# تشریات. تسهیل اور اضافهٔ عنوانات کے ساتھ ایک بےمثال تشریح

زبان وبیان کے نئے اسلوب میں



استاذ الاساتذه حفرت مولاناسليم التدخان صاحب مدردفاق المدارس العرب إكتان

پيش لفظ ، مَولانامفتى نظام الدين شام زئى نيلم

افاكات ومولاناسيداميرعلى رحة الذمليه

تشريعات تسهيل وترتيب جديد

مولانا مخرا نوارالحق قاسمي تليلم استاد بدابيدرسه عاليه ذهاكه

تقريظات؛ مؤلانا احسان الدشائق بالمعتادير في مولاناعبد الدشوكت صابع بالمعتادير في

أدويازاراتم ليجناح رود كرافي ياكستان 2213768

المرابع

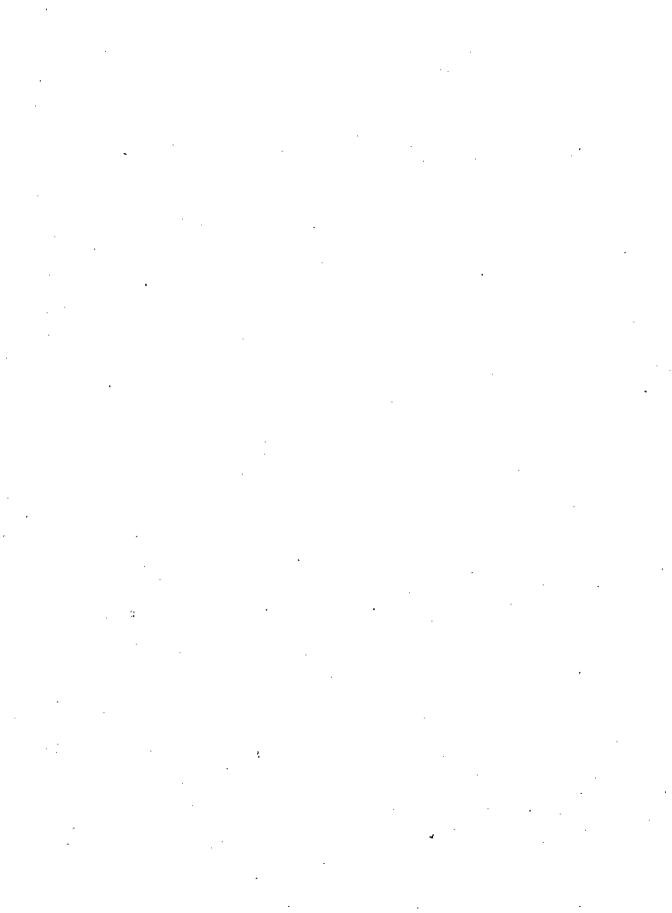

### تنهیت تبیل اور ضافر مخوانات کے ساتھ ایک باعثال تشرین



ربان وبیان کے نئے اسلوب میں

<u>جلداوّل</u> مقد*مه*ایدین فقه اکبر کتابُ الطهارت

مقدّ مه اسناذ الاسکنده حضرت مولاناسلیم الشرخان صاحب مدردفاق الدارس العرب باکستان پیش لفظ ، مولانامفتی نظام الدین شام زئی تیلیم

افاكات ،مولاناسيداميرعلى رمة الأمليه

**مولانا مخرانوارا لحق قاسمی نمد**لم استاد مداییدرسهاییده ماک

تغريظات؛ مولانا احسان النرشائق باستاديري و مولاناعبدالنرشوكت صلا باستاديري

وَالْ إِلْمُنْ الْمُعَامِّ الْمُؤْلِدُونَ الْمُلْفِقِ الْمُعَلِّدُونَ الْمُلْفِقِ الْمُعَلِّدُونَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ ا

## تر جمہ جدید ہشہیل وتشریحی نوٹس ،عنوانات کے جملہ حقوق ملیت بحق دارالا شاعت کراچی محفوظ میں۔

باستمام : خلين اشرف عثاني دارالاشاعت كراجي

كمپوزنگ : مولاناطامرصديق صاحب

طباعت : سنن المعناء احمد پرنشک پریس مرایش به

ضخامت: ۲۳۳۰ صفحات



ادارة المعارف مبامعه دارالعلوم كرا چى اداره اسلام مات ۱۹۰۰ انار كلى لا بور كمتبه سيدا حمر شهيدٌ ارد د بازار را بور كمتنه المداد مد في في سبيتال ردؤ ما آن ادارة اسلام مات موبن چوك ارد و بازار كرا چى ادارة القرآن دالعلوم الاسلاميه 437 - 8 و يب رد د السبيلة كرا چى بیت القرآن اردو بازارگراچی بیت العلوم 20 نا بحدرو ژاا مور تشمیر مکذیو به چنیوث بازار فیصل آباد کتب خاندرشید بید به به ارکیث راجه بازار را دالپنڈی بو نیورش بک المجیسی خیبر بازار پشاور بیت الکتب بالقابل اشرف المدارس گلشن اقبال کراچی

# عرض ناشر

تحمدة و نصلي على رسوله الكريم اما بعد

چھٹی صدی ہجری کے فقیہ علامہ برہان الدین مرغینا نی کی شہرہ ہوں گئاب ہدایہ فقہ حنی کی وہ مشہور کتاب ہے جوآ تھے۔ سال سے حنی مسلک کی متحکم بنیا و تبھی جاتی ہے۔ تمام مدارس میں یہ کتاب نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ فقہ حنی میں اس ذخیرہ کوشری ادعام ومسائل میں اپنی جامعیت اور انفراد بت کے اعتبار سے انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے۔ عربی زبان میں ہدارہ کی معتقد دشروحات کھی گئی میں جن سے علاء وطلباء استفادہ کرتے چلے آئے میں ۔ لیکن اسے بچھنے کے گئے ضروری ہے کہ عربی زبان پر کمل عبور ہو۔ آئیل طلباء کی نداستعدا داتن ہے اور بہت کم طلباء عربی سے استفادہ کرتے ہیں ۔ ضرورت تھی کم اردو نربان میں بدایہ کی ایک مبسوط شرح ہو۔ جسکا انداز سلیس عام فہم اور درتی ہو۔ مسائل کی اچھی طرح تحقیق کر کے دلائل سے خابت کیا گیا ہواور طلباء واسا تذہ و دونوں کے لئے کیسال مفید ہو۔

اردو زبان میں ہداری کی اس وقت دوشرحیں موجودتھیں''عین الہدایہ'' اور'' اشرف الہدایہ''ان دونوں شرحوں میں عیسن المهدایه بہت تفصیلی شرح ہےاوراس میں بحثیں بہت زیادہ اور بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کی ٹی بیں لیکن اردو بہت قدیم ہونے اور برانے انداز سے طبع ہونے کی وجداس ہے استفادہ ممکن ندر ہاتھا۔

اب سے تقریباً ۱۳ سال قبل کافی علاء داسا تذہ کے اصرار دخواہش پر'' جناب مونا نا انوارالحق قاسمی صاحب مظلم'' جو مدرسہ عالیہ ڈھا کہ مین تقریباً ۲۵ سال ہدا ہے پڑھاتے رہے ہیں ان سے اس ضرورت کو بیان کیا اور انہوں نے کافی غور وفکر کے بعداس کام کی رضامندی ظاہر کی اور اب بیکام آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

ال ننخه بین اب جوکام کئے گئے ہیں وہ یہ ہیں: ۔

- ا) میں الہدایکمل کی زبان آ سان کردی گئی۔
- ۲) ما بجاجهال تشریحات کی ضرورت محسوں کی گئی اسکااضا فہ کیا گیا۔
  - ٣) عنوانات كااضافه كيا كيااور بيرا كراف قائم كئے گئے .
- ۳) جدید کمپوزنگ میں قاری کی سہولت کے لئے عربی متن نمایاں انداز ہے شامل کیا گیا تا کہ اساتذہ وطلباء کے لئے مطالعة آسان ہوجائے۔
- ۵) مکمل کتاب میں جلدوں کی تقسیم اس انداز ہے گی گئی کہ ہر درجہ کے طالبعلم کے پاس سّاب کا اتناحقہ ہوجوہ واپنے درجہ میں پڑھ رہاہیں۔
- ۷) کمپوزنگ میں بھی اسکا اہتمام کیا گیا کہ بیکام بھی ایک عالم استاد کی گمرانی میں مکمل ہوتا کہ کام کے دوران جوسقم سامنے آئیں انکی بھی اصلاح ہوجائے۔

ے) تھیجے کے اہتمام کی بھی حتی الا مکان کوشش کی گئی ہے متعدد اساتذہ کے علاوہ خصوصی طور پرمولانا محمد عابد صاحب فاضل جامعہ دارالعلوم کراتی اور مولانا محمد شفق صاحب فاضل جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن اور مولانا محمد عظمت اللہ صاحب جامعہ فاروقیہ نے بڑی محنت کے ساتھ اسکی تھیج کھمل کی۔

کام بہت طویل تھا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے حق ادا کر دیا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو کمی محسوں ہوا ہے بشری کمزوری مجھ کرآگاہ فرما کمیں انشاء اللّٰد آئندہ اٹی یشنوں میں اٹکی بھی اصلاح کردی جا گیگی ۔

اس کام کی بخیل کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش بھی جاری رہی کہ یہ کام علماء واسا تذہ کرام کی نظر ہے بھی گزر جائے ۔اس مقصد کے لئے اس کا پچھ حقہ درج ذیل حضرات کی خدمت میں بھیجا گیا ان حضرات نے جو پچھتح ریز فرمایا وہ کتاب میں شامل ہے ۔لیکن یہاں ان ہزرگوں کے نام کے ساتھ اٹکی ایک ایک جملہ کی رائے بھی شافل ہے۔

### استاذالاساتذه حضرت مولاناسليم الله خان صاحب مظليم

صدروفاق المدارس رقم طرازین که معین الهدایه کتسبیل کا جوکام مولا ناانوارالحق قاسمی صاحب نے کیا ہے وہ عمد واور بہتر ہے '۔

حضرت مولا نامفتي نظام الدين شام زئي مظلم

فر ماتے ہیں کہ ' ہدا ہے کے مغلقات تک رسائی کے لئے ترجمہ وتشریح کے ان خزینوں کو شہیل وتر تیب وعناوین کی حسن وخوبی کے ساتھ پورا کرنے کی ضرورت تھی جے بخو لی پورا کیا گیا ہے''۔

### <u>مولانا احسان الله شائق صاحب</u>

استاد ہداریہ جامعہ جمادیہ کراچی فرماتے ہیں کہ دشہیل عین الہداریکا کام اب تک کی موجود شروحات میں سب سے فائق ہے'۔

#### مولاناعبدالله شوكت صاحب

دارالافقاء جامد بنوریسائٹ کراچی فرماتے ہیں ' کتاب النکاح کے چیدہ چیدہ مقامات دیکھ کراندازہ ہوا کہ تر تیب جدید ہیں واقعی بوی جانفشانی سے کاملیا گیاہے''۔

امید ہے علا واسا تذہ وطلبا واسکی پزیرائی کرینگے اور اپنی دعا ؤں میں ہمیں شامل رکھینگے ۔

فهرست مضامین عین الهدایه جلدادّل (سماب اللهارة)

| صغ نمر        |                                                                               | ı i        | صن نا       | ****                                            |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------|--------|
| <del>-/</del> | - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         | تمبرشار    | مغيمر       | مضائين                                          | نمرشار |
| ነለ.           | الله تعالی پر بعض بندول پر فضل کرتا ہے اور                                    |            | l r∠        | مقدمه (ازمولا ناسليم الله خان صاحب)             |        |
| ł             | بعضوں پرعدل کرتا ہے                                                           |            | l ry        | وثيش لفظ (ازمولا نامقى نظام الدين شاعر كي ساحب) | . *    |
| "             | گناہ کبیرہ والول کے لئے بھی جارے بی                                           | **         | r2          | تقريظ (ادمنی احدان الشرثائق مباحب)              | ٣      |
|               | کریم مین کی سفارش مقبول ہوگ                                                   |            | <b>17</b> A | تَقْرِيطُ (ازمولا¢عبدالله تُوكت صاحب)           | ٠ م    |
| ١٥.           | ۔<br>قیامت کے دن اعمال نامے تولیے جائیں عے                                    |            | P-9         | تعارف كتاب                                      |        |
| 4             | ۔<br>آیامت کے دن حق کے دعویداروں میں قصاص                                     |            | *           | وصل: فقد حنى كى انعنليت                         |        |
| <u> </u>      | یا ب سوری کے دریا میں اور بدلہ کا ہوتا برق ہے<br>اور بدلہ کا ہوتا برق ہے      |            | *           | وصل: فقد کے اجزاء                               | 4      |
|               |                                                                               |            | , k.        | وصل فضيابت علم وعمل                             | ͺ Λ    |
| "             | تیامت کے دن حوض کوٹر کا ہونا برخق ہے<br>میں منصر منصر میں منصر منصر منصر منصر |            | (°          | توضیح جن باتوں پرایمان لا ناضروری ہے            | 4      |
| , ,           | جنت اور دوز خ اب بھی موجود ہیں اور جھی بھی [<br>''                            |            | מץ י        | توطيح: صغات بارى تعالي                          | 1•     |
|               | إِنَانِهُ وَلَكُ                                                              |            | سهم         | توضيح :الله تعالى كي صفت تخليق اور صفت تعل      | Ħ.     |
| 44            | الله تعالیٰ جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے                                         |            | •           | قرآن پاک کیاہے؟                                 | IF     |
| *             | شیطان کسی مومن بندے کے ایمان جبراو                                            |            | (°1         | توضیح: ید، وجداورنفس کی مرادائمد کی آراء۔       | II.    |
|               | ا قبرانبین جبین سکتا                                                          |            | r/z         | عرش پرنمستوی ہونے کا مطلب                       | HΨ     |
| 4             | قبر میں منکر ونکمیر کا سوال برحق ہے                                           | <b>F</b> M | ۲۹          | مسك ب انير ك فرر راسي مون كالتعين               | 14     |
| 74            | قبر کاد با نابر حق ہے                                                         | ro         | <b>a</b> .  | توضيح بخلوق فطرتاساكم موتى ہے                   | 14     |
| 4             | عذاب قبر برايك كافركو بوگا                                                    | FY         | ør          | توطيح: صفات انبيا واكرام                        | 14     |
| ,             | ابعض گنامگار سلمانوں کوبھی عذاب قبر ہوسکتا ہے                                 | r_         | , ,         | عمناه کبیره اورصغیره کی بحث                     | IA.    |
| *             |                                                                               | ra l       | 58          | رسول الله ملطفة كي صفات ادرة ب كانب نامه        | 19     |
| ·             | الماته ب                                                                      | . 1        | "           | حضرت ابو بكرها مرتباوران كانسب نامه             | ۲۰     |
| 74            | روح کی هقیقت<br>روح کی هقیقت                                                  | ra l       | ا ۱۳۰       | چند هريد عقائد                                  | rı     |
| 44            | روں کا پیک<br>قرب دبعد خداوندی ہونا تو معلوم ہے مگراس کی                      | 7          | יל          | توصيح ايمان اوراسلام كي معنى اوراس بربحث        | rr     |
| ר' ד'         | l J                                                                           | '          | 47          | تو فیج : ایمان ،اسلام اور دین کے معنی اوران کا  | ***    |
| أ             | انمیفیت مجہول ہے<br>ارسال سریاں میں ایک معیشا                                 | [          |             | آپس میں تعلق                                    |        |
| . 4           | لانثەرتعالىٰ كے اساء وصفات میں کوئی کی وہیش<br>او                             | ~1         | 44          | توحيد كامطلب                                    | rr     |
|               | میں ہے                                                                        | 1          | ጓም          | موسنین نفس ایمان کے ماسواباتوں میں مختلف        | 10     |
|               | رسول الله عظی کے والدین کا تفر ک                                              | ۲۳         |             | ہوتے ہیں                                        |        |

|            |                                                           |                   |           | ي بدير جدرون                                                      |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| مغی نمبر   | فيرَست مضايين                                             | تمبر شار          | صفحه نمبر | فيرست مضاجن                                                       | تمبرشار |
| 4          | وسوال مئله: صحابه كرامٌ كے بعد                            | ۵۷                |           | حالت میں انقال ہوا                                                |         |
|            | تابعین کرام گامر تبہ ہے                                   |                   | ۷۱        | ابوطالب بھی کافر ہی رہتے ہوئے                                     | - mg/m  |
| ۷۸ ا       | گیار ہوال مسئلہ: ولی بھی بھی تبی کے {                     | ۵۸                | {         | [مرے                                                              | ' ·     |
|            | ورجہ تک نہیں پہنچ سکتاہے                                  |                   | ۷۲        | ر سول الله علي كان كان ما جزاد كان                                | ~~      |
| 4.9        | إبار بهوال مسئله: عاقل وبالغ بميشه                        | ۵۹ ا              | ۳۷        | د حال ياجوج وماجوج وغير وکانکلنا<br>د تاريخ                       |         |
|            | مکلّف رہتاہے :                                            |                   | 40        | عقائد ہے متعلق دوسری ہاتوں اور                                    |         |
| ۸٠         | ا تیر ہوال مئلہ : قر آن و حدیث کے<br>از                   | ₹* -              |           | الفاظ <i>كفروغير</i> ه كابيان<br>پوننسس پوين                      |         |
|            | نصوص اپنے ظاہر پر محمول رہیں گے                           | :                 | 20        | پېلامسئله: بعض انبياء کرام کې بعض پر<br>افض ته پر پر              | ۲4      |
| <b>"</b>   | چود ہواں مسئلہ : دنیامیں اولیاء کرام کو<br>اور میں مرسبتک |                   |           | تفضیل و برتری کابیان<br>مرین شده از کرای از مرین                  |         |
|            | ان ظاہری آئھوں ہے                                         |                   | _ Z7      | دوسرا مئله: الله تعالی کی بلندی کا<br>عرف سرا الله سراید          |         |
|            | دیدار حق سجانہ و تعالی ممکن ہے یا  <br>انہیں؟             | 74                | <u> </u>  | د عویٰ مرتبہ کے لحاظ سے کیا جاتا ہے<br>میں میں میں میں میں میری   |         |
| <br>  4    | J .                                                       | ημ-               | }         | اور جگہ یا فاصلہ کے اعتبار سے نہیں کیا  <br>اور م                 |         |
| ~          | پندر ہوال مسئلہ: خدائے عزوجل کو  <br>خواب میں دیجینا      |                   | 24        | ا جاناہے<br>تیسرا سئلہ:اللہ تعالیٰ کا صبیب                        | ſΥĠ     |
|            | نوبب بیار چها<br>اسولہوال مسئلہ: مقتول وقت مقرر بر        |                   |           | یسرا مسلم الله عال ۵ هبیب<br>و محبوب اور خلیل ہو تا عام لو گون کی |         |
| ·          | و ہوان علد، حول وقت حرار پر  <br>امر تاہے                 | i " ]             |           | و بوب اور سال اولاقا او وق ل                                      | h       |
| . AP       | ر مهم<br>ستر ہوال مسئلہ: اللہ تعالیٰ کی نعتیں             | מר .              | ,         | رب<br>چوتھامسکلہ: اللہ کے حبیب سب ہے                              |         |
| <b>.</b> . | کا فروں پر بھی ہوتی ہیں                                   |                   |           | يهلي بهارت بي محمد عليات                                          | i e     |
| ,          | اٹھار ہوال مسئلہ:اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز                  |                   | 4         | ر .<br>یا نچوال مسئلہ : می و ولی سے در میان                       | l .     |
| }          | واجب شيس ہے                                               | L                 |           | افضليت                                                            |         |
| ٨٣         | انیسوال مسئله: الله تعالی جسے حاہے                        |                   | 4         | چھٹامسئلہ: فرشتوں کے بارے میں                                     | ۵۲      |
| Ì          | مراہ کرتا ہے اور جے جاہے ہدایت                            |                   | 4         | ساتوال مسكه: خاص ملائكه مثلاً                                     | ar      |
| {          | ويتاب                                                     |                   |           | حضرت جبرئيل وميكائيل واسرافيل                                     | 1       |
| ٨٣         | بيسوال مسكله: حلال بوياحرام سب بي                         | ۸۲                |           | عليم السلام مرتبه من انبيائ كرام                                  | ۵۳      |
|            | رن تے                                                     |                   |           | علیم السلام سے کمتر ہیں                                           | 1       |
| ,          | اكيسوال مسكله : وعد وعيد                                  | ्र <del>५</del> व | ,         | آ تھوال مسلہ: جادو کا سیکھنا گفر نہیں                             | ۵۵      |
| *          | با ئىسوال مىئلە: صغيره گنابول پر بھى                      | ۷٠                | <br>      | 4                                                                 | 1       |
| ]          | عذاب ہو ناجائزے                                           |                   | 4∧        | نوال مسئلہ: صحابہ کرام م کے آپس کے                                | ۲۵      |
| ۸۵         | تينيسوال مسئله از ندول کی دنما اور                        | <u> </u>          |           | در جات                                                            |         |

| منۍ نمر   | فهرست مضامین                                                                 | نمبرشار | منۍ نېر         | د بدید بسرول<br>فرست مضایین                                           | نمبر شار |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| · · · · · | جاتا ہے اور مجھی راہ بھی یا جاتا ہے                                          |         | 7. ~            | مد قات کا ایصال ثواب مر دول کے                                        |          |
| 40        | چهتیسوال مسئله: آلهء معرفت عقل                                               |         |                 | میر مات ماریوں راب روزی سے<br>حق میں مفید ہے                          |          |
|           | اے                                                                           |         | AA              | چو بیسوال مسئله : کا فرکی دعا قبول ہوتی                               |          |
| 94        | سينتيسوال مسله انبان كي سعادت يا                                             | ۸۵      |                 | ہے یہ کہناجائز نہیں ہے                                                |          |
|           | شقاوت خاتمہ کے وقت کی معتبر ہے                                               |         |                 | يحييوال متله: كافر جنات بالاتفاق                                      |          |
| 94        | ارْتيسوال مئله: جنت مين ملائِكه،                                             | ۲۸      |                 | عذاب جہنم ہائیں گے                                                    |          |
|           | جنات اور عور تول كو ديدار اللي ممكن                                          |         |                 | چھبیںوال مسکلہ:( چند شرطول کے                                         | ٣.       |
|           | ہے یا حبیں                                                                   |         |                 | ساتھ)شیاطین کے تصرف کا اثر                                            |          |
| 9.4       | انتاكيسوال مئله: حضرت خضرني                                                  |         |                 | انسانول میں ہو تاہے                                                   |          |
|           | تھے یا نہیں، نیز وہ اب بھی زیرہ ہیں یا<br>ن                                  |         | A9              | ستائیسوال مسئلہ:اللہ تعالیٰ نے الل                                    |          |
|           | المهين؟<br>الماري المثلاثة م                                                 |         |                 | جنت کے لئے اور اہل جہنم کے لئے  <br>حقد                               |          |
| 99        | واليسوال مئله: رسول عظم كي                                                   |         |                 | جنتی چیزیں بتائی ہیں سب ہر حق ہیں<br>مناز کر میں مار ان اور میں اس    |          |
|           | بعثت دنیای ہرچیز کی طرف ہے<br>اس المدین میں مار دون میں کریں ا               |         | ÷               | اٹھا ئیسوال مسئلہ: نصوص کا رو کرنا<br>م:                              | 44       |
| '         | ا کتا کیسوال مسئلہ : حضرت محمد (رسول<br>اللہ علیہ کے سفر میں                 | 74.7    |                 | لفرہے<br>انتیبوال مسلہ: صغیرہ ہو یا نمیرہ نسی                         | 4.6      |
|           | اللہ علیصہ) کے سمران کے سفر یاں<br>اہاری تعالیٰ جل شانہ کود یکھاہے           |         | . *             | العينوان مسلم. ميره جويا بيره من<br>بھی گناہ کو حلال سمجھ ليتا کفر ہے |          |
|           | باری میں مسئلہ :ایمان محلوق ہے اغیر<br>بیالیسوال مسئلہ :ایمان محلوق ہے یاغیر |         | 4.              | ی حاد و حدال جلایا سرم<br>تیسوال مسئله : فعل الہی سجانه و تعالی       |          |
|           | ا پیشارات مسلمان وق ہیا ہارا<br>الحکوق ہے؟                                   | , ,     | יי <sub>ו</sub> | ک معرفت کے بیان میں استان کا معرفت کے بیان میں ا                      |          |
| 1         | تینتالیسوال سئله: خواب و غفلت،                                               |         | 41              | اکتیسوال مسئلہ: بندہ ہے جب تصدیق                                      |          |
|           | بیہوشی اور موت کے ساتھ ایمان باتی                                            |         |                 | اور ا قرار مایا جائے تو اس کو کہنا جاہیے                              |          |
|           | ر برتا ہے                                                                    |         |                 | که بین مؤمن ہوں<br>کہ بین مؤمن ہوں                                    |          |
| [-] -     | چوالیسوال مئلہ: جس مقلد کے پاس                                               | 97      | ,               | بتيسوال مسئله المان ماس مقبول نهيس                                    | ۸÷       |
|           | وکیل ہے استباط نہیں ہے اس کا جھی                                             |         |                 | <i>ہے</i>                                                             |          |
|           | ایمان سیح ہے                                                                 |         |                 | سبع<br>تینتیسوال مسئله : کسی گناه کو حقیر اور                         | At       |
| 1.0       | پینتالیسوال مسئله : ہمارے نزدیک                                              | 91"     |                 | معمولی سمجھنا کفرہے                                                   |          |
|           | جادواور بد نظری برحق ہے                                                      |         | •               | چونتیبوال مسئلہ: اللہ تعالیٰ سے نگرر                                  | ۸r       |
| 1•A       | چمپالیسوال مسئلہ کا ہن کی خبر غیب<br>است یہ سے میں                           | ىم ھ    |                 | ہوناای طرح اس سے مایوس ہونا بھی<br>ا                                  | ٠        |
|           | کی تصدیق بھی گفر ہے<br>وی میں میں انکا                                       |         | ,               | الفريم بريه ا                                                         |          |
| l W       | سينتأليسوال مسئله: قرآن، لكلم اور                                            | 90      | 94              | کفرہے<br>پینتیسوال مسئلہ: مجتبد مجمعی چوک بھی                         | ۸۳       |
|           | <u> </u>                                                                     |         |                 |                                                                       |          |

| ر سب ساس | <i>π</i> .                                     |         |            |                                                 |          |
|----------|------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------|----------|
| صغی نمبر | فبرست مضامين                                   | نمبرشار | منحدتبر    | فبرست مضائين                                    | تنبرشار  |
| 144      | المام الوداود                                  | #14     |            | معنی دونوں کے مجموعہ کانام ہے                   |          |
| •        | امام تر ند ئ                                   | IJA.    | IIY        | ارُ تا کیسوال مسئلہ: فرشتے اور ان ک             | 9%       |
| 140      | ا إمام نسالٌ"                                  | 119     |            | حقيقت                                           |          |
| 144      | فصل اصول حدیث کی چند                           | (1**    | 144        | مئلہ مذکور ہے متعلق چند فوائد:                  | 94       |
| ļ        | ا إصطلاحات                                     | 1       | 117-       | باب ایسے اقوال و افعال جن ہے کفر                | 9,5      |
| K۸       | ا تصل:موضوع حديث                               | 171     | !          | لازم آتا ہے اور توبہ کی قشمیں                   |          |
| 1/45     | م من الطبيارات<br>المناب الطبيارات             | IFF     | 164        | دوسری قوموں ہے مشابہت کابیان                    |          |
|          | فضيلت طهارت                                    | 184     | 157        | فروعاعمال وظهوراجتهاد                           | f#+      |
| •        | طبهارت كافائده                                 | 17.0    | 150        | اجتہاد کرنے کی فضیلت اور ائمہ کے                | l•l      |
| •        | شر انطَ وجوب طهارت                             | 11.9    |            | درمیان اختلاف بائے جانے کی                      |          |
| *        | شر الطاصحت طبهارت                              | ir.y j  |            | مصلحت اوررحمت                                   | t I      |
| IAY      | سېب وجوب طهارت                                 | 174     | IFY        | كيفيت اجتهاداور تقسيم طبقات                     | 1+1      |
| 4        | جس محض کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے                   | IFA     | 107        | طبقات مسائل كاذكر                               | 1+1"     |
|          | <i>ب</i> ول                                    | :       | 101        | طبقه ثانيه:                                     | ۳۰۰      |
| *        | ار کان طہارت                                   | 114     | 100        | اطبقه ثالثه                                     | 1.0      |
| ,        | ِ فرض کی قشمیں                                 | Ipus    | - 195      | قصل: فتوئ اوراس کی کیفیت و طریقه<br>نته سروی    | je %     |
| JAA      | کہنیال بھی ہاتھ وھونے میں داخل                 | 1121    |            | اور مفتی کی قشمیں                               |          |
|          | ַיַּיַי ַ                                      |         | 14-        | ا فتآء کی علامتیں اور بیہ کہ کن کتابوں          | 1+ 6     |
| 2        | فخنه کی بحث<br>میر                             | 1177    |            | ہے فنوی دیناجائز نہیں ہے؟<br>فور نہ میں جسر میں |          |
| ,        | موزول پر مسح کرنا                              | IMP     | 174        | فصل: فنوى اور ترجيح كى علامتيں<br>فون           | 1-9      |
| -1/4     | چند مخلف سیائل<br>نکیه محریر                   |         | 174        | فصل: اصطلاحی الفاظ اور فوائد<br>فصل: عند ا      |          |
| ,        | کههی یا مچھر کی ہیٹ<br>شاریخ                   | 110     | 1∠•        | نصل:- حدیث اس کی عظمت،<br>ر د                   | HI ·     |
| *        | بارش یا تالاب سے عنسل کا تھم<br>غنہ            | 1977    |            | روایات کا ثقه مونا،                             |          |
| 4 .      | مس ہے سے<br>مس                                 | 1174    | 1∠•        | حدیث کی اقسام، ادر استدلال کے                   | 117"     |
| 19.      | بحث مستح سر<br>منحق تا ما ما ما ا              | 1177    |            | ا طریقوں کے بیان میں<br>اس ایس ایس              |          |
| ,        | محقیق مقدار مفرد ضه<br>د د بر د مسیری زیرا     | 174     | 14.1       | امام ما لک بن الس<br>مندان مصلور السام          |          |
| *        | ٹو پی عمامہ اور اوڑھنی پر مسح کرنے کا  <br>حکر | 17*     | ,          | امام احمد بن حنبل ٌ<br>مدرون رائز               | ller<br> |
|          | مي                                             | .س      | 147        | امام بخار گ<br>ری مسلا                          | (14)     |
| "        | خضاب پر مسح                                    | (lul    | <b>#</b> : | ا مام مسلمتم                                    | 11-4     |
| <u> </u> | L                                              |         |            | I                                               |          |

|                 | <del>/</del> '                                |                |            | ه جديد جلااول                        | - A- C- |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|---------|
| مني نبر         | فبرست مضاجن                                   | نمبر شار       | منۍ نمبر   | فبرست مغامين                         | نمبرشار |
| ¥1.             | توضيح: - انگليول كاخلال طريقه لور             | , 1 <b>7 F</b> | 141        | عسل ہے مسح ہو جاتا ہے                | ۲۴      |
|                 | سنت و جوب کے سلسلہ میں نفیس                   |                | - 141      | مر دول کے گیسو کا تھم                | شوسما   |
|                 | البحثين                                       |                | 191        | برف ہے مسح کرنا                      | IM.     |
| <b>FIF</b> -    | ا تو منتجے۔ تین بار دھونا زیادتی و کمی کی     | ۱۲۴            | 191        | مسح کرنے کی مسنون صورت               | IFO     |
|                 | الجيث اور همحقيق                              |                | 141        | مقدار مسح مين ائمه كااختلاف          | lir's   |
| rir             | پانی اسراف منع ہے اور نتینِ مرتبِ میں         | arı            | 197        | توضيح ولا كل اختلاف ائمه             | Ifre    |
|                 | كون سامر تبه سنت بادر كى كالحكم               |                | 197        | سر کامسے آگرچہ مقدار ناصیہ فرض ہے    | 1ſYA    |
| 414             | ایک ہی بیٹھک میں وضو سمرر کرنا،               | 144            |            | مگراس کامظر کا فرنہیں ہے             |         |
| í               | وسوسے، چو تھی مرتبہ کے پانی سے                |                | 146        | توضیح: مقدار ناصیہ کے بارے میں       | 164     |
|                 | کیٹر اد حونااور برعکس                         |                |            | مترجم کی هختیق                       |         |
| FIC             | ا نوشیخیه مستحب کی تعریف، متحبات و            | ا۲۲ -          | -190       | تنبیه: کفڑے ہو کر پیشاب کرنا         | -       |
|                 | سنن وضو                                       |                | 194        | سنټ د مستحب کی تعریف                 | łůi     |
| 110             | متخبات و سنن : نيت اس كاونت اور               | 174            | 194        | تو مینے: ہاتھ دھونا اور اس کے متعلق  | ior     |
|                 | اختلاف ائمه                                   |                |            | اميائل                               |         |
| <b>117</b>      | وضو ایک عبادت ہے                              | 179            | 194        | توقيح شميهوضو وستحقين                | 105     |
| 414             | الأعمال بالنيات كي محقيق                      | 124            | r          | چنڊ مسائل                            | 100     |
| hi <del>r</del> | التيم ميں نيت كى شرط                          | 141            | <b>r</b> - | تو منبح سواك اس كے فضائل اور         | 100     |
| MIN             | عیم میں نیت کی ش <sub>رط</sub>                | 128            |            | الكام                                |         |
| riA             | نیت ترک کرنے کی عادت                          | 148            | 1-4        | مسواک کے فضائل<br>جو ساتے            | 154     |
| F19             | توضيح تنام سر كالمسح                          | ۳م∠ا           | P-Y        | و هيج اکلي كرناناك مين پانی دالنا،اس | 104     |
| rr.             | الشنج کے لئے ایک ہی مرتبہ پالی لینا<br>م      | 140            |            | کے مسائل اور تحقیقات نفیسہ اس بر     |         |
| PPI             | تو میج: - تین مر تبه سر کا مسیح<br>سر میسر از | 144            | ۳-۳        | کلی کرنے اور ناک میں پائی ڈالنے ک    | IAA     |
| 771             | تھرار مسح کی تفی<br>مس                        | 124            | -          | گی صور تیں ہیں<br>میں میں            |         |
| rrt             | المسح ا قبال واد بار کی صدیث                  | 14A            | PH         | توهيج ـ كانوب كالمسح كرنا، طريقه سنت | POL     |
| PYT             | لیحض عضو کو د و بار د هو تا<br>پر             | 144            |            | اور نفیس د لاکل                      |         |
| 277             | كيفيت مسح سنت<br>مريد مريد                    |                | r <u>~</u> | چند مسائل<br>م                       |         |
| PTF             | گدی کا مسح<br>مستور بر شته                    | IAI            | K4 .       | گردن کا مسح<br>مصر                   | 198     |
| 777             | آب مستعمل کی محقیق                            | IAT            | 14         | توضیح. ڈاڑھی کا خلال اور اس کے       | 171     |
| rrr             | توسيع سنت ترحيب                               | IAT            |            | متعلق نفيس مباحث                     |         |
| <u> </u>        | ·                                             |                | <u> </u>   |                                      |         |

| صفح نمبر   | فپرست مضاحین                                                                                                 | تبر شار | منۍ نبر     | فپرست مضامین                                          | نبرشار  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------|---------|
| rem.       | عورت كابقيه ياني وغيره                                                                                       | 7+4     | 444         | ر تيب مين امام شافعي كا اختلاف مع                     | IAM     |
| rrr        | وصو میں شک                                                                                                   | r+A     |             | ولا كل:                                               |         |
| rrr-       | فصل فى نوا قص الوضو                                                                                          | 4-9     | rra         | مترجم کی طرف سے جواب، اور                             | IAO     |
| 444        | نوا قض كااصول                                                                                                | ri-     |             | ارجلکم کی قراءۃ کے سلسلہ میں                          |         |
| +44        | آپور:                                                                                                        | PII     |             | عمده بحث                                              |         |
| P 70       | نوا قض اجماعي واختلا في                                                                                      | FIF     | ۲۴٦         | مستحب اور مندوب كافرِق                                | IAn     |
| +40        | قاعده کلیه مع بحث                                                                                            | 114     | 777         | داہنی طرف ہے شروع کرنا<br>                            | 184     |
| rra .      | فرج یانا تزه سے نقلی ہوئی ہوا کا حکم                                                                         | רוף '   | rry         | تصحقیق که داهنی طرف ہے کام شروع                       | IAA     |
| ۲۳۶        | عانط:-                                                                                                       | rio     |             | ا کرنامتحب ہے یاسنت نفسہ                              |         |
| <b>PF4</b> | قطره آنا، آلهُ تناسل كازخم                                                                                   | FIT     | 774         | كانولاور كالول كااستشناء وتصحيح                       |         |
| PF4        | رونی وغیرہ سے بند کرنا                                                                                       |         | ۲۴ <u>د</u> | ملحقات، موالات                                        | 19+     |
| 474        | کا پنج نکلتا، مذی، منی، فرج کی رطوبت                                                                         | ria     | 414         | ا تفریق                                               | 191     |
| 724        | مقعد کا کیزا، آله ٔ تناسل میں کچھ زیکانا                                                                     | riq     | FTA         | دوسر ی سنیں                                           |         |
|            | ا، تیل کاحقنہ                                                                                                |         | PTA         | پانی ہے استنجاء کر ناسنت ہے<br>م                      | 1       |
| 444        | مقعدوغیر ہیں کوئی چیز داخل کرنے کا                                                                           | 1       | PTA         | امسخبات د ضو<br>پیرین د                               | 1       |
|            | قاعدہ کلیہ<br>- منس                                                                                          |         | 771         | آذابوضو واذكار                                        |         |
| 144        | و منتج -مقام پائخانہ و پیشاب کے اسوا                                                                         |         | 419         | رضو ہے بچے ہوئے کل پانی یا<br>ترین زمرت               |         |
| ļ          | دوسری جگہ سے نکلنے والی چزیں جن                                                                              | 1       |             | تھوڑے پانی کو قبلہ رو گھڑے ہو کر بیٹا<br>گ نگاں جے بھ |         |
| Ì          | ے وضو ٹو ثاہے،<br>ش                                                                                          | i .     | rrs         | اگرا نگل میں انگو نھی ہو                              |         |
| <br>       | شرط سلان<br>چیر سال بر قدر سا                                                                                |         | 75.         | زبان سے نیت کرتا<br>استامات                           | 1       |
| rm         | فئی کے مسائل، منہ بھر فٹی اور اس کی                                                                          | 777     | ۲۲۰         | بعدوضو رومال استعال کرنا<br>منابع                     |         |
|            | <u>ېچا</u> ن                                                                                                 |         | ) p.g.      | وضو کی دعائیں<br>خب ک                                 |         |
| rma        | نداہب سکف<br>چینجستو تفصل کا در در ا                                                                         | 44.4    | P 7"1       | وضو کی خدمت                                           | 1       |
| 44.        | توضيح: - تفصيلي دلائل شانعيه وحنفيه<br>تا ما الله الله الله الله العالم الله الله الله الله الله الله الله ا | rro     | PPT         | ال حدیث میں بہت سے قوائد بیان                         |         |
| ۲۳۲        | تحقیقات مذاہب و تر نیج دغیر ہ<br>یہ ضبی معنہ تابہ                                                            | 1       |             | کئے گئے ہیں جن میں چند سے ہیں:<br>خصر میں ان میں      |         |
| רלד        | توضیح:-معنی قیاس<br>ویس تفصل به                                                                              |         | \r\r\r      | خصوصیت امت محربیا<br>ذ ک فشه                          | i       |
| rra        | قیاس کی تفصیلی بحث<br>به ضبی                                                                                 |         | P P P       | وضو کی قشمیں<br>کا م                                  | ] '     |
| ۲۳۷        | توطیع:-سلان کی مزید بحث<br>وضعو لیا در دیر موسانا                                                            |         | Prf         | مکروبات وضو<br>مین مین                                | 4       |
| ,rm        | توضيح:دليل مذهب زفر"مع دلائل                                                                                 | rr.     |             | اسراف کی ممانعت                                       | 7+4     |
|            |                                                                                                              |         | <u> </u>    | <u> </u>                                              | <u></u> |

|             | ·                                                                 |              |         | ي عبد بيد جند اون                                 | 7 0"         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------|--------------|
| صخدنمبر     | فهرست مفاجن                                                       | نمبر نثار    | منۍ نېر | فبرست مضاجن                                       | نمبرشار      |
| 704         | شیر خواریح کی قئی مع تحقیق ضعف                                    | riry         |         | فريفتين                                           |              |
|             | قول الحكمي و در مختار                                             | 7            | ro-     | فلس اور قنی کے در میان فرق                        | <b>17</b> 11 |
| 709         | سوتے ہوئے کی رال، مردہ کے منہ کا                                  | r/4          | roi     | توضيح:- متفرق قنى اور صاحبين كا                   | r##          |
|             | پانی، پیپ کا حکم، داخل ہونے سے                                    |              |         | اختلاف                                            |              |
| -           | وضو نونا،                                                         |              | 707     | تو صحيح: جو چيز نا تض نه بهووه نجس نهيس           | ٣٣٢          |
| r09         | ا آگ ہے کی ہوئی چیز ہے وضو ک                                      | ተሮላ          |         | ے ۔                                               |              |
|             | حدیث و اشنباط، اونٹ کے گوشت<br>                                   |              | 707     | خون استحاضه ، معذ در ، چیک وغیر و گی<br>تاریخ     |              |
|             | اسے وضو<br>اور ضیمی میں بیدید ہو                                  |              |         | ر طویت، اور بیر تھوڑے پانی کو فاسد<br>منہ سے :    |              |
| <b>74</b> - | ا توضیح:- نیند ہے وضو    ٹوشا، سونے<br>اس ای و     الند ہے ہیں اس |              |         | نہیں کرتی ہے<br>تاضیر در برنس ق                   |              |
|             | وانے کی تیرہ حالتیں ہیں، نیک لگا کر<br>سونااوراس مسئلہ کی تحقیق   |              | raa     | توطیح جے ہوئے خون کی قئی<br>ک کیا نہ نہ میں توریق |              |
| rar         | l                                                                 |              | 100     | ناک کی طرف خون بہہ آنا، ہے ا                      |              |
| '"          | توضیح: سجده کی میأت پر سونا، عمد أسوناه<br>. لیل                  | ra.          | roy     | ہوئے خون کا نگلٹا<br>کچھے مغروری مسائل            |              |
| PHF         | وین<br>سجده تلاوت و شکر میں سونا، حیار زانوں                      | <b>1</b> 21  | 107     | پھ سروری سال<br>آلہ تناسل کی روئی، حقنہ، جس       |              |
| ] .         | مونا، تنور پر سونا، معتنوه هو جانا، خواب                          |              | - '     | عورت کا برده مچیث کریا مخانه و پیشاب              |              |
|             | رما، ور پر رها، وها، واب<br>من سننایا سمجھتا                      | 1            |         | درت کې دو.<br>ک راهایک مو گنی مو                  |              |
| יויין       | آ تخضرت عليه كاسونا، حيار زانوسونا،                               |              | 104     | کان کا زردیانی، نہاتے وقت کان کے                  |              |
|             | ذكراقوال ثافعيه ومالكيه                                           |              |         | اندریانی بحر گیا، پیپ سے زخم کاسر                 |              |
| mo          | توضح: بیبوشی کی بحث، انبیاء کرام کی                               |              |         | پھول گیا، ریخ خودیاک ہے                           |              |
|             | بيپوشي،متر جم کې بحث                                              |              | 124     | رال ، تھوک، رینٹ، آنسو، پیینه،                    |              |
| 444         | بيبوشي كي مالت ميس عسل، عش،                                       | ۲۵۲          |         | بلغم کے احکام                                     |              |
|             | جنون، نشه کی بیهوشی                                               |              | 754     | وه پاني جو زخم، حيمالول، ناف، کان اور             | אאו          |
| רדץ         | نماز میں قبقهه، حکک، همبهم، بچه کا                                | 100          |         | حیماتی ہے نکلا ہو                                 |              |
|             | ا قبقهه                                                           |              | P04     | آنکھ آ جانے کاپائی                                |              |
| PHH         | سوتے ہوئے نماز میں قبقہہ، رکوع و                                  | <b>724</b> 1 | roz     | اگر سوئی تھس جانے اِحِیری لگ جانے                 |              |
|             | سجده کی نماز پیشتان می سید                                        |              |         | ے خون نکل آیا                                     |              |
| P44         | ا تہقہہ ہے تیم و عسل کے وضو کا                                    | 104          | roc     | مباشرت فاحشه                                      |              |
|             | ا نوثنا، قبقهه محدث یا قعده اخیر میں یا                           |              | 764     | چیزی، جونک، مجھر کا خون چوساہ                     | دسم          |
|             | سلام کے وقت، تحدہ سہو کے بعد                                      |              |         | خون نه بهنه والا، كهاناباني فور أفني كرنا         |              |
| <u></u>     | <b>.</b>                                                          |              | l.      | I                                                 |              |

|          | ···                                                |             | <del> </del> | ي جديد جد اول                          | , -1 <b>O</b> |
|----------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------|---------------|
| صخہ نمبر | فبرست مضاجن                                        | نمبرثكر     | منجہ نمبر    | فبرست مغمامين                          | تمبرشار       |
| PAY      | توضح: -خفارُ يعني پنيال، دارُ هي،                  | 747         |              | تبقهه، امام و مقتدى كا قبقهه قبقهه،    | •             |
| İ        | عورت کے بال، عورت کے سر                            | ļ           |              | اخک، تبسم                              |               |
|          | ا دھونے میں ضر ر                                   |             | F79          | توضیح: مقعد، فمرج، ذکر اور زخم کے      | ron           |
| FAY      | چند ضروری مسائل                                    | ٣٤٨         |              | اوپر کا نکلا ہوا کیڑا                  |               |
| PAA.     | دلا کل اور توضیحات                                 | 440         | •            | عرق مدنی (لیعنی رشته کا کیزا) زخم ہے   | 109           |
| F97      | چند ضروری مسائل                                    | 744         |              | گوشت گرنا<br>ا                         |               |
| ښوم ا    | اصل موجب، جاگنے کے بعد تری،                        | 7.44        | 121          | إطلاق مفصساة:-                         | <b>4.4</b> -  |
| ,        | بعد عسل عورت کے فرج سے منی                         |             | ŕ            | ایک جزئی مسئله                         | <b>141</b>    |
|          | نگلنا، شناخت منی مر دو عورت                        | 1           | ,            | شک کے چند ضروری مسائل                  |               |
| 190      | ا بحث احتلام                                       |             | r4i          | وضو ياحدث مين، پاٺ يا بييثاب مين،      | 144           |
| P94      | عورت كاحتلام                                       | r49         |              | اعضو د هونے اور نہ د هونے میں شک،      |               |
| 196      | غشی ،بستر پر مر د اور عورت کی منی،                 | ۲۸۰         |              | پائی کی نجاست، کپڑے کی طہارت،          |               |
|          | معجد مين احتلام                                    |             | <b>,</b>     | بیوی کی طلاق، باندی یا غلام کی آزادی   | -             |
| 194      | توقیعی بحث د خول حثفه                              | PAI         |              | ا مين شک                               |               |
| ۳        | توضیح: چوپاییامر دہ ہے وطی، حثفہ کا                | 444         | 127          | و میسے: چہالے کا چھلکا، خون یا پیپ دیا | ۲۲۳           |
| ļ        | کٹنا، صرف مقدار باقی رہنا، صغیرہ سے                |             |              | الربياني المستعادية                    |               |
|          | ا د خول، فرج میں مٹی پہنچانا                       | :           | ۳۷۳          | مترجم کی محقیق                         |               |
| } ~~~    | چند ضروری مسائل                                    |             | r<0          | ذ کرادر عورت جھونے کی بحث              |               |
| ۱.۳۰     | بيان حيض                                           | ۲۸۴         | 744          | اونٹ کا گوشت کھانے اور میت کے          |               |
| ۳. ۲     | بيان نفاس، بچه چننے بيس خون نيه و يكهنا،           | 7.0         | ļ            | نہلانے ہے وضو کاواجب ہونا              |               |
|          | اقتمام عسل، عسل ميت، عسل نو                        |             | 144          | توهیج - فصل عسل ، عسل سے               |               |
|          | اسلم                                               | :           |              | فرض، کلی کرنا، ناک میں پائی لیرنا،     |               |
| F-F      | طفل کا عسل، جنب کے عسل میں                         | <u>የ</u> ^ኝ |              | وانتول کے سوراخ<br>*                   |               |
|          | ي کيا ا                                            |             | <b>149</b>   | توهيح: فطرت وسنت                       | i e           |
| 17.4     | ا توفقي: - عنسل جمعه، عنسل عرفه،                   | ۲۸۷         | <b>1</b> %1  | چند ضروری مسائل<br>عند هند             | Ī             |
|          | عسل احرام                                          |             | PAT          | اتوهيج:- سنت عسل، باتهر دهونا،         | 121           |
| ۳۰۶      | ا توطیح: ن <b>ر</b> ی ادر ودی، متحب غسلول<br>مترات | YAA         |              | انجاست زائل کرنا، وضو کرنا، پائی       |               |
|          | ے متعلق ہاتیں، وضو ، اور عسل                       |             |              | ا بهانا، پاوک د هو نا<br>این ب         |               |
|          | کے پائی کی مقدار                                   |             | 700          | حببی کاغوطه دغیره                      | 127           |
| L        | <u> </u>                                           |             | L            |                                        | <u> </u>      |

۱۵

| صغہنبر       | فهرست مغاجن                                                                | نمبرشار      | مخەنبر       | فهرست مضاجن                                                                                                    | نبرثار         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|              | مهرائی کی حد                                                               |              | pie          | چند ضروری مسائل                                                                                                | 449            |
| ٣٣٨          | توضیح:- نجاست گرنے کی جگد، نهریا                                           | ٣.٩          | ۳.۸          | باب الماء الذي يجوزبه الوضوء                                                                                   | rq.            |
|              | حوض کے کنارہ صف باندھ کروضوء                                               | , i          |              | وماليجوز به                                                                                                    |                |
|              | ا کرنا                                                                     |              | P**!!        | توقیع: در خت یا کچل کانچوژا ہو اپائی<br>نشہ                                                                    | 1              |
| 771          | چند ضروری مسائل<br>وضیر د د بر میریکد                                      | la.          | 4414         | توضیح: - خود بخود در خت سے ٹیکا ہوا<br>                                                                        |                |
| المرامة      | توشیح: پان میں جانور کامر ناجیسے تھی<br>محمد نہ                            | prij         |              | پائی، تربوزو فر بوز کایائی<br>ترفیح منا رأ سر رفس                                                              |                |
| wa.          | ه مچهمر دغیره<br>در نده کا گوشت اور سانپ کا تکم                            | ۳۱۲ -        | ساليو        | توضيح - مغلوب پائی، قاعدہ، پائی میں<br>کے حدد اور                                                              |                |
| 1444<br>1444 | در مده ها توست اور سمایپ ه سم<br>تو هیم : انڈا، بہتا خون ادر پانی میں رہنے | ","<br>""    | <br>  "10    | پاک چیز مکنا<br>گمد لایانی، زعفران اور صابن ملایانی                                                            |                |
| 1 7 (        | و ن ایران بہا تون اور پال میں رہے  <br>والے جانور کا تھم                   | , ,,         | P17          | للرقايلي، رعشران اور صابن ملایانی<br>توضیح -ز عفران اور صابن ملایانی                                           | 797<br>790     |
| ۳۲۴          | د ب برزه<br>چند ضروری مسائل                                                | الم السو     | کام ا        | و ن ر سران در صد بن سان مان مان مان مان مان مان مان مان مان م                                                  | r91            |
| PY Y         | امتتعل ماني                                                                | mio          | ۸۱۳          | توضيح غير چيز طاكر پيکيا بهوايانی                                                                              |                |
| <b>ም</b> ምአ  | توضیح اء مستعمل کے تھم میں                                                 | may .        | p=19         | چند ضروری مسائل                                                                                                | r 9A           |
|              | اختلاف                                                                     |              | ۳۲.          | عین کے نقل کئے ہوئے چند جروی                                                                                   |                |
| <b>761</b>   | چند ضروری مسائل                                                            | <b>#14</b>   |              | اسائل                                                                                                          |                |
| ror          | توضيح:- كنوئي مين جنبي آدمي كاغوطه                                         | MIN          | <b>1</b> 771 | تو غير - پاني مين نجاست پڙ جانا                                                                                | ۳.             |
|              | ្តេស៍                                                                      |              | 777          | پیر بعناعہ                                                                                                     | <del> </del> - |
| ۲۵۲          | تو ميح: - جبي كالمفكي مين باتھ ڈالنا،                                      | r19          | MYA          | الکتین کی روایت کے عیوب<br>میں                                                                                 | , ,            |
|              | حائصه كاكنوني بي كرنا، كافر كاكنوني                                        |              | ۳۳۰          | توضيح: - بهتاپانی، اثر، دریامیں شرِ اب                                                                         |                |
| ,            | میں جاتا                                                                   |              |              | ۋالنا، ناپاک مر دار بہنا، نهر میں کتے کا                                                                       |                |
| 200          | کھال کی پاک و ناپاک، تھکنے اور او جھ کا<br>تھ                              | pr 7.        |              | ا الاعتراد المادي ا | _              |
|              | و مي رو ال                                                                 | رياسا        | PPF          | توشیخ: - پر ناله کاپائی، صد جریان، جاری<br>روز بیند میسیخشین                                                   | h.t.           |
| roy .        | تو کلیج - دباغت کئے ہوئے چڑے کا<br>حکم، آدمی اور سور کی کھال آدمی کی       | mri.         |              | پاٺ بنانا، مزيد شخفين<br>حام کاحوض، نجس حوض ميں پاني بہنا                                                      | w. 0           |
|              | م، ادی اور سور می همان ادی می  <br>بذی جو آنے میں کہی ہو کی ہو             |              | mrr<br>mrr   | عنام کانو ن: کن نو ک یک پای بهها<br>تو طبع - برا تالاب اور اس کااندازه وه                                      | ا<br>اورس      |
| ۳۵۸          | ہر ک ہو اے یاں بی ہوں ہو<br>تو ضیح: مر دار کی کھال                         |              | ] '''        | .,,,                                                                                                           |                |
| ma-          | و ن سرواری کھاں<br>اتو منبع : کتے کی کھال، ہاتھی کی کھال،                  | - 11<br>- 44 | רשיש         | دروه<br>توضیح ِ گز کا اعتبار، محولائی میں اور                                                                  | ا برس          |
|              | وں، کے ن میاں، ہوں میاں،<br>کنوئیں میں کناگر جانے ہے، بھیکے کتے            |              |              | و ن بر و با به بهر با رود و ما الرود<br>چوزائی میں                                                             |                |
|              | کی چینٹ کیزے یہ کے احکام                                                   |              | ۲۳۶          | کپروس<br>کبی نالی، صرف گهرائی میں دس گز ہو،                                                                    | ا ۸۰س          |
|              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                      |              |              |                                                                                                                |                |

| منح نبر       | فبرست مضاجن                                                                   | نمبرشار      | صخہ نمبر    | فپرست مضایین                                                         | نمبرشار |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>17'A</b> . | ا توضیح: - گراہواجالور پھول گیاہویاسر                                         | 777          |             |                                                                      |         |
|               | گيا ہو تواس كا تھم                                                            |              | <b>M31</b>  | توضیح: - شرط د باغت ، جس جانور کی                                    | 444     |
| #**T          | توضيح:- ناياك كنونكس كا يانى ياك                                              | ۳۳۴          | <u>.</u>    | کھال دہاغت سے پاک ہوجاتی ہے                                          |         |
|               | کنونٹی میں                                                                    |              |             | البيروز ح كرنا                                                       |         |
| ۳۸۳           | ا چنر مختلف مسائل<br>پیر مختلف مسائل<br>پیر منسد : پیریس                      |              | 777         | توضیح: ۔ مز دار کے بال اور ہڈی کا تھم                                |         |
| ۳۸۳           | توضیح: بانی کے منکے میں چو ہامر ااور اس                                       |              | מרייק  <br> | توطیع: - انسان کی ہڑی اور بال، جن                                    |         |
|               | كا يانى كنونيس مين ذالا كيا، نجاست                                            |              |             | جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا                                    |         |
|               | گرنے کاوقت معلوم نہ ہونا<br>او فیبوی میسی نجسی زیریت                          |              |             | پیٹاب حرام چیز ہے بنائی ہو کی دواہ بلی                               | , ,     |
| PAY           | ا توضیح: کپڑے کے نجس ہونے کاونت<br>معامدہ میں                                 |              |             | کے خوف ہے چوہا بھاگ کریائی کے ا                                      |         |
| PAY           | معلوم نه ہونا<br>چند ضروری مسائل                                              |              | į           | پیالے پر سے گذرانایا کسائی جانوروں<br>کی رون سام سے اسلام            |         |
| max.          | پير شروري من الآسار وغيرها                                                    |              | #4¢         | کویلانااوراس ہے گاراہنانا<br>توضیح: - کنوئیں کے بیان میں، کنویں      |         |
| MAA           | توشیح:- قصل، انسان اور دوسرے                                                  |              | ' '-        | و ن معنو یں سے بیان کی ، عول<br>میں نحاست گرنا،ایک دو مینگنی اونٹ یا |         |
|               | ا جانوروں کے جو تھوں کے بیان میں،                                             |              |             | یں بات رہا ہیں روس کا رائیں۔<br>بمری کا کنویں میں گرنا               |         |
|               | سینے کا بیان، غلاظت کھانے والی گائے                                           |              | pryg        | توضیح: - بکری نے دور رو دو ہے وقت                                    |         |
|               | اور اونٹ کا بوش ، کیڑے مکوڑے کا                                               |              |             | دودھ کے برتن میں ایک یادو میکنیاں                                    |         |
|               | جو مُفاجس میں بہتاخون نہیں ہو تاہے                                            |              |             | کر دیں، کبوترادر چڑیا کی بیٹ                                         |         |
| p=9.          | ا توضیح: کے کا جرمضا برتن کو اگر کتا                                          | ייירו        | ۳۷۰         | توطيح: كوي من بكرى كا پييناب                                         | mr9 !   |
|               | ٔ چا <u>ٹ</u> کے                                                              |              |             | البجانا                                                              |         |
| r9r           | توضيح سور كاجو تضابلي كاجمونا                                                 | 1            | 3           | توضیح - کنونکس میں چوہے کا پیشاب                                     |         |
| ۳۹۳           | توميع برغى كاجرتك                                                             |              |             | گر جانا جن جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے                               | 1 1     |
| P 94          | و في :- شكاري چربول كاجو غوا، سانب                                            | יין אין ייין |             | ان کے پیشاب سے دوا<br>مصرف                                           |         |
|               | چوہے کا جو شاہ گدھے اور خچر کا جو شا                                          |              | ۳۷۶         | توضیح - گدهی کا دوده، یج کا                                          | mm      |
|               | اورپیینه<br>په ضیء ه س رکل                                                    |              |             | پیشاب، کنوئی میں گرے ادر مرے<br>میں جو کا                            |         |
| P91           | ا توضیح: گرھی کے دودھ اور پسینہ کا ھم<br>ا توضیح - گدھے کا حبونا پاک پانی میں | _            |             | ہوئے حجوثے جانور مثلاً چڑیا چھیگی<br>غیر رکھ ک میں غیر غیر           |         |
| M44           | ا تو ہی: - کد تھنے کا جھوٹا پاک پان میں  <br>  مل حانا، گھوڑے کا جھوٹے        | ۳۲۶          |             | وغير ه كا علم اور كبوتر ادر مرغى وغير ه كا<br>حكم                    |         |
| ٠.٠           | ا نجابا، سورے اور عسل<br>نبیز تمرہے وضو اور عسل                               |              | prez.       | م<br>توضیح: اگر بکری یا آدمی یا کتا کنوئیں                           | ٦٣٣     |
| h-m           | جبید سرے و حو اور<br>نبیذ تمر کے ماسواد وسر ی نبیذوں کا تھم                   | יין יי       |             |                                                                      | 177     |
|               | 1 100,2.0 / 555                                                               |              | 1           | میں مرجائے                                                           |         |

| <del></del> | ·-                                                       |          | <del></del> | ב קול על היים וכי                                             |        |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| صغۍ نمبر    | فبرست مغامين                                             | نمبريثار | منى تبر     | فبرست مغامين                                                  | نمبرشد |
| (46)        | توضیح - حیم کو توڑ نے والی                               | 242      | سيريم       | چندمسائل                                                      | m/9    |
|             | چزی، در نده، دعمن یا پیاس کے                             |          | •           | باب التيمم                                                    | ro.    |
|             | خوف ہے تیم کرنا                                          |          |             | توضیح: باب، تعیم کے احکام کابیان                              | ۳۵۱    |
| ٣٣٣         | تو میں: - تیم کرنے والے کا سوتے                          |          | ריא         | توقیح: سافر ہونے کے لئے مسافت                                 | 405    |
|             | ہوئے میں کسی سوار ی پر سے پانی کے                        | ,        | i           | كاعتبار                                                       |        |
| ĺ           | قريب سے گذرنے والے کا علم                                |          | P*A.        | توضيح: - يمارى كيذياد في كاخوف                                | 1 1    |
| ן איין      | چند جزوی مسائل                                           |          | *           | بانی کی قیت کی زیادتی، بماری کے بڑھ                           | ۲۵۳    |
| איין        | ا توضیح - پاک مٹی ہونے کی شرط میانی                      | ሥነላ      |             | جانے کا خوف خواہ کسی <i>طرح ہ</i> و                           |        |
| į           | کے انظار میں نماز میں تاخیر کیا،ایک                      |          | M.          | توضیح سروی ہے بیاری کے بڑھنے یا                               | 1 1    |
|             | سیم ہے گئی وقت کی نماز                                   |          |             | ہلاک ہونے کے خوف کی صورت<br>                                  | ; I    |
| Pr.         | ا توضیح:- نماز جنازہ ، یا نماز عید کے                    |          |             | میں قیم کرنا                                                  |        |
|             | واسطے حیم کرنا اور مقتدی اور امام اور                    |          | וויא        | المیم کے جائز ہونے کی صور تیں چند                             | l I    |
|             | شروع کرنے سے پہلے میٹم کرنے ک                            |          |             | ضروری میائل                                                   |        |
|             | تفصیل اور جنبی اور حائض کے لئے  <br>حن سیم               |          | 110         | توطيح:- تنتى مرتبه بإتھ مارنے                                 |        |
|             | التيم كاهلم                                              | ,        |             | عاضے ،اور کن اعضاء پر تحیتم کیاجائے<br>علیہ کر :              |        |
| ۲۴          | چند ضروری مسائل<br>- منسر سیاست                          |          | "           | اور میم کی شرط<br>مضم - مص                                    |        |
| سهم ۱۸      | تو میں - جمعہ کے لئے میم ،وقتیہ نماز                     | 774      | m∠          | توضیح: ہاتھ جھاڑنا، استیعاب، الکلیوں<br>میں مشرف              | l 1    |
|             | کے وقت کے فوت ہوجانے کے  <br>مزیر زیر                    |          |             | کا خلال، انگو تھی نکال ڈالٹا، عذار کا<br>مسہ : سے یہ سر تیز   |        |
|             | خوف ہے میم، مسافر کجاوے میں پانی                         |          |             | مسح، يبونچ تک اتھ کئے کا تیم<br>- ضہ                          |        |
|             | ر کھ کر بھول گیا، مسافر کا کجاوے میں<br>میں سریمیں       |          | ۳۲۰         | ا توقیح : حدث، جنابت، حیض اور نفاس<br>مرتبع میرین مین         | 1 1    |
|             | کپڑار کھ کر بھول جانا<br>- ضبر ازیر ازی حیثا             |          |             | میں سیم ہزمین کی جنس سے سیم کرنا<br>- ضبہ میں میں میں حقیق    |        |
| ۳۴۵         | تو میخ - مسافر کوپائی کی جنجو<br>د منهمه میسید و زیر     | 1        | ሮየተ         | توضیح:۔زمین کی جنس سے میم کرنا<br>- ضبر تمتر سر اور مشاہد نا  |        |
| المراج      | توضیح: - ہمراہی کے پاس پانی کا ہونا،<br>تعدد فرور کا میں | ۳۷۳ .    | <b>የ</b> የተ | توضیح تیم کے لئے مٹی ایتھر وغیرہ پر<br>. بریند                |        |
|             | قيمة پائي ملنا، قيمت كاموجود مونايانه مونا<br>ضير        |          |             | غیار ہو ناضر وری تہیں ہے<br>تیم                               | 1 1    |
| 17/4        | توضیح - کھلے ہوئے خسارے سے پانی<br>و مسیر تنہ            | سرم      | rro         | هیم میں نیت کر نااور اس میں اختلاف<br>مرموری                  |        |
|             | فريد نالازم نبيل، تر تيب مسح ميم                         | ا ہ ا    |             | علاء مع د لا ئل<br>ضعم تتم                                    |        |
| ا المراجع   | چند ضروری مسائل<br>سیر سر ترین این از                    |          | ריים        | ' نوطیح: - تیم کرنا مجده تلاوت کی نیت<br>رین رستم مسلستمزی سر | ሥነም    |
|             | چند آدمیول کے در میان تھوڑا پال،                         |          |             | ے، کافر کا قیم، مسلم قیم کر کے                                |        |
|             | ا یک کے پاس تھوڑا پائی، مریض کو                          |          |             | مر تد ہو گیا پھر اسلام لایا                                   |        |
| <del></del> | <u>.                                    </u>             |          | <u> </u>    | <u> </u>                                                      |        |

|             | ·                                  |         |           |                                        |          |
|-------------|------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------|----------|
| منح نمبر    | فهرست مضامين                       | نمبرشار | صفحہ نمبر | فبرست مضامين                           | نمبرنثلر |
|             | ثبوت                               |         |           | وضو اور تعیم کی طاقت نہیں ہے،          |          |
| - 124 h     | ا توضیح: - مقیم نے موزے پر مسح کیا | ۳۸۲     | [         | قیدی کو یانی بھی نہیں اور مٹی بھی      |          |
|             | پھر معافر ہو گیا اور اس کے برعکس   |         |           | ميسرنه ہو،اورزخي كانتكم                |          |
|             | مسافرنے اقامت کر بی                |         | rat       | باب المسمع على المحفين                 | الإنها   |
| م ۲۸        | توضيح:- موزول برجر موق پېننا،      | ۳۸4 I   | ۲۵۲       | تو منیع:-موزوں پر مسطح کابیان          | 1        |
| .           | حدث کے بعد جر موق بہننا ، کیڑے     |         | 400       | ا توضیح - مسح نه کرنے میں خارجی یا     |          |
| 1           | کی جر موق                          |         |           | رافضی ہونے کے الزام کا خوف،            | ļ        |
| PEA         | وضیح -جورب پر مسح کرنے کا علم      | 1744    |           | ونت کے ختم ہونے کاحوف یاو قوف          |          |
| .           | اوراس کی تفصیل                     |         |           | ا و ف کے وقت موزوں پر من کرنے          |          |
| ۲۸۰-        | ا توضیح: - عمامه، نوبی، برقعه اور  | 719     |           | کا رخصت سے لاعلمی، موزے کے             |          |
|             | ٔ دستانے پر مسح، جبرے پر مسح       |         | <b>,</b>  | اعتبار، موزه میننے کی شرط              |          |
| ۳۸۳         | توضیح: جبرے یا پی کے گر جانے کا    |         | ۳۵۷       | توقیع:- مسنح جائز ہونے کی شرط،         | pre4     |
| 1           | کام ا                              |         |           | المستحاضه اور شمتم واليلے نے موزہ پہنا |          |
| LVL         | باب الحيض والاستحاضة               | ۳۹۱ أ   |           | موءوضو مين ترتيب كالحاظ ندر كعااور     |          |
| _ אאר       | توطیح: حیض اور استحاضه کابیان ،مدت | 797     |           | موزه پین لیاتو کیا تھم ہو گا           |          |
| {           | حين                                |         | 1709      | توضیح:- موزے کے مسلح کی مدت            | ٣.       |
| (MAY        | توضيح:-حيض كي مدت،استحاضه          |         |           | مقم اور مبافر کے لئے، موزے کے          |          |
| <b>ا</b> ا  | تو منتع عیل کے خون کے رنگ کی       | m 9m    |           | مسج كى ابتدا ألىدت                     |          |
| [           | -<br>مفصیل                         | 1       | 144       | توضیح: -موزے پر مسح کی کیفیت           | ۳۸۱      |
| /r/4-       | تو میں عیض کے خون کے رنگ کی        | m 40    | الما فيها | توقیح:-مسع شروع کرنے کی جگه،           |          |
|             | <b>تفصيل</b>                       |         |           | موزے پر مسح کرنے میں گتنی مقدار        |          |
| 794         | توضیح: حالت حیض کے احکام           | 797     |           | ا فرض ہے                               |          |
| ما في ما    | توضيح:-احكام حيضٍ                  |         | ראַץ      | الوقع - پیٹے موزے پر مع، بر بر         | m~*      |
| (*4^        | تو میں - جنبی اور حائض کے احکام    |         |           | موزے میں تھٹنے کی مقدار                |          |
| <b>6</b> -1 | توضيح إلى حرص در مم ياورق مين آيت  | F 44    | የዣባ       | توضيح - جس پر عسل داجب مواس کا         |          |
|             | قرآنی لکھی ہواس کا چھونا           |         |           | مسح کرنا کیماہے ، مسح کب ٹوٹ جاتا      |          |
| <b>6-</b> Y | توضیح - بغیر وضو کے لڑکو ل کا      | h       |           | ا ہے                                   |          |
|             | قر آلاراك كوچھونا 💎 🔝              |         | المحد     | توقیح:-موزے کیدت پوری ہوگی             | 200      |
| ۵۰۴         | توضیح: کتنے دنوں پر خون بند ہونے   | l4+1    |           | حالا نکه وضو باتی مو، موزه اتارنے کا   |          |
| <u></u>     | <u> </u>                           | <u></u> | <u> </u>  | <u> </u>                               |          |

| الهدامية حديد جلد اول |                                                                              |              |            |                                                    |                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| صفحہ نمبر             | فبرست مضايين                                                                 | نمبر شاد     | مغینبر     | فبرست مغيابين                                      | نمبرشكر         |
|                       | نجاست پر ہو، پاک جگه پر نماز شروع                                            |              |            | ہے وطی جائز ہوگی                                   |                 |
|                       | کرکے ناپاک جگہ پر ہمنا، تحدہ میں                                             | _            | 0.4        | توضيح - كتنے دنوں پر خون بند ہونے                  | ۲۰۳             |
| ļ                     | ناک رکھنے کی جگہ ناپاک اور پییٹانی کی                                        |              | 5.9        | ے حاکصہ سے وطی جائز ہوگ                            |                 |
|                       | ا حکیبپاک ہو                                                                 |              |            | توقيح طهرمتخلل وغيره                               | ۳-۳             |
| ۵۲۲                   | تو میتے - ناپاکیوں سے پاک حاصل                                               |              | ۵۱-        | توهيح طهر متخلل وغيره                              |                 |
| <u> </u>              | کرنے کی دلیکیں                                                               |              | 710        | توضيح طهر متحلل<br>ه                               |                 |
| ٥٣٨                   | توضیح:- ناپاکیوں سے پاک حاصل                                                 | מדל :        | ۵۱۵        | توقیح:استحاضہ کے احکام<br>مضر                      | ار. با<br>ا     |
|                       | کرنے کی دلیکیں<br>مصنوب                                                      |              | AIQ.       | توضيح - ابتدائ بلوغ سے استحاضه                     | 14.4            |
| ۱ ۵۳۱                 | ا توضیح: - جرم دار نجاست موزه میں گئی                                        |              |            | ا ہوتا<br>- ضب                                     | -               |
| ۵۲۸                   | چند جزوی مسائل<br>سرین میز                                                   |              | ۱۲۵        | توضيح: - مستخاضه ،معذور ، پييثاب کا                |                 |
| ₽۳٩                   | ا موزه کومنی لگ گئی<br>این ضیر مند رسید سال میدید ریا                        |              |            | قطره جاری رہنے دالے اور نکسیر وغیرہ                |                 |
| ۰ ۵۲۹                 | ا بو طبیح: منی کاد هو نااور مل کر حجهاژ دینا،<br>شف گاری کاد                 | <b>۲۲</b> ما |            | کے احکام<br>یہ ضبے میت ، عاص                       |                 |
|                       | ا سرخ خون لگ کر خشک ہو گیا<br>د منری کا میں میں کا سیاد                      |              | ۵۲۲        | توطیح مستخاضه اور معذورین وغیر هم<br>سن برد        |                 |
| 001<br>001            | ا منی کیا کی اور نایا کی بحث<br>ا تو قیع: - منی کیا کی اور نایا کی مجث       |              | 254        | کے احکام<br>تو ختیج: معندورین کے احکام             | 1               |
| 201                   | ا تو ص - ص ما ما اور تكوار كو نجاست  <br>  تو ضح :- آمينه اور تكوار كو نجاست |              | ۵۲۳<br>۵۲۹ | تو می معدورین ہے احکام<br>تو ضیح: معذورین کے احکام | נו אן.<br>נו אן |
|                       | و ل کا کہ اسمیہ اور موار کو جاسک ا<br>الگناہ مجھنے لگانے کی جگہ کو یو چھنا   | i            | Ora        | نو بل معدورین سے اتھام<br>انوضیح جزوی مسائل        | PH.             |
|                       | ، چھری وغیرہ کو نایاک یانی ہے ا                                              |              | ۵۲۸        | و ل برون شان<br>چند ضروری مسائل                    | 717             |
|                       | دھاردار بناتا، چیری کانایاک ہونا                                             |              | 0r.        | يبر ريول ما ن<br>فصل في النفاس                     |                 |
| ۵۵۵                   | تو فتیح: - نایاک زمین کویاک مٹی ہے                                           |              | 5F1        | توضیح: نفاس کے احکام                               |                 |
|                       | چھیادیٹا، زمین کے بھکم میں اس قتم کی                                         |              | ۵۳۲        | توضیح: بحد طننے ہے سلے خون                         |                 |
|                       | چزیں آتی ہیں زمین پر آئی ہوئی چیز،                                           |              | orr        | توضيح : منالعُ شده يجه، نفاس كي مه ت               | 1714            |
|                       | سو کھی گھاں کاٹی ہو کی، ٹکڑی، ٹرکل                                           |              | arm        | يو شيح : مرت نفاس مع دلا كل                        |                 |
|                       | وغیرہ، چھتوں پر کی نجاست کا                                                  | ,            | · 054      | توضیح دوبیه جننے کی صورت میں                       |                 |
|                       | تحکم، وغیره                                                                  |              |            | نفاس اور عدت كابيان                                |                 |
| ۲۵۵                   | چنالُ مایاک ہوگی ،انتنج کا ڈھیلا                                             | ۴۴r          | ۵۳۸        | توضیح: نجاستوں اور ان سے باک                       | ۳۲۰             |
|                       | تھوڑے پانی میں گرا، بکری کاجو سر خوا                                         | , ,          | }          | حاصل کرنے کا بیان ناپاک کیڑوں میں                  |                 |
|                       | میں کتھڑا ہوا ہو اے جلادیا گیا،                                              | 1            | i          | نماز، کپڑے میں نجاست کا مخفی ہونا                  |                 |
| <b>,</b>              | نجس گارے ہے پیالہ ،ہانڈی وغیرہ بنا                                           | į            | om-        | پاک جگه پر نماز ہو لیکن اس کا کپڑا                 | ۱۲۲۱            |
| <u> </u>              | <u> </u>                                                                     |              |            |                                                    | <u> </u>        |

| صغی نمبر | فهرست مضاجين                                                             | نبرشار  | منۍ نبر  | فپرست مغیابین                                                                    | نمبرنتار   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | خفیفه کا گرنا، شهید کا خون ، ذرج کئے                                     |         |          | کر پکایا گیا، تنور کو بھیکے نایاک کپڑے                                           | ]          |
|          | ہوئے جانور کی رگوں میں                                                   |         |          | ے پوچھا گیا، تنور کو لیدو محوہر ہے                                               |            |
|          | خون، گوشت میں خون، گوشت میں                                              |         |          | كرم كيا كيا ، كمره مين بإنخانه جلايا كيا،                                        |            |
|          | مبهتا ہوا خون کا لگنا، کلیجہ اور تلی کا خون                              |         |          | الو تھلی کے تو۔ پر بایٹ کر ٹیکا                                                  |            |
|          | ، پیو، مجھر ، تھٹل، جول کا خون، مجھل                                     |         | ۵۵۸      | نے منے میں شراب ڈالی اور وہ سر کہ                                                | ም <b>ም</b> |
|          | اور پائی میں رہنے والے چانور کا خون                                      |         |          | بن گئی،شراب میں روئی ملی پھر                                                     |            |
|          | مهانپ کی کھال سانپ کی کچگا، سوتے                                         |         |          | د هولی،شراب میں پیاز، شراب میں                                                   | 1          |
|          | ہوئے آدمی کالعاب<br>نشر سے میں بریان سے میں                              |         |          | پائی پڑ کر سر کہ ہو گیا، شور ہا میں<br>اُش کو سرک ہے کہ اُنٹر میں                |            |
| ۵۲۵      | ریشم کے کیڑول کاپانی اور ان کی ذات<br>اور بیٹ، وہ چیفظ جانور جن کا گوشت  | 177     |          | شراب بھر سر کہ پڑ کر نرش ہو گیا<br>،شراب میں چوہامر گیا، کتے کالعاب پڑ           | ļ          |
|          | اوربیت، وہ پر مین کے جانور بن کا وست<br>کھا یا جاتا ہے کی بیٹ ادر مینگنی |         |          | ہ مراب یں چوہ مراتیا سے قاطاب پر<br>کرشراب سرکہ ہوگئ                             |            |
|          | وغیرہ، گدھی کادودھ، چوہے کی منینگنی                                      |         | ۸۵۸      | سوریا گدھانمک کی جھیل میں گر کر                                                  | سهرس       |
|          | جو غلہ کے ساتھ اپس گئی ہو، یا تیل میں                                    |         |          | نمک ہو گیا ، چہ کیہ گلی مٹی ہو گیا،                                              |            |
|          | گر گئی ہو، یاسر کہ یارب میں گری ہو، ل                                    | İ       | :        | انگور کا شیره جوش کھا کر گاڑھا                                                   |            |
|          | نجس تیل ایک در ہم ہے کم کپڑے                                             |         |          | هوا، حجماگ احتمی اور شراب بن                                                     |            |
|          | مِن لگا پھر پھیل کر برمھا،مقدار                                          |         |          | گیا،شراب بھرا کیڑا سرکہ ہے                                                       |            |
|          | نجاست کے مقدار کا وقت نجاست                                              | 1       |          | ادهویا، ۱ کی میابون بین                                                          |            |
|          | مغلظه کا کنونکس میں گر کر سیاہ مٹی بن                                    |         |          | ڈالو، مصر برن میں ناپاکی گئی اور اسے<br>ا                                        |            |
| i        | جانا ، تاپاک بھیکے کپڑے کو پاک سو کھے                                    |         |          | گائے کبری وغیرہ نے جات                                                           |            |
|          | کپڑے میں لیٹینا، بھیگاپاوں ناپاک مقام<br>نکل                             |         | 1        | لیا، کپڑے میں نجاست گی اور اس کو                                                 |            |
|          | پر، خشک پیر ناپاک مقام پر، گارے میں<br>گوہر اور کہنگل نگائی جب خشک ہوئی  |         |          | چات لیا، بحس رونی، کھلیان ناپاک<br>ہو گیا، نجس رانگ، نجس موم، گھی میں            |            |
|          | و بر اور ۲۰ ل لاق جب حسک ہوں  <br>اس بر بھیگا رومال ر کھنا، خشک گوہریا   |         |          | او میا ۱۰ رادر مر گبا<br>چوباگر ااور مر گبا                                      |            |
|          | بن پر بھیا روہاں رکھا، سنگ وہریا<br>نجس مٹی ہواہے اڑ کر کیڑے میں گئی،    |         | ۵۲۰      | پر باز مربع است غليظه اور خفيفه ، كتني  <br>توضيح - نجاست غليظه اور خفيفه ، كتني |            |
|          | ہوا ہے یا تخانہ دغیرہ نایاک چیز اڑ کر                                    |         |          | مقدار معانے                                                                      |            |
|          | بھیکے کیڑے میں لگ جائے، یانی ہے                                          |         | זרם      | توضیح! - خران و پیشاب وغیرہ کے                                                   | l .        |
|          | انتجاء كرنے كے بعد رومال سے                                              | ľ       |          | نجاست غليظه ہونے کی ادليل                                                        |            |
|          | پوچنے سے پہلے ہوا کا نکانا، لید کے                                       |         | ٦٢٥      | توضيح - نفيفه وغليظه كالجمع مونا، غليظ                                           |            |
|          | الاؤر بعيگا بدن يا كيرا سينكنا، بستر پر                                  |         |          | وخفيفه كي تقصيل، كوني مين نجاست                                                  |            |
| L        | <u> </u>                                                                 | <b></b> | <u>H</u> | <u> </u>                                                                         | <u>L</u>   |

| ر حت جماين |                                                                                                        |        |        | בייסיואריב ער על היליט                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| منۍ نبر    | فهرست مضاجن                                                                                            | نمبرشد | صخەنبر | نبرنثاد نبرست مضامين                                                                          |
| ۵۷۷        | میں گر جائے۔<br>توضیح: - مچھلی کاخون اور گدھے و خچر کا<br>لعاب ، سوئی کے ناکوں کے برابر                | LA LA  |        | سو کھی منی اس پر سونے والے کو<br>پید، گدھے نے پانی میں پیشاب کیا<br>پیر بھینکا، اس سے کپڑے بر |
|            | پیشاب کی چھینوں کا نمازی کے بدن<br>پریڑنا                                                              | ·      | ۵۲۵    | جھینظیں، پانخانہ کی کھیاں کپڑے پر<br>۲۳۹ کیچڑ میں چل کر پیر دھوئے بغیر                        |
| ۵۷۸        | تو تعلی :- نظر نہ آنے والی ناپا کی کے<br>پاک کرنے کا طریقہ<br>قیصہ ن                                   |        |        | نماز، بجس بھوسا گارہ میں، کتے نے<br>آدمی کابد ن یا کپڑا بکڑا، پاک چٹائی پر کتا                |
| ٥٨٢        | نوطیح:- نظرنہ آنے والی ناپاک کے<br>باک کرنے کا طریقہ                                                   |        | ,      | کر اہوا، ہاتھی کی ہڈی، ہاتھی کالعاب،<br>شیر چیتے کالعابِ، ہاتھی نے اپنی سونڈ                  |
| ۵۸۳        | ً تو کیج: دھوتے وقت نچوڑنا، ناپاک<br>فرش، بردی دری اور ناٹ، ناپاک چیز                                  |        |        | کپڑے میں لگائی ،کتے کے بالوں کی<br>گھنڈی ،تھمہ،ایسی ناپاک جس کے                               |
|            | کے پہلے بار کے دھوؤں کی مکھینظیں،<br>گائے، بکری وغیرہ کے پاگرہ کا چارہ،                                |        |        | ساتھ نماز درست نہ ہو اور اس کی<br>نسبت نمازی کی طرف ہو ،تایا کی ہے                            |
|            | رانے مستعمل برتن کی ناپاک حالت<br>میں پاک کی شرط، شراب میں گیہوں                                       |        | -      | بھر اہوالڑ کا نمازی کے گود میں میانایا کی<br>سے بھری ہوئی کیونزی نمازی کے<br>معش              |
|            | لگائے گئے، مرغی کو ذیج کرے اس<br>کے پر دور کرنے کئے کھولتے ہوئے                                        | :      |        | بدن پر جمینی ہو، دیلے پیکے کا<br>گوشت،مترجم کی چندہاتیں                                       |
| !          | یانی میں ڈالنا،اگر انگور کے شیر ومیں کتا<br>گراپھر دوشر اب ہو کر سر کہ ہو گیا<br>متعدد ہے۔             |        | 440    | ، ہم منجاست غلیظہ اور خفیفہ کے جاننے کا<br>قاعدہ<br>نامین میں معن                             |
| ۵۸۵        | متفرق سائل<br>توضیح - استفاء کے بیان میں                                                               |        | ۵۷۰    | امہم کو مجھیج :- ٹید،گائے جھینس کا<br>گوہر،گدھے کا پیٹاب،جس راستہ                             |
| ۵۸۷        | و کا جہ الجاء کے بیان کیل<br>ہے، کاغذ کیڑے وغیرہ احترام وال<br>فیمتی چیز ہے استنجاء کرنا، آداب استنجاء | Myrg   |        | و برہ مارے کا پیماب ہم سی راستہ<br>میں آدمی جانور بہت چلتے ہو اس کی<br>منی                    |
|            | قضائے عاجت، کھاٹ پر، راستہ میں،<br>سامیہ میں یا گفانہ چھرنا، سوراخ میں                                 |        | ۵۷۲    | ۳۳۲ توشیح: - گھوڑے کے بیشاب اور<br>گوشت کا تھم                                                |
|            | پیشاب کرنا، پردہ کرنا، پیشاب کے<br>واسطے نرم جگہ کاانتخاب، ہواکے رخ                                    |        | ٥٤٥    | سهم توضیح:- ایسے جانور جو زمین میں<br>چ نے والے ہیں اور ان کا کوشت                            |
|            | یر، مهر والی انگویشی اتارنا، الله تعالی کا<br>ذکریا مخاند میں                                          |        |        | بنیں کھایا جاتا ہے ان کی بیٹ کا تھم<br>جب کہ بدن میں لگ جائے یا برتن                          |
|            |                                                                                                        |        |        |                                                                                               |

| 7:0      |                                         |          | 7 3              | * '                                       | 16 J         |
|----------|-----------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------|--------------|
| صنی تمبر | فبرست مفامين                            | نمبر شار | صفحہ نمبر        | فهرست مضامین                              | نمبر شار<br> |
|          | ا پیروں کے در میان کشادگی ر کھنا،       |          | ۵ <del>۹</del> ۰ | 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  | r4           |
| l .      | ا بائيل طرف زور دينا، بات كرنا، حيفينك  |          |                  | جیسی جیز کافی ہے،استنجاء کے ڈھیلوں        |              |
| ·        | والے کو جواب دینا، سلام کا جواب         |          |                  | ک تعداد ،دُھیلوں سے استنجاء کے            |              |
|          | ديناه اذان كا جواب دينا، خود خييينًا    | ,        |                  | کیفیت،استنجاء کے بعد جو نجاست لگی         |              |
|          | بر کھنکھارنا، إد هر أو هر و يکھنا، اپنے |          | 1                | ری نیبنے میں اس کا انتہار ،استجاء کے      |              |
|          | بدن سے کھیلناہ آسان کی طرف دیکھنا،      |          |                  | و فتت پائخانہ کے مقام اور پیشاب گاہ ک     |              |
|          | د يريك بإخانه مين تفهرنا، جس كى كانج    |          |                  | القتريم اور تاخير                         |              |
|          | نکل آئے، روزہ دار ہونا، مٹی ہے          |          | ۵۹۳              | توضيح:-استنجاء مين تين دُهيلي استعال      | اهم          |
|          | باتھ ملناب                              |          |                  | اکر ہے                                    |              |
|          | ·                                       | <br>     | ۵۹۵              | تو صنیح: - بانی ہے استنجاء ،یانی استعال   | ror          |
|          |                                         |          |                  | سرنے کی مقدار                             |              |
|          | ·                                       |          | ۵۹۷              | تو فتیج: - نخرج ہے نجاست کا تجاوز کر      | 72m          |
| 1        |                                         |          |                  | ا با ۲                                    |              |
|          |                                         |          | ۵۹۹              | مستخاضه پر استنجاء ، بیار مر و کو استنجاء | מסמ          |
|          |                                         |          |                  | اور وضو کی طاقت نہیں ہے اور اس            |              |
|          |                                         |          |                  | کے لئے ایسی کوئی عورت بھی نہیں جو         |              |
| Ì.       |                                         |          |                  | اس کے لئے حلال ہو، بیار عورت کا           |              |
|          |                                         |          |                  | شوہر مگر بہن یا بنی ہے                    |              |
|          |                                         |          | ∆ <del>1</del> 9 | توضیح: -بڈی اور گوبرے استنجاء،غلہ         | 400          |
|          | 1                                       |          |                  | اور روٹی وغیرہ سے استنجاء، داہنے ہاتھ     |              |
|          |                                         |          |                  | ہے استخاء ، بال ہاتھ شل ہویا نی           |              |
|          |                                         |          |                  | ا کال عذر ہو ، گھر اور جنگل میں منہ اور   |              |
|          |                                         |          |                  | پین کرنا                                  |              |
|          |                                         |          | 4.1              | نیجے زمین ٹیں بیٹھ کر اوپر کی طرف         | 707          |
| ·        |                                         |          |                  | بیشاب کرنا، کھڑے ہو کریا لیٹے یا نگھے ا   | !            |
|          |                                         |          |                  | کرنا، بیشاب کی جگه پروضو اور غسل          | 1            |
|          |                                         |          |                  | کرنا، جن کیژول میں نمازیژهنی موان<br>ا    |              |
| 1 .      |                                         |          |                  | کے ماسوا دوسرے میں استخاء                 | -            |
|          |                                         |          |                  | كرنا، سر ذهانكنا، بايان پير پيلے بروهانا، | 1            |
|          |                                         |          | <u> </u>         | 17.77                                     | <u></u>      |
|          |                                         |          | <u> </u>         | رائم وها من بایان دیر ہے برهان            | <u></u>      |

|             | پر تول. ۲۳                                                                |          |           |                                                    |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------|----------|
| صفحہ نمبر   | فهرست مضامین                                                              | نمبر شار | صفحه نمبر | فهرست مضابين                                       | نمبر شار |
| YYA         | توضيح - فصل مستحباد قات                                                   | الما     | 1.r       | كتابوالصلاة                                        | ٢٥٤      |
| 744         | توضیح:- فجر کی نماز میں جلدی کرنے                                         | ۳۲       |           | (نماز کابیان)                                      |          |
| İ           | کی دام شافعی کی دلیل                                                      |          | 4.0       | توضیح: - نماز کا بیان ،نماز کی                     | ۸۵۸      |
| 444         | توصیح: - ظہر کی نمار کو گرمی کے دنوں                                      | r'<*     | .         | فرضیت، نماز سے انکار ، عدا نماز کا                 |          |
|             | میں خصندے وقت میں اور جاڑے کے                                             |          | :         | حیوڑنے وال کافرنے اگر نماز پڑھ                     |          |
|             | و نول میں جلدی اد اکر نا                                                  |          |           | لى، بعد علمِ اكر مر تد ہو، ہر مؤمن برِ             | •        |
| 120         | ا توضيح - نماز عصر مين تاخير                                              |          |           | نماز فرض أرچه اسے وقت ندملے                        |          |
| ארץ         | توضیح:- تاخیر عصر کی حد۔ مغرب کی                                          |          | ٦-٢       | تراكط نماز،اركان نماز،ادائ نماز                    | ۹۵۶      |
| •           | نماز میں جلدی                                                             |          |           | کا نتیجہ ،وجوب ادائے نماز کاوفت                    |          |
| <b>ካ</b> ዮሌ | توصیح عشاء کی نماز میں ناخیر کی حد                                        | ۲۷۶      | 7-6       | باب المراقبت                                       | ۲, ک     |
| ነሮ•         | توضيح:- تاخير عشاء كا مباح وقت،                                           | rec      | 7-7       | ا تو کیلی :- بنمازول کے او قات، فجر کا             | JLA1     |
| ļ           | تاخير مکروه                                                               |          |           | اول و آخر وقت                                      |          |
| ארו         | لوضح - نمازوتر كامتحبوتت                                                  | ۳٤٨      | 7-9       | توضیح - فجر صادق اور کاذب، ظهر کا                  | 1        |
| ነኛየ         | توضیح : ابر کے دنول میں تمازوں میں                                        | r<4      | ·         | اول اور آخر ونت، سایہ زوال کے                      |          |
|             | ا جلدی اور دیر کرنا<br>پیشند نور نور                                      |          |           | کیجاننے کا طریقہ،سایہ زوال کی                      |          |
| ا عائد      |                                                                           | ۲۸۰      |           | العريف المنتسب                                     |          |
|             | سکر دہ ہوتی ہے<br>اور طبیعی نے فرور سر میں                                |          | Aúi       | ا توضیح - ظہر کے وقت میں نقہاء کا                  | יידיא    |
| ን ተል        | تو کتیج :-اہام شافق کے نزدیک او قات<br>میں میں میں ایک سے دیا             | ۲۸۱      |           | ا ختلاف اوران کے دلائل<br>اوضہ بیری در             |          |
|             | منهیه میں مبھی فرائض کی اور مکہ معظمہ                                     | j        | 411-      | ا توطیح - عصر کااول و آخر وقت، جس<br>میستان میستان | 444      |
|             | ا میں اجازت ہے<br>اور فار الدور درس ؤ                                     |          |           | انے آفاب سے پہلے عصر کی ایک ا                      |          |
| מאר         | نوا فل مطلقه یعنی جن کا کوئی سبب نه ہو<br>سرمة نام مرد فا                 |          |           | ار گعت پالی<br>او ضبر                              |          |
|             | کروه بین، ادر مکه معظمه مین نوافل                                         | . 1      | 414       | توضیح: - مغرب کااول اور آخرودت<br>- صبریشه شنه س   |          |
| a. më . a   | مطلقه بهمی جائز میں<br>وضع                                                |          | 114       | -/,                                                | רדא      |
| 444         | ا توضیح: - جمعہ کے دن زوال کے وقت<br>انفان میں مراکز                      | FAT      | Tr.       |                                                    | רְאַב    |
|             | انفل نماز پڑھنے کا ھم                                                     |          |           | اختلاف، عشاء کاادل اور آخر دفت                     |          |
| ነተላ         | توشیح: - نماز جنازه اور تحده تلاوت کا<br>حک                               | ۲۸۳      | 744       |                                                    | ۲4x      |
| ,,,,,       | ا منتور در المواد الم                                                     | I        | . ا       | عشاءاول اور عشاء آخر                               |          |
| 444         | ا توضیح: - غروب آفتاب کے وقت وقستیہ<br>عدمی میں میں میں کان کو تھی        | 440      | אאר       |                                                    | ا ۱۹۹۹   |
| NA.         | عصر کے علاوہ دوسری نمازوں کا علم<br>توضیح: - طلوع فجر کے بعد اور عصر کی   | ·        |           | در میان ترتیب ہے<br>ح ک موری تنہیں                 |          |
| 701         | ا تو ہے:- طلوع جمر کے بعد اور عضر ک<br>نماز کے بعد نقل نماز کا مکروہ ہونا | ۲۸۲      | 740       |                                                    | المري.   |
|             | ماز نے بعد ک ممار 6 سروہ ہونا                                             |          |           | t s                                                |          |

| مېرمىت      |                                                         | ·        | 1             | بر مبديد جمرود                                           |         |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|---------|
| ىىفحە ئىبر  | فهرست مضاعين                                            | أنبر شار | صغہ نمبر      | فهرست مضايين                                             | نمبرشار |
| 749         | توضیح: - اذان واقامت کے در میان                         | ۵۰۰      | 400           | توضیح - جر اور عصر کی نماز کے بعد                        | ۳۸۷     |
|             | بينيهنا، جو أب اذ ان                                    |          |               | نماز جنازه اور سجدهٔ تلاوت اور ان                        | ]       |
| IAF         | اذان كاجواب                                             | ٥٠١      |               | دونول و تتول میں نذر کی نماز                             |         |
| 745         | توضیح:-قضاء نماز کے لئے اذان                            | ۵۰۲      | 404           | توضیح:- مخروب آفاب کے بعد                                | ۳۸۸     |
|             | واقامت كهنا                                             |          |               | مغرب کے فرض سے پہلے نفل نماز                             |         |
| 740         | لتوضيح: - کئ و تتول کی نوت شده                          | 6.7      |               | پڑھنی، اور نقل نماز لینی جب کہ امام                      |         |
|             | انمازول کے لئے اذان وا قامت                             |          |               | اجعہ کے خطبہ کے لئے نکلے خطبہ کے                         |         |
| <b>*^*</b>  | ا توضیح:- اذان و اقامت کے لئے                           | ۳۰۵      |               | اختم ہونے تک                                             |         |
|             | طهيارت كابهونا                                          | I        | 440           | باب الأذان ِ                                             |         |
| AAP         | ترضيح: - جبي كي اذاك وا قامت                            | ۵۰۵      | - 77          | توضيح - فضائل اذاك، دعاء بعد اذاك                        |         |
| 7/9         | توضیح:- عوریت کی اذان اور قبل از                        | P-4      | 444           | توصيح:- مخيگانه نمازول اور جمعه ک                        | r'41    |
|             | وقت اذان كالحكم                                         | ,        |               | نماز کے واسطے اذان کا مسنون                              |         |
| 791         | تو صبح - مسافر كواذان وا قامت كاعظم                     | ٥٤       |               | ہو تا،اذان میں ترجیع نہ کر نا<br>پر                      |         |
| 795         | لوضیح:- اگر میافرنے اذان نہ کبی یا                      | ۵-۸      | אארר          | تو صبح -اذان مِن رجيح كاميان                             |         |
|             | ا قامت نہ کہی، گھر میں نماز پڑھنے کے                    |          | י אירר י      | توضيح:-اذان فجرِ اقامت نماز                              |         |
| }           | لئے اذان وا قامت کا حکم                                 |          | 779           | چند مختلف مسائل۔متجد میں اذان                            | hah     |
| <b>ካ</b> ቁሎ | چند ضروری مسائل                                         |          | ·             | وا قامت کے بغیر فرض نماز کی ا                            |         |
| 140         | ا باب شروط الصلاة التي تنقدمها<br>ا - ش                 | با ۾     | :             | ادا کیگی۔مؤذن کی صفتیں،مؤذن کی                           |         |
| 490         | ا توقیع - شروط نماز<br>پیرسه                            | الم      |               | موجود گی میں اقامت۔ اذان میں                             |         |
| 1114        | تو صبح -مر د کے ستر عور ت کی مقدار<br>۔ ضبہ سے سم       | ۱۱۵      |               | تر سیل کرنااورا قامت میں جدر کرنا۔<br>۔ ضہ               |         |
| 44 V        | لوضيح:- گفتا مجھی عورت میں داخل                         | OIF      | 74.           | توضیح: - ترسل اور حدر کی تعریف۔                          |         |
|             | ا ہے ۔                                                  |          |               | الله اكبر كت وقت شروع ميس مد ك                           |         |
| 4           | و توسیح: آزاد عورت کا کتنا بدن سر                       | مادر     | }             | اساتھ کہنا۔ حی علمی الصلوۃ اور                           |         |
| }           | ا ا                                                     |          |               | حي على الفلاح كيته وقت چيره كو                           |         |
| 44          | چند ضروری مسائل<br>اوضیرین بیری کرد. ویژن               | هاه      |               | الجمعي عممالينا<br>- ضير بي بي بي                        |         |
| 4·r         | توطیح:- آزاد عورت کی نماز میں تہائی۔<br>دار رکھا سے     | 116      | 744           | ا تو صحیح:- اذان بلند آواز سے ہوئی                       | 144     |
|             | پیڈلی کا کھل جاتا<br>میں شیعی سے مال میں مراقع          |          | <b>N</b> 2222 | چاہئے،اذان پر اجرت لیٹا<br>اور میں کے اسٹان میں میں      | MA.     |
| 4+14        | ا تو ملیج: - سر کے بال اور ران کا تھم ا                 | 014      | 724           | مۇذن كىسامو ناچايىئ<br>- خىيچى دەرىپ ئىستى               | - 1     |
| ر ۱۹۰۶<br>ا | عورة غليظه كالقلم<br>إنه ضيحه المرس من التفصيا          |          | 746           | ا توطیح :-اذان کے بعد تھویب<br>او طبیح مخمر صد سے ارسے س |         |
| ۷۲          | ا توضیح:- لونڈی کے ستر کی تفصیل،<br>الدیثرین کریں تاکیش | ۵M       | 740           | ا توضیح: - مخصوصین کے لئے سحویب کا<br>ان مرتجم           | F11     |
|             | لونڈیول کے اپنے آقا کی ضرورت کے                         |          | <u> </u>      | نماز میں تھم                                             |         |

| فررست     |                                                                                                                                     |          |             | برجديد حبلدروم                                                                                                                                     | ביטיקאריי. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحه نمبر | فهرست مضامین                                                                                                                        | نمبر شار | صفحه نمبر   | فبرست مضاجين                                                                                                                                       | نمبر شار   |
| KYF       | کی حیبت پر نماز پڑھنا<br>توضیح: - خوف کی حالت میں نماز، قبلہ<br>میں شبہ ہونا، اور دوسر اکوئی موجود نہ                               |          | ۷۰۷         | کے اپنے استعال کے کپڑوں میں نکلنا ،<br>توضیح: -ستر بوشی کے لائق کپڑاتو نہ ہو<br>گر مروار کی کھال موجود ہو نایاک                                    |            |
| 473       | ہو، دلیل، قبلہ بتلانے والے کی شرط،<br>تحری کا واجب ہوتا<br>توضیح: - نماز ختم ہوجانے کے بعد<br>جہت قبلہ میں غلطی کاعلم ہونا، نماز کی | 644      | <b>∠∙</b> 9 | کیڑے میں نماز، ننگے نماز پڑھنا<br>توضیح: - ننگے نماز پڑھنا، ننگے کو کیڑا<br>مانگنا،اگر نماز کے بعد کیڑا مل جائے اگر<br>کیڑے مانگنے میں حرج اور ذلت | or-        |
| 411       | حالت میں جہت قبلہ معلوم ہونا<br>توضیح:- چند جزوی مسائل جو تحری<br>سے متعلق ہیں                                                      | or-      | 41°         | محسوس ہو، کپڑے ملنے کی امید ہو<br>توضیح: -نماز کی نیت، توضیح مترجم<br>توضیح: شرط نیت، زبان سے نیت                                                  | الم        |
| 247       | چند ضروری مسائل                                                                                                                     | ۵۳۱      | <b>∠</b> 17 | توضیح: نماز نفل اور سنت میں مطلق                                                                                                                   | ٥٢٢        |
| 271       | توضیح: - امام نے اندھیری رات میں<br>تحری کرکے مشرق کی طرف متوجہ<br>ہوکر نماز پڑھائی اور قوم اس کے حال                               | ort      | ۷. ۲۱۲      | نیت۔<br>ادائے جمعہ میں شک، نماز فرض میں<br>تعین نیت، وقت نکل جانے کاشک اور                                                                         | atr        |
| ۷۳۰       | ے بے خبر تھی،یاان میں سے صرف<br>چندلو گوں کوامام کاحال معلوم ہوسکا<br>چند ضروری مساکل                                               | orr      | ۲۱۷<br>۲۱۹  | نیت<br>نمازیوں کی چھ قشمیں ہیں<br>توضیح - مقتدی کی نیت، تنہا پڑھنے<br>والا، نیت اقتداء، امام کی نماز میں                                           | oro<br>ary |
|           |                                                                                                                                     |          |             | شروع کرنے کی نیت، اور وتت<br>نامعلوم، صرف اقتداء امام کی نیت،<br>غیر معین شخص کی اقتداء کی نیت،<br>معین شخص کی اقتداء کی نیت،                      | ٥٧٧        |



### مقدمه

ازاستاذ الإساتذه حضرت مولا ناسليم القدعان صاحب صدره فاق المدارس العربيه پاكستان الحمد الله رب العالمين والصلوة والسكام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطبين الطاهرين. اما بعد

اسلام ایک مکمل صابط حیات اور جامع دستور ہے جوانسانی زندگی کی ہمد جہت ترقی کا نسامن ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں انسانوں کی رہنمائی ورہبری کے لئے لا فانی اورا بدی قوت رکھی ہے اوراس میں ان تمام پہلوؤں کا احاط کیا گیا ہے کہ جن کے ورسیعے انسانوں کی رہنمائی ہوتی ہے۔

اسلام کی قانونی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔جس پرنسل انسانی کی بقاء وحفاظت اور اس کی ترقی وقعیر کا دار و مدار ہے اور بیہ کتاب ایک الیسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذر مداللہ تعالی نے لیا ہے، جس میں ترمیم وشنیخ اور حذف واضا فدکا امکان ڈیل ہے، چود ہو برس کی طویل تاریخ اس برگواہ اور شاہد ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

انا نحن نزلناالذكر و انّا له لحافظون٥

، ترجمہ ہم نے آپ پرا تاری ہے ریضیحت اور ہم بی آپ اس کے تُلہان ہیں

دوسری جگهارشاد ہے:۔

و الله لكتاب عزيز ١٥ ياتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ﴿ تنزيل من حكيم حميد٥

تر جمہ: اوروہ کتاب ہے نادر،اس پر جھوٹ کا دخل نیس آگے ہے اور نہ چیچے ہے،ا تاری ہوئی ہے تکمتوں والے سب تعریفوں والے گی۔ اس پر قانونی کتاب کی تشریح تفصیل حضرت مجموع کی عظیقتہ کے سپر دکر دی گئی، حضرات معجابہ کرام '' کو جب بھی کوئی دشواری بیش آئی ( چاہے وہ دشواری عقائدوعہا وات ہے متعلق ہوتی یا معاشرت وتمدن اور ثقافت واخلاق ہے ) آپ عظیقتہ کی خدمت میں حاضر ہوکر استفسار کرتے ،آپ علیقتہ موقع محل کی مناسبت ہے ایسی جامع تشریح فر ماویتے کہ اس سے دشواری و پیچیدگی کا از الد ہو جا تا اور سائلین مطمئن ہوجاتے۔

صحابہ کرام نے بی کریم علی کے اس دار فانی سے تشریف لے جانے کے بعد علوم قرآن وحدیث کی دل د جان سے حفاظت کی اورآنے والی سل تک ان وحدیث کی دل د جان سے حفاظت کی اورآنے والی سل تک ان کو بطریقۂ احسان واتم پہنچایا، آپ علی کے بعد د نیا کے مختلف اطریف واکناف میں اسلام پھیلنا چلا گیا، مختلف اقوام عالم نے اسلام کوسید سے لگایا اوراس کی ابدی صدافت کے اصواوں کوشلیم کیا، معاشرتی ضرورتوں اور مختلف قوموں کے اختلاط نے مسائل کوجنم دیا اور زمانہ کے نقلہ ضمامے آئے ، لیکن اس کے باوجود جانثار ان پیمبر نے علوم قرآن وحدیث کی نشر واشاعت اور تعلیم و تربیت میں کئی تشریح چھوڑی۔ تربیت میں کئی تشریح چھوڑی۔

حضرات معابرگرام کے بعد تعلیم وتربیت اور ملوم اسلامی کی نشر واشاعت کی ذمد داری کوان کے شاگر دول نے احسن طریقے سے
سنجالا اور یہ حضرات علوم اسلامیہ کو آگے متفل کرتے ہے گئے اس کے ساتھ ساتھ ان کی تشریح وتو خیج بھی کرتے رہے، جدید مسائل سے
قرآن وحدیث سے استغباط کا کام بھی کرتے رہے اور علوم قرآن وحدیث کے ماہرین اور اس وقت کے بیض شناس علماء کرام نے قرآن و
حدیث کو بچھنے اور اس کی حفاظت وصیائت کی غرض سے مختلف علوم وفنون (مثلاً تفییر ،اصول تغییر ،حدیث ،اصول حدیث ، فقداور اصول فقہ
وغیرہ) مرتب و مدوّن کیے ۔

پندرہ سوسالہ اسلامی تارنخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہرد در کے فقہاء وعلاء نے قرآن وسنت کے بحرمعانی میں غوطہ زنی کر کے مسائل کا حل پیش کیااور نے اسلوب وانداز میں انکومرتب کیا، استہاط مسائل کے لئے انہوں نے وہنی زند گیاں قربان کیں، چنانچیآ خ ان کا ہر پیش کردہ علم فقہ وفتاوی اس است مرحومہ کا نبیش بہااور قابل فخر اٹا ثہ ہے۔

الله تبارک وتعالی نے جن حضرات کو تفقه عطاء کیا اور انہوں نے ہر عبد میں بلاتفریق بوری انسانیت کی رہنمائی کی ، ان میں سے آسان فقہ کا ایک درخشاں ستار وصاحب بدایہ بھی ہیں ، جنہوں نے علم فقہ کی بیش از بیش خدمت کی اور اس فن میں مختلف کتا ہیں کھی ، لیکن چوشرف وقبولیت بدایہ کو حاصل ہے وہ کسی سے تفی نہیں۔

### نام ونسب:

صاحب مدايه کا نام' على 'لقب شخ الاسلام بر ہان الدین اور کنیت ابوالحن ہے اورنسب نامہ یوں ہے۔ شخ الاسلام بر ہان الدین ، ابوالحس ملی بن ابی بکر بن عبدالجلیل بن خلیل القرعانی المرعینا نی۔ ( کشف الطنون )

آ خريس نب جاكر حفرت الوبكرصدين وت ساملات إمقدمة الهدايه)

## تاریخ ولادت:

شخ الاسلام بربان الدين المرغيناني كي ولا دت باسعادت بير كے دن ،عصر كے وقت آخھ رجب المرجب الا يكو بوئي \_

## لعليم وتربيت:

شُخُ الاسلام بر ہان الدین مرغینانی کے والدمحتر م کا نقال ان کے بچین ہی میں ہوگیا تھاءاس لئے ان کی ابتدائی تعلیم وتر بیت ان کے جد مادر قاضی امام بن حسیب بن علی زندرامسی کے یہاں ہوئی ، یہ بزرگ مرغینان میں قضاء کے عہدہ پر فائز تھے، تمس الائمہ میں سے تھے، فقداور علم کلام میں توکی ادر قضاء میں بدطولی رکھتے تھے۔

صاحب ہدایہ نے اپنے ناناہزرگوار کے انقال کے بعدعلم فقہ و کلام عاصل کرنے کے لئے فرعانہ کا سفر کیا، اس کے بعد سمرقند، بخارا، نیشا پور،مرو، بلخ،حرمین شرفین، بغدا داور بمدان بھی تشریف لے گئے ۔

#### اساتذه:

فرغانه میں ابوالمعانی ظهیرالدین بن زیاد بن الیاس ہےا ستفادہ کیا ،ان کےعلادہ ایک اور بزرگ عالم شیخ عثان بن ابراہیم خواقندہ ہے بھی فقہ کا درس لیااور با قاعدہ اجازت حاصل کی ۔

سمرقند میں علامہ تجم الدین عمر نفی ہے علمی استفادہ کیا ،علامہ فی مفتی ،فقہیہ ،محدث اورمفسر تھے،انہوں نے فقہ اور حدیث میں کئی

کتابیں کھیں،عقا کد کے موضوع پر بھی آپ نے ایک مختصر کتاب کھی ،علامہ تفتاز انی نے اسکی شرح کھی۔ جوشرح عقا کد کے نام سے موسوم ہےاورموجود و درس نظامی میں شامل درس ہے۔

ای طرح امام علی بن مجمہ بن استعبل ہے بھی سمرقد بی میں فن تدریس اور اصول کلام بیں غیر معمولی استفادہ کیا ، نیٹا پور میں شخ صفی الدین ابوالبر کات عبداللہ بن مجمہ صاعدی ہے درس لیا، مرومی محمد بن الی بکر الخطیب السبد موی ، شخ ضیا الدین محمد بن الحسین البندیجی ، شخ محمد بن حسن بن مسعود ، شخ ابوالفح محمد بن عبدالرحمٰن مروزی ہے علم فقہ وغلم حدیث حاصل کی ۔ بلخ میں قاضی سعید بن بوسف حنی ، ابوشجاع ضیا ، الاسلام عمر بن محمد بسطامی سے روایت حدیث حاصل کی ، بخارامیں بربان الائم الصدرالشہید عمر بن عبدالعزیز بن مازہ سے فلسف و کلام اور فقت کی بن عبدالعزیز ، شخ محمد بن عبدالرحمٰن بخاری شخ ابو عمر عنان بن علمی بیکندی اور علامہ ابوالرضامحمد بن محمود طرازی سے استفادہ لیا۔

#### تلانده:

صاحب بدایی شخ الاسلام بر ہان الدین کی وجہ ہے ماوراء النہر میں فقد خفی کی نشر واشاعت ہوئی ، بے شار لوگوں نے صاحب ہدایہ ہے استفادہ کیا ،ان میں سے چند حضرات کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

ا بشر الائم محمد بن عبدالستاد كروى ۲- شيخ جلال الدين محمود بن الحسين الاستروشن ۳- امام عمر بن محمود بن مجمد ساحقاضي القصناة محمد بن ملى بن عثان سمرقندي ۵- علامه نصرالعدين نصره بستاني ۲- بر مإن الاسلام علا مه زرنو جي (مؤلف تعليم المتعلم )وغير ذلك-

#### تصانیف:

صاحب مداري چنداېم تفنيفات درج ذيل ين:

ا بدایة المبتدی ۲ کفایة المنتنی ۳ نشرالمذهب ۴ البختیس ۵ المزید ۱ مخارات النوازل ۷ منتنی الفروع المراج المجالخ ۱۰ شرح الجامع الصغیر ۱۱ الصدایی ۸ مناسک المج ۱۰ شرح الجامع الصغیر ۱۱ الصدایی

#### وفات:

شیخ الاسلام علامہ مرغینانی ہمرقند میں منگل کے دن ذوالمحمہ کی چووہ تاریخ <u>۹۳ ہ</u>واس دارفانی ہے کوچ کر گئے ہمرقند کےشہر کروین میں تربیة المحدین قبرستان کے قریب دفن کیا گیا۔

> مثل ابوانِ سحر مرقدِ فروزاں ہو تیرا نور سے محمود بیہ خاک شبستان ہو تیرا آسان تیری لحد ہر شبنم افشانی کرے سبزۂ نور ستہ اس گھر کی مجہبانی کرے

## مدابدي خصوصيات وابميت

فقد حنی میں "برایہ" بری معتر اور جامع کتاب ہے، جامعیت ، کثرت مسائل، حسن ترتیب اور ایجاز واعجاز کے اعتبار سے ایک متن متین ہے، درس نظامی کے فن نقد میں اے دیڑھی کی اہمیت وحیثیت حاصل ہے۔

علامه انورشاہ کشمیری فرماتے ہیں:

" ليسس في اسفار المداهب الأربعة كتاب بمشابة كتاب الهداية في تلخيص كلام القوم وحسن تعبيره الرّائق، والجمع للمهمات في تفقه نفس بكلمات كلهادر روغرر" ......

" وقال: سألنى بعض الفصلاء هل تقدران تؤلف كتابًا مثل فتح القدير. وهو شرح الهنداية. في الدقة والتحرير؟ قلت: نعم، قال: ومثل الهداية؟ قلت: كلا ولو عدة اسطر."

(مقدمة نصب الراميح الرجال مكتبة الريان ميروت البنان)

نداہب اربعہ کی کتابوں میں بدایہ جسی کوئی کتاب نہیں ، کیونکہ اس میں علاء کے کلام کی تخیص اور زبردست حسن تعبیر ہے اس طرح فقہی صلاحیت کے اضافہ کے ایک مضامین کو چند کلمات سے بیان کردیاہے ، جوسب چکدارمونی جیں۔

بعض علاءنے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ دفت اور وضاحت بیان کے امتبار سے'' فتح القدیر'' جسی کتاب لکھ سکتے ہیں؟ میں نے جواب دیابال!انہوں نے کہا کہ ہدایہ جسی کتاب آپ لکھ سکتے ہیں؟ میں نے جواب میں کہا: ہر گزنہیں، میں چندسطریں بھی نہیں لکھ سکتا۔

صاحب ہداریعلامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدھ کے دن بعداز نماز ظہر بماہ ذوالقعدہ عصدہ میں بداریکھیا شروع کی اور تیرہ برس میں اے اختیام تک پہنچایا، ان تیرہ برس میں سوائے ایام ممنوعہ مسلسل روزے رکھتے تھے اور ان کی بیکوشش تھی کہ ان کے روزے کی اطلاع کسی کونہ ہو، دوران تصنیف جب غادم کھانا لاکر رکھ دیتا تو صاحب ہدا بیا ہے جلے جانے کا تھم دیتے اور کھانا کس طالب علم یام ہمان کو کھلا دیتے ، خادم برتنوں کو خالی دکھ کر سے بچتنا کہ کھانا آپ نے تناول فر مایا ہے۔

ای زمد، درع اورتقوی کی برکت ہے میرکتاب چاردا نگ عالم میں مقبول ہوئی اورعلاء نے اسے قدر کی نگاہ ہے ویکھااوراس کے درس دید ریس کا خاص طور پراہتمام کیااورمتاخرین کے متون ،شروح اورحواثی ہے زیادہ متند بمعتبر اور متداول کتاب بن گئ مدار کی مقبولیت دیکھے کرکسی شاعرنے کیا خوب کہا ہے:

ان الهداية كسااله قرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب فاحفظ قواعدها واسلك مسالكها يسلم مقالك من زيع ومن كذب

ترجمہ: قرآن کریم نے جس طرح گذشتہ آسانی کتابوں کومنسوخ کیا، ای طرح بدایہ نے فقہ میں کھی ہوئی کتابوں کومنسوخ کیا، پس اس کے قواعد وضوابط کو یاد کرواور اس کے طریقوں کو اپناؤتا کہ تمہاری بات مجروی اور جھوٹ ہے محقوظ رہے۔

صاحب بدايي علامه مرغيناني رحمة الله كفرز تدارج مندا بوقفص محمه بن على الملقب به تمادالدين رحمة الله عليه في بدايي كم تعلق قرمايا ب.

كتسباب الهسداية يهسدى الهسدى الى حساف ظيسه ويسجلو العممى فسلازمسه واحتفظسه يسا ذالحسجى فسمس نسالسه فسال أقسسى السمشى

ترجمہ بدائی کتاب اپنے یا دکرنے والوں کوراستہ دکھاتی ہے اور اندھے بن کوبھیرت میں بدل دیتی ہے، پس اے صاحب عقل اسے مطبوطی سے پکڑ اور اسے یاد کراسکے کہ جس نے اسے بالیا اسکی آخری تمنا یوری ہوگئی۔

## اسلوب تحرير

صاحب ہدابیر حمۃ الند تعالیٰ پہلےنفس مسلد بیان کرتے ہیں پھرائمہ اربعہ وحضرات صاحبیں کے اقوال اور ہرایک کی دلیل نعتی وعظی ذکر کرتے ہیں آخر میں امام عظم رخمۃ الند کی دلیل تفصیل وبسط سے ساتھ نقل کرے دیگرائمہ کی دلیل نعلی وعقلی کے جواب دیتے ہیں۔

صاحب ہدا بیدعلامہ فرغانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہال مفتی بہ قول وہ ہے جس کی دلیل آخر میں بیان کی جائے اور عام طور پر وہ امام صاحب ہی کا قول ہوا کرتا ہے اور جب ان کی تحریراس کے برعکس ہولینی امام صاحب کا قول اور دلیل پہلے، حضرات صاحبین کا قول اور دلیل بعد میں توسمجھنا چاہیئے کہ یہاں اس مسئلے میں صاحب ہدا ہے کے ہاں فتو می حضرات صاحبین کے قول پر ہے۔

مولا نامحر تقی عنالی دامت بر کاتبم تحریر فرماتے ہیں:

"الكتب التى العزمت ذكر الدلائل كالهداية والمبسوط وغيرهما، فان عادتهم المعروفة انهم يذكرون دليل القول الراجح في الأحير، ويجيبون عن دلائل اقوال آخر، فالدليل المذكور اخيراً يدل على رجحان مدلوله عندالمؤلف."

(اصول الافراء ص ١٣٩١)

ب علامة علا وَالدين الحصكفي رحمة الله عليه فرمات بين:

"وفى النهو: وتأخير صاحب الهداية دليلهما ظاهر في اختيار قولهما " (الدرافخار، إبالعرف، ج: ٥٤٢/٥٤/١٠مرف يروت)

#### رموز واشارات

ا۔ "قال" بدابہ میں جومتن کی عبارت ہے یادہ قد ورک کی عبارت ہے یا جامع صغیر کی ،اس عبارت ہے قبل' قال' کہکر اسکومتاز کرنا چاہتے ہیں ،حضرات محشین بین السطور میں اس کی نشاند ہی کرتے ہیں کہ علامہ قد ورک کی عبارت ہے یا امام محمد رحمۃ اللہ کی۔

- "هشاينحنا" يعراد ماورا كنبريعنى بخاراوسرقندك علاءمين
- "فى ديار فا" أى سے مراد بخارا، سمر قنداور مادرا كالنبرك دوسر مشبر مرادييں -
  - "عندنا" اس ئے فقہاءاحناف مراد میں۔

۵ "قالوا" نبایة شرح بدایه میں ہے کہ صاحب بدایا فظ"قالوا" وہاں استعال کرتے ہیں جبال پراختلاف ہو، کیکن علامہ ابن ھام
 کا کہنا ہے کہ صاحب بدایہ "قالوا" وہاں استعال کرتے ہیں کہ جبال اختلاف ہواور ساتھ ساتھ ضعف بھی ہو۔

"قولمه عملي مما قمالوا عمادته في مثله افاضة الضعف مع الخلاف."

( فتح القديره بإب مايو جب القصاء والكفارة ، يّ : ١٣٠٢ منع بوادِق مصر )

- "الماحتصو" صاحب بدايرهمة التدعليه جبال"المعنصو" وكركرت بي تواس عمراو تضرالقدوري ب
- "الكناب" بصصاحب بدايدي مرادامام محمر حمة القدمليدي" جامع صغير" بيم ملا كاتب حلى صاحب كشف الظنون كاكهنابير ب که "الکتاب" ہے بھی مراد مختفرالقدوری ہے۔
- "الاصل" صاحب بدايه جهال" و ذكر في الاصل" كت بين وبالاست مرادامام محررهمة الله عليه كي كماب المهو طمراد بـ
  - "بماتلونا" عمراداستدالل مين پش كرده آيت بـ
  - "بماروينا" ے مراد ماقبل میں بطور استدلال ذکر شدہ حدیث مراد ہے۔
    - "بماذكرنا" ئے عقلی دليل كى طرف اشارہ ہے۔
- "ظاهر الموواية" معمرادالهم محررمة الله عليه كى كتب ستمراد بين اوروويه بين: المهوط الدالجامع الصغير العالم الكبير الزيادات هدالسير الصغير الكبير"

## شروح دحواشي

جو کتاب اہل علم کے پاس معتبر اور اہم ہوتو زیادہ سے زیادہ اس کے شروح وحواثی اور تعلیقات لکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہدا یہ بھی چونکہ آبک معتبر اور معتبر کتاب ہے اس لئے ہرز مانے کے علماء وفقہاءنے ہداید کے شروحات لکھنے کا خاص طور پر اہتمام کیا، جن ہیں سے چند شروحات بمع نام اور مخضرتعارف کے ساتھ مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ الفوائد: علام فہام مولانا حمیدالدین علی بن محمضر رالتوفی کی تصنیف ہادریہ بداریک سب سے پہلی شرح ہے، لیکن علامہ سیوطی کا کہنا ہیہ کہ ہداری جبل شرح''نہایہ' ہے۔ ۲- فقع التقديس لسلعاجز الفقيه: بديدايدكى برى معتبرشرح ب،علامدائن الهمام رحمة الندعليدكي تصنيف لطيف ب،اوريشرح كتاب الوكلة تك ب، فتح القدير كالحمله يعنى كتاب الوكلة سة خرتك قاضى زاده مفتى مولانا احمرش الدين بن بدر الدين الحتوفى همه و في تكها ب-

علامدابن العمام رحمة الله عليه كانام فيخ كمال الدين محمر بن عبدالواحد سيواي ب، علامدابن العمام في انيس سال تك مداييري مغبوطي كيهاته وبإحاءاس كے بعد بإحانا شروع كيا، بإحانے كے ساتھ ساتھ شرح لكھنا بھى شروع كى والا فيره ميں ان كاانقال ہوا۔

٣ ۔ العنابه: يبجى بدايد كے عمده شروحات ميں سے شار بوتى ہے، شيخ اسمل الدين محمد بن محمد الحقى كي تصنيف ہے۔

٧- البنایه: يه هي مدايه كے عمده شروحات مل سے ب، يه قاضى بدرالدين محمودانن احدالتينى كي تصنيف ہے، علامه ينى رحمة الله عليه نے مفرالمظفر كارو هيں شرح لكھنا شروع كى اوروسويں محرم الحرام بين هي هيں اختبام تك پنجايا۔

۵۔ معواج الدوایہ الی شوح الهدایہ: بیام قوام الدین محمد بن احمد السمخ جندی ابخاری البکاکی ، کی تصنیف اطیف ہے، بیشر ح الح ما الحرام ہے، بیشر ح المحم الحرام ہے، بیشر ح المحمد میں اسمار بعدے اقوال اور مفتی بہ قول کو دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے بیشر ح المحم الحرام میں کے حکوم کی ہوگئے۔ معمدے حکوم کی ہوگئے۔

۱- المنهاية في شوح الهداية: يدفيخ حسين بن على السفتاتى الخوى الجدلى كاتصنيف ب،علام سيوطى كم مطابق يد بدايدى مكل شرح بب معنف رحمة الله كانقال المصرص بوا-

ے۔ حسلاصة النهاية في فواند الهداية: بيقامني علاؤالدين مجمود بن عبدالله بن صاعدانجار ٿي ،الرقدي کي تاليف ہے،مصنف مرحوم کا انقال ۲۰۱ هـ پرس بوا، بعض مصرات کا کہنا ہے کہ علامہ محود بن احمد تو نوی کی تصنیف ہے،اوران کا انقال سے بھے ہیں ہوا۔

9۔ غاید البیان و نادرہ الاقوان: ہوایہ کی بیشرح شیخ قوام الدین امیر کا تب بن امیر عمرالا تقانی کی تالیف ہے، طلب کے اصرار کے بعد علامہ اتقانی رحمۃ الله علیہ نے قاہرہ میں ۱۰، رہے التانی الاسے ہوشرح لکھنا شروع کیا: پھر عراق گئے، وہاں بھی شرح لکھنے میں مصروف موئے، پھروہاں سے دعق مجے اورو ہیں ذوالقعدہ اس بھر میں اس شرح کوا ختنام سک پنجایا۔

۱۰۔ غیامہ المسووجی: بیشرح ابوالعباس احمد بن ابراہیم سرو بی کی تصنیف ہے، بیشرح ناتمام ہے اور کماب الایمان تک ہے بمصنف مرحوم وابے دھواس دار فانی سے رخصت ہوگئے۔

ار الكفاية على الهداية: يعلام جلال الدين بن عمس الدين الخوارزى رحمة الشعليك تصنيف ب،ان كانقال 190 هيس بوا ب-

۱۲ التوشيع: يشرح شيخ مران الدين عربن اسحاق غزنوى مندى كى تاليف ب، ان كا انقال ساكيه هي بواب-

۱۳ ارشاد الروايه في شوح الهدايه: بيشرح يخ مصلح الدين بن ذكريا قرماني كي مان كاس وفات <u>٩٠٠</u>هم

۱۳ مسرح محلاطی: پیشرح علامدعلا والدین علی بن محدین حسن خلاطی کی تصنیف ہے،ان کاسن وفات ۸۵۸ مے ہے۔

01۔ نصب الواید فی تحویج احادیث الهداید: بیعلامہ جمال الدین یوسف زیلعی رحمۃ الشعلیدی تصنیف ہے، آسمیس انہوں نے ہدایہ چس ندکوراحادیث کی تخ تنج کی ہے، مصنف مرحوم کا انقال سالا پھے چس ہواہے۔ ١٦ حاشية قادى الهدايه: براير بيماشيش مراج الدين عربن على كماني كاب،ان كاس وقات ٨٣٩ هـ -

ے ا۔ حیاشیدہ مولانا عبدالمعنی لکھنوی: پاک وہندیش مطبوعہ ہوایہ پرجوحاشیہ ہوہ مولانا عبدالمی ککھنوی رحمۃ الشعلیہ کا ہے، ان کی پیدائش سر ۱۳۲۳ دیش ہوئی اوروفات سر ۱۳۰۳ دیش ہوئی۔

## صاحب عين الهدابيه

عین البدایہ کے بارے میں لکھتے ہے بل صاحب عین البدایہ کے بارے میں پچھ کھھنامنا سب معلوم ہوتا ہے۔

صاحب میں البدایہ کا نام سیدامیر علی والدصاحب کا نام معظم علی ہے۔ پورا نام ونسب یوں ہے علامہ امیر علی بن معظم علی الحسینی ، بلیح آبادی بکھنوی سے الصلاح میں پیدا ہوئے۔

پندرہ سال ہے قبل کی عربیں فاری ، ریاضی ، حساب ، اقلید ت علم مشاث اور علم مساحت کی تعلیم حاصل کی ۔ پندرہ سال کی عرب بعد عربی علیم ساحت کی تعلیم حاصل کی ۔ پندرہ سال کی عرب بعد عربی علام بردھنے میں مشغول ہو گئے ۔ ابتدائی کما بیس مولا نا سیدعبداللہ آروی اور مولا نا حیدرعلی مہاج کے ہاں بردھیں پھر علم اصول ، علم کلام اور علم منطق قاضی بشیر الدین عثانی قنوجی سے بردھیں پھر دبلی چلے اور وہاں انہوں نے بھر وہاں دبلوی کے ہاں صحاح ستہ پردھی ۔ وہاں دبل می عصور بلوی سے علم طب بھی حاصل کیا ۔ پھر دبل سے تکھنو چلے گئے وہاں شادی کر کے وہیں قیام پذیر ہوئے اور مطبع نولکھور کی طبع کروہ کما بوں کی تھے اور حاشیہ تکھنے میں مشغول ہو گئے ۔ پھر وہاں سے مدر سرعالیہ کلکتہ چلے گئے اور وہ بیں ایک یا دوسال بحث می درسر کے دبشیت سے تین اور وہ بیں ایک یا دوسال بحک تدریس کی میشیت سے تین سال تک تدریس کی ۔۔

#### تقنيفات:

علامهامیرعلی مرحوم نے مختلف کتا بیں کھی ہیں ان میں چند کا نام مندرجہ ذیل ہے۔

۱- مواهب الرحل في تغيير القرآن (اردو) ۲- عين البداية شرح بدايه (اردو) ۳- ترجمه في وي عالمكيري (اردو)

٣ يشرح صحيح البخاري ٥ ماشية تقريب العبذيب ٦ ماشية وضيح وتلويح ٤ ما الصقيب تكملة القريب ٨ ما المعدرك في الرّجال

#### وفات:

علامداميرعلى مرحوم كانتقال بماه رجب المرجب يحتايا والصنويس بوارحمة اللدتعالى رحمة واسعة

(مزيد تفصيل كے لئے ديكھئے زبة الخواطر ، بجة المسأمع والنواظر)

(ج:٨٥٥٨ ١٢٨ - طيب أكثر في ملتان)

## ايك نظرعين الهدامه ير:

ہدایہ کی اردوشروحات میں بین الہدایہ ایک معتبر شرح وتر جمہ ہےصا حب بین الہدایہ علامہ امیر علی مرحوم نے شرح میں مند دجہ ذیل امور کا خاص خیال رکھا ہے:۔

- (1) عبارت ذكركر كارتج مكيا باور چرمطلب بيان كياب
  - (۲) فقہاء کے بیان کردہ تیودکی وضاحت وتشریح کی ہے۔
- (٣)فقدكوتين اجزاء رتقيم كياب انقداكبر ٢ فقدادسط ٣ فقدامغر

فقدا کبرے مراداعتقادات ہیں،فقداوسط ہے مراد باطنی اعمال وتہذیب اخلاق یعنی تصوف ہے،فقداصغرے مراد ظاہری اعمال ہیں۔

امام ابوصنیف رحمة الغدطیہ کے زمانے ہیں چونکہ یہ با تیں فقد میں داخل تھیں اہی گئے مصنف علام نے بھی اپنی کتاب میں فقد کے اجزائے ثلاث کوجت کیا ہے، وہ اسطرح کے مقدمہ میں فقد اکبر اجزائے ثلاث کوجت کیا ہے، وہ اسطرح کے مقدمہ میں فقد اکبر المناعلی قاری اور محدث عبدالحق د بلوی رحمة الله علیہ کی کتاب تھیل الایمان ہے بعض اہم مسائل وعقا کدکو بیان کیا ہے۔

فقداوسط متعلق مباحث كوكماب كاندر مخلف عناوين سوذكركيا ب-

جہاں تک فقہ اصغریعیٰ مسائل کا تعلق ہے تو جومتن میں قدوری اور جامع صغیر کے مسائل ہیں ان کے علاوہ امام محدر حمة الله علیہ کے کتب میں مسائل ہن ھادی کے ہیں ، ای طرح حضرات متاخرین نے جدید مختلف مسائل ہیں قادی صاور فرمائے ان کو بیان کیا گیا ہے ، پھران میں جومفتی بہتول ہے اسکی بھی نشاندی کی گئے ہے۔

- (٣) جن احادیث میں فضائل بیان کئے مجئے ہیں۔ان کو' فائدہ'' کے تحت متعلقہ بحث میں یکجا کیا ہے۔
- (۵) ولائل میں ان احادیث کوؤکر کیا ہے جن کے بارے میں ائمہ حدیث میں سے کسی نے اپنے اسٹے ' کیا'' خسن' قرار دیا ہے۔
  - (۲) اگرائمہ صدیث کا کسی صدیث کی تھیج کے بارے میں اختلاف ہے تو محل اختلاف اور اضطراب کے متعلق کلام کیا گیا ہے۔
    - (2) مسائل میں جو قیوروشرائط ہوتی ہیں ان کی تشریج اور وضاحت کی ہےتا کدمب فائدہ حاصل کریں۔
    - (٨) مصادرومراجع اورحوالدكوييان كرنے كے لئے بھي كتاب كانام لياہے، اور بھى رمزواشار وپراكتفاكياہے۔
- (9) جو کتابیں نادرونایاب بیں ان کاحوالہ قناد کی عالمگیر یہ نے قبل کیا گیا ہے ،کیکن قبل میں کمال احتیاط سے کام لے کرمفتی بہ تول کوؤ کر کیا ہے۔
- (۱۰) ہدایہ میں کتاب الحیل اور کتاب الفرائص دونوں مذکورٹبیں ، صاحب مین الہدایہ نے ان دونوں ابواب کو کتاب کے آخر میں بطور تھملہ کے ذکر کیا ہے۔

#### تلك عشرة كاملة

عین الہدایہ کی تسہیل وعنوانات کا جو کام مولانا انوارائحق قائی صاحب نے کیا ہے وہ عمدہ اور بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اے صاحب ہدایہ، صاحب عین الہدایہ، قار نمین وناشرین اور تسہیل کرنے والے کے لئے ذخیرہ آخرت بنادے اور اسے اپنے بارگاہ ایز دی میں شرف قبولیت ہے نوازے۔ ایں دعاازمن واز جملہ جہاں آمین باد

> مولا تاسلیم اللدخان ۱۳۲۲ م۱۳۲۳ ه ۱۷۲۲ ۲۰۰۷ و

# بيش لفظ

#### حضرت مولا نامفتي نظام الدين شامز كي صاحب مظلبم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين. امّا بعد

ایک دوروہ تھا جب عربی زبان کی حیثیت دنیا کے بیشتر حصول پرسرکاری زبان کی تھی جب کے موجودہ زمانہ میں انگریزی زبان دنیا
کے بیشتر خطول میں سرکاری اور قانونی زبان تھی جاتی ہے اور اس میں مقامی وقو می زبان کو بھی چھے چھوڑ دیا گیا ہے بعید یہ معاملہ اسلامی
تاریخ کے اوائل میں عربی زبان کے ساتھ رہا ہے۔ عربوں کی طرح تجمیوں نے بھی عربی زبان میں خوب دلچی اورگن کا مظاہرہ کیا اور
عربی زبان میں وہ عظیم وضخیم تھنیفات تھنیف فرما کی جوعرب وجم سب کیسال مقبول و متداول کتابوں میں شامل ہیں۔ جمی دنیا کی الیسی
عربی زبان میں وہ عظیم وضخیم تھنیفات تھنیف فرما کی بین ابی بحرالم غیبانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی عوص کے جنہوں نے ''الہدائیے' کی
صورت میں اسلامی قانون اور دفعات کوعربی زبان میں تھنیف فرما یا جو حضرت مصنف رحمۃ اللہ کے اطلامی کی بدولت فقد فی کی بنیا دی اور

زمانہ کے انحطاط کے ساتھ ساتھ عربی زبان ہے مجمیوں کا رشتہ کمزور ہوتا گیا اور اسلامی دفعات جو کہ عموماً بزبان عربی موجود تھے،
سے نا آشنائی اور بیگا نگی میں اضافیہ ہونے لگا یہاں تک کہ ہر خطہ میں اسلامی احکام بر مشتمل ذخیروں سے استفادہ کے لئے مقامی زبانوں کے سہارے کی ضرورت بیش آنے لگی۔ بالخضوص متحدہ ہندوستان میں بیضرورت مستقل رجحان کی صورت اختیار کرئی اور عربی زبان میں مسلم کی کرئی ہے ، ہندوستان میں مستقب کو فارتی یا کم از کم اردو میں متعل کیا جانے لگا۔ علامہ مرغینائی کی'' ہدائی' کا ترجمہ بھی ای سلسلہ کی کرئی ہے ، ہندوستان کے ایک مشہور بزرگ سیدا میر علی صاحب رحمہ الشعلیہ جنہوں نے ''عین الہدائی' کے نام سے'' البدائی' کے ترجمہ وتشری کی خدمت انجام دی جونصرف یہ کہ ہمولت پہندوں پراحسان عظیم ہے بلکہ ہولیہ کی مخلقات تک رسائی میں ممدومعاون بھی ہے (ف یعسو ا المقدم عنا و عن المسلمین حیر آ)

حضرت موصوف کا پیر جمد کافی پرانا ہے قبل ازیں پاک و ہند میں متعدد بارطیع بھی ہو چکا ہے۔ لیکن اس کی افادیت واہمیت کی شایان شان طباعت کا انفاق نہیں ہوا تھا جس کی وجہ ہے استفادہ کافی مشکل یا پھر دشوار پیند طلب تھا بلکہ بعض دفعہ تو طباعت میں ہا استفادہ اتنائی مشکل ثابت ہوتا تھا جتنا کہ ' ہدایہ' کے مغلقات تک رسائی اس لئے ترجمہ وتشریح کی طرح ان علمی تزینوں کوزیور طبع ہے آراستہ کرنے کی ضرورت بھی تھی ، اس ضرورت کو سہیل وتر تیب اور تبویب وعناوین کی حسن و خوبی کے ساتھ پورا کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ہمارے قدیم مشہور ومعروف مطبع '' دارالا شاعت کو بیتو فیق بخشی اور انہوں نے یہ خدمت انجام دی ، اللہ تعالی ادارے کے متظمین کی ساتی جیار کو قبولیت ہے نوازیں اور اس دین خدمت کو ذریعہ نجات بتا کیل اور عوام و خواص کے تن میں مفیدتر بنا نمیں آ مین بعدر مقد سیدالمو سلین علیہ المصلونة و السّلام و علی آللہ و صحبہ اجمعین .

مولا نامفتی نظام الدین شاهر کی جامعة العلوم الاسلامیه علامه بنوری ٹاؤن کراچی ۵

# تقريظ

#### حامدًا و مصليا ومسلما:

بندہ کو گذشتہ کی سالوں سے فقہ حقی کی مشہور کتاب ہدایہ پڑھانے کی اللہ تعالی نے تو فیق بخش ۔ انمد دللہ کا اس دوران متعدد عربی اردوشروحات مطالعہ کرنے کی تو فیق ہوئی ، خاص طور پر بین الہدایہ جسکے ایک معتذبہ حصہ کو حق بخور مطالعہ کرنے کا موقع ملاء پیشرح دوسری شروحات کے مقابلہ بیس کی اضافی خصوصیّات کی حامل ہے۔ اس بیس ہدایہ کی عبارت کو اس طرح حل کیا گیا کہ بیس بھی تفکی بیشرح دوسری شروحات کے مقابلہ بیس کی اضافی خصوصیّات کی حامل ہے۔ اس بیس ہدایہ کی عبارت کو اس طرح حل کیا گیا کہ بیس بھی تفکی بی تبیس رہتی مسائل کی آیات قرآنی اور احادیث بی تعلقہ کے ساتھ مدل سے گئے اور احادیث کی متن وسند پر سیر حاصل بحث کر کے کھرے کھوٹے کی اس طرح نشاندہ می گئی کہ مطالعہ کرنے والوں کے لئے کوئی البحض باتی نہیں۔ غرضیکہ یہ ہدایہ کی شرح ہونے کے ساتھ اردوز بان میں فقد اسلامی کا ایک بہترین انسائیکلو بیڈ یا بھی ہے ، جس سے علاء اور طلبہ کے علاوہ کا لئے یو نیورش کے طلبہ بھی استفادہ کر سے بیس۔

یہ شرح پہلے قدیم اردو میں تھی ، دورجد یہ میں اس سے استفادہ قدر ہے دشوار تھا ، اس بات کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا انوارالحق قاسی صاحب دامت برکاتهم نے محنت شاقہ برداشت کر کے جدیدار دو میں تبدیل کیا۔ جس سے کتاب کی افا دیت کی گنا بڑھ گئی ، اور مطالعہ کرنے والوں کے لئے آسانی پیدا ہوگئی اللہ تعالی مولانا موصوف کو اس کا بہترین بدلہ عطاء فرمائے۔ اب اسکو جناب خلیل اشرف عثانی صاحب دارالا شاعت کرا جی نہایت ہی عمد گی کے ساتھ شائع فرمارہ میں اللہ تعالی سے دعا ہے ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے اور اس کتاب کو امت کے لئے نافع بنائے۔ آمین

بنده احسان الله شائق عفا الله عنه استاذ ومفتی جامعه حمادیه شاه فیصل کالونی کراچی ۲۹شوال <u>۳۲۳ ا</u>ه

## تقريظ

### الحمد لله وكفي و سلام على عباده الذين اصطفى. امّا بعد

علم نقد کی معروف اور معتد کتاب 'الہدایة '' کی 'اردوشرح عین الہدایة ''جوکہ قدیم اردوزبان اورمحاور ہے اختبار ہے تحریر ہے اور آجکل جدیداردوزبان کے استعال کی وجہ ہے عام طلباء اور دیگرا ہال علم طبقہ کما حقہ اس سے مستقید ہونے سے قاصر تھے اس پر حضرت مولا نا انوار الحق قامی صاحب نے ایپ سالہا سال کے علمی تجربہ اور فئی مہارت سے کام لیتے ہوئے نئے انداز سے تسہیل وجویہ کا جو کام کیا ہے اس میں سے کتاب النکاح سے متعلق ایک کا بی دار الا شاعت کی جائب سے محتر مظیل اشرف صاحب نے بندہ کو بھی ہے ہی ہے اس کے چیدہ چیدہ مقامات سے و کیمنے کا موقع ملا ہے۔ واقعی موصوف نے جانفشائی سے کام لیا ہے دب کریم مزید ترقیات سے نواز ہے۔

البتہ ندکورہ ترتیب کے بجائے اگر پہلے ہدایۃ کامتن بھراس کا کمل ترجمہ کصنے کے بعدتشریح کاعنوان لگا کرا لگ سے ندکورمسئلہ کی وضاحت درج کردی جاتی اور پھرطویل المیعاد تدر لی تجربہ کے تحت طلباء دعلاء کے فوائد کو مدنظرر کھتے ہوئے بعض مشکل مقامات کی مہل انداز میں دضاحت بھی کردی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔

فتتا

بنده عبدالله شوکت دارالا قمآء جامعه بنوریه کراچی ۱۹ کیم ذی القعده ۱۳۲۲ ه بمطابق ۱۲، جنوری ۲۰۰۲ء،

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد الله حمداً يوافي و يكافي مزيده، والصلوة والسلام على سيد رسله و أنبياته و على آله وأصحابه و أتباعه إلى يوم الدين، و على جميع الأنبياء والمرسلين أجمعين، أما بعد!

### تعارف كتاب

یہ کتاب بہترین کتاب "ہدایہ" کا ترجمہ ہے جو کہ "ہدایہ" کی شرح ہے، اپنی تنقیح اور توضیح کی وجہ ہے سمجھ کی معراج ہے،
اور شخین کا مل ہونے کے ساتھ ہی مختصر ہونے کی بناء پر معجز اور تمام ضرور کی مسائل کو پورا کرنے کے لئے کا فی ہے، علاوہ ہریں
مسائل اصول کی ذخیرہ ہونے کی بناء پر کنز د قائق، باریک مسائل کا خزانہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ فناوی کا خلاصہ ہونے کی وجہ
سے تمبین حقائق، حقیقتوں کو خوب ظاہر کرنے والی ہے بہترین، عمدہ، الہامی معانی اور صحیح واقعات میں منافع کے موتیوں کے
سندروں کو جمع کرنے والی ہے لفظ کے اعتبار ہے مختصر اور کا فی ہے مگر معنی کے اعتبار سے بہت واسع اور دافع ہے، فللہ
المحمد والمعنة، اللہ کی تعریف اور ای کا حسان ہے۔ ای ہے ابتداء اور انتہاء سب میں ہدایت کی امید ہے۔

## وصل: فقه حنفی کی افضلیت

الله تعالی جل شانہ نے افضل المجمہدین امام الائمہ ابو حنیفہ کے مسائل اجتہادیہ کو قبولیت عامہ کاابیاعالی مرتبہ عمایت فرمایا ہے کہ ساری دنیا بیس جہال تک ملت اسلامیہ پھیلی ہے اس میں آ دھے سے زائد مؤمنون کوائی فقہ پر عامل اور عبادت گزار بنایا اور بہت سے بڑے برٹ الرف بیا اسلامیہ بھیلی ہے اس میں آ دھے سے زائد مؤمنون کوائی فقہ پر عامل اور عبادت گزار بنایا اور بہت سے برٹ الرف اور عادی کی بدیمی دلیل ہے کہ امام اعظم کا اجتہاد برحق، بربان واضح اور اعتقاد پختہ ہے۔ اور جزوی فقہی مسائل کے قوی دلائل انشاء اللہ اسے مواقع میں ذکر کئے جائیں گے۔

## وصل: فقہ کے اجزاء

فقہ کے تین اجزاء ہیں نمبر ا۔ فقہ اکبر، لینی اعتقادات صححہ، کیونکہ جب تک اعتقادات ہی درست نہ ہوں گے سارے اعمال رائیگال ہول گے۔

نمبر ۲۔ فقہ اوسط الین نیت قلبی کا خالص ہونا کہ جیس نیت ہوگی ویساہی مچل ہوگا۔

نمبر ۳- فقد اصغر، لین ظاہری اعضاء کے انال مثل رکوع و جود وغیرہ کے جب تک ان کاعلم نہ ہو وہ درست ہی نہیں ہو سکتے۔ ان بیس کے متعلق تنقیح و توضیح ہیں تھر تک ہے ہو سکتے۔ ان بیس کے متعلق تنقیح و توضیح ہیں تھر تک ہے کہ بید فقد ووم (نقوف) امام اعظم کے زمانہ ہیں گفس فقہ میں داخل تھا اور اس سے علیحہ ہند تھا۔ اس لئے متر جم (صاحب عین الہدایہ) نے فقد کے تینوں اجزاء کو اپنے ترجمہ میں اس طرح جمع کردیا ہے کہ مقد مہ کتاب میں "فقد اکبر" کے ترجمہ میں اس طرح جمع کردیا ہے کہ مقد مہ کتاب میں "فقد اکبر" کے ترجمہ میں فقد دوم عقا کد نسفی اور شرح ملاعلی قاری کے مفید معلومات اور ضروری مسائل کا بھی اضافہ کردیا ہے۔ اس کے بعد ترجمہ میں فقد دوم

کی ضروری با تیں علیحدہ نشان کے ساتھ شامل کروی ہیں۔ پھر مسائل کتاب لیعنی متن ہدایہ تواصول ند ہب اور ظاہر الروایات کے وہ صحیح مسائل ہیں جوامام اعظم سے مروی ہیں۔ اورامام محمد کی چھ مشہور کتابوں جامع صغیر وغیر ہ کے بھی ہجھ زائد مسائل ان کے حوالوں کے ساتھ فائدہ میں بڑھادئے ہیں کہ یہ بھی اصول میں داخل ہیں۔ ان کے علاوہ امام اعظم اور صاحبین کے زمانہ کے بعد نے واقعات ہیں آنے پر مشائخ نے ان ہے متعلق جو فتوی دئے یااصول سے جن کا استعباط کیاچو نکہ وہ بھی بہت ضروری ہیں اس کے وہ مسائل بھی فیلی فائدوں میں بڑھادیئے، تاکہ بوقت ضرورت کتاب سے باہر مسائل ہلاش کرنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ مختلف اقوال کوچھوڑ کر صرف مفتی یہ قول ہی کو لکھا تاکہ ہر مسئلہ ہیں مفتی یہ قول معلوم ہو جائے۔

وصل: فضيلت علم وعمل

سیروایت ترند کی اوز ابن ماجہ کی ہے، بیداس نقیہ کامر تنبہ ہے جو نفس د شیطان کی دھو کہ بازیوں ہے واقف اور معارف البیہ میں کامل ہو، ان فضائل کے علاوہ بھی علم و فقہ کے فضائل کے سلسلہ میں آیت کریمہ اور احادیث صححہ بہت زیادہ ہیں، یہ روایتیں صرف نمونۂ ذکر کی گئی ہیں۔

الحاصل جو شخص الله تعالی جلّ شانه کی و صلانیت اور سر ورانبیاء سیدنا محدر سول الله عَنْطِیْقُه کی رسالت کی دل ہے یقین کر ہے گااور ان پرایمان لائے گاوہ نقد کے متیون اجزاء ،اعلی ،اوسط اور اصغر کے اعلی مر جبہ پر پہنچ جائے گا۔

#### بسمالله الرحمٰن الرحيم

الفقه الأكبر للامام الاعظم رحمه الله تعالى:

اصل التوحيد ومايصح الاعتقاد عليه، يحب، ان يقول: آمنت بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث واليوم الأخر، والبعث بعد المبوت، والقدر خيره و شره من الله تعالى، والحساب، والميزان، والجنة، والنار وذلك كله حق، والله تعالى واحد، لا من طريق العدد، و لكن من طريق أنه لا شريك له لم يلد، و لم يولد، ولم يكن له كفو الحد

ترجمہ: اصل توحید اور وہ باتیں جن کا عقاد رکھنا سیجے ہے، اہام ہمام قدوۃ الانام، اہام اعظم اہام ابوحنیفیّہ کی ایک کتاب ''الفقہ الا کبر'' کا ترجمہ جو متفق علیہ اعتقاد کی مسائل کی جامع ہے، اہام اعظمؒ نے فرمایا ہے کہ اس طرح کہنا واجب ہے کہ ایمان لایااللّٰہ تعالی پر اور ان کے فرشنوں پر اور اس کی کمآبوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر اور اند تعالی کی طرف ہے بھلائی و ہر ان ہر قتم کی تقدیر پر ، اور اس بات پر کہ قیامت کے دن حساب کا ہو نااور تراز وں میں اعمال کا تو لا جانا اور جنت ود وز نے کا ہو ناسب ہر حق ہیں۔

اللہ تعالیٰ ایک ہے مگر تنتی کے طریقہ سے نہیں بگلہ اس اعتبار سے ایک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے ،اللہ تعالیٰ ہی یہ نیاز ہے ، نہ اس نے کسی کو جنانہ وہ کسی سے پیدا ہوا ،اور نہ کوئی اس کا مماشل پاکھو ہے۔

## توضیح: جن باتوں پر ایمان لاناضر وری ہے

يحب، أن يقول: آمنت بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله الخ

و ملائكته: فرشت كون اوركيم بين؟فرشت موجوداور الله تعالى كم معصوم بندے بين جو كناه و تافرمانى نبين كريكتے اور نرومادو بي بي بوكت، فرمان بارى تعالى ب شبل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول ، الآية، اور شولا يعصون الله ما امر هم و يفعلون ما يو مرون ، الآيه

و سکتبہ: اللہ کی تازل کر وہ کتابیں توریت، انجیل، زبور، اور قر آن کریم، ان کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جن کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، ق۔

ورسله: الله كرسول آدم عليه السلام ہے حضرت محمد عليہ كك الله تعالى كے سارے پيفير برحق ہيں خوادان يركتاب

یا صحیفہ نازل ہوا ہویاان پر صرف و خی بھیجی گئی ہو ،ای طرح ہمیں ان کے نام معلوم ہوئے ہوں یا معلوم نہ ہوئے ہوں۔ والمیوم الآخو: قیامت کادن کہ وہ دن ضرور آنے والا ہے۔

والبعث بعد الموت: مرنے کے بعد دبارہ زندگی ایک مرتبہ قبر میں منکرہ نکیر کے سوال دجواب کے لئے اور دوسری مرتبہ قیامت کبری میں جبکہ ہر جاندار کا حشر ہو گاخواہ روح بھونکے جانے کے بعد مردہ پیدا ہوا ہویا گر گیا ہو یہی قول صحیح ہے (متل) جیساکہ قرآن یاک میں ہے ہفل بعصیها الذی اُنشاها اُول موق، الایة

والقدر حیرہ و شرہ من الله تعالی: که بھلائی برائی سب الله تعالیٰ کی طرف سے مقدرہے، کسی کی تدبیر سے نہیں بدلتی ہے، لیکن کسی معاملہ میں پہلے سے بیہ معلوم نہیں ہوتا کہ نقد پر کیا ہے، پھر جو و قوع میں آگیاای کا مقدر ہوتا معلوم ہو گیا، جیساکہ قرآن یا ک میں سے ﴿قُلْ کُلْ مِن عند الله ﴾ الایة

والعساب والمبيزان والجنة والنادعق كله: اى طرح صراط حوض كوثرادر تيات كے دوسر ےاحوال اور واقعات سب برحق بين.

## توضيح: صفات بارى تعالى

واللہ تعالی واحد لا من طریق العدد: یعیٰ خداکی وحدانیت یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دو تین کی گنتی ہیں ہے ایک ہے کیونکہ گنتی ہیں ہے اس کے الااللہ الااللہ کے معنی یہ ہوئے کہ اس کے سواکس اور ہیں الوہیت نہیں ہے، اس کے سورہ توحید کی خلاوت کی ہے ﴿الله الااللہ کے معنی یہ ہوئے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے ﴿الصحد﴾ وہ کس کا گئاتی نہیں ہے بیا (حضرت عسی اور یا عزیز علیما کتاج نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں ﴿لم بلد﴾ اس لئے جس کسی نے کہا کہ اللہ کے بیٹا (حضرت عسی اور یا عزیز علیما السلام) ہے اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں اس لئے وہ کفر ہے ﴿کفوا احد﴾ نہ کوئی اس کے مثل ہے نہ ہم جنس نہ مشابہ نہ ماند اس لئے اس کی بیوی بحد کا بونا محال ہے۔

لا يشبه شيئا من الاشياء من خلقه، ولايشبهه شئى من خلقه، لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية، اما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والارادة، واما الفعلية فالتخليق والترزيق والانشاء والابداء والصنع وغير ذلك من صفات الفعل، لم يزل ولا يزال بصفاته، لم يحدث له اسم ولاصفة، لم يزل عالما بعلمه، والعلم صفة في الازل، وقادرا بقدرته، والقدرة صفة في الازل، ومتكلما بكلامه، والكلام صفة في الازل:

ترجمہ: دوذات پاک عزوجال پنی محکوق بیں ہے کسی چیز کے مشابہ نہیں، ادراس کی مخلوق بیں ہے کوئی چیز اس کے بھی مشابہ نہیں ہے، دوہ بمیشہ ہے ہوادر بمیشہ رہے گا، اپنے نامول اور اپنی سب صنتول کے ساتھ ، خواہ دہ صفات ذاتی ہول یا فعلی، صفات ذاتیہ یہ بیل (۱) حیات (۲) تدریت (۳) علم (۴) کلام (۵) سننا (۲) دیکھنااور (۷) ارادہ، اور صفات فعلیہ یہ بیل (۱) پیدا کرنا (۳) روزی دیا (۳) وجود بیل لانا (۴) ہے مشل چیز ول کو ظاہر کرنا (۵) اور صنعت کرنا، اور ان کے سوائے جو صفات فعل میں ہے ہیں، وہ اپنے نامول بیل سے بیل، دہ اپنے نامول بیل سے بیل، دہ اپنے نامول اور صفول کے ساتھ بمیشہ سے ، کوئی نام یا صفت اس کے لئے حادث (نئی) نہیں ہوئی ہے، اور جمیشہ سے اپنی قدر سے کے ساتھ متکلم ہے، اور وہ بمیشہ سے اپنی قدر سے کے ساتھ متکلم ہے، اور وکام اس کی صفت ازلی ہے، اور کلام اس کی صفت ازلی ہے، اور جمیشہ سے اپنی کلام کے ساتھ متکلم ہے، اور کلام اس کی صفت ازلی ہے مور کی ساتھ متکلم ہے، اور کلام اس کی صفت ازلی ہے مور کلام اس کی صفت ازلی ہے مور کلام اس کی صفت ازلی ہے مور کلام کے ساتھ متکلم ہے، اور کلام اس کی صفت ازلی ہے مور کلام اس کی صفت ازلی ہے مور کلام کی صفت ازلی ہے مور کلام کی صفت ازلی ہے مور کلام کا ساتھ متکلم ہے، اور کلام کی صفت ازلی ہے مور کلام کی صفون کلام کے ساتھ میں مور کلام کی ساتھ کی صفون کی مور کلام کی صفون کی ساتھ کی ساتھ کا کھیں کی سے مور کلام کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی سات

۔ تو ضیح: لایشبه شینا: لینی اس قدر پاک کے ماسواجو کچھ بھی ہے دہ تطعاای کی مخلوق ہے اور وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کے ما تحد مثابہ نہیں ہے ، ولایشبہ شنی لین کوئی چیز اس کی مثال نہیں ہے کیونکد فرمان باری تعالی ہے ، لیس سحمنله شیء و هو السمیع المبصیو بھاس ہے معلوم ہوا کہ سننے والا اور دیکھنے والا جس طرب اللہ کی صفت ہاس میں کمسی مختلوق کی متابہت بادیکی نہیں ۔ بناجس نے انٹری صفیت کوکسی مخلوق کی صفحت سمے مشاریکی

تودہ کا فربول لم بول والا بنوال: یعنی دہ بغیر کسی تغیر و تبدل کے بمیشہ ایک شان پر ہے۔

صفاته الذاتية والفعلية: ليني اس كي ساري صفات ، كمالي، قديم، لم يزل ولا يزال بين، صفات كاظهور دوطريقه سے ہے۔ ايک صفت ذاتيه دوسري صفات فعليه -

صفات ذاتیہ : ہارے نزدیک "صفات ذاتی " ہے مراد ہر وہ صفت ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپناو صف فرمایا اوراس صفت کی ضد جائزنہ ہو جیسے "علم" اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفت ذاتی کے ساتھ علیم ہے کیونکہ اس کی ضد جہل ہے جواللہ تعالیٰ کی شان میں محال ہے۔ میں محال ہے۔

صفات فعلیہ: ہر وہ صفت ہے جس کی ضد بھی ہو سکے جیے رحت و غضب کی صفتیں الحیو ہ صفت حیات جیسا کہ اس فرمان باری تعالیٰ میں ہے ﷺ الحجی الفیوم﴾، الکلام جیسا کہ قول باری تعالیٰ میں ہے ﴿ کلم الله موسی تحلیما ﴾ والسمع والبصر جیساکداس آیت یاک میں ہے ﴿ وهوا لسمیع البصیر ﴾۔

والادادة اور صغت اراده جيماك كام الله ش ب فيريد الله بكم اليسر في واضح بوكه صفات ذاتيه بل عديث ذات اور حديث صفات اور صديت اور عظمت وكبرياء بهى جي (مق) اور صفات فعليه بل سي بي التخليق جيماكه باري لقال في قرمايا به في الله خالق كل شنى في التوزيق جيماكه قرآن پاك بل به فيرزق من يشاء في الانشاء جيماكه فرمان خداو تدى به فهو الذى أنشأ جنات في الابداء جيماكه كلام الله بي فهو يبدى و يعيد في الصنع جيماكه ارشاد بارى تعالى به مثلار حمت ، غضب ، رضاء و مجت ارشاد بارى تعالى مفات المفعل ، مثلار حمت ، غضب ، رضاء و مجت وغير وسب بى صفات المفعل ، مثلار حمت ، غضب ، رضاء و مجت

لم یزل عالما قادرا متکلما الح به *ساری صفتی خدا*ئے تعالی *کی صفت* لم یزل ولا یزال باسمائه و صفاته لم یرید پحدث له اسم ولاصفة کی توشیح کے لئے ہیں۔

و خالقاً بتخليقه، والتخليق صفة في الازل، وفاعلا بفعله والفعل صفة في الأزل، والفاعل هو الله تعالى والفعل صفة في الازل والمفعول مخلوق و فعل الله تعالى غير مخلوق، وصفاته في الازل غير محدثة ولا مخلوقة، فمن قال انها مخلوقة او محدثة او وقف اوشك فيهما فهو كافر بالله تعالى، والقرآن كلام الله تعالى في المصاحف مكتوب، وفي القلوب مخفوظ، وعلى الالسن مقروء، و على النبي عليه الصلوة والسلام منزل، و تلفظنا بالقرآن عنعوف، و كابتنا وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق، و ما ذكره الله تعالى في القرآن عن موسى وغيره من الانبياء عليهم السلام و عن فرعون و ابليس فان ذلك كله كلام الله تعالى اخبارا عنهم ، كلام الله تعالى غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله تعالى اخبارا ترجمه الدائي تخليق كما تو ميشه به فالق به اوربيداكرااس كي صفت اذل به اوربيشه ب اوراي مناتج ما تح ما تح ما تح ما تو مغلوق بين الفي المناتب المناتب كي صفت اذل به اوربيشه به اورائي تخلق به واور مناتب المناتب الله تعالى كالمناتب المناتب ال

زبانوں پر پڑھا گیاہے،اور محمد علیقتی پر اتارا گیا،البتہ قر آن کے ساتھ جارا تلفظ کرنا مخلوق ہے،اور جارااس کو لکھناو حلاوت کرنا بھی مخلوق ہے، لیکن خود قرآن پاک مخلوق نہیں ہے، اور جو بھی ابتہ تعالی نے قرآن میں سوئ و فیجرہ پیمیم نسان کو پڑا میس وغیرہ کوذکر کیاتو یہ سب لنفہ تعالی کا کام ہے جس میں او کوں کے متعلق خبر بتائی گئے ہے،اور اللہ تعالی کا کام مخلوق نہیں ہے۔ ملیکن سوئ طیہ السلام دغیرہ کا کلام بقینا مخلوق ہے،اور قرآن اللہ تعالی کا کام ہے، کسی مخلوق کا نتیں ہے۔

## توضيح: الله تعالى كي صفت تخليق أور صفت فعل

خالقا بتخلیقہ و فاعلا بفعلہ الخ ،ازل ہے ہی خدامین سفت تخفیق اور صفت تعلی موجود ہے اور مخلوق یا مفعول کے پیدا ہونے ہے اس کی کوئی صفت حادث تہیں ہوئی ہے۔

غیر محدثة و لامخلوقة، لینی صفات باری تعالی نه خود پیدا ہو گئی ہیں اور توس نے پیدا کی ہیں بلکہ صفات کی شان اس ک ذات یاک کے ساتھ ہے۔

#### قر آن یاک کیاہے

قر آن پاک قدیم ہے اور اللہ کی صفت از لی ہے لیکن عوام کوشیہ ہو تا تھا کہ ہم لکھنے پڑھنے میں اس کے الفاظ آواز اور حروف سے نکالتے میں اور اس سے زیادہ ان کی نظر کام نہیں کرتی ہے ،اس لئے صاحب کتاب نے فرمادیا کہ تلفظ و قراءت و کتابت یہ ہمارے افعال مخلوق میں اور قر آن عظیم مخلوق نہیں ہے۔

تنبیہ: اللہ تعالی کی شان میں صفت قدیم کا اطلاق نہیں کرنا چاہئے کیونکہ سلف صالحین اور ائمہ مجتبدین سے تابت نہیں ہے اور نہ اساء حتی میں سے ہے (متی) اس موقع میں یہ وہم ہوتا تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں موسی علیہ السلام اور فرعون جیسے واقعات بیان فرمائے ہیں، حالا تک یہ سب حادث ہیں توقر آن باک کے قدیم ہونے کا کیا معنی ہوئے ؟اس کے جواب میں امام اعظم نے اپنی تباب میں فرمایا و حاد تکم اللہ تعالی فی القرآن المنع، یعنی اللہ تعالی نے المام علی موسے علم ازلی سے کلام قدیم ازلی فرمایا کہ مثلاً موسی علیہ السلام نے بیاں کہ اور فرعون کا وجود بھی نہیں تھا، پھرائی کے موافق جو پھھ موسی علیہ السلام سے سرزد ہوا وہ ان المام ہی محلوق ہوں ہوا۔
کلام ہوا، اور جیسے وہ لوگ محلوق بنے ، انکاکلام بھی محلوق ہوں ہوا۔

وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال تعالى: ﴿ كلم الله موسى تكليما ﴾ و قدكان الله تعالى متكلما، و لم يخلق الخلق، ليس كمثله شيء تعالى متكلما، و لم يخلق الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الازل، وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا و يقدر لاكقدرتنا، و يرى لا كرؤيتنا، ويسمع لاكسمعنا، ويتكلم لا ككلامنا، فنحن نتكلم بألات و الحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة، و كلام الله تعالى غير مخلوق، و هو شيء لاكالاشئياء، و معنى الشيء الثابت بلاجسم ولاجوهر ولا عرض، ولا حدله و لاضدئه و لاندله ولامثل له

ترجمه أورموى عليه السلام نے كلام اللي كوسنا، چنانچه الله تعالى نے فرمايا ﴿ و كلم الله موسى تكليما ﴾ اور بيتك الله تعالى

سکلم تفاحالا تکہ اس نے موئی ہے کلام نہیں کیا تھا، اور ازلی ہی جس اللہ تعالیٰ فالق تفاحالا نکہ اس وقت اس نے تخلوق پیدا نہیں کی تھی (اس کی شان میں قیاس و ہم عاجز ہیں جیسا کہ اس نے خود فرمایے ہی لیس کہ مثلہ شیء و ھو المسمیع المبصیو کے لئی تی اس کی مثل نہیں اور وہ سیخ و بصیر ہے، بس جب اس نے موسی علیہ السلام ہے کلام فرمایا تو اس ہے اپنے ای کلام ہے تکلم فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے، اور اللہ کی تمام صفتیں مخلوق کی صفتوں کے بر ظاف ہیں، لینی ان صفتوں میں باہم پچھ مشابہت نہیں ہے، اور وہ قدرت بھی مشابہت نہیں ہے، چنانچہ وہ جانتا ہے (اور ہم بھی جانتے ہیں) گر ہمارے جاننے ہی کھ مشابہت نہیں، اور وہ دوہ کیتا ہے (اور ہم بھی جانتے ہیں) گر ہمارے جاننے ہی کھے مشابہت نہیں، اور وہ وہ کیتا ہے (اور ہم بھی استے ہیں) کیکن اس کے اور ہمارے سننے ہیں کوئی مناسبت نہیں ہے، اور وہ کہ کیتی ہی انکی مناسبت نہیں، اور وہ سنتا ہے (اور ہم بھی سنتے ہیں) کیکن اس کے اور ہمارے سننے ہیں کوئی مناسبت نہیں ہے، اور وہ کی کام فرماتا ہے (اور ہم بھی کلام فرماتا ہے (اور ہم بھی اللہ کی طرح نہیں، کہ ہم توزبان، ہو نے اور داخت و غیرہ آلات اللہ کا کلام کی طرح نہیں ہے، اور وہ بھی ایک مناسبت نہیں حالا ککہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے اور وہ بھی ایک تی ہی مگر دوسری اشیاء کی طرح نہیں ہے، اور شی کے معنی ہیں اس طرح تابت ہو نے والا جس مخلوق نہیں ہے اور وہ بھی ایک تی ہیں ہو نہا ہے وہ نہا ہے وہ نہا ہے وہ نہ سی کوئی شرک ہے وہ میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ نہاں کہ مشر وہم جنر ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ نیس سے عدر اللہ ہے وہ نہاں کہ مشر وہم جنر ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ نہاں کہ مشر وہم جنر ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ نہاں کہ مشل کوئی ہیں کہ مشل کوئی ہیں کہ مشل کوئی ہیں کہ مشل کوئی ہیں ہو مشل ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ نہاں کہ مشل کوئی ہی ہوں تھی وہ بھی ہے۔

توضیح سمع موسی علیه السلام الخ یعنی موسی علیه السلام نے هیقة كلام الله تعالی كوستااور وه كلام از لى به اور موسی علیه السلام حادث اور ان كاستمنا حادث ب- و صفاته كلها بخلاف صفات المحلوقین الخ یعنی الله تعالی مخلو قات كی صفات میں مجمد مشابهت نهیں به مرف لوگ اپن زبان میں مشترك لفظ بولتے ہیں۔

ولا جو هو ولاعرض جوہر ایسی چیز کو کئے ہیں جو دوسری چیز کی مدد کے بغیر بھی قائم ہو جیسے وہ چیز جس ہیں خوشبو ہو (مثلاً گلاب اور چیلی کی بیتاں) اور جوہر ایسے چھوٹے ہے جزو کو بھی کہا جاتا ہے جس کو کی طرح تقنیم نہ کیا جاسکے ،اور عرض ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بغیر کسی دوسری چیز کے خود قائم نہ ہوسکے جیسے جس میں خوشبو یارنگ وغیرہ (مثلاً گلاب اور چنبلی ک خوشبو کی اور ان کی پتیوں کے رنگ ) اور جسم اکن دونوں سے مرکب ہواکر تا ہے ،امام ابو حیسة نے فرہایا ہے کہ اللہ تعالی عمرو بن عبد (یسی شخص سب سے پہلا معتزلی ہے کا ہرے کرے کہ اس نے لوگوں ہیں جوہر وعرض اور اجسام کی بحث کا دروازہ کھولا ہے، واضح ہوکہ جس نے اللہ تعالی کی شان میں چھے تصور با تدھائی نے بھی اللہ تعالی کی عبادت نہیں کی بلکہ اس تصویر کی عبادت کی جو

فائدہ (مشابہت کا خلاصہ) ملاعلی قاریؒ نے فرمایا ہے" حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی نہ مخلوق کے مشابہ ہے اور نہ کوئی مخلوق کسے مشابہ ہے، اس لئے اللہ تعالی جل جلالہ نہ محدود ہے، نہ گننے میں ہے، اور نہ وہ آسکتا ہے، اور نہ اس کئے اللہ تعالی جل جلالہ نہ محدود ہے، نہ گننے میں ہے، اور نہ اس کے اجزاء جی، اور نہ وہ مر کب ہے اور نہ اس کی انہیت اور نہ کیفیت مائند رنگ و بو وسر دی و گرمی وغیرہ کے جواجسام وغیرہ میں کرتے جی، اور نہ وہ کسی جگہ جیں مشکن ہے، اور نہ اس پر زمانہ جاری ہوتا ہے۔

. وله يد ووجه و نفس كما ذكره الله تعالى في القرآن، فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهوله صفات بلاكيف، ولا يقال أن يده قدرته أو نعمته، لأن فيمابطال الصفه، وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلاكيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالى بلاكيف

ترجمه :اورالله تعالی کے لئے ید ،وجه ،اور ننس بے جیسا کہ الله تعالی نے قر آن پاک میں ذکر فرمایا ہے ، قر آن پاک میں الله

تعالی نے جولفظ وجہ بیداور نفس ذکر کیاہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں ایس جن کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی ہے،اور یوں نہ کہاجائے کہ بداللہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت یا نعمت مراد ہے، کیونکہ اس طرح کہنے سے صفت کا باطل کرنالازم آتا ہے،اور ایسا کہنا (یا نکار کرنا) فرقہ قدریہ ومعتزلہ کا قول ہے، لیکن بداللہ کی صفت بلا کیف ہے،اور غضب اللی اور رضائے الہی ہے وونوں بی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بلا کیف ہیں۔

## توضیح: ید، وجه اور نفس کی مراد

فما ذكره الله تعالى فى القرآن من ذكرالوجه ترآن إك بين لفظ وجان آيات مبارك بين نركورب، ﴿كُلُّ شَيْء هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ وَ﴿ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا افَنَمَ وَجُهُ اللهِ ﴾ وَهِيتَقَى وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ و ﴿ إِلاَّ ابْتِغَاءُ وَجُه رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾ \_ والبد : اور لفظ "بد"ان آيات مبارك مين نركورب ﴿ يَدُاللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ ﴾ ، وهُبِلُ يَذَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ ﴾ و ﴿ خَلَقْتُ

والنفس : اورلفظ " نشس "اس آيت كريمه بيس موجود ٢٠٠ ﴿ لا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ -

فہو لد صفات بلا کیف، یعنی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان صفات کی مراداوران کی کیفیت کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ "ائم سلف" فقباءاور علاءراتخین کا قول ہے، ملاعلی قاریؒ نے فرمایاہے کہ سلف صافحین علیم الرحمہ کا یہی سلک تھااور وہ پچھ تاویل ضبیں کرتے تھے، اگر چہ ان میں سے بعضول نے تاویل کی ہے لیکن امام اعظمؓ نے ان الفاظ میں اس کار د فرمایاہے : و لایقال ان یدد اللح

قدرید، معتر کہ اور روافض اهل القدد والاعتوال: فرقہ قدرید وہ بدترین گروہ ہے جوخود بندہ کو نیکی وبدی کا خالق بائے بیں، اور انبی میں سے معتر کہ اور روافض بھی بیں جو ہمارے نیک بزرگول صحاب اور تابعینؓ کے طریقہ سے پھر گئے، کیونکہ یہ اسلاف ان صفات ید اور وجہ وغیرہ کو بلا کیف مانے ہیں، ای طرح سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی رضاء یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے دوصفتیں ہیں مگر ہم ان کی کیفیت کے سمجھنے سے معذور ہیں کہ وہ بلا کیف ہیں۔

### ائمه کی آراء

الم اعظم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قتم کی صفتیں کسی مخلوق کی صفقوں سے مشابہت نہیں رکھتی ہیں یہی اعتقاد ہر حق ہے ، فخر الاسلام نے کہا ہے کہ "اوجہ اور الید" اللہ کے لئے ہمارے عقیدے میں بھی ٹابت اور ہر حق ہے لیکن ہمارا علم اس کو نہیں پاسکتا ہے ، ان کا علم ہمیں یقیناً قطعی آیتوں سے ہوا ہے ان کی کیفیت جمہول ہے جس کی وجہ ہے اصل سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے ، فرقہ معتزلہ وغیر واس وجہ سے گر او ہوگئے کہ ان صفات کی تفصیل اور ان کی کیفیت کے سمجھنے سے عاجز ہوگئے تو اصل صفات ہی کا نکار کر دیا ، اس طرح میں الائمہ سر نھی نے بھی ذکر فرمایا ہے۔

ملاعلی قاریؒ نے فرمایا ہے کہ احادیث صحیحہ میں جُوعبارات متنا بہات آئی ہیں ان میں بھی بہی تھم اور بہی اعتقادے کہ ان پر ایمان لایا جائے اور اپنی ہتی ہیں ہے یہ بین، آنخضرت ایمان لایا جائے اور اپنی ہتی ہیں ہے یہ بین، آنخضرت میں ایمان لایا جائے اور اپنی ہتی ہیں ہے یہ بین، آنخضرت میں ایمان اللہ خلق آدم من قبضته المنے بینی اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹی خاک ہے بید اکیا جس کو مقتم کی زمین سے حاصل کیا گیا، پھر وہ مختلف پانیوں ہے گوند ھی گئی، پھر اسے درست کیا اور اس میں اعتد ال پیدا کیا چھر اس میں روح پھوکی جس سے وہ بے جان سے جاندار کی حالت میں آگئے۔ لیمی حس وحرکت اس میں آگئی، پوری حدیث تک، ان میں روح پھوکی جس سے وہ بے جان سے جاندار کی حالت میں آگئے۔ لیمی حس وحرکت اس میں آگئی، پوری حدیث تک، ان احادیث میں سے ایک بیہ بھی ہے ان قلوب بنی دم کلھا بین الاصبعین من اصابع المرحمن المنے لیمی تمام آدمیوں کے ول

الر حمٰن کی انگلیوں میں سے صرف دوانگلیوں کے در میان ایک دل کے مانند ہیں، ان کو جس طرح جا ہتا ہے پھیر تا ہے، روایت مسلم کی ہے۔

ان میں ہے ایک فرمان رسول علیہ السلام یہ بھی ہے: لاتزال جھنم تقول ہل من مزید، حتی یضع المجباد رب العزة النے، چہنم برابر کہتی رہے گی کیااور بھی ہے؟ یہانتک کہ ضدائے جہار رب العز تابنا ایک قدم اس میں ڈال ایکا تواس کے شعلے یک طرف کو سمت جا کہنے پھر جہنم کیے گی ہی ابس اب کافی ہے، اس کی پہلی حدیث میں انگیوں کی صفت اور دوسری حدیث میں قدم کی صفت کا بیان ہے، ان میں سے مزید یہ فرمان نی بھی ہان اللہ بیسط بالملیل لیتوب حسیء النهاو المنع درواہ مسلم) اللہ تعالی رات کے وقت اپناہا تھ برحاتا ہے تاکہ دن کے گناہگار توبہ کرلیں، اور دن کے وقت ہاتھ دراز کر تا ہے تاکہ دات کے گنہگار توبہ کرلیں باور دن کے وقت ہاتھ کہ بجائے مشرق کے مغرب سے سورج نکل آئے گا، اس میں بھی یدائلہ کی صفت کا بیان ہے، اور یہ بھی قول نی ہے المحجر الاسود یمین اللہ فی ادر ضد یصافح بھا عبادہ، یعنی تجراسود میں میں میں اللہ اس میں اللہ اس میں اور حدیث جو حضرت ابو ہر ہے تھ می منافول ہے کہ جس نے جراسود کا قرب حاصل کیا، اے بو سہ دیا، (ابن ماجہ)۔

متر جم (صاحب عین البدایہ) فرماتے ہیں کہ اس متم کی احادیث توبے شار ہیں لیکن ملاعلی قاری نے نمونے کے طور پر بھی بہت کم احادیث لکھی ہیں، ان میں سے جمراسود جیسی حدیث تواتی صرح ہے کہ اس بیں تاویل بھی باطل ہے، جو کوئی اس کو ظاہر معنی پر محمول کرے گاوہ گر اہ اور کا فر ہوگا اس کے معنی صفات البی کے ہیں، ہماری عقلیں تو بچاری اور اس کی معمولی محلوق ہیں اس لئے ان پر ایمان لے آئے میں ہی عقول کی کامیابی ہے، اور اگر ان کی حقیقت و کیفیت بھی معلوم کرنے کی بے ادبی کریں تو معقول ہیں، کیونکہ جس طرح باری تعالی عزشانہ کی ذات کی حقیقت کا جانتا ہماری سمجھ سے بہت بلند و بالا ترہے، اس کریں تو معقول ہیں، کیونکہ جس طرح باری تعالی عزشانہ کی ذات کی حقیقت کا جانتا ہماری سمجھ سے بہت بلند و بالا ترہے، اس طرح اس کی تمام صفتیں بھی ہمارے و ہم وادر اک سے برتر و بالا ہیں، ان پر ایمان لے آتا ہی ہمارے لئے باعث کمال ہے، اور عار فوں اور صوفیاء کے ہاں ایک منظر مشاہدہ عالی وحسن حال ہے جس کو قیاس میں لانا بھی محال ہے۔

اس کے بعد طاعلی قاریؒ نے لکھا ہے کہ اہام ابو حنیفہؓ ہے کو چھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان و نیاپر نزول فرما تاہے تو انہوں نے جواب دیا ''ہاں'' مگر اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی ہے لیعنی ہماری عقلیس اس کی کیفیت کے سیجھنے ہے قاصر ہیں کہ وہ کس طرح نزول کر تاہے اور نہ کسی مخلوق کے نزول پراھے تیاس کیا جا سکتاہے کہ تشبیہ وینا بھی کفرہے، ملاعلی قاریؒ نے مزید لکھا ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کوعلی صورة الرحن بید اکیا ہے۔

الحاصل اليي تمام احاديث وآيات كوده جس طرح منقول بي اسى طرح ان كے طاہر پر بى مخمول لكھنا جاہتے ، يہ بات بالكل يقيق ہے كہ بارى تعالى جسم وجسمانيات اور مخلوق كى مشابہت سے پاك اور برتر ہے ، اس ميں صدوث كى كو كى صفت نہيں ہے۔

## عرش پر مستوی ہونے کا مطلب

امام اعظم نے کتاب الوصیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ ''ہم دل ہے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا گر اس طرح پر کہ وہ عرش کا محتاج نہیں ہے، اور نہ اس پر تھہر اؤیا قرار ہوا ہو، بلکہ وہ خود اس عرش اور دوسر کی تمام چیز وں کا محافظ ہے، اور اس ہے ان کو محافظت وبقاء ہے، معاذ اللہ اگر وہ کسی چیز کا بھی محتاج ہو تا تو نہ عالم کو پیدا کر تااور نہ اس کی حفاظت پر قادر ہو تا، اس نے تو عرش کو بھی پیدا کیا ہے، اور وہ تو عرش کے وجود ہے بھی پہلے موجود تھا، الحاصل وہ محتاجی اور مشابہت ہے پاک ہے۔

المام الك من في عرش براستواء كے متعلق دریافت كيا توجواب ميں فرمایا كه "جميس اتنامعلوم ہے كه عرش برخداكا

استواء ہوا تھالیکن سے معلوم نہیں کہ کس طرح ہوا تھا، ہمیں اس بات کی طاقت اور صلاحیت بھی نہیں ہے کہ اس کے متعلق پچھے دریافت کر سکیں،اس بات پر ایمان لاناواجب ہے اور اس کے متعلق پچھے وریافت کرنا بھی بدعت ہے''۔

ملاعلی قاریؒ نے فرمایا ہے کہ "اسلاف کا نبی طریقہ تھااور یبی بہتر وسلامتی کی ہے" بیضے شوافع نے نقل کیاہے کہ اہام الحریش امام غزائی ابتدائی زمانہ میں تاویل کرتے تھے گر آخری عمر میں تاویل کرنے سے تو بہ کرلی،اور یہ بھی ذکر کیاہے کہ اسلاف ؓ نے متفقہ طور پر تاویل کرنے سے منع فرمایاہے،اس لئے تاویل کرنااب حرام ہے، یہ قول ہمارے اصحاب ماترید یہ کے موافق ہے۔

ا بن الھمائمؒ نے تاویل کرنے کی اجازت اس صورت میں دی ہے کہ اگر پچھ عوام اس بات کو بالکل سمجھ نہ سکے اور کسی طرح مطمئن نہ ہوں تو جائز ہے کہ پچھ تاویل کر دی جائے تا کہ وہ مطمئن ہو جائیں۔

ملاعلی قار گُنے کہاہے کہ عقیدہ طحاویہ نے شارح نے لکھاہے کہ یوں نہیں کہناچاہئے کہ رضائے الہی ہے ارادہ اکر ام اور غضب اللی ہے ارادہ انقام مرادہ کیونکہ اس طرح کہنے ہے صفت کی نفی ہو جاتی ہے، اور بھی ملاعلی قاریؒ نے لکھاہے کہ ظاہر قرآن کو بغیر کے اپنے ظاہر وحقیقت ہے پھیر ناحرام ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے کسی معنی میں یقین کے ساتھ کوئی بات پیداکردینی جماعت علماء کے نزدیک کفرہے۔

يجرامام اعظمٌ نے فرمایا ہے:

وخلق الله تعالى الأشياء لا من شيء، وكان الله تعالى عالما في الأزل بالأشياء قبل كونها، وهو الذي قدر الأشياء وقضاها، ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه، وقضائه وقدرته، وكتبه في اللوح المحفوظ، ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم، والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف، ويعلم الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوما، ويعلم أنه كيف يكون إذا وجده، ويعلم الله الموجود في حال وجوده موجودا، ويعلم أنه كيف يكون إذا قيامه، فإذا قعد علمه قاعدا في حال قبوده من غير أن يتغير علمه، أو يحدث له علم، ولكن التغير واختلاف الأحوال يحدث في المخلوقين

ترجمہ: اوراللہ تعالی نے مخلو قات کو پیدا کیا مگر کسی چیز ہے نہیں،اوراللہ تعالی ازل میں اشیاء کاعالم تھاان کے وجود ہے پہلے بی،اوراللہ تعالی ازل میں اشیاء کو مقدر کیااور قضاء کیا (جاری ہونے کا تھم دیا)اور دنیاو آخر ہیں کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہ ہوگی لیمن اس کے جانے اور اس کی مرضی کے بغیر نہ ہوگی لیمن اس کے حالم اور قضاء وقدر اور لیمن اس کا لکھنا بالوصف ہے نہ بالحکم، اور قضاء وقدر اور مشیت یہ سب اللہ تعالی کی بلاکیف ازل میں ہی صفات ہیں،اوراللہ تعالی معدوم کواس کی حالت عدم ہی میں معدوم جانتا ہے،اور سی بھی جانتا ہے کہ جب اس کو ایجاد کرے گا تو وہ کس کیفیت ہے ہو گا اور اللہ عزوجل موجود کواس کی حالت وجود میں موجود جانتا ہے۔

ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا فناء کس کیفیت ہے ہوگا،اوراللہ تعالی مثلاً کھڑے ہوئے کواس کے کھڑے ہونے کی حالت میں جانتا ہے (اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس کیفیت سے بیٹھے گا)اور جب بیٹھا تواس کو بیٹھے ہونے کی حالت میں جانتا ہے، بدلتے ہوئے ان تمام حالات میں اسے جانتا ہے اس کے باوجود اللہ تعالی کے علم میں اس تغیر سے نہ کوئی فرق آتا ہے اور نہ کوئی نتی بات پیدا ہوتی ہے، لیکن بیرسب تغیر و تبدل اور اختلاف احوال صرف مخلو قات میں ہو تاہے۔

توشیح : خلق الله المنع يعنى الله تعالى فى مخلو قات كوكس طرح بيد اكياب اس طرح بي كدكوكى ماده يهل سے نه تفاجس سے اشیاء کو پید اکیا ہو بلک بے مادہ وبے مثال کے ابداع اور اختر اع اور بالکل نے رنگ ڈھٹک سے پیدا کیا ہے۔

و کان الله النع لینی الله تعالی کاعلم محلوقات کے بارے میں جس طرح بیدا کرنے کے بعد ہے دیدا ہی علم بیدا کرنے سے پہلے بھی تھاکہ اس کا علم اول و آخر بالکل برابر ہے کیونکہ زماندان مخلو قات پر جاری ہو تاہے جس سے اول و آخر تا جانتا ہے ، گر زمانہ ہی کو تو اللہ نے بیدا کیا ہے اس لئے اول و آخر سب اس کے نزدیک برابر ہے۔

و لکن کتبہ بالوصف لابالحکم النے (نوشتہ نقد بر کی بحث) یعنی مخلو قات کا دجود اللہ کی تقدیر اور اس کے لئے لکھ دینے کی وجہ سے بوا ہے گراس کا مکھنا **وسی ہے ، حمی نہیں ہے ۔ مثلاً بہ چیز فلاں وضت میں السی بوکی ۔ ۔ است نہیں ہے** مروس \_\_\_\_ کے ہونے کے لئے یوں کہا ہوکہ ہو جا، بلکہ اس کی حیثیت کے ساتھ ساتھ چیز ہوگئ۔

الم اعظمٌ نے کتاب الوصیت میں فرمایا ہے کہ "ہم ا قرار کرتے ہیں کہ بھلائی وہرائی کی تقدیر سب کی سب اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے کیونک تول خداو تدی ہے ﴿ قُلْ مُحلِّ مِنْ عِنْدِاللهِ ﴾ اے حمد آپ یہ کبدیں کہ کل الله ب کاطرف سے ہے اور جس نے یہ خیال کیا تووہ خداکا منکر ہو گیااور اس کی تو حیر باطل ہو گئی، بشر طیکہ وہ پہلے ہے موحد ہو"امام اعظم نے نوشتہ نقذیر ك واسط مديث ك ساته به آيت مباركه بهي لكهي ب ﴿ وَكُل شَنْيَ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلَّ صَعِيرٍ وْكَبِير مَّسْتَطُلُ ﴾ لو گول نے جو کچھ کیا ہے وہ سب ر سالوں میں ہے اور چھوٹی و بزی ساری چیزیں لکھی ہو ئی ہیں،اس موقع پر ملاعلی قاریؒ نے لکھا ہے حاصل سیہ ہے کہ بندہ سے جو بھلائی و ہرائی پیندیدہ و تا پیندیدہ جو تقدیر ازل کے مطابق واقع ہوتی ہے، وہ اللہ تعالی ہی ہے ہوتی ے، جواللہ کی مثیت میں ہے وہ موا، اور جو مثیت میں نہیں وہ نہیں بوا، اس جگد اگرید وہم ہو کہ قضائے اللی پرراضی موتا ضروری ہے اور کفر ہی جب فیصلہ الہی ہو تواس پر بھی راضی ہو ناچاہئے لیکن کفر پر راضی ہو نا بھی کفر ہے، توبیا لیک قشم کامغالطہ ہے،اس کاامل جواب یہ ہے کہ تفرالی فیصلہ تہیں ہے، کیونکہ فیصلہ اللی تواللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور تفر بندہ کا فعل ہے، یہ وونوں با تیں آیک دوسرے کی ضعر کہیں ، اس طرح کفر مقصی ہےنہ قضاء ، اور اللہ تعالی نے اپنی مثیت اور مصلحت کی بناء پر گفر کوپیداکیا، جس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے،البتہ جس بندے نے کفر کواپنے ارادہ اور احتیادے حاصل کیاوہ ی کا فرند موم اور قابل ملامت ہے جس کی نسبت کا اللہ تعالی کی طرف وہم بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

مسلہ اپنیاغیر کے کفریر راضی ہونے کی تحقیق

جو کوئی هخص اپنے لئے کفر پر راضی آور خوش ہو وہ بالا تفاق کا فرہے، اور جو کوئی دوسرے کے کفر پر راضی ہو تو اس کی دو صور تیں ہوتی ہیں اگر دوسرے کے لئے بھی کفر کو پیند کرتا ہو تو بھی دہ کا فرہے، لیکن اگر دوسرے کے ظلم وزیادتی اور ایذاد ہی ے تنگ آکریہ جا ہتاہو کہ اس ہے ایمان چھین لیاجائے اور وہ کافر ہو جائے تواس صورت میں اُسح قول یہ ہے کہ وہ کافرنہ ہو گا جِيهاك تا تارخانيه من ب، جيهاكه ال آيت پاك من ﴿ رَبُّنَا اطْمِسْ عَلَى وُجُوْمِهمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُوا الْعَلَابَ الألِيْم ﴾ اے ہارے ربان كے چرول برتاكه وہ ايمان نه لائي بهائنگ كه وہ تكليف دہ عذاب كوياليس، بيدبات حضرت موى ً نے فر عونیوں کے بارے میں کہی تھی اور اللہ تعالی نے کلام ازلی میں اے بیان فرمایا ہے۔

والقصاء ..... ہلا کیف یعنی دوسری مفات و آیات متنابہات کے انتر قضاء وقدر کی کیفیت بھی مجہول ہے۔

حلق الله الخلق سليما من الكفر والإيمان، ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم، فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده ألحق بخذلان الله تعالى إياه، وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له، أخرج ذرية آدم عليه السلام من صلبه على صور الذر بيض وسود، فجعلهم عقلاء فخاطبهم ألست بربكم قالوا بلي، وأمرهم بالإيمان وتهاهم عن الكفر، فأقروا له بالربوبية فكان ذلك منهم إيمانا، فهم يولدون على ذلك، ومن كفر بعد ذلك فقد بدّل وغير و من آمن وصدق فقد ثبت عليه وطو م

ترجمہ: اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو کفر وائیمان دونوں سے سالم پیدا کیا، پھر ان کو خطاب فر مایااور تھم کیااور نہی فر مائی، تو بھر جس نے کفر کیاا پنے فعل، اپنے انکار اور اپنے نہ ماننے سے اس طور پر کہ اللہ تعالی نے اسے ذکیل وخوار کیااور اس کی مد دیتر ک فرمادی، اور جو کوئی ایمان لایا تو وہ اپنے فعل، اپنے اقرار و تصدیق سے ایمان لایا اس صور سے کہ اللہ تعالی نے اسے تو فیق دی اور اس کی مد د فر مائی، اللہ تعالی آدم علیہ السلام کی ذرّیات کو ان کی پشت سے نکالا، چھوٹے چیوشوں کے مائند سپید وسیاہ، پھر ان کو ایمان اور خیر کا عالی بناکر مخاطب کیا، کیا میں تمہار ارب نہیں ہوں؟ سموں انے جو اب دیا" ہال پیشک تو ہمار ارب ہے "پھر ان کو ایمان اور خیر کا عالی بناکر مخاطب کیا، کیا میں ان اور شرک اور شرک اور شرک دیا، اور جو ایمان سے آباوہ پیلی جالت بدل ڈالی اور متغیر کر دیا، اور جو ایمان سے آباوہ اپنی پہلی عالمت بدل ڈالی اور متغیر کر دیا، اور جو ایمان سے آباوہ پہلی کیفیت پر باتی اور قائم رہا۔

## توضیح: مخلوق فطر تأسالم ہوتی ہے

الحاصل ببال اس بات کابیان ہے کہ انسان کی فطرت بید اکش کے وقت میں کیسی ہوتی ہے اور آیات واحادیث میں علم اللی کابیان ہے اور دونوں با تول میں بہت فرق ہے، جن آیات واحادیث میں جنتی یا جہنی ہوئے کا بیان ہے ان میں سے چندیہ میں جنتی یا جہنی ہوئے کا بیان ہے ان میں سے چندیہ میں جنتی یا جہنی ہوئے کا بیان ہے ان میں سے چندیہ میں جو گفتہ ذَرَ أَنَّا لِحَهُ اللّٰهِ مَنَّا اللّٰجِنَّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبُ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ الآية، ليخ ہم نے اپی عظمت و عکمت سے السے بہت ہے جن والس کو جہم کے لئے پیدا کیا ہے جن کے دل ایسے بیں جُن ہے وہ نہیں مجمعة میں، آخر آیت تک، ایک صدیث میں رسول الله علی ہے اس فرمان کو نقل کیا ہے: حلقت ہؤلاء للجنة و لا اُبالی، میں نے اس گروہ کو جہم کے لئے پیدا کیا ہے اور جھے پر واہ نہیں ہے اس کی اس کے اس کر وہ کو جہم کے لئے بیدا کیا ہے اور جھے پر واہ نہیں ہے اس کی اور موقع پر رسول الله علی ہیں اور ایک فریق جن دبکھ من العباد فویق فی المجنة و فویق فی المجنة و فی المجنة و بیا کیا ہے اور جھے پر واہ نہیں ہے، ایک اور صوری علی فریق جن میں اور ایک فریق جنم میں ہے، ایک اور صدیت میں ہوگا ہے وہ مانی ہی کہن ہے، ایک اور صدیت میں ہوگا ہو مانی دی گئے ہے اس کو اس کی کے پیدا کیا ہے اس کو اس کی کے بیدا کیا ہے اس کو اس کی کر تی جن میں کے لئے پیدا کیا ہے اس کو اس کی کر تی جن میں اور ایک جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس کو اس کی کر تی جن میں جن کی جن کے بیدا کیا گیا ہے اس کو اس کی کر تی جن میں وہ کا کر کہ ہر ایک جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس کو اس کی گئی ہے، یعنی وہ کام اے میسر موگا اور اچھا بھی معلوم ہوگا۔

انحوج ذریة آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کی تخلیق کی صورت تودہ ہے جو عورت اور مرد کے جوڑوں کے تعلق سے بوتی ہے جو مشہور ومعروف طریقہ ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک ہونے والی

تمام ذرّیات سے عہد لینے کے لئے ایک ساتھ چھوٹی چو نٹیوں کے مثل پیدا کیااور ان سے اپنی ربوبیت کاعہد لیا توسھوں نے اقرار کیا، چنانچہ سب اسی حالت پر پیداہوتے ہیں،اس کو فطرت اسلامی کہاجا تاہے، دنیامیں آنے کے بعد پچھ تواس عبد پر دوبارہ ایمان لا کرمؤمن کہلائےاور پچھ لوگول نے اسے پس پشت ڈال دیا۔

ولم يجبر أحدا من خلقه على الكفر ولا على الايمان، ولا خلقهم مؤمنا ولا كافرا، ولكن خلقهم السخاصا، والايمان والكفر فعل العباد، ويعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا، فاذا آمن بعد ذلك علمه مؤمنا في حال ايمانه، واحمه من غير ان يتغير علمه وصفته، و جميع افعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة، والله تعالى خالقها، والمعاصى كلها بعلمه وقضائه و تقديره و مشيته لامحبته ولابرضائه ولا بامره كلها بمشيته وعلمه و قضائه وقدزه، والطاعات كلها اياما كانت واجبة بامرالله تعالى و بمحبته و برضائه

ترجمہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ہے کسی کو ہزور مجبور نہیں کیاہے نہ کفر پر اور نہ ایمان پر ،اور نہ ان کو مؤسی پیدا کیا اور نہ کا فرپیدا کیا، لیکن ان کو اشخاص پیدا کیا ہے (لیمن خالت فطریت) اور اس حالت پر ایمان بالغیب کو خاہر اور تصدیق کر تا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حالت کفر میں کا فر جات کے بھر جب وہ ایمان نے آباتو اس کے حالت ایمان میں مؤسم نہ جات ہے اس طرح پر کہ اس کے تغیر و تبدل کرنے ہے اللہ تعالیٰ کے علم وصفت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا ہے ،اور بندوں کے تمام افعال خواہ حرکت کرنے کے بول یاسکون کے سارے افعال در حقیقت خود ان بندوں ہی کمائی کے جیں لیکن ان کے پیدا کئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ان افعال کا خالق اللہ ہم اور شارے گناہ خواہ و چھوٹے بوئ یا بڑے ،اللہ تعالیٰ کے علم و قضاء و تقدیر اور مشیت کے ساتھ ہیں، لیکن ان چیز واب ہے ،اور سارے گناہ خواہ وہ چھوٹے بوئ یا بڑے ،اللہ تعالیٰ کے علم و قضاء و تقدیر ہے ہوئیا برے ،سب اللہ اس کے تعلم ہوئیا ہیں اور نہ اس کے تعلم ہوئیا ہیں اور نہ سب اللہ اس کے تعلم ہوئیا ہیں اور نہ اس کے تعلم ہوئیا ہیں اور نہ تعالیٰ کے علم مواہ بچھ بھی ہوئی سب اللہ تعالیٰ کے علم ہوئی اس کے تعلم ہوئی اپنی کمائیاں ہیں )اور نیکیوں کے کام خواہ بچھ بھی ہوئی سب اللہ تعالیٰ کی مشیت و علم و قضاء و قدر ہے ہیں (اگر چہ یہ سب افعال بندوں کیا پنی کمائیاں ہیں )اور نیکیوں کے کام خواہ بچھ بھی ہوئی سب اللہ تعالیٰ کی مشیت و علم و قضاء و قدر ہے ہیں (اگر چہ یہ سب افعال بندوں کیا پنی کمائیاں ہیں )اور نیکیوں کے کام خواہ بچھ بھی ہوئی سب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہیں۔

تو تیج: و لم یجبو النج بندوں کے افعال ان کے اپنے اختیار ہے ہوتے ہیں، لیمنی بندوں کے اپنے اختیار ہے ہی سر زد ہوتے ہیں، اللہ کے جبر و قبر کے ساتھ سر زد نہیں ہوتے، من غیر ان یتغیر النج لیمنی علم اللی پر زمانہ جاری نہیں ہو تاہے، اس کا علم ہر حال میں بدون تغیر کے اپنی حالت پر قائم ہے، کیو نکہ تغیر کی صفت حوادث اور مخلو قات ہے متعلق ہوتی ہے۔

۔ واللہ تعالی حالقہا: انعال کا خالق اللہ ہے چنانچہ فرمان خداد ندی ہے ﴿واللهُ حَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُوْنَ﴾ لین اللہ تعالی نے تم کوادر جو کچھ تم کرتے ہو یعنی تمہارے کام اور فعل ہجی کو پیدا کیاہے،اس مضمون کی بہت ساری آیتیں موجود ہیں،امام اعظمؒ نے کتاب الوصیۃ میں فرمایا ہے ''ہم اقرار کرتے ہیں کہ بندہ مع اپنے تمام اعمال واقرار اور معرفت کے مخلوق ہیں اس کئے جب فاعل خود مخلوق ہوائوں کے افعال بدر جداولی مخلوق ہیں''۔ جب فاعل خود مخلوق ہوا تواس کے افعال بدر جداولی مخلوق ہیں''۔ مناصلات نے تالیس میں میں میں ایسان کیا ہے ۔ یہ

الحاصل الله تعالى بى بندول كے افعال پيداكر في والا ہے۔

والطاعات کلھا النح، حاصل ہیہ ہے کہ بندوں کے کل افعال اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں ان میں سے جو گناہ کے کام ہیں وہ اللّٰہ تعالیٰ کے حکم، محبت اور رضامندی کے ساتھ نہیں ہیں لیکن نیکیوں کے جو کام ہیں وہ حکم، محبت اور اللّٰہ کی رضامندی کے ساتھ ہیں، پھر یہ معاصی و طاعات دونوں اللّٰہ تعالیٰ کے علم و مشیت اور تقدیر کے ساتھ ہیں،

والأنبياء عليهم السلام كلهم منزهون عن الصغائر والكيائر، والكفر والقبائح، وقد كانت منهم زلات، و محمد رسول الله على عنده ورسوله وصفيه، لم يعبد الصنم، ولم يشرك بالله طرفة عين قط، ولم يرتكب صغيرة ولاكبيرة، وافضل الناس بعد رسول الله عليه ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه

ترجمہ: اور انبیاء علیہم السلام سب کے سب صغیرہ و کبیرہ گناہوں اور کفر و قبائے سے بالکل یاک ہیں، البتہ ان میں سے بعضوں سے پچھ لغزش ہوگئ ہے، اور سیدنا محمد علط اللہ تعالیٰ کے نبی و بندےاس کے رسول اور برگزیدہ ہیں، آپ نے بھی نہ بت بو جا اور نہ کسی اور طرح اللہ تعالیٰ پھلفتو پلک مارنے کے برابر بھی شریک کیا، اور نہ بھی کبیرہ و صغیرہ گناہوں کے مر تکب ہوئے،اور رسول اللہ علی ہے بعد سب لوگوں سے افعنل ابو بمر صدیق ہیں۔

## توطيح: صفات انبياء كرام

انبیاء علیہم السلام میں سے اول آ دم علیہ السلام اور آخر محمد عظیقہ ہیں،اور در میان میں مشہور وغیر مشہور بہت گزرے جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے،اور جو آ دم علیہ السلام کی نبوت ہے انکار کرے گا تووہ کافر ہو گا۔

### گناه کبیر ه اور صغیر ه کی بحث

یہ معلوم ہونا چاہئے کہ گناہ صغیرہ و کبیرہ شریعت میں معروف و مشہور ہیں، کفرے نکل کر حدائیان میں جو واخل ہوااس آدی کی ابتدائی حالت ہے، اور غفلت وغیرہ کے بناء پراس شخص سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ سر زد ہو جاتے ہیں، اب یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ انبیاء کرام علیم السلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ دوسر سے عام مؤمنوں کے اعلی در جہ سے بھی ان کی منزل بہت او تجی ہے، اس لئے دہائ مرتبہ ہی میں نہیں ہوتے کہ صغیرہ و کبیرہ گناہ اپنے مشہور و معروف معنوں میں ان سے سر زد ہوتے ہوں، البت ان کی شان کی مناسب جوامور ہیں کبھی ان میں لغزش ہو سکتی ہے، لیکن سے لغزش اس صغیرہ گناہ کی معنی میں بھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کی شان کی حدای نہیں ہوتی، اس لئے امام اعظم نے اس موقع ہے جملہ اور بھی پڑھادیا ہے کہ "البتہ بعض انبیاء کرام سے بچھ لغزش ہوگئے۔ "۔

ملاعلی قاری جمبن الہمائے سے نقل کیا ہے کہ جمہوراہل سنت کے نزدیک انبیاء کرام صفائر دکبائر سے معصوم ہیں گر سہوااور مجول سے الن سے صغیرہ ہوسکتا ہے،اور بعض اہل سنت نے سہوا ہونے کا بھی انکار کیا ہے، لیکن زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ سہو ونسیان جائز ہے، حاصل یہ نکلا کہ اہل سنت میں سے کسی نے بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام سے بالارادہ کسی گناہ کرنے کو تشکیم نہیں کیا ہے گرسہوااور نسیانا سرزد ہوجانے کومان لیا ہے۔

متر خم صاحب (مین الہدایہ) کا قول ہے کہ غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اہل سنت میں سے جن لو گوں نے سہوا گناہ ہو جانے کا انکار کیا ہے ،ان کی مرادیہ ہوتی ہے کہ سہو کاجو مفہوم ہم لوگ سجھتے ہیں یہ سہو بھی ان کی شان کے مناسب

نبیں ہے اور گفتگواسی میں ہے تو یہ سہوان ہے سر زو نبیں ہو سکتاہے،البتہ ان کی شان کے مناسب ایک دوسر کی سہو ہے تووہ جائز ہے اور وہنہ صغیرہ ہے ندکیسرہ ہے بلکہ اس لحاظ ہے اس کانام لغزش اور پھلسنا ہے جیسا کہ متن میں مصنف ؒنے فرمایا ہے، پس معلوم ہواکہ علماء کے در میان اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فللہ الحصلہ

## رسول الله على كى صفات اور آپ كانسب نامه

محمد رسول الله النع آپ علی کے ند کورہ اوصاف نبوت اور عبدیت وغیرہ تطفی اور بیٹنی ہیں، ان کے خلاف اگر کسی ظاہری آیت سے عام انسان کچھ شبہ کر تاہے توبیہ اس کی غلط فہمی ہوگی، اس نے شان نبوت کو نہیں سمجھا ہا کھنوص محمہ علی کے مرتبہ میں کہ وہ تو سارے انبیاء اور رسل ہے افضل ہیں۔

آ ب کانسب نامہ یہ ہے : محمہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن نذر بن نذار بن معد بن عد تال، پہائتک نسب مشہور د معروف ہے، لیکن اس کے اوپر کے نسب میں اختلاف ہے۔

## حضرت ابو بكرشكامر تبداوران كانسب نامه

و أفضل الناس المنع: رسول الله عَلِيْتُ كے بعد تمام لوگول میں افضل ابو بکر صدیق جیں، اور نسب نامہ یہ ہے ابو بکر بن الصدیق بن عثان بن عامر بن کعب بن سعد بن نتم بن مرہ بن کعب بن لوی بن عالب القرشی النیمی، آپ باجماع امت واحادیث صححہ تمام اولیائے اولیمن و آخرین میں افضل ہیں۔

ثم عمر الخطاب ثم عثمان بن عفان ذوالنورين ثم على بن ابي طالب

ترجمہ : پھر عمر بن الخطابٌ ہیں پھر عثان بن عنان ذوالنور ینٌ ہیں پھر علی بن ابی طالب کر م اللہ و جہہ ہیں۔

توطیح: شد عمو المنج (نسب نامه)عمر بن الخطاب بن تفسیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن دراج بن عدی بن کعب القرشی العدوی۔

ثم عشمان المح (نسب نامه) حضرت عثان بن عفان ذوالنورين كانسب نامه ميه بها عثان بن عفان بن العاص بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن كلاب القرشی الا موی، خصوصیت حضرت آدم علیه السلام ہے لے کر خاتم المرسلین علیہ تک کسی فردیشر کوکسی پیغیبر کی دوبیٹیال نکاح میں نہیں ملی تھیں سوائے حضرت عثان بن عفان کے (اور اس وجہ ہے آپ کا لقب ذوالنورین دونوروالے بڑاہے)۔

ٹم علی بن أبی طالب (نسب نامہ) علی بن الی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف القرشی الہاشی، آپ کے فضائل جلیلہ اور منا قب کبیرہ بے شار ہیں۔

المعشرة المبشرة بالمجنة: وه محابہ كرام رضوان اللہ عليهم الجمعين جن كى زندگى ہى ميں رسول اللہ عليہ في جنت كى بشارت عطافرمائى تنحى ان ميں بسول اللہ عليہ في جنت كى بشارت عطافرمائى تنحى ان ميں ہے دس مشہور ہيں جو عشره مبشره كملاتے ہيں ان ميں چار تو يہى خلقاء اربعہ راشدين ہيں، ان يم علاوہ حضرات بيہ ہيں: حضرت طلحہ بن عبداللہ ، زبير بن العوام ، معد بن ابي و قاص، عبدالرحمٰن بن عوف، سعيد بن زير بن عمرو بن العراح رضى اللہ عنهم ہيں، ان كے بعد فضليت پانے والوں ہيں اصحاب بدر پھر اصحاب احد پھر اہل بيعة اللہ بيعة اللہ بيار فيوان ہيں۔ اللہ ضوان ہيں۔

مترجم کا کہناہے کہ ند کورہ حضرات کے علاوہ حضرت فاطمہ و حسن و حسین و خدیجہ کبری اور عائشہ صدیقة اجمعین کو بھی

بشارت دی گئی ہے،اور کچھ احادیثوں میں تمام صحابہ کرام کے بھی جنتی ہونے کی بشارت موجود ہے، لیکن یہ روایات مشہوریا متوار تهبيل بين، ﷺ عبدالحقّ نے "كتاب تحقيق الاشارة في تعميم البشارة" مِن اس مقام كو تفصيل ہے بيان كيا ہے (جس کا جی جیا ہے وہاں دیکھے لیے )۔

#### چند مزید عقا کد:

عقا کد منی میں اس موقع پریہ چنز عقا کداور مجی ذکر کئے گئے ہیں :

(۱) تمام انبیاءور سل علیم السلام میں ہے انصل محمد علیہ ہیں۔

(۲) آپ کی امت ساری امت ہے بہتر ہے۔ (۳) آپ کی شریعت تمام دوسر می شریعتوں سے اکمل اور سارے نداہب کی ناتج ہے۔

(۴) آپ کی تمام امت میں آپ کے محابہ سب ہے بہتر ہیں۔

(۵) خلفائے راشدین کی خلافت اس تر تیب ہے۔

(1) خلافت صرف تمیں ہریں تھی اس کے بعد بادشاہ و امارت ہے۔

(۷) مسلمانوں کے لئے دنیاوی انتظام میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے تاکہ احکام نافذ کر ہے، حدود قائم کرے، لشکر کو آراستہ کرے، زکوۃ وصد قات وصول کرے، غلبہ حاصل کرنے والوں اور ڈاکوں کو مخلوب کرے، جمعہ اور عیدیں قائم کرے، او گوں کے اختا؛ فات میں فیصلہ کرے، بغیر وارث کے بچوں کا نکاح کرے اور جہادیے حاصل شدہ غنیمت کو تقسیم کرے۔

( ۸ )ا یسے امام کا ظاہر اور موجود ہوناضر ور ی ہے، لیعنی شیعول کے امام کی طرح کسی کے خوف سے غائب نہ رہے،اسی لئے ودہمیشہ اسپینامام کے نکلنے کے منتظر ہے ہیں کیونکہ ایسے امام کاہو نااور نہ ہو تا ہرابر ہے۔

(٩) ایساامام قریش میں ہے ہو، دوسرے خاندان ہے نہ ہو، مطلب سے کہ اگر مسلمانوں کے اختیار ہے کسی کا چناؤ ہو تو اس کا قرایش ہے انتخاب کرنا جاہیے بالفرض اگر کوئی غلبہ حاصل کر کے خلافت حاصل کرلے تو وہ بھی امام ہے بعد میں اس کی مخالفت جائزنه ہو کی۔

(۱۰) جَبَد امام مقرر کرنے کا مقصد معلوم ہو گیا تواہیے امام کاانسان معصوم ہونا ضروری نہیں ہے،اوریہ بھی نہیں کہ وو سب ہے افضل بھی ہو تگریہ بات ضروری ہے کہ وہ عاقل، بالغ، مسلمان، آزاد اور مر د ہو، سیاست واُلا اور قدرت دالا ہو کہ احکام نافذ کریئے، حدود اسلام کی حفاظت کریئے، بزور ظالم ہے مظلوم کوانصاف دلایئے،اور ولایت مطلقہ پوری ہوں، یعنی جو فقہ کے قاضی و گواہ میں ند کور ہیں۔

(۱۱) صحابہ کرائم میں ہے جس کی کویاد کیاجائے صرف بھلائی کے ساتھ یاد کیاجائے۔

(۱۲) (حضرت علی برحق اور ان سے قبال کرنے والے خطابر ہتھے) ملاعلی قاریؒ نے فقد اکبر میں تکھاہے کہ حضرت علیؓ کی خلافت برحل ہے، جس نے آپ کے ساتھ قال کیااس نے غلطی کی، صحیح یہ ہے کیہ حضریت معاوید کو باغی کہنا جائز ہے اُس فرمان نبي عليه السلام كي بناء ير"يا عدماد تقتلك الفئة الباغية" يعني اے عمار باغي گروه تمهيں مل كرے گا۔

مترجم کی تفصیل یہ ہے کہ حدیث ہے صرف اتنا سمجھا گیا کہ جس دفت لوگ تمہیں قبل کریں گے وہ بعادت کے حالت میں ہوں گے ، پھر جب بغاوت حتم ہو گئی تواب بھی اس مکر وہ لفظ ( باغی ) کہنا جائز ہے یا نہیں ، تو ظاہر جواب یہ ہو گاکہ اگریہ پو چھا جائے کہ حضرت علیٰ کے ساتھ لڑائی کے وقت حضرت معاویۃ کس صفت پر تھے تُو یہی جواب ہو گاکہ ''وہ ہاغی تھے''اور اگر کیے بو چھاجائے کہ اب بھی انہیں ہم باغی تہیں یا نہیں ؟ توجواب یہ ہو گا کہ '' نہیں'' کیو تکہ اللّٰہ پاک نے برے القاب سے یاد کرنے کو

منع كياب ﴿ ولاتنابذوا بالألقياب الم

و العقرات علی کی خلافت تطعی اجهای ہے) یہ قول ملا علی قاری نے ذکر فرمایا ہے اور سیجے روایت میں ہے کہ جب حضرت علی شہید کئے گئے تو آپ باہر سے ،اور مدینہ منورہ میں باغیوں سے فتنہ پھیلا ہوا تھا، باغیوں نے جاہا کہ مدینہ منورہ ہی خالب آجا میں اور اوگوں کو قتل کریں تو صحابہ کرائم نے اس فتنہ کو فرو کرنا جاہاں لئے حضرت علی کے حساستے خلافت پیش کی تو آپ نے انکار فرمایا، اور حضرت علی کااس طرح شہید ہونا ایک اعظیم امر قرار دیا، اور لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دیا اور فود گر بیٹھے رہے ، تب اوگوں نواور اس سے ناپیندگی کااظہار کیا، اس کے بعد انہوں نے حضرت زیر ہے تو می مر داری قبول کرنے کی درخواست کی کہ ہم آپ کی فرمانبر واری کو موجود ہیں تو آپ بعد انہوں نے حضرت زیر ہے تو می مر داری قبول کرنے کی درخواست کی کہ ہم آپ کی فرمانبر واری کو موجود ہیں تو آپ بعد انہوں نے حضرت زیر ہے تو می مر داری کی شروت کی شروت کی درخواست کی کہ ہم آپ کی فرمانبر واری کو موجود ہیں تو آپ بعد انہوں نے حضرت درخواست کی کہ ہم آپ کی فرمانبر واری کو موجود ہیں تو آپ بعد انہوں نے بعد انہوں نے مشتر کہ طور پر حضرت علی کے مکان پر جوم کیا، اور خوشانہ کی اور آپ کو اللہ تعالی کی قسم ولائی کہ جم آپ کی فرمانبر واری کی قبی ہوئے کہ اس کی حفاظت فرمانمیں اور اس ایمان کے لئے اس میں مصلحت ہے کہ اے تو ک کو اور کیا ہو کہ بات کے باتھ پر بیعت تھونہ کو تو بر بیعت کی تھی تو یہ بات بالکل غلط کے اور دو سرے صحابہ کرائم بھی ہوئے جو نے جو نے جو بیات بالکل غلط کو اور دو سرے صحابہ کرائم بھی ہوئے جو نے جو کرتے ہوئے تھے کہ فی فریہ بات بالکل غلط کو اور دو سرے صحابہ کرائم بھی تو یہ بات بالکل غلط کو اور دو سرے صحابہ کرائم بھی ہوئے جو نے جو نے جو نے جو کہ جو نے جو نے جو کہ جو نے جو نے جو کر جو کہ جو نے خور سے طلح اور دو سرے سے بیعت کی تھی تو بات بالکل غلط کو دو سرے سے بیعت کی تھی تو بات بالکل غلط تھی ۔

متر جم کا کہناہ کہ ای طرح حضرت معاویہ کو بھی آپ کے صدق خلافت میں کچھ شک اور انکار نہ تھا، جبکہ آپ خلیفہ ہوگئے تو سحابہ کرام کی ایک جماعت کو اس بات کا نظار تھا کہ آپ ان باغیوں کے قبل و تصامس کا تھم دیں گے جو حضرت عثاث کے واقعہ میں ملوث تھے، اور شام میں حضرت معاویہ کو بھی میں انتظار تھا، کیونکہ حضرت عثاث کے اولیاء میں سے حضرت معاویہ نیادہ قریب تھے، اور خون ناحق کے قصاص کے مطالبہ کاحق ولی کو تو پہو نچتا ہی ہے، اور ان باغیوں کو اپنے امام برحق اور خلیفہ رسول کو شہید کرنا ہم گزر داشت نہ تھی، مگر نوری طور سے حضرت علی نے باغیوں کو قبل تہیں کیا، کیونکہ آپ کے اجتباد میں اس مسلحت تھی، اور ہم بھی بغین کرتے ہیں کہ وہ اجتباد سے تھا۔

ماہ ہی قاریؒ نے اس کواس طرح بیان فرمایا ہے کہ باغیوں نے تاویل کی تھی اوران کی جماعت بہت زیادہ تھی، نیز باغیوں کا حکم ہے ہے کہ باغی اوگئی ہے۔ کہ باغی اوگئی ہے۔ کہ باغی اوگئی ہے۔ کہ باغی اوگئی ہے۔ کہ باغی اوگئی ہے۔ کہ باغی اوگئی ہے۔ کہ باغی اوگئی ہے۔ کہ باغی ہوگئے ہے۔ اس کا مطالبہ نہ کیاجائے، اور لڑائی کی حالت میں باغیوں کا جو مال لوٹ میں آیا ہوان کی اطاعت سے بعد وہ اسپیں واپس لوٹانا واجب ہے، اور جو باغی گر فرار ہوں وہ رہا کر دیئے جائیں، اب جبکہ وہ باغی تعداد میں بھی زیادہ سے اور انہیں طاقت بھی بہت تھی، الی حالت میں جب مہاجرین وانصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دست مبارک پر بیعت کرلی تو ان باغیوں نے اب بعناوت پر قائم رہنا اپنے حق میں مناسب نہیں سمجھا اور اطاعت کرلی، تو حضرت علی کر مشول کے اولیاء کے حوالہ کرنا واجب نہ تھا۔

البتہ بعض لوگوں کے نزدیک باغیوں کو پکڑ نااور آن سے قصاص لینالازم ہے گریہ اس وقت جُبکہ باغیوں کی توت اُوٹ چکی ہواور ان کار عب وخوف جاتار ہاہو، اور ان کے پکڑنے میں فتنے ہودہ جانے کاخوف ندرہاہو جس وقت کہ حضرت معاویہ ان سے قصاص کا مطالبہ فرمارہ ہو تھے یہ حالت نہیں تھی، اور قصاص کانہ لینا ہی حضرت طلحہ اور زبیر ہے مطالبہ کا سبب ہوا، اور وہ خود بھی اہل علم وائل اجتہاد تھے، البتہ ہمیں دوسر سے قرائع اور دلاکل سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کا اجتہاد ان کے مقابلہ میں زیادہ بہتر تھا، اور دوسر وں سے اجتہاد میں غطی ہوئی تھی، اس بناء پر حضرت طلحہ وزبیر ہے آخر میں ناوم ہوئے اور حضرت عائشہ بھی

شر مندہ ہو کمی، بعض او قات تواس قدر رو تیں کہ دوپٹہ تر ہو جاتا ،اس طرح حضرت معاویہ نے بھی جو کچھ کیاوہ تاویل اور اپنے اجتہادہ کیا، لہٰذ الن پر اجتہاد میں غلطی کا توالزام عائد ہو سکتاہے گر فسق و فجور اور بدوینی کا الزام ہر گڑعا کہ نہیں ہو سکتاہے۔ متر جم کی رائے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے جواگر چہ حضرت علی کی طرف تھے گروہ استباط سے یہی فرماتے تھے کہ حضرت معاویہ اور ان کی جماعت مغلوب نہ ہوگی، ان سے جب اس کی دلیل ما گی گئی تواس فرمان خداوندی کو چش کر دیا جو مَنْ قَدِّلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَ لِیُتَّمِ سُلطانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَدِّلِ إِنَّهُ مِکَانَ مَنْصُورٌ ایک لین جو شخص مظلوم قبل کیا گیا تو ہم نے اس کے دل وارث کے واسط غلبہ دیا ہے تو کوئی قبل میں اسر آف نہ کرے کہ اس دلی کو مدویہ و نچائی جائے گی اور وہ کامیاب ہوگا، شخص مناور سے تھا، چنانچے ایسانی واقع ہوا۔

متر جم یہ بھی فرباتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو حضرت علی کی خلافت پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیکن مطالبہ صرف یہ تھا کہ قالکہ عالم کو ہمارے حوالہ کیاجائے نیز اس وقت تک بیعت کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ در میان میں جھڑا کھڑا ہو گیامتر جم نے عام مسلمانوں کی تحقیق حال کے لئے اس وقت کے واقعات کا مخضر ماحصل ذکر کر دیاہے، امر البی بھی بہی متقدر ہو چکا تھا، بہی قول سمجے ادر برحق ہے اور اھل السنة و المجمعاعة کا بہی اجماع اعتقاد بھی ہے کہ اللہ تعالی نے صحابہ کو خیر امت اور اسحاب خاتم المرسلین کہا ہے لہذاوہ سب کے سب اللہ تعالی کے نزدیک چاند تارہے ہیں، ان کی فضلیت میں قر آن پاک شاہدہ، اور اللہ تعالی کی شرورت باتی نہیں۔

ایک مرتبہ حضرت خالد بن الولید ؓ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوک کی براکہاتھا تور سول اللہ علی ہے خالد بن الولید ؓ کو فرمایا تھا کہ میرے اصحاب کو ہرامت کہو، یعنی اگلے نوگوں کو، کہ اگر تم میں ہے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرڈالے پھر بھی دہ شخص ان کے ایک مدیااس کے آد ھے کے برابر بھی تواب کونہ پہونچ سکے گا، بخاری نے اپنی صحیح میں اور مسلم نے اپنی صحیح میں میدروایت ذکر کی ہے۔

مزید برال حفزات محابہ کے فضائل میں بکٹرت اور معنی کے اعتبارے تو حد تواتر تک کی رواییتیں موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ تم اسحاب محمد علی ہوائی نہ کروانہیں برانہ کہو کہ تمباری زندگی مجرکی عبادت بھی ان کا رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھوڑی دیر بھی قیام کے ہرابر بھی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ان کی عبادت بہتر ہی ہوگی،ابن بطہ نے اسناد صحیح کے ساتھ بید روایت بیان کی ہے۔

ایک اور روایت صحیح بخاری میں ہے جس کا ما حصل ہے ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کرائم کی موجود گی میں دریافت فرمایا کہ تم میں ہے کسی نے فتنہ کے بارے میں رسول اللہ علی ہے ساہے ؟ تو حذیفہ نے کہا: کہ آپ کواس فتنہ ہے تعلق ہے (اس کی فکر میں کیوں میں) کہ آپ کے اور فتنہ کے در میان توایک بند دروازہ ہے، حضرت عمر نے فرمایا: وہ دروازہ کھلے گایا ٹوٹ جائے گاتو حضرت حذیفہ نے کہا: نہیں بلکہ توڑدیا جائے گا، راوی نے اس کی تشر سے کرتے ہوئے کہا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر تھے اور وہ خود انچھی طرح جانے بھی تھے جسے کہ آدمی آج ہے پہلے گزرے دان کے ہونے کو یقین کے ساتھ جاتا ہے (یہ حدیث بخاری کی ہے)۔

حضرت عثال جس رات کو شہید ہونے والے تھے اس کے پہلے حصہ میں وہ کو تھی پر آئے،اور باغیوں کو جو گھیر ہے ہوئے سے آگاہ کیااہ راپنے حق میں آئے۔اور باغیوں کو جو گھیر ہے ہوئے سے آگاہ کیااہ راپنے حق میں آئے خضرت علیات کی فرمائی ہوئی بشار تیں بیان کیں اور ان سے قتم لی تو انہوں نے کہا کہ ہاں تھے ہے، پھر ان کو قتم د فائی کہ تم جانتے ہو کہ حضرت علیات کے ساتھ ابو بکڑ وعر کے علاوہ میں بھی تھا تو کوہ احد لر زنے لگا، تب آپ سیالت کے خاص سے بند کر کہ جھے پر فقط نبی، صدین اور شہید ہیں "باخیوں نے کہا ہاں تھے ہے تب حضرت عثمان نے تکبیر کہا اور کہا کہ قتم ہے رب کعبہ کی کہ یہ لوگ میرے بارے میں شہید ہونے کی گوائی دیتے ہیں کہ میں شہید ہونے والا ہوں، یہ

کہہ کرینچے ایر گئے۔

ایک می روابت میں ہے کہ جب عمر نے بیت المقد س فی کیاور وہاں کے بڑے عالم نے آپ کو دیکھ کر پہچان کو بیت المقد س کے حاکم سے کہا تھاکہ سیح کی قسم ہے کہ بید وہ بی شخص ہے جوان ملکوں کو لئے کرے گا، دروازہ کھول دواوراس ہے اپنے حق میں امان حاصل کرو، چنانچہ ایساہی ہوا،اور حضر س عمر نے بیت المقد س کے اندر نماز جعہ اواکر نے کے بعد اس نھر انی کو بلوایااور پوچھاکہ تم نے تھے کس طرح پہچانا؟ اس نے کہا: ہمارے یہاں تمبار اسار احلیہ موجود ہے اور میں آپ کے بعد والے کو ہمی جانا ہوں 'ان کے متعلق حضر س فر کے بہوال کرنے پراس نے ہمائی کہ آپ کے بعد آپ کے نبی کے قرابت والوں سے ہوگا، وہ مر و صالح ہے لیکن اپنی قرابت داروں میں صلح رحی بہت کرے گا، حضر س عمر نے فرمایااللہ تعالی عثان پر رحم فرمائے، اور پوچھا: پھر کون ہوگا؟ اس نے کہا پھر ایک خلیفہ ہوگا خون میں پھر تا ہوا تو حضر س عمر نے اس کے سر پر ایک چیت لگاتے ہوئے فرمایا ''یا وہ وہ وہ وہ او گور ہوں گا دور او گوں میں خون وہوں گے کہ تمواری بی ہوں گی اور او گوں میں خون میں خون مور ہوتا ہوگا ہوں گا در او گوں میں خون خوا ہوں جو تا میں بھر نے میں علیفہ ہوں گے کہ تمواری بی ہوں گی اور او گوں میں خون خوا ہوں جو تا ہوگا ہوں گا در او گوں میں خون خوا ہوں جو تا ہوگا ہوں کے در عام کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں خلیفہ ہوں گی کہ تمواری بی ہوں گی اور او گوں میں خون خوا ہوں ہوں گی کہ تمواری بی ہوں گی اور او گوں میں خون خوا ہوں ہوں گی کہ تمواری بی ہوں گی اور او گوں میں خون خوا ہوں ہوں گی کہ تمواری بی ہوں گی اور او گوں میں خون خوا ہوں ہوں گی کہ تمواری بی ہوں گی اور او گوں میں خون خوا ہوں ہوں گی کہ تمواری ہوں گی کہ تمواری ہوں گی کہ تمواری ہوں گی کہ تمواری کی دور ایک کے خوا کو کو کو کو کی کو کرا ہوں کے کہ تمواری کی دور کے خوا کی کو کو کو کو کو کرا کی کہ خوا کی کو کرا کی کو کرا کی کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا گی کہ کو کرا گیا کہ کو کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیں کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ کو کرا گیا کہ

ُ الحاصل یہ حضرات ان واقعات سے پہلے ہے واقف تھے اور امر الہی ایک تقدیری بات تھی، یہ توخواری روافض بے شپہ جہالت کی دوجہ سے گمر او ہوئے کہ انہوں نے افضل الانبیاء والمرسلین خاتم النبین علی کے سحابہ کی شان میں زبان درازی کی اور کلام الٰہی کا مقابلہ کیا اور صحبت خیر البشر علی کے کر مت کا مطلق ٹحاظ نہیں کیا، خبر دار اِبوشیار! تو کسی محمی صحابی کے حق میں بعر کمان ہو کر گمر اونہ بن ۔

ولا نذكر الصحابة إلابخير، ولانكفر مسلما بذنب من الذنوب، وان كانت كبيرة اذا لم يستحلها، و نسميه مؤمنا حقيقة، و يجوز أن يكون الرجل مؤمنا فاسقا غير كافر، والمسح على الخفين سنة، والتراويح في ليالي شهر رمضان سنة، والصلوة خلف كل بر و فاجر من المؤمنين جائزة، ولانقول أن المؤمن لايضره الذنوب وأنه لايدخل النار، ولا نقول أن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجيئه

ترجمہ : اور ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم کاان کی خوبی اور بھلائی کے سوائسی اور طریقہ سے ذکر نہیں کرتے، اور ہم سی بھی مسلمان کو کوئی گناہ کر لینے کی وجہ سے اگر چہ وہ گناہ کہیرہ ہی ہو کافر نہیں کہتے بشر طیکہ اس نے وہ گناہ حلال سمجھ کرنہ کیا ہو، اور ہم کہیرہ گناہ کر گئے ہیں، اور ہم کہیرہ گناہ کر گئے کی وجہ سے مقدیق کرنے کی وجہ سے مؤمن ہو گئے والے کو بھی حقیقت ہیں مؤمن کہتے ہیں، اور دونوں موزوں پر مسلح کرنا سفت ہے، اور ماہ رمضان کی وجہ سے مؤمن ہو گئے ہو اور کافر نہ ہو، اور دونوں موزوں پر مسلح کرنا سفت ہے، اور ماہ رمضان کی رات کی تراف می سنت ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ رات کی تراف می اور ہم یہ نہیں کہتے کہ مؤمن کو تمان کی مقال میں، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ مؤمن کو تمان کی بیاں کہتے ہیں۔ مقبول ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہماری نہیاں۔ مقبول ہیں، اور ہماری برائی بخشی ہوئی ہیں جیسے فرقہ مرجبہ کے لوگ کہتے ہیں۔

تو تینے: ولا مذکر المع، محابہ کرام کو بھلائی کے سوااور کسی طر ن یاد نہیں کرنا جائے کیو تکہ مؤمن ان سے محبت کر تاہے اور منافق ہی ان سے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔

ولا نکفر مسلما بذنب المخ، (گناہوں کے سر زد ہو جانے ہے اگر چہ دہ کبیرہ ہومؤ من کافر نہیں ہوتاہے) بشر طیکہ اس کبیرہ کو طانی نہ سمجھا ہو، پینی جس گناہ کا کبیرہ ہوتا تطعی ہو اور معلوم ہواہے حلال جانے ہوئے کرنا کفرہ، جیے زنا کاری کو حلال جان کر کرے نووہ کافر ہوگا، ملاعلی قاریؒ نے کھاہے کہ شیخین (حضرت ابو بکر دعمرؓ) کو گالی دینا گناہ کبیرہ تو ہے گر کفر نہیں ہے، ای قول کو صحح کھاہے، بھر لعنت کے دو معنی مراد ہوتے ہیں (ا) کفرہے مغلوب اور ایمان سے بالکل دور ہونا (۲) فسق د

فجوراور گنابول میں مبتلا ہو کر ذلیل وخوار ہو نا۔

حضرت معاویۃ اور بزید و تجانی پر لعنت کرنا، علامہ تفتاز ائی نے شری عقائد میں کہاہے کہ سلف صالحین اور علائے جمہیدین سے حضرت معاویۃ اور ان کی جماعت پر لعن کرنا منقول نہیں ہے، کیونکہ ان کا زیادہ تصوریہ ہو سکتاہے کہ انہوں نے نمام ہر حق ہے بغاوت کی بھی مگر ایساکام لعنت جھینے کا سبب نہیں ہو تاہے، البتہ پزید کے بارے میں اختلاف ہے، اس طری پر کہ فغاصہ و غیر و میں ندکور ہے کہ بزید اور تجان میں ہے سی پر بھی لعن خہیں کرنا چاہئے، مشر جم کا کہناہے کہ امام غزائی نے ای مسلک کو اختیار کیا ہے اور اس میں احتیاط بھی ہے، زبان ہے ان کے تام لیتے رہنے سوائے اس کے کہ ان کی ہرائی ہو جمیں پچھ ماصل خہیں ہوتا، لیکن جم ان کی ہرائی ہو جمیں پچھ ماصل خبیں ہوتا، لیکن جم ان کی ہرائی ہو جمیں پھر حاصل خبیں ہوتا، لیکن جم ان کے اور ان کے مدر گارول سے لگاؤ بھی خبیں رکھتے، شخ این الہمام نے بزید کے کا فر جاننے میں اختیاد کیا ہے جائز نہیں کہاہے بلکہ توقف نئی کیا ہے بعضوں نے جائز نہیں کہاہے بلکہ توقف کر کہاہے اور انام احمد سے بھی بہی منقول ہے، اور بعضوں نے جائز نہیں کہاہے بلکہ توقف کر کہاہے، اور یہ کہ اس معاملہ کو الند تعالی کے سپر و کر دیا جائے۔

۵٨

و نسميه هو هنا المع الله النه مر تكب كبير وكومؤ من حقيق كتبه بين ليكن معتز له ان كومؤ من نهين مات.

المسبع على المحفين المخ اليمني موزول يرمسح كرناسنت متواتره ي ثابت ب-

والمتواويح المحاصل تراويج توسنت مشهورے ثابت ہے مگر تعداد کی کی وبیشی میں علاء کا نتہا ف ہے۔

والصلوة تحلف كل موو فاجو المخواط على قارئ نے كہاہ كد جو تحفی امام فاجر كى وجہ سے جمعد اور بيخ و تق نمازوں كى جماعت ترك كر تاہد وہ فوو بدعتى ہے ،اور سيح فد مہب يہ ہے كہ ايسے امام كے پيچھے پڑھى موكى نماز كا اعاد وكر تا لازم بھى نہيں

و لانقول أن المؤمن المغ، فرقد مرجيہ ادر جريہ كااس قول ہے رو كرنا مقصود ہے كيونكہ وہ كہتے ہيں كہ مؤمن كو گناہ كرنے ہے كوئى نقصان نہيں ہوگا،اور نہ دہ جہم ميں جائے گا۔

ولا اند یبخلد فیھا النج اس عبارت سے معتزلہ کار د کر تا مقسود ہے کیونکہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جومؤمن دوزخ میں داخل کر دیاجائے ودبمیشہ اس میں ہیشار ہے گااس ہے نکالا نہیں جائے گا۔

ولانفول ان حسناتنا المغ اس عبارت ہے فرقہ مر جیہ کارو کرتا مقصود ہے کیونکہ وو کہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں بالیقین مقبول اور ہماری برائیاں ازخود معاف ہوتی رہتی ہیں۔

و لكن نقول مبينة مفصلة، من عمل حسنة بشرائطها خالية عن العيوب المفسدة والمعانى المبطلة ولم يبطلها حتى خرج من الدنيا، فأن الله تعالى لايضيعها بل يقبلها منه و يثيبه عليها، وما كان من السيئات دون الشرك والكفر، ولم يتب عنها حتى مات مومنا، فانه في مشية الله تعالى، إن شاء عذبه، وان شاء عفا عنه، ولم يعذبه بالنار ابدا، والرياء أذا وقع في عمل من الاعمال، فانه يبطل أجره وكذا العجب، والآيات للانبياء والكرامات للأولياء حق، واما التي تكون لأعدائه مثل ابليس و فرعون، وماتكون للدجال عما روى في الاخبار فلانسميها آيات ولاكرامات، بل نسميها قضاء حاجات لهم

ترجمہ اوراب ہم اس اعتقادی مسئلہ میں تفصیلی طور پر بیان کرتے ہیں، کہ جس نے کوئی نیکی اس کے تمام شر الکا کے ساتھ کی، نیز اس کے ناسد کرنے والے ظاہر ی نیبوں ہے مثلا نماز میں قر اُت ترک کر نااور ہا طل کرنے والے باطنی نیبوں مثلاً ریاء کی نیت کرنا ہے پاک ہو، اور اس نے اس نیک کو باطل نہ کر ویا ہو (مثلا مر تدنہ ہو گیا ہو ) یہانک کہ وہ (مرکر) دنیا ہے نکل گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہ فرمائے گا، جکہ اس بندے ہے قبول فرما کر اس کو اس نیکی کا تواب عطافر مائے گا (یب نتک نیکی کا سلسلہ کی تفصیل تھی )اور بری کر ناکا بیان رہ ہے کہ جس نے کوئی برکل خواہ وہ صغیرہ ہویا کمیر و، سوائے شرک اور کفر کے ، اور اس بری ہے اس نے توبہ نہیں کی پہائتک کہ وہ مؤمن مرگیا تو وہ اللہ تعالی کی مرضی پر مو توف ہے، جاہے عذاب دے اور چاہے اس کو معاف کر دے بہر صورت ہمیشہ کے لئے دوزخ کے عذاب میں بہتاا نہ رکھے گا،اور رہاء کینی و کھانے کی نہیتہ جنب سی عمل میں آگئی خواہ وہ کسی مشم کا عمل بو (فرض ہویا نقل) تو یہ رہاء اس عمل کے تواب کو کھودیتی ہے اور یہی تھم عجب ( بھبر و غرور ) کا بھی ہے،اور مغیزات انبیاء علیہم السلام کے لئے اور کرامات اولیاء کے لئے ہرخق ہیں،اور فرق عادات کی وہ صورتی ہو وہ منان می سیانت و تعالی ہے سر زد ہوتی ہیں جیسے ابلیس و فرعون کو اور وہ جو د جال ہے ہوں گی تواس قسم کی باتیں جو اصادیث میں مروی ہیں تو ہم ان صورتوں کو آبات نمیں سہتے، اور نہ کرامات آبہ ہیں، کیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرت ان او گول کی ضرور تیں یوری کرتی ہیں۔

تعلیم مفجوات آنبیاء کر آمات اولیاء ہر حق بین، کیکن مغتر لہ اور روافض نے کرامات اولیاء کا انکار کیاہے ،اور وہ انکار کیوں نہیں کرتے چاکیو نکہ ان میں تو کو کی ولی ہوا ہی نہیں ، اسی لئے کسی کرامات و پیھنے کا بھی انہیں موقع نصیب نہ ہوا، متی، مجر اولیاء کی کرامت در حقیقت ان کے نبی ہر حق ہی کا مبجز وہو تا ہے ، کیونکہ کوئی ولی بھی صرف اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجی متابعت ہے ہی اس متام تک پہونچ سکتاہے۔

وذلك لان الله تعالى يقضى حاجات أعدائه استدراجا لهم، فيغترون ويزدادون عصيانا وكفرا، وذلك كله جائز ممكن وكان الله تعالى خالقا قبل أن يخلق، ورازقا قبل ان يرزق، والله تعالى يرى في الاخرة، ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤسهم بلاتشبيه ولاكيفية ولا تمية، ولايكون بينه وبين خلقه مسافة

ترجمہ :اور میہ بات اس لئے ہے کہ اللہ تعالی اپنے اعداء کی بھی ضرور تیں پور کی کر دیتا ہے اللہ دراج (وصیل دینے)

کے لئے ، نیعی آہت ورجہ بدرجہ ان کوعذا ہ کی طرف بڑھائے کے لئے ،اس طرح ووائی ضرور توں کے بچ راہوئے ہ مغرور ہو کر عصیان اور کفر میں بڑھتے جاتے ہیں ،اور یہ سب با تیں جائز اور ممکن بھی ہیں ،اور اللہ تعالی اس مخلوق کو پیدا کرنے اور ظاہر کرنے ہے کہا جسی وور ازق تھا، اور اللہ تعالی آخرے میں اپنا دیدار کرائے گا، اور موسین جن چسی خالق تھا، لور ان کورزق ویے ہے پہلے بھی وور ازق تھا، اور اللہ تعالی آخرے میں اپنا دیدار کرائے گا، اور مؤسین جنت میں اللہ تعالی کو این اس کی تاہوں کے اور ہائے ہیں کہ اور بائے ہیں کہ کو کہ معدار ہوگی اور اللہ تعالی اس کی مخلوق کے در میان کوئی معدار ہوگی اور اللہ تعالی اس کی مخلوق کے در میان کوئی معدار ہوگی اور دوری نہ ہوگی۔

توضیح: یقضی حاجات اعدانہ النع، جیسا کہ خداو ند تعالی نے استحدوا الأدم کی کہد کر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدوکا تھم دیا، صرف البیس نے اس تھم کی تافر مانی کی اور آوم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اپنی برتری کا دعوی کیا، اس بناء پر است ملعون قرار دیا گیا، اس کے باوجوداس نے اللہ پاک سے قیامت تک کے لئے موت سے مہلت ما تگی اور اللہ تعالی نے اسے مہلت دیدی، ایک صدیث میں ہے کہ جب تم یہ ویکھو کہ اللہ تعالی کی طرف سے کسی نافر مان اور سرکش بندے کواس کی مطابق انعامات الله کی طرف ہے مل رہے ہیں تو یہ سمجھ او کہ یہ اس کے لئے استدرائ اور و حیل ہے جیسا کہ اس آیت پاک میں ہے و فلیما ندسوا ما ذکو وا بعاب الآیة لینی ہر طرز یاد دلانے پر بھی کسی طرز آنہوں نے اپنے رب عزوجاں کویاد نہ کیا اور بھولے رہے تو ہم نے ان او گوں پر ہر چیز کے در دازے کول دیئے پہائٹک کہ وہ مخص اللہ کے ان انعامات پر

اترانے اور تکبر کرنے لگتاہے توانثہ کی طرف ہے اھانگ اس کی گرفت ہوتی ہے اور اس وفت وہ شخص نیکی کرنے کی خواہش کے باوجو دمایوس ہوجا تاہے۔

و سکان اللہ حالفاالخ صاحب کتاب امام اعظم نے اس اعتقادی مسئلہ کوا یک بار پہلے ذکر کرنے کے باوجو داس جگہ بالقصد ذکر کیاہے ،اس سے اس بات پر تنبیہ مقصو دہے کہ باری تعالی کی صفتیں اور اس کی حقیقیں بندوں کی سمجھ سے بالاتر اور باہر ہیں اور اس کی ذات و صفات میں کوئی تغیر نہیں ہو تا ہے ،اور بالا تفاق اس کی صفت الوہیت کے ساتھ خالقیت کی صفت بھی ذاتی ہے اور تخلیق اس کی صفت فعل ہے ،اور ایسے اعتقادی مسائل کوئسی و سوسہ کے بغیر تبول کر ناضر ور ی ہے۔

والله تعالى يوى فى الآخرة النع (جنت بيل تمام مؤمنين الني ظاہرى آئھوں سے اللہ تعالى كود كھ سكيل سكر) سكند بالكل قطعی ثابت اور آيات صریحہ اور احادیث متواتر المعنی سے اس كی تائيد ہوتی ہے اور سلف وخلف گااس پر اجماع ہے، كوئى اختلاف نہيں ہے، البتہ معتز له دخوارج اور روافق نے پيد اہو كر اختلاف كى ابتداء كى لكين الل النه والجماعت اپنے اعتقاد پر قائم بيں، متر جم (صاحب عين البدايہ) نے اس مسئلہ كوار دو تفسيل بحث ميں قطعی ولائل كے ساتھ بيان كر دياہے جس سے بحد اللہ تعالى سب منكروں كے اوبام واقوال رد ہو گئے ہيں، اس جگہ تفسيلی بحث كی مختباش نہيں ہے، اللہ تعالى جب جس بندے پر كرم فرمائے گااس كی نظر سے اپنی كر باكی كی جادر كا پر دہ اٹھا ديگا اور دو شخص اس بے پايال حساب سے مستفیض ہوگا، البتہ وہ مخلوق كی صفتوں ہے منز واورياک ہے اس لئے اس كی شان كا مخلوق پر قیاس نہيں ہوگا۔

والإيعان هو الإقرار والتصديق، وإيعان أهل السّعاء والأرض لا يزيد ولا ينقص ترجمه ،اورائيان به اقرارز باني اورتقد بن دلى ہے ،اور أيمان ائل آسان وزين كانه يوهتا ہے نہ گھنتا ہے۔

تو صلیے: ایمان واسلام کے معنی اور اس پر بحث

اورایک حدّیث میں حضرت اسامہ بن زید گاواقعہ ہے کہ انہوں نے ایک لڑائی میں اپنے مدمقائل کوہار ڈالا حالا نکہ ذرایہلے اس نے لا الله الا الله کہدیا تھا گر حضرت زید گاا پناد عوی یہ تھا کہ اس نے تومیر ی تلوار کے خوف سے کلمہ توحید کہا تھا، کیکن جب اس واقعہ کی اطلاع رسول اللہ عنظیم کو ہوئی تو آپ نے اپنی رنجیدگی کے اظہار کے ساتھ فرمایا ''ھلا شققت قلبہ''کہ اس نے بچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے اس بات کو جاننے کے لئے تم نے اس کادل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا تھا؟اس حدیث کواہام بخاری، امام مسلم ،ابوداؤد ،ترند بی ،ابن ماجه اور نسائی (محاح سنه) نے بیان کیا ہے۔

ایمان اجمالی اور تفصیلی دونوں کامر تبد ہرا ہرہے، شرح عقائد کتفی میں ہے کہ ایمان اجمال کاور جہ ایمان تفصیل ہے کم نہیں ہے، نیعنی اس طرح کا مجمل یفین واقرار کرنا کہ اللہ تعالی جن صفات اور شان کے ساتھ ہے سب میں نے مان لئے، اور محمہ علاقت کی طرف ہے جو رکھ بھی لائے ہیں اس کے رسول جی میں نے تسلیم کیا، بیا قرار بھی کا فی ہے، معلوم ہونا جاسئے کہ حدیث (من فال لا الله الا اللہ دخل المحنة) کے سبکی معنی ہیں، لیکن جو بات دین میں بالضرور معلوم و مشہور ہے مثلاً فرض نماز اس کے متعلق اگر مجمل ایمان لا نے والے کے سامنے تذکرہ ہواوروہ اس کی فرضیت کا انکار کر بیٹھے تو وہ کا فر ہوگا، جیسا کہ ملاعلی قاری اور دسرے لوگول نے بیان کیا ہے۔

لا یزید و لا ینقص (مؤمن کاایمان گفتابر حتانبیں ہے) کتاب الوصیت میں ہے کہ ایمان کازیادہ ہوتا اس وقت تصور میں آسکتا ہے جبکہ کفر میں زیادتی ہو، اور بیبات کس طرح آسکتا ہے جبکہ کفر میں زیادتی ہو، اور بیبات کس طرح آسکتا ہے جبکہ کفر میں زیادتی ہو، اور بیبات کس طرح ممکن ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ایک ہی حالت میں مؤمن اور کافر دونوں ہو، قاریؒ نے لکھا ہے کہ "خلاصہ "میں امام محرد ہے نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں بید دعوی کرنا اچھا نہیں جمحتا کہ ہر ایمان حضرت جریک علیہ السلام کے ایمان کے برابر ہے، لیکن کیا ہوں ، قاریؒ کے کہنے کا بیہ کہتا ہوں کہ حضرت جریل علیہ السلام ہی المنام ہی ساتھ ایمان لائے میں بھی اس کے ساتھ ایمان اور گائی کے کہنے کا خلاصہ یہ بوا کہ اصل ایمان میں ہر شخص کے در میان مساوات اور برابری ہے، البتہ قوت یقین، خوفی اضاص، نور اعمال، اور جلائے معرفت میں ہر ایک کیا پی حالت اور ایک کی رہے ہے۔

میں (مترجم) بھی یہی کہتا ہوں کہ اہام غزائی نے بھی جو کہ شافتی المذہب ہیں ای بات کا قرار کیا ہے، اور تحقیق سے ہے کہ اصل تعددیق میں سب برابر ہیں کیونکہ اگر زیادتی یا کی ہوسکے تو تقد ہی کی ہے ہوگی کہ اصل بات میں گان یا شک رہ جائے اور حالا ککہ وہ محض قطعام و من نہیں ہو سکتا جس می شدیق ہوری نہیں اللہ تعالی کی توحید و صدق رسالت و غیر ہ کو سے جانے اور دل سے مانے ، اب اگر اس بات میں کھی بھی کی ہوگی تو ایسا شخص منافتی یا کا فر ہوگا، بال تقد یق کے بعد دل کے اثر میں کی و بیشی ہو گئی ہے جساکہ علم البقین سے بڑھ کر عین البقین ہے ، اور ای بات کو لیس المنحبو کالمعاینة میں کہی گئی ہے ، حالا نکہ خبر سے تعدیق ہو کی پھر معاینہ کرنے سے میں البقین اور ظہور بڑھ گیا، ای بناء پر حضرت ابر اہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے تعدیق ہو اور نہ نہیں لیا تو ابر اہیم نے در مانا چو بال کی میں کیوں نہیں لیا، مفرور لایا ہوں، تقدیق کر تا ہوں کہ اللہ تعالی جب چاہے مر دوز نمہ کرے ، چو لکن لیطمنن قلبی کی، لیکن دیکھنے کی در خواست میں نے اس لئے گی ہے تاکہ میر اقلب مطمئن ہو، ایمان میں معتبر صرف اصل تقیدیق ہے اور قوت یقین یا ضعف یقین شرط شہیں ہے، حالا لکہ ہوگوں میں ای یقین کی کی وزیادتی میں فرق ہو تا ہے ، جنانچہ ہم یقیناً جائے ہیں کہ آئے ضرحت علیہ کی عبارت کا اضافہ کیا ہے۔ سے مدین کی تین سب سے بڑھ کرے ، ای مفہوم کو واضح کرنے کے لئے صاحب کتاب نے آئندہ کی عبارت کا اضافہ کیا ہے۔ مدین کی ایقین اس سے بڑھ کرے ، ای مفہوم کو واضح کرنے کے لئے صاحب کتاب نے آئندہ کی عبارت کا اضافہ کیا ہے۔

والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد، متفاضلون في الأعمال، والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامرالله تعالى، ففي طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام، ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، فهما كالظهر مع البطن، واللين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها، ونعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف نفسه في كتابه بجميع صفاته

ترجمہ: ادر تمام مومنین ایمان و توحید میں برابر ہیں، ادر اعمال میں باہم بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور اسلام کے معنی ہیں گر دن جمعکا اور احکام الٰہی کے واسطے فرمانہر داری کرنا، اس طرح لفت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام میں فرق ہے، لیکن ایمان اسلام کے بغیر ای طرح اسلام ایمان کے بغیر نہ ہوگاان دونوں کا تعلق آپس میں ایسا ہے جیساکہ آدمی کے لئے جیشر کا بیٹ کے ساتھ تعلق ہے،اور دین ایک نام ہے جوا بمان،اسلام اور تمام احکام کے مجموعہ پر واقع ہو تاہے،اور ہم اللہ تعالی کو ویسا ہی پورے طور پر پہچانتے ہیں جیسا کہ اس نے اپنی کتاب میں جمیع صفات کے ساتھ اپناو صف بیان کیاہے۔

تو ضیح: ایمان،اسلام اور دین کے معنی اور ان کا آپس میں تعلق

الموقو منون مستوون النع، لینی مو منین اصل ایمان اور توحید میں برابر ہیں، کیونکہ اگر اس بات میں کی آجائے تو نفاق یا شرک ہوجائے، پھر دل میں توحید کا بیتین جمانے اور خود کو معصیت اور وسوسوں ہے بچانے نیز اوامر اور عباد تول پر عمل کرنے میں لوگوں میں فرق مر اتب ہے، جیسا کہ نور میں فرق ہوتا ہے کیونکہ نور کلمہ توحید کسی میں مثل آفآب کے، کسی میں مثل جاند ہوتا ہے، بعضوں میں مثل تارول کے ،اور کسی میں چراغوں کے مائند ہوتا ہے، ای طرح آخرت میں بھی ظاہر ہوگا، اور جس قدر سے نور زیادہ ہوگا اور جس قدر سے نور زیادہ ہوگا ای تعدہ ہوتے ہیں، نور اید وہوگا ای تعدہ ہوتے ہیں، کسی تول ایل ایمان سے علیحدہ ہوتے ہیں، کسی تول ایل ایس است والجماعة کا بھی ہے۔

#### توحيد كامطلب:

نعوف الله تعالى النولین ہم ایک بندہ کی قدرت اور طاقت کے مطابق اللہ کے اوصاف ویا ہی پہنچاہتے ہیں جیسا کہ اس نے بتلایا ہے، حضرت علیؓ سے توحید کے متعلق دریافت کرنے پر آپ عظیقہنے فرمایا کہ اللہ کے متعلق تم جہاں تک سوج سکو، خیال، تصوریاد ہم کر سکو در حقیقت خدااس سے برتر د بالا ہے (بیہ بات ملاعلی قاریؓ نے ذکر کی ہے)۔

وليس يقدر أحد أن يعبد الله تعالى حق عبادته كما هو أهل له، ولكنه يعبده بأمره كما أمر، ويستوى المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكل والمحبة والرضاء والخوف والرجاء والإيمان

تر ہمہ: اور کوئی بھی اللہ تعالی کی و لی عبادت کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے جیسی کہ اس کی شان اعلی کی عبادت کا حق ہے، لیکن بندواس کے حکم سے اس کی بندگی بجالا تا ہے جیسے کہ اس نے حکم دیا ہے، اور سارے مؤمنین سب کے سب نفس معرفت میں، نفس یقین میں اللہ تعالیٰ پر توکل میں، محبت میں اور اس کے قضاو قدر پر راضی ہونے میں، اس کے عذاب سے خوف کھانے میں، اس کی رحمت کی امید رکھنے میں اور اس کی ذات و صفات پر یقین رکھنے میں کیساں ہیں۔

توشیح ولیس یقدر النح صاحب کتاب الم اعظم ؒ نے اس عبارت میں تین باتیں بیان فرماتی ہیں (۱) بندہ حق تعالی کی عبادت سے سر اپاعاج ہے (۲) بندہ سے جو کچھ عبادت کے کام ادا ہو جاتے ہیں وہ شان خداو ندی کے شایاں شان خبیں ہو پاتے (۳) بندہ کوچو نکہ عبادت کا حکم دیا جاتا ہے اس لئے اس سے جہاں تک ممکن ہو سکتاہے اس تکم کی فرمان ہرواری کر تاہے۔ (۳) بندہ کوچو نکہ عبادت کا حکم دیا جاتا ہے اس لئے اس سے جہاں تک ممکن ہو سکتاہے اس تکم کی فرمان ہرواری کر تاہے۔

ر ابابدہ و پولدہ ابادے کا مہدی ہوا اسے اسے اباب کا سے اسے بہاں ملک ان ہو سمانے اسے مران برداری را اسے دھتوں کے
اندازے کے مطابق جیسا کہ اس فرمان خداوندی ہوان تعقد اللہ لا تعقید کا اندازے کے مطابق جیسا کہ اس فرمان خداوندی ہوان تعقد کو انعظ خود صاحب جسم (انسان) کو معلوم نہیں ہیں توانہیں شار مشی کرناچا ہو تو نہیں کر سے مثلاً جسم کے اعضاء اور ان کے منافع خود صاحب جسم (انسان) کو معلوم نہیں ہیں توانہیں شار کسی طرح کر سکتا ہے، اور حواس و عقل وروح کے فوائد کو کہنال تک جان سکتاہے، پھر ہر سانس میں دو فائدے تو وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہیں یعنی ہوا کا خارج ہو نااور زندگی کو بقاء کا ہو کہنال تک جان سکتاہے، کو کہنا ہو آئی ہیں تو ان کا مجمع شکر اداکر نے کرتے کتی ہی سانس نکل جاتی ہیں تو ان کا بھی شکر اداکر ناواجب ہو جاتا ہے، ان کے علاوہ شکر اداکر نے کی تو یق و استطاعت خود صحت اور عافیت کے ہونے پر موقوف ہے، اور دوسرے فرائض مثلاً نماز کی ادائیگی خود خدائے تعالی کے دیتے ہوئے رزق، لباس، جگہ، پائی اور جسمانی صحت کے حصول پر دوسرے فرائض مثلاً نماز کی ادائی مستقل اور علیحدہ شکر ہونا چاہئے، تو ان بے شار نعتوں کا شکر کہاں تک اداہو سکتا ہے، اور جب

صرف شکر بن ادانبیں ہو سکتاہے تواس کی مستقل عبادت کرنے کامو تع ہی کہاں ہے ہو سکتا ہے۔

(۲)" پھر نعل عبادت شان خداو ندی کے مناسب نہیں ہو سکتا ہے" کید نکہ عبادت تو ایک ایساعمل ہے جو ایک بندہ مخلوق سے پیدا ہو تا ہے، اور بارگاہ خداو ندی تو اس بندہ مخلوق کی مناسبت سے بہت بالاتر اور پاک صاف ہے، اس لئے ایسی طاعت جو ایک مخلوق (بندہ) سے مخلوق (عمل میں آتا) ہووہ اس کی بارگاہ کے کس طرح لاکق ہو سکتا ہے۔

" بندہ تواپی عبادت سے صرف تھم کی فرمال برداری کرتا ہے "کیونکہ بندہ کواس کے آقا کی طرف سے بہتانا کہ " ہماری رضامندی کے لئے فلال فلال کام ان طریقوں سے اداکر و" توبیہ بھی آقا کا کرم اور فضل وانعام ہے، پھر اس نعل کواپی رحت ہے بندہ کی عبادت قرار دیا یہ بھی مستقل فضل ہوا، اس طرح بندگی کا طریقہ صرف یہ ہوا کہ آقا کے تھم سے اس کے بتائے ہوئے اس کی رحمت کا آمید دار ربا جائے اور جہال تک ممکن ہو ہر وقت استغفار کیا جائے اور یہ تعجمنا بھی نہیں چاہئے کہ میں نے اس کی عبادت کی میں میں اس بات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ خالق کی شان کے مطابق عبادت کی ہے، یہ مطابق عبادت مقرر کی ہے مطابق عبادت کی ہے، یہ مقام بہت زیادہ قابل اہمام اور مقام غور ہے کہ اس نے اپنے بندہ کے لا اُق جو عبادت مقرر کی ہوت ادا نہیں ہوتی ہے، یہ ہو جو دہر نماز کے بعد آپ سے استغفار کرتے رہنا گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری عبادت کی میں کو تابی رہ جاتی ہے کیا تھا ہیں۔ استغفار کرتے رہنا گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری عبادت کی میں کو تابی رہ جاتی ہے کہا حقہ ادا نہیں ہوتی، اس بناء پر آپ اکثر یہ بھی فرماتے رہتے تھے لا احصی شاء علیك، انت کی میں است می نوا ہے کی وہ بی پوری ہوتی ہوری ہوتی ہوری ہوتی ہے، جو تو نے خود اپنے حق میں کی بوری پوری تعریف نمیں کر سکتا ہوں، تیری شان کے لائل تو صرف وہ بی پوری ہو سے جو تو نے خود اپنے حق میں کہی ہو۔

الله اكبر الله اكبر الله الا الله والله اكبر الله اكبر و فله الحمد، ملاعلى قاريٌ فرمايا به جب الله تعالى كى معرفت حاصل بو كى تواس كا تحم بميشه مساوى باقى رب كا، البت عبادت كا تحم تووه بنده پر وقفه وقفه به لحظه اور دم بدم واجب به وگا، ليكن بنده ضعيف اپن خلفت مين ضعف كى وجه ب اس عبادت كه اداكر في اوراس كاحق پوراكر في سه عاجز بوگا، الحاصل بنده كه ليازم به كه دواسيخ ايمان ويقين كه حصول وبقاء كه ليخ بميشه دما كور به كه معرفت ب

ويتفاوتون فيما دونُ الايمانُ وفي ذلك كله، والله تعالى متفضل على عباده ُوعادل، قد يعطى من النواب اضعاف مايستوجبه العبد تفضلامنه، وقد يعاقب على الذنب عدلا منه، وقد يعفو فضلا منه، وشفاعة الانبياء عليهم الاسلام، وشفاعة نبينا عليه للمؤمنين المذنبين ولاهل الكبائر منهم المستوجبين للعقاب حق

ترجمہ اور مؤمنین نفس ایمان کے ماسوالور ان سب باتوں میں باہم مختلف ہیں، اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر بڑاہی ففل کرنے والا، اور عادل بھی ہے، اور بندہ جس ثواب کا مستحق ہو تا ہے اس کو بھی اس سے کئی گنا ثواب محض اپنے فضل سے ویتا ہے، اور بھی بندہ کے قصور پر اپنی طرف سے انصاف کے ساتھ اسے عذاب میں بھی مبتلا کر تا ہے، اور بھی اپنا فضل کرتے ہوئے اس کے گناہ کو بخش بھی دیتا ہے، اور برحق ہے بالعوم تمام انبیاء کر ام علیجم السلام کا سفارش کرنا ہور خاص کر ہمارے پینیبر عضافے کا گناہ گار مؤمنوں کے لئے خواہ ان کا گناہ حبیبا بھی ہو، اور الن کے لئے سفارش کرنا جو کبیرہ گنا ہوں کے مرتکب ہو کر مستحق عذا ب ہوئے ہوں۔

## مؤمنین نفس ایمان کے ماسوابا توں میں مختلف ہوتے ہیں

توضیح: ویتفاوتون فیما دون الایمان الغ، (مؤمنین نفس ایمان کے ماسواباتوں میں مختلف ہوتے ہیں) ملاعلی قاری نے لکھ ہے کہ تصدیق اور اقرار اصلی کے ماسوا فرمان برداری، نافرمانی، توکل، محبت، رضائے الی، خوف اور خشیت اللی کے مقامات اور در جات میں سب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں،امام طحاد کُٹ نے عقیدہ میں لکھاہے کہ ایمان توایک ہی ہے اور اصل ایمان میں ایمان لانے والے تمام افراد برابر ہیں، لیکن ان میں خوف، خشیت، تقوی، مخالفت تفس اور تقوی کا خیال رکھنے میں فرق مراتب ہے اور ایک دوسرے سے کم د بیش ہوتے ہیں۔

مترجم (صاحب عین الهدایہ ) کا کہناہے کہ یہ آیات خداد ندی ﴿ وَهُمْ مِنْ حَشَیة رُبِّهِمْ مُشْفِقُوں ﴾ اور ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عَبَادِهِ الْعَلَمُاءَ ﴾ الایه ،اور دوسری تطبی نصوص لوگوں کے مقامات کے متفاضل ہونے میں دلیل واضح ہیں ،اس لئے کہ مؤمن جی تو وہ آگرچہ فاسق ہوا ہی بات پر ایمان لا تا ہے جس پر مؤمن صالح ایمان لا تا ہے للبذ اسب ہی تو نفس ایمان میں برابر ہوئے ، لیمن وہ مخض جولوگوں کی زبان میں مؤمن ہواور ظاہر میں بھی مسلمان ہو گر اللہ پر اسے یقین نہ ہویا شک ہو تو وہ مؤمن ہی ہوگا۔

## الله تعالیٰ بعض بندول پر فضل کر تاہے اور بعضوں پر عدل کر تاہے ً

واللہ تعانی متفضل النع، لینی بعض بندول پروہ فضل کر تاہے اور بعضول پر عدل کر تاہے ،و قلد یعطی النع، لیعنی ہر نیک پردس گونہ ثواب دینا تو ہر مؤمن کے لئے عام تکم ہے، لیکن خاص تخلصین کوسات سو گونہ بلکہ اس سے بھی زیادہ یہاں تک کہ بے حساب بھی عطافر ما تاہیں۔

#### . گناہ کبیر ہوالوں کے لئے بھی ہمارے نبی کریم علیہ کی سفارش مقبول ہوگی

ای طرح مل کلہ کاشفاعت کرتا بھی تابت ہے آگ طرح علاء اولیاء شہداء، فقراء مؤمنین اور مؤمنوں کے بچوں کا بھی جن کی موت پر ان کے والدین نے صبر کیا ہو ثابت ہے، امام اعظم نے کتاب الوصیة میں کہا ہے نہینا علی ہنت کے لئے شفاعت کرتا برحق ہے آگر چہ کوئی کبیرہ گناہ کا بھی مر ٹکب ہو (انہی )اور یہ بات قطعی طور پر ٹابت ہے کہ محمد علیہ کی سفارش کئی متم کی ہوگی، ان ہی میں ایک وہ ہوگی جواگی و بچھی تمام لوگوں کے لئے بالکل عام ہوگی (ملاعلی قاری کی تحقیق کا بیہ خلاصہ ذکر کئی متعقب کا میں میں ایک وہ ہوگی۔ کا کی متعقب کا بیہ خلاصہ ذکر کیا گیا ہے)۔

ووزن الاعمال بالميزان يوم القيامة حق، والقصاص فيما بين الخصوم يوم القيامة حق، فان لم تكن لهم حسنات طرح السيئات عليهم و ذلك جائز حق، وحوض النبي عليه حق، والجنة والنار مخلوقتان اليوم، الاتفنيان ابدا و لايفني ثواب الله ولا عقابه سرمدا، والله تعالى يهدى من يشاء فضلا منه، و يضل من يشاء عدلا منه، واضلاله خذلانه، وتفسير الخذلان ان لا يوفق العبد على ما يرضاه عنه وهو عدل منه، وكذا عقوبة المخذول على المعصية

ترجمہ : اور قیامت کے دن میز ان میں اعمال کاوزن ہو نا ہر حق ہے ، اور قیامت کے دن حق کے دعویدار دل میں قصاص اور بدلہ کا ہو نا ہر حق ہے ، پھر اگر خالموں کے اعمال نامہ میں نیکیاں نہ ہوں تو مظلو موں کے گناہ خالموں پر ڈالے جائیں گے ، اور بیہ سب جائز حق ہے ، اور نبی کریم عیکی کے حوض ہر حق ہے ، اور جنت اور دوزخ اب بھی مخلوق موجود ہیں ، یہ دونوں بھی بھی فنانہ ہوں گے، ای طرح اللہ تعالیٰ کا تواب یا عذاب کوئی بھی فناء نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ صرف اپنے فضل ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مدل کر کے حامطاب کس کو ذکیل کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی طرف ہے، اور اس کا توفیق نہ دیتا جس سے دور اضی اور خوش ہے، اور اس کا جھوڑ دیتا ہی کر کے چھوڑ دیتا اس کی طرف ہے عدل ہے، اس طرح ذکیل کر کے چھوڑ اہو اس کو تا فرمانی پر عذاب کرتا ہمی عدل ہے۔

### قیامت کے دن اعمال نامے تولے جائیں گے

توضیح: (قیامت کے دن اعمال نامے تولے جائمیں گے) ووزن الاعمال النع، قیامت کے دن ہر ایک کے اعمال نامے کا وزن کیا جائے گا، مؤمنوں کے اعمال خاہ ہو گوں میں خاص ہے ہو لیا عام لوگوں میں ہے (اعراز کے لئے اور) جنت کے در جات کے اضافے کے لئے، اور کا فروں کے اعمال کا وزن ان کی بے قدر ی اور جہنم کے لئے طبقے جاننے کے لئے تولے جائمیں گے، جیسا کہ اس آیت پاک میں ارشاد خداوندی ہے ﴿وَمَنْ خَفَتْ مُوَاذِیْنَهُ فَاوُلْنِكَ اللَّذِیْنَ خُوسِرُوا الْفُسَهُمْ فِی جُهَنَّمَ کَالِکُونِ اَلْفُسَهُمْ فِی جُهَنَّمَ کَالِکُونِ اَلْفُسُهُمْ فِی جُهَنَّمَ کَالِکُ اور جن کے اعمال جلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ایپ آپ کو گھائے میں رکھااور وہ جنم میں ہمیشہ رہیں گے۔

قیامت کے دن حق کے وعویداروں میں قصاص اور بدلہ کا ہونا برحق ہے

القصاص فیما بین الحصوم النج لیمی اگر کسی کا دوسرے پر تیجہ حق ہویا کوئی اپنی مظلوی پر خالم کے خلاف شکایت کرنے والا ہو تو دوسرے سے ہراہر کا ہدلہ لیا جائے گا،ادر اگر دوسرے کااس کی طرف پہھ مطالبہ ہو تو قصاص کیا جائے گا،اس طرح ظالم کی تیکیاں مظلومیاحق دار کو دیدی جائے گی جس قدراس کاحق ہوگا۔

### قیامت کے دن حوض کو ٹر کاہونا برحق ہے

و حوص النبی حق النے، (قیامت کے دن حوض کوٹر کا ہوتا ہر حق ہے) تر ندگ نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کی ہے کہ نبی کے لئے ایک حوض کہ بان میں آپس میں مفاخرت ہوگی کہ کس کے حوض کے پاس کتنے زیادہ آدمی آئے ہیں، مگر جھے امید ہے کہ تمام انبیاء کے مقابلہ میں میرے حوض پر سب سے زیادہ آنے والے ہوں گے، یہ احادیث آحاد ہیں (قینی ان کے راوبوں کی تعداد اتنی نبیس ہے کہ انہیں متواتر کہا جاسکے) البتہ رسول اللہ علیت کے شان میں یہ آیت پاک ولا ان اعطینالئے الکوٹر کے دلیات تطعی ہے اور افضل ہے۔

قرطبی نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو کرا بنی ایک منزل بنالی ہے جیسے خوارج ،روافض اور معتزلہ وغیرہ وہ لوگ اس حوض کوٹر سے نکال دیئے جائیں گے ،ایسے ہی وہ ظالم لوگ بھی وہاں سے نکال دیئے جائیں گے جنہوں نے اپنے فسق کا علان کیا ہے ،حوض والی حدیث کو تنمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی زیادہ نے روایت ک ہے ،اپنی شہرت کی بناء پر متواہز کے قریب قریب پہونجے چکی ہے۔

## جنت ودوزخ اب بھی موجود ہیں اور بھی بھی فناءنہ ہوں گے

لا تفنیان أبدا النع ، (جنت و دوزخ اب بھی موجو و ہیں اور مبھی بھی فناء نہ ہوں گے )امام اعظمؒ نے کتاب الوصیۃ میں نکھا ہے کہ جنت و دوزخ ہر حق ہیں، وہ دونوں بھی مخلوق اور موجو دہیں، ان دونوں کے لئے فناء نہیں ہے اسی طرح ان دونوں کے لوگوں کے لئے بھی فناء نہیں ہے، لینی جنتی اور دوزخی ہمیشہ ہمیشہ باتی رہیں گے۔

### الله تعالی جے جاہتاہے ہدایت دیتاہے

والله تعالمی یهدی النجالله تعالی جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے لیتی ایمان اور طاعت کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اسے جمال ورحمت کا مظہر بنادیتا ہے ویصل من پیشاء النخ، اور جے چاہتا ہے گمر اہ کر دیتا ہے اور اسے جلال اور غضب کا مظہر بنادیتا ہے، ہدایت دسنے کا مطلب ہے کہ اس کو توفیق دیتا ہے اور اس پر احسان کر تا ہے، و ھو عدل هنه کسی کو گمر اہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلما نہیں ہوگا بلکہ عدل وانصاف ہے ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کسی کی کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور ہر چیز کا اپنے موقع پر رہنا ہی عدل واعتد ال ہے۔

ولا نقول ان الشيطان يسلب الايمان من عبده المومن قهرا وجبرا، ولكن نقول العبد يدع الايمان فحينئذ يسلب منه الشيطان، و سؤال منكر ونكير في القبر حق، واعادة الروح الى العبد في قبره حق، و ضغطة القبر حق، وعذابه حق كائن للكفار اجمعين

ترجمہ ادر ہم یہ نہیں کہتے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے مؤمن بندے ہے ایمان کو جبر او تبر آ چھین لیتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ خودا پنے ایمان کیعنی یقین کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو نہی وہ اپنے جزم اور یقین کو چھوڑ تا ہے، شیطان اس سے چھین لیتا ہے، اور مردہ کا اس کی قبر مردہ ہے منکر و نگیر کا قبر میں یہ سوال کہ تیر ارب کون ہے، کون تیر انبی ہے، اور تیر ادین کیا ہے، اور بندے کی روح کا اس کی قبر میں میں لیعنی جہال مرکر پڑا ہے اعادہ ہرحق ہے، اور قبر کا بھینچنا ( میمنی زور سے دبادینا ) ہرحق ہے، اور سارے کا فرول کے لئے قبر میں عذا ہے کا ہونا ہرحق ہے۔

## شیطان کسی مؤمن بندے کے ایمان مجبر او قبرانہیں چھین سکتاہے

توضیح: فہوا و جبوا (شیطان کسی مؤمن بندے کے ایمانگم جبراو قبرا نہیں چھین سکتاہے) جبیباً کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے ﴿إِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکُ عَلَیْہِمْ ۔ سُلْطَانٌ ﴾ شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھے میں اپنے مؤمن بندوں پر اس حد تک اختیار نہیں ویتا ہوں کہ تو ان کے ایمان ہی کو تجھین نے ،البتہ تو دسوسہ،اغوا کا کام ان پر کر سکتا ہے لیکن اس حد تک کہ دہ ایمان ہی چھوڑ جیٹھیں، ہاں جن کو اللہ تعالیٰ پر پور ایفین اور اعتقاد تھمل نہ ہو وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپناایمان بھی چھوڑ جٹھتے ہیں۔

فحیننڈ یسلب منہ الشیطان بنرہ جب خود اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے اس وقت شیطان کو اس پر سلطانی قابو اور اختیار حاصل ہو جاتا ہے،اس لئے اپنی مصلحت کے مطابق شیطان اس کو دنیاوی مطلب کی با تیں اور کمر ابی کی راہیں سکھا تا ہے، نتیجہ کے طور پراس کی موت رسوائی اور دائی بربادی گی حالت میں ہوتی ہے۔

## قبر میں منکر و نکیر کاسوال برحق ہے

وسؤال منکو ونکیر فی القبو حق (قبریس منکروکلیرکاسوال پر حق ہے)قبرے مراد ہروہ جگہ جہال مرنے کے بعد ، میزا ہو۔

فا کدہ :انبیاء علیہم السلام، شہداءاور بیجاس سوال ہے مشتیٰ ہیں، بعضوں نے کہا ہے کہ بیجوں کی یقینا مغفر ت ہوگی، اور اس سوال وجواب میں کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں آگر چہ عوام کو ان کی خبر نہیں ہوتی ہے، نام اعظم نے کا فروں کے بیجوں کے سوال اور ان کے جنت میں جانے کے بارے میں تو قف کیا ہے واللہ تعالی اعلم، پھر دوسر وں نے یہ کہا ہے ایسے بیجے جنت کے خادم کی حیثیت ہے ہوں گے، اور میں متر جم کہتا ہوں کہ اس دنیاوی زندگی میں جس نے جواعتقاد اپنا بنالیاو، بی اس کے ول پر مہر بن کر

رہے گااس لئے جب ای اعتقاد پر مر اتواس اعتقاد پر دوبارہ اٹھایا جائے گا،اور اس میں تغیر و تبدل نہ ہو گا چنانچہ اگر وہ دنیا ہے ہے اعتقاد کے کر مراہے توقیر میں اس کا جواب بھی سیح اور سچا ہو گا، اور جو دنیا ہے کفر کی حالت میں اٹھا(نعو ذباللہ من ذلك) توقیر میں اس کا جواب بھی غلط ہو گااور خود اپناحشر معلوم کرے گا،اور اس میں اب کسی قتم کا تغیر و تبدل نہ ہو گا۔

#### قبر کاد بانا برحق ہے

صعطة القبوحق (قبر ہر ایک کو دباتی ہے) مؤمنوں کو اس طرح سے دباتی ہے جیسے مال اسپے بچوں کو شفقت و بیار کے ساتھ ،ادر کا فروں کو اس طرح جیسے ایک و شمن دوسرے دشمن کو ، اتنے زور سے دباتی ہے کہ سیند کی پسلیاں ادھر سے ادھر نکل آتی ہیں، یہ عجیب کامعاملہ ہے اور اس میں بڑی حکمت بھی ہے ،البتہ بوالہو سن اور جہال وسوسوں میں بڑے ہیں انہیں یقین نہیں آتا ہے (اعود باللہ من الکفو)

#### عذاب قبر ہر ایک کا فر کو ہو گا

کائن للکفار اجمعین (عذاب قبر ہرایک کافر کو ہوگا)اس سے کوئی بھی نہیں نج سکتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوّا وَعَشِيّاً، وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدْخُلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ یہ لوگ صُح وشام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں،اور جس دن قیامت ہوگا جم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں ڈال دو۔

## بعض گناہ گار مسلمانوں کو بھی عذاب قبر ہو سکتا ہے

#### ولبعض عصاة المومنين حق جائز

ترجمہ: اور عذاب قبر بعض گناہ گار مسلمانوں کے لئے بھی جائز اور برحق ہے۔

توضیح: (بعض گناہگار مسلمانوں کو بھی عذاب قبر ہو سکتاہے)۔

فائدہ مگرامیدیہ ہے کہ کافروں کوجس متم کاعذاب قبر ہوگاوییا گناہگار مسلمانوں کو نہیں ہوگا،واللہ تعالی اعلم،واضح ہوکہ عذاب قبر کی طرح آرام وراحت قبر بھی برحق ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّذِيْنَ قَعْلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تعالى كى راه میں شہید ہوگئے ان كوم وے خیال نہ كرو، كيونكہ وہ تواسی رب كے پاس زندہ ہيں وہال رزق پاتے ہيں اور بہت خوش رہے ہيں "۔

#### عذاب و تواب کا تعلق بدن اور روح دو نول کے ساتھ ہے

(عذاب و تواب کا تعلق بدن اور روح دونوں کے ساتھ ہے) ملاعلی قاریؒ نے فرمایا کہ یہ عذاب و تواب روح کے ساتھ ہے یا بدن کے ساتھ ہے یا بدن کے ساتھ ہے یا دونوں کے ساتھ ہے یا بدن کے ساتھ ہے یادونوں کے ساتھ ؟ سیحے یہ ہے کہ دونوں ہی کے ساتھ ہے، اور اسے ہم تسلیم بھی کرتے ہیں مگراس کی کیفیت جانے کے سلسلہ میں اس کے پیچھے نہیں پڑتے، میں یہ کہتا ہوں کہ آخرت کی کیفیت اس لئے دریافت نہیں ہوتی ہے کہ حکمت خداو تدی میں فرق ند آنے پائے، کہ کوئی جنت کی راہ اور کوئی دوزخ کی راہ کیوں کر تلاش کر تاہے اور انہیں اس کا حساس بھی نہیں ہوتا ہے، ان میں سے اللہ کے خاص بندے تو دہ ہوئے جن کو علم و قہم عطا ہوئی اور دہ سیجھتے ہو جھتے ہیں، لیکن دوسر سے دوجی جو خواروز کیل ہوئے کہ دہ ایمان ہی ندلائے۔

#### روح کی حقیقت

(حقیقت روح) پھر شخ علی قاری نے لکھاہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے روح کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کی

ہے چنانچہ بعضوں نے کہاہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے، بدن ہے اس کا تعلق اس طرح کاہو تاہے جیسا کہ سبر لکڑی کی رگ و ریشہ میں پائی کاہو تاہے کہ وہ پورے حصہ میں ہو تاہے، اللہ تعالی نے جسم میں روح کواس طرح ڈال دیاہے کہ جب تک بیروح جسم میں رہے، جسم میں آٹار زعدگی باقی رہیں، اور جول ہی وہ روح بدن سے خارج ہواس جسم سے حیات بھی جاتی رہے، اور انہوں نے یہ بھی کہاہے کہ روح کے واسطے حیات ایس ہے جیسے کہ شعاع آفاب ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کی قدرت اس طرح کی ہے کہ جب تک آفاب لگا ہوارہے اس وقت تک عالم نور سے منور رہے، اس طرح جب تک بدن میں روح رہے، وہ بدن کے واسطے حیات پیدا فرما تارہے، مشائے صوفیہ اس کی طرف مائل ہیں۔

اور اہل السنة کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ "روح ایک لطیف جو ہرہے جو جسم میں اس طرح ساری رہتی ہے جس طرح گلاب کے پھول میں گلاب ہو تاہے "قاریؒ نے فرمایاہے کہ فد کورہ دونوں قول سب با تول میں برابر ہیں ان میں صرف اس قدر فرق ہے کہ "روح" جسم لطیف ہے یا جو ہر ہے ؟ پہلے قول میں اسے جسم لطیف کہاہے اور دوسرے میں جو ہر کہاہے، مگر سیجے یہ کہ وہ جسم لطیف ہے کہ وہ جسم لطیف ہے کو نکہ روح کے بارے میں کہا گیاہے کہ وہ جسم میں داخل ہوتی ہے اور اس سے خارج ہوتی ہے، اور علی ہوتی ہے اور اس سے خارج ہوتی ہے، اور علین کی طرف بلند کی جاتی ہے، اور کا فروں کی روح سیجین کی طرف گرائی جاتی ہے، اس جیسی اور بھی باتیں ہیں جوروح کے جسم لطیف ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

آخریش بیہ کہاہے کہ روح کے بارے میں ایس باتیں کہنی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے منافی ہے ﴿ قُلِ اللَّ وَعُ مِنْ اَمُو رُبّتیٰ ﴾ یعنی آپ کہدیں کہ روح امر رہ ہے اور بھی فرمایا ہے ﴿ إِنَّ الْاَمَوَ سُحُلّهُ بِقَبْ ساراامر الله ،ی کو ہے ، پھر یہ لکھا ہے کہ سب سے زیادہ قوی اوراولی قول بیہے کہ روح کا علم اللہ تعالیٰ کوہے ، یہی قول جمہور اہل السنة والجماعة کاہے۔

متر جم کا کہناہے کہ ائمہ او آباء ہیں ہے ایک شیخ روز بہان شیر ازی بین ، انہوں نے روح کے بارے میں جسم لطیف یا جو ہر ہونے نہ ہونے وغیر ہکا کوئی کلام نہیں کیا بلکہ اس بات کی طرف صر سے اشارہ فر مایا ہے کہ اس روح کا ظہور تجی ذات وصفات کے در میان امر اللی ہے ہوا ہے ، اور کسی کواس کی حقیقت معلوم نہیں ہے ، اور یہی تول قر آن پاک اور سواد اعظم جمہور اہل السنة والجماعة کے قول کے موافق ہے ، اور متر جم نے اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ اردو تفسیر جامعہ میں ائمہ علاء ہے تھل کر کے ذکر کیا ہے ، والتہ تعالی اعلم۔

اس مسئلہ کا مختصر مفہوم یہ ہوا کہ روح کے بارے میں ہمارااعتقاد وہی ہے جو کہ اللہ و تبارک و تعالیٰ نے روح سے متعلق فرمایا ہے اور قطعی احادیث سے منقول ہے، ہم اس حقیقت پر گفتگو عرف اس کئے کرتے ہیں تاکہ معاملہ ہماری سمجھ میں زیادہ آسکے اوراعتقاد کے واسطے گفتگو نہیں کرتے، امام اعظم نے کتاب الوصیة میں فرمایا ہے کہ ''ہم اس بات کا قرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نفوس کو ان کی موت کے بعد اٹھائے گا ایک ایسے دن میں جو پچاس ہزار برس کے برابر ہوگا، تاکہ تواب اور بدلہ دے اورا یک دوسرے کے حقوق کو اواکر دے ، ایک اور موقع پر ارشاد خداد ندی ہے ﴿إِنَّ اللهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْفَبُورِ ﴾ لیمی اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو قبر وں میں پڑے ہیں اٹھائے گا۔

ملاعلی قاریؒ نے جسموں کودو بارہ اٹھانے جانے کے سلسلہ میں جو قطعی نصوص ہیں ان سھوں کوذکر کرنے کے بعد کہاہے کہ ان میں فلاسفہ پر روہے جو جسمانی حشر کا انکار کرتے ہیں، پھر امام رازیؒ کے اس قول کوذکر کیا ہے جو انہوں نے فلاسفہ کے انکاری وہم کور دکرتے ہوئے کہاہے کہ اور انہیں اس طرح سمجھایا ہے کہ ہم نے جسمانی حشر کا اعتقاد کرنے کی بناء پر اپنا انسان کی ہم نے جسمانی حشر کا اعتقاد کرنے کی بناء پر اپنا انسان کے بعد ہم میں بہتر بنائے اور انجھے اعمال کرکے سامان آخرت حاصل کیا اور برے اخلاق اور بدکاریوں کو چھوڑ دیا، اس کے بعد ہم میں اور تم میں جو اختلاف ہے تم نے اس کے مطابق آخرت کے سامان کی مطلقاً فکر نہ کی ایس صورت میں اگر یہ فرض کرو کہ حق

ہمارے عقیدے کے مطابق ہوا جیسا کہ ہم کہتے ہیں تو ہم کامیاب رہے لیکن فکر و نباہ و ہرباد ہوا، اور بالفرض اگر حق ہمارے خیال کے خلاف ہوا تواس میں بھی ہمارا کوئی نقصان نہ ہوا، فکر زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتاہے کہ دنیاوی کچھ سامان مثلاً شراب نوشی خزیر کے گوشت سے ہم محروم رہے توالی چیزیں ہیں جن کے استعال نہ کرنے کی دجہ سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوااور نہ ہم میں برائی آئی کہ ان چیزوں کو تو چوہے بلے کتے وغیرہ بھی کھالیتے ہیں،اس طرح یہ اعتراض ہی مہمل ٹابت ہوا۔

وكل ماذكره العلماء بالقارسية من صفات الله تعالى، عزت اسمائه وتعالت صفاته جاز القول به سوى اليد بالفارسية، ويجوز ان يقال بروى خدائے بلائشبيه ولاكيفية، وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرها، ولاعلى معنى الكرامة والهوان، ولكن المطيع قريب منه بلاكيف، والعاصى بعيد عنه بلاكيف، والبعد والاقبال يقع على المناجى، وكذلك جواره في الجنة والوقوف بين يديه بلاكيف

ترجمہ: اور علاء سلف رحمم اللہ نے جن صفات الی کو فارس زبان یعنی ماسوائے عربی کے دوسر ک زبان میں تعبیر کیا ہے انہیں اس طرح کہنا جائز ہے، سوائے صفت ید کے کہ اس کو دوسر ک زبان میں نہیں کہنا چاہئے، اور ہو وی خدا لینی اللہ تعالی کے روبر و کہنا جائز ہے، گر تثبیہ و کیفیت کے بغیر ، لینی اس کی تشبیہ کسی مخلوق سے یا کیفیت اس کے تصور میں نہ ہو بلکہ اللہ تعالی کو تشبیہ و کیفیت سے منز دوپا کہ جانا جائے ، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے قریب ہوتا یا گئرگار بندوں سے دور ہوتا ، سمافت کی نزد کی یا دور ک کی طرح نہیں ہے ، اور انہ قریب سے مر او عزت و ہزرگی اور بعد سے مر او ذلت و خواری ہے ، (جیسا کہ تاویل کرنے والے کہا کرتے ہیں) لیکن صبح عقیدہ یہ ہے کہ فرمان ہر دار بندہ اپنے رب عزوجل سے اس طرح قریب ہے جس کی کیفیت معلوم نہیں ہے ، اور جو بندہ اپنے رب جس کی کیفیت معلوم نہیں ہے ، اور جو بندہ اپنی کے حق میں قریب ہوتا اور مقوجہ ہوتا واقع ہے اور جوتا فرمان بندہ ہے اس کے حق میں دور ہوتا اور منہ بھیر تاصادق ہے لیکن اس کی تفصیلی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے ، اس طرح جنت میں رب العلمین کے حق میں دور ہوتا ور منہ بوتا اور جوتا فرمان بندہ ہے اس کی تفصیلی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے ، اس طرح جنت میں رب العلمین کے حق میں دور ہوتا ور منہ بوتا اور منہ بھیر تا صادق ہے کیون اس کی تفصیلی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے ، اس طرح جنت میں رب العلمین کے حق میں دور ہوتا ور بوتا اور منہ بھیر تا اور دیا در بوتا اور دیا ور منہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور دیا کہ بین ہوتا اور دیا کیفیت ہمیں دور ہوتا اور دیا کیفیت ہیں دور ہوتا اور دیا کیفیت ہیں دور ہوتا ور دیا کور دیا کور دور دو حاضر ہوتا بھی ہر حق ہے گر بلا تشبیہ اور بلا کیفیت ہے۔

## قرب وبعد خداوندی ہوناتو معلوم ہے مگراس کی کیفیت مجہول ہے

توضیح: المعاصبی بعید عنه بلا کیف، خلاصہ بیہ کے (قرب و بعد خداد ندی ہونا تو معلوم ہے گر اس کی کیفیت مجبول ہے)اور مطلقاً کسی قسم کی تشبید دیناروانہیں ہے،

والوقوف بین بدید به بلاسکیف، فائدہ نیاعلی قاریؒ نے فرمایا ہے تحقیق مسلہ یہ ہے کہ اہام اعظمؒ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے قریب ہونایا مخلوق سے قریب ہونایا کھوق سے قریب ہونایا کے قریب ہوناایک تحقیقی صفت ہے، لیکن آگر کوئی مخف اپنے طور پر اپنے خیال سے مخلو قات سے مشابہ اس صورت و تشبیہ فرض کرے گاوہ علطی پر ہوگا اور باطل ہوگا، کہ وہ کیسا ہے اور کس طرح اس کا سمجھنا انسانی عقل و سمجھ سے باہر ہے، البتہ بعضے متافرین اور تمام بدعتی فرقوں والے اس وصف میں تاویل کرتے ہیں، اور "قرب" کے معنی رحمت الہی کے جواس کی اطاعت کی وجہ سے ہوگا اور "بعد" کے معنی معصیت کی وجہ سے دوری کے قرار دیتے ہیں، اور اشارہ والے کہتے ہیں کہ قربت اللہ عزوجل کی شان سے ہے کہ اپنے تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے او پر دیکھنا، اور اس کی نیت کا مشاہدہ کرنا اور ابنی طاعت و فرمال ہر داری کو ابنی نگاہ میں رکھنا اور اسے کوئی اہمیت نہ دینا ہے، بعض علاء نے کہا ہے اس کی نیت کا مشاہدہ کرنا اور ابنی طاعت و فرمال ہر داری کو ابنی نگاہ میں رکھنا اور اسے کوئی اہمیت نہ دینا ہے، بعض علاء نے کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے جس قدر بھی قریب ہو جاؤ گر اسے نہیں دکھ سکتے، اور اس سے انتہائی دور ہو کر اس کے ماسواد غیرہ کو کہ تھے۔ کہ تم اللہ تعالیٰ کے جس قدر بھی قریب ہو جاؤ گر اسے نہیں دکھ سکتے، اور اس سے انتہائی دور ہو کر اس کے ماسواد غیرہ کو کہ کھتے۔

والقرآن منزل على رُسُول عَلِيُّ وهو في المصحف مكتوب، وآيات القرآن كلها في معنى الكلام

مستوية في الفضيلة والعظمة، إلا أن لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة المذكور، مثل آية الكرسي؛ لان المذكور فيها جلال الله وعظمته وصفته، فاجتمعت فيها فضيلة الذكر وفضيلة المذكور، وما في قصة الكفار ففيها فضيلة الذكر فحسب، إذ ليس للمذكور فيها وهم الكفار فضيلة، وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في الفضيلة والعظمة لاتفاوت بينهما، ووالدا رسول الله عَيْنِيَّهُ ماتا على الكفر

ترجمہ: اور قرآن (۲۳٪ برس میں) رسول الله علیہ پازل کیا گیا، اور وہ کتابی شکل میں موجود ہے، اور قرآن پاک کی متام آیتیں اس اعتبار ہے فضیلت اور عظمت میں بالکل برابر ہیں، مگر پھھ ایسی ہیں جن میں ذکر اور نہ کورہ دونوں اعتبار سے فضیلت ہے، جیسے آیت الکری کہ اس میں بھی دوسری آیتوں کی طرح ذکر کی فضیلت ہے اس کے علاوہ زا کہ فضیلت نہ کور (کرسی) کی بھی ہے، اس طرح اس میں دو خصلتیں ہو گئیں، لیکن دہ آیتیں جن میں کافروں کے قصے ہیں مثلاً سورہ ابی لہب تو ایسی آیتوں میں صرف ذکر کی فضیلت ہے لیکن اس میں جن لوگوں کی جو باتیں نہ کور ہیں (ابونہب اور الن کی بیوی) ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لہٰذ الن کی صرف ایک فضیلت ہوئی، ای طرح آللہٰ تعالی کے اساءو صفات سب کی سب فضیلت اور عظمت فضیلت نہیں ہے، لہٰذ الن کی صرف کی فرق نہیں ہے اور رسول اللہ عظمت و و نوں والمدین کا کفر کی حالت میں انتقال ہوا۔
میں برابر ہیں اور ان کے در میان کوئی فرق نہیں ہے اور رسول اللہ عظمت و صفت کا بیان ہے، اس کے ماند سورہ اخلاص میں توضیح: آیة النکو سی المخ ، کہ اس آیت میں اللہ تعالی کے جلال و عظمت و صفت کا بیان ہے، اس کے ماند سورہ اخلاص

کو سی : آیکہ المکوسی المنخ، کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے جلال و مقتمت و صفت کا بیان ہے، آئی کے ہائند سورہ احلام میں بھی یاس سے بھی کچھ زا کد با توں کا بیان ہے۔

و مافی قصة الکفاد النع، مثلًا سورہ لہب میں ابولہب اور اس کی بیوی کاذکر ہے اور یہ کافر ہیں جو کسی بھی نضیلت کے الک اور مستحق نہیں ہیں۔

فائدہ : واضح ہو کہ کفار پر جو شان قبر الٰہی ظاہر ہے اور وہ آیات حال کفار میں ضمنا ند کور ہے تواس شان کی نضیلت بھی ذکر کے ساتھ ہے ، لیکن صرف ان کفار کی بچھ نضیلت نہیں ہے جسیا کہ امامؓ نے ذکر فرمایا ہے ، فافھم واللہ اعلم اللہ تعالیٰ کے اساءو صفات میں کوئی کمی و بیشی نہیں ہے '

لاتفاوت ہینھما، (اللہ تعالیٰ کے اساءو صفات میں کوئی کی دبیثی نہیں ہے)سب کی سب فضیلت وعظمت برابر ہیں، کیونکہ سبھی اللہ تعالیٰ کے اساءو صفات ہیں اورسب مکسال ہیں،البتہ بندہ کے مناسب حالتوں ضرور توں کے مناسب بعض اساءو صفات بعض موقعوں میں خاص ہوتے ہیں مشاؤسی نے گناہ ہے استغفار کرنا چاہا تواس کو بیہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح د عا مانگے اے شدید العقاب مجھے بخش دے بلکہ اس کے لئے بیہ کہنا مناسب ہوگا اے غفار!اے ارحم الراحمین! مجھے بخش دے۔

## ر سول الله عليه عليه كالمرين كالفرك حالت ميں انتقال ہوا

ماتا على الكفر (رسول الله علي الحديد) والدين كاكفر كي حالت مين انقال ہوا) يعنى زمانه رسالت واسلام سے پہلے ہزمانه كفر ميں انقال كيا، اور روافض كہتے ہيں كہ چونكہ امام ہونے كے لئے يہ بات شرطاور لازم ہے كہ اس كے والدين مؤمن ہوں اس لئے امام اعظم نے اپنال كوئى شرط لازم نہيں ہے، لئے امام اعظم نے اپنال كوئى شرط لازم نہيں ہے، لئے امام اعظم نے اپنال كوئى اس كار دكرتے ہوئے تصر سے كى كہ رسالت كے لئے اپنى كوئى شرط لازم نہيں ہے، ملاعلى قار كى فرماتے ہيں كہ آپ علي ہے والدين كا انقال ايمان كى حالت بيں ہوا، ياان كے انقال كے بعد الله تعالى نے انہيں دوبارہ زندہ كر كے ايمان كى توفيق دے كر موت دى۔ حالت بيں رمتر جم) نے اس مسئلہ كواسے ایک مستقل رسالہ بیں تحقیق کے ساتھ لكھا ہے، اور امام سيوطئ نے امام اعظم كے

میں (مترجم) نے اس مسئلہ کو اپنے ایک مستقل رسالہ میں تحقیق کے ساتھ لکھا ہے، اور امام سیو کلی نے امام اعظم کے تول کے خلاف اپنے تینوں رسالوں میں جو بچھ لکھا تھا اس کو کتاب اللہ ، سنت رسول ، قیاس اور اجماع کے ولا کل ہے رو کیا ہے،

اس موقع پر عجیب بات یہ ہے کہ بعض جابل حفیہ نے بھی امام اعظم کی یہاں صرح کردہ عنوان سے بھی انکار کیا ہے، اور اشارة یہ کہا ہے کہ امام صاحب کا یہ قول ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، گر اس مکر کا انکار ایسا ہی ہے جیبا کہ گر اہ فرقہ جمیہ کے سر دار جم بن صفوان نے کہا ہے کہ میری ولی خواہش ہے کہ ''اگر موقع ملے تو بیں قر آن کر یم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پھاکو خطف علی الفورش استوں کی کہا تھا کہ ایک گر اہ محض احمد بن الی واؤد نے خلیفہ مامون الرشید کو کہا تھا کہ نظاف کعب پر ﴿لَيْسَ تَحْمِفْلِهِ شَنیءٌ وَهُو السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ﴾ کی بجائے ﴿لَيْسَ تَحْمِفْلِهِ شَنیءٌ وَهُو الْعَزِیْرُ اللهِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَلِي بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرَ اللهِ بَالِي بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَاللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَاللهِ بَعِلْ اللهِ بَرِ اللهِ بَرِ اللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَرِ اللهِ بَاللهِ اللهِ بَاللهِ بَاللهِ

وأبوطالب مات كافرا، وقاسم و طاهر و ابراهيم كانوا بني رسول عليك

توضیح الما علی قاری نے تکھا ہے کہ (انبیاء علیہ السلام ابتداء اور انتہاء ہر حال میں گنا ہوں ہے معصوم سے )اور ماسواانیاء علیہ السلام (اور ماسواان) فرادامت کے جن کے لئے رسول اللہ علیہ کے طرف ہے جنتی ہونے کی بشارت تھی ) باتی تمام اولیاء و علیہ واسعی اسلام (اور ماسواان) فرادامت کے جن کے حلے رسول اللہ علیہ کے طور پر بے نہیں کہہ سکتے کہ ایمان پر بی ان کا انتقال ہوا ہے اگر چہ برف کشف و کر امات اور خرق عادات طاہر ہو چکے ہوں کیونکہ ویبا تھم لگا کر غیبی باتوں کے مشاہدہ کر لینے کے بعد بی ہوسکتا ہے ، چر طویل بحث کے دلائل کے ساتھ یہ کھا ہے کہ جنتیوں کے لئے جو نشانات بیان کئے جی ان کو سامنے رکھ کر خلی طور پر گواہی وی جاسکتی ہے ، جبیا کہ ایک صدیث میں ہے ھذا اثنیت علیہ خیرا و جبت کہ العجنة و ھذا اثنیت علیہ شوا و جبت کہ النار ، انتب شہداء اللہ فی الاد ص ، لین اس مردے پر تم تجملائی کی شہادت دی ہے اس بناء پر اس کے لئے جنت واجب ہوئی، آم لوگ جنت واجب ہوئی، آم لوگ جنت واجب ہوئی، آم لوگ جنت واجب ہوئی، آم لوگ دیس میں اللہ کے گواہ ہو۔

## ابوطالب بھی کافرہی رہتے ہوئے مرے

وابوطالب ..... عات كافراء اور آپ علي كي يچا (ابوطالب بهي كافر ،ى ريتے ہوئے مرے)

یشاء ﴾ الاید، بعن آپ از خود جس کومدایت دینا چاہیں مدایت نہیں دے سکتے ہیں البتہ اللہ جسے چاہے مدایت دیتا ہے، بخاری و مسلم کی بیر دوایت ہے۔

#### ر سول الله عليلة كے صاجز اد گان

و قاسم و طاهر النج (رسول الله عَلِيَّة كے صاحزادگان) قاسم و طاہر وابر اہيم تھے،ان ميں سب سے بڑے قاسم تھے اور ان بى مناسبت ہوئى تھے، ان بى كانتقال بھى ہوا، ابن عبد البر اور دار قطنى نے بيان كى مناسبت ہوئى كہاجاتا تھاان كا بھى انقال كم معظمہ ميں بيان كيا ہے كہ آپ كے ايك صاح ادے كانام عبد الله بھى تھا جن كوطيب و طاہر بھى كہاجاتا تھاان كا بھى انقال كم معظمہ ميں ہوگيا تھا، اس كے بعد آپ كى ايك باندكى حضرت ماريہ قبطية كے بيٹ سے ابر اہيم تامى ايك اور صاحزاد سے ہوئے دو مدين ميں فوت ہوئے اور وہ ہى مدون بھى ہوئے۔

و فاطمة و زينب و رقية و ام كلئوم كن جميعا بنات رسول عَلَيْكُهُ ، اذا اشكل على الانسان شيء من دقائق علم التوحيد، فينبغى له ان يعتقد في الحال ما هو الصواب عندالله تعالى إلى أن يجد عالما فيسأله، ولايسعه تأخير الطلب ولا يعذر بالوقف فيه، ويكفر إن وقف

ترجمہ :اور حضرت فاطمہ وزینب ورقیہ اورام کلتومؓ یہ شہی رسول اللہ علی کی صاجزادیاں تھیں،اور جب بھی کس آدمی پر عظم توحید کی باریکیوں میں ۔ اللہ کے زدیک عظم توحید کی باریکیوں میں ہے کوئی چیز مشکل ہو تواہے جائے کہ اس کے متعلق فوری طور پریہ اعتقاد کرنے کہ اللہ کے زدیک جو گئی ہوتھ ہے کہ اس کے متعلق فوری طور پر یہ اعتقاد کرنے کہ اللہ کے نزدیک جو گئی ہوتھ ہوتھ بات ہے میں نے تسلیم کر لیاہے، پھر جب کسی حقائی وربائی عالم کوپالے اس سے دریافت کرلے، کیکن اپنے طور پر ایسے عالم کی تلاش میں سستی اور تا خیر سے کام نہ لے،اور اس مسئلہ میں تاخیر اور تو قف کاعذر قامل قبول نہ ہوگا،اور اگر تو قف کرے گاتو وہ کافر سمجھا جائیگا۔

توضیح: (رسول الله علیه کی صاجزادیال اور از واج مطهر ات) فاطعه و زینب المنع، مذکوره جارول رسول الله علیه کی صاجزادیال تقییں۔

ان میں سے صرف حضرت فاطمہ آپ علی ہے بعد بھی زندور ہیں اور بقیہ تمام صاجزادیاں آپ علیہ ہے کی زندگی ہی میں وفات پا چکی حصر نے حصر نے حصر نے حصر ہوں ہوں ہیں ہور گئے ہے ، مگر بقیہ صاجزادیاں جو کی اور ان کی شادیاں بھی ہو کمیں پھر بھی ان میں کسی کی اور ان کی شادیاں بھی ہو کمیں پھر بھی ان میں کسی کی اور لاد نہیں ہوئی یا نہیں بچی، حضرت فاطمہ جو رسول اللہ علیہ کو بہت بیاری تھیں ان کے دو صاجزادگاں حضرت (حسن وحسین کے داسلے سے رسول اللہ علیہ کی نسل قائم رہی، رسول اللہ علیہ نے اللہ عزوجل کے حکم کے مطابق اپنی صاجزادی فاطمہ کا نکاح اپنے بھتے حضرت علی ہے کر دیا تھا، ان سے اولاد میں جنت کے نوجو انوں کے دونوں سر دار حضرت اپنی صاجزادی فاطمہ کی بیدا ہوئے تھے مگر وہ بچپن ہی میں و فات پاگے، اور لڑکیوں میں حضرت کاثوم اور حضرت زینب مجمئیں۔ جو میں۔

اس موقع پر امام اعظم نے اپنی اس کتاب میں آپ کی از واج و مطہر ات یا امہات المؤمنین کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے اس لئے میں (مترجم) انہیں مجملاً ذکر کے دیتا ہوں، وہ یہ ہیں (۱) حضرت خدیجہ (۳) سودہ (۳) عائشہ (۳) حضصہ (۵) ام سلمہ (۲) ام حبیبہ (۵) زینب بنت مخزیمہ (۹) میمونہ (۱۰) جو بریہ (۱۱) اور حضرت صغیبہ پر گیارہ تو وہ ہوئیں کہ جن کے بارے ہیں افغاتی امت ہے کہ ان سے علاوہ پجھے اور بارے ہیں افزان است ہے کہ ان سے علاوہ پجھے اور بھی تھیں دہیں ،اور یوں بھی منقول ہے کہ ان کے علاوہ پجھے اور بھی تھیں جن ہیں اختلاف ہے (ملاعلی قاری سے مختصر اوکر کیا گیاہے )۔

وإذا أشكل المخ،مسك علم توحيد ك اعتقاد ك سلسك مين،أكر مهى علم توحيد كاباريك مسكدة من مين آجائ إدراس كا

کوئی حل سمجھ میں نہ آرہا ہواور کوئی عالم بھی اس کو تشفی بخش جواب دینے والانہ ہو تواس صورت میں اس کے لئے یہ ضروری کے کہ فی الحال یوں اعتقاد کرلے کہ اللہ تعالی کے علم میں اس کا جو صحیح جواب ہے میں نے اسے مان لیا، البتہ اپنے طور پر کسی محقق عالم کی تلاش میں فرابر ابر سستی اور کا بلی نہ کرے کہ اس مسئلہ میں اس کا تو قف کرنے کا عذر قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ تو قف کرنے سے وہ کا فرہو جائے گا، تو قف کے معنی یہ بیں کہ اس مسئلہ میں فی الفور کوئی اعتقاد نہ کرے بلکہ یوں کے کہ میں تو قف کرتا ہوں جب مسئلہ جیسا حل ہوگا وہما اعتقاد کر لفظہ امام اعظم نے ایسا کرنے سے کنر کا فتو تی آئی ہے ، بلکہ اسے یوں اعتقاد رکھنا علیہ اس مسئلہ میں اللہ تعالی کے زدیک جو حق ہے میں نے اس قبول کیا۔

واضح ہو کہ یہاں پر مسلم میں علم تو حید کی قید لگائی گئے ہے کیونکہ شر آگع احکام واعمال تورحت ہیں، اور اعمال مساک میں تو قف جائز ہے، پھر تو حید ہے مر اواللہ تعالیٰ کی تو حید ہے کیونکہ عقائد کی کہ بول میں اکثر امامت وغیرہ ہے متعلق باتیں مثلاً حضرت رسول اللہ علیہ کے کازوواج مطہر ات اور اولاوپاک کا بھی بیان رہتا ہے، توان میں تو قف کرنا نقصان وہ نہیں ہے، البتہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقة کی پاک وامنی کی چونکہ قرآن پاک میں صراحة ذکر کی گئے ہے لہذا اس سلسلہ میں جو کچھ دوسری باتیں نہ کور ہیں ان سے مخالفت کرنا گمر ابی اور بدعت ہے، اور احکام شرعی میں اگر اجتباد کے ساتھ اختلاف ہو تو وہ معاف ہے باکہ امت کے لئے رحمت کا سب ہے (واللہ اعلم بالصواب)

وخبر المعراج حق فمن رده فهو ضال مبتدع، و خروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها و نزول عيسى عليه السلام من السماء، وأنه لعلم للساعة وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت الأخبار الصحيحة حق كائن، والله تعالى أعلم، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم

ترجمہ :اور واقعہ معراج کی خبر ہر حق ہے، جس نے اسے نہیں مانا وہ گمر اداور بدعتی ہے،اور د جال کا ،یاجوج و ماجوج کا ، پیچم کی طرف سے سورج کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے اتر نا،اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں،اور ان کے علاوہ سیچے روایتوں میں قیامت کی جس علامتوں کا بیان ہے وہ سب ہر حق اور ہونے والی ہیں،اور اللہ تعالی کا ہی علم سب سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جسے جاہے صراط مستقیم و کھا تا اور اس پر لگا تا ہے۔

توضیح: (معران کا واقعہ برحق ہے) یعنی کتب حدیث میں جویہ ندکور ہے کہ سید نار سول اللہ علی ہے ہوئے اس بدن کے ساتھ آسان تک چر آسان سے اللہ تعالیٰ نے جہاں جاہاعلی مقامات کی سیر کرائی تویہ باتیں برحق اور یقینا عابت ہیں، اس ظاہر می عبادت سے بدبات سمجھ میں آر ہی ہے کہ امام اعظم کے نزویک حدیث میں جس طرح آسانوں میں سفر کا بیان ہے وہ سب برحق اور اس کا افکار گر اہی ہے، لیکن خلاصہ میں اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ «جس نے معراج کا افکار کیا تو دیکھا جائے اگر مکہ معظمہ سے بیت المقدس نے آگر کہ معظمہ سے بیت المقدس سے آگر کہ معظمہ سے بیت المقدس تک کے واقعات کا انگار کیا تو وہ کا فرینہ ہوگا "اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ حرم مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کے اس اء کا شوت آیات قرآنہ ہے انگار کیا تو ہوگا بہت المقدس تک جود لیل قطعی ہے۔

بہ سرس بہبر میں (مترجم)اس کی کچھ تفصیل کر تاہوں کہ شخ نسفیؒ نے اپنی کتاب عقائد ہیں بھی واقعہ معراج کو بالنفعیل لکھا ہے، لیکن امام اعظمؒ کی ظاہر می عبارت ہے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ معراج کا عقاد ای طرح کرنا چاہئے جس طرح مشہور احادیث سے ہو تا ہے، لیکن حدیث کے رو کرنے والے کو گمر اواور بدعتی بتایا ہے، ملاعلی قاریؒ نے بتلایا ہے کہ علماء کرام نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ علی کے معراج کہ جنت تک، بعضوں نے عرش تک اور بعضوں نے اس سے برترو بالا مقام ﴿ دنی فتدلی فقاب قوسین أو أدنی ﴾، آپ کا مقام سفر

#### د جال ياجوج وماجوج وغير ه كانكلنا

و حووج دجال النے، (علامات قیامت) دجالیا جوج دماجوج دغیر اکا لکتائے، ملاعلی قاریؒ نے شرح میں تھاہے کہ امام اعظم نے اس کلام میں قیامت کی نشانیاں جع توکر دی ہیں مگر ان کوتر شیب کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا ہے کہ یہ مقصود اصلی نہیں ہے، ان کی تر شیب اس طرح کی ہوگی، خلیفہ مبدی کا نکلنا ہرحق ہے، پہلے تو وہ حرمین شریفین (مکد معظمہ اور مدینہ منورہ) میں خاہر ہوں گے پھر بیت المقدس تشریف لا میں گے، وہاں د جال نکلے گاور انہیں گیر لے گا،اس وقت حضرت عیمیٰ علیہ السلام ومشق کی معجد کے مشرقی منارہ پر اتریں گے، اور د جال سے قال کے لئے نکلیں گے اور اپنے ایک ہتھیار سے اس پر وار کریں گے، ویسے وہ خود بھی حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت سے بی ایسا گلنے اور پھیلنے گے گا جیسا کہ پانی میں نمک پچھلتا ہے، اس وقت تھی علیہ السلام کو امامت کے لئے اشارہ کریں گے وہی آ گے ہو حیس لیکن وہ انکار کریں گے اور یہ عذر فرمائیں گے کہ اس وقت آپ کی امامت کے لئے انظام کیا گیا ہے، بالآخر مہدیؒ بی امامت فرمائیں گے اور حضرت عیمیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے۔

آپ سے یہ بات ظاہر ہوجائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستقل نبی نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ علی ہے تابعدار ہیں چنانچہ ایک موقع پر رسول اللہ علیہ کے تابعدار ہیں چنانچہ ایک موقع پر رسول اللہ علیہ کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ لو گان موسی حیا لمما و مععه الا اتباعی کہ اگر موسی علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میر کی اتباع کے سواان کے لئے دوسر اکوئی چارہ نہ ہوتا، لیکن شرح عقائد میں لکھا ہے زیادہ سمجھ قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، اور امامت فرمائیں ہوں گے، آپور انہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہول گے، اور ان کی امامت اولی ہوگی (انہیں)۔

ملاعلی قاریؒ نے فرمایا ہے کہ اوپر کے دونوں قولوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس طرح کے آسان سے نزول کے وقت پہلی نماز عصر کاوقت ہو گااور جماعت ہونے والی ہو گی لہٰذااس وقت کو مہدیؒ بی امامت فرما کینگے،اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتداء فرما کینگے،اور اس کے بعد کی نمازوں میں حضرت موسی علیہ السلام بی امامت فرما کینگے اور دوسرے اقتداء فرما کینگے، جیسا کہ شرح عقا کد میں لکھاہے۔

میں (مترجم) کہتا ہوں کہ ابھی امام اعظمؒ نے قیامت کی جتنی علامتین بیان فرمائی ہیں وہ ہیں جو خاص قیامت کی ہڑی ہڑی ہوئی علامتیں اور بہت بی قریب ہی ہوں گی، اور اب میں (قیامت صغری اور کبری کے بارے میں) مختصر آپچھ اور بھی لکھو نگا، چنا نچہ ابو واو طیالتی کی روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اس وقت و نیا میں جالیس برس قیام فرما کیں گے، اسے دن پورے کرنے کے بعد انتقال فرما کینگے، اور اس وقت کے مسلمال ان کے جنازہ کی نماز پڑھ کر انہیں وفن کریں گے، روایت سے یہ بھی معلوم ہواہے کہ وو آنخضرت عرفی اور حضرت ابو بھر صدیق کے در میان دفن کئے جا کینگے، ویسے دوسر کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عرفارہ کے بعد وفن کئے جا کیں گے، اس طرح ان دونوں حضرات کے لئے بڑی مبارک بادی خبرے کہ دونوں بڑے بنیاء کے در میان ہو جا کینگے۔

ایک اور روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اس دفت صرف سات ہرس دنیامیں زندور ہیں گے کیونکہ آسان میں تشریف لے جاتے وفت سات ہرس کم چالیس ہرس کے تھے اس طرح وہ سات ہرس رہ کر چالیس ہرس کی مدت پوری فرما کینگے جو ان کے لئے مقرر ہوگ، بعضوں نے کہا ہے کہ یمی سات ہرس کی روایت صحیح ہے متر ہم کا کہنا ہے کہ ''مستدر لئے''میں حاکم کی روایت کے مطابق ان کے اٹھائے جانے کے وفت ایک سومیس ہرس کی عمر تھی، میں نے اپنی ارد و تغییر میں اس مسئلہ کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیاہے (جس کاجی چاہے وہاں دیکھ لے)۔

ملاعلی قاریؒ نے لکھاہے کہ (نزول عیسیٰ علیہ السلام اور قمل دجال کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے) بالآخر انلہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے سارے یاجوج وہاجوج کو ہلاک فرمادے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ علاقتیں ہوں گی کہ اس وقت کے سارے مؤسنین انتقال کر جائیں گے، اور آفاب بجائے مشرق کے مغرب کی طرف سے طلوع ہو گااور قر آن کر یم دنیاسے اٹھالیا جائے گا، جیسا کہ ابن ماجہ نے حضرت حذیفہ کی روایت سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ اسلام بالکل پر انااور تار تارہو جائے گا جیسا کہ پڑے پر انے اور تار تارہو جائے ہیں بہائتک کہ نماز، روزہ، ججز کو قوصد قات وغیرہ کا تام نشان ختم ہو جائے گا بالآخر ایک رات اے بالکل اٹھالیا جائے گااس طرح ہے کہ اس کی کوئی ایک آیت بھی وضد قات وغیرہ گیا۔

امام بیمٹی نے شعب الا ممان میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی سند ہے ایک روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ تم قر آن پاک کو پڑھواس ہے بہلے کہ وہ اٹھالیا جائے ، کیو نکہ اس کواٹھا لینے سے پہلے قیامت نہیں ہو سکتی ہے، اس پر او گول نے دریافت کیا کہ قر آن بھر اہوا محفوظ ہے وہ کس طرح اٹھالیا جائے گا، جو ایٹ کیا کہ قر آن بھر اہوا محفوظ ہے وہ کس طرح اٹھالیا جائے گا، جو اب دیا کہ ایک رات وہ سینول سے محوکر دیا جائے گا، اس کے بعد صبح کو وہ سوئر جب انصینگے تو کہیں گے کہ ہم تو بچھ قر آن جانے تھے، بھر اشعار میں پڑھادینگے۔

۔ قرطِتیؒ نے کہاہے کہ بیداس وقت ہو گا جبکہ سید ناعینی علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گااور حبشہ والے خانہ کعبہ کو بالکل مسمار کر دینگے، میں (متر جم) کہتا ہوں کہ ایک صحیح حدیث کے مطابق لوگ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں حج و عمرہ کرینگے پھر اس کے وُھادینے کے قریب سمارے مؤمنین ختم کر دیتے جا کینگے اس کے بعد خانہ کعبہ کو حبثی لوگ وُھادینگے۔

نعوذ بالله من ذلك، والله تعالى أعلم ويهدى من يشاء إلى صواط مستقيم،الله تعالى جے جاہتا ہے راہ متقيم كى بدايت ديتاہ، چنانچ الله تعالى نے فرماياہ ﴿ والله يدعوا الى دارالسلام ويهدى من يشاء الى صواط المستقيم ﴾ يہاں تك امام اعظم كى تفنيف كردہ كتاب "المفقه الاكبو" كاتر جمد عمل بوااب بنده (مترجم) كچھ اور مفيد رسالول كا بطريق ملحقات ترجمه كرتا ہے، يعنى علامہ نفق نے چونكہ اپنى كتاب عقائد نستى بيں اور ما على قارى نے اپنى كتاب ملحقات بيں اور مولانا عبدالحق محدث دبلوى نے اپنى كتاب ملحقات بيں اس مولانا عبدالحق محدث دبلوى نے اپنى كتاب ملحق الى بيان بي جي اس لئے انہيں اس جگه صرف اردو ترجمه كے ساتھ وكر كيا جارہا ہے، يہاں اصل كتاب عربى كى عبارت وكر نبيں كى جائے كى، بلكہ صرف ان كے مسائل بيہلا، دوسرا، تيسرا كہد كر مرتب وكر كئے جا كينگے ﴿ اياك نعبد واياك نستعين اهدنا المصواط المستقيم ﴾

# عقا کدیے متعلق دومیری باتیں اور الفاظ کفروغیرہ کا بیان

پہلامسکلہ: بعض انبیاء کرام کی بعض پر تفضیل وبرتری کا بیان

ملا على قارى نے فرمايا ہے كہ ايك كى تفضيل دوسر بر اجمالى طور پر تو قطعى الشوت ہے، كيونكه قرآن ياك ميں ہے، فرمان بارى تعالى ہے ﴿ولقد فضلنا بعض النبين على بعض ﴾ الايد، كه ہم نے يقينا بعض انبياء كو دوسر بے تبعض انبياء پر فضليت دى ہے، ليكن تفصيلى طوراكيك كو دوسر بر فضيفت ويناامر كلنى ہے، بال به بات عقيدے كے لائق ہے كہ تمام مخلوق ے افضل ہمارے نی حضرت محمد علی ہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے صبیب ہیں، بعض علماء نے تو اجماع کا دعوی کیا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد علیہ کو تمام آسان والوں اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی فضیلت بخش ہے۔

نیز مسلم شریف اور ترفدی شریف میں حضرت انس سے رسول اللہ علیہ کا فرمان منقول ہے "انا سید ولد آدم یوم القیامة و لا فعو "کہ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم علیہ السلام کاسر دار ربول گا، گریہ بات میں فخر و تکبر سے نہیں کہا، اور امام احمد و ترفدی اور ابن ماجہ نے حضر ت ابوسعیہ سے اس اور زیادہ بیان کی ہے بیدی فواء المحمد و لا فعو ، کہ میر باتھ میں "حمد" کا عالی شان جھنڈا ہو گا گراس پر فخر و فرور نہیں کرول گا، اور یہ بھی مر وی ہے و ما من نبی یومند ادم فمن سواہ إلا تحت فوائی ، وانا اول من منتقع و لافعو ، لیمی قیامت کے دن حضر ت آدم علیہ السلام ہول یا اور کوئی بھی ہول سب ہی میر سے عالی شان جھنڈ ہے کے بیچے جمع ہول گے، اور زمین کی سب سے پہلے لوگول کی سفاد ش کی سب سے پہلے لوگول کی سفاد ش کر سب سے پہلے نگئے والا میں ہول گا، اور یہ بات تکبر سے نہیں کہدر ہا ہول، اور میں ہی سب سے پہلے لوگول کی سفاد ش کر نے والا ہول گا، اس طرح میری سفارش سب سے پہلے قبول کرئی جائے گی، یہ بات بھی میں فخر کے ساتھ نہیں کہدر ہا

واضح ہو کہ پچھ اعادیث الی ضرور ہیں جن میں انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان ایک کو دوسرے پر فضلیت دینے کی ممانعت بھی آئی ہے، مگر ان کی تاویل کی گئی ہے اس طرح پر کہ ان میں اس طرح سے تفضیل نہ کی جائے جس سے دوسر وں کی بے حرمتی یاان کی عزت پر حرف آتا ہو۔

. متر تجم (صاحب عین البدایہ ) کہتے ہیں کہ ان میں ہے کسی کی بھی تفضیل اس طرح نہیں کی جائے جس ہے کسی کی طرف دار بی ہوتی ہویا کوئی بات بغیر نص کے صرف اپنی رائے ہے کہی جار ہی ہو،اور اس جگہ جو بات کبی گئی ہیں وہ دلا کل اور نصوص قویہ ہے کبی گئی ہیں۔

# دوسر امسئلہ: اللہ تعالیٰ کی بلندی کادعویٰ مرتبہ کے لحاظ ہے کیاجاتا ہے اور جگہ یا فاصلہ کے اعتبار سے نہیں کیاجاتا ہے

جس کسی نے یہ گمان کرر کھا ہوکہ اللہ تعالیٰ آسان پر یاعرش پر ہے اور وہ جگہ کے انتبار سے بلندی پر ہے ، تو وہ گمراہ ہے ،
ملاعلی قاریؒ نے نکھا ہے کہ اس مضمون کو ابو مطبع بنیؒ کی جوروایت امام اعظم ابو حنیفدؓ سے منقول ہے وہ غلط ہے ، اور بیرابو مطبع بنی روایت امام اعظم ابو حنیفدؓ نے کہا ہے روایت گڑھ لینے والا انسان ہے ، اور شخ عزالدین بن عبدالسلامؓ نے کتاب "حل الرموز" میں نکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؓ نے کہا ہے کہ جس کسی نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ آسان میں ہے یاز مین میں تو وہ کا فر ہے ، کیونکہ اس جملہ سے اس بات کا و جم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مکان اور مقام کے ہونے کا وہم بھی کرتا ہے تو وہ شبہ ہو جاتا ہے (انتمی)۔

ملا علی قاریؒ نے فرمایا ہے کہ بیا ابن عبدالسلامؒ بڑے علماء میں سے ہیں اور ان کے کہنے اور نقل کرنے پر اعتماد ہے اور دعاء میں ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے کے سلسلہ میں علماء محققین نے اس بات کی تصر سے کردی ہے کہ الیہا کرنا محض امر تعبدی، اور تھم بجا آوری ہے، شارح علامہ سفنانی نے کہاہے کہ قول نہ کورہے اس خیال کار دکرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔

## تیسر امسکله: الله تعالی کا حبیب و محبوب اور خلیل هو ناعام لو گوں کی طرح نہیں ہے ۔

بلکہ اس کی شان کے مناسب ہے جیسی کہ دوسری صفتیں ہیں، بعض علاء نے تواس پر علاء کااجماع نقل کیا ہے خلت اور رحمت البی کا سب سے پہلے جس نے انکار کیا ہے وہ جعد بن درہم ہے، جسے امیر عراق وشرق خالد بن عبداللہ تسوی نے علاء وقت کے فتوی کی بناء پر عین بقر عید کے دن واسط میں ذرج کر وایا تھا۔

## چو تھامسکلہ اللہ کے حبیب سب سے پہلے ہمارے نبی محمد علیہ

پھر سید ناونبینا ابراہیم خلیل اللہ ہیں،ان کے بعد سید ناونبینانوح و موسی وعیسی علیم السلام باقی انبیاء کرام ہے افضل ہیں اور ند کور دیانچوں انبیاء کرام، اولوالعزم رسل ہیں۔

#### بانچوال مسئلہ: نبی وولی کے در میان افضلیت

کوئی بھی نبی ہو وہ تمام اولیاء کرام ہے افضل ہیں، لیکن بہت سی جماعتیں ولی کو نبی پر نوقیت دینے میں گمر اہ ہو ئیں، فوقیت دینے کی ان کی دلیل یہ ہوئی کہ اولوالعز م رسول سید ناموسی علیہ السلام کواللہ تعالی کی طرف سے ایک دلی حضرت خضر سے تعلیم حاصل کرنے کا تھم ہواتھا۔

متر جم کا کہنا ہے کہ ان کی گر ای تو ظاہر ہے، البت یہال ایک بحث ہے کہ نبی میں ان کی جہت نبوت افضل ہے یا جہت ولا بت افضل ہے، کچھ علماء کرام نے دوسرے قول کو 'کہ جہت ولا بت افضل ہے ''ترجیح دی ہے، ای خیال کی وجہ ہے عوام نے ولا بت افضل ہے ''ترجیح دی ہے، ای خیال کی وجہ ہے عوام نے ولا بت کو نبوت پر مطلقاً ترجیح دی اور کہد دیا کہ دلی نبی ہے افضل ہوتے ہیں، گریہ بات بہت بری جہالت کی ہے، اس کا دوسر ہے اولیاء پر قیاس دلا بت و نبوت کی دوجہتیں نکالنا ہی تکلف اور عبث ہے، اور پیغیر میں جو جہالت ولا بت مانی گئے ہے، اس کا دوسر ہے اولیاء پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے (کہ دونوں میں بہت زیادہ فرق مرات ہے) اور اس بات پر فیصلہ ہے کہ صفت نبوت یہ ایک ازلی فضل اللی ہے، دہ جے چاہتا ہے اپنی مرضی ہے عطاکر تا ہے، اس میں کسی کوچوں وچراکی مجال نہیں ہے۔

#### چھٹامسکلہ: فرشتوں کے بارے میں

کہ وہ اللہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں ، وہ اللہ کے تمام احکام کو پورا پورا بجالاتے ہیں، وہ کھانے پینے اور جماع وغیر ہ دوسری تمام ضرور تول سے مبر اہیں، وہ نہ نہ کر ہوتے ہیں نہ مؤنث، لینی ان میں نر ومادہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے (عقائد نسفی)۔

سا توال مسئله : خاص ملا ئكه مثلاً حضرت جبر كيل وميكائيل واسر افيل

## عليهم السلام مرتبه مين انبيائ كرام عليهم السلام سے كمترين

۔ گر روسر کے تمام اولیاء اور علاء ہے افضل ہیں، اور عام ملائکہ دوسرے عام مؤمنوں ہے افضل ہیں، اور خاص ملائکہ میں سے حضرت جبر کیل علیہ السلام افضل ہیں یہ بات ملاعلی قار گٹنے بیان کی ہے۔

## آ ٹھوال مسئلہ : جادو کا سیکھنا کفر نہیں ہے

البتداس كے اثر كامرتب ہونے كا عقاد كرنے سے يعنى اثر كوسحركى طرف منسوب كرنے اور اس پر عمل كرنے ميں كفر

لازم آتاہے، جیسا کہ شرح العقائد میں ہے،اور صاحب الروضہ نے لکھاہے کہ بالانفاق سحر کا فعل حرام ہے،اور اس کے سکھنے و سکھانے کے بارے میں تمین اقوال میں:(1)جمہور علماء کے مزد یک دونوں کام حرام ہے اور یہی مفتی بدہے،دوسر اقول میہ ہے کہ دونوں کام مکروہ ہیں،اور تیسر اقول میہ ہے کہ دونوں کام مباح ہیں۔

#### انوال مسکلہ: صحابہ کرامؓ کے آپیں کے در جات

ﷺ بو منصور بغدادی جو کہ ند ہب شافعی کے بڑے اہاموں ہے ہیں فرمایا ہے کہ اہل النۃ والجماعۃ نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ سحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ٹھر حضرت عمرؓ پھر حضرت عثالؓ پھر حضرت علیؓ ہیں،ان کے بعد عشرہ مبشرہ (وہ دس افراد جنہیں ان کی زندگی ہی میں رسول اللہ علیہ نے جنت کی خوش خبر ک دیدی تھی 'کے باتی (جھ) افراد ہیں (ند کورہ چاروں حضرات بھی ان میں داخل ہیں) پھر باتی بدر بین پھر باتی اہل احد پھر باتی اہل بیعۃ الرضوان ہیں جو قسلح حدید ہے موقع پر ہوئی تھی، پھر باتی صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عظیمی الجعین (انہی)۔

عقائد سفی میں بھی ہے اور ابود اوُد و ترفدی میں حدیث موجود ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے لا بدخل المنار أحد من بانع تعجت المشجر قابلینی جن لوگول نے ورخت کے نیجے بیعت میں شرکت کی ہے ان میں سے ایک بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، ترفدی نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہاہے کہ سے حدیث سمجے ہے ، یہ بیعت الرضوان جبکہ حدیبیہ میں ہوئی اور وو آخری زمانہ میں ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ان سے افضل جیں (ایمان لانے والوں میں سابھین اور متقد مین) وہ بدرجہ اول دوزخ میں نہیں جا کینگے، اور اللہ تعالی جوار حم الراحمین ہیں ان سے اس بات کی قوئ امید کی جاتی ہے۔

#### وسوال مسئله: صحابه كرامٌ ك بعد تابعين كرامٌ كامر تبهب

"تابعین" ہے مراد وہ او گئیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں آنخضرت علیہ کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے صحابہ کرام گو ایکان کی حالت میں دیکھا، بلکہ آپ کے صحابہ کرام گو ایکان کی حالت میں دیکھا ہیں، اس کے بعد شخ الاسلام محمہ بن حنیف شیر از گئے کہا ہے کہ تابعین میں افضلیت کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، اس طرح پر کہ مدید منورہ والے کہتے ہیں کہ حسن اجمالی ایس ایل بھرہ کتے ہیں کہ حسن ایم گانستان ایل بھرہ کتے ہیں کہ حسن ایم گانستان کو فہ کا ایم گانستان کو فہ کا ایم گانستان کو فہ کا ایم گانستان کو فہ کا ہم کی افغال ہیں، اور اہل کو فہ کا ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے سا ہے، آپ علیہ فرماتے تھے کہ حیر التابعین د جل بقال له او یس ال حدیث، یعنی تابعین میں سب ہے بہتر ایک شخص ہے جس کو اویس کہا جاتا ہے (آخر تکر) ہے حدید التابعین د حق مسلم میں ہے۔

حاصل ہیں ہے کہ اس امت میں صحابہ کرائم کے بعد تابعین سب سے بہتر ہیں، ملاعلی قاریؒ نے فرمایا ہے کہ اب ہم لوگوں کا اعتقاد ہیہ ہے کہ تمام ائمہ مجتبدین اور ائمہ فقہاء میں امام اعظمٌ ابو حنیفہٌ افضل واقمل ہیں، ان کے بعد امام مالک پھر امام شافعیؒ پھر امام احمد بن حنبل ہیں (رحمہم اللہ)۔

واشح ہو کہ حضرت فاطمہؓ سیدۃ نساءالجنۃ کی اولاد کو ہاتی تمام صحابہ کرامؓ کی اولاد پر نصنیت ہے، ای لیے اولاڈ فاطمہ ہی آنحضرت ﷺ کی ذریہ طیبہ اور عزت ہو کمیں جیسا کہ کفایہ میں **نہ کورہے۔** 

## گیار ہوال مسئلہ: ولی تبھی بھی نبی کے در جہ تک نہیں پہنچ سکتاہے

کیونکہ انبیاء کرام علیم السلام معصوم، برے خاتمہ کے خوف سے محفوظ ،اور وحی النی کے نزول سے مشرف ،اور ملا تکہ کے مشاہرہ سے مانوس ،اوراحکام النی پینچانے ،اور لوگوں کو مدایت پر مامور ہوتے ہیں ،اور دلی خواہ کسی مرتبہ پر پہونچا ہوااس میں اس مقدمه

فتم کا کوئی کمال نہیں ہو تاجوانبیاء علیم السلام میں ہو تاہے۔

بعضے کرامیہ سے منقول ہے کہ یہ بات جائز ہے کہ گوئی ولی کسی جمی افضل ہو جائے، گریہ قول کفر الحاد، گر اہی اور جہالت کا ہے البتہ اس سوال میں ضرور تر در جو تا ہے کہ نبوت کا مرتبہ افضل ہے گریہ اس بقین کے بعد ہی دونوں صفتوں ہے متعف ہیں، اور السے ولی سے وہ افضل بھی ہیں جو نبی نہیں ہیں، ایس صورت میں بعضوں نے کہا ہے کہ نبوت ولایت ہے افضل ہے کیونکہ نبی مرتبہ نبوت تو غیر سمکیل کے لئے ہے، اور غیر کاکا ال و کھمل بناتا بقینا مرتبہ کمال تک چہنے کے بعد ہی ہوگا، جیسا کہ اس فرمان رسول علیہ السلام میں ہے فصل المعالم علی المعابد کفضلی علی اُدنا کم ایمنی عالم کو عابد پر ایسی ہی فیلیہ و سیساکہ اس فرمان رسول علیہ السلام میں ہے فضل المعالم علی المعابد کفضلی علی اُدنا کم ایمنی عالم کو عابد پر ایسی ہی فغلیہ سے جیسی جھے تم میں ہے ایک اور فیلیہ ہو تا ہے دی تھی اُدیا ہوں، نیز قول غرض تعلیم ہے چنانچہ آ نجضرت عظام کے ان میں بھی جو ان میں بھی جو ان میں تیری آ بیوں کو تلاوت کر اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور کہا تھی سمجھائے اور ان کی ترکہ و صفائی کر دے ، اس آ بیت پاک سے بھی ظاہر ہو تا ہے کہ بعث کی غرض تعلیم کتاب و حکمت ہے۔

اور بعضول نے کہاہے کہ نبی ہیں ان کی نبوت سے ان کی ولایت کا درجہ افضل ہے اس خیال سے کہ ولایت ہے مراد معرفت البی اور اللہ کے نزدیک قرب و کرامت ہے، لیکن (بقول ان کے) نبوت کا مرتبہ تو صرف اللہ اور اس کے بندوں کے در میان اوا ایک سفارت اور پیغام رسانی ہے، اس کے جواب میں ملاعلی قاریؒ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں نے غائب کو حاضر پر اور خالق کو مخلوق پر قیاس کیا ہے، اس طرح پر کہ ولی کو بادشاہ کا ہمنشین اور نبی کو ایساوز پر فرض کیا ہے جوشاہی کا مول کو بور اگر تا بہت کہ کین سے لوگ سے جوشاہی کا مول کو بور اگر تا بہت ہمین سمجھ رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جمع الجمع کا مقام حاصل ہے، بلکہ انبیاء کے خاص متبعین کو بھی یہ مقام حاصل ہے، مقام جمع الجمع ہونے کا مطلب سے ہے کہ کشرت وجود پر دہ نہ بن سکے ، وحدت وجود کے مقام کے بہت ہی لئے اور وحدت وجود میں بھی کشرت وجود کا مقام ہے بہت ہی المیں موقع پر بعض صوفیہ نے بھی جو یہ کہا ہے کہ صفت اعلی ہوتی ہے، اس کا مطلب سے ہو تا ہے، اس موقع پر بعض صوفیہ نے بھی جو یہ کہا ہے کہ صفت ولایت نہیں بلکہ پیغیر کی ولایت ان کی نبوت سے اعلی ہوتی ہے، اس کا مطلب سے ہو تا ہے کہ عوام کی ولایت نہیں بلکہ پیغیر کی ولایت ان کی نبوت سے اعلی دوتی ہے، اس کا مطلب سے ہو تا ہے کہ عوام کی ولایت نہیں بلکہ پیغیر کی ولایت ان کی نبوت سے اعلی دوتی ہے، اس کا مطلب سے ہو تا ہے کہ عوام کی ولایت نہیں بلکہ پیغیر کی ولایت ان کی نبوت سے اعلی دوتی ہے، اس کا مطلب سے ہو تا ہے کہ عوام کی ولایت نہیں بلکہ پیغیر کی ولایت ان کی نبوت سے اعلی درجہ کے ہو تا ہے کہ عوام کی ولایت نہیں بلکہ پیغیر کی ولایت ان کی نبوت ہے۔

### بار ہوال مسکلہ: عاقل وبالغ ہمیشہ مکلّف رہتاہے

یعنی بندہ (عالم)جب تک عاقل و بالغ ہے، وہ بھی بھی ایسے مقام تک نہیں پہنچاہے کہ اس سے امر و نہی یعنی اللہ تعالی کے شرکی احکام کی بچا آور کی اس سے معاف ہو جائے، کیونکہ فرمان خداو ندی ہے ﴿ وَاعْبُدُ دَبُکُ حَتَیٰ پَاْتِیکُ الْیَفِین ﴾ (اپنے رب کی عبادت کرتے رہو الخ یہال تک کہ تم کویفین آ جائے، اس جگہ تمام مفسرین نے اس بات پر اجماع کیاہے کہ یفین سے مر ادموت ہے تومطلب یہ ہواکہ موت آئے تک لیعنی ساری زندگی ہی عبادت کرتے رہو۔

بعضے اباحیہ فرقہ والے اس طرح گئے ہیں کہ بندہ جب محبت کے انتہائی مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے اور غفلت ہے اس کا پر دہ ساف ہو جاتا ہے اور ایمان کو کفر کے مقابلہ میں اختیار کر لیتا ہے تو اس ہے اوامر دنواہی کی بجا آوری ختم ہو جاتی ہے،اور ایسے خفص سے کبیرہ گناہ سر زد ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں واخل نہیں فرما کینگے،اور پچھ اباحیہ فرقہ والے اس طرف گئے ہیں کہ اس کے ذمہ سے فاہری عبادتیں معاف ہو جاتی ہیں،اور اس کی عبادت ہی ہے رہ جاتی ہے کہ فکر الہی ہیں، غرق رہے اور بعض صوفیاء سے یہ منقول ہے کہ "سالک جب مقام معرفت میں پہوٹی جاتا ہے تواس سے عبادت کی تکلیف دور ہو جاتی ہے "اس کی تو فیح کرتے ہوئے محققین نے کہا ہے کہ لفظ "تکلیف" اور "کلفت" بہمتی مشقت سے مشتق ہو تا ہے ، بکا معنی ہوئے کہ عارف کو عبادت کے کام کرنے میں مطلقا تکلیف نہیں ہوتی ،اور عبادت کا صدور بلا کلفت و مشقت ہو تا ہے ، بلکہ عارف کو عبادت میں مزہ آنے لگت ہو اور اس کا قلب طاعت میں کھل جاتا ہے اور اس کے شوق اور بشاشت میں اضافہ ہو جاتا ہے ،ای واسطے بعض مشائ نے کہا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی نسبت سے اس ایک بات میں افضل ہے کہ یہ دنیا آخرت کی نسبت سے اس ایک بات میں افضل ہے کہ یہ دنیا مقام مقد مت ہو اور خد مت کا مقام نعت پانے کے مقام کی نسبت کے اولی اور بہتر ہے ،ای لئے یہ منقول ہے کہ اگر جمجھے مجد اور جنت میں سے کسی ایک کے افتیار کرنے کے لئے کہا جائے تو میں سجد کو بی افتیار کروں گا کیو نکہ سجد تو بیت اللہ اگر جمھے مجد اور جنت میں سے اور جنت خط نفس اور تقاضائے خوائش کا مقام ہے ای لئے بعض اولیاء نے دنیا میں طویل اور اس کی خد مت خداد ندی میں رہ سکیں گے حالا نکہ آخرت میں ہر وقت مشاہدہ باری عزوجل شاند واصل رہے گا۔

# تیر ہوال مسلہ: قر آن وحدیث کے نصوص اپنے ظاہر پر محمول رہیں گے

جب تک کہ آیات متشابہات کی قشم نہ ہو، یعنی سلف کے نزدیک متشابہات میں بھی تاویل نہیں ہو تی ہے، لیکن بعض خلف کے نزدیک تاویل نہیں ہو تی ہے، لیکن بعض خلف کے نزدیک تاویل مناسب ہے، پھر قرآن و سنت کے ظاہر نصوص کوایسے معانی کی طرف پھیر تاجن کا حقیقت قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے اور صرف طحدین اور باطینہ فرقہ والے ان کے مدعی ہیں تویہ الحاد وزیدقہ اور فعل کفر ہے۔

اگر اس جگہ پریہ اعتراض کیا جائے کہ صوفیاء بھی تواہیے نصوص کے پچھ معانی لیتے ہیں جواب یہ ہے کہ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ نصوص اپنی ظاہری عبارات پر ہیں، اثمہ نے اس مسئلہ ہیں بہت زیادہ تاکیدو تشدید و تہدیدگی ہے، ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان نصوص کے ظاہر معنی کے علاوہ ان میں بعض اشارات پائے جاتے ہیں، تواہیے اشارات کو تلاش کر لیماان کے کمال ایمان و جمال عرفان کی علامت ہے، جیسا کہ امام ججۃ الاسلام ہے منقول ہے کہ نبی کریم علی ہے اس فرمان: لا ید حل ایمان کے معنوں کے کہ نبی کریم علی ہے اس فرمان: لا ید حل المملائکة بینا فید سحلب، بینی فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کی ہو۔ اللہ تعالی کی دحت ایسے دل میں نازل نہیں ہوتی جس میں در ندگی کی صفت غالب آ چکی ہو۔

#### چود ہواں مسئلہ: دنیا میں اولیاء کرام کوان ظاہری آئھوں سے س

### دیدار حق سبحانہ و تعالی ممکن ہے یا نہیں ؟

ملاعلی قاریؒ نے اس سلسلہ میں کہاہے کہ اٹمہ اہل المنۃ والجماعۃ نے اس پر اجماع کیاہے کہ ونیاو آخرت میں دیدار الہی جل شانہ عقلٰ جائز ہے بعنی عقل کے مزدیک اس کے محال ہونے کی کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں عقل اور نقل ہر طرح کی دلیل اس بات پر موجود ہے کہ مؤمنوں کو دیدار اللی ہوگا، ونیا میں تواکثر علاء نے شرعی ولائل ہے اس کا جواز ثابت کر دیاہے، اور شب معراج میں تو خصوصیت کے ساتھ آنخضرت علیہ کے لئے ثابت ہے، شرح عقائد میں ہے کہ صحیح نہ بب کہ آپ نے دل کی آنکھوں ہے دیکھا تھا (گرشیخ عبدالحق محدث دہلوگ نے اس سے انکار کیاہے مزید تفصیل اکتالیہ وال

مئلہ میں آرہی ہے)۔

صاحب التعرف فی التصوف نے فرمایا ہے کہ تمام مشار کے نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگر کوئی دنیا ہیں یہ دعوی کر ہے

کہ ہیں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آن ظاہر ی آ تکھوں ہے دیکھا ہے تو وہ گر اہ اور جھوٹا ہے ، اور شخ ابو سعید خزار و سید الطائفہ جنید ؓ نے

فرمایا ہے کہ جس نے ایسی بات کہی اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں ہے ، اور قونو گ نے اپنی شرح میں اس بات کو اس طرح بیان

کر کے چھوڑ دیا اس کے خلاف کچھ نہیں کہا، صاحب عوارف المعارف نے اپنی کتاب "اعلام المبی وارباب تقی " میں لکھا ہے کہ

اس دنیا میں ان آ تکھوں سے دیدار کرنا محال ہے کیونکہ یہ و نیاوار فناء ہے اور آخرت دار بقاء ہے ، لیکن دنیا میں علاء کی قوم کو علم

البقین نصیب ہے ، اور دوسر می قوم کو اس ہے اعلیٰ عین البقین حاصل ہے ، چنانچہ ان میں ہے پچھ اوگوں نے کہا ہے کہ میرے ول

نے میرے رب کو دیکھا ہے (انہی )۔

آگیاصل ساری امت اس پر متفق ہے کہ دنیا میں ظاہری آنکھوں سے دیدار ثابت نہیں ہے، سوائے آنخضرت عیالیہ کے اور ایک جاعت نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ اولیاء کو دنیا میں آپ کے بارے میں شب معراج کے موقع پر اختلاف ہوارا یک جاعت نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ اولیاء کو دنیا میں دیدار حاصل نہیں ہو تا ہے، شخ ابن الصلاح و ابوشامہ نے کہاہے کہ جو کوئی بھی بیداری کی حالت میں دیکھنے کا مدی ہو اس کی تصدیق بالکل نہیں کرنی چاہئے کو تکہ اس سے جلیل القدر رسول الله علیات ہوں وک دیتے گئے، اسی طرح آکوئی نے کہاہے اور علامہ اردیلی نے انوار (فقد شافعی) میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہاہے کہ میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کواپی ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں یا وہ باج جاب جمعے کلام فرماتا ہے تو یہ کفر ہے، ملا ملی قاری نے ایسے لوگوں کو گمر اوو بے راہ کہنے کی اجازت وی ہے مگر ان کی تکفیر سے پر ہیز کرنے کو کہا ہے۔

#### پندر ہوال مسکلہ: خدائے عزوجل کوخواب میں ویکھنا

ا کٹرول کے نزدیک بغیر کس کیفیت بسمت اور ہیات کے جائز ہے، امام ابو حنیفہ وامام احمد اور دوسرے بہت ہے اسلاف ہے خواب میں دیدارالٰبی کے واقعات منقول ہیں،اور حدیث میں بھی خواب میں دیدارالٰبی کاواقعہ منقول ہے۔

متر جم (صاحب مین البدایہ) کہتے ہیں کہ تر نہ ی نے کہاہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور کتاب تر نہ ی کے بعض تسخوں میں حسن کے ساتھ صحیح بھی نہ کورہ، شخ ابن کثیر نے نقل کیاہے کہ تر نہ ی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہاہے، اور شخ ابن الجوزی کے ساتھ صحیح بھی نہ کو دایت ہے اور شخ ابن الجوزی کے خلل متاہید میں بعضے ائمہ حفاظ حدیث سے تضعیف واسائید کی جرح کرنے کے بعد امام احمد کی روایت سے ایک سند نقل کرنے کے بعد اس کی تحسین اور تعریف کی اور کہا کہ یہ اسناو حسن ہے۔

ملاعلی قاریؒ نے ایسے خواب کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک طرح سے قلبی مشاہدہ ہو تاہے جو کسی کے اختیار میں نہیں ہو تااس لئے اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے،امام رازیؒ نے تاسیس البقدیس میں کہاہے کہ یہ بات جائزہے کہ کوئی پیغیبر اپنے رب عزوجل کوخواب میں کسی مخصوص صورت میں دیکھے (انتی )۔

اور بمارے بعض مشل خنے کہاہے کہ اللہ سجانہ و تعالی کے داسطے آخرت میں صور توں میں تجلیات ظاہر ہو گی لیکن قاضی خان نے اپنے فقادی میں اس سے منع کیاہے ، اور دوسر ہے کچھ بڑے علماء ممانعت میں تائید نقل کر کے اپنے منع اور انکار کو قول کیاہے ، میں نے مر قاۃ شرح مشکوۃ میں اس کاجواب دیااور صبح مسلک بیان کرویا ہے۔

#### سولہوال مسکلہ: مقتول وقت مقرر پر مرتاہے

جبیاکہ عقائد نسفی وغیرہ میں مذکورہ، معتزلہ کاعقبدہ ہے کہ قاتل نے مفتول کے دفت مقرر کو کم کر دیاہے، گریہ غلط

ہے کیونکہ علم الی میں بندہ کا وقت مقرر معلوم اور مقررہ جبیباکہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے ﴿فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾ الا يد، جب ان کا مقررہ وقت آجا تاہے تواس سے بل بھر بھی نہ يکھے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور قائل نے ایک ایسے کام کو کرد کھایا جو کہ منجانب خداممنوع تھا، اور اس فعل کے متیجہ میں اللہ نے اس پر موت طاری کردی ہے اس وجہ سے قائل کو مجرم مانا جاتا ہے، بلکہ اگر وہ خود سے زہر کھاکر مرجائے تواسے میں اللہ نفس کا قائل کہاجائے گا۔

واضح ہوکہ اللہ سیانہ و تعالی نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک فرداور شیء کے لئے ایک مدت اور ایک حد مقرر کردی ہے جیساکہ ان آیات پاک میں ہے ﴿ ایک مقدر ہ تقدیو ا﴾ کہ اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیااور اس کے لئے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور ﴿ وَ اِن کل شیء حلقناہ بقدر ﴾ کہ ہم نے ہر ایک چیز کو اندازہ سے بیداکیا ہے، اور ﴿ لن یؤ حو اللہ نفسا اذا جاء اُجلها ﴾ کہ کسی بھی نفس کا جب وقت مقرر آ جائے گا ہے مؤخر نہیں ہونے دے گا، ﴿ ماکان لنفس أن تموت إلا باذن اللہ کتابا مؤجلا ﴾ کسی نفس کے لئے یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اجازت کے بغیر مقرر وقت کے بغیر مر جائے۔

اوراہن عمرِّ ہے مروی ہے آنخضرت علی ہے نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقادیر کو آسانوں اور زمین کی پیدائش ہے بچاس برس پہلے مقرر کروی ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا، بیہ روایت صحیح مسلم نے روایت کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث میں ام المو منین ام حبیبؓ کی وعایرِ فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی مقرر او قات گئے ہوئے دنوں اور مقسوم روزی کے بارے میں دعا کی ہے تو وہ مقرر کے آنے سے پہلے جلدی بھی نہیں کرے گاای طرح آئے ہوئے مقرر سے تاخیر بھی نہیں کرے گا، اس کے بر خلاف تم اگریہ وعاکرتے کہ وہ تمہیں عذاب نار سے پناہ وے اور عذاب قبر سے بچالے تو یہ بات تمہارے واسطے بہتر ہوتی اور افضل ہوتی ، بیر حدیث صحیح مسلم کی ہے۔

الحاصل مقتول آپنے وقت مقرر پر بنی مرتا ہے اور یہ موت اللہ تعالیٰ کے علم مقدر کے مطابق ہے جیسے اس مقتول نے پورا کرلیا ہے، یہ مرنے والا فلال مرض کے سبب مرے گااور یہ شخص قتل سے اور فلال دیوار گرنے سے اور فلال ڈو ہے سے اور یہ قبض سے یادست سے یاز ہر خور دنی سے مرے گا۔

واضح ہو کہ روح حادث ہے، پیدا کی ہوئی ہے، بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت کی ہے اور تدبیر الہی کے ہاتحت ہے، اور بیر ہاتیں دین اسلام میں معلوم ومعروف ہیں، اور اس مسئلہ میں ہمارا عقیدہ صحابہ کرام رضوااللہ اجمعین کے عقیدہ کے مطابق ہے اور تمام اہل السنة والجماعة کے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ مخلوق ہے، اور محمد بن قصر المروزی اور محمد بن قت بیدہ غیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔

آب یہ سوال ہو تاہے کہ روح مرتی ہے یا نہیں؟اس کے جواب میں ایک ایک جماعت نے ایک ایک قول بیان کیا ہے، لیکن اس جماعت کا قول صحیح زہے جس نے کہاہے کہ دومرتی نہیں ہے،اسے ہمیشہ ہاتی رہنے کے لئے ہی پیدا کیا گیاہے،البتہ ان کے اجسام اور ابدان مرجائے ہیں،بہت می حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں،ان میں وہ حدیثیں بھی ہے جس میں قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کے بعد سوال دجواب کئے جانے کابیان ہے۔

وَاصْحِ ہو کہ بدن سے روح کے پانچ متم کے تعلقات ہوئے ہیں اوران میں سے ہر ایک کاایک ایک تھم ہے :

(۱)اس و فت جبکہ بچہ اپنی مال کے پیپ میں تھااس وفت روح کا تعلق اس مدن کے ساتھ ۔

(٢) جبكه بحداثي مال كے بيث سے باہر ہور ماہو۔

(٣) جبكية انسان سيور باجواس وقت اس كا تعلق اور فراق مجمي بدن سے خاص خاص قتم كا باقى رەجا تايىپ ــ

(۴) اس روح کا تعلق بدن ہے عالم برزخ میں کیونکہ روح اگر چہ بدن ہے جدا ہو کر بہت دور ہو گئی پھر بھی اس بدن ہے

اس کا تعلق بالکل ختم نہیں ہو تاہے کہ اس بدن کی طرف ہے اس کالگاؤ بالکل یاتی نہ رہاہو کیونکہ اگر کوئی شخص اس مردہ کوسلام کر تاہے تووہ اسے جواب دیتاہے، رواقیوں میں آتاہے کہ لوگ میت کو جب دفن کرکے چلتے پھرتے ہیں تووہ لوگوں کے جو توں کی آواز سنتاہے کیونکہ یہ ایک خاص قتم کا تعلق بدن سے ہو تاہے، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ قیامت ہے پہلے زندگ ہو جاتی ہے۔

(۵) ہروز قیامت جب بدن کاحشر ہوگائی وقت روح کا تعلق اس جسم ہے یہی تعلق سب سے زیادہ کا مل ہے کہ اس کے بعد ہے جسم بعد ہے جسم کا تعلق اس سے ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا کہ موت یا فنا نہیں ہوگی، واضح ہو کہ اس دنیا میں احکام کا تعلق صرف جسم سے ہورے اس کے تابع ہوتے ہیں اور حشر و ہے، اور روح اس کے تابع ہوتے ہیں اور حشر و نفر میں احکام کا تعلق ارواح ہوتے ہیں اور حشر و نفر میں احکام کا تعلق ارواح اور اجسام دونوں سے ہو تا ہے۔

### ستر ہواںمسکہ: اللہ تعالیٰ کی نعتیں کا فروں پر بھی ہوتی ہیں

جبیا کہ حواس کا صحیح وسالم ہونااور ہواوپانی اور آگ وغیرہ سے استفادہ ، لیکن کا فرنے ان نعمتوں کوپاکر اگر متعارف حاصل نہیں کی توبہ نعمتیں اس پر قیامت کے دن عذاب کا سبب منین گی اس طرح یہ نعمتیں اس کے حق میں دنیاوی اعتبار سے تو نعمت گر آخرت کے اعتبار سے قمت وہا عث عذاب ہیں، پنتے این انہمامؓ نے فرمایا ہے کہ یہ نعمتیں اپنے طور پر تو نعمت ہیں اگر چہ کا فرکے حق میں عذاب و تھمت کا سبب ہیں۔

### اٹھار ہواں مسئلہ :اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے

لینی جس طرح ہم لوگوں پر عبادت وغیرہ فرض و واجب ہیں کہ ہمیں ان کا بجالانا ضروری ہے اس طرح کی کوئی چیز اللہ تعالی تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں معتزلہ نے اپنی جہالت پر یہ عقیدہ قائم کرلیا ہے کہ بندے کے حق میں جو چیز بہتر ہو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہی کام کرے اور اس کے خلاف نہ کرے، (استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب المیہ) مگریہ تول سخت مالا تعی اور محض ہے ادبی کا ہے اللہ تعالیٰ کی شان نہایت ہی اعلی وار فع ہے اس کی حقیر مخلوق اس کی شان میں ایسا کلام کس طرح کر سکتی ہے، حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے ورنہ وہ کا فر فقیر اپانچ کو دنیا میں کیوں بیدا کرتا کہ اس کے حق میں تواس کے وجو دے بہتر اس کاعدم ہی تھا۔

علاوہ بریں جب اصلح کام یعنی ایسا کام جو بندے کے لئے بہتر ہو جس کمی بندے کے لئے کیا تو خدانے ابنا حق واجب اواکیا اس طرح اس نے بندے پر کسی قسم کاکوئی احسان نہیں کیا حالا نکہ اللہ تعالی نے بالنصر سی فرمایا ہے ہے ہوبل اللہ یمن علیکم ان ھدا تکم کی بلکہ اللہ تعالی تم پر احسان جبلا تا ہے کہ اس نے تم کو ہدایت اور سید ھی راہ پانے کی تو فیق دی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہے سے بطاؤل سے محفوظ رہتے ، خیر کی تو فیق عطاکر نے ، بیاری و مفلسی سے دور رہنے اور آسائش وراحت دیے کے لئے دعائیں بے فاکدہ ہوتیں کیونکہ اس نے بندے کے حق میں جو بچھ کیا جب وہ بر اتھا تو اللہ تعالیٰ پر اس کادور کر نااور اسے ختم کر تاخود بی لازم ہے ، دعاؤل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

لام غزائی نے فرمایا کہ ''اصلح داجب ہونے کی صورت میں توانلہ تعالیٰ پر داجب تھا کہ کسی کو دو دنیا میں نہ بھیجتا میں رہنے دیتا'' (آخر تک) یہ ملاعلی قار گاور دوسرے علاء نے فرمایا ہے کہ معتز لہ کا بیہ قول سیکڑوں خرابیوں اور برائیوں سے بھرپور ہے اس پر دلیل کی بھی ضرورت نہیں صرف یہی ایک قول معتز لہ کاامیا نہیں ہے بلکہ ان کے بہت سے اقوال اسی طرح بالکل تھلم کھلاغلداور مہمل نظر آ جائے ہیں،معتز لہ کی ایسی غلطیاں محض اس بناء پر ہیں کہ انہوں نے رسالت و نبوت کے ہر قول ا نیسوال مسکلہ: اللّٰہ تعالیٰ جسے حیاہے گمر اہ کر تا ہے اور جسے حیاہے مدایت دیتا ہے جبیباکہ عقائد نسفی وغیرہ میں ہے جس کے معنی سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اور گمر ابی کوا پی مر منی کے مطابق پیدا کر تا ہے کیونکہ خالق توصر ف و بی ہے اس کے علاوہ در حقیقت دوسر اکوئی خالق نہیں ہے۔

#### بیسوال مسئلہ: حلال ہویاحرام سب ہی رزق ہے

اگرچہ رزق حرام سے گناہ لازم آتا ہے، کیونکہ رزق ہے مراد الی ممر چیز ہے جواللہ تعالی کی طرف سے حیوان کے لئے مہیا ہوتی ہے کہ ان کو کھا کریائی کر نفی شائے ،اور جو جاند اررزق پاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بی سے پاتا ہے،اس لئے ہر ایک کواس کا رزق پہنے جاتا ہے اس طرح طال و حرام دونوں بی رزق ہوئے، جیسا کہ اس فرمان باری تعالیٰ میں ہے ہو ما من دابة فی الأرض الا علی اللہ رزقها پہنے نرمین میں ہر متحرک کی روزی کی دساداری اللہ تعالیٰ پرہے، کیونکہ اللہ نے جس کے لئے جورزق مقرر کردیا ہے دہ پوراپوراپوراپائے گا جتنا مقدر ہے، بہر صورت رزاق توہ بی عزوجی سے گا جتنا مقدر ہے، بہر صورت رزاق توہ بی عزوجی ہے۔

#### اكيسوال مسكله : وعدوعيد

یے دوقشمیں ہیں(ا)وعد یعنی ثواب و نعمت کا وہ وعدہ جواللہ تعالی نے فرمایا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے،البتہ (۲) وعید یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عذاب کا وعدہ اس کے سلسلہ میں بعضوں کا کہنا ہے کہ اگر خداتعالیٰ اس ہے در گذر فرمانا چاہے تو یہ اس کا کرم ہوگا، نیکن محققین کا قول ہے کہ وعید میں بھی خلاف نہ ہوگا کیونکہ بات بدل دیتالازم آئے گا، حالانکہ فرمان باری تعالیٰ ہے ﴿ ما یبدل الفول لدی ﴾ الاید، یعنی ہمار ہے پاس کسی قول میں خلاف و تبدیلی نہیں ہے خواہ دہ وعدہ ہویا وعید ہو۔

#### بائیسوال مسکلہ: صغیرہ گناہوں پر بھی عذاب ہو ناجائز ہے

اگرچہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب بھی کیاہو، مولانا عصام الدین کا ند بب مختار سے ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی صورت میں حق سے ہے کہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہوجائے گی، جیسا کہ فرمان خداد ندی ہے۔ (ان نبجتنبوا کبانو ما تنہو ن عند نکفو عنکم سینآتکم) لینیاگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے توہم تمہارے سینات کو بخش دینگے۔

لیکن ملاعلی قاری نے اس قول کو محل نظر بتایا ہے، اور اس آیت کا یہ مطلب بتلایا ہے کہ اگر کمبائز سے پر بیز کرو تو ہم تمہاری عباد تول سے تمہارے سیئات کو بخش دینگے جیسا کہ دوسری آیت پاک میں ﴿إِنْ الْحَسنَاتُ یَدْهِبنِ الْسینات﴾ لینی نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، ایس بی وہ احادیث بھی دلیل ہیں جو گنا ہوں کے کنارہ بونے کے بارے میں ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اس قول کا حاصل وہی ہے جو ﷺ عصامؓ نے کہاہے، واقتح ہو کہ امام ابو حنیفہؓ نے عقائد میں اس بات کی

طر ف اشارہ کیا ہے کہ صغیرہ پر مواخذہ جائز ہے ،اور عقا کہ نسنی میں اس کی نضر سے کر دی ہے ،اس مسئلہ میں سمجھ کی بات یہ ہے کہ کہائز سے چو نکہ سیجتے پر یقین رکھناد شوار ہے تو صغیرہ .....اس لئے صغیرہ گناہوں کے لئے بھی سز ااور عذاب کاخوف باتی رہ جاتا ہے،واللہ اعلیم والمصواب

تیئیبوال مسئلہ: زندوں کی دعااور صد قات کا ایصال تواب مر دوں کے حق میں مفید ہے۔

اس پر تمام اہل سنت وغیر ہم کا انفاق ہے، لیکن فرقہ معتزلہ کا اختلاف ہے، گران گر اہوں کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیو نکہ ایک بہت میں صحح احادیث موجود ہیں جن میں مر دول کے لئے دعاؤل کا ثبوت ہے، ای طرح زیارت قبور اور استعفار کی بہت می حدیثیں معروف و مشہور ہیں، بالخصوص نماز جنازہ میں میت کے واسطے سلف ہے دعائیں بہت عام اور مشہور ہیں، اور بعد والوں نے تواس پر اجماع کر لیاہے، اگر ان کا مول سے مردول کو نفع حاصل نہ ہوتا تو عبث اور بے فائدہ کام کیو تکر جائز سمجھا جاتا۔

ان کے عاوہ قرآن پاک کی بہت سی آیتیں بھی ہیں جن میں مردول کے لئے دعاء خیر کا جوت ہے جیہا کہ ان آیات خداد ندی میں ہو بیاں ہوت ہے جیہا کہ ان آیات خداد ندی میں ہو بھرباً او حمد ما دیانی صغیرا بھا اے ہمارے رب ان والدی پر حم فرما جیہا کہ ان دونول نے ہمارے بھین میں ہماری تربیت کی ہے۔ اور چرب اغفر لی و لو اللہ ی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات بھا الایة اے میرے درب مغفرت فرمامیری اور میرے والدین کی اور ان تمام لوگول کی جو میرے گریس وافل ہو جائیں خواہ وہ مون مرد ہوئیا مؤمنہ عور تیں ہوں، اور سب سے زیادہ اس آیت میں تصریح ہے، چربنا اغفر لنا و لا خوانا الذین سبقونا بالایمان بھا الایه، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان ہمائیوں کی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں وارور کی آیت )۔

اور صدیث میں حضرت سعد بن عبادہً ہے مر وی ہے کہ انہوں نے کہایار سول اللہ لاعظیفتا سعد (میری) ماں مرگئی ہیں توان کے ایسال ثواب کے لئے کون ساصد قہ (فی الحال) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پانی (کاانتظام) چنانچہ انہوں نے کیک کنوال کھودادیاادر کہاکہ یہ ام سعد کے لئے ہےاس کی روایت ابوداؤداور نسائی نے کی ہے۔

الحاصل تمام ابل السند كامتفقه فيصله بيه ب كه مر دول كوثواب بهنچنا ب اب يهال تين چيزي بين:

(۱)وعائے استعفار۔

· (٢) مالى صد قات كاتواب، توان دونول باتول مين كوئي اختلاف نهيس به كه ان سے مر دوں كو مغع سبعه

(۳) بدنی عبادات کاثواب، تواس بات میں اختلاف ہے، تونوئ نے کہاہے کہ ابل السنة کااصل ند ہب ہیہ کہ آدمی کواس بات کا پورااختیار سے کہ اپنے عمل کا تواب دوسرے کو دے دے خواہ نماز ہویاروزہ، تج ہویاصد قدیا کوئی ادر چیز، اسے اس طرح کہنا چاہئے تھاکہ اہل سنت کے نزدیک اصل میہ ہے کہ زندول کی طرف سے مردوں کوایصال ثواب سے فائدہ ہو تاہے اور انہیں تواب میں جاتے جاتا ہے۔

کھر ابو حنیفہ و غیرہ کے نزدیک ہر عمل کا تواب خواہ نماز ہویاروزہ الخ، پھر اس کے بعد کہاہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک صدقہ اور مالی عبادات میں اور چھیں بھی پہنچتاہے، اور جب قبر پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تومیت کو سننے والے کا تواب ملتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے نزدیک مر دے سنتے ہیں، اور امام شافعیؒ نے فرمایاہے کہ قراُت قرآن، نماز، روزہ اور دوسری بدنی عباد تیں جو کہ مالی نہیں ہیں ان کا تواب نہیں پہنچتاہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک ان کا بھی تواب مردوں کو پہنچتاہے۔ اور شارح عقیدہ طحاویہ نے کہا ہے کہ ''اہل سنت نے اس بات پر انفاق کیا ہے کہ زندوں کی کو شش اور ایصال ثواب سے مر دوں کو دوطر یقوں سے نواب مر دوں کو دوطر یقوں سے نواب بہنچتا ہے: (۱) مر دہ اپنی زندگی میں اس کا باعث ہوگیا ہو، میں کہتا ہوں جیسے کنوال جو ضرورت کے موقع پر کھودا گیا ہو یا مسافر خاند و قف کر گیا ہو ایس کا باعث ہوگیا ہو، میں کہتا ہوں جیسے کنوال جو ضرورت کے موقع پر کھودا گیا ہو یا مسافر خاند و قف کر گیا ہو، میں کہتا ہوں کو علم دین کی تعلیم کراگیا ہویا کوئی فر نہی کتاب تالیف کر گیا ہو، ایسانی اپنی کوئی نیک اولاد الیں چھوڑ گیا ہو جواس کے لئے دعائیں کرنے والی ہواوریہ زیادہ امید کے مطابق ہے۔

پھر شارگ نے کہااور دوسر ی بات مسلمانوں کی دعاءواستغفار جواس کے حق میں ہوادر صدقہ دیں اور اس کی طرف ہے جج کریں، لیکن محمد بن حسنؓ ہے مر وی ہے کہ مر دے کو نفقہ جج کا تواب ملتاہے لیکن جس نے جج کیا ہے یہ جج اس کی طرف ہے ہوتا ہے،ادر عام علاء کے نزویک جج کا تواب بھی اس کو ملے گاجس کی طرف ہے جج کیا گیا ہوادر یکی بات صحیح ہے۔

اور عبادات بدنیہ جیسے نماز، روزہ، قرائت قر آن اور ذکر میں اختلاف ہے اس طرح پر کہ ابو صفیقہ واحمہ اور جمہور سلف کا مذہب ہیہ ہے کہ مروے کوان چیز وں کا تواب پہنچاہے، اور امام شافی ومالک کا مشہور ندہب ہیہ کہ تواب نہیں پہنچاہے، اور الم شافی ومالک کا مشہور ندہب ہیہ کہ تواب نہیں پہنچاہے، اور ایم شافی میں کہ سوائے دعاء کے مرویہ کو کچھ نہیں پہنچاہے، گریہ قول کتاب وسنت کی دلیل سے باطل ہے، اس بدعتی نے اس آیت پاک ہے استدال کیا ہے ہو ان لیس للإنسان الا معا سعی کی کہ انسان کے لئے صرف وی ہوئی کہ انسان ای چیز کا وی ہے جس کی اس نے کو شش کی ہو، تو یہ استدال سے خمیس ہے کیو نکہ اس سے صرف یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان ای چیز کا مالک ہے جس کی اس نے کو شش کی ہو، تو یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دوسر ہے کی کو شش ہے کو شش کی ہے عالانکہ ان دونوں باتوں میں کھا ہوا فرق ہے، اس میں اللہ تعالی نے بتلادیا کہ آدمی صرف پی کا مالک ہے اور دوسر ہے نے جو سعی کی وہ اس کا مالک ہے اور دوسر ہے کہ آدمی صرف اپنی سعی کا مالک ہے اور دوسر ہے کہ آدمی صرف اپنی سعی کا مالک ہے اور دوسر ہے کہ آدمی صرف اپنی سات نفع حاصل کرتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ بات تو دنیاوی معاملات میں ظاہر ہے کہ آدمی کو دوسرے کی ملکیت سے بھی نفع ہو تاہے جبکہ اس نے ہ چنر مدیہ کردی ہو۔

ا غاصل اس آیت کریمہ کامصداق مثالوں ہے یہ ہے کہ دو آ دمیوں نے اپنے اپنے واسطے محنت کی اور کچھ کمایا تو ظاہر ہے کہ ان میں ہے ہر ایک اپنی محنت کے کھل کا مالک بنا تو دوسر انس کی محنت کا مالک نہیں ہو سکتا ہے ،اب دہ آگر چاہے تواپنی محنت کی کمائی خو داپنے پاس رکھے اور چاہے تو دوسر ہے کو ہبہ کر کے مالک بناسکتا ہے۔

اور مائی عباوت کا تواب بینی کے ولا کل میں سے ایک صدیت حضرت جابر گی روایت ہے کہ میں نے آ تخضرت علی اور فرمایا ساتھ عیدالا حتی کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے سامنے ایک مینڈھالایا گیاتو آپ نے اسے ذرئ کیااور فرمایا ہست الله والله آکبو، یہ قربانی میری اپنی طرف سے ہاور میری است میں سے الله والله آکبو، یہ قربانی میری اپنی طرف سے ہاور میری امت میں سے الله قربان تمام او گول کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، یہ روایت احمد، ابوداؤداور ترفدی نے بیان کی ہے۔ ایک دوسری صدیث میں ہے کہ دومینڈ سے لائے گئاور آپ علی کے انہیں ذرئ کیاان میں سے ایک کے ذرئ کے وقت فرمایااللهم فیذا من اُمتی جمعیا، اے اللہ یہ محمد کی طرف سے اور تمام آل محمد کی طرف سے ہے، اور دوسرے کے ذرئ کے وقت فرمایااللهم ھذا عن محمد و آل محمد، اے اللہ یہ محمد کی طرف سے اور تمام آل محمد کی طرف سے ہے، یہ روایت امام احد نے بیان کی

ہے۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ قربانی میں اصل نیکی کا کام خون بہاتا ہے اور اس نیکی کو آپ نے غیر وں کے واسطے کر دیا، اور عبادت بدنی کا عظم بھی اسی طرح ہے، اسی طرح عبادت رقح بدنی ہے اس میں مال کی شرط ضرور کی اور رکن نہیں ہے، بلکہ مال تو حج کے لئے ایک وسلہ کا تھم رکھتا ہے،اس بناء پر دیکھاجا تاہے کہ حج ایسے کی پر بھی فرض ہے جس کوعر فات تک جانے کی قدرت ہو،ایسے مختص کے لئے مال والا ہونے کی شرط نہیں ہے، یہی قول اظہر ہے۔

اس کا حاصل یہ نگلا کہ جج مائی اور بدنی عبادت سے مرکب نہیں ہے بلکہ صرف بدنی عبادت ہے جیسا کہ متاخرین احتاف نے اس کی نقسر تک کردی ہے، مگر بلاعلی قاریؒ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہاہے کہ یہ بات سیخے نہیں ہے کیونکہ وجوب اداء کے لئے بدن کا تندرست ہونا بھی شرطہے،ای وجہ سے مریض پر لازم ہے کہ اپنے عوض دوسرے کسی سے جج کرالے یا جج کرانے کی وحیت کرچائے۔

متر جم کا کہنا ہے کہ یہ بات میری سمجھ میں انجھی طرح نہیں آئی، کیونکہ ہربدنی عبادت کے لئے صحت کی شرط ہواہی کرتی ہے جبیباکہ نماز جمعہ وغیرہ، اس لئے رقح کے لئے وجوب اداء میں صحت بدن کی شرط سے یہ بات کس طرح لازم آئی کہ وہ بدنی نہیں ہے، غور کر کے دیکھے کیں۔

یم طاعلی قاری نے لکھاہے میت کے ایصال تواب کی غرض ہے اجرت کے بغیر قر آن پاک کی تلاوت کر کے اس میت کے نام ایصال کر دینے ہے اس قواب پہنچاہے، البتہ اگر میت نے اس طرح وصیت کی ہو کہ میرے مال میں ہے کچھ معین مقد اراس کود کی جائے جومیر کی قبر پر تلاوت کرے تو وصیت باطل ہوگی، کیونکہ یہ بھی تواجرت ہی کے حکم میں ہے، (کذا فی الانحتیاد شوح المصحتان قاری نے فرمایا ہے کہ اس کا باطل ہو ٹااس وجہ ہے کہ عباد توں پر اجرت مقرر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر قر آن پاک کی تلاوت کرنے والے یا سکھانے والے یا سکھانے والے کوان کی مدد کے طور پر پچھار قم دی جائے توالیا کرنا جائز ہو گااور یہ و پیالطور صدقہ کے ہوگا۔

کی جر قبرول کے پاس قرآن پاک کی قرآت اہام ابو حلیقہ اہام مالک اور اہام احمد کے نزدیک مکروہ ہے کیونکہ یہ الی بدعت ہے جس کے جوت کے نزدیک مکروہ ہے کیونکہ یہ ایس بدعت ہے جس کے جوت میں کوئی روایت موجود نہیں ہے، اور اہام احمد کی دوسر کی روایت اور اہام محمد بن حسن کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اس روایت کی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے خود بھی اس طرح وصیت کی تھی کہ میری قبر پر بوقت دفن سورہ بقرہ کی استدائی اور آخری آیتیں پڑھی جائیں، واقلہ تعالی اعلم

مترجم کا کہناہے کہ مضمرات میں تکھاہے کہ محمد بن الحسٰ کا قول اصح ہے، لیکن جب تک کہ کسی دوسری معتد کتاب ہے اس کی تائید نہ ہوصرف مضمرات کے کہنے پراعتاد خبیں کیا جاسکتاہے،اور کتاب ذخیرہ کے قراء قالقر آن والی فصل میں ہے کہ امام ابو بحر بن الفصل سے روایت ہے فرمایا ہے مقبرہ میں تلاوت قر آن پاک اگر زور ہے کی جائے تو مکروہ ہے لیکن اگر آہستہ تلاوت کی جائے اور شخ حافظ ابواسحال نے استاد محمد بن تلاوت کی جائز ہے،اور شخ حافظ ابواسحال نے استاد محمد بن ابراہیم سے نقل کیا ہے کہ قبروں پر سورہ ملک کی تلاوت زور سے ہویا آہت بہر صورت جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ پچھ اور پر طانمیں جا ہے۔

قاضی خان میں لکھاہے کہ ''اگر قبر کے پاس جا کر کوئی مخض اس نیت سے حلاوت قر آن کرناچاہیے کہ اس سے مردہ کو انسیت ہو گی تو پڑھ سکتاہے،اوراگر نیت بیہ نہیں ہے تو پھر خاص قبر کے پاس جا کر پڑھنے کی ضرور سے نہیں کیو نکہ خدائے پاک تو ہر جگہ کی قر اُت سنتاہے،''اتہی۔ اس عبارت سے بظاہر حلاوت کی اجازت ثابت ہوتی ہے،اور امام محمد بن ابراہیم کاند کور قول زیادہ بہتر ہے،واللہ تعالی اعلم۔

واضح ہوکہ مردے کے لئے اس کے تیسرے روز تیجے اور ختم قل کے موقع پر ختم قر آن پاک کے موقع پر سب لوگ اکھٹے ہو کر ہر ایک بلند آوازے قر آن پاک پڑھتا ہے طالا مکہ حنیہ کے ہاں اصل میں تلاوت قر آن پاک کو سننا واجب ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے ﴿وإِذَا قُرِیْءَ القُو آن فَاسْتَعِعُوا لَهُ وأنصِتُوا﴾ اور جب قر آن پڑھاجائے توتم سب اے کان لگا کر سنواور خاموش رہو،الآیۃ،اس موقع پر بعضول نے کہاہے کہ اگر سب لوگ پنی پی قر اُت میں مشغول ہوں تو مضالقہ نہیں ہے۔ مگراس پر یہ اعتراض ہو تاہے کہ اگر امام سورہ فاتحہ کی تلاوت میں مشغول ہواور سارے مقتدی بھی اپنے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنے لگیں تواس میں بھی بچھ مضالقہ نہیں ہونا چاہیے حالا نکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، کیونکہ یہ تواصل کے برنگس ہوا (کہ امام دربار خداد ندی میں اظہار مدعی کا امام نہ بن سکا بلکہ مقتدیوں کے مساوی ہو گیا) ای طرح اس آیت پاک کے تھم ﷺ انصفوا ﷺ کے مخالف بھی ہو گیا،اس مسللہ کی پوری بحث آئندہ جنائز کے باب میں آئے گی۔

### چو بیسوال مسکلہ کا فرکی دعا قبول ہوتی ہے یہ کہنا جائز نہیں ہے

ملاعلی قاریؒ نے بتلایا ہے کہ بیہ جمہور علاء کا مذہب ہے کیونکہ فرمان باری تعالی ہے ﴿وَمَا دُعاءُ الْحَافَرانِ إلاَ می حسَلال﴾ الآبیة، یعنی کافر کی دعا کچھ نفع بخش نہیں ہے بلکہ خائب و خاسر ہے۔ مگر انہوں نے خود اس پر بیہ اعترانس کی ہے کہ آبیت کا مقصد تو آخر ہے کے حالات کو بتلانا ہے کہ (وہاں کافروں کی چخے ویکار ہے کوئی فائدہ نہ ہوگا) جود نیاوی اغراض کے لئے وعا تبول ہونے کے مخالف نہیں ہے، چنانچہ ابلیس کی قیامت تک مہلت دینے کی دعا متبول ہوئی اور اسے مہلت دیدی گئی، اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ مظلوم کی دعا متبول ہوتی ہے آئرچہ وہ کافرین کی کیوں نہ ہو۔

اسی بناء پر شخ ابوالقاتم اور شخ ابونصر الدبوی رحمهماالله اس طرف گئے ہیں کہ کافر کی دعا کا قبول ہونا جائز ہے،اور شخ صدر شہید نے فرہا ہے کہ اس پر فتوی دینا جائز ہے،اور شخ صدر شہید نے فرہا ہے کہ اس پر فتوی دینا جائے ہے۔ اور کی نے لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ انہیں کا بول کہنا مکر وہ ہے کہ بین فلال محض کے حق سے یا نہیاء کرام اور رسل عظام یا بحق بیت الحرام یا ہی طرح کے دوسر ہے الفاظ سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، "کیونکہ اللہ تعالی پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، مترجم کا کہنا ہے کہ بید مسئلہ عقائمہ میں بھی بیان کیا گیاہے اور یہ کہ الفاظ ترحم سے مثلاً یوں کہنا جا ہے کہ بحر مت فلال میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔

#### یجیسوال مسکلہ: کا فر جنات بالا تفاق عذاب جہنم یا نکی گے

كونكه قرآن پاك ميں ہے فرمان بارى تعالى ہے ﴿ لأَمُلْنَ جَهَدَّم مِنَ الْجِنَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴾ الآية، ميں باليقين بالضرور جہنم كوجنوں اور انسانوں ہے جر دونكا، اور ﴿ لَقَدُ ذُراْنَا لِجَهَدَّم كَنِيرًا مِنَ الْجِنَّ والإِنْسِ ﴾ الآية، اور يقينانهم نے بہت ہے جنوں اور انسانوں كو جہنم كے لئے بيدا كياہے، اور ال جنوں بيں سے جوموَ من بيں ان كے لئے تواب جنت ہے، يہ تول امام ابو يوسف اور امام محدٌ اور باقى الل النة والجماعة كا بھى ہے، ليكن امام ابو صنيف نے ان كى كيفيت ثواب ميں تو قف كيا ہے اور فرشتوں كو عذاب ند يے جانے پر سب كا تفاق ہے۔

#### چجبیسوال مسئلہ: (چند شرطول کے ساتھ) شیاطین کے تصرف کااٹر انسانول میں ہوتا ہے

گر معتزلہ وغیرہ دوسر ہے جابلوں کائس میں اختلاف کرنا گراہی کی بات ہے، ملاعلی قاریؒ نے فرہایا ہے کہ وہ جنات جمیں تو دیجھتے ہیں گر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کی مصلحت یہ ہے کہ وہ آگ ہے جس طرح بد بیئت بنائے گئے ہیں اگر ہم انہیں ای طرح دیکھ لیں تو دہشت کی وجہ ہے ہمارا کھانا و بینائی چھوٹ جائے، ای لئے رحمت الٰہی ہے وہ ہم ہے مخفی کر دیئے گئے ہیں، مگر ہیں ہہ کہتا ہوں کہ در حقیقت یہ خدائی تعکمت عملی ہے کہ اس نے اپنی مرصی کے مطابق حسن انظام کے ساتھ ساری مخلوق بنائی ہے، اور اس کی مصلحتوں کا جاننااہل معرفت ہی کاکام ہے، پھر یہ بھی لکھا ہے فرشتوں کو بھی ہماری نظروں ہے مخفی اس لئے رکھا گیا ہے کہ بہترین نور انی صورت پر بیدا سے گئے ہیں آگر ہم یہاں نہیں ان کی اصلی حالت پر دیکھ لیں تو ہماری روصیں انہیں

کی طرف پرواز کر جائیں۔

ستا ئیسوال مسئلہ :اللہ تعالی نے اہل جنت کے لئے اور اہل جہنم کے لئے جتنی چیزیں بتائی ہیں سب ہر حق ہیں مثلا اہل جنت کے لئے حور و تصور ، باغات اور نہریں اور اہل جہنم کے لئے زقوم ، حمیم ، طوق اور زنجیریں وغیر ہ ، اور باطنیہ فرقہ والے ان چیز وں کے ظاہری معنوں کو پھیر کر جو دوسر ہے معانی لیتے ہیں دہ سب الحاد و گمر ابی ہے ، جبیبا کہ تسفیہ وغیر ہ میں

#### اٹھا کیسوال مسئلہ : نصوص کار د کرنا کفر ہے

یہ نضر تے" عقائد نسفیہ "میں مذکور ہے،اس افکار نص کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں، (۱) کسی نص اور تحکم صر تے کے متعلق ' یوں کہناکہ یہ تو بماری عقل میں نہیں آتی یا اس کی طرف بمار اول مائل نہیں ہو تا اس لئے ہم اسے نہیں مانتے ہیں تو اس کے صرت گفر ہونے میں کچھ شک نہیں ہے۔

(۲) دوسر ی صورت که اس نف کو مان کر اس کے متعلق یوں کہنا کہ اس کے معنی ہمارے نزدیک پچھ اور ہے، توالی صورت کی تکنیر میں اختلاف ہے، مگر حق بات میہ ہے کہ جو آیتیں تکمات میں سے ہیں اور ان میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے مثلاً نماز وروزہ کی فرضیت توالن کے انکارے بھی کفر لازم آجائے گا۔

متر جم کہتاہے کہ تاویل کے لئے اس شرط کا ہونا بھی ضروری ہے کہ نصوص کی تاویل ایسے معانی ہے ہوجودوسری نصوص اور احادیث میں موجود ہوں یعنی جس طریقہ سے تاویل ہونی جا ہے اس طریقہ نے ہواور دہ طریقہ دلیل شرقی بھی ہو، کیونکہ اگر اس طرح نہ ہو بلکہ تھلم کھلا محض اپنی رائے وقیاس اور عقلی دعوی ہے ہو جیسے پہلے زمانہ میں فرقہ باطنیہ والے کہتے تھے یا آجکل نیچر بیداور دہر یہ فرقہ والے کہتے ہیں تو یہ کفر ہے ،اس طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقة گی ہرائٹ پر صریحی آیات رہتے ہوئے ان پر بہتان تراشی کی تو یہ بھی فعل کفر ہوگا۔

#### انتیبوال مسئلہ: صغیرہ ہویا کبیرہ کسی تھی گناہ کو حلال سمجھ لینا کفر ہے

جیساکہ عقائد نسفیہ بیں ہے، مطلب یہ ہے کہ سی معصیت کہ محاور جان کر اس کو حلال جاننا کفر ہے، اس کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ بہت ہے گناہ کے کام تو بالا نفاق قطعی طور پر سب کو معلوم ہیں کہ اسلام بیں یہ گناہ کے کام ہیں پھر بھی اگر ان بیل ہے کوئی کام غلبہ شہوت یا کسی اور ہ جہ ہے کوئی کر بیٹھے مگر دل بیل یہ یفیین ہے کہ بیل گناہ کا کام کر باہو ں، ایک صورت میں یہ مخص گناہ گار ضرور ہوگا مگر کافر نہیں ہوگا، اور اگر ایسے سی ایک کام کو بھی بغیر کسی شرعی حقیقی دلیل کے یا بغیر اجتہادی قوت کے محض اپنی ذاتی رائے اور خواہش ہے حال سمجھ کر کیا تو اس کی اس سمجھ کا کوئی انتہار نہ ہوگا اور یہ شخص گناہ کو حال استخصا جائے گا، اور جو نکہ اس ذیار میں اجتہاد کی شر الط معدوم اور اس کی قوت مفقود ہے اس لئے اجماعی اور شفق علیہ مسائل میں قوت اجتہاد کافی نہیں سمجھی جائے گا، اس کے باو جود اگر کوئی اپنی حرکت پر اصر ار کرنے والا ہو تو اسے اس فتم میں شری شرکیا جائے گا، اس کے باو جود اگر کوئی اپنی حرکت پر اصر ار کرنے والا ہو تو اسے اس فیر شرکی خاص کیا۔

یہ تھم توا سے گناہوں کا ہوا جو تطعی اور بھنی طور پر لوگوں کو معلوم ہیں خواہوہ گناہ صغیرہ ہویا گیرہ ہو تھم یکساں ہوگا، البت کچھ گناہ کے کام اجتبادی ہیں لیعنی البلہ تعالی نے اپنے جن بندوں کو علمائے ربانی اور مجتبد بنایا تھا لیسے ہی لوگوں کے شرعی دلائل کو سامنے رکھ کر اجتباد کرنے سے ان کامعصیت ہونایا گناہ کے کام سجھنا معلوم ہوا، جیسا کہ رسول اللہ عیافی کے زبانہ کے بعد بہت سے واقعات در پیش آئے، تواللہ تعالی نے ان عملی باتوں میں اپنی فرمانبر داری کے لئے ایک عام تھم دیدیا کہ قرآن دصدیث کے

جانبے والے علماء سے تھم معلوم کر لو، ایساتھم کرنے ہے اللہ تعالی کی طرف سے دو آسانیاں اور رحمتیں عطاہو عیں : رِ(۱) میہ کہ وہ بندے جو عالم قر آن وحدیث ہیں ان کو بہتر،خوب ثواب حاصل کرنے کا موقع ملا، اس طرح بیر کہ انہوں نے پوری لکن اور توجہ کے ساتھ کتاب اللہ نعالی اور احادیث رسول علیہ انسلام میں غور و فکر کر کے متعلقہ مسائل کا خل نکالااور اللہ تعالی ہے ذریتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے کہ اے خدائے پاک اس بندہ کو کوشش میں غلطیوں ہے محفوظ رکھتے ہوئے سید تھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فیرمائیں ،اور عذاب نہ دیں کہ شاید میر ی کوشش میں کچھ کو تاہی باقی رہ گئی ہو ، چنانچہ ایسے بند ہ کو بسر صورت تواب ملتاہے کہ سیجے حل ہونے کی صورت میں دوہر ااجرادرغلط ہونے کی صورت میں بھی ایک اجر ضرور ملتاہے۔ (٢) يدك عوام كے لئے اس ميس آساني ب، اورايے احكام ميس جن كے استباط كي اجازت ہے، اختلاف ميس رحمت ب، کیونکہ سارے واقعات ادرِ جزئیات کے احکام قرآن پاک میں بظاہر موجود نہیں ہیں، حالانکہ ہر کام میں شریعت کی طرف ہے اجازت یا انکار کاپایا جانااور کسی فیصله کامونا ضروری نے اس بناء پر مجتهدین کے لیے مسائل کے اسٹیاط کی صاف اجازت موئی حالا نکہ فیصلوں میں ان مجتمدین کے اختلاف کا ہونا بھی کیٹین ہے ،اس لئے اُن کا بیا اختلاف اللہ تعالی کی طرف ہے کملی ہوئی رحمت ہے،اس کے بعد کسی مجہد نے کسی کام کواپنے اجتہاد کے بعد گناہ کا کام بتایادور لوگوں نے بیہ جان کر کہ گناہ ہے اسے حلال سمجھ لیا تو بیہ کفر ہوا،اور کسی مخص نے کسی مجتہد ہے سوال کیااور اس نے پوری کوشش سے اسے مکروہ تحریمی کافتوی دیا مگر دوسرے مخص نے اسی مسئلہ کودوسرے مجتہدہ سوال کیااوراس نے بھی بھرپور غور د فکر کے بعد اے مباح بتایااور دونوں نے اپنے عَلم پر عمل کیا تو دونوںا پنے اعتقاد پر درست اور صَحِمَ شمجھے جائیں گے ،اب آگر پہلا مخص اس یقین کے ساتھ کہ حقیقت میں شر بیت کی نظر میں سے مکروہ تحر کی ہے پھر بھی اسے مباح کہدوے یادوسر المحف اسے شر عامباح سجھتے ہوئے مکروہ تحر بھی کہدے تواپیا کرناان کا فعل تفرہوگا، باب اگر بیبلا مخص پہلے تول کے مجہد کو س کر بی اس پہلے مجہد پر یقین نہ کرے بلکہ اے بیراخیال رہ جائے کہ اس

شایداس سے غلطی ہو گئے ہے پہلے مجتبد کے قول پر عمل کرئے تواہی صورت میں بیہ کفرند ہو گا، "۔ ملاعلی قاریؒ نے اس مسئلہ کو بہت زیادہ تغصیل کے ساتھ ذکر کیاہے ،اب چو نکہ یہ خود ہی بہت ہی مہتم بالشان اور بہت زیادہ توجہ کے لاکن ہے کیونکہ کسی پر کفر کا فتوی لگانے سے بہت سے خطرے اور مسائل سامنے آجاتے ہیں اس لئے میں (مترجم) انشاء اللہ اس مسئلہ پر ملاعلی قاریؒ اور دوسروں کی توضیحات کے ساتھ عقائد کے آخر میں پھر بحث کروں گا۔

مجتهدے بھی غلطی ہوسکتی ہے اور دوسرے مجتہد کے قول پر عمل کر لے یادوسر المحض دوسرے مجتہد کے قول پر شک کر تا ہوا کہ

# تیسوال مسلّه: فعل الہی سجانہ و تعالیٰ کی معرفت کے بیان میں

عقائد نسفیہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے کام میں کوئی غرض واحتیاج نہیں ہوتی ہے، جیساکہ کوئی انسان اپناکوئی کام کرتا ہے تو وہ پہلے ہی اس سے غرض متعین کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اپنے کاموں میں اس شم کی غرض متعین کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اپنے کاموں میں اس شم کی غرض متعین کر لیت سے ہری اور پاک ہے، جس کی عقلی طور سے مکمل دلیا میہ ہے کہ حاجت اور غرض کااس طرح ہوتا ایک کی اور نقص ہر دلالت کرتا ہے کہ اس کے پائے جانے سے ضرورت بھی جتم ہو جاتی ہو، اس طرح کے ختم ہو جانے سے اس کی ضرورت بھی جتم ہو جاتی ہو، اس طرح اللہ تعالی کی طرف حاجت اور غرض کی نسبت کرتا اس کے کمال کے مخالف سے حالا تکہ اللہ تعالی اپنی تمام صفتوں میں کامل اور غیر۔ مختاج ہے۔ بناز ہے۔

الخاصل الل کے افعال غرض کے ساتھ مقید نہیں ہو سکتے ، گراس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے کام بے فا کدہ اور بغیر کسی مصلحت کے ہوئے ، ایساخیال بھی نہیں کیا جاسکتا ، کیونکہ اس کا ہر فعل سر اسر تحکمت کے ساتھ اور بورے نفع کے ساتھ ہوتا ہے ،اس کی ذات کے مقابلہ میں اس کی ساتھ ہوتا ہے ،اس کی ذات کے مقابلہ میں اس کی

مخلوق کا دجود وعدم سب برابرہے،اس طرح مخلوق کا اس پر کوئی حق اور دعوی لازمی نہیں ہے، بلکہ اس کا محض نصل ہی نصل اور سر اپاکرم ہے کہ اس نے اپنے اوپر بندوں کی مصلحت کو ترقیح دیدی ہے کہ اس کے ماسواد وسر اکوئی بھی حاتم نہیں ہے۔ اکتیسوال مسئلہ: بندہ سے جب تصدیق اور اقرار پایا جائے تو اس کو کہنا جائے کہ میں مو من ہوں

کیونکہ مؤمن تواسی تصدیق اور اقرار کانام ہے، اور بندوں کواس بات کا تھم ہے کہ وہ خود کو مؤمن ظاہر کریں اور مؤمنوں
کی جماعت میں رہیں تاکہ محبت اور اوجھے تعلقات ان کے ساتھ قائم کر کے اسلام دایمان کے احکام جاری کئے جاسکیں اور یہ نہیں
کہنا چاہئے کہ میں انشاء اللہ مؤمن ہوں، کیونکہ ایک کا فر بھی یہ جملہ اداکر سکتاہے ، اس لئے ایک مؤمن اور ایک کا فر کے در میان
تمییز مشکل ہو جائے گی کہ یہ کون اور کیاہے، البتہ اگر کوئی کا فراس سے بول کیے کہ اب تم بھی اللہ تعالی کے خاص فلاح پانے
والے بندوں میں ہوگئے، یااللہ تعالی کے مقبول ہوگئے یا تمہار اخاتمہ انبیاء علیم السلام کی جماعت کے ساتھ ہوگا تواس وقت یہ کہنا
ہوگا کہ انشاء اللہ میں ہوئے من ہول کہ یہ سب باتیں غیبی امور سے اور آئندہ ذمانہ سے متعلق ہیں۔

### بتیسوال مسکلہ: ایمان میاس مقبول نہیں ہے

جیسا کہ عقائد نسفیہ میں ہے اور جان کن اور احوال آخرت کے معائنہ کے وقت کا ایمان لانا مقبول نہیں ہے، کیونکہ وہ
ایمان بالغیب نہیں ہوگا، بلکہ ایمان مع المشاہدہ ہوگا، اس وقت توہر کا فرایمان لانا چاہتا ہے لیکن اس کو کوئی نفع نہیں ہو تاہے، اس
بات پر سب متفق ہیں کہ ایمان الیاس مقبول نہیں ہے، بعضوں کا خیال ہے کہ اس وقت کی توبہ مقبول ہے مگران کا یہ خیال بھی
غلط ہے کیونکہ قرآن پاک میں صاف صاف اس کی نفی کر دی گئ ہے، فرمان باری تعالی ہے ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيْعَاتِ حَتَّى إِذَا حَصَوَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الآن ﴾ الآية، ان الوگوں کی توبہ مقبول نہیں ہے جو ہمیشہ برائی
کرتے رہے ہیں بہائتک کہ جب موت سر ہر کھڑی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں انہی ایمان لاماموں، الآلہ۔

کرتے رہتے ہیں پہائنگ کہ جب موت سر پر کھڑی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں ابھی ایمان لایا ہوں، الاآیہ۔ الحاصل مشاہدہ کے وقت کا ایمان یا تو بہ کچھ بھی مقبول نہیں ہے، سمجھ ترین قول بیہ ہے کہ "وقت یاس" سے مراد وہ وقت ہے جب غرغرہ شروع ہو جائے جسے عوام کھڑ الگنے کاوقت کہتے ہیں کہ اس وقت انسان اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور ای وقت اس پر آخرت کے حالات نظر آنے لگتے ہیں۔

متر جم کا کہنا ہے کہ روح پر یقین کرنے اور علوم وعقائد و کمالات کے لئے یہ جسم ہے،اور حلق پر دم ہونے کے ونت روح کو عقلی و نظری مشاہدہ ہے نداثر و نقش جڑم، پس روح اس فرمان کر امت سے بوجہ نزع جسم کے خالی ہے اور جا ننا بے فائدہ ہے ، فاقیم واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

## تینتیسوال مسکلہ: کسی گناہ کو حقیر اور معمولی سمجھنا کفرہے

نیز شریعت الہید کا قداق اڑا نا، کلمہ کفر کے ساتھ ہرل اور ول گئی کرنا بھی کفر ہے ، لیکن ان میں ہے اگر کوئی نشہ کی حالت میں مست ہو تواس کے کا فر ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔

#### چونتیسوال مسکلہ: الله تعالی ہے نڈر ہونااس طرح اس سے مایوس ہونا بھی کفر ہے

جیںاکہ سفید میں ہے، نڈر ہوجانے کے سلسلہ میں یہ فرمان باری تعالی ہے ﴿لاَ يَامَنُ مَكُو َ اللهِ إلاَّ القَومُ المخاسِرُون ﴾ لین اللہ تعالی کے معاملات سے جن كا انجام و حكمت پوشیدہ ہو اتراكر نڈر اور بے خوف ہو جاناكافروں بى كاكام ہے، اس طرح مايوس ہونے كے سلسلہ ميں بھى فرمان بارى تعالى ہے ﴿لاَ يَيْفُسُ مِن رَوْحِ اللهِ إلاَّ الفَومُ الكَافِرُون ﴾ كافروں كے سواكوئى

بھی اللّٰہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو تاہے، لہٰذا موّمن جتنا بھی گنہگار ہواس کواللّٰہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید ہے کہ توبہ کے بعد بخش دے،اوراگر فی الحال توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی توامید ہے کہ جس قادر و مختار پرایمان لایا ہے وو از خودایے نصل و کرم ہے بخش دے اور آخر کاراس کواپنی رحمت میں لے آئے۔

ای بناء پر عقا کہ نسفیہ میں تکھاہے کہ ایمان،امیداور خوف کے در میان ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے وہ اعْلَمُوا اُنَّ اللهُ شَدیدُ اللهُ عَفُورٌ وَحَیْم، کُھا تھی طرق جان اوک اللہ تعالی بخت عذاب دینے والاے اور یہ بھی جانا چاہے کہ اللہ تعالی بڑا بخشے والا، رحمت کرنے والا ہے، ہال اس قدر خوف ضرور بونا چاہئے کہ اگر اس سے یہ کبدیا جائے کہ سارے مسلمان بنا بول، بنت میں جائمیں گے مگر صرف ایک مسلمان جہنم میں ضرور بھیجا جائے گا تواس بات سے ڈر جائے کہ شاید وہ محض میں بی بول، ای طرح جب اب یہ معلوم ہوکہ اللہ تعالی بہت سے گہرار مسلمانوں کو بھی جنت میں واخل کرے گاکہ ان کے پاس صرف کلہ ای طرح بیٹے کہ میں بھی ان میں سے ایک بول گا۔

## پینتیسوال مسکلہ: مجتهد مجھی چوک بھی جاتا ہے اور مجھی راہ مجھی یا جاتا ہے

جیسا کہ نسفیہ وغیرہ میں ہے، ملاعلی قاریؓ نے کہاہے کہ تحقیق یہ ہے کہ جو سنلہ اجتبادی ہواس میں چاراحمال ہیں: (۱)اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی تھم متعین نہ ہو بلکہ اس کا تھم وہی ہو جو مجتبد نے اپنے اجتباد سے متعین کر لیا ہو، اس طرح اگر ایسے کسی مسئلہ میں چاراحمال ہون اور مجتبد مجمی چارہی ہوں اور چاروں کا اجتباد بھی دوسرے ہے بالکل مختلف ہو تو اس احمال کے مطابق ہر مجتبد صحیح ہے اور کسی ہے کوئی خطانہ ہوئی اور ہر مجتبد ہر حق ہوا۔

میں کہتا ہوں کہ آگریہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالی تو علیم ہے اور اس کا علم اس کی از لی صفت ہے تو اسے بات کا ضرور علم ہو گا کہ ان میں ہے صحیح فیصلہ کس کا ہوااور بالکل صحیح حل کس کا ہے، تو اہل السنة واقعات کے عقیدے کے مطابق اس احتمال کے کوئی معنی بی نہ ہوئے بلکہ بیا احتمال بی غلط نکلا۔

جواب میہ ہے کہ اس عمارت کو ذرااس طرح سمجھنا جاہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس بات کاضر ور علم ہے کہ قیامت تک کتنے بندے اس میں کس قسم کے کتنے اختال نکالینگے،اور اس میں گتنے احکام نکالینگے،اب تھم اصلی کواپی مصلحت کے مطابق نہ ظاہر کیا اور نہ متعین کیا ہے، لیکن میہ قول ضعیف ہے کیو نکہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ایک مجتبد کے اجتباد ہے ایک چیز جائز نگل اور روسرے مجتبد کے اجتباد میں وہی چیز ناجائز ثابت ہوئی تو ایک دو متضاد با توں کا ایک ہی چیز میں پایا جانا عمل میں آنے والی بات نہیں ہے۔

(۲) آگے چل کر ملاعلی قاریؒ نے لکھاہے'' دوسر ااحتال یہ ہے کہ تھم توانلہ تعالی کی طرف سے متعین ہو لیکن اللہ تعالی کی طرف ہے اس تھم خاص تک پہنچنے کی کوئی صورت نہیں بتائی گئی ہو جیسا کہ کسی جگہ خزانہ مد فون ہو مگروہ خاص جگہ کسی کومعلوم نہ ہوادر اجانک کسی کومل جائے''۔

(س) تيسر ااحمال پيه ہے كه "تحكم بھى متعين بيواور دليل بھى قطعى ہو" ب

میں (مترجم) یہ کہتا ہوں کہ اس جگہ دلیل تطعی کی مراد واضح کر کے نہیں بتائی گئی ہے،اگر اس ہے یہ مراد ہے کہ احکام

شرعیہ کے جواصول مقرر کردیئے گئے ہیں ان میں اس کی دلیل تطعی موجود ہے اگر چہ وہ معلوم البی ہو تو اس کی قطعیت میں کو گی شبہ نہیں، لیکن یہاں تو گفتگواس بات میں ہے کہ مجتمد کو بھی وہ دلیل قطعی پر معلوم ہو، جب سئلہ کواجتہادی ہاتا گیاہے تو مجتمد کو اس کا بقینی ہوتا کیسے معلوم ہو سکتا ہے ورنہ وہ مسئلہ اجتبادی ہوتا ہی نہیں، ایسی صورت میں غالبان کی مراد پہلی صورت ہے، لئبذیہ تیسر لاحمال اور (ہم) آنے والااحمال کے تھم معین ہو مگرد لیلی ظنی ہو تو یہ نمبر ۳ اور نمبر سمادونوں در حقیقت دو نہیں بلکہ ایک بی احمال ہوا۔

میں (متر جم) کہتا ہوں کہ اس جگہ دلیل کے طنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عنداللہ اگر چہ قطعی اور معلوم ہے گر مجتبد کے لئے وہ محمل اور طنی ہے، پھر ملاعلی قاریؒنے ان اختالات کے بیان کے بعد فر مایا ہے ہر اختال کی تائید ہیں ایک جماعت ہے، لیکن نہ ہب مختار سے کہ عظم معین ہے اور اس کی دلیل ظنی ہے، اگر مجتبد نے ای عظم کا استنباط کر لیا تو صفح تھم پالیا ورنہ کہا جائے گا کہ اس سے چوک ہوگئ ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی اسیدر کھی جائے گی صفح مسئلہ تک مجتبد کا پہنچ جانا چو تکہ مجتبد کے اختیار میں نہیں ہے حالا تکہ اس نے اپنی پوری کو شش کرلی ہے اس لئے وہ معذور سمجھا جائے گا، اور اسے بہر صورت تواب بھی ملے گا۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ اس موقع پر بعضوں نے کہاہے کہ معذوراس وقت سمجھاجائے گا جبکداس نے صیح مسلک تک پہنچنے کی پوری کو شش کرلی ہو،اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ ایس قید لگانی بے جاہے بلکہ قید مکر رہے کیونکہ جب محبقہ کو تسلیم کرلیا گیاہے تواس کامطلب ہی ہے ہوا کہ اس نے پوری شرطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بوری کو شش کی ہے ورنہ ایسے کو مجبقہ کہنا ہی بے کارے، مجبتہ ہوئے کے لئے یہ شرطیں لازم ہیں:

(۱) زبان عربی و فن لغت اور ضروری علم بلاغت ہے واقف ہو،الفاظ و جملے محل استعمال خوب جانتا ہو کم از کم ان آیات اور احادیث ہے بھی واقف ہو جن کا تعلق احکامات ہے ہو، فن اصول فقہ اور مسائل کے استنباط واشخر اج کے طریقوں کا ماہر ہو، ناسخ اور منسوخ آیات اوراحادیث کااسے پوراعلم ہو،ان کے بغیر کوئی مجتبد نہیں ہو سکتا ہے۔

للا على قاری نے فرمایا ہے کہ مجتمد ہے بھول چوک ممکن ہونے کی دلیل یہ آیت پاک ہے ﴿ فَفَیْمُنْهَا سُلَیْمُنْ ﴾ الایدة اس موقعہ پر جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کا لیک مسئلہ ان کے سامنے آیااور انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اپنا فیصلہ بھی سادیا، لیکن جب ان کے صابح الدہ حضرت سلیمان کے سامنے اس مسئلہ کا مذکرہ ہوا توانہوں حضرت داؤد علیہ السلام سے فیصلہ بھی اچھا ہوگا، اور دونوں فریق کے حق میں مفید ہوگا، حضرت فرمایا کہ ایک فیصلہ بنا ہوں جو کہ آپ کے فیصلہ سے بھی اچھا ہوگا، اور دونوں فریق کے حق میں مفید ہوگا، حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں ان کے فیصلہ سانے کی اجازت دی تو س کر انہوں نے بھی اسے پند کیااور اس کے حق میں دونوں کو لازم کردیا۔

اس آیت پاک سے بید دلیل صاف سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں تکم اجتباد کے بعد دیئے گئے تھے اور دونوں ہی بہتر تھے ، اگر چہ فیصلہ اجتباد سے نہ ہو تا بلکہ و می کے ذریعہ ہو تا تواس کو بدلناو می کے ذریعہ ہی ہو تااور اس کے ہر خلاف اجتباد کرناکسی طر آجائز نہ ہو تا،اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کواس خصوصیت کے ساتھ ذکر بھی نہیں کیاجا تا۔

منترجم کی رائے میں اس واقعہ کوشاندار طریقہ سے ذکر کرنے میں اس بات کی طرف بندیہ بھی کرنی مقصود ہے کہ بعض ضور تول میں متاخر کو مقد م پر فضلیت ہوتی ہے،اورا چھی سمجھ کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے،ملاعلی قار کی نے فرمایا ہے کہ یہ آخری بیان کی توفیق اللہ ہی کی طرف ہے ہوتی ہے اس سے یہ اعتقاد ۔ درست ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اجتباد کرتے ہیں ای طرح ان کے اجتباد میں بھی نلطی بھی ہو سمقے ہے لیکن وہ فور ای اللہ تعالیٰ کی طرف ہے متنبہ بھی کردیے جاتے اس موقع پر بعضوں نے کہاہے کہ انبیاء کرام ہے اجتہاد میں چوک ہو جانے کا یہاں فیوت نہیں ماتاہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے ﴿وَ کُلاَ آفَینَا حُکْماً وَ عِلْماً ﴾ ہم نے ان دونوں میں ہے ہرا کیہ کو تھم اور علم دیا تھا، اس سے بہبات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان میں سے ہرا کیک فیصلہ حکومت میں مسجح رائے پر تھا، نیز خو دحضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اس سے بہتر جانتا ہوں، اس سے صاف طریقہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ برحق تھالیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ ان سے بہتر اور اولی تھا۔

میں (مترجم) کہنا ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمروٌ ہے روایت ند کورہے کہ حاکم نے جب اجتہاد کیا اور حصیح نتیجہ پر پہوی گیا تو اسے دو گنا تو اب ملے گااوراگر اپنے اجتہاد میں خلطی ہوگی تو اس صورت میں بھی ایک اجر د تو اب ملے گا، مجموعی طور پر معنی کے اعتبارے مید روایت متواتر المعنی ہور ہی ہے ، اور بیہ بات بھی بقینی ہے کہ ہمارے اسلاف کا فیصلہ بید تھا کہ مجتمد میں دونوں باتوں صحیح د غلط ہو جانے کا حمال تھا گر چہ ایک دوسرے کی خطا نکالا کرتے تھے ، گر اپنی ذاتی غرض سے نہیں بلکہ خالص اللہ کی رضامندی کے لئے کرتے تھے۔

الحاصل اس بات پر آجماع ثابت ہو گیا کہ اگر مجتہد ہے اس کے اجتہاد میں خطا بھی ہو جائے جب بھی وہ گناگار نہیں ہے۔
اس جگہ ایک سوال سے بید اہو تا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو کسی مسئلہ میں وحی کا نظار کر لیننے کے بعد اجتہاد کرناچاہئے یا ابتد اہی میں اجتہاد کرنا اختیار تھا کہ وہ ابتد اہی میں اجتہاد کرنا اختیار تھا کہ وہ وہی کے آنے کا انتظار کرنے کے بعد اجتہاد کریں ابتداء میں ہی بغیر انتظار کیئے اجتہاد کریں، لیکن علائے احتاف کے فزدیک ان انبیاء کرام کو وحی کا انتظار کرلیے تحریر میں اختیار کیا ہے اور انبیاء کرام کو وحی کا انتظار کرلیئے کے بعد اجتہاد کرنا جائز تھا، اس مسلک کو شیخ ابن جام نے اپنی تحریر میں اختیار کیا ہے اور ''مسائرہ'' میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو صبح مسئلہ تک پہنچ جانا ضروری تھا خواہ جب بھی قبل اجتہاد ہو یا بعد اجتہاد ہو۔
اب متر جم کا سوال سے ہے کہ (نعل اجتہاد اب بھی باتی ہے یا اس کا قصہ ختم ہو گیا )؟

اس کے جواب میں بڑا اختلاف ہے، چنانچہ حنبلی علاء کے نزدیک کوئی زمانہ تبھی مجتمد سے خالی ہونا جائز نہیں ہے، شخ ابوالحق زیرؒ نے اس سے انفاق کیا ہے، اور ابن وقتی العیدؒ ہے بھی یہی منقول ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہی نہ ہب مخار ہے، اور عام علائے احتاف کے نزدیک اور امام نوو گئو غیر ہ شوافعؒ نے لکھا ہے کہ اجتماد مطلق توائمہ مجتمدین امام ابو حنیفہ امام مالک، امام شافعگ امام احمہ بن حنبلؒ کے زمانہ میں تھا، وہ دور ختم ہو چکا ہے، ان کے بعد ناقص اور مقید اجتماد ہو تار ہا یہاں تک کہ علائے حنفیہ میں سے ایک جماعت نے اجتماد کے معمولی سے در جہ کو بھی امام حافظ اللہ بن نسمی پر ختم کر دیا ہے، اب مزید بحث انشاء اللہ آخر میں تکھول گا۔

داضح ہو کہ اجتباد جس طرح عملی جزوی مسائل میں جاری ہے اس طرح بعض اعتقادی اور اصولی مسائل میں بھی جاری ہے، اس حصہ ملحقات میں اکثروہ مسائل بیان کیے ہیں کہ جن میں اجتباد کو دخل ہے، جیسے اصل کتاب فقہ اکبر میں اکثر مسائل دہ ہیں جو محکم اور قطعیات میں سے ہیں، اور ان میں اجتباد کو استدلال کے بغیر دخل نہیں ہے، اس لحاظ ہے کہ شر گی استدلال کے ذریعہ قطعی معنی سمجھ لئے گئے ہیں، لہٰذااب قطعی باتوں کا افکار کرنے والا کا فر ہوگا۔

مزید وضاحت طلب بات سیہ کہ امام ابوضیفہ کے کلام سے بیہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے مفات کے جانے کے سلسلہ میں جو کچھ باتیں نہ کور ہوئیں وہ تطعیات میں سے ہیں، البتہ ان میں سے بعض باتیں الیی بھی ہیں کہ ہماری عقل ان کے سلسلہ میں جو کچھ باتیں نہ کور ہوئیں وہ تطعیات میں سے بیانہ عزوجل پرائیان کا اعتقاد کہ اس عالیشان والا صفات سے متعلق جو باتیں بتائی سمجھنے سے عاجز ہے، چنا نچہ ان ہی میں سے سے اللہ عزوجل پرائیاں کا اعتقاد کے بالکل مخالف ہیں، اس بناء پر اللہ تعالیٰ پر بہود و نصاری کا ایمان لانا صفح نہ ہوگا، حبیب کہ اس فرقہ نے بھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی بلکہ وہ فرقہ اس خرقہ نے بھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی بلکہ وہ فرقہ اس

جسمانی صورت کی عبادت کر تاہے جواس کا خیال گڑھ لیتا ہے، ای طرح یہ یہود و نصار کی بھی مجسمہ ہیں کہ اللہ تعالی کے لئے اپنے خیال کے مطابق ایک جسم فرض کر لیتے ہیں، بلکہ یہ تہ مجسمہ سے بھی کفر کی جانب زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ نصار کی اللہ تعالی کے لئے صرف جسم ہی نہیں بلکہ جسمانیت کے احکام اور لوازمات بیٹا، بٹی بیویاں وغیرہ بھی فرض کر لیتے ہیں، اللہ تارک و تعالی توان گراہوں کے ایسے بہتانوں سے بہت یاک اور بلندہے، اس بناء پر اللہ تعالی نے اپنی پاک کتاب میں اس بات کا صاف رو کر دیاہے کہ یہود و نصاری اس پر مجھی ایمان لائے ہیں، چنانچہ فرمایا ہے ﴿ قَاتِلُوا الَّذِینَ لِا بُوْ مِنُونَ بِاللہ ﴾ لیتن تم لوگ ان لوگوں کے خلاف جہاد اور قبال کروجو اللہ پر ایمان نہیں لائے۔

اس آیت کے بیش نظران یہود پول اور نصاری کادعوی اقرار بالکل جموت اور غلط ہے کیونکہ انہوں نے اپی خیالی صورت کانام خدار کھ چھوڑا ہے ، اللہ بناء پر اہام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ اللہ عزوجل شانہ کی معرفت اصل ایمان ہے، اس بناء پر اہام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ ہم اللہ تعالی کو اپنی مرضی سے مطابق نہیں بلکہ اس طرح پہچانے ہیں جیسا کہ اس پہچانا چاہے ، اور جب پہچان سے بیات ظاہر ہوگی کہ ان کی شان نہایت ہی بلند اور اعلی ہے تو اس کی عبادت اس کے مطابق ہوتی چاہئے ، مگر اس کی شان کے مطابق کی شان کے مطابق ایمان لا تاہوں، مگر مطابق کی مطابق ایمان لا تاہوں، مگر مطابق کی مطابق ایمان لا تاہوں، مگر مطابق کے مطابق ایمان کے لوگ بھور پر اسے جان لیمان کامان کی شان کے لوگ بھور پر اسے جان لیمان کی مطابق کی شان کے لوگ بھور پر اسے جان لیمان کامان کے لوگ بھور پر اسے جان لیمان کال سے مال کے لوگ بھور پر اسے جان لیمان کی سال سے مال سے ، اس لئے ملاعلی قاری نے فرمایا کہ مشمس الا تمہ نے فرمایا ہے مؤمنوں میں دوخیال کے لوگ بھور

(۱)ایسے لوگ جن میں جہالت کامادہ اس حد تک مجر اہواہے کہ اس جہالت کی بناء پر اللہ سجانہ و تعالی کے صفتوں میں غور کرتے ہیں۔

(۲) دُوسر ہے وہ اوگ ہیں کہ انہیں خاص قتم کا علم معرفت عطا کیا گیا ہے، جب انہوں نے یہ فیصلہ کرلیا کہ خداحقیقت میں جس شان کا مالک ہے میں ای پر ایمان لایا ہوں تواب وہ مزید صفات اللی میں غور نہیں کرتے، بلکہ تو قف کرتے ہیں،ان کی برتری پہلے لوگوں کے مقابلہ میں ظاہر ہے کہ اس نے حقیقت کا اعتقاد کرلیا اور اس میں مزید جبتح جو اس کی ہستی سے زائد ہے خود بیان کر تاہے کہ عقل کسی چیز کے جاننے کے لئے واقعت معیار نہیں ہے اس لئے جہاں عقل کی پہونچ نہیں ہے وہاں حقیقت کومان لیمانی ضروری ہے، اور اسے یہ معلوم ہے کہ سارے اختیار ات امر بھی اللہ تعالیٰ کو ہیں وہ جو چا ہتاہے کر تاہے اور جو جا ہتاہے تھم دیتا ہے۔

لاعلی قاریؒ وغیرہ نے بیان کیاہے کہ حضرت علیؒ نے فرمایاہے کہ میں اپنے علم کے انداز کے مطابق منبڑ مہوں کہ اپنی کم علمی کی بناء پر تھوڑی می بلندی تک پہو کچے سکا ہوں، اگر جہل کے اندازے سے ترقی ہوتی تو میں اپنی جہالت کی زیادتی کے مطابق آسان پر پہونچ جاتا، ایسا ہی قاضی ابو یوسف ؒ نے فرمایا ہے کہ قاضی کے عہدہ پر فائز ہونے کی بناء پر بیت المال ہے مجھے جو پچھے مجھے و ظیفہ ملتاہے وہ مخضر ساہے کیونکہ وہ کم و ظیفہ میرے کم علمی کے مسادی ہے، اور اگر جہالت کے اندازے سے مجھے و ظیفہ ملتا توساری دنیا کی دولت سمیٹ لیتا اور وہ بھی یوں نہ ہوتی، کیونکہ جہالت مجھے میں بے حساب ہے۔

## جھتیسوال مسکلہ: آلہءمعرفت عقل ہے

سی کراس کی راہبری اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوتی ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان میں عقل پائے جانے کی وجہ ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب میں امام ابو حنیفہ ہے واجب ہونا ٹابت ہے، چنانچہ حاکم شہید ؓ نے «منتعی" میں ذکر فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ کسی کے لئے بھی اپنے خالق کے پہنچائے میں عذر کرنا قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہرایک عظمند انسان میہ دیکھااور سمجھتا ہے کہ میہ سارے آسان اور زمین اور خود اس کی ذات کسی کی بنائی ہوئی مخلوق

ہ، حاکم شہید نے کہاہے کہ ہمارے مشائخ اہل النة والجماعة ای کے قائل ہیں، یہاں تک ہے کہ شخ امام ابو منصور ماتریدی نے کہا ہے نابالغ پر الله تعالیٰ کی معرفت واجب ہے، اور بہت ہے مشائخ عراق کا بھی یہی قول ہے، البنة دوسر ہے بہت ہے او گوں کا اس میں اختلاف بھی ہے، ال کی دلیل یہ حدیث ہے دوسر عظیم من ثلث، من المصبی حتی یبلغ النے، لینی آئخضرت علیم من ثلث، من المصبی حتی یبلغ النے، لینی آئخضرت علیم من ثلث، من المصبی حتی یبلغ النے، لینی آئخضرت علیم من ثلث، من المصبی حتی یبلغ النے، لینی آئخضرت علیم من ثلث، من المصبی حتی یبلغ النے، لینی آئخضرت علیم المالیا گیا ہے ( یعنی ان کی غلطیاں قائل گرفت میں ہوتی ہیں ) ان تین میں سے ایک بچرہ یباں تک کہ وہ بالغ ہو جائے ( آخر حدیث تک )۔

اور شُخُ ابو منصُورٌ نے کہا ہے کہ تابالغ مگر عقل والے لڑے کے ایمان لانے کے تعلیم ہونے پر تمام علاء کا اقباق ہے، نیزید حدیث ایمان کے ماسواد وسر ہے احکام اور اعمال پر محمول ہے، ای لئے اس بات پر اتفاق ہے کہ عاقل تابالغ کو بھی بالغوں کی مائند ایمان لانے کی دعوت دینی حاہیے، شُخ ابن الہمام نے کہا ہے کہ یبی غدجب مخارے، اور شُخ ابوالیسر بزدوی بھی ای خیال ک بیں، جیسا کہ شُخ دہلوی نے ذکر کیا ہے، مگر شُخ الم اشعر کی نے اس کا انکار کیا ہے ان کی دلیل یہ فرمان باری تعالی ہے ﴿وَ مَا كُنّا مُعَذَّبِينَ كَتَّى لَبُعَتُ رَسُوْ لاً ﴾ کہ جب تک ہم اپنا پیغا مر نہیں تھیجد ہے ہیں اس وقت تک ہم عذاب بیں جنلا نہیں کرتے، لبذا رسالت کے آنے ہے پہلے عذاب نہیں ہو سکتا ہے۔

ملاعلی قاریؒ نے بھی فرمایا ہے ''اظہریہ ہے کہ رسالت کے آنے کے بعد ہی ایمان نہ لانے پر عذاب اور ایمان لانے پر تواب مرتب ہوگا'' نمین اپنی عقل ہے ایمان لانے پر یعنی ایمان عقلی لانے کے بعد فعلی باترک فعل پر تواب یاعذاب متر تب نہیں ہوگا کہ جس شخص کو اسلام کی وعوت نہیں پینی یا نہیں ہوگا کہ جس شخص کو اسلام کی وعوت نہیں پینی یا ووضح فعی زمانہ فتر ت میں یعنی حضرت نعیس علیہ السلام اور حضرت محمد میں ہے کہ در میان مرگیا تو ہمارے نزدیک اس پر عذاب ہوگا گر اشاع و کے نزدیک نہ ہمال اور ترک پر عذاب و گا گر اشاع و کے نزدیک نہ ہما اور ترک پر عذاب و تواب نہیں ہوگا اس وقت اختلاف علاء کے متیجہ کو نقل کرتاہ موقع ہے و اللہ تعالی اعلم

#### سینتیہوال مسکلہ: انسان کی سعادت یا شقاوت خاتمیہ کے وقت کی معتبر ہے

ای طرح اللہ کے پیدا کرنے ہے ہی سعیدیا شقی ہو تاہے، نیز شقی مجھی سعیدای طرح سعید بھی مجھی شقی ہو جاتا ہے، یعنی ایسا شخص جو فی افحال بظاہر پکامؤ من اور ایمان ہے آرات ہے وہ مجھی بدلا جاسکتا ہے اس طور پر کہ وہ اپنانہ ہب بدل کر مرتڈ ہو کر شقی بن جائے، اور وہ شخص جو بظاہر کنر وغیر ہ کی گندگ ہے آ اورہ ہو کر شقی ہور ہاایمان، یقین اور نیک اعمال ہے آراستہ ہو کر مجھی سعید بھی بن جائے، اور ای پر اس کا خاتمہ بھی ہو جائے، اس طرح گنس شقادت اور سعادت میں تو تغیر ہو سکتا ہے، مگر شقی بنانے یاسعید بنائے میں جو کہ اللہ عز و جل کی صفات میں ہے ہے ان میں تغیر نہیں ہو تاہے۔

شیخ ابوالحسن البکریؒ نے کہاہے کہ ایمان جب قلب میں سر ایت کر جاتا ہے تو وہ سلب نیس کیا جاتا ہے، عارفوں نے کہاہے کہ آسی کامر تد ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس ہے پہلے سعید نہیں کیا گیا تھا، شارح عقائد نے کہاہے کہ اگر ایمان سے مراد صرف تصدیق اور اقرار کرنا ہے تو یہ بات اب بھی اس میں موجود ہے، لبندااییا شخص ؤ من ہور ایسے شخص کویہ کہنا بھی نہیں جائے کہ انشاء امند میں مؤمن ہوں، اور اگر، یمان سے مراد وہ چیز ہے جس کا نتیجہ کامیا بی اور نجات ہے تو فی الحال اس کا یقین نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انشاء امند میں مؤمن ہوں، اور اس کا فاط سے وہ خود کویہ کہد سکتا ہے کہ انشاء امند میں مؤمن ہوں، اور اس وجہ ہے شخ اشعر کی کے مسلک کے مطابق فی افال تصدیق پائی جانے کا کوئی انتہار نہیں ہے اس طرح فی الحال کس میں کفریا ہے جانے کا بھی کوئی انتہار نہیں ہے اس طرح فی الحال کس میں کفریا ہے جانے کا بھی کوئی انتہار نہیں اور اس سے مایو سی نہیں ہے بلکہ اصل اعتبار فاتمہ کے وقت اور خاتمہ کا ہے۔

ملا علی قاری نے فرمایا ہے کہ اس مسئلہ میں تحقیق ہے ہے کہ بندہ کے لئے دومقام یاد وصور تیں ہیں نمبرا، کہ دہ ظاہر شریعت

پر قائم ہواور شرعی تمام احکام بجالا تاہوای صورت میں اس کا مطلوب توبیہ ہونا چاہئے کہ وہ مطابقاً نسستی نہ کرے بلکہ اعمال میں ہمہ تن مشغولی رہے۔ نمبر ۴، یہ ہے کہ وہ مکاشفہ کی حالت میں ہواس صورت میں وہ یہ عرض کر تاہے کہ اے میرے رہ جھے اپنی الی تعریف کا مطالمہ نہ کر جو واقعت تیرکی پاک ذات کے لائق ہو، اس طرح اس شکر کا بھی تقاضانہ کرجو تیری شان بے نیازی کے مناسب ہو،اورایسی معرفت بھی مجھے طلب نے کرجو تیری ذات عظیم کی شایاں شان ہو، کیونکہ یہ باتیں میری قدرت و طاقت سے باہر ہیں ۔

# اڑ تیسوال مسئلہ : جنت میں ملا ئکہ ، جنات اور عور تول کو دیدار الٰہی ممکن ہے یا نہیں

سیمیل میں شخ دہلوئ نے نکھاہے جس کا خلاصہ ہے ، مشہور ہے کہ نہ ملائکہ کودیدار ممکن ہو گااور نہ جنات کو، مگر شخ سیوطٹی نے رسائل میں تحقیق کی ہے کہ وہ باتیں غلط مشہور ہیں، کیونکہ شخ ابوالحن اشعریؒ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ملائکہ کودیدار ہوگا، بیمیؒ نے بھی اس کی تصریح کر وی ہے اور مشتد ہونے کے لئے احادیث بھی پیش کی ہیں اور کچھ متاخرین نے بھی یہ بات ذکر کی ہے، البتہ جنوں کے بارے میں اختلاف کی مخبائش ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے ذکر فرمایا ہے کہ بالآخر انہیں بھی نجات ہوگی، اور فضل الہی انہیں بھی میسر ہوجائے۔

ای طرح عور تول کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن صرح ترین اور حق بات ہے کہ خاص خاص ونوں مثلاً دنیا کے جمعوں اور عیدیں جیسے خاص دنوں میں انہیں بھی دیدار کا موقع ضرور ملے گا، البتہ عام مؤمنوں کی طرح ہر وقت اور صبح وشام کا دیدار میسرند ہوگا، یہ علامہ سیوطی کے کام کا احصل تھا، اور علامہ دبلویؒ نے فرمایا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مؤمنوں میں مرووں کی طرح عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں، انہیں خارج کرتا کسی طرح جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ زہراً، حضرت خدیجہ کبریؒ، حضرت عائشہ صدیقہ ، اور دوسر کا ازواج مطہر ات اور الل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام نیز حضرت مریخ آ آب جو کا اللہ اور عارف ہونے میں بہت سے مردوں سے بھی بڑی ہوئی ہیں اان کے بارے میں کس طرح یہ تصور ہوسکتا ہے کہ باری تعالیٰ کے دیدار سے یہ مجموب و ممنوع رہیں گی، یاا ہی فعمت کے پانے میں عام مردوں سے کمتر رہیں گی، بلکہ دوسر ک عام عور توں سے دیدان کو عام عور توں کے عید وغیرہ کے طور پرونت مقرر کابیان ہوا ہے ان کو عام عور توں کے عورتوں کے بارے میں رکھا جائے۔

اور پس تویہ بھی کہتا ہوں کہ ایک حدیث بیں ہے "کھل من الرجال کنیرون ولم یکھل من النساء إلا مربم بنت عمران و آسیه امرأة نوو فعضل عائشه علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام" رواہ ابنجاری وغیرہ، کہ مردوں بیں تو بہت ہے مردکامل و کمل ہوئے گرعور توں میں ان چند عور توں کے جن کے نام اس بیں مندرج بیں حضرت مر بھ بنت عمران اور کامل و کمل ہوئے گرعور توں میں عور توں برائی ہی ہے جسی کہ ثرید کو دوسرے کھانوں پر فضلیت عمران اور عائشہ کی فضلیت دوسری عور توں برائی ہی ہے جسی کہ ثرید کو دوسرے کھانوں پر فضلیت ہے "بہ حدیث بخاری وغیرہ نے روایت کی ہے، دوسری عور تیں کامل تمیں ہوئی ہیں۔

قر آن پاک میں بھی اللہ تعالی نے ازدائج مطہر اُت کے حق میں فرمایا ہے ﴿ یَا نِسَاءَ النّبِی لَسَنُنَ کَاحَدِ مِنَ النّبِسَاءَ ﴾ الآیة اس کلام قدیم میں ساری مخلو قات کے وجود ہے قبل ہی اللہ اسائے کے فرمادیا ہے کہ اے نبی کی عور تو اہم عام عور تو ل کی جیسی نہیں ہو، لآیہ ان کے علاوودوسری متعدد حدیثیں اور بھی ہیں، وائٹہ تعالی اعلم۔

سیوطیؒ نے تیہ باتیں اور بھی لکھی ہیں کہ یہ نہ کورہ تفصیل اس دیدار الٰہی کے بارے میں ہے جو جنت میں واخل ہونے کے بعد ہوگا، کیکن خاص میدان حشر میں جو دیدار ہوگا وہ عام ہوگا کسی کے ساتھ مخصوص نہ ہوگا، کیکن فرق یہ ہوگا کہ کافروں اور مشر کوں کی جماعت کو قہر و جلال کے ساتھ ہوگااس کے بعد ہمیشہ کے لئے وہ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے ، متر جم کا کہنا ہے کہ قول اضح ہے کہ میدان حشر میں کافروں کو دیدار نہیں ہو گاالبتہ تجنیات باری کا ظہور ہو گا،ای کو دیدار کہدیا گیاہے، اور ظہور عام بھی قبر و جلال کے ساتھ ہو گا،ای ہناء پر شفاعت کے موقع پر تمام انبیاء کرام علیم السلام کا یہی عذر ہو گا کہ آج رب فرالحلال کا غضب اور قبر و جلال اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ اتنانہ بھی ہوا ہے اور نہ بھی ہوگا، گر ان کا یہ کہنا خوف وادب کی بناء پر ہوگا کیو نکہ بہت کی احادیث صححہ اور آیات کریمہ ہے تابت سے کہ انبیاء کرام علیم السلام بلکہ عام اولیاء کرام پر بھی ظہور موگا کیو نکہ بہت کی احادیث صححہ اور آیات کریمہ ہے تابت ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام بلکہ عام اولیاء کرام پر بھی ظہور مرحمت ہوگا کہ گر کافروں ہوگا،اور وہ دیدار سے جو بسیا کہ اس آیت پاک میں ہے ہو گراہ اِنٹھ نہم عن در بھی ہو مین گر نہیں ہے لوگ اس دن اسپنا میں ہو میں گر نہیں ہوگا۔ اس دن اسپنا میں میں اس کے اہام الگ نے اس آیت سے یہ استنباط فر بلیا ہے کہ مؤ منین مجموب نہ ہوں گے۔

ای ظرح کافروں کے حق میں قرآن پاک میں ہے ﴿لاَیُکَلِمُهُمُ اللهُ﴾اس دن ان سے باتیں نہ کریگا﴿ولاَ يَنْظُومُ اِليَّهِمْ﴾اور ان کی طرف نبیں دیکھے گا، ان کی جنسی بہت سی نصوص ہیں جن سے یہ ٹابت ہو تا ہے کہ کفار صفات اور تجلیات رحمت اور ذات باری تعالیٰ کے دیدارے محروم ہوں گے اور یہی سیحے ہے ، واللہ تعالیٰ اعلم۔

پھر ﷺ نے بیان کیاہے کہ خواب میں دیدار باری تعالیٰ کا ہوتا جائزے مگر در حقیقت بیہ قلبی مشاہدہ ہوتا ہے،اور آتھوں سے دیکھنے کی صورت میں وہ محل باری تعالیٰ نہیں بلکہ وہ مثال کودیکھے گاکیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مثال بیان فرمائی ہے مثل بیان فرمائی ہے مثل بیان فرمائی ہے مثل بیان فرمائی ہے مثل بیان فرمائی ہے ہیں فرمائی ہے ہو منظل نگورہ تکمیٹنگوۃ فیٹھا مصنبات الممصنبات فی راجاجة کا الآیہ اللہ کی نور کی مثال اس طاق کی جیسی ہے جس میں ایک چراغ ہواور دہ چراغ شیشہ میں بندر کھا بوا ہو، میں کہتا ہوں کہ بیہ گفتگو تجلیات صفائی میں ہے۔

پھر یہ مسئلہ ذکر کیاہے کہ و نیا میں جا گئے ہوئے ان ظاہری آتھوں ہے دیکھنا ممکن ہے انہیں؟ توجواب یہ ہے کہ تمام علاء کا انفاق ہے کہ رسول اللہ علی ہے معراج کے موقع کے مجھی کی ہے ایسا نہیں ہوا ہے اور اس پر محد ثین فقیاء، متعلمین اور مشاک طریقت سب کا اس پر انفاق اور اجماع ہے، اور کتاب تعرف میں فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ میں ہے کسی ایسے محض کا علم نہیں ہے جس نے اس طرح ویدار کا وعوی کیا ہو، اور کسی ولی ولی اور شخ ہے اس کی حکایت بھی درجہ صحت تک نہیں پہونچی ہے، ہاں پچھ عملوم اور مجھول او مجول او گوں کی حکایتیں بیان کی جاتی ہیں، مگریہ لوگ ایسے مجمول و بے نشان ہیں کہ انہیں کوئی بھی نہیں بہنچا تنا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، کہال کے ہیں اور کب تھے، او ھر مشان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو کوئی ایساد عوی کرے وہ جمونا اور گر او ہے، یہا تنگ شریر کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے۔

شیخ نے حوض کو ثر کے بارے میں نکھا ہے کہ روایت میں ہے کہ حوض کو ثریر پانی پلانے کے ذمہ دار حضرت علیٰ ہوں گے، اس لئے اس دنیا میں جس کسی کو حضرت علیٰ کی محبت دل میں نہ ہوگی اسے مشکل ہے ہی حوض کے پانی کا قطرہ بھی ملے، اور دوسر کی روایات میں ہے حضرت علیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں حضرت ابو بکر کی محبت نہ ہوگی اسے میں حوض کو ثر کا ایک قطرہ بھی یانی نہیں دول گا۔

### انتالیسوال مسکله: حضرت خضرنبی تصیالتهیں، نیزوهاب بھی زنده ہیں یا نہیں؟

شیخ دہلو گی نے شیخ ابن حجر عسقلاقی کی اتباع میں کہاہے کہ قول اصح بیہ ہے کہ خصر نبی ہیں، پھر وہ اب بھی زندہ ہیں یا نہیں؟ اس سلسلہ میں بھی قسطلاقی کی موافقت میں لکھا ہے کہ مشائخ صوفیہ اور جمہور علاء کے کہنے کے مطابق وہ زندہ ہیں، لیکن امام بخاری ،امام ابن مبارک ،ابن جوزی اور دوسر ول نے ان کی زندگی ہے انکار کیا ہے، متر جم نے کہاہے کہ میں نے تغییر میں اس مسئلہ کوبہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

# چالیسوال مسئلہ: رسول علیہ کی بعثت دنیا کی ہر چیز کی طرف ہے

ی کے ایک کھا ہے کہ سید نامحمد علی کے کو ساری محلو قات کے لئے نبی ور سول بناکر جھیجا گیا ہے ،خواہ وہ انسانوں میں ہو ل یا جنات میں ای طرح دوملا نگ ہوں یا نباثات ہوں یا جاوات ورخت بھر ،حیوان تو آپ کی شہادت دیجے تھے اور سلام بھی کرتے تھے ( جے بعض او قات صحابہ کرام نے بھی سا ہے) اس طرح جنات بھی آپ پر ایمانِ لائے، آیت پاک ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاّ رَ حَمَةً لِّلْعَالَمِين ﴾ (بم نے آپ کوسارے عالم کے لئے رحمت بناکر بھیجاہے )اس لفظ عالمین میں تو فر شیتے بھی داخل ہیں۔ میں کہتا ہو ن واضح ہو کہ ملا تک کواس میں داخل کرنے کامطلیب سے نہیں ہے کہ وہ آپ پر ایمان لا نمیں اور نافر مانی نہ کریں ، کیونکہ ان میں شامل ہونا محض اللہ کی رحمت اور خود ان کی وجود کی پنجیل ہے، مثلاً نعمت دیدار الّہی جو رحمتِ کے سایہ میں ہوا سکے **عمل ہوئی** صلاحیت کا ہونا،اس سے ان کے اندر نا فرمانی اور فرمانبر داری کااعتبار مقصود نہیں ہے، کیونکہ ان کی تعریف اور صفات بیان کر تے ہوئے عقا ئد نسفیہ میں لکھاہے کہ ملا تکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور معصوم ہیں ،ان کی شان ہے جنسیت کیعنی نرو مادہ ہوتا کیچھ بھی نہیں ہے، جو تھم جس طرح کا ہو تاہے وہ اسے اس طرح کرتے ہیں، ان میں بھول چوک کا احمال بھی نہیں ہے، نور ہے ان کی پیدائش ہو کی ہے، جس طرح پر کہ جن کی پیدائش آگ ہے ہے، اور رسول اللہ عظیمی نے ان ملا نکہ کو بار بار دیکھا ہے۔ اکتالیسوال مسئلہ حضرت محمد (رسول الله علیہ اے معراج کے سفر میں باری تعالیٰ جل شانہ کودیکھاہے پھر دو قول ہیں نمبر ا، دل کی آنکھ ہے دیکھنا، نمبر ۲، سر کی آنکھوں ہے دیکھنا، شرح عقائد تغتاز انی میں ہے کہ صحح یہ ہے کہ آپ بنے چیٹم دل سے دیکھا ہے اوپر بلاعلی قاری نے اس قول کو جوں کا نوں نقل کر کے جھوڑ دیا اس پر کوئی رائے پیش خہیں گی، لیکن شخ دہلوگ نے فرمایا ہے کہ ہر مخص قائل خطاب حقیقت نہیں ہو تا ہے، حق بات یہ ہے کہ آنخضرت علیہ نے ان ظاہری آنکھوں ہے ہی باری تعالیٰ کو دیکھا ہے، جمہور صحابہ کرام بھی اسی قول پر ہیں اور یکی صحیح بھی ہے، ورنہ دیدہ دل ہے دیکھنا تو ہر حال میں ممکن اور حاصل تھا،اس لئے شب معراج اور اتنے اہتمام کی کوئی صرورت نہ تھی، متر جم کی یہی رائے ہے یہی سیجے ہے، والله تعالى اعلم.

#### بیالیسوال مسکلہ: ایمان مخلوق ہے یاغیر مخلوق ہے؟

ملاعلی قاریؒ نے اس مسئلہ کواس طرح لکھاہے کہ مشائخ سمر قند کے نزدیک ایمان مخلوق ہے اور مشائخ بخارا کے نزدیک غیر مخلوق ہے پہائنگ کہ ان مشائخ بخارا ہیں ہے بعضوں نے اس شخص کو کا فر ہونے کا فتوی دیا ہے جوایمان کے مخلوق ہونے کا قائل ہواور بیہ لازم کر دیاہے کہ ایسا شخص کلام اللہ کے مخلوق ہونے کا بھی قائل ہے۔

واضح ہوکہ یہ مسئلہ عجائب میں سے ہے، اس لئے میں قار کی کے کلام کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ اس مسئلہ کے دلائل جائے ہے کہ دونوں فریق (سمر قند و بخارا) کے مشائخ اس مسئلہ میں مشفق ہیں کہ بندوں کے کل افعال محلوق ہیں اور اس مسئلہ میں بھی مشفق ہیں کہ ذات و صفات از لی اور قدیم ہیں، اس کے بعد مشائخ بخارا کی دلیل ہیہ ہے کہ کل افعال محلوق ہیں اور اس مسئلہ میں بھی مشفق ہیں کہ ذات و صفات از لی اور قدیم ہیں، اس کے بعد مشائخ بخارا کی دلیل ہیہ ہے کہ کلم اللہ الااللہ، محملہ رسول اللہ اور یہ دونوں ہی اجزاء قر آن ہوئے اور یہ دونوں ہی ایمان ہیں البذاایمان بھی غیر محلوق ہوا۔

موسے اور یہ دونوں ہی ایمان ہیں لبذاایمان بھی غیر محلوق ہوا۔

لما علی قاریؒ نے کہاہے کہ مشاکنخ بخار ا کی سب ہے بڑی دلیل یہی ہو گی،ادر اس کے جواب بیں مشاک شمر قدیے اہل بخار ا کو جہل کی طر ف منسوب کرتے ہوئے کہاہے کہ ایمان بالا نفاق تصدیق قلبی ادرا قرر لسانی کانام ہے ادریہ دونوں ہی بندوں کے افعال میں سے میں،اور بالا تفاق الل السنة والجماعة کے نزدیک بندوں کے افعال مخلوق باری تعالی ہیں، لہذاایمان بھی مخلوق باری تعالی ہوا۔

اور مترجم کا کہنا ہے کہ مشائخ بخارا کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ لا اللہ الا اللہ اور محمد دسول اللہ ،یہ دونوں اجزاء یقینا کلام الہی میں ہیں جوغیر مخلوق ہے، لیکن ان دونوں کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ ان دونوں کی تصدیق وا قرار ایمان ہے اس لئے ان دونوں کے غیر مخلوق ہونے ہے دونوں کے غیر مخلوق ہونے ہے دونوں کے غیر مخلوق ہونے ہے اس کی تلاوت و قراء نت کا دراس کی تعلیم و تعلیم کا غیر مخلوق ہونالازم نہیں آتا ہے، علادہ ہریں ایمان توصرف کلمہ لا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سے دل سے اس کے اعتقاد کا نام ہے کہ اس روئے زمین پر سوائے خدائے وحدہ لا شریک لہ کے اور کوئی معبود بین ہے کہ کا کن نہیں ہے اس کے اور کوئی معبود بین ہے کہ کا کی مقبود بین ہے کہ کا کر حول ہیں، اس بناء پر بجائے عربی کلمہ کے کوئی فاری وغیرہ میں اس مفہوم کواد اکر لے تو دہ بھی مؤ من ہوجاتا ہے۔

پونکہ یہ مسئلہ بہت ہی باریک ہے اس کئے اسے اچھی طرح سمجھ لیں جائے، شخ ابن الہمائے نے مسائرہ میں لکھا ہے کہ کتاب الوصیت میں امام ابو صنیفہ کا یہ کلام صراحۃ نمہ کورہے کہ ایمان مخلوق ہے، اس بناء پر وہاں امام صاحبؒ نے بیان کیا ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بندہ اپنے تمام اعمال واقرار و معرفت کے مخلوق ہے، اب جبکہ بندہ جو فاعل افعال ہے رہے خود مخلوق ہوا تواس کے سارے افعال بھی بدر جبداولی مخلوق ہی ہوں گے (استی ترجمتہ)۔

ملاعلی قاریؒ نے لکھا ہے کہ نیخ اشعریؒ نے بیان کیا ہے کہ ایمان کو مخلوق اور حادث کہنے والے علاء کرام میں حارث ما ہی، جعفر بن حرب، عبدالله بن کلاب، عبدالعزیز کی کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو علمائے نظر میں سے ہیں، اس کے بعد مزید سے بیان کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل اور اہل حدیث کی ایک جماعت سے منقول ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایمان غیر مخلوق ہے، مسائرہ میں شخ ابن الہمائم نے کہا ہے کہ ایمان اصل میں مسائرہ میں شخ ابن الہمائم نے کہا ہے کہ شخ اشعری کا ای طرف میلان ہے، اس کی دلیل مختر آبے بیان کی ہے کہ ایمان اصل میں صفات اللی میں اور مؤمن جب اساء حتی میں سے ہے تو کیا دش نہیں ہوا۔

اب متر جم کا کہناہے کہ اس تفصیل اور تو جہہ کے مطابق تو علماء کرام میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کی صفتوں کے قدیم ہونے پر نوسب کا اتفاق ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے، گویا مشائخ بخار اکے نزدیک اللہ تعالیٰ پاک کے ناموں میں سے المومن میں ایمان کی صفت قدیم ہے،اور مشائخ بخارا کے نزدیک بندہ مؤمن کی صفت ایمان حادث ہے،اس طرح میں فرق ظاہر ہے۔

## تینتالیسوال مسکلہ:خواب و غفلت، بیہوشی اور موت کے ساتھ ایمان باتی رہتاہے

اگرچہ ان چیز وں میں سے ہر ایک چیز تصدیق و معرفت کی ضد ہے ، پھر بھی شریعت نے تقدیق و معرفت ہاتی رہنے کا تھم دیا ہے ، ہاں اگر آدمی خودا ہے کئی ایسے امر اور عمل سے اس تصدیق و عمل کو باطل کر دے جس کے متعلق شریعت نے اس امر و عمل کو ان و دنوں کے منافی و مخالف ہونے کا تھم دیا ہو تو البتہ اس وقت ایمان کا تھم ختم ہو جائے گا، ای پر اجماع بھی ہے ، صدیت میں ہے رسول اللہ علی نے فرمایا ہے لا یون کی المؤانی حین یون ی و ہو مؤمن المخ ، لیمن مؤمن جب زیا کرتا ہے تو وہ مؤمن المخ ، لیمن مؤمن جب زیا کرتا ہے تو وہ مؤمن ہونے کی جائے ہیں ہوئے گا، ای کہ دونوں ہا تھوں کی ایک دوسرے سے ملی جلی اور تھی ہوئی انگلیاں علیحدہ ہو جاتی ہیں ، پھر زیا کے بعد دہ ایمان داخل بدن ہو جاتا ہے ، اس فر مان سے اس کے نور کے فر کے خات سے ڈرانا مقصد ہے۔

چوالیسوال مسکلہ:جس مقلد کے پاس دلیل ہے استنباط نہیں ہے اس کا بھی ایمان سیجے ہے

الم ابو حنیفةً، سفیان توریّ، امام مالکّ، اور ایّ، شافعی منافعی احمر اور عام فعبائے کرام اور محد ثین کا متفقه فیصلہ ہے کہ عقائد میں مقلد کا ایمان درست ہے، البتہ ان کے لئے میہ جانناضر وری ہے اب اعتقادی مسائل کی اصل کیا ہے، اور انہیں جائنے کی کو شش ند کرنے ہے وہ گناہ گار ہوں ہے، بلکہ بعضوں نے تواس پر اجماع نقل کیا ہے، لیکن اس مسئلہ میں سب سے ظاہر اور عام سمجھ بات وہ ہے جو شخ ابوالحن الرستعفنی اور عبداللہ الحلیمی نے کہاہے کہ یہ شرط نہیں ہے کہ ہر مسئلہ کو عقلی د لا کل ہے جانے بلکہ جب ر سول الله علی کو آپ ہے حاصل شدہ مجروں کی وجہ سے بیہ جان لیا کہ آپ رسول برحق ہیں اور آپ ہی کے فرمان کی وجہ ہے یہ اعتقادات ہم پر لازم ہوئے ہیں تو اِنتاجان لیماہی ایمان کی در سکتی کے لئے کا فی ہے،اس بناء پر جمہور علیاء کی رائے یہ ہے کہ

د لا کل جاننے کے پیچھے نہ پڑتا ہی اولی ہے ، کہ یہ بھی متر وک ہے۔

ملا على قاريٌ نَنْ كَهاب كه دلائل جائے كامقصير تو يهي ب كه اس سے تصديق قلبي حاصل موجائے اور جب رسول الله علیہ پر اسے مکمل اعتقاد ہو گیا تو اس کی تصدیق بھی مکمل ہو گئی اور مطلب بھی حاصل ہو گیا، اس نے بعد اگر ان مسائل اور اعتقادات کے دلائل جاننے کے ذرائع اور وسائل معلوم نہ کر سکے تو کچھ حرج نہیں ہے، اور محقیقی بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ہرایسے مخص کومؤمین کہاہے جو سیج دل ہے آپ کی رسالت کی گواہی دے ادر اللہ تعالی کی طرف ہے سارے احکام کودل ہے تشکیم کیا، آپ نے تو مجھی بھی محابہ کرام کو عقلی دلائل دیتے سمجھانے کی طرف نوجہ نہیں دی، اس طرح صحابہ کرام ا نے زطیوں اور قبطیوں کا بیان قبول کر لیا حالا نکہ بیالوگ بڑی موٹی عقلوں والے اور کم سمجھ کے انسان تھے،اگر ان کا ایمان سیج نہیں ہو تا تو وہ دونوں میں سے ایک بات ضر در کرتے یا تو ان کی عقلی دلا ئل سے سمجھانے اور عقلی دلا کل سکھانے کی کو مشش کرتے اور ان کو سکھانے کے لئے باضابط ایسے لوگوں کو متعین کرتے جواجھی حجتیں پیش کرنے میں ہوشیار اور مناظر و کے طریقہ اور نن سے خوب واقف ہوتے، اور ان کو اس طرح کی مکمل تعلیم دینے کے بعد ہی ان کے مؤمن ہونے کا عظم دیتے جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ مؤمن ای وقت کسی کو مانا جاسکتاہے جبکہ اتنی دکیلیں اور ان کے طریقے کوئی جان لیے کہ اپنے مخالفین کے سائے اچھی اور کامیاب تقریر کرسکے اور انہیں قائل نرسکے لہذایا تو ان لوگوں کو اتنی تعلیم رہے اس کے بعد ان کے مؤمن ہونے کا علم دیتے یا آن کے ایمان سے ماہوس ہو کر ان ہے مند موڑ لیتے، حالا نکد ہمیں تواز کے در بعد بید بات معلوم ہو چکی ہے کہ نہ تو صحابہ کرام نے اور نہ بی ان کے بعد تابعین کرام وغیر ہم نے ایس کوسٹس کی توبہ بات صاف ظاہر ہو گئ کہ معزلہ کا کسی کے مؤمن جاننے کے لئے اس طرح کی شرط لگانا بالکل باطل ہے، کیونکہ ایسی شرط لگانا رسول اللہ علی کے طریقے اور عمل ای طرح صحابہ کرام تابعین عظام ادرائمہ کرام کے عمل ادر طریقوں کے بھی خلاف ہے۔

جمارے بعض علاء نے تو یہ بھی فرمادیا ہے کہ مقلد کو بھی ایک خاص قشم کا علم حاصل ہو تا ہے کیونکہ جبتک اس کے ذہمن میں یہ بات جم نہیں گئی کہ یہ خبر دینے والاسچاہے تب تک اس نے اس مخبر کی نضد بین نہیں کی ہے، پھر ایک مخفس یا جواک مخف کے برابر ہواس کی خبر میں اگر چہ صدق و کذب کا حمال ہو تاہے مگر اس مخفس کے نزدیک وہ مخبر صادق ہے اور حقیقت میں بھی وہ صادتی ہی ہے تو وہ صرف ای تقید بق ہے بمنز لہ عالم ہو گیا، اے اس کا عقاد دلیل کے ساتھ ہو گیا، اور اِبیا مخص جے باضابطہ اسلام کی دعوت تو نہیں پینچی محر کسی مسلمان نے اسے دین کی دعوت دیتے ہوئے یہ بنایا کہ الله تعالی نے ابنا ایک رسول برحق بھیجا ہے، اس کے ہاتھ پر معجزات بھی ظاہر ہوئے ہیں، اس رسول نے ہمیں اسلام کی تعلیم دی اور اس کی یہ ساری تعلیمات و معجزات میچےو ہر حق ہیں،ان باتوں کے سنتے ہی بغیر کسی غور و فکرو تامل کے اس شخص کی تصدیق کروں اور اس کی بات مان لی، تو ایسے مقلد کے بارے میں ہمارے اور اشاعرہ کے در میان اختلاف ہے ، لیکن ایسا مخص جو مسلمانوں کے در میان پیدا ہو اادر ان ہی لوگوں میں بڑھا تو ایسے شخص کا ایمان دوسرے بے خبر مخف کے ایمان کے مانند نہیں ہے اگر چہ مناظرہ کرنے والوں کی طرح سے وہ عیارت آرائی اورا ظہار مافی الضمیر نہ کر سکتا ہو تو ایسے شخص کے بارے میں ہمارے اور معتزلہ کے در میان اختلاف ہے، ان میں سیحے تروہی قول ہے جو عام اہل علم کا ہے کہ ایمان فقط تقید بین کا تام ہے اس لئے جس نے ایمان کی بات کی تقید بین کی تواس کا اس طرح ایمان لاتا کی ہموا، اسی بناء پر صحابہ کرائم ایسے شہروں کے باشندوں کا ایمان قبول کر لیتے تھے، جو عجم میں تکوار اور جہاد کے ذریعہ فتح کئے گئے تھے۔

البتہ آیسے شخص کے ایمان میں اختلاف کی گنجائش ہے کہ جو آبادی ہے و دربہت دور پہاڑی چوٹی پر رہااور بڑھ کر جوان ہوا،
وہال رہ کراہے دنیااور اس کے بنانے والے کے بارے میں سوچنے اور غور کرنے کا خیال بھی نہیں آیا، اس کے بر خلاف وہ شخص
جو مسلمانوں کی آبادی میں بید ابو ااور اہل علم و فہم والوں کے بتانے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قرار کیااور اس کے نام کی تبیع پڑھی
توابیا شخص تقلید سے خارج ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی اعرابی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو کس طرح بہانا تواس
نے کہا کہ اگر اوزے کی تازہ مینگلی دکھے کر اوزے کہ ہونے کا پیتہ چل سکتا ہے اور انسانوں یا جانوروں کے نشان قدم کو دیکھ کر اس
طرف ہے ان کے گزرنے اور ان کے وجود کا اندازہ ہو سکتا ہے تو چر یہ بلند آسان اور ایسی ہری جری اور ہر قتم کے خزانوں سے
بھر پورز مین کود کھے کر ان کے خالق کو ہم کسے نہ بہا میں اور اس پر یہ چیزیں کیو تکر دلائے نہیں کریں گی۔

ملاعلی قاریؒ نے فرمایاہ کہ اگر الیہ اٹھخص بنس نے اس طرح خود کو مقلد بنایا ہو کہ میں نے اس کہنے والے کی بات مانی اگریہ سے ہے تو مسائل اسلام بھی بر حق ہیں اور اگریہ جھوٹا ہے تو مسائل اسلام بھی باطل ہیں اور اس کا و بال کہنے والے پر ہے تو ایسا شخص بغیر کسی اختلاف کے مؤمن نہیں ہے ، کیونکہ خودای کو اپنے ایمان میں شک ہے۔

مترجم کتابے ندکورہ باتوں کی تو ضیح اس طرح کی ہے کہ ایمان تو اعتقاد کا نام ہے خواہ وہ ولا کل من کر اور جان کر حاصل ہویا کس کے کہنے سے معلوم ہوکر دل میں جم جائے اور اس طرح جے کہ یہ بات ای طرح کی ہے تو وہ اعتقاد کبلائے گا، البتہ دل میں جم جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر خود کہنے والا بھی اس اعتقاد کے بر خلاف کیے جب بھی یہ محض اپنے خیال پر جمادہ اس ور سرے کی مخالفت اور برائی کرنے سے اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہو، بخلاف اس کے ایک ایسا ہخص جس کے دل میں بات بچ ہوکر جی نہ ہو بلکہ صرف اتنا خیال ہوکہ فلال محض کہتا ہے اس لئے میں بھی کہتا ہوں حتی کہ اگر دوسر المحض بعد میں اس خیال ہوکہ فقط اس ہوکہ جی نہیں ہے بلکہ فقط اس کے باز آجائے گا کہ اس کا اینا کوئی اعتقاد تہیں ہے بلکہ فقط اس دوسرے محض کی تھدیتی اور اس کی بات مان لین ہے ، لہذا اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ اس کا اینا کوئی اعتقاد تہیں ہے بلکہ فقط اس دوسرے محض کی تھدیتی اور اس کی بات مان لین ہے ، لہذا اس کا بمان تجی قابل قبول نہ ہوگا ، یہ با تیں احتی طرح سمجھ لو۔

ملاعلی قاریؒ نے لکھاہے کہ بعضوں کے مزد یک اعتقادی مسائل کو دلائل کے ساتھ جاننا ہر عاقل و بالغ پر فرض ہے مثلاً عالم حادث ہے، پہلے نہ تھااور اس کا خالق باری تعالیٰ عزوجل ہے، اس لئے ان میں غور و فکر کرنا واجب ہے، ایسے مسائل میں تقلید کرنا اور دوسر کے کہاں میں ہاں ملانا جائز نہیں ہے، امام رازی و آند پیؒ نے ای رائے کوتر جیج دی ہے۔

تقلید کر نااور دوسر کے کہاں میں ہاں ملانا جائز نہیں ہے، اہام رازی و آبدئیؒ نے ای رائے کوتر جیج دی ہے۔

اس جگہ نظر ہے مرادیہ ہے کہ اس قدر جاننااور سمجھ لیٹا کہ اس شخص کے ذہن میں مئلہ کا ثبوت ہم جائے، اس کے بعد
اتنی تفصیل اور جاننا جس ہے منکر وں اور مخالفوں کے شبہات والزامات کو ختم کر سکے فرض کفایہ ہے، البتہ ایسا شخص جے زیادہ
غور وخوض اور دلا کل جانے میں فکر کرنے ہے اے شبہات میں بڑنے اور مزید المجھنوں میں گرفتار ہونے کا خطرہ ہو تو اس کے
لئے سب سے عمدہ فیصلہ یہ ہے کہ اے ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ اس کے لئے نظر ممنوع ہے، چنانچہ جبی تی کہ اے ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ اس کے لئے نظر ممنوع ہے، چنانچہ جبی تی کہ وجہ ہے شایدا صل
نے لوگوں کو علم کلام کے سکھنے ہے منع کیا ہے جس کی غرض کمزوروں پر شفقت کرنا ہے کہ سمجھ کی کی وجہ سے شایدا صل
مفہوم تک نہ پہونچ سکیں اور وہ گمراہ ہو جائیں۔

تا تار خانیہ میں لکھاہے کہ علّاء کی ایک جماعت نے علم کلام میں مشغول رہنے کو مکر وہ کہاہے، تگر ہمارے نزویک ایسا کہنے کی

وجہ بیہ کہ اس فن میں لوکوں کے ساتھ مناظر ، و مجاولہ کرتے رہنے اور اس فکر میں گئے رہنے ہے فتنہ و فساد پھیلائے اور

بد عت انجر تی ہے اور کو گوں میں بھی ان کے مسلمہ عقائد میں تزلزل پر ابوجاتا ہے اور عقائد میں پر اگندگی آجاتی ہے ، یااس

وفت مکر وہ ہے جبکہ مخالف اور مناظر مخض کم علم اور کم سمجھ ہویاوہ حق اور سمجھ بات جائے کا خواہاں نہ ہو بلکہ صرف اپنی برتری اور

غلبہ کا خواہشند ہو ، اس کے بعد اللہ تعالی کی معرفت اور توحید اور نوحیہ اور معرفت اور اس کے لوازمات و متعلقات کا علم کفایہ

ہدایہ کی شرح میں ابن البمام نے لکھا ہے کہ الم ابو پوسٹ کا یہ فرمان کہ "علم کلام حاصل کرنے والے متعلم کے چھپے نماز

ہدایہ کی شرح میں ابن البمام نے لکھا ہے کہ الن کی مر او بھی وہی ہو وان کے استادامام ابو حنیقہ نے اپنے جاد کو علم کلام

عبر مناظرہ کرتے ہوئے وکم کراس ہے اپنے بیٹے کو منع کرتے ہوئے فرمایا تھا، اس منع کرنے پر صاحزاوے حماد نے کہا کہ میں مناظرہ کرتے ہوئے وکم الم المناز اور ہوں مناظرہ کرتے ہوئے وکم الم میں مناظرہ کرتے ہوئے وکم المناز اور ہوں منع فرماتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا: کہ میں مناظرہ کرتے ہوئے اور تم اس نبیت ہے مناظرہ کرتے ہوئہ وکہ ایسے اللہ اس مناظرہ کرتے ہوئے اس طرح پر کہا ہوں میں بیائی ہیں مناظرہ کرتے ہوئے ہو کہ تمہارا مقابل مات کھا جائے اور تم اس نبیت سے مناظرہ کرتے ہو کہ تمہارا مقابل مات کھا جائے اور میم اس نبیت کہ جاں اس فن میں غور خورش ممنوع ہوا۔

برجائے ، اور تم اس نبیت سے مناظرہ کرتے ہو کہ تمہارا مقابل مات کھا جائے کفر جاہا وہ خود کافر ہوا، اس بناء پر اس فن میں غور وخوش ممنوع ہوا۔

وخوش ممنوع ہوا۔

(حاصل نداہب) متر جم نے کہاہے کہ ند کورہ تمام گفتگواور نداہب کا حاصل یہ نکلاجو ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں کہ نمبرا، ند ہب معتز لدیدہے کہ مسائل اعتقادیہ میں ہے ہر مسئلہ کو عقلی دلیل کے ساتھ اس طرح جانٹا کہ مخالفین اور منکرین کے ساتھ اس طرح جمت اور مباحثہ ممکن ہو جائے کہ جس قسم کا بھی اس پر کوئی شبہ پیش کیا جائے وہ ہر ایک کا معقول جواب و سے اور مسئلہ کو حل کر دے،اوراگر اس طرح کا علم حاصل نہ ہو سکا تواس کے ایمان کا حکم نہیں دیا جائے گا۔

نمبر ۱۰ ند بہب اشاعرہ ایمان کی سیح ہونے کی شرط بیہ کہ براعتقادی مسئلہ کو عقلی دلیل ہے جانا، البتہ صرف دل ہے جان لینا ہی شرط ہے، تقریر اور مناظرہ بیں کامل ہو ناشرط نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی اگر کوئی عقلی دلیل حاصل نہ کرسکے تو اشعری کے نزدیک دہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ اسے تصدیق حاصل ہے البتہ وہ گنہگار ہوگا، ایسا خص اللہ کی مشیت کے ماتحت ہوگا دوسرے گنہگار ول کی طرح کہ اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کردے پھر آخر انجام جنت میں داخل ہوگا، اس فد جب کے بر خان ملاعلی قاری نے یہ کتھ چی ہونے کی شرط اس فد جب کے برخان ملاعلی قاری نے یہ کتھ چیش کیاہے کہ اگر مسائل کو دلائل کے ساتھ جانا ایمان کے صیحے ہونے کی شرط قرار دی جائے تو اس کا نہ جہ ہونے کہ مال ایمان مراد ہولیتی بغیر عقلی دلائل حاصل کئے ایمان کامل نہیں ہو تا ہوتوں صورت میں اشعری کا نہ جب جمہور کے نہ جب کے موافق ہوجائے بغیر عقلی دلائل حاصل کئے ایمان کامل نہیں ہوتا ہوتوں صورت میں اشعری کا نہ جب جمہور کے نہ جب کے موافق ہوجائے م

نمبر سو، ند ہب جمہور: مقلد کا ایمان بغیر استدلال کے صبح ہے اگر چہ دلا کل کے نہ جانے کی وجہ سے وہ گنبگار ہوگا، پیہ فرہب الم ابو صنیفہ، توری ہلاک، اوزائ ہٹا فعی، احمد و وسر سے عام نقباء اور محد ثین کا ہے، متر جم کا کہنا ہے کہ ند ہب اشعر گ اور جمہور کے در میان فرق شاید بید ہے کہ جمہور کے نزویک استدلال ترک کر دینے سے وہ استدلال مجمل ہویا مفصل خواہمی قسم کا ہو مقلد گنبگار ہوگا مگراس کی تقلید سمجھے جائے گی، لہذا مؤمن جیسا اسے تواب حاصل ہوگا، اور اشعر می کے نزویک ہر مسئلہ کے استدلال عقلی واجمال کے ترک بروہ ہنجی گنبگار ہے اور اس کی تقلید صبح نہیں سمجھی جائے گی، اس قول کو امام رازی و آمد می نم سرح نمیں سمجھی جائے گی، اس قول کو امام رازی و آمد می نمیں سمجھی جائے گی، اس قول کو امام رازی و آمد می نمیر میں سمجھی جائے گی، اس قول کو امام رازی و آمد می نمیر سمجھی جائے گی، اس والد اعلم

ریں ہو ہے۔ تمبر ہم، جے ملاعلی قاریؓ نے تحقیقی طور پر بیان کیاہے وہ یہ ہے کہ جس کسی شخص نے رسول اللہ علیقے کواس طرح جاتااور مانا کہ آپ رسول برحق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ کی بتائی اور لائی ہوئی تمام ہاتوں کو بچ جانا اور ول سے ان تمام ہاتوں کو مانا تو دمو من ہے ، اب اسے یہ تصدیق خواہ دلائل کے ذریعہ حاصل ہوئی ہویا بغیر دلائل کے ہی ہو، اب متر ہم کی رائے یہ ہے کہ اہم ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ کے دوسرے ائمہ ، فقہاءاور محد ثین سب اس بات پر متعنیٰ ہیں کہ جس فتم کی تصدیق کا اہمی ذکر کیا گیاہے وہی ایمان ہے ، اور اس میں کوئی کام نہیں ہے ، البتہ یہ سوال ہو تاہے کہ ایسے دوا شخاص جن میں سے ایک مخص اپنے طور پر اپنی تحقیق کے ساتھ دلائل پر نظر رکھتا ہے اور دوسر المحص کسی کی تقلیدیاد یکھادیکھی مانتا ہے اور ان دونوں کے در میان فرق کا ہو تا فاہر ہے اور یہ بات صریحی طور پر آیات واحادیث سے واضح ہے ، اب ان دونوں میں سے دوسر المحفی کہ جس کو استد لال نظر حاصل نہیں ہوئی ہے کہ استد لال نظر حاصل نہیں ہوئی ہے کہ استد لال نظر رکھ سکے ، تو لام اعظم اور ان کے ساتھ کے اماموں اور محد ثین کے نزد کیا وہ گئیاں ہے اس کو دین کے واسطے مسائل کو دلائل ہے پر کھنا اور محقیق حاصل کرنا چاہئے تھا، لہذ ااب وہ معذ ور نہیں سمجھے جائیں گے۔

واضح ہُو کہ نظر استدلالی ہے مراد عقلی دلیلیں ہیں یا فرمان رسول علیہ الصّلوۃ والسلام ہیں ٔیا منجانب اللہ و حی ہے،ادھریہ فیصل شدہ بات ہے کہ قر آن کا حق ماننا،اللہ ورسول کے مان لینے پر مو توف ہے،اس طرح ''دور'' لازم آئے گا (کہ قر آن ک سمجھنااللہ ورسول کے ماننے پر اور اللہ ورسول کو پہچانتا قر آن کے سمجھنے پر مو توف ہو )لہٰذااللہ اور رسول اللہ عَلِيْظَةَ کا پہنچاننا عقلی دلیل ہے ہو گا۔ دلیل ہے ہو گا۔

متر جم کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظافہ نے اپنی رسالت ہر حق کے ذریعہ لوگوں کو اپنی بعثت پر آگاہ کیااور آپ کے تعلم کھا اور واضح مجزات کے ذریعہ آپ کی سے اس سے ہوئی، اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں سیجے اعتقاد کی تعلیم جس طرح دینی جائے تھی آپ نے اس کی تعلیم دے کر حق او اکر دیااور قر آن پاک جو اللہ کا کلام ہے لوگوں کو سادیا، جس میں معارف ربانی اور حقائق و دقائق و دقائق تو حید سب نہ کور ہیں، بس اس تفصیل ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ لوگوں نے دوران کا جو اعتراض کیا ہے وہ غلط اور باطل ہے، کیونکہ دوران کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی حیثیت سے موقوف بھی ہواور موقوف علیہ بھی ہو حالا نکہ یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ حیثیت بدلی ہوئی ہے، لہذا تھی جات وہی ہو امام ابوالحن استعفی اور ابو عبداللہ الحکیمی کی بحث کی ابتداء میں ذکر کردی گئی ہے (کہ اپنے اعتقاد کور سول اللہ علیہ کے قول پر جمالینا ہی کافی ہے اور جمہور کی مراد یہی ہے) بلاشبہ معارف الہے میں عقل کود خل دے کرولا کل حاصل کرنا بالکل بھونڈی سی بات ہوئی ہے کہ یقیناً عقل اس کے جانے اور حقیقت معارف الہے میں عقل کود خل دے کرولا کل حاصل کرنا بالکل بھونڈی سی بات ہوئی ہے کہ یقیناً عقل اس کے جانے اور حقیقت معارف الہے میں عقل کود خل دے کرولا کل حاصل کرنا بالکل بھونڈی سی بات ہوئی ہے کہ یقیناً عقل اس کے جانے اور حقیقت معارف الہے میں عقل کود خل دے کرولا کل حاصل کرنا بالکل بھونڈی سی بات ہوئی ہے کہ یقیناً عقل اس کے جانے اور حقیقت معارف الہے جانے عالم کا بالکل بھونڈی سی بات ہوئی ہے کہ یقیناً عقل اس کے جانے اور حقیقت معارف کرنے سے عاجز بہ تی ہے۔

اس سے اس بات کا وہم نہیں ہونا چاہئے کہ عقل تو معرفت البی کا ایک آنہ اور سبب ، کیونکہ عقل اللہ کی دی ہوئی ایک بری نعمت اور آلہ معرفت ہے ، لیکن ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعہ سے الن معارف کا جو کلام اللہ اور احادیث رسول اللہ علی ہیں بیان کئے گئے ہیں ان کو سمجھا اور یقین کیا جاتا ہے ، اسی وجہ ہے وہ لوگ جوبے عقل ہیں وہ جو اس کے اعتبار سے کتے ہی ہوشیار کاریگر اور بڑے سے برٹ شکار ہوں وہ بہ بخت ہیں کہ وہ معارف البیا اور تحدید کے حقائق ود قائق کے جانے ہیں خت جائل اور گر اور بڑے کے ، اوں حوال کے بڑے ہیں ہونے والے کاریگری ہیں بڑے ماہر اور و نیاوی آرائش و نماء ہیں بڑے لائت ، وفائق ہوں گے ، ان کے ہاتھوں ہزاروں کی ملیں اور صنعتیں وقوع ہیں آئیں گی اور بنیں گی، لیکن انجام کار سب کے لئے ہلاکت ، بربادی اور ذات ہے ، کیونکہ ان ساری چیزوں کا نفی صرف تادم حیات ہا دریہ حیات زندگی فائی ہے آخر ختم ہونے والی ہے۔ بربادی اور نہیں تاکہ دار ہونے والی ہے۔ بربادی اور ہوسی تاکہ اور توحید کے معارف سب کے سب اللہ جب سب اللہ کان کے کام میں غورو فکر کرنا چاہئے ، تاکہ دلا کل مسائل کے کان سے حاصل ہو سکیں ، نین اس کے لئے علم کی ضرورت ہے کہ ، عام نوال خدار اشناخت ، کہ بغیر علم کے خداکو کے ان سے حاصل ہو سکیں ، نین اس کے لئے علم کی ضرورت ہے کہ ، عام نوال خدار اشناخت ، کہ بغیر علم کے خداکو کے ان سے حاصل ہو سکیں ، نین اس کے لئے علم کی ضرورت ہے کہ ، عام نوال خدار اشناخت ، کہ بغیر علم کے خداکو کے ان سے حاصل ہو سکیں ، نین اس کے لئے علم کی ضرورت ہے کہ ، عام نوال خدار اشناخت ، کہ بغیر علم کے خداکو

یبنچانٹا ممکن نہیں ہو سکتاہے،غور طلب بات یہ ہے کہ اس کلام الٰہی کو جو کہ قدیم ادر برحق ہے اگر کوئی مختص اپنے عقلی دلا کل سے یہ ثابت کر دے کہ یہ کلام حادث اور نا قص اور غیر اہم ہے تو اس سے بڑھ کر اور کون جاہل ہو گا جو ان نہ کورہ باتوں کو مان لے اور اس کی بتائی ہوئی بات کو خداکے کلام قدیم ہے اہم اور اقدام شیمھے۔

اس ساری گفتگو کا ما حصل یہ نکلا کہ انکہ کرام، فقہاء علاء اور شیخ ابوالحن اشعری سب پر نیک گمان کرتے ہوئے یہی کہا جائے گا کہ ان بزرگان اہل سنت وجماعت کا بھی مقصد حقیقی وہی ہوگا جوا بھی بیان کیا گیا ہے، اور ان بیں اگر اختیاف ہے تو صرف اس قدر کہ جمہور کے نزدیک ایک مقلد کا ایمان جبکہ اسے تقدیق قلبی حاصل ہو صحیح ہے، اور اگر اس نے علم استدلال کی صلاحیت حاصل نہ کی تو وہ گنبگار ہوگا، اور اپنے جتنے او قات بھی و نیا بیں گزارے گاوہ سب رائیگال اور بے مقصد ہوگا، اور شخ ابوالحن اشعر کی کے نزدیک اس کا ایمان تو صحیح ہے گر اس بیں کمال نہیں آیا ہے، اور ہر عقیدہ کی نسبت استدلال کو ترک کرنا گناہ ہے، البتہ آگر اس کا ایمان اس طرح کا ہے کہ اس نے کسی عالم کی بات مان ٹی ہے گر وہ تقدیق کے در جہ کی نہیں ہے بلکہ اس طرح پر کہ اگر وہ غلط کہتا ہے تو اس کا وہ ال اس کے سر پر ہے تواہے محتقی کو در جہ یقین حاصل نہ ہونے سے بے نصیب اور کسی کے نزدیک وہ مؤمن نہیں ہے، بہی فیصلہ متر جم کے خیال میں صحیح اور اشب ہے، واللہ تعالی اعلم

#### پینتالیسوال مسئلہ: ہمارے نزدیک جادواور بد نظری برحق ہے

البتہ اس میں معتز لہ کااختلاف ہے، کیونکہ اس سلسلہ کی جنٹنی آیات واحادیث منقول ہیں وہ لوگ ان سب کی ہے جاتا ویل کر کے غلط معنوں پر انہیں محمول کر دیتے ہیں، جیسا کہ ان احادیث میں منقول ہے ''المعین حق'' بد نظری کا ہونا برحق ہے، اسے امام احمد'، بخاری، مسلم، ابن ماجہ اور ابو واؤد نے حضرت ابو ہر برہؓ سے روایت کی ہے، ایک اور روایت میں اس سے بھی کچھ الفاظ ہیں و ان المعین تلاخل الموجل القبر و المجمل القلو، لیمنی بد نظری آدمی کو قبر میں اور اونٹ کوہانڈی میں ڈال دیتے ہے، لیمن بد نظری کااثر اتنازیادہ ہو تاہے کہ وہ زہر ہلائل کی مانند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے موت پیداکر دیتا ہے۔

ان روایتوں کے ماسواان جیسی اور بھی کئی روایتیں موجود ہیں، ای طرح جادو کے بارے میں برروایت کے المسحو حق کہ جادو حق ہے، اسی مضمون کی بیر آیت پاک بھی فرمان باری تعالی ہے ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ ﴾ اور ایک جگہ فرمان باری تعالی ہے ﴿وَمِنْ شَوَّ النَفَنْتِ فِی الْعُقَدِ ﴾اور پناہ مانگنا ہوں گر ہوں میں پھونک مارنے والیوں (جادونی) کے شرسے۔

متر جم کا کہناہے کہ ان سے بھی واضح ولیل وہ فرمان باری تعالیٰ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہو دیوں کو ملامت کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے توریت وشریعت کو چھوڑ کر بالمل کا جاد و سیکھاا در بہو دیوں میں سے کسی نے بھی اس سے منع نہیں کیا، اور ان چیز ول کے منکروں اور معتز لہ کا کہنا یہ ہے کہ جاد وکی کوئی حقیقت نہیں ہے، خیال کو سامنے نقش کی صورت میں طاہر کر دیا جاتا ہے جیسا کہ اس آیت پاک میں ہے چین خیال المیہ مِن سیخر ہم انگھا تستعی کی ان کی جاد و نہیں بلکہ وہ تو صرف خیال میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ لکڑیوں اور رسیوں کے اثر دہ دوڑ رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جاد و نہیں بلکہ وہ تو صرف خیال

ان منکرین کا جواب بیہ ہے انہوں نے آیت کے صحیح معنی نہیں سمجھے کیونکہ یہ بات توصاف طریقہ سے کہدی گئی ہے کہ وہ جادو تھا، لیکن موسی علیہ السلام پر بظاہر یہ اثر پڑا تھا کہ ان کی نظر سے خیال میں یہی معلوم ہو تا تھا کہ اثر صے حلے آرہے ہیں، مزید وضاحت دوسری آیت سے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے ﴿ وَاسْتُوْ هَبُوُهُمْ وَجَاءُواْ بِسِحْرٍ عَظِیمٍ ﴾ آیتی جادوگروں سے ایک جو اسٹر ہیں فرمایا گیا ہے ہو اسٹر ہیں فرمایا گیا ہے ہوت میں فرمایا گیا ہے ہوت میں فرمایا گیا ہے ہو اسٹر ہیں ہوتے ہے۔
نے اپنے جادوے لوگوں کو بہت زیادہ خوف زدہ کردیا تھااوروہ سخت قسم کا جادولاتے تھے۔

اس موقع پر معنزلہ یہ کہتے ہیں کہ ان اوگوں نے مصنوعی سانپ بناکر ان ہیں پارہ بھر دیا تھا جو آفتاب اور دھوپ کی تیزی

ے مل کھانے اور اوھر سے اوھر لڑھکنے لگے تھے اسی وجہ سے وہ سچاسانپ سمجھ کرڈر گئے تھے ،یہ ایسی صناعت نہیں تھی کہ دن

کے وقت عام مجمع بالحضوص حصرت موسی علیہ السلام جیسے اولوالعزم رسول جن کے ہاتھ کاڈنڈ ابار ہاسچااڑ دھا بن چکا ہو اور اب

بھی ان کے ہاتھ میں موجود ہوڈر جائیں پھر خود خداتعالی نے اپنے لفظ میں اسے خیفیہ خطر تاک اس طرح سسمو عظیم کہدیا،
پس ظاہر ہو گیا کہ فی الحقیقت انہوں نے بڑے جادو کے ذریعہ کثیر تعداد میں رسیوں اور ہاتھوں کی چھڑ یوں کو سانپ بنا کر پیش
کر دیا تھا۔

متر جم کا کہنا ہے اب بھی بار ہااس متم کے جادو کا مظاہرہ کبھی نقصان پہونچانے کی غرض ہے اور کبھی بول ہی دلچیں اور
تفریخ کی غرض ہے ہو تار ہتا ہے چنانچ بنارس میں آتش پر ستوں کی ایک جماعت نے آگ پر جاد و کا مظاہرہ کر کے لوگوں کے
لئے تفریخ کی اور اپنی بیبت قائم کرنے کا سامان کیا تفا کہ بہت بڑے لائے بڑھے کو انہوں نے لکڑیوں ہے بھر کر ان میں آگ
لگا: کی جب دو مریخ کو کند کی شکل میں دہدہاتی آگ ہوگی اس وقت وہ خود بھی اور عام حاضر بن چھوٹے بڑے ہند و مسلم بھی سب
ان پر چلنے پھر نے گئے پھر ایک وقت محدود کے بعد سعوں کو متنبہ کر دیا گیا کہ اب جادو کا اثر ختم ہونے والا ہے اس سے سب نگل
جائیں چنانچ سب نگل گئے اور آگ میں گر کی اور جلن پیدا ہوگئی، اس واقعہ کو ہز ارول نصاری نے بھی اپنی انگھوں ہے دیکھا تھا۔
ان طرح آیک مرتبہ عبد الحق بدا بونی نے کس ہے انگو تھی لے کر باہر پھینکدی اس کے مطالبہ کے بعد مکان والے کے گھر
میں ایک طاقحے پر رکھے ہوئے تار تگی کی طرف اشارہ کر کے اسے بھاڑنے کو کہاتو واقعۃ اس میں ہے اگو تھی نگل آئی، ای طرح اس
عبد الحق نے عام مجمع میں بچوں کے ہاتھوں میں کنگریاں ڈال کر ان کی منھیاں بند کر دیں، کہنے پر بچوں نے جب باپی منھیاں کو لیس
عبد الحق نے عام مجمع میں بچوں کے ہاتھوں میں کنگریاں ڈال کر ان کی منھیاں بند کر دیں، کہنے پر بچوں نے جب بی منظہاں کو والہ سے
موز رہے ہیں، مزید تحقیق متر جم کی اردو تفیر جامع النفاسیر میں ہے، اس کی تغیر سورہ ط میں شخ ابن العر بی کے حوالہ سے
کو گئے ہے۔

یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ جادو کے زورہے اصل حقیقت کو ہمیشہ کے لئے بدلنانا ممکن ہوتا ہے کیونکہ موسی علیہ السلام
کے مقابلہ کے موقع پر ان جادوگروں نے فرعون ہے وعد ولیا تھا کہ اگر ہم غالب آگئے تو ہمیں انعام خاص دیناہوگا تو وہ لوگ حقیقت میں اصلیت بدل سکتے تھے تو انہیں لا کچی بن کر انعام کا مطالبہ کرنے کی کیاضر درت تھی وہ خود اپنے لئے زیادہ سے زیادہ سونے چاندی بناکر فرعون بی کے مقابلہ پر ہوتے، بہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے حضرت موسی علیہ اسلام کے ہاتھ کے ڈنڈے کو سچاسانپ اور از دھابنا ہو اپلیا جو ان کے جادو کے تمام سانپوں کونگل گیا تو وہ فور امر عوب ہوگئے اور مزید مقابلہ کرنے کی انہیں ہمت نہ ہوئی یہاں تک کہ حضرت موسی علیہ السلام پر ایمان بی لئے آئے اور فرعون کی تھلم کھلا مخالفت مول لے کر اپنے ہاتھ ہوئل کوانے اور جان ویے بر ٹابت قدم ہوگئے۔

تخضریے نے کہ جادو کا منکر بلادلیل مغلوب الحواس ہے اور آئکھوں دیکھی بات اور واقعات ہے متیر ہے،اگر اسے غیر محصوس چیز وں کا غلم حاصل ہوتا تواس کی ہے جیرانی و پریشانی باتی ندر ہتی،اور یہ یقین کر لیٹا کہ جادو ٹھیک ہے البتہ انسان کے لئے یہ کمال کا سامان نہیں ہے بلکہ اس میں خباشت اور گندگی لانے والا اور اس کے لئے بربادی کا سامان اور فرشتوں کی خصلت ہے دور کر کے شیطانی ذکت میں اللہ عیس سحرے ہے ہی مالغت کردی گئی کر کے شیطانی ذکت میں ڈالنے والا ہے،اس بناء پر اس پاک شریعت اور غد ہب مقد س اسلام میں سحرے ہے ہے ہمالغت کردی گئی ہے، تاکہ انسان اپنی چندر وزوز ندگی کو غنیمت سمجھ کر آخرت کے دائمی زندگی کے لئے اسباب مہیا کرے،اگر اس نے فی الواقعہ المجھا المال کئے اور کمال بلندی تک پہنچ گیا تو سجان اللہ!فرشتے بھی اسے مبارک یاد دستے ہیں اور آئیدہ دوسر می زندگی ہیں ہمیشہ کی کامیا بی اور عروج بھی ہے،اور اگر سید ھی راہ بھول کر جادو وغیرہ کے چکر میں پڑ گیا اور ہر بادی کی دلدل میں بھش گیا تو شیطان

کی طرح اس پر بھی لعنت ہو گی اور بالآ خر مر دود ہو گا،اور ہمیشہ ہمیشہ کی ہر بادی اور ذلت میں گر فرآر ہے گا۔

ملاعلی قاریؒ نے نقل کیاہے کہ ہمارے بعض علاء سے مروی ہے کہ جادو کر ناکفر ہے تو شخ ابو منصور ماترید گئے فرمایا ہے

کہ اس کی مراد ہر گزیہ نہیں ہوسکتی ہے کہ ہر جادو منتر موجب کفر ہو، کیو نکہ اگر کسی جادوییں کوئی ایسی بات ہو جو شر انطانیاں

میں ہے سمی شرط کے خلاف ہو توجب کفر ہو گاور نہ کفر نہ ہوگا، پھر اگر جادوگر نے اپنے جادو ہے ایسا عمل کیا جس ہے کوئی آدمی
مرگمیایا ہخت بیار ہو گمیایا اس کی بیوی اور اس کے در میان جدا کی پیدا کر دی ساتھ ہی ایسا شخص شر انطانیان ہے کسی شرط کا
مخالف بھی نہیں ہے تو اسے کافر نہیں کہا جا سکتا ہے البتہ اپنے علاقہ یا ملک میں فساد بھیلانے کامر تکب ہو الہذا ایسے جادوگر کوخواد
و مر د ہویا عور ست اسے قبل کر دیا جائے گا، اور اگر وہ جادوگر بچھاس طرح جادوگر تاہے جس میں عمل کفریایا جاتا ہے تو اسے مرتد
قراد دیا جائے گا، لیکن شرعامر تد تو قبل کیا جاتا ہے لیکن مرتد عور ست قبل نہیں کی جاتی ہے، یہ باتیں قونو گئے نے صاحب الارشاد

سے نقل کی ہیں۔

ملاعلی قاری نے آخر کتاب میں نقل کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں جادوگر ہونے کا لیقین ہو جائے تواہے قتل کر دیا جائے اوراس سے تو بہ نہیں کرائی جائے گئی ہیں ہے یہ نہیں کہا جائے کہ اب جادو نہیں کروں گا،اس کے مرادیہ نہیں ہے کہ اس جادو کے کام نہیں کروں گا،اس کے مرادیہ نہیں ہے اس کی توبہ قابل قبول نہ ہوگی، اور اپ متعلق اس کے جادوگر ہونے کا قرار کرتے ہی اس کا قتل جائز ہو جائے گا،اس طرح اگر اس نے خود توا قرار نہ کیا ہو گرعادل گواہوں نے اس کے بارے میں جادوگر ہونے کی گواہی دی تو بھی کہی تھم ہوگا، بال اگر اس نے نہ خود توا قرار نہ کیا ہو گا،وں کو اہوں نے اس کے بارے میں جادوگر ہونے کی گواہی دی تو تھی کہی تھم ہوگا، ہال اگر اس نے یہ کہدیا کہ میں نے جادو کا کام ترک کر دیا ہے تی ہمدیا کہ میں اس کی بات قاتل قبول ہوگی اور وہ قتل نہیں کیا جائے گا،اس طرح اگر گواہوں سے بھی ترک سحر کا ثبوت ہو جائے تو بھی یہی تھم ہوگا۔

اور یہ بھی لکھاہے کہ کائن (غیب کی ہا تیں جنوب سے معلوم کر کے بتانے والا) کا بھی بھی تھم ہوگا، قار کُٹ نے کہاہے کہ کائن کے متعلق میہ تھم کہ وہ بھی جادوگر کی طرح قمل کیا جائے، قابل بحث ہے اسے اچھی طرح محنت کر کے محقق کر لیٹی ماسٹ

متر جم کا کہناہے کہ قدید میں اجارات کی بحث میں نکھاہے کہ اگر کسی جادوگر کو جادو کا تعویز نکھنے کے لئے اجرت پر رکھا جائے تو یداجارہ جائزہے ،متر جم کا کہناہے کہ بید باطل ہے ، مگر صاحب قدیہ چو نکہ خود معتز کی ہیں انہوں نے مرض اعتزائی ہے یہ دھو کہ دیاہے کہ ایسااجارہ جائزہے ، حالا نکہ ان کے مسلک کے مطابق جائز نہیں ہے کیونکہ وہ تو گنس جادو ہی کہ قائل نہیں بھوتے ، لیکن اٹل السنہ والجماعہ کے نزدیک جادو ہر حق ہے اور اس کے لئے اجارہ پر کسی کور کھنا باطل ہے ، لہنہ اس سلسلہ کے بقیہ احکام وہی رہیں گے جو فہ کور ہو چکے ،اسی بناء پر ملاعلی قاری اور دوسرے علماء نے تنبیہ کی ہے کہ صاحب قدید کی کتابوں کو دلیل نہیں بنانا چاہئے جب تک وہ مسئلہ تسی دوسر م معتمد کتاب کے مطابق نہ ہو۔ یہ

واصح ہو: ملاعلی قاریؒنے دوسرے مقام پر شارخ عقیدہ طحادیہ سے نقل کر کے لکھاہے کہ جمہور علاء کے نزدیک جادوگر کو قتل کر دیناواجب ہے، چنانچہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا قول اور امام احمدؒ سے بھی صراحۃ یبی قول ہے ، اور صحابہ کرام مثلاً حضرت عمرؒ، ابن عمرؒ اور حضرت عثان وغیر ہمؓ سے یہی منقول ہے۔

یس کے بعد اُن کے در میان اس مسلّد میں اختاف ہے کہ جاد و گرے اس کے اپنے جادو کے عمل سے توبہ کر اُلی جائے یا اسے مثل کردیا جائے پھر اسے کافر کہا جائے یا نہیں؟ چنامجہ ان میں سے ایک جماعت نے کہاہے کہ اگر اس نے اپنے جادو کے ذریعہ کسی کی جان لی ہو تواسے مثل کردیا جائے ورنہ مثل نہیں کیا جائے البتہ اس سے کم کوئی بھی سز ادی جائے بشر طیکہ دوریٰی زبان سے یائپنے اعضاء سے کفر کی باتیں یا کام ادانہ کر تا ہو ، یہی قول امام شافٹی کا ہے اور امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے ، اوریہ لکھا ہے کہ اکثر علاء کے نزدیک جاد و سے آدمی مرتا بھی ہے اور سخت بیار بھی ہو جاتا ہے حالا نکہ بظاہر یہ پیتہ بھی نہیں چلانا کہ اس پر کس قشم کا عمل کیا گیا ہے۔

### چھیا کیسوال مسکلہ: کا ہن کی خبر غیب کی تصدیق بھی کفرہے

ملاعلی قاریؒ نے فرمایا ہے کہ کا بمن ہر وہ تخص ہے جو مستقبل میں ہونے والی باتوں کی خبر بتا تا ہو، متر جم کا کہنا ہے کہ ان عبارات کی بظاہر سیر سراد ہے کہ بغیر ان واضح دلیلوں کے جو معروف و مشہور ہیں مستقبل کی خبر دینایا قرینوں کے ساتھ بھی قطعی طریقہ کی خبر دینا، پھر ملاعلی قاریؒ نے فرمایا ہے کہ جم نے جب بید دعوی کیا کہ آئندہ سیا تیں ہوں گی، تو وہ کا بن اسی طرح رمال، رمل کا علم جاننے والا، نجو می، جو تشی، نجم، ستاروں کا علم جاننے والا، جو تشی، کا بمن، جنوں سے دریافت کر کے غیب کی خبر بتانے والا، عراف، نجو می، طبیب (انوار الحق قاسمی ۱۹۸۹ع)سب ایک درجہ میں ہوں گے۔

قونوئ نے کہاہے کہ فد کورہ صدیث کے تھم میں کائن، عراف، نجو می سب برابر کے شریک ہیں،اس لئے کسی جم پار مال کی ہیروی کرنے والے اس کے حقم میں کائن، عراف، نجو می سب برابر کے شریک ہیں،اس لئے کسی جم پار مال کی ہیروی کرنے والے اس طرح کنگریاں وغیرہ میں خوالے والے کی بھی انہاع جائز نہ ہوگی، اور اس کے عوض اس کی جو پچھ آمد فی ہوگی وہ بھی بالا تفاق حرام ہوگی، چنا مجھ امام بغوئی، قاضی عیاض اور دُوسر وال نے بھی اس مسئلہ میں اجماع کا دعوی کیا ہے،اور ایسے محض کی بھی انہاع جائز نہیں کی بھی انہاع جائز نہیں ہوگی۔ ہوگی جو حروف جاء (ابعجلہ ھوز المنع) کے علم کا مدعی ہوگی۔ ہوگی جو حروف جاء (ابعجلہ ھوز المنع) کے علم کا مدعی ہوگی۔ ہوگی جو حروف جاء (ابعجلہ ھوز المنع) کے علم کا مدعی ہوگی۔

اور قاریؒ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علم الحروف جانے والوں میں قر آن پاک سے فال نگالنے والے بھی واخل ہیں، ان کا طریقہ یہ ہو تاہے قر آن مجید کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلے صفحہ میں کون سے حروف ہے، بھر ساتویں ورق کی ساتوی سطر میں کون ساحرف بڑا پھر اگر تشخد کم کے حرفول میں سے کوئی حرف آیا تو کہتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے اسے اختیار نہیں کرتا چاہئے اوران ہے کوئی حرف اس میں نہیں ہے تواسے اچھا ہونے اور اسے اختیار کرنے کا تھم دیتے۔

ب شخ ابن المجمی نے اپنی کتاب منسک میں بیر تصر تا کر دی ہے کہ قر آن پاک سے فال نہیں دیکھنا چاہئے کیونکہ علاء کرام نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے، بعضوں نے مکروہ کہاہے اور بعضوں نے اجازت وی ہے، اور ماکلی علاء کرام نے اس کے حرام ہونے کی تصر تا کردی ہے، بات ختم ہوگئ۔

ملاعلی قاریؒ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے اجازت وی ہے ان کا مطلب یہ ہوگا کہ کتاب اللہ کو کھول کر اس کے معنی پر نظر کی ہوگی،اورلوگوں کے حرام کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ ان لوگوں نے حروف کی فال پر حرمت کا تھم دیا ہوگا، کیو نکہ ان کا طریقہ حروف پر تھم لگانے کاابیا ہی ہوا جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ترکش ہے ایسی حیروں میں ہے ایک نکال کر دیکھتے کہ اس میں کونسالفظ یانشان بناہوا ہے اس کے مطابق تھم لگاتے ہتے۔

مترجم كالمبنائ كم صحيح بيب كدكلام مجيدے فال ليراببر صورت حرام ب كيونكداس سے مقصد اچھايا براجا نتاہے حالا نكد

الله تعالی نے یاس کے رسول نے یاسلف صالحین یا تھہ جبہدین میں سے ایساکھنے نہیں کہاہے کہ قر آن پاک تہارے خیالات کے مطابق کا موں میں کہ اس کام کو کرویانہ کروہ یاس کے مائند اطلاع دینے والی یہ کتاب ہے، فال نکالنے کے بعد خواہ خیر کا فیصلہ کیا ہویاشر کا ، یہ قر آن پاک پر غلط الزام اور افتر اء ہوگا، حالا نکہ ایساکر ناحرام ہے یاس سے بھی زیادہ نقصا ندہ ہے، اور اگر فرضی خیال کے مخالف ہو جائے تواس سے بچھ بڑے فساد بیا ہونے کا خطرہ لاحق ہو جائے، علاء و مشائ نے اس بات کی تصر سے کر دی ہے کہ اگرچہ کسی کام کا نقل ہونا ثابت بھی ہولیکن اس کے کرنے سے نسادات کے ہو جائے کا سبب ہو تواسے جھوڑ دینا ہی ضروری ہے ہے، نیز مسئلہ ندکور فال نکال لینے کا تو کوئی جموت بھی ہمارے اسلاف سے نہیں مانا لہذا ہماری پاک اور حق شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیکی یہ ہمارے علم کے مطابق ہے، ویسے حقیقت کا علم اللہ ہی کوئے۔

ملاعلی قاری نے تکھاہے کہ کرمائی نے فرمایا ہے کہ فال لینے کا ایک طریقہ جو مضہور ہے کہ کا غذ کے کئی گؤے لے کر کسی برید لکھاجائے کرو، دوسر سے پر تکھاجائے نہ کرو، کھرا یک گؤے پر نہ اور کر سے اور کرو، دوسر سے پر تکھاجائے نہ کرو، کھرا یک گؤے پر تکھاجائے بہتر ہے، دوسر سے پر تکھاجائے بدتر ہے وغیرہ، اور آئھ بند کر کے ان میں سے کوئی ایک نکالا جائے تو ایسا کرتا بدعت ہے، انہی۔ اس جملہ کا مطلب بیہ ہوا کہ بیہ بدترین بدعت ہے، اور تفسیر بدارک میں سورہ ماکہ کی آئے ہاک ہوئی آئے گئے گئے آئے گئے گؤائے واللہ مُ وَلَحْمُ الْحِنزِيْرِ ﴾ کی تفسیر میں ہوائ تفسیر میں ہوائن نے کہ جو دستور تھااس کو صراحة حرام قرار دینے کی دلیل بہی جملہ ہے، چنانچ اس کے بعد اتنادور تکھاہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالی نے ایسے کا مول سے منع فرمایا ہے اور انہیں حرام کردیا ہے۔

ز جائے نے نکھاہے کہ تیر وں سے فال لینے کا جیساطریقہ مشر کوں کا تھاائیا ہی نجو میوں کا یہ قول ہے کہ فلاں ستارے کا بھی عمل ہے سفر مت کرواور فلاں ستارے کے طلوع کے وفت سفر کرو، ان دونوں طریقوں میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے، ملا علی قاریؒ نے نکھاہے کہ انہی چیزوں کو باطل کرنے اور ان سے منع کرنے کے لئے اللہ تعالی اور اس کے رسول نے استخارہ کی نماز اور اس کے بعد ماثور دعاؤں کا تحکم فرمایاہے جس کا طریقہ مغروفیہ و مشہور ہے۔

مترجم کا کہناہے کہ روافض اور شیعہ حضرات انگلیوں یا شیج کے دانوں سے جواسخارہ کرتے ہیں وہ بھی تیر سے فال نکالنے کے قریب ہی ہے طریقہ بھی ہے لہٰذا مکروہ تحریمی ہوا، عقیدہ طحادیہ کے شارح نے فرمایاہے کہ ایسے حاکم اور بادشاہ جن کوہنگا ہے اور فسادات دور کرنے کی قوت ہے ان پر لازم اور واجب ہے کہ مجمول، کا ہنوں، عرافوں، رمالوں، پاسہ بھینئے والوں، قریہ اندازی کرنے والوں اور فال دیکھنے والوں کو کہیں جنے نہ دے، وو کانوں، بازار دن میں بینے اور کو گوں کے مکانوں پران کے پی جانے ہے تی کے ساتھ منع کرے، پھر جولوگ ایسے کاموں کے حرام ہونے اور اور ایسے لوگوں کو فتنہ پر در جانے کے باوجود ان کو بھگانے اور دور رکھنے کی کوشش نہیں کرتے توان کی دھمکی کے لئے یہ آیت پاک کانی ہے اس سے سبق لینا چاہیے، فرمان باری تعالی ہے ﴿ کَانُوا لَا يَسْنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكُم فَعَلُوں کی دھمکی کے لئے یہ آیت پاک کانی ہے اس سے سبق لینا چاہیے، فرمان سے باز نہیں آتے ان کے حق میں ایسے کاموں کے کرنے سے باز نہیں آتے ان کے حق میں ایسے کام بہت برے ہیں۔

ا بھی جن منجموں، کا ہنوں وغیر ہ کا ذکر ہو اان کے اقوال گناہ کے کام میں اور ان کی آمد نیاں جو انہی ذرائع ہے ہوں حرام جیں، اور ان با توں پر مسلمانوں کااجماع ہے، پھر ایسے ہرے کام کرنے والے چند قسموں کے ہوتے ہیں :

۔ (۱) فریبی، مگار، وهو که باز جن میں کچھ لوگ توبیہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے تا بع جنات ہیں یا حیلہ بازی ہے اپنے کچھ عجب حالات ظاہر کرتے ہیں جیسے فر ضی صوفی ومشائخ، جھوٹے فقراء، شعبدہ باز، توایسے لوگ سز اوسر زنش کے مستحق ہیں،اور انہیں ایس سز ادی جائے جس سے دہانی الیس حریکوں ہے باز آ جائیں۔

(۲)ادر کچھان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو قتل کے مشتق ہوتے ہیں ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جواپی ان ظاہری مکاریوں کے ذریعہ پچھاحکام شریعت کوبدل دیناچاہتے ہیں۔ (۳)ان میں ہے پچھے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جواپنے جادو کے ذریعہ مختلف طریقوں سے ند کورہ کاموں کو کرتے ہیں جبکہ جمہور علاء جادوگر کے قمل کوواجب قرار دیتے ہیں، حبیبا کہ امام ابو حنیفہ ّ اور امام مالک کا ند ہب ہے اور امام احمرٌ ہے بھی اس مسئلہ کی تصر تے اور تکمل بحث چند سطریں پہلے بیان کر چکا ہوں۔

پھر یہ بھی نکھاہے کہ تمام علاء اس بات پر متنق ہیں کہ جو شخص ایسا ہو کہ ساتوں سیاروں یاان کے ماسوادوسرے ستاروں کے بوجے ،ان کی خاصیت مانے ، یاان کو خطاب کرنے ، یاان کی قربت حاصل کرنے کے لئے ان کے مناسب لہاس اور دھوتی وغیرہ کا استعال کرتا ہو ،یاد عوت و بتا ہو ،اس کے یہ افعال کفر کے ہو نگے اور یہ سب کام فتنہ و فسادوشر کے دروازوں ہیں سے برے دروازے ہوں گے ،ای طرح ایسے کلام جن کے معنی ہوں جو بی نہ جاتے ہوں انہیں بھی زبان پر لانا جائز نہیں ہے اس امکان کی وجہ ہے کہ ان کے بھی ایسے کوئی معنی ہوں جو موجب شرک ہوں ،اسی بناء پر رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تک اتحوید گذوں میں شرک نہواس وقت تک ان کا استعال جائز ہے ،اسی طرح جنوں سے مدولینا بھی جائز نہیں ہے ،اسی بات پر اللہ تعوید گذوں میں شرکوں کی قدمت ان الفاظ میں فرمائی ہے ﴿وَاللّٰهُ رِجَالٌ مِن الْإِنْسِ يَعُودُونَ نَهِ مِوجَالٌ مِن الْمِن فَوْرَادُوهُمْ ﴾ یعنی بچھ انسانوں میں سے بناہ جا ہے تھے بچھ جنول سے اس وجہ سے ان انسانوں نے ان جنول کے سرکشی اور طفیانی رکھادی۔

علاء نے فرایا ہے کہ زبانہ جاہلیت میں یکھ انسان اپ سفر کے دوران کسی گھائی وغیرہ میں قیام کرتے تو یہ کہدیے : أعو فہ بسید ھذا الوادی من شر سفھاء قومہ فیبیت فی أمن وجوار حتی بصبح ، کہ میں پناہ مانگا ہوں اس وادی کے سردار کے سایہ میں اس قوم کے بوقون کی شرارت ہے ، چنانچہ دہ رات بحرام نوابان کے ساتھ رہتا ، اس وجہ ہے ان انسانوں نے ان جنوں کے دل سے بان جنوں کے دل نے ان جنوں کے دل سے ان جنوں کے دل میں بید ہوگا کہ اب تو ہم جنوں اور انسانوں میں سب کے سردار بن گئے میں ، کہ جب آدمیوں نے ان ہاس طرح کا میں بید ہوگا کہ اب تو ہم جنوں اور انسانوں میں سب کے سردار بن گئے میں ، کہ جب آدمیوں نے ان سے اس طرح کا برتاؤ کیا تو وہ دل ہی دیا میں زیادہ پھول گئے ، دوسرے مقام پر یہ بھی فرمان باری تعالی ہے ہو یَ یَوْمَ مَنْ مُنْ الْإِنْسِ وَ قَالَ اُوْلِیا وَ هُمُ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضَنَا بِبَعْضِ کُا الآیة ، اور جس دن ہم ان برصوں کو جمح کریں گئا استَکْثُو تُم مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ اُوْلِیا وَ هُمُمُ مِنَ الْإِنْسِ وَبَنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضَنَا بِبَعْضِ کُا الْآیة ، اور جس دن ہم ان سوس کے واست انسانوں میں ہے بھے یہ کہیں گے اسے مارے دب اہم میں ہے بعض نے دوسرے ہے تاکہ والی کے ایک مارے دب اہم میں ہے بعض نے دوسرے سے فائد واصل کیا ہے ، آخر تک۔

اس میں آدمیوں کا جنوں سے نفع اٹھانے کا مطلب اس طرح ہوگا کہ وہ انسانوں کی ضرور تیں پوری کرتے ، انسانوں کی باتیں مان لیتے اور چھپی چھپا کی خبریں لا کر دیدیتے اور ان جیسے پچھ مقصد پور ا کر دیتے ، اور جنوں کا انسانوں سے نفع اٹھانے کی صورت یہ تھی کہ انسان جنوں کی تعظیم کرتے بعد دچاہتے ، فریادرسی کرتے ،ان کے ساہنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے۔

") پھر ان چند قسموں میں ہے ایک قتم بدافلواروں کی بہ ہے کہ ان پر شیطانی حالات غالب ہوتے ہیں، اور ریاضات نفسانی ہے ان کو کشف ہونے لگتاہے،اور رجال الغیب (مخفی مخلوق) ہے وہ باتیں کرنے کے وعوے کرتے ہیں۔

(۵)اور ان میں سے بعض کے عادات داخلاق ایسے ہوتے ہیں جن سے دو پڑے ادلیاء اللہ سے معلوم ہوتے ہیں۔

(۲) اور ان میں سے بچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے مقابلہ میں مشر کوں کی مدد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اور یہ وعوی کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم مشر کوں کے ساتھ ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں کیونکہ ان مسلمانوں نے گناہ کے کام اپنے لئے پند کر لئے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں مشر کوں کے بھائی ہیں۔ ر جال الغیب اور مخفی لوگوں کے وجود کے بارے میں علاء کرام کی تین جماعتیں ہیں: (۱) کہ وہ خود توان رجال الغیب کے وجود کا اٹکار کرتے ہیں ساتھ ہی ہے بھی کہتے ہیں کہ لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، اور مخصوص لوگوں (معائنہ اور مکاشفہ کرنے والوں) ہے میہ باتیں ٹابت ہوئی ہیں، یااس بارے میں ثقہ لوگوں نے ان ہے روایت کی ہے، اور ان لوگوں نے جب ان کودیکھ لیااور ان کے وجود کا یقین کر لیا توان کے سامنے خشوع و خضوع کرنے لگے۔

(۲) دوسری جماعت ان انوگوں گی ہے جنہوں نے ان رجال الغیب کو پہچانا، ان کی طرف مائل ہوئے اور اپنایہ اعتقاد قائم کیا کہ طریقہ باطن میں انبیاء علیہم السلام کے طریقہ کے ماسواد وسر اطریقہ ہے، لیمنی اللہ تعالی تک یہو نیخنے کے لئے انبیاء کرام ہی کی اتباع ضروری نہیں۔

الحاصل علم غیب صرف اللہ جل شانہ کے لئے مخصوص کے اپ علم مخلوق میں ہے کسی کو حاصل نہیں ہے ، ہال ای وقت میں کہ اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی بات بتادی گئی ہو خواہ بطریقہ معجزہ ہویا بطریق کرامت یا بطریق الہام ہویا شرعی دلیوں میں ہے کسی دلیل سے حاصل ہوا ہو، پھر بھی اس شرط کے ساتھ کہ جس چیز کا جس طرح علم ممکن ہوتا ہے ، اسی واسطے کتب فاوی میں موجود ہے کہ اگر کسی نے چاند کا ہالہ دکھے کر بطور علم غیب کے دعوی کیا کہ بارش ہوگی مگر علامت دکھے کر ایسا نہیں کہا ہے تو میں کوئی کا مرہ گا۔

چنانچہ لطیفوں میں سے ایک لطیفہ کسی ظریف مخص نے بیان کیا ہے کہ کسی نجوی کو سولی پر چڑھاتے وقت اس سے کسی نے دریا فت کیا کہ کہا کہ بال میں نے اپنے واسطے دریا فت کیا کہ کہا کہ بال میں نے اپنے واسطے بلندی تو دیکھی تھی مگر مجھے اس بات کا گمان بھی نہ تھا کہ وہ بلندی سوئی ہی ہوگی، مزید یہ بات معلوم ہو ناچا ہے کہ انبیاء کر اس علیم السلام کو غیب کا علم نہ تھا انبیں صرف اتنا ہی علم تھا جتنا کہ اللہ تعالی نے مختلف او قات میں ان کو بتا دیا تھا، اس بناء پر علماء احتاف السلام کو غیب کا علم نہ تھا انبیں صرف اتنا ہی علم تھا جتنا کہ اللہ تعالی نے مختلف او قات میں ان کو بتا دیا تھا، اس بناء پر علماء احتاف نے اس بات کی تصر سے کر دی ہے کہ جو کوئی رسول اللہ علی نے غیب جانے کا دعوی کرے گاوہ کا فر ہوگا، کیو نکہ یہ دعوی اس فرمان باری تعالیٰ کے بالکل مخالف ہے شوئل کو کہ بھی اللہ کے ماسواغیب نہیں جانتا ہے، فہ کورہ بیان مسامرہ شخ این البرام میں فہ کورے۔

کہ آسانوں اور زمین کے رہنے والوں میں سے کوئی بھی اللہ کے ماسواغیب نہیں جانتا ہے، فہ کورہ بیان مسامرہ شخ این البرام میں فہ کورے۔

# سینمالیسوال مسئلہ: قرآن، نظم اور معنی دونوں کے مجموعہ کانام ہے

ملاعلی قاریؒ نے نکھاہ کہ عقیدہ طحاویہ کے شارح نے منارسے نقل کیاہے کہ (قر آن، نظم اور معنی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے )اور منار کے ماسوااصول کی دوسر کی کتابوں میں بھی ند کورہے، امام ابو حذیفہ کی طرف اس موقع پریہ جو منسوب کیاجا تا ہے کہ اگر سمی نے فارسی زبان میں نماز پڑھی تو اس کی نماز صحیح ہوگی اور اداموجائے گی، تو امام صاحب نے اپنے اس قول ہے رجوع کرلیاہے، اور آخر میں یہ فرمایاہے کہ جو محض عربی پڑھ سکتا ہو تو اس کے لئے عربی بی میں پڑھ صناضروری ہے غیر عربی میں ر پڑھناور ست نہ ہوگا، ایسی صورت میں دوسری زبان میں پڑھنے والایا تو مجنون ہے جس کی دوا کی جائے یا بددین ہے جسے قتل کیا جائے، کیو نکہ اللہ تعالی نے عربی زبان ہی میں قر آن نازل کیاہے جو معجز وہے اور اس میں اعجاز کا ہونا نظم دمعنی دونوں کے مجموعہ ہے ہو تاہے۔

#### ارُ تالیسوال مسّله: فرشتے اور ان کی حقیقت

شخ محدث دہلوگ نے سکیل میں لکھا ہے'' یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کے فرشتے ہیں جو لطیف اور نورانی جسم کے ہوتے ہیں جس شکل میں بدلنا چاہیں بدل سکتے ہیں،ان کی حقیقت ارواح مجر دہ کی ہے،ان کے بدن ان کے حق میں لباس کے حکم میں ہوتے ہیں، ان میں توالد و تناسل (افزائش نسل) نہیں ہوتی ہے، یہ فرشتے آسان وزمین میں ہر جگہ ہیں، دنیا کے ہر ایک حصہ پر فرشتہ کو مسلط کر دیا گیا ہے جواس جگہ کی دکھے بھال اور حفاظت کر تاہے، خصوصاً ہر آدمی کے ساتھ کئی کئی فرشتے رہے ہیں۔

حدیث میں ہے ساری مخلوق کے دس حصول میں نو جھے فر شتے اور صرف ایک حصہ میں مخلوق ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ
یہ چار فرشتے اللہ کے بہت ہی مقرب اور او نیجے مرتبہ کے ہیں، (۱) جبر ٹیل (۲) میکا ٹیل (۳) اسر افیل (۴) عزرائیل ہیں، ان
میں سے حضرت جبر ٹیل کے ذمہ انہیاء کرام کے پاس وحی لانے کے علاوہ اور دوسرے کام ہیں، اور میکا ٹیل کے ذمہ مخلوق کو
روزی پہونچانا اور عزرائیل کے ذمہ سب کی روح قبض کرنا اور اسر افیل کے ذمہ صور پھونکنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا،
یعنی بعث وحشر کا کام ہے، ان چاروں کے ماسوا پچھ اور بھی مقرب فرشتے ہیں، جن میں عرش بالا کو تھا ہے رہنے والے آٹھ ہیں
جن کے قدو قامت اور ہیجات عظیم الشان ہے، یہاں تک کہ ان کے کان کے لوسے کندھے تک کا فاصلہ سات سوہر س میں طے
کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ہر ایک کے لئے دربار خداو ندی میں مقرر مقام ہے، اس سے انہیں ذرہ ہرا ہر آگے بڑھنے کی اجازت
مہیں ہے کیونکہ وہ اینے ترقی کے آخری مقام تک یہو پچ چیں۔

فر شتول کے جبوت کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ متعدداحادیث سے بقین کے درجہ تک ہمیں معلوم ہواہے کہ رسول اللہ علیا ہے علاوہ متعدد صحابہ کرام بھی اس سے محروم رہے، ویسے ایمان کی حقیقت ہی ہی ہے کہ فر مودات رسول علیا ہے کہ کران کی ساز کر ہوا ہے اور اکثر صحاب کرام بھی اس سے محروم رہے، ویسے ایمان کی حقیقت ہی ہیہ ہے کہ فر مودات رسول علیا ہے کہ لیے جل سے بلا چوں و چرا مان لے ماگر کوئی ان فر مودات کوائی شمجھ کے تابع کرتا جاہے ہو اس کا ایمان ہونے اور انسان کی اپنی عقل کی حیثیت ہی کیا ہے جس پر انسان گھمنڈ کرے اور اس کو حق و باطل کا معیار بنائے ماس لئے کسی بات کے ہونے سے جہونے سے بہلے ہی اس پر بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ایمان ان تاجا ہے، جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اسی وجہسے حدیث میں ہے طوبی لمین دانمی ولمین دانمی میں دانمی میں الحدیث، لیمن بے حساب مبارک باد ہو اس محفی کو جس نے مجھے دیکھا اور اسے بھی جس نے میرے ولمین دانمی میں دانمی الحدیث،

دیکھنے والے کو دیکھاہے ،الحدیث... جمہور علاء کے نزدیک جس شخص نے رسول اللہ عظافیہ کو ایمان کے ساتھ ایک نظر دیکھا اور ایک لمحہ کے لئے بھی آپ علیہ کی صحبت میں رہااور ایک بات بھی آپ علیہ کی زبان مبارک سے سنی اسے جو دولت اور ایمان مرجبہ حاصل ہواوہ کسی ایسے شخص کو بھی میسر نہیں ہو سکتاہے جو عمر بجر خلوت اور چلہ کشی میں لگار ہا ہو۔

متر جم کا کہناہے کہ مُد کورہ جملہ بالکل ہر حق اور صادق ہے، جس شخص نے اس میں کچھ بھی تردد کیااس نے جناب رسول الله علیہ کے شہاں کے درجہ تک نہیں ہوئی کہ (کوئی بھی ولی کسی صحابی کے درجہ تک نہیں ہوئی کہ الله علیہ کا الله علیہ کے نہیں ہوئی کہ اس سے ایک بات معلوم ہوتا ہے مثلاً میر کا امت کی مثال الرائی ہے کہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا پہلا قطرہ مفید ہے یا آخری ، اور دومر کی رواہت میں ہے کہ وہ لوگ جو آخری زمانہ میں بیدا ہو کر رسول الله علیہ پی ایمان عائبانہ لا میں گئی ہے دہ لا میں دبی مذہب میں ایک واہت میں ہے کہ وہ لوگ جو آخری زمانہ میں بیدا ہو کر رسول الله علیہ پر ایمان عائبانہ لا میں دبی مذہب میں ایک خواب کے بعد میں آنے والوں کے لئے جو بہتری خابت کی گئی ہو ہو اس بناء پر کہ وہ غائبان لائے ہیں، وہ بھی اس وجہ ہے جو دوسری صدیث میں موجود ہے کہ آخری دنوں میں ایک زمانہ ایسا آگا کہ اس وقت دین اور سنت پر قائم رہنا ایسا ہوگا جسے جلتے انگارے کو ہاتھ میں لین، اس زمانہ میں جو کوئی میری سنت کو میکن کی ترے ہوگا اس کو تم جسے پچاس آدمیوں کا تواب ملے گا۔

یہ وہم اس لئے تنہیں ہونا چاہیے کہ اسر ارشر بعت سے عافل ہونے کی وجہ سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم

ے کہ جو شخص اپنی زندگی ہیں ایمان سے مشرف نہیں ہواا سے بھی لا محالہ موت کے وقت کچھ ایمانی باتوں کا مشاہدہ ہونے سے تنین حاصل ہوتا ہے مگر اس کا کوئی اثر اور فا کمہ نہیں ہوتا ہے کہ روح میں کوئی کمال پیدا ہو، اس بناء پر کفار بھی اپنے مرنے کے بعد ساری باتیں جان کیں وحیں ان بی حالتوں پر رہیں گی جد ساری باتیں جان کیں وحول پر خاطر خواہ کوئی فا کہ ہمرتب نہ ہوگا اور ان کی روحیں ان بی حالتوں پر رہیں گی جو موت کے وقت تھیں ، ان باتول سے سمجھنے والوں کے لئے یہ بات اچھی طرح روشن ہوگئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی صحبت سے جو روحانیت میسر ہوچکی ہے وہ دو رسرے کسی کو بھی میسر نہیں ہو سکتی، مسئلہ ان کی حیات طیبہ میں رسول اللہ علیہ کی صحبت سے جو روحانیت میسر ہوچکی ہے وہ دو رسرے کسی کو بھی میسر نہیں ہو سکتی، مسئلہ کی انہیت کے جیش نظر اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کی اور زیادہ وضاحت کی جاتی گریہ رسالہ بہت مختصر ہے اس میں طوالت کی گئوائش نہیں ہے، اس لئے متر جم نے شیخ وہلوئی کے اشاروں کی ای قدر وضاحت پر اکتفا کیا ہے، جس کے دل میں نور ایمانی موجود ہے وہ نور خود بی اب حق کی طرف رہنمائی کرے گا۔

اس بحث کے بعد شیخ دہلو گئے نے صحابہ کرامؓ کی انضلیت کے بارے میں لکھاہے کہ (خلفاءار بعہ افضل صحابہ ہیں)رسول سالینہ اللّٰہ علیہ کے جاروں مخلص صحابہ کرام، بقیہ تمام صحابہ میں افضل ہیں، دین اسلام میں سبقت کرنے اور دین اسلام کے ظہور اور ترتی دیے میں ان کے فضائل، مناقب اور محامد دوپہر کے آفاب سے زیادہ روشن ہیں، اللہ تعالی نے اپنے فرمان ﴿ لِيُظهِو اُهُ عَلَي اللهُ مِن اَكَ فِو وَن ﴾ اور دوسری آیت میں ہے ﴿ وَكُو كُو وَ الْمُشْنُو كُو نُ ﴾ ليني الله تعالی نے محد رسول الله عَلِيَّةِ ﴾ الله مناور دوسری آمام دینوں پر عالب کر دے، اگر چہ کفار بر لمانے رہیں۔ کواس دین اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تاکہ اب دوسرے تمام دینوں پر عالب کر دے، اگر چہ کفار بر لمانے رہیں۔

ان آیتوں میں اللہ تعالی نے بیٹگی طور پر ایک خبر دی کہ بید دین اسلام تمام دینوں پر غالب ہو ٹررہے گا، یہ خبر اس وقت دی تھی جبکہ مر کز اسلام مکہ مکر مد میں اہل اسلام انتہائی کمزور اور تکلیف کی حالت میں تھے ،اب ہم بیٹنی اور تکلی آتکھوں سے مشاہرہ کررہے ہیں کہ بعد میں فی الواقع ان ہی خلفاء راشدین کے ہاتھوں اسلام کوپو راغلبہ حاصل ہو گیاتھا۔

پھر شخ دہلو گئے نے لکھا ہے ان چارول خلفاء میں ان کے آپس میں افضلیت بتر تبیب خلافت ہے، پھر ان کی افضلیت سے مرادیہ ہے کہ تواب پینے میں ان کے آپس میں افضلیت سے مرادیہ ہے کہ تواب پانے میں کون دوسرے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، شخ دہلو گئے نے اس کلام کی شرح میں ایک عمدہ نفیس ولطیف تقریر کمھی ہے، میں اس کا ترجمہ اس غرض سے کھھتا ہوں کہ اس مقام پر شیطان اکثر لوگوں کو اپنے وسوسوں سے گمر ابی اور منبل کر ایک اور منبل کر ایک اور منبل کر جمہ کے ذکر سے پہلے چنداصول بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ اصل مقصد کے سمجھنے میں اتبانی ہو :

(۱) الله تعالی کا کلام مجید حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے اور اس کاعلم بھی قدیم ہے حادث نہیں ہے۔

(۲) جماعت سے وہ گروہ مراد ہے جو رسول اللہ علی ہے مبارک زمانہ میں تھا اس آیت پاک کی بناء پر ﴿اللّفَ بَیْنَ فَلُو بِکُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِحْوَانَا ﴾ لین اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں آپس میں الفت پیدا کر دی کہ تم نے بھائی بھائی بن کر مجمع کی البند الن میں میہ ایمانی موسکے جس سے الن کے آپس میں لزائی و بھٹرے کا جوت بھو تو ان کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ان میں اختلاف اور جھٹر اتھا تو یہ سجھنا ہو گا کہ ایسا بی اختلاف اور جھٹر اتھا تو یہ سجھنا ہو گا کہ ایسا بی اختلاف اور جھٹر اتھا جیسا کہ ایک گھر کے افرادیا بھائی بھائی میں اکثر ہواکر تاہے ، اور یہ کہ ان کا اختلاف دستنی کانہ تھا اور ان میں آپس میں مجھر محبت تھی کیونکہ اس سے کفر ٹابت ہو جائے گا۔

(٣) آیت پاک ہے ﴿ وَعَدَ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۳) عالم الغیب والشہادۃ اللہ جل شانہ کی گوائی قر آن پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ کے حق میں قطعی اور پھیلی تمام کتابوں سے پے در بے متواتر چلی آر ہی ہے جیساکہ ان آیات پاک میں ہے ہم حَمَدٌ رُسُوْلُ اللهِ وَالَّذِینَ آمَنُوْا مَعَهُ أُشِدُاءُ عَلَی الْکُفَّادِ دُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ ﴾ الآیة، لینی محدرسول اللہ اور ان کے ساتھی کافروں کے حق میں تو بہت بخت میں مگر آپس میں ایک دوسر سے پر مہربان میں ، دوسر کی آیت میں ہے ﴿ اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ﴾ یکی تومؤمنین برحق ہیں ، اور فرمایا ہے ﴿ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ہَ ہِی اوگ کامیاب ہیں ، اور بھی فرمایا ہے ﴿ رَضِی اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهِ ﴾ اللہ ان سے راضی ہے

اور وہ اس ہے راضی ہیں۔

الحاصل اصحاب موسی علیہ السلام اور محمد عظی کے صحابہ کر ام تعداد میں زیادہ اور صفات میں افضل ہیں، یعنی صدق اور اخلاص و تقرب مزید میں اصحاب محمد علی ، اصحاب موسی علیہ السلام سے بہتر اور زیادہ ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسی علیہ السلام نے جب الواح توریت میں یہ فضلیت یائی تواس امت میں سے ہونے کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمناک۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہ محض انہا کی ہر بخت ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین میں سے معدود ہے سوا بقیہ تمام کومر مد قرار دیاہے، نعوفہ باللہ میں ذلک ،خارجی ورافضی دونوں ہی فرقے کئی زیادہ گر اہی میں بتلاء ہیں کہ ان کے اقوال و افعال سے اہل ایمان کے روشکے کھڑے ہوتے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسالت مآب محمد مصطفیٰ علیہ کی شان کچھ نہیں بہچانی، اور آپ کی ذات پاک کی فیض کا مل اور نور واصل کی قدر نہ جائی، جس کے ازلی نور رحمت کے سامنے اگر آفاب کچھ نہیں بہچانی، اسے مبالغہ سے ہوگا بلکہ اس آفاب بھی بھونے نہ سامیں، اسے مبالغہ کہنے کا وہم بھی نہیں ہونا چاہئے، کلاو واصال اس ذات کی قسم جس کے سواد دسر اکوئی بھی معبود نہیں ہے بیہ ہر گر مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے بیہ ہر گر مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے بیہ ہر کر مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے بیکہ میر کی عبارت حقیقت حال کواواکر نے میں عاجز ہے، مجھ پر مبالغہ کرنے کا وہم نہ کر وبلکہ اپنی کم مجھی کا الزام لگاؤ تو بہتیں ہوگا، مگر میں معذور ہوں کہ باری جل جالا کہ عنابت کسی طرح بھی الفاظ سے ادا نہیں کی جاسکتی ہے۔

اب ساری گفتگو کا مصل یہ ہے جویاد رکھنے کے لاکن ہے کہ کلام اللہ تطعی ہے، اس نے خود آئے صبیب سالیٹی کے صحابہ کرام کی بہت ثناء و صفت بیان کی ہے، وہ خود رؤف رہم ہے، قدیم ہے، اتنی باتوں کے بعد بھی تم اب کسی اور کہاں ہے دلیل لاسکتے ہو، اسی طرح خارجیوں کاسر دار، حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجبہ کے حق میں اپنی باپاک رائے ہے کیا ثابت کر سکتا ہے، اور بہود کی عبداللہ بن سبار انسی، خلفائے مخاشہ کے حق میں کیا باتیں کر سکتا ہے کیا تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شہاوت صحابہ کرام کے حق میں کافی نہیں ہے، اور رسول اللہ علیہ کی وہ تحریفیں جو اپنے یا مار ابو بکر صدیق اور اسحاب کہار کے حق میں عمل جی اس سے میں جو اپنے اور مورد دور ہوکہ ہمارے سینے بین جورسول اللہ علیہ کے بہاد اور بروں کی شرافت سے مشرف ہیں، اب بہاں سے میں شخ میں ایک عبارت کا ترجمہ بیش کر رہا ہوں کہ چاروں خلفائے راشدین میں زیادہ تو اب پانے کی فضلیت کے اعتبار سے افضل خلافت کی ترتیب ہیں۔۔۔

واضح ہو: اس جگہ بحث دو طرح ہے ہے اول یہ کہ (رسول الله عَلِيَّ کے بعد خلیفہ برحق حضرت ابو بکر صدیق پھر عمر فاروق عثان ذوالنورین پھر علی مر تضی رضی الله عنہم اجمعین ہیں) یہ مسئلہ تواہل سنت و جماعت کے نزدیک یظینیات میں سے ہے بعنی قطعی اور بھینی ہے، اور ابو بکر صدیق کی خلافت کا تو بعض علاء کے نزدیک نص صر تح اور حدیث سیحے سے ثبوت ہے، کیکن بقیہ جمہور علاء کے نزدیک صحابہ کرام کے اجماع واتفاق ہے قطعی ہے، یعنی تمام صحابہ کرامؓ نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنانے پر پورلاتفاق کیاہے،اور دنیاوی واخروی احکام میں ابو بکرؓ کی اطاعت اور فرمال بر داری کی ہے اور سب کے سب اس پر متنق ہوگئے ہیں،ان ہی لوگوں کے شان میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ﴿لاَ يَعْخَافُونَ لُومَةَ لاَنِم ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور دین میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔

ان ہی ہیں حضرت ابوذر و سلمان و مقداد و عمار وصہیب وغیر ہم سب سے ،اگر چہ امیر المومنین علی بن ابی طالب، عباس بن عبد المطلب، طلحہ بن عبیدہ الله ، زبیر بن عوام، مقداد بن الاسود و غیر ہم جو اکا بر صحابہ واعیان صحابہ میں ہے بیعت خلافت کی مجلس میں اور اس وقت وہاں پہونج کر بیعت نہیں کی تھی، لیکن بعد میں اور دوسرے وقت میں آکر ان سھول نے بیعت کی اور فرمان بر داری واطاعت گزاری میں برابر کے شر کیسرے، چنانچہ ابو بکر صدیق آئن صحابہ کرام کو دوسرے وقت میں اپنے پاس بلایا اور دوسرے برے سوابہ مہاجرین وانصار حاضر مجلس سے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ پڑھا پھر فرمایا: علی بن ابی طالب یہاں موجوذ ہیں میں انہیں اس بات کے لئے مجبور نہیں کرتا کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرلیں ان کو پوراا نقتیارے، ابی طالب یہاں موجوذ ہیں میں انہیں اس بات کے لئے مجبور نہیں کرتا کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرلیں ان کو پوراا نقتیارے، سیموں کو مخاطب کرتے کہتا ہوں کہ آگر آپ لوگ اس معاملہ خلافت میں میرے سواکی اور کو بہتر شجھتے ہیں اور خلافت کے سلسلہ میں مصلحت دیکھتے ہیں اور مداکی رضاء اور خوشنو وی حاصل کرنے کے لئے اوئی وافضل سجھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس منتعین کرلیں اور اس مخصلے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اسے منتعین کرلیں اور اس مخصلے میں سب سے پہلے میں خود بیعت ہونے کوتیار ہوں۔

یہ تقریر سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان تمام لوگوں نے جو پہلی بیعت کے موقع پر موجود نہ ہے بیک زبان یہ جواب دیا کہ ہم آپ کے سواد وسرے کس کو بھی عنداللہ اولی نہیں جانے ، اور رسول اللہ علی نے نو ہمارے دین کے کام لینی نماز میں آپ کو ہماراامام بنایا، اب وہ کون شخص ابیا ہے جو خود امام بن کر آپ کو اپنا مقتدی بنائے، حضرت علی کا اس جملہ کو کہنے ہے اس امامت کی طرف اشارہ تھا جس میں آپ نے آخری زندگی میں تھم فربایا تھا کہ ابو بکر ہی میر ی جگہ پر نماز بڑھا تیں اور جب آپ کے سامنے یہ عذر چین کیا گیا کہ وہ تو بہت زم دل ہیں آپ کی جگہ خالی پاکر نماز نہیں پڑھا سکیں گے تو جھڑ کتے ہوئے آپ نے فربایا ہر گزنہیں تم جتنے بھی بہانے بناؤان ہی کو تھم دوکہ وہ نماز پڑھائیں۔

آخر میں حضرت علی کے بیہ فرمایا کہ ہمیں اس بات سے دل محکیٰ ضرور ہوئی ہے کہ ہم لوگ اہل ہیت میں ہیں صاحب مشورہ ہیں اور اجتہاد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، آپ کی وفات کی وجہ سے ہم کچھ مشغولیوں میں تھے ہماری شرکت کے بغیر مہاجرین اور انصارنے اس بیعت جیسے اہم کام کو پوراکر دیااور ہماراؤرہ ہر اہر انتظار نہیں کیا، دوبارہ ہم پھر بہی بات کہتے ہیں کہ خلافت اور امامت کے واسطے احق اور اولی آپ ہی ہیں۔

الحاصل اپن شکایت اور رئیمش کا اظہار کرنے کے بعد حضرت علی اور تمام ساتھیوں نے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا اور اشتہار واعلان کے ساتھ علانیتذ بیعت کرلی، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خلافت جمہور کی تھی لینی امور دین و دنیا، خلافت کے ذمہ دار اور اعلان کے ساتھ اور مستحق سب بی تھے، لیکن شرعی طور پر ایک حق ہے کہ ان لوگوں میں ایک مختص کو سر دار اور امام مان لیا جائے، چنانچہ سبھوں نے متفق ہو کر ایک ایسے مختص کو امام بنالیا جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ اطاعت گذار، فرماں ہر دار اور تمام بھائیوں کا بہتر خیر خواہ ان کو معلوم ہوا، ای طرح اللہ تعالیٰ کاوہ وعدہ پور اہو گیا جو ایس سوم میں گذر چکا ہے۔

اور چونکداس بات کے واقع ہونے کی خبر آنخضرت علیہ کووٹی البی سے معلوم تھی کہ ابو برصدین ہی خلیفہ ہوں گے اور قر آن پاک میں صاف الفاظ میں یہ وعدہ کیا جا چکا تھا کہ اللہ تعالی کے ازلی ارادہ کے مطابق مؤمنوں کو خلافت دی جانے والی سے اور تمام مؤمنوں کے دل ابو بکڑکی خلافت پر منفق ہوں گے جیسا کہ صبح (بخاری و مسلم) میں حضرت عائش سے مروی ہے۔

حدیث بیں ہے کہ ایک مرتبہ آتخضرت علیہ نے فرمایا کہ میری خواہش ہوئی کہ ابو بکر کو بلا کر ان کے نام خلافت کی وصیت لکھوادوں تاکہ دوسر اکوئی بھی اس کی تمنانہ کرے، نیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے مؤمن بندے ابو بکر ٹنی کو چاہتے ہیں، اس روایت کی اصل صحیحین ہیں ہے یہاں اس کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے، اور دار می وغیر ہیں ہے کہ آپ نے ابو بکر گی امامت کے بارے میں فرمایا ہے " یابی اللہ والمعقومتون إلا أباب کو " یعنی اللہ تعالی اور اس کے مؤمن بندے سوائے ابو بکر کے سب کا (خلافت کے سلسلہ میں) انگار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالی کی خواہش اور ارادہ کے ساتھ سارے مؤمنوں کا اردہ وابت اور معمون ہو سکیں۔

یکی معنی اس تشیح حدیث کے بھی ہیں جس میں ہے آل خضرت علیقے سے خلافت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے چار وال کیا گیا تو آپ نے چار وال کیا گیا تو آپ نے چار وال کی تعریف فرمائی ہے کہ ابو کی تعریف فرمائی ہے کہ ابو کی تعریف فرمائی ہے کہ ابو کی تو ایسالا نق پاؤ گے اور عمر کو بناؤ گے ،اور آخر میں فرمایا مگر میں تو بید دیکھ رہا ہوں اور بنائے سے الن خوبیوں کا مالک پاؤ گے اور علی کو بناؤ گے تو ان میں بیہ خوبیاں پاؤ گے ، اور آخر میں فرمایا مگر میں تو بید دیکھ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے کے مطابق سوائے ابو بکر کے کسی پر متنق ہونے والے نہیں ہو۔

واضح ہوکہ خلافت حقہ کازمانہ چونکہ رسول اللہ علیہ کی قائم مقائی (اور تتمہ زمانہ رسالت) کا تھا،اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کے ساتھ قر آن بیس کئے ہوئے وعدول کو پورا کیا،ان وعدول بیں ایک جوسب سے اعلی وار فع تھاوہ دین متین بعن اسلام کا اظہار تھا، جیسا کہ بچھ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے، اس بناء پر یہ مت خلافت جو تمیں سال کی تھی اس کا ثواب ہم ستحق ہوئی، اس سے عمدہ اجر تھا اس طرح یہ چاروں خلفائے راشدین بڑے اعلی مرتبہ کے ان کے خلافت بے حساب ثواب کی مستحق ہوئی، اس بناء پر یہ خلفائے راشدین ثواب عظیم پانے کی نیت اور خیال ہے اس عہدہ خلافت کی خواہش کی ورنہ نفس حکومت کی کوئی تمنانہ سے اور نواز تک راشدین ثواب عظیم پانے کی نیت اور خیال ہے اس عہدہ خلافت کی خواہش کی ورنہ نفس حکومت کی کوئی تمنانہ سے اور نواز تک پہونچے ہوئے ہیں کہ وہ کئے زیادہ زاہد ہمیشہ دن کوروزہ رکھنا اور راتوں کے وقت عبادت اور مسلمانوں کے خبر سے اور تواز تک پہونچے ہوئے ہیں کہ وہ کئے زیادہ زاہد ہمیشہ دن کوروزہ رکھنا اور راتوں کے وقت عبادت اور مسلمانوں کے خبر کی میں مصر، حبش، ہر ہر وغیرہ تک کی تمام مطاخی سے مقبی اور دنیاہ کی دولت انہاء ہر تھی کی چیز کی کی نہ تھی۔

شخ دہادی گئے نے مزید نقل فرمایا ہے کہ حضرت علی اور خاندان نبوت کے آگا ہر بن ابو بکر اکی خلافت کی پہلی بیعت کے موقع پر خائب رہنے کی سب سے بڑی اوجہ یہ تھی کہ وہ سب کے سب رسول اللہ علیہ کے خبیر و تکفین وغیر ہ کے فرائض کی ادائیگی میں انتہائی مصروف ہتے ،ای وجہ سے مہاجرین وانصار صحابہ نے انہیں اس وقت مدعو نہیں کیااور خلافت کا اہتمام وا تظام کر دیا کہ فرض نماز ول، بن گانہ، نماز جنازہ وغیر ہیں امامت کی وحہ داری خلیفہ پر بی آتی تھی، بھریہ اہل بیعت تجہیز و تنفین کے فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد سخت مملین اور پڑم روہ تھے ،اس آفاب نبوت کے حبیب جانے سے ان برجو کیفیت طاری ہوئی وہ عام لوگوں کے اندازہ سے باہر تھی، مگر بعد میں انہول نے جب یہ سنا کہ ہماری غیری بت میں ہی سنلہ خلافت پر دوسر ول نے اجماع کر لیا ہے توانہیں تلق اور دلی صدمہ ہوالیکن ان کے لئے انتظار نہ کرنے کاعذر تو بالکل واضح تھا کہ انہیں ضروری اور اہم کا موں کی انتجام دبی میں مشغولیت تھی اس کے بیش نظر اس دبی کام یعنی مسئلہ خلافت کی جمیل کے لئے انہیں تکلیف نہیں دی گئی جرجب انہیں ذراسکون مل گیا توانہیں بھی وعت دے دی گئی۔

اب یہ سوال کہ وہ کتنے دنوں تک گوشہ نشین رہے یا کتنی مدت کے بعدانہوں نے بیعت کی،اس سلسلہ میں شنخ دہلویؒ نے کھاہے کہ تاخیر کی مدت میں پچھے اندازہ سے ہاتیں کہی گئی ہیں، لیکن صبح یہ ہے کہ حضرت علیؒ نے ای روز آخر وقت یادوسر بے روز بیعت کرلی تھی،اس سلسلہ میں جو میہ ہاتیں کہی گئی ہیں کہ وہ زمانہ دراز تک گھر میں بند ہو کر ہیٹھ گئے اور حضرت فاطمہ ؓ کی وفات کے بعد گھرے نکے اور بیعت کی اس میں جھ مہینے گذر کئے تھے: تویہ باتیں بالکل غلط اور وہم ہے ہیں۔

متر جم کا کہنا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کور سول اللہ علیہ کی وفات کی وجہ سے بے حدر نے وغم ہو آتھا، اور حضرت علی پریہ رنے وغم دوہر اتھا، کیونکہ ایک تورسول اللہ علیہ کی وجہ سے تھا تو ساتھ ہی حضرت فاطمہ کی دلد ہی حملین کا اثر تھا اسی بناء پر حضرت فاطمہ کی اور عنمواری کے لحاظ سے اپنازیادہ وقت گھر ہی پر گذار نے لگے، اسی مت میں قرآن مجید کو جمع کیا، چھر رسول اللہ علیہ کی پیشینگوئی اور بشارت کے مطابق صرف چھ مہینہ کے بعد ہی وہ بھی وفات پاکر اپنے والد رسول اللہ علیہ سے جاملیں، اللہ علیہ اس وقت حضرت علی کی دلی بریشائی بہت بڑھ گئی بہال تک ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے ان کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس مورت پر بھی نظر ڈائی وہ جمال انکار کیا، یہ ایک قسم کا محاورہ ہو گیا ہے کہ جس صورت پر بھی نظر ڈائی وہ جمال نورت کے مشابہ نظر نہیں آئے، اس طرح وہ صورت معروف جائی بہائی نہ ہوئی بلکہ وہ منکر لیعنی انہان نظر آئی، کیونکہ جس صورت کے مشابہ نظر نہیں آئے، اس طرح وہ صورت تھی تواسی سے انکار کردیا، کہ نہیں الیں نہ تھی، یہی معنی لوگوں کے چرے نہ بہائیا ہے کہ نہیں الیں نہ تھی، یہی معنی لوگوں کے چرے نہ بہائیا ہے کہ نبیں الیں نہ تھی، یہی معنی لوگوں کے چرے نہ بہائیا ہے کہ نہیں الیں نہ تھی، یہی معنی لوگوں کے چرے نہ بہائیا ہے کہ نبیں الیں نہ تھی۔ کہ مشابہ یہ صورت تھی تواسی سے انکار کردیا، کہ نہیں الیں نہ تھی، یہی معنی لوگوں کے چرے نہ بہائیا ہے کہ جس سے انکار کردیا، کہ نہیں الی نہ تھی، یہی معنی لوگوں کے چرے نہ بہائیا ہے کہ جو ہے۔

اس حالت میں آئم وہ اسلام کے کاموں اور مشور وں میں پورے طور پر شریک ہونے گئے، انہیں اس حالت میں وکھے کر بعض راوبوں کو یہ خیال ہوا کہ انہوں نے پہلی بیعت میں شرکت نہیں کی تھی، خالف رہے ہے مگراب موافق ہوگئے، حالا نکہ یہ نضور بالکل غلط تھا، بلکہ حقیقت وہ تھی جو شخ وہلویؒ نے لکھدی ہے، حضرت علی تو شروع ہے ہی حضرت ابو بکر صدیقؒ کے فرمانبر دار اور ان کے احکام کے مطبع تھے، بن گانہ نمازوں کے علاوہ جمعہ عیدین سب میں ابو بکر کی اقتدا کرتے تھے، ای طرح حضرت ابو بکر مدیقؒ کے اقتدا کرتے تھے، ای طرح حضرت ابو بکر صدیقؒ کے زمانہ میں ہو حنیفہ پر جو جہاد ہوا تھا جس میں مسیلمہ کذاب مارا گیا تھا اس موقع پر بھی حضرت علیؒ خلیفہ برحق ابو بکر کے ساتھ تھے چنانچہ اس کی خفیمت سے حاصل شدہ باندیوں میں ایک بائدی بھی آپ کے حصہ میں آئی تھی جس برحق ابو بکر کے ساتھ جو چنانچہ اس کی خفیمت سے حاصل شدہ باندیوں میں ایک بائدی بھی آپ کے حصہ میں آئی تھی جس سے آپ کے ایک صاحرات علیؒ کی ممل شرکت خلیفہ برحق کے ساتھ ہونے کی بہت بری دلیل ہے۔

کوئی شخص بھی جسے معمولی سی عقل اور ذرہ برابر دیانتداری ہواس بات کوندمانے کہ حضرت علیٰ جوشیر حق ،امام اولیاءاور مرکز دائرہ حق کے اعلی القاب سے ملقب تنے وہ برسہا برس تک نماز ، فرائض ،اور تمام مالی ویدنی عباد توں کی ادائی کسی باطل اور غیر مستحق دوسرے خلفاء کی ماشختی میں سر انجام دیتے رہے ادر اپنے نفس کی خواہشات کے تابع رہے خداامیا کہنے والے اور ماننے والے کا مند سیاہ کرے۔

یہ حضرت علیٰ ہی ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ کا مجرپور مقابلہ کیا، تکمل طور پر اظہار حق کیا، خود حضرت علیٰ نے حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں فرمایا ہے کہ نبی کر میم علیات نے ہم سبھوں کی امامت کے لئے حضرت ابو بکر کو منتخب فرمایا، اس وقت جبکہ میں مدینہ منورہ ہی میں موجود تھا، کہیں دور در ازیاسفر پرنہ تھا، بیار نہ تھا تندرست تھا، امامت کے سلسلہ میں کسی قشم کا مجھے کوئی عذر نہ تھا اس کے باد جود جب رسول اللہ علیات نے صاف تھل کرز ور دار اور بار بار حکم دے کر ابو بکر کو ہی امام بنایا اور امام بنای حضرت علیات نے بارہ میں سوچوں، اب جبکہ حضرت علیات نے ابو کم بنے پر مجبور کیا اس کے بعد میر می کیا مجال کہ میں ذرہ بر ابر اس کی مخالفت کے بارہ میں سوچوں، اب جبکہ حضرت علیات کی انجام و ہی رہنی اللہ عنہ دنیو کی معاملات کی انجام و ہی رہنی اللہ عنہ نہ کری۔

(ظافت) کے لئے منتخب نہ کریں۔

مترجم کا کہناہے کہ اگر حضرت علیؓ یاکسی بھی دوسرے مخص کے پاس ابو بکرؓ کے مقابلہ میں امام بننے کی کوئی تصریحی دلیل موتی تو یقینالیسے موقع پرضر دراہے پیش کرتے ،ایسے موقع پر حضرت سعد بن عبادہؓ انصاری سر دار نے بغیر کسی داضج دلیل کے خود کو انصار کے خلیفہ بننے کے لئے پیش کیا، ادراس وقت حضرت ابو بکرؓ کی خلافت سے کنارہ ہو جاتا جا ہاتو چو مکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ از لی ہو چکا تھااس لئے خودان کی قوم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کے مسلمہ سر داری کا بھی ذرابر ابر لحاظ نہیں کیا، اور ابو بکڑ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ ہاتھ پر بیعت کرلی۔

ملاعلی قاریؒ نے لکھا ہے کہ ابن عطیہ ؒ نے اپنی اساد کے ساتھ عمر بن عبدالعزیزؒ سے روایت کی کہ انہوں نے محمہ بن الزبیر منطلی کو حسن بھر گُ کے پاس بھیجا یہ جاننے کے لئے کہ کیا پیغیر علیاتی نے ابو بکرؓ کی خلافت کی تصر سے خرمادی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے بھیجے والے کواس کے بارے میں بھی شک ہے؟اس خدائے عزوجل کی قسم جس کے سواد وسر المنہوں نے جواب دیا کہ تمہارے بھیجے نے ابو بکرؓ کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا،اور چو نکہ وہ ٹی الواقع کا مل،اعلی اور متقی تھے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو بھی خلافت کے لئے قدم بڑھاتے ہی نہیں۔

قاریؒ نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے یقین کے ساتھ جس بات کا اعتقاد ہے اور دین اللی بیں اعتاد ہے یہ ہے کہ ابو بکر گئی افضلیت قطعی ہے کہ تند خبر متوار قطعی ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ آنخضرت کا لیکٹ نے تمام اکا ہر صحابہ کی موجود گی بیں تاکیدی تھم کے ساتھ نماز کے لئے امام بنایا ہے ، اور مقتری کے مقابلہ بیں امام کی افضلیت مسلم ہے ، اور ان تمام مقتریوں بیں حضرت علی ہمیں اعتمام کے ساتھ ، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ چو تکہ ابو بکر سب بیں افضل تھے ای لئے انہیں امام مقرر کیا گیا، اور ان کی افضلیت پر مہر لگادی گئی، یبال تک کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر غم سے نڈھال تھے مسجد بیں آنے بیں ان سے بچھ تاخیر ہوگئ تو حضرت عراق اللہ کے امامت شروع کردی ، ان کی آواز من کر آنخضرت عراق ہے کہ کھولی اور فرمایا یہ کون امامت کرنے لگا، یابی اللہ والموق منون الا ابابکو کہ اللہ تعالی اور تمام مؤمنوں نے ابو بکر کے ماسواسب کا انکار کردیا ہے۔

آور صحیح حدیثوں میں وہ قصد مشہورے کہ آنخضرت علیہ نے ابو بکر گونماز کے لئے امام بن جانے کاجب تھم دیا تو حضرت عائشٹ نے عذر خوابی کرتے ہوئے کہا کہ ابو بکڑ بی امامت کریں،اس واقعہ کے پیش نظر تمام معجابہ اور حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے ہمارے دین میں ابو بکڑ کی امامت کو پہند فر مایا ہے، تو کیا اپنے دنیاوی معاملات میں ہم انہیں امام نہیں بنائیں گے۔

شیعہ وروافض یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی عظیفتھ نے جو تینوں خلفاء کی خلافت تشلیم کی اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی وہ دل سے نہیں تھی تقیہ تھا لیخی اپنی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کے خیال سے کیا تھا ورنہ انہیں نقصان کا خطرہ تھا، اس کا جواب اس کے سوااور کچھ نہیں کہ اس طرح شیر خدا کو جنہوں نے بڑے بڑے معرکہ سر کئے اس قدر ڈرپوک بڑوں اور بے وقوف ماننا لازم آتا ہے کہ اپنا حق تک طلب نہ کر سکے بلکہ زبان پر بھی نہ لاسکے اور باطل سے ڈر کر اس کے تا بع ہوگئے ، نعو ذ

ای قوم نے صحابہ کرام اجمعین کو باہم دشمن قرار دیا، ہر خلاف اس آیت پاک ﴿اللّف بَیْنَ قُلُوبِکُم فَاصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ اِخْوَافَا ﴾ کہ اس خدانے اپنے نفل ہے تہارے داوں میں الی الفت و مودت قائم کردی کہ تم اس کی نعمت کی ہدوات آپس میں بھائی بھائی بھائی بھائی ہوائی دوسرے موقع پر ارشاد خداوندی ہے ﴿اَشِدْاءُ عَلَی الْکُفَّادِ رُحَمَاءٌ بَیْنَهُم ﴾ کہ یہ لوگ وشمنوں کے مقابلہ میں بڑے سخت ہیں گر آپس میں ایک دوسرے پر بڑے رحم کرنے والے ہیں، ایک اور موقع پر فرمایا ہے ﴿اللّهَ مَا اَوْلَ مَا اَلَا مِنْ اِللّهُ مَا اَلْهُ مِنْ اِللّهُ مَنْ اِللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مگران آینوں کی مُوْجود گی میں بھی بیالوگ صحابہ کرام کونہ ہر قتم کی برائی میں ملوث ہونے کادعوی کرتے ہیں، ہالحضوص حضرت علیٰ کے لئے کمال ایمان اور جمال شجاعت ہوتے ہوئے یہ کس طرح ممکن ہوا کہ حضرت رسول اللہ علیہ فلے نے تو آپ کو خلیفہ بنادیا جبکہ خلافت کے معنی اس کے سوااور پچھ نہیں ہوتے کہ دین کے احکام کوجاری کرنااور اشاعت اسلام کو فروغویٹاان سے متعلق ہو، اس کے باوجود فرائض کی ادائیگی میں محض جان کے خوف سے کنارہ کش رہیں، اور دین اسلام کو لاوارٹ بناکر

چھوڑ دیں۔

بہادری اور جوانمر دی میں شیر خدا، دین کے پختہ اور خداتھ الی عزوجل پر پوراتو کل تھا، آپ کی اہلیہ حضرت فاطمہ سید ہ نساءاہل بہادری اور جوانمر دی میں شیر خدا، دین کے پختہ اور خداتھ الی عزوجل پر پوراتو کل تھا، آپ کی اہلیہ حضرت فاطمہ سید ہ نساءاہل الجنہ جگر گوشہ سر درعالم علی ہے اور آپ کے صابزادگان حضرت حسین سول اللہ علی ہے نواسے انساز مدینہ آپ کے جال شار، عباس بن عبدالمطلب جیسے بہاور آپ کے پچااور زبیر بن العوام آپ کے پھوٹی زاد بھائی آپ کے ہمراہ اور بنوہاشم و بنو عبدالمطلب سر دارواں کے سر دار آپ کے ساتھ تھے تو پھر آپ میں کمزوری کیسی اور بزدلی کیول اور شیطانی و سوے کس طرح آکتے تھے، بلکہ ایک روایت میں تصر آخ کے ساتھ موجود ہے کہ ابوسفیان نے حضرت علی اور بنوعبد مناف سے کہا کہ اے بنو عبد مناف تم کو یہ کیا ہوا کہ میں خرد (ابو بکڑ) کو اپنا الم بنالیا، اگر تم اپنی خلافت کا دعوی کر لو تو تمہاری جمایت کے لئے اس قدر سوار دبیادہ فوج لے آئی کہ یہ ساری وادی بھر جائے، حضرت علی نے یہ س کر جھڑ کتے ہوئے فرمایا: کہ اے بالی بھی اسلام میں دخنہ اور اختلاف بیداکر نے کی ترغیب دیتے ہو۔

یہ شیعہ فرقہ والے عجب شیطانی وسوسوں میں گر فتار ہیں کہ پیغیبر وں پر تقیہ کاالزام لگاتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں پیغیبر وں پر بھی واجب ہے کہ خوف کی حالت میں تقیہ کرلیں، اور یہائٹک کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ہماری امامت کے لئے حضرت علیٰ کو ہی خجو پز کیاتھالیکن اس کااظہار اعلان نہ فرماکر دل ہی میں رکھاتھا کیونکہ ظاہر کرنے سے خطرہ کااحمال تھا، لہذا تقیہ کر کے ابو بکڑکا ظہار کر دیاتھا۔

شیعہ کی یہ کیفیت ہے کہ جناب رسول اللہ علی کے حق میں آپ کی آخری زندگی میں وقات کے قریب، جبہ اللہ تعالی فی المین کے ہوائی کے دین کم کسی کے ہوائی کی آخری زندگی میں نے آج کے دن تمہارادین کم کسی کے ہوائی کی کا اعلان فرادیا کہ میں نے آج کے دن تمہارادین کم کسی کر دیا ہے اور دو مری جبہ ہو کی لیس کہ لوگ فوج در فوج اللہ کر دیا ہے اور دو مری جبہ ہو کی اللہ النہ اللہ اللہ اللہ کا است کی تعداد ہر روزیادہ سے زیادہ برحق ہی ہی جا گئی اور آپ کے دین میں داخل ہونے گئے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ آپ کی اور آپ کے دین میں داخل ہونے گئے ہیں یہ کہریہ بشارت دیدی کہ آپ کی امت کی تعداد ہر روزیادہ سے زیادہ برحم کر آپ کے آپ خود بھی اپنی آئی مول سے دیکھ کسی ہوئے کہ ایس کے دین میں داخل ہوئی کی اور کئی اور کی مال کی میں اور کسی مالے کی خاطر تقیہ لازم قرار دیتے ہیں، نعو ذیا ہائٹہ مین ذلک، اللہ تعالی ان کو ہمیشہ ذلیل رکھے، ان احتوں سے کوئی کیا کے اور کس طرح سمجھائے کہ اگر انہیاء کرام علیہم السلام ہی حق کو پوشیدہ رکھیں اظہار حق نہ کریں تو پھر حق کا ظہور کب اور کسی طرح سمجھائے کہ اگر انہیاء کرام علیہم السلام ہی حق کو پوشیدہ رکھیں اظہار حق نہ کریں تو پھر حق کا ظہور کب اور کسی طرح ہوگاؤر کون کرے گا۔

ذرابہ تو سوچتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنی زیادہ مغرور تھی، غرور کتنا بڑاسر کش تھا، فرعون کیسائٹکبر تھاان کی تعداد کتنی ہے شار تھی اور ان میں کس قدر شان و شوکت تھی گھر بھی سید نانوح واہر اہیم و موسی علیم السلام نے بہانگ وہال اظہار حق کیااور اس پر قائم رہے ، ان کے دل و دماغ میں میں تقیہ کا ذرہ ہر ابر وہم و گمان بھی نہ تھا، در حقیقت یہ سب شیطانی او ہام اور دساوس ہیں کو ترک دساوس ہیں کو تو تعلق ہیں جن میں جن میں ذرہ بر ابر شک و شبہ کی گئجائش بھی نہیں تھی اس کو ترک دساوس ہیں گئے ان کا شکر وال کے دیال میں شک کرنے والوں کو شیطان کے چکر میں دال دیااور اور اور اور اور میں جنلاء کر دیا، اور مؤمنوں کی متفقہ جماعت سے کھیوٹ کر علیحہ وہو گئے۔

متر جم کا کہنا کہ شخ عارف سہر وردیؒ نے رسالہ عقیدہ ارباب آلتی میں لکھاہے کہ رسول اللہ علی کے خلفاء میں سیدنا ابو بکر میں جن کے نفاع میں سیدنا ابو بکر میں جن کے نفائل ہے حدو بے شار میں ان کے بعد عمرؓ، عثال اور علیؓ میں، ادریہ بھی لکھاہے کہ صحابہ کرامؓ کے در میان آپس میں پچھ اختلاف بویالیا تھا اور اپناز ہر ان کے آپس میں پچھ اختلاف ہوئے تھے ان اختلافات کواس امت کے ان لوگوں نے جن پر شیطان نے قابوپالیا تھا اور اپناز ہر ان کے عقائد میں واضل کردیا تھا، بنیاد بناکرایے دلوں کا کینہ اور میل نکالا، ای کینے اور میل کی باتوں کولوگوں نے نقل کر دیا جس سے ان

کے دلوں میں تخی پڑھ گی اور ان کی قساوت تلمی میں اضافہ ہو گیااور خواہشات نفسانی میں انہیں ڈال دیا، اس طرح ان الوگول کی جڑیں جگہ کچڑ گئیں اور ان ہے شاخیں پھوٹ نکلیں، لہٰذا اے مؤمنو !اور اے مخلصوا تم جوایتے آپ کو ہوا و ہوس میں گرفتار ہونے ہے بچانا جاہتے ہو یہ جان اور کہ محابہ کرام اپنی پکڑی نفوس اور طہارت قلوب کے باوجود آخر آوی تنے، ان میں بھی نفسانی خواہشات تھیں، ان کی خواہشات نفسانی خواہشات پر مخل خمیل نمیں کرتے، اس طرح ان کے نفوس مغلوب رہتے، اب جبکہ ان کے قلوب روشن اور پاک تنے اور ان کے نفوس بھی مغلوب اور پاک ہو بچکے تنے تو حفائق کے آٹار ان کے نفوس سے نگل کر ایسے لوگوں پر خفل ہوئے جن کے قلوب باید گران کے نفوس بھی نبیس کیا کہ ان کے قلوب باید گران کے نفوس بھی نبیس کیا کہ ان کے قلوب باید گران فوس قوی تنے توان لوگوں نے ان صحابہ کرام کے قلوب باید گران کے خود ان لوگوں میں نفوس سنگام اور قوی تنے لؤد انش صحابہ کرام کے نفوس کے کہ خود ان لوگوں میں نفوس سنگام اور قوی تنے لؤد انش کے انٹر کو باسانی قبول کر لیا بلکہ ان میں ہوئی اور جب کے انٹر کو باسانی قبول کر لیا بلکہ ان میں ہوئی ہو گیا، اس وجہ سے اپنی خاص گدے نفوس جن میں قلوب کے کے انٹر کو باسانی قبول کر لیا بلکہ ان میں بیدا ہو گیا ہوں ہو گیا، اس وجہ سے اپنی خاص گدے نفوس جن میں قلوب کے کے انٹر کو باسانی قبول کر لیا بلکہ ان میں بیدا ہو گیا کو اور شرات اور بدخیال ان میں بیدا ہو گیا ہوں ہوگیا، اب اگر اے مخاص کو میں موٹ ہو گیا ہوں ہو اور نور ایمانی کی مخاص کی ان کی خواب کو ایک نفوس مؤموں ختم ہوا۔ کو اس کو ایک مغمون ختم ہوا۔

اس کا حاصل مطلب یہ نکلا کہ صحابہ کرامؓ کے معاملات کو ایسے لو گول کے معاملات ہے قیاس کیا جاسکتا ہے جن کے قلوب بھی ان صحابہ کرامؓ کے مانند ہی فلا ہر اور ان کے نفوس ہی کی طرح پاک ہوں اور جن کی یہ صفت نہ ہو تو انہیں جانے کہ خاموشی کے ساتھ فیصلہ الہی عزوجل پر اعتماد کریں جو ان صحابہ کرامؓ کے فضائل کے بارے میں ہوئے ہیں اور ہمیں ان پر مطلع کیا گیاہے۔

کیا گیاہے۔ پر مکمل اجماع اور اتفاق کیاہے کہ ان ساری تقریروں سے یہ باتیں ثابت ہو گئیں کہ تمام صحابہ کرائم نے حضر سہ ابو بکڑی خلافت پر مکمل اجماع اور اتفاق کیاہے اور جس بات پر صحابہ کرائم بلکہ علاء اور مجتمدین امت اتفاق کرلیں وہ یقیبنا حق اور بھتی ہوتی ہے ، اگر چہ افر ادمیں علطی کا احتمال باقی رہ جاتا ہے ،اس بناء پر مجتمد کے فیصلہ کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ ان سے بھی خطا ہوتی ہے اور بھی ان کا فیصلہ بالکل صحیح بھی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی نے اس امت کے اتفاق میں یہ خاصیت رکھی ہے اور ان کا اتفاق ہمیشہ صحیح اور حق بات پر بی ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے ﴿لِنَکُونُوا شُھَلَدَاءً عَلَى النَّاسِ ﴾ الایہ تاکہ تم دوسرے تمام لوگوں پر گواہ اور حق بات پر بی ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے ﴿لِنَکُونُوا شُھَلَدَاءً عَلَى النَّاسِ ﴾ الایہ تاکہ تم دوسرے تمام لوگوں پر گواہ بن جاؤ، ﴿وَمَنْ يُتَبِعُ عَيْمَ مَسِيلُ الْمُونِمِنِيْنَ ﴾ اور مؤمنوں کے راستہ کے علاوہ دوسرے کی اتباع کی، اور حدیث شریف ہو بائیں وہ بات ہر گز مرائی کی نہیں ہو سمق ہو جائیں وہ بات ہر کر منفق نہ ہوگی، یعنی جس بات پر سب منفق ہو جائیں وہ بات ہر گز

حاصل یہ نکلا کہ جن بات پرسب اتفاق کرلیں وہ حق ہے، اوراگر یہ بات فرض کرلی جائے کہ تمام صحابہ کرائے نے خلافت کی بیعت کے معاملہ میں زیادتی کر کے حضرت علی کاحق غصب کر کے حضرت ابو بکڑ اور دوسر وں کو دے دیااور سول اللہ علی ہے تھا کے تھم کے خلاف کیااور تھلم کھلاحق کو چھپادیا تو اس قول اور ان کے عمل کے کتنے برے نتائج لکلیں گے اور سارے احکام و عقا نداس سے متأثر ہو کر بالکل غیر بھی ہو جائیں گے ، کیو نکہ قر آن پاک اور بوری شریعت ہمیں تو ان ہی بزرگوں ہے ہم تک بھی جہ بہی وجہ ہے کہ یہود د نصاری ان شیعوں پر اعترض کرتے ہیں اور صحیح اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہماری کتابوں پر بے اعتباری کا تم الزام لگاتے ہو تو خود تمہاری کتاب قر آن پر بھی وہی الزام عائد ہو تا ہے کہ تم خود اپنی زبان سے ان لوگوں کے اعتباری کا تم الزام لگاتے ہو تو خود تمہاری کتاب قر آن پر بھی وہی الزام عائد ہو تا ہے کہ تم خود اپنی زبان سے ان لوگوں کے

بارے میں جن سے وہ کتاب اور بیروین منقول ہو کر تم تک پہنچاہے کہتے ہو کہ وہ لوگ ظالم، فاحق، حق چھپانے والے اور حق چھین لینے والے تھے توان کے نقل قر آن وشر بیت کا کیااعتبار ہو گا۔

پھر جب حضرت علی کوف میں تشریف لائے توان کے بارہ میں حدسے زیادہ باتیں بنابنا کر بیان کرنے لگا،ان ہی میں سے یہ بھی جی کہ خلافت نبوت آپ ہی کے حق میں مخصوص تھی،اور مزول وحی کے آپ ہی مقصود تھے جب کہ یہ خبریں حضرت علیٰ کو ملیں توناراض ہو کراسے قتل کرنے کے لئے پکڑنا چاہا مگر خبریا کروہ مدینہ سے قرقیا جہنے گیا،اس کے سارے حالات سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑئی ہیں،اور معروف و مشہور ہیں، عبارت ختم ہوئی۔

مترجم کاکہنائے کہ آئی محف کے باننے والون میں رافضوں کی جماعت ہے جن پر یہود و نصاری کا صحیح اعتراض ہے کہ جس طرح یہود و نصاری کا صحیح اعتراض ہے کہ جس طرح یہود و نصاری کے پاس اصلی توریت والجیل موجود نہیں ہے بلکہ تحریف کی وجہ سے بالکل بے اعتبار ہے اس طرح روافض کے پاس بھی جو کتاب اور علم ہے وہ سب ان کے خیال کے مطابق بے اعتبار ہے کیونکہ خطابی کے بیان کے مطابق عشرہ مبشرہ میں سے سوائے دس سے پچھے زائد کے وہ سب کو برا میں سے سوائے دس سے پچھے زائد کے وہ سب کو برا میں سے سوائے دس سے پچھے زائد کے وہ سب کو برا کہتے ہیں، اور الن سے دشنی رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے جو کتاب اور علم صرف دس پندرہ آدمیوں سے منقول ہو بلکہ اس کے بھی دس گونہ لینی سودہ سوے منقول ہو بلکہ اس کے بھی دس گونہ لینی سودہ سوسے منقول ہو وہ متوانر قطعی نہیں ہوسکتی ہے۔

الحاصل بیار وافض ای انکار کی وجہ سے کا فرول اور مشر کول کی جماعت میں وافل ہوگئے،اور یہی حال ہد بخت خار جیول کا بھی ہے،اور سب سے زیادہ تعجب کی بات بیہ ہے کہ یہ لوگ اپنی نادانیاںاور جہالت پر متنبہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔

تیخ دہلو گُنے نہ لکھا ہے کہ امام راز گئے نے اپنی تھ نیف میں تذکرہ کیا ہے کہ یہ آیت پاک ﴿ لَا يَعْظِمَنَكُمُمُ سُلَيْمَانُ وَ جُنُو دُهُ وَهُمْ لَا يَسْلَعُو وُنْ ﴾ کہ اے چیو نئیواسلیمان اوران کی جماعتیں بے خبری میں تم کو پچل نہ دیں البذائی بلوں میں داخل ہو جاؤہ کہ اس موقع پر چیو نئیول نے اپنی جیسی چیو نٹیول کو نشیوں کو نفیوں کے جو کے یہ لفظ پڑھا دیا کہ ان کو یہ خبر بھی نہ ہو کہ وہ تم کو پچل رہے ہوئے یہ ان کو یہ خبر بھی نہ ہو کہ وہ تم کو پچل رہے ہوئے یہ نفظ پڑھا دیا کہ ان کو یہ خبر بھی نہ ہو کہ وہ تکی وجہ پچل رہے ہوئے ان کا کہ وہ جالت کی وجہ سے کھل کر سرور عالم عظے اور تمام صحابہ کرام پر یہ الزام لگادیا کہ انہوں نے حضرت علی اور اہل بیت پر ظلم کرتے ہوئے ان کا حق د بالیا ہے اور اتن بات ان کے دماغ میں نہ ساسکی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کسی ظلم پر منفق نہیں ہو سکتے اور ایسا ممکن نہیں ہو۔ یہ نہیں ہو۔ یہ نہیں ہو۔ یہ نہیں ہو۔ یہ نہیں ہو۔ یہ نہیں ہو۔ یہ نہیں ہو۔ یہ نہیں ہے۔

میں کہنا ہوں کہ آخر کارسیصوں نے حضرت علیٰ کو بھی عہدہ خلافت کے لئے پیند کیااور اپنا ھاکم بنالیا (اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ حسب حیثیت ولیانت باری باری ان کو خلیفہ مقرر کیا گیاہے) شخ نے لکھاہے کہ اس مئلہ میں اس سے بڑھ کر اور کیا تحقیقی بات ہو سکتی ہے کہ تمام صحابہ کرام نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ احکام شریعت اور بیعت خلافت کے حقیقی مستحق بھی وہی تھے کہ جن کے ہاتھوں میں دین وملت کا انتظام تھااور وہ حل و عقد کے ذمہ دار تھے۔

اور ان کے رافضیوں کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لئے ان پر سب سے براالزام یہ عائد ہو جاتا ہے کہ حفزت علیؓ نے جن کی فضلیت و بزرگی ہدایت، حقانیت، دین کی تائید، اور دلیری مسلم ہے کہ خود انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی اطاعت و فرمان ہر داری کی اس طرح وہی دلیل جو حضرت علیؓ کی بڑائی کے لئے وہ ثابت کرتے ہیں اسی دلیل سے حضرت ابو بکرؓ کی ہزرگ ٹابت ہوگئی۔

اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؓ سے سوال کیا گیا کہ اس بات کا کیا سب ہے کہ سید ناابو بکڑ وعمرؓ کی خلافت میں سارے انتظامات بہتر تھے گر حضرت عثال اور آپ کی خلافت کے دور میں فتنہ و فساد کا غلبہ رہا پہلی جسی خوبی باقی نہ رہی تو جواب دیا کہ شیخین ؓ (ابو بکرؓ وعمرؓ) کی خلافت میں عثال ؓ اور ہم مشیر اور معین تھے اِس لئے انتظام بہتر تھا مگر اب ہمارے اور عثال ؓ کے مشیر و معین تم اور تمہارے جیسے ہیں اس لئے بتیجہ خاہر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ انسان جس کے اندر تی فطرت سلیمہ باتی ہے وہ اس بات کے مانے پر مجبور ہے کہ صحابہ کرام اجمعین کا اجماع واتفاق ہمیشہ ہمیج بات پر ہی ہوگا، اور غلط بات پر ان کا اتفاق ممکن ہی نہیں ہے، اسی طرح فطرت سلیمہ یہ بات بھی کسی طرح نہیں مان سکتی ہے کہ رسول اللہ علی ہوگا جو خاتم الا نبیاء اور سارے انسان اور جنات کی ہدایت کے لئے آپ کو مبعوث کیا گیا، اور ساری زندگی شب وروز آپ نے تبلیغ دین کے لئے تن من دھن سب پھے نار بھی کیا گر تیجہ یہ نکلا کہ صرف دس ہے کچھ زائد تھی کیا گر تیجہ یہ نکلا کہ صرف دس ہے کچھ زائد افراد آپ پر ایمان لائے اور مؤمن کہلائے اور ہدایت یافتہ ہوئے، اور معدود چند کے ماسوابقیہ تمام صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی آپ کے فرمان کے مطابق تمام صحابہ جنہوں نے اپنی گر دنیں کٹائیں، آپ کے صحبت بیس فضائل و کمالات زندگی آپ کے وہ سب باطل و گر اوہ ہوگئے، اور جس کلمہ کی اشاعت سے ساری روئے زمین پر اسلام پھیلا، اور اللہ کادین ساری دنیا پر عالم اور زیاد تی کہ اس طرح سرافیوں کے اقوال بوی عالب آگیا، اسی طرح سرافیوں کے اقوال بوی عالم اور زیاد تی کی، اسی طرح سرافیوں کے اقوال بوی

گئی ہمیں یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو گئی کہ ہمارے تمام صحابہ کرام حق پر اور اسلام کے و فادار اور ہمدر دیتے ، اور ان کے اہراع کر کر سے ، اور ان کے اہراع کر کر سے ، اور ان کے اہراع کر کر سے ابو بکر صدیق کی خلافت سے ایک طویل کلام تقل کیاہے کہ ابو بکر صدیق کا افضل ہو تا قطعی ہے یا تلنی ہے ، اسی طرح حضرت عثمان و علی بیں ہر ایک کی دوسرے پر فضلیت میں اختلاف ہے۔

صاصل کلام ہے کہ افعنل ہونے کا مطلب آگر زیادہ تواب پانے کا مستی ہوتا ہے تو علاء و مشائخ نے نکھا ہے کہ ہم نے ایسے اسلاف صالحین کواسی اعتقاد پر پایا ہے کہ رسول اللہ علی ہے بعد سب سے افعنل حضر سے ابو بکر صدیق ہیں اس سے بیا بات بھینی طور پر فاہت ہوتی ہے اس فیصلہ کے لئے بھیناان کے پاس کوئی دلیل ضرور ہوگی، اس کے علادہ ان صحابہ کرام نے نزدل وحی کا زمانہ پایا اور رسول اللہ علی ہے کہ حالات کرامات اور معجزات کا پی آتھوں سے مشاہدہ کیا، پھر مجموعی طور سے قرائن، حالات کا زمانہ پایا اور دوسر ی باتوں سے بید اندازہ لگایا کہ ابو بمر صدیق ہی ہمہ جہت اور اعتبار سے دوسر سے تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں، لیکن بعد میں آنے والے علاء نے تواب متعقد مین کے حروف، الفائل اور مفہوم کلام پر غور کر کے اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کیا ہے اور بعد میں آنے والے علاء نے تواب متعقد میں اکثر و پیشتر آئیس میں اختیاف و تعارض ہوتار ہتا ہے اس بناء پر ہادے لئے اس کے سوااور دوسر اکوئی چارہ نہیں رہ جاتا ہے کہ ہم اپنے متعقد میں اور اسلاف وغیر ہم کی اتباع کریں اور ان ہی کے نقش قدم پر چلیس، اور حقیقت حال کو ایند تعالی کے حوالہ کردیں۔

متر تم کا کہنا ہے کہ ثواب کی زیاد تی ، قوت یقین اور صدق واخلاص کی زیاد تی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے ،واضح ہو کہ علائ است و جماعت کااس سلسلہ میں اجماع واتفاق ہے کہ خلافت کے اعتبار سے ابو بکر صدیق پھر عمر پھر عمان اور آخر میں حضرت علی گر تربیب ہے ، اور میہ ہر حق ہے ،اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ، لیکن اس مسئلہ میں اختلاف بایا جاتا ہے کہ میہ خلفائے راشدین کے بارے میں اس بات کا اجماع واتفاق ہے کہ جن کی خلافت متفدم تھی و ہی افضل بھی تھے ، اور ملاعلی قاری نے فرمایا ہے کہ مدت خلافت جو تمیں سال تھی اس کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی دو ہر س تین ماہ اور حضرت عمر گر دس برس اور جھے ماہ ، اور حضرت عمان کی بارہ ہرس اور علی کی چیا ہ خلافت تھی اس طرح بر ہے کہ حضرت معاور بیٹرے حق میں سب کے سامنے دستبرار بورے تمیں ہرس ہوجاتے ہیں ، اس کے بعد حضرت حسن ہے خلافت سے حضرت معاور بیٹر کے حق میں سب کے سامنے دستبرار ہو کر سبدو شی حاصل کرنی اور مکمل طور پر معاویہ کوحق خلافت سے حضرت معاور بیٹر کے حق میں سب کے سامنے دستبرار ہو کر سبدو شی حاصل کرنی اور مکمل طور پر معاویہ کوحق خلافت سے حضرت معاور بیٹر کے حق میں سب کے سامنے دستبرار ہو کر سبدو شی حاصل کرنی اور مکمل طور پر معاویہ کوحق خلافت سے حضرت معاور بیٹر کے حق میں سب کے سامنے دستبرار ہو کر سبدو شی حاصل کرنی اور مکمل طور پر معاویہ کوحق خلافت سے دھرت معاور بیٹر کے حق میں سب کے سامنے دستبرار

اور شخ ابن جمر مکی نے صواعق میں نقل کیاہے کہ شخ ابوالحن اشعری کے نزدیک ابو بکر صدیق کی خلافت قطعی اور نیتی ہے ، لیکن ان کے شاگر دابو بکر باقلانی کے نزدیک ظفی ہے ، اور امام الحر مین نے کتاب ارشاد میں ای قول کو مختار اور پندیدہ قرار دیا ہے اور اس کلام کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ کہنا کہ ظفی ہونے کے حکم پر اجماع کادعوی کر ناور ست نہیں ہے ، لیکن اس سے اس قول کے افضل اور پندیدہ ہونے کا پت چاہ اس کے بعد مزید یہ تعلقائے کہ ہم اہل سنت و جماعت تواسے ظنی ہی کہتے ہیں لیکن شیعوں پر اس تعلق کہنا لازم و واجب ہونا چاہئے ، اور انہیں یہ کہنا ضروری ہوجاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر وعرش کی خلافت بالتر تیب قطعی ہے ، کیونکہ ان کا تو وعوی یہ ہے کہ حضرت علی اور انہیں یہ کہنا ضروری ہوجاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر وعرش کی خبر ان کے اور ہمارے سب کے در میان قطعی ہوتی ہے ، کیونکہ حضرت علی سے تواتر کے طریقہ سے یقین سے درجہ تک یہ خبر اس وقت سے ہمارے سب کے در میان قطعی ہوتی ہے ، کیونکہ حضرت علی سے تواتر کے طریقہ سے یقین سے درجہ تک یہ خبر اس وقت سے ہمارے سب کے در میان قطعی ہوتی ہے ، کیونکہ حضرت علی سے تواتر کے طریقہ سے یقین سے درجہ تک یہ خبر اس وقت سے ہمارے کہن کے درجہ تک یہ خبر اس وقت سے ہمارے کہن کہ دوبار بار علی الاعلان شخین حضرات ابو بکڑ وعرش کی مدرج و تاکر تے رہتے تھے ، اور ذہبی نے تواس سے زائد آد میوں سے میچے سندوں کے ساتھ قول نے رکور کو نقل کیا ہے۔

صیح بخاری میں بھی ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ عَلَیْکُ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ عَلَیْکُ کے بعد افضل ترین انسان حضرت ابو بکرؓ ہیں ان کے بعد عمرٌ ہیں، ان کے بعد حضرت (عثانؓ) ہیں، حضرت علیؓ کے صاحزادے محمد بن الحقیہؓ نے کہا ہے کہ میں نے کہا کہ پھروہ مخف آپ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے ایک مخف ہوں، یہ حدیث کی سندول کے ساتھ درجہ صحت تک مہنجی ہوئی ہے۔ سندول کے ساتھ درجہ صحت تک مجبجی ہوئی ہے۔ اس طرح یہ روایت بھی صحیح کے درجہ تک مہنجی ہوئی ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا ہے مجھے خبر ملی ہے کہ پچھے لوگ مجھے

اسی طرح یہ روایت بھی سیج کے درجہ تک مہلیجی ہوئی ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا ہے مجھے خبر ملی ہے کہ پیچھے لوگ مجھے حضرات ابو بکر وعمرؓ پر ترجیح دیتے ہیں لیکن میہ لوگ افتر اءاور غلط باتوں کی اشاعت کررہے ہیں ان کی سز ابھی وہی ہوئی جا ہے جو دوسرے مفتریوں کی ہوئی ہے۔

مالک بن انسؓ نے امام جعفر صادق سے اور انہوں نے اپنے دالد امام محمد باقرؒ سے روایت کی ہے کہ علی مرتضاعؓ ایک مرتبہ عمر بن الخطاب ؓ کے پاس سے اس وقت گذررہے تھے جبکہ عمرؓ اپنی ایک جادر میں لیٹیے ہوئے تھے تو وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت علیؓ کہنے گئے کہ دنیا میں اس وقت سوائے ان حضرت عمرؓ کے جو فی الحال جادر میں لیٹیے ہوئے ہیں دوسرے کسی ایسے مخض کو نہیں جانا ہوں جس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملنا مجھے زیادہ محبوب ہو۔

دار قطنی نے روایت کی ہے کہ ابو جیفہ اعتقاد کرتے تھے کہ حضرت علی دوسرے تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں اس موقع پر جب دوسرے لوگوں سے ان کی گفتگو ہوئی توانہوں نے اس خیال ہے اختلاف کیا جس سے انہیں رنجش ہوئی اوراسی رنجش کی حالت میں حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے ، آپ نے ان کے رنجیدہ چرے کو دیکھ کر فرمایا خیر تو ہے ؟ رنجیدہ کیوں ہو؟ جواب میں آپ نے ساری باتیں کہ والیس تو حضرت علی نے فرمایا کیا میں مجھے حقیقت حال بتادوں کہ اس امت میں بہترین اور افضل ترین انسان ابو کر چر عربی، بیس نو حضرت علی ہے کہا کہ اب میں جس بات کو حضرت علی ہے براہ راست سن چھا ہوں اس کے متعلق میں اللہ تعالی سے عہد کرتا ہوں کہ اے پوشیدہ نہیں رکھوں گا۔

ایک روایت اور بھی ابو قریفہ سے مروی ہے فرمایا ہے کہ میں نے کوفہ کی جامع معجد کے منبر پر حضرت علی کویہ فرماتے ہوئے سات ہوئے سنا ہے کہ اس است میں رسول اللہ علی ہے بعد سب سے بہتر ابو بکر پھر عمر ہیں، اس قسم کی بے شار آ ٹار اور روایتیں منقول ہیں جو تواتر کی صد تک پہوئے جاتی ہیں، ان میں شک کرنے کی بھی کوئی مخبائش باتی نہیں رہتی ہے کہ حضرت علی نے علی الاعلان برسر منبران حضرات کی افضلیت کوبیان فرمایا ہے۔

شیعہ حفرات ال جیسی تمام روایتوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ حفرت علی نے یہ سب ڈر کے مارے تقیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، لینی سید ناابو بکڑو عمر کی افضلیت کا حفرت علی اور تمام اہل بیت نے محض اپنے دشمنوں سے جان کے خوف کی وجہ سے اظہار کیا ہے در نہ الن کے دل میں تواس کے بر خلاف بات تھی، کیکن الن او گول کا جو جواب ہے وہ تو بالکل کھلا ہوا بیہو وہ کلام ہے، سے پاک اہل بیت جن کی شان میں مشقلاً آیت تطبیر نازل ہوئی ہے، ایسے عیوب لگانے سے ذر ابر ابر تامل نہیں کرتے ہیں، اور طاہر کی دوستی کے پر دو میں بڑے سے بڑے باطنی عیوب کاالن پر الزام لگاتے ہیں، الن فتنہ پر ورول کااس قسم کاالزام ان مقد س ہستیوں کی شان میں ذرہ برابر سیح نہیں ہے، ان کے دامن تواہی تمام آلودگیوں سے بالکل پاک تھے۔

امام ابو حنیفہ ؒ سے پچھے لوگوں نے بیہ سوال کیا تھا کہ کیاد جہ ہوئی تھی کہ لوگ حضرت اُمیر المومنین علیؓ کے پاس سے بھاگے تھے،ادر ان کے حق میں متفق ندر ہے؟ ابو حنیفہؓ نے کہا کہ چو مُلہ وہ اظہار حق میں کسی کامنہ نہیں دیکھتے یامنہ دیکھ کر بات نہیں کرتے ادر کسی کاخیال بھی نہیں کرتے تھے۔

امام شافعیؒ نے اس سوال کاجواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ چو نکہ حضرت علیؓ خود زاہد اور دنیا ہے کنارہ کش تھے اور زاہد کو دنیااور مافیہا کی بچھ پر واہ نہیں ہوتی ہے ،اور وہ عالم تھے اور عالم بھی مدا بن اور مصلحت میں نہیں ہوتا ہے ،وہ بڑے بہادر بھی تھے جبکہ بہادر کوکسی کاڈر نہیں ہو تاہے ،اس طرح وہ شریف بھی تھے اور شریف کوکسی کی پر واہ نہیں ہوتی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ علائے کرام نے علیؓ کی **نہ کورہ تعریفیں ان او گوں کے سامنے بیان کی ہیں جو کسی وجہ سے علیؓ ہے اپنی سچھ** 

نادا تفیت کی بناء پر بد ظنی میں مبتلاء تھے،اسے بتانے کا مقصدیہ تھا کہ اس وقت بھی لوگوں میں دنیاداری اور تعیش کا مادہ پیدا ہو چکا تھااس وجہ سے لوگ اکثر حضرت علیٰ کی خدمت اور مصاحبت سے کنارہ کش ہونے لگئے تھے، حالانکہ آپ کی صحبت عین کمال آخرت تھی،اور وہ اس کے مستحق نہ تھے۔

شیخ ابن حجرؒ نے کتنی عمدہ بات بتائی ہے کہ اگر علیؒ اپنی مجبوری ادر ضرورت کے دفت تقیبہ کرتے تو کسی طرح بات مانی جاسکتی ہے ، اور عذر قابل قبول ہو سکتا ہے ، مگر عین زمانہ خلافت اور شان و شو کت اور عروج کے دفت ان حصرات کی تعریفیس کرنی اور تقیبہ سے کام لیناکسی طرح تابل قبول ہو سکتا ہے۔

المام محمہ باتڑے سوال کیا گیا کہ آپ ابو بکر وعمر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ توانہوں نے جواب دیا کہ ان ہے میں بڑی عقید ت رکھتا ہوں اور مزیدان کی تعریفی کیس، اس پر بو چھے والوں نے بھر سوال کیا کہ بچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کے دل میں تو بچھ اور ہوتا ہے مگر تقیہ اور خوف کی وجہ ہے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ جس نے ایسا کمان کیا ہے اس نے بچھ پر تہمت نگائی اور افتراء ہے کام لیا ہے، پھر خوف تو زندوں ہے ہوتا کہ ان سے نقصان جہنچنے کا خطرہ رہتا ہے مگر اب تو وہ حضرات اس دنیا ہیں بھی نہیں ہیں ان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد ہی ہشام بن عبد الملک کی برائی شروع کر دی وہ بادشاہ وقت تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر مجھے ان حضرات کی تعریف میں تقیہ ہے کام لینا ہوتا تو میں بادشاہ وقت کی اس طرح تھلم بادشاہ وقت کی اس طرح تھلم کھلا بر ملا برائی کیوں کر تا جس کے تبضہ میں اس وقت حکومت اور سلطنت ہے، اور جس سے نقصان کا خیطرہ ہو سکتا ہے۔

اس جگہ یہ بات قابل غور ہے کہ اس قدر ہے باک تواہام محمہ باقر سے جو کہ حضرت علی کی چو تھی کیشت کے جزوجیں توخود حضرت علی کس قدر نذرادر ہے باک ہوں گے جوشیر خداہتے اور ان کا علم، عدل، بہادری سب آز مودہ تھی اس لئے ان کو تقیہ سے کام لینے کی کیاضر ورت تھی، اگر نعوذ باللہ انہیں تقیہ کرناہی ہو تااور وہ اسے جائز سیجھتے تو بنوامیہ اور بنوم وان کے معاملہ میں کیوں تقیہ سے کام نہیں لیا ہے، جبکہ وہ لوگ ہمیشہ لینی زمانہ جا بلیت اور زمانہ اسلام سب میں تعداد میں بھی زیادہ تھے اور قوت میں کیوں تقیہ سے کام نہیں لیا ہے، جبکہ وہ لوگ ہمیشہ لینی زمانہ جا بلیت اور زمانہ اسلام سب میں تعداد میں بھی زیادہ تھے اور قوت میں بھی شدید تھے، پھر خوارج کے مقابلہ میں خود سخت مقابلہ کر کے سب کو شخندا کر دیا تھا اور قابو میں لے آئے تھے، حضرت علی کے دہ خطے بھی جن میں آ بیضی لئروٹ کے اہل سنت و کے مقابلہ میں تو وہ دہیں کہ اہل سنت و بھی جن میں آ بیضی لئروٹ کی تو میں ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالی کا فضل ہے جسے تو فیق دیتا ہے اور جسے چاہے اس کو صراط مستقیم پر بہنچا تا ہے۔

### مسئلہ مذ کورے متعلق چند فوا کد:

وہ جو ملاعلی قاریؒ نے فقہ اکبرکی شرح میں لکھے ہیں یہ ہیں: صحیحین لیعنی بخاری و مسلم شریف میں ام المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ آنخضرت علیہ کو جس دن مرض لاحق ہوااس دن آپ میرے جمرہ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم جاؤادر اپنے بھائی اور والد کو بلا کرلے آوتا کہ میں ابو بکر کے لئے لکھ دول، پھر اس کے بعد ہی فرمایا: یأہی اللہ والمؤمنون إلا أما بكو، لینی اللہ تعالی اور مؤمنین سب انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کے۔

اس سے متعلق ملاعلی قاریؒ نے فرمایا ہے کہ صرف اتناسا جملہ ہی بڑے عہد نامہ جس کے لئے فرمایا تھااس سے بھی زیادہ اور اصل مقصود کے لئے کافی ہے ، کیونکہ آنخضرت علی ہے ، ابو بکر گو خلیفہ بنانے پراپنے قول اور فعل سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا، کہ ہم نے اپنی خوشی سے ابو بکر کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا ہے، اور وصیت نامہ یاعہد نامہ بھی لکھنے کی پوری تیاری بھی کر لی ہے، گر صرف اس بناء پر نہیں لکھا کہ بہر صورت مؤمنین از خود ابو بکر ہی کو اپنا خلیفہ مقرر کریں سے لہذا لکھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، اور اپنا خیال ترک فرمادیا کہ اللہ عزوجل کا بھی بہی ارادہ ہے، اور امت بھی اس کو اختیار کرتی ہے۔

علادہ ازیں آپ نے عبد نامہ لکھنے کا اپنے مرض موت میں زنرگ کے آخری جمر ات کے دن لکھنے کا اردہ فر بایا تھا اور و فات سوموار کے دن ہوئی تھی، لیکن حاضرین میں اس بات پر اختلاف ہو جانے کی وجہ سے کہ آپ نے جو یہ گفتگو فر مائی تھی مرض موت کی زیادتی کی وجہ سے باختیاری میں کی تھی یا فی الواقع آپ ایسانی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے گر آپ نے نہ کورہ مصلحت کی بناء پر کہ ایسا تو ہو ناتی ہے آپ نے فاموثی اختیار فر مائی تھی، اس پر میں یہ کہنا ہوں کہ فی الواقع ایساکر ناواجب ہو تا تو یہ مکن نہ تھا کہ چار پائی دن کا موقع مل جانے کے باوجود اسے ترک فر مادیتے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عراکی آخری وقت آیا اور دوسرے کس کو اپنا خلیفہ بناتا مناسب سمجھا تو آپ نے فر مایا کہ میر سے سامنے دونوں شم کی نظریں موجود ہیں کہ آگر کسی کو فامز دوسرے کس کو اپنا خلیفہ بنادیتا ہوں تو یہ نظیر رسول اللہ علیات کی ہوگی کہ بالآخر کھل کر کسی کو آپ نے نامز دنیس فر مایا تھا، اور اگر میں کسی کو اپنا خلیفہ بنادیتا ہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا بلکہ ایسے کی انتباع ہوگی جو مجھ سے بہتر تھے لینی حضرت ابو بکر جنہوں نے میر کا مزدگی فرمادی تھی۔

واضح ہوکہ رسول اللہ علی کے خلافت کاخیال ہواتھا، چنانچہ ایک حدیث ہیں ہول آیا ہے کہ یقول گانیل آو یَقَمَنی مُتَمَن عبادہ انسادی کو اس بارے ہیں کچھ خلافت کاخیال ہواتھا، چنانچہ ایک حدیث ہیں ہول آیا ہے کہ یقول گانیل آو یَقَمَنی مُتَمَن وَیَابِی الله وَ المُومِنُونَ إِلاَ اَبَا بَکو، لِیمَ السانہ ہوکہ کوئی کہنے والازبانی کہہ بیٹے یا تمناکر نے والادل ہیں خلافت کی تمناکرے، حالا نکہ اللہ تعالی اور اس کے مؤمن بندے سوائے ابو بکڑے سبکا انکار کرتے ہیں، آپ کا بیہ جملہ اس محاورہ کے مطابق ہے جو بولا کرتے ہیں آب کا بیہ جملہ کا مطلب بیہ ہوگا کہ سوائے ابو بکڑ کے سبکا نکار کرتے ہیں، آپ کا بیہ جملہ کا مطلب بیہ ہوگا کہ سوائے ابو بکڑ کے تاب الاعتقاد میں امام شافعی سے روایت بیان کی ہے کہ سحابہ ابو بکڑ کے خلافت کے پچھے اور واقع بی نہ ہوگا، نیز بیٹی نے کہ الاعتقاد میں امام شافعی سے روایت بیان کی ہے کہ سحابہ کرام اور تا بھین رحبم اللہ تعالی میں سے کس نے ابو بکڑ و عمر کو افضل بانے میں اختلاف نہیں کیا تھا، جو پچھ اختلاف تھا وہ حضر ت

ﷺ عبدالحق محدث وبلوئ نے اس سلسلہ میں تین اقوال نقل فرمائے ہیں : ایک پیر کہ حضرت عثانٌ افضل تھے حضرت علیؓ کے مقابلہ میں دوم پیر کہ حضرت علیؓ انتخاب کے اللہ ونوں کے مقابلہ میں دوم پیر کہ حضرت علیؓ افضل تھے حضرت عثانؓ ہے سوم پیر کہ تق طف ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ ونوں میں افضل کون تھے،اور پیر کھی ہے ان خلفائے کرام کی افضلیت بھی ای ترتیب سے قطعی ہے،اور اہام مالک بن انس اور بعض دوسرے اکابر اہل سنت و جماعت سے توقف مروی کے حضرت عثانٌ وعلیؓ میں افضل مانے میں بھی اپی زیان بندر تھنی چاہئے۔

آیک مرتبہ مالک بن انس سے پوچھا گیا کہ پینمبر خدا اللے ہیں۔ افضل کون ہے ؟ فرمایا ابو بکر پھر سوال ہوا پھر کون؟ جواب دیا کہ عمر ، پھر سوال ہوا کہ اس کے بعد عثال وعلی کے در میان کون افضل ہیں؟ فرمایا کہ بیں نے جن بزر گوں اور علاء کو بیا ہے ان میں سے کسی کومیں نے ایسا نہیں پایا ہے کہ الن دونول میں سے کسی ایک کودوسر سے سے افضل کہاہو۔

بیں یہ ہتا ہوں کہ اس آخری جو اب کا شاید یہ مطلب ہو کہ میں نے کسی کی زبان نے اس بارے میں کچھ نہیں سناہ ، بظاہر یہ تو قف ہے ، امام الحر مین کا بھی ہی فہ ہب ہے ، اور امام ابو بحر بن خزیر نے جو کہ محد ثین کے نقادوں میں سے بتے فرمایا ہے کہ علی عثان ہے افضل تے اور اہل کو فہ سے بھی بہی منقول ہے ، ان بی میں سے سفیان ثوری بھی ہیں ، جیسا کہ مقد مہ این الصلاح و جو ہر الاصول میں ہے ، اور نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں اس کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ مسجح و مشہور خلافت کی تر حیب کے ساتھ افضلیت کی بھی تر حیب ہور امام نووی نے اصولی حدیث میں کہا ہے کہ صحابہ کرائم میں مطلقا افضل یعنی سب سے افضل ابو بکر پھر عمر میں ، اور اس پر اہل سنت کا اجماع ہے ، صحیح بخاری شریف کی شرح میں قسطلائی نے نکھا ہے کہ بعضوں نے نقل ان ہوری نے اپنی آخری زندگی میں اپنے قول سے جمہور کے قول کی طرف رجوع کیا ہے ، وافلہ اعلم کیا ہے کہ سفیان ثوری نے اپنی آخری زندگی میں اپنے قول سے جمہور کے قول کی طرف رجوع کیا ہے ، وافلہ اعلم

واضح ہو کہ حضرت علی گی خلافت کے بارے ہیں جو بعضے سحابہ نے آپ سے مقابلہ کیا اور پچھ سحابہ نے آپ کی تائید نہیں فرمائی تواس سے آپ کے خلافت و بیعت کے خیس فرمائی تواس سے آپ کے خلافت و بیعت کے معاملہ میں اختاا ف نہ تھاالبتہ ان لوگوں نے آپ کی اس بات کونا پند کیا تھا کہ آپ نے قاطان عثان سے قصاص لینے کی پوری کوشش کیوں نہیں فرمائی، بلکہ چند عوام الناس نے یہ خیال کر لیا تھا کہ اس قتل کی وجہ سے آپ کو کوئی صدمہ نہیں ہوا تھا اور آپ قاتان تا تکوں سے قصاص لینا چاہئے نیکن قصاص نہیں آپ قاتان تا تکوں سے قصاص لینا چاہئے نیکن قصاص نہیں کے اجتہاد میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا ہیں مصلحت تھی، جیسا کہ فقد اکبر کے ترجمہ میں اپنے مقام میں گذر چکا ہے۔

بہر صورت اس مسئلہ قصاص کے نہ لینے میں حضرت علی کاعمل ان کے اپنے اجتہاد پر بنی تھا، اگر بالفرض ان سے غلطی بھی ہو گئی تھی ہو گئی ہو بھی وہ اجر کے مستحق اور مواخذہ کے مستحق نہ ہے ،ای لئے ایک روایت میں ہے کہ حضرت زبیر بن العوام ہنگا ہے کہ وقت افسوس کرتے اور فرمانے کہ یہ فتنہ عجیب ہے جس میں مجھے انتہائی جرانی و پریشانی ہے اور فرمانے کہ آیت پاک ﴿وَاَتَّفُواْ اَفِنَا مُلْ اَلْمُوا مِنْكُمْ حَاصَّةَ ﴾ یعنی تم ڈروایک آزمائش سے کہ آجانے پروہ صرف تمہارے ظالموں کے ساتھ بی مخصوص نہیں رہے گی، کے متعلق ہمیں یہ خیال نہ تھا کہ اس کی تاویل ہم لوگوں پر ہوگی یا اس میں ہم لوگ بھی داخل ہوں گے کہ یہ فتنہ صرف ظالموں پر ہی مخصوص نہ رہا بلکہ عام ہوگیا۔

ادھر معادیۃ نے عین قال کے وقت نیزہ پر قر آن پاک بلند کیا یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ جارے اور تمہارے در میان یہ قر آن تکم ہواور اس ہے جو فیصلہ ہو ہم سب اسی کو مان لیں، چنانچہ حضرت علی نے اسے تسلیم کر لیا، اور اس سے حاصل شدہ فیصلہ پر راضی ہوگئے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ آپ سچ خلیفہ تھے اس میں کوئی کلام نہ تھا البنہ آگر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا کہ تا تالان عثان کو ہمارے حوالہ کر دو، اس طرح شام والوں کو بھی جوش آگیا جس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کی ایک بردی تھا کہ تا تالان عثان کو ہمارے حوالہ کر دو، اس طرح شام والوں کو بھی جوش آگیا جس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کی ایک بردی فوج ان کے باس جمع ہوگئی، اور حضر سے علی نے اسپنا اجتہاد کے مطابق اس وقت تا تلوں سے مواخذہ نہیں کیا بلکہ خود معاویہ کوان کے عہد سے معزول کر دیا گیا تو میرے مطالبہ کے عہد سے معزول کر دیا گیا تو میرے مطالبہ کا حق ختم ہو جائے گا اور میں قصاص کا مطالبہ نہ کر سکوں گا اس لئے انہوں نے بعاوت کا جھنڈ ابلند کر دیا۔

اس موقع پر پچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب امیر المو منین علی کر م اللہ و جہہ سے تذبیر نہیں بن پڑی تھی توان کا یہ کہنا ہیہو دہ ادر غلط بات ہے کہ اگر اس کی مرادیہ ہے کہ آپ کی تذبیر درست نہ تھی تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے ،اوراگر اس کی غرض یہ ہے کہ کسی مصلحت کی دجہ سے آپ نے تذبیر حق سے تجاوز نہیں کیا تو حضرت علیؓ کی ذات والاسے جو دائرہ حق سے مرکز تھے بہت بعید

الیاصل ہمیں پر رایفین ہے کہ جناب مر تفنی ہم صورت حق پر تھے،اور جس کسی نے بھی آپ کی مخالفت کی اور مقابلہ کیا وہ غلطی پر تھا،البتہ یہ بھی مسلم ہے کہ ان خطاکاروں سے مواخذہ بھی نہ ہوگا کیونکہ وہ اہل علم اور جمہتہ تھے، ملاعلی قاریؒ نے فرمایا ہے کہ فلاہری دلا کل کا تو تقاضایہ ہے کہ جس کسی نے امام المسلمین (خلیفہ ٹالٹ) کو فساد پھیلا نے کی غرض سے قصد اُقتل کیا ہے اس کی سز اتو قتل ہی ہوئی جاہے، حضرت عثانی کے خلاف بغاوت کے زبانہ میں عام لوگوں کو مطلقا ہے امید نہیں تھی کہ است ہرے امام، خلیفہ ہر حق، صحابی تمرم، آنخضرت علیات کے دوسرے داماد کو قتل ہی کر دینگے جبکہ وہ ان کی ہزرگی و فضل و کمال کا صریحا اقرار بھی کرتے تھے،ان باغیوں کا مطالبہ تو ہمیشہ یہ تھا کہ یہ ہمارے مطالبات تسلیم کرلیس ورنہ ہمیں ان کی خلافت منظور نہیں ہو ہے۔ نہیں گری اور خلافت سے دستمبر دار ہو جائیں البتہ وہ جس رات کو قتل کئے جانے والے تھے اس کے دن کے وقت ان کے نعرہ میں فرق آگیا تھا اور وہ ان کے خون کا مطالبہ کرنے سکے ہے، چنانچہ خود حضرت عثان نے فرمایا کہ میں نے آج رات

خواب میں ویکھاہے کہ رسول اللہ علی ہے اپنے پاس آنے کی خوش خبری سنادہے ہیں، آخر کار جو ہونا تھا ہو کر رہا، اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہی ان باغیوں نے نئے فئنے برپا کئے، مجبور اُسجابہ کرام نے حضرت علیٰ کی خوشامہ کرکے اور اس پر اصرار کرکے انتھیں امام بنالیا، پھر یہ جاہا کہ حضرت علیٰ کوان باغیوں سے مقابلہ کرنے پر مجبور کردیں مگر انہوں نے ان لوگوں سے مصالحت کرلی، جبکہ اس وفقت بھی ان کے معاون اور مدد گار بھرہ، کوفہ اور مصروغیرہ میں موجود تھے۔

مسئلہ مسلمانوں کے لئے امام کا ہوتا واجب ہے، اس پر ساری امت کا انقال ہے، اور بیا ہم واجبات ہے ہے، کیونکہ شریعت کے بہت سے احکام پر عمل در آمد اس پر موقوف ہے، مثلاً جعہ اور عیدین کی نمازیں، حدود و قصاص کا نفاذ، زکوۃ اور عشروں کی وصولی اور ان کے اخراجات، محابہ کرام نے بھی اس مسئلہ کو نمام مسائل پر مقدم رکھا ہے یہائٹک کہ رسول اللہ علقہ کی تجمیز و تدفیدن پر بھی اسے مقدم کیا تاکہ منظور شدہ امام ہی جنازہ کی نماز پڑھیائے اور مسلم انوں کے انتظامات کودرست رکھے۔

یہ بھی اہام کے لئے ضروری ہے کہ وہ ظاہر میں موجودر ہے کسی غائب مخفس کو ہام بنانے ہے اس کے فوائد حاصل نہیں ہوسکتے، مثلاً دارالا سلام کی حفاظت، لشکروں کو آراستہ رکھنا اور منسدوں ہے ملک اور باشندگان ملک کو بچانا، اہام کے لئے ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، مسلمان، آزاد عاقل و بالغ، صاحب شوکت و قدرت اور بہادر ہونا، علم و عدالت اور کفایت کا ہونا، اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نظروں ہے تحق ہو، ظالموں اور دشمنوں کے ڈرسے پوشیدہ رہتا ہو، اور ایساوفت کا وہ انظار کس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نظروں ہے تحق ہو گیا ہو، اور لوگوں ہیں انصاف وا نظام بحال ہو گیا ہو کہو نکہ ایسے پر امن حالات میں تو کس کہ میدان صاف ہو، شروفت کی ہو، خالم ورت تو ای وقت محسوس ہوتی ہے جبکہ ظلم و فساد بڑھ گیا ہو، ای بناء پر اہل سنت و جماعت کے زویک آخری زبانہ میں جبکہ ساری آبادی اور ساری دنیا ظلم و زیاد تی سے بحری ہوگی اس وقت اللہ تعالی حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں ہے ایک محفوں ہوتی ہو دینا کو عدل و انصاف سے بحر دیں گے اس طرح کے ظلم و زیادتی سے وہ بحری ہوئی تھی۔

اس مسئلہ میں شیعوں سے ہمارا عقیدہ مختف ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظافہ کے بعد ہر حق امام حضرت علی بن ابی طالب تھے پھر حسن بن علی پھر حسین بن علی پھر علی بن ابحسین پھر جمہ باقر بن علی پھر جعفر صادق بن محمہ بھر موسی کاظم بن جعفر پھر علی الرضا بی موسی پھر حسن عسکری بن علی پھر حسن عسکری بن علی الرضا پھر المہدی ہوئے، بہی مہدی آخر الن سے بیٹے محمہ المہدی ہوئے، بہی مہدی آخر الن اللہ ہوں کے دہ شنوں کے خوف سے عاد "سنو من دای" میں جاکر جیپ گئے، اب آخری زمانہ میں تکلیں سے ،ان میں سے بعضوں کاد عوی یہ بھی ہے کہ وہ السین ساتھ من دای بھی لے کہ وہ المہدی المنانی میں ہوئے۔ بھی المہدی المنانی میں ہوئے۔ بھی ہے کہ وہ السین سے ساتھ مندور وابی عقائد ہیں، کیونکہ جب وہ قر آن السین ساتھ بی لے گئے تواس دفت دنیا ہیں جتنی انسانی محلوقات سے موجود ہیں اس بناء پر عمل سے معذور و بے قصور ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی کتاب بی تھی ہے۔

یہ فتنہ عبداللہ بن سہانے محض اس واسطے گر ہاتا کہ یہودونصاری کے ماند مسلمانوں کے حق میں بھی یہ اعتراض اور الزام
نگایا جاسکے کہ ان کے پاس بھی کتاب الی موجود نہیں ہے، لیکن ووایئے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکا، کیونکہ یہ فرقہ تو بہت زمانہ
کے بعد پیدا ہوا، اور قرآن مجید تو صحابہ کرام بلکہ خود سر ور دوعالم علیا ہے کے زمانہ سے سینوں میں محفوظ تھا اور اس کے لا کھوں بلکہ
کروڑوں کی تعداد میں بھیشہ مکمل اور نا کھمل حافظ اور بے حساب ہر زمانہ میں اس کے ناقل موجود رہے جو بلاشبہ خبر متواتر ہے، اس
وجہ سے کسی فرقہ کو یہ جرائت ہی نہیں ہوئی کہ اس سبائی فساد کا کچھ متیجہ ہم پر لازم کرتا، پھر الن اس اطہار میں سے سوائے
حضرت علی اور صرف چھ مہینے حضرت حسن کے امامت علم دین کی سوائے امامت مسلمین و خلافت مؤمنین کسی کو ہدایئہ حاصل نہ
حضرت علی اور صرف چھ مہینے حضرت حسن کے امامت علم دین کی سوائے امامت مسلمین و خلافت مؤمنین کسی کو ہدایئہ حاصل نہ

پھر شیعوں کا یہ دعوی کرناان تمام اماموں نے تقیہ کرلیا تھابالکل غلط ہے کیونکہ یہ فرض کر لینے کے بعد کہ انہوں نے تقیہ کیا تھا، پھر ان کا یہ دعوی کہ امام مہدی ڈرکی وجہ ہے جیپ گئے ہیں اور اس طرح کے ایک فرضی وجود ان کا حاصل ہوئی تھی، پھر ان کا یہ دعوی کہ امام مہدی ڈرکی وجہ ہے جیپ گئے ہیں اور اس طرح کے ایک فرضی وجود کے سواکہ ان کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے تقیہ کے باوجود ان کا حاصل کچھ نہیں تھا کہونکہ اللہ کہ دشمنوں کے ڈرسے امامت کا دعوی نہ کرتے، حالا تکہ امام کی نشر اس کے تو یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ دعوی امامت کرے بالخوص ایسے فتنہ و فساد کے زمانہ میں تو اپنی خلافت کا دعوی ادری تھا۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس قتم کی ساری ہاتیں تھلم کھلا ہاطل اور لغو ہیں، اور ان سے حاصل شدہ خرابیاں اتن زیادہ ہیں جن کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور صاف صاف اور تھیج ہات یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے محمد علیہ کو ہی نبی بناکر بھیجا، اور آپ ہی پر قرآن مجید نازل فرمایا اور آپ کے واسطے ہوئے ہزے صحابہ کرائم جو تمام اماموں میں بہتر تھے انہیں پہند کیا، اور خلفائے راشدین کے واسطے سے آپ کے دین کو تمام دینوں پر غالب کردیا، اور قرآن مجید کومؤمنوں کے سینوں میں محفوظ کردیا، اور قرآن مجید کومؤمنوں کے سینوں میں محفوظ کردیا، اور قیامت تک آپ کے دین کو غالب اور باقی بھی رکھا، اور جتنے بھی ایمان واسلام والے ہیں سب عقیدوں میں مشق ہیں، اور مواداعظم اللہ کے فضل ہیں، اور مواداعظم اللہ کے فضل ہیں، اور مواداعظم اللہ کے فضل سنت و جماعت ہیں، اس نئے یہ لازم ہے کہ صحیح عقائد جو بیان کئے جاچکے ہیں ان کو ول سے مال کر ان پر پورے طریقہ سے عمل کیا جائے ہیں ان کو ول سے مال کر ان پر پورے طریقہ سے عمل کیا جائے، اللہ بی جے چا ہتا ہے صراط مستقیم کی تو فیق دیتا ہے۔

اب ایک ضروری بات بیان کرنے کے لا کق میے رہ گئی ہے کہ کئی بھی کفر کی بات کو طلال جا ننا کفر ہے اس لئے یہ بات بہت ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق دی ہے، تو اب اس کی حفاظت کرنی چاہئے اور ایسا کہائی عمل نہیں کرتا چاہئے جس سے کفر لازم آئے، اب میں اس سلسلہ کے نفیس فوائد کو ملاعلی قارئ کی شرح عقائد وغیرہ سے منتخب کر کے لکھتا جول۔

## باب ایسے اقوال وافعال جن سے کفرلازم آتاہے اور توبہ کی قشمیں

جب کسی چیز کا گناہ ہونا کسی قطعی دلیل ہے ثابت ہو،خواہ وہ صغیرہ گناہ ہویا کبیرہ نواس کو حلال جانٹا کفر ہے اس طرح اس گناہ کے کام کو معمولی، حفیر اور آسان سمجھنا، بے پر واہی کر کے مباح اور حلال چیز ول کی طرح اس پر عمل کرنا بھی کفر ہے،اسی طرح شریعت حقہ کانداق اڑانا بھی کفر ہے۔

شیخ این الہمائے نے کہاہ کہ ایمان جول کرنے کے ساتھ ہی ازخوداس میں چند ہاتیں لازم آجاتی ہیں یعنی جن پر عمل نہ کرنے سے ایمان میں خلل لازم آتا ہے، مثلاً ایمان لانے کے ساتھ ہی ہے بات لازم ہو جاتی ہے کہ یہ کام نہ کرے یعنی بت کو سجدہ کرتا ہر کسی نبی کو قتل کرنا، کسی نبی کی شان میں حقارت و خفت کرنا، فدان اڑانا، قرآن پاک یا خانہ کعبہ کی تحقیر کرنا اس طرح ہر ایساکام جس پر اجماع ہے اس کودین کام جان کر بھی افکار کرنا، سب کفر کے کام ہیں، اور این الہمائم نے کہا ہے کا بوطنیقہ نے ایسے شخص کو کافر کہا ہے جس نے کسی مسنون کام کو محض مہل سمجھ کر ہرا ہر چھوڑ دیا ہو کیو نکہ مسنون کام تو ہی ہوتے ہیں چن کو رسول اللہ علی ہے نے اکثر و بیشتر کیا ہو، یا کسی مسنون کام کو فتیج سمجھا ہو مثلاً کوئی اپنے عمامہ کے شملہ کو بجائے موثد ھوں کے درمیان رکھنے کے طلق کے بنچے رکھا ہو، یا بی موقعیس خوب کتر دی ہوں۔

ملاعلی قاریؒ نے فرمایا ہے کہ اس وجہ ہے امام ابو یوسٹؒ کے متعلق مر وی ہے کہ ایک مرتبہ وہ فرمار ہے تھے کہ رسول اللہ علی ایک وکو پسند کرتے تھے تو کسی ایک مخص نے کہدیا کہ میں تو پسند نہیں کرتا، یہ سنتے ہی امام ابو یوسٹؒ نے اس کو مرتد

ہونے کا تھم لگایا۔

متر جم کا کبناہے کہ ان کابیہ فتوی کفر نگانا شایداس وجہ سے ہو کہ اس نے رسول اللہ علیہ کے عمل سے مقابلہ کیا ہویا آپ کے عمل کو حقیر ہونے کا ظہار کیاہو، جو کہنے والے کے کلام میں ہو مگر راوی نے نقل نہ کیاہو، بشر طیکہ واقعۃ بیرروایت صحیح بھی ہؤ۔

اما

میں یہ کہتا ہوں کہ "بشر ظیکہ صحیح ہو" کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قاریؒ نے دوسری جگہ میں اس روایت کو "خلاصہ" نقل کیا ہے کہ خلیفہ مامون رشید کی مجلس میں ایسا ہوا والا نکہ اسوقت اہام ابو یوسف ؓ زندہ نہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ بجائے اہام ابو یوسف ؓ کے اہام احمہ بن حلیل ہیں اور یہ بات بظاہر درست نہیں معلوم ہوتی ہے کیونکہ اہام احمہ وہاں جاتے نہیں ہے ورنہ اس کی صرف اپنی پیندیدگی توایک غیر اختیاری کام ہے، جیسے اپنی صرف اپنی پیندیدگی نے اظہار پر تواہیا تھم لگانا مشکل ہے، کیونکہ کسی چیز کے طبعی پیندیدگی توایک غیر اختیاری کام ہے، جیسے اپنی کئی بیوبوں میں سے کسی ایک سے زیادہ محبت کا ہونا اور کسی سے کم ہونا اختیار کی بات نہیں ہوتی ہے، اور اس میں انسان کو معذور مجمع سے مجمع اگیا ہے، جیسا کہ صحیح حدیثوں ہے منقول ہے، اور اہاموں کا بھی بہی مختار ندیج ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ تمی چیز کی محبت محض اس وجہ ہے ہو کہ رسول اللہ علیہ فیضے نے اسے پند کیا ہو اور بظاہر اس محض نے اسی بات کا ندان اڑایا ہو، پھر یہ معلوم ہو ناجا ہے کہ فقہاء کرام نے ان باتوں میں سے جن سے انبان کا فرہو جا گان میں سے ہر فقم کے کلمات کفر کو علیحدہ علیحدہ فسلوں میں لکھ کر کتابوں میں جمع کر دیا ہے ، اس جگہ دو باتیں قابل غور ہیں ایک تو یہ ہے کہ کلمات کفر کہنے والے یا کفر کے کام کرنے والے کا کیاحال ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب مفتی سے فتوی پوچھا گیا تو اس نے پوچھنے والے کے ظاہری الفاظ کے مطابق اور شریعیت کے اصلی حکم کے موافق فتوی دیا۔

توشخ ابن الہمامٌ اور ملاعلی قاریؒ نے نقل کیاہے کہ جواستفتاءاور مسئلہ کفرے متعلق ہو،اگر اس بیں نتانوے احمال ایسے نگلتے ہوں کہ کفر کا فتویٰ دیا جاسکتا ہو اور محض ایک احمال ایسا نکاتا ہو کہ اس کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جاسکتا ہو تو مفتی اور قاضی کے لئے یہی بہتر ہوگا کہ اس ایک احمال کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے، کیونکہ ہز ادکا فرکوکا فربی رہنے دیتے میں اگر غلطی بھی ہو تو بھی بیاس سے بہتر ہوگا کہ کسی ایک مؤمن کوکا فربنا دیا جائے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ مفتی کاامیافتو کیا ہی وقت مفید ہو گا جبکہ سوال نہمی ویسائی ہو (یعنی فی الواقع سوال کے مطابق جواب ہو) ورنہ خود مفتی کو توبہ کرنی ہوگ، ملاعلی قار گئے نے فرمایا ہے کہ تنگفیر (کسی کے متعلق کفر کافتو کار بنا)ایسا باب ہے جس کے کھولنے سے بڑی محنت بے شار مخالفت میں اور بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے ، کیونکہ دلیلیں ایک دوسرے کے خلاف اور متعارض سامنے آنے انگئی ہیں۔

نیز دوسر وں کو کافر کہنے کے سلسلہ میں لوگ تمین قتم کے ہیں ان میں ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں،اس طرح سے یہ گروہ کسی حال ہی بھی دوسرے اہل قبلہ کو کافر بنانے کا بختی کے ساتھ انکار کرتاہے باوجود یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اہل قبلہ میں منافق بھی ہوتے ہیں جو اسلام میں یہود و نصار کی سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں ویسے گاہے وہی لوگ اپنے نفاق کو اور عداوت کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں ایسی صورت میں عمومی طریقہ سے تکفیر کی نفی کس طرح کی جاسکتی ہے۔

علادہ ازیں مسلمانوں کے در میان اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ایسے تمام واجبات جو تھلم کھلا ہیں اور جنہیں سبھی مسلمان مانے بھی چلے آئے ہیں، اور ایسے حرام کاموں کا جو سعوں کے نزدیک معروف و مشہور ہیں، کوئی شخص انکار کر بیٹھے تواس نے تو بہ کرائی جائے گی،اگر وہ اپناقصور مان کر تو بہ کرلے تو بہتر ہے در نداسے کافرومر تدمان کر قتل کر دیا جائے گا، اسی بناء پر بہت سے اماموں نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ ہم کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہیں گے اور تنکیمر نہیں کریں گے، بلکہ سید ھیاور صاف بات بیہ ہوگئ کہ ہر گناہ پر تنکفیر نہیں کرتے، بر خلاف خوارج کے اس طرح تین فرقے ہوگئے ہیں کہ : نمبرا۔ خوارج ہوئے جو ہر گناہ پر تکفیر کر دیتے ہیں (اور یہ تشکیم ہی نہیں کرتے کہ کسی مسلمان سے گناہ کا کام مر ز دہو سکتا ہے)۔

نبرا۔ وہ جو کسی گناہ پر بھی الل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہیں۔

نمبر سا۔ جودر میانی قتم کے جو خاص خاص صور تول میں کفر کا فقوی وینے کے قائل ہیں۔

متر جم کا کہنا ہے کہ آگر یہ کہاجائے کہ امام ابو صنیفہ نے فرمایا ہے کہ ہم آبال قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں خواہ وہ
کیسانی اور کوئی گناہ کرے بشر طبیکہ گناہ کے کام کو حلال نہیں جانتا ہو۔اس طرح قول امام شافع ہے بھی مروی ہے، ملاعلی قاری نے کہا ہے کہ شارح عقائد نے کھا ہے کہ ان فقہاء کرام کا ایک قول تو یہ ہے کہ اہل قبلہ کی تحفیر نہیں ہو سکتی ہے، ساتھ ہی دوسر اقول یہ بھی ہے کہ جو کوئی قرآن پاک کے مخلوق ہونے یا آخرت میں دیدار الہی کے محال ہونے کا اعتقاد کرے یا شیخین رفعی سید باابو بکر صدیق اور سید نا عمر فاروق ) پر تبراکرے (ان کی برائیال بیان کرے) یا ان پر لعنت کرے تو کا فر ہے، تو ان دونوں قولوں میں جمح کرتا مشکل ہے، ایسائی شارح موافق نے کہا ہے کہ جمہور مشکمین و فقہاء اس بات پر مشفق ہیں کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تنفیر نہیں کی جائے، کتب فراوی میں فہ کور ہے کہ شیخین پر تبراکرنا کفر ہے، ایسائی ان کی امامت کا انکار بھی کفر ہے ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کے مسائل پر جمہور مشنق ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لہذا دونوں قولوں کو جائے ان کار مشکل ہے مسائل پر جمہور مشنق ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لہذا دونوں قولوں کو جائے کہ بھی کار باور ان میں انفاق کی صورت نکالنی مشکل کام ہے (انتی )۔

لیکن قاریؒ نے اس اشکال کو اس طرح ختم کیا ہے کہ جس مسئلہ پر مشکلمین کا اتفاق ہے کہ اہل قبلہ کی تکلر نہ کی جائے بہی ماخوذ اور مدلل ہے لیکن فقاویٰ میں جو مسئلہ نقل کیا گیا ہے وہ دلیل کے بیان کے بغیر ہے، اور اس میں قائل کا ہام بھی نہ کور نہیں ہے حالا نکہ صرف اجمالاذ کر کرما ججت نہیں ہے، کیونکہ اعتقادی مسائل کی بنیاد قطعی دلیلوں پر ہوتی ہے جو اجمالی ذکر سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔

اور شیخ این الہمائم نے فتح القدیر میں اس طرح جواب دیاہے کہ ہم نے جس اہل بدعت کا کفر ذکر کیاہے حالا نکہ امام ابو حذیفہ اور اللہ میں اس طرح جواب دیاہے کہ ہم نے جس اہل بدعت کا کفر ذکر کیاہے حالا نکہ امام ابو حذیفہ اور امام شافع کی ہے۔ اہل قبلہ میں ہے جو اہل بدعت ہیں ان کی تحفیر نہیں ہوئی چاہئے، تواس قول کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اعتقادی مسئلہ بذات خود کفر ہے جو اس کا قائل ہوگاوہ کفر کا ہوگا کہ جو اعتقادی مسئلہ بذات خود کفر ہے جو اس کا قائل ہوگا وہ کفر کا مسئلہ بذات خود کفر کو شش کرنی ہے اور دواسی متیجہ پر قائل ہوگا۔ بہنجا ہے۔ بہنجا ہے۔

'' پھر ایک مشکل یہ ہے کہ ائمہ نے نتویٰ دیاہے کہ ایسے صحص کے پیچھے نماز باطل ہے، مگر اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ باطل ہونے سے مرادیہ ہے کہ نماز طال نہیں ہے، یعنی اس سے ان کے پیچھے نماز تو سیحے ہو سکتی ہے اگرچہ ایسا کرنا طال نہ ہو، اس جواب کے علاوہ دوسر اکوئی مراد لینے سے مشکل باتی رہے گی، انتی۔

لا على قاريؒ نے کہاہے نماز باطل ہونے کا تعلم احتیا کی ہوسکتے جیسا کہ فقہاء نے کہاہے کہ جمر اسود کا استقبال کر کے نماز باطل ہو کی، حال نکہ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ جمر اسود خانہ کعبہ سے باہر ہے، ای لئے طواف کعبہ میں تعلم دیاجا تاہے کہ جمر اسود کے چھے سے طواف کرناواجب ہے لین طواف کرتے وقت اس کو بھی طواف کے اندر ر کھنا ضروری ہے۔ متر جم کا کہنا ہے کہ استقبال قبلہ میں اس سے حجر اسود کا قبلہ سے ہونا بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ مشتبہ رہ جاتا ہے اور مشتبہ کو قبلہ بنانا جائز نہیں ہوتا ہے بلکہ مشتبہ رہ جاتا ہے اور مشتبہ کو قبلہ بنانا جائز نہیں ہوتا ہے ای لئے نماز باطل ہوتی ہے، اور طواف کے وقت مشتبہ کا بھی طواف کرنا حقیاط کی وجہ سے ہوتا ہے، کی سے نہیں تاہ کی طواف کرنا حقیاط کی وجہ سے ہوتا ہے، کی ساتھی قاریؒ نے تھم ہر عکس کردیا ہے، واللہ اعلم۔

ان تمام باتوں کے باوجودیوں کہنا چاہے کہ نفس پر ستوں اور باطل خیالات والوں کی تحقیر مشہور و معروف ہے پھر بھی ایک فتم کا اختال اس کے بر خلاف باتی رہ جاتا ہے اس بناء پر تحفیر نہیں کی جاتی ہے، متر جم کا کہنا ہے کہ ہم ان او توفیہ ہے جو مروی ہے وہ عدم تحفیر ہے، اور تحفیر ہروزن تفعیل کے معنی ہوتے ہیں کفر کی طرف منسوب کرنا، پس ظاہر ہیہ ہم ان او گوں کو کا فرول میں اس طرح واظل نہیں کرتے ہیں کہ ان کو کا فرول کی طرف منسوب کردیں، ایسا کرنے میں زیادہ اختیاط ہے ان چند وجوں سے، نہر ا، معاد ضد اور مخالفت کا گمان، نمبر ہم، فتنہ سے بچنا کہ اس سے بہت سے فساد کھڑے ہوتے ہیں، نمبر سا، ان چند وجوں سے، نمبر ان معاد ضد اور مخالفت کا گمان، نمبر ہم، فتنہ سے بچنا کہ اس سے بہت سے فساد کھڑے ہوتے ہیں، نمبر سا، اس جنہ میں جبکہ اس قبلہ بیں سے ہو۔ واقعۃ وہ مخض الل قبلہ میں سے ہو، لیکن سے ہو۔

قاریؒ نے لکھاہے کہ اہل قبلہ ہے وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو دین کی ضروریات مثلاً عالم کاحادث ہونا، مرنے کے بعد اپنے بدنوں کے ساتھ دوبارہ اٹھلیا جانا، اللہ تعالیٰ کہر ایک جزوی ادر کلی باتوں کا عالم ماننا ادر اس کے ماننداہم باتوں میں سے ہیں کسی کا انکار نہ کر تاہو۔

میں کہتا ہوں کہ موفق وغیرہ میں ہے کہ ضروریات دین ہے وہ عقاید واعمال مراد ہیں جو عام طور پر دین ہیں ہوں اور ہر شخص کو معلوم ہیں جن کے اسخر ان استنباط اور دلائل ہے جبوت کی ضرورت نہ ہو، پھر قاریؒ نے یہ بھی کھاہے کہ جو شخص سلدی زعدگی طاعات و عبادات میں گذار دے مگر وہ عالم کے قدیم ہونے کا مدئل ہویا قیامت میں جسموں کے ساتھ اٹھائے جانے کا منکر ہویااللہ تعالی کے متعلق اس بات کا افکار کرتا ہوکہ وہ چھوٹی بڑی طاہر وباطن ساری باتوں کا عالم ہے تو ووائل قبلہ میں سے نہیں ہے، اور یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہونی جاہے کہ اہل سنت و جماعت کے زدیک اہل قبلہ کی تحفیر نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی تحفیر اس وقت تک مہیں کرنی جاہیے جب تک کہ وہ اس میں نہیں پائی جائے جو کفر کی علامت اور دلیل ہوتی ہے۔

ا تنی ہا تئی معلوم ہو جانے کے بعد یہ بھی جانا چاہئے کہ ان ضروریات پر متغنق ہو جانے کے باوجود پچھے دوسر ہے اصول میں اختلاف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی مغتوں کے بارے میں ، اٹھال کے پیدا کرنے میں ، اللہ تعالیٰ کے ارداہ کے عام ہونے کے بارے میں ، کلام اللہی کے قدیم ہونے میں جالا نکہ عقل کا تقاضا میں ، کلام اللہی کے قدیم ہونے میں دیدار اللہی ہونے میں اور ان جیسے دوسر سے مسائل بھی جیں حالا نکہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان امور میں اختلاف نہ ہو کہ اختلاف ہونے کی صورت میں کئی احمال ہوجاتے ہیں اور سب کا ہر حق ہونا لازم آتا ہے جبکہ حق تو صرف کوئی ایک بھی ہوگا، پھر اس حق کے مخالفت کو کافر کہاجائے یا نہیں ؟ تو شخ ابوالحسن اشعری اور ان کے مانے و اللہ حضرات کا مسلک رہے ہے کہ وہ کافر نہیں ہے اور امام شافئی کار مجان بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے ہیں کہ وہ کہ دو فرماتے ہیں کہ ہم اہل ایواء کی گوائی رد نہیں کرتے ہیں سوائے فرقہ خطاب ہے وہ جمورے بولنے کو حلال اور جائز سمجھتے ہیں۔

اور منتفی میں ابو حنیفہ کا یہ قول منقول ہے کہ ہم الل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، اکثر فقہاء بھی ای سے منفق ہیں، مگر ہارے بعض اصحاب حق سے مخالف کرنے والوں کو کا فر کہتے ہیں، امام رازی کا غرجب مخاریہ ہے کہ الل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرنی چاہئے، بعضول نے تکفیر اور عدم تکفیر کے سلسلہ میں یہ خیال طاہر کیا ہے کہ تکفیر کا حکم نہ دینا سے کسی کا نتی ہیں ہے خیال طاہر کیا ہے کہ تکفیر کا حکم نہ دینا سیکسین کا غرجب ہے اس طرح یہ معلوم ہوا کہ یہ اختلاف ایک ہی جماعت کے در میان نہیں

اورایک جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہاں بھی کافر کہنے کاوئی مطلب ہے جواس فرمان رسول علیہ السلام من قوک الصنگلواۃ م مُتَعِمداً فَقَد سَکَفَرَ کہ جس نے نماز کو قصد اُ ترک کیاوہ کافر ہو گیا کا ہے بین ہمارے نزدیک اس کی تاویل ہے ہے کہ وہ کفر کے ہ بالکل قریب ہو گیا ہے، اور قول دوم عدم جھفیر میں شان قبلہ کااحرام ہے، کہ بیالوگ کٹی نہ کسی طرح اہل قبلہ ہیں اور ہم سے

ان کی موافقت یا کی جاتی ہے۔

متر جم کا گہناہے کہ اس جگہ دوالفاظ پائے جاتے ہیں،اکفار اور بخفیر،اکفار کے معنی ہیں کا فمر کر تاادر تخفیر کے معنی ہیں کفر کی طرف منسوب کرنا، فناوی وغیرہ کے باب ارتداد میں یکفر کالفظ ہے جس کے تلفظ میں اختاف علماء ہے کہ اسے اکفار سے یُکھُفَرُ حرف اول کو پیش دوم کوسکون سوم کوز ہر بغیر تشدید کے کافر کرنے کے معنی میں پڑھا جائے، چنانچہ علامہ شافعی نے اس کو ترجیح دمی ہے۔

سیکن میرے نزدیک زیادہ مناسب ہے کہ اے بُکفّر کرف اول کو پیش دوم کو زبر سوم کو زبر اور تشدید بھی تحفیر سے کہا جائے کیو نکہ ایسا کہنے سے زیادہ موافقت پائی جائی ہے، جیہا کہ شخ ابن البہائم نے توفیق دی ہے کہ جن افعال کا تفرید ہیں اور ان کا قائل ایسی چیز کا قائل ہے جو کفر ہے، اس طرح یہ مخص کفر کے افعال کی لینی اس کی مراویہ ہوا ہے ہم اے کافر نہیں کہتے ہیں، بہی مطلب اس حدیث من توك المصلوفة مُتَعمِدًا فقد حفو کا ہے، اس طرف منسوب ہوا ہے ہم اے کافر نہیں کہتے ہیں، بہی مطلب اس حدیث من توك المصلوفة مُتَعمِدًا فقد حفو کا ہے، اس میں بھی بہی تاویل بہت مناسب اور معقول ہے کہ تارک صلوفة نے وہ کام کیا ہے جو کافروں کا ہے پر ہم اسے کافر نہیں کہتے ہیں، کیونکہ دوسری حدیث میں صراحت کہا گیا ہے کہ ہمارے اور مشرکول کے در میان نماز ہی کافرق ہے، اس لئے جمل نے نماز میں ہو گیجو اس جیسی ہو گیجو اس جیسی ہو گیجو اس جیسی ہو گیجو اس جیسی ہو گیجو اس جیسی ہو گیجو اس جیسی ہو گیجو اس جیسی ہو گیجو اس جیسی ہیں۔ وایات سے بیدا ہو تا ہے، اس لئے ظاہر صور سے ہیں وہ کافر ہوا، یہی تاویل ان تمام روایات ہیں ہو گیجو اس جیسی ہیں۔

اس کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ عدم سحفیر کا قول جو امام اعظم اور امام شافع وغیر ہم ہے مروی ہاں کے معنی ہے ہیں کہ ہم

ایسے شخص کے باطنی طور پر کفر کے قائل نہیں ہیں اور اس کا یقین نہیں رکھتے ہیں ، اور فقہاء بلکہ انکہ ہے جو شکفیر مروی ہاں کے معنی یہ ہیں کہ ہم کے معنی یہ ہیں کہ ہی طور پر کفر یہ ہیں اس لئے قول و فعل کفر یہ ہیں اس لئے قول و فعل کا کہنے والا اور کرنے والا کفر کے قول کی طرف منسوب ہاں کو کنفیر کہا گیا ہے لیمنی ظاہر کی طور پر شخفر ہے مگر باطنی طور پر شخفیر نہیں ہا اور شکفیر ظاہر کی طور پر ہے ، اس بناء پر اگر ایک شخص نے نیز کسی نیت اور اعتقاد کے زبان سے با اعتصائے بدن سے ایسا کوئی کام کیا جو کفر کی خصوصیات میں سے ہا اور اس کی ہیو کا نیز کوئی کیا تو قاضی اس کی ہات مانتے ہوئے اس کے موافق فیصلہ دے گا، اور اس کی نیت کی تصدیق نہیں کرے گا، حالا نکہ در حقیقت وہ باطن میں کا فر نہیں ہے ، اس کے بر عکس اگر کسی شخص نے کوئی گا، اور اس کی نیت بھی گا، اور اس کی نیت بھی در حقیقت کو بھر ہونے کا تھم نہیں ویا جاسکتا ہے ، مگر سما تھر بی اس شخصی کی نیت بھی در حقیقت کفر بی کی ہے تو مفتی اور قاضی اس ایک بنیاد پر عمل کرے گا جس سے اسے مرتدیا کا فر کہنے سے بچایا جاسکے اس طرح در حقیقت کفر بی کی جو مفتی اور واس کی نیت بھی در کا تھی نہیں کیا جاسے مرتدیا کا فر کہنے سے بچایا جاسکے اس طرح در حقیقت کو بی کی طور پر شکفی طور پر اس کی شکفیر ہوگی۔

اس تو جیہ کے نتیجہ میں ائمہ مجہدین نقیماء کرام اور متظمین سب میں اتفاق پایا گیااور کوئی اختلاف باتی نہ رہا، متظمین چو نکہ باطنی عقا کد سے بچت کرتے ہیں لہنداانہوں نے کہا کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی جبکہ وہ در حقیقت اہل قبلہ ہو ہم تنظیر نہیں کرتے جب بک کہ صراحة کفرنہ کرے، اور باب عقا کہ میں ائمہ مجہدین کی بھی بہی مراد ہے، کیو نکہ عدم تنظیر کا قول جیبا کہ امام ابو حنیفہ سے فقہ اکبر میں مروی ہے اعتقاد باطنی کے اعتبار ہے اس کی تنظیر نہیں کرتے ہیں گرید کہ اس سے کشر وضاحت اور صراحت کے ساتھ پایا جائے، اس طرح سیح صدیث میں بھی ہے اگر چہ از قسم آحاد ہے لینی متواتر کی حد تک نہیں ہے ابلاً اَن تو وَا کھوا ہواً والد خور کی کھی مقاد میں اس کا کھلا ہوااور ظاہر طور پر کفر پاؤہ اس سے بیات معلوم ہوئی کہ ایک تحقیر ظاہر کی طور پر ہاس ہو وہ کی مراد ہے جو فقیاء کرام سے فاد کی کی ابول میں بایا جا تا سے اور دوسر می تحقیر باطنی طور پر ہے اور بہی وہ تکلیمین سے جو اعتقاد کی بحث میں مروی ہے، بہی دہ حاصل علی علی ہوئی ہوئی۔ اس می حواصل ہوا ہے، وہ تعالی بی کو ہے۔

ملاعلی قاریؒ نے شرح فقہ اکبر کے ملحقات میں ایسے بہت سے الفاظ اور مسائل ذکر کئے جیں جن کے بارے میں فقہاء رحمیم
اللہ نے تکفیر کا تھم تکھا ہے، بندہ متر جم ان کو کتاب ہدایہ کے ترجمہ میں اس کی بحث کے موقع میں انشاء اللہ ذکر کرے گا، لیکن اس موقع میں ان گناہوں اور ذنوب سے توبہ کی بحث نقل کر تا ہوں، ملاعلی قاریؒ نے لکھا ہے کہ تم یہ بات انہی طرح جان لوکہ توبہ کی قبول کر لیا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے بلکہ توبہ قبول کر نا اللہ تعالیٰ کی طرف برے بی فقل و کرم کا مظاہرہ ہے، لیکن معتزلہ فرقہ والے موسم میں جمال ہونے ہول کر نا اللہ تعالیٰ کے درگاہ سے اس بر عاتو بہ قبول کر نا واجب عقلی ہے، اب شرعاتو بہ قبول کر نا واجب عقلی ہے، اب شرعاتو بہ قبول کر تا ہوں کی اللہ تعالیٰ کے درگاہ سے امید کی گئے ہے مگر اس اور قبول ہونے کی اللہ تعالیٰ کے درگاہ سے امید کی گئے ہے مگر اس بر تقبیل تھا تا توبہ تا ہوں ہونے کی اللہ تعالیٰ کے درگاہ سے اللہ جس کی توبہ کہ قبول کر تا ہے، اس میں توبہ کو اپنی مشیت اور اپنے ارادہ پر موقوف رکھا ہے، اس بناء پر وہ تین صحابہ کر الم جو کہ توب کہ توبہ کہ توبہ کہ توبہ کے باس جا کر اللہ مقالیہ کی غروہ سے واپس کے بعد آپ کے باس جا کہ خوص واللہ مقالیہ کی غروہ سے واپس کے بعد آپ کے باس جا کہ قبوص ول اللہ عقالیہ کی غروہ سے واپس کے بعد آپ کے باس جا کہ خوص ول اللہ عقالیہ کی غروہ سے واپس کے بعد آپ کے باس جا کہ خوص ول اللہ عقالیہ کی غروہ سے واپس کے بعد آپ کے باس جا کہ خوص ول اللہ عقالیہ کی غروہ سے واپس کے بعد آپ کے باس جا کہ خوص ول اللہ عقالیہ کی غروہ بھی بہت تا خیر سے ان کی توبہ قبول کی گئی۔

میں کہناہوں کہ پہلے یہ فرمایا گیاہے ﴿ الْحَوْقُ لَا مُوْجَوْ لَا لَا مُو اللهِ الله الله الله لینی باوجودیہ کران کی توبہ بہت ہی غلوص کی تھی اور وہ بہت زیادہ روئے تھے اور سخت نادم تھے بھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہونے کے سلسلہ میں تھم میں نا خبر کی گئی کہ کیا پیدائمیں عذاب دیا بھی جائے گایا معاف کر دیا جائے گا۔

متر جم کا کہتائے کہ اللہ تعالٰی کی طرف سے بندہ پر تو بہ بھرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس نے تو بہ کی توثیق دی اور اس کی مدد فرمائی اور اسے ذلیل و خوار کرکے چھوڑ نہیں دیا، تو یہ بات یقینا اللہ تعالٰی کی مثبت اور ارادہ پر موقوف ہے، اور بندہ کے تو بہ کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالٰی سے اپنے پاس آنے کی کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالٰی نے اپنے فضل سے اپنے پاس آنے کی اجازت دی اور توقیق دی تو وہ محفل آکر قریب ہوا، کیونکہ تو بہ کے لفظی میں چوع کرنے اور لوشنے کے ہیں، اور جب تک اللہ تعالٰی کی ظرف سے توقیق تو بہ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا پچھ کہنایا کرنا تد امت سے خالی اور شر الط قلبی سے عاری ہوتا ہے (اچھی طرح اس بحث کو سمجھ لو)۔

 سیح اعتقاد اس کے دل میں جم عمیا ہو کیونکہ جب یقین ہی نہ ہوگا تو اعتقاد بھی نہ ہوگا،ان باریکیوں کوا چھی طرح سمجھ لو، واللہ غانی اعلم۔

للا المجلی قاریؒ نے فرہایے کہ ہمارے اسلاف جوابے نفوس کی توبہ قبول ہونے پریفین نہیں رکھتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنی اس بات کا یفین نہیں ہو تا تھا کہ اس کی قبولیت کے لئے جوشر طیس اللہ کے ہاں لازم ہیں وہ ہم پوری کررہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس کے لئے بہت سی اور سخت متم کی شر طیس ہوا کرتی ہیں، بخلاف کفر کی توبہ کے، کیونکہ ظاہر میں اس کا اعتبار صرف اقرار کر لیا تو ہم اس بات پر مجبور ہوگئے کہ اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کہ توبہ قاہری طور پر ہو تواس کی قبولیت بھی کرتے ہوئے اس کی طور پر ہو تواس کی قبولیت بھی خاہری طور پر ہو تواس کی قبولیت بھی خاہری طور پر ہی ہوگی، اور جیان کی گئے ہے، یعنی یقین اعتقاد خاہری طور پر ہی ہوگی، اور جیان کی گئے ہے، یعنی یقین اعتقاد پر توبہ مقبول ہوگی، مطلب یہ ہے کہ یقین کا اگر قلب سے تعلق ہوجائے تو توبہ قبول ہے، لیکن اس جگہ ایک ہات بدرہ جاتی ہو ہاتی ہوگاہ میں اور وہم اس میں حاکل ہوجائے ہیں اس کے اپنے اور باعثار نہیں ہو پاتا ہے، اس بناء پر خواجہ حسن بھرگی نے فرمایا ہے کہ نفس اور وہم اس میں حاکل ہوجائے واقع ہوگاہ رمنا فتی بنا عالی ہوگا۔

لا یکھا فہ إلا مُومِنِ وَ لاَ یَامَنُهُ الاِ مُنَافِق یعنی مؤمن می نفاق سے خاکف ہوگاہ رمنا فتی بی نفاق سے نڈر ہوگا۔

الحاصل نفس کی طرف سے مرکا خوف ہمیشہ لگار ہتاہے،اوراس کے خوف سے مطمئن ہو ناکفر ہے، عمد ڈالنسنی ہیں ہے کہ جس نے ایک بیرہ گناہ کی توب کی جائے گی اور اس سے اب جس نے ایک کبیرہ گناہ کی توب کی جائے گی اور اس سے اب اس کی گرفت نہ ہوگا، نیز کفار کی سز اہمیشہ کے لئے اور مؤمن کے گناہ کی سز امقرر دفت کے لئے ہے جو ختم ہو جاتی ہے۔

شخ امام ابو منصور ماتریدیؒ نے کہاہے کہ گفرا یک مستقل ند ہب ہے، اور ند ہب دائمی خیال واعمال کے عقیدہ کے نام ہے لہٰذاکا فرومشر ک کی سز اہمیشد کے لئے جہنم میں رہناہے، اور مؤمن اس کے بر خلاف ہے کہ وہ گنا ہوں کو براجانے اور نہ جانے کے باوجود ہو او ہوس و نفسانی خواہشات کی بناء پر گناہ ہو جاتاہے اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے کا خیال نہیں ہو تاہے اس لئے اس کا گناہ بھی دائمی نہیں بلکہ عارضی اور وفت مقرر تک کے لئے ہوتا ہے۔

امام طحاویؒ نے کہاہے کہ ہمیں محسنین اور مؤسنین کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے امید ہے کہ وہ اپنی رحمت کالمہ کی بناء پر اے معاف کر کے جنت میں داخل کردے، نیز کا فر کے اسلام لانے کے بعد اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی معافی کے لئے اسے علیحدہ یا مستقل توہہ کی ضرورت ہاتی نہیں رہتی ہے، سوائے توبہ کے دوسر می ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو سارے گناہوں سے پاک کروے، للبذ اتوبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی لعمت ہے۔

ملاعلی قاریؒ نے فرمایا ہے کہ علاء نے تصریح کی ہے کہ توبہ کے تین ارکان ہیں: نمبر ا، جن ہیں سب سے اعلی رکن گذشتہ
ائمال پر نادم ہونا۔ نمبر ۱۲، فوری طور پر اس گناہ ہے علیحدہ ہو جانا اور نمبر س، آئندہ کے لئے یہ پختہ ارادہ رکھنا کہ اسے دو بارہ کسی
قیت پر نمبیں کروںگا، پھر جن کاموں میں کو تا ہی ہو ئی ہے آگر وہ خالص خدائی حق ہے مثلاً شراب پی ہے تو اس ہے توبہ کرنی
چاہئے اور مثلاً نماز مچھوڑ دی ہے تو آئندہ کے لئے عزم مصم، پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ ایساکام نمبیں کروں گااور جو نمازیں قضا ہوئی
ہیں انہیں اداکر لئے ،اوراگر وہ کو تا ہیاں جو ہوئی ہیں ان کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو تو دیکھناچاہئے کہ وہ الی ہیں یا نمیں اگر مال
سے تعلق ہو تو اللہ تعالی سے تو یہ کرنے کے ساتھ ہی جس کامال ہوائی کا حق اداکر دے کہ اگر اوا نیک کے لئے وہی مال موجود ہو
تواس کولوٹا دے بشر طیکہ دہ حق دار موجود ہو ورنہ اس کے ورثہ یاو کیل ورنہ فقیر ول کوادا کرنے کی نیت سے دیدے اوراگر وہی
مال موجود نہ ہو تو اس جیسایا اس کی قیست دے اور اگر اداکر نے کی صلاحیت نہ ہو تو اللہ تعالی کے پاس توبہ کرے تو اسے معذور
مال موجود نہ ہو قواس جیسایا اس کی قیست دے اور اگر اداکر نے کی صلاحیت نہ ہو تو اللہ تعالی کے پاس توبہ کرے تو اسے معذور

فآویٰ قاضی خان کی عبارت ہے معلوم ہو تاہے کہ بیہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہو گاجو قیامت کے دن ان کے مالکان کواداکر دیا جائے گا،اور آگر ذی با کا فر کامال ہو تو آ دی کواس کے بدلہ قیامت میں عذاب دیا جائے گا کیو نکہ اس کی طرف سے معافی کی امید نہیں کی جاتی ہے۔

مئلہ: - اگرایک فخض کے دوسر ہے کے ذمہ کچھ مالی حق لازم ہوتا ہے ایس صورت میں اگراس نے حقد ارسے کہا کہ جو
کچھ حق تمہارامیر ہے ذمہ ہے اس سے بچھے بری کروادراس حق کی تفصیل نہیں بنائی، جواب میں دوسر ہے فخص نے اسے بری
کردیا تو مجھ بن سکر نے کہا ہے کہ دہ اپنے سارے حقوق سے بری ہوجائے گا، اور فقیہ ابوالیٹ نے کہا ہے کہ یہ حکم دنیادی ہے
لیمنی اس طرح بری کرنے کے بعد آئندہ دہ کسی چھلے حق کے لئے قاضی کے پاس دعویٰ نہیں کر سے گا، کیکن شخ نصیر نے کہا ہے
کہ اس دفت جو پچھ اس کے خیال و گمان میں ہوگا ای کے برابر بری ہوگا اور فقیہ ابوالیٹ نے کہا ہے کہ اس حکم کا تعلق آثر سے
ہیں، اور خلاصہ میں کہا ہے کہ امام محمد کے نزدیک دیادتہ وہ کل مال سے بری نہ ہوگا، اور امام ابو بوسف کے نزدیک کل حق سے
بری ہوجائے گا، اس پر فتو کی ہے ، اور قضا کے مسئلہ میں بالا تفاق سب سے بری ہوگا، قاری نے کہا ہے کہ یہ فتوی ابوالیث فقیہ
کے فہ جب مخارے کا قالف ہے۔

پھر فقیہ ابواللیٹ نے کہا ہے کہ غیبت کرنے والوں کی توبہ کو بعضوں نے جائز اور صحیح کہا ہے اور بعضوں نے جائز نہیں مانا ہے لیکن ہمارے نزویک دوصور نیس ہیں: نمبرا، جس کی غیبت کی گئی ہے اس کواس غیبت کی خبر پہو خی ہے یا نہیں اوراگر دوسر می صورت ہے کذاہے خبر نہیں پہونچی ہے تو چاہیے کہ فی الفوراس ہے توبہ کرے اور آئندہ اس سے بیچنے کاعبد کرے ،اوراگر پہلی صورت ہے لینی خبر پہونچ بچکی ہے تواس ہے معافی مانگ کراسے خوش کرنے۔

ابن المجنِّ نے کہاہے کہ اگر معانی انگنے میں اور اس سے بیان کرنے میں کسی فتنہ کا اندیشہ ہو تو صرف توبہ کرلے، روظتہ العماء میں ہے کہ اگر زانی نے توبہ کی تووہ بھی قبول ہوگی، اور اگر کسی پر بہتان بائد ھا تواں کی توبہ نین باتوں پر موقوف ہوگی، اول یہ کہ جن اول یہ کہ جن لوگوں کے سامنے ایسا کیا ہے ان سے کہے کہ میں نے قصور کیا ہے اور اس پر بہتان باند ھا ہے، دوسر ی یہ کہ جس مخض پر بہتان باند ھا ہے اس کے پاس جا کر معانی مائے، تیسر سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہ کرے جس کی فیبت کی گئی ہے اگر وہ معانی جا ہے۔ وہ معانی کر دیے تواس کے لئے بہت ثواب ہے۔

ملقط میں ہے کہ ایک محفی کادوسرے کے ذمہ قرض آتا ہے اور قرض دارکی مالی صلاحیت حقیقت میں ایسی نہیں ہے کہ قرض ادا کر سکے تو قرض دار کے لئے اس بات میں بہت بہتری اور باعث ثواب ہے کہ اپنا حق اس پر باتی رکھنے کے مقابلہ میں اسے معاف بی کر دے، اگر دو آدمیوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بد کلامی اور بدسلوک سے پیش آئے تو دونوں پر واجب ہے کہ دوسرے سے معافی طلب کرے، کرمائی نے نسک میں کہاہے کہ صحیح طریقہ سے توب کی ہوئی رد نہیں کی جاتی ہے بلکہ دویقیا مقبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ کو کہ اللہ میں ہے کہ صحیح توب کی بناء ہر ہے، کہنوا بائز نہیں ہے کہ صحیح توب کی تبویت بھی اللہ تعالی کی مشیت پر مو توف ہے کیونکہ یہ تول محض جہالت کی بناء ہر ہے، کہنوا الے ہر کفر کاخوف ہے، اس کی بناء ہر ہے، کہنوا الے ہر کفر کاخوف ہے، اس کی بناء ہر ہے، کہنوا الے ہر کفر کاخوف ہے، اس کی بناء ہر ہے، کہنوا الے ہر کفر کاخوف ہے، اس کی بناء ہر ہے، کہنوا الے ہر کفر کاخوف ہے۔ اس کی بناء ہر ہے، کہنوا کے دوسر کے اس کی کہنا ہے۔ اس کی کہنا ہوئی۔

ام غزائی نے کہاہے کہ البتہ اپنی تو بہ کی پوری شرائط کی اوائیگی کے بارے میں شک ہوسکتاہے، اور صحیح توبہ تو مقبول ہونے کے علاوہ رد نہیں ہوتی ہے، آمدیؒ نے کہاہے کہ اگر زائی کا آلہ تناسل کٹ گیا ہویاوہ سر ض موت میں گر فہار ہوگیا ہواور اس نے بچی تو بہ کی تو تمام اسلاف کا اس بات پر انفاق ہے کہ اس کی تو بہ مقبول ہے اور اگر وہ کسی ایسے مرض میں جتلا ہوگیا جس کی وجہ ہے اسے اپنی عاجزی اور نامر دی کا یقین ہوگیا تو بھی بالا نفاق اس کی توبہ مقبول ہوگی، اس بناء پر مقاصد میں جو بہ لکھاہے کہ "بانی جماع اس کی توبہ مقبول نہ ہوگی" محیح نہیں ہے، خلاصہ میں لکھاہے کہ زندگ سے ناامیدی کی صورت توبہ تو مقبول ہوگ گرایمان مقبول نہیں ہے، گریہ روایت درایت اور سمجھ کے مخالف ہے، صبح قول یہ ہے کہ ایسی نامیدی کے وقت کی تو بہ بھی مقبول نہیں ہے۔

ل علی قاری نے کہاہے کہ ہر مخفی پریہ لازم ہے کہ ان تمام یا توں کو جانے جن سے کفر لازم آتا ہے، کیونکہ اعتقادات تو مجمل بھی کا فی بیں گرا بمان ادر اعتقاد مفضل کا جائنازیادہ بہترہے، بالخصوص امام ابو حنیفہ کے نہ ہب میں، اسی واسطے کہا گیاہے کہ اسلام میں داخل ہو جانا تو آسانی سے ممکن ہے گراسلام کوسالم اور جاتی رکھنا مشکل کام ہے۔

اسلام میں داخل ہو جانا تو آسانی سے ممکن ہے مگر اسلام کوسالم اور باتی رکھنا مشکل کام ہے۔ متر جم کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ کلام ایسے بزرگ کا ہے کہ ان کوابمان کی قیمت بے انتہامعلوم ہو گئی تھی اس لئے وہ اے فطرات اور دساوس سے بھی بچانے تھے، حالا تکہ حق بات یہ ہے کہ ایمان شرک کے مقابلہ میں سب سے آسان ہے مگر قصد اس عظیم دولت کو کھونا پڑے ہی نقصان کی بات ہے، کچونکہ کا فرومشرک نے تو دولت ایمان پائی ہی نہیں اور ایمان سے پھر جانے والے مرتد نے پاکر کھودی، اس لئے کفر کے کاموں اور اس کی باتوں سے احتیاط کرنا ہی ضروری ہے۔

اب میں متر جم مسیحے الیے اقوال اور افعال کفریہ جن کے کفریہ ہونے پریفین ہے کو نقل کرتا ہوں اس خیال ہے کہ بندہ مؤ من اس ہے چکے اللہ تعالیٰ ہی ان کے بیان کرنے پر سب کواور ان سے بیچنے کی توفیق دینے والاہے:

نمبر اواگر کوئی مخف کسی ایسے کام کوجو حرام ہے حرام جانتے ہوئے اس کے حلال ہونے کانٹر کی اجازت کے بغیر اعتقاد فرے تو دہ کا فرے۔

کفرے تو وہ کا فرے۔ نمبر الدادر اگر کسی حرام کام مثلاً شراب خوری کی تمناکرے کہ یہ حرام نہ ہو تایاروزہ فرض نہ ہو تا کہ اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے توالیے مخض کو کا فرکہنے میں تامل کرناچاہئے، متر جم کا کہنا ہے کہ الیے مخص کی تنگیر میں ضرورتا مل کرناچاہئے، کیونکہ اس طرح کی تمناخود ہی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس نے شراب خوری کو حرام جانا ہے ای طرح روزہ کے فرض ہونے کو ماتا ہے اور یہ بات توعین ایمان کی بات ہے، البشراس کی حکموں ہے وہ جائل ہے، یہائٹک کہ علماء کو بھی اس کے اخفاء کی وجہ سے تامل ہے، اس بناء پر کفر کا حکم لگانا خطرناک بات ہے، بال یہ دوسری بات ہے کہ اس کا شرعی مسائل کے نہ جانے سے اور احکام شریعت میں اس کے وخل دینے کی وجہ سے وہ گناہ گارہے، واللہ تعالیٰ اعلم

نمبر سا۔ اپنی اہلیہ سے حالت حیض میں وطی کو حلال جاننے کے بارے میں امام محمدٌ سے نواد رمیں روایت ہے کہ کا فر کہنا درست نہیں ہے (اگرچہ بڑے گناہ کی بات ہے) یہی مسلک مسجے ہے۔

نمبر ۱۰-اپنی اہلیہ ہے لواطت (پیچھے کی جگہ میں وطی کر لینے ) کو حلال جانے ہے تکفیر نہیں ہوگی، اور یہی ند ہب اصح ہے۔ نمبر ۵۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی بات کہی جو اس کی شایاں شان نہیں ہے یااس کے پاک نام کا نداق اڑ ایا یااس کے تھم کا جس کے متعلق اسے معلوم ہو کہ یہ اس اللہ کا تھم ہے نداق اڑ ایااس کے وعدہ تو اب سے یاعذ اب کے وعید ہے انکار کیا تو کافر ہوگا۔

متر جم نے کہاجیسے نصرانی نے اللہ کے لئے بیٹایا بیوی کا بہتان باندھانو کفر ہے،اور تنکم کے ساتھ وہ معلوم کی قید اس واسطے لگائی گئے ہے کہ اس کے داسطے اس مسئلہ میں کوئی شک اور وہم نہ ہو بلکہ یقیبی ہو،اسی طرح وہ وعدہ اور و عید بھی قطعی ہو۔ نمبر ۲۔اگر اپنی ذابت کے کفر پر راضی ہو اتو یہ بھی کفر ہے۔

نمبر ک۔اگر کوئی محف اپنے باڑے میں بہ خیال لایا کہ میں ایک سوبر س کے بعد کا فر ہو جاؤں گا تو دو فی الحال ہو جائے گا۔ نمبر ۸۔اگر کسی نے نیت کی کہ اگر روٹی نہیں ملے کی تو نصر انی ہو جاؤں گا تو دو فی الفور کا فر ہو جائے گا۔

نمبر ۹۔ ملاعلی تاریؒ نے نقل کیاہے کہ اگر کوئی مخص عمد اُقبلہ رونہ ہو کر دوسر ی طرف کویابغیر وضو کے قصد انماز پڑھے تووہ کا فر ہو گااگر چہ اتفاقادہ رخ قبلہ ہی کابعد میں تابت ہو جائے یابعد میں اے اپنا باو ضورہ جاتا بھی معلوم ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ ملاعلی قاریؒ نے یہ مسئلہ دوسرے مقام پر فآوی صغری وجواہر سے نقل کیااور اعتراض کیا کہ یہ کفر نہیں اور محیط میں ہے کہ جس نے عمد أغیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی تواہام ابو حقیقہ نے کہاہے کہ وہ کا قربے جیسے نداق اڑانے والا ہوتا ہے اس فیصلہ کو فقیہ ابوالیٹ نے قبول کیا ہے، اور بغیر طہارت کے نماز پڑھنے کا بھی یہی تھم ہے لینی اسے قصد أحلال سمجھے تو کافرے ،ورنہ گنا ہگار ہونے میں توکوئی شیہ نہیں ہے۔

کافر ہے، درنہ گناہ گار ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ کنبر ۱۰ اگر بادشاہ وقت کوعادل یعنی ظلم کے مقابلہ میں عدل مراد لیا تو کفر ہوگا، میں کہتا ہوں کہ یہ تواس بادشاہ کا حکم ہوا جو مسلمان ہے اوراگر وہ کافر ہو تو بدر جہ اولی گفر ہوگا، متر جم کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں کافر کہنے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے ک ضرورت ہے کیونکہ عدل کے دومعنی ہوگئے ایک حقیق کہ وہ تو عدل شرکی ہے دوسرے مجازی پس اگر اس نے معنی حقیقی مراد لئے تواللہ تعالی اور اس کے رسول کے خلاف ہونے کی وجہ سے گفر ہوگا، لیکن مجازی معنی سے گفر مراد لیسنے میں تامل ہے آگر چہ بڑے گناہ کی بات ہے۔

نہبر اا۔ نثرح مواقف میں قاضی عضدؓ نے کہاہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر ندگی جائے ،البتہ صرف ان صور توں میں کہ کوئی خدائے صافع قادر و علیم کی نفی کرتا ہو یا شرک کرتا ہویا نبوت کا انکار کرتا ہویا کسی ایسی چیز کا انکار کرتا ہو جس کا ضرور کی اور بھٹی طور پر دین میں معلوم ہویا ایسی چیز کا جس پر اجماع ہو چکا ہو، اور اگر ان چیز وں کے علادہ کسی اور چیز پر ہواس کے کرنے والے کو ہدعتی تو کہا جاسکتاہے مگر کا فرنہیں کہا جاسکتاہے (ترجمہ ختم ہوا)۔

اور ملاعلی قاریؒ نے کہاہے کہ ہمارے علاء نے جو یہ کہا ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے الل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں ہے تواس میں "اہل قبلہ " ہے مر اد صرف وہ تحفی نہیں ہے جو قبلہ کی طرف منہ کرلیا کرتا ہو، کیونکہ پاکارافضی جس کا عقیدہ اس قدر خراب ہوکہ جبر بل علیہ السلام نے وحی یہ ونجانے میں غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ نے تو جبریل علیہ السلام کو وحی دی تھی تاکہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پہو نجادی تو پھر مشقلاً الن پر بی آنے گئی، اور بعض روافض نے تو یہاں تک کہدیا کہ حضرت علی بی خود خدا ہیں تو یہ لوگ آگر چہ قبلہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھیں پھر بھی کسی روافض نے تو یہاں تک کہدیا کہ حضرت علی بی خود خدا ہیں تو یہ لوگ آگر چہ قبلہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھیں پھر بھی کسی طرح یہ مؤمن نہیں کہلا سے ہیں اور بخاری شریف میں ومن صکلی صکو قت واستقبل قبلت واکن کر فیست کی اللہ اللہ کی خرص نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیااور ہمارے ویجہ اور کو کھایا تو بہی وہ مسلم ہے جس کے لئے اللہ اور رسول کا ذمہ ہے لہذا اللہ کواس کے ذمہ میں برعبدنہ بناؤ "جو یہ حدیث ہے اس کی بھی وہ تی مراح ہے ویمان کی تھی۔

تونوگن نے کہا ہے کہ اگر کسی نے اپنی خوشی سے آپی زبان سے کلمہ گفر اداکیا تواگر چہ وہ اس کا قائل نہ ہو پھر بھی وہ کا فرہوگا،
عامة علاء کا بھی بہی قول ہے ، اور حادی میں ہے کہ جس نے زبان سے کفر کے کلے اداکئے تواگر چہ اس کا دل ایمان کے ساتھ
مطمئن ہے پھر بھی وہ کا فرہے (ترجمہ ختم ہوا) لینی بغیر کسی کے زور وزہر وسی کے ایسا کہنے ہے کفر ہوگا، ملاعلی قاری نے کہا ہے
کہ یہ حکم بیان کیا گیا ہے اس فرمان باری تعالی ﴿مَنْ کَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَغْلِهِ إِیْمَانِهِ إِلاَّ مَنْ اکْتُوهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِیْمَانِ ﴾ لینی
جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اس پر ایمان لانے کے بعد مگر یہ کہ اس مجبور کر دیا گیا ہو تواس حال میں کہہ اس کا دل ایمان سے
مطمئن ہو لا ہے۔ لیکن متر جم کو اس میں تا مل ہے کیونکہ ( قاعدہ کے مطابق) مفہوم سے قطبی ثبوت نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پر
کفر کا حکم ہوہاں یہ حکم دنیاوی اعتبار سے قضاء ہو سکتا ہے دیانہ یا اخروی اعتبار سے نہیں ہو سکتا ہے ، بہی بات سیج بھی ہے ، لہذا اس

نمبر ۱۲۔اگر کسی نے شیخین سیدناابو بمر صدیق وسیدناعمر کی خلافت ہے انکار کیا تو وہ کا فرہے۔

نمبر ۱۳۔ اگر کسی نے سید تا ابو کر کے صحابی ہونے کا انکار کیا توہ بھی کا فرہے۔

نمبر کہا۔ خلاصہ میں ہے کہ جس کے دل میں ایس بات گزری جس کو زَبان سے اداکر ناکفر کا سبب ہو تا ہے لیکن اسے برا سمجھااور زبان پر بھی اسے نہیں لایا تو میر فیالص ایمان ہے۔

نمبرہ ا۔ خلاصہ میں اجناس سے تقل کیا ہے کہ اہام ابو صنیفہ ؒ سے روایت ہے کہ سوائے انبیاء کرام وملا نکھ کے کسی دوسر سے پر درود نہیں بھیجاجائے مگران کے تابع کر کے اور ضمنا ،ادراگر کوئی منتقلاً غیر انبیاء وغیر ملا نکھ پر درود بھیجا ہے تو ہم اس کانا م غلو کرنے والا شیعہ نینی رافضی رکھتے ہیں۔

نمبر ۱۷۔ عذاب قبر، میزان اور صراط کے منکر کوجواہر الفقہ میں کافر کہاہے، اور ملاعلی قاریؒنے کہاہے کہ معتزلہ جو کہ عذاب قبر، میزان اور صراط کے منکر کے قائل نہیں ہیں پھر بھی صحیح اقوال میں اس کو کافر نہیں کہا جاتا ہے، مترجم کا کہناہے کہ شاید صاحب جواہر الفقہ کی مرادیہ ہے کہ قرآن پاک میں جو میزان اور صراط نہ کورہے اس کا اٹکار کفرہے اور معتزلہ اس کے منکر نہیں ہیں البتہ لفظ میزان اور صراط کے معنی میں تاویل کرتے ہیں۔

تمبر کار جواہر الفقد میں ہے کہ جوکوئی قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کرے یا قرآن میں ہے کسی چیز پر عیب لگائے یا قل اعو ذہر ب الفلق یا قل اعو ذہر ب الناس (معوذ تین) کے قرآن ہونے سے کسی تاویل کے بغیر انکار کرے تووہ کا فر

نمبر ۱۸ رجو مخص کسی ایسے کھانے پر بسم اللہ پڑھے جو قطعی طور سے حرام ہے، تو وہ کا فرہے۔

نمبر ۱۹۔ امام رازیؒ نے کہاہے کہ جس نے اللہ تغالیٰ کی عبادت جنت کے امید نے ساتھ یاد وزخ کے خوف ہے اس طرح پر کی کہ اگر جنت یاد وزخ مخلوق نہ ہوتی تووہ عبادت خداوندی بالکل نہیں کر تا تووہ کا فرہے۔

۔ نمبر ۲۰۔جواہر الفقہ میں ہے کہ جس نے متفق علیہ فرائض نماز،روزہ،ز کوۃ، عنسل جنابت وغیرہ میں ہے کسی کاانکار کیاتووہ یا فرے۔

کا فرہے۔ نمبر ۲۱۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے کسی ایسی چیز کا انکار کیا جو ہالا تفاق حرام ہے جیسے شراب خوری، سود خوری وغیر ہ تو وہ بھی کا فر ہوا۔

نمبر ۲۳۔ فوز النجاۃ میں ہے کہ جس نے کہا کہ وہ کا آد می اچھاہے جو نماز نہیں پڑ ھتاہے تووہ کا فرہے۔ نمبر ۲۳۔ فآویٰ صغریٰ میں ہے کہ اگر کسی نے کہاہے کہ علم کیا چیز ہے میں نہیں جانتا یعنی اسے حقیر و ذلیل سمجھانے کے لئے کہایا یہ اعتقاد کیا کہ علم کی چھ ضرورت نہیں ہے یا تھیر کاا یک پیالہ علم سے بہتر ہے توان تمام صور تول میں وہ کا فرہے۔ نمبر ۲۲۔ ظہریہ میں ہے کہ جس نے کہاہے کہ جس کے پاس رو پیرنہ ہو تو وہ کوڑی کا نہیں ہے (بالکل ذلیل ہے) تو وہ کا فر

#### دوسری قوموں سے مشابہت کابیان

نمبرا، فآویٰ صغریٰ میں ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو یہود و نصاریٰ ہے تشبیہ دی خواہ صورت میں یاسیرت میں اگر چہ ہنسی و نداق کے ساتھے ہو تو وہ کا فر ہے۔

نمبر ۲، خلاصہ میں ہے کہ جس نے اپنے سر پر مجو سی ٹو پی رکھی تو بعض علاءنے کہا کہ وہ کا فرہے اور بعض متاخرین نے کہا ہے کہ اگر سر وں سے حفاظت کے خیال اور ضرورت سے ہویااس وجہ سے کہ اس کی گائے اس ہیئت کے ساتھ اس سے مانوس ے کہ اس ٹو پی یالباس کے بغیر دوہے نہیں دیتی ہے تووہ کفر نہیں ہے ورنہ کفرہے۔

نمبر سوالما علی قاریؒ نے کہاہے کہ یوں ہی رافضوں کی ٹوٹی بہننا بھی مکر و ٹیج ہی ہے اگرچہ کفرنہ ہو، قاریؒ نے لکھاہے کہ بعض علاء نے اس پر اعتراض ہے موقع ہے کہ بھر توان کی ٹوٹی بھی بہننا بد عت ہوگی، مگر بداعتراض ہے موقع ہے کہونکہ ہمیں کفار کے ساتھ ایسی تشہید سے منع کیا گیاہے جوان لوگوں کے شعار (فاص علامت) ہیں سے ہو، تیکن ہر نی چیز سے ہمیں منع نہیں کیا گیاہے خواہ دہ افعال اہل سنت کے ہول یا بچوی ٹوٹی سے ہر صورت میں کفر کا تھم ہوگا، خواہ سروی و غیرہ کی ضرورت سے ہویا گیا ہے خواہ دو افعال اہل سنت کے ہول یا بچوی ٹوٹی سے ہر صورت میں کفر کا تھم ہوگا، خواہ سروی و غیرہ کی ضرورت سے ہویا نہ ہوگا۔ اس کو چھاڑ کر اس کی ہیئت بدل دے، قاریؒ نے اس بر اعتراض کرتے ہوئے مختصر آبے کہا ہے کہ بسااد قات سر دی کی ضرورت ہوتی ہے اور آوی اس کی ہیئت بدل نہیں سکتاہے خواہ اس وجہ سے کہ وہ ٹوٹی ما تی ہوئے۔

مترج کا کہنا ہے کہ بعض متاخرین کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی مرادیہ ہوت کہ جب بحد جوی کی ٹوئی پہننے سے زینت یا ان کی مشاہب مقصود ہو تو کفر کا تھم ہوگا اور اگر اس سے کوئی انھی غرض اور نیک حاجت ہو تو کفر کا تھم ہوس ہوگا ، اور حاجت ہو تو کفر کا تھم ہور ورت بھی ہو مراد انتہائی مجبوری بھی ہیں ہیں ہیں ہیں تک کہ اگر اس کے بغیر گائے دودھ نہ دیتی ہو تو بھی یہ ضرورت تھی جائے گی، چو نکہ یہ مسئلہ موجودہ دفت میں بہت زیادہ در پیش آتا ہے اور اس کی وضاحت کی مزید ضرورت ہاں گئے جانتا چاہیے کہ فر ان رسولی علیہ السلام مین نشبہ بقو م فہو مینہ کہ جس نے کی تو می مشاہب افتیار کی تو وہ ان ہی میں سے ہے کی بناء پر کی قوم سے طاہر کی صورت یا باطنی سیر ت میں مشاہبت پیدا کرنا ہے، تو جانتا چاہیے کہ مثلاً آد کی کو عرفی لباس پہند ہے، اس اگر وہ ظاہر کی صورت میں صالحین سے مشاہبت ہو تو حدیث نہ کورہ اور دوسر کی جانتا چاہیے کہ مثلاً آد کی کو عرفی لباس پہند ہو تو اس کے لئے بولی فضیلت کی بات ہے ، ای طرح آگر کوئی شخص کی بدکار قوم سے مشاہبت پیدا کرے اس کے لئے بولی اور خوف کی بات ہے ، ای طرح آگر کوئی شخص کی بدکار قوم سے مشاہبت پیدا کرے اس کے لئے بولی فضیلت کی بات ہے ، ای طرح آگر کوئی شخص کی بدکار قوم سے مشاہبت پیدا کرے اس کے لئے بہت ہی ڈراور خوف کی بات ہے ، پھر مشاہبت کی بھی دو صور تیں ہیں آئید ہو تو بھی ہو تو بھی نونہ ہو وہ بھی تو نہ ہو تو بھی نصار کی کے ساتھ ان پیز وں کو بھی تی تو نہ ہو تو بھی نصار کی کو میں بھی کی دو سے اس میں بھی کی دو ہو تو بھی نصار کی ہو تو بھی نصار کی کہ مشاہبت یا تی جائے گی اور نہ کورہ تھکم اس پر بھی ہوگا ، اور اگر ٹوئی تونہ ہو لیکن دوسر می چیز ہیں ہوں تو وہ بھی نصار کی کے مشاہد ہونی جائے گی اور نہ کورہ تھکم اس پر بھی ہوگا ، اور اگر ٹوئی تونہ ہولیکن دوسر می چیز ہیں ہوں تو وہ بھی نصار کی کے مشاہد ہوگا ، اس کی خواص مشاہبت یا کہ جائے گی اور نہ کورہ تھکم اس پر بھی ہوگا ، اور اگر ٹوئی تونہ ہولیکن دوسر می چیز ہیں ہوں تو وہ بھی نصار کی کے مشاہد ہوگا کہ اس کی خواص مالامت باور شور کی توز ہیں ہول تو وہ بھی نصار کی کے مشاہد ہوگا کہ کی خواص مالی ہوئی تو اس کی خواص مالی ہوئی ہو تو بھی نصار کی کو مساب کی دوسر کی چیز ہیں ہول تو وہ بھی نصار کی کے مشاہد ہوگا کہ کور

اگرچہ یہ بھی ان نصاری ہی کی ایجاد ہے، اس طرح کل تین صور تیں ہوں گی، اول یہ کہ مباح ہے جبکہ نوکری کی خاص ضرورت ہے ہو تو مضائقہ نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ اس نے اپنے آرام دزیت و تغیش کی نیت ہے استعال کیا تو مکر دہ تحری ہے اور اگر ان لوگوں ہے کھل جانے کی نیت ہے لیند کیا ہو تو اس صورت میں کفر کا خوف ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی نیک اور مفید غرض کی دجہ ہے ان چیز ول کو استعال کیا ہو مثلاً بارش میں اپنے ہیروں کو کچیز ہے بچانے کے لئے یارات میں آرام پانے کے لئے یارات میں آرام پانے کے لئے یار است میں آرام پانے کے لئے یار اس کی افتداء کر لیں گے تو اگریہ مختص ایسا ہو کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی افتداء کر لیں گے تو گرک کرنا چاہئے اور اگر اس اہمیت کا وہ مختص نہ ہو تو ضرورت کی حد تک استعال کر سکتا ہے ورنہ عام حالات میں منافقین سے مشابہت پیدا ہوگی، واللہ تعالی اعلم

عور توں کومر دانہ جو تااور بوٹ حرام ہے،اور اگر کسی نے نصر انی کے طریقہ سے تا گایا ندھ کر کہا کہ بید نصر انی زُمَار ہے تو بیہ کہنا کفر ہو گا جیسا کہ "المحیط" میں ہے،اور اس پر اہلیہ حرام ہو جائے گی، جیسا کہ "ظہر بیہ" میں ہے متر جم کا کہنا ہے کہ اب اگر کسی نے ہند وستان میں ایسا کیا تواس پر کفر کا فتویٰ ڈیا جائے گا کیو تکہ زیاراب نصر انیوں کا شعار نہیں رہاہے اے کفر کے فتویٰ ہے محفوظ ركهناجايئ، والله اعلم

اگر کوئی کیے کہ چوری دبد کاری ہے نو کا فر ہونا اچھاہے تو یہ کفرہے ، ابوالقاسم الصفارؓ نے اس جیسا نتویٰ دیاہے ، کیونکہ اس نے گناہ کے کام کواگر چہ وہ کبیرہ ہی ہو کفر پر ترجیح دی ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ بیہ مجوس آرام میں ہیں، آج کل تو آدمی مجوی بن جائےاور دنیاوی عیش و آرام اٹھائے، تو کہا گیاہے کہ به كفر بوگا، مترجم كاكبنات كه مين انشاء الله ايسه مسائل كوايك علحده رساله مين جمع كرول گا، و من الله التوفيق و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم

خلاصہ میں ہے کہ اگر نوروز کے دن مجوس کوا یک انڈا بھیجا تو گفرہے، مجمع النوازل میں ہے کہ نوروز کے دن مجوسی جمع ہو کر خوشی کرتے تھے ایک مسلمان نے انہیں دکھے کر کہا کہ ان او گول نے اپنی اچھی سیر ت بنائی ہے تو کفر ہو گا،اور فیاوی صغری میں ہے کہ کسی نے نوروز کے دناس کی تعظیم کی خصوصیت کے خیال سے کوئی چیز خریدی تو کفر ہو گا،اوراگر اس نے یوں ہی خریدی اور اس کو نوروز کا خیال نہیں رہا تو اس کی تکفیر نہیں ہو گی ، ملاعلی قار کُ نے کہاہے کہ اگر نوروز کاون معلوم ہو کیکن اس نے اپنی دعوت ومہمان کے خیال ہے وہاں سے سامان خرید اتو بھی کفرنہ ہو گا۔

جواہر میں ہے کہ اگر کیں نے کہا کہ میرے پاس ایک بھی ایسا آ دمی لاؤجو حلال یکائی ہے کھاتا ہو تا کہ میں اس پر ایمان لاؤس یااس کو سجدہ کر دل اُس کی تعظیم کروں تو یہ کہنا کفر کا کام ہو گا، قار گؒ نے کہاہے کہ تعظیم میں تو کفر کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواد وسرے کو سجدہ کرتا حرام ہے ہاں صرف اللہ تعالیٰ، فرشتے اور رسولوں پر ایمان لایا جاتا ہے، تگر ایمان تبھی اعتقاد کے معنی میں آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ بظاہر اس نے سجدہ سے تعظیمی سجدہ اور سلام مراد لیاہے، جیسا کہ قرینہ سے ظاہر ہوتا ہے،اوروہ تحبدہ عبادت جواللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے مراد نہیں ہے، پھر تحبدہ تکریم و تعظیم بھی حرام ہے جیسا کہ قار کُ نے کہاہے، اور اس مسلد کے إندر دوسرے کو کا فر کہنے میں بہت زیادہ تامل کامقام ہے، واللہ اعلم

اور محیط میں ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ اس خمر ہے اگر پچھ زمین پر گرے تو خود جبریل علیہ السلام بھی اپنے پروں ہے اسے اٹھالیں تو یہ تفریب، قاری ؓ نے کہاہے کہ اس تھم مسئلہ کی بناء پر این فارض کے قصیدہ میمیہ ِ خمرِیہ کی بعض غبار تیں اور اشعار حافظیہ و قاسمیہ ادران جیسے دوسر ےاشعار کواگر ان کے ظاہری معانی پر محمول کیا جائے تو یہ بھی کلمات کفریہ ہیں، جیسے محمدین

مترجم کا کہنا ہے کہ ایسے کلمات اور اشعار جن ہے طاہر کیفیت کے معنی لینے پر کفرلازم آتا ہے اور معنی مجازی سے کفر تہیں ہوتا توان کاوہی علم ہو گاجوان عبارات واشعار کا ہوتا ہے جن میں طاہر اُکفر ہوتا ہو،اور فراو کا صغری میں ہے کہ جس نے کہا شراب حرام ہے وہ کا فرہے جیسا کہ المحیط میں بھی ہے، جو شخص حرام مال ہے اس نیت سے صدقہ کریا ہے کہ صدقہ مالی کا سے تواب حاصل ہو تو کفر ہو گا جیسا الحیط میں ہے، کیکن مترجم نے نیت کی قیداس داسطے پڑھادی ہے کہ اگر کسی کے پاس ایباحرام مال ہو جس کو وہ کسی مخفس کو واپس نہیں کر سکتاہے مثلاً جائز ذریعہ سے کمایا ہوا مال نواس سے محفوظ رہنے کی صورت میہ ہے کہ اسے فقیروں پر صدقہ کردے جیساکہ دوسری جگہ اس کی تصر تک ہے،اس تھم کے مطابق صدقہ کردیے میں اسے فرمانبر داری کا ثواب ملے گااور مال کے صد قد کرنے کا ثواب ندملے گا۔

اور المحیط میں ہے کہ اگر فقیروں نے اسے صدقہ پاکر دعاء خیرِ دی بیر جانتے ہوئے کہ بیرمال حرام ہے تووہ بھی کافر ہوگا،اور اگر دینے والے نے اس فقیر کی دعاء پر آمین کہا تووہ بھی کا فر ہو گا، ظہیریہ میں بھی ایساہی ہے۔

اگر کسی نے ایساکام کیاجو شرعانا جائز ہے اور دوسرے نے کہاکہ کیاخوب کیاتویہ کفرئے جیسا کہ الخلاصہ میں ہے۔

واے خیانت ہر تورحمت کر تو گنجے یافتم

وای دنیانت تجھ پدر حمت میں نے بایا تجھ سے گنج

متر جم کا کہناہ کہ ایک محض نے فاری کایہ شعر پڑھا: اے دمایت پر تولعنت کر تور نجیافتم یااس کاار دوتر جمہ شعر میں بول کہا: اے دیات تجھے پہلے میں آئی کے ایک فرمد گا

تو کا فر ہو گا۔ ملاعلی قاریؓ نے کہاہے کہ اس قتم کے نام جو مشہور ہوئے ہیں مثلاً نحبد النبی وغیرہ تو ظاہر ألفرہے، مگر جب کہ عبد ہے

محکوم مراد لیاجائے (تو کفرنہ ہوگا)۔ ملاعلی قار کُٹ نے یہ بھی کہاہے کہ جو مختص یہ چاہے کہ دہ سارے مسلمانوں کے نزدیک مسلم رہے تواہے چاہئے کہ تمام گناہوں سے خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ اور دہ اعمال ظاہرہ ہے تعلق رکھتے ہوں یا باطنی افعال واخلاق سے تعلق رکھتے ہوں سب سے تو بہ کرے، پھر اس پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے اقوال وافعال، اعمال واحوال سب چیز کو کفریات ارتداد میں پڑنے سے بچائ رکھے، نعوذ باللہ من ذلک۔ کیونکہ ارتدادے گذشتہ کئے ہوئے سارے نیک کام مٹ جاتے ہیں، اور برے خاتمہ کاڈر ہو جا تا ہے

ر ھے، تعوذ ہاللہ کن ذلک۔ یونکہ اریدادے کذشتہ گئے ہوئے سادے نیک کام مٹ جائے ہیں، اور برے خاتمہ کاڈر ہو جاتا ہے اور حدیث شریف بیں ہے قبل آمنت باللہ شہ استقیم، لینی یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پرایمان لایا پھر اس پر قائم رہو، بس یہ حصہ ترجمۃ العقائد کا آخرہے جس کاہم نے ارادہ کیاہے ،والحمد للدرب العالمین ۔

## فروع إعمال وظهور اجتهاد

اب تک اصلی اعتقاد کی باتوں کا ذکر ہوا، ایمان کے بعد تصدیق کے تقاضے کے مطابق نیک کاموں اور صالح اعمال کا کرنا لازم آتا ہے، اس سے پہلے یہ بات معلوم ہو پیکی ہے کہ دین اسلام جسے سرور عالم علیقی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے صحابہ کرام کو اور انہوں نے اپنے تا بعین کو اور انہوں نے اپنے بعد والوں کو جہنچایا، اس کے بعد سے متواتر اب تک چلا آرہاہے، صحابہ کرام نبی کر یم علی کر می علیہ تھا تھا ہوگئے، ان ہی کے وسلہ سے قرآن باک اور دین اللی ہم تک کرام نبی کر یم علی میں ان کے وسلہ سے قرآن باک اور دین اللی ہم تک پہنچا، اس لئے ہمیں ان کے عادل ہونے پر قطعی اور تقینی اعتقاد ہے، ان کے بر خلاف خوارج اور روافض جن کا مقصود ہی دین میں فساد پھیلانا تھا ان کا ذرہ برابر اعتبار نہیں ہے، ان صحابہ کرام کے اعمال وافعال سر سے وصور سے اسلام میں گر ائی دور کرنے میں فساد پھیلانا تھا رہ ہوں۔

ای ظرح ہمارے اسلاف تا بعین و تی تا بعین نے بھی فرمان باری تعالی ﴿وَالَّذِیْنَ اتَّبَعُوْ هُمْ بِاِحْسَانِ ﴾ لینی وہ لوگ جنبوں نے عمدہ طریقہ سے انگی اتباع کی ہے، الآ ہید نے اپنے اساتذہ لیمی صحابہ کرام کے فیض سے ہر طرح کا کمال حاصل کیا کہ ان کے سامنے فتوے دیئے انکی نظروں میں مستحق تحسین ہوئے، نیز صدیث رسول علیہ انصلاۃ والسلام میں ہے: طوبی لمن رآنی و لمن رآنی، قابل مبار کباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا اور ان کو بھی جنہوں نے ہمارے دیکھے ہوئے لوگوں کو دیکھا، عربی محادرہ میں ہے کہ کسی اچھائی کو امید نے زادہ پالیہ و تواسے لفظ طونی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، چنانچہ خود قرآن پاک میں بھی آیا ہے ﴿ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبِی لَهُمْ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴾ لین وہ لوگ جوا بیان لائے اور انہوں نے نیک کام کے ان کے طوبی ہے، مبارک بادی ہے اور انجھا ٹھکانہ ہے۔

ای طرح بڑے تابعین کرام کے وہ ماننے والے اور شاگر دان کرام جوصد ق دل کے ساتھ اپنے اساتذہ کے ساتھ رہے اور انکے نقش قدم پر چلے ان کے فیوض و ہر کات ہے اسلام میں بعید کے آنے والوں کو تسلسل میسر ہو ااور مضبوط رسی ہاتھ آئی، اور انہوں نے اپنے مابعد کے مسلمانوں کے لئے اور اسلام میں امیبا نبھی اور ٹایاب کار احسان کیا جس کاشکر اوا نہیں ہو سکتا ہے ، سوائے اس دلی دعا کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عام فضل و کرم ہے اسلام کی طرف ہے ان کوزیادہ سے زیادہ بدلہ عطافرہائے ، آئی تعریف میں خودر سول اللہ علیہ سیالیت نے فرمایا ہے : حیر القرون قوئی ٹیم اللہین بلو نہم ٹیم اللہین بلونہ ہم ، الحدیث ۔ یعنی سارے زمانوں میں میر ازمانہ بہتر ہے پھر ان لوگوں کا جو میرے زمانہ والول ہے ملے ہوئے ہیں لینی تابعین کرام ، اسی طرح تابعین کرام کے لئے بھی فضیلت کافی ہے ، لیکن یہ نکت ذبن نشین کرنے کے لائق ہے کہ تابعین اور تبع تابعین وہی حضرات کہلائیں گے جو واقتاتا ہع ہوکر رہے ہوں ، اور ان کے مخالف ہوکر خوارج اور روافض کی طرح جماعت چھوڑ کران سے الگ نہیں ہوئے کیونکہ جوان سے بھوٹ کر فکل گیاوہ تا بع نہیں رہا۔

الحاصل ایسے تین قرون جوایک جماعت اور ایک اعتقاد پر رہان کے واسطے حدیث ند کور سے در جہ بدر جہ بری نصیلتیں ابت ہوئیں، لیکن اس حدیث ند کور سے در جہ بدر جہ بری نصیلتیں ابت ہوئیں، لیکن اس حدیث سے ان قرون کے بعد والول میں صدق والمانت کی کئ کا ہونا اور کذب بیانی اور تن پر ور ل کا ظاہر ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث سے جو حضرت انس سے مر وی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانہ کے بعد آنے والازمانہ بدتر ہوتا جائے گا۔

مئلہ: - امام اعظم ابو صنیفہ اپنے زمانہ کے علائے جہتدین کے اعتباد ہے ہمارے نزویک علاء جہتدین اعظم میں ہے ہیں اس طرح پر کہ یہ دوسر ہے تمام جہتدوں ہے اجتہاد میں اگر بڑھ کرنہ ہوں پھر بھی ان سے کمتر نہیں ہیں برابر ضرور ہیں، پھر المالا و حنیفہ کو دوسر ول پر دو باتوں ہیں بلا شبہ افضلیت حاصل ہے ایک یہ کہ تابعی ہیں کیو نکہ انہوں نے بالا تفاق حضرت انس کو دیکھا ہے جبیبا کہ فاوی ہندیہ کے مقدمہ میں بالنفسیل بیان کیا ہے اس طرح وہ فرمان رسول علیہ الصلاة والسلام "طوی لمن دانی "الحدیث ہے حاصل شدہ فضلیت پانے کے مستحق ہیں اور یہ فضلیت بہت بڑی ہے جس میں آپ اسپے ہم زمانہ اور ساتھوں ہے بوعے ہوئے ہیں، دوسری خصوصیت ہے کہ آپ ہی نے فقہ کے اجتہاد، قواعد استمباط کے اصول وجہ طریقہ پر سب سے بہتر ہیں، یہ دو تول سب سے بہتر ہیں، یہ دو تول سب سے بہتر ہیں، یہ دو تول سب سے بہتر ہیں، یہ دو تول خصوصتیں آپ کے اندر آپ کی فضلیت کے لئے بلاشبہ قوی دلیل ہیں اور اس میں کسی منم کا شک و شبہ یا اعتراض افساف سے خصوصتیں آپ کے اندر آپ کی فضلیت کے لئے بلاشبہ قوی دلیل ہیں اور اس میں کسی منم کا شک و شبہ یا اعتراض افساف سے خصوصتیں آپ کے اندر آپ کی فضلیت کے لئے بلاشبہ قوی دلیل ہیں اور اس میں کسی منم کا شک و شبہ یا اعتراض افساف ہے خاری ہے۔

اں جگہ بیہ شبہ کرنا مناسب نہیں ہے کہ جب آپ ہی اتن فضیاتوں کے مستحق ہوگئے اور دوسرے تمام فقہاء کرام ہے افضل قرار پائے تو پھر آپ کی تقلید کے تقلید کرنا جائز نہ ہو،اس لئے مناسب نہیں ہے کہ فضیلت کا ہونا ایک علیحدہ بات ہے اور اجتہاد دوسر می بات ہے کہ ہم نے عقائد کی بحث میں پہلے ہی ذکر کر دیاہے کہ جمہد سے بھی بھول چوک ہونا ممکن ہے، تقلید کی بحث متقال ذکر کی جائے گی۔

واضح ہو کہ صحابہ کرام و تا بعین گا ایمان کا مل اوران کے یقین ہاللہ کا نور کممل اور رسول اللہ علی کے کا معربت کا زمانہ ہالک ہی قریب تھااس لئے وہ لوگ اپنے لئے وصول اجتہادی اور مسائل فروعیہ کو مدون و مرتب کرنے ہے مستغنی تھے اور وں کی سلامتی کی وجہ سے ان پھو ہی حالات حاوی تھے جو قر آن و حدیث میں موجود ہیں اور اگر کوئی نیامشکل مسئلہ ان کے سامنے آ جاتا تو صحابہ کرام آ بیس کے مشورہ سے اس کا کوئی عل نکال لیتے تھے اور ان کا بیہ اجماع واقعاق کر لینا یقیناً مومنوں کا اجماع برحق ہوتا، بہت می آیتیں اس کی دلیل ہیں موجود ہیں۔

ینانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿ وُلِنَاكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ﴾ ان كى زندگى ادر موت دونوں ہى ان كے لئے ايمان كى شہادت ہے اور پر اجماع بلاشبہ قطعى طور پر صحیح ادر حقانیت كى دلیل ہے يہى حال تابعين كا بھى تھاكہ وہ بھى اپناندر تجى گويائى پچتگى ادر علم قرآنى ميں مہارت ركھنے كى وجہ سے اجتہاد كرنے كى پورى طاقت ركھتے تھے، ادر اصول فقہ كوجمع كرنے ادر فنى حثيت اختيار كرنے كى كوئى ضرورت محسوس نہيں كرتے تھے كين خدائے عزوجل كى قدرت ادر اس كى تقذير كى وجہ سے بچھ

الیں صورت حال ہوگئ کہ جماعت مسلمین سے خوارج اور روافق نکل گئے، اور احادیث کی چشکو ئیوں کے مطابق ان میں بہتر فرقول کا ہونامر لازمی تھااور یہ ہوگئ پر ست، نفسانی خواہشات پر چلنے والے نالا تھین صراط مستقیم سے خارج تھے، ای بنا پر ان بدعتیوں نے اپنی واتی رائے اور نفسانی خواہشات کے مطابق احکام نکالے جواجتہاد کے طریقوں سے خارج تھے ان باتوں کے علاوہ خواقعات اور حادثات تو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے جو قر آن بخواتعات اور حادثات تو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے ، اور بے شار ایسے واقعات نے ظاہر ہوتے رہیں گے جو قر آن باک اور حدیث میں تھلم کھلا اور تین طریقہ سے وکر نہیں گئے ہیں، بان بار بک غور و فکر قیاس واجتہاد سے ان مسائل کے جواب نگل سے جواب نگل سے جانے اور نت نے واقعات کے احکام کو جواب نگل سے جواب نگل سے بھانے اور نت نے واقعات کے احکام کو جواب نگل سے نگل سے تھے ایک اور نت نے واقعات کے احکام کو جواب نگل سے نے ایک ایک ایک ایک کے لئے ایک کرنے میں کرنے کا طریقہ بنایا۔

## اجتهاد کرنے کی فضیلت اور اسمہ کے در میان اختلاف پائے جانے کی مصلحت اور رحمت

اجتهاد کرنے کی بردی تضلیلت ہے اگرچہ مجتبدین سے علطی بھی ہو جاتی ہے پھر بھی اس کے لئے بہت زیادہ ثواب ہو تاہے، علم سکھے بغیر عمومان حقیقت تک کوئی نہیں ہمنچ سکتاہے کہ اجتہاد کرنے میں اختلاف کیوں ہو تاہے، لیکن ایمانی عقل کے ذر بعیہ یہ جان لیما بہت آسان ہے کہ کفراور ایمان دو منزلیں ہیں اور ان کی راہیں بھی ایک دوسرے ہے بالکل مختلف ہیں کہ کفر کی گمر اہی جہنم تک پہنچادی ہے،اس لئے جب دل سے توحید الی اور سچائی کے ساتھ رسالت کی تصدیق کی تو چلنے والدایمان کی ر اہ پر لگا، اور اس کے بیر خلاف ہونے سے کفر کی راہ پر روانہ ہوا، ایمان کی راہ پکڑ کر جلنا لازم اور فرض میں ہے لیننی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ علی فی عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے ای کے مطابق عمل ہو اور اس میں اپنی مرضی اور نفسانی خواہشات کومطلقاً دخل نه ہو، کیونکہ جب عمل کی بنیادا پی مر ضی اور اپنی رائے ہو جائے گی تواس اس خود رائی میں کا فروں کی مشاہبت پائی جائے گی، اس بات کو سمجھنے کے لئے قر آن وحدیث کا علم سکھناضر ور پی ہو جاتا ہے تاکہ سمجے عمل کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور جونی بات پیدا ہواس کے لئے تھم نکال سکے اور جان سکے ،اور اگر کوئی خود علم سکھ نہ سکا تو سمی عالم ہے بوچھنا، اور عالم کا اسے جواب دیناضروری ہے،الی صورت میں اسے جواب دینے کے لئے عالم نے سیجے متیجہ تک جہنچنے کے لئے جو کوشش کی اور غور وخوض کیااور وہ کسی نتیجہ پر مہنچا تواس کے عوض اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تواب ملے گا، خواہ اس کا نتیجہ اور جواب صحیح ہویاغلو، اب آگریہ عالم اپنی کو سشش میں کامیاب ہو جائے اور سیحے جواب دیدے جو اللہ کے علم میں ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا دو گنا سنگر م ہو گااور خصوصی انعام ملے گا، کہ ایک تواجتہاد کی شر طول کے مطابق متیجہ تک پہنچنے کی کونشش کی مگر اس حقیقت مسلہ تک نہیں جہنچ سکاجواللہ تعالیٰ کے علم میں ہے بلکہ اس سے چوک ہو گئی تو اجتہاد کرنے ٹی نضیلت حاصل ہو کر رہے گی،ای لئے حدیث میں ہے کہ جاکم نے جب حقیقت حال معلوم کرنے کی پوری کو شش کی اور صحیح نتیجہ تک میں پہنچ گیا تواہے دو گنا تواب ہو گا،ادراگر پورٹی کو شش کرنے کے باوجود صحیح بتیجہ تک نہیں سیجہ بچاتھ کا تواس کے لئے ایک تُواہِ ہے۔

اب نید بھی جان لیناضر وری ہے کہ ہر مسئلہ میں یہ جاننا کہ اللہ تعالی کے نزدیک اس کا تیخیج جواب اور اس کی تحقیق کیا ہے
تور سول اللہ عظیقے کے ونیا ہے تشریف لے جانے اور و تی اللی کے بازل ہونے کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد حقیقت مسئلہ سک
پہنچنانا ممکن ہو گیا ہے، اور یہ بھی ناممکن ہو گیا ہے کہ یہ بات جانی جاسے کہ کس مجتبد کا فیصلہ وہی ہے جواللہ تعالیٰ کے علم میں
ہے اور کس مجتبد کا فیصلہ اس کے ہر خلاف ہے، حقیقت حال اور جواب کا صحیح و غلط ہونا تو تیا مت کے دن ہی معلوم ہوگا جب صحیح
جواب پر دو گنا اور غلط پر ایک گنا تواب ملے گا، اس بناء پر ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں کسی بھی مجتبد کے متعلق بھنی طور پر
ہر حق ہونے اور کسی کو بالکل غلط ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں بلکہ تمام کو ہر حق مانتے ہیں لینی سمجی کو تواب پانے کا مستحق مانے

ادر جس مسئلہ میں دو مجتبدوں اور ان کی شخص ایک دوسرے کے ہر خلاف ہواس میں ہم کسی قیت پر یقین کے ساتھ یہ ان جس سے ہر ایک کو خبیں کہ سکتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو خبیں کہ سس کی شخص اور کس کی شخص خلا ہے لیکن اتن بات ہم ضرور جانتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو ضرور ثواب ملے گا، اور جو شخص یہ بات سمجھ نہ سکے کہ ایسا کس طرح ہو گااور ہر ایک کو ثواب کیوں ملے گااس کے لئے یہ پہچان لینا کا فی ہو گاکہ یہ بھی امام مجتبد ہے۔

پھر یہ بات بھی (کتابوں ہے) معلوم ہوئی کہ علائے مجتدین جس بات پر متفق ہوکر فیصلہ دیں وہ بہت زیادہ اعتاد اور ہمروت کے لائی جیں، اور جن مسائل میں وہ مختلف ہیں توان کا اختلاف بھی دنیا میں مسلمانوں کے لئے بوی رحمت الہی کا سب ہے، ای بناء پر اگر کسی کمزور آدمی کو سر دیوں کے دونوں میں نہانے سے بیار پڑجانے کا گمان غالب اور خوف ہو تو امام اعظم سے اجتہاد کے مطابق اسے تیم کر ای اس صورت میں جائز ہو کہ عسل کرنے سے اجتہاد کے مطابق اسے تیم کر ایک عضو بدن کے برباد ہو جانے کا خوف کائی نہ ہوگا) تو یہ کتنی بوی باکس مرجانے کا خوف کائی نہ ہوگا) تو یہ کتنی بوی رحمت کی بات ہے کہ تواب یا جواصل مقصود ہے وہ بہر صورت حاصل ہے۔

پھراس جگہ یہ وضاحت کردینی ضروری ہے کہ ہر شخص اور ہر کمی ونائس کے لئے مجتبدین کر دعویٰ اجتہاد کرلیما جائز نہ ہو گابلکہ اس کے لئے ضروری اے کافی علم حاصل ہو (اس کافی علم کی تفصیل عقریب آئے گی ان شاءاللہ) اور صرف اپنی مرضی اور خواہش ہے اجتہاد کادعویٰ کرناسر اسر جہالت کی علامت ہے۔

# كيفيت اجتهادادر تقسيم طبقات

کفوی اور دوسر ہے لوگوں نے طبقات حنفیہ میں لکھا ہے کہ علائے مجتہدین نے مسائل شرعیہ کی شخیق اور ان کے مناسب جزدی مسائل کی باریکیوں کی تفتیش میں ہے حد کو شش کی ہے اور ان جزوی احکام کو چاروں مستند دلیلوں لیمن قرآن پاک، سنت رسول، اجماع اور قیاس ہے اور ان کا اختلاف اللہ کی رسول، اجماع اور قیاس ہے اور ان کا اختلاف اللہ کی بروی رحت کا مظاہرہ ہے، ان مجتهدین میں سے اولی طبقہ عالیہ اجتہاد کا ہے جنہوں نے اصول و فروع میں آپس میں تقلید کے بغیر اجتہاد کا ہے جنہوں نے اصول و فروع میں آپس میں تقلید کے بغیر اجتہاد کے اصول مقرد کرد ہے، یہ طبقہ اجتہاد مطلق کا ہے، اور ان کے نہ امہب کے مختلف اشتہار سے ان میں آپس کا حال مختلف ہونا معلوم ہوتا ہے۔

بڑے بڑے علائے کرام و مجتدین عظام جن کے تام ذاہب دنیا کے مختف علا توں اور زمانوں میں مشہور ہوئے ہیں ان میں سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوئی، امام مالک بن انس مدئی، سفیان توری کوئی، ابن ابی لیلی محمہ بن عبدالر حن کوئی، امام عبدالر حن اوزا کی شائی، امام محمہ بن ادر پس شافئی، امام محمہ بن حنبل امام داور بن علی اصفہانی اور ان کے ماسوا کچھ اور بھی ہیں، کیکن ان سب بیں امام ابو حنیفہ، مالک شافئی اور احمہ بن حنبل کو خاص خصوصیت حاصل مجمہ جن کی توت اجتماد کر وہ اجتماد کر وہ اجتماد کر وہ اجتماد کر وہ مسائل کتابول میں محفوظ ہیں اور لوگوں کے دل الن سے مشفق ہیں اور ان کے ذاہب ساری دنیا میں مضوظ ہیں اور لوگوں کے دل الن سے مشفق ہیں اور ان کے ذاہب ساری دنیا میں مشہور ہیں، پھر ان میں سب سے اعلی وار فع اور اول امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، کہ انہول نے ہی سب سے پہلے فقہ مین جزوی مسائل بیان کئے اور موس شاگر دوں کو ملاکر افغات کے ساتھ کتابوں کی تدوین و تالیف کی ہے، پہاتک کہ ان کے بارے میں امام شافئی نے فرمایا: "الناس کتابر علی آبی حنیفہ فی الفقہ" یعنی سب لوگ فقہ کی ہو مقیلہ میں ابو حنیفہ کی پرورش پر ہیں۔

کفوگ نے ککھاہے کہ جارے بہت ہے حنفی ائمہ اور فقہاء وعلماء ملکوں، صوبوں اور شہر وں بیں پھیل گئے،ان میں سے جو متقد مین تنے وہ حضرات تو عراق کے شہروں میں مثلاً دارالخلافہ بغداد وغیر ہیں تنے اور متاخرین مشائح ، بلخ مشائخ بخارا، مشائخ خراسان و مشایخ سمر قلد ہیں، پھر ان میں سے مشائخ رکی، شیر از، طوس، آذر بھان، ہمدن، بسطام، مرغینان، وغیر ہ دوسرے شہر بھی ہیں جو مادر اور النہ ہیں ہیں ہوئے سے جن کا شار بھی ہیں جو مادر اور کی سے جن کا شار بھی ہاتی دیارہ النہ ہے ہوئے سے جن کا شار بھی ناممکن ہے، اس طرح ان کی تصنیفات اور تالیفات بھی بے حدو حساب ہیں، امام ابو حنیفہ کا علم ان ہی نقہاء و مشائخ کے واسطہ سے ساری دنیا میں تھیں گیا، ان کی ذات سے بہت سے فوائد حاصل ہوئے، آفات بلیات اور حوادث کے مواقع میں ان کے فتو آور ان کا اجتہاد معروف و مشہور ہے۔

متر جم کا کہناہے کہ بلاشبہ یقین تمین مشہور اتکہ کے مقابلہ میں امام اعظم کا غد بہب بہت زیادہ پھیلا،اس کے اسباب خواہ کچھ ہی ہوں، مولاناشاہ ولی اللہ محدث وہلوگ نے اپنے رسالہ انصاف میں لکھاے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگر دوں میں امام ابو یوسف بہت مشہور ہوئے سنے ان کے موافق فیصلے بہت مشہور ہوئے سنجالا تھا،اس کے ان کے موافق فیصلے اور احکام نافذ ہوئے رہے،اسی و چیسے ان کا غرب مراق، دیار خراسان، ماوراء النہر وغیر و میں خوب مشہور ہوئے

. مترجم کا کہناہے کہ جب حاکم اور قاضی اینے درجہ اجتہاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور حقیقت میں قاضی ایسے ہی کو ہونا حاہیے، جو مجتہد اور نقیہ بھی ہو، اس بناء پر اس پر تقلید حرام ہو جاتی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے اجتہاد کے موافق نتو کی اور احکام جاری کئے، چنانچہ لوگوں نے اپنے موافق احکام یا کر بشوق انہیں تبول کر لیا۔

واضح ہو کہ جہتد کی دو قشمیں ہیں اول الیا ہجتد جس کو اجتہاد مطلق کی صلاحیت ہو، دوسر المجتبد منتسب، پھر مجتد منتسب کی دو قشمیں ہیں، اور خاتم علاء فر گلی محل (مولانا ابوالحسنات عبد الحی) لکھنوی دو قشمیں ہیں، اول مستقل دوم مقید، پھر مقید کے گئی مرجے ہیں، اور خاتم علاء فر گلی محل (مولانا ابوالحسنات عبد الحی) لکھنوی نے شخ احمد بن جمر (عسقلانی) کی شاونی کے رسالہ شن الغارہ میں سے نقل کیا ہے۔ ایام نودگ (شارح صحیح ہسلم متونی سند ۲۷ ہے) گئر حمہذب میں ہے کہ اس میں باتوں کی شرح مہذب میں ہے کہ اس میں باتوں کی اس میں اور ان میں ملکہ پایا جائے فقہ نفس، سلامت ذہین، ریاضت گلر، صحت تصر ف ایمنها طراور استخراج مسائل، باہوش اور اس میں بیداری ہو (غفلت کا مادہ نہ ہو ) اور اصول فقہ ہیں اور ان کے ادوات کاذکر ہے ان سب کا پوراعلم اور ان کی پوری سمجھ اور این کی تعرب میں اس کی اقتباس کر سکتا ہو اور ان کے استعمال کرنے ہیں اے مشاتی و پوری مہارت حاصل ہو، فقہ پر حاوی ہو اس کے اہم تمام مسائل اس کے ذہین میں حاصر ہوں، گمر ان شرطوں کے ساتھ مصصف جمہد توزمانہ در از سے معدوم ہے۔

لیکن مجتبد منتسب تواس کی جار قشمیں ہیں اول ہیہ کہ دود لیل یانہ ہب میں اپنے امام کامقلد نہ ہو کیونکہ وہ بھی مستقل اجتباد کی صفت کے ساتھ متصف ہے لیکن چونکہ وہ اپنے امام کے طریقہ اجتباد سے اپنے اجتباد کرنے میں موافقت رکھتا ہے اس لئے اس کی طرف منسوب ہے۔

دوم یہ کہ مجتمد مقید کا یہ مذہب ہو کہ وہ اپنام کے ادلہ اصول اور قواعد سے ذرابر ابر فرق نہیں کر تااور امام کے اصول کی تقریر میں مستقل ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ فقہ ، اصول فقہ اور تفصیلی طور سے احکام کے دلا کل کا عالم ہو، نیزیہ کہ وہ قیاس کرنے کے طریقوں اور معانی پر پوری طرح بااثر ہو، اور ایسے تیاس جن کی تصر تحتہ ہو سے مسائل کے حاصل کرنے اور تخر تحقی بوری مبائل کے حاصل کرنے اور تخر تحقی مبائل کے حاصل کرنے اور تخر تحقی مبائل ہے ہم مستقل ہے بھر بھی اس میں ایک طرح کی تقلید ضرور پائی جاتی جاس وجہ سے کہ وہ نحو اور حدیث جو کہ اجتماد مستقل کے چند لوز مات میں ہے ہیں ان میں وہ محفی کمزور ہے، اور یہ ہمارے مجتمد بن اصحاب الوجوہ کی صفت و خصوصیت سکت

سوم مید که مجتمد اصحاب الوجوه کے مرتبہ تک ند پہونچا ہولیکن امام کے فد بہب کا حافظہ اور فقیہ ہواس کا بیان دلا کل کے ساتھ ہو،اس حد تک کد مسائل کی صورت نکال شکتا ہو، تقریر، تحریر، تمہید، کمزور اور توی میں تفریق کر سکتا ہو، یہ صفت

ہمارے بہت سے اصحاب متاخرین کی ہے جو چو تھی صدی کے آخری دونوں تک گذر گئے ہیں، ادر انہوں نے اپنے ند ہب و مسلک کوخوب واضح کیاہے اور ان میں تر تیب قائم کی ہے۔

چہار م یہ کہ وہ صرف نداہب کا حافظ اور انہیں اطبی طرح نقل کر سکتا ہو،اور مشکل اور اہم مسائل کو بآسانی سمجھ سکتا ہو لیکن وہ ابنی دلیل کے واضح کرنے اور قیاسات کے درست کرنے میں کمزور ہو، لہٰذالیا شخص جوفتوی دوسر ہے نہ ہی کتابوں سے نقل کر کے دے گاوہ معتبر ہوں گے ،اختصار کے ساتھ ترجمہ ختم ہوا۔

واضح ہو کہ علائے حفیہ نے علاء کے سامت طبقے بیان کئے ہیں ان میں سے مجتبدین کے صرف تین طبقے بیان کئے ہیں، ان میں سے پہلا طبقہ مجتبد مطلق کا ہے جیسے کہ امام ابو صنیفہ ، مالک شافعی ، احمد کے علاوہ کچھ دوسر سے بھی ہیں جواصول و فروع میں کسی کی تقلید کئے بغیر اصول کے قواعد مقرر کرنے اور فروی احکام کو چاروں دلیلول (کلام اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس) سے استماط کرنے میں مستقل ہیں۔

کفون نے لکھا ہے کہ اس طبقہ کے علاوہ غیر مستقل مقلدین کے پانچ طبقے ہیں جن کے پہلے حواد ثات اور بلایا کی کوئی حد نہیں ہوسکتی ہے،الیں صور تمیں اگر اجتہاد کو پورے طور پر بند کر دیا جائے تو مسائل کس طرح حل کئے جائیں گے،اس طبقہ میں ہمارے متفذیبن ہیں مثلاً امام ابو یوسف محدٌ زفرٌ، اور دوسرے یہ لوگ ہیں جو غد جب میں اجتہاد کرتے ہتے اور اسپنے استاد امام ابو حنیفہ کے مقرر کر دو قواعد جواد لہ اربعہ ہے انہوں نے وضع کئے ہیں ان کے مطابق بوقت ضرورت سے لوگ بھی احکام اخذ کرتے ہتے تو یہ متفذیبن اگر چہ جڑوی احکام میں اسپنے امام سے مخالفت کرتے ہیں لیکن قواعد اصول میں صاحب کی تقلید کرتے ہیں، بخلاف امام مالک ،امام شافق امام احد کے کہ یہ حضرت امام اعظم کے نہ اصول میں مقلد سے اور نہ فروع میں۔

دوسر اطبقہ حنفیہ کے متاخرین میں ہے اکابر کائے جیسے ابو بکراحمہ الخصاف امام ابو جعفر احمہ الطحاوی، ابوالحن الکرخی، مشم الائمہ عبد العزیز الحلوائی، شمس الائمہ محمہ السر حسی، فخر الاسلام علی بذدوی، امام نخر الدین حسن معروف بقاضی خالن، صدر اجل بر ہان الدین محمود صاحب ذخیرہ و محیط بر ہائی، شخ طاہر بن احمد صاحب خلاصہ و نصاب، اور مان جیسے لوگ جو ایسے مسائل میں اجتہاد کر سکتے ہیں جن میں صاحب الممذہب ہے کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور ان کی اتنی حیثیت اور قدرت نہیں ہے کہ ایسے جزئیات کا استنباط کرتے ہیں جن میں صاحب فدہب ہے کوئی روایت موجود نہیں ہے۔

" تیسر اطبقہ اصحاب تخ تے کا ہے ابو بکر بن علی الرازی اور ان کے جیسے حضرات جو محض مقلدین ہیں ان کو اجتباد کی بالکل قدرت اور صلاحیت نہیں ہے لیکن یہ اصول پر اچھی طرح واقف اور حاوی ہیں اور اصل ماغذان کی نظروں میں ہے، اس بناء پر ان کو اتنی قدرت اور صلاحیت ہوتی ہے کہ ایسے قول کی جو مجمل ہے یا ایسے حکم کی جو جہم اور غیر واضح ہے اور امام ابو حنیفہ ّیا ان کے شاگر دول میں ہے کسی ہے منقول ہے ان میں کل صور تیں منقول ہے تو یہ حضرات ان میں ہے کسی ایک کی تفصیل کر سکتے ہیں یا کسی ایک کو متعین کر سکتے ہیں، اس طرح ہے کہ یہ اصول میں پہلے غور و قکر کرتے ہیں پھر اس قول کی جیسی مثالوں اور اس کی نظیر وں پر غور وخوض اور قیاس کر کے اس کی وجہ کی تفصیل کرتے ہیں۔

چو تھا طبقہ مقلدین اصحاب ترجیح کا ہے جیسے شخ ابوالحسن احمد القدوری، شخ الاسلام بربان الدین علی المرغینائی صاحب ہدایے اور ان جیسے دوسرے علاء کرام، یہ حضرات اس صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں کہ بعض روایت کو بعض پر ترجیح دیں سے کہتے ہوئے کہ بدروایت اولی ہے اور بدا صحبے بیاد فق ہے یاار فق ہے۔

یانچواں طبقہ مقلدین کائے جن کی صلاحیت صرف آتی ہوتی ہے کہ مختلف روایتوں میں یہ تمیز کر دیں کہ النامین سے قوی اقوی، ضعیف، ظاہر، ظاہر الروایة اور نادر الروایة کے اعتبار ہے کس کا کیامر تبہ ہے، جیسے شمس الائمہ کر دری، جمال الدین حمیسری، حافظ الدین نسفی، اور ان ہی کی طرف متون کے مصنفین وسؤلمغین بھی ہیں جیسے متون مختار، و قایہ، مجمع البحرین، ان حضرات کی صلاحیت آتی ہو تی ہے کہ اپنی کتابوں میں مر دودا قوال اور ضعیف روایتوں کو نقل نہ کریں، یہ طبقہ فقیہ لوگوں میں ادنی درجہ کاہو تاہے۔

ان سے جویفیچ درجہ کے ہیں وہ تا تھی اور عام انسانوں میں سے ہیں ، ان پر بید لازم ہے کہ وہ اپنے زبانہ کے علاء اور فقہاء کی تقلید کرتے رہیں ، اور ان کے لئے بیہ جائز نہیں ہو تاہے کہ خود کوئی نتوی دیں البنتہ دیئے ہوئے فتو کی کو نقل کر سکتے ہیں ، اس لئے اس نے علاء کی زبان سے جو پچھ سنا ہے یا فقہاء کے اقوال کو حفظ کیا ہے وہ وسر وں کو بتادیں (ترجمہ ختم ہوا)

متر جم کا کہناہے کہ کفوی نے اس پانچو یں طبقہ کے بعد کوئی اور طبقہ نہیں رکھاہے، لیکن این کمال پاٹٹانے ایک چھٹے طبقہ کا بھی اضافہ کیاہے اور کہاہے کہ یہ ایسے مقلدین کا طبقہ ہے جن کو تمیز کی بھی صلاحیت نہیں ہے، اور انہیں لاغر و فریہ بلکہ وائمیں اور بائیں کی بھی تمیز نہیں ہوتی ہے، وہ جو پاتے ہیں ای کو قبول کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، جیسے اند ھیری رات میں لکڑیاں چننے والا کہ جو تاپاہے اکھٹے کر لیتاہے توان کی خرائی ہے اور جوان کی تقلید کر تاہے اس کے لئے پوری برباد کی ہے، یہ باتیں ملاعلی قار گ اور عمر بن عمر الاز ہرگ نے بیان کی ہیں۔

متر جم کا کہنا ہے کہ اس تمام تفصیلی بیان میں چند مقامات ( قابل توجہ باتیں ) ہیں، مقام اول یہ ہے کہ کل طبقات سات ہوئے، ایک طبقہ مجتبد مطلق کا، اس کے بعد پانچ وہ طبقے جو کفو کُٹ نے ذکر کئے اور ساتواں طبقہ وہ ہوا جسے ابن کمال پاشآنے بڑھایا ہے، ان میں سے پہلے تین طبقے تواجتہاد کے ہیں،اور باقی طبقے مقلدین کے ہیں، یہائٹک کہ ساتواں طبقہ ناسمجھ مقلدوں کا ہے۔ واضح ہو کہ در المختار (جوعلاء الدین محمد بن علمی کی تالیف ہے) میں

ہو گئی ہے، چنانچہ لکھا ہے "قد ذکووا ان المجتھد المطلق قد فقدوا، واما المقید فعلی سبع مراتب مشہور ہ انتھی" کیجی علاء نے ذکر کیائے کہ مجتمد مطلق تواب تایاب ہیں،ادر مجتبد مقید کے سامت در جہ ہیں جو مشہور ہیں،اس میں دو طرح کی غلطیاں ہو گئی ہیں،اول یہ کہ سات در جول میں توالیک مجتمد مطلق بھی داخل ہے۔

دوم یہ کہ مجتمد مقید کے سات در ہے نہیں ہیں بلکہ کفویؓ کے نقل کے مطابق صرف دو در ہے ہیں اور تیسرے در ہے سے مقلد واسا کا درجہ شر دع ہوجا تا ہے ، اور اس میں بھی کو لُ شک نہیں ہے کہ اس میں ساتواں 'رجیمعن مقلد ناسمجھ مقلدوں کا ہے ، اب علامہ مرحوم صاحب ور المخار نے اس اعتراض نہ کور کے بعد فرمایا کہ بلکہ یوں کہنا چاہئے تھا کہ اما لمقید فعلی خس مراتب مشہور ہ بینی مقید کے صرف یا می در ہے ہیں جو مشہور ہیں ، انتہی۔

مترجم كاكبنائك كه فاضل موصوف كويول كبنا مناسب تفاو اما المقيد فعلى مو تبتين ثم دو نها اربع مواتب للمقلدين كما لا يخفى ، يعنى مجتبر مقيدك وودرج بين اوران كے بعد جارور ہے مقلدين كما لا يخفى ، يعنى مجتبر مقيد كوودرج بين اوران كے بعد جارور ہے مقلدين كما الله بين كوئى بھي تھا كا اجتباد كى صلاحيت نہيں ركھتا ہے ، اچھى طرح سمجھ لو ، واللہ تعالى اعلم۔

نمبر ۲- مقام ٹانی میں ہے کہ کفوی وغیرہ نے ہر طبقہ کے ماتھت اپنی رائے کے مطابق چند علماء کے نام درج کئے ہیں،اور مجتمد منتسب مستقل کا کوئی درجہ ہمارے ہاں نہیں رکھا جیسا کہ شافعیہ میں امام نوویؒ نے رکھاہے، حالا نکہ یہ بات اس بناء پر معقول ہے کہ امام مستقل مطلق کے فیضان اثر کے لئے یہ ضروری بات ہے کہ اس کے طلبہ نا قض نہ ہوں بلکہ کا مل ہوں،اور یہ ظاہر ہے، فاضل علامہ نے اسپنے رسالہ کے اساس بیان میں کئی صور توں ہے مناظرہ کیاہے،ایک یہ کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ ؒ کے شاگر دوں میں سے امام ابو یوسف و امام محمد کو مجتمد فی المذہب قرار دیاہے کہ اس بناء پر کہ یہ حضرت امام اعظم ؒ کے مقرر کر دہ

الد جامع الرموز مين بيمكر بفيرارا وه سهوا مين عيب نبين ميم بكرجان إد جير كنطي بين يوس سع -11

اصول کی مخالفت مہیں کر سکتے ہیں، حالا نکد ان کی طرف ایسی بات کی نسبت بالکل غلط اور خلاف واقعہ ہے کیونکہ ان حضرات نے اصول ہیں بھی اپنے استاد سے کافی اختلاف کئے ہیں یہاں تک کہ امام ججۃ الاصلامؒ نے اپنی کتاب "مخول" میں کہا ہے کہ امام ابویوسٹ اور امام محمدؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے دو تہائی نہ ہب میں اختلاف کیا ہے۔انتہی۔

اور سلم اللائمة كردرى في رومخول من لكھائے كه امام ابوطنيقة في بيد جان فيا تقاكه بيد دونوں اجتهاد كے مرضد بر بمہني كي بين ، اور مجتد بربيد لازم ہے كه دوسرے كے اجتهاد برعمل نه كرے بلكہ اپنے اجتهاد برعمل كرے ، اس لئے انہيں علم دياكة ميرے قول برعمل نه كرو جبك اس كى دليل معلوم ہوجائے ( تمہار ااجتهاد بھى اس سے موافق نه ہوجائے ) اور فرمايا لا بعدل لا حد ان يا حذ بقولى مالم يعلم من اين قلت " لينى كى كے لئے يہ جائز نہيں ہے كه ميرے قول كو قبول كر لے جب تك اس به معلوم نه ہوجائے كہ ميرے قول كو قبول كر جب تك اس به معلوم نه ہوجائے كہ ميں نے بيات كہاں ہے اور كس طرح كى ہے ، انہوں نے اپنے شاگر دوں كو دليل كے جان لينے كى ترغيب دى اور تقليد سے ممانعت كى ، اس بناء برجن اقوال ميں اپنے استاد كے قول كى دليل انہيں معلوم نه ہوسكى (يا اس سے دل مطمئن نه ہوسكا) اينے استاد كے تھم كے مطابق اس برعمل ترك كرك اپنے اجتماد برعمل كيا ( ترجمہ ختم ہوا )۔

متر جم کا کہناہے کہ وہ بات ظاہر ہو گئ جو در مختار دغیر ہ میں ہے کہ ہر ایک شاگر دنے امام ابو صنیفے ہے ایک قول کو لے کر دلائل ہے قوی کیا۔انہی۔

بعضوں نے تو یہ بھی تصر تک کی ہے کہ امام ابو بوسف والم محد اور دوسر ہے اصحاب کاخوا پنا کوئی قول نہیں ہے بلکہ یہ سب
اقوال امام ابو حنیفہ کے ہیں ان حضرات نے ایک ایک قول لے کر اسے دلائل سے قوئی کیا ہے، انہی، تو یہ بات مشس الائمہ
کر در کی وغیرہ کی تحقیق کے خلاف ہے، اور فاضل موصوف نے کہا ہے کہ حق بات کا کہام ابو بوسف اور امام محمد دونوں ہی مستقل
مجہد ہیں، ان کو اجتہاد مطلق کا در جہ حاصل ہو گیا تھائیکن انہوں نے اپنے استاد امام کی تعظیم و بھریم کے خیال سے امام اعظم کا
قول اور ند ہب نقل کیا ہے ، اور انہیں کی طرف منسوب ہوتا پسند کیا، اس بناء پر دہلوی نے (رسالہ انصاف ہیں) عبد الوہاب
شعر افی نے میز ان میں ان کو مجہدین مستحبین ہیں شار کیا ہے۔

میں کہنا ہوں کہ یہی قول حق اور انصاف پر بہن ہے ، اور اہام اعظم کی صحبت کا اثر واور پر کت کا صاف ظہور ہے ، اور ایسے اہام علی الثان کے فیض صحبت ہے ہی امید بھی ہے ، کہ ان کے شاگر دال درجہ کمال اجتباد کو جہنچیں ، پہائٹک کہ ایک مرتبہ اہام شافق نے اہام محد کی کتابوں سے استفادہ پر شکر ادا کیا ہے ، اور جس مخض کو اصول و فروع پر پوری نظر ہے وہ خود اہام اعظم کے اجتباد اور ان کے شاگر دول کی روایت میں صاف فرق پا تا ہے بہال تک کہ اہام صدر الشریعة نے شرح الو قایم مشاور قوال میں منازم اللہ مسلم میں اہام اعظم سے استے متفادا توال میں مناور ہے ہی تابی خور ہے کہ اس مسلم میں اہام اعظم سے استے متفادا توال کا ہونا کس طرح ممکن ہے ، ایسا ہونے سے اہام عظیم الشان کے حق میں شقیعی لازم آتی ہے۔

علم میں بہت زائد ہیں، غور کی چو تھی وجہ یہ ہے کہ صاحب طبقات نے امام قاضی خان کو مجتمد فی المیز ہیں ہے دوسرے درجہ میں شار کیاہے،اور امام قدوری اور صاحب مہرانیہ کوچوشے ورجہ میں شار کیاہے، یہ تواٹکل کی بات ہوئی جو صحیح نہیں ہے، کیونکہ قاضى خان كے مقابلہ من امام قدوري كى شاك اجل واعلى ب،اور صاحب بدايداگر قاضى خان سے اعلى مرتب برند ہول توان سے -مم بھی تہیں ہیں۔

سل مترجم كبتا بول كديه شعر ببت مناسب ب انعا يعوف ذا الفصل من الناس ذووه لين صاحب ففل كووي بیجانتا ہے جو خود اس لائق ہو،اوریہ بھی مثل مشہور نے ولی را ولی می شناسد مبنو کی کوولی ہی بیجانتا ہے، پس معلوم ہونا جائے کہ غه گورہ طبقے اور مرجے تواپن جگہ معتول ہیں نیکن لو گول نے اپنی رائے سے ہرا یک طبقہ میں جُنن ائمہ علاء کوؤ کر کیا ہے اُس میں اعلیٰ کوادنی اور اونیٰ کواعلیٰ کر دیاہے، کاش لوگ ایسانہ کرتے،اس میں ادنیٰ کواعلی سمجھ لینے سے زیادہ سخت عیب ہے کسی اغلیٰ کوادنیٰ شار کرلینا، نعوذ باللہ من ذلک، جولوگ ان ائمہ کی شان اور جلالت قدر ہے وا تغیت حاصل کرنا جا ہے ہیں وہ خو داصول فقہ، اصول حدیث، قرآن پاکے،علوم تغییر واحادیث شریف، لغت، نحو، اور فقہ کے اہم ترینِ مسائل پر واقفیت حاصل کر کے اصول و فروع میں ان ائمہ کے اقوال اجتمادات پر ذہانت اور ذکاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توقیق اور اس کے فضل واحسان کے ساتھ غور کرے تواہے بچھ واتفیت حاصل ہو علی ہے، صرف انگل اور قیاس سے پر ہیزر کھنا واجب ہے، واللہ الحمد فی الاولمی

پھر مترجم کا کہناہے کہ کفویؓ نے پانچویں طبقہ لین ال مقلدین کے بعد جو تمیز اور سمجھ رکھنے والے ہیں ان مقلدین کی نسبت جوالی سمجھ اور تمیز رکھتے ہیں کے بارے میں یہ جو کہاہے کہ ان کواسے علیاء وقت اور فقہاء زمان کی تھلید کرنی واجب ہے۔

میں مترجم کہتا ہوں کہ ان کا کہنااس بناء پر ہے کہ کوئی زمانہ اللہ تعالی کے فضل سے ایسے عالیے ہے خالی نہ ہو گاجو حقیقت میں تمیز پر قادر ہو، یہی بات درست ہے چنانچیہ قاسم بن قطلو بخاشاگر دابن الہمام وییا فظ ابن حجر کی سنجی القد وری کے حوالہ ہے در الخار میں نقل کیاہے کہ اگر تم یہ کہو کہ فقہامھی (کسی مسئلہ میں )چندا توال کو نقل کر دیتے ہیں اور ان میں ہے کسی کو ترجیح نہیں دیتے ،اور مجھی تعقیج میں اختلاف ترتے ہیں بین بعض نے ایک قول کو صبح کہاہے تو دوسرے نے دوسرے قول کو صبح کہاہے ، تو ان دونوں صور توں میں کیا تھم ہوگا، تو میں کہوں گا کہ جس طریقہ ہے انہوں نے عمل کیاہے دیے ہم بھی عمل کریں سے کہ عرف کے بدلنے اور احوال کے متغیر ہونے کا اعتبار کریں سے اور ایسے حکم پر عمل کریں سے جولومموں پر آسان ہو اور جس پر عمل کرنا ظاہر اور جس کی وجہ قوی ہو، اور زمانہ ایسے مخفق سے خالی نہ ہو گاجوائی مسئلہ کو صرف گمان سے نہیں بلکہ حقیقت میں تمیز کرسکے ، اور جو کوئی تمیز نہ کر سکے اسے چاہئے کہ اپنی ہرا جت کے لئے ایسے مخفی کی طرف رجوع کرے جو تمیز رکھتا ہو۔

فراوی والوالجیہ میں ہے کہ لوگ ان دوحالتوں سے خالی نہیں ہے کہ یا تو مقلد محض ہیں جن کوغور و فکر کی صلاحیت ہے، پس مقلدین محض پر توبیدلازم آتا ہے کہ اس تول کی انباع کریں جن کومشائ نے سیج کہاہے، اور دوسرے قول کو ترجیح دیے اور تصیح کرنے گا اختیار ہے، اور ان پر واجب ہے کہ ان کیے نزدیک جس قول کو مشارخ نے زیادہ قابل اعتاد وترجیح کہاہو آی پر خود عمل كري اورجب فتوى دي توجس قول كومشاريخ نے سيح كها ب اى پر فتوى دين، كيونكه يو چينے والا توان سے يديو چيتا ہے كه مذہب

والول نے کس قول کواپناند ہب قرار دیاہے۔ دوسر ہے مقام پر والوالجید میں ہے کہ جو محض صرف ای قدر اکتفاء کرئے کہ اس کا فقی یا عمل کسی قول سے یا مسئلہ کی کسی وجہ سے موافق ہو جائے اور وہ ان اتوال وجوہ میں سے جس پر جاہے عمل کرے اور اس کی دجہ ترجیح پر غور نہ کرے تواس محض نے جہالت کا کام کیا،اوراجاع کے خلاف کیا۔

مترجم كاكبناب كداس سے ظاہر مواكد مقلد محض کویہ بات لازم ہے کہ اپنے ضابطہ اور قاعدہ کود خل نہ دے بلکہ اپنے ب

له عارد ابن الهام وما فقابن جر-

زمانہ میں جس کسی کومسائل اور دلا کل میں تمیز کرنے والاپائے ، اس کی طرف رجوع کرے ورنہ اسلام میں مقلد محض کے دعوی سے فتنہ بریا ہو جائے گا۔

واضح ہوکہ جہور نے اجتباد مطلق کے مفقود ہوجانے کی شہادت دی ہے اور اجتباد کا ادنی درجہ بھی امام نفی پر ختم ہو گیا ہے، اور والوالجیہ کا قول اول جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور قاسم بن قطلا بناکا قول جو در الخذار میں ہے دہ مجمی آئی کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہر زمانہ میں ایسا شخص ضرور ہوگا جس کے اند رافتھ برے قوی و کمزور قول میں ترجی دیے کی صلاحیت ہوگی، کیکن اب جمیتہ نہ ہوگا، اس بناء پر یہ بات مشکل ہو جاتی جہاز) و غیرہ پر نماز کی باتیں اور ان کی مشکلات بہت رہیں گے اور وہ مو توف نہ ہول گے، چنا نچے ہمارے زمانہ میں رہیل (ہوائی جہاز) وغیرہ پر نماز کی باتیں اور ان کی مشکلات بہت جدید ہیں، اور مسلمانوں کے اعمال کی وقت بھی شرع المی ہے بلا انعلق ہو کر نمیں ہوستے ہیں، اس بناء پر ان چدید مسائل کا جال کی دیوں کر ہوگا، کیونکہ اس بناء پر ان چدید مسائل کا جال کی وقت بھی شرع المی حال ہے دیا ہو تا ہے، علا کے حتا بلہ نے اس بات کی تصر تک کے ہے کہ کوئی زمانہ بھی اجتباد کے وروازہ کو کھول دیا جائے کا موائل کی جا ہو جائے کا موائل کی ہو جائے کا موائل کی ہو جائے کا موائل کی ہو جائے کا ہو تا ہے، علا ہے حتا ہو جائے کی موائل ہو جائے کا موائل ہو جائے کا موائل ہو جائے کا موائل ہو جائے کا موائل ہو جائے کہ و دروازہ کو کھول دیا جائے ) موائا بر العلوم نے اور کا کا موائل ہو جائے کا ہو جائے کی موائل ہو جائے کا موائل ہو جائے کی دروازہ کو کھول دیا جائے کا موائل ہو جائے ہو دائے کا ہو جائے کی موائل ہے جائے کی موائل ہے بوائل کی ہو جائے کی موائل ہو جائے کی جائے جائے کی موائل ہے جائے کی موائل ہے جائے کی موائل ہو جائے کی موائل ہے جائے کی موائل ہے جائے کی موائل ہی جائے ہو کہ جو گوئی ہو جائے کی جائے جائے کی موائل ہے جائے کی موائل ہو جائے ہوگا ہو جس کو گھوئی ہو جائے کی موائل ہے جائے کی موائل ہو جائے کی موائل ہو جائے کی موائل ہے بوائل کے بتا نے سے بی جائے جائے ہوگا جس کو گھوئی ہو جائے کی جائے جائے کی موائل ہو جائے کی موائل ہے جائے کی جائے ہوگا ہو جس کو گھوئی ہو جائے گھوئی ہو جائے کی جائے ہوئی ہو جائے گھوئی ہ

خلاصہ کلام نہ ہب حقیہ میں اصل امام اعظم ابو حنیقہ ہیں، اور انہیں کا بحتہاد کے طور طریقہ پر بچھ اختلاف کے ہا تھ ان کے شاگر دول میں جہتدین و مستقسین ہیں، لیکن ان کے شاگر دول میں سے امام ابولوسٹ وامام محد نے امام اعظم کے نہ ہب کو اسٹاد کی تعظیم و ککر یم کے خیال سے خود ہراہ راست یا دوسر ول کے واسطے سے نقل کیا اور اسے جع کیا نیز اپنے خاص اجتہاد کے ذریعہ مسائل کا اضافہ فرمایا، اور اس کے بعد مشائ اور علماء اور بہت سے اولیاء بھی ای نہ ہب پر عمل پیرا ہوتے جلے آئے، امام شعر الی نے بطریق کشف اس نہ ہب کو دوسر سے تمام مجتبدین کے نہ ہوں کے بارے میں زیادہ دنوں تک باقی اور محفوظ بلیا ہے، صاحب الدر المختار کے استاد علامہ خیر الدین رملی نے فاوی خیر سے میں کہا ہے کہ ہمارے نزدیک سے سے شدہ بات ہے کہ فوی دیتے وقت صرف امام اعظم کے قول پر فتوی دیتے جائیں اور انہیں چھوڑ کر صاحبین یا ان میں سے کسی ایک قول یا غیر ول کے قول پر نتوی دیتے جائیں اور انہیں چھوڑ کر صاحبین یا ان میں سے کسی ایک قول یا غیر ول کے قول پر نتوی دیتے جائیں اور انہیں چھوڑ کر صاحبین یا ان میں سے کسی ایک قول یا غیر ول

اب یہ چند باتیں جانناضر وری معلوم ہو تاہے اول میر کہ امام اعظم کے اقوال کس متند ذریعہ سے ہمیں پہنچ ہیں، اور اگر ایک ہی مسلہ کے متعلق تھم دویا دو سے زیادہ مختلف طریقوں سے مروی ہوں تو ان میں سے ہم کس کو مسند اور قاتل مجھیں

دوم یہ کہ جن مسائل میں امام اعظمؒ سے بالتھر سے کوئی روایت منقول نہ ہوان میں صاحبین (امام ابولوسٹ اور امام محرؒ)یا ان کے دوسر ے شاگر دوں میں سے بھی کس سے کوئی روایت نہ ہواور مشائخ مختلف ہو جائیں تواس وقت کیا تھم ہوگا؟ سوم یہ کہ بونت ضرورت امام صاحبؒ کے قول کو چھوڑ کر دوسر سے کے قول کو قبول کرنے کی کیاصورت ہو سکتی ہے؟ جہارم یہ کہ اہل تقلیداور اہل اجتہاد میں کیا فرق ہے؟

اب بیر معلوم ہونا چاہئے کہ اصولی طور سے بیہ بات طے شدہ ہے کہ ایک مجتمد کو دوسر سے مجتبد کی تقلید جائز نہیں ہے لیکن اگر اجتہاد کرتے ہوئے کسی نتیج پر پہنچنے کا موقع نہیں ملااور اس فیصلہ کے در میان کوئی ضرور سے پیٹن آ جائے تو کیادہ دوسر ب ججہد کے قبل پر عمل کر سکتا ہے؟ تواہی میں دو قول ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جواصحاب و مشائ درجہ اجہاد پر فائز ہو بچکے تھے ان کے اقوال خودان کے اجہاد کی ہیں، اور جولوگ الل تقلید ہیں دودالوالجی متو فی سے ۱۹۵۰ ہے کی نصر سے کے مطابق دوقتم کے ہیں ایک محض مقلد اور دو سر سے وہ مقلد جس میں اس بات کی بھی صلاحیت ہو کہ وہ دلاکل کو سمجھ سکے ، ایسی صورت میں جو ساکل امام عظم سے ایسے ہول کہ ان میں صرف کی دوایت اور ایک ہی قبل ہو تو وہ متعین ہیں کہ ان پر ہی عمل کرتا ہے لیکن جن میں مختلف روایت اور اقوال ہوں جسے وضوء میں داڑھی کے اس حصہ کا دھوتا جو چرش سے کے ساتھ ملا ہوا ہو تو اسے کتناد ھوتا چاہیے، تو ان روایت میں سے بعض قول کو ہوئے میں داڑھی کے اس حصہ کا دھوتا جو چرکی اور بعض کو ہر جو ج اور کمزور قراد دیا ہے، اور انہی مسائل میں سے بعض کے متعلق امام ابو یوسف اور امام محد سے ان کے اسے اجتہادات اور اسے خاص جو ابات محقول ہیں، اور ہر ایک دلائل خوب وابات محقول ہیں۔

اب یہ بھی جان لین جاہئے کہ مقلمہ خواہ مقلد محض ہویا وہ مقلد جس میں اتن صااحیت ہوکہ وہ غور و فکر کر سکے وہ ان روایات میں جن میں اہم اعظم سے صرف ایک ہی قول ہو اور زائد قول نہ ہو تو ان پر ہی عمل کر نا چاہئے اور کس بھی دوسر ہے قول کو قبول نہ کرنے مگر کسی خاص مجبوری کی صورت میں ،اور غور و فکر کی صلاحیت رکھنے والوں کو جاہئے کہ فتو کا دئیتے وقت وہ بھی دوسر ہے قول کو قبول نہ کریں، مگر جس مسئلہ میں کئی روایتیں موجود ہوں ان کے بارے میں مقلدین پر یہ لازم ہے کہ جس دوست کی سوجود ہوں ان کے بارے میں مقلدین پر یہ لازم ہے کہ جس دوست کی تعلید کریں، لیکن ایسے اہل نظر کو یہ اختیار ہے کہ وہ خود ہی ان میں کسی کی معلم میں کئی ہوائی کی تعلید کریں، لیکن ایسے اہل نظر کو یہ اختیار ہے کہ وہ خود ہی ان میں کسی کی صحیح یار جس کی سے کہ دوست کے وقت مجود کی ہوگا۔

پھر ان مسائل کے ماسوئی جوامام اعظم سے مروی ہیں خواہ روایت مجتہد ند ہب سے ہویا مشائ کی تخ سے ہواس کے بارے میں ا بارے میں تفصیل ہے جو آئندہ معلوم ہوگ، پہائتک جو تفصیل ذکر کی گئے ہے دہ اصل تھم کے اعتبار سے ہے، لیکن موجودہ قالت میں جو طویقہ مردی ہے دہ آفریش نہ کور ہوگا۔

## طبقات مسّائل كاذكر

مسائل تین طبقہ کے ہیں، طبقہ اولی ہیں مسائل اصول ہیں اور مسائل ظاہر الروایہ بھی کہلاتے ہیں، ایسے مسائل امام محد کی کتاب مبسوط، جائع صغیر، جائع کبیر، کتاب السیر اور زیادات کے ہیں جیسا کہ کفویؒ نے ذکر کیاہے یہ کل پانٹی کتابیں ہوئی، اور علامہ شائ کی کتاب روالحفار میں ہے کہ ظاہر الروایۃ مظاہر المذہب اور روایت اصول سے مر اد امام محد کی مشہور چھ کتابوں کے مسائل ہیں جو یہ ہیں، نمبرا، جامع صغیر، نمبر او جامع کبیر، نمبر سارکتاب السیر الصغیر، نمبر سم، کتاب السیر الکبیر، نمبر ۵، مسوط، اور نمبر الدریادات، ایسان کشف الظون میں بھی فدکورہ۔

اور تعالین الانوار میں ہے کہ بعضوں نے سیر صغیر کوان میں ثار نہیں کیا ہے اور حاشیہ طحاوی میں ہے کہ بعضوں نے سیر کبیر کو بھی شار نہیں کیا ہے، عنایہ میں ہے کہ اصول ہے مراد جامع صغیر، وکبیر، زیادات اور مبسوط ہیں، اور نتائج افکار میں ہے کہ ظاہر الروایة سے مراد نقتهاء کے نزویک جامع صغیر، کبیر، مبسوط اور زیادات ہیں، اور غیر ظاہر الروایہ سے مراوان کتابول کے ماسواجو دوسر ک کتابیں ہوں، صاحب مفتاح السعادة نے روایہ الاصول اور ظاہر الروایہ میں تفریق کی ہے، جنائچہ کہا ہے کہ فقہاء مبسوط، زیادات، جامع صغیر اور کبیر کو دولیہ الاصول کتے ہیں اور مبسوط، جامع صغیر، کبیر کو ظاہر الروایہ و مشہور الروایہ کہتے

یں میں متر جم کا کہناہے کہ اس تفصیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ مبسوط، جامع صغیر تور دایۃ الاصول د ظاہر الروایہ و مشہور الروایہ ہو گی، اور سیر صغیر کو در میان سے ساقط کر دیا،اور شاید کفوئ کی مراد سیر سے سیر کبیر ہے۔واللہ اعلیم پھر اصل ہے مراد مبسوط ہے کیو نکہ امام محد نے سب سے پہلے ای کو تصنیف کیا، پھر جامع صغیر کو، پھر زیاد ات کو تصنیف
کیا ہے، جیساکہ عابیۃ البیان میں ہے، اور اصل کے کئی نینے ہیں، ان میں تعوز انھوڑا کہیں کہیں اختاف بھی ہے، اور کفو گئے نے کہا
ہے کہ سب سے زیادہ مشہور و ظاہر نسخہ ﷺ ابو سلیمان جوز جائی کا ہے، پھر کہا ہے کہ مبسوط کے نسخے متعدد ہیں، ایک نسخہ ﷺ الاسلام ابو بکر خواہر زادہ کے نام سے مشہور ہے، اس کو مبسوط ﷺ الاسلام اور مبسوط کم رکی بھی کہتے ہیں، اور ایک نسخہ علی اللائمہ طوائی کا ایک ان کے شاگر دسمس اللائمہ سر جسٹی کا ہے۔

طوائی کا ایک ان کے شاگر دشم الائمہ سر جھٹی گاہے۔ متر جم کا کہنا ہے کہ یہ شمس الائمہ سر جھٹی وہ نہیں جن کی ایک تتاب محیط سر جس ہے، بلکہ صاحب محیط ہے مقدم اور اہام مجہد حقانی اور صاحب کر امات ہیں، اور یہ بھی واضح ہو کہ یہ مبسوطات شخ الاسلام و طوائی وسر جسی وغیرہ اصل ہیں مبسوط کی شر حیں ہیں، اور اصل مقصود کے قیوو ہے جو مسائل نکلے سے ان کو انہوں نے خارج کر دیا، لیکن امام محد کے کلام کے ساتھ اپنا کلام بھی خلط ملط کر دیا ہے جس کی وجہ ہے مبسوط اس کتاب جیسی ہو گئی ہے جو شخ الاسلام کی طرف منسوب ہے، جیسے جامع میں ذکر کیا ہے حالا نکہ اس سے مراد قاضی خان کی شرح جامع صغیر ہے، جیسا کہ ہیر می ذادہ نے شرح الا شباہ میں ذکر کیا ہے، اور اب یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ ہدایہ کی شرحوں میں سر جس جو مبسوط کے نام ہے مشہور ہو گئی ہے، بات کوذ بمن نشین کر لینا چاہئے، صاحب کشف انظون نے ایسانی ذکر کیا ہے۔

فلاصہ بید کہ ظاہر الروایہ کے مسائل فد کورہ اہام محمد کی کتابوں کے ہیں، اور حاکم شہید ؓ نے اہام محمد کی کتابوں ہے اہم اور خلاصہ سمائل کو چن لیا ہے جیسا کہ طبقات علائے حضیہ میں فد کورہ الباداعلاء نے اس کو بھی اصول ہی مان لیا ہے، چنانچہ کفویؒ نے کہا ہے کہ مسائل ظاہر الروایہ میں سے وہ مسائل بھی ہیں جو حاکم شہید ؓ کی کتاب الکافی بھی اصول فد ہب ہے ہے، مشاکح و بزر گول نے اس کی شرحیں بھی لکھی ہیں، ان ہی میں سے شرح شمس الا تمد سر تھی، شرح قاضی خان الاسلام علی مشاکح و بزر گول نے اس کی شرح میں تھی معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ نسی جو کنر استحابی، مشر جم کا کہنا ہے کہ یہی شرح سر تھی معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ نسی جو کنر الد قائق کے مصنف ہیں ان کی کتاب کافی ووانی دوسر کی کتاب ہے۔

#### طبقيه ثانيه:

مسائل فرجب میں ہے وہ مسائل ہیں جو غیر ظاہر الروایہ کہلاتے ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے اماموں ہے مروی ہیں لیکن ان فرکورہ کتابوں میں نہیں ہیں، بلکہ ووسری کتابوں میں ہیں، خواہ وہ کتابیں امام محد کی تصنیفات ہے ہوں جیسے کیسانیات، رقیات، جولانیات، ہارونیات، ان کو غیر ظاہر الروایہ اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے مسائل امام محد ہے اسی شہرت اور کشت روایت کے سائل محر سے اور کشت روایت کو جہلیج ہیں، خواہ یہ کشرت روایت کے ماتھ نہیں پہنچے جیسے کے طبقہ اول کی کتابوں کے مسائل شہرت اور کشت روایت کو جہلیج ہیں، خواہ یہ کتابیں امام محد کے ماسواد وسرول کی تصنیف ہیں ہیں جو دجو حسن بن زیاد کی تصنیف ہے، کہ اس کے مسائل بھی غیر فاہر الروایہ ہیں، اس قسم میں ہے کتاب الایالی بھی ہیں۔

الماء (الکسوانے) کی صورت ہے ہوتی تھی کہ کوئی عالم کسی مقام پر بیٹھ گئے اور ان کے شاگر و بھی حلقہ بناکر دوات قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ گے، اور استاد نے اس مجلس میں جو پچھ علم بیان کیااس کو یہ لوگ لکھتے گئے، اس طرح ہر مجلس میں استاد لکھاتے گئے اور شاگر دلکھتے گئے، یہانتک کہ ایک وقت میں وہ کتاب تیار اور مکمل ہو جاتی تھی، ہمارے اساؤف اور مقتہ مین کا یہ عام طریقہ تھا، اس قسم میں سے کتب نوادر بھی ہیں کہ ان کی روایتیں متفرق طور پر ہوئی تھیں جیسے نوادر ابن ساعہ ، نوادر ہشام اور نوادر ابن رستم وغیر ہجوایام محمہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، کفوئ نے کہاہے کہ ان کتابوں کو نوادر اس لئے کہتے ہیں کہ یہ کتا ہیں اصول سے مخالف ہوتی ہیں۔

مترجم كہتاہے كداس جكد " مخالفت " سے عام معنی اصول سے مخالف مر ادنہیں ہیں بلك مراديد ہیں كدروايت نادر ہے

کہ دوسر ہے شاگر دون سے موافقت نہیں پائی جاتی ہے،اور یہ بھی معلوم ہو ناچاہے کہ ظاہر نہ ہب کی روایت چھوڑ کر نواور کی روایت قبول کر لیتے ہیں، مثلاً اگر کسی نے اپنی ہیوی ہے حالت حیض میں وطی حلال جان کر کی تو مش الائمہ کے نزدیک اس پر کفر کا تھم لگایا جائے گا،اور نوادر میں امام محمد ہے مروی ہے کہ اس پر کفر کا تھم نافذ نہیں ہوگا،اور بھی تھم سیح ہے، ملاعلی قاریؒ نے ایسا ہی ذکر کیا ہے اور عموما ہم مسائل ظاہر الروایہ کے ہوتے ہیں آگر ظاہر الروایہ میں نہ ہو تو غیر ظاہر الروایہ اور نوادر کے تھتے ہیں۔ طری علاقہ ہا۔

فادی کے مسائل ہیں ان کو واقعات بھی کہتے ہیں، مطلب یہ ہو تا ہے کہ الی صورت کا واقع ہونا کہ اس کا تھم ان ائمہ اللہ ہے مروی نہیں ہیں، لہذا یہ ایسے مسائل ہوئے جن کے احکام امام محد کے شاگر دوں یا شاگر دوں کے شاگر دوں کے شاگر دوں یا ان کے بعد والوں نے استفاط کے ہیں۔ کو کی ہے۔ بعین امام محسمہ " دعیرہ نے شاگر دوں کے سلسنے سے استے الیہ واقعات پیش کئے گئے جن کے جوابات ان اماموں ہیں ہے کسی نے نہیں دیتے تھے، لبذ ان انوگوں نے ازخو دا ہے اجتہاد ہے ان کے جوابات ان کا موہ خواہ شاگر کو گائے بعد کے زمانوں ہیں ہے کسی وقت کا ہواس کا اجتہاد قائل انتہار سمجما گیا، گویاز ماند کا کو کی اعتبار نہیں ہے۔

متر جم كاكبنا ہے كہ يہى بات صحيح ہے كيونكہ بھى ايبا ہو جاتا ہے كہ بعد كے زمانديں الى بات ہو جاتى ہے جو الكے زمانديں الى بوتى ہو جاتا ہے كہ بعد كے زمانديں الى بات ہو جاتى ہے جو الكے زمانديں ہوتى ہے كيونكہ علم تواللہ كافعال ہے ، جيسا كہ فرمان بارى تعالى ہے ہو داؤد كو سكيان كو واقعہ كوياد كروكہ ايك تحتى كف منت في المحرف ، إذ الف من جكہ اس ميں توم كى بكرياں داخل ہو كئ تحيى ، تو ان دونوں نے فيصلہ سايا اور اس فيصلہ كے وقت ہم بھى موجود تھے ، تو اقعہ ميں جبكہ اس ميں توم كى بكرياں داخل ہو كئ تحيى ، تو ان دونوں نے فيصلہ سايا اور اس فيصله كے وقت ہم بھى موجود تھے ، تو اصل بات ہم نے سلمان كو سمجوادى، الآيد ، اس آيت پاك ميں الله تعالى نے حضرت سايمان عليه السلام پر احسان ركھتے ہوئے فرمايا كہ ہم نے الله ميں (باپ سے بيٹے كافيصله زيادہ مناسب موسى الله بيں (باپ سے بيٹے كافيصله زيادہ مناسب ہو گيا كہ بہم نے الله تيں (باپ سے بيٹے كافيصله زيادہ مناسب ہو گيا كہ بہتے منظف دلائل ہے دوراس كے وقوع پر يقين ہے۔

کفوئی نے کہاہے کہ سب سے پہلے جس کتاب میں نواز آل اور واقعات بیان کئے گئے ہیں اس کا نام نواز ل نقیہ ابوالدیث لھر بن محمہ سمر قند ہے جوامام المہدی کے نام سے بھی مشہور ہیں، اس میں مجتہدین متاخرین مثلاً اپنے شیوخ اور ان کے شیوخ مثلاً محمہ بن مقاحل رازی اور محمد بن سلمہ اور نعیر بن کچی وغیر ہم کے فراوی جمع کئے ہیں، اور اپنے مخدارات لینی جوان کے نزویک مخدا اور بہتر ہتے اور واقعات میں یہ کتاب اصل ہے، اس کے بعد واقعات ناطفی اور مجموعة النواز ل وغیرہ ہیں، پھر بعد کے دوسر سے مشاخ نے ان فراوی کو اصول کے ساتھ ملا کر اکھٹا کر دیا ہے، جیسے جامع قاضیجان، خلاصہ وغیرہ جو فراوی کی کر آئیں ہیں، اور بعض شیوخ نے بعد کے فرادی اور اصول کے در میان فرق اور امتیاز باقی رکھاہے، جیسے رضی الدین سر جسی ؓ نے محیط میں کہاہے کہ سب سے پہلے مسائل اصولی پھر جو نو اور ہیں آخر میں فرادی تکھے ہیں۔

متر تم کا کہناہے کہ شخر ضی الدین سر حسی کی صنیح اس بات پر گواہہے کہ قاعدہ یہ تھا کہ جواحکام اصول ظاہر الروایہ بیں ہیں وہ مقدم ہیں پھر جو نوادر ہیں پھر جو فقاد کی ہیں، اور یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ فقاد کی ہے مراد صرف وہ مسائل واقعات اور نوازل ہیں جو مشائ نے فرواسخراج اور استنباط کے ہیں ایسے مواقع ہیں جن میں کوئی روایت اماموں سے منقول نہیں ہے، اس لحاظ سے فقاد کی قام کی قاو کی کہنا حقیقتا نہیں بلکہ نجاز آہے، اس اعتبار سے کہ ان میں مسائل فقاد کی سے جلے ہیں، اور حقیقت میں ان میں مسائل فقاد کی حقود ہوئی کہنا حقیقتا نہیں بلکہ نجاز آہے، اس اعتبار سے کہ الرکوئی تھم ظاہر الروایہ ہیں نہ ہو کی نوادر میں موادر فیوں ہوئے ہوئے قبول کر لینا ہوگا، چنا نچہ بحر الراکق کے باب قضاء الفوائت میں ہے کہ مسئلہ اگر طاہر الروایہ میں نہ ہواور غیر طاہر الروایہ ہیں ہو توال کر قبول کر نالازم ہوگا۔

متر جم کا کہنا ہے کہ سے تھم مقلد کے لئے ہے یا جس کو قوت اجتبادیہ حاصل ہواس کے لئے بھی ہی تھم ہے، لیکن پہلا احتال ہی زیادہ سی ہے، اگریہ کہا جائے کفی الروایہ ائمہ کے شاگر دہیں اس لئے متاخر زمانہ کے قوت اجتبادیہ والے کی بہ نسبت ائمہ کے اجتبادیہ توزیادہ اعتاد ہوتا چاہئے ، جواب یہ ہوگا کہ غیر ظاہر الروایہ میں راوی نے روایت کا التزام کیا ہے، ساتھ ہی اس بات میں تامل باتی روجاتا ہے کہ امام مجتبد ہوگا ہے تھا تہت ہے بھی یا نہیں ، پھر خود راوی نے کھل کریہ نہیں بتایا ہے کہ ان کے اجتباد ہا تھا دہا تھا ہوگی انہیں اس لئے صاحب قوت اجتبادیہ کے قت میں اعتاد باتی نہ رہا، البذرا اس پر شرعایہ بات لازم آئی کہ اپنے اجتباد کو کام میں لائے اور ای پر عمل کرے ، ان باتوں کو سیجھنے کی کو شش کرے۔

پھر بھی معلوم ہونا چاہئے کہ ہمارے علاقوں اور الن دنوں میں اکثر اصول ناپید ہیں ،اور اگر کہیں پائے جاتے ہیں تو وہ شاؤو نادر ہیں بہ آسانی دستیاب اور متواتر نہیں ہیں اسلئے وہ متواتر ات کے حکم میں نہیں ہیں، بالخصوص ہمارے زمانے اور ہمارے علاقوں میں، لہذا ہیہ بات ضروری ہوئی کہ حوالہ کی تماب معتبر اور متواتر بھی ہو، ای لئے ملاعلی قار کی نے نڈکرہ موضوعات میں نکھاہے کہ قواعد کلیہ میں سے ہے یہ بات کہ احادیث نبویہ ،مسائل تھہیہ اور تفاسیر قرآنیہ کا نقل کرنا صرف ان ہی کتابوں سے جائز ہے جو باکسانی دستیاب ہوں، کیونکہ جو کتابیں کمیاب یا نایاب ہیں ان میں زناد قد اور طحدین کا موضوع روایتوں کو خلط ملط ا کردینے سے اطمینان نہیں ہوتا ہے، بخلاف محفوظ کتابوں کے کہ ان کے صبح نسخ اکثر لوگوں کے پاس مل جلیا کرتے ہیں، اس لئے ان میں خلط ملط کرنانا ممکن ہوجاتا ہے۔ استمی۔

کفوگ کے کلام سے معلوم ہوا کہ کتاب منتقی مؤلفہ جائم شہید اس زمانہ میں بالکل نایاب ہے لیکن اس ہے جو مسائل کسی معتمداور معتبر کتاب مثل محیط سر حسی سے مقدم ہوہ معتمداور معتبر کتاب مثل محیط سر حسی سے مقدم ہوہ بھی مفقوداور مایاب ہے، چنانچہ این جمیم مصری نے مسئلہ و قف کے کسی رسالہ میں اپنے ہم مصروں پر رو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہمارے ہمعصر نے محیط بر ہائی سے جو نقل لکھی ہے وہ جھوٹ ہے، کیونکہ محیط بر ہائی اب بالکل نایاب ہے جیسا کہ ابن امیر الحاج ہمارے ہمان کی شرح میں تصریح کی ہے، نیز آگر یہ بات فرض کر لی جائے کہ ایک کتاب ہمارے معاصر کو مل بھی گئی گراس نے مدید المصلی کی شرح میں بھی اس سے فتو کی دینا حوالہ میں نقل کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ فتح القدیم کی کتاب القصناء میں تصریح کے ساتھ فہ کور ہے۔ انہی۔

فتح القد ریک السالقطاء میں ہے کہ اصولیوں کا اس بات پر انفاق ہے کہ مفتی وہی ہے جو مجتبد ہواور جو مجتبد نہیں ہے گر مجتبد ول کے اقوال نقل کرتا ہو وہ مفتی نہیں ہے، ایسے خض ہے جب کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے تو اس پر واجب ہے کہ کسی مجتبد مثلاً امام ابو صنیفہ کا قول واقعہ کے طور پر نقل کر دیے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمار ہے زمانہ میں جو موجودہ او گوں سے فتوی لئے جاتے ہیں دہ آن کے فتوے نہیں ہوتے بلکہ کسی مفتی کے کلام کی نقل ہے کہ سوال کرنے والا اس کے موافق عمل کرے، اور مجتبد ہے اس کی نقل کا طریقہ ان دو باتول میں سے ایک ہے، نمبر الیاس نقل کی سند وہاں تک، نمبر ۲ ریا کسی اپ معروف و مشہور کتاب سے لے جو عمو مادستیاب ہو جسے امام محر بن الحن کی کتا بیں اور ان کی جسبی مشہور سے تعنیفیں کہ یہ کتا بیں اسپے مصنفین ہے خبر متواتریا مشہور کی حیثیت کی ہیں، الم افری نے ایسانی ذکر کیا ہے۔

اس طرح آگر ہمارے زمانہ میں بعض کما بیں نواور کی بائی گئی تو جو مسائل آن میں ہیں ان کوامام ابو یو سف یاامام محرآ کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے، کیو فکہ ہمارے زمانے میں جمارے علاقے میں نہ مشہور ہیں نہ دستیاب ہیں، ہاں اگر نوادرہے کسی مشہور کما جائز نہیں ہے، کیو فکہ ہمارے زمانے میں جمارے علاقے میں نسبور کمانے میں مشہور کمانے کہ مشہور کمانے کہ مسلول ہوگی، بھر نتوی دینے والا آگر مجتزین کے اقوال مختلفہ کو یادر کھ لیتا ہے لیکن دلیل نہیں بہچا تا ہے اور نہ اس کواجتہاد و ترجیح کی قدرت ہے تو وہ ان میں سے از خود کسی ایک قول میں کہا ہے تو کہ کہا ہوگی کہ کہا ہوگی کہا ہوگی کہا ہوگی ہوئی اور کی سمجھتا ہو اس کے سمجھتا ہو اس کے سمجھتا ہو اس کو ایو کہا کہ کیا جھتے والوان میں سے جس قول کو زیادہ سمجھتا ہو اس کو ا

فتویٰ کر ہے عمل کرلے ،ابیابی بعض جوامع میں مذکورہے ،اور میرے نزدیک توفقو کادیے والے پر سب اقوال نقل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ یہ کافی ہے کہ ان میں ہے کسی قول کو نقل کر دے ، کیونکہ مقلد کو اختیار ہے کہ جس مجتبد کی تقلید کرتا جاہے تقلید کرے (ترجمہ حتم ہوا)

مترجم کا کہناہے کہ اس تغصیل سے گئی ہاتیں معلوم ہوئیں: نمبر ا۔ایسے مقلد کو بھی نتوی دینا جائز ہے جو مجتمد وں کے مختلف اقوال کویادر کمتا ہواور اس کودلا کل معلوم نہ ہلاکور نہ ترجیح دسینے کی صلاحیت ہو۔

نبر الدیس جوامع کے قول کو جاہے اضیار کرتے ، البذائیے شخص کی رائے کا بھی اعتبار ہوگا جو جمبتد ول کے اقوال جی جہانہ ہو۔

منبر اسا ابن البہائم کے اس قول کو کہ ''مقلد جس جمبتد کی تقلید کرنی چاہے کرلے ''کایہ مطلب ہوگا کہ فتو کی دینے والا فود
ایک قول کو افتیار کرکے اس کو فقل کر وے اور بیال پر کوئی اسی قید خمیں لگائی کہ دود کیل معلوم کر رہے یا قلب سے تحری کر یے
لیٹنی اپنے دلی کا فیصلہ کرے بیائی چھنے والے کے حق میں قول بہتر ہویا اس کے حق میں مقید ہویا وہ قول خاص امام اعظم کا ہویا کی
جہلا ہو والکرچہ فاہم لگام پکانے کہ سجائے جس مقلد کا قول ہو، اور یہال یہ تفصیل بھی بیان خبیں گئے دو اور اور نے والے نے
آج جس کو اختیار کیا ہو دوسرے دن کے فتوئی میں بھی بھی قول کھے یا سے افتیار ہے کہ دوسر اقول لکھ دے ، لیکن تلفیق ( سمج کے
اور غلط زوا تیول میں فلط ملط کر دیا ) و غیرہ کی بحث میں ایک شخص گئی کہ کوئی کا کا یا کرئی سنہ ہم ہمی اسی میں دیکھے
اور غلط زوا تیول میں فلط ملط کر دیا ) و غیرہ می منقول سے ککسی شخص کوئی کا کا یا کرئی سنہ ہم ہمی اسی میں دیکھے
جس کے نئی دستیاب ہو تو جو کوئی اس کیا بھی منقول ہے کہسی شخص کوئی کا کیا کرئی سنہ ہمی اسی میں اس میں دیکھے
میں کوئی جس کے نئی دستیاب ہو تو جو کوئی اس کیا بھی دی گیا ہیں ، اور امام الگ کی مؤطا اور ان جسی تصنیف کر دہ کرئی ہیں ، اسی خبر متوازیا مشہور کے درجہ تک بینی ہوئی ہیں ، اسی خبر وال
کے کہا سنا دیا نے کہی ہوئی ہیں اس حد تک و ستیاب دی ہیں گویا کہ یہ خبر متوازیا مشہور کے درجہ تک بینی ہوئی ہیں ، اسی خبر وال

اور نوازل فقیہ ابوالیت میں ہے کہ شخ ابونھر ہے سوال کیا گیا کہ یہ چار کتابیں، نمبرا۔ نوادر ابراہیم بن رستم، نمبر ۲۔ خصاف کی کتابادب القاصی، نمبر سو مجر وحسن بن زیاد، نمبر سا، نوادر ہشام کی ہمیں اطلاع ملی ہے اور ہمارے لئے وہ مہیا ہیں تو ہمیں یہ جائز ہوگا کہ ہم ان کتابوں کو دکھے کر فتو کا دیں؟ توجواب دیا کہ ہمارے اسلاف کا جو علم ہمیں صحت کے درجہ تک پہنچاہو تو دہ علم ہمارے سائے مر عوب اور پہندیدہ ہے، لیکن ان سے فتو کی دینے کے متعلق تو میر ی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ وہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہئے ہمارے کیونکہ آدمی کو ایسے امر کا کافتو کی تہ دینا چاہئے جس پر مکمل اعماد نہ ہواس لئے نوگوں کا بوجھ اٹھانا نہ چاہئے، ہاں اگر ایسے مسائل ہوں جو ہمارے سے مشہور و ظاہر ہوئی تو مجھے امرید ہوتی ہے کہ ان پر اعماد کرنا تھے ہوگا (ترجمہ ختم ہوا)۔

۔ پھر یہ بھی واضح ہوکہ عالم شہید کی منتی اور محیط بربانی کے نایاب اور مفقود ہوجانے کی تو ہمیں شہاوت لی چک ہے، اس
لئے ان کااڑ موجود نہ رہا اور ان کی اہمیت ختم ہو چک ہے، اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ کتابیں وہی ہیں تو ان پر اعتاد نہیں
ہو سکتاہے، کیونکہ در میان سے تو از ختم ہو گیاہے، ہاں جب تک کہ ان کتابوں کے تواز کے ساتھ یائے جانے کا ہمیں یقین ہوگا،
اس وقت تک کی اگر منتی اور محیط نہ کور میں ہے کس کتاب میں پھھ نقل پائی جائے اور خودوہ کتاب بھی اس وقت تک عام طریقہ
ہے دستیاب ہو اور وہ کتاب خود بھی اپنی جگہ قائل اعتاد ہو تو اس کتاب کے حوالہ سے ہمیں اطمینان ہو سکتا ہے کہ واقعتا یہ مسئلہ
منتی میں تھاجو نی الحال اس کتاب میں موجود ہے، ای طرح الم محمد کی کتابیں ہمارے زمانہ میں ہدایہ اور و قایہ اور عالم کیر کی کتاب میسوط سے یادوسری کتابوں سے جو مسائل محیط سر خسی
کی طرح مشہور اور دستیاب نہیں ہیں لیکن اصل یعنی امام محمد کی کتاب میسوط سے یادوسری کتابوں سے جو مسائل محیط سر خسی
وغیرہ میں موجود ہیں یا محیط سر خسی کے حوالہ سے دوسری معتبر کتابوں میں نہ کور ہیں یا ہدا ہے یااس کی شرور اور مشاول ہیں الن پر ہمیشہ سے اب سے اعتماد باقی ہے۔
میں معتبر کتابوں میں نہ کور ہیں یا محیش سے الم میں نہ کور ہیں یا ہدا ہے یا اس کی شرح و الد سے دوسری معتبر کتابوں میں نہ کور ہیں یا ہدا ہے یا اس کی شرح و الد سے دوسری معتبر کتابوں میں نہ کور ہیں یا ہدا ہے یا اس کتابر کی شرح و الد سے اس سے حوالہ ہے۔

اور سہ بھی واضح ہوکہ ائمہ مشائخ اور فقہاء کرام نے حفظ کی آسانی کے لئے اصول کتب سے مختمر کرکے کتابیں تصنیف کی ہیں جو متون کے نام سے مشہور ہیں، اور ان میں سمجے روایت کا النزام رکھا ہے خواہ ان کی صحت پر اعتاد اپنے ذاتی اعتاد کی وجہ ہو بشر طبکہ مصنف خود بھی مجتمد ہوں اور بہی بات اکثر تقریباسب ہی میں پائی گئے ہے یا کسی دوسر سے مجتمد کی تصبح کر دینے کی وجہ سے ہو، حق بات رہے کہ ائمہ مشائخ کے نزد بک امام اعظم ، امام پوسٹ اور امام محر سمعوں کے اجتماد کے مجموعہ کا نام نہ ہب حنی ہے، لین آخری زمانہ کے فقہاء نے ان میں امتیاز ہر تاہے، اور فتو کی ملا جلا ہو تاہے، اس میں مزید بحث عنقریب ہوگی، اور نہ ہب حنی صفی کے لئے متون کتب کو تقریباً اصل کا علم دیا گیاہے، اور بیر طاہر بات ہے کہ ہمارے زمانہ میں اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی ختیں ہے۔

فاضل علامہ (ابوالحسنات محمد عبدالیّ) کھنوی نے لکھاہے کہ متون کتاب سے مراد تمام متون نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد وہ مخضر کتابیں ہیں جن کوایسے اہر بن ائمہ علاءاور کبار فقہاء نے تالیف کیاہے،اور وہ علم وزیداور فقہ میں اور روایت کرنے میں تقد، مشہور اور معروف ہیں جیں جو اس طبقہ میں بتھ، پھر متاخرین علاء نے ان کتابوں میں بربان الشریعہ کی و قاید، حافظ الدین عبداللہ کمٹی و فات سنہ ۱۵ء کی کتاب کزالہ قائق ابوالفضل مجدالدین عبداللہ بن محمود موصلی و فات سنہ ۱۸۳ ہے کی کتاب الحقار اور امام قدور کی احمد بن محمد و فات سنہ ۱۸۳ ہے کی کتاب الحقار اور امام قدور کی احمد بن محمد و فات سنہ ۱۸۳ ہے کی کتاب الحقار اور امام قدور کی احمد بن محمد و فات سنہ ۱۸۳ ہے کی کتاب الحقار اور امام قدور کی اور معتمد علیہ مسائل ہی کتاب مختصر القدور کی ہر بور اعتماد کیا ہے، کیونکہ مشہور اور قابل اعتماد کتابیں و قابیہ، کنز،اور مختصر القدور کی جیں۔

متر جم کا کہناہے کہ اس جگہ اہم اور معتد کتابوں میں ہدایہ کانام اس لئے ذکر نہیں کیاہے کہ وہ کتاب مثن تہیں ہے بلکہ شرح ہے البتہ مثن کی طرح مشہور ہے ،اور نہ کورہ مثن کی کتابوں کے لئے ہدایہ کویااصل ہے ، کیونکہ ان تمام متون میں سب سے زیادہ قابل اعتاد اور مشہور و قابہ ہے ، کیونکہ خود صاحب کتاب نے اس بات کی تضر سے کی ہے کہ میں نے اس کتاب کانام "و قابۃ الروایہ فی مسائل البدایہ "رکھاہے ، کیونکہ اس میں ہدایہ کے ہی مسائل کوجو مسلسل اور متواتر ہیں مخضر کر کے ذکر کیا گیا

اس بیان کے بعد فاضل محترم (موانا عبدالی) نے بچھ اور تفصیل بھی بیان کی ہے جس کا احسل ہیہ کہ بیرجو مشہور ہے کہ متون میں صرف اصل ند بہد و طاہر الروایہ بی ہواکرتے ہیں، توبہ حکم کلی نہیں ہے کیونکہ اکثر متون والے ایسے مسائل ککھتے ہیں، جو متقد بین مشائع کی تخر بی تخر کے گئے اس کا وہ ہیں جو متقد بین مشائع کی تخر بی تخر ہے مقالف مسلک ائمہ متبوعین ہیں، جیسے عشر فی عشر لیدی حوض کے بڑا ہونے کے لئے اس کا وہ در دہ ہوتا اصل فد بہب نہیں ہے، اس طرح بدبات ہی جو مشہور ہوگئے ہے کہ متون میں صرف امام ابو حنیفہ کا فد بہب نقل کیا گیا ہے تو یہ حکم اکثری بھی نہیں ہے کیونکہ بہت سے متون والول نے صاحبین کے فد بہب کوران کی پر سجدہ کرنے کے مسئلہ میں ہے۔ بیساکہ پیشانی اور ناک پر سجدہ کرنے کے مسئلہ میں ہے۔

18

خلاف شروح میں ہو تومتن کے مسئلہ کومقد م ر کھاجائے گا،ای طرح آگر کوئی مسئلہ شرح میں ہو نگر فناویٰ میں اس کے خلاف ہو توشرح کومقد م رکھاجائے گا۔

مترجم كاكہناہے كہ حق بيہ كہ بدان شروح كا تقلم ہے جوائمة مشائخ مثلاً طحاديّ، حلوائي وغير ہم نے اصول كى شروح بيل جو قيود بڑھے ہوتے ہيں ان سے احكام استخراج كئے ہيں، ايسے استخراج مسائل تو دوسرى جگه پر نصر سے سے نہ كور ہوتے ہيں،اور شائی نے روالحقار میں كہاہے كہ نہ ہب سے مرادوہ مسائل ہيں جو ظاہر الروايہ كى كمابوں ميں نہ كور ہوں،انتى، يہ خاص اصطلاح

واضح ہوکہ پہلے یہ اصل مقرر تھی کہ جواصول میں ہے وہ شروح پر مقدم ہے اور جوشر وح میں ہے وہ فاوی پر مقدم ہے،
کر بعد ش یہ متون فلاہر ہوگئے تواس اصل نہ کور کی عبارت میں ای طرح فرق آگیااور یہ قاعدہ کلیہ بن گیا کہ متون مقدم ہیں
ان کے بعد شروح اور ان کے بعد فاوی ہیں، اس میں 'شروح' سے مر ادوہ شروح نہیں ہیں جو آج کل دستیاب ہیں اور متد اول
ہیں، ای طرح فاوی ہے وہ کتا ہیں مراو نہیں ہیں جوفاقولی کی کتابوں کے نام سے مشہور ہیں، اور ایسا کیونکر ممکن ہوگا، جبکہ مثلاً
فاوی عالم کیری جو اصول، متون وہ فاوی تمام روایتوں کی جامع ہے ؛ یہاں تک کہ اکثر اقوال کی نسبت کتاب الاصل امام محرد کی عالم میری کی موجود ہے، اور متون کی شروح میں اکثر فاوی قاضحان و خلامہ و غیرہ سے عبارت لے کر شرح کی تی

پھر فاضل مرحوم نے متون کے مقدم ہونے پھر شروح پر فآوی کے قول کے نقل کرنے کے بعد کہاہے کہ یہ تھم اس وقت ہے جبکہ نچلے طبقہ میں صراحة تھے شہائی گی ہو، یعنی اگر متن یاشر ہے کسی قول کے خلاف نیچے کے طبقہ والے نے صراحة تھے نہ کی ہو، پھر ایپاس قول کی تائید کے لئا مسلمہ شاقی نے سیسکہ ذکر کیا ہے کہ میت نے مرتے وقت اپنے بچا کی بٹی اور ماموں کا بیٹا چھوڑا تو علامہ خیر الدین رفی نے فتویٰ دیا ہے کہ کل یہ مسلمہ ذکر کیا ہے کہ میت نے مرتے وقت اپنے بچا کی بٹی اور ماموں کا بیٹا چھوڑا تو علامہ خیر الدین رفی نے فتویٰ دیا ہے کہ جو متون ترکہ بچا کی بٹی کا ہے ، والترا فاقی کی بیٹی ہو وواس تھے ہے اقری ہو تی ہے کہ جو الترا فاگی کی میں ہے ووالتر افاقی کی بور ہو گئی ہو تی ہو تی ہو تی ہو الترا فاگی کی ہو اور یہ بھی یہاں تقری کے موجود ہے کہ اس مسلمہ کے بارے میں جو متون میں ہے اور جور لئی نے فتویٰ دیا ہے ، دونوں ہی فلام الروایہ جس کی صراحة تھے جو تو متن کو مقد منہ سیجھتے ہوئے صراحة تھے جو تو متن کو مقد منہ سیجھتے ہوئے صراحة تھے جو تو متن کو مقد منہ سیجھتے ہوئے صراحة تھے جو تو متن کو مقد منہ سیجھتے ہوئے صراحة تھے جو تو متن کو مقد منہ سیجھتے ہوئے صراحة تھے جو تو متن کو مقد منہ سیجھتے ہوئے صراحة تھے کی خاتباع لاز م ہوگی۔

کی اجباع لازم ہوگی۔

متر ہم کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں اس جگہ لفظ "التراہا" ذکر ہونے کی بناء پر علامہ شائ سے سہو ہو گیاہے ، جھے اس کلام میں دو طرح سے اعتراض ہے ، اول یہ کہ قول نہ کور تھی صرتے ، تھیج الترای ہے اقویٰ ہوتی ہے ، ایسے معنی میں مسلم نہیں ہے ، کیونکہ جامع مضمرات نے مثلاً اس قول کی نسبت تھیج کہاہے ، اور یہ صرف تھیج ہوئی ، ساتھ ہی اہل متون نے تھیج کا الترام کی ہے ، کویا ہر قول کے ساتھ تھیج بھی کہاہے اور تھیج کا الترام صرف تھیج کے مقابلہ میں زیادہ مؤکد ہوتا ہے ، یہاں الترام کے معنی اصطلاح منطق کے مطابق ہے نہیں ہے جو مطابقت (تقیمن) و صریح کے مقابل آتا ہے جیسا کہ علامہ شامی کے قول ہے خاہر ہوتا ہے تاکہ لازم آجائے کہ یہاں تین ہے ولا ہے تاکہ لازم آجائے کہ یہاں تین ہے ولا استان میں تھیج ہوتا ہے ، اور جامع مضمرات میں تھیج ہوتا ہے تاکہ لازم آجائے کہ یہاں تین ہے اور الترام کے معنی یہ ہیں کہ متن کے مصنف نے اپنے اور الترام بدلالت مطابق صرتے ہے لہذاوہ اقویٰ ہے ، بلکہ متن کی تھیج میں الترام کے معنی یہ ہیں کہ متن کے مصنف نے اپنے قول کو تھیج میں الترام کے معنی یہ ہیں کہ متن کے مصنف نے اپنے قول کو تھیج میں الترام کے معنی یہ ہیں کہ متن والے نے اپنے قول کو تھیج میں الترام کے معنی یہ ہوا کہ متن والے نے اپنے قول کو تھیج میں لازم اور واجب کر لیا ہے کہ وہ مرف قول تھیج ہی کو ذکر کریں ہے ، جس کا حاصل یہ ہوا کہ متن والے نے اپنے قول کو تھیج ہیں لازم اور واجب کر لیا ہے کہ وہ مرف قول تھیج ہی کو ذکر کریں ہے ، جس کا حاصل یہ ہوا کہ متن والے نے اپنے قول کو تھیج مقدمه

کھا اور جامع مضمرات نے اپنے قول کو صحیح کہاہے اس طرح یہ پہلے ہے ہر گز قوی نہیں ہوا بلکہ پر عکس ہوا کہ پہلا قول ہی دوسرے ہے قوی ہو گیا۔

ُ دوسر ااعتراض یہ ہوا کہ جامع مضمرات کامر عبد اتفازیادہ نہیں ہے کہ وہ متون کی مخالفت کی تضیح میں معتبر ہو،الحاصل تقیح کرتے ہوئے مخالفت کا پلیا جاتا حق تفصیل ہے جو قاعدہ فتو کا میں آئے گی۔

# فصل: فتوی اورایس کی کیفیت و طریقه اور مفتی کی قشمیس

# ا فتاء کی علامتیں اور بیہ کہ کن کتابوں سے فتوی دینا جائز نہیں ہے؟

یہ بات معلوم ہونی جائے کہ دولوگ جواعمال اور روز مر دیاگاہے بگاہے بیش آنے والے واقعات سے متعلق دین کے احکام نہیں جانے ہیں ان پر فرض ہے کہ ان کے جوابات مفتی ہے دریافٹ کریں، اور جن باتوں پر دین کا پایاجا موقوف ہے ان کا جاننا تو ہر شخص سے لئے ضرور می ہے آگر چہ اجمالی ایمان کا فی ہو تا ہے اس کے بعد پھر تفصیل کرنے کے موقع پر اس کے تفصیل ارکان کی فرضیت کا قرار کریں پھر مثلاً نماز کے عملی ارکان، اور جو بات سامنے آجائے خواہ وہ خالص عبادات ہے متعلق ہویا معاملات کی فرضیت کا قرار کریں پھر مثلاً نماز کے عملی ارکان، اور جو بات سامنے آجائے خواہ وہ خالص عبادات ہے متعلق ہویا معاملات سے اسے وقت پر ضرور معلوم کریں، اور مسلم کے کئی بھی ممل کو یو نبی ،اس پر تھم شر می لگائے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا پھر جس طرح نہ جانے والے پر عام لوگوں سے یو چھنا فرض ہے ، اس طرح نہ عالم پر بھی اس کا بتلا نا ضرور می ہے لیکن ان شر طوں اور تعملوں کے ساتھ جو فقہ کی کتابوں ہیں بتائی گئی ہیں۔

مفتی تو حقیقت میں مجتبد ہی ہو تا ہے کہ فتح القدیر کے حوالہ سے (سراح الدین بن علی بن عثان او شیاس کی تایف سے سنہ میں فارغ ہوئے

اس بات کی پورٹی ضرورت باتی رہتی ہے کہ ایسا مخص ضرور ہوجوئے نے حالات اور واقعات سے متعلق دوسرے احکام پر قیاس اور غور و خوض کر کے احکام بتائے ،اگرچہ اس سے زا کینہ ہو۔

کے مسلک میں یہ جائز ہے اور فلال کے مسلک میں جائز نہیں ہے، لیکن اسے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ کسی ایک کا قول اختیار کرکے اسی سے جواب دہے، جب تک کہ ان کی ولا کل بھی نہ جانتا ہو، ترجمہ ختم ہوا۔

میں کہتا ہوں کہ فتح القدیر کے حوالہ سے یہ گذر گیاہے کہ ابن البمام نے کہاہے کہ میرے نزدیک سب کے اقوال نقل کرناواجب نہیں ہے، بلکہ کمی کا قول نقل کر دیناکائی ہے، کیونکہ مقلد کواس بات کا اختیارہے کہ وہ جس کی بھی تقلید کرنی جائے۔ کرلے۔

پھریدواضح ہوکہ ولائل کے جاننے کی دوصور تیں ہیں۔ نمبرا۔ یہ ہے کہ ان علاءنے ان مسائل میں اپنے پیش نظر کماب الله، سنت رسول، اجماع اور قیاس میں سے کس کس کو دلیل کے طور پر قبول کیاہے، ساتھ ہی ان قواعد کو بھی جانتا ہو جن کا ان اصول میں جانناضر ور ی ہو۔

تنجر اردوسری صورت بیہ کہ ولائل کا جاناکا فی نہ ہوبلکہ خوداس اہام ہے ہر ستلہ کے متعلق ان دلائل کو بھی جانا ہو جن سے اس نے استدلال کیا ہے، توابیا ہونا اور اس طرح کا جاننا تقریباً نا ممکن ہے، اس سے پہلے عمل الائمہ کردریؒ سے رو المحوّل کے حوالہ سے گذراہ کہ اہم ابو صفحہ نے فرمایا ہے کہ میر اقول قبول کرناکی کواس وقت تک جائز نہ ہوگا جب تک کہ بید نہ جان لے کہ میں نے بیبات کہاں سے اور کس طرح معلوم کی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ صاحبین کو بعض مسائل میں امام اعظم میں تول کے قول کے دلائل معلوم نہ ہو سکے بلکہ اس کے برعکس باتیں معلوم ہو تی تواس جگہ انہوں نے اپنا استادامام اعظم کے قول اور عظم کی بناء پر اپنی دائے اور اجتماد پر بی ممل کیا ہے، جبیباکہ بالتفصیل گذر چکا ہے۔

یہ بات واضح دلیل ہوئی کہ مجتبد سے خوداس کے دلائل کا جاننا ضروری نہیں ہے بلکہ اپنی حجتیق و حلاش ہے اس کے اصل ماخذ کا جان لیناکا فی ہے ، پھر اگر اس کے دلائل فلاہر نہ ہو سکیں مگر خوداس کواجتہاد کرنے کی توت ہو توالی صورت میں اپنے قول کویاتر جیج دے کر دوسرے مجتبد کے دلائل فلاہر پر اس کو قبول کرے گا، بشر طیکہ مسلک ایک ہی ہو۔

آبراہیم طلبی متو فی سنہ ۹۵۹ء کی مدیۃ المصلی کی شرح المصلی تعدیل ارکان نماز کی بحث میں ہے کہ یہ تو تسہیں ضرور معلوم ہو گیاہے کہ دلیل کا تقا**مزا**تو بھی ہے کہ نماز میں طمانیت، قومہ اور جلسہ سب داجب ہیں، شیخ کمال اُلدین یعنی صاحب فتح القدیر نے فرمایاہے کہ یہ بات کسی صورت سے مناسب نہیں ہے کہ آد می مقتضائے دلیل کے خلاف کرے، جبکہ کسی فتم کی بھی کوئی روایت تقاضائے دلیل کے موافق ہو، ترجمہ فتم ہوا۔

اس بیان سے سے بات ظاہر ہوگئی کہ شُخ ابن البمامٌ کا یہ فرمانا کہ "مقلد کویہ افقیار ہے کہ جس مجتبد کے قول پر عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے" اس سے مراد ایسا مقلد ہے جو اقوال علاء کا تو حافظ ہو گر دئیل نہ جانتا ہو، پھر یہ بھی قید نہیں لگائی کہ مقلد نہ کورہ صرف امام اعظم کا قول افقیار کرے گابلکہ یہ کہا کہ جس امام کی بھی تقلید کرنی چاہے کر لے، کیکن علامہ خیر الدین رملی نے اس کی مخالفت کی ہے، فآوی خیر یہ کتاب الشہادت میں کہا ہے کہ ہمارے نزدیک بیہ بات طے شدہ ہے کہ صرف امام اعظم سے قول کو چھوڑ کر صاحبین یا کمی دوسر سے کا قول نہ لیا جائے نہ فتری دیا جائے اور نہ عمل کیا جائے، گر انتہائی ضرورت کے موقع پر، ترجمہ ختم ہول

ربات کی السراجیہ میں ہے کہ جب ہمارے استاہ احتاجہ احتاف تسی بات پر مثنق ہو جائیں تو مفتی اس پر فتو کی دے، اور وہ جب مختلفہ ہو تو ایک تو مفتی اس پر فتو کی دے، اور وہ جب مختلفہ ہو تو ایک قول ہے ہو تو ایک قول ہے ہو تو ایک قول ہے ہم کہ مسئلہ عبادات کے متعلق سے ہویا قضاء قاضی وغیرہ سے بہر صورت ہر باب میں امام اعظم کے قول سے میں کہتا ہوں کہ اس سے مر ادوہ مقلد ہے جو اقوال علماء کا جافظ اور ان کے دلائل سے واقف ہو جیسا کہ عنقریب آئے گا، اس میں کہتا ہوں کہ اس سے مرادوہ مقلد ہے جو اقوال علماء کا جافظ اور ان کے دلائل سے واقف ہو جیسا کہ عنقریب آئے گا، اس مقلم میں میں ہو جیسا کہ عنق دوستے اصحاب اللہ میں عبد الواحد اسکندروکی متو تی سنہ ۱۳ جری، کے لینی امام اعظم صاحبین اور مسلک متنق دوستے اصحاب ا

پر فتویٰ ہو گا، پھر امام ابویوسٹ پھر امام محکہ پھر امام ز فر و حسن بن زیادٌ کے قول پر عمل ہو گا، اور ایک قول یہ ہے کہ جب امام ابو حنیفهٔ کلا یک قول ہو اور وہ صاحبینؑ کاد وسر اقول ہو تو مفتی کوا حتیار ہے کہ جس قول کرچاہے فتوی دے، لیکن جب مفتی مجتہد نہ ہو تو یمی سیح ہے کہ امام اعظم کے قول پر فتو کی دے، انتہا۔

حادی قترسی میں کہائے کہ جبامام صاحب کاایک تول ہواور صاحبینؓ کادوسر ا قول ہو تو قوت دلیل ہے جو راجح اور قوی معلوم ہوا ک پر فتو کی دے، میں کہتا ہوں کہ بیہ فیصلہ ایسے مجتہد کے بارے میں ہو گاجو دلیل میں غور کرنے کی صلاحیت ر کھتا ہو صر ف مجتہدین کے اقوال کاحافظ نہ ہو،اس ہے یہ بات ظاہر ہو کی کہ رمانگ کا کلام ایسے مقلد کے بارے میں ہے جو صرف اقوال کا حافظ ہو اور د لا کل نہ جانتا ہواور اس میں غور و گکر کرنے کی صلاحیت نہ ہو ،اور ان ہی وو باتوں پر سارے اکا برین کی باتیں متفق مو جاتی میں اور ان میں کوئی اختلاف باتی خمی*ں ر*ہتا ہے ، حبیبا کہ بعد میں واضح ہو جائے گا۔

والوالجنَّ جن کی د فات سنبہ • میں۵ھ کے بعد ہوئی ہے انہوں نے کہاکیہ کوئی شخص ایں طرح فتق ی دےیا خود عمل کرے کہ وہ کسی تول یا مسئلہ سے کسی وجہ کے بھی موافق ہو جائے اور اس میں غور و قکر کر کے دلائل میں ترجیح وینے کی صلاحیت نہ ہوالیمی صورت میں مختلف اقوال وجو ویس ہے جس پر جاہے عمل کر تاہے تو وہ جہالت کا کام کر تاہے اور اجماع کے خلاف عمل کر تاہے،

ہیہ تواہل نظرِ کے بارے میں کہاہے اور دوسر ہے مقام پر تکھاہے کہ لوگ دونشم کے ہوتے ہیں یا تو مقلبرِ محض ہیں یاایسے مقلد جن کو نظر و فکر کی بھی صلاحیت ہے، توجو مقلد محض ہوگ ان کے لئے یہی داجب ہے کہ جس قول کومِشائ نے سیج کہا ہے ای کی اتباع کرے، اور جن کوغور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے ان کوان کے اقوال کے در میان ترجیح دینے یا کسی کواضح مان لینے کا اختیار ہے،اور پھران پریہ واجمیہ ہو گاکہ ان کے نزدیک جو قول راحجیا صح ہوائی پر عمل کریں لیکن دوسر وں کوفتوی اِس قول کے مطابق دیں جے مشائخ نے صیح کہاہو، کیونکہ بوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ اہل مذہب کے نزدیک بذہب کیا ہے، ترجمہ ختم ہوا۔ الا شباه کی کتاب القصناء میں ہے کہ مفتی اس تول پر نتوی دے گا جس میں اس کے نزد یک مصلحت پوشیدہ کہ و، جیسا کہ فتویٰ بزازيه فصل المهويين ب، حموي من في كهاب كم شايراس عبد لفظ مفتى سے مجتهد مراد ب، اور مقلد تو قول مسجح ير فتوى دے كا خواداس قول میں فتوی لینے والے کی مصلحت ہویانہ ہو،اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مقلد نے بھی مر اد مفتی ہو، یہ محم اس دفت ہے جبکہ کسی مسئلہ میں دو قول ہوںاور ہر ایک کو صحیح کہا گیا ہو ، تواس کو ہر ایک قول پر فتو کی کااختیار کے لہذااے ایسا قول اختیار کر ناجا ہے جس میں فتوی لینے والے کے حق میں بھلائی ہو،انتمی۔

اور الا شباہ میں سہ بھی ہے کہ وقف کے مسئلہ میں ای قول پر فتو کی دینا لیاز م ہے جو ِو قیف کے حق میں زیادہ مفید ہو، جبیبا کہ شرح مجمع اور حاوی قدشی میں ہے، اجہی، یہ صاف اور صرح بات ہے کہ جو شخص نظرو فکر کی صلاحیت رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ ای قول پر فتوی دے جواس کے مزدیک زیادہ عمدہ اور نفع بخش ہو،اور جو شخص صرف اُقوال علماء و مشائخ کا حافظ ہواور نظرو فکر کی اس میں صلاحیت نہ ہو تووہ اپنی سمجھ کے مطابق دو بہتر اور اصح اقوال میں ہے جسے پیند کرے فتویٰ دے سکتا ہے ،اس طرح جس کو نظرو فکر کی صلاحیت ہواس پر صرف امام اعظم کے قول پر فتو کی دیناداجب نہیں ہے،ای بناء پر الا شباہ، کتاب القصاء میں ہے کہ جو مسائل قضاء قاضی سے متعلق ہول وہال اختلافی صورت میں امام ابو یوسف کے قول پر فتوی ہوگا، جبیبا کہ القدیہ اور البزازيه ميں ب،انتهى۔

اللاشباه کی شرح بیری زادہ میں ہے کہ شہادات اور گواہوں کے معاملہ میں بھی امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہوگا، لیکن ستره مسائل میں امام زفر کے قول پر فتوی ہے جنہیں میں نے ایک مستقل رسالہ میں جمع کر دیا ہے ، انتہی۔

میں کہتا ہوں کہ ند کورہ قاعدہ کے یہ جھیای صورت میں ہے کہ مفتی کوغور و فکر کی صلاحیت ہو،ورنہ مقلد محض کے لئے

صاحب اشاہ نے وقف بحرالرائق میں کہاہے کہ جب تھی مسئلہ میں ایسے دو قول ہوں کہ دونوں کو صحیح کہا گیا ہو تو دونوں قول میں سے ہرایک پر فتو کا اور قضاء ہر ایک پر جائز ہے ، انتھی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مقلد محض پر بہتر اور مفید تر ہونے کی رعایت کرنی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے ، اور بحر الرائق کے باب قضاء الفوائت میں ہے کہ جب مسئلہ ظاہر الروائیہ میں نہ ہو اور دوسر ک روایت میں ہو تواسی پر عمل ضرور کی ہے ، انتھی۔

میں کہتا ہوں کہ یہ بات تو مقلد نے حق میں ظاہر ہے ، اور مجہد اگر اجتہاد ند بہ کی صلاحیت ندر کھتا ہو بلکہ اس میں صرف اتنی صلاحیت ہے کہ اقوال میں ترجیج اور تصبح کر سکتا ہو تو اس پر بھی یہی واجب ہے کہ روایت فد کور کو قبول کرے ، اور غلیة الکمستعلی کے تیم کی بحث میں ہے کہ عبادات کے اندر علاء نے امام اعظم کے قول پر فتو کی کا حکم دیا ہے ، مزید شخفیت ہی بھی یہی بات معلوم ہو کی لیکن میہ محکم اس دفت تک ہے جبتک کہ امام اعظم سے کوئی روایت قول مخالف کے موافق نہ ہو جسے مستعمل پینی (جس سے ایک مرجبہ فرض وضو یا عشل کر لیا گیا ہو) کے پاک ہونے اور نہ ہونے میں ، اور وضو کے لئے نبیذ تمر کے سوا دوسر اکوئی پانی نہ ہونے کی صورت میں فقط تیم براکھا کرنے میں ، انہی۔

میں کہتا ہوں کہ اور جیسے فارس (غیر عربی) میں قرآت قرآن کرنے میں ہے، لیکن مجوری کی صورت میں قرآت قرآن میں امام محرر کے قول پر فتو کی ہے؛ جیسا کہ المضمر ات میں ہے، اور دوسرے مسائل بھی ہیں، پس قاعدہ نہ کورہ کی بناء پر مقلد کوچاہئے کہ ایسی صور تول میں امام اعظم کے قول پر فتو کی دے، لیکن فقہ کے زیادہ قریب اور مشابہ بیہ کہ مقلد پر لازم ہے کہ وہ ایسی صور توں میں امام اعظم کا قول اور جن پر فتو گئے دونوں بیان کر دے، پھر مستفتی (فتو کی لینے والا)ان میں ہے کسی ایک کو اختیار کرلے، اس کی وجہ بید دو چیزیں ہیں:

نمبرآ۔ یہ دیکھا گیاہے کہ مجتہدین متاخرین نے امام اعظمؒ کے قول سے کسی ضروریات یادلیل کی قوت کی وجہ سے رجوع گر کے دوسرے قول پر فتوکیٰ دیاہے،ایسا کرنا نہ جب حنفیہ کے خلاف بھی نہیں ہے،اور یہ صلاحیت مقلد کو نہیں ہے اس لئے اسے بیدلائق اور حق ہے کہ اسی قول کو قبول کر لے۔

تنبر ۲- بیر که اگر مقلد مسئلہ میں امام اعظمؒ کے قول پر فتویٰ دے یا کس مجتبد کی تقلید کرے اور اس زمانہ کا کسی قشم کا مجتبد مشائح کی تصبح کے موافق فتویٰ دے تو اس سے عوام میں زبر دست اختلاف اور فتنہ برپا ہو جائے گا، اے سمجھنے کی کو شش کر و، ویسے اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑاعالم ہے۔

می اگرائق نے مصرف زکوہ کی بحث میں ہے کہ جب مخلف اقوال میں کسی کے صحیح ہانے میں رائیں مخلف ہو جائیں تو اس وقت بید لازم ہو گاکہ ظاہر الروابية تلاش کی جائے، اور اس کی طرف رجوع کیا جائے، اور بحر الرائق کے باب الرضاع میں ہے کہ جب نتویٰ مختلف ہو جائے تو جو فتویٰ ظاہر الروابية کے موافق ہو گااس کو ترجیح ہوگی، اور بحر الرائق کے قضاء الفوائت کی بحث میں ہے کہ جب تصحیح اور فتویٰ میں اختلاف ہو جائے تو جو فتویٰ متون کی روایت کے میوافق ہو گاای کو ترجیح دی جائے گی۔

انتهی، میں کہتا ہوں کہ یہ کھلی ہوئی بات ہے اس قتم کی ترجیج جاری ہے، اور واضح ہو کہ مقلد محض جس کو ابھی ترجیج اور ظاہر الروایہ دریافت کرنے کی بھی صلاحیت نہ ہو وہ غور و فکر کرنے والوں کی جماعت میں داخل ہے انہیں، اور وہ فتوی وے سکتا ہے یا نہیں، اور یہ کتاب شرح الا شاہ میں ابن الشمنہ کی شرح الہدایہ سے نقل ہے کہ جب حدیث کی صحت تا بت ہو جائے اور وہ نوی موجب بھی ہو جب بھی جدیث پر عمل کیا جائے گا، اور بہی اس کا نہ ہب بھی ہوگا، اور اس حدیث پر عمل کرنے سے وہ حنی مسلک سے خارج بھی ہوگا، کیونکہ امام اعظم کا یہ فر مان انتہائی سمجھا جائے، ہم تک بہنچا ہے کہ جب حدیث صحیح سندے سمجھ طور پر پہنچ جائے، کمی کومل جائے تواس کومیر اند ہب سمجھا جائے، ترجمہ ختم ہوا۔

الماعلى قارئ كي رساله "تسعويين العبارة المحسين بالإشارة "من ب كه كيداني في بهت برى حركت كى ب يه كه كر

له يتن أبن نجيم مصري كتب بجال أنّ والمشياء وعيره كم مصنعت بي منهم عن وفات بائ-

والعاشر ُ مِنَ المُحَوَّمَاتِ اَلاِسْارَةُ بالسبَّابَه كَاهلِ الْحَدِيْثِ، لِعِنْ حرام باتول میں سے دسوال حرام الل حدیث کی طرح شہادت کی انگل سے اشارہ کرناہے بعنی نماز کے اندر تشہد کے آخر میں شہادت کی انگل سے اشارہ کرناہے جیسے وہ جماعت کرتی ہے کہ جن کو علم حدیث حاصل ہے۔

آب جبکہ اشارہ کا خبوت رسول اللہ علیہ سے صراحۃ سند صحیح ہے جو چکا اور اس کے موافق لهام اعظم ہے بھی ان کا قول و عمل بھی ثابت ہو گیا تو منصف مز اجول کے اور انصاف کرنے والوں اور ہٹ دھر می جھوڑنے والوں کے لئے صاف اور سید ھی راہ یہی ہے جس پر دیندار سنف سے خلف تک نے عمل کیاہے ، اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ دسمن ،سر کش اور ہر باد ہے ، اگرچہ وہ بظاہر لوگوں میں ویندار اکا ہر میں شار کیا جاتا ہو ، ترجمہ ختم ہوا۔

اور شخطاعلی قار گئے رسالہ المتدھین للتزیین میں لکھاہے کہ جس نے یہ کہاہے کہ فتوی اشارہ کے ترک کرنے پر ہے تو گویاوہ اپنے لئے مجتبد فی المست لمہ ہونے کا مدی ہے اور ایسے اجتباد کا موقع اس وقت ہوتا ہے جبکہ امام اعظم ہے دوروایت متحول ہوں، یا یک روایت امام اعظم ہے اور دوسری روایت صاحبین سے ہو،اس کے باوجودان میں سے کسی ایک پر عمل کرنے کے لئے ترجیحی دیل ویٹ کی ضرورت باقی رہ جاتی ہوتی ہے، کیونکہ مرج کے بغیر ترجیح اور تصحیح کے رست نہیں ہوتی ہے، اور ایست میں ایک تربیل ہوتی ہے، اور ایستی بھی پائی جائیں تو ان میں سے جوروایت رسول اللہ علیق کے مدیث کے موافق اور تمام علاء امت کے اقوال کے مطابق ہو، ان حالات میں قائل کا یہ قول کہ ترک اشارہ پر فتوی ہے، یہ مخالف ہے معتبر اور ذمہ دار مشارخ کے اسی قول کے کہ تشہد میں اشارہ کرنے پر بی فتوی ہے، اور اب اس کے سنت ہونے میں کوئی اختلاف باتی نہیں ہے، ترجمہ ختم ہوا۔

اس سے بیات صراحة معلوم ہوئی کہ آیہ مخص کے لئے جودلائل کو پہچاہنے والا ہواس کے لئے ضروری ہے کہ ولائل اشر عیہ لینی کتاب، سنت اور اجماع میں غور اور فکر کر کے ترجیح دے، اور ترجیح دیے کی وجہوں میں سے ایک وجہ ایک ولیل کا دوسر ی دلیل کے موافق ہوتا بھی ہے، اور جس قول کی دلیل معلوم ہو جائے گی وہ دوسر سے اقوال پر مقدم مانا جائے گا، اور شخ ابن الشحنہ کے مزد کی مزد کی مزد کی مزد کی مزد کی مزد کی مزد کی مزد کی مزد کی مزد کی مزد کی مزد کی مزد کی مزد کی ہمانہ ہوتا کی الصلوة الوسطی سے مراد فجر کی تماز منہیں ہے (جیساکہ اکثر شوافع کہتے ہیں) بلکہ نماز الوسطی کی جو فرمان باری تعالی ہے اس میں الصلوة الوسطی سے مراد فجر کی تماز منہیں ہے (جیساکہ اکثر شوافع کہتے ہیں) بلکہ نماز

کے جین اس نے صرمیث کا نگادنہیں کیارے بطر نادانی سے ایس موکست ہے - 11

عمرہے کیونکہ مسلم شریف کی سیجے حدیث ہے اس کا ثبوت پایاجاتا ہے،اس کے ساتھ ہی امام شافعی کا فرمان ہے کہ حدیث کے سیح ثابت ہوئی اسلک ہوگا، لہذا فہ بہت شافعی بین العملوۃ الوسطی ہے مراد نماز عصر ہی ہوگی،اباگر کوئی ہے کہے کہ صرف انتاجا نتابی کافی نہیں ہوں (جوان کے مخالف کہ صرف انتاجا نتابی کافی نہیں ہوں (جوان کے مخالف ہوں) جن کااب تک چند نہ چلا ہو، توجواب یہ ہوگا کہ مہی اعتراض تواصحاب ترجیح پر بھی ہوسکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قول کو جن دلائل ہے تک معلوم نہ ہوسکتے ہوں۔

الحاصل صرف ان اختالات کے بیدا کرنے سے ترجی، تھیجے اور فتوئی کا در دازہ بمیشہ کے لئے بند ہوجائے گا،ادر اس طرح صاحبینؒ کے کسی قول پر فتوئی نہ ہوگا،اور جن مسائل کو ہمارے مشائخ نے استنباط کیاہے وہ سب بھی مقدم نہیں مانے جاسکیس گے بلکہ متاخر اور مرجوح ہوجائیں گے،اب صحیح ادر صاف بات سے کہ یہ ساری باتیں صرف الجھادیے اور خاموش کر دیے والی بیں،ان کاشر بعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔

اور ور مختار میں قطاو بغائی تشخیج قد دری ہے حوالہ ہے لکھا ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ علماء کبھی مختلف اقوال کو بغیر ترجی ہے ذکر کرتے ہیں، کبھی تشخیج میں اختلاف کرتے ہیں ( تو کس قول کو ترجیح دی جائے اور کس پر عمل کیا جائے ) تو میں ہیہ جواب دوں گاکہ فی الحال جھی اس طرح عمل ہو گاجس طرح انہوں نے النا قوال پر عمل کیا ہے، لینی انہوں نے لوگوں کے حالات اور عرف کے بدلنے کا اعتبار کیا، اور جو زیادہ آسمان معلوم ہوا، اور جس پر سحوں کا عملدر آمد ظاہر ہوا، اور جس کی دجہ قوی ہے اور زمانہ ایسے لوگوں سے مجھ سکے اور صرف گمان اور خیال سے کام نہ لے، بالفرض آگر ایسے کسی شخص کے سامنے اس قسم کا کوئی مسئلہ آجائے اور دواس کی تمیز نہ رکھتا ہو توصاف دل کے ساتھ اپنی طرف سے معذر سے معار سے ہو گاہر کرتے ہوئے ایسے شخص سے سامنے اس قسم کا کوئی مسئلہ آجائے اور دواس کی تمیز نہ رکھتا ہو توصاف دل کے ساتھ اپنی طرف سے معذر سے معار سے ہوئے ہوئے ایسے شخص سے اسے معلوم کرے جو تھے جواب دے سکتا ہواور اس کی تمیز رکھتا ہو، ترجمہ ختم ہوا۔

اس تفصیل سے بیات صراحت کے ساتھ معلوم ہو گئ کہ ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی عالم محقق ضرور ہوگا،اور یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ روز ہر دزنت نئے مسائل کے حل کے لئے مسلمانوں کے پاس بہت سے افعال کسی شرعی صحیح فیصلہ کے بغیر باقی رہ جائمیں، مگرایسی بات سوائے مفسدین اسلام کے دوسر اکوئی بھی نہ کہہ سکتانہ سوچ سکتاہے،ان باتوں کوا چھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو،واللہ تعالیٰ اعلم مالصواب والیہ المرجع والماب۔

قصل: شافی نے روالحفار میں شخصہ اللہ البعلی ہے تعل کیا ہے کہ ہارے شخطامہ صارلح نے فرمایا ہے کہ فتوی دینا جائز انہیں ہے البی کتابوں ہے جو مخضر ہیں جسے ہنز الفائق، عینی کی شرح کنز، در مخارشرح تنویر الابصار وغیر ہجو مخضر ہیں بیالی کتابوں ہے جن میں کتابوں ہے جن میں کہ شرح کنز، قبستانی کی شرح نقابہ یا ایسی کتابوں ہے جن میں ضعیف اقوال منقول ہیں جسے زاہدی کی تدیہ ، پس کتاب تعنیہ ہے صرف اس وقت نوئی دینا جائز ہوگا جبکہ منقول عنہ کا پیہ معلوم ہو، پھر یہ کہا کہ مناسب ہے کہ ای طرح الاشاہ والظائر بھی اس میں داخل کی جائے کہ معنی سمجھ میں نہیں آتے، ہاں اس وقت جبکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کسی جگہ ہے ساتھ کو اس کے اور کسی حواثی کے ساتھ ملا کر بار بار مطالعہ کیا ہے اس پر ہمارا کہ علی صاف ظاہر ہے، اور جب بھی کوئی مفتی سرف اس کے اور کسی حواثی کے ساتھ ملا کر بار بار مطالعہ کیا ہے اس پر ہمارا کہ علی صاف ظاہر ہے، اور جب بھی کوئی مفتی صرف اس کتاب پر اکتفاء کرنا چاہے تو غلطی میں پڑنے ہے مطمئن نہ رہے، اس کتاب پر اکتفاء کرنا چاہے تو غلطی میں پڑنے ہے مطمئن نہ رہے، اس کتاب کوئی مفتی کے لئے یہ بات لاز م ہوگی کہ اس کے حواثری اور شروح کو بھی ہر وقت مطالعہ میں رہے۔ ختم ہول

اس نے پہلے ملاعلی قاریؒ کا بیہ قول گزر چکاہے کہ موقع پراحادیث نبویہ، مسائل تقہیہ اور تفاسیر قرآنیہ کو صرف انہیں ستابول سے نقل کرنا جائز ہے جود ستیاب ہوں،اس قسم کا قول شخ ابن البهام کانوادر کے بارے میں پہلے گذر چکاہے اور الاشیاہ میں' ہے کہ جو تھم اصول فقہ میں نہ کور ہواگر فروع میں اس کے خلاف ہو تواصول میں ذکر کئے ہوئے کااعتبار نہیں ہو گا جیسا کہ علماء

نے تصریح کی ہے۔ علامہ شابی نے تنقیح فناوی عامد بید میں کہاہے کہ مقلد پر تواہام اعظم سے فد بہب کے اتباع لازم ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ ایس میں ایس کے تنقیح فناوی عامد بید میں کہاہے کہ مقلد پر تواہام اعظم سے فد بہب کے اتباع لازم ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ المامول نے جو نقل کیاہے وہ امائم کا نہ ہب ہے اور وہ نہیں ہے جوابوالمکار مٹنے نقل کیاہے کیونکہ یہ صخص توخو د نامعلوم محف ہے جس کی اصلیت کا پید نبین ہے، ایسی ہی آن کی کتاب بھی نہ معلوم ،اور مجبول ہے،اور قبطانی بعنی موّلف جامع الر موز تو وہ سیلاب کے خس و خاشاک اور رات کے وقت لکڑی جمع کرنے والے کی طرح پیش کی بیں یعنی ہر قسم کی روایت بلا تامل قبول کر لیتے ہیں بالخصوص اس وقت جبكه ده زامدي معتزلي كي كتابول بيه فائده حاصل كررہ بهون، انتهى، علامه ملاعلى قارئ نے رساله شم العوارض میں برائی کے ساتھ مولانا عصام الدین کے ضعف نقل کیاہے۔

خلاصه بيه ہے كه نبر الفائق، ميني كى كنز كى شرح، در مختار اور الا شاہ دانظائر وغير ہ بہت ہى مختصر سي كتابوں ميں ہيں، جو انتہائى مخضر ہونے کی وجہ سے اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے نتوی دینے میں کام لیا جائے، اور ملامسکین کی شرح کنز، جامع الرموز تهتانی، شرح نقاب الوالمکارم این مصنف کے معتبر نہ ہونے کی وجدسے، اور بہت سے ضعیف اقوال کے ان بیس جمع ہوجانے ک وجہ ہے افراء میں کام آنے کے لاکق نہیں ہیں، اور شائ نے تنقیح الفتادی الحامہ یہ میں کہاہے کہ زامِد کی کی نقل نہ ہب حنفیہ کی کتب معترہ کے مقامل یا مخالف نہیں مانی جاسکتی ہیں، چنانچہ ابن وہبانؑ نے کہاہے کہ صاحب قدیہ اگر ایسے قواعد بریان کریں جو الف ند بب بول توان کاس وقت تک اعتبار نہ ہو گاجب تک کہ غیر ول سے تائید نہ ہوتی ہو، ایسابی بیان نہر الفائق میں مھی

حِاصل مير ہواك قنيد ، حاوى زائدى، مجتبي شرح قدورى، زادالائمه اوران جيسى كتابيں بيا عنباروں ميں بين ،اورشائ نے شرح مسکین پر حاشیہ ابوالسعودے فتاوی این مجیم اور فیاوی طوری کے غیر معتبر ہونے کا قول نقل کیاہے،اور کشف الظنون میں مولانا برکل کاان کتابوں کے غیر معتبر ہونے کا قبل نقل کیا گیاہے جویہ ہیں السر اج الوہاج شرح قدوری مؤلفہ ابو بكر بن علی عدادی و فات سنه ۸۰۰ ه اور فخر الدین رومی کی مشتل الاحکام اور فتادی صوفیه ،اور عبد القادر بدایونی نے شخ حاتم سبحلی کا قول فآدی ابراہیم شامی کے غیر معتبر ہونے کا قول نقل کیاہے، اس طرح خلاصہ کیدانی کو بھی غیر معتبر کہا گیاہے جیسا کہ فاضل علامه مولاناعبد الى لكصنوى كے ان تمام كوخوب تفصيل ہے ذكر كياہے، اور كہاہے كه جوكتابيں غير معتبر بين خواوان كے مؤلفين کا حال معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یاان کے اعتبار نہ ہونے کی وجہ سے یاان میں سیح و غلط سب کھے جمع ہو جانے کی وجہ سے یاان کے علاوہ کسی اور وجہ سے بیمر صورت ان جیسی غیر معتبر کتابوں کا تھم یہ ہے کہ ان میں جو مسائل صاف اور صحیح موں وہ قبول کر لئے جائیں، اور جن میں تھی تھی کی ہے امتباری ہو اسے ترک کر دیا جائے، جب کسی کو قبول کیا جائے تو انتہائی غور و فکر کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے کہ اس میں اصول اور مسلمہ اور معتبر کتابوں کی مخالفت نہ ہورہی ہو۔

مترجم کا کہنا ہے کہ میں نے مدغور کیا ہے کہ اتن احتیاط کے باوجود بعض مسائل میں آخرد هو کہ کھالیا گیا ہے، چنانچہ فناویٰ عالمگیریہ میں قنیہ باب الاجارات کے حوالہ ہے ایک مسئلہ تکھاہے کہ اگر کوئی محض کسی کوایے لئے سحر یعنی جادو کے تعویذ لکھنے ك لئے اجرت كے طور يرر كھاجائے توب جائز ہوگا۔

متر جم کا کہنا ہے کہ میں نے مقدمہ فاوی ہندیہ (عالمگیریہ) میں یہ تعبیہ کردی ہے کہ زاہدی نے معتزلی اصول پریہ مسئلہ لکھاہے کیونکہ معتزلہ کے نزدیک سحر باطل ہے (اس کا فہوت نہیں ہے) لہٰذااس کا تھم ابیا ہواکہ اس سے یہ کہاجائے کہ میرے ۔ یاس بیٹھ کراشعار لکھتے رہویا در خت وغیرہ کی شکلیں بناتے رہو،ادر ہمارے نزدیک جاد ویاسحر حق ہےاور یہ اجارہ باطل ہے تعزم پر (مجھی جرموں کی سزاؤں)اور اصل عقائد میں قیاس کرنے اور شخیق کے مواقع ہوتے ہیں، لہذاغیر معتبر کتابوں سے مسائل حانے اوران کو قبول کرنے میں بہت بھی احتیاط، غور و فکر اور اصول و فروع اوران کے مؤلفین، معتزلین کے عقائد وغیر ہ پر بھی گہری نظر رکھنی چاہئے، اس آخری زمانہ میں تو اکثر ایس با تیں سامنے آتی رہتی ہیں، چنانچہ ان لوگوں نے زاہدی کی کتاب قنیہ وغیر ہے بہت سی باتیں آئیمیں بند کرکے قبول کرلی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غلطیوں میں مبتلاء ہونے سے محفوظ رکھے، لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی انعظیم۔

ای مضمون کے کیسنے کے بعد فاضل (کھنوی) مرحوم نے ذکر کیاہے کہ ملاعلی قاریؒ نے نذکر موضوعات میں بیروایت کھی ہے۔ من قصبی صلوق من الفوائض فی آخر جمعة من رمضان کان جابوا لکل فائنة فی عمرہ إلی سبعین سنة، لینی جس نے ماہر مضان کے آخری جعہ کے دن اپنے ذمہ کی بقیہ فرض نمازوں میں سے کوئی ایک بھی اواکرلی تواس کی سر برس کی فوت شدہ نمازوں کا کفارہ ہوجائے گا"۔اور اس کے بعد بیہ کھاہے کہ بیروایت باطل ہے اس کی بچھ اصلیت نہیں ہے، پھر تیمرہ کیاہے کہ صاحب نمایہ اور ہدایہ کے دوسر سے شارحول نے جنہوں نے اس کو نقل کیاہے، ان کی نقل کا پچھ اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ محدث نہیں ہیں اور ہمانہوں نے کہیں ہے کی کوئی سندیمان کی ہے،انہیں۔

فاضل مرحوم نے کہاہے کہ ملاعلی قاری ہے اس کلام میں ایک بہت ہی مفید بات کی ہے کہ فقہ کی کتامیں اگر چہ جزوی مسائل کے اعتبار سے قابل اعتباد موں مگر ان میں جو حدیثیں مروی ہوتی ہیں ان پر پورااعتباد نہیں ہوتا ہے، اور ان کتابوں میں پائے جانے کی وجہ سے ان کی صحت کا یقین نہیں ہوتا ہے، چنانچہ بہت سی معتبر کتابوں میں بہت سی احادیث فہ کور ہیں حالا نکہ سند کے اعتبار سے وہ موضوع اور بناوٹی ہیں، ہاں اگر مصنف خود محدث ہوں یاان کے نقل کرنے پر پورااعتباد ہو تو وہ درست ہوستی ہیں، جس کی اصل وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ایک ایک فن کے لئے ایک ایک آدمی بنایا ہے (لکل فن رجال) جسے محدث صرف حدیث کی روایت کرنے والے اور ناقل ہوتے ہیں اس طرح کچھ فقیہ بھی ایسے ہوتے ہیں انہیں حدیث کے باب میں کوئی مہارت نہیں ہوتی ہے وہ تو صرف اقوال نقل کر دیتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو ان کے ای مقام پر کھیں جس کے وہ مستحق ہیں، انہی، بیر ساری باتیں مقدم عمدة الرعاب سے مختمر کر کے لکھی گئی ہیں۔

# فصل: فتوىٰاور ترجيح كى علامتيں

قادی خیریہ میں ہے کہ اگر دومعتر امامول سے ایک نے صحیح کہااور دوسر سے نے ایک کواضح کہاتو جو قلہ دونوں اس مسئلہ
کے صحیح ہونے میں مفق پائے گئے توای پر فتو گاور عمل زیادہ بہتر ہوگا،اور مدنیہ کی شرح فیتیۃ میں آداب اسمفتی کی بحث میں ہے
کہ اگر کسی ایک معتر کتاب میں ایک روایت کواضح، اولی،او فق اور ای کے مناسب لفظ کہاتو مفتی کوافقیار ہے اس بات کا کہ اگر
عیا ہے تواس پر بیا گر چاہے تواس کی مخالف روایت پر فتو گی دے،اور اگر بجائے ان الفاظ فد کور کے کے صحیح با ماخو فد یا علیہ
الفتوی یا بعد یفتی تواس کی مخالف روایت پر فتو گی دیا صحیح نہ ہوگا، گر جبکہ ہدایہ جیسی کتاب میں ہوکہ ھو الصحیح اور کا فی
میں اس کے مخالف کو ھو الصحیح کہاتو مفتی کواختیار ہے لہذاوہ ای روایت کو قبول کرے جو خود اس کے بزد کیا تو گی،الیت اور
اسلح ہو،اور الدر المخاریس ہے کہ اصح مقابل ہے مسلح کے اور صحیح مقابل ہے ضعیف کے، لیکن میر می زادہ کی کتاب شرح اشباہ
میں ہے کہ ہم نے بھی اسے کامقابل شاؤر وایت کو بھی پایا ہے، جیسا کہ شرح المح میں ہے،شامی۔

#### فصل:اصطلاحیالفاظاور فوائد

جیسا کہ صدر الشریعہ نے شرح الو قامیہ کے ہاب النگاح میں کہا ہا اور فہ کورہ تھم کلی نہیں بلکہ اکثری ہے، جیسا کہ نہامیہ کے باب الحدود میں جامع الر موز سے نقل کرتے ہوئے لکھاہے، لفظ قالموا ایسے تھم میں کہتے ہیں جس میں مشائخ کا اختلاف ہو جیسا کہ نہایہ کے باب الغصب میں ہے، اور عنامیہ اور بنایہ کے مفسد الصلوۃ کے باب میں ہے، اور صاحب ہدایہ کی عادت ہے کہ لفظ قالوالیسے موقع میں کہتے ہیں جہال فقہاء میں ضعف کے ساتھ اختلاف ہو، جیسا کہ فتح القدیر کے کتاب الصوم میں ہے اور جیساکہ آیت صوم پر کشاف کے حواثی میں علامہ تفیتاز ائی نے اس کی تصر سے کردی ہے۔

عام مشائخ ہے مراداکیژ مشائح ہے جیسا کہ فتح القدیر کیے باب ادراک الجماعة بیں ہے۔

لفظ یجوز لینی جائز ہے بھی صحیح کے معنی میں آتا ہے اور بھی حلال کے معنی میں، جیسا کہ علامہ نوو کُن کی شرح المہذب میں ہے اس لئے بھی مکروہ طریقہ سے اداشدہ نماز کو کہتے ہیں حالا نکہ اس سے مراد نفس صحیح ہوتا ہے اس کے مکروہ ہونے کاخیال کئے بغیر جیسا کہ کہاہے جاذبیع العصیوممن بتحدہ حصر آتینی شیرہ کواپنے لوگوں کے پاس بیچنا جائز ہے جس کے متعلق یہ معلوم ہو کہ اسے شراب بنائے گا، حالا نکہ صاحبین کے نزدیک مکروہے۔

مدّیة المصلی کی شرح صلیت المصلی میں ہے کہ مجھی نفظ جواز بولا جاتا ہے اور اس سے مراد ہے وہ چیز جوشر عاممنوع نہ ہو، وہ خواہ مباح ہو یا مرح ہو المصلی کی شرح صلیت المصلی میں ہے کہ مجھی نفظ جواز بولا جاتا ہے اور اس سے رسالہ المعقد الفرید لبیان الراحیج من جواز المتقلید میں منبہ المفقی کی کسی عبار ت میں بحث کرتے ہوئے کہاہے کہ اس عبار ت میں جواز ہمعنی طال ہے، اور کسی امر عقد معاملہ کے نافذ ہونے سے اس کا طال ہو تالازم نہیں آتا ہے، اس و جد سے ایک شخص کی عدم موجود کی میں اس رقاضی کا فیصلہ کرنا مشمل الا سکہ وغیرہ کے نزدیک تافذہے، جیساکہ عمادی نے ذکر کیا ہے، اور فاس کی شہادت کے ساتھ میں مسلم مسلم کی اگرچہ وہ طال نہیں ہے، ترجمہ ختم ہوا۔

متر جم کا کہنا ہے کہ اس نہ کورہ اصول کے نہ جانے ہے بہت سے لوگوں نے اجارہ کے بہت سے مسائل دغیرہ میں سیجے دین کے خلاف حلال ہونے کا تکم لگاکر دھوکہ کھلا ہے، میں نے اپنے رسالہ التحریو المعقول فی انعقاد البیع بالایجاب والقبول میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔

لا باس به یعنی کچھ ڈر نہیں ہے یا کچھ مضائقہ نہیں ہے،اس لفظ کوعمو آلیسے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جس کانہ کر نااچھا ہے، لیکن اس کااستعمال بھی متحب کام میں بھی ہو تاہے، جیسا کہ بحر الرائق کے جنائز کی بحث میں اس کی تصر تے کروی ہے، شامی نی رومخدار۔ ینبغی لا نُق ہے، مناسب ہے،اب متاخرین کے اصطلاح میں اس کااستعال زیادہ تر مستحب کا مول میں ہو تاہے لیکن قدماء کے کلام میں واجبات میں بھی پید مستعمل ہو تاتھا، شامی درور دمحار۔ سے کلام میں میں میں مستعمل ہو تاتھا، شامی درور دمحار۔

مسنون مجھی ایسی جگہ مستعمل ہو تاہے جس کا ثبوت سنت کے ذریعہ واجب کا ہو تاہے جیسے عیدین کی نماز۔ مشایعہ وہ علماء جنہول نے امام اعظم کو نہیں پایا ہے جیسا کہ نہرالفائق کے وقف کی بحث میں ہے۔ اصحاب و فقھاء متقدمین جنہول نے تیوں اماموں کویا ہو

مناخوین جنہوں نے نہایا ہو، یہ بھی کہا گیاہے کہ متاخرین کا خاتمہ حافظ الدین بخاری تک ہے۔ دیاں میں میں جبتہ اس میں اسلامی محتلف کی محتلف کیا گئے تھا تھے کہ میں ہیں ہیں ہو

میر اکہناہے کہ یہ مقولہ اس بناء پر ہے کہ اجتہادان پر بھی حتم ہو گئے ہے مگراس دعوی بیں اشکالات ہیں۔

سکو اہت جہاں اس کے ساتھ دو سری کوئی قید نہ ہو تو وہاں اس سے نگر دہ تحریم مراد ہو گی گر جبکہ کوئی قرینہ ہویا تنزیس ہونے پر تصر تکے ہو میہ بات نسٹی اور ابن تجیم نے کہی ہے۔

سنت جب اس کے ساتھ دوسری گوئی قیدنہ ہو تواس سے سنت مؤکدہ مراد ہو گیادر بھی مستحب بھی مراد ہو تاہے اور مجھی مستحب سے سنیت مراد ہوتی ہے، یہ باتیں قرینہ سے معلوم ہو جاتی ہیں، جیساکہ بحر الرائق میں ہے۔

و جوب ہے بھی فرض بھی مراد ہو تاہے،اور تحریمہ بھی فرائض میں سے ایک ہے اس لئے فرض ایسی چیز ول کو کہا گیا ہے جور کن تو نہیں ہیں مگران کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ روالحمار میں ہے۔

تفعل: بیسادی تمپید کرتاب ہدایہ کے ترجمہ کے لئے تحقیق ویڈیتن کی شرطوں نے موافق ہے جوابتدائے مقد مہ میں ذکر ہو چکی ہیں، مناسب تو بیہ بات تھی کہ اصول فقد کے بھی اصول کاایک باب یہاں بڑھادیا جاتا، لیکن اس مضمون کے باریک اور کچھ وشوار ہونے کی وجہ ہے کم علموں کی سمجھ ہے باہر ہونے کی وجہ ہے میں نے اس کااضافہ نہیں کیا، پھر بھی دلائل کی سختیق میں آئندہ جہاں ضرورت سمجھی جائے گی وضاحت کے ساتھ اضافہ کردیا جائے گا،البتہ متاخرین کی تکھی ہوئی چند باتوں کواس جگہ ذکر کرنامناسب سمجھتا ہوں۔

پہلا قاعدہ: -جولفظ خاص ہو خواہ معنی کی متم ہے ہویا عین جیسے لفظ قر اُۃ یار کوعیا ہجودیالفظ ٹلٹۃ تین کے معنی میں جو فرمان باری تعالی ﴿ ثلثة قروء ﴾ میں ہے ، یااس جیسااور کوئی لفظ ہو تو ایسے خاص خود واضح ہوتے ہیں ان کی وضاحت کے لئے کس دوسر ہے لفظ کے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ، عام جو منتظم جع ہے یااس میں بہت سے افراد پائے جارہے ہیں اس میں بیان کااضافہ ہو سکتا ہے ، کیکن جب عام قطعی ہو خواہ آیت قرآن ہویا حدیث متواتر ہویا حدیث مشہوریا اہماع قطعی تو جس بیان کااضافہ ہو سکتا ہے ، کیکن جب عام کردیا تو اس کی تودوسر کی مرتبہ عام قطعی میں کی قطعی ہونا چاہئے ، پھر ایک مرتبہ عام قطعی میں کی قطعی دلیل نظنی کا ہونا کی ہوگا۔

ووسرا قاعدہ:- قرآن پر زیادتی کرنا تنخ ہے، یہ زیادتی ایسی ہی دلیل ہے جائز ہے کہ وہ بھی قرآن کی طرح ثابت ہو، یہ بات پہلے قاعدہ سے سمجھ میں آتی ہے۔

تیسرا قاعدہ: - صدیث مرسل حدیث مند کی طرح ہوتی ہے،اس کی مزید د ضاحت آئندہ حدیث کی قسموں سے ظاہر ہوگی۔

چوتھا قاعدہ:-ایک حدیث الی جس کے راوی تعداد میں زیادہ ہول گر غیر فقیہ اور دوسر ی حدیث الی جس کے راوی فقیہ ہوں(اور دونوں میں اختلاف ہو)دوسر ی حدیث راج الی جائے گی۔

یانچوال قاعدہ - راوی میں جرح اگر واضح اور مفصل ہو تووہ مقبول ہے درنہ مجمل جرح قامل قبول نہیں ہے، اس جگہ کچھ ایسے قواعد بھی بیان کئے جارہے ہیں جن سے مقامل مخاصم کوخاموش کیاجا سکے، چنانچہ شاہ ولی اللہ محد ش وہلوگ نے شخ ابن البهام کی کتابول کے حوالہ سے ذکر کیاہے کہ جس حدیث کوامام بخاری و مسلم اوران کے جیسے دوسر سے محدثین نے صحیح مانا ہے ہم پران کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت سے ایسے راوی ہوتے ہیں کہ لوگ ان میں جرح و تعدیل کرنے میں اختلاف کرتے ہیں اس بناء پر بہت ممکن ہے میہ بات کے ال کے کچھ راوی ہمارے امام کے نزدیک مجروح ہو،ای طرح جس حدیث کوان اماموں نے کی خاص راوی کی وجہ سے ضعیف و مجروح کہاہے شاید وہ ہمارے امام کے نزدیک قوی اور قابل اعتماد ہو۔

میں کہتا ہوں کہ ای قول کے مانند شرکح سفر السعادت میں مولانا عبدالحق محدث نے بھی فرمایا ہے، لیکن شخ المشائخ مولانا ولی اللّٰہ نے اسے پہند نہیں کیا ہے، اس کی مزید بحث عنقریب آئے گی،اور بعض فناوئی میں کہا گیا ہے کہ جب کسی مسئلہ میں امام اعظم یا صاحبین کی قول موجود ہو اور الیسی کوئی حدیث اس کے مخالف ہو جس کی صحت پر حکم لگایے تو ہم پر واجب ہے کہ امام اعظم یا صاحبین کی ابتاع کریں اور اس حدیث کی ابتاع نہ کریں کیونکہ الن حضرات کا زمانہ رسول اللہ علی اور صحابہ کے زمانہ کے بہت قریب تھا اس لئے ان کے وسعت علم اور قرب زمانہ کی وجہ ہے ہم یہ گمان بھی نہیں کرتے کہ الن کو اس حدیث مختلف فیہ کی اطلاع نہیں ہوئی ہو، لہٰذاو ہی بات قامل قبول ہو گی جو ان اس کہ سے منقول ہیں۔

مترجم کا کہناہے کہ شاید بعض مقلدین کا بیہ قول ہوگا کیونکہ سٹس الائمہ تروری کا قول رواکم تول میں اور ابن التحد کا قول شرح ہدایہ میں اور ملائملی القاری کا قول رسالہ تزئین و قدومین میں اس قول کے مخالف اقوال ہیں، ان کے اقوال ہم نے پہلے ذکر کرو یے ہیں، انہیں یاد رکھنے کی پوری کو شش کرو، مولانا الشیخ کے ہم زمانہ مولانا مطہر مجددی سینہ پر ہاتھ باندھے کو قوت حدیث کی بناء پرترجے دیتے تھے، جلیما کہ ان کے روزانہ کے معمولات سے جانا جاسکتا ہے۔

فصل :− حدیث اس کی عظمت ،روایات کا ثقه ہو نا،

#### حدیث کی اقسام ،اور استدلال کے طریقوں کے بیان میں

واضح ہو کہ دین اسلام کا دار و مدار قر آن پاک، واضح و حی افضل رسل، شہ لولاک، خیر الخلائق سید ناو مولانا محمر علیہ کی اصادیث مبارکہ اور اجماع صحابہ علیہ الصلاۃ والتسلیم پرہے، قر آن پاک وہ مصحف ہے جو معروف و مشہور ہے متواتر ہے، دونوں پھٹوں کے درمیان ہے، اور ہر مؤمن کا اس پر ایمان ہے متواتر قطعی ہے، ہمیں وہ کتابوں کی شکل بیں بھی ملاہے اور حافظوں کے سینوں بیں بھی محفوظ رہاہے، لیکن کسی سورہ کا مکیہ یا مدنیہ ہونا، اور اس کے آینوں کا شار اور تعداد و حی کے ذریعہ نہیں ہے بلکہ اجتمادہ ہے۔

صدیث جورسول اللہ علی نے فرمایا کیایا گابت رکھا پہلا قولی دوسر انعلی تیسرا تقریری کہلاتا ہے، یہ خاص محدثین کی اصطلاح ہے، رسول اللہ علی ہو دو دی خفی کہلاتا ہے، اس جگہ تقریر ہے مرادیہ ہے کہ مثلاً است اسطلاح ہے، اس جگہ تقریر ہے مرادیہ ہے کہ مثلاً رسول اللہ علیہ کے مانے کے مان ہو دو دی خفی کہلاتا ہے، اس جگہ تقریر ہے مرادیہ ہو دہ آپ نے رسول اللہ علیہ کو سامنے سمس نے کوئی بات کہی یا کوئی کام کیا در آسخفرت علیہ کوئی کوئی کوئی ہو ہو دہ آپ اس سے منع اس سے ندر دکانہ منع کیا بلکہ اس پر خاموشی اختیار فرمائی اور اسے ہی دوسر ول کوہدایت کرنا بھی ہے۔ فرمائس میں سے بی دوسر ول کوہدایت کرنا بھی ہے۔

مولاناالشیخ عبدالعزیز نیز نیز اسپر سالد عجاله نافعه میں فرمایا ہے کہ علم حدیث کووہ شر افت حاصل ہے ، کہ دوسر اکوئی علم اس کی برابر می نہیں کر سکتا ہے ، کیونکہ تفییر قرآن ، عقائد ، اسلام احکام شریعت ، اسر اد طریقت سب رسول اللہ علی کے بیان مبارک پر موقوف ہیں ، اور کشف و عقل ہے جو ظاہر ہو جب تک اس تراز و پر ٹھیک نہ اترے وہ اعتبار قابل نہیں ہے ، اس طرح یہ علم عام علوم کے لئے نقاد ہے ، وہ علوم خواہ تغییر سے ہول یا احکام فقہ کی دلیلیں ہول یا محقائد اسلام سے متعلق ہول یا سلوک کی باتیں ہوں، ان میں سے جو بھی اس معیار سے گر اہو اس کسوٹی پر ناکارہ ہو وہ نا قابل قبول اور کینیک دینے کے لائق ہے، اس طرح علم حدیث کا تقل سے اس معیاد سے گانس اور نافذہ ہے، اور انباع جناب رسول اللہ علی باشہ دونوں جہاں کی سعادت کاسر مایہ اور ہمیشہ کی زندگی کا ضلعت ہے، اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہنے سے انسان باطنی طور پر صحابیت کے مقام پر بہونچ جاتا ہے، امام ہمام محمد بن علی بن الحسین نے فرمایا ہے کہ انسانی فقہ و سمجھ کا نقاضا ہے کہ اس کو حدیث سے بصیر سے اور حدیث کے لئے ذکاوت ہو، مختصر ترجمہ ختم ہوا۔

پھر احادیث شریف ہم لوگوں تک اس طرح بہنچیں کہ صحابہ کرام سے تابعین نے ان سے تع تابعین نے، پھر اتباع تابعین کرام نے احادیث شریف ہم لوگوں تک اس طرح بہنچیں کہ صحابہ کرام سے احادیث کرام نے احادیث کو جع کرکے کتابوں کی تدوین کردی جیسا کہ موطالمام مالک، مندلمام احمد بیں، اور ان بھیے حضر ات سے امام بخاری و مسلم اور ان کے جیسے لوگوں نے لیا ہے، ان بی سے بلاواسطہ قبول کرنے والے کم اور ایک واسط سے لینے والے زائد بیں، اور تین واسطوں سے قبول کی جانے والی احادیث طاثیات بخاری ہیں جیسا کہ آیک حدیث ہے حکدتنا المسلمی بن المسلم بن المسلم بن الانصادی عن حصیلہ اور دوسری طائی یہ ہے حکدتنا الانصادی عن حصیلہ عن انس رضی الله عنهم۔

یہ تھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام سب کے سب عاول اور ثقہ تھے، تو بھی ایک راوی کے ثقہ عادل ہونے پر یقین رو گیا، قیسے مالک عن نافع ابن عمر کہ ان میں عبداللہ بن عمر تو صحابی ہیں اور نافع مشہور و معروف ثقہ اور عالم اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور مالک خود امام مشہور ہیں، ایسا ہی امام مالک کے شاگر دعبداللہ بن مسلمہ تعنی اور عبداللہ بن و ہب اور یجی مصمودی اور تجی بیر ی اور امام محمد امام ابو صنیفہ کے شاگر دیہ سب کے سب بڑے عالم ثقہ اور مشہور اولیائے کرام میں ہے ہیں، ان بی حضرات سے امام بخاری و مسلم وغیر ہم نے روایت کی ہے، اس طرح یہ بات خاہر ہوتی ہے کہ کتنے معتبر اور ثقہ راویوں کی روایت ہے اصلی معنی اور روایت ہوئے کو آج کل کے زمانہ پر قیاس نہ کر کے اس کے اصلی معنی اور جس زمانہ میں وہ لوگ موجود تھے اس نے اعتبار سے غور کرنا چاہئے۔

عدالت - ایسے ملکہ ایمانی اور نورانی کو کہتے ہیں جس میں تقوی وطہارت کے پورے معنی پائے جارہے ہوں، لیمی شرک اور ہر هم کے گناہ اور بدعت کا کاموں سے پاک ہونا، یہاں تک کہ خلاف مروت باتوں ہے بھی پر ہیز کرنا مثلاً راستہ میں کچھ کھانے سے پر ہیز کرنا، یہی حضرات راہ حق میں جان فداکرنے والے اور عدل کرنے میں کامل تھے، باد شاہوں اور امیر وں سے ملناان کے نزدیک سخت گناہ تھا، البتہ وہ الن سے ملتے تھے اس غرض ہے کہ انہیں ہدایت کریں، دوزخ کی آگ سے ڈرائیں، یا اور مجھی کسی طرح انہیں نیکی کی تر غیب دیں۔

اس زمانہ میں بیر حدیث جو تقریبا متواتر ہے آنخضرت علی کا فرمان ہے من کیڈب عَلَی مَتَعَمِدُا فلیَتَبُوا مَقَعَدَه مِن الْمَنَادِ، لَعِنْ آپ عَلِيْنَ فَي مَايَا ہِ كَمَ جَو كُولَى جَان بُوجِهِ كَر جَعُوث بائدھے گاوہ دوز خ میں اپنا ٹھكانا بنانے كے لئے تيار جوجائے۔

یہ روایت متواز ہے اور جھوٹ کا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کہنے والے کے نامہ انگال میں اس کی برائی جاتی رہتی ہے اس لئے صحابہ کرائم اجمعین حدیث بیان کرنے میں انتہاءور جہ کی احتیاط فرماتے ، ادھر دین کا سکھانا بھی ان کی بڑی ذمہ واری بھی تھی، ساتھ ہی رسول اللہ علی ہے اپنے کلام اپنی امت تک ہمہنچانے کے لئے ان سے بڑے درجات کے پانے کا وعدہ بھی فرمالیا تھا اس لئے وہ انتہائی احتیاط اور پورے اعتاد کے ساتھ آپ کا فرمایا ہو اکلام ان تک مینچاتے اور انہیں ساتے ، ان ثقہ حضرات میں میں شان عدالت بھی تھی، یہاں تک کہ ایک بخارا کے بادشاہ نے امام بخاری سے درخواست کی کہ میرے لڑکوں کو اپنے شاگر دوں میں لیتے ہوئے میرے مکان پریاسی تنہائی کی حکمہ میں حدیث رسول اللہ علی تعلیم فرمادیں تو آپ ان کی بات نہیں مانی، فرمائش ٹھکرادی ہے تھتے ہوئے کہ ''فرمان رسول پاک دوسرے عام مسلمانوں کونہ بھینچا کر صرف آپ کے لڑکوں کو اس میں خاص کردول ہے ناممکن ہے "اور میہ واقعہ بہت زیاد وشہر ت یا چکا ہے۔

اس کے بعد راو تی حدیث کاعدل اور ثقہ کے ساتھ متصف ہوناضروری ہے کہ اس میں حدیث کے باد کر لیتے پھر اسے محفوظ رکھنے کیا تن صلاحیت ہو کہ ذرہ برابراس میں خلل نہ آنے پائے،اس طرح راوی کی میہ صفت تغییری کہ وہ پوراعاول بہت زیادہ ثقہ ہو،اس لئے جس کمی میں ان صفتوں کی کمی پائی جائے گی اس کی روایت نامقبول یا کمزور ہو جائے گی،اس میں عیب لانے یا کمزور کرنے کی بیریانچ خامیاں ہوتی ہیں:

کیملی جھوٹ کا ہونا کہ اگر کسی طَرح روایت حدیث کرتے ہوئے عمد اُجھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تواس کی روایت مقبول نہ ہو گی۔

۔ دوسری جھوٹ کاالزام لگ جانااس لئے جب بھی یہ بتایا جائے کہ اس مخفس نے زیان سے جھوٹ بولا ہے اگر چہ صدیث میں نہ ہو تواس کی بھی صدیث مقبول نہ ہو گی۔

تيبري فتق ليعني گناه كامر تكب ہونا۔

چو تھی جہالت لینی رادی کا انجان ہونا کہ وہ کون ہے کیساہے؟

پانچویں بدعت یعنی فرقہ معتزلہ خوارج روانض اوران جیسے دوسر ہے کسی کی طرح ایک نیاعقیدہ قائم نہ کیا ہو، جہالت کی خاک میں اتن تفصیل ہے کہ اگر کوئی قابل اعتاد ، ثقه اور تامعی یہ کہے کہ مجھ سے ایک صحالی نے یہ بات کہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہ ہو گااور دہ روایت قابل قبول ہو گی کیونکہ سارے اصحاب کرام عادل اور ثقہ مانے ہوئے ہیں۔

یہ بات بھی جانے کے لائق ہے کہ عادل تقہ راوی کی قوت یادواشت میں کی آجاتی ہے مثلاً وہم یانسیان یا غفلت طاری ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنی صدیث بھول جاتا ہے بھر وہ دوبارہ اس کی ساعت اپنے پہلے استاد ہے یا ہے کسی دوسر ہے راوی سے حاصل کر سکتا ہے اپناوہم دور کر لیتا ہے ،اس طرح تفتہ ،عادل اور قوت یادواشت کے اعتبار سے راویوں کے اعتبار اور درج میں فرق آجاتا ہے کہ بعض ائمہ علاءاولیاء تفتہ عدل ضبط اور حفظ کی تمام صفتوں میں اول سے آخر تک اعلی درجہ پر قائم رہا ہی وجہ سے ان کولا کھوں صدیثیں اس طرح زبان کی نوک پر تقیس جیسے عام مسلمانوں کوسورہ قل ہواللہ احد ہوتی ہے ، لیکن مجھور وہر ہے ان کولا کھوں صدیثیں اس طرح زبان کی نوک پر تقیس جیسے عام مسلمانوں کوسورہ قل ہواللہ احد ہوتی ہے ، لیکن مجھوڑ وی ایسے ہوجاتے ہیں کہ ان ہے کم ہوجاتے ہیں ،اب اگر کسی میں بھول ، چوک کامادہ زیادہ ہوجاتا ہے تواس کی دوایت بالکل جھوڑ وی جاتی ہو اتی ہے۔

مولاناشاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ نے اپنی کتاب عجالہ نافعہ میں لکھاہے کہ دو ہاتوں کی طرف توجہ دیتے رہنا ضروری ہے نمبر ا۔ راویوں کے حالات پر نظرر تھنی۔

نمبر ۱- معانی حدیث کااس طرح تا بعین اور تع تا بعین سے بخاری، مسلم کے زمانہ تک یہ عجب شان تھی کہ ہر شہر اور ہر ابر زمانہ میں لوگ راویوں کے حالات سے بحث اور ان کی تغییش میں گئے رہتے، جس کسی میں بد دیا نتی، جموث یا حفظ میں ذرہ ہر ابر بھی کی کی یو بھی وہ پاتے تو اس کی روایت قبول نہ کرتے، یہی وجہ ہے کہ اساء الر جال یعنی راویوں کے نام اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ برئی برئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان دنوں چو نکہ حالات بدلے ہوئے ہیں اس لئے مناسب ہے کہ جو کتا ہیں صرف میں ان کے بعد ایس کتابیں جن کی حدیثیں مناسب ہے کہ جو کتا ہیں صرف میں حالات میں ان کے بعد ایس کتابیں جن کی حدیثیں بھی جت کے لاکن ہیں وہ دوسر کی فہرست میں ان کے بعد ایس کتابیں جن کی حدیثیں بھی جت کے لاکن ہیں وہ دوسر کی فہرست میں ان کے بعد تیسر کی فہرست میں وہ کتابیں کھی جائیں جنہیں حقیقت میں ترک کرد بناچاہئے، تاکہ اس زبانہ خود کچھ محد ثین میں بھی پہلی جیسی تمیز باتی نہیں رہی تھی اس لئے غیر معتر کتابوں سے حدیثوں کا انتخاب کر کے اسلاف کی مخالفت کرنے گئے تھے، ترجمہ خم

بهوا\_

اس سے پہلے یہ بات بنائی جاچک ہے کہ طقہ تا بعین کے ایک درجہ میں امام الک امام اجر امام الوداؤد طیالتی ہیں، اس طرح تا بعین ہی میں مجھ بن اسحل وغیرہ ہیں کہ النالوگوں نے کتب احادیث کی تصنیف شر دع کر دی پھر امام مالک کی کتاب موطا کھمل ہو کہ شائع ہوئی، تواس کی سندیں قوی اور سیح ہونے کی وجہ سے کتاب موطاخواص و عوام میں بہت مقبول بھی ہوئی اور متوانز کے درجہ میں ہمیشہ پائی جاتی رہی اس طرح امام بخاری جو اس طبقہ میں شے، ان کی بیہ کتاب سیح بخاری اب تک سیح الاسناد کی صحت سے متصف ہو کر مشہور رہی اور توانز کے ساتھ ہر جگہ پائی جارہی ہے لیکن ان بزرگول کے طبقہ کے بعد دوسر سے یا تیسر کے طبقہ میں او گول نے پئی سندول کی حدیثوں کے علاوہ صحیحین کے طبقہ کی بھی روا تیں بیان کیں جس کی وجہ سے ثقہ اور غیر اقد وغیرہ کی شناخت میں دفت اور پریشانی ہونے گئی، ایسے ہی او گول کے راویوں کی مزین ہوئی ہیں، ورنہ پریشانی کی یہ کیفیت صحاح کے راویوں میں نہیں ہے، اس لئے اب ہم اصحاب صحاح کا مختصر حال بیان کردیا جائے گا، بحوالہ تیسیر الاصول۔

## امام مالک بن انسٌ

امام مالک بن انس جو موطا (امالک) کے مصنف ہیں اور مدینہ منورہ کے امام ہیں ان کی ولادت سنہ ۹۵ ھا اور وفات سنہ ۹۵ الم میں ہوئی اہل جاز بلکہ امام محر ہمی آپ کے شاگر دوں میں سے ہیں، آپ کے نخر کے لئے یہ بات بہت کافی ہے امام شافی بلکہ امام محدیث محر ہمی آپ کے شاگر دوں میں ہیں انہول نے شہاب الزہری، بیجی بن سعیدالا نصاری اور نافع وغیر ہم جو تا بعین میں امام حدیث شار کئے جاتے تھے ان سے علم حاصل کیا، اور آپ سے امام شافع ، امام محدیث باستفادہ کیا، آپ احادیث کی تعظیم کرنے میں بہت مبالغہ بکیری، اصبح بن القریج اور دو سرے بے شار مخلوق نے علم حدیث کا استفادہ کیا، آپ احادیث کی تعظیم کرنے میں بہت مبالغہ کرتے تھے، آپ شافع کی محبت میں آپ نے مدینہ منورہ کو بھی نہیں چھوڑ ااور بھی بھی کسی سوار کی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی خیال سے شہر سے باہر خاک پر بھی چنال سے شہر سے باہر خاک پر بھی چنال سے شہر سے باہر خاک پر بھی جاتے ، اور فرماتے کہ ہیں اللہ تعانی سے اس بات سے شرم کرتا ہوں کہ اس خاک پاک پر سواری پر سوار ہو کر چلوں جس میں رسول اللہ علیہ موجود ہیں۔

ایک صحیح حدیث میں بطور پیشینگوئی مدینہ کی سرزمین میں ایک عالم کی پیدائش کی خبرہ، عبدالرزاق، سفیان بن عمینہ جو امام بخاری و مسلم کے اسابقہ میں سے ہیں ان جیسے حضرات نے پیشینگوئی کو آپ پر محمول کیاہے کہ وہ امام اور عالم آپ ہی ہیں، کچی انقطان نے فرمایاہے کہ امام مالک کے مقابلہ میں دوسر اکوئی محض حدیث کی دوایت میں زیادہ سمجے نہیں ہے امام شافعی نے فرمایا ہے کہ علاء حدیث کے مجمع میں آپ مثل ایک ستارہ کے ہیں، یوں توامام مالک کے مناقب اور فضائل بے شار ہیں مگریہ چند نمونہ ذکر کی گئ ہیں، اختصار کے ساتھ ترجمہ حتم ہوا۔

# امام احمد بن حنبل "

امام احمد بن حنبلؒ، فقہ میں لمام شافعؒ کے شاگر دہیں احادیث بہت سے شیوخ سے حاصل کیں آپ کے فضائل بے شار ہیں سید عبدالقادر جیلا گئے نے بھی اپنی آخری زندگی میں آپ ہی کے مسلک کو تبول کر لیا تھامسند احمد نامی کیاب آپ ہی کی مؤلفہ مشہور و معروف کتاب ہے ،اور تبیسیر الاصول وغیر ہ میں ہے۔

## امام بخار کُ

آپ نے طلب حدیث میں دور دراز سفر کئے، آپ نے بہت سے ائمہ نقات حدیث، حفاظ حدیث سے احادیث کی روایت کی روایت کی ہے جن میں چند یہ ہیں، محلی بن المدین الله بنی اور بھی کی ہے جن میں چند یہ ہیں، محلی بن المدین الله بنی اور بھی دوسر سے بہت سے ہیں، اپنی کتاب مسیح کو تقریبا چھ لاکھ احادیث سے منتخب کیا ہے، اور ہر حدیث پر دور کعت نماز نقل پڑھ کر دوسر سے بہت سے ہیں، اپنی کتاب مسیح کو تقریبا چھ لاکھ احادیث سے منتخب کیا ہے، اور ہر حدیث پر دور کعت نماز نقل پڑھ کر حدیث میں محس سے میں بیٹے کر حدیث کھیں۔

آپ کے شاگر درشید شخ ثقد فربری کے بیان کیا ہے کہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کوخود ان سے ان کی زندگی میں نوے ہزار آ دمیوں نے سناہے، آپ کے فضائل بے شار ہیں جو دوسر ی بڑی کتابوں میں بھرسے ہوئے ہیں۔

### امام مسكم

امام مسلم بن الحجاج القشيرى ولادت سند ٢٠١ه اور وفات سند ١١ ٢ه بين بهوئى، روايات كى صحت اور الحجى طرح انهين محفوظ ركف اور دوسرى شر الطرحديث بين بهى آپ كا مقام بهت بلند تها، خطيب بغدادى ّنے نے كہاہ كه امام مسلم نے امام بخارى كى اباغ كى ہے، مرتبہ بين امام بخارى كى اباغ كى اباغ كى اباغ كى اباغ كى اباغ كى اباغ كى اباغ كى اباغ كى كتاب صحح مسلم حديث بين مشہور ومعروف ہے۔
بين كہتا بول كه مولانا شنخ ولى الله نے موطاكی شرح بين كلھاہے جس كا خلاصہ بيہ كه امام شافتی اور دوسر ول نے بھی كہا ہے كہ كتاب الله كے بعد صحح ترين كتاب المؤطا، اس كے بعد جب صححين (بخارى و مسلم ) كتابين دستياب ہو تشكيں، اب تمام مؤمنوں كا اجماع ہوگياہ كے بعد صحح ترين كتاب صحح بخارى اور اس كے بعد صحح مسلم ہے۔

#### امام ابوداود

الم م ابود اؤد سلیمان بن الا شعث المازدگئنے روایت حدیث کوامام بخاری د مسلم کے شیوخ سے حاصل کیا، پھر ان سے امام نسائی اور ان کے علاوہ دوسر ہے بے شار نے روایات بیان کیس، انہوں نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کوامام احمد کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کی تعریف و تحسین فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بیس نے پانچ کا کھ احادیث سے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے ان بیس حدیثیں سب سیح یا قریب صحیح کے ہیں، یہ نہایت مقی و پر ہیزگار تھے سنہ 24 کا ھیں انتقال فرمایا ہے۔

#### امام *تر مذ*گ

الم ترندی محمد بن عیسی الم حافظ حدیث میں، الم بخاری اور ان کے شیوخ سے احادیث جمع کی ہیں، پھر آپ ہے بھی بے شار اوگوں نے روایات قبول کیس، کتاب ترندی کے علاوہ اور بھی آپ کی تصانیف بہت ہیں، آپ نے خود لکھا ہے کہ جس گھر میں میر کی یہ کتاب موجود ہوگویاخودر سول اللہ عظیمی اس کھر میں گفتگو فرمارے ہیں، یہ اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی کا خیال کرتے میں میر کی یہ کتاب موجود ہوگویاخودر سول اللہ عظیمی اس کھر میں گفتگو فرمارے ہیں، یہ اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی کا خیال کرتے

## ہوئے اس قدرروئے کہ آتھوں کے آنسوہے چہرہ پر زخم آگئے تھے سنہ ۲۷۹ھ میں انقال فر مایا۔ امام نسائی "

امام نسائی احمد بن شعیب سند ۱۵ ادم میں پیدا ہوئے اور سنہ ۳۰ سام میں مکہ مکر سد میں و فات پائی، شخ عبد العزیز محدث دہلوی گ نے لکھا ہے کہ آپ نے حصرت!میر المؤمنین کے فضائل میں ایک رسالہ لکھاتھا تو شام کے ناصبیوں نے ناراض ہو کر آپ کو دمشق میں شہید کر دیا، واللّٰد اعلم۔

آپ حافظ حدیث اور بہت زیادہ احادیث کی حفاظت اور صحت کا خیال رکھنے والے تھے، آپ کی کتاب "سنن کبری" بہت ہی معروف و مقبول کتاب ہے، اس کے علاوہ اور بھی آپ کی دوسر کی بہت ہی تصانیف ہیں، اپنے زمانہ ہیں سب سے عالی مرتبت اور بروی صفات کے مالک تھے، ان کی حفاظت حدیث کے پچھ حالات اس جگہ بطور نمونہ ذکر کئے گئے ہیں ور نہ ان کے فضائل و مناقب کے سلسلہ ہیں بہت کی کتابیں ہیں، جن میں ثقہ لوگوں کے حوالہ سے ان کا تذکرہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ واضح ہوکہ شاہ ولی اللہ محدث وہلوئ نے حدیث کی کتابوں کے بارے میں ایک عمدہ وضاحت فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ واضح ہوکہ شاہ ولی اللہ محدث وہلوئ نے حدیث کی کتابوں کے بارے میں ایک عمدہ وضاحت فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ کہ احادیث کی کتابوں کی مقبولیت کے سلسلہ میں تین باتیں بنیاد ک درجہ کی ہیں : صحت، شہر ہے اور تبولیت، صحت کا مطلب ہے کہ احادیث کی کتاب میں صرف سمجے یا حسن ورجہ کی احادیث کو جمع کرے اور اس سے کمتر کوئی صدیث اس میں جمع نہ کرے احادیث کی وضاحت کر دے۔

شہرت کا مطلب میہ ہے کہ ہر زبانہ اور ہر طبقہ میں محد ثین اس کے بیان کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے میں مشغول پائے جائیں،اور قبولیت کامطلب میہ ہے کہ اس زبانہ کے وہ لوگ جنہیں احادیث جانچنے اور پر کھنے کی مہارت ہو وہ لوگ اس کتاب کو قبول کرلیں اور اس پر کوئی اعتراض نہ کریں،اور فقہاء کرام ان احادیث سے استدلال کرنے نگیں۔

میں کہتا ہوں کہ اگران میں سے کوئی بات نہ ہو تو وہ کتاب معتبر نہ ہو گی جیسا کہ صحیح ابن حبان کی کتاب اگر چہ صحیح ہے مگر مشہور اور متداول نہیں ہے ،اک طرح صحیح حاکم اگر چہ مشہور ہے مگر شیخ ذہی وغیر ہنے اسے قبول نہیں کیا ہے اس نکتہ کوانچھی طرح سمجھ لو۔

پھر فرمایا کہ ان صفات کے اعتبار سے صدیت کی کتابیں تین طبقہ اور درجہ کی ہوئیں، چنانچہ طبقہ اولی میں موطاامام مالک، صحیح بخاری و صحیح مسلم تنن کتابیں ہیں، کہ ان تمام کتابوں کی ہزاروں بلکہ لاکھوں علماء نے روایت کی اور ہمیشہ اس کی حفاظت اور اس کی خدمت میں گئے ہوئے ہیں، اور تمام دنیائے اسلام کے علماء کرام نے ان کتابوں کی مختلف طریقوں سے خدمت کی ہے، خلاصہ رہے کہ ان خیوں کتابوں کی حدیثیں تھی جی ہیں، لیکن صحیحین میں موطاکی مرفوع حدیثیں جمع ہو چکی ہیں، اگر چہ صحابہ و تابعین کے آثار (موقوف وغیر ہ) مؤطامیں زاید ہیں۔

طبقہ ٹانے میں ایسی کتا ہیں ہیں جو ند کورہ تینوں صفتوں کے اعتبارے صحیحین کے مرتبہ تک نہیں پہنچی ہیں، لیکن ان کے قریب ضرور ہیں جو یہ ہیں جہنچی ہیں، لیکن ان کے مصنفین حدیث کی مقبور ہے )ان کے مصنفین حدیث کی مقبولیت کے ہمہ اوصاف، ثقہ عدل حافظ متن، اور حفظ و سمجھ کی پچنگی ہے متصف ہیں، اور علماء اسلام میں مشہور ہیں، یہی چھ کتا ہیں صحاحت کے ہمہ اوصاف، ثقہ عدل حافظ متن، اور حفظ و سمجھ کی پچنگی ہے متصف ہیں، اور علماء اسلام میں مشہور ہیں، ابن الا ثیر نے جامع الاصول میں ان ہی جھ کتا ہوں کو جمع کیا ہے، ویسے مشہور ہیں، یہی چھ کتا ہیں صحاحت کے نام ہے مشہور ہیں، ابن الا ثیر نے جامع الاصول میں ان ہی جھ کتا ہیں صحاحت کی اسلام اللہ ہیں اس متد اس کتاب مند احد میں صحیف حدیث مشد احمد میں صحیف حدیث مشد احمد میں صحنہ میں ان احمد کی صحیف حدیث مسلام احمد کی صحیف حدیث مسلام احمد کی متاخرین تھی کرتے ہیں اور اس کو لیل میں چیش کرتے ہیں، اس طرح ہے کتاب سنن ابن

ماجہ بھی ای طبقہ میں شار کی جاسکتی ہے ،اگر چہ بعض حدیثیں بہت ہی ضعیف ہیں ، میں کہتا ہوں کہ بلکہ ان میں سے بعض احادیث کو تو موضوع بھی کہا گیا ہے۔

طبقہ ٹالٹہ: میں صدیت کی ایس کتا ہیں ہیں جن کو امام بخار کی و امام مسلمے سے پہلے کے یاان کے زمانہ کے باان کے بعد کے زمانہ کے محد ثین نے بیان کیا، یہ محد ثین اگر چہ خودا پی ذات سے عادل، پختہ خیال اور علوم حدیث میں بوے ماہر بنے لیکن اپنی تھنیفات میں دوایات کی صحت کا خاص خیال تہیں رکھا، اس وجہ سے ان کی کتابوں میں احادیث صحیح، حسن، ضعیف بلکہ ان پر موضوع ہو نے بھی تہیں، ان میں سے اکثر احادیث اسی ہیں جن پر علماء موضوع ہو نے بھی تہیں، ان میں سے اکثر احادیث اسی ہیں جن پر علماء و نقیماء کا عمل بھی تہیں ہیں ہے اکثر احادیث اسی ہیں جن پر علماء و نقیماء کا عمل بھی تہیں ہیں ہے ، بلکہ ان کے بر عکس اجماع ہو چکا ہے، البتہ ان کتابوں میں سے ایک کو دوسر سے سے قوت حاصل ہوتی ہے جو یہ ہیں، مند امام شافعی مصنف عبد الرزاق، مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ ، مسند ابی داؤد طیالی، مسند دار می، مسند ابی یعلی موسلی، سنن ابن ماجہ ، مسند عبد بن حمید ، سنن دار قطنی صحیح ابن حبان، مسند رک حاکم ، کتب بیبی ، کتب طحادی اور قسانیف طبر انی۔

متر جم کا کبناہے کہ ای طرح ان حصرات کی جن حدیثوں کی راویوں کی تحقیق کے بعد بھی وہ صحیح قرار دی جارہی ہوں ان کو ججت میں لانے اور ولیل میں چیش کرنے کے قامل مانتا چاہئے ،البنتہ ان میں بھی اتنی بات کا خیال ضرور رکھنا چاہئے کہ وہ کتابیں متداول اور دستیاب ہور ہی ہوں، کیونکہ ان میں ہے چندالی بھی ہیں جو دستیاب نہیں رہی ہیں،ان میں سے مسند امام احمد مجھی اس وقت اس علاقہ میں دستیاب اور متداول نہیں ہیں۔

طبقہ رابعہ میں وہ کتا ہیں ہیں جن کی صدیثیں آئی ہوں کہ گزشتہ زمانوں میں ان کانام و نشان تک معلوم نہ تھا بعد کے لوگوں نے ان کی روایت کی، ساتھ ہی ان کی چھ بھی اصلیت نہیں پائی، یاان میں خرابیوں کی بھر مار دکھ کر انہیں بالکل جھوڑ دیا، بہر صورت وہ حدیثیں اس لاکن کی نہیں فکلیں کہ ان ہے کوئی عقیدہ یا کوئی عمل طابت کیا جاسکے، لیکن بہت ہے محد ثین کی جاہی و بر بادی کا وہ سامان بن گئیں کہ انہیں ان احادیث پر کشرت طرق سے بیان ہونے کا وطوکہ ہو گیا اور وہ طبقوں کے بر عکس اس سم کی حدیثوں سے بال خرا کے نیافہ ہو بیان احادیث پر کشرت طرق سے بیان ہونے کا وطوکہ ہو گیا اور وہ طبقوں کے بر عکس اس سم کی حدیثوں سے بال خرا کے نیافہ ہب بناڈالے، ایسی کتا ہیں بہت می ہیں چندیہ ہیں، کتاب الفعفاء ابن حبان، تصانف حاکم، کتاب الفعفاء للحقیلی، کتاب کامل لا بن عدی، تصانف ابن مر دو ہے، تصانف ابن جریرو فردوس و غیرہ ان الفیار وغیرہ، ان خردوس و غیرہ از دیکی، تصانف ابو تغیم، تصانف جو زجائی، تصانف ابن عساکر، تصانف ابو الشیخ تصانف ابن الحجار وغیرہ، ان کتابوں ہیں موضوع اور ضعف حدیثیں زیادہ تر مناقب معائب (خوبیاں اور برائیاں بیان کرنے ) اور تغیرہ میں واقع ہوئی ہیں۔ ہیں، ان کے علاوہ توارخ ، اسر ائیکی واقعات انہاء کے قصول شہر ول اور علاقوں ، کا ہنوں حیوانات ، طب گنڈے، تعویذات، طب گنڈے، تعویذات، وعادل اور نوا فل کے توار ذکر مرنے کے مواقع میں بیان کی گئی ہیں۔

شخ ابن الجوزیؒ نے ان ند کورہ کتابوں میں ہے اکثر اعادیث کو دلیل دہر ہان کے ساتھ موضوعات میں شامل کر کے ان پر جرح اور طعن بھی کر دیا ہے ، ان احادیث ہے پیدا ہونے والی آفتوں کو ٹالنے کے لئے کتاب تنزید الشریعہ کانی ہے ، بہی حدیثیں شخ حیال الدین سیوطیؒ کی ماید ناز تصانیف ہیں ،اس سلسلہ میں اگر مزید شخفیق کا خیال ہو تو ذہبی کی میز ان الضعفاءاور حافظ ابن حجرؒ کی کتاب لسان المیز ان کا مطالعہ ضرور ک ہے جوان کے اساءر جال کے سلسلہ میں کام آتی ہیں۔

متر جم کا کہنا ہے کہ ان صدیثو ک میں ہے اگر نسی کی سند مجر دح ہو تو وہ مختلف سندوں سے پائے جانے کے باوجود وہ سند قوی خبیں ہو سکتی ہے ،اسی طرح جس صدیث کی اسناد حسن ہو ضر وری ہے کہ وہ دوسر می علتوں اور خامیوں سے خالی ہو، نیز ان حدیثوں میں سے اسناد میں کوئی خلل نہ ہواس کے بھی طبقہ اولی و دوم کی صحاح کتابوں میں سے کسی حدیث میں تغیر و تبدل نہیں آسکتا ہے واللہ تعالی اعلم۔ شخ عبدالحق محدث دہلوئ کے مقدمہ میں یہ ہے کہ تمام محد ثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام محال میں صحیح بخاری کا درجہ مقدم ہے،اور صحت و قوت کے لحاظ ہے کوئی کتاب بھی صحیح بخاری کے برابر نہیں ہے،اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لئے جن اوصاف کا پایا جانا ضرور ک ہو وہ سب اس کے راویوں میں مکمل طور پر موجود ہیں،اور اس بات پر بھی سب متفق ہیں کہ جوحدیث بخاری و مسلم دونوں میں پائی جاتی ہے وہ متفق علیہ کہلاتی ہے،اور بھی متفق علیہ صدیث ووسری تمام حدیث ورسری تمام حدیثوں پر مقدم ہوتی ہے بچر وہ جو صرف بخاری میں ہواس کے بعد وہ جو صرف مسلم میں ہو بچر وہ حدیث جو بقیہ صحاح معتمد میں ہواور اس میں وہ شرطیس مجمی پائی جارہی ہوں جو بخاری و مسلم کی روایت میں مشروط ہو بچر وہ جو صرف بخاری کی شرط کے مطابق ہو بچر وہ جو صرف مسلم کی شرط پر ہو جنہوں نے اسپناو پر سمجے ہو بچر وہ جو صرف مسلم کی شرط پر ہو جنہوں نے اسپناو پر سمجے حدیث کی روایت کی روایت کی دوایت کی دو

حدیث کی روایت کولاز م کیا ہو۔
اور یہ بات بھی مقدمہ میں لکھی ہے کہ اہام بخاریؒ و مسلمؒ نے اپنی ان دونوں کتا ہوں میں ساری صحیح حدیثوں کو جمع نہیں کرلیا ہے بلکہ خود انہوں نے اس بات کی تصری کروی ہے کہ ہم نے ان کتابوں میں بہت سی سمیح حدیثوں کو ذکر نہیں کیا ہے، چھوڑ دیا ہے البتہ بعض سمیح اوادیث کے ذکر کرنے اور بعض کے چھوڑ نے میں یقینا کوئی وجہ ترجیج اور شخصیص بھی ہوگی، پھر مقدمہ میں متدرک حاکم اور مسیح ابن خزیر اور صحیح ابن حبان کاذکر کرتے ہوئے تھا ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ حاکم کے مقابلہ میں ابن خزیمہ اور ابن حبان زیادہ حضح زیادہ حافظ والے، بہتر اور بوسھے ہوئے ہیں، اور حافظ ضیاء مقدس کی کتاب مختار بھی متدرک حاکم سے بہت بہتر ہے، اور صحیح ابو عوانہ ابن السکن اور منتقی ابن جارود جواگر چہ سحاح حدیث کے ساتھ مخصوص ہیں متدرک حاکم سے بہت بہتر ہے، اور سمجے ابو عوانہ ابن السکن اور منتقی ابن جارود جواگر چہ سحاح حدیث کے ساتھ مخصوص ہیں بھر بھی محد شین کی ایک جماعت نے ان کتابوں پر تقید کی ہے۔

## فصل: اصول مديث كي چنداصطلاحات

مر فوع: - وہ حدیث جورسول اللہ علی ہے منقول ہو مثلاً آپ نے فرمایا، یا خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی اعتراض نہیں کیا اگر کوئی سحائی ایک بات بیان کریں جس کا تعلق قیاس کرنے یا اجتباد کرنے سے نہ ہو تو وہ بھی مر فوع کے علم میں ہے کیونکہ لازی طور سے وہ رسول اللہ علی ہے ہی سن کر نقل کی ہوگ۔

ہ ماری عورے وہ رعوں المدعوصے ہے ہی میں مرسی میں ہوں۔ موقوف: - وہ حدیث جس کی روایت صحابی تک ہو (رسول الله علقے تک نه جہمنجی ہو) مثلاً عبدالله بن عباسؓ نے کہایا

مقطوع: - ووروایت جو تابعی تک بی جہنچ کررک جائے (مثلاً حضرت تافع "نے فرمایاہے)۔

متصل: - ایسی حدیث جس میں سند جہاں تک ہونی چاہیئے وہاں تک کے سب راویوں کے ناموں کا نڈ کرہ ہوخواہ وہ حدیث مرفوع ہویا موقوف۔

منقطع:- دہ حدیث جس میں مثلاً مرفوع حدیث میں رسول اللہ علیاتی تک ایک سند چاہے کہ اس کے ہر فردراوی گاذ کر ہو گر ایبانہ ہو بلکہ در میان ہے کسی راوی کانام چھوٹ جائے جیسے کس تابعی نے تہدیا کہ رسول اللہ علیاتے نے فرمایا ہے اس طرح اگر یہ بے تعلقی یا انقطاع اول سند ہے ہواس کے بعد بھی اگر چہ سب سندیں ساقط ہو جائیں تو وہ معلق ہے، سیحے بخاری میں ایس جتنی (روایتیں ہیں لینی) تعلیقات ہیں سب سیحے اور قائل قبول ہیں، اور اگر وہ انقطاع آخر سند لیمن تابعی کے بعد ہی ہو تو وہ حدیث مرسل ہے۔

ت میں میں اور کا اس کے تعدیث مرسل کا تھم ہیہ کہ جمہور علاء کے نزدیک اس کے قبول کرنے میں توقف کرنا چاہئے کیونکہ تابعی اکثر ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں تو معلوم نہیں در میان سے جس راوی کا نام غائب ہے وہ اُقتہ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ بعضے تابعین غیر ثقہ بھی ہیں،اورامام ابو صنیفہ وہالک کے نزدیک مطلقاً مقبول ہے، کیونکہ وہ آخرکو اوی خود ثقہ ہوتے ہوئے جباس کی نسبت رسول اللہ علی کے طرف کر تاہے تو گویا پورے اعتاد کے ساتھ راوی کانام حذف کر رہا ہے اگر اسے اعتاد نہ ہوتا تو وہ ہر گز ایسا کام نہیں کرنا،اور امام شافعی کے نزدیک آگر دوسر نے ذریعہ ہے اس روایت کو تقویت ہیں بہنچ جائے تو وہ مقبول ہے،اور امام احمد کے اس میں دو قول ہیں،ایک روایت میں مقبول اور دوسری روایت میں مقبول ہے۔ مضطرب: - وہ عدیث ہے جس کے راوی ہے حدیث کی اصل عبارت متن یااس کی سند میں نقدیم و تاخیر، یا کمی اور زیادتی یا تغیر و تبدل و غیر ہے۔ اختلاف ہو گیا ہے۔

مدرج: – الیمی صدیث جس کے رادی نے اس صدیث کے ساتھ اپنا کلام بھی اس طرح ملادیا ہو کہ اعمل روایت اور ملائی ہو ئی عبارت میں فرق معلوم ہو تاہو۔

مدلس: کہتے ہیں الیکی روایت جس کے راوی نے کسی خاص مقصد ہے اپنے شیخ کانام ذکر کے بغیر اس کے اوپر کانام اس طرح ذکر کیا ہو گا۔ کہتے ہیں الیکی روایت جس کے راوی نے کسی خاص مقصد ہے اپنے ہیں،اگر اس نے کسی غرض فاسد ہے اپیا کیا ہو تو ایسا کرنا حرام ہو گا اور اس کی روایت مقبول نہ ہو گا،اگریے کیا ہو تو ایسا کرنا حرام ہو گا اور اس کی روایت مقبول نہ ہو گا،اگریے تاہے اور غیر ثفتہ ہے بالکل روایت نہیں کرتاہے تو تاہے تو اس کی ایس کرتاہے اور غیر ثفتہ ہے بالکل روایت نہیں کرتاہے تو اس کی ایس کرتاہے اور خیر ثفتہ ہے بالکل روایت نہیں کرتاہے تو اس کی ایس کرتاہے اور خیر ثفتہ ہے بالکل روایت نہیں کرتاہے تو اس کی ایس کرتاہے تو اس کی ایس کرتاہے تو اس کی ایس کرتاہے تو اس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی ایسا کی کی ایسا کی کی کاروں کی کی کار کی کی ایسا کی کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کار کی کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کا

اوراگر روایت معنعن ہولیتنی اس میں روایت عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن نلان، بلفظ ''عن'' ہو تواس میں بھی تدلیس کا شبہ ہو تا ہے، اگر وہ شخص مدلس ہی ہے تواس کااس طرح کہنا مقبول نہ ہو گا، شاذ راویوں کی روایت کے وہ مخالف ہے اس کو مرجوح بھی کہتے ہیں اور دوسر سے زائد ثقتہ راویوں کی روایت کو محفوظ اور راجح بھی کہتے ہیں۔

معلل: - ایس حدیث کہ بظاہراس کے تمام راوی درست معلوم ہوتے ہیں لیکن اس فن کے ماہرین ائمہ اور اچھے برے کی تمیزر کھنے والوں کے نزدیک اس میں ایک یا ایک سے زیادہ چھپی ہوئی خامیاں اور علتیں نظر آتی ہیں جس سے وہ صحیح کے معیار پر نہیں اترتی ہے۔

متالع: - ودحدیث ہے کہ اس کے رادی نے جس صحابی سے وہ صدیث بیان کی ہوای کے مطابق اس صحابی سے دوسر ہے رادی نے بھی بیان کی ہو ( توہر ایک دوسر ہے کے لئے متابع ہوگی )۔

شاہد: - اگر کسی دوسرے سحالی ہے دوسرے راوی نے اس کے مطابق روایت کی ہو ( توہر ایک دوسرے کے لئے شاہد ہوگی) اگر کسی راوی نے کہا کہ متعلق ہو شاہد ہوگی) اگر کسی راوی نے کہا کہ مجھے ایک ثقد یا عادل شخص نے یہ روایت بیان کی ہے، اگر اس کا بیان کسی صحابی کے متعلق ہو اور کہنے والا خود بھی عالم اور ثقد حاذق ہو تو وہ روایت مقبول ہوگی، ورند تھیج قول یہ ہے کہ یہ مقبول ند ہوگی، اس روایت کا نام مہم ہوگا۔

سب سے بہتر سند: - اعلی درجہ صحت کی سند جوائل بیت نبوت میں ہے وہ یہ ہے، زین العابدین علی بن الحسین عن ابیه البید البید البید عن جدہ اور ابیه علی بن ابی طالب کوم الله وجهد، یعنی علی بن المحسین عن ابیه عن جدہ اور غیر ول میں مالک عن نافع عن ابن عمر الله عن سالم عن ابن عمر اور میں اس سلسلہ میں تفصیلی بحث کی ہے میں نے تدریب تووی میں اس سلسلہ میں تفصیلی بحث کی ہے میں نے ان میں سے اصح اور مخار کا ترجمہ کر دیا ہے قد کورہ سندول کے علاوہ اور بھی بہت کی سندیں اصح ہیں۔

#### فصل: موضوع حديث

موضوع صدیث کوکسی طرح بھی دلیل میں پیش کر ناحرام ہے اس کی تر دید کرنے کے موقع کے علاوہ اسے ذکر بھی نہیں

کرنا چاہئے، ضعیف حدیث سے کوئی تھم ٹابت نہیں کیا جاسکتا ہے، البتہ جو عمل شریعت میں ٹابت ہواس کی فضلیت بیان کرنا ضعف حدیث سے بھی جائز سمجھا گیاہے کسی موقع پر جبت و دلیل میں پیش کرنے کے لاکق حدیث صحیح یاحدیث حسن ہوتی ہے اگر صحیح حدیث ایک کامل ثقہ راوی سے منقول ہو تو اس کانام غریب ہے، اور اگر ایسے دور او کی سے منقول ہو تو اس کانام عزیز ہے، اور اگر ویسے دوسے بھی ذائدر اوی ہوں تو وہ مشہور ہے۔

بسااد قات صحیحین (بخاری د مسلم) کی ایک حدیث کی دوروایتوں کی یاصرف سی ایک کی دوروایتوں کی سندیں علیحدہ ہوتی ہیں، اور اگر کسی حدیث ہیں، اور اگر کسی حدیث ہیں، اور اگر کسی حدیث سے داور مسند احمد یااس قشم کی دوسر می کتابوں کی سندوں کی بہت می حدیث سے راویوں کی تعداداتی زائد ہو جائے جو مشہور کے درجہ سے بھی اتنی زیادہ ہو جائے کدان کے متعلق یہ مگان بھی نہیں کیا ہے۔

جاسکتا ہوکہ ان سموں نے مل کریہ جھوٹی بات گڑھ لی ہے ، یا کی بات پر متفق ہوگئے ہیں تووہ متواز تعلقی کہلاتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حدیث سیجے ہے مسائل اور احکام شرعیہ کے ثابت کرنے ہیں تمام علاء کرام متفق ہیں ، ای طرح حدیث حسن بھی عام علاء کے نزویک جبت ہیں پیش کرنے کے قابل ہے اور اے جبت ہیں سیجے کے برابر ہی سمجھاجا تا ہے اگر چہ رتبہ میں سیجے ہے کم ہوتی ہے ، اور اگر ضعیف حدیث کے راوی سمحوں کے نزویک سیجے اور ویا نتر اربانے جاتے ہوں لیکن ان کی قوت میں سیجے ہے اور اپنے برابر ہی سمجھاجا تا ہے اگر والی و داشت میں کی آئی ہویا وہ ایسے سید سے سادھے ہوں کہ وہ ہر کس و ناکس کی باتیں بغیر تامل مان لیسے ہوں، اور اس فر مان خداوندی ہو اُذا جائے کہ فاسیق بنبا فَتَیْدُو اِن الآبه ، کہ جب تمہارے پاس فاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کرلو، کے مطابق پی خبر وں کی تحقیق نہ کرلیے ہوں تواگر دوسرے مختلف سندوں اور طریقوں ہیں جموے وغیر ہ کا شبہ پایا جاتا ہو تو زیادہ ان کی روایت بھی قابل جبت ہو جاتی ہو تو زیادہ راویوں میں جموے وغیر ہ کا شبہ پایا جاتا ہو تو زیادہ راویوں کی موافقت سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا، اگر چہ بعض ائمہ نے اس کے مطلقا قابل جست ہونے کی تصر سے کروی ہے بشر طیکہ دوسرے کئ ذرائع سے اس کی تائیہ ہو جاتی ہو۔

بشر طیکہ دوسرے کئ ذرائع سے اس کی تائیہ ہو جاتی ہو۔

فصل: - امام بخاری یاامام مسلم یاام ترندی یاان جیسے کسی ایسے امام نے جن میں مسائل کی تخ تک کی صلاحیت ہے اگر کسی حدیث کے متعلق اس کے صحیح یاحسن یاضعیف ہونے کا فیصلہ کر لیا تو اس کے متعلق شخ این الصلاح سے منقول ہے کہ اس کے متعلق پچھلے لوگوں کی امچھائی یابرائی کرنے سے کوئی فرق نہ ہو گایاان کی جرح و تعدیل مفید نہیں ہوگی، لیکن اکثر علاء نے اس سے افکار کیا ہے۔

آور خق بات یہ ہے کہ جلیل القدر امام بخار کی جیسے کسی متن کو معلول کہدیں تو دوسر وں کااس کی توثیق کرنے ہے کو کی فائدہ نہ ہوگا،اور اگریہ کسی اسناد میں جرح کریں، تو بھی اسناد معلول ہو گی اور توثیق کا فائدہ نہ دیگی، ہاں اگر اس کے علاوہ کو کی دوسر می سند موجود ہو تو دوسر می بات ہو گی، لیکن آگر وہ کسی سند کو اطمینان بخش قرار دیں تو دوسر ہے کو اس میں کسی غلطی یا خامی نکالنے کاحق حاصل ہو گا۔

قاعدہ: - حدیثوں کے در میان تعارض بائے جانے کی صورت میں ان کے معانی سمجھ لینے کے بعدان کے در میان تو بیش دی جائے (لینی ایسامطلب نکالا جائے کہ ان کے در میان اختلاف بی نہ رہے) اور اگر تو نیق ممکن نہ ہو (یا اختلاف ختم کرنے کی صورت نہ ہو) تو ان میں کسی ایک کو ترج جے دی جائے ، ایک کو دوسر سے پر ترج وینے کے کئی اسباب اور کئی صورتیں ہیں ، مثلا ان میں سے کسی ایک کی تائید کلام ربانی اور آیت پاک ہے ہوتی ہو یا کسی دوسر کی حدیث سے یا نہ ہب جمہور سے اس کی تائید ہوتی ہو ، یا ان میں سے کسی ایک کی سند گی شرط کے مطابق نہ ہو بیا ایک ہی سند کسی یا ان میں ہیں کہ متاخرین احتاف کی مقابوں میں ہے کہ متاخرین احتاف کی دائے میں کہ داوی کے فقیہ ہونے سے بھی ترجیح ہو سکتی ہے۔

فائدہ: - شخ المشائخ شاہ عبدالعزیز محدث وہوئی نے وضع حدیث ہونے کی سورت میں کس طرح میہ پہچاتا ہے کہ کون می حدیث موضوع ہے، چندواضح علامتیں بتائی ہیں،ان ہیں چند مختصر درج ذیل ہیں:

نمبرا۔ تاریخی مشہور واقعات کے خلاف ہو نا، جیسے کسی روایت میں یہ ہو نا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جنگ جمل میں موجود تھے حالا نکہ وہ تواس ہے بہت پہلے انتقال کر چکے ہیں۔

نمبر ۲- خلفاءراشدین پر طعن لگانے والی حدیث میں کسی تنہا خارجی یارا فضی راوی کا پایا جاتا۔

نمبر ۳۔ ظاہری قرینہ ہونا جیسا کہ خلیفہ مہدی کی کبوتر بازی کے بارہ میں غیاں بن مبیمونہ نے صدیث و ضع کی تھی۔ نمبر ۸ہ۔ خلاف عقلاور خلاف قواعد شرع ہونا۔

نمبر۵۔ ایساواقعہ ہونا کہ اگر دہ واقعۃ مسیح ہو تو اس کے لئے ہزار ول لا کھول راد ی ہو جائیں، جیسے کسی کا یہ کہنا کہ آج جمعہ کے دن حامع مبحد کے امام خطیب کو خطبہ کے وقت قتل کر کے کھال تھینج لی گئی۔

نمبر ۱۔لفظ و معنی کااپیاغیر مہذب، گراہواہو ناجوشان نبوت کے خلاف ہو۔

نمبرے۔ سی صغیرہ گناہ پر دُرد ناک زبر دست عذاب کی دھمکی یا تھوڑی نیکی پر سی بہت بڑے تواب کاوعدہ مثلاً دور کعت نفل نماز پڑھنے پر قج ادر عمرہ کا تواب ہونایاستر انبیا کے ہرابر تواب پانا۔

نمبر ۸۔ خور صدیث وضع کرنے والے کا اقرار کرلینا جیسا کہ ہر سورہ میں اس کے وہ فضائل جو تغییر کشاف اور تغییر بیضاوی میں ہیں، کہ نوح بن ابی عصمہ نے انہیں وضع کیاہے اس سے جب ان کی سندیں معلوم کی گئیں تو جواب دیا کہ لوگ تلاوت قر آن سے غافل ہو کر تواریخ، سریت اور فقہ ابو حنیفہ میں ونچیسی لینتے رہتے ہیں اس لئے میں نے قر آن پاک میں ترغیب کے خیال سے یہ فضائل وضع کے ہیں۔

واضح ہو کہ حدیثیں وضع کرنے والے بہت قشم کے لوگ گزرے ہیں ان میں ہے:

نمبر ا- علمدین اور زناد قه میں جن کی گژھی ہوئی چو دہ ہزار باتیں مشہور ہوئیں۔

نمبر ۳۔ بدعتی اور نفسانی خواہشات میں مبتلا ہونے والے جن میں رافضی، ناصبی اور کرامیہ نے بہت زیادہ باتنیں گڑھی بیں اور فرقہ معتزلہ اور زیدیہ وغیر ہان کے برابر جرم میں نہ ہوسکے۔

نمبر ۱۰ ۔ واعظین نے تبھی اینے وعظ کی مجلسوں کو جبکانے کیے بننے باتیں گڑھی ہیں۔

نمبر مہی کچھ صوفی ورویشوں نے خواب میں آنخضرت علیہ کا مخترم اسمہ کرام سے کچھ سناور اسی خواب پر اعقاد کرتے ہوئے خواب کی ان با تول کو کچھ اس طرح بیان کیا کہ گویا یہ معتبر حدیثیں ہیں، کیونکہ وہ حدیث کے ذوق سے بالکل غافل تھے جیسے ابو عبدالرحمٰن انسلی اور دوسر سے صوفیاء کہ ان کی باتیں غیر معتبر مائی گئی ہیں۔

نمبرہ۔ کچھ ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے قصد أحدیثیں وضع نہیں کیں اور نداس کا کچھ خیال ہی کیا مگر کسی تجربہ کار شخص یاصوفی یا حکیم سے کوئی بات سی اور گمان کرلیا کہ ایسی عمدہ باتیں سوائے پیغیبر کے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے لبذا حدیث کے انداز میں ان کی روایت کردی اس طرح کی روایتیں بھی بے شار ہو میں ،اور عوام نے بھی بکٹرت انہیں قبول کرلیا ،اللہ تعالی ہی تو نیق دینے والداور برائیوں سے بچانے والا ہے۔

اب میں اصل متبرک کتاب ہدایہ کاتر جمہ شروع کر تا ہوں، اللہ ہی میر ارب اور وہی ارحم الراحمین ہے، اس سے میری در خواست ہے کہ ہمیں سید ھی راہ پر چلنے اور باقی رہنے کی توفیق دے اور خطا اور خلل ہے محفوظ رکھے

هو ربي وحسبي ونعم المولى و نعم الوكيل ولا حول ولاقرة إلابالله العزيز الحكيم

#### بسمالله الرحمن الرحيم

حمد ونعمت واسناد مداميه يشخ ابن البهام وخلاصه وبياجيه عيني ً-

الحمد لله الملك الحق المبين، والصلوة والسلام على سيد رسله، و أنبياته وعلى آله و أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أجمعين، أمابعد!

سی کتاب عین الہدایہ "جو کتاب ہدایہ غایۃ السعایہ کا ترجہ ہے، اس بیں اصل متن کے ساتھ کنز، تنویر اور و قایۃ الروایۃ جو متن کی کتابیں ہیں، ان سے ضروری زا کد مسائل کا بھی اس ہیں اضافہ کیا گیاہے، ان کے علاوہ و قانو قابیش آتے رہے والے مفتی بہاضروری مسائل کا بھی اضافہ ہے جو انتہائی شخیق کے بعد معتبر کتابوں ہے مستبطاور ماخوذ ہیں، ساتھ ہی حوالوں کو بیٹنی بنانے کے لئے اشاروں میں ان معتبر کتابوں کے نام بھی دیدئے گئے ہیں، جن کی مقدمہ ہیں تصریح کردی گئی ہے، اب اس اللہ بناسنے کے لئے اشاروں میں ان معتبر کتابوں کے نام بھی دیدئے گئے ہیں، جن کی مقدمہ ہیں تصریح کردی گئی ہے، اب اس اللہ بیاک ہے جو بردی بلندی کا مالک اور بودی عظمتوں والا ہے دلی درخواست ہے کہ اس کتاب کا نفع عام اور نام کردے، اور اسے قبولیت عوام وخواص کا بلند مرتبہ عنایت فرمائے، اپنے صبیب اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکت ہے جن کا نام پاک محمد میں اللہ ہے، آپ پر، آپ کے آل واصحاب پر دروہ وسلام ہو، اور اس اللہ ہے تماری سے درخواست بھی ہے کہ ہر تکلیف وہ معالمہ میں ہماری سے درخواست بھی ہے کہ ہر تکلیف وہ معالمہ میں ہماری حفاظت فرمائے لاحول و لاقوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔

واضح ہوکہ: - یہ کتاب ہدایہ بالا تفاق ہر زمانہ میں دستیاب رہی اور ساری مخلوق میں معتبر مانی گئی ہے، ہر زمانہ میں بڑے برے علاءاس کے بڑے علاءاس کے بڑھے اور ان کی نشر سے اور بن گئے ہے، ہر زمانہ میں بڑے علاءاس کے بڑھے اور ان کی نشر سے و توضیح میں گئے رہے، امام محقق این الہمائم نے فتح القدیم میں اس کتاب کی سند لکھی ہے اس طرح پر کہ میں نے یہ کتاب خوب پجنگی اور سمجھ کے ساتھ استاو شخ استاو شخ امام، بقیمۃ المجتبدین، خلف الحفاظ المتقین سر اج الدین عمرین علی الکنانی کوجو قاری الہدایہ کے لقب کے ساتھ مشہور ہیں پڑھ کر سائی، الله تعالی انہیں اپنے سایہ میں لے لے اور جنت الفردوس میں انہیں ٹھکانہ نصیب فرمائے۔

پھر میرے شیخ موصوف نے اسے مشائخ عظام کو پڑھ کر سنایا، جن میں ہے ایک شیخ الاسلام علاءالدین السیر ای ہیں اور شیخ الاسلام نے اسے اپنے شیخ الامام السید جلال الدین شارح کتاب ہے اور امام شارح نے اپنے شیخ امام قدوۃ الانام بھیۃ المجتہدین علاء الدین عبد العزیز بخاری مصنف کشف و تحقیق ہے، اور انہوں نے اسے اپنے شیخ کبیر، استاذ العلماء، شیخ حافظ الدین کبیر سے اور انہوں نے اپنے شیخ، امام مشمل الدین محمد بن عبد الستار بن محمد کر در ی سے اور انہوں نے اسے اپنے شیخ، مشایخ الاسلام جمۃ اللّٰہ تعالی علی الانام سے جن کے ساتھ اللّٰہ تعالی کی عنایت مخصوص رہی ہے بعنی مصنف ہدایہ امام علامہ برہان الدین ابوائحسین علی بن ابی بحر بن عبد الجلیل الرشد انی المرغینانی شیخ الاسلام سے حاصل کیا اللہ تعالی انہیں اپنی رحمت کا صلہ سے دار السلام میں جگہ

اور امام علامہ عینی کے دیباچہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب الہدایہ پر تمام علمائے سلف و خلف نے فخر کیا ہے اور اسے اسپنے لئے مر چشمہ حیات مانا ہے ، کیونکہ یہ کتاب اہم باتوں اور مسائل کا خزانہ ،اور حقائق کی جامع ہے تمام لوگوں کو ہر زمانہ میں اس سے دلچیں رہی ہے ،اور ہر جگہ یہ داخل نصاب رہی ہے ، بڑے ماہرین اور فضلاء کی ایک جماعت اس کی تشر سے و توضیح میں مشغول و مصروف رہی ہے ،انتہائی جا نقشانی کے ساتھ اس کے لایخل مسائل کو حل کیا اور مشکل مسائل کو آسان کر دکھایا، پھر بھی اس کا حق ادانہ ہو سکا، میں اس طرح لکھ کر ان محترم حصرات کی شقیص نہیں کرنا چاہتا ہوں، ساتھ ہی میں علم و فضل میں ان ہستیوں حق ادانہ ہو سکا، میں اس طرح لکھ کر ان محترم حصرات کی شقیص نہیں کرنا چاہتا ہوں، ساتھ ہی میں علم و فضل میں ان ہستیوں

کی برابری کادعوی نہیں کر تا۔

میں نے اس فن فقد کی اصل صدیث اور قر آن پاک کوباہ ہے کیو تکہ ان دونوں اصول اور نصوص سے سر مو تجاوز کا امکان ہی نہیں ہے، کہ تمام انسانوں اور جنات کے سر دار رسول اللہ علیقہ کا بہی فرمان ہے، اور احادیث وقر آن پاک سے ذرہ برابر مخالفت کس طرح جائز ہو سکتی ہے جبہ یہ دین تو حضرت علیقہ سے بی حاصل کیا گیاہے، اور آپ کے بعد صحابہ کرام سے پھیلا، چنانچہ فرمان خداو ندی ہے ﴿وَمَاأَرُ سَلَنَا مِنْ رَّسُول اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاذَنِ اللهِ ﴾، لیمی نہم نے رسول صرف اس لئے بھیجا ہے تاک اللہ تعالی کی اجازت کے ساتھ ان کی اطاعت کی جائے چھر دوسری جگد فرمایا ہے، ﴿اَطِیعُواْ اللهُ وَاَطِیعُواْ اللهُ وَاطِیعُواْ اللهُ وَاطِیعُواْ اللهُ وَاطِیعُواْ اللهُ وَاطِیعُواْ اللهُ وَاطِیعُواْ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاطِیعُواْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ کِی اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِلْ اِللهُ اِللهُ وَاللهُ وَاللهُ کُرواور اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

اور رسول الله علی فی فی فرمایا ہے اُصحابی کالنجوم بائیہم اِقتدیتُم اِهتدَیتُم اِهنی میرے یہ صحابہ ستاروں کے ماندین ا کہ ان میں ہے جس کی بھی تم اقتداء کر کے چلو گے راستہ پالو گے اور بغیر وجہ معقول کے سیحے حدیث کو چھوڑ کر صرف پنی رائے سے فرائض کو اختیار کرنا ایساغلط کام ہے کہ اس سے رسول الله علی کارا خسکی توانی جگہ ہے آپ کے ماسوا کوئی بھی ایسا محض جس کے دماغ میں تھوڑی ہی بھی عقل ہے اور سینہ میں تھوڑی ہی نقل محفوظ ہے اس سے راضی نہ ہوگا، اسی بناء پر پہلی صدی کے لوگوں نے صرف نصوص پر عمل کیا اور ہر مسلہ میں اسی کو "معمول بہا" بنلی، پھر بعد والوں نے اس پر عمل میں کو تا ہی کرتے ہوئے صرف تقلد مرعمل کیا۔

کیاتم اس کتاب کی اکثر شرحوں کو نہیں دیکھتے ای طرح دوسرے شار حین اور مصنفین کی تصنیفوں پر بھی خور نہیں کرتے، کہ انہوں نے اپنی تصنیفوں کو عقلی دلا کل اور سوال وجواب ہے بھر دیا، بید کام بھی اس وقت اچھا معلوم ہوتا جبکہ اصل مسائل کو قر آن وحدیث اور دلا کل و آثار ہے مدلل کر لینے کے بعد ان عبار توں سے عبار توں کو مضوط کرتے، اگر پچھ لوگوں نے دلیل کے موقع پر روایتی پیش کیس بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ موضوع اور مشر ہیں، مگران کا اس طرح کرنا صاف طور ہے رسول اللہ بھی تھیں جرجھوٹ اور افتر اسے۔

جمیں بخاری کے واسط سے حضرت الس سے ایک روایت بہونی کہ دسول اللہ علی ہے فرمایا ہے "من سخاب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار" یعی جو مخض مجھ پر قصد اجھوٹ کہتا ہے وہ اپنا محکانہ جہم کو سمجھ لے۔

حافظ ابو بگرالبر اڑنے فرمایا ہے کہ بید حدیث متواکر قطعی ہے اس جیسی کثیر تعدادیں روایت ہونے والی دوسری کو کی حدیث نہیں ہے لیکن حافظ ابن وحید نے کہا ہے کہ اس جیسی چار سوحدیثیں روایت کی گئی ہیں، اور بیہ بھی کہاہے کہ دوسوسے زائد صحابہ کرام نے اس کی روایت کی ہے، اس کے ماسواد وسری کوئی حدیث الیک نہیں ہے جیسے عشرہ مبشرہؓ نے متفقہ روایت کی ہو، ترجمہ مخضر اختم ہوا۔

اس کے بعد امام علامہ عینیؒ نے اہل زمانہ کی شکایت کی کہ اب ان کاسر تاج جہاں ہیں جنہیں ان کی بے عقلی کی وجہ سے الل علم میں ان کی کوئی مقام نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اب آج کل تواور بھی حالت و کر گوں ہے، اللہ ہی کے پاس شکایت ہے اور وہی صراط لمستقیم کی راہ دکھانے والا ہے اس کے بعد کتاب ہدایہ کی اپنی چار طریقوں سے سند پیش کی ہے، اس مشرجم نے اس ہدایہ کی دوطریقوں سے سیڑھ کر اور اجازت کے ساتھ سند حاصل کی ہے۔

#### بسم الرحمن الرحيم

الحمدلله الذي أعلى معالم العلم وأعلامه، و أظهر شعائر الشرع و أحكامه، و بعث رسلا و أنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ألى سبيل الحق هادين، و أخلفهم علماء إلى سنن سننهم داعين، يسلكون فيما لم يؤثر عنهم مسلك الاجتهاد، مسترشدين منه في ذلك وهوُلاالارشاد

و خص أوائل المستنبطين بالتوفيق حتى وضعوا مسائل من كل جلى و دقيق، غير أن الحوادث متعاقبة الوقوع، والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع، واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد والاعتبار بالأمثال من صنعة الرجال، وبالوقوف على المآخذ يعض عليها بالنواجذ

وقد جرى على المواعد في مبدأ بداية المبدى أن أشرحها بتوفيق الله تعالى شرحا أرسمه بكفاية المنتهى، فشرعت فيه والوعد يسوغ بعض المساغ، وحين أكاد اتكا عنه اتكاء الفراغ، تبينت فيه نبذا من الاطناب، وخشيت أن يهجر لأجله الكتاب، فصرفت عنان العناية إلى شرح آخر موسوم بالهداية، أجمع فيه بتوفيق الله تعالى بين عيو ن الرواية و متون الدراية، تاركاً للزوائد في كل باب، معرضا عن هذا النوع من الاسهاب مع ما أنه يشتمل على أصول ينسجب عليها فصول

واسال الله تعالى أن يوفقنى لإتمامها و يختم لى بالسعادة بعد اختتامها، حتى أن من مته إلى مزيد الوقف يرغب فى الأطول والأكبر، و من أعجله الوقت عنه يقتصر على الأصغر و الأقصر، وللناس فيما يعشقون مذاهب، والفن خير كله، ثم سألنى بعض إخوانى أن أملى عليهم المجموع الثانى، فافتتحته مستعينا بالله تعالى فى تحرير ما أتاوله متضرعا إليه فى التيسير لما أجاوله، إنّه الميسر لكل عسير، وهو على مايشاء قدير، و بالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل

ترجمہ: - خلاصہ خطبہ ہدایہ، شخ امام مصنف ہدائی نے اپنے خطبہ میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی خاص عنایت فرماکر مجتہدین اولین کو اس بات کی ہدایت کی اور توفیق بخش کہ انہوں نے جلی اور خفی ہر طرح کے مسائل استنباط فرمائے، اس کے باوجود نت نئے واقعات اور حواد ثابت کا سلسلہ قائم ہے، اس لئے کسی نئے ڈھب سے کوئی ایسا تھم اور فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے جو آنے والے سازے مسائل کاوہ جو اب ہو جائے، ایسے ہی موقع کے لئے جو ال ہمت علاء کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ نئے مسائل کے تعلیم کی سکھائیں۔

'بہر صورت میں نے اپنی کتاب ہدلیۃ المبتدی کے دیباچہ میں وعدہ کیا تھا کہ اس ہدایہ کی ایک شرح کفلیۃ المنتبی بھی لکھوں گا، چنانچہ وعدہ کے مطابق جب میں ہدایہ کے بعد کفایہ کی تصنیف کے ختم کے قریب بہونچا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ کتاب بہت زیادہ خلاف معمول طویل اور ضخیم ہوگئ ہے، اس سے اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ کم ہمت حضرات اس سے گھبر ائیں گے اور اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے، اس لئے ایک دوسر ی مخضر شرح لکھنے کا خیال پیدا ہوااور "ہدایہ" نامی کتاب ملحقی شروع کر دی جس میں صحیح مقبول اور معتبر روایات کے ساتھ عقلی دل کل بھی جمع کر دیے، اس کتاب کے مخضر ہونے کے باوجوداس میں ایسے اصول بھی شامل کردئے جن سے بے شار جزدی مسائل بھی نکالے جاسکتے ہیں۔ الله تعالی سے دعاہ کہ اس کے ختم ہونے پر ہی میراخاتمہ ہو (یعنیاس کے کممل کرنے کے لئے میری ہر طرح کی تائید و توفق بخش کر اسے مکمل فرمادے) تاکہ جسے علمی استعداد زیادہ بڑھانے اور تغصیل جاننے کا شوق ہو وہ شرح اکبر یعنی کھایہ کا مطالعہ کرے اور جسے کم فرصت ہو اور صرف ضروریات پر اکتفاء کی خواہش ہو وہ شرح اصغر بعنی ہدایہ سے استفادہ کرے، پھر مطالعہ کرے اور جسے کم فرصت ہو اور صرف ضروریات پر اکتفاء کی خواہش ہو ہو شرح امند تعالی کے دربار میں خشوع دخضوع اور میرے بعض دی بھاکیوں کی فرمائش ہوئی کہ دوسرگ اشرح انہیں کھوادوں تو میں نے اللہ تعالی کے دربار میں خشوع دخضوع اور رودھوکر مدد کی تو فیق چاہی، اور، ب اس پر پور ابھر دسہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الو محیل

**ተ** 

#### بسمالله الرحلن الرحيم

بہ اقد ا قر آن مجید اور عمل بحدیث شریف: کل تحلام لا ببدا فید بالحدمد فہو آجدم، لیمی ہر کلام جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع نہ ہو وہ اہتر لیمی کم ہر کت ہے اور شخ عبد القادر رہاوی کی اربعین میں بسلمہ والحمد و دنوں ہیں، این ماجہ کی روایت میں اقطع بیجائے اجذم ہے اور معنی واحد ہیں ورواہ ابوعوانہ اس کو ابن ماجہ نے سنن عین اور ابوعوانہ و ابن حبان نے اپنے صحیح میں روایت کیااور شخ ابن الصلاح نے اس کو حدیث صحیح کہاہے اور محد ثین فقہاء میں معمول ہے۔

### كتاب الطهارات

قال الله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ ﴾ الآية، ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس بهذا النص، والغسل هو الإسالة، والمسح هو الإصابة، وحَدُّ الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذنين، لأن المواجهة تقع بهذه الجملة، وهو مشتق منها

یے کتاب سب متم کی طہار توں کے بیان میں ہے، پاک وضو عسل و کپڑے و جائے نماز وغیرہ سب کی ضروری ہے، لہذا طہارت کومقدم کیا۔

#### فضيلت طهارت

واضح ہوکہ ایمان سے باطنی طہارت نجاست کفروشرک سے ہوئی چنانچہ عقائد کابیان ہوگیااور ظاہر کو حدث و حبث سے پاک کرے اور اعضاء ظاہر کو گناہوں وجرائم سے اور قلب کو بداخلاق سے اور اینے سر باطن کو اسوائے نبی عزوجل سے کماذکر ، المخزالی وغیر ہ، وقال تعالی: ﴿قَدْ الْفَلْحَ مَنْ زَكُاهَا ﴾، بیشک فلاح پائی جس نے نفس کو پاک کیا، اور حدیث میں ہے کہ: المطهود سطو الایمان، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے کمائی صحیح مسلم، وفی حدیث: مفتاح الصلوة المطهود، اور حدیث میں ہے کہ طہارت نمازکی کنجی ہے، لہذا نمازیر طہارت مقدم ہے۔ مع۔

#### طهارت كافائده

طہارت کا فائدہ بیہ ہے کہ اباحت حاصل ہو جادے ایسے کام کی جو بدون طہارت کے حلال نہیں ہے۔ و۔ میں کہتا ہوں کہ وضو پر دضو کرنے سے یہ اثر مرتب نہیں بلکہ نور علی نور ہے۔ م۔

#### شر ائط وجوب طبہار ت

شر الطّ طہارت تیرہ ہیں، اشباہ و نظائر۔ان میں سے نوشر ط وجوب ہیں، جب بیہ ہوں نو نماز وز کوُۃ کی طرح طہارت بھی واجبہہے(۱)عقل(۲) و بلوغ (۳) واسلام (۴) وقدرت ہوتایانی امٹی پر ۵) اور پانی امٹی کاپاک ہوتا اور (۲) صدث خواہ جھوٹا بیابرا ہوتا اور (۷) وقت میں مخواکش نہ ہوتا اور حیض نہ ہوتا (۹) اور نفاس نہ ہوتا۔

#### شر انط صحت طهارت

پھر جب طہارت کرے تواس کے صحیح ہونے کی جارشر طیس ہیں: ایک جہاں پائی مہنچنا جاہے سب پر مجہنچ جادے، دوم ایس کوئی چیز نہ کلی ہوجو پائی مجینچنے سے مانع ہے مانند تاخن پر خشک آٹا وغیر ہ، سوم و جہار م حیض و نفاس نہ ہو۔ د۔

#### سبب وجوب طهارت

طہارت واجب ہونے کا سبب ایسے کام کاار ادہ جو بدون طہارت حلال نہ ہو، یہی مختار ہے، جیسے نماز، طواف، قر آن چھونا، اور اراد ودہ مراد ہے جس پر شر دع ہو جاوے پس اگر نماز نقل کاار ادہ کیا پھر فسے کر دیا توطہارت بھی واجب ندر ہی بدلیل تولہ تعالی ﴿ إِذَا قُمْتُمُ الْمَى الصَّلُوٰ قِ ﴾ یعنی اُرد تم القیام لینی ارادہ کرو قیام نماز کا لینی وہ ارادہ کہ اس پر شروع کرلو تو طہارت واجب ہے۔م۔ف۔ع۔و

جس شخص کے ہاتھ پاؤ*ل کئے ہوئے ہو* 

نتاوی ظہیریہ وغیرہ میں ہے کہ جس شخص کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤن کئے ہوئے ہوں اور اس کے جیرہ پر زخم ہو تو نماز پڑھے بلاد ضوکے اور تیم نہ کرے گااور اصح قول میں اس پر نماز کا اعادہ نہیں ہے اور فیض وغیرہ میں ہے کہ جس کوپانی و پاک مٹی لینی جس سے طہارت ہوتی ہے نہ تو صاحبینؓ کے نزدیک بیہ شخص نماز کے وقت نمازیوں کی مشابہت کرے لینی نمازیوں کی طرح قیام و قعود ور کوع و سجدہ کرے اور اس قول کی طرف امام کا بھی رجوع کرناصحت کو جمہمی اور اس پر فتو کی ہے۔ د۔ آلہ طہارت کایانی و مٹی ہے۔ ف۔

طہارت کی صفت ہیں کہ نماز کے لئے فرغل ہے اور طواف کعبہ کے لئے واجب ہے اور کہا گیا کہ مصحف چھونے کے لئے بھی واجب ہے ادر سونے کے واسطے سنت ہے اور پچھے اوپر جگہ مستحب ہے جو فر انفن میں نہ کور ہیں، د۔ عنسل جمعہ وعیدین وعرف وغیر ہ سنن ہیں۔ مشر جم۔

#### ار کان طہارت

ار کان طہارت کے حدث اکبر میں تمام ظاہر بدن داندرے منہ وناک دھوناادر نجاست میں اگر عین مرئی (نظر آنے والی) ہو توپاک کرنے والی بہتی چیز ہے اس کے عین کوزائل کرنااور جو نجاست مرئی نہ ہواس میں تین بار استعال کرنااور حدث اصغر میں ارکان چار ہیں دیکھے جو کتاب میں نہ کور ہیں۔ف۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿لِاَیَّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اِذَا قُمْتُم اِلِی الصَّلُوٰ ۚ فَاغْسِلُواْ وُجُوْهَ کُمْ ﴾ الآیة، اے ایمان والواجب تم کھڑے ہو نماز کی طرف تو دھوڑ الواسے چیروں کو الح۔

متر جم كہتائے آخر تك ترجمه بین : اور دھوڈالواپ ہاتھوں كو كہنوں تك آور تمسَّى كرواپ سروں كواور دھوڈالو پيروں كو تخوں تك اخ ، بيراصل طہارت ہے لہذا تقريع قرمائى۔ م۔ ففر ص المطهادة غسل الاعضاء الثلاثة و مسح الموأس۔ ت۔ پس فرض طہارت وضو كا غسل نہ ہوا عضاء نہ كورہ كااور مسح سر كاہے، لہٰذاالنص، بدليل اس نص كے ـ ف۔

### فرض کی قشمیں

اقول فرض جو قطعی دلیل ہے ٹابت ہو اس کی دو قسمیں ہیں اول فرض جو اعتقادی و عملی دونوں ہے اس کا مکر کافر ہے۔ م۔ فرض عملی نہ اعتقادی ہیں عملی نہ اعتقادی ہو تا ہے۔ م۔ فرض عملی نہ اعتقادی ہیں عمل اس کا فرض ہے حتی کہ آگر نہ کیا تو عمل باطل ہے اور واجب و کہ دلیل علیٰ ہے ٹابت ہو تا تا ہے نہاز تواس کا عمل میں لا ناواجب ہے لیکن آگر ترک ہو جادے تو عمل باطل نہیں تگر اعادہ واجب ہے آگر جر نقصان نہ ہو سکے جیسے نماز میں ترک واجب ہے بذریعہ سجدہ سہو کے جبر نقصان ہو جاتا ہے ،اور الطہارة سے مراد طہارت وضو ہے جس کے چار ارکان چبرہ اور دونوں باتھ اور دونوں باتھ اور دونوں باتھ اور دونوں باتھ اور دونوں باتھ اور دونوں باتھ اور دونوں باتھ اور دونوں باتھ اور دونوں باتھ اور دونوں باتھ اور دونوں باتھ اور دونوں باتھ اور دونوں باتھ کے جبر کا مسیح ہیں۔

واضح ہو کہ اس میں آیک افادہ عظیم فرمایا، یہ کہ ال تین اعضاء کے آیک بار دھونے کا اور چوتھے ایک بار مسح سر کا ثبوت قطعی فرض ہے جو منکر ہو کا فرہے اور رہی چیرہ کی حدادر ڈاڑھی کی مقد اراور ہاتھ پاؤں کی صداور مسے سر کی مقد ار میں اجتہاد جاری ہے حتی کہ مثلاً چوتھائی سریا تمام سر کے مسیح سے الکار پر تنفیر نہیں بلکہ اگر مطلقاً مسی سرکی فرضیت سے منکر ہو تؤ کفر ہے۔ قال: والغسل هو الاساله والمسمح هو الاصابة .....الخ

اور تغسل فقظ پانی بہانا اور مسے پانی پہلتے جانا، اول پس غسل میں مکنا لازم نہیں ہے، یبی ہمارے اصحاب و عام فقہاء کا قول ہے۔ مع۔اور یبی ظاہر الروایة ہے ملینااحوط ہے کیو فکہ امام مالک کے نزدیک بدون اس کے غسل نہ ہوگا۔ عب۔

' برف ہے وضوء کرنے میں اگر دو قطرہ یازیادہ میکے تو بالاجماع جائز ہے درنہ طرفین کے قول پر نہیں جائز ہے۔، الذخیر ہ ریمی صحیح ہے۔المضمر ات۔

قال المصنف: وحد الوجه من قصاص الشعر الى اسفل الذقن والى شحمتي الأذنين، لان المواجهة تقع بهذه الجملة، و هو مشتق منها.....الخ

اور چپرہ کی صد سر کے بال جمنے کی انتہا سے لیکر مخدوڑی کی نہ تک طول میں اور ایک کان کی لوے لے کر دوسرے کان کی لو تک عرض میں ہے کیونکہ مواجبہ اور رو ہرو ہو تا اس تمام سے واقع ہو تا ہے اور وجہ کا لفظ مواجبہ سے مشتق ہے۔ف۔اس پر فقہاء کا انفاق ہے اور یہ اشتقاق کبیر ہے کہ جس میں فقط لفظ و معنی میں مناسبت ہونا کافی ہے۔مع۔چپرہ کی حد ظاہر الروایہ میں نہ کور نہیں البدائع ،اوراصل حد توشر وع سطح پیشانی ہے ہے۔ف۔

چنانچہ اگر صلع سے اگلے سر کے بال زائل ہوگئے تواصح یہ ہے کہ وہاں پانی پہنچانا داجب نہیں الخلاصہ ، ہو الصحیح الزاہدی جس کے بال وچیرہ کی طرف جے ہو تواکثری صدہے لینی ابتدائے سطح پیشانی ہے جس قدر پنچے اترے بال ہوںان کاد ھوناواجب لیفونہ ہے۔

سپیدی جو داڑھی کے بعد اس کے کنارے و کان کی لو کے در میان ہے اس کا دھونا واجب ہے، یہی صحیح ہے الذخیرہ، اور کو بول سپ پانی پہنچانا واجب ہے ، یہی صحیح ہے الذخیرہ، اور کو بول میں پانی پہنچانا واجب ہے اور ہو نٹول میں ہے جتناان کے ملانے کے وقت حجیب جادے وہ منہ میں اور جتنا کھلارہے اس کا دھونا واجب ہے بہر صحیح ہے کذائی الخلاصہ ، دونوں آئکھوں کے اندر دھونا بوجہ حرج کے نہ واجب ہے نہ سنت الظہیر ہے، چیڑ جو آئکھ بند کرنے ہے باہر رہے تواس کے نیچیانی پہنچانا جا ہے الزاہدی۔ اور جو جلد بالول سے ڈھکی نہ ہو تو علی المخارد ھونا واجب ہے البر بان، بخلاف علی کے کہ اس میں بہر حال پانی پہنچانا واجب ہے المضمر ات،۔

داڑھی جب تھنی ہولیعن کھال چھیاوے تو ظاہر کلام ہذایہ مفید ہے جوامام محدؓ نے اصل میں اشارہ کیا کہ بوری داڑھی دھوتا واجب ہے اور کہا گیا کہ بہی اصح ہے اور ظمیر یہ میں ہے کہ ای پر فتو کی ہے اور بدائع میں ابو شجاۓ ہے ہے کہ ہمارے اماموں نے سواے اس قول کے دیگر اتوال سے رجوع کرلیا ہے۔ ہند یہی اصح ہے التبیین ،اور یہی صحیح ہے الزاہدی ،امام ابو حنیفہ سے اشہر روایت یہ ہے کہ داڑھی جس قدر کھال کوچھیاتی ہے سب کا مسح فرض ہے اور یہی اصح و مختار ہے شرح الو قالیہ۔

داڑھی اگر خفیف ہو کہ اس کابشرہ (کھال) نظر آوے تواس کے نئیج پانی پہنچانا فرض ہے الفتح والنہ ،اور داڑھی کے بال جو تھوڑی سے نیچے لئکے ہوئے ہیں ان کادھوناواجب نہیں ہے ،شرح الو قایہ۔ مسح بھی داجب نہیں بلکہ مسنون ہے۔النہر۔اگر بعد وضوء کے داڑھی یا تھوڑی یا بھنویں یا مو تچھیں منڈ ائیس تواس جگہ کو دھونا واجب نہیں اور نہ وضوء کا اعادہ لازم ہے قاضی خان، مصنف ؓ نے تحدید وجہ کے بعد ہاتھوں و پیروں کی تحدید بیان فرمائی بقولہ۔

والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عندنا، خلافا لزفرٌ وهو يقول: إن الغاية لا تدخل تحت المغيا كالليل في باب الصوم، ولنا أن هذه الغاية لإسقاط مارواءها اذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل، وفي باب الصوم لمد الحكم اليها اذ الاسم يطلق على الامساك ساعة، والكعب هو العظم الناتي هو الصحيح و منه الكاعب ترجمہ: - ہمارے بزدیک دھونے میں دونوں کہنیاں اور دونوں شخنے داخل ہیں، بخلاف زقر کے وہ فرماتے ہیں کہ عایت اپنے مغیار آخری اپنے ماقبل اور دونوں شخنے داخل ہیں، بخلاف زقر کے وہ فرماتے ہیں کہ عایت اپنے مغیار آخری اپنے ماقبل (دن) میں داخل نہیں ہوتی ہے، جیسے روزے کے مسئلہ میں دات اپنے ماقبل (دن) میں داخل نہیں ہے، اور ہماری دلیل بیہ ہے کہ یہ کہنے ں اور شخنوں کی حد توان کے بعد کے حصوں کو ساقط کرنے کے لئے ہے، کیونکہ اگر یہ حد بیان نہیں کی جاتی تو تو دھو تا ماز در کہنے دی ہے تو دہ اس لئے ہے کہ روزے کے عظم کو اس دقت تک بڑھاکر لازم کردے، درنہ صرف روزہ کہنے سے تو تھوڑی دیر گھنٹہ آ دھ گھنٹہ رکھ لینے کے لئے بھی جاتا ہے، اور محمد (محمد) وہ ابھری ہوئی ٹری ہے، یہی قول ہے اس سے لفظ کاعب مشتق ہے۔

تو ضیح: -" ہمارے نزدیک" ہے مراد: -امام ابو حنیفہ وامام ابویوسف اورامام محمد ہواکرتے ہیں (الحیلے)۔

## كهنيال بهي باته وهونے ميں داخل ہيں

آیت پاک میں فرمایا گیا ہے ﴿ وایدیکم الی الموافق ﴾ یعن استے ہاتھوں کو کہنوں تک و هو ڈالو، تو ہاتھ و هونے کی عابت
لعنی انتہا کہنیاں ہیں اور قاعدہ ہے کہ جس کی انتہا بیان ہواس میں انتہا واضل نہیں ہوتی ہے جیسے روزہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے:
﴿ ثم انسوا الصیام الی اللیل ﴾ ، پھرتم لوگ روزے کو رات تک پورا کرو، حالا نکہ بالا تفاق رات کا وقت روزے میں واضل
نہیں ہے، ای طرح یہاں کہنیاں اور شختے ہاتھوں و پاؤں میں واضل نہیں ہے لیمی ان کا دھونا فرض نہیں ہے ، لیمی ان کا دھونا فرض
لازم نہیں آیا، اگرچہ دھونا بہتر و مسنون ہے، ان کے جواب کی وضاحت ہے ہے کہ ﴿ وایدیکم الی الموافق ﴾ اور ﴿ اتسوا الصیام الی اللیل ﴾ ان دونوں انتہاؤں میں فرق ہے، کیونکہ الی المرافق کی اگر قیدند لگائی جاتی تو ہاتھ دھوتے وقت انگیوں کے
بوروں سے مونڈ ھوں تک دھونالازم آجا تا اب اس قید کے نگاد ہے کی وجہ سے اس کی آخری حد بندی ہوگئی کہ صرف کہنیوں
تک دھوداس سے زیادہ ند دھوؤ۔

الحاصل بہاں پر کہنی ہاتھ میں داخل رہی،اور روزہ کے مسلہ میں جس کی نظیراہام زفر نے دی ہے تو وہاں پر روزے کے عظم کو میج سے رات کی ابتداء تک طول دینے کے لئے ہے کیونکہ روزہ تو فی نفسہ تھوڑی می دیر تک کسی چیز سے یاکام سے رکے رہنے کو کہاجا تا ہے، اب اگر رات تک کا بیان نہ ہو تا تو آدھ گھنٹہ ایک گھنٹہ روزہ رکھ لینے سے بھی روزہ کانی ہوجاتا، مگر اب مغرب تک روزہ سے رہنالازم ہو گیا۔

# مخنه کی بحث

والكعب هو العظم الناتي هو الصحيح و منه الكاعب إسالخ

کا عب کی جمع کواعب آتی ہے، آلی لڑ کیاں جو نئ جوانی پر آئی ہوں، کہ جن کی چھاتیاں ابھار پر ہوں، چو نکہ یہ صفت عور نول کے لئے مخصوص ہے لہٰذ اکاعبہ کی بجائے کا عب کہتے ہیں جیسے حائض اور طالق بجائے حائصہ اور طالقہ کے۔

## موزول پر مسح کرنا

والمرفقان والكعبان يد خلان في الغسل عندنا.....الخ

وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے، بحر الراکق میں ای پر اجماع بیان کیاہے، کیکن موزوں پر مسح کرنا ہے شار احادیث (سنت متواری) ہے ثابت ہے جس طرح اگر ہاتھ پاؤل زخمی ہول توان پر مسح کرنا دوسری دلیلوں سے ثابت ہے۔

#### چندمختلف مسائل

تاخن کٹوانے، تاخن میں آتا، مٹی، مہندی، بوھے ہوئے تاخن، خضاب، انگو تھی، زائد انگلی، ہاتھ پاؤں نہ ہونے، تیل ملنے، زخم پھوڑے کے احکام۔

🖈 اگروضو کے بعدایے ناخن کٹوائے توروبارہ وضو سرنالازم نہیں ہے ( قاضی خان )۔

۶۴ جامع اصغر میں ہے کہ آگر ناخن چوڑے ہوں اور ان میں میل یا گیلی مٹی یا گوند ھا آٹا ہویا عور ت نے مہندی لگائی تووضو جائز ہے خواہ وہ شہری ہویا دیہاتی، شخ دیوئ نے کہاہے کہ بیہ صحیح ہے اور اس پر فتوٹی ہے (الفتح والذخیرہ)،اگر گوندھا آٹانا شنوں کے پنچے ہو تواس کے پنچے پانی پہنچانا واجب ہے آگر ناخن ہڑھ کرپور دے کے سرے سے نکل گئے توان کادھونا واجب ہے،ایک ہی قول ہے۔الفتح والحمیط۔

یٹ آگر خضاب گاڑھاہو کر خٹک ہو گیا تووضو اور عنسل کے لئے مانع ہے (سر اج عن الوجیز )۔

ہ اگر انکو تھی ڈھیلی ہو تواس کو حرکت دیناست ہے،اوراگر ایسی تنگ ہو کہ اس کے پنچے پانی نینینچے تو حرکت دینافر ض ہے (الخلاصہ )اور بہی ظاہر الرواییة ہے(الحیط) بہی مختارہے(الفتح)۔

جڑ اگر مونڈے سے دوہا تھ پیرا ہوئے توجو پوراہے اصلی ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور جونا تص ہے زائدہے، اس کئے اس میں سے جتنا حصہ اس پورے ہاتھ کے حصہ کے مقابل ہو جس کا دھونا فرض ہے اس کا بھی دھونا فرض ہو گا، اور جواس کے مقابل نہ ہو اس کا دھونا فرض نہیں ہے (الفتح والحلیہ) کیکن دھولینا مستحب ہے (ابھر عن المحبتی) اور اسی طرح کئے ہوئے حصہ کی جگہ کا دھونا بھی لازم ہے (الحیط)۔

ر المراج میں ایک پر است کے ماکش کی جس ہے بدن پر پانی نہیں تھہر تا تو بھی اس پر وضو جائز ہے،(ذخیرہ)۔ جند آگر ہاتھ یاؤں پر تیل کی ماکش کی جس ہے بدن پر پانی نہیں تھہر تا تو بھی اس پر وضو جائز ہے،(ذخیرہ)۔

ﷺ اگر اعضاء پیل شکاف ( پیشن ) کی وجہ ہے دھوٹے سے عاجز ہو تواس پر صرف پانی بہادینالازم ہے،اور اگر اس ہے بھی عاجز ہو جائے تواس پر بھی مسح کرلیناکا فی ہے،اوراگر مسح کرنے ہے بھی عاجز ہو توشگاف کی جگہ چھوڑ دےاور اس کے آس پاس دھوڑالے (الذخیر ہ)۔

اس پر اور اگر وضو کے کسی حصہ بیں زخم و میل وغیرہ ہوادراس پر باریک جھلی ہو،ایسی حالت میں وضو کرتے ہوئے اس پر پانی بہالیا، پھراس جھلی کو نوج ڈالا گر اس کے نیچے سے کوئی ایسی چیز نہیں نگلی جس سے وضو ٹو شاہو تو شبہ بیہ کے کسی صورت میں اس جگہ کا دھونا واجب نہیں ہے (عن الموکن المسِندی)

ملهمى يالمجهمرك ببيث

اگراعضاء دضو میں کسی پر مکھی یا مجھر کی ہیٹ ہو کہ وضو میں اس کے نیچے پانی نہیں پنچاتو جائز ہے، کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے (الحیط)اگر دضو میں ایک حصہ کی تری کو دوسرے حصہ کی طرف پہنچایا تو جائز نہ ہوالیعنی د ضو مکمل نہ ہوا، لیکن اگر غسل میں ایساکیا تو جائز ہوگابشر طیکہ دوپانی بہدر ہاہو (ظہیریہ)۔

بارش یا تالا یب سے عسل کا تھم

اگر کسی آدمی کے بدن پر مینہ پڑایاوہ بہتی نہریا دریا میں گر پڑا تواس کاوضو ہو گیااور عنسل بھی ہو جائے گابشر طیکہ پورے بدن پر پانی پڑنی گیا ہو،ساتھ ہی ناک میں پانی ڈالا ہواور منہ ہے گل بھی کرلی ہو (السراجیہ )۔ میں

میں یہ کہتا ہوں کہ اس روایت سے بیہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ عنسل سے مسے کاکام بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے برعکس

تہیں ہے۔

والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي عَلَيْتُهُ التي سياطة قوم فيال وتوضأ و مسح على ناصيته و خفيه، والكتاب مجمل فالتحق بيانا به

ترجہ: -اورسر کے مسے کرنے میں فرض ناصیہ کی مقدار ہے جوسر کی چو تھا لک ہے، یعنی آیت کریمہ ﴿إِذَا قُلْمَتُم ﴾ الآیه، میں سر کے مسے ناصیہ کی مقدار کامر اد ہونااس دلیل ہے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیات ایک قوم کے کوڑے پر آئے اور پیٹنا ب کیا، پھر وضو کیااور ناصیہ اور دونوں موزوں پر مسے کیا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مقدار ناصیہ سے فرض ادا ہو گیااور قر آن میں سر کے مسے کی مقدار مجمل ہے جس کا حدیث سے بیان ضرور کی ہے تو بہی حدیث جس میں آپ کا کم سے کم مسے کرنام وی ہاس لئے اس مجمل آیت کے لئے بیان ہو کر اس سے لاحق ہوگئی لیعنی یہ بات واضح ہوگئی کہ آیت میں ناصیہ کی مقدار ہی مسے کرنافرض ہے۔

تو صحیح: -ابتک وضو کے جارار کان میں ہے نین دھونے والے اعضاء یعنی چیرہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤل کا بیان ہوا، اب صرف سرکے مسلح کا بیان باتی رہا، اس لئے مصنف کتابؓ نے "والمفووض "الخ-

### بحث مسحسر

سر پر مسح کرنے کے سلسلہ میں جونص موجودہے اس میں لفظ ناصیہ کابیان ہے، پھر ناصیہ کی بھی خصوصیت نہیں ہے،اس لئے مقدار ناصیہ سر پر جہاں بھی مسح کر لیاجائے کا فی ہوگا۔

#### تحقيق مقدار مفروضه

امام مصف نے کہاہے کہ مقدار ناصیہ سرکی جو تھائی ہے،امام بصاص نے کہاہے کہ بعض مشاکخ نے تین الکلیوں کی روایت کو صحح کہاہے،اور بعض یکی مخارہے۔الا فقیار)اگر مسح کرنے میں نئین انگلیوں نے احتیاطا چو تھائی سرکی روایت کو صحح کہاہے (سکھا فی العینی یہی مخارہے ۔الا فقیار)اگر مسح کرنے سے فرض میں نئین انگلیوں سے کم لگائیں تو ظاہر الروایہ میں جائز نہیں ہے (الکفایہ) سر کے مقام سے بقدر چہارم مسح کرنا سرکے مسح کے قائم مقام نہیں ہو سکتاہے (کذائی السراجیہ) بلکہ کانوں کے اوپر سے سر میں مسح کرنا چاہئے،اوراگر سر میں سے بعض جگہ منڈی ہواور بعض جگہ بال ہوں پھراس نے بالوں والی جگہ پر مسح کیا تو کائی ہے میں مسح کرنا چاہدہ کہا۔ (جوہرہ نیرہ)۔

# ٹو پی عمامہ اور اوڑ ھنی پر مسح کرنے کا تھم

ٹولی یا عمامہ پر مسح جائز نہیں ہے،ای طرح اگر عورت نے اوڑھنی پر مسح کیا تو جائز نہیں، ہاں اگر پانی نیکتا جا تا ہواس طرح پر کہ بالوں پر گیا تو پہنچ جانے پر یہ مسح جائز ہو گا (الخلاصہ) لیکن جب بی جائز ہو گا کہ اس کے اوڑھنی کے رنگ سے رنگین نہ ہو جائے (ظہیریہ)اور افضل تو یہ ہے کہ عورت اوڑھنی کے نیچے ہے مسح کرلے (قاضی خان)۔

### خضاب پر مسح

اگر عورت کے سر پر خضاب ہواوراس نے خضاب پر مسے کیا تو جب پانی کی تری اس کے خضاب سے مل کر مطلق پانی کے تھم سے نکل گئی تو یہ مسح جائزنہ ہو گا(الخلاصہ)۔

# عنسل ہے مسح ہو جا تا ہے

عشل ہے مسم ہوجاتاہے پھر ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں رہتی، حتی کے اگر بینہ کاپانی پڑ گیا تو مسم ہو گیا (کمانص فی المبسوط والخلاصہ) اور نتین افکیوں ہے کم نہ ہو جیسا کہ گذراہ اور اگر مسم کیا کلمہ کی انگلی اور انگوشھے ہے دونوں کو کشادہ کئے ہوئے، اور الن دونوں کو اتنی ہھیلی کے ساتھ جو دونوں کے پچیں ہے سر پر رکھا تو مسم جائز ہے (محیط و قاضی خان)۔

### مر دول کے گیسو کا تھم

اگر مرد کے دولانے گیسو ہوں جواس کے سر کے اوپر بندھے ہوئے ہوں جیسے عور تبن کیاکرتی ہیں اور اس نے اپنے گیسو کی جوٹی پر مس کیا تو عامہ مشاک کے نزدیک جائز نہیں ہے خواہ وہ دونوں گیسو کو چھوڑ دے یانہ چھوڑ دے (الحیط) اور اگر اس کی بھیلی میں اسک تری ہو جو ہرتن ہے لی ہویاد ھلے ہوئے جھے کے بعد رہ گئی ہواس سے مسح جائز ہوگا، بھی مسجح ہے، اور اگر وہ تری مسح کر لینے کے بعد رہ گئی ہو پھر اس سے اس نے دوسری مرتبہ مسح کیا تو جائز نہیں ہوگا (خلاصہ وغیرہ)۔

#### برفسے مسح کرنا

اگر کسی نے برف سے مسح کیاتو ہر حال میں صحیح ہے اس موقع پر فقہاء نے اس کی تغصیل نہیں کی کہ تر ی سے قطرہ فیک رہا ہو (برہانیہ)۔

### مسح کرنے کی مسنون صورت

مسح کرنے کی مسنون صورت ہے کہ اپنی دونوں ہضیلیوں اور انگلیوں کوسر کے اگلے حصہ برر کھ کرگدی کی طرف اس طرح لے جائے کہ پورے سر کو گھیر لے، پھر اپنے دونوں کانوں کو مسح کرلے، لیکن یہ طریقہ کے کلمہ کی دونوں انگلیاں بالکل علیحدہ ہوں تاکہ ان سے کانوں کو مسح کیا جائے اور ہضیلیوں کو اس غرض ہے کہ دونوں کنپٹیوں پر پھیری جائیں تو سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے (الفتح)۔

### مقدار مسح مين ائمه كااختلاف

والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس.... الخ

علاء کے در میان اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعائی نے جو سر کے مسے کو بالنصر تے بیان کیا ہے وہ لازم ہے،
گراس کی مقدار میں اختلاف ہے، اس طرح پر کہ امام مالک کے غد بہب میں پورے سر کا مسے کرنا ضروری ہے اور امام احد کے غرب میں بھی مر دول کے بارے میں بھی تھم ہے، البتہ عورت کے لئے سر کا اگلا حصہ ہونا کافی ہے اور شوائع کے دو قول بیں ایک ہے کہ مقدار عرف ایک بال ہے جس کی صورت یہ ہوگی کہ سر پر مہند کی وغیرہ لیپ کیا ہو اس سے ایک بال کھلا رہنے دیا ہو تواس پر مہند گی وغیرہ لیپ کیا ہو اس سے ایک بال کھلا رہنے دیا ہو تواس پر مسے کرنا کافی ہو جائے گا، عینی نے کہا ہے کہ بد کلام بالکل ضعیف ہے کیونکہ شرع شریف ایک نادر صورت پر تھم نہیں لگاتی جس سوج کرنا کافی ہے، یہ قول تھم نہیں لگاتی جس سوج کرنا کافی ہے، یہ قول بیا ہے کہ عرف تعن بالوں پر مسے کرنا کافی ہے، یہ قول بیا ہے کہ مرف تین بالوں پر مسے کرنا کافی ہے، یہ قول بیا ہے کہ مرف تین بالوں پر مسی کرنا کی ہو جائے گا۔ یہ تین الگلیوں کی مقداریا چو تھائی سرکی مقدار کافی ہے جیسا کہ گذرا۔

و ھو حجہ تعلی الشافعی تھی التقدیر بٹلاٹ شعرات و علی مالک فی اشتراط الاست عاب سے اللے

تر جمہ :-اور یہی حدیث الم شافعیؓ کے تول کے خلاف دلیل بن جس میں انہوں نے اپنے اجتہادے تین بالوں کو مسح کر لینے کو فرض بتایا ہے اور یہی حدیث الم مالک ؓ کے اس قول کے خلاف بھی جبت بنی جس میں انہوں نے پورے سر پر مسح

کرنے کوشر ط قرار دیاہے۔

# توضيح- دلا كل اختلاف ائمه

لما روی المغیر ف بن شعبه أن النبی علی الله الله الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و ال

آور آیت کے مجمل ہونے کی دوسر می دلیل یہ ہے کہ آیت میں جملہ ﴿وَامْسَحُوْا بِرُوْسِکُمْ ﴾ ہے،اس میں رُوْسِکُم پر بداخل ہے جیساکہ تیم کی آیت میں ﴿فَامْسَحُوْا بِوُ جُوْهِکُمْ ﴾ فرمایا گیاہے اس میں بھی بہی سورت ہے کہ وُجُو ہِکُم پ بداخل ہے،اور مسئلہ تیم میں بالا تفاق ہمارے اور آپ کے نزدیک مٹی سے پورے چرہ پر مسح کرنا ضرور می ہے،اور یہاں صدیث ندکور سے ظاہر ہوا کہ سر کے مسح میں پورے سر کا مسح ضرور می نہیں ہے، یا جیسا کہ عرب والے بولا کرتے ہیں امسحوا بالحائط دیوار کو مسح کرو، تواس سے دیوار کے تھوڑے حصہ کا مسح ہم مراد ہو تاہے،اس سے یہ بات ہم گزمراد نہیں ہوتی کہ پوری دیوار کو چھوؤ یا مسح کرو۔

الحاصل به معلوم ہواکہ ایسے کلام میں اہمال ہی مقعود ہوتا ہے اور بیان ہے اس کی جیسی وضاحت ہوگی وہی مراد ہوگا، اور
اس بھل ہوگاتو مجمل کے لئے ہمیشہ ایک بیان یاوضاحت چاہئے، اور اس مسئلہ میں مغیرہ بن شعبہ کی صدیت بیان ہورہی ہے۔
اس مقام پر شوافع کی طرف ہے سوال ہوتا ہے کہ اس صدیث مغیرہ ہے جمل کے بیان میں پورے نافیہ کا ہونا کس طرح معلوم ہوا، اس میں توصرف آئی بات ہے کہ ناصیہ پر مسح کر کامعلوم ہوا، اس میں بہ بھی ممکن ہے کہ صرف تھوڑے ہے نامیہ پر مسح کر ان ہوسکتا ہے، اور پورے نامیہ پر مسح کر نامعلوم ہوا، اس میں بہ بھی ممکن ہے کہ صرف تھوڑے ہے نامیہ پر مسح کر ایوا ہی مراد ہوسکتا ہے، اور پورے نامیہ پر مسح کر نے کاوہم پیدا ہوتا ہے تواس کی شرفی ہے جے ابوداؤڈ نے حضر ہا اس ہے مراد ہو تاہے تواس کی تاہد کے لئے ہمارے ہاں دوسر می صدیث بھی ہے جے ابوداؤڈ نے حضر ہا اس کے آپ نے اپنے دونوں ہا تھ محامہ کے نیچ کوریکھا کہ آپ دونوں ہا تھ محامہ کے نیج کوریکھا کہ آپ نے اپنے دونوں ہا تھ محامہ کے نیچ کوریکھا کہ اور اپنا لگلاسر مسح کیا، اور یہی صدیث ظاہری طور پر اس بات کی کھی دلیل ہے کہ آپ نے اپنے سر کے سامنے کے واض کی طرف منسوب تھا، جو سرخ دھاری دار موقع کیڑے کا ہوتا ہے۔

اس روایت جیسی بیمنی نے بھی عطاءً ہے مر سل روایت بیان کی ہے ،اور مر سل حدیث ہمارے نزدیک قابل ججت ہوتی ہے ،اگر اتنی مقد ارسے کم مسح کرنا بھی صحیح ہو تا تورسول اللہ عقطیقہ کم از کم ایک بار بھی کر کے دکھادیتے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس طرح بھی مسح کرنا جائز ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے دوایک باروضو میں اعضاء دھوتے وقت بجائے تین مرجے کے بھی دومر تبدادر بھی صرف ایک ایک مرتبہ دھو کر اس کا جائز ہونا بتادیا ہے (الفتح)۔

لما روی المغیرة بن شعبة أن النبی عَلَیْتُ اتی سباطة قوم فبال و توضاً و مسح علی ناصیته و حفیه .....الخ صاحب بدایه نے قدوری کی موافقت میں حضرت مغیر اگی جو صدیت بیان کی ہے وہ دو طریقوں ہے مروی ہے ان دونوں کو قدوری نے جمع کر دیا ہے، ان میں ہے کہاں صدیث این ماجہ نے مغیر السے مرفوعاً روایت کی ہے کہ آنحضرت علیت ایک قوم کے کوڑے پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور دوسر می حدیث مغیر الید وایت کی ہے کہ رسول اللہ علیت نے وضو کیا اور این ناصیہ و عمامہ اور دور قطنی، بیبی ، طبر انی اور اہام اور این ناصیہ و عمامہ اور دونوں موزوں پر مسلح کیا، اے مسلم ، ابود اور ، نسانی، ابن ماجہ، طحاوی، اور دار قطنی، بیبی ، طبر انی اور اہام احد نے مطولا اور سمنے کی ہے اور ان او گول کے لئے قابل جمت ہے جو مسلح راس میں ناصیہ کی مقد ار مسلح کرنے کو فرض قرار دیتے ہیں۔

ر اُس میں ناصیہ کی مقد ار مسے کرنے کو فرض قرار دیتے ہیں۔ ایک سوال: - یہ ہو تاہے کہ فرض نووہ علم ہے جو کسی قطعی دلیل سے ثابت ہو حالا نکہ مسے کے تھم میں خبر واحد کے طور پر حدیث کا ثبوت ہمیں ملاہے جو تلنی اور قطعی نہیں ہے لہٰذا ہے تھم تلنی ہوااور قطعی نہ ہو۔ کا۔

بواب: - یہ قاعدہ مسلم ہے کہ "مجمل آیت کا تھم جو اگر چہ حدیث سے ٹابت ہو (جیسے اس جگہ سر کے مسے میں حدیث کے واسطہ سے مقدار ناصیہ ٹابت کیا گیاہے)اس کا تھم اس آیت مجمل کی طرف ہی مضاف ہو تاہے اور اس حدیث کی طرف وہ تھم مضاف نہیں ہو تاجس سے وہ ٹابت ہواہو "الحاصل جبکہ یہ آیت دلیل قطعی ہے لبذایہ تھم بھی قطعی ہی ہوا۔

سر کا مسح اگر چہ مقدار ناصیہ فرض ہے گراس کامئر کافر نہیں ہے

، ۔ ۔ ۔ ر کی ہے۔ ایک اور سوال یہ ہو تا ہے کہ جب مقدار ناصیہ مسح میں فرض قرار پائی تواس کے منکر کو کافر کہنا چاہئے حالا نکہ ایمیا نہیں ہے؟

جواب: - فرض کی دوقسمیں ہیں۔

نمبر اُ۔وہ فرض جواعتقاد اور عمل دونوں طریقوں سے قطعی ہو جیسے وضو میں تینوںاعضاء کادھونااور سر کا مسح کرنا توایسے فرض مکر کا فرہو تاہے۔

نبسر ۲۔وہ فرض جواعقاد آتو قطعی نہیں لیکن عمل کے اعتبارے قطعی ہو جیے سر کے مسے میں مقدار ناصیہ تو فرض عملی ہے اس کے انکار پر تکفیر نہیں کی جائکتی ہے اور یہ متم فرض قطعی اور واجب کے در میان ہے لینی فرض ہے کم ادر واجب سے بڑھ کر ہوتی ہے، پس مصنف ؒ کے قول میں مفروض ہے مراد فرض عملی ہے۔

اور نہایہ بیں کہاہے کہ فرض کی دوفتہ میں ہیں اور قطعی جوند کور ہوئی اور دوسری ظنی، اور وہ مجتبد کے خیال کے مطابق ہوتی ہے جے فصد اور پچھنا لکوانے کے بعد ہم احناف کے نزدیک طہارت مفروض ہے اوراس معنی میں مقد ارناصیہ کو مفروض کہا گیا ہے، یااصل مسج فرض قطعی ہے اور اس کی تغییر یہ مقد ارہے تو مقد ارکو بھی اصل مسح کے نام سے مفروض بیان کیا گیا ہے، اس تمام بیان کا ماحصل میہ ہواکہ ائمہ احناف کے نزدیک اس آیت مجمل کے بیان کے لئے نامیہ کی حدیث ہے اور اس کی تائید میں مقدم راس کی حدیث ہے جو چو تھائی سز ہے، لہذا صرف تین انگی کی مقد ارار کا اندازہ کر نام تنیاط کے خلاف ہے اور اس کی طرف مصنف نے اپنے قول سے اشارہ فرمایا ہے۔

وفی بعض الروایات قدّره بعض اصحابنا بثلاث اصابع الید لانها اکثر ماهو الاصل فی آلة المسح....الح ترجند: -اور بعض روایات میں ہے کہ ہمارے کھائمہ نے "مقدارناصیہ" کی تحدید کی اور اندازہ مقرر کیاہے ہاتھ کی تین انگیوں کے برابر کیونکہ آلمہ مسح میں جوچیز (ہاتھ)اصل ہے اس میں تین الگلیاں ہی اکثر ہیں۔ توضیح: مقد ارناصیہ کے بارے میں مترجم کی شخفیق

متر جم کا کہناہے کہ اوپر کاتر جمہ اس بناء پرہے کہ "قددہ" کی ضمیر مقدار ناصیہ کی طرف ہے بعنی ناصیہ کی مقدار تو ند ہب مختار میں چو تھائی سرہے،اگر چہ بعضوں نے کہاہے کہ ناصیہ کی مقدار ہاتھ کی تمین انگلیوں کیے برابرہے،اس کی بوری تحقیق یہ ہے کہ آیت وضو بالا تفاق مجمل، قامل وضاحت ہے، جس کی وضاحت حدیث میں "مسے علی ناصیہ" ہے کی تمی ہے،اس میں چو تھائی سریا تمین انگلیوں کی قید نہیں لگائی ہے اس لئے "ناصیہ" ہی اس کے لئے بیان واقع ہواہے پھر اس بات میں بھی سب کا انفاق ہے کہ مقام ناصیہ پر ہی مسے کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ پورے سر میں سے جہاں سے مقدار ناصیہ مسے کرے فرض ادا ہو جائے گا۔

اب اختفاف صرف اس قدر باقی ہے کہ وہ مقدار ناصیہ کتی ہے؟۔ اس کے جواب میں دواقوال ہیں: نمبرا۔ چوتھائی سر، نمبر ۲۔ ہاتھ کی تین انگلیوں کے برابر، جیسا کہ امام ابو بکر جصاص کا قول ند کور ہو چکاہے، بلکہ چوتھائی سر کے برابر ہونے میں بھی انکہ کا انقاق ہے اب صرف تین انگلیوں کی مقدار ہونے میں دو طریقہ سے انقاف کی مخوائش ہے، نمبرا۔ چونکہ مسے نام ہے ہاتھ بھیرنے کا اس کئے اس میں صرف تین انگلیوں سے مسے کرنے واقعۃ ہاتھ سے مسے کرنے کا تھم ادا ہوگایا نہیں، نمبر ۲۔ تین انگلیوں سے مسے کرنے کا تھم ادا ہوگایا نہیں، نمبر ۲۔ تین انگلیوں کے مقداد ناصیہ ہوتھ بیاں میرا۔ مقداد ناصیہ، نمبر ۳۔ تین انگلیوں کے ہیں مقداد مسے کے بارے میں تین اقوال پائے جاتے ہیں، نمبرا۔ مقداد ناصیہ، نمبر ۳۔ چوتھائی سر، نمبر ۳۔ تین انگلیوں کے برابر ہونا، بھر یہ خیال بھی رکھا کہ مقداد ناصیہ چوتھائی سر سے کم ہوتی ہے، حالا نکہ اس موقع پر اصل بات یہ ہے کہ آ بت برابر ہونا، بھر یہ خیال بھی رکھا کہ مقداد ناصیہ چوتھائی سر سے کم ہوتی ہے، حالا نکہ اس موقع پر اصل بات یہ ہے کہ آ بت ناصیہ نام ہونی ہو تا ہوں ہو تا ہوں اگر اس کے ایمال کے دور کرنے کے لئے حدیث میں ایک بی عبارت او مُسَام کی کیاتو خیر اور اگر اس کی عبادہ بھیہ حصوں میں ہے کہ کیاتو اس کے لئے مقداد ناصیہ کا ہونا خروری ہوگا، اب دہ چوتھائی سر کی مقداد ہویا تین انگیوں کا دور ایس میں دوروایتیں متول ہیں، جیسا کہ مصنف کتاب نے اس بات کی تصر ترکی کردی ہے۔ کہ دوروایتیں متول ہیں، جیسا کہ مصنف کتاب نے اس بات کی تصر ترکی کردی ہے۔

اس کے بعد مصنف نے چوتھائی سرکی ہی مقد ارکور چے دی ہے جس کی یہ دو و جَہیں ہیں، نمبر ا۔ چوتھائی سرکی مقد ار ناصیہ سے کچھ زیادہ ہے اس لئے فرض کی ادائیگی بقینی طور پر ہوگی اور ای جس زیادہ احتیاط بھی ہے، نمبر ۱۔ ایک روایت حضر ت انس سے سے مروی ہے جس بیں بجائے لفظ "ناصیہ" کے "مقد م الراس" کے الفاظ ہیں، اور یہ سر کے چار حصول میں سے جن میں سے ہر ایک کانام علیحدہ ہے ان میں ہے یہ مقدم الراس ایک نام ہوا، اس سے دونوں روایتوں میں موافقت ہوگی اس بناء پر متون والوں نے اس کی انہاع کی ہے، اور لوگوں نے اس کو فر ہب مقدر میا ہے، نیز مصنف نے دوسری روایت جو بعض اصحاب سے مروی ہے غیر محاط ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

مین میں ہے کہ نوادر میں امام محر سے بیر روایت ہے کہ اگو کوئی ہخص سریا موزہ پر مسح کرنے کے لئے ہاتھ کی تین بھیگ موئی انگلیاں صرف رکھدے اور اوپر کی طرف انہیں حرکت نہ دے تو اس کا مسح جائز ہو جائے گا، لیکن شیخین (امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف ؓ) کے نزدیک سر کے مسح میں جبتک انہیں تھینج کر اتن دور تک نہ لے جائے کہ وہ چو تھائی سر کو پہو چج جائے وہ مسح صحیح نہیں ہوگا، حاصل یہ نکلا کہ شیخین نے اس جگہ کا اعتبار کیا ہے جس پر مسح کرنا فرض ہے، اور امام محرد ؓ نے اس آلہ کا اعتبار کیا ہے جس سے مسح کیا جاتا ہے لین ہاتھ ، اور دونوں ہاتھوں میں مجموعہ دس انگلیاں ہوتی ہیں جن کی چو تھائی ڈھائی لیون دواور آدھی انگلیاں ہوتی ہیں، لیکن انگلی کا آدھا نہیں ہوتا ہے ای لئے تین کا عتبار مان لیا گیا ہے۔ اس تغصیل سے بیبات بھی معلوم ہوگئ کہ ناصیہ کی مقدار چو تھائی سر مقرر کرنے میں بھی ان تینوں الاموں کا انفاق ہے،
البتہ اس بات میں اختلاف روگیا کہ تین انگلیاں چو تھائی سر کے مسادی انی جائیں یا نہیں، کیو نکہ اصل اختلاف اس بات میں ہے کہ جس پر مسم کیا جاتا ہے اس کا اعتبار ہو، پہلی صورت کو شخصی نے مائے ہوئے فرمالیے کہ جس پر مسم کیا جاتا ہے اس کا اعتبار ہو، پہلی صورت کو شخصی نے مائے ہوئے فرمالی سے خوج ہوگا، اور امام محد نے دوسر می صورت (اکد مسم لیمنی) کا اعتبار کرتے ہوئے مائے ہوئے مائے ہوئے میں الروایات کا اطلاق غیر ظاہر الروایہ پر ہوتا ہے، جیسا کہ امام مصنف نے اطلاق کیا ہوئے میں الروایہ نے اطلاق کیا ہے، اور شارح توام الدین کائی کا خیال ہے کہ اصل میں جو یہ روایت نہ کورہے یکی ظاہر الروایۃ ہے، لیکن شخصی کمالی الدین نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ظاہر الروایۃ فرض مسم میں مقدار ناصیہ ہے، اور تین انگلیوں والی روایت نواور کی ہے، جیسا کہ عینی میں ہے۔

اگریہ سوال کیا جائے کہ سید جلال الدین شاری نے کھایہ بیں کہا ہے کہ اصح قول بیں واجب ہے کہ مس کرتے وقت ہاتھ کی شین انگلیاں استعالی کی جائیں، جواب ہے ہے کہ اس مسئلہ کی بنیاد مقد ادر پر جہیں بلکہ مسے پر ہے، کیو نکہ مسی تو جہیگاہاتھ بھیر نے کو تھی انگلیاں استعالی کی جائے ہاتھ کے بیائی انگلیاں استعالی کی ایک باد وانگلیوں ہے مسی کرنا فلہر الروایة کے مطابق شین ہی کو مان لیا جائے گا، اسی بناء پر امام طحاوی ہے اپنی شرح میں کہاہے کہ ایک باد وانگلیوں کی مقد اد مقرری گئی ہے، اسے بعض در ست نہ ہوگا، فی القد پر میں ہے کہ وہ روارہ ایت جس میں مسیح کرنے کے لئے تین انگلیوں کی مقد اد مقرری گئی ہیں ای جہ سے مشاکنے نے اس بناء پر مسیح کہاہے کہ مسیح میں ہاتھ کو سرے اور ہاتھ میں انگلیاں ہی اصل مانی گئی ہیں ای جہ سے مشاکنے نے اس بناء پر مسیح کہاہے کہ مسیح میں ہاتھ کی دیت لازم آئی ہے، اور ہاتھ میں انگلیاں ہی آدھے ہے برابرمان لیا جائے گا، ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہاہے کہ مسیح کہاہے اور اصل میں بھی نہ کورہ ہاس لئے یہ کہنا چاہئے کہ یہ قول امام محد کا ہی ہی نہ کور ہے اس لئے یہ کہنا چاہئے کہ یہ قول امام محد کا ہوتی کہ میں مقد ارتامیہ اور چوتھائی سر، سب پر اتفاق ہے، اختیاف صرف انگلیوں سے محت ہی اور جوتھائی سر، سب پر اتفاق ہے، اختیاف صرف انگلیوں سے محت ہوتی ہیں جہ بہ بی جومتر جم نے ذکر کی ہے کہ ناصیہ ، مقد ارتامیہ اور چوتھائی سر، سب پر اتفاق ہے، اختیاف صرف انگلیوں سے بھٹ ہی طرح ہے در کور کو الله قعالی اعلم

### تنبیه: کھڑے ہو کر پیٹاب کرنا

لما روی المغیرة بن شعبة أن النبی عظیم آتی سباطة قوم فبال و توضا و مسح علی ناصیته و حفیه .... الن ما آبل ہم نے سر کے مسح کے سلسلہ میں حضرت مغیرہ کی حدیث بیان کی ہے، ای ہیں یہ بھی بیان تھا کہ رسول الله علیہ ایک مرتبہ ایک باری جگہ ہر تشریف لے گئے جہاں پر گھروں کے کوڑا کرکٹ چھیکے جاتے تھے اور وہاں آپ نے کھڑے کھڑے کہ پیشاب کیا، اس سے یہ مسائل معلوم ہوئے کہ دوسر سے کے زمین میں بھی پیشاب کرنا جائز ہے جبکہ وہ اس سے منع نہ کرتا ہو، جبیا کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ باغ کے پھل جن کریا توڑ کر کھالینے سے اگر باغ کا مالک ناراض نہ ہو اور اس پر برانہ مانیا ہو تو حدیث محمین میں حضرت حذیفہ صریحی اجازت کے بغیر بھی پھل کھالینا جائز ہے، اس طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث صحیمین میں حضرت حذیفہ صریحی مردی ہے، اس سلسلہ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کی عذر کی وجہ سے تھا، اور یہ کہ ایک مردی ہو ایساکرنا یہ بنا نے کے لئے تھا کہ یہ بھی جائز ہے (جبکہ دوسری خرابیال نہ پائی جارئی ہوں)۔

اس بناء پر خلف صحیح سنُدول ہے احمد ، نسانی اور تر فدی میں بھی حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہمیشہ بیٹھ کر پیٹاب کرتے تھے آگر تم سے یہ کہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیٹاب کیاہے تو تم اس بات کو تشکیم نہ کرو، مختلف اعادیث کی بناء پر علماء کے بھی مختلف اقوال ہیں، نمبر السلاعذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ تنزیبی ہے، نمبر ۲۔ ابن منذرؓ نے کہا ہے کہ میرے نزدیک بیٹھ کر پیشاب کرنا پہندیدہ فعل ہے اور کھڑے ہو کر کرنا جائز ہے کہ رسول اللہ علقے ہے دونوں باتیں

ہیں۔ نمبر ۳۔امام طحادیؒ نے کہاہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے علاقہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کفار کی مشابہت کی وجہ سے مکر وہ ہے، اور جو ان کی عادت بنالے گاوہ کنھگار ہو گا۔

پھر مغیرہؓ کی حدیث میں عمامہ پر مسح کرنا بھی مروی ہے،اس سلسلہ میں بھی علماء میں اختلاف ہے اور ان کے یہ اقوال ہیں نمبر ا۔سلف کی ایک جماعت ہے جواز منقول ہے، فقہاء میں سے امام اوزا عی، احمر اسحق ابو ثور،اور داؤہ عمامہ پر مسح کرنے کو جائز

مر است ہو تا توسر کے اگلے حصہ پر مسم کرنے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر عمامہ پر مسم کرنادرست ہو تا توسر کے اگلے حصہ پر مسم کرنے کی کیا ضِر درت تھی، حالا تکہ ای حدیث میں یہ بھی ندکورہے کہ عمامہ کے ساتھ سر پر مسم کرتے گئے،اور عمامہ کو نہیں کھولا، بہت ممکن ہے کہ مسح کرنے میں فرض کے ادا نیگی کے طور پر ناصیہ پر مسح کر لینے کے بعد زکام وغیرہ کی مجبوری ہے پورے سر پر مسح کرنے کی بجائے تکمیل کی نیت سے عمامہ پر ہی کرلیا۔

نمبرسا۔ خطائی اور بیری نے فرمایا ہے کہ سر پر مسح کرنا تو نص قرآنی سے قابت ہے، اور بالیقین عمامہ سر کا حصہ نہیں ہے اس کئے صرف اختال کی وجہ سے یقین (سر کے مسح) کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور عمامہ کو موزہ پر قیاس کرتا (کہ وہال بجائے پیروں کے موزوں پر جائزہے) تیاس مع الفارق ہے۔

اگر مسح کے بدینے سر کود حویا گیا تو ؟اصح تول سے کہ مسح کا حکم ادا ہو گیا،اور اظہریہ ہے کہ ایسا کرنا مکر وہ بھی نہیں ہوگا، مع ،وضو کے چاروں ارکان میں ایک ایک بار دھو بالور ایک بار مسح کی بحث ختم ہوئی، ان میں ہے ہر کام فرض واحد کے علم میں ہے اس بناء پر اگر ایک کام بھی چھوٹ جائے تو پوراعمل وضو باطل سمجھا جائے گا،وضو میں فرض کے بعید کوئی کام بھی واجب نہیں ہے بلکہ سنتیں اور مستحبات ہیں۔سنتول کا فائدہ، بہت زیادہ تواب حاصل کرنا ہے فرض کے کامول کی ادائیگی کے ساتھ سنتوں کے اداکر لینے سے بورے طور پر فرض ادا ہو جاتا ہے ( کمی کا اختال بھی نہیں رہا) ہر ایک سنت کا ثواب علیحدہ ہو تا ہے، جو سنت اداکی جائے گیاس کا تو اب ملے گااور جو جھوٹ جائے گیاس کا تواب کم ہو جائے گا۔

### سنت ومتحب کی تعریف

شر بعت میں سنت وہ کام ہے جسے رسول اللہ علیہ کے باہندی کے ساتھ ہمیشہ ادا کیا ہو، اور ایک دو بار کے علاوہ اسے نہ چھوڑا ہو، انحیط میں ایسا ہی ہے، المفید والمزید میں ہے کہ سنت وہ عمل ہے جس پر مداد مت کی گئی ہو اور سوائے عذر کے اسے نہ چھوڑا گیا ہو،اورادب وہ عمل ہے کہ اے ایک یاد وبار کر کے چھوڑ دیا گیا ہو،امام خواہر زادہؓ نے کہاہے کہ سنت وہ عمل ہے جسے ر سول الله علي في مواظبت اور مداومت كي طور پر كيا ہو، ليني ايك دوبار ترك بھي كيا ہو، تواس كے كرنے كا تحكم كيا جائے گا اور اس کے چھوڑنے والے پر ملامت کی جائے گی، المنافع میں ایسا ہی ہے، عینیؓ نے کہاہے کہ یہی تعریف بہتر ہے۔

قال و سنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء اذا استيقظ المتوضى من نومه، لقوله عليه السلام أذا استيقظ أحدكم من منامه فلايغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثًا، فانه لايدري ابن باتت يده، ولأن اليد آلة التطهير فتسن البداية بتنظيفها، و هذا الغسل الى الرسغ لوقوع الكفاية به في التنظيف

ترجمہ: -طہارت وضو کی سنتیں (اگرچہ بہت ہیں ان ہیں ہے چندیہ ہیں جبکہ طاہری طور سے ان ہیں ناپاکی گئی ہوگی نہ ہو)
سب ہے پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک تین بار دھونا، پائی کے بھرے ہوئے برتن ہیں پہنچوں کو داخل کرنے ہے پہلے جبکہ
وہ سو کر اٹھا ہو، کیو نکہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی جب سو کر اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو پائی کے بھرے برتن میں
اسی وقت ڈالے جب وہ انہیں دھوچکا ہو کیو نکہ وہ ہے نہیں جانتا ہے کہ سوتے ہوئے اس کے ہاتھ کس کس جگہ پر پہنچ ہیں، ادر اس
وجہ سے بھی کہ ہاتھ پاک کرنے کا آلہ ہے اس لئے اس سے پاکی کا کام شروع کرنا مسنون کیا گیا ہے ادر یہ دھونا پہنچ ہی تک ہوگا

## توضیح: ہاتھ دھونااوراس کے متعلق مسائل

میں کہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک اس حدیث کی روشنی میں مطلقاً لینی نیندے جاگے یا پہلے سے جاگا ہوا ہو ہم حال دھونا سنت ہے جنساکہ المحیط اور المبسوط میں ہے ، یہ حدیث اعلی درجہ کی صحیح ہے کیو نکہ صحاح سے میں سے ہر ایک نے اس کی روایت کی ہے، البتہ صحیح بخاری میں تین بار دھونا فہ کور ہے، اور صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی اور دار قطنی میں تین تین مرتب فہ کور ہے، اور ترفہ کی کے علاوہ ابن ماجہ میں دومر ہے یا تین مرتبوں کے الفاظ ہیں، اور طحاوی کی چید اور اعلیٰ سندوں میں الفاظ ہیں ایک مرتبہ یا دویا تین مرتبے، اور الن روایتوں میں لفظ فلا یغمس میں بغیر نون تاکید کے ہے، مگر بزار کی روایت میں فہ کور روایت کی طرح نون تاکید کے ساتھ ہے، مع۔

ہاتھ دھونے میں ہملے ایک کو دھوکر دوسرے کو دھونا بھی کافی ہے جبیباکہ حدیث میں ہے،اور ایک ساتھ دونوں دھونا بھی درست ہے جبیباکہ بغض روایات میں ہے، لینی جس طرح آسان ہو کیا جاسکتا ہے، یہ حکم اس وقت ہو گاجبکہ ظاہر آہاتھوں پر نایا کی گئی ہوئی نہ ہو، کیونکہ نایل کا نظر آنے کی صورت میں تو پہلے اس کو دھونا ضرور تھی ہوگا، جبیبا کہ شرح الو قابہ میں نہ کور ہے، م، تاج الشریعہ نے شرح الہدایہ میں کہا ہے کہ دونوں ہاتھوں کا دھونا تو فرض ہے البتہ ان کو سب سے پہلے دھونا سنت ہے، م، تاج الرض کی اوائیگی کے ساتھ ہی یہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، اسی واسطے امام محد نے چرو کے دھولینے کے بعد فرمایا ہے ۔ اس کے بعد اپنی ہا ہیں دھولے، الحاصل دونوں ہاتھوں کو دھونا تو فرض ہے لیکن انہیں پہلے دھونا یہ سنت ہے، فتح۔

امام سر خشنی نے کہاہے کہ میرے نزویک اضح بیہ کہ کہنیوں تک ہاتھ وطونے نے پہلے دونوں پہنچوں تک بھی دھولے کے ویک سے سنت کی ادائیگی ہوگی) اور وہ فرض کیونکہ پہلے پہنچوں تک دھونا تو افتتاخ وضو ہوا (لیتی اس سے دضو کی ابتداء ہوئی جس سے سنت کی ادائیگی ہوگی) اور وہ فرض کے قائم مقام نہیں ہوسکتی ہے ،ایسا ہی ذخیرہ میں ہے، مترجم کا کہناہے کہ تحقیق سے یہی بات تابت ہوئے کہ اس بتائے ہوئے طریق پر عمل کرنے میں زیادہ احتیاط ہے اور مصنف نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، واللہ اعلم، نیند سے جاگئے کے بعد اور نجاست کے لگے رہنے کا وہم ہونے کی صورت میں سنت موکدہ ہے ورنہ نیند سے جاگئے دالے اور اور اس کے علاوہ دوسر دل کے لئے بھی سنت ہے،اور اس کے علاوہ دوسر دل کے لئے بھی سنت ہے،اور اس کے علاوہ دوسر دل کے لئے بھی سنت ہے،اور اس کول پر اکثر علماء متفق ہیں، یہی قولی اعلیٰ بھی ہے،مفع۔

ولان البد المنع میں کہتا ہوں چونکہ ہاتھ کا ناپاک ہونا بیٹنی نہیں تھا اس لئے اس دھونے کو واجب نہیں کہا گیا، طاہری
کوئی ناپاکی گئی شدر ہنے اور صرف شبہہ کی وجہ سے اے سنت کہا گیا ہے، یہ بحث تاج الشریعہ کے کلام سے مختصر آماخو ذہے۔
ہاتھ دھونے کا طریقہ اور تفصیل یہ ہے کہ اگر چھوٹا ہر تن موجود ہو تواہے بائیں ہاتھ میں نے کر بڑے ہر تن یا منکے ہے پالی
خال کر دائیں ہاتھ پر تین مرتبہ بہایا جائے، اس وقت انگلیوں کو آپس میں طاکر دگڑتے رہنا چاہئے بھر اس طرح داہنے ہاتھ سے
بائیں پر پائی ڈالتے ہوئے انگلیوں کو دھوٹا چاہئے، اور اگر پائی نکالئے کے لئے کوئی چھوٹا ہر تن موجود نہ ہو اور مٹکاپانی سے بھر اہوا ہو
تو بائیں ہاتھ کی صرف انگلیوں کو ملاکر ان سے داہنے ہاتھ کی تین مرتبہ صاف کر لینا چاہئے، جیسا کہ مضمر ات میں ہے، اور اگر ان

اطفال، مجنون اور کافر کا بخیر ہاتھ و حوث پانی ہے ہر تن میں ہاتھ ڈال ویتا چو نکہ حدیث نہ کور میں عاقل، بالغ اور مسلمانوں کو خطاب کیا گیاہے اس لئے اگر ان لوگوں میں ہے کسی نے نیند ہے جاگ کر پانی ہے ہر تن میں ہاتھ ڈال دیابشر طیکہ ظاہری طور ہے ہا تھ میں ناپاک نگی ہوئی معلوم نہ ہوتی ہو تو مغنی میں ہے کہ اس کے دوجواب دیے گئے ہیں نمبر ا۔ یہ بھی مسلم، عاقل اور بالغ کی طرح ہیں کہ یہ نہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ سوتے وقت ان کے ہاتھ کہال رہے ہیں نمبر ۲۔ ہاتھ ڈبونے کا کوئی اثر نہ ہوگا کیونکہ خضاب کی طرح ہیں کہ یہ نہیں ہے، مع، اصح قول یہ ہے کہ استنجاء ہے کے ساتھ ڈبونے کی ممانعت آئی ہے، جبکہ ان میں ہے کوئی بھی احکام کا مخاطب نہیں ہے، مع، اصح قول یہ ہے کہ استنجاء ہے کہ سبلے بھی ایک مرتبہ ہاتھ دھولینا جاہے، فاوی قاضی خان۔

قال: تسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء لقوله عليه السلام: لاوضوء لمن لم يسم، والمراد به نفى الفضيلة

ترجمہ: -اور وضو شروع کرتے وفت اللہ کانام لینا، کیونکہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ جس نے اللہ کانام نہیں لیااس کا وضو نہیں ہوا، مگراس صدیث کی مراد بہتر طریقہ سے وضو اداہونے کی نفی ہے، (کہ وضو تواداہوجائے گا مگرزیادہ بہتر اور زیادہ مستحق ثواب نہ ہوگا)۔

### توضيح:تشميه وضو وتتحقيق

وضو سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونے کے بعد اب اصل وضو کی ابتداء میں تسمیہ کا تھم دیا گیا تاکہ وضو کے تمام افعال فرائض اور سنن وغیرہ سب کی ابتداء ای سے ہو جائے، ع، اب یہ سوال ہو تا ہے کہ اس تسمیہ سے مراد خاص کر بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن ال

اورا کمل اور خبازیؒ نے کہاہے کہ رسول اللہ علیہ سے بیہ منقول ہے بسم اللہ العظیم والحمد اللہ علی دین الاسلام، عینؓ نے کہاہے کہ رسول اللہ علیہ دین الاسلام، عینؓ نے کہاہے کہ بدلوگ علم وفض کے مالک ہونے کے باوجود صدیث واثر کو بیان کر کے یہ بیان نہیں کرتے ہیں کہ روایت کس نے بیان کی اور صحیح وضعف ہونے کے اعتبار سے اس کا کیا صال ہے اور ایسا ہونا تو ایک بڑی آفت ہے، رسول اللہ علیہ کے سے بیان کی اور سیح

ے تو یکی مروی ہواکہ ابوہر برہ سے فرمایا کہ جب تم وضو کروتو ہم اللہ والجمد للہ کہہ لیا کروتا کہ تہارے محافظ فرشتے اس وضو کے ٹوٹے تک تہاری ساری نیکیاں لکھ لیا کریں، جیسا کہ طبر انی نے مجم اوسط میں حسن سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، طحاوی نے کہا ہے کہ سلف ہے تسمیہ وضو میں مسم اللہ العظیم والمحمد اللہ علی دین الاسلام متقول ہے، اور ابوہر برہ ہے۔ مرفوعاً (یعنی رسول اللہ علی ہے کہ سروہ اہم کام جواللہ کی یاد ہے یا بسم اللہ الرحمن الوحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ ایشر کی مارے میں المولاح نے کہا ہے۔ اور این الصلاح نے کہا ہے۔ کہ اس کی سند حسن ہے۔ اور این الصلاح نے کہا ہے۔ کہ اس کی سند حسن ہے۔

حضرت انس نے مروی ہے کہ (ایک موقع پر حالت سفر میں پانی ختم ہونے بر) کچھ صحابہ کرائم نے آپ سے پانی کی مطرت انس نے مروی ہے کہ (ایک موقع پر حالت سفر میں پانی ہے، (تھوڑ اپانی لاکر دیا گیا تو) آپ نے اس کے برتن پر ہاتھ رکھ کر فرمایا وضو کر وہم اللہ ،اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے انگلیوں سے پانی بہہ رہا تھا انٹا بہا کہ ہم تمام لوگوں نے اس سے وضو کر لیا، قادہ نے کہا اس موقع پر میں نے انس سے دریافت کیا کہ آپ کے اندازہ میں اس وقت صحابہ کتنے تنے ؟فرمایا گیا کہ ایسالگتاہے کہ دوستر ہوں کے بیروایت نسائی کی ہے۔

تسمیہ کے سنت ہونے کی دلیل کے لئے مصنف نے فرمایا ہے لقو له علیه السلام الاوصوء الخسنن ابی واؤداور منداحمہ میں یہ صدیث اس طرح ہے لا وَصُوء لِمَن لَمَّ یذکو اسم الله اس مفہوم کی گیارہ صحابہ کرام سے روایتیں موجود ہیں، لیکن صغیف ہیں، اگرچہ حاکم نے کہا ہے کہ میری روایتیں خطاء ہے خالی ہیں، حضرت ابوہر برہ ہے مرفوع ہے کہ جس نے وضو سے پہلے اللہ تعالی کانام لیااس کا سمارا بدن پاک ہوگیا، اور جس نے ابتداء میں اللہ کانام فہیں لیا تواس کے اعضاء وضو کے علاوہ اور اعضاء پاک نہیں ہوتے، اے زرین، بیمی اور وار قطنی نے بیان کیا ہے، اثر م نے امام احد کا قول نقل کیا ہے کہ تسمید کے بارے میں جھے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی ہے، مگر مجھے امید ہے کہ اس کے بغیر بھی وضو جائز ہوگا، امام احد ہے امام ابوداؤد سے دریافت کیا کہ اگر وضو کے شروع میں کوئی تسمید کہنا بھول جائے تو کیا تھم ہے ؟ امام احد جواب دیا کہ جمھے امید ہے اس سے پچھ حرج نہیں ہو تا ہے، مع، غالبًا ای وجہ سے صاحب کتاب، مصنف نے بعد کی یہ عبارت بڑھائی ہے۔

والاصع انها مستحبة وإن سمّاها في الكتاب سنة ويسمى قبل الاستنجاء و بعده هو الصحيح.....الخ ترجمه: -اوراضح قول بدے كه ابتداءوضو ميں شميه كہنامتحب ہے اگر چه مصنفٌ نے كتاب ميں اسے سنت كہاہے، اور استنجاء ہے پہلےادراس كے بعد بھی شميه كہناچاہتے ہي صحيح مسلك ہے۔

يُوضِح: -الأصبح انها مستحبة الخ

و خوب کی ابتداء میں بہم اللہ کہناست ہے، میسوط میں بھی یہی صراحۃ نہ کور ہے، علاء کی ایک جماعت اس کے وجوب کی بھی قائل ہے، صاحب فتح القدیم نے بعد بظاہر نتیجہ یہی قائل ہے، صاحب فتح القدیم نے بی مسلہ پر بحث کرتے ہوئے کہاہے کہ ظاہر دلائل پر غور کرنے کے بعد بظاہر نتیجہ یہی کلتا ہے کہ وضو میں تشمیہ واجب ہے، اس کے باوجود وضو کا صحیح ہونا تشمیہ کہنے پر موقوف نہیں ہے کیو نکہ ایسااس وقت ہوتا جب اس کی منت ہوئی است وظاہر اس کا وجوب ہی ثابت مجمد اسے رکن مانا جاتا اور رکن مانے کے لئے کسی قطعی دلیل کا مونا ضرور کی ہوتا ہے، انہی، اس سے بظاہر اس کا وجوب ہی ثابت ہوتا ہے، مینی نے کہا ہے کہ تشمیہ کو مستحب کہنا کیوں کر اسح ہو سکتا ہے، باوجود یہ کہ اکثر احادیث تواس کی سنت ہونے پر ولا است کر رہی ہیں، اگر ان کی مخالف حدیثیں ہم نہیں پاتے تواہے واجب کہتے ؛ چنا نچہ علماء کی ایک جماعت اس کی قائل ہے، اس واسطے محیط، شرح مختفر کرخی، تحذ، غیشین، جامع، اور قدور می میں اسے سنت ہی کہا ہے، اور این المرغینانی نے کہا ہے کہ یہی قول مسیح اور میں۔

منرجم كاكہناہے كه هختيق (والله اعلم بالصواب) يہ ہے كه وضو كى دوقتسيں ہيں يابيد كه وه دومقصد كے لئے كياجا تا ہے

نمبرا۔ تھم خداد ندی کی فرمانبر داری پارضائے اللی مقصود ہو تو یہ وضو خود ہی عبادت ہے اوراس سے نماز بھی درست ہوسکتی ہے جے مقاح صلوۃ تبجہ کر کیاجائے تو یہ وضوء کوخود عبادت نہیں کہا جائے کا البتہ ذریعہ عبادت ہوگا، غیر عبادت نہیں کہا جائے گا البتہ ذریعہ عبادت ہوگا، غیر عبادت یا ذریعہ کے موسوء کا البتہ ذریعہ عبادت ہوگا، غیر عبادت کی ادائیگا سے موقع پر کہاجاتا ہے، اور دوسرے قسم کے وضوء کے لئے بینی جوخود عبادت نہ ہو بکہ ذریعہ عبادت ہواس کے لئے تسمیہ مستحب ہوگا، اس طرح کل امر ذی بال الح میں جو ججت پیش کی گئی وہ وضوء عبادت ہواس کے اندر ایمان اول میں اہتمام عبد نہ ہو تو اس کے اندر ایمان میں اہتمام عبد نے لئے ایمان کی تنی کی گئی ہے۔ نہیں اہتمام عبد نہ ہو تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ نہیں اہتمام عبد نے لئے ایمان کی تنی کی گئی ہے۔

. تولد: ويسمى قبل الاستنجاء..... الخ

اذ کار طہارت واستنجاء۔استنجاء کے لئے پہلے اور اس کے بعد بھی تسمیہ کہنا چاہئے، یہی قول صحیح ہے، میں کہتا ہوں کہ تنویر میں بھی اس کی انتاع کی ہے، عینیؓ نے کہاہے کہ استنجاء بھی و ضوء کے اعمال میں سے ہے۔

#### چندمسائل

نمبر اراگر ابتداء وضوء میں کوئی تسمیہ بھول گیا تو در میان وضو عیاد آنے پر کہنے ہے وہ سنت ادانہ ہوگی۔ نمبر ۲۔البتہ کلمانے وغیر ہ کی ابتداء میں تسمیہ بھول جانے کے بعد در میان میں یاد آنے پر بسم اللہ اولا و آخر آ کہہ لینے سے سنت ادا ہو جائے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے انفتح والحبیین، پھر بھی وضوء کے در میان کہہ لینا چاہتے تاکہ وضوء تسمیہ سے بالکل خالی نہ رہے ،سراج وہاج۔

نمبر نهله جب ستر تحلی ہو تواس وقت تسمیہ نہیں پڑھنی جائے۔

نمبر ۳۔اور نہ بیت الخلاء کے اندر بڑھی جائے۔ است

نمبر کہ آئے ضرت علی گئے ہے ثابت ہے کہ آپ بیت الخلاء میں جانے وقت فرمائے اَللَّهُمَّ اِنی اَعُو دُبِكَ مِنَ العَجُبِثِ واَلعَجَائِثِ لِینَ الٰہی مِن تیرے ساتھ خبٹ و خباث ہے پاہ ڈھو نڈھتا ہوں لیعن شیاطین سے خواہ وہ نر ہویا مادہ سب سے پناہ ڈھونڈھتا ہوں، جیسا کہ فتح القدیر میں ہے اور دوسری صدیث میں صراحت کے ساتھ ہے کہ یہ پائخانے شیطانوں کے اکھتے ہونے کے مقامات ہوتے ہیں تو تم میں کوئی جب اس میں جائے تواستعاذہ کہدئے، جیسا کہ گذرا،اوریہ بھی صدیت ہے تابت ہے کہ جواستعاذہ کر لیتا ہے وہ شیطانوں کی نظروں ہے او جمل ہو جاتا ہے ،ورنہ شیاطین اس سے کھیلتے ہیں ،م۔

والسواك لانه عليه السلام كان يواظب عليه وعند فقده يعالج بالاصبع لانه عليه السلام فعل كذلك. الخ ترجمه: -اور مسواك كاستعال كرنا بهي سنت ہے كيونكه آنخضرت عليه اس پر مداومت فرماتے تھے اور آپ كايہ بميشه كا معمول تھامسواك ند ہونے كى صورت بيں انگى ہے دانت ملنے چاہئے كيونكه خودرسول الله عليہ تا بھى ايسا كياہے۔

### توقیح۔مسواک اس کے نضائل اور احکام

حدیث میں ہے کہ مسواک کے ساتھ ایک نماز بغیر مسواک کی نماز سے تواب میں ستر گونہ زیادہ ہے، جیسا کہ امام احمد نے بو روایت کی ہے، تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ پانچ مواقع میں مسواک کرنی مستحب ہے نمبر الہ جب دانت زر دہو نمبر الہ منہ سے بو آنے گئے، نمبر سالہ نیند سے انصنے کے بعد ، نمبر ہم۔ نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت ، نمبر ۵۔ وضوء کے وقت ، اسی طرح گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلے مسواک کر لینی چاہئے مسواک کرنے میں مستحب ہے کہ تین پانی سے تین بار مسواک ہو، اسی طرح سے سے کہ تین پانی ہو، دانتوں کی چوڑائی میں مسواک یہ مسواک کر ہے ہیں مسواک میں مسواک کی جوڑائی میں مسواک ہو، حوال کی جوڑائی میں مسواک ہو ایک بالشت لا بنی اور انگل کے برابر موٹی ہو اور نزم ہو، دانتوں کی چوڑائی میں مسواک

كرنى جائ انبائي يس نهيس، جيماك وفح القديريس بـ

آدر محیط میں نہ کور باتوں کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جب مسواک کی نکڑی نہ ملے تو اس کے بجائے دائیں ہاتھ کی انگی کا فی ہوتی ہے، ایسائی خیر یہ میں بھی نہ کورہے، مسواک کرنے کاونت کلی کرنے کاونت ہو تاہے، النہایہ، ہمارے اکثر اصحاب کاای پر عمل ہے، ع، اوپر اور بینچ کے دانتوں کی مسواک کرنی چاہئے اور دائیں جانب سے شر وع کرنی چاہئے، جوہر نیرہ، جس کو مسواک سے متلی کاخوف ہوا سے چھوڑد پناچاہئے، سراج۔

واضح ہو کہ مسواک کے سنت ہونے میں تین اقوال ہیں، نمبرا۔ یہ وضوء کی سنت ہے جیسا کہ حضرت ابو ہر برہؓ کی روایت . میں ہے، آنخضرت علی نے فرمایا ہے کہ اگر میں اپنی امت کے لئے مشکل محسوس نہ کرتا تو میں ان کو ہر وضوء کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دیتا، نسائی، ابن فزیمہ اور اصحاب صحاح ستہ کی روایتوں میں بجائے وضوء کے نماز کالفظ ہے (یعنی ہر نماز کے لئے وضوء کا تھم دیتا) اور حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کہ دن یارات کے وقت جب بھی سو کر اٹھتے تو آپ وضوء کرنے ہے پہلے مسواک ضرور کر لیتے یہ روایت مسلم اور ابوداؤڈ نے بیان کی ہے اس صدیت کے پیش نظر ابوداؤڈ نے کہا ہے کہ مسواک کرناوا جب ہے اور اسکی نے نقل بھی کیا ہے۔

نبر ۲۔ دوسر اقول یہ ہے کہ مسواک نماز کی سنت ہاں صدیث کی بناء پر جوابو ہر برقے ہے ابھی اوٹر گذر پکی ہے اس بناء پر شوافع نے کہا ہے کہ مسواک نماز کھنت ہے بہائتک کہ جو وضوء مسواک کے ساتھ کیاہے اس سے جتنی بھی نماز پڑھی جا ٹیگی دوسر کا ایس نماز ول کے مقابلہ میں جو بغیر مسواک کے وضوء سے پڑھی گئی ہول ان میں سر گنازیادہ تواب ہوگائی طرح ہمارے نزد یک ہر نماز مسواک کی فضلیت کے ساتھ ہوگی لیکن شوافع کے نزد یک نہ ہوگی، ان دونو ل روائیوں میں موافقت کی صورت یہ ہماز کی مسواک و نمی وضوء کی مسواک ہم تھا مسواک کر لینی ہوگی اور اس نماز کا ثواب سر گنا ہوگا، نماز کی مسواک و نہی وضوء کی صورت نہ ہوگی کی کو نکہ بوقت صرف نماز سواک کرنے سے بسااد قات دائوں سے خون نماز کی آتا ہے ، اس خون کے نکلنے سے وضوء کے ٹوٹ جانے میں شوافع کا ہم سے اختلاف ہے ، پھر بھی خون کی ناپا کی ہونے میں تو نفل آتا ہے ، اس خون کی ناپا کی ہونے میں شوافع کا ہم سے اختلاف ہے ، پھر بھی خون کی ناپا کی ہونے میں تو نفاق ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔

نمبر ۱۳ تیسر اقول بیہ ہے کہ مسواک دین اسلام کی ایک سنت ہے اور یہی قول سب سے قوی ہے اور یہی قول اہام ابو حنیفہ ہے بھی منقول ہے، اس قول کی بناء پر وضوء اور نماز اور دوسر ہے مواقع اس میں سب بر ابر ہیں، اس دعویٰ کی دلیل حضر ت ابو ابو ب کی روایت کر دہ حدیث میں ہے کہ چار چیزیں تمام انبیاء کرام کی سنتیں ہیں بختنہ کرانا، مسواک کرنا، خوشبو استعال کرنا، اور نکاح کرنا، اسے احمد اور ترفدگ نے روایت کی ہے، اور حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ دس چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں ہے ایک مسواک کو بھی شار کیاہے، اسے مسلم ، ابو واکار نے حضرت علی سے روایت کیاہے، ان کے علاوہ اور دوسر ی بہت سی حدیثیں منقول ہیں جوان کی تائید کرتی ہیں۔

واضح ہوکہ مسنون ثابت ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے اس پر ہمیشہ عمل کیا ہو، اور یہ بھی لازم ہے کہ آپ نے اسے بھی بھی ہوتو اس سے وجوب ثابت ہو جائے گا، ان ہیں سے سب سے قوی ولیل جس سے کہ رسول اللہ علیفہ کا اس پر ہمیشی اور مداومت ثابت ہوتی ہے وہ حدیث ہے کہ آپ نے انقال کے قریب حضرت عبد الرحن بن ابی ہر کی مسواک لے کر آپ نے مسواک فرمائی ہے اس کے بعد آپ کا انقال ہوگیا، جیسا کہ بخاری نے روایت کی ہے، اس طرح ایک مرفوع حدیث ہے آ مخضرت علیف نے فرمایا ہے علیکم بالسوال یعنی اپنے اوپر مسواک کو لازم کر لو جسکیا کہ بخاری نے دوایت کی ہے۔

#### مسواک کے فضائل

نسائی، احد ہے دوایت کی ہے اور بخاری نے بھی تعلیق کے ساتھ بیان کیا کہ مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور رب عزوجل کی پیندیدہ ہے، شرح طحادی ہیں ہے کہ مسواک سنت ہے خواہ تر ہویا خشک ہو کوئی بھی حال ہواور کوئی بھی وقت ہو، الیکن ہمارے اکثر اصحاب هفیہ کے نزدیک مسواک وضوء کی سنت ہے مبسوط شیخ الاسلام میں ہے کہ کلی کی حالت میں مسواک کرنی سنت میں سے ہے، اور محیط وغیرہ میں اس کے استعمال کا وقت وضوء بتایا ہے واضح ہوکہ نہ کور بالا احادیث ہے مسواک پر ہمیشہ کا عمل اگرچہ تا بت ہوتا ہے مگر وہ عام حالات کے لئے ہے اور خاص وضوء کے وقت کے لئے نہیں ہے، اور فضلیت کی احاد یث ہے کہ وضوء میں احد کے گئے اس میں کسی کا احد یہ بین ہے، اور ابو عمر و ابن عبد البر نے کہا ہے کہ مسواک کی افضلیت پر سب کا اتفاق ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور بالا نقاق ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور بالا نقاق بے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور بالا نقاق بعیر مسواک کی نمازے مسواک کی نماز کی فضلیت بہت زیادہ ہے۔

یادر ہے کہ زبان پر بھی مسواک کر لین جائے جیسا کہ حضرت ابو موی نے فرمایا ہے کہ ہم نوگ رسول اللہ علیہ ہے ہاں آئے تو میں نے ویکھا کہ رسول اللہ علیہ فیز بان پر مسواک کر رہے تھے، صحیحین میں ایسائی مر وی ہے،اور طبر انی اور بیٹی نے مر سلار وایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ جوڑائی میں مسواک کرتے،اور طبر انی وغیر ہکی روایت سے معلوم ہوا کہ زیتون کے در خت کی مسواک کرنی مستحب ہے،عورت کے لئے مسواک کی بجائے علک <sup>(1)</sup>ہے محیط میں ایسانی ہے۔

اور جب مسواک کی لکڑی نہ ہو تو دائیں ہاتھ کی انگل سے مسواک کرنی جائے، چنانچہ طبر انی نے مجم اوسط میں ام المؤمنین حضر سے عائشہ صدیقہ ہے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے کہا کہ آدمی مند میں تیل لگا تا ہے تو وہ مسواک کر لے، آپ نے فرمایا کہ ہال ( سیح کہا ) پھر میں نے کہا کہ وہ کس طرح لگائے آپ نے فرمایا کہ انگلی اپنے مند میں ڈالے ، زیلتی نے کہا ہے کہ مصنف ہدایہ کا یہ کہنا کہ رسول اللہ علی ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ آپ کا یہ فرمایا تو ابن ہے کہا ہے کہ علی شنے پائی منگوا کر وضوء کیا ای میں ہے کہ فرمایا تو ابن کی تو ابنی انگلی اپنے مند میں ڈالی اور آخر میں کہا کہ یہی وضوء رسول اللہ علی ہے کہ وضوء کی سنتوں میں ہے کہا ہے کہ علی میں ہے کہ انہوں نے کلی کی تو ابنی انگلی اپنے وہ جیسا کہ امام احمد نے وہ ایس کی ہی وضوء رسول اللہ علی کے اوضوء ہے جیسا کہ امام احمد نے وہ ایس کی ہے ہو ہے میں آتا ہے کہ مقع ، وضوء کی سنتوں میں ہے کی کرنااور ناک میں پائی ڈالنا بھی ہے جیسا کہ متن میں آتا ہے

والمضمضة والاستنشاق، لان النبي عليه السلام فعلهما على المواظبة، وكيفيتهما أن يمضمض ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا، ثم يستنشق كذلك، وهوالمحكى من وضوئه صلى الله عليه وسلم

ترجمہ: -اور وضوء کی سنتوں میں ہے ہے گلی کرنا (گلی کاپانی ہاہر پھینگناضر وری نہیں ہے)اور ناک میں پانی ڈالنا (یعنی پانسہ تک اور فتح القدیر میں ہے کہ الن دونوں کاموں میں مبالغہ کرناا ہے شخص کے لئے جوروزہ سے نہ ہو) کیونکہ نبی کریم ہیں دونوں کاموں پر مداد مت فرمائی ہے الن دونوں کاموں کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کلی کرنے میں منہ میں پانی لے کر تین مرتبہ کلی کرے اور ہر مرتبہ نیاپانی لے پھر ناک میں بھی اس طرح پانی لے یعنی ہر بار نیاپانی لے کر ڈال دے یہی طریقۂ رسول اللہ علیہ ہے۔

تَوْمَنْيَ \_ كَلِّي كِرِيّا، ناك مِينٍ بإنى ڈالنا،اس كے مسائل اور تحقیقات نفیسہ

فعلهما على المواظبة الغ كل كرنے اور تأكّ مِن بإنى دُالنے كى دليل مصنف في يدوى بي كه رسول الله عَلَيْكَة نے بيد

(ا ) مِلك: بر محوند جو جباياجائ،ج علوك واعلام ايك كلزے كوعلك كتبة بين، العلك ليسد ارجيز جو باتعول سے جنب جائے (مصباح) انوار الحق قاسمى

دونوں کام ہمیشہ کئے ہیں لیکن ایسے کام تو عموماً واجب اور گاہے گاہے چھوڑ دینے سے سنت ہوتے ہیں اس کے باوجود مصنف ؓ نے نہ چھوڑنے کی قید کااضافہ نہیں کیا جس ہے اس بات کااشارہ ملتاہے کہ بید دونوں کام سنت مگر قریب واجب کے ہیں (ع)اور فتح القدیر میں ہے کہ تمام روایات میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کاذکر آتا ہے اس لئے اس پر مداومت اور ہمیشہ کے معمول بھا ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتاہے۔

وكيفيتهما أن يمضمض ثلاثا ياخذ لكلُّ مرة ماء جديدا .....الخ

ہر بار نیاپانی لے،اور فتح القدیر میں ہے کہ اگر ہر بار منہ میں پانی لے کر نگل جائے (اور باہر نہ چینکے) تو بھی کلی کرنے کا کام پور امانا جائے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کلی کاپانی باہر پھینکنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے،البتہ اگر منہ سے چوس کرپانی بیا تو کا فی نہ مو گا۔

ثم يستنشق كذلك .....الخ

اس جملہ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلے کلی کرنے پھر ناک میں پائی ڈالنے میں تر تیب کا ہونا بھی مسنون ہے۔ وهو المحکی من وضوقه صلی الله علیه و سلم .....الخ

مصنف کے یہ جملہ بڑھاکر حصر کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کردیا ہے کہ اس جگہ یہ دواحثال ہو سکتے ہیں نمبر ا۔ کہ پہلے کلی کی جائے بعد میں ناک میں پائی ڈالا جائے کہ بہی طریقہ منقول اور قطعی ہے کیونکہ کسی دوایت میں اس کے خلاف نہیں ہے، نمبر ۲۔ دوسر الاحمال یہ ہے کہ نمین باراور ہر بارنے پائی کے ساتھ کلی کر نااور تاک میں پائی ڈالنامنقول ہے اس سلسلہ میں ایک دوایت تو بیہ اور دوسر می روایتوں میں اور طریقے بھی ہیں اس لئے ان سب میں موافقت کے لئے یہ ناویل ہوگی کہ سب ہے بہتر اور مسنون طریقہ جو منقول ہے وہ بہی ہے اس کی مزید بحث عنقریب آئے گی، اس پہلی صورت میں طریقہ یہ ہوگا کہ بہلے نین بارناک میں پائی ڈالنااور ہر بار ہر ایک کے لئے نیاپائی لیما چاہے، محیط سر جسی۔

کی کرنے کی حدیہ ہے کہ تمام منہ میں پانی بینی جائے اور ناک میں پائی ڈائنے کی حدیہ ہے کہ ناک کے اندر بانسہ تک پانی پہنچ جائے ، الحلاصہ ،اگر کسی نے یہ دونوں کام چھوڑ دیئے تو قول میچ کے مطابق تمہ کار ہوگا، سر اج وہاج ۔

بہ اگر کسی نے اپنی بھیلی میں پانی لیا اور اس ہے تین مرتبہ تھوڑا تھوڑا اپنے منہ میں کھینچ لیا اور کلی کرلی تو جائز ہوگا، لیکن اگر ایک بھیلی سے تین مرتبہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا اپنے منہ میں کھینچ سے بقیہ پانی مستعمل ہو گیا لیکن کلی میں ایک بھیلی سے تین مرتبہ تاک میں پانی کھینچا تو جائز ہوگا اور ایسا نہیں ہوتا ہے، محیط ،اور اگر ایک چلوپانی لے کر پہلے اس کے تھوڑے سے کلی کا اور بقیہ سے ناک بیں پانی کھینچا تو جائز ہوگا اور برعکس ہونے سے جائز نہ ہوگا مرائز وہائے، اگر کسی کے پاس صرف اتنا پانی ہوکہ کلی کرنے اور ناک بیں پانی ڈالنے کے بعد اعضاء مرصوبے کو ایک ایک مرتبہ دھونے پر بی اکتفاء کرے اور کسی کام کو ترک نے کرے،الدر۔

واضح ہوکہ مصنف ؒ نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے نذکرہ میں یہ توذکر کیاہے کہ اس پر رسول اللہ عظاہۃ نے بیشکی کے مرید دکر نہیں کیا کہ آپ نے گاہ انہیں ترک بھی کیاہے، تاکہ اس بات پر دلیل ہو کہ یہ دونوں کام سنت مؤکدہ، قریب واجب ہیں اس کے باد جو دالنا دونوں کے نہ کرنے سے خواہ بھول سے ہویا جان کر ہو، وصنوء میں خرابی ان مرنی آئے گی، لیکن جان کرنہ کرنے سے گنہگار ہوگا، اور شارح قوام الدین ؒ نے جان کرنہ کرنے سے گنہگار ہوگا، اور شارح قوام الدین ؒ نے جان کرنہ کرنے سے گنہگار ہونے میں اس ایک قید کا بھی اضاف کیا ہے کہ ہمیشہ ترک کرتا ہو، اور بھی نہ کرتا ہوت گئیگار ہو گا، اور المل ؒ نے بھی ای قول کی اتباع کی ہے اور سفتان نے کہا ہے کہ اس حضرت عظیہ اس عباد توں پر مداومت فرماتے جس میں کمال ہو جسے اذکار واد عیہ اور اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں وضوء کے بیان میں مخصوص اعضاء کایاک کرنے کا تھم کیا ہے ان پر زیادتی کا تھم الی ہی دلیل سے صحح اور ممکن ہوگا جس سے اسے شخ کرنا

ممکن ہو حالا نکہ رسول اللہ علی نے ایک اعرابی کو وضوء کرنے کاجو طریقہ سکھایا ہے اس میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا تذکر و نہیں فرمایا ہے۔

علامہ عینیؓ نے ندکور قول کورو کرتے ہوئے کہاہے کہ مع الترک کی قید لگانا بلادلیل ہے کسی روایت ہے بھی ترک کا شوت نہیں ملتاہے اسی طرح اعرائی کی صدیث میں بھی کسی ترک کا بیان نہیں ہے، الیں طرح تنفیس صحابہ کرامؓ نے آنخضرت علاقے کے وضوء کرنے کے طریقہ کو بیان کیاہے ان میں سے کسی نے بھی ان دونوں کے ترک کو نہیں بلکہ بر عکس کلی کرنے اور تاک میں یانی ڈالنے کو ہی ذکر کیاہے۔

مترجم کا کہناہے یہ بات یاد رکھنے کے لا کت ہے کہ جس طرح ان دونوں کاموں کے ترک کرنے کاروایت نہیں ماتی ہے اس طرح جن روایتوں میں وضوء کا طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ اس بات پر دلیل بھی نہیں ہیں کہ آپ کے ہمیشہ کے وضوء کے حالات اس میں ذکر کروئے گئے ہیں، ادھر حفزت عائشہ صدیقة کی روایت ہے ہمیں معلوم ہواہے کہ آپ جو بھی نیک کام کرتے اس پر مداومت فرماتے تھے لیکن جن کثرت کے ساتھ دعائیں اور اذکار منقول ہیں وہ دن اور ات میں بھی اوا نہیں کی جاستی ہیں وہ بالا نفاق بلا مداومت کے ہیں لین الی بات نہیں ہے کہ آپ سے جتنی بھی دعائیں وغیرہ منقول ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان جاسکتی ہیں وہ بالا نفاق بلا مداومت کے ہیں لین الی بات نہیں ہے کہ آپ سے جتنی بھی دعائیں وغیرہ منقول ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان کی تقلیمت کے بیان کمام کو آپ اور ناک میں پانی ڈالنے سے چونکہ ان دونوں جگہوں کے گناہ بہت زیادہ ختم ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم ان کی فضلیت کے بیان میں ذکر کریں گے ،اس لئے ان دونوں کا موں کی اہمیت بہت زیادہ ختم ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم ان کی فضلیت کے بیان میں ذکر کریں گے ،اس لئے ان دونوں کا موں کی اہمیت بہت زیادہ ختم ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم ان کی فضلیت کے بیان میں ذکر کریں گے ،اس لئے ان دونوں کا موں کی اہمیت بہت زیادہ ختم ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم ان کی فضلیت کے بیان

الحاصل حق بات وبی ہے جو کہ شخ محقق صاحب نہا یہ سفتاتی نے اپی شرح میں کہاہے اس سلسلہ میں میرے نزدیک صریح دلیل حضرت ابوامات کی وہ دوایت ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے عروبن عبیہ ہے سناہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ وضوء کا کیا طریقہ ہے تو آپ علیہ نے فرمایا اُمّا الوضوء وَ فَائِكَ إِذَا تَوَصَاتَ غَسَلَتَ رَسُول الله علیہ ہُمّا وَغَسَلَت وَجهل کَیا کہ وضوء کا کیا طریف افقین و مَسَحت راسك و عَسَلَت رِجلیك اعتسلت مَن عَامةِ حَطَاباكَ كَيُوم و لَلدَتك اُمْلُك لِين وضوء توبہ ہے کہ تم اسے جب اس طرح اواکرو کہ تم اپنی دونوں بتھیلیوں کو دھویا تو انہیں تم نے وھو کر پاک کرلیا، اور اپنے چرہ کو اور اپنے دونوں ہا تھوں کو کہنیوں تک دھویا اور اپنے سرکا مسلح کیا اور اپنے دونوں بیروں کو دھولیا تو تم نے اپنے تمام گناہوں کو دھوڈالا اور تم گناہوں ہے اس دن کی طرح پاک وصاف ہوگئے جس دن تمہاری ہاں نے دھولیا تو تم بید ابور سے اس دن کی طرح پاک وصاف ہوگئے جس دن تمہاری ہاں نے تمہیں جناتھا (یا تم بید ابور کے ابعد عمرو بن عبیہ نے فرمایا کہ بلاشیہ میرے کانوں نے ان باتوں کو رسول اللہ علیہ کہ سے اس اس اس کے ابعد عمرو بن عبیہ نے فرمایا کہ بلاشیہ میرے کانوں نے ان باتوں کو رسول اللہ علیہ کے سات اس کے ابعد عمرو بن عبیہ نے فرمایا کہ بلاشیہ میرے کانوں نے ان باتوں کو رسول اللہ علیہ کے دونوں اس کے ابعد عمرو بن عبیہ نے فرمایا کہ بلاشیہ میرے کانوں نے ان باتوں کو رسول اللہ علیہ کے دونوں میں عبیہ کے دونوں کی خور کیا گئی کے بیان کی ہے۔

کلی کرنے اور ناک میں یانی ڈالنے کی کئی صور تیں ہیں

پہلی صورت تو وہ ہے جو مصنف ؓ نے بیان کردی ہے اور بویطی اور ترندی ؓ بھی شافی ہے یہی صورت بیان کی ہے کہ بیہ افسال ہے، دوسری صورت بیان کی جا جا گئی کر کے پھر ناک بیں پانی کھینے اجائے پھر دوسری مرتبہ بھی چلوپانی کے ایک جا ہوں کام کے جائیں، کلی اور ناک بیں پانی ڈالنے کے کام کو جو کر ای طرح پھر تنیسری مرتبہ بھی اسی طرح ایک چلوپانی نے کرای طرح کرنے کوافض قرار دیاہے، اور امام نوویؓ نے کہا ہے کہ جمع کرنے کی صورت ہے، مز کی نے مختر میں صراحہ شافع ہے اس طرح کرنے کوافض قرار دیاہے، اور امام نوویؓ نے کہا ہے کہ امام شافع کی کا کہ شرح کو بیان کی دیس ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کے وضوء کو بیان کیا جس میں یہ جملہ بھی ہے کہ آپ نے کلی کی اور ناک میں پان کھینچا کیک چلوپائی ہے، اور اسی طرح آپ نے تین بار کیا اور ترندیؓ میں حضرت عبداللہ بن زید ہے دوایت ہے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ آپ نے ایک ہی چلو

ے کی بھی کی اور تاک میں پانی بھی تھیتھا ایسا تین بار کیا، آخر میں تربندی نے کہایہ عدیث حسن ہے۔

اس سے یہ بات صراحہ معلوم ہوتی ہے کہ کلی علیحہ ہی اور تاک میں پائی علیحہ ہ ڈالا ہے، اس سے بھی زیادہ صری اور داضح حدیث کعب بن عمر اُلی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اس طرح وضوء کیا کہ آپ علیہ نے جس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اس طرح وضوء کیا کہ آپ علیہ نے بن ابل سلیم راوی ہیں، ابو داؤد، ہی بار تاک میں پائی بھی ڈالا اور ہر بار نیا پائی لیا ہے، اے طبر انی نے ذکر کیا ہے اس کی سند میں لیٹ سلیم راوی ہیں، ابو داؤد، بحی بن معین اور دار قطنی نے اس روایت کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں کوئی ڈر نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیہ قابل قبول ہے اور اس کی صحت کی دلیل تا میں منظر السنن میں اے نقل کر کیا ہے اور اس پر خاموش بھی اختیار کی ہے جو اس کی صحت کی دلیل ہے اور منذری نے بھی مختصر السنن میں اے نقل کر کے خاموشی اختیار کی ہے ذہری نے کھب بن عمر اُل کو صحابی کہا ہے لہذا یہ حسن ہوئی۔

واضح ہوکہ اس مسئلہ ہیں ایمہ کا اختاف سنت ہونے یانہ ہونے ہیں نہیں ہے کیونکہ بالا تفاق دونوں ہیں سنت ہیں بلکہ ان
ہیں اختاف افضلیت ہیں ہے کہ دونوں کا مول کو ایک ہی چلو سے پورا کر تا افضل ہے یاہر ایک کام کے لئے علیمدہ بانی لیمنا افضل ہے چنانچہ امام شاہی کے فزدیک مزل کی روایت کے مطابق جمح کرنا کینی ایک ہی چلو سے دونوں کام کرنا سنت اور افضل ہے اکثر شوافع ای کے قائل ہیں، اور بو یعلی کی روایت کے مطابق فصل یعنی دونوں کے لئے علیمدہ علیحہ ہی بلی ایمنا افضل ہے ، جیسا کہ ہم احتاف کا اس پر عمل ہے، اور بھی طریقہ افضل ہے کیونکہ منہ اور ناک دونوں سے لئے علیمہ علیمہ ہی علیمہ ہیں، فضائل کے ذکر کے موقع پر عنقریب آئے گاکہ کلی کر طبارت حاصل کی جائے جو کہ ترفی ہی اور مرائی کی روایتوں کے موافق ہے تو ایسا کرنا افضل ہوگا، اصل نہ ہب میں یہ دعوی نہیں کیا گیا ہے کہ فہ کورہ ایک صورت کی دوسر کی کوئی صورت جائز موافق ہوگا، واللہ اعلی سنت ہی دوسر کی کوئی صورت جائز ہوگا، واللہ اعلی سنت ہی کہ ایک کرنے اور ناک میں بائی ڈالئے وقت مبالغہ اور زیادتی سے کام لینا چاہے ، ایسا کرنا بالا تفاق سنت ہم جیسا کہ محیط اور قاضی خان میں فہ کور ہے کیونکہ آئم خیا ہے کہ اگر روزہ ہے ہو تو آ ہمتگی سے الن دونوں کو پور اگر لواور مبالغہ نہ کرو، تمام اس کہ جائے دونوں کو پور اگر لواور مبالغہ نہ کرو، تمام اس کہ نے سے بیان کیا ہے اور ترفہ کی کہا ہے کہ اگر روزہ ہے ہو تو آ ہمتگی سے الن دونوں کو پور اگر لواور مبالغہ نہ کرو، تمام اس کہ نے اسے بیان کیا ہے اور ترفہ کی کہا ہے کہ اگر روزہ ہے ہو تو آ ہمتگی سے الن دونوں کو پور اگر لواور مبالغہ نہ کرو، تمام اس کہ نے اسے بیان کیا ہے اور ترفہ کی کہا ہے کہ اگر روزہ ہے جو ہو آ ہمتگی سے الن دونوں کو پور اگر لواور مبالغہ نہ کرو، تمام اس کہ ہے۔

ومسح الأذنين وهو سنة بماء الرأس خلافا للشافعي لقوله عليه السلام الأذنان من الرأس، والمراد بيان الحكم دون الخلقة

ترجہ: -اور وضوء کی سنتوں میں ہے کانوں کا مسمح کرنا ہے سر کے پانی ہے مگر اس مسلہ میں امام شافین کا اختلاف ہے ہماری دلیل رسول اللہ علیق کا میہ فرمان ہے کہ دونوں کان سر میں سے ہیں اس فرمانے سے آپ کا مقصد کانوں کا علم بیان کرنا ہے اور بیہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ وہ دونوں خاتلہ سر کا حصہ ہیں۔

## توضیح- کانوں کا مسح کرنا، طریقه سنت اور نفیس دلا ئل

ہمارے نزدیک کانوں کے مسم کامسنون طریقہ یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ بھگو کر سر پر مسمح کر لینے کے بعد ای ہے کانوں کا بھی مسمح کر لیا جائے، مع، شخ حلوائی اور خواہر زارہ نے چھنگل سے مسمح کرنے کو مسنون طریقہ بتایا ہے، سنن ابن ماجہ بیس حضرت عبداللہ بن عباس سے تسجح سندے مروی ہے کہ رسول اللہ علیا ہے اپنے کانوں کا مسمح اس طرح فرمایا ہے کہ اپنی کلمہ کی دو انگلیاں کانوں میں داخل کیس اور دونوں انگو تھوں کو کانوں کے اوپر چھیر اوائن طرح کانوں کے اوپر اور اندر دونوں جگہ مسمح کر لیا، یہی طریقہ اولی اور بہندیدہ علاء ہے، معن، یہی طریقہ مجتبیٰ میں نہ کورہے۔

لقوله عليه السلام الأذنان من الرأس .... الغ

مصنف نے رسول اللہ عظامی کا فرمان کفل کیا ہے لہذا ہے حدیث قول ہوئی جس کامر جبہ محد ثین کے نزویک فعلی ہے جس میں صرف آپ کا عمل بیارہ ہو تاہے ہمحدیث صحیح ہے، اور کی سندول اور طریقوں ہے آٹھ صحابہ کرام ہے مروی میں صرف آپ کا عمل بیارہ بیا ابود اؤد، ترندی، ابن ماجہ اور طحاویؒ نے حصرت ابواماتہ ہے روایت کی اور اس میں شہر بن جوشب راوی ہیں جن کو امام احد، کی بن معین، عجلی اور معقوب بن ابی شیبہ نے قائل اعتاد کہا ہے، اس طرح ہام ترندیؒ نے کہا ہے کہ امام بخاریؒ نے بھی ان کو قائل اعتاد بیان جائے گی وہ سیح ہوگی۔ بخاریؒ نے بھی ان کو قائل اعتاد بنایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ شہر ند کور سے جوروایت پائی جائے گی وہ سیح ہوگی۔

پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اس صدیث کو سلیمان بن حرب نے ابوالمہ سے موقو فااور ابوائر کے نے اسے مرفو عاروایت
کیا ہے، اور ثقد و قابل اطمینان راوی جب کوئی روایت مرفو عابیان کر تاہے لیتن یہ بتاویتا ہے کہ اسے رسول اللہ علیائے نے بیان
فر بایا ہے تو وہ روایت معبول ہوتی ہے جیسا کہ اصول حدیث میں یہ بات معین ہوچک ہے، ان احادیث میں وہ بھی ہے جے
دار تھلٹ نے حضر سے عبداللہ بن عباس سے مرفو عاروایت کی ہے، ابن القطال نے اس کی سند کے بارے میں کہاہے کہ سند سی ہے
ہادر بہی روایت بھی این عباس ہے موقو فا بھی روایت کی جاتی ہے، یہائنگ تولی حدیثوں ہے ولیل تھی، اسی طرح ایسی بھی
ہیں بیت میں وایت بھی این عباس ہے موقو فا بھی روایت کی عباس کے علی سندی تولی حدیثوں ہے دلیل تھی، اسی طرح ایسی بھی
ہیت میں روایت بھی جن جن میں رسول اللہ علیائے کا عمل بتایا گیا ہے ان میں سے حضر سے عبداللہ بن عباس ہے ان کا
ہیت کی روایت کی بایمیں تم کور سول اللہ علیائے کے وضو کا حال نہ بتا دول یہائنگ کہ پورے وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ آپ
ہے ایک چلوپانی کے کراس سے اپنے سر اور دونوں کانوں کا شمح کیا ہے این خزیم ، ابن حبان ، حاکم اور ابن مندہ نے بیان کیا ہے۔
ہول ہے کہ کیا بیان ، اسی طرح ابود اور نے حضر سے عثمان سے روایت کی ہے ، اور مسے کا طریقہ بیان کرنے کے لئے ابن ماجہ کیا ایک مسے کرنے کا بیان ، اسی طرح ابود اور نے مور کی ہونہ کی ہے ، اور مسے کا طریقہ بیان کرنے کے لئے ابن ماجہ کیا گیا صوریث جو حضر سے ابن عباس سے مروی ہے گذر چکی ہے ، اور رہے ہوت مدیث جو ابود اور اور ان میں نہ کور ہے اور مدیث جو دھنر سے ابن عباس سے مروی ہے گذر چکی ہے ، اور رہے ہوت کی وہ حدیث جو ابود اور اور ان میں نہ کور ہول وہ وہ کور ہول وہ کور ہول وہ کور ہول وہ کور ہول وہ کور ہول وہ کور ہول وہ کور ہول وہ کور ہول کا کور ہول وہ کور ہول وہ کور ہول وہ کور کیا ہوں اسے کیا ہول کی دور وہ کور ان میں نہ کور ہول وہ کور ہول وہ کور ہول وہ کور ہول وہ کور ہول وہ کور ہول وہ کور ہول کا کور بھی کور سے اور اسے مروی ہے گذر چکی ہے ، اور مروی ہو دھنر سے ابن عباس سے مروی ہے گذر چکی ہے ، اور مروی ہونوں کی دور سے گذر پول کور ہول کور ہول کور ہول کا کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور ہول کور کور کو

حفرت عائشہ صدیقت کی دہ مدیث جونیائی میں مروی ہے اس میں مئلہ تصریح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس طرح پر ہاہت اچھی طرح ثابت ہو گئی کہ خودرسول اللہ عظام کا عمل بھی بھی تھا کہ سر کے ساتھ ہی کانوں کا مسح فریا لیتے تھے ،اور امام شافقی کی دلیل حضرت عبدالله بن زير كى مديث بي بيتي في سند ك ساته بيان كياب كه رسول الله علي في كانول كواسط زياباني ليا ہے، ہم اس حدیث کا جواب بید دیتے ہیں کہ اس حدیث میں اور اس حدیث میں جے ہم نے مختلف اور متعدد سحابہ کرام سے روایت کی ہے موافقت کی صورت میر ہوگی کہ یہ عمل تو آپ کا ایک بار پایا گیاہے بہت ممکن ہے کہ مسح کر لینے کے بعد الکیوں یک تری خٹک ہو گئی ہواس لئے آپ نے دوبارہ انہیں تر کرنے کے لئے پانی لیا ہو، اب دوایک باراس طرح ہو جانے ہے اسے مستقل عمل اور مسنون نہیں کہا جاسکتا ہے زیادہ سے زیادہ اے جائز کہا جاسکتا ہے کیونک زیادہ ترحدیثیں ویسی ہیں جیسی ہم نے بیان کروی ہیں (یعنیٰ ایک می مینہ کاپائی کا فی ہو تا تھا) پھر بالفرض اگر ایسا عمل بھی بار بارادر آکٹر ہو یعنی ایک ہی چلو ہے جنتنی بار عمل ٹابت ہوا تی ہی مرتبہ دوچلوں ہے بھی ٹابت کھر بھی یہ بات**ا آ**بل غور باتی رہ جاتی ہے کہ یہ سب آپ کے اعمال ذاتی ہوئے لیمی سب فعلی حدیثیں ہو تی جن کے مقابلہ میں قولی حدیثیں لیعن فرمان رسول الله علیہ کی رواتیں فالا دمان من الواس" لیمن دونوں کان سر کے علم میں زیادہ اہم ہو کی اور قولی حدیثیں ان کے مقابلہ میں اصولا منبیں ہمیں کی کوئی مخص بیہ سوال کر سکتا ہے کہ اس حدیث میں کانوں کی خلقت کے متعلق بتایا گیاہے اس میں کانوں کی پاکی اور ان کے مسی کا تھم نہیں بیان کیا گیاہے۔ ای طرح مصنف کتاب نے والمواد بیان الحکم المح سے ای سوال کاجواب دیاہے یعی رسول الله علی توموجودات ك حقائق كوبيان كرنے كے لئے مبعوث نہيں فرمائے مئے ہیں بلكہ احكام بيان كرنے كے واسطے مبعوث فرمائے مئے ہیں،اس لئے الا ذنان من الواس كبدكر آب نے ال كى تخليق كوبيان تبين فرمايا ہے، يوں بھى تودہ بر مخص كو نظر آنے ميں اس تے بيان كرنے سے كوكى فائدہ بھى تبيں ہے، بلكه ال كاسكم بيان فرمايا ہے اس ميں أيك اختال يد بوسكا ہے كه آپ كى مراديد ہوكه ال دونوں کا مسح سر کے مسح کی طرح ہے مگریہ اختال اس لئے درست نہیں ہوسکتاہے کیونکہ بدن کے دو خصول کا ایک کام میں شریک ہونے کا یہ نقاضا نہیں ہوتا ہے ایک کو دوسرے کی طرف مضاف کر دیا جائے، اور ایک احمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکم بیان کرنا مقصود ہے کہ سر کے پانی ہے دو توں کانوں کو مسح کر لیاجائے کیونکہ دود دونوں توای سر کا حصہ ہیں، تو یہ احمال صحح ادر درست ہوگا،اور حدیث کی مراد بھی ہی ہوگی،اس جگہ بیاحال نکالنادرست نہ ہوگا کہ صرف سر کا مسح کافی اور کانوں کے لئے متقلاً مسح کرنے کی مطلقا ضرورت نہیں ہو کیونکہ وہ توسر کے حصول میں سے ہیں، یہ اختال اس لئے در ست نیے ہوگا کہ دونوں اعضاء كالحكام ميں بہت فرق ہے اس لئے كه سر كالمسح كرنا بالا تفاق فيرض ہے جو قر آن ياكي سے ثابت ہو تاہے مكر كانوں كالمسح مسنون ہے کیونکہ یہ خبر واحدے تابت ہو تاہے اور مسنون کی اوا لیگی سے فرض کی اوالیگی مجمی اوا نہیں ہوتی ہے جیہا کہ خاند کعبہ کو قبلہ بنانا فرض ہے جو قرآن باک سے ثابت ہے، لیکن حطیم جوخاتہ کعبہ کے کنارہ میں ایک چھوٹی ہو کی جگہ ہے صرف ای

چندمسائل

کو نماز میں اپنا قبلہ بناناکا تی شہیں ہو گا کیو نکہ اس حطیم کا خانہ کعبہ کا حصہ ہو نادلیل تعلق سے تابت شہیں ہوا ہے۔

گردن کا مسح

اس مسئلہ میں ہمارے ائمہ متقد مین ہے کوئی روایت ٹابت نہیں ہے، ابو بکر الناسکان ؒ نے کہاہے کہ یہ ایک ادب ہے اور شافعیہ میں سے رویا کی نے کہاہے کہ امام شافعیؒ نے گردن کے مسح کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا ہے، اور ہمارے اصحاب نے کہاہے کہ سنت ہے، ع، اس جگہ سنت کہنے کی مراد اگر یہ ہے کہ سرکا مسح کرتے وفت ہاتھ کو سر کے انگلے سے شروع کر کے گدی تک بھی گذارتے ہوئے کانوں کا مسح کرنا چاہئے تو درست ہوگا کیونکہ یہ طریقہ سنت سے ٹابت ہواہے، جیسا کہ نتج القد مر میں حضرت واکل بن مجڑے روایت کردہ صدیت میں ہے جسے ترفدی نے ذکر کیاہے جس میں بیان کیا گیاہے کہ سر پر نبین بار مسح کیااور دونوں کانوں کے ظاہر حصہ پر بھی نبین بار مسح کیااور گردن کے اوپر بھی مسح کیاالخ، اسی طرح سنن الی داؤد اور مسند احمد بھی طلحہ بن مصرف کی روایت سے سر کی گدی پر مسح کرنا معلوم ہو تاہے، نیکن صرف ایک مر تبہ ایسا فعل ثابت ہو جانے سے گردن کے مسح کا سنت ہونا ثابت نہیں ہو سکتا ہے جبتک کہ اس پر ہمیشہ اور اکثر و بیشتر ہونے کا ثبوت نہ ہو جائے اور اگر اس سنت سے مرادیہ ہے کہ سر اور کانوں کے مسح کے بعد گردن کا مسح کرنا ہے تو اس کے سنت ہونے بلکہ اس کے فہوت پر بھی دلیل جائے، م۔

اس سلسلہ میں قاضی ابوالطیب اور ابوالحن و غور انی نے کہاہ کہ ایسی کوئی صدیث ثابت نہیں ہے ابن الصلاح نے کہاہے کہ عام طور پر جویہ بات صدیث کے طور پر مروی ہے '' عسل الرقبد امان من الفل ''حقیقت میں یہ کوئی صدیث نہیں ہے بلکہ کسی برزگ کا مقولہ ہے، امام نووگ نے شرح مہذب میں اس کے بارے میں کہاہ کہ یہ صدیث موضوع ہے اور اس سلسلہ میں رسول اللہ علیقے سے پچھ بھی ثابت نہیں ہے اور یہ کہ کرون کا مسح کرنا سنت نہیں بدعت ہے، عین نے کہاہے کہ ابوعبید نے کتاب الطبور میں موسی بن طلحہ سے روایت کی ہے کہ موسی نے کہاہے کہ جس نے سر کے ساتھ گدی کو مسح کیاوہ قیامت کے دن طوق سے بچایا جائے گا، یہ روایت اگر چہ موقوف ہے لیکن مرفوع کے تھم میں ہے کیونکہ ایسی بات رائے اور قیاس سے نہیں کی جاتی ہے۔ کہا ہے کہ جس نے سرکے ساتھ گدی کو مسح کیاوہ قیاس سے نہیں کی جاتی ہے۔ اس کی طرح آبو تعیم نے تاریخ اصبران میں ابن عمر روایت کی ہے، مع۔

اس روایت کے صحیح ثابت ہونے کے بعد صرف اتناثابت ہو تاہے کہ سر کے مسیح سے ساتھ گدی کا بھی مسیح ہو ہم نے تو پہلے ہی یہ بیان کر دیاہے کہ یہ بات تو صحاح کی دوسر ی روایتوں سے بھی ثابت ہوئی ہے لیکن اس سے تو صرف مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے سنت ہونا ثابت نہیں ہو تاہے واللہ اعلم ،م۔

فلاہر کانوں کو انگو ٹھوں کی اندرکھ جانب ہے اور ان کے باطنی حصد کو کلمہ کی انگلیوں کے باطن ہے مسے کرنا چاہئے ، سر اج اور کانوں کے انگلیوں کے باطن ہے مسے کرنا مسئون ہے جس ہے سر کا مسے کیا جائے ، شرح الحاوی ، میں یہ کہتا ہوں کہ بحر الرائق میں جو یہ بات تھی ہوئی ہے کہ کانوں کے مسے کے لئے ہاتھ میں تری ہاتی رہے ہوئے بھی نیاپانی لیمنا بہتر ہے ، تو یہ روایت ند ہب کے خلاف ہے ، میں اور اگر دو نول ند ہب کے خلاف ہے ، میں تو یہ ہے کہ ایسا کرنا صرف جائز ہے اور سنت و بی بات ہے جو پہلے گذر بھی ہے ، میں اور اگر دو نول کانوں کے ساتھ کسی نے مسے کیا تو بھی جائز ہوگا لیکن بہتر طریقہ کانوں کے ساتھ کسی نے مسے کیا تو بھی جائز ہوگا لیکن بہتر طریقہ و بہا و در کے ساتھ کسی نے مسے کیا تو بھی جائز ہوگا لیکن بہتر طریقہ و بہلے ذکر کیا گیا ہے ، شرح الطحادی۔

قال: و تخلیل اللحیة الآن النبی علیه السلام امرہ جبرئیل علیه السلام بذلك، و قیل هو سنة عند أبی یوسف جائز عند أبی حنیفة و محمد، لان السنة اكمال الفرض فی محله والد اخل لیس بمحل الفرض توسف جائز عند أبی حنیفة و محمد، لان السنة اكمال الفرض ترجمہ: -وضو کی سنقل میں ہے ایک ڈاڑھی كا ظال كرتا ہجى ہے كيونكہ حضرت جرئيل علیہ السلام نے رسول اللہ عليہ الله عليہ كو ڈاڑھی كا ظال كرتا سنت ہے ليكن امام ابو عنيقة اور امام محمة كو ڈاڑھی كا ظال كرتا سنت ہے ليكن امام ابو عنيقة اور امام محمة كرد كي جائز ہے ،اس بناء پر كہ سنت ہے تو فرض كام كواس كی جگہ پر محمل كرتا ہوتا ہے جبكہ ڈاڑھی كے معالمہ ميں اندرونی طور پر كوتی جگہ فرض كام كی نہيں ہے۔

### توضیح: ڈاڑھی کا خلال اور اس کے متعلق نفیس مباحث

تین بار دھونے کے بعد ڈاڑھی کا خلال کرنااہام ابوبوسٹ کے قول میں سنت ہے اور یبی قول معمول بہ ہے، زاہدی، اور مبسوط میں ہے کہ یبی قول اصح ہے، معراج الدراہے، خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی پشت کو گردن کی طرف اور اس کی جھیلی کو سامنے کی طرف رکھتے ہوئے ڈاڑھی کے بیچے ہے انگلیاں داخل کرکے ہاتھ کو اوپر کی طرف لایا جائے میس الائمہ کردریؒ ہے یہی قول منقول ہے، المضمر ات، میں کہتا ہوں کہ نسانی اور ابن عدی میں جابرؓ کی مرفوع حدیث میں بھی ایسا ہی ہ اس طرح معترت عبداللہ بن عرف کا ممل بھی ہے جسے ابن ماجہ اور وار قطنی نے روایت کیا ہے، خلال کرنے کا یہ حکم اس محض کے لئے احرام کی حالت میں نہ ہو، الدر۔

لأن النبي عِليه السلام امره جبرتيل عليه السلام بذلك.....الخ

حضرت جرئیل علیہ السلام نے عظم دیا تھی اللہ تعالی کی طرف سے ایسا کرنے کا عظم پنچایا کیونکہ حضرت انس سے ایک مرفوع حدیث مروی ہے کہ میرے پاس جر ٹیل علیہ اسلام نے آگر کہا کہ جب آپ وضو کریں تو آپ اپنی ڈاڑھی کا خلال بھی کر کیں ،اسے این بی شیبہ اور این عدی نے روایت کیا ہے مگر اس کی اساد ضعیف ہے ،ابود اور نے حضرت انس سے روایت کی ہے جب رسول اللہ علی ہے وضو کرتے تو آیک چلو پانی لے کر اپنی تھوڑی کے نیچ نے جاتے اس کے بعد ڈاڑھی کا خلال کرتے اور فرمایا کہ میرے رب نے جھے ایسانی تھم دیا ہے ، پھر اور عبد الحکیم ماکن کے نزد یک ڈاڑھی کا خلال کر ناواجب ہے ،اور امام ابو یوسٹ اور امام شافق کے نزد یک سنت ہیں قول امام ابو حنیفہ اور امام محمد ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بہی قول اسم ہے محیط میں ہے کہ ایسان مست نہیں ہے بہی قول امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا ہے۔

لان السنة اكمال الفرض..... الخ

چونکہ سنت کامقصد فرض کام کواس کی جگہ میں مکمل کرنا ہوتا ہے، اور ڈاڑھی کا اندرونی مقام محل فرض نہیں ہے اس لئے اس میں خلال کرنے سے فرض کام کواس کے لئے اپنے محل میں پورا کرنانہ پایا گیااس لئے یہ کام سنت بھی نہ ہوا، البتہ چونکہ رسول اللہ علی ہے۔ ابنے کی بھی ہے اس لئے اے بدعت بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، لبذا یہ جا نز ہوا، جبیا کہ کانی میں ہے، اور بہی قول امام مالک کا ہے، معبوط سے قنیہ میں نقل کیا ہے کہ ڈاڑھی کا خلال کرنا ہام ابو حفیقہ کے نزدیک ستیب اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے، محتیف ہوں اور ایت کی ہے، کہ یہ سنت ہے، کا اس وصلے کرائے نے اس کی روایت کی ہے، مضور آنے جیم بین افکیوں اور ڈاؤ می کہا ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ آنخصرت علی اللہ ان کو بیشہ کرتے، سعید بن مضمور آنے جیم بین افکیوں اور ڈاڑھی ہیں خلال کرتے تو اپنی افکیوں اور ڈاڑھی ہیں خلال کرتے ہو اپنی افکیوں اور ڈاڑھی ہیں خلال کرتے ہو اپنی کہ ہے محابہ کرائے جب وضو کیا کرتے تو اپنی افکیوں اور ڈاڑھی ہیں خلال کرتے ہو اپنی کہ ہے کہ رسول اللہ علی ڈاڑھیوں کا خلال کرتے ہو بہ کہ یہ صدیت حسن صحیح ہے، اور مثل کی بی در ایس کی دورت بی کہ ہور ملکی کہ ہیں مشل کرتے ہو اپنی کہ بخاری نے کہا ہے کہ یہ صدیت حسن صحیح ہے، اور مثل کی بی در کیا ہے کہ بخاری نے کہا ہے کہ بخاری نے کہا ہے کہ بخاری نے کہا ہے کہ بخاری کی کہا ہے کہ بخاری نے کہا ہے کہ بخاری نے کہا ہے کہ بخاری کی دورت میں کی اس کو دورت میں کی کہا ہے کہ بخاری نے کہا ہے کہ بخاری نے کہا ہے کہ بخاری نے کہا ہے کہ بخاری دیا کہا ہے کہ بخاری دیا کہا ہے کہ بخاری دورت کی میں کو دورت کیا ہے کہ بخاری دیا کہا ہے کہ بخاری دورت کی دورت کی دورت میں میں کو دورت کی کہا ہے کہ بخاری دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی کہا ہے کہ بخاری دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی کی دورت کی دورت کی کو دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دور

ہے۔ اگریہ سوال کیاجائے کہ حضرت انس کی وہ روایت جوابو داؤد میں ہے کہ ایسانی میرے رب نے بچھے تھم دیاہے،اس کا نقاضا تو یہ ہو تاہے کہ ڈاڑھی کا خلال کرنا واجب ہو کیونکہ تھم تو وجوب کے لئے ہوا کر تاہے تو جواب یہ ہوگا کہ بلاشہہ آیت میں وضو کا تھم ڈاڑھی کے ظاہری حصہ کے لئے ہے،اباگر ہم اس حدیث سے ڈاڑھی کے اندر ونی اور پیچے کے حصہ کے خلال کو واجب کرنی تواس طرح خبر واحد سے کتاب متواتر کواس کے تھم کو بدلتے ہوئے سنسوخ کرنالازم آجائے گا،اس لئے ہم نے اس تھم کو سنت کے معنی میں مخصوص کر دیااور بھی تھیجے تول ہے، مع۔

وتخليل الاصابع لقوله عليه السلام: خلَّلوا اصابعكم كيَّاتتخلُّلها نار جهنم، ولأنه اكمال الفرض في

تر حمہ: -اور وضو کی سنتوں میں ہے ایک انگلیوں کا خلال کرنا بھی ہے رسول اللہ علی کی اس فرمان کی وجہ ہے کہ تم لوگ

اپنی انگیوں کا خلال کیا کرو تاکہ ان کے در میان جہنم کی آگ ند میمینچ اور اس دجہ سے بھی سنت ہے کہ ایسا کرنے سے وضو کے فرض کواپنی جگہ پر درجہ کمال تک پہنچادیتا ہو تاہے۔

توضیح: -انگلیوں کاخلال طریقہ اور سنت وجوب کے سلسلہ میں نفیس بحثیں

وتخليل الإصابع..... الخ

انگلیاں اس کااطلاق ہاتھ اور پاؤل دونوں کی انگلیوں پر ہو تاہے، ای لئے تخد، قدیہ، اور منافع میں اس کی نصر سے کے لئے اصالح الیدین والرجلین کہا گیاہے بہت ہے لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں کے ذکر سے خامو شی اختیار کی ہے کیونکہ ہاتھوں، مند، اور بازؤں کے دھونے ہے اکٹرو بیشتر ہاتھوں کی انگلیوں تک پانی توخود ہی پہنچ جا تاہے، مع۔

تحلیل کے معنی ہیں منیکتے ہوئے پانی کے ساتھ ایک گو دوسر ہے ہیں داخل کرنا اور یہ بالا نفاق سنت مؤکدہ ہے ہاتھ ہیں انگیوں کا خلال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پنجہ لڑانے کی مانند ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسر ہے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا، اور پیروں میں خلال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی چھوٹی انگلی چھنگلی کو دائیں پاؤں کی چھنگلی میں ڈال کر خلال شروع کرتے ہوئے بائیں پاؤں کی چھنگل سے پر ختم کر دیا جائے (النہر) چھنگلی کو پنچے کی طرف سے قدم کی پیشت کی طرف اویر کو خلال کرنا چاہئے (المضمرات)۔

عینیؒ نے کہا ہے کہ ابوداؤداور ترفدیؒ کی حدیث میں جو حضرت مسور بن فضلہؓ سے منقول ہے اس میں فقط چھنگلی ہے خلال کرنے کا تو تذکرہ ہے مگر اس میں فدکور کیفیت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ، مع ، ظاہر بات یہ ہے کہ اس طرح خلال کرنے کا جبوت اتفاقی ہے ، اور یہ کوئی سنت مقصود نہیں ہے ، الفتح۔انگلیوں میں اس طرح خلال کرنے کا تعلم مسنون اس وقت ہوگا جبکہ پہلے سے اس جگہ پرپانی چینج چکاہو کیو نکہ اگر پانی نہ پہنچاہو جبکہ انگلیاں ایک دوسرے سے بالکل ملی ہوئی ہوں تو اس وقت پانی پہنچانا واجب ہوگا، بہی بات شرح شخ الاسلام خواہر زادہ میں بھی ہے ، مع۔التبیین اور الفتح ،اور انگلیوں کوپانی میں ڈبو دیا گیاہو تو خلال کی ضرور ت ماتی نہیں رہی ،ع ،النہر۔

لقوله عليه السلام : خلّلوا اصابعكم كي لا تتخللها نار جهنم ..... الخ

نگلیوں کے خلال کے مسنون ہونے کی دلیل میہ حدیث قول ہے، حدیث کے الفاظ ایسے نہیں ہیں دار تطنی نے ابوہر برہؓ سے مرفوع روایت اس طرح بیان کی ہے خلِلُوا اَصَابِعَکُم لا یَتَحَلَلُهَا الله بالنَّادِ یَومَ القیامَةَ لِعِنی تم ابنی انگلیوں کا خلال کرو تاکہ الله تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کے درمیان آگ داخل نہ کرے اسی جیسی روایت حضرت عائشہؓ سے اور طبر انی نے وائل بن جہؓ سے روایت کی ہے گریہ سب ضعیف ہیں، لیکن طبر انی کی روایت میں نار جہنم کی وعید کی نضر سے بین جو کوئی پن سے انگلیوں میں خلال نہ کرے گا۔ انگلیوں میں خلال نہ کرے گاتو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان میں آگ سے خلال کرے گا۔

بداحادیث آگر چہ ضعیف ہیں لیکن حضرت لقیط بن صبر ہ گی حدیث آس بآب میں دلیل ہے کہ رسول اللہ عظامی نے فرمایا ہے کہ تم جب وضو کرو تو اسباع کرو بعنی سب جگہ پانی پہنچاؤاور اپنی افکلیوں کے در میان خلال کرو جسے ابود اؤر، نسائی، ابن ماجہ اور تر ندگ نے در وایت کی ہے اور کہا ہے کہ جب تم تر ندگ نے دروایت کی ہے اور کہا ہے کہ جب تم وضو کرو تو اسپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی افکلیوں میں خلال کرو، ابن ماجہ اور تر فدگ نے اس کی روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حسن غریب ہے۔

والأنه اكمال الفرض في محله .... الخ

لیعنی ہاتھوں کا دھونا فرض ہے اور خلال کرنے سے محل فرض میں کمال ہو تا ہے اور قاعدہ ہے کہ وضو میں جس چیز سے

فرض کا اکمال اس کے محل میں ہووہ سنت ہوتی ہے لہٰذ الگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہوئی، ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ الگلیوں کے خلال کرنے سے واسطے صیغہ امر استعمال کیا گیا ہے لیمنی عظم دیا گیا ہے جیبیا کہ اس حدیث میں ہے جے مصنف نے بیان کی ہے خلِلُوا اس میں میغہ امرکی تصرح ہے، ادھر اصول میں یہ مسلمہ قاعدہ ہے جس عظم کے پورانہ کرنے پر عذاب کی دہمکی دی گئی ہواس امر سے وجوب ٹابت ہوتا ہے یہاں بھی حدیث نہ کور میں عذاب تارکی دھمکی کے الفاظ موجود ہیں اس لئے قاعدہ کے مطابق اسے مسئون ہونے کی بجائے واجب ہوتا چاہتے، اس بناء پر امام احد اور امام احق کا نہ ہب ہے کہ ہاتھوں اور ہیروں کی انگلیوں میں خلال کرتا امام الگ کے نزدیک واجب ہے۔

اس اشکال کاحل کی طریقوں سے کیا گیاہے ہے ہے کہ یہ خبر واحدہ اور اس سے وجوب اس وقت ثابت ہو کہ جانب مخالف لینی واجب نہ ہونے کا قرینہ ہو، مگراس کی جگہ یہ قرینہ موجودہے کہ آپ نے اعرابی کو وضو کاطریقہ سکھلایا مگراس میں خلال کرنے کا کوئی ذکر نہیں فرمایا،اگر خلال کرنا واجب ہوتا، توضر وراس کا تذکرہ ہوتا اس جگہ یہ جواب رد کر دیا گیاہے کہ شاید راوی نے ذکرنہ کیا ہوجبکہ آکٹراہیا ہوتا ہے۔

نمبر آ۔ دوسر اجواب یہ ہے کہ آیت وضو خاص ہے جو بیان کی محتاج نہیں ہے اگر اس سے دوسر انتھم واجب ٹابت کیا جائے تواس خاص کو بیان سے تغیر ہم جائے گااور تغیر دینے کے لئے جو نئے کے درجہ میں ہو تاہے خبر واحد کافی نہیں ہوتی ہے کیونکہ آیت وضو تعلقی ہے اور خبر واحد نغنی ہے دونوں ہر ابر نہیں ہے صاحب نہایہ نے ایساہی کہاہے۔

نمبر سالہ تیسر اجواب کیے ہے کہ وہ وعید اس صورت میں ہے کہ جب پانی اُٹھیوں کی چھیں نہ میں پہنچا ہو، یہ جواب انکلؒ نے سر وجی ہے لیے کر دیا ہے، مع۔

نمبر ، پوتھاجواب یہ ہے کہ خلال کرنااس وقت ایک سنت ہے جبکہ یہ بات معلوم ہو چکی ہو کہ انگلیوں کے در میان پائی می مہمنے چکاہے ادر پائی پہنچ جانے کے بعد واجب باتی نہیں رہتا ہے ؛ شخ ابن البمائے نے کہا ہے کہ میرے نزدیک اس باب میں جشنی صدیثیں بھی منقول ہیں سب وجوب ہی کے واسطے ہیں، احادیث کا مقصد اصل یہ بتانا ہے کہ انگلیوں کے در میان پوشیدہ شکنوں میں پائی پہنچانا ضروری ہے اور ان کو خشک چھوڑ نا جائز نہیں ہے اس کے بعد خلال کرنا مستحب ہے کیونکہ یہ بات ٹابت نہیں ہو سکی ہے کہ اس پر بھٹکی کی تم ہواکر چہ اس سے فرض کواس کی اپنی جگہ پر کھمل کرنا ہو تا ہے، انتہی۔

متر جم کا کہناہے جس کا احصل ہے ہے کہ خلال کی سنت ہونے کے سلسلہ میں جٹنی حدیثیں مروی ہیں وہ اس مسلہ کی دلیل نہیں جن کی بحث ہور ہی ہے، بلکہ الن احادیث میں اس بات کی تاکیدہے کہ وضو کرتے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کے دھونے کے وقت ان کی افکیوں کے در میان پانی پہنچانا فرض ہے،اگر ان میں کوئی جگہ خشک رہ گئی تو قیامت کے روز وہاں آگ پہنچ گی،اور یہ واجب ہے کہ اس میں اکمال اور اسباغ کر واور افکیوں میں خلال کر کے سب جگہ پانی پہنچادو، اس پانی کے پہنچاد ہے بعد خلالِ کرنامتحب ہے کیونکہ اس کام پر رسول اللہ عظافے سے بھٹنی کا ثبوت نہیں ملاہے، لیکن متر جم کا کہناہے کہ اس پر تو کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے،سوائے اس بات کے کہ اس سے فرض کو اپنے محل میں کمل کرناہے،اچھی طرح سمجھ او۔

و تكوار الغسل الى الثلاث لان النبى عليه السلام توضأ مرة مرة، وقال هذا وضوء لايقبل الله تعالى الصلوة إلا به، و توضأ مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا الصلوة إلا به، و توضأ مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئى و وضوء الانبياء من قبلى، فمن زاد على هذا أونقص فقد تعدى و ظلم، والوعيد لعدم رؤيته شنة

ترجمہ: -اور وضو کی سنتوں میں ہے ایک ہے دھونے کے کام کو مکرر نین بار کرنااس حدیث کی بناء پر جس میں ہے کہ رسول اللہ علیجی وضو کیاا کیک ایک بار پورادھو کر پھر فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے کہ جس کے بغیراللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کر تاہے اور آپ نے دضو فرمایا دورو بار دھوکر پھر فرمایا کہ بیاس محض کاوضوء ہے جس کاوضو اللہ تعالیٰ دوناکر دیتا ہے اور آپ نے وضو فرمایا تمین تین بار دھوکر پھر فرمایا کہ بید میر اوضو ہے اور مجھ سے پہلے کا نہیاء کرام کاوضو ہے اس لئے جس نے کم کیایا زیادہ کیااس نے حدسے زیادتی کی اور ظلم کیا،اور برائی، تعدی اور ظلم کی جود تھمکی ہے وہ اس وقت ہے جبکہ تمین مرحبہ کو سنت نہ جاتا

## توضحه تین بار د هونازیادتی و کمی کی بحث اور شحقیق

اس جملہ سے بیبات صاف ظاہر ہوگئی کہ دخو میں جواعضاء دھوئے جاتے ہیں انہیں تین باردھوتالیکن سر کوچو نکہ دھویا نہیں جاتا ہے بلکہ اس کا مسح کیا جاتا ہے لبندااس مسح کو مکر رکر تاسنت نہیں ہے، دھوئے جانے والے اعضاء یہ ہیں دونوں ہاتھ، چہرہ اور دونوں پاؤل، انحیظ ،ایک بار پورادھونا فرض ہے ،الظہیر ہے، اور ہاتی دونوں بار یعنی دوسر سے اور ہیں جق ہے میں سنت مؤکدہ ہے، الجو ہر قالنیرہ ،البحر عن السراج، لینی مجو گل طور پر دوسر کی اور تیسر کی مرتبہ دھونا سنت ہا ہو ہی جق ہے، لہذا صرف دوسر کی بار دھوکر چھوڑ دے تواسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے سنت پر عمل کیا ہے، افتح، ایک بار بھر پور دھونے کا مطلب ہے ہے کہ پہلی ہی مرتبہ میں پانی سب عضو کو بہتی جائے اور بہہ جائے، اور اس سے قطرات فیک جائے اور بہہ جائے ،اور بہہ جائے اور بہہ جائے ،اور اس سے قطرات فیک جائے اور بہہ جائے ، اور اس سے قطرات فیک جائے ، الفتح، ایک بار کھر پور دھونے کا مطلب ہے ہے کہ پہلی ہی مرتبہ میں پانی سب عضو کو بہتی جائے اور بہہ جائے ، اور اس سے قطرات فیک جائے ، الفتح ، الفتح ، ایک بار کھر پور دھونے کا مطلب ہے ہے کہ پہلی ہی مرتبہ میں پانی سب عضو کو بہتی جائے اور بہہ جائے ، اور اس سے قطرات فیک جائے ہاں گا میں۔

اور فناوکی جمت میں ہے کہ ہمر ہار عضو کو دھونے میں اس بات کا پوراخیال رکھنا جاہتے کہ اس کادھونا جہال تک ضروری ہے اس کے پورے حصہ میں پانی پہنچ جائے، اس طرح آگر مہلی مرتبہ دھویا تمریجے حصہ خشک رہ گیا بھر دوسری ہار بھی اسی طرح دھویا اور کچھ حصہ خشک رہ گیا پھر تنسری مرتبہ بھی وھویا اور اس مرتبہ سب جگہ پانی پہنچ گیا تو یہ تین بار دھونانہ ہوگا، المضمرات، خلاصہ یہ ہے کہ چلوپانی کا شار معتبر نہیں ہوتا بلکہ عضو کے پورے حصہ پر پانی بہانے اور بھر پور مغسول ہونے کا اعتبار ہوگا اس لئے ہر بار پور ادھوکر تین بار تک مکر دکرنا مسنون ہوگا۔

لان النبي عليه السلام توضأ مرة مرة، وقال هذا وضوء لايقيل الله تعالى الصلوة إلا به.....الخ

یہ حدیث ان پورے الفاظ ہے معروف و مشہور نہیں ہے بلکہ ان کے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ مردی ہیں، اور ہمارے مصنف ّ نے ان الفاظ کو جورسول اللہ علیجہ ہے مروی ہوئے ہیں ان سب کو جمع کر دیاہے، اور رسول اللہ علیجہ کی طرف منسوب کردیا ہے، البتہ ایسا کہنے پر مصنف پر اعتراض بھی نہیں ہو سکتاہے کیونکہ انہوں نے ان گلزوں کو کسی ایک معین صحالی کی روایت نہیں کیا ہے، من ، یہ دوحدیثیں ہیں پہلی توضاً عَرقہ و وُضُوءُ المُوسِلِين مِن قَبْلِي تک جے دار قطنی، بہتی، ابن ماجہ اور طبر انی متعدد صحابہ کرام ہے روایت کیاہے، ان کی ساری سندیں ضعیف ہیں۔

اور ابو حائم نے کہاہے کہ حضرت علی ہے ہے مدیث ثابت نہیں ہے اور ابوزر عدر ازیؒ نے کہاہے کہ یہ وہی حدیث ہے اور اس کا دوسر انگزااس حدیث بیں ہے جے ابود اؤد، نسانی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے، اس کے آخر بیں ہے کہ رسول اللہ مطابقہ نے فرمایا کہ یہ وضو ہے اس پر جس نے کچھ بڑھلایا اس سے کچھ کم کیا تواس نے گناہ کیا اور صدید نے لور ظلم کیا اس کی سند میں عمر و بن شعیب عن ابیہ عن جدہ واقع ہے، فی الدین نے کہاہے کہ جو اس اسناد کو سیجے کہ تو حدیث سیجے ہے، اور ابو بکر ابن العرابی نے عمر و بن شعیب کی صدیم کو ضعیف کہاہے، لیکن ان کے ضعیف کہنے کو کوئی اعتبار نہ ہوگا کیونکہ امام بخاری نے امام احد ، ابن المدین آخق بن راہو یہ اور ان کے علاوہ امامول کی ایک جماعت نے اس کی توثیق کی اور قابل قبول بتایا ہے، معر

میں کہتا ہوں کہ ترندیؓ نے بھی اس اسناد کی توثیق کی ہے لیکن عمر و بن شعیب کی توثیق سے اس پوری اسناد کی تقدیق نہیں

ہو سکتی ہے البتہ بالکل معمولی در جہ کی ہوگی جس کا مطلب سے ہوگا کہ اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حق سے ہے کہ اس روایت میں افظ "زاد" کے بعد "نقص "کا ہو نازیادتی موضوع ہے ( بینی ایک محاورہ کے طور پر ہے) جس کا اصل مطلب سے کہ جس نے تین کے عدو پر زیادتی کی اس نے ظلم اور زیادتی کی، کی ہونے کی صورت میں اہی بات نہیں ہے، پھر لفظ "او نقص" کے موضوع ہونے پر اہام الائمہ ابن فزیر نے تصریح کی ہے، جیسا کہ موان اعبد الحق شخ دیاوی نے آئی کتاب سفر العادت میں بیان کیا ہے اوو اس لفظ کے موضوع ہونے پر بہت بڑی ولیل سے کہ خود آپ سے تعلیم جواز کے علاوہ تین العادت میں بیان کیا ہے اوو اس لفظ کے موضوع ہونے پر بہت بڑی ولیل سے کہ خود آپ سے تعلیم جواز کے علاوہ تین مرتب ہی دھونا عبد اللہ بین زید بن عاصم سے مروی ہے اہام محد نے کہا ہے کہ دومر شہر بھی دھونا چھا ہے البتہ تین تین مرشہ دھونا اعتما کہ دومر شہر بھی دھونا تھے بخاد کیاور سنن اربحہ میں ہے، اور تین تین مرشہ مرتب دھونے کی حدیث سے وضو میں ایک ایک مر جو دے ، ای طرح ان میں بعض عضو کو دودومر شہر اور بعض کو تین مرشبہ دونوں میں موجود ہے، ای طرح ان میں بعض عضو کو دودومر شہر اور بعض کو تین تین مرشبہ دونوں بی موجود ہے، ای طرح ان میں بعض عضو کو دودومر شہر اور بعض کو تین تین مرشبہ دونوں بھی موجود ہے۔ ای طرح ان میں بعض عضو کو دودومر شہر اور بعض کو تین مرشبہ دونوں بھی موجود ہے ، ای طرح ان میں بعض عضو کو دودومر شہر اور بعض کو تین تین مرشبہ دھونا بھی موجود ہے۔

## یانی میں اسر اف منع ہے اور تین مرتبہ میں کون سامر تبہ سنت ہے اور کی کا تھم

امام بخاریؒ نے کہاہے کہ اہل علم نے وضو میں اسر اف کرنے کو تکر وہ کہاہے، جبکہ رسول اللہ عَلَیْکَۃ کے عمل سے زیادہ نہ ہو میں کہتا ہوں کہ اسر اف کرنا مکروہ تحریک ہے جیسا کہ حضرت سعد بن و قاصؒ میں ہے کہ رسول اللہ عَلَیْکَۃ سے دریافت کیا گیا کہ کیا وضو میں بھی اسر افسیا جاتا ہے؟۔ تو آپ نے جواب دیا کہ ہال ہو تاہے اگرچہ بہتے دریا پر تم وضو کر رہے ہوا ہے احمد اور ابن ماجہ نے بیان کیا ہے عین نے کہاہے کہ بخاریؒ نے اشارہ کیا ہے کہ تین مرجہ سے زیادہ وھونے کے منع ہونے پر اجماع ہے، لیکن امام شافع کے کلام میں اظہر بیہے کہ تین مرجے سے زیادہ دھونا کروہ تنزیبی ہے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ اگر زیادتی اظمینان حاصل کرنے تے لئے ہویااعادہ وضو کے لئے ہو تو تنزیبی ہوگا ورنہ مکر وہ تحری ہونا چاہئے کیو تکہ اسراف ہو تاہے، م،اگر کوئی یہ سوال کرے کہ نین مر تبہ دھونے میں کیا تفصیل ہے، توجواب یہ ہوگا کہ پہلی مر تبہ دھونا تو فرض ہے بشر طیکہ عمل طور پرپانی پہنچ چکا ہو،اور دو سری مر تبہ دھونا سنت ہے اور تیسری مر تبہ دھونا سنت کو ممل کرنا ہے اور یہی نہ ہب بھی ہے متر جم کا کہنا ہے کہ بہی اصح ہے، واللہ اعلی، م، بعضوں نے کہا ہے کہ دو سری مرتبہ دھونا سنت اور تیسری مرتبہ دھونا نقل ہے، بعضوں نے اس کے بر خلاف بھی کہا ہے تی ابو بحراسکاف نے کہا ہے کہ تیوں بار دھونا فرض ہے جیسا کہ مختر الحیطان ہے،اگر کسی نے سر دی کی زیادتی پاپانی کی کی ایسی اور ضرورت کی بناء پر ایک ہی بار دھویا تو مکروہ نہ ہوگا،اگر بغیز کسی مجبوری کے ابیا کرے گا تو گنہ گار ہوگا۔

میں کہنا ہوں کہ المعراج میں ایسا ہی ہے بعضوں نے کہاہے کہ اگر کوئی ایک بار دھونے کی عادی بن جائے تو گئیگار ہو گاور نہ نہیں، متر جم کا کہنا ہے کہ یہی قول امر نج ہے واللہ تعالی اعلم، م

اگر کوئی بیسوال کرے کہ کیا کہنی ہے اوپر ہاتھ بر ھاکر دھونے میں کوئی برائی ہے،جواب ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے سے قیامت کے دن وہ جھے بہت زیادہ روش ہول کے اور ان میں زیادتی ہوگی، حضرت ابو ہر برہ کو ایک بار ہاتھ کو بڑھا کر بغل تک دھوتے دیکھ کر بوچھا گیا کہ یہ کیساد ضو ہے، توجواب دیا کہ میں نے اپنے خلیل رسول اللہ عظافہ سے سا ہے کہ یہ مؤمن کازیور ہوگا (جنت میں) جہال تک پائی پنچے گاد ہال تک زیور ہوگا، یہ صحیحین میں موجود ہے اگر سوال کیاجائے کہ کیاوضو میں زیادتی کرنا اور مثلاً وضو پر وضو کرنا بھی نہ کور روایت کے مطابق گناہ اور تعدید کاکام ہوگا تو مصنف نے اس کا جواب دیاہے ان الفاظ میں۔

والوعيد بعدم رؤيته سنة ..... الخ

یعنی جب کوئی بیا عقاد کرے کہ پوری سنت تین مر تبول ہے بھی حاصل نہیں ہوئی ہے تواس نے برااعقاد کیااور ظلم کیا، کیکن اگر اس کا اعقاد تو درست ہو کہ نہن مر تبہ استعمال ہی سنت ہے مگر اس خیال ہے نتین سے زائد بار دھویا تا کہ طمانیت قلب حاصل ہو جائے کہ تین مرتبول ہے بھی شاید مکمل طور پر پانی نہ پہنچا ہویا مکر روضو کرنے کی نیت سے ایسا کیا تو اس میں کوئی حرج نہ ہوگا، مع ،النہا بیاورالسراج میں ایسا ہی نہ کورہے۔

ا یک ہی بیٹھک میں وضو سمرر کرنا، دسوہے، چوتھی مرتبہ کے پانی سے کپڑاد ھونااور برعکس

قال: ويستحب للمتوضّىء أن ينوى الطهارة، فالنية في الوضوء سنة عندنًا، وعند الشافعي فرض، لانه عبادة فلايصح بدون النية كالتيمم، ولنا أنه لايقع قرية إلا بالنية، ولكنه يقع مفتاحا للصلوة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر بخلاف التيمم، لان التراب غير مطهر إلا في حال إرادة الصلوة أوهو ينبني عن القصد .

ترجمہ: -اوروضو کرنے والے کے لئے یہ متحب ہے کہ طہارت کی نیت کرے اس طرح وضو میں نیت کرنا ہمارے بزدیک سنت ہے مگرامام شافع کے بزدیک وضو میں نیت فرض ہے کیونکہ یہ وضو ایک عبادت ہے اس لئے یہ عبادت بغیر نیت کے شخصے نہ ہوگا ورہار کی جیساکہ قائم مقام وضو بعنی تیم میں نیت کرنابالا تفاق فرض ہے، اس لئے کہ وضو بھی بغیر نیت کے مقباح نہ ہوگا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ہال وضو کا عبادت ہونا تو بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا ہے پھر بھی ایساوضو نماز کے لئے مقباح ہو جاتا ہے بعنی اس سے نماز درست ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پاک کرنے والے شکی نہیں بنائی گئی ہے گر نماز کے ارادہ کی صورت میں یا تیم میں کیونکہ تیم مٹن سے کیا جاتا ہے اور مٹی خلفت پاک کرنے والی شکی نہیں بنائی گئی ہے گر نماز کے ارادہ کی صورت میں یا تیم میں اس لئے نیت کی شرط گئی ہے کہ لفظ تیم کے مغن ہی قصد اور ارادہ کے ہیں۔

تو طیح۔مستحب کی تعریف،مستخبات و سنن وضو مستحب وہ فعل ہے جس کے کرنے میں ٹواب ہوا درنہ کرنے میں ملامت ند ہو۔ ویسنعب للمتوضیء أن ينوی الطهار ة ..... الخ

### مستحبات وسنن: نيت اس كاوفت اور اختلاف ائمه

فالنية في الوضوء سنة عندنا، وعند الشافعي فرض .....الخ

وضو میں نیت کر تا ہمارے نزدیک سنت ہے اس میں نیت کرنے گاوفت چہرہ دھونے کاوفت ہے جیسا کہ الجوہر ۃ النیر ہیں ہے کے نیکن الاشاہ میں ہے کہ چہنچوں تک دھونے کے وفت نیت کرلینا چاہئے تاکہ سنتوں کا تواب مل جائے، حدیث محتج ہے الاعمال ہالنیات یعنی جملہ اعمال کا مدار تونیت پرہے اس لئے وضو کرنے والوں کو کپڑے دھوتے وفت یا جائے نماز کو پاک کرتے وفت یا کہ کہ تھے تاکہ مستحب کام کی اوائیگی ہوا در تواب بھی مل جائے، مع۔

آگر وضو کرنے والا پانی میں گر گیایا نگری تالاب کو تیر کرپار کیایا کسی کو وضو سنصلانے نے لئے خود وضو کیایا گرمی میں تھنڈک حاصل کرنے کے لئے اعضاء وضو وحولئے تو ہمارے نزدیک ان تمام صور تول میں وضو ہو گیا (اور اس سے نماز درست ہو جائے گی) یہی قول سفیان توری ،اوزاعی اور حسن کا ہے۔

وعند الشافعي فرض، لانه عبادة فلايصح بدون النية كالتيمم .....الخ

لیت بن سعد، احمد، الوثور، ابو عبید اور داؤد ظاہر گی کا ہے۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن پاک میں نماز کے لئے وضو کا تھم دیاہے جس کا بجالانا عبادت ہے اور وہ نیت پر موقوف ہے لیکن وضو صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ شرط نماز اور مفاح بھی ہے، تو اب اس مسلہ میں احناف اور شوافع کے در میان اس بات میں اختلاف ہے کہ وضو کا مفاح ہونا طہارت کی صفت کی وجہ ہے ہوا عبادت کی صفت کی وجہ ہے ، طحاوی نے مبسوط سے نقل کیا ہے کہ جس وضو کا قرآن میں تھم ہو وہ عبادت کی صفت کی توجہ سے بیکن نماز کے لئے مفاح ہونا اس بر موقوف نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود پاک حاصل عبادت بغیر نیت کے ہر دو طرح حاصل ہوجاتی ہے کہ نگر کی نظرت میں پاک کر دینا، گندگی دور کر دینا ہیں۔ اور یہ پاکی نیت کے ساتھ اور بغیر نیت کے ہر دو طرح حاصل ہوجاتی ہے کیونکہ پائی کی فطرت میں پاک کر دینا، گندگی دور کر دینا ہے اور یہ پاکی نیت کے ساتھ اور بغیر نیت کے ہر دو طرح حاصل ہوجاتی ہے کیونکہ پائی کی فطرت میں پاک کر دینا، گندگی دور کر دینا ہے ، انہی ۔

اس طرح وضو بغیر نیت کے عبادت کا درجہ حاصل نہ کرسکے گا، لیکن پاک کرنے سے طہارت حاصل ہو جائے گی جس سے نماز درست ہوسکتی ہے،اس سے بیہ بات صاف ظاہر ہوگئی کہ جس وضو کا ہمیں تھم دیا گیا ہے اس میں ہمارے نزدیک بھی نیت واجب ہے،اور بغیر نیت کے وضو عبادت نہیں ہے نیت کا چھوڑ دینا گناہ کی بات ہے پھر بھی اس سے نماز درست ہو جائے گی اور نماز پڑھنی جائز ہوگی،اور امام شافعیؓ کے نزدیک بغیر نیت کے وضو سے نماز جائز ہی نہ ہوگی۔

## وضو ایک عبادت ہے

وعند الشافعي فرض، لانه عبادة فلايصح بدون النية كالتيمم .....الخ

عبادت میں بالا نفاق نیت شرط ہے کیونکہ فرمان باری تعالی ہے ﴿ وَمَا أُمِوُ وَا إِلاَّ لِيَعَبُدُوا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ المَدِّينَ ﴾ العبی مرف اس بات کا تھم دیا گیاہے کہ وہ اللہ تعالی کی خلوص ول کے ساتھ عباوت کریں، اور وین کو اس کے واسطے خاص کردیں، اس جگہ لفظ تخلصین میں اضلاص کو ترکیب کے لحاظ ہے حال قرار دیا گیاہے جبکہ حال تھم میں شرط ہوتا ہے، اس طرح ہر عبادت کے لئے اخلاص کو شرط قرار دیا گیاہے، جس میں نیت کا خلاص کا ہونا اصل ہے، جیسا کہ فرمان رسول اللہ علی میں ہے الاعمال بالنیات کہ اعمال کا وارو مدار نیت پرہے جیسا کہ ذبھی گذر چکاہے، الحاصل وضو کی عبادت بغیر نیت نہ ہوگی۔

ولنا أنه لايقع قربة إلا بالنية..... الخ

ادر ہماری دلیل سے کہ ہال خودوضو بغیر نیت کے عبادت نہیں ہوسکتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اس نے نیت نہیں کی ادر اعضاء کسی طرح دھو لئے گئے تو اسے عبادت قرار نہیں دیا جائے گاولکند یقع المنے لیکن یہ وضو نماز کے لئے ذرایعہ ہو جائے گااس سے نماز صحیح مانی جائے گی، کیونکہ نماز کے لئے مقاح اور ذرایعہ طہارت ہے، جو نیت اور بغیر نیت دونوں طرح سے حاصل ہو جاتی ہے لہذا یہ وضو ہمارے نزدیک نماز کے لئے بحاطور پر مقاح ہوگا۔

لوقوعه طهارة باستعمال المطهر بخلاف التيمم ..... الخ

کیونکہ ایسا پائی جوخود پاک ہوکر دوسر ول کو بھی پاک کرنے والا ہواس کے استعال سے اعضاء وضو کی طہارت ضرور حاصل ہوگی، کیونکہ فدائے تعالی نے پائی کے بارے بیں اپنی کتاب بیں فرمایا ہے ہوآنڈ نیا میں السنمائے کا کھوڑا کے کہ ہم نے ایسا پائی نازل کیا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے دوسر ول کوپاک کرنے والا ہے کیونکہ اس بیں پائی کو طہور بتظایا گیا ہے، ابن الہمائم نے اپنی کتاب فتح الفتد کہ بیس بیں کہ طہور کے معنی ہیں کہ بیہ خود بہت پاکیزہ ہے، اس بیس اس بات کا احمال باتی ہے کہ شرعی ناپاک کو بغیر نیت کے پاک نام کی سات ہو بلکہ صرف نجاست ہیں کہ لیے کو طاہری طور پر پاک کر لیتا ہے اس لئے جس وضو میں نیت نہیں کہ بغیر نیت کے پاک نے جس وضو میں نیت نہیں کی گئی اس بیس فرمان رسول علی انسا الا عمال بالنیات کی دلیل کی بناء پر اسے مفتاح صلوۃ ہونے کو نہ ثابت کیا جائے گا۔ اور نہ اس کی فی کی جائے گا لہذا ہے ہمارے نزد یک مفتاح ہوجائے گا۔

اب آگر بیا عتراض کیا جائے گاکہ حدیث انعال الاعمال بالنیات کے معنی ہیں کہ سارے اندال کادار و مدار نیت پر ہے،
لہذا بغیر نیت کے وضو کا کوئی انتبار نہ ہوگا جواب یہ ہے کہ آگر کہنے والے کا یہ خیال ہو کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بغیر
نیت کے کوئی کام بی نہ ہوگا تو کہنے والے کا یہ خیال صریحاً باطل ہے، اور آگر یہ مراد ہو کہ عمل تو بایا جائے گا مگر شر بعت ہیں اس
عمل کا عتبار نہ ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات قاعدہ کلیہ کے طور پر نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ہم یہ و تیجھتے ہیں کہ طلاق نکاح گوہئی
جیسے بہت سے اعمال بغیر نیت کے بھی شر عاوا تع اور معتبر مانے جاتے ہیں لہذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی عمل کا عبادت ہو نابغیر
نیت کے معتبر نہ ہوگا۔

نیت کے معتبر نہ ہوگا۔

# الأعمال بالنيات كى تحقيق

حق بات یہ ہے کہ الا عمال بالنیات کا فرمان عبادت اور غیر عبادت سب کوشامل ہے، لہذا آ دی نے جوعمل جس میت سے

کیاد بیاس کا نتیجہ اور تمرہ ہوا۔
اس بناء پر آگر کسی نے اوائیگی سنت پاشر مگاہ کی تفاظت کی نیت ہے نکاح کیا تواس عمل پر بھی تواب ملے گااور آگر صرف شہوت رانی کے لئے نکاح کیا تواس پر اوائی سنت پاشر مگاہ کی حفاظت کی نیت ہے نکاح کیا تواس پر اوائی نے حاکم کے ساشنے کسی معاملہ میں گواہی دی تواگر اس نیت ہے ہو کہ اس مظلوم حقد ارکواس کا حق مل جائے یا فرمان رسول کی اس طرح اتباع ہو جائے توابی گواہی میں عبادت ہوگی اور اس پر تواب بھی ملے گا۔اور اگر بہی گواہی فساد پھیلانے کی غرض ہے ہو تواس پر عذاب ہو گا۔ فراس مرح نبک کامول کے لئے دلیل ہے اس طرح برے کا موں بھی بہی جملہ دلیل اور جمت ہوگا۔ فلاصہ بیہ ہے کہ یہ جملہ جس طرح نبک کامول کے لئے دلیل ہے اس طرح برے کا موں بھی بہی جملہ دلیل اور جمت

اس بحث ہے ہماری یہ بات صاف واضح ہوگئی کہ بغیر نیت کے وضو ایساعمل ہوگا کہ اس سے ثواب تو نہیں لیے گاالہتہ وضو ہو جائے گااور اس سے ان اعضاء کی پاکی حاصل ہو کر اس سے نماز صحیح ہو جائے گ۔ لیکن اگر کو کی مخفس یہ کہے کہ نماز صحیح ہونے کے لئے ایساوضو ہونا شرط ہے جو عبادت بھی ہو یعنی اس سے نیک عمل کی ادائیگی کی نیت کی گئی ہو، تو خود ایسا کہنے والے پرلازم ہے کہ وواپنے دعوی کی دکیل دے۔

# فيتم ميں نيت کی شرط

بخلاف التيمم، لأن التراب غير مطهر إلا في حال إرادة الصلوة .....الخ

تیم جوکہ وضو کا قائم مقام ہے اس میں نیت کی شرط کیوں لگائی گئی جبکہ اصل بین وضو میں نیت کی شرط نہیں ہے؟ ای شہر کے جواب کے لئے مصنف نے یہ عبارت بڑھائی کہ تیم میں وضو کے بر خلاف نیت کی شرط اس لئے لگائی گئی کہ تیم کے لئے مٹی اس کی جنس کا ہونا ضروری ہے جس کی تغلیق میں خدونہ تعاطی کی طون سے دوسروں کو پاکس کمر فیل صلاحیت نہیں رکھ گئی گئے مٹی اس کی جنس کہ باتی کی جنس کے اس کی جس سے وضو کیا جاتا ہے بیاک کرنے کی صلاحیت نظر قدر کھی گئے ہے، تو مٹی میں پاک کرنے کی صلاحیت نظر قدر کھی گئے ہے، تو مٹی میں پاک کرنے کی صلاحیت صرف ضرورت پورے کرنے کے لئے یعنی نمازگی اوا گئی کے لئے مان کی گئی ہے گوااس میں پاک کرنے کی صلاحیت کی شرط لازم مان کی گئی ہے۔

أوهو ينبئي عن القصد..... الخ

کہ تیم میں نیت کی شرطاس وجہ ہے کہ لفظ تیم کے اندازوں کے معنی پائے جاتے ہیں بینی لفت میں تیم کے معنی قصد اور ارادہ کے ہیں، اور تیم کالفظ ایک شرگا اصطلاحی، نیز اصول فقہ میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ایسے اصطلاحی، موں اور الفاظ میں وہی معنی معتبر ہوتے ہیں جو ان الفاظ ہے لغوی اعتبار ہے سمجھ میں آتے ہیں، اس لئے ہم نے بھی اس لفظ تیم ہے اس کے لغوی معنی لیعنی قصد وار ادو کا اعتبار کیا ہے جس کے معنی نیت کرنے کے ہوتے ہیں اس بناء پر تیم میں نیت کی شرط لاز م ہوئی ہے، اور بہی صبح ہے۔ ہوئی ہے، اور بہی صبح ہے۔

مشر جم کا کہناہے کہ تکوار اور اس جیسی چیز وں کی ناپا کیاں مٹی نے پائے کرنے بیس نیت کی شرط تنہیں ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ ارادہ نماز کے علاوہ دوسر می صورت میں بھی مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے اس لئے یہ جواب دیا جائے کہ حدث حکمی نہیں ہے ، گریہ جواب بھی محل اعتراض ہے۔

خلاصہ بد ہواکہ وضو جس طرح ایک عبادت ہے ای طرح یہ نماز پڑھنے کے لئے آلہ بھی ہے، لہذا ہمارے نزدیک

وضو کاعبادت ہونا بغیر نیت کے درست نہ ہو گااور اس کا طہارت حکمی ہونا بغیر نیت اور بغیر ثواب نماز کا ذریعہ اور آلہہ، اور در رمیں ہے کہ وہ وضو جس کا تھم کیا گیاہے اور گدھے کے جھوٹے پانی ہے وضو کرنے میں نیت فرض ہے جس طرح عبادت مقصود میں فرض ہے لیکن دہ وضو جس کا تھم نہیں کہا گیاہے اس کے لئے نیت کرناسنت ہے۔ تیم میں نیش ط

فالنية في إلوضوء سنة عندنا.....الخ

متر جم کی طرف سے اس جگہ پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سنت تو وہ عمل ہے جس پر رسول اللہ علیہ نے جیسٹی فرمائی ہواور گاہے گاہے اسے ترک بھی کیا ہو،اور یہ بات طاہر ہے کہ رسول اللہ علیہ نے جمیشہ عبادت ہی کی نیت سے وضو کیا ہے،اوراس میں بالا تفاق نیت شرط ہوتی ہے صرف چند مقامات میں ہی نیت کے شرط ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے مثلاً بدن کی لگی موئی گندگی یا گردوغبار صاف کرنے یا محتذک حاصل کرنے کو یہ اعتماء دھوئیں جائے مگر رسول اللہ علیہ سے ان اغراض کے لئے وضو کرنا تھی بھی ثابت نہیں ہے جیسا کہ فتح القدیم میں ہے تو نیت کا سنت ہوتا کس طرح ثابت ہوا۔

خلاصہ جواب بیب کہ ہم نے رسول اللہ علیہ کے تمام وضو کو بالیہ بن عبادت ہی سمجھاہے کیونکہ آب ہمیشہ عبادت کی ہی نیت سے وضو کیا کرنے تھے، لیکن آبت وضو پیا ایھا اللذین آمنوا اذا قمتم کی لاآبہ، میں اعضائے مخصوصہ کے پاک کرنے کا جو تھم ہے وہ صرف اس لئے ہے تاکہ اس کے ذریعہ نماز پڑھی جاسکے، اور ایس کو کی دلیل نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ بغیر نیت کے یہ اعضاء دھونے کے باوجو دیدپاک نہیں ہوں سے کیونکہ وضو نماز کے لئے ایک شرط ہے، اور کس بھی شرط کو صاصل کرنا مقصود اصل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ذریعہ ہوتا ہے کہ بس وضو کا مقصد نماز ہے اس طرح وضو بھی نماز کی دوسر ی شرطوں کی ماندا ایک شرطوں کی ماندا کے سرطوں کی ماند کی اور ان میں کسی بھی تیت کی شرط نہیں ہے جیسا کہ سر عود سے، بدن کاپاک ہوتا یہ تمام شروط نماز جی اور ان میں کسی بھی تیت کی شرط نہیں ہے جیسا کہ سر عود سے نماز صحیح ہوجائے گی البت نماز ایس لئے ہم نے یہ کہا ہے کہ ووضو نیت کے بغیر ہوگادہ خود تو عبادت نہیں ہے کہا ہے کہ وضو کونیت کرکے عباد سے بنالینا چاہئے اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔

#### نیت ترک کرنے کی عادت

ای بناء پریہ کہا گیا ہے کہ اگر چہ نیت کے وضو ہے نماز صحیح ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی محنص اس کاعادی بن جائے لیمن ہمیشہ دوسر سے اغراض سے وضو کر تارہے اور عبادت کی نیت نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا، در نہ صرف ترک نیت سے ملامت کا مستحق ہوگا، اس تمام بحث کا دار وید اراس بات پر ہے کہ نماز کے لئے حدث تھی سے یا کی صرف پانی سے حاصل ہو جاتی ہے یا بغیر نیت حاصل نہیں ہوتی ہے اگرچہ اس بات پر سب کا تفاق ہے کہ بغیر نیت کے بھی حقیقی نجاست سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے اسے انچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو، واللہ تعالی اعلم

َ و يستوعب رأسه بالمسح وهو السنة، وقال الشافعي: السنة هو التثليث بمياه مختلفة اعتبارا بالمغسول، ولنا ان انسأ توضأ ثلاثا ثلاثا و مسح برأسه مرة واحدة، و قاِل: هذا وضوء رسول الله

ترجمہ: -اوروضو کرنے والے کے لئے یہ مستحب ہے کہ اپنے پورے سر کا مکمل طریقہ ہے مسے کرے کہ یہی سنت ہے، اور امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ تبین مر جبہ نئے پانی سے مسح کرنا سنت ہے ان اعضاء کی طرح جن کود ھویا جاتا ہے اور ہماری ولیل بیہ ہے کہ حضرت انس بن مالکؓ نے وضو تین تین مرتبہ اور ایک مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا پھر کہا کہ یہی وضو رسول اللہ عظامے کا

# توطیح: تمام سر کامسح

ويستوعب راسه بالمسح..... الخ

مر کے مسے کو بھی وضو کے لئے نیت کرنے کو مستحب کہاہے اور یہ بھی قدوریؒ کی اصطلاح ہے کہ سنت کو بھی شامل ہے، ای لئے مصنف ہدائی نے وضاحت کے خیال سے فرمایاہے "و ھو السنة" کہ یہ سنت ہے لیتی جارے فرد یک سر کے مسح کرنے میں سنت یہی ہے کہ ایک بی پانی سے تمام سر کا مسح کیا جائے اعتباد بالمعنسول اس مفول سے سر ادوہ عضو ہے جس کا دھونا مسنون ہے جسے مند، ناک کہ اس میں تین بار کا بحرار مسنون ہے، اس طرح سر کا مسح تین مر تبہ پورے سر پر مسح کرنا مسنون ہوگا، و۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو میں مسے بھی ایک رکن ہے تو چرہ ہاتھ پاؤل کے ماننداس میں بھی تعلیت مسنون ہوگی،اس کا جواب یہ ہے کہ مسے کا قیاس ایس چیز پر قیاس نہیں کرنا جا تا ہے (مثلاً موزوں پر مسے)اور ایس چیز پر قیاس نہیں کرنا جا ہے جس کا دھونا ضروری ہے ،الغابی، مسے کرنے کی غرض آسان کرنا ہے اور عسل یعنی دھونے میں مسے کے مقابلہ میں پچھ سختی ہے تو آسان کے عکم کو سختی کے کام پر قیاس کرنا فاسد ہے ،المفید والرزید، دھونے میں تین بار دھونے سے غرض زیادتی صفائی ہوتی ہے ،اور مسے کو بار بار کرنا بیکار اور بے فائدہ ہے اس کے علاوہ بار بار مسے کرنے سے سر سے پانی بھی بہنے گئے ایس صورت میں بدل مست کی غرض کا مل اور کمل کرنا ہے ، خلل ڈالنا نہیں ہو تا ہے ،البدائع۔

مصنف ہدایہ نے امام شافی کی دلیل میں صرف ایک قیاس فاسد کو پیش کیا ہے اور ان کی موافقت میں کو کی حدیث پیش نہیں ہے جیسا کہ حضرت عثالث کی مروی حدیث میں ہے کہ آنخضرت علیہ ہے ہے تین نین باروضو کیا، اسے مسلم نے روایت کی ہے آگر اس پر کوئی میہ اشکال پیش کرے کہ دھونے والے اعصاء کو تین بار کیااور مسح کو تین بارنہ کیا، ہو، تواس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ایک دوسر می حدیث حضرت عثالث ہے مروی ہے کہ تین بار مسح کیااور کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ جائے گا کہ ایک دوسر می حدیث الود اؤد و شخ این العملاح اور نووگ نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کی اساد حسن ہے، اس طرح ایک دوایت حضرت علی ہے بھی مروی ہے جسے بیجی نے روایت کی ہے اس کی اساد حسن ہے، اس طرح ایک دوایت حضرت علی ہے۔

واضح ہو کہ ہمارے اور اہام شافعی میں اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ ہمارے نزدیک ایک بی پانی ہے پورے سرکا مسے
کر لیاجائے مگر امام شافعی کے نزدیک تعین پانی ہے مسے کرنا چاہئے ای پر اب بھی جمہور اصحاب شافعی قائم ہیں اور رافعی کا ایک تول
ہم احناف کے مسلک کے مطابق ہے کہ ایک ہی بار مسنون ہے، تر نہ گئے نہی بہی روایت کی ہے کہ اور کہاہے کہ اکثر علاء کا اور
صحابہ کرام کا ای پر عمل ہے ابن عدی گہاہے کہ تمام راویوں نے ایک ہی بار مسح کی روایت کی ہے، ابن منذرؓ نے کہاہے کہ یہی
تول حضرت عبد اللہ بن عمر، طلحہ بن مصرف، حمادٌ، ختی ، مجالدٌ، سالمٌ، حسن بھرئی، مالک ، سفیان ، احمدٌ، اور اسکو کہا ہے ، اور ابن منذرؓ
نے بھی اس کو افعدیار کیاہے ، ابن میرین نے کہاہے کہ سریر مسح کا حکم دومر ہے کا ہے، ربع بنت معودؓ کی حدیث کی بناء پر جس میں
ہے کہ دومر حبہ سریر مسح کیاہے ایسانی عبد اللہ بن زیدؓ سے بھی منقول ہے۔

متر جم کا کہنا ہے، دو مر دنبہ مسے کرنے کی ظاہر کی مطلب سے ہیکہ ایک مر جبہ سامنے سے پیچھے کی طرف اور دوسر می مر تبہ پیچھے ہے سامنے کی طرف ہاتھ پھیرا گیا تھا، جسے مجموعۃ دوبار قرار دیاہے ابو عبیدؒ نے کہاہے کہ میرے علم کے مطابق سلف سے ابراہیم بھیؒ کے سواکی اور نے تین بارکوانس بن مالک وسعید بن جبیرؓ اور عطاء سے نقل کیاہے،اور یہی ایک روایت نقل کی ہو،احمد اور داؤڈ سے منقول ہے، مع، بورے سر پر مسے کرنا سنت ہے جبیا کہ شرح مبسوط، بدائع، محیط، تحفہ مفید،الیناح،وافی اور قدیہ

میں بھی منقول ہے، یہی تول صحیح بھی ہے۔

# مسح کے لئے ایک ہی مر تبہ پانی لینا

ولنا أن انساً توضأ ثلاثا ثلاثا و مسح برأسه مرة واحدة .....الخ

اس سلسلہ میں مصنف نے لکھاہے اُن اَنسا تو ضا ٹلافا اللغ کہ انس جین باروضو کے دوسرے کام کے گرسر کے مسرح کاکام صرف ایک بار کیا پھر آخر میں فرمایا کہ میر اید عمل تین بار کامیر اخود ساختہ نہیں ہے بلکہ خودر سول اللہ علی بھی بھی عمل تھا، یہ روایت مجم اوسط طرانی میں موجود ہے حدیث غریب ہے اس کوضعیف کہنے کی وجہ این الی شیبہ کی روایت ہے حداث اسحق بن یوسف الارزق عن ایوب بن العلاء عن قتادة عن انس انه کالیمسے علی الراس ثلثا یا خذ لکل مسحة ماء جدیدا، یعن الس این مر پر تین بار مس کرتے ہر بار نیا الی لیتے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ اس کی سنداگر چہ عمدہ کے لیکن یہ ایک صحافی کا ذاتی فقل ہے اس کے مقابلہ میں تصحیح ججت ہمارے لئے عبداللہ بن زیرٌ کی روایت میں ہے کہ حضرت علیہ لئے اپنے سے کا دونوں ہاتھوں ہے مسے کیاا یک ہاران کو آگے ہے پیچیے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے ، یہ حدیث صحاح سۃ میں ہے ، مگر اس روایت کے معنی ممکن ہے کہ یہ ہوں کہ ایکے سر اور پیچھے سر سب کا مسے کیا، چنانچہ اس کی مؤید روایتیں بعد میں آئیں گی، اور سنن اربعہ اور مصنف ابن الی شیبہ میں حضرت علی کے وضو کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ نے وضو کا عمل مام کام تین تیمن مرتبہ کرنے کے باوجود سر کا مسے ایک بار کیا، اور عبراللہ بن عباس کی دوروایت جوابوداؤد میں ہے کہ اور حضرت علی کی دوروایت جودار قطنی میں ہے ان میں بھی اس طرح ایک بار کیا، اور بارہی منقول ہے۔

اس موقع پر اگرید کہاجائے کہ امام شافعیؓ کی دلیل ایک وہ حدیث بھی ہے جو ابود اؤد میں حضرت عثالیؓ ہے اساد حسن کے ساتھ مر وی ہے جس میں تین بار سر کے مسح کاذکر ہے اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟

جواب میہ ہے کہ ابوداؤد نے تو خود اپنی اس روایت کے خلاف میہ کہاہے کہ حضرت عثان کی تمام سیحے حدیثیوں ہے یہی معلوم معلوم ہو تاہے کہ انہوں نے وضو کرتے ہوئے تین تین بار عمل کیااک طرح سمھوں سے یہ معلوم ہو تاہے کہ سر کا مسح کیا گر عدد کا ذکر کسی میں نہیں کیا گیاہے ، انہی ، اور بیمن نے کہاہے کہ چند کمزور راویوں نے حضرت عثان سے روایت کی ہے کہ سر کا مسح تین بارہے لیکن الن راویوں کی روایت اہل علم ومعرفت کے نزویک بالکل حجت نہیں ہے ، انہیں۔

اور دار قطنیؒ نے کہا ہے کہ حضرت علیؒ کی حدیث میں صرف ابو صنیفہؒ نے خالد بن علقمہ سے ایک مرتبہ مسے کرنے کی روایت کی ہے اور کہا کہ اس کے باد جو د ابو صنیفہؒ نے کہا کہ سر کا مسے ایک مرتبہ ہی ہے، مترجم کا کہنا ہے کہ دار تطنیؒ کو صوف یہ کہنا کافی تھاکہ ابو صنیفہؓ نے ایک ہی مرتبہ کی روایت کی ہے، کیکن ان سے کسی بینچے کے رادی سے وہم ہو گیا ہے اس کے علاوہ امام ابو صنیفہؓ تو تین بار مسے کرنے کا افکار نہیں فرماتے البتہ اس بی ہر بارنیا پانی لینے کے تابت ہونے کا افکار کرتے ہیں اس لئے ماتنؓ نے بعد کی عبارت بڑھائی ہے۔

والذى يروى من التثليث محمول عليه بماء واحد، وهو مشروع على ماروى عن ابى حنيفة، ولان المفروض هو المسح، و بالتكرار يصير غسلا، فلا يكون مسنونا، فصار كمسح الخف، بخلاف الغسل لانه لايضره التكرار

ترجمہ: -اور تین مرتبہ مسے کرنے کی جوروایت نقل کی جاتی ہے اس سے مراداس طرح تین بار مسے کرنا ہے جوالیک بی پانی سے ہو، اور پورے سر کا مسے کرنا جو ثابت ہواہے وہ تین مربتبہ ایک بی پانی سے مسے کرنے سے ہے، اس روایت کی بناء پر جو

ابو صنیفہ سے مروی ہے، اور اس لئے کہ فرض تو صرف مسے کرنا ہے، جبکہ تین بار مسے کرنے سے وہ مسے (باقی نہیں رہے گابکہ زیادہ برکی) دھونا کہلائے گا تواہیا مسے مسنون نہ ہوگا، اس طرح سر کا علم موزہ پر مسے کرنے کے جیسا ہو جائے گا بخلاف عسل کے کیونکہ اسے تین بار عسل کر لینے سے کوئی نتیصان نہیں ہو تاہے۔

تومنیج: - تین مرتبه سر کامسح

والذي يروى من التثليث محمول عليه..... الخ

تین مرتبہ سر پر مسیح کرنے کے سلسلہ میں جوروایت یائی جاتی ہے اسے اس طرح محمول کیا گیاہے جوایک بی پائی ہے تین مرتبہ مسیح کیا گیاہو کیونکہ اس روایت میں صرف اتنی بات پائی جاتی ہے کہ تین مرتبہ مسیح کیاہے اس سے یہ بات لازم نہیں آئی ہے کہ ہر بارنیاپائی بھی لیا گیاہواور چونکہ عام سیحی روایتوں میں ایک ہی مرتبہ مسیح کرنے کابیان آتا ہے اس لئے کہلی روایت کا یہ مطلب لینا مناسب ہوتا ہے کہ ایک ہی پائی ہے تین مرتبہ مسیح کیا گیاہے۔

واضح ہوکہ میں روایوں ایک بی مرتبہ می کرنے کی نقر شکیا کی جاتی ہے آگرچہ بعض روایوں میں دو مرتبہ بھی مسے کرنے کا تذکر وہایا جاتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے گذر چکاہے تو یہ مطلب لیا نجاتا ہے کہ ایک مرتبہ سامنے سے چیھے کی طرف اور دوسری مرتبہ شار کرلیا ہے، کیونکہ عبداللہ بن زید نے دوسری مرتبہ شار کرلیا ہے، کیونکہ عبداللہ بن زید نے دوسری میں جہ ایک مرتبہ مسل کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ابن دوسری میں محمد دوسری محمد میں آئے اور چیھے کی روایت کے ساتھ تقریح کی ہے کہ ایک مرتبہ مسل کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ابن عمید نے اس مطلب کو دوبار قرار دیا ہے پھر اس طرح اگر تیسری ہار بھی ہاتھ پھیر لیا تو اسے تین بار مسلح کرنا سمجھ لیا ہے طال نکہ اس مقصد یہ تھا کہ پورے سریہ تھے گئی جائے اور اس بات ہے کہا کوانکار نہیں ہے۔

ای بناء پر مصنف نے یہ عبارت بڑھادی و ہو مشووع علی ما روی عن ابی حنیفة النے کہ ابو حنیفہ ہے بھی ایبائی مروی ہے کہ ایک عن ابی حنیفہ النے کہ ابو حنیفہ ہے کہ ایک مروی ہے کہ ایک عن ابالی ہے ہو ایک ہی ہے کہ اگر ایک ہی ہا ہا کہ ہونے کہ ایک ہی ہونے کہ ایک ہی ہا ہو ایک ہی ہونے کہ ایک ہی ہونے کہ ایک ہی ہونے کہ ایک ہی ہونے کہ ایا مالا ہو حنیفہ ہے کہ ایا مالا ہو حنیفہ ہے کہ ایا مالا ہو حنیفہ ہے کہ ایا مالا ہو حنیفہ ہے کہ ایا مالا ہو حنیفہ ہے کہ ایا مالا ہونے کہ ہونے کہ ایک مرتبہ ہاتھ کی ہور ہے تھی ہونے کہ ایم ایک ہونے ہونے ہونے کہ ایم ایو حنیفہ ہے تین مرتبہ مسلم کرنے کو ترک کردیا ہے۔

ادا ہوگا اور سی دوسر می اور تیسر کی بار ہاتھ کی ہونے تین مرتبہ مسلم کرنے کو ترک کردیا ہے۔

المرائی ہو جہا کہ اور پہلی مرتبہ اللہ کور سی خواتیں ہو ہیں ہے بلکہ مصنف نے جواشارہ کیا ہے وہی سی ہے ،اور پہلی مرتبہ استعال کے مستعل نہیں کہاجائے گا کہ اسے ایک سنت کے قائم کرنے کا تھم دیاجائے گا، جیسا کہ نہا یہ اور غایۃ البیان کے حوالہ سے عنقریب وضاحت ہوجائے گا، اور یہ کہنا چو تکہ تینوں مرتبہ ایک ایک فرض کی ادائیگی ہوگی اس وجہ سے پانی مستعمل ہوجائے گاتو سی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اس طرح سنت کی ادائیگی کی نیت کی ہے نہ ہر بار فرض کی ادائیگی کی نیت کی ہے نہ ہر بار فرض کی ادائیگی کی نیت کی ہے، ورنہ کی بات تو یہ ہوگی کہ بات ہوگی کی نیت سے ہاتھ ہو تھائی سر کے دوسر سے جھے، تیس ہوسکا ہے کیونکہ چوتھائی سر سے جھے، اور چوتھے جھے پر جو پانی ۔ اس پورے سر مستعمل ہوجائے گا اور ہر بار مقدار فرض ادا ہوئی، حالا نکہ یہ کسی کا بھی قول تیسرے جھے اور چوتھے جھے پر جو پانی ۔ اپنی چوگا وہ تو مستعمل ہوجائے گا اور ہر بار مقدار فرض ادا ہوئی، حالا نکہ یہ کسی کا بھی قول نہد

یمرار مسح کی نفی

مسح کو تمن بار کرنے کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ پورے طور پر سر کا کمل مسح ہوجائے، جیسا کہ ہاتھ پھیرتے وقت سامنے سے چھے کی طرف اور پیچھے کی طرف اور پیچھے کی طرف اور پیچھے کی طرف اور پیچھے کی طرف النے کا مقصد یکی ہوتا ہے کہ سرکی کوئی جگہ ہاتی نہ بیچا اور سب پر مسح ہو جائے البتہ اگر سر پر مسح کرتے وقت محمامہ ہواور اس پر ہاتھ رکھ دیا تواب نیانی لیماجا ہے (کیونکہ پہلاپانی اس میں جذب ہوچکا ہے اور ہے) جیسا کم اللہ روغیرہ میں ہے خلاصہ کام یہ ہوا کہ تمن بارسر کے مسمح سے مقعود پورے سر پر بھینی طور پر ہاتھ مہمنے جان ہو اس کے لئے تمن مسئون طریقہ میہ ہے کہ ایک پانی سے پورے سر پر مسح ہوجائے خواہ ایک مرتب مسمح کر لینے سے ادا ہوجائے یا اس کے لئے تمن بار کرتا پڑے ،اس کئے جہاں کہیں تطبیعہ کا تھم ملتا ہے اس کو آئی پر محمول کیا جائے گااور اس سے ہر بار نیا پائی لیمنام ادنہ ہوگا۔

ولان المفروض هو المسح..... الخ

یعنی بالا تفاق وضو کے سلسلہ میں سر کا سے کر تاہی فرض ہے،اس کادھونانہ متھود ہے نہ فرض ہے،اس لئے آگر سر پر تین باراور ہر بارنے پائی سے بی مسیح کرنے کا تھم دیا جائے تو مسیح باقی ندرہ کا بلکہ وہ بھی سسل بعنی دھونا کہلائے گاجو خلاف مقصود ہوگالبذااییا مسیح مسئون ندہوگا،اس طرح سر کا مسیح موزہ کے مسیح کے مانند ہو جائے گاای بناء پر ہم نے یہ کہاہے کہ نے پائی سے تین بار مسیح سر مسئون نہیں ہے بلکہ ایک بھی سنت کام فرض کو مکمل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے،وضو میں سر کا مسیح کرنافرض ہے اس کودھونا فرض نہیں ہے اب آگر تین بارنے پائی سے سر پر مسیح کرنے کو کہا جائے تو وہ بجائے مسیح کے عشل ہو جائے گا،اور یہ عسل بعتی دھونا مسئون نہ ہوگا کو تک اس سے کسی فرض کو کھمل کرنا نہیں بایا جائے گا بلکہ مسیح کو عسل بعنی دھونے سے بدل دینا ہوگا اس طرح سر کا مسیح تھم میں موزہ پر مسیح کرنا فرض ہوگا اور جس طرح موزوں پر تین بار مسیح کرنا مسئون نہیں ہے مسیح کرنا فرض ہوگا اور جس طرح موزوں پر تین بار مسیح کرنا مسئون نہیں ہے مسیح کرنا فرض ہوگا اور جس طرح موزوں پر تین بار مسیح کرنا مسئون نہیں ہوگا۔ ای طرح سر پر بھی ایک بی بار مسیح کرنا فرض ہوگا اور جس طرح موزوں پر تین بار مسیح کرنا مسئون نہیں ہوگا اور جس طرح موزوں پر تین بار مسیح کرنا مسئون نہیں ہوگا۔ ای طرح سر پر بھی تین بار مسیح کرنا مسئون نہیں ہوگا اور جس طرح موزوں پر تین بار مسیح کرنا مسئون نہیں ہا ہی طرح سر پر بھی تین بار مسیح کرنا مسئون نہیں ہوگا اور جس طرح موزوں پر تین بار مسیح کرنا مسئون نہیں ہوگا۔

بخلاف الغسل لانه لايضره التكرار .... الخ

لینی مسے کرنے کو عسل یعنی دھونے پر قیاس نہیں کیا جاسکتاہے کہ جس طرح دھوئے جانے والے حصہ کوایک بار دھونا فر ض اور تین بار دھونے سے کوئی نقصان نہیں ہو تا اور دھونے کے نام میں فرق نہیں آتا بلکہ پچھ بہتری بھی آجاتی ہے جبکہ ایک بار مسے سے زیادہ مسے کرنے سے اس کی نام بی بدل جانے کا احمال ہو تاہے کہ وہ بجائے مسے کے دھونا ہو جائے گااس طرح یہ بات پورے طور پر ٹابت ہوگئی کہ سر کے مسے میں ایک بی پانی سے بورے سر پر ہاتھ پھیر ناسنت ہے۔

## مسح اقبال وادباركي حديث

عبدالله بن زیرٌ کی روایت میں اقبال پھراد بار کہا گیاہے واللہ اعلم۔ لعق عید ر

### كبعض عضو كو د وبار د هو نا

#### كيفيت مشح سنت

مشہور ہے کہ سر کے ایکے حصے سے شروع کیا جائے، عام علاء کا بہی تول ہے اور بہی سیجے ہے، اور نبائی میں ام المؤمنین حضرت عائش ہے مروی ہے کہ دہ اپنے دونوں ہاتھ سر کے ایکے حصد پررکھ کر سر کے پیچنے کی طرف لے کئیں مجران کو تھنچتے ہوئے کانوں تک پھر گالوں تک لے آئیں، اور طلحہ بن مصرف کی حدیث میں ہے کہ سر کے ایکے حصہ سے شروع کر کے گدی تک لے جاکر کانوں کے بیٹیے ہے نکالا، امام ابو داؤد اور طحادی نے بیر وایت نقل کی ہے اور نبائی میں حضرت عبد اللہ بن زیر سے ایک روایت نقل کی ہے اور نبائی میں حضرت عبد اللہ بن زیر سے ایک روایت میں کہ دونوں ہاتھوں سے مسلح کیادونوں سے آگے کی طرف ان کو تھنچ کر کھر ف اور چیجے سے آگے کی طرف ان کو تھنچ کر کئیں تک پھر دہاں سے موخر سر تک لوٹا یااور ابوداؤد کی دوایت میں ہے کہ موخر سے شروع کیا پھر مقدم سے، اور ایک روایت میں ہے کہ موخر سے کہ اپنے سرکا مسلح کیا جو سامنے کا حصہ ہے کہ اپناسر مسلح کیا جو سامنے کا حصہ ہے دونوں ہاتھوں سے اقبال کرتے تھے بینی ایکلے حصہ سے آخری حصہ تک اور پیچھلے حصہ سے اگلے حصہ تک۔

# حكدى كالمسح

ابن السکین نے حضرت انس سے جوروایت کی ہے اس میں سے کہ پھر مسح کیا ڈاڑھی کے اگلے حصہ کااور گلری کا، الحاصل مسح کی بہت سی صور تیں منقول ہیں وضو کرنے والا ان میں سے جو نسی صورت چاہیے اختیار کرے، ہمارے بعض اماموں نے حضرت عبداللہ بن زید کی روایت اختیار کی ہے۔

## آب منتعمل کی شخفیق

مبسوط میں نص کے طور پر یہ روایت ہے کہ جب تک کہ پانی استعمال کی حالت میں ہواہے مستعمل پانی نہیں کہا جائے گا،
جیسا کہ النہایہ میں ہے اور مسنون مسم کا حکم اس وقت ہو گا جبکہ پورے سر پر مسم ہون جائے جیسا کہ وھونے والے اعضاء میں ہوتا
ہے لہذا کسی دھوئے جانے والے عضو کا پانی عضو پر استعمال کی وقت مستعمل بیانی ہوتا ہے ای طرح مسم کرتے وقت بھی سر پر
پوری طرح سنت مسم اداکرنے کی حالت میں پانی کے مستعمل ہوجانے کا حکم نہ ہوگا البتہ مسم کے وقت ہاتھ کی انگلیوں میں سے
کم از کم تین انگلیاں ہو باضر وری ہے تاکہ بہی تین اکثر ہوکر کل کے حکم میں ہوجائے، ای لئے اگر کوئی ایک بی انگل ہے سر کے
چار دن طرف مسم کرنے گا تواضح قول کے مطابق مسم جائزنہ ہوگا۔

متر جم کا کہناہے اس نہ کورہ مسلہ ہے دہ اعتراض فتم ہو گیاجواس موقع پر کیاجاتاہے کہ جب ایک پانی ہے چو تھائی کا فرض مسح اداکر لیا توپانی مستعمل ہو گیا گہذااس مستعمل پانی ہے بقیہ سر پر سن طرح مسح جائز ہوگاجواب کا ماحصل یہ ہے کہ جب تک پورے سر پر مسے نہ کرلیا جائے خواہ ایک مرتبہ میں ہویا تین مرتبہ میں اس وقت تک وہ مستعمل نہیں کہلائے گا، اچھی طرح سمجھ لو۔

ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالىٰ بذكره، وبالميامن، والترتيب في الوضوء سنة عندنا، و عندالشافعيُّ فرض، لقوله تعالىٰ ﴿فَاعْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ﴾ الآية، والفاء للتعقيب

ترجمہ: -اور وضو کرنے والے کے لئے (مشخب) سنت مؤکدہ ہے کہ وضو کے کاموں کو مقررہ تر تیب کے ساتھ ادا کرے اور ای کام سے شر وع کرے جس سے اللہ تعالی نے (آیت وضو میں) شر وع کیاہے اور داہنی طرف سے شر وع کرے کیونکہ تر تیب ہمارے نزدیک سنت ہے مگر امام شافق کے نزدیک تر تیب فرض ہے اس فرمان ہاری تعالیٰ کی وجہ ہے کہ تم اپنے چہرہ کو دھوؤ (پوری آیت)اس میں حرف فاء تعقیب کے لئے ہے۔

### توضيح: سنت ترتيب

قر آن پاک کی اس آیت وضو لین ﴿ یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلُو فِ فَاغْسِلُوا وَ جُوْهَ کُمْ وَاَیْدِیکُمْ إِلَی الْمَسَلُوقِ فَاغْسِلُوا وَ جُوْهَ کُمْ وَاَیْدِیکُمْ إِلَی الْمَسَافِقِ ﴾ الآیة، میں اعضاء وضو کے دھونے میں سب سے پہلے چہرہ کاذکر کیا گیا ہے اس لئے اس سے ابتداء کرنی چاہئے وہالمیامن اور دائمیں جانب سے کام کی ابتداء ہو صاحب قدور گئے آئی کتاب میں وضو کے اندر تر تیب کے خیال اور دائمی طرف ہے شروع کرنے کو متحب کہا ہے گئے مساتھ وضو کرنا تو ہمارے سنت ہے گرداہنی طرف سے وضو کے کام کوشر وع کرنا متحب ہے فالتو تیب اللح کہ تر تیب سے ساتھ وضو کرنا تو ہمارے زددیک سنت ہے۔

# ترتيب مين امام شافعي كااختلاف مع دلاكل:

والترتيب في الوضوء سنة عندنا، و عندالشافعيُّ فرض .....الخ

امام شافعی وضو میں تر تیب کے ساتھ کام کرنے کو فرض فرماتے ہیں کیونکہ آیت وضو میں فاغسلوا حرف فاء کے ساتھ فرمایا ہے ،اور فاء تحقیب بینی تر تیب کو بتا تاہے کیونکہ اس میں فرمایا گیاہے پھلے چرہ دھوؤ پھر دونوں ہاتھ دھوؤ پھر مرکا مس کر و پھر دونوں پیر دھوؤ گھر دونوں ہیں خناف کے نزدیک اس تر تیب کے ساتھ دضو کرنا سنت ہے اس وجہ ہے آگر کسی نے اس کے خلاف وضو کیا جب بھی دضو سیحے ہوگا،البتہ وہ لائق ملامت ہوگااور آگر کوئی اس طرح مخالفت کرنے کا عادی بن جائے گا تو وہ گان وہ سے گر ہوگا، یہی قول امام زہری، ربیعہ، مختی، محمول، عطاء بن السائب کااور امام مالک واووز آگی و ثوری ولیٹ بن سعد و داؤد کااور امام شافعی کے شاگر دور ٹی کا ہے اور بعنی نے کہا ہے کہ یہی قول اکثر علاء کا ہے ،اور اس کو ابن منڈر ڈنے اختیار کیا ہے ،اور حضر سے علی و ابن مسعود اور ابن عباس سے بھی منقول ہے ،ادر امام شافعی نے کہا ہے کہ تر تیب فرض ہے اور یہی قول امام آخر و آخی دابو تورو قادہ وابو عبید کااور امام الگر کے شاگر دابن منصور کا ہے۔

لقوله تِعالَىٰ ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوْ هَكُمْ ﴾ الآية، والفاء للتعقيب الخ

الام شافع کی ایک دلیل تو وہ ہے جوالام مصنف ہدائے نے بیان فرمائی ہے جس کی توضیح یہ ہے کہ فاغسیلو ایس فاء تعقیب مع وصل کے لئے ہے لیتن ایک چیز کے فور ابعد دوسر ی چیز تو آیت پاک کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی نماز کاار ادہ کرو فور آہی مند دھوتا چاہتے اور جب منہ دھوتا ہو جائے تو فور آہی بقیہ اعضاء کو دھوؤ کیو تک فاغسلوا کے بعد ہی و اید یکم الی المر افق وادعا طفہ کے ساتھ اور واوتر تیب کے لئے آتا ہے چنانچہ الم شافع نے فراء نحو گئے یہ قول نقل کیاہے کہ واؤٹر تیب کے لئے آتا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ فاغسلوا سے جو تھم ہے اس سے تر تیب بھی لازم ہے۔ گراس کاجواب یہ ہے کہ اس فاء سے تعقیب اور تر تیب بھی ہوتی ہے جو عاطفہ نہ ہو، کہ ہر فاءاور واؤٹر تیب کے پینہیں ہوتا ہے شوافع کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت پاک میں پہلے چہرہ پھر ہاتھ دھونے کا تھم دیا پھر نچ میں سرے مسے کا تھم دیا بھر نے میں سرے مسے کا تھم دیا ہوتی اور آخر میں اسے دے کر آخر میں سے دے کر آخر میں سے کا تھم دیا جاتا اس طرح اچھی تر تیب ہوجاتی کہ دھونے کے تینوں تھم ایک ساتھ ہوجاتے اور آخر میں مسے کا تھم ہوتا، احمال کا تھم دیا جاتا سی طرف سے اس سوال کا جو اب یہ ہے کہ کہ بلاشیہ ان میں تر تیب مقصود ہے مگر اتن نہیں کہ اگر تر تیب نہ ہوتو وضو ہی باطل جو جائے کہ اگر واقعۃ بھی بات مقصور ہوتی تواس کے لئے مشقل تھم دیا جاتا ہے۔

## مترجم کی طرف سے جواب،اور أد جلكم كى قراءة كے سلسله ميں عمدہ بحث

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلُواة فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَآيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُوُسِكُمْ\* وَٱرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَفْبَيْنَ﴾ الآية

اللہ تعالیٰ نے تر تیب کو مستقل طور سے بیان نہیں فر مایا اس کے بغیر ہی سر کے مسح کے بعد قد بین کے دھونے کواس عمده طریقہ اعجاز کے ساتھ بیان فرمادیا کہ پاؤں کے دھونے کا تھم طبعی آ سانی سے سمجھ لیا گیاادریہ شبہہ نہیں دہا کہ عطف سر کے مسح کرنے پر جورہا ہے اس طرح ہے صرف او جلکھ نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ الکھین کا اضافہ کردیا، اس الی الکھین کے کہنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ مسج مقصود نہیں ہے کیونکہ پیروں کا مسح مختوں تک نہیں ہوتا ہے بلکہ ساق تک ہوتا ہے لہذا تحسل (دھوتا) ہی مرادہ ساتھ بی مسل اور مسح میں کوئی اسستباہ ادرالتباس بھی نہیں رہاا ہی گئے اسے پڑھتے وقت اور جلکھ کے لام کو کہ ساتھ بھی پڑھنا جائز ہوا کیونکہ التباس واستباہ کے موقع پر جرجوار کا تھم قبول کرنا ممنوع ہوتا ہے اور اس جگہ وہ التباس نہیں ہے ساتھ بھی پڑھنا جائر ہوا کیونکہ التباس واستباہ کے موقع پر جرجوار کا تھم قبول کرنا ممنوع ہوتا ہے اور اس جگہ وہ التباس نواز ہمیں ہے اور میلی طریقہ سے اس پر قواتر میں ہے اور دلیل اول کا جواب آسندہ آرہا ہے۔

ولنا أن المذكور فيها جرف أو، وهي لمطلق الجمع بإجماع أهل اللغة، فتقتضى اعقاب غسل جملة الأعضاء، والبداية بالميامن فضيلة، لقوله عليه السلام: أن الله تعالىٰ يحب النيامن في كل شنى حتى التنعّل والتوجّل

ترجمہ: -اور ہاری دلیل یہ ہے کہ آیت وضو میں حرف واؤند کورہے اور واؤ مطلق جمع کے آتا ہے اس بات پر تمام اہل لفت کا افغان ہے اور ہاری دھونے کے کام کی افغان ہے اور ہونے کے کام کی افغان ہے کہ از اوہ نماز کے بعد تمام اعضاءوضو کودھویا جائے اور دھونے کے کام کی ابتداء داہنی جانب سے ہونا بڑی فغیلت کی بات ہے جورسول اللہ علی کے اس فرمان کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی ہر کام میں داہنی طرف سے ہونے کو پہند کرتا ہے بہائتک کہ جوتی پہنے اور کئی کرنے کے کام کو بھی۔

ولنا أن المذكور فيها حرف أو، وهي لمطلق الجمع بإجماع أهل اللغة .....الخ

ہم احناف کا یہ کہناہے کہ وضو میں تر تیب کا خیال رکھ کر اس پر عمل کرنا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے کیونکہ آیت وضو میں و اَیْلِایکٹُم و اَدِ جُلکُمُ واوَعاطفہ کے ساتھ ذکر کیا گیاہے ،اور تمام لغت والوں کااس بات پر اجماع ہے کہ واو کا عمل اصل میں صرف جمع اور اکھٹا ہونے کو بتلاناہے ، چنانچہ کو فی اور نحو کی تمام نحو یوں کا بھی اس پر اتفاق ہے ، ابوعلی فارس نے فرمایاہے کہ تمام نحو یوں نے اس بات پر اتفاق کیاہے کہ واؤ مطلق جمع کے لئے آتا ہے اور نحو یوں کے امام سیبویڈ نے اس مسئلہ کو اپنی کتاب میں ستر ہ جنگہوں میں ذکر کیاہے اس بناء پر اگر کوئی شخص اپنے کسی ملازم کو یہ کہے کہ بازار جاکر گیبوں اور چاول اور گوشت اور شکر خرید کرلے آؤ، حرف واویااور کے ساتھ کہاتواس سے یہ سمجھاجائے گاکہ کہنے والے کا مقصدیہ ہے کہ اتنی چیزیں خرید کرلے آؤان کے خرید نے میں کوئی تر تیب مشروط نہیں ہوگی لہندااسے افتیار ہے کہ وہ جس چیز کوچاہے پہلے اور جسے چاہے بعد میں خریدے، اس طرح آیت وضو میں نماز کاارادہ کرنے کے بعد جن چیزوں کے دھونے اور مسمح کرنے کا علم دیا گیاہے ان میں بھی تر تیب مشروط نہ ہوگی بلکہ جس فعل کوچاہے پہلے کرلے ان میں تر تیب مشروط نہ ہوگی۔

امام الحرین شافعی فر بہب نے کہا ہے کہ ہمارے اصحاب شوافع تو واوکور تیب کے معنی میں لانے کے لئے بلاوجہ تکلف سے کام کیتے ہیں اور فاسد مثالیں پیش کرتے ہیں کیونکہ واو تو بھی تر تیب کا تفاضا نہیں کرتا ہے امام نووی نے ای بات کی تائید اور تصدیق کی ہے الحاصل یہ بات ثابت ہوگئی کہ تر تیب وضو میں فرض نہیں ہے اس بناء پر اگر ایک محض وضو کی نیت سے تالاب میں جائر خوطہ لگا ہے تو تمام ائمہ کے نزدیک اس کا وضو ہوجائے گا،اگر تر تیب فرض ہوئی تو ایسے غوطہ سے وضو کو صحیح موسل جاتھوں کا مسے بعد میں چرو کا مسے فرکور ہے صحیح موسل کا جاتا ۔ اور تیم کی صدیت جو حضرت مماز سے منقول ہے اس میں پہلے ہاتھوں کا مسے بعد میں چرو کا مسے فرکور ہے جیسا کہ صحاح میں فرک ہیں ہے۔ اس میں بہلے ہاتھوں کا اللہ علی تاہد میں جائی ہے۔ اس سے بھی تابت ہواکہ تر تیب مشروط نہیں ہے،البتہ رسول اللہ علی کے وضو کے طریقہ میں مواضیت کے طور سے مان لیا ہے۔

#### مستحب اور مندوب كافرق

والبداية بالميامن فضيلة ....الخ

میامن میمنه کی جمع ہے دائیں جانب، یہال یہ مراد ہے کہ دائمیں جانب سے ابتداء کرناسنت نہیں بلکہ فضیلت ہے اصول فقہ واسلے اسلامی کی مستحب وہ کام ہے جسے رسول الله علیات ہے کہ کی کیااور۔ کتھی جھوڑاہے ،اور مندوب وہ کام ہے جسے صرف ایک دوبار آپ نے کیا ہویا صرف اس کی طرف رغبت دلائی ہو (ابحروغیرہ) مصنف ہدائی نے تیامن (داہنی طرف سے کام شروع کرنا) کے مستحب ہونے پراس طرح استدلال کیا ہے۔

### داہنی طرف سے شروع کرنا

لقوله عليه السلام: أن الله تعالى يحب التيامن في كل شئي حتى التنعّل والترجل.....الخ

تحقیق که داہنی طرف سے کام شروع کرنامستحب ہاسنت

لقوله عليه السلام :كَانَ رسول الله صلى الله عليه السلام يُحِب الْتَيَامُنُ في كُل شَي حتى في طَهوره و

تنعله وترجله وشانه كله

ند کورہ احادیث کی بناء پر علائے کر ام کا اتفاق ہے کہ ہر ایسے کام ہیں جس سے تعظیم و تکریم مقصود ہوجیسے وضو عسل ہیں اور کیڑا، جوتا، موزہ، پانجامہ و فیرہ کے پہننے مبحد میں واخل ہونے، مسواک کرنے، سرمہ نگانے، ناخن کا لئے، موچیس کتر نے بغل کے بال اکھاڑنے، سر منڈانے نماز کے ختم کا سلام کرنے، پانخانہ سے باہر آنے، کھانے پینے اور مصافحہ کرنے، جراسود کو بوسہ و سینے، پاک چیز لینے اور دسینے کے علاوہ دوسر ااچھے اور محترم کا مول میں واہنے ہاتھ اور پیر سے ابتداء کرنامستحب ہے، اور اس کے ہر خلاف کا مول میں بائیس سے ابتداء کرنامستحب جیسے ناک کا پانی صاف کرنا، استخاء کرنا، بیت الخلاء میں قد مرکھنا، مسجد سے باہر آنا، جوتے موزے اتارنا، کپڑا، پائجامہ اتارنا ان کے علاوہ اور بھی ایسے تمام کام جو نسبۃ اچھے نہیں سمجھے جاتے ہیں مسجد سے باہر آنا، جوتے موزے اتارنا، کپڑا، پائجامہ اتارنا ان کے علاوہ اور بھی ایسے تمام کام جو نسبۃ اچھے نہیں سمجھے جاتے ہیں مسجد سے باہر آنا، جوتے موزے اتارنا، کپڑا، پائجامہ اتارنا ان کے علاوہ اور بھی ایسے تمام کام جو نسبۃ اچھے نہیں سمجھے جاتے ہیں مسجد سے باہر آنا، جوتے موزے اتارنا، کپڑا، پائجامہ اتارنا ان کے علاوہ اور بھی ایسے تمام کام جو نسبۃ اچھے نہیں سمجھے جاتے ہیں مسبور سے کہ جب میں نے وضو پوراکر لیا تو بچھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جب میں نے وضو پوراکر لیا تو بچھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جس نے دائم سے بھی مروی ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جب میں جائے ہوں کہنے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو تھے کہ بائیں طرف ہے شروع کرنے سے وضو کرنا جائز ہے، بھی

الی روانیوں کا مقصد بیان جوازہ کہ بائیں طریف سے شروع کرنے ہے وضو کرناجائزے ، مع۔
الیک روانیوں کا مقصد بیان جوازہ کہ بائیں طریف سے شروع کرنے ہے وضو کرناجائزے ، مع۔
الحاصل کسی تیامن سے اگر رسول اللہ علی ہے گئی اور مداد مسینے لازم ہوتو وہ مستحب ہوگا، لیکن حضر سے البوہر برہ سے روایت کر دہ وہ حدیث جو ابوداؤد ، ابن حبان ، ابن حزیمہ سے ابھی ند کور ہوئی اور آنحضر سے علی ہے وضو کے سلسلہ میں جو روایتیں ہیں وہ اس بات پر دلیل ہیں کہ آپ نے وضو میں تیامن پر مداد مت فرمائی ہے ، اس لئے حق اور انصاف کی بات بہی ہے کہ تیامن بھی سنت ہے ، معف ، اور صدر الشریعہ کے جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ تیامن پر مداد مت ہونے میں کوئی شبہہ نہیں ہے کہ تیامن پر مداد مت ہونے میں کوئی شبہہ نہیں ہے کہ تیامن دوسر می فتم کی بطریق عادت کے ہے وہ مستحب ہے ، م۔

# كانون اور گالون كااستشناء و تصحيح

صیح قول میں تیامن متحب ہے اور وضو کے اعضاء میں دائیں کو ہائیں سے پہلے کر نامتحب ہے سوائے دونوں کانوں کے ، الجو ہر ہ،اور سوائے دونوں گالوں کے ،اگر وضو کرنے والے مخض کا صرف ایک ہی ہاتھ ہو یاکسی بیاری اور مجبوری سے ایک سے کام نہ کرسکے توالی صورت میں پہلے داہنے کان کو پھر ہائیں کان اور گال کو مشح کرے ،الجو ہرہ۔

#### ملحقات ،موالات

وضو میں موالات سنت ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک عضوسو کھنے نہ پائے اس سے پہلے ہی مناسب وقت میں اس کے بعد کا عضو دھولیا جائے، اس سلسلہ میں سخت گرمی، ہوا، سر دی کی زیاد تی کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ وضو کرنے والے کی حالت یکسال رہنے کا اعتبار ہے،الجوہرہ۔

### تفريق

جو مولات کی ضدہ اس وقت مکروہ ہے جبکہ بلاعذر ہو،اور اگر کسی وجہ ہے موالات نہ ہو سکے اور تفریق ہو جائے مثلاً وضو کرتے ہوئے پانی ختم ہو گیا الار بقیہ کام کے لئے پانی لانے میں دریہ ہونے سے یاس جیساد وسر اعذر ہو جانے سے تفریق ہوگئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح اگر عشل کرنے یا تیم کرنے میں تفریق ہوگئی تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، البیراج۔

#### دوسري سنتين

وضو کی بقیہ سنتیں یہ ہیں، ہاتھوں ادر پاؤں کی انگلیوں کے سر وں سے شروع کرنا، الفتح، المحیط۔

ناک کے اندر دھونے سے پہلے کلی کر کننی ہمارے نز دیک سنت ہے۔

الخلاصہ: - کلی کرنے اور ناک بیں پانی لینے میں مبالغہ اور زیاد تی کر نا بھی مسنون ہے شرح الطحاوی، مگر جبکہ روزہ ہو کہ اس وفت آ ہنگی کے ساتھ کلی کر نااور ناک میں یانی لینامیا ہے ، ت۔

غرغره كرناكلي مين مبالغه سمجها جائے گا،الكافی ـ

است نشاق (ناک بین یانی تھینچنے ) میں مبالغہ کی صورت یہ ہے کہ پانی نھوں سے ہا نسہ تک تھینچاجائے،المحیط۔ ناک میں پانی او پر تھینچ کر جھاڑو بینا جا ہے، جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں ہے،م۔

َ یانی سے استنجاء کر ناسنت ہے<sup>۔</sup>

تخدیں ہے کہ ایک سنت، پھر ول ہے، ڈھیلوں ہے یا جوان کے قائم مقام اور پانی ہے استنجاء کرنا ہے، پانی ہے استنجاء کرنا اگر چہ آنخضرت علی کے زمانہ میں اوب تھا مگر آپ کے بعد صحابہ کرام کے زمانہ میں تراوی کی مانند سنت ہو گیاروزہ کی حالت کے علاوہ بقیہ دنوں میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے در میان تر تیب رکھنااور دونوں میں مبالغہ کرنا موالات کرنا لینی وضو کرتے وقت ایساکام نہ کرنا جووضو میں ہے نہ ہو، دائیں طرف سے شروع کرنا ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے سرول ہے شروع کرنا، مع، سر کے ایک حصہ سے مسح شروع کرنا سنت ہے، الزاہدی، ف،ع، دھوتے وقت اعضاء وضو کو ملنا ہمارے نزدیک سنت ہے، الخلاصہ۔

#### مستحبات وضو

متون میں جو مستخبات نہ کور ہیں وہ صرف دو ہیں، تیا من (داہنی طرف سے شروع کرنا)گر دن کا مسح کرنا، تیا من کی تفصیلی بحث گذر چک ہے، اور گردن کے مسح کی تحقیق میں المحیط میں لکھا ہے کہ امام محد نے گردن کے مسح کو کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے،
لیکن فقیہ ابو جعفر کہتے ہیں کہ گردن کا مسح کرنا سنت ہے اس کو اکثر علماء نے قبول کیا ہے، لیکن فقیہ ابو بکر بن ابی سعید کہتے ہیں کہ سنت نہیں ہے، علماء کی ایک جماعت نے اس کو بھی قبول کیا ہے، خلاصہ میں ہے کہ صحیح نہ ہب ہے کہ گردن کا مسح ادب ہے، جیسا کہ علامہ عصام نے ذکر کیا ہے، اور فتح القدیم میں کہا ہے کہ گردن کا مسح دونوں ہاتھوں کی پشت کی طرف سے مسح کرنا مستحب ہے اور حلق کا مسح کرنا بدعت ہے لیکن سر کے مسح کے ساتھ ، انتہی۔ مستحب ہے اور حلق کا مسح کرنا بدعت ہے لیکن سر کے مسح کے ساتھ ، انتہی۔ مستحب ہے اور حلق کا مسح کرنا بدعت ہے لیکن سر کے مسح کے ساتھ ، انتہی۔ مستحب ہے اور حلق کا مسح کرنا بدعت ہے لیکن سر کے مسح کے ساتھ ، انتہی۔ حضر سے وائل بن مجرّد غیرہ کی صدیث میں بیات گذر میکی ہے کہ گردن کے ظاہر پر مسمح کیا ہے۔

#### آداب وضو واذكار

وضو کے افاب یوں تو بہت ہے ہیں ان ہیں ہے چند یہ ہیں وضو کے وقت قبلہ رو ہوتا وضو سے فارغ ہو کر پائی کے برتن کو دو مرے وضو کے لئے پائی ہے وضو کے اعضاء نہ برتن کو دو مرے وضو کے کاموں کو خود ہی کرنا اور اس کی از خود تیاری کرنا، فارغ ہونے کے بعد یہ دعانا گئی، سبحانك اللهم و بحمد لئے اشہد ان الله الا انت استغفر لئے و اتوب الیك (نبائی نے اس کی تھیج کی ہے اور موقوف روایت کی ہے) واشہد ان الالله الا الله الا الله واشهد ان محمداً عبدہ و رصوله، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کی روایت ہے، وضو سے فارغ ہو کریا در میان میں ضعیف ہے) وضو سے فارغ ہو کریا میں ضعیف ہے) وضو سے فارغ ہو کیا ہے فارغ ہو کیا ہے فارغ ہو کیا ہے فارغ ہو کیا ہے فارغ ہو کیا ہے فارغ ہو کیا ہے فارغ ہو کیا ہے فارغ ہو کیا ہے فارغ ہو کیا ہے فارغ ہو کیا ہے فارغ ہو کیا ہے فارغ ہو کیا ہے فارغ ہو کیا ہے فارغ ہو کیا ہے فارغ ہو کیا ہو کیا ہے فارغ ہو کیا ہو کیا ہے فارغ ہو کی فیت نے پر صناء کیا ہے

# وضو سے بیچ ہوئے کل بانی یا تھوڑے بانی کو قبلہ رو کھڑے ہو کر پیتا

مٹی کے برتن سے وضو کرنا، اپنے کپڑوں کوپانی ٹیکنے ہے بچاتے رہنا، الزاہدی، الفتح، سٹس الائمہ حلوائی نے کہاہے کہ بچ جوئے پانی کو کھڑے ہو کریا بیٹھ کر جس طرح جاہئے پیا جاسکتا ہے فتح القدیر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، عینی نے کہاہے کہ حضرت علی ہے مروی ہے کہ ایسا کیاہے بعضول نے کہاہے کہ عموماً پانی کو کھڑے ہو کر بینا مکروہ ہے البتہ وضو سے بچے ہوئے یا زمزم کے پانی کھڑے ہو کر بینا جاہئے۔

''متر جَم کا کہنا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ دیندار مسلمانوں کے جھوٹے کو بھی غرضیکہ ہر وہ پانی جس میں کسی دجہ سے ہزر گل اور کرامت پائی جاتی ہو اسے کھڑے ہو کر پیتا جاہئے ، اور عبداللّذ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنخضرت علی کے وفت میں ہم چلتے ہوئے کھاتے اور کھڑے ہوئے پانی پیٹے تھے ، ترنہ ی۔

ت میں متر جم کہتا ہوں کہ یہ بات جمجوری اور عذر کی حالت پر محمول ہوگی، جیسا کہ خواہ آنخضرت علیہ نے بھی لکی ہوئی مشک سے کھڑے کھڑے کیڑے پانی پیا،اوریہ روایت صحت کے ساتھ بیان کی گئے ہے کہ جس کسی نے بلاعذر کھڑے ہو کرپانی بیاتھااس سے تی کرائی گئی تھی،للبذا ہمارے نہ ہب میں صحیح قول بہی ہے بلاعذر کھڑے ہو کر کام نہ کر تا ہو جیسے راستہ میں کھاتا ہیا وغیر داور تمام احادیث کی تحقیق سے یہی بات ثابت ہے،م۔

اور ہر عضوی طہارت پر بسم اللہ کہنا، ت، ہر عضوی طہارت پر کلمہ توحید و شہادت پڑھنا، ف، وضو کے تمام کام کرتے وقت اللہ کی صامندی اور قربت کی نیت رکھنا، کیط، اور غزنویؒ نے اتنااور بڑھایا ہے کہ وضو کے ہر تن کو پہلے تمین بار و هولینااور بائیں طرف رکھنا اور اگر اتنا بڑا ہر تن ہو کہ اس سے آسانی سے چلوسے بانی لیا جاسکتا ہو تو اسے دائیں طرف رکھنا اور ہر تن کے دستے ہم ہاتھ رکھنا اس کے مند پر نہ رکھنا، اور اپنے اعضاء کو نرمی اور آ بھٹی سے دھونا، اور وضو میں جلدی نہ کرنا، اور دھونے، سلنے اور خلال کرنے میں مبالغہ کرنا اور چہرہ دونوں ہاتھوں اور ہاؤں ہران کے مقررہ صدور سے زیادہ پانی ماور کی صدود تک بیانی بھینچنا تھی ہوئی چنگی کو کان کے صور اخ بیں ڈال کرح کت دینا۔

# اگر انگلی میں الگو تھی ہو

اگرانگی میں انگوشمی ہو تواسے اتار دینااور اگر دوڈ صلی ہو تواسے اس طرح حرکت دینا کہ دہاں تک پانی پینچنا بھینی ہوجائے،
ورندانگو تھی کا اتار دیناواجب ہوگا، اس کا خیال رکھنا، استنجے کی حالت میں اگر بائیں ہاتھ میں ہو تو بھی اسے اتار دینا، استنجے کے بعد
ستر عورت میں جلدی کرنااگر انگو تھی پر اللہ تعالی یا محمہ علیہ کانام ہو تو استنجے کی حالت میں اسے اتار دینا، وضو کے اعضاء میں
وضو کی حدسے زیادہ پانی چہنچا کر اس کی چرک کو بڑھانا، آئکھوں کے کونوں اور کویوں میں پانی پہنچانے کا بوراخیال رکھنا، اس
طرح دونوں مختوں، دونوں ایڑیوں اور گہرے تلووں میں بھی پانی پہنچانے کا بوراخیال رکھنا۔

البدائع میں ہے کہ خلف بن ابوب ؓ نے کہاہے کہ جاڑوں میں اعضاء پر پہلے تیل کی طرح پانی کی مالش کرنا پھر پانی ڈالنااور دھونا، اور خزانہ ابی اللیث میں ہے کہ کل کرتے وقت اور ناک میں پانی ڈالتے وقت داہنے ہاتھ سے پانی لینا، اور ناک صاف کرتے وقت ہا بھر سے ماف کرنا دہ ہے ، المعراج میں ہے ، ہر تن دائیں ہاتھ میں لے کر دائیں پاؤں کے اوپر سے ڈال کر بائیں ہاتھ سے ملنا، اس طرح تین مرتبد دھو کرائی طرح ہائیں پاؤں پر پانی ڈال کر ملنا، الفتح وغیرہ میں ہے وقت سے پہلے وضو کا اہتمام کرمائی طرح وضو کر لینا سوائے اس شخص کے جس کا وضو نہ شہر تا ہو مثلاً زخم سے مواد جاری ہو (یا پیشاب کثرت سے آتا میں کہ اس کا دیا ہے ۔ آتا میں کہ دیا ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہوریا ہوریا ہیں ہوریا ہیں ہوریا ہی ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا ہوریا

واضح ہو کہ ہمارے نزدیک نماز کااول وقت رضا کے حاصل کرنے کا ہے یہانتک کہ جب آخر وقت آجائے توفی الفور پڑ صنا

واجب ہو جاتا ہے کہ اب مزید تاخیر کی گنجائش نہیں رہتی، لہٰذااب وضو تھی واجب ہو جاتا ہے اس مسئلہ میں وقت ہونے ہے سلے وضو کرنا افضل ہے اور وقت کے اندر اور عام قاعدہ یہ ہے کہ واجب نقل سے افضل ہو تاہے لیکن عام قاعدہ سے یہ مسئلہ مشخیٰ ہے ،اس کے علاوہ وومسئلے اور بھی ہیں قرضدار جب شکد ست ہواہے مطالبہ میں مہلت و یناواجب ہے اور معاف کر دینا واجب نہیں ہے بکہ نقل ہے، حالا نکہ معاف کرناتی افضل ہے سلام کرنے میں پہل کرنا سنت اور اس کا جواب ویناواجب ہے، لیکن سلام میں ابتداء کرنائی افضل ہے، یہ مسئلہ الدر میں ہے۔

#### زبان ہے نیت کرنا

ولی نیت کے ساتھ زبان سے بھی نیت کرنامستحب ہے جبیبا کہ السر اج اور التنویر میں ہے مگر میں متر جم کہتا ہوں کہ زبان ہے ترک کرنا ہی افضل ہے۔

#### بعدوضو رومال استعال كرنا

در مخاریں ہے کہ وضو کے بعد رومال سے پانی ہونچھ لینااد ب ہے، مگر سے بھی سہو ہے، بلکہ صحیح مذہب سے کہ نہ ہوچھنا افضل ہے، اگر بونچھ لیا تو جائزاور مباح ہوگا۔ شرح سفر السعاد ۃ میں ای کوتر جیح دی گئی ہے بینی نے لکھا ہے کہ ہمارے مذہب میں پونچھ لیننے میں مضافقہ اور جرم کی بات نہیں ہے، تمبین میں بھی اسی مسلک کو اختیار کیا ہے، علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جس کام کے متعلق سے کہا جائے کہ اس کے کرنے میں مضافقہ نہیں ہے تواس کاترک کرنا ہی افضل ہو تاہے، اور النہر میں ہے کہ چبرہ کواویر سے وھونا شروع کرنا چاہئے، اور المضمر ات میں ہے کہ پاک جگہ بیٹھ کروضو کرنا جاہئے کیونکہ وضو کے پائی کا

### وضو کی د عائیں

النہر میں ہے کہ ہر عضوہ صونے کے بعد حضرت علیاتھ پر درود بھیجنا جاہنے ،اور التبیین ،شرح الطحاوی اور عینی دغیرہ میں ہے کہ کلی کے دفت یہ دعا پڑھے اللہ م اُعنی علیٰ تبلاؤۃِ المقرآن و ذکر لا و شکر لا و حسن عباد تاك ،الہی مجھے قرآن پاک کی علادت اینے ذکر وشکر اور اچھی عبادت کرنے کی مجھے قوت دے۔

ناک میں پانی لینے وقت یہ دعا پڑھے اللہم او خیبی رائِحۃ الجنّۃ ولا تُرحنِی رَائحۃ النّارِ ،الٰہی مجھے جنت کی خوشبو سو نگہنی نصیب کیجئے اور دوزخ کی ہر ہو تجھے نہ سونگھائے۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ یہ وعائے میدان قیمت میں کہی جائے گی، چبرہ دھوتے کے یہ کہنا چاہئے ،الُلھُمَّ بَیْن وَجھی یُومَ تبیض وجو ہ اُولِیالاَ وَتَسودُ وُجُوهُ اَعدَنكَ الٰہی میر اچبرہ روش كردے اس دن جس دن تیرے محبت والے بندوں کے چبرے روشن اور تجھ سے دشنی رکھنے والے بندوں کے چپرہ سیاہ ہوں گے۔

اور دایاں ہاتھ دھوتے وقت یوں کہناجا ہے اللہ م اعطنی کتابی بیمینی و حاسبنی حسابا یسیو اوالی مجھے میر آنامہ انگال میرے دائیں ہاتھ میں عطاکر ،اور میر احساب میرے لئے آسان کر دے۔

اور بایاں ہاتھ دھوتے وقت یون کہنا جاہئے اللہم لا تعطنی کتابی بشیمالی ولامن وراء ظہری،الٰہی مجھے میرانامہ انگال میرے ہائیں ہاتھ میں اور نہ پیچھے کی طرف ہے وینا۔

۔ ادر سرنے منے کے وقت یول کہے،اللہم اطلنی تبحت عرشك يوم لاظل الا ظل عرشك،اللي مجھے اپنے عرش كے ساب ميں رکھيں ہے۔ ساب ميں رکھيں جس دن تيرے عرش كے ساب كے سواد وسر اكو كي سابينہ ہوگا۔ اور کانوں کے مسح کے وقت یوں کم اللهم اجعلنی من المذین یستمعون القول فیتبعون احسنه ،الہی مجھےان لوگوں میں کردے جواچھی ہاتوں کوغورے سنتے ہیں پھر ہرا تھی بات کی بیروی کرتے ہیں۔

اور گرد ن کے مسے کے دفت یول کہناچاہے اللهم ثبت قدمی علی الصراط یوم تعزل الاقدام النی میرے قدموں کو لی پر ٹابت رکھنا جس دن کے لوگول کے قدم پھسل جائے۔

آور بایال پاؤل دھوتے وقت یون کہنا چاہئے الملھم اجعل دینی معفورا وسعی مشکورا و تجارتی لن تبور،الہی میرے گنگاہ بخشا ہوااور کو شش کو کامیاب اور میرے کاروبار کو بغیر خیارہ کے بنادے،علامہ شخ الاسلامؓ نے فرمایا ہے کہ امام نوی نے روضہ میں کہاہے کہ اس روایت کی پکھاصل نہیں ہے،امام شافعی اور جمہور نے پکھ ذکر نہیں کیا،اور شرح مہذب میں کوئی خدیث کیے خمیس ہے رافعی نے کہاہے کہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث کیے نہیں ہے رافعی نے کہاہے کہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث کیے نہیں ہے رافعی نے ذکر کی کہاہے کہ یہ خبر صافحین سے مروی ہے، میں مترجم کہتا ہول کہ یہ حدیث ابن حبان، مستغفری، ابن عساکر اور دیگی نے ذکر کی ہے، لیکن اس کی کوئی سند بھی متروک، مجبول اور واہی سے خال نہیں ہے، جیسا کہ علامہ مین نے ذکر کیا ہے۔

# وضو كى خدمت

الحیط میں ہے کہ وضو کے لئے پانی کاخود بندوبست کرے، شخ وہریؒ ہے روایت ہے کہ اگر خادم اپنے آقا کو وضو کراد ہے تواس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، عینی اور صحیح مسلم میں جمۃ الوداع کے قصہ میں ہے کہ حضرت اسامہ ہے آگر آئخضرت علیکے کے ہاتھوں پر وضو کاپانی ڈالا، اور حضرت مغیرہ کی روایت میں بھی ہے کہ پھر میں نے پانی ڈالا تو آپ علیکے نے نماز کاوضو فرمایا، پھر اپنے موزوں پر مسمح کیااہ بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور حضرت صفوائ کی حدیث میں ہے کہ میں نے حضر اور سفر دونوں حالتوں میں رسول اللہ علیکہ کوپانی ڈالا اور آپ نے وضو فرمایا پھر اپنے موزوں پر مسمح کیا، اس روایت کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور بخاری نے اپنی کتاب الباری الکیبر میں بیان کیا ہے۔

یہ روایت تھیجے بخاری اور مسلم دونوں میں موجودہ ،اور حضرت عقبہ بن عامر ؓ ہم وی ہے، رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جوکوئی مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح کرے بھر دور کھیٹس نفل کی نیت ہے اداکرے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئ، مسلم ، اور حضرت عثان ؓ کی روایت میں ہے کہ اس نماز میں اپنے نفس ہے با تیں نہ کرے (مختلف وسوے نہ لائے) تو اس کے بچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے (بخاری و مسلم) حضرت عثان ؓ ہے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس نے وضو کیا اور انجھی طرح کیا تو اس کے بدن سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں میں ہے کہ رسول اللہ علیہ کے جس نے وضو کیا اور انجھی طرح کیا تو اس کے بدن سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں میں ہے۔

اورا یک روایت حضرت عبداللہ انصنا بھی ہے ، رسول اللہ علی ہے نے فرمایا ہے کہ جب بندہ مؤمن وضو کرتا ہے تواس کی کلی کرنے کے ساتھ ہی اس کے منہ کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں اور جب ناک صاف کرتا ہے تواس کے گناہ ناک کے رات ہے۔ نکل جاتے ہیں اور جب چبرہ دھویا تو اس کے گناہ چبرہ ہے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آتھوں کے پنچے ہے نکل جاتے ہیں اور جب ہاتھ دھوئے تواس کے ہاتھوں سے یہائتک کہ ناخنوں کے پنچے سے گناہ نکل جاتے ہیں پھر جب سر کا مسلح کیا تواس کے ساتھ کی کانوں کے پنچے سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب پاؤں دھوئے تو اس کے پاؤں کے ساتھ ہیں، پھر اس کا مسجد جاتا اور نماز پڑھنا اس کے واسطے پاؤں کے بناخل کہ باؤں کے ناخنوں کے پنچے سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر اس کا مسجد جاتا اور نماز پڑھنا اس کے واسطے ضرور ت سے زائد کام ہیں، اس کی دوایت مالک اور نسائی کے کہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا گناہ پائی کے آخری قطرہ کے ساتھ بالکل دھل جاتا ہے۔

اس صدیث میں بہت ہے فوائد بیان کئے گئے ہیں جن میں چندیہ ہیں:

نمبر ا کل کرنا کرنا کی مستقل کام ہے اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ایک مستقل کام ہے اور ہر ایک میں علیحدہ تواب اور بہتری ہے جیسا کہ ہمار اند ہب ہے۔

نمبر 'الم ہونے ہے وفت گناہ خارج ہوجاتے ہیں یبال تک کہ ناخنوں سے بھی نکل جاتے ہیں ہیں،اس طرح پہلی مرتبہ پیونچوں تک ہاتھ وھوناا یک مستقل سنت ہے اور اسے فرض میں شارنہ کرنازیادہ بہتر ہے، جیسا کہ مترجم نے اپی جگہ پر اس کی طرف جیسہ کردی ہے۔

نبر ۳۔ سرکے مسے بین کانوں تک ہے گنا ہوں کے نکل جانے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سربی میں کانوں کا شار ہے جبیا کہ ہمار اند ہب ہے، نبسر ۷۔ نخنوں کے نیجے پانی پیمنچنا ضروری ہے اور کلی کرنا، ٹاک میں پانی ڈالٹا، یورے سرپر مسے کرنا اور دو نوں کا نوں کا مسے کرنا ہے سب کام سنن موکدہ ہیں، حضرت ابوہر برہ کی مرفوع حدیث میں رسول اللہ علی ہے فرمایا ہے، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں جس ہے اللہ تعالی گنا ہوں کو مناتا ہے اور در جات بلند کرتا ہے، صحابہ نے کہا جی ہاں یار سول! آپ ضرور بتائیں، آپ علی ہے خرمایا ہے وقت میں جبکہ نفس پروضو کرنا انتہائی ناگوار گذر رہا ہو مکمل وضو کرنا، اور مسجدوں تک جانے ہیں زیادہ قدم اٹھانا، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا کہ یہی رباط ہے (مسلم، مالک، ترندی)۔

#### خصوصيت امت محمريه

پیچلے انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانہ میں بھی وضو ہے نماز پڑھنے کا حکم تھااور ان کیا متیں وضو کرتی تھیں اگر چہ ان کی امتوں کے وضو کم ہوں لیکن ان کے وضو کا اثر اور خاصہ وہ نہیں تھاجو موجو دہ امت کے وضو کا خاصہ بنایا گیاہے کہ چبرہ اور ہاتھوں اور پیروں میں ایک خاص نتم کی چک ہوگی، چنانچہ مسند احمد میں حضر ت ابوالد دداء "ہے ایک روایت ہے کہ میری امت والے وضو کے نتیجہ میں قیامت کے وان غو معجمل ہوں گے ان کے ماسواد وسر کی کوئی امت اس صفت جیسی نہ ہوگی جیسا کہ مشکوٰۃ میں ہے لیعنی میں ان کو اس خاص صفت کی بناء پر بہت آسانی کے ساتھ پیچان لوں گا، اس کے علاوہ وضو کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں، جنتی تفیلتیں اس جگہ ذکر کی گئی ہیں اہل ایمان کے واسطے وہی بہت کا فی ہیں۔

#### وضو کی قشمیں

وضو کی قشمیں تین ہیں ایک فرض جوحدث (ناپاکی) کی حالت میں نماز قائم کرنے کے لئے کرنا ہو تاہے۔ دوم واجب جو خانہ کعبہ کے طواف کے لئے کرنا پڑتاہے ، اس بناء پر اگر کسی نے بغیر وضو کے خانہ کعبہ کا طواف کر لہا تو ِ اگر چِہ طواف ادا ہو جائے گا مگر ترک واجب ہوااور اس پر قربانی کرنالازم ہوگا۔

ا سوم مستحب اور بیروضو بے شار ہو تاہے، جن میں سے چند میر ہیں سونے کے دفت، ہر دفت یاک رہنے کے واسطے، غیبت

کے بعد، شعر خوانی کے بعد، قبقہہ سے بیننے کے بعد، وضو ہوتے ہوئے تازہ وضو کرنے کے لئے، مر دہ کو عنسل دینے کے لئے وضو کرلیمامتحب ہے۔ ۔ مکروہات وضو

چہرہ پر زور سے پانی مارنا، بغیر عذر کے بائمیں ہاتھ ہے کلی کرنا، ٹاک میں پانی لینا، دائمیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا (خزانہ اب اللیث) نے پانی سے تین بارسر کا مسح کرنا، التھ، التبیین اور الفتح، حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ آنخضرت علیفتا کی صاع سے پانچ (ا) کہ تک یانی سے حسل اور ایک مدسے وضو فرماتے تھے، (بخاری و مسلم) تین بارسے زیادہ دھونا، الفتح، کی کالفظ مشکوۃ میں نہیں ہے ، اور انگر دری کی الوجیز میں ہے؛ اپنے واسطے کوئی ہرتن اس طرح خاص کر لینا کہ وہ اس سے وضو کرے گا اور دوسر ا کوئی نہیں، جیسے مسجد میں اپنے لئے کوئی جگہہ مخصوص اور متعین کرلینا، عالمگیریہ، حلق کا مسح کرنا، قاضی خال، اپھر۔

## إسراف كي ممانعت

پانی میں اسر اف کرنا اگر چہ دریا کے کنارے ہو، تو شخ، ع، اور در مختار میں اس کو مکر وہ تحریکی کہاہے، لیکن اہام محر کی اصل میں ہے کہ اوب بیہ ہے کہ پانی لینے میں نہ اسر اف کرے اور نہ کی کرے، الخلاصہ اس بات کی صر احت ہو گئی کہ بیہ مکر وہ شخر میں ہے ، م، نہ کورہ تھکم اس صورت میں ہے کہ وہ پانی استعال کرنے دالے کی اپنی ملکیت ہویا دریاہ غیر وکا عام پانی ہو، کیو تکہ اگر وہ کسی کی طر ف سے وضو کرنے والوں کے لئے وقف کیا ہوا ہو تو اس میں اسر اف کرنا بلاشیہ ار در بلاا ختال ہو تو اسے جھوڑ وینا ادب (عام غیر مفید) با تیس کرنی الحیط ، اگر کو کی ضرر پیش آجائے کہ با تو اس کے نہ کرنے ہے کسی نقصان کا اختال ہو تو اسے جھوڑ وینا ادب ہے ، لیکن اگر بوجھ لیا تو بھی ہمارے نزدیک مضا نقہ نہیں ہے، جیسا کہ گذر چکا ہی رومال سے بھی نہیں بو چھنا چا ہے کہ میں اوب ہے ، کیکن اگر بوجھ لیا تو بھی ہمارے نزدیک مضا نقہ نہیں ہے، جیسا کہ گذر چکا ہو اوب کے میں اختلاف ہے ، لیکن اس کے کہ وہ مستحب ہو رومال سے بھی نہیں ہو چھنا چا ہے کہ وہ مستحب ہو رومال سے بھی نہیں ہو چھنا کی بیت کہ وہ مستحب ہو رومال سے بھی نہیں ہو تھیں اوب کے گئر دون کے مستح میں اختلاف ہے ، لیکن اس کے کہ دوہ مستحب ہو رومال سے بھی نہیں ہو گھنا کول کی بیت کہ وہ مستحب ہو رومال سے بھی نہیں اوب کے اس کی طرف ہو گر دول کے مستح میں اختلاف ہے ، لیکن اس کی طرف کے گر دون کے مستح میں اختلاف ہے ، لیکن اس کی طرف کے گر دون کے مستح میں اختلاف ہے ، لیکن اسے کی طرف کے گر دون کے مستح میں اختلاف کے اس کی کرائے کی جدد کانوں کا مستح کر یا جو کہ کر دورال کو سے کہ میں کی طرف کے گئر دول کے اس کی کرائے کیا کہ مستح کر ایک کی تی کہ دورالوٹ کر انگاروں کا مستح کر ایک کی تیں گر دورالوٹ کر انگاروں کی پیشت کی طرف کے گئر دورالوٹ کر انگاروں کی پیشت کی طرف کے گئر دورالوٹ کر انگاروں کا مستح کی طرف کے لئے ہو کہ کو کر کو کر دورالوٹ کر انگاروں کی پیشت کی طرف کے گئر دورالوٹ کر انگاروں کو کہ کو کر کر کر کی گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کی گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر

## عورت كابقيه يانى وغيره

عورت کی طہارت سے بیچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یاناپاک جگہ میں، یا مبحد کے اندر البتہ اگر کسی برتن میں اس طرح پانی گرایا جائے کہ اس کے قطرات مسجد میں نہ گریں، الدر، پانی میں تھوک یاناک کا پانی گرانا، انفتی، ہوا کے نکلنے سے استجاکر نا بدعت ہے، ک وغیرہ، پانی سے ہاتھ جھاڑنا، فع، سراج۔ دھوپ سے جلتے ہوئے پانی سے وضو کرنا ممنوع ہے، الفتح۔

#### وضو ہیں شک

مسئلہ: -اصل امام محر میں ہے کہ اگر وضو کے کسی کام میں شک ہو جائے، اگر فارغ ہونے سے پہلے ہود وصور تیں ہیں کہ اگر ایسا شک پہلی مرتبہ ہوا تو جس بات میں شک ہو تو اس کی طرف اگر ایسا شک بار بار ہوتا ہو تو اس کی طرف دھیاں نہیں دینا جا ہے، اور اگر ایسا شک بار ہوا ہو یابار بار ہوتا ہو دھیاں نہیں دینا جا ہوا ہو یابار بار ہوتا ہو اس پر بچھ لازم نہیں، جیسا کہ خلاصہ میں ہے، ایسا ہی فتح القدیر میں بھی ہے، یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ وضو اس وقت تک باتی رہتا ہے دہت تک کہ کوئی نا تفن وضو نہ بالیا گیا ہو، ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا، اس لئے اب ان چیزوں کو جانا اور انہیں یاد رکھنا ضروری ہے، اس الئے اب ان چیزوں کو جانا اور انہیں یاد

اله ايك الرسر من و الم كريب بوتا ب - مرج -

#### فصل في نواقص الوضوء

ترجمہ: -یہ فصل وضو کے نواقض کے بیان میں ہے۔

توضیح: - جن چیز واب سے وضو نوٹ جاتا ہے، نواتض ناقضہ کی جمع ہے، اور جب نقض کی اضافت معانی کی طرف ہو جیسے نقض وضو یا نقض عبد تواس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ جو فائدہ اس سے مقصود تھااب نہ رہاتو نقض وضو سے وضو کا فائدہ مثلاً نماز مباح ہو جاتار ہا( مفع )۔

# نوا قض كااصول

انوا قض د ضو کٹی امور ہوتے ہیں :

تمبر ا۔اول امور خار جی بعنی بدن سے خارج ہونے والے۔

نمبر ۲۔ دوم امور داخلی لیعنی تداخل ہونے والے ، یا آدی کی حالت ہیں لیعنی خارج ہونے والے یا توسیلین سے خارج ہیں لیعنی خارج ہیں سیلین سے خارج ہیں لیعنی پھر سہیلین سے خارج ہو جیسے خون اور کیٹرا ہیں لیعنی پھر سہیلین سے خارج ہو جیسے خون اور کیٹرا وغیر مان طرح غیر سہیلین سے بعیر عادت جیسے ہیں اور خون وغیر ہاور دوم تعنی داخل ہونے سے پھریا توسیلین میں مثلا حقت ر لیعنی کسی پاپ یادوسری چیز سہیلین کی راہ ہے مثلا خاص قسم ( بعنی کسی پاپ یادوسری چیز ہیں گاغانہ کے مقام ہے بدن کے اندر کسی چیز کو داخل کرتا) اور غیر سہیلین کی راہ ہے مثلا خاص قسم کی کھانے کی کوئی چیز جس کی تفصیل بعد ہیں آئے گی،اور سوم لیعنی آدمی کی حالت تو وہ خواہ عادت کے طور پر ہو جیسے نینداور خواب یا بغیر عادت اتفاقیہ ہو جیسے عقل کا مغلوب ہو جانا اور قبقہہ ( کھلکھلا کر ہنسا )۔

نوٹ سبیلین خود مقام نجاست نہیں ہیں بلکہ اندر کی نجاست ان دونوں راستوں سے منتقل ہو کر ظاہر ہوتی ہے، اس بناء پر فتح القدیر میں کہا ہے کہ سبیلین پر نجاست ظاہر ہو جانے سے اس کا خروج محقق ہو جاتا ہے، میں متر جم کہتا ہوں کہ (۱) محیط السر جس میں ایسانی ہے اور یہی قول سب سے صحح ہے (النہرالفائق) لیکن اگر ڈھلکناروک دیا جائے حالانکہ اسے نہ رو کا جاتا تو ڈھنگ جاتا تو ایسی صورت میں اس کا ڈھلکنا ہی سمجھ جا جائے گا، چنا نچہ امام محد نے ایک مسئلہ میں اس کی تصر سمج کر دی ہے جیسا کہ عقریب بیان کیا جائے گا، اس سے بیربات بھی سمجھ میں آگئ کہ اگر کوئی چیز سبیلین میں روک دی جائے تو جبتک اس کا ظہور نہ ہوگا ناقصہ نہ ہوگی جیسا کہ بیان کہا جائے گا۔

#### قيور:

ينى نے فرايا ہے كه ما تض ہونے كے لئے جار قيدي بين:

اول یہ ہے کہ نجاست کا خروج ہونا چاہئے، کیونکہ نجاست خود نا قص نہیں ہے جبتک کہ وہ نہ نکلے کیونکہ نجاست تو تمام بدن میں بھری رہتی ہے،اس ہے کسی کو طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔

. دوم بدن سے زندہ آدمی کابدن مراد ہے، کیونکہ اگر مردہ کووضو یا غشل کرادیا جائے اس کے بعد اس کے بدن سے پچھ ناپاکی نگلی تواسے دوبارہ نہلایا یوضو کر اناضروری نہیں ہے بلکہ صرف اس گندگی کودھودینا ہی کانی ہے جیسا کہ تفصیل آئے گی،

<sup>(</sup>۱) ہیں بھیا تنابات کی نقس تکہے اور سیسیلسینا کے اسوبو وسر ی جگدے صرف ظاہر ہونے سے نہیں بلکہ ظاہر ہو کر بہہ جانے سے فروج مختق ہو ۲ ہے، بہہ جانے کامطلب یہ ہے کہ اوپر چڑھ کرزخم کے سرے سے ڈھلک جائے۔

سوم تنجاوز کرنالیعنی گندگی کااپنی جگدہے تنجاوز کر جانا ضرور کی ہے، اسی بناء پر پانخانہ و پییٹاب کی دونوں را ہوں میں جوں ہی نجاست ظاہر ہوئی تو تنجاوز بھی پالیا گیا، کیونکہ ان کی اصل جگہ تو آنت یا مثانہ ہے، اور ان دونوں راستوں کے علاوہ اور جگہ میں صرف ظاہر ہو نانا قض نہیں ہے بلکہ ان کا تنجاوز کرنا ضرور ی ہے ورنہ ظاہر ہونا کہلائے گی اور خارج نہیں مانی جائے گی۔

جہارم بیرے کہ بہر کرانسی جگہ پر جانا فی المجملہ پاک کرنے کا تھم ہو 'فی المجملہ'' کا مطلب بیرے کہ خواہ وضو میں ہو خواہ فنسل میں امکا دھوناضر وری ہو۔

میں کہتا ہوں کہ اسی قیدگی وجہ ہے مسئلہ یہ ہوا کہ اگر آنکھ کے ایک کنارہ سے خون نگل کر اندر ہی اندر خون دوسرے کنارہ پر آیا ادر باہر نہ نگلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنکھ کے اندر دھونا وضو یا عسل کسی میں بھی ضروری نہیں ہے، اس کے ہر خلاف اگر خون ناک میں سخت ہانسہ ہے نیچے نرم حصہ تک آگیا مگر باہر نہ آیا تو وضو ٹوٹ جائے گاکیونکہ اگر چہ وضو میں اس کایاک کرناضروری نہیں ہے مگر غسل میں تواس کو دھوناضروری ہے۔

المعانی الناقضة للوضوء کل ما یعوج من السهیلین، لقوله تعالی: ﴿ أَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّیْنَکُمُ مِنَ الْغَائِطِ ﴾ الآیة ترجمہ: -جوچزیں وضو کوتوڑنے والی ہیں (ان میں ہے) ہراس چز کا نکانا جو سُیلین سے نکتی ہے اس فرمان خداوندی کی وجہ سے جس میں ہے یاتم میں سے کوئی غائظ ہے آیاالا ہیا۔

تو ضیح:-اس مجلّہ مصنف ؒ نے نوا تف وضو میں ہے سبیلین ہے نکلنے والی، عادات کے مطابق ہویاا تفاقیہ دونوں فتم اور سبیلین کے علاوہ دوسر می جگہ سے نکلی والی چیز کیڑاخون اور پیپ اور آ دمی کی حالت سے ناقص نیند، عقل کامغلوب ہونااور قبقہہ سب کو یہال سے ذکر کرناشر وع کیاہے۔

# نواقض اجماعي واختلاني

سنبیلین سے نکتی ہیں سے مراد ظاہر ہوتی ہیں، اور ''سنبیلین' سے مراد زندہ مردو عورت کے پائخانہ و پیشاب کی دونوں را ہیں، پھر ان دونوں را ہوں سے پائخانہ ، پیشاب، پھیے کی جگہ سے نکلنے والی ہوا، وَدِی، مَدَی اور منی تو عاد ہُ نکلتی ہیں ہمی ہیں، اور جو چیز کم حسب عادت ہوں وہ تو بالا جماع نا قض ہیں، اور جو چیز کم حسب عادت ہوں وہ تو بالا جماع نا قض ہیں، اور جو چیز فلاف عادت خارج ہو جیسے مقعد (پاخانہ کے مقام) سے کیڑا یا نکری کے نکلنے سے ان کے ناقص ہونے میں اختلاف ہے، ہمارے نزدیک وہ توڑتی ہیں، میں قول امام سفیان ثور گ، ادزا گئ، این مبارک ، شانگی، احمد ، اسحاتی اور ابو تورر حمہم اللہ کا ہے، لیکن امام مالک اور قیادہ تے موافق خارج ہو۔ اور قیادہ تے کہ ناقش وہ ہے جو عادت کے موافق خارج ہو۔ (انہی )۔

## قاعده كليه مع بحث

فرج یانائزہ سے نکلی ہو کی ہواکا تھم

كل ما يخوج من السبيلين.... الخ

مصنف ؒ نے ''تمکٰل ما یعوج''سے کلیہ عام اس واسطے کہاہے تاکہ معتاد اور غیر معتاد دونوں کوشامل ہو،اگریہ اعتراض کیا جائے کہ میہ کلیہ ان تین صور تول سے ٹوٹ جاتا ہے جبکہ عورت کی فرج سے یامر دکے تائزہ (آلنہ تناسل) سے رسح خارج ہو کی یا کیڑا نگلا تو دور ہوں میں سے اصح قول ہیہ ہے کہ وضو نہیں ٹوشاہے، فتح القدیم میں اس کاجواب یہ دیاہے کہ عورت کی فرج سے رسے کایا کیڑے کا ٹکلنا اس کلیہ سے مشتی ہے بعنی مان لیا کہ ان دونوں کے استثناء کے بعدیہ قاعدہ کلیہ ہے لیکن وہ رسے جو مرد کے آلد تناسل سے نکتی ہو در تئے نہیں ہوتی بلکہ پھر ک ہے تو دہ ایسی ہواہے جیسے کسی کے پیپٹے میں زخم ہوا دراس ہے ہوا نکلے۔ میں کہتا ہوں کہ بہتر جواب یہ ہے کہ اس قاعدہ کلیہ سے مر ادہر وہ نجس شک ہے جو سبیلین سے خارج ہوٹا قض ہوتی نجس سے مراد عین نجاست نہیں ہے بلکہ وہ ٹی ہے جس میں نجاست کی صفت آ جائے جیسے رسے مقعد میں نجس ہو کرنا قض ہوتی ہے، بخلاف اس رسی کے جو عورت کی شر مگاہ ہے نکلے ، کیونکہ وہ شر مگاہ وطی کی جگہ ہے، نجاست کی جگہ نہیں ہے،اس لئے اس سے نکلنے والی ہوا نجاست سے متصل نہ ہوئی،لہذاتا قض نہیں ہوئی۔

وفیہ نظر: نیکن کیڑے اور کنگری کا اسٹناء ضروری ہے جیماکہ مصنف ؒ نے آئندہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے، خارج سیلین کے نا قض ہونے پر ''تم میں سے کوئی غائظ سے آیا''کی آ بت پاک سے استدلال کیا ہے، اس سے مرادیہ ہواور کوئی غائظ سے آیا''کی آ بت پاک سے استدلال کیا ہے، اس سے مرادیہ ہواور کوئی غائظ سے آیا ہو تواس پر عیم کولازم کیا ہے۔

عابط: -

لقوله تعالى: ﴿ أَوْجَاءُ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَاثِطِ ﴾ الآية

غانط در حقیقت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آدمی اپنی حاجت پیشاب یا خاند ہے فارغ ہوتا ہے، اور اجماع یہ ہے کہ صرف غائط

(بیت الخلاء) میں جاکر نکل آنے ہے طہارت ختم نہیں ہوتی ہے جبتک کہ سبیلین سے کوئی چیزنہ نکلی ہو، کیونکہ اگر ایک مخف

د ضو کے ساتھ ہواور پائخانہ تک جاکروا پس آگیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، بلکہ آبت پاک میں اس چیز ہے کتابہ ہجو بیت الخلاء

میں جانے سے لازم آئی ہے بینی کوئی چیز نکلنا اور وہ خروج نجس ہے، اس تھم سے یہ لازم کیا کہ اگر پائی نہ ہواور خروج نجاست ہو

تو تیم کرلو، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تیم کی علت ہے سبیلین سے کسیاپاک چیز کا لکتا پائی نہ ہونے کی صورت میں، اور

جب تیم کے لئے یہ علت معلوم ہوئی تو وہی علت وضو میں بھی ثابت ہوئی، کیونکہ پائی نہ ہونے کی صورت میں تیم، وضو کا بدل ہے، اور جو چیز بدل میں سبب ہوتی ہے وہی اصل میں بھی سبب ہوتی ہے، حاصل یہ نکلا کہ دونوں راہوں میں سے کسی راہ

بدل ہے، اور جو چیز بدل میں سبب ہوتی ہے وہی اصل میں بھی سبب ہوتی ہے، حاصل یہ نکلا کہ دونوں راہوں میں سے کسی راہ

و قبل لرسول عَلِيْكَةَ : وما الحدث؟ قال: ما يخوج من السبيلين، و كلمة ماعامة فتتناول المعتاد وغيره ترجمه: -اوررسول الله عَلِيْكَةِ ہے عرض كيا كياكہ اور حدث كياتو فرماياكہ جو نَظے دونوں راہوں ہے، اور كلمہ "ما"عام ہے اس لئے عادت كى چيز اور غير عادت كى چيز سب كوشائل ہے۔

تو ضیح: - پہلی دلیل قرا آن پاک سے تھی، اور یہ دوسری دلیل حدیث ہے ہے اگر چہ یہ حدیث معروف نہیں ہے مگر دار قطنیؓ نے غرائب الک میں مر فوع روایت میر بیان کی ہے کہ وضو کو صرف وہی چیز توڑتی ہے جو آ گے ہے نظے یا پیچھے ہے، یہ روایت ضعف ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ تمہارا قول تو یہ ہے کہ وضو کو توڑتی ہے ہر وہ چیز جوعادت کے موافق نکتی ہویا ضاف عادت نکتی ہو، اس حدیث سے صرف عادت کی چیز کے نا قض ہونے پر تواستد لال ہو سکتا ہے لیکن خلاف عادت چیز کے نا قض ہونے پر کیادلیل ہے، اس لئے مصنف نے بعد کا جملہ تحریر فرمایا کہ لفظ ''ما' عام ہے جو عادت اور غیر عادت سب چیز کو شامل ہے، کیونکہ امام محد کے علاوہ علاء کی ایک جماعت نے بھی اس بات کی تصر سے کی ہے کہ کلمہ ''ما عام ہے بعنی کسی چیز کے واسطے خاص نہیں ہو بلکہ عام ہے باس کا ترجمہ ہے جو ''چیز ''الحاصل جو چیز کہ سبیلین سے خارج ہو عام ازیں کہ وہ مقاد ہویا غیر مقادوہ ما قض وضو سبیلین سے خارج ہو عام ازیں کہ وہ مقاد ہویا غیر مقادوہ ما قض دخور ہے ،اس ہے امام الگ کاوہ دعویٰ خارج ہو گیا کہ غیر مقاد کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا ہے۔

### قطره آناء آلهُ تناسل كازخم

مقعد سے پاخانہ کم خارج ہویازیادہ اس طرح جومقعد سے نکے ،اس طرح پیشاب خواہ کم ہوزیادہ وضو کو تو ژنا ہے (الحجیلہ)وہ ہواجو آلہ تناسل سے پاعورت کی شر مگاہ سے نکلے وہ وضو کو نہیں تو ژتی ہے ، بہی قول صحیح ہے ، نیکن اگر کوئی ایس عورت ہو کہ اس کی شر مگاہ اور مقعد کے در میان کا چڑا بھٹ کر ایک ہو گیا ہو تو اس کی شر مگاہ سے ہوانگلنے کی صورت میں وضو کر لیما ہی اس کے حق میں مستحب ہے (الجو ہر قالغیر قائف)۔

اگر کسی آدی کے پیٹ میں ایساز خم ہے جو پیٹ کے اندرونی حصہ تک پہنچا ہوا ہواور اس سے ہوا خارج ہوتو وہ ہواو ضو خہیں توڑگی جیسے بد بودارڈکار،القدید،اگر پیٹاب مرد کے آلہ تناسل تک پہنچا تووضو خہیں ٹوٹا،اور خدنہ کی کھال تک پہنچا گیا تووضو خوب گیا،الذخیر و،اور پہن حصح ہے،الفتح من بحنیس المصنف،البحر،اگر عورت کے اندرونی شر مگاہ سے پیٹاب لکا گرباہر شر مگاہ سے خہیں نکا تووضو ٹوٹ کیا،القاضی خان،اگر مرد کے آلہ تناسل میں زخم ہوکر اس کے دوسوراخ ہوجائیں ایسے کہ ان میں سے ایک ہے ایک ہے دوسوراخ ہوجائیں ایسے کہ ان میں سے ایک ہے ایک جو پیٹاب کے راستے ہوکر بہتی ہے،ادر دوسر سے وہ چیز نکلے جو پیٹاب کے راستے سے نہیں نکلی ہے،ایی صورت میں پہلے سوراخ کاراستہ آلہ تناسل کے علم میں باتی رہے گاجب کہ اس کے سر سے پر پیٹاب خاہر ہوگا تووضو ٹوٹ جائے گا،اگر چہ اپنی جگہ سے دہ بہانہ ہو،اور دوسر سے سوراخ سے نکل کرجیتک بہدنہ جائے دضو الازم نہ موگا۔

### روئی وغیرہ سے بند کرنا

اگر مر د کو پییٹاب نگلنے کاخوف ہوااس لئے اس نے اپنے آلہ تناسل کے سوراخ کے اندررو کی بھر دی،ایسی صورت میں اگر رو کی نہ ہوتی تواس سے پییٹاب نکل آتا تواس ہے کو کی حرج نہیں کینی اس کاوضو سنہیں ٹوٹے گا،حینک کہ پییٹاب کی تری رو کی کے او پر نہ آجائے،القاصنی خالن، یہی صحیح ہے،م،الفتح۔

# کانچ نکلنا، مذی، منی، فرج کی ر طوبت

سش الائمہ طوائی نے کہاہے کہ آدمی کی کا پٹی مقعد سے نکلتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا، الذخیرہ، ندمی، ودمی اور منی ان سب کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آگرچہ ودمی اور منی بلاشہوت نکلے مثلاً کوئی ہو جھ اٹھایا یا او نچے سے بنچے کر ااور منی نکل گئی تو وضو واجب ہے، الحیط، ندمی، وہ سبیدی مائل ترچیز جواپئی بی بیا معثوقہ کے ساتھ دلستگی کرنے سے شہوت کی بناء پر نکل آتی ہے، اس کے مقابلہ میں عورت سے جوچیز تکلی ہے وہ فیڈی ہے، تعبین، اگر عورت نے اپنی پیشاب گاہ میں انگی ڈال کر نکائی، تو شر مگاہ کی کچھ ترمی نکل آنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، انفتی، مگر اس میں تائل ہے کیونکہ اس شر مگاہ کی ترمی کے مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے، م۔

# مقعد كاكيرًا، آلهُ تناسل مين يجمه زيكانا، تيل كاحقنه

اگر کیٹر امقعد سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، القاضی خان، اگر مر د کے پیشاب گاہ کے سوراخ میں کسی نے پچھے ٹرکایا، پھر وہ اندر سے باہر نکل آیا تواس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ روزے کی بحث میں ہے کہ روزہ نہیں ٹو قباہے ،اتعلہیر یہ، اگر کسی نے تیل سے حقنہ کیا، پھر دہ اندر سے باہر آگیا تو وضو کااعادہ لازم ہوگا، محیط السر حسی۔

# مقعد وغیر ہ میں کوئی چیز داخل کرنے کا قاعدہ کلیہ

جوچیز (پاگخانہ کے مقام میں) پنچے کی طرف ہے اندر سیمہنچی پھروہ نکل آئی تووہ تا تفن وضو ہے، کیو نکہ وہ تری ہے خالی نہ ہو گی،اگر چہدوہ چیز پوری داخل نہ ہوئی ہو،اس طور پر کہ اس کاایک کنارہ ہاتھے میں ہو،الوجیز للکروی، بیہانتک تو دونوں مقاموں ہے نگلنے والی چیز و آئے تا تھی د ضو ہونے کا بیان ہوا۔

والدم والقيح اذا خرجا من البدن، فتجاوزا الى موضع يلحقه حكم التطهير، والقيء ملء الفم، وقال الشافعي: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لما روى انه عليه السلام قاء فلم يتوضأ، ولان غسل غير موضع الاصابع امر تعبدي، فيقتصر على مورد الشرع، وهو المخرج المعتاد

ترجمہ: -اور نوا تفل وضو ہیں ہے خون اور پیپ جبکہ (مقررہ دور استوں کے علاوہ) بدن سے نگلے اور نکل کر ایسی جبکہ تک پہنچ جائے جس کوپاک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور قئی جبکہ منہ بھر کر ہو، اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ دور استوں کے علاوہ اور کسی جگہ ہے۔ بھی نگلے ہے وضو نہیں ٹو ثنا ہے، کیونکہ رسول اللہ علیات ہے مروی ہے کہ آپ علیات نے قئی کی پھر بھی وضو نہیں کیا، اور اس لئے کہ ایسی جگہ کو دھونا جہال گندگی نہیں گئی ہو یہ ایک بندگی کے طریقہ پر (بلاچوں وچر اسر تسلیم خم کر دینا) ہے لہذا اس دھونے کے حکم کو صرف اس جگہ پر قائم رکھیں جہاں شریعت کی طرف ہے حکم ہو یعنی اعتبے کی مقررہ حکہ۔

تو ضیح: - مقام پائخانہ و پییثاب کے ماسواد وسری جگہ سے نگلنے والی چیزیں جن سے و ضو ٹو ٹا ہے

#### شرط سیلان:

نا تضات وضو میں وہ ناپاک چیزیں بھی ہیں جو سبیلین کے علاوہ دوسری جگہ ہے نگاتی ہیں لیکن ان کے لئے صرف بدن کے خان ہیں کانی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ ان میں سیلان (بہہ جانا) بھی پایا جاتا ہو،اس لئے اگر خون کسی جگہ زخم کے اوپر صرف نظر آگیا اگر چہ زخم کے کناروں ہے زیادہ بھی پھیلا ہوا ہو پھر بھی اس ہے وضو نہیں ٹوٹے گا،الظہریہ باس مسئلہ کے جیے دوسر ہے تمام مسائل میں ای پر فتوی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، پھر سیلان اور بہنے کے لئے واقعۃ بہہ جانا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر بہنے کی صرف قوت ہو لین اگر چہ کسی ترکیب ہے اسے بہنہ نہ دیا جائے جہب بھی وضو ٹوٹ جائے گا ای بناء پر امام محد نے اصل میں فر مایا ہے کہ اگر زخم سے خون نکلا اور اس نے اسے صاف کر دیا پھر خون نظر آیا اسے بھی پوچھ لیا اب اگر خون کی صالت ہو کہ اگر اسے بوں بی چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنی جگہ ہے آگے بڑھ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا ،اور اگر آگے بڑھ جانے کی امید نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹ کا ،فول کوصاف کر لینے کی طرح اس وقت بھی یہی حکم لگایا جائے گا ،اور اگر آگھ اور کان کا پانی والی چیز ڈال دی گئی ہو ،الذ خیر ہ خون، بیپ، زخم کا، چھالے کا، ناف کا، بیتان کا، آگھ اور کان کا پانی بین خول کو جہد ہے ہواضح قول میں سب بر ابر ہیں،الزاہدی، فین، بیپ، زخم کا، چھالے کا،ناف کا، بیتان کا، آگھ اور کان کا پانی جواضح قول میں سب بر ابر ہیں،الزاہدی، فید.

# قئی کے مسائل،منہ بھر قئی اوراس کی بیجان

والقني ملأ الفم..... الخ

نوا تفل وضو میں قئی بھی ہے جبکہ وہ منہ بھر کر ہو، جس کامطلب سیہ ہے کہ اتنی قئی منہ میں آئے جو مشقت اور تکلیف کے بغیر نہ روکی جاسکے ، بھی صحیح ہے محیط السر حسی، اب صاحب ہدایہ نے نا قض وضو میں الیی تین چیز وں کاؤکر فرمایا ہے جو سلیلین مخصوصین کے سواد وسری جگہ سے نکلا کرتی ہیں، یعنی خون، پیپ بشر طیکہ وہ بہہ کر ایس جگہ پر آ جانکی جن کا دھونا ضروری ہے (خواہ وضو میں یاغشل میں) فئی اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ آئی ہو منہ بھر کہاجا سکے۔

وِقَالُ الشَّافِعي: الخارج من غِير السبيلين لا ينقضِ الوضوء ..... الخ

گرامام شافی قرماتے ہیں کہ سلیلین کے ماسواد وسری کسی جگہ نے نگلے والی کوئی چیز بھی وضو کو نہیں توڑے گی کیو تکہ رسول اللہ علیات نے بھی ایک بار فئی کی گروضو نہیں کیا، اور اس وجہ سے بھی کہ اصل اور عقل کی بات تو یہ تھی کہ جس جگہ ناپا کی گئی وہی جگہ دھوئی جائے گر اس کے ماسواد وسری جگہ یعنی اعضاء وضو کو ہم صرف اس لئے دھوتے ہیں کہ وہ فرمان خداو ندی ہے جس کے سامنے ہم سر تسلیم فم کرتے ہیں، لہذا شریعت کا عظم جس موقع کے لئے ہوا ہے اس جگہ تک موقف رکھا جا ہے، اور وہ عظم ہے سلیلین سے ناپا کی کے نگلنے پر، اور اس مخرج معتاد کے، سواد وسری جگہ سے نگلنے پر، وضو کرنا واجب نہ ہو، اس کا جواب ہم احذاف کی طرف سے یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے وضو کو توڑنے والی صرف وہی چیز نہیں بتائی گئے ہو ہو۔ گئے ہم شریعت کی طرف سے بھی وضو کرنا گئے ہم شریعت کے عظم کے مطابق ہی کہتے ہیں صرف قیاس سے نہیں کہتے ہیں۔

#### نداہب سلف

والدم والقيح اذا خوجا من البدن، فتجاوز الى موضع يلحقه التطهير .....الخ

ہمارے علاء کرام کا فہ گورہ قول صحابہ اور تابعین کرام بالخصوص خلفائے اربعہ اور باقی عشرہ مبشرہ بالجنہ اور عبداللہ بن مرہ زید بن تابت ابو موسی اشعر کی ابوالدردائے، ثوبان اور بڑے تابعین کرام کا ہے، یہی فہ ہب سفیان تورکی، حسن اوزائی ، آخل بین راہویہ کے علادہ شوافع میں ہے مشہور و معروف عالم خطابی نے فرمایا ہے کہ اکثر فقہاء کا یہی قول ہے ، اور پہنی فرمایا ہے کہ اکثر فقہاء کا یہی قول ہے ، اور پہنی فرمایا ہے کہ اکثر فقہاء کے مطابق خون بہنے ہے وضو کوٹ جاتا ہے ، یہی قول قوکی تراور اسی کی اتباع اول ہے ، عینی نے کہاہے کہ خود امام شافعی کے مزدیک بھی وضو نہیں ٹو شاہ ، اور یہی قول امام مالک کا ہے ، اور صحابہ کرام میں سے حضر سے عبداللہ بن عباس ابن ابی اوفی ، عبر ابو ہر بر فاکا ہے ، اس طرح تابعین میں سے ایک اور روایت میں سعید بن میں ہے اور سالم و قاسم در بعیہ فقہا ہے کہ بید اور طاؤس و مکول اور فقہاء میں سے ابو ثور اور داؤد ہے مروی ہے ، امام شافعی کے دلائل میں سے ایک تو وہ حدیث ، امام شافعی کے دلائل میں سے ایک تو وہ حدیث ہو گئے۔

البنتہ اس طرح ہے کہ آپ نے قئی کرنے کے بعد منہ دھویا توکسی نے سوال کیا کہ آپ نے نماز کاوضو کیوں نہیں فرمایا ، اور صرف منہ دھونے پر اکتفاء کیا تو جواب دیا کہ قئی کا وضو اس طرح ہو تا ہے ، اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث غریب ہے جومشہور احادیث کے مقابل اور معارض نہیں ہوسکتی ہے۔

رسول الله علی الله علی شخص نے شکایت کی کہ اسے نماز میں یہ خیال ہو تا تھا کہ اسے پھے ہو تا ہے تو آپ علی نے فرمایا کہ تم اپنے کام میں اطبینان سے گئے رہو نماز ختم نہ کر ویہائٹک کہ آواز من کر یابد بوپا کر تمہیں خروج رسی کا بھین آجائے ، بخاری و مسلم۔
اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو ہر برق سے منقول ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا ہے کہ إذا و رَجَد اُجد کہ من بطن فرمایا ہے کہ إذا و رَجَد ربحا کہ جب تم بطن فاللہ کی علیه آخر ج مینه شیء ام لا فلا یعوج بن مین المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ربحا کہ جب تم میں کوئی شخص اپنے بیٹ میں کوئی حال محسوس کرے اور اسے بیشہ ہو کہ اس میں سے کوئی چیز نگل ہے یا نہیں تو وہ ہر گز مجد سے نہائتک کہ آواز من لے یابد ہویا ہے ، مسلم۔

ولنا قوله عليه السلام الوضوء من كل دم سائل، وقوله عليه السلام: من قاء، او رعف في صلاته فلينصرف، وليتوضاء، واليبن على صلاته مالم يتكلم

ترجمہ: -اور ہماری دلیل رسول اللہ علیہ کا بیہ فرمان ہے، کہ ہر بہنے والے خون سے وضو بلام ہے، اسی طرح نبی کریم صلوۃ والسلام کا بیہ فرمان بھی ہے کہ جسے نماز میں فئی ہویا تکسیر ہوجائے تو وہ نماز چھوڑ کر وضو کرے اور اپنی نماز پر بناء کرے حبتک کہ بات نہ کی ہو۔

# توضيح:- تفصيلي دلا ئل شافعيه وحنفيه

ولنا قوله عليه السلام: الوضوء من كل دم سائل..... الخ

اور ہم احناف کے نزدیک خون وغیرہ کے نگلے ہے بھی وضو کرنالازم آتا ہے، جس کی دلیل آتخضرت علیہ کا یہ فرمان ہے کہ الوضوء من کل دم سائل کہ ہر بہنے والے خون ہے وضو لازم ہوتا ہے، دلیل کی تفصیل بیہ کہ اس میں لفط "من" یا تو جزءاور بعض کا فاکدہ دیتا ہے جیسا کہ اس جملہ میں ہالاذنان من الراس کہ دونوں کان سر سے جی لیخی سر کا جزء ہیں یا"من" سے بہتانا ہے کہ ایک تکم دوسر سے بیدا ہورہا ہے جیسے النہار من طلوع الشمس کہ دن کا ہونا آفاب نکلنے سے ہاں جگہ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ وضو بہنے والے خون کا جزء یا حصہ نہیں ہے لہذادوسری صورت متعین ہوگئی کہ وہ تفریع کا ہے جو سبیت کو بتارہی ہے کیونکہ تکم جس پر متفرع ہو وہ سب ہی ہواکر تا ہے اس طرح نہ کورہ حدیث کے معنی بی

موے کہ وضو ہر بہنے والے خون سے واجب ہو تاہے، جیماکہ "شرح تاج الشریعہ" میں ہے۔

اب نفس حَدَیث کی شخیق بیہ کہ دار قطنیؒ نے ضغیف سند کے روایت کی ہے،اور عیٰیؒ نے کہاہے کہ یہ مرسل ہے،اور میں مرسل صدیث ہمارے نزدیک قابل جمت ہوتی ہے،اور فتح القدیر بیس کہاہے کہ اس کو ابن عدیؒ نے کا فل میں دوسری سند سے مرسل صدیث ہمارے کہ جس اس روایت کو احمر بن فروخ کے علاوہ دوسری سند سے نہیں جانتا ہوں اور الن کا حال بیہ کہ ان کی صدیث کھنے کے لاکق تو ضرور ہوتی ہے گراس لاکق نہیں ہوتی ہے کہ اس سے جست بجزی جاسکے کیو نکہ لوگوں نے ان کی صدیث ہونے ہونے ہم نے ان کی صدیث ہونے ہوئے ہم نے ان کی روایت کھی ہے اور ہمارے نزدیک ان کا مرتبہ صدت اور قبولیت کا ہے،انتی۔

بعضول نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آخری قول عروہ بن الزبیر گاہوا، جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ہشام نے اپنے والدگی روایت بیان کی ہے کہ رسول علی نے اس عورت سے یوں کہا ہے، کیونکہ حدیث میں دونوں ہی صیفے خطاب تا نہیں کے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اے عورت تو وضو کراس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت علی فیے نے دوای عورت سے کہا، اور اگر عروق اپنی طرف سے کہتے تو یوں کہتے کہ چراس مستحاضہ کو چاہئے کہ وہ ہر نماز کے لئے وضو کرتی رہے، پھر ترخہ کی اس مستحاضہ کو چاہئے کہ وہ ہر نماز کے لئے وضو کرتی رہے، پھر ترخہ کی اور دار قطنی کی روایت جواس کی مخالفت میں ذکر کی جاتی ہے کہ آنحضرت علی ہے نے بھینے لگا و کے اس کی مخالفت میں دار کی جاتی ہوئے کہ اس حدیث صدیث سند اضعیف ہے اس لئے بخاری وغیرہ کی صدیث کے کسی طرح معارض و مقابل نہیں ہو سکتی جواب یہ ہے کہ اس حدیث صدیث سے بیات ثابت ہوئی ہتے ہوئے خون سے صرف یہ بات معلوم ہوئی کہ اس وقت فور اوضو نہیں کیا، مخضریہ ہوا کہ اس صدیث سے بیات ثابت ہوئی ہیتے ہوئے خون کے نگلنے سے وضو واجب ہوتا ہے۔

وقوله عليه السلام: من قاء، أو رعف في صلاته فلينصر ف.....الخ.

غیر سبیلین سے نکلنے دالی تا قف وضو چیز دل میں قئی اور نکسیر وغیرہ بھی ہے جیسا کہ رسول اللہ علیاتی ہے اس فرمان میں ہے کہ جس نے قئی کی یاس نی نکسیر بھی تو نماز سے کنارہ ہو کر وضو کرے اور اس عرصہ میں اگر بات نہ کی ہو لیعن کوئی دوسر ا نا قض وضو کام نہ کیا ہو اور جی جائے تواس پر بناء کرے لیعنی اپنی پڑھی ہوئی نماز کے بعد کی بقیہ نماز پڑھ کراہے تکمل کر لے ، اور ابن ماجہ نے ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علیاتے نے فرمایا ہے من اصابہ قیء ، او رعاف ، او قلس ، او مذی ، فلینصر ف النے لینی جس کسی کو قئی ، نکسیر ، فلس یانہ کی آجائے تو وہ پھر جائے الے۔

معنی قلس، قنی، بناء استیناک متلی آنے کے بعد جو کچھ کھانے پینے وغیرہ کی تشم منہ کے ذریعہ باہر آجائے وہ قلس ہے اور اگر بغیر متلی کے آئے تو وہ تنی ہے،اور بناء کرنے کے معنی ہیں جہال تک نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد سے بقیہ نماز پور کی کرنی، م،اور اگر اس کے بر عکس ہونے کو لیتی پڑھی ہوئی نماز کا اعتبار نہ کرتے ہوئے شر وع سے پڑھ لینے کواستیناف کہتے ہیں۔

## تحقيقات مذاهب وترجيحو غيره

من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فلينصوف..... الخ

ند کورہ صدیث میں مذی کا بھی ذکر ہے جس ہے بالا نقاق وضو لازم آتا ہے، م،اس صدیث کو دار قطنی نے بھی روایت کیا ہے،اور کہا ہے کہ ابن جریج کے شاگر دول میں ہے حفاظ مرسل روایت کی ہے،انہی،اس صدیث کے ایک راوی اسلحیل بن عیاش کے بارے میں اعتراض کیا گیاہے حاصل ہے ہے کہ اسلمیل نے جواہل شام ہے روایت کی ہے وہ توی ہے، جیسے یہ حدیثے۔

اور جواہل مجازے روایت کی ہےوہ علط ہے، جیسا کہ تقریب میں ہے،اوراین عدیؒ نے کہاہے اسلمبیل بن مجھی تووہ ابن جریج عن ابی ملیکہ عن عائشۂ کہکر مرفوع متصل روایت کرتے ہیں اور بھی عن ابن جریج عن ابیہ کہہ کر مرسل روایت کرتے ہیں،اس کا جُواب یہ ہے کہ ابن عیاش خود ثقہ ہیں، یکی ابن معین وغیر ہنے اس کی توثیق کی ہےاد ریعقوب بن سفیان نے کہاہے کہ وہ ثقہ اور عادل میں،اور برزید بن ہارون نے کہاہے کہ میں نے ان ہے بڑھ کر حافظ حدیث ٹہیں دیکھاہے،ان صور تول میں اسے کیا نقصان لازم آتا ہے کہ ایک ثقہ راوی ہے اس صدیث کوایسے دواستادے نقل کیاہے کہ ان میں ہے ایک نے مرسل اور دوسر کے نے مسند روایت کی ہو،اوراگر بالفرض مسندنہیں بلکہ دونوں ہی سندوں ہے مرسل مروی ہو پھر بھی کوئی حرج لازم نہیں آتا ہے کیونکہ ہمارے اور تمام علاء کے درمیان بالانفاق مرسل حدیث قابل قبول اور ججت ہوتی ہے، مع، پہلی نے دار قطنی کے داسطہ سے ابن جریخ عن اب عن النبی علیقہ کی سند ہے یہ حدیث مر سل روایت کی ہے ،اور کہاہے کہ یہی صحیح ہے۔ پھرمیہ تی شنے شافعیؓ کی جانب ہے کیہ تول نقل کیا ہے کہ بالفرنش ہم اس حدیث کو صیح بھی مان لیس جب بھی یہ جواب دیا حائے گاائں جدیث میں وخبوار نے ہے ہراد خون دھوناے اور دخبوشر کی مراد نہیں ہےاں کاجواب الجواب بیہ ہےاں حدیث میں دخبو \_\_\_\_ ے یہ مرادلینا سیح نہیں ہے کیونکہ نمازی جب خون دھونے کے لئے نمازے ہے توبالاتفاق نماز باطل ہو جائے گیاد راس پر بناء کرناد رست نہ ہو گا،مفع،اد رامام احمر،ابو د اوّد ، تر ندی اور نسائیؒ نے حسین انمعلم کی حدی<mark>ت ابروپڑوا</mark> ے روایت کی ہے کہ آنخضرت علیہ نے تنگی کرنے کے بعد وضو کیا تھا، حضرت معدانؓ نے کہااس کے بعد حضرت ابوالدر داء توبان ﷺ یہ دمشق کی جامع میں میری ملا قات ہوئی تو میں نے ان سے حضرت ابوالد رُدُنگ یہ حدیث ذکر کی توانہوں نے فِرمایا کہ ہاںابوالدر دائوؓ نے بالکل بچ کہاہہ،اور میں نے ہی رسول اللہ علاقے کو۔ وضوَر ¿تم. زندی مسلم نے اس حدیث کی روابعہ کے بعد کہاہے کہ بہ صدیث اصح ہے ابن جوزی نے کہا کہ اشر م نے کہاہے کہ میں نے امام احد ہے کہا تھا کہ اس صدمیث کی مروای**ت میں اضارائی جواب بیں ا**زمایا کے بیت المعلم نے اس حدیث کو تجویع کے ساتھ ذکر کیاہے،اس طرح کہ اس سے اضطراب حتم ہو جائے اور یہ معنی خونی اسناد اور صحت كے بيں) حاكم نے كہا ہے كہ يہ حديث بخارى ومسلم كى شرط ير ب معنيد

اس حدیث سے میہ بات انتھی طرح معلوم ہو گئی کہ خون ، فئی، قلس اور ندی سے سب تا قض وضو ہیں، اور ان کے ظاہر ہوتے وقت نماز سے بھر جانا جائز ہے، بھر وضو کر کے جب تک کلام نہ کیااس وقت تک گزشتہ بڑھی ہوئی نماز کو صحیح مانتے ہوئے صرف بقیہ نماز کوادا کر سکتے ہیں اور نماز میں کلام کرنامفسد صلوۃ ہے، یہ بحث عنقریب نماز میں حدث ہو جانے کے بیان میں متقلابیان کی جائے گی۔

اس مدیث سے کن طرح سے استدلال کیاجاتا ہے اول ہید کہ اس بین نماز کے اوپر باتی نماز کے بناء کرنے کا عظم ہے ، اور ب بناء کرناوضو ٹوٹ جانے کے بعد ہوتا ہے ، دوم ہید کہ خون وغیرہ کے نکلنے کے بعد وضو کرنے کا عظم ہے اور بید کہ جو عظم مطلق ہو وہ وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ سوم بید کہ اس صورت میں نمازہ بھر جانا درست ہے، ادر بید کہ نماز شروع کر لینے کے بعد نماز مچھوڑ وینا جائز ہے مگر بید اس صورت میں جبکہ وضو ندرہے، اور بید کہ ایسی صورت میں صرف نجاست کو دھونے کے لئے جانے سے نماز باطل ہو جائے گاور بالا تفاق اس پر بناء کرنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ بلاشیہ ند کورہ چیز وں میں ایک فدی کا نکلنا بھی ہے جس سے بالا تفاق وضو کرنا لازم آتا ہے۔

ان کے علادہ ہمارے ند ہب کی ترجی کی گی باتیں ہیں۔

نبرا۔ اکثر محابہ کرام کا یبی قول ہے۔

نمبر ۳- ہماری احادیث مثبت ہیں لیعنی ایک بات کو ٹابت کرتی ہیں اور دوسر وں سے نفی کا حکم ہو تاہے جبکہ یہ بات مسلم کہ منفی دلیل کے مقابلہ میں مثبت دلیل مقدم ہوتی ہے۔

نمبر سے ہماری احادیث بہت ہیں اور اصح ہیں جبکہ دوسر وں کے پاس کوئی سیجے حدیث نہیں ہے۔

نمبر سمہ جو ہمار المدہب ہے اس میں دین اختیاط زیادہ ہے بالخصوص عبادت میں ، مع، پھر بالفر من اگر ہم ان روایات کو ایک دوسرے کی معارض اور مخالف مان لیں اور یہ فرض کرلین کہ ہماری دوسری روایتیں بھی معارض کے بغیر شہیں ہیں تو (تعارضا تساقطا کے مطابق) بالا تفاق قیاس کی طرف رجوع کرنا ہوگائی لئے مصنف ہدائیے نے آگے اس قیاس کا تذکرہ کیاہے۔

ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة، وهذا القدر في الاصل معقول، والاقتصار على الاعضاء الاربعة غير معقول، لكنه يتعدى ضرورة تعدى الاول، غير أن الخروج انما يتحقق بالسيلان الى موضع يلحقه حكم التطهير، و بملء الفم في القيء، لان بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها، فتكون بادية لا حارجة، بخلاف السبيلين لان ذاك الموضع ليس بموضع النجاسة، فيستدل بالظهور على الانتقال والمحروج، وملء الفم أن يكون بحال لايمكن ضبطه الا بتكلف، لانه يخرج ظاهرا، فاعتبر خارجا

ترجمہ: -ادر مقررہ دونوں راستوں کے ماسوا دوسر ی جگہوں سے نجاست کا نگلنا اس لئے نا قض ہے کہ نجاست کا نگلنا طہارت کے زائل کرنے میں بلاشبہ مؤثر ہے، اتنی بات اور یہ سبب تواصل میں سمجھ میں آتی ہی ہے، کہ عقل کے مطابق ہے لیکن سہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ اس ناپاکی کو دور کرنے کے لئے صرف چار اعضاء پر ہی اکتفاء کیا جائے، لیکن امر دوم بھی متعدی ہوگابوجہ ضرورت تعدی امرادل کے۔

# توضيح:-معنی قیاس

قیاس کرنے میں ایک اصل اور ایک فرع ہوتی ہے اس کے معنی ہیں ایک چیز پر دوسر کی چیز کو اندازہ کرنا، ان میں سے پہلی کو اصل اور دوسر کی کو فرع کہتے ہیں، ان دونوں کے در میان کوئی علت اور سبب مشتر ک ہونا چاہئے، کہ جو بات اصل میں ہو وہ ی فلم فرع میں بھی ظاہر ہو جائے، بشر طیکہ وہاں کوئی مانع اور مجبور کانہ ہو، موجودہ مسئلہ میں اصل یہ فرمان باری تعالی ہوئو جائے اَحَد تمِن کُھُم مِن الْعَانِط کی الآیۃ ہے، اس تھم میں وضو کا واجب ہونا اس وجہ اور علت سے میں اصل یہ فرمان باری تعالی ہوئو جائے اَحَد تمِن کُھم مِن الْعَانِط کی الآیۃ ہے، اس تھم میں وضو کا واجب ہونا اس وجہ اور علت سے میں اُئی کہ نجاست کا نکلتا یا کی کو دور کرنے میں اپنا اثر رکھتا ہے بینی ناپا کی باف ان و بیشا ہے ایک اور طہارت ختم ہو جاتی ہو، کہ دونا پا کی بیشا ہو اور اس میں جگہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ پا خانہ ہویا چیش و نفاس کا خون ہو، کہ وہ ناپا کی بیشا ہو اور کہ خصوصیت نہیں ہو گئی کہ نجاست کے نگلے سے ہی طہارت ختم ہوئی کہ نجاست کے نگلے سے ہی طہارت ختم ہوئی کہ خصوص دور استوں کے علاوہ منہ اور ناک وغیرہ سے بھی آگر ناپا کی نکل جائے تو طہارت ختم ہوئی کہ خصوص دور استوں کے علاوہ منہ اور ناک وغیرہ سے بھی آگر ناپا کی نکل جائے تو طہارت ختم ہوئی کہ خصوص دور استوں کے علاوہ منہ اور ناک وغیرہ سے بھی آگر ناپا کی نکل جائے تو طہارت ختم ہوئی کہ بیات بھی معلوم ہوگئی کہ خصوص دور استوں کے علاوہ منہ اور ناک وغیرہ سے بھی آگر ناپا کی نکل جائے تو طہارت ختم

ہو جائے گی۔

والاقتصار على الاعضاء الاربعة غير معقول .....الخ

جب یہ بات طے پاگئی کہ ناپائی جہاں ہے بھی نگلے خواہ دو مخصوص اور متعین مقامات ہے ہوں یانہ ہوں وضو ٹوٹ جائے گا اور اپر ابد ن ناپاک ہو جائے گا گریہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اسے پاک کرنے کے لئے صرف مخصوص چار ہی اعضاء کو کیوں پاک کرنااس طرح لازم کیا گیاہے کہ اان کے پاک ہوتے ہی بقیہ اعضاء بھی پاک ہوجاتے ہیں، یہاں اصل میں دوبا تیں ہیں ایک معلوم بھی ہے کہ طہارت کے زائل ہونے کا سبب خرون نجاست ہے دوسری غیر عقلی بات کہ تمام بدن سے چاراعضاء پر ہی اکتفاء کیا گیا کہ ان چار دن کی طہارت کے بھی اور سے بی بیات کہ تمام بدن سے جاراعضاء بر ہی اکتفاء کیا گیا کہ ان چار دن کی طہارت سے ہی بورے بدن کی طہارت کا مہارت ہوگا ، ایسا کیوں ہے ؟

لكنه يتعدى ضرورة تعدى الاول .....الخ

لین امر اول کے تعدی کے ضروری ہونے کی وجہ ہے امر دوم بھی متعدی ہوگا، یعنی سبیلین جواصل ہوااس سے خارج ہونے والی چیز نجاست کا تھم غیر سبیلین بدن کے بقیہ اعضاء میں کسی ہے بھی نجاست کے نکلنے پر زوال طہارت لینی بدن کے ناپاک ہونے کا تھم نگایا گیا ہے تو بھر طہارت حاصل کرنے کاجو تھم صرف اعضاء وضو کا تھا ( یعنی ان کا ظاہر ہو جاتا) وہ بھی غیر سبیلین کی صورت میں متعدی ہو گیا، فتح القدیم میں لکھا ہے کہ اس جگہ ہمار اوعوی تو صرف اتناہی تھا کہ جس طرح سبیلین سے ناپاکی نکلنے سے طہارت تھم ہوجاتی ہے، اس ناپاکی نکلنے سے پاکی اور طہارت ختم ہوجاتی ہے اس طرح غیر سبیلین سے بھی تاپاک چیز کے نکلنے سے طہارت ختم ہوجاتی ہے اس طرح استدلال کافی ہے کہ خروج نجاست علت ہے زوال طہارت کا اس لئے جس طرح سبیلین سے نکلنے والی چیز موجب ذوال طہارت ہوگی، کیونکہ کسی جگہ کی بھی کوئی موجب زوال طہارت ہوگی، کیونکہ کسی جگہ کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے اس طرح غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز بھی موجب طہارت ماصل کرے جب طہارت کا مارک طہارت سے خصوصیت نہیں ہے اس طرح غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز بھی موجب طہارت ماصل کرے گا، اور اس طہارت سے خصوصیت نہیں ہے اس طرح فیر ول اعضاء کوپاک کرنا ضروری ہے، یہاں تک مصنف ہدائی کے کلام کا فلاصہ تھا۔

فاضل البداڈ نے اس جگہ اعتراض کیاہے کہ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کسی جگہ نے نجاست کے نکلنے ہے صرف اس جگہ کی طہارت زائل ہو جائے اور وضو واجب نہ ہو مگریہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پورے بدن کی طہارت ختم ہو جائے لہٰذامصنف کا اسے معقول کہنا صحیح نہیں ہے، مترجم کی طرف سے جواب یہ ہے کہ مصنف ہدائیہ اور شخ این الہمام کے تول میں طہارت سے مراد حسی اور عقلی نہیں بلکہ شرعی طہارت مراد ہے۔

تول میں طہارت ہے مر ادحی اور عقلی نہیں بلکہ شرعی طہارت مراد ہے۔
جبکہ محتر م فاضل الد داد نے طہارت حس سمجھ کر غلطی کی ہے اور انہیں دھو کہ ہواہے، اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اصل مقررہ دورا ہوں سے نجاست نگلنے پرشرعی طہارت (وضو ) کولازم کیاہے، تو معلوم ہوا کہ شرعی طہارت، ہی ختم ہوگئی تھی، لیکن بدن کے پاک کرنے کے اعتباء وضو کے پاک کر لینے پر اکتفاء کرنا عقل سے باہر ہے، اس لئے کوئی بھی اس میں قیاس سے کام نہیں لے سکتا ہے، اور تحقیق ہے کہ امام الثافی کی قیا کی ولیل تھی کہ نجاست کی جگہ کے علاوہ اعضاء وضو کو دھونا فرمان الہی کے آگے بے چوان و چرانسلیم محم کرنا ہے، کہ ہم امر تعبد کی ہے۔ اس لئے جس مقام کی نجاست لین سہیلین سے نگلنے پر اس امر تعبد کی (وضو ) کولازم کیا گیا ہے اے ای حدیر موقوف رکھنا چاہئے۔

مصنف ہدائی نے اس کا جو اُب اس طُرح دیا ہے کہ خروج نجاست کی وجہ سے طہارت کا ختم ہو جاتا بلاشبہ معقول بات ہے کیونکہ خروج نجاست کی وجہ سے طہارت کا ختم ہو جاتا بلاشبہ معقول بات ہے کیونکہ خروج نجاست کی وجہ سے بدن کوشر عی طہارت حاصل نہ ہونے کی صورت میں طہارت شرعی ہی کا حکم فرمایا ہے ،البتہ یہ بات غیر معقول ہے کہ طہارت حاصل کرنے میں صرف وضو کرنے پر بھی اکتفاء کیا جائے،اب جبکہ نجاست کے فارج ہونے کی بناء پر سبیلین کے ماسواد وسرے اعضاء سے بھی طہارت کے ختم ہونے کا حکم دیا گیا تو شرعی طہارت لیعنی چاروں اعضاء پر اقتصار بھی متعدی ہوگیا۔

فلاصہ یہ ہے کہ اہام شافع کے نزدیک سبیلین سے نجاست کے فارج ہونے کی وجہ سے سبیلین کی ہاسواد وسرے اعضاء کو پاک کرنے کا تکم ایک تعبدی تعم ہے اور قیاس سے باہر ہے، مگر ہم احناف کے نزدیک سبیلین سے نجاست کے فارج ہونے کی وجہ سے پاکی حاصل کرنا تو قیاس اور معقول بات ہے، لیکن صرف چاروں اعضاء ہی کوپاک کرنے پر بس کرنا قیاس اور عقل سے فارج ہے، چو نکہ ایسے مسئلہ میں جو عقلی اور قیاس ہے اس ہے ہم نے شریعت کے تکم کے مطابق علت کو سمجھ کر غیر سبیلین کو سبیلین کو سبیلین کو سبیلین کو سبیلین کو سبیلین کو سبیلین کے فارج ہونے سے ہی پاکی حاصل کرنی لازم ہے تو معقول قیاس کے فارج ہونے سے ہی پاکی حاصل کرنی لازم ہے تو معقول قیاس کے فارج ہونے سے ہی پاکی حاصل کرنی لازم ہے تو معقول قیاس کے ساتھ پاکی حاصل کرنی لازم ہے تو معقول قیاس کے فارج ہونے سے ہی پاکی حاصل کرنی لازم ہے تو معقول قیاس کے ساتھ پاکی حاصل کرنی لازم ہے تو معقول قیاس کے فارج ہونے سے ہی پاکی حاصل کرنی لازم ہے تو معقول قیاس کو ساتھ پاکی حاصل کرنی لازم ہے تو معقول قیاس کی ساتھ پاکی حاصل کرنی لازم ہے تو معقول قیاس کے ساتھ پاکی حاصل کرنی لازم ہے تو معقول قیاس کو ساتھ پاکی حاصل کرنی لازم ہے تو معقول قیاس کو ساتھ پاکی حاصل کرنی لازم ہے تو معقول قیاس کے خوال ہوگی متعیدی اور متجاوز ہوگیا، فا فہم واللہ تعالی اعلی ہونے کی سبیلین کی ساتھ کی بی کی حاصل کرنی لازم ہوئے کے جو طریقہ قیاس کو بی مقول کی سبیلین کی ساتھ کی اور متجاوز ہوگی ہوئے کی بی کی ساتھ کی کو کی سبیلین کی ساتھ کی اور متجاوز ہوگیں ہوئے کے دو طریقہ تو اس کی سبیلین کی سبیلین کی کے دو طریقہ تو کی سبیلین کی سبیلین کو کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین کی سبیلین ک

### قیاس کی تفصیلی بحث

اتی بات تو معلوم ہوگی کہ قیاس سے بحث کرنے کا اصل مقام علم اصول نقد ہے پھر بھی اس جگہ اس کی ضروری بحث کر لینی مناسب ہے وہ یہ ہے کہ آیت وحدیث تعم کو ثابت کرتی ہیں مناسب ہے وہ یہ ہے کہ آیت وحدیث تعم کو ثابت کرتی ہیں کی ہمارا قیاس تعم کو ثابت خبیں کرتا ہے بلکہ ثابت شدہ تعم بو کس طرح تختی تھا اسے قیاس فلاہر اور قائل عمل بنادیتا ہے یوں کہاجائے کہ آیت یا حدیث یا دونوں ہیں فہ کور ہیں اور پھے ان ہیں بول کہاجائے کہ آیت یا حدیث کا تعم جن جن چیز وں کوشا فل ہے ان ہیں پھے آیت یا حدیث یا دونوں ہیں فہ کور ہیں اور پھے ان ہیں فہ کور ہیں وہ کس غیر فہ کور تیں وہ کس غیر فہ کور تیں ہی گراللہ تعالی نے علاء کو وہیں وہ کس غیر فہ کور تیں وہ کس غیر فہ کور تیں وہ کس کے در بعد گیاں دونوں ہیں ہے کس کے ماتحت ہو سکتا ہے لہذا قیاس اور اجتہاد ہے جو بھے بھی معلوم ہوا اس پر عمل ضرور ہوا، اور منجانب ماتحت ہو سکتا ہے لہذا قیاس اور اجتہاد ہے جو بھے بھی معلوم ہوا اس پر عمل ضرور ہوا، اور منجانب ماتحت ہو سکتا ہے لہذا قیاس کرنے کی خصوص شرطیں پائی جائے گان کا بی قیاس معتبر ہوگا، قیاس کرنے میں ایک اصل ہوتی صرف جبتہ کایا جس میں قیاس کرنے کی خصوص شرطیں پائی جائے گان کا بی قیاس معتبر ہوگا، قیاس کرنے میں ایک اصل ہوتی ہیں نہیں ہے جو آیت یا حدیث میں کہ تیت میں سبیلیں کا ذکر ہے، دوسری فرع ہو آیت یا حدیث میں کہ کہ تیت میں سبیلیں کا ذکر ہے، دوسری فرع ہو آیت یا حدیث میں کہ کہ تیت میں سبیلیں کا ذکر ہے، دوسری فرع ہو آیت یا حدیث میں کہ کہ تیت میں سبیلیں کا ذکر ہے، دوسری فرع ہو آیت یا صرف جبیں کہ کور ہوتی نہیں ہے، جیسے ای مسلم میں سبیلیں کے علاوہ۔

اس جگہ یہ سوال ہواکہ اگر نجاست غیر سبیلین سے نکلے تو کیاوضو کرناضروری ہوجاتاہے، مجتبد نے سوال س کر غور کیا تودیکھاکہ آیت پاک میں اس کاکوئی مذکرہ تک نہیں ہے، کہ اس میں توصر ف سبیلین کاذکرہے، لبندااس تھم کو ظاہر کرنے کے لئے قیاس کرناچاہاکہ آیت کے تھم میں یہ بھی شامل ہے یا نہیں۔

قیاس کی چند شر طول میں سے پہلی ہیہ ہے کہ جس اصل پر فروع کو قیاس کرنا جاہتے ہیں وہ کسی دوسر ی نفس سے مخصوص الحکم نہ ہو لیعنی اس بات کی کہیں نضر تکنہ ہو کہ بیہ تھم عام نہیں ہے بلکہ فقط ای اصل کے لئے مخصوص ہے، جیسا کہ عام قاعدہ میں گواہی کے لے دو آ دمیوں کی ضر درت ہوتی ہے گر ایک موقعہ پر رسول اللہ علاقے نے خوش ہو کر اپنے ایک صحابی حضرت خزیمہ کی تنہا گواہی کو دو گواہوں کے ہر اہر مان لیالبندااسے اصل مان کر آگر کسی دوسر ہے صحابی کو بھی قیاس کر کے یہ کہدیا جائے کہ ان کی تنہا گواہی بھی دو کے ہر اہر ہوگی توابیا کرنا تھیجے نہ ہوگا۔

قیاس کی دوسر می شرط میہ ہے کہ اصل ند کور قیاس سے معدول اور علیحدہ نہ مانا گیا ہو ، جیسا کہ رمضان میں بھولے ہے کھانا کھالیتا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹا ہے ، حالا نکہ قیاس تو یہ جاہتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے ، جیسا کہ نماز میں بھولے سے بھی بات کر لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔

تیاس کی تنسری شرط یہ ہے کہ جس فرع کا تھم جاننے کے لئے قیاس کرنا جاہتے ہیں اس کے بارے میں پہلے ہے کوئی صرح نص موجود نہ ہوجیسے ہی مسئلہ کہ بھول کرروزہ میں کھائی لینے سے روزہ باتی رہے گایا ٹوٹ جائے گا، چو نکہ اس کے جواب کے لئے پہلے سے صریح نص یہ موجود ہے۔ اس میں روزہ نہیں ٹو نتا ہے تواب مزید معلومات کے لئے ۔ سر

تیاں کی چوتھی شرط ہے ہے کہ اصل میں جوتھم ہے اس کی علت سمجھ میں آتی ہواوراس کے فرع میں اس بارے میں اس کی نظیر ہو،اور سکم بھی متعدی ہو،اور ہے کہ اصل میں جو جاتا ہے کہ دہ یہ سمجھ کہ فلال تھم کس طرح ہوا،اور ہے کہ فرع اس کی نظیر ہو،اور سے کہ متعدی ہے بانہیں،اب ہمارے نہ کورہ مسلہ میں جو یہ بحث ہے کہ اگر نجاست سبیلین کے علاوہ کس دوسر ہے مقام ہے نگل ہو تو اس سے لازم ہو گایا نہیں، تواہام شافعتی کے نزدیک اس کا سبیلین پر قیاس کرنادر ست نہیں ہے لہذا غیر سبیلین کا تھم وہ نہ ہوگا، کیونکہ جس جگہ ہے نجاست نگتی ہے اس کادھونا تو عقل کے مطابق ہے مگر دوسر می جگہ کادھونا سبیلین کا تھم وہ نہ ہوگا، کیونکہ جس جگہ ہے نجاست نگتی ہے اس کادھونا تو عقل کے مطابق ہے مگر دوسر می جگہ کادھونا سبیلین کے نہیں ہے مقل سے باہر ہے آگر چہ ہمیں یہ عقل سے باہر ہے آگر چہ ہمیں یہ تقل سے باہر ہے آگر چہ ہمیں یہ تقل سے باہر ہے آگر چہ ہمیں یہ تقل سے باہر ہے آگر چہ ہمیں ہے کہ یہ توامر تعبدی اور بے چون و چرافرماں ہر داری ہے،اس کاسب معلوم کرنا ہے کارے کہ عقل سے خارج ہات ہے۔

اور ہمارے ائمہ احناف کے نزدیک نسبیلین پرغیر سبیلین کا قیاس درست ہے کیونکہ سبیلین سے نجاست نکلنے پر طہارت لیمنی شرعی طہارت یاوضو کالازم آنا ہماری سمجھ میں آگیااگر چہ ظاہر ی اور حس طور پر ہمیں اس کی وجہ معلوم نہ ہو، مگراتی بات تو بقینی طور سے معلوم ہوگئی کہ ایسا شخص جسے شرعی طہارت حاصل ہے لیمنی وہ باوضو ہے اگر استنجاء کر کے (غائط ہے ) آئے تو اس کی وہ طہارت ختم ہو جائے گی کیونکہ اگر وہ طہارت ختم نہ ہوتی تو اسے دوبارہ طہارت حاصل کرنے لیمنی وضو کرنے کا تعلم شرعا کیوں دیاجا تا جسِناکہ اس فرمان خداوند کی میں ہے ہاؤ 'جاء اُجَدُ منگہ من الغائط کھ الآبیہ۔

ثر عاکیوں دیا جاتا جیناً کہ اس فرمان خداد ندی میں ہے ﴿او جَاءَ اَحَدٌ مِنكُم مِن الغائط ﴾ الآیہ۔

اس طرح ہمیں یہ بات انجی طرح معلوم ہوگئ کہ ناپا کی نکلنے ہے پہلے کی شرعی طہارت ختم ہو جاتی ہے، ورنہ شریعت طہارت کا تکم کیوں دیتی، اس طہارت ہے مراوو ضو کی طہارت ہے، اس طرح سے بات بھی ہمیں معلوم ہوگئ کہ اس میں اصل میں دو معانی شامل ہیں ایک معنی دو جو سجھ میں ہمی آجائے دو سرے دو معنی جو ہماری سجھ میں نہ آسکے، سجھ میں آنے والے معنی تو یہ ہیں کہ نجاست کے نگلنے ہے۔ بہاں ہے نجاست نگلی ہے لینی ہیٹاب دپا فانہ نکلنے کی جگہیں، کیونکہ یہ جگہیں بھی پہلے پاک تھیں گر نجاست کے نگلنے ہے اب یہ ناپاک ہو گئیں، دو سری جگہ باق تمام بدن ہو گیاتو اس کی اس طہارت ختم ہو جانے کی دجہ ہے آئندہ نماز کے لئے اس پر طہارت لازم ہوگئی، اور یہ ناپاک ہو شکی اور یہ بالی کی معدث ایسے معنی ہوگیا تو تمام بدن کو صفت حدث لینی شرکی ہے طہارتی اور زبا کی لگ گئی، یہ باتیں تو با سائی عقل بیں آن نے والی ہیں، اور دو سرے معنی وہ ہیں جو عقل میں آسانی ہے آئی فار عضاء د ضو کے پاک کر نے کا تھم فرمایا۔

میں آنے والی ہیں، اور دو سرے معنی وہ ہیں جو عقل میں آسانی ہے آئی والے خبیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس حدث کے پائے جانے میں آسانی عضاء دخو ہیں اللہ تعالی کرنے کا تھم فرمایا۔

اس جگہ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ان چاراعضاء کے پاک کر لینے سے ہی تمام اعضاء کی ناپا کی کس طرح دور ہوگئ، لیکن جس طرح سبیلین سے نجاست نگلنے سے ہم نے یہ جان لیا کہ طہارت ختم ہو گئ ہے خواہ اس کی دجہ یہ ہے کہ حدث کے اجزاءاور جھے نہیں ہوتے میااس لئے کہ اللہ تعالی نے اشتیج سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں شرعی طہارت کا تھم دیاہے ،اس لئے ہمیں پورا لیقین ہوگیاادر ہم نے حق سمجھ لیا کہ وہاں سے نگلنے کے بعد شرعی طہارت ختم ہوکر حدث لاحق ہوگیاہے ،اس طرح ہم نے یہ مجھی لیقین کر لیا کہ انہیں اعضاء کے پاک کرنے سے دوحدث بھی ختم ہوگا۔

خلاصہ کلام میہ ہواکہ اصل غائط میں بید دومعنی اے گئے ایک مفہوم بعنی سمجھ میں آ جائے کے ل کق اور دوسر اغیر مفہوم بعنی

سمجھ میں آنے سے باہر ،اور فرع لینی غیر سلیلین جس سے خروج نجاست کوسٹیلین پر قیاس کرناہے اس لئے ہمارے علیائے احناف نے تیاں کر کے مسئلہ کاانتخراج کیا کہ سنبیلدیں بھی کھ نکلنا اس لئے حدث ہوا کہ نکلنے والی چیز نجس تھی، جبیبا کہ اس قول خداوندی میں ہے ﴿ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْ مَنْكُمْ مِنَ الْعَانِطِ ﴾ الاية ، اور يہ تھم صر يح نص ہے جس سے نجاست كا حدث كے لئے علت موتا مغہوم ہو تاہے ، کیونکہ یہ علم اسی وصف کے سیاتھ تعلق رکھتا ہے ، کیونکہ اس کی جنس میں بھی یہی علت ہے ، یعنی حیض و بفاس کا خون جس کے نکلنے سے طہارت زائل ہوجاتی ہے، جیسا کہ اس فرمان اللی میں ہے ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنْ الْمَعِيْضِ قُلْ هُوُ آڈی ﴾ الخ،اس میں لفظ اذی کا کہنا علت کو معین اور نص کر دیتا ہے جس کے معنی پلیدی کے ہیں لہذا غائط یعنی استنجے والی صور ت میں بھی طہارت کازائل ہو جاتانایا کی کے نکلنے کی وجہ ہے ہوا، اس کے بعد ہارے ائمہ نے غیر سبیلین میں بھی نجاست نکلنے کی صفت پائی، تو پہلے تھم کو اس طرف بھی لے آئے، لین طہارت ختم ہوئی اور حدث لاحق ہوا، اس طرح دوسر اتھم بھی متعدی ہو گیا، لعنی وضو میں صرف چاراعضاء کے پاک کر لینے ہے ہی پورے بدن میں طہارت آجائے گی، کیونکہ اگریہ تھم متعدی نہ ہو گا تووہ منصوص تھم بھی بدل جائے گا، جس کی وجہ ہے قیاس فاسد ہو جائے گا، لہذا لا محالہ تھم کو متعدی ما ننا ہو گا، م وعنا یہ۔ اب جبکہ مصنف ہدائیہ کی دلیل قیاس وغیرہ سے بیات ہو گیاکہ غیر سبیلین سے نجاست نکلناسبیلین سے نجاست نگلنے کے بر ابر ہے، توبہ سوال پیداہوا کہ سنیلین میں تو نجاست کے صرف نگلنے کا بی اعتبار کیا گیاہے بعنی وہ مزید آ گے بڑھے یانہ بڑھے اس ے وضو ٹوٹ جائے گا، مگر غیر سبیلین میں نجاست کے صرف نکلنے ہے ہی وضو تنہیں ٹوٹنا ہے بلکہ اس میں یہ زا کد شرط بھی ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر بچھ اد ھر اد ھر ہو گئی ہو، کیتن سلان ہو گیا ہو جیسا کہ متن میں اپنی جگہ گذر گیاہے کہ خون، ہیپ وغیر ہ اس وقت نا تقض وضو ہیں جبکہ وہ اپنی جگہ ہے نکل کر بہیہ کرایسی جگہ بہہ جائیں جس کاوضو یا عسل کے موقعہ پر دھو نالازم کیا گیا، الحاصل اس فرع میں اصل ہے زیادہ کیوں شرط رکھی گئی ہے،اور فرق کرنے کی کیاوجہ ہے اس کاجواب صاحب ہدائی نے جو ديا ہے وہ آئندہ آتا ہے۔

غير أن الخروج انما يتحقق بالسيلان الى موضع يلحقه حكم التطهير، و بمل الفم في القيء، لان بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها، فتكون بادية لاخارجة، بخلاف السبيلين، لان ذاك الموضع ليس بموضع النجاسة، فيستدل بالظهور على الانتقال والخروج، ومل الفم ان يكون بحال لايمكن ضبطه إلا بتكلف، لانه يخرج ظاهرا، فاعتبر خارجا

ترجمہ: ۔ یعنی اصل و فرع دونوں میں صرف خروج معتبر ہے، گر خون اور پہپ وغیرہ میں خروج اس وقت متحقق اور معتبر مانا جائے گاجبکہ الیی جگہ سیلان بھی پایا جار ہا ہو جس کے واسطے وضو یا عسل میں پاک کرنے کا حکم پہلے ہے ہو، اور قئے میں خروج اس وقت معتبر مانا جائے گا، جبکہ وہ منہ بھر کر ہو، کیونکہ صرف اوپر کا چھلکا یا چرا اتر جانے سے نجاست کا خروج نہیں ہوگا بلکہ صرف اپنی جگہ پر ظہور ہوگا اور خروج نہ ہوگا، لہذا وہ نجاست بادیہ لینی ظاہر ہونے والی کہلائے گی اور خارج ہونے والی نہیں ہیں، کہلائے گی، بخلاف پاخانہ و پیشاب کے دونوں راستوں کے کیونکہ یہ دونوں جگہیں نجاست رہنے کی جگہیں اور ٹھکانا نہیں ہیں، اس لئے وہاں نجاست ظاہر ہونے سے بیات سمجھ میں آگئ کہ دوائی جگہ سے نکل کر ہا ہر آگئ ہے، اور منہ بھر قئی اس وقت مائی جاتی جبکہ ایس حالت ہو جائے کہ بغیر تکلف اور زبر دستی کے اس کاروک لینا نا ممکن ہو جائے، لہذا اتنی تنی ہو جانے سے ہی اس کاخروج بھی ہنا جائے گا، کیونکہ ظاہر منہ سے وہ خارج ہوگی تو منہ بھر ہوگی تو وہ خارج ہی گئی ہو جانے سے ہوگی۔

توطیح:-سیلان کی مزید بحث

غير أن الخروج انما يتحقق بالسيلان الي موضع يلحقه حكم التطهير ..... الخ

لین بیشاب و پاخانہ ہو یاخون پیپ وغیرہ جیسی کوئی بھی چیز ہو ان سب کے نا قص وضو ہونے کے لئے ان میں صرف خردج ہی شرط ہا البت ان میں فرق بیہ ہو جاتا ہے کہ پیشاب و پاخانہ کا اصل مقام پیٹ کا اندروئی حصہ ہے اور وہ خاص مقامات ان کے نظر آنے اور نکلنے کی جگہیں ہیں البذا ان کا ان مقامات تک میں پینا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ چیزیں اپنی جگہوں سے آگے بڑھ چی ہیں، ان کے برخلاف خون وغیرہ تو بدن کے چڑے اور زخم کے آبلے سے مخفی رہتا ہے جو اس لئے چڑے اور آئے بڑے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی جگہوں اس کے چڑے اور آبلے کے جو پینا ہو کہ وہ ای بیانہ کے بات ہو کہ آبلے سے خون نکل کر اندر ہی اندر بہہ گیا تو اس سے مور آبلی جگہوں سے آبلے کے جون نکل کر اندر ہی اندر بہہ گیا تو اس سے وضوء نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وضو یا عسل میں کی وقت بھی آبکھوں کے اندر کا حصہ دھونا لازم نہیں ہے، حالا تکہ اس خون میں وضوء نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وضو یا عسل میں کی وقت بھی آبکھوں کے اندر کا حصہ دھونا لازم نہیں ہے، حالا تکہ اس خون میں وضوء نہیں ٹوٹے گا گیونکہ وضو یا عسل میں کی وقت بھی آبکھوں کے اندر کا حصہ دھونا لازم نہیں ہے، حالا تکہ اس خون میں وضوء نہیں آبکہ کی خون میں اس میں ان کی جی خورج کی اس میں ایسی جو جو تالازم ہے، اس میں میں بازی برخروج ہو گا الحاصل دو صفتیں لینی سیال کا پایا جانا اور ایسی جگہ کی طرف جانا جس کی ہی کس میں وقت خور کی سیال کا بیا جانے گا الحاصل دو صفتیں بعنی سیال کا بیا جانا اور ایسی جگہ کی طرف جانا جس کی ہی کس میں وقت ضرور میں ہو دونوں موافق اصل کے خورج مختق ہونے کے جیں۔

لان بزوال القشرة تطهير النجاسة في محلها، فتكون بادية لإخارجة.... الخ

یعنی صرف اوپر کی کھال یا اوپر کا چھلکا از جانے ہے نجاست کا خروج نہیں بلکہ صرف آپی جگہ پر ظہور ہواہے خون تو ہر وقت بدن کے اندر چمڑے کے یہچے رہتاہے شریعت نے اسے ٹاپاک یانا تض صرف ای وقت مانا ہے جبکہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر بہتا ہوانظر آجائے، اگر اتن رعایت نہ ہوتی توکسی بھی انسان کے لئے یاک ہونانا ممکن ہوتا۔

بخلاف السبيلين، لان ذاك الموضع ليس بموضع النجاسة .... الخ

اس عبارت سے گزشتہ مسلہ کی مزید و ضاحت کرنا اور بیشاب دپاخانہ سے خون و پیپ کا فرق بھی بتانا مقعود ہے کہ شریعت میں نا قص وضو ہونے کے لئے در حقیقت خارج ہونا ضروری ہے صرف ظہور کا فی نہیں ہے، کیو نکہ خون بیپ کے لئے جو نکہ کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے بلکہ فاہر ہو گا جبتک کہ وہ بہہ کر دو سری المیں جگہ نہ مہمی جارئے جس کا دھونا کس وقت بھی جانے سے خون خارج نہیں ہوگا بلکہ ظاہر ہو گا جبتک کہ وہ بہہ کر دو سری المیں جگہ نہ مہمی جارہ عن کا دھونا کس وقت بھی ضروری سمجھاجاتا ہے بخلاف سبیلین ان کے خروج کی ضروری سمجھاجاتا ہے بخلاف سبیلین سے نظنے والے بیشاب پاخانہ کے کہ ان کی جگہ مخصوص ہے اور سبیلین ان کے خروج کی منتعین جگہ ہے لہذا اس جگہ پر میمین خروج کیا اس باغ ہو اگر پیشاب کی تھیلی ہے آ کے بڑھ کر متعین جگہ ہے لہذا اس جگہ پر میمین خروج کیا اس باغ ہو اگر پیشاب کی تھیلی ہے آ کے بڑھ کر امر د کی بیشاب گاہ ان باغ کے گران کے منہ پر نہ میمین خروج اس کے متعلق مدیث میں اس بات کی تھر ہے کہ یہ طال ہے، خون جس میں سیان نہیں بایا جائے مثلاً قبل جو کہ جماہو ا ہے اس کے متعلق مدیث میں اس بات کی تھر ہے کہ یہ طال ہے، خون جس میں صاحب بدائے نے مثلا قبل جو کہ جماہو ا ہے اس کے متعلق مدیث میں اس بات کی تھر ہے کہ یہ طال ہے، دیل میں صاحب بدائے نے فرمایا ہے۔

وماع الفيم أن يكون بحال لايمكن ضبطه إلا بتكلف ....الخ

مند ہور قئی کے معنی سے ہیں کہ اتنی قئی ہو کہ اس کو بغیر تکلیف کے روکنانا ممکن ہو، ادر اتنی قئی ہونے ہے ہی خروج ہانا جائےگا، کیو نکہ دوالی کیفیت میں ہے کہ وہ خارج ہو جائے اس قید کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک شخص کی طبیعت مجڑی اوروہ قئی کرنے پر مجور ہونے لگا، ایسااگر اس ونت وہ کسی طرح منہ کو بند کرکے قئی باہر نہ آنے دے اور نگل جائے تواس کاوضو ٹوٹ جائےگا کیو نکہ اتناہ ونا خروج کے عظم میں ہے، قئی کا لکلنا مہی ہے کہ منہ بھر کر ہو، م، کتنی مقد ادر کومنہ بھر قئی کہاجائے گااس میں کئی اقوال بیں ان میں اصح قول وہ بی ہے جو صاحب ہدائی نے کہاہے ، الفتح، یمی صحیح ہے ، محیط السر خسی۔

اس جگد ایک اعتراض بیہ ہوتا ہے کہ قئی میں منہ بھر ہونے کی قید لگانے اور اس کے خارج ہونے کا اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہئے کیونکہ قئی کو نجس مان لینے کے بعد جیسے ہی وہ معدہ سے اوپر آکر منہ میں مہنچی تواس میں اس طرح کی روانی پائی گئی کہ وہ منہ میں ایسی جگہ پہنچ گئی جس کو عسل کرنے میں کلی فرض ہونے کی وجہ سے وحوتا ضروری ہوتا ہے لہذا قئی کے لئے کم یا زیادہ کی قید لگانا ہے فاکدہ ہوگا۔

جواب یہ ہے کہ منہ کے اندر کے جھے کی دو حیثیتیں ہیں،ایک حیثیت ہے دہ شرعاباطن حصہ شار کیا گیاہے اس طرح پر کہ اگر کوئی محضہ منہ کے تھوک کو نگل جائے تواس سے روزہ نہیں ٹوٹے گااور وضو میں چبرہ دھوتے وقت منہ کا اندرونی حصہ دھونا فرض نہیں ہے، حالا مکہ اگر وہ ظاہری حصہ ہوتا تو جس طرح دوسرے محض کے منہ کے تھوک کو نگل جانے ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طرح اگر وہ چبرہ کا ظاہری حصہ ہوتا تو وضو جاتا ہے اس طرح اگر وہ چبرہ کا ظاہری حصہ ہوتا تو وضو کرتے وقت میں چبرہ دھوتے وقت اسے بھی دھونا ضروری ہوتا۔

اور دوسری حیثیت سے وہ خارج بدن مانا جاتا ہے اس طرح پر کہ روزہ دار جب کلی کے لئے منہ میں پانی ڈالنا ہے تو روزہ نہیں ٹو تناہے جیسا کہ خیس ٹو تناہے جیسا کہ خاہری چرہ پر پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹو تناہے اور اگر وہ باطنی حصہ ہو تا تو روزہ ٹوٹ جانا چاہے جیسا کہ اگر کوئی مخص کلی کرتے وقت چند قطرے حلق میں ڈال لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ حلق بالا تفاق اندرونی حصہ شار کیا جاتا ہے لہذا قئی میں دونوں حصہ شیوں کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تھوڑی فئی جو بلا تکلف رک جائے وہ مثل تھوک کے ہاتا ہے البذا قئی میں دونوں حصہ شیوں کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تھوڑی فئی جو بلا تکلف رک جائے وہ مثل تھوک کے ہوئے میں تکلف اور تدبیر کی ضرورت پڑے تو اسے ظاہری ہوئے ہوئے اس سے وضو نہیں ٹو قاری الا کیا گیا ہے لیکن حصہ سیجھتے ہوئے نا قض وضو کہیں گے ، مع ، مگر حق تو یہ ہے کہ قئی کی صورت میں منہ کو حصہ داخلی اعتبار کیا گیا ہے لیکن تھوڑی فئی کو تھوک کے تا بع اور اس کی ناپا کی اور خفیف مائی گئے ہے ، اور پھر منہ قئی کے وقت منہ کو بمنز لہ خارج بانا گیا ہے ، اور یہ جت کہ اس کی ناپا کی خفیف ہے یا فلیظ بعد میں بیان کی جائے گی ، م۔

وقال زفر: قليل القيء و كثيره سواء، وكذا لايشترط السيلان اعتبارا بالمخرج المعتاد، ولإطلاق قوله عليه السلام: القلس حدث، ولنا قوله عليه السلام: ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء الا ان يكون سائلا، و قول على حين عدّ الاحداث جملة اودسعة تملأ الفم

ترجمہ: -اور امام شاقعی نے فرمایا ہے کہ تھوڑی قئی ہویا زیادہ حکماسب برابر ہے ای طرح وہ خون دغیر ہیں سیان کی شرط نہیں مانتے ہیں، مخرج معتاد پر قیاس کرتے ہوئے کہ جس طرح سبیلین سے نکلنے والی چیز تھوڑی ہویازیادہ اور اس میں سیان کی شرط ان میں مانتے ہیں، مخرج معتاد پر قیاس کرتے ہوئے کہ جس طرح سبیلین سے نکلنے والی چیز تھوڑی ہو، اور اس وجہ سے بھی کہ رسول اللہ عظافے کے فرمان میں کوئی قیدگئی ہوئی خبیں ہے بلکہ مطلق ہے، اس فرمان میں کہ قوان ہیں کوئی قیدگئی ہوئی خبیں ہے بلکہ مطلق ہے، اس فرمان میں کہ قلس لیمن قدی حدث ہے، اور ہماری دلیل رسول اللہ علیہ کی یہ فرمان ہے کہ خون کے ایک دوقطرے نکلنے سے وضو لازم نہیں آتا مگر یہ کہ خون ہے والا ہو، ہماری دلیل دھرت کو شار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ درجہ ہمی نا قض ہے جبکہ وہ مند کو بھر دے۔

توضيح: وليل ند هب ز فرُّمع و لا كل فريفتين

قلیل القیء و محثیرہ سواء، .... النح امام زفر فرماتے ہیں کہ قئی تھوڑی ہویازیادہ سب سے د ضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہمیں دلیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سبیلین کے ماسواسے جو چیز بھی نکلے وہ صدے ہے تو لازم آیا کہ سبیلین سے نکلنے والی چیز میں کم دبیش کا جس طرح فرق نہیں کیا جاتا ہے اسی طرح خون وغیر و میں بھی کم و بیش کا فرق نہ ہو اس میں متر جم کہتا ہوں کہ فرق کی دجہ یہ ہے کہ بدن سے صرف ناپاک چیز نکلنے سے وضو ناقص ہو تا ہے ، ادریہ بات اظہر من الشمس ہے کہ تھوڑی می آئی ناپاک نہیں ہوتی ہے ، کیونکہ وہ حدث نہیں ہے البتہ زفڑ کے نزدیک وہ تھوڑی بھی حدث ہے ، مگر اس کے ماسوا سبیلین سے جو چیز بھی نکلتی ہے وہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے ، م۔

وكذا لايشترط السيلان اعتبارا بالمجرج المعتاد .... الخ

الآم ذفر یہ بھی فرماتے ہیں کہ خون وغیرہ میں سیلان کی شرط ضروری نہیں ہے جس کی پہلی ولیل یہ ہے کہ جس طرح سبیلین سے نکلنے والی چیز مثلاً خون میں بھی شرط سبیلین سے نکلنے والی چیز مثلاً خون میں کھی شرط نہیں ہوئی چاہئے دوسری دلیا حدیث کلم ہویازیادہ مطلقا حدث ہے کہی تول سفیان ثوری، حسن، اور مجائد کا بھی ہے۔

# قلس اور قئی کے در میان فرق

کہا گیا ہے کہ اگر منہ بھر کر ہو تو وہ تنس ہے درنہ قئی ہے اور دوسر ہے قول میں اس کے بر عکس ہے کہ اگر منہ بھر ہو تو قئی ہے ورنہ قنس ہے اس کی تائید میں امام محمد کا فرمان ہے فان قلس آقل مِن میلاءِ الفیم کہ اگر منہ بھرنے ہے کم مقدار میں قئی کی، اس طرح حضرت مجاہد اور طاوس نے فرمایا ہے لاوضوء فی القلس حتی یکو ن القنی، بعنی زیادہ مقدار ہو جانے میں وضو شہیں ہے، جیسا کہ نسائی نے ذکر کیا ہے، اور شخ الاسلام خواہر زادہ نے فرمایا ہے کہ اگر طبیعت میں مثلی ہونے کی کیفیت ہونے کے بعد معدہ ہے خارج ہو تو وہ قلس ہے، اور اگر سکون نفس ہونے کی منہ بھر کر ہویا کم جو جب حلق سے نکل گی وہ قلس ہے قئی نہیں حالت میں ہو تو وہ قئی ہے، اور مغرب اللغة میں ہے کہ منہ بھر کر ہویا کم جو جب حلق سے نکل گی وہ قلس ہے قئی نہیں حالت میں اور کہ حالت کی خرورہ حدیث دار قطنی نے روایت کی ہے مگر اس میں سوار منصوب رادی متر وک ہے، مع ، یہ حدیث ضعیف ہے ویسے اس ضعیف حدیث ہے استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی کم یازیادہ کی قید نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی کم یازیادہ کی قید نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی کم یازیادہ کی قید نہیں ہے کہ مطلق ہونے کی وجہ سے تھوڑی قئی بھی کم یازیادہ کی قید نہیں ہوئی کہ مطلق ہونے کی وجہ سے تھوڑی قئی بھی تا قض ہوگی ہوگی اس میں بھی کم یازیادہ کی قب مسلال کیا جاسکتا کہ اس کے مطلق ہونے کی وجہ سے تھوڑی قئی بھی تا قض ہوگی ہوگی اس سے اس طرح استدلال کیا جاسکتا کہ اس کے مطلق ہونے کی وجہ سے تھوڑی قئی بھی تا قض ہوگی ہوگی اس کے مطلق ہونے کی وجہ سے تھوڑی قئی بھی تا قض ہوگی ہوگی ۔

ولنا قوله عليه السلام: ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء الا أن يكون سائلا .... الخ

اور ہم احناف کی مہلی دلیل یہ فرمان رسول علیہ السلام ہے لیس فی القطرة والقطرتین من اللام وضوء الا ان یکون سائلا۔ لینی خون کے ایک دو قطرہ سے وضو واجب نہیں ہوگا تگریہ کہ وہ خون سائل ہو، اس صدیث کو دار قطنیؒ نے حضرت ابو ہر بر ہؓ سے دو سندوں سے مر فوعاذ کر کیاہے، مگر دونوں ہی سندیں ضعیف ہیں، اس جگہ قطرہ دو قطرہ سے مر اد تھوڑا ساخون ہے جو بہنے والمانہ ہو، اس طرح اس میں "سائل" سے استناء منقطع ہوجائے گی کیونک قطروں کا پایا جانا تو هیھة اسی صورت ہیں ممکن ہوگا جبکہ سیلان موجود ہو، لہٰذا قطرہ سے مراداس کا انتہائی قلیل مقدار میں ہونا ہے، کیونکہ اگر هیھة ایک قطرہ بھی فیک جائے تو بالا تفاق وضو نوٹ وٹ وٹ جائے گا، مفع

و قول على حين عد الاحداث جملة او دسعة تملأ الفم ..... الخ

اور دوسری دلیل حفرت علی کاوہ فرمان ہے جو تمام نا قضات وضو کو شار کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا أو دَسْعَة تَملا

الفَم، اور وہ دسعہ (قنی) جومنہ بھر ہو، ابن الاثیرؒ نے نہایہ میں کہاہے کہ دَسَعٌ دُفع کے معنی میں ہے، اس معنی کے لحاظ سے حضرت علیؓ کاوہ فرمان ہے جس میں دسع کالفظ موجود ہے لین و دَسعة تملا الفع لینی ایک بارکی تنی ہے، ع، لیکن میں مترجم کہتا ہوں کہ یہ دوایت غریب ہے، زیلعی سف۔

البنة بيميتن نے خلافیات میں حضرت ابوہر بروایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ عقطی نے فر مایا ہے کہ سات چیز ول کی وجہ سے وضو کرنا ہو گاوہ یہ ہیں، نمبر اله پیشاب فیکنے ہے، نمبر ۲- بہتے ہوئے خون ہے، نمبر سوتی ہے، نمبر ۱۲- اور دسعہ ہے جو بجر محمنہ ہو، نمبر ۵- اور خون نکلنے ہے، بیبی جو بجر محمنہ ہو، نمبر ۵- اور خون نکلنے ہے، بیبی نے روایت کے بارے میں کہاہے کہ یہ ضعیف ہے کیو نکہ اس میں سہل بن عفان اور جارود بن پرید ہیں اور بید دونوں ہی ضعیف ہے کیو نکہ اس میں سہل بن عفان اور جارود بن پرید ہیں اور بید دونوں ہی ضعیف ہیں، عف۔

ابن البمام نے شوافع ، زفر اور ابو صنیفہ کے ولاکل ذکر کرنے کے بعد کہاہے کہ ان سب میں ہے حضرت فاظمہ بنت ابی حبیث ، اسمعیل بن عیاش اور ابوالدر دائے گی حدیث بیں ہمارے لئے جحت ہیں، کیونکہ دوسر ک کوئی حدیث ان کے معارض نہیں ہے، اور اگر ہم تعور کی دیرے لئے یہ فرض بھی کرلیں کہ یہ حدیث اپنی صحت و توت اور صراحت کے باوجود امام شافع کی احادیث کے معارض ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ تعارض پائے جانے کی صورت میں عمل ای قاعدہ کے مطابق تو فیق دینے کی صورت میں بھی ای قاعدہ پر عمل کرتے ہوئے اس طرح تو فیق دینے کی صورت میں کھی وضو نہ کرتا تا بت ہوتے ہوئے اس طرح تو فیق دینے کی صورت نکالی ہے کہ وہ احادیث جن سے امام زفر نے وضو وضو نہ کرتا تا بت ہونے کو ثابت کیا ہے ان کی مرادیہ ہے کہ قئی زیادہ اور خون بہتا ہوا تھا جس طرح ہماری متدل احادیث سے ثابت ہوتا ہے ، اس طرح تمام احادیث میں تو فیق پائی گئی، اس بناء پر مصنف ہدائی نے دوسر ول کی ساری با تیں فرضاً مانے اور معارضہ کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

واذا تعارضت الاخبار، يحمل مارواه القليل ومارواه الثافي القليل سابط وقرعلى الكثير، والفرق بين المسلكين ماقدمناه، ولوقاء متفرقا بحيث لوجمع يملاً الفم، فعند أبى يوسف يعتبر اتحاد المجلس، وعند محمد يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان

ترجہ: -اور جب احادیث میں آپس میں تعارض پایا گیا یعن ہم نے بھی انہیں فرض کر لیا توان میں توفیق دینے کے لئے ان احادیث کو جو امام شافعی نے روایت کی ہیں ہم قلیل فئی اور ایسے خون پر محمول کریں گے جو ساکل نہیں ہے اور ان احادیث کو جنہیں امام زفر نے دلیل میں پیش کیا ہے انہیں ہم زیادہ ہونے پر محمول کریں گے یعنی زیادہ تنی ہونے کی صورت میں وضو کرنا واجب ہوگا اور وہ فرق جو دو نوں مسلکوں لیعنی عادی یا فطری راہ سے نکلنے والی اور غیر فطری یا اتفاقی جگہ سے نکلنے والی جگہوں کے در میان ہے جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور اگر وضو کرنے والے نے کئی بار قئی کی مگر تھوڑی تھوڑی منہ بھر ہونے ہے کم لیعن اگر وہ اتنی ہوجائے کہ بالفرض تمام قئی جمع کرلی جاتی تو اس سے منہ بھر جاتا ایس صورت میں امام ابو یوسف کے نزدیک مجلس کا ایک ہونا معتبر ہوگا یعنی ایک ہونا معتبر ہوگا یعنی ایک ہونا معتبر ہوگا یعنی ایک ہی مثلی کا عتبار ہوگا۔

توضيح: - متفرق قنى ادر صاحبينٌ كااختلاف

واذا تعارضت الاخبار، یحمل مارواہ القلیل و مارواہ زفر ً علی الکثیر ..... النع لعنی اول ہم احتاف کے نزدیک وہ احادیث جو ہماری مشدل ہیں وہ بہتر ہیں دوسر وں کی مشدل احادیث کے مقابلہ اس کئے دوسر وں کی مشدل احادیث سند کے اعتبار سے ہماری مشدل کے معارض نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ معارض ہونے کی شرط اول یہ ہے کہ سب ایک درجہ کی ہوں، پھر تھوڑی دیر کے لئے اگر ہم اپنی متدل احادیث کو بھی دوسر ول کی احادیث کے مساوی مان لیں تو تعارض کی صورت میں عام طریقہ بھی ہے کہ تطبیق اور توقیق کی صورت نکائی جائے تاکہ تمام احادیث پر عمل ہو سکے اور کسی کو چھوڑ کر نہ بیٹھ جائیں اس لئے نہ کور معنی بیان کئے گئے ، اس معنی کے اعتبارے تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے جس کا ماحصل میہ ہے کہ جن احادیث سے وضو ٹوٹنا ثابت نہیں ہو تا ہے ان سے مراد تھوڑی می قئی کا نکلتا ہے اور جن سے وضو ٹوٹنا ٹابت ہو تاہے ان سے مراد ِ زیادہ قئی کا ہوتا ہے۔

امام ذقر کے استدلال کا بھی بہی جواب ہے کہ احادیث چو نکہ متعارض ہیں اس لئے وضو نہ نوشنے والی احادیث ہے مرادیہ ہے کہ قتی تھوڑی ہوئی ہو، اور جن ہے وضو کا نوٹنا ثابت ہوتا ہے ان سے مراد کہ قلیل نہ ہو، بھر منہ ہو، تاکہ تمام احادیث کا ایک مفہوم نکل آئے اور ان کے آپس میں کوئی تعارض باتی نہ رہے، اور کسی کو بھی بالکل چھوڑ تالازم نہ آئے، اور یہ جائز بھی نہیں ہے، حبتک کہ کہ اتفاق کی کوئی صورت ممکن نہ ہواور امام زفر کا یہ قیاس کہ جس طرح سبیلین سے نکلنے والی چیزیں جمی خواہ کم ہوں یازیادہ تا قض وضو ہوگی تواس کا جواب یہ ہے کہ سبیلین اور غیر سبیلین سے نکلنے میں فرق ہوتا ہے جے اس عبارت سے بیان کیا ہے۔

والفرق بين المسلكين ماقدمناه .... الخ

لیعنی ہم نے ان دونوں صور تول کے در میان فرق کواس سے پہلے غیر ان النحروج الممایت حقق النج سے بیان کر دیاہے، لیعنی غیر سبیلین سے نکلنے دالی چیز سے وضو اس وقت ٹوٹے گا جبکہ خون ادر اس جیسی چیز میں سیلان کی صفت بھی پائی جائے اور قئی اس وقت نا قض ہوگی جبکہ وہ منہ بھر ہو، بخلاف فطری راستوں لیعنی پیشاب ادر پا خانہ وغیر ہ نکلنے کی جگہوں کے کہ پیشاب و پاخانہ کا اصل مقام معدہ اور پیشاب کی تھیلی ہے دہاں سے سیلان پاکر اور نکل کر راستہ کے منہ پر آیاہے اس طرح فی الحال تھوڑی ظاہر ہوئی ہے مگر در حقیقت زیادہ ہی تھا۔

و لموقاء متفرقا ہعیث لوجمع یملا الفم، فعند أبی یوسف یعتبر اتحاد المجلس .....الخ لینی اگر یاوضو سخض ہے کئی ہار قئی کی اور ہر یار منہ بھر ہے کم ہے ایسی صورت میں اگرچہ ہر بار کی قئی اس کے لئے نا قض وضو نہیں ہے گرا تن ہے کہ اگر سب جمع کرلی جائے تونا قض ہو جائے گی، تو کیااسے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا یا نہیں ؟۔

جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں صاحبین کا آپس میں اختلاف ہے اس طرح پر کہ ابویوسٹ کے نزدیک ایک ہی بار مجلس میں ہونے کا اعتبار ہوگا، یعنی اگر ایک مجلس ہی میں کئی بار قئی کی ہوخواہ اس کی مثلی کا سبب ایک ہویا کئی ہو،اس مجلس کی تمام قئی ایک

ہی سمجی جائے گی اور بھر منہ ہو جانے کی صورت میں نقض وضو ہو جائے گا،ادراہام مجر ؒ کے نزدیک متلی اور قئی کے سبب کے ایک ہونے کا اعتبار ہوگا، لہٰذ ااگر ہر بار قئی کا سبب لینی متلی ایک ہی ہو تو تمام قئی کو ایک ہی سمجھا جائے گا اور منہ بھر ہونے کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا،خواہ ایک مجلس میں وہ تمام قئی ہوئی ہویا جگہ بدل بدل کر ہوئی ہو کائی میں لکھاہے کہ ہی قول صحیح ہے واضح ہو کہ یہاں چارصور تیں ہو سکتی ہیں جن میں سے دوؤ کرکی گئیں۔

نیسری صورت بہ ہے کہ مجلس اور سبب و نوں ایک ہوں تو بالا تفاق تمام تئی کو جمع کرناہو گا جس ہے وضو ٹوٹ جائے گا، اور چو تھی صورت بہ ہوگی کہ مجلس اور سبب سب ہی مختلف ہوں تو بالا تفاق تمام فئی کو جمع نہیں کیا جائے گا اور منہ مجرنہ ہونے کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔

ثم ما لايكون حدثا لايكون نجسا، يروى ذلك عن ابى يوسف، وهو الصحيح، لأنه ليس بنجس حكما، حيث لم ينتقض به الطهارة، وهذا اذا قاء مرّة، او طعاما، او ماء فان قاء بلغما، فغير ناقض عند ابى حنيفة و محمد، و قال ابو يوسف: ناقض اذا قاء ملء الفم، والخلاف فى المرتقى من الجوف، اما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق، لان الرأس ليس بموضع النجاسة، لابى يوسف انه نجس بالمجاورة، ولهما انه لزج لاتخلله النجاسة، وما يتصل به قليل، والقليل فى القتى غير ناقض

# توصیح :جوچیز نا قض نه ہووہ نجس نہیں ہے

نم مالایکون حدثا لایکون نجسا، یووی ذلك عن ابی یوصف، و هو الصحیح النج لینی این بین این چیز جو حدث تا تفی و ضو نه بووه ناپاک نبین بوتی ہاں قول کی نسبت امام ابو یوسٹ کی طرف کی جاتی ہے یہ مسئلہ و قاید الروایہ ہے والانہ بواور الی جیسی دوسر کی مسئلہ و قاید الروایہ ہے متن میں داخل ہے، اس فہ کور قاعدہ کی بناء پر تھوڑی تئی اور دہ خون جو بہتے والانہ بواور الی جیسی دوسر کی چیزیں جو انسان کے بدن سے خارج بول اور ان ہے و ضو نبین ٹو قام بودہ حکما نجس بھی نبین ہوتی ہے، مینٹی میں ہے کہ ایسا خون جو زخم سے بہد کر ایسی جگہ نبیس جاتا ہو جس کے دھونے کا حکم دیا گیا ہے تو قول اظہر کے مطابق وہ خون پاک ہوگا، اور یہ قول امام ابولیو سفت کا ہے اس قول کو امام کر گئے تبول کیا ہے اس طرح استحاضہ کے خون کے ماسوامر الین چیز جس سے و ضو نبین ٹو تا ہو جسے تھوڑی ہی قئی وغیرہ وہ سب پاک ہوگی، اور ابو عبد اللہ قلائی، محمد بن سلمہ، ابولھر، ابوالقاسم اور ابواللیث وغیر ہم یمی نوی استحد تھوڑی ہی۔

و هو الصحيح لانه نيس بنجس حكما .... الغ يمى قول ميح ب كيونك شريت ك علم ك مطابق وه بالكل نجس نبيس ب كيونكه اس سے طبارت ختم نبيس بوتى ب، کیونکہ اگر اس کی نجاست کا تھم ہو تو لازم آئے گا کہ اس سے حدث ہو اور وضو ٹوٹ جائے کیونکہ ماسواسٹیلیین کاسٹیلین پر تیاس ہے جبکہ سٹیلین سے تمام نکلنے والی چیز کا ما قض وضو ہونااس کی نجاست کی وجہ ہے ہے لابڈاغیر سٹیلین میں جو چیز نجس ہوگی وہ تا قض ہوگی، لیکن ہمیں ولا کل ہے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مثلاً تھوڑی سی قئی نا قض نہیں ہوتی ہے لابڈالا محالہ وہ نجس بھی نہ ہوگی۔

# خون استحاضہ ، معذور ، چیک وغیر ہ کی رطوبت ،اور یہ تھوڑے پانی کو فاسد نہیں کرتی ہے

اس جگدیداعتراض ہو تاہے کہ استحاضہ اور زخم کاخون جوہر وقت بہدرہاہواس سے بھی توادائیگی نماز تک وضو نہیں ٹو فا ہے اس لئے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ بھی تاپاک اور نجس نہ ہو، جواب یہ ہے کہ یہ دونوں خون تو هیقة حدث اور تا قض ہے کین معذوری کی بناء پر اس کااٹر ظاہر نہیں ہو تاہے جبتک اس کاوقت ختم نہ ہوجائے، کتاب میں "و ہو الصحیح" کہنے سے امام محکد کے اس قول سے احتراز ہے کہ وہ نجس ہے شخط ابو بحرار کافٹ اور ابو جعفر ہندوانی بھی احتیاطا اس پر فتو کا دیتے ہیں سمجے تول امام ابو یوسف گاہے، اس فیصلہ کا متبجہ یہ نکاتا ہے کہ اگر زخم اور چیک والوں کے کیٹروں میں بیپیاخون کی رطوبت جذب ہوتی گئی اس طرح پر کہ دوا پی جب کراد ھر ادھر نہیں گلی ہواگر چہ وہ جگہ ایک در ہم کے بھیلاؤ سے جتنا بھی زائد ہواور ہار ہارای طرح وہ کی گئی اس کی بوقی ہے، فع اس وجہ سے اگر اس طرح وہ کی اس کی بوقی ہے، فع اس وجہ سے اگر اس طوبت کوروئی سے مفاف کر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی بھی تاپاک نہ ہوگا، عن دوگا، میں دوئی ہے۔

وهذا اذا قِاء مِرَّة، او طعاما، او ماء بلغما، فغير ناقض عند ابي حنيفة و محمد .....الخ

لینی ند کور تفصیلی مسائل قئی کے اس صورت میں ہے جبکہ قئی میں ہے (صفرا، تلخہ) یا کھانا یا پائی نکا ہو،اوراگر ان چیزوں کے بجائے صرف بلنم نکا ہو تو طر نیین (امام ابو صنیفہ اورامام محمد) کے بزد کیہ اس ہے وضو سنہیں ٹوئے گا اگر چہ منہ بھر کر ہو، لیکن امام ابو بوسف نے فرمایا ہے کہ اگر منہ بھر کر ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا،اب چو نکہ بلغم بھی دماغ ہے حلق کے راستہ سے اتر تا ہے اور قئی ہوجاتی ہے، اور بھی معدہ سے اوپر نکل کر قئی ہوتی ہے لہذا اس کی تفصیل کرتے ہوئے مصنف ہرائیہ نے فرمایا ہے والمخلاف فی المحو تقی المنے وہ بلغم جو سر سے نیچ آتا ہے اس کے بارے میں تمام ائمہ کا انقاق ہے کہ وہ ناتھی وضو سنہیں ہے البتہ اس بلغم ہیں اختلاف ہے جو معدہ سے نکل کر حلق تک پہنچا ہے، کیونکہ معدہ نجاست کی جگہ بھی ہے اس کے بر خلاف سر میں نجاست کی کوئی جگہ نہیں ہے۔

لابي يوسف رآه انه نجس بالمجاورة.....الخ

امام ابو یوسٹ کی دلیل ہے ہے کہ بلغم اگر چہ خود توپاک ہے گر معدہ سے نکلنے کی وجہ سے اس میں بھی نجاست کا تعلق ہو جاتا ہے اس لئے دہ بلغم بھی ناپاک ہو جاتا ہے اس وخود توپاک ہے وخود توپاک ہے گر معدہ سے گا، گر طرفین فرماتے ہیں کہ بلغم ایک لیسد اداور بھیسلنے والی چیز ہے اس سے گندگی کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے بالفر ض اگر ہو گا بھی تو محض معمولی سا جبکہ معمولی ناپاکی کے نکلنے اور تنگی کرنے سے وضو نہیں ٹو نا ہے کو نکہ تھوڑی چیز میں سیلان اور بہاؤ نہیں پایا جاتا ہے اور غیر سبیلین میں سیلان ہی خروج تنگی کرنے ہے وضو نہیں پایا اور وضو نہیں ٹو نا ہجادی بھی اس مسئلہ میں ابو یوسٹ کے ہم خیال ہیں ابی بناء پر چاور میں بلغم صاف کر کے اس کے ساتھ نماز پڑھنے کو امام محاوی تکر وہ فرماتے ہیں جیسا کہ فوا کہ ظمیر سے میں ہوا مع محبوبی ہیں ہے کہ اس اختلاف کی بنیاد ہے کہ امام ابو یوسٹ کے فرد کیل بلغم نجس نہیں ہے۔

ولوقاء دما وهو علق يعتبر فيه ملء الفم، لانه سو داء محترقة، وان كان ماتعا فكذلك عند محمد، اعتبارًا بسائر انواعه، وعندهما ان سال بقوة نفسه ينقض الوضوء، وان كان قليلا، لأن المعدة ليست بمحل الدم، فيكون من قرحة في الجوف، ولونزل من الرأس الى مالان من الانف، نقض الوضوء بالاتفاق، لوصوله الى موضع يلحقه حكم التطهير، فيتحقق الخروج

ترجمہ: -اوراگر کمی نے خون کی قئی کی جو کہ جماہوا ہے تو یہ اس وقت نا قض وضو ہوگا جبکہ وہ منہ بھر ہو کیو تکہ یہ خون در حقیقت جلا ہواسوداء ہے اور اگر ہے خون بہنے والا ہو تب بھی امام محر کے نزدیک بہی حکم ہوگا، اس کی دوسر ی ساری قسموں کا اعتبار کرتے ہوئے، لیکن شیخین کے نزدیک اگر یہ خون اپنی ذاتی اور فطری قوت سے بہا ہے تواس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اعتبار کرتے ہوئے، لیکن شیخین کے نزدیک اگر یہ خون اپنی جائے گا، اگر چہ تھوڑا ہی ہواس کئے کہ معدہ خون کی جہہ ہیں ہے، اس کے یہ کہنا ہوگا کہ پیٹ میں مس جگہ زخم ہوجانے کی وجہ سے ہے، اوراگر وہ خون سر سے ناک کی نرم جگہ تک میں جہنے گیا تو بالا تفاق اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ خون ایس جگہ پر پہنچ گیا ہے اوراگر وہ خون سر سے ناک کی نرم جگہ تک میں گانہ اس میں خون کا خروج ہور پریانا گیا۔

توضیح : جے ہوئے خون کی قئی

ولوقاء دما وهو علق يعتبر فيه ملء الفم، لانه سوداء محترقة.....الح

اگر جمے ہوئے خون کی قئی گی تو منہ بھر کر ہونے کی صورت میں وضو گوٹ جائے گا، کیونکہ وہ اخلاط اربعہ کا میل کچیل اور فضلہ ہے یعنی حقیقت میں وہ خون نہیں ہے اور ایبا فضلہ معدہ سے نکلتا ہے اور معدہ سے نکلنے والی چیز جبتک کہ منہ بھر کر نہیں ہوتی ہے اس سے وضو نہیں ٹو فتا ہے، مع، خون چو نکہ قدر ہ گر م اور تر ہو تا ہے لہٰذا قدر ہ وہ سیال بھی ہو تا ہے اب جبکہ سے جما ہوا خون ہے تو اب وہ سر د اور خشک ہو گیا ہے، اور سوداء فطر ہ سر د اور خشک ہو تا ہے اس طرح سے معلوم ہوا کہ نکلنے والی شئی اصل میں تو خون ہے جو اب جل کر سوداء ہو گیا ہے کیونکہ اطاط اربعہ بیت، خون، بلغم اور سوداء میں سے جو خلط بھی جاتا ہے وہ سوداء محترقة ہو جاتا ہے۔

وان کان ماتعا فکذلك عند محمد، اعتباراً بسائر انواعه، وعندهما ان سال بقوة نفسه ينقض .....الخ اوراگر فنی كايه خون بنے والا ہو تو بھی امام محد كے نزديك يہى تھم ہے يعنی اس كامنه بھر ہونا ضرورى ہے دوسرى باتی قسمول پر قياس كرتے ہوئے جويہ پانچ فشميں ہيں كھانا، پانی، مرہ، سوداءاور صفراء۔ امام محبوبی نے اس طرح بيان كياہے، نہايه، مگريہ بات محل غورہے كيونكه مرہ بى توصفراء ہے علىحدہ شى نہيں ہے، جواب بہہے كه مرہ سے مرادسوداء محرق ہے اسى كومرہ سوداء بھى كہاجاتا ہے، م۔

خلاصہ یہ ہواکہ چونکہ دوسری قسموں میں منہ بھر کر ہو ناشر طہاں لئے امام محدؓ کے قیاس میں بہتے ہوئے خون میں بھی یہی منہ بھر کر ہونے کی شرط ہونی چاہیے۔

وعيدهما أن سال بقوة نفسه ينقض الوضوء، وأن كان قليلا .... الخ

اور سیخین کے نزدیک اگریہ خون اپنی ذاتی اور فطری قوت سے بہاہے تواس سے وضو ٹوٹ جائے گا، مقدار میں اگر چہ تھوڑائی ہو ''ذاتی قوت ''مرادیہ ہے کہ تھوک وغیر ہے ساتھ نہیں نکلاتھا بلکہ خوداس میں اتی قوت تھی کہ وہ بہہ جائے تواہی صورت میں کم ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ بہتے ہوئے عام خون کی طرح یہ بھی ٹا تض ہوگا، لان المعدة کیونکہ معدۃ میں تو خون کی کوئی جگہ نہیں ہے، لہذا یقینا یہ خون کی اندرونی زخم کے نتیجہ میں نکلا ہے اور زخم کے خون میں یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ پر بہاہو کہ اس کاد ھونا ضروری ہوتا ہے، یہی شرط اس جگہ بھی ضروری ہوگ۔

ناك كى طرف خون بهه آنا، جے ہوئے خون كا ثكانا

ولونزل من الرأس الي ماكان من الانف، نقض الوضوء بالاتفاق.....الخ

ادر آگر خون سرسے نگل کرناک کے بانے، زم جگہ تک مجھنی گیا تو بالاتفاق لیعنی ائمہ مخلاثہ کے نزدیک اس کاوضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بیہ خون بہہ کرالیں جگہ تک پہنچ گیا ہے جس کا عنسل میں دھونا ضروری ہے، اس لئے اس میں سیلان کی صفت پائی گئی۔

## متجحه ضروري مسائل

آلہ تناسل کی روئی، حقنہ ، جس عورت کاپر دہ پھٹ کریا تخانہ و پیشاب کی راہ ایک ہو گئی ہو نمبر ا۔اگر کسی نے ناک صاف کی ادر اس ہے مسور کے برابر خون کر اتواس ہے دضو نمبیں ٹوٹے گا،الخلاصہ۔ نمبر ۲۔اگر قئی میں خون نکلااور دہ سر ہے آیا ہو پھر اگر وہ خون بہتا ہوا ہو تواس سے بالا تفاق وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر ۳۔اورا گرخون جماہوا ہو تو بالا تفاق وضو نمبیں ٹوٹے گا۔

نمبر ۳۔ اور اگر پیپٹ کی طرف سے چڑھا ہو پھر اگر خون جما ہوا ہو تو بالا تفاق وضو سنہیں ٹوٹے گا مگر اس وقت جبکہ منہ ر کر ہو۔

نمبر ۵۔ادراگر بہتا ہواخون ہو تواہام ابو صنیفۂ کے قول کے مطابق د ضو ٹوٹ جائے گااگر چد منہ مجر کرنہ ہو،شرح المدیہ ،ادر یمی ند ہب مختار ہے ،النمیین ،اوراس کو عامہ مشائخ نے صحیح کہاہے ،البدائع۔

نمبر ۲۔ اگر روئی کو آلہ تناسل کے سوراخ کے اندر غائب ٹر دیا تواس کے نکلنے سے وضو الازم آ جائے گا، اگر چہ اس پر تری نگی جائے

نبرے۔ اگر پاخانہ کے مقام کے سوراخ میں حقنہ کیا (پچکاری یا دوا کی بتی ڈالی) تو اس میں تری کا اعتبار ہوگا، بشر طیکہ اس کاایک کنارہ باہر ہو،ادراگر اسے بالکل غائب کر دیا باہر میں پچھے نہیں رکھا تو وہ جب نظے گااس دفت و ضو ٹوٹ جائے گا،اس سے کوئی فرق نہیں آئے گاکہ اس پرتری کااثر ہویانہ ہو، جبیباکہ الفتادی اور الجنیس میں ہے،الفتے،اور قاضی خان میں دور دایتیں ہیں صحیح ہہ ہے کہ جب بالکل غائب نہ ہو توتری ادر بد ہو کا اعتبار ہوگا،ع۔

۔ نمبر ۸۔ جس عورت نے پیشاب اور پامخانہ کی رائیں پھٹ کر ایک ہو گئی تو اس سے وطی کرنا طلال نہیں گر اس وقت جبکہ یقین ہو کہ آلہ تناسل پا خانہ کی راہ میں نہیں جائے گا۔

نمبر ٩۔ اگر ایس غورت کی ببیتاب گاہ ہے ہوانگل آئے تواس پر وضو کرنامتحب ہے۔

مبرا اساكر بينه والى حتك كونى جيز دماغ من جزحال كى انجال كى محروه چيز نكل آئى توو شونيس لو في ا

نمبر اا۔ مجمع النوازل میں ہے کہ کسی کے زخم میں خون یا بیپ نہیں ہے اور وہ عنس خانسیاحوض میں داخل ہو اادریانیاس کے زخم میں <sup>واحل</sup> ہو ، کر بہہ گیا تواس کاو ضوف**م میں ٹو ٹائ**ے گا۔

تبر ۱۲۔ اگر زخم پر پٹی باند ھی اور اس پٹی کے اوپر تری پائی گئی تواس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ سے حالت ہو کہ اگر وہ پٹی نہ ہوتی تواس کی رطوبت بہہ نکلتی کیونکہ اگریہ پٹی نہ ہواور قمیض اس زخم پر اگڑ کھا کر تر ہو جائے تو وہ حدث اور ناپاکی نہیں

ہے۔ نمبر ۱۳ یہ تھوک کے برابر خون ڈکلا تو وضو ٹوٹ گیا، الفتح، پیر تھم استحسانا ہے اس لحاظ سے خون زائد ضرور نا قف دضو ہوگا۔

۔ نمبر مہارادر اگر خون مغلوب ہو تو نا تض نہیں ہے، م، جب خون کارنگ سرخ ہو تو خون غالب یا برابر ہو گا،ادراگراس کا رنگ زر دے تو تھوک غالب مانا جائے گا، شرح الو قامیہ،البحر،ع۔ کان کازر دیانی، نہاتے وقت کان کے اندر پانی مجمر گیا، پیپ سے زخم کاسر پھول گیا، رسی خو دیا ک ہے نمبر ۵ا۔ اگر وضو کرنے والے کے کان سے پیپ ملا ہوا خون، مواد یا پیپ یازر دیانی ٹکلا تووہ نا قض وضوں نہیں ہے لیکن آگر در د کے ساتھ ٹکلاہے تووہ نا قض ہو گیا، کچیا والذ خیر ووالعمبین

نمبر ۱۱ ۔ اگر نہاتے وقت ایک محض کے کان میں پانی بھر گیااور تھوڑی دیر کے بعد اس کی ناک ہے وہ پانی نکل گیا تو اس پر وضو نمبیں ہے ، الحیط ، اور نصاب میں کہاہے کہ بھی اصح ہے ، الباتار خانیہ ، لیکن اگر پیپ ہو کر نکلے تو نا قض ہوگا، المضمر ات نمبر ۱۷ ۔ اگر زخم کے اوپر کا حصہ پیپ بھر کر پھول کر جس قدر تھااس سے بڑا ہو گیا تو صحح مسلک سے ہے کہ وضو نمبیں نونے گا، مگر امام محد کے نزویک ٹوٹ جائے گا، اور درا رہ بیں اس کو مختار کہاہے ، پہلا قول اولی ہے ، الفتح ، اس پر فتو کی ہے ، م نمبیں ٹونے گا جبتک کہ درم سے آگے نہ بڑھ جائے ، انفتح۔

نمبر ۱۹۔ رح خود پاک ہے جیسا کہ مصنف ہدائی نے شجنیس میں اختیار کیا ہے، اور یہی اصح ہے، الزاہدی۔ نمبر ۲۰۔ لیکن ہوا کامقعدے لکلتا تا قض وضو ہے،ت۔

## رال، تھوک،رینٹ؛ آنسو،پیینہ، بلغم کے احکام

که میرسب چیزیں پاک ہیں، ع د۔

وہ پانی جوزخم، چھالوں، ناف، کان اور چھاتی سے نکلا ہو اگر دہ کسی بیاری کی وجہ ہے ہو تو قول اصح میں یہ ساری چیزیں بکسال ہیں، الزاہدی، الفتح، العینی عن الجتبیٰ۔ آگھ آجانے کاپانی

اسی بناء پر فقہاء نے کہا ہے کہ جس کی آ تھے میں بیاری ہواور اس ہے پانی بہتا ہو تو اس پر وضو کر ناخروری ہے ، پھر اگریہ
بیاری مستقل ہواور پانی مسلسل بہتار ہتا ہو تو ہر وقت کے لئے وضو واجب ہے ، اور تجنیس اور فآوی قاضی خان میں ہے کہ اگر
کسی کی آ تھے میں غرب بیاری ہوجس ہے پانی جاری ہو تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کیو تکہ وہ مثل زخم کے ہے اور وہ پانی آنسو نہیں
ہے ، اگر کسی کی ناف ہے زر دیانی نکل کر بہا تو اس کا وضو ٹوٹ کیا کیونکہ وہ پانی تپلی پیپ ہے ، "غرب" ایک ایسی بیاری کا نام ہے
جس سے آ تکھ کے کونہ میں ورم آ جاتا ہے ، الفتے ۔ اور حسن سے مروی ہے کہ چھالے کے پانی سے وضو تعہیں ٹو شاہ حلوائی نے
کہا ہے کہ اس فتو کی کے بناء پر خارش اور چیک والوں کو سہولت حاصل ہوگئی ہے۔

## اگر سوئی گفس جانے یا چھری لگ جانے سے خون نکل آیا

اور خون اس سوراخ یا کٹنے کی جگہ ہے آ گے بڑھ گیا تو قول اصح کے مطابق وہ حدث ہے، عینی میں ایسا ہی ہے، اور وضو نہیں ٹو ثناہے اگر چہ سر زخم ہے زیادہ جگہ گھیر لے،الظہیر یہ،اوران جیسے مسائل میں وضو نہ ٹوٹنے پر ہی فتویٰ ہے،الحیظ۔ مہاشر ت فاحشہ

و قاییۃ الروایۃ و کنزوغیرہ میں ہے کہ تمام نوا قف وضو میں امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک استحسانا ایک مباشرہ فاحشہ بھی ہے، بخلاف امام محمدٌ کے، اس مباشر ت فاحشہ کے معنی سے بیں کہ مرد اور عورت دونوں ننگے ہو کر یغیر کسی حائل اور پر دہ کے بدن سے بدن ملائمیں اور مر د کا آلہ تناسل عورت کی وجہ سے منتشر ہور ہاہواگر چہ کچھ نہ فکلا ہو، عیتیؒ نے کہاہے کہ خاہر الروایة میں به شرط نہیں ہے که مر د کا آلہ تناسل اور عورت کی پیشاب گاہ میں رگڑ بیدا ہو، نیکن حسن بن زیادؒ کی روایت میں بیہ شرط ہے اور میں اظہر ہے میں کہتا ہوں کہ ای قول کوشر ح و قابہ میں قبول کیاہے۔

اور قنیہ میں کہا ہے کہ دوعور تول کا آپس میں ایسا کرنا اور مر داور لڑ کے کااس طرح کرنا بھی نا تض وضو ہے،اور معراج الدرایہ میں دو مرو کا ایسا کرنانا تف مانا ہے، عالمگیریہ میں قنیہ سے نقل کیا ہے کہ عورت کی پاکی ختم ہونے میں مرو کے آلہ تناسل کا منتشر ہونا شرط نہیں ہے،انہی، امام محد کے نزویک صرف اس مباشرت سے وضو نہیں ٹوٹنا جبتک کہ ندی وغیرہ نہ نظے،اور میں قیاس ہے،الحیط،اور زاد و نصاب میں ہے کہ امام محد کا قول تھے ہے اور مضمرات میں ہے کہ یہی اصح ہے،اور ینائے

> چیچر ی، جو مک، مچھر کاخون چو سنا، خون نه بہنے والا، کھانایانی فور أقنی کرنا شیر خوار بیچے کی قنی مع تحقیق ضعف تول الحلبی و در مختار

محیط میں ہے کہ اگر کسی کوبرن میں چیڑی، کلی چیٹ گی اور اس نے خون چوس لیااگر وہ چھوٹی ہو تو اس ہے و ضو سمیں ٹوٹے گا جیسا کہ منص اور مجھر کاشنے اور چوہنے ہے نہیں ٹوشاہ، اور چیڑی بڑی ہوتی ہوتو و ضو بڑے گا جیسا کہ جو نک کے چینے ہے لوٹ جاتا ہے، المحیط للسر حسی والفتح، ع، ایسا خون جو اپنی جگہ میں ظاہر ہوا مگر نہیں بہااور اسے روئی میں صاف کر کے پائی میں ڈال دیا تو پائی تاپاک نہیں ہوگا، الفتح، مجتنی میں حسن ہو ایہ یہ کہ کھانا کھایا پی بیااور اسی وقت قشی کر دی تو وہ و ضو نہیں ٹوٹ گا، کیو نکہ وہ پاک ہے اور ابھی تک وہ تحلیل نہیں ہو اے یعنی اس نے دوسری شکل افتیار نہیں کی ہے اس کی نہیاست تھوڑی ہے لہٰ دودھ معدہ تک جو دہ تاریخ جا ہوئی کر وی تو وہ تنگی کر دی تو وہ تنگی کی ہو، کی تو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تو ہو گئی دودھ صرف اپنی کی ہو، بہی قول شخص وضو نہیں ہوگا ہی سے ایسانی طبی نے ذکر کیا ہے اور اگر کھانا پائی دودھ صرف پی کی فور آئی کی ہو، بہی صلی ہو گئی ہو تو کہ کہا گئی دودھ صرف پی کی فور آئی کی ہو، بہی صلی ہو گئی ہو تو کہ کے گئی ہو تو بی کیو تو میں موٹ کی تو کہا ہو تو کئی ہو تھی ہو تو بی کر فور آئی کی ہو، بی صلی سے کو کے آئی ہو تو بی کو فور آئی کی ہو، بی صلی ہو گئی ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا گئی ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو گئی ہو کہا گئی دور کی تو کہا گئی ہو تو کہا گئی ہو تو کہا گئی ہو تو کہا گئی ہو تو کہا گئی ہو تو بال بقات نا قض وضو نہیں ہوگا ہی ہی۔

متر جم کا کہنا ہے کہ شخ الاسلام عینیؒ نے کہا ہے کہ قئی میں احادیث متعاد ض اور ایک دوسر ہے کی مخالف ہیں جیبا کہ وہ گذر چکی ہیں، ان سے ہمیں بیہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تھوڑی قئی میں منہ کوباطن کا حکم ہے اور زائد قئی میں فلاہر کا تھم ہے مع یہ بات ظاہر ہے کہ تھوڑی قئی حدث نہ ہونے سے اس کو ناپاک ہونے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے کیو تکہ نجاست تھوڑی ہے، فتح القدیر میں اس دیل کی بناء پر مجتبیٰ کے مسئلہ کوجو حسنؒ ہے مروی ہے اور بچ کی قئی کا حکم بیان کیا ہے، اور اس قاعدہ پر دوسر سے انفاقی مسئلہ کو استعالی کی بناء پر مجتبیٰ کے مسئلہ کوجو حسنؒ ہے مروی ہے اور بچ کی قئی کا حکم بیان کیا ہے، اور اس قو وضو نہیں ٹوٹے گا، کو استعالی کی قئی کی جو منہ بھر کر ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، پھر تیسر اانفاقی مسئلہ بھی اس طرح استعال کیا ہے کہ اگر کسی نے بلغم اور کھانا ملا ہوا قئی کیا، اس وقت اگر کھانے کا غلبہ ہو اور وہ اس مقداد میں ہو کہ اگر بی تنہا بلغم ہو تا تواس

ے منہ بھر جاتا تواس میں اختلاف ہے اور اگر کھانااور بلغم وونوں برابر مقد ارمیں ہوں تووضو سنبیں ٹوٹے گا خلاصہ میں ایسا ہی سر

سیں متر جم کہتا ہوں کہ محیط سر بھی میں ہے کہ اگر بلغم کھانا وغیرہ سے ملا ہوا ہو تواس طرح پر کہ اس میں صرف کھانا اتنا ہو کہ اس سے منہ بھر جائے تو تا قض وضو ہے ورنہ نہیں، انہی، عالمگیر یہ، اور عینیؒ نے بھی یہی ذکر کیاہے پھر شخ ابن الہمام نے کہا ہے کہ صلوۃ الحسن میں ہے کہ عالب شئ کا اعتبار ہو گااور اگر دونوں برابر ہوں تو ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ اعتبار ہوگا، انہی، شخ نے کہاہے کہ یہی قول سب سے بہتر ہے، اور یہ بھی تکھاہے کہ امام ابو صنیفہ سے روایت ہے کہ اگر کسی نے کھانا یاپنی کی قئی کی اور وہ فئی بالشت وربائشت کی تکیوں میں لگ گئی پھر بھی وہ نماز سے مانع نہیں ہے، اور حسن نے فرمایا ہے کہ جبتک کہ وہ فاحش اور بہت زیادہ نہ ہو جائے اس وقت تک مانع نہیں ہے، انہی۔

اس قول کا تقاضایہ ہوتا ہے کہ قئی نجاست خفیفہ ہے، لیکن یہ بات اشکال ہے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی اختلاف اور تعارض نہیں ہے، ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ مسئلہ کے اس عظم کی صورت یہ ہو کہ کھانا اور پانی فور آقئی کر دیا، ایسی صورت میں جب تک کہ اتنی زیادہ قئی کر دی تو غالب گمان سے ہم ہے کہ اس میں اتنی نجاست لگ گئی ہوگی جس ہے وضو باتی نہیں رہتا ہے، اور فاحش نہ ہونے کی صورت میں اس سے کم ہے، اس بناء پریہ بات صاف سمجھ میں آگئی کہ اسح وہی ہے معراج اور الدر امیہ میں جس کی تقیجے ہے، واللّٰہ اعلم۔

> سوتے ہوئے کی رال ، مردہ کے منہ کاپانی ، پیپ کا تھم ، داخل ہونے سے وضو ٹوٹنا ، آگ ہے کی ہوئی چیز سے وضو کی حدیث واشنباط ،اونٹ کے گوشت سے وضو

دورال جوسوتے ہوئے آوئی کے بیٹ سے چڑھ کر منہ سے بھا گر زر درنگ یا بد بودار ہو تو شخ ابونفر کے نزدیک تئی کے حکم میں ہے، افتی ،اور انجنیس میں ہے کہ رال کسی طرح کی ہویا ک ہے ،اوراسی پر فتوئی ہے انظماوی ،اور در مختار میں اسی قول کو قبول کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے بر خلاف وہ پانی ہے جو مر دے کے منہ سے بہے کہ وہ نجس ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ بیپ کا حکم مثل خون کے ہے بینی اگر پیپ خون سے زائد یا برابر ہے تو وہ نا قض ہے ورنہ نہیں ، اور یہ بھی لکھا ہے کہ رین ہے من کہ اس کے برابر ہے، لینی اگر رینٹ سے خون یا پیپ ملا تو اس کا حکم وہ ہی ہو تھوک سے خون یا پیپ ملا تو اس کا حکم وہ ہی ہو تھوک سے خون مائے کا جرابر ہے، لینی اگر رینٹ سے خون یا پیپ ملا تو اس کا حکم وہ ہی ہو تھوک سے خون مائے کا خرمان ہے تو صلا کی خور ہوئے جن میں کسی چیز کے نگلنے سے وضو تو شاہے کا فرمان ہے تو صلاؤا مما مست النار لینی جس چیز کو آگ نے چھولیا ہے یام کی کا اور کا حصہ ) واخل ہو تا ہے اور حضور علی کا فرمان ہے تو صلاؤا مما مست النار لینی جس چیز کو آگ نے چھولیا ہے یام کی کیا ہے اس سے وضو کر و، مسلم ہے۔

اس نے معلوم ہواگ آگ سے پکائے ہوئے کھاتے ہے وضو کرنا ہوگا، لیکن یہ تھم منسوخ ہے، محی السنة نے کہاہے کہ وہ تھم عبداللہ بن عباسؓ کی روایت کر دہ اس حدیث ہے منسوخ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بکر کی کا دست پکایا ہوا کھایا، پھر بغیر وضو کئے ہوئے نماز پڑھی، بخاری ومسلم، میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی حدیث حضرت سوید بن نعمانؓ بھی ہے جس میں ہے کہ آپ نے ستو کھاکر صرف کلی کی اور وضو نہیں کہا، جیسا کہ بخار کی میں ہے۔

آپ نے ستو کھاکر صرف کلی کی اور وضو تمہیں کیا، جیسا کہ بخاری ہیں ہے۔ ویسے ایک اور روایت میں ہے جو جاہر بن سمرہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے آنخضرت عظیمی سے دریافت کیا کہ کیا ہم بحری کا گوشت کھاکروضو کرلیں، تو آپ علی کے نے فرمایا کہ جاہے وضو کرویانہ کرو، پھر پو چھاکیا ہم اونٹ کا گوشت کھاکروضو کرلیں ؟ آپ علی کے فرمایا کہ ہاں اونٹ کے گوشت کو کھاکروضو کرلو، الحدیث، مسلم نے اس کی روایت کی ہے، تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے اونٹ کے گوشت کھاکروضو کرنے کا تھم منسوخ ہونا ٹابٹ نہیں ہوا، انہتہ حضرت جابر کی حدیث کہ کان آخو الاهرین رسول الله عظیم توك الوضوء مماهست الناد ، لینی رسول الله عظیمہ و باتوں میں سے آخری بات یہ ٹابت ہوئی کہ آپ نے وضو نہیں کیا ہے اسی چیزوں کے کھانے کے بعد جو آگ پر پکائی گئی ہو، سیوطی سے اس کوازبار متاثرہ میں متوائز احادیث میں سے شار کیا ہے، لہذا ہے حدیث بہتر اور قابل قبول ہے البت یہ حدیث حکم کے اعتبار سے عام ہے، اور اونٹ کے گوشت سے وضو کا حکم خاص ہے، نیز پہلی حدیث قولی، مرفوع اور کتاب صحح کی حدیث ہے، اور یہ فعلی اور اخبار صحابی یعنی موقوف اور غیر صححین کی حدیث ہے، ای بناء پر جمہور علماء کے نزدیک اونٹ کے گوشت سے وضو واجب نہیں ہو تاہے اس کئے مستحب یہ ہے کہ اس سے وضو حالیہ جا کہ اللہ علم۔

توضیح - نیندے وضو ٹوٹنا، سونے والے کی تیرہ وحالتیں ہیں، فیک لگا کر سونااور اس مسللہ کی تحقیق

والنوم مضطجعا، اومتكنا، اومستندا الى شيء لو ازيل لسقط.....الخ

تیمی وضو توڑنے والی چیز ول میں ہے ایک نیند بھی ہے ایسی جو کروٹ اور پہلوپر ہویا تکیہ لگا کر ہو، لینی ایک کولھ پر فیک لگا کر ہو بینی ایک سرین پر زور دے کر ہو، یہ اسر اراور الیناح میں ہے،النہا یہ ،یاایسی چیز پر فیک نگا کر ہو کہ اگر وہ چیز ہٹادی جائے تو آ دی گر پڑے، سونے کی یہ تمین حالتیں ایسی ہیں جن ہے وضو نوٹ جاتا ہے،و قالیہ، سونے کی تیرہ حالتیں ہوتی ہیں، جن میں ہے یہ تمین مذکور ہوئیں اور یہی تیوں تا قض وضو سمجی ہیں، بقیہ دس حالتیں یہ ہیں:

تنبر ۷- بیٹے بیٹے بیٹے ، نمبر۵- آلتی پالتی مارے ہوئے ، نمبر ۲- پاؤں پھیلائے ہوئے ، نمبر ۷- جھکے ہوئے ، نمبر ۸- کتے کی طرح بیٹے ہوئے ، نمبر ۹- کتے ہوئے ، نمبر ۱۵- کتے ہوئے ، نمبر ۱۵- کتے ہوئے ، نمبر ۱۳- بحدہ کر بیٹے ہوئے ، نمبر ۱۵- کوئے کرتے ہوئے ، نمبر ۱۳- بحدہ کی حالت میں بقیہ یہ دس حالتیں نا قض وضو نمبیں ہیں ، امام طحاویؒ نے فرمایا ہے کہ اپنے افتیار سے فیک لگا کر سوٹا قض ہے حیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ہاوضو شخص کسی چیز پر فیک لگا کر بیا تھول پر فیک لگا کر سوئے اس طرح پر کہ اس فیک کو ہٹا دیا جائے تھی ہوئے گا ، ای مسئلہ کو صاحب قدور کی اور صاحب ہدائی نے افتیار کیا ہے اور اس کو دو سرے بہت سے مشائے نے بھی قبول کیا ہے۔

کیکن بعد کے ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ ابو پوسف ؒنے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ اگر باو ضو مختص کسی چیز سے فیک نگا کر سو گیا تو کیا ہو گا؟۔ تو جواب دیا کہ اگر اُس کی دونوں چو تڑیں زمین پر اچھی طرح جتی ہوں تو اس کا وضو ، باقی رہے گاخواہ جیسی حالت ہو،اس کوعام مشار کے قبول کیاہے،اور یہی اصح ہے، بدائع اور محیط میں ایسابی مذکورہے،اوریبی ظاہر المذہب ہے، کانی میں ایبا ہی مذکور ہے، ع، خزانۃ انمفت میں میں میں فد ہب مخار ہے، عصام، یہی صحح ہے،التبیین، کیکن وضو ۔ ٹوٹ جانے سکو ابن الہمام مے فوی کہاہے کیونکہ وضو اوشے کا اصل بنیاداس پر سے نیند پر نہیں ہے، البتہ نیند کی وجہ سے غفلت طاری ہوجاتی ر ہے اس کئے مذکورہ صورت پر حکم کر دیا گیاہیے ایس جگہوں میں جہاں حدث ہونے کا گمان ہو،اسی بناء پر کھڑے ہونے والے، ر کوع کرنے والے سجدہ کرنے والے کی نینڈ نا قض وضو نہیں ہے گر لیٹنے والے کی نینڈ نا قض ہے کیو تکہ اس سے بدن پوراڈ ھیلا ہو جا تا ہے ، اور یہی بات اس مشم کے نیک لگانے میں بھی پائی جاتی ہے ، کیو نکہ اس کو گرنے سے صرف نیک رو کے ہوئے ہے ، اور جب پوری ڈھیل مل رہی ہواس ونت مقعد کا تعلق ریاح کو نکلنے ہے نہیں روک سکتاہے ،اس ونت تواور بھی ہوازیادہ خارج ہو تی ہے جَبُر ہینے خراب ہواور ہضم نہ ہو توت دافعہ زیادہ ہو جیسا کہ خصوصا ہمارے زمانہ میں یہ بچاری پائی جاتی ہے،اعتمی،الفتح۔ اورالعالمگیریہ میں ہے کہ کروٹ پرلیٹنابلااختلاف نا تض ہے خواہ نماز کی حالت میں ہویا کسی دوسری حالت میں اور یہی تھکم نورک کی حالت میں سونے کا ہے یعنی کسی ایک سرین کی بل پر بل ہو ،البدائع ،اس طرح استلقاء لیتن جیت سونے کی حالت بھی نا قض ہے، المحر، اور اگر بیٹھے ہوئاس حالیت میں سویا کہ دونول سرین دونول ایر ایون پر او ندھے ہونے کی مشابہہ ہو تواس پروضو لازم نہیں آئے گا، یہی اصح ہے، محیط سر جھی، ذخیرہ میں بیان کیائے کہ اگر دونوں سرین دونوں ایر یوں پر اور پبیٹ رانوں پر منہ کے بل او تدھے کی شکل میں ہو تووضو منہیں ٹوٹے گا،اور ذخیرہ کے علاوہ وسری کتابوں میں لکھاہے کہ اگر چارزانوں اس ظرح سویا کہ سر زانوں پر ہو تووضوں ٹوٹ جائے گا، یہ قول ذخیرہ کے مخالف ہے ،الفتحہ

میں کہنا ہوں کہ ظاہر یہ ہے کہ دونوں تلووں پر اس طرح بیٹھا کہ دونوں انگو تھے مل گئے گویانا تکیں چو تروں ہے مونڈھوں کی طرح نکی ہیں تواس وقت رو کنے اور مدافعت کی پوری قوت موجود ہے، اس قول یہ ہوگا کہ حالت نا تفن نہ ہوگا کہ است ہا تفن ہوگا کہ است نا تفن نہ ہوگا کہ حالت نا تفن ہوگا کہ حالت نا تفن ہوگا کہ است ہوگا کہ است انگر ایسی چیز کی طرف بیک لگا کر سویا کہ اگر وہ ہٹائی جائے تو وہ گریڑے اور ایسی حالت بیس اس کی مقعد (پاخانہ کے نیکنے کا راستہ) اٹھ جائے تو بالا تفاق نا قض ہے، التنہ بین، اگر مریض نماز کی حالت میں کروٹ پر سوگیا تو سے قول یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، الحیط وہ تنہ بین وہ لیحر اس پر فتوئی ہے، النہ ، امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ اس پر دوبارہ وضو لازم نہیں ہے، کہی حجے ہے، عام حاصل کلام یہ ہوا کہ جو نمیندایسی ہو کہ بدن کوبالکل ڈھیلا کردے اور خروج رسی کی رکاوٹ کو ختم کردے وہ نا قض وضو ہے، اس کے کردٹ پر ٹیک لگانے والے کہ اگر وہ چیز ہٹائی جائے تو وہ گر پڑے ان تینوں قسموں پر وہ تعریف صادق آتی ہے جس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

لان الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل .... الخ

اس کئے کہ لیٹنے، سونے سے بدن کے سارے جھے وہ کے بڑجاتے ہیں اور خروج رہے ہو جاتا ہے اور عادت اور تجربہ سے بہ بات بیٹنی طور پر معلوم ہے کہ بیساختہ طور سے پھے نہ کچھ ہوابدن سے ضرور نکل جاتی ہے المثابت عادة النے اور تجربہ سے ثابت شدہ بات درجہ بیتین عکر سے بہتی جاتی ہے اس کے شریعت نے یہ فیصلہ کن عظم دیاہے کہ نیند آتے ہی وضو ٹوٹ جائے گااور اس سلسلہ میں کی شخب بی تو نہیں دہ ہوا تو اس کے سلسلہ میں کی شخب ہوا تو اس کے وضو ٹوٹ ہے میں شک ہوا تو اس کے وضو ٹوٹ ہے میں شک ہوا تو اس کے وضو ٹوٹ ہے میں شک ہوا تو اس کے وضو ٹوٹ ہے کہ میں دکاوٹ وضو ٹوٹ ہے گا، عنامیہ والات کا عین میں دور ہوجائے گی، موتی ہے وہ فی ہے لہذا بدر جہ اولی نیند کی حالت میں وہ رکاوٹ وور ہوجائے گی، موتی ہے وہ فیم ہوجائی ہے لہذا بدر جہ اولی نیند کی حالت میں وہ رکاوٹ وور ہوجائے گی، المسند حاء النے اس قتم کی فیک لگانے کی وجہ سے جس کا بیان ہو چکا ہے ڈھیلا پن بدن کا پی انتہا کو بہتی جائے گا، المسند

وہ چیز جس پر ٹیک لگائی جائے اور الاستناد کسی چیز پر ٹیک لگانا، تواگر کسی چیز پر اس طرح ٹیک لگائی گئی ہو کہ اس کے نکال دینے سے وہ ٹیک لگانے والاگر پڑے،اس استناد سے بدن کاڈھیلا پن بالکل انتہاء تک سیمنج جا تاہے اور اس کے گر جانے ہیں کوئی کسر اور کمی باتی نہیں روہ جاتی ہے۔

غير أن السند يمنعه من السقوط.....الخ

البت دہ چیز جس پر فیک لگائی گئی ہے وہی اس مخص کو گرنے ہے رو کے ہوئے ہاں لئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت بھی دیسے وہیں بر لینے والے کی، کہ اگر اس کے بنچ کی زمین کی مٹی کسی تدبیر ہے نکال دی جائے تو وہ لینے والا بھی بنچ کی تدبیر ہے نکال دی جائے ہوئے تو وہ لینے والا بھی بنچ کی تدبیر ہے مہم مقام مخصوص (مقعد) کے ڈھیلے ہوئے پر ہے لہٰذااس مئلہ میں بھی جس کا تذکرہ ہورہا ہے فقص وضو لازم آئے گا، یہ مسلم اگرچہ مبسوط میں ذکر مہیں کیا گیا ہے لیکن انہائی مدلل اور مختاط طریقہ برذکر کیا ہے، اس بناء پر مختاط علماء نے اس کو قبول کیا ہے بہی اولی ہے، اور اس کو تاج الشریعہ ہونے کی وجہ سے نیند کیا ہے بہی اولی ہے، اور اس کو تاج الشریعہ نے بھی مانا ہے، الحاصل پورے اور ململ طور پر بدن کے ڈھیلے ہونے کی وجہ سے نیند کی مذکورہ صور تول کونا قض کہا گیا ہے۔

بخلاف حالة القيام والقعرد والركوع والسجود في الصلوة وغيرها، هو الصحيح، لان بعض الاستمساك باق اذ لو زال لسقط، فلم يتم الاسترخاء، والاصل فيه قوله عليه السلام: "لاوضوء على من نام قائما، او قاعدا او راكعا، او ساجد، انما الوضوء على من نام مضطجعا، فانه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصله"

ترجمہ: -اس کے برخلاف سونا کھڑے ہونے، بیٹے، رکوع کرنے اور ان کے علاوہ دوسری حالتوں میں سونے کے خواہ نماز
کی حالت میں ہویانہ ہو (کہ ان میں سونے سے وضو نہیں ٹو نما ہے) ہی صحیح قول ہے، اس لئے کہ گرنے سے تھوڑی کی رکاوٹ
باتی رہ جاتی ہے، کیونکہ اگر رکاوٹ بالکل ہی ختم ہوگئ ہوتی تو وہ گریڑ تا، اس طرح معلوم ہوا کہ اس میں ڈھیلا پن مکمل طریقہ سے
نہیں آیا ہے، اس بحث میں اصل نبی کر میم علی ہے کا یہ فرمان ہے، اس خض پروضو کرنالازم نہیں ہے جوسو گیا ہو کھڑے، بیٹے،
رکوع کرنے یا مجدہ کرنے کی حالت میں ، وضو تو ایسے سونے والے پرلازم ہے جو کیک کی کرات میں سوگیا ہو، کیونکہ جو محفی اس طرح سوتا ہے اس کے جو رڈ قصلے پڑجاتے ہیں۔

## توضیح: سجده کی میأت پر سونا، عمد اسونا، دلیل

بخلاف حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلوة وغيرها .... الخ

 دور کئے ہوئے ہوادر اگریہ حالت نہ ہو تووضو ٹوٹ جائے گا،الفتح،البحر\_

واضح ہوکہ جن صور توں میں سونے سے وضو منہیں ٹو ٹماہے ظاہر الرولیۃ میں پے فرق نہیں ہے کہ باوضو مشخص نیند کے غلبہ سے سو گیاہویااز خود عمد اسو گیاہو کسی حالت میں وضو منہیں ٹونے گا،اور یہی صبح ہے،المحیط،اب تک جننی دلیلیں بیان کی گئ ہیں یہ سب عقلی اور قیاسی ہیں،اسی لئے مصنف ہدائے اب نقلی دلیل احادیث سے اس طرح بیان کررہے ہیں۔

والاصل فيه قوله عليه السلام: "لاوضوء على من نام قائما....." الخ.

میں مترجم کہتا ہوں کہ شخ سیوطی نے بدور سافرہ میں ابو خالد کی نوشق کی ہے، م، الحاصل نہ کورہ تفصیل میں غور کرنے سے بیات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ نہ کورہ حدیث درجہ حسن سے کم نہیں ہے،اور اگر بالفرض بینہ بھی ہوتی توہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صرف نیند وضو کو نہیں توڑتی ہے، بلکہ حدث ہونے کا اس سے شہہ بیدا ہو جاتا ہے اس لحاظ ہے جس نیند سے حدث ہونے کا گمان ہو جائے وہ نیند حدث ہونے کے ہی قائم مقام سمجھی جائے گی، یہی استدلال کافی ہے،معن۔

سجده تلاوت و شکر میں سونا، جارزانوں سونا، تئور پر سونا، معتوہ ہو جانا، خواب میں سننایا سمجھنا

گئ صدینوں میں سجدہ کرتے ہوئے سوجانے والے کی نضیات بیان کی گئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کی جسمانی عبادت پر نخر فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جبکہ اس سونے والے کاوضو بحال ہو ورنہ ہے وضو کی نماز کا سجدہ معتبر ہی نہ ہوگا اس طرح رکوع مثل تیام کے اعلی ہے، م، اگر سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر میں کوئی سو گیا تو اس کاوضو نہیں تو نے گا، کیونکہ سجدہ خواہ نماز میں ہویا نمازے خارج ہو برابر ہے، جبیا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چاہے، اس طرح سجدہ سہومیں سونے سے بدر جہ اولی وضو نہیں ٹوٹے گا، اس ہارے میں روایات میں جو اختلاف بایا جاتا ہے ان کے غلط ہونے کا تھم و بناچاہئے، مف، اگر کوئی بیٹے ہوئے تاس طرح سویا کہ باربار جھکنے پڑنے لگا جس میں اس کی مقعد بھی گاہے گا ہے زمین سے اٹھ جاتی تو طوائی مفاد کہا ہے کہ ظاہر نہ جب میں وضو نہیں ٹوٹے گا، قاضی خان، اس سے مراداو گھ ہے، افتح۔

اگر کوئی بیٹھے ہوئے سو گیا پھر منہ کے بل یا کروٹ ہو کر گر پڑا گمر فور آجاگ گیا، تووضو سنبیں ٹوٹا، کیکن اگر تھوڑی دیر پڑا رہا پھر جاگا تووضو اٹوٹ گیا،التعبیبی،ای پر فتوک ہے؛ جیسا کہ خلاصہ میں ہے، حلواتی نے فرمایا ہے کہ ابوحنیفہ کا ظاہر ند ہب یہ ہے کہ اگر زبین سے مقعد اٹھنے سے پہلے جاگلتو وضو تہیں ٹوٹا،اور اگر بعد میں جاگا تو وضو ٹوٹ گیا، کہا گیاہے کہ یہی قول معتلد ہے،الٹے،اور اگر کوئی جار زانوسویا تو وضو تنہیں ٹوٹا،اور اگر اس طرح تو رک کیا دونوں پاؤں ایک جانب پھیلاد ئے اور چو تڑوں کو زمین پر لگایا تو وضو تنہیں ٹوٹا،الخلاصہ۔

اگر کوئی ایسے چوپایہ، سواری پر سوار ہوا ہس کی پیٹے نگی ہے، پھر سوگیا، اب اگر وہ جانور ہرابر زمین پر یا بڑھاؤ پر چلا تو وضو نہیں ٹوٹے گاہ اکھیے، پھر سوار جھکے گاتو چو تڑاس کی پیٹے ہے۔ اٹھ جائے گا، اکھیے، پر زین باپالان ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر کوئی تنور پر یااس کے اندر پاؤل لاکا کر سوگیا تو حدث ہے، قاضی خان، اگر کوئی اوضو محقوہ ہو گیا گئی ہوئے اوضو محقوہ ہو گیا گئی ہوئے اوضو کہ محتوہ ہوگیا ہے کہ کہ وسے او شو محتوہ ہوگیا ہے کہ کروٹ پر لیٹے ہوئے او گئی جانے کا ذکر نہیں ہے مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ حدث نہیں ہے، نہیں ٹوٹا، ابھر، حلوائی نے فرہا ہے کہ کروٹ پر لیٹے ہوئے او گئی جہا ہے کہ اگروہ اپنے پاس کی عام باتیں نہیں سمجھتا ہو تو نا قض نہیں ہے، فع، کیکن محیط میں سمجھتا ہو تو نا قض نہیں ہے، اور اگر ایک دوباتوں کے علاوہ ساری باتیں سمجھتا ہو تو نا قض نہیں ہے، فع، کیکن محیط میں سمجھتے کی شرط نہیں کی بلکہ سننے پر ہے، اور اگر ایک دوباتوں کے علاوہ ساری باتیں سمجھتا ہو تو نا قض نہیں ہے، فع، کیکن محیط میں سمجھتے کی شرط نہیں کی بلکہ سننے پر ہی اکتفاء کیا ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا ہے کہ کروٹ لینے میں او گھنادوہ کی طریقوں سے ہو سکتا ہے یعنی کم ہوگایا زیادہ اس طرح پر کہ اس کے قریب ہو بھی کہا ہے کہ کروٹ لینے میں او گھنادوہ کی طریقوں سے ہو سکتا ہے یعنی کم ہوگایا زیادہ اس طرح پر اس کے قریب ہو بھی کھا ہوا تا ہے اے دہ من لیتا ہے تو یہ ہلکی اور معمولی نیند ہے کیکن اگرا کر تا تیں مدہ نہیں سنتا ہے تو یہ گہری اور تقتل ہے، امریکر ایسانی فتو کی شمل الائمہ سے منقول ہے، الذخیرہ۔

# آنخضرت عَلِينَةُ كاسونا، حيار زانوسونا، ذكرا توال شافعيه و مالكيه

رسول الله عَلَيْ کاسونانا قض وضو اور حدث نہیں تھا، کیونکہ آپ ہی کا فرمان ہے تنام عَینای و لا یَنام قلبی میری آئیسیں سوتی ہیں گرمیر اقلب نہیں سوتا ہے نودی وغیرہ نے کہاہے کہ یہ آپ کی خصوصیات ہیں سے تھا، کہ آپ کا وضو کروٹ لینے سے نہیں ہو فی تھا اس مسئلہ میں بہت کی سیج حدیثیں موجود ہیں، ابن القطال نے کہاہے کہ فقہاء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ بلکی نیند نا قض وضو نہیں ہے، لیکن مز فی نے ان کے بر خلاف یہ کہاہے کہ اجماع ہے کہ کروٹ کی نیند نا قض ہیں ہے، نواہ نماز ہو یا غیر نماز ہو، خواہ طویل ہویانہ نووگ نے ای قوص ہو اور کی خیز سے دباکر سویا تو نا قض نہیں ہے، خواہ نماز ہو یا غیر نماز ہو، خواہ طویل ہویانہ نووگ نے ای تو کی نیند وضو کو نوڑتی ہے، اس کے بر خلاف معمولی اور بلکی نیند وضو کو نوڑتی ہے، اس کے بر خلاف معمولی اور بلکی نیند وضو کر لینا مستحب ہے، مع، واضح ہو کہ جس طرح ہے کہ نیند اگر دیر تک ہو تو وضو کر لینا مستحب ہے، مع، واضح ہو کہ جس طرح ہے کہ نیند اگر دیر تک ہو تو وضو کر لینا مستحب ہے، مع، واضح ہو کہ جس طرح ہیہو شی دیوا تھی کا بھی خلات کانام ہے جس سے حدث کا گمان ہو تا ہو اور ای کو حدث کے قائم مقام مان لیا گیا ہے، ای طرح ہیہو شی دیوا تی ہو جاتی ہو جاتی ہو کہ این ہو باتی ہو جاتی ہو باتی ہو باتی ہو باتی ہو جاتی ہو باتی ہو باتی ہی میں عقل مطلقا غائب ہو جاتی ہو باتی ہے، اور ان دونوں میں میں غیار کی جاتی ہیں ای لیے مصنف نے فرمایا۔

بناء پر یہ دونوں باتیں جی نوا قض میں غیار کی جاتی ہیں ای لیے مصنف نے فرمایا۔

والغلبة على العقل بالاغماء والجنون، لانه فوق النوم مضطجعا في الاسترخاء، والاغماء حدث في الاحوال كلها، وهو القياس في النوم، الا اناعر فناه بالاثر، والاغماء فوقه، فلايقاس عليه، والقهقهة في صلوة ذات ركوع و سجود

، ترجمہ: -اور نا نضات وضو میں ہے ایک بیہوش کی وجہ سے عقل پر غلبہ ہو جاناہے اور ایک دیوانہ ہو جاناہے کیو تکہ یہ بیہوشی بدن کے جوڑوں کو کروٹ پر سور ہنے کے مقابلہ میں بہت بڑھی ہوئی ہے اور بیہوشی ہر حال میں صدے ہے اور قیاس تو نیند میں بھی بہی تھا کہ ہر طرح کی نیند تا قض ہوتی گر نیند کے خاص حکم کواحادیث سے جان لیا ہے اور بے ہوشی کامر تبہ نیند سے بہت بڑھا ہوا ہے لہٰذااس ہے ہوشی کے حکم کو نیند پر قیاس نہیں کیا جاسکتاہے اور ایک نا قض وضو ایسی نماز میں زور سے قبقہہ مار کر ہنا بھی ہے جور کوع اور سجدہ والی ہو۔

# تو منیح: بیہو ثی کی بحث،انبیاء کرام کی بیہو ثی،متر جم کی بحث

والغلبة على العقل بالاغماء والجنون لانه فوق النوم مضطجعا في الاستر خاء ..... النه نوا فض وضو ميں ہے ايك بيہوش بھى ہے گر مطلقاً بيہوش نہيں ہے بلكه الى بيہوش ہو بق ہے وہ نہ ہواگر جدگاہ اس بيہوش ہوتى ہے مقل پر غالب آجائے اور اعضاء كے كمزور پڑجانے كى وجہ ہے جو بيہوش ہوتى ہے وہ نہ ہواگر چدگاہ اس كيفيت كو بھى بيہوش ہوتا ممكن ہے وہ نہ ہوتى ہے وہ نہ ہوتا ممكن ہے ور مختار ہيں اس سوال پر كہ انبياء عليم السلام كے بيہوش ہونے اور ان پر غشى كے طارى ہونے ہوائا کو ضو باتى رہتا ہے يا توٹ جاتا ہے تو اس بيل مبسوط كا ظاہر كلام بيہ كہ بال ان كاوضو ثوث جاتا ہے ، انتي ، گر بين متر جم بيہ ہتا ہول كہ اگر معنى كے اعتبار ہے ہو كہ عالم قد س اور عالم بالا كى جذب ہوگيا تو ان كے لئے جائز اور ممكن ہے گر بين قض وضو نہيں ہے اور اگر اس اعتبار ہي ہو كہ على مواد كى زيادتى كے ساتھ جمع ہو جانے كى وجہ سے اعضاء بدن بين نقابت اور كر اور كى آكر الى كيفيت ہوگئى كہ ہا اختيار ہوا خارج ہونے گئى تو يہ ناجائز اور تصور كے لاكن نہيں ہو سكتا ہے كو نكہ الى كيفيت كا طارى ہو ناا كيك بڑا عيب ہے جبكہ وہ اس سے خارج ہونے گئى تو يہ ناجائز اور تصور كے لاكن نہيں ہو سكتا ہے كيونكہ الى كيفيت كا طارى ہو ناا كيك بڑا عيب ہے جبكہ وہ اس سے خارج ہونے گئى تو يہ ناجائز اور تصور كے لاكن نہيں ہو سكتا ہے كيونكہ الى كيفيت كا طارى ہو ناا كيك بڑا عيب ہے جبكہ وہ اس سے خارج ہونے گئى تو يہ ناجائز اور تصور كے لاكن نہيں ہو سكتا ہے كيونكہ الى كيفيت كا طارى ہو ناا كيك بڑا عيب ہے جبكہ وہ اس سے خارج ہونے گئى تو يہ ناجائز اور تصور كے لاكن نہيں ہو سكتا ہے كيونكہ الى كيفيت كا طارى ہو ناا كيك بڑا عيب ہے جبكہ وہ اس سے خارج ہونے گئى تو سے اعتباء ہو كيا كو نائے ہو كياں كائی نوروں كے گئے ہیں۔

## بیہو شی کی حالت میں عنسل، غشی، جنون، نشہ کی بیہو شی

ماور دی ٹے کہاہے کہ اگر نمی کو بیہو ثق کے ساتھ انزال ضرور ہو تا ہو تو اس پر عشل کرنا واجب ہے اور اگر گاہے گاہے انزال ہو جایا کر تا ہو تو ہمیشہ عشل کرنا واجب نہیں ہو گا،امام نو و گئے نے فرمایا ہے کہ سیح مسئلہ بیہ ہے کہ بہر حال عشل کرنا مستحب ہے جبیبا کہ عینیؓ ہیں ہے۔

ہے بھی ہے۔ بھی ای ہیں و ثی کی ایک قسم ہے اور نا قض ہے جنون دیوائی نا قض وضو ہے، اس لئے کہ اس سے اچھے اور برے اور نوجاست وغیرہ کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اگرچہ اس ہے اعضاء بدن نرم اور ڈھیلے نہیں ہوتے بلکہ اس میں قوت اور تخی بڑھ جاتی ہے البندااس مرض کو ہر حال میں حدث کی حالت میں شار کیا جائے گا، جیسا کہ شخ الاسلام کی مبسوط میں ہے، مفع، ہاں اغماء اور بہوشی کی حالت میں ناقض وضو ہونے کی علمہ بدن کاڈھیلا ہو جانا۔

### لانه فوق النوم مضطجعا في الاسترخاء.....الخ

## نماز میں قبقہہ، منحک، تنبسم، بچہ کا قبقہہ

والقهقهة في صلوة ذات ركوع و سجود .... الخد

ہمارے زور یک وضو کو توڑنے والی چیز ول میں ہے ایک قبقبہ بھی ہاں کے معنی ہیں شخصامار کر ہستا جسے وہ خود سے اور قریب والے بھی سنیں اور عبس مسکرانا جس میں اتنی بھی آ واز نہ ہوکہ خود سنے مگر پاس والے نہ سنیں ،اور عبسم مسکرانا جس میں اتنی بھی آ واز نہ ہوکہ خود سنے مگر پاس اللہ بھی ہوں کہ قبقبہ مار نے والا نماز کی حالت میں ہو (و قابیہ ،کانی ،ک) بالغ ہواگر چہ عور ت ہو ، نمبر ساور قبقبہ بھول کر ہو ، وف، نمبر سمہ بیدار ہو ،ت، میں ان چند قبود کا پایا جانا اللہ واللہ ہو ، اگر چہ حکما نماز میں ہو ،ت ، اس طرح قبقبہ کے سلسلہ میں ان چند قبود کا پایا جانا صر وری ہے ،اس بناء پر اگر قبقبہ نماز کے باہر ہو تونا قض نہیں ہے ، فاو کی قاضی خان ، اور اگر رکوع و جود والی نماز میں کوئی قبقبہ کر اس بناء پر اگر قبقہہ نماز کے باہر ہو تونا قض نہیں ہے ، فاو کی قاضی خان ، اور اگر رکوع و جود والی نماز میں کوئی قبقبہ کا گائے گا تو بھارے نا ہو با کے ساتھ و ضو سبی نو قبا ہو الحب ہو جاتے گا ،الحبط ، خواہ عمد أبو یا بھولے سے ہو ، الخلاصہ ،اگر نماز میں موجائے گا الحبط ،خواہ عمد أبو یا بھولے سے ہو ، الخلاصہ ،اگر نماز میں موجائے گا نماز میں قبقبہ ہوا تو وضو باقی روجائے گا کیکن مجدہ یا نماز ہیں ہو جائے گا ، قاضی خان ، آگر بچے ، نابالغ نماز میں قبقبہ لگائے تو بھی اس کا وضو سنیں نوٹے گا ،الحبط ۔

بو جائے گی ، قاضی خان ، اگر بچے ، نابالغ نماز میں قبقبہ لگائے تو بھی اس کا وضو سنیں نوٹے گا ،الحبط ۔

## سوتے ہوئے نماز میں قبقبہ ، رکوع وسجدہ کی نماز

والقهقهة في صلوة ذات ركوع و سجود.....الخ

سوتے ہوئے تبقید لگانے کے متعلق اصول میں کوئی روایت نہیں ہے، جیسا کہ فاوی مرغینانی میں ہے، ج، اگر کوئی نماز
میں سوتے ہوئے قبقید لگائے تو صحح قول یہ ہے کہ نہ تووضو ٹوٹے گااور نہ نماز باطل ہوگئ، اورا حتیا طاعامہ متاخرین نے بھی
اسی پر فتویٰ دیا جائے، الدر ، اور حاکم ابو محمد کوئی نے کہا ہے کہ نماز دوضو دونوں باطل ہوگئے، اورا حتیا طاعامہ متاخرین نے بھی
اسی کو قبول کیا ہے، الحیط، صلوق مسنونہ میں فقید لگانے ہے اصح قول کے مطابق و شوٹ جائے گا، الظیم میں، دع، رکوع و بچو
والی نماز ہے مرادیہ ہے کہ اس نماز میں رکوع و سجدہ کر ناضر وری ہو، اس بناء پر نماز جیان قبقیہ سے نہ نماز باطل ہوگی اور نہ
وضو ٹوٹے گا، کیونکہ اس نماز میں رکوع و سجدہ کی شرط نہیں ہے، ع، اسی شرط کی بناء پر اگر کسی نے ایسی نماز میں فہقید لگا جس
میں بیاری کی مجبوری ہے اشارہ سے پڑھتا تھا، یا نفل نماز سواری پر اشارہ سے پڑھ د ہتھا گیا جائے گا، افتح، اگر شہر کے
میں بیاری کی مجبوری ہے اس فوٹو ٹوٹ جائے گا کیونکہ ان سب میں رکوع و سجود ابتداء ہے ہی لاز م تھا، الفتح، اگر شہر کے
باہر جائور پر نفل نماز میں قبقیہ لگایا تو بالا نفاق وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر دشمن سے بھا گیے وقت نماز اشارہ سے پڑھ د ہا تھا اس

قبقہدے تیم وغسل کے وضو کاٹوٹنا، قبقہد محدث اقعدہ اخیریں

یاسلام کے وقت، سجدہ سہو کے بعد قبقہہ، المام و مقتدی کا قبقہہ قبقہہ سے جس طرح وضو کوٹ جاتا ہے اس طرح بیٹھ باطل ہو جاتا ہے اس طرح کہا گیاہے کی<sup>و</sup> وضو بھی باطل ہو جاتا ہے جو عسل کے اندرپایا جاتا ہے کیکن عسل سے حاصل شدہ پاکی باطل نہیں ہوتی ہے، اس بناء پر آگر کسی نے عسل ممر کے نماز شروع کی اور اس میں قبقہہ لگایا تو اس کی میہ نماز باطل ہو گئی اور اب بغیر از سر نو وضوء کئے ہوئے اس کے لئے نماز پڑھنی جائز نہ ہوگی، الحیط ، اور یہی صحیح ہے ، النا تار خانیہ اور ایسا ہی الفتح میں بھی ہے ، میہ اختلاف اس وضو کے بارے میں ہے جو وضو کی نیت کے بغیر مخسل میں ضمناپایا گیا،اوراگروضو کر کے مخسل کیا ہو تویہ مستقل وضو بھی قبقہہ ہے باطل ہوجائے گا، م،ط،اگر نماز پڑھتے ہوئے ہا اختیار حدث ہو گیااور مصلی نے بقیہ نماز پوری کرنے کے لئے دوبارہ وضو کرلیا، تواس وقت وہ مخض اگر چہ طاہر انماز کی حالت میں نہیں ہے مگر اسے حکمانمازی سمجھا جائے گا،اباگر دوبارہ وضو کے بعد وہ قبقہہ مارے تواس وقت دو روایتیں ہیں الفتح، یعنی محیط میں ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گااور فراوی مرغینانی میں ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، مع۔

اوراگر قعدہ اخیر میں مقدار تشہد کے بعد یا بحدہ سہویس قہتیہ کیاتو وضو ٹوٹ جائے گا جیسا کہ المحیط میں ہے، معف،اوراگر سلام کے وقت قصد افہتیہ کیاتو صرف وضو باطل ہوگا نماز پر کوئی اثر نہ ہوگا، جیساک الشر سبکالیہ میں ہے،اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر قصد افہتیہ کیا ہو صرف وضو باطل ہوگا اور مقتدیوں کا وضو باطل نہ ہوگا کو تکہ میں امام نے قبقیہ کیا ہم مقتدیوں نے بھی قبقیہ کیا تو صرف امام کا وضو باطل ہوگا اور مقتدیوں کا وضو باطل نہ ہوگا کے وقت مقتدیوں نے قبقیہ کیا تو صرف امام کا وضو باطل ہوگا اور مقتدیوں کا وضو باطل نہ ہوگا اور خلاصہ میں کہا ہے کہ اصح قول یہ ہے کہ مقتدیوں کا وضو باطل نہ ہوگا ،افتر مار نماز سے مقتدیوں کا وضو باطل ہوگا ،اور خلاصہ میں کہا ہے کہ اصح قول یہ ہے کہ مقتدیوں کا وضو باطل نہ ہوگا ،افتر مار کہا ہوگا ، اور خلاصہ میں کہا ہے کہ اصح قول یہ ہے کہ مقتدیوں کا وضو کیا گئین سریا موزہ کا مسمح کرنا میں صدث ہوا اور وہاں سے نکل کر بناء کرنے کی نماز میں قبقیہ کیا تو وضو کیا گئین سریا موزہ کا مسمح کرنا میں صدث ہوا اور وہاں سے نظل کرنا ہوگی ، اس طرح وہ قبقیہ کیاتو وضو خبیں ہوئی اس کے بعد نماز باطل ہوگی ، اس طرح وہ قبقیہ نماز کے در میان نہیں پیا گیا اور ایسا قبقیہ جو نماز کے اہر ہواس کیا ہیا کہ الدر رہیں ہوئی اس کے وہ نماز باطل ہوگی ، اس طرح وہ قبقیہ نماز کے در میان نہیں ہوئی اس کے وہ نماز باطل ہوگی ، اس طرح وہ قبقیہ نماز کے در میان نہیں پیا گیا اور ایسا قبقیہ کیا تو وضو ہوگی ۔ جدے ہم قیاس ترک کرتے ہیں ، اور کتے ہیں کہ چند شرطوں کے پا کیا کہ حدیث کی وجد ہے ہم قیاس ترک کرتے ہیں ، اور کتے ہیں کہ چند شرطوں کے پا کیا کیا کہ خون وہوگا۔

والقياس انها الاتنقض، وهو قول الشافعي، لانه ليس بخارج نجس، ولهذا لم يكن حدثا في صلوة الجنازة و سجدة التلاوة و خارج الصلوة، ولنا قوله عليه السلام: " ألا من ضحك منكم فهقهة فليعد الوضوء والصلوة جميعا" و بمثله يترك القياس، والاثر ورد في صلوة مطلقة فيقتصر عليها، والقهقهة مايكون مسموعا له و لجيرانه، وهو على ماقيل يفسد الصلوة دون الوضوء

ترجمہ: -اور قیاس کا تفاضا تو یہ تھا کہ قبقبہ ہے وضو نہ ٹوٹے، جیسا کہ آمام شافع کا قول ہے کیونکہ یہ تبقیہ ایسی چیز نہیں ہے جو بدن سے باپاک چیز بن کر نگلی ہو، ای بناء پر اسے صدث نہیں کہا گیا ہے نماز جنازہ سجدہ تلاوت اور نماز کے علاوہ بھی بھی، اور ہماری دلیل رسول اللہ علی ہے کہ فرمان ہے کہ تم میں سے جتنے بھی نماز میں قبقبہ کے ساتھ بنسے ہیں وہ ایپ وضو اور اپنی نمازیں سب دوبارہ او آکریں، اور اس جیسی روایت سے قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے چونکہ یہ بنسی کا واقعہ مطلق نمازیعی مکمل نماز میں جیش آیا تھا اس کی معلی نمازیر موقوف رکھا جائے گا اور قبقبہ آئی بنسی جے جننے والا خود بھی سنے اور قریب مارے بھی سن جیس کی سنے اور قریب میں جیس میں جیس کی سنے اور قریب میں سکے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ صرف نماز کو فاسد کرتا ہے اور وضو کو فاسد نہیں کرتا ہے۔

لوضي والقياس انها لاتنقض، وهو قول الشافعي، لانه ليس بخارج نجس الخ

لیعنی قیاس کا نقاضا تو پہ ہے کہ قبقہہ وضّو کونہ توڑے، یہی تیاس امام شافعی کا قول ہے ،اور یہی قول امام مالک، احرّ ،ابو تورّ، داؤر ،اور حضرت ابن مسعود و جابرٌ ہے اور عروہ و قاسم وسعید ابن المسیب و ابو بکر بن عبد الرحمٰن و خارجہ بن زید و مکول و سلیمان بن بسارے مروی ہے، ع، الانه کیس بیخارج النے یعنی قبقہہ کوئی نجس نطنے والی چیز نبیس ہے جو نا قض ہوتی ہے اس واسطے یہ قبقہہ نماز جنازہ میں اور سجدہ علاوت اور نماز کے باہر حدث نبیس ہوا، اگر واقعۃ اس سے کوئی ناپاک چیز نکلی تو ہر صورت میں حدث ہوتا۔

ولنا قوله عليه السلام: " ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلوة جميعا".....الخ

اور ہماری جمت میں رسول اللہ علی کا وہ فرمان ہے جو لوگوں کو خبر دار کرتے ہوئے فرمایا تھا: اَلا مَنْ ضبحِكَ مِنكم قُهِقَهَةً فَلَيعِدالوضُوء وَالْصَلُوةَ جَمِيعًا كه جو شخص تم میں ہے قبقہہ سے بنیا تو وہ وضو و نماز دونوں كااعادہ كرے، اس من قترے مصل كى پیشے میں فرانس كے اسم

صدیث قبقہد کوچیو صحابہ کرامؓ ہے مر نوعاً روایت کیاہے۔ اور طبر انی نے ابوالعالیہ ہے روایت کی کہ ابوموسی اشعر کٹنے کہا!س وفت جبکہ رسول اللہ علیہ تھار پڑھارہے تھے کہ ایک شخص آیااور مسجد کے گڈھے میں گر گیا کہ اس کی آئھیں کمزور تھیں بید دیکھے کر بہت سے نمازی ہنس پڑے، تورسول اللہ

ت کیا گئی ہے۔ علاقے نے ان لوگوں کو جو ہنسے تھے وضو اور نماز دونوں کو دوبارہ کرنے کا حکم فرمایا، بیبی نے اس حدیث کو خلافیات میں ذکر کر کے اس کی علت اس طرح بیان کی ہے کہ ثقہ لوگوں کی ایک جماعت نے اس کو ابوالعالیہ سے مرسلار وایت کی ہے، مع۔

سرے اس کی ملت اس سر سال دونوں طریقے ہے مروی ہے ، اور محد ثین کی ایک جماعت نے اس کے مرسل اساد کے صحیح ہونے کا قرار کیاہے ، اس کے مرسل اساد کے صحیح ہونے کا قرار کیاہے ، اس کے مرسل اساد کے میح ہونے کا قرار کیاہے ، اس کے مرسل ہونے کی بنیاد ابوالعالیہ پرہے ، اگرچہ حسن بھر کی ابر اہیم مختی وغیرہ نے بھی اسے روایت کی ہے ، مگر ان سبول نے ابوالعالیہ سے سناہے ، جب یہ حدیث مرسل مسیح ہوئی اور مرسل ہمارے نزویک جبت ہے تو ہمارے لئے ضروری ہوا کہ وضو کے ٹوٹ طاحت کے خوام سے ابوالعالیہ ثقة تابعین میں ہیں اور یہ مسند حدیث کئی صحابہ کرائے ہے مروی ہے ، ان میں سب ہے بہتر اور اسلم سند وہ ہے جو ابن عدی نے کامل میں بقیہ بن الولید کے توسط سے محضر سابن عرقے کے الوالعالیہ کی نہیں لگایا جا سکتا ہے کیونکہ مضر سابن عرقے سے ، اور یہ بقیہ بن الولید صدوق بہت سے ہیں ، ان پر تدلیس کا الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ بات تصریح کے ساتھ کہی ہی ہے کہ ہم ہے عمرو بن قیس نے حدیث بیان کی ہے ،مف۔

یہ بات تعجب کی ہے کہ ابن الجوزیؓ امام احمدؓ ہے تحقیق میں نقل کیا ہے کہ مرسل اور ضعیف حدیث کو قیاس پر مقدم کرتے ہیں، حالا نکہ اس موقع پر یہ حدیث جو قوی مرسل ہے اور سند ہے بھی بہتر ہے اس کوئر ک کرکے قیاس ہے کام لیتے ہیں اور امام مالکؓ کے نزویک بھی مرسل حدیث ججت اور دلیل میں پیش کرنے کے لائق ہے۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ یہاں تو بقیہ بن الولید کی مند حجت ہے،اور یہ صحیح مسلم کی راویوں میں سے عدول ہیں، بیہتی نے امام شافعیؒ سے روایت کی ہے کہ اگر نماز میں قبقیہ کی حدیث صحیح ٹابت ہو جائے تو وہی میر اقول ہے،ابن الجوزیؒ نے کہاہے کہ امام احمدؒ نے کہاہے کہ قبقیہ کے مسئلہ میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، ذہیؒ نے کہا کہ اس بارے میں کوئی حدیث ٹابت نہیں

میں بیہ کہتا ہوں کہ شافع گا نہ ہب بیہ ہے کہ مرسل روایت اگر کسی وجہ سے مند ہو جائے تو اس کے موافق عمل کرنا چاہنے ، بیہ حدیث جبکہ مرسل اور مند دونوں طریقوں سے ثابت ہے ،اس لئے امام شافع کے نہ کورہ قول کے مطابق امام شافع کا بھی یہی قول ہونا چاہئے ابن حزمؒ نے کہاہے کہ شافعیہ اور مالکیہ پر بھی یہی قول لازم سے کیونکہ بہت طریقوں سے مروی ہونے کی وجہ سے بیہ مرسل کی حدسے باہر ہو کر مند ہو چکی ہے ، میں مترجم کہتا ہوں کہ یہی تھکم حنابلہ پر بھی لازم آتا ہے کیونکہ وہ تو صرف مرسل کو بھی ججت میں لاتے ہیں ، مع ، خلاصہ بیہ فکا کہ بیہ صدیث قائل جست ہے۔

ولنا قوله عليه السلام: " ألا من ضحك منكم قهقهة .....وبمثله يترك القياس..... الخ

اورایے نص کے پائے جانے کی صورت میں قیاس کوٹرک کردینا جائے کیونکد نص کی موجود گی میں قیاس کرنا جائز نہیں ہے البندانص ہی ہودو گی میں قیاس کرنا جائز نہیں ہے البندانص ہی پر عمل کیا گیا،البنداس نص میں قیاس کو پچھ دخل نہیں ہے،اورنداس سے کوئی علت ظاہر ہوئی ہے کہ اس بناء پر بید تھم دیا گیا ہے لہذا اس نص کو جس جگد بیان کیا گیا ہے اس جگہ اوراس حد تک موقوف رکھنا ہوگا و الاثور ورد المحاب جو نکداس نص کا وجود اور ورد دنماز مطلقہ میں ہواہے تینی الی نماز جس میں رکوع و سجود دونوں موجود ہوں لہذا اس سے ٹابت شدہ تھم کو بھی

ایسی ہی صلوۃ مطلقہ پر مو توف رکھاجائے گا، اس بناء پر قبقہہ ہے وضو اور نماز کے فاسد ہونے کا تھم جنازہ کی نماز کو طرف متعدی نہیں کیاجائے گا یعنی ان چیز وں میں قبقہہ لگانے ہے وضو نہیں ٹوٹے گا، اب امام شافئ کے قیاس کا جواب یہ ہم نے ایک مشہور و معروف شافئ کے قیاس کا جواب یہ ہم نے ایک مشہور و معروف حدیث جو سند کے اعتبار ہے مرسل میچے اور مسند حسن بھی ہے اسے قیاس کے مقابلہ میں پیش کیا ہے قیاس کے خلاف وہ حدیث حس موقع پر بیان کی گئی اسے ای موقع پر موقع ہر معاجائے گا، چو نکہ قبقہہ کا واقعہ ایسی نماز میں پیش آیا تھا جور کوع و ہود والی ایک مکمل نماز تھی اور اس کے نمازی بھی مکمل عاقل بالغ تھے اس لئے اس پورے ماحول کا خیال رکھ کر قبقہہ کو ہم نے ناقض کہا ہے اور اس موقع کے قیاس کو چھوڑ دیا ہی بناء پر بقیہ حالات اور مواقع میں قیاس پر عمل کیا اور اسے تاتھی نہیں کہاہے جبکہ شوافع نے ہر موقع پر اس نص کو چھوڑ کر قیاس پر عمل کیا ہے۔

اس تفصیل کے جاننے کے ساتھ ہی یہ بات واضح ہوگئی کہ ہمارے قول اور عمل میں دوسر ول کی بہ نسبت احتیاط بہت زیادہ بے کیونکہ ہم نے نماز کو مکمل طور پر کسی متم کے استعباد ہے بھی بچتے ہوئے اداکر نے کو کہاہے، قبقہہ توایک ایسی چیز ہے جس کی ممانعت اور مذمت کئی احادیث سے ثابت ہے اگر چہ نماز کے علاوہ دوسرے مواقع میں اے ناتف وضو تہیں کہا گیا ہے۔ میں تعد

قبقهه، حُجُك، تنبسم

ان تیوں کی تعریف، فرق اور تھم سب باتیں پہلے اس بحث میں ذکر کی جاچکی ہیں، طبر انی، ابو یعلی اور دار قطنیؒ نے حضرت حابرؓ کی حدیث روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت عصر کی نماز کی امامت فرمایہ ہے تھے اجابکہ آپ نے تنہم فرمایا جے بچھ اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک میں اور ایک میں اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک میں اور ایک میں اور ایس میں اور تعمیل کیا لیون جھے مسکر اہمٹ آئی الحدیث، قبقہ نماز میں خواہ عمد انبو میا سبوایا غفلت ہے ، اس طرح اس میں دانت نظر آئیں یا نظر نہ آئیں، سب تھم میں لیون خواہ جاتا ہے، اب بدن میں لیون تعلی صاحب ہوائے ہے اور جس طرح اس سے وضو ٹونٹا ہے اس طرح اس سے تیم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اب بدن سے کسی یاک چیز نکلنے کے متعلق صاحب ہوائے نے بیان شروع کیا ہے جو یہ ہے۔

والدابة تخرج من الدبر ناقضة، فإن خرجت من رأس الجرح، اوسقط اللحم منه لاينقض، والمراد بالدابة الدودة، وهذا لان النجس ما عليها، و ذلك قليل، وهو حدث في السبيلين دون غيرهما، فاشبه الجناء والفساء (١)، بخلاف الريح الخارجة من القبل والذكر، لانها لاتبعث عن محل النجاسة، حتى لوكانت المرأة مفضاة يستحب لها الوضوء لاحتمال خروجها من الدبر

ترجمہ: -اوروہ کیر اجومقعدے لکھا ہے وہ وضو کو توڑدیتا ہے،ادراگر کیڑاز نم کے اوپر سے نکلا، باز نم کا گوشت گر پڑا تو وہ وضو کو نہیں توڑے گا داب میں تاپا کی کا حصہ تو صرف وہی ہے جو کیرے پر ہے،ادرید نجاست تھوڑی ہے، یہ تو مقررہ آگے بیچھے کے دونوں راستوں میں صدث ہے،ان دونوں مقامات کے علاوہ یہ صدث نہیں بانا گیا ہے لہذا یہ کیڑ افر کا راور اس ہوائے مشابہہ ہواجو بغیر آواز کے بدن سے نکل جاتی ہے بخلاف اس ہوا کے جو عورت اور مر دکی پیشاب گاہ سے نکل ہوکہ وہ نجاست کی جگہ سے نہیں نکلنے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہے، ای بناء پر اگر کوئی عورت مقصاۃ ہوگئ ہو لیمن کی وجہ سے اس کے پیشاب و پاخانہ کے راستوں کے در میان کی جملی پیٹ کر اون کے در میان راستہ ہوگیا تو ایس کے پیشاب و پاخانہ کے راستوں کے در میان کی جملی پیٹ کر اون کے در میان راستہ ہوگیا تو ایس کے بیشاب و پاخانہ کے راستوں کے در میان کی جملی پیٹ کر اون کے در میان راستہ ہوگیا تو ایس کے بیشاب و پاخانہ کے راستوں کے در میان کی جملی ہوئیا کی جب بیشاب گاہ سے ہوا نکلے تو اسے وضو کرنا مستحب ہوگا کیونکہ اس بات کا اختال ہو جاتا ہے کہ

<sup>(</sup>١) المجناء جيم ك ضمدادر مدك ساته بمعنى ذكار المفساء أيك فقط والے فاء ضمد ك ساته ، بغير آواز ك مقعد س تكلى مولى بوا ـ

شایدیہ ہوااس کے دہر یعنی مقعد سے نکلی ہو، جو ناپاک ہوتی ہے۔

توضیح:مقعد، فرج، ذکر اور زخم کے اوپر کا نکلا ہوا کیڑا عرق مدنی (یعنی رشتہ (' کا کیڑا) زخم ہے گوشت گرنا

والدابة تخرج من الدبر ناقضة.....الخ

وہ کیڑا جو مقعد سے نکتا ہے اس سے وضو آبیا ہی ٹو ٹاہے جیسے راہ سے نگی ہوئی ہوااور کنگریوں سے ٹو ٹنا ہے اس طرح عورت کی فرجیام دکے ذکر سے نکا ہوا کیڑا بھی تا قض ہے ، فناوی قاضی خان ،وہ کیڑا جوزخم کے اوپر سے گرا ہووہ تا قض وضو نہیں ہے (اکھیل )اگر رشتہ سے پانی بہتا ہو تو وہ نا قض وضو ہے ،الظہیر یہ ،فان خوجت المنح آگر کیڑا زخم کے اوپر سے یا دہر کے علاوہ کسی اور جگہ سے نکلایا زخم سے گوشت کا گلزاگر پڑا تو اس سے وضو تنہیں ٹوٹے گا، والمعراد باللہ ابنہ اللہ وہ ہوئی چیز نکلنے والے کیڑوں سے وضو تنہیں ٹوٹے گا، والمعراد باللہ ابنہ اللہ وہ المنح وقت تا تف ہوئی چیز تکے نکلنے والے کیڑوں سے دفوں راستوں سے نگلی ہوئی چیز تھوڑی ہوئی جیز کے نکلنے وہ اس مو گ جبکہ اس میں بہاؤ تھوڑی ہوئی جا کے اور سیلان پایاجا ہے اس طرح ، سمبلین اور غیر سمبیلین سے نکلنے والی چیز وں میں فرق ہو جا ہے۔

وهو حدث في السبيلين دون غيرهما.. .. الخ

امام تمرتاثیؒ نے بیان کیاہے کہ بکڑنے فرمایاہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ مقعد سے نگلی ہوئی ہواخود ناپاک ہے یا نجاست کے اوپر سے گذرنے کی وجہ سے ناپاک ہوتی ہے ،اس اختلاف کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوگا جبکہ کوئی شخص ہے گا ہوا پانجامہ پہنے ہوئے ہواور اس وقت ہوا خارج ہو ،النہا یہ ،صاحب مدائیہ کے نزدیک ہواخود پاک ہے ،ع، مگر مقعد میں نجاست کے اوپر سے گذرنے کی وجہ سے ناپاک ہوئی ہے ،اس طرح مقعد سے نگلی ہوئی ہوانا تض ہوگی۔

بعثلاف المویع ..... اللغ بخلاف اس ہوا کے جوعورت کی فرج یامر د کے ذکر سے نگلی ہو کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ وہ کل نجاست سے نہیں گذرتی ہے، لبندا فرج یاذکر ہے نگلی ہوئی ہواتا قض وضو نہیں ہوئی، جوہرہ میں اس کوا مسمح کہا ہے کیونکہ محل نجاست تومقعدہے اور فرج میں مقعدے آنے کی راہ نہیں ہوتی ہے لہذا نجاست ملوث ہونے کا احتمال نہیں ہوااور وہ پاک

<sup>(</sup>۱) رشته ایک بیاری ہے جس سے اکثریاؤل میں زخم ہو جاتا ہے ،ادراس میں تا کے کی ماند باریک ساجاندار کیرا نظام ہے۔ (فروز اللغات)انوار الحق قاسمی

رو گئے۔

#### طلاق مفضاة

حتى لو كانت الموأة مفضاة يستحب لها الوضوء الاحتمال خروجها من الدبر .....الخ ما قبل كے مسئلہ كى بناء پر اگر كوئى مفضاة ہو لينى كى دجہ ہے اس كى فرج اور مقعد كے در ميان كى جملى پيت كر اس بيس سوراخ ہو گيااور راہ نكل آئى ہو توجب اس كى فرخ ہے ہوا نكلے گى تواہے نياوضو كرنا مستحب ہو گا كيونكہ يہ احتمال پيدا ہو جاتا ہے كہ يہ ہوااس كے مقعد سے نكلى ہو،اور ايتين نہ ہونے كى وجہ سے وضو كرنا واجب نہيں ہوگا، جبكہ پہلے ہے وضو كاہونا بينين ہے حالا نكہ وضو ثو نے كا تكم ہمى بيتين ديل ہے ہونا جا ہے صرف احتمال نقض كانى نہ ہوگاكہ اليقين الا يزول بالشك

ا یک جزئی مسئله

اگراہی ،ی مفضاۃ عورت کواس کے شوہر نے تین طلاقیں دیں پھراس عورت نے دوسر ہے مردہ نکاح کر لیااوراس نے اس کے ساتھ ہمبستری اوروطی بھی کی مگر کسی وجہ ہے اس نے بھی طلاق دے دی اب اگریہ پہلے شوہر ہے نکاح کرناچا ہے تو بھی نکاح نہیں کرسکتی ہے ، جبتک کہ اس سے حمل قراریا تابت نہ ہو جائے ، اس اختال کی بناء پر کہ اس شوہر سے جود طی ہوئی وہ شاید فرج میں نہ ہو کر مقعد میں ہوگئ ہو کیو تکہ دونوں کی راہ توالک ہو تچکی ہے ، ایسا ہی فوائد الظہیر یہ میں ہے ، ع، جب یہ احتمال باقی رہاتواں کے شوہر کواس سے جماع کرنا حرام ہوگا، قاضی خان نے کہا ہے کہ مگر اس صورت میں حلال ہوگا جبکہ بغیر تعدی اور زیادتی کے اس کی فرج میں جماع ممکن ہو، الفتح۔

## شک کے چند ضروری مساکل

وضو یا حدث میں ، پانی یا چیشاب میں ، عضو د هونے اور نه د هونے میں شک ، پانی کی نجاست ، کپڑے کی طہارت ، ہیوی کی طلاق ، یا ندی یاغلام کی آزادی میں شک

نمبر ا۔اگروضو کے باقی رہنے اور ٹوٹنے میں شک ہوجائے حالا نکہ اس سے پہلے دونوں میں ہے کسی ایک بات کا یقین تھا تو اسے پہلے خیال پر بی قائم رہنا چاہئے، ہاں اگر کسی طرح سے دوسرے خیال کی تائید اور تقویت حاصل ہو جائے، چنانچہ امام محد " سے روایت ہے کہ باوضو شخص کو اپناپائخانہ جانے کا یقین ہوجائے گر نکلنے سے پہلے قضائے حاجت میں شک ہوجائے تو اس پر وضو کرنا واجب ہوگا۔

نمبر ۲۔اگر وضو کے واسطے برتن لے کر بیٹھنے کا علم ہو اور وہال سے کھڑے ہونے سے پہلے اس کو وضو پورا کرنے میں شک ہو گیا تواس پر وضو کرناضر ور بی نہ ہوگا۔

نمبر ۱۳-اگر ذکرہے بہتی ہوئی چیزیں پانی ہے یا پیشاب کا شبہ ہو جائے تو اگر اس سے پچھے پہلے پانی کا استعال کرنایاد ہویا
ایسا استعباد بار بار ہو تاہو شک دل پین نہ لائے ویسائی رہنے دے ور نہ دوبارہ وضو کر لینا چاہئے ،البتہ اگر کسی بات پر گمان غالب
ہو جائے توای کے مطابق عمل کرنا چاہئے اگر کسی وضو کرنے والے کواس بات کا یقین ہوکہ کوئی ایک عضو دھوتا باتی رہ گیالیکن
عضو کے بارے میں شک ہوکہ کون ساعضو چھوٹا ہے تو مجموع نوازل کے فیصلہ کے مطابق بایاں پاؤں دھولینا چاہئے کہ اس کو دھوٹا
آخری کام تھا، الفتح، اور اگریہ شک ہوگیا ہو کہ شاید پانی یا کپڑا تا پاک ہوگیا ہے اس کی تائید میں دوسر می کوئی دلیل نہ ہوان میں سے
اپنی باندی یا غلام کی آزاد ہو جانے کے بارے میں شک ہوگیا، تو جبتک کہ اس کی تائید میں دوسر می کوئی دلیل نہ ہوان میں سے
سی شک کا پچھا عتبار نہیں کرنا چاہئے، جیسا کہ الدر میں اشاو کے حوالہ سے ہے، الحاصل شک واحتمال سے یقین ختم نہیں ہو تا

ہے عالمکیر ہیہ.

کوئی تخص باوضو تھا مگر حدث کا شک ہو گیا تو باوضو ہی رہے گا، اور اگر بے وضو تھا اچا تک باوضو ہونے کا شک ہو گیا تو دہ بے وضو ہی رہے گا، ایسے مقامات میں تحری کرنا جائز نہیں ہے ، الخلاصہ۔

فان قشرت نفطة، فسال منها ماء اوصديد اوغيره، أن سأل عن رأس الجرح نقض، وأن لم يسل لاينقض، و قال زفر ينقض في الوجهين، وقال الشافعي لاينقض في الوجهين، وهي مسألة الخارج من غير السبيلين، وهذا الجملة نجسة، لان الدم ينضج فيصير قيحا، ثم يزداد نضجا، فيصير صديدا، ثم يصير ماء، هذا اذا قشرها فخرج بنفسه، وأما أذا عصرها فخرج بعصرة، فلا ينقض، لانه مخرج وليس بخارج، والله أعلم

ترجمہ: - آگر آبلہ کے اوپر کے چڑے کو علیحہ کردیا گیااوراس سے پانی پیپ یا پھے اوراس سے بہہ نکلا تواگر زخم کے سرے
بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیااورا گر نہیں بہا تو وضو نہیں ٹوٹا، امام زفر نے فرمایا ہے کہ دونوں صور توں ہیں ٹوٹ والمام شافع نے فرمایا ہے کہ دونوں صور توں ہیں ٹوٹ جائے گا اور امام شافع نے فرمایا ہے کہ دونوں صور توں میں نہیں ٹوٹ گا، یہ مسئلہ غیر سیبلین سے نکل کر بہنے والی چیز کاایک جزئیہ ہو جاتا ہے بیان کردہ سب چیزیں ٹاپاک ہیں، کیونکہ جب فراب خون پک جاتا ہے تو وہ موادین جاتا ہے پھر اور بگتا ہو اور اگر ایسانہ ہو بلکہ پھر پانی بن جاتا ہے یہ ساری تفصیل اس صورت میں ہے کہ جبکہ اوپر کی چھال اتار تے بی از خود پھے نکلا ہو اور اگر ایسانہ ہو بلکہ دبانے اور ٹچھوڑ نے نے نکلا ہو تو وضو نہیں ٹوٹ گا، کیونکہ وہ تو ہزور نکالا ہوا ہے اور از خود نکلے والا نہیں ہے، و اللہ اعلم

## توضيح: چہالے كا جھلكا، خون يا بيپ د باكر بهانا

فان قشرت نفطة، فسال منها ماء اوصديد اوغيره.....الخ

اگرز خمیا چھالے کے اوپر کا چمڑا علیحہ ہ کر دیا گیا اور اس سے پیپ یا اور کوئی چیز نکل کر بہہ گئی توہ ضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ زخم سے سالان نہیں بایا گیا ہے خرد جی بایا گیا ہے اور آگر وہ اپنی جگہ ہے نہیں بہاہے توہ ضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ سیلان نہیں بایا گیا ہے امام زفر نے فرمایا ہے کہ نکل کرز خم کے اوپر سے بہے یانہ بہے دونوں صور توں جی وضو ٹوٹ جائے گا، مگر امام شافئ نے فرمایا ہے کہ وہ بہے یانہ بہے کسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، وہی مسئلہ المحارج المنے غیر سمبیلین سے نکلنے کے مسائل میں سے بہی ایک ان بھی ایک جزئی ہے، البذا امام شافئ آپ اس اصول کے مطابق کہ غیر سمبیلین سے نکلنے دائی چیز کونا قض ہی نہیں مانے اس لئے ان کے نزدیک وہ بہی یانہ بور اور امام زفر آگر چہ غیر سمبیلین سے نکلنے دائی چیز کونا قض ہی نہیں سالان کی شرط نہیں لگاتے ہیں۔

تکلنے دائی چیز کونا قش مانے ہیں لیکن سیلان کی شرط نہیں لگاتے ہیں۔

و كذا لايشترط السيلان .... الخ

نہیں ہے کیونکہ یہ اس بناء پر ہے کہ یہ پانی نجس نہیں ہے، حالا نکہ یہ بات خلاف محقیق ہے۔

وهذا الجملة نحسة، لان الدم ينضج فيصير قيحا .... الخ

زخم سے نکلنے والی میہ ساری چزیں ہی ناپاک ہیں ہے چیزیں کیے بعد دیگرے ناپاک حالت سے ناپاک حالت کی طرف منتقل ہوتی رہیں لئبند اناپاک ہی رہیں گراگر چہ بعض چیزیں مثلاً گوہر کہ ناپاک حالت سے شکل بدل کرپاک حالت پر آجاتی ہیں کہ وہ جل کرراکھ کیپاک شکل اختیار کرلی ہے اور جب زخم سے نکلنے والا پیپ وغیر ہاپاک رہااور ای حالت ہیں اس کاخر وج پایا گیا تو تقص وضو بالیا گیا۔

هِذَا أَذَا قَشْرِهِا فَحُرَجَ بِنَفْسِهِ، وأما أذا عصرها فَحْرَجَ بعصرة، فلا يَنقِضٍ، الخر

نقض وضو کا تھم اس جگہ اس صورت میں ہو گا جبکہ مواد آزخود بہہ نکلا ہو، لیکن اگر اسے دیاد باکر نکالا گیا ہو تو وہ تھم نہ ہو گابلکہ پاک رہ جائے گااور اس سے وضو تنہیں توٹے گا کیونکہ وہ خارج اور ازخود نکلنے والا نہیں ہے بلکہ مخرج سے اسے برور نکالا گیاہے ، واللّٰد اعلم۔

خلاصہ گفتگویہ ہوا کہ وضو کو توڑنے والی چیز کسی نایاک شن کا نکلنا ہے،اور سبیلین کے علاوہ دوسرے مقامات میں اپنی جگہ سے بہہ جانا بھی ہے،لہند لاس پھوڑے سے ناپاک شنی نکل کر آگے نہیں بڑھی تو وہ ناقض نہیں ہو گی۔

پھر اگر وہ شکی از خود نہ نکلی ہو بلکہ دبائے ہے نکلی ہو توالی صورت میں وضو ٹوٹے گایا نہیں؟اس کے جواب میں صاحب ہدائے نے فرمایا ہے کہ وہ شرعانا نفس نہیں ہو گا، کیونکہ مواداور پیپ وغیر ہنجس چیزیںاز خود نہیں نکلی ہیں بلکہ دیانے اور نچوڑنے سے نکلی ہیں اس لئے انہیں خارج نہیں کہا جاسکتاہے بلکہ وہ تو مخرج کہی جاسکتی ہیں، حالا نکہ خارج کا اعتبار کیا جاتا ہے اور مخرج کا اعتبار نہیں ہوتاہے ،واللہ اعلم۔

علامہ انزاری امیر کاتب انفائی نے اپی شرح غایۃ البیان میں کہاہے کہ فآوئی خلاصہ میں ہے کہ نجوڑ کر نکالنے کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے،اور ہمارے بھی کچھ مشائ کا بھی خیال ہے اور بھی میر ہے نزدیک بھی قابل قبول اور پہندیدہ ہ کیو نکہ احتیاط اسی میں ہے اگرچہ صاحب ہدائیہ کا نہ ہب عوام کے حق میں بہت آسان اور آرام وہ ہے اس مسئلہ کے سلسلہ میں میر می تحقیق یہ ہے کہ معنی افراج میں معنی فروج بھی لازی طور پر پائے جاتے ہیں، لہذا المزوم لینی افراج کے ساتھ لازم لینی فروج بھی ضرور پایاجائے گا۔

شارح اکمل آنے اس پر ساعتراض کیا ہے کہ اخراج کے اندر خروج کاپیا جانا گرچہ لاز می بات ہے مگر خروج کا اختیار کے ساتھ پیا جانا بلاار ادہ ہو تا ہے لہذا اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، علامہ عینی نے جواب دیا ہے عبادات کے موقع میں احتیاط کا تقاضا بہی ہے کہ اس جیسے خروج کا اعتبار کیا جائے ، اور امام سر حسی کے جامع میں ہے کہ اگر پھوڑے کو کس نے نچوڑا اور اس نچوڑ نے ہے خون نکل آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اسے بالفصد حدث کہا جائے گا، جیسے پچھنالگوانا یا نشتر زنی کرانا ہے کہ آخر ان ہے بھی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ، اور کانی میں ہے کہ اصح سے کہ خارج کی طرح خرج بھی نا قض ہے ، انہی ، اور شخ ابن الہمام نے بھی غایبہ البیان کی تائید کی ہے کہ خارج کی طرح خرج بھی نا قض ہے ، انہی ، اور شخ ابن الہمام نے بھی غایبہ البیان کی تائید کی ہے کہ خارج معلی خروج سے پائی جارہ ہی ہے اور اتباع کیا ہے کہ جو ناپا کی خارج ہو یا خارج کو جائے حکم میں وونوں صور تیں برابر ہیں ، انہی۔

# مترجم کی شختیق ِ

اس موقع پر تخفیق بات ہے ہے کہ نقش وضو کا اصل اعتبار اور مدار اس بات پر ہے کہ نجاست کا نکانا پایا گیا ہو، لیکن نجاست ہے مراداس جگہ وہ ہوگی جس کا شارع علیہ السلام نے اعتبار کیا ہے، اور ایسااعتبار غیر سیلین بیں ای وقت ہوگا جبکہ اس میں سیان بیا جار ہا ہو خوا فی الفوریا ہونے کی صلاحیت ہولین پا لفعل ہویا بالقوق، اور جس بیں ایسی صفت نہیں یا کی جائے اس خی سیس کیا جاتا ہو، پس اس مسئلہ میں آخر کار گفتگو یہاں پر مخبر تی خوس نہیں کہا جاتا ہو، پس اس مسئلہ میں آخر کار گفتگو یہاں پر مخبر تی ہے کہ جس پھوڑے بھنسی کے مواد میں نہ فی الفور سیان ہو جائے گی یا نہیں، اس موقع پر نشر اور فصد پر قباس کرنا مقام تا مل سیان کر ادبیے ہے اس میں شرعا نجاست کی صفت معتبر ہوجائے گی یا نہیں، اس موقع پر نشر اور فصد پر قباس کرنا مقام تا مل سیان کر نکہ یہ موجودہ مسئلہ کی ہونکہ یہ عمر آمدے اس وقت سمجھا جائے گی ہوئی نہیں، اس موقع پر نشر اور فصد پر قباس کرنا مقام تا مل سیانو نفض وضو نہیں ہوگا، اور آگر اس کی طبحہ نشر کی خاص جگر کوئی نجوڑا جس سے خون بہہ گیا تو یہی موجودہ مسئلہ کی صورت ہوگی، کہ اس وقت فون کے بہہ جانے سے اس خون کوشر عانا پاک کہا جا سکتا ہے یا نہیں جیسا کہ تحوڑی ہی تو کہ کہا کہا جا سکتا ہے یا نہیں جیسا کہ تو کوئی کر ہے ہیں جذب کر لیا گیا کہ یہ جوئے خون کوکسی کیڑے ہیں جذب کر لیا گیا کہ یہ محصا ہو تا ہے کہ فطل اخراج کا کوئی اثر نہیں ہو تا ہے کہ فطل اخراج کا کوئی اثر نہیں ہو تا ہے بلکہ تھم کا اصل اعتبار نہیں کیا ہے، ای بناء پر شخ این البہا کم کا قول ضعیف معلوم ہو تا ہے کہ فطل اخراج کا کوئی اثر نہیں ہو تا ہے بلکہ تھم کا اصل اعتبار نہیں کیا ہے، ای بناء پر شخ این البہا کم کا قول ضعیف معلوم ہو تا ہے کہ فطل اخراج کا کوئی اثر نہیں ہو تا ہے بلکہ تھم کی خوال میں ان کیا ہو تا ہے بلکہ کا کا صل اعتبار نہیں کیا ہو تا ہے دورہ وہا یا گیا ہوں اس کیا ہو تا ہے۔

اس نے جوامین میں کہتا ہوں بیٹک قر دق نیش کا اعتبارے ،البتہ اس نجس سے جوشر عانجس مانا گیا ہو ،اور یہ اس وقت سیحے مانا جائے گا جبکہ نجاست میں خود سے سیلان پایا جائے ،اب میہال گفتگو اس صورت میں ہے کہ وضو کرنے والا اپنی قوت ہے اسے بہنے والا بنادے تو کمیائی کا اعتبار ہوگا؟ پس زیر گفتگو مسئلہ میں بلاشبہ سیلان پالیا گیا ہے مگر کیا شریعت نے بھی اس سیلان کے بائے جانے کی بناء پر اس مواو کے ناپاک ہونے کا تھم دیا ہے یا نہیں اور اس سیلان کا اعتبار کیا ہے یا نہیں صاحب ہدایہ کہ تحقیق سے ہے کہ شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے اور یکی مذہب ظہیر سے کا بھی تخیل ہے کہ شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے اور یکی مذہب ظہیر سے کا بھی اپنے طور پر پاک یا اس لین ابغیر کسی نص کے مخد وش ہے ،اس بناء پر ہم سے ویکھتے ہیں کہ امام شافق، مالک، احمد اور ان کے علاوہ فقہاء کی ایک جماعت ہیں جون کو بھی نجس اور تا تفس وضو نہیں مانے تاہیں کیونکہ ان کے اجتماد میں اس کے لئے کوئی نص موجود نہیں ہے۔

حاصل یہ ہواکہ کس چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ چیز شر عانایاک ہے اس بات پر موقوف ہے کہ اس کے نجن ہونے یا مانے کے لئے شریعت کی طرف سے نصیائی جائے، یہاں جمیل بھی شر عالیی کوئی نص تہیں ملی ہے کہ جس ہے جمیس یہ معلوم ہوجائے کہ ہزور سیلان کرادیئے سے بھی نظنے وال شئی پر نجس ہونے کا حکم ہوجاتا ہے، صدر الشریعہ اصنائی الی ھایُطھو کہ بہہ کراس حصہ کی طرف گیا ہوجے پاک کیاجاتا ہے اس لئے کہا ہے کہ جب جگہ سے بہہ کر آگے نہ بڑھا ہو تو ہمارے نزدیک وہ تا تفی وضو سنہیں ہے، گرامام زقر کے نزدیک تا قض ہے، اس طرح آگر پھوڑے کو نہو ااور اس میں سے مادہ دہاں سے نکل کر آگے بڑھ گیا اور وہ مادہ ان کی جالت میں تھا کہ آگر اسے نکو کر آگے بڑھ گیا اور وہ مادہ ان کی جالت میں انگی ڈائی تو آنگی پر خون کا اثر خاہر ہوا، یا بھی تا قض نہیں ہے، اس طرح آگر دانتوں سے کوئی چیز دبائی یاان میں خلال کیا تاکہ میں انگی ڈائی تو آئی پر خون کا اثر خاہر ہوا، یا تاک صاف کی جس سے مسور کے برابر جمے ہوئے خون کے گلات گرے گرے تو بھی ہمارے نزدیک تا قض نہیں ہے، انہی، ان مانہ مانوں سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ انگی سے خون نکال لیتا، یاناک جماڑ کرخون نکا گنا اختیاری صدے ہا اس سے یہ بات کیوں نہ مانوں سے سے بات معلوم ہوئی کہ انگی سے خون نکال لیتا، یاناک جماڑ کرخون نکا گنا اختیاری صدے ہوں موجود ہو، اور اگر یہ تھم حاست شرعی ہونے میں خود سیلان کا اعتبار ہے البتہ اگر اس کے خلاف دوسری دلیل موجود ہو، اور اگر یہ تکم احتیاری ہوتو کوئی نقصان یا حرج نہیں ہے۔

اور شخ الاسلام بنے کھاہے کہ مجموع النوازل میں ہے کہ پھوڑے کوجب نچوڑا گیا تواس سے بہت خون نکلا مگر وہ خودالیں حالت میں تھا کہ اگر نچوڑانہ جاتا تو خون بالکل نہیں نکتا تو یہ خون و ضو کو نہیں توڑے گا، یہی حکم ای وقت بھی ہے جبکہ کا نتایا سوئی چھے گئی تو خون نکلا مگر وہ نہیں بہا، فرخیرہ میں کہاہے کہ اس حکم میں تامل ہے اور کہاہے کہ اس قسم کے مسائل میں فوئ یہ ہے کہ وضو توٹ جائے گا، مصنف ہدائی کے شاگر دسم سالا تکہ کر دری نے اس مسئلہ میں احتیاطاً نقض وضو کے فتوی کو احتیار کیا ہے، جنانچہ عالمگیر یہ میں ہے کہ اگر زخم سے نچوڑ نے پر خون نکلا، اور اگر نچوڑا نہیں جاتا تو نہ نکتا تو محتاط اور مختل قول کے مطابق نا قض وضو ہوگا، ایسابی کر دری کی کتاب الوجیز میں ہے اور بہی اشبہ ہے، القنیہ ، اور یہی او جہ ہے، شرح المنیہ محلی، پچھ مسائل ہیں بچو میں دوسر نے المول کے نزدیک تو نوا تف وضو میں سے ہیں لیکن ہم احتاف کے نزدیک وہ نوا تف میں سے نہیں لیکن ہم احتاف کے نزدیک وہ نوا تف میں سے نہیں میں جو مندر جہ ذیل ہیں۔

### ذ کراور عورت حچھونے کی بحث

و قایہ میں ہے کہ عورت اور ذکر کے جھونے ہے ہمارے نزویک وضو نہیں ٹوفنا ہے، اس جگہ اگر بجائے لفظ ذکر کے آگے کی شر مگاہ کہاجائے تو عورت اور مر دوونوں کا تھم اس میں آ جاتا لیکن امام شافع ؓ نے جو خاص صدیت پیش کی ہے اس میں لفظ ذکر ہی ہے، عینی نے اس مسلہ کی بہت زیادہ وضاحت کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ مس ذکر سے وضو نہ ٹوٹناجو ہمار اند ہب ہے یہ موافق ہے ان حضرات صحابہ کرام کے اقوال کے حضرت عرّ و علی وعبد اللہ ابن مسعود و عمار بن یاسر ؓ وزید بن ثابت وخذیف بن البمان و عمر الن بن حصین و ابوالدیوا ؓ وسعد بن الی و قاص رضی اللہ عنہم اجمعین کے ، عبد البرؓ نے بھی ای طرح الفل کیا ہے، اور تابعین میں حسن بھر کی اور سعید بن المسیب ؓ کے اور فقہاء میں سفیان ثور گئے کے قول کے موافق ہے، اور طحاویؒ نے کہا ہے کہ اصحاب رسول اللہ علیہ میں کسی کے متعلق بھی یہ بچھے معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ مس ذکر سے وضو سے واجب ہونے کے قائل ہو ہے ہو ان میں اللہ علیہ کے المیں اللہ علیہ کے اللہ میں اللہ علیہ کے اللہ میں کسی کے متعلق بھی یہ بچھے معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ مس ذکر سے وضو سے واجب ہونے کے قائل

اور اہام ہالک اور اہام شافی چند مخلف شرطوں کے ساتھ میں الذکر سے وجوب وضو کے قائل ہوئے ہیں، ان کی دلیل حضرت بسرہ بنت مفوان کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علیلیہ نے فرمایا ہے میں مس ڈکرہ فلینو صابعیٰ جو ابناذکر جھوتے وہ وضو کرے، اسے احمد ، ابوداؤد ، نسائی ابن ماجہ اور ترند کی نے روایت کیا ہے ساتھ ہی ترند کی نے اس کی تصبیح بھی کی ہے پہلی نے کہا ہے کہ بہر حال یہ حدیث اہام بخار کی شرط کے مطابق ہے ، عینی نے اس پر جرح کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی بن معین سے عابت نہیں ہے تو غلط اور بغیر کسی دلیل کے تعصب کے طور پر کہی ہے، اور ابن الجوزی کا قول صرف نفی ہے کوئی شبت دلیل خوب ہوں کہا ہے کہ بہتر دلیل کے تعصب کے طور پر کہی ہے، اور ابن الجوزی کا قول صرف نفی ہے کوئی شبت دلیل نہیں ہوں اور بخاری نے جو اس کواس باب ہیں اصح کہا ہے تو اس سے اس کی مراد ہے کہ بید روایت دوسر می روایتوں سے بہتر ہوں الفر ض اگر ہم یہاں لیس کہ یہ تیج ہے تو بھی اس کے سامنے ایسی ہی ایک سے حصر یہ طاق بن علی گی اس کے مخالف اور مقالی ہے ، اور بالفر ض اگر ہم یہاں لذکر سے بیشا ہے سے مراد دھونا ہے، اور طحاوی نے ربید کا قول نقل کیا ہے کہ اگر میں ابناہا تھ خون یا حیض میں رکھوں تو میر اوضو نہیں وضو سے مراد دھونا ہے، اور طحاوی نے ربید کا قول نقل کیا ہے کہ اگر میں ابناہا تھ خون یا حیض میں رکھوں تو میر اوضو نہیں فوٹے تو پھر میں الذکر ہے کیوں ٹوٹے گا قبل نقل کیا ہے کہ اگر میں ابناہا تھ خون یا حیض میں رکھوں تو میر اوضو نہیں فوٹے تو پھر میں الذکر ہے کیوں ٹوٹے گا جبکہ بیاں کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔

میں کہتا ہوں کہ شخ ابن الہمام نے جواب دیا ہے کہ حدیث میں من الذکر حدث سے کنایہ ہے کہ اکثر ہاتھ لگانے سے نم کہتا ہوں کہ شخ ابن الہمام نے جواب دیا ہے متر جم کے نزدیک سب سے مناسب اور بہتر جواب یہ ہے کہ مس ذکر سے کنا یہ ہملستر کی اور مباشر سے ہو، یاوضو سے مراود هونا ہو کیونکہ طبرانی نے مجم کبیر میں مطلق بن علی کی مرفوع حدیث روایت کی آگر چہ تعلیل کی گئ ہے مگر اوپر کی ندکورہ سندول سے اس کو خاص توت کی ہے کہ من میں ذکرہ صندول سے اس کو خاص توت

حاصل ہو گئی ہے، لیکن ان سے ہی دوسر ی روایت بھی ہے کہ رسول اللہ علیاتی سے دریافت کیا گیا کہ آدمی نے نماز میں اپنے ذکر کوہاتھ لگایا؟ (تو کیااس کاوضو ٹوٹ جائے گا؟) آپ نے جوابا فرمایا ہل ہو الا بضعة منك، لیخی وہ پچھ نہیں ہے وہ تو تمہارے بدن کا ہی ایک نکز اسے البوداؤد ، نسائی اور ترندگ نے روایت کیا ہے آخر میں ترندگ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس باب میں بیہ حدیث احسن ہے اس حدیث کواہن حبان نے بھی اپنی سیح ٹیس روایت کیا ہے یہ حدیث اپنے مفہوم میں بالکل ظاہر ہے اور اس کی کوئی تاویل نہیں ہے۔

علی بن المدینؓ نے کہاہے کہ بسر ؓ کی صدیث ہے طلقؓ کی صدیثِ بہتر ہے ،اور ابن البہامؒ نے کہاہے کہ یہ ایک مر دکی روایت ہے اور دوسر کا لیک عورت کی روایت ہے اس لحاظ سے بھی اسے پہلی حدیث پر ترجیج ہے، میں کہتا ہوں کہ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ بید دونوں صدیثیں بی تابیت ہیں اور ایک ہے دوسرے کو نشخ کاوعویٰ کرنا بھی بقیر دلیل کے ہے، پھر نشخ تواس وقت کہاجا تا ہے جبکہ دونوں میں توفیق دینا ممکن نہ ہوالیی مجبوری میں کسی ایک کو متر وک پامنسوخ کہاجا تاہے اور یہاں تو دونوں میں توفیق دینا ممکن ہے اس طرح پر کہ حدیث طلق میں مس ذکرے وضو محاتحکم ملتاہے لیکن ان کی دوسر کی حدیث ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ وہ بدن کا ایک ٹکڑاہے جس کا جھوٹا کوئی نقصان دہ نہیں ہے، دونوں کوملانے سے بیہ مطلب نکلا کہ مس ذکر کے معنی صرف ا ہے چھونایا ہاتھ لگانا نہیں ہے کیونکہ نماز کی حالت میں مچھونے کے علاوہ کچھ اور مراد نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اس وقت کے ہاتھ لگانے سے وضو یانماز نے اعادہ کا تھم نہیں دیا گیا ہے ، لہٰذاو ضو سنہیں ٹوٹے گالیکنِ دوسری حدیث میں ذکر کی جوطلن اور بسرة ہے مروی ہے اس ہے مراد جماع کے ادادہ ہے یاصر ف مباشرت ہمبستری اور دل تکی کے لئے ہے جس سے بچھ مذی نکل ، آئے پاکسی حائل اور پر دہ کے بغیر مباشر ت ہو تواہی صورت میں ٹیکھ بھی نہ نگلے پھر بھی وضو واجب ہو جا تاہے، واللہ تعالی اعلم۔ نا قضات وضو میں ہے اختلافی مسائل ہے ایک عورت کو ہاتھ لگانا بھی ہے کہ امام شافعی کے نزدیک ناقض وضو ہے اور ہمارے نزدیک اس سے پچھ نہیں ہوتا ہے اس کی دلیل میں ہمارے لئے حضرت عائش کی بیدایک حدیث کا فی ہے کہ میں رات میں سوتی اور میرے یاول رسول اللہ علیہ کے یعنی تجدہ کی جگہ پر ہوتے، جب آپ تجدہ میں جانے تو آپ میرے پاؤل د بادیت (اشارہ کر دیتے) تو میں انہیں سمیٹ لیتی پھر آپ جب کھڑے ہوجائے تو میں انہیں پھیلالیتی،ان دنوں میں گھروں میں رات کے وقت جراغ جلتے نہیں رہا کرتے تھے، بخاری ومسلم، اوریہ بھی ام الوَمنین ﷺ منقول ہے کہ آنخضرت علیہ فی این کسی ہوئ كا بوسہ ليا پير نماز كو نكل تكئے اور وضو تنہيں كيااہے ابو داؤد تر غړى اور ابن ماجە نے روايت كياہے۔

امام شافعیؒ نے جس مسلک کواختیار کیاہے اسے سحابؓ کی ایک جماعت اور اس طرح تابعین اور فقہاء کے بھی ایک گروہ کا معمول رہاہے، کچھ فقہاء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ عورت کے چھونے،، بوسہ لینے بہاتتک کہ اس کی فرج چھونے سے بھی جب سعمول رہاہے، کچھ فقہاء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ عورت کے چھونے، بوسہ لینے بہاتتک کہ اس کی فرج چھونے سے بھی جب کت کند ہاری سخت کہ نہ ہے، اور فرمان باری تعالیٰ ﴿ او لاحست مانساء ﴾ الایة ، بیں ملاحسہ جماع کرنے سے کنایہ ہے، اور قرطبیؒ نے کہاہے کہ شافعیٰ کے ند ہب کے مطابق اگر کوئی کسی عورت کو تھیٹریالات ماردے تواس پر بھی وضو لازم ہوتا چاہئے، حالا نکہ بیں نہیں جانتا کہ کسی کا بھی یہ قول

### اونٹ کا گوشت کھانے اور میت کے نہلانے سے وضو کاواجب ہونا

نوا قض وضو میں سے بعض علماء کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانا بھی ہے چنا نچہ امام احدٌ والحق بن راہویہ وابو تُورٌ ومحد بن الحق دیجیٰ بن بچیٰ کا یہی قول ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہو جاتا ہے، مع، لیکن جمہور علماء کے نزدیک وہ نا قض نہیں ہے، عینیؒ نے ایسا بی ذکر کیاہے، لیکن دلائل بالکل ذکر نہیں کئے ہیں، میں متر جم نے اس سے پہلے ایک حد تک وہ دلا کن ذکر کردے ہیں، لہٰذاا نہیں بھی سمجھ لو، ان نوا قض ہے امام احمد کے نزدیک مروہ کو عنسل دینا بھی ہے، مع، یہ بات خوب یادر کھنے کی ہے کہ نماز کے وضو کی فرضیت کے انکار سے کفر لازم آتا ہے کیونکہ اس انکار سے آیت قرآئی اور قطعی احادیث کا انکار لازم آتا ہے، لیکن قرآن مجید کے چھونے یا اس جیسے کی اور کام کے لئے وضو کے انکار سے تکفیر نہیں ہوگی، واللہ تعالیٰ اعلم، مرد کا عورت کو چھونایا عورت کامرد کو چھونانا قض وضو نہیں ہے، الحیط، اپنایا کی دوسر سے کاذکر چھونے سے بھی ہمارے نزدیک وضو لازم نہیں آتا ہے، الزاد، لیکن بلاضر درت غیر کاذکر چھوناحرام ہے آگر چہداس سے نقض وضو نہ ہوتا ہو، م۔

قصل في الغسل: و فرض الغسل المضمضة والاستنشاق و غسل سائر البدن، و عند الشافعي هما سنتان

ترجمہ: - بیہ نصل عنسل کے احکام کے بیان میں ہے اور عنسل کے لئے بیہ فرائف ہیں، نمبر ا کی کرنا، نمبر ۲ ۔ ناک میں پانی لیما پورے بدن کودھونا اور امام شافعیؒ کے نزویک وہ دونوں چیزیں (کلی کرنا، اور ناک میں پانی لیمنا) اس عنسل میں سنت ہیں۔ توضیح: - فصل عنسل، عنسل کے فرض، کلی کرنا، ناک میں پانی لیمنا، دانتوں کے سور اخ

فصل في الغسل....الخ

یہ نصل عسل کے احکام اور اس کی تفصیل کے بیان میں ہے، عسل کے مقابلہ میں وضو کی اکثر ضرورت ہوتی ہے اس کے پہلے وضو کابیان سے بعد عسل کی بیٹے وضو کابیان ہے، اس طرح قرآن مجید میں بھی پہلے وضو کابیان ہے، اس کے بعد عسل کابیان ہے، عنایہ، عسل کے سلسلہ کی آبت یہ ہے ہوان کفتہ جنباً فاظھر والی الایڈ، ترجمہ اگرتم جنبی ہوتوا چی طرح عسل کر ویعن عسل کر لو، اس جگہ مصنف ہدائیہ نے وضو کے فرائض اور سنن علیحہ وعلیحہ وہیان کرنے کی طرح عسل کے بھی فرائض اور سنتوں کو بھی علیحہ و علیحہ وذکر کیا ہے، لیکن مضمصہ (کلی کرنا) اور است مشاق (ناک میں پانی لینا) کی فرضیت پر فقہاء کا اتفاق نہیں ہے، اس لئے اس جگہ فرض سے مراو فرض عام ہے یعنی جو فرض قطعی اور فرض میں بی فرض میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری عملی دونوں کوشائل ہے، اس طرح اس میں یہ دونوں چیزیں بھی سنت ہیں اور ضروری نہیں ہیں، جیسا کہ تصر ترک کے ساتھ بح

و فرض الغسل المصمضة و الاستنشاق و غسل سانو البلان، و عند الشافعي هما سنتان فيه ......الخ ليمنى جو نهانا فرض ہے اس کا ايک فرض دھو گاآلمصمضة النج چند ضروری مسائل کلی کرناناک بيس پائی ڈالنااور باتی تمام بدن دھوتا ہے، دراصل په نتیوں چیزیں ایک بی بیں، ایک ہے زائد نہیں ہے گر لهام شافئی کامضمضہ اور است نشاق بیس اختلاف تھااس کے النادونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کر کے ان کی فرضیت کی تصر سے گر دی ہے اسی وجہ سے فوض المغسل لفظ واحد ک ساتھ ذکر کیااور جمع کالفظ فرائنس نہیں کہا ہے پورے بدن کو ایک مرتبہ پورے طور پر دھونا تو فرض ہے اور مسنون کا بیان عنقریب آئے گا۔

۔ نمبر ۱۔ و قابیۃ الروایۃ میں کہاہے کہ بدن کو ملنا فرض نہیں ہے عالمگیریہ میں ہے کہ خلاصہ کے حوالہ سے مضمضہ اور ہست نشاق کی جدو ہی ہے جووضو میں ہے۔

نمبر ۳-اگر کوئی مخفس پانی کومنه بھر ایک ساتھ ایک گھونٹ میں پی گیا تومضمضہ اس کی طرف ہے اداہو گیالیکن اگرا تناپانی چوس چوس کرپیا تومضمصه ادانه ہوگا۔

نمبر سم کی کرنے میں پانی کومنہ بھر کر باہر بھینکناا صبح قول کے مطابق شرط نہیں ہے ،اہام ابوبوسف کااس مسئلہ میں اختلاف

نمبر ۵۔ اگر کسی کے دانوں میں گڑے ہوئے ہوں یادہ ٹیر ھے تر چھے ہوں جن میں کھانے کی ذرات اور بھیکے ہوئے میل کچیل ہوں تو بھی کلی جائز سمجھی جائے گی،الجنیس اور فاوی کلفصل اور ابی اللیث میں ایساہی نہ کور ہے،الفتح۔

نمبر ۱۔ وانتوں کی گھڑ کیوں یاسوراخوں میں جو گیلی چیز رہ جاتی ہیں ان سے پوری طہارت حاصل کرنے میں کوئی خلل نہیں آتا ہے یہی اصح ہے،الزاہدی،اوراسی بر فتو کی دیناچاہتے،الدر ر۔

نمبر ک۔ دانت میں جو خشک میں رہ جاتا ہے وہ ہانع ہو تاہے، الزاہدی، جیسے چبائی ہوئی روٹی اور گوندھا ہوا آٹا، الصدر اور الفتح، یبی اصح ہے، الدر ، نمبر ۸۔ عسل سے جو چھیٹیں ہر تن میں پڑتی ہیں ان سے نقصان نہیں ہو تاہے لینی ہر تن ناپاک نہیں ہو تاہے، نمبر ۹۔اگرِ عسل کاکل پانی کسی ہر تن میں جمع کر لیاجائے تووہ ناپاک سمجھا جائے گا۔

نمبر ۱۰۔اگر عنسل مکرتے ہوئے بدن کے کسی جھے گی تری دوسر نے حصہ پر ڈالی جائے تو جائز ہے بشر طیکہ اس سے قطرے متواز گر رہے ہوں، لیکن وضو میں چائز نہیں ہے۔

نمبر اا۔ جنبی نے اگر کلی کرلی ہو تواس کے کتے یہ جائز ہے کہ وۃ اللہ تعالیٰ کاذکر کرے ، کھائے ہے ،اس طرح عشل کرنے سے پہلے حالت چنابت میں ہی دوبار ہاہتی ہوی ہے ہمبستر ہو۔

' 'مُبر ۱۲۔منتقی میں ہے کہ اگراحتلام ہواہو تو عنسل کرنے ہے پہلے ہمیسترین کرے۔

نمبر ۱۳۔اگر انگلی کی انگو تھی یا کان کی ہالی تنگ ہو تو پور ابد ن دھوتے وقت ان چیز وں کوان کے بینچے پانی سینچانے کی غرض سے حرکت دیناداجب ہے۔

نمبر سالہ اگر کان کے سوراخ میں ہالی نہ ہو اور غالب گمان یہ ہو کہ پانی ہتے وقت اس میں سیمینے جائے گا، تو خیر ورنہ خاص خیال کر کے اس میں پانی میہمیجانا چاہیے ،الصدر ،الفتح۔

نمبر ۱۳-اس خیال سے پانی نے علاوہ دوسری کوئی چیز تنکاوغیر وڈالنے کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے،الصد روابحر۔ (۱۵)اگر بالی کور کھ دینے ہے اس کا سوراخ اس طرح بند ہو گیا کہ تکلف کرنے سے تو اس میں پانی جاسکتا ہے اور سستی یا غفلت کرنے سے پانی نہیں سیمہنچ گا تو جس طرح ہو پانی پہنچانا جاہئے،الصدر۔

ت ویا ہے ہیں ہیں سے ہار میں اور اخل کر ناواجب ہے اس میں انگل وال کر پانی پہنچانے کے لئے مبالغہ کرنا چاہیے، محیط نمبر ۱۶۔ ناف کے گذھے میں پانی واخل کرناواجب ہے اس میں انگل وال کر پانی پہنچانے کے لئے مبالغہ کرنا چاہیے، محیط السبر نھی

نمبر کا۔ بے ختنہ کئے ہوئے شخص نے اگر عنسل جنابت میں اپنے آلہ تناسل کے اوپر کی کھال میں پائی واخل نہیں کیا تو جائزے،الحیط،اور یہی مذہب مختارہے،واقعات الناطفی، یہی اصح ہے لیکن پائی داخل کر لیمنامستحب ہے،الفتح میں ایساہی ہے۔ نمبر ۱۸۔ اور جس جگہ پائی پہنچانے میں حرج نہ ہو وہاں ایک بار پائی "پہنچانا فرض ہے جیسے کان، بھویں، مو چھیں، تاف، واڑھی کے در میان، مر د کے سر کے بال اگر چہ گوند وغیرہ سے جمائے ہوئے ہوں، عورت کی فرج کے اوپر کا حصہ، ت۔ نمبر 19۔ اور جدال انی چھنجا نہ میں جہج میں مدال انی چھنجانا فرض نہیں ہے، جسس سیکھن اس کی اور سے میں اس میں اس

نمبر ۲۱۔ ناخنوں میں مٹی اور کیچڑ کے رہنے ہے وضو میں فرق نہیں آتا ہے ،الظہیریی۔ نمبر ۲۲۔ عورت کی مہندی وضو کے لئے مانع نہیں ہے ،الصدر ،اگر چہ مہندی گلی ہو ،اس پر فتو کی دینا جا ہے ،الدر۔ نمبر ۲۳ ، کسی نے تیل لگلا پھر عنسل کاپانی بہایا تگر پچکناہٹ کی وجہ ہے بدن سے پانی نہیں لگا تو بھی کافی ہے عنسل صحیح ہے ، بعد رہ

۲۴-اگر بدن کے او پر مجھلی کی کھال یا چبائی ہو ئی روٹی لگ کر خشک ہو گئی اور اس کے پینچ عنسل کاپانی نہیں ہیمپنچ سکاتو عنسل نج نہیں ہوا۔

نہبر ۳۵۔ اور اگر ان کی بجائے مکھی کی ایم مجھر اور پئو کی بیٹ ہو تو عنسل میچ ہے، المحیط۔

برطا ہے اور از اس ماہ اور اس ماہ ہے۔ اس میں بیس اور سول میں ہے۔ نمبر ۲۷۔اگر جیک کے دانے استھے ہونے بران کے جھلکے اونچے ہوگئے مگر جار دل طرف سے لگے ہوئے ہوں اور ان کے نیچے پانی نہیں جاتا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے تفسل میچے ہوگا، پھر مکمل اچھے ہو گر جبوہ جھلکے گر گئے تو عسل دہرانا ضروری نہیں ہے،القلیم ۔۔۔

سیری ہے۔ نمبر ۲۷۔ عورت پر فارج فرج کا دھونا جنابت ، حیض اور نفاس کے عسل میں واجب اور وضو میں سنت ہے، محیط السر حسی ، نمبر ۲۸۔ فناوی غیاثیہ میں ہے کہ عسل کے وقت عورت اپنی انگی فرج کے اندر داخل نہ کرے، یہی مخارہے ، ای پر فٹوی دیا جائے ، الفتح۔

تمبر ۳۸۔ پانی عمہ پچانے میں صرف عالب گمان کا اعتبار ہوگا،الصدر،الدر، نمبر ۲۹۔ اور بدن کا ملناو اجب نہیں ہے، گر ایک روایت میں ابویوسف کے قول کے مطابق واجب ہے اور شاید اس وجہ ہے ہو کہ آیت پاک میں اطبرُ لمد کا صیغہ ہے جو مبالغہ کے معنی پر ولالت ہے، عنسل میں مبالغہ بغیر ملے ہوئے نہیں ہو تاہے،الفتح۔الحاصل۔

نمبر • ۳- تمام بدن کے پاک کرنے میں ہارے نزدیک منہ کے اندر کا حصہ اور ناک کے اندر کا حصہ مجھی داخل ہے ، ان وونوں جگہوں کا خاص خیال ر کھناضر وری ہے۔

لقوله عليه السلام: عشر من القطرة، اى من السنة، وذكر منها المضمضة والاستنشاق، ولهذا كانا سنتين في الوضوء

۔ ترجمہ: - رسول اللہ علیقے کی اس فرمان کی وجہ ہے کہ دس چیزیں قطرت لیتن سنت ہے ہیں، اور وس چیزوں میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کو بھی ذکر فرمایا ہے اس بناء پر ہیہ وونوں چیزیں وضو کی سنت ہیں۔

## توطیح: فطرت وسنت

لقوله عليه السلام؛ عشر من الفطرة .... الخ

ر سول الله علیا نے چونکہ دس چیزوں کوسنت یا قطرت میں سے بتلایا ہے اور الن دس چیزوں میں بید دو چیزیں بھی بیان کی بیں البند امید دونوں چیزوں بھی سنت ہوئیں، اسی بناء پروضو میں الن دونوں کو سنت مانا گیا ہے، حالا نکہ چہرہ د صوناد ضو میں فرض ہے تو الن دونوں کو بنت مانا گیا ہے، حالا نکہ چہرہ د صوناد ضو میں اس لئے ان رونوں کو بھی فرض ہونا چاہئے تھا مگر چیرہ ظاہر بدل ادر منہ کا ندرونی حصد ادر ناک باطن بدل میں سے ہیں اس لئے ان دونوں کو سنت کہا گیا ہے، بید دلیل اس بات پر موقوف ہے کہ فطرت کے معنی سنت کے موں یعنی ایسی چیز جس پر رسول الله علیات نے بعثی فرمائی ہے، البنتہ میں مجھوڑ بھی دیا ہو۔

مصنف ہدائیے نے وہ پوری حدیث جس میں پوری دس یا تیں ند کور ہوں اس جگہ ذکر نہیں فرمائی ہے، وہ یہ ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ نے روایت فرمائی ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا ہے کہ وس چیزیں فطریت سے ہیں۔

نمبراً قص الشارب، مو مجيس تراشنا، نمبر ٢- اعفاء اللحيّه، ۋارُ هي تَجِيوُرُنا اور تحنى ركهنا، نمبر ٣- السواك، سواك استعال كرنا، نمبر ٨- استنشاق المماء، تاك بين پائي چرْهانا، نمبر٥- قص الاظفار ، ناخن تراثنا، نمبر٧- غسل المبواجم، انگلیوں کے پوراور جوڑ بندصاف کرنا، نمبر ۷۔ نتف الابط، بغل کے بال اکھاڑنا، نمبر ۸۔ حلق العاند، ناف کے پنچ کے بال مونڈنا، نمبر ۹۔انتقاص المداء،استنجاء کرنا۔

میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ یہ تغییر وکیج کی ہے، اور ابوداؤد کی حضرت عمار کی حدیث میں اعفاء لحید کی جگہ ختنہ کرنا ہے،
اور انتقاص المعاء کی جگہ انتصباح کالفظ ہے، اس انتصباح ہے مراد ہے وضو کے بعد ایک چلوپائی لے کر شر مگاہ کے مقام پر چھڑک دینا، تاکہ بعد میں پیٹاب کے قطرے میکنے کا وسوسہ دور ہو، انقاص، قاف اور صاد کے ساتھ ہمعنی استنجاء ہے،
اگر چہ کہا گیاہے فاء کے ساتھ اور صاد کے ساتھ صحیح ہے، مع، اس طرح انتصباح ہے بھی خفیف استنجاء مراد ہو، اور خطائی نے کہا ہے کہ فطرت کی تفییر اکثر علماء نے سنت ہے کہ ہم معنی میہ ہوئے کہ یہ باتیں سنت سے ہیں، ابن الصلائ نے کہا ہے کہ یہ اشکال سے خالی نہیں ہے کیا کہ صحیح بخاری میں حضرت اشکال سے خالی نہیں ہے کہا گہا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ یہی درست ہے کیو تکہ صبیح بخاری میں حضرت ابن عشر سے من المسلم ب الشار ب و نتف الابط و تقلیم الاظفار یعنی سنت ہے میں مو تجھیں کتر نا، بغل کے بال اکھیڑ ناور نا خنوں کا تراشنا، مع۔

متر جم کاخیال ہے کہ اب بھی دووجہوں ہے اشکال ہاتی ہے، نمبر ار ختنہ کرنااور استنجاء تواہام شافعیؒ کے نز دیک فرض ہیں، نمبر ۲۔ فطرت کی چیزوں میں بعض کاسنت ہونا بہت ممکن ہے اور قابل تعجب نہیں ہے،اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فطرت اور سنت دونوں ہم معنی ہو جائیں،اور سب سنت ہول۔

لیکن تحقیق ہے کہ یہ دس چزیں فطرت یعنی نیک ادرپاکیزہ طبیعت کے بر تاؤیس سے ہیں، ان باتوں کا تھم سب سے مسلے حضرت ہراتیم علیہ اسلام کو دیا گیا چنانچہ فرمان ہاری تعالی ﴿ إِذَائِتَلَیٰ إِنَّو اَهِیم دِبِهِ بِکلَمات هاتمهن ﴾ الآبة، کی تغییر سخح احادیث میں نہ کورہے ، جس کا ماصل ہے ہے کہ یہ سنتیں دین میں سے ہیں، گر ہم اپنی اصطلاح میں جنہیں سنت کہتے ہیں ان سے مرادایے کام ہیں جنہیں رسول علی ہے کہ عادت کے طور پر کیا ہواور بھی بھی چھوڑ دیا ہو، پھر ان فطری اور جبلی پاکیزہ سنتوں میں ہیا ہو اور بھی جس خصلت اور عادت کے طور پر ہوں، وضوء کی میں سنتوں میں تیا من ہرکام کو داہنی طرف سے شروع کی بحث میں صدرالشر بعد کا قول ذکر کیا تھا کہ یہ کام لینی تیا من اگر چہ اس طرح تابت ہے کہ رسول اللہ علی ہے اس پر بیشی اور مداومت فرمائی ہے ، لیکن بید عادت کے طور پر ہوال نکہ گفتگواس سنت طرح تابت ہے کہ رسول اللہ علی ہوں گرکی ہوں ہی عبادت کے طور پر کیا گیا ہو، لیکن بربات بالکل پر حق ہے کہ کچھ سنتیں ایسی ہو عادہ کی جاتی ہوں گرکی میں جو عادہ کی جاتی ہوں گرکی عبادت کے اندر ہمیشہ اداکر تے رہنے کی وجہ سے وہ بھی عبادت کا ایک حصہ بن گئی مواد سے ہیں اسے ہمیشہ اداکی گیا ہو، اس طرح عبادت کے اندر ہمیشہ اداکر تے رہنے کی وجہ سے وہ بھی عبادت کا ایک حصہ بن گئی ہواس کے کہ یہ بات ہمیں تھی طور پر معلوم ہے کہ مؤمنین بالحضوص انبیاکرام علیہم السلام کے تمام قول و فعل و عمل عبادت ہوں ہوں جیں۔

خلاصہ بیہ ہواکہ اس موقع پر ہماری طرف سے دو طرح کے جواب ہوئے،اول بیہ کہ اس قتم کے کام کادین میں ہونے سے اس بات میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ایک کام دین کا بھی ہواور واجب بھی ہو، دوم بیہ کہ ان کاموں میں سے ختنہ اور استخاء دوکاموں کوام شافعی نے واجب کہا ہے اس سے بیہ بات معلوم ہوگئی کہ کسی کادینداری میں سے ہونے کامطلب بیہ نہیں ہے کہ وہ دا اجب نہ ہو،اس طرح عسل میں کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالنااگر چہ امور دین میں میں سے ہیں پھر بھی واجب ہیں جس طرح المام شافعی کے ہاں وہ دونوں باتیں لیعنی ختنہ اور استخاء امور دین میں سے ہو کر واجب بھی ہیں آگر ہمارے اس مسئلہ پر شوافع کی الم شافعی کے ہاں وہ دونوں باتیں لیعنی ختنہ اور استخاء امور دین میں سے ہو کر واجب بھی ہیں آگر ہمارے اس مسئلہ پر شوافع کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، م، اور وضو میں کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالنااگر سنت ہے تو اس سے عسل میں ان دونوں چیز واب کے فرض ہونے میں کوئی حرج لازم نہیں آتا ہے، امام احمد میں بانی ڈالنااگر سنت ہے تو اس سے عسل میں اور جب ہیں،اس سے بیہ معلوم ہواکہ ان چیز وں کا فطرت میں ہونے سے صرف بے خیرہ کے نزدیک بید دونوں تو وضو میں بھی واجب ہیں،اس سے بیہ معلوم ہواکہ ان چیز وں کا فطرت میں ہونے سے صرف بے

بات ثابت ہوئی کہ بیدرین میں سے ہیں،اس کے بعدوہ کس حیثیت کی ہیں یعنی سنت ہیں یاداجب اس بات کے لئے دوسر ی ولیل جاننے کی ضرورت ہے،جو آئندہ بحث میں آرہی ہے۔

ولنا قوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَهَّرُوا﴾ امر بالاطهار، وهو تطهير جميع البدن، الا ان ما تعذر ايصال الماء اليه خارج، بخلاف الوضوء، لان الواجب فيه غسل الوجه، والمواجهة فيهما منعد مة، والمراد بما روى حالة الحدث، بدليل قوله عليه السلام " انهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء".

ترجمہ: - عسل میں کئی کرنے اور ناک میں پائی ڈالنے کے واجب ہونے کی دلیل ہمارے گئے یہ فرمان باری تعالی ہے وان سے معنی سے تعنیم الابعة لیمنی اگرتم جناب کی حالت میں تواجھی طرح پائی حاصل کرلو، اس میں بہت زیادہ پاک ہونے کا تھم ہے، اس کے معنی ہوئے تمام بدن کواجھی طرح پاک کرنا البتہ جہاں پائی مین بچانا سخت مشکل ہو وہ اس تھم سے خارج ہے، برخلاف وضو ، کیونکہ وضو میں تو وجہ کو دھونا ضروری ہے بعنی جس عضو سے مواجبت لیمنی آمنے سامنے ہونا محقق ہو جاتا ہے جبکہ ان و نول بعنی ناک اور منہ کے اندر مواجبت نہیں ہوئی ہے اور مذکورہ روایت کردہ حدیث سے مراد بحالت حدث فطرت میں ان کا سنت ہوتا ہے، اور حالت جنابت میں ہونا مراد خمیں ہے، رسول اللہ علیات کے اس فرمان کی بناء پر کہ وہ دونوں جنابت میں تو فرض ہیں لیکن وہ دونوں وضو میں سنت ہیں۔

تُوشِّح: -ولنا قوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنُّهُمْ جُنِّا فَاطَّهَّرُوا﴾ ....الخ.

عنسل بیں کلی کرنے اور ناک میں پائی ڈالنے کو فرض کہنے کی دلیل ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وان سحنت الابلة، اس میں فاص کر جنبی کوپاک کرنے کے لئے فاطھو وا کہہ کر طہارہ کا تھم دیا گیاہے لفظ تطہیر میں ہاکو تشدیدہ، اور الطبار میں طاء اور ہاء دونوں تشدیدہ، جن کے معنی جس خوب اہتمام، تکلف اور مبالغہ کے ساتھ پاکی حاصل کرنا، جس کا مطلب ہواکہ جب جنبی ہوجاؤ تو جہاں تک ممکن ہوخوب انجھی طرح طہارت عسل کرو، و ھو المتطھیر جمیع البدن، اس کے معنی ہیں تمام بدن کوپاک کرنے کے لئے خوب اہتمام کرنا۔

خطائی نے اعتراض کیا ہے کہ عبارت سے مضمضمہ اور است نشاق کی فرضیت کو ٹابت کرنے سے بدن کے اندرونی حصہ ناک اور منہ کو ظاہر ی حصہ میں واخل کر ناہوگا، حالا نکہ یہ کام اہل افت کے خلاف ہوگا، کیو نکہ بشر واہل افت کے نزدیک ظاہر ی بدن ہے، جبکہ منہ اور ناک کا اندرونی حصہ اس میں سے نہیں ہے، گر اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں ہے، کیو نکہ خطائی نے کہا سے یہ بیان کی ہے کہ بشر واور ظاہر ی بدن کی یہ خصوصیت ہے، بلکہ اس تھم کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں پورے بدن کواچی طرح پاک کرنے کو کہا گیا ہے کہ وائد خطائی نے دول طرح پاک کرنے کو کہا گیا ہے کیونکہ اس میں فاظہر واک لفظ سے تھم دیا ہے جس میں مبالغہ کے ساتھ تطہیر کی اضافت بندوں کے جسم کی طرف ہوئی اور یہ بات مسلم ہے کہ شریعت کا تھم اتنا کے جسم کی طرف ہوئی اور یہ بات مسلم ہے کہ شریعت کا تھم اتنا ہی ہو تا ہے جوانسانی قدرت میں ممکن ہو تا ہے اس لئے اس سے مراو بدن کا ہر وہ حصہ ہوا جہال پانی پنچنا تمکن ہو، اور بدن کے صرف ایسے ہی حصے اس تھم کے ماتحت واخل رہیں گے۔

ادھر ہم مید دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے منہ یا تاک میں حقیقی ناپا کی گئی ہو تو بالا نفاق اس کادھوناواجب ہو تاہے، لہذا یہاں بھی ان دونوں کودھونالازم ہوگا،اوراس میں کوئی حرج اور مشقت بھی لازم نہیں آتی ہے،اس کے بر خلاف پیٹ کے اندرونی ہے کہ اگرچہ وہ بھی بدن کے جھے ہیں مگران کی صفائی اور پاکی نامکن ہے،اس کے مصنف نے یہ عبارت بڑھائی ہے ایا آن ما نعذر الخ اگر جہاں پائی جہنچانا سعندراور انتہائی مشکل ہے وہ حصہ اس تھم سے خارج ہے خلاصہ یہ ہوا کہ یوں تواس تھم کے اندرسارابدن واضل ہے لیکن اس سے صرف وہ حصہ مشتیٰ رہاجہاں پائی جہنچانا مشکل ہو خواہ وہ ھیتے مشکل ہو جسے پیٹ کے اندریار کوں کے داخل ہے لیکن اس سے صرف وہ حصہ مشتیٰ رہاجہاں پائی جہنچانا مشکل ہو خواہ وہ ھیتے مشکل ہو جسے پیٹ کے اندریار کوں کے

اندر، یا مشکل حکمی ہو یعنی کسی خاص شرعی مجبوری کی بناء پر ہو جیسے زخم کی مجبوری یا آٹھوں کے اندر کی مجبوری چنانچہ علامہ مینی ۔ نے فرمایا ہے کہ آٹھوں میں اگر چہ ٹایاک سرمہ لگا ہوا ہو پھر بھی اسے پائی ہے دھو ناواجب نہیں ہے، اور کمال نے کہاہے کہ جیسے ختنہ کی کھال کے اندر دھو ناحرج اور شکل کی وجہ ہے واجب نہیں ہے۔

ختنے کی کھال کے اندرد هو ناحر ج آور تنگی کی وجہ سے واجب نہیں ہے۔

یل متر جم یہ کہتا ہوں کہ حرج کی پچھ صور تیں پہلے بیان کی گئی ہیں اور پچھ بعد میں ذکر کی جائیں گی، اور منہ میں ناک میں پانی ڈالنے میں کوئی خاص حرج بھی نہیں ہے، اور اسے حرج کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم اور آپ سب اس کے قائل ہیں خواہ فر خن کی حیثیت سے ہویا مسئون کی حیثیت سے ہویا مسئون کی حیثیت سے ہویا مسئون کی حیث ہیں اور آپ مسئون کی حرج نہیں ہے کہ جس چیز کو شریعت نے لازم نہ کیا ہواگر اسے مسئون مان لیا جائے لہذا حقیقت میں اس طرح پائی ڈالنے کے حکم میں کوئی حرج ہی حرج ہے، تو معلوم ہوا کہ طہارت حاصل کرنے میں صرف فلام کی چچرہ کو دھونے کا حکم نہیں ہے بلکہ ناک اور منہ بھی اس حکم میں داخل ہیں، چنانچہ اس حدیث سے بھی بہی بات معلوم ہوتی ہے، رسول اللہ علیات نے فرمایا ہے: فرحت شعر ہو جو بابکہ فیللوا المشعو والقوا المشور ، یعنی ہربال کے نیجے جنابت ہے اس لئے تم لوگ بالوں کو ترکر داور چہرہ کو صاف ستھر ارکھو، ابوداور میر نول ہو نے بیں لہذا المشعو والقوا المشور ، یعنی ہربال کے نیجے جنابت ہے اس لئے تم لوگ بالوں کو ترکر داور چہرہ کو صاف ستھر ارکھو، ابوداور میر دل ہے بھی ہی بال ہوتے ہیں لہذا المشعو ترکر ناچاہے۔

ای طرح حفّرت علی کی ایک مرفوع صدیت میں ہے کہ جس نے ایک بال ہر اہر بھی ایسی جگہ چھوڑی جہاں پائی نہیں پہنچا تو اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں ایساوی ابر تاؤکیا جائے گا، حضرت علی نے فرمایا ہے کہ میں اس حدیث کی بناء پر میں اپ سر کا دشمن ہو گیا ہوں، احمد ابود اؤد کے علاوہ اور دوسر ول نے بھی حسن سندوں کے ساتھ اس کی روایت کی ہے یہ بات مینی نے بیان کی ہے، اور وضو پر عنسل کے مسئلہ کو قیاس کرنادرست نہیں ہے کیونکہ عنسل جنابت کی صفائی کے لئے ہی کرنے کا تھم سے۔

بخلاف الوضوء..... الخ

بخلاف وضو کے کیونکہ وضو میں "و جہہ" کا ہو تا واجب ہے لینی جس حصہ واجہت اور آسے سامنے ہو تاپایاجا تا ہے اور منہ
اور ناک کے اندر کی حالت کچھ ایسی ہے کہ ان سے مواجبت پورے طور پر نہیں ہوتی ہے اس بناء پر مواجبت اور آسنے سامنے
ہو تاپایاجا تا ہے! اور منہ اور ٹاک کے اندر کی حالت کچھ ایسی ہے کہ ان سے مواجبت پورے طور پر نہیں ہوتی ہے، اس بناء پر
مواجبت اور آ منا سامنانہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں حصول کا دھو تا اگر چہ واجب نہیں ہے گراس کے مکمل کرنے کے لئے
مسئون مانا گیا ہے، اور اس لئے بھی ان سے سر زو خطا تمیں اور ان کے اثر ات پانی سے دھل جائیں، جیساکہ حدیث بیس اس کا بیان
گذر چکا ہے، اور حدیث فطرت نینی جس میں فطرت کی دس با تو ل کاذکر ہے اور اس میں کلی کرنے اور تاک میں پانی ڈالنے کو سنت
قرار دیا ہے۔

معنف نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ حدیث وضو کے موقع کے لئے ہے اور جنابت کے حاملت سے لئے نہیں ہے، چنانچہ معنف نے اس طرح اس کی تصرح کی ہے والمعراد بھا روی المنح کہ فطری باتوں سے متعلق روایت ہیں ان کامسنون ہونا حدث کی حالت کے لئے نہیں ہے، بدلیل تولہ علیہ السلام الح اس حدیث کی بناء پر ہے جس ہیں رسول اللہ علیہ فرط نے سے مناب میں خراب سے صورت ہیں سنت فرمایا ہے، یہ جواب اس صورت ہیں رسول اللہ علیہ نے مضمضہ اور است منشاق کو جنابت ہیں فرض فرمایا ہے اور وضو ہیں سنت فرمایا ہے، یہ جواب اس صورت میں ہے جبکہ یہ بات تسلیم کرلی جائے کہ فطرت سے مراد وہی سنت ہے جس ہیں گفتگو ہور ہی ہے، ورنہ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسے حالت حدث پر ہی محمول کیا جائے کیونکہ قطرة الدین میں سے کسی چیز کا ہونا اس کا فطرت دین کے واجبات میں سے ہونے کی مخالف نہیں ہے، جیساکہ الفتح ہیں ہے۔

نہ کورہ حدیث کے کھڑے سے مراہ وہ حدیث ہے جسے حضرت ابوہر میں ٹے نہ رسول علی ہے ہے۔ روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی نے جنبی کے لئے نین نین بار مضمضہ اور است نشاق کو فرض قرار دیا ہے، دار قطنی ، حاکم، ابن عدی آور بیبی اُس کی روایت کی ہے، گراس میں ضعف ہے، لیکن بیبی نے کہاہے کہ اس روایت کو تقد راویوں نے ابن سیرین سے مرسل روایت کیا ہے، ہم بیہ کہتے ہیں کہ اس کے مرسل ہونے ہے کوئی خرابی لازم نہیں آئی ہے کیونکہ مرسل ہمارے اور عام علاء کے زدیک بھی اس صورت میں قابل احتجاج ہوتی ہوتی ہوتی ہو، ان تمام باتوں سے بات صاف سمجھ میں آئی کہ عسل جنابت میں مضمضہ اور است منشاق کیا ہواں دنوں دلیوں سے فرض ہیں۔

### چند ضروری مسائل

ند کورہ دونوں چیزیں عسل میں فرض ہیں اور عسل سنت میں مسنون ہیں، جیسا کہ ابھر میں ہے۔

نمبرا۔ عنسل فرقک میں اگر کوئی مخص مضمضہ بااست نشاق کرنایا بدن کے کسی حصہ پر پانی بہانا بھول گیا تواور نماز بھی پڑھ ل اس کے بعد یاد آیا تواگر نماز نقل ہو تواس کا عادہ کرنا ضرور می خبیس ہے کیونکہ اس نماز کاشر دع کرنا ہی درست نہیں ہواہے اس لئے وہ نہ لازم ہوئی اور نہ اس کی قضاء واجب ہوئی۔

نمبر ۲۔ اُگر کسی جگہ ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ وہاں مباح پانی ان تین میں ہے کسی ایک کے عنسل کے لیئے کافی ہوسکتا ہے لیعنی (۱) جنبی (۲) جا کھند۔

ہے گیرد) میں رہ) بالصف نمبر (۳)مر دہ، تو یہ بہتر ہو گا کہ وہ جنبی کو غشل جنابت کے لئے دیدیا جائے،اور بقیہ دونوں کو تیم کرادیا جائے،الفتح،مر د پر غشل فرض ہے اور وہاں اور بھی مر د کھڑے ہیں جواہے د کمھ رہے ہیں تو وہ غشل کوترک نہیں کرے اگر چہ وہ اسے د کمھ رہے

بول۔

تمبر ۳۔ اگر ایک عورت پر عسل فرض ہو اور وہاں پر صرف مرد ہوں یامردوں کے ساتھ عور تیں بھی ہوں تو وہ تیم کرکے عسل میں تاخیر کرلے، اور اگر صرف عور تیں ہوں تو عسل کرلے اور تاخیر نہ کرے، اور اگر مردوسرے مردوں اور عور توں کے درمیان ہویا فقط عور توں کے درمیان ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے، ابن النحنہ نے ان تمام مساکل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیاہے، اس عورت کوچاہئے کہ حجیم کرکے نماز پڑھ لے، ان تمام صور توں میں اگر استنجاء کی ضرورت ہو جائے تو اے ترک کردینا چاہئے، الدر، یہانتک عسل کے فرائض کابیان ہو گیا۔

وسنته أن يبدأ المغتسل، فيغسل يديه و فرجه، و يزيل النجاسة أن كانت على بدنه، ثم يتوضأ وضوءه للصلوة الا رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا، ثم يتنحى عن ذلك المكان، فيغسل رجليه، هكذا حكت ميمونة أغتسال رسول الله عليه أو أنما يؤخر غسل رجليه لانهما في مستنقع الماء المستعمل، فلا يفيد الغسل، جتى لوكان على لوح لايؤخر، و أنما يبدأ بازالة النجاسة الحقيقية كيلا تزداد باصابة الماء.

ترجمہ: -اور عسل کرنے میں سنت طریقہ ہے کہ عسل کرنے والا اس طرح عسل کرنا شروع کرئے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کواورانی شر مگاہ کو دھوئے،اوراگر اس کے بدن پر نجاست کی ہوئی ہوتواہے دور کرے پھروضو کرے وہیا ہی جیسا کہ اپنی نماز کے لئے کر تاہے، سوائے اپنے پیروں کے دھونے کے ، پھر اپنے سر پر پانی بہائے،اور اپنے پورے بدن پر تمین بار، پھر اس حکمہ سے کنارہ ہو کر اپنے دونوں پاؤں دھولے، کیونکہ حضرت میمونٹ نے رسول اللہ علیہ کا وضو کرناای طرح بیان کیاہے؛ اب جگہ ہیں ہوں کے جو مستعمل پانی کے جمع ہونے کی جگہ اپنے دیوں کے دھونے میں اس لئے تاخیر کرے کہ وہ دونوں پاؤں ایس جگہ میں ہوں سے جو مستعمل پانی کے جمع ہونے کی جگہ ہے،اس لئے ہروقت دھونے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس بناء پر آگر وہ کسی تختہ پر نہار ہاہو جہاں پانی جمع نہ مور ہاہو تو پاؤں دھونے

میں تا خیر نہ کرے، اور عنسل کے کام کو نجاست حقیقیہ دور کرنے کے بعد کرہے تاکہ وہ ناپاکی پانی پڑنے سے اور زیادہ نہ بڑھ

توضيح: - سنت عنسل، ما تھ دھونا، نجاست زائل کرنا،وضو کرنا،پانی بہانا،پاؤل دھونا

و سنته ان یبدأ الغسل، فیغسل یدیه و فوجه.....الغ غسل میں بیرکام کرنے مسنون ہیں غسل کی ابتداءاں طرح کرے کہ اپنے دونوں ہاتھے یہونچوں تک تین مرجبہ دھوئے، الملتقط اورسب سے پہلے جنابت خم كرنے كى نيت كر نامسنون ہے ، پھر ہاتھ د طوتے وقت بهم الله پر هنا، الجو ہر و، و فوجه الخ اور اپنی فرج کو دھونا خواہ بیشاب گاہ ہو یامقعد ہو،ع،اور بظاہر اول یہی کام کرنا چاہئے کہ ہاتھوں کے دھونے کے بعد شر مگاہ کو د هولیّناچاہے، جبیہاکہ الملفظ میں اس کی تصریح ہے، م،۔

مسل میں شر مگاہ کو پہلے دھوتا ہی سنت ہے خواہ ایس میں نجاست گلی ہوئی ہویانہ ہو، جیسے کہ وضو سحرنے کو باتی اعضاء بدن پر مقدم کرنا سنت ہے خواہ حدث ہویانہ ہو، انتمنی، عسل کے وقت حدث نہ پائے جانے کی صورت پیہ ہوگی کہ کسی تحض کو جنابت ہونے کی وجہ سے عنسل لازم ہوا مگر عنسل سے معذوری کی وجہ ہے اس نے سیم کر لیا، مگر دویوضو ہے معذور نہیں ہے، لبذاایں نے وضوء کر کے نماز پڑھ لی انہی اس کا بیو وضو باقی ہی تھا کہ عنسل کرنے کی مجبوری ختم ہوگئی اور وہ عنسل پر قادر ہو گیا، اب عشل کرنے کے لئے اسے مسنون وضو کرناچاہٹے اگر چہ وضو موجود ہے،م۔

و يزيل النجاسة ان كانت على بدنه، ثم يتوضأ وضوءه للصلوة الارجليه.....الخ

اوراگر بدن پر نجاست لکی ہو تواہے دور کر لے،مصنف ؒ نے اس جگہ یفسل کہنے کی بجائے بیزیل کہا یعن ''وھونا''نہ کہہ کر '' دور کرنا'' کہاہے ِ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تایا کی دور کرنے کے لئے دھونا ہی ضرور کی نہیں ہے بلکہ جس طرح بھی ممکن ہوخواہ رگڑنے ہے ہویاشر بعت ہے جو نسی صورت بتائی گئی ہووہ طریقہ اختیار کیا گیا ہو ،ابیااس لئے ہو تاکہ وہ نایا کی بھیلنے اور بڑھنے نہ پائے، مواور نجاست اتنی ہونی جاہئے کہ شریعت میں اس کا اعتبار بھی کیا گیا ہو کیونکہ امام تمر تاثقٌ نے جامع صغیر کی تشرح میں کہاہے کہ تفاریق میں ابوعصمہ ہے مروی ہے کہ اگر سوئی کے ناکوں کے برابر نجاست کی مکھیٹیں پہنچی ہوئی ہوں اور وہاں پانی مہنچا تو پانی ناپاک ند ہو گا، میں کہتا ہو ل کہ عبار ت امام حمد الدین ضریر یکی شرح سے منقول ہے،ع، شم يتو صا المح اس كے بعد ويباد ضو كرے جيبانماز كے لئے كياجا تاہے۔

سوال - کیاای وضو میں سر کا مسح بھی کیاجائے؟۔

جواب : ہال مسے بھی کرنا جا ہے، قاضی خالن، فتن سے بھی یمی بات طاہر ہور ہی ہے، اور یہی صحیح ہے، الزابدي، الفتح، خلاصه به ہوا که وضو کرتے وقت سر کا مسح بھی کرنا چاہئے،البتہ اس وقت پیروں کونہ دھوئے، کیونگہ حضرت میمونڈ کی حدیث میں اس بات کی نضر تک کی گئی ہے ،اور مبسوط میں ہے کہ اس وقت دونوں پاؤں کو فور اننہ دھو کر اس میں تاخیر اس وقت کرنی جا ہے جبکه دونول پاؤل پانی میں رہتے ہوں، لیکن اگر کسی چھر یا تختہ یاا پینٹ پر ہوں تو تاخیر نہیں کرنی چاہئے،انہی، یہ مضمون حصر ت عائشةً كى اس حديث ہے بھى ظاہر ہے جس ميں كہاہے كه رسول الله عَلِيْكَةَ جنابت كاعسل فرماتے تو يہلے دونوں ہاتھ وھوتے پھر وضو کرتے جیسے نماز کے لئے کرتے پھر پانی میں انگلیاں ڈال کر ان ہے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے سارے بدن پر پائی بہالیتے ، بخاری اور مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔

ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا .....الخ

پھر اینے سرے پانی بہانا شروع کرے ،اور باقی سارے بدن پر تین مر تبہ پانی بہائے ، کہ ان میں ہے پہلا پانی بطور فرض کے

ہوگا اور دوسر آئیسراپانی بہانا بطور سنت کے ہوگا، یہی سیح ہے،السرائ، بدن پر پانی بہانے کی یہ کیفیت ہونی چاہئے، دائیں مونڈھے پر تین بار پھر ہائی مونڈھے پر تین بار پہانا چاہئے،معرائ الدرایہ،اور یہی اصح ہے، الزاہدی،یہ قول طوافی کاہے اس کوالدررٹی الغرر میں سیح کہاہے،اور تنویر میں بھی اس کولیاہے،م،اوریہ بھی کہا گیاہے کہ سب سے پہلے سر سے شروع کیاجائے،اور بی قول ظاہر الکتاب یعنی ہدایہ اور ظاہر حدیث میمونہ کاہے،افتح، یہی اسے ہے،اوراسی سے دررکی تشجے کوضعیف قرار ویتا چاہئے، البحر۔ میں کہتا ہول کہ در مختار میں جو یہ کہاہے کہ یہی ظاہر الروایہ ہے، یہ سہوہے بلکہ نج القدر میں ظاہر الکتاب سے مراوید ایس ہورے الکہ نظر الروایہ نہیں ہے،م۔

ثم يتنحى عن ذالك المكان .... الخ

پھر جس جگہ محسل کیا ہے وہاں ہے ہٹ کر دونوں پاؤل تین تین بار دھوئے جائیں کیونکہ حضرت میمونڈ نے رسول اللہ علی تین علی ایک جماعت نے حضرت میمونڈ سے روایت کی ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیجہ کے واسطے پائی رکھا تاکہ آپ اس ہے عسل فرمائیں تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پائی ڈال کر ان کو دویا تین بار وھویا پھر دائیں ہے بائیں ہاتھ پر پائی ڈال کر شر مگاہ کو دھویا پھر زمین ہے اپناہ تھ ملا، پھر کلی کی اور ناک میں پائی ڈالا، پھر اپنا چبرہ اور دونوں ہاتھوں (باہوں) ڈھویا، پھر اپنے سر کو دھویا تین مر جبہ پھر اپنے بدن پر پائی بہایا، پھر اس جگہ ہے کنارہ ہو کر دونوں پاؤں ذھونے، افتح، اور دوسر کی دوایت میں ہے کہ دونوں باہوں کے دھونے کے بعد تین جلوا پنے سر پر ڈالے پھر اپنا ہی بدن دھویا، اور بعض روایات میں ہے کہ پھر وضو کیا جیسا کہ نماز کاوضو کرتے تھے، جیسا کہ عینی میں ہے ان احادیث سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ شوہرا پی اہلیہ ہے خدمت ہے، م

## جنبی کاغوطه وغیره 🕠

اگر جنبی نے پانی کے اندراتی دیر تک غوطہ لگا کہ وضو و عسل ہوجائے تواس نے سنت پوری کر لی ورنہ نہیں، الفتح ، پانی خواہ دریا ہو نہر ہویا تالاب ہویا حوض ہو بینہ برستا ہواس ہیں اتنی دیر تفہر ارہ جیسا کہ الدرر وغیرہ ہیں ہے، والما ہؤ حو غسل ر جلیہ المنے دونوں پاؤں کو تاخیر ہے دھونے کی وجہ بیہ کہ بید دونوں پاؤں ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر مستعمل پانی جمع ہور ہا ہے، لہذاان کادھونا مفیر نہ ہوگا، ای بناء پر وہ محض کس تختہ پر نہار ہا ہویا کسی او کی جگہ یا ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی جمع نہ و تا ہو پھر تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، در مخار میں ہے کہ پاؤں دھونے ہیں تاخیر نہ کرے اگر چہ ایسی جگہ میں جہاں پانی جمع ہو تا ہو، اس بناء پر کہ مستعمل بانی کے پاک ہونے پراعتاد اور اطمینان ہے، میں کہتا ہوں کہ بیات سیح نہیں ہے، کیونکہ اہام ابو حقیقہ کا ظاہر نہ ہب ہے کہ مستعمل باپاک ہے البتہ حرج پائے جانے کی وجہ سے اس کے پاک ہونے کا فتو کی دیا گیا ہے، گر اس مسئلہ میں توکوئی حرج بھی نہیں ہے، لہذا فاہر نہ مہب پر ہی عمل کرتا ہوگا، اور میسوط کی روایت اوپ گذر یکی ہے۔

يكفيك اذا بلغ الماء اصول شعرك، وليس عليها بَلُّ ذوائبها، هو الصحيح، لما فيه من الحرج، بخلاف اللحية، لانه لا حرج في إيصال الماء الى أثنائها

ترجمہ :-اور عورت پریہ لازم نہیں ہے کہ عنسل کرتے وقت اپنی چو ٹیوں کو کھول ڈالے اس وقت جبکہ پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ رہا ہو، کیو نکہ آنخضرت علیقتے نے حضرات ام سلم "کو فرمایا تھا کہ یہی تمہارے لئے کانی ہے جبکہ پانی تمہارے بالوں کی جڑوں میں "ہمنچ جاتا ہو،اور عورت پراس ہے ہوئے بالوں کو ترکر تا بھی لازم نہیں ہے یہی صحیح ہے کیونکہ بالوں کے ترکر نے میں عورت کے حق میں حرج اور مشقت ہے برخلاف ڈاڑھی کے کیونکہ اس کی جڑوں کے اندر پانی مہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# تو شیج: -ضفائر بیخی پٹیال، داڑھی، عورت کے بال، عورت کے سر دھونے میں ضرر

وليس عليها بَلُّ ذواتبها، هو الصحيح، لما فيه من الحرج....الخ

کیونکہ گندھے ہوئے بالوں کے ترکرنے میں عور تول کے حق میں حرج اور مشقت ہے یہ تھم اس وقت ہے جبکہ عور تول کے بال گندھے ہوئے ہوں لیکن اگر بال کھلے ہوئے ہول توان کے در میان پانی پہنچانا واجب ہے، الفتح، حرج نہ ہونے کی وجہ سے جالے گندھے ہوئے کہ اپنی داڑھی ہے در میان پانی پہنچانا واجب ہے، الفتح، حرج نہ ہونے کی وجہ پہنچانا واجب ہے، اور جیسے من د براپ لفتح ہوئے بالوں اور ال کی جڑوں میں پانی پہنچانا واجب ہے، الحلا صہ ،اگر چہ گو ندھے ہوئے ہوں نہیں پانی پہنچانا واجب ہے، الحلا صہ ،اگر چہ گو ندھے ہوئے ہول الحرب الحرب ہے ، اور جیسے مر د براپ لفتے ہوئے جیں، اور بہی احوط ہے ، الصدر ، اور اگر عورت کے بالوں کی جڑوں میں پانی نہ پہنچ ہوئے مشکل مشلا عور ت نے اپنے مشر میں پانی نہیں پہنچتا ہے تو عور ت پر سکتے مشلا عور ت نے اپنے سر میں کوئی خوشبو دار مصالحہ اس طرح تیمراکہ بالوں کی جڑوں میں پانی نہیں پہنچتا ہے تو عور ت پر واجب ہوگا کہ اس کو دور کردے تاکہ پانی جڑوں تک جہنچ جائے ، السراج الوہاج ، اور یہی صحیح ہے ، الدر ر

### چند ضروری مسائل

نمبرا۔اگر عورت کوسر دھونا نقصان میں نیجاتا ہو اور شوہر نے اس ہے وطی کرنی جاہی تو وہ شوہر ہے انکار نہ کرے، عنسل میں سر کا دھونا چھوڑ دے،اور کہا گیاہے کہ سر پر مسمح کر لے،البر جندی،القہتانی،ام المؤمنین صدیقة نے فرمایاہے کہ رسول اللہ ملاقہ عنسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے، مسلم اور اس کے علاوہ ووسری چاروں احادیث صحاح میں بھی ہے،ع۔ نمبر سار آ واب میں سے یہ بات ہے کہ بانی خرچ کرنے میں نہ اسر اف کرنا چاہئے اور نہ انتہائی بخل سے کام لیا جائے۔

نمبر هم. نهاتے وقت قبله رونهیں مونا حاہے.

نمبر۵۔ تین بار دھونے میں پہلی بار ملنا جائے۔

نمبر ١- ايس جُك نهايًا چاہئے ك جهال نهائے دائے كو كو كى ند ديكھ۔

نمبر ٤- اور ومال كو كى كلام نبيل كرنا حاسية \_

نمبر ۸۔ عنسل کے بعد بدن کورومال نے ختک کر لینا جاہئے ،الہنیہ۔

نمبر 9۔ مر د کو جاہتے کہ سر کے بالوں کی جڑوں میں بھیگی ہو کی انگلیوں سے خلال کرلے، جبیبا کہ حضرت عائشہؓ کی حدیث میں گذر جاہیے، م۔

قال: والمعانى الموجبة للغسل انزال المنى على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة، و عندالشافعي خروج المنى كيف ماكان يوجب الغسل، لقوله عليه السلام: الماء من الماء، أي الغسل من المنى

ترجمہ: -ووہا تیں (علل واسباب) جن سے عشل کر ناواجب ہو تاہے، منی کا کود کر (حیطکے)اور شہوت کے ساتھ نکلناہے، مر دست نکلے یا عورت سے ای طرح سونے کی حالت میں نکلے یا جاگئے کی حالت میں،اور امام شافق کے نزدیک منی کا نکلنا جس حائت میں بھی شہوت کے ساتھ ہویااس کے بغیر ہو کسی طرح بھی ہو عشل کو واجب کر دیتا ہے،رسول اللہ علی ہے اس فرمان کی وجہ ہے کہ پانی پانی ہے واجب ہو تاہے۔

توضيح: - موجبات غسل، المعانى الموجية .... الخ

اس جگہ موجبات عسل میں جتنی چزیں بیان کی گئی ہیں آیتی از ال منی، دخول، حیض نفاست در حقیقت ان سے جنابت لازم آتی ہے اور آدمی جنبی ہو جاتا ہے ان سے عسل تو لازم نہیں ہو تا ہے ہمارے علماء کرام سے جو عابت ہواہے ان کے صحیح مذہب کی بناء پر، کیونکہ یہ سارے اسباب تو وہ ہیں جن سے وہ طہارت حتم ہوتی ہے جو عسل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، یہ موجبات عسل بمس طرح ہوں گے، السغناتی، اور النہایہ نے یہ باتیں بیان کی ہیں، انزار کی نے اس کا جواب دیاہ کہ اس کے کہا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے ہوئے سے عسل کا وجود ہوتا ہے، کہ کامطلب یہ ہے کہ یہ اسباب عسل واجب کرتے ہیں اس سے یہ غرض نہیں ہے کہ ان کے ہونے سے عسل کا وجود ہوتا ہے، کہ اس پر یہ اعتراض ہوکہ یہ چیزیں عسل کے شاتھ کس طرح جمع ہو سکتی ہیں، حالا نکہ جو چیز موجب ہواس کو اس چیز کے ساتھ جمع ہو تکی ہے، حاصل جواب یہ ہے کہ فہ کور چیزیں عسل کے جمع ہوتی ہے، جیسا کہ غایۃ البیان میں ہے، حاصل جواب یہ ہے کہ فہ کور چیزیں عسل کے وجود کی موجب ہیں۔

اس جگہ محقیقی بات ہے کہ شرعی اسباب خودا پے طور پر کسی چیز کو واجب نہیں کرتے ہیں کیو نکہ کسی چیز کو واجب کرنے والی حقیقت میں ذات خداد ندی ہے مگراس نے ایسے اسباب بنادیئے ہیں جن ہے ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس وقت اللہ تعالی نے ہم پر کیا حکم واجب کیا ہے اس طرح انزال وغیر ہجو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ جنابت کو لازم کرتی ہیں اور جنابت عسل کو لازم کرتی ہے۔ الحاصل وہ چیزیں حقیقت میں عسل واجب ہونے کی علت کی علت ہو میں ، شیخ الاسلام خواہر زادہ کے مبسوط میں ہے کہ عنسل کے واجب ہونے کا سب ہونے کا سب تو ایس چیز کا ارادہ ہے جس کا کرنا جنابت کی وجہ ہے حلال نہ تھا مثلاً نمازیا مبحد میں واخل ہونے کا ارادہ وغیر ہ، انزار کی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ان باتوں سے تو عسل کرنا واجب ہوتا ہے خواہ سسی کام کاارادہ پایا جائے یا نہیں ، اور یہ بھی کہا کہ اگر اس طرح کہا جائے کہ عسل کرنے واجب ہونے کا سب مثلاً نماز کی تیار کی اور اس چیز کا ارادہ کر نا ہے ہوئی اور ہارے عام مشائح کے نزدیک عسل کے واجب ہونے کا سب مثلاً نماز کی تیار کی اور اس چیز کاارادہ کر نا ہے جس کا کرنا جنابت کی وجہ سے طال نہ تھا، ای لئے کافی میں کہا ہے کہ حین کے سب مثل کرنا خواہ منی کے نکلنے ہے عسل واجب ہوئے کا سب مثلاً کی تیار کی اور اس چیز کاارادہ کر نا جا جب کی ایک کی تیار کی اور اس چیز کاارادہ کر نا ہی ہوگا کرنا جنابت کی وجہ سے طال نہ تھا، ای لئے کافی میں کہا ہے کہ حین کے سب مثل کرنا خواہ منی کے نکلنے سے عسل واجب ہوئے کا سب مثل کرنا خواہ منی کے نکلنے سے عسل واجب ہوئے کہ حین کے سب مثل کرنا جنابت کی وجہ سے طال نہ تھا، ای لئے کافی میں کہا ہے کہ حین کے سب مثل کرنا خواہ میں کہ کے نکلنے سے عسل واجب

ہو تا ہے الخ ،اس طرح جنابت کواس کا سبب بنایا ہے ،اور تاج الشریعیہ نے شرح ہدایہ میں کہاہے کہ یہ چیزیں بدن کوناپاک کرنے والی ہیں، عسل والی شہیں ہیں بلکہ عسل کو واجب کرنے والی چیز نماز کاار ادہ ہے اس وقت جبکہ ان تاپا کیوں کی وجہ سے بدن ناپاک جو کریا ک کرنے کے قائل ہو، مع۔

سب سے عمدہ اور اولی یہ جو آب دینا چاہئے کہ عنسل کے واجب ہونے کا سبب وہ چیز ہے جو چناہت کی وجہ سے حلال نہ تھی، الفتح، اور حق یہ ہے کہ ارادہ کالفظ ضر ور سبب ہے، کیکن اس ارادہ سے وہ ارادہ مر او ہے جو کشی کام کو شر وع کرنے کے وقت موجود ہو، اور در حقیقت موجب وہ چیز ہے جو بغیر عنسل کے حلال نہ تھی، گر وہ چیز ابتداء سے انتہاء تک طہارت چاہتی ہو، اور اس کا وجود پہلے سے ہو، کیونکہ یہ بات صاف اور کھی ہوئی ہے کہ موجب کا وجود اپنے سبب سے مقدم ہوتا ہے اور وہ طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے اور اس وجہ سے اور اس وجہ سے بھی کہ اس کے واسطے طہارت شرطہ اس کے بغیر طہارت نہ ہوگی، اس بناء پر ارادہ اس کے قائم مقام ہوا ہی بات اس آبت افا قمتم المی الصلو آبینی جب نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ کر وہیں مخفی طور پر موجود سے، کیکن ارادہ ایسا ہو کہ وہ فیصلہ البی عزوہ جل سے ایسا پایا جارہا ہو جو شروع سے موجود ہو، صرف اتنی بات کہ نماز ہی کیارادہ ہو شروع سے موجود ہو، صرف اتنی بات کہ نماز ہی کیارادہ ہو شروع سے موجود ہو، صرف اتنی بات کہ نماز ہی کیارادہ ہو شروع سے موجود ہو، صرف اتنی بات کہ نماز ہی کیارادہ ہو شروع سے موجود ہو کیا گر نماز نہیں پڑھی پھر بھی اس خسل سے طبارت ہوجائے گی، گرید پختہ اور موجہ نہ تھا کیونکہ اس خصل نے اس خاس سے طبارت ہوجود کی تھر نماز نہیں پڑھی پھر بھی اس خسل سے طبارت ہوجود کر بہت سے اشکالات ختم ہوجائے ہیں۔

### د لا کل اور تو ضیحات

قال: والمعاني الموجبة للغسل انزال المني على وجه الدفق والشهوة .....الخ

وہ باتیں جن سے مخسل لازم ہوتا ہے دوقتم کی ہیں، پہلی قتم جنابت دوسر ی قتم حیض اور نفاس پھر جنابت دواسباب ہوتی ہے (اک حشفہ (آلہ تناسل کا بالائی حصہ) داخل ہوئے بغیر ہی انزال منی ہو: (۲) دخول خولو انزال ہویانہ ہو، اور میں کہتا ہوں کہ مخسل کو واجب کرنے والی ایک تیسر ی بات بھی لگھنی جائے لیمی مسلمان مردہ کی لاش کو عنسل دینا جو واجب علی الکفایہ ہے، فافہم، م، مصنف ہدائیہ نے منسل کے واجب کرنے والے اسباب کواس طرح بیان کرنا شروع کیا ہے انوال المهنی المنح منی کا حجیظے اور شہوت کے ساتھ لگلنا، اس طرح جنابت کے دواسباب میں ہو ایک ہے حشفہ ذکر اندر داخل کئے بغیر اسے چھونے ہے بید کھنے ہوئی کرنا تھو السر جسی میں ہے، منی کا اس طرح تکھنا خواہ مردے ہویا عورت سے اس طرح ہوا جائے ہیں۔

انزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة.... الخ

اس جگہ ایک سوال ہو تاہے کہ نہ کورہ عبارات ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ منی کے نظنے سے عنس فرض ہونے کے لئے یہ شرط ہو کہ دہ شہوت کے ساتھ اور چھنگے ہے ہو جانا تکہ سوتے ہوئے آدی سے منی فارج ہونے سے بھی عنسل فرض ہوتا ہے اگر چہ شہوت نے بغیر نکلنے ہے عنسل فرض نہ ہو اگرچہ شہوت نکی ہو، تواس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قیاس کا تقاضا تو بھی تھا کہ شہوت کے بغیر نکلنے ہے عنسل فرض نہ ہو کئین ائمہ علاء کرام نے استحسانا عنسل فرض قرار دیا ہے کہونکہ غیند کی اس حالت میں یہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ شہوت کے ساتھ فارج ہوئی ہوئی سختائی نے نہایہ میں فرمایا ہے کہ مطلقا دفق اور شہوت کے اور ظاہر بھی ہے کہ شہوت کے ساتھ ہی نگلی ہوئی، سختائی نے نہایہ میں فرمایا ہے کہ مطلقا دفق اور شہوت کی قید خروج منی کے وقت کا گائی ہے ، لیکن امام اعظم اور امام محد کے قول پر ٹھیک تہیں ہے کہونکہ شہوت اور دفق کے ساتھ دکلنا ان کے بزویک شرط نہیں ہوگئی جب بھی عنسل فرض ہوگا، اور انزار گٹ نے غایۃ البیان میں جواب دیا ہے کہ نہیں بلکہ مصنف کا قول وقت اس کے بغیر ہی نگلی ہو جب بھی عنسل فرض ہوگا، اور انزار گٹ نے غایۃ البیان میں جواب دیا ہے کہ نہیں بلکہ مصنف کا قول

سب کے قول پر درست ہے، کیونکہ جب منی کا انزال اس صفت کے ساتھ ہوجو مصنف ؒنے ذکر کی ہے تو وہ سب کے نزدیک بالا تفاق موجب عسل ہوگی،اییا ہی بینی میں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ سب کے نزدیک شہوت کے ساتھ مئی کا لکلنا ہی معتر ہے البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا منی کے نکل آنے تک اس شہوت کا قائم رہنا بھی شرط ہے یا نہیں، چنانچہ اما اعظم و محد کے نزدیک شرط ہے مگر ابو یوسٹ کے نزدیک شرط نہیں ہے جسیا کہ بعد میں کہاہے، میح قول امام اعظم اور محد کا ہے اس لئے تاج الشریعہ نے وقایۃ الروایہ میں اس مسئلہ کو اس طرح بیان کیا ہے : انزال منی ذی دفق و شہو ہ عند الانفصال، یعنی ایس منی کا نکلناجو اپنی جگہ سے جدایگ کے وقت وفق و شہوت والی ہو، اس ہے اس بات کی صراحت معلوم ہوتی ہے کہ بی نہ ہب واضح اور بہت مخاط ہے، قبر تاتی نے نقل کیا ہے کہ مجموع النوازل میں ہے کہ ہم ابو بوسف کا قول قبول کرتے ہیں کیونکہ اس قول میں عام مسلمانوں کے واسطے سہولت ہے لیکن ور مخار میں ہے کہ متون کی مخالفت اور ترک نہ بہب کے باوجو دا بی قول کے قبول کرنے میں تعجب ہے جہاں تک صرف اس کے جائز ہونے کا تعلق ہے تو بھی ضرورت کے موقع میں در ست ہے یہ بات یادر کھنے کے لائق ہے۔

بیں متر جم عنقریب اس مسئلہ کی تحقیق کروں گاالیہ اس فرمان خداوندی حلق من ماء دافق کہ اچھلتے ہوئے پانی سے
انسان بیدا کیا گیا ہے کہ پیش نظریہ بات صاف سمجھ میں آئی ہے کہ دفق منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدائی کے وقت
کااعتبار ہے،اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ عورت کی منی میں دفق ہو تاہے بینی وہ بھی انجھل کر نکلتی ہے اس کی
نفر تاخی جگئی نے کی ہے اور قبستائی نے بھی اس کی متابعت کی ہے،اگرچہ محیط میں مجمل ہے، اور ور مخار میں کہا ہے کہ عورت
کی منی کے متعلق بھی دافق کی صفت کو ماننا سمجھ تہیں ہے اور عورت کی منی کے بادے میں اس بات کا احتمال باتی رہتا ہے کہ مر و

میں کہتا ہوں کہ اس کہنے والے کے اس گمان کو آنے والی دوسری آیت ﴿ یخوج من بین المصلب والتوانب ﴾ باطل کرتی ہے کیونکہ اس آیت میں منی کے متعلق یہ کہا گیاہے کہ وہ پیٹھ اور سینوں کے در میان سے نکلتی ہے اس میں بین الصلب ہے نکلنے والی مر دکی منی ہوئی اور بین الترائب سے عورت کی منی کو کہا گیاہے اس لئے عورت کی منی پر مر دکی منی کو اختصار کے خیال سے غلبہ دیا گیاہے ساتھ ہی دوسر اجملہ یعنو ج الابلة کااس کی وضاحت کے لئے بھی لایا گیاہے اس لئے اختصار اور توشیح دونوں کی حفت دونوں کی حفت دونوں کی حقت دونوں کی حقت دونوں کی حقت دونوں کی حقت دونوں کی حقت میں معیوب ہے اس لئے دافق کی صفت دونوں کی حقیقی مانتی ہوگی اور اس فلام کو چھوڑ کر دوسر امر اولینا مسیح نہ ہوگااس طرح دفق کی بنیاد و شہوت پر ہوئی، لہذا وفق کا وجود اور شوت عورت اور مرد دونوں میں ہوگا، اگر چہ دخول کی حالت از ال کا ظہور حساہے ، اور بغیر دخول کی حالت سے صرف مرد میں دفق منی نظر سے معلوم ہو تاہیے ، جو عورت بیں نہیں ہو تاہے۔

الحاصل وہ جنابت جوماء والتی جھنگے ہے نکلنے والی منی سے ہو وہ شہوت کے ساتھ ہی ہوگی خواہ جاگتے ہیں ہویاسوتے ہیں،
ای طرح مر دہے یا عورت ہے، حضرت ام سلمہ کی صدیث کو دلیل مان کر جس میں ہے کہ انہوں نے حضرت علیقے کے پاس
آکر عرض کی کہ اللہ تعالی حق بات کہنے ہے نہیں شر ما تا ہے (ای بناء پر میں ایک حق اور ضروری بات کو بغیر شر مائے ہوئے
عرض کرتی ہوں کہ اگر کسی عورت کو احتلام ہو جائے تو کیااس پر عسل کرتا لازم آئے گا؟۔ آپ نے جواب دیا کہ بال اے بھی
عرض کرتی ہوں کہ اگر کسی عورت کو احتلام ہو جائے تو کیااس پر عسل کرتا لازم آئے گا؟۔ آپ نے جواب دیا کہ بال اے بھی
عسل کرتا ہو گا جبکہ خواب دیکھنے کے ساتھ ہی پانی اور تراوث بھی بدن یا کپڑے پر محسوس کر رہی ہو۔

ایک دوسر کاروایت میں ہے کہ حضرت ام سلیمؓ کی بات من کرام المؤمنین ام سلمہؓ نے شرم کے بارے اپناچہرہ آنچل ہے ڈھک کر عرض کیایار سول اللہ! کیاعورت کو بھی احتلام ہو تاہے؟ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں خاک (تیرا بھلا ہو) تہیں تو پھر اس کا بچہ اس کے مشاہبہ کس طرح ہو تاہے، اس کی روایت بخار کاومسلم نے کی ہے۔ خلاصہ بیہ ہوا کہ ہمارے نزدیک دفق کے ساتھ نکلنے والی منی مطلقاً شہوت کے ساتھ ہوتی ہے ،اور جنابت کے دواسباب میں سے ایک سبب ہے ،ادر جنابت کا دوسر اسبب حثفنہ کا داخل کر دیناہو تاہے۔

و عندالشافعی خووج المنی کیف ما کان یوجب الغسل .....الخ جنابت کاسب امام شافع کے نزویک منی کا نکلنا ہے جس طرح بھی ہوشہوت کے ساتھ ہویانہ ہو، اس سے عشل فرض ، ہوجاتا ہے کیونک رسول اللہ علیہ فیصلے نے فرمایا ہے المعاء من المعاء كريانى پانى ہے واجب ہوتا ہے، تعنی پانی كو عسل ميں استعال کرنامنی نگلنے سے واجب ہو تا ہے،اس سے یہ بات صاف سمجھ میں آئی ہے کہ منی کاپائی جس طرح بھی نکلے عشل واجب ہوگا، مسلم اور ابوداؤد وغیرہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے اور چو نکہ المعاء میں ''ماء'مکا لفظ عام ہے ہر طرح کے پانی کو شامل ہے خواہ ندی ہو وری ہویا بیشاب ہو،ای طرح منی شہوت سے نکلی ہویا بغیر شہوت کے اس لئے الماء سے منی مراد تی ہے اگرچہ بغیر شہوت کے نگلی ہو،مصنف ہدائیہ نے اس کے جواب میں سب سے مہلے شہوت کی شرط کو ٹابت کر کے امام شافعیؒ کے دلا نگ کاجواب دیاجو آئنده **ند کور**ہے۔

ولنا ان الامر بالتطهير يتناول الجنب والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة

ترجمہ: -اور ہماری پہلی دلیل میر ہے کہ اللہ تعالی نے تطبیر کاجو تھم دیا ہے وہ جنبی کوشامل ہو تا ہے، جبکہ جنابت کے معنی نغت میں ہیں شہوت کے ساتھ منی نکلتا، کہاجا تا ہے اجنب الرجل جبکہ نسی مر دنے اپنی شہوت عورت سے پوری کرلی ہو، اور حدیث مذکور کواس صورت پر محمول کیاجائے گاکہ منی شہوت سے خارج ہوئی ہو۔

توضیح: ولنا ان الامر بالتطهیر بتناول الجنب .... الخ ابنک شوافع کی دلیل بیان کی گئے ہے اور اب احزاف کی دلیل پیش کی جارئی ہے چنانچہ پہلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ے ﴿ وَإِنْ كُنْهُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا ﴾ الایة،اس میں جنبی کو تطهیر کا تھم دیا گیا ہے لہذالفت میں جنابت کے معنی ہیں شہوت کے سأتھ منی کا نکلنا، چنانچہ محاورہ میں کہاجاتا ہے اجنب الرجل کہ مر دلجنبی ہو گیائیہ اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ مر دنے عورت ے اپن حواہش پوری کر لی ہو، اس سے بیربات معلوم ہوئی کہ منی کاشہوت سے نکلنے کو جنابت کہتے ہیں، اس سے بیربات معلوم سے ہیں وہ می پرس رہ ہوں ہے۔ ہوئی کہ آیت پاک میں جبی پر عسل کرنالازم کیا گیا ہے،اور جبنی لغت میں اس شخص کو کہاجاتا ہے جس کی مئی شہوت کے ساتھ نگلی ہو تو آیت کریمہ کا تھم اس شخص کے لئے ہوگالیکن جس شخص کی منی بغیر شہوت نکل گئی اس کے بارے میں اس آیت کے اندر کوئی تھم نہیں ملتا ہے یعنی نہ اس پر عنسل کے واجب ہونے کااور نہ واجب نہ ہونے کا، کیکن المعاء من المعاء کی حدیث ہے اس کا تھم مل جاتا ہے، اس طرح پر کہ المِیاء میں بالا تفاق جمارے اور شوافع کے در میان الف لام عہد کا ہے کیونکہ مطلقاً پائی خواہ ندی ہو یا پییٹاب ہواس سے ہم میں سے کسی کے مزد یک بھی عسل فرض نہیں ہو تاہے، بلکہ اس سے مخصوص یانی مرِ ادہے لینی وہی پانی جو آیت اور لغت دونوں کے مطابق ہے لیعنی وہ منی جو شہوت کے ساتھ نگلی ہو ، لہٰذا حدیث کی یہی مراد

اور الفتح میں ہے کہ ایسا کیون نہ ہو کیو نکہ اکثر لوگوں کی ساری عمر گذر جاتی ہے اور وہ یہ نہیں جانتے کہ منی بغیر شہوت کے بھی ہو کتی ہے اور ابن المنـذرّ نے کہاہے حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا ابو حنیفہ حدثنا عکرمہ عن عبدریہ موسی عن امد انھا سالت عانشہ الخ، بینی اس سندمیں ہے کہ حضرت عائشہ سے نہ ی اور اس کے عکم کے بارے میں دریافت کیا گیا توانہوں نے جواب دیا کہ ہر ایک مر داور مذکر سے مذکی نکلتی ہے، بدن سے نکلنے والے پانی میں (بیشاب کے علاوہ) ندی، دری اور منی ہے، جب مر داپنی عورت سے دلیستگی کر تاہے تواس کے ذکر پروہ ظاہر ہوتی ہے الیی صورت میں اسے چاہئے کہ اپناذ کر ادر دونوں خصیوں کو بھی دھوڈالے اور صرف وضو کرلے عسل کرنے کی ضرورت نہیں ، اور ودی وہ چکناہٹ جو پیتاب کرنے کے بعد ذکر سے تکلتی ہے، اس سے بھی اپنے ذکر اور خصیوں کو دھوکر وضو کرلے، اور عشل نہ کرے، اور منی، تو یہی وہ پانی ہے جوسب سے اہم ہے جس سے شہوت رانی ہوتی ہے اور اس کے نگلنے کے بعد عشل لازم آتا ہے، عبد الرزاق نے بھی اپنی تصنیف میں اس کے مانند قادۃ اور عکرمہ ہے روایت کی ہے، ابن الہمائم نے کہاہے کہ اس سے بیات معلوم ہوئی کہ بغیر شہوت کے منی کا دکلنا ممنوع ہے، ورنہ منی اور ذری میں شناخت اور تفریق تا ممکن ہو جائے گی۔

میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اس بیان کئے ہوئے قاعدہ سے تو صرف یہ بات فابٹ ہوئی کہ شہوت کا وجود صرف منی ہے ہے گراس سے مقصود حاصل نہیں ہورہاہ کیونکہ مقصود تو یہ ہے کہ منی کا خروج صرف شہوت سے ہے، اس اشکال کا جواب وہ ہے جو مصنف ؓ نے ذکر کیا ہے، اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیات نے حضرت علی کرم اللہ و جہا ؓ سے فرمایا ہے کہ جب تمہاری ندی نکلے تو ایپ ذکر کود حو کروضو کر لوویسائی جیسا کہ نماز کے لئے کرتے ہو، اور جب تم سے پانی تفتی کرے (لیمنی انتہا کہا کہ کہ نہائی اور مسلم نے مختر آروایت کی ہے، ان کے علاوہ ابن ماجہ، نسائی اور ترین کی نے بھی روایت کی ہے، ان کے علاوہ ابن ماجہ، نسائی اور ترین کی نے بھی روایت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ بیا حدیث میں متح ہے۔

اور امام احمد کی روایت میں ہے کہ واڈا محدفت المعاء فاغنسل واڈا لم یکن خاذفا فلا تعنسل، یعنی جب تم ہے منی خذف کرے (یعنی احمیل کر نکلے) تو عسل کر واور جب منی خاذف ند ہو تو عسل نہ کرو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ان روایتوں میں خذف اور نفخ دو نول الفاظ کے تمام حروف نقط والے ہیں، دونول کے معنی دفق کے ہیں یعنی انھیل کر نکلنا، مطلب یہ ہوا کہ ماء دافق ہو تو عسل کر وحد دافق نہ ہو تو عسل نہ کرو، یہ باتیں تو نص سے تابت ہو تیں، اور لفظ الماء اگر چہ عام ہے مگراپنے عموم پر نہیں ہو تا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ خصوص مراد ہے، اور وہ دلیل نہ کوراور حضرت علی کی حدیث ہے ماء دافق ہوا لین وہائی جو شہوت کے ساتھ نکلا ہو۔

بعض او گوں نے کہاہے کہ المعاء من المعاء کا تخم بیداری کے بارے میں نہیں بلکہ احتلام اور خواب کے بارے میں ہے،
چنانچہ حضرت ابن عبان کا بھی قول ہے جیسا کہ ترفہ گئ نے روایت کی ہے، اور طبر الن نے بھی سند تھیجے کے ساتھ اس کی روایت
کی ہے، اور اس کے متعلق ایک قول ہے بھی ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئ ہے، چنانچہ شوافع میں سے محی النہ نے کہاہے کہ
ابتدائے اسلام میں اس کی رخصت تھی محر بعد میں یہ منسوخ ہو گئ ہے، جیسا کہ مشکوۃ میں ہے اور تین احادیث میں اس کا شنج ہونا
صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان میں ہے ایک یہ ہے کہ حضرت آبی بن کعب نے فرمایا ہے کہ المعاء من المعاء تو ابتداء
اسلام میں رخصت تھی یہ روایت ابوداود، ترفہ کی اور ابن ماجہ نے بیان کی ہے، دوسر کی وہ جوعروہ نے حضرت عائش ہے روایت کی
ہے کہ فتح کمہ کے بعد آنخضرت علی تھے نے جماع بغیر انزال سے خود بھی عسل کیا اور دوسروں کو بھی تھم دیا، اس کی روایت ابن
حبان نے اپنی تھیجے میں کی ہے۔

تیسری روایت بہ ہے کہ خضرت رافع بن خدتی کو جماع بغیر انزال کی صورت میں المصاء من المصاء فرمایا (لینی عسل کی ضرورت نیس ہے) مگر بعد میں حضرت رافع نے کہاہے کہ آنخضرت علی ہے جمیں عسل کا حکم دیا،اس کے متعلق محار فی نے کہاہے کہ آنخضرت علی ہے کہ اگر مختلف اور متضاواحاویث کی وجہ ہے کہاہے کہ بید حدیث حسن ہے، مع ،اور بھی اس طرح وزرازم ہو کر بول بھی کہاجا تاہے کہ اگر مختلف اور متضاواحاویث کی وجہ ہے ہمار۔ ہمارے اور شوافع کے در میان اختلاف ہے تو ہم ان سب سے قطع نظر کر کے صرف آیت قر آن سے استدلال کریں تو بھی ہمارا مقصد بورا ہو جاتا ہے اور اس طرح سے بھی بھی جواب دیا جاتا ہے کہ المعاء من المعاء عام ہے لیکن بالا تفاق ندی اور ودی مر او منہیں ہے لہذا تھی طور سے یہ اخص خصوص ہوا یعنی منی اگر شہوت کے ساتھ خارج ہو تو مسل واجب ہوگا،اور یکی ہماراند ہب ہے۔

ثم المعتبر عند ابي حنيقة ومجمد انفصاله عن مكانه على وجه الشهرة، وعند ابي يوسف ظهوره أيضا

اعتبارا للخروج بالمزايلة، اذ الغسل يتعلق بهما، ولهما انه متى وجب من وجه فالاحتياط في الايجاب

ترجمہ: - پھر شہوت کے ساتھ انزال میں امام ابو صنیفہ اور امام محمد کے نزدیک منی کا شہوت کے ساتھ اسپنا ٹھکانے سے جدا ہونا معتبر ہے اور امام ابویوسف کے مزدیک شہوت کے ساتھ جدا ہونے کے علاوہ اس حالت میں باہر آ جانا بھی شرط ہے، کیونکہ انہوں نے منی کے ظہور و خروج کواس کے اپنے ٹھکانے سے زائل ہونے پر قیاس کیا ہے، کیونکہ عسل کے واجب ہونے کا تعلق تو دونوں سے ہے، اور امام ابو صنیفہ وامام محمد کی دلیل میں ہے کہ جب ایک وجہ سے عسل واجب ہوا ہے تواس کے واجب کردیئے ہی میں احتیاط ہے۔

لَوْ كُتِيِّ : إِنَّمَ المُعتبُو عند ابي حنيفةٌ ومحمد انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة.....الخ

طرفین یعنی ام ابو صنیفہ اور امام محر کے تردیک عسل کے فرض ہونے کے لئے منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ ہے جدا ہونا ہی کانی ہے اگر چہ باہر ہوتے وقت شہوت باتی نہ رہی ہو ، لیکن ام ابو یوسف کے نزدیک منی کا اپنی جگہ ہے شہوت کے ساتھ جدا ہونے کے علاوہ اس کے باہر ہوتے وقت بھی باتی رہنا ضروری ہے ، کیو تکہ ام ابو یوسف نے نمنی کے خروج اور ظہور کواس کے اپنے شھکانے سے جدا ہو جاتا) اور خروج (ذکر کے باہر آ جانا تھکم کواس کے اپنے شھکانے سے جدا ہونے پر قیاس کیا ہے کیو تکہ مزائلہ (اپنی جگہ سے جدا ہو جاتا) اور خروج (ذکر کے باہر آ جانا تھکم کواس کے اوب ہونے کا تھم متعلق ہے ، لیعنی عسل اس وقت اعتبار سے ) دونوں کا ایک حال ہے ، کیو تکہ ابن دونوں باتوں پر ہی عسل کے واجب ہونے کا تھم متعلق ہے ، لیعنی عسل اس وقت داجب ہوگا کہ منی اپنی جگہ سے آگے بڑھ جائے کہ اوپ سے بیات ٹابت ہوگئی کہ ایک خاتی ہو تا ہے بڑھ جائے کہ سے آگے بڑھ جائے کہ وقت شہوت شرط ہونی جائے اس کے باہر نکلتے وقت بھی منسل کا تعلق دونوں باتوں سے بہ بھر اپنی جگہ سے آگے بڑھ جانے کے وقت شہوت شرط ہونی جائے اہر نکلتے وقت بھی مشہوت شرط ہونی جا ہے تو اس کے باہر نکلتے وقت بھی مشہوت شرط ہونی جا ہے تو اس کے باہر نکلتے وقت بھی مشہوت شرط ہونی جائے ، م

ولهما انه مني وجب من وجه فالاحتياط في الايجاب.....الخ

اور طرفین کی دلیل سے کہ دووجوں میں سے ایک وجہ سے عسل واجب ہو تا ہو توا صلیا کا تفاضا ہے ہوگا کہ عسل واجب کردیا جائے، قیاس کا تفاضا تو وہی ہے جو امام ابویوسٹ نے فرمایا کہ اپنی جگہ ہے آگے بڑھنے اور باہر آجانے دونوں وقتوں میں شہوت کا پایا جاتا ضروری ہو گر عبادت کے مسائل میں احتیاط واجب ہوتی ہے، اس لئے ہم سے کہتے ہیں جب منی اپنی مخصوص جگہ سے شہوت کے ساتھ آگے بڑھ گئی تو عسل واجب ہونے کی ایک وجہ پائی گئی بھر جب شہوت کی حالت ہی میں خارج نہیں ہوئی تو دوسر کی وجہ بھی عنس واجب ہونے کی پائی گئی تو بالا تفاق عسل واجب ہونے کی پائی گئی اس طرح دوسر کی صورت بیدا ہوگئی کہ عسل واجب ہونے کی دووجوں میں سے ایک وجہ پائی گئی اور دوسر کی وجہ نہیں پائی گئی اس طرح کل تین صور تین پیدا ہوگئی کہ عسل واجب ہونے کی دووجوں میں سے ایک وجہ پائی گئی اور دوسر کی وجہ نہیں پائی گئی اس طرح کل تین صور تین پیدا ہوگئی ہیں:

نمبرا۔ پہلی غیبیورت منی جدا ہوتے دفت بھی شہوت نہ تھی اور خارج ہوتے وفت بھی شہوت نہیں تھی،اس صور ہ میں بالا نفاق عسل واجب نہ ہوگا۔

نمبر ہو۔ وقت بھی شہوت نے ہوگی کہ اپنی جگہ ہے منی کے جدا ہوتے وقت بھی شہوت تھی اور باہر آتے وقت بھی شہوت باتی رہی اس صورت میں بھی بالا تفاق عنسل واجب ہوگا۔

نمبر سا۔ تیسری صورت جدا ہوتے وقت تو شہوت موجود تھی مگر خارج ہوتے وقت شہوت باتی نہیں رہی، یہی وہ صورت ہے جو مختلف نیہ ہے، اب اگر ہم اس صورت کو پہلی صورت میں داخل کر دیں تو خلاف احتیاط ہو گا،اور اگر اسے دوسری صورت میں داخل کر دیں یغنی عسل واجب کر دیں تو کی وجول ہے احتیاط پر عمل ہوگا:

اول سیکہ منی تطبیہ وقت شہوت کی شرط ایک اجتہادی مسئلہ ہے اس بناء پر ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ منی جس

طرح بھی نکلے شہوت ہوبانہ ہو عنسل واجب ہو گا، اگرچہ اس اجتہادی مسئلہ میں ہمارے نزدیک ہی مسئلہ صحیح ہے کہ شہوت کی شرط ضروری ہے،اور شہوت کانہ ہو قا کمزور پہلوہے بھر بھی ہمارے نہ ہب پر بھی خطا کا حمّال باقی رہتاہے کیونکہ اجتہاد کی صور ت میں صحیح اور غلط دونوں یا تول کا حمّال ہو تاہے۔

سن سار سور دری ہوں ہیں ہوئی ہوئی۔ دوم نیے کہ خروج منی کے وقت شہوت کی شرط کرنے صحیح اجتہاد پر قیاس کرنا لازم آتا ہے، جس سے مرجوح اور کمزور صورت پر عمل کرنے کو تقویت حاصل ہو گی اس لئے یہ قول قوی مانا جائے گاکہ خروج کے وقت شہوت ہویانہ ہو عنسل واجب میں

سوم یہ کہ عسل کو واجب ان کر کر لینے بیل کوئی خطرہ اور دلی وسوسہ باتی نہیں رہتاہے کیونکہ اگر واجب بھی نہیں تھا تو بھی کوئی نقصان نہ ہوا، اس کے ہر ظاف اگر واجب ہواور عسل نہیں کیا جائے اور قیاس بیں غلطی کی جائے تواس بیں نقصان ہوگا اس بناء پر ہم نے غور کر کے یہ دیکھا کہ عسل واجب کرنے کی ایک وجہ تو بالیقین موجود ہے لینی اپنی جگہ سے نگلنے کے وقت شہوت موجود ہے ، دوسر کی وجہ ایجاب کے قائم مقام موجود ہے ، دوسر کی اجہ کہ خروج کے وقت کمزور جانب بیں بھی قوت ہوگئ ہے، اور یہ دوسر کی وجہ ایجاب کے قائم مقام موجود ہوائی جس کے وقت شہوت مو مگر خروج کے وقت نہ ہو تو بھی عسل واجب ہوگا، بہی دو تحقیق ہے جس کا بی متر جم نے اور وعدہ کیا تھا، والحدادلله رب العلمین۔

اس محتیق سے بیدبات بھی معلوم ہوگئی کہ اہام اعظم اور اہام محرکائی تول اصح اور احوظ ہے، اسی بناء پر علاء محققین میں سے
تان الشریعیہ وغیرہ نے اسی قول کو متن کی تماہوں میں ذکر کیاہے اس لئے یہی طاہر المذہب بھی ہوا، اور در محار وغیرہ میں جو پچھ
لکھاہے اس کا عتبار نہیں ہے ، اور اس پر فتوی دینا بھی جائز نہیں ہے ، ہاں بوقت ضرورت اس پر فتوی دیا جاسکتاہے کیو تکہ حرج اور
ضرورت کی صور تیں مشتنی ہواکرتی ہیں، جیسا کہ ظہیر یہ وغیرہ میں اس کی تصریح کیا ہے، دم۔

اور ینائے میں ہے کہ ام ابوبوسف کے قولی پر وجوب عسل کی نفی کرنے میں اس صورت پر عمل کیا جائے گا کہ کوئی فحض کی کے گھر پر مہمان بن کر رات کور ہا، اور رات کو احتمام کا حتمال ہوا، گراہے وہاں عسل کرنے میں اس خیال ہے شرم وحیا آئی ہے اور اسے یہ خطرہ بھی محسوس ہو تاہے کہ گھر والوں کے دل میں میری طرف سے بلاوجہ یہ شک نہ ہو جائے کہ اس کے ہاں کسی عورت سے ملوث ہواہے اس وقت اگر وہ اس نے آلہ تناسل پر ہاتھ رکھ کر منی باہر نہ آنے دے اور پھر در بعد سکون آجائے پر ہاتھ و کھ کر منی باہر نہ آنے دے اور پھر در بعد سکون آجائے پر ہاتھ و ہٹالے تو ام ابوبوسٹ کے مسلک کے مطابق اس پر عسل واجب نہ ہو گااور وہ بغیر عسل کے بھی ہاعزت وہ قاررہ جائے گا، عنی بین ایسانی ہے۔

## چند ضروری مسائل

نہبرا۔اگر احتلام وغیرہ میں مردکی منی اپنی مخصوص جگہ سے جدا ہو کی کیکن آلہ تناسل کے منہ پر ظاہر نہ ہوئی توجب تک ظاہر نہ ہو تینول اماموں کے نزدیک بالاتفاق عشل واجب نہ ہوگا، قاضی خان، الفتح۔

''نبر ۲۔اگر احتلام ہوالذت پاکی عمر خارج میں منی نہیں لکلی یہائیک کہ اُس نے نماز پڑھ لی پھر منی لکلی تو اس پر عسل واجب ہو گا،الذخیر ہ،لیکن اس نماز کااعادہ نہ ہوگا۔

نمبر سا۔ای طرح آگر نماز میں احتلام ہوا مگر انزال نہ ہوا بہانتک کہ اس نے نماز پوری کرنی اس کے بعد انزال ہوا تو اس صورت میں بھی نماز کااعادہ لاز مہنہ ہو گا مگر مخسل واجب ہو گا، انفتح۔

نمبر ۳۔ نماز بیں احتلام کی صورت میہ ہوگی کہ مثلاً سجدہ میں یا ایسے طور پر سوگیا کہ وضو سنبیں ٹوٹا اس حالت میں خواب دیکھاپھر چونک کر نماز پوری کرلی،اس کے بعد انزال ہوا، اس طرح اگر نماز کی حالت میں یااس کے علاوہ جاگتے ہوئے کسی محبوب یا حسین کا گهراخیال کیااور انزال ہوا مگر منی کھنے پہلے نماز پوری کرنی پھر بھی وہی تھم ہو گا۔

مناسب ہے کہ ذخیرہ کاند کورہ مسئلہ امام اعظم اور امام محد کے تول کے مطابق ہو کیونکہ بظاہر غلبہ شہوت کے بعد نماز پڑھی ہوگی، ای طرح خروج منی بل خسل واجب نہیں ہوتا ہوگی، ای طرح خروج منی بل خسل واجب نہیں ہوتا ہے، م، اور طرفین کے قول کی وجہ یہ ہوگ کہ شہوت کے ساتھ از ال کو جنابت کہتے ہیں اب جبکہ منی اپنی جگہ ہے شہوت کے ساتھ نگی تو اس پر جنابت ہے، اسی طرح منی کا پنی جگہ ہے آگے بڑھ جانا جو وجوب عسل کی ایک وجہ جو قوی بھی ہے بائی گئی ساتھ نگی تو اس پر جنابت ہے، اسی طرح منی کا پنی جگہ ہے آگے بڑھ جانا جو وجوب عسل کی ایک وجہ جو قوی بھی ہے بائی گئی اور دینی معاملات میں احتیاط پر عمل کرنا ضروری ہے جس کی سکین ظہور جو وجوب کی دوسری وجہ ہے گر کمزور نہیں پائی گئی، اور دینی معاملات میں احتیاط پر عمل کرنا ضروری ہے جس کی صورت یہاں پر یہی ہے کہ اس قوی وجہ پر عمل کرتے ہوئے عسل واجب مانا جائے، ای لئے تحسل کا عظم دیا گیا، الفتح، اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ فرض عملی ہے، اچھی طرح سمجھ لو، م، اب امام ابو یوسف سے اختیاف کی بناء پر کئی مسائل نظام ہیں جو سے ہیں۔

منبرہ۔ کسی نے کسی عورت کی طرف اس طرح گہری نظر ڈالی کہ منی اپنی جگہ ہے آھے بڑھ گئی امشت زنی کی اپنی اہلیہ ک بیٹیاب گاہ کے علاوہ کسی اور جگہ جماع کیا یا احتلام ہوا گرچو تک کر فور آآلہ تناسل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا پہائٹک کہ اس کی شہوت خنڈی ہو گئی بھر ہاتھ اٹھالیا اس کے بعد منی نکی تو ان صور توں میں طرفینؓ کے مزدیک عسل لازم آئے گا گر ابو یوسٹ ک نزدیک لازم نہ ہوگا، لیکن ان مینوں کے نزدیک نماز کا عادہ کرتا نہیں ہوگا، الذخیرہ۔

" نمبر ۲۔ اور اگر بیٹاب کرنے یاسونے یا چلنے کے بعد عسل کیا تھااس کے بعد منی نگلی توبالا نفاق عسل دوبارہ کرنا نہیں ہوگا، الفتح، اگر سونے یا بیٹاب کرنے یا چلنے کی بعد اس سے منی نکلے توبالا تفاق عسل داجب نہ ہوگا، جیسا کہ مبسوط اور سیر کبیر میں ہے، عِ:ابیا ہی اِحْمَیین میں بھی ہے، فاو کی ظہیر ریہ میں ہے کہ اگر پیٹاب کر لینے کے بعد اس سے منی نکلی۔

نمبر ک۔ اگر آلہ تناسل میں تناؤنہ ہو تواس پر عنسل نہیں ہو گااور اگر تناؤ ہو تو عنسل واجب ہو گا، اگفتے، اور خلاصہ میں بھی یہی ہے، ابن الہمائم نے فرمایا ہے کہ اس کے تناؤ ہونے کا مطلب سے ہو گا کہ شہوت باتی تھی اور اسی شہوت سے وہ منی لکلی، اس کی دلیل میں تجنیس کی یہ عبارت ہے کہ عنسل اس لئے واجب ہو گا کہ اپن جگہ سے آئے بڑھنااور آلہ تناسل سے نکل جاتا ہے دونوں باتیں دفتی اور شہوت کے ساتھ پائی گئیں، الفتح، اس بناء پر یہ عسل بالا تفاق واجب ہوگا، م۔

اصل موجب، جاگئے کے بعد تری، بعد عنسل عورت کے فرج سے منی نکلنا، شناخت منی مر دوعورت نمبر ۸- کمالؒ نے کہاہے کہ امام ابو بوسفؒ کے نزدیک اصل اصول سے ہے کہ اگر عنسل کے واجب ہونے کے اسباب کے پائے جانے میں شک ہو تو عسل واجب نہ ہوگا، لیکن طرفینؒ کے نزدیک احتیاطاً واجب ہوگا، کیونکہ وجوب کا صرف احتال بھی واجب کرنے کے قائم مقام ہوتا ہے، اس قاعدہ کی بناء بر۔

و آجب کرنے کے قائم مقام ہوتا ہے،اس قاعدہ کی بناء پر۔ نمبر ۹۔اگر کسی مخص نے بیداری کی حالت میں اپنے کپڑے پر یاران پر تری پائی لیکن احتلام ہوتا اسے یاد نہیں ہے گرندی یا منی دونوں میں سے کسی ایک کے ہونے کا شک ہے تو طرفین کے نزدیک احتیاطا مخسل واجب ہوگا اور امام ابو یوسف کے نزدیک واجب نہیں ہوگا کیونکہ عسل واجب ہونے کے سبب پائے جانے میں شک ہے کہ وہ ندی ہے منی ہے،اور طرفین کے نزدیک احتیاطا اور قیاساً واجب ہے اس شبہ کی بناء پر کہ وہ شاید منی ہی ہے گرگری اور ہواسے وہ پتلی ہوگئی ہے اس لئے جب اسے احتلام ہوٹایاد ہو تو بالا تفاق واجب ہوگا۔

نمبر •ارای طرح اگر احتلام ہو تایاد نہ ہو تو یہی ہو تا چاہئے ،ادر اگر یقین ہو کہ ندی ہے تو بالا تفاق واجب نہیں ہے ،الکمالُ ف نے ایسا ہی کہاہے ، لیکن سوتے ہوئے کی حالت میں یقین آنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے ،ان مسائل میں قیاس کے اعتبار ے امام ابویوسٹ کا قول قوی ہے اپنی قول کو خلف بن ابوب اور ابواللیث نے بھی قبول کیا ہے، اور احتیاط کے اعتبار سے امام ابو صنیفہ اور امام محر کا قول قوی ہے، تجنیس میں اس کی ولیل سے بیان کی ہے کہ نیند میں احتلام ہو جانے کا احتمال باقی رہتا ہے اس لئے اس احتمال پر اس تری کو محمول کیاجائے گا، افتح سماتھ ہی غیند ہے خفلت بھی آجاتی ہے اس لئے ممکن ہے کہ احتمام ہو بایاد نہ رہا ہو، اس لئے اس تری کے متعلق سے سمجھا جائے گا کہ حقیقت میں سے احتمام ہی ہے مگر اب اس کا ہو بایاد نہیں رہا ہے، اور شخ ابن الہمام کا سے فرماتا کہ نیند کی وجہ ہے تین کی صورت نہیں ہے تو اس فرمان میں تامل ہے، اس واسطے کہ منی تبلی ہو جانے کی صورت میں بھی احتمال منی کو منی کا قائم مقام مان لیا گیا ہے، اس لئے یہاں پر تیقن سے مراد غلبہ ظن ہو کر دل مطمئن ہو جائے کہ شہیں ہے، یعنی دلاک کے ذریعہ یقین پیدا کر لین جس کا حاصل مطلب سے ہوگا کہ اگر غلبہ ظن ہو کر دل مطمئن ہو جائے کہ سے نہیں ہو اس بی پر اعتماد کیا جائے، واللہ اعلم۔

نمبراا۔ اگر عورت نے اپنے شوہر سے جماع کے بعد عسل کرلیااس کے بعد اسے منی نگلی تواب دوبارہ عسل کرنااس پر لازم نہ ہو گابلکہ صرف وضو کرنا ہی کافی ہو گا، انحیط، اور قنیہ میں ہے کہ عورت کو منی زر داور مر دکی منی سپید ہوتی ہے، اس لئے اگر نگلی ہوئی منی زردرنگ کی ہو تو عورت پر عسل لازم ہوگا، اور آگر سپید ہو تو عورت پر نہیں بلکہ اس کے شوہر پر عسل لازم ہوگا، ع۔

میں کہتا ہوں صدیث میں ہے کہ مروک منی سپیداور گاڑھی ہوتی ہے اور عورت کی زر داور نبلی ہوتی ہے، دونوں میں سے جو منی بھی اوپر آ جاتی ہے بچہ ای کے مشابہہ ہوتا ہے جیسا کہ امام مسلم نے اپنی کتاب مسجح میں بیان کیا ہے، فقہائے نے اپنے بیانوں میں گاڑھی اور نبلی ہونے کا کوئی نذکرہ اس لئے نہیں کیا ہے کہ اب اصل حالت پر باتی نہیں رہتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تازہ ہو تو کھل کی بواور خشک ہو جائے توانڈے کی بو آ جاتی ہے، م۔

#### بحث احتلام

نمبر ۱۲ - ایک مر د سوکراس حالت میں اٹھا کہ اس کے بستر پر یا کپڑے پر یاران پرتر کابائی ،اوراسے خواب میں ہو ہایاد ہو تو اس کی منی یاندی ہونے میں شک ہویا یقین ہواس پر عنسل واجب ہوگا۔

نمبر ساا۔اوراگرودی ہونے کا سے یفین ہو تواس پر عنسل لازم نہ ہوگا،المحیط، یہ فتو کی آسان ہے اس کو قبول کیا جائے کیو نکہ گرم ملکوں میں اکثر نسینے سے تری ہو جاتی ہے، اس لئے اگر فتو کی میں تفصیل نہ ہوااور صرف مطلقاتری پر منی کا تھم نگادیا جائے تو پیپنہ کا یفین ہونے کے باوجود عنسل کر ٹالازم ہوگا، م۔

'نبر ۱/۱ کہ ایک محض نیندے بیدار ہوااور اپنے آلہ تناسل پرتری پائی مگراحلام ہونا سے یاد نہیں ہے تواگر سونے سے پہلے اس مخص کے آلہ تناسل میں تناؤہو مایاد ہو تواب اس پر عنسل کرنا لازم نہ ہوگا، البتہ اگر کسی طرح اسے منی ہونے کا بھین ہو جائے تو عنسل کرنا ہوگا، کن ہوگا، منس الائمہ طوائی نے ہو جائے تو عنسل کرنا ہوگا، کئی اگر اسے سونے سے پہلے آلہ تناسل میں تناؤنہ ہو تو عنسل کرنا لازم ہوگا، منس الائمہ طوائی نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ لوگوں میں اکثر ہو تار ہتا ہے، اور لوگ اس سے غافل رہتے ہیں اس لئے اسے سمجھ کریا در کھنا ضروری ہے،

الحیط ، وجہ بیہ ہے کہ اگر خواب سے پہلے کے تناؤ کی وجہ ہے انزال ہو تا تواب تک تری باتی ندر ہتی ،البتہ اگر بہت جلد جاگ گیا ہو ، اور سکون کے بعد احتلام کے تناؤسے خروج منی ہو کر جاگا ہو ، لیکن در مجتار میں احتلام یاد نہ ہونے کی صورت میں جواہر الفقہ سے نقل کیاہے کہ اگر کروٹ سے سویا ہو تواس پر عسل واجب ہوگا ،اور لوگ اس سے بھی غافل ہیں ، انہی۔

لیکن تچی بات سے ہے کہ کروٹ پر ہونے اور نہ ہونے کی تفریق بے وجہ ہے، اور عینیؓ نے تصر ت کے ساتھ کہاہے کہ بعدلاف المنانیم ولومضطجعاًاگرچہ کروٹ پر سونے والا ہو،انتہی۔

نمبر۵۱۔اور عالمگیریہ میں ہے کہ اگر کوئی مر دبیٹھے ہوئے یا کھڑے ہویا چلتے ہوئے سو گیا پھر جا گااور تری پائی توبے صور تیں اور جبکہ کروٹ سے سویا ہوساری صور تیں برابر ہیں،المحیط میں ایسا ہی ہے، یہ روایت معتند ہے، فاحفظ میں،م۔ نمبر ۱۷۔اوراگر جاگئے والے کواحتلام ولذت انزال یاد ہو مگر تری نہیں پائی جاتی ہو تواس پر عسل لازم نہیں ہوگا۔

### عورت كااحتلام

ظاہر الروایۃ میں عورت کے بارے میں بھی ای تفصیل ہے تھم ند کورہے، کیونکہ عورت کے واسطے اس کی مٹی کااس کے فرج کے بالائی حصد پر آناس پر غسل واجب ہونے کی شرط ہے، اور اس پر فتوئی ہے، معراج الدرایہ، میں کہتا ہوں کہ یہ تفصیل اس وقت ہوگی جبکہ انزال منی ہونا دلیل سے بقینی نہ ہورہا ہو، لیکن اگر کسی دوسر می صورت سے بقینی ہونا معلوم ہوجائے مثلاً حمل قرار پا جائے تو اس وقت انزال بقینی ہوجائے گا، مثلاً بغیر جماع کے اس کی فرج میں باہر سے منی پڑجائے اور وہ حاملہ ہوجائے تو اس وقت سے منی اندر گئی ہے۔

نمبر کار احتلام میں عورت مجھی مر دکی طرح ہے لیعن ظاہر الروایة میں اور سوائے روایت اصول کے اہام محرّ ہے مر دی
ہے کہ اگر عورت کو احتلام و انزال یاد ہے گر ظاہر اکزال نہیں ہے تو بھی اس پر عنسل واجب ہوگا، حلوائی نے کہا ہے کہ بیہ
روایت قبول نہیں کرنی چاہئے ،ابو جعفرؓ نے کہا ہے کہ اگر وہ انزال فرج خارج تک نکل آئی جب تو اس پر عنسل واجب ہوگا ور نہ
نہیں، ع، کمالؓ نے نوادر کی روایت کو تقویت دی اور یہ ہتلایا کہ ظاہر الروایة کی وجہ حضرت ام سلیمؓ ہے منقول شدہ حدیث ہے ،
جواو پر گذر چکی ہے، کیونکہ اس میں عنسل کا واجب ہونا اس وقت لازم کیا گیا ہے کہ جب وہ پانی یعنی منی دیکھے، کیونکہ آنخضرت عن اللہ ہے کہ جب وہ پانی منی دیکھے، کیونکہ آنخضرت عنوان ہے کہ جب وہ پانی اور کی روایت کی وجہ ہے۔

اور دوسر کی روایت حضرت اسلیم ہے کہ جس میں انہوں نے پوچھا کہ عورت نے خواب میں وہ دیکھا جو مر داینے خواب
میں دیکھا ہے، تو آنخضرت علی ہے نے فرہایا اذا رأت ذلك فلتغنسل، لینی جب عورت ایساخواب دیکھے تو وہ عسل کر لے، لین بہلی حدیث میں اس بات کی زیادتی صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ عورت پر عسل اس وقت واجب ہو گا کہ وہ منی بھی نگل ہوئی دیکھے، اور دوسر کی حدیث میں اگر چہ اس کی نقر ت نہیں البتہ اس متن کے لینے لینی مر دکی طرح احتمام اور منی دیکھنے کی گنجائش ضرور ہے اس لئے دوسر کی خدیث کی ہوئی بات ہے کہ احتمام مشرور ہے اس لئے دوسر کی نعدیث بہلی جات ہے کہ موافق ہوگئی اور ایسا کر تا واجب بھی ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ احتمام کے ساتھ منی دیکھی بھی جاتی ہے، اور حقیقی بات ہے ہے کہ مذکورہ دونوں را تیوں میں اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کے احتمام میں اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کے احتمام میں اس پر وجوب عسل کے قائل احتمام میں منی کے وجو دیراس کے عسل کو تائل جی دورت کے احتمام میں اس کی وجو پر اس کے احتمام میں اس کی منی بھی پائی جاتی ہے، اگر چہ عورت نے اسے اپنی آئکھوں سے نہ دریکھا ہو، اس کی مار جنیس میں اس کی علت یوں بیان کی ہے کہ عورت کو احتمام نظر آیا گر کچھ تری نہیں پائی، اگر انزال کی اس نے لذت پائی تو اس پر حضل واجب ہو گا در نہ نہیں کونکہ عورت کی منی میں دفت لینی جھٹکا خبیں پایا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے سید سے نگتی تو اس کے سید سے نگتی ہوئی۔ اس کے اس کے سید سے نگتی ہوئی۔ اس کے اس کے دو نکہ وہ اس کے سید سے نگتی ہوئی۔ اس کی علیہ وہ اس کے سید سے نگتی ہوئی۔ اس کی اس کے دو نکہ کھٹی۔ اس کی دیکھا خبیں بیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے سید سے نگتی ہے، انہیں۔

اس کی تعلیل سے تمہاری سمجھ میں یہ بات آگئ ہوگی کہ اس سے پہلے جو یہ کہا گیا کہ اس سے پچھیانی نہیں فکلا، تواس کی مر اداس سے سے تھی کہ اس نے اپنی آ تکھوں کے اس کا ٹکلنا نہیں دیکھا ہے، تُواس کے حقّ میں پیداوجہ ہے کہ اس پر عشل واجب ہو، اور اسے احتلام ہوتا تو اتنی سی بات پر صادق آ جائے گا کہ عورت کوخواب میں مر د کے ساتھ جماغ کرنے کی صورت نظر آئے، اور اس کی بیر دونوں صور تیں ہو علیٰ ہیں کہ استدانزال کی لذت حاصل ہویانہ ہو، اسی لئے جب اِم سلیمؓ نے اپنے سوال میں ان دونوں صور توں کوشامل کر کے بیان کیا تو آنخضرت علطی نے ان کے جواب میں عورت ہر تخسل واجب ہونا صرف ا یک صورت میں متعین فرمایالینی وہ پانی و کیھے لینی وہ لذت انزال بھی پائے،اوریہ بات متعین ہے کہ اس جگہ ویکھنے ہے مراو مطلقا جان لینا کا فی ہے ، خاص آتکھوں ہے دیکھنامر اد نہیں ہے کیونکہ مثلاً عورت نے اپنے انزال کا یفٹین اس طرح کیا کہ وہ خواب د کیجیتے ہی جاگ پڑی اُدریا تھوب سے تری بھی محسوس کی پھر سوگئی اور اتنی دیر سوتی پر ہی کُہ وہ منی اس کے کپڑوں پر خشک ہوگئی، اس صورت میں اسے آتھ موں ہے کچھ نظر نہیں آیا، اب اگر کوئی ہد کہے کہ اس پر محسل اس لئے واجب نہیں ہو گا کہ اس نے اپنی -آ تھوں سے پچھ نہیں دیکھاہے تواس کی بیربات نہیں سی جائے گ، حالا نکہ در حقیقت آتھموں سے دیکھنا یہاں پایا گیا ہے، بلکہ اس جگہ دیکھناجاننے کے معنی میں ہے،اوراس معنی میں اس کا استعال حقیقت ہے،الفتح میں کلام اتناہی ہے۔

خلاصہ کلام بیہ ہوا کہ اگر عورت کواحتلام ہو ااور اس نے لذت انزال بھی پائی توادجہ صورت یہی ہے کہ اس پر عسل واجب ہو جائے گااگر چہ اس کی منی اس کی شرم گاہ ہے او پر تک نہ آئی ہو، لیکن ظاہر الروایہ میں یہ شرط ہے لیکن احتیاطانوادر کی روایت یعن وجوب عشل پر فتو کار پیناچاہے، اور محیط میں ہے کہ اگر عورت کواحتلام ہوااور اس کے ظاہر فرج تک اس کی منی نہیں آئی تو بھی اس پر عشل فرض ہو گا کیونکہ اس کی فرج منہ کے تھم میں ہے اور عورتِ پر اس کو پاک رکھنا بھی ضروری ہے، لہذا اسے خروج کا علم ہوگا، جیساکہ بغیر ختینہ کیاہوامر دہو، کہ اگر اس کی منی نکل کراس کی کھال میں آئی اوراس سے باہر نہ ہو کی جب بھی اِس پر عنسل فرض ہو تاہیے :اورایگرانیانہ ہو تو عورت پر عنسل لازم نہ ہو گا کیو نکہ اس کی منی مر د کی منی کی طرح جینکھ سے نہیں نکتی ہے،ع،اس لئے اتبل کے علم کے لئے موئید ہوئی،فاستقدم۔م۔

متی،بستر پر مر داور عورت کی منی،مسجد میںاحتلام

نمبر ۸اً۔اگر مر دیرِ عشی طاری ہوئی پھر ذراہوش آیا تواس نے اپنی ران یا کپڑے پر ندی پائی تو بالا تفاق اس پر عسل لاز م حبيں ہو گا۔

نمبر ۱۹۔ اور یمی محکم نشہ ہے مست کاہے جس نے نشہ ہے ہوش میں آینے کے بعد ایسا ہی پایا ہو، اس کا حکم خواب کے حکم کی طرح نہیں ہے،الحیط والبحبیس، کیونکہ خواب ہے جاگئے والے نے ندی پائی اگر اسے احتلام یاد ہو تو بالا نفاق اس پر عشل فرض ٰ ہو گا ور نہ صرف اُمام اعظم اور امام احمد کے نزدیک فرض ہو گا، نیند اور عشی و نشہ میں فرق میہ اُسے کہ نیند میں احتلام کااحمال پور ا ہو تا ہے،اور ان دونوں میں میہ بات نہیں ہے۔ تمبر ۲۰۔اور اگر احتلام وشہوت تو یاد ہو تکرنزی محسوس نہ ہوئی ہو تو بالا تفاق فرض نہیں ہوگا،مف۔

نمبرا۲۔اگر میاں پیوی کے بستر پر منی ہے، بیوی کہتی ہے کہ بیر شوہر کی ہے اور شوہر کہتاہے کہ بیوی کی ہے تواضح قول یہ ہے کہ احتیاطاً دونوں پر عسل فرض ہوگا،الطبیریہ، قیاس تو یہ ہے کہ سمی پر عسل لازم نہ ہو،اور عورت کے لئے یہ جائزنہ ہو گا کہ شوہر کے عنسل کئے بغیر نماز میں اس کی اقتداء کرے ،ع، ہے تھم اس وقت ہو گا جبکہ دونوں میں سے کسی کو بھی یاد نہ آئے اور نہ تمیز کی کوئی صورت ہواور دونوںاختلاف بھی کررہے ہوں،الفتح۔

تمبر ۲۲ اوراگر تمیز جو تواگر منی زر درتک کی جو توعورت کی جو گی اوراگرسپیدرنگ کی جو تومر دکی جو گی۔

نہر ۲۳۔اگر کسی شخص کو متجد ہیں احتلام ہو اور فور انکلنا ممکن ہو تو نکل جائے، اور غسل کرلے، اور بعضوں نے کہاہے کہ تیم کر کے نکلے اور اگر اس وقت نکلنا ممکن نہ ہو مثلاً آ دھی رات ہو تو متحب ہے کہ تیم کرلے تاکہ جنبی نہ رہے، ہیں کہتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ تیم کرتا ایسی صورت میں صبح ہے، اسی طرح اگر کسی نے قصد آ جماع کیا ایسے وقت میں وہ عسل نہیں کر سکتاہے یا عسل سے اس کو نقصان ہو تاہے تو وہ تیم کر لے، م۔

واضح ہوکہ مذکورہ مارے مسائل جنابت کی ایک فتم یعنی حقفہ واخل بغیر صرف نظر کرنے سے یا مشت زنی سے یا احتلام یا۔ تصور سے شہوت کے ساتھ منی کے نکل آنے کی صورت میں ہیں،اور جنابت کی اب دوسر کی صورت حقفہ کے داخل کر لینے کی صورت میں ہے ادراس میں میہ تمام صور تبی شامل ہیں کہ شہوت اور قوت کے ساتھ ہویا ہزوراند رکیا گیا ہویا کسی ترکیب سے شونس دیا گیا ہوائی طرح رغبت اور افتیار کے ساتھ ہویاز ہر دستی اور جبر کے ساتھ ہو چنانچہ صاحب ہدائیے نے فرمایا ہے۔

` والتقاء الختانين من غير انزال، لقوله عليه السلام: اذا التقى الختانان، وغابت الحشفة، وجب الغسل، انزل أو لم ينزل، ولانه سبب للإنزال ونفسه يتغيب عن بصره، وقد يخفى عليه لقلته، فيقام مقامه، وكذا الايلاج فى الدبر لكمال السببية، و يجب على المفعول به اجتياطا

ترجمہ: -اور دونوں ختنوں کا ملنا بغیر انزال منی کے ،رسول اللہ عنظیۃ کاوس فرمان کی وجہ سے کہ جب دونوں ختنے مل جائیں اور حثفہ (لیننی سپاری) حجیب جائے تو عسل فرض ہو جائے گاخواہ انزال ہویانہ ہو، کیونکہ دونوں کامل جانا ہی انزال کا سبب ہے، اور دہ خود (لیننی سپاری) حجیب ہوتا ہے ،اور ہمی خود اس شخص پر انزال ہونے کے باوجود مخفی ہوتا ہے (اس کا شعور نہیں ہوتا ہے) اس منی کی کئی کی وجہ سے اس لئے اس دونوں ختنوں کے ملاپ کوئی انزال کے قائم مقام سمجھا جائے گا، بہی تھم بیافانہ کے مقام میں داخل کرنے کا بھی ہے ، کیونکہ سبب تو پور اپور اموجود ہے ،اور مفعول بہ پر احتیاطاً عسل کیا گیا ہے۔

### توضيح : بحث دخول حثفه

عسل کے موجبات میں سے القاء ختا نین بھی ہے، حتان واحد (ختانان شنیہ ہے) ختان مردیا عورت کے پیشاب کی وہ جگہ جہال سے ختنہ کیا جاتا ہے، ختنہ کرنا مرد کے حق میں سنت اور عورت کے حق میں باعث بزرگی اور شرافت ہے، اگر مرد کے حق میں ضنہ سنت اور عورت کے حق میں باعث بزرگی اور شرافت ہے، اگر کسی قوم کے حق میں ختنہ سے ہلاکت کا خوف نہ ہو تو اس کے لئے اس پر جبر بھی کرنا جائے ؟ مگر عورت پر جبر نہیں ہے، الفتح، اگر کسی قوم نے ختنہ کردیا چھوڑ دیا تو تو امام السلمین کو جائے کہ ان سے قبال کرے، اس جگہ التقاء الخت نین سے مراور وہ نول کا آسے سامنے ہو جانا ہے، میں مائٹ ہو جائے تو حقیقہ التقاء ہو جاتا ہے، میں اور التقاء ختن نین سے عسل فرض ہو جاتا ہے، میں الزال لیمن اگر چہ از ال نہ ہو جب بھی تحسل فرض ہو جائے گا۔

لقوله عليه السلام: اذا التقي الحتانان، وغابت الحشفة، وجب الغسل، انزل أو لم ينزل.....الخ

کیو تکدرسول الله علی نے فرمایا ہے کہ جب دونوں ختان ایک دوسرے سے مل کر حشفہ بعنی سیاری حجیب جائے خواہ انزال ہویانہ ہو عسل فرض ہو جائے گا، اس لفظ کے ساتھ مسند عبد الله بن وہب اور مصنف ابن شیبہ میں ہے، الفتح، اس کی استاد ضعیف ہے، اور طبر انی نے اس کود وسری ابناد سے الوصنیفیہ کے واسط سے ذکر کیا ہے۔

ابوہر ریڑنے رسول اللہ علیہ سے روایت کی ہے اذا قعد بین شعبھا الاربع، و مس المحتان المحتان، فقد و جب المغسل، وفی دوایة لمصلم وان لم بنزل، جب مردعورت کے چارول شعبہ کے درمیان پیٹھے اور ختان ختان سے مل جائے تو عسل فرض ہو جائے گا، سیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں اتناؤر زیادہ ہے کہ اگر چہ اس کو انزال نہ ہوا، اسے بخاری اور مسلم دونول نے روایت کیا ہے، اور مسلم و ترندی نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے اور ترندی نے کہاہے کہ یہ حسن صحیح

و کذا الایلاج فی الدبو لکمال السبیة، و یجب علی المفعول به احتیاطا .....النج

ین فرج کے علاوہ مقام مقعد میں اگر ادخال حشنہ کیا ہو تو بھی بہی حال اور بہی تھم ہوگا کہ خسل لازم ہوجائے گا، کیونکہ
اس میں بھی شہوت رائی اور حصول لذت ہو تا ہے اور سبب خسل پورایایا جا تا ہے بہاتک کہ بہت ہے بد کاراور فاس انسان فرج
میں شہوت پوری کرنے کے بجائے لواطت یعنی پانخانے کے مقام میں شہوت پوری کرنے کوتر چے دیا کرتے ہیں، اس سے بیبات
صاف ظاہر ہوتی ہے کہ شہوت پوری کرنے اور منی نکالنے کا یہ بھی پوراسب ہے، تو اس میں صرف حشفہ داخل کر دیئے سے
عسل لازم ہوجائے گا، اگرچہ انزال ہونا محسوس نہ ہو، واضح ہوکہ اس جگہ التقاء ختا نین ہے حقیقت مراو نہیں ہے بلکہ اگر مرد
عورت میں سے کسی کا بھی خشنہ نہ ہوتو بھی بھی تھم رہ گا، چنانچہ عینی نے ابن قدامہ کے مغنی سے نقل کیا ہے کہ حشنہ کا فرج
میں غائب ہونا ہی وجوب عسل کا سبب ہے خواہ عورت اور مرد میں ہے دونوں کا خشنہ ہوا ہویانہ ہوا ہو، خواہ مرد کے خشنہ کی جگہ
عرایا تو بالا نفاق منسل واجب نہیں ہے، انہی۔

جب بیربات معلوم ہوگئ کہ التاء ختا نین ہے مراد حشد کا غائب ہوتا ہے خواہ آگئی فرج میں غائب ہوا ہویا پچھلی فرج لین مقعد میں دونوں صور نیں التاء ختا مین کے حتم میں داخل ہوں گی،اس طرح مقعد میں حشفہ داخل کرنے ہے حسل کاواجب ہوتا بھی نص سے ثابت ہونے کے حتم میں ہوا، اب مقعد میں وطی کرنے والے پر تو عسل اس لئے واجب کیا گیا کہ اسے پور ی شہوت رائی حاصل رہی، لیکن جس سے لواطت کی گئی اسے تو شہوت رائی کا موقع نہیں ملا تو پھر اس پر عسل کیوں فرض ہوا؟۔ اس لئے اس کا اس کا اس کا اس کے ماتندہ والبعد علی المفعول به المنع یعنی جس کے ماتندہ والبندا حتیا ہا وجہ کہتے والے کہد سکتے ہیں کہ مفعول بہ کو بھی لذت کے ساتھ از اس پر بھی حسل لازم ہوگا،اگر چہ کہنے والے کہد سکتے ہیں کہ مفعول بہ کو بھی لذت کے ساتھ ازال ہوتا ہے، لیکن بیراحتیا ماتھ جو بھی لذت کے ساتھ ازال ہوتا ہے، لیکن بیراحتیا ماتندہ والبندا احتیا طاہ جوب مسل کا حکم لازم ہوا،م۔

بخلاف البهيمة ومادون الفرج لان السبية ناقضة، والحيض لقوله تعالى حتى يطّهرن بالتشديد وكذا النفاس بالاجماع

ترجمہ: - بخلاف چوپایہ کی پیشاب گاہیاد ہر میں حشفہ داخل کرنے یا فرج کے علاوہ ران وغیر ہسے مباشر تاور دلبستگی کرنے کے کہ ان میں هیتی انزال پائے جانے کے بغیر عسل واجب نہ ہو گاکیو نکہ ان صور توں میں عسل کا سبب مکمل نہیں بلکہ تا قض ہو تاہے اور موجب عسل ایک حیض بھی ہے اس ارشاد خداو ندی کی وجہ سے کہ حتی بطہر ن بہائتک کہ وہ عور تیں خوب پاک

ہو جائیں،اورایک موجب عسل نفاس بھی ہے بالا تفاق۔

تو صحح: چویا بیریا مر وہ ہے و طی ، حثفہ کاکٹنا، صرف مقد اربا تی رہنا، صغیر ہے دخول، فرج میں مٹی پہنچانا

بحلاف البھیمة ومادون الفرج لان السبیة ناقصة ....الخ موجباتِ عسل، ایک ایلاج فی الدبر بھی آس میں بھی اسبابِ مکمل پائے جاتے ہیں، لیکن جانوروں کے ساتھ یا فرج کے عِلاوہ بدن کے کسی اور حصہ ران وغیرہ سے مباشرت کرنے سے اگر فی الحقیقت انزال ہوجائے جنب تو عسل فرض ہو جائے گا، کیکن انزال نہ ہو تو غسل فرض نہ ہو گا کیونکہ ان صور توں میں سبب عسل تھمل نہیں پایا جاتا ہے بلکہ نا قص رہتا ہے،اسی بناء پر مر دہ عورت ہے وطبی کرنے میں اگر چہ حقیقیًا اِلْتقاء عمّا نین پایا جاتا ہے عمر زند دں کی جیسی اس میں حرارت نہیں پائی جاتی ہے اور شر یف طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی بلکہ اس کے متوخش اور تنظر رہتی ہے اس لئے سبب عشل انتہائی تا تھی بایا گیا جب تک کہ انزال نہ ہوجائے صرف حثفہ داخل ہوجانے سے عسل لازم نہیں ہوگا، اگر کہنے اور دیکھنے میں التقاء ختان پایاجارہاہے، بعضول نے کہاہے کہ موجب عسل بتاتے ہوئے جامع الفاظ میں اس طرح کہنازیادہ بہتر ہوگا کہ ایسے زندہ آدمی میں جو شہوت کے قابل بھی ہواس کی آگلی فرح یا مقعد میں حثفہ کا یا اگر حشفہ کٹا ہوا ہو تو اس کے ہرابر حصیب جانے سے فاعل اور مفعول بہ دونوں پر عسل فرض ہوجا تاہے،ع، یہی سیجے ہے، قاضی خالا۔

اگر حثفه کناہوا ہو توذکر میں ہے اس کے برا ہر داخل کرنے سے عسل داجب ہوگا،السراج ،اگر ذکر میں سے صرف حتفہ کے برابر باتی رہ گیااور باقی حصہ کٹ گیا ہو تواس کے داخل کرنے سے بھی عسل واجب ہو جائے گا، الدر میں ایسا ہی ہے ،اور اس حرکت سے حلال وطی کرنے سے جواحکام پیدا ہوتے ہیں مثلاً مہر وغیرہ وہ سارے ثابت ہوجائیں گے،اور حرام زنا ہونے سے اس کے احکام بھی ثابت ہو جائیں محے، م، اور چوپایہ میں پامر دہ عورت میں پالیی مچھوٹی لڑکی میں کہ اس ہے ہمبستری نہیں کی جاتی ہے، حِشفہ داخل کردینے سے بغیر انزال حقیقی کے عسل لازم نہ ہوگا،الحیط،اگر لڑکی اتنی حچھوٹی ہو کہ اس کی فرج میں حشفہ داخل کرنا ممکن اور ساتھ یہ خطرہ بھی باتی ندر ہاہو کہ اس حرکت سے اور فرج کے در میان کاپر دہ پھٹ کرا یک ہو جائے گا، تواہے قابل جماع مان لیا جائے گا، یہی سیجے ہے،السر اج۔

وكذا الايلاج في الدبر لكِمال السببية، و يجب على المفِعولِ به احتياطا.....الخ

حامله ہوجائے تواہن پر عسل ثابت ہوجائے گا کیونکہ انزال ہو تا معلوم ہو گیاہے، قاضی خان، المحیط، اور جب وہ حاملہ ہو گئی تواسی و تت ہے اس پر عسل داجب مانا جائے گاجب ہے اس کے ساتھ دومعاملہ کیا گیاہے حتی کہ اس وقت سے اس پر نمازوں کی قضاء واجب ہو گی،المتقط،العینی، حلی ؓ نے اس پراعتراض کیا ہے کہ مفتی یہ قول کے مطابق منی کے باہر تک آناشر ط ہے جیسا کہ الدر المخارمیں ہے،اس کاجواب یہ ہے کہ بیہ شرط توصر ف اس کئے لگائی گئی تھی تاکہ منی کے انزال کا یقین ہو جائے،اور یہ بات یہاں مجی پائی گئے ہے، جیسا کہ کمال نے الفتح میں اس کی تحقیق کی ہے، یہ بحث **گذر چ**کی ہے، م۔

### چند ضروری مسائل

نمبرا۔ایک عورت کہتی ہے کہ مجھ پر جن ہے وہ مجھ سے میاشرت کرتاہے ادریس وہ مزہ پاتی ہوں جو مجھے اپنے شوہر سے جماع میں ماتا ہے تو اس پر عنسل لازم نہیں ہوگا، محیط السر نھی، شیخ ابن البهائم نے اس کی تشریخ آس طرح کی ہے کہ آگر اس نے منی نہیں دیکھی تو عنسل واجب نہ ہو گالیکن اگر صراحۃ منی بھی نظر آ جاتی ہو تو اس پر عنسل فرض ہو جائے گا گویا یہ احتلام ہوگا،

جیباکہ الفتح میں ہے

پیپا کہ ان کہ اس ہے۔ نمبر ۱۔ دس برس کے بچے نے اپنی جوان ہیوی ہے وطی کی توعورت پر عنسل لازم ہو گا تکر اس لڑکے پر واجب نہ ہو گا، پھر بھی عادت ڈالنے کے لئے اسے بھی عنسل کا تھم کیا جائے گا جیسا کہ اس جیسے لڑکوں کو نماز کا تھم کہا جاتا ہے۔ نمبر ۱۳۔ اور اگر جوان مر دنے ایسی نابالغہ لڑکی ہے جو قائل وطی ہے جماع کر لیا تواس مر د پر عنسل لازم ہو گا تگر اس لڑکی پر۔ واجب نہ ہوگا۔

' نمبر سمہ اگر ایسے مر دینے جماع کیاجو خصی ہو چکاہو توخود اس پر اور جس کے ساتھ جماع کیاہو دونوں پر عنسل لازم ہوگا، الحکا

سیست. نمبر ۵۔اگر کسی نے اپنے ذکر پر کپڑالیبیٹ کر داخل کیااور انزال نہ ہوا تواگر وہ کپڑااتنا باریک ہو کہ اندر کی حرارت اور لذت پالی تو عنسل واجب ہو گاور نہ واجب نہ ہوگا، یہی اصح ہے؛ لیکن انتہائی احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ دونوں صور توں میں عنسل واجب ہو،السر انجالو ہاج۔

برد سرات میں ہوں۔ نمبر ۲۔ اگر عورت نے یامر دینے مر د کاذکریا انگلی یا لکڑی وغیرہ کا بناکر اپنی فرج یامقعد میں داخل کیا تو مختار ند ہب کے مطابق غسل واجب ند ہوگا، ت د، حبتک کہ انزال ند ہو، ع، ابتک انزال اور ایلاج وونوں قسم کی جنابت کاذکر ہو چکا، اور اب مصنف ؒ نے دوسری قسم کاموجب غسل بیان کرنا شروع کیا ہے۔

#### بیان حیض

والحيض لقوله تعالى ﴿ حتى يطهر ن ﴾ بالتشديد، وكذا النفاس بالاجماع .....الخ

موجبات عسل ہیں سے ایک جیف بھی ہے (جو صرف عور تول کے ساتھ مخصوص ہے) نہایہ ہیں ہے کہ جیف ہے مراد
ختم مدت جیف ہے، لیکن انزاریؒ نے کہا ہے کہ ختم مدت نہیں بلکہ جیف ہی موجب ہے، اور وجوب اس وقت ثابت ہو گاجبکہ
حیف ختم ہو، مع، اس کا عاصل بیہ ہے کہ حیف خود تو موجب عسل ہے لیکن عسل کرنے کی شرط ہے حیف کا ختم ہونا، معن، تاج
الشریعہ نے اپنی شرح میں فرمایا ہے قولہ والحصض یعنی خووج دم الحصض، یعنی عسل واجب کرنے والی چزوں میں خون
حیف کا نکلنا ہے، للمذااس کا خوان نکلتے ہی صد شمسل طاری ہو جاتا ہے، اس لئے عسل واجب ہوا، لیکن عسل کی اوا لیگ کی شرط یہ
سے کہ وہ خوان بند ہو جائے، اس تشرح کر کوئی اعتراض واقع نہیں ہو جاتا ہے، اس لئے سر تشرح کی بہت خوب ہے۔

ہے کہ وہ خون بند ہوجائے، اس تشریح کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا ہاں لئے یہ تشریخ بہت خوب ہے۔

مراس بات پر تعجب ہے کہ الشریعہ نے و قایۃ الروایۃ میں عسل کے واجب کرنے والی چیز وں میں چیف کاختم ہوتا قرار دیا ہے، لقولہ تعالی ﴿ولاتقربو هن حتی یطهون ﴾ النے تینی تم اپنی بیویوں کی حالت حیض میں ان کے قریب تک نہ جاؤیہا تک کہ وہ خوب پاک ہوجائیں اس فرمان اللی میں یطهون والوں کو قراءۃ متواتر میں تشدید کے ساتھ بڑھا گیا ہے جس کے معنی ہیں کہ وہ خوب پاک ہوجائیں حالا نکہ بغیر تشدید کے مطهون پڑھنے ہے اس کے معنی ہوتے کہ وہ پاک ہوجائیں، جو حیض کے خون کے صرف بند ہوجائے کہ وہ خوب پاک نہ ہوجائیں، جو حیض ہوجائیں تعدید کے ساتھ کہد کریہ بنایا گیا ہے کہ وہ خوب پاک نہ ہوجائیں نے معلوم ہوا کہ یہ عسل فرض ہے کیونکہ عورت پر سردکا ہوجائیں لیعنی عسل نہ کرلیں ان کے شوہر ان سے وطی نہ کریں اس سے معلوم ہوا کہ یہ عسل فرض ہے کیونکہ عورت پر سردکا حق میں نہیں کیاجا تا۔

وہ بھی نہیں کر سکتی ہے ،اگر اس موقع پر عسل فرض نہ ہوتا توشوہر کواس کا ابناحی وصول کرنے ہے منع نہیں کیاجا تا۔

اس جگد ایک اعتراض یہ کیا جاسکتاہے کہ جس طرح یہاں تشدید کے ساتھ پڑھاگیا ہے ای طرح بغیر تشدید کے مطابق ہو ن بھی توریر ھاگیا ہے لہٰدااس قراءت کے مطابق توصر ف خون بند ہو جانے ہی کافی ہو گااور عسل کی ضرورت نہیں ہوگی ؟جواب یہ ہے کہ بغیر تشدید کے متواز ہے مگریدایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ دوطرح کی قر آت کاہونادوطر ن کی دوایت کے تھم میں ہو تاہے

اس لئے امام اعظم نے دونوں صور تون پر عمل کرتے ہوئے اس کے معنی یہ بتلائے ہیں کہ اگر پورے دس دن جو حیض کی زیادہ
سے زیادہ مدت ہوتی ہے خون نکل کر بند ہواہے تو فی الحال اس کے شوہر کے لئے اس ہے د طی کر پابغیر اس کے عسل کئے ہوئے
بھی جائز ہو گا یطھر ن بغیر تشدید کی قراءت پر عمل کرتے ہوئے، کہ وہ خون بند ہو کر از خود پاک ہوگئی ہیں، لیکن اگر دس دن ہو کہ میں مثلا چار پانچ ہی دن بیں مثلا چار پانچ ہی دن بیں بقیہ دن خون آنے کا مزیدا حمال باتی رہ جاتے ای الحال اسے پاک مبیس مانا جائے گا پہائنگ کہ وہ عسل کرلیں پھر بھی خون نہ آئے تواب یقین کرنا ہوگا کہ وہ ھیقہ پاک ہوگئی ہیں اس لئے ان کے مشل کرلین کے ہوئے میں خون نہ دیکھی ہو گئی ہیں اس کے خون مل جائے گا، بطھر ن تشدید کے قول کے مطابق۔

میان نفاس، کید جننے میں خون نہ دیکھنا، اقسام عسل، عسل میت، عسل نو مسلم

وكذا النفاس بالإجماع ....الخ

موجبات عنسل میں جس طرح ایک حیض ہے جو عور تول کے ساتھ مخصوص ہے، ای طرح ایک اور موجب جو عورت، ی کے ساتھ مخصوص ہے وہ نفاس بھی ہے۔ اس نفاس کا تھم بھی بالا جماع حیض ہی کا ہے، اگر چہ نفاس کے بارے میں نص نہیں ہے، لیکن اس پر اجماع ہے جسے ابن المسند پر ، ابن جریم، طبری اور پچھ دو نسر ول نے بھی نقل کیا ہے۔ ع۔

صاصل یہ ہے کہ نفاس کا خون بھی عنسل کو لازم کر تاہے جب بھی وہ خون بند ہو خواہ آپی آخری مدت چالیس دن ختم ہو جانے کے بعد ہویااس کے قبل بی کی دن بند ہو جانے عنسل کرنا ہوگا۔ م۔ حیض ونفاس کاخون نکل کر فرج خارج تک میلینخنے مرحک خون نہیں مینچا تو وہ نگلنے میں شار نہ ہوگا اور حیض بھی نہ ہوگا۔ التعمیین ۔ اور اگر فرخ سے وقع مرعورت کوخون نظر نہیں آباتواضح قول یہ ہے کہ اس مجمی عنسل فرض ہوگا۔ الظہر یہ ۔ ۔ ۔ ۔ اور اگر بحد ضرع موقع مرعورت کوخون نظر نہیں آباتواضح قول یہ ہے کہ اس مجمی عنسل فرض ہوگا۔ الظہر یہ ۔ ۔

ر سی فرس ہو جاتا ہے ،اور اسر برن ہے ہوں سے سے رہ یہ بیت کہ اس پر بھی غسل فرض ہو گا۔الظہیریہ۔ التعبین۔اوراگر بچے جننے کے موقع پر عورت کوخون نظر نہیں آیا تواضح قول میہ ہے کہ اس پر بھی غسل فرض ہو گا۔الظہیریہ غسل کی نوفشمیں ہیں ان میں سے تین فرض ہیں نمبرا۔ غسل جنابت، نمبر ۲۔ وغسل حیض، نمبر ۳۔ وغسل نفان،۔ نمہ میں سے ایک سے بعنی غسل میں برانجی للسی جسی بعنی نیتی میلا انوں میں مسلم کو غسل دیناواجہ کے سروری بعنی

نمبر ۱۳-ایک داجب ہے بعثی عسل میت، الحیط للسر حسی، یعنی زندہ مسلمانوں پر مردہ مسلم کو عسل دینا واجب ہے ، ت، یعن فرض کفاریہ ہے کہ اگر کسی نے بھی اسے عسل دیریا توسب کے ذمہ ہے ادا ہو جائے گا،اور اگر کسی نے نہ دیا تو جن لوگوں کواس کا

علم ہو گادہ سب گنہگار ہول گے ہعف، و۔

ا اگر کافر جنبی ہوااور اس حالات میں وہ اسلام لے آیا تو ظاہر الروایۃ میں اس پر عنسل واجب ہو گیا، چی، زاہدی، اور بہی اصح ہے کیو نکہ اسلام لانے کے باوجود اس سے پہلے کی جنابت ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ باتی رہ جاتی ہے، لہذا یہ سمجھا جائے گا کہ گویا اسلام لانے کے بعد بنی وہ جنبی ہوا، اور اگر کوئی کا فرعورت حیض سے پاک ہوئی پھر اسلام لائی تو شمس الائم ڈے نے فرمایا کہ اس پر عنسل فرض نہیں ہوا ہے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ عنسل لازم ہونے کا سبب حیض کا بند ہو جاناتھا جو اسلام لمانے سے پہلے ہوگیا بعد اسلام نہیں ہوا، اس بناء پراگر دہ حالت حیض میں مسلمان ہوتی اور اس کے بعد پاک ہوتی تو اس پر عنسل فرض ہوتا۔

## طفل کاغسل، جنب کے عسل میں تاخیر

ای بناء پراگر کوئی نابالغ عمر کے اعتبار سے نہیں بلکہ احتلام سے بالغ ہوااور ایک لڑکی عمر سے نہیں بلکہ جیض آجائے سے
بالغہ ہوئی تو کہا گیا ہے کہ حیض آجائے سے لڑکی پر عسل فرض ہوجائے گالیکن احتلام کی وجہ سے لڑکے پر فرض نہیں ہوا،
یہائٹک عسل کی چار صور تیں ہو کئیں، قاضی خان نے کہاہے کہ پورے احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ ان چار ول صور تول میں عسل
واجب ہو،افتح،اور بھی اضح ہے،الزاہدی، شخیر اج الدین ہندگ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ حبیک کہ نماز واجب نہ ہویا
ایسی چیز کاار ادہ نہ ہو کہ بغیر طہارت کے حلال نہ ہواس وقت تک محدث پر وضو کرنااور جنبی و حائصہ و نفاس والی پر عسل کرنا

واجب نہیں ہے،البحرالرائق، جیسے نماز،سجدہ تلاومت،اور قر آن مجید حچونادغیرہ،الحیط للسر خسی،اگر جنبی هخص نے وقت نماز تک عسل کرنے میں تاخیر کی تووہ گنهگارند ہوتھا،الحیط۔

وسن رسول الله على الغسل للجمعة والعيدين و عرفة والاحرام، صاحب الكتاب نص على السنية، و قبل هذه الاراحة مستحبة، و سمى محمد الغسل في يوم الجمعة حسنلهى الاصل، و قال مالك واجب، لقوله عليه السلام "من اتى الجمعة فيها ونعمت، ومن اغتسل فهو افضل، وبهذا يحمل مارواه على الاستحباب، او على النسخ، ثم هذا الغسل للصلوة عند ابى يوسف، وهو الصحيح لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها، وفيه خلاف الحسن، والعيدان بم زلة الجمعة، لان فيها الاجماع، فيستحب الاغتسال دفعا للتأذى بالرائحة، وأما في عرفة والاحرام فسنبينه في المناسك ان شاء الله تعالى "

ترجمہ: -رسول اللہ علی نے جمعہ ،عیدین ،عرفہ اور احرام جی کے لئے عسل کرنا مسنون قرار دیاہے ، صاحب کتاب نے تو ان عسلوں کی سنت ہونے پر تنصیص اور تصریح کر دی ہے ،گریہ کہا گیاہے کہ یہ چاروں عسل مستحب ہیں ، اور امام محریک اصل یعنی مبسوط میں جمعہ کے ون عسل کرنے کو حسن قرار دیاہے ، امام مالک نے کہاہے کہ یہ واجب ہے کیونکہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا ہے کہ جو کوئی جمعہ میں آئے ایسے عسل کر لیمنا چاہئے۔ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی جمعہ میں آئے ایسے عسل کر لیمنا چاہئے۔

اور ہاری دلیل بھی رسول اللہ علی کے ای فرمان ہے کہ جس کی نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے عمدہ اور اچھاکام کیا، اور جس نے عسل کیا اس نے بہت فضلیت کا کام کیا، اس بناء پر امام مالک کی روایت کر دہ حدیث کو استخباب پر یا منسوخ ہو جانے پر محمول کیا جائے گا پھر امام ابو بوسف کے نزدیک بیر عسل جمعہ نماز جمعہ کے واسطہ ہے اور بہی صحیح ہے، اس لئے کہ نماز جمعہ کو وقت جمعہ یا دن پر زیادہ فضوصیت ہے مگر اس میں حسن بن زیاد کا جمعہ یا دن پر زیادہ فضیلت ہے اور اس وجہ سے بھی کہ طہارت کو نماز سے بی زیادہ خصوصیت ہے مگر اس میں حسن بن زیاد کا اختماع ہو تا ہے لہذا عسل کر لینا مستحب ہے اختمال کر لینا مستحب ہے اور دونوں عید بھی جمعہ کے برابر ہیں کیو نکہ ان دونوں میں بھی لوگوں کا اجتماع ہو تا ہے لہذا عسل کر لینا مستحب ہے ایک بینے وغیرہ کی بدبوسے تکلیف میں پختا تم ہو اور اب عرف اور احرام کے عسل کو عنقریب ہم ان شاء اللہ کتاب المناسک میں ذکر کریں گے۔

## توضيح: - عنسل جمعه، عنسل عرفه، عنسل احرام

وسَنَ رسولِ الله عَلَيْتُ الغسل للجمعة والعيدين و عرفة والاحرام .... الخ

رسول الله علی خود کے جمعہ لین اصح قول کے مطابق نماز جمعہ ، نماز عیدین لین عیدالفطر اور عیدالفطی اور عرفہ اور احرام کے سے عسل کرنے کو مسنون قرر دیاہے صاحب الکتاب النج الکتاب سے مراد کے بارے میں کہا گیاہے کہ قدروی ہے کیونکہ یہ مسئلہ صاحب قدوری نے اس بات کی تصریح کردی ہے کہ رسول یہ مسئلہ صاحب قدوری نے اس بات کی تصریح کردی ہے کہ رسول اللہ علی ہے اس طرح سنت ہونے کی محیط، خلاصہ اور و قایہ میں بھی سیمنے کے عسل کو مسنون قرار دیاہے ،اس طرح سنت ہونے کی محیط، خلاصہ اور و قایہ میں بھی سیمنے کردی گئے۔

#### و سمى محمد الغسل في يوم الجمعة جُسنا في الاصل....الخ

اور امام محمد نے اصل بعنی مبسوط میں جمعہ کے دن عنسل کرنے کو حسن کہاہے ۔ مطلب بیہ ہوگا کہ امام محمد کے کلام میں گی اختالات ہیں کیونکہ متقد مین فقیاء کی اصطلاح میں لفظ حسن کااطلاق بھی سنت بھی متحب اور بھی داجب پر بھی ہو جایا کرتا ہے، ای بناء پر امام مالک کے نزدیک غسل جمعہ واجب ہے مگر بھی وہ فرماتے ہیں کہ بیہ عسل حسن ہے،اس طرح امام محمد کے کلام میں اس بات کاا حمّال ہے کہ انہوں نے سنت کاار ادہ کیا ہویا مستحب کااس طرح اس بات کا بھی احمّال ہے کہ انہوں نے عنسل جمعہ کے دن کاار ادہ کیا ہویا نماز جمعہ کے لئے عنسل کاار اوہ کیا ہو۔

وقال مالك واجب، لقوله عليه السلام "من اتى الجمعة فليغتسل".....الخو

امام الک نے کہا کہ جعہ کا عسل واجب ہے ،کیونکہ رسول اللہ علی ہے نہ اسان کہ جو مخص جمعہ میں آئے وہ عسل کرے ،

اسے ترفہ کی، ابن ماجہ ، بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے حضرت سعید خدریؒ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ عسل الجمعة واجب علی کل محتلم بعن جمعہ کا عسل ہر بالغ مخص پر واجب ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ،

اور بزار اور طحاوی نے بھی ای جیسی جدیث روایت کی ہے ، لیکن مصنف ہدایّہ نے امام مالک کی طرف منسوب کرتے ہوئے جو قول نقل کیا ہے یہ ان کی کسی غیر معتبر کتاب میں ہوگا کیونکہ عبد البر مالکیؒ نے استدلال میں لکھا ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ فول نقل کیا ہے یہ ان کی کسی غیر معتبر کتاب میں ہوگا کیونکہ عبد البر مالکیؒ نے استدلال میں لکھا ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ فاہر یہ کے سوالس نے بھی کہا ہے کہ ابن وہب نے خواب دیا کہ وہ سنت اور نیکی کا کام ہے ، ان سے بھر کہا گیا کہ حدیث میں ہو وہ واجب ہے ؟ توانہوں نے جواب دیا کہ وہ صنت اور نیکی کا کام ہے ، ان سے پھر کہا گیا کہ حدیث میں ہو وہ واجب ہے ، ای طرح اہہ ہے ۔ اس طرح اہہ ہے کہ وحدیث میں ہو وہ واجب ہے ، اس طرح اہہ ہے ۔ اس طرح اہہ ہے کہ فرمایا ہے کہ عسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ حسن ہے ، معہ واجب ہے ، اس طرح اہہ ہے ۔ اس طرح اہہ ہے کہ والی نے فرمایا ہے کہ عسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ حسن ہے ، معہ واجب ہے ۔ میں ایک نے فرمایا ہے کہ عسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ حسن ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، اس طرح اہم ہے ، اس طرح اہم ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واک نے وہ معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، معہ واجب ہے ، مع

ولنا قوله عليه السلام :من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو افضل..... الح

اور ہماری دلیل وہ فرمان رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ہے کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کرلیا تو بہتر اور خوب کام کیا اور جس نے خسل کرلیا تو بہتر اور افضل ہے، اس روایت کوسات صحابہ کرائے سے نسائی، ابو واؤد، ترندی وغیر ہم نے بیان کیا ہے، اور ترندگ نے حصرت سمرہ کی صدیث کو حسن سمجھے کہاہے، ان روایتوں کے ملانے سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ حدیث وجوب اور دوسری سے دیات معلوم ہوئی کہ حدیث وجوب اور دوسری کومنسوخ دوسری کومنسوخ کو ایک کونائے اور دوسری کومنسوخ کہا جائے۔ کہا جائے۔ کہا جائے۔ کہا جائے۔ کہا جائے۔

وبهذا يحمل مارواه على الاستحباب، او على النسخ .... الخ

بر مواظبت كرتے تھے، لبذايه مؤكده موا۔

ثم هذا الغسيل للصلوة عند ابي يوسف ....الخ

جمعہ کے دن عشل کے بارے بیں ائمہ کا اختلاف اس طرح ہے کہ یہ عشل صرف جمعہ کے دن کی اہمیت کی بناء پر ہے یا جمعہ کی نماز کی اہمیت کی بناء پر ہے یا جمعہ کی نماز کی اہمیت کی بناء پر ہے اس دن کے ہونے کی وجہ سے خمیر کی نماز کی اہمیت کی بناء پر ہے اس دن کے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نماز جمعہ کو خاص اہمیت ہے جمعہ کے وقت اور دن پر اور بہی نمر ہب صحح ہے، اور اس لئے کہ طہارت کو نماز سے بی بہت زیادہ خصوصیت ہے الحاصل صدیث میں جمعہ میں آنے کا جو تذکرہ ہے اس سے مراد نماز جمعہ کے لئے آنا ہے، اور یہ اظہرے۔

'گرحسن بن رَیْادُ کااس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ وہ اس عسل کو جمعہ کے دن کے داسطے فرماتے ہیں، اس کا نتیجہ وہ لکتا ہے کہ جو کائی میں ہے کہ اگر کسی نے صبح سے پہلے ہی عسل کر لیاوضو کے ساتھ اور اس سے جمعہ کی نماز بھی دھی اس مدت میں است دوسر سے وضو کرنے کی نوبت نہیں آئی تو اہام ابو بوسف کے نزدیک عسل کی فضیلت کا یہ مستحق ہو گیا، لیکن حسن بن زیاد کے نزدیک وہ فضیلت اسے حاصل نہیں ہوئی، التے، کیو نکہ جمعہ کے دن اس نے عسل نہیں کیا بلکہ جمعہ کادن شروع ہونے سے پہلے کر لیا ہے، م، اور اہام ابو بوسف کے حول کے مطابق آگر کسی نے فجر کے بعد بھی عسل کیا گر جمعہ سے پہلے حدث ہو جانے کے بعد اس نے تازہ وضو کرکے نماز جمعہ اداکی یا بعد نماز جمعہ مسل کیا تو عسل جمعہ کی سنت کی فضیلت نہیں پائی، الزاہدی، اور صلوۃ جلال میں ہے کہ جمعر است کے دن عسل کرنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی کیونکہ (کپڑے اور بدن کی) بد بود ور ہو گئی ہے، صلوۃ جلال میں ہے کہ جمعر است کے دن عسل کرنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی کیونکہ (کپڑے اور بدن کی) بد بود ور ہو گئی ہے۔

والعيدان بمنزلة الجمعة ..... الخ

کہ جمعہ کے دن کی طرح ان دونوں عیدوں میں بھی (بلکہ اس سے بھی زیادہ) او گول کا اجتماع ہوتا ہے، اس لئے ان دنول میں عسل کر لینامستحب ہوگاتا کہ کسی مخفل کو دوسر سے کے پڑے یابدن کی بد بوسے تکلیف نہ ہو ہیں ہوا کہ کسی معلوم ہوا کہ عمیدین کا عسل نماز عیدین کے لئے ہے روز عید ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہی قول سی ہے، د، اگر کسی نے بعد نماز جمعہ عنسل کیا تو بالا تقاق سنت ادانہ ہوگی اور وہ تحسل معتبر ہوگا، ق، اگر جمعہ کے دن روز عید بھی ہواور اسی دن جنابت ہونے کی وجہ سے عسل لازم ہو توصر ف ایک عسل کر لینے سے بی سنت عسل جمعہ و عید اور فرض عسل جنابت دونوں فتم کے عسل کی ادائیگی ہوجائے گی، امافی عوف النے، لین عرفہ اور احرام کے عسل کی ان شاء اللہ ایک مستقل بحث کتاب المناسک میں اوراس کے کیاب المناسک میں آ جائے گی وہاں دکھے لینا مناسب ہوگان

قال ولیس فی المذی والودی غسل، وفیها الوضوء لقوله علیه السلام: کل فحل یمذی، وفیه الوضوء، والودی الغلیظ من البول یتعقب الزقیق منه خروجا، فیکون معتبرا به، والمنی خاثر ابیض ینکسر منه الذکر، والممذی رقیق یضوب الی البیاض، یخوج عند ملاعبة الرجل اهله، والتفسیر مأثور عن عائشة رضی الله عنها رجمہ: - ندی اور دوی کے نظنے سے مسل نہیں بلکہ وضو کرنالازم آتا ہے، کو نکر رسول الله علی فی فرمایا ہم ہر نر، مرد کو فدی ضرور نگلی ہے اور اس کے نگلے سے صرف وضو لازم آتا ہے، اور ووی وہ گاڑھا پیشاب جو جہلے پیشاب کے نکل مرد کو فدی ضرور نگلی ہے اور اس کے نگلے سے صرف وضو کے بارے میں پیشاب پر ہی قیاس کیا جائے گا اور منی وہ سفید گاڑھی چیز جس جس پیشاب پر ہی قیاس کیا جائے گا اور منی وہ سفید گاڑھی چیز جس کے نگلے سے آلہ تاسل سکر جاتا ہے، اور فدی وہ سپیدی ماکل تیلی چیز جو میاں ہوی کی خوش گی اور ولبتگی کے وقت نگلی ہے ہے۔ تفیر حضر سے عائشہ سے منقول ہے۔

توضیح: مذی اورودی، مستحب غسلول سے متعلق باتیں، وضوءاور غسل کے پانی کی مقد ار

وليس في المدي والودي غسل، وفيها الوضوء....الخ

ابک عسل کے مسائل آگر ہورہ سے اس موقع پر ندی اورودی کے نظنے سے بہ ہو سکتا ہے کہ مثل خروج منی کے اس کے نظنے سے بھی عسل کے مسائل آگر ہورہ سے ایک سم کی چزیں ہیں، ای بات کی فی کرتے ہوئے مسنف ہدائی گئے یہ عبارت ذکر کی گئے ہے، کہ ان دونوں چزوں کے نظنے سے صرف وضو لازم آتا ہے اور عسل لازم نہیں آتا دونوں چزوں کے نظنے سے صرف وضو لازم آتا ہے اور عسل لازم نہیں آتا دونوں پر اول اللہ علی کے اس فرمان کی دج سے کہ کل فحل یعملی و فیعہ الوضوء، کہ ہر مر دکو ذکی نگتی ہے اور اس سے دوضو لازم آتا ہے نہ کورہ بملہ حضرت عبداللہ بن سعد اور حضرت معتل بن بیاز اور حضرت عی بن ابی طالب سے مردی صدیث کا کلوا ہے، چنانچ حضرت عبداللہ بن سعد سے منقول حدیث میں ہے کل فحل یعملی فتحتسل من ذلک فوجك حدیث کا کلوا ہے، چنانچ حضرت عبداللہ بن سعد سے نمول حدیث میں ہے کل فحل یعملی فتحتسل من ذلک فوجک و انظیمات و توضا و ضوء اللہ للے اللہ عبداللہ بن اس اور مصحیحین کو دھوکر نماز کے گئے جس طرح و ضو کیا جاتا ہے وہا تو ہوگی ہے ای صورت میں تم اپنی تر مگاہ آلہ تناسل اور مصحیحین کو دھوکر نماز کے کئے جس خری تعلقہ کے سے موری ہوگی اس کے آپ نے کس کو حضرت علی ہو کہ کیا تا بیان بھیجا جس نے کہ جر جوان کو ذکر ت میں اس کے آپ نے کس کو دھرت علی ہے، اور معتل بن بی بیان ہے دھوڈالو اور وضو کر کے نماز پڑھلو، اس خرانی نے دروایت کیا ہے، اور دھت سے کہ جر جوان کو ذکر ت میں اس کے تب کہ جس ندی سے بی تم اپنی کو دھوکر کر نماز اور کیا ہوں کہ کیا ہو ہے۔ اس کا حکم دریافت کر لیاں میں اس کے تب کہ جس میں کی تو اس کے مقداد کان المعنی فیلہ الموسوء، کہ جر جوان کو میں ہے۔ سے خری گئی ہے اس کے جب منی نکلے تو اس سے صرف وضو سے خول کا مارہ مسلم صحوح میں رہ کی تھوں اس کے جب منی نکلے تو اس سے صرف وضو سے خول کا اس کو میں دوضو میں کر گئی ہوں سے میں دوضو میں کر کا تو اس کی جب منی نکلے تو اس کی خیاد مدیث میں جب ندی نکلے تو اس سے صرف وضو سے نم کا کا دارہ مسلم صحوح میں رہ دوخو میں ہو ہو کہ کی دو اس کا در دیت میں کا کہ اس کے دوخو میں ہو کہ کی دوخو میں کر کا دارہ سے اس کے جب منی نکلے تو اس کی خیاد میں دوخو ہو کی کی کا دو اس سے می نکلے تو اس سے دوخو کی کی کی دو جس کو میں کر دوخو کی کی کی دوخو میں کر دوخو کی کی کی دوخو میں کر دوخو کی کی کی دوخو کی کی کی دوخو کی کی دوخو کی کی کی دوخو کی کر دوخو کی کر دوخو کی کی دوخو کی کر

والودي الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه خروجا، فيكون معتبرا به.....الخ

والتفسير مأثور عن عائشة رضي الله عنها.....الخ

یہ تغییر اور تغصیل حدیث حضرت عائش ہے منقول ہے، عنیؒ نے کہاہے کہ یہ روایت حضرت عائش ہے نہیں بلکہ حضرت عکر مداور قادہ ہے مروی ہے۔ عکر مداور قادہ ہے مروی ہیں متر جم کہتا ہوں کہ حضرت ابن المند رؒ نے حضرت ابو حفیفہ کے توسط ہے موی بن عبدایہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے یہی تغییر بیان کی ہے ودی اور ندی دونوں سے ای طرح وضو لازم آتا ہے جس طرح پیٹاب سے وضو کرتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) خائر ،خالیک لفظ ، ثا تمن نقطے والا ،راء بغیر نقط ،ستع سے حتر احمر و تحتر ،اللسن گازها ہونا، و بی بنا صغت خائر۔ مصباح اللغات ، انوار الحق تا سی ۸۹۰۸ء

```
چند ضروری مسائل
```

نمبرا۔ کا فراگر جنبی نہ ہواور اسلام لائے تواہے عنسل کرلینامتحب ہے ، ف۔ع۔

نمبر المد محرمہ داخل ہونے کے لئے۔

نمبر سا\_اور مز دلفہ میں و قوف کے لئے۔

نمبر ہم۔اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لئے

نمبر ۵۔ اور مر دہ کو نہلانے والے کے لئے عسل کرلینا مستحب ہے،ای طرح جن صور نوں میں ہمارے نزویک عسل نہیں ہے مگر کسی دوسرے عالم نے عسل کرنے کو کہاہے اس موقع پر نبھی اختلاف ہے بیچنے کے لئے۔ زبر مسال میں مسال

نمبر ۲۔اورلیلۃ القدر کے لئے۔

نمبر ۷۔ دسویں ذی الحجہ کی صبح کو۔

نمبر ۹۔ مقام منی میں واخل ہونے کے وقت یوم الخر میں ،ت۔

نمبر •ا۔اِدراس نابالغ کے لئے جوابھی احتلام ہونے کی وجہ ہے نہیں بلکہ عمر کی وجہ ہے بالغ ہوا ہو، غایۃ البیان ہیں اس مسئلہ کی تصریح کر دی ہے۔

نمبر اا۔اوراگر احتلام یا انزال سے بالغ ہوا ہو تواس پر عنسل واجب ہے،ف،ع۔

نمبرِ ۱۲۔ نماز کسوف، خسوف اور استیقاء کے علاوہ جس موقعہ میں جھی اجتماع ہو عسل کر لینا مستحب ہے اگر چہ عام فقہاء نے ذکر جیس کیاہے، ع۔

نمبر سال مسلمان کو بید اختیار نہیں ہے کیہ آسانی کتاب کو ماننے والی اپنی نصرانیہ ہوی کو عنسل جنابت کے لئے جر کرے کیونکہ وہ اس علم کی مخاطبہ نہیں ہے، لیکن اے گر جا گھر میں جانے ہے روک سکتاہے۔

نمبر ۱۲۔ اور خلام الروبیۃ میں ہے کہ کم ہے کم پانی کی مقد ارجو عنسل کے لئے کا فی ہو وہ ایک صاع ہے۔

نمبر ۱۵۔ اور وضو کے لئے کم از کم پائی کی مقد ارا کی مدہ۔ نمبر ۱۷۔ مگر ہمارے بعض مشل نے کہاہے کہ عسل کے لئے ایک صاع اس وقت کافی ہوگا جبکہ وضو نہ کیا جائے، لیکن اگر وضوء بھی کرنا ہو تو صاع ہے ایک مداور زیادہ ہونا جاہیے، میں کہنا ہوں کہ احادیث میں جاریا نج مد کاذکر آیا ہے جس ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چارمہ تو عسل کے لئے ہوئے اور ایک مدوضو کے لئے جمویز کئے گئے ہیں، واللہ اعلم۔

تمبر ا عام مشائح کا فرمانا ہے کہ ایک صاع ہی وضو اور عسل دونوں کاموں کے لئے کافی ہے، اور یہی اصح ہے، اور ہمارے مشائ نے بیان فرمایا ہے کہ اس جگہ وضو اور عسل میں کم سے کم مقدار کلوبیان ہے جو کافی ہو سکتی ہے، گرا ہے ناپنایا اندازہ کرنالازم نہیں ہے بلکہ اگر کسی کواس ہے بھی کم مقدار میں پانی کافی ہو جائے تو وہ اس سے کم کر دے ،اور اگر اس سے زیادہ کی ضرورت پڑ جائے تو پانی بڑھالے لیکن بالقصد ضرورت سے پانی نہ تم کرے اور نہ زیادہ کرے، المحیط کلسر حشی، اسی طرح اگر ا یک مدے کم پانی میں بھی الحسان بخش وضو ، ہو جائے تو جائز ہے ، شرح الطحادی، وضو میں ایک مد کی مقد ار کا ہونااس صور ت ہیں ہے جبکیہ استنجاء کی ضرورت نہ ہو، اور اگر ہو توایک رطل ہے استنجاء ااور ایک مدیبے وضو کرے، اور اگر موزہ ہنے ہو اور استنجاء ٹی ضرورت نہ ہو توایک رطل بھی کافی ہوگا، مگر ان میں ہے کوئی مقد ار بھی لازی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی ظبیعتیں مخلف فتم كى بني ہو كى ہيں،شرح المبسوط-

نمبر ۱۸۔ اگر میاں بوی ایک ہی برتن ہے نہائیں تو اس میں کوئی حرج ہے، الحیط، صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ام

المؤمنین عائشہ صدیقتہ نے اپنااور رسول اللہ علی کا ایک ہی ہر تن ہے ایک ساتھ عنسل کرنا بیان فرمایا ہے، البذا بہی اصح ہے، م۔ نمبر ۱۹۔اگر کوئی محض اپنی اہلیہ ہے وطی کر کے سور ہے پھر عنسل کر نے یاوضو کرنے سے پہلے بھی دوبارہ وطی کرنا چاہے تواس میں کوئی مضائقتہ نہیں ہے لیکن اگر وہ پہلے وضو کرلے تو بہتر ہوگا۔

تمبر ۲۰۔ اور کھانے پینے کے لئے پہلے دونوں باتھ دھو کر کلی کرے السراج۔

نمبر ۲۱۔عورت اگرچہ مالدار ہوائں کے عنسل فرض کی ادائیگی کے لئے جس قیمت پر بھی پانی خرید ناپڑے شوہر کے ذمہ ای کی ادائیگی ضرور ہوگی،ا تفتح، کیونکہ اس کے بغیر جارہ نہیں ہے لہٰ زاضر ورت میں یہ پینے کے پانی کے جیسا ہوا۔ اس کی ادائیگی ضرور ہوگی،انٹی کے دائیس کے بغیر جارہ نہیں ہے لیڈ اضرورت میں یہ پینے کے پانی کے جیسا ہوا۔

ای طرح نمبر ۲۲۔اگر عسل خانہ کا بھی کرایہ لازم آتا ہو تووہ بھی ای شوہر کے ذمہ آئے گا۔

نمبر ۳۳۔اوراگر جتابت یا حیض و نفاس کے نکتے عکسل کی ضرورت نہ ہو بلکہ ظاہر گندگی اور نمیل کچیل کی صفائی کے لئے عسل کرناچاہتی ہو تو ہمارے شخ نے کہاہے کہ ظاہر اس ہے لئے پانی انتظام کرنا شوہر کے ذمہ لازم نہ ہوگا،الدر المختار

میں متر جم کہتا ہوں نمبر77 ۔ کہ شوہر کواس بات کا اختیار ہے کہ عورت کو زینت کرنے کے لئے جر کرے ای طرح پاکیزگی اور حیض د نفاس سے نہانے کے لئے بھی جر کرے، حیسا کہ البحرالی ائق میں ہے۔

یمانتک کہ نمبر ۲۵ ہے۔ اس بات کی بھی تصر تک کے کہ زینت اور پاکیزگا ہے انگار ' کرنے پر اسے مار سکتا ہے ، اس تصر ت کی بناء پر ند کورہ مسئلہ کہ زینت کے لئے پانی کی ذمہ داری شوہز پر نہیں ہے یہ قول اس کے مخالف ہو تا ہے ، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ عورت نے اپنے لکاح کا قرار کر کے اپنے ذمہ یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ اپنی شر مگاہ فرج کو صاف سقر کی کر کے شوہر کے حوالہ کریگی ، اس طرح یہ مقام بغیر غورو فکر کے قابل قبول نہیں ہے کہ تاکل کیا مقام ہے ، م۔

یہاتک تک عسل اور وضو کر کے پانی سے طہارت حاصل کی جائے اے تفصیل نے ساتھ بیان کیا جائے چنانچہ ای کا بیان شروع ہورہاہے،اس لئے صاحب ہدائیے نے فرمایا ہے۔

### باب الماء الذي يجوزبه الوضوء وماليجوز به

الطهارة من الاحداث جائزة بماء السماء والاودية والعيون والآبار والبحار، لقوله تعالى ﴿وانزلنا من السماء ماء طهورا﴾ وقوله عليه السلام: الماء طهور لاينجمه شيء الاما غير لونه او طعمه او ريحه

ترجمہ: -باب آیسے پائی کے بیان میں جس سے وضو کرنا جائز یانا جائز ہے، احداث سے طہارت حاصل کرنا آسان کے پائی، واد بول کے پائی، چشمول کنوول اور سمندرول کے بائیول سے جائز ہے، اس فرمان اللی کی بناء برالماء طھور لا بنجسه شنی الصحدیث یعنی ہم نے آسان سے طہور پائی (بہت پاک کرنے والا) اتارا ہے، اور رسول اللہ علی کے ای فرمان سے کہ المماء طھور، لا بنجسه شیء المحدیث، یعنی کوئی بھی پائی ہو وہ طہور یعنی بہت پاک کرنے والا ہے، جس کو کوئی نجس چیز ناپاک نہیں کرتی مگروہی چیز جواس کے رنگ، مز واور بو کوبدل دے۔

توضیح: -باب پانیول کابیان، جس پانی ہے وضو ، جائزے اور جس سے نہیں۔

المهاء الذى المخ الفظ جائز كااطلاق مسيح وحلال وغير وسب پر ہوتا ہے جس بانى سے دضو جائز ہے اى سے عسل بھى جائز ہے، المطھارة من الاحداث المخ ، يعنى پانيول سے وضو جائز ہے احداث مدث كى جمع ہے حدث خواہ اصغر ہو يعنى جس سے وضو كرتا واجب ہو خواہ اكبر ہو يعنى جس سے حسل واجب ہو ، بھى اصغر كواخف اور اكبر كولفلظ بھى كہاجاتا ہے ، چنا نچہ زيادات ميں ہے كہ جب دوحدث جمع ہوں تولفلظ كاا ہمام زيادہ كرتا جائے۔

اس جگد صاحب بدائي نے حدثين بصيغه مثنيه نه كهه كراحداث بصيغه جمع كهاہا ال وجه سے كه نا قض وضو ياحدث كى چند

قسمیں ہیں، ای طرح حدث عنسل کی بھی کی قسمیں ہیں، ان سب کا بیان بہاں پر کیا جارہا ہے اور ان سب سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، ان باغدوں ہے جن کا ذکر آرہا ہے، لینی آسان لینی بینہ کا پانی خواہ وہ ہر سے ہوئے حالت ہیں ہوں یا کسی جگہ انھیں ہع کرلیا گیا ہو، بشر طبکہ وہ جگہ یا کہ ہوائ طرح وہ پانی وادیوں ہیں ہوں، وادی زمین کی وہ نیچی جگہ ہے جو دو پہاڑوں کے در میان ہو، ان میں مینہ کا پانی ہونہ جو ایم جمع ہو جاتا ہے، ای طرح عیون کے پانی ہے بھی، عین وہ پانی جو زمین ہے ایل کر ظاہر ہو لینی چشمہ اور یہ سوت کا پانی ہوتا ہے جو اکثر ختک نہیں ہوتا ہے خواہ آباد (کنوئیں) کے پانی ہے، آباء بیئر کی جمع ہے، یہ کنوئیں خواہ کو ایک جمع ہو جاتا ہے، خواہ بحار، بحل کی جمع ہے، بحل میں خواہ کو جمع ہو جاتا ہے، خواہ بحار کے پانی ہوں، بحار، بحل کی جمع ہو ، بحل سمندر کو اور بڑے ہوں یا قدرتی ہوں، بحار، بحل کی جمع ہے، بحل سمندر کو اور بڑے ہوں یا تھے جو ایک ہو جاتا ہے نہاں کو بحل المصر کہتے ہیں، لیکن جب صرف بحل کہا جاتا ہے تو ای سے ممکن سمندر کو اور بڑے ہو پانیوں کی یہ تمام اقسام اصل میں ہاء السماء لینی آسانی ہوئی الگ الگ نسبت ہونے کی وجہ سے ظاہر میں الگ الگ نسبت ہونے کی وجہ سے ظاہر میں الگ الگ بیان کئے گئے ہیں۔

عاصل یہ ہے کہ آن تمام پانیوں ہے اصل کے اعتبار ہے طہارت حاصل کرنا صحیح ہے، اگر ان میں بعض پانی جو متغیر ہوجاتے ہیں، آن میں سے تغیر کی وجہ ہے طہارت جائز نہیں رہتی، لیکن سمندر کے پانی میں نجاست پڑنے ہے شریعت کے اعتبار ہے اس کے حکم میں کوئی تغیر کی وجہ ہے طہارت جائز نہیں رہتی، لیکن سمندر کے پانی میں نجاست پڑنے ہے شریعت کے اعتبار ہے اس کے حکم میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہی حکم ہے تواں کے علی اگر وہ وہ وہ روہ لین والی کی علیحدہ فصل آئندہ آئی ہی ہاتھ لا مبااور دس ہاتھ چوڑا ہو، تو بھی حکمااس کاپانی ہی بالی کی علیحدہ فصل آئندہ آئیگی ایسے ہی وادیوں کاپانی اور بالاب کاپانی اور بارش کاپانی ہی پاک ہے، لیکن جب کس جگہ جم ہوجائے یا پاپ کے چز پر گرے اور اس کے چھینٹے اس پر پڑیں، ان کے احکام بھی خاص ہیں۔

اس تففیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس جگہ ای قدر بحث مطلوب ہے کہ احدث جن کوہم نے اوپر بیان کیا ہے ان کوپائی سے پاک کرنے کے لئے ان میں بائی کی سے پائی کی ضرورت ہے ، کیونکہ ان پائیوں میں بالخصوص آسانی پائی میں بائی کے سے پائی حاصل کرنے کی صفت رکھی گئے ہے ، کیونکہ فرمان باری تعالی ہے وانو لنا من المسماء ماء ظهود اُلیخی ہم نے آسان سے طہور پائی اتارا ہے ۔ ساء ایک تو یہ جرم ہے جو و نیا پر مثل حجیت ہے اور ساء ، بادل اور بلندی کے معنی میں بھی مستعمل ہے ، دلائل سے یہ بات بات ہے کہ آسان جرم ہے پائی اتارا گیا ہے لینی صرف وہ نہیں مینہ کی شکل میں برستا ہے ، بلکہ اللہ تعالی کی مخلو قات میں آسان عبی فراس زمین پراور بہاڑ ول اور دریاؤول میں بطور امانت رکھ دیا ہے ، اور اس سے دریا جاری کر دیئے جن کاپائی میٹھا اور خوشگوار ہوتا ہے ، بخلاف سمندر کے پائی کے جو کھار الور بدمزہ ہوتا ہے ، آگر چہ یہاں بھی یہ معنی مر اولے سکتے ہیں کہ ہم نے بادل ہے جو میٹ نازل کیا ہے وہ طہور ہے ، اس آیت سے یہ تو معلوم ہوا کہ ماء المسماء طہور لینی بہت پاک کرنے والا ہے ، اب اس باء میٹ نازل کیا ہے وہ فرد کورہ ہوئے ، معے ۔

برف، اولے اور عبنم کے پانی کی دلیل اس طرح سے ہوگی کہ دریاء اور سمندر وغیرہ سب کی اصل آسانی پانی ہے، اس فرمان باری تعالیٰ کی وجہ سے، الم تو ان اللہ انزل من المسماء ماء فسلکھ بنابیع فی الارض، بینی اللہ تعالیٰ آسان سے پانی بازل کیا اور اس کو چشموں اور دریادوں میں رواں کر دیاء اس سے معلوم ہواکہ ان چشموں اور دریادی وغیرہ کی اصل وہی ماء السماء ہے۔

الی صل یہاں یہ بحث ہے کہ طاہر کرنے والایانی کون ہے، کیونکہ یہ بات تو بالکل قطعی اور متواتر ہے کہ رسول اللہ علی اس یانی سے طہارت حاصل کرتے اور تمام صحابہ کرام، تمام تا بھین اور ال کے بعد سے اب تک تمام علاء اور مؤمنین کا متواتر طور سے اس بات پر اتفاق ہے، اس لئے طاہر کرنے والے پانی میں دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تلاش ہے کہ خود کون کون پائی پاک ہے، لہذا مصنف نے پائی کی یہ جتنی قشمیں بیان فرمائی ہیں سب خود بھی پاک ہیں اور دوسر وں کوپاک کرنے والی بھی میں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ﴿انولمنا من السماء ماء طھودا ﴾ یہ سب پائی بہت زیادہ پاک رہے کیونکہ یہ سب آسان سے نازل ہوئے ہیں پس ان سب سے وضو کرنا جائز ہے۔

ای طرح رسول الله علی جز ناپاک نہیں کرتی مروہ طہور ہے اس کو کوئی ہو وہ طہور ہے اس کو کوئی چز ناپاک نہیں کرتی مگروہی چز جواس کے رنگ مز ہادر ہو کو بدل دے ، پانی میں اس کی ذاتی کوئی ہو نہیں ہے ، البذ اپانی میں جب بد ہو محسوس ہو تو یہ سمجھا جائے گاکہ اب یہ اپنی اصلیت پر باقی نہیں ہے ، اس سے معلوم ہواکہ اگر چہ پانی کو صفت طہور کے ساتھ (لیحن دوسر ول کو بہت زیادہ پاک کرنے والا ہے ) نازل کیا گیا ہے گر فاص اسباب اور وجوں کی بناء پر وہ اپنی صفت طہور پر پانی نہیں رہتا، اس فہ کورہ حدیث سے یہ دونوں باتیں معلوم ہو کی لیانی فی نفسہ طہور ہے (۲) بعض اسباب سے وہ تاپاک بھی ہو جاتا ہے اور اس کی ذاتی صفت ختم ہو جاتی ہے ، کیکن اس صدیث میں کلام ہے جس کاماحسن ہے کہ پہلا کمڑا الماء طھور لاینجسہ مشنی ، یہ حصہ تو تقدر او یوں ہے بہت کا بہت سے میں کلام ہے۔

سنن ابن ماجہ میں رشدین بن سعد کی سند سے حضرت ابوامات کی حدیث مروی ہے ان الماء طہور، لاینجسہ شیء الاماغلب علی ریحہ اوطعمہ او لوند، اس اساد میں رشدین کانام آیا ہے جن کے بارے میں کلام ہے، دار قطنی نے کہا ہے کہ بدراوی قوی نہیں ہے، دوسر راوبول کی سند ہے بھی اس کی روایت ہوئی ہے، لیکن بیتی نے کہا کہ حدیث قوی نہیں ہے، پھر ابوسعید خدر ک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیات ہے ہم لوگول نے سوال کیا کہ کیا ہم لوگ بیر بعناعہ کے بانی ہو وضو کرستے ہیں، بیر ایک کوال تھا تالاب کی طرح کا، جس میں حیض کے لئے اور کول کے گوشت اور دوسری گندگیاں والی جاتی مقسی ؟ تورسول اللہ علیات نے فرمایا: المماء طہور لاینجسہ شیء، یعنی پنی طہور ہے اس کوکوئی چیز نجس نہیں کرتی ہے، اس حدیث کواحد ، شافع ، دار قطنی ، حاکم ہے علاوہ چار وال اصحاب سنن نے بھی روایت کیا ہے، اور تر ندی نے کہا ہے کہ حدیث حدیث کواحد ، شافع ، دار تول کے گوئی ہے مصنف نے بیان حدیث کا یہ پہلا حصہ جے مصنف نے بیان

اور شافعید میں سے مصنف مہذب دیائی نے کہاہے کہ رسول اللہ عظامی خرہ اور ہوکو توصر احتہ بیان فر ملاہے مگر رنگ کو امام شافی نے قیاس کیاہے، عینی نے کہاہے کہ رنگ بھی نہ کورہ دونوں حضرات اس پر واقف نہیں ہوسکے، مع، ابن ہمام نے فر ملاہے، کہ جس قدر حصہ علی ہما ہے۔ استدلال بورا ہوتا ہے کہ پانی طہور ہے اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ پانی کی کسی وصف کو جب نجاست ملاکر متغیر کر دیا جائے تو اس کے طبور ہونے کی صفت مث جاتی ہے، لہذا نہ کورہ حدیث میں اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں یعنی پانی طہور ہے، بھی تاپاک نہیں ہوتا، بلکد اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس پانی میں نجاست کی وجہ سے تغیر نہ ہوا ہو وہ طاہر ہے، مف۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہیر بضاعہ کے ناپاک پانی کوپاک نہیں کہا گیاہے اس اجماع کی بناپر جس کاذکر کیا گیاہے، کیو تکہ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ایک پیالہ پانی میں اتنائی آدمی کاپائخانہ ڈال دیا جائے تو بالا تفاق سب کے نزدیک وہ پانی نجس غلیظ ہو جائے گا، اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ المعاء طہور و لاینجسمہ شیء سے اس کے یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہیں کہ پانی بھی کسی چیز سے ناپاک ہو تا ہی نہیں ہے، اس میں مزید گفتگوان شاء اللہ پھر آئندہ ہوگ۔

وقوله عليه السلام في البحر: هو الطهور ماؤه والحل ميتته، ومطلق الاسم يطلق على هذه المياه، ولايجوز بماء اعتصر من الشجر والثمر، لانه ليس بماء مطلق، والحكم عند فقده منقول الى التيمم، والوظيفة في هذه الاعضاء تعبدية، فلا تتعدى الى غير المنصوص عليه ترجمہ: -اورر مول اللہ علی کے اس فرمان کی وجہ ہو آپ علی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کا پانی طہور ہے اور اس کامر دہ حلال ہے، جب صرف پانی بغیر کسی قید کے بولا جائے تواس ہے یہ بی ند کورہ پانی مراد ہو تا ہے اور پانی کو اسے اطلاق پر باقی رکھا جاتا ہے، وضو کرنا جائز نہیں ہے ایسی چیز ہے جسے نچوڑ کر حاصل کیا گیا ہو خواہ در خت ہویا کھل کیونکہ وہ مطلق پانی نہیں کہلا تا ہے اور جب اس متم کا کوئی پانی نہ ملے اس وقت پاکی حاصل کرنے کے لئے علم بجائے وضو کے تیم پر منتقل ہو جاتا ہے اور صرف اپنی ند کورہ اعضاء کو دھونے کا عمل تعبدی ہے لینی فرمان البی کے سامنے تسلیم خم کر دیتا ہے اس لئے ان اعضاء ہے علاوہ جن کاڈگر نص میں ہے کسی دوسرے عضو کی طرف تھم متعدی نہیں ہوگا لینی دوسرے اعضاء کو دھونے کی ضرور ت نہیں ہوگا لینی دوسرے اعضاء کو دھونے کی ضرور ت نہیں ہوگا لینی دوسرے اعضاء کو دھونے کی ضرور ت نہیں ہوگا لینی دوسرے اعضاء کو دھونے کی ضرور ت نہیں ہوگا ہوئی۔

## توضیح: در خت یا پھل کانچوڑ اہو لیا نی

وقوله عليه السلام في البحر: هو الطهور ماؤه والحل مِيته .....الخ

قولہ علیہ السلام الخ، حضرت ابوہر مرق ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے رسول اللہ علی ہے ہے عرب کیایار سول ہم لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑ لپانی رکھ لیتے ہیں اگر اس سفر میں اس پانی ہے وضوء کریں پانی ختم ہو کر ہم پیا ہے رہ جائیں گئے کیا ہم سمندر کے پائی ہے وضو کر سکتے ہیں؟ حضرت علی ہے جواب دیا: ھو الطھور ماؤہ والحل میت ہوئی اس کاپائی بہت پاک کرنے والا ہے اور اس کامر دہ حلال ہے، اس صدیث کو سنن اربعہ نے روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ امام مالک، امام شافعی ابن خزیمہ ، ابن حبان ابن الجار دو، حاکم، دار تعلیٰ، بیمی نے یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کے علاوہ امام مالک، امام شافعی ابن خزیمہ ، ابن حبان ابن الجار دو، حاکم، دار تعلیٰ، بیمی نے روایت کیا ہے اور ہوں کی تصویر میں اللہ بی حضرت الوہر میں اللہ علی مائے میں دوایت کی ہے، سے ابن عباس، عبد اللہ بن عمر و، فراسی اور صدین اللہ تعلیٰ عنبم آٹھ صحابہ نے روایت فرمائی ہے۔ جابر علیٰ ، انس ، ابن عباس، عبد اللہ بن عمر و، فراسی اور صدین اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنبم آٹھ صحابہ نے روایت فرمائی ہے۔

اشکال یہ ہوتا ہے کہ دعوی تو یہ ہے کہ ندکورہ پانی پاک کرنے والے ہیں اور ان سے طہارت حاصل کرتا ہمی ہے ہے، لیکن آیت ندکورہ لیتن ہولنز لنا من السماء هاء طهور الهاور دوسری ندکورہ احادیث سیبات تابت تابیں ہوتی ہے، بلکہ صرف یہ بات تابت ہوتی ہے کہ پانی طہور ہے، جبکہ امام ابو صنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ لفظ طہور کے معنی لغت کے اعتبار سے ایسی چیز ہے جوخود بہت پاک ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ دوسری چیز کوپاک کرنے والی بھی ہو، لبندا سب سے بہتریہ ہوگا کہ دوسری آیت پاک ہو ایسان سے پانی اتار تا ہے تابہ کہ تم کواس سے پاک کردے کو بلاؤں ہیں کیا جائے، یہ دوسری دلیل ہے اس کوشر ایعت میں طہور کہا گیا ہے تو بالا تفاق وہ یانی دوسری چیز والی کا کیا گیا ہے تو بالا تفاق وہ یانی دوسری چیز والی کیا گیا ہے تو بالا تفاق وہ یانی دوسری چیز والی کاپاک کرنے والل بھی ہوگا ہ ف۔

خطیب شافئ نے کہاہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک طہور کے معنی ہیں خود بہت پاک، اٹنی بناء پر انہوں نے ہر بہنے والی پاک چیز مثلاً سر کہ وغیرہ سے نجاست کو دور کرنا جائز رکھاہے مگر اس قول کو رد کیا گیاہے، اس طرح پر کہ اگر سر کہ وغیرہ سے نجاست دور کرنا جائز ہو تواس سے وضو کرنا بھی جائز ہو تا،سر اج۔

جواب یہ ہے کہ نجاست حقیقی کودور کرنائی اس کی پاک ہے،اوریہ بات مسلم ہے کہ سر کہ سے نجاست حقیقی زائل ہو جاتی ہے اور وضو سے نجاست حقیقی زائل ہو جاتن ہے، م، ہے اور وضو سے نجاست حقیقی نہیں بلکہ نجاست حکی دور ہوتی ہے،اس کے باوجود جب پانی کانام متغیر نہ ہو تو جائز ہے،م، از ہرگ نے کہاہے کہ طہور کے معنی لغت میں ہیں خود پاک اور دوسر ول کوپاک کرنے والا۔

الحاصل ماء السماء طاہر ہے، خواہ بطور بارش کے اُب بڑھا ہویاز بین کی ابتدائی خلقت بیں اسے نازل کر کے پہاڑوں، دریاؤں ا اور سمندروں بیں رکھدیا گیا ہو، جس سے کئو تیں اور چشمے وغیرہ بیں بھی پانی پیا جاتا ہے، اس طرح یہ بات تو آریت قر آن سے ٹابت ہوئی اور پانی کے پاک ہونے پر حدیث ہے اس طرح استدلال کیاجا تاہے کہ حضور کے فرمایا ہے المعاء طہور لاینجسہ شیء کہ پانی بہت پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی یہ صحیح حدیث ہے، چنانچہ امام محمد اور ترفدی وغیرہ نے اس کی تصر ت کردی ہے اور حافظ ابن حجر نے تلخیص تخریخ سے زیادی میں اس پر پوری گفتگو کی ہے۔

بظاہر اس صدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پائی کسی طرح تاپاک ہوتا ہی تہیں، لیکن اس کے بر خلاف اس بات پراجماع ہے کہ اگر ایک بیالے پائی میں نجاست غلیظہ ڈال دی جائے تو وہ ناپاک ہوجائے گا، تو معلوم ہوا کہ حدیث کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں لیعنی اس سے اشتفاء ہوتا ہے جس سے اس کا مزہ، رنگ اور بو نجاست کی وجہ سے متغیر ہوجائے، چنانچہ حدیث کے دوسر سے مکڑ سے اس استفاء آباہے، الا ماغیو لو نه و طعمه او ریحہ، یہ روایت آگر چہ ضعیف ہے تکراس کے روایت کے طریقے بہت ہیں جس سے اس کا ضعف ختم ہوجاتا ہے، دوسر ی چیزیہ کہ ابوحاتم نے اس کی مرسل پروایت کو سیح کہا ہے کہ جیسا کہ عینی نے ذکر کیا ہے اور مرسل ہمارے اور محققین کے مزدیک جبت ہے۔

تیر ک روایت یہ ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ تغیر سے پانی تاپاک ہوجا تا ہے اس سے معلوم ہو اکہ پانی طہور ہے مگراس و فت جب کہ وہ متغیر ہو چکا ہو، اور دوسر ی حدیث البحر لینی البحو هاؤه طهور میں بھی پانی کو طہور کہا گیا ہے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ شاید پانی سے مراد بہتارواں پانی مراد ہو جس سے دوسر نے پانیوں کا پاک ہوتا لازم نہ ہوگا، صاحب ہدائی نے اس کا ان الفاظ میں جواب دیا ہے و مطلق الاسم المنح مطلقا الم مسم المنح مطلقا الم مسم المنح مطلقا الم مرف پانی ہولئے ہے بھی پانی سمجے جاتے ہیں، ت، یعنی جاری پانی یا در یا کہا پانی یا مین کی اور ہمائی پانی ہوئی نے کہ مرب سے ماس سے علی فی کہ کور ہے کسی فاص پانی کی قید مہم سے اس سے طابت ہوا کہ اور مطلق پانی میانی کے ان تمام قسموں کا شامل ہے، عین گابت ہوا کہ بیان مطلق ہے کہ اب جا مدیا فی کہا ہے کہ اب جا مدیا فی جو جم سمجھا جائے، البداد دے کہا ہے کہ اب جا مدیا فی بعنی جو جم سمجھا جائے، البداد دے کہا ہے کہ اب جا مدیا فی بعنی جو جم سمجھا جائے، البداد دے کہا ہے کہ اب جا مدیا فی بعنی جو جم سمجھا جائے، البداد دے کہا ہے کہ اب جا مدیا فی بعنی جو جم سمجھا جائے، البداد دے کہا ہے کہ اب جا مدیا فی ایک کا اور قال ہوں کے گا۔

میں متر جم کہتا ہوں حاصل یہ ہے کہ پائی ایک مشہور و معروف عضریا مادہ ہے جو ماءیا آب یاپانی کہنے سے سمجھا جاتا ہے۔ لا یہ جو زبما اعتصر وضو کی پاک حاصل نہیں ہوتی ہے ایسی چیز سے جو نچوڑ کر حاصل گئ ہوخواہ در خت ہے ہویا پھل سے اس ک وجہ یہ ہے کہ یہ نچوڑ اہو اپانی مطلق پانی نہیں ہے، لینی صرف پانی ہولئے سے یہ نچوڑ اہوا نہیں سمجھا جاتا ہے، اور شر لیعت میں الی طہارت کے لئے صرف پانی کا تھم دیا ہے۔

والحكم عند فقده .... الخ

لینی پانی نہ پائے جانے کی صورت میں تھم وضو ہے تیم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جیسے کے فرمان باری تعالی ہے ﴿ فلم تحدوا ماء فتید مدوا صعیدا ﴾ الایہ لینی اگر پانی نہ پاؤ تو تیم کرو،اگر کہا جائے کہ ہم نے مانا کہ نچوڑا ہوا مطلق پانی نہیں ہے، لیکن اس کو نجاست تھکی لینی وضو اور عنسل دور کرنے کے لئے مطلق پانی کے ساتھ مالو تو جیسا کہ حقیق نجاست بیشاب اور پائنانہ دور کرنے کے لئے اس کو پانی کے تھم میں ملالیا گیاہے، جنانچہ امام ابو حفیفہ اور ابو یوسف سے نزدیک اس نچوڑے ہوئی لیے سے حقیق نجاست کی دونوں قسمیں حکمی اور حقیق کے تکم میں فرق ہے۔

والوظيفة في هذه الاعضاء ..... الخ

تعنی ان اعضاء وضو وطہارت کو خاص کرنا صرف تھم حاکم پر عمل کرنا چاہئے،اس لئے جس خاص پانی کی نص موجود ہے عمل کے وقت اسے چھوڑ کر کسی دوسر ہے غیر منصوص کو مراد نہیں لیا جاسکتا ہے یعنی اس جگہ قیاس کی شرط مختل نہیں ہے کیونکہ ان اعضاء کاوھونا تعبدی کام ہے، یعنی محض بندگی ہجالانے پاسر تشکیم خم کردینے کے طور پرہے،یہ قیاسی نہیں ہے کیونکہ اعضاء وضو پر تلی ہوئی کوئی نجاست نظر نہیں آتی کہ اگر تکی ہوئی حقیقی نجاست ہوتی تواس کا دھونا وضو کے علاوہ بھی واجب ہے، اس طرح ایسی نجاست کے بغیر وضو کرنا فرض ہے، اس سے معلوم ہوا یہال پر صرف تھم شر کی کا اعتبار ہے کہ اسے نجاست کا تھم دیا گیا ہے، اس طرح پر کہ ان اعضاء کو دھوئے بغیر نماز جائز نہیں ایسے صرف خر کل تھم نجاست تھی دور کرنے کے است کا تھم دیا گیا ہے، اس طرح پر کہ ان اعضاء کو دھوئے بغیر نماز جائز نہیں ایسے صرف خرکی کو اس کے ساتھ نہیں کے لئے ایک خاص چیز مقرر کی تی ہے، وہ آب مطلق ہے لہذا ہم اسے سمجھے بغیر کسی بھی دوسری چیز کو اس کے ساتھ نہیں ملاسکتے۔

اما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضى به لانه ماء خرج من غير علاج ذكره في جوامع ابي يوسف وفي الكتاب اشارة اليه حيث شرط الاعتصار ولايجوز بماء غلب عليه غيره فاخرجه عن طبع الماء كالاشربه والمخل وماء الورد وماء الباقلي والمرق وماء الزردج لانه لايسمي ماء مطلقاً

ترجمہ: -لیکن وہ پانی ہوا تگور کی بیل ہے ازخود فیکتا ہے اس سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ بدپانی ایبا ہے جو بغیر کسی ترکیب اور حکمت عمل کے نکل آیا ہے، یہ مسئلہ امام ابو یوسف کی جوامع میں نہ کور ہے اور خود کتاب قد وری میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کیونکہ گذشتہ مسئلے میں نچوڑنے کی شرط لگائی گئے ہے، اور ایسے پانی سے وضو جائز نہیں ہے جس پر پانی کے علاوہ کوئی دوسری پاک چیز غالب ہو کر پانی کو اس کی اپنی طبیعت سے خارج کر دیا ہو جسے ہر قسم کی شربت، شربت اناروغیرہ، اور جسے سرکہ اور گلاب، اوبیا کاپانی اور شور بہ اور گاجر کاپانی کیونکدان میں سے کسی کو صرف پانی نہیں کہا جاتا ہے۔

## توضيح -خود بخو دورخت ہے ٹيكا بولياني، تربوز وخربوز كاياني

اما الماء الذي يقطر مِن الكرم فيجوز التوضى به لانه ماء خرج من غير علاج ....الخ

مطلق پانی ہے نجاست حکمیہ دور کرنا ثابت ہوچکاہے اب ایسے پانی ہے وضو کرنے کی بحث شروع ہوئی جو مقید مستعمل ہوتا ہو، چنا نچہ ایساپانی جواز خودا تکور کی تاک یعنی بیل ہے فیک کر جمع ہوا ہو، اس سے وضو کرنے کے متعلق صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ یہ جا ترہے کہ یہ جا ترہ کیونکہ یہ نکہ یہ بیا ہی جوامع میں اس کا دکر فرمایا ہے اور امام ابو یوسف نے بھی اپنی جوامع میں اس کا دکر فرمایا ہے اور متن کتاب قدور کی میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ گذشتہ بحث میں پانی کے ذکر کے وقت یہ شرط لگائی ہے کہ وہ نچوڑ اہوانہ ہو، چنا نچہ کہا ہے لا یعجوز ہماء اعتصر من الشجو النے، اور یوں نہیں کہا کہ لا یعجوز ہما انعصر یا املاء حرج یعنی خود نکلا ہواس سے جائز نہیں ہے کونکہ فقہ میں مفہوم کا اعتبار ہے اس سے اشارہ ہوا کہ جو پائی خود بخود فیک گیا ہو اس سے وضو جائز ہوا کہ جو پائی خود بخود فیک گیا ہو اس سے وضو جائز ہے، اس مسئلے شرح و فایہ اور منصفی میں ذکر کیا گیا ہے ، اور تنویر میں بھی اس کو افتیار کیا ہے۔

سین فاوئی قاضی خان میں ہے ولا یجوز المتوضی بالماء یسیل من الکرم فی الربیع لکمال الامزاج یعی ایسیالی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے جو موسم بہار میں انگور کی بیل سے بہتا ہے کیونکہ وہ بائی سے بالکل بحر جاتا ہے، ع، اور یہ بی مسئلہ کافی اور محیط میں بھی ہے اور یہی اوجہ ہے، البحر، النبر، اور یہی احوط ہے، شرح المدید ملتحلی، یہی اظہر ہے، الدر نقلا۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ اس مسئلہ میں متاخرین فقہاء کور دو ہواہے جیسا کہ نہ کورہ عبارات کے ظاہر ہے اور اصح بہی ہے (واللہ اعلم) جو مصنف ہدائے نے ذکر فرمایا ہے اس کی دووجہیں ہیں، ایک سے کہ جب کوئی مسئلہ ظاہر الروایة میں نہ ہو لیکن غیر اصول میں نہ کور ہو توای سے قبول کرنا چاہے، اس جگہ اگر چہ مشائخ جمہتدین کا قول موجود ہے لیکن جبکہ خود مصنف وغیرہ بھی در چہ اجتہاد پر فائفن ہیں تواس دوایت کو قوت ہوئی کہ وہ جوامع ابو یوسف میں بھی نہ کور ہے اور فقیہ جمہتد نے بھی اس کو قبول کیا ہے، دوسر کی وجہ یہ ہے کہ ہدا ہے اور و قابیہ دونوں ہی متن ہیں، لہذا یہی اصح ہوااس کے علاوہ فناوی قاضی خان وغیرہ کی عبارت میں اس بات کا احمال ہے کہ اس سے مرادیہ ہو کہ ایسے پائی ہے وضو جائز نہیں ہے جو نجوڑنے سے بہتا ہو، اس دلیل سے کہ اس کی علت کمال امتزائ بیان کی ہے، اور شیخ کمال الدینؒ نے نقل کیا ہے کہ کمال امتزاج اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے پاک چیز کے ساتھ پکایا جائے جس سے صفائی مقصود نہیں ہے میانباتات میں سے کوئی اس کورج وس لے کہ وہ پائی بغیر حکست عمل یاد ستکاری کے نہ نکل سکے، اس لئے جو پانی انگور کی بمل سے ازخود فیک کر نکلے وہ اس قتم سے نہ ہوا، ترجمہ ختم ہوا۔

ای تفصیل سے بدبات معلوم ہو گی کہ جوپانی از خود نیکا ہواس میں کمال امتزاج نہیں، کیکن قاضی خان وغیرہ نے ایسے بہنے والے پانی سے وضو ناجائز کہاہے جس میں کمال امتزاج ہو،اس سے بہات معلوم ہو گی کہ مصنف ہدایہ نے جوز کر فرمایا ہے گ وجوہ سے وہی اصح ہے، واللہ تعالی اعلم، تربوزاور خربوزے میں سوراخ کرنے یااور کسی طریقے سے جوپانی نکلتا ہے وہ نچوڑنے اور دستکاری کے حکم میں داخل ہے، لہذا کیپانی سے وضو جائزنہ ہوگا، م۔

ولايجوز بماء غلب عليه غيره .... الخ

تعنی ایسی پانی سے وضو جائز نہیں ہے، جس پر پانی کے اسواکوئی دوسری پاک چڑ غالب ہوگی ہوکہ جس چیز کے پانی ہیں دالے سے صابن وغیرہ کی طرح صفائی مقصود نہیں ہے توجب پانی پر ایسی چیز غالب آگی ادر اس نے پانی کو اس کی طبیعت سے خارج کردیا بینی پہلا بہت والاندر ہا بیا بیا بیا بیا ہی مجمانے والایا ہے رنگ یا نفوذ کرنے والاندر ہا، جیسے ہر قتم کا شر بت، شر بت انار وغیر داور جسے سرکہ اور گلاب اور لو بیا کا پانی اور شور به اور گاجر کا پانی، کہ ان میں سے کسی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی کو مطلق پانی نہیں کہتے ہیں اس بناء پر کوئی کس سے پانی انگل ہے تو وہ اسے شور بدیا ہر کہ یا انار کا شر بت لا کر نہیں دیتا ہے۔ کسی کو مطلق پانی نہیں کہتے ہیں اس بناء پر کوئی کس سے پانی انگل ہے تو وہ اسے شور بدیا ہر کہ یا انار کا شر بت لا کر نہیں دیتا ہے۔ والمواد الباقلی ما تغیر بالطبخ، فان تغیر بلون الحلی ہے تعدوز التوضی به، و یحوز الطہارة بماء خالطه شیء طاهر فغیر احد اوصافه، کماء الممد الذی اختلط به الزعفوان او الصابون او الاشنان، قائل اجری فی المختصر ماء الزرد ج مجری المرق، والمروی عن ابی یوسف انه بمنزلة ماء الزعفوان هو الصحیح، کذا اختارہ الناطفی والامام المسر خسی

ترجمہ: -اورماء با تلی ہے مراد ہے ایسایانی جس میں باتسلی پکائے جانے سے وہ بدل گیا ہوا ہ اگر بغیر پکائے پانی بدل جائے توالیے پانی ہے وضو جائز ہے ،اور جائز ہے پاکی حاصل کرنا لیے پانی سے جس میں کوئی ایسی پاک چیز مل گئی ہو جس نے پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو جیسے سیلاب کا پانی اور دوپانی جس سے زعفر ان یا صابن یا اشنان گھاس مل گئی ہو، مصنف ہدائی نے کہاہے کہ مختصر میں صاحب کتاب قدور گئے گا جر کے پانی کو شور ہہ کے مانٹد قرار دیاہے لیکن امام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ یہ زعفر ان کے پانی کے مانٹد ہے ہیں تھم سیجے ہے، امام ناطفی اور امام سر حسی نے بہی اختیار کیا ہے۔

توصيح: -مغلوب بإنى، قاعده، بإني مين ياك چيز ملنا

والمراد بماء البا قلي .... الخ

ایساپائی جس بیں باتسلی، لوبیاپکائے جانے ہے وہ متغیر ہو گیا ہو تواہیے متغیر پائی ہے وضو جائز نہیں ہے اس کے بر خلاف پائی پکائے بغیر متغیر ہوگیا ہو تواس پائی بکائے ہوئے جس سے بیائی پکائے بغیر متغیر ہوگیا ہو تواس پائی کا اطلاق دو طریقے سے ختم ہو جاتا ہے ایک کمال امتز اج سے دوسر سے ملائے ہوئے چیز کے غلبے سے بھر کمال امتز اج یعنی ایک کا دوسر سے بی مل جاتا اور گندھ جاتا دو طریقے سے ہو تاہے، ایک بید کہ پائی کسی ایسی پاک غلبے سے بھر کمال امتز اج لیعنی او بیا کو پائی میں جوش دیا گیا ہو، اس کے چیز کے ساتھ پکایا جائے جس سے صفائی حاصل کرتا مقصود نہیں ہوتا، جسے با تلی یعنی لوبیا کو پائی ہیں جوش دیا گیا ہو، اس کے بر خلاف صابن کے ، دوسر سے بید کہ بنریوں میں سے کوئی سبز کی پائی کو اپنے طور پر اس طرح جذب کرے کہ وہ پائی اس میں سے بغیر کسی حکمت عملی کے نہ نکلے جیسے تر بوزیا خربوز وغیرہ سے نچوڑا ہو اپائی، بر خلاف ایسی پائی کے جوائلور کی بیل سے ازخود میکے، بغیر کسی حکمت عملی کے نہ نکلے جیسے تر بوزیا خربوز وغیرہ سے نچوڑا ہو اپائی، بر خلاف ایسی پائی کے جوائلور کی بیل سے ازخود میکے،

اس لئے جب پانی میں پورے طور پر امتر اج ہو جائے، نووہ پانی مطلق ندر ہااس سے وضوء جائز نیہ ہو گالیکن ایسی کو کی پاک چیز جو پانی میں اس طرح مِل گئی کہ وہ پانی پر غالب آگئی ایسی کوغلبہ مخالط کہا گیا ہے۔

اس میں تفصیل اس ظرح ہے کہ اگر وہ ملنے والی چیز ستو وغیرہ کے مانند جامد ہو تو وہ پانی اس وقت مطلق پانی ندرہ گا
جبکہ یہ چیز اس پانی کے پتلا پن کواعضاء پر بہنے کی صفت کو زائل کر دے یعنی بہنے کے لا کن ندرہ، اگر وہ ملائی ہوئی چیز پتی اور بہنے
والی ہو پھر اگر ہے چیز رنگ مز ہ اور بوسب صفتوں میں پانی کے موافق بھی ہو مثلاً ایک طرح کے پانی کو دوسرے پانی میں ملادیا جائے
اب اگر کسی نے مستعمل پانی کو دوسرے غیر مستعمل پانی میں ملادیا حالا نکہ مستعمل پانی کے بارے میں مخار روایت یہ ہے کہ
مستعمل پانی پاک رہتا ہے تو جب مستعمل پانی کوغیر مستعمل پانی میں ملادیا تو پانی کے اجزاء اور مقدار کی لحاظ ہے دیکھا جائے کہ استعمل پانی جائے اور اس ہے بھی و ضوء جائز نہیں ہوگا اور اگر ملائی جائے وال
کے اجزاء دوسرے پانی پر غالب ہیں تو دوسر اپانی مغلوب ہو جائے گا اور اس ہے بھی و ضوء جائز نہیں ہوگا اور اگر ملائی جائے وال
وروہ ملائی ہوئی چیز پانی کی بعض صفتوں میں مخالف ہو تو جس صفت میں مخالف ہو اس کے اکواٹ کیا جائے گا، مثلاً دودھ جو مز ہ اور رنگ
میں پانی ہوئی چیز پانی کی بعض صفتوں میں مخالف ہو تو جس صفت میں مخالف ہو اس کے وضو جائز نہیں ہوگا اور اگر نہیں
میں پانی ہوئی جن الف ہو تا ہے اگر دودھ کی ملاوٹ سے اس پانی کارنگ اور مرو مبدل کیا تو اس ہے وضو جائز نہیں ہوگا اور اگر نہیں
میں پانی سے وضو جائز ہوگا ، اس طرح خربوزے کا پانی جو مزے میں خالص پانی میں مالے اور پانی کام ذور میں جائے اور بینی کام دور میں جائے اور بینی کام دے اس پانی ہیں۔
میں بانی کے مخالف ہوئی ور بدل جائے تو وضو جائز نہیں ہوگا، ورنہ جائز ہوگا، مدن۔

" میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ند کورہ قاعدہ ظاہر الروایت سے بدائغ میں منقول ہے، م،اگر مستعمل پانی میں غیر مستعمل پانی ازخود مل گیایا ملادیا گیا تو جب تک بیرند معلوم ہو جائے کہ دونوں مساوی ہے تب تک اس سے وضو جائز ہے جبیہا کہ البحر اور النہر میں ہے،اور اگر مستعمل پانی کا نصف سے کم ہونا معلوم ہو تو بھی وضو جائز ہے، م، تنویر میں لکھا ہے کہ جو پانی دھوپ میں گرم ہو گیا ہواس سے بلاکر اہت وضو جائز ہے۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ نتج القدیم میں ہے کہ دھوپ کی وجہ سے جوپائی گرم ہو گیا ہے اس سے وضو کرنا مکروہ ہے اور یہ بھی صحیح ہے کیونکہ عکمت کی روسے جوچیز نقصان دہ ہو گی ہے شرعا بھی ممنوع ہے جیسے پاک مٹی کا کھانا حرام ہے۔ گد لایا ٹی، زعفر ان اور صابن ملایا ٹی

ويجوز الطهاره بماء خالطه شئي..... الخ

طہارت حاصل کرنا جائز ہے ایسے پائی ہے جس میں کوئی پاک چیز اس طرح ل گئی کہ اس نے پائی کے اوصاف میں ہے کسی کو بدل دیا ہو، اس کے ظاہر عبارت ہے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مگر و وصفت کو بدل دیا ہو تو بھر اس ہے طہارت حاصل کرنی جائز نہیں ہوگی، حالا نکہ موسم خریف میں ورختوں کے بیتے بیتاں حوضوں میں گر کر پائی کے دو بلکہ مینوں محفوں رنگ، بو، مزہ کو بدل دیتی ہیں بھر بھی اسا مذہ ان سے بغیر کسی انکار کے وضو کرتے رہے ہیں امام طحاوی نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔ البتد اس شرط کے ساتھ کہ پائی میں رفت اور سیلان باتی رہے، النہایہ، مع، لیکن ایک وصف سے زا کہ متغیر ہونے کا اشارہ تھر تک کے ہر خلاف ہونے کی مثال ہے چنانچہ فرمایا ہے کماء المد ، یعنی سیلاب کا پائی جو ممیالا اور گدلا بہتا ہوا ہوتا ہے اس پر رفت غالب ہوتی ہوئے کی مثال ہے چنانچہ فرمایا ہے کھاء المد ، یعنی سیلاب کا پائی جو ممیالا اور گدلا بہتا ہوا ہوتا ہے اس پر رفت غالب ہوتی ہے، اگر چہ مزہ اور رنگ بدل جاتا ہے کھر بھی اس ہے وضو جائز ہے۔

والماء الذي اختلط بد.... الخ

اور جیسے وہ پانی جس میں زعفران یا صابن یا اشنان ملی ہو اشنان وہ ایک قتم کی نمکین گھاس ہے جس سے کیڑا و ھونے سے وہ کیڑا صابن کی طرح صاف ہو جاتا ہے (جبیہا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے) میں متر جم کہتا ہوں کہ قدور کٹ نے جو مثال دی ہے اس ے یہ بات صراحۃ معلوم ہوئی ہے کہ تغیر احداد صافہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ایک ہی و صف کو بدل دے بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ کسی بھی د صف کو بدل دے خواد دہ ایک ہو یاد وہوں، کیونکہ صابن ملانے ہے نہ صرف مز ہاد ہو دونوں بدلتے ہیں بلکہ رنگ بھی بدل جاتا ہے، قال آلمنے مصنف ہدایئے نے فرمایا ہے کہ مختصر القد در می میں صاحب قد در کی نے آب زر دک لیمی گاجر کے پائی کو شور یہ کے ہر اہر قرار دیا ہے کہ دونوں ہیں ہے کسی ہو ضو جائز نہیں ہے، مینی نے زر دک کے معنی بتائے ہیں مصنو میں ہوگا یا ہواپائی اور عصفر کے معنی بتائے ہیں مگر انکا یہ تھم تھے نہیں ہے کیونکہ امام ابو یو سف ہے مروی ہے کہ یہ آب زر دک آب زعفر الن کے ہر اہر ہے اس طرح کے جس بیانی میں زعفر الن ملادیا گیا ہوا تناکہ بائی غالب ہواس ہو وضو ء جائز ہوگا اور یہ بی تھم تھے ہے کہ زر دک کے وضو عبائز ہوگا اور یہ بی تھم تھے ہے کہ زر دک کے بین نی خوان کو اختیار کیا ہے۔

وقال الشافعيُّ: لا يجوز التوضى بماء الزعفوان واشباهه مما ليس من جنس الارض، لانه ماء مقيد، ألا يرى انه يقال ماء الزعفوان بخلاف اجزاء الارض، لان الماء لا يخلو عنها عادة، ولنا: ان اسم الماء باق على الاطلاق، الا يرى انه لم يتجدد له اسم على حدة، واضافته الى الزعفوان كاضافته الى البير والعين، ولان الخلط القليل لا يعتبر به لعدم امكان الاحتراز عنه، كما في اجزاء الارض، فيعتبر الغالب، والغلبة بالاجزاء الابغير اللون هو الصحيح

ترجمہ: -امام شافی نے فرمایا ہے کہ زعفران اور اس کی ماند ایسی چیزیں جو زمین کی جنس سے نہیں ہیں، ان کے پائی سے وضوء کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ پائی مطلق نہیں بلکہ مقید ہے، اس لئے یہ نہیں دیکھتے کہ اوگ اس کو مطلق پائی نہیں بلکہ زعفران کی قید کے ساتھ مقید کر کے زعفران کا پائی کہتے ہیں، اس کے بر خلاف زمین اجزاء کے میں کہ تعدد کر کے ماتھ مقید کر کے زعفران کا پائی کوزغفران کی طرف منسوب کر تاایسا ہے کہ پائی کو کو میں اور چیشے کی طرف منسوب کر تاایسا ہے کہ پائی کو کو میں اور چیشے کی طرف منسوب کر تاایسا ہے کہ پائی کو کو میں اور چیشے کی طرف منسوب کر تاایسا ہے کہ پائی کو کو میں اور چیشے کی طرف منسوب کر تاایسا ہے کہ پائی کو کو اعتباد خبیں کیا جاتا ہے کہ تھوڑی سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس لئے الا محالہ عالب کیونکہ تھوڑی سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس لئے الا محالہ عالب اور اکثریت کا اعتباد کر تاہو گارنگ بدلنے سے نہیں، بھی صبح ہے۔

## توضيح: -زعفران اور صابن ملاياني

و قال الشافعي : لا یجوز النوصی ہماء الزعفوان و اشباهه مما لیس من جنس الارض .....النح النام شافتی کے نزدیک زعفران اوراس کی جیسی چزیں جوزمین کی جنس ہے نہیں ہیں،ان کے پائی ہے وضو کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ آب مطلق نہیں ہے بلکہ آب مقیدہ،ای لئے ان کو صرف پائی نہیں بلکہ زعفران وغیرہ کے قید کے ساتھ ہولتے ہیں لیکن وہ پائی جس میں زمین کے اجزاء کے ہوئے ہوں وہ اس تھم سے خارج ہے تواس ہے وضو جائزہ کیونکہ زمین کے اجزاء سے پائی کا خالی ہونا خلاف عادت ہے اس لئے جو پائی اجزاء ارضی سے خالی نہ ہو اس کے متعلق بھی بھی بھی میں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس پائی ہونا خلاف عادت ہے اس لئے جو پائی اجزاء ارضی سے خالی نہ ہو اس کے متعلق بھی بھی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس پائی ہے وضو کا تھم دیا وہ بھی پائی ہے جو زمینی اجزاء کے ساتھ ملا ہوا ہے لہٰذازین اجزاء کے مل جائے تو وہ مطلق نے تھر اسے مطلق پائی تھے میں کوئی چیز مل جائے تو وہ مطلق نہ ہو اس سے مطلق پائی تھے میں کوئی چیز مل جائے تو وہ مطلق نہ ہو اس سے وضو جائزنہ ہوگا۔

ولنا: ان اسم المهاء باق على الاطلاق، الا يرى انه لم يتجدد له امهم على حدة .....الخ اور جم احتاف كى دليل بير ہے كه اس پانى پر بھى صرف پانى كااطلاق باتى ہے اس كاكونى علىحد ، تام نہيں ركھا گيا ہے، اگریہ کہاجائے کہ پہلے صرف پانی کہلاتا تھا گراب اضافت کے ساتھ زعفران کاپانی کہاجائے لگا گویایہ ایک نیاہم ہوا، لہذا
اس کا جواب یہ ہے کہ زعفران کی طرف اس کی نسبت کرناایہ ہی ہے جیسے کہ چشنے یا کنو کیس کی طرح نسبت کر کے کہاجاتا ہے
کنو کیس کاپانی پاچشے کاپانی ، حالا نکہ نیہ پانی مطلق ہے مقید نہیں ایسا ہی زعفران کاپانی بھی مطلق ہے مقید نہیں ہوتا ہے ، کیونکہ اس
ہے کہ بدیائی ہے اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پائی میں آپسی سی چیز کی تھوڑی ہے ملاوٹ کا بچھ اعتبار نہیں ہوتا ہے ، کیونکہ اس
سے بچنا ممکن نہیں جیسا کہ زمین کے اجزاء کی ملاوٹ سے بچنا ممکن نہیں ہے لہذا عالب شک کا اعتبار کر ناپڑے گا،اور ہم بھی بہی
کہتے جی کہ اگر پانی میں زعفران وغیرہ کی السی ملاوٹ ہوجائے جو پائی پر غالب ہوجائے تواب وہ مطلقاپانی نہیں رہے گا، بس اگر پائی
کی مقدار زیادہ اور دوسری شیء کی مقدار کے مہر تو وہ اس بھی پائی کہلائے گاورنہ کوئی دوسر انام پڑجائے گا،اب سوال یہ ہوتا ہے کہ غلبہ میں کس بات کا اعتبار ہوگا ملاوٹ وائی شنی کے اجزاء سے یار نگ کے اعتبار نہیں ہوگا ہی صیحے ہے۔
اللے یعنی اجزاء کے اعتبار سے غلبہ کا اعتبار ہوگاہ رنگ کے بدلنے کا اعتبار نہیں ہوگا ہی صیحے ہے۔

فائده

فرمارہے ہیں۔

وان تغير بالطبخ بعد ماخلط به غيره، لايجوز التوضى به، لانه لم يبق في معنى المنزل من السماء، الا اذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة، كالاشنان ونحوه، لان الميت يغسل بالماء الذي اغلى بالسدر بذلك وردت السنة الا إن يغلب ذلك على الماء فيصير كالسويق المخلوط لزوال اسم الماء عنه

ترجمہ: -اور اگر پانی کے ساتھ غیر چیز کو ملانے کے بعد پکانے سے وہ پانی بدل گیا تواس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے
کیونکہ یہ پیکا ہو اپانی آسان سے اتارہ ہوئیانی کے معنی میں نہیں رہا، لیکن جبکہ اس پانی میں ایکی چیز پکائی گئی ہو جس سے صفائی
اور ستھر اٹی زیادہ مقصود ہو جیسے اشنان اور اس جیسی چیز میں (تواس پانی سے وضو جائز ہے) کیونکہ مردے کو ایسے پانی سے نہلاتے
ہیں جس میں ہیرکی پیتاں ڈال کرپانی کو پکایا جاتا ہے چنانچہ حدیث میں اس طریقے سے تا بت ہے مگر اس صورت میں یہ بھی جائز نہ
ہوگا کہ جب زیادہ صفائی حاصل کرنے کی خرض سے جو چیز ملائی گئی ہے وہ پانی پر عائب آجائے اس وقت میں اس کا تھم ایسا
ہوجا۔ کا جیسے پانی میں ستو ملایا ہو اہو کیونکہ اب آس میں یانی کانام باقی نہیں رہا۔

توطيح: غير چيز ملا کر پڪايا ہو اپانی

لانه لم يبق في معنى المنزل من السماء..... الخ

پانی میں غیر چیز ملاکر پکادیے ہے اگر وہ بدل گیا ہوتواس ہے وضو کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ بیانی اب آسان سے اتارے ہوئی میں نہیں رہا،اگر اس پانی میں ایسی چیز پکائی گئی ہو جس سے زیادہ صفائی اور ستھرائی مقصود ہو جیسے اشنان اور بیٹھا وغیرہ تو اس پانی ہے وضو جائز ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے اور تمام علاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مردے کو نہلانے کے لئے پانی میں بیرکی بیتاں ڈال کر پانی خوب گرم کر دیا جاتا ہے اس کا مقصد سے ہوتا ہے کہ مردے کے بدن کا ظاہری میل کچیل اس پانی سے آسانی سے محتم ہوجائے تو اگر ایسے پانی سے وضو جائز نہ ہوتا تو مردے کو اس پانی سے ہر گزشس نہیں دیا جاتا ہے، لیکن این اہمائم نے کہا ہے کہ روایت کا اس طرح ذکر ہوتا اور سنت ہونے کی بحث کو اللہ تعالیٰ جانے مگر ایک خاص روایت میں جو صحیحین میں ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو اپنی اور وہ مرکز ان خاص مرگیا تھا جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مرگیا تھا کہ اس کو پانی ہے کہ بارے میں رسول اللہ علیہ نے صرف یہ فرمایا کہ اس کو پانی سے اور بیرکی پیتوں سے عسل دواس میں سے جملہ موجود نہیں ہے کہ پانی میں بیرکی پیتوں کے جوش دیا گیا تھا ہمائے۔

میں متر نجم کہتا ہوں کہ عنی نے بھی ای شرح میں ایسانی کہاہے، اور سرو بی ۔ نے کہاہے کہ رسول اللہ علی کے کہا ہے کہ دسول اللہ علی کے حضر تدرین کا جب انتقال ہواتو آپ نے فرمایا کہ ان کو تمین باریایا کی باریاسات باریااس ہو تھی زیادہ ماءالسد رسے (یعنی بیر کا پانی) عسل دو، عینی نے کہاہ کہ اس حدیث سے بھی اس بات پر دلیل نہیں ملتی کہ سدر کو پانی میں جوش دیا گیا تھا، میں کہتا ہوں کہ بظاہر اس حدیث سے اس بات کا فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ سدر کا پانی زعفر ان کے پانی کی طرح تھا جس سے پانی میں ایک غیر چیز کا مل جاتا ثابت ہوا پھر اس میں اس بات کا احتال ہے کہ صرف اس بی کو پیس کر ملادیا گیا ہواور اس بات کا بھی احتال ہے کہ صرف اس بی کو پیس کر ملادیا گیا ہواور اس بات کا بھی احتال ہے کہ صرف اس بی کو پیس کر ملادیا گیا ہواور اس بات کا بھی احتال ہو کہ واللہ تعالی اعلم موال کے نے بانی میں ملاکر جوش دی جائے اس پانی ہے ہو ، واللہ تعالی اعلم مواصل یہ تکلا کہ جو چیز صفائی حاصل کرنے میں مبالغہ کے لئے پانی میں ملاکر جوش دی جائے اس پانی سے طہارت جائز ہے۔

الا ان یغلب ذلك علی الماء فیصیر كالسویق المخلوط لزوال اسم الماء عنه .....الخ اگرزیاده صفائی حاصل كرنے كی غرض سے پانی میں جو چیز لما كرجوش دى گئی اور وہ پانی پر غالب آجائے تواس صورت میں اس سے وضو جائز نہ ہوگا کیو نکہ وہ پانی اب ایسا سمجھا جائے گا جیسے پانی میں ستو ملا کر گوند دیا گیا ہو اگر چہ وہ پانی پہلے پاک تھا تکر اب سے طہار ت اس لئے جائز نہیں ہوگی کہ ایسے مخلوط پانی سے پانی کانام ہی جاتار ہاہے۔

### چند ضروری مسائل

مختر الطحاوی کی شرح میں ہے کہ نمبرا-اگرپاک پانی میں ناپاک مٹی اس طرح ملادی گئی کہ وہ گار ابن گئی یا اس کے بر عکس مٹی پاک تھی اور پانی ناپاک تھااور وہ مٹی گارا ہوگئی تو اس میں مشارخ کا اختلاف ہے، شخ ابوالقاسم الصفارؓ نے کہاہے کہ اگر ان میں سے ایک چیز بھی ناپاک ہوگئی تو وہ گارا نجس ہوگا اس کو نقیہ ابواللیٹؒ نے قبول کیاہے اور محیط میں کہاہے یہ بی صحیح ہے، ملت طات میں ہے کہ جب مٹی میں گوہر ملایا جائے تو مجبوری کی وجہ سے مٹی ناپاک نہیں ہوگی، مع۔

نمبر ۲۔ ہندیہ میں ہے کہ موسم خریف میں پتیول کے گرنے سے پائی کے تینوں اوصاف لیعنی رنگ، بواور مزہ بھی بدل جائے تو بھی ہمارے عام اصحاب کے مزد بکے اس وضو جائزہے،السراج،زاج (سیحکری) یاعفض (مازو) کوپانی میں ڈالا تواس ہے وضو جائزہے بشر طیکہ پانی ایسا ہواگر اس سے پچھ لکھنا چاہیں تو نہ لکھائے لیکن اگر لکھا جائے تو جائز نہیں،معن، البحر عن الجنیس۔

نمبر۵-امام ابو یوسف نے کہاہے کہ چھوہارے جوپانی میں مجھوے گئے اور اس کی مضاس پانی میں آگئی جس کو نیپز التمر کہتے تل اس سے کسی حال میں وضو نہیں کرنا چاہئے، شرح الطحاوی، اسی قول کی طرف امام ابو حنیفہ کار جوع کرنامر وی ہے، اور بہی مجھے ہے جیسا کہ قاضی خان میں ہے اور اس پر فتویٰ ہے، شرح الکنز للعینی، یہ تھم اس وقت میں ہے جبکہ اس بیٹھے پانی میں تبلاین ہواور جھاگ اور ابال نہ ہو، اور اگر ابال اور جھاگ کی وجہ ہے وہ شیر ہگاڑ ھاہو جائے تو اس سے بالا تفاق وضو جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں نشہ ہو گیا، شرح الطحاوی۔

نمبر ۱-ادر اگر دوپانی پھو پکالیا گیا تو شخ ابوطاہر الد ہائ نے فرمایا ہے کہ اس سے بھی وضو جائز نہیں ہے یہی اصح ہے، الحیط، القاضی خان، مفید ادر مزید میں ہے کہ اگر پانی میں پھھ چھوہارے ڈالدینے سے دہ میٹھا ہو گیا گر اس پانی کانام نہیں بدلا یعنی وہ ایسا نہیں ہواکہ اسے نبیذ تمر کہا جائے ادر وہ پتلا بھی ہے تواس کے بارے میں ہمارے ائمہ کے در میان پھھ اختلاف نہیں ہے، اس سے وضو بالا تفاق جائز ہے، شرح المدیمہ لامیر الحاج۔

نمبر کے تھجور کے نبیز کے ماسواباتی کسی نبیذ ہے بالا تفاق وضو جائز نہیں ہے،الہدایہ، یعنی علاء کااختلاف صرف نبیذ تمر

میں ہے، م۔

ممبر ٨۔ اور اگر نبیذ تمر جیسے انگور کی تاڑی توبالا تفاق اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ الكافى۔

نمبر کو۔امام اعظم کامشہور قول یہ ہے کہ اگر پانی نہ پایا جاتا ہواس وقت نبیذ تمر ئے وضو کرنا چاہئے، تیم نہیں کرنا چاہئے، جیسا کہ الجامع الصغیر اورا کٹر التون اور شرح الطحاوی میں ہے پھر امام صاحب کے اس قول پر قیاس کرتے ہوئے کیا اس سے عسل بھی کرنا جائز ہوگا، مشائخ میں اختلاف ہے،اصح یہ ہے کہ عسل کرتا جائز ہے، شرح المیسوط،اکافی اور فاوی العالی، اور بھی صحیح ہے، النا تار خانیہ، اور مفید میں کہاہے کہ اصح یہ ہے کہ اس ہے عسل جائز نہیں ہے اور وضو پر اسے قیاس کرنا مسجح نہیں ہے کیونکہ وضو کے حدث سے عسل کا حدث زیادہ سختہ ہوتا ہے اور جنابت میں وضو سے کم ضرورت پڑتی ہے، لہذا وضوء پر

میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ امام اعظم نے جب نبیذ تمر سے وضو کے جائز ہونے سے رجوع کر لیا ہے اور ای پر فتویٰ ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کسی کے نزویک وضوء کرنا جائز ثابت ہو تو بھی اس پر عسل کا قیاس کرنا سیجے نہیں ہے کیو نکہ نبیذ تمر سے وضو کا جائز ہونا اس بناء پر نہیں ہے کہ وہ مطلق پانی ہے جیسا کہ شرح مبسوط اور کافی وغیرہ سے ظاہر ہوتا ہے بلکہ ضرور ت کی بناء پر اسے جائز کہا گیا ہے اور یہی سیجے ہے جیسا کہ مفید اور جامع صغیر حسامی سے فلامر ہے بہائنگ کہ اگر مطلق پالی نہ ہونے کی صورت میں نبیذ تمر سے وضو کیا پھر مطلق پانی مل گیا تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا جیسا کہ اس مسئلے کو شرح المنیہ لامیر الحاج میں تصر تے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

# مینیؓ ہے نقل کئے ہوئے چند جزوی مسائل

(۱) شراب سی پانی میں پڑی اور ایسے ایک برتن میں رکھ کراسے سر کہ بنادیا گیا توسر کہ یاک ہو گیا۔

(۲) ایک حوض میں ملکے سے پائی گر تار ہتا ہے اور لوگ اس سے متواتر چلو مجر کرپائی لینتے رہتے ہیں تو حوض کاپانی جاری پائی کے سطح میں ہو گااور مایا کی گرنے سے تایا ک نہ ہوگا۔

(۳) نمک کے پانی سے وضو جائز نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ خلاصہ میں ایسانی ند کورہے، نیز وہ گرمی میں جم جاتا ہے اور جاڑے میں پکھلا ہے پانی کے بر عکس، ع، میں کہتا ہوں ایسے پانی سے جاڑوں میں بھی جبکہ وہ پکھلا ہو اہو وضو جائز نہیں ہے اس کے بر خلاف ایسے پانی ہے وضو جائز ہوگا جو کس مقام پر جمع ہو کر نمک بن جانے والا ہو، جینا کہ التو پر میں ہے۔

(۴) اور خربوزہ، ککڑی، کھیرے، لوک کے پانی سے وضو جائز نہیں ہے، اسی طرح گلاب کے پانی سے بھی جائز نہیں ہے، اس طرح کسی شربت، شراب، کسی بہنے والی بیلی چیز جیسے سرکہ اور تیل وغیرہ سے بھی وضو، جائز نہیں ہے جیسا کہ قاضی خان وغیرہ کیں ہے، م۔ وغیرہ کیں ہے، م۔

(۵)اگریانی دیر تک بڑے رہے سے اس کی بویدل کی تو بھی اس ہے وضو جائز ہے، الکنز، التو روغیر ہا۔

(۲)اور آگریه معلوم ہو کہ اس کی بد بونجاست کی دجہ ہے ہوئی ہے تووضو جائز نہیں۔

(٤)اوراگراس بارے میں شک موتویہ شک معتبرند ہو گااور پاک کااصل علم باقی رہے گا-ع،د-

(۸)ایک بچے نے ابناہاتھ پانی کے پیالے میں ڈالااسکے ہاتھ پر نجاست کا ہونا معلوم نہیں ہے ایس صورت میں اس سے وضو نہ کرنامتخب ہے، کیونکہ بچہ فطرۃ نجاست سے پر ہیز نہیں کر نالیکن اگر وضو کر لیا تو جائز ہوگا کیونکہ ہر چیز اصل میں یاک ہے۔

(٩) حاکم شہید ؓ نے امام ابو یوسف ؓ سے روایت بیان کی ہے کہ اگر ایک مخص نے برتن سے اپنے منہ میں پانی ویکر کر ابنا ہاتھ یا

بدن دھویایاوضو کیانو جائز نہیں اوراگر اس پانی ہے ایسے ہاتھ کی تھیفی نجاست دھوئی تو جائز ہے۔

(١٠) تھوكسياناكسيارين بانى كى برتن يس بر كى تواس سے وضور جائز ہے۔

(۱۱) پانی تھوڑاہے اور دونوں ہاتھوں پر نجاست ہے اور وضو نہیں ہے تومند سے پانی لے کر ہاتھ و دھوئے اس کے بغیر کہ مند کے دھل جانے کی نبیت ہو۔

ے ہوئی ہوئے ہے۔ (۱۲) ہرف سے وضو کرناجا مُزہے بشر طیکہ اس قدر پھلی ہوئی ہو کہ اس سے قطرے ٹیکیں ورنہ جائز نہیں۔

(۱۳) اگر بدن میں کسی جگہ پیٹاب لگ گیااور ہاتھ تر کر کے اسے صاف کیااگر صاف کرتے وقت قطرے میکتے ہوں تو جائز ہے در نہ نہیں، ظاہر الروایت میں پانی کا بہنا شرطہے۔

' (۱۴۷) ہرف میں اگر دویا کچھ زا کد قطرے ٹیکٹیں تو وضو جائز ہے بالا تفاق ورنہ صرف ابو یوسٹ کے نزدیک جائز ہے اور طرفینؒ کے نزدیک جائز نہیں، مع۔

(۱۵) امام احر کے نزدیک آب زمزم سے وضو کر دو ہے لیکن ہمارے نزدیک وضو یا عنسل کھے بھی مکروہ نہیں جیسا کہ عینی میں ہے، بہت ممکن ہے امام احر نے آب زمزم کی عظمت کے خیال سے مکروہ تزیبی کہاہوور نہ مکروہ کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔
(۱۲) تندیہ میں ہے کہ دعوب کے جلے ہوئے پائی سے پاکی حاصل کرنا مکروہ ہے، عینی نے کہاہے کہ بیبی نے خالد بن اسمعیل کی سندسے حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا: میں نے دعوب میں پائی کرم کیا تورسول اللہ مستعمل کی سند سے حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا نے میں بائی کرم کیا تورسول اللہ علیہ ابوالیجے کہ اس میں ابوالیجے دو ہوب بن موہب نے خالد کی متابعت کی ہے اور وہ قامل اطمینان ہے لہذا ہے حدیث حسن ہے، م، واضح ہو کہ یہاں تک ان پانیوں کا بیان ہوا جو مطلق پائی کے عظم میں ہیں آگرچہ ان میں کسی متم کی ملاوٹ بھی ہو، اب نجاست کرنے اور جاری پائی ہونے اور اس کے متعلقات کا بیان ہے۔

وكل ماء وقعت النجاسة فيه، لم يجز الوضوء به، قليلا كانت النجاسة اوكثيرا، وقال مالك: يجوز مالم يتغير احد اوصافه، لما روينا، وقال الشافعي: يجوز إن كان الماء قُلْتَيْنِ، لقوله عليه السلام: اذا بلغ الماء قلتين لايحمل خيثا

ترجمہ: -جس پائی میں نجاست گرجائے اس پائی ہے وضو جائز نہیں ہے وہ نجاست تھوڑی ہویازیادہ،اور امام امالک نے فرمایا ہے کہ جب تک اس پائی کا کوئی وصف نہ بدلے، نجاست گرنے کے باوجوداس سے وضو جائز ہے اس روایت کی بناء پر جو ہم نے پہلے بیان کر دی ہے اور امام شافق نے فرمایا ہے کہ اگر پائی دوقلے کے برابر ہواور اس میں نجاست کر جائے تو بھی اس سے وضو جائز ہے کہ در سول اللہ علی ہے نہیں اٹھا تا۔

## توصيح:-ياني مين نجاست پڙجانا

وكل ماء وقعت النجاسة فيه، لم يجز الوضوء به، قليلا كانت النجاسة اوكثيرا ..... الخ

ہم اجناف کے بزدیک بیت قاعدہ کلیہ ہے کہ جس پائی میں نجاست پڑجائا سیانی ہے وضو جائز نہیں ہے ناپاکی کم ہویازیادہ لکین امام مالک کے بزدیک پائی اس وقت تک تاپاک نہیں ہو تاجب تک کہ اس میں تغیر نہ آجائے امام شافق کے بزدیک پائی دو قلہ کے برابر ہوجانے کے بعد ناپاکی کرجانے سے ناپاک نہیں ہوسکتا ہے، جس جگہ ناپاکی کرے اس جگہ سے پائی لینا جائز ہے اور جارا فد ہب یہ ہے کہ پائی میں نجاست پڑجانے سے خواہ عمداڈ الی گئی ہویااز خود کر گئی ہواس سے وضو جائز نہیں ہے، اور نہا یہ میں ہے کہ اس جلے سے مرادیہ ہوگا، اور علامہ سروی کہ اس جلے سے مرادیہ ہے کہ وہ بہتے پائی کے علادہ ہو، بہتے پائی سے مراد مدال دوردہ کے علادہ ہو تو یہ تھم ہوگا، اور علامہ سروی کہ

نے لکھاہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا کوئی بھی پانی جس میں نجاست ال گئی ہو خواہ تھوڑی ہویازیادہ اس سے وضو جائز نہیں ہے لہٰذا ہتے پانی سے وہ حصہ کہ جس میں نجاست کی ہوئی ہواس سے وضو جائز نہیں ہے اور دہ بہتا چلا گیااس لئے نور آاس سے وضو جائز ہے،اور مفہر اہواپانی جب دہ در دہ ہو تو جس طرف نجاست کرے گیاس طرف کے پانی کو یہ کہا جائے گا یہ پانی نجاست ملا ہوائے اس لئے اس سے وضو جائز نہیں ہے لیکن دوسری طرف سے وضو جائز ہے۔

واضح ہوکہ محقق ابن الہمائم نے اختلاف کواس طرح بیان کیا ہے کہ زیادہ پانی بغیر تغیر کے ناپاک نہیں ہوتا ہے اس لئے حقیقی اختلاف زیادہ پانی کی محقد ارکے بارے میں ہے کہ کتنے پانی کو زیادہ کہا جائے گا اور امام بائک نے کہا ہے کہ پانی جب تک کہ مغیر نہ ہو جائے اس وقت تک یہ پانی نجاست کے مقدار کے اعتبار سے مختلف ہوگا، اور امام شافق نے کہا ہے کہ دو قلہ پانی کو زیادہ کہیں گے اس لئے وہ نجاست کو مختل نہیں ہوتا ہے اور ظاہر الروایة میں ابو حنیفہ سے یہ منقول ہے کہ زیادہ اور کم ہونے میں وضوء کو اس لئے وہ نجاست کو مختل نہیں الائمہ نے کہا ہے کہ ظاہر ند ہب یہ ہے کہ اس پانی کے بارے میں وضوء کرنے والے کی رائے ہر سرورہ میں اگر غالب گمان یہ ہوکہ نجاست زائد ہوگئ ہوتو کی رائے میں اگر غالب گمان یہ ہوکہ نجاست زائد ہوگئ ہوتو پائی تایا کہ ہوگا تھیں الائمہ کے کلام کار جمہ ختم ہول

میں متر جم کہتا ہوں کہ اگر غالب گمان میہ ہو کہ اس پانی میں نجاست مل گئی ہے وہ ناپاک بھو گااس سے معلوم ہوا کہ اصل غد ہب میہ ہے کہ جوپانی نجاست سے مل جائے وہ امام اعظم کے نزدیک ناپاک ہے، پھر ہمارے نزدیک پیشاب یا منی وغیر ہ کے ملنے سے تغیر ہوناشر ط نہیں ہے اور ہمارے نزدیک بھی نجاست کی مقد ار اور پانی کی مقدرار دونوں کالحاظ ہوگا یہائنگ کہ اگر ایک بیالہ پانی میں ایک قطرہ پیشاب کر اتو بھی وہ ناپاک ہے۔

آگرچہ وہ متغیر نہ ہوا ہو اور دہ در وہ حوض کے پانی میں کسی نے دس من پیشاب ملادیا تو سب میں مل جانا معلوم ہے اگرچہ ظاہر کی طور پر تغیر نہیں ہو ا،اور اگر ہتے پانی میں بیشاب ڈال دیا گیا تو وہ منتقر ہو کرا کی طرف سے دوسر کی طرف نکل گیا جا اصل ہے ہے کہ ہمارے مذہب میں اصل ہے ہو اکہ جو پانی جنتی مقدار کا ہو جس قتم کا ہو جب اس میں نجاست مل جائے گی جس طرح بھی ملے اس سے وضوء جائز نہیں ہوگا کیو نکہ دہ نایاک ہو گیا ہے۔

وقال مالك: يجوز مالم يتغير احد اوصافه، لما روينا.....الخ

امام مالک نے فرمایا ہے کہ پانی ہے وضو جائزہاں وقت تک جب تک کہ پانی میں کسی چیز کے مل جانے ہے پانی کے اوصاف بعنی مزہ، رنگ اور بو میں ہے کوئی چیز متغیر نہ ہوئی ہواس حدیث کی بناء پر جس کی روایت ہم تک پنجی ہے لیتن ہیر بہناء کی حدیث المعاء طھور الاینجسہ شنبی کہ پانی طہورہا ہے کوئی چیز ننجس نہیں کرتی ہے، عتابی، ع، ن، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ایک بیالہ پانی میں اتن ہی ننجاست ملادی جائے تو پانی تاپاک ہوجاتا ہے، اس طرح آپ بھی ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ایک بیالہ پانی میں اور جب بالا تفاق حدیث کے ظاہری معنی مراد نہیں میں اور جب بالا تفاق حدیث کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں اور جب بالا تفاق حدیث کے ظاہری معنی مراد نہ ہوئے تو اس حدیث کود کیل میں بیش کرتا سے بحد دراد

اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک استفاء بھی ہاس طرح پر کہ المعاء طہور لاینجسہ سیء الا ان یتغیر طعمہ اولونہ بنجاسة، یہ حدیث بین نے روایت کی ہاوریہ مرفئ روایت اگرچہ ضعف ہے لیکن مرسل محجے ہے جیبا کہ الاحائم نے اس کی تھی گئے۔ یہ یات کی نے بیان کی ہے اور ہمارے نزدیک مرسل روایت جمت ہے اس طرح امام مالک کے نزدیک بھی جمت ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نجاست کے اثر سے جو پانی مل جائے وہ تاپاک ہے، اگریہ کہاجائے کہ ہاں اس وقت جبکہ کوئی وصف متغیر ہوگیا ہو توجواب یہ ہے کہ جس نجاست میں پانی سے رنگ، بواور مزد کی میں مخالفت ہوگی اس کا

تغیر ہونا ظاہر ہوجائے گا بخلاف پیشاب یا منی کے کہ بیاس کے موافق ہے تواس کا خاص تھم دوسری حدیث لا پیولن وغیرہ سے عنقریب بیان کیاجائے گا۔

وقال الشافعى: يجوز إن كان الماء فُلْقَيْنِ، لقوله عليه السلام: اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل حبثا .....الخ
الم شافع في فرمايا كه نجاست سے ملنے والے پانی سے وضو جائز ہے بشر طیکہ وہ پانی دو قلہ ہو كيونکہ حدیث ميں ہے كہ
جب پانی دو قلہ كے بر ابر ہوجائے تووہ نجاست كو نہيں اٹھا تاہے، بير حديث ابوداؤد نسائی ترقدى اور ابن ماجہ نے عبداللہ بن عمر سے
روایت كی ہے اور ابن خزیمہ، حاكم، شافعی، احمد وار قطنی اور بیمی نے روایت كی ہے، اور ابوداؤد اور ابن ماجہ كی روایت كے
بارے ميں ابن المن قدر نے كہاہے كہ اس كی اساوا مام مسلم كی شرط كے مطابق تسمج ہے، اس طرح امام طحاد كا سے بھی اس كوسند صحح کے ساتھ روایت كیا ہے، عاس حدیث سے مجھے اجتبادى مسائل اخذ كئے گئے ہیں جو عنقریب ذكر كئے جاكم ہ گئے۔

ولنا حديث المستيقظ من منامه، وقوله عليه السلام: لايبولن احدكم في الماء الدائم ولايغتسلن فيه من الجنابة، من غير فصل، والذي رواه مالك ورد في بير بضاعة، وماؤه كان جاريا في البساتين

ترجمہ: -اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو نیند سے جاگنے والے کے حق میں ہے اور دوسر کادلیل میہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی مخص رکے ہوئے میں پیشاب نہ کرے اور نہ اس میں جنابت کا حسل کرے اس حدیث میں تھوڑے یازیادہ پانی کی کوئی تفصیل بھی نہیں ہے اور وہ حدیث جو امام الگ نے روایت کی ہے وہ ہیر بضاعہ کے بارے میں وار دہوئی ہے اور اس ہیر بضاعہ کاپانی باغوں میں جاری تھا۔

تُوسَى :بير بضاعه ولنا حديث المستيقظ من منامه ..... البخ

ہم احتاف کے مسلک کی وہ حدیث ہے جو نیند ہے جا گئے والے فخص کے بارے میں ہے، اور وہ کتاب الطہارت کی ابتداء میں گذر چی ہے جس کا حصل ہے ہے کہ جو مخص نیند ہے جا گئے وہ نور الپناہا تھے پانی کے ہر تن میں نے ڈالے کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ سوتے وقت کہاں کہاں جبینچاہے، کیونکہ اکثراس وقت ڈھیلوں ہے استنجاء کرنے اور پینے ہے سونے میں ہاتھ ہم جانے کا خطرہ رہتا ہے اس کے علاوہ خواب میں احتلام یانہ کی وغیرہ سے ہاتھ گندواور آلودہ ہو جانے کا بھی خظرہ ہے، اس لئے آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع فرماویا ہے استدلال کی صورت ہے کہ خواب میں تو صرف احتال ہے! اور جب احتال کی صورت میں بیان میں ہاتھ ڈالنے کو منع فرماویا میں تو جب ھی تھی تیان میں نجاست پڑجائے تو وہ بدرجہ اولی تاپاک ہو جائے گا، اور سے بی بات امام الگ کے خلاف جست ہے۔

وقوله عليه السلام : لايبولن احدكم في الماء الدائم.....الخ

آورید دوسر ی حدیث جس میں رسول اللہ علی کے فرمایا ہے کہ شہرے ہوئے پانی میں کوئی فخض نہ پیشاب کرے اور نہ
اس میں جنابت کا عنسل کرے اس میں کم پانی یازیادہ کی بھی تفصیل نہیں کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ پانی تھوڑا ہو یا دہ قلہ کے
برابر ہو (قلے کے کئی معنی ہیں مشہور معنی ملکہ کے ہیں) اس میں نجاست پڑنے سے وہ ناپاک ہو جائے گا کیونکہ اس حدیث میں
اس کے ناپاک کے خیال سے ہی عنسل سے ممانعت کی گئی ہے، ان مخصوص الفاظ سے ابود اور نے روایت کی ہے اور ابن ماجہ نے
حضرت ابوہر ریڑے سے بھی حدیث روایت کی ہے لیکن میں جو مسلم کے الفاظ سے ہیں لا یہولن احد کم فی المعاء
الدائم الذی لا یہ جری لم یعنسل فید، یعنی تم میں سے کوئی بھی ایسے پانی میں جو شہر اہوا ہے بہتا ہوا نہیں ہے ہر گز بیشا ب نہ کرے کہ پھراس میں عنسل بھی کرے۔

اور صحیح مسلم کی ایک دوسر می روایت میں ہے اس روایت کے بعد ہے کہ ابوالسائٹ نے یو چھا تو پھر کس طرح عشل

کریں؟اس پر حضرتابوہر مرہؓ نے جواب دیا کہ کسی ترکیب ہے اس جگد سے پانی نکال کر ہاہر لاکر عنسل کرے،اس حدیث کوابن حبان نے اپنی صحیح میں اور دار قطنی اور بیہبی وغیر ہم نے روایت کیا ہے،اور بیہبی کی روایت میں ہے کہ حضرت علی ہے بات ہے منع فرمایا ہے کہ کوئی ٹمبرے پانی میں پیشاب کرے پھر اس میں جنابت کا عسل کرے،اسے طحاوی اور طبر انی نے بھی روایت کیا ہے۔

ان احادیث سے ہمار ااستد لال اس طرح ہوتا ہے کہ عسل جنابت بلکہ پیٹناب کرنے سے بھی پانی کے رنگ بواور مزہ میں کوئی فرق نہیں آتا اس کے باوجو داس میں عسل کرنے سے منع فرمایا ہے اگر پانی کسی حال میں نجاست سے ناپاک نہ ہوتا تواس سے منع کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھااور نمی کا صیغہ اصل میں کسی کام کو حرام کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، ہاں اگر اس کے خلاف کوئی دوسری دلیل ہوتو دوسری بات ہے، تواس سے معلوم یہ ہوا کہ تھہرے ہوئے پانی میں پیٹاب کرنایا عسل جنابت کرنا حرام کام ہے اور ایساکرنے سے اس کاپائی ناپاک ہوجا تا ہے۔

اگر کوئی یہ کیے کہ اس جگہ نہی سے مرادشاید نہی تنزیبہ ہو تح می نہیں توجواب یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں ماء دائم لینی شہرے ہوئے پانی کی قید لگا کرماء جاری کو خارج کر دیا اگر حرمت مراد نہ ہوتی یا جاری اور دائم دونوں پانی میں ہرابر ہونے اور دائم کی قید ہوئی، حالا نکہ رسول اللہ علیہ کا کلام بے فاکدہ ہونے سے پاک ہے، مع، اب الله مالک کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ جو صاحب بدائیہ نے کہا ہے والمذی دواہ مالک النے، لیمی امالک نے جو حدیث پیش کی ہے کہ پانی کوکوئی چیز ناپاک نہیں کرتی دراصل اس حدیث میں حضور کا یہ فرمان عام پانی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہیر بصاعہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہیر بصاعہ کے بارے میں ہیں ہے۔

#### بيربضاعه

والذي رواه مالك ورد في بير بضاعة، وماؤه كان جاريا في البساتين .....الخ

اگرید کہاجائے کہ محدثین نے محمد بن شجاع تلجی پر اعتراض کیاہے بہائنگ کہ ابن الجوزیؒ نے ابن عدیؒ ہے نقل کیاہے کہ علیؒ تشبیہ کی حدیثیں گڑھ کر تقدرادیوں کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے اس لئے وہ قائل اعتاد نہیں ہے۔ استعمال میں منتقال سے مستقال 
جواب یہ ہے کہ معترض کا اعتراض بالکل غلطہ وہ تو بہت بڑے عالم سے خودان کی اپنی ایک مستقل کتاب ہے جس میں فقہ مشتبہ پر رد کیا ہے اس کے ہوئے ہوئے ابن عدی کا قول کس طرح صحح ہوسکتا ہے۔۔وہ تو بہت بڑے دیدار عابداور مرد

صالح تھے، تہذیب الکمال میں لکھاہے کہ تلکی نے اپنے وقت میں الل رائے کے نزدیک فقیہ اور صاحب تصانیف شار ہوتے تھے۔

اوراگر دافتدیؒ کے بارے میں اعتراض کیاجائے کہ بخاریؒ نے ان کے بارے میں کہاہے کہ وہ متر وک الحدیث ہیں اور یکیٰ بن معین اور احمدؓ نے ان کی تضعیف کی ہے توجواب ہے ہے کہ واقدیؒ خود اہل مدینہ میں سے ہیں اس ہیر بضاعہ سے خوب واقف ہیں انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیاہے اور واقدی کی کتابیں فنون اور علوم کے بارے میں دور دور تک پھیلی اور مشرق و مغزب میں اس کا چرچا ہوا چنا نچہ خطیب نے واقدی کے ترجے میں اس کاذکر کیاہے اور فقیہ ابر اتیم بن جابرؓ نے کہاہے کہ میں نے ساغانیؒ سے ساہے۔

انھوں نے واقدی کے بارے میں کہاہے کہ اللہ کی قشم آگر وہ مبرے نزدیک ثقہ نہ ہوتے تو میں ان ہے ایک حدیث بھی نقل نہ کر تا، ان کے علاوہ بڑے بڑے وار اموں یعنی ابو بکر بن الی شیبہ اور ابوعبید القاسم بن سلام اور ابو خیثمہ اور ایک دوسر ہے امام نے ان سے حدیث بیان کی ہے ویہ چوتھے امام شاید شافعی ہوں اور مصعب الزبیری نے کہاہے کہ واقدی ثقہ اور مامون ہیں اسی طرح آگر امام طحادی کی نزدیک نجی اور واقدی دونوں ثقہ نہوتے تواستد لال کے مواقع میں امام طحادی ان کی روایت بیان نہ کرتے تو معلوم ہوا کہ دوسر ول کے ضعیف کہنے ہے یہ لازم نہیں آتا کہ حقیقت میں دونوں ضعیف ہوں، کیا ہے نہیں دیکھا جاتا کہ صحیح بخیاری پر دوسر سے بہت سے لوگوں نے طعن کیا ہے۔

واضح ہو کہ ہیر بیناعہ جس کے پانی کے بارے ہیں رسول اللہ عظامیہ نے فرمایا ہے المعاء طھود یہ بات تا ممکن ہے کہ جس
وقت اس میں حیض کے چیتھڑے نجاست اور گندگیاں پڑی ہوں اس وقت اس کے بارے میں دوسر ہے عام پانی کے مانند آپ نے دہ
جملہ فرمایا ہو، بلکہ حقیقت حال تواللہ کو معلوم ہے گر قرین قیاس یہ معلوم ہو تاہے کہ آپ نے اس وقت فرمایا ہو گا جبکہ وہ ساری
ناپاکیاں اور گندگیاں اس سے دور ہو چکی ہوں گی اس کے بعد اس سے بہتے ہوئی نی کے بارے میں سوال ہو اکیونکہ شبہ یہ باتی رہ
گیا تھا کہ اگر چہ ساری گندگیاں ختم ہو چکی ہیں گراس کی زمین اور اس کی مٹی تو کسی طرحیات نہیں کی گئی تھی تو اب اس کے پاک
ہونے میں شبہ رہ گیا، آپ علام کے بھی صراحت آیہ فرمادیا کہ شبہ کی ضرور ت نہیں ہے پانی طبور ہے ، جبیا کہ امام طحاوی اور الا قطان نے کہا ہے کہ یہ نصور بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ جن کی طبیعت میں انتہائی صفائی اور نظامت میں وہ لیے
اور الا قطان نے کہا ہے کہ یہ نصور بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ جن کی طبیعت میں انتہائی صفائی اور نظامت میں وہ لیے
کوئیں سے طہار سے طہار سے حاصل کرتے ہوں جس میں اتنی گندگیاں مجری ہوں۔

یں گند گیوں کے پڑنے ہے کوئی فرق نہیں آتا ہے، مع۔

اگرید کہا جائے کہ المعاء طہود لاینجسہ شنی میں الف، لام، عہدی ہوتو باب کی ابتداء میں معنف نے اس سے
سارے پانی کے پاک ہونے پر کس طرح استدلال کیا ہے اور اگر الف، لام جنس کا ہے تواس سے صرف میر بیناء کے پانی پر کیوں
محمول کیا جائے جواب یہ ہے کہ المعاء طہود تو حقیقت ہی عام ہے لیکن لا پنجسہ کی مغیر میر بعناء کی طرف ہے اور مہن بنا مناہ کے معنی یہ ہوئے کہ پانی ہی خلقت اور فطرت میں طہور ہے تواس میر بعناء کے پانی کو غیم کرنے والی کوئی چز نہیں ہے جبیا کہ دوسری صدیث میں ہے المعومن لا پنجس، لینی موجن نہیں موتا ہے یہ حدیث میں حسن سے مرسلا مردی ہے کہ وفدی تھیف کے لئے تھیر نے کے لئے مسجد میں مسجوج ہے، اور جیسے کہ مصنف عبد الرزاق میں حسن سے مرسلا مردی ہے کہ وفدی تھیف کے لئے تھیر نے کے لئے مسجد میں ایک جگہ بنادی تی تھی اس موقع پر آنحضرت مطابق نے ایک یہ نوتا پاک اور کافر ہیں (انہیں پاک مجد میں کہ اساد صحیح ہے، حالا نکہ بیات معلوم ہے کہ زمین تا پاک چیز طاخ ہے کہ زمین کرتی ہے۔ اس کی اساد صحیح ہے، حالا نکہ بیات معلوم ہے کہ زمین تا پاک چیز طف ہے تا پاک ہوجاتی ہے، ہیر بعناء کی پائی کا بھی بہی صال ہے کہ جب اس میں گندگی پڑی بیات معلوم ہے کہ زمین تا پاک چیز طف سے تا پاک ہوجاتی ہے، ہیر بعناء سے متعلق تالا بی شکل وغیر ہے۔ اس میل حالت یعنی یہ کہ وجاتی ہے، ہیر بعناء سے متعلق تالا بی شکل وغیر ہے۔ براے ملاح فر بالا ہے عوال بیا ہے۔ متعلق تالا بی شکل وغیر ہے براے براہ ہوگائی ہیں ہیر بعناء سے متعلق تالا بی شکل وغیر ہے براہ ہوگائی اسے مطلع فر بالا اس کے بارے جس بات میں کا جواب دیاجا ہو اساد ہے۔ متعلق تالا بی شکل وغیر ہے براہ ہوگائی ہیں۔ براہ میں کرائی ہیں کہ مسئل جس ہیں ہر بعناء سے متعلق تالا بی شکل وغیر ہے۔ براہ ہوجائی ہے۔

ومارواه الشافعي ضعيفه ابر داؤد، او هو يضعف عن احتمال التجاسة.....الخ

ترجمہ : -امام شافع کی نے قلتین کی حدیث جوروایت کی ہے آسے ابود اؤد نے ضعیف بتلایا ہے یا لم بحمل المحبث کے معنی یہ ہوں گے دویانی جورو قلہ نہ ہووہ نجاست ہر داشت نہیں کر سکتا ہے لین نجاست اٹھانے سے کمزور اور مغلوب ہے۔

تو شیح: -امام شافعی کے قول کی تضعیف امام شافعی نے پائی میں ناپاکی مل جانے کے باد جود اس کے پاک رہنے کے لئے جو شرط لگائی ہے کہ وہ دو قلہ کے برابر ہو جیساکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس کے متعلق صاحب ہدائیے نے قربایا کہ اس حدیث کو ابوداؤڈ نے ضعیف کہاہے، بیہ حدیث معزرت ابن عمر سے سنن اربعہ میں مروی ہے کہ آئخضرت علاقے سے بوچھا گیا ایسے پائی کے بارے میں جو جنگلوں میں ہو تانے اور اسے پینے کے لئے جنگلی در ندے اور چوپائے آتے جاتے رہتے ہیں کہ کیااس کاپائی پاک رہتاہے، جواب میں آپ نے فرمایا ادا کان المعاء قلینین لم یہ حمل الحیث

اس طرح رادیوں کی روایت کرنی اسادہے اور جس قول کو انھوں نے روایت کیاہے اسے متن کہا جاتا ہے ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اساد کے رادی تو ثقہ ہوتے ہیں نیکن جس قول کو انہوں نے روایت کیاہے اس میں کوئی علت یابات پیدا ہو جاتی ہے مثلاً پچھ رادیوں نے اسے دوسری طرح سے روایت کیا ہویا جس قول کو انہوں نے روایت کیاہے وہ مہم ہے اور سمجھا نہیں جاتا ہے اس بناء پر شاید مصنف کی مرادیہ ہو کہ ابوداؤد نے صریح الفاظ میں اس دوایت کو ضعیف نہیں کہاہے بلکہ اس طرح پر روایت کیا میکہ اس میں اضطراب ہے یااس کے مفہوم سمجھ میں نہیں آرہے ہیں جس سے بیابت لازم آتی ہے کہ بیر ضعیف ہے۔

او ہو یضعف النج یا لمم یہ پیمل المنجبٹ کے معنی یہ ہیں کہ وہ پانی جو وہ قلہ نہ ہو وہ نجاست کو ہر داشت نہیں کر سکنا وہ نجاست کے اٹھانے سے کمز ور اور مفلوب ہے، لہذا یہ پانی ناپاک ہو گیا، زیلعی وغیر ہ علائے نے کہاہے کہ صاحب ہدائے گی یہ تاویل اس جگہ تو پچھ مانی جاستی ہے لئین دوسر می دولیوں میں تاویل سیح نہیں ہو سکتی جس میں اس طرح ہے اذا ہلغ المعاء قلتین لمم یعنی جب پانی دو قلم کانی جائے تو ناپاک نہیں ہو تا اس طرح مصنف کے کلام میں گفتگواس بات پر ہے کہ روایت کی اساد میں بھی علمت ہے ۔ اور معنی میں بھی علمت ہے۔

فتح القدير ميں ہے كہ اساديں ضعيف ہونے كى وجہ اس ميں آضطر اب كاپایا جانا ہے جواس كى اسادين واقع ہوا كہ ابواسامہ رادى نے بھى كہاہے كہ وليد بن كثير نے محمد ابن عباد ہے روايت كى ہے اور بھى كہاہے كہ محمد ابن جعفر سے روايت كى ہے، مگر اس كا يہ جواب ديا جاسكتا ہے كہ دونوں سے روايت كى ہواسى طرح سند كے آخر بيں ہے عبد اللہ ابن عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن عبد اللہ بن عمر اس طرح نام ميں عبد اللہ يا عبيد اللہ كا اختلاف پايا كيا۔

اس اعتراض کا بھی اس طرح جواب دیا گیاہے کہ عبداللہ اور بیسیداللہ دونوں بھائی ہیں، اور غالبادونوں ہی نے اپنے والد سے روایت کی ہے اس طرح اس توجیہ سے اضطراب کم ہو گیا، لیکن اس حدیث کے متن میں کئی طرح سے اضطراب موجود ہے چنانچہ محمد ابن جعفر سے ولید نے جوروایت کی ہے اس میں متن یوں ہے کہ اذا بلغ المعاء قلمتین لم ینجسه شنی اور محمد بن اسحاق کی روایت میں متن یوں ہے اذا بلغ المعاء قلیتین لم یحمل المحبث، بیمنی نے کہاہے کہ یہ غریب ہے۔

اور اضطراب کی دوسری صورت ہے کہ وہ پانی جنگلوں میں ہو تا ہے اس پر کتے اور جانور آتے رہنے ہیں اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ یانی جو جنگلوں میں ہو تاہے اس پر ہر پر ندہ اور چوپائے وار دموتے ہیں۔

اضطراب کی ایک اور صورت ہے ہے کہ عاصم بن مبنڈ رنے کہائے کہ میں عبداللہ بن عمرے ساتھ ایک باغ میں میاس میں ان تعامی اور شکی کھال پڑی تھی اس سے عبداللہ نے وضو کر لیاجس پر میں نے کہاہے کہ آپ اس پائی ہے وضو کر تے ہیں حالا تکہ اس میں میر ہے اونٹ کی کھال پڑی ہے ، انہوں نے بچھ ہے اپنے والد کی سند ہے آنخضرت سے مدیث بیان کی کہ جب پائی دو قلہ یا تین قلہ بھئی جائے تو اس کو کی چیز نجس نہیں کرتی ہے اس دوایت میں دویا تین کا لفظ نہیں ہے ، اور تکھاہے کہ دار قطنی اور ابن عدی اور عمیل نے اپنی تاسم میں عبداللہ العربی عن عبداللہ العربی الماء آر بعین قلہ فاللہ لا یہ حمل المنجب ، یعنی جب پائی چالیس قلہ بائی جائے تو نجاست میں اٹھا تا، دار قطنی نے اس دوایت کو میں اٹھا تا، دار قطنی نے اس دوایت کو تعلق میں اٹھا تا، دار قطنی نے اس دوایت کو ضعیف کہا اور بیان کیا کہ سفیان توری اور مغیر بن راشد ، روح بن القاسم نے اس کو محمد بین اٹھا تھی میں اٹھا تا کہ بین میں کہ تو توف کیا ہے اور رسول اللہ علی تو انہا تھی تھی ہے کہ دوح بین المتکدر سے اور سند ہے بیان کیا جس کی اسادہ او بعین قلہ لم بنجس کینی پائی جب چالیس قلہ تک بھی تو تا پاک نہ ہوگا اور معربی المتکدر سے عبدالرزاتی نے معربے انہوں نے کئی آومیوں ہے ان سموں نے ابن عربی موایت کی تھی معربے انہوں نے کئی آومیوں ہے ان سموں نے ابن عربی دوایت کی تعنی معربے بہت کی کہ دولے تا کی میں معربے انہوں نے کئی آومیوں ہے اس معوں نے ابن عراسے دوایت کی تعنی معربے بہت کے بہت کی کہ ابن عراسے سے اور کی کہت کی ابن عراسے سے ای کو کی کہ دی سے کو کو ل کے داسے سے ای کی عربی سکدر کی دوایت کی طرب دوایت کی طرب دوایت کی طرب دوایت کی طرب کی ہے۔

اور بشرین سری نے ابن کہید کی سند سے حضرت ابوہری ہوئی ہے روایت کی کہ ابوہری ہے کہاہے کہ پانی جالیس قلہ کے برابر ہو جائے تووہ نجاست کو نہیں اٹھا تا، دار قطنی نے کہاہے کہ اس طرح بشرین سری نے بھی روایت کی ہے لیکن دوسر ب لوگوں نے ابوہری ٹھا قول اس طرح نقل کیاہے کہ چالیس غرب ہو یعنی چالیس جس کے برابر ہوادر بعض راویوں نے کہاہے کہ چالیس دلو لیعنی چالیس ڈول ہو،ان روایتوں میں تلتین کے راوی ابن عمر ہیں جن سے صحیح اساد سے چالیس قلے مروی ہیں اور ابن عمر کے ماسواد وسر سے صحابہ کرائم سے بھی اسی طرح مروی ہے، ابن الہمائم نے کہا کہ بیدروایت اتن زیادہ طریقوں سے مردی ہے اور اس میں اس قد راضطراب ہے جو اس کے ضعیف بننے کا سبب بنما ہے ان تمام ہاتوں کے باوجود اگر ہم اس کے اضطراب ہونے کا خیال نہ کریں اور تھوڑی ڈریے لئے ہم اس کی تو نیق بھی کردیں پھر بھی اس میں معنوی قسم کا اضطراب ہاتی رہ جاتا ہے۔ قلتین کی روابیت کے عیوب: -

قلے کے معنی میں بھی اضطراب ہے کیونکہ قلے کا لفظ مشتر ک ہے لینی یہ ایک لفظ کی معنول میں ہر اہر مستعمل ہوتا ہے اس طرح پر کہ لفظ قلہ کے معنی ہیں مشک ، مشکہ اور پہاڑی کی چوٹی، اب جب کہ یہ بیان نہ آجائے کہ اس کے معنی کیا ہیں اس وقت تک روایت پر عمل مشکل ہیں والے والی ہے، تک روایت پر عمل مشکل میں والے والی ہے، آگر یہ کہا چاہے کہ شافی نے جوروایت کی ہے اس میں قلے کا بیان ہے، جس اور مشکل میں والے والی ہے، آہر یہ کہا چاہے کہ شافی نے خور وایت کی ہے اس میں قلے کا بیان ہے، جس اور مشکل میں ہواس اور ایت کوشن اہرائم نے ذکر کیا ہے کہ شافی نے فرمانا ہے اخبونی مسلم بن المحاللہ المؤنجی عن ابن جوید باسناد لا یحضر فی انہ علیه السلام قال: اذا کان الماء قلیتوں لم یحمل خیا، وقال فی المحدیث بقلال ھجر لینی مسلم ابن خالد زنجی نے علیه السلام قال: اذا کان الماء قلیتوں لم یحمل خیا، وقال فی المحدیث بقلال ھجر لینی مسلم ابن خالد زنجی نے بحمل کی سند بحصار نہیں رہی کہ وہ وہ وقلے جرکے قلول میں ہے ہوں، عینی نے کہا ہے کہ مدینے کر یب ایک شہر کانام جر ہے، اور روایت میں ہے کہائن جر نے بیان کیا ہے کہ میں نے بجر کے قلے دیم میں ان کیا ہے کہ نہ کہ بات کہ احتیاظ ہے کہ میں نے بجر کے قلے دیم میں اور وہائی مشک کے برابر ہر ایک میں دو مشک یا ک ہوگا، ہاں جب کہ وہ متغیر میں تو پانی تاپاک نہ ہوگا، ہاں جب کہ وہ متغیر میں تاپاک ہوگا، ابن الہمائے ذکر کہا ہے کہ میں وہ عین تو پانی تاپاک نہ ہوگا، ہاں جب کہ وہ متغیر میں تاپاک ہوگا، ابن الہمائے ذکر کہا ہے کہ میں وہ عین جس میں ایس بیا ہے کہ میں وہ عین جی بی تو بی تاپاک ہوگا، ابن الہمائی ذکر کہا ہے کہ میں وایت منقطع ہے۔

عنیٰ نے نگھاہے کہ شخ تقی الدین جوشافی نہ ہب سے کتاب اللہ مہیں بیان کیاہے کہ اس روایت میں دو عیب ہیں اول یہ کہ جو استادامام شافع کویاد نہ آئی اس کے راوی مجبول رہے لہذاوہ منقطع کے مثل ہوئی اس سے جست حاصل نہیں ہو سکتی ہے دوم یہ کہ حدیث میں تو کہاہے کہ دو قلہ حجر کے قلوں سے ہواس میں یہ وہم ہو تاہے کہ رسول اللہ علقے کی طرف سے یہ بیان ہو حالا نکہ ابن جر سی کی روایت سے جو معلوم ہوا کہ یہ حضرت علقے کا یہ بیان نہیں ہے ، عینی نے کہاہے اس میں ایک تنسری برائی اور بھی ہو وہ یہ کہ اہم شافی کا شخ یعنی مسلم بن خالدز تی ضعیف ہیں بہت سے محد ثمین نے ان کوضعیف قرار دیاہے اور بھی ہی ان کوضعیف کرا دیاہے اور بھی ہی ان کوضعیف کرا دیاہے اور بھی ہی ان کوضعیف کرا دیاہے اور بھی ہی ان کوضعیف کرا دیاہے اور بھی ہی کہا تھو اختلاف کیاہے ،ابن جر بج کا دو ایت میں جو بات پائی گئی ہے کہ قلال ہجر سے قلے کا بیان کی بن عقیل نے کیاہے خود بہتی نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ بی کی دوایت میں نہیں ہیں۔

ابن الہمائم فی شخ تنی الدین کے توال کی تلخیص ہے لکھا ہے کہ میں نے اس اسناد کے استخراج کے واسطے صدیث کو جو الن الہمائم نے شخ تنی الدین عرکی استاد میں اس طرح پایا، مغیرہ بن سقلاب عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عرا انہوں نے فرمایا کہ خضرت سیالی فی فرمایا ہے اذا کان المصاء قلتین من قلال هجو لم بنجسه ششی، یعنی پائی چرکے قلوں میں ہے دو قلوں کے برابر ہو جائے تواس کو کوئی چیز تاپاک نہیں کرتی، دوسرے کسی راوی نے مغیرہ بن سقلاب کی روایت کے ماسواات روایت کو نہیں کیا جبکہ یہ راوی مغیرہ بن سقلاب کی روایت کے ماسوالت روایت کی نہیں کیا جبکہ یہ دوسر کے کوئی سا قلہ مراوی نے جو روایت کی اس میں بیان ہے کہ میں نے سخل ہے ہو چھاکہ کوئ سا قلہ مراوہ تو سخی نے کہا کہ دہ جو بجر کے قلول میں ہول، رادی اس میں بیان ہے کہ میں نے بحل بن عقبل ہے ہو چھاکہ کوئ سا قلہ مراوہ تو سخی نے کہا کہ دو جو بجر کے قلول میں ہول، رادی اس میں بیان ہے کہ میں نے بحل میں دو مشک ہی تی آتا ہو گااور مغیرہ بن سقلاب کی گزشتہ روایت میں نہ کور ہے کہ اس سے مراد دو

فرق ہے، عینیؒ نے کہاہے کہ دوسر ی روایت میں ہے کہ ایک فرق کے سولہ رطل ہوتے ہیں اس طرح دوقلے کے صرف چونسٹھ رطل ہوئے، عینیؒ نے کہا بحث المحصل یہ نکلا کہ اس میں چاراعتراضات ہوئے،اول یہ کہ یہ روایت نص نہیں ہے دوم یہ کہ اس کے رادی کچی بن عقیل مجبول ہے، اس لئے ابن عدیؒ نے کہاہے کہ ان کا حال معلوم ہونا چاہئے تیسرے یہ بیان بھی نہیں ہے بلکہ گمان ہے چوتھا یہ کہ دوقلے کے مجموعۃ صرف چونسٹھ ہی رطل ہوتے ہیں حالانک امام شافعیؒ کا قول ہے اور نہ بیمی آس کے قائل ہیں کہ دوقلے میں صرف اتنا ہی انی ہو،اب الہمامؒ نے بھی اس طرح کا اعتراض کیا ہے۔

عینی نے ابن قدامہ مغنی سے نقل کیا ہے کہ قلہ لیعنی جرہ جمعی معللہ ہے اور یہ لفظ ملکہ جھوٹے اور بڑے وونوں سم پر
بولا جا تاہے اور یہاں قلتین سے ججر کے دوقلے مراد ہیں اس لئے وہ پانچ مشک کے برابر ہوئے جبکہ ہر مشک ہیں سور طل پانی آتا ہے
اس طرح ووقلے کے مجموعہ پانچ سور طل ہوئے ؛ اہام شافع کا مشہور قول اور مشہور ند ہب بی ہے، مخضر یہ کہ حدیث قلتین میں
جوقلے کا بیان ہے وہ کسی سیجے حدیث میں فہ کور نہیں ہے چر بھی اہام شافع نے مسلم این خالد زئلی کی اساو سے جور وایت بیان کی ہے
اول تو اس کی اساو فہ کور ہے وہ ضعیف ہے اور وہ ججول اور منقطع بھی ہے، اور جور وایت ابن عدی نے مغیر ہائین سقلا ہے کی سند سے
روایت کی ہے وہ انتہائی کمزور ہے جیسا کہ گذر چکا ہے اس کے علاوہ لفظ قلہ کے مشتر ک ہونے کا بیان اور اس کی مراد ظاہر تہیں
موئی اور جور وایت ضعیف منقطع مجبول اور جس کی نص نہیں ہے اس میں جو کچھ بیان ہے اس میں صرف چونسٹھ رطل کا ہے ۔
طلا کہ اہام شافع پانچ مور طل کے قائل ہیں اس طرح وہ بیان مجمل ثابت ہوا۔

ابن الہمامٌ نے لکھاہے کہ میں نے شیخ تقی الدین الشائعی کے بیان کا یہ خلاصہ لکھاہے اس سے خلابر ہے کہ خود شیخ تقی الدین الشائعی کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے ای وجہ سے شیخ نے اس کو اپنی کتاب الدم میں ذکر نہیں فرمایا حالا نکہ وہاں ان کو اس حدیث کی سخت ضر درت تھی کیونکہ قلتین کے واسطے کوئی نص جاہئے اور سوائے اس ضعیف حدیث کے اس کی کوئی جحت نہیں ہے، اس روایت کے ضعیف کرنے والے لوگوں میں علاء مالکیہ میں سے حافظ ابن عبدالبر، قاضی اسلعیل بن اسحاق اور ابو بکر بن العربی بیں، اور بدائع میں ہے کہ ابن المدیق نے لکھاہے کہ حدیث القلتین ثابت نہیں ہے اس بناء پر اس حدیث سے عدول کرنا واجب ہول۔

عینی نے تکھاہے کہ علائے نے اس کے بارے میں بڑی بحثیں کی ہیں جن کا ماحصل ہیں ہے کہ حدیث القلسین لفظا اور معنا ہر اعتبارے مضطرب اور ضعیف ہے،لفظا ہونے کی وجہ میں انہوں نے اس حدیث کی اسناو و متن کے اختلاف وروایت اور اضطراب کوبیان کیاہے۔

اور معنی کے اعتبار سے اس طرح ضعیف و مضطرب کہ لفظ قلہ مشتر کے اس کے معنی قد آدم، پہاڑی جو گی، چھوٹے برے گھڑے کے بھی آتے ہیں اور قاعدہ ہے کہ لفظ مشتر کے اس کے صرف ایک ہی معنی لئے جاسکتے ہیں جو دلیل سے ظاہر ہوں جبکہ یہاں کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ قلہ سے وہ معنی مراد ہیں جو اہم شافعی نے بیان کے اور اگر قال ہجر کواس کا بین ان کے جی بین، شخ ہو عمرا بن قال ہجر کواس کا بین ان کے جی بین، شخ ہو عمرا بن عبد البر نے اپنی تھی ہے کہ تھی نہیں ہے کیو قلہ مقتبان کی عبد البر نے اپنی تہیں ہے کہ قصین نہ ہب شریع دلیل سے قابت نہیں ہے اور روایت میں قائم نہیں سے کیو فکہ قصین کی حدیث میں محد شین علماء کی ایک جماعت نے جہ میگو ئیاں کی ہیں کیو فکہ انجی تک یہ قابت نہیں ہو سکا ہے کہ قلے کی کیامقد او سے نہ وہ کسی دو ایک جماعت نے جہ میگو ئیاں کی ہیں کیو فکہ انہی تک یہ قابت نہیں ہو سکا ہے کہ تاب کے بین ہو سکا ہے جا سکا ہے اس کے علاوہ قلمین کو مانے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جب رنگ ، یو ، مز و بدل جائے تو قلمین کایا کی جمی میں تک یہ جب اس کے علاوہ قلمین کو مانے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جب رنگ ، یو ، مز و بدل جائے تو قلمین کایا کی جو جائے گا حال نکہ یہ بات اس کے علاوہ قلمین کو میں تہ کو رنہیں ہے۔

اور ابن عبد البرِّنے است قد کار میں لکھا ہے کہ ملکتین کی صدیث معلول ہے کیونکہ ملکتین میں امام شافعی کا فد ہب ضعیف ہے ان کے ند جب کے ضعیف جو بنے کی وجہ سے علاء شافعیہ کی ایک جماعت نے اسے ترک کر دیا ہے مثلاً امام غزالی اور رویانی وغیرہ، حالا تکہ اہام غزائی نے اپنے فد ہب پر سختی ہے عامل ہیں، ابن خزمؒ نے کہاہے قلعین کی حدیث ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے
کو تکہ حضرت علی نے اپنے نے قلعین کے مقدار کی کوئی حد بیان نہیں فرمائی ہے، اب اگر امام شافٹی اس کی حد مقرر کرتے ہیں تواس
سلسلے ہیں امام شافعیٰ کی تفییر دوسر سے علماء کی ایسی تفییر سے قابل ترجیح نہیں ہے جوانہوں نے اور طرح کی تغییر کی ہے، نیز جس
قول کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو وہ ہا طل ہو تا ہے پھر مقام ہجر میں بھی قلے چھوٹے اور بڑے کی مقدار کے ہوتے ہیں، اگر کوئی ہے
کے کہ رسول اللہ علی ہے نے بھی معراج کی حدیث میں ہجر کے قلے کاؤ کر کیا ہے؟

جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں ایک مرتبہ ذکر کرنے سے یہ بات کہاں کے لازم آگئ کہ رسول اللہ علی ہے جس تلے کانام لیس اس سے وہی قلال ہجر ہی مراد ہواگر ابن جرتئ نے حدیث کی تغییر تلے سے بیان کی ہے تو مجاہد کی تغییر پر اس کوتر جے دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بچائے تلے کے جرہ فرمایا ہے تعین گھڑایا عکہ ، میں متر جم کہتا ہوں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قلتین کی اس حدیث کے استدلال سے تکتین کا فد ہِب ضعیف اور ترک کر دینے کے قابل ہے ، واللہ تعالیٰ اعلم۔

اب امام الک کافد ہے کہ پانی طہور ہے اور وہ کسی وصف یعنی رنگ، بو یامزہ کے بدل جانے سے تایاک ہو جاتا ہے تواس سلسلے میں ہم نے حدیث المستیقظ فیعنی نیند ہے بیدار ہونے والے اور رہے ہوئے پانی میں عسل جنابت کرنے کی مما نعت والی حدیث میں ہیں ہم نے حدیث المستیقظ فیعنی نیند ہے بیری رسول اللہ عقاقے کے ارشاد ہے پانی میں تایا کی ملنے ہے اس کا پاک ہو جاتا گا بت ہے جس کی تائید کرنے کا طریقہ کی تائید کرنے والی وہ حدیث ہے جس میں کتے کے منہ ڈالنے کا بیان ہے لیمن جب شامنہ ڈالے تو بر تن کے پاک کرنے کا طریقہ سے ان کے اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ جب پانی کے برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا تو دوپانی تاپاک ہو گیا اور برتن بھی ناپاک ہو گیا والی کی منہ ڈال دیا تو دوپانی تاپاک ہو گیا اور برتن بھی ناپاک ہو گیا والی منہ کا بیاک ہو گیا والی ہو جاتے ہو اگر دی ہے کہ پانی میں مل حالا نکہ کتے کے منہ ڈالنے ہے پانی کے کسی وصف میں کوئی فرق نہیں ہو تا ہے اس سے گابت ہواکہ نجاست جس پانی میں مل جائے وہ تا ہے اور بہی ہمار ااصل مسئلہ اور اصل و عوی ہے ، میں نے پہلے یہ بات واضح کر دی ہے کہ پانی ہے مرادا می تدر ہے جو نجاست سے مل گیا ہوای بناء پر اصل مسئلے کی تو ضع کرنے والے چند مسائل کو صاحب ہدائے نے آئندہ ذکر کیا ہے۔

والماء الجارى اذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء به اذا لم يو لها اثر، لانها لاتستقر مع جريان الماء والاثر هو الطعم او الواتحة اواللون

ترجمہ: -اور بہتے پائی میں جب کوئی نایا کی پڑجائے تب بھی اس ہے وضو جائز ہے بشر طیکہ اس ناپا کی کا کوئی اثر د کھائی نہ دے کیونکہ وہ ناپا کی پائی کے بہاؤ کی وجہ سے تھہر تہیں سکتی اور اس جگہ اثر سے سر ادمز دیا بویار نگ ہے۔

توضيح: - بهتالیاتی، اثر، دریامیس شر اب ذالنا، ناپاک مر دار بهنا، نهر میس کته کاهو نا

بہتے پانی کے سلسلے کے چند مساکل اس جگہ ذکر کئے جارہے ہیں المعاء المجادی المح، بہتے پانی میں جب کوئی نجاست پڑ جائے ادراس کا کوئی اثر دکھائی نہ دے تواس سے وضو، جائز ہے خواہ وہ نجاست دکھائی دیتی ہویا نہیں جیسے پیٹاب یاسفید شراب، کیونکہ وہ نایا کی پانی کے بہاؤک دجہ سے اپنی جگہ پر ہاتی نہیں رہے گی اسی بناء پر اگر نایا کی کا بچھ اثر معلوم ہوتا ہو تواس پانی سے وضو جائز نہ ہوگا اس لئے جو پانی نجاست سے ل گیا ہے وہ گذشتہ بیان کئے ہوئے اصل مسئلے کے مطابق ناپاک ہے ادر اس کے جائز ہونے کی وجہ بھی ہی ہے کہ اس پانی کے جاری ہونے کی وجہ سے اپنی جگہ تھم رنہیں سکتا۔

والاثر هو الطعم..... الخ

ار ہے مر آدمزہ، بواور رنگ ہے، اس بناء پر اگر کسی نے بہتے پانی میں پیشاب کر دیااور اس سے بنچے بہادی جانب کسی نے وضو کیا تو یہ جائز ہوگا جب تک کہ اس بہادی میں پیشاب کا اثر ظاہر نہ ہو، الذخیرہ والبدائع، ع، الم محد سے روایت ہے اگر دریائے فرات میں کسی نے شر اب کا ملکہ توڑ دیااور اس سے نیچے دوسر اکوئی مخص وضو کررہا ہو توجب تک کہ پانی میں شر اب کا مز دیا بورنگ نہ پائے اس دفت تک اس ہے وضو جائز ہے، ف، نجس، دود دہ اور خون کا بھی یہی تھم ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو شہر نہیں سکتی ہیں، م، صاحب ہدائیے نے جو یہ کہاہے کہ ایسی نجاست ہو کہ اس کااٹر معلوم نہ ہو تا ہو تواس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر تاپاکی نظر آر ہی ہو جہاں پروہ تاپاکی ہو وہاں ہے وضو نہ کرے۔

اور بدائع اور شرح الطحاوى ميں ہے كہ دريائے فرات ميں كوئى مروہ جانور بہتا جار ہا تھااس سے نيجے كى طرف كسى نے و ضوج
كيا تواكر اس مر دار كامز ويا بويارنگ پايا تو وہ بائى تابياك ہوگاور نہ نہيں، نظر آنے والى نجاست جيسے مر دار چانور كہ اگر پائى اس كے كل
يا آد ہے پر سے بہہ رہا ہو تو اس سے بيچے كى طرف و ضو جائز نہيں ہے حالا نكہ آد ھے ہونے كى صورت ميں قياس كا تقاضا يہ تماكہ جائز ہو، ع، مگر اس كلام كى ظاہر كى عبارت كہ اثر معلوم نہ ہو يہ عام ہے جو مر دار اور غير مر دار سب كوشا مل ہے اور ابن البمائر في اس كو ترجيح دى اور ان كے شاكر د قاسم بن تعلو بغہ نے كہا ہے كہ يہى قول مخار ہے اور نہر الفائق ميں اس كو قوك كہا ہے، د۔
ابن البمائر نے كہا ہے كہ اگر بہتے پائى ميں نظر آنے والی نجاست بہہ نہيں رہى ہو بلكہ شہرى ہوئى ہو مثلاً مر دار بڑا ہوا ہے اگر وہ پائى ميں نظر آنے والی نجاست بہہ نہيں رہى ہو بلكہ شہرى ہوئى ہو مثلاً مر دار بڑا ہوا ہے اگر وہ پائى ميں اس بات پر فوئى ہے كہ جب تك اس كامز و يا بويار نگ بدل نہ جائے اس و فت تك وہ ناپاك نہيں نصام اس بات پر فوئى ہے كہ جب تك اس كامز و يا بويار نگ بدل نہ جائے اس و فت تك وہ ناپاك نہيں ہو تا ہیں ہو ہائے ہیں۔

اور اگر نہر پتلی ہوا تن کہ اس کے چوڑان کو کتے نے روک لیا ہے اور پانی اس کے اوپر سے جاری ہے تواگر پانی کی وہ مقد ارجو کتے سے لگ کر جار ہی ہے اس دوسر سے مقد ار سے جو لگ کر نہیں جار ہی ہے کم ہو تو پنچے کی طرف سے وضو ، جائز ہے ور نہ نہیں، فقیہ ابو جعفر نے کہاہے کہ میں نے اپنے مشام کے کواس کا قائل پایا ہے، شرح الو قایہ، الحیط، میں میجے ہے، اپھر الرائق۔

ابن الہمائم نے کہاہ کہ حدیث المعاء طبور النع کو جب بنتے پائی پر محمول کیا گیاہ تو جب تک اس بہتے پائی ہیں تغیر نہ آجا ہے اس سے وضو جائز ہونا چاہئے آگر چہ کتااس پائی کے اکثر جصے کولئے ہوئے ہوئے ہو، پھر اس سلسلے حدیث کی تخصیص کرنے والا کوئی چاہئے ،اس جگہ ظاہری حدیث کے موافق دہ روایت ہے جو اس مسئلے میں ابویوسٹ کا قول ہے کہ پائی اس کتے کے اوپر اور یعنے جاری ہو تو بھی اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبیا کہ الینائے اور اللّے میں ہے، جب تک وصف متغیر نہ ہو، شر، اور نصاب میں ہے کہ اس پر فتو کا ہے، المضمر ات۔

ہیں متر پہتاہوں کہ المعاء طہور المع ، ہریانی کی طہارت کے واسطے دلیل ہے سوائے اس پانی کے جو متغیر ہو گیا ہو ، لیکن اوپر وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ بعض تاپا کوں ہیں صرف نجاست معلوم ہونا معتبر ہے اس میں کسی تغیر کی ضرورت نہیں ہے ، گرکتے کے مسئلے ہیں بظاہر اس کے تاپاک اور غیر تاپاک ہونے کے اختلاف ہونے پر مسئلے کی بنیاد ہے ، واللہ تعالی تعالی اعلم ، اگر چہ فتوی اس بات پر ہے کہ کتا نجس العین نہیں ہے گرا مسے وہی ہے جس کو مصنف ہدایہ نے سمجے فرمایا ہے واللہ تعالی اعلم ، اور اس طرف صدر الشریعہ نے بھی ایشارہ کیا ہے اور بھی احوط ہے ، م۔

اگر کسی پر نائے پر کوئی تایا کی پڑی ہوئی ہے اور بارش ہوئی بانایا کی منتشر ہے اور اس کا کل یا آئٹریا نصف پانی ہے ملا تو وہ نایا ک ہوگا، س، ف، اس طرح اگر بارش کایانی نایا کیوں پر سے بہتا ہواکس جگہ ہیں جمع ہوا تو اس کا بھی یہی تھم ہے، ف۔

بعض فآوی میں ہے کہ ہمارے مشارع نے کہاہے کہ ہارش جب تک پرس رہی ہواس وقت تک پانی کو بہتے پانی کا تھم دیا جائے گا، اس بناء پر اگر کسی حیت پر ناپا کی پڑی ہوئی تھی اور ہارش جب تک پرس رہی ہواس وقت تک پڑے کولگ کمیا تو کپڑا ناپاک نہ ہوگا ہاں اگر اس پانی میں تغیر ہم کمیا ہو تو ناپاک ہو جائے گا، ہارش اگر حیت پر ہوئی اور جیت پر نیجا ست سے ملی اور اس کاپانی بہد کر گراہے وہ پاک گراس طرح پر کہ کسی کے کپڑے کولگ کمیا تو تھی ہے کہ اگر بارش انہی تک بند نہیں ہوئی تھی تو جو پانی بہد کر گراہے وہ پاک ہے، اگر بارش انسی تک بند نہیں ہوئی تھی ان بہد کر گراہے وہ پاک ہے، اگر بارش رک تنی پھر اس میں سے پچھ پانی بہد کر گرا تو وہ

ناپاک ہے۔الحیط۔اور ہمارے متاخرین مشائخ نے کہاہے کہ یہی مختار ہے،التا تار خانیہ عن النوازل، یہی قول مذہب کے اصول ے زیادہ موافق ہے اور صاحب ہدائیہ کا مذہب مختار ہے،واللہ اعلم،م،اس بناء پر صاحب ہدائیّہ نے فرمایا۔

والجاري ما لايتكرر استعماله، و قيل ما يذهب بتبنة

۔ ترجمہ: -ادر جاری پانی ہے وہ پانی مر ادہے جس کااستعمال ایک بارے زیادہ نہ جو،ادر بعضوں نے کہاہے کہ جاری وہ ہے جو خشک تنکا بہاکر لے جائے۔

# توضيح: - پرناله كايانى، حدجريان، جارى يانى بنانا، مزيد تحقيق

والجاري مالايتكرر استعماله.....الخ

لیعنی بہتا پائی وہ کہلا تا ہے جس کا استعمال بار بار نہ ہوتا ہو،اس طرح پر کہ اگر وضوء کرنے والے نے کسی پانی ہے چلو بھر پائی لے کر کلی کی پھر اس سے پانی لیا تواکر وہ پہلا پانی اس چلو ہیں نہ آتا ہو بلکہ وہ آگے بڑھ جاتا ہو تو وہ جاری پانی کہلائے گا،اور دوسر ا قول سہ ہے کہ جو پانی تنکے کو بہاکر لے جاسکے اسے جاری پانی کہا جائے گا، در مختار میں کہاگیا ہے کہ یہ ہی تعریف زیادہ مشہور ہے، م، بدائع و تحفہ اور ان کے علاوہ دوسر کی کتابوں میں بھی کہا گیا ہے کہ بہتا پانی وہ ہے جس کولوگ عام طور پر بہتا پانی کہتے ہوں اور یہی اضح ہے ،ع، التعمین،اگر چہ سہارے کے ساتھ نہ ہو، ت۔

میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ پائی کو بہتا ہوا کہنے کے لئے بعض علاء نے یہ شرط لگائی ہے کہ اس کا جاری ہونا سہارے کے ساتھ ہوا ور بعضوں نے یہ شرط نہیں لگائی، م، شخ ابن البمام نے لکھا ہے بہتے پائی کے واسطے سہارے کا اور نہر کے مانند ہونا ضروری ہے، اور یہی قول مختار ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے قتمہ (قوبوی) ہے استخاء کیا تواس کی وہ دھار جوہا تھ سے پہلے پیشا ب کے ہو وہ پاک ہے کہ وہ بہتا پائی ہے کہ اس کا تقاضا ہے گئے ہو وہ پاک ہے کہ اس ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہو تا ہے کہ جب اس سے استخاء کیا جائے تو وہ تا ہے کہ اس بے نظیر وہ سیار ہو تا ہے کہ جب اس سے استخاء کیا جائے تو وہ تا پاک نہ ہو، حالا نکہ یہ بات درست نہیں ہے پھر یہ کہا ہے کہ اس کے نظیر وہ سئلہ ہے جو مشائ نے اپنی کما ہوں کیا ہے کہ اس کے نظیر وہ سئلہ ہے جو مشائ نے اپنی کما ہوں کیا ہے کہ ایک مسافر کے قریب ایک چوڑ اپر تالہ ہا درائی میں اس کی ضرورت کا پائی مسافر کے قریب ایک چوڑ اپر تالہ ہا درائی میں اس کی ضرورت کا پائی جا کہ اس کے علادہ اس کو دو سر اپائی ملئے کا یقین نہیں ہے صرف امید ہے تو اس کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ اس کو جائے جس میں پائی جا کہ ساتھی سے کہے کہ بر تالے کے ایک طرف پائی جاکہ سے کا کی بہتا پائی جا کہ میں بائی جا کہ ساتھی سے کہے کہ بر بائی خودیاک ہے اور پاک کرنے والا ہے اس لئے کہ یہ فی الحبالی بہتا پائی ہے۔

میں متر جم یہ گہتا ہوں کہ یہ طریقہ شیخ ابوالحن الکر جی سے ذخیرہ میں نقل کیا گیا ہے اور کہا کہ یہی تھیج ہے، عیی نے بھی کلھاہے کہ بہی ضیح ہے، عیی نے بھی کلھاہے کہ بہی ضیح ہے، میں کلھاہے کہ بہی ضیح ہے، میں کلھاہے کہ بہی ضیح ہے، میں کلھاہے کہ بعض مشائخ نے اس سے انکار کیاہے اور کہاہے اس مسئلے کی کوئی اصلیت نہیں ہے کیونکہ جا کیونکہ جا کیونکہ اس کے در میان سے اگر وضو کیا تو جائز ہے کیونکہ یہ حوض ہیں کہ ان جس کہ ان جس متر جم آب رواں ہے، فاوی خان میں کلھاہے کہ دوسرے حوض میں جویائی جمع ہواوہ اب نا قائل استعمال ہے، افتح، میں متر جم کہتا ہوں کہ قاضی خان نے اس جگہ اس پائی کوجادی ہونے کا تھی نہیں دیا گئین اس کے بر خلاف دوسرے مسئلے میں کہاہے کہ اگر نہراو پر سے بند ہواوریانی نے آر باہو توجب تک وہ جاری ہونے کا تھی نہیں دیا گئین اس کے بر خلاف دوسرے مسئلے میں کہاہے کہ اگر نہراو پر سے بند ہواوریانی نے آر باہو توجب تک وہ جاری ہو، آب رواں کے تھی میں ہے، انتیں۔

اور ہندیہ میں ہے، اگر ایک چھوٹا حوض ہوادراس ہے دوسرے حوض میں در میان سے تیلی نالی کاٹ کرپانی ڈالا جائے اس حالت میں اس بہتے ہوئے پانی ہے وضو کیا جائے اور وہ سارا پانی جا کر گذھیے میں جمع کیا جائے اور دوسر المحفس اس سے نالی کاٹ کراور بہتے پانی ہے وضو کرے پھر وہ ایک گذھے میں جمع ہواور پھر تیسر المحف اس سے اسی طرح کرے توسب کاوضو سمجھے ہوگا،بشر طیکہ ہر دوگڈھے کے در میان فاصلہ ہواگر چہ تھوڑا ہو،ای طرح آگر دوگڈھوں میں ہے ایک ہے نکل کر دوسرے میں جاتا ہوا ور در میان سے وضو جائز ہوگا، المحط، ابن البمائم نے کہا ہے کہ ایسے مسائل مستعمل پانی کے ناپاک ہونے کی بناء پر ہیں، اور مختار روایت یہ ہے کہ مستعمل پانی خود توپاک ہے گر دوسر ول کوپاک نہیں کر سکتا ہے، یہ مسئلہ خوب یادر کھنے کے لائل ہے تاکہ ای پر دوسرے مسائل بیان کئے جاسکیں اور ایسے مسائل پر جو مستعمل پانی کے ناپاک ہونے پر مبنی ہیں ان پر فتوی ند دسئے جاکمیں، افتح۔

بیات یادر کھنے کے لائق ہے کہ صحیح قول میں آب روان ای کو کہا جائے گا جس کو عام لوگ بھی آب روان مانتے ہوں،
کیونکہ بہت می صور توں میں پائی کو لغت کے اعتبار ہے تو بہتا پائی کہا جا سکتا ہے لیکن عام لوگوں کی اصطلاح میں اسے بہتا پائی نہیں کہتے ہیں، نیز اس بات میں اختلاف بی ہے کہ دریا اور نہر کا پائی جا دریا ہو اور اس مسئلے میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ منہ ہے جو کلی سیستانی ٹی یا ہاتھ رکھ کر پائی بہایا گیا ہے لغت کے اعتبار ہے بہتا پائی خرور ہے لیکن عام اصطلاح میں اسے آب روان نہیں کہا جا سکتا ہے جہر یہ سوال ہو جا تا ہے کہ اگر بغیر کی مدد کے آب روان کہلائے گا تو یہ بھی قابل خور ہے، اس سے پہلے ایک حدیث گر روکی ہے جو "حدیث البحر"کے نام سے مشہور ہے، بعض صحابہ کرائے نے رسول اللہ علی ہے سوال کیا کہ ہم ایے سفر میں تھوڑ اس پائی سے وضو کر بی تو بیا ہے رہ جاتے ہیں تو کیا ای مجبور کی میں ہمارے لئے جائز ہوگا کہ ہم دریا کے پائی سے وضو کر لیا جا تا تو بعض اور گوں کے قول کے مطابق باشبہ اس سے وضو درست ہو جاتا، اور قاضی خان ہے دونوں چھوٹوں گڑھوں کے در میان بہتے پائی کو آب روان میں مان کے بیتہ جو کو آب روان خونوں چھوٹوں کے در میان بہتے پائی کو آب روان سے منقول ہے۔ مند ہواں کے بیتہ جو کو آب روان خونوں چھوٹوں کے در میان بہتے پائی کو آب روان ہے منقول ہے۔ منظوں سے در سے بند ہواس کے بقیہ جو کو آب روان میں جو بی جو اور بر سے بند ہواس کے بقیہ جو کو آب روان خونوں ہے اور بارش کے مسئلے ہیں جو محیط میں بعض فاؤ کی ہے منقول ہے۔

آبعض مشائخ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حصت کا پانی اس وقت تک جاری مانا جاتا ہے جبتک کہ بارش ہرس رہی ہو، اور تا تار خانیے نے نوازل سے نقل کرتے ہوئے اس کو متاخرین علاء کا ند ہب مخار قرار دیا ہے، ابن البمائم نے اس بات کی تقر تک فرمائی ہے کہ آبروال ہونے میں مد دہونا ضروری ہے، صاحب ہدائی کی تجنیس سے ای بات کی تقسر تک کی گئے ہے لیکن تنوین میں اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ آب روال وہی پانی ہے جس کو عام عرف میں آب روال کہا جاسکے اگر چہ مدونہ ہور ہی ہو، انتہا، اور طحاویؒ نے کہا ہے کہ اس کے مقابل فیج القدیر کا قول کہ مدد کا ہونا ضروری ہے یہی مخارے۔

میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اب گفتگواس بات میں ہے کہ بلا مدد کے بھی عرف میں جاری کہدیتے ہیں لیکن اس بات میں اختلاف بھی مہیں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اس کھنٹے کہنا تاہے اگریہ بات کہی جائے کہ پر نالے وغیرہ کے مسئلہ کو منٹے کہنے کی شاید یہ وجہ ہے کہ بلا مدد کے بھی جاری ہونے والا جاری کہلا تاہے ،اس کا جواب یہ ہو کہ شاید بلا مدد کے جاری کو بھی جاری کہنا اس دوسری تعریف کے بناء پر ہو جس میں کہا گیاہے کہ وہ شکے کولے جانے والا ہو۔

یہاں دو تول ہیں ایک سیحے دوسر امختار میں ہے قول مختار اعلی ہے کیونکہ مختار کو بھی سیح کہا گیاہے لہذا ہے ارج ہے چونکہ باب الطہارات احتیاط کامقام ہے اور اس میں شک نہیں کہ بالمدد کے قول میں ہی زیادہ احتیاط ہے تواہی پر فتو کی ہونا چاہئے اگر چہ پر ٹالہ دغیرہ کامسئلہ مقلدین کے واسطے بفقدر ضرورت ہو۔

## حمام کاحوض، نجس حوض میں پانی بہنا

حمام کے حوض کاپانی مشائخ کے نزدیک پاک ہے جب تک اس میں ناپاکی کا گرنا معلوم نہ ہو، اس لئے آگر کسی نے اپناایسا ہاتھ ا اس میں ڈالا کہ اس پر نجاست لکی ہوئی تھی تودیکھا جائے گا کہ اگر حوض کاپانی تھبر اہوا ہے اس میں نل ہے پانی نہ گرتا ہواور نہ کوئی اس میں سے پائی نکالتا ہے تو پانی ٹاپاک ہو جائے گا، اور آگر لوگ اس حوض سے اپنے ہر تنوں سے پانی نکال رہے ہوں اور دوسر ی طرف سے پانی ٹل ہے آر ہاہو تو اکثر مشاک کے نزویک اس میں ہاتھ ڈالنے سے پائی ٹاپاک نہ ہو گا، القاضی خان، اور اسی پر فتو ٹی ہے ،انحیط۔

میں متر جم بیہ کہتا ہوں کہ ہر تنوں سے پانی نکالنا ہے در ہے اور متواتر ہوتا چاہئے جیسا کہ المدیدی ور ہے ہونے کا مطلب میہ ہے کہ دومر تبہ پانی لینے کے در میان پانی بیس تھر اؤنہ آنے پائے، الذاہدی، اگر ایک چھوٹا گڈھاایسا ہو کہ اس کاپانی تاپاک ہو گیا ہو اور اس کے ایک طرف سے اس بیس پاک پانی آتا رہااور دوسری طرف سے بہتار ہاتو فقیہ ابو جعفر کے نزدیک جیسے ہی اس عوض کا پانی دوسری طرف سے بہے گاس کے طہارہ کا تھم دیا جائے گا، اسی فتوئی کو صدر شہید نے اختیار کیاہے، الحیط، اور نوازل بیس ہے کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں، النا تار خانیہ۔

یہ مسئلہ اس بات کی دلیل ہے کہ نایاک پانی سے حوض کے دیواروں کاناپاک ہو نامعتر نہیں ہے اور اس مسئلے سے ہیر بعناعہ
کا بھی جواب نکل گیا کہ ہیر بعناعہ بیں بھی اگر چہ نجاست بہہ کر آجاتی تھی لیکن دوسر ی طرف سے پانی کی دھار گر کر کروہ نجاست
بہہ جاتی تھی اور پانی پاک ہو جا تا تھا، م، جب کہ آب روال کے کسی وصف میں نجاست ال جانے کی دجہ سے تغیر ہو جائے اور اس
کے ناپاک ہو جانے کا تھم دیدیا جائے تو پھر اس کے پاک ہونے کا اس وقت تک تھم نہیں ہو گاجیتک کہ یہ تغیر ختم نہ ہو جائے اس
طور سے کہ اس پر سے بیاک پانی گرر جائے اور اس کے تغیر کو ختم کر دے، المحیط، د،ع، ان تمام مسائل کے بعد مصنف تھر سے
ہوئے پانی میں سے جو بعض اعتبار سے آب روال کا تھم ہے لینی غدیر عظیم پابڑا تا لاب کاذکر فرمایا ہے۔

والغدير العظيم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر اذا وقعت نجاسة في احد جانبيه، جاز الوضوء من الجانب الآخر، لان الظاهر ان النجاسة لاتصل اليه، اذ اثر التحريك في السراية فوق اثر النجاسة، ثم عن ابن حنيقة انه يعتبر التحريك بالاغتسال، وهو قول ابن يوسف، وعنه بالتحريك باليد، وعن محمد بالتوضى، ووجه الاول ان الحاجة اليه في الحياض اشد منها الى التوضى، و بعضهم قدروا بالمساحة عشرا في عشر بلراع الكرباس توسعة للامر على الناس

ترجمہ: - وہ غدر یہ عظیم لیمی بڑا تالاب جوالیا ہو کہ ایک گنارے میں حرکت دینے سے دوسر سے گنارے تک وہ حرکت نہ میں جہنچ جب اس کے کی ایک گنارے میں نجاست کر جائے تواس کے دوسر سے گنارے سے وضو کرنا جائز ہوگائی سے ظاہر آ پیر جا جائے گا کہ یہ نجاست وہاں تک نہیں ہم پہنچ تی ہے کو نکہ حرکت دینے کا اِثر پھر جائے میں پاسکت تقابلے میں پڑھا ہوا ہے ، امام ابو هند ہے کہ حرکت دینے ہوتی ہے کہ حرکت دینے اور امام ابو پوسف کا بھی ہے اور امام ابو پوسف کا بھی ہے اور امام ابو پوسف کا بھی ہے اور امام ابو پوسف کا بھی ہے اور امام ابو پوسف کا بھی ہے اور امام ابو کی ماجت عسل اعظم کا دوسر اتول یہ بھی ہے کہ حرکت سے وہ حرکت مراد ہے جو ہاتھ کو جنبش دینے سے ہوتی ہے اور امام گر کے نزد یک وہ حرکت مراد ہے جو وضو کرنے سے پیدا ہوتی ہے بہلے قول و العدیو العظیم المنے ، وجہ یہ ہے کہ حوضوں کی حاجت عسل کرنے کے مقابلے میں وضو کرنے سے پیدا ہوتی ہے ، اور بعض نقہاء نے برے حوض کا ناپ کراندازہ لگا ہے لیمی جو دردہ یعنی جو کہا ہے کہ کہ مستعمل ہو تاہے یہ حکم اوگوں پر آسانی کے لئے مستعمل ہو تاہے یہ حکم اوگوں پر آسانی کے لئے ستعمل ہو تاہے یہ حکم اوگوں پر آسانی کے لئے ستعمل ہو تاہے یہ حکم اوگوں پر آسانی کے لئے ستعمل ہو تاہے یہ حکم اوگوں پر آسانی کے لئے ستعمل ہو تاہے یہ حکم اوگوں پر آسانی کے لئے ستعمل ہو تاہے یہ حکم اوگوں پر آسانی کے لئے ستعمل ہو تاہے یہ حکم اوگوں پر آسانی کے لئے ستعمل ہو تاہے یہ حکم اوگوں پر آسانی کے لئے ستعمل ہو تاہے یہ حکم اوگوں پر آسانی کے لئے سے ۔

توضيح: - براتالا ب اوراس كااندازه، ده در ده

والغدير العظيم الذي لا يتحرك احد طوفيه بتحريك الطوف الاخو .....الخ تشهرے ہوئے پانی کے سلسلہ میں یزے تالاب کی بحث شروع ہوئی پہلے اس کی تعریف پھر اس کے مسائل بیان کئے جائیں گے بڑے تالاب سے مرادابیا تالاب ہے، جس میں ایک طرف حرکت دینے سے دہ حرکت دوسری طرف نہ مہم چھٹی ہو ایسے پانی میں اگر ایک کنارہ میں تاپاکی پڑجائے تواس کے دوسرے کنارہ میں وضو کرنا جائز ہے اس جملہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر دوسری جانب یا تمام جانبوں میں نجاست پڑی ہوئی ہو توکسی طرف سے وضو مکرنا جائز نہیں ہوگا، اس مسئلہ میں کچھ اختلافات ہیں جو بعد کو بیان کئے جائیں گے۔

لان الظاهر ان النجاسة لاتصل اليه، اذ اثر التحريك في السراية فوق اثر النجاسة.....الخ

ایسے پانی سے وضو کرنے کو جائز کہنے گی وجہ یہ ہے کہ بظاہر یہ نجاست ایک کنارہ سے دوسر سے کنارہ تک نہیں ہی پہنچی گی ہو کہ جرکت وینے کااٹر اتنی تیزی کے ساتھ دوسر سے کنارہ ہی بہنچ جاتا ہے کہ ناپا کی اس تیزی کے ساتھ نہیں ہی بہنچ پاتی ہو جب حرکت دینے سے اس کااٹر دوسر کی طرف نہیں ہی بہنچ گی ہار ہوگا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تھم کی بنیاد ظاہر حالت پر ہے، حرکت دینے کے سلسلے میں یعنی کمیں حرکت کا اعتبار ہوگا اس سلسلے میں دو قول ہیں پہلا قول ابو صنیفہ کا ہے اور بہی قول امام ابؤیوسٹ کا بھی ہے کہ اس پانی کے اندر عسل کرتے وقت پانی میں جو حرکت ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوگا میں جو حرکت ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوگا کہ دوسر کی طرف بھی نجاست بہنچ گئے ہور نہ نہیں۔ دوسر کی طرف بھی نجاست بہنچ گئی ہے در نہیں۔

وعن محمد بالتوضي، ووجه الاول ان الحاجة اليه في الحياض اشد منها الى التوضي.....الخ

ادراماً محدُّ کا قول یہ ہے کہ وضو کرنے میں جو حرکت ہوتی ہے اس کا عتبار ہوگا، وجہ الاول النح، پہلے قول کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر حوضوں اور تالا بول میں پانی رکھنے کی ضرورت وضو کرنے والوں کے مقابلہ میں عسل کرنے والوں کو بہت زیادہ ، ہوتی ہے کیونکہ لوگ عموماً ہے گھروں میں ہی وضو کر لیا کرتے ہیں البتہ عسل کرنے کے لئے حوض اور تالاب کارخ اختیار کرتے ہیں اس لئے عسل کا ہی اعتبار ہوگا۔

مشائع کی ایک جماعت کے نزدیک اصل قول بھی ہے جیسا کہ بھٹے کر ٹی اور مصنف غایت البیان شرح ہزایہ اور مصنف ینا نکٹے وغیر ہم ہیں، اور سمس الا عمّہ وغیر ہم نے کہا ہے کہ ظاہر می ند ہب بھی ہے کہ مسئلہ کو خود وضو کرنے والے کی حوالہ کر دیا جائے پھر یہ کہاہے کہ اصل مسئلہ بھی ہے، اور سروبیؓ نے کہاہے کہ بھی ظاہر المذہب ہے تلخیص الفتح اور العینی، اسی قول کو بحرالرائق نے بھی قبول کیاہے

و بعضهم قدروا بالمساحة عشوا في عشو بذراع الكؤاس، توسعة للامر على الناس.....المنح لينى نقهاء نے تالاب كے يزے ہونے كے مائنے كے لئے تاپ كر فيصلہ كرنے پر اعتبار كياہے، كہ وہ كپڑے كے گزے دس گرنہبااور دس گرچوڑا ہواس طرح لوگوں کو زیادہ آسانی ہوگی، مطلب ہے ہے کہ اگر کپڑہ کے گزے تالاب وس گرنہبااور دس گرچوڑا ہو تو وہ وہ دوروہ کہلاے گاجوا تنابڑا ہوگا کہ اس میں ایک طرف سے دوسری طرف نجاست نہیں پنچے گئی اوراگر اس مقد ادسے حوض کم ہو تو نجاست ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ تک جسیجے جائے گی جیسا کہ شیخ الاسلام کی مبسوط میں ہے، یہ اندازہ ابو سلیمان جوزیؒ نے کیا ہے اصل میں یہ قول اندازہ ابو سلیمان جوزیؒ نے کیا ہے اصل میں یہ قول امام محرؒ سے منقول ہے اور عام مشارخ نے بھی اس قول کو مشارخ نے اور عبداللہ بن المبارک اور ابواللیث نے بھی قبول کیا ہے اور ہارے علاء کے اکثر کا بھی بھی قول ہو ہواں کو مشارخ نے اور عبداللہ بن المبارک اور ابواللیث نے بھی قبول کیا ہے اور ہارے علاء کے اکثر کا بھی بھی علاء کا اختلاف ہے چنانچہ فراوئی قاضی خان میں زمین تا ہے کا گر دراع المبک کو کھوا ہے جو انگی کھری کئے بغیر بی ذراع المبک کو کھوا ہے جو انگی کھری کئے بغیر بی ہے اور خیر المطلوب میں ای قول کو اختیار کیا ہے لیکن صاحب ہوا ہے گئے کپڑے کے تا بنے کا گر مانا ہے جو انگی کھری کئے بغیر بی سات منگی کے برابر ہو تا ہے جس میں ہر ایک اندازہ بیان کیا گیا ہے، م

وعليه الفتوى، والمعتبر في العمق ان يكون بحال لاينحسر بالاغتراف، هو الصحيح، وقوله في الكتاب :جاز الوضوء من الجانب الأخر، اشارة إلى انه ينجس موضع الوقوع

تر جمہ : ۔۔اورای قول پر فتویٰ ہے اور گہر ائی کے بارہ میں انتباریہ ہے کہ صرف اتنا گہر اہو کہ اس سے چلو بھر لینے سے زمین نظر نہ آ جائے یہی قول صحیح ہے اور کتاب میں جو یہ فرمایا ہے کہ اس بڑے تالاب میں دوسر ی جانب وضو جائز ہے تواس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس جانب نجاست گرے گی اس جانب نجاست گرنے کی جگہ تاپاک ہو جائے گی۔

## توضیح: گز کااعتبار، گولا ئی میں اور چوڑائی میں

وعليه الفتوى، والمعتبر في العمق ان يكون بحال لاينحسر بالاغتراف.....الخ

تالاب کے بڑے ہونے کے سلطے میں دودر دہ کے قول پر ہی فتو کا ہے پس فتو کا کے واسطے یہی مختار ہے اور نہر الفائق میں ہے کہ دوور دہ کا بی اعتبار کر تازیادہ بہتر ہے خصوصاعوام کے حق میں جن کی پچھ رائے نہیں ہوتی اس وجہ سے متاخرین علاء نے اس پر فتو کا دیا ہے، و، دہ در دہ تالاب مربہ ہونے کی صورت میں جالیس گزلمبائی کے برابر ہوگااور اگر گول ہو تو چوالیس اور اڑ تالیس گز کا اندازہ کیا گیاہے لیکن ان میں بھی زیادہ پہندیدہ قول چھیالیس گز کا ہے اس پر فتو کا دینا چاہئے ہمان۔

اور نتاوی ظہیریہ میں ہے کہ اڑتالیس کا اعتبار ہونا جائے اس ہے کم میں پاک نہیں رہے گا اور آیک قول میں چھتیں گزیان کیا گیا ہے اور یہی صحیح ہے ،ع، اور در مخار میں بھی گول ہونے کی صورت میں چھتیں گز لکھا ہے اور مثلث ہونے کی صورت میں ہر طرف سے بیندرہ گزاور چوتھائی گزیے کچھ زیادہ ہوتا جائے ،م، اور اگر گول حوض ہو تواڑتالیس کا اعتبار ہوگا، الخلاصہ اور یہی احوط ہے ، محیط السر حسی، لیکن چھیالیس پر فتو کی دیا جائے۔

## کمبی نالی، صرف گهرائی میں دس گز ہو، گهرائی کی حد

اگر چوڑائی بہت ہی کم ہے صرف لمبائی ہی میں ہے تواگر حساب سے وہ دور دو کے مسادی ہو تولوگوں کی آسانی کے خیال سے اسے اس سے دخور اس کے بنجے کم ہونے کی صورت سے اس سے دخور کرتا جائز ہوگا، اجھیس، ع، اور اگر اوپر سے وہ دور روہ ہے لیکن گہر ائی میں اس کے بنجے کم ہونے کی صورت میں اس میں نجاست پڑجانے سے اوپر سے وضو کرتا جائز ہوگا یہائٹک کہ پائی خشک ہو کر وہ دہ در دہ سے تم ہو جائے تواب اس سے وضو جائز نہیں ہوگا، انہر عن السر اجیہ، لیکن خلاصہ میں لکھاہے کہ اب بھی پاک ہے جیسا کہ ہندیہ میں ہے، م، اور اگر وہ اوپر سے دہ در دہ سے کم ہو گیا اور شجاست پڑنے سے اس کے تاپاک ہونے کا حکم دیا تھر دہ پائی ہے کم ہو گیا اور شجاست پڑنے سے اس کے تاپاک ہونے کا حکم دیا تھر دہ پائی بنچے کم ہو گیا اور شیخ میں اور دو اور عسل کرنا جائز ہوگا، الہندیہ عن الحمیط، ایسانی النہر تو پائی جب اس حد تک پہنچ جائے تو سیح قول کے مطابق اب اس میں وضو اور عسل کرنا جائز ہوگا، الہندیہ عن الحمیط، ایسانی النہر

عن السراجيه بيں ہے، ليكن خلاصه بيں اس كے خلاف لكھاہے ليعن بير كه وہ اب بھى نخس ہے، م، اور لسائى بھى نہيں ہے اور چوڑائى بھى نہيں ہے تمر گہرائى دس كركى ہے تو قہستانى بيں اس كو بھى دہ در دہ كے برابر ماناہے ليكن بحر الرائق بيں فتح القدير ہے اس قول كور دكياہے اور اصح اور اوجہ قول بيہ ہے كہ وہ نجاست گرنے ہے نجس ہو جائے گا، مد۔

واضح ہو کہ دہ در دہ ہے اندازہ کرنااور اس کے دوسر ہے اندازوں کوابن البمامؒ نے زبر دستی اور بلادلیل قرار دیاہے اور بحر الرائق نے ان کی موافقت میں یہ کہاہے کہ اس کا ثبوت کسی شرعی دلیل سے نہیں ہے، اور صدر الشریعہ نے شرح و قایہ کے اندر جواس کی شرعی دلیل کی بنیاد کنویں کے ارگر دکی جگہ کو بتایاہے اس کور دکیاہے، شخ الاسلام میٹیؒ نے کہاہے کہ بیر بعناعہ کی حدیث دہ در دہ کے قول کے واسطے سند بن سکتی ہے، تفصیل یہ ہے کہ امام محمد سے زیادہ پانی کے متعلق جب بوچھا گیا جو نجاست پڑنے ہے ناپاک نہیں ہو تاوہ کو نساہے۔

توجواب دیا کہ میری مسجد کے برابر ہو تو دہ کثیر ہے اس لئے اس مبحد کو تاپا گیا تو مسجد اندر سے ہشت در ہشت لینی آٹھ گز لا بی آٹھ گزچوڑی اور باہر ہے دہ ور دہ پائی گئی ادھر ہیر بصاعہ بھی ہشت در ہشت تھا اس دلیل کی بناء پر کہ امام ابود اور ڈے اپنی ساب سنن میں کہاہے کہ میں نے ہیر بصاعہ کو اپنی چا در ہے اس طرح تاپا کہ اس پر چادر پھیلادی تو اس کا عرض جھے ہاتھ نکلا پھر میں نے اس شخص ہے بو چھا جس نے دروازہ کھول کر مجھے وہاں پہنچایا تھا کہ کیا تم نے اس میں پہلے کے مقابلے میں پھھ تغیر کیا ہوتا اس نے کہا کہ پھھ تہیں ،اس و قت میں نے دیکھا کہ اس کے پائی کا رنگ بدلا ہوا تھا، انتہا، اس طرح جب اس کا عرض جھ گز ہوتا معلوم ہو اتو بھینا اس کی لمبائی زیادہ ہوگی کیونکہ اکثر ایسابی ہوا کر تا ہے اور اگر وہ کنوال گول ہوتا تو اس طرح کیا جاتا کہ اس کا دور اور چگر چھ گز کا تھا، اب جب کہ اس کے طول اور عرض کا اوسط نکالا جائے تو وہ آٹھ ہو جائے گایا اس سے پچھے زیادہ ہوگا کیونکہ اس کو جگہ اصل مقصد اندازہ کرنے کا ہے پوری تحقیق مقصود نہیں تھی اس بناء پر امام مجد آنے عبادات کی بحث میں احتیاط کر کے اس کو صدر بنائیا اور وہ دہ ردہ کا انداز ہتلایا۔

والمعتبر في العمقِ ان يكون بحال لاينحسر بالاغتراف، هو الصحيح.....الخ

'بڑے حوض کی گہرائی کے بارے میں یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ صرف انتا گہراہو کہ اس نے چلو بھر پانی لیننے ہے زمین نظرنہ آئے یہی صحیح ہے اسی قول کو فقیہ ابو جعفرؒ نے قبول کیا ہے اور ظاہر الروایت میں کوئی اندازہ نہیں بتایا گیا ہے ، مع ، ہم نے او پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ لمبائی اور چوڑائی میں دہ در دہ کا ندازہ کر بااور گہرائی میں وہ جو ابھی بتلایا گیا اگر چہ اس پر فنویٰ ہے کیکن ظاہر ند جب میں جو اندازہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ اب بھی بعض صور توں میں باتی رہے گااس اندازے کولاز می نہیں مانناچا ہے بلکہ صحیح قول وہی ہے جو فلا ہر ند ہب ہے ، جبیا کہ الشح میں ہے۔

یہ اندازہ جو بیان کیا گیاصرف عوام کی سہولت کے خیال ہے ہائی بناء پراگر کسی جگہ دہ در دہ حوض میں اس قدر ناپاک پائی ملادیا کہ اس حوض کے پائی کی سطح ایک انگی اوپر آگئ اس سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ نجاست سارے پائی پر پھیل گئی ہے ہی قول معتمد اور سیح ہے آگر چہ بعض لوگوں نے دہ در دہ کے قول پر ہر طرف سے انتبار کر کے ایسی تفریع کی ہے لیکن محققین کے قول میں تفریع کی ہے لیکن تعلیم ایک طرف کسی نے بیٹاب کر دیا تو عوام کے واسطے بیان کیا ہو اندازہ مفید ہوگا، م، نہر اہواپائی بہت ہو تو سبتے پائی کے حکم میں ہوگا اس لئے اس میں ایک طرف تاپائی گرنے سے سب کو نجس نہیں کہا جائے گا ہاں اس صورت میں کہ اس کا رتا ہو بیتے پائی کے حکم میں ہوگا اس لئے اس میں ایک طرف تاپائی گرنے سے سب کو نجس نہیں کہا جائے گا ہاں اس صورت میں کہا داور رتاگ ، بومزہ جائے تو اس صورت میں سارے علاء اس کے ناپائی کا ملنا معلوم ہو یہا تک کہ کو عام مشائخ نے بھی قبول کیا ہے ، الحج ط اور رتاگ ، بومزہ کے برل جانے کہ معنی یہ ہیں کہ اس سے ناپائی کا ملنا معلوم ہو یہا تک کہ اگر وہ ناپی کہ اس میں رتاگ ، بواور مزہ میں کوئی فرق نہ آیا ہو توصرف نجاست کے گرنے کا معلوم ہو تاہی کا ئی ہوگا۔

وقولہ فی الکتاب : جاز الوضوء من المجانب الا خر، اشارۃ الی اند ینجس موضع الوقوع ۔۔۔۔الخ

اورالکتاب یعنی قدروی میں جو پہ بتایا ہے عذیر عظیم کے دوسر ہے جانب وضو جائز ہے اس ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو تاہے کہ جس جانب نجاست گرے گی وہ جگہ نجاست گرنے ہے تاپاک ہو جائے گی خواہ وہ دیکھنے میں آتی ہویائہ، مشائخ عراق ہے یہی قول منقول ہے،ع،صاحب مبسوط اور بدائع بھی اس کے قائل ہیں،شارح کنزنے اس قول کواضح کہاہے،ف،اور بدائع میں کہاہے کہ یہی ظاہر الروایت ہے اور امام کر ڈی اور بچھ دوسر وں نے بھی اس کو ترجیح دی ہے،ط۔

وعن ابي يوسف انه لاينجس الا بظهو ر النجاسة فيه كالماء الجاري

تر جمہ : -اُور امام ابو یو سفّ ہے بیر روایت ہے کہ جس جگہ نجاست گری ہے وہ جگہ بھی ناپاک نہ ہو گی مگراس صورت میں کہ وہال نجاست ظاہر ہوجائے جیسا کہ بہتے یانی میں تھم ہے۔

توضیح: - نجاست گرنے کی جگہ، نہریا حوض کے کنارہ صف باندھ کروضو کرنا

وعن ابي يوسفٌ .....الخ

ام آبو ہوسف ہے یہ قول منقول ہے کہ جس جگہ ناپاکی گرے گی وہ ناپاک نہ ہوگی کین اگر گرنے کے بعد نجاست ظاہر ہور ہی ہو تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی جیسا کہ آب جاری ہیں تھم ہے، ابن البہائم نے کہاہے کہ اس قول کو ضیح کہنا چاہئے اور نظر آنے والی بن بھی فرق نہ کرنا چاہئے، کیونکہ ولیل کا یہی تقاضا ہے زیادہ پائی ہونے کی صورت ہیں اس میں کوئی تغیر آئے بغیر اس کوناپاک کہنے کا تھم نہ دیا جائے جو مشفق علیہ فیصلہ ہے جیسا کہ شخ الاسلام سے منقول ہوا اور منتفی میں بھی اس کے مطابق کھا اس کے مطابق کہ اگر بچھ لوگ ایک نہر کے کنارے صف باندھ کر بیٹھ جائمیں توسب کا وضو ، جائز ہے یہی تھم حوض میں بھی ہے کہ وظ میں ہے، انتہی، بلاشہ اس سے مراد براحوض ہے، الفتح۔

اس دلیل میں تائل ہے گونکہ بہتے پانی کے ماند ہونے میں بالکل اس جیسا ہو ماضروری نہیں ہے کونکہ ہمیں جاری پانی ہو میں اس دلیل میں بہد کر نکل جاتی ہمیں ہوتی کہ اس کی تاپا کی ہمیں بہد جاتی ہے گر بڑے حوض میں السی بات نہیں ہوتی کہ اس کی تاپا کی ہمی بہد جاتی ہے گر بڑے حوض میں السی بات نہیں ہوتی کہ تاپا کی بہد کر نکل جاتی ہو امنی بنا الرائے بیاں المحالی مضل بخار ااور بانے نے کہا ہے کہ اگر وہ تاپا کی نظر نہ آتی ہو تو جس جگہ وہ تاپا کی گرے اس جگہ ہوکہ اس جگہ نظر آنے والی ہو تو جائز نہ ہوگا، مارائے ہیں ہوکہ اس جگہ نظر آنے والی ہو تو جائز نہ ہوگا، مارائے ہیں ہوکہ اس جگہ نظر آنے والی ہو تو جائز نہ ہوگا، مارائے ہیں وضو کے جائز ہونے کو صبح کے اس جگہ کو اس جگہ کو تا جائے ، الدر ، اور فتو کی جائز ہونے کو صبح کے واسط ارج اوران حوادہ قول ہے جس کو ہدائے میں ظاہر الروایۃ کہا ہے ہین صرف اس جگہ کو تاپا کہ کہنا جہاں نجاست گری ہو، واللہ تعالی اعلی میں نمائے کے قول کے واللہ تعالی علم ، لیکن سر انجالو ہائے میں کہا ہے کہ بخارا کے مشائح کا قول زیادہ صبح ہے ، الہند یہ ، اور عراق کے مشائح کے قول کے مطابق نجاست کی جگہ ہے آئی جگہ چھوڑ کر وضو کرے جو چھوٹے حوض کے برابر ہو جیسا کہ خلاصہ میں ہے چھوٹے حوض کا اندازہ چہار دیجی میں جائے گا کا اندازہ ہوئے کے موالی کیا ہوئے کیا گا ہوئے کیا ہوئے کے موالی کے مطابق نجاست کی جگہ ہے آئی جگہ چھوڑ کر وضو کرے جو چھوٹے حوض کے برابر ہو جیسا کہ خلاصہ میں ہے چھوٹے حوض کا اندازہ چہوٹے حوض کے الکھائے۔

#### چند ضروری مسائل

بڑا حوض کنوئیں میں میلے کچسیلے گھڑےاستعال کرنا، نہرے وضوء کرنا، پانی کوناپاک گمان کرنا، کھیت کاپانی نمبر ۱۔ بد بودار بڑے حوض ہے وضوء جائز ہے بشر طیکہ نجاست کا ہونا معلوم نہ ہو، قاضی خان۔ نمبر ۲۔ ایسے حوض ہے وضو کرنا جائز ہے جس میں نجاست کا حمّال ہو گریقین نہ ہوادر اس کا حال دریافت کرنا واجب تہیں ہے، الحمیا، کیونکہ دریافت کرنے کی ضرورت دلیل کے نہ ہونے پر ہے جبکہ اس جگہ طلقااستعمال کی دلیل موجود ہے نیز بیت المقد س جاتے ہوئے راستے میں جب عمرو بن العاص نے کھڑے ہو کر حوض کے مالک کو آواز دی پھر اس سے یہ یو چھنا چاہا کہ کیا تمہارے حوض پر درد ندے بھی پانی لینے آتے ہیں حضرت عمر نے اس کو جواب دینے سے منع کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ اے حوض والے اس سلسلے میں کوئی جواب ندرو جیسا کہ مؤطامیں ہے، اس طرح اگر رنگ بوبدل بھی جائے تب بھی جائز ہوگا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ تغیر نجاست ہی کہ وجہ سے ہے کیونکہ تغیر کسی پاک چیز کے گرنے سے اس طرح بھی دیر تک پڑے رہنے سے بھی تغیر ہوتا ہے۔

رہے ہے اس سرار بہت ہے بھی وضو کرنا جائز ہے جس میں میلے کہنے گفڑے ڈالے جاتے ہیں ان گھڑوں کو نوکر، جاکر، چاکر، چو چھوٹے، بڑے ہر قتم کے لوگ کنوئیں میں ڈالتے ہیں اور وہ پائی کے احکام سے واقف بھی نہیں ہوتے ہیں، دیہاتی اور عام لوگ اپنے میلے کہنیلے ہاتھوں سے چھوتے ہیں ان کے باوجو داس وقت تک ان کنوؤں سے وضو کرنا جائز ہے، جبتک کہ اس کے ناپاک ہونے کیا بیٹین نیہ ہو جائے، افتح، اور اس کی رسی اور اس کے ڈول بھی پاک ہوں گے، الظہیریہ۔

نبر ہے۔اگر کئی نے پانی کوناپاک گمان کرتے ہوئے اس ہے وضو کیا نگر بعد کو معلوم ہوا کہ وہ پاک ہی ہے تو وضو تصحیح مانا جائے گا،الخلاصہ۔۔

نبر ۵۔ نبرے وضو کرناالفٹل ہے مگر جس جگہ معتزلہ رہتے ہوں توامام کے قول کے مطابق بر عکس الفٹل ہے، الفتح۔ نبر ۷۔ اگر نبیتان (نرکل) کا کھیت یاز بین جس بیں کھیتی ہے اور نبیتان میں پانی بھر ابوا ہے اور کھیت بیں بھی پانی ہے اور کھیت کے در خت باہم ملے ہوئے اور اس پانی سے وضوء اگر وہ دہ در دہ ہو تو جائز نے، نرکل اور کھیتی کا لما ہوا ہو تاپانی کے آئیس کے ملنے کو مانع نہیں ہیں، اگر کسی نے ایسے حوض سے وضو کیا جس کے تمام پانی پر کائی چھائی ہوئی ہے اگر وہ کائی ایسی ہوکہ حرکت دیے سے حرکت میں آ جائے تواس سے وضو جائز ہوگا، انخلاصہ۔

فاوی بیں ہے کہ ایک بڑے تالاب جس میں گرمیوں میں پائی نہیں رہتاہے اور اس میں آدمی پائٹانے کرتے ہیں اور جانور بھی لیم رہتاہے اور اس میں آدمی پائٹانے کرتے ہیں اور جانور بھی لیم رہتاہے اور اس سے برف نکال لیاجا تاہے تواگر ایسا ہو کہ جو پائی اس میں آتا ہے وہ ناپاک مقام پر ہی آجا تاہے تو پائی اور برف دونوں ناپاک ہیں اگر چہ اس کے بعد پائی زیادہ ہو گیا ہو لیکن اگر بیان اگر پائی اس تالاب کے کسی حصے میں جمع ہو کر دہ در دہ ہونے کے بعد نجاست سے ملا تو پائی اور وہ جگہ دونوں پاک ہیں ، اللّتی میں متر جم کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں اس قید کا ہو نا ضروری ہے کہ اس جگہ کی ناپائی آئی زیادہ نہو کہ جس سے پائی متغیر ہو جائے ورنہ بالا نفاق اس سے وضور جائزنہ ہوگا، جیسا کہ اس کا بیان الحیط اور اللّتے ہیں بار بار گزر چکاہے ، م۔

نمبر ۸۔ اگر بڑے حوض کاپانی ناپاک ہو کر زمین میں جذب ہو گیااور زمین بالکل خنگ ہو گئی تواب زمین کے پاک ہونے کا حکم دیاجائے گا،اس کے بعد اس میں ووبارہ پانی آنے ہے اختلاف ہے ،اظہر روایت یہ ہے کہ ناپا کی اب دوبارہ الژنہ کریگی،السر اج الوہاج،اور اصل روایت یہ ہے کہ ناپا کی لوٹ آئے گی،ع،

نمبر ۹۔ای طرح اگر مٹی مل کر جھاڑ دی جائے یامر دارکی کھال مٹی یادھوپ سے دباغت دی گئی یا تاپاک ہو کر خشک ہو گئی یا کھال کوپانی پہنچایا کنوئیں میں پانی آگیا توان تمام صور توں میں نصیرا بن بھی نے کہاہے تواس کے پاک ہونے کا حکم دیاجائے گا، یہ قول عام او گوں کے لئے بہت آسان ہے،اور محمد ابن سلمیؒ نے کہاہے کہ ناپاک ہونے کا حکم دیاجائے گا، یہ قول دلیل کی وجہ سے زیادہ قوی ہے،ایی قول کو مانند ہشامؓ نے امام محمدؓ سے نقل کیاہے، ع۔

نمبر ۱۰ اگر بردا حوض ناپاک ہو گیا بھر اس میں پاک پانی نسی طرح آگیا اور وہ زیادہ ہو گیا تو بھی وہ ناپاک ہو گا، المجتبل، اور

کہا گیاہے کہ اگر اس میں سے پھیانی نکل گیاہو جاہے وہ تھوڑا ہی ہو تواب پاک ہو جائے گا، یہی قول اصح ہے، الحجیط،ادر یہی صیح ہے، م، نمبر آا۔ اگر حمام کے بہے ہوئے پانی میں کوئی دونوں پاؤں ڈالے تو دونوں کو دھوتا واجب ہے، ادر اصل یہ ہے کہ اگریہ معلوم ہو کہ حمام میں کسی جنبی نے عسل کیاہے اس وقت پاؤں دھونا واجب ورنہ نہیں مگر قول اول میں زیادہ احتیاط ہے، الحیط والمجتبی، نمبر ۱۲۔ اگر کوئی چھوٹا حوض ہو لیعنی دہ در دہ ہے کم ہو جس میں ایک طرف سے پانی آتا ہو اور دوسری طرف سے نکل جائے تواس میں ہر طرف سے وضوء کرنا جائز ہوگا، اور اس پر فتوئی ہے، خواہ چار دہ چار ہویااس سے کم ہویا زیادہ ہو، شرح الو قامیہ، الزاہدی معراج الدراہیہ۔

قال: وموت ماليس له نفس سائلة في الماء لاينجسه، كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها، وقال الشافعي: يفسده، لان التحريم لابطريق الكرامة آية للنجاسة، بخلاف دود النحل، وسوس الثمار، لان فيه ضرورة

ترجہ: - کہااور پانی میں ایسے جانور کا مرنا جس میں بہنے والا خون نہیں ہے اس کو ناپاک نہیں کر تاہے جیسے مجھر، مکھی، کھڑ کااور بچھواور ان کے مانند دوسرے جانور لیکن امام شافئ نے فرمایا ہے کہ ایسے جانور کامر نا بھی پانی کو خراب یعنی ناپاک کردیتا ہے کہونکہ سے جانور حرام ہیں اور ایسا حرام ہونا جو ہزرگ اور شرافت کے اعتبار سے نہ ہو وہ ناپاک کی نشانی ہے بخلاف شہد کی محصول کے اور سچلوں کے کیڑوں کے کہ ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہو تاکیو تکہ ان میں مجبوری ہے۔

# توضيح: بإنى مين جانور كامر ناجيسے تمھی مچھر وغيره

و موت مالیس له نفس المخ، لینی اگر پانی میں ایسا جانور مر جائے جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہے اس کے موت سے پانی ناپاک نہیں ہو تا ہے المبق، مچھر اللّٰ بباب مکھی الزنا بیو زنبور کی ججج، بھڑی، عقر ب بچھو اور ان جیسے دوسرے جانور کہ اگر یہ جانوریانی میں مر جائیں تویانی خواہ تھوڑا ہویازیادہ وہ نایاک نہیں ہو تا۔

وقال الشافعي: يفسده، لان التحريم لابطريق الكرامة آية للنجاسة ....الخ

کہ ایسے جانورول کامر نا بھی پانی کو خراب لیعن نجس کر دیتا ہے کیونکہ یہ جانور حرام میں اور کسی چیز کا حرام ہونا جبکہ اس کی بزرگی اور عزت کی بناء پر نہ ہو تو اس کا حرام ہوتا اس کے ناپاک ہونے کی علامت ہے البتہ بعض جانور اور کیڑے مثلاً شہد کی مکھیوں کے بیچ اور مچلوں کے کیڑے کہ الن کے مرنے سے نماست نہیں آئی کیونکہ اس میں مجوری ہے۔

خلاصہ بیہ کہ تحریم کی دوہ جمیں ہوتی ہیں ایک وجہ بزرگی اور کرامت کی جیسے آدمی کا گوشت کہ بیہ حرام ہے سگراس کے اپائی گئی ہے اور نجاست نہیں بلکہ اس کی شرافت اور کرامت کی وجہ ہے اور دوسری وجہ حرام ہونے کی درندگی اور نجاست کی ہوتی ہے مثلاً بلی اور کتے کا گوشت کہ ان میں در ندگی اور نجاست کی وجہ ہے ان کو حرام کہا گیا ہے اس طرح یہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں پایا جاتا بھی حرام ہیں اور بیدان کے نجاست کی دلیل ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ تکھیوں کے بچے شہد میں سلے ہوئے ہوتے ہیں اور خرماوغیرہ کے کچلوں میں کیڑے ہونے میں توبیہ حرام کیوں نہیں ہوتے اس کا یہ جواب دیا کہ ضرورت اور مجبوری کی بناء پر معاف کئے ہیں اس لئے ان پر دوسرول کو قیاس کیا جاسکتا۔ سینی قطعا ہے کہ داری نے بعض شوافع ہے جو یہ بات کی بناء پر معاف کئے ہیں اس لئے ان پر دوسرول کو قیاس کیا جاسکتا۔ سینی قطعا ہے کہ داری نے بعض شوافع ہے جو یہ بات نقل کی ہے کہ شہد کی معمی کے کیڑے اور مجلول کے کیڑے تاپاک ہیں یہ سیجے نہیں ہے کیونکہ اس مسئلے میں کسی شافعی عالم کا اختلاف نہیں ہے۔

امام الحربین نے لکھاہے کہ اگر کسی محص نے شہد کی مکھی کے کیڑے اور پھلوں کے کیڑے سے پچھ جمع کے اور قصد أان کو کھالیا تواس وقت دوصور تیں ہوگئی کہ ایسا کرنایا تونا جائز ہے یا جائز ہے کیونکہ یہ کیڑے اپی طبیعت اور مزے میں اس کے جزکے برا برہے اس لئے کھانے کے ساتھ اس کو کھالینا سمجے قول کے مطابق حرام نہیں ہے۔۔۔ بیٹی نے نکھاہے کہ ایسے جانوروں کے مرنے سے پائی کا خراب ہو جانا امام شافئی کا ایک قول ہے اور ان کا دوسر اقول ہمارے قول کی طرح ہے کہ پائی خراب نہیں ہو تا اس قول کو جمہور اصحاب شافعی نے مسجح کہاہے البتہ محالمی اور دوبائی نے ناپاک ہونے کے قول کو ترجے دی ہے اس پر امام نووی نے کہا ہے کہ اس قول کی پچھ اصلیت نہیں ہے اس کا پاک ہونا ہی مجمور علاء کا یہی قول ہے اس کے بعد یہ کہاہے کہ البتہ یہ جانور مرجانے ہے اس کے بعد یہ کہاہے کہ البتہ یہ جانور مرجانے ہے اور اس کی بعد یہ کہاہے کہ البتہ یہ جانور مرجانے ہے اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ البتہ یہ جانور مرجانے ہے کہا گھا ور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ الب اور یہی سمجھ ہے کیونکہ اور مردار کی طرح یہ بھی مردار ہوگئے ہے۔

ولنا قوله عليه السلام فيه: هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه، ولان المنجس اختلاط الدم المقسوح بأجزائه عند الموت، حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه، ولادم فيها، والحركة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين

ترجمہ: -اور ہماری دلیل رسول اللہ عظیفہ کا اس مسئلے میں بیہ فرمانا ہے کہ اس کا کھانا اور پینا حلال ہے اور اس سے وضو کرنا جا کرنے ، اور دوسر می دلیل بیہ ہے کہ پائی اس واسطے پاک ہے کہ پائی کو ناپاک کرنے والا جانور کا بہتا ہوا خون ہے جوان جانور ول کے مر نے کے وقت پائی کے اجزاء سے مل جانا ہے اس بناء پر ذریح کئے ہوئے جانور کو حلال کہا جاتا ہے کہ اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے لیکن یہال پر جن جانور ول کاذکر ہوا وہ توالیہ ہیں کہ ان میں خون ہی نہیں ہوتا اور کسی چیز کے حرام ہونے کے واسطے اس کانا کہ ہونا کوئی ضروری نہیں جیسے مئی۔

تُوْسِيح: -ولنا قوله عليه السلام فيه: هذا هو الحلال أكيله وشربه والوضوء منه.....الخ

ہم احناف کے نزدیک پانی کے پاک ہونے کے سلسے میں دو تشم کی دلیکیں ہیں ایک نقی اور ایک عقفی، نقی دلیل میں رسول اللہ عقبہ کا یہ فرمان ہے جو آپ نے حضرت سلمان فاری کو فرمایا: یا سلمان! کل طعام و شراب وقعت فیہ دابہ لیس لھا دم فناست فیہ فہو حلال آکلہ و شربہ و الوضوء مند، لیخی اے سلمان! کھانے چنے کا ایساسانان جس میں کوئی ایسا جانور کر جائے جس میں خون نہیں ہے اور اس میں مربھی جائے تو اس چیز کا کھانا پینا حلال ہے اور اس چیز ہے وضو کرنا صحیح ہے، اس حدیث کو دار قطعی نے روایت کر کے کہا ہے کہ کسی راوی نے اس کو مرفوع نہیں کہا ہے سوائے بقیہ کے جو سعید این سعید الزبیدی سے بیان کیا ہے اور وہ ضعیف ہیں، انہیں۔

فتح القدير ميں بھی ای طرح کھاہے بظاہر ہے طعن بقیہ پر ہے اور عینی نے کھاہے کہ دار قطنی نے سعید بن ابی سعید پر سے طعن کیا اور کہا کہ یہ شخ ایسے ہیں جن کا حال معلوم نہیں اور ان کی حدیث محفوظ نہیں ہے ، انہی ، شخ عینی اور ابن البمام نے جواب میں کھاہے کہ ان دو توں طعن کا حال معلوم نہیں اور ان کی حدیث محفوظ نہیں ہے ، انہی ، شخ عینی اور ابن البمام نے جواب میں کھاہے کہ ان دو توں طعن کا جواب ہیں جن ہے کہ یہ بقیہ بن ولید ہیں جن ہی بخت بڑے علاء مثلاً حماد بن زید ، ابن مبارک، بزید بن ہارون ، ابن عیبید ، وکتے ، معین نے کہاہے کہ یہ اور شعبہ نے روایت کیا ہے اطمینان کے لئے شعبہ کا تام اور ان کی احتیاط کاخیال کر تا ہی کافی ہے ، یکی بن معین نے کہاہے کہ ایف کا خیال کر تا ہی کافی ہے ، یکی بن معین نے کہاہے کہ یقیہ جب بغداد میں آئے تو شعبہ ان کی بہت عرت کرتے تھے ، جماعت محد شین میں سے سوائے بخاری کے کہا معین نے کہاہے کہ ان کے باپ کانام معین نے کہاہے کہ ان کے باپ کانام معین نے کہاہے کہ ان کے باپ کانام معلوم ہو گیا کہ بید حد بیث حد شن ہے کہ دور جہ حسن ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے ، معین اور حدیث حسن جمت ہے ، می ابو عبید نے حصر سے کہ نہیں ہو سکتی ہے ، معین اور حدیث حسن جمت ہے ، می ابو عبید نے حصر سے ام کہ میں ہو سکتی کی ہے ۔ میں اس بیان سے بھی میں اور حدیث حسن جمت ہے ، می ابو عبید نے حصر سے ام کہ میں ہو کی کہا ہے کہ ان کا بھی ایسے تالا ہو پر گذر ہو تا جس میں بعلان یعنی کیڑ سے میں واروضو بھی کر لیتی تھیں۔

ولان المنجس اختلاط الدم المفسوح بأجزائه عند الموت ..... الخ

احناف کی طرف سے صاحب ہدائیے نے پائی کے پاک ہونے کی دوسر کاولیل عقلی طور پرید وی ہے کہ پانی اس داسطے پاک ہو کہ پانی کو ناپاک کرنے والا جانور کاوہ بہتا خون ہو تاہے جو جانور کے مرتے وقت پانی کے اجزاء سے ملتاہے یہی دجہہ کہ ذخ کیا ہوا جانور حلال ہو تاہے کیونکہ اس کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہو تا جبکہ یہ جانور خود ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں خون ہوتا ہی نہیں لیعنی ان جانور دل میں بہتا خون نہیں ہوتا ہے جبکہ پانی کو تاپاک کرنے والا وہی خون ہوتا ہے جو جانور کے پانی میں مرتے وقت پانی سے بانی سے ان کے اجزاء سے مل جاتا ہے توان جانوروں کے مرنے سے یہ خون پانی میں نہیں مل سکتا اس کے پانی تاپاک نہیں ہوگا اور جس جانور میں بہتا ہوا خون ہو جاتا ہے۔

ابن الہمائم نے لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جانوروں کے ذرج ہونے کے ثابت ہونے کا سبب وہ طال ہونے کا سبب ہے اس طرح سے کہ ذرج کرویے سے بہتا ہوا خون دور ہو جاتا ہے ، اس لئے جو محض ذرج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ نے اس کے در سول اللہ علیہ نے اس کے در سول اللہ علیہ نے اس کے ذرج کرنے کے عمل کواس کے خون بہانے کے قائم مقام کر دیا ہے اس وجہ سے اگر کسی جانور نے عمن برولا ہی چتالی یاور کوئی ایس چیز کھالی ہو جو خون کے بہنے کوروک دیتی ہو تواس کے عمل ذرج سے بہی یہ مان لیا ہے کہ یہ جانور ذرج کر دیا گیا ہے آگر چہ اس جانور کے بدن سے خون بالکل نہ لکلا ہو ، پھر اس کے طال ہونے کا تھم دیا ہے ، استے ۔

## در نده کا گوشت اور سانپ کا حکم

ما قبل میں ذبح کرنے کی صلاحیت کی قیداس لئے لگائی ہے کہ شر عااس کا بھی اعتبار ہے اور یہ ضرور کی ہے اس بناء پر جموسی کے ذبیعے میں بھی آگر چہ خون نہیں رہتا ہے بظاہر اسے بھی حلال ہونا چاہئے، مگر صرف جانور میں خون نہیں رہتا ہے بظاہر اسے بھی حلال ہونا چاہئے، مگر صرف جانور میں خون نہیں دیا جاتا ہے بھی گوز کے ہوئے گئے تھا کہ وہ حلال ہولیکن شریعت نے مجوس کوز کے کہ حکم نہیں دیا جاتا ہے ہم میں اور شیخ کے لاکت نہیں مانا ہے، مع ، بول تو حقیقت اللہ کو معلوم ہے مگر اس معاطے کارازیہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف خدا کے نام پر کسی حلال جاندار کوذ سے کے مطابق خداکانا م نہ جانتا ہے اور نہ لیتا ہے اور نہ لیتا ہے ،اس مسئلے میں خور کر دے۔

اب ایک سوال کاجواب باتی رماوہ یہ کہ امام شافعی کا یہ کہناہے کہ ایسے کیڑوں مکوڑوں کا کھانا حرام ہے اور اس کا حرام ہو تا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانور تاپاک ہے تواس اس اس اس کا جواب مصنف نے اس طرح دیا والعومة لیست الخی لیمی چیز کے حرام ہونے کے واسطے اس کا ناپاک ہو ناضروری نہیں ہے جیسے مٹی، کیونکہ مٹی کا کھانا حرام ہے، مگر اس کی یہ حرمت اس کی برزگ اور کرامت کی وجہ سے نہیں ہے تواس کا ناپاک ہو تا اس کے لئے لازم نہیں ہوا، ع، غرض یہ کہ جو چیز ناپاک ہوگا وہ تو مرور حرام ہوگی لیکن جو چیز حرام ہواس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ ناپاک بھی ہو جیسے مٹی، سکھیا اور کو کلہ وغیرہ کہ کھانے میں یہ سب چیزیں حرام ہیں مگر ال میں سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہے، م، جامع کروری میں ہے کہ جس ور ندے اور جانور کوزئ کر دیا جائے اس کا کوشت پاک ہو جاتا ہے مگر اس کا کھانا حرام رہتا ہے، ع۔

میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ کمہا گیاہے کہ المسح قول یہ ہے کہ ذرخ کے بعد بھی در ندے کا گوشت ناپاک ہے لیکن نوی پہلے قول پر ہے جیسا کہ الفیض میں ہے، م،اور حاوی میں ہے کہ اگر ذرخ کئے ہوئے باز پر ندے کازیادہ گوشت اگر کسی کے پاس ہو تواس کو اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی نماز جائز ہے بہی تھم ہرایسے جانور کا بھی ہے جس کے جموٹے پانی سے وضو کرنے میں نماز لوٹانے کا تھم نہیں ہے جیسے سانپ چھواور چوہااور تمام اڑنے والے جانور اگر ان کا گوشت پاس میں رکھا ہوا ہو بشر طیکہ ذرخ کیا ہوا ہو تو نماز

ذ خیرہ میں ہے کہ زندہ سانپ پاک ہے اور اس کا گوشت اور پکی بھی اصح قول کے مطابق پاک ہے اس طرح آگر کسی نے اس حالت میں نماز پڑھی کہ اس کے ساتھ بلی پاچو ہا ہو تو نماز جائز ہوگی لیکن آگر لومڑی پاکتے کا پلہ ہو تو جائز نہیں ہوگی چریہ ہلایا ہے کہ اس متم کے مسائل میں اصل اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کے جموٹے پانی سے وضو جائز ہے اس کے ساتھ ہونے کی حالت میں نماز جائز ہے ورند نہیں، حاوی میں ہے کہ خشکی کا سانپ آگر پانی میں مرجائے جس میں مرے گا وہ ناپاک ہو جائے گا اور مفید میں ہے کہ و جائے گا اور مفید میں ہے کہ وزند (چھپکلی) اور سملیہ کا بھی بہن تھم ہے اور ان دونوں کا خون ناپاک نہیں ہے۔

ذخیرہ وغیرہ میں ہے کہ سانپ کالجفانہ اوراس کا پیشاب بخس اور نجاست غلیظہ ہیں اوراس کی کھال آگر ایک درہم کے مقدار سے زائد ہو تو اس کے ساتھ نماز ناجائز ہے آگر ذرخ کیا ہوا ہو اور اس کی دباغت بھی نہیں ہوسکتی ہے ، ع، اور این الہمامؒ نے سجنیس سے ذکر کیا ہے کہ اگر خشکی کاسانپ کسی ہر تن میں مرگیا آگر اس میں خون نہیں ہے تو ہر تن ناپاک نہیں ہو گااور اگر خون ہو تو ہر تن ناپاک ہو جائے، ف۔

وموت ما يعيش في الماء فيه لايفسده، كالسمك والضفدع والسرطان، و قال الشافعيُّ يفسده الاالسمك لما مر، ولنا انه مات في معدنه، فلا يعطى له حكم النجاسة، كبيضة حال محها دما، ولانه لادم فيها اذ الدموى لايسكن في الماء، والدم هو النجس، وفي غير الماء قيل غير السمك يفسده، لانعدام المعدن، وقيل لايفسده لعدم الدم وهو الاصح

ر جمہ : - پانی میں ایسے جانور کامر ناجو پانی ہی جن زندگی گذار تا ہو پانی کوناپاک نہیں کرتا ہے جیسے مجھلی، مینڈک، کیڑا، امام شافعی نے فر ہایا کہ سوائے چھلی کے سمی بھی جانور کامر ناپائی کوناپاک کر دیتا ہے اس دلیل کی بناء پر جو گذر چک ہے اور ہماری دلیل شافعی نے فر ہایا کہ سوائے چھلی کے سمی ہمیں جانور کامر ناپائی کا عظم نہیں دیا جائے گا جیسے کہ وہ انڈاکہ اس کی ذر دی خون ہوگی ہو اور اس وجہ ہے بھی کہ ان دریائی جانوروں میں خون نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ جانور جن کے بدن میں خون ہو وہ پانی مستقل نہیں رہ سکتے اور خون ہی تو نہیل کے علاوہ کی اور چیز میں جانور مرجائے تو تھلی کے علاوہ دو سرے جانور مرنے سے وہ جانور پانی کوناپاک نہیں کریں گے کیونکہ ان میں خون نہیں ہوتا ہے اور کہا گیا ہے کہ ناپاک نہیں کریں گے کیونکہ ان میں خون نہیں ہوتا ہے اور کہا گیا ہے کہ ناپاک نہیں کریں گے کیونکہ ان میں خون نہیں ہوتا ہے اور بہی قول اسمے ہے۔

# توضیح: اندا، بہتاخون اور پانی میں رہنے والے جانور کا تھم

وموت ما يعيش في الماء فيه لايفسده، كالسمك والضفدع والسرطان.....الخ

پانی کے مسئلے کی تفصیل کرتے ہوئے صاحب ہدائی نے فرمایا کہ پانی کا جانور ہو اور پانی ہی میں مرے تو خواہ تھوڑا ہو یازیادہ اس کے مرنے سے وہ پانی تاپاک نہیں ہو تا ہے مگر امام شافعی نے فرمایا کہ مچھلی کے مرنے سے توپانی ناپاک نہیں ہو تالیکن اس کے علاوہ اور کسی جانور کے مرنے سے پانی تاپاک ہو جاتا ہے اس دلیل کی بناء پر جو اس سے پہلے گزر چکی ہے لیتن ان کی دلیل ہیں ہے کہ ان جانوروں کا کھانا حرام ہے اور ان کا کھاتا حرام ہو تا ہی ان کے ناپاک ہونے کی دلیل ہے۔

ا اگر کوئی یہ کہے کہ آئندہ کتاب الذبائح میں بیان کیا گیا ہے کہ مینڈک اور کیکڑے کا کھانا امام شافق کے نزدیک طال ہے تو

پھر گذری ہو گی دیل کس طرح درست ہوسکتی ہے۔

ہواب میہ ہے کہ کتاب الذہائع میں جو کچھ نڈکورہاں کو شوافع تسلیم نہیں کرتے ای بناء پر امام نوویؒنے فرمایا ہے کہ جو جانور مستقل طورہ پانی میں زندگی گذار تا ہے اگر وہ ایسا ہے جو کھایا جاتا ہو تو بلا شک وہ پانی کو ناپاک نہیں کرے گااور جو جانور کے نہیں کھایا جاتا ہے جیسا کہ مینڈک وغیرہ جب وہ تھوڑے پانی یا کسی دوسر می تپلی اور بہنے والی چیز میں خواہ وہ تھوڑی ہو یازیا دہ جانور مر جائے تو وہ اس کوناپاک کر دے گا، رویائی نے کہاہے کہ یہی قول مشہور ہے اور کیکڑے کا بھی یہی تھم ہے، مع۔

ولنا انه مات في معدنه، فلا يعطى له حكم النجاسة، كبيضة حال محها دما.....الخ

ہماری ایک دلیل میہ ہے کہ جانور تواپے رہنے سہنے ہی کی جگہ میں مراہے اس لئے وہ جانور جگہ کے بارے میں تاپاک نہیں سہجھا جائے گا کیو نکہ اگر کسی تاپاک فول کوئی آدمی بھی بھی پاک نہیں رہ سکتا کیو نکہ سب کی رکول میں خون بھرا ہوا ہو تاہے ، ع، ای بناء پر نجاست جب تک اپنی جگہ میں ہواس کو نجس ہونے کا تھم نہیں دیا جائے گا جسے وہ انڈا کہ اس کی زردی خون ہوگی ہوجب تک وہ خون انڈے کے اندرہے اس کو پاپاک نہیں سمجھا جائے گا اس بناء پر آگر کوئی مختص ایسے انڈے کواپنی جیب میں رکھے ہوئے نماز پڑھ لے تو بھی نماز جائز ہو جائے گی اس کے ہر خلاف آگر کوئی تاپاک اپنی جگہ میں نہ ہو مثلاً کوئی شیش میں خون بھر کر جیب میں رکھ کر نماز پڑھے تو نماز جائز نہیں ہوگی کیو نکہ شیشی اس خون کا پی جگہ نہیں ہے۔

#### چند ضروری مسائل

نمبرا۔ جامع اصغر میں ہے کہ گندے انڈے کے ساتھ صاحبینؓ کے نزدیک نماز جائز نہیں ادر بھیاس قول اعظم وحسن کے جائز ہے اور اس قول کو چنج ابو عبید اللہ بکی نے اختیار کیا ہے۔

نمبر ۲-اورایسے انڈے کولے کرنماز پڑھنا جس میں مراہوا بچہ ہے اوراس کامر نامعلوم ہو چکاہے تو نماز جائز نہیں ہوگی۔ نمبر ۳- شوافع کے نزدیک جوانڈاخون ہو گیاوہ دووجوں میں سے اصح وجہ کی بناء پر ناپاک ہے اور اگر انڈ اگندا ہو گیا بعنی اس کی سفید کیاور زر دی مل گئی ہو توبلااختلاف پاک ہے، ع۔

نمبر ۱۲۔اگرانڈامر غی کے پیٹ سے نگل کریائی میں گر گیا تو دہ تر رہتے ہوئے گراہویا خٹک ہونے کے بعد گراہو بہر صورت ذیر سے

بانى تاياك ندمو كا\_

۔ ' نمبر۵-ای طرح کس چوپائے کا بچہ جواپنی مال سے ساقط ہو کر گر اہو یا نگل کر خشک ہو کرپانی میں گر اہو تو بھی دہ ناپاک نہیں ہو گاکیو نکہ دہانی اصل جگہ میں تھا،اصل جگہ سے مراد وہ جگہ ہے جہال دہ ہمیشہ رہتا سہتا ہواور جس سے علحد ہ ہونے کی طاقت نہ ہو ہوئا ۔ ولانه لادم فيها اذ الدموي لايسكن في الماء، والدم هو النجس.....الخ

احناف کی طُرف سے صاحب ہدائے نے پانی کے تاپاک ہونے کی دوسر کادلیل بید دکی ہے کہ دراصل ناپاک چیز بدن میں بہتا ہواخون ہے مگر خون کامزاج کرم اور پانی کامزاج سر دے دونوں ایک دوسر ہے مخالف ہیں اس لئے جس جانور میں خون ہوتا ہوتا ہے وہ مشقلاً پانی ہیں نہیں نہیں نہیں رہ سکتا گر ہم بید دیکھتے ہیں کہ بید جانور مشقلاً پانی ہی جی رہا کرتے ہیں اس سے بید بات واضح ہوگئی کہ ان جانوروں میں خون نہیں ہوتا اور خون نہ ہونے کی ایک دوسر کی دلیل بید بھی ہے کہ مشاہدہ بید بتلاتا ہے خون دھوپ میں رہ کر سیاہ ہوجاتا ہے لیکن ان جانوروں سے جو چیز بہد کر نگلی ہے دوسر کی دلیل بید بھی ہے کہ مشاہدہ بید ہوجاتی ہے اس سے بھی بید بات واضح ہوگئی کہ ان کے ہدان میں خون نہیں ہے بھی بید بات واضح ہوگئی کہ ان کے ہدان میں خون نہیں ہے بہی دوسر کی دلیل بہت سمجھ ہے جیسا کہ امام سر خسیؒ نے اس بات کی تصر ترح کر دی ہے ، میاب ہوتا ہے۔

ضلاصہ میہ ہواکہ پانی کہ میہ جانور جب پانی میں مرجائیں تو ہمارے نزدیک بالا تفاق پانی ناپاک نہیں ہوگا خواہ پانی تھوڑا ہویا زیادہ، ابن الہمائے نے فرمایا ہے کہ اس طرح آگر میہ جانور پانی کے باہر مرجائیں اور پھر انہیں پانی میں ڈال دیا جائے تو بھی صحیح قول کے مطابق پانی ناپاک ندہوگا، پانی کے ماسواد وسری پٹی بہنے والی چیزیں مثلاً سرکہ وغیرہ بھی پانی ہی کے عظم میں ہیں کہ ان میں بھی اگر میہ جانور مرجائیں یا مردے ڈال دیئے جائیں تو وہ بھی ناپاک ند ہوں کے کیونکہ ناپاک کرنے والا خون ہو تا ہے اور پانی کے جانور وال میں خون نہیں ہو تا۔

امام محدِّت مبسوط میں یہ مروی ہے کہ اگر پانی میں مینڈک مرکر ریزہ ریزہ بھی ہوجائے تو بھی اس ہے وضو کرنا جائز ہے مگر اس کا بینا مکر وہ بعنی حرام ہے کیونکہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، مفع، و فعی غیر المعاء النے، بعنی پانی کے ماسواد وسری چیزیں مثلاً انگور کاشیر ہ، سرکہ اور تیل وغیرہ میں اگر پانی کا جانور مرجائے اس کے بارے میں کہا گیا ہے نصیر بن سمی اور محمہ بن سلمہ و غیرہ نے کہا ہے کہ مچھل کے ماسوا پانی کے دوسرے جانور النے اس چیز کو ناپاک کردیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی اصل جگہ میں نہیں مرے ہیں اور دوسر اقول سے بھی ہے لیعنی ابو عبید بخی اور محمہ بن مقابل وغیرہ نے کہا ہے کہ ایس چیز وں کو یہ ناپاک نہیں کرتے، کیونکہ ان میں خون نہیں صاحب ہدائی نے اس کی تائید کی ہے وہوالا سے کہہ کرکہ یہی دوسر اقول بہت سمجے ہے، میں محمح ہے،

والضفدع البحري والبرى سواء، وقيل البرى يفسد، لوجود الدم وعدم المعدن، ومايعيش في الماء ما يكون توالده ومثواه في الماء، وماثي المعاش دون مائي المولد مفسد، قال الماء المستعمل لايطهر الاحداث خلافا لمالك والشافعي، هِما يقولانِ ان الطهور مِا يطهر غيره مرة بعد اخرى كا لِقطوع

ترجمہ: -اور مینڈک خشکی کا ہویاپانی کا دونوں اس تھم میں ہراہر ہیں اور کہا گیاہے کہ خشکی کا جاتور پانی کو ناپاک کرے گااس میں خون موجود ہونے اور اپنی اصلی جگہ میں نہ ہونے کی وجہ سے پانی میں مستقل رہنے والے جانور سے مراد وہ جانور ہیں جن کا انڈ ایجہ ہو ناپانی ہی ہو اور اس کی رہائش مستقل پانی ہی میں ہواور وہ جانور جو پانی میں زندگی تو گزارتے ہوں مگر ان کے انڈے اور بجے بید اہونے کی جگہ پانی میں نہ ہواس کئے ایسے جانور وں کے پانی میں مرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گااور فرمایا کہ مستعمل پانی باپاک نہیں کر تاہے اس مسلط میں امام مالک اور امام شافئ نے اختلاف کیاہے یہ دونوں یعنی امام الک بعض صور توں میں اور ایک قول میں امام شافئی ہے کہ بعد دوسر کی مرتبہ بھی یعنی باربار دوسرے کوپاک کرسکے جسے قطوع۔

توضیح: - والصفدع البحری والبری سواء....الخ بانی کے ناپاک کرنے کے سلسلے میں بد مسلہ بیان کیاہے کہ مینڈک خواہ خشکی کا ہو یاتری کا حکم کے اعتبارے دونوں برابر ہیں بعنی دونوں میں سے کسی کے مرنے سے بھی پانی خراب نہیں ہو تاہے ،م،ابوالقاسم السفارؒ نے فرمایا ہے کہ ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں،المضمر ات، خشکی اور پڑی کے مینڈ کوب کی شناخت میں فرق سے ہے کہ تری کے مینڈک کی انگلیوں کے در میان بلاک طرح جھلی کا پر دہ ہو تاہے جو خشکی کی مینڈک میں نہیں ہو تاہے ،ع ف۔

وقيل البرى يفسد، لوجود الدم وعدم المعدن، ومايعيش في الماء ما يكون توالده ومثواه في الماء، ومائي المعاش دون هائي المولد مفسد، قال الماء المستعمل لايطهر الاحداث خلافا لمالك والشافعي، هما يقولان ان الطهورِ ما يطهو غيره مرة بعد اخرى كا لقطوع

مینڈک کے تحکم کے سلسلے میں دوسر اقول بیا ہے کہ اگر خشکی کامینڈک پانی میں مر جائے تواس میں خون پائے جانے اور اس ے اسپے اصلی مکان میں نہ ہونے کی وجہ سے پانی خراب ہو جاتا ہے، یہی قول اصح ہے، د، خون کابایا جاتا ہے علت ہے تایاک ہونے ک اور اصلی مقام میں نہ ہوتا نجاست کا تھم ظاہر ہونے کی علت ہے، ع۔

خلاصہ میں ہے کہ اگر پانی کا کمایا پانی کا سوریائی ہی میں مرجائے تو بالا تفاق پانی تاپاک نہیں ہوتا، ط، آبی جانور کیے کہتے ہیں اس سوال کے جواب کی تفصیل یڈ ہے کہ وہ جانور کہ جن کے انڈ ہے بیچے بھی پانی میں ہوں اور مستفل طور سے اِن کی رہائش جھی پانی ہی میں ہو وہ آبی کہلاتے ہیں لینی آبی ہونے کے لئے دو صفتوں کا اعتبار کیا گیاہے، ایک مید کہ ان کی مستقل جائے رہائش یانی ہو و دسری بید کہ ان کے انڈے بیجے بھی وہیں ہوں اس سے معلوم ہوا کہ آبی کتااور سور وہ ہیں جو مشقلاً پانی ہمی میں رہتے ہیں اور ان کے بیچے وغیر و بھی پانی ہی ہوتے ہیں اس تعریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہندوستان میں جس کتے کو آبی کہاجا تا ہے وہ یہاں مرِ اد نہیں کیونکہ وہ بخشکی کا جانور ہے البیتہ ایساکتاپانی میں اچھا تیر لیتاہے اس صفت کی بناء پر اسے آلی کہاجا تاہے (اسی بناء پر یہ کتا خشكى كركوں كے علم ميں ہے آبى كا علم اس ير نافذ نہيں موكا) صاحب بدائيے نے فرمايا ہے و مانى المعاش النے وہ جانور جو يانى میں زندگی تو گذار تا ہو گمراس میں انڈے بیچنہ دیتا ہواس کے مرنے ہے پانی تاپاک ہو جائے گااس وفت جبکہ پانی تھوڑا ہواور میبی اصح ہے جیسے بط اور مرغالی وغیرہ،اس کے بعد اب صاحب ہرائیے نے مستعمل کا علم بیان کرنا شروع کیا ہے۔

اس جگه مستعمل پانی کی بحث شر وع بهونی که مستعمل پانی سے بہتے ہیں اور اس کا کیا تھم ہے تو مصنف ؒ نے فرمایا ہے کہ المعاء المستعمل لايطهر الاحداث ليني مستعمل بإنى احداث كوباك نبين كرتا، حدث يعنى ده ناياكي جو تفكي بادر جس يدوضو يا عسل لازم آیتا ہے اس لفظ کے مقابل لفظ خبث ہے لیعنی حقیقی نجاست،اس لفظ حدث کے بوٹھانے ہے اس بات کی طر ف اشارہ كياكه اگرچه على نجاست كوپاك نبيس كرتامكر حبث يعنى حقيقى نجاست كوپاك كرديتا ب، مستعمل بانى سے متعلق ابو عنيفة سے بيد مروی ہے جوان کی اصل کے موافق بھی ہے کہ وہ مطلق پانی کے ماسواسر کہ اور گلاب جیسی چیزوں سے جو نجاست کو دور کرنے والی بیں ان سے بھی نجاست حقیقی کے دور کردیے کوجائز کہتے ہیں۔

جامع استیجابی میں تکھاہے کہ جوپانی استعمال کیا جاتا ہے اس کی تین فتسیس ہیں ایک قشم وہ ہے جوخود بالا تفاق پاک ہے،وہ الیبالی ہے جے پاک چیز کے اوپر بہادیا گیااور استعال کیا گیاد وسر اوہ مستعمل پانی ہے جو بالا تفاق ناپاک ہے وہ اسا پانی ہے جس سے کوئی نجاست حقیقی دھونی گئی اور ابھی تک اس کے پاک ہونے کا تھم نہیں ہوااور تیسری قتم ایسا مستعمل پانی ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے بعنی ایسایاتی جس سے کسی ایسے محفیل نے جس کووضو یا عسل کرنے کی ضرورت مقی اس پانی ہے وضو یا عسل كرليابشر طيكه اس كے بدن بر ظاہرى اياكى بھى نہ تھى، ع،اس جگه اى تيسرى متم كے پانى سے بحث ہے۔

معلوم ہونا جاہتے کہ ہمارے مشائخ اوراء کنہرنے ماء مستعمل کے بارے میں ہمارے اصحاب کا اختلاف بیان کیاہے، مشاکخ

عراق نے کہاہے کہ ماء مستعمل ہم احناف کے نزدیکیا کہ، محققین مشائخ ماوراء النہر نے بھی اس کی تائید کی ہے لینی انہوں نے یہ کہاہے کہ الیبانی پاک ہے اور اس پر فتوئ ہے، التی الب یہ است کہ مستعمل پانی حدث کوپاک نہیں کر تا جیسا کہ مصنف ؒ نے ابھی اس مسئلے کو ذکر کیا ہے تو مشائخ ماوراء النہراور مشائخ عراق بلکہ محققین شافید کا بھی اس پر اتفاق ہے اور دوسر ہے ایک بر خلاف بارے میں مصنف ؒ نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں ان کا اختلاف ہے لینی امام مالک اور امام شافی کا مسلک اس کے بالکل بر خلاف ہے، ان کا اختلاف بعض صور توں میں ہے اختلاف کی بنیادی وجہ طہور کے معنی کے بارے میں ان کا اپنا علیحدہ علیحدہ اجتہاد کرنا ہے، ان حفرات کی دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالی نے قر آن پاک میں فرمایے ﴿ انو لمنا من المسماء المحلیور ا کہ اللہ ، اس کی تفصیل کرتے ہوئے امام مالک بعض صورت میں اور امام شافی ایک قول میں یہ فرماتے ہیں کہ طہور وہے جوا یک بارے بعد دوسر کی بریعنی بار بار کسی چیز کوپاک کرے جسے قطوع۔

ند ہب الگ کے بارے میں کتاب الجواہر میں ند گورے کہ حدث پاک کرنے میں جو پانی استعال کیا گیاہ وہ طاہر ہے لینی خود

یاک ہے اور مطہر لیعنی دوسرے کوپاک کرنے والا بھی ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس پانی کے استعال سے اس میں تغیر نہ ہوا ہو
گین دوسرے ایجھے پانی کی موجود گی میں اس کا دوبارہ استعال اس لئے کر وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف پیدا
ہو چکاہے ، مصنف نے دونوں اماموں کی دلیل ہے بیان کی ہے کہ لفظ قطوع کی طرح بار بار کام کرنے اور پاک کرنے کے ساتھ مقید ہے ،اس کے جواب میں صاحب نہائے فرمایا ہے کہ شخ نے کہاہے پانی دوسر کی چیز دل کوپاک کرنے والا ہے لیکن اس دجہ سے نہیں کہ پانی طہور لینی صرف بیاں کی گئی ہے کہ پانی خود پاک کرنے والا ہے لیکن اس دجہ سے نہیں کہ پانی طہور کہد کر اس بات کی طرف تعنید کی گئی ہے کہ طہور مبل لغے کا لفظ ہے ففور اور حکور کے وزن پر ، اس میں مبالغہ اس طرح ہے کہ خود بھی اور دوسرے کو بھی پاک کر تاہے ورن صرف طہارت حاصل کرنے کی صفت میں طاہر اور طہور دونوں بر ابر ہیں سال میں زاکہ معنی ہوئے کہ دوسرے کو بھی پاک کر تاہے ورن صرف طہارت حاصل کرنے کی صفت میں طاہر اور طہور اور ختی اور اس وجہ سے نہیں اس میں زاکہ معنی ہوئے کہ دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہے یہ بات مبالغے کے لفظ ہے معلوم ہوئی اور اس وجہ سے نہیں کہ طہور کے معنی مطہر کے آتے ہیں کہ وکہ می پاک کر خوال ہے دول کرن کے متی کہ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔

کہ طہور کے معنی مطہر کے آتے ہیں کیونکہ می وکٹ کو معنی طہور اس طرح کہتے ہیں کہ طہور الشیء کہ دوہ چیز پاک ہو گئی ہے فعل لازی ہے اور مطہر جوباب تطہر ہے وہ متعدی ہے اس لئے فعل لازی سے فعلی متعدی کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔

میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اس کی وجہ بیہ کہ لفظ طہور مصدر ہے جیساکہ ائمہ سیبویہ، خلیل، مبر و، اصمعی اور ابن سکیت نے اس بات کی تصریح کی ہے اس معنی میں حدیث میں ہے مفتاح صلوۃ الطہور اور طہور اناء احد کم اور لاصلوۃ الابطہور کہاگیاہے، تعل لازم کے مبالغے سے صرف فاعل کی زیادتی تعل کے لئے مفید ہوتی ہے مگراس بات کا تصور نہیں ہوتا کہ متعدی مفعول میں تکرار کے لئے مفید ہے، اس شحقی کی دلیل میں یہ آیت ہوسفاھ میں ہوا با طہورا ہے ہے بیات ہمیں انہی طرح معلوم ہے کہ جنت والوں کو طہارت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اس سے مراو صرف اعلی در جے ہمیں انہا م چیزوں سے جو دنیاوی شراب میں ہواکرتی ہیں مثلاً لغواور بیہودہ باتیں، تلخی اور بدعقلی وغیرہ۔

وقال زفر وهو احد قولى الشافعي: ان كان المستعمل متوضيا فهو طهور، وان كان محدثا فهو طاهر غير طهور، لان العضو طاهر حقيقة، ولاعتباره يكون الماء طاهرا، لكنه نجس حكما، وباعتباره يكون الماء نجسا، فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين، وقال محمد وهو رواية عن ابى حنيفة: هو طاهر غير طهور، لان ملاقاة الطاهر الطاهر لاتوجب التجنس، الا انه اقيمت به قربة، فتغيرت به صفته، كمال الصدقة

ترجمہ: -اورامام زفر نے فرمایا ہے جو کہ امام شافئ کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے آگر پانی کااستعمال کرنے والا پہلے ہے باوضو ہو تو استعمال پانی طہور ہے، لیکن پانی کا استعمال کرنے والا محدث یعنی ہے وضو ہو تو استعمال کیا ہوایانی طاہر یعنی خود تو

پاک ہے مگر طہور لینی دوسروں کوپاک کرنے والا نہیں ہے کیو نکہ اعضاء وضو حقیقاً پاکیمیں اس لحاظ ہے اس کا استعال کیا ہوا پانی بھی پاک ہے لیئے استعال کیا گیاوہ بھی ٹاپاک ہے ان دونوں بانی بھی پاک ہے لئے استعال کیا گیاوہ بھی ٹاپاک ہے ان دونوں باتوں کے لئے استعال کیا گیاوہ بھی ٹاپاک ہے ان دونوں باتوں کے لخاظ ہے یہ کہا کہ مستعمل پانی ہونے کی وجہ ہے اس سے دوسرے کوپاک کرنے کی صفت ختم ہوگی لیکن پہلے اعتبار کے مطابق یہ خود پاک رہا ہے کہ یہی ایک قول ابو صنیفہ کا بھی ہوجائے اور اہام محد نے فر ایا ہے کہ یہی ایک قول ابو صنیفہ کا بھی ہوئے کہ اس اس کے مالان کی ہونے کا بھی ہوئے کا بال کے میں بن سکتابال اتن بات ہے کہ اس پانی ہوئے کہ اس پانی ہوئے کا مال کیا گیا ہے اس کام کی ادا کی کی وجہ ہے اس کی ایک صفت میں فرق آگیا لیعنی طہور کی صفت اس بیں باتی نے در ہی جیسا کہ صدید کی کامال۔

# توضیح: ماء مستعمل کے تھم میں اختلاف

ماء مستعمل کے بارے بیں امام زفر اور امام شافتی کے نزدیک جواب بیں یہ تفصیل ہے کہ وضو کرنے والا دو حال سے خالی شہیں لینی اس وقت وہ باوضو ہے بابے وضو اگر باوضو ہے اور دوبارہ وضو پر وضو کر رہاہے تو یہ استعال کیا ہوا پائی تکم کے اعتبار سے خود بھی پاک ہو گاور دوسر سے کو بھی پاک کر سکتاہے کیاں اگر وہ محض اس حالت میں باوضو نہ ہوا ور اب نیاوضوء کرنا علیہ اس صورت میں علیہ استعال کیا ہو اپائی خود تو پاک رہے گالیکن اس سے کی دوسر سے کوپاک نہیں کیا جاسکتا ہے کیو نکہ اس صورت میں بھی اعتباء بدن پر گندگی کی ہوئی نہیں ہے اور اعتباء پاک ہیں اس سب سے یہ کہاجائے گاکہ پائی خود پاک ہے لیکن اعتباء وضوء مشرعی تکم کے بناء پر ناپاک سمجھ گئے ہیں اس بناء پر ان اعتباء سے اس پائی کو بہایا گیا ہے وہ ناپاک سمجھ گئے ہیں اس بناء پر ان اعتباء سے اس پائی کو بہایا گیا ہے وہ ناپاک سمجھ گئے ہیں اس مقت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے پاک کرنے کی صفت ختم کردی گئی اور اس طرح اس کی وہ فرایا ہے کہ اس مسئلے کی دو تول ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس مسئلے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس مسئلے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس مسئلے شمل پائی طہور لیعنی پاک کرنے والا شمان نے آنون کی جائے ہیں۔

وقال محمد وهو رواية عن ابي حنيفة: هو طاهر غير طهور .....الخ

اورامام محرِد نے فربایا ہے جوامام ابو حقیقہ کے متقول ہے کہ مستعمل پائی خود پاک ہے لیکن دوسر سے کوپاک نہیں کر سکتا لینی اس سے دوبارہ وضو یا مسل نہیں ہو سکتا اور ظاہر ی روایت کے مطابق نجاست حقیقی کو بھی پاک کرنے والا نہیں ہے جیسا کہ "المجتبیٰ" سے نقل کر کے اسمح میں لکھاہے۔م۔

لان ملاقاة الطاهر ..... الخ

اس کئے کہ باد ضو ہونے کی حالت میں جب پاک پانی پاک اعضاء وضو سے ملا تویہ ناپاک ہونے کا سبب نہیں بن سکتا ہے صرف اتن بات ہے کہ اس پانی سے نیکی کا کام اداکیا گیا ہے جس سے اس کی صغت میں فرق آگیا ہے بینی اس کی صفت طہور کی باتی نہیں رہی جیسے کہ صدیقے کے مال۔

اس کی تفصیل میہ ہے شریعت سے بیہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جس مال سے فرض زکوۃ ختم ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ کے دربارے قربت حاصل کی جاتی ہے اس مال میں ممیل کچیل آجاتا ہے مگر یہ شریعت سے نہیں معلوم ہو سکا کہ بیپانی
ماپاک ہوجاتا ہے یا نہیں جیسا کہ زکوۃ کے مال کے بارے میں کہ اس سے فرض چکادیے کی دجہ سے وہ میلا ہوگیا ہے بہائتک کہ
عدیث میں ایسے مال کومال کا ممیل کچیل کہا گیا ہے اور ای وجہ سے اشرف المخلوقات رسول اللہ علی اور آپ کیپاک اولا داور تی
ہاشم کے لئے اس کا استعال جائز نہیں رہا ہے اس کے باوجود وہ اس حد تک تاپاک نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص زکوۃ کے ایسے

روپے کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھے تو بھی وہ نماز صحیح ہوگیاس طرح مستعمل پانی کے بارے میں بھی تھم ایسابدل جائے کہ اسے بالکل ناپاک نہ کہاجائے بینی بیر کہ اس ممی صرف طہور ہونے کی صفت جاتی رہے اور پچھے دوسر ی دلیل ایسی موجود نہیں ہے جواس قباس کو مخصوص کر سکے۔

آگر کوئی ہے کہے کہ ہم نے مستعمل پانی کے ناپاک ہونے کی دلیل پائی ہے کیونکہ حدیث بیں ہے کہ ہو من کے وضو کرنے سے اس کے تمام بدن سے بیاتک کہ ناخنوں کے بیٹچ سے بھی پانی کے آخری قطرے کے ساتھ یاپانی کے ساتھ اس کی تمام خطامیں نظر جاتی ہیں اس کے علاوہ دوسر کی حدیث ٹابت ہے کہ انسان کی خطامیں قاذورات بینی نجاسات ہیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ تم میں سے اگر کوئی اس قسم کی قاذورات یا تا پاکیوں میں جتلاء ہو جائے تواسے چھپانا چاہئے اللہ تعالی بھی اسے چھپا سے گااس حدیث سے جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ پانی میں نجاسات مل جاتی ہیں تولازی طریقے سے دوپانی پاک نہیں رہ سکتا۔

تواس کا جواب ہہ ہے کہ اس حدیث میں خطاؤں کو ظاہری معنی کے اعتبارے قاؤورات شہیں فرمایا گیا ہے کیونکہ لغوی اعتبارے تو ظاہر ہے کہ ناپاک نہیں ہے اور شر کی لحاظ ہے اس طرح ہے کہ اگر کسی نے وضو کیااس کے بعد پچھالیں جس ہے اس کا وضو نہیں ٹوشا ہے تواہی ناپاکی کو بدن ہے دھوئے بغیر لیننی نیاوضو کئے بغیر پہلے وضو ہے بھی نماز جائز ہے، مفعہ اس قول کو ہمارے مشاکخ عراق نے قبول کیااور اس قول کو امام زفر نے بھی امام اعظم ہے نقل کیا ہے، قاضی ابو حاز معبد الحمید عراقی کہا ہے کہ مستعمل پائی کے ناپاک ہونے کی روایت امام اعظم سے تابت نہ ہوگی، اس قول کو محققین مشاکخ ماور اءائنہر نے اختیار کیا ہے، محیط نے کہا ہے کہ یہی قول اشہر اور اقیس لینی زیادہ مشہور اور قیاس کے زیادہ موافق ہے ؛ مفید نے کہا ہے کہ اس پر فتوک ہے، یہی قول امام احمد گاہے اور امام شافعی کے ہے ؛ مفید نے کہا ہے کہ اس پر فتوک ہے، یہی قول امام احکد گاہے اور امام شافعی کے نے مفید نے کہا ہے کہ اس پر فتوک ہے، یہی قول امام الگ ہے صرف یہی قول ذکر کیا ہے، نہ دہ ہور سلف و خلف کا بہی قول کر کیا ہے، نودگ نے کہا ہے کہ جہور سلف و خلف کا بہی قول کر کیا ہے، نودگ نے کہا ہے کہ جہور سلف و خلف کا بہی قول کے بھور صحابہ اور تابعین کا بہی قول ہے، ع

وقال ابوحنيفة و ابويوسف هو نجس: لقوله عليه السلام "لايبولن احدكم في الماء الدائم ولايغتسلن فيه من الجنابة" ولانه ماء ازيلت به النجاسة الحكمية، فيعتبر بماء ازيلت به النجاسة الحقيقية، ثم في رواية الحسن عن ابي حنيفة نجاسته غليظة، اعتبارا بالمستعمل في الحقيقية، و في رواية ابي يوسف عنه وهو قوله نجاسة خفيفة، لمكان الاختلاف، والماء المستعمل هو ماء ازيل به حدث، اواستعمل في البدن على وجه القربة، قال: وهذا عند ابي يوسف، وقيل هو قول ابي حيفة ايضا، وقال محمد: لايصير مستعملا الاباقامة القربة، لان الاستعمال بانتقال النجاسة الأثام اليه، وانها تزال بالقربة

رجہ: -امام ابو حنیفہ اور امام ابو بوسف نے فرمایا ہے کہ وہ تاپاک ہے کیو نکہ رسول اللہ علیا ہے نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شہرے ہوئے بائی میں بیٹاب نہ کرے اور اس میں جنابت کا عشل نہ کرے، اور اس کئے کہ وہ ایسا پائی ہے جس سے نجاست حکمیہ دور کی گئے ہے بہر حسن بن زیاد کی روایت کو امام اعظم ہے منقول ہے کہ آب مستعمل مجس ہے اور اس کی نجاست علیفہ ہے ایسے پائی پر قیاس کرتے ہوئے جو حقیقی نجاست دور کرنے میں مستعمل ہوا ہوا در ابو یوسف کی ایک روایت میں جو امام ابو صفیفہ کا قول ہے کہ اس کی نجاست ، نجاست خفیفہ ہے کیو نکہ اس پائی ہے اور کستعمل پائی ایسے پائی کو کہتے ہیں جس سے کوئی حدث یعنی نجاست حکمیہ دور کی گئی ہویا کیونکہ اس بائی ہے اور کستعمل بائی کو کہتے ہیں جس سے کوئی حدث یعنی نجاست حکمیہ دور کی گئی ہویا کی حاصل کرنے کی نبیت سے وہ استعمال کیا گیا ہو، صاحب ہوائے نے فرمایا یہ ابو یوسف کا قول ہے اور کہا گیا ہے کہ امام ابو حفیفہ کا بھی بہی قول ہے گرامام محمد نے فرمایا ہے کہ بائی اس وقت تک مستعمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس سے نیک کی ادا کیگی نہ ہوئی ہو

اس لئے کہ کیونکہ مستعمل تو اس وجہ ہے ہو تا ہے کہ گناہوں کی نجاست اس میں منتقل ہو جاتی ہے اور یہ نجاست صرف نیکی حاصل کر ہے ہی دور کی جاسکتی ہے۔

توضیح: وقال ابو حنیفة و ابویوسف هو نجس: لقو له علیه السلام "لایبولن ....." النج
ماء مستعمل کے ناپاک ہونے کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف نے فرمایا ہے کہ آب مستعمل ناپاک ہے کہی
غلیظ اور کبی خفیفہ اس کی دود لیلیں ہیں ایک دلیل رسول اللہ علیقے کی صدیت ہے آپ نے فرمایا ہے لایبولن احد سمم فی المهاء
المدائم النج، کہ تم میں ہے کوئی بھی تظہرے ہوئے پانی میں نہ پیشاب کرے اور نہ اس میں عسل جنابت کرے، آپ نے جس
طرح نجاست هیقیہ لیمن پیشاب کرنے ہے منع فرمایا ہے کہ بیشاب کرنے سے پانی ناپاک ہوجا تا ہے اس طرح اس میں عسل
جنابت لیمنی نجاست حکمیہ سے بھی منع فرمایا ہے تو اس طرح دونوں نجاستیں برابر ہوئیں اور دونوں طرح کا مستعمل پانی ناپاک

اور دوسر ی دلیل یہ ہے کہ آب مستعمل ایساپانی ہے کہ اس نے نجاست حکمیہ دور کی گئے ہے البذاای کا قیاس ایسے پانی پر ہوا جس سے نجاست حقیقی دور کی گئی ہے، اور چو نکہ نجاست حقیقی زائل کرنے والاپانی تاپاک ہو تاہے تو حکمی حدث دور کرنے والا بھی ناپاک ہو گا، اس دلیل کا تقاضا تو بیہ ہوا کہ آب مستعمل کی نجاست، نجاست غلیظہ ہو چنانچیہ خسن بن زیاد کی روایت جوامام اعظَمْ ہے منقول ہے اس میں اس بات کی تصر سے ہے کہ مستعمل پانی کی نجاست غلیظہ ہوتی ہے اس پانی پر تیا س کرتے ہوئے جس ے کقیقی نجاست دور کی گئی ہواور امام ابو یوسف کی ایک روایت میں جوامام اعظم سے ہی منقول ہے اور یہی قول امام ابو یوسف کے بھی ہے کہ مستعمل پانی ناپاک ہو جانے کے سلسلے میں آختلاف پیدا ہو جانے کی بناء پر اس کی نجاست غلیظہ نہ ہو خفیفہ ہو تر رہ گئی ہے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جس مسئلے میں مجتہدین کا اختلاف ہو تا ہے اس میں سختی باقی نہیں رہتی بلکہ شخفیف ہو جاتی ہے،عنایہ، ع،اس قیاس کاجواب میہ ہے کہ حدیث میں صرف شرعی اعتبارے نجاست حقیقی کااعتبار نہیں ہےاس لئے نہ کور قیاس تعلیج نہیں ہواای آئے یہ فتوی دیا گیاہے کہ مستعمل پانی پاک ہے اور اس حد تک پاک ہے کہ اس سے حقیقی نجاست کود ھونا ہی جائز ہے۔م۔ مستعمل پانی کا بینااور اس سے کھانا لِکانااس سے نفرت پیدا ہو جانے کی بناء پر مکر وہ تنزیبی ہے۔ د۔ مگر اس سے دوبارہ وضوء کرنا بالانفاق جائز نہیں ہے۔م۔اس جگہ یہ بحث ہے کہ مستعمل پانی کس پانی کواور کیوں کہتے ہیں اور وہ کب ہے مستعمل کہلا تا ہے اس سليلے ميں مصنف بنے فرمايا ہے۔والماء المستعمل النع فيني مستغمل پاني وہ ہے جس سے كوئي حدث بعني نجاست حكميد دورك گئی ہویا جس کو قربت بعنی نیکی حاصل کرنے کی نیت ہے بدن میں استعمال کیا گیا ہو، قربت بعنی ثواب کا حاصل کرنا فرض کام کے علادہ ای دقت ہو سکتاہے جبکہ اس ہے حصول تو اب کی نبیت بھی کی گئی ہو کیونکہ فیرض وضو ، تو بغیر نبیت کے بھی ادا ہوجا تا ہے۔ الفتح۔ حدث خواہ چھوٹا ہویا بڑالینی جس سے عسل لازم آتا ہو۔ حدث سے مراد حکمی نجاست شریعہ ہے جو بے وضو سخف کے اعضاء پراور جبی شخص کے پورے بدن پر ہوتی ہے،م۔

مضنف ؒ نے فرمایا ہے کہ بیہ قول امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک ہے اور کہا گیا ہے کہ یہی قول امام ابو حنیفہ گا بھی ہے، ﷺ الاسلامؓ نے کہا ہے کہ ہاں بھی ہوتا چاہئے جس کی دلیل چند مسائل ہیں جیسا کہ الفتح میں ہے۔ حاصل بیہ ہے کہ امام ابو حنیفہ ؒ اور امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک حدث کازائل ہو جاتا اور قربت حاصل کرنا ان دونوں میں ہے ہر ایک بات کا اعتبار ہے، و قال محمد ؒ الخاور امام محمدؒ نے فرمایا ہے کہ تقرب حاصل کئے بغیر مستعمل نہ ہوگا کیونکہ استعمال تو اس دفت میں ہوتا ہے کہ اس کی طرف نجاست منتقل ہوئی ہواور الی نجاست صرف تقرب حاصل کرنے ہے ہی دورکی جاسکتی ہے۔

وابو يوسف يقول اسقاط الفرض مؤثر ايضا فينبت الفساد بالامرين

ترجمہ : -اور امام ابو یوسف ؓ فرماتے ہیں کہ کسی فرض کو ساقط کرنا بھی مؤثر ہو تاہے اس لئے دونوں ہاتوں ہے فساد ٹاہت

ہو جائے۔

تُوضِّح: - ابو يوسفُّ يقول..... الخ

امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ تقرب کی نیت کی طرح فرض اداکرنا بھی مؤثر ہوتا ہے لبذا دونوں باتوں ہے فساد ٹابت ہوگا، اور امام محد کے نزدیک سرف حدث دور کرنا ہویانہ ہواسی طرح امام زفر کے نزدیک سرف حدث دور کرنا ہے خواہ تقرب ہو گا، اور امام مخد کے مزدیک سرف حدث کے معنی دضو کی نیت کرنا تاکہ عبادت بن جائے، معنی، اور رفع حدث کے معنی دضو کی نیت کے بغیر اعضاء کود حولینا، م، اگر کسی بے وضو محض نے تقرب کی نیت سے وضو کیا تو بال تفاق بانی مستعمل ہوجائے گا اور اگر باوضو محص نے تعذب کی نیت ہوگا۔

اوراگر بوصو محض نے محندگ کی نیت ہے وضو کیا تو امام ابو صنیقہ اورامام ابو بوسف کے نزدیک پانی مستعمل ہوگیا ای طرح امام فرقر ہے اگر چہ فرض ساقط ہوگیا، ع، مثم الا کمہ نے تکھا ہے کہ جی ۔ بخلاف امام محمد کے اگر جہ نابت نہیں ہے بلکہ امام محمد کا الا کمہ نے تکھا ہے کہ جس پانی ہے حدث کا ادالہ ہو تو وہ مستعمل ہو تاب محمد ہوری کی صورت میں جیسے کی جبی محتمل فروری نے جرچائی ہو اگر ہو ای نوالہ ہو ای کو الا ہو یا کو تک ادالہ ہو تو وہ مستعمل ہو تاب محمد ہوری کی بناء پر وہ مستعمل نہ ہوگا، بھی قول امام قدوری نے جرچائی ہے نقل کیا ہے، مفق ہے دول نکالے کے لئے از اہو تو مجبوری کی بناء پر وہ مستعمل نہ ہوگا، بھی قول امام قدوری نے جرچائی ہے نقل کیا ہے، مفق ہیں کہ نوالہ مولادی نے جرچائی ہوگئی ہ

اگر کوئی باوضو ہواور اس نے شندک حاصل کرنے کے لئے پانی میں ہاتھ ڈالا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا کیونکہ جس جگہ صدث دور کرنا مقصود نہ ہو دہاں پانی کامستعمل ثابت کرنے کے لئے تقرب کی نیت ضروری ہے، افتح، اگر باوضوء محص نے منی یا گو ندھا ہوا آٹایا میل دور کرنے کے لئے وضو کیایا پاک آدمی نے شندک حاصل کرنے کے لئے عسل کیا تو پانی مستعمل نہ ہوگا، فاوئ قازی خان، اگر کسی نے مندوانے کی نیت ہے سر دھویا اور وہ باوضو تھا تو پانی مستعمل نہ ہوگا، الظہیر یہ، اگر کھانے کے بعد ہاتھ وھویا تو پانی مستعمل ہوجائے گا، محیط السر جسی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے سنت کی اوا کیگی کی نیت سے ایسا کیا ہو کیونکہ اگر صفائی مقصود ہو تو مستعمل نہ ہوگا، جیساکہ المنتم میں ہے۔

#### چند ضروری مسائل

نمبرا۔اگر کسی نے پاک کیٹراد ھویایا حلال جانور نہلایا تواس کا پانی مستعمل نہیں ہو گا،الفتح، کیکن چوپائے کے لئے بیہ شرط ہے کہ اس پر حقیقی نجاست نہ ہو۔ نمبر الرائر بكرى كا پیشاب اس كے بدن پر مو تو ظاہر يہ ہے كد امام محرّ كے نزديك يد پيشاب ياك ہے اور شيخين كے نزدیک ناماک ہو گانگر خفیفہ۔

نمبر سا۔ جامع صغیر، حسامی میں ہے اگر کسی بیج نے وضو کیا تو ند ہب مختاریہ ہے کہ اگر بچہ سمجھ وارہے تو پانی مستعمل ہو جائے گاور نہ نہیں ،المضمر ات۔

بوب مرتبہ کیں ہورت ہے۔ نمبر ۱۲۔ اگر کسی عورت نے اپنے بالوں میں دوسر ی عورت کے بال جوڑ کے اگر چہ ایسا حرام ہے بھر بھی پانی ہے انہیں بالوں کو دھویا جن کو اس نے جوڑا ہے تو پانی مستعمل نہ ہوگا اور اگر اپنے اصلی بال دھولئے تو مستعمل ہوجائے گا، الطہیر ہیہ،

انسرائ۔ نمبر ۱۔اگر مستعمل پانی مطلق پانی میں گراتو کہا گیاہے کہ اس سے دخو جائزہے بھی صحیح ہے،ع۔ نمبر ۷۔ اسی طرح حوض، حمام، بقول امام محمدؒ کے اس کو مستعمل پانی فاسد نہیں کرتا ہے جب تک اس پر غالب نہ ہوجائے اور فاسد نہ کرنے کے معنی میہ ہیں کہ اس سے پاک کرنے کی صفت ختم نہیں کرے گا،الخلاصہ ،اسی قول پر فتو کی ہے جیسا

: نمبر ۸۔اگر مستعمل یانی کنوئیں میں گرے تواس کے پانی کو فاسد نہیں کرے گاجب تک کہ وہ کنوئی کے پانی پر غالب نہ آ جائے اور یہی سی جے ہے، محیط السر حسی، م۔

نمبر 9۔ اور قاضی خان میں ہے کہ اگر وضو کایانی کنوئی میں ڈالا توامام محد کے قول کے مطابق اس میں ہے ہیں ڈول نکالنے ہوں گے ،ع، یہ تھم بظاہر احتیاط کی بناء پر تنزیباً ہے، م۔

نمبر • إ-امام محدٌ نے تماب الاصل میں لکھاہے کہ مردے کادھون تاپاک ہے اور اصح بیہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر نجاست نہ ہو تو وہ مستعمل نہ ہو گا، امام محدٌ نے اِس کواس لئے مطلق رکھاہے کہ عمومآمر دہ نجاست سے خالی نہیں ہو تاہے ،الظہیر نیہ۔

نمبراا۔ اگر حمام کے حوض سے مسی نے اپنے منہ سے پانی کے کراسپنے دونوں ہاتھ دھوئے تو منہ ناپاک اور ہاتھ ناپاک ہوگا اور مندے جویانی نکلاہے وہ مستعمل ہو گایبی اصح ہے، ع۔

ہ ہے ہار پی مصرب ہوں ہے۔ نمبر ۱۲۔ ایس ککڑی جس پر پائخانہ یا گوہر ہووہ اگر جل کر راکھ ہو گئی تو تھوڑ بے پانی میں بھی گرنے سے اسے تاپا ک نہ کرے گ

نمبر ۱۳۰۰۔اگر اعضاء وضو کے علاوہ دوسر اکوئی عضو مثلاً ران یا پہلو دھویا تواضح قول یہ ہے کہ یانی مستعمل نہ ہو گا بخلاف

نمبر ۱۳۔ واضح ہو کہ حدثِ کااطلاق دومعنی پر آتا ہے! یک شرعی مافع لیعنی جس سے نماز میں داخل ہونا جائز نہیں ہے اس کے جھے نہیں کئے جا تکتے نہ مالع شروع ہوتے وقت نہ مالع فتم ہوتے وقت دوسرے معنی حدیث کے ہیں حدث جمعنی نجاست حکمیہ ہےاس کے بالا نفاق جھے ہونے ہیں چنانچہ یہ حدث ایک عضو پھر دوسر اعضود ھو کر کے حتم ہو جاتا ہے یہاں یہی معنی مِر اد ہیں اور پانی کامستعمل ہو جاتا اس حدث کے زائل ہونے پر ہے خواہ لعض جھے سے ہویا کل اعضاء ہے ہویہ بات القاسمٌ نے کہی ہے، یاد رکھنے کے لائق ہے، اب ایک سوال باتی رہا کہ پانی کو مستعمل کس وقت کہا جاسکتا ہے اور وہ پانی کب مستعمل ہو جا تا ہے، جواب آرباہے۔

ومتي يصير الماء مستعملا الصحيح انه كما زال عن العضو صار مستعملا لان سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورة بعده، والجنب إذا انغمس في البير لطلب الدلو فعند ابي يوسف الرجل بحاله لعدم الصب وهو شرط عنده لاسقاط الفرض والماء لعدم نية القربة وعند ابى حيفة كلاهما نجسان الماء لاسقاط الفرض عن البعض باول الملاقاة والرجل لبقاء الحدث في بقية الاعضاء

ترجمہ: -اور پانی کوکب مستعمل کہنا تھی جوگا؟ میں قول یہ ہے کہ پانی جسے ہی عضوے علی ہوتا ہے اسی وقت مستعمل ہو جا اسے اسی لئے کہ بدن سے جدا ہونے سے پہلے اسی کے مستعمل ہونے کا تھم نہ ہوتا مجبوری کی بناء پر ہے لیکن عضو ہے جدا ہونے کے بعد مستعمل کہنے میں کوئی مجبوری نہیں، جبنی آدمی جب کنوئیں کے اندر بالٹی نکالنے کے لئے ڈوبا تو ابو یوسٹ کے نزدیک وہ اسے حال پر باقی رہے گالیون جبنی ہی رہے گاکیونکہ پانی بہانا اس کے لئے نہیں پایا گیا جو کہ ابو یوسٹ کے نزدیک فرض کو ساقط کرنے کے لئے شرط ہے اور پانی بھی اسپنے حال پر باقی رہے گالیون پاک ہی رہے گاکہ دوبا تول میں سے کوئی بات نہیں پائی گئی اور امام محد کے نزدیک دونوں ہی پاک جی آدمی اس لئے پاک ہے کہ ان کے نزدیک یافی بہانے کی شرط خروری نہیں ہے اور پانی اس لئے پاک ہے کہ اس کے نزدیک دونوں تا پاک جی کہ اس کے بغض اعضاء اس سے فرض جنابت کو بدن کے پھے جھے سے ساقط کیا ہے پہلی طلا قات میں اور آدمی اس لئے تاپاک ہے کہ اس کے بغض اعضاء میں اب تک حدث باقی ہے۔

### توضيح: - كنوئيس مين جنبي آدمي كاغوطه لگانا

ومتى يصير الماء مستعملا الصحيح انه كما زال عن العضو صار مستعملا .....الخ

پانی کو مستعمل ہونے کا تھم کس وقت دیا جاتا ہے اس کا جواب سے ہے کہ اعضاء وضو سے پائی جیسے ہی جدا ہوگا مستعمل ہو جائے گا۔اور وہ قطرات جو بدن اور کپڑوں پر لگے ہوں خواہ وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ شخین کے قول کے مطابق اگر چہ مستعمل پانی نہیں ہے لیان نہیں ہے لیکن معاف ہے، مصنف نے اس قول کو تھے کہا ہے کہ پانی جب تک عضوء کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ مستعمل نہیں ہے اور جیسے ہی وہ بدن سے علیحدہ ہوگا ہے مستعمل ہونے کا تھم دیا جائے گا، لان سقوط حکم الاستعمال المنے اس لئے کے عضو سے جدا ہونے سے پہلے جواس کو مستعمل ہونے کا تھم نہیں دیا جارہ ہے بلکہ اس سے سے تھم ایک ضرورت کی بناء پر ساقط کیا ہے جب عضو سے جدا ہونے کے بعد کوئی ضرورت باتی نہیں رہتی، اس لئے اس کو مستعمل کا تھم دیدیا گیا، محیط میں ہے کہ ہمارے اس جاب احتاف کا بھی غرب ہے اور پانی جدا ہو کر کسی جگہ میں پہنچ کر تھم راس کے مستعمل کا تھم دیدیا گیا، محیط میں ہے، اصل اسحاب احتاف کا بھی غرب ہے اور پانی جدا ہو کر کسی جگہ میں پہنچ کر تھم راس کے مستعمل ہونے کے لئے شرط نہیں ہے، اصل میں نہ کور ہے کہ اگر کسی نے اپنی ڈاڑ ھی سے تری لے کر سر پر مسے کیا تو جائز نہیں، اس طرح آگر کوئی محفل کسی اونچی جگہ پر وضوء کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اس کے دونوں موزوں پر مسے کیا اور تری باتی در سراکوئی محفل اسے لئے کر وضو کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔

خلاصۃ الفتادی بیں ہے کہ پانی جب کسی جگہ پر تھیم نہ جائے اس کے مستعمل ہونے کا تھی نہ ہوگا، ع، حرج کی وجہ ہے اس
قول کو ترجی دی گئے ہے، د، یہ ترجیح جو بلاحری کے ہے ر دہے اس واسطے کہ جو تری کیٹر وں اور بدن کولگ جائے اگر چہ کشر ہو معاف
ہے لیکن مصنف نے جس قول کی تصبیح کی ہے وہ نہ جب اور محققین مشائخ اسی مسلک پر عامل ہیں جو کتابوں میں نہ کورہے، ہیں
متر جم کہتا ہوں کہ جب فتوی مستعمل پانی کے پاک ہونے پر ہے تو بدن اور کیٹروں کے لگ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں
صحیح مسلک وہی ہے جو کتابوں میں نہ کورہے اس بحث کے بعد مصنف نے ایک مسئلہ ذکر کیا جس کو امام ابو بکر اگر ازی نے امام ابو
یوسف اور امام محد کے اختلاف سے استنباط کیاہے۔

اس طرح المجتب اذا انغمس النع یعنی سی جنبی نے ایسے کوئیں میں ڈول نکالنے کے لئے غوطہ لگا جود دور رو نہیں ہے، یا شخنڈ ک حاصل کرنے کے لئے حالا مکہ اس کے بدن پر کوئی خفیق نجاست کی ہوئی نہیں ہے اس نے غوطہ لگاتے وقت عسل یا وضو کی نہیت نہیں کی اور نہ بدن میں پانی لما، د، تو امام ابو یوسٹ کے قول کے مطابق وہ آدمی اپنے حال پر جنبی ہی ہاتی رہے گا کیونکہ اس حالت میں پانی کا بدن پر بہانا نہیں پایا گیا حالا نکہ فرض کی ادائیگی کے لئے ابویوسٹ کے نزدیک پانی بہاناشر طے اور پانی نی اپنے حال پر پاک ہی ہاتی رہا کیونکہ دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہیں پائی گئی، لینی اس عمل سے نہ کسی فرض کی ادائیگی ہوئی اور نہ اس کی نبیت نیکی کرنے کی تھی اور یہ بات پہلے بتائی جا چک ہے کہ پانی مستعمل ہونے کے واسطے امام ابو یوسٹ کے نزدیک کسی حدث کو دور کرنایا نیکی حاصل کرنے کی نبیت ہوئی چاہئے۔

وعند محمد....الخ

امام محد کے قول کے مطابق وہ مر داور پانی دونوں پاک مانے جائیں گے کیونکہ مرد کے عسل ہے پاک ہونے کے لئے ان کے نزدیک پانی بہنا اشرط نہیں ہے اس لئے پانی بہائے بغیر ہی اس کا فرض جنابت اداہو گیااور پانی اس لئے ناپاک نہ ہوا کہ اس میں نئی کی نیت نہیں تھی حالا نکہ اس ہے پہلے یہ بات ذکر کردی گئے ہے کہ امام محد کے نزدیک نئی حاصل کرنے کیلئے نیت شرط ہے ، میں متر جم کہتا ہوں کہ امام محد کے صحح نہ ہب کے مطابق حدث دور کرنے سے پانی مستعمل ہوجاتا ہے اس لئے وہ انسان ان کے بند یک رہاور کو انسان ان کے بند یک رہاور کو ان بھی مستعمل کہلا یا کیونکہ پانی تک پہنچنے کے لئے مجبوری باتی تھی اور یہ مجبوری کا ہونا مستقمل کو تک پانی ہے جسیا کہ تاب ہو بات کہ کوئی میں ڈالا جائے تو امام محد کے قول کے مطابق جب تک کہ کوئی کے پانی پر قول سے مطابق جب تک کہ کوئی نے پانی پر یہنے جو پانی پہلے ہے موجود ہے اس پر مستعمل پانی غالب نہ ہو جائے اس و مت تک وہ پانی پاک کرنے والا ہے اور یہی قول سے جب اور یہی محال ہو اس محد ہو جائے اس و مت تک وہ پانی پاک کرنے والا ہے اور یہی قول سے جب ہو کہ بھی میں جائے کہ کئی میں جائے کہ بھی محتل کوئی سے کہ بھی محتل کوئی ہو جائے اس و مت تک وہ پانی پاک کرنے والا ہے اور یہی قول سے جائے اور کی میں میں ہے کہ بھی محتار نہ جب ہے۔

وعندابي حنيفة كلاهما نجسان.....الخ

امام ابوضیقہ کے قول پر ایک روایت کے موافق آدمی اور پانی دونوں ٹاپاک ہیں یعنی پانی تواس وجہ سے ٹاپاک ہوا کہ اس سے بھلے اپنے بعض اعضاء سے فرض جنابت کو ساقط کیا پانی لگتے ہی مثلاً اس شخص نے کوئیں میں اترتے ہوئے سب سے پہلے اپنے دونوں پائل کنوئیں میں اترتے ہوئے سب سے پہلے اپنے مونوں پائل کنوئیں میں والے توپائی کا صدت دور ہو جانے سے اتناپائی ٹاپاک ہو گیا نیکن اصح نمہ جب کہ امام اعظم کے نزدیک بھی ضرورت کی وجہ سے کنوال مستعمل نہ ہوگا، جبیا کہ اور گذر چکا ہے، م، اور وہ آدمی ابھی تک اس کے باپاک رہا کہ اس کے باتی اعضاء میں جوپائی لگاہے وہ نجس پائی کے لگنے کی وجہ سے پاک نہ ہوئے اس بات باتی اعضاء میں جوپائی لگاہے وہ نجس پائی کے لگنے کی وجہ سے پاک نہ ہوئے اس بات سے صراحت آبے بات معلوم ہوئی کہ پنجے اعضاء سے بھی حدث ساقط ہوجا تا ہے جبیا کہ علامہ قاسم نے اس پر تنبیہ کروی ہے۔ وقیل عندہ نجاسہ الوجل بنجاسہ الماء المستعمل، وعنہ ان الرجل طاهر، لان الماء لا یعطی لہ حکم وقیل عندہ نجاسہ الوجل الانفصال و ہو اوفق الروایات عنہ

ترجمہ: -اور کہا گیاہے کہ ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس آدمی کاناپاک ہونا مستعمل پانی کے ناپاک ہونے کی وجہ ہے ہے اور انہی کادوسر اقول میہ بھی ہے کہ آدمی پاک ہے کیونکہ ایسے پانی تو بدن ہے جدا ہونے سے پہلے مستعمل ہونے کا نہیں دیا گیا بہی قول تمام ردایات میں اوفق ہے۔

توضيح: - جنبي كامتكے ميں ہاتھ ڈالنا، جائصہ كا كنونكيں ميں گرنا، كافر كا كنونكيں ميں جانا

وقيل عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل..... الخ

کہا گیا ہے کہ مروکی نجاست مستعمل پانی کے نجاست کی وجہ ہے کہ یعنی فرض غنسل تو بغیر نیت کے بھی ادا ہو گیا اور وہ پاک ہو گیا دوبارہ وہ ناپاک اس لئے ہوا کہ مستعمل پانی اس کے بدن سے لگ گیا اس بناء پر اس کے لئے قر آن نثر بف کی حلاوت تو جائز ہوگی مگر نماز پڑھنی جائز نہیں، میں مترجم کہتا ہوں کہ امام صاحبؓ سے مستعمل پائی کے پاک ہونے کی روایت سیجے ہے اس سے وہ محض پاک ہو گیا اور یہی اصح ہے۔ وعنه أن الرجل طاهر، لان الماء لايعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال .....الخ ي

امام صاحب سے روایت ہے کہ وہ مخف پاک ہو گیا کیو تکہ پائی توبدن ہے جداہونے سے پہلے مستعمل قرار پایاس کے بعد وہ دو وہ رہا ہے بعد وہ دو وہ رہا ہے ہوگیا کیو تکہ پائی توبدن سے جداہونے سے پہلے مستعمل قرار پایاس کے بعد وہ دو وہ رہا ہے ہیں ایک مرتبہ غوطہ نگایا اور ڈول نہ پایا اور پائی سے بالکل جداہو کر تھہر کر پھر اسمیس و وہارہ واخل ہو اان لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ مستعمل پائی کو نجاست کہتے ہیں بیادر پائی سے بالک جداہو کہ جو جائے گالیکن جو ائر مستعمل پائی کو پاک مانے ہیں ان کے نزدیک یہ محض تاپاک نہ ہوگا۔

وهو اوفق الروايات عنه .... الخ

امام صاحبؓ سے یہ روایت سب روایتول کے مقابلے میں زیادہ موافق ہے، لینی امام صاحبؓ کے اصول سے زیادہ موافق اور زیادہ آسان ہے،ع، ضرورت کی صورت میں پانی مستعمل نہیں ہو تااس کی ایک مثال میہ ہے کہ سمی جنبی نے یانی تکالنے کے کئے منکے میں اپنا ہاتھ ڈالا تو ہالا تفاق وہ پانی مستعمل نہ ہوا، طر،اس مسئلے میں اب اضح جواب یہ ہوا کہ یانی بھی مستعمل نہ ہوااس باریک مسئلے کوانچینی طرح سمجھ لوی م حدث اور جنبی کا ایک ہی تھم ہے،اصل مسئلہ میں غور کرنے اور اس کے قبود میں فکر کرنے ہے ۔ سائل نکلتے ہیں، کہ جنبی کے تھم میں وہ حاکصہ اور نفاس والی بھی ہے جس کاخون تو بند ہوا تگر ابھی تک عنسل نہیں کیاہے، چنانچہ فآوی ہند یہ میں ہے کہ اگر کوئی حائضیہ کنو بکی میں گر جائے تواگر وہ خون بند ہو جانے کے بعد اسی حالت میں گر ہے کہ اس کے بدن پر کوئی نجاست شہیں ہے تواس کا تھم جنتی کی طرح ہو گااور اگر خون ہند ہونے سے پہلے وہ گری تواہیے مرد کے تھم میں ہے جو نہایا ہوایاک ہے اس داسطے کہ حاکصہ کنوئیں میں غوطہ لگانے ہے ایسے پاک نہیں ہوسکتی ہے ،الخلاصہ اور قاضی خان۔ میں متر جم کہتا ہوں کہ اس کی مرادیہ ہے کہ اس حالت میں اس کا پینے خون پانی میں نہیں گرا کیونکہ ایسا ہونے ہے اس نجاست کی دجہ سے بالا مفاق پانی ناپاک ہوجائے گا، م، اگر جنبی کے بدن پر حقیق نجاست موجود ہو مشلا اس نے استخاء نبر کیا ہو تو بالا تفاق بانی نایاک ہو گااوروہ اسی طرح نایاک رہے گائے، اور اگر ڈھیلوں سے استنجاء کیا ہو تو بھی یہی تھم ہے، ط،اگر اس محف نے نماز کے لئے نہانے کی نبیت کی تھی توبالا نفاق یائی مستعمل ہو جائے گا،ع، میں کہتا ہوں کہ پھر مفتی بہ نہ ہب کے مطابق مناسب ہے کہ اگر مستعمل پانی باق پانی کے مقابنے میں عم ہو تواس کوئیں سے پاک حاصل کرنا بھی جائز ہو،اگر جنبی نے کنوئیں میں داخل ہو کر بدن بھی ملا تو پانی مستعمل ہو گیا جیسا کہ الحیط اور الخلاصہ میں ہے، کیو نکہ بدن ملنا عسل کرنے کی نیت ہے ہو تا ہے لہذا ہیہ عسل کی نیت کے قائم مقام ہو گیا جیما کہ ابحرییں ہے ،اگر سمی کافر کے بدن پر کوئی نایا کی نہیں ہے اور وہ ڈول نکالنے کے لئے یائی میں اِرّ اِنْویاِلْ مستعمل نه ہو گا، م۔

کھال کی پاکی وناپاکی ، ٹھکنے اور او جھ کا تھکم

مصنف نے اب کھال کی بحث کا ذکر کیا کہ ممس کھال کے پائی میں گرنے سے پائی خراب اور مس کھال کے گرنے سے خراب نہیں ہوتا ہے اور کون ہی کھال قابل دباغت ہے اور کون ہی نہیں ہے، معلوم ہوتا چاہئے کہ دباغت کی دونسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک حکی حقیقی دباغت سے کہ کھال پر بھی کی اور اس جیسی دوسر کی دوائیں اور مصالحے سے دباغت کی گئی ہو اور دوسر کی فتم حکمی ہے لینی صرف دھوپ ہوا اور مٹی ہے کوئی مصالحہ دستے بغیر خشک کی گئی ہو جیسا کہ الظاہر کی ہیں ہے، مثانہ اور او چھڑی کا حکم کھال کے مثل میں ہے، مثانہ اور او چھڑی کی کا حکم کھال کے مثل میں ہے، جیسا کہ فتح القدیر میں ہے کہ امام محمد ہے مور دی ہے کہ اگر مرکی ہوئی بحری کے مثانے کو دباغت دید کی جائے تو وہ پاک ہے، عین نے کہا ہے او جھ کا بھی ہی حکم ہے، اور امام ابو یوسف نے اس کو گوشت کے مثل قرار دیا ہے لہٰذامثانہ اور او جھ میں صاحبین کا اختلاف ہے مگر کھال میں سب کا اتفاق ہے۔

قال وكل اهاب دبغ فقد طهر، وجازت الصلوة فيه، والوضوء منه، الاجلد الخنزير والأدمى، لقوله عليه

السلام: ايما اهاب دبغ فقد طهر، وهو بعمومه حجة على مالك في جلد الميتة

ترجمہ: ہم وہ چڑہ جسے دباغت دیا گیادہ پاک ہوااور اس دباغت کی ہوئی کھال میں نماز جائز ہے اور اس سے وضو جائز ہے سوائے سور اور آ دمی کی کھالی کے کیونکہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا ہے ایسا اہاب النع بینی کوئی بھی کھال ہوجے دباغت دی گئیدہ پاک ہوگئی اور ریہ حدیث اپنے عمومی معنی کے اعتبار سے امام الک کے خلاف دلیل ہے مروارکی کھال کے ہارے میں۔

توضیح: - د باغت کئے ہوئے چڑے کا حکم، آدمی اور

سور کی کھال آ دمی کی ہڈی جو آئے میں پسی ہوئی ہو

قال وكل اهاب دبغ فقد طهر ..... الخ

اہاب (بروزن کتاب)اہاب ایسے چڑے اور کھال کو کہتے ہیں جسے دباغت نہیں دی گئی ہے گر قامل دباغت ہے، ع، پس جملہ کل اہاب ہر ایسی کھال کوشائل ہے جو دباغت کے لائق ہو اور ایسی کھالگلیں شامل نہیں ہے جسے دباغت نہ دی جاسکے اس لخاظ سے سانپ اور چوہے کی کھال دباغت کے معاملے میں اس گوشت کے برابر ہے جوپاک نہیں ہوتی،الفتح،اس پر فتویٰ ہے، شرح الطحادی،اس میں یہ کہا گیاہے کہ وہپاک ہوگئ اس پاک سے ظاہری اور باطنی دونوں مراد ہیں۔

جازت الصلوة فيه .... الخ

اس دباغت کی ہوئی کھال میں نماز جائز ہے مثلاً کوئی شخص ایسی کھال کا لباس پہن کر نماز پڑھے تو جائز ہوگ۔اور جب پہن کر نماز جائز ہوئی اس کا مصلی بنانا بدر جہ اولی جائز ہوا کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے ﴿وثیابِك فطھر ﴾ المنح سے لباس کی طہار سے بطور نص ہے اور جائز نماز کی طہار سے دکالۃ النص سے ٹابت ہے، ع،اور اس سے وضو مجھی جائز ہے، مثلاً دباغت دی ہوئی کھال کا کوئی ول یا مشک بنالے تواس کے پانی سے وضو جائز ہے، ع۔

یں مترجم کہتا ہوں کہ مسئے میں اس بات پر اشارہ ہے حکمی دبا غت کی ہوئی کھال کواگر بعد میں پانی لگ جائے تو وہ ددبارہ
علی مترجم کہتا ہوں کہ مسئے میں اس بات پر اشارہ ہے حکمی دبا غت کی عنقریب آئے گا اس کے بعد وضو
سے حکم کے جزئیہ کو بیان کیا کہ اس سے وضو جائز ہے ہی صورت ہوسکتی ہے کہ حکمی دباغت کی مشک پانی سے تاپاک نہ ہوگی،
فاوی ہندیہ میں ہے کہ اگر مشک کے چڑے کو حقیقی دباغث کے بعد پانی ملااور اس کا چڑا بھیگ گیا تو اس بھیگئے ہے بالا تفاق اس ک
ناپائی اب واپس نہیں آئے گا اور اگر حکمی دباغت کے بعد پانی پہنچا تو اظہر میہ کہ اس کی نجاست بھی نہ لوٹے گی، المضمر ات۔
اس کے بعد مصنف نے اس عام کھالوں میں دو کھالوں کو مشتقیٰ کیا ہے کہ سوائے سور اور آ دمی کی کھال کے ، سور کی اور
دباغت سے پاک ہوتی نئی نہیں لیکن آ ومی کی کھال کو دباغت دیے اور نہ دیئے میں دخل نہیں ہے کہ وکر اور ان می کی کھال کو دباغت دے وی گئی تو اس کے اعتبار سے دباغت نہیں کی جائی ہے کہ اگر آ دمی کی کھال کو دباغت دے وی گئی تو اس کے اعتبار سے دباغت نہیں کی جائی ہے کہ اگر آ دمی کی کھال کو دباغت دے وی گئی تو اس کے دو سر سے اجزاء سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے جیسا کہ آ دمی کے دو سر سے اجزاء سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے جیسا کہ آ دمی کی تو اس کے وی تو اس آ نے کو نہیں کھانا کر نہیں ہے دبائی کہ آئر آ دمی کی بیات کہ کہ انجیا اور المبدائع میں ہے، فع، یہانتک کہ اگر آ دمی کی ہڑی تو اس کے قول کی بناء پر اس آئے کو نہیں کھانا

ب حاصل یہ ہے کہ سور کی کھال اور آدمی کی کھال کا حکم دوسر ی کھالوں کے مقابطے میں مختلف ہے کہ ان کے ماسواایسی کھال جود باغت کے قامل ہوجب اسے دباغت دیدی جائے تو وہ پاک ہے رسول اللہ علیقیہ کے اس فرمان کی بناء پر کہ ایسا اھاب الخ لینی کوئی اہاب ہولینی کوئی بھی کھال ہو قامل دباغت ہوجب دباغت دیدی گئی تو وہ پاک ہو گئی، یہ حدیث ابود اؤد، ترندی، ابن ماجہ اور نسائی نے این عماس سے مرفوعار وایت کی ہے اور ترندی نے کہاہے کہ تصحیح ہے اور این حمان ، امام احمد ، شافعی ، اتحق ، اور بزار نے بھی روایت کی ہے اور صحیح مسلم میں الفاظ اس طرح ہیں افدا دہنع الاھاب فقد طھو لینی جب قامل دباغت کھال کو دباغت دیدی جائے تو وہ پاک ہو جائے گی اس حدیث میں عوم ہے اس طرح پر کہ وہ کوئی بھی کھال ہوخواہ ذرج کتے ہوئے جانور کی ہو یام سے ہوئے جانور کی ہود باغت سے پاک ہو جائے گی۔

وهو بعمومه حجة على مالك في جلد الميتة.....الخ

یہ حدیث آپنے معنی کے عموم کی دجہ سے امام مالک کے خلاف مری ہوئی کھال کے مسئلے میں دلیل ہے ، کیونکہ امام مالک کہ کہتے ہیں کہ مر داری کھال باک نہیں ہوتی لیکن بتلی چیز ول کے سواجی ہوئی چیز دل کے کام میں لانا جائز ہے اس لئے غلے کے بستے اور ستو کے تصلیمیاس جیسی چیزیں اگر مردہ جانور کی کھال ہے بنائی جائیں تو جائز ہے لیکن اس میں تھی اور شہد جیسی بھیگی چیزیں ندر کھی جائیں۔

جواہر مالکیہ میں ہے کہ مروار کی کھال دہاغت ہے پاک ہو جاتی ہے،اس ہے معلوم ہوا کہ مصنف نے امام مالک کی طرف جواہر مالکیہ میں ہے کہ مروار کی کھال دہاغت ہے پاک ہو جاتی ہے،اس ہے معلوم ہوا کہ مصنف نے امام مالک کی طرف جس قول کو منسوب کیا ہے وہ ضعیف قول ہے اور صحیح روایت میں ہمارے اوران کے در میان کوئی اختلاف نہیں البتہ امام تر کے نہ در یک مروار کی کھال دہاغت ہے پاک نہیں ہوتی ہے،اس کے بہ حدیث اپنے عموم کی بناء پران کے خلاف جمت ہے، یہ بات اس کے بیٹی نے ذکر کی ہے اور لکھا ہے کہ اوزاعی،ابن المبارک،ابو توراورالحق کا قول ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی کھال دیا غت سے یاک ہوتی ہے ورنہ نہیں،البذا ہے حدیث ان حضرات کے بھی خلاف جمت ہے۔

علاوہ ازیں ایک حدیث بیس ہے کہ حضرت آم المو منین میمونہ کی آزاد کی ہوبی ایک باندی کو ایک بھری صدقہ دی گئی تھی وہ مرگنی اور اس کے بعد رسول اللہ علی اس بھری کے پاس سے گذرے تو آپ نے فرمایا کہ صرف اس کا کھانا حرام ہے یہ روایت بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے دوسری روایت میں ہے کہ تم پر صرف اس کا گوشت حرام ہے تمہارے لئے اس کی کھال میں اجازت ہے وار تعلق نے کہا ہے کہ ان سب کی سندیں سمجے ہیں، حضرت ام المو منین سودہ نے کہا کہ ہمارے ایک بھری مرگئی تو ہم نے اس کی کھال ہو ہم نے اس کی کھال کو دبا غت دیدی پھر ہم اس سے برابر نبیذ التمر بناتے رہے بخاری نے اس کی روایت کی ہے، ابن عباس نے کہا کہ آئی کہ ابن عباس نے کہا کہ کھال سے وضو کس کہ آئی کہ یہ تو مر دار کے کھال کی ہے (اس کی کھال سے وضو کس طرح درست ہوگا) تو آپ علی نے فرمایا کہ اسے دباغت دیدیئے سے اس کا حبث یا نجس یار جس (میں سے کوئی ایک لفظ فرمایا جس میں راوی کو شک ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مینوں قریب قریب ورب جی بین مین کے اعتبار سے مینوں قریب قریب جی بین ، بہتی نے کہا ہے کہ اس کی اساد میچے ہیں۔

اسی طرح ابن خزیمہ نے بھی اپنی تھی میں اس کی روایت کی ہے، ام المو مثین حضرت عائش نے کہا ہے کہ رسول اللہ علی تھی نے تھم دیا ہے کہ جب سر دارکی کھالوں کو دباغت دی جائے تواس سے نفع اٹھایا کرو، یہ روایت ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان نے روایت کی ہے یہ سب حدیثیں ہماری جمت ہیں، امام احمد وغیرہ کی طرف سے ان حدیثوں کا معارضہ دوسری حدیث سے ہے جس میں لفظ ہے اھاب المدینه یعنی مردارکی کھال سے نفع اٹھانے کو منع کیا گیا ہے تکر صاحب ہدایتے نے اس معارضے کو قبول نہیں کیا اور فرمایا۔

ولايعارض بالنهى الوارد عن الانتفاع من الميتة، وهو قوله عليه السلام : لاتنتفعوا من الميتة باهاب لانه اسم لغير المدبوغ

ترجمہ: -اوراس ممانعت سے معارضہ نہیں کیاجائے گاجوم دارے نفع اٹھانے کے بارے میں ہےاوروہ نبی عظی کا فرمان ہے لاتنتفعوا المح یعنی مردارکی کھال سے نفع نداٹھاؤید معارضہ اس واسطے نہیں کیاجائے کہ اہاب بغیر دہاغت کی ہوئی کھال کا

نام ہے۔

# توضیح: مردار کی کھال

ولايعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة .....الخ

کل اهاب دبغ کی صدیث کااس دوسر می صدیث سے معارضہ تبیس کیاجائے گاجس پس مر دارسے نفع اتھانے کی ممانعت ہے وہ یہ ہالت دبغی معارضہ اس وجہ سے نبیس ہے وہ یہ ہالتھ میں معارضہ اس وجہ سے نبیس کیاجائے کہ اس میں لفظ اہاب ہے جو بغیر دباغت کی ہوئی کھال کانام ہے۔

حاصل جواب یہ ہے کہ معارضے میں اہاب سے ممانعت ہے اور اہاب غیر و باغت دی ہوئی کھال کو کہتے ہیں جواس وقت کہ ناپاک ہے لیکن اجازت میں لفظ مطبوع ہے اور وہ پاک ہے اس لئے معارضہ خبیں ہو سکتا ہے وجہ ہیں ہے کہ ہمارے نزدیک بھی مر دار کی کھال کو دباغت سے پہلے فرو خت کرنا جائز نہیں ہے اس طرح کسی کواس کا مالک بنانا بھی جائز نہیں جیسا کہ الحیط اور شرح الطحاوی میں ہے ، امام احد وغیرہ کی طرف ہے معارضے کی وجہ یہ بتائی گئے ہے کہ اصل حدیث سے معلوم پینائے کہ یہ آخری حکم ناسخ ہے جیسا کہ ابوداور ، ترفی کی طرف ہے معارضے کی وجہ یہ بتائی گئے ہے کہ اصل حدیث سے معلوم پینائے کہ یہ آخری سے ایک ماہ قبل جیسے ہوں اللہ علی اور این ماجہ نے عبداللہ بن حکیم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے اپنی و فات سے ایک ماہ قبل وہ کہ ایس کے پٹھے سے نفع سے ایک ماہ قبل کی ماہ نفت کہا ہے کہ ایس مت اٹھاؤ ، ترفی گئے کہا ہے کہ وہ ناسخ ہے اور اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس میں لفظ اہا ہو کی ممانعت ہے جو غیر مد ہوغ کو کہا جاتا ہے۔

میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کا کہنا کہ صحیح بات وہی ہے جو خلال نے کہی ہے کہ ظاہر اُمعارض ہاس معارضے کی تو جیداس طرح پر ہے کہ ممانعت اباب کی ہے جو لفظ نکرہ ہورہاہے جبکہ قاعدہ ہے نکرہ نفی کے ماتحت ہونے کی صورت میں عام ہوتاہے جس کی تصر تکاصول کی کتاب میں موجود ہے ،اس کے معنی سے ہوئے کہ کسی بھی اہاب سے خواہ اسے دباغت دکی ٹی ہویا نہد نفی نہ اٹھاؤہ جو اب ہے ہے کہ دباغت دید ہے کے بعد تواس کانام اہاب نہیں رہتا ہے اس لئے اس کے اندر عموم اسی وقت تک رہے گا جب تک کہ وہ غیر مدبوغ اور اہاب کہلا تا ہے خواہ کسی قتم کا اہاب ہو لیعنی نہ بوح کا ہویام دارکی کھال کا، اس سے نفع اٹھانا ممنوع ہے، شخ ابن الہمائم نے اس دلیل کو نہیں مانا ہے اور کہا ہے کہ سے بات معلوم ہے کہ دباغت سے پہلے کوئی مختص مر دارکی کھال سے نفع حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے گھنا تا ہے یہ ممانعت دباغت نہ ہونے کی وجہ سے ہبلکہ مر دارکی دباغت دی کھال سے نفع حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے گھنا تا ہے یہ ممانعت دباغت نہ ہونے کی وجہ سے ہبلکہ مر دارکی دباغت دی کھال سے نفع حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے گھنا تا ہے یہ ممانعت دباغت نہ ہونے کی وجہ سے ہبلکہ مر دارکی دباغت دی کھال سے جو لہذا معارضہ صحیح ہے۔

میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ شخ ابن اُنہمامٌ پر تعجب ہے کہ انہوں نے یہ بات کس طرح پھیلادی کہ عرب عوام بلکہ قریش کے خواص بھی مر وار کاخون اور گوشت تک کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ جس کواللہ تعالیٰ نے مار ڈالا ہے وہ ہمارے مار نے ہے اچھا ہے پھر اس کے کیا معنی ہیں کہ وہ مر وارکی کھال ہے گھناتے تھے جبکہ مر وارکھانے ہے نہیں گھناتے تھے، لبنداحق بات بہی ہے کہ مر اس کے کیا معنی ہیں کہ وہ مر ال کی کھال ہے گھناتے تھے جبکہ مر وارکی کھال ہے تھا جبکہ مر وارکی کھالے بین عکیم کی نویں روایت کی ہے کہ جس نے تم لوگوں کو مر وارکی کھال یا چھے نے نفع حاصل نہ کرو، یہ روایت اگر سیجے ہوتی تواسے ناسخ کہا جاسکتا تھالیکن اس کی اساد میں فضالہ بن مقصسل ہیں جو انتہائی کمز ور راوی ہیں۔

اس کے علاوہ اس حدیث کے اندر تین اور بیاریاں ہیں اول بیہ کہ اس کی اسناد اور مثن دونوں میں اضطراب ہے،اسناد میں ا اضطراب اس طرح ہے کہ سنن کی جاروں کتابوں میں ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابی لیلی نے عبداللہ بن عکیم سے روایت کی ہے اور ابود اؤدکی روایت میں ہے کہ عبدالر حمٰن نے کہا کہ میں چند آ دمیوں کے ساتھ عبداللہ بن علیم کے یہاں گیا تو وہ لوگ اندر گئے اور میں دروازے پر باہر کھڑار ہاا نہوں نے وہاں ہے نگل کریہ خبر دی کہ عبداللہ بن علیم نے یہ حدیث بیان کی ہے اس ہے معلوم ہواکہ عبدالر حمٰن نے عبداللہ بن علیم سے نہیں سابلہ ان لوگوں سے ساجو اندر گئے تھے ادریہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ لوگ کیے تھے ادریہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ لوگ کیے تھے ، متن میں اضطراب اب اس طرح ہے کہ تر فدکی کی روایت میں ہے کہ وفات سے ایک ماہ قبل، اور احمد کی روایت میں ہے صرف تین روز پہلے۔ میں ہے کہا کہ چالیس روز پہلے اور ایک روایت میں ہے صرف تین روز پہلے۔

دوسری بیاری بیب که عبدالله بن عکیم نے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، بیٹی وغیرہ نے کہا کہ وہ صحابی نہیں ہیں لہذا بیہ حدیث مرسل ہوئی، خلال نے کہا کہ پہلے تو امام احمد کہتے تھے کہ رسول اللہ کابیہ آخری تھم ہے پھر شدید اضطراب یائے جانے ک وجہ ہے اس کو چھوڑ دیا، خلال نے کہا کہ انصاف یہ ہے کہ عبداللہ بن علیم کی حدیث نص میں خاہر الدلالت ہے کیکن اس میں

ضطراب بهت زیاده ہے۔

سیسری علت ہے ہے کہ یہ حدیث نطأ و تحریراہے اور ابن عکیم نے یہی خطبایا ہے جیسا کہ اس کی تصریح بعض روایت میں موجود ہے لیکن اس میں انقطاع کا شبہ بھی ہے اور ابن عمبال کی حدیث بلاواسطہ رسول اللہ علیکے سے سی ہوئی ہے اور یہ ہر اعتبار سے ارتج اور اس بھی ہے اگر یہ ہم اعتبار سے ارتج اور اس بھی ہے کہ مر دار کی کسی چیز سے نفع نہ اثران اس بھی ہم میں اور این عمر کی حدیث میں اس اور این عمر کی حدیث کی اسناد میں زمعہ ہیں جولائق نہیں بیس اور این عمر کی اسناد میں زمعہ ہیں جولائق اعتباد نہیں ہیں اور این عمر کی اس حدیث کے اکثر راوی مجبول ہیں اس کے علاوہ اہاب دباغت دیا ہو اچرا نہیں ہے ،اگر کہا جائے کہ ایک حدیث مرفوع میں ہے کہ رسول علیک نے ایسے در عمول کی کھالون سے منع فرمایا ہے جو بھاڑ کھاتے ہیں۔

یدروایت ابوداؤداور ترفری نے بیان کی ہے اور کہاہے کہ سیح ہے، عینی نے جواب دیاہے کہ کہا گیاہے کہ لوگ در ندوں کی کھالوں سے دبا غت سے پہلے ہی نفع حاصل کرلیا کرتے تھے اس لئے اس سے منع کیا ہے، بیس یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث بہت بہتر ہے البتہ اس میں کسی قدر ابھام ہے اور تاویل کا احمال ہے ؛ یہ بات نہیں معلوم ہوسکی کہ منع کرنے کی کیا وجہ تھی ممکن ہے کہ دباغت سے پہلے ہو لیکن بھاڑنے والے در غدوں بیں شکاری پر ندوں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط کرنی چاہئے، اور عینی نے لکھا ہے کہ چیتا اور لومڑی کی کھال اور سمو اور سنجاب و غیر کی کھال پہن کر لوگ بغیر کسی انکار کے عام طور پر نماز پڑھتے ہیں عام مسلمانوں کا یہ عمل اس کھال کے پاک ہونے کی دلیل ہے ، الحاصل سکل اہاب دبغ کا مطلب یہ نکا کہ ہر کھال دباغت و سے جانے کے بعد یاک ہے اور اہام مالک یا حمد کے خلاف جمت ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

وحجة على الشافعي في جلد الكلب، و ليس الكلب نجس العين، الاترى انه ينتفع به حراسة واصطياداً، بخلاف الخنزير لانه نجس العين، اذ الهاء في قوله تعالى ﴿فَانه رَجِس﴾ منصرف اليه لقربه، وحرمة الالتفاع باجزاء الأدمي لكرامة، فخرجا عمار ويناه

ترجمہ: - آور اہام شافع کے خلاف مید دلیل ہے، اور کہا نجس العین نہیں ہے کیا نہیں دیکھتے کہ کتے ہے تکہبائی اور شکار کڑنے کے کام میں نفع حاصل کیا جاتا ہے بخلاف سور کے، کیونکہ وہ نجس العین ہے کیونکہ فرمان باری تعالی فائد رجس میں ''حا'' کی ضمیر اسی خزیر کی طرف لوٹ رہی ہے اس کے قریب ہونے کی بناء پر،اور آدمی کے اجزاء ہے نفع اٹھانے کو حرام کرنا اس کے کرامت اور احرام کی بناء پر ہے، پس بیدونوں کھالیں اس صدیث سے خارج ہو گئیں جس کی ہم نے روایت کی ہے۔

## توضیح: کتے کی کھال، ہاتھی کی کھال، کنوئیں میں کتا گر جانے ہے، بھیگے کتے کی چھینٹ کیڑ سے پڑنے کے احکام

وحجة علي الشافعي في جلد الكلبِّ .... الخ

کل اھاب کی حدیث کے گی کھال کے بارے ہیں اہام شافی کے خلاف دکیل ہے کہ کتا نجس العین نہیں ہے اس لئے کے کا اھاب کی حدیث کے گی کھال کے بارے ہیں اہام شافی کے خلاف دکیل ہے کہ کتا نجس العین ہو تا تو یہ بان اور الل کی حفاظت اور شکار پکڑے کے موقع ہیں، اگر وہ واقعۃ نجس العین ہو تا تو یہ باتیں کس طرح درست ہو سکتی تھیں ہر خلاف سور کی حفاظت اور شکار پکڑے کہ قرآن پاک ہیں فرمایا ہے فاتھ رجس (یہ آبت سورہ انعام کی ہے مکمل اس طرح ہے وفقل لا اجد فیما اور حی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتہ او دھا مسفوحا او لعدم خنزیو فاتھ رجس الاید، میں فاند کی ضمیر خزیر کی طرف لوٹ رہی ہے کوئکہ خزیر کالفظ ہی اس کے قریب ہے اور لم کامر جع دور ہے اور قاعدہ ہے کہ میں فاند کی ضمیر کامر جع الحوث رہی ہو گئ کہ خزیر خود پلید ہے اس طرح اس کے جب یہ بات معلوم ہوگئ کہ خزیر خود پلید ہے اس طرح اس کا گوشت اور اس کا چڑا سب پلید ہوا، وکی ضمیر کامر جع الحزیر ہے بات معلوم ہوگئ کہ خزیر خود پلید ہے اس طرح اس کا گوشت اور اس کا چڑا سب پلید ہوا، وکی ضمیر کامر جع الحزیر ہے بات معلوم ہوگئ کہ خزیر خود پلید ہے اس طرح اس کا گوشت اور اس کا چڑا سب پلید ہوا، کل اہاب کے عموم میں اسے بھی داخل کا محب کے بادے میں آبیت اس عوم کے مخالف ہے اس طرح کی اللہ ہو جائے ہیں اس طرح اس کا چڑا بھی پاک ہو جائے گا کیونکہ جس طرح خزیر کے بادے میں آبیت اس عوم کے مخالف ہے اس طرح کوئی آبیت اس عوم کے مخالف ہے اس طرح کوئی آبیت اس طرح اس کا چڑا بھی پاک ہو جائے گا کیونکہ جس طرح خزیر کے بادے میں آبیت اس عوم کے مخالف ہے اس طرح کوئی تھیں ہے جسے کے کئے کے بادے میں معارض نہیں ہے۔

ام شافعیؒ نے نیے کوسور پر قیاس کیا تھا تواس کااس طرح دفع کیا کہ یہ تیاس فاسد ہے کہ سور تو نجس العین ہے، عینیؒ نے کہا ہے کہ کتے ہی کی کیا خصوصیت ہے اور یہ خصوصیت ہے فائدہ ہے کیونکہ الکرز کیک ہر وہ جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کا چڑا دہا غت ہے پاک نہیں ہوتا ہے، ابن الہمائم نے لکھا ہے کہ کل اہاب کا عموم کتے کی کھال کو بھی شامل ہے کیونکہ اس کی جموٹے کو کوئی چیز کا نجس ہوتا اس بات کو لازم کم نہیں ہے کہ وہ نجس العین ہوبلکہ یہ گوشت جس لعاب سے بیدا ہوااس کے تا پاک ہونے کو لازم ہے لئہذا کھال کو دباغت سے پاک ہو جانا چاہئے، مگر ہمارے یہاں اس کے بارے میں بھی دوروایتیں ہیں ایک روایت میں ہے کہ کتے کہ کھال دباغت سے پاک نہیں ہوئی کیونکہ وہ نجس العین ہے، شخ الاسلام نے کہا ہے کہ یہی ظاہر المذہب ہے۔

اور فاوی قاضی خان میں اس موقع پر چند ہزئے نیان کے گئے ہیں ایک سے کہ کمااگر کسی کنونمی باپانی کے گڈھے میں گرجائے تواس کا پانی ناپاک ہو جائے گاخواہ اس کا منہ پانی کو نگاہ ویا نہیں نمبر دواگر کتا بھیگ گیااور اس نے اپنے بدن کواس طرح محماڑا کہ کسی آدمی کے گیڑے کو ایک درہم کی مقدار سے زائد اس کی چھٹٹیں لگ کئیں تو گیڑا خراب ہو گیا، دوسر ی رواہت ہے ہے کہ یہ نجس العین نہیں ہے ، بدائع میں کہا گیاہے کہ یہ حسن کی رواہت ہے، مشائح نے دونوں رواہتوں کی تھیج میں اختلاف کیا ہے لئین کی اہدا ہوگیا۔ کہ یہ نجس العین نہیں ہے اوراس کے خلاف کوئی ایسی رواہت نہیں جا اوراس کے خلاف کوئی ایسی رواہت نہیں جاتی ہوا ہے۔ کہ کہا تھی نہیں ہے اور اس کے خلاف کوئی ایسی رواہت کہ وہ نجس العین نہیں ہے تھیجے کے لاکن ہے لہذا اس کی کھال دباغت ہے ہے گئی اور اس کی جائے نماز اور ڈول بنایا جاسکتا ہے، ان کا کلام تمام ہوا۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ در مختار میں ہے کہ امام اعظم ؒ کے نزیک کتا بخس العین نہیں ادر اُی پر فتو کی ہے اگر چہ بعضوں نے اس کے نجس العین ہونے کی روایت کوتر جیح دی ہے لہذا کتا فرو خت کیا جا سکتا ہے اور کرائے پر دیا جا سکتا ہے اگر وہ ہلاک کر دیا تو اس کا جرمانہ دلایا جا سکتا ہے اور اس کی کھال کی جائے نماز اور ڈول بنلا جا سکتا ہے نیز اگر کنوئیں سے زندہ نکل آیااور اس کا منہ یا نی میں نہیں نگا توپانی ناپاک نہیں ہو گا اور اگر وہ ہمیگا ہو اور اس نے پھر بزی لی تو اس کے چھینٹوں سے کیڑا ناپاک نہ ہو گا اس طرح اس کے دانت لگنے سے بدن ناپاک نہ ہو گا جب تک کہ اس کی رال نہ لگ جائے اور اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں کتے کو لئے رہا اگر چہ کتا بڑا ہی ہو مگر اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن امام حلوائی نے اس موقع پریہ شرط لگائی ہے کہ اس کا منہ اس حالت میں بند ھا ہو اہو ، اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کتے کا گوشت ناپاک ہے اور اس کے بال پاک ہیں ، انتہی۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ معارض موجود ہے تینی ہے حدیث نہی عن جلود السباع التی تفتوس النے کہ ایسے در ندوں میں متر جم کہتا ہوں کہ جو بھاڑ کھاتے ہیں اور ہہ سی حدیث ہے اور بلاشہ یہ کتا بھی انہی در ندوں میں ہے ایک ہے ، اب اگر تھی خطاہر العین کی توجیہ بی دلیل تھی تواس کا عیج معارض موجود ہے اگر چہ اس میں تاویل کی جائے اور کتے ہے شکار کرانے اور اس سے تگہبال کے کام لینے کو جائز کہنا اس کے پاک ہونے کو لازم نہیں ہے کیو تکہ یہ ممکن ہے کہ ضرورت کی بناء پر جائز کہا گیا ہواور ضرورت کا تعلم عام نہیں ہو تا بلکہ ضرورت اپنی صد تک باتی رکھی جاتی ہے لہذا سے کی کھال ہے جائے نماز اور ڈول بناتا جائز ہوگا نہ ہوگا اور نہ اس کو لئے ہوئے نماز صحیح ہوگی اور نہ اس کے گرنے ہے کنوال پاک رہے گا البتہ خاص مجبوری کی حد تک جائز ہوگا جیسے ضرورت کی وجہ ہے بارے میں بھی جواز کا تعلم ہے گر این انہمائے نے مصنف کے طہارت کی روایت کو اختیار کر لینے کی وجہ سے نہیں جو اس سی محبور سے محبور سے تعاد کیا ہے مسئلے کو غور ہے سمجھو۔

وحرمة الانتفاع باجزاء الأدمي لكرامة، فخرجا عمار ويناه .....الخ

اور آدمی کے اجزاء مثلاً کھال اور گوشت وغیرہ سے نفع حاصل کرنے کو حرام کہنا آدمی کی شرافت اور احترام کی بنا پھیے،
اس نجاست کی وجہ سے نہیں ہے، ابن حزتم نے اس بات پر سب کا اتفاق نقل کیا ہے سار کی بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ حدیث کل اہاب دبغ النج عام ہے البتہ خزیر کی کھال نجس العین ہونے کی وجہ سے اور آدمی کی کھال احترام کی بناء پر اس میں واخل نہیں رہی، لہٰذا یہ دونوں کھالیں ہمار کی نہ کور ور وایت یعنی سحل اہاب المح کی حدیث سے خارج ہو کئیں اس بناء پر بہ بات معلوم ہوگئی کہ ایس کوئی بھی کھال جو دباغت کے قابل ہوجب اس کی دباغت کرلی جائے تو دوپاک ہے سوائے خزیر کی کھال کے جو بخس العین ہے اور سوائے آدمی کی کھال اور اس کے دوسر سے اجزاء کے کہ اس سے نفع اٹھانا اس کے احترام کی بناء پر جائز نہیں ہے اگر چہ اس کی کھال کو دباغت دبیدی گئی ہو۔

ثم مايمنع النتن والفساد فهو دباغ، وانكان تشميسا اوتتريبا، لان المقصود يحصل به، فلامعنى لاشتراط غيره، ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة، لانه يعمل عمل الدباغ في ازالة الرطوبات النجسة، وكذالك يطهر لحمه وهو الصحيح، وان لم يكن مأكولا

ترجمہ: -پھر ہروہ چیز جوبد ہو ہوجانے اور بگڑجانے کورو کی ہے وہی دباغت ہے اگرچہ دھوپ میں رکھ کر سکھانا ہویا مٹی لگائی ہو کیو نکہ اس کام ہے مقصود حاصل ہو جاتا ہے اس لئے اس کام کے علاوہ کسی دوسر می چیز کی شرط لگانے کے پیچھ معنی نہیں ،اور ہر وہ جانور جس کی کھال دباغت کرنے ہے پاک ہو جاتی ہے اس کھال اس جانور کو ذکح کر دینے بھی پاک ہو جاتی ہے اس لئے کہ جانور کا ذرج کر دینا بھی اس کے دباغت کا کام دیتا ہے اس طرح ہے کہ ذرج کا کام جانور کی تاپاک رطوبت کو زائل کر دیتا ہے اس طرح اے ذرج کرنا اس کے گوشت کو بھی پاک کر دیتا ہے ہی نہ ہب صبح ہے اگر چہ وہ جانور ایسانہ ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہو۔

توضیح: -شرط د باغت، جس جانور کی کھال د باغت ہے، پاک ہو جاتی ہے اسے ذبح کرنا

ٹم مایمنع النتن الح اب یہال سے یہ بیان کرناہے کہ دباغت کے معنی کیا ہیں اوراس کا طریقہ کیاہے اوراس کا تھم کیاہے چنانچہ یہ کہاکہ جو چیز اور جو عمل چڑے کوبد پودار ہوجانے اور اس کے مجڑجانے کوروکتی ہے وہی وباغت ہے اگرچہ یہ کام جس طریقے سے بھی ہو مثلاً دھوپ میں سکھلا کریا مٹی لگا کر چھوڑ دینے سے کیونکہ چڑے کی حفاظت جواصل میں مقصود ہے اشنے کاموں سے حاصل ہو جاتی ہے لہٰ ذااب مزید کسی دوسری چیز کی شرط لگانے کی کہ اس پر نمک کچھکری وغیر ہ ڈالی جائے کوئی ضرور سے نہیں ہے۔

ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة ....الخ

لینی ایسا جانور جس کی کھال دیا غت دینے ہے پاک ہو جاتی ہے اس کی کھال اے ذرج کر دینے ہے بھی پاک ہو جاتی ہے بشر طیکہ ذرج کا یہ کام ایسے مخص نے کیا ہو جسے ذرئے کرنے کے لا کُل ہانا گیاہے اس بناء پر کسی بجو سی کا ذرج کرنا اس جانور کوپاک نہ کرے گاای طرح ذرج کا کام اپنے محمل میں ہو یعنی جہال ذرج کرنا چاہئے اس جگہ اے ذرج کیا گیا ہو، فع ، اکثر کتا ہوں میں بہی شرط فد کور ہے ، النج ، ظاہر آیہ قید ذرج اختیاری میں ہے کیو نکہ جواونٹ مشلا بدک گیا ہواس کے ذرج کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ کافی ہے اس میں محل اور غیر محل ہونا دونوں برابر ہے ، م۔

لانه يعمل عمل الدباغ في ازالة الرطوبات التحسة .....الخ

کیونکہ ذرج کرنار باغت ہی کاکام دیتا ہے اس طرح ہے کہ یہ ناپاک رطوبتوں کو دور کر دیتا ہے ، اور ذرج ہے جس طرح اس کی کھال پاک ہوتی ہے اس طرح اس کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے لینی ذرج کا عمل خون کے ماسواتمام اجزاء کوپاک کر دیتا ہے ہی سیج نہ ہب ہے ، البدائع ، اور ایسی کھالیں جو دار الحرب لین کا فروں کے علاقے سے لائی جاتی ہیں مثلاً سنجاب ، ان کے متعلق اگر د باغت کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ میپاک چیز ول سے د باغت کی ٹئی ہیں توپاک ہیں اور اگر ناپاک چیز وں سے د باغت کی ٹئی ہیں توناپاک ہے اور جس کے بارے میں شک ہواس کا دھونا افضل ہے ، د۔

سیں متر جم یہ کہتا ہوں کہ مصنف ؒ نے بھی اس طرف اشارہ کیاہے کہ شر می ذرج ہونا چاہئے چنانچہ فرمایاہے و ھو الصحیح وان لم یکن ماکو لا النحاور یکی نہ ہب سیح ہے اگر چہ وہ جانور ایسانہ ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہو لینی ایسا جانوراس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے یہ تنبیہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر کھانے کے جانوروں میں سے ہو تو اس ذرج سے کھایا جائے بشر طیکہ اس کے ذرج کا کام شر می طریقے پر ہوا ہو، م،اور مفید میں کہاہے کہ یکی سیجے ہے۔

اس اختاف کا فاکدہ یہ ہوا کہ اگر مُشلاؤن کے بھوئے ایک در ہم سے زیادہ گوشت نماز میں ساتھ ہو تواس قول کی بناء پر نماز جائز ہو گاہ در ہم سے زیادہ گوشت نماز جائز ہوگ نہ پانی پاک ہوگاہ تاطئی جائز ہو گاہ در آگر وہ گوشت پانی میں گر پڑے تو پانی پاک ہو گاہ در دسر کی دوایت کے مطابق نہ نماز جائز ہوگ نہ پانی پاک ہوگا، تاطئی کا مختار نہ بہب بھی ہوئے میں ہونے کا مختار نہ نہ بہب نیاں کی ہوارے محققین اصحاب تاطفی، خواہر کا دیا ہے بعض خواہر کا میں گاہ ہوں کا گوشت اور اس کی چربی وغیرہ نجس ہے اس مسلک کو ہمارے محققین اصحاب تاطفی، خواہر زادہ، اور قاضی خان وغیرہ میں لیا ہے اور خلاصہ میں ہے کہ یہی نہ ہب مختار ہے، جب سے الکانی، اس تول کو شار حین نے بھی احتیار کیا ہے کیو تکہ ان کا جموع الحق ہوں کے اور اس کی تا پاکی گوشت کی تا پاکی کی بناء پر ہے۔ الفتے۔

کیکن اس پریہ اعتراض لازم آتا ہے کہ ان جانوروں کی کھال بھی پاکٹ بھیکو نکہ اس سے ناپاک گوشت ملا ہوا ہے۔

اوراس اعتراض کاجواب انہوں نے یہ دیا کہ گوشت ایہ اٹاپاک ہے کہ پاک نہیں ہو تالیکن کھال اس وجہ سے پاک ہو جاتی ہے کہ کھال اور گوشت کے در میان ایک باریک کھال اور بھی ہوتی ہے جو گوشت کی نجاست کو اوپر کی کھال سے ملنے نہیں دین ہے ، نہایہ ،اس خیال کو اس طرح رد کیا گیا ہے کہ یہ بات و ہمی ہے بالفرض اگر حقیقی مان کی جائے تو تجر بھی ہمارا یہ سوال ہو تا ہے ، نہایہ ،اس خیالی کو اس سے ملی ہوئی مانی جائے تو خود جملی کہ وہ جملی خود بھی پاک ہوئی مانی جائے تو خود جملی کہ وہ بھی ناپاک ہوئی گر جب اس گوشت کو ناپاک مانے ہوئے اس جملی سے ملی ہوئی میں ہوئی گر ہوئی گر ہوئی گر اوپر کی کھال بھی ہاں جملی سے ملی ہوئی ہوئی گر ہوئی گر

کھال کو کیوں پاک کہتے ہیں تواس کھال کے پاک ہونے کی وجہ ہے جملی کو بھی پاک ہونا جاہے اور جملی اس وقت پاک ہوگی کہ گوشت کو بھی پاک مانا جائے اس طرح گوشت ناپاک ٹابت نہیں ہو اس بناء پر مصنف ؓ نے اس کی تصبح کرتے ہوئے یہ کہا کہ گوشت پاک ہو گیااور یہی امام مالک کا قول ہے ، ع۔

بیر توجید تو ی ہے اور تمام رطوبت کا ظہور اس جلد کے مسامات کے ساتھ ہے لہذا یہ بات بیٹنی ہوگئی کہ جانوروں کا کھانا حلال نہیں کہا گیا کہ ان کا بہتا خون بھی ناپاک رکھا گیا ہے اور منہ کالعاب چو نکدای خون سے پیدا ہو تاہے ای لئے لعاب اور جھوٹا سب ناپاک بواماسوائے گوشت کے ، کہ اس کا معاملہ دوسر اہے ، اس لئے اگر بخود مر اتو چو نکہ اس کا ناپاک خون اس کے گوشت سے ملا ہوارہ گیا تو گوشت ناپاک ہو گیا جیسے کہ وہ جانور جن کا گوشت کھا ہا تاہے کہ ان کے مرجانے سے ان کا گوشت بھی ناپاک ہو جا تاہے اور جب ذرج کرتے خون بہادیا گیا تو صرف گوشت رہ گیا اور وہ سب جانوروں کا پاک ہے البتہ کھانے کی اجازت دی اور رکھا گیا ہے اور یہ فرق اللہ تعالیٰ کے اپنے خاص حکمت عملی کی بناء پر ہے کہ بعض جانوروں کے گوشت کھانے کی اجازت دی اور بعض کے نہیں ، اس سے بیدلاز م نہیں آتا کہ گوشت بھی تاپاک ہو ، واللہ تعالیٰ اعلم ، م۔

اکثر علاء کے قول کے مطابق جن جانوروں کا کھانا جائز نہیں ہے ان کا گوشت پاک نہیں ہو تااسی پر فتو کی دینا جاہتے اگر چہ فیض میں لکھا ہے کہ اس کے پاک ہونے کا فتو کا دیا گیا ہے لیکن عمدہ اور اصح فتو کی ہے ہے کہ جھوٹے کے ناپاک ہونے کی بناء پر گوشت کو بھی ناپاک کہنے کا قاعدہ نہیں بنانا جاہے بلکہ اگر یہ کہنا جاہے کہ اگر گوشت ناپاک ہے توجھوٹا بھی ضرور ناپاک ہے لیکن یہ ضرور کی نہیں ہے کہ جھوٹاناپاک ہو تو گوشت بھی ناپاک ہو پھر یہ بھی لازم نہیں ہے کہ جو گوشت نہ کھایا جائے وہ ناپاک ہی ہو بلکہ اس کانہ کھانے کا سبب بچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔

فتح القديرين خلاصہ سے نقل كيا ہے كہ اگر ذرح كيا ہوا باذ پر نده يا چو بايا سانب ہو تواس كے گوشت كو ساتھ لے كر نماز پڑھنے سے نماز جائز ہوگى اور يہى تھم ہر ايسے جانور كا ہے جس كا جھوٹا ناپاك نہ ہو اور يہ اعتراض كيا ہے كہ بازاور چو ہاو غير ہ كے حجوثے كے ناپاك نہ ہوتا ہے كہ ان كے منہ كالعاب يانى بل خبيں ماتا ہے ہوئاف در ندوں كے جھوٹے كے كہ ان كا گوشت ناپاك ہو تاہے كيان بلى اور چوہ وغير ہ بيں ان كے جھوٹے كوپاك كہنااس مجبورى كى بناء پر ہے كہ وہ ہر وقت ساتھ رہتے ہيں اور ان سے بچاؤاور حفاظت اتنى دشوار ہے كہ ان كے جھوٹے كى ناپاكى كوشتم كردى كى بناء پر ہے كہ وہ ہر وقت ساتھ رہتے ہيں اور ان سے بچاؤاور حفاظت اتنى دشوار ہے كہ ان كے جھوٹے كى ناپاكى كوشتم كردى كى بناء پر ہے كہ وہ ہر وقت ساتھ رہتے ہيں اور ان سے بچاؤاور حفاظت اتنى دشوار ہے كہ ان كے جھوٹے كى ناپاكى كوشتم كردى كى بناء پر ہے كہ وہ ہر وقت ساتھ در سے ہيں اور ان سے بچاؤاور حفاظت اتنى دشوار ہے كہ ان كے جھوٹے كى ناپاكى كوشتم كردى كى بناء پر ہے كہ وہ ہر وقت ساتھ در ہے ہوئے كى ناپاكى كوشتم كى بناء پر ہے كے دوہ ہر وقت ساتھ در ہے ہوئے كى ناپاكى كوشتم كى بناء پر ہے كہ دوہ ہر وقت ساتھ در ہوئے ہوئے كى ناپاكى كوشتم كے ہوئے كى ناپاكى كوشتم كے ہوئے كى ناپاكى كوشتم كى بناء پر ہے كہ دوہ ہر وقت ساتھ در ہے ہوئے كى ناپاكى كوشتم كى بناء پر ہے كے دوہ ہر وقت ساتھ در ہے ہوئے كے كوپاك كے ہوئے كى ناپاكى كوشتم كے ہوئے كى ناپاكى كوشتم كے ہوئے كى ناپاكى كوشتم كے ہوئے كے كے كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى كوپاكى

سی مرحق بات بہہ ہے کہ کسی جانور کے لعاب اور اس کے جھوٹے کی نجاست اس کے ناپاک خون کی وجہ سے ہوتی ہے کوشت کی وجہ سے نہیں ہوتی لہذ العاب کی نجاست کوشت کی نجاست کی دلیل نہیں بن سکتی مگر صرف اس صورت میں جبکہ اس کاخون اس کے کوشت میں ملاہوارہ جائے اس طور سے کہ وہ خوذ ہے مرجائے اور اسے ذرج نے کیاجا سکے واللہ تعالی اعلم، م۔

اور ظہیر الدین بن مرغینائی نے لکھاہے کہ در ندول کا گوشت ذیخ کرنے سے پاک نہیں ہو تا کیونکہ ان کا جھوٹاناپاک ہے، یہی صحیح ہے، بخلاف باز وغیرہ کے کہ ان کا حجموٹاپاک ہے، ع، لیکن یہ وعویٰ مشکل ہے کیونکہ باز وغیر ہ کا حجموٹا اس بناء پر پاک نہیں ہے کہ ان کا گوشت پاک ہے بلکہ اس بناء پر پاک ہے کہ ان کالعاب ان کی چوٹج کے ساتھ پائی میں نہیں ماتا، الفتح کے حوالے سے ، اس بناء پر جولوگ در ندوں کے گوشت کوان کے ذرج کرنے کے باوجود پاک نہیں مانتے ان پر یہ لازم ہے کہ باز کے جیسے پر ندوں کے گوشت کو بھی پاک نہ کہیں ورنہ فرق کرنا مشکل کام ہے۔

. وشعر الميتة وعظمها طاهر، و قال الشافعي نجس، لانه من اجزاء الميتة، ولنا انه لاحياوة فيهما، ولهذا لايتالم بقطعهما، فلايحلهما الموت، اذ الموت زوال الحيواة

ترجمہ: - مر دار کے بال اور اس کی ہٹری پاک ہے اور امام شافعی نے کہاہے یہ ناپاک ہے کیو نکہ یہ مر دار کے اجزاء میں ہے

ہے، حاری دلیل یہ ہے کہ بال وہڈی میں زندگی نہیں ہے ای واسطے زندگی میں ان کے کاٹے جانے سے تکلیف نہیں ہوتی اس لئے موت بھی ان میں اثر نہ کر بگی کیونکہ موت توحیات کے خاتمے کانام ہے۔

# تو میںے:۔مر دار کے بال اور ہڈی کا تھم

وشعر الميتة وعظمها طاهر، و قال الشافعي نجس....الخ

مر دار کے بال اور اس کی ہڈی یا ک ہے سوائے سور کے بال اور ہڈی کے ،اور یہی ند ہب مخارہے ، د ، یہی تکم پٹھے ، کھر ، سم ،
سینگ ،اون ، بال ، پر ،ناخن اور چو کچ کا بھی ہے ،الا ختیار ، بلکہ ہر ایسی چیز جس میں زندگی نے اثر نہیں کیا ہے ان چیز وں کے بار ب
میں ہمارے اصحاب کے در میان کوئی اختلاف نہیں ہے ،معن ،وہ تمام اجزاء جن میں خون نہیں ہے اگر سخت ہوں اور اصعب یعن
پیٹے ایک روایت میں پاک جبکہ دوسر می روایت میں نجس ہیں ، مع ،اور امام شافعیؒ نے فر مایا ہے کہ یہ نایاک ہیں کیونکہ یہ مروار کے
اجزاء سے ،ی ہیں ، قاضی ابوالطیب شافعیؒ نے لکھا ہے کہ بال ، اون ، ہڈی ، سم ، اور کھر میں زندگی پائی جاتی ہے لہذا مروار کی میہ
چیزیں نایاک ہیں اور یہی مذہب ہے ، ع۔

ولنا انه لاحيُّوة فيهما، ولهٰذا لايتالم بقطعهما، فلايحلهما الموت، اذ الموت زوال الحيوَّة .....الخ

ہماری دلیل سے ہے کہ بال اور ہٹری میں زندگی نہیں ہے ای واسطے زندگی میں ان کے کائے جانے ہے انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہوتی ہے۔ اس لیے ان میں موت بھی ائر نہیں کرے گی کو نکہ موت توزندگی کے خاتمے کانام ہے، لینی موت ایسی چیز ہے کہ اس کے اثر کرنے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے اور موت بھی حیات کی طرح ایک وجودی چیز ہے کیونکہ اللہ تعالی کا قول ہے حلق المموت و الحیلوة الحج اس نے موت اور حیوات دونوں کو پیدا کیااور ناخن اور نکرے کا فیز ہے بھی درد نہیں ہوتا۔

علاء شافعیہ سے اختلاف دراصل اس بات میں ہے کہ ان چیز وں میں زندگی اثر کرتی ہے یا نہیں، شافعیہ کے نزدیک اثر کرتی ہیں اس لئے یہ چیزیں تاپاک ہیں اور ہمارے نزدیک اثر نہیں کرتی ہے لہذا وہ پاک ہیں ان کے پاک ہونے کے لئے نقلی دلائل میں ہے یہ فرمان باری تعالی ہے ﴿وَمِن اصوافِها واوبارِها واشعارِها اثاثا ومناعا اللی حین ﴾ الآیة، اس جملے میں اللہ تعالی نے عام احمان تھم ایا ہے لہذا ہے چیزیں نجس نہ ہوگی، اور ایک حدیث بھی دلیل ہے، ایک بائدی حضرت میمونہ کی مرک ہوئی کری کے بارے میں رسول اللہ علی ہے فرمایا تھا انعا حوم اکلھا کہ صرف اس کا گوشت حرام ہے جیسا کہ صحیحین میں ہوئی بکری کے بارے میں روایت میں ہے کہ تم پر صرف اس کا گوشت حرام ہے اور تم کواس کی کھال میں اجازت دی گئی ہے۔

دار قطنیؓ نے ابن عباسؓ ہے مر دار کے بارے میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے تو فقط اس کا گوشت حرام کیا ہے اس لئے اس کے کھال، بال اور اون کے استعال میں کوئی مضا گفتہ نہیں ہے ، کہا کہ عبد البجار بن مسلم ضعیف راوی ہیں، اس کا جواب یہ ہے کیو فکہ اس کوابن حبانؓ نے ثقات میں لکھاہے اس لئے یہ حدیث حسن کے در جے ہے کم نہ ہوئی، اور ایک حدیث جو توبانؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے خضرت فاطمہؓ کے لئے اونٹ کی ہڈی کا ایک ہار اور عاج (ہا تھی دانت) کے دو کنگن خریدے، یہ روایت ابود اؤد ، ابن عدی، طرانی، محمد بن ہارون جوہریؓ نے کہاہے عاج (ہا تھی دانت ہے) اور یہی عباب میں ہے، زحری گئے نہاہے کہ اس حدیث میں یہ ہاتھی دانت مراد نہیں ہے بلکہ عاج ہے مراد اس جگہ ذیل ہے جو سمندری چھوے کی بیٹھ ہے، عباب میں کھاہے کہ اس حدیث میں یہ ہاتھی دانت مراد نہیں ہے بلکہ عاج سے مراداس جگہ ذیل ہے جو سمندری چھوے کی بیٹھ ہے ، عباب میں کھاہے کہ اس سے کان اس سے گئن اور انگو ٹھیاں بنائی جاتی ہیں۔

المام الحریمین نے کہا ہے کہ ایسے زعمہ جانور جن کے گوشت کھائے جاتے ہیں اگر ان کے بال یا اون اور صوف تر اش لئے جائیں تو بالا نفاق وہ پاک ہول ہول کے مر دار کی ہڈی پانی میں گرجائے اور اس پر گوشت یا چربی گئی ہوئی ہو تو پانی تاپاک ہوجائے کا دورہ امام اعظم کے نزدیک پاک ہے، محیط ہوجائے گا درنہ نہیں، معراج الدرایہ، ط، مر دار کا چشہ اور مر دار کے مختول کا دورہ امام اعظم کے نزدیک پاک ہے، محیط

ذی کئے ہوئے جانور کا چند بالا تفاق یاک ہے ، اگر کوئی مخص اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے گر دن میں ایسا ہار ہو جس میں کتے یا بھڑ نیے کے دانت ہوں نماز جائز ہے لیکن اگر سانپ کی کھال ایک در ہم نے انداز سے زائد ہو تو نماز جائز نہیں ہو گ اگرچہ وہ کھال ذرج کئے ہوئے سانپ کی ہو کیونکہ سانپ کی کھال دباغت کے قابل نہیں ہے لیکن اگر نماز کی حالت میں زندہ سیانپ پاس میں ہو تو نماز جائز ہے، سانپ کی چل کے بارے میں دوروایتیں ہیںاورامام حلوائی نے اس کی طرف اشارہ کیاہے کہ سے میرہے کہ وہیا ک ہے، ع، بہی اسے ہے ، ن ب<sub></sub>

ز ندہ مرغی کا انڈااس سے نکل کر پانی میں گر گیا تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر خشک ہو تو کسی حال میں یائی نایاک نہ ہو گاجب تک یہ معلوم ند ہو جائے کیراس میں نجاست آگی تھی کیونکہ مخرج کی رطوبت ناپاک نہیں ہے اس لئے فقہاء نے کہاہے کہ بیشاب کی راہ پاک ہے، ای بناء پر اگر منی مل کر جھاڑدی جائے توپاک ہو جائے گ۔

ذخرہ میں ہے کہ سے کے دانت پاک ہیں اگر خشک ہول، شہید کاخوان جب تک اس کے بدن پر ہے یاک ہے اس خوان کے ر ہتے ہوئے اس پر نماز پڑھنی چاہئے اور جب جدا ہو جائے تو ناپاک ہے ، مر دے کے منہ سے جوپانی بہتا ہے کہا گیا ہے کہ وہ ناپاک ہے کیکن سوتے ہوئے آ دِی نے منہ کاپانی امام اعظم اور امام محد کے مزدیک پاک ہے اور اسی پر فتویٰ ہے ، مشک کانا فیہ اصح قول میں ہر حال میں پاک ہے، اور اگر ذرج کئے ہوئے ہر ان سے ناف ذکلا توبلا اختلاف ہر حال میں پاک ہے، ہر جانور کامر ارہ تھم میں اس کے بییتاب کے برابرہے، ع، اس جگہ مرارہ سے مرادشاید مثانہ ہے، واللہ اعلم۔

وشعر الانسان و عظمه طاهر، وقال الشافعي نجس، لانه لاينتفع به، ولا يجوز بيعه، ولنا ان عدم الانتفاع والبيع لكواقه فلايدل على نجاسة

، ترجمہ: -انسان کا بال اور اس کی ہڈری پاک ہے ، امام شافعی بنے فرمایا کہ ناپاک ہے اس لیئے کہ اس سے تفع نہیں اٹھایا جا تا اور اس کا پیچنا بھی جائز نہیں ہے،اور جاری دلیل بیہ ہے کہ اس سے نفع نہ اٹھانا لیتی اے نہ بیچنااس کی شر افت اور حرمت کی بناء پر ہے اور یہ چیز اس کی تایا کی پر دلالت کرتی ہے۔

· تو طبیح: -انسان کی ہڈی اور بال، جن جانور کا گوشت کھایا جا تاہے ان کا ببیثا ب حرام چیز سے بنائی ہوئی دوا، بلی کے خوف سے چوہا بھاگ کریانی کے پیالے پر سے گذرا نایا ک یاتی جانورول کو پلانااور اس سے گار ابنانا

و شعر الانسان و عظمه طاهر، و قال الشافعی نجس .....الخ انسان کابال اور اس کی ہٹری پاک ہے، اور یہی صحیح ہے، ع، اور امام شافعیؒ نے کہاہے کہ یہ چیریں ناپاک ہیں، کیونک نہ ان سے نفع اٹھایا جا تا ہے اور نہ ان کا پیچنا جائز ہے، مز کی نے امام شافعیؒ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے آدمی کے بال کی نجاست ہے رجوع کیاہے، اور حلیہ میں ہے دو تولول میں سے اصح بیہ ہے کہ آدمی موت سے ٹاپاک نہیں ہو تاہے اس لئے اس کے بال پاک

ولنا ان عدم الانتفاع والبيع لكرائه فلايدل على نجاسة.....الخ

ہاری دلیل بیہے کہ ان چیز دل سے نفع اٹھانے اور ان کے بیچنے کو حرام کہنا آ دمی کی شرادنت اور کر امت کی بناء پر ہے البذا ان کے تیج وغیرہ کو حرام کہناان کے تاپاک ہونے کی ولیل نہیں، یہ تھم اس وفت ہے جبکہ آدگی کے بال مونڈے پاکاٹے ہو کے ہوں لیکن اگر اکھاڑے ہوئے ہوں تو نجس ہوں ھے ،السر اج۔

آ دمی کی کھال اگر تھوڑے پانی میں گر جائے تواگر وہ اتنا تھوڑا ہو جونا خن کے برابر بھی ہو جیسے ہیر دل کے شگاف سے گر پڑتا ہے یااس کے برابر توپانی کوناپاک نہ کرے گالوراگر ناخن سے زیادہ ہو توناپاک کرے گالوراگر ناخن گر پڑے تو وہ پانی کوخراب نہیں کر نا، خلاصہ ، آ دمی کا دائت خواہ ابنا ہویاغیر کاپاک ہے لیکن کال کے بارے میں اختلاف ہے ، بدائع میں ہے کہ ناپاک ہے اور خانیہ میں ہے کہ ناپاک نہیں ہے ، د۔

اگر زندہ جانور ہے کچھے جدا ہوا اگر چہ ایک در ہم سے زائد ہو تواس کے ساتھ نمازاس کی ورست ہے جس کاوہ جزوہے لیکن اگر ناخن کے مقدار پانی میں گر گیا تو ناپاک ہو جائے گا،ط ،اور زباد ( لیخی ایک قسم کی بلی کاخو شبودار پینہ جواس کی دم کے پاس جمع ہو جاتا ہے ) پاک ہے اور عبر بھی پاک ہے ، ش ، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیٹاب ناپاک ہے مگر نجاست خفیفہ ، ت، حرام چیز سے دواکر نا ظاہر مذہب میں منع ہے جیسار ضاع البحر میں ہے مگر ایک قول میں جائز ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس سے شفاء ہونا معلوم ہواور اس کے علاوہ کوئی دوسر کی دوامعلوم نہ ہو جیسے اگر پیاس کی وجہ سے ہلاکت کاخوف ہو تو جان بچانے کی غرض ہے شراب بینا جائز ہے ،اس پر فتو کی ہے ،ت ، د۔

وہ پیالہ جو عموماایک کونے میں اس غرض سے پڑار ہتاہے کہ اس سے منکے سے پینے کا پائی نکالا جائے تو اس سے نکالنا بینا وضو کرناسب جائزہے جب تک کہ اس میں نجاست سگے رہنے کا علم نہ ہو۔

اگر بلی نے خوف سے چوہا بھاگا اور بانی کے بھرے پیالے پرے گذرا توشرح الطحادی میں ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو گیا کیونکہ عموما چوہا بلی کے خوف سے پیشاب کر دیتا ہے ، المحیط ، اور یہی مختار ہے ، الخلاصہ ، لیکن نہر الفائق میں مختبی ہے منقول ہے کہ فتوئ اس کے خلاف ہے لیمنی پانی ناپاک نہ ہوگا کیونکہ اس وقت چوہے کے بیشاب کرنے نہ کرنے میں شک ہے ، د ، اگر کنوئیں کے حوض پر سے کوئی در ندہ گذرااس وقت کسی کو یہ غالب گمان ہوا کہ اس در ندے نے اس میں سے پانی پیاہے تو پانی ناپاک ہوگا، اگر گمان غالب نہ ہو تو ناپاک نہ ہوگا ، البحر۔

اگر ضحر ایش کئی نے تھوڑ اپانی پایا تو اس کے لئے اس پانی میں سے لینااور وضو کرنا جائز ہے،اگر آو می کا ہاتھ ناپاک ہو اور اس کے پاس ایس کوئی چیز نہیں ہے جس سے بھر کر پانی نکالے تو اس کے لئے مناسب ہے کہ کوئی رومال یا اس نسم کی دوسر می کوئی چیز اس پانی سے بھیگا کر ہاتھ پر پانی بہالے اس طرح اس کا ہاتھ پاک ہو جائے گا،الٹا تار خانیہ۔

اگر تھوڑا پانی کسی نجاست کے گرجانے کی دجہ سے ناپاک ہو گیا تواگر اس کے ہر طرح کے اوصاف بدل گئے تو اس پانی کو پیشاب کی مانند کسی طرح استعمال میں نہیں لانا چاہئے اور نہ جانوروں کو پیلانا چاہئے ،اور اس پانی سے کسی مٹی کو گار ابنانا جائز ہے کئی مانند کسی طرح استعمال میں نہیں جانی میں پیشاب کرنا کمروہ ہے ،الخلاصہ۔ تھہر ب پائی میں پیشاب کرنا کمروہ ہے ،الخلاصہ ہے ،الخلاصہ ہے ،الخلاصہ کم ہواتو خراب ہو جائے گا جبیا کہ پانی کا تھم ہے ،الخلاصہ۔

#### فصل في البير

واذا وقعت في البير نجاسة نزحت، وكان نزح مافيها من الماء طهارة لها باجماع السلف، و مسائل البيرمبنية على اتباع الآثار دون القياس، فان و قعت فيها بعرة او بعرتان من بعر الابل والغنم لم تفسد الماء السنحسانا، والقياس ان تفسده لوقوع النجاسة في الماء القليل، وجه الاستحسان ان آبار الفلوات ليست لها رؤس حاجزة، والمواشى تبعر حولها فتلقيها الريح فيها، فجعل القليل عفوا للضرورة، ولاضرورة في الكثير، وهو مايستكثر الناظر اليه في المروى عن ابى حنيفة رحمه الله وعليه الاعتماد

ترجمہ: - قصل کنوئیں کے بیان میں، جب کنوئیں میں کوئی ناپائی گرجائے تو اس کا پانی نکال دینا جائے اور اس کا تمام پائی نکالے بی سارا کنواں بھی پاک ہوجائے گا،اس پر تمام اسلاف کا انفاق ہے، کنوئیں کے مسائل کا دار و مدار آٹار و احادیث کی اجاع پر مو قوف ہے، اس میں قیاس کو کوئی د خل نہیں ہے، اب اگر کنوئیں میں ادخ کی یا بکری کی ایک یادو میکندیاں گر پڑیں تو استحسان کی وجہ یہ کہ دلیل کی بناء پر پائی خراب نہ ہوگا، حال نکہ قیاس یہ جاہتا ہے کہ ایک وو میکنی بھی پائی کو ناپاک کر دے، استحسان کی وجہ یہ ہے کہ جنگلوں کے کنوئیس کے اوپر کوئی روک ٹوک اور منڈ پر نہیں ہوتی ہے جبکہ در ندے اور چوپائے اس کے آس پاس میکنی اور گو بر گوئی اور کو بر خراب کی بناء پر تھوڑی مقد ار کو معاف کیا گیا ہے کرتے رہتے ہیں جنہیں ہوائی کوئی خرورت نہیں ہے، اور زیادہ مقد ار اس کو سمجھا جائے گا جے دیکھے والا زیادہ سمجھے جیسا کہ ابو حنیقہ ہے مروی ہے اور اس قول پر اعتماد ہے۔

توضیح: - كنوئيں كے بيان ميں ، كنويں ميں نجاست كرنا ، ايك دو مينگني اونث يا بكرى كا كنويں ميں كرنا

فصل فی البیو النح کویں کے بیان میں، چونکہ کویں کاپانی بھی عام پانی میں داخل ہے اس لئے اس کے ذکر کو بھی عام پانیوں کے ذکر میں داخل رکھا، اور چو نکہ کویں کے بہت ہے احکام ایسے میں جو گذشتہ احکام ہے بدلے ہوئے میں اس لئے کویں کے احکام کوایک مستقل فصل میں ذکر کیا۔

واذا وقعت في البير نجاسة نزحت، وكان نزح مافيها من الماء .....الخ

جب تنویں میں حیوان کے ماسواکوئی نجاست گرجائے تو کنویں کاپائی نکال وینا چاہئے، در اصل وہ ناپائی جو پیٹاب یاشر اب یا خون کے قطرے کے ماند ہے اگر چہ چوہے کی دم ہی کیوں نہ ہوسب کو نکال دینا جاہئے لیکن نکالنے کی صورت وہی ہوگ کہ کنویں کے پائی کو بالکل صاف کر دیا جائے اب اس کنویں کاصر ف پائی نکال دینے سے سارلیانی نکالتے ہی کنویں کی زمین ،اور چاروں طرف کی دیوار میں سب از خود پاک ہو جائیں گی، مطلب سے ہے کہ تھوڑی ہی سی نجاست ہواس کے بڑتے ہی کنویں میں جتنا ہی بیانی ہو جائے گا، اس مسئلے میں تمام اسلاف یعنی صحابہ کرام اور تابعین سموں نے اس بات براجماع کیاہے کہ کنویں کاسار اپائی نکال دینے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔

یہ بات یاد رکھنے کے لا کُل ہے کہ کوئیں کے پانی کے سلیلے کے سارے مسائل آٹار اور احادیث ہے ماخوذ ہیں اور ان مسائل کی اتباع میں تیاس کو کوئی دخل شہیں ہے، لہٰ ذااہبے قیاس ہے کوئی مقدار نہیں نکالی جاسکتی ہے،اس جگہ ہیر ہے مراد اتنا پانی اور ایسا گڈھامر ادہے جس کی وسعت لائبائی، چوڑائی یا کولائی میں دہ در دہ نہ ہو،اور معتند قول کے مطابق اس کی گہر ائی کا اعتبار نہیں ہے،اب مسئلہ کے همنی مسائل میں سے بیہے۔

فان و قعت فيها بعرة او بعرتان من بعر الابل والغنم لم تفسد الماء استحسانا.....الخ

لین اگر کنویں میں سے اونٹ بکری کی ایک یا دومینگیاں اس میں گر پڑیں تو دہ کنواں اتنی تھوڑی مقد ارسے استحسانا باک نہ ہوگا، اس جگہ ایک یا دوکی قید اتفاقی ہے اتن ہی ہو تالازی نہیں ہے بلکہ اس سے مر اد تھوڑی ہی مقد ار ہونا ہی معتبر ہے، جیسا کہ الفیض وغیرہ میں ہے، مگر اتن بات ضرور ہے کہ ایک دومینگیوں کے بارے میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اس سے زائد میں اختلاف نہیں ہے اس سے زائد میں اختلاف نہیں ہونا بطریقہ استحسان ہے، والقیاس المنح تیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک دوقطرے سے بھی پائی میں اختلاف کیونکہ تھوڑے بانی میں نجاست مل گئی ہے۔

وجه الاستحسان ان آبار الفلوات ليست لها رؤس حاجزة، والمواشي تبعر حولها .....الخ

استحمال کی وجہ یہ ہے کہ جنگوں کے کنووں کے سرو کی اور نگریوں پر افلوات جن ہے قلاقی جمعنی جنگل)اوران کے چاروں طرف جانور میکنیاں کرتے ہیں خواہ وہ ایسے جانور ہوں جو آبادی سے یہاں چرانے کے واسطے لائے جاتے ہوں یا جنگی ہوں تو اس طرف آنے کے بعد پانی پینے اور بیٹے اٹھنے کے موقعہ ، پر وہ بیٹکنیاں کرتے ہیں جو خشک ہو کر ان کنووں میں ہواؤں کے زور ہے گرتی رہتی ہیں، اس لئے خاص مجود کی کرناء پر چند بیٹکنیوں کو معاف کیا گیا ہے لیکن زیادہ میں معاف کرنے کی ضرورت خبیں ہے، کم مقدار کے اندر دو بیٹکنیوں تک معاف ہونے ہیں کسی کا اختلاف خبیں ہے لیکن تین کے بارے میں اختلاف ہے کیونکہ تین کے عدد کو بہت ہے مواقع میں زیادہ ماٹا گیا ہے اور ایک قول میں پانی کی چو تھائی سطح پر اور ایک قول میں تہائی سطح پر اور ایک قول میں تہائی سطح پر اور ایک قول میں تہائی سطح پر اور ایک قول میں تاس صد تک ہو جائے کہ کوئی ڈول بغیر مینٹنی کے نہ نکلے تو وہ ذیادہ ہے لیکن مصنف نے ابو صنیفہ کا قول نقل کیا ہے کہ کثیر وہ ہے جس کو معاطے والا انسان یا دیکھنے والا انسان خود زیادہ جانے کہ کوئی دالم المان موقعہ پر ضرورت پڑتی مسائل میں جن میں اندازہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس میں ای محض کی رائے کے حوالے کر دیتے ہیں ابو صنیفہ ایسے تمام مسائل میں جن میں اندازہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس میں ای محض کی رائے کے حوالے کر دیتے ہیں جس کواس موقعہ پر ضرورت پڑتی ہو کہ کرنے دور نے توزیادہ ہے۔ درنہ کم ہے۔

ابن الہمام نے زیادہ پانی کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایسے مسائل میں سے نہیں ہیں جن میں سمی مقلد کوسی مجتمد کی تقلید لازم ہو بلکہ اپنے صوابدید پر صاحب معاملہ خود فیصلہ کرے کہ اگر وہ خود زیادہ جائے توزیادہ ہے اس میں کوئی خاص مقدار کا ہو بالازم نہیں ہے وعلیہ الاعتاد اس قول پر اعتاد ہے چنانچہ بدائح اور قاضی خان میں بھی کہا ہے کہ بہی صحح ہے، اس سلسلے میں قول یہ ہے کہ زیادہ مقدار اس وقت سمجھا جائے گا جبکہ پانی نکالنے وقت کوئی ڈول بھی میشکن سے خالی نہ ہواور شرح مسوط شمس الائمہ سر حصی میں ہے کہ لید اور ٹوئی میسک کہ لید اور ٹوئی میسکن ہے کہ لید اور ٹوئی میسکن ہے کہ لید اور ٹوئی میسکن ہیں ہوئی فرق نہیں ہے کہ ضرور سے اور یہی قول اوجہ ہے، انہی، امام خواہر زادہ نے فرمایا ہے کہ ضرور میسکن میں کوئی فرق نہیں ہے خواہر زادہ نے فرمایا ہے کہ ضرور سے کہ ضرور سے کہ خواہر زادہ نے فرمایا ہے کہ خواہر زادہ نے فرمایا ہے کہ خواہر زادہ ہورہا ہے۔

ولافرق بين الرطب واليابس، والصحيح والمنكسر، والروث والخنى والبعر، لان الضرورة تشتمل الكل، وفي شاه تبعر في المحلب بعرة اوبعرتين، قالوا يرمى البعرة ويشرب اللبن لمكان الضرورة، ولايعفى القليل في الاناء على ماقيل، لعدم الضرورة، و عن ابي حنيفة انه كالبير في حق البعرة والبعرتين، فان وقع فيها خرء الحمام اوالعصفور لايفسده، خلا فاللشافعي له انه استحال الى نتن و فساد، فاشبه خرء الدجاجة

ترجمہ: اُ-اور تراور خنگ اور ٹوئی ہوئی میں ای طرح لید گوبر اور مینگنیوں میں گوئی فرق نہیں ہے کیونکہ بجیدی کی صورت سب میں پائی جاتی ہے اور اس صورت میں جبکہ بکری نے دودھ ٹکالنے کے ہر تن میں ایک یادو مینگنیاں کر دی ہیں، فقہاءنے کہا ہے کہ دہ مینگنی ٹکال بھینک دی جائے اور دودھ ٹی لیا جائے کیونکہ ایسی مجبوری ہوتی رہتی ہے کیکن یوں عام بر تنوں میں تھوڑی مجل مینگنی معانب نہیں سیجھی جائے گی کیونکہ اس کی کوئی خاص مجبوری نہیں ہے، اور ابو طنیقہ سے منقول ہے کہ اس کا تھم سے کویں کے مانند ہے ایک یادو میکنی کے بارے میں، چنانچہ اگر کویں میں کبوتر یا چڑیاں بیٹ کردیں توپانی کونایاک نے کرینگی، اس مسکلہ میں امام شافٹی کا اختلاف ہے،ان کی ولیل یہ ہے کہ ان ہے بھی بد بواور گندگی ہوجاتی ہے اس کئے یہ مرغی کی ہیٹ کے

# تو صیح - بکری نے دورھ دوہتے وقت دورھ کے برتن میںا یک یاد ومینگنیاں کر دیں، کبوتراور چڑیا کی ہیٹ

ولافرق بين الرطب واليابس، والصحيح والمنكسر .....الخ

مینگنیاں خواہ خشک ہوں باتر ٹابت ہوں باٹوٹی ہوگی لید گو ہر ہول **ای**نگنیا<sup>ں تھ</sup>م کے اعتبار سے سب برابر ہیں لیعنی جب تک ان کوزیادہ نہیں سمجھا جائے اس وفت تک یانی کو ٹاپاک نہیں سمجھا جائے گا، یہ حکم اصنح قول کی بناء پر دیا گیاہے درنداس میں اختلاف بھی ہے بیہ سب حکم میں برابر ہیںاس کئے کہ مجبوری سب میں پائی جاتی ہے کہ جس طرح کنویں کے آس پاس بکریاں لائی جانے کی ضرورت ہے اس طرح اونٹ اور گھوڑے اور گائیں بھینس بھی ضرورت ہے لائی جاتی ہیں اور ان ہے بھی گو ہراور لہید ہوتی ے، یہ حکم اگر چہ جنگلوں کے حکم کے بارے میں ہے لیکن حکم کے اعتبار سے ان کنویں کی کوئی خصیو عیت نہیں ہے کیونکہ ضرورت اور مجبوری جس طرح جنگلی تنویں میں پیش آتی ہے ای طرح آبادی کے تنویں میں بھی آتی ہے یہ بات فیآد کی ہندیہ میں موجود ہے اور التعبین میں بھی ہے اور یہی سیج ہے کیونکہ ضرورت بھی شہروں میں بھی در پیش ہوتی ہے جیسے عسل خانے ادر مسافر خانے وغیر ہیں ،محیط السر نھسی۔

وفي شَّاه تبعر في المحلب بعرة اوبعرتين ِ قالوا يرمي البعرة.....الخ

دود ھ دو ہتے وقت اگر ہر تن کے اندرا کیک دو میٹکٹی بکری کی گر جائے تواس کے بارے میں مشائخ نے کہاہے کہ وہ پھیٹک دی جائے اور دورہے پی لیا جائے کیونکہ اس صورت میں مجبوری ہے، یہ اس لئے کہ بکریوں کی عام فطرت ہے کہ ان کاوودھ نکالتے وقت وہ مینکٹی کرتی ہیں اس لئے جس دو ہن میں دورہ دوبا جاتا ہے اگر اس کی مینکٹی گریڑے تو مشاک نے کہا ہے کہ اس د و ہن ہے مینکٹی زکال کر پھینک دی جائے اور دود ھے استعمال میں لایا جائے ، م، کیکن میسوط شخ الاسلام میں ہے کہ ریہ تھم اس وقت ہے کہ اس وقت مینگنی کے بھوٹے بغیر اور اس کارنگ بدلے بغیر وہ مینگنی نکال کر بھینک دی گئی ہو ، د۔

میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اس حبکہ لفظ محلب کے یہی معنی لئے جائیں لینی وو بنے وفت کمری کی ایک وومینگنی پڑگئی ہو،اس وقت کے علاوہ دوسرمے وقت میں ابیابونے سے معافی شہیں ہوگی، النہر۔

و لا یعفی القلیل فی الاناء علی ماقیل، لعدم الضرورة .....الخ لینی برتن کی صورت میں تھوڑی مقدار بھی مینٹنی کی معانبے تہیں کی جائے گی اس بناء پر جو بتاوی گئے ہے کہ اس کی خاص مجوری نہیں ہے، کیونکہ برتن کوڈ ھک کرر کھنا ممکن ہے اس لئے اگر برتن میں اتنی تھوڑی ہی ٹبھی مینگنی پڑجائے کہ جس کود کھھنے والاتھوڑی سمجھے تو بھی دویانی ناپاک ہو گاادر وہ گندگی معاف نہ ہوگی کیونکہ ابو حنیفہؓ ہے روایت ہے کہ ہر تن بھی ایک دومینتگنی کے انداز میں کنویں کے حکم کے مانند ہے بید بظاہر دودھ کی صور ت میں ہے اور اس ردایت کے مطابق حکم کی بنیاد صرف مینگنی پر ہے اس لئے یہ لیبداور گوہر پر جاری نہ ہو گااور قلیل ہے بھی مرادایک دو کی حد تک ہے اور دوسرے قول میں ہرتن کے لحاظ ہے ہے کہ جس کودیجھنے والا تھوڑی مقدار خیال کرے مع۔اس جگہ دو کی قید اتفاقی ہے کیونکہ اس نے زیادہ و کا بھی یہی حکم ہے جبیہا کہ قیض وغیرہ میں مذکورہے اور مصنفیہ کے کلام ہے یہی بات ظاہر ہور ہی ہے واللہ تعالیٰ اعلم، م۔اگر دودھ میں مینگنی گر جائے اور اس وقت ڈکال کی جائے بھر بھی میٹکنی کارنگ آ جائے یا دیر ہے نکالی تو اس کااستعمال حائز نہیں ہو گا، الفتح، ہر تن میں تھوڑی

مقد ار معاف ہونے کی دلیل بیہ حدیث ہے کہ تھی میں اگر چوہامر گیا اور تھی جماہوا ہو تو چوہااور اس کے آس پاس کا تھی نکال کر بھینک دولیکن اگر بتلا ہو تواس کے پاس بھی نہ جاؤ، ف۔

فان وقع فيها خرء الحمام او العصفور لايفسده، خلا فا للشافعيِّ..... الخ

لیعن اگر کنویں میں کبوتروں یا گوراکیوں کی بیٹ گرجائے تو کنوال خراب نہیں ہوگالیکن امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ پانی ناپاک ہو جائے گا،ان کی دلیل میہ ہے کہ یہ بیب بد بو وار ہو جاتی ہے اس لئے مرغی کی بیٹ کے مشاہبہ ہوگی۔ خلاصہ کلام میہ ہے کہ غذا پیٹ میں جانے کے بعد دو طرح سے بدلتی ہے ایک صورت تو دورھ کی شکل میں ہو کرتھوں سے نکلتی ہے اور دو مرک صورت سے ہے کہ لید اور بیٹ وغیر ہ کی طرح بد بو وار اور گند کی ہو جاتی ہے لہذا میہ بد بو دار ہو جانے میں کبوتر کی بیٹ بھی مرغی کی بیٹ کے مانند نایاک ہوئی اور مرغی کی بیٹ بالا تفاق نایاک ہے تو یہ نایاک ہوگی۔

ولنا اجماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد مع ورود الامر بتطهيرها واستحالته الى نتن رائحة، فاشبه الحمأة، فإن بالت فيها شاة نزح الماء كله عندابي حنيفة وابي يوسف، و قال محمد لاينزح الا اذا غلب على الماء، فيخرج من ان يكون طهورا، واصله ان بول مايؤكل لحمه طاهر عنده، نجس عندهما، له ان النبي عليه السلام امر العزنيين بشرب ابوال الابل والبانها

ترجمہ: -اور جاری دکیل یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے عسل خانوں اور مسجدوں میں کبوتروں کے رکھنے پر حالا نکہ
ان مقامات کوپاک رکھنے پر حدیث میں تاکید ہے اور اس کی غذائیت بدل کر بد بودار نہیں ہوتی ہے لہذا یہ پانی کی کچڑ اور اس کی
سیاہ مٹی کے مشابہ ہے اب آگر کنویں میں کوئی بکری پیشاب کردے تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک کل پانی نکالا
جائے گالیکن امام محد نے فرمایا ہے کہ پانی نکالنا بھی ضروری نہیں ہے بال اس دفت میں ضروری ہے جبکہ پانی پر پیشاب غالب
آجائے اس وقت پانی کی صفت دوسرے کوپاک کرنے کی ختم ہو جائے گی اور اس تھم کی اصل ہے کہ امام محد کے زدیک ایسے
جانور کا پیشاب پاک ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے لیکن شخص نے نزدیک ناپاک ہے، امام محد کی دلیل میہ ہے کہ رسول اللہ
علیجہ نے قبیلہ العر نین کو اد نول کے بیشاب اور ال کا دودھ بینے کا تھم دیا تھا۔

"مالیہ نے قبیلہ العر نین کو اد نول کے بیشاب اور ال کا دودھ بینے کا تھم دیا تھا۔"

## توصیح: کنوی میں بکری کا پیشاب مل جانا

ولنا اجماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد مع ورود الامر بتطهيرها .... الخ

رافتناء) کی چیز کاف خیرہ کرنااور پالناہماری ولیل ہے ہے کہ مؤمنین لینی صحابہ اور تابعین کا عملی طور سے یہ اہتماع ہے کہ مجدوں میں کبوتر پالنے تھے (لیعنی وہاں ہے بعگاتے نہیں تھے) حالا نکہ مجد کے پاک رکھنے کا حکم موجود ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں نے کبوتروں کے رہنے پر مجد حرام میں بیٹار کبوتر پائے مسلمانوں نے کبوتروں کے رہنے پر مجد حرام میں بیٹار کبوتر پائے جاتے ہیں اوراس پر علاءاور صحابہ کرائم میں سے کس نے بھی اس پر نابیندگی کا اظہار نہیں کیا حالا نکہ کبوتروں کا بیٹ کرنااوراس کسے گئی گذرگی کا بھیلناسب کو معلوم ہے، جبکہ مجدوں کے پاک رکھنے کا حکم حضرت عائش کی روایت کردہ حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ علیق نے گھروں میں بھی معجدوں کے بیانے اور اس کے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ روایت ابن حبان اور اور ایک کے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ روایت ابن حبان اور اور ایک کے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ روایت ابن حبان اور اور ایک کے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ روایت ابن حبان اور اور ایک کے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ روایت ابن حبان اور اور ایک کے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، اور گور ہیہ کی بیٹ بدر جہ اور گیا کہ کہ مقر ت سمرہ ہے ۔ حضر ت سمرہ ہے ۔ مقع۔

واستحالته الى نتن رائحة، فاشبه الحمأة .....الخ

ان جانوروں کی میٹ غذاہے بدل کر جو ہوتی ہے اس میں بدبو نہیں ہوتی ہے لیعنی زیادہ بدبو نہیں ہوتی اگر چہ تھوڑی سی

ہوتی ہے، الہداد، اس لئے ان کی ہیٹ مرغی کی ہیٹ کے مانند نہیں ہے اور یہ بیٹ اس سیاہ مٹی کے ہر اہر ہوگئی جوپانی کی تہہ میں جم جاتی ہے، (المحصنة حاکے فتح کے ساتھ ہمعنی سیاہ مٹی) لیخی ایک قشم کی معمولی سی بد ہو ہوتی ہے جیسے کہ امام شافعی کے نزدیک منی کے نکلنے میں بد ہو ہوئی ہے اس کے باوجود امام شافعی اس کوپا کہ کہتے ہیں اس طرح کبوتر اور گوریہ کی ہیٹ میں بھی ہوتی ہے، نہایہ ،اور یہی حکم اصح قول میں شکار میر ندول کی ہیٹ کا بھی ہے کیونکہ ان ہے بچنا تقریبانا ممکن ہے، چوہے کے پیشاب کی وجہ ہے کنویں کے پالی کو خالی کرنا کوئی لازم نمبیں ہے بہی اصح قول ہے جیسا کہ الفیض میں ہے، د۔

میں متر خَم کہتا ہوں کہ چوہے کا بُیٹاب ناپاک ہے، م، بیٹاْب کی چھوٹی چھوٹی چھنٹیں جوسوئی کے ناکے کے برابر ہوںیا ناپاک غبار کنویں میں گرنے ہے اس کاپانی خالی کر دینالازم نہیں ہے کیونکہ دونوں معاف ہیں، ت، د، چھادر کا بیٹاب ادراس کی بیٹ پانی ادر کپڑے کو خراب نہیں کرتی ہے قاضی خالن، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ وہ پاک ہیں یاناپاک ہیں نجاست خفیفہ کے ساتھ اس مسئلے کو مصنف ؓ نے اس طرح ذکر کیا ہے۔

فان بالت فيها شاة نزح الماء كله عندابي حنيفة وابي يوسف الخ

لیعن اگر بکری نے کئویں میں پیشاب کر دیا تو امام ابو حنیفہ کے زو کیک کل پانی نکالناہو گااس کے بغیریانی پاک نہ ہو گااس سے معلوم ہوا کہ نجاست خفیفہ کے گرنے ہو گااس سے بھی کئویں سے سب پانی نکالنالاز م ہو تاہے اور امام محدؓ نے فرمایا ہے کہ جب تک پانی پر بیشاب غالب نہ آجائے۔

' آس وقت تک پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ غالب آنے کی صورت میں پانی کی اصل صفت طہور ہونے کی ختم ہو جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ پانی خود تو پاک رہے گا مگر اس سے دوسرے کوپاک کرنے کی صفت ختم ہو جانے کی وجہ سے کل پانی نکالا جائے گا تا کہ اس میں پھر سے دوبار ہپاک کرنے کی صفت پائی جائے، اس مسئلے کا یہ اختلاف ذراس ایک بنیادی اختلاف کی بناء پر ہے اور رہے۔ '

واصله ان بول مايؤكل لحمه طاهر عنده، نجس عندهما ... الخ

واصلہ ان ہول المخ ،اور وہ بنیادی اختاف ہیہ ہے کہ اہام محمدٌ کے نزدیک جس جانور کا گوشت کھایا جا تا ہے اس کا پیشاب بھی پاک ہے لیکن بقیہ دونوں ائمہ لینی اہام اعظمؒ اور اہام یوسٹؒ کے نزدیک تاپاک اس لئے ان دونوں حضرات کے نزدیک بکری کے چیشاب کرنے سے کنوال تاپاک ہو جائے گا اور اہام محمد کے نزدیک تاپاک نہ ہو گا البنۃ جو نکہ پیشاب مطلق پانی نہیں ہے اس لئے جب دوپائی پر غالب ہو گا توپائی کے اندر پہنے سے جو صفت طہور ہونے کی یعنی دوسری چیز دل کے پاک کرنے کی تھی اب باتی نہیں رہے گی لیکن پانی کے برابر ہو تو احتیاط کا تقاضا ہے ہے کہ اس پانی کو بھی طہور نہ کہا جائے ، م۔

له ان النبي عليه السلام امر العرنيين بشرب ابوال الابل والبانها.... الخ

امام محمد کی دلیل میہ ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے قبیلہ عرینہ کواونٹ کے پیشاب اور دودھ بینے کا عظم فرمایا تھااس وقت جبکہ ہیں اور سلمان ہوئے اور وہاں کی ناموافق آب ہوا کی وجہ سے بیار پڑگئے تھے، (عربینیہ عین کو پیش اور زبر کے ساتھ) یہ قبیلہ ہے ای کی طرف نسبت کرتے ہوئے آسانی کے لئے عرفی کہتے ہیں اور ای کی جمع عربین ہے، احادیث میں یہ قصہ بہت طویل ہے اس حدیث کو ائمہ صحاح سنہ نے روایت کیا ہے اس سے استدلال کی صورت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نے اس حکم کے اندر پیشاب اور دودھ کو ذکر کیا حالا نکہ رسول اللہ علیہ کی میں اللہ کے اندر پیشاب اور دودھ کو ذکر کیا حالا نکہ رسول اللہ علیہ بھی بھی ناپاک چیز دیں کے پینے کا حکم نہیں فرماتے تھے آگر یہ پیشاب ناپاک ہو تا تو آپ علیہ تھے اسے پینے کا حکم کس طرح فرماتے۔

اس موقع پراگر بیاعتراض ہو کہ اس کے ناپاک ہوتے ہوئے بھی تندر سی حاصل کرنے اور مجبور کی کی وجہ ہے یہ حکم دیا

ہو تواس کا جواب یہ ہے کہ حرام چیز میں قدرتی طور سے شفاء نہیں ہے چنانچہ طحاویؒ نے ایک مر فوع روایت کی ہے کہ رسول
اللہ علیہ کے شراب کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ بیاری ہے شفاء نہیں ہے اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہے روایت
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نجس چیز میں یاحرام چیز میں شفاء نہیں رکھی ہے یہ طحاوی کی روایت ہے، مع، اسی طرح حضرت ابوالدر داء
کی صدیث جوابوداؤد میں ہے اس میں کہا ہے لا تنداووا بحوام لین تم کسی حرام چیز سے دوامت کروای روایت کی اصل صحیحین
میں ہے اسی طرح ایک موقع پر آپ علیہ نے شراب ہے علاج کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ نے جواب میں فرمایا
لیس بدواء و افکنہ داؤ لینی وہ دوا نہیں بلکہ بیاری ہے، یہ روایت مسلم، ابوداؤداور تر نہ بی نے بیان کی ہے، حضرت ابو ہر برہ شرفایا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یہ روایت ابوداؤداور تر نہ کی کو منع فرمایا ہے، یہ روایت ابوداؤداور تر نہ بیان کی ہے، یہ روایت ابوداؤداور تر نہ بیان کی ہے، یہ روایت ابوداؤداور تر نہ بیان کی ہے، یہ روایت ابوداؤداور تر نہ بیان کی ہے، یہ روایت ابوداؤداور تر نہ بیان کی ہے، یہ روایت ابوداؤداور تر نہ بیان کی ہے، یہ روایت ابوداؤداور تر نہ بیان کی ہے، یہ روایت ابوداؤداور تر نہ بیان کی ہے، یہ روایت ابوداؤداور تر نہ بیان کی ہے، نہ بیان کی ہے، یہ روایت ابوداؤداور تر نہ بیان کی ہے، نہ بیان کی ہے، یہ روایت ابوداؤداور تر نہ بیان کی ہے، نہ بیان کی ہے، یہ روایت ابوداؤداور تر نہ بیان کی ہے، نہ بیان کی ہے، بیان کی ہے، نہ بیان کی ہے، نہ بیان کی ہے، نہ بیان کی ہے، نہ بیان کی ہے، نہ بیان کی ہے، نہ بیان کی ہے، نہ بیان کی ہے، نہ بیان کی ہے، نہ بیان کی ہے، نہ بیان کی ہے۔ ابوداؤداور تر نہ بیان کی ہے، نہ بیان کی ہے۔ نہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے تو ایک ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان کی ہے کہ بیان

ولهما قوله عليه السلام استنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه من غير فصل ولانه يستحيل الى نتن و فساد فصار كبول والايؤكل لحمه و تاويل ماروي انه عرف شفاؤهم و حيا .

ترجمہ: - شیخین کی دلیل میہ مدیث ہے رسول اللہ علی کا فرمان ہے بیشاب ہے دورر ہے کی کو شش کرو کیونکہ قبر کا اکثر عذاب ای وجہ سے ہوتا ہے،اس حدیث میں کسی قسم کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئے ہے، شیخین کی دوسری دلیل ہے بھی ہے کہ ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب گندگی اور بد بوے بدل جاتا ہے لہذاان جانوروں کا پیشاب ان جانوروں جسیا ہو گیا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے،اور اہام محد کی بیان کروہ حدیث کی تاویل میہ ہے کہ وقی کے ذریعے رسول اللہ علی کے ہوگی۔ بات بتادی گئی تھی کہ ان لوگوں کی صحت اس کے ذریعے ہوگ۔

تُوضَّحُ: - ولهما قوله عليه السلام استنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه.....الخ

اور الن دونوں لینی شیخین کی دلیل بیر حدیث ہا استنز ہوا النج کہ پیٹاب ہے پاک صاف رہنے کی کوشش کرو کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ ہے ہوتا ہے، یہ دوایت حضر ست ابو ہر برہ ہے دار قطنی ہیں ہے گر ضعیف ہا اور حضر ست انس کی حدیث میں لفظ استنز ہو اکی بجائے تنز ہوا آیا ہے اور بیر حدیث محفوظ اور مرسل گر ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے سب بہتر وہ روایت ہے ہو حاکم نے دوایت کی ہے کہ اکثر عذاب الفیر من المبول لینی اکثر و بیشتر قبر کا عذاب بیشاب کی وجہ ہے، طبر انی اوز سیمتی و غیرہ نے کہ دوایت بیان کی ہے اور اس پر سکوت اختیار کیا ہے، اس حدیث کو استد لمال میں لانے کی وجہ طبر انی اوز سیمتی و غیرہ نے استنز ہوا فرماتے وقت بیشاب سے نیخ کا تھم دینے میں کسی سم کی تفصیل بیان نہیں فرمائی ہے ہی ہویا غیر ماکول اللہ میں المحم، لہذا ہر طرح کے بیشاب سے کہ دو پیشاب آدمی کا ہویا جانور کا، اور وہ جانور ماکول اللحم میں ہے ہویا غیر ماکول اللہ میں الف لام ہونے کی وجہ سے بھی ہر قسم کے پیشاب کو عام ہوگا۔

تائ الشريعہ نے اپی شرح ميں فرمايا ہے كہ تنز هوا عن الافقدارية جملہ تو لغت كے محاورے كے مطابق ہے كيكن است هوا كاللہ الكرائل وايت كو صحح مان ليس تو كہنا ہوگا كہ يہ باب الاستفعال باب تفعل كامشارك ہے، عين في نيس بايا كيا لئرائل وايت ميں لفظ تنز هوا ہے جيباكہ ہم نے پہلے بيان كروياہے، مع

وٍلانه يستحيل الى نتن و فساد فصار كبول ها لايؤكل لحمه.....الخ

سیخین کی بید دوسر می دلیل ہے کہ ماکول اللحم جانور کا بیشاب بھی بدل کر بدبودار اور گندہ ہوجاتا ہے لہذا ماکول اللحم جانوراور غیر ماکول اللحم جانور دونوں کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں آیا یعنی دونوں کا پیشاب برابر ڈابت ہوا۔ معمد المدر میں مدرور فرمین میں میں میں میں میں ایک اس میں ایک کوئی فرق نہیں ایا یعنی دونوں کا پیشاب برابر ڈابت

و تاويل ماروي انه عرف شفاؤهم وحيا.....الخ

امام محد نے جو حدیث بیان کی ہے اس کی تاویل اس طرح ہے کہ پیشاب کے ناپاک ہونے اور عام قاعدے کے مطابق ناپاک چیز کاسفید نہ ہونے کے باد جود اس ناپاک چیز کو استعال کرنے کا حکم آپ نے دیا ہے وہ اس لئے کہ خصوصیت کے ساتھ آپ علی کو جی کے ذریعے بیہ بات بتادی کی تھی کہ فی الحال ان کی شفاء اس پیشاب میں مقدرے بعنی اون کا پیشاب اور اس کا دو وہ ہی ان کے لئے مفید ہو سکتا ہے اس بناء پر آپ نے یہ حکم دیا تھا اور اب اس طرح بھین کے ساتھ وہ جی کے ذریعے یہ بات معلوم نہیں ہو سکتا ہے اور یہ چیزیں دوا معلوم نہیں ہو سکتا ہے اور یہ چیزیں دوا کے طور پر استعمال نہیں کی جاسکتی ہیں۔

متر جم کا کہناہے کہ اس کا جواب عینی نے اوپر لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیز وں بیس شفاء نہیں رکھی ہے اس لئے ناپاک چیز کے پینے کا حکم نہیں ہو سکتاہے، یہ معلوم ہو ناجاہئے کہ ناویل ضر درت کے مطابق کی جاتی ہے اور معارضہ قوت کے مطابق تعنی ناویل اور معارضہ میں فرق ہے اس جگہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عر نین کی صدیث بہت صحیح اور اعلیٰ درج کی قوی ہے کیو مکہ صحاح ستہ سب اس پر متفق ہیں اور سمھوں میں اس بات پر انفاق ہے اور کسی روایت کے صحیح ہونے کا اعلیٰ درجہ بی ہے اس بناء پر اس روایت کو دلیل میں پیش کرنے کی وجہ بھی معلوم ہوئی اور اس کی قوت کا بھی اندازہ ہوا۔

اوراستنز ہوا عن البول کی حدیث اول توضیف ہو ورندانتہائی کم درجہ کی صحیح ہے پھر اس سے استدلال کرنے کی سے وجہ کہ اس بیل عموم ہے یہ بھی ضعیف ہے حالا تکہ اس بات کا اختال ہے کہ اس کے اندر عموم مروانہ ہو بلکہ وہی خاص جانور مراو ہوں اس کے علاوہ دو سر ی حدیث بیں ہے کہ رسول ہوں اس کے علاوہ دو سر ی حدیث بیں ہے کہ رسول اللہ علیہ اس کے علاوہ دو سر ی حدیث بیں ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اس کے حدیث بیل ہے گئرے اور فر بایا کہ ان دونوں پر عذاب ہور ہاہے پھر یہ عذاب کی کہر وگناہ کی بہناء پر نہیں ہے بھر آپ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فر بایا کہ ان میں سے ایک کی دجہ کان چستنز ہ عن البول المخ لیمن نہیں ہوا تھا اور بعض روایت میں بجائے لاختیز ہے کہ دواستنز نہیں کرتا تھا یعن پیشاب سے ایک آئی فتم کا استز ہ اور بچاؤ مقصود ہے کہ وہ استخار نہیں کرتا تھا یعن پر دہ نہیں کرتا تھا یعن کے بدائے کی جہنوں ہو تہ ہوئی ہوئی ہوئی ہے ،اور دوسری دلیل جو بد بواور گندگی سے پیشاب کے بدائے کی حدود ہوتے سے سال وقت ممکن ہے کہ بد بواور فساد حد در جے پر ہو جیسا کہ اوپر گذر گیا اس کے علاوہ نص کے موجود ہوتے ہوئی سے رہوئے قیاس کرنا درست نہیں ہوسکا ہے۔

البنتہ ایک بات اور قابل غور ہے کہ یہ عر نین کاگر وہ ازلی بدبخت گر وہ تھا کہ جب وہ اپنی بیاری ہے اچھا ہو گیا تووہ مرتد ہو کر وہاں ہے بھاگ نکلا اور بھاگتے وقت چرواہوں کی آتھ جس پھوڑ کر ان کو قتل کر دیا جیسا کہ اصل روایت میں ان باتوں کی تصر موجود ہے لہٰذاایسے تالا نک اور نجس لوگوں کے علاج کے طور پر وحی الہی کے ذریعہ بی نجس سے علاج مقدر کیا گیا ہو، یہ باتیں اگر چہ طاہر اشرعی قواعد کے بحث میں نہیں آسکتی ہیں لیکن تاویل ان کی ہو سکتی ہے جیسا کہ نہ کور ہوا۔

اس کے بعد اس متر جم کو یہ معلوم ہوا کہ کائی میں عرفی کافری اس طرح دوانجس چیز ہے ہوئی اس پر ہمارے خیال اور اس جواب میں موافقت پائی جانے کی بناء پر اللہ کی حمد ادا کر تاہوں، اس کے علاوہ چو نکہ یہ مقام اختیار کا ہے اس لئے ایسے جانور کے بیشاب کے بارے میں احتیاط کا تقاضا بھی ہے کہ اے نجاست خفیفہ قرار دیا جائے اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے صاحب ہدائی نے اس مسئلے میں امام محد کے قول کو متن میں اس لئے داخل کیا ہے کہ ظاہر ان کی دلیل میں قوت ہے اگر چہ نہ ہا اور عمل اور احتیاط کا قول وہی ہے جو شیخین کا قول ہے اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوگی کہ در مختار میں فیض ہے جو یہ قول نفر کیا ہے کہ انسان کی دلیل کے اعتبار نفول ہے اس سے بھی پینا ہے کہ اول جائے، دلیل کے اعتبار سے بھی پینا ہے کہ داخل ہے اس سے بھی پینا ہے اس سے بھی پینا

ضرور ی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ چوہا کی انیا جانورہے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا گر بکری کا گوشت تو کھایا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ اس میں گندگی اور بد ہو بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے چو تھی اگر پائی کے بیالے پر سے ہو کر گذرے تو چو نکہ ایسی حالت میں وہ اکثر بینیٹاب کر تا ہوا بھا گیا ہے اس لئے موقعہ پر بھی اس کے پیٹاب کے ہونے کے احمال کی بناء پر بیالے کے پائی کے نجس ہونے کا حکم شرح طحادی کے حوالے سے ذکر کیا جا چکا ہے للبذا اصح قول میہ ہے کہ ایسے حکم پر اعتبار نہ کیا جائے اب رہی یہ بات کہ وواکے طور پر اونٹ یا بکری کا بیپٹاب استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں توصاحب ہدائیے نے اس کا جواب آئندہ دیا ہے۔

ثم عند ابي حنيفة لايحل شربة للتداوي لانه لايتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة وعند ابي يوسف اه يحل للتداوي للقصة و عند محمد يحل للتداوي وغيره لطهارته عنده

ر جمہ: -پھر ابو صنیفہ کے نزدیک علاج کی غرض ہے ماکول الملحہ جانور کا پیشاب بیتا جائز نہیں ہے کیونکہ ایسے مریض کوایسے جانور کے بیشاب میں شفاء کا یقین حاصل نہیں ہوتا لہٰ السے حرام ماننے سے اعراض اور اختلاف نہ کیا جائے اور امام ابویوسٹ کے نزدیک عرنین کے قصے کے پیش نظراس سے علاج کرنا صحیح ہوگااور امام محمد کے نزدیک چونکہ یہ پاک ہے اس لئے اس سے علاج کرنا اور دوسر سے کا موں میں بھی استعمال کرنا حلال ہوگا۔

تو صليح: - كنو ميس ميں چوہے كا بييثاب كر جانا جن جانور

#### کا کوشنت کھایاجا تا ہے ان کے بیبٹا ب سے دوا

ثم عندابي حنيفة لايحل شربة للتداوي....الخ

ابوصنینہ کے نزدیک ایسے جانور کا پیشاب پینا جن کا گوشت کھایا جا تا ہے دوا کے طور پر بھی طال نہیں ہے کیونکہ اسے شفاء
کا حاصل ہونا نیٹنی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ علیا ہے کو جی خرریدی گئی تھی اور اب کسی کودجی کے ذریعے خبر نہیں دی
جاسکتی ہے اس لئے اس پر قیاس کرتے ہوئے کسی دوسرے کو اس کے پینے کی اجازت نہیں دی جاسکتی اور اس بناء پر ایسے جانور کو
ناپاک جان کر اس سے منہ نہیں موٹرنا چاہئے، علیموں نے اگر اس کے استعمال کی اجازت بھی دی ہو جب بھی اس پر یفنین کا مل
نہیں ہوسکتا ہے اور وہ ججت قطعی نہیں ہوسکتی ہے اس لئے ایک حرام چیز کے استعمال کی کس طرح اجازت وی جاسکتی ہے، اس
سے بید بات معلوم ہوگی کہ در الختار میں جو یہ قول نفل کیا ہے کہ ''فوٹی اس پر ہے کہ جب حرام چیز میں شفاء کا ہونا کسی طرح

وعندابي يوسفُّ يحل للتداوي للقصة.....الخ

اورامام ابو یوسف کے زردیک ایسے بیشاب کا استعمال دواو علاج کی غرض سے جائز ہے کیونکہ اس کا فاکدہ عرفین کے قصہ سے معلوم ہو چکاہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ علی کے لوتو وسی کے ذریعہ سے بات بنادی گئی تھی کہ عرفین کی شفاءاس بیشاب میں ہے گراب تو یہ بات باقی نہیں رہی، ہال اب صرف یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حکیموں کی غالب رائے یہ ہے کہ اس سے فاکدہ ہوگاور یہی غالب رائے اس کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔

و عند محمد يحل للتداوي وغيره لطهارته عنده.... الخ

اور امام محمدٌ کے نزدیک چونکہ بمری وغیرہ کا پیشاب پاک ہے اس سے علاج کرنے کے لئے ہی نہیں بلکہ دو سرے کا موں میں بھی اس کا استعال کرنا در ست اور صحیح ہوگا، گر میں متر جم کہتا ہوں کہ بالفرض ایسا بیٹا بیاک بھی ہو پھر بھی اس کا بینا مطلقا جائز اور صحیح نہیں ہو سکتا ہے جیسا کہ مستعمل پانی کو پاک مانا گیاہے پھر بھی اس کا بیٹا مکر دہ ہے، م، اس طرح گدھی کا دورہ اگر چہ بالا نفاق پاک ہے مگر اس کا بینا طال نہیں ہے، ملتقط میں ہے کہ گر ھی کادودھ اور ذرئے کے بعد اس کا گوشت اور اس کی چرلی، ہڈی بھی بالا نفاق پاک ہے مگر کھائی نہیں جاتی ہے، ع، جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب بیٹنی طور سے جاروں اماموں کے علاوہ دوسرے علاء کے نزدیک بھی مجس ہے، اور ابن المن نڈرٹ نے آدمی کے پیشاب ناپاک ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، داؤد ظاہری کے نزدیک مچھوٹے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے بین منزدیک مجھوٹے بیٹا ہے کہ بیشا ہے کہ دوسرے علاء کے نزدیک پیشاب کے ناپاک ہونے میں جھوٹے بڑے سب بر ابر ہیں، مے، بچاگر لڑکا ہو تو وہ جب تک صرف دو دھ بیتا ہو تو ظاہری احادیث کے پیش نظر وہ زیادہ ناپاک نہیں ہے اور لڑکی ہو تو تا یاگ ہے، ہمارے ندہ ہب میں جھوٹے برے سب بر ابر ہیں، م۔

عینیؒ نے کہا ہے کہ جب گدھی کے دودھ ہے جو کہ بالا تفاق پاک ہے اس سے بالا تفاق علاج کرنا جائز نہیں ہوا تو اس شراب سے جس کے ناپاک ہونے پر سب کا جماع ہے بدرجہ اولی علاج درست نہیں ہو گالبتہ قاضی ابوالطیب شافعیؒ نے رہید اور داؤد ظاہری سے اس کے پاک ہونے کا قول نقل کیا ہے ، نوویؒ نے کہا ہے کہ آیت کی ظاہری دلالت سے اس شراب کے ناپاک ہونے کا حکم دیا جائے ، اس غلیاک ہونے کا حکم دیا جائے ، اس غلیاک ہونے کا حکم دیا جائے ، اس غلیاک ہونے کا حکم دیا جائے ، اس کے نجاست غلیظ ہونے کا حکم دیا جائے ، اس پائی پر قیاس کر کے جس میں کتے نے منہ سے لعاب ڈالا ہو، میں متر جم سے کہتا ہوں کہ شراب کے ناپاک ہونے کی روایت سیجے نہیں ہوچکا ہے اس کے داؤد ظاہری کی مخالفت اس کے لئے نقصان دہ نہیں ہے اور رہید ہے اس کے پاک ہونے کی روایت سیجے نہیں ہے ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع ۔ ، مع

اب بیربیان کہ کنویں میں جانور کے مرنے سے کیا تھم ہو گا تواس سلسلے میں نیہ احکام آئے جیں کہ اگر بغیر خون والا پانی کا جانور پانی میں مر جائے توپانی ڈپاک نہیں ہو گا جیسا کہ گذر چکاہے پھر یہ بات بھی معلوم ہو پکی ہے کہ پانی کو وہی جانور ٹاپاک کر ٹاہے جس میں خون موجو و ہو تیعنی وہ پانی والانہ ہو ایسا جوپانی ہی میں رہتا ہو اور و ہیں انڈے بیچے دیتا ہو تو جب خون والا جانور کنویں میں مر جائے تواس کی دوصور تیں ہو گئی کہ وہ پھولنے اور پھٹنے سے پہلے فکلاہے یا پھولنے پھٹنے کے بعد فکلا ہو یا کئویں سے باہر مر اگر کس طرح کنویں میں گر گیااور پھر کنویں سے اسے فکالا گیاچو نکہ ان میں سے ہر ایک کے احکام جد اجدا ہیں اس لئے مصنف ؓ نے ہر مسئلے کو تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے۔

و ان ماتت فيها فارة اوعصفورة اوسودانية او صعوة اوسام ابرص نزح منها عشرون دلوا الى ثلثين بحسب كبر الدلو وصغر ها يعنى بعد اخراج الفارة لحديث انس أنه قال فى الفارة اذا ماتت فى البير واخرجت من ساعة ينزح منها عشرون دلوا والعصفورة ونحوها تعادل الفارة فى الجئة فاخذت حكمها و العشرون بطريق الابجاب والتلثون بطريق الاستحباب فان ماتت فيها حمامة اونحوها كالدجاجة والسنورنزج منها مابين اربعين دلوا الى ستين وفى الدجاجة اذا ماتت فى البير ينزح منها اربعون دلوا هذا البيان الابجاب والخمسون بطريق الاستحباب

ترجہ: -اگر کنویں میں کوئی چو ہایا گوریایا بھجگایا مولایا چھکلی مرجائے تواس کوپاک کرنے کے لئے میں ڈول سے تمیں تک
نکالے جائیں، یہ اختلاف بالٹی کے چھوٹے یا بڑے ہونے کی بناء پر ہے بعنی مرے ہوئے جانور کے نکال دینے کے بعد، حضرت
انس کی روایت کر دہ حدیث کی وجہ ہے جس میں کہا گیا ہے اس چو ہے بارے میں جو کنوئیس میں گر کر مرا ہواور فور آنکال دیا گیا
ہوکہ اس سے میں ڈول نکالے جائیں ہے اور چڑیا اور اس جیسے دوسر سے جانور جو جسامت میں چوہے کے برابر ہوں ان کو بھی
چوہے ہی کا حکم دیا جائے گاکہ میں ڈول تولائی طور سے اور تمیں ڈول استخباب کے طریقے پر ، اور اگر اس میں کوتریا اس جیسے جانور
جیسے مرغی اور بلی وغیر ہ تو چالیس ڈول اور بی طور سے اور جامع صغیر میں ہے کہ چالیس سے پچاس ڈول اور یہی قول اظہر
ہے ،اس حدیث کی بناء پر جوحضرت ابوسعید خدر گئے ہے مردی ہے کہ آپ نے اکہا مرغی کے بارے میں فرمایا تھا جو کوئیس میں

گر کر مرگئی تھی کہ اس بیں ہے چالیس ڈول نکالے جائیں اسے تولازی طریقے ہے اور پچاس استحباب کے طریقے ہے۔ تو ضیح : – گد ھی کا دود ہے ، بیچے کا ببیتا ب، کنوئئیں میں گرے اور مرے ہوئے چھوٹے جانور مشلاً چڑیا چھیکی وغیر ہ کا تھکم اور کبوتر اور مرغی وغیر ہ کا تھکم

و ان ماتت فيها فارة اوعصفورة اوسودانية او صعوة اوسام ابرص نزح منها....الخ

یہ تھم اس وقت ہے جبہ چو ہا ہمی تک بھولا پھٹانہ ہو، الحیط، اور کو میں میں گر کر چو ہامرے یا باہر سے مراہوا کسی طریقہ سے اس میں گر موائے تو بھی تھم میں کوئی فرق نہیں، اور یہی تھم باتی دو سر نے جانورول کا بھی ہے، ابھر، لیکن شرطیہ ہے کہ منہ سے بچھ خون نہ نگا ہواور نہ وہ زخی خون سے آلودہ ہو، جس کی تفصیل سامنے آر بی ہے، م، اگر چو ہے کی دم کاٹ کر کنو میں میں فال دی گئی تو سب پائی نکالا جائے گااور اگر کئی ہوئی جگہ پر موم لگا ہو تو بھی اتنابی نکالناہو گا جتنامالم جو ہے میں نکالنالازم ہے، الحوہرہ، اگر بڑی چیچر کی اس میں گر کر مری تو بھی ایک روایت میں میں سے تمین ڈول تک نکالنالازم ہے اور بڑی چیچکی میں میں تک ظاہر الروایة ہے، قاضی خان، بڑا ڈول سے مراد ہے جس میں دس رطل پائی آئے (ایک رطل بارہ اوقیہ یا چالیس تولہ کا ہو تا ہے) دس رطل کے وزن کا ہونا امام اسبحانی نے بیان کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بڑا ڈول سے مراد ہے کہ جس میں ایک صاح سے زیادہ پائی آئے، اور اگر بڑے جس میں ایک صاح سے کا دس رطل کے وزن کا ہونا امام اسبحانی نے بیان کیا ہیں ڈول سے برابر نکال دیا جائے تو بھی جائز ہوگا، مع، اب جبکہ کو تی سے ایک بی قیاس کو دخل نہیں ہے تو نہ کورہ تھم کس دلیل سے بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق مصنف تن میں ایک سے نہیں ہیں قو نہا ہے۔ نو نہ بھی تو نہ کورہ سے میں دلیل سے بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق مصنف تن فرمایا ہے:

لحديث انسٌّ انه قال في الفارة اذا ماتتِ في البير واخرجت من ساعته ينزح منها.....الخ

لین حضرت انس نے فرمایا اس وقت جبکہ کو کس میں ایک چوہامر گیااور اس وقت اسے نکال دیا گیا کہ کو کس ہے ہیں ڈول کال دے جائیں، ہمارے بزرگوں نے کہاہے کہ ہماری کو تاہ نظری کی بناء پراس دوایت کا ہمیں پند نہیں ملا، ف، اور چڑیااور اس کے مانند دوسرے جانور جو چوہ کے برابر اس کا تھم بیان کیاہے اس جگہ بید اعتراض ہو تا ہے کہ جب یہ مسائل نقل پر موقوف ہیں تو چوہ کے علاوہ دوسرے جانور ول کا چوہ پر قیاس کرتا کس طرح درست ہوا، جو اب یہ دیا گیا کہ جب کہ نقل ہے ایک مسئلے کی بنیاد متعین ہوگئ اس پر دوسرے جزئیات کو بیان کرتا درست ہوگیا جیسا کہ استصفی یہ دیا گیا کہ جب کہ نقل ہے ایک مسئلے کی بنیاد متعین ہوگئ اس پر دوسرے جزئیات کو بیان کرتا درست ہوگیا جیسا کہ استصفی اور مختارہ میں ہے اور بہتر جو اب بیر ہے کہ بید قیاس نہیں ہے بلکہ ولالۃ انس کے طریقے ہے یہ ادکام بیان کئے گئے ہیں۔ والعشرون النح ان میں ہیں ڈول تو وجو با نکالئے ہو گئے اور اس کے بعد وس زائد ڈول استحبابا نکالئے ہو گئے کیو تکہ مختلف روایتوں میں اس طرح تو فیق دی گئی۔

فان ماتت فيها حمامة او نحوها كالدجاجة والسنور نزج منها مابين اربعين دلوا .....الخ

اور اگر چوہوں سے جسامت میں بڑے جانور جو کبوتر ، مرغی اور بلی جیسے ہوں وہ گر کر مر جائیں تو ان کی وجہ سے چالیس یا پچاس ڈول تک نکالنے ہو نگے لیکن جامع صغیر میں امام محمد نے جوروایت کی ہے اس میں چالیس یا پچاس ڈول کاذکر ہے اور پہی قول اظہر ہے کیونکہ حصرت ابوسعید خدر کی سے روایت ہے جبکہ ایک مرغی کنوئیں میں گر کر مرگئی تو فرمایا کہ اس کنوئیں سے چالیس ڈول پانی کے نکال دئے جائیں اور یہ چالیس ڈول کی مقدار وجوبا ہے لیمی اسٹے نکالنے ضرور ی ہیں پھر مزید دس ڈول نکالنے ہو نگے استخبابا ، چونکہ استحباب کے واسطے اسمح قول یہی ہے کہ دس ڈول کافی ہوتے ہیں اس طرح چالیس پر دس زیادہ کرنے سے مجموعہ پچاس ڈول ہو گئے اور میدروایت اظہر ہے۔

ثم المعتبر في كل بيردلوها الذي يستقى به منها وقيل دلويسع فيه صاع ولونزح منها بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلواجازلحصول المقصود وان ماتت فيها شاة اوادمي او كلب نزح جميع مافيها من الماء لان ابن عباس وابن الزبير افتيابنز ح الماء كله حين مات زنجي في بير زمزم

ترجمہ: -پھر ہر کنوئیں کے گئے وہی دُول معتر ہوگا جس ہے اس کنوئیں ہے پائی نکالا جاتا ہو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ڈول معتر ہوگا جس ہے اس کنوئیں ہے پائی نکالا جاتا ہو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ڈول کے معتر ہوگا جس میں ایک صاغ پائی نکالا گیا جو بیس ڈول کے برابر ہو تو بھی جائز ہوگا مقصود حاصل ہو جانے کی دجہ ہے ،اوراگر کنوئیں میں کوئی بکری یا آدمی یا تمام جائے تو اس کنوئیں کا تمام پائی نکالنا ہو گااس لئے کہ حضرت عبد اللہ بن عبائ اور عبد اللہ بن ذہیں ہے گئے اس وقت جبکہ زمز م کے کنوئیں میں کوئی حبثی مرگیا تھا۔

# توضیح: اگر بکری یا آدمی یا کناکنو میں میں مرجائے

ثم المعتبر في كل بير دلوها الذي يستقى به منها ....الخ

مصنف اب اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ کنوئیں کے پاآک کرنے کے لئے کیے ڈول کا اعتبار ہوگا، تو فرمایا کہ ہر کنوئیں کے پاک کرنے میں اس ڈول کا اعتبار ہوگا جس ہے اس کنوئیں سے پانی نکالا جاتا ہو، کیونکہ اگر پاک کرتے وقت کسی اور ڈول کی قید گئی ہو اور اس کی تلاش کا علم ہو تواس سے دفت پیدا ہوگی اور لوگوں کو نکلیف ہوگی، اس سلسلے میں ایک ضعیف قول یہ ہے کہ ایساڈول معتبرے جس میں ایک صاع پانی آتا ہو۔

ولونزح منها بدلو عظيم ..... الخ

کہ اگر کو کیں ہے کی بہت بڑے ڈول سے پابڑے جس سے جس میں کو بیس پر موجود ڈول کے برابر میں ڈول پائی آتا ہو اور اس سے ایک ہی بار میں پائی نکال دیا جائے تو بھی جائز ہو جائے گا کیونکہ پائی نکالنا جتنا مقصود تھا آتا حاصل ہو جائے گا۔ اس موقع پر جوروا بیتیں پائی گئ ہیں وہ مختلف ہیں بعض روایت میں ہے کہ کل پائی نکالنا ہو گااس لے تمام روایتوں پر غور کرنے کے بعد اجتہد کو کے یہ کہ اس طرح پر کہ کوئی بھی جانور ہواگر بھولا بھٹانہ ہو تو مختلف صور توں کی بناء پر ہاس طرح پر کہ کوئی بھی جانور ہواگر بھول گیا اور اگر چھولا بھٹانہ ہو تو مختلف حسم کے لئے مختلف مقدار پائی کا لکالنا ہوگا وہ روایت مختصر طور پر اس طرح ہیں کہ مثلاً طحاوی نے حضرت علی ہے روایت نقل کی ہے کہ جبکہ چوہا کو تیس میں گر کر مر جائے تو کل پائی نکالا جائے گا، اس روایت کی اسناد سیجے ہواور عبدالرزائ کی روایت میں حضرت علی سے معلوم ہو تاہے کہ آپ نے یہ تکم اس لئے دیا جائے ہا، اس روایت کی جائو تیس ڈول نکا سے جس ڈول نکا سے جس ڈول کی روایت کی ہوایت میں مقول ہے کہ بڑے جے جیا بھی میں چالیس ڈول نکا سے جس ڈول نکا ہے واپیس ڈول کی روایت کی ہوایت کی ہوا ہے کہ برابر فرمایا ہے۔

شعمیؒ ہے پر ندوں اور بلی اور اس جیسے دوسر ہے جانور کے بارے میں حالیس ڈول نکالنے کی روایت ہے، ﷺ تقی الدینؓ نے

الم میں کہاہے کہ اس کی اسناد سیجے ہے،اور طبر انگی نے حماد این ابی سلیمان سے اس تھم کومر غی کے بارے میں روایت کیاہے، ابن ابی شیبہ نے حسن بھر کی اور ابن عباسؓ ہے جو ہے کے بارے میں چالیس ڈول کی روایت کی ہے، اور عبدالرزاںؓ نے دس ڈول کے قریب بھی نکالنے کے روایت کی ہے اس لئے ہمارے علماء نے بیس ڈول کو لازم مان کر اس پر مزید نصف بعنی وس ڈول کا استخبازیادہ کہا ہے، مفع، حسنؓ نے امام ابو حنیفہ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایسے جانوروں میں تقسیم کیا ہے لین بڑی چیچڑ کی اور چو ہے کے بیخوروں کو پائچ در جو سمیں تقسیم کیا ہے لین بڑی چیچڑ کی اور چو ہے کے بیچا دراس جیسے جانوروں میں تعلیم کیا ہے ڈول، اور کی ور اور کی ور اور ناختہ اور اس جیسے جانوروں میں تعلیم ڈول، اور می فی اور بلی اور اس جیسے جانوروں میں چالیس ڈول، اور آ دی اور کی اور ان جیسے بڑے جانوروں کے بارے میں کنو میں کا تمام پائی نکالنے کا تھم دیا ہے، سے تفصیل مبسوط، محیط، بدائع اور پنا تھے میں کم کی اور اس جیسے بڑے ہوں میسے بڑے بارے میں کنو میں کا تمام پائی نکالنے کا تھم دیا ہے، سے تفصیل مبسوط، محیط، بدائع اور پنا تھے میں خدکورے۔

قاضی خان ہیں ہے کہ در شان (قمری) تھم میں بلی کے برابرہے، جو جانور چوہے اور مرغی کے در میان ہو وہ چوہے کے تھم میں بلی کے برابرہے، جو جانور چوہے اور مرغی کے در میان ہو وہ مرغی کے در میان ہو وہ مرغی کے برابرہے یہی ظاہر الروایت ہے، النا تار خانیہ، اس طرح بمیشہ جھوٹے جانور کا تھا دیا جانہ ہو او جتنا موجود ہو بمیشہ جھوٹے جانور کا تھا دیا جاتا ہے، الجو ہر و، کنوئی سے جتناپانی نکالناضر ورکی تھا اگر ہر ونت اتناپانی موجود ہو اس کے بعد جب پانی اس میں آ جائے تو بقیہ مقدار کو نکالناضر ورکی نہیں ہے، الفتح، امام ابو یوسٹ سے اس کے بعد جب پانی اس میں آ جائے تو بقیہ مقدار کو نکالناضر ورکی نہیں ہے، الفتح، امام ابو یوسٹ سے مروک ہے کہ چار ہو ہے تک تھم ہیں مرغی کے ہر اہر ہے اور دس چرہے تک تھم ہیں مرغی کے ہر اہر ہے اور دس چرہے تھم میں کری کے ہر اہر ہیں۔

امام محمدؒ کے نزدیک آگر دو چوہے جسامت میں مرغی کے قریب ہوں تو چالیس ڈول نکانے جائیں، الفتح، اور اہام محمدؒ کے نزدیک دو چوہے میں الفتح، اور اہام محمدؒ کے نزدیک دو چوہے میں چالیس اور تین میں بھی چالیس ڈول نکالے جائیں، ع، د، آگر دو بلیاں ہوں تو بالا تفاق کل پانی نکالا جائے اور اگر ایک بلی ہے ساتھ ایک چوہا بھی ہو تو ایک بلی ہی کے برابر تھم ہوگا، جیساکہ تجنیس میں ہے، الفتح، ظاہر دوجو ہے ہوتو بھی یہ تھم ہوگا، م، تین چوہے سے پانچ تک بلی کے برابراور چھ ہوں تو بکری کے برابر، یہی ظاہر مذہب ہے، د۔

اگر جانورزندہ نکل آئے تو چوہے میں میں ڈول نکالنے مستحب میں اور بلی اور ایس مرغی جوبند ھی ہوئی نہ رہتی ہواور اس کی چو گئاس کے پنجوں تک پہنچتی ہواس میں چالیس ڈول نکالنے مستحب ہیں، کیونکہ ان جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے، اور اگر چھوٹی نہ رہتی ہو بلکہ بند ھی رہتی ہو تو اس میں پچھ نکالناضروری نہیں، یہ سب طاہر الروایت ہے، د، محیط، فقہاء نے اس بات کی تصر سے کی ہے کہ جب بھی استحبابا پی نکالا جائے ویں ڈول سے کم نہ کیا جائے، م۔

اگر چوہاز خی ہویااس کی دم گئی ہوئی ہویاوہ بلی ہے ڈر کر بھاگا ہو تو سب پانی نکالناجا ہے خواہ چوہاز ندہ نگلے یامر اہوا، ع، ف، ابور بہی حکم اس وقت ہے جب بلی کتے ہے اور بکری در ندہ ہے بھاگ کر گری ہو جیسا کہ الجوہر ومیں ہے، لیکن نہر الفائق میں بخت کی ہے منقول ہے کہ فتو گی اس کے خلاف ہے کیونکہ اس موقع پر شک ہے، و، وجہ سیر ہے کہ یہ جانورا کثر ڈر کے مارے پیشاب کردیا کرتے ہیں، ای لئے اکثر کو کلیہ کا حکم دیدیا گیاہے اور بہی اصلح ہے، م۔

وان ماتت فيها شاة اوادمي او كلب نزح جميع مافيها من الماء .... الخ

اگر کنویں میں بمری یا آدمی یا کتام جائے تواس کنوئیں میں جتنایاتی ہے سب نکالنا ہوگا،اس وقت کتے کامر ناشر ط نہیں ہے بلکہ اگر اس نے کنوئیں میں غوطہ کھالیا اور زندہ نکل آیا تب بھی سب پانی نکالنا ہو گااور یہی حکم ہر اس جانور کا ہے جس کا جھوٹا ناپاک ہے یا مشکوک ہے ،اور اگر اس کا جھوٹا مکر وہ ہو تو نکالنا صرف مستحب ہے ، بحری اگر زندہ نکل آئے تو دیکھنا ہوگا کہ وہ در ندہ ہے ڈر کر بھاگی تھی یا نہیں ،اگر ڈر کر بھاگی تو کل پانی نکالا جائے گا بخلاف امام محد کے قول کے ،ج۔

اگر جانور بکری کے برابر ہواور دوز ندہ نگل آیا ہوادر نجس العین نہیں ہواور اس پر نجاست بھی لگی ہوئی نہ ہواور اس نے

پائی میں منہ بھی نہیں ڈالا ہو تو سیح قول ہے کہ پائی ٹاپاک نہ ہوگا، النہیں، البتہ صرف تسکین قلب کے لئے دس ڈول نکالئے مستحب ہیں، قاضی خان، اور سیح ہے ہے کہ کتا نجس العین نہیں ہے، النہیں، ای طرح وہ تمام شکاری پر ندے اور در ندے جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے جب کنوئیں ہے زندہ نکل آئیں اور اس میں منہ نہ ڈالا ہو تو کنوال تاپاک نہ ہوگا، محیط السر خسی، اگر منہ ڈال دیا تو جھوٹے کا اعتبار ہے اگر جھوٹا تاپاک یا مشکوک ہو تو پائی نکالنا واجب ہے، التہیں، اور سیح یہ ہے کہ مشکوک میں واجب نہیں ہے، د، بلکہ جمہور کے نزدیک واجب ہے جیسا کہ نتج القدیر کے حوالے سے آئے گا، م، اور اگر تمروہ ہو تو مستحب ہو اور اگر جانوں ہو تو مسار آپائی نکالنا واجب ہے اگر چہ اس میں منہ نہ ڈالا ہو، التہ ہیں ، ادر اگر آدمی زندہ نکل آیا اور وہ محد ہے تھاتو جانس میں ڈول اور اگر اس پر عنسل لازم تھاتو میار اپائی نکالنا ہوگا، ج

تھا تو چاکیس ڈول اوراگراس پر عنسل لازم تھا تو سار اپانی نکالناہوگا، ج۔ مر دہ کا فر عنسل کے بعد بھی تاپاک ہے ،الظہیر ہے، مسلمان مر دہ عنسل سے پہلے پانی کو خراب کر دیتا ہے لیکن عنسل کے بعد نہیں،اور یہی ند ہب مختار ہے،التا تار خانیہ،جو بچہ ہوااگر وہ ردیا ہو تواس کے عنسل کے بعد پانی کے لئے وہ مفید نہیں ہے اوراگر نہ ردیا ہو تو یہ پانی کو خراب کر دیگا،اگر شہید تھوڑے پانی میں گرا تو مفید نہیں ہے ہاں اگر اس سے خون بہدر ہاہو تو مفید ہوگا، قاضی خان۔

لان ابن عباس وابن الزبير افتيابنز ح الماء كله حين مات زنجي في بير زمزم ..... الخ

آ دمی کے سلسلے میں کنوئیں کے خالی کرنے کا وہ تھم اس بناء پر ہے کہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن الزمیر ؓ دونوں حضرات بنے اس وقت جبکہ زمز م کے کنوئیں میں ایک حبشی گر کرمرگیا تھا تواس کے تمام پانی لکالنے کافتو کا دیا تھا۔

ُ واٹھٹی کے ابن عباس کافتو کی ابن سیرین ہے مرسلا اور ابن آئی شیبہ نے عطائے کے متصلار واپیتہ کیا ہے اور یہ اسناد صحیح ہے اور طحادیؒ نے بھی عطائے سے ابن الزبیر کافتو کی روایت کیا ہے اور وہ بھی اسناد صحیح ہے چنانچہ تقی الدینؒ نے اس اسناد کی صحت کا امام میں اقرار کیا ہے اور اس پر کسی قشم کا جرح نہیں سنا گیا ہے جیسا کہ ابن ہمائم اور عینیؒ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اس سے انکار کرنا ایک قشم کی ہٹ دھرمی ہے۔

واضح ہو گہ ایک روایت میں ہے کہ کنوئی میں ایک چشمہ رکن کی طرف سے آتا تھااور ابن الزبیر کی روایت میں ہے کہ حجر اسود کی طرف سے آتا تھا اس کے اندر سے چشمہ بھوٹا اسود کی طرف سے آتا تھا اس کے اندر سے چشمہ بھوٹا ہوا ہو این ہماریا نی بہادیا جائے گا، و، اور اگر کنوئیں میں ہوا ہو یانہ ہو، بہر حال یہ تفصیل کنوئیں کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر ملکہ ہو تو سار اپانی بہادیا جائے گا، و، اور اگر کنوئیں میں نائب ہو گیا تو کنوئیں کے ساتھ کا نائل دیے کے نائل دیے کے بعد کنوئیں کے تابع ہو کر اس کی لکڑی اور کیڑے کے بھی پاک ہونے کا تھم دیا جائے گا تو اس کنوئیں کے تابع ہو کر اس کی لکڑی اور کیڑے کے بھی پاک ہونے کا تھم دیا حائے گا۔

پھر کنوئیں گیا کی کا تھم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ساری چیز دل کے مثلاً ڈول، رسی چرخی، منڈیر، دیوار، ہاتھ سب کے پاک ہوجانے کا تھم ہوگا، محیط السر جس، اس کے مثل لوٹے کا دستہ جبکہ آد می کے ہاتھ میں بھیگی ہوئی نجاست ہواوراس نے اس دستہ کواس بھیگے ہاتھ ہیں بھیگی ہوئی نجاست ہواوراس نے اس دستہ کواس بھیگے ہاتھ سے پکڑلیا پھر ہاتھ پراس لوٹے سے پائی ڈالا تو تین بار پائی ڈالے تی جس طرح اس کا ہم پاک ہو گادستہ وغیرہ بھی پاک ہوجائے گا، مظلے وغیرہ بھی پاک ہوجائے گا، مظلے کے اندر شراب جو نبی سرکہ بن جائے گی دو مبھی پاک ہوجائے گا، بعضوں نے کہاہے کہ ڈول فقط اس کنوئیں کے حق میں پاک ہے دوسرے کنوئیں کے حق میں پاک ہوجائے گا، بعضوں نے کہاہے کہ ڈول فقط اسی کنوئیں کے حق میں پاک ہے دوسرے کنوئیں کے حق میں پاک ہے مان تمام صور توں میں پاک ہے دوسرے کنوئیں کے حق میں پاک ہے مان تمام صور توں میں ہے کہی صورت میں بھی کنوئیں کے بچڑکا ڈکالناواجب نہیں ہے کیونکہ آ غار داحادیث میں ضرف پائی ہی کے ذکالے کا تھم پایا گیا

ہے،الفتح، پانی نکالنتے ہوئے آخر میں پانی جب اتنا کم ہو جائے کہ اب ڈول آ دھانہ بھر سکے تواسی وفت کنوئیں کے خالی ہونے کا تحکم دیدیا جائے گاجاہے پانی باقی رہ گیا ہواگر کنوئیں سے ٹیچھ پانی نکالااور پھر دوسر ے روز کنوئیں میں کسی سوت سے پانی آگیا تو جتنا نکالنا باتی تھاا تناہی نکالناضر وری ہے لینی پھر ہے یو را نکالناضر وری نہیں ہو گا یہی قول سیجے ہے،الخلا صہ،و۔

فان انتفخ الحيوان فيها، او انفسخ نوح جميع ما فيها، صغر الحيوان اوكبر، لانتشار البلة في اجزاء المماء، وان كانت البير معينة بحيث لايمكن نزحها، اخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء، و طريق معرفته أن تحفر حفرة، ومثل موضع الماء من البير، ويصب فيها ما ينزح منها، الى ان تمتلى، أو ترسل فيها قصبة، وتجعل لمبلغ الماء علامة، ثم ينزح منها مثلا عشر دلاء، ثم تعاذ القصبة، فتنظر كم انتقص، فينزح لكلَّ قدر منها عشر دلاء، وهذان عن أبي يوسف

ترجمه: - پھر اگر كنوئيس ميں حيوان بھول كيايا بھٹ كرريزه ريزه ہو گيا تو كنوئيس كاسار اياني نكالا جائے گاخواه وه حجمو تا ہويا برزا کیونکہ تر نجاست پانی کے تمام اجزاء میں کھیل گئی ہے اور اگروہ کنوال ایباہو کہ اس میں سے چشمہ پھوٹ رہاہواس طرح پر کہ اس کا سارایانی نکال ڈالنا ممکن نہ تو اس میں نجاست کے گرتے وقت جتنایانی موجود ہو وہ نکال ڈالا جائے اور اس وقت کے یانی کے مقدار پہچاننے کا طریقہ رہے کہ کنوئیں میں جتنابانی موجود ہواس کے اندازے ہے ایک گڈھاکھودا جائے اور جویانی کنو تمیں ہے نكلنا جائے اس گذھے میں ڈالتے جائیں یہائنک کہ وہ گڈھا بھر جائے یااس گذھے میں کو کی بانس ڈالا جائے اور جہائنگ یانی پنجاہے وہاں پر کر دیا جائے بھر اس میں ہے وس ڈول نکال کر بھینک دیئے جائیں بھر بائس کود وبارہ اس میں ڈال کر دیکھا جائے کہ کتنا پانی کم ہوا ہے اس طرح ہر دی ڈول کے انداز ہے اتناہی پانی نکال دیاجائے ادریپہ دونوں طریقے ابویو منٹ سے منقول ہیں۔

توضیح: -گراہواجانور پھول گیاہویاسٹر گیاہو تواس کا حکم

فِانَ انتفِخ الحيوانِ فيها، او إنفسخ نزح جميع ما فيها، صغر الحيوان اوكبر.....الخ

آگر جانور تمنوئيں بيل كر كر پھول گيا، خواه وہ جو باہويا بحرى ہويا آدى ہواسى طرح وہ بھٹ كر ديزے ديزے ہو گيا ہويااسى طرح اس کے بال حرکتے ہوں تو ان تمام صور توں میں وہ تمام پانی جو کنوئیں میں اس وفت لیمنی حریجے وقت موجود ہو نکال دیا جائے، ابن کمال پاشا، جسفر المحیوان المنے پھولنے والا اور پھٹنے والا جانور خواہ چھوٹا ہو پابڑا ہو تھم میں ہرابر ہے کیونکہ اس کی تر نایا کی تمام یائی میں کھیل کئی ہے۔

ابن الہمامٌ نے اس موقع پر لکھاہے کہ یہ تھم اس دقت ہو گاجب کہ جانور کئو نکس میں گر کر مر گیا ہوخواہ اس وقت نکال دیا گیا ہویا پھول بھٹ گیا ہو،اور اگر وہ زندہ نکل آیا ہو تو اگر وہ جانور نجس انعین ہویااس کے بدن پر نجاست ایس کی ہوجو معلوم ہور ہی ہو تواس کاسار ایانی نکالا جائے گااس جگہ نجاست کے معلوم ہونے کی قیداس لئے نگائی ہے کہ فقہاءنے گائے اور بمری وغیرہ کے بارے میں کہاہے کہ اگر وہ زندہ نکل آئے تو پچھ بھی پانی نکالناواجب نہیں ہے حالا نکیہ ظاہریہ ہے کہ اس کے رانوں پر بیشاب لگاہی رہتاہے پھر بھی اس بات کااحمال رہتاہے کہ گرنے سے پہلے وہ ناپا کی ختم ہو گئی ہو،اوراگر وہ جانور نجس العین نہیں ہو بلکہ فقطاس کا جھوٹانایاک یا مکروہ یا مشکوک ہوالیں صورت میں اگر جانور نے پانی میں منہ نہیں ڈالا تو کو کی مضا کقہ نہیں ہے اور اگر مند ڈال دیااور اس کا جُھوٹا نایاک ہو توسار ایانی تکالنا ہو گا، فقہاء کے کلمات مشکوک ہونے کی صوریت میں آپس میں ایک دوسر ہے ے مختلف ہے کہ کل نکالا جائے اور جو محالمشکوک ہوئے کی صورت میں اس کے طہور ہونے کا تھم نہیں دیا جاتا ہے بعنی اس کے جو شھے ہے کوئی چیزیاک نہیں ہو سکتی اس لئے سار اپانی نکالا جائے گا بخلاف اس جانور کے جس کا جھوٹا تمر وہ ہو کہ اس پانی ہے اس کے طہور ہونے کی صفت حتم تہیں ہو جاتی لہٰذاصر ف۔ دس ڈول نکال دینامتحب ہےاور کہا گیا ہے کہ احتیاط کے طور پر ہیں ڈول

نکال دینا چاہئے، لیکن مصنف ؒ نے تجنیس میں کہاہے کہ جو شخصے کے مشکوک ہونے کی صورت میں کل نکالنا واجب ہے کیو مک احتیاطانس کے نایاک ہونے کا تھم دیا گیاہے۔

اور کہاہے کہ حسنؒ نے این ابی الکُٹ کے واسطے ہے ابو پوسفؒ ہے روایت کی ہے کہ گدھے کاپید ہونے سے بانی ٹاپاک ہو جائے گائیاں ہو جائے گائیاں ہو جائے گائیاں ہو جائے گائیاں ہو جائے گائیاں ہو جائے گائیاں ہو جائے گائیاں ہو جائے گائیاں ہو جائے گائی ہو ان اور وہ کوئیں میں گر گئی بھر اس کا نکالنانا ممکن ہو تو اس کا سارا پانی نکالا جائے ، اور فقہاء نے کہاہے کہ کسی ہڈی میں ٹاپاکی لگ گئی اور میں ہو تو اس کا نکالنانا ممکن ہو جائے گی اور یہ فرض کیا جائے گا کہ وہ ہڈی دھل گئے ہے ،اگر کسی اینٹ میں ٹاپاکی لگ گئی اور وہ پائی ہی گائی ہو جائیں گی۔

وان كانت البير معينة بحيث لايمكن نزحها، اخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء....الخ

(معینة عین سے مشتق ہے یعنی چشمہ دار جس سے سوتے ہوئے ہوں) اگر کنواں چشمہ دار ہو اس طرح پر کہ اس کا سارا پانی نکال ڈالنا ممکن نہ ہو تو تاپائی گرتے وفت اس میں جتنا پانی موجود ہو اتنا نکال دیا جائے و طریق معوفته المنح پانی کے موجود ہو اتنا نکال دیا جائے و طریق معوفته المنح پانی کے موجود مقدار کے نکل جانے کی شناخت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کنو میں بھتنا پانی ہے اس کے برابر ایک گڈھا کھود اجائے اور کنو میں مقدار کے نکل جان گڈھا کھود اجائے اور کنو میں سے پانی نکال کراس گڈھ میں ڈالتے رہیں پہاتک کہ وہ گڈھا بھر جائے، گڈھا بھی کنو میں کے ایس انداز سے پانی موجود ہو ۔ یعنی کئوی یا بھر میں رسی باندھ کراس کو پانی میں ڈالنے سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

أو ترسل فيها قصبة، وتجعل لمبلغ الماء علامة، ثم ينزح منها مثلا عشر دلاء .....الخ

اس کا دوسر اظریقہ بیہ کہ کو تمیں میں ایک بانس ڈالا جائے اور اس بانس پر جہاں تک پانی ہو وہاں پر ایک نشان لگادیا جائے ہے۔ کہ کو تمیں ایک پخیاد ہاں ایک نشان لگادیا جائے جب وہ پھر کنو تک کی تہہ پر بیٹھ جائے تو اے نکال کر دیکھاجائے کہ پانی کہنا گھٹا ہے، جہاں تک پخیاد ہاں ایک نشان لگادیا جائے چر کنو تکس ہے دس ڈول نکال پھینکہ دے جا تمیں اس طرح پانی کھٹا ہے ہائی ہو مور کی دوسری س کو پانی جیسی دوسری س کو پہلے کی طرح لئکا کر جہاں تک بھیگی ہواس کو پہلی رس سے ملاکر تاپ لیا جائے اور دیکھاجائے کہ پانی کتنا کم ہوا ہے اب بانس پر سے پائی سے جتنی کی معلوم ہواس سے یہ فیصلہ کیا جائے گامٹلا اگر دس ڈول نکا لئے سے پائی چارانگل گھٹا ہے تواس سے یہ معلوم ہواس سے بو نہاں انگل گھٹا ہے تواس سے یہ معلوم ہواں سے جو جارانگل گھٹا ہے تواس سے یہ معلوم ہواں ہواں کے اور ہر چارانگل کی کم ہوائے سے جو جارانگل گھٹا ہے تواس سے پائی نکا گئے سے کہ پہلی مرتبہ تا ہے کہ جو چارانگل پائی کم ہوا ہے اور اس کی کوایک نشان ایک سوچو ہیں انگلی پائی کم ہو جائے گائی لئے کہ موسے جو چارانگلی پائی کم ہو جائے گائی لئے کہ خوصہ چو ہیں باراور تا ہے ہوں گئی کی کہ وجو چو ہیں باراور تا ہے ہوں گئی ہو جائے گائی گئی موجو جو ہیں باراور تا ہے ہوں گئی کی کہ وجو چو ہیں انگلی پائی کم ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تا پیٹے کے بعد تیں باراور تا ہے ہوں گئی کم ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تا پٹے کے بعد تیں باراور تا ہے ہوں گے جموعہ چو ہیں باراور تا ہے ہوں گئی کی موجو ہیں۔ بارہونے سے ایک سوچو ہیں انگلی پائی کم ہو جائے گا۔

فينزح لكل قدر منها عشر دلاء ....الخ

گویا شار کرنے کے لئے اس نشان سے ہر دوسر سے نشان تک کے لئے دس ڈول کا حساب رہے گا،اس حساب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نایا کی گرنے ولت اور اس کاپانی نکالناشر وع کرتے ولت جتنا موجود تھا آخر میں وہ سب نکل گیااس طرح کنواں پاک ہوجائے گا، حکبی، د۔

وهذان عن أبي يوسف .....الخ

اپنے کے بید دونوں طریقے ابویوسف ؓ ہے منقول ہیں کیکن دوسر اطریقہ پہنے کی ہنسیت زیادہ بہتر ہے (کیونکہ اس میں انتخ لانبے چوزے گذھے کرنے کی زحمت نہیں اٹھانی مِڑتی ہے )۔

وعن محمد نزح مانتا دلو الى ثلث مائة، فكأنه بنى قوله على ما شاهد فى بلده، وعن ابى حنيفة فى الجاسع الصغير فى مثله ينزح حتى يغلبهم الماء، ولم يقدر الغلبة بشئى كما هودأبه، وقيل يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة فى امر الماء، وهذا اشبه بالفقه

ترجمہ ، - الم محمدٌ سے منقول ہے کہ دوسوڈول سے تین سوڈول تک نکالنے ہوئے گویا کہ انہوں نے اپنے شہر میں کوئمی کا اندازہ کرے اپنے قول کی بنیادر کھی ہے اور ابو حنیفہؒ سے جامع صغیر میں منقول ہے کہ اس جیسے سوت والے گئوئیں سے اتناپائی نکال دیا جائے یہاں تک کہ پانی نکالنے والے پر غائب آ جائے اور غالب آنے کے لئے انہوں نے کوئی مقد ارکسی چیز ہے معین نہیں کی، جیسا کہ امام ابو صنیفہ کا دستور ہے اور کہا گیاہے کہ ایسے ووعادل مردوں کے قول کا اعتبار کیا جائے گا جن کو پانی کے معالمے میں زیادہ تعلق ہو، بھی قول فقہ کے زیادہ مشابہ ہے۔

## توضيح: - ناپاک کنو مکی کاپانی پاک کنو مکیں میں

وعن محمد نزح مائتا دلو الى ثلث مائة . ...الخ

الام محرِّف کوئیں کوپاک کرنے کے لئے دوسو تین سوڈول تک نکالنے کا تھم دیاہے جس کی غالب وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے کے کنوئیں کے پانی کا اندازہ کیا ہو گا کہ اس میں اتناہی پانی ہو گاای اندازے کے مطابق یہ فیصلہ کیاہے،اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر جگہ اندازے کا ٹھیک ہوناضر وری نہیں ہے کیونکہ جہال زیادہ پانی ہو اس میں اتن تعداد کا فی نہیں ہوگ، در مخار میں ہے کہا گیاہے کہ اس پر فتو کی دیاجائے کہ یہ آسان ہے۔

وعن ابي حنيفة في الجامع الصغير في مثله ينزح حتى يغلبهم الماء....الخ

طحاد کی نے اپنی سند سے حضرت علی ہے روایت کی ہے جن سوئیں میں جانور گر جائے تواس سے پانی کو تم اتنا نکائو کہ پائی تم میں غالب تہ جائے ،اور این الی شیبہ نے اپنی اساو سے حضرت علی ہے روایت کی ہے کہ جب کنو میں میں چو ہا گر جائے لیمن سر جائے تو فرمایا کہ پانی فالب آ جائے ، عینی نے تکھا ہے فالب آ جائے کے لئے کسی قسم کا کوئی انداز ومقرر نہیں ہے ، یہی فاہر الروایت ہے ، قاضی فالن نے کہاہے کہ ابو حنیفہ ہے جو سیح روایت منقول ہے دویہ کہ آ دمی عاجز ہو جائے ،امام اسمبحائی نے مغلوب ہونے کی یہ تفصیل بیان کی ہے کہ دو سویا تین سوڈول نکال لئے جائیں جیسا کہ الحیظ اور فتو کی قاضی فان میں فہ کور ہے ، مع ۔

وقيل يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في امر الماء، وهذا اشبه بالفقه.....الخ

اندازہ کرنے کے سلسلے میں ایک قول ہے ہے کہ ایسے دو آدمیوں کی بات پر اعتبار کیاجائے جوعادل ہوں اور پانی کے معاطے میں ان کو پورا اندازہ ہو، کہ اگروہ یہ کہہ دیں کہ فلال کنو کمیں میں دوسوڈ ول پانی نکالعے ہوئے اور اگر کہہ دیں کہ چار سوڈ ول پانی تکالغ ہوئے اور اگر کہہ دیں کہ چار سوڈ ول پی ہے تو اتنا ہی نکالنا ہوگا ، اس لئے در مختار میں نقل کیا ہے قبل به یفتی لیعنی اس پر فتو کی دیا جائے اس طرح یہاں پر دو قول کی وضاحت کی گئے ہے اور ان کو صحیح مانا گیا ہے ، اول یہ کہ دوسو سے تین سوڈول تک اور دوسر اقول یہی ہے جو ابھی نہ کور ہوا کہ (و تجربہ کار آدمی کی بات پر عمل کیا جائے کی بہ میں تکھا ہے پہلا قول زیادہ آسان ہے جیساکہ الا ضمیار میں ہے اور دوسر اقول بھی ہے۔ حس کو مصنف نے اشربہ بلافقہ کہا ہے شرح مسوط امام سر جس اور کافی اور احتبین سے اصح کہہ کر نقل کیا ہے۔

#### چند مختلف مسائل

نمبر ا۔ایک ناپاک کنوئیں سے میں ڈول پانی نکالنالازم ہواوراس لئے کسی نے اس میں ہے ایک ڈول پانی نکال کروہ پانی ایک دوسر ہے پاک کنوئیں میں ڈال دیا جس سے وہ کنوال بھی ناپاک ہو گیااور اس سے بھی میں ڈول پانی نکالنالازم ہو گیا،اس موقع میں ایک قاعدہ اور اصل بیہ ہے کہ پہلا کنوال جتنے ڈول نکالنے سے پاک ہو گااشے ہی ڈول سے دوسر اکنواں بھی پاک ہو گااس وقت جبکہ پہلے ڈول میں پانی موجود تھا۔

نمبر کا۔اوراگر دوسر اڈول نکال کر دوسرے کنوئیں میں ڈالا تؤ دوسر اکنواں نیس ڈول ہے پاک ہو گا۔ نمبر ۱۳۔اوراگر دسواں ڈول ڈالا تؤوہ گیارہ ڈول ہے پاک ہو گا، یہی قول اصح ہے،البدائع۔

نمبر سے اوراگر پہلے کنوئیں ہے چوہا نکال کر دوسر نے میں ڈالا تواس میں سے چوہا نکالنے کے بعد ہیں ڈول نکالنے ہوں گے، سراج۔

نمبر۵۔اوراگرایک سے میں اور دوسرے سے جالیس نکالنے واجب جون اور ایک سے نکال کر دوسرے میں پانی کاڈول ڈالا گیا تو جالیس ہی نکالنے واجب ہوں کے اس میں اصل یہ ہے کہ دونوں میں ہے جس قدر نکالناواجب ہے۔

تمبرا - اِگریرابر موتو تداخل موکرای قدر داجب رے گا۔

ے۔اوراگر کم دبیش ہو توزیادہ میں تھوڑاداخل ہو جائے گا۔

نمبر ۸۔ اس طرح اگر ایک ہے ہیں اور دوسر نے ہے جالیس واجب ہوں اور دونوں کے ڈول لیعن سب ساٹھ نکال کر تیسر ے پاک کنوئیں میں ڈالے گئے تواس میں ہے صرف جالیس ڈول نکالنے ہوں گے ،البدائع۔

نمبر ۹۔ پانی کے منکے میں چوہامر گیااور اس کاسب پانی ایک کنوئیں میں ڈال دیا گیا تولیام محدؒ نے کہاہے کہ جس قدر ڈالا گیا ہے اے دیکھیں اور میں ڈول کاپانی دیکھیں ان میں ہے جو زیادہ ہو گاوہی واجب ہو گا،اوریہی قول اصح ہے، محیط السر حسی۔

نمبر ۱۰۔اور نمآوی میں ہے کہ اگراس منکے میں ہے ایک قطرہ کنوئیں میں ڈالا تو میں ڈول نکالنے واجب ہوں گے ،السر اج۔ نمبر ۱۱۔اوراگر چو ہامنکے میں پھول کر پیٹ چکا پھر اس کا قطرہ کنوئیں میں ڈالا تو سب پانی نکالناواجب ہو گا، نزانعوا مفت میں۔ نمبر ۱۲۔ پانی کے کنوئیں کے پاس اگر چہ بچے (پانی کا گڈھا) ناپاک پاکنوال ناپاک ہو تو جبتک رنگ و بواور مز ہ میں کوئی نہ بدلا ہو

مبر ۱۳- پائی کے تنویس نے پائ اگر خیہ بچنہ (پائی کا لدھا) ناپا آپ یا گئواں ناپا ک ہو تو حبتاک رنگ و بوادر مزہ میں تو کی نہ بدلا ہو پانی کا کنواں پاک دہے گا، ظ'اگر چیہ صرف ایک ہی گز کا فرق ہو،الحیط،اور یہی قول صحیح ہے، محیط السر ننسی، جس میں جانور مر گیا ہواس کو نجاست غلیظہ کے ساتھ نجس ہونے کا تحکم دیا جائے گا،ت،د۔

وصاركمن راثي في ثوبه نجاسة ولايدري متى اصابته

ترجمہ: -اگر لوگول نے کنوئیں میں چھپایاس جیسادوسر اجانور مراہواپایا کیکن معلوم نہیں کم وہ کب گراہے اور پھولا پھٹا بھی نہیں ہے، الیی صورت میں ایک دن اور ایک رات کی نماز کا اعادہ کریں گے، وہ لوگ جنہوں نے اس کے پانی ہے وضو کیا ہے اور ان تمام چیزوں کو دھوئیں گے جس جس چیز میں اس عرصے میں اس کنوئیں کا پانی لگاہے اور اگر وہ جانور پھول گیا ہویا بھٹ گیا ہو نمین دن اور تین رات کی نماز کا اعادہ کریں گے، یہ نو تھیں امام ابو حقیقہ کے مسلک کے مطابق اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر پچھ بھی نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے یہاں تک کہ یہ یقین سے معلوم ہوجائے کہ جانور کب گراہے، اس لئے کہ یقین شک ہوئی دیکھی اور اسے یہ شہیں معلوم ہو ساتھ کی خص نے اپنے کپڑے میں نجاست گی ہوئی دیکھی اور اسے یہ نہیں معلوم ہو ساک کہ نجاست گی ہوئی دیکھی اور اسے یہ نہیں معلوم ہو ساک کہ نجاست میں گئی ہے۔

# توضیح: پانی کے مٹکے میں چوہامر ااوراس کاپانی کنوئیں میں ڈالا گیا، نجاست گرنے کا دفت معلوم نہ ہونا

وان وجدوا في البير فارة اوغيرها ولايدري متى وقعت.....الخ

اگر کونی کے اندر چوہایااور کوئی جانور مر اہوایایا گیااور بیہ معلوم نہیں ہوسکا کہ وہ کب گراہے لیکن ابھی تک وہ پھولا پھٹا نہیں ہے تولوگ اپنی ایک رات کی نمازوں کااعادہ کریں اگر ای پانی ہے وضو کر کے نماز پڑھی ہواور اپنی ان تمام چیزوں کو دھوڈالیں جن کواس کوئیں کاپانی لگا ہو، یعنی ہرتن وغیرہ کواس طرح وصونا ہو گا جس طرح اس کے پاک کرنے کا ذکر سامنے بیان کیا جائے گا، غرض کہ ہروہ چیز جس کو یہ ناپاک پانی لگاہے اس کواس طرح پاک کرنا ہو گا جس طرح اسے پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

و إن كانت قد انتفخت او تفسخت اعاد واصلُوة ثلثة ايام ولياليها .....الْخ

اور اگر گراہوا جانور اس حالت میں ملاہو کہ وہ پھولی گیایا اس سے زیادہ ریزے ہو گیاہو تو تین دن اور تین رات کی نمازوں کا اعادہ کرناہو گا، اس وقت سے تین دن کا اعتبار کرناہو گا جس وقت وہ ملاہو لینی جس وقت وہ جانور ملااس سے پہلے کی تین دن اور تین رات سے شار کرنی ہو گئی، یہ حکم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے مگر خلاہر الروایت میں ندکور نہیں ہے بلکہ فقط حسن زیاد نے امام اعظم سے روایت کی ہے جیسا کہ البدائع میں موجود ہے، جانوروں کا پھوئی جانا کر کرنے کے بعد بھٹ جانا کا جملہ اس کئے برحیا ہے کہ بھولنے سے زیادہ نماز کا اعادہ ضروری نہیں برحیا ہے، مع ،اور ندکورہ حکم استحسان کی وجہ برہے۔

وقال ليس عليهم اعادة شيء حتى يتحققوا انها متى وقعت أ....الخ

اور صاحبین نے قیاس کر کے فرمایا ان لوگوں پر آیک بھی نماز کا اعادہ ضروری نہیں ہے البتہ اگر کسی طرح ہیہ بات ثابت ہو جائے کہ کب گراہے تواس وفت سے بانی کے ناپاک ہونے اور نماز کے اعادہ کا احکام جاری ہو گیا اگر چہ زیادہ دنوں کی بات ہو لیکن اگر تحقیق سے کوئی بات معلوم نہ ہو سکی اور صرف گمان کی بات ہور ہی ہو تو بچھ بھی لازم نہیں نہو گی اور یہ طے کر لیا جائے گاکہ جانور ابھی ابھی گراہے مثلاً کوئی چیل ایسے مٹر ہے ہوئے چوہے کو لے کر اڑتی ہوئی آر بی تھی اور وہ چو ہااس کے پنجے سے جو صن کر گر بڑا ہے لہذا اس سے پہلے وفت تک کی نماز ٹھیک رہی کیو نکہ لوگوں نے اس وفت تک اس پانی کو بیتین کے ساتھ یاک سمجھا اور اس سے وضوء کر کے اس وضو پر نماز بڑھ لی ہے لہذا اس وفت احمال اور شک کی بناء پر وہ بھین ختم نہیں کیا جاسکا کیو نکہ المبنی وہوں سے چلا آر ہا

تھااس پانی کے پاک ہونے کے متعلق وواس اخمالی واقعے کی وجہ سے شک پیدا ہو جانے کی وجہ سے ختم نہیں ہو گا بلکہ اس یقین کے ختم ہو جانے کے لئے کسی نئے یقین کی ضرورت ہوگی اس کی صورت یہ ہوگی کہ کسی طور پر بیہ بات معلوم ہو جائے کہ یقین طور سے فلال وقت چو ہااس میں گراہے۔

وصار كمن راثي في ثوبه نجاسة ولايدري متى اصابته .....الخ

اور اس کی صورت ایس ہوجائے گی جیسے کسی شخص نے اپنے کپڑے میں اجانک نجاست گی ہوئی دیکھی اور اس کو یہ پہتہ نہیں چل سکا کہ یہ نجاست کس وقت گی ہے اس بات کا لیفین نہ ہو کہ ہیں جل سکا کہ یہ نجاست کس وقت گی ہے اس بات کا لیفین نہ ہو کہی کہاجائے گا کہ وہ نجاست ابھی گئی ہے اور اضح قول میں اس پر کسی نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے جیسا کہ حاکم شہید نے بدائع میں اس کا ذکر کیا ہے، د،ع، کہا گیا ہے کہ اس قول میں زیادہ احتیاط ہے اس کا ذکر کیا ہے، د،ع، کہا گیا ہے کہ اس قول میں زیادہ احتیاط ہے اور صاحبین کا قول عمل کے اعتبار سے زیادہ آسان ہے اور فآو کی عمایہ میں کہا ہے کہ یہی نہر ہے محتار ہے، اور قاسم بن قطلو بغاء نے اس کور د کیا ہے کہوئکہ یہ قول اکثر کمایوں کی مخالف ہے جبکہ امام کی دلیل مر بچے، انتہر ہے۔

ولابي حنيفةً أن للموت سببا ظاهرا، وهو الوقوع في الماء، فيحال به عليه، الا أن الانتفاخ دليل التقادم، فيقدر بالثلاث، وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب العهد، فقدرناه بيوم وليلة، لان مادون ذلك ساعات لايمكن ضبطها، وأما مسألة النجاسة فقد قال المعلى هي على الخلاف، فيقدر بالثلاث في البالي، و بيوم وليلة في الطرى، ولوسلم فالثوب بمرأى عينه، و البير غائبة عن بصره في فترتانٍ

ترجمہ: -اور امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے ہے کہ موت کا ایک سبب ظاہر ہے یعنی پانی میں گرنا، اس لئے اس چوہے کی موت کو اس سبب پر عاکد کر دیا جائے گا، البتہ اس جانور کا بھول جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس جانور کی موت کو ایک عرصہ گذر چکا ہے اور اس کا اندازہ عین و نول ہے کر لیا گیاہے ، اور اس کا صرف مر نااور نہ بھولنا اور نہ بھٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قر بی وقت ہی میں مر اہے اس لئے ہم نے قر بی وقت کا ایک دن اور ایک رات سے کیا ہے، کیونکہ اس سے کم وقت کو گھنٹوں میں شار کیا جاتا ہے جس کو متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور کبڑے کی نجاست کے مسئلہ کے بارے میں معلی نے کہاہے کہ یہ بھی مختلف فیہ ہے اس لئے اگر وہ بہت پر انی ہو تو ایک دن اور رات کا اندازہ کیا جائے گا، اور اگر نجاست نگی ہو تو ایک دن اور رات کا اندازہ کیا جائے گا، اور اگر کپڑے پر نجاست کے بیان کے ہوئے مسئلہ کو مان لیا جائے تو بھی ان دونوں مسئلوں میں باہم کا فی فرق ہے کیونکہ کو نئیں کی ناپا کی تو نظروں ہے او جسل رہتی ہے ، اس کے بر خلاف بدن کے کپڑے کی ناپا کی کے کہ وہ نظروں سے سامنے رہتی ہے۔ اس کے بر خلاف بدن کے کپڑے کی ناپا کی کے کہ وہ نظروں سے سامنے رہتی ہے۔ اس کے بر خلاف بدن کے کپڑے کی ناپا کی کے کہ وہ نظروں سے سامنے رہتی ہے۔ اس می بر خلاف بدن کے کپڑے کی ناپا کی کے کہ وہ نظروں سے سامنے رہتی ہے۔ اس کے بر خلاف بدن کے کپڑے کی ناپا کی کے کہ وہ نظروں سے سامنے رہتی ہے۔

# توضیح: کیڑے کے نجس ہونے کاوفت معلوم نہ ہونا

ولابي حنيقةُ ان للموت سببا ظاهرا، وهو الوقوع في الماء، فيحال به عليه.....الخ

ابو حنیفہ کے نزدیک اس صورت میں جبکہ پھولا پیٹا ہو آچو ہا کو میں میں بایا جائے اور اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو سکے تواس پانی ہے وضو کرنے والوں کو تین دن اور تین راتوں کی نمازیں تضاء کرنی ہو گئی، اس کی دلیل یہ ہے کہ چوہ کی موت کے لئے ایک ظاہر کی سبب موجود ہے اور وہ اس کا پانی میں گرنا ہے اس لئے چوہ کی موت کے لئے یہ سبب ما نتا پڑے گا کہ وہ پانی میں گرنا ہے اس لئے چوہ کی موت کے لئے یہ سبب ما نتا پڑے گا کہ وہ پانی میں گرنا ہے اس لئے والے تو جو چیز ظاہر میں نظر آر ہی ہواس کو سبب ما نتا لازم ہوتا ہے اس جگہ پانی میں موت کے لئے ظاہر البینی بات ہوگئی اور یہی اس کی موت کا سبب بنا، اگر چہ حقیقت میں اس کامر نا پوشیدہ ہے اس لئے پانی میں مرنے کو ہی اس کا ظاہر کی سبب ما نتا ضروری ہوا، ف۔

حاصل سے کہ اس جگہ چوہے کی موت کے لئے پانی ظاہر ی سبب کے طور پر معلوم ہے،اس یقین کو چھوڑ کر ہے احتال پیدا کرلیٹا کہ شایداور کسی طریقے سے مرکر یہ جو پانی میں آیاہے حقیقت میں ظاہر ہے مند موڑ لینا ہے۔

الا ان الانتفاخ دليل التقادم، فيقدر بالنيلاث، وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب العهد.... الخ

ابر ہی سے بات کہ جو ہاکس طرح پھولا اور کتنی دیر میں پھولا سے معلوم نہیں گر اس کا پھول جانا اس بات کی دلیل ہے کہ
اس کی موت بہت پہلے ہو چکی ہے جس کے لئے کم ہے کم وقت بیٹی طور پر تمین دن ہو سکتی ہے اس بناء پر اس جگہ چوہے کے
پھولنے کی مدت تمین دن متعین کروی ہے، اور مر کرنہ پھولنانہ پھٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی موت کاوقت بہت ہی فرجی
وقت میں گذراہے اس کے ہم نے ایک دن رات کاوقت اس کے لئے اندازہ کیا ہے کیونکہ اس سے کم وقت میں چونکہ گھنے کا
صاب ہوگا اور کھنے کو متعین کرنا ممکن نہیں، اب کپڑے میں نجاست لگ جانے کا مسئلہ ذکر کرکے اس پہ جو قیاس کیا گیاہے،
مصنف نے اس کے دوجواب دے ہیں۔

سہلاجواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ جھی متفق علیہ بات نہیں ہے چنانچہ مصنف ؒ نے اس طرح فرمایا ہے و اھا مسئلة النجاسة الغ لینی کپڑے کی نجاست کامسکلہ متفق علیہ نہیں ہے چنانچہ معلی بن مسعود منعور فقیہ نے جو محدث اور ثقہ ہیں فرمایا ہے کہ یہ بھی اختلاف ہے، فیقلدر بالٹلث النج پر انی نجاست گلی ہونے میں تین دن تین رات کا اندازہ متعین کر تااور تازہ نجاست میں ایک دن اور ایک رات کا تنجینہ مقرر کیا گیاہے، میہ ایک کہ اگر ای نجس کپڑے سے نمازیں پڑھی ہوں توامام کے قول کے مطابق ان کا عادہ کرے۔

ولوسلم فالثوب بمرأى عينه، و البير غائبة عن بصره.....الخ

ادراگر بالفرض یابات مان کی جائے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے تو بھی ان دونوں صور توں میں کافی فرق موجود ہے کیونکہ
کیڑا تو نظر دل کے سامنے رہتا ہے اس لئے اگر اس میں پہلے ہے گئی ہوتی تو نظر آگئی ہوتی ہیداس بات کی دلیل ہے کہ نجاست زیادہ
پہلے ہے گئی ہوئی نہیں ہے لیکن کنوال اور اس کا پانی نظروں ہے غائب رہتا ہے اس لئے جب جانور اس میں سے نکلے گا جسی یہ
معلوم ہوگا کہ اس کنوئی میں وہ گر اہوا تھا اس سے بہت پہلے اس کا علم ہونا ضرور کی نہیں ہے، اس تفصیل سے بات داضح ہوگئی کہ
ند کورہ دونوں مسلوں میں بہت فرق ہے اس لئے ایک پردوسرے کوقیاس کرنے سے قیاس مع الفارق لازم آ جائے گا جو درست
نہیں ہوگا۔

چند ضروری مسائل نمبرا۔ابن رسٹمؒ نے نوادر میں ذکر کیاہے کہ جس مخص نے اپنے کپڑے پر منی پائی تو آخری مرتبہ جس دنت وہ سویا ہواس ونت سے نماز کا اعادہ کرے کیونکداس سے پہلے کے وقت کی تعین میں شک ہے، جیسا کہ المحیط اور البدائع میں ہے، لیکن آگر خون نظر آیا ہو تو کسی بھی نماز کا اعادہ ضروری نہیں ہو گاجب تک کہ اس کے لگنے کے وقت کا یفین نہ ہو جائے کیونکہ خون توراہ چلنے میں بھی ادھر ادھر سے لگ کر خشک ہو جاتا ہے بخلاف منی کے کہ وہ باہر نہیں لگتی ہے بلکہ اپنے بدن سے ہی نکل کر خشک ہوتی

نمبر ۱۔ اور اگر کسی نے اپنے ایسے جبہ کی سلائی کھول ڈالی جس میں روئی بھری ہوئی تھی گر کھولتے وقت اس میں مراہوا ایک چوہ نظر آیااور یہ خیال نہیں آتا کہ یہ چوہااس میں کب ہے ہاں لئے یہ دیکھناہو گاکہ اس جبہ میں کسی جگہ کاٹاہواسوراخ ہے انہیں،اگر کسی جگہ سوراخ نظرنہ آتا ہو تو جب ہے روئی اس میں بھری گئی تھی اس وقت سے چوہ کواس میں مانتے ہوئے ان نمازوں کی قضاء کرنی ہوگی جواس عرصہ میں اسے پہن کر پڑھی گئی ہوں گی،اوراگر کوئی سوراخ اس میں نظر آتا ہو تو تین دن اور تین رات کی نمازیں قضاء کرنی ہوگی جیسا کہ کوئین کے مسئلہ میں گذرا، جیسا کہ البدائع میں ہے، مع۔

نمبر ۳۔ اگر کسی محض نے کسی دوسر ہے محض کے کنوئیں کا پانی نکال کر اسے بالکل خٹک کر دیا تو اس نکالنے والے پر کوئی جرمانہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ کنوئیں کامالیک اس کے پانی کامالک نہ تھا۔

نبر الله الرکوال ناپاک ہو گیااور کسی تخف نے اس کے پانی کو جاری کر دیااس طور سے کہ کسی حکمت علی کے ساتھ پانی نکلنے کار استہ بنادیا جس سے پانی نکلنے لگا، تھوڑا پانی نکلنے کے بعد کنوال پاک ہو گیا کیو تکہ پاکی کا سبب پایا گیا لینی پانی کا جاری ہو نااور اس کا حکم اس قتم کا ہو گیا کہ کوئی حوض ناپاک ہو گیا اور اس میں پانی جاری کر دیا اس طرح سے ایک طرف سے پانی آنے لگا اور دوسری طرف سے نکلنے لگاس صورت میں پانی نکلتے ہی حوض پاک ہوجائے گا، افتح۔

نمبر۵۔ کنوئیں سے نل وغیرہ کے ذریعے پانی کا جاری ہو کر نکانا ممکن ہے۔

نمبر ۲۔اگر کنوئیں کا تعلق رکیہ اور بغیر سوت کے گڑھے ہے ہو توزیادہ بہتر ہے، رکیہ کا تھم بھی کنوئیں جیباہے، د، رکیہ ایسے گڑھے کو کہتے ہیں جس میں چرواہے کنوئیں ہے نکال کر بھر کرر کھتے ہیں تاکہ جانوروں کہ پیننے پلانے میں آسانی ہو۔

نمبرے۔ابیامٹکاجس کا آ دھے سے زیادہ حصہ زمین میں گڑا ہو وہ کنوئئس کے تھم میں ہے ،ای طرح ایسے گڈھے جن میں پانی جمع ہوتے رہتے ہوںاور بڑی مٹھور سے کنوئیس کے مانند ڈول نکا لنے جا آئیں۔

۔ نمبر ۸۔ اگر ڈول میں پائی نکالتے وقت زیادہ مجراموااور پھھ خالی ہی نگلے تو دہ پوراڈول شار مونے کے لئے کا فی ہے، یعنی پانی نکالتے وقت اس کوپاک کرنے کے لئے بالٹی کاہر مرتبہ بالکل مجرامو ناضر ور کی نہیں ہے۔

نمبر ۹۔ جتنایاتی نکلنا ضروری تھااگر اتنا ہی پانی از خود زمین میں جذب ہو جائے تو اس کنو ئیں کے پاک ہونے کے لئے کافی

۔ نمبر ۱۰۔اگر زمین کی تہہ خشک ہو کر دوبارہ اس میں پانی آنے لگے اور اس میں پانی جمع ہو جائے تو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ نمبر اا۔لیکن اگر تھوڑی سی بچپڑیاتر مٹی رہ گئی ہو بایاتی بالکل حشک نہ ہوا ہو تو دوبارہ پانی آنے سے ناپاک ہو جائے گا،البحر،ط۔

#### فصل في الآسار وغيرها

وعرق كل شيء معتبر بسؤره، لانهما يتولدان من لحمه، فاحذ احدهما حكم صاحبه، وسور الأدمى وما يؤكل لحمه طاهر، لان المختلط به اللعاب، وقد تولد من لحم طاهر، ويدخل في هذا الجواب الجنب والحائض والكافر

ترجمہ: - جھوٹول وغیرہ کے بیان میں میہ فصل ہے، ہر جانور کے پسینہ کا حکم اس کے جھوٹا کے پسینہ کے انتہار سے ہو تا ہے

کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کے گوشت سے پیداہوتی ہیں، اس لئے ایک نے دوسرے کا تھم پایا ہے، اور آدمی اور ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے سب کا جھوٹایا ک ہوتا ہے کیونکہ جھوٹے میں منہ کا لعاب ملا ہوا ہوتا ہے جبکہ یہ لعاب پاک گوشت سے پیدا ہوتا ہے، اس مسئلہ میں جنبی، حائض اور کا فرسب ایک تھم میں ہیں۔

توضیح: - فصل ،انسان اور دوسرے جانوروں کے جو ٹھوں کے بیان میں ، پسینے کا بیان ، غلاظت

کھانے والی گائے اور اونٹ کا حجمو تا، کیڑے مکوڑے کا حجمو تا جس میں بہتا خون نہیں ہو تا ہے۔

فصل فی الآسار المنح آسار سور کی جمع ہے، پچاہوا کھاناپائی وغیر ہو حرف اور بول چال میں جموٹا کہلاتا ہے، تھم کا اصل تعلق لعاب ہے ہوتا ہے لیکن جو تھے میں بھی لعاب ظاہر نہیں ہوتا ہے، مثلاً پائی پینے کے بعد لعاب کااثر نہیں ہوتا ہے لیکن جو تھا ہونا صاف معلوم ہوجاتا ہے ای لئے جھوٹے پر ہی تھم کا مدار رکھا گیا ہے، ابن الہمام نے فرمایا ہے کہ مجاورت کی بناء پر لعاب کو جھوٹا کہا گیا ہے، م، صاحب ہدایہ نے جمع کے صیغہ کے ساتھ آسار کہا ہے اور سور واحد استعمال نہیں کیا یہ بتانے کیلئے اس کی مختلف قسمیں اور مختلف احکام ہوتے ہیں ای لئے مبسوط، محیط، بنائجے، اور بدائع و تحاکف میں کہا ہے کہ ہمارے نزدیک جھوٹوں کی جارفت میں ہوتی ہیں لیکن امام استجابی نے اس کی پائچ قسمیں بنائی ہیں، وہ سے ہیں۔

نمبر ا۔ پہلی جس کے بغیر کراہت کے پاک ہونے پر نتمام ائمہ کا انفاق ہے جیسے کشی انسان کا جھوٹا خواہ وہ مسلمان ہو یا کا فر، چھوٹا ہو یا بڑا، مر د ہو یا عورت اس طرح حاکض ہو یا نفاس والی یا جنبی،البتہ کسی و قتی نجاست کے پائے جانے کی صورت میں کہ مثلاً فور اُشر اب لی ہو،اور مثلاً وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہو یا ایسا جانور جن کے بدن میں خون نہ ہو، ساتھ ہی یہ معلوم بھی ہو کہ اس کامنہ یاک ہو یعنی کوئی نایاک چیز اس وقت نہ کھائی ہو۔

نمبر ٢\_ دوسري فشم ياسور كالجهوثاجو بالاتفاق ناپاك ہے۔

نمبر سا۔ تیسیری تشم ناپاک یعنی پر ندول کے ماسوادر ندہ جانوروں کا جھوٹا۔

نمبر سمر چوتھی قتم مکر وہ لینی نمر (چینا) کا جھوٹا، پانچویں قتم مشکوک بعنی گدھے اور نیچر کا جھوٹا، مع۔

وعرق كل شيء معتبر بسؤره، لانهما يتولدان من لحمه، فاخذ احدهما حكم صاحبه..... الخ

عرق، پیننہ ، جاندار کے مطابق ہیاس کے پیپند کا تھم دیاجاتا ہے اس جگہ جھوٹے سے اصل میں اس کالعاب دھن ہوتا ہے مگر جیسا کہ اوپر گذر گیا کہ بعض جگہ لعاب ملنے نہ ملنے کا ظاہر میں پیتہ نہیں چاتا ہے ای لئے جھوٹے کااعتبار کرلیاجا تا ہے کہ یہ ظاہر المعلوم ہوجاتا ہے ، اسی تفصیل ہے یہ بات ظاہر أمعلوم ہوگئ کہ پیننے کے مسائل علیحدہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف لعاب کی تفصیل جان لینے ہے پینے کا تھم اس پر قیاس کیاجا سکتا ہے۔

ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ گدیمے کا جمونا مشکوک نہیں ہے البتہ شک صرف اس بات میں ہوتا ہے کہ ایسے جموٹے پائی سے طہارت صاصل کی جاسکتی ہے یا نہیں، ای طرح جب اس کے پاک ہونے پر اتفاق ہے تواس کا پیپنہ بھی بلاشبہ پاک ہوا، مع، ان طرح اگر گدھے کا پیپنہ پائی میں گر جائے تو پائی یقینا پاک رہا مگر اس لحاظ سے وہ مشکوک ہوگیا کہ اب اس پائی سے وضو کیا جاسکتا ہوئے پر قیاس کرنے کا حکم اپنی جگہ پر بالکل صحیح جاسکتا اور دوسری طرح طہارت حاصل کی جاسکتی ہے یا نہیں، الحاصل پسینہ کا جموٹے پر قیاس کرنے کا حکم اپنی جگہ پر بالکل صحیح

لانهما يتولدان من لحمه، فاخذ احدهما حكم صاحبه.....الخ

اس کی دجہ بیہ ہے کہ پسینہ اور لعاب دونوں جانور کے گوشت سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے دونوں کا تھم بھی ایک ہی ہوا، اس نامطلب میہ ہے کہ ہر ایک کو دوسر سے پر قیاس کیا جاسکتا ہے ، نہایہ میں کہاہے اس کی وجہ میہ ہے کہ دونوں کی اصل ایک ہی ہے ، بینی نے اس پر اعتراض کیاہے کہ پسینہ کا گوشت سے پیداہونا تو ظاہر بات ہے لیکن جموٹے کااس سے پیداہونا تو غلظ معلوم ہوتا ہے کیونکہ جمعوثا تو استعمال کئے ہوئے پانی یا کھانا کے بیچے ہوئے حصہ کو کہا جاتا ہے، جواب یہ ہے کہ اس جگہ جمعوثے ہے مراد جانور کالعاب ہے، کیونکہ لعاب مخفی ہونے کی وجہ سے جوشے کواس کا قائم مقام مان لیا گیاہے، فٹح القدیر میں اس بات کی تصر سے کردی گئے۔۔

تاج الشريد نے کہا ہے کہ پينہ کا اعتبار جموئے ہے ہونے کا مطلب يہ ہوتا ہے کہ مجھي پينہ کو جموٹے پر اور مجھی جموٹے کو پين پر تياس کيا جاتا ہے،اس کا لازی نتيجہ يہ ہوا کہ گدھے کا پينہ مڪلوک ہو، ليکن چو نکہ رسول اللہ علاقے گدھے کی نقل پیٹے پر بھی سواری کيا کرتے تھے اس لئے اس کے پیٹے کے پاک ہونے کا تھم ديا گيا ہے،اور مبسوط اور ذخيرہ میں ہے کہ گدھے اور خچر کا پینہ اور دونوں کا لعاب سی تھی تول میں پاک ہے،اور ذخيرہ میں ام ابو بوسف اور امام محرک قول منقول ہے کہ اگر فرجے کا لعاب پاپسینہ تھوڑے ہے گا اس پائی ہے کہ اس پائی ہے کہ اس جملہ کا مطلب بيہ ہے کہ اس پائی ہے دوسری کوئی چیزیاک نہیں کی جاسمی میں گرجائے تو اس پائی کوٹایاک کردے گا،اس جملہ کا مطلب بيہ ہے کہ اس پائی ہے کہ اس کوئی خیریاک نہیں ہوتا ہے،ام ابو صفحہ کے تین تو لوں میں ہے ایک تول بیہ ہے کہ گدھے کا لعاب اور پیپنہ خواہ کتا ہی زیادہ ہواس کے لعاب اور پیپنہ کی فرق نہیں مروی ہے کہ گدھی کا دودھ اس کے لعاب اور پیپنہ کی مراتھے نماز محمی ہوئی ہے،ای تول پر نوی ہے ماتھی میں مروی ہے کہ گدھی کا دودھ اس کے لعاب اور پیپنہ کی ان کو خراب (مطلوک) کرتا ہے لیکن کپڑے کو خراب (مطلوک) نہیں کرتا ہے، مع۔

وسور الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر، لان المحتلط به اللعاب.....الخ

ادر آرمی اور ماکول اللحم کا جمونایاک ہے لیعنی خود بھی پاک ہے اور اس سے دوسر کی چیز کوپاک بھی کیا جاسکتا ہے (طہور) ہے یہائٹک کہ اس سے وضو بھی کیا جاسکتا ہے، اور محوڑے کے جمونے کا بھی بہی تھم ہے، تعصیل عنقریب آئے گی۔ لان المعنقلط ..... الغ کیونکہ اس میں لعاب ملاہو تا ہے اور لعاب پاک کوشت سے پیدا ہوتا ہے، میں متر جم بید کہتا ہوں

لان المعخطط ..... النع كيونكداس ميں لعاب ملا موتا ہے اور لعاب پاک كوشت سے پيدا موتا ہے، ميں مترجم بيد كہتا مول كد اگر كسى كالعاب پانى ميں اتنى زيادہ مقدار ميں مل كيا موكد پانى پر غالب النميا موتوجو نكد وہ اب مطلقا پانى ندر ہاس لئے اس سے وضو جائزند موگا، مسئلہ يادر كھنے كے لاكن ہے، م-

ويدخل في هذا الجواب الجنب والحائض والكافر .....الخ

آس جواب تیمی ند کور تھم (پانی کے طہور رہ جانے) میں جنبی، حالف اور کافرسب برابر کے شامل ہیں، کیونکہ سب آ دمی ہونے میں برابر ہیں، اس طرح وہ جنبی مر دہویا عورت اس طرح عورت حیض والی ہویا نفاس والی ،اس طرح وہ جنبی مر دہویا عورت اس طرح عورت حیض والی ہویا نفاس والی ،اس طرح وہ کافر مر دہویا عورت کس ند ہب سے اس کا تعلق ہوسب کا جمونا پاک ہے، مگر ایک شرط بیہ ضروری ہے کہ اس کا منہ خلابری ناپا کی سے پاک ہو، اس بناء پر فور آبی شراب بی رکھی ہویا منہ سے خون نکلا ہواور فور آپائی بی لیا ہو تو اس کا جمونا فی الحال ناپاک ہوگا، کین آگر اس پائی ہے ہے ہے ہے ہیں اور تو اس کا منہ پاک مانا جائے گا،السراج، عینی نے مطابق اس کا منہ پاک مانا جائے گا،السراج، عینی نے تھوک نگلنے کا قول کے مطابق اس کا منہ پاک مانا جائے گا،السراج، عینی نے تھوک نگلنے کے سلسلہ میں معتبرات کے حوالہ سے تین بارتھوک نگلنے کا قول نقل کیا ہے، م۔

اگر شراب خوارک مو مجھیں لابنی ہول توپانی ٹاپاک ہو جائے گا،اگر چہ پچھے دیر بعد پانی پیا ہو،الحجہ کے حوالہ سے تا تار خانیہ میں نہ کور ہے ، یہ بات جو مشہور ہے کہ اجنبی عورت اور مر دہیں ہے ایک جھوٹاد وسرے کے لئے تکروہ ہے تو یہ بات اس لئے نہیں ہے کہ حجموٹاناپاک ہے بلکہ اس لئے کہ تبھی ایک کے جھوٹے سے دوسرے کولذت شہوانی حاصل ہو جاتی ہے،اجنبی مختص کا تھوک استعمال کرنا ممنوع ہے،المجنبی،نہر،د۔

مسئلہ ذکر کرتے ہوئے ابو کل تحمہ عام کہاہے کہ وہ جانور چر ندہ ہو یا پر ندہ سب اس تھم میں آ جائے جیسا کہ محیط سر حسی میں یہ بات صراحة کہی گئی ہے، تھلی ہوئی گندگی کھانے والی او نٹیوں اور گابوں کا جو ٹھا مکروہ ہے، مگر مرغی کے بارے میں تفصیل آ کے آئے گی، ای طرح جن کیڑے مکوڑوں اور غیر جاندار میں بہتا ہواخون نہیں ہے خواہ وہ پائی کے جانور ہوں یانہ ہوں، سب کاجو تھایاک ہے، التعمین ۔

بہتر کہا جائے کہ جس طرح مستعمل پائی نجس ہوتا ہے ای طرح جنبی مخض کا جموٹا بھی نجس ہوتا جاہے کیونکہ ناپاک مخض کے منہ بیں گئنے سے ناپاک ہوجانا جاہئے، جواب بید دیا جائے گاکہ ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے تھم کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، معنی، اور حضرت ابوہر برقاسے مروی صدیث میں ہے کہ انہوں نے کہایار سول اللہ (بیں آپ کے قریب اس لئے نہیں آیا تھاکہ بیں نجس تھا، تو آپ ملک نے فرمایا سبحان اللہ (تم نے کیا بات کہی)ان المعومن لاین جس، مومن ناپاک شہیں ہوتا ہے، بخاری وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے۔

ای طرح مفرت عبداللہ بن عباس کی مردی حدیث میں ہے کہ فرایا لاتنجسو موقاعم فان المسلم لا پنجس حیا و مینا، لینی آن حفرت عبدالله بن عباس کی مردول کو بجس مت کہو کیونکہ مسلمان زیرگی یامردنی کسی حالت میں بھی بخس نہیں ہوتا ہے، حاکم نے اس کی روایت کی ہے اور کہاہے کہ یہ حدیث شخص کی شرط کے مطابق ہے، اور حفرت مائٹ کی جس نہیں ہو تاہے کہ فیر سول اللہ ملک کے موال میں ہی پائی فی کررسول اللہ ملک کو بیالہ دید ہی تو آپ میرے منہ رکھنے کی جدید کہ کریانی فی لینے تھے، یہ روایت مسلم کی ہے، اس کمرح ایک مرجد رسول اللہ ملک نے تمامہ بن اوائل کو ایس می بان کے کفر کے زمانہ میں کا کر بائدہ دیا گیا تھا، آگر کا فر ظاہری طور پر نایاک ہوا کر تا توا نہیں معجد میں ہر گر نہیں بائد عاجات، اور معجد میں ہر گر نہیں بائد عاجات، اور معجد میں جرگر نہیں بائد عاجات، اور معجد میں جرگر نہیں بائد عاجات، اور معجد میں جرگر نہیں

وسؤر الكلب نجس، و يعسل الاناء من ولوغه ثلاثا، لقوله عليه السلام: يعسل الاناء من ولوغ الكلب ثلثا، ولله ولله عليه السلام: يعسل الاناء، قلما تنجس الاناء فالماء اولى، وهذا يقيد النجاسة والعدد في الغسل، وهو حجة على الشافعي في اشتراط السبع، ولان ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث، فما يصيبه سؤره وهو دونه اولى، والامر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الاسلام

ترجمہ: -اور کے کا جمونا آپاک ہے ہر تن میں اس کے منہ ڈال دینے ہر تن کو تین بار دھودینا چاہئے، کیونکہ رسول اللہ مظافیہ نے فرمایا ہے کہ ہر تن میں منہ ڈالنے ہے ہر تن کو تین بار دھوڈالنا چاہئے، جبکہ کتا اپنی زبان کو پائی میں لگاتا ہے ہر تن میں خبیں لگاتا ہے ، الی صورت میں رسول اللہ مظافیہ کا ہر تن کو ناپاک بان کر دھونے کا عظم دینا اس بات کو مقتفی ہے کہ بدور چہ اولی بان ہمی ناپاک ہوا ہو، اس تھم ہے کے بحوثے کے جبوٹے کے ناپاک ہونے کا بدہ جات ہما تھ بن اس روایت میں تین بار دھونے کی تفر تک کا ہونا امام شافعی کے مسلک کے خلاف دلیل ثابت ہوئی ہے کیونکہ وہ سات ہار دھونے کا فتوی دیتے ہیں اس کے علاوہ دوسری دلیل ہے ہے کہ جب کہ اس کا کسی ہر تن میں پیشاب لگ جانے ہے اسے صرف تین بار دھونے ہے وہ پاک ہو جا تا ہے تو اس جگہ بھی لھاب کو تین بار دھونے ہے بدر چہ اس کا عدد پایا جا تا ہے اواس جگہ بھی لھاب کو تین بار دھونے ہے بدر چہ اس کا عدد پایا جا تا ہے ابتدا کے اسان میں جول کرنا ہوگا۔

## توضیح: کتے کا جمونا، ہرتن کو اگر کتا جات لے

وسؤر الكلب تجسء ويغسل الاناء مِن ولوغه ثلاثا.... الخ

کتے کا جموناناپاک ہے اور اس کے مند ڈالنے کی وجہ ہے برتن تمن ہار و حویا جائے، ولوغ کے معنی ہیں سی برتن میں کتے کا مند ڈال کر پائی یا کسی اور چیز کو زبان سے حرکت دیناخواہ تحوثری ہویا زیادہ،اس جگہ دوہا تیں قابل بحث ہیں، اول کتے کے جموثے کی ناپاک کس منم کی ہوتی ہے دوم اس کے مند ڈالنے سے تین بارسے زائد مرتبہ برتن کوپاک کرنا، خود اصحاب احتاف میں سے

اختلاف ہے کہ کمانجس العین ہے یا نہیں ،اصح نمر ہب ہیہے کہ وہ نجس العین نہیں ہے ،البدائع،روایات میں سے میرے نزدیک یہ صحیح روایت ہے کہ صاحبین کے نزدیک کمانجس العین ہے لیکن امام اعظم کے نزدیک نجس العین نہیں ہے،العنیہ،الیناح، مع۔

تین مرتبہ دھونے کے بارے میں صاحب ہدائیے نے فرمایا ہے لقو له علیه السلام المخاس مدیث کی وجہ ہے کہ رسول النہ علیہ السلام المخاس مدیث کی وجہ ہے کہ رسول النہ علیہ نے فرمایا ہے لئے نے تین ہار دھونا جا ہے ، یہ قول حضرت ابو ہر برا ہے وار قطعی اور طحاوی نے مسیح سند کے ساتھ موقو فا بیان کیا ہے ہیں تی تین مرتبہ دھونے کے بارے میں عبدالملک تنہا ہیں، جواب یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جس جس مسلم نے بھی روایت کی ہے نیزامام احمد اور امام اور کی نے ان کے بارے میں کہاہے کہ وہ حافظوں کی زینت ہیں، اور اور کی نے ان کے بارے میں کہاہے کہ وہ فقہ ہیں ان پر سب کا اتفاق ہے، اور احمد بن حبد النتر نے کہاہے کہ یہ حدیث میں اقتد اور جست ہیں۔

" بحث سے بیر ہات معلوم ہوئی کہ تمن مر حبہ دعونے کے لئے خود حضرت ابو ہر برا نے لئوی دیاہے جبکہ سات مر حبہ دعونے کی صدید میں دعونے کی صدید ہیں دعونے کی صدید میں دعونے کی صدید میں ان سے ہی مروی ہے، اس طرح ہیات تابت ہوئی کہ سات مرحبہ دعونے کا علم پہلے تھا جسے بعد میں منسوخ کر کے تین مرحبہ دعونے کا علم ہاتی رکھا کمیا ہے، یہ کہ تین مرحبہ دعونا وجوہا اور لزوما ہے اور بقید جار مرحبہ دعونا استخابا ہے، اور زہری نے بھی بھی بھی کی فتوی دیاہے، اور عطاق نے سات بیانی کیا تین مرحبہ دعونے کا بھم کمیا ہے عبدازر آگ نے یہ روایت بیان کی ہے۔

ولسانه يلاقي الماء دونِ الاناء، فلما تنجس الإناء فالماء اولي.... الخ

اور کے گی زبان توپائی سے لگتی ہے، ہرتن سے نہیں گتی ہے، اس کئے جب ہرتن ناپاک ہو گیا تو بدر جہ اولی پائی ہی ناپاک ہو اولی پائی ہی ناپاک ہو اولی پائی ہی ناپاک ہو اولی پائی بائی بائی بائی بائی کی وجہ سے ہوئی ہے جس سے نعاب ہرتن تک جہنچاہے، اور لعاب کے بخس ہونے کی ہے ایک ولیل ٹابت ہوئی، ساتھ ہی ہے بات بھی معلوم ہوئی کہ اس کے پاک ہونے کے لئے تین مر جبہ و ولیا تا ہی کافی ہے، اب تک فرک و دولوں با تیں ٹابت ہو گئیں، لیکن پاک کر لینے کے لئے صرف ایک مرجبہ ہی وحولیا واجب سے کیونک خصرت ابوہر رہ اس کے سند سے کے ساتھ سے بھی ایک روایت ہے کہ ایک مرجبہ دھونا چاہیے اس بناء پر بیات ٹابت ہوگئی کہ ایک بارواجب اور تین بار موکد الور اوفق ہے۔

وهو حجة على الشافعي في اشتراط السبع.... الخ

نہ کور حدیث اہام شافئی کے خلاف دلیل ہے جس ہیں اہام شافئی نے سات مر تبد دخونے کی شرط لگائی اس حدیث کی ہنام پر جس میں حضرت ابو ہر برڈ نے رسول ملکھ ہے حدیث بیان کی ہے کہ جس برتن میں کتامند ڈال دیا کرے اس کو سات مر تبد دحویا کر واور اول و آخر مٹی سے بھی دحودیا کرو، اس روایت کو صحاحت کے اماموں نے روایت کیا ہے امام طحاوی نے کہاہے کہ اگر اس حدیث پر عمل کرنا واجب ہو ااور یہ منسو ٹے نہ ان چائے تو اس حدیث کی دوسر کی دوایت میں ہے کہ جاہے کہ سات مر تبد دحویا جائے اور آجویں مرحبہ مٹی سے دحویا جائے، اس سے بے لازم آئے گاکہ سات مرتبہ وحوت ہی کافی نہ ہو بلکہ ایک مرتبہ اس سے اور زیادہ کیا جائے کیونکہ اس زیادہ کو بھی تبول کرنا ضروری ہے ، حاصل یہ ہو اسات مرتبہ وحوث کولازم کرنے والی یہ حدیث منسو ٹے ہے، اس لئے تین مرتبہ کی روایات جست ہے۔

ولان ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث، فما يصيبه سؤره وهو دونه اولي....الخ

اور یہ قیاس مخالفین پر الزامی جمت ہے کہ جس چیز کو سے کا پیشاب لگ جائے وہ تین مر حبد د مونے ہے پاک ہوتی ہے تو جس چیز کواس کا جمو ٹالگ جائے حالا تک وہ پیشاب سے تم تاپاک ہے وہ بدر جہ اولی تین مر دنیہ سے پاک ہو جائے کی اور جور وابت سات مر تبد دھونے کے لئے منقول ہے اسے ابتداء اسلام پر محمول کیا جائے بینی پیہ کہا جائے گا کہ کئے کا مند لگانے سے اسلام کے ابتدائی ونوں میں سات مر تبد دھونے کا تھم تھا تگر منسوخ ہو گیا اور بات بیہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں رسول اللہ علی نے کتوں کے بارے میں لوگوں پر بختی کردی تھی تاکہ کتوں کے جمع کرنے سے باز رہیں، پھر جب لوگوں کی عادت کتوں کے سلسلے میں جاتی رہی تو تھم منسوخ ہوگیا، مفع، ملکے سے آگر پانی رستا ہو پھر کسی کتے نے آگر او پر سے اس ملکے کو چائ لیا تو ملکے کے اندر کایا ٹی پاک ہے۔

وسؤر الخنزير نجس، لانه نجس العين على مامر، وسؤر سباع البهائم نجس، خلافا للشافعي فيما سوى الكلب والخنزير، لان لحمهما نجس، و منه يتولد اللعاب، وهو المعتبر في الباب، و سؤر الهرة طاهر مكروه، وعن ابي يوسف انه غير مكروه، لان النبي عليه السلام كان يصغى لها الاناء، فتشرب منه، ثم يتوضأ منه، ولهما قوله عليه السلام: الهرة سبع، والمراد يبان الحكم الا انه سقطت النجاسة لعلة الطواف، فبقيت الكراهة، وما رواه المحمول على ماقبل التحريم

ترجمہ: - سور کا جمونانا پاک ہے اس کے کہ وہ بخس العین ہے جیسا کہ گذر گیااور شکاری در تدہ کا جمونانا پاک ہے ، سوائے کے اور سور کے باتی در تدویل المین ہے اور اس گوشت ہے ، جاری دلیل میہ ہے کہ ان در تدول کا گوشت ناپاک ہے اور اس گوشت ہے لیا ہے بعاب پیدا ہوتا ہے ، اور لعاب کی ناپاکی اور پاکی بیش گوشت ہی کا اعتبار ہے اور بلی کا جمونا پاک ہے ، مگر وہ ہے اور ابو یوسٹ کے نزویک یہ مگر وہ بھی نہیں ہے ، اس لئے کہ رسول اللہ علیات کی واسطے پانی کے ہر تن کو جمادیے اور وہ اس میں سے پانی لی لین اور آپ اس میں سے وضوء فرما لیتے اور طرفین کی دلیل میہ حدیث ہے کہ بلی در تدہ جانور ہے اور اس فرمانے کا مقصد علم کو بیان کو اس میں سے وضوء فرما لیتے اور طرفین کی دلیل میہ حدیث ہے کہ بلی در تدہ جانور ہے اور اس فرمانے کا مقصد علم کو بیان کرنا ہے اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کے اس کی کا اعتبار حتم کر دیا گیا ہے تو کم از کم کر ابہت باتی رہ گئی اور جور وابت امام ابو یوسٹ نے بیان کی ہے وہ محمول ہے حرام کرنے سے پہلے کے زمانے پر۔

## توضيح : سور كاحجوثا، بلي كاحجوثا

وسؤر الخنزيو نجس، لانه نجس العين على مامو ..... النع خزر يريعنى سوركا حجونا ناياك بي كيونك سور نجس العين ہے جيساك پہلے گذر چكااور شكارى جانور كا حجونا ناياك ہے ليكن امام

شافعیٰ کا کئے اور سور کے ماسواد وسر ب جانوروں کے بارے میں اُختلاف ہے'۔

لاند نجس العین علی مامو ..... النع، ہماری دلیل ہے ہے کہ تمام در ندوں کا گوشت ناپاک ہے جبکہ گوشت ہے ،ی العاب پیدا ہو تا ہے اور لعاب کی پاک اور ناپاکی میں گوشت ہی کا اعتبار ہے ؛ امام شافی جو کے اور خزیر کے علاوہ دوسر ہے جانوروں کے جو تھے کوپاک کہتے ہیں ، ان کے جو تھے کوپاک کہتے ہیں ، ان کے جو تھے کوپاک کہتے ہیں ، ان کے جو تھے کوپاک کہتے ہیں ، ان کے جو تھے کوپاک کہتے ہیں ، ان کے جو تھے کوپاک کہتے ہیں ، ان کے جو تھے کوپاک کہتے ہیں ، ان کے جو تھے کوپاک کہتے ہیں کیا دہ ان کا ہے اور باقی ہمارے جن پر در ندے اور کتے آکرپائی پیاکرتے تھے تو رسول اللہ علاقے نے فرملا جو پائی ان کے جیٹ میں کیا دہ اور دار تعلنی اور پر کوروں رسر واب نے بھی بیان کی ہے ، حالا نکہ اس میں کتے کا بھی ذکر ہے جو ان کے خلاف دلیل ہے ، حدوسر کی ولیل ہے کہ در ندے کی کھال دبا غت سے پاک ہو جاتی ہے اس لئے صرف کوشت حرام رہا، اور ہمارے براہ اور ہمارے براہ ور کے باوجود حرام ہو ناناپاکی کی دلیل ہے۔

و سؤر الھوۃ طاہر مکروہ، وعن ابی یوسف انہ غیر مکروہ....الخ اور بلیکا جموٹاپاک ہے، کردہ ہے،اس کی کراہت تنزیبی ہے، یہی قول اصح اور مروی آثار کے موافق ہے، فع، پھر اس کے جھوٹے کو طاہر اور مکروہ کہنا جامع صغیر میں ابو حنیفہ ہے مروی ہے، اور کتاب الصلوۃ میں بیہ تھم اس طرح ہے وان تو صا بغیرہ کان احب المی ، یعن آگر بل کے جھوٹے پانی کے ماسواکسی دوسر سے پانی ہے وضو کرنے توجھے زیادہ پیند ہے۔

وعن ابنی یوسف میں النہ علی ہے ہیں ہے اسلے اور امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ بلی کا جھوٹا کمروہ بھی نہیں ہے ، یک قول امام شافعی کا بھی ہے اس لئے رسول اللہ علی ہی ہیں ہے ہیں اور آپ علی ہے اس کے رسول اللہ علی ہی ہے ہیں ہے واسلے اپنے برتن کو جھکا دیتے سے اور وہ اس میں سے پائی ٹی لیتی تھی اور آپ علی ہی اس سے وضو فرمایا کرتے ہے ، یہ بات دار قطنی نے روایت کیا ہے اسے ضعیف کہا ہے کیونکہ اسناد میں واقدی موجود ہیں، پیخ آتی الدین نے امام میں کہا ہے کہ ہمارے شخ ابوالفتح الحافظ نے کتابت السیر سے شروع میں جن لوگوں نے واقدی کو ضعیف کہا ہے اور جن لوگوں نے واقدی کو ضعیف کہا ہے اور جن لوگوں نے ان پر اعتراضات ہے اور جن لوگوں نے ایک پر اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔

وار تطنی نے ایک حدیث اس طرح روایت کی ہے، حادث عن امواء عن عائشہ فرماتی ہیں کہ ہیں اور رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ایک ہیں اور رسول اللہ علیہ ایک ہیں ہور سول اللہ علیہ اور سول اللہ علیہ اور سول اللہ علیہ ہور ایک ہیں ہور سے جس میں سے بلی نے پہلے پی لیا تھا، دار قطنی نے کہا ہے کہ حادث راوی کے بارے ہیں پھر مضا لقہ نہیں ہے اور اسی روایت کو این خزیمہ نے روایت کیا ہے کہ قادہ نے سنا ہے کہ رسول اللہ علیہ فرمات کے کادی طرح ہے یہ حدیث تریدی، نہیں ہے سے بعنی یہ تھر خدمت کے کادی طرح ہے یہ حدیث تریدی، نسانی اور این ماج نے روایت کی ہے اور تریدی نے کہاہے کہ یہ حسن سیح ہے، مقع۔

الا الله سقطت النجاسة لعلة الطواف، فبقیت الکراهة، و ما رواه المعحمول علی ماقبل التحریم .....الخ گردوسر بے جانوروں میں اور اس میں فرق ہے ہے کہ ہیہ ہروتت گھروں کے اندر آئی جاتی رہتی ہے، اس وجہ ہے اس کے نجس ہونے کا علم ختم کردیا گیا ہے، گھر بھی اس کے اندر کچھ کراہت باقی رہ گئی ہے، اور امام ابوبوسٹ نے جوحدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیجہ بلی کے لئے اپنا پر تن جھکادیا کرتے تھے تو یہ حدیث محمول ہے اس زمانے پر جو بلی کو حرام کرنے ہے پہلے کا زمانہ تھا، لیکن امام ابوبوسٹ جواب دیں مے کہ حرمت پہلے تھی پھر آسان کردی تی ہے کہ حرمت کو منسوخ فرمادیا اور یہی او نق ہے۔

ثم قيل كراهته لحرمة اللحم، وقيل لعدم تحاميها النجاسة، وهذا يشير الى التنزه، والاول الى القرب من التحريم، ولواكلت الفارة، ثم شربت على فوره الماء، يتنجس الا اذا مكثت ساعة لغسلها فمها بلعابها، والاستثناء على مذهب ابى حنيفة وابى يوسف، ويسقط اعتبار الصب للضرورة، وسؤر الدجاجة المخلاة مكروه، لانها تخالط النجاسة، ولو كانت محبوسة بحيث لايصل منقارها الى ماتحت قدميها لايكره لوقوع الامن عن المخالطة

۔ ترجمہ: - پھر کہا گیاہے کہ بلی کے جھوٹے کے مکروہ ہونے کی دجہ اس کے گوشت کاحرام ہوتاہے ،اور یہ بھی وجہ بتائی منی ہے کہ وہ نجاست سے پر ہیز نہیں کرتی ہے ،اور یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا کہ اس کی کر اہت تنزیجی ہے ،اور پہلا قول حرام ہونے کے قریب ہے ،اور آگر بل نے چو ہا کھا کر فور آپائی ٹی لیا توپائی تاپاک ہو جائے گا، ہاں آگر اس نے پچھ دیر عظہر کریائی پیا اور ایٹ کے اور ایس کے بھر کریائی پیا اور ایٹ نے اور ایس کے منہ کوصاف کرتی ہے ،اور چا تھی رہی تو وہ پائی تاپاک نہ ہوگا، پیراششناء امام ابو طنیفہ اور امام ابو نوسٹ کے نزدیک ہے ، لیکن پاک کرنے کے لئے پائی کا بہانا ضرور می ہے مکر اس جگہ مجبور می اور ضرورت کی وجہ سے بیر شرط ختم کرومی گئی ہے۔

## تومنيح:مرغى كاحجوثا

ثم قيل كراهته لحرمة اللحم، وقيل لعدم تحاميها النجاسة....الخ

کھر کہا تھیا ہے کہ بلی کا گوشت حرام ہونے کی وجہ سے اس کا جموٹا تکروہ مانا تھیا ہے اور یہ قول ملحاوی کا ہے، اور یہ ہمی کہا تھیا ہے کہ اس کے جموشے کی کراہت اس وجہ سے ہے کہ وہ نجاست سے پر جیز نہیں کرتی ہے، اور یہ قول کر خی کا ہے، امام کر چی کا یہ قول اس بات کی طرف اشارہ کر تاہے کہ اس کی کراہت تنزیبی ہے، یہی قول اصح اور آٹار واحادیث کے موافق ہے، مضع۔

والاول الى القرب من التحريم..... الخ

اور پہلا تول امام محاوی کا حرام ہونے کے قریب کا اشارہ کرتا ہے، یعنی کراہت تحریم ہے، م، فماوی ہندیہ بیں ہے کہ گھر
کے حشر ات جیسے سانپ، چوہا اور بلی ان کا جمونا کروہ تنزیبی ہے یہی قول اصح ہے، الخلاصہ، بیں مترجم یہ کہتا ہوں کہ ظاہر آ
حشر ات یعنی کیڑے مکوڑے دو قتم کے ہیں بعض گھروں بیں رہنے ہیں جیسے نیولا، سانپ اور چوہاہ غیر ہاور پچھ جنگلوں میں رہنے
ہیں، اور حضر ت الس کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مطابقہ نے بل کے متعلق فرمایا ہے کہ اے انس میں کمرے در ندوں میں سے
ہیں، اور حضر ت انس کی حدیث میں کرتی ہے، یہ روایت طبر اتی نے جامع صغیر میں بیان کی ہے، اور حضرت عائشہ کی حدیث میں
ہے، کسی چیز کونایاک اور گندہ نہیں کرتی ہے، یہ روایت طبر اتی نے جامع صغیر میں بیان کی ہے، اور حضرت عائشہ کی حدیث میں
ہے کہ آپ مطابقہ نے فرمایا کہ یہ نجس نہیں ہے یہ تو گھر میں رہنے والے آدمیوں کی طرح ہے، ابن خزیر ہے نے روایت بیان کی

نیز حضرت ام الومٹین عائشہ نے ترید کے پیالہ سے جس جگہ سے بلی نے کھایا تھاای جگہ سے خود بھی کھایا جیسا کہ ابوداؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے، یہاں سے وہ بات ظاہر ہوئی جو خلاصہ میں ند کورہے اور وہی اصح ہے، اور کراہت کی روایت جو زیلعی وغیرہ میں ہے ضعیف ہے، م، جس طرح بلی کا جموٹایا ک اور مکروہ ہے اس طرح اڑنے والے ایسے جانوروں کا مجموٹا بھی پاک اور مکروہ ہے جن کا کوشت نہیں کھایا جاتا ہے، یہ تھم استسانا ہے جیسا کہ المهوط میں ہے، مکروہ حز یہی ہے۔

ولواكلت الفارة، ثم شربت على فوره الماء، يتنجس الا اذا مكِنت ساعة .... النح

آگر بنی نے چوہا کھایا پھراس نے فوراپائی پی آیا تو وہ پائی ہالا تفاق ناپاک ہو کمیائیکن آگر بنی چوہا کھاکر تھوڑی دیرری رہی اس کے بعد پائی ہیا ہو تو ہو ان ہاکہ اس نے ایمان ہو ہے ، جدیا کہ خور ہے ہیں ہے ، ھو، بعد پائی بیابر تو وہ پائی ناپاک خور ہے ایمان ہو تو کمروہ خوس کے اناز ہوں کہ مطلق پائی نہ ہو تو کمروہ خوس ہے ،الا محتیار ، ھو،اگر مطلق پائی نہ ہو تو کمروہ خوس ہے ،الا محتیار ، ھو،اگر کسی نے شراب بی کر فور اپائی میں مند لگایا تو ہالا تفاق تاپاک ہو حمیا ،المجتبل ، ع

الا اڈا مکنت ساعۃ فعسلھا فمھا ہلعابھا، والاستنداء علی مذھب ابی حنیفۃ وابی یوسف..... النع اوریہ اشٹناء کہ جباس نے اپنے منہ کواپنے لعاب سے دھوڈالا ہو صرف امام ابو حدیثہ اور امام ابو یوسف کے زرہب کے مطابق ہے، ظہیریہ بیس اس کی تقیم کی ہے کیو تکہ ان دونوں کے نزدیک پانی کے ماسواد وسر می بہنے والی چیزوں مثلاً لعاب سے مجمی نجاست یاک ہوجاتی ہے۔

ويسقط اعتبار الصب للمبرورة.....الخ

اور اہام ابو یوسٹ کے نزدیک آگرچہ پاک ہونے کے واسطے پائی دوسری بیٹے والی چیز کا نجاست کے اوپر بہانا شرط ہے اور یہاں بلی کی طرف سے ابنامنہ صاف کرتے وقت کسی چیز کا بہانا نہیں پایا گیاہے چھر بھی یہ شرط ایک مجود کی کی بنام پر ختم کر دی گئی ہے۔۔

وسؤر الدجاجة المخلاة مكروه، لانها تخالط النجاسة..... الخ

اور تخلاق (چوٹی ناپا کیوں میں پھرنے والی) مرفی کا جو شاہر وہ ہم ربقول اسے کروہ حزیبی ہے، جمع الانہر، کیو کلہ اسک
آزاد مرفی نجاست سے نشعر جاتی ہے، اس لئے آگر کوئی مرفی بند حمیر ہاگرتی ہواس طرح سے کہ اس کی چو بھاس کے بغیوں تک شہر بہتی ہو تو السی مرفی کا جمونا کروہ کہیں ہوگا کیو قلہ وہ نجاست کے نشعر نے سے محفوظ ہے، اس جگہ محبوسہ لیخی بند حمی
رہنے والی مرفی کی دو تشمیس ہیں آیک وہ جو پنجر ہیا ڈر بہ میں مقید رہتی ہواور اس کے دانہ ان کا اس جگہ انظام رکھا جاتا ہو، پھر
السی مرفی کی اپنی چو بھاس کی اپنی بیدھ تک ہیں چی ہی ہی ہم سے وہ گندہ دہتی ہاں گئے اس کا جمونا کروہ ہے، اور دوسری
مقید مرفی کی اپنی جو بھاس کی اپنی بیدھ تک ہیں چو بھی ہے۔ جس سے وہ گندہ دہتی ہے اس گئے اس کی چو بھی اس کی چو بھی اس کی جو بھی اس کی جو بھی اس کی جو بھی اس کی جو بھی ہواس کی جو بھی ان ہمونا کروہ فریس ہے جسیا داند دکھ کر در میان سے افسالت کی اس باہ ہوئی ، اس بناہ پر محبوسہ کی دونوں قسموں ہیں سے جو بھی ہواس کا جمونا کروہ فریس ہے جسیا داند دکھ کر در میان سے افسالت کی ہونا کی جو بھی اس کی جو بھی ہواس کی جو بھی ہواس کی جو بھی ہوا کی کہ جو ناپائی جو بھی اس کی جو بھی ہوا کی اس کی جو بھی اس کی جو بھی ہوا کی کہ جو ناپائی ہمی مرفی کی جو نہی ہوا کی کہ جو ناپائی ہمی محمول بھی کہ مرفی کی جو نہیں کی جو نوان کی جو بھی ہوا کی کہ جو باپائی محمول ہی جو بھی ہوا کی کہ جو نوان کی جو نوان کی جو نوان کی میں کروہ حز بھی ہو اس کی جو در بھی کی حرفی ہو نوان کی میں کروہ حز بھی ہو اس کی جو نوان کی جو اس کی جو بھی ہوا کی کا جو نوان کی میں کی دونوں تھی جو نوان کی جو نوان کی کہ دونوں تھی کی جو نوان کی کی دونوں تھی جو نوان کی کی کر در میان سے دونوں کی کی کر در میان سے دونوں کی کر در میان کی کر در میان سے دونوں کی کر در میان سے دونوں کی کر در میان سے دونوں کی کر در میان سے دونوں کی کر در میان سے دونوں کی کر در میان سے دونوں کی کر در میان سے دونوں کی کر در میان سے دونوں کی کر در میان سے دونوں کی کر در میان سے دونوں کی کر در میان سے دونوں کی کر در میان کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر در میان کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کر کر دونوں کر

وكذا سور سباع الطير، لانها تأكل الميتات، فاشهه الدجاجة المخلاة، وعن ابى يوسف انها اذا كانت محبوسة يعلم صاحبها انه لا قلر على منقارها، لايكره لوقوع الامن عن المخالطة، واستحسن المشائخ هذه الرواية، وسؤر ما يسكن البيوت كالحية، والقارة مكروه، لان حرمة اللحم اوجبت نجاسة السؤر، الا انه سقطت النجاسة لعلة الطواف، فبقيت الكراهة، والتنبيه على العلة في الهرة، وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيه، قبل الشك في طهارته، لانه لوكان طاهرا لكان طهورا مالم يغلب اللعاب على الماء، وقبل الشك في طهوريته، لانه لو وجد الماء لا يجب عليه غسل رأسه

توضیح: -شکاری چرایول کاجو تھا، سانپ چوہے کاجو تھا، گدھے اور خچر کاجو تھااور پسینہ

وكذا سور سباع الطير، لانها تأكل الميتات، فاشبه الدجاجة المخلاة..... الخ

اسی طرح شکاری پر ندوں کا جو تھا مکروہ تنزیبی ہے کیونکہ یہ شکاری پر ندے مردار کھاتے ہیں اس لئے گندگی اور نجس کے کھانے میں آزاداور تھلی ہوئی مرغیوں کے تھم کے مشاہبہ ہو گئے لیکن اس شرط کے ساتھ مردار کھاکر فور آپانی میں منہ ڈالتے ہوئے نددیکھا ہو۔

وكذا سور سباع الطير..... الخ

شکاری پر ندے مشلا شکرہ ، باز، شاہین ، عقاب اور چیل وغیرہ ، اور ان ہی ہیں وہ پر ندے بھی شامل ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جا تا آگر چہ وہ شکاری نہ ہوں جیسے طوطا وغیرہ ، مصنف نے جو بچھ بیان کیا ہے وہ استحسان کے طور پر ہے کیونکہ تیاس یہ تھا کہ شکاری پر عمدوں کا جو شادر ندے جانوروں کی طرح ٹاپاک ہو کیونکہ دونوں ہیں ایک بات پائی جاتی ہے لین ان کے گوشت کا حرام ہونا، لیکن استحسان کی وجہ وہ ہے جو محیط اور مبسوط میں بیان کی گئے ہے وہ بیہ کہ یہ پر ندے زبان لگائے بغیر صرف اپنی چو گئے سے ہونا، لیکن استحسان کی وجہ وہ ہے جو محیط اور مبسوط میں بیان کی گئے ہے وہ بیہ کہ یہ پر ندے زبان لگائے بغیر صرف اپنی چو گئے سے پانی ہیتے ہیں اور چو گئے ایک قتم کی ہڑی ہے بر خلاف در ندوں کے کہ وہ زبان لگا کر چیتے ہیں جو کہ لعاب سے تر ہوتی ہے دوسر کی وجہ یہ بھی پایا جا تا ہے ، اس لئے کہ یہ وجہ یہ بھی ہی اور عموم بلوئ یعنی عام لوگوں کا جتلاء ہو جانا بھی پایا جا تا ہے ، اس لئے کہ یہ پر ندے ہوا ہیں اڑتے رہنے ہیں ، م ، ع۔

وعن ابي يوسفُّ انها اذا كانت محبوسة يعلم صاحبها انه لا قدر على منقارها.....الخ

امام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ یہ شکاری پر ندے آگر قید میں ہوں توان کاپانے والا یہ جانتا ہو کہ ان کے چون پر پہلے ہی نجاست کی ہوئی خبیں ہے تو ان کا جو ٹھا مروہ بھی خبیں ہوگا، کیونکہ نجاست لگنے ہے محفوظ ہے، اور مشائے نے اس روایت کو پہندیدہ اور اچھا سمجھا ہے، حاصل یہ ہوا کہ شکاری پر ندہ یاوہ پر ندہ جن کا گوشت خبیں کھایا جاتا جب ان کی چونج پر نجاست کا ہوتا معلوم نہ ہویا شکاری پر ندے نے مروار کھاکر فور آپائی نہ پیاہو توان تمام صور تول میں کسی کا بھی جو ٹھا کروہ نہ ہوگا، م، اسی پر مشائخ نے فتو کی دیا ہے، النہا یہ سی ۔

وسؤر ما یسکن البیوت کالحید، و الفارة مکروه، لان حرمة اللحم أو جبت نجاسة السؤر .....الخ اوران جانورون کاجو مخا مکروه ہے جو گھروں میں رہتے ہیں جیسے سانپ اور چو باوغیره، اسح قول کے مطابق مکروه تنزیبی ہے، نینی ضرورت کے وقت پاک ہے جبکہ دوسر اپانی موجود ہوورنہ مکروہ مجھی نہیں ہے، د۔

لان حرمة اللحم .....النع كيونكدان كي كوشت كرام مون في كوجد ان كالعاب حرام مونالازم موسيا، البنته بي جانور موقع مرقع من اللغ كيونكدان كي نجاست كاعتبار حتم كرديا موقع به موقع كمرول من نجاست كاعتبار حتم كرديا علي موقع بي البنت بي البنت كي ان جانورول كي جوشم كوحرام ند كين كرامت باقى روكى به البنت كواف بتالى كى المراح وياب كي دوجد جوان بين علت طواف بتالى كى بي بي كهال سد معلوم مولى تواس كاجواب معنف في السلطرح دياب كد:

والتنبيه على العلة في الهرة.....الخ

لیحنی اس مسلد کی علت کی طرف بھی بلی ہے مسئلہ میں تنبیہ کروی گئی ہے، کیونکہ بلی کے بارے میں کہا گیاہے کہ اس کا جو ثعا اس لئے بخس نہیں ہے کہ وہ شب وروز گھروں میں چکر لگانے والی ہے،اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کی نجاست کے عظم کو بے اعتبار کرنے کی یہی وجہ اور یہی مجبور می ہے،اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ بلی ہی کی طرح ان جانوروں میں بھی وہی مجبور می کی علت یا کی جار ہی ہے، مع۔

وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيه، قيل الثبك في طهارته.....الخ

گدھے اور خچر کا جو ٹھامشکوک ہے،اس جگدگدھے ہے مراد پالتوگدھے ہیں کہ ان بی کا جو ٹھامشکوک ہے،اصح قول میں ان جانوروں کے مادہ اور نر کے حکم میں کسی قتم کا فرق نہیں ہے، وہ سب ایک حکم کے بعنی مشکوک ہیں، جیسا کہ قاضی خان میں ہے،اس جگہ خچر ہے مراد وہ خچرہے جس کی مال گدھی ہو کیو نکہ اگر اس کی مال گھوڑی یا گائے ہو تو وہ پاک ہے، جیسا کہ جنگلی گدھے اور گائے ہے جو بچہ پیدا ہو تو دہ پاک ہے،الکا فی، حاصل گفتگو یہ ہوئی کہ پالتوگدھا اور ایسا خچر جوگدھی کے بیٹ سے پیدا ہو ان دونوں کا جھوٹا مشکوک ہے۔

قيل الشك في طهارته، لانه لوكان طاهرا لكان طِهورا مالم يغلب اللعاب على الماء .... الخ

وكذا لبنه ظاهر، ولايوكل، وعرقه لايمنع جواز الصلوة، وان فحش، فكذا اسؤره، وهو الاصح، ويروى نص محمد على ظهارته، و سبب الشك تعارض الادلة في اباحته وحرمته، او اختلاف الصحابة في نجاسته وطهارته، و عن ابي حنيفة انه نجس ترجيحا للحرمة والنجاسة، والبغل من نسل الحمار، فيكون بمنزلته، فان لم يجد غيرهما، يتوضأ بهما، و يتيمم و يجوز ايهما قدم، و قال زفر لايجوز الا ان يقدم الوضوء، لانه ماء واجب الاستعمال، فاشبه الماء المطلق

ترجمہ: اور اس طرح گدھی کا دودھ بھی پاک ہے، لیکن اے کھانا نہیں جاہے، اور اس کے بسینہ کے ساتھ بھی نماز شیح ہو سکتی ہے آگر چہ مقدار میں زیادہ ہو، یہی عظم گدھی کے جھوٹے کا بھی ہے، اور قول اصح ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام محریہ نے اس کے پاک ہونے کو تصریحایان کیاہے، اور اس میں شک ہونے کا سبب اس کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں دلائل کے در میان تعارض کا ہونا، اور صحابہ کرام میں اس کی ناپا کی اور پاکی کے در میان اختماف پایا جانا ہے، اور امام ابو صنیفہ ہے اس کی حباست کا ہونا منقول ہے اس کی حر مت اور نجاست کی جانب کو ترجیح دیتے ہوئے، اور خچر چونکہ گدھے کی نسل ہے ہوتا ہے اس کے عظم میں بھی اس کے جرابر ہوگا۔

## توضیح: گدھی کے دودھ اور پسینہ کا تھم

و كذا لهنه طاهر ، و لايو كل سالغ گدهى كادوده بهى پاك ہے،ويسے يہ جى كہا گياہے كہ وہ ناپاك ہے ،الحيط ، جبكيہ وہ مقدار بيس بہت زيادہ نظر آنے لگے ،اور یمی صحیح ہے،التمر تاشی، منع بیاک ہونے تے باوجودائے کھانا نہیں چاہئے، لینی اس کے کھانے کی ممانعت کی گئی ہے خواہ صرف رودھ ہویائسی اور چیز میں ملا کر کھانے کی خواہش ہو۔

وعرقه لايمنع جواز الصائوة، وأن فحش، فكذا أسؤره، وهو الاصح.....الخ

لیکن اس گدھے کاپیینہ پاک ہے اگر کیڑے میں لگ جائے تو بھی اس کے ساتھ نماز بالکل سیح ہوتی ہے خواہ جتنا پسینہ بھی ہو،ای طرح اس کا جھوٹا بھی پاک ہے صرف اِس کے طہور ہونے بعنی اس ہے دوسری چیز کو بھی پاک کرنے ہیں یا نہیں کے بارے میں شک ہے، یہی قول اصح بھی ہے، لیکن امام محدّ اس بات کی تصر سے ملتی ہے کہ یہ پاک اور طاہر ہے، اور یہی سیح ہے القاضي خان، جمہور مشارم کا بھی یمی عمل ہے، الکافی۔

بسینہ کے بارے میں ریہ علم ظاہری روایات کے مطابق صحیح ہے، لیکن دودھ کے بارے میں معتبر کتابوں میں نجس ہونے کی روایت پائی جاتی ہے، یا بعض میں نجس ہونے کی اور بعض میں طاہر کہونے کی دو قشم کی روایتں ہیں، النہایہ، عین الائمَہٌ نے کہا ہے کہ سیحج کید ہے کہ گرھی کادود ھ نجاست نلیظہ ہے کیونکہ بالا تفاق حرام ہے، قدور کی نے کہاہے کہ مشہور روایات کے مطابق گرهی کاپینه پاک ہے، الحیط، مع۔

و سبب الشك تعارض الادلة في اباحته وحرمته،..... الخ

گدھی کے جھوٹے میں شک ہونے کاسب بیہے کہ اس کے مباح اور حرام ہونے کے سلسلہ کی دلیلیں ایک دوسرے کے ا مخالف ہیں، یا یہ کہ صحابہ نے اس کے پاک اور ناپاک کہنے میں اختلاف کیا ہے۔ وعن ابنی حدیقة النے اور امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ گدھی کا جھوٹا بھی ہے کیونکہ انہوں نے حرام اور ناپاک ہونے کی دلیلوں کوتر جے دی ہے۔

اختلاف ہے، کیونکہ حضرت جابڑے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے پالتو گدھوں کے کھانے سے غزوہ خیبر کے موقع پر منع فر مایا ہے اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی ہے، بخاری و مسلم وغیر ہ، اور حضرت علیٰ گیر وایت میں ہے کہ آنخضرت علیہ نے گھوڑے خچراور گدیتھے کے گوشت ممانعت کر دی ہے، بدر دایت ابوداؤد، نسائی اور این ماجہ کی ہے،اس روایت ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ گدھااور فچر نجس ہیں اور غزوہ خیبر کے موقع کی بعض روایتوں میں ہے کہ نمسی کو تھم دیا گیا کہ وہ زورے یہ اعلان کر دے کہ بانڈیاں او ندھادی جائیں کیؤ نکہ ان کا گوشت ناپاک ہے، یہ روایت طحاوی کی گے۔

اور ان کے گوشت کے پاک ہونے کی دلیل مدہے کہ کچھ لوگوں کو قط کے دنول میں گدھے کے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، جبیبا کہ ابوداؤد کی روایت میں ہے؛ اور صحابہ کرامؓ میں ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ گدھے کا جھوٹا تاپاک ہے ، کیکن حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے اس کاپاک ہو<sup>ت</sup>ا میر وی ہے ،اس جگہ و ضاحت طلب بات ریہ ہے کہ تر دو تواس بات میں ہے کہ وہ ضرورت جس سے تایا کی کا حکم محتم ہوجا تا ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے کیونکہ گدھے اور خجر تو گفروں کے دروازوں اور صحن میں باند ھے جاتے ہیں اور کونڈول اور بالٹیول میں انہیں پانی ہذایا جاتا ہے ، ابن جانور سے اتنا تعلق اور قربت کی بناء پر ان کے حوشت حرام ہونے کی وجہ سے ان کے جھوٹوں کے مجس ہونے کا حکم ہونا تھاوہ حتم کر دیا گیا ہے،مف۔

حاصل کلام یہ ہوا کہ ان جانوروں کے جمو کئے سے بیچنے میں مجبوری کے ہونے اور نہ ہونے میں شک ہو گیا، لیکن اس کے بر خلاف پیننہ کے بارے میں بلاشبہ مجبوری باتی ہے، نیز رسول اللہ علیہ گدھے کی ننگی پیٹے پر یقیناً سوار بھی ہوتے تھے، ان وجوہ سے گذھے کا پیٹے پر یقیناً سوار بھی ہوتے تھے، ان وجوہ سے گذھے کا پیننہ کپڑے اور بدن سے دضوء کرنے میں شک ہے، کیونکہ ایسے پانی کے استعمال کرنے میں مجبوری ہے یا نہیں اس بارے میں تردوہے، اور کپڑے اور بدن سے نجاست دور کر کے باک کرنا طروری ہے جبیا کہ الفتے میں ہے اس طرح فاہر روایت کے مطابق دودھ ناپاک ہے اور جھوٹا اور لعاب بھی پینے کے تھم میں ہے لیکن اس سے کپڑادھونے اور وضو کرنے میں تردوہے، م، ف۔

فان لم يجد غيرهما، يتوضأ بهما، و يتيمم و يجوز ايهما قدم .....الخ

اگر وضو کرنے والا گدھے یا نچر کے جھوٹیائی کے سواد وسر اکوئی پانی نہ پائے توائ پانی ہے وضوء کرلے پھر تیم بھی کرلے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ صرف وضو یاصرف تیم پر ہی اکتفاء کرے، خزانۃ المفتین، ان بیں ہے جس کسی کو جاہے پہلے کرے اور دوسرے کو بعد میں وقال ذفو اور امام زفر نے فرمایا ہے کہ وضو کو ہی پہلے کرنا ہوگا کیونکہ گدھے کے پائی کو جب استعمال کے لائق مان لیا گیا ہے تو دوسرے عام پانی کے مشابہ ہو گیا لہذاای کا استعمال واجب ہوا۔

ولنا ان المطهر احدهما، فيفيد الجمع دون الترتيب، وسؤر الفرس طاهر عندهما، لان لحمه مأكول، وكذا عنده في الصحيح، لان الكراهة لاظهار شرفه، فان لم يجد الانبيذ التمر، قال ابوحنيفة يتوضأ به، ولا يتيمم، لحديث ليلة الجن، فان النبي عليه السلام توضأ به حين لم يجد الماء، وقال ابويوسف يتيمم ولايتوضأ به، وهو رواية عن ابي حنيفة، و به قال الشافعي، عملا بآية التيمم، لانها اقوى، او هو منسوخ بها، لانها مدنية، وليلة الجن كانت بمكة، وقال محمد: يتوضأ به ويتيمم، لان في الحديث اضطرابا، وفي التاريخ جهالة، فوجب الجمع احتياطا

ترجمہ: ۔۔۔اور ہماری دلیل ہے ہے کہ جھوٹے پائی ہے وضو کرنے اور تیم کرنے دونوں میں سے کی ایک ہے ہی پائی حاصل ہو جائے گی مگر تر تیب لازم ہوتی ہے کیونکہ پاک کرنے والی چیز کوئی ایک ہی ہے، البذا دونوں کام کر لینے ہے یقینا پائی حاصل ہو جائے گی مگر تر تیب لازم نہیں ہے کہ دونوں میں سے پہلے کے کیا جائے، اور مگھوڑے کا جھوٹا صاحبین کے نزدیک پاک ہے، کیونکہ اس کا گوشت ان کے نزدیک کھیا جاتا ہے، اس طرح آمام ابو صنیقہ کے نزدیک بھی جج روایت میں مگھوڑے کا جھوٹا پاک ہے کیونکہ اس کے گوشت ہے کر اہت اس مگھوڑے کی جہتے ہاگہ اس کی تر افت ظاہر کرنے کی دوجہ ہے ہاگہ اس کے گوشت ہے عام پائی نہیا تھا ہوں نہید التم ہے تو اما المجھنیفیہ نے فرمایا ہے کہ اس دوخو کرلے پھر تیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیات الجن کی حدیث کی دوجہ کے نئی کراہت امام ابو صنیفہ ہے تھی ہے، اور یکی قول امام شافی کا نئی ابو بوسف نے فرمایا ہے کہ وضو کرلے بلکہ تیم کرلے، بہی روایت امام ابو صنیفہ ہے بھی ہے، اور یکی قول امام شافی کا جسی آیت تیم پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ آیت سے استدال کرنا حدیث کے مقابلہ میں بہت قوی ہے، بایہ کہ ایک تیم کی وجہ ہی تیم مرح تیم بھی کرے بھر تیم بھی کرنے کیونکہ حدیث کے اندر اضطراب ہے اور واقعہ کی تعین وقت میں اختلاف ہے لبذا اس سے وضو بھی کرے بھر تیم بھی کرلے، کیونکہ حدیث کے اندر اضطراب ہے اور واقعہ کی تعین وقت میں اختلاف ہے لبذا اس سے وضو کری کا واردے ہوں۔

تو منيح: - گدھے كا جھوٹاياك بياني ميں مل جانا، گھوڑے كا جھوٹے

ولنا ان المطهر احدهما، فيفيد الجمع دون الترتيب..... الخ

اور ہماری دلیل میہ ہو جو شھے پانی ہے وضو کرنایا مٹی ہے جیتم کرنے کے دو کاموں میں ہے کسی ایک ہے ہی پاکی حاصل ہو جائیگی مگر کسی تر تیب کا خیال کئے بغیر کہ پہلے کون ہو اور بعد میں حاصل ہو جائیگی مگر کسی تر تیب کا خیال کئے بغیر کہ پہلے کون ہو اور بعد میں کون ہو، مگر ہمارے نزدیک افضل کام یہ ہے کہ پہلے وضو کر لیا جائے، اسی طرح تیتم ہے پہلے غسل کر لیا جائے، الفتح والبحر، نیت کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں اختلاف ہے، زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ گدھے کے جموٹے ہے وضو کرنے میں نیت کرنے جائے، الفتح۔

اگر گدھے کا جھوٹایانی دوسر ہے پاک پانی میں مل جائے تواگر مقدار میں دوسر ہے پانی ہے کم ہو تواس پانی ہے وضو کرلینا جائز ہے، جس طرح ماء مستعمل کا ہے، محیط السر حسی، گدھے کے جھوٹے سے نجاست کا دھوٹا جائز ہے یا نہیں اس میں دو قول ہیں، نماز کے لئے دضو اور تیم کر لینے میں شرط صرف یہ ہے کہ ایک نماز کے لئے دونوں کا موں کا ہونا ضرور ک ہے، یہ کام ضرور کی نہیں ہے کہ بیک دفت دونوں کام کر لئے جائیں، اگر کسی نے ایک مرتبہ وضو کر کے ایک نماز پڑھ لی پھر تیم کم کرکے دوبارہ وہی نماز پڑھ لی تو وہ نماز ادا ہو کر ذمہ ہے ساقط ہو جائے گی، النہا ہیں گف۔

اگر کسی نے فقط تیم کرکے نماز پڑھی پھر گدھے کا جھوٹا پائی زمین پر بہادیا تواس پر لازم ہے کہ دوبارہ تیم کرکے نماز پڑھے کیو نکہ اس بات کا احتال ہے کہ بہایا نی بی اس کے حق میں پاک ہو،اوراگر کسی نے جو تھے پانی سے وضو کرکے پھر تیم بھی کر لیا پھر عام پانی پالیا نگر اس ہے وضو تنہیں کیا یہا تک کہ وہ پانی بھی کسی طرح ختم ہو گیا تو دوبارہ تیم کرلے نگر اب دوبارہ اس مجھوٹے یائی سے وضو کرناواجب نہیں ہے، ع۔

وسؤر الفرس طاهر عندهما، لان لحمه مأكول ....الخ

حبوٹا گھوڑے کاخواہ وہ نر ہویا اوہ صاحبینؒ کے نزدیک آگ ہے ،اور پاک کرنے والا بھی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھایا جاسکتاہے، امام شافتیؒ اور دوسرے اثمہ کا بھی یہی قول ہے، اور صحیحین کی حدیث سے بھی ثابت ہے ؛ کیکن ابود اؤد اور نسائی کی روایت میں اس کی ممانعت بھی موجود ہے جیسا کہ پہلے گذز چکاہے۔

وكذا عنده في الصحيح، لإن الكراهة لإظهار شرفه..... الخ

اور امام اعظم ؒ کے نزدیک بھی تھیج روایت میں گھوڑے کا حجوٹاپاک ہے،امام اعظم ؒ نے اس کے گوشت کو جو مکروہ کہاہے تو وہ اس کی نجاست کی بناء پر نہیں کہاہے بلکہ اس گھوڑے کی شر افت کے اظہار کے واسطے ہے، جیسا کہ آدمی کے گوشت کواس کی شرافت کی بناء پر حرام کہا گیا ہے۔

#### نبیز تمر ہے وضو اور غسل

فان لم یجد الا نبیذ التمر، قال ابوحنیفه یتوضا به، و لا یتیمم، لحدیث لیلة الجن الله النبی النبی النبی النبی الن نبیذ تر کے معنی میں ایساپنی جس میں کچھ مجوریں آئی در کے لئے ڈال دی گئی ہوں کہ پائی میں کچھ مشاس آ جائے تو ایسے

نبیذ تمر کے معنی میں ایسایاتی جس میں چھ هجوری ائی دیر کے لئے ڈال دی تی ہوں کہ پائی میں چھ مضاس آجائے تواہیے پائی ہے بغیر کسی اختلاف کے وضو کرنا جائز ہوگا، لیکن اگر زیادہ محجوری اتن دیر کے لئے ڈائی گئیں کہ اس کا پائی شیرہ کی طرح گاڑھا ہو گیا تو بالا تفاق اس ہے وضو جائز نہ ہوگا، اور اگر اس میں مضاس تو آجائے گرا بھی تک وہ پائی کی طرح پتلائی ہو تواس سے وضو کرنے اور نہ کرنے مرف تیم کر لینا ہے وضو کرنے اور نہ کرنے میں اختلاف ہے ، مسجح فد جب کے مطابق اس سے وضو نہ کرکے صرف تیم کر لینا جائے اس آخری مسئلہ کی وضاحت کے لئے مصنف ہدائیے نہ کورہ عبارت کا اضافہ کیا ہے لینی اگر وضو کے خواہش نہ کسی مسئلہ کی وضاحت کے لئے مصنف ہدائیے نہ کورہ عبارت کا اضافہ کیا ہے لینی اگر وضو کے خواہش نہ کسی مسئلہ کی وضاحت نہ ہوگا بلکہ اس ہے وضو کرنا ہوگا، اور تیم کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة، فلايصح دعوى النسخ، والحديث مشهور عملت به الصحابة، و بمئله يزاد على الكتاب، واما الاغتسال به فقد قيل يجوز عنده اعتبارا بالوضوء، وقيل لايجوز، لانه فوقه والنبيذ المختلف فيه ان يكون حلوا رقيقا يسيل على الاعضاء كالماء، وما اشتد منها صار حراما لايجوز التوضى به، وان غيرته النار فمادام حلوا فهى على الخلاف، وان اشتد فعند ابى حنيفة يجوز التوضى به، لانه يحل شربه عنده، وعند محمد لايتوضاً به، لحرمة شربه عنده، ولايجوز التوضىء بما سواه من الانبذة جريا على قضية القياس

ترجمہ -ہماس کاجواب اس طرح دیے ہیں کہ لیلۃ الجن کاواقعہ صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ہواہے لہذااس کے مطابق صحابہ کرامؓ نے عمل کیا ہے اور اس جیسی حدیث سے منسوخ ہونے کادعوی سے نہیں ہارہ جیسی حدیث سے کتاب اللہ پرزیادتی کی جائے ہے، لیکن اس سے عسل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ جنابت کی ناپا کی وضو کی ناپا کی سے زیادہ ہے وہ نبیذ جس کے بارے بی اختلاف ہے دہ ایک نیز ہے جو مبھی ہواور تیلی ہو اتی کہ پانی کی طرح اعضاء بدن پر بہتی ہو، اور جو اس سے زیادہ گاڑھی ہو جائے تواس سے وضو کرنا جائز نہیں ہو تا کہ دہ خود حرام ہو جاتی ہو اور آگر نبیذ کو آگ پر چڑھانے کی وجہ سے اس بی تغیر آئی ایہ و توجیت کہ وہ مبھی ہواس وقت تک اس کے بارے میں اختلاف ہے اور اگر وہ گاڑھی ہو تو امام ابو حنیقہ کے نزدیک اس سے وضو کرنا جائز ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس سے وضو کرنا جائز ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس کے اس کی بارہ بینا جلال ہے اور اگر وہ گاڑھی ہو تو امام ابو حنیقہ کے نزدیک اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس سے کوایے تیاس پر باقی رکھا گیا ہے۔

تو شیح - قلنا لیلة البین کانت غیر واحدة، فلایصح دعوی النسخ ..... البخ ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ الجن کاواقعہ صرف ایک مرتبہ ٹمبیں ہوابلکہ ایباواقعہ کی راتوں کو ہواہے اور پ کیونکہ معلوم ہوا کہ نبیزالتمر سے وضو رسول اللہ علیہ نے اس لیلۃ الجن میں کیا جو کے میں ہواتھااس لئے ۔ حائز ہے کہ تیم کے نازل ہونے کے بعدیہ واقعہ ہواہوللبذامنسوخ ہونے کادعویٰ صحیح نہیں ہے۔

والحديث مشهور عملت به الصحابة، و بمثله يزاد على الكتاب..... الخ

اور ند کور حدیث بھی احادیث میں ہے نہیں بلکہ مشہور ہے صحابہ کرام "نے اس پر عمل کیاہے، یہی قراعکر مہ،اوزاعی، حسن ابن جمیں ادراسخت کا ہے کہ نبیذالتمر دل میں وضوء کرنا جائز ہے ادرا بن قدامہ نے کہا ہے کہ حضرت علیؓ اور حسن بصر کی ہے بھی یمی قول منقول ہے،اکیی مشہور حدیث ہے کتاب اللہ پر زیادتی کر ناجائز ہے، ند کورہ جواب میں دوبا تیں بیان کی گئی ہیں اور دونوں

باتوں پراعتراض کیا گیاہے،اول یہ کہ حدیث کی کتابوں میں لیلۃ الجن کا بار بار ہوناند کور نہیں ہے۔ دوم یہ کہ یہ حدیث مشہور نہیں ہے، بلکہ متأخرین میں پچھ لوگوں نے اس حدیث میں الیمی گفتگو کی ہے جس کی وجہ سے قریب ہے کہ حدیث سیح ٹابت منہ ہولہڈاا*س روایت* کی تصبح ضروری ہے، جس ہے امام ابویوسف کا قول موافق ہے، چنانچہ مناخرین کی جماعت ای کی طرف گئی ہے،معف،ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ!بن عبائ ہے میہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے نے لیلة الجن میں حفرت عبداللہ ابن مسعودٌ ہے فرمایا که کیا تمہارے پاس پانی ہے؟

جواب دیا کہ نہیں ہے، سوائے نبیذ النمر کے جوا یک ہرتن میں موجو دنو آپ عظام نے فرمایا کہ چھو ہارایاک ہے اور پانی طہور ہے، (لہذاد ونول کا مجموعہ پاک اور طہور ہوا) تو تم اس بیند کومیرے ہاتھ پر ڈال دومیں نے ایسا ہی کیاادر آپ نے اس ہے وضو غر مایا بیر روایت طحاویؓ، طبر اُلیؓ، ہزار کے علاوہ اور و<sup>ل</sup> نے بھی بیان کی ہے، ٹگر اِس کی اسناد اور مثن دونوں میں گفتگو ہے، تعجیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ ہے روایت ہے کہ علقمہؓ نے یو چھا کہ لیلۃ الجن میں آپ لوگوں میں سے رسول اللہ علیا ہے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا تو حضرت عبداللہ این مسعودؓ نے جواب دیا کہ نہیں تمر میری آرزو تھی کہ میں بھی آپ عظی کے ساتھ ہوتا، پھر ہم نے آپ علی کو نہیں پایا اس لئے گھامیوں اور وادبوں میں حلاش کیا اور نہانے کی وجہ سے میری رات بہت خراب اور بہت بے چینی کے ساتھ گزاری،جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھاکیہ آپ تا ﷺ حرابہاڑی طرف سے تشریف لارہے

ہیں،الحدیث،بیروایت مسلم،ابوداؤد،تر مذی کے علاوہ اور ول نے بھی بیان کی ہے۔ ممکن ہے کہ اس لیلۃ الجن کی صبح کو جب ابن مسعودؓ اور دوسرے صحابہ سے آپ عَلِیْکِ کی ملا قابت ہو کی اس وقت نبیذِ التمر کا واقعہ ہوا ہو، کیکن ابن عدی نے امام بخاری ہے اور ابن حاتم نے ابوز رعہ سے نبیذ التمر والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکد ابوزیدراوی مجہول ہے اور ابن حبان نے بھی یہی کہاہے لیکن شیخ مینی اور ابن الہمام نے اس کے جوابات دیئے ہیں اور ابوزید کو ثقہ ٹابت کیاہے، مگر میں مترجم اس بحث میں جانے ہے اس لئے اعراض کر رہا ہوں کہ خود امام ابو حنیفہ ہے تو اس ہے رجوع کر نا ٹا ہت ہے اس کے باوجوداب اس بحث میں پڑنے سے بلا فائدہ طوالت لازم آئے گی، در مختار میں ہے کہ جب امام اعظم نے ایک تول سے رجوع کیاتواس کواب بھی لینا جائز نہیں ہے، یہ ساری گفتگو نبیذالتمر سے وضو کرنے کے بارے میں تھی۔

واما الاغتسال به فقد قبل بهجوز عندہ اعتبادا بالوضوء، وقبل لایجوز .....الخ اب نبیذالتمر سے عسل کرنے کے جائزیانا جائز کے سلسلہ میں دو قول بیں اول یہ کہ امام اعظم کے ندیب کے مطابق اس اب خوج ے وضو صحیح ہوئے پر قیاس کرتے ہوئے اس سے عشل کرنے کو بھی جائز کہاہے، شرح مبسوط میں ہے کہ یہی صحیح ہے، اور امیانی الکافی اور العمامید میں ہے، ف، اور دوسر ارب کہ اس سے عسل جائز نہیں ہے، کیو تک جنابت کی تایائی وضو کی تایائی سے بہت زیادہ ہوتی ہے،ای لئے وضو پر عنسل کا قیاس کرنا درست نہ ہوگا،اور مفید میں اسی کو صفح کہاہے،الفق والتبهین،اور جامع صغیر حسامی میں ہے کہ یہی قول اصح ہے ،النا تار خانیہ ،اس سے پہلے معلوم ہو چکاہے کہ اس پر فتو کی ہے۔

والنبيذ المُختلف فيه ان يكون حلوا رقيقا يسيل على الاعضاء كالماء..... الخ

وہ نبیذ جس کے بارے میں سے اختلاف بیان ہواہے،اس ہے مر ادالیمی نبیڈ ہے جو میٹھی اور تیلی اور پانی کی طرح بہتی ہو کیو تک

جو نبیذا کی ہو جو گاڑھی ہو گئی ہو وہ حرام ہے اس ہے وضو ، بالانفاق جائز نہیں ہے ، شرح الطحاوی ،اوراگر آگ ہے یک کر نبیذ میں فرق آگیا ہوا تنازیادہ کہ اس میں بچھے تغیر آ جائے توجب تک وہ میٹھی ہے اس میں پرانے اختلاف کا حکم باقی ہے ،اوراگر گاڑھی ہوگئی ہو تواہام اعظمؓ کے نزدیک اس سے وضو جائزہے ، کیونکہ اہام اعظمؓ کے نزدیک اس کا پینا حلال ہے۔

وعند محمد لايتوضأ به، لحرمة شربه عنده ..... الخ

اورامام محد کے نزدیک اس سے وضو جائز نہیں ہے کونکہ ان کے نزدیک اسکا بینا حرام ہے، لیکن مفید و مزید ہیں ہے کہ اگر آگ ہے اس میں معمولی کا فرق آیا ہو تو بھی اس سے وضو جائز نہیں ہے خواہ وہ شیریں ہویا نکنے ہویا نشہ دار ہو،اور ملمی اصح ہے، المفید، بہی اصح ہے، الحیط، اور بہی اصح ہے القاضی خان، میں متر جم کہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ نوگ اس بات پر ہے کہ نبیذ تمر سے کسی حال میں وضو، چائز نہیں ہے لہذا گذشتہ اختلاف میں سے ناجائز ہوئے کے قول پر ہی فتو کی ہوگا،اس کے سواکی دوسرے قول کولینا جائزنہ ہوگا اگر چہ اسے مسجح کہا گیا ہو، م۔

نبیذتمر کے ماسواد وسری نبیذوں کا تھم

ولايجوز التوضيء يما سواه من الانبذة جريا على قضية القياس..... الخ

اور ببیذالتر کے ماسواباتی کسی ببیذے وضو جائز تہیں ہے اے عام قیاس پر باتی رکھا گیاہے، ببیذ تمر میں بھی قیاس تو یہی تھا کہ وضو ، ناجائز ہو لیکن اس حدیث سے خلاف قیاس جواز کا قول لیا گیاہے ، اور باتی چیز وں کی ببیذیں مثلاً کشمش، منتی ، گیہوں ، جواور اس جیسی دوسر ی چیز وں سے بارے میں حدیث میں پھھ ند کور نہیں ہے اس لئے ان تمام چیز وں بیس عام قیاس کے مطابق ناجائز کہنا ہوگا۔

#### چندمساکل

جولوگ نیز تمر سے وضو ، کے جائز ہونے کے قائل ہوں ان کے لئے یہ لازم ہے کہ وضو کرتے وقت اس کی نیت ضرور کریں کیونکہ بغیر نیت کے وضو ، اس موقع پر جائز نہ ہوگا، وجہ یہ ہے کہ یہ نیز تمریانی کے قائم مقام ہوگی جس طرح مٹی سے تیم کرناوضو ، میں پانی کے قائم مقام ہے ، اسی بناء پر پانی کی موجود کی میں نبیذ سے وضو ، جائز نہ ہوگا، نیز پانی نہ پانی جانے کی صورت میں اگر نبیذ سے وضو کر لیا گیا اس کے بعد ، ی پانی بھی ل گیا تو پہلا وضو ، باطل ہو جائے گاور دوسر اوضو اس پانی سے کی صورت میں اگر نبیذ سے وضو کر لیا گیا اس کے بعد ، ی پانی ہی میں ہمارے اسحاب سے نقل کیا ہے ، افتح ، وضو کے لئے جب پانی کہ خواہ واقعہ پانی نہ پایا جا تا ہو یا اس کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو اس وضو ، کا قائم مقام تیم ہو تا ہے اسی لئے تیم کی بحث اب شروع کی جاری کی جاری ہو گی جاری ہو ۔

#### باب التيمم

ومن لم یجد المعاء و هو مسافر او خارج المصر بینه و بین المصر میل او اکثرینیمم مالصعید ترجمہ: - بیرباب تیم کے احکام میں ہے، جس نے هیقہ پانی نہیں پایا جبکہ وہ حالت سفر میں ہویا اگر چہ شرعی مسافر نہ ہو پھر شہر سے باہر ہواور اس مخض کے اور شہر کے ور میان ایک میل یا اس سے زیادہ فاصلہ ہو تواہیے مخص کے لئے جائز ہے کہ صعید سے تیم کر لے۔

توصيح: باب، تيم كه احكام كابيان

باب الخ ابتداكتاب مين وضو يعنى طهارت صغرى چرعسل يعنى طهارت كبرى اوراس سے متعلق مسائل كو تغصيل سے

بیان کیا، اور اب ان دونوں کے قائم مقام لین تیم کابیان مصنف نے شروع کیا ہے، ع، تیم صرف ای امت محریہ علیہ کی خصوصیتوں میں ہونت نہ تھی کہ وضو یا عسل سے معذوری کی صورت میں دو تھے میں کہ وضو یا عسل سے معذوری کی صورت میں دو تیم کر لیتے جیبا کہ ہمارے گئے اس بات کی اجازت ہے، فقہاء و محد ثین نے اس مسئلہ کو تصریحا بیان کیا ہے، ای امت محریہ کی خصوصیتوں میں سے تیم کے علاوہ احادیث میں اور بھی کئی ہاتیں ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے آپ علیہ نے فرمایا ہے جعلت لی الارض مسجد وطھور کہ روئے زمین میرے لئے معجد اور طہور بنادی گئی ہے جہاں جا ہمیں نماز بڑھ لیں اور جس (پاک) مٹی سے جا جی تیم کر لیس، م۔

تیم کی ابتداء (سندہ می غزوہ مریسیع میں ہوئی اس دفت جب کہ حضرت عاکشہ صدیقہ کابار گم ہوگیا تھا، رسول اللہ علیا تی اس کی تلاش کے لئے عام لوگول کواس میدان میں رکے رہنے کا تھم دیا جس میں وہ گم ہوا تھا، لوگ اس کی تلاش میں ادھر گئے استے میں نماز کا وقت آگیا، اتفاق ہے اس جگہ وضو کرنے کے لئے دور دور پانی کا نشان نہ تھا اور نہ قافلہ میں ہے کس ادھر گئے استے میں نماز کا وقت آگیا، اتفاق ہے اس جگہ وضو کرنے کے لئے دور دور پانی کا نشان نہ تھا اور نہ قافلہ میں ہے کس حضرت صدیق آپ کی صابخ ادی حضرت صدیق آپ کی صابخ ادی حضرت صدیق آپ کی صابخ ادی میں ہوئی تھی بالحضوص سید ناابو بر صدیق گو آپ کی صابخ ادی حضرت صدیق نے آپ کی صابخ ادی کی جو سے بی عام مسلمانوں کو شکایت ہوئی تھی اس کے بعد حضرت صدیق نے آپ کی صابخ ادی کی ہوئی تھی کا در اس میں میں نہولت کا حاصل ہو ناجو صرف آپ بی کی دجہ سے مار اس کی سہولت کا حاصل ہو ناجو صرف آپ بی کی دجہ سے مار اس کی سہولت کا حاصل ہو نگی ہیں، یہ پوری حدیث می مواقع میں اس قسم کی سہولتیں آپ کے واسطہ سے عام مسلمانوں کو اللہ تعالی کی طرف سے حاصل ہو نگی ہیں، یہ پوری حدیث کی عام کرا بول میں ہے۔

سیم کے شرعی معنی میں چیرہ اور دونوں ہاتھوں کو خاص نیت کے ساتھ پاک مٹی پر مسے کرنا، الفتح، یہی تعریف بحر اور نہر میں بھی کی گئے ہے اور یہی سیمیح بھی ہے، ''نیت خاص'' سے مرادیہ ہے بالا تفاق صرف اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کا ار اوہ رکھنا، نیکن نماز کے تیم میں امام اعظمؒ کے قول کے مطابق ایسی ٹیکی سے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا جو بغیر پاک کے درست نہیں ہوتی ہے، لیکن امام ابو یوسف ؓ کے فرمان کے مطابق صرف اللہ کی قربت شرط ہے آگر چہ بغیر پاک کے بھی وہ حاصل کی جاسکتی ہو مشلا اسلام لانا۔

فلا صدیہ ہوا کہ مطلق ہیم کے واسطے تقرب الی اللہ کی نیت کا ہوناشر طب،اسی لئے بغیر نیت کے تیم درست ہی نہ ہوگا،

کسی کو تیم کا طریقہ سکھلانا ہمی تقرب الی اللہ بی داخل ہے، اور ہمی تواب کا کام ہے، لہٰ دااس نیت ہے تیم کرنے ہے تیم درست ہوگا، کیکن ایسے تیم سے نماز جائز نہ ہوگی، بلکہ نماز کے تیم بیں ابو یوسٹ کے نزدیک تقرب کے لئے ایسا کام کرنا شرط ہے جوخود بھی مقصود ہو، اور وہ دوسر کی عبادت کرنے کے لئے شرط نہ ہو،اور طرفین بعنی امام اعظم اور امام محر کے نزدیک اس شرط میں اتی زیادتی اور ہمی ہے کہ وہ تقرب خود مقصود ہوا ور ایسا ہوکہ طہارت کے بغیر وہ درست نہ ہو، م، اس جگہ تیم کی سب شرط میں اتی زیادتی اور ہمی ہے کہ وہ تقرب خود مقصود ہوا ور ایسا ہوکہ طہارت کے بغیر وہ درست نہ ہو، م، اس جگہ تیم کی سب سے بہتر تعربیا سے طرح کی گئی ہے، "پاک زمین پر ہاتھ ماد کر چرہ اور دونوں ہاتھوں کو خاص نیت دے ساتھ مسلم کرنا" اس تعربیت نے بہتر تعربیت کے ماتھ میں اور احوط کہا تعربیت معلوم ہو جائے گا، در مختار میں اس کے خلاف ہے جیسا کہ عنقریب اپنے مقام پر اس کی بحث سے معلوم ہو جائے گا، م۔

تعریف میں "پاک زمین یامٹی "کہنے کے دوفا کدے حاصل ہوتے ہیں نمبرا۔ اس سے نجس زمین خارج ہوگئ، آیت تیم ﴿فسیمموا صعیدا طیبا﴾ کہد کر صعیدا کے ساتھ طیب کی بھی قید لگادی گئے ہے، جس سے اس زمین کا چھا ہونا اور پاک ہونا ضروری ہوگیا، لینی ہر طرح سے دوباک ہو فہذا اگر کوئی زمین پاخانے یا پیشاب یا دوسر کی ناپاک کی وجہ سے ناپاک ہوگئی پھر دعوب گنے کی وجہ سے وہ خشک ہوگئی تو بعض اعتبار سے وہ پاک ہوگئی بہائتک کہ اس پر نماز پڑھئی جائز ہوگی تگر ہر طرح سے اور تکمل پاک نہ ہونے سے اس پر تیم کرنا درست نہ ہوگا، اس کے بارے میں در مختار میں لکھا ہے کہ اسی مٹی مستعمل پانی کے عظم میں ہے؛ دوسر افا ئدہ سے ہوگا کہ جس پر مسمح کرنا ہو وہ زمین کی جنس سے ہوخواہ خاک وغبار ہویانہ ہو یہائنگ کہ چکنے پھر پر بھی مسمح کرنا جائز ہوگا، جیسیاکہ عنقریب بیان ہوگا، اور الدروغیر ہمیں ہے

روہ ہو رہ بہیں مد سریب پیل بون ، دور الدرو پیرو میں ہے۔ تیم کے دور کن ہیں () دو مرتبہ ہاتھ مارنا، لیکن متر جم کے نزدیک بیات شخین کے خلاف ہے، اس کی تفصیل التیم ضربتان کی همین میں آئے گی، (۲) پورے چہرے پراور ہاتھوں کی کہنوں تک اٹھی طرح مسے کرنا، اور اس میں چھ شرطیں ہیں، زلار بنت (۲) مسے کرنا (۳) انگلیوں بیااس سے زیادہ ہونا، (۷) پاک مٹی ہونا، (۵) مٹی میں پاک کرنے والے کی صفت ہونا، (۲) پائی نہ پانا خواہ حقیقت میں پانی موجود نہ ہویااس طرح کہ پانی ہو لیکن بیاری یا بیار کی نے خوف کی دجہ سے اس کا استعال منع ہو، میں متر جم کہتا ہوں کہ مذہب مختار کے مطابق چو نکہ شہر اور ہاہر تھم میں برابر ہے انہذا جگہ کی خصوصیت شرط نہیں ہے، م، اور ابن وہبال نے ان باتوں کے علاوہ حالت اسلام کا ہونا بھی زیادہ کیا ہے ، د، اور جیش نفاس کا ختم ہونا اور چیرہ اور ہیں جی لی وغیرہ کی استعال میں ہیں۔ مانند کسی ایکی چیز کا بھی نہ ہونا شرط ہے جس سے مسے کرنا مشکل ہو، ط، یہ ہاتیں تیم کے صبح ہونے کی شرطیں ہیں۔

اور تیم بین آٹھ باتیں سنت بین، (ا) دونوں ہھیلیوں کواندر کی طرف ہے زمین پررگڑنا، (۲) ہھیلیوں کو مئی پررکھ کر آئے کی طرف کے بین پررگڑنا، (۲) ہوسیلیوں کو کشادہ رکھ کر آئے کی طرف کھینچنا(۳) ادن ہھیلیوں کو کشادہ رکھ کر زمین پر ملنا تاکہ آگر غبار موجو د ہو تو الکیوں کے بیچ میں آجائے (۲) سب ہے پہلے بسم اللہ پڑھنا جیسے وضو میں ہے، (۱) تہ تیب کا خیال رکھنا کہ پہلے چھرے پر، پھر دائیں ہاتھ پر پھر باتھ پر مسح کرنا (۸) ہے در پے مسح کرنا اس طرح پر کہ آگر مٹی کے کا خیال رکھنا کہ بیلے چھرے پر، پھر دائیں ہو جا تا، و، اتنی تمہید کے بعد اب مصنف کے مسائل کا ترجمہ شروع ہو تا ہے، اس صورت میں جبکہ حقیقت میں یا فی نہا جائے۔

ومن لم يجد الماء .... الخ

جس نے حقیقت میں پانی خبیں ہیا یعنی ایساعام پانی جس سے وضو کرنا جائز ہو، ایسی نماز کے لئے کہ قضاء میں اس کا قائم مقام موجو دہو، ہر خلاف عید کی نماز اور جنازہ کی نماز کے (کہ ان نمازوں کی قضاء نہیں اگر وقت پر جماعت سے یہ نمازیں نہ پڑھی جاسکیں) حاصل یہ ہے کہ جس نے ایساپانی نہیں پایا جس سے وضو جائز ہو تاہے اتنی مقد ار میں جواس کے وضو بیا جنابت کوکافی ہواور ایس نماز کے واسطے وضو ہو جس کا خلیفہ لینی قضاء موجو دہو۔

وهو مسافو او حادج المصو بينه وبين المصر ميل اواكثويتيمم بالصعيد ..... المنح اوروه مخف اگرچه مسافر نہيں ہے پھر بھی شہر ہے باہر ہويا حقيقت ميں مسافر ہو، اور اس مخف كے اور شهر كے دميان ايك ميل ياس سے زياده فاصلہ ہو تواسے مخف كے لئے جائزہے كہ پاك مٹى سے تيم كر لے۔

لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءٌ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيْدًا طَيِّبًا﴾ وقوله عليه السلام: التراب طهور المسلم ولو الى عشر حجج مالم يجد الماء، والميل هو المختار في المقدار، لانه يلحقه الحرج بدخول المصر، والماء معدوم حقيقة؛ والمعتبر المسافة دون خوف الفوت، لان التفريط ياتي من قبله

ترجمہ: -الله تعالی کے اس فرمان کی وجہ ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤتو تم صعید طیب کا تیم کرواور رسول الله علی ہے اس فرمان کی وجہ ہے کہ مٹی مسلمان کو بہت پاک کرنے والی ہے اگر چہ دس ہرس تک ہو جیتک پانی نہ پایا جائے، دوری صرف ایک میل کا ہونا ہی نہ ہب مختار ہے کیونکہ شہر ہے ایک میل باہر ہونے میں اس کو دوبارہ شہر جانے میں بخت تکلیف ہوگی اور پانی تو در حقیقت تایاب مامعدوم ہے،اس بارے میں مسافت معتر ہے وقت کی تنگی کی وجہ سے نماز کے جانے کے خوف کا اعتبار نہیں ہے کیو تکہ اس قدرونت تنگ ہونے میں خودای مخص کی کو تاہی کورخل ہے۔

#### توصیح: مسافر ہونے کے لئے مسافت کا اعتبار

لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَّأَةً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طِنَبًا ﴾ الغ تحمّم ك فبوت ك لئ كبلى وليل خداك تعالى كاب فرمان ہے ﴿فَلَمْ تُنجِدُواْ مَا أَهُ فَتَهَمَّمُوا صَعِيدًا طَيبًا﴾ كم اگر تم كوپائى پر حقيقاً إعكماً) قدرت نه جو توپاك منى سے تيم كراو، اى طرح دوسرى دليك رسول الله علي كايه فرمان التواب طهور المسلم النع يعني زمين مسلمان كوبيت زياده ماك كرنے والی ہے،اس کے استعالی کرتے ہوئے دس سال ہی کیوںنہ گذر جائیں بلکہ جب تک پانی نہ ملے ساری زندگی ہی کیوں نہ ہواس سے طہارت حاصل ہوتی رہے گی۔

حضرت ابوذر غفاریؓ ہے روایت ہے کہ وہ سنر کر کے اپنے اہل وعیال کے پاس ﷺ بینچتے تو انہیں جنابت ہوتی اور عسل لازم آتاءاس مجوری کا ظہار انہوں نے رسول اللہ عظام کے سامنے کیا تورسول اللہ عظام نے فرمایا الصعید المطیب وصوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليسه بشرته يعي ياكيزه زيين مسلمان كاوضو ب اگرچ وودس سال تك پانىندىائے، چرجب پانى مل جائے تواپ طاہرى بدن پراسے بہمنچادے (يا دالدے)اس مديث كوابود اؤد، ترندى اور نسائى نے روایت کی ہے، اور تربذی نے کہاہے کیہ یہ حسن سیج ہے،معند، اور حاکم، ابن حبان، بزار اور طبر انی نے اس کی روایت کی ہے، یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تیم پانی کا عمل خلیفہ اور قائم مقام ہے کہ جب تک پانی کے استعال پر قدرت نہ ہواس

وقت تك يمم وضو كا قائم مقام رب كا

نیزید ضروری نہیں ہے کہ صرف نماز کے وقت میں ہی اس کے ادا کرنے تیک جیم وضو کا قائم مقام رہے گا جیسا کہ امام شافعی کا قول اور امام مالک کا غرمب ہے، م، پھر آیت پاک اور حدیث رسول اللہ علیہ میں ہے کہ پانی نہ پائے، جبکہ مذکورہ مسئلہ میں ایک میل دور دوریانی ہونے کو بھی پاٹی نہانے کے تھم ہی میں مانا گیاہے کیعنی اس نے پائی نہیں پایا آگر چہ ایک میل کے بعد پانی موجود ہو،اس کامطلب یہ ہے کہ آیت واحادیث کامقصد ہیہ ہے کہ واقعة پانی کے نہ پانے پر ہی تیم کی اجازت نہیں ہو تی بلکہ اس بخص کے پانی نہ پانے پر ہی تھم عائد ہو گا کیونکہ کسی مسلمان کو حرج میں ڈالناشر عامطلوب نہیں ہے بلکہ حرج میں مبتلاء ہونے کو حتم كردياً كيا ہے اور اس علم كامدار حرج كے دور ہونے پر ہے، البت كتنے فاصلہ سے پانی كى ملاش حرج ميں داخل ہے اور كس مقداریں حرج نہیں مانا گیاہے اس مسلہ میں اختفاف ہے چنانچہ بعضوں نے دومیل کااعتبار کیاہے۔

دوسر اقول میہ ہے کہ اگر سفر کے رخ پر پانی پانے کی امید ہے تو دو میل اور اگر چیچے کی جانب ہویا ہائیں جانب ہو توایک ایک میل کااعتبار کیا گیاہے، کیونکہ آمد در دنت کا مجموعہ دو میل ہو جائے گا، تیسر اقول یہ ہے کہ اسے فاصلہ پراگریانی موجود ہو کہ اس کے چلانے سے پانی کی جگہ پر موجود مختص اس کی آواز نہ سن سکے تو دور سمجھا جائے گاور نہ قریب ہوگا، غرضیکہ اس میں مختلف

والماء معدوم حقيقة .....الخ

لعنی اس جگہ جہال یہ مخص موجود ہے وہاں حقیقت میں پانی موجود ہے، آگر چہ ایک میل کے فاصلہ سے کم پریانی موجود ہو، البتداكيد ميل سے كم س هيفة حرج نديائے جانے كى بناء يربيد الن لياكيا ب كد كويا يهال بريانى موجود ب،مداورو المهاء معدوم کی عبارت میں اس بات کا بھی احمال ہو سکتاہے کہ یہ ایک اعتراض کاجواب ہو، اعتراض پیز ہو آیت پاک میں حکم مطلق ہے سی قتم فاصلہ کی کوئی قید نہیں ہے مگر فقہاء نے ایک میل کی قید لگاد ی ہے ایسا کیوں ہے ؟۔اس طرح تو آیت کواپی رائے سے مقید

کرمالازم آتاہے۔

جواب کی تفصیل ہیہ کہ آ ہے میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ اگر حقیقت میں پانی موجود نہ ہو تو حیم جازہ کیکن ہم سب کاس پر اتفاق ہے کہ اگر آدمی اپنے دروازے پر ہوادرو بال پانی نہ ہو، گر گھر میں پانی موجود ہو تواہے معدور مان کر ہر گزیم میں بانی موجود ہو تواہے معدور مان کر ہر گزیم کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہائے کہ سوپیاس قدم فاصلہ پر ہونے سے بھی تیم کی اجازت نہیں دی جائے گی، ای است فاصلہ پر ہونے ہے ہی تیم کی اجازت دی جائے گی، ای است فاصلہ پر ہونے ہو تواس وقت تیم کی اجازت دی جائے گی، ای بناء پر یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک میل کے فاصلہ کی صورت میں حرج ہوگا اور حقیقت میں پانی کو معدوم مان کر تیم کی اجازت دی جائے گی، مع، اور امام ابو بوسف ہے یہ روایت ہے کہ اگر پانی آئی دوری پر ہوکہ وہاں جاکر وضوء کر کے آنے میں مسافر کے دی جائے گی، مع، اور امام ابو بوسف ہو جائیں گے تواہے دور سمجھا جائے گا، اور اس کے حق میں تیم جائز ہوگا، یہ قول بہت بہتر ہے جیسا کہ الذخیر وہیں ہے، ف، ع۔

اور امام زقر نے فر مایا ہے کہ اگر جانے میں نماز جاتی رہنے کاخوف ہو تو تیم جائز ہوگا اگر چہ ایک میل ہے کم فاصلہ پر پانی موجود ہو، گرصاحب ہدائیہ نے اس قول کورد کر دیا ہے اس قول سے والمعتبر المسافة اللح لینی اس سئلہ میں مسافت کا عتبار ہے اس لئے وقت میں تو پہلے مخبائش تھی گر اسے حالی لئے وقت میں تو پہلے مخبائش تھی گر اسے حالی نہ کہ اس نے طہارت کرنے میں اتی دیر حالی نہ کرنے سے وقت میں جو کی ہوئی اس محف کی اپنی کو تاہی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ اس نے طہارت کرنے میں اتی دیر کیوں کردی کہ یہ آخری وقت آگیا، لہذا اسے معذور نہیں کہاجائے گا،ج، اس لئے جب پانی اس سے قریب ہو تو وہ تیم کرنے میں معذور نہیں کہاجائے گا،ج، اس لئے جب پانی اس سے قریب ہو تو وہ تیم کرنے میں معذور نہیں کہاجائے گا،ج، اس لئے جب پانی اس سے قریب ہو تو وہ تیم کرنے میں معذور نہیں کہاجائے گا،ج، اس لئے جب پانی اس سے قریب ہو تو وہ تیم کرنے میں معذور نہیں معذور نہیں کہاجائے گا،تے، اس لئے جب پانی اس سے قریب ہو تو وہ میں میں معذور نہیں معذور نہیں کہاجائے گا،تے، اس لئے جب پانی اس سے قریب ہو تو وہ تیم کرنے میں معذور نہیں معذور نہیں کہاجائے گا،تے، اس کے جب پانی اس سے قریب ہو تو وہ تیم کرنے میں معذور نہ ہوگا، جیسا کہ شرح مبسوط میں تھر تی کے ساتھ موجود ہے، ان۔

اگریداعتراض کیاجائے کہ اصول فقہ میں بدبات بطے ہو چکی ہے کہ ہمارے نزویک نماز کی اوائیگی کے لئے جب وقت آخر ہونے کو ہو تاہے اس وقت من جانب اللہ واجی خطاب متوجہ ہو تاہے تو پھر اس فخص کو معذور کیوں نہیں ملاجائے گا، جواب بد ہے کہ آخری وقت سے وہ وقت مراوہ جب جب طہارت حاصل کر لینے کے بعد باتی وقت میں پوری نماز عمل طور سے اوا کی جاسکے کیونکہ بغیر طہارت کے تو نماز شروع نہیں ہوسکتی ہے اب جبکہ اس نے طہارت حاصل کرنے میں بی اتن زیادہ تاخیر کردی کہ طہارت کے ساتھ نماز مکسل طور سے اوا کر سکتے تو اس تاخیر کا ذمہ وار خو دای محفص کو مانا جائے گا، اب جبکہ وہ قصور وار ثابت ہو چکا ہواسے کس طرح معذور سمجھا جائے گا، ج، اتن پوری تفصیل اس صورت کی تھی جبکہ ھیلتا پائی نہ پایا جاتا ہو، اور اب محکما

ولوكان يجد الماء الا انه مريض، فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه، يتيمّم لما تلونا، ولان الضور في زيادة المرض فوق الضور في زيادة ثمن الماء، وذلك يبيح التيمم، فهذا أولى، ولا فرق بين ان يشتد مرضه بالتحرك اوبالاستعمال، واعتبر الشافعي خوف التلف، وهو مردود بظاهر النص

ترجمہ: اوراگر پائی تو پاتا ہے مگر اپن بیاری کی وجہ ہے اس بات سے ڈرتا ہے کہ پائی استعال کرنے سے بیاری بڑھ جائے گی، تو اسے بھی تیم کر لینا چاہئے، اس فرمان خداد ندی کی بناء پر جو اس سے پہلے ہم نے تلاوت کر دی ہے، اور اس وجہ سے کہ بیاری کے زیادہ ہو جانے کا نقصان پانی کی قیمت کے زیادہ ہو جانے کے نقصان سے حالا نکہ پانی خرید نے کے لئے اس کی عام قیمت سے زیادہ قیمت کا ہوتا تیم کرنے کو مباح کر دیتا ہے تو یہ مرض کی زیادتی کا خوف بدرجہ اولی تیم کو مباح کر دے گا، اور اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مریض کا مرض اس کی حرکت کی زیادتی سے بڑھتا ہے باپانی کے استعال سے بڑھتا ہے، اور امام شافعیً مریض کے لئے تیم کے جائز ہونے کے لئے مرض کہ زیادہ ہونے کا اعتبار نہیں کیاہے بلکہ جان کے ہلاک ہوجائے کا اعتبار کیا ہے، مگر ان کا یہ قول خلاہر نعس کی وجہ ہے رو کر دیا گیاہے۔

ولو كان يجد الماء ..... الغ توضيح: - بيارى كازيادتي كاخوف

یہاں سے حکمانی فی نے کے احکام بیان کرنے شروع کے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پانی موجودہ ہوں گراسے خطرہ ہو کہ اگر میں وضور کروں گاتو میری بیاری بڑھ جائے گی تواسے جائے گی تواسے جائے گی توان ہیں ہے کہ اس کامر ض بڑھ جائے گایاس کے ایجھے ہونے میں دیر لگے گی تووہ تیم کرلے، م، کیونکہ یہ صورت بھی پانی نہ پانے گئے ، اما تلونا النح اس آیت پاک سے جو پہلے ہم نے تلاوت کردی ہے، اور وہ آیت یہ ہے ہوان سیستا موضی ولم تبحدوا ماء فتیمموا صعیداً طیبا ،اس آیت میں بیاروں کے لئے صریحااجازت ہے، پھر مرض کی زیادتی بھی زیادہ حرکت کرنے کی دجہ ہوئی ہوئی ہے جو گی استعمال سے ہوجیے چھیک وغیرہ والے بھر وال دونوں قسمول میں کو بیاری میلون (دست کے بیار) کو ہوتی ہے، بیانی کے استعمال سے ہوجیے چھیک وغیرہ والے کو ہوال دونوں قسمول میں کو بی نہیں ہے، نے، عربی ہوئی ہے۔ اس کو ہوال دونوں قسمول میں کو بی فرق نہیں ہے، نے، عربی ہوئی ہے۔

### پانی کی قیت کی زیادتی، بہاری کے براھ جانے کاخوف خواہ کسی طرح ہو

ولان الضرر في زيادة المرض فوق الضور في زيادة ثمن الماء.....الخ

اوراس عقلی دلیل یا قیاس جلی کی وجہ سے کہ بیاری کے زیادہ ہوجانے ہے جو نقصان انسان کو ہو تاہے وہ بلاشیہ قیمت کی زیادتی کے نقصان سے بہت زیادہ ہو تاہے، اب جبکہ اگر کہیں وضو کے لئے پانی قیمت دے کر خرید تا پڑتا ہو، اب اگر عام قیمت پر پانی مل رہا ہو تواسے خرید کروضو ہی کرنا چاہئے نیکن اگر کوئی ہخص موقع سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وضو کے لئے پانی کی عام قیمت سے زیادہ مطالبہ کرتا ہو تواسے ہخص کے لئے یہ جائز ہوگا کہ پانی نہ خریدے اور تیم کر کے اپنی نماز اواکر لے

وذلك يبيح التيمم، فهذا أولى ....الخ

۔ اس بناء پر مرض کی زیادتی کی صورت میں بدرجہ اولی تیم کرنامباح ہوگا، اگر کوئی شخص اس جگہ یہ اعتراض کرے کہ قیمت کی زیادتی تو تھلم کھلااور بھٹی ہور ہی ہے مگر بیاری کی زیادتی کا توصر ف خوف اورا حیال ہے، للبذا قیاس کرنا ایک کو دوسر ہے پر سیجے نہ ہوگا، جواب یہ ہے کہ ان صور تول میں خوف ہے مراد صرف احمال خوف نہیں ہے بلکہ یقین کے معنی میں ہے، اور شریعت میں اس جیسی بہت می مثالیں مل سکتی ہیں، م، اور بہ خوف کہ بیاری بڑھ جائے گی کئی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے، مثلاً تجربہ سے کچھ علامتیں سامنے آ جاتی جیں یا ایسے علیم نے جو مسلمان ہو ااور ماہر فن ہو، اور اس کا فاسق ہو تا فعاہر نہ ہو یہ بتادیا ہو کہ نی الحال یانی کے استعمال سے اس مریض کو نقصان ہوگا، شرح المدیہ سمجھی۔

اس مسئلہ میں پانی کی دور کی میں جس میل کانڈ کر ہ ہواہے اس سے مراد ایسا میل ہے جوایک فرسے کی تہائی ہو، یا چار ہزار گز ہوا در ہر گز (۴۴) انگی کے برابر اور ہر انگی ایسے چھ جو کے برابر جس کی پیٹھ اور بیٹ طے ہوئے ہوں، ف، د، ع، اس قول اور میل کے اس حساب میں زیادہ کمیتیا طہ، م، چھر سیم کے مستحق ہونے کے لئے ایک میل کی دوری کی جو قید لگائی گئے ہے وہ ہر مختص کے لئے عام ہے خواہ مسافر ہویانہ ہواہی طرح شہر سے باہر ہویا شہر کے اندر ہواور یہی تفصیل تھی ہے، جیسا کہ التعمین میں ہے کیونکہ سیم کے مباح ہونے کی اصل بنیا دیائی نہ ملنے پر ہے اور اس مجوری میں سب برابر ہیں، ف،ط۔

ا اگر کسی کے پاس اتنا مخضر پائی ہو کہ اس سے صرف و سور کیا جاسکتا ہویا صرف کپڑے کی یا صرف بدن کی حقیقی نجاست دھوئی جاسکتی ہو جبکہ بدن یا کپڑے پر نجاست کلی ہو تو بالا تفاق اس پائی ہے ممکن حد تک نجاست حقیقی دھو کر دضور کی بجائے تیم

كه نبرها ومشقى بهارى وه مول دهاكم ساجربن يسسه نكتابها آناب وفرزاللفات الزارالي تاسى -

کرلینا چاہئے، لیکن اگر اس کے بر عکس اس نے وضور کر کے ناپاک کپڑوں کے ساتھ ہی نماز پڑھ کی تو نماز ہو جائے گی عمر وہ گنہگار ہوگا، خانیہ کے حوالہ سے بحر بیس ہے، لیکن سر ان میں ذکر کیاہے کہ شہر پاالیسے گاؤں میں جس کے کل پاا کٹررہنے والے دن کے وفت وہاں رہا کرتے ہوں ان کے لئے پانی نہ پانے کاعذر کر کے وہاں تیم کرنا جائزنہ ہوگا، اور سلمی سے تیم کاجواز منقول ہے عمر عدم جواز کا قول ہی صحیح ہے، پھر جواز وعدم جواز کااختلاف اس صورت میں ہے کہ ان او گوں نے پانی تلاش کر کے نہ پایا ہو لیکن تلاش کئے بغیر ہی تیم کر لیمنا ہالا جماع جائزنہ ہوگا، اصح قول وہی ہے کہ شہر میں بھی پانی نہ پائے جانے کی صورت میں جواز کا تھم ہے، واللہ اعلم، م۔

اور آگر خود مریض کوپانی استعال کرنے ہے تو برا نقصان نہ ہو تا ہوالبتہ ایا کوئی شخص اس کے پاس نہ ہو جو اے وضوء کرادے وہ خود بانی استعال کرنے پر قاور نہ ہو تواس کے لئے تیم کرنا جائز ہے، اور اگرایے شخص کے پاس کوئی خادم ہویا آئی مالی مختائش ہو کہ اے اجرت دے کراس کی مدد ہے پانی سے وضو کر سکتا ہو یا ہوئی کسی ہے کہنے ہے وہ وضو کران پر راضی ہوسکتا ہو، تو ظاہر الروایہ کے مطابق اے جیم کرنا جائز نہ ہوگا کیونکہ کسی نہ کسی طور سے اسے پانی استعال کرنے پر قدرت ماصل ہے، بحر کے حوالہ ہے الدر میں ہے، فع القديم وغیر وہیں بھی یہی ذکر کیا ہے اور یہ صاحبین کے قول کے مطابق ہے، کین امام اعظم کے نزدیک تیم جائز ہے اور یہی اس ہے، جیسا کہ بحث عنقریب آئیگی، م، اور منکوحہ ہو کی اور شوہر میں ہے کسی پر دوسرے کو وضو کرانا اور اس قسم کی گلہداشت کرنی واجب نہیں ہے لیکن غلام اور باندی کوان با تو ان کا خیال رکھنا واجب ہے، بھر کے حوالہ سے الدر میں ہے۔

بیں متر جم یہ کہتا ہوں کہ بوی پر شوہر کی اس قتم کی خدمت تھم شریعت کے مطابق تو واجب نہیں ہے البت دیانہ اس پر واجب ہونا ہوئے واجب ہونا جا لئا اور خاند داری کے کاموں کو بجالانا واجب من اللہ میں کے کاموں کو بجالانا واجب من قامل م

ولا فرق بين ان يشتد مرضه بالتحرك اويالاستعمال، واعتبر الشافعي.....الخ

مرین کو حرکت کرنے ہے اس کامر ض بو هتا ہویا ای طرح ہے کہ پانی کے استعال ہے مرض بو هتا ہو تھم کے اعتبار ہے ود نوں برابر ہیں اور ان ہیں کوئی فرق نہیں ہے، بہر حال ہیم کرنا جائز ہوگا، واعتبو الشافعی النے اور امام شافعی نے جواز تیم میں مرض کے اضافہ کا اعتبار نہیں کیا ہے بلکہ جان عضو بدن کے تلف ہو جانے یا بیکار ہو جانے کا اعتبار کیا ہے، یعنی اگر جان یا عضو ہلاک ہو جائے یا بیکار ہو جانے کا خوف ہو تب جائز ہے ورند نہیں، گر ظاہر نص کے اعتبار سے یہ قبول ، قابل قول ہے، کیونکہ فرمان باری تعالی ہے جوان می تعم موضی کھ الایہ میں صرف مریض ہونے کا نذکرہ کیا ہے اور یہ قید نہیں لگائی گئے ہے کہ ایس بیاری ہو جس سے وضو کرنے سے جان یا عضو کا خوف ہو، ن، اگر کوئی یہ اعتبراض کرے کہ پھر آپ لوگوں نے کہاں سے یہ تید لگائی ہے کہ بیاری کے بڑھ جانے کا یہ دیر سے صحت ہونے کا خوف ہو حالا نکہ اس آیت پاک میں ایس کوئی قید بھی گئی ہودگی نہیں ہے بلکہ آیت عام ہے (مرف بیار ہونا شرط ہے)۔

جواب بیب کہ آیت کی ابتدائیں ہے، وہ ما یو ید اللہ لیجعل علیکم من حوج کا اللہ تعالیٰ تم پر حن ڈالنا نہیں چاہتا ہے اس سے معلوم ہواجس صورت ٹی حن اور مشقت نہیں ہے یہائٹک کہ بھاری کے بڑھنے کا بھی خوف نہیں ہے تواس صورت کے سوائے باتی تمام صورت کی صورت کے سوائے باتی تمام صورت کی مقال سے نقصان نے ہر است کا فرق نہیں کیااس نے ہر است کا برق نہیں کیااس نے ہر است کی بھاری میں بیٹی محمل میں بانی کے استعمال سے نقصان نہ ہو است کی بھاری میں بھی جس میں بانی کے استعمال سے نقصان نہ ہو سم میں بانی کے استعمال سے نقصان نہ ہو سم کی بھاری میں اس کے استعمال سے نقصان نہ ہو گئے ہوئی کو جائز کہا ہے، جیسے کہ در دس وغیرہ حق بات ہے ہے کہ اس جگہ تیم کی بنیاد صداور تنگی پر ہے اس لئے اگر کوئی محفق کمزور ہواس کے وضور کرنے ہے اس

کی بیاری دیرے جانے کا حمال ہو تواس کے لئے تیم کرناجائز ہے۔

صاصل یہ ہے کہ فقہ ظاہر یہ اور ہمارے در میان اس طرح فرق ہوا کہ وہ لوگ بیار ہوجانے ہی ہے تیم کوجائز کہتے ہیں اورہ لوگ صرف بیاری ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ تنگی اور حرج پائے جانے ہے تیم کوجائز کہتے ہیں، فاقہم ،م، تواہام شافئ کایہ قول جو ند کور ہوا اس کے بارے میں عینیؒ نے لکھا ہے کہ ان کا یہ قول جدید ہے گر غیر صحیح اور غیر مشہور ہے اور ان کا قدیم قول ہمارے قول کے موافق ہے ، اور شرح الوجیز میں ہے ہی قول عام اصحاب کا ہے اور یہی قول امام ابو صنیفہ اور امام ابومالک کا بھی ہمارے قول کے موافق ہے ، اور شرح الوجیز میں ہے کہ اصح قول جواز کا ہے اور یہی جمہور کا قول، مع ، اس ہے معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں امام اعظم ، امام الگ اور امام شافعی سب کا قول ایک ہی ہے لیکن امام احمد ہے منع کی روایت لیکن ان کے اصح ند ہب میں بھی جواز کا تھم ہے ؛ واللہ اعلم ، یہ ساری صور تیں بیاری کے موجود ہونے کی صور سے میں ہیں۔

ولو خاف الجنب؛اللتسل ان يقتله البرد، اويموضه، يتيم بالصعيد، وهذا اذا كان خارج المصر لمابيتًا ولوكان في المصر فلا يعتبر، وله ان العجز ثابت حقيقة، فلابد من اعتباره

ترجمہ: اوراگر کسی جنبی کواس بات کاخوف ہو کہ عنسل کرنے سے سر دی اے ہلاک کردے گیا بیار کردے گی تواسے بھی پاک زمین سے تیم کرلینا جائے ، یہ تھم اس وقت ہے جبکہ وہ جنبی شہر سے باہر ہوای مجبوری کی بناء پر جس کو ہم نے پہلے بیان کردیا ہے ، لیکن اگر اس جنبی کوشہر میں ہونے کی صورت میں بھی خوف نگا ہوا ہو تو بھی امام اعظم کے نزدیک بہی حکم ہے لین کردیا ہے ، لیکن اگر اس جنبی کوشہر میں ہونے کی صورت میں بھی خوف نگا ہوا ہو تو بھی امام اعظم کے نزدیک بہی حکم ہے لینی اس کو تیم کرنا جائز ہے ، ہر خلاف صاحبین کے قول کہ بیدونوں حضرات فرماتے ہیں کہ شہر میں ایسی حالت کا ہونا شاذونا در ہے ہاں گا عاجز ہونے کا اعتبار ضروری ہے۔
کا عاجز ہونا ٹابت ہے لہٰذواس کے عاجز ہونے کا اعتبار ضروری ہے۔

توضیح: سر دی سے بیاری کے بڑھنے یا ہلاک ہونے کے خوف کی صورت میں تیم کرنا

و کو خاف الجنب افاغتسل ان بقتله البود، او يموضه، ينيم بالصعيد ..... الخ اگر جنبي کو عسل کرنے کي صورت پس اس بات کا ڈر ہو کہ سر دي اے مار ڈالے گيا بيار کردے کي تووہ محض پاک زمين ہے تيم کرلے، بالخصوص برفستاني ملکول بي پھر خاص کر سر دي کے موسم بيں اس بات کا بہت زيادہ خوف لگا رہتا ہے، يہ صورت بياري لگ جانے کی ہے، جيسے پہلے ہے بياري جو موجود ہواس کے بڑھ جانے اور تکليف دينے کی تھی۔

اس جگداصل سوال کی چار صور تیں ہوسکتی ہیں جیسا کہ اس سے پہلے اجمالاذکر کیاجاچکا ہے لیمنی(۱) شہر کے باہر ہویا(۲) شہر کے اندر ہو (۳) پانی کا استعال عسل کی صورت میں ہو (۷) وضو کی صورت میں ہو، اب بھی نہ کور مسئلہ میں جب کی توقید لگائی یعنی عسل کی صورت ہو گر ہے ظاہر نہیں کیا کہ شہر کے اندر ہویا باہر ہو، ای لئے مصنف ہدائے نے فرمایا ہے ھذا اذا کان النح یہ علم اس وقت کا ہے جنبی شخص شہر کے باہر ہواں وجہ سے جو ہم نے پہلے بیان کر دی ہے اس طرح پر کہ لاند بلحقه الحرج بدخول المصور لیمنی اس وجہ سے تیم مبال ہوگا کہ اس کو شہر جانے میں حرج لاحق ہوگا، عیری نے ایما ہی کہا ہوا اور تعلیف میں جزئ لاحق میں مبتلاء کرنے والی چز ہے، اور یہ تکلیف میں مبتلاء کرنے والی چز ہے، اور یہ تکلیف میں مبتلاء کرنے والی چز ہے، اور یہ تکلیف وضو کے لئے پانی کوعام قیمت سے زیادہ قیمت پر خرید نے سے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے جبکہ اس صورت میں بھی تیم کی اجازت مورک کی زیاد تی بیار ہو جانے یا مرج النے کے خوف صورت میں بدرجہ اولی تیم کرنا جائز ہوگا، پھر یہ بات کھی پہلے دی گئے ہو بیات کھی لیادی گئے ہے کہ اس صورت میں بدرجہ اولی تیم کرنا جائز ہوگا، پھر یہ بات کی پہلے بنا دی گئے ہاں صورت میں بدرجہ اولی تیم کرنا جائز ہوگا، پھر یہ باتر پانی پانے کے لئے جان سے مارے جانے یا بیمار میں جبی کوف ہو تو اسے خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی جبی کوشہر کے باہر پانی پانے کے لئے جان سے مارے جانے یا بیمار ہو جانے کا خوف ہو تو اسے خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی جبی کوشہر کے باہر پانی پانے کے لئے جان سے مارے جانے یا بیمار مورے کی خوف ہو تو اسے خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی جبی کوشہر کے باہر پانی پانے کے لئے جان سے مارے جانے یا بیمار مورے کی خوف ہو تو اسے خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی جبی کوشہر کے باہر پانی پانے کے لئے جان سے مارے جانے یا بیمار کی ان مورے کی خوف ہو تو اسے خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی جبی کوشہر کے باہر پانی پانے کے لئے جان سے مارے جانے یا بیمار کی ان مورے کی کے دور کی ان ہو تو اسے خلاصہ کی بیمار کی ان مورے کی تو تو اسے خواصہ کی جبی کی ہو تو اسے خواصہ کی خواصہ کی کی ہو تو اسے خواصہ کی کی ہو تو اسے خواصہ کی خواصہ کی بیمار کی ان مورے کی کی ہو تو اسے کی خواصہ کی جو تو اسے کی کی ہو تو اسے کی خواصہ کی کی ہو تو اسے کی خواصہ کی کی کی کی کی کی ہو تو ہو تو اسے کی کی کی ہو تو تو اسے کی کی کی کی ہو تو تو اسے کی کی ہو

بالاتفاق تنجم كرلينامياح ہو گا۔

ولوكان في المصر فلا يعتبر، وله ان العجز ثابت حقيقة، فلابد من اعتباره.....الخ

اور آگر جنبی کوند کور خطرہ شہر میں رہ کر پیش آئے تو بھی امام اعظم کے نزدیک یہی تھم ہو گا لینی اے تیم کرنا جائز ہوگا، کیکن صاحبین اس کے خلاف فرماتے ہیں همها یقو لان النے وہ صاحبین فرماتے ہیں کہ شہر میں ایسی صورت شاذ ونادر ہی ہواکر تی ہے البذااس کے لئے تیم جائزنہ ہوگا، صاحبین کے کہنے کا مقصدیہ ہوگاکہ شہر میں گرمیائی کا حام اور عشل خانہ ہوا کرتا ہے اس طرح سر دی ہے حفاظت کیا تنظام ممکن ہے اس لئے مرض کے لاحق ہونے کے خوف کا کوئی اعتبار نہ ہوگا،ور نہ عوام سیم کاجواز پاکر عسل دوضو، چھوڑ کر تیم پر ہی اکتفاء کرتے رہیں گے ، جیسا کہ سیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودً نے فرمایا نے کہ اگر اجازت دی جائے تو عام لوگ تھوڑی سی سر دی میں بھی اس کو حیلہ اور بہانا بنالینے نیکن حق بات سے سے کہ لوگوں کے حالات بہت مختلف ہوئے ہیں یہائیک کہ بہت سے غریبول میرا بمانداروں کوا کثر کھانے میں روٹی بھی میسر تنہیں ہوتی ہے تووہ سر دی یاگری سے اپنی حاظت کاخطرہ خواہ انظام کہاں ہے کر سکیس مے۔

وله ان العجو ثابت حقیقة، فلابد من اعتباره .....الخ - اور ام ابوحنیفه کی دلیل به بے که ایسے جنی جس کو عشل بے خطرہ مواس کے لئے حقیقت میں عاجزی ثابت ہے اس لئے اس کے بجز کا اعتبار کرنا ضروری ہے ، اگر کسی منصوص حکم میں کوئی نادر الوقوع واقعہ داخل ہو تواہے صرف اپنی رائے ہے اس منصوص سے خارج کر دینا جائز ہے، میں متر جم کہتا ہوں کہ بعض ملکوںاور بعض محضوں کے لحاظ سے ناورالو قوع ہو نایقینا مسلم ہے تمر مفلس مسلمان اور سر د ملکوں کے باشندوں کے ساتھ ایسے واقعات میں اکثر مبتلا ہوتے رہیے ہیں،اور قاصی خان نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہالا جماع میم کرنا جائزہے، جبیاکہ عینی میں ہے،م۔

بداختلاف اس صوریت میں ہے جبکہ صام میں داخل ہونے کی قدریت نہیں پائی، لیکن اگر کسی طرح حام واعل ہونا ممکن مِوجات توبالاتفاق است ميم كرناجائزنه موكا، اوراكر خود مهى ياني كرم كاموقع ميسر موجائ توجمي ميم كرنا جائزنه موكا، السراج، کیکن اصل بنیاد جائز ہونے اور نہ ہونے کی حرج پرہے اس بناء پر اگر حمام میں یا کہیں بھی ہو گر میانی کے استعال سے بھی خوف ہو توهيتم جائز ہو گااور ای پر فتو کی ہو گا،م۔

اب جار صور توں میں سے باقی دو صور توں کی تفصیل ہے ہوگی کہ (۱)آگر شہرے باہریا مسافر کو حالت سفر میں (۲)شہر کے اندروضو کرنے سے بیاری کے برجے یا نقصان کاخوف ہو، توکانی میں ہے کہ اگر محدث کووضو کرنے میں بے خوف ہو کہ سر دی ہے وہ ہلاک یا بیار ہو جائے گا تواس کو سیم کرنا جائز ہے ،اور اس قول کواسر ارمیں مختار کہاہے ،کیکن اصح قول پیہے کہ بیہ بالاجهاع جائز نہیں ہے،النبر،اور سیج یہ ہے کہ اس کو سیم جائز نہیں ہے الخلامیہ و قاضی خان، یہ تھم اس بناء پرہے کہ وضو ہیں اليه خوف كاعتبارنه موكا، كونكه تجريبه سے بيات معلوم مو يكل ہے كه وضو كرنے سے اتنازيادہ نقصان نہيں مو تاہے، الفتح، اور حن مدے کہ آگرامیا خوف ہواور محقق ہو تواسی قول کولیا جائے گاجو کافی اور اسر ارمیں ہے،م۔

تیمم کے جائز ہونے کی صور تیں چند ضرور ی مسائل

نمبرا۔اگر بیار کواتنی طاقت نہ ہو کہ قبلہ کی طرف خود متوجہ ہویااس کے بستر پر نجاست موجود ہو لیکن اس سے ہٹ جانے یابسر بد لنے کی قدرت بند ہو،اوراس نے ایسے مخص کوپایاجواسے قبلہ رخ کردے یا نجاست سے ہٹادے توامام محد کے زدیک اس برید واجب نہیں ہے، الفتح مع، لینی صاحبین کے نزد کی واجب ہے۔

میں مترجم کہتا ہوں کہ قول مختار وہ ہے جس کی طرف بحر الرائق میں اشارہ کیا گیاہے کہ اگر غلام ہو تو واجب ہے تگر اس

کے علاوہ کسی دوسرے کے معاملہ میں اختلاف ہونا چاہئے،م۔

نمبر ۳۔ای طُرح اگر اند ھےنے اپنے شخص کوپایا جوائے جمعہ کی نماز کے لئے لے جائے یا جج کو لے جائے تو بھی امام اعظم کے نزدیک اس پر جعدیا جج فرض نہ ہوگا، فع۔

نمبرسو۔اوراصل بیے ہے کہ اہام اعظم کے نزدیک دوسرے مخص کی قدرت کے توسط سے انسان کو قادر نہیں ہانا جاتا ہے کیونکہ قادر توالیے مخص کو کہاجاسکتا ہے کہ جب چاہے اپناکام خود کرسکے اور یہ بات دوسرے کے توسط سے ہونے میں نہیں پائی جاسکتی ہے ،ای لئے ہمارے نزدیک۔

نمبر ۱۳- اگر کسی بیٹے نے اپنے پاپ کو اپنا مال و دوئت خرج کرنے کی پوری اجازت وے دی ہو پھر بھی اس باپ پر ج کرنا لازم نہیں آئے گا، ای طرح اگر نسی مخص پر کوئی کفارہ اوا کرنا لازم ہو مگر وہ مفلس و محتاج ہوا کی زمانہ میں دوسر ہے کسی مخف نے اسے اجازت دے دی کہ وہ مخض اس کے مال سے خرج کر سکتا ہے پھر بھی اسے اس کے مال سے کفارہ اوا کرنا لازم نہ آئے گا، مگر صاحبین کے نزدیک دوسر سے مخف کے سامان اور اس کی قدرت سے یہ مخفی اپنی قدرت اور اپنا آلہ رکھنے کے تھم میں سمجھاجائے گا، اور صدر شہید حسام الدین نے صاحبین کے قول کو قبول کیا ہے، افتح۔

ید بات سیجھنے کی ہے کہ غیر کی مرواور اس کے سامان سے دوسر سے کی ہد حیثیت تو ضرور ہوجاتی ہے کہ آگروہ محف ایسے سامان سے کوئی کام کرلے گا تو وہ کام اوامان لیا جائے گالیکن اس کی حیثیت اتنی نہیں ہوجاتی کہ خود سے اسے قادر مخار کہدیا جائے، کہ مدیات بہت دور کی ہے، لہذاحق بات وہی ہوئی جوامام اعظم نے فرمائی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم،م۔

نمبرہ ۔اگر کوئی محض از خود نماز میں کھڑے ہونے سے عابین ہو محمر وہاں پر کوئی بھی ایسا محض موجود کے جواس کے کھڑے ہو کر نماز پڑھوانے میں مدد کر سکتاہے اس کے باوجود بالا تفاق اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھناوا جب منبیں ہے،وہ بیٹھ کرہی نماز پڑھ سکتاہے۔

نمبرا اس طرح آگر کوئی مختص الیا جوایتے ہیروں سے معذور اور اپاجے ہوائیے مختص کوپالے جواسے لاد کریا سورا کرکے منزل تک عامیتیا ہوتو بھی بالا جماع اس پر پنجو تتی نماز کی جماعت اور جعہ میں شرکت اور بچواجب نہیں ہے، آگر چہ بعضول سنے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے، ع، میہ بات مسئم ہے کہ عام مسلمانوں سے جرج اور حتی کو دور کرنے کے لئے ہی تیم کرنے کی اجازت دی گئی ہے اب آگر غیر کی مد داور محتاجی میں بھی وضو اور عنسل واجب کردیا جائے تو ظاہر ہے کہ جرج اپنی چگہ برباتی رہے گا ہزائی مسئلہ میں اس کے جور محض کے پاس ایسا جگہ برباتی رہے گا ہزائی مسئلہ میں اس کا مدد گار ہوتو صاحبین کے نزدیک اسے تیم کرنا جائز نہ ہوگا، اور اگر مددگار مددگار اس کا ابناغلام ہوتو مشار کے نام اعظم کے تول پر اختلاف کیا ہے، ع۔

ند ہب مخاریہ ہے کہ غلام پر اپنے آقا کی خدمت بجا آور کی واجب ہے،اور خدمت میں سب سے بہتر ایسی خدمت سمجی جائے گی جو آخرت میں کام آئے للنداایسے مخفل کو اپنے غلام سے وضو کی خدمت لینی چاہئے اور تیم نہیں کرنا چاہئے کہ تیم کرنا جائز نہ ہوگا، م،ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر مدد کرنے والا مخفس کسی عوض کے بغیر مدد کر تاہو تو بالا تفاق تیم کرنا جائز نہ ہوگا، ع

میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ کہا گیاہے کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیاہے کہ یہ قول ضعیف ہے اور صحیح میہ ہے کہ امام اعظم م کے نزویک جائز ہے،م۔

ادرآگرید دکرنے دالا اجرت پر مل جائے تو بھی امام اعظم کے نزدیک تیم جائز ہو گاخواہ وہ تھوڑی اجرت چاہتا ہویا زیادہ ،ادر صاحبینؓ نے کہا ہے کہ چوتھائی درہم تک آگر اجرت چاہتا ہو تو تیم کر لے ،ع، بیربات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ بحر الرائق کے حوالہ ہے در مخار میں ہے کہ اگر مدر گارائی اجرت عام اجرت کے مطابق ما نگما ہو (زیادہ ندما نگما ہو)ادر اسے بھی ہآسانی دینے کی صلاحیت ہو تواجرت دے کروضو کر لے اور تیم نہ کرے میہ باتیں صاحبینؓ کے ند ہب مخار میں جیں لہٰذ ااحتیاطاای پر فتو کی دینا حیاہے، لیکن اصح قول امام اعظم کا ہے جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکاہے،م۔

اییا فخض جومسافر ہویا شہر سے باہر ہواور اس کے پاس پائی نہ ہوجب بھی اس کے لئے اپنی اہلیہ اور بائدی سے مجامعت کرنی جائز ہے، (خسل کے لئے پائی نہ ہو گا) عام علاء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، ع۔ جائز ہے، (خسل کے لئے پائی ہوگا) عام علاء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، ع۔ مبر ۸۔ اگر کسی فخض کے پاس مال موجود ہو تکر ساتھ میں نہ ہو (بلکہ گھر میں ہو) تو پائی گرم کرنے کے واسطے ادھار لے سکتا ہے، ورنہ جہیں، د۔

میں اور کا کرسی مسافر کویاشہر سے باہر مخص کواس بات کاخوف ہو کہ پانی کے لئے نکلنے سے ہی سامنے در عمدہ ہو گایا کوئی وسمن انسان ہو گا جس سے جان کاشدید خطرہ ہو گا، یا پیچھے سے مال ضائع ہو جانے کاڈر ہو تووہ تیم کر سکتا ہے،العمابیہ۔

نمبر ١٠- اى طرح پانى لينے مِين اگر سانپ يا آگ كاخطره مو تو تينم كر سكتاہے ،التبيين \_

نمبراا۔یااس جگہ پر چور،ڈ کیت یا موذی اور طالم کاخو نب مو (تب بھی تیم کر سکتاہے)القینیہ، ع۔

نمبر ۱۲ سیاعورت کواس بات کاخطره موکه راسته میں کوئی فاسق و فاجراس پر دست درازی کرے گا، ایحر، النهر۔

نمبر سالہ اور میف بیں ہے کہ کسی کی امانت وغیرہ کے ضائع ہونے کا خطرہ ہویا اس بات کا خطرہ ہو کہ اس کا قریض خواط گر فنار کر لے گاجالا نکہ بید مختص اپنی حقیقی مالی مجبوری کی وجہ ہے قرض کی واپسی ہے مجبور ہو ،الزاہدی ،الکفاریہ

نمبر ۱۲۳ یاا پی جان پریاا ہے قافلہ میں سے کسی کی پیاس کی زیاد تی کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اس وقت جبکہ اپنا پانی و ضو وغیر ومیں خرچ کر ڈالے گا۔

نمبر ۱۵ اس طرح اپنے جانور کی ہلاکت کی وجہ سے جان کا خطرہ ہواگر چہ اس کا اپنا کتابی کیوں نہ ہو،اگر چہ نی الحال خطرہ ہویا آئندہ خطرہ ہو،السراج، لیکن جانور کا خطرہ اس وقت معتبر ہوگا جبکہ وضو کے مستعمل پانی کو کسی ہرتن میں محفوظ کر لینے کا سامان نہ ہو کیو نکہ ایسے مستعمل پانی کو دوبارہ جانور کو پلایا بھی جا سکتا ہے کہ دہ پاک ہی ہو تا ہے؛ جیسا کہ ابن کمال پاشانے اس مسئلہ کو تصر سے کے ساتھ بیان کیا ہے، نمبر ۱۷۔ اس طرح اگر آجا کو ندھنے کے لئے پانی کی ضرورت ہونے والی ہو مگر شور بہ کے لئے اس وقت پانی استعمال کرے شیم کرنے کی اجازت نہ ہوگی، سرائے۔

نمبر کا۔ای طرح جب حقیقی نجاست دور کرنے کی ضرورت ہو جبیباکہ ابھر کے حوالہ ہے گذر گیاہے۔

نمبر ۱۸۔ بھر ان صور توں میں جن میں بندہ کے خوف سے تعیم کر کے نماز پڑھی ہو اگر اطمینان کی صورت میں وضو کر کے اس نماز کااعادہ کر سکتا ہو تواعادہ کرے ورنہ نہیں۔ کیونکہ یہ عذر منجانب اللہ تعالیٰ ہے،اس کا بناا ختیار کرڈہ نہیں ہے۔ نم میں میں کسس سے سے میں دخت میں خساری نے خساری نے خساری نے میں میں میں جہور اس نے میں میں میں میں میں میں میں

نمبر ۱۹۔آگر کسی کے بدن پر چیک یاز خم ہواور عشل جنابت قرض ہو جائے تؤبدن کے زیادہ حصول یاوضو کے زیادہ اعضاء کا اعتبار کرنا ہوگا، لیعنی جب بیاری کے زیادہ ہو جانے کاڈر نہ ہو توا کثر تندرست حضہ کو دھوئے اور زخی حصہ پر آگر مسح کرنا ممکن ہو ور نہ اس کی اوپر کی پٹی پر خواہ ککڑی کی ہویا کپڑے کی ہواس پر مسح کرے۔

نمبر ۲۰۔اوراس کے بعد پھر تھیم کرنے کی ضرورت ہاتی نہیں رہتی ہے،اوراگر صرف نصف بدن تندرست ہو تواضح قول رہے کہ تیم کرلے،م،الخلاصہ والحیط۔

تعمر ا۳۔ اور جمع العلوم میں ہے کہ پہؤون اور مچھروں کی زیادتی سے گالوں کے اوپر تیمّم کرنا جائز ہے، اسی طرح سخت بارش پاسخت گرمی کے موقع پر بھی تیمّم کرنا جائز ہے، الزاہدی، الکفایہ۔ نمبر ۲۲۔اگر پانی نکالنے کاسامان نہ ہو تو بھی ملیمم کریا جائز ہے ہف۔

نمبر سائے۔ وہ لوگ جن کی زندگی اکثر او قات شکار کرنے پر گذرتی ہوں اور اکثر ذریعہ معاش بھی شکار ہی ہو وہ آگر اس غرض سے کتے پالین توان کے لئے کتے پالنا جائز ہے ،اس طرح اپنے جانوروں اور کھیتوں کی حفاظت اور در ندے، جنگلی جانوروں اور چور دں سے حفاظت کے لئے بھی کتے پالنا جائز ہے ،اس طرح ایسے کوں کو خرید نااور پیچنا بھی جائز ہے۔

نمبر ۴۲۷۔اور کتوں کو محض شوق سے بیاد وسر نے ناجائز مقصد کے لئے پالناحرام ہے، مسیح حدیث میں ہے کہ ایسے کتے پالنے والے کی ہر روزیانج نیکیاں کم ہوتی ہیں۔

نمپر ۲۵۔ آبھی بچھ اوپر جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپناوضو نہ کر کے اس پانی ہے اپنے کتے کو پلا کرخود تیم کر لیما گانی ہے، تو سر اج میں یہ قید لگائی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کتاشکار کے لئے یا جانوروں کی حفاظت کے لئے ہو، اور در محتار میں اس قسم کی کوئی قید نہیں لگائی ہے، بلکہ مطلقا بیان کیا ہے کہ اپنے کتے کی پیاس کاخوف ہو، اور یہی اصح ہے، واللّٰیہ اعلم، م۔

متر جم کا کہنا ہے کہ ند کور مسئلہ میں جو نقصان برداشت کرنا بیان کیا گیا ہے اس میں ہمیں تا مل ہے، قاضی خان میں ہے کہ مشائع نے کہاہے کہ رسی ند ہونے کی صورت میں اس وقت تیم کرنا صحیح ہوگا جبکہ ساتھ میں پگڑی وغیر وند ہو،اور اگر ہو تو تیم کرنا صحیح نہ ہوگا۔

یں بدوں کے مطالبہ پر اس نے کہا کہ میں اس مسافر کا اپناڈول ہو،اور ڈول کے مطالبہ پر اس نے کہا کہ میں اپنی ضرورت پوری کر کے ڈول داپس کر دول گا تومستحب میہ ہے کہ اس کا انتظار کر کے دضو کرے اوراگرا نظار نہ کر کے تیم کے ساتھ نماز پڑھ لی تو نماز جائز ہوگی،ابنتی۔

پرھن و مار جاہر ، ہوں، ہیں۔ نمبر ۲۸۔ اگر کوئی شخص الیی نہر کے پاس ہو جس کاپانی جماہوا ہو اور اس شخص الیا کوئی سامان موجود ہو جس کے ذریعہ جے ہوئے پانی کوکاٹ کرنے جے سے وضو کے لئے پانی نکال سکتا ہو تو پانی نکال کر وضو کر لے اور تیم نہ کرے، اگر چہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے تیم کرنا جائز ہوگا۔

نمبر ۲۹۔اسی طرح اگر نہر میں برف جی ہوئی ہو اور اس کے تیسلانے کا سامان موجود ہو تو ظاہر قول اول ہے لیعنی تیمّم نہ لرے،البحر۔

نمبر • ۳- اگر کسی مسلمان قیدی کو کفار نے دارالحرب میں روک لیااور اس نے تیم کر کے اشارہ سے نماز پڑھ لی تواہیے جاہیے کہ دہاں ہے نکل کروضوں کر کے نماز کااعادہ کر لے۔

بنبر اسل اگر کسی نے ایک محض سے کہا کہ اگر تم نے وضو کیا تو میں تنہیں قتل کر دوں گایا قید خانہ میں ڈال دوں گا تواسے چاہئے کہ وقتی طور سے تیم کر کے نماز پڑھ لے، گراطمینان کے بعد نماز کااعادہ کرلے، قاضی خان و محیط السر حسی۔ نمبر ۲۳۔ اس جگہ اصل مسئلہ میہ ہے کہ اگر بغیر جان یا ال کے نقصان کے پانی کا استعمال ممکن ہو تو یانی استعمال کرنا واجب ہے، کیکن اگر عام قیمت سے زیادہ میں پانی ملتا ہو تو دہ ضرر شار ہو گا، البحر، عام قیمت سے اگر دو گئی قیمت پر ملتا ہو تو ضرور شار ہو گااور تھوڑے سے نقصان کا عتبار نہیں ہو تا ہے، یہی صحیح ہے، ایسا ہی الکافی ، الفتح اور الخلاصہ میں ہے، م، آئندہ تیم کی کیفیت کا بیان شروع ہوگا۔

والتيمم ضربتان، يمسح باحلُهما وجهه، وبالاخرى يديه الى المرفقين، لقوله عليه السلام: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين

ترجمہ: - اور شیم ایسی دو ضربیں ہیں جن میں پہلے ہے اپنے چیرہ پر مسح کرے اور دوسرے ہے اپنے دونوں ہاتھوں پر کہنوں سمیت مسح کرے کیونکہ رسول اللہ علاقے نے فرمایا ہے تیم دوضر ب ہیں ایک چیرہ کے لئے اور دوسری دونوں ہاتھوں کے لئے ہے۔

### توضيح: - كتنى مرتبے ہاتھ مارنے چاہئے ،ادر كن اعضاء پر تيم كيا جائے

التيمم ضربتان يمسح باحدهما وجهه، وبالاخرى يديه الى المرفقين .... الخ

تیم کی دو ضربیں ہیں، امام شافی کا یمی قول جدید ہے اس طرح امام توری ، مختی، حسن، ابن قائع ، لیف، اوزائ، تھم ، اسلمیل اورایک قول امام مالک کا ہے، اور امام مالک واحمد نے فرمایا ہے کہ ایک ضرب چرہ کے لئے اور ایک ضرب ہاتھ کے لئے پہو نجوں تک ہے، اور ابن قدامہ نے مختی ہیں کہا بہو نجوں تک مختار ہے، اور ابن قدامہ نے مختی ہیں کہا ہے کہ امام احمد ہے اور ابن قدامہ نے مختی ہیں اور قاضی نے کہا ہے کہ دوضر ہا کمال ہیں، مع ، اور حشہور اہل حدیث ہے کہ امام احمد ہوں اور ہا تھوں کے بہو نجوں تک کے لئے ہے، لیکن میہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ چارہ اس مشہور اٹھہ قول حدیث ہے ایک ضرب چرہ اور ہا تھوں کے بہونی ہیں اور ہا تھوں کا مسی بہونی چاں تک ہے ہوئی ہیں ہے کہ دوضر ہیں ہیں اور ہا تھوں کا مسی بہونیچوں تک نہیں بلکہ کہنوں تک ہے، سوائے امام احمد کی ایک روایت کے ، واللہ اعلم ، اور احوط بھی بہی ہے کہ دوضر ب ہیں۔

يمسح باحدهما وجهه، وبالاخرى يديه الى الموققين....الخ

ایک ضرب ہے اپنے چہرہ کواور دوسری ضرب ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کہندں تک مسح کرنا جاہئے، لیکن اس تر تیب سے مسح ہوکہ پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ ہر مسح کرے گھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر مسح کرنے کہ یہ مسنون یا مستحب ہے ، یہ کور مسئلہ اس صورت میں ہے کہ خود مسح کررہا ہو کہ دوہی ضرب ہوں گے، نیز اگر مسح کرنے والے کی الکلیوں کے در میان غیار داخل نہ ہو تو تیسری ضرب کی ضرورت نہیں ہے سوائے ایک روایت کے جوامام محر ہے منقول ہے، لیکن اگر کسی دوسرے کو تیم کرانا ہو تو قہتائی نئے جامع الر موزیں لکھاہے کہ تین ضربیں ہوں گی، ایک سے چہرہ دوسری سے دایاں ہاتھ اور تیسری سے بایاں ہاتھ کا مسح کیا جائے، لیکن یہ قول ظاہر معتبر روایتوں کے مخالف ہے کیونکہ ان میں دو، بی ضرب کاذکر ہے خواہ انسان خود تیم کرتا ہویا دوسرے کو تیم کرارہا ہو،اوراسی قول پراعتاد ہے، م۔

#### اوز تتیم کی شرط

حقیقت میں بیہ ہے کہ شیم کرنے والے کی طرف سے عمل پایا جائے خواہ ضرب کا ہویا مسے کایا کسی اور طرح پر ہوا، البحر، تاج الشریعیہ نے کہاہے کہ مصنف ہدائیہ نے لفظ ضرب کا حدیث سے تیمرک حاصل کرنے کے لئے ذکر کیاہے، کیونکہ عام روایتوں میں اس موقع پر لفظ مزیر پنج کوکیا گیاہے، مع۔

لقوله عليه السلام: التيمم ضوبتان ضوبة للوجه وضوبة لليدين .....الغ اس دليل كي وجه سے كدر سول الله علي في فرمايا ہے كه تيم دوضرب بين ايك ضرب چره ير مسح كرنے كے لئے اور ايك ضرب دونوں ہاتھوں پر مسے کے لئے ہے، حدیث ند کورہ الفاظ ہے دار تعلنی اور حاکم حضرت عبد اللہ بن عمر سے مرفوعارہ ایت کی ہے، پھر حاکم نے روایت کے بعد سکوت اختیار کیا اور کہا ہے کہ بیس نہیں جانتا ہوں کہ علی بن ظبیان کے ماسوااس روایت کو کسی نے مرفوعاذ کر کیا ہو، یہ روای صدوق ہیں اور یکی بن سعید القطان و بشیم و غیرہ نے اس روایت کو ابن عمر پر موقوف کیا ہے، اور دار قطنی نے موقوف کو ہی صواب کہا ہے ، انہی، اور ابن عدی نے نسائی اور ابن معین سے ابن ظبیان کی تضعیف نقل کی ہے، مالک نے نافع سے یہی موقوف کو صواب کہا ہے، اور ابن عدی نے بھی موقوف کو صواب کہا ہے، اور ابو داؤد نے علی بن ظبیان کے متعلق کہا ہے، اور ابو حاتم نے بھی ایسانی کہا ہے، اور ابو ذاور نے میں دوایت اور بر اسل ہے۔ اور ابو حاتم نے بھی ایسانی کہا ہے، اور ابو زرعہ نے کہا ہے کہ یہ روایت اور ب

میں متر جم کہتا ہوں کہ حاکم نے اس روایت کی توثیق کی ہے، اس حدیث کی فہ کور سند کے علاوہ دو سندیں اور بھی ہیں جو
اس کی تائید کرتی ہیں، مع، اور حضرت جابر گی روایت قوی ہے جس کی سند اس طرح ہے عشمان بن محمد الانماطی عن
حومی بن عمارہ عن عزرہ بن ثابت عن ابی المزبیر عن جابر عن النبی علیہ قال التیمم ضربتان ضربہ للوجہ و
ضربہ للفواعین الی المعرفقین، لین تیم دو ضرب ہیں ایک ضرب چرہ (پر سے) کے واسطے اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں کی
صدر بہ للفواعین الی المعرفقین، لین تیم دو ضرب ہیں ایک ضرب چرہ (پر سے) کے واسطے اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں کی
کہنوں تک کے واسط ہے، حاکم نے اس کے بارے میں کہاہے کہ اس کی اسناد سمجے ہے، اور وار قطنی نے کہاہے کہ اس کے
سارے راوی تقد ہیں، ابن الجوز گئے کہاہے کہ عثان بن محمہ کے بارے میں کلام کیا گیاہے، صاحب الشیخ نے اس کلام کارد
کرتے ہوئے کہا ہے کہ خود یہ کلام مقبول نہیں ہے کیونکہ اس میں ہے بادر ابن الی حالی ہے کہ کس نے کلام کیا ہے حالا تکہ اس
دواوی سے ابوواؤد اور ابو بکر بن ائی عاصم نے بھی روایت کی ہے، اور ابن الی حاتم نے اس پر بغیر جرح کے ان سے روایت کیاہے،
دری، اور ابن جردے تقریب میں کہاہے کہ راوی مقبول ہے اور بلوغ المرام میں اس کی اسناد کو حسن کہاہے، م

اور ہزار کی وہ حدیث جو حضرت عائش ہے مروی ہے اور طبر انی کی وہ روایت جو حضرت ابواہامہ سے اس کتاب ہیں متن کے جن الفاظ سے منقول ہے اس کی مؤید ہے ،اس کے علاوہ اور بھی کئی آ ٹاراس ہیں موجود ہیں ،اور طحاویؒ نے شعبیؒ سے مرسل اور ابن عمر سے چار صبح سندول سے موقو فاروایت کیا ہے ، فع ،اور عمار بن پاسر کی وہ حدیث جو صبح بین ہیں بہت می سندول سے ہے اسی طرح ابو موسی اشعریؒ کی حدیث بھی صبح بین اور سنن میں موجود ہے ،البتہ اس میں بجائے دو ضرب کے ایک ہی ضرب چہرہ اور دونوں ہا تھول کے بہونچوں تک کے لئے نہ کور ہے ،اور شرح سقر السعادة میں بیٹ دہلویؒ نے لکھا ہے کہ سیم بیں احادیث جا بھی متعارض و مخالف ہیں، بعض میں ایک ضرب اور بعض میں دو ضرب اور بعض میں صرف بغیر تعداد کے نہ کور ہوئے ، اور بعض میں پہونچوں تک اور بعض میں کہنیوں تک اور بعض میں صرف ہاتھ کا لفظ نہ کور ہے ، لیکن دوضر ب اور کہنیوں تک لینے بعض میں پہونچوں تک اور بعض میں کہنیوں تک اور بعض میں مرف ہاتھ کا لفظ نہ کور ہے ، لیکن دوضر ب اور کہنیوں تک لینے میں اس حدیث کے ذریعہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے اور یہی بہت احوظ اور احتیاط کے لاکن ہے ، ملخصا بیں میں اس حدیث کے ذریعہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے اور یہی بہت احوظ اور احتیاط کے لاکن ہے ، ملخصا ب

یہاں ایک اشکال سے ہوتا ہے کہ فرض کے لئے تعلقی الثبوت ہونا چاہئے جبکہ یہاں (اختلاف روایت کی وجہ ہے) ثبوت ظنی ہورہا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ احادیث میں "دونوں ہاتھ" کا جملہ آیا ہے اس سے تواس بات کی تضریح ہوتی ہے کہ پہونچوں تک نہ ہو، جواب سے ہے کہ "ہاتھ" سے قر آن پاک میں پہونچا بھی مراد لیا گیا ہے جیسا کہ چور کی سز امیں ﴿فاقطعوا ایدیہ ما﴾ چور خواہ مرد ہویا عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو، حالا تکہ اس سے یہ بات مسلم ہے کہ پہنچ ہی مراد ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ای طرح دوسری احادیث میں کہنوں تک کی تصریح جیسا کہ حضرت جابر" کی دہ حدیث جس کی سند حسن ہے گذر چکی ہے، اس کا جواب سے ہے کہ امام مالک نے فرمایا ہے کہ بھو نچوں تک ہی مسیح کرنا فرض ہے البتہ کہنوں تک ہی مسلم کے لئے بھی بات بہت کافی ہے کہ جس فرض پر عمل میں کیا جاتا ہے کہ ہمارے اطمینان کے لئے بھی بات بہت کافی ہے کہ جس فرض پر عمل ہے دہ کہنوں تک ہی ہے دہ کہنوں تک ہی ہمار المدی ہے، م، اور حضرت عمار" کی حدیث کو بھی اس پر محمول کرتے ہیں جس میں اسطرے کہا ہے۔ دہ کہنوں تک ہی ہے اور بھی ہمارا مدی ہے، م، اور حضرت عمار" کی حدیث کو بھی اس پر محمول کرتے ہیں جس میں اسطرے کہا

سی ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے بھے فرمایا کہ حمہیں تو تیم کے وقت اتناساکام کافی تھا کہ اس طرح کر لیتے،اس کے بعد آپ نے 
یہ عمل کر کے دکھایا کہ آپ نے دونوں ہاتھ زمینوں پر مار کر دائیں کو بائیں پر اور ظاہر تصیلیوں پر اور اپنے چرہ پر مسح کیااس کے
جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وونوں ہتھیلیوں سے دونوں ہاتھ مراد ہیں کیونکہ عموماً کل پر جزء کا اطلاق ہو تار ہتاہے اس طرح
کہاں بھی ہواہے، یا یہ مطلب ہے کہ ظاہر ہتھیلیوں پر مع باتی ہتھیلیوں کے مسح کیا، ان باتوں کے علاوہ اکثر امت کا عمل یعنی
کہانوں تک مسح کرنااس بات کور ججے دیتاہے کہ کہنوں تک کی صدیت پر ہی عمل ہونا چاہئے،معن۔

پھراگریہ کہاجائے کہ حضرت عمار کی صدیث تو ہتھیایوں کی تصریح کرتی ہے اور آگر ٹمہنیوں تک کا کسی طرح ثبوت ہو بھی تو اس پر عمل شاید مستحب ہو کیونکہ آگر واجب ہو تا تو اس پر عمل ترک نہ کرتے، جو اب یہ ہو گا کہ شاید ہتھیایوں سے مراد معبود وضوء ہو یعنی جتنا بھی عموماوضو میں دھویا جاتا ہے یعنی کہنیوں تک دبین تک اس تیم میں بھی ہو۔

پھر اگریے اعتراض ہو کہ دار قطنی کی روایت میں صاف طریقہ یہ بیان ہے کہ مسح کرواپنے چیرہ پر اور اپنی ہتھیلیوں پر پیونچوں تک، لہٰذاند کور تھیجے درست نہیں ہوئی، تواس کا بھی اس طرح جواب دوں گا کہ ادہم بن طہمان کے ماسوائسی نے بھی یہ روایت مر نوعابیان نہیں کی ہے،اور شعبہ اور زائدہ وغیر ہانے فلوقف کیاہے، مع۔

میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ اس موقع پر موقوف بھی مر فو*ن کے تحکم میں ہے ،اس طرح ج*ت جدل ہوجائے گی، فافہم، خطائیؓ نے کہاہے کہ روایت کے لحاظ سے صرف پیونچوں تک اکتفاء کرنا اصح ہے، لیکن کہنوں تک مسح کرنے کو واجب ماننا اصول سے زیادہ مناسب اور قیاس کے اعتبار کریادہ صحیح ہے، ع۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ حافظ ابن جُڑنے ہمی اس طرح پیونچوں تک کے قول کو دلیل کے اعتبار سے قوی کہاہے، اس طرح بر العلوم تلفوی نے بھی ارکان اربعہ میں اس قول کو قوی کہاہے، گر قیاس ولیل اور احتیاط کا تفاضاہے کہ کہنیوں تک ہی عمل ہو، اور احتیاط کر قیاس اور احتیاط کا تفاضاہے کہ کہنیوں تک ہی عمل ہو، اور احتیاط پر عمل واجب ہم، عینی نے کہاہے کہ اس لئے کہ اللہ تعالی نے وضو میں سے پورے اعضاء مینی چرہ اور ہاتھ پورے باتی رہ سے کرتا چاہیے، مع، یعنی وضو اصل ہے اور تیم خلیف ہے دن پر مسے کرتا چاہیے، مع، یعنی وضو اصل ہے اور تیم خلیف ہے کہ تیم خلیف ہے کہ تیم خلیف ہے کہ تیم خلیف ہے کہ تیم میں مختلف ہے کہ تیم میں نبیت فرض ہے مگر وضوء میں سنت ہے، فاقیم۔

وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب لئلا يصير مثلة .....الخ

ترجمہ: اوراپنے دونوں ہاتھ اتناجھاڑ ۔ دے کہ مٹی جنٹنی گرسکتی ہو گر جائے تاکہ مثلہ اور بدصور تی نہ ہواور استیعاب تیم لینی پورے عضو پر بھر پور مسح کرناضر وری ہے، بھی ظاہر الروایۃ ہے، کیونکہ تیم وضوء کے قائم مقام ہے،ای لئے فقہاء نے کہا ' ہے کہ انگلیوں میں خلال کرے اورا تکو تھی کو نکال لیے تاکہ اس پر پورا مسح ہو سکے۔

توضيح: ما تھ جھاڑنا،استیعاب،الگلیوں کاخلال،انگوشی نکال ڈالنا،عذار کامسے، پنو نچے تک ماتھ کئے کا تیم

وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب لثلا يصير مثلة .....الخ

سیم کے لئے پہلی مرتبہ ہاتھ میں مٹی مارنے کے بعد استے جھاڑے اور پھونک لے کہ ہاتھ پر لگا ہوازا کد گر دو غبار اڑجائے اور منہ پر مسح کرنے کے بعد مثلہ کی طرح بدشکل نہ ہو جائے، زاد میں ہے کہ احوط یہ ہے کہ ایک بار دونوں ہاتھوں کو مارکر جھاڑلے تاکہ خاک جھڑ جائے پھر اس ہاتھ سے چہرہ پر مسح کرے پھر دوبارہ ہاتھ مارکر جھاڑلے اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں ہاتھ کے ظاہر پر انگلیوں کے پوروں سے کہنیوں تک مسح کرے، پھر بائیں ہشیلی انگوشے سمیت کو دائیں ہاتھ کے اندر مہوٹے تک پھیرے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے ساتھ اس طرح ٹرے، اور بعض مشارکنے نے ٹین انگلیوں سے اوپر اور کلمہ کیا نگلی وانگو تھے و ہتھلی ہے اندر مسح قرار دیاہے ،اور محیط میں ہے کہ تین انگلیوں ہے کم مسح کرنا جائز نہیں ہے ، جیسا کہ سر اور موزہ کے مسح کا تھم ہے۔

اور محیط میں ہے کہ اس طرح مسے کرے کہ پچھ باتی نہ رہے، اگر چہ تھوڑا ہی ہو،اور دونوں نتھنوں کے در میان کی جو جگہ ہے (وہر) اس پر بھی مسے کہ اس طرح مسے کہ اس ہے کہ اس ہے کہ اس ہے کہ اس ہے کہ اس ہے کہ اس ہے کہ اس ہے کہ اس ہے کہ اس ہے کہ اس ہے کہ ظاہر بھیلی اور باطن بھیلی کو زمین پر مارے، صلوۃ الاصل میں ہے کہ ظاہر الروایہ میں ہر بار جب بھی ہاتھ اٹھائے تو ایک بار جھاڑ لے،اور نوادر میں ہے کہ اگر انگلیوں کے در میان غبار نہ این تیسر کی ضرب واجب ہے، مبسوط میں ہے کہ وضوء کی طرح اس میں بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، فاوی قاضی خان میں ہے کہ جھم میں دو ہے کہ جم میں دو ہے کہ جم میں دو ہے کہ جم میں دو چے دور دونوں ہاتوں پر خاک یہو نئے جائے۔

میں متر جم بیہ کہتا ہوں کہ جارے نزدیک اگرا یک بار ہاتھ مار کرانیا کیا تو تیم سیجے نہ ہوگا جیسا کہ قاضی خان میں ہے،امام محد ؒ نوادر میں روایت ہے کہ کسی نے ایک عالم ہے دریافت کر کے پہونچوں تک تیم کیااور وترا بیک رکھت پڑھی، پھر اس کا اعتقاد ہو گیا کہ تیم کہنیوں تک اور وترکی تین رکھتیں ہیں تو جنتی نمازی اس سے پہلے وہ پڑھ چکا ہے ان کا اعادہ لازم نہ ہوگا، کیو نکہ یہ مسائل اجتہادی ہیں۔

اوراگر بغیر یو چھے ایسا کیا ہو تواعادہ کرنا ہوگا، مبسوط میں ضرب کالفظ ذکر نہ کر کے ند کورہ حالت کنھدی ہے کہ زمین پر ہاتھ رکھے، مع ، کینی فقہاء کا یہ قول کہ التیمع صوبتان زیادہ مفید ہے کیو نکہ اس سے بیہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ضرب (زمین پر ہاتھ ہاتھ مارنا) رکن تیم ہے، ای بناء پر اگر ضرب کے فور ابعد مسلح کرنے سے پہلے حدے ہوگیا تو اس ضرب سے مسلح کرنا جائز نہ ہوگا کیو نکہ وہ رکن تھا، اس کی مثال ایسی ہوگئی جیسے وضو کرتے ہوئے کچھے غضو کے دھولینے کے بعد حدث ہوگیا تو پہلا عمل ہو جائے گاور از سر نوو ضو کرنا ہوگا، یہی قول امام السید ابو شجاع کا ہے، اور امام اسیجائی نے کہا ہے کہ ند کورہ پہلے ضرب باطل ہو جائے گاور از سر نوو ضو کے لئے کسی نے بانی لیاس کے بعد اس نے بانی استعمال کیا۔ سے مسلح کرنا جائز ہوگا، جیسے وضو کے لئے کسی نے بانی لیاس کے بعد اس جدث ہوگیا اس کے بعد اس نے بانی استعمال کیا۔

سیکن انتہا گی تعجب خیز مات ہے ہے کہ مصنف کے قول بصفۃ مخصوصۃ کے تحت ابتداء کتاب میں کہاہے کہ ضربتان کار کن ہوناہی اصح اور احوظ ہے،اور یہ بھی لکھاہے کہ تیم کے رکن دومیں دوضر بادر استیعاب،م۔

ولابد من الإستيعاب.... الخ

ادراستیعاب تیم یعنی تمام عضو کو بھرپور مسح کرناضروری ہے یہی ظاہر الرولیۃ ہے، یہائتک کہ اگر ایک بال بھی مسح سے چھوٹ گیا تو جائزنہ ہو گا، د، کیونکہ تیم وضو کے قائم مقام ہے،اوروضو میں بھی استیعاب شرط ہے۔

ولهذا قالوا سسالخ

چونکہ استیعاب شرطہ اس لئے فقہاء نے کہاہے کہ انگیوں کے درمیان خلال کرنااور انگو تھی کو اتار لیہا چاہئے تاکہ بھر پور مسے ہوسکے،اس طرح عورت کنگن کو بھی حرکت دے، اور اس پر فتوی دینا چاہئے، د، امام محکہ سے روایت ہے کہ انگلیوں میں خلال کے لئے تیسری ضرب کی ضر درت ہے، لیکن یہ بات نص کے خلاف ہے اور تخلیل کا مقصد اس پر موقوف نہیں ہے، الفخ، پیمال ہے معلوم ہوا کہ قبستائی کی روایت جو در مختار میں نہ کور ہے کہ دوسرے کو مسح کر انے میں تمین ضرب کی ضرورت ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اور تعجب اس بات پر بھی ہے کہ خود در مختار میں بصوبتین کی تفصیل میں کہاہے کہ اگر چہ دونوں ضرب کسی غیر سے ہوں، یعنی دوسر اسیم کرادے اور چونکہ تمام نصوص میں دوضر بول کاذکر ہے اس لئے تیسری ضرب نص کے خلاف ہے، م، محیط میں ہے کہ بھنوں کے بیچے مسح کرے،اور حلیہ میں ہے کہ بقول صحیح چیرہ ہے اوپر کی خلابری کھالوں اور بالوں پر مسح

استعاب پورے عضو پر مملی طور ہے مسی کرنا طاہر الروایة ہے، اور حسنؒ نے امام اعظمؒ ہے روایت کی ہے کہ اگر اکثر عضوء پر مسی ہوجائے تو کل کے قائم مقام ہوگا، کیونکہ مسی کرنے کے مسئلہ ہیں استیعاب شرط نہیں ہے، جیسے سر اور موزہ ہیں شرط نہیں ہے، مشی الایم حلوائی نے کہا ہے کہ اس روایت کویاور کھنا چاہئے کیونکہ عوم بلوی کازبانہ ہے، نوویؒ نے امام شافیؒ کے نہ بہ ہے استیعاب بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ بہا ایک روایت امام ابو صفیقہؒ ہے ہے جو کر ڈی نے اپنے مختمر میں ذکر کی ہے، تاج الشریعة نے شرح میں کہا ہے کہ آگر یہ کہا ہے کہ آگر یہ ہا ایک میں وابعت میں فام سمجوا ہو جو ھکم و ایدیکم ہے، اس میں باء وجوہ پر داخل ہے، اور جیسے احسحوا ہو و صحیح میں روس پر باء داخل ہے، حالا تکہ تمام سرکا استیعاب فرض نہیں ہونا جائے ؛ کار جو باتھ ہے وہ صوء میں ہونا جائے ؛ کہا جائے کہ کہا جائے کہ کہا جائے کہ کہا جائے کہ کہا جائے کہ کہا جائے کہ کہا جائے کہ کہا جائے کہ کہا جائے کہ کہا جائے کہ کہا جائے کہ اس متلہ میں مشرور ہے، اکمل ؓ نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں میں جو باتھ ہے وہ صوء ہیں جو ہا جو ہونے کہ وجوہ کہا جائے کہ اس مسئلہ میں میں مونی جائے ہے کہ جائے کہ جب اصل یعنی وضوء میں باء شعیض ہی کے خلاوہ مشہور احاد ہے۔ میں ہونی جائے۔ حاصل ہے سے کہ جب اصل یعنی وضوء میں باء شعیض ہی کے لئے ہونا چاہے، مع، اس بحث میں میں میں مونی جو ایج ہونا چاہے، مع، اس بحث کہ عوصوء میں باء شعیض ہی کے لئے ہونا چاہے، مع، اس بحث کے علاوہ مشہور احاد ہے میں جونا چاہے، مع، اس بحث کہ بست کہ کہا ہے۔ کہ جب اصل یعنی وضوء میں باء شعیض ہی کہ نے ماس بو میں استیعا ہی کہ کہا ہے۔ کہ جب اصل یعنی وضوء میں باء شعیض ہی کے لئے ہونا چاہے، مع، اس بحث کے علاوہ مشہور احاد ہے۔ میں جونا چاہے، مع، اس بحث کے علاوہ مشہور احاد ہے۔ میں جونا چاہے۔ حاصل ہے کہ جب اصل یعنی وضوء میں باء شعیض ہی کے لئے ہونا چاہے، مع، اس بحث کے علاوہ مشہور احاد ہیں جونا چاہے، مع، اس بحث کے علاوہ مشہور احاد ہے۔ میں استیاب کی کہا ہے کہ جب اصل کے علاوہ مشہور احاد ہے۔ میں استیاب کی کہا ہے کہ جب اصل کے علاوہ کے علاوہ کے میں استیاب کی کہا ہے کہ جب اصل کے علی وضوء میں باء شعیض ہے۔ کہا ہے کہ جب اصل کے علاوہ کے کہا ہے کہ اس کے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہ استیاب کی کہ کے علاوہ کے کہ کہ کہ کی کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کی کے کہ کی کہ کی کی کی کہ کی کو

کے علاوہ مشہور احادیث میں مجھی استیعاب کا پچھ ثبوت نہیں ملتاہے واللہ اعلم۔
سیم میں ایک جہت مسوح کے ساتھ ہے لینی وجوہ پر باء داخل ہے جو طبعیض کے ۔ائے ہو خلیفہ لینی تیم میں بھی تعیش الخ اور ایک جہت بدلالت استیعاب کے اور وہ یہ ہے کہ وضو میں وجہ اور یدین میں پورے کو دھوتا ہو تاہے لہٰڈ ااس کے خلیفہ لینی تیم میں بھی تبعیض نہیں ہوتا چاہئے، اور اس صورت میں بہت زیادہ احتیاط پر عمل ہوتا ہے کہ استیعاب ہی مراد لیا جائے، یہی توجیہ ظاہر الرولیة ہے، مشر جم کو بہی بات واضح ہوئی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم، م۔

العذار (کان اور داڑھی کے بچ کی سپیدی) پر مسح کرناشر طے، زاہدی، مٹی میں کسی کولوٹ جانے کی صورت میں اگر چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر ہتھیلیوں سسیت مٹی لگ گئی تو سیم درست مانا جائے گاورنہ نہیں، الخلاصہ ،اگر کسی کے ہاتھ یہونچوں سے کئے موئے ہوں تو ہانہوں پر ،ادر اگر کہنی سے کئے ہوئے ہوں تو کٹاؤکی جگہ پر مسح کرنا ہوگا،اور اگر اس کے اوبر سے کئے ہوں تو مسح کرناضر وری ند ہوگا جیسا کہ محیط انسر نھی بیں ہے ،اگر کسی کے ہاتھ شل ہو مجھے ہوں تو زمین پررگڑےاور چیرہ کو دیوار پر بس اتنا بی کافی ہوگا، بہر حال نمازنہ چھوڑے ،الذخیر ہ،اس کے بعد متن ہے۔

والحدث والجنابة فيه سواء، وكذا الحيض والنفاس، لما روى ان قوما جاؤا الى رسول الله عَلَيْكُهُ و قالوا: انا قوم نسكن هذه الرمال، ولا نجد الماء شهر او شهرين، و فينا الجنب والحائض والنفساء، فقال عليكم بارضكم، و يجوز التيمم عند ابى حنيفةً و محمدً بكل ما كان من جنس الارض، كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ

ترجمہ: - ہیم کے بارے میں حدث اور جنایت دونوں برابر ہیں اس طرح حیض اور نفائ کا بھی تھم ہے،اس دوایت کی بناء پر جس میں کہا گیاہے کہ پچھے لوگ رسول اللہ علیاتے کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس رنگہتان کے باشند ہیں اور ایک دومہینے تک ہم پانی نہیں پاتے ہیں، حالا نکہ ہم میں جنبی، حالص اور نفاس والیاں بھی ہوتی ہیں، یہ من کر آپ علیاتے نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر اپنی زمین کا لیما فرض کر نو، اور جائز ہے تیم کرنا ابو حنیفہ اور محمد کے نزدیک ہر اس چیز سے جوزمین کی جنس سے ہوجیسے مٹی، ریت، پھڑی کچھ، چونہ، سر مہ اور ہڑتال۔

### توضیح: حدث، جنابت، حیض اور نفاس میں تیم ، زمین کی جنس سے تیم کرنا

والحدث والجنابة فيه سواء ..... الخ

تیم درست ہونے میں صدف جنابت ہرا ہر ہیں، حضرت ممار بن یار کی صدیمے مراحۃ محان سد میں موجود ہے کہ وہ جب جنبی سے توان کو تیم کا تھم کیا گیا تھا، انہم، و کذا العیض المنع، اور یکی تھم چین و نفاس کا بھی ہے، دلیل کی بناء پر کہ حدیث میں ہے کہ دیماتیوں کی ایک جماعت رسول اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ ہم لوگ الین قوم کے ہیں جو اس ریکتان میں رہتی ہے، م، فی الحال اس علاقہ میں تین چار ماہ تک ہیں، ع، طور تین بھی ہوتی ہیں الحال اس علاقہ میں تین چار ماہ تک ہیں، ع، طور تین بھی ہوتی ہیں (ہم لوگول کے پاک ہونے اور نماز بن اوا کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے) طور تین الحرب حیض و نفاس والی عور تین بھی ہوتی ہیں (ہم لوگول کے پاک ہونے اور نماز بن اوا کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے) طور تین المحل کرنا خرور کی ہے، کہ مناس کے تیم اس کہ مناس کے المحل کرنا خرور کی ہے، کہ مناس کے تیم المحل کرنا خرور کی ہیں۔ اور اس کی اساد میں شمی بین العباح ہے، احمر انی نے کہا ہے کہ یہ سند آجے ہے اور نمائی نے کہا ہے کہ منز و ک ہے، اور اس کی اساد میں ابن مہیعہ ضعیف ہے، منعین اور ہزان نے کہا ہے کہ یہ سند آجے ہے اور نمائی نے کہا ہے کہ منز و ک ہے، اور اس کی اساد میں ذکر کیا ہے، اور طبر انی نے کہا ہے کہ سلیمان احول کی کوئی حدیث سعید بن المسیب سے اس کے ماسوامیں نہیں حالی بھی دور بی صورت کی ہے، جس کو ابن الہمام المان بیل کی تاری کہا ہے کہ سلیمان احول کی کوئی حدیث سعید بن المسیب سے اس کے ماسوامیں نہیں حالت بول بی موقت ہیں۔ وابس کی ماسوامیں نہیں۔

اس کے علاوہ ای اسناد میں اہر اہیم بن ہزید راوی ہے ،احمد اور نسائی نے کہاہے کہ وہ متر وک ہے ،ابن معین نے کہاہے کہ ثقہ نہیں ہے ، لیکن ذہی ؓ نے ابن عدی سے نقل کیاہے کہ اس کی حدیث لکھی جاستی ہے ،م ،اگرید اعتراض کیا جائے کہ ضعیف حدیث سے استدلال درست نہیں ہے توجو اب یہ ہوگا کہ عمران بن حصین کی حدیث بخاری میں جنب کے واسطے تیم کی صریح اجازت ہے ، مع ، میں متر جم کہتا ہوں کہ حضرت عمار بن یاس ؓ کی حدیث صحاح ستہ میں بہت زیادہ صریح ہے ، جو پچھ کلام ہے وہ حاکف اور نفاس والی میں ہے ، نہرالفائق میں کہاہے کہ الن دونوں کو بھی جنبی کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے۔

مسئلہ : امام محمد بن الفضل نے کہاہے کہ میں نے جامع صغیر کرنٹی میں دیکھاہے کہ ہاتھ پاؤل کئے ہوئے انسان کے چیرہ پر اگر زخم ہو جائے کو وہ بغیر طہارت کے نماز پڑھے تیم بھی نہ کرے اور بعد میں اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، یہی اصح ہے ،الظہیریہ اب یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ کن چیزوں سے حیم کرنا درست ہو تاہے، تواس کاجواب مصنف نے اس طرح دیا

و يجوز التيمم عند ابي حنيفة و محمدٌ بكل ما كان من جنس الارض.....الخ

امام ابو صنیقہ اور امام محر کے مزد یک ہر الی چیز کے ساتھ تیم جائز ہے جوز مین کی جس ہے اور پاک چیز ہو، الصین ، جسے مئی ، رہت ، پھر ، پھر ، پھر ، پھر ، پور اور ہیں ہونے کی شاخت یہ ہے کہ جو جل کر راکھ نہ ہو جائے ، چیے در خت کے اہزاء اور پھل اور گیہوں وغیر ہ اور گھاں اور اس جیسی چیز ہی اور یہ کہ وہ پلیل کر فرم اور پھٹے کے قابل ہو جائے ، چیسے لوہا، تا دہا، پیش ، سوتا، چائد کی اور اس جیسی چیز ہی اور بلور تو یہ چیز ہی اور بین کی جس فیس بیں ، اور جو چیز ہی اور کیل ہو جائے ، چیسے لوہا، تا دہا، پیش ، سوتا، چائد کی اور اس جیسی چیز ہی اور بلور تو یہ چیز ہی جس فیس فیس اور جو چیز ہی ہو گئی ، لیکن اگر فدو ان چیز ول اس کی کے افر سے میں کہ جو ان چیز ول ہو گئیں ، لیکن اگر فدو ان چیز ول ہو گئیں ، لیکن اگر فدو ان چیز ول ہو آئر ہے ، بیل وائی ہو گئی ہی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئ

زرد مٹی ہے بھی جائزہ، الخلاصہ ، سبز مٹی ہے بھی جائزہ، تا تار خانیہ ، بھیتی ہوئی اور بیچڑہ بھی جائزہ، البدائع،
موتی خواہ ثابت اور سالم ہویا پہا ہوا ہو، اس ہے تیم جائز نہ ہوگا، محیط السر حسی دغیرہ، مشک دعبر کافور، راکھ ہے جائز نہیں ہے،
الظہیریہ، نمک اگر پانی ہے بنا ہو تو بالا تفاق جائز نہیں ہے، اور اگر بہاڑی نمک ہو تو فتو کی ہے ہے کہ جائزہ، وہ، البحر، زمر د، زبر
جردے رہاہے، البحر، یا قوت دمر جان ہے بھی جائز نہیں ہے، الشح مصاحب تنویر نے مر جان کے مارے میں بھی ناجائز ہونا اختیار کیاہے کہ وہ
زمر د، زبر جداور موتی ہے، تیم جائز نہیں ہے، الشح مصاحب تنویر نے مر جان کے بارے میں بھی ناجائز ہونا اختیار کیاہے کہ وہ
پانی ہے بنراہے، اور شارح نے در مختار میں اس کو ذکر کیاہے، لیکن محیط، غلیۃ البیان، تو شخ، غلیۃ ، معراح الدراہے، تنہین ، اور بحر
میں جواز کا حکم کھاہے، اور بھی اظہرے، لیکن احتیاطاعد م جواز کا قول ہے، واللہ اعلم، م۔

اگر مٹی میں اپنی چیز ملی ہو کی ہو جوز مین کے اجزاء سے نہ ہو تو جس چیز کا غلبہ ہوگا ای کا اعتبار ہوگا، قاضی خان الظہیر ہے ،
اس کا نتیجہ یہ ہواکہ پکی اینٹ میں غور کرنا ہوگا، کیو نکہ پٹتہ اینٹ میں تو غیر جنس کے اجزاء جل جاتے ہیں ، الفتح ، اگر کوئی مسافر
کیچڑیا دلدل میں پھنس گیا ، اور پائی نہیں ملا ، اور نہ کوئی خشک مٹی ملی ، اور اس کے کپڑے دز بن وغیر ہ پر غبار ہو تو غبار سے بالا جماع میں جائز ہوگا ، الفتح ، اور اگر غبار بھی نہ ہو تو اسپنے کپڑے یا جسم پر تھوڑی ہی کیچڑ تھڑ لئے ، جب وہ خشک ہو جائے تو اس پر تیم کر لے ، اور جب تک وقت قضا ہونے کا خوف نہ ہو اس وقت تک کیچڑ ہے تیم نہ کرے ، کہ بلا ضرورت اپنی بھٹی صورت کو خراب کر نالازم ہو جو مثلہ کے عظم میں ہوگا ، البدائع ، د۔

ہدایہ وغیرہ مثلہ کہہ کراس بات کی طرف اشارہ لازم آتا ہے کہ تیم میں مٹی کو جھاڑتا واجب ہے کیونکہ مثلہ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی جو حرام ہو تا ہے ،انہداد، کیکن ایسا خیال کرناؤہم ہے ،بلکہ جھاڑتا سنت ہے ،م،اوراگر کیچڑے تیم کربی لیاتو جائز ہوگا کیونکہ یہ کیچڑ بھی اجزائے زمین سے ہے ،اوراس کاپانی باتی رہنے والا نہیں ہے ،البدائع ،اگرپانی اتنی زیادہ ہو کہ مٹی لاپیتا مغلوب ہوگئی ہو تو تیم جائز نہ ہوگا، محیط السر خسی،اگر کوئی زمین نجس ہو کراتن خشک ہوگئی ہو کہ اس کااثر جاتار ہا ہو تواس سے تیم جائز نہ ہوگا، قاضی خان،اگر نایاک کپڑے کے غبار ہے کسی نے تیم کیا تو جائز نہ ہوگا، نیکن اگر نایاک کپڑا خشک ہونے کے بعداس پر غبار پڑا ہو تواس ہے تیم جائز ہو گا،النہایہ، تیم جائز ہے زاج (ہجی) (''اور ایسی دیوار سے جس پر تنجس ملی ہوئی مٹی سے پلستر کیا ہو اہو یاسر خی گئی ہو کی ہو'، قاضی خان نے کہاہے کہ اصح قول کے مطابق پہاڑی نمک سے جائز ننیس ہے ،اور پختہ اینٹ سے ظاہر الرواية ميں بلا تفصيل جائز ہے؛ اور کرنیؒ نے ميٹر طرنگائی ہے کہ وہ کوفتہ ہو، تفکیؒ نے کہاہے کہ ابو حنیفیؒ نے جوہرہ (بڑے موقی ) سے تیم جائز ہے، یہ تغلبی کی ملطی ہے؛ اور قر طبی آخمت کا جماع نقل کیاہے کہ زمر داوریا قوت سے تیم جائز نہیں ہے، یہ بھی وہم ہے، کیونکہ وہ زمین کے عمدہ اجزاء میں سے ہیں، چنانچہ امام اعظم کے نزدیک ان سے سیم جائز ہے، ابن عبدالبرِّ نے کہاہے کہ تمام علاءاسلام کااس بات پر اجماع ہے کہ مٹی ہے ہیم جائز ہے،البتہ اس کے ماسوادوسر ی چیزوں میں اختلاف ہے، مع، بیہ سارے اقوال امام اعظم اور امام محمرٌ کے ہیں۔

وقال ابو يوسف لايجوز الابالتراب والرمل وقال الشافعنيُّ لايجوز الابالتراب المنبت وهو رواية عن ابي يوسف لقوله تعالىٰ فتيمموا صعيداً طيبا اى ترابا منبتا قاله ابن عباسٌ غيران ابا يوسف زاد عليه الرمل بالحديث الذي رويناه ولهما أن الصعيد أسم لوجه الإرض سمى به لصعوده والطبب يتحمل الطاهر فحمل عليه لانه اليق بموضع الطهارة اوهو مراد بالاجماع

ترجمه: -اورامام ابوبوسف بنے فرمایا ہے که مٹی اور ریت کے ماسوا کس اور چیز سے تھیم جائز تہیں ہے، اور امام شافعی نے فر مایا ہے کہ ایسی مٹی جس میں اگانے کی صفت ہو صرف اس سے تھیم جائز ہے ،اور امام ابویوسٹ سے ایک روایت یہ بھی ہے، اس کیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم پاک مٹی ہے شیم کرو، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اس کی تغییر اس طرح کی ہے کہ الی مٹی ہو مجس میں اگانے کی صفت ہو ،البتہ امام ابو بوسف نے مٹی کے علاوہ ریت سے بھی مسح کوزیادہ کیا ہے ند کورہ حدیث کی وجہ سے ، اور ان دونول حضرات (امام اعظم اور امام محد ) کی دلیل ہے ہے کہ الصعید زمین کے بالا کی حصہ کانام ہے اس کو صعید اس وجدسے کہتے ہیں کہ وہ اوپر ہوتی ہے ، اور طیب کے معنی میں اس بات کا احمال ہے کہ وہ طاہر کے معنی میں ہواس لئے اس پر محمول كردياً كياكيونك طبارت كے موقع ميں يكي معنى إلا كت اور مناسب ہے، يايد كر معنى اجماع كى وجد سے لئے سكتے ہيں۔ تو کلیے: -زمین کی جنس ہے سیٹم کرنا

وقال ابو یوسف لایجوز الابالتراب والرمل "....الخ اور امام ابو یوسف ّنے فرمایا ہے کہ مٹی اور ریت کے ماسوا کسِ اور چیز سے تیم جائزند ہوگا، وقال الشافعی المخ اور امام شافعیؓ نے فرمایا ہے کہ سوائے اس مٹی کے جواگانے کی صلاحیت رکھتی ہو کسی اور چیز سے تیمّم کرنا درست نہ ہوگا، و ہو روایة المن الم ابويوسف كي قول ك كئ قوال ميس سے ايك قول سه بھي ہيں۔

لقوله تعالى ﴿فتيمموا صعيدا طيبا، الاية ....الخ

الم شافعی کی دقیل میں بید فرمان باری تعالی ہے ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ كدتم صعيدطيب سے حيم كرو، جبك حضرت عبدالله بن عباسٌ نے اس کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا ہے صعیدا طیبا بمعنی توابا منبتا، لینی ایسی مٹی جواگانے والی ہو غیر ان النع البند الم الويوسف في في الم شافعي ك قول سريت كالبهي اضافه فرمايا بي يعنى اس خاص مسى كي علاوه ريت سے مهى مسح کی اجازت دی ہے ،اس حدیث کی بناء پر جو او پر گذر چکی ہے تعنی ایک سوال کے جو اب میں رسول اللہ عظافے نے فیر مایا علیہ کم ہار صبحیم تم پر لازم ہے کہ اپنی مٹی کو استعمال کر واور اس ہے فائدہ اٹھاؤ، حالا نکہ اہل عرب کی زمین ریگستان تھی، کیکن امام ابو یوسف ؓ نے اس قول کے رجوغ کیاہے ،اگر چہ ابتداء یہ قول تھا مگر بعد میں فرمایا ہے کہ سوائے خالص مٹی کے تیمتم جائز نہیں ہے، (1) عجى اللي نتم كا كعار جس سے كيزاد هوباجاتا ہے۔ فير دز اللغات (انوار الحق قاسم) ٩٩٨٩-١٩٨٩ء)

جیبا کہ معلیؒ نے ان کا آخری قول اور رجوع کی روایت کی ہے ، چنانچہ مبسوط میں یہی ہے ، مضح ، پھر امام شافعؒ کی طرف سے بیہ استدلال بینی تو اما منبتا سے تغییر کرتا تھیجے نہیں ہے کیو نکہ وہ آگانے والی مٹی ہونے کی شرط لازم نہیں کرتے ، چنانچہ امام میں لکھاہے کہ اصح قول میں آگاناشر ط نہیں ہے۔

ولهما ان الصعيد اسم لوجه الارض سمى به لصعوده والطيب يتحمل الطاهر ..... الخ

اور آنام ابو حنیقہ اور آنام محمد کی دلیل سے کہ صعید تام ہے روئے زمین کا لیمی زمین کی اوپر کی تہد اسے صعید کہنے کی وجہ سے کہ وہ دوسرے حصول کے مقابلہ میں اوپر ہے، نہ کورہ معنی اصمعی، خلیل، ٹھلب، ابن الاعرابی، زجاج کے علاوہ وہ سرے بلیغوں اور ادبیوں نے بیان کئے ہیں، اور زجائے نے معانی قرآن میں کہا ہے کہ صعید کے معنی میں روئے زمین، خاک کے ماسواخواہ کہیں کوئی اور چیز ہو، کیونکہ صعید صرف خاک اور مئی ہی نہیں ہے بلکہ روئے زمین خواہ مٹی ہویا پھر ہو، زجاج نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ لخت میں ہے کی نے مان لئے نہیں جانتا کہ لخت میں ہے کی نے اس میں اختلاف کیا ہو، مع، اگر کوئی کیے کہ صعید کے بیہ بتائے ہوئے معنی ہم نے مان لئے کہ آبیت کین آبیت میں تو صعید اطیب بعضمل المنح کہ آبیت میں تو صعید اطیب کہا ہے وہاں کیا معنی ہوں گے ، اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ ستھری، طال اور اگانے والی زمین شیر اس بات کا بھی اختال ہے کہ ستھری، طال اور اگانے والی زمین میں اس معنوں ہیں ہے کوئی آبیہ معنی ہو، اور بیہ سارے معانی قرآن پاک میں مختلف مواقع میں مراد لئے گئے ہیں، اس مقام ہیں اس مشترک لفظ طیب سے اکثر نزدیک بقول الی المحق طاہر نعنی پاک میں مختلف مواقع میں مراد لئے گئے ہیں، اس مقام ہیں اس مشترک لفظ طیب سے اکثر نزدیک بقول الی المحق طاہر نعنی پاک میں مختلف مواقع میں مراد لئے گئے ہیں، اس مقام ہیں اس

فحمل عليه لانه اليق بموضع الطهارة .....الخ

اسی بناء پر طیب کے معنی میں مستعمل ہوا کیونکہ طہارت کے موقع کی مناسبت ہے بہی زیادہ لائن ہے، کیونکہ تیم سے مقصود طہارت ہے اور مشترک لفظ میں کسی ایک معنی مزاد لینے کے لئے کوئی ترجیح کی دجہ ہونا چاہئے جبکہ اس جگہ مقام کے اعتبار سے اس طہارت کے معنی کو ترجیح ہونا چاہئے جبکہ اس جگہ مقام کے اعتبار سے اس طہارت کے معنی کو ترجیح ہاب حاصل معنی یہ ہوں گے روئے زمین پاک ہے تیم کر وءاور خوداللہ تعالی نے اس آئے والی کے آخر میں فرمایا ہے و لمکن موبد لبطھو کے معنی اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم کوپاک کر دے، پھر اس لفظ کے معنی اگل نے والی کے اپناکسی طرح مناسب نہیں ہے نکہ ہم یہ و کہتے ہیں کہ ناپاک کھار والی متی میں اگر چہ اگل نے کی صلاحیت ہوری ہو جاتی ہے گر اس سے طہارت اور تیم کا فائدہ واصل نہیں کیا جاسکتا ہے، اس لئے اس بات کے کچھ معنی نہ ہوئے کہ اگل نے والی مثی سے تیم کروخواہ اگانے والی ہویانہ ہو۔

اوهو مراد بالاجماع..... الخ

یا یہ کہا جائے کہ طیب سے مراد بالا جماع طاہر ہے، اس طرح صعید طیب کے معنی ہوئے پاک روئے زمین، پھر اصول فقہ میں یہ بات ثابت ہو پکل ہے کہ ہمارے نزدیک مشترک میں عموم نہیں ہے، لین ایک بی استعال میں جب لفظ مشترک ہے اس کے حقیق معنی مراد لیے جائمیں تو اس وقت دوسر ہے معنی مراد نہیں ہو سکتے البتہ امام شافی کے نزدیک عموم مشترک جائز ہے، اس لئے انہوں نے اگانے والی مٹی کے پاک ہونے پر اس لفظ طیب سے استدلال کیا ہے، اور طیب کے معنی عمار کے لئے، اور ہم احتاف بھی ہی معنی مراد ہوئے، لہذا ہمارے نزدیک احتاف بھی ہی معنی مراد لیتے ہیں، اس لحاظ ہے ہمارے اور ان کے در میان بالا نفاق یمی معنی مراد ہوئے، لہذا ہمارے نزدیک طیب سے اس کے دوسرے معنی مراد لیتا جائز نہیں ہوتا ہے، اب جبکہ طیب سے اس کے دوسرے معنی مراد لیتا جائز نہیں ہوتا ہوئی۔ ابن عباس کی تغییر اس اطلاق کے لئے قید نہیں ہوسکتی ہے کو نکہ خرواحد سے مطلق آیت کو مقید کرنا جائز نہیں ہے، یہائتک ابن عباس کے اثر کے متعلق گفتگو ہوئی، اس کے علاوہ اگر اس اش استد لال کرنا ہے تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کمہ کھاری اور نمکین زمین سے تیم جائز نہ ہو حالا نکہ امام نووی نے کہا ہے کہ استد لال کرنا ہے تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کمہ کھاری اور نمکین زمین سے تیم جائز نہ ہو حالا نکہ امام نووی نے کہا ہے کہ استد لال کرنا ہے تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کمہ کھاری اور نمکین زمین سے تیم جائز نہ ہو حالا نکہ امام نووی نے کہا ہے کہ استد لال کرنا ہے تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کمہ کھاری اور نمکین زمین سے تیم جائز نہ ہو حالا نکہ امام نووی نے کہا ہے کہا

اس سے تیم جائزہے ای طرح ہمارے مزدیک بھی اس سے تیم جائزہے۔

دلائل میں ئے جت کے لائن ایک دوسری حدیث ابوجہیم انصاری کی ہے کہ نبی کریم علیہ ایک مرتبہ ہیر جمل کی طرف سے تشریف لارہے سے اس وقت ایک محض نے آپ علیہ کو سلام کیا آپ علیہ نے اے سلام کا جواب نہیں دیا بہائتک کہ آپ علیہ نے نام کیا گئے نے اے سلام کا جواب نہیں دیا بہائتک کہ آپ علیہ نے ایک دیوار کی طرف متوجہ ہو کر غیم کرے اس کا جواب دیا، یہ روایت بخاری نے روایت کی ہے اور مسلم نے اے معلی ذکر کیاہے، امام طحادی نے کہاہے کہ مدینے کی دیوار یں سیاہ پھر ول سے بغیر مٹی کے بئی تھیں، ابن القصار مالئی نے کہاہے کہ مدینے امام شافعی کے خلاف جمت ہے، جس میں وہ تیم کے لئے ایس مٹی کی شرط لگاتے ہیں جس میں اگانے کی صلاحیت موجود ہو جبکہ نہ کور حدیث میں رسول اللہ علیہ نے ایس میں مٹی کا اثر تک نہ تھا، ابوجہم راوی کے مام سلمہ میں تھیچ کرتے ہوئے امام نووی نے اے مصغر لیخی ابوجہم کہاہے۔

متدل احادیث میں سے ایک ہے بھی ہے کہ رسول اللہ علی ہے خوالی ہے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا کہ میر سے لئے زمین مجداور طبور کر دی گئی ہے، الارض کے متعین معنی جنس زمین کے ہیں لہٰذا جنس زمین طہور گابت ہوئی، اور صحاح کی عام روایتوں میں اسی طرح مروی ہے، ابن القطال نے کہا ہے کہ حدیث میں ہے حضور علیہ نے فرمایا ہے ایما رجل ادر کته الصلو فہ فلیصل لین جس آدمی کو جہال نماز کا وقت وہیں نماز بڑھ لے، اور یہ بات تیم کے باب میں ہے جسیا کہ پوری صدیث سے اس کی تقریح ہوئی ہے، لہٰذا ہے حدیث بھی اس بات کی دلیل ہوئی کہ الارض ہے تمام روے زمین کی جنس مراو ہے، کہونکہ نماز کا وقت تو ہر قسم کی زمین میں لین بھی رہ بھی وہ ہاں نماز بڑھ لے کہ اس کی طہارت کی چیز اور سجدہ گاہ اس کے علاوہ دوسری روایت میں ہے کہ فعندہ طہورہ و مسجد ہ، یعنی وہ ہاں نماز بڑھ لے کہ اس کی طہارت کی چیز اور سجدہ گاہ اس کی موجود ہے، مع میں متر جم کہتا ہوں کہ اس بارہ میں احادیث بہت نی ہیں کہ خالص مٹی ہوتا تیم کے لئے شرط نہیں ہے، اس

ثم لايشترط ان يكون عليه غبار عند ابى حنيفة، لاطلاق ما تلونا، وكلا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند ابى حنيفة ومحمد، لانه تراب رقيق، والنية فرض فى التيمم، و قال زفر : ليس بفرض لانه خلف عن الوضوء، فلا يخالفه فى وصفه، ولنا انه ينبنى عن القصد، فلا يتحقق دونه، او جعل طهورا فى حالة محصوصة، والماء طهور بنفسه على مامر

ترجمہ: -پھرامام اعظمؒ کے نزدیک تیم کے لئے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اس جنس زمین پر گردوغبار بھی ہو،اس آیت کے مطلق ہونے کی وجہ ہے جو ہم نے اوپر تلاوت کی ہے، اس طرح امام ابو صنیفہؒ اور امام محدؓ کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ مٹی پر قدرت ہوتے ہوئے صرف بیار پر ہی تیم کر لیاجائے، کیونکہ وہ غبار بھی تو مٹی ہی ہے صرف یہ کہ وہ بلکی ہے، اور نیت جیم میں فرض ہے، اور امام زقرؒ نے فرمایا ہے کہ وہ فرض نہیں ہے کیونکہ تیم وضو کا نائب ہے لہذا وصف وضو میں بھی وضو کے خالف نہ ہوگا، اور جاری کرنے کے ہیں) لہذا بغیر نیت کا لف نہ ہوگ ہے کہ تیم خبر دیتا ہے قصد ہونے کا اگر تیم کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں) لہذا بغیر نیت کے تیم کے معنی محقق نہ ہوں گے یا یہ کہ تیم حالوت مخصوصہ میں طہور قرار دیا گیا ہے، اور پانی بذات خود لینی یا لطبع طہور واقع ہوا۔

### توضیح: تیم کے لئے مٹی یا پھر وغیرہ پر غبار ہو ناضر وری نہیں ہے

ثم لایشترط ان یکون علیه غبار عند ابی حنیفة، لاطلاق ما تلونا .....الخ تیم کے لئے امام ابو صنیفہ کے نزدیک غبار کا ہوتا شرط نہیں ہے، لیکن ایک روایت میں امام محد کے نزدیک غبار کا ہوتا بھی شرط ہے جیسا کہ العنابیہ میں ہے،اس آیت کے مطلق ہونے کی وجہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہیں،اس میں صعید طیب کہا گیا ہے، کہ وہ پاک ہواور جنس زمین ہے ہو مگر اس میں غبار ہونے پانہ ہوے کی کوئی شرط نہیں ہے۔

وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند ابي حنيفة ومحمد .... الخ

ای طرح ایسے محض کو جس کوپاک مٹی پر قدرت حاصل ہواگر وہ صرف غبار پر تیم کرلے تو بھی جائز ہوجائے گا، یہ قول امام ابو حنیفہ اور امام محرکا ہے کیونکہ غبار بھی باریک مٹی ہی ہے ، یہی صحح ہے، الحیط، و قاید، و،ت، جس کی صورت یہ ہوگ کڑے، گدے اور بستر وغیرہ پاک چیز کو جھاڑنے ہے جب ہاتھ پر غبار آ جائے تواس سے تیم کیا جائے، یا ہوا میں غبار اڑا کر ہوا میں سے ہاتھ پر غبار لے کر تیم کیا جائے، جیسا کہ الحیط میں ہے، ای طرح غبار خود چہرہ اور ہاتھوں پر لگا اور تیم کی نیت ہے اس سے مسلح کر لیا تو بھی صحح ہوگا، لیکن اگر مسلح نہیں کیا تو سمجے نہ ہوگا، الظہیر ہے۔

اوراگر گیبوں جو وغیرہ میں ہاتھ ڈالا، جب غبارلگ گیااور اٹر ظاہر ہواتواس سے بھی تیم کرنا میح ہوگا، السراج، اوراگر اثر ظاہر نہ ہواتو سے خد ہوگا، الہمر، ای طرح اگر کے یاسور کی پیٹ پر گئے ہوئے غبار سے جس کے بال خشک ہیں تواہام اعظم کے خد ہوا کا، گا، آگر جنبی عورت کے ایسے چرہ پر غبار لگاہوا ہے جو ظاہر ہورہا ہے ہاتھ ماراتو بھی جائز ہوگاہورا ہام ابو پوسٹ کے جمی نزدیک جائز ہوگا ورام مٹی کی حدیث ہے کہ ایک کے بھی نزدیک جائز ہوگا جبکہ پاک مٹی میسرنہ ہو، طرفین یعنی اہام اعظم اور اہام مجھ کی دلیل حضرت عمر کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ وہ اس میں متھے راستہ میں بارش ہوئی، انفاق سے اس وقت کسی کو عسل کی حاجت ہوگئی تو تھم دیا کہ اپنے نہدوہ اور زین جھاڑ کراس کے غبار سے تیم کرلیں، جیساکہ المبسوط میں ہے، مع۔

#### تتمّ میں نیت کر نااور اس میں اختلاف علاء مع ولا کل

تفصیل بیان کرنے کے لئے مصنف ؒ نے یہ عبارت بڑھائی ہوائی یہ والنیہ فرض النع اور تیم میں نیت کرنافرض ہے، عام علاء کا یہی قول ہے، ع، اس نیت کی کیفیت یہ ہوئی چاہئے کہ الیسی عبادت کرنے کے لئے تیم کرنے کاار اوہ کرنا چاہئے جوخود مقصود ہواد ربغیر طہارت کے وہ عبادت صحیح ادا نہیں کی جاسکتی ہو، اور اگر صرف طہارت کی نیت یا نماز مباح ہوجائے کی نیت کی جائے تو وہ ادادہ نماز کے قائم مقام مانی جائے گی، التعبین، اگر کسی مریض کو دوسر اہمنص تیم کرار باہو تواس وقت خود اس مریض پر تیم کی نیت لازم آئے گی، اس دوسرے محض پر لازم نہ ہوگی، القدیہ۔

. و قال زفرٌ: ليس بفرض لانه خلف عن الوضوء، فلا يخالفه في وصفه .... الخ

اورامام زفر نے کہاہے کہ تیم میں نیت کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ تیم وضو کا قائم مقام ہوتا ہے،اس لئے جواوصاف وضو کے ہیں وہی اس کے بھی ہونے چاہئے اس کے خلاف نہیں ہونا چاہئے،اور وضو میں نیت فرض نہیں ہے اس لئے تیم میں بھی فرض نہ ہوگی،ورنہ بیدلازم آئے گاکہ خلیفہ وصف اور شرط میں اصل کے مخالف ہے، حالا نکہ اصول میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے خلیفہ وصف اور شرط میں اصل سے مخالف نہیں ہوتا ہے، مع

ولنا انه ينبئي عن القصد، فلا يتحقق دونه .... الخ

اور دلیل بیہ ہے کہ تیم لفظی معنی کے لحاظ سے قصد وارادہ کے معنی اداکر تا ہے لہذا تیم بغیر ارادہ کے قابت نہیں ہو سکتا ہے،اس مطلب کی وضاحت میں یہ کہا گیا ہے کہ تیم کی اصل اور ماہیت میں ارادہ داخل ہے لہذا بغیر ارادہ کے تیم محقق نہ ہو گا کیو نکہ جب تیم کی ذاتی چز (نیت)نہ ہو گی تو ذات تیم مجمی نہیں پائی جائے گی،اس طرح یہ بات قابت ہو گئی کہ تیم کا دوسر انام قصد ہے ادر ای کوار ادہ مجمی کہتے ہیں، اب جبکہ ہمیں تیم کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور یہ ہمارے لئے واجب ہو تو اس کی نیت بھی واجب ہوگی، یہ دلیل غالیۃ البیان کی ہے،اورا کمل ؓ۔ اس پر بیا عتراض کیا ہے کہ تیم کا مطلب ہو تا ہے کہ مٹی کے استعال کا ارادہ کرنا، اور جو نیت تیم میں فرض ہے اس سے مراد طہارت حاصل کرنے کی نیت، یا نماز مباح ہونے کی نیت بالی مراد طہارت حاصل کرنے کی نیت، یا نماز مباح ہونے کی نیت بالی نیت کے ماسوا ہے اس طرح ایک ہے دوسر کا جواب نہ ہوگا، عینی نے جواب ویا ہے کہ مٹی استعال کرنے کا قصد بھی نیت ہے اور یہ الن نہ کورہ چار باتوں میں سے کسی بات کے واسطے مقصود ہوتی ہے درنہ یہ لازم آئے گا، کہ اس جگہ دوار ادے ہیں ایک ارادہ مٹی ستعال کرنے کا اور دوسر اارادہ الن چار باتوں میں سے کسی ایک کا، حالا نکہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ تیم میں دو نیجوں کی ضرورت ہوتی ہے، مع۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ اس جواب میں کوئی وزن نہیں کہا ہے کیونکہ مٹی کے استعال کا ارادہ تواپنے کام کا اردہ کرتا، لیمنی آدمی جب کوئی کام کرنا جا ہتا ہے تو جس سے وہ کام پوراہوتا ہے اس کا ارادہ کرتا ہے پھراس کا کام کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ ان چار با توں بیس سے کوئی ایک بات ہوتی ہے۔ ابن الہمامؓ نے انکسؒ کے اعتراض کو اس طرح خوب و ضاحت کرتے ہوئے تقویت دی ہے جس کا ماحصل ہید ہے کہ کہ اگر کئی نے یو نبی چیرہ اور ہاتھ پر مسمح کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی فائدہ نہ ہوگا (کہ وہ تیم نہیں مانا جائے گا) اور مصنف ؒ کے کہنے کا مقصد ہید ہے کہ لفظ تیم ایک اصطلاح شرعی ہے جس کے معنی میں قصد وارادہ کا ہونا معلی معنی عبی ہوگئی ہے کہ اصطلاح شرعی ہے جس کے معنی میں تو گاجو الفاظ لغوی معنی ارادہ کا بونا الزمی ہوگا جو الفاظ لغوی معنی کے اعتبار سے ہوئی (الی صل تیم میں بھی لغوی معنی ارادہ کا پیا جانا ضروری ہوگا)۔

معنف ہدائیہ نے اپنی تجنیس میں کہاہے کہ تیم میں جس نیت کا ہو نالازی ہے اس سے مراد پاکی حاصل کرنا ہے۔ بہی صحیح ہے۔ کلام مصنف ختم ہوا۔ اور دوسر ہے فقہاء نے جو لیم میں مختلف قتم کی نیتوں کا ہو نامر ادلیا ہے مثلاً حدث کے ختم ہونے کی نیت کا ہو نایا نماز کا صحیح ہونا توان سب میں پاکی حاصل ہونے کا منہوم پایا جاتا ہے۔ اور فقہاء نے اس بات کی تصر سے کی ہے کہ اگر دخول معجدیا تلاوت قر آن پاک پاس کے جیھونے یازیارت فوریاو فن میت یااذان باا قامت باسلام یا جواب سلام کے واسطے کسی نے تیم کیا ہو تو عام مشابخ کے نزویک اس تیم سے نماز جائز نہ ہوگی۔

میں مترجم کہتا ہوں کہ قاضی خان نے بھی اس مسئلہ کو نص کے ساتھ بیان کیاہے۔اوراگر کسی شخص نے صرف سجدہ شکر کی اوائیگی کی نیت ہے تیم کیا ہو تو اس سے شیخینؒ کے نزویک فرض کی اوائیگی ورست ند ہوگی البنتہ امام محمدؒ کے نزویک درست ہو جائیگی، جبیہا کہ الذخیرہ میں ہے۔اوراگر تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے تیم کیا ہو تو اس سے متیوں ایمہ کے نزویک نماز ورست نہ ہوگی۔الخلاصہ۔ یہی ظاہر الروالیہ ہے۔ قاضخان۔

پھر بحر اور در مخار میں یہ اشکال ظاہر کیا ہے کہ اگر چہ اس سے فرض کی ادائیگی جائز نہ ہوگی کیاخودیہ تیم بھی جائز ہوگا۔ میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اظہر اور اشبہ بہ صحت یہ ہے کہ صرف اس نیت ہے تیم بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ مصنف اور محقق کمال ّ کے قول سے یہ بات جلد ہی ظاہر ہو جائیگی۔ اس کا انتظار کریں۔ مے خلاصہ یہ ہوا کہ فہ کورہ مسائل اور بیان سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ ان تینوں ائمہ کے نزدیک تیم جائز نہیں ہے۔ لہذا ہمیں یہ بات معلوم ہوگئی کہ الی نیت جس سے طہارت یا نماز یا نماز جمان کہ دورہ معتبر نہ ہوگی۔ البتہ نوادر کی بعض روایتوں بین صرف تیم کی نیت کافی سمجھی گئی ہے۔ لیکن یہ بات ظاہر المذہب کے خلاف ہے۔

اُس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ لفظ تیم سے ایسے قصد کا ہونا مراد ہے جو معتبرہ نیت کے علاوہ ہے۔ لہذااس قصد سے وہ نیت معتبرہ نیت کے علاوہ ہے۔ لہذااس قصد سے وہ نیت معتبرہ موجب نہ ہوئی اور نہ آیت وضو ہواڈا قصد تر ہے الصلوۃ کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو۔ بھی قصد و نیت کولازم ہو حالا نکہ وضو میں نیت فرض نہیں ہے۔ الصلوۃ کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو ہے کہ کی گئ ہے کہ جو تینم سلام کا جواب دینے کے لئے ہو وہ فلا ہر نہ جب کے مطابق تصحیح الرکوئی یہ کے کہ اس سے پہلے یہ بات کہی گئ ہے کہ جو تینم سلام کا جواب دینے کے لئے ہو وہ فلا ہر نہ جب کے مطابق تصحیح

نہ ہوگا، حالا نکہ رسول اللہ علی نے اس کے لئے تیم کیا ہے، چنانچہ ہیر جمل سے آتے ہوئے دیوار سے تیم کر کے جواب دین کی حدیث گذر چکی ہے، جواب میں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے جواب سلام کے لئے تیم کیا تھا مگراس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ صرف اس غرض بعنی جواب سلام کے لئے تیم کیا ہو بلکہ طہارت کی نیت کر کے تیم کیا ہواس کے بعد سلام کا جواب دیا ہو، افتح مختصرا، اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ جو تیم جواب سلام کے لئے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ تلاوت قرآن پاک، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے اور قبور کی زیارت وغیرہ کے لئے تیم کر ناسب کا یمی تھم ہے، البتہ خصوصیات کے ساتھ سلام کاذکر اعتراض کی غرض ہے ہے۔

کیمراس مقام پرزیادہ لکھنے کے لاکق بیہ بات ہے کہ کوئی بھی اختیاری کام بغیر ارادہ کے نہیں ہو سکتاہے کیونکہ تمام اختیاری کام دلی ارادہ کے بعد ہی ہو سکتاہے کیونکہ تمام اختیاری کام دلی ارادہ کے بعد ہی ہو تاہے لہٰذااس ارادہ میں فعل تیم وغیر تیم سب یکسال ہیں، پھر بھی ان تمام کاموں بیس خاص کر قیم کا نام تیم رکھنا، معنی اس کام میں ارادہ کا ہوتا صرف اس بناء ہر رکھا گیا ہے کہ مخصوص ارادہ کے علاوہ دوسر اکوئی کام بھی مقصود ہو، اس کو نیت خاصہ بھی ضروری ہے، اس کو نیت خاصہ بھی ضروری ہے، اس کو نیت خاصہ بھی ضروری ہے، اور اس کے بغیر تیم میں اللہ نے اس سمجھ کی توفیق دی ہے اور اس کے بغیر تیم میں اللہ نے اس سمجھ کی توفیق دی ہے اس بحث اور تیم میں اللہ نے اس سمجھ کی توفیق دی ہے اس بحث اور تم میک دل میں اللہ نے اس سمجھ کی توفیق دی ہے اس بحث اور تم میک دل میں اللہ نے اس میں اللہ میں اللہ بھی کی توفیق دی ہے اس بحث اور تم میک دل میں اللہ بھی کی توفیق دی ہے اس بحث اور تم میک دل میں اللہ بھی کی توفیق دی ہو اللہ تعالی اعلم

او جعل طهورا في حالة مخصوصة .... الخ

یایہ کہ مخصوص حالات میں تیم کو طہور قرار دیا گیاہے، یعنی شریعت نے زمین کواس شرط کے ساتھ طہور کہاہے کہ پائی انہیں پایا جارہا ہو، اور اس شرط کے ساتھ کہ تیم نماز کے واسطے ہو، اس بناء پر پائی کی موجود گی میں تیم سے طہارت کا فاکدہ حاصل نہ ہوگا، ای طرح بغیر نیت کے بھی طہارت کے لئے مفید نہ ہوگا، یہ با تیں اس لئے کہی گئیں کہ آیت تیم ہفتید مصوا حصیدا طیبا کھ کی بنیاد دوسری آیت پاک یعنی آیت وضوءاذا قصتم المی الصلو قرب کہ تم نماز کاارادہ کرو تووض کرو، اور اگروضو کے انہا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے لئے مخصوص اعضاء دھو ڈالوای طرح تیم کی بھی مراد یہ ہے کہ نماز کے لئے طہارت حاصل کرو، شخ الاسلام نے مبسوط میں ایسانی لکھا ہے، نہایہ، اب اگریہ اعتراض کیاجائے کہ کیاوضو میں بھی طہارت کی نیت شرط ہوگی، توجواب یہ ہوگا، کہ نیت شرط نہ وگی کیونکہ کوئی دلیل بھی الی نہیں ہے جس سے نیت کاواجب ہونا ثابت ہو۔

والماء طهور بنفسه على مامر ..... الخ

پانی بذات خود با لطبع طہور واقع ہوا ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اس پر اگر کوئی شخص ہے اعتراض کرے کہ پانی تو محسوس نجاست و کمیہ لیغی حدث کو بھی بلانیت دور کرے، جیسا کہ الله قالی نے فرمایا ہے ہو وینزل من السماء ماء طہور البطهو کم بھی الله تعمید کی منز ہم کی طرف سے یہ جواب ہے کہ الله تعالی نے فرمایا ہے ہو وینزل من السماء ماء طہور البطهو کم بھی الاید ، کہ دہ خدا آساں سے طبور پانی تازل کرتا ہے تاکہ تم کو اس پانی سے پاک کردے، اس سے صاف طریقہ سے یہ معلوم ہوا کہ بندوں کو پاک کردے، اس سے صاف طریقہ سے یہ معلوم ہوا کہ بندوں کو پاک کردے، اس سے طبور پانی تازل کرتا ہو اور اس بیان کی بندوں کو پاک کر دے تا ہور پانی تازل کرتا ہوا ہونے کہ ہوا کہ خصوصی تائید اس طرح سے بھی ہو گئی تھی جبکہ لوگوں کو عسل کرتا ہوا ہونے کی بناء پر لازم ہو گیا تھا اور پانی وہاں میسر نہیں تھا، اس موقع پر آیت نازل کرکے ان لوگوں کو پاک ہونے کا موقع دیا گیا، جنابت کی بناء پر لازم ہو گیا تھا اور پانی وہاں میسر نہیں تھا، اس موقع پر آیت نازل کرکے ان لوگوں کو پاک ہونے کا موقع دیا گیا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ پانی دونوں قسموں کی تاپی کو دور کردیتا ہے، اور نیت شرط ہونے کے لئے کوئی دکیل نہیں پائی جاتی ہا ہواتی ہے۔ الحاصل پانی سے طہارت حاصل کرنے کے لئے نیت کی ضرورت نہیں رہی، سیجھنے کی کوشش کرنی چاہئے، اب اس اعتراض کا جو اب تا تا کہ مقام ہے لہذا اے اپنی اصل یعنی وضو کے مخالف نہیں ہوتا چاہئے، میں جواب اعتراض کا جواب باتی رہا کہ تیم تو وضو کا قائم مقام ہے لہذا اے اپنی اصل یعنی وضو کے مخالف نہیں ہوتا چاہئے، میں جواب

دیتا ہوں کہ اصل اور خلیفہ کے تھم میں اس جگہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ خلیفہ کی ذات نیت ہے، مسئلہ میں اچھی طرح غور
کرلو، م، بعض علماء نے کہاہے کہ تیم نماز کو صرف مباح کر بہتا ہے اور بدلن سے حدث کو دور نہیں کر تاہے، لیکن ہمارے
نزدیک تیم حدث کو دور کر کے نماز کو مباح کر تاہے، اس وقت تک کے لئے کہ جب تک پائی نہ ال جائے، شخ ابو بکر رازئ پہلے
قول کے قائل ہیں، اور دوسرے قول کی دلیل ہیں حضرت عمر و بن العاص کا واقعہ ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ غز وہ ذات السلاسل
جو سخت جاڑے کے زمانے ہیں ہوا تھا اس موقع پر مجھے عسل جنابت کی ضرورت لاحق ہوئی تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اس
وقت عسن کرنے سے میر کی جان نکل جائے گی اور میں تضفر جاؤں گا اس لئے میں نے تیم کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ
نماز پڑھ لی، اس کے بعد میں نے رسول اللہ علیک کو واقعہ سے مطلع کر دیا تو س کر آپ مسکرانے اور مجھے بچھ تھ فروا ہے کہ حدث یا
ابوداؤہ نے اور حاکم نے بھی بیان کی ہے، مع، اب یہ سوال رہا کہ کیا تیم صبحے ہونے کے لئے یہ بات ضرور کی ہوئے کہ حدث یا
جنابت کی تفصیلی طور سے نیت بھی کی جائے، جواب یہ ہوال رہا کہ کیا تیم صبحے ہونے کے لئے یہ بات ضرور کی ہم کہا ہے آئیدہ
فرمادے ہیں۔

ثم اذا نوى الطهارة، اواستباحة الصلوة اجزاه، ولا يشترط نية التيمم للحدث، او للجنابة هو الصحيح من المذهب، فان تيمم نصراني يريد به الاسلام، ثم اسلم لم يكن متيمماً عند ابي حنيفة و محمد، وقال ابو يوسف هو: متيمم لانه نوى قربة مقصودة، بخلاف التيمم لدخول المسجد و مس المصحف، لانه ليس بقربة مقصودة، لهما ان التراب ماجعل طهورا الا في حال ارادة قربة مقصودة لاتصح بدون الطهارة، والاسلام قربة مقصودة لاتصح بدون الطهارة

ترجمہ: - پھر جبکہ طہارت کی یا نماز سیح ہونے کی نیت کر لی تو بھی نیت کائی ہوجائے گی،اور حدث یا جنابت سے پاک ہونے

کے لئے تیم میں تفصیلی نیت کی ضرورت باتی نہ رہے گی، یہی نہ ب سیح ہے،ای بناء پر اگر کوئی نصر ان مخص اسلام لائے کی
نیت سے تیم کر کے اسلام لے آئے تو امام ابو صفیقہ اور امام محہ کے بزدیک اس کا تیم نہیں باتا جائے گا، لیکن نمام ابو بوسف نے کہا

ہے کہ اس کا تیم سیح ہوگا، کیونکہ اس نے تیم سے ایسی نیکی کی نیت کی ہے جو مقصود ہے، بخلاف محبر میں داخل ہونے اور
قر آن پاک کو ہاتھ لگانے کے لئے تیم کرنے والے کے، کیونکہ سے کام آگر چہ نیکی کے جیں گر مقصود نہیں (بلکہ نیکی کے لئے
ذریعہ) ہیں جاور طرفین کی دلیل ہے ہے کہ مٹی کو طہور صرف اس وقت کہا گیاہے جبکہ اس سے ایسی مقصود بالذات نیکی کرنے کا
ارادہ کیا جائے جو بغیریا کی کے ادا نہیں کی جاسکتی ہو،اور اسلام لانا ایسی مقصود بالذات نیکی ہے جو بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی ہے۔
بخلاف سجدہ تلاوت کے کہ ہے ایسی مقصود بالذات نیکی ہے جو بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی ہے۔

تو خنیج: - تیمم کرناسجدہ تلاوت کی نیت سے ، کا فر کا تیمم

# مسلم تیم کر کے مرید ہو گیا پھراسلام لایا

ثم اذا نوی الطهارة، او استباحة الصلوة اجزأه، و لا يشترط نية التيمم للحدث.....الخ پھر جب حيم كرنے والے نے طہارت حاصل ہونے يانماز مباح ہونے كى تو يكى نيت كافى ہو گى پھريہ شرطرے گى كہ اس نے يہ حيم حدث دور كرنے يا جنابت دور كرنے كى مفصل نيت كى ہو۔

ھو الصحیح من الممذھب..... الخ یمی صحیح ند ہب ہے۔ ہر خلاف شخ ابو بکر الرازیؓ کے دہ امتیاز کرنے کیلئے نیت میں تغصیل کرنے کی شرط لگاتے ہیں ایس طرح برکہ تیم فرض نماز کے لئے ہے یا نفل نماز کے لئے ہے، تھر یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ محمد بن ساعہ نے اہام محمد سے روایت نقل کی ہے کہ اگر کسی جنبی نے وضو کی نیت ہے تیم کیا تو وہی تیم جنابت کے لئے بھی کافی ہوگا، مفع، التمبین، اور نصاب میں ہے کہ اسی قول پر فتویٰ ہے، تا تار خانیہ ،اور اگر نماز جناز ویا عجد و تلاوت کے واسطے تیم کیا تو بلا اختلاف اس تیم ہے فرض نمازیں اواکرنی در ست ہوب گی، الحیط-اور وقت ہونے سے پہلے ہی چینم کر لینااسی طرح ایک فرض سے زیادہ کے لئے سیم کر لینا جائز ہے۔ دت۔اور سنت و نفل کے لئے بھی تیم جائز ہے کیونگہ ہمارے نزدیک تیم وضو کامطلق اور مکمل بدل ہے۔اور ضرورة یا مجبورایا بدل ضروری نہیں ہے۔امام ابو یوسف کے نزو کیک تیم کے لئے ضروری ہے کہ اس سے قربت مقصورہ کی نیت کی گئی ہو۔ لیکن امام اعظم اور امام محد کے مزد یک قربت مقصودہ کی نیت کے ساتھ یہ بھی ضرور ک ہے کہ وہ کام بغیر طہارت کے ادانیس کیاجاسکتاہو۔ند کورہ اصول کے مطابق بید مسائل نگلتے ہیں۔

فان تيمم نصراني يريد به الاسلام، ثم اسلم لم يكن متيمماً عند ابي حنيفةٌ و محمدٌ.... الخ

کہ آگر نسی نصر انی نے اسلام قبول کرنے کی غرض ہے تیم کیا کہ وہ پاک ہو کر مسلمان ہو پھروہ اسلام کے آیا تو امام ابو حنیفہ ّ اور امام محمدؓ کے مزد کیا اس تیمم کا کوئی اعتبار نہیں ہو گالیکن امام ابو یوسٹ کے مزد یک اس کاعتبار ہو گااور تعمیم کہنا تھیجے ہوگا۔

وقال ابو یوسف میں متیمم لانه نوی قربة مقصودة .... الن کا اور یہ نیکی مقصود بھی ہے بعنی یہ کی دوسر بے نیک کرنے کے دواسلام لائے گااور یہ نیکی مقصود بھی ہے بعن یہ کی دوسر بے نیک کرنے کاصر ف ذرایعہ نہیں ہے جیسے کہ دوسری شرطیں ہوا کرتی ہیں،اوراسلام لانا خودمستقل بلکہ سب سے بڑھی ہو کی نیکی ہے، لیندا اس قربت مقعودہ کی نیت ہے اس کا تیم صحیح ہو گااور اے مقیم مان لیاجائے گا۔ت۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد بھی اسے شیم کی حالت میں ماناجائے گااور اگر چاہے تو اس تیم ہے اپنے فرائض ادا کرسکے گا، نے تیم کرنے کی اسے ضرورت نہ ہوگی۔

بعلاف التيمم لدحول المسجد ..... الع بخلاف اس تيم ك جود خول معجديا قرآن پاك كوباتھ لگانے كى غرض سے كيا گياہوكہ يہ ميح نہ ہوگا كيونكہ يہ كام ايسے تہیں ہیں جنہیں مقصود بالذات نیکی کا کام کہا جا سکے بلکہ یہ کام دوسرے کاموں مشلاادا نیکی نمازیا تلادت قرآن کے لیے ذراتیمہ ہیں۔اگریہ کہاجائے کہ نیت کی لیافت کہاں ہے توجواب یہ ہے کہ کا فروں کو صرف اسلام لانے کی صلاحیت کا ہو تا امام ابو بوسف ّ کے نزدیک، بہاتک امام ابوبوسف کی دلیل ہوائی۔

لهما أن التراب ماجعل طهورا الا في حال أرادة قربة مقصودة لاتصح بدون الطهارة.... الخ

اور طرفین بینی امام ابو حنیفه اور امام محدٌ کی دلیل به ہے کہ مٹی صرف ایسی صورت میں طہور ہوگی جبکہ اس سے ایسی نیکی کا کام کرنے کاار ادہ ہو جو مقصود بالذات ہونے کے علاوہ وہ کام بغیر طہارت کے سیح نہیں ہو تا ہو۔

والاسلام قربة مقصودة يصح بدونها ..... الخ

ادر اسلام لانااگرچہ ایس عبادت ہے جومقصود بالذات ہے بلکہ تمام عباد توں کی اصل ہے پھر بھی چونکہ بغیر طہارت کے بھی اسلام لانا سیح ہو تاہاں لئے اس نیت سے سیم کرنامعتر نہیں مانا جائے گا۔

بخلاف سجدة التلاوة ..... الخ

البنة اگر سجدہ تلاوت كي ادائيگى كے لئے تيم كياتو مسجح ہوگا، كيونك به مقصود بالذات نيكى ہے جو طہارت كے بغير ادانہيں كى جاسکتی ہے ایک اعتراض اس تغصیل پریہ ہوتاہے کہ اگر کوئی کافر نماز کی نبیت ہے تیم کر کے اسلام لایااور اب اس تیم ہے نماز اداكر ناجا بتاہے تو مذكور و تفصيل كے مطابق تيم كا عتبار كر كاس كى نماز درست مونى جائے كيونك تيم كامقصد الى نيكى انجام ویی تھی جومقصود بالذات ہونے کے ساتھ یہ نیکی بغیر طہارت ادا بھی نہیں کی جاسکتی ہے، حال نکہ شخ الاسلام نے مبسوط میں

ین مترجم کہتا ہوں کہ ظاہر کلام سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کا تیٹم تو شیخے ہو گیاہے البتہ ادائیگی نماز کے لئے یہ کافی نہ ہوگا،اور بحر الرائق نے بھی ایساہی کہاہے کہ ایسے تمام کاموں کیلئے تیٹم شیخے ہو گا جس میں طہارت شرط نہیں ہے،اور در مختار میں یہ چند جزئی مسائل بیان کئے گئے ہیں سونے، سلام کرنے، سلام کا جواب دینے کے لئے تو نیٹم صیحے ہو گالیکن اس سے فرض نماز کی اوائیگی جائزنہ ہوگی،اور مدنیہ اور اس کی شرحوں میں لکھا ہواہے کہ پانی کی موجودگی میں مبحد میں واخل ہونے یا قرآن پاک کو ہاتھ لگانے نے لئے تیٹم کرناور ست نہیں ہے، مختصر نہ

گراس ونت جب که اس مقصود کے فوت ہو جانے کاخوف ہو مثلاً عید کی نماز اور نماز جنازہ وغیرہ، فاحفظہ ئہ

وان توضأ لا يريد به الاسلام، ثم اسلم، فهو متوضى، خلافا للشافعي، بناء على اشتراط النية، فان تيمم مسلم ثم ارتد – والعياذ بالله – ثم اسلم فهو على تيممه، وقال زفر يبطل تيممه لان الكفر ينافيه، فيستوى فيه الابتداء والانتهاء كالمحرمية في النكاح، ولنا ان الباقى بعد التيمم صفة كونه طاهرا فا عتراض الكفر عليه لاينافيه، كما لو اعتوض على الوضوء، وانما لايصح من الكافر ابتداء لعدم النية منه وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء، لانه خلف عنه، فاخذ حكمه وينقضه ايضا رؤية الماء اذا قدر على استعماله، لان القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب، وخائف السبع والعدو والعطش عاجز حكما

ترجمہ: -اور اگر کافر نے وضوء کیا حالا تکہ اس وقت اس کا ارادہ اسلام لانے کا نہیں ہے مگر بعد میں اسلام لے آیا تواسے

باوضو سمجھاجائے گائی سئلہ میں اہام شافی گا اختلاف ہے اس بناء پر کہ ان کے نزدیک وضوء میں نیت کر نافر ض ہے، اور اگر

کسی مسلمان نے سیم کیا بعد میں وہ خد انخواستہ مر تداور ہے دین ہوگا پھر اسلام لے آیا تو وہ اپنے سیم پرباتی رہے گا، اور اہام زفر نے

فر ملا ہے کہ اس کا سیم باطل ہو جائے گا کیو نکہ اس کا تفر شیم کے منافی ہے، البذا تیم کے لئے جس طرح ابتدائی اور انتہائی دونوں

ہر ایل ہوتے ہیں اور ہماری دیل ہیہ ہے کہ سیم کر لینے کے بعد اس کی پاک کی صفت باتی رہ جاتی ہے لہذا ایس صالت میں تفر

در ایس ہوتے ہیں اور ہماری دیل ہیہ ہے کہ سیم کر لینے کے بعد اس کی پاک کی صفت باتی رہ جاتی ہو لئہ الیں حالت میں کفر

لاحق ہو جانائی کے مخالف نہیں ہوگا، چیسے وضو کر کے پاک ہوا پھر مرحم ہوگیا تو یہ گفر اس طہارت کے مخالف نہ ہوگا لیکن

کا فرے اس کے کفر کی حالت میں سیم اس لئے مسیح نہیں مانا جاتا ہے کہ اس وقت اس کی نیت درست نہیں ہوتی ہے، اور شیم کو کو قر زوی ہے کیونکہ تیم وضو کا حکم ہی قبول کرے گا، ان کے عالوہ پائی کو جود اور پائے جانے ہاں کے استعال پر قادر ہوتا بھی سیم کو باطل کر ویتا ہے، کیونکہ پائی گئے ہوا دور زندے دست میں سیم کو طبور ماننے کے لئے غایت مائی گئے ہوا دور زندے دست نہیں سے ذرنے والے کو حکم ہوتائی تو مراد ہے، اور یہی چیز مٹی کو طبور ماننے کے لئے غایت مائی گئے ہے، اور در ندے دستمن اور پیاس سے ذرنے والے کو حکم ہوتائی تو مراد ہے، اور یہی چیز مٹی کو طبور مانے کے لئے غایت مائی گئے ہے، اور در ندے دستمن اور پیاس سے ذرنے والے کو حکم ہوتائی کے استعال سے عاجز ماتا گیں ہے۔

توضیح: - تیم کو توڑنے والی چیزیں، در ندہ، دسٹمن یا پیاس کے خوف سے تیم کرنا

وان توضأ لايريد به الاسلام..... الخ

اگر کافر نے وضو کیااور اس وقت اس سے اسلام لانے کی نیت نہیں کی گربعد وضو اسلام قبول کر لیا تو اس کے وضو کو درست مانتے ہوئے اسے باوضو مانا جائے گا،اور اگر وضو کرتے وقت اسلام لانے کی نیت کرلی تھی تو اب بھی اسے بدرجته اولی باوضو سمجھاجائے گااگر چہ اس کی سابقہ نیت لغو ہوگ۔ خلاف اللشافعی اس مسئلہ میں امام شافعی کا اختلاف ہے کیو نکہ ان کے نزدیک وضویس نیت کرنا شرط ہے اگر چہ اس نے نیت کی تھی گر کفر کی وجہ سے اس کی نیت لغواور بیکار سمجھی جا گیگی جبکہ ہم احتاف کے نزدیک وضویس نیت شرط نہیں ہے۔

وانِ توضاً لا يريد به الاسلام، ثم اسلَّم، فهو متوضىء خلافا للشافعيُّ..... الخ

اوراگر کسی مسلمان نے تیم کیااور اب اس کے لگتے اپنی طہارت کی وجہ سے عبادات کی نیت کرنا صحیح ہو گیا۔اس کے بعد اللہ محفوظ رکھے وہ مرتذ ہو گیا۔اس کے بعد اللہ محفوظ رکھے وہ مرتذ ہو گیا۔اس کے طہارت کی صفت حاصل ہو گی یعنی وہ طاہر ہو گیا۔اس کے بعد مرتذ ہونے سے اس صفت طہارت میں کوئی فرق نہ ہوگا کیونکہ نی الحال اسے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

وقال زفر یبطل تیممه لان الکفر بنافیه، فیستوی فیه الابتداء والانتهاء کالمحرمیة فی النکاح ....الخ اور امام زفرنے فرمایا ہے کہ اس مرتد کا تیم باطل ہو جائے گا کیو نکہ اس کا فی الحال کا فرہو نااس کے تیم کے خالف اور منافی ہے۔ تیم کی ابتداء میں جس طرح کفر منافی تیم تھااس طرح بعد میں بھی کفر اس کے تیم کے منافی ہوگا،اس کی مثال نکاح ہے کہ اس کے دشتہ میں محرم ہونا جس طرح نکاح ہو جانے کے بعد بھی محرم ہونا (کسی طرح ثابت ہو جانے ہے) نکاح کے منافی ہو تا ہے۔ مثلاً بعد نکاح معلوم ہوا کہ عورت اس کی د ضائی بہن ہے اس لئے یہ نکاح باطل ہوگا۔ اس طرح اپنی خوشد امن یا ساس سے براتعاق کر لینے ہے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، تو ایسے رشتے جس طرح قبل نکاح بائی طرح کفر قبل تیم میں نکاح باطل ہوجا تا ہے، اس طرح کفر قبل تیم میں نکاح باطل ہوجا تا ہے، اس طرح کفر قبل تیم ہونے ہے تیم درست نہیں ہوتا ہے اس طرح بعد نکاح ہونے ہے تیم باتی نہیں دے گا۔

ولنا ان الباقي بعد التيمم صفية كونه طاهرا فاعتراضِ الكفر عليه لاينافيه .... الخ

اور ہماری دلیل ہے کہ ایک بارتیم صحیح ہوجائے ہے اس مختص کے اندر طہارت کی صفت باتی رہ جاتی ہے اس طرح کفر طاری ہوجائے کے بعد مجھی اس کی وہ صفت طہارت باتی رہ جاتی ہے اس پر کفر طاری ہو تااس کے منافی نہیں ہے جس طرح وضوء کر کے طہارت حاصل کر لیننے کے بعد مرتد ہو تااس طہارت کے مخالف نہ ہوگا۔ اور کا فرکا تیم ابتدااس کے صحیح نہیں ہوتا کہ اس کی نہیت قائل قبول نہیں ہوتی ہے جبکہ تیم میں نہیت کا ہو ناشر ط ہے اور موجودہ مفروضہ مسئلہ میں تو نہت کے وقت وہ مسلمان تھااور میج و نہت اور کا میکا تھا۔

وہ مسلمان تھااور میچے نیت اور سیچے طریقہ ہے نیت ہو چکا تھا۔ حاصل بحث یہ ہوا کہ بحالت اسلام سیم کرنے ہے اس شخص کے اندر طہارت آگئی۔اس کے بعد اس پر کفر طاری ہونے کی وجہ ہے اس کا نفس شیم تو باتی نہیں رہاالبتہ اس میں صفت طہارت باقی رہ گئی جو کفر ہے نہیں بلکہ کسی صدت ہونے ہے ہی باطل ہو گیا۔اس موقع پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ مر تد ہو جانے کی وجہ سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں اس لحاظ ہے تیم اور اس کے اثرات کو بھی ختم ہو جانا چاہئے ؟اس کا جو اب یہ ہوگا کہ شیم کرنا بھی ایک عبادت ہے اس کا تواب بلاشہ مرتد ہونے ہے برباد ہو گیا تھراس سے جو طہارت حاصل ہوئی تھی دہ باقی رہ گئی اور برباد نہ ہوئی۔اب نوا قض شیم کابیان شر دع ہو تا ہے۔

وینقض السیمم کل شیء ینقض الوضوء، لانه خلف عنه، فاخذ حکمه ..... النع اور تیم کوبر وه چیز توارد بی ہے جووضو کو توژد بی ہے، کیونکہ تیم وضو کا قائم مقام ہے اس لئے وضو کا تکم اس پر بھی جاری ہوگا۔

وینقصه آیضا المنے نوا قض وضو کے علاوہ سیم کو باطل کر دیتاہے پانی کے استعبال پر قدرت کی حالت میں پانی کا مہیا ہونا، ند کورہ عبارت میں اس مسئلہ کی طرف اشارہ ہے کہ سیم سے فائدہ حاصل کر لینے سے سیم باطل نہیں ہو تا بلکہ اس وقت تک باتی رہتاہے کہ پانی کے استعمال کی قدرت کی حالت میں پانی دستیاب ہو جائے ، اس بناء پر اب بغیر وضو سکتے ہوئے قر آن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگاسکتاہے۔

لأن القدرة هي المرادة..... الخ

۔ یعنی اللہ تعالی نے جو یہ فربایا ہے ولم تجدوا ماء کہ پانی نہ پاؤ تو تیم کروائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم پانی پر قدرت نہ پاؤ ہاں بناء پر اگر کسی بیار کے پاس پانی موجود ہو پھر بھی اس کے لئے تیم کرنا محض اس لئے جائز ہے کہ وہ پانی کے متحدوا میں پانی کے پائے جانے ہے بھی مراداس کے استعال پر قدرت نہیں پاتا ہے، اس سے معلوم ہواکہ لم تبحدوا میں پانی کے پائے جانے ہے بھی مراداس کے استعال پر قادر ہونا ہے اور یہی آخری حد ہے۔ اس کے حق میں مٹی کے طہور بننے کی، لیمنی جب تک پانی پر قدرت نہ پاؤت بنک مٹی تہمارے حق میں مثل پانی کے طہور ہے جیسا کہ اس حدیث میں تھر ح کے ساتھ ہے التو اب طهود المسلم ولو الی عشر حجج مالم یجدوا الماء فاذا وجدہ فلیمسہ ہشو ته مٹی مسلمان کوپاک کرنے والی ہے اگر چہ وس برس تک ہوجب تک

کہ پانی نہائے۔ چر جب پانی پالے تواہے اپنی ظاہری بدن پر استعمال کرے۔

آس حدیث کے بیڈ بات صراحت المعلوم ہو گی کہ مٹی ای وقت تک پاک کرنے والی ہوگی کہ پانی نہ پائے لیعنی پائی کے استعمال پر قادر نہ ہو۔ البندابیہ بات واضح ہو گئی کہ مٹی کے پاک ہونے کی حدیبی ہوگ۔ این البهائم بنے کلھاہے کہ یہ علم عام ہے کہ خواہ نماز پڑھتے ہوئے پائی پر قدرت حاصل ہو جائے پانماز سے باہر لیمن پہلے ہو یا بعد میں ہر حال ہیں تیم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن باقی تینوں اماموں کے نزویک نماز پڑھتے ہوئے قادر ہونے سے تیم نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے نہ کورہ قول کے مطابق ہی امام تورگ کی قول ہے۔ اور امام بخوگ نے کہاہے کہ اکثر علاء کا قول ہے۔ اور امام بخوگ نے کہاہے کہ اکثر علاء کا قول ہے۔ اور امام بخوگ نے کہاہے کہ اکثر علاء کا قول بی ہے۔ ع۔ ۔

۔ فلاصہ کلام یہ ہواکہ پانی پر قادر نہ ہو تابلکہ اس کے استعال سے عاجز ہو ناخواہ یہ عجز حقیقتا ہویا حکما تیم کرنا جائز ہو گا۔

- وخاتفِ السبع والعدو والعطش عاجز حكما .....الخ

اورابیا فخص جے اس بات کاؤر ہوکہ اگر پائی لینے کے لئے کوال یا تالاب پر جائے تو راستہ میں کسی در ندہ یادسٹن کا مقابلہ ہو اور وہ اس مخص جے اس بات کاؤر ہوکہ اگر پائی لینے کے لئے کوال یا تالاب پر جائے تو راستہ میں کسی در ندہ یاد ہو، اور وہ اس مخص کو ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہو، وہ عاجز کے حکم میں ہوگا اور عاجز سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد آگر کسی خونب سے تیم کر لیا اور وہ خوف بعد تیم ختم ہو گیا تو وہ تیم بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح آگر کسی بھاری کی وجہ سے پائی کے استعمال پر قدرت نہ تھی بعد میں وہ اچھا ہو گیا یاسر دی ہے خوف سے تیم کیا اور وہ سر دی ختم ہوگئ تو تیم بھی ختم ہو جائے گا۔

حاصل کلام یہ ہواکہ جس سبب کی وجہ سے تثیم کرنا جائز ہوا تھاوہ سبب جب بھی ختم ہو گااس کے تثیم کا حق بھی ختم ہو جائے گا،ای طرح اگر پانی ایک میل دور ہونے کی وجہ سے تئیم کیااس کے بعد پانی ہی کی طرف سفر شر وع کر دیا توایک میل سے کم فاصلہ ہوتے ہی تئیم باطل ہو جائے گا۔د۔

والنائم عند ابي حنيفةً قادر تقديراً، حتى لو مر النائم المتيمم على الماء، بطل تيممه عنده، والمراد مايكفي للوضوء، لانه لا معتبر بما دونه ابتداء، فكذا انتهاء

ترجمہ : - اور سونے والا ابو حنیفہ کے نزویک تقدیر اُ قادرہے ، یہاں تک کہ اگر تیم کرنے والا نیند کی حالت میں پانی کے قریب سے گذر جائے تو ان کے نزویک اس مخص کا تیم ہاطل ہو جائے گا، اور پانی پر قادر ہونے سے مراد انتاپانی کا ہوتا ہے جو وضو کرنے کے لئے کافی ہو، کیونکہ ابتداء میں بھی اس سے کم کا اعتبار نہ تھااس کئے انتہاء میں بھی اس کا اعتبار نہ ہوگا۔

توضیح: - تبیم کرنے والے کاسوتے ہوئے میں کسی سواری

پر سے پانی کے قریب سے گذرنے والے کا تھم

والناثم عندابي حنيفةٌ..... الخ

امام ابو صنیفہ کے نزدیک تیم کے مسئلہ میں سوناعذر میں شارنہ ہوگا،اور سونے والے کو حکماً پائی پر قادر کہاجائے گا، چنا نچہ اگر کوئی محص تیم کر کے اس طرح سوتے ہوئے سواری پر سوار ہو کر جائے جس سے نہ تیم باطل ہو تا ہواور نہ اسے حدث کا تکم ہوتا ہواور وہ پائی کے قریب سے گذر تا ہوا چلا جائے تو امام اعظم کے نزدیک اس کا تیم ٹوٹ جائے گاکیونکہ دہ جاگئے کے تھم میں ہوتا ہوا ہوا گئے کے تھم میں ہوا ہے، نیزیہ نمیز عذر خفی ہے جب کہ وضوء سے معذور ہونے کا تھم فلا ہری عذر پر ہے،اور پائی پر سے گذر تا خفی نہیں ہے بلکہ فلا ہری ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک میہ سونے والا محفق معذور اور

عاجز انسان ہے للذاان کے قول کے مطابق اس کا تیم نہیں ٹوٹے گا،ایک قول مدیجی ہے کہ ندکورہ روایت امام اعظم سے بھی منقول ہے، یہی صحیح اور اس پر نتوی بھی ہے، م-

این الہمائم نے لکھا ہے کہ آگر کسی محص نے در ندہ یاد منمن پاپیاں کے ڈرہے اس طرح آگا کو ندھنے کے لئے پانی نہانے کے خوف ہے تیم کیا توان خوف اور ایسے عذر کے ختم ہونے کے بعد وہ محفل وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے گایا نہیں، تو نہا یہ بیل کہا ہے کہ ایک قول جو یہ ہے کہ ''اعادہ واجب ''اس میں اس بات کا احتال ہے کہ اعادہ کا حکم صرف اس صورت میں ہو کہ جب د منمن کے خوف ہے تیم کیا ہو کو ذکہ یہ عذر بندوں کی طرف ہے بہ اور درایہ میں بھی نہا یہ ہوائی فقل اور کیا ہے۔ مامسل یہ ہواکہ فقہ اور میان فرق کیا ہے، کہ مامسل یہ ہواکہ فقہ اور کر اور درایہ کی طرف ہے ہونے والے خوف کے در میان فرق کیا ہے، کہ بندوں کی طرف ہے ہونے والے خوف کے در میان فرق کیا ہے، کہ بندوں کی طرف ہے ہونے والے خوف کے در میان فرق کیا ہے، کہ بندوں کی طرف ہے ہونے والے خوف کے در میان فرق کیا ہے، کہ بندوں کی طرف ہے ہونے والے خوف کے در میان فرق کیا ہے، کہ واجب قرار دیا ہے، اور نیند کی صورت میں قاضی خان میں کہا گیا ہے کہ والے لئے اور کا میا ہے کہ والے کہ تر یہ بیانی ہوا ور اس نے بیان ہوا ور اس نے کہ والے کہا ہونے والے کہا گیا کہ میں ہونا ہے ہے، افتح میں ایسانی لکھا ہے، اندا اس خرج کی خان میں لکھا ہے کہ اس کو قول یہ ہے کہ میں سے کہ اس کو قول یہ ہے کہ بالا تفاق تیم کو ایسے کہ بالا تفاق تیم کو باطل نہیں کرتا ہے، اک طرح مجتبی میں ہو کہ اس کو قول یہ ہے کہ بالا تفاق تیم ہو گل ہوں ہے کہ اس کو قول یہ ہے کہ بالا تفاق تیم ہوگا، مع۔

اور تجنیس میں ہے کہ اگر کسی کے بغل میں کنواں تھا گرائے اس کی خبر نہ تھی اور اسی انجانی حالت میں اس نے تیم کر کے نماز پڑھ لی تقوبالا نقاق اس کی نماز درست ہوگی، لیکن اگر کسی نہر کے کنارہ پر ہو اور اسے اس کی خبر نہ ہو تو امام ابو بوسٹ کی ایک روایت میں روایت میں ہے کہ اس کی نماز صحیح نہ ہوگی، جیسا کہ کسی کی گر دن میں پانی کا ہر شن لٹکا ہو، اور امام ابو بوسٹ کی دوسر می روایت میں ہے کہ وہ نماز جائز ہوگی کیونکہ وہ پانی کے استعمال پر قاور نہیں ہے اور قادر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بغیر علم کے قدرت نہیں ہوتی سے کہ بعی ہوں) کہا گیا ہے کہ ہوتی کسی چیز پر تقدرت ہوئے کہ اس کی بارے میں اس کے معلومات بھی ہوں) کہا گیا ہے کہ نم کورہ یہ قول امام ابو صنیفہ کا ہے اور بی قول اصح بھی ہے، انہیں۔

ان مسائل سے جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حقیقت میں جاگتے ہوئے نہر کے کنارے گذرتے ہوئے ایسے شخص کو جسے اس نہر کا علم نہ ہوایام ابو صنیفہ ہم کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو مختاط طریقہ سے سوتے ہوئے نہر کے قریب سے گذر جانے والے مختص کے تیم کو وہ کیو تکر باطل قرار دیں تے ،افتے، میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ نہ کورہ دونوں صور توں میں اس طرح فرق خاہر ہے کہ علم کے اسباب جن میں ایک بیدار ہونا بھی ہے ان کے حصول میں اس شخص کی طرف ہے کسی قسم کی کوئی کو تا ہی نہیں ہو گی اس کے باوجود نہر پر مطلع نہ ہوتا اس کے جن میں ایک قسم کا عذر سادی ہوا، اس کے بر خلاف سوجانے کی حالت ایسی ہوئی اس کے باوجود نہر پر مطلع نہ ہوتا اس کے جن میں ایک قسم کا عذر سادی ہوا، اس کے بر خلاف سوجانے کی حالت ایسی ہوئی ہو گئی ہے کہ اگر شریعت سے ایسے مسائل ہیں جن میں ایک سونے کو جاگئے کا حکم دیا گیا ہے ،اور عین نے اس کی تو ضیح کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے چھیس (۲۲) سائل ہیں جن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس کی بحث ہور ہی ہوری ہے ، مزید چند مسائل بیاں پر ذکر کئے جارہے ہیں۔

نمبر ۲۔ اگر کوئی مخف روزہ رکھ کر آگئن میں جیت سویا ہوا تھا کہ بارش کے قطرے اس کے کھلے ہوئے منہ کے اندر ازخود چلے گئے تواسے بیدار کا تھم دیتے ہوئے اس کاروزہ ٹوٹ جائے گا۔

۔ تمبر سو۔ کوئی عورت روز ہ رکھ کر سوئی ہوئی تھی کہ خاو ندنے اس حالت بیں اس ہے ہمبستری کرلی تو اس کاروزہ ٹوٹ جائے گا۔

نمبرس ادراگریه باتین حالت احرام مین موئین تواحرام باطل موجائےگا۔

نمبر۵۔ سوئے ہوئے محرم کامر اگر کسی نے مونڈ دیا تواس پر جرماند لازم ہوگا۔

نمبر ۷-اگر حالت احرام مین کوئی هخص سویا ہوا تھاآور وہ کروٹ لیتے ہوئے کسی شکار پراس طرح گرا کہ وہ شکار مر گیا تواس غص پر جرمانہ لازم ہوگا۔

ں پر مصطلب کے اگر عرفات میدان ہے کوئی محنص سونے ہوئے میدان سے گذر گیا تواس پر قیام عرفات جو لازم تھاوہ اداہو گیا۔ نمبر ۸۔اگر کوئی محنص تنہائی میں سویا تھااس حالت میں اس کی بیوی کچھ وہاں پر میٹھی رہی اب چونکہ خلوت صححہ ہونے میں وسری کوئی رکاوٹ نہ تھی اس لئے اس حالت کوخلوت صححہ کا تھکم دیا جائے گا۔

۔ ' نمبر 9۔ سوتے ہوئے میں کوئی محض اس طرح گر اکداس ہے کشی کا پچھے ال ضائع ہو گیاتو وہ اس بر بادی کاذمہ دار ہو گا۔ انمبر دارگریں ترون کے میں ایس کسی میں میں اس طرح گر اک دوروں درور گر انٹریاں کردو انٹریس ہی وہ میں اس کا

نمبر •ا۔اگر سوتے ہوئے میں اُپنے کسی مورث پراس طرح گرا کہ وہ مورث مر گیا توبیہ اس کی وراثت ہے محروم ہو جائے گا۔ نمبر اا۔اگر نماز کی حالت میں نیند آگئی اور خواب میں اس نے کسی ہے بات کر لی تواس کی نماز ہر باد ہو جائے گی۔

والمراد مايكفي للوضوء، لانه لا معتبر بما دونه ابتداء، فكذا انتهاء.....الخ

والمعراد ما یکفی النع اور پانی پر قادر ہونے کا مطلب سے کہ اتناپانی ہوجو وضو کے لئے کافی ہو، کیونکہ جس طرح ضوء کی ابتداء کرنے کے لئے مناسب مقدار پانی کا ہونا ضرور ک ہے ای طرح وضوء کے مکمل کرنے کے لئے بھی مناسب غدار پانی کا ہونا بھی ضرور کی ہوگا، حاصل کلام ہے ہوا کہ تیم کرنے والے کو جب بھی انتے پانی کے استعال پر قدرت حاصل و جائے جس سے وضو پوراکیا جاسکتا ہو تواس کا تیم ٹوٹ جائے گااور اسے وضو کرنالاز م ہوگا، ایجرو غیرہ۔

اس جگہ مصنف ھدایہ نے تیم کرنے کو وضو کے ٹوٹ جانے پر بنی کیا ہے، حالا نکہ تیم تو بھی وضو کے لئے ہو تا گاور بھی جنابت ہو جانے اور بھی چیف نقاس کی وجہ ہے ہو تا ہے، اس بناء پر تنویر میں کہا ہے کہ جس اصل کی قائم مقام تیم ہے وہ صل جس چیز ہے بھی ٹو فتی ہے اس سے اس کا خلف لینی تیم بھی ٹوٹے گا مثلاً اگر تیم وضو کا قائم مقام تھا وراسی موقع پر اگراتنا فی مل گیا جس سے وضو کیا جاسکتا ہو مثلاً ایک لوٹا پائی تو اتنایا فی مل جانے اور اس کے استعال پر قدر ہے، ہوجانے ہے وہ تیم ٹوٹ فیل گیا جس سے وضو کیا جاسکتا ہو مثلاً ایک لوٹا پائی تو اتنایا فی مرح مثلاً ایک لوٹا پائی تو اتنا کی مقام تھا کہ وضل کے لئے کا فی نہیں ہوگا، اس طرح مثلاً خروج رتے ہے ٹوٹن ہے تو اس سے تیم بھی ٹوٹ جائے گا، اس بناء پر اگر تیم فیس جنابت کے عوض کیا گیا ہو تو وہ تیم خروج رتے ہے نہیں ٹوٹے گا البتہ احتلام ہے یا جماع ہے ٹوٹ جائے گا (ہاں اس خروج رتے ہے نہیں ٹوٹے گا البتہ احتلام ہے یا جماع ہے ٹوٹ جائے گا (ہاں اس خروج رتے ہے تھی کہ بعد نماز پڑھنے کے لئے وضوء کر لینا کا فی ہوگا، م۔

کسی مسافر کو حدث لاحق ہواسا تھ ہی اس کا کیڑا بھی تاپاک ہو گیااور اس کے پاس پانی صرف اتناہے جس سے وہ صرف کوئی یک کام کر سکتاہے بعنی کپڑے کی پاکی یابدن کی پاکی توالی صورت میں اسے چاہئے کہ وہ پہلے نجاست ھیتیہ وھوے اور حدث کے لئے حمیم کرےاور اگر پہلے حمیم کرکے بعد میں کیڑاوھویا ہو تو حمیم دوبارہ کر لے، محیط السر تھی،اور اگر پانی سے وضو کر کے ناپاک کپڑے ہی میں نماز پڑھ لی تو نماز جائز ہوگی لیکن وہ محض گنہگار ہوگا، قاضی خان،اگر وہ مرض ختم ہوگیا جس کی دجہ سے تیم جائز قرار دیا گیا تھا تو اس کا تیم بھی ٹوٹ جائے گا،الفصول، ہر ایسی چیز جس کے ہونے سے تیم مباح نہیں تھابلکہ اس کے نہ ہونے پر مباح ہو تو جب وہ قریبائی جائے گا ورجو چیز ایسی نہیں تھی اس کے بائے جانے سے تیم نہیں ٹوٹے گا ،البد انع،اگر پانی نہیائے جانے سے تیم نہیں ٹوٹے گا ،البد انع،اگر پانی نہیائے جانے کی وجہ سے کس نے تیم کیا اس کے بعد کوئی ایسی بیاری بھی لگ ٹی جس سے تیم کرنا جائز ہوا واس کے بعد وضو کے بعد وضو کے بعد و تیم سے نماز پڑھنی تھے تیم کی اجازت کا اس کے بعد وضو کے لئے نہیں اور سے بدل جانے سے بہتی کرنے والا ایسے پانی سے سب بدل جانے سے بہتی محرب کی کو فال ایسے پانی سے گزراکہ وہاں پر کسی دشمنیا ور ندے کے خوف سے وضو کے لئے نہیں اور سکتا ہے تو وہ تیم نہیں ٹوٹے گا،السرائے۔

اگر کوئی شخص کوئیس پر پہنچا مگر وہاں پر کنو کس سے پانی نکالنے کے لئے ڈول پارسی وغیرہ کوئی سامان نہیں ہے پاکہیں پر پانی ملا مگر وضو کر لینے کے بعد بیاس کاخوف ہے تو تیم نہیں ٹوٹے گا،البدائع،اگر کوئی شخص پانی سے اس حال میں گذرا کہ اسے بیاد نہیں ہے کہ میں تیم کی حالت میں پانی اسے بیاد نہیں ہے کہ میں تیم کی حالت میں پانی ہوگا۔ اس پانی سے وضو کرے البت اگر پانی اتنا کھرے منظے کے پاس سے گذرا تواس کا تیم نہیں ٹوٹے گا اور اسے یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اس پانی سے وضو کر بے البت اگر پانی اتنا زاکہ ہو کہ اس و کا کہ اس پانی موجود ہو کر اینا چاہئے ، قاضی خان،اگر راستہ میں اتنا پانی ملا ہو کہ اندازہ کرنے سے یہ معلوم ہو تا ہو کہ اس سے صرف ایک ایک مرحبہ دھو کر اوا ہے گا فرض کے طریقے پروضو کیا جاسکتا ہے لیکن سنت کے ادائے گی کے لئے وہ پانی کا فی نہیں ہو سکتا ہے تو نہ ہب مختار ہے کہ اس کا تیم ٹوٹ گیا،الخاصہ۔

اگر تیم کرنے والا نماز میں ہواور اس کوایک مخص ایسا نظر آیا ہو جس کے پاس پانی موجود ہواور گمان غالب یہ ہوکہ ہانگئے سے وہ مخص پانی وضو کے لئے دیدے گا تو اس کے مانگئے سے پہلے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا،اور اگر غالب گمان یہ ہوکہ مانگئے سے نہ دے گایا دینے کے معاملے میں اسے شک ہو تو اسے جائے کہ نماز پوری کرلے اس کے بعد اس سے پانی مانگے اب اگر اس نے پانی مانگا دہ کرے ورنہ اس کی اس نے پانی ماز کا اعادہ کر جو اس پانی کے لئے مناسب مانا جاتا ہو تو وہ اپنی پہلی نماز کا اعادہ کرے ورنہ اس کی نماز مکمل مجھی جائے گی اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہوگی البتہ آئندہ نماز پڑھنے کے لئے اسے وضو کرنا ضروری ہوگا، الفتح۔

#### چند جزوی مسائل

اگر کوئی حاجی جے نے فراغت کے بعد لوگوں کو ہدیہ دینے کی نیت ہے کسی برتن میں پانی لا تا ہواوراس برتن کے منہ کورانگا
وغیرہ سے انجھی طرح بند کر دیتا ہو تو جب تک کہ اسے اس پانی کو خرج کر دینے کے بعد پیاسے رہ جانے کا خطرہ نہ ہواس کے لئے
ضروری ہوگا کہ وضو کی ضرورت کے لئے اس پانی کو اپنے استعال میں لائے لینی اس پانی کے رہتے ہوئے اسے جیم کرنا جائز نہ
ہوگا ، الخلاصہ ، صاحب ہدائی نے تجنیس میں کہاہے کہ ایسے موقعہ پر اس پانی کو محفوظ رکھنے کے لئے وہ یہ حیلہ اختیار کر سکتاہے کہ
ہوگا ، الخلاصہ ، صاحب ہدائی نے تجنیس میں کہاہے کہ ایسے موقعہ پر اس پانی کو محفوظ رکھنے کے لئے وہ یہ حیلہ اختیار کر سکتاہے کہ
ہوگا ، الخلاصہ ، صاحب ہدائی نے تجنیس میں کہاہے کہ ایسے موقعہ پر اس پانی کو محفوظ رکھنے کے لئے وہ یہ حیلہ
ہوگا ، الخلاصہ ، صاحب میں غیر کے پاس پانی ہو اور وہ مناسب قیت پر یا بچھ نقصان سے پانی فروخت کر تا ہو تو اس کے لئے سیم
ہوگا خبیں ہے کو نکہ جب کس غیر کے پاس پانی ہو اور وہ مناسب قیت پر یا بچھ نقصان سے پانی فروخت کر تا ہو تو اس کے لئے سیم
ہوئر خبیں ہے اور موجودہ صورت میں تو اس کے لئے یہ ممکن ہے کہ اپنے ہمہ سے رجوع کر دے تو ایسی صورت میں اسے سیم کرنا

میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اس کاجواب میہ ہو سکتاہے کہ جبہ ہے رجوع کرنا مکروہ ہے اس بناء پر اس کے حق میں پانی ند ہونے

کے برابر ہے، اگر چہ حقیقاً پانی مل جائے جیسے سبیل کا پانی (عوام الناس) کے فائدہ کے لئے راستہ میں رکھا ہو اپانی منکی وغیرہ میں ہو) بر خلاف آج کے کہ اس میں کراہت نہیں ہے، الفتح اور مختار میں ہے کہ وہ محض اس آب زمز م کواس طرح سے دوسرے کو ہمہہ کروے کہ اس میں کراہت نہیں ہویا اس میں کوئی ایسی چیز ملا دے جو اس پانی پر غالب آجائے، انہی، میں ہمہہ کروے کہ اس کے رجوع کرنا ممکن ہویا اس میں کوئی ایسی چیز ملا دے جو اس پانی پر غالب آجائے ، انہی ، میں عام ستر جم یہ کہتا ہوں کہ اس جگہ گفتگو تو اس جاری میں عام سے کہ غیر سے پاس پانی ہونے سے پانی یا نگنا چاہئے یا نہیں، اور آب زمز م میں عام سے پانی زیادہ ملادینے سے اس کی وہ خصوصیت ختم ہو کر آب زمز م کا اس سے نفع ختم ہوجا تا ہے، م۔

ولا يتيمم الا بصعيد طاهر، لان الطيب اريد به الطاهر، ولانه آلة التطهير، فلابد من طهارته في نفسه كالماء، ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه ان يؤخر الصلوة الى آخر الوقت، فان وجد الماء يتوضأ والا تيمم وصلى ليقع الاداء باكمل الطهارتين، فصار كالطامع في الجماعة، وعن ابى حنيفة وابى يوسف في غير رواية الاصول ان التاخير حتم، لان غالب الرأى كالمتحقق، وجه الظاهر ان العجز ثابت حقيقة، فلايزول حكمه الا بيقين مثله، ويصلى بتيممه ماشاء من الفرائض والنوافل، وعند الشافعي تيمم لكل فرض، لانه طهارة ضرورية، ولنا انه طهور حال عدم الماء، فيعمل عملة ما بقى شرطه

ترجمہ: -اور صرف پاک زمین کے ساتھ تیم کرے اس لئے کہ قر آن پاک میں طیب ہے مراد طاہر ہے اوراس لئے بھی کہ وہ پانی میں اس کے بھی اس وری ہے ، پانی نہانے کہ دو پانی میں بھی پائی کا ہو ناضر وری ہے ، پانی نہانے وہ مو فر کرے تاکہ آخر والے کے لئے اس حال میں کہ پانی پانی پانی پانی ہو یہ بات متحب ہے کہ نماز کو آخر وقت تک کے لئے وہ مو فر کرے تاکہ آخر میں اگر وہ پانی پالے تو وضو کرے ور نہ تیم کر کے ہی نماز پڑھ لے تاکہ دو نوں طہار توں میں ہے اس کمل یعنی و ضو کے ساتھ نماز کا اوائے میں گر وہ سے ، اس طرح ایسا ہو گا جیسے جماعت پانے کی لائے میں کوئی شخص جماعت کا انظار کر تا ہے لیکن امام ابو حذیہ اور امام ابو بوشیہ تا خیر کر ناواجب ہے کہو نکہ غالب رائے اسے ہوتی ہے گویا کہ وہ محقق ہے لیکن فاہر وابت کی وجہ یہ ہے کہ پانی نہ پانے والے کا بجر ھیں تا اس کا عظم یقین ایسے ہوتی ہے گویا کہ وہ محقق ہے لیکن فاہر وابت کی وجہ یہ ہے کہ پانی نہ پانے والے کا بجر ھیں تا اس کا عظم یقین میں طہارت ہے اور امام شافئ کے زد کیا ہر نماز فرض کے لئے مستقل تیم کرنا ہوگا کیو نکہ تیم مجبوری کی حالت میں طہارت ہے اور امام شافئ کے زد کیا ہر نی نہ پانی نہ پانی نہ کہ کہ اس کی شرط پائی جائے گیا س وقت تک یہ جیم ہمارے احتاف کے نزد کیا ہر پانی نہ پانی ہو گا کہ والے کا بار کی جائے گیا س وقت تک یہ جیم ہمارے احتاف کے نزد کیا ہر پانی نہ پانی نہ ہوگا کے والے کا جرائے گیا س وقت تک یہ جیم ہمارے احتاف کے نزد کیا ہر پانی شرط پائی جائے گیا س وقت تک یہ جیم ہمارے احتاف کی تارہ ہوگا۔

توضیح: -پاک مٹی ہونے کی شرط مپانی کے انظار میں نماز میں تاخیر کیا، ایک تیم سے کئ وفت کی نماز

ولأيتيمم الابصعيد طاهر، لان الطيب اريد به الطاهر .... الخ

صرت پاک روئے زمین کے ساتھ تیم کرنا جائز ہوگا کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ﴿فتیمهُ مُوا صَعیداً طَیباً﴾النع میں صعید ہے روئے زمین اور طبیب سے پاک مر اوسے اور دوسری عقلی دلیل بیہے کہ صعید پاک کرنے والی چیز ہے لہٰذا ضروری ہے کہ وہ خود بھی پاک ہو جیسا کہ پانی میں بھی اس کاپاک ہونا ضروری ہے ، مٹی کاپاک ہونا چاروں اماموں کے نزدیک بالا تفاق شرط ہے ، ع، اس بناء پریہ مسئلہ استنباط کیا گیاہے کہ اگر کسی نے ناپاک کپڑے کے غبار سے میٹم کیا ہو تو صیح نہیں ہوگا البتہ اگر کپڑے کے خشک ہونے کے بعد غیار اس پر بڑا ہو تو اس پر جائز ہوگا ، النہاہیہ ف۔

مٹی اتنی ہی مستعمل سمجھی جائے گی جو منہ اور ہاتھ میں گئی ہو اور اس جگہ کی مٹی مستعمل نہیں ہوگی جہاں پر ہاتھ لگے ہوں حبیبا کہ خلاصہ میں ہے،م،اگر جنبی یاحائض نے ایک جگہ ہے تیم کیا پھر دوسرے فخص نے ای جگہ ہاتھ رکھ کر تیم کیا تووہ تیم سیجے ہوگا جیسا کہ خلاصہ میں ہے، ف،اگر دو شخص نے ایک ہی جگہ تیم کیا تو بھی جائز ہے، محیط السر نھی،ایک ہی جگہ ۔ بار بار تیم کرنا بھی جائز ہے، تا تار خانیہ،اگر ناپاک زمین خشک ہو گئی اور ناپاکی کااثر جاتار ہاتواس پر نماز جائز ہے لیکن تیم جائز نہیر ہے، قاضی خان،الصدر،اگر ناپاک زمین پر تین بار پانی پڑ کر زمین خشک ہوتی رہی تواس طرح اس کی پاک ہو جائے گی اور یہ مسئا عنقریب الفتح وغیر وسے بیان کیا جائے گا

ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلوة الى آخر الوقت الخ

جس مخض کوپانی بروقت میسرنه ہولیکن اسے امید ہواور غالب گمان ہو کہ پانی مل جائے گا،اییناح،ع، تواس کے لے مستحب ہے کہ نماز کو آخروفت تک کے لئے مؤخر کردے،ف، یکی صحیح ہے اس جگہ آخروفت سے مراد مستحب وقت کا آخر۔ لہٰذ اکمروہ وقت آنے سے پہلے نماز پڑھ لے اس سے زیادہ تا خیرنہ کرے،البدائع، یہی صحیح ہے،البر جندی۔

فان وجد الماء يتوضأ والا تيمم وصلى ليقع الاداء باكمل الطهارتين.....إلخ

اگر آخرونت میں بھی اپنے گمان کے مطابق پانی پالیا تووضو کر کے نماز بڑھ لے اور اگر پانی نہ پاسکے تو قیم کر کے نماز پڑ لے، ف، اور اس سے زیادہ مکروہ وقت کا انتظار نہ کرے، اور انتظار کرنے کی غرض یہ ہے کہ حتی الامکان طہارت کے جو طریقے ہیں بعنی وضو اور تیم ان میں ہے اکمل طریقہ کے ساتھ نماز اوا ہو سکے اس کی صورت ایسی ہوگی جیسا کہ جماعت پا۔ والاجماعت کی لائج میں انتظار کر تار ہتاہے اور ایسا کرنا مستحب ہے۔

وعن ابي حنيفةً وابي يوسفٌّ في غير رواية الاصول ان التاخير حِتم.... الخ

اور اہام ابو حنیفہ اور اہام ابو یوسف ؒ ہے نوادر میں روایت ہے کہ اس جگہ تا خیر کرناواجب ہے اس لئے کہ غالب گمان یقیہ کے برابر ہو تا ہے ، ف، فقد ور گ نے کہا ہے کہ تاخیر کرناواجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے ، اشہ کا یہ اختلاف اس وقت ہے جہ کہ پانی ایک میل دور ہو اور اگر اس ہے کم پر پانی موجود ہو تو اس وقت تیم نہیں کرنا چاہئے اگر چہ وقت جاتے رہنے کا خوا ہو، فقیہ ابو جعفر ؒ نے کہا ہے کہ اس مسئلے پر ہمارے مینوں اشکہ متفق ہیں ، معلوم ہونا چاہئے کہ شوائع کے نزد یک بھی تاخیر کو اس مسئلے پر ہمارے مینوں اشکہ متفق ہیں ، معلوم ہونا چاہئے کہ شوائع کے نزد یک بھی تاخیر کو اس مسئلے پر ہمارے نماز پڑھ کی تو نیر کو اور شیم کر کے نماز پڑھ کی تو نو جائز ہوگی ہوئی ہوئی کی اور تیم کر کے نماز پڑھ کی تو نو جائز ہوگی بخلاف اس قول کے جس میں تاخیر کرناواجب قرار دیا گیا ہے (کہ تاخیر نہ کرنے کی وجہ سے ترک واجب لازم آ نے اور نماز نہ ہوگی )۔ د۔

وجه الظاهر ان العجز ثابت حقيقة، فلايزول حكمه الا بيقين مثله .....الخ

ظَاہر الروایت کی وجہ یہ ہے کہ پانی سے عاہز ہو تا تو حقیقت میں ثابت ہو چکاہے اور اس کا تھم حیم کا جائز ہو تا ہے تو یہ ج ختم نہ ہو گاالبتہ اس صورت میں زائل ہو گاجب کہ اس کی بناء پر یقین کی کوئی دلیل پائے جائے، ف، جب کہ موجودہ صورت ؛ یقین نہیں بلکہ غالب گمان ہے یہاں تک کہ اگر آخروفت میں جھی پانی نہ ملا تو حیم کر کے نماز بڑھ لینی ہوگی، م- -

اس موقعہ پر بیداعتراض کیا گیاہے کہ آبادی بینگل میں کسی نے تیم کرناچاہاادراسی وقت اس کو خبر دی گئی کہ پانی قریب میں ہے یا خود اس کو غالب گمان ہوا کہ پانی قریب میں ہے تو پانی تلاش کرنے سے پہلے اس کے لئے تیم کرنا جائز نہا ہوگا، کیونکہ ظن غالب کا تھم یقین کے قریب ہو تاہے اس بناء پر اگر آخر دفت میں بھی پانی ملنے کا یقین ہو تو ظاہر الروایت ۔ مطابق نماز میں تاخیر کرنا داجب ہوناچاہئے لیکن اس کے خلاف ہونے کی تصر سے کی گئے ہے، مف۔

ويصلي بتيممه ماشاء من الفرائض والنوافل..... الخ

اوراس میم سے (جب تک کہ حدث نہ ہوئے۔) جتنی بھی فرض اور نفل نمازیں پڑھنی چاہے پڑھ سکتاہے، ف، خواہ آ وفت میں ہویا مخلف او قات میں، ع، خلاصہ بیرہے کہ ہمارے نز دیک وقت آنے سے پہلے بھی سیم کرنا جائز ہے اور و تتی فر ے زائد مختف او قات کے فرائض بھی اس ایک تیم ہے اداکئے جاسکتے ہیں جیسا کہ متون میں ہے ،م، یہی قول حضرت عبد اللہ بن عباس اور سعید بن مسینب امام تھی اور حضرت حسن بھر کی گاہے جیسا کہ امام نوویؒنے ذکر کیاہے اور یہی قول داؤو ظاہری اور امام شافعیؒ کے شاگر دوں میں نے امام مز فی کاہے اور رویا فی کا بھی مخار نہ ہب ہے۔

وعند الشافعي تيمم لكل فرض، لانه طهارة ضرورية .... الخ

یعنی امام شافتی نے فرمایا ہے کہ ہر فرض نماز کے واسطے شیم کرنا ضروری ہے کیونکہ سیم سے طہارت ضروری اور مجبوری در جوری در ہے کی ہوئی ہے ، نبین بلیان بلیاس کا استعمال نہ کیا جا سکااور مجبور آئیم کیا گیا تو مجبوری اور ضرورت کے مطابق ہی ہم کرنا ہجے ہوگا، سیم کرنا ہجے ہوگا، سیم کی ضرورت ہر فرض نمازی اوا سیکی ہو اس کئے جب دوسر سے وقت میں بھی سیم کرنے ہوگا، مربید دوسر سے وقت میں بھی سیم کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو نیا تیم کرنا ہوگا، مربیہ تول حضرت علی اور این عمر، شعمی، قادہ، ربید اور اسحاق کا ہے۔

متر وك كهام لبذايه حديث قابل جمت نهين موسكتي.

وم یہ کہ بالفر ض اگر یہ حدیث ثابت بھی ہو تواس میں صرف ای قدر بیان ثابت ہے کہ ایک ہی وقت میں تیم سے نماز پڑھنا کی جو ساست ہے تواس کا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ شاید مسنون طریقہ یہ ہوا ہو کہ آپ علی ہے نے ایک وقت زیادہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہ ہونے کی بناء پر ایک تیم سے صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھی ہو لہٰذااس روایت سے کوئی خاص بات ثابت نہ ہو گی، دوسر ی دلیل یہ ہے کہ بہی حضرت عبداللہ بن عرش ہے موقوف ایک روایت کی ہے کہ جب پائی پر قدرت نہ ہو تو منی بھی ہم نے اوپر بیان کیا کہ بہی فر بہب ابن عرش کا ہو لئنا انہ طہور النے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جب پائی پر قدرت نہ ہو تو مٹی بھی طبور ہے، نی، اس می حدیث کی بناء پر جو صحاح اور سنن میں ثابت ہے لیمنی الصعید المطبب و صو المسلم وان لم یہ یہ طبور ہے، نی، ال می حدیث کی بناء پر جو صحاح اور سنن میں ثابت ہے لیمنی سال تک پائی نہ پائی میں ملی ہو وہ وہ سیال تک پائی نہ ہائی ہے، می اس کی شرط باتی رہے گی، ف، مطلب یہ ہے کہ جب تک پر قدرت نہ ہوگی مٹی ہے طہارت حاصل کی جائے ہی جائی گئر جائے اس کی شرط باتی رہے گی، ف، مطلب یہ ہے کہ جب تک پر قدرت نہ ہوگی مٹی ہے طہارت حاصل کی جائے گی، چاہے بھتا بھی زمانہ گذر جائے اس کے ہم نے کہا ہے کہ مٹی صرف نماز پڑھنے کو حائز نہیں کرتی ہے کہا ہے کہ مٹی صرف نماز پڑھنے کو حائز نہیں کرتی ہے کہا ہے کہ مٹی صرف نماز پڑھنے کو حائز نہیں کرتی ہے کہا کہ مٹی صرف نماز پڑھنے کو حائز نہیں کرتی ہے کہا ہے کہ مٹی صرف نماز پڑھنے کو حائز نہیں کرتی ہے کہا ہے کہ مٹی صرف نماز پڑھنے کو حائز نہیں کرتی ہے کہا کہ مٹی صرف نماز پڑھنے کو حائز نہیں کرتی ہے کہا کہ مٹی صرف نماز پڑھنے کو حائز نہیں کرتی ہے کہا کہ مٹی صرف نماز پڑھنے کو حائز کہا کہ مٹی میں دور کرتی ہے۔

جائز شيل كرتى بلد صدى ووركرتى به بسبب والموقع عبره، فخاف ان اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلوة، ويتيمم الصحيح في المصر اذا حضرت جنازة والولى غيره، فخاف ان اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلوة، لانها لاتقضى فيتحقق العجز، وكذا من حضر العيد، فخاف ان اشتغل بالطهارة ان تفوته العيد يتيمم، لانها لاتعاد، وقوله الولى غيره اشارة الى انه لا يجوز للولى، وهو رواية الحسن عن ابى حنيفة ، وهو الصحيح لان للولى حق الاعادة، فلا فوات في حقه، وان احدث الامام او المقتدى في صلوة العيد، تيمم و بني ابى حنيفة ، وقالا لا يتيمم، لان اللاحق يصلى بعد فراغ الامام، فلا يخاف الفوت، وله ان الخوف باق، لانه يوم زحمة، فيعترية عادى بشدعيه صدى المناهم، والمناهم عن المنسوع بالتجم شجم

فعتريه، وبني بالاتفاق، لانا لو اجبنا الوضوء، يكون واجدًا للماء في صلوته فيفسد

ترجمہ: -اور تندرست آدمی شہر کے اندر جبکہ جنازہ موجود ہواور اس کادنی کوئی دوسر اآدمی ہواس لئے اسے خوف ہو کہ اگر وہ طہارت میں مشغول ہو گاتواس کی جنازے کی نماز جاتی رہے گی ایسی صورت میں وہ محض نماز جنازہ کے لئے سیم کر سکتا ہے کیونکہ نماز فوت ہو جانے کے بعد اس کی قضاء نہیں کی جاسکتی ہے لہذااس کا عاجز ہونا ثابت ہو گیااس طرح آگر کوئی محض عید کی

نمازیمن حاضر ہوااورا سے بیہ خوف ہوااگر طہارت حاصل کرنے کے لئے وضو میں مشغول ہوگا تواس کی نماز جھوٹ جائے گی تو جی تیم کر سکتا ہے کیو نکہ اس کا بھی اعادہ نہیں کیا جاسکتا ہے، اس متن میں لفظالولی وغیرہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ولی کو تیم جائز نہیں ہوگا ہیں روایت حسن بھر کی کہ جوانا م ابو حفیقہ سے منقول ہے اور بہی تیجے ہے کیو نکہ ولی کو دوبارہ جنازہ کی نماز پڑھوانے کا حق حاصل ہے لہٰ ذااس کے حق میں نماز کا فوت ہونا نہیں پیاجائے گا، اور اگر امام یا منقذی میں سے کی نے بھی عید کی نماز میں حدث کیا تو وہ تیم کر سکتا ہے اور بڑی ہوئی نماز پر بناء کر سکتا ہے اور اگر امام ابو حضیات کی نماز کے حق میں بھی نماز کے وہ تیم نمین کر سکتا ہے لہٰذا اس کے حق میں بھی نماز کے وہ تیم نمین کر سکتا ہے لہٰذا اس کے حق میں بھی نماز کے فوت ہونے کا خوف نہ رہا اور امام اعظم کی ولیل سے ہے کہ خوف اپنی جگہ پر ان کے لئے باتی ہے کیو نکہ وہ وہ ان بھیڑ کا ہو تا ہے اس فوت ہونے کا خوف نہ رہا اور امام اعظم کی ولیل سے ہے کہ خوف اپنی جگہ پر ان کے لئے باتی ہے کیو نکہ وہ وہ ان بھیڑ کا ہو تا ہے اس فوت ہونے کی ہو تو بالا نفاق حدث کے بعد وہ تیم صورت میں ہے جبکہ وضو کر کے نماز شروع کی ہو تو بالا نفاق حدث کے بعد وہ تیم صورت میں ہے جبکہ وضو کر کے نماز شروع کی ہو کیونکہ اگر سے میں آجا ہے گا اس طرح اس کی نماز ہے دوران پانی پانے والا کے حکم میں آجا ہے گا اس طرح اس کی نماز ہی فاسر ہوجائے گا۔ کہ کہ کی نماز ہی نماز کے دوران پانی پانے والا کی کہ کہ کی تو تو بالا می نماز میں نماز ہی فاسر ہوجائے گا۔

توضیح: - نماز جنازہ میا نماز عید کے واسطے تیم کرنااور مقتدی اور اہام اور شروع کرنے سے پہلے تیم کرنے کی تفصیل اور جنبی اور جانف کے لئے تیم کا تحکم

ويتيمم الصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولى غيره .... الخ

ادر تندرست انسان تیم کرے(اگر چہ وہ محض جنبی ہویاحاکت کاخون بند ہو چکاہو، د)جب کوئی محض شہر کے اندر ہو اور جنازہ حاضر ہو اور اس کے ماسواکوئی دوسر المحض دلی ہو جس ہے اسے یہ خوف ہو کہ اگر وضو کرنے میں مشغول ہو گا تو اس کے جنازے کی نماز جاتی رہے گی،ف، یعنی اس کی کل تنجیریں اس سے فوت ہو جائے گی، د۔

لانها لاتقضي فيتحقق العجز، وكذا مِن حضرِ العيد، إلله

کیونکیہ جنازے کی نمازالی نماز ہے کہ اس کی قضاء نہیں ہوتی ہے لہذاایک مرتبہ جماعت فوت ہوجانے ہے اس کاعاج ہونا بالکل محقق ہوگیا، ف۔ تیم کی بناء پر یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز فوت ہوجانے کے بعد اس کابدل ممکن نہ ہوائی لئے کوف لینی چاندگر ہن اور خسوف یعنی سورج گر ہن اور سنن مؤکدہ نمازوں کے لئے اور فقط نجر کی سنت جس کے جانے رہنے کاخوف ہوان نمازوں کے لئے اور فقط نجر کی سنت جس کے جانے رہنے کاخوف ہوان نمازوں کے لئے تیم کرنا جائز ہوگا، د، نجر کی سنت کے فوت ہونے کی صورت یہ ہے کہ کسی آدمی کوپانی لانے کے واسطے بھیجا گیا گر نمازی کو اس بات کاخوف ہے کہ پانی لانے کے بعد صرف فرض نمازی کو اس بات کاخوف ہے کہ پانی لانے کے بعد صرف فرض نمازیل سکتی ہے سنت نہ ملے گی تواسے چاہئے کہ وہ فورا تیم کر کے صرف سنت پڑھ لے اور پانی آنے تک سنت کے سنت کے سنت کے سنت کے سنت کے سنت کے سنت کرے جیسا کہ امام طحادی نے ساتھ فرض نماز بھی نہ ملے گی توالی صورت میں تیم کر کے سنت نہ پڑھے بلکہ دونوں کو قضاء کرے جیسا کہ امام طحادی نے تھرتے کی ہے۔

وكذا من حضر العيد، فخاف انِ اشتغل بالطهارة ان تفوته العيد يتيمم..... الخ

اس طرح عیدگاہ میں آنے والے کا تھم ہے کہ پہلے ہے اس پر عیدکی نماز واجب ہوجب وہ عیدگاہ میں حاضر ہو گیااس کے بعد اس خوف ہوا کہ اسے وقت بعد اس مشنول ہو گا تواس عید کی نماز جاتی رہے گی تووہ تیم کر لے، ف، مثلاً وہ ایسے وقت بر پہنچا ہو کہ ابتداء نماز کے لئے وضو میں مشغول ہونے کی صورت میں اسے جماعت کے چھوٹے کا خوف ہویااس نے تیم بر پہنچا ہوکہ ابتداء نماز کے لئے وضو میں مشغول ہونے کی صورت میں اسے جماعت کے چھوٹے کا خوف ہویااس نے تیم

کر کے نماز شروع کی پھر بےافتیاراس کاوضو ٹوٹ گیااوریہ خوف ہواہو تووہ بھی تیم کر کے نماز پڑھ لے، جس کی وجہ یہ ہے، م، کہ عید کی نماز کی قضاء نہیں ہےاور نداس کااعادہ کیا جاتا ہے۔

وقوله الولى غيره اشارة الى انه لايجوز للولى....الخ

جنازہ کی نماز میٹم کر کے پڑھ لینے کا بیان کرتے ہوئے متن میں جویہ قید بڑھائی ہے ''والولی غیرہ ''اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جنازہ کے نمازہ کی عماوہ کسی دوسر ہے کو وضو کر کے نماز میں شریک ہونے میں نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو تو وہ میم کر کے نماز پڑھانے کی اجازت ہوگی، البتہ اگر وہ خود بی جنازہ کا ولی ہو تو اس کی وجہ سے نہ نماز میں تاخیر کی جائے گی اور نہ بی دوبارہ نماز پڑھانے کی صورت میں اس کے لئے خود بی جنازہ کا ولی ہو تو اس کئے میم کر کے پڑھنا درست نہ ہوگا کیو نکہ نماز کی جماعت فوت ہو جانے کی صورت میں اس کے لئے دوبارہ جماعت کی جاسکتی ہے ، یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے جو حضرت حسن بصر گئے مردی ہے ، اور یہی قول آئے ہے کیو نکہ اس کے حق میں نماز نہ پڑھے کا خوف نہیں ہے ، ف ، اور یہی تھم سلطان وقت کا بھی ہے ، الحیط ، اور یہی تھم باد شاہ کے نائب کا بھی ہے ، الحیط ، اور یہی تھم باد شاہ کے نائب کا بھی ہے ، الحیق ، علیہ اور یہی تھم باد شاہ کے نائب کا بھی ہے ، الحیق ، علیہ سلطان وقت کا بھی ہے ، الحیق ، اور یہی تھم باد شاہ کے نائب کا بھی ہے ، الحیق ، علیہ کی بھی ہے ، الحیق کی ہو کی بھی ہے ، الحیق کی باد شاہ کے نائب کا بھی ہے ، الحیق کی ہو کی ہو کی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کی ہو کی بھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہو گئی ہیں بھی تھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو

وان احدث الامام او المقتدى في صلوة العيد....الخ

اگر نماز عید میں امامیا مقتدی کو حدث ہو گیا ہواس مسئلہ میں امام اور مقتدی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ تیم کر کے پڑھی ہوئی نماز کے بعد بقیہ حصہ اداکر لے، یہ مسلک امام ابو حنیفہ کا ہے لیکن صاحبینؓ نے فرمایا ہے اسے تیم کر کے پڑھنا جائزنہ ہوگا۔ لان اللاحق بصلی بعد فواغ الامام، فلا یہ خاف الفوت .....النح

کیونکہ موجودہ صورت میں ایسا مخص لاحق ہوجائے گااور لاحق امام کے بعد بھی اپنی نماز پوری کرکے پڑھ سکتاہے اس طرح اس کے حق میں جماعت کے فوت ہونے کاخوف باتی نہ رہا، مگر امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ عید کے دن نماز یوں کی بھیڑ بہت زیادہ ہوجاتی ہے اس لئے اس کے حق میں یہ احتمال یقین کے برابر ہوجا تاہے کہ اس سے کوئی ایسی حرکت سر زد ہوجائے جو نماز کے منافی ہو مشلا کس سے گفتگو کرے یاسلام وجواب میں مشغول ہوجائے تو آخر کار اس کی جماعت فوت ہوجائے گی، ف، باخصوص ہمارے زمانے میں اس قتم کاخوف بہت زیادہ ہے اور اس مسئلے کی نظیر جمعہ یا عیدین کی نماز میں سجدہ سہوکا حکم ہے کہ آگر ان نماز دل میں ایساسہو ہوجس سے سجدہ لازم آتا ہو پھر بھی سجدہ سہوکر ناضرور می نہیں ہے کہ بھیڑ بہت ہوتی ہے اور لوگ سجدہ سہوکا خیال نہ کر کے ذہنی طور پر پریشان ہو نگے اور نماز فاسد کر لینگے۔

والخلاف في ما اذا شرع..... الخ

نہ کورہ اختلاف امام صاحب اور صاحبین کے در میان الی صورت میں ہے کہ اس نے وضو کر کے نماز شروع کی ہواس لئے کہ اگر تیم کر کے نماز شروع کی ہواس لئے کہ اگر تیم کر کے نماز شروع کی ہو تو الازم آئے گاکہ نماز کے در میان پانی پر قادر ہوجانے کی وجہ ہے ہوری نماز فاسد ہوجائے اور از سر نووضو کر کے نمائی ہوئی، ف، حضرت عبد الله بن عبال نے فرمایا ہے کہ جب جنازہ آجائے اور تم بے وضو ہوا در تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ وضو کرنے سے نماز جھ لو اس طرح حضرت عبد الله بن عمر ہے بھی عیدین کے بارے میں مروی ہوا در خود رسول الله علی قوتم تیم کر کے بی نماز بڑھ لو اس طرح حضرت عبد الله بن عمر ہے ہوئے ہوا کہ ایک مسلمان آپ کی ہو اور خود رسول الله علی ہوئی ہو کہ اس کا برای مسلمان آپ کی نفرے نائب ہوجائے گائیڈ اان تمام مسائل سے یہ بنیاد کی مسئلہ طے پایا کہ جو چیز اس طرح سے فوت ہوئی ہو کہ اس کا بدل بھی نفرون سے دائی ہوئے اس کا بدل بھی نہ ہو تواس کے ادا کرنے کے لئے پانی ہونے کے باوجود تیم کرنا جائز ہے جیسا کہ مسموط میں ہے ، انتہا ہیں۔

### چند ضروری مسائل

نمبرا۔ جس طرح میت کے ولی کواس پر نماز جنازہ کے لئے تیم کرنا جائز نہیں ہےاسی طرح ولی نے جسے امامت کے لئے کہا ہےاہے تیم کرنا جائزنہ ہو گا،الخلاصہ۔

' نمبر ۲۔ اگر ولی ابعد کی موجود گی میں ولی اقرب یااد نیجاحقدار آ جائے تواب اس ولی ابعد کو بھی تیم کرنا جائز ہو جائے گا،اوریہ تھم بالا نفاق ہے ، کیونکہ اے بھی نمیاز کے فوت ہو جانے کااب خوف ہو گیاہے۔

'' نمبر سا۔ اُسی طرح اگر ولی مستحق نے کسی غیر کوامامت کی اجازت دیدی اُس کے بعد ہی خود ولی کو حدث ہو گیا تواب اس ولی کو بھی تیم کی اجازت ہو جائے گی،البحر۔

تنبر الرائد اگرایک جنازہ پر تیم کرکے نماز پڑھی اس سے فراغت کے بعد دوسر اجنازہ بھی آگیا تووہ اس بات کا اندازہ لگائے کہ پہلے جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد سے اب تک وضو کرکے آسکتاہے تو تیم دوبارہ کرلے، ورندای پہلے تیم سے نماز پڑھ لے،اس پر فتویٰ ہے،المضمرِ ات۔

نمبر۵۔نماز عید کے لئے ابتداء ہی جائز ہوگا۔

نہ ہو کا بار میں مقتدی نے تھیم کر کے نماز شروع کی پھراہے حدث ہو گیا تو ہالا تفاق تیم کر کے نماز کی بناء کر سکتا ہے۔ نمبر ۷۔ ای طرح اگر وضوء کر کے نماز شروع کی پھر حدث ہو گیا لیکن وضو کر کے نماز پڑھنے ہے وقت نکل جانے کا خوف ہو تو ہالا تفاق تیم کرنا چائز ہوگا۔

نمبر ۸۔ ادر اگر ونت نگل جانے کا خوف نہ ہو ایسی صورت میں وضو سکر کے نماز میں شرکت کرنے ہے بھی جماعت چھوٹ جانے کاخوف نہ ہو تو بالا تفاق تیم جائز نہ ہو گااور وضو سکر نا ہو گا۔

نمبرہ۔اور اگر جماعت پانے کی امیڈ نہ ہو تواہام اعظمؒ کے نزدیک تیمؒ کرکے نماز میں شریک ہوجائے اور بقیہ نماز پوری کرلے، گرصاحبین کااس میں اختلاف ہے،النہایہ، یہ چند حاصل مسائل ہیں۔

نمبر •ا۔ جنب کو نماز عیداور جنازہ کے لئے جمیم کرنا جائز ہے ،الظہیریہ۔

نمبراا۔ایسی حائصہ جس کا خون بند ہو چکاہواں کا بھی یہی محکم ہے۔

نمبر ۱۲۔ ان تمام مسائل کی اصل ہیہ ہے کہ جس صورت میں اگر اس طرح کوئی عبادت فوت ہور ہی ہو کہ اس کاعوض اور بدل نہ ہو تواس کے لئے عیم کرناجائز ہے۔

نمبر ساا۔اور الی عبادت جس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی قضاء ہو جیسے جمعہ فوت ہو جانے کی صورت میں اس کے عوض ظہر کی نماز ہے اس لئے جمعہ فوت ہونے کے خوف ہے تیم جائز نہ ہو گا،الجو ہر ہ۔

ولا يتيمم للجمعة وان خاف الفوت لوتؤضا، فان ادرك الجمعة صلاها، والا صلى الظهر اربعا، لانها تفوت الى خلف، وهو الظهر بخلاف العيد، وكذا اذا خاف فوت الوقت لوتؤضا، لم يتيمم و يتوضأ، و يقضى مافاته، لان الفوات الى خلف وهو القضاء، والمسافر اذا نسى الماء في رحله، فتيمم و صلى ثم ذكر الماء، لم يعدها عند ابى حنيفه و محمد، وقال ابو يوسف يعيدها، والخلاف فيما اذا وضعه بنفسه او وضعه غيره بامره، وذكره في الوقت و بعده سواء، له انه واجد للماء، فصار كما اذا كان في رحله ثوب فنسيه، ولان رحل المسافر معدن للماء عادة، فيقترض الطلب، ولهما انه لاقدرة بدون العلم، وهي المراد بالوجود، وماء الرحل معدن للشرب لا للاستعمال

ترجمہ: -اورجمعہ کے نماز کے لئے جہم نہیں کرتا جائے اگر چہ وضو کرنے کی وجہ ہے جمعہ کی نماز فوت ہو جانے کا خوف ہو، اس لئے اگر وضوء کرنے کے بعد نماز جمعہ لی جو، اس لئے اگر وضوء کرنے کے بعد نماز جمعہ لی جائے ہوں ہو، اس لئے وضوء کرنے فرض کی چار کعتیں اواکر لے، کیونکہ جمعہ کا قائم مقام ظہر کی نماز باقی رہ جاتی ہے، بخلاف عید کی نماز کے ،اس طرح اگر کسی وقت یہ نماز چھوٹ گئی ہوا ہے اواکر لیے، وفت کے فتم ہو جانے کا خوف ہو جب بھی وضو ،ای کرنے ،اس لئے وضوء کرنے کے بعد جو نماز چھوٹ گئی ہوا ہے اواکر لیے، کیونکہ اس صورت میں بھی نماز فوت ہو جانے کے بعد اس کی قضاء پڑھنا ممکن ہے، مسافر جب پانی اسے کہ اس بھی نماز فوت ہو جانے کے بعد اس کی قضاء پڑھنا میں مسلک امام ابو صفحہ اور امام محد کا ہے لیکن امام ابو بوسف تیم کر کے نماز پڑھی اس کے بعد پانی کو اس مسافر نے خود اس بیانی کا بات ہو سے رکھا ہو یا اس کے عکم ہے کی غیر نے رکھا ہو، پانی کیا وہ تا ہو اور اس کے عکم ہو اس کی مثال ایس ہوگی کہ کواوے میں اپنا کیٹر اور کھا کہ اور تھی اس کے بعد ہو دونوں کا عکم برابر ہے کیونکہ یہ میانی کا بادر وہوں گیا وہ تا ہے لید اس کی حدی ہو تا ہے لید اس پر ضرور کی ہے کہ بانی تاش کر بے اور طرفین کی دلیل ہے ہے کہ بغیر علی کا معد بن ہو تا ہے لید اس پر ضرور کی ہے کہ پانی تاش کر بے اور طرفین کی دلیل ہے ہے کہ بغیر علی نے والے بینی مگل انتظام ہو تا ہے اور پانی کے بانے جانے ہے مراد بھی کی ہے اور کواوے میں جو پانی رکھا جاتا ہے وہ بید کے لئے ہو تا ہے استعمال کے لئے نہیں۔

توضیح - جمعہ کے لئے تیم ،وقت بے دفت کے فوت ہو جانے کے خوف سے تیم مسافر کجاوے میں پانی رکھ کر بھول گیا، مسافر کا کجاوے میں کیڑار کھ کر بھول جانا

ولا يتيمم للجمعة وان خاف الفوت لوتؤضا..... الخ

جعد کی نماز کووضو کر کے بڑھنے کی صورت میں اگر چہ اس کے فوت ہو جانے کاخوف ہوجب بھی اس کے لئے تیم جائز نہ ہوگا، کیونکہ یہ خوف معتبر نہیں ہے اس لئے کہ اس کے فوت ہو جانے کی صورت میں اس کابدل ظہر موجود ہے اس لئے اگر جمعہ کے خیال ہے وضو کیااور جعہ کی جماعت مل گئی لینی امام نے ابھی تک سلام نہیں بچیر اتواس نماز میں شریک ہوجائے اور اگر شریک ہونے ہے اس جگہ جعہ پانے ہے بہی مرادہ اس اگر شریک ہونے ہے اس جمعہ میں اور کھنیں نماز پڑھ لے، اس جگہ جعہ پانے ہے بہی مرادہ اس اگر شریک ہونے ہے اس جمعہ میں جعہ صرور پاؤل گا پھر امام کو صورت میں کہ اگر فتم کھا کر کہا ہو کہ میں جمعہ صرور پاؤل گا پھر امام کو صرف قعدے میں کیا تو اس کی تصر سے مختلے ہوں کا پھر امام کو صرف قعدے میں بیا تو اس نے جمعہ کی مرف فیلٹ پائی اور جمعہ نہیں بیا چنانچہ اس کی تصر سے مختلے ہو خالف مید کی نماز کے کہ اس کا کوئی مقام اور خلیفہ نہیں ہے لہٰ ذاہے تیم سے پڑھنا جائز ہے۔

وكذا اذا خاف فوت الوقت.... الخ

اس طرح و تتی فرضوں کواگر وضو کر کے پڑھنے ہے وقت کے فوت ہونے کاخوف ہو تو بھی تیم نہیں کر سکتا ہے اس لئے وضو کرکے چھوٹی ہوئی نماز کی قضاء کرے، سنتوں کی قضاء نہیں ہے البتہ فجر کی سنت کی قضاء ہے، تگر اس صورت میں جبکہ فرض بھی چھوٹ گئی ہواس میں تمام علاء کا تفاق ہے اور اگر صرف سنت چھوٹی ہو تواس کے قضاء میں اختلاف ہے جیسا کہ اس کا بیان اپنے ہاب میں آئے گا،م۔

لان الفوات الى خلف وهو القضاء، والمسافر اذا نسى اليماء في رحله..... الخ

و قتیہ نماز کے فوت ہونے کی صورت میں بھی وضو کو بھوڑ کر تیم کرنے کی اجازت اس لئے نہیں ہے کہ اس کا خلیفہ موجود ہے، یعنی اس کے عوض قضاء نماز پڑھی جاسکتی ہے،اس مسئلے کی اصل بھی و،ی ہے جواویر گذر چگی ہے اب اس بات کابیان ہور ہاہے کہ اگر کوئی شخص پانی رکھ کر بھول جائے واقعۃ اسے اتناعا جزادر مجبور سمجھا جاسکتاہے یا نہیں کہ اسے تیمّ کرنا صحیح ہواس سلسلے میں مصنف ؓ نے فرمایا ہے۔

والمسافر اذا نسى الماء ..... الخ

یعنی مسافر نے اپنے کجاوے میں یاضر وری سامان میں اپنے ہاتھ سے پانی رکھایا اس کے تھم ہے رکھا گیا اور رکھ کروہ بھول گیا اور اس نے تیم کرکے نماز پڑھ لی چر بعد میں وہ پانیا و آیا تو امام ابو حنیفہ اور امام محر کے نزدیک نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن امام ابو بوسف نے فرمایا ہے کہ دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی یہی قول امام شافعی کا بھی ہے و الحدلاف فی ماء المنح یہ نہ کورہ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ اس نے خود پانی رکھا ہویا اس کے تھم سے دوسرے نے رکھا ہو اس کا مطلب بیہ کہ کسی نہ کسی طرح اسے پانی رہنے کا علم ہو خواہ واقعتا اس نے اس کا تھم دیا ہو بان موجود تھا تو بالا تفاق اس کا تیم جائز نہیں ہوگا اور اس نے خن غالب پر اعتبار کیا کہ میرے کجاوے میں پانی نہیں ہے حالا نکہ پانی موجود تھا تو بالا تفاق اس کا تیم جائز نہیں ہوگا اور ا

جامع صغیر میں مسافر کی قید نہیں لگائی گئی ہے بلکہ اس طرح لکھاہے کہ ایک آدمی کے کباوے میں پانی موجود تھا مگروہ مخض بھول گیااور تیم کر کے نماز پڑھ لی بھروفت کے اندریاد آگیا تو نماز پوری ہوجائے گیا ہی سئلے سے فخر الاسلامؒ نے اپنی شرح میں استدلال کرتے ہوئے کہاہے کہ ایسا مخض واقعۃ مسافر ہویا صرف آبادی سے باہر ہو تھم میں دونوں ہر اہر ہوں گے ،ع۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ مسئلے کی اصل بحث مسافر کے بارے میں ہے اور غیر مسافر کا تھم اسی پر قیاس کیا گیاہے، فا فہم، م، او پر معلوم ہو چکاہے کہ جامع صغیر میں وقت کے اندریاد آناذکر کیا گیاہے لیکن یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے اس کے مصنف نے فرمایاہ کہ دکترہ فی الوقت و بعدہ سو اء یعنی مسافر کا وقت کے اندریانی یاد آ جانایاد قت کے بعدیاد آتا تکم میں دونوں بکساں ہیں، لینی دونوں صور توں میں اختلاف باتی ہے اس سلسلے میں ام ابویوسٹ کی دلیل بیہ کہ دہ محف مسافر حقیقت میں پانی جمع رکھنے والا ہے لہذا تکم کے اعتبار سے دہ ایسا ہوا کہ اس کے کجادے میں کپڑا تھا گر بھول کر شکھے حالت میں یا ناپاک کیٹرے پہنے ہوئے نماز پڑھی لی۔

ولان رحل المسافر معدن للماء عادة، فيفترض الطلب ....الخ

ومسألة النوب على الاختلاف، ولو كان على الاتفاق ففرض الستريفوت لا الى خلف، والطهارة بالماء تقوت الى خلف، وهو التيمم وليس على المتيمم طلب الماء اذا لم يغلب على ظنه ان بقربه ماء، لان الغالب عدم الماء في الفوات، ولا دليل على الوجود، فلم يكن واجدا، وان غلب على ظنه ان هناك ماء، لم يجزله ان يتيمم حتى يطلبه، لانه واجد للماء نظرا الى الدليل، ثم يطلب مقدار الغلوة، ولا يبلغ ميلا كيلا ينقطع عن . فقته

ومسئلة الثوب على الاختلاف..... الخ

کپڑے کا مسئلہ بھی اس اختلاف کے مطابق ہے لیٹی امام ابو صفہ اور امام محر کے بزدیک کوئی مسافر اپناپاک کپڑار کھ کر
بھول گیااور نظے ہو کریاتایاک کپڑا پہنے ہوئے نماز پڑھ کی تواس کی نماز شخیح ہوجائے گی چنانچہ امام کر ٹی نے اس مسئلے کوذکر کیااور
یہی اصح ہے، ع، مسئلے کو تسلیم کرنے کی صورت میں تیاس مع الفارق لازم آتا ہے اس بناء پر مصنف نے فرمایا ہے و لو کان علی
الاتفاق المنے بعن اگر کپڑے کا مسئلہ اختلافی نہ ہو کر اتفاقی ہی ہو تا تو بھی اس میں فرق لازم آتا ہے کہ کپڑے کی صورت میں بدن
کے صرف ای جھے کوچھپانا فرض ہے جس کا چھپاتا واجب ہے اور اس کے فوت ہونے سے اس کا بدل بھی کوئی نہیں پایا جاتا لیکن
یانی کی طہارت فوت ہونے سے اس کا بدل پایا جاتا ہے بعنی تیم ۔

مطلب اس کا ہے کہ نگے ہو کر نماز پڑھنے ہیں سرچھپا جو فرض ہوہ فوت ہوتا ہے اس طرح پر کہ اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہوتا جو اس کے قائم مقام ہو بخلاف پائی کی طہارت کے کہ اس کے فوت ہونے کی صورت ہی ہیں اس کا بدل باتی رہ جاتا ہے لین تیم کر لینا جس ہے جواز کی صورت نگل آتی ہے واضح ہو کہ اس جگہ شروع ہیں بچھ توضیح باتی رہ گئے ہے، لینی معنی کے توشیح کی دوصور تیں ہیں لینی اول معنی ہے مقصود ایسا فرق بیان کرنا ہے جس سے تیاس درست نہ ہواور علامہ عین نے بھی اس طرف کی دوصور تیں ہیں اور علامہ عین نے بھی اس طرف رجوع کیا ہے دوم یہ کہ مصنف کی مراد یہ ہے کہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط پاک کپڑوں ہے سرعورت کرنا ہے اور طہارت سے مراد وضو ہے اس لئے جس صورت میں کوئی شخص کپڑار کھ کر بھول گیااور نظے صاف میں اس نے نماز پڑھ لی بویا اس جیسی کوئی دوسر کی صورت ہوتو گویاد وسر اکوئی کام بھی نہیں ہوا کیو نکہ اس لئے کہ سرعورت کے عوض کوئی دوسر اکام بھی نہیں ہوا کیو نکہ اس لئے کہ سرعورت کے کوش تو نماز ہیں اس کے بجائے موجود گی میں اعادہ کا تام میں ہوئی کیونکہ اصل نہیں بایا گیا تو اس کا بدل بایا گیا لہذا اگر کپڑے کی موجود گی میں اعادہ کا تھم ہوگا اس وجہ سے وہ اصل اور بدل سے خالی ہے بخلاف دوسر کی صورت کے کہ اس میں توضی بہتر ہے ، والت میں توضیح بہتر ہے ، والت کہ میں آئی ہے اور یہی توضیح بہتر ہے ، والت میں توضیح بہتر ہے ، والت کہ کہ کہ کہ کہ میں آئی ہے اور یہی توضیح بہتر ہے ، والت کہ کہ کہ کہ میں آئی ہے اور یہی توضیح بہتر ہے ، والت

اس مسئے کی نظیر ریہ ہے کہ اگر دو ہر تنوں میں پانی مجرا ہوا ہواور اتنامعلوم ہو کہ ان میں ہے ایک پاک اور ایک ٹاپاک ہے مگر

اس کی تعین نہیں ہے اسی صورت میں دونوں کاپانی بہادیا جائے اور کسی ہے بھی وضو نہ کیا جائے کیونکہ وضو کا قائم مقام اس جگہ پر تیم موجود ہے اسی طرح اگر کسی کے پاس دو کپڑے ہیں جن میں سے ایک پاک اور دوسر اٹاپاک ہے مگر کسی کی تعین نہیں ہے اسی صورت میں تحرکی کر کے ان میں سے کسی ایک کو پہن کر نماز پڑھنی جائے کیونکہ دونوں میں سے کسی کونہ پہنے ہے ترک کے بغیر قائم مقام لازم آ کے گا،ع، پھر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس صورت میں اضح قول سے کہ موجودہ صورت میں بھی اختلاف ہے ان میں سے اصح قول سے ہے کہ طرفین کے نزدیک اعادہ واجب نہیں ہے اس تفصیل کوا چھی طرح یادر کھ لو۔

خلاصہ کلام ہیہ ہوا کہ جو شخص آبادی کے اندر نہ ہو لیمی خواہ مسافر ہویا خواہ شہر سے باہر ہو وہ اپنے کجاوے ہیں پانی رکھ کر بھول گیااور اس نے تیم کر کے نماز پڑھ کی اور اپنی اس حالت ہیں ہوکہ وہ رکھ کر بھولا جاسکتا ہو تو تیم کر کے نماز پڑھ کی اور اگر کچاوے ہیں پانی رکھ کر بھولا جاسکتا ہو تو تیم کر کے نماز پڑھ کے اور کسی کو اس کے خلاف ہے، محیط السر حسی اور اگر کچاوے ہیں پانی رکھ جانے کا اے علم نہ ہو تو بالا تفاق اس پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے التبیین، لیکن محیط السر حسی ہیں اس صورت ہیں بھی امام ابو یوسف کا اختلاف لکھا ہو اور لیمی صفح ہے، می اگر کسی نے الیہ کنو کسی پر پڑاؤڈ الا جس میں پانی موجود تھا لیکن اس کا منہ و محالے امام ابو یوسف کا اختلاف لکھا ہوا ہوں اس کے خلافہ ہوا اور اس نے تیم کر کے نماز پڑھ کی تو اور اس نے کہا کہ کہا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو اور ان کے خاتم ہو جانے کہا تو کہا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو اسے کی کہا ہوا ہو گئا ہوا ہو اور پانی خواہ آگر ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو اور پانی خواہ آگر ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا تھا ہو گئی ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا کئو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا ہوا ہو گئا

وليس على المتيمم طلب الماء اذا لم يغلب على ظنه ان بقربه ماء ....الخ

ایسا مخض جس کواپنے قریب پانی ہونے کا گمان غالب نہ ہواس پر پانی تلاش کرنا تیم کے غرض ہے ضروری نہیں ہے ہاں اگر پانے کی کچھے امید ہو تواہے پانی تلاش کرنا مستحب ہے ورنہ نہیں، سراج لان لغالب المنح اس لئے کہ میدانوں میں اکثر پانی نہیں ہوا کر تاہے اور ساتھ ہی پانی کے ہونے کی بیانہ ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں پائی گئی لہٰذااسے پانی کاپانے والا نہیں کہاجائے گا، یہ تھم میدانوں کا بیان کیا گیاہے لیکن آبادی میں بالا تفاق پانی تلاش کرناواجس ہے جیسا کہ المجتبیٰ میں ہے، ع

وان غلب على ظنه ان هناك ماء، لم يجزله ان يتيمم حتى يطلبه ....الخ

یعنیٰ اگر اس کا گمان غالب سے ہو کہ اس جگہ پانی موجو دہے یا کسی عادل شخص نے اسے پانی ہونے کی خبر دبیری تو اب اسے بغیر پانی حلاش کئے ہوئے تیم کرنا جائز نہیں ہوگا، یعنی اس صورت میں پانی حلاش کرنا واجب ہے ،ت، کیونکہ ولیل کے اعتبارے وہ پانی کاپانے والا مانا گیا۔

ثم يطلب مقدار الغلوة، ولا يبلغ ميلا كيلا ينقطع عن رفقته .....الخ

پائی تلاش کرنے میں ایک غلوے سے زائد آھے نہ بڑھے بینی ایک میل تک نہ جائے کیونکہ دور نکل جانے سے اپنے سامتھوں سے بچھڑ جانے کاخوف ہوتا ہے، غلوے کی مقدار چار سوگز ہے،الظہیر بیر،ع،اور حلمی نے تین سوگز ذکر کیا ہے اور ہدائع میں کہاہے کہ اس جگدا صح قول بیہے کہ دواتن دور تک تلاش کرے کہ تلاش کرنے میں نہ خود اسے نقصان ہواور نہ اس

کے ساتھیوں کو انتظار کی مشقت اٹھانی پڑے، و، پھر تلاش کرناخود نمازی پر ضروری نہیں ہے بلکہ کسی کے ذریعے تلاش کروانا بھی کانی ہے،السر اج، د،اگر وہ مخفی پانی کے قریب بھی پہنچ گیا گر وہ نہ جان سکااور ایساکوئی دوسر المحنص بھی نہیں ہے جس سے وہ پوچھے تو اس کا تیم مسیح ہوگااور نماز جائز ہوگی اور اگر کوئی دوسر المحنص تھا گر اس سے پوچھے بغیر تیم کر کے نماز پڑھ ٹی اور بعد بیں اس محنص نے بتلادیا تو اس نماز کو لوٹانا ضروری ہے،اور اگر اس نے پوچھا پھر بھی اس نے نہیں بتلایاس لئے اس نے نماز پڑھ لی گر بعد میں بتلادیا تو بھی اس پر نماز کا اعادہ ضروری نہیں ہے۔

وان كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل ان تيمم لعدم المنع غالبا فان منعه منه تيمم لتحقق العجز ولو تيمم قبل الطلب اجزاه عند ابي حنيفة لانه لايلزمه الطلب من ملك الغبر وقالا لايجزيه لان الماء مبذول عادة ولو ابي ان يعطيه الابثمن المثل وعنده ثمنه لايجزيه التيمم لتحقق القدرة

ترجہ: -اگر مسافر کے ساتھی کے پاس پائی موجود ہوتو شیم کرنے سے پہلے اس سے پائی مانگ لینا جاہتے کیونکہ عمواا سے موقع پر کوئی پائی ہے انکار نہیں کرتا ہے اسباگر انکار کر پیٹھے تو یہ ہم کرے کیونکہ اس صورت میں پائی سے عاجز ہونا ثابت ہو گیا اور بالفرض کس نے پائی جائے گئی کونکہ غیر کر لیا تو بھی امام ابو صنیفہ کے نزدیک نماز جائز ہوجائے گئی کیونکہ غمو مآبانی دسیت کسی چیز کاما نگٹا ان کے نزدیک لازم خمیں ہے لیکن صاحبین نے فرمایا ہے کہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی کیونکہ عمو مآبانی دسیت میں انکار خمیں کیا جاتا ہے اور خوش کے ساتھ دیاجاتا ہے ،اگر دوسرے ساتھی نے بغیر قیمت کے پائی دسیت سے انکار کر دیاالبت قیمت مناسب مانگل ہے اور میں مان کہ اس کے باس قیمت دینے کی صلاحیت بھی ہے توالی صورت میں اس کے لئے تیم کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ پائی پراس کی قدرت ثابت ہوگئی۔

توضيح: - ہمراہی کے پاس پانی کا ہونا، تیمہ یانی ملنا، قیمت کا موجود ہونایانہ ہونا

وان كانٍ مع رفيقه ماء طلب منه قبل ان تيمم لعدم المنع غالبا.....الخ

اوراگر رفیق سفر کے پاس پانی موجود ہو تو وہ تیم کرنے نے پہلے اس سے وضو کے لئے پانی انگ نے کیونکہ غالب گمان ہے کہ وہ پانی کا انکار نہیں کرے گا چر بھی اگر اس ساتھی نے پانی دینے سے انکار کر دیا تو تیم کرے کیونکہ اب پانی سے عابز ہونا خابت ہو گیااوراگر پانی مانکئے سے پہلے ہی تیم کر لیا تو اہام ابو صنیفہ کے نزدیک تیم سیح مانا جائے گا کیونکہ اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ غیر سے اس کی ملکست کی چیز ہائے ، اس جملے سے یہ معلوم ہوا کہ اہم اعظم کے نزدیک تیم سے پہلے اس مسافر کے لئے یہ کہ وہ فیر اس کی ملکست کی چیز ہائے ، اس جملے سے یہ معلوم ہوا کہ اہم اعظم کے نزدیک تیم سے پہلے اس مسافر کے لئے پانی طلب کر نااسخبابی علم تھالان می نہیں تھایا ہے کہ یہ تھم اس صورت میں ہو کہ وہ رفیل تنگدل نہ ہو بلکہ کشادہ چیشائی ہو، اور اہام شافی کا بھی ہیں تول ہے کہ پانی انگلاس پر واجب نہیں ہے کیونکہ شریف انسانوں کے لئے کسی سے بچھ مانگلانگلیف دہ ہو تا ہے اور حسن بن زیاد کا بھی قول ہے کہ پانی انگلاس پر واجب نہیں ہے کیونکہ شریف انسانوں کے لئے کسی سے بچھ مانگلانگلیف دہ ہو تا ہے اور حسن بن زیاد کا بھی قول ہی مرکل ہیں۔

وقالا لايجزيه لان الماء مبلول عادة.....الخ

اور صاحبین کے فرمایا کہ پانی بغیر مانگے ہوئے جیم کرنا جائز نہ ہوگا کیونکہ پانی عموما آسانی سے دیدیا جاتا ہے، بذل کے معنی دیدیا، بان دینا، بان دینا، عنی نے ذکر کیا ہے کہ تجرید میں ہے کہ ہمراہی سے پانی مانگنا امام ابو صنیقہ اور امام محرد کے نزدیک واجب نہیں ہے کیکن امام ابویوسٹ اس سے مختلف ہیں، اور ایسنا آور تقریب اور شرح الا قطع میں امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اختلاف اس طرح ذکر کیا ہے جیسا کہ صاحب ہوائے نیال کیا ہے ، اور وخیر و میں بصاص سے نقل کیا ہے کہ امام اعظم کی مرادیہ ہے کہ جب دینے کا گمان غالب ہو تو مانگنا واجب ہے اور صاحبین کی مرادیہ ہے کہ جب دینے کا گمان غالب ہو تو مانگنا واجب ہے اس طرح ان ایک کے درمیان کوئی اختلاف باتی نہیں ہا اور مبسوط میں ہے کہ اگر ہمراہی کے پاس پانی موجود ہو تو اس سے ہاس طرح ان ایک ہے کہ درمیان کوئی اختلاف باتی نہیں دہا اور مبسوط میں ہے کہ اگر ہمراہی کے پاس پانی موجود ہو تو اس سے

مانگناواجب ہے سوائے حسن بن زیادؒ کے قول کے کہ انہوں نے فرمایا کہ سوال میں بہر صورت ذلت ہے، اور نہایہ میں ہے کہ اکثر نسخوں میں اس جگہ امام ابو حقیقہ کا قول منقول نہیں ہے بلکہ کہا گیاہے کہ مانگنے سے پہلے تیم کرنا جائز نہیں ہے جب کہ اسے غالب گمان سے ہو کہ وہ مانگلتے ہی دیدیگااور تینوں ائمہ کے در میان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ حسن کا قول ہے کہ سوال کرنا ذلت اور نقصان دہ ہے، عینیؒ نے کھاہے کہ اظہر ہے ہے کہ مانگناواجب ہے کیونکہ پانی قیمتی چیز نہیں ہے، تنویر میں اس قول کو ظاہر الروایت قرار دیاہے اس بناء پر جو مبسوط کی روایت اوپر گذر چکی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اس جگہ پر چند فوائد ہیں (۱) فتو گیاس بات پر تے کہ جب ساتھی کے پاس اس کی اپنی ضر ورت سے
زائد پانی ہواور اس کے دینے کا گمان ہو تو ظاہر الروایت کے ظاہر مذہب کے مطابق اس سے پانی مانگناواجب ہے (۲) اگر گمان ہو
کہ نہیں دے گا تو مانگناواجب نہیں ہے (۳) اگر مانگنے ہے کسی وقت ذلت ظاہر ہوتی سے ہو تواضح غذہب کے مطابق مانگناواجب
نہیں ہے (۴) پانی کے علاوہ اور چیزوں ہیں مانگناواجب نہیں ہے یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے اور اس پر نتو کی دینا چاہئے واللہ تعالیٰ
اعلم۔

ولو ابي ان يعطيه الابثمن المثل وعنده ثمنه لايجزيه التيمم لتحقق القدرة .....الخ

اور آگر ہمراہی نے پانی بغیر قیت کے دینے سے انکار کر دیا آبتہ بازار کی قیت کے برابر مانگا ہویا بچھ زیادتی کے ساتھ مگر دو
گئی قیت سے کم اور اس کے پاس یہ قیت موجود بھی ہو جو اس کی ضروری اخراجات سے فاضل ہوں تو تیم کرنا جائز نہ ہوگا لیعنی
پانی خرید کر وضوء کرے اس لئے آگر اس کے پاس اتنی قیت نہ ہویاضر ورت سے فاضل نہ ہو تو اس کے لئے بالا تفاق تیم کرنا جائز
ہے، نہایہ ،اور تیم اس لئے جائز نہیں ہوگا کہ اسے پانی پر قدرت حاصل ہے اس لئے آگر وہ خرید ناچاہے اور خرید نے میں کوئی
مجوری نہ ہو تو تیم جائز نہیں ہوگا، م، اور تنویر میں ہے کہ آگر عام بازاری قیت سے زائد پر آگر پانی وینا ہواور اس سے کم کرنے پر
راضی نہ ہولین غین فین فاحش پر دیتا چاہتا ہو تو ایس صورت میں تیم جائز ہوگا۔

ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش لان الضرر مسقط والله اعلم

ترجمہ: -اور غبن فاحش لیعنی کھلے ہوئے خسارے کو ہر داشت کر کے پانی خرید نااس پر لازم نہیں ہو گا کیونکہ یہ نقصال دہ بات ہے اور شریعت نے ایسے نقصال ہر داشت کرنے کے تھم کوسا قط کر دیا ہے۔

توضيح - كلے ہوئے خسارے سے پانی خرید نالازم نہیں ، تر تیب مسح تیم

ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش لان الضور مسقط .....الخ

لیمنی کھلے ہوئے خسارے گوہر داشت کرنااس پر لازم نہیں ہے کیونکہ ایسے کھلے ہوئے نقصان کو ہر داشت کرناشر بعت نے ختم کر دیا ہے،اس جگہ اصل ہیں ہے کہ آ دمی کو بغیر نقصان اٹھائے جان یامال کے ساتھ پانی استعمال کرناواجب ہے اور عمن مثل ایمنی جتنی جستی جستی جس قدر بھی زائد ہو وہ نقصان دہ ہے لہٰذااس کا ہر داشت کرنالازم نہیں البند مثن مثل ہے ہو تواس کا حکم اس سے مختلف ہے،البحر۔

اس جگہ غین فاحش ہے مرادووگی قیت ہے،الکانی،اس ہمعلوم ہواکہ دوگی قیمت ہے کم قیمت ہمن مثل کے تھم بیں ہوا اس جگہ غین فاحش ہونا چاہئے کہ ہمن مثل حقیقت میں اس قیمت کو کہتے ہیں جواس علاقے کے لوگ اس چیز کی قیمت لگاتے ہوں اور جو قیمت عام لوگوں کے اندازے کے خلاف بردھی ہوئی ہوتو وہ غین ہے بینی نقصان ہے اس لئے اگر وہ قیمت عام اندازے ہے دوگئی ہوتو اس جگ پر اے غین فاحش کہا جائے گالیکن اکثر معاملات ہیں دس درہم ہے ایک درہم زائد قیمت بھی غین فاحش میں واحل ہے جیسا کہ اپنے موقعہ پر ذکر کیا جائے گائی من فاحش کی یہ تفصیل تیم اور وضو سے متعلق ہائی خین فاحش کی یہ تفصیل تیم اور وضو سے متعلق ہائی اگر کسی کو بیاس ہے جان جانے کاخوف ہواور دوگئی قیمت پر پانی ملتا ہوتو اپنی جان بیانے کی خاطر اس دوگئی قیمت پر بھی خرید تا لیا میں ہوئی جائے گائوں کے ماند معمولی غین پر خرید نالازم قراد دیا ہے اور نووگ نے ہمن مثل سے زائد پر خواہ وہ زیادئی کم ہویا زیادہ بہر صورت تیم کو جائز رکھا ہے اور کہا ہے کہ یہی قول صحیح ہے اور نووگ نے نئی کتاب اس پر نص بیان کیا ہے، مع

اگر تیم کر نے نماز پڑھتے ہوئے گئی نے اپنے رفیق کے پاس یا کسی اور کے پاس پانی دیکھا اور اس کا گمان غالب یہ ہوا کہ ما تکنے ہے وہ محض پانی دیدے گاتواہے چاہئے کہ نماز تو ژکر اس سے پانی مانک لے اور اگر شک ہو تو نماز نہ تو ڑے بلکہ اسے پوری کر لے اگر پوری کرنے کے بعد چاہئے سے اس نے پانی دیدیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے اور اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کی نماز پوری ہوگئی اور اگر انکار کرنے کے بعد دیدیا تو جو پچھ پڑھ چکاہے وہ پوری ہوگئی، محیط السر جسی، آئندہ کے لئے وضو کر لے، ف اس جگہ رفیق وغیرہ سے مراد مسلمان رفیق ہے،م۔

چند ضروری مسائل

چند آ دمیوں کے در میان تھوڑ اپانی ، ایک کے پاس تھوڑ اپانی ، مریض کووضو اور تیم کی طاقت نہیں ہے ، قیدی کوپانی بھی نہیں اور مٹی بھی میسے نہ ہو ، اور زخمی کا تھم

نمبرا۔ابیناح میں ہے کہ ایک مخص ابیا ہے کہ اسے وضو کرنے سے پیٹاب ہو تار ہتاہے لیکن تیم کرنے سے پیٹاب جاری نہیں رہتا تواس کو تیم کرنا جائزہے،السراج۔

نمبر کا جس شخص کواہیے تیٹم کے باق رہنے کایفین ہوساتھ ہی پچھ شک بھی ہو تواس کا تیٹم باقی رہے گا مگر جب کہ اسے حدث معروبا نرکالیقین ہو جائز

نمبر ساراور جس محف کو حدیث ہونے کا یقین ہواہے حدث کی حالت میں مانا جائے گا پہائیک کہ اس کے تیم رہنے کا یقین

ہو جائے ،الخلاصہ ،اس جگہ یقین سے مراد گمان عالیہ ہے،م۔

نمبر سم۔ تیم ہوتے ہوئے چر تیم کرنا کوئی نیکی نہیں ہے،القنیہ ، نمبر ۵۔اس کے بر خلاف وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے یہ پچھاس وجہ نہیں کہ مٹی طہارت ضر وری ہے کیونکہ عسل پر عنسل کرنا بھی کوئی نیکی نہیں۔ نمسر میں دفری کا کا عسل سے لئی افر مانی کہ میں میں بھی بھی اور میں میں ہے کہ کا مان میں اللہ میں مان کرنا

''نمبر ۲۔مسافر کواگر عنسل کے لئے پانی ملنے کی امید نہ ہو پھر بھی اپنی اہلیہ سے ہمبستر ی کرنا جائز ہے ،الخلا صہ،عام علماء کا 1 ا

۔ تمبرے۔ تیم کر کے نماز پڑھنے والے اگر کسی نصرانی نے کہا کہ پانی لے نو تو وہ اس کا پچھے خیال نہ کرےاور اپنی نماز پوری کر لے فارغ ہونے کے بعد اس سے مانگے اگر وہ دبیرے تو و ضو کر کے اپنی نماز کا عادہ کر لے ور نہ نہیں، قاضی خان۔

نمبر ۸۔ تیمّم میں سات سنتیں ہیں،(ا) زمین پر ہاتھ رکھ کر آ گئے لانا(۲) پیچیے ہٹانا(۳) ہاتھ کو جھاڑنا(۴) اٹکلیال کشادہ ر کھنا(۵) بسم اللہ پڑھنا(1) کر تیب کے ساتھ مسح کرنا(۷) پے در پے مسح کرنا،البحروالنبر۔

نمبر ۹- ہمارے مشائخ نے کہاہے کہ بائیں ہاتھ کی چارانگئیوں نے ظاہر می دائیں ہاتھ پرالگیوں کے سروں ہے کہنوں تک ، مسح کرے پھر بائیں ہشیلی ہے دائیں ہشیلی کے اندر دنی جھے کے بہنچے تک مسح کرے اور بائیں انگوشھے کے اندر دنی جھے کو دائیں انگوشھ کے ظاہر می جھے پر پھیرے پھر ہائیں ہاتھ کو بھی اس طرح شمنح کرے بھی طریقہ احوط ہے ، محیط السر خسی اور البذائع۔ نمبر ۱۰۔ سفر میں ایک ساتھ تین ضرورت مند جمع ہوئے ایک جنبی دوسر می حائضہ جس کاخون بند ہو چکا ہو تیسر امر دہ،اور اس جگہ صرف اتناپانی ہو جوان میں ہے کسی ایک کی ضرورت بی کر سکتا ہو، تواگر وہ پانی ان میں سے کسی ایک کی ملکیت ہو تو وہ ی

'' نمبر اا۔اور اگر تینوںاس کے برابر کے حق دار ہوں توان میں ہے فی الحال کسی کے کام میں خرج نہیں کیا جائے گااور سب کو تیم کرنا مباح ہوگا۔

ے۔ انمبر ۱۲۔اوراگر کسی کاوہ نہ ہو بلکہ سب کے لئے مباح ہو تو جنبی مخفس اس کا زیادہ مستحق ہوگا، قاضی خان،اور یہی قول اصح ہے،الظہیریہ۔

نمبر ساا۔ ای طرح اگر حاکصہ کی جگہ محد ث بھی ہو توجنب ہی کواو کی اور زیادہ مستحق سمجھا جائے گا،الخلاصہ۔

نمبر ۱۲سار اوراگر باپ اور بیٹے کے در میان پانی ضرورت مشترک ہو جائے توپاپ کی ضرورت کا زیادہ خیال کیا جائے گااوروہ زیادہ مستحق ہوگا، قاضی خان۔

۔ نمبر ۱۵۔ ادر اگر جنبی کو صرف انٹاپانی میسر ہواجس ہے وضو کیا جاسکتا ہے تو تیم کرے کیونکہ اس پر وضو کرنا لاز م نہیں ہے ادراگر جنابت کے تیم کے بعد حدث ہواجس سے وضوء لازم آتا ہے تواب وضو کرے۔

۔ نمبر ۱۷۔ای طرح اگر محدث کے پاس صرف اتناپائی ہو جس سے وضو سکمے بعض اعضاء و ھو یکتے ہیں توانہیں و ھونے کی ضرور ت نہیں ہے تیم کر لے ،شرح الو قامیہ ، د ، وغیر ہ۔

نمبرےا۔ لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک اس پر لازم ہے کہ جتنے اعضاء دھو سکتا ہو دھوئے بقیہ اعضاء کے لئے پورا تیمّم کرلے، ہمارے نزدیک تیمّ اور دھونادونوں کام ایکٹے نہیں کئے جائیں گے، م۔

نمبر ۱۸۔ مریض کونہ وضو کی طافت ہے اور نہ شیم کی اور نہ اس کے پاس ایسا کو گی آدمی ہے جو ان کامول میں اس کی مد د کرے تووہ مخض دونوں اماموں کے نزدیک نماز نہیں پڑھے گا۔

نمبر ۱۹۔امام ابو بکر محمد بن الفضل نے کہاہے کہ میں نے شرح جامع صغیر کر خی میں دیکھاہے کہ جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کئے ہوں اگران کے چبرے پر زخم ہو تووہ بغیر طہارت کے ہی نماز پڑھ لے حیتم بھینہ کرےاور اس پر اس نماز کااعادہ

بھی ضروری نہیں، یہی قول اصح ہے،الظہیر ہیہ۔

نمبر • ٢- اس مسئلے كى بناء پر مريض كامسئلہ بھى يہى ہو گااور يہى اسحے ہے، م-

نمبر ۳۱۔اگر کسی قید می کونہ پانی مل رہاہواور نہ پاک مٹی توامام ابو حثیفہ اورامام محکد کے نزدیک وہ نماز نہ پڑھے، قاضی خان۔ نمبر ۲۲۔ بیاس ونت میں جب کہ پاک زمین کو کھرج کریایا ک دیوار کو کھرج کر بھی مٹی نہیں نکال سکتا ہواوراگر ممکن ہو تو اس مٹی سے تیم کرلے، الخلاصہ۔

تغبر ۲۳۰ کین تنویر میں لکھاہے کہ جس قیدی کونہ پائی مل رہاہواور نہ مٹی جس نے ووطہارت حاصل کر سے تووہ ام اعظم نے خزد یک نماز میں تا خیر کرے لیکن صاحبین نے فر مایا ہے کہ وہ نمازیوں کے مائند نماز کے افعال اواکر تارہے، امام اعظم نے اس طرف دجوع کیاہے، ت، اور شار کے نے در مختار میں کہاہے کہ ایسی مشابہت کرنا اس پر واجب ہے، د، نمبر ۲۳۰ اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہی حکم اس پر مریض کا بھی ہے جو اپنے مرض کی وجہ سے دونوں قتم کی طہار توں سے عاجز ہو تووہ بھی نمازیوں کی طرح نماز کے افعال اواکر تارہے لینی اس پر بید لازم ہے کہ وہ رکوع کرے اور اگر خشک جگہ پائے تو سجدہ بھی کرے ورنہ کھڑے ہو کر اشارہ کرے چر نماز کا اعادہ کرے جیسا کہ روزے کے ونوں میں کرنا ہو تا ہے، اس پر فقوئی دیا جائے گا، امام اعظم نے بھی اس طرف رجوع کیا ہے جیسیا کہ فیض میں تھر تے کے ماتھ بیان کیا ہے، د، میں متر جم کہتا ہوں یہ روایت الظہیر سے کی روایت کے طرف رجوع کیا ہے جیسیا کہ فیض میں تھر تے ہے کہ وہ نمازی کی مشابہت نہ کرے بلکہ مشقانی نماز پڑھے اور نماز کا اعادہ بھی نہیں خلاف ہے کہ دہ نمازی کی مشابہت نہ کرے بلکہ مشقانی نماز پڑھے اور نماز کا اعادہ بھی نہیں خلاف ہے کہ یہ اس کے یہی اصحے، البند السی پر فتوئی دیا جائے گا۔

نمبر ۲۵۔ واضح ہو کہ مریض اور مجبور اور وہ سخص جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤل کیے ہوئے ہوں ان دونوں کے حق میں تو بلاطہارت نماز پڑھناادراور نماز کااعادہ نہ کرنااصح ہے کیونکہ ان دونوں کاعذر ساوی اور قدرتی ہے ہر خلاف قیدی کے کہ اس کاعذر مخلوق کی جانب سے ہواہے لہٰڈ ااس پر اعادہ کرنا واجب ہے ،اس ہے معلوم ہوا کہ شارح در مختار نے سہو کے ساتھ مریض مجبور کواس قیدی کے ساتھ ملادیا اور سب کی اصل ہے ہوئی کہ وہ معذور جس کاعذر قدرتی ہواس کے لئے تیم کرنا جائز ہو ہ اور بعد میں اس کالوٹانا بھی لازم نہیں لیکن وہ معذور جس کاعذر مخلوق کی جانب سے ہواس کے لئے بھی تیم کرنا جائز تو ہے لیکن بعد میں اس کا اعادہ واجب ہے اس اصل کی بناء پر ہے تھم دیا گیا ہے کہ جس شخص نے پانی اس کئے نہیں پایا کہ پانی کے پاس جانے سے اس کو و شمن کا خوف تھایا قرض خواہ کی جانب ہے گر فتار کئے جانے کا خوف تھا تو اسے بھی تیم کرنا جائز ہوگا لیکن اس پر و ضو کر کے نماز کا اعادہ واجب ہوگا، فتح القد ہر میں اس مسئلے کو اصل کے ساتھ صراحتہ لکھا ہے۔

کھاہے کہ اگرایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تونے وضو کیا تو تھے میں قیدیا قتل کردونگا تواہے چاہتے کہ تیم کر کے نماز پڑھ لے بعد میں اعادہ کرلے ، قاضی خان، اور جو شخص قید خانے میں گر فتار ہووہ تیم کر کے نماز پڑھے بعد میں وضو کر کے اعادہ کرے کیونکہ اس کے عاجز ہونے کا تعلق بندول کے افعال سے ہے اور بندول کی طرف ہے جو حرکت ہواس ہے حق البی عزوجل ساقط نہیں ہوتا ہے، محیط السر نھی، ہمارے نزدیک پانی اور مٹی دونوں طہار تول کو استعمال کرنے کا تھم نہیں ہے بر خلاف امام شافعی کے قول کے اس بناء پراگر کئی جنبی کے بدن کا اکثر حصہ زخمی ہے تو وہ فقط نیم کرلے اور یا فی استعمال نہ کرے لیکن اگرا کٹر بدن کھی جہو تو تندرست جھے کو دھوڈالے اور زخمی جھے پر مسح کرنے سے اگر نقصان نہ ہو تو مسح کرلے ورنداس کی بیٹی پر مسح کرے۔

اور آگر نصف حصہ زخمی اور نصف تندرست ہو تواس سلسلے میں کوئی روایت نہیں پائی گئے ہے، مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے البتہ تنویر نے اس بات کوتر جیج دی ہے کہ جہی اصح کیا ہے البتہ تنویر نے اس بات کوتر جیج دی ہے کہ صحح بدن کو دھو لے اور زخمی بدن پر مسح کرے اور در مختار میں کہا ہے ہے، فتح القدیر میں کہاہے کہ فقہ کی زیادہ موافق اور نوادر کی روایت کے مطابق یہ تھم ہے کہ حیم کر لیے، فیض وغیرہ میں کہا ہے

کہ یمی سیحےہے۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ خلاصہ اور محیط میں کہاہے کہ اصح میہ ہے کہ تیم کرے پانی استعمال نہ کرے للبذا اس پر فتویٰ وینا حیاہے اور در مخار کا اصح کہنا ضعیف اور قاعدے کے خلاف ہے کیونکہ بحر الرائق میں اس بات کی تصریح ہے کہ جب کوئی تکم اصول کی روایت میں نہ ہو لیکن نواور میں نہ کور ہو تو وہی قابل ترجیجاور قابل عمل ہوگا جیسا کہ اس مسئلہ میں پایا جارہا ہے ا علاوہ خلاصہ اور محیط میں بھی اس کی تصریح کی ہے ،اگر کسی کو چھک ہو یاز خم بھرے ہو ہے ہوں اور اسے حدث یا جنابت ہوگی ہو سب کا تعم ای تفصیل کے مطابق ہے لہذا جنابت کی صورت میں بدن کے اکثر جھے کا اعتبار ہوگا اور حدث میں وضو کے اکثر اعضاء کا اعتبار ہوگا جیسا کہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیاہے اور خلاصہ میں بھی ایسانی ذکر گیا گیاہے۔

جس محض کے دونوں ہا تھوں میں زخم ہوں آھے تیم کرنا جائز ہے اگرچہ وضو کر آنے والا بھی اس کے ہاس ہو صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے، اگر مجر دح شخص کو اپنے جسم کا سیح حصہ دھونے میں پانی ہے نقصان ہو تو اسے بالا تفاق تیم کرنا جائز ہے، ط، جس محف کے سر میں ایسادر و ہو کیہ وضو کرتے ہوئے سر کا مسح نہیں کر سکتایا عسل کرتے ہوئے دھو نہیں سکتا تو نیف میں ایک نادر روایت سے بیان کی ہے کہ وہ تیم کر سکتا ہے، اور قاری البدائی نے فتوئی دیا ہے کہ اس سے مسح کا فرض ساقط ہوگیا، اور اگر سر پر لکڑی تینے وغیرہ سے کوئی پی بندھی ہوئی ہو تو اس پر مسح کرنے میں دو قول ہیں، د، اور اظہر بیہ ہے کہ اگر مسح نقصان نہ تا ہو تو مسل کی طرح اصل مسح اور پر مسح کرنا بھی معاف ہے گویا یہ عضو یہی باتی نہیں ہے، داللہ تعالی اعلم۔

### باب المسح على الخفين (پاؤلك دونول موزول پرمس كرنے كابيان)

تو ختیج:-موزوں پر مسح کابیان

جس طرح تیم وضو کابدل ہے ای طرح موزوں پر مسم بھی پاؤل دھونے کابدل ہے لیکن تیم کا جوت نص قر آئی ہے اور موزوں پر مسم کا جوت صدیث متواتر یا مشہور ہے ، مسم کے لئے بھی اجازت ولی ہے جیسے تیم کے لئے اجازت ہے اور دھونااصل ہے اور تیم اور مسم عارض ہے، مسم ایک خاص صورت اور مخصوص مدت کے لئے ہے اسی طرح تیم اور مسم دونوں میں بعض بزیر اکتفا ہوتا ہے، تاج الشریعہ، نہایہ، غایة اور کفایہ، مع، لغت میں مسم کے معنی ہاتھ بھیرنا اور شریعت میں وہ موزہ معترب جو مخنوں بیاس کے اوپر جھے کو چھپالے خواہوں چڑے کا ہو بیاس کے مانند ہو، د۔

واضح ہو کہ موزے کے مسے کے جوت میں روافض اور خوارج وغیرہ نے اعتراض کیا ہے لیکن اہلست اور دوسر ہے لوگوں کے نزدیک اس کے جوت میں بہت سی صدیثیں موجود ہیں اس طرح صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں ہمیشہ اس پر عمل در آمد ہو تارہا ہے لیکن فرقہ روافض اور خوارج جب پیدا ہو اتو یہ لوگ علیحہ ہوگئے لیمی ابناالگ مسلک اختیار کرلیا، مبسوط میں ہے کہ لمام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ میں نے موزے پر مسح کا قول اس وقت تک قبول نہیں کیا جب تک کہ دو بہرکی مانند واضح ولائل میرے پاس نہ آگئے امام اسمجابی نے بھی اس طرح فرمایا ہے، محیط میں ہے کہ امام اعظم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی موزوں پر مسح کا مشکر ہوگا اس پر کفر کا خوف ہے، مفید میں بھی کرخی ہے نواور کے حوالے ہے ای طرح کا قول متقول ہے، خر قدیات میں ہمام مشکر ہوگا اس پر کفر کا خوف ہے، در مختار میں ہے کہ اس کا مشتدع ہے اور امام ابو یوسٹ کی دائے کے مطابق وہ کا فرے اور تخد میں کہا ہے کہ اس کا جو تا جماع ہے بلکہ تو اتر ہے۔ ، مشکر مبتدع ہے اور امام ابو یوسٹ کی دائے کے مطابق وہ کا فرے اور تخد میں کہا ہے کہ اس کا جو ت اجماع ہے بلکہ تو اتر ہے۔ ، مشکر مبتدع ہے اور امام ابو یوسٹ کی دائے کے مطابق وہ کا فرے اور تخد میں کہا ہے کہ اس کا جو ت اجماع ہے بلکہ تو اتر ہے۔ ،

انتیا، اور اظہریہ ہے کہ آگر کوئی مخفل بغیر کسی تاویل کے اس کا منگر ہوگا تو وہ کا فر ہوگا کیو نکہ اس کا ثیوت قطعی ہے، م۔

ابن انی حاتم نے کہا ہے کہ خفین کے مسح کی روایت آگالیس سحابہ کرائ نے رسول اللہ عظامیہ ہے کہ مسلہ اس کا یہ

ہے کہ مسلہ اس قدر مشہور ہو چکا تھا صحابہ کرام کے زمانے ٹیل بھی کہ اس کے راوی اسے زیادہ پائے گئے ورنہ عموماروایت کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں ابن قدامہ نے امام احمرہ سے اس کے مانند مغنی ہیں ذکر کیا ہے اس طرح ابن عبدالبرنے است ذکار میں کہا ہے کہ اشر اق میں حسن بھر گی کا قول منقول ہے فرمانے ہیں کہ ستر صحابہ نے جمھے روایت کی ہے، اور بدائع میں ہے کہ حسن نے فرمایا ہے کہ میں نے ستر بدری صحابہ کوپایاسب موزول پر مسح کے قائل شے اس مسئلے کوابن المن خدرو غیرہ نے روایت کی اور سرود کی اور اس سے بینی وہ فتح القدر میں صحابہ کرائم گی ایک بڑی جماعت کے نام ذکر کئے گئے ہیں جو اس مسئلے کی روایت کرتے ہیں، مینی اور اس سے نے کہا ہے کہ میں نے شرح معنی الا ٹار میں سر سٹھ صحابہ کی روایت اور ساتھ ان محد ثین کے نام جنہوں اس روایت کی تخریج کی ہیں۔

ہے کہا ہے کہ میں نے شرح معنی الا ٹار میں سر سٹھ صحابہ کی روایت اور ساتھ ان محد ثین کے نام جنہوں اس روایت کی تخریج کی ہیں۔

میں مترجم یہ کہنا ہوں کہ میں مخفر اان کوذکر کر تا ہوں اور یہ سب حدیثیں مر فوع ہیں اور اِن کی سندیں صحیح ہیں سوائے ان کے جن میں کچھ علت ہے تو میں اِن کو مجھی ان کی علت کے ساتھ بیان کروں گا چنا نچہ ان کے بیان یہ ہیں اصحاب صحاح سند کی یور کی جماعت نے حضرت جاہر وانس بن مالک اور مغیرہ ابن شعبہ ؓ سے روایت کی ہے اور سوائے امام بخاری کے دوسرے تمام کوگوں نے حضرت ہریدہؓ سے روایت کی ہے ، صرف بخاری نے عمر و بن امیہؓ سے اور ایک صحابی سے روایت کی ہے۔

صرف مسلم کے حضرت علی واسامہ بن زید و حذیفہ اور حضرت بلال سے اور ابوداؤد نے حضرت توبان سے ، ترفری نے حضرت صفوان سے اور ابوداؤد بیر حضرت صفوان سے اور صحیح ابن خزیمہ حضرت صفوان سے اور صحیح ابن خزیمہ بیں حضرت علی اور ابو بکرہ بن الحارث اور مسند اجد میں حضرت تو بان اور ابو ہر برہ اور عوف بن بالک سے روایت کی ہے ، نبیث ابوری میں حضرت یعلی بن مرہ واور اساوی بن زیداور ابو ہر زواسلمی اور عظی بن عامر اور خالد بن سعید بن العاص اور ام سعد اور ابوابو ب انصاری سے دوایت کی ہے ، اور ابوابو ب انصاری سے دوایت کی ہے ، اور ابوابو ب انصاری میں ہے ، اور ابوابو ب انصاری میں ہے ، اور سعید الخذری اور عبد الله بن حادث بن جزء اور ابو ہر برہ اور عبد الله بن عمر اور قبس بن سعد اور ابو موک اور عبد الله بن عمر و بن العاص اور ابوسعید الخذری اور عبار بن بین سمرہ اور ابو عملہ تاکی ہی صدیث کی روایت کی ہے اور عبد الله بن ابو عمامہ کی ہمی صدیث کی روایت کی ہے لیکن ابن ابو عمامہ کی ہمی صدیث کی روایت کی ہے لیکن ابن ابو عمامہ کی اسادیس کیا م ہے ۔

اہام طحادیؒ نے حضرت صفوالؒ کے حدیث کے روایت کی ہے اور طبر انؒ نے حضرت صفوان اور عوف بن مالک اور عبد اللہ بن رواحہ اور ابوعو مجدادر ابوطلحہ اور زبیر بن العوام اور ربید بن کعب اور عبد الرحمٰن بن حسنہ اور عمر و بن حزم اور ابوابو بساور جابر بن عبداللہ اور براء بن عاز ب اور ابو بکرہ بن الحارث کی حدیث اور ابولیعلی موصلی نے اسامہ بن شریک کی حدیث اور ابولیعلی موصلی نے اسامہ بن زید اور عبداللہ بن رواحہ ابوالطاہر الزبلی نے حضر ت اسامہ بن شریک کی حدیث روایت کی ہیں ، اور ابوتا فع نے حضر ت اسامہ بن زید اور عبداللہ بن رواحہ کے حدیث روایت کی ہے اور ابوطلحہ اور ابوطلحہ اور ابوطلحہ اور ابوطلحہ اور ابوطلحہ اور ابوالیو بین عبدالرحمٰن بن عوف اور ابوعر بن الحراح الوطلحہ اور ابوطلحہ اور ابوطلحہ اور ابوطلحہ اور ابوعر نے صدیث کی روایت کی ہے اور اسحاق بن مالک اور ابوابو بیٹ کے حدیث کی روایت کی ہے اور اسلمی معام اور ابوعر ہے کی روایت کی ہے محرب کی روایت کی ہے محرب کی روایت کی ہے محرب کی روایت کی ہے محرب کی معام کی حدیث کی روایت کی ہے محرب کی اساد صحیح ہے۔ معام تاور ہور ہور ہور کی حدیث کی روایت کی ہے محرب ہوں کی اساد صحیح ہے۔

دار قطتیؒ نے صیح سند میں سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ اور عروہ بن مالک کی حضرت میمونہ کی حدیثیں روایت کی

جیں اور عسکریؒ نے بن ورقد کی حدیث کی روایت کی ہے اور ابو لعیمؒ نے شعیب بن عالب کندیؒ اور مالک بن سعدؓ کی حدیث کی روایت کی ہے اور ابن حاتم نے عبداللہ بن مسلم کے دادا ہیار کی حدیث کی روایت کی ابن حزمؒ نے ابوذر غفارؒ اور کعب عجر ہ کی حدیث میں سے ہر ایک کو حیحے اسناد کہاہے ،اور ابن عساکر نے ابوالعلاءالداری کی حدیث کی روایت کی اور ابن ابی شیبہ نے اوس صففی اور عمرؓ کی حدیث مرفوعاروایت کی اور جاہر بن سمرہ کی حدیث کو موقو فاروایت کی ہے۔

اسلم بن اسبل الواسطی تاریخ واسط میں خالد بن عرفط ہے روایت کی ہے، قاضی ابواحد نے سبل بن سعد ہے صبح سندوں ہے حدیث کی روایت کی ہے ، قاضی ابواحد نے سبل بن سعد ہے صبح سندوں ہے حدیث کی روایت کی ہے یہ گنتی صحابہ کرام کے نام ذکر کئے گئے ، کتب صحاح کے علاوہ سنن و مسانید میں اور بھی دوسر ہے اصحاب ہے روایتیں موجود ہیں یبال تک کہ بحضوں نے کہا ہے کہ اس مضمون کی ان صحابہ کرام سے روایتیں پائی گئ ہیں اور فتح الفد ریم میں کہا ہے کہ روایتوں میں ان حضرات کے نام بھی ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم الخ اور عیدی نے بھی ان صحابہ کے نام کھے ہیں جن میں عشرہ مبشرہ (لینی چارول خلفاء راشدین اور ان کے علاوہ وہ جھے جن کو قطعی طور ہے جنتی ہونے کی حضور نے بیثارت دگ ہے کام ہیں ان کے علادہ ان تمام بڑے برے عمابہ کے نام ہیں اور سیو طنی نے اس حدیث کو متواتر قرار دیا برے سے ہیں اور سیو طنی نے اس حدیث کو متواتر قرار دیا

میں متر جم ہے کہتا ہوں کہ صرف سیوطیؒ کی ہی خصوصیت نہیں ہے بلکہ سب کے نزدیک ہے عملا متواتر ہے بلکہ روایۃ بھی متواتر ہونے میں انکہ علاء متفق ہیں اسے اچھی طرح سمجھ لو ،اور عینؓ اور ابن ہائم نے لکھا ہے کہ شخ ابو عمر بن عبدالبرنے کہا ہے کہ صحابہؓ میں ہے کہ صحابہؓ میں ہے کہ صحابہؓ میں ہے کہ صحابہؓ میں ہے کہ صحابہ بین کیا اور نہ کسی ہے کوئی روایت منقول ہے البتہ بعض روایتوں میں ابن عباس اور عباس اور عباس اور معنر ست ابوہر برہؓ اور حضر ست عائشہؓ سے بعض راویوں نے نقل کیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ کہ ابن عباس اور ابوہر برہؓ سے محیح سندوں کے ساتھ دوسرے صحابہ کرام کے مانند موزوں پر کسم کرنا مروی ہے اور کاشافی نے کہا ہے کہ ابن عباس سے منقول ہیں حضرت عطاءؓ نے جب یہ بات سی تو عباسؓ سے انکار کی روایت صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ تمام روایتیں عکر مہ راوی سے اور غلط روایت کردی۔

میں مترجم یہ کہنا ہوں کہ خود حضرت عاکثہ ہے ان کا اپنا عمل مسے کا سیحے سندوں کے منقول ہے چنانچہ نسائی اور دار تطنی نے حضرت ام المؤمنین عاکثہ ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ عظامی موزوں پر مسح کا تھم دیتے تھے اور دوسر می سند سے منقول ہے کہ حضرت عاکشہ نے فرمایا ہے کہ جب سے سورہ ما کہ دنازل ہوئی ہے اس وقت سے رسول اللہ علی اللہ علی آخری زندگی منقول ہے کہ حضرت عاکشہ نے فرمایا ہے کہ موزوں پر مسح کا تھم جھی منسوخ نہیں ہوااس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تک موزوں پر مسح کا تھم جھی منسوخ نہیں ہوااس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ موزے پہنے رہتے تھے ، شیخ ابو عمر بن عبدالیر نے کہا ہے کہ وہ بدعتی جو مسلمانوں کی جماعت میں فقہ واحادیث سے خارج ہے ان کے ماسواکوئی بھی موزے رہا ہوا گا انگار نہیں کرے گا جیسا کہ عینی میں موجود ہے اس بناء پر صاحب ہوائیہ نے یہ فرمایا ہے جو آئندہ فدکور ہے۔

المسح على الخفين جائز بالسنة، والاخبار فيه مستفيضة حتى قبل ان من لم يره كان مبتدعا، لكن من رآه ثم لم يمسح اخذاً بالعزيمة كان ماجوار

تر جمیہ: -دونوں موزوں پر مسح کرنا جائز ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے اور اصادیث واخبار اس بارے میں بہت مشہور ہیں یہائنگ کہ بیہ کہا گیا ہے کہ جو شخص اس کو جائز سمجھتا ہے وہ بدعتی ہے لیکن جس نے اسے جائز تو سمجھا لیکن تواب کی نیت سے اس نے مسح نہیں کیا تو دویقینا مستحق ثواب ہے۔ تو فتے: - مسح نہ کرنے میں خار جی پارافضی ہونے کے الزام کاخوف، وفت کے ختم ہونے کاخوف یاو توف عرفہ کے وقت موزوں پر مسح کرنے کار خصت سے لاعلمی ، موزے کے اعتبار ، موزہ پہننے کی شرط المسے علی المحفین جاتز بالسنة ، والاحباد فیہ مستفیضة .....النح

دونوں موزوں پر مسمح کرنا جائزاوراس کا ثبوت سنت ہے ہے چو تکہ یہ صرف جائز ہے لہذا پیروں کود ھونا ہی افضل ہے ہاں اگر کوئی مخض جو مسمح نہیں کرنا چاہتا ہے اس کی طرف لوگوں کو خارجی پارافضی ہونے کا شک ہوتا ہے تواس کے حق میں دھونے کے مقابلے میں مسمح کرنا ہی افضل ہے ،اسی طرح آگر کسی کے پاس صرف اتناپانی ہوکہ موزوں پر مسمح کے ساتھ وضوء کر سکتا ہے یاوفت جانے کا خوف ہویا حج میں وقوف عرفہ کے چھوٹ جانے کا خوف ہو تواس کے لئے مسمح کرنا واجب ہونا جا ہے ،البحر۔

معنف نے مسلح کو جائز کہا ہے لہذاای تھم میں مر داور عورت سب شریک ہوں مے اور سب کے لئے مسلح کرنا جائز ہوگا،
ف، مسلح مقین میں عورت بھی مر د کے ہر اہر ہے، الحیط، بعض فقہاء کا خیال بیہ کہ آیت و ضوء میں لفظ ار جلکہ کو حالت جری
میں بعنی زیر کے ساتھ پڑھنے ہے یہ ٹابت ہو تاہے کہ موزول پر مسلح کا تھم اس سے استباط کیا گیاہے اور ایجاد ہواہے، فتح القدیر
اور عینی وغیرہ نے کہا ہے کہ بید و عولی مسلح نہیں کیونکہ آیت پاک میں او جلکم الی المکھبین کہا گیاہے بعنی مخنوں تک پیروں
دھونے کا تھم ہے حالا مکہ بالا نفاق موزول پر مسلح کا تھم مخنول تک کا نہیں ہے بلکہ قدم کے پیٹ پرانگلیول کی طرف سے اوپر کی
حانب ہے۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آیت پاک میں پاؤں پر مسح کرنامراد ہی نہیں کیو نکہ مسح وونوں مخنوں تک کرنا ہے اس لئے یہاں پر صرف دھونا ہی مراد ہو سکتا ہے اور ارجلکم کوزیر پڑھنا تو وہ جرجوار لینی اس سے پہلے لفظ رؤسکم زیر ہونے کی دجہ ہے ہے۔

اس موقعہ پریہ اعتراض کیاجائے کہ التباس اور استعباہ کے موقع پر جرجوار کرناممنوع ہے لہذایہ قاعدہ یہاں پر جاری نہیں ہوسکتا تواس کاجواب یہ ہوگا کہ اور جلکم کے لفظ سمعین کہدیئے کی وجہ ہے وہ استعباہ دور ہو گیااس لئے اس کی ممانعت ہی ختم ہوگئے۔

اس جگہ نکتہ ہے ہے کہ اگر چہرے اور ہاتھ کے وحونے کے ساتھ ہی دونوں پاؤل کے دھونے کا تھم ہوتا تو پھر سر کے مسح کا تھم بیان کرنے کے بعد یہ جملہ بھی بردھانا لازم آتا کہ ان چیزوں کے وحونے میں ان کے در میان تر تیب کا خیال رکھتے ہوئے ہی بیان کرنے کے بعد یہ جملہ بھی بردھانا لازم آتا کہ ان چیزوں کے مساتھ خسل کی بھی تصر تک ہوتی تو عبارت میں طوالت کرنی برقی حالا نکہ موجودہ کلام ہی میں صرف لفظ کمپین بردھانے وہے ہے تر تیب بھی ہاتی رہ گی اور مسح کا التباس بھی ندر ہااور کلام بلیغ ہو کر معجز ہو گیااور یہ انجاز نادر ہوا یہ حقیق اس متر جم کو محصل تھن الہی عزوجل سے حاصل ہوئی ہے، والحمد للدر ب العالمین، اس سے معلوم ہوا کہ موزوں پر مسح کرنے کا تھی مورت میں فار حست خداوندی سے حاصل ہوئی ہے، والحمد کی ہوازت کی ہے آگر چہ دھونا فضل ہوا ہے بیاس کی اجازت کی ہے آگر چہ دھونا فضل ہوا ہے باور جم لوگوں کو مسح کے جواز کا ثبوت سنت کی دلیل سے ہوا ہے۔

والاخبار فيه مستفيضة حتى قيل ان من لم يره كان مبتدعا.....الخ

یعنی احادیث واخبار ان کا تعلق خواہ تعل سے جویا قول ہے اس مسلے کے بارے میں بہت زیادہ اور بہت مشہور ہیں لہذاان احادیث کاکسی طرح افکار نہیں کیا جاسکتا ہے اس بناء پر فقہاء نے یہ بھی کہدیا ہے کہ جس مخفس نے موزوں پر مسلح کرنے کواللہ تعالیٰ کی طرف سے رفصت اور اجازت نہیں تصور کیا تووہ بدعتی ہے لیکن جس نے اسے تسلیم کیااور تسلیم کے بعد افغلیت کو حاصل کرنے کے خیال سے مسلح نہ کرکے یاؤں کو دھولیا تووہ زیادہ تواب کا مستحق ہوگا، لفظ عزیمت رفصت اور اجازت کے

مقابلے میں ہے لیتن موزوں پر مسح کرنااگر چہ ناجائز ہے اور اس کی رخصت ہے مگر بجائے مسح کرنے کے پاؤں کو دھولیہ نازیادہ کار نواب ہے بیہ باغیں جو مصنف ؒنے ذکر کیس ہیں بیہ سب شخ الاسلام خواہر زادہ وغیر ہ کی بیان کی ہوئی ہیں،اگریہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ؓ تو یہ روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میرے دونوں پاؤں کا مکڑے کمؤے ہو جانا موزوں پر مسح کرنے کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے تو پھر مسح کرنے کا تھم کس طرح ٹابت ہو سکتا ہے۔

توجواب یہ ہے کہ یہ روایت موضوع ہے اس کارادی محد بن مہاجرہے ، ابن حبان نے اساء الرجال بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ محد بن مہاجر حدیثیں گڑھا کرتا تھا، ابن الجوزیؒ نے اپی کتاب علل متناہیہ میں کہاہے کہ یہ روایت اس مخف نے گڑھی ہے ، امام نودیؒ نے فرمایا ہے کہ عال میں امام مالکؒ سے جائز اور ناجائز وغیرہ ہونے کے چھا قوال نقل کئے ہیں پھر نوویؒ نے کہا ہے کہ یہ سب اختلاف باطل اور مر دود ہے ، امام مالکؒ کے شاگر دول میں یہ بات مشہور ہے کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے جس کے لیے کسی وقت کی تعین بھی نہیں ہے ، اور عینؒ نے لکھا ہے کہ امام الکؒ اور امام شافیؒ کے نزدیک بھی بنسبت مسح کر کے دھونا بی افعال ہے اور ابن المندر نے حضرت عمر و بن عمر ہے اس قول کی روایت کی ہے، اوز سیمؓ نے ابوابو ب انصاریؒ ہے روایت کی ہے، شعبی، حماد بن سلیمان، عکم اور ہمارے مشاکح میں ہے استعفیؒ نے کہا ہے کہ مسح کرنا افعنل ہے اور امام احدؓ ہے بھی بہی مسح کے برابر ہونے کو اختیار کیا ہے۔

جن او گول نے مسح کوافعنل کہاہے ان کی دلیل ہے ہے کہ حضرت مغیرۃ کی روایت کر دہ حدیث بیں ہے، بھذا اھونی دہی کہ میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم کیا ہے ہے حدیث ابوداؤد میں موجود ہے اس سے استدلال اس طرح ہے مسح کا حکم اگر وجوب کے نیے نہ ہو تو کم از کم استخاب کے لئے تو ہوگاس لئے مسح کرنا مستحب ہوااور ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ حضرت علی نے نین دن اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات کی رفصت دی ہے یہ روایت ابن خزیمہ نے ایک دن ایک رات کی رفصت دی گئے ہو اور حضرت سفان کی روایت ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں میں بیان کی ہے اور حضرت سفان کی روایت میں ہے کہ ہمیں اس بات کی رفصت دی گئی ہے کہ ہم اپنے موزے اناریں، آخر تک اس کی روایت نسائی نے کی ہے۔

ان احادیث ہے معلوم ہواکہ مسے کا تھم رخصت پر ہے اور رخصت میں عزیمت اولی ہے، اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بندوں کی مجبور پول پر جور خصت دی جاتی ہے ان کی دو تشمیں ہوتی ہیں ایک رخصت رفاہیت جس میں عزیمت بھی ثابت ہو جیسے سفر کی حالت میں روزور کھنادوس کی دور کعت بڑھنا یہ جیسے سفر کی حالت میں روزور کھنادوس کی دور کعت بڑھنا یہ رخصت اسقاط ہے اس بناء پر آگر کوئی شخص دور کعت کی جگہ چارر کعت پڑھ لے گاتو ہمارے نزدیک اس کو ثواب بھی نہیں ملے گالا محاص ہوتے ہے اس محمل میں اس بات کی تصریح کردی گئی اس طرح موزوں پر مسے کا بھی تھم ہے اور اس کا تھم بھی دخصت اسقاط کا ہے جیسا کہ اصول فقہ میں اس بات کی تصریح کردی گئی ہے کہ موزوں پر مسے کرنار خصت اسقاط ہے جیسے کہ سفر میں بجائے چارر کعت کے دور کعت اس طرح پاؤل کے دھونے میں ثواب کس طرح ہوسکتا ہے، اس کا جواب ہے کہ بیر خصت اس دفت تک کے لئے ہے۔

۔ جب تک کہ کوئی موزہ پہنے ہوئے ہو اور موزہ آثار دینااس کے اختیار میں ہے ایسے ہی جیسا کہ سفر کے ارادے کو ختم کر دینا یا مقیم ہو جانااس کے اختیار میں ہے اس طرح معنی ہے ہوئے کہ موزہ اتار دے تواس کو دھونے میں زیادہ اجرہے، تاج الشریعہ نے کہاہے کہ مسح کے مقابلے میں دھونے میں تکلیف زیادہ ہے ادراس کا فہوت نص سے ہے، مع ر

واضح ہوکہ موزوں پر مسح کے تھیجے ہونے کے لئے بید چند ہاتیں ضر دری ہیں، (۱) موزہ ویسا ہو جیسا کہ شریعت میں معتبر ہے بعنی اس میں بید تین خصوصیتیں پائی جارہی ہول، (۱) اس کو پہن کر سفر طے کرنااور بے در بے رفآر رکھنا ممکن ہو،الحیط،وہ رفتار عادت کے مطابق ہوا یک یا فتح یا زیادہ بھی،د،اس لئے وہ موزہ جو کا نج یاشیشہ یا لکڑی یالوہے کا بنا ہوا ہو تو اس پر مسح جائزند ہوگا،الجو ہر برہ، دوسرے بید کہ وہ موزہ کم از کم دونوں مختول کو چھپار ہا ہو اس سے اوپر چھپانا شرط نہیں ہے،الحیط، تیسری ہاہت ہے ہے کہ وہ موزہ پاؤں کے ساتھ ملا ہوا ہو لیعن بچے ہیں زیادہ خلاء نہ ہوتا کہ گندگی کے اثر کواندر جانے ہے روکتارہ، د۔
پنڈلی کی طرف ہے نیچے کی طرف جھا کئنے میں اگر پاؤں نظر آجاتے ہوں تواس ہے کوئی نقصان نہیں، الصدر، بلکہ پاؤں
ہے اگر موزہ زائد بھی ہوتو بھی حرج نہیں ہے البتہ اگر پاؤں ہے بوھے ہوئے موزے کے جھے پر مسح کیااور پاؤں کو بڑھا کر وہال
تک نہیں لے گیا تو مسح جائزنہ ہوگا اس لئے اگر پاؤل کو بڑھا کر خالی جگہ پر لے گیااور او پر سے مسح کر لیا تو مسح جائز ہو جائے گالبتہ
اگر پاؤں کو پھر پیچھے ہٹالیا تو مسح کا اعادہ کرتا ضرور می ہوگا، السراج، مگر طبی نے استاد سے نقل کیا ہے کہ مسح کا اعادہ کرتا
ضرور می نہیں ہے، ط، ان میں پہلا قول اظہر ہے، والٹد اعلم، م۔

دوسری شرط ہے ہے کہ ہر موزے کے اوپر کی طرف ہے تین انگلی کی مقدار مسے کیا گیا ہو، تیسری شرط ہے ہے کہ تین انگلی کی مقدار مسے کیا گیا ہو، تیسری شرط ہے ہے کہ تین انگلیوںیا اس کے قائم مقام جھے ہے مسے مواہو، چوتھی شرط ہے ہے کہ حدث سے کامل طہارت حاصل کر کے موزے پہنے گئے ہوں پانچویں شرط ہے ہے کہ موزوں میں زیادہ مجنن نہ ہوا نہی باتوں کو مصنف ہدائی نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے جوسامنے آر ہی ہے۔

و يجوز من كل حدث موجب للوضوء اذا لبسهما على طهارة كاملة ثم احدث، خصه بحدث موجب للوضوء لانه لا مسح من الجنابة على مانبين ان شاء الله، و بحدث متاخر، لان الخف عهد مانعا، ولوجوزناه بحدث سابق، كالمستحاضة اذا لبست ثم خرج الموقت، والمتيمم اذا لبس ثم رأى الماء، كان رافعا، وقوله اذا لبسهما على طهارة كاملة لايفيد اشتراط الكمال وقت اللبس، بل وقت الحدث، وهذا المذهب عندنا حتى لو غسل رجليه، و لبس خفيه، ثم اكمل الطهارة، ثم احدث يجزيه المسح، وهذا لان الخف مانع حلول الحدث بالقدم، فيراعى كمال الطهارة وقت المنع، حتى لوكانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعا.

ترجہ: - مسح جازئے ہراس حدث ہے جس ہے وضوء لازم آتا ہواس شرط کے ساتھ کہ اس کو طہارت کی حالت میں پہنا ہوا دراس کے بعد اس کو حدث ہوا ہو، ماتن نے اس کو مخصوص کیا ہے ایسے حدث کے ساتھ جس ہے وضوء لازم آتا ہے، اس لئے کہ مسل جنابت لازم آنے کی صورت میں مسح جائز نہیں ہے جیسا کہ ہم عقریب انشاء اللہ بیان کریں گے، اس طرح مخصوص کیا ہے مسح کو اس حدث کے ساتھ جو وضو کے بعد ہوا ہوا اس لئے کہ موزے کو بٹر بعت نے حدث کی شرائط ہے مانع سلیم کیا ہے، اور اگر ہم موزے پر مسح کو سابق حدث پر مان لیس مثلاً مستحاضہ عورت نے موزے پہنے چروقت نکل گیا اور تیم کرنے والی نے موزے کو بہنا اس کے بعد پانی پائیا تو موزے رافع مانے جائم سے، اور ماتن کا بے قول کہ جب ان دونوں کو پوری طہارت کی حالت میں پہنا ہو، اس سے بیابات لازم نہیں آتی کہ پہنے وقت کمل طہارت غرور مو بلکہ حدث ہونے وقت یہ ضرور کی ہوگا کہ مکمل طہارت پر موزوں کو پہنا ہو، ہی طریقہ ہمارا نہ بہ ہم، اس کئے اگر کسی نے پہلے اپنے دونوں ہا تھوں کو دھولیا پھر دونوں موزے لئے موزوں پر مسح کرنا جائز ہوگا اس کے بعد حدث ہوا تو اس کے لئے موزوں پر مسح کرنا جائز ہوگا اس کے کہ یہ موزے قد میں حدث کے سرائیت کرنے کوروکتے ہیں۔

توضیح: - مسح جائز ہونے کی شرط، مستخاضہ اور تھیٹم والے نے موزہ پہنا ہو وضو میں تر تیب کالحاظ ندر کھااور موزہ پہن لیا تو گیا تھم ہو گا

و یجوز من کل حدث موجب للوضوء افرا لبسهها علی طهارة کاملة ثم احدث .....النح ادر ہر ایسے حدث سے وضو کرنا جائز ہے جس سے وضو الازم آتا کہ جب کہ دونوں موزوں کو طہارت کی حالت میں پہنا ہواس کے بعد حدث ہوا ہو، واضح ہو کہ وضو کولازم کرنے والی اصل چیز نماز کاارادہ ہے جبیباکہ باب الطہارات کے شروع میں گذر چکاہے اور حدث مسی کے لئے شرطہ اس لئے حدث کو وضو لازم کرنے والا کہنا مجاز آہے اور مبسوط اور غیر مطلوب میں حدث کوجو سبب کہاہے وہ صحیح نہیں ہے، اس جگہ وضو لازم کرنے والا کہنے ہے وہ حدث خارج ہو گیا جس سے مخسل لازم آتا ہو، اور طہارت کا ملہ پر پہننے کی شرط لگانے ہے وہ صورت اس سے خارج ہو گئ جب کہ شک کی بناء پروضو کرکے پہننا ہو، حاکم شہید نے کہاہے کہ گدھے کو چھونے ہے وضو کرنے والا مسے کرے کیونکہ جس وقت پانی سے طہارت حاصل کی جارتی ہے اس وقت وہ مطلق پانی ہے، مع، دوسرے کو اپنے موزے پر مسے کا تھم وینا جائز ہے، الخلاصہ .

خصه بحدث مُوجب للوضوء لانه لا مسح من الجنابة على مانبين أن شاء الله.....الخ

نہ کورہ صورت میں مسے کے جائز ہونے کوالیے حدث کے ساتھ خاص کیا ہے جس سے فقا وضو لازم آتا ہواس لئے کہ اگر کوئی شخص مکمل طہارت کی حالت میں موزے بہنے اور اس کے بعد اے ایساحدث لاحق ہوا جس سے عسل جنابت لازم آتا ہو تواہد موزوں پر عنسل کرنا جائزنہ ہوگا،اس بحث کوان شاءاللہ ہم دوبارہ بیان کریں گے،اگر کسی نے وضو پر وضو کیا ہو تووہ ہم مسے کر سکتا ہے اگر چہ وضو لازم کرنے والی یہال پر کوئی چیز نہیں ہے مگر تواب کے حاصل کرنے میں یہ فرض کرنا ہو تا ہے کہ گویا یہ لازم کرنے والی ہے۔ اس کے حاصل کرنے میں یہ فرض کرنا ہو تا ہے کہ گویا یہ لازم کرنے والی ہے۔ م

و بحدث متاخر، لان الخف عهد مانعا.....الخ

مسمح کوالیے حدث کے ساتھ خاص کیاہے جو کامل طہارت کی حالت میں موزے پہننے کے بعد واقع ہوئی ہواس کی دجہ یہ ہے کہ موزہ حدث کوسر ائتیت کرنے نہیں دیتاہے مانع ہو تاہے ،ای سے معلوم ہوا کہ موزہ حدث کوسر ائتیت کرنے سے روکتا ہے اور حدث ختم کر دینے والا نہیں ہو تاہے کیونکہ حدث کو دور کرناپائی وغیر ہ سے ہو تاہے موزے سے نہیں ہو تاہے۔

ولوجوزناه بحدث سابق، كالمستحاضة اذا لبست ثم خرج الوقت ..... الخ

اگر ہم موزے پر مسے کواس حدث کے بعد فرض کریں جو پہلے ہو جگاہ مثلاً مستخاضہ عورت نے موزہ پہنااور وقت نکل گیااور تیم کرنے والے نے موزہ پہنااور پانی پالیا تواس وقت یہ موزے مسے کے لئے رافع ہو جائیں گے یعنی مسے کے تکم کو ختم کردیں گے ، ف، کیونکہ وہ ستخاضہ جس کا خون جاری ہوا ہو وضو کے وقت یا موزے پہننے کے وقت یاان دونوں کے در میان تو اس پر صرف وقت رہنے تک کے واسطے طہارت کافی ہے لئہذا وہ وقت کے اندر مسے کرستی ہے اور جب وقت نکل گیا تواب ہمارے نزدیک اس کی طہارت باتی ندر ہی، لہذا وہ دوسرے وقت کے وضو میں مسے نہیں کرستی، اور امام زفر کے نزدیک جس مطرح دوسرے تندرست آدمی مسے کرستی ہیں ای طرح یہ مستخاضہ بھی مسے کرستی ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ وقت نکلے ہی اس کا پہلا حدث لوٹ آیا ہے اب اگر ہم یہ فرض کریں کہ موزے پر مسے کافی ہے، وہ۔

نواس سے یہ نتیجہ نظے گاکہ موزہ شاید ہیروں کے صدث کو دور کرنے والا ہوا حالا نکہ موزہ دور کرنے والا ہو تا ہے رافع نہیں ہو تا ہے ای طرح تیم کرنے والے نے اگر موزہ پہنااوراس کے بعد اسے پانی نظر آگیا تواس کا پہلا حدث لوث آئے گااب اگر موزے پر مسح جائز ہو تو یہ سمجھا جائے گاکہ موزے حدث کے لئے رافع ہیں حالا نکہ یہ باطل ہے ، واضح ہوکہ اس جگہ مستحاضہ سے مراد دہ ہے جس کووضو کے وقت یا موزے پہنتے وقت یادونوں کے ور میان خون جاری ہو گیا ہواوراگر وضو کرنے کے بعد سے موزے پہننے تک خون نہیں آیا ہو تواس کو تندرست کے تھم میں رکھا جائے گا، مع۔

وقوله أذا لبسهما على طهارة كاملة لايفيد اشتراط الكمال وقت اللبس.....الخ

اور ماتن کاید کہنا کہ دونوں موزوں کو پوری طہارت کی حالت میں پہناہو، اس سے کوئی فاکدہ نہیں ہے اس صورت میں جبکہ پہنے وقت کمل طہارت کی حالت میں موزوں کو پہناہو جبکہ پہنے وقت کمل طہارت کی حالت میں موزوں کو پہناہو ھذا مذھب عندنا اللح ہمارے نزدیک یہی صورت ند ہب ہے حتی لو غسل ر جلیہ اللح یعن آگر ایسے مخص نے پہلے دونوں

ہاتھ دھوئے پھر دونوں موزے پہنے (اگر چہ بےترتیمی کے ساتھ دونوں پاؤں دھوئے ہوں اور موزے پہنے ہوں، م)اس کے بعد طہارت کا کام پورا کیا ہو (اور ابھی تک حدث نہیں ہواہو)اس کے بعد حدث ہوا تواس کو موزوں پر مسمح کرنا جائز ہے۔ مند وجہ زیاد نہ میں مدر اور اس میں اور اس میں اور اور اس کے بعد حدث ہوا تواس کو موزوں پر مسمح کرنا جائز ہے۔

وهذا لان الخف مانع حلول الحدث بالقدم.....الخ

ند کورہ تکم اس وجہ ہے کہ یہ موزے قدم میں حدث کے اثر کوداخل ہونے ہے روکتے ہیں اس لئے اس کمال طہارت کی ضرورت اور تکہداشت اس وقت ہوگی جبکہ اس میں رکاوٹ آتی ہو لینی حدث پایا گیا اس لئے اس وقت کمال طہارت چاہئے، چنانچہ اگر اس وقت طہارت نا قص ہوگی تو موزہ رافع حدث ہوگا، اگر ہم اس صورت میں مسح کو جائز قرار دیں لیکن ہم اس وجہ ہوانہ مسح کے قائل نہیں ہیں اور امام شافق کا اس میں اختلاف ہے جے عینی نے ذکر کیا ہے، م، حاصل ہے کہ موزے پہنے کے جواز مس وقت بھی حدث ہو طہارت کا ملہ کی حالت میں خواہ طہارت موزے پہنے کے بعد بس وقت بھی حدث ہو طہارت کا ملہ کی حالت میں خواہ طہارت موزے پہنے اور طہارت یور کی ہویا پہنے کے بعد بور کی ہوئی ہو یا پہنے کے بعد بھر کی ہوئی ہو بائین ہوگی ہو یا پہنے کے بعد بھر کی ہوئی ہو، یہن ادر طہارت یور کی ہوئی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو تو موزول پاؤلی دھوکر کس نے موزے پہنے اور طہارت یور کی ہوئے ہے پہلے ایس حدث ہوگیا ہو تو موزول پر مسح جائز نہیں ہوگا، الکا فی۔

اگر کمی محدث نے موزے پہنے اور وہ پانی میں چلا گیا یہاں تک کہ موزوں میں پانی داخل ہو کراس کے پاؤں دھل گئے اس کے بعد کئے اس کے بعد کہ موزوں میں پانی داخل ہو کراس کے پاؤں دھل گئے اس کے بعد کئی اعضاء کی طہارت حاصل کی اورائ جعدا سے حدث ہوا تو موزوں پر مسم جائز ہے ، التبیین ، موزے ہیننے کے بعد کسی کو جنابت ہو گی تو اسکے لئے اس نے تیم کو جنابت ہو گی تو اسکے لئے اس نے تیم کر لیااس کے اس کے اس کے بعد وضو کرا اور پاؤں دھو کر پھر موزے پہنے تو مدت مسم کے اندر جب بھی وضو کرے گا مسم کر سکے گااس کے بعد نہانے کا پانی پر قدرت حاصل ہو جانے کے صورت میں مسم نہیں کر سکے گا یہ سمجھ کر کہ وہ ابھی جنبی ہوا ہے ، المضم ادت

سی جنبی نے عنسل کیااور اس کے بدن پر کہیں پر پٹی گئی رہ گئی اسی صورت میں اس نے موزے بہنے اور وہ پٹی دھولی اس کے بعد اے حدث ہوا تو وہ مسی کر سکتا ہے ، الخلاصہ ، یہ لازم ہے کہ بیہ پٹی اعضائے وضو کے علاوہ کسی اور جھے پر گئی ہوئی ہوئی ہو، م م، کیو نکہ اگر اعضائے وضو میں پٹی گئی رہ گئی ہواور اس کے دھونے ہے پہلے حدث ہو گیا ہو توابسی صورت میں مسیح جائز نہیں ہوگا، مسیح کرنے کی صورت میں شریعت کی طرف ہے ایک وفت معین کیا ہوگا، مسیح کرنے کی صورت میں شریعت کی طرف ہے ایک وفت معین کیا گیا ہے جے اب صاحب ہدائی بیان فرمارہے ہیں۔

ويجوز للمقيم يوما وليلة، و للمسافر ثلثه ايام و لياليها، لقوله عليه السلام: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلثة ايام ولياليها

ترجمہ: -اور جائز ہے مسح کرنا مقیم کے لئے ایک دن ایک رات تک اور مسافر کے لئے تین دن اور تین رات تک، اس حدیث کی وجہ ہے جس میں رسول اللہ علقے نے فرمایا ہے کہ مقیم ایک دن ایک رات مسح کر سکتا ہے اور مسافر تین دن اور تین رات تک، اور مسح کی ابتداء حدث کے بعد ہے ہوگی اس لئے کہ موزہ حدث کے اثر کرنے سے مانع ہو تا ہے، اس لئے مدت کا اعتبار کیاجائے گامنع کے وقت ہے۔

توضیح: -موزے کے مسح کی مدت مقیم اور مسافر کے لئے، موزے کے مسح کی ابتدائی مدت

ويجوز للمقيم يوما وليلة، و للمسافر ثلثه ايام و لياليها..... الخ

متیم کے لئے ایک دن اور ایک رات تک اور مسافر کے لئے تین دن اور تین رات تک موزے پر مسح کرناً جائز ہوگا، رسول اللہ علی کے اس فرمان کی وجہ سے کہ مقیم ایک دن اور ایک رات اور مسافر تین دن تین رات تک مسح کر سکتا ہے اس عدیث کی روابیت حضرت عمر معظم مصابر معلی مصابر کرای معنوان کی علاوہ دوسرے صحابہ کراہ ہے اس کی روابیت حضرت عمر مصابہ کراہ ہے گئے بھی کی ہے، عنامیہ اور الن سب کی سندیں مسیح ہیں، م، واضح ہو کہ بچھ لوگ اس سے مختلف ہوگئے کہ ان کی رائے میں مسیح کی کوئی محد و دیے، عظافی نے کہا ہے کہ عام فقہاء کا یہی کوئی محد و دیے، خطافی نے کہا ہے کہ عام فقہاء کا یہی قول میں مسئلے کی اس کے لئے دفت کی کوئی تحدید نہیں ہے، امام نوو گئے نے فرمایا ہے کہ امام شافعی کا بیہ قول ہے، اگر چہ امام نوو گئے نے فرمایا ہے کہ امام شافعی کا بیہ قول قدیم اور ضعیف ہے اس پر کسی مسئلے کی بنیاد نہیں رکھی گئی ہے، ابو داؤد ، دار قطنی اور بیبی نے ابن الی عمار ہے سات دن اور اس سے زیادہ پر دلالت کرنے والی مرفوع صدیث کی روابیت کی ہے۔

ال کاجواب ہے کہ خود ابود اور نے اس کو ضعیف کہا ہے اور دار قطنیؒ نے کہا ہے کہ اس کی سند ثابت نہیں ہے اور ابن القطان نے کہا ہے کہ اس کی سند ثابت نہیں ہے اور ابن القطان نے کہا ہے کہ اس کاجواب ہے ہے اس روایت میں مجمد بن زید بن ابن زیاد راوی کو ابن حاتم نے مجبول کہا ہے اور ابن عربی نے کہا ہے کہ اس مضعفوں اور جابل راویوں کی مجمر مار ہے ، بخاریؒ نے کہا ہے کہ بداریؒ نے جبول ہے مشدر ک میں کہا ہے کہ سخچے ہے بخاری مسلم نے اسے ذکر نہیں کیا ہے ، میریؒ نے کہا ہے کہ بخاریؒ نے جب اس حدیث کو مجبول اور غیر صحیح کہ بداریؒ نے جب اس حدیث کو مجبول اور غیر صحیح کہ بداری حرب سے ابن عربی کیا تو ایس طرح صحابہ کو ایک سند سے ابن عربی کی قول قابل قبول نہیں ہے ، ابوزر عد نے کہا ہے کہ ایک صحیح از بھی اان کے پاس موجود ہے جو صحیح سند سے ابن عربی کہ ایک عرب میں برائی وقت کی قید نہیں کرتے تھے اس طرح صحابہ کی ایک جماعت حضر سے بین خطاب سعد بن ابی و قاص ، عقبہ بن عامر ، عبداللہ بن عمر وی ہے جبیا کہ ابن عبدالبر نے است ذکار میں بیان کیا ہے حقیقت ہے کہ ان میں ہے کوئی الز بھی ولیل میں چیش نہیں کی جاسمتی اس کے کہ اول تو ہے کہ ان میں ہے کوئی الز بھی ولیل میں چیش نہیں کی جاسمتی اس کے کہ اول تو ہے کہ یہ آثار صحیح میں بیان کیا ہے حقیقت ہے کہ ان میں ہے کہ ان میں اگر سندیں معلول ہیں ،ان پر اعتراض ہے ۔

سوم ہے کہ انہی سحابہ گرام ہے وہ دو سری روایت بھی منقول ہے جس نیں مسافر نے تین دن اور تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات کا حکم ہے اس لئے بالفرض اگر ان روایتوں کے جُوت کو مان لیا جائے تو ان ہیں تو یُقی پیدا کرنے کی ہے صورت ہوگا کہ دن ایک رات کا حکم ہے اس لئے بالفرض اگر ان روایتوں کے جُوت کو مان لیا جائے تو ان ہیں تو یقی پیدا کرنے کی ہے صورت ہوگا کہ دان وہ معرف کے علاوہ دو سری صحیح حدیثوں ہے موافقت کا ہوتا خود قابل ترجیح ہادر صاحب ہدائی نے جو حدیث لکھی ہوہ حجیجے اور اس مطمون کی بہت کی دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں چنانچہ طرائی نے براء بن عازب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے موروں پر مسیح کرنے کے سلطے میں مسافر کے لئے تین رات میں دن دن اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات مدے مقرر کی ہے، حافظ ابو تعیم نے مالک بن سعد گی حدیث قولی اور مالک بن رہید گی فعلی صدیث روایت کی ہے اور مسلم نے شر ترجین بائی ہے حدیث وایت کی ہے اور مسلم نے شر ترجین بائی ہے حدیث موارد سے ایک کے باس مسافر کے لئے تین دن ایک رات ہے مسیح کے وقت کے سلطے میں دریافت کی تو فرمانے لگیں کہ حضرت علی ہے کہ میں رہید تھے تب ہم نے حضرت علی ہے بو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ مسافر کے لئے تین دن تین را تیں اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات ہے ، ابن خریمہ نے حضرت علی ہے بھی روایت کی ہے جو میان انہوں نے فرمایا کہ مسافر کے لئے تین دن تین را تیں اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات ہے ، ابن خریمہ نے حضرت علی ہے بھی روایت کی ہو جو میں رہیں ہے جو بھی تو انہوں کے جو ہیں۔

ابوداؤد نے خزیمہ بن ثابت ہے اس جیسی ایک مرفوع روایت کی ہے اس کو ابن ماجہ اور ترفدی نے روایت کر کے کہاہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عرص عرض کے حضرت ابو بر روایت کی عادر ابو بکر فیشا پور کی نے عمر و بن امیہ ضمر کی ہے اور بزار نے عوف بن مالک سے اور حضرت ابو ہر روائ ہے اور دار قطنی نے ابو بکرہ ہے مرفوع حدیثیں روایت کی ہیں، ابن خزیمہ نے ابو بکرہ کی حدیث حسن ہے، حدیث حسن ہے، مدیث کو ایسے تھی روایت کیا ہے اور طحاد کی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور بخاری نے کہاہے کہ بیا حدیث حسن ہے، طبر اتی نے مجمل اور بخاری نے دسول اللہ علی کے ماتھ اداکیا تھا اس طبر اتی نے مجمل بیر میں حضرت میں تین دن تین راتیں اور میں رسول اللہ علی ہے کہ میں دن تین راتیں اور میں رسول اللہ علی ہے۔

مقیم ہونے کی صورت میں ایک دن ایک رات جبکہ انہیں پاؤل سے نہ اتارا گیا ہو، تر ندی نے صفوان بن عسال سے حدیث روایت کی سے اور کہاہے کہ حدیث حسن صحح ہے اس کو نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور خزیمہ نے بھی روایت کیاہے اس طرح یہ سب حدیثیں صحح ہیں اور سب میں اس بات کی نفر ترح ہے کہ مسافر کے لئے زیادہ سے زیادہ مدت تین دن تین را تیں اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات ہے، یہاں تک اس وقت کا بیان تھا جو مسح کی آخر مدت ہو سکتی ہے۔

ای طرح مقیم بھی حدث کے وقت ہے ایک دن اور ایک رات تک مسح کر سکتاہے، م، ای بناء پر اگر کس نے لجر ہے وقت ہے وضو کر کے موزے پہنے اور اے عصر کے وقت حدث ہوائی وقت اس نے وضو کر کے مسح کیاتو مسح کی مدت ای وقت سے اعتبار کر کے دوسرے دن کے ای وقت تک باتی رہے گی جس وقت حدث ہوا تھا اگر وہ مقیم ہو، الحیط، اگر مسافر ہو تو چو ہتے دن ای وقت تک مدت ہو گی، السر بھی، اور واضح ہو کہ وہ مسح جو طہارت کی حالت میں کیا گیا ہو وہ معتبر نہیں ہوگا ہی بناء پر اس فر صورت میں اس محفی نے اپنی طہارت کے باوجود ظہر کے وقت دوبارہ وضو کر کے موزے پر مسح کیاتو اس وقت ہے مدت شر وع نہ ہوگی، م، مقیم نے اگر اپنے مدت کے اندر سفر شر وع کر دیاتو اب وہ اپنے سفر کی مدت پور کی کرے گا، الخلاصہ، اگر مدت ہوگی، م، مقیم نے اگر اپنے مدت کے اندر سفر شر وع کر دیاتو اب وہ اپنے سفر کی مدت پور کی کرے گا، الخلاصہ، اگر مقیم ہوا کہ اتا مت کی مدت ابھی پور کی تہیں ہوئی ہے تو وہ صر ف اقامت کی مدت ابھی پور کی کرے گا، الخلاصہ۔ اقامت کی مدت ابھی پور کی کرے گا، الخلاصہ۔ اقامت کی مدت ابھی پور کی کرے گا، الخلاصہ۔ اقامت کی مدت ابھی پور کی کرے گا، الخلاصہ۔ اقامت کی مدت ابھی پور کی کرے گا، الخلاصہ۔ اقامت کی مدت ابھی پور کی کرے گا، الخلاصہ۔ اقامت کی مدت ابھی پور کی کرے گا، الخلاصہ۔ اقامت کی مدت ابھی پور کی کرے گا، الخلاصہ۔ اقامت کی مدت ابھی پور کی کرے گا، الخلاصہ۔

اگر کسی مخفل کو موزے اتارنے ہے اپنے پاؤل پر خطرہ محسوس ہو تو دہ ضرورت کی بناء پر کسی وفت کی تحدید کئے بغیر موزول پر مسح کر تارہے،الحیط،ع،اور مسافر کے لئے سر دمی کے خوف کی وجہ سے یہ جائز ہے کہ ضرورت کی بناء پر تین دناور تین رات سے زیادہ موزول پر مسح کر سکتاہے، جوامع الفقہ،ع،اب یہ بات باتی رہی کہ مسح کرنے کا طریقہ کیاہے تواس کاجواب مصنف ؓ نے اس طرح دیاہے جو آئندہ بیان کیا جارہاہے۔

والمسح على ظاهر هما خطوطا بالاصابع، يبدأ من قبل الاصابع الى الساق، لحديث مغيرة أن النبي عليه السلام وضع يديه على خفيه، ومدهما من الاصابع الى أعلاهما مسحة واحدة، وكاني انظر الى اثر المسح على خف رسول الله عليه خطوطا بالاصابع، ثم المسح على الظاهر حتم، حتى لايجوز على باطن الخف، وعلى خفيه و ساقه، لانه معدول به عن القياس، فيراعي جمع ما ورد به الشرع

تر جمہ: -اور وہ مسح دونوں موزوں کے ظاہر کی جھے پر ہو تاہے اس حال میں کہ وہ انگلیوں کی ککیر بن جائیں اس طریقے ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کو پاؤک کی انگلیوں سے پنڈلی کی طرف تھنچ کرلے جائے،اس حدیث کی وجہ ہے جو حضرت مغیرہ

بن شعبہ ؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں موزوں پر رکھ کر بیروں کی انگلیوں ہے تھنچے ہوئے اوپر جھے کی طرف لے گئے اس طرح سے ایک بار مسح کیا، اس مسح کوجورسول اللہ علیہ فیا نے اپنے موزوں پر ہاتھوں گی انگلیوں سے لکیر تھنچ کر کیا ہے گویااب بھی دیکھ رہا ہوں، پھر ظاہری جھے پر مسح کرنا پیرا تنالازی ہے کہ اس سے علاوہ موزے کے باطنی جھے پریائی کی ایزی پراوراس کی پنڈلی پر مسح کرنا جائز ہی نہیں ہو تا، اس لئے کہ یہ تھم قیاس سے باہر ہے اس بناء پر اس ک رعایت کی جائے گی جتنا شریعت میں علم دیا گیاہے۔

## توضیح: - موزے پر مسح کی کیفیت

والمسح على ظاهر هما خطوطا بالاصابع، يبدأ من قبل الاصابع الى الساق..... الخ

موزوں پر مسح کرتے وقت ان موزول کے ادبر کے ظاہری حصے پر کرنا جاہتے، اس طرح پر کہ تبیبوں افکلیوں ہے ہاتھوں کی انگلیوں تھینچنا ہوا پیڈلی تک لے جائے جس سے موزوں کیے ظاہر پر لگیر پڑ جائیں،اس حدیث کی بناء پر جو حضریت مغیرہ بن شعبہ ﷺ سے منقول ہے جس میں بیر کہا گیاہے کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں موزے پر رکھے اور ان کو انگلیوں سے او پر کو تھینچاس طرح ایک بار مسح کیا یہ واقعہ میرے سامنے میں ایسے گذر آگویا میں آپ کی انگلیوں کی لکیر کو انھی بھی موزوں پر دیکھ رہاہوں۔

مصنف ؓ نے حضرت مغیرہؓ کی جوحدیث ذکر کی ہے اس میں حدیث کے مفہوم کو بیان کیاہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بیہ حدیث انہی الفاظ سے مروی ہوں م، وہ روایت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصفے نے اپنے دونوں موزوں پر اس طرح مسے کیا کہ اینادایاں ہاتھ دائیں موزے پر اور بایاں ہاتھ بائیں موزے پر رکھااور دونوں کواوپر کی طرف ایک بار تھینج کر مسیح کیا گویا میں اب بھی رسول اللہ عظیم کی

انگلیوں کو آپ کے دونوں موزوں پر دیلیے رہاہوں، بیہ روابت ابن الی شیب نے بیان کی ہے مگراس کی سند غریب ہے ،اگر چہ اس کی سند غریب ہے مگراس سے میہ چنداحکام ٹاہٹ ہوتے ہیں نمبرا یک موزوں پر دونوں ہاتھ رکھناسنت ہے اور تھنچنا بھی سنت ہے۔ دوم ہیر کہ سنت سے ہے دائیں ہاتھ کودائیں موزے پراور ہائیں ہاتھ کو ہائیں موزے پرر کھاجائے سوم ہے کہ ایک بار مسخ کرنا مسنون ہے، مع۔

میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ ہاتھوں کا موزوں پر رکھنا مسنون نہیں تابت ہوتا کیونکہ یہ ایک محاورے کے مطابق کہا گیا ہے یہاں ہمیں بیان اظہر ہے کیونکہ آخر میں نصر تے ہے کہ موزوں پر انگلیاں دیکھتا ہوں اس کا مطلب یہ نکلا آپ کی انگلیوں سے جو نشان پیدا ہوئے تنے وہ دیکتا ہوں یہ مقصود نہیں ہے نہ یہ کہ حقیقت میں اٹکلیاں دیکتا ہوں کیونگہ اس کے بیان کرنے ک ضرورت نہیں تھی اس سے بیہ بات معلوم ہو گئی کہ عیننی نے اس باریکی پر غور نہیں کیااور یہی وجہ ہے کہ مصنف ؓ نے حدیث کو بورےالفاظ کے ساتھ بیان نہیں کیا بلکہ اس کا اصل مطلب اس طرح بیان کر دیا جس سے حدیث کا مقصود ظاہر ہو جائے، م۔ فقہاء نے اس حدیث سے بیربات اخذ کی ہے کہ دھونے کے مانند مسح تفیین میں بکرار لیعنی تین بار مسح کرنا ٹابت نہیں ہے اورباربار مسح کرنے سے نشانات ہاتی نہیں رہ سکتے،طبرانی نے کتاباوسط میں حضرت جابڑ ہے ایک مر فوع روایت کی ہے جس کا مضمون میہ ہے کہ رسول اللہ علی ہے اپنے ہاتھ ہے موزوں پر مسح کرکے دیکھایا اس طرح پر کہ موزوں کے اسکلے جسے ہے انگلیاں رکھ کر بنڈلیوں کی جڑتک ایک بار نے گئے اور اس وقت انگلیوں میں فاصلہ باتی رکھا، طبر اٹی نے کہاہے کہ حضرت جابڑے اسی استادے دوایت کی جاتی ہے، اور کماب امام میں کہاہے کہ ابن المن فدرنے عمر بن خطاب ہے حدیث کی روایت کی ہے کہ رسول الله علی کے موزوں پراس طرح مسح کیا تھا کہ انگلیوں کے نشانات موزوں پر لکیر کی شکل میں دیکھائی دیے تھے، اور یہ روایت

کی کہ قیس بن سعد کی انگیوں کے نشانات ان کے موزے پر دیکھے جاتے تھے ،معن، بیں متر جم کہتا ہوں کہ اس مسکے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ مسلح جس طرح سے ہواد اہو جائے گااور مسئون ہونے کے داسطے معقول طریقے سے اتنا،ی ثبوت کا نی ہے، ابن الی شیبہ اور طبر انی دونوں کی روایت کی معنوی غرابت دور ہو گئی اگر چہ حضرت مغیرہ اور حضرت جابر کی حدیث کی اسناد کی غرابت باتی ہو بالخصوص صحابۃ کے آثار سے زیادہ تعلق ظاہر ہواجس سے میہ معلوم ہوا کہ اس طرح مسے کرنا مستحب ہے۔

والبداية من الاصابع استحباب، اعتبارا بالاصل، وهو الغسل، وفرض ذلك مقدار ثلاث اصابع من اصابع من اصابع الرجل، والاول اصح اعتبارا لآلة المسح

ترجمہ: -اور انگیوں کی طرف سے عملے شروع کرنامتحب ہے اصل یعنی دھونے پر تیاں کرتے ہوئے اور ہاتھ کی انگیوں میں سے تیں انگیوں کی مقدار مسح کرنا فرض ہے ، امام کر ٹی نے فرمایا ہے پاؤس کی انگیوں سے کیکن پہلا قول اصح ہے آلہ مسح کا اعتبار کرتے ہوئے۔

# توضح - مسحشر وع کرنے کی جگہ، موزے پر مسح کرنے میں کتنی مقدار فرض ہے

والبداية من الاصابع .....الخ

موزوں پر مسیح کرتے ہوئے انگلیوں کی طرف ہے شروع کرنا کوئی تھم لاز می نہیں ہے بلکہ مستحب ہے،اصل تھم لیمی دھونے پر قیاس کرتے ہوئے، لیمنی پیروں کو دھونے میں جس طرح انگلیوں کی طرف ہے دھونے کو شروع کرنا مستحب ہے ای طرح اس کے بدل لیمن مسیح میں بھی اسی جگہ ہے شروع کرنامستحب ہے اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ جوحد بیٹ ذکر کی گ ہے وہ مکمل اصل نہیں ہے بلکہ مجملاً بیان ہے لہٰذا موزے کے اوپر سے مسیح کرنے کا تھم تو قطعی ہوگا لیکن سروں کی طرف سے ابتدا کرنا یہ ضرو کی نہیں بلکہ مسنون بھی نہیں ہے صرف مستحب ہے یہ اصولی بات ہے اور ہمارے شیخ الاسلام عینی نے اپنی شرح میں جو فرما پاہے کہ اس تھم کامداد حدیث پر ہے یہ سمجھنا ایک و ہم ہے، فاقعم۔

شوائع کے نزدیک بھی کتاب الامام جمین دوسری کتابوں میں اس بات پر نص ہے کہ صرف نچلے جھے پر مسح کرتا جائز نہیں ہے ، ابن المئندرؓ نے کہا ہے کہ جولوگ موزوں پر مسح کے قائل ہیں ان ہیں ہے کوئی یہ کہتا ہو کہ موزے میں اوپر کی طرف مسح کر لینا کافی نہیں ، ابن بطالؓ نے کہا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے اس پر اجماع کیا ہے کہ اگر کسی نے موزے کے نچلے جھے کی طرف مسح کر لیااور اوپر کی طرف مسح کر ایااور اوپر کی طرف مسح کر مانا کا بھی بھی مطلب ہے کہ ایس کا مسح کے خاہر پر مسح کر تا چاہے الہذا اس مفہوم کو چھوڑ کر اپنے قیاس سے مسح کر لینا جائر نہیں ہوگا جبکہ خاہر بی جھے کو چھوڑ دیا گیا ہو، لہذا شار حیس کی اس مضمون خاہر بی جھے کی مقد ار کسی اور مقام سے مسح کر لینا جائر نہیں ہوگا جبکہ خاہر بی جھے کو چھوڑ دیا گیا ہو، لہذا شار حیس کی اس مضمون خاہر بی جھے کی مقد ار کسی اور مقام سے مسح کر لینا جائر نہیں ہوگا جبکہ خاہر بی جھے کو چھوڑ دیا گیا ہو، لہذا شار حیس کی اس مضمون

ے خلاف تشر یح کر مااور علامہ عیتی کا اعتراض میدسب بیکار بحث ہے، م۔

عینیؒ نے کہا ہے کہ تولہ والمفسخ علی ظاہر ہما المنے نینی موزوں کے ظاہری جے پر مس کرتا یہی ہمارے نزدیک مستحب ہاور موزوں کے نظاہری جے پر مس کرتا یہی ہمارے نزدیک مستحب ہاور موزوں کے نیلے جھے پر مس کرتا مستحب ہاں ہر کی جا ہوں کہ یہ مطلب نکالناغلط ہے بلکہ یہ کہ موزوں کے ظاہری جھے پر مسح کرتا خوض کی مقدار توضروری اور لازم ہاس پر مسح کرتا کسی طرح نہیں چھوڑا جا سکتا یہاں تک کہ اگر کسی نہیں کہاور چھوڑ دیا کسی اور جگہ مسح کرلیا تو وہ مسح جا ئزند ہوگا،اس عبارت کی غرض یہ نہیں ہے کہ نیلے جھے کا مسح کرنا مستحب نہیں ہے کہ ہمارے زویک کرنا مستحب ہے،اس سے کوئی بحث نہیں کی ہے لہذا بدائع میں جو یہ تکھا ہے غلط نہیں ہے کہ ہمارے زویک موزے کے ظاہر اور باطن سب پر مسح کرنا مستحب ہے بشر طیکہ نیلے جھے میں نجاست گلی ہوئی نہ ہو۔

میں یہ کہتا ہول کہ ایک درہم کی مقدار ہے کم نجاست ہو، اور عینی نے نکھاکہ امام شافئی کا قول بھی یہ ہوا دان کے نزدیک چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے پر مسی کرناواجب ہے کیونکہ یہ بات اجماع سے ثابت اور قطعی ہے امام سر حسی نے مبسوط میں کلھاکہ اگر صرف موزے کے نچلے جھے پر مسی کیا ظاہر می جھے پر مسی کیا تو یہ مسی جائزنہ ہو گااور بدائع میں جو کچھ باتیں کلی ہوئی ہیں اہی باتوں کو صحابہ اور تابعیں کی ایک جماعت نے بھی بیان کیا ہے اور امام نووی اور اوزاعی اور احد کا بھی نہ ہب بیان کیا ہے، امام نووی اور این المندر نے ذکر کیا ہے کہ موزے کے نچلے جھے کا مسی کرنا ہمارے بزرگوں کے نزدیک مستحب ہام شافی اور امام الک کا بھی یہی قول ہے بھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی میہ حدیث جست ہے جس میں فربایا ہے کہ اگر دین عقل اور رائے کے ساتھ ہو تا تو موزوں پر نچلے جھے کی طرف مسی کرنا ہی کہ وہ بہ کی مقابلے میں اولی ہو تا حالا نکہ میں نور سے اور اور اور اور تا ہوں کی دوارت کے بعد کی طرف مسی کیا کرتے تھے، یہ روایت ابوداؤد اور آور ترفہ کی نے دوسر سے مسی طریقوں سے بھی روایت ابی کی روایت کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن تھی ہے اور ابوداؤڈ نے بھی روایت کی دوسر سے مسی طریقوں سے بھی روایت کی دوایت کی دوایت کی ہو سے مسی طریقوں سے بھی روایت کی دوایت کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن تھی ہے اور ابوداؤڈ نے بھی روایت کی میاس سے مسی کی طریقوں سے بھی روایت کی ہو تا تو مور ہے کے حصے کی طریقوں سے بھی روایت کی ہے۔

میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اس وایت ہے یہ بات صراحۃ معلوم ہوئی کہ رسول علی ہے اکٹروں کے صرف ظاہری جھے پر محمل کم مطابق محمل میں اس فا کدے کی بھی تھر ہے ہے کہ رسول علی ہے اکثر و پیشتر عادت کے مطابق صرف ظاہری جھے ہر مسح فرمایا کرتے تھے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ نے بھی بھی بطنی جھے پر بھی مسح کر لیا ہو جس سے اس میں اتنی توت نہیں آجاتی کہ اسے سنت کہن کہ کہ سنت کہنے کے لئے اس پر بھی اور مداومت کرنا بھی پیا جائے ہیں مست طریقہ یہی ہوا کہ اکثر و بیشتر صرف ظاہری جھے پر مسح میں اکتفا کیا جائے اور اتفا قاشاذ و نادر باطنی جھے پر بھی مسح کر لیا جائے ہو است طریقہ یہی ہوا کہ اکثر و بیشتر صرف ظاہری جھے پر مسح میں اکتفا کیا جائے اور اتفا قاشاذ و نادر باطنی جھے پر بھی مسح کر لیا جائے اسٹر طیکہ باطنی جھے پر مسح کرنے کی حدیث در جہ جو ت تک بھی تھی ہو، حدیث میں تو وہ عبارت ہے جو ابوداؤتر نہی گاور ابن ما جہنے نہیں ہو مور کر بیا تو کہ بیاں سے بھی ابود اور آئے تھا ہے کہ غزوہ تبوک میں رسول علی ہے کہ وہ حرکر ایا تو سیس سے میں ابود اور آئے کہا ہے کہ بیر دواجہ بن حیوہ سے اس سے میں ابود اور آئے کہا ہے کہ بید دواجہ معلوم ہے اس لئے میں ابود اور آئے کہا ہے کہ بیر دوروں نے کہا ہے کہ بید دواجہ کہ بیر کہا ہے کہ بیر دواجہ کہا ہے کہ بیر دواجہ کہ ہے کہ اس میں کہا ہے کہ بیر میں کہا ہے کہ بیر میں کہا ہے کہ بیر می خواجہ نقل میں کہا ہے کہ بیر صدیت سے شوافع نے استدلال کے بھی اس کو ضعیف کہا ہے کہ بیر کہا ہے کہ بیر کہا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اعلی اور اسٹی پر مسمح کرنا مستحب ہے۔

میں متر جم یہ کہنا ہوں کہ بیربات کہال ہے ٹابت ہوئی کہ ایسا کرناسنت ہے حالا نکہ یہ طریقہ عام حالت کے خلاف ہے پھر اس میں اس کی بھی وضاحت نہیں ہو سکی اور یہ بات معلوم نہو سکی کہ آپ نے موزے کے نیلے جھے پر جو ہاتھ پھیر اتھا وہ موزے کے مسح کی نیت سے تھایا گر دو غبار کی صفائی کی نیت سے تھا، اس سے بیات معلوم ہو گئی کہ اصح قول یہی ہے کہ موزے کے ظاہری جھے پر مسح کرنا فرض ہے ای لئے اکثراو قات صرف اس پر بس کیا گیاہے اور اتفا قاگاہے گاہے باطنی جھے کو بھی مسح کر سکتے ہیں جبکہ اس میں پچھ بھی نجاست گلینہ ہو، واللہ تعالیٰ اعلم۔

و فرض ذلك مقدار ثلاث اصابع من اصابع الميد، وقال المكوحيّ من اصابع الرجل ۱۰۰۰۰۰۰۱ لخ موزے پر مسح كرنے بيں ہاتھ كى صرف تيں انگيوں كے مقدار مسح كرنا فرض ہے ليكن امام كر فيّ نے كہاہے كه پيركى تيں انگيوں كے مقدار مسح كرنا فرض ہے، ليكن پہلا قول يعني ہاتھ كى انگيوں ہے اندازے بيں تيں انگيوں كے برابر ہونا ہى اصح ہے آلہ مسمح كا عتبار كرتے ہوئے، كيونكہ ہاتھ آلہ مسح ہے اور پاؤں ممسوح ہے جبكہ ہاتھ ہے مسمح كياہے تو اسى كا عتبار بھى ہونا چاہئے، امام سر حسى نے محيط بيں اسى كواضح كہاہے ، ع، ہاتھ كى انگيوں بيں تين چھو ئى انگيوں كا اعتبار ہوگا، قاضى خال ۔

آگردونوں پاؤں ہیں ہے ایک پاؤل پر زخم ہو جس کے دھونے اور مسح کرنے پر قدرت نہ ہو تو دوسر ہے پاؤل پر مسح کرنا جا کرنہ ہوگاہ ای طرح ایک پاؤل پر کٹا ہوا ہو تو بھی یہی تھم ہوگاہ دراگر نخنوں کے بنچ ہے کٹا ہوا ہوا تنا بنچ ہو کہ ہاتھ کی تین انگلیوں ہے اس پر مسح ہو سکتا ہو تو بھر دونوں موزوں پر مسح جائز ہو گاور نہ نہیں ، الحیط ، انگلیال پانچ ہوتی ہیں اور نص میں اصابع کا لفظ نہ کورہ اس لئے جمع کا اعتبار کرتے ہوئے تمین انگلیال لازمی ہو تیں النہ ہے کم نہیں ہو سکتی ہیں لبذا یہ تین انگلیوں کی مقد اد مسح کرنا واجب ہوا جیسا کہ اصول میں اپنی جگہ پر ٹابت ہو چکا ہے لبذا تین سے زائد انگلیال رکھنا بہتر ہے ، م، امام احد کے نزد یک مارے جھے پر سوائے انگلیول کے در میال ان اور امام شافع کے نزد یک او پر جھے کے تھوڑے پر بھی مسح کر لیمنا کا نی ہے اگر نجلے جھے سے پچھ چھوٹ گیا ہو تو کائی نہیں ہوگا جیسا کہ البویطی اور المرنی نے مختمر میں تھرتے کے ساتھ بیان کیا ہے۔

میں متر جم کہتا ہوں یہ بیان دلیل ہے اس پر کہ امام شافئی کے نزدیک موزے کے باطنی جھے پر مسے کرنا واجب ہے لیکن مسئلہ ان کے مختار نہ ہب کے خلاف ان کے خلاف لازم آئے گااور ابن الممند رّاور ابن بطال گاوہ قول جواو پر گذر گیااس کی تردید کر تاہے، م،اگر موزے کا بچھ حصہ پاؤں سے خالی ہو ( لینی پیر سے اتنا بڑا ہو کہ پیر داخل کرنے کے بعد بھی موزہ خالی رہ جاتا ہوا کی صورت میں )اور موزے کے ایسے جھے پر مسے کیا جہاں پر قدم موجود ہوں تو درست ہوگا اور اگر اس جھے پر مسے کیا جہاں پر قدم موجود ہوں تو درست ہوگا اور اگر اس جھے پر مسے کیا جہاں پر قدم سے خالی ہوگا اور اگر اس جھے پر مسے کیا جو قدم سے خالی ہوگا، انجیا کی موزے پر دوانگیوں کے برابر اور دوسرے پر پانچ انگلیوں کے برابر ہوگا، کہ مسے میں سے زیادہ ہونے کا اعتبار ہوگا، انجیا و جائز نہ وگا، العبیوں سے مسے کرنا بھی مسیح ہے ،الکانی، اسی طرح آگر ایک انگلیوں تہ تین مرتب مسے کیا ہوئی ہو تو جائز ہوگا، لیا تو مسے جائز ہوگا، العبیوں، اور اگر غرضے اور کلے کی انگلیوں سے اس طرح مسے کیا کہ در میانی جگہ کھلی ہوئی ہو تو جائز ہوگا، قاضی خان ،اگر تین انگلیوں کے دین اور اگر خوار نہیں کھینچا تو مسے جائز ہوگا، الممنیہ۔

اگر موزے پرانگلیوں تے پوروں ہے مسح کیا تو ایس صورت میں اگر پانی فیک رہا ہو تووہ مسح جائز ہو گاورنہ نہیں،الذخیرہ، اگر مسح کی جگہ پانی یابینہ نہ بہنچا تو تین انگلیوں کے اندازے یا بارش ہے بھیگی ہوئی گاس پر چلا تو وہ کافی ہوگا،اوراضح قول میں اورک تھم بارش کے تھم کے مطابق ہے،النہ بیں،اگر اس جگہ پر اوس پڑجائے تو کافی ہوگا، مرغینائی نے کہاہے کہ یہی قول اصح ہے،ع، مسح میں کیسروں کے نشان کو خلاہر کرتا خلاہر کی روایت کے مطابق شرط نہیں ہے،شرح الطحادی اور المجتبی، لیکن مستحب ۔ الہ ،

مسی عضو کود هویااوراس کی تری باقی رہ گئی تواس سے مسح کرنا جائز ہے خواہ اس کی تری نیکتی ہویانہ نیکتی ہواوراگر مسح کرنے کے بعد تری رہ گئی ہو تواس سے موزے پر مسح جائز نہ ہو گا، الحیط ،اگر کوئی شخص پنڈلیوں کی طرف سے مسح شروع کرتے ہوئے پیروں کی انگلیوں کی طرف ہاتھ لے گیایا دونوں موزوں پر چوڑائی میں مسح کیا تو بہ مسح جائز ہوگا مگر خلاف سنت ،الجو ہرہ،اگر ہ تقبلی رکھ کر تھینی یا نگلیاں رکھ کر تھینی تواجھا کیا، بہتر تھاپوراہاتھ رکھنااوراگرہاتھ کی پیٹھ کی طرف سے مسح کیا توجائز ہو گالیکن مستحب ہے ہتھیلی کی طرف ہے مسح کرنا،الخلاصہ۔

آگر انگلیاں تھینجی ادران کی جڑیں الگ رکھیں تو جائزنہ ہوگا، موزے پر مسمح کرتے ہوئے تکرار لیعنی بار بار کرنامسنون نہیں ہے، قاضی خان، موزے کی مسمح کے لئے نیت کرنا شرط نہیں ہے، یہی قول تھیجے ہے، الفتح، اسی لئے آگر نسی نے اس نیت ہے موزے پر مسمح کیاتا کہ دوسر دن کو تعلیم دے لیکن طہارت تصحیح ہوجائے گ۔الخلاصہ۔اب یہ سوال کمیس قدر پھٹا ہوا ہونا نقصان دہ نہیں اس کا جواب مصنف آئندہ دے دے ہیں۔

ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير يتبين منه قدر ثلاث اصابع من اصابع الرجل، وان كان اقل من ذلك جاز، وقال زفر والشافعي: لا يجوز وإن قل، لانه لما وجب غسل البادى يجب غسل الباقي، ولنا: ان الخفاف لا تخلو عن قليل خرق عادة، فيلحقهم الحرج في النزع، وتخلو عن الكثير، فلاحرج، والكثير ان ينكشف قدر ثلاث اصابع الرجل اصغرها هو الصحيح، لان الاصل في القدم هو الاصابع، والثلاث اكثرها، فتقام مقام الكل، واعتبار الاصغر للاحتياط، ولا معتبر بدخول الانامل اذاكان لاينفرج عند المشي، ويعتبر هذا المقدار في، كل خففت على حدة فسيجمح الحسرد في خفف واحد المسلمات النجاسة المتفرقة، لانه حامل اللكل، وانكشاف العورة نظير النجاسة

و لا یہ جوز المسبح علی حف فیہ حوق کثیر یتبین منہ قدر ثلاث اصابع من اصابع الرجل .....النج ایسے موزے پر مسح جائز نہیں ہے جس میں بھٹن بہت زیادہ ہو کیونکہ کم شکاف تواکثر و بیشتر موزوں میں ہواکر تا ہے اس لئے اسے قابل معانی سمجھا گیا البتہ زیادہ شکاف کا ہونا نقصان دہ ہے، زیادہ سے مرادیہ ہے جس سے پاؤں کی انگیوں سے تین انگیوں کے برابر شکاف پیاجا گیا اس جگہ پاؤں کی تین چھوئی انگلیاں مراد ہیں، ت، کہ اگر اس سے کم ہو تو وہ قابل معافی ہے اور پھراس سے مسمح جائز ہے۔ وقال زفر والشافعيّ: لا يجوز وإن قل، لانه لمها وجب غسل البادى يجب غسل الباقي ..... النج
امام زفر اورامام شافيّ نے فرمايا ہے كہ كم شكاف بھي قابل معافى نہيں ہے لہذااس پر مسى جائز نہيں ہوگا كيونكہ كھلے ہوئے
صے كاد عونا واجب ہو تا ہے اور وہ حصہ بھي كھل چكا ہے لہذااس كاد عونا بھى واجب ہوگا، كيكن اس كايہ فرمانا ايك سرسرى ساقياس
ہے اس كے بر خلاف ہمارے نزديك كم كے معاف ہونے بيس اور زيادہ كے معاف نہ ہونے ميں فرق كرنے كى دكيل بيہ ہے كہ
عواموزے تھوڑے بہت چھنے ہوئے ہوئے ہيں اگر ان كو بھى معاف نہ كيا جائے اور ان كے اتار نے كا تھم ديا جائے تو حرج لازم
آئے گاليكن زيادہ پھنن كى بناء براتار نے ميں كوئى حرج نہيں ہے اور يہ مسلم ہے كہ شريعت ميں انسان پر حرج كولازم نہيں كيا
ہے بلكہ ختم كرديا ہے لہذا حرج ختم كرنے كى وجہ سے كم پھنے ہوئے موزے بر مسى كرنا جائز ہوگاليكن زيادہ پھٹے ہوئے پر مسى جائز

والكثير ان ينكشف قدر ثلاث اصابع الرجِل إصغرها هو الصحيح..... الخ

زیادہ مقد اراس وقت سمجھا جائے گاجب کہ پاؤل کی انگلیوں میں سے تین چھوٹی انگلیوں کے برابر پھٹا ہوا ہو، یہی قول سمج ہے غیر سمجھ روایت میں حضرت حسنؓ کے واسطے سے ابوطنیفہؓ سے منقول ہے کہ ہاتھ کی تین انگلیوں کی مقد ار معاف ہے اور مٹس الائمہ طلوائی سے غیر صحیح قول یہ ہے کہ اگر بڑی انگلیوں پر پھٹن ہو تو تین بڑی انگلیوں کے برابر ہونے سے اور چھوٹی انگلیوں پر پھٹن ہو تو چھوٹی تین انگلیوں کے برابر ہونے سے زیادہ سمجھا جائے گا۔النہار۔

اور تھیجے قول میں ہیر ہی کا عتبارہ ہاتھ کی انگیوں کا عتبار نہیں کیو تکہ قدم میں انگیوں ہی کا عتبار اصل ہے اس بناء پر کسی نے کسی کے پاؤل کی انگیاں کاٹ دیں تواس کے عوض پور سے پاؤل کی دیت لازم آئے گی، کفایہ، کیو تکہ انگلیاں ہی اصل ہیں اور انگلیاں کل بابی ہی ہونے ہو آخر ہی ہونے کا دجہ سے کل ہونے کا تھم دیا گبلہ ہاں بناء پر تین ہی انگلیاں پانچوں انگلیوں کے برابر مجمی جائیں گی، اور صرف تین انگلیوں کے کھلے سے ہی ہے سمجھ لیاجائے کا کہ اس کا پور اپاؤل کھل گیا ہے اس لئے اس کا دھونا لازم ہو جائے گا کہ اس کا پور اپاؤل کھل گیا ہے ہی اس کے اس کے اور احتیاط کی بناء پر اعتبار کرنے میں جھوٹی تین انگلیوں پر ہی مسے اور احتیاط کی بناء پر اعتبار کرنے میں جھوٹی تین انگلیوں پر ہی مسے واجب کیا گیا ہے اور جب ایسے مقام پر احتیاط کر ناواجب کیا گیا تو تینوں جھوٹی پر ہی مسے کا اعتبار کرنا صبحے پڑا، اگر موزے اس طرح ہوگا جیا کہ اس صورت میں کہ ان میں تھی جائے ہوئے ہوں کہ ان میں تھی تین انگلیوں کے برابر شکاف نہ وقت وہ حصہ کھانات ہو کیونکہ شکاف کے نقصاندہ وہونے میں اس حصہ کے کھل جانے اور چلنے میں دفت محسوس کرنے کا اعتبار کیا جو باتا ہے ، بہی قول اصح ہے، نہا ہے ، اور اگر شکاف اس طرح ہوگیا ہو کہ صرف ایک میں ایک ساتھ تین انگلیوں کے برابر شکاف نہ وہ باتا ہے ، بہی قول اصح ہے ، نہا ہے ، اور اگر شکاف اس طرح ہوگیا ہو کہ صرف ایک میں ایک ساتھ تین انگلیوں کے برابر شکاف نہ وہونک دونوں مذاکر ہو تو اس کا جو اب مصف تے نہاں طرح ہوگیا ہو کہ صرف ایک میں ایک ساتھ تین انگلیوں کے برابر شکاف نہ وہونک دونوں مذاکر ہو تو اس کا جو اب مصف تے نہاں طرح ہوگیا ہو کہ صرف ایک میں ایک ساتھ تین انگلیوں کے برابر شکاف نہ

ويعتبرهذا المقدار ..... الخ

کہ ہر موزے میں علیحدہ اس شکاف کا اعتبار ہو گا اور اگر ایک ہی موزے میں ہو نگر ابک ہی جگہ شکاف نہ ہو بلکہ علیحدہ علیحدہ جگہوں میں ہو نگر ابک ہیں موزے میں ہو بلکہ علیحدہ علیحدہ جگہوں میں بچٹن ہو تو ایک موزے کے بنیجے تک نہ ہو بلکہ پنڈلی میں ہو تو اس کی وجہ ہے مسمح کرنے میں کوئی نقصان نہ ہو گا اور اس شکاف کا پچھ اعتبار نہ کیا جائے گا جیسا کہ خلاصہ میں ہے اور میں بچھن کچھ ایسے ہوں جن میں سوجاسا جا تا ہو کیونکہ آگر اس سے کم ہو تو اس بچٹن کا کوئی اعتبار نہ ہوگا جیسا کہ التبیین میں ہے۔

ولا يجمع في خفين.... الخ

تینی دونوں موزوں کے بچٹن کواکٹھا کر کے دیکھنے کا حکم نہیں دیا جائیگا کیو کہ ایک میں بچٹن ہونے ہے دوسرے کو پہن کر راستہ طئے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی ،اگریہ وہم کیا جائے کہ نجاسات کے معاملے میں تواس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ موزوں میں اگر متفرق جگہوں پر نجاستیں گئی ہوں مثلاً ایک میں ایک در ہم کی مقدار سے کم مگر دوسر ی جگہوں کو ملانے ہے ایک در ہم کی مقدار سے زیادہ ہو جاتی ہے توسب کو ملا کر پورے کو ناپاک کہتے ہوئے یہ حتم دیاجا تاہے کہ اس موزے پر نماز جائز نہیں ہو گی اور بظاہر ان میں بچھن کا ہو نا بھی جب کہ مختلف جگہوں میں ہوں تو انہیں یہی اکٹھے کر کے نماز کو جائز کہنا چاہئے ، آخر دو نوں میں فرق کرنے کی کیاد جہ ہے جو اب دیا جائے گا کہ دو نول کا تھم ہر اہر نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر ایک پاؤٹ اے موزے کی رفتار علیحدہ ہوتی ہے اور ان کا تعلق بھی مختلف ہے۔

بخلاف النجاسة المتفرقة .... الخ

بر خلاف اس نجاست کے جو تھوڑی تھوری مختلف جگہوں ہیں ہوں تواگر وہ سب ملاکر ایک درہم سے زا کہ ہو جائے تو ان سجوں کو جع کیا جائے گا اور اس بناء پر کہ ساری ناپا کی نمازی کے بدن پر ہیں جو ایک درہم کے مقد ارسے زا کہ ہیں اگر چہ مختلف جگہوں ہیں ہو ایک درہم کے مقد ارسے زا کہ ہیں اگر چہ مختلف جگہوں ہیں ہو گیا سوال ہو تاہے کہ اگر تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھو

واضح ہوکہ موزے کے پھٹن میں جو تین انگیوں کے اعتبار کرنے کو کہا گیا ہے اس کی مرادیہ ہے کہ پوری تین انگیوں کی مقد ار ظاہر ہوتی ہواور یہی قول اصح ہے نیز یہ شکاف موزے کے نیچ ہویااو پر ہویااری کے کنارے میں ہوسہ کا حکم ایک ہوگا ، شختے میں تین انگیوں کی مقد ار ہونے ہے مانع سمجھا جائے گا اور اس ہے کم ہونے میں نہیں ،ع،اگر وہ شکاف کنوں سے اوپر ہو خواہ جتنی زائد ہو وہ ان نہیں ہے یہی مقار ند جب ہہ ،چھوٹی انگیوں سے حساب کرنے کا اعتبار اس وقت ہے جب کہ انگیوں کی جگہ چھوٹر کر کسی اور جگہ شکاف ہو لیکن اگر خود انگیاں ، ہی کھل گی ہوں تو جس جگہ کھلی جیں ای جگہ انگیاں معتبر ہوں انگیوں کی جگہ چھوٹر کر کسی اور جگہ شکاف ہو لیکن اگر خود انگیاں ، ہی کھل گی ہوں تو جس جگہ کھلی جیں ای انگیاں معتبر ہوں سے متصل انگی کی مؤول ہو یہ بی ہوگی ہوں تو اس ہوگی اور اس ہے متصل انگی کی مؤول اور اس ہوگی انگیوں ہے اس کا مؤول ہوگی ہوں تو اس جے دوسر ہے شخص کی انگیوں ہے اس کا مؤول ہوگی ہوں تو اس جا کہ ہوگی ہوں تو اس ہوگی انگی ہوں تو اس ہوگی انگی ہوں تو ہوگی کی مقد ارکیا ہو ہو تو اس ہو ہوگی اور اس سے اس مور ہیں ہو گی ہوں تو اس کے بینے کی جگہ کھل ہو تو ہوگی کی مقد ارکیا ہو ہو ہوگی ہیں ہو کی جگہ نہیں ہو گی اور اس کے اس مور ہو ہو ہو تو ہو ہو کی جو کہ جو کہ ہو کی جو کہ ہو گی ہوں ہو ہوگا ہو ہو ہو ہو کی جو کہ ہو ہو ہو کی اور اس کے اور کی حصد کھل مور ہو ہو ہو ہو ہو ہو کی جو کہ ہو یا معمولی کیٹرے کا سلا ہو اہو تو اور پر کا حصد کھل گیا اور سے کی حصد خواہ پھڑے کا جو یا معمولی کیٹرے کا سلاہو اہو تو اور پر کا حصد کھل گیا در سے کوئی نقصان نہ ہو گا اور پر کا حصد کھل گیا اور شرح کی ناجا کر بھو گا اور ہو کی دور سے کوئی نقصان نہ ہوگا اور میں کر باجا کر بھو گا اور ہو کی دور سے کوئی نقصان نہ ہوگا اور میں کر باجا کر بھوگا اور میں کر اور کا حصد کھل گیا اور سیج کا جھے خواہ پھڑے کا ہو یا معمولی کیٹرے کا سلاہو اہو تو اور پر کا حصد کھل گیا اور میں کی اور کی دور ہو کوئی کوئی ہو کی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا

موزہ پایائے تابہ یا جاروق جس میں قدم کے اوپر سے کاٹ کر کے گھنٹریال یا تھے لگادیے ہوں اس طرح پر کہ ان کے با غدھ

دیے وہ اس جھے کو ڈھانگ لیتا ہو تو یہ نہ کئے ہوئے کے تھم میں ہے ،اگر قدم کے اوپر سے پچھ ظاہر ہو تو اس میں موزے کے شکاف کا عقبار ہوگا ،الزاہدی، یہ سارے احکام موزے پر مسح کرنے کے اس وقت ہیں کہ طہارت کی حالت میں موزے پہنے کے بعد ایساحدث، ہوا ہو جس ہے وضو کر ہالازم آتا ہو تو فہ کورہ بالااحکام کے مطابق موزے پر مسح کرنا جائز ہے اور اگر موزے پہنے کے بعد ایساحدث لاحق ہوا جس ہے عسل لازم آتا ہو تو مصنف ؒاس کی ان الفاظ ہے وضاحت کے ساتھ احکام بیان کر رہے ہیں۔
پینے کے بعد ایساحدث لاحق ہوا جس ہے عسل لازم آتا ہو تو مصنف ؒاس کی ان الفاظ ہے وضاحت کے ساتھ احکام بیان کر رہے ہیں۔

ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل، لحديث صفوان بن عسال أنه قال: كان رسول عليه يأمرنا اذا كناسفرا ان لانتوع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها، لا عن جنابة، ولكن عن بول او غائط او نوم، ولان الجنابة لانتكرر عادة، فلاحرج في النزع، بخلاف الحدث لانه يتكرر، وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء، لانه بعض الوضوء، وينقضه ايضا نزع الخف لسراية الحداث الى القدم حيث زال المانع، وكذا نزع احدهما لتعذر الجمع بين الغسل و المسح في وظيفة واحدة، وكذا مضى المدة لما روينا

ترجہ: -اور موزے پر مسے کرنا اس محق کے لئے جائز نہیں ہے جس پر عسل لازم ہوا ہوا س جدیث کی بناء پرجو حفرت صفوان بن عسال ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول علی اس فت جب کہ ہم سفر کی حالت میں ہوتے ہمیں آپ حکم دیتے کہ ہم تین دن اور تین رات تک اپنے موزے نہ اُتاریں، گر جنابت سے لیکن پیشاب پاپا خانہ یا نیند سے (نہ اتاری) اور جنابت کی صورت میں اتاریں) اور اس وجہ ہے کہ عسل کی ضرورت عمو ما باربار نہیں ہوتی اس لے اس کواتار دینے میں کوئی حرح نہیں ہوتی اس لے اس کواتار دینے میں کوئی حرح نہیں ہے بخلاف اس صورت کے جس خصو، لازم آتا ہو کیونکہ یہ ضرورت باربار ہوتی رہتی ہے، اس مسح کووہ تمام چزیں توڑدیتی ہیں جو وضو کو توڑتی ہیں کیونکہ یہ جس وضو کا حصہ ہے، اس طرح اس مسح کو ختم کر دیتا ہے موزے کا اتار دینا بھی، کیونکہ یہ موزے کو اتار دینا بھی مسح باطل کر دیتا ہے کیونکہ صرف ایک موزے کو اتار دینا بھی مسح باطل کر دیتا ہے کیونکہ صرف ایک موزے کو اتار دعونا اور دوس کے دھوتا ہوگا حالا نکہ ایک عضو میں بیک وقت مسح کرنا اور دوس کو دھوتا ہوگا حالا نکہ ایک عضو میں بیک وقت مسح کرنا اور دوس کو دھوتا ہوگا حالا نکہ ایک عضو میں بیک وقت مسح کرنا اور دوس سے کو دھوتا ہوگا حالا نکہ ایک عضو میں بیک وقت مسح کرنا اور دوس سے کو دھوتا ہوگا حالا نکہ ایک عضو میں بیک وقت مسح کرنا اور دوس بی کو دھوتا ہوگا حالا نکہ ایک عضو میں بیک وقت مسح کرنا اور دوس سے کو دھوتا ہوگا حالا نکہ ایک عضو میں بیک وقت مسح کرنا اور دوس بی کو دھوتا ہوگا حالا نکہ ایک عضو میں بیک وقت مسح کرنا اور دوس بی کو دھوتا ہوگا حالا کہ بیا بی جو ہم نے پہلے بیان کردی ہے،

توضیح: - جس پر غسل واجب ہواس کا مسح کرنا کیساہے، مسح کب ٹوٹ جاتا ہے

و لا یعجوز المسح لمن و جب علیه الغسل، لحدیث صفوان بن عسال النے اور جس پر عسل کرناواجب ہواہواس سے مراد جنی ہی اور جس پر عسل کرناواجب ہواہواس سے مراد جنی ہی ہو سکتا ہے اور دوسر سے حیض و نفاس والی عور تیں وہ مراد خبیل جن کیو مکہ ان کی مدت ہی تو مدت مسح اکٹر زیادہ ہوئی ہے ،اس حدیث کی وجہ سے جو حضرت صفوان بن عسال سے مروی ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ وضو کرتے وقت رسول علی ہے نہوں کو جارے مسافر ہونے کی صورت میں محم فرمایا ہے کہ ہم اپنے پاؤل کودھونے کے لئے موزے کوندا تاری تین دن تین راتیں، ہاں جنابت کی حالت میں اتار ہا ہوگائیکن حدیث لینی ایسے اسباب جن سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے اس میں اپنے موز دل کوند اتاریں اور جب عسل کی ضرورت ہوت اتارویں، سفر پہلے حرف کوز براور دوسر سے حرف لیعنی ف کوسکون، سافر کی جم ہے ،ع اتاریں اور جب عسل کی ضرورت ہوت اتاری میں این خریمہ ، این خریمہ ، شافعی ، تیبی ، دار قطنی اور ترفدی نے ،ترفدی ہے ، ایس کرنے کے بعد روایت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ حسن صحیح ہے۔

<u>شیطے کا صورت میہ</u> ہوگی کہا یک مخص نے وضو کر کے موزے بہنے اور اسے جنابت ہو گی ای وجہ سے اس پر عنسل لازم ہو ا

گراس کو صرف اتنابی پائی میسر ہواہ ہ و ضوکے لئے کافی ہے اور اس پانی ہے عشل نہیں کر سکتا ہے تواس کے لئے لازم ہے کہ عشل کے عوض تیم کرلے اور جب وضو کرے تواپنے پاؤل بھی دھوے کیونکہ اس کے لئے فی الحال موزوں ہر مسح جائز نہیں ہوگا، منتق میں اس طرح نہ کورہے ،ع،اس کے بعد مدت مسح کے اندر جب بھی وضو کرے گاموزوں پر صرف مسح کر سکتا ہے اب ان کو دھونے کی ضرورت نہ ہوگی اور اس کے بعد جب بھی عشل کے واسطے پور اپانی پالے گا تواس کی جتابت کا تھم لوٹ آئے گااور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مخص ابھی جنبی ہواہے،المضم ات۔

آئے گااور یہ سمجھاجائے گاکہ یہ صحف ابھی جنبی ہو اہے، المضمر ات۔

اس کے بعد فیعی پانی پر قادر ہو جانے کے باوجوداگر عسل نہیں کیااور پانی ختم ہو گیا تو وہ اب بھر موزے ہے پاؤل نکال کر پاؤل دھوے بینی مسح نہ کرے، مدت مسح کے اندر جب تک اس کو عسل کا پانی نہ ملے ای طرح موزوں پر مسح کر تارہ پھر جب اے پائی مل جائے گاتواس کی جنابت کولوث آنے کا تھم دیا جائے گا، ف، اگر جنبی نے عسل کیااور اعضائے وضو کے سوااس کے بدن پر کوئی پٹی خشک نہ رہی اور پھر اس نے موزے بہنے اور وہ پٹی دھولی اس کے بعد اسے حدث ہوا تو وہ مسح کر سکتا ہے، الخلاصہ ۔ اگر اعضائے وضو میں جائی جگہ خشک رہ گئی اور اس کو دھونے سے پہلے حدث ہوگیا تو وہ مسح نہ کرے ، الفہیلی، خلاصہ یہ ہے کہ جنبی کے لئے موزوں پر مسح کی ممانعت کا ہوتا ایک صراحۃ حدیث ہوگیا تو وہ مسے نہ کرے ، الفہیلی، خلاصہ یہ ہے کہ جنبی کے لئے موزوں پر مسح کی ممانعت کا ہوتا ایک صراحۃ حدیث سے ثابت ہے دوسرے قیاس کا انقاضا بھی۔ بی ہے

ولان الجنابة لاتتكرر عادة، فلاحرج في النزع، بخلاف الحدث لانه يتكرر..... الخ

لیعنی قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں موزوں پر مسح جائزنہ ہو کیونکہ جنابت کی ضرورت بہت کم ہواکر تی ہے اور جلد جلدیابار بار نہیں ہوتی، لہذا جنابت کی و چہسے غسل کرنے کی صورت میں موزوں کو نکال کریاؤں دھولیتے میں کسی قتم کا حرج نہیں ہوتا ہے اس کے ہر خلاف و ضولازم ہونے کی صورت میں کہ وہ تو مکرر ہوتار ہتاہے اور اکثر و بیشتر پایاجاتاہے ، ف، اور حدیث میں جو حرج کی وجہ سے مسح کو جائز کہا گیاہے وہ وجہ غسل جنابت میں موجود نہیں ہے۔

اب بہال سے یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ کن وجوہ ہے موزوں پر مسح ٹوٹ جاتا ہے،اس سوال کے جواب ہیں صاحب ہدائیہ نے فرمایا وینقص المست المنے موزے پر مسح کوہر وہ چیز توڑو بتی ہے جوہ ضوتوڑتی ہے کیونکہ وضوکے ناقص پائے جانے سے تمام وضوکر نالازم آئے گااس لئے مسح کرنالازم آئے گاکیو نکہ موزے کا مسح بھی وضوکا حصہ ہے جو پیر کے دھونے کے قائم مقام ہوگیا ہے،اس لئے وضولازم ہونے کی صورت میں پیر پر مسح کرنا بھی لازم آئے گااس طرح یہ بات ٹابت ہوگئی کہ جو چیز نقش وضور ہے وہ بی تقش وضور ہے وہ بی ندکورہ ناقضات وضواور ناقضات مسح کے علاوہ بعض وہ چیز بھی ہے جس سے وضو ہونے کے باوجود صرف مسح ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے۔

وينقضه ايضا نزع الخف لسراية الحدث الى القدم حيث زال المانع .... الخ

لینی و ضوکو توڑنے والی چیز ول میں ایک موزہ کاپاؤل ہے اتار دینا بھی ہے، کیونکہ ایک موزے کو اتار نے ہے، پیروں کو دھونا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ کی موزہ حدث کے قدم تک سر اسیت کرنے سے مافع تھالہٰذا موزہ کے اتار تے ہی اس پاؤل کا دھونا ضروری ہو جائے گا کیونکہ اس سے یہ بات بتادی گئی ہے دھونا ضروری ہو جائے گا کیونکہ اس سے یہ بات بتادی گئی ہے کہ ایک عضو کے اندر دھونے اور مسمح کرنے دونوں کا مول کو جمع کرنا شریعت سے ٹابت نہیں ہے، (دونوں پاؤل آگر چہ بظاہر دو اعضاء ہیں لیکن حکماایک ہی مانے گئے ہیں مثلاً دونوں ہا تھول کے ) یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ در حقیقت موزول کو اتار نا تفس اس کے کہا تا تفس مسمح نہیں ہے اور در حقیقت نا قض مسمح وہ حدث ہے جو پہلے سر زوہو چکا ہے اب موزے کے اتار نے کونا قض اس لئے کہا گیا ہے کہ اب اس حدث کا اثر خاہر ہوا ہے، مزرع کے مانے آگر چہ اتار نے کے ہیں کہ اپنے ادادے سے موزے کو اتار آگیا ہے آگر بیغیرارادہ موزہ از خودائر گیا ہو تو اس کا بہی تھم ہوگا جیسا کہ عینی میں ہے، اور جب موزے اثر گئے ہوں تو اس صورت میں دونوں بیغیرارادہ موزہ از خودائر گیا ہو تو اس کا جبی تھی ہوگا جیسا کہ عینی میں ہے، اور جب موزے اثر گئے ہوں تو اس صورت میں دونوں

پاؤں کو دھو کر موزہ پہن لیماکانی ہوگاس کے بعد جب بھی حدث ہوگاای وفت سے مسح کی مدت کی ایندا ہو جائے گی جو مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لئے تین دن تین را توں کی مقررہے ،م،مصنف ؒنے انہی میسائل کو اس طرح تصریح کے ساتھ بیان کیاہے۔

وكذا نزع احدهما لتعذر الجمع بين الغسل و المسح في وظيفة واحدة.....الخ

اورای طرح دونوں موزوں میں سے ایک کا اتارنا نا قض ہے ، بہت ممکن ہے کہ مصنف کی مراد اس جگہ یہ ہو کہ ایک موزے کاازخود نکل جانا ہی تا قض ہے کیونکہ دھونااور مسے کر ناجواحکام ہیں ان کوایک ہی پر بیک وفت جمع کر ناشر کی طور پر ٹابت نہیں ہے ، کینی اگر دھونالازم ہے تو دونوں حصوں کو ، جیسا کہ کافی میں ہے ، ع، اب جب کہ دونوں کا جمع کر نامشکل ہو گیا تو لا محالہ دونوں کا دھونالازم ہوجائے گا،اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر دونوں کو مسلے میں ایک سمجھا گیا ہے تو کیوں نہیں دونوں موزوں کی چھٹن بھی جمع کرنے کے بعد نا قض کہا گیا،اس کی تغصیل اوپر گذر چک ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسان تک کہ ایک کو اتار نے ہے ہی تو اس کا حواب یہ کہ ایک کو اتار نے ہے ہی دونوں کا مسل اگر چہ ایک ہے بیان تک کہ ایک کو اتار نے ہے ہی دونوں کا مسل کا مسے کو خوب ہونے کے معافی ہیں ، م۔

وكذا مضى المدة لما روينا .... الخ

اورای طرح موزے کے مسلح کو توڑنے والی مدت مسح کا ختم ہو جاتا بھی ہاں صدیث کی بناء پر جوہم نے بیان کر دی ہے لینی موزوں پر مسح کرنا مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات جبکہ مسافر کے لئے تین دن اور تین رات تک جائز ہے ،اور جب اس بات کی نضر تک ہے کہ اس کے بعد مسح جائز نہیں ہے تو بقی طور ہے اس کا و ھونالاز م ہو گیااس و قت باؤں میں صدث اثر کر گئی اور مسح ٹوٹ گیااگر چہ و ضو کے باتی اعضاء میں ہنوز و ضو کا اثر موجود ہے اس لئے صرف نمی دونوں پاؤں کو د ھوناکانی ہوگا ،م ، یہ حکم اس و قت ہوگا جب کہ مسح کرنے والے نے پاؤں و ھونے کے لائت پورایانی پالیا ہو کیونکہ اگر اسے اتناپانی میسر نہ ہو تو اس کا مسح کی مدت پوری ہوگئی اس کا مسح کی مدت پوری ہوگئی اس کا مسح بی مسح کی مدت پوری ہوگئی اور اسے پائی میسر نہیں ہوا تو وہ محض اپنی نمیاز پوری کرنے ، ہی اصح قول ہے ، انجیاء قاضی خان ،الذامد کی الجو ہر ہ

مسئلے کی صورت یہ ہوگی کسی نے فجر کی نماز کا وقت آتے ہی وضو کرے موزے پہن لئے اور ظہر کے وقت اے حدث ہوا اس لئے اس نے وضو کرے مح کیااور دوسر نے زوراس وقت جب اس کو حدث ہوا تھا نماز شروع کر دی اس حالت میں اس کو حدث ہوا تھا نماز شروع کر دی اس حالت میں اس کو حدث ہوا تھا نماز آیا کہ بیدوقت تو مدت مسح کے ختم ہونے گاہے ساتھ ہی اے بیات بھی معلوم ہے کہ اس علاقے میں پائی نہیں ہے تواس اس کو بناء پراسے جائے گی اور بھی قول فقہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور بھی قول فقہ کے قریب ترین ہے، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، النے ، ال

واذا تمت المدة نزع خفيه، وغسل رجليه، وصلى وليس عليه اعادة بقية الوضوء، وكذا اذا نزع قبل المدة، لان عند النزع يسرى الحدث السابق الى القدمين، كانه لم يغسلهما، وحكم النزع يثبت بخروج القدم الى الساق، لانه لامعتبر به في حق المسح، وكذا بأكثر القدم، هو الصحيح

ترجمہ: -اور جب مدت پوری ہوجائے تو دہ اپنے دونوں موزے اتارے اور اپنے دونوں پاؤں دھو کر نماز پڑھ لے، اب اس کے اوپروضو کے بقیہ کام کو دوبارہ ضروری نیس ہو گااور ایسائی جب مدت ختم ہوئے سے پہلے از خود اپنا موزہ نکال لیا ہواس لئے کہ پاؤں سے موزہ جدا کرنے اور اتار نے کے وقت پہلا حدث اس کے قد موں تک اثر کر جائے گا تواس وقت یہ سمجا جائے گا کہ گویاس نے ان دونوں کو دھویا ہی نہیں ہے ، اتار نے کا حکم اس وقت ٹابت ہوجائے گا جب قدم کی پنڈلی تک موزہ نکال دیا گیا ہو کیونکہ موزے کی پنڈلی تک موزہ نکال دیا گیا ہو کیونکہ موزے کی پنڈلی تک لیکنے یا نکالئے

ہے بھی موزہ ڈالنے کا تھم ثابت ہو جاتا ہے یہی تعجیج ہے۔

توضیح: -موزے کی مدت بوری ہو گئی حالا نکہ وضو باقی ہو، موزہ اتار نے کا ثبوت

واذا تمت المدة نزع خفيه، وغسل رجليه، وصلى وليس عليه اعادة بقية الوضوء.... الخ

اور جب مدت مسح کی تختم ہو جائے تو دونوں موزے نکال کر دونوں یاؤں دھو کر نماز پڑھ سکتے ہیں اس و نت جب کہ باتی وضو وضو موجود ہوائیں صورت میں باقی وضو کا اعادہ واجب نہیں ہے ، یہی عظم اس وفت بھی ہے جب کہ مسح کرنے والے نے مدت گذرنے سے پہلے خود ہی موزہ نکال دیا ہو کہ اس پر بھی وضو کے بقیہ کاموں کا اعادہ کرنا واجب نہیں بلکہ صرف پاؤں دھولینا ضروری ہیں۔

لان عند النزع يسرى الحدث السابق الى القدمين، كانه لم يغسلهما .... الخ

اس دلیل کی بناء پر کہ موزے کوپاؤل ہے نکا گئے ہی پہلا حدث قد مول تک پہنچ جائے گااور ایساہو جائے گا گویاس نے ان دونوں کو دھویا ہی نہیں ہے للبنراصر ف پیروں کو ہی دھو ناواجب ہوا، یہ تھم اس دفت ہے جب کہ پاؤں دھونے ہے کوئی چیز مانع نہ ہوادراگر موزہ اتار نے والے کو سردی کی زیادتی کی وجہ ہے پاؤل کے سردی ہے متاثر ہو جانے کا خوف ہو تو دو بارہ موزے پہن کران پر مسے کرنا جائز ہو گااگر چہ جتنی بھی مدت گذر جائے جیسا کہ پٹی پر مسے کرنے کا تھم ہے، التہ بین، ابھر اور جوامع الفقہ ،ع۔ لیعنی جبیرے کی طرح اور چیتے سب جگہ مسے کرے ورنہ صرف موزے کی تہہ تک مسے کرنے میں شبہہ ہے کیونکہ سردی کو سر ائیت سے روکنے میں کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے یہ کہنا ہو گا کہ موزے نہ اتارے لیکن مسے نہیں کرے بلکہ سردی کے خوف ہے تیم کرلے پٹی پر مسے کرنا مشائح کی تعلیل کی وجہ ہے ہوگا لیکن اس صورت میں ظاہر وباطن سب پر مسے کرنا ہوگا

وحكم النزع يثبت بخروج القدم الى الساق، لانه لامعتبر به في حق المسح .....الخ

یعنی پاؤل کی بنڈلی تک موزے از جانے ہے اس کے اتر نے کا تھم ثابت ہو جاتا ہے اس طرح موزے کو پنڈلی تک نکا لئے ہے بھی موزے اتار نے کا تھم ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ موزے کی پنڈلی کائیں کے مسلح کے معاملے میں کوئی اعتبار نہیں ہے،اس بناء پر اگر کسی نے بغیر پنڈلی کا ایسا موزہ بہنا جس سے صرف مخنہ ڈھک سکتا ہو تو اس پر مسلح جائز ہو گا اور جس جھے کا مسلح میں اعتبار نہیں ہے وہاں تک پاؤل آ جانے ہے مسلح کے ٹوٹ جانے کا تھم دیا جائے گا، ع،اس بناء پر شخ الاسلام نے مبسوط میں کہا ہے کہ اگر کسی نے وضوء کرے موزے بینے پھر اس کے دل میں آیا کہ ان کو نکال دے اور اس نے اپنے پاؤل کو موزے کے پنڈلی تک نکال لیا پھر فور آبی اس کی رائے بدل گئی اور پاؤل اندر داخل کر لیا تو اس کے بعد اب اسے مسلح نہیں کرتا چاہئے بلکہ دونوں پاؤل دھو کر موزے کی پنڈلی کے اکثر جھے کو باہر دھو کر موزے کی پنڈلی کے اکثر جھے کو باہر دھو کر موزے کی پنڈلی کے اکثر جانے کا تھم ثابت ہو جاتا ہے، بہی قول کی جے ہے، بہی اصح ہے، ت

اس جگہ موزے سے مراد صرف شرعی موزہ ہے، (یہ روایت امام ابویوسف اور حسن کی ہے، اور شرح الطحادی بیں ہے کہ اگر موزے سے ایر کی کازیادہ حصہ نکل آیا تو مسح ٹوٹ گیااور امام محمد سے مروی ہے کہ جب تک موزے بیل قدم کا آنا حصہ باتی ہے کہ اس نے موزے اتار نے کاارادہ کیا چراس کے ہوائی ہے کہ اس نے موزے اتار نے کاارادہ کیا چراس کے دل میں آیا کہ نہ اتارے اوراگر موزے کے چوڑے ہوجانے یا بڑے ہوجانے کی وجہ سے ایڑی اپنی جگہ سے نکل جاتی ہے تو مسح نہیں نوٹے گااور کانی میں تکھا ہے کہ اس جب کہ اس جب کہ کا ہے جس پر مسح نہیں نوٹے گااور کانی میں تکھا ہے کہ اکثر مشائح امام محمد کے قول پر عامل میں کیونکہ اعتبار تو صرف اس جگہ کا ہے جس پر مسح فرض ہے ای لئے جب تک دورہ جائے گا مسح نہیں نوٹے گا، مع۔

اور اگر موزہ اتناڈ ھیلا ہوکہ قدم اٹھانے ہے اس ہے ایڑی نگل آتی ہوادر قدم رکھنے ہے ایڑی اپنی جگہ پر چلی جاتی ہو تواس پر مسح کرنا جائز ہے،اور اگر آدمی کنگڑ اہویااس کاپاؤل ٹیڑ ھاہو کہ اس کی وجہ ہے وہ پنجوں کے ٹل پر چلنا ہواور موزے کی ایڑی اپنی جگہ ہے اٹھ جاتی ہو تواس کے لئے یہ بات جائز ہے کہ اس وقت تک وہ مسح کر تارہے جب تک اس کا قدم موزے کی پنڈلی تک نہ نکلتا ہو، قاضی خان،ع،الذ خیرہ،ع، یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے اور یکی اولی ہے،الفتح۔

ایزی کے نکلنے اور اندر ہو جانے کا کوئی اعتبار نہیں ایزی کا اپنی جگہ سے ہے ہے مسے ٹوٹے کی جوروایت ہے وہ اس صورت میں ہے جب اس نے موزہ اتارے کے ارادہ سے ایسا کیا ہو اور اگر موزہ اتارے کا ارادہ نہ ہو بلکہ موزے کے وصلے ہونے یا کسی دوسر کی وجہ سے ایسا ہو تو بالا تفاق مسح نہیں توٹے گا جیسا کہ ہر جندی کی نقل بنایہ سے معلوم ہو تاہے، ت، د، اور اگر کسی نے دو ہرے موزے پر مسح کیا اور ایک کو اتار دیا تو دوسرے تہہ پر دوبارہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں اس طرح اگر کسی نے ایسے موزے پر مسح کیا جس پر بال لگے ہوئے ہوں اس کے بعد اس کے بال ختم کر دے گئے تو وہ اس کا اعادہ ضروری نہیں، محیط ، اسی طرح اگر مسح کیا بھر موزوں کے اوپر سے کھال کے حقیکے نکال دیئے تو بھی مسح دوبارہ کرنا ضروری نہیں، محیط ، السر نھیں۔

مسح توڑنے دالے نہ کورہ اسباب کے علاوہ ایک سبب اور بھی ہے جو ہدایہ میں نہ کور نہیں ہے بینی موزے میں پانی بھر جانا ،ع، اس کئے کہ اگر موزے میں پانی بھر گیااور وہ مخنوں تک پہنچ گیااس طرح پر کہ اس کا ایک پاؤں بور ادھل گیا تو اس پر لازم ہے کہ دوسرے پاؤں کو بھی دھوڑا لے ، الخلاصہ ، اس طرح اگر اکثر قدم پانی ہے تر ہو گیا ہو تو بھی بہی عظم ہوگا، بہی اصح ہے ، الظہر یہ ، بہت سے نقبہاء نے اس کی تھیج کی ہے اور تنویر میں اس قول کو لیا ہے پھر مینی کی نقل کے مطابق بعض مشارخ نے کہا ہے کہ اس سے مسح نہیں توٹے گا اگر چہ کھنٹے تک پانی پہنچ جائے اور کہا ہے کہ یہی اظہر ہے ، در مختار میں بھی ہے کہ بحر الرائق نے بہی قول سر اج سے نقل کیا ہے کیونکہ موزیسے قدم کا چھپا ہو ناحدث کو پاؤل تک سر ائیت کرنے سے مانع ہے تہذاد ھلنے یا دھونے کا قول معتبر نہ ہو گااور مسم کے باطل ہونے کا سبب نہ ہو گا جیسا کہ نہر میں ہے۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ بیہ تول اس بات ہر دلالت کر تاہے جس کی بیدروایت ہے کہ کوئی ہخص موزے پر مسح کرنا بھول گیا اور وہ ہتنے پانی میں داخل ہو گیا تو فرض اداہو گیا بشر طیکہ موزے کے اوپر کا حصہ بھیگ گیا ہو،امام ابو یوسف ؓ کے نزدیک اس کا پانی مستعمل نہ ہو گا درامام محکہؒ کے نزدیک مستعمل ہو گا اوراگر پانی تھوڑ ااور بہتا ہوانہ ہو تواس پر مسح ادانہ ہوگا،م۔

یہ مسئلہ عینی کی شرح میں قولہ من ابتداء المسبح و هو هقیم آه کی تشرح میں نہ کور ہے، اب نوا تف میں ہے ایک مسئلہ باقی رہ گیا یعنی معذور کاوقت نکل جانا لیخی اگر ایسے معذور نے جس کوہر وقت کیلئے تازہ وضو کرنے کا تھم ہے مثلاً مسخاضہ عورت یاوہ شخص جے پیشاب جاری رہنے یا تاک ہے خون جاری رہنے یا تاس و جاری رہنے کی بہاری ہواگر ان میں ہے کی نے وضو کرے موزہ پہنااور وضو شروع کرنے ہے موزہ پہنے تک اس کا عذر بھی باتی رہاتو اس وقت کے اندر اگر دوبارہ وضو کرے گاتو وہ مسح کرے گا، مثلاً کی دوسری وجہ ہے وضو گرے گیا ہواور جب بیہ وقت نکل گیا تو مسح نہیں کر سکتا ہے، اگر وضو شروع کرنے ہے موزہ پہنے تک اس کا عذر طاہر نہیں ہوااور اس کو عذر ہے طہارت باقی رہی تو تندر ست آو می کی طرح اسے بھی مسلم وی معید مدت تک مسح کرنے گا وہ وجو کی اور پی باند ھی اور کی میں موزہ پہنا ہے اس کے بعد اسے حدث ہوا تو اسے جا ہے کہ وضوء کر کے پی اور موزوں پر مسح کرتا گی پر مسح کیا اور دونوں پاؤں وھو کر موزوں پر مسح کرتا ہے گیا ہو اور اس جگہ کو دھو کر موزوں پر مسح کرتا گرا ہے اس کے بعد اسے حدث ہوا تو اس جگہ کو دھو کر موزوں پر مسح کرتا جا اس کی موزرہ پہنا ہے اسکہ ٹو نے سے پہلے زخم اچھا ہو گیا تو اس جگہ کو دھو کر موزوں پر مسح کرتا جا اور آگر طہارت کی حالتوں میں موزے سے بعنے کی شرط پر بیان کیا گیا ہے، فائم، م

اگرایک محف کے ایک پاؤل میں زخم ہواوراس پرپٹی موجود ہواوراس نے وضوء کیااور پٹی پر مسے کیااور دوسر اپاؤل دھوکر موزہ بہنا ہو تواس کے لئے موزہ پر مسے کرتا جائز نہ ہوگا،اگرپٹی پر مسے کرکے دونوں موزے بہنے ہوں تو موزوں پر مسے جائز ہوگا، گرپٹی پر مسے کرکے دونوں موزے بہنے ہوں تو موزوں پر مسے جائز ہوگا، محیط السر نھی اگر ایک محف کے ایک پاؤل میں دانہ ہواور اس شخص نے دونوں پاؤل دھوکر دونوں موزوں پر مسے کراس سے خون حدث ہوااور وضوء میں موزوں پر مسے کیااور نمازی پڑھ لیں لیکن موزواتار کر دیکھا تو معلوم ہواکہ دانہ پھٹ کر اس سے خون اور مواد نکلا ہے گراس کو یہ معلوم نہیں کہ کب یہ دانہ پھٹا ہے، امام ابو بکر حمد بن الفضل نے کہا ہے کہ اگر زخم کااوپر حصہ خشک ہواور اس محض نے طلوع فجر کے وقت موزہ تارا تو فجر کی نماز کا عادہ نہ کرے مگر اس کے بعد کی نماز دیارہ پڑھے اور اگر زخم کااوپر ی حصہ تر ہو تو اس کو دوبارہ پڑھالازم نہیں ہے، الحیط۔

ومن ابتدأ المسح وهو مقيم، فسافر قبل تمام يوم وليلة، مسح ثلاثة آيام ولياليها، عملا باطلاق الحديث، ولانه حكم متعلق بالوقت، فيعتبر فيه آخره، بخلاف ما اذا استكمل المدة للإقامة ثم سافر، لان الحدث قد سرى الى القدم، والخف ليس برافع، ولو اقام وهو مسافر، ان استكمل مدة الاقامة نزع، لان رخصة السفر لا تبقى بدونه، وان لم يستكمل اتمها، لان هذه مدة الاقامة وهو مقيم

ترجمہ: -اور جس شخص نے حالت اقامت میں موزے پر مسے کرنا شروع کیااور ایک دن اور ایک رات پوری ہونے سے پہلے اس نے سفر اختیار کیا تواب وہ تیں دن اور تین راتوں تک مسے کر سکتا ہے حدیث کے مطلق ہونے پر عمل کرتے ہوئے نیز اس مسے کے حکم کا تعلق وقت کے ساتھ ہے لہٰذااس میں آخری وقت کا اختیار ہوگا بخلاف اس صورت کے جب کہ اس نے اقامت کی مدت لینی ایک دن اور ایک رات پوری کرکے سفر شروع کیا تو اب وہ تین دن اور تین رات پوری نہیں کر سکتا ہے کونکہ اس کا حدث اس کے قدم تک سر ایمیت کرچکا ہے اور اس کے موزے حدث کورو کنے والے نہیں رہے اس طرح اگر حالت سفر میں اقامت کر فیاوراس وقت اس نے اقامت کی مدت پوری کرلی تھی تواب وہ اپنے موزے اتار دے اس لئے کہ سفر کی وجہ سے جور خصت کی تھی تو اس کے اور اس کے اور اس کے مقر خص اس نے ایک دن اور ایک رات کی مدت پوری نہیں کی تھی تواب وہ ایک دن اور ایک رات کی مدت پوری نہیں کی تھی تواسی کو پور اکر لے کیونکہ بھی مدت اقامت ہے اور یہ شخص اب مقیم ہے

توضیح: - مقیم نے موزے پر مسح کیا پھر مسافر ہو گیااور اس کے بر عکس مسافر نے اقامت کرلی

ومن ابتدأ المسح وهو مقيم، فسافر قبل تمام يوم وليلة، مسح ثلاثة ايام ولياليها..... الخ

اگر متیم نے موزے پر مسی کرنا شروع اور مدت مسی لیخی ایک دن اور رات پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو جس وقت سے صدت ہوا تھااس وقت سے تین دن اور تین رات کا حساب کر کے مسیح کرلے جائز ہونے کا یہ تعلم صدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے سے لیغی صدیث میں ہر مسافر کے لئے تین دن اور تین رات کی اجاز ست ہورچو نکہ یہ شخص بھی سفر کرتے ہی مسافر ہو چکا ہے لہٰذ اوو اجازت اسے بھی حاصل ہو جائے گی ، اس مسئلے میں کہ اگر حالت اقامت میں سی نے موزے بہنے اور حدث سے پہلے اس نے سفر شروع کر دیا ہے تو امام شافئ بھی اس بات سے متنق ہیں کہ وہ مسافر کی حیثیت سے مسیح کرے گالیکن ان کا اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ اس نے حالت اقامت میں حدث ہونے کے بعد سفر شروع کیا ہویا سفر میں حدث ہونے کے بعد سفر شروع کیا ہویا سفر میں حدث ہونے کے بعد اقامت کی ہوان کے خلاف ہماری ولیل ایک تو ہمی حدیث ہو جو مطلق ہے دو سری دلیل ہے کہ مسیح کے تھم کا تعلق وقت سے ہندا قامت کی ہوان کے خلاف ہماری ولیل ایک تو ہمی حدیث ہے جو مطلق ہے دو سری دلیل ہے کہ مسیح کے تھم کا تعلق وقت سے ہی لہٰذا اس میں آخر وقت کا اعتبار ہوگا۔

بخلاف ما اذا استكمل المدة للإقامة ثم سافر، لان العدث قد سرى الى القدم....الغ بخلاف اس دوسري صورت كے جب اس نے اقامت كى مدت ايك دن ايك رات پورى كرلى اس كے بعد سفر كيا ہو تواب وہ تین دن اور تین رات تک ابتدائی حدث سے پوری نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وقت گذرتے ہی حدث قدم تک سر ائیت کر چکا ہے اور مقیم ہونے کی بناء پر اس کے موزے صرف ایک دن اور ایک رات تک کے لئے حدث کورو کئے کی صلاحیت رکھتے تھے یہ موزے حدث کو ختم کرنے والے تو نہیں تھے لہٰذا مجبور أحدث کو فتم کرنے کے لئے دونوں پاؤں کادھونالازم ہوگا۔

ولو اقام وهو مسافر، ان استكمل مدة الإقامة نزع، ..... الخ

یعنی حالت سفر میں اس نے اقامت کی نیت کر کی اس طرح اس کے مدت اقامت پوری ہو گئی توو اقعۃ اگر وہ ایک دن اور ایک رات یا اس سے بچھ زا کہ بھی مسح کی مدت پوری کر چکاہے تواب وہ موزے اتار لے کیو نکہ سفر کی اجازت لینی تین دن اور تیں رات تک مسح کرنے کی سہولت بغیر حالت سفر کے باتی نہیں رہ سکتی ہے ،وان نم یست کھل النع کینی اگر اس نے ایک دن اور ایک رات بھی پوری نہیں کی تواس مدت میں جو پچھ بھی باتی ہوائی کو پورا کر لے کیونکہ یہی مدت اقامت ہے اور یہ محض اب مقیم ہے۔

ومن لبس الجرموق فوق الخف، مسح عليه، خلافا للشافعيّ، فانه يقول: البدل لا يكون له بدل، ولنا ان النبى عليه السلام مسح على الجرموقين، ولانه تبع للخف استعمالا وغرضا، فصاركخف ذى طاقين، وهو بدل عن الرجل لا عن الحف، بخلاف ما اذا لبس الجرموق من كرباس، لا يجوز المسح عليه، لا نه لا يصلح بدلا عن الرجل الاان تنفذ البلة الى الخف.

ترجمہ: -اور جس نے موزے کے اور جرموق بیہنا ہو وہ اس پر بھی مسے کر سکتاہے لیکن امام شافئی کا اس مسئلے میں انتقاف ہے وہ فرماتے ہیں وہ جو چیز خود کسی چیز کی بدل ہواس کے لئے کوئی دوسر می چیز بدل نہیں بن سکتی ہے اور ہماری دلیل ہیہ ہے کہ رسول اللہ عظافی نے دونوں جرموق پر مسی کیا ہے اور اس وجہ ہے کہ بید جرموق استعال اور مقصد دونوں ہیں موزے کے تابع ہوتا ہے ٹابندا اسے اس موزے کی طرح سمجھا جائے گاجو دو تہہ والا ہو نیز ہے جرموق پیر کابدل ہوتا ہے موزے کا بدل نہیں ہوتا، بخلاف اس صورت کے جب اس نے حدث ہوجانے کے بعد جرموق پہنا ہو کیونکہ حدث موزے کے اندراثر کر چکا ہے لہذا موزوں سے بدل کر دوسر می چیز کی طرف نہیں جاسکتا ہے ،اور اگر جرموق سود کا ہو تو اس پر ہمارے نزدیک بھی مسیح جائز نہیں ہوگا گیونکہ یہ پیر کابدل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے گر اس صورت میں کہ ہاتھوں کی ترکی موزے تک پینچ جائی ہو۔
توضیح : - موزول پر (۱) جرموق پہنا۔ حدث کے بعد جرموق بہننا۔ کیڑے کی جرموق

جرموق وہ موزہ ہے جوموزے کے اوپر پہنے جاتے ہیں تاکہ موزوں کے اوپر تیجراور نجاست نہ لگے،الصور، جرموق کی ساق موزے کی ساق سے چھوٹی ہوتی ہے، ع،ای کو موق تھی کہتے ہیں،ایک مر تبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے بال ہے رسول اللہ علیہ کے وضوء کے بارے میں دریافت کیا تو جواب دیا کہ آپ اپنی تضائے حاجت کو تشریف لے جاتے اور میں پائی لا تا تو آپ وضو کرتے پھر عمامہ اور موقین پر مسح کرتے سے یہ روایت ابوداؤد کی ہے،اس روایت میں موقین کی ہے کیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بلال ہے روایت ابن خزیمہ اور طر انی اور ابوادر لیس خولائی نے بلال ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ تفسین اور حمار پر مسح کرتے سے بہروایت بھی ابن طبر انی اور ابوادر لیس خولائی نے بلال ہے روایت کی ہے کہ آ سے علیہ موقین اور حمار پر مسح کرتے ہیں نے اس کی روایت کی خزیمہ نے ابن کی روایت کی ہے کہ آپ علیہ تھیں اور خمار پر مسح کرتے ہیں نے اس کی روایت کی نے ادار ابوذر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ موقین اور خمار پر مسح کرتے ہیں کی روایت کی نے اللہ موقین وہی ہے جو تفین اور خمار پر مسح کرتے ہیں کی روایت کی نے اللہ موقین وہی ہے جو تفین سے جرموقین نہیں کیونکہ موق عربی لفظ نے اللہ موقین کی ہے بہ اللہ موقین وہی ہے جو تفین ہے جرموقین نہیں کیونکہ موقی عربی لفظ نے اللہ موقین کی ہے ہے اللہ موقین کی ہے بہ موقین کی ہے بہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے دریا گھا

<sup>(</sup>۱) جر موق۔ جيم كو پيش راء كو جزم- موزهدوه چيز جو موزه كے اوپر اس كى حفاظت كے لئے بہنى جاتى ہے۔ عوام اسے كالوش كيتے جير، مصباح اللغات انوار الحق۔

ہاور جر موق مجمی لفظ ہے جو عربی میں مستعمل ہاس کے

علاوہ تجازیں جرموق کی ضرورت بھی نہیں ہڑتی ہے الخ، علامہ سر وجی نے بدایہ کی شرح میں اس سئلے کی تردید کی ہے کہ جوہر کی اور مطرز کی اور مطرز کا اور عکبر کی نے کہ جرموق اور موق دونوں موزے پر پہنے جاتے ہیں ،اس سے یہ بات صاف طریقے سے معلوم ہوئی کہ جرموق خف کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ، نیکن ابوالبقاء عکبر کی اور ابو نصر بغدادی نے کہا ہے کہ موق وہی جرموق ہوئی جوموزے پر بہنی جاتی کہاں سے معلوم ہوئی ، جرموق ہوئی ہے جوموزے پر بہنی جاتی ہے اور اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی ، اور صانحان نے عباب میں حرف ''جے بیان میں کہاہے کہ جرموق وہ چیز ہے جوموزے پر بہنی جاتی ہے ، یہ بات کہاں ہے کہ جرموق وہ چیز ہے جوموزے پر بہنی جاتی ہے ، یہ لفظ موز فارسی ہوتی ہے اس کو عربی میں منتقل کیا گیا ہے ، مع ،ای لئے مصنف ؓ نے فرمایا ہے و مَن لَبِس َ جُومُو ق الحنح ، جو محض کہ موز ول پر جرموق پینے تووہ جرموق پر مسح کرے لینی اس پر مسح کرنا جائز ہے۔

امام نوونیؒ نے نقل کیا ہے کہ ابو حامدؒ نے کہا کہ تمام علماء کا بھی تول ہے اور مزنی نے کہا ہے کہ میں علماء کے در میان اس کے جواز کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں جانتا ہوں،امام شافعیؒ کا بھی یہی قول قدیم تھالیکن قول جدید میں اختلاف کیا ہے اس بنا پر صاحب ہدائیؒ نے فرمایا ہے محلافا للشافعیؒ المنے لیمن اس مسئلے میں امام شافعیؒ نے اختلاف کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ بدل کا بدل نہیں ہو تاہے،یاؤں دھونے کا بدل موزے پر مسمح کرتا ہے اس موزے کا بدل جر موق نہ ہوگا۔

ولنا ان النبي عليه السلام مسح على الجرموقين.....الخ

اور ہم احناف کی دلیل ہے ہے کہ ایک تورسول اللہ علی ہے اور وسل ایک نص صرح ہے کہ آپ نے جرموقین پر مسح کیا جیسا کہ بید صدیث وضاحت کے ساتھ اوپر گذر چکی ہے ،اور ووسری قیاسی دلیل ہے ہے کہ جرموق استعمال اور مقصد کے لحاظ سے خف کے تابع ہوتا ہے لہٰذاخف پر جرموق کا ہونا ایسا ہو گیا جیسے دو تہہ والا موزہ ہوتا ہے ، حالا تکہ دو تہہ والے موزے کے اوپر ی جھے پر مسح کرنا بالا تفاق جائز ہے اور اسے بدل کا بدل کہنا سمجے نہیں ہے کیونکہ جرموق موزے کا بدل نہیں ہے بلکہ پاؤں کا بدل ہے ، کیونکہ جرموق موزے کا بدل نہیں ہے بلکہ پاؤں کا بدل ہے ، کیونکہ موزے کے تابع کر کے بدل ہے ، کیونکہ موزے ہے اس میں سب میزیادہ تو کی اس مسمح زیادہ تو کی جو نم مقدود یہی ہوا کہ بجائے پاؤں دھونے کے اس پر مسح کر لیا جائے ،اس میں سب میزیادہ تو کی دلیل مزبور کی صدیدے۔

عینیؒ نے اعتراض کرتے ہوئے کہاہے کہ اگر موق اور جر موق دونوں ہی ایک چیز ہواور خف کے علاوہ ہو جب تواستد لال صحیح ہے لیکن اگر خف ہی کو موق بھی کہتے ہو جیسا کہ از ہری ہر وگ اور قزارؒ سے نوویؒ نے نقل کیا ہے اسے دلیل میں پیش کرنا صحیح نہ ہوگاای طرح سر دبی کا جواب بھی صحیح نہ ہوگا ، مع ،اعتراض کا ماحصل بیہ ہوا کہ حدیث میں لفظ موق ہے اور وہ از ہری وغیرہ کی نقل کے موافق خف ہے تو خف ہی پر محمول کیا جائے کیونکہ خف کے مسئلے میں سب کا اتفاق ہے۔

(میں یہ کہتا ہوں حق بات یہ ہے کہ یہ استد لال سیحے ہے اور اس پر اعتراض غلط ہے اس طرح پر کہ اہل لغت کے در میان اس کے بارے میں ان کے آپس میں اختلاف نہیں ہے اس لئے کہ از ہری وغیرہ نے موق کو خف کہا ہے اور جر موق اور موق موزے کی ایک قسم ہے اور جو ہم کی اور چر موق اور موق موزے کی ایک قسم کا ہو تا ہے جو موزوں کے اوپر پہنا جاتا ہے اور اس کی پیڈلی نہیں ہوتی ہے لہٰذا موق اور جر موق کے یہی معنی خفیق ہیں ویسے یہ ممکن ہے کہ مجازا کہی خف کے معنی میں استعال ہو تا ہو، اور ابن الحصام نے لکھا ہے کہ جو ہری اور مطرزی نے کہا ہے کہ موق چھوٹا موزہ ہو تا ہے جو خف کے اوپر پہنا جاتا ہے اور یہ لفظ فارسی سے عربی میں منتقل کیا گیا ہے، انہی۔

۔ لہذاحقیقت کو چھوڑ کرائ لفظ کو مجاز پر تمحموّل کُرنا درست نہ ہو گا جب کہ اس سے منتقل کرنے پر کوئی قرینہ موجود نہیں با لحضوص اس صورت میں جب کہ سر و بی کئے نے ذکر کیاہے منتقل ہے کہ رسول اللہ علی کے لئے اونی دوموزے تھے اور کسی مضمون کو ٹابیت کر نامقدم ہوا کر تا ہے اس کے انکار کر دیے پر ،امام محد ؓ نے ابو حنیفہ ؓ سے انہوں نے حماد ؒ لے اُہوک نے ابر اہیم بن نخفی سے روایت کی ہے آپ رسول علیقہ جر موق پر مسمح کیا کرتے تھے لہٰذااس کو دلیل بنانا صحیح ہوااور اعتراض ختم ہوااور متر جم کو بھی یہی بات فلاہر ہوئی، اس توجیہ کویادر کھو کہ یہ بہت ہی تادرہے ، داللہ تعالیے اعلم۔

یہ سارے مسئلے اس صورت میں ہول گے جب کہ حدث سے پہلے جر موق کو موزوں کے اوپر پہنا گیا ہو، بخلاف مااذ االخ ، بخلاف اس صورت کے جب کہ حدث ہونے کے بعد جر موق کو موزوں نے اوپر پہنا ہو کہ جر موق پر مسمح جائزنہ ہوگا، کیونکہ حدث تو موزوں پر سرائیت کر چکاہے،اب وہ حدث موزوں سے منتقل ہو کر اس جر موق پر اینااثر نہیں کرے گا۔

ولوكان الجرموق..... الخ

آور آگر جرموق کر باس (سوقی کپڑے کے ہوں) توان پر سے کرنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ یہ سوقی جرموق اس ان کق نہیں ہوتے کہ انہیں پاؤں کا بدل کہا جاسکے ، لبذا ان پر سے کرنا جائز نہ ہوگا ، البتہ ایسے جرموق پر مسے کرنا جائز ہو سکتاہے جب کہ ان پر مسے کرنے ہے ہاتھ کی تری موزوں تک مجبئی جاتی ہو ، اس صورت میں جائز کہنے کی وجدیہ نہیں مائی جائے گی کہ یہ جرموق موزوں کے قائم مقام ہو تو مسح کے لاکن ہو گئے بلکہ اس وجہ سے جائز ہوگیا ہے کہ موزہ پر مسح ہوگیا ہے ، اور یہ جرموق پہلے اور خرم ہونے کی وجہ سے موزوں پرتری مہنچانے سے مانع اور حاکل نہ بن سکے ، م

ادراگر دونوں جرموق چرے کے باس جیسی دوسری چیز کے بے ہوئے ہوں نواہ وہ موزوں کے اوپر پہنے گئے ہوں یادہ بغیر موزے کے بہنے گئے ہوں نواہ وہ موزوں کے اوپر پہنے گئے ہوں یادہ بغیر موزے کے بہنے ہوئے ہیں کیو نکہ اگر وہ سوتی کپڑے یاس جیسی کی اور چیز کے بہنے ہوئے ہوں توان پر سے جائز ہوگا، اور اگر چرے یاس جیسی کسی مضبوط چیز کے بنے ہوئے ہوں توان پر سے جائز ہوگا، اور اگر چر ہوا تا کہ وہ سوتی کپڑے اور اس جیسے کسی چیز کے جیس یا نہیں اگر سوتی کپڑے اگر وہ موزوں کے اوپر سے سے کسی خیز کے جیس یا نہیں اگر سوتی کپڑے ہو توان کے اوپر سے سے کسی خیز ہوگاہاں اس صورت میں جائز ہوگا جب کہ انتہائی یا باریک ہوگہ با تھوں کی تری ان کے بنو جو تا ہوں ہوا وہ اگر چر ہوں توان کے اور اس جیسے گئے ہوں خواہ اس سے بنچ تک پہنچ جائی ہوا وہ اگر چر ہون وہ اس جائز ہوگا گرا وہ صدت کے بعد بہنے گئے ہوں خواہ اس سے پہلے ان موزوں پر می کرنا جائز نہ ہوگا اور اگر حدث ہونے ہوئی ہوان مور قر موت پر می کرنا جائز نہ ہوگا اور اگر حدث ہونے سے پہلے بیں موت او پر چر موت او پر چر کے باتھوں تو ہائر ہوگا گھیا۔

اوراگر موزے پہنے اور صرف ایک موزے پر ایک جر موق پہنا تو بیات جائز ہے کہ اس ایک جر موق پر اور دوسرے خالی موزے پر مسح کر لیاجائے، قاضی خان، بیاس صورت میں جب کہ جر موق چڑے کا یاس جیسااور کس چیز کا بنا ہوا ہو، م، موزوں پر موزوں کا تھم ایسا ہی ہے جیسے موزے پر جر موق کا تھم ہے۔

فلاصہ کلام بیہ کہ چڑے کے جرموق پر بلکہ موزے کے ادپر کے تہہ پر بھی اس وقت مسے کرنا جائزے جب کہ حدث سے پہلے پہنا گیا ہواس کی تفصیل اوپر گذر چکی ہے محیط ، م، اگر دو تہوں والا موزہ بہنا ہو تو اوپر کی تہہ پر مسے کرنا جائز ہے الکانی ، تر کی نمدے سے جوموزے بنائے جائے جی صحیح قول کے مطابق ان پر مسے کرنا جائز ہے کیو تکہ دہ ایسے ہے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کر ان کو پہن کرکانی دور تک پیدل چلنا ممکن ہے ، شرح مبسوط امام سر حسی کے ، عام سر حسی کے نزیک صحیح قول ہیہ ہے کہ ان پر اس وقت مسے کرنا جائز ہے جب ان کے بیچے چیزالگاہوا ہو جیسا کہ جرمیں ہے ، ع۔

میں متر خم کہتا ہوں کہ پہلا قول ہی صحیح ہے ای طرح ہبرا پکی نمدے کی اسخت اون کے بنے ہوئے چیز وں میں سوراخ نظر نہیں آتےان پر مسح جائز ہو ناچاہیے واللہ اعلم،م۔

ایسا جاروق جو قدم کوچھپا تا ہواور مخنہ اور قدم کی پیٹھ ہے ایک یادوانگی ہے زیادہ نظرنہ آتا ہو تواس پر مسح جائز ہے اوراگر ایسانہ ہو لیکن چڑے ہے قدم ڈھکا ہوا ہواور چڑا جاروق کے ساتھ سلا ہوا ہو تواس پر بھی مسح جائز ہے اوراگر کسی چیز ہے بندھا

ہواہو توجا ئزنہ ہو گا،الخلاصہ۔

جاروق میں او پر سے کٹا ہوا ہو تاہے جے تنے اور گھنڈیوں سے بائدھ دیا جاتا ہے اور کبھی گھنڈیوں کے نیچ سے پی کے طور پر چڑے کی ایک تہد لگادیتے ہیں جو چھیا تاہے ، م ، اگر کس نے مکعب پہنا اور وہ ایسا ہوکہ جیسے کعب یعنی نخنہ اور قدم کا کوئی حصہ سوائے ایک دو انگلیوں کی مقد ار کے اور پچھ نظر نہ آتا ہو تو اس پر مستح جائز ہے اور وہ ایسے موزے کے قائم مقام ہے جس ہیں ساق نہیں ، القنیہ ، ع ، جو اب ایک قسم کا موزہ ہے جو فارسی سے عربی میں مستعمل ہو اہے اور میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ جو اب وہ ایک قسم کا موزہ ہے جے شامی باشند سے خت جاڑے میں پہنتے ہیں اور بے ہوئے سوت سے بنتا ہے قدم سے شخنے تک ہو تاہے ، اور منعل کے ساجواب جس میں شخنے تک کی نعل گلی ہوتی ہے۔

ولا یجوز المسح علی الجوربین عند أبی حنیفة رحمه الله، الا ان یکونا مجلدین او منعلین، و قالا: یجوز الفسح علی المجوربین عند أبی حنیفة رحمه الله، الا ان یکونا مجلدین او منعلین، و قالا: یجوز افا کان افا تخییا، و هو ان یستمسك علی الساق من غیران یوبط بشنی، فاشیه المخف، و له انه لیس فی معنی المخف، لانه لایمکن مواظبة المشی فیه الا افا کان منعلا، و هو محمل المحدیث، و عنه انه رجع الی قولهما، و علیه الفتوی ترجمہ: -جوربین پر مس کرنا چائز نہیں ہے الوطیق کے نزدیک گراس صورت میں جب کہ جوربین چڑے کے ہولیا چڑے کی تہد گی ہوئی ہواور صاحبین نے فرمایا ہے کہ اگر وہ دونول بہت موئے ہوئ اس روایت کی بناء پر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول الله عظمی نے اور کو رسول الله عظمی نے اور کو رسول الله عظمی کے دونول جورب پر سی کیا ہے ورب کی دور تک چلنا ممکن ہوکہ ان شرطول کے ساتھ وہ موزے کے مشاب ہوجاتے ہیں، اور امام عظمی کی دلیل ہے کہ جورب موزے کے معنی میں نہیں آتے کیونکہ صرف ان کو ہمن کر دور تک پیدل موات جی ادار کا من نہیں ہو سکنا مگر صرف اس صورت میں جائز ہوگا جب کہ ان پر نعل فگا ہوا ہوا دور دریت ہی ہے مرادے گر موز کا میں مورت کے معنی میں نہیں آتے کیونکہ صرف ان کو ہمن کر دور تک پیدل موات خال میں دور کو کی ہورات کی الم اعظمی ہو کہا کہ جورب موز ہول کی طرف درجوع کر لیا تھا اور ای پر فتوی بھی ہے۔ اس مورت کے معنی میں نہیں آتے کیونکہ صرف ان کو ہمن کر دور تک ہوں امام عظمی سے منقول ہے کہ انہوں نے صاحبین کے قول کی طرف درجوع کر لیا تھا اور ای پر فتوی بھی ہے۔

توطیح:-جورب پر مسح کرنے کا حکم اوراس کی تفصیل

ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله ....الخ

امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر قتم کے جور بین (پائے تابے) پر مسح کرنا جائز تہیں ہے جائز ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ کمل چڑے کے بنے ہول یا یہ کہ نیچے کی تہد چڑے کی ہو، مجلدیا کمل چڑے کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اوپراور نیچے ہر طرف چڑالگا ہوا ہو، الکانی۔

اور معل کا مطلب یہ ہے جس کے صرف پنچ چڑا لگایا گیا ہو جیسے کہ لعل لیمن عربی جوتی جو پیروں کے پنچ ہوتی ہے ،انساج ، لیمن تلوے پر ایک تلہ لگا ہوا ہو ، خلاصہ یہ ہے کہ ایسے پاتا ہے جو مجلد ہوں یا معمل ہوالیمن مکمل چورے کے ہوئی صرف پنچ کا تلہ چڑے کا ہو بالا نفاق اس پر مسح جائز ہوں خالی پاتا ہے جس اختلاف ہوں نمام صاحب کے نزدیک جائز نہیں ہے لیکن صاحبین نے کہاکہ خالی پاتا ہر بھی جائز ہیں اور لیکن صاحبین نے کہاکہ خالی پاتا ہر بھی جائز ہے بشر طیکہ وہ دونوں سخت گاڑھے ہوں نرم اور پہلے نہ ہوں تمام صحابہ کرام اور تابعین کا بھی بھی تھی ہوں نرم اور حلیہ میں ہے کہ امام تابعین کا بھی بھی ہی ہے ،اور رحلیہ میں ہے کہ امام ابو صنعین کا بھی بھی ہوں کے مطابق امام احد نے فرمایا ہے ،اور ابو صنعینہ کے قول کے مطابق امام احد نے فرمایا ہے ،اور جورب (پائے تابہ )جو کہ مرغری یہ باریک سوت یابال سے بنائے جاتے ہیں کسی اختلاف کے بغیر ان پر مسح جائز ہے لیکن یہ اگر سے ہوں کہ ان کو پہن کرایک فرسخیاس سے زیادہ چلنا ممکن ہو تواس میں اختلاف کے بغیر ان پر مسح جائز ہے لیکن یہ اگر سے ہوں کہ ان کو پہن کرایک فرسخیاس سے زیادہ چلنا ممکن ہو تواس میں اختلاف کے بغیر ان پر مسح جائز ہے لیکن یہ اگر سے ہوں کہ ان کو پہن کرایک فرسخیاس سے زیادہ چلنا ممکن ہو تواس میں اختلاف ہے۔

ای طرح اگریتی کھال ہے بی ہوئی ہو تو بھی اس میں اختلاف ہے ، مع ،صاحبین اور جمبور کے قول کا دلیل ایک حدیث اور ایک قیاس ہے نقلی دلیل بعنی نفس ہے "لِما دُوی أن النبی علیه السلامُ مَسحَ علی جَودِ بَیه"اس میں بتلایا گیا ہے کہ رسول اللہ علی ہے السید اللہ علی ہے ہو ہو گیا ہے کہ رسول اللہ علی ہے اللہ علی ہے اللہ علی ہو کیا ہے۔ یہ حدیث مغیرہ ابن شعبہ ہا بو موی اور بلال نے روایت کی ہے اور حضرت مغیرہ کی حدیث میں عن بنہ بل ابن شر صب ل عن مغیرہ ابن شعبہ ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ علی ہے وضو کیا اور آپ نے اپنی پر اور اپنے نعل کے ہو تے پائے تا بول پر مس کیا ہے۔ پھر امام ترفری نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن سی ہے اور نسائی نے کہا ہے کہ ابو قبی کا کوئی موافق نہیں ہے اور حضرت مغیرہ ہے ہر وایت سی ہے کہ رسول اللہ علی ہے اور مسلم نے موزوں پر مس کیا ہے۔ پیمی نے کہا ہے کہ سول اللہ علی باور مسلم نے موزوں پر مس کیا ہے۔ پیمی نے کہا ہے کہ سے حدیث میں المدی ، اور مسلم نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے کہ یہ حدیث مگر ہے۔ نووی نے کہا ہے کہ یہ حدیث میں میدی ،احد ، پیمی ترفری کے اس دعوی کو کہ یہ حدیث میں مہدی ہی ترفری کی اس دعوی کو کہ یہ حسن سی محملے ہے سلیم میں کرنے۔

میں متر ہم کہتا ہوں کہ شخ تقی الدین ابن دقیق العید نے امام میں کہاہے کہ ابو قیس کانام عبدالر حمٰن بن مروان ہے۔امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں ان سے استدلال کیاہے اور یخی ابن معین نے اس کی پر زور تائید کی ہے۔اور بعثیؒ نے کہاہے کہ ثقہ اور شبت ہے،اور عجلی نے بذیل کی توثیق کی اور ان دونوں ہے بخاری نے روایت بیان کی ہے۔ نیز ان دونوں راویوں نے دوسر سے محد ثین کے مخالف روایت بھی نہیں کی ہے بلکہ اپنی ایک مستقل روایت کے اندرا کیے زاکد بات کی روایت کی ہے۔

اس طرح موزوں پر مسح کرنے کی حدیث اور جور بین اور تعلین پر مسح کرنے کی حدیث دور دایتیں نہیں ہیں بلکہ دوحدیثیں ، ہیں۔اس لئے ابو داور نے اپنی روایت کے بعد خاموشی اختیار کی ہے۔اور کوئی تبعیرہ نہیں فرمایا ہے۔ جس کامطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجے ہے۔ پھر ابن حبان اور ترند کی نے اس کی تعیج کی ہے۔اس کے بعد امام ترند کی کے حق میں امام نوو کی کا قول کیوں کر مقبول ہو سکتا ہے ،اور ابو موٹی ہے ابن ماجہ اور طبر انٹی نے بلال ہے طبر انی نے جوربین پر مسح کرنے کی حدیث روایت کی ہے۔ لہذا حدیث جمت اور قامل استدلال ہے۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ حدیث اگر چہ ٹابت ہے مگراس میں تاویل کااختال بھی ہے اس طرح پر کہ وہ جورب پر تعلیٰ لگئے ہوئے تھے ،اور معنی یہ ہو جائیں گے کہ رسول اللہ علطے نے تعل لگے ہوئے پائے تا بوں میں تعل لگے ہوئے پائے تابوں پر سط کیا ہے ،اور یہ تاویل کیوں نہیں کی جائے ، کیونکہ صرف نعل پر مسح کرناکسی کا قول نہیں لہٰذا نعل ہے مرادوہ نعل ہے جوجورب میں لگاہوا ہواس طرح یہ حدیث امام ابو حنیفہ اور اہام شافعتی کے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ جس جورب پر نعل لگاہوا ہواس پر مسح کے نامائن میں مذافعہ مرم

اور صاحبین کے تول کی عقلی دلیل ہے ہو اور قائد یمکندہ المشی النے اس دلیل ہے کہ آدمی کو ایساجورب پہن کر چلنا مکن ہے جب کہ وہ بہت زیادہ گاڑھے ہوں اور وہ پنڈلی پر اس طرح سید ھے رہیں کہ ان کے با ندھنے کی کوئی ضر ورت نہ پڑے اور وہ خف لینی موزے کے مشابہہ ہو جائیں گے اور اس مشابہت کی وجہ ہے موزوں کا تھم بھی اس پر جاری ہوگا، اس موقعہ پر اگر یہ کہا جائے کہ انگریزی سوتی موزے بھی بغیر کی بند ھن کے پنڈلی پر کھڑے رہتے ہیں تو اس پر بھی مسے جائز ہونا چاہئے تو اس کا جواب ہدہ کہ وہ گاڑھے ہوئے ہیں دوسرے یہ کہ وہ خودا پنے طور پر استے سخت اور تھوس ہوں کہ بغیر بند ھن کے بھی سیدھے رہتے ہوں لیکن یہ انگریزی موزے گاڑھے ہونے کی وجہ سے طور پر استے سخت اور تھوس ہوں کہ بغیر بند ھن کے بھی سیدھے رہتے ہوں لیکن یہ انگریزی موزے گاڑھے ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بناوٹ کی وجہ سے نیڈلی کے اوپر کھڑے افرا آتے ہیں لہٰذااان پر مسے جائزنہ ہوگا۔

وله آنه لیس فی معنی المحف، لانه لا یمکن مواظبهٔ المشی فیه الا اذا کان منعلا .....الخ امام اعظم کی دلیل بیرے کہ جورب خف کے تھم میں نہیں ہے کیونکہ اس کو پہن کر ایک فاصلے تک چلتے رہناصرف ای صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب کہ اس کے بنیجے تعل کی تہد گئی ہو۔

اگر کوئی بید اعتراض کرے کہ یہ معنی تو عقلی ہیں نقلی جوا ب کیا ہو سکتاہے تواس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ قیاس دلیل نہیں ہے بلکہ ند کورہ حدیث کا مقصد بھی بہی ہے لیعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس جورب میں نعل کی تہہ گلی ہوئی تھی، میں متر جم سید کہتا ہوں کہ حدیث کے اس مطلب کو میں نے اس سے پہلے بہت اچھے طریقے سے بیان کر دیا ہے بلکہ حدیث کے معنی یہی ہیں اس تفصیل کے بعدید نتیجہ نکلا کہ امام اعظم گا قول بہت زیادہ اصیاط پر بنی ہے اور صاحبین کا قول بہت زیادہ آسان اور حدیث کے موافق ہے۔

#### وعنه انه رجع الى قولهما، وعليه الفتوى .....الخ

اورامام صاحب ہے روایت رہ ہے کہ انہوں نے صاحبینؒ کے قول کی طرف رجوع کیا ہے اور اس پر فتوی ہے ، مبسوط میں مذکور ہے کہ امام اعظمٌ مرض موت کی حالت میں اپنے جور بین پر مسح کیا پھریہ بھی کہا کہ میں جس کام ہے منع فرمایا تھاخود میں نے اس کام کو کیا اس سے آپ کے شاگر دول نے رہ استدلال کیا کہ آپنے اس قول کی طرف رجوع کرلیا ہے ،ویسے بعض شاگر دول نے اس بات دن پہلے اور فآوی کرخی میں ہے کہ تین روز پہلے آپ نے رجوع کیا ہے ، دفات ہے سات دن پہلے اور فآوی کرخی میں ہے کہ تین روز پہلے آپ نے رجوع کیا ہے ، داللہ تعالیٰ اعلیٰ ، مع۔

' اس جگہ مخین کے مرادوہ جورب ہے جو چیڑے کانہ ہواوران کے پنچے نعل بھی نہ ہواس پر اس شرط کے ساتھ مسے کرنا جائز ہوگا کہ اسے باندھے بغیر بھی پنڈلی کے اوپر سیدھا کھڑا نظر آئے اوراس کے پنچے کی چیز نظرنہ آئے اور اس قول پر فتو ی ہے،النھر۔

ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والفقازين، لانه لا حرج في نزع هذه الاشياء، والرخصة لدفع الحرج، ويجوز المسح على الجبائر وان شدها على غير وضوء، لانه عليه السلام فعل ذلك وامر علياً به، ولان الحرج فيه قوق الحرج في نزع الخف، فكان اولى بشرع المسح، ويكتفي بالمسح على اكثرها، ذكره الحسن، ولا يتوقت لعدم التوقيف بالتوقيت

ترجمہ: اور مسے کرنا جائز خبیں ہے عمامہ پر تو پی بر، برقع پرادر دستانوں پر،اس لئے کہ ان چیزوں کو اتار دیے میں کوئی تکایف نہیں ہے اور تکایف دور کرنے کی غرض ہے ہی مسے کی دخصت دی جاتی ہے،اس طرح زخم کی پٹیوں اور جیروں پر مسے کرنا جائز ہے آگرچہ بغیروضو کئے ہوئے ہی بٹی باندھی گئی ہو کیونکہ خودر سول اللہ علی ہے ایسا کیا ہے اور حضرت علی کو بھی اس مسے کا تھم دیا ہے اور اس لئے بھی کہ ان چیزوں کے نکالنے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے اس تکلیف ہے جو موزے کو اتار کر مسے کرنے ہی اتن موزے کو اتار کر مسے کرنے سے تکلیف ہو گئی ہے لہٰذا بدر جہ اولی اس پر مسے کرنا جائز ہونا چاہئے، اور ال پر مسے کرنے میں اتن بات کانی ہے کہ ان کے ایک موقت کی بھی پابندی بات کو نہیں ہے۔ اور اس کے لئے کسی وقت کی بھی پابندی نہیں ہے۔ کو نہیں کی ہے کہا ہے کہا ہے۔

توضیح: -عمامہ، ٹونی، بر قعہ اور دستانے پر مسح، جبیر ہے پر مسح

ولايجوز المسح على العمامة..... الخ

مسلح کرناان چیزوں پر جائز نہیں ہے لینی گیڑی، ہر قعہ جو عور تیں اپنے چیرے پر ڈالتی ہیں اور قفاز لیعن دستانے، کیونکہ ان چیزوں کے اتار نے میں کو کی تکلیف نہیں ہوتی حالا نکہ تکلیف دور کرنے کی غرض سے ہی مسلح کی اجازت وی جاتی ہے۔اگریہ سوال ہو کہ حضرت بلال اور ثوبان کی حدیث میں عمامہ پر مسلح کرنے کا جموت ملتاہے اور بیر وایت بخاری، ابو داؤد اور ان کے علاوہ دوسری کتابوں میں سیح سندوں ہے مروی ہیں تو پھر ناجائز ہونے کا تھم کیوں ہے؟ تواس کا جواب یہ ہوگا کہ روایت کرنے میں نظر کایا سمجھ کا دعوکہ ہوا ہے اس طرح پر کہ رسول اللہ علیا گئے نے تھوڑے سر پر کمسے کیااور سر پر لگے ہوئے تماہے پر ہاتھ پھیر کیا۔ اس تغییر کے مطابق جو حضرت مغیرہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیا گئے نے اپنے ناصیہ لینی سر کے اگلے جھے پر اور عمامے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے بہی قول امام ابو صفیقہ، امام الک اور امام شافق کا ہے جہور کا بھی بہی قول ہے اور باقی چیزوں پر مسح کرنے میں تمام فقہاء شاج کر ہمنور کا بھی بہی قول ہے اور باقی چیزوں پر مسح کرنے میں تمام فقہاء ناچائز ہونے پر متفق ہیں۔

وہ مسائل جن کا تعلق جیرہ پر مس کر نے ہے ہاں کی تفصیل یہ ہے۔ یہن نے لکھاہے کہ محیط میں ہے کہ اگر جیرہ ول پر مس کر نا چھوڑ دیا تو جائز نہ ہوگا لیکن اگر مس کر نے میں نقصان نہ ہو تا ہو تو جائز نہ ہوگا۔ صاحبین کے مزدیک نماز جائز نہ ہوگا اور ہم نے اصل لین کتاب مبسوط میں ابو حنیفہ کا قول بھی بایا، ویسے یہ بات بھی کی می کئی ہے کہ امام اعظم کے مزدیک جیر وں پر مسح کر ناواجب ہے فرض کئی ہے کہ امام اعظم کے مزدیک جیر وں پر مسح کر ناواجب ہے فرض نہیں ہے اس وقت جائز ہے وار ابوعلی نے کہا ہے کہ جمیرے پر مسح اس وقت جائز ہے جب زخم پر مسمح کے بھی نماز جائز ہو جائے گا۔ اور ابوعلی نے کہاہے کہ جمیرے پر مسح اس وقت جائز ہے جب زخم پر مسمح کے بھی نماز جائز ہو جائے گا۔ اور ابوعلی نے کہاہے کہ جمیرے پر مسح اس وقت جائز ہے جب زخم پر مسمح کے بارے میں ہے کہ ند کورہ اختلاف زخمی کے بارے میں ہے کہ ند کورہ اختلاف زخمی کے بارے میں ہے کہ ند کورہ اختلاف زخمی کے بارے میں ہے کہ ند کورہ اختلاف زخمی کے بارے میں ہے کہ ند کورہ اختلاف زخمی کے بارے میں ہے کہ ند کورہ اختلاف زخمی کے بارے میں ہے کہ ند کورہ اختلاف زخمی کے بارے میں ہے کہ ند کورہ اختلاف زخمی کے بارے میں ہے کہ ند کورہ اختلاف زخمی کے بارے میں ہو کہ نیے دل کی نہ کرنے کی ہوائی کے بال تفاق مسمح کر تاواجب ہے۔

اورجوامع الفقد میں ہے کہ امام اعظم کا صاحبین کے اس قول کی طرف کہ مسے کرنا فرض ہے رجوع کرنا مسیح ہے۔ تجرید الفقد وری میں ہے کہ امام اعظم کا صحح ند ہب ہے کہ جبیر ہ پر مسے کرنا فرض نہیں ہے ، مع ،امام صاحب کے نزدیک جبیر ہ پر مسے کرنانہ فرض ہے اور نہ واجب ہے ، بہی قول محج ہے ، محیط السر حسی اور ایحر ،ع، لیکن ابھی کچھ پہلے جو امع الفقد کے حوالہ سے گذراہے کہ امام صاحب نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کرلیاہے ،م ، بہی قول عالم باور الکارم اور صاحبین کے قول کی طرف اور اسی پر فتوی ہے ،شرح المجمع ،ر ،عیون اور حقائق میں ہے کہ اور اسی بر فتوی ہے ،شرح المجمع ،ر ،عیون اور حقائق میں ہے کہ احتیاطاً صاحبین کے قول پر فتوی ہے ،ابوالمکارم ،اسی بناء پر صاحب صدایہ نے کھا ہے۔

ويجوز المسح على الجبائر وان شدها على غير وضوء..... الخ

جیر وں (پیوں) پر مسح کرنا جائز ہے آگر چہ بغیر وضو کی حالت میں ہی باند ھی گئی ہوں، اس جگہ جائز ہونے کا یہ مطلب خبیں ہے کہ چاہے کرے بانہ کرے بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت کی طرف سے ثابت ہے اور شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے جیسا کہ موزے کے مسح کو جائز کہا گیاہے کیونکہ مسح توانی جگہ پر فرض ہے اس طرح جیرے پر بھی مسح کرنا فرض ہے کہ بوقت ضرورت اگر مسح نہ کہا گیا تو نماز جائز ہی نہ ہوگی اور او پر گذر چکاہے کہ اس پر فتوی بھی ہے۔

لانه عليه السلام فعل ذِلك وامر علِياً به..... الخ

کیونکہ خودرسول اللہ علی نے آس پر عمل کیا ہے اور حضرت علی کو بھی اس کا عکم دیا ہے، عینی اور دوسر نے بھی اس سلسلے میں بڑی طویل بحث کی ہے اور اس کا حاصل ہی ہے کہ خود مسے کرنے میں دار قطنی نے ابن عمر ہے اور اس کا حاصل ہی ہے کہ خود مسے کرنے میں دار قطنی نے ابن عمر ہے اور اس کا حاصل ہیں ہو اہے جیسا سے روایت کی ہے لیکن اس روایت میں دونوں ضمیریں استعمال کی گئی ہیں البتہ ابن عمر ہے ان کا ہے عمل صحیح عابت ہواہے جیسا کہ الفتح اور عینی میں ابو بکر المحسین الحافظ سے مروی ہے اور بیروایت مرفوع کے درجے میں ہو سکتی ہے، حضرت علی کو حکم دینے کی مدیث ابن ماجہ دار قطنی اور دوسروں نے روایت کی مگروہ صحیح نہیں ہے۔

عینیؓ نے کہاہے کہ اس بحث میں حضرت جاہڑ کی حدیث اصل ہے جیسے ابوداؤد نے جاہڑ ہے روایت کیاہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں گئے وہاں ہم میں سے کسی ایک کے سر میں ایک پھر آگر نگاجس سے سر زخمی ہو گیا پھر اس شخص کو جنابت کے عمل

کی ضرورت پڑی تواس نے اپنے ساتھیوں ہے سوال کیا کہ آپ او گوں کے خیال میں مجھے تھیم کرنے کی رخصت حاصل ہے تو لوگوپ نے جواب دیا نہیں، ہمارے خیال میں میم کرنے کی رخصت نہیں ہے کیونکہ تم پانی کے استعمال کرنے پر قاور ہو مجبور آ اس مخفل نے عسل کیا جس ہے اس کی و فات ہو گئی اس کے بعد جب ہم رسول اللہ علی اللہ علیہ کی خد مت میں آئے اور آپ کواس واتعے کی اطلاع کمی تو فرمایا کہ انہی لو گول نے اے مار ڈالا ہے کیو نکہ جب انہیں تھم نہیں معلوم تھاتو بغیر معلوم کیے ہوئے کیول منع کیاحالا نکد مسئلے ہے ناواقف کے لئے مسئلے کا دریافت کر لیٹاخر وری ہے، حقیقت ہیے ہے کہ اس تھیں کے لئے تیم کرلینا کافی تھااور زخم پرپٹی باعدھے لینااس کے بعد پھر مسح کرتا ہاتی بدن دھوڈالٹا، تیبیٹی نے کہاہے کہ اس بحث میں تمام روایتوں کے مقابلے میں کی صدیث مسیح ترین ہے۔ نفلی دلیل کے علاوہ اس جگہ قوی قیاس بھی موجود ہے جسے مصنف صد اللہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

وِلانَ الحرج فِيه قوق الحرج في نزع الخف، فكانَ اولي بشرع المِسح..... الخ

لینیاس پٹی کے کھولنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے بہت بڑھتی ہوئی ہے وہ تکلیف جو موزے انار نے میں ہو تی ہے لبذامسے نے ثابت ہونے میں بیددلیل بہت ہی تو ی ہے ، داضح ہو کہ جبیرے کا مسح اس کے پورے جھے پر ہونا ضروری ہے اور یہ مسئلہ موزے پر مسح کے خلاف ہے۔

ویکتفی بالمسیح ..... النح لیکن حفرت حسن نے کہا ہے کہ جیرے کے اکثر جھے پر مسح کرلیٹاکانی ہو جاتا ہے ،ای پر فتوی دینا جا ہے ،المضمر ات ،ع،اور آوسے یااس ہے کم پر مسح کرنابالا تفاق جائز نہیں ہے،السراج۔

ولا بتوقت لعدم التوقیف بالتوقیت ..... الخ ادر چونکه زخم کے ایجھے ہونے کے لئے کوئی وقت متعین نہیں ہے اِس لئے اس کے مسح کے لئے بھی کوئی وقت محد ود نہیں کیا گیا ہے اس بناء پر ہم بھی اپنی عقل اور رائے ہے وقت محدود نہیں کر سکتے ،اس کے علاوہ مسح کا جائز ہونا توپٹی کی ضرورت تک ہے تو جب ٹیک کی ضرورت باتی رہے گی مسح کا تھم بھی باتی رہ جائے گااور اگر شریعت کے طورے کوئی ّبات معلوم ہوتی تو بید دوسری بات تھی حالا نکہ اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے ، م، حاصل بیان بیر کہ مسح کے لئے وقت معین نہیں ہےا ک طرح وضو کی حالت باند ھنے اور بغیر وضو کے باند ھنے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے لیعنی جس حال میں بھی پٹی باند ھی گئی ہوا*س پر مسح جائز ہے ، الخلاصہ ،ای طرح حدث چ*ھوٹا ہویا بڑالیعنی وضو کی ضرور ہے ہویا عشل کی سب کا تحکم یکسال ہے نیزاس بات پراتفاق ہے کہ اس مسح میں نیت کی شرط نہیں ہے، ایحر۔

ایں طرح ایک بار ہاتھ پھیٹر کر مسح کر لینا ہی کا فی ہو گااور یمی تشیخ ہے ،الحبط،ایی طرح اگر پٹی پرپٹی بند ھی ہواور مسح کے بعداو پر کی پٹی گر گئی ہو تو پنچے کی پٹی پر دوبارہ مسح کرناضر وری نہیں ہے ،البحر، ٹوٹی ہوئی بڈی پر پٹی یازخم کے اوپر بند تھی ہوئی پٹی یا خو دزخم پر مسح کرلیںااییا ہے مویاس کے نیلے حصے کود ہو دیا گیا ہواور وہ مسح کسی دوسری چیز کا بدل نہیں ہوای بناء پر اگر ایک یاؤں ر پی بند هی ہو تو صرف ای پر مسح کر اور دوسر ہے اوال کود عولینا کافی ہے بلکہ ضروری ہے،التب ین

واضح ہوکہ پٹ کے اوپر مسح کرنے کا تھم اس وقت ہو گاجب کہ پٹ کے دھونے یااس کے مسح کرنے کی قدرت نہ ہو مثلاً پانی پہنچنے ے نقصان ہویا پی کھولنے سے نقصان ہوتا ہے ،الصدر ، کھولنے سے نقصان ہونے میں بیہ بھی ایک صورت ہے کیہ وہ پی ایس حبکہ پر ہو کہ اس کے کھول دیے ہے بعداس کو دوبارہ بائد ھنے والا کوئی دوسر اموجود نہ ہواور نہ دہ باندھ سکتا ہو،الفتح،اگر شفنڈے . یانی ہے دھونا نقصان دہ ہو مگر گرم سے دھوتا نقصان دہ نہ ہو تو گرم پانی سے ہی دھونا لازم ہے، شرح الجامع الصغیر، قاضی خان کی ،اوریمی ظاہر ہے،البحر۔

اگریٹی اصل جگہ ہے زائد جگہ بندھی ہوئی ہواگر اس کو کھولئے اور مسح کرنے میں تقصان ہو توزخم کی جگہ اور صبح جگہ دونوں کے اوپر کئی پٹی پر مسح کر لینا چاہیے اور آگر پٹی کھول کر مسح کرنے میں نقصان ند ہو ایس صورت میں ایس پٹی کے اوپر مسح كراينا جائے جوز خم كے اوپر بندهي موكى بے ليكن وہ يئ جوز خم كے باہر حصے پر بندهي جو اسے و هونا ہو گاءاس علم ميں زخم اور اس کے علاوہ دوسری صور تیں مثلاً توٹ پھوٹ اور جلنے کتنے وغیرہ کی ہراہر ہیں ،الفتح ،اگراوپر سے مسح کرنے میں بھی نقصان ہو تووہ بھی معانب ہے، د، اگر فصد لینے والے نے نہ پٹی پر مسمح کیااور نہ گدی پر نو بھی جائز ہے اور اسی پر اعتماد ہے قاضی خان ،اور اسی پر فتوی ہے المضمر ات،اور پٹی کی دوگر ہول کے در میان جو جگہ جھوٹی ہوئی رہ جاتی ہے اس پر منح کر دیناکافی ہے، یہی اصح ہے، الصدر،اور مغری میں ہے کہ بھی اصح ہے اور اس پر فتوی ہے، تا تار خانیہ۔

وان مقطت الجبيرة عن غير برء، لا يبطل المسح، لان العذر قائم، والمسح عليها كالغسل لما تحتُّها مادام العذر با قياء وان سقطتُ عن برء بطل الزو ال العثر ، وان كان في الصلوة استقبل، لانه قدر على الاضل قبل حصول المقصود بالبدل

ترجید :-اوراگر زخم ایجھے ہونے ہے پہلے ہی پی گر گئی تو مسح باطل نہ ہو گا کیو مکہ اب تک مجبوری باتی ہے اور پی پر مسح کرنے کا تھم وہی ہے جوان کے نیچے کے جھے کو دھو دینے کا ہے جنب تک کہ مجبوری باقی ہو ،اوراگر پٹی اس وفت گری جنب کہ مجبوری ختم ہو گئی ہو تو مسے کا تھم باطل ہو جائے گا مجبوری کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ، اور آگر نماز کی حالت میں پٹی گری ہو تو نماز پھر سے شروع کرنی چاہیے کیونکہ وہ مخص اصل پر قادر ہو چکاہے بدل سے مقصود پور اہو جانے سے پہلے۔

### توقیح جبرے یا پی کے گر جانے کا حکم

وان سقطت المجيوة عن غير بوء، لا يبطل المسيح .....الخ اوراگر چوئ ياز خم كه ايته بون ب (جيره) بى پىگرگى بوتومسح ياطل نه بوگا، بى قول محيط، كافى اور دوسرے متون میں ہے ، کیونکہ ابھی تک عذر باقی ہے ، اور جس طرح پٹی کے نیجے کا حصیہ پہلے واجب تھااس طرح اس عذر یعنی زخم کے باقی رہے تک اس کے اور مین کرنا بھی واجب ہوگا، وان مسقطت اللح اور اگرز فم اچھا ہونے کے بعد پن گری ہوتو مسح باطل موجائے گاکیونکد اب اس کی مجوری حتم ہو یکی ہے ،اس لئے اس جگد کاو عونا حسب و ستور لازم ہوجائے گا۔

وان كان في الصلوة استقبل، لانه قدر على الاصل قبل حصول المقصود بالبدل.....الخ

اور اگر پٹی نماز کی جالت میں گر کی ہو تواس نماز کو پھر سے پڑھنالازم ہوگا، کیونکہ وضو کے قائم مقام یعنی مسح سے مقصود پورا ہونے سے پہلے وہ مخص اصل عمل یعنی وضوء پر قادر ہو گیاہے ، یعن سسے سے ابھی تک پوری نماز پڑھ کر فارغ نہیں ہو سکا تھا کہ اصل عمل کیٹنی وضوء پر قدرت حاصل ہو گئی ہے کہ اب وہ تخف اس جگہ بإضابطہ دھو کر نماز پڑھ سکتاہے لہٰذ ااب بدل لینی اس پر مسح کرنا ہے فائدہ ہوگا،اس لئے یہ بات لازم ہو گئی کہ باضابطہ دھوکریاد ضو کرکے نماز کوشر وع ہے پڑھ لے،م،ادراگر زخم اچھا ہو کراس کی پی گری ہو تو صرف اس جگہ کو دھولیتالازم ہے، الحیط الکافی۔

اگر وضو کرنے وقت یااس کے بعد دوا پر پانی بہادیا پھر زخم انتھے ہونے کی بناء پر دوا بھی گر گئی ہو تواس جگہ کو دھونا لازم ہو گاور نہ نہیں۔الحیط اگر کسی کا ناحن ٹوٹ گیااس کئے اس پر دوالگائی گئی ایسی صورت میں اگر اس دوا کو چھوڑانے میں نقصان کاڈر ہو تواس پر مسح کرنا چاہیے ،اور اگر مسح کرنا بھی نقصال دہ ہو تو وہیا ہی چھوڑ دینا چاہیے ،ہاتھوں اور پیروں بیں مبھی کھٹن آ جاتی ہے تواگر ان پر یانی بہانے میں تکلیف نہ ہو توپائی بہالے در نہ ان پر مسح کرے صرف اس کے جاروں طرف کو د حودے ، التعبیین ۔ اگریٹی پر حمسے کیا بھر صرف پٹی گر گٹی اس لئے دوسری پٹی بدلی تو بہتریہ ہے کہ اس پر دوبارہ مسح کرے ،الذخیرہ،ایک محص

کی انگی میں زخم ہو گیا اس نے اس میں مر ہم ڈالداور وہ زخم کے حلقہ سے زائد بھی لگ گیا، اس کے بعد اس نے وضوء کیااور اس حصہ پر مسح کیا تو جائز ہو جائے گابشر طیکہ بوری پٹی پر مسح کرلیا ہو، فصد لینے والے کا بھی بھی تھم ہے، اس پر فتوی ہے، ایک شخص کے باتھ میں کلائی کے اوپر (ببائر) دانے ہو گئے اس خصہ کوان پر مسح کرنے کی نیت سے پانی میں ڈبو دیا تو مسح تھیجے نہیں ہو ایک برتن کا پانی بھی ٹاپاک ہو گئے ان کا فی ہو جائے گا ادادہ ہو تو ڈبو وینا کافی ہو جائے گا ادادہ ہو تو ڈبو وینا کافی ہو جائے گا، الخلاصہ۔

اس مسئلہ کی بناء مستعمل پانی کے تاپاک ہو جانے پاپاک رہ جانے کے اصول پر ہے ،اس کے پاک دہنے پر یہی فتوی ہے البتہ اگر پانی کم ہواور مستعمل پانی غیر مستعمل کے مقابلہ میں زیادہ ہو تو وہ پانی دوسر ہے کو پاک کرنے والا یعنی مظہر باتی نہ رہیگا، م، اگر کسی زخم پر پٹٹ آوروہ اندر کے پیپ یاخون سے تر ہوگئی تواگر وہ تری باہر کی طرف نکل آئی ہو تو وضو فوٹ کیاور نہ نہیں ،اور پٹ پ ہواور وہ تری بعض پٹی پر آئی سب پر نہیں آئی تو بھی وضو ٹوٹ گیا،التا تار خانیہ اگر جر موق کے اوپر کا حصہ اتنا چوڑا ہوکہ اس میں ہاتھ ڈال کر موزہ پر مسح کر لیا تو مسح جائزنہ ہوا،القنیہ ، یہاں پر موزوں پر مسح کاباب ختم ہوا،اب حیض اوراستحاضہ کا بیان آتا ہے۔

#### باب الحيض والاستحاضة

اقل الحيض ثلاثة ايام ولياليها، وما نقص من ذلك فهو استعاضة، لقوله عليه السلام: اقل الحيض للجارية البكرو الثيب ثلاثة ايام ولياليها، واكثره عشرة ايام، وهو حجة على الشافعي في التقدير بيوم وليلة، وعن ابي يوسف انه يومان والاكثر من اليوم الثالث اقامة للاكثر مقام الكل، قلنا هذا نقص عن تقدير الشرع ترجمه: - فيض اور نفاس كي باب بين بيه بيه حيض كي كم از كم مدت تين ون اتول سميت، اوراس بي جوكم مقدار بووه استخاضه بي، يونكدر سول الله عليه في خرمايا بي كه حيض كي كم از كم مدت كنواري لا كي اور ثيبه دونول كي لئي تين ون اوران كي راتين من ون الدول الله عليه في الم شافئ كي فيصله كي خلاف جمت بي جس بيه انهول في راتين بين اوراس كي زياده مدت وس دن يوس بي مديث الم شافئ كي فيصله كي خلاف جمت بي جس بيه انهول في الك دن اوراكي رات كاوفت مقر كيا بي، اورام ابويوسف كي خزد يك كم از كم مدت دودن يورب بوكر تيسر بي دن كا آد هي سي زياده بوكر تيسر بي دن آد هي سي زياده كو يورب دن كي برابر بورادن بوق كي برابر بان ليا كياب، سي انهران الياكياب، كد اكثرا دكام بين ايبابو تاربتاب مرجم احناف كي خزد يك اس طرح ان لين بي متعين مقد ادكو كم كرنال زم آتا بي من ايبابو تاربتا بي من على احتاف كي بيان، مدت حيض لي ايبان، مدت حيض اوراستحاضه كابيان، مدت حيض

جیف اور استحاضہ میں نفاس بھی جیف میں شامل ہے گویا دونوں ایک ہی ہے ،اس لئے نفاس کالفظ ذکر نہیں کیا گیا ہے ، حاکم اور این المت درؓ نے صحیح اساد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے روایت کی ہے کہ حضرت حواء علیہاالسلام پر حیض کی ابتداء اس وفت ہے ہوئی جب کہ وہ جنت ہے اتار دی گئیں ،ایک اور حدیث میں ہے کہ یعنی حیض ایک ایس چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر مقرر کر دیا ہے بعض بزر گول نے کہا ہے کہ حیض کا ثبوت سب سے پہلے بنی اسر ائیل پر ہوا،اسے بخاریؒ نے تعلیقاً بیان کیا ہے۔

میں متر جم نہ کورہ دونوں روایت میں تطبق دیتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اس دوسری جدیث کا مطلب غالبایہ ہے کہ حیف کی وجہ سے کچھ باتوں سے جو ممانعت کے احکام نازل ہوئے دہ بنواسر ائیل پر نازل ہوئے، جب کہ عبدالرزاق نے اساد صحح کے ساتھ حضرت ابن مسعود ہے روایت کی ہے کہ نبی اسر ائیل کے زمانہ میں اولا عور تیں اور مر دسب ایک ساتھ نماز پڑھا کرتے ساتھ حضرت ابن مسعود ہے ہو تیں ایسے وقت میں بچھ مر دول کو اپنی طرف ماکل کرنے کے لئے تاک جھانک کرتیں اور اپنے ان میں سے بی بچھ عور تیں ایسے وقت میں بچھ مر دول کو اپنی طرف ماکل کرنے کے لئے تاک جھانگ کرتیں اور اپنے

کو فلاہر کر تیں اس لئے اللہ تعالیے نے بطور سز اان میں حیض کاسلسلہ قائم کر دیااور ان کو مسجدوں میں آنے سے روک دیا، اسی طرح کی ایک دوسری روایت بھی ہے جو حصرت ام المؤمنین عائشہ سے منقول ہے، اس بحک میں دس چیزوں سے متعلق مخفتگو ہوگی جو یہ ہیں۔

نمبراً لفظ حیض کی تفییر لغوی منبرا تفییر شرعی، نمبرا سبب، نمبرای رکن ، نمبر۵ شرط، نمبرای مقدار، نمبرک ر رنگ، نمبر ۸ رزمانه عمر، نمبر ۹ روفت ثبوت، نمبر ۱۰ حکم

نمبرا۔ حیض کے لغوی معنی سیلان مینے کے ہیں، مع۔

نبر ٢- شرعى معنى بيں رحم (بچه دانى) سے خون كا نكل كر بہناجو و لادت كے بغير بو الفتح، لبذ ااگر خون كا بهاؤر حم سے شہو بلكہ مقعد (پافانہ نكلنے كے مقام) سے ہو تو يہ حيض نہ ہوگا، ليكن اس كے نكلنے كے بعد نهانا مستحب ہے، الخلاصہ، اگر رحم سے شہو وہ استحاضہ ہوگا ، ف ع د، اور جو خون ولادت كے بعد ہو وہ نقاس جوگا ،اس طرح اس قتم خون كى تين قسميں ہوں كى، حيض، استحاضہ، نقاس، اور ہر ايك كے احكام بھى عليحہ ہاور مستقل ہوں گے، م۔

حیض کی نہ کورہ تعریف اس وقت درست ہوگی جب بعض مشائخ کے قول کے مطابق شریعت میں حیض خون نجس کا نام ہو اور اگر دوسر سے مشائخ کے قول کے مطابق اس کیفیت کا نام ہو جو اس خون کے آنے پر ہوتی ہے تواس کی تعریف بدل کر یوں ہو جائے گی کہ حیض ایک ایسے شر می معنی کا نام ہے جور حم سے دلادت کے بغیر خون بہنے سے بیدا ہو تاہے ،التی بیبال تک کہ اس خون کے بہنے میں جو ایک کیفیت بہت تک رہے گی اس تک کہ اس خون کے بہنے میں جو ایک کیفیت بیدا ہوتی ہے اس کو شریعت نے التی کہاہے ، کہ وہ کیفیت جب تک رہے گی اس وقت تک عورت نماز ،روزہ ، مسجد میں جانے ، قر آن پاک چھونے اور اس کی تلاوت کرنے سے باز رہے یہاں تک کہ ہر وہ کام جس میں طہارت کی شرط ہوتی ہے وہ نہ کر رہ اس ہے وطی بھی نہ کرے ، م، خون کی وہ قسم جو گاہے گو ہر س سے کم کی لڑکیا بچین ہر س کی بوڑھی عورت دیکھتی ہے وہ بھی استحاضہ ہے۔

نمبر سو۔ سبب اس کا اللہ تعالیٰ کے امتحان کے موقع پر حضرت حواع کا جنت کے در خت سے پچھ کھالیائے۔ مزید کے حصوب برونا

نمبر سرركن، رحم عدخون كاظهور موال

نمبر ۵شرطاس خون سے پہلے پورے پندرہ دن پاکی کے گذر چکے ہوںاور بیہ خون ٹین دن ہے کم نہ ہو۔ نمبر ۲۔مقدار میں زیادتی ہوتی رہتی ہے (کہ ٹین دن سے کم اور دس دن سے زیادہ نہ ہو پھر بھی معمولی طور سے ہرائے نام اور بھی زیادتی کے ساتھ ہو تاہے)۔

نمبر ٤ ـ رنگ اس كابيان مشقلاً آئے گا۔

نبر ۸۔ زمانہ عمر کڑی کے نوبر س پورے ہوجانے کے بعد ہونا، نمبر ۹۔ وقت جم لین یہ کہ کس وقت سے اس کے خابت ہونے کا عظم دیاجائے گا؟ تو دواس وقت ہے جب خون خارج میں خاہر ہو جائے۔ مع، اگرچہ اس عورت کا یہ پہلا موقع ہویا کہا ہر ہو جائے۔ مع، اگرچہ اس عورت کا یہ پہلا موقع ہویا پہلی باد شروع ہواہو۔ یہ اصح قول کے مطابق ہے ، کیونکہ اس میں اصل صحت ہے ، اور حیض مدت کا خون ہوتا ہے ، الشمنی، مصنف ہوائیہ نے اس جگہ نہ کورہ دس باتوں میں سے صرف تین باتوں کوذکر کیاہے لینی قدر، رنگ اور احکام، چنانچہ فرمایا اقتل مصنف ہوائیہ نے اس جگہ نہ کورہ دس باتوں میں سے صرف تین دن ان کی راتوں کے ساتھ لینی تین ہی راتیں بھی، یہی تھم فاہر الحصن شاخہ ایام ولیا لیے التحقیق نون ہی روقت خون جاری رہے اور سی وقت الروایة میں ہر وقت خون جاری رہے اور سی وقت بندنہ ہو کیونکہ اس طرح بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے ، ع

وما نقص من ذلك..... الخ

ورجو خون اس ند کورہ مدت ہے کم ہودہ استخاصہ کا ہوگا۔ اگر چہ تھوڑ او قت بی کم ہو۔ صدر الشہيد نے فرمايا ہے كہ اسى بات

یر فنوی ہے کیونکہ ''ٹلاٹنۃ آیام'' میں لفظ ایام جمع ہے اور اس ہے مر اد متواتر ککمل تین دن ہے ،اس بناء پر اگر اس میں تھوڑی بھی کی ہوگی تو اس کے خلاف ہو جائے گا۔الحاصل وقت میں کسی بھی کی کے بغیر پورے تین دن اور تین راتیں ہوں یا اس ہے بھی زیادہ وقت ہو،ع۔

لقوله عليه السلام: إقل الحيض للجارية البكرو الثيب ثلاثة ايام ولياليها .....الخ

کیونکہ رسول اللہ علی کا فرمان ہے نوجوان کنواری کڑی کے حق میں ہویا ثیبہ عورت کے حق میں ہو حیض کی کم سے کم مقدار تین دن اور ان کی را تیں ( تین ) بھی ہیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدے دس دن اور ان کی را تیں ہیں۔

وهو حجة على الشافعي في التقدير بيوم وليلة ..... الخ

اوریہ نص امام شافع کے خلاف جمت ہے ان کے اس دعوی پر کہ حیض کی مدت صرف ایک دن اور ایک رات ہی کا فی ہے جبکہ اس دعوی پر کوئی نص موجود نہیں ہے۔اس نہ ہب میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ حیض کے دود ن مکمل اور تیسر سے دن میں سے اکثرونت میں ہونا ہی کافی ہے۔اس وجہ ہے کہ کسی بھی مقد ار کا اکثر حصہ اس کے کل حصہ کے برابر تسلیم کیا جاتا

قلنا هذا نقص.... الخ

امام ابوبوسٹ کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کہنے ہے شریعت کی مقرر کردہ مقدار میں کی کرنالازم آتا ہے، کیونکہ جب شریعت نے ایک عدد کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا تو اس میں اپنی طرف سے کی کرنا صحیح نہ ہوگااور اگر کی گ مخبائش ہیدا کر دی جائے گی تو یہ سلسلہ قائم ہو جائے گااور وودن ڈیڑھ دن سے پچھ بھی زیادہ ہوناکا فی سمجھا جائے گا کیونکہ بھی مجھی نصف سے زیادہ کوکل کا تھم دیا جاتا ہے۔

واكثر ه عشرة ايام، والزائد استحاضة، لما روينا.....الخ

ترجمہ :-ادراس کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن بیں کہ اس سے زیادہ ہونے سے استحاضہ ہوگااس حدیث کی بناء پر جو ہم نے پہلے بیان کردی ہے

# توضيح:-حيض کي مدت،استحاضه

بور حیض کی زیادہ مدت دس دن ہیں ان کی دس را تول کے ساتھ ، الخلاصہ ، خلاصہ بیہ ہوا کہ حیض کی کم ہے کم مدت تین دن
اور تین را تیں اور زیادہ سے زیادہ دس دن اور دس را تیں ہوئیں ، اس سلسلہ کی صدیث جوذ کر کی گئی وہ اس جگہ کئی صحابہ کر ام سے
مری ہے ، کہلی حدیث حضرت الوامات ہے مروی ہے کہ عور ست باکرہ ہویا تیبہ اس کے حیض کی کم از کم مدت تین دن اور تین
را تیں ہیں ، اور اس کی اکثر مدت وس دن مع ان کی را تول کے ہے ، اور اس سے جو زیادہ خون ہوگا وہ استحاضہ کا ہوگا ، یہ حدیث طبر انی اور وار قطنی نے روایت کی ہے ، دوسر می حدیث واٹلہ بن الاستع سے مرفوعا منقول ہے ، البت اس میں ہے جملہ مذکور شہیں
ہے کہ اس سے زیادہ ہوئے سے استحاضہ ہوگا ، یہ حدیث بھی دار قطنی نے روایت کی ہے۔
ہے کہ اس سے زیادہ ہوئے سے استحاضہ ہوگا ، یہ حدیث بھی دار قطنی نے روایت کی ہے۔

تبسری حدیث جو حصرت معاذبن جبل ہے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کویہ فرماتے ہوئے ساہے کہ حیض تین دن سے کم اور دس دن سے زیادہ نہیں ہے اور اس سے جو زائد ہو وہ استحاضہ ہے ،ایسی عورت ہر نماز کے لئے وضو کر ہے سوائے حیض کے (مقررہ) دنوں کے اور پاکی کا زمانہ دوہفتہ ہے کم نہیں ہے اور نفاس چالیس دنوں سے زیادہ نہیں ہے ،الحدیث۔ یہ حدیث ابن عدی نے بیان کی ہے۔

چوتھی صدیث جوحضرت ابوسعید خدری سے مرفوعاً منقول ہے کہ حیض کے کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہیں

اور دو حیض کے در میان کم از کم پندرہ دن ہوتے ہیں، یہ حدیث ابن الجوزی نے العلل المتناهیہ میں روایت کی ہے۔

پانچویں حدیث حضرت انس سے مرفوعامر وی ہاور وہ حضرت وائلہ یکی حدث کی مائند ہے، ابن عدی نے اس کی روایت کی ہے، چھٹی حدیث حضرت عائشہ کی ہے جس سے ابن الجوزی نے تحقیق میں ذکر کیا ہے، عینی، الفتح القدیر میں ان کی سندیں اور الن کے راوبوں پر جرح و تعدیل سب بچھ تفصیل سے ندکور ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ ان کی سندیں ضعیف ہیں پھر بھی بعض سندیں اچھی ہیں، نیز، چو نکہ روایتیں اگر چہ ضعیف بعض سندیں اچھی ہیں، نیز، چو نکہ روایتیں اگر چہ ضعیف ہوں ان میں قوت آ جاتی ہے۔ پھر مصاحب قدوری راوبوں پر جمہم اور مجمل جرحوں کو تبول نہیں فرماتے ہیں، پھر بھی تجی بات اور حق یہ ہے کہ فن کے امامول کا جرح اور تعدیل یقینا قابل قبول ہونا چاہیئے۔

ای طرح الهام نودئ نے شرح مہذب میں کہاہے کہ کوئی حدیث جب کی سندوں سے مروی ہووہ اگر چہ فرد افرد اضعیف ہو پھر بھی دواس لا کتی ہو جاتی ہے کہ اسے جبت میں چش کیا جائے۔ اس موقع پر دوبر سے انکہ کے یہاں پھے ایسے واقعات منقول بین کہ بعض عور تول کو تین دن سے کم اور دس دنوں سے زیادہ بھی جیض ہوا ہے۔ گر عین نے ان دکا بیوں کو یہ کہہ کر درکر دیا ہے نامعلوم عور تول کے واقعات اور دولیات سے شرعی علم البت نہیں کیا جا سکتا ہے اور ٹابت شدہ تھم بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر اس کا دروازہ کھول دیا جائے تو اضطراب اور انتشار لازم آ جائے گا۔ مع۔ ابن البمائم نے فر مایا ہے کہ ان حضرات کو اپنے مسلک کے اثبت کے سلسلہ میں سب سے بردی دلیل رسول اللہ علیق کا یہ فرمان ہے جو عور تول کی صفت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اثبت کے سلسلہ میں سب سے بردی دلیل رسول اللہ علیق کا یہ فرمان ہے جو عور تول کی صفت کے بارے میں فرمایا ہے کہ تما پئی شطر عمر (اکثر تمکث احدا تکن شطر عمر ہی ہو ۔ ن۔ اس حدیث کے پیش نظر وہ اوگ یہ کہتے ہیں کہ لفظ شطر کے معنی و بیشتر وقت ) اپنی مجوری سے نماز نہیں پڑھ سکتی ہو۔ ن۔ اس حدیث کے پیش نظر وہ اوگ یہ کہتے ہیں کہ لفظ شطر کے معنی آدھے کے ہیں ، اس لئے ہر ماہ پندرہ دن حیث کے ہیں ، اس لئے ہر ماہ پندرہ دن حیث کے وی میں۔

میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ ادل تو لفظ شطر کے معنی صرف آدھے ہی کے نہیں ہیں۔ اس بناء پر عشاء کی نماز کے سلسلہ میں شطر اللیل مذکور ہے، حالا نکہ بالا تفاق اس سے نصف شب مراد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس سے بیہ بات بھی لازم آتی ہے کہ جب حیف آئے وہ پند رہ دنوں تک نماز نہ پڑھے، اور یہ بہت کم سے کم ہوگی، اسے اکثر مدت نہیں کہا جاسکتا ہے، حالا نکہ یہ مدت کے سلسلہ میں جست کے طور پر پیش کی جائی ہے، نیز اس کے فاسد ہونے کی اس کے علاوہ دوسر کی وجہیں بھی ہیں۔ اکثر مدت کے سلسلہ میں جست کے طور پر پیش کی جائی ہے۔ ان کی طرف اس لئے اشارہ کر دیا ہے کہ این الہمائم نے فرمایا ہے کہ اگر یہ لفظ صحیح بھی ثابت ہو جائے تو اس سے کوئی جست حاصل نہیں کی جائی ہے۔ اس طرح ابن الجوزئ نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں نے یہ روایت پائی ہے۔ اس طرح ابن الجوزئ نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں نے یہ روایت پائی ہے۔ اس طرح ابن الجوزئ نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں کہا ہے یہ حدیث غیر معروف ہے۔ صاحب تنفیح نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ نے۔

عینیؒ نے کہاہے کہ ابن مندہؓ نے کہا ہے کہ کئی طرح بھی یہ ٹابت نہیں ہے۔اہام نودیؒ نے کہاہے کہ یہ باطل ہے کسی طرح معلوم ومعروف نہیں ہے۔ عینؒ نے کہاہے کہ اکثر مدت ویں دن جو ہمارا فد ہب ہے اس کے سلسلہ میں جن احادیث سے ہم استد لال کرتے ہیں اول تو ان میں ہے بعض سندیں خود اپنی جگہ سیح ہیں، دوم یہ کہ ہم صحابہ کرامؓ کے اللہ سیح آثار سے استدلال کرتے ہیں جوعور تول سے متعلق ہیں ان میں ہے ایک یہ ہے کہ امام بیمیؓ نے جلد بن ایوب عن معاویہ ابن قرحہ عن انس روایت کی ہے کہ امام بیمیؓ نے جلد بن ایوب عن معاویہ ابن قرحہ عن انس روایت کی ہے کہ اس کرتے ہیں اس سے پچھوزیادہ یہ بھی ہے کہ انس روایت کی ہے کہ اگر ان چر عسل کرکے وہ عورت نماز پڑھے اور روزے رکھے۔ دوسرے لوگول نے اس سے بھی زیادہ یہ بات روایت کی ہے کہ اگر ان دنوں سے زیادہ نے بات روایت کی ہے کہ اگر ان دنوں سے زیادہ نوای آجائے تو وہ استحاضہ کاخون ہے اور وہ عورت مستحاضہ ہے۔

شیح تقی الدین شافعی نے امام میں لکھاہے کہ آیہ روایت مشہورہے بہت سے اکا ہرین محد ثین نے اس کی روایت کی ہے۔ان میں سے ایک سفیان توریؓ بھی ہیں جن کی سند ہے دار قطنی نے روایت کی ہے۔ چنانچہ ابواحمہ الزمیر کی نے توری کے جوروایت کی ہے اس میں اس طرح ہے کہ کم سے کم حیض تین اور زیادہ سے زیادہ وس دن ہیں۔اور وکیٹے کی روایت سفیان تور کی ہے ہے کہ حیض تین اور جو زائد خون آ جائے وہ استحاضہ ہے۔اور ان میں سے حماد بن زائد نے حضرت انس کی روایت میں کہاہے کہ حیض تین و چار وپارٹج و چھو وسات و آٹھ و نواور دس دن ہیں۔اور ان راویوں میں اسلمبیل بن علیہ وہشام ابن حسان اور سعید بھی ہیں۔

دار قطتی نے رکیج بن صبیح عن من سم اکسٹاور عبدالزراق نے رکیج بن صبیح عن معاویہ بن قرہ عن انسٹروایت کی اور یہ اساد صبیح ہے۔ دار قطتی نے رکیج بن صبیح عن من سم اکسٹاور عبدالزراق نے رکیج بن صبیح ہے۔ دار قطبی نے حضرت عثان بن ابی العاص ہے روایت کی ہے کہ حائضہ کا حیض جب دس دنوں سے شجاوز کر جائے تو وہ استحاضہ کے حکم میں ہو جاتا ہے، لہٰذاوہ عشل کرلے اور نماز پڑھنے لگے، بیکی نے کہاہے کہ اس کی سند مناسب ہے اس میں کوئی مضا لقہ نہیں ہے۔ قدور کی نے کہاہے کہ ہمارے قول کے مانند حضرت عرق وعلی وابن عباس دانس مسعود و عثان بن ابی العاص الشفی ہے بھی مر وی ہے اور کسی صحابی ہے ان کے قول کے مخالف ثابت نہیں ہے، البذ اان کی تقلید واجب ہوگی اور ہم یہ بات بھی دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ جو چیز عقل و قیاس سے معلوم نہ ہوتی ہواس میں صحابی کا قول مشل مر فوع کے ہو تا ہے کہ سبت بھی دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ جو چیز عقل و قیاس سے معلوم نہ ہوتی ہواس میں صحابی کا قول مشل مر فوع کے ہو تا ہے کہ سبت بھی طور سے من کربیان کی گئی ہوگی۔

آورامام طحادیؒ نے بھی ایک طریقہ بتایا ہے جو ہمارے لئے جبت ہے جو حضرت ام سکم " میں ہے کہ ایک عورت کو مستقل خون آنے لگالیتی وہ اس طرح استحاضہ ہوگی اس لئے رسول اللہ علیاتھ ہے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے جیفن کے دنوں اور را توں کو جو اس کے جیفن کے زمانہ میں ہوتے تھے شار کر لے اور اسنے وقت کی نماز چھوڑ دے پھر عسل کرکے نماز پڑھنے گئے ،اس موقع پر رسول اللہ علیاتھ نے ان لوگوں سے اس کے حیف کے دنوں کے مقد ار دریافت نہیں فرمائی بلکہ صرف دن اور رات کے ذکر پر اکتفار فرمالیا، اس جملہ میں لفظ ایام کاذکر ہو اجو کہ لفظ ہوم کی جمع قلت ہے ،اس طرح حیف کی بلکہ صرف دن اور رات کے ذکر پر اکتفار فرمالیا، اس جملہ میں لفظ ایام کاذکر ہو اجو کہ لفظ ہوم کی جمع قلت ہے ،اس طرح حیف کی مدت زیادہ سے ذاہ دن اور کم سے کم تین دن کی ہوگی اس طرح نہ کورہ دنوں کے متعین ہونے کی صور سے میں اس سوال کی بی ضرور سے باقی خبیں رہتی ہے ، یہ صدیف امام ابو بکر دازی نے شرح مختصر الطحادی میں اس حدیث سے استدال کیا ہے ، معر بہتی نے کہا ہے کہ یہ صدیث امام ابو بکر دازی نے شرح مختصر الطحادی میں اس حدیث سے استدال کیا ہے ، معر بہتی نے کہا ہے کہ یہ صدیث امام ابو بکر دازی نے شرح مختصر الطحادی میں اس حدیث سے استدال کیا ہے ، معر بہتی نے کہا ہے کہ یہ صدیث امام ابو بکر دازی نے شرح مختصر الطحادی میں اس حدیث مذہور ہے ،امام ابو بکر دازی نے شرح مختصر الطحادی میں اس حدیث سے استدال کیا ہے ، معر

میں متر جم یہ کہتا ہوں اس استدلال کی اصل ہے ہے کہ اس نہ کورہ حدیث میں لفظ ایام صیغہ جمع سے ذکر کیا گیا ہے جس کی مقدار میں کم سے کم تین دن تو متعین ہوگئے ،اس کے بعد زیادہ کی مدت کے بارے میں دیکھا جائے کہ وہ جمع قلت ہے یا جمع کثرت کہ اگریہ جمع کثرت ہے آگر یہ جمع کثرت کہ اگر یہ جمع کثرت ہے تو اس کی انتہاء زیادہ سے زیادہ دس متعین مرجع قلت ہے تو اس کی انتہاء زیادہ س متعین اس کے بعد زیادہ کورہے ، چنانچہ اس جگہ بھی لفظ ایام اور لفظ لبالی دونوں ہی جمع قلت ہیں لبنداان میں کم انفظ میں مازوں میں ہی مسلمہ قاعدہ نہ کورہے ، چنانچہ اس جگہ بھی لفظ ایام اور لفظ لبالی دونوں ہی جمع قلت ہیں لبنداان میں کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہو گے ،لبندااگر تین دن سے کم خون آئے تو حیض کا نہیں بلکہ استحاضہ کا ہوگا اس بناء پر ان او قات کی نمازوں اور روزوں کی قضاء کرنی ہو گی اس پر فتوی بھی ہے ،ای طرح آگر دس دنوں سے زیادہ خون آئے تو وہ حیض کا نہیں بلکہ استحاضہ کہ آئے تو وہ حیض کا نہیں بلکہ استحاضہ کہ اس سے پہلے بیان کر دی ہے۔

وهو حجة على الشافعي في التقدير بخمسة عشرة يوما، ثم الزائد والناقص استحاضة، لان تقدير الشرع يمنع الحاق غيره به، وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة حيض حتى ترى البياض خالصا

ترجمہ: -وہ فرمان رسول علی الم شافعی کے اس قول کے خلاف ہے کہ اکثر مدیت حیض پندرہ دن ہیں، پھراس سے زائد اور کم ہونے ولاخون استحاضہ کاہے،اس وجہ ہے کہ شر می تقدیم اس بات سے منع کرتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز ملائی جائے اور عورت خون کے جویہ مختلف رنگ لینی سرخ،زر داور مکدریانی کے دیکھتی ہے وہ حیض ہے، یہانتک کہ وہ خالص سپیدیانی

و کھے ہے ،

# توضیح: حیض کے خون کے رنگ کی تفصیل

و هو حجة على المشافعي المنع فد كوره حديث جس بين بيريان كيا گياہے كه مدت حيض كم از كم تين دن اور زياده سے زياده دس دن ہيں وہ امام شافعي كے اس قول كے خلاف ججت ہے كہ حيض كى مدت زيادہ سے زيادہ پندرود ن ہيں۔

ٹیم الزائد المنے پھر وہ خون جو تین دن ہے کم اور دس دن سے زیادہ آئے وہ استحاضہ کا ہوگا کیونکہ شریعت نے بدت حیض کی مقد ارکونفر تے کے ساتھ اور متعین کر کے بتادیا ہے لہذااس کے خلاف کہنا منع ہوگا، اس طرح جو خون اس سے کم یازیادہ ہوگاوہ حیض کانہ ہوگا بلکہ استحاضہ کا ہوگا، واضح ہوکہ خون کی کواور زیادتی کو جانے کے لئے عورت کو ساعات اور او قات سے حساب کرنا ہوگا مثل خون کی ابتداء کے وقت آئی انسف دائرہ نکل آیا تھا اور چو تھے دن اس وقت خون بند ہواجب کہ اس کا نصف حصہ نہیں لکا تھا ابھی نکل بی رہا ہے، ایس صورت میں چو نکہ اس کے پورے تین دن نہیں ہوئے لبندا اسے حیض نہیں مانا جائے گا اس بناء پر اے عسل کرنا ہوگا گر نمازوں کی تھاء ضروری نہ ہوگا۔

اور اگر کسی عورت کوپانچ دنوں کو عادت تھی اور اس نے آفاب کی آدھی نکیے دفت خون کی ابتداء دیکھی وہ خون پانچ دنوں سے زیادہ آتار ہا بہال تک کہ گیار ہویں دن آفاف کی پوری نکیے نگل آنے پر اس نے ابناخون بند پایا، اس طرح مجموعة اسکا خون دس دنوں سے زیادہ با گیا اب وہ الن دنول میں سے اپنی ماہو ارکی عادت میں سے پانچ دنوں کو حیض مان کر بقیہ پانچ دنوں کی نمازیں قضاء کر گی ، اور اگر آفاب پورا نہیں فکا تھا بلکہ نسف نکلتے ہی خون بند ہو گیا اور اس کے پورے دس ہی دن پر اس کا خون بند ہو گیا اور اس کے پورے دس ہی دن پر اس کا خون بند ہو گیا تو سے بہر ہوگیا تو سے دنوں کہ جیض اور کم میض اور کم از کم حیض اور کم از کم طہر کے جانے کے لئے ہوگا ، اور بقیہ والا عادت میں او قات کا اتنا حساب ضروری نہ ہوگا، اس پر فتوی ہے ، مع۔

تین کے احکام جاننے کے سلسلہ میں وقت جاننے کے علاوہ اور بھی چند بانوں کا جناضر وری ہے، منشلا عمر کاخیال رکھنا کہ کم از کم نو ہرس سے ایاس تک کا ہوتا، البدائع، نو ہرس کا قول محمہ بن مقاتل رازی کا ہے ، اکثر مشائح نے بھی اس قول کو قبول کیا ہے ، الحیط ، ع، یکی مختار ہے ، الفتح ، لیکن ابوعلی و قاتی کا قول ہے کہ بارہ ہرس ہونا جیسا کہ ہمارے علاقوں میں ہوا کر تا ہے ، الحیط ، اور ایاس لینی عورت حیض سے بایوس ہو جانے کی عمر بچپن ہرس ہے ، اور قول مختار ہے ، الخلاصہ ، اس کی مزید محقیق اس نصل میں مستحاضہ کی بحث میں انشاء اللہ آئے گی ، م۔

ای طرح طبرکی کم از کم مدت پندرہ دن ہے کہ اس کے بعد خون آیا ہو،ای طرح رحم (بچہ دانی) کا حمل سے خالی ہونا ،السراج،ای طرح جیش کا تھم اس دفت سے شر وع ہوگا کہ خون فرج کے اندر دنی حصہ سے نکل کرباہر کے حصہ کی طرف آگیا ہو،اگر چہ اس طرح ہو کہ خون سے مجرا ہوا کپڑا (کرسف)گر بڑے ، پس جب تک کہ فرج کے اوپر می حصہ اور خون کے درمیان کچھ بھی کرسف حاکل ہوگاس وقت تک چیش کا تھم نہ ہوگا،الحیا۔

اگر کسی باک عورت نے شرم گاہ میں کرسف رکھا پھر کسی وقت اسے اٹھا کر دیکھا تو دیکھنے کے وقت سے اس کا حیض شار ہوگا،اور اگر حاکض نے کرسف رکھااور بعد میں اسے کھول کر دیکھا تو اس پر خون کا اثر نہ تھا تو جس وقت اسے رکھا تھااس وقت سے اسے یاک سمجھا جائے گا،شوح الوقاید۔

اگر کُوئی عورت پاکی کی حالت میں سو کی تکمر حاکمنیہ اسٹی تواشینے کے وقت ہے اور اگر حائمنیہ سوئی اور پاکی کی حالت میں اسٹی تواحتیا طاسونے کے وقت سے اسے پاک سمجھا جائے گا، الفیض، د، حیض کے خون میں اس کا بہنا شرط نہیں ہے، الخلاصہ۔ بقیہ شرائط میں سے ایک میہ بھی ہے کہ اس خون کارنگ ان چھر تگوں میں سے کوئی ایک رنگ ہو جن میں سے چند کو مصنف فے اس طرح ذکر فرہایا ہے و ماتو اہ المعواۃ المنے اور عورت، نمبر المرس خ، نمبر المدر تار زواور نمبر الله تاریخوں ہیں سے جو بھی دیکھے گیوہ جیفن کا ہی خون ہوگا، اس طرح، نمبر الله سبز اور، نمبر الله تنسیلارنگ بھی جیفن کا ہی رنگ ہے،النہا ہیہ۔
ان میں سے سیاہ اور سرخ رنگ تو بالا نفاق حیض کا ہے،ای طرح گر از رو بھی اصح قول میں حیض ہی کا ہے،اور المکازر داور اللہ میں سے سیاہ اور سرخ رنگ تو بالا نفاق حیض کا ہے،ای طرح گر از رو بھی اصح قول میں حیض ہی کا ہے،اور المکازر داور المدر اللہ میں میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ

ان بیں سے سیاہ اور سرے رنگ تو بالا نفاق میش کا ہے ،اس طرح کہرازر دبھی اے قول میں میش ہی کا ہے ،اور ملکاز ر داور منیا لا بھی ہمارے مزد کیک حیض ہے۔الصدر ،اگر چہ یہ رنگ کر سف اٹھاتے وقت اس پر نظر آیا ہو ، کیکن کر سف پر رنگ کا عتبار اس وقت ہو گاجب اس کے اٹھاتے وقت خون تازہ ہو ، خشک نہ ہو چکا ہو ،المحیط۔

اوراگر کرسف پرتری کی حالت میں رہتے وقت تک سپید معلوم ہوتا ہو لیکن خشک ہوجائے پرزر درنگ ہوگیا ہو تو تری کے وقت کے رنگ کا اعتبار نہ ہوگا الجنیس، اس وقت اگریہ کہاجائے کہ مصنف نے سیاہ رنگ کوذکر کیوں نہیں کیا، تو اس کا جو اب یہ دیاجائے گا کہ اس کے بارے میں کوئی اختلاق نہیں ہے بلکہ نسائی وغیر وہیں تو اس کی تصریح موجود ہے، علاوہ ازیں مرخ رنگ ہی سوداء کی زیادتی کی وجہ سے سیابی ماکل ہوجاتا ہے، البتہ زر درنگ میں چوتکہ بعض فقہاء نے اختلاف کیا تھا اس کے اس کی تصریح کو رادی ہے، اور بقیہ رنگ کو اس میں شامل کرنے کے لئے مصنف نے اس طرح عام الفاظ میں کہدیا کہ عورت ایام حیض میں جو نسا بھی رنگ دیکھے گی وہ جیش ہی کا سمجھا جانے گا، یہاں تک کہ وہ خالص سپیدی کو دکھے لیے اس مسئلہ میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ خالص سپیدی کو دکھے لیے، اس مسئلہ میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جیسید ڈوری کے مشابہ ہوتی ہے،

وقال ابو يوسف: لا تكون الكدرة من الحيض الا بعد الدم، لانه لوكان من الرحم لتأخر خروج الكدر عن الصافى، ولهما ماروى ان عائشه جعلت ما سوى البياض الخالص حيضا، وهذا لا يعرف الا سماعًا، وفم الرحم منكوس، فيخرج الكدر أولاً، كا لجرة اذا ثقب اسفلها، واما الخضرة فالصحيح ان المرأة اذا كانت من ذوات الأقراء، تكون حيضا، ويحمل على فساد الغذاء، وان كانت كبيرة لاترى غير الخضرة، تحمل على فساد المنبت، فلا تكون حيضا

ترجمہ: -اوراہام ابو بوسٹ نے فرمایا ہے کہ گدلارنگ حیض میں سے نہ ہوگا گرخون کے بعد ،اس لئے کہ اگر ہر رحم سے
نکل کر آیا تو صاف رنگ کے بعد ہی لکتا، اور طرفین کی دلیل وہ روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خفرت عائش نے خاتص سفید
رنگ کے علاوہ تمام رکھوں کو حیض بتایا ہے اور بیان با تول میں سے ایک ہے جو صرف بی عقل سے نہیں بتائی جاسکتی ہے بعنی یہ
بات آنخضرت علاقہ ہے من کر ہی کمی گئی ہوگی، اور رحم کامنہ ینچے کی طرف او ندھا ہو تا ہے اس لئے اگر گدلارنگ بھی ای جگہ
سے لکلتا تو سب سے پہلے گدلارنگ ہی نکا، اس کے بعد صاف رنگ لکتا، جیسا کہ اگر کسی گھڑے کے خصہ میں سوراخ کر دیا
جائے، لیکن اگر سبز رنگ نکلے تو اس میں صحیح نم ہب یہ ہے کہ اگر عورت حیض والی ہو تو اس کے لئے بیرنگ بھی حیض ہی کا سمجھا
جائے گا، اور اسے غذا کی بد بہضی پر محمول کیا جائے گا، اور اگر عورت بڑی عمر کی لیمنی بوڑھی ہو چکی ہو کہ سوائے سبز رنگ کے دوسر اکوئی رنگ اے لہذا ہے حیض کارنگ نہ ہوگا۔

توضیح: حیض کے خون کے رنگ کی تفصیل

وقال ابو يوسف: لا تكون الكدرة من الحيض الا بعد الدم .... الخ

امام ابوبوسٹ نے فرمایا ہے گدلارنگ کواس وقت حیق سمجھاجائے گاجب کہ اس سے پہلے خون نکل چکا ہو، ابن المندر ّ نے بھی اس قول کواختیار کیاہے ، اور ابو تورکا بھی بہن قول ہے، ع، کیونکہ آگریہ مکدر رنگ بھی رخم ہے ہی نکلتا تو صاف رنگ کے بعد یہ نکلتا، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اول ایام میں یہ رنگ حیف کانہ ہوگا، لیکن آگر ماہواری کے آخری دنوں میں ہو تواس وقت وہ

حيض كابوگا\_

ولهما ماروي إن عائشةٌ جعلت ما سوى البياض الخالص حيضا.....الخ

اور طرفین گی دلیل میہ ہے کہ حضرت عائشہ نے خالص سفید رنگ کے ماسواتمام رکوں کو حیض کاخون ہی بتایا ہے ، چونکہ عاقمہ بن ابی عاقمہ بن ابی عاقمہ نے ابنی والدہ سے روایت کی ہے کہ عور تیں تحقیق کے لئے اپنے کرسف کو کسی ڈبہ میں رکھ کرام المو منین حضرت عائشہ کے باس جھیجتیں اوران سے بو چھتیں کہ کیااس حالت میں جھے پر نماز فرض ہو گئ اور جھے نماز پڑھنی چاہئے ؟ تو وہ فر ماتمیں کہ جلدی نہ کرویہاں تک خالص سفید رنگ د کچہ لو تو گویاتم اس وقت پاک ہو جاؤگی مید روایت عبد الزاق نے مسند لینی سند کے ساتھ اور بخاری نے تعلیقات لیمنی بغیر سند کے بیان کی ہے ، کرسف سے مراد وہ روئی یا پڑاو غیر ہ ہے جسے عور تیں اپنی شرم گاہ میں اس لئے رکھ و بی تیں تاکہ مید دیکھیں کہ حیض کا پکھ اثر باتی رہاہے یا نہیں ۔ ایسے موقع پر مستحب یہ ہے کہ اس کلارے پر مشک یا غالیہ وغیر ہ قسم کی کوئی خوشہوںگادی جائے تاکہ اس کی بدیو ختم ہو جائے اور باعث تکلیف نہ ہو۔

وهذا لا يعرف الا سماعًا، وفع الرحم منكوس، فيخرج الكدر أ ولاً..... الخ

اور حضرت عائشہ جو بیہ فرما تیں چونکہ عقلی چیز نہیں ہے اس لئے بید ماننا بڑے گاکہ آپ نے آنخضرت علی ہے براہ راست س کر ہی فیصلہ سنایا اور عور توں کو بیہ بتادیا کہ جب تک سفید رنگ ند دیکھ لیں اس وقت وہ نمازیں نہ بڑھیں اور دوسر بے کام نہ کریں ہے فن اصول الفقہ میں بیہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ اگر کوئی محالی ایسی کوئی بات کہدیں جو قیاسی اور عقلی نہ ہو تو ایسی صورت میں بیدیفین کر لینا ہوگا کہ انہوں نے وہ خبر رسول اللہ علی ہے ہی سن کربیان کی ہے ،اور وہ روایت مرفوع کے تھم میں ہوگی۔

وفم الرحم منكوس، فيخرج الكدر أ ولاً، كا لجرّة إذا ثقب اسفلها..... الخ

یعنی رحم کامنہ او تدھاہے ،اس عبارت سے امام ابو یوسٹ کے اس استدلال کاجواب وینامقصود ہے کہ اگروہ گدلارنگ رحم میں سے آتا تواس سے پہلے خون آتا، جواب کی تفصیل یہ ہے کہ رحم کی مثال ایک گھڑے کی ہے اور رحم کامنہ چو نکہ او ندھا ہوتا ہے اس لئے اس سے سب سے پہلے گدلاپانی ہی نکلے گاجس طرح گھڑے کی تہہ میں اگر سور اخ کردیا جائے تواس سے نکلنے والا سب سے پہلے گدلاپانی ہی نکلے گا، عنامیہ۔

واما الخضرة فالصحيح ان المرأة اذا كانت من ذوات الأقراء، تكون حيضا .....الخ

اوراگر سبز رنگ نکلا ہو تو آگی صورت میں سیح قول ہے ہے کہ اگر عورت ماہواری والی ہو لیعنی غمر والی ہو کہ اسے ماہواری آسکے تو اس کا بے رنگ بھی حیض سے ہی شار ہو گا،اور بے سمجھا جائے گاکہ اس کے معدہ کی خرابی کی وجہ سے اس رنگ کاخون آیا

وان كانت كبيرة لاترى غيرالخضرة، تحمل على فساد المنبِت، فلا تكون حيضا..... الخ

اور اگر زیادہ عمر کی ہو چکی ہو اور وہ سوائے سبز رنگ کے اور پکھ نہ دیکھتی ہو تواس وقت یہ ماننا ہوگا کہ اس کی اصل جگہ خراب ہوگئی ہے اپنی اس کی اصل جگہ اس ہوگئی ہے گئی ہو اور وہ سوائے سبز رنگ کے اور پکھ نہ دیکھتی ہو تواس وقت یہ ماننا ہوگا کہ اس کی اصل جگہ خراب ہوگئی ہے گئی ہے کہ حیض نہ دو کوئی رنگ ہی نہ کہ مواد اس ہے مرادیہ ہو ہے کہ حیض نہ دیکھتی ہو ، جیسا کہ صدر شہید حسام اللہ بن نے اسے بیان کر دیا ہے ، مگر یہ کہ وہ خالص نون دیکھتی ہو ، جیسا کہ صدر شہید حسام اللہ بن نے اسے بیان کر دیا ہے ، مگر یہ کہ وہ خالف نون دیکھے ، الفتی ، واضح ہو کہ دوخون کے در میان جو طہر متحلل ہو تاہے وہ اگر پندرہ دنوں کانہ ہو جب بھی مفتی ہو قول کے مطابق حیض تک ایام حیض میں شار کیا جائے ،اگر چہ آخر میں بھی طہر ہی ہو۔اور اس مسئلہ کی تفصیل عنقریب آئے گئی ، م۔
میض تک ایام حیض میں شار کیا جائے گئا ،اگر چہ آخر میں بھی طہر ہی ہو۔اور اس مسئلہ کی تفصیل عنقریب آئے گئی ، م۔
اس کے بعد مصنف ہو ایڈ نے حیض کے احکام بیان کئے ہیں ،اور نہا یہ وغیرہ میں ہے کہ حیض کے بارہ احکام ہیں ،ان میں

ے آٹھ تو جیف اور نفائ دونوں میں مشترک ہیں اور چار احکام صرف جیف کے ساتھ مخصوص ہیں ،وہ آٹھ مشتر ک احکام ہیں ، نمبر ار نماز چھوڑئی ہوگی اور اس کی قضاء بھی نہ ہوگی ، نمبر ۲۔ روزہ چھوڑتا ہوگا گراس کی قضاء کرنی ہوگی ، نمبر ۷۔ رام ہے معجد میں جانا ، نمبر ۸۔ خانہ کعبہ کا طو کف کرنا ، نمبر ۵۔ قر آن مجید پڑھنا ، نمبر ۲۔ بغیر غلاف کے قر آن پاک چھوٹا ، نمبر ۷۔ ایسی عور ت جیماع کرنا ، نمبر ۸۔ اور جب پاک ہوجائے یعنی جیف و نفائ کا خون آنا بند ہوجائے تو عورت کو عشل کرنا فرض ہے۔ اور وہ چار احکام کا اعتبار حیض ہے ہی کیاجاتا ہے اور وہ چار احکام جو صرف جیف کے ساتھ مخصوص ہیں ہیر ہیں ، نمبر ۱۔ استبراء یعنی غیر کے نطفہ سے رحم کا پاک ہونا ای حیض سے معلوم کیاجاتا ہے۔ نمبر سواسی ہے لڑک کے بلوغ کا عکم ، نمبر ۲۔ استبراء یعنی غیر کے نطفہ سے رحم کا پاک ہونا ای حیض سے معلوم کیاجاتا ہے۔ نمبر سواس ہے طلاق بدگی اور سنی میں نرق کیاجاتا ہے ، (بدگی اور سنی کی بحث انشاء اللہ کتاب الطلاق میں تفصیل سے ہوتا ہے ، نمبر ۲۔ استبراء یعنی خوانشاء اللہ کتاب الطلاق میں تفصیل سے ہوتا ہے ، نمبر ۲۔ استبراء یعنی کی جدے انشاء اللہ کتاب الطلاق میں تفصیل سے بیان کی جائے گی )۔

بین ل بات نہا ہے۔ ۔۔۔

ان میں سے پہلے سات احکام تو شیخین کے نزدیک اس وقت جاری ہوتے ہیں جب کہ خون ظاہر ہوجائے لینی پر د و بکارت
کی جگہ سے اوپر آگیا ہو، لیکن امام محر کے نزدیک صرف خون محسوس ہونے سے ہی متعلق ہوجاتے ہیں، لیعنی اگر کسی عورت نے بخر کے وقت اپنی شرم گاہ پر کرسف رکھا، ساتھ ہی روزہ کی نیت بھی کولی، گر غروب آفتاب سے پچھے پہلے اسے محسوس ہوا کہ

اس کے رحم سے خون نیچے اتر آیا ہے نیکن آفتاب غروب ہوجانے کے بعد اس نے اس کرسف کو نکالا تو سیخین کے نزدیک اس
روزہ کی نضاء کرے گی، اور آٹھوال حکم حیض کے نصاب سے متعلق ہے محرابتداء سے اس کا حکم متعلق ہوتا ہے، اور بقیہ چاروں احکام حیض کے ختم ہونے سے متعلق ہیں، عناریہ ہیء۔

والحيض يسقط عن الحائض الصلوة، ويحرم عليها الصوم، وتقضى الصوم، ولا تقضى الصلوات، لقول عائشة كانت احدانا على عهد رسول الله عليه أذا طهرت من حيضها تقضى الصيام ولا تقضى الصلوات، ولان في قضاء الصلوات حرجا لتضاعفها، ولا حرج في قضاء الصوم، ولا تدخل المسجد، وكذا الجنب، لقوله عليه السلام: فاني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب

ترجمہ: -اور خیض حائفنہ عورت ہے نماز کوسا قط کر دیتا ہے،ادراس پر روزہ کو حرام کر دیتا ہے،ادروہ عورت اس روزہ کو تو تضاء کرے گیان نمازوں کو قضاء نہیں کرے گی، حضرت عائشہؓ کے قول کی وجہ سے کہ ہماری عور توں میں سے اگر کوئی عورت رسول اللہ عظیمت کے زمانہ میں اپنے حیض سے پاک ہوتی تو وہ روزوں کی قضاء کرتی تھی مگر نمازوں کی قضاء نہیں کرتی تھی،اور دوسری عقلی وجہ یہ بھی ہے کہ نمازوں کی تضاء کرنے سے کوئی خاص حرج لازم نہیں آتا ہے،اور بھی تھم جنبی کا بھی ہے رسول اللہ علیمت کے اس فرمان کی وجہ ہے کہ میں حائصہ اور جنبی کے لئے مسجد کو حلال نہیں کر سکتا ہوں

### توضيح: حالت حيض كے احكام

والحيض يسقط عن الحائض الصلوة، ويحرم عليها الصوم، وتقضى الصوم ....الخ

حیض حاکصہ سے نمازیہاں تک کہ سجدہ شکر کو بھی محتم کر دیتا ہے ، د ، لیعن اس پر نماز ادا کرنا واجب ہی نہیں ہو تاہے ، اب نہیں ہے کہ وقتی طور سے نماز معاف کی گئی ہو کہ بعد میں اس کی ادا کرنی پڑے ، عام مشارخ کا یہی قول ہے۔

وینحوم علیها الصوم ..... المخاوراس پر روزه کو حرام کر دیتا ہے، لینی وقتی طور سے اس پر روزه رکھنا حرام ہو،تا ہے گر بعد میں قضاء کرنی لازم ہوتی ہے۔ و تقضی الصوم المنے لینی حائضہ روزه کی قضاء کرے گی اگر چہ نفل ہو ،لیکن فرض اور واجب نمازوں کی بھی قضاء نہیں کر گی اگر بھی آخر وقت میں کسی عورت نے نماز شروع کی اور اس دوران اسے حیض آگیا تو اس پر اس نماز کی قضاء لازم نہیں ہوگی، بخلاف نفل نماز کے ،الخلاصہ ، (بعد میں اس کی قضاء کرے گی) النحر ،اور اس سے قبل میہ بتایا جاچکا ہے کہ نفاس والی کا بھی یہی تھم ہے، مجتبی میں ہے کہ حیف سے پاک ہونے کے بعد فور آئی روزے کی قضاء لازم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اکثر مشاک کے نزدیک قول اضح بیہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ اس کی قضاء کر سکتی ہے اور گنہکار نہ ہوگی، مع، عورت خون دیکھتے ہی نماز چھوڑ دے، فقیہ ابواللیٹ نے کہا کہ ہم ایسے قول کو پیند کرتے ہیں، تا تار فانیہ، یہی قول صحیح ہے، العبیین، ایک نوگ یہ نوجوان لاکی نے بار نمام اعظام کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب تک متواتر تین دن نہ جائیں وہ نماز نہیں چھوڑ ہے، مع۔

ولان في قضاء الصلوات..... الخ

تعنی اس کے کہ نمازوں کی تضاء کا عظم کرنے میں بڑا حرج لازم آئے گا کیونکہ وہ بہت زیاوہ جمع ہوجائے گی لیکن روزے تضاء کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حاصل ہے ہے کہ فرض روزے توصر ف اور مضان میں ایک او کے ہوتے ہیں اس بناء پراگر حاکف در مضان میں پورے وس دن بھی روزے نہیں دکھے گی تو آئندہ گیارہ مہینوں میں حسب خواہش رکھ لینے ہے ان کی ادائیگی ہوجائے گی،اس کے ہر خلاف نماز ہے کہ وس و نول میں ٹاپاک رہنے کی وجہ سے بومیہ یا پی دفت کے حساب سے بچاس و تقول کی نمازیں اس کے دمہ باتی رہ حالی ہی تھر پاک ہونے کے بعد حسب معمول پانچ وقت کی و قتیہ نمازیں اسے پڑھنی ہیں و تقول کی نمازیں اس کے ذمہ باتی رہ جائیں گی، پھر پاک ہونے کے بعد حسب معمول پانچ وقت کی و قتیہ نمازیں اسے فارغ ہوتے ہی اب جب وہ بقیہ نمازوں کو اداکر ناخر و کاکر تی تو و گئی تین گئی نمازیں روزانہ اسے اداکر نی ہوں گی اور اب سے فارغ ہوتے ہی پھر اس کے حیف کے دن آ جائیں گے اس طرح وہ بھیشہ نمازوں کے ادائیگی کے لئے سخت پریشان رہے گی، حالا نکہ اللہ تعالی نے پھر اس کے حیف علیکم فی اللہ نین من حوج کھ کی آ یہ سے بیا علمان کر دیا ہے کہ دین میں حرج پیدا کرنے والی کوئی بات نہیں ہیں۔ اس قسم کی اور بھی آئیش ہیں۔

ما کھمل یہ ہوا کہ آگر روزے کی طرح نماز کی بھی قضاء لازم کردی جاتی تو بڑا حرج لازم آتا عالا نکہ شریعت ہے حرج ختم کردیا گیا ہے لہٰذ انمازوں کی قضاء لازم نہیں ہوتی،اس طرح یہ دلیل صرف عقلی نہیں ہے بلکہ یہ ایک قیاس شرگی ہے جونص کے موافق ہے یہ سمجھ بڑے بڑے علاء کو بی اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے،اور اب نص معلوم ہو جانے کے بعد کسی قیاس کی ضرورت باتی نہیں رہتی ہے،ای لئے بعض فقہانے اس کودلیل عقلی کہدیا ہے،م، حائضہ کے لئے یہ بات مستحب کہ وقت پروضو کرکے اپنے گھرکی کسی پاک جگہ بیٹھ کر نسیج و جہلیل میں مشغول رہا کرے تاکہ اس کی عادت چھوٹے نہ پائے،الراجیہ الفتح

ولاتدخل المسجد....الخ

، حاکمت مسجد میں واخل نہیں ہو سکتی ہے ، مبحد کی حیت بھی مسجد کے عظم میں ہے ، الجو ہر ہ ، جنازہ کا مصلی اور عیدگاہ کے بارے میں اسے قول سرے کہ یہ مسجد کے زمرے میں نہیں ہیں ، البحر ، جس عورت کو بچہ ہوا ہو (زچہ ) کا بھی بہی عظم ہے ، و محلا المجنب ، اور جنبی کا بھی بہی عظم ہے ، وہ خواہ مر د ہویا عورت سب برابر ہیں ، اس طرح اس عظم میں نہ کورہ تینوں برابر ہیں ، میں المجنب ، اور جنبی کا بھی بہی تھم ہے ، وہ خواہ مر د ہویا عورت باوہ خض جے برابر نکسیر جاری ہو وہ خواہ مر د ہویا عورت یا وہ مر دیا عورت جے پیشاب متر جم سے کہتا ہوں کہ استحاضہ والی عورت یاوہ خض جے برابر نکسیر جاری ہو اور فرض ادا کرتے کرتے مبحد کے ناپاک اور گذہ کے قطروں کے گرفے کی بیاری ہو جو ان کا عظم عنقریب آیگا، م۔

لقوله عليه السلام: فاني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ....الخ

رسول الله علی کے اس قبان کی بناء پر کہ میں مسجد کونہ کسی حالفن کے لئے اور نہ ہی جنبی کے لئے حلال رکھتا ہوں، یہ
پوری حدیث ابوداور نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے،اور اس کے آخر میں کہ وجھوا ہذہ البیوت عن
المسجد فائی لا احل المسجد نحائض و لا جنب کہ ان گھروں کے دروازے مسجد کے رخے پھیر دو کیونکہ میں مسجد
کو حائض یا جنبی کے واسطے حلال نہیں رکھتا ہوں، بخاری نے بھی اس روایت کو تاریخ کبیر میں ذکر کیاہے، مولا ناعبدالحق صاحب
نے احکام میں اس کو ضعیف بتلایا ہے،اور ابن القطان نے اس کارو کیاہے کہ بغیر وضاحت اے ضعیف کہاہے ( یعنی اب کہنے کے لئے کوئی وجہ بھی بتانی جا ہے تھی )۔

اس روایت کی ٹائید حفیرت ام سلمہ گی اس روایت ہے بھی ہوتی ہے جسے این ماجہ اور طبر ان نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بلند آواز سے فرمایا ہے کہ مسجد کسی جنبی اور صائفتہ کے لئے حلال نہیں ہے،اور امام تر نہ گئے نے بھی حفرت ابوسعید خدر گئے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہ اے علی میر ہے اور تمہارے سواکس اور کے لئے یہ بات حلال نہیں ہے کہ اس مسجد سے جنابت کی حالت میں گذرہے،اس کے بعد کہا ہے کہ بیہ حدیث حسن غریب ہے، مع۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ اس کا قصد ہے ہے کہ بہت ہے صحابہ کرائم کے گھروں کے دروازے مبحد کی طرف کھلتے تھے گر آخر میں آنخضر سے علیاتے نے ان سمحوں کوبند کرواکران سمحوں کارٹ دوسر ی طرف کردیاتھا، جیساکہ ابوداؤد کی اس حدیث میں ہے جو ابھی تفصیل کے ساتھ گذریکی ہے الیکن حضر سے ابو بکر کادروازہ چھوڑ دیاجت کہ حدیث میں ہے سدوا ھذہ الابواب الا باب ابی بکو ، بینی سوائے ابو بکر کے ان تمام دروازوں کو بند کردو ، بیہ حدیث صحح اور صحاح میں مروی ہے ، اور دوسر ی حدیث میں ہے کہ حضرت علی ہے نو خد لیمنی روشند ان کھلار ہے کا تھم دیا تھاجب کہ حضرت علی نے رسول اللہ علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عذر بیش کیا تھا کہ میرے نکلنے کے لئے دوسر اکوئی راستہ نہیں ہے، چنانچہ ترندی کی روایت اس بنیاد پر ہے فاحظہ ، م۔ و ھو باطلاقہ حجہ علی الشافعی فی اباحہ الدخول علی وجہ العبور والمرور، ولانطوف بالبیت لان

الطواف فی المهسجد ترجمہ: - یہ فرمان رسول اللہ عظافتہ اپنے مطلق ہونے کی بناء پر امام شافعیؒ کے اس قول کے خلاف جمت ہے کہ جنبی اور حائفہ کامسجد سے اس طرح سے گذر جانا جائز ہے کہ اس میں تشہر نا اور رکنانہ ہو،ای طرح خانہ کعبہ کا طواف مجھی نہ کرے ، کیونکہ طواف مسجد حرام میں ہو تاہے۔

توضيح:-احكام حيض

و هو باطلاقه حجة على الشافعيّ في اباحة الدحول على وجه العبود والمرود ..... الخ وه فرمان رسول الله عليه الكل مطلق ہے ليني اس ميں كسى فتم كى كوئى قيد كئى ہوئى نہيں اس ليّے امام شافعيّ كے قول

اور یہ نماز کے متعلق مگر آپ تواہے مجداور جائے نمازے متعلق کردیتے ہیں جو صحیح نہیں ہے ، کیونکہ اس جگہ عابری سبیل کے معنی مسافر کے ہیں اور یہ محاورہ مشہور ہے جیسا کہ رسول اللہ علی ہے کاس فرمان میں بھی ہے کئی فی اللہ نیا کا مَلَّ علی ہے معنی مسافر کے ہیں اور یہ محاورہ مشہور ہے جیسا کہ رسول اللہ علی ہے اس فرح کوئی اجبی اور پر دیسے ہیاراہ چانا مسافر ہے۔ ابو بکر الرازی نے احکام القر آن میں کہاہے کہ عابری سبیل ہے مراد مسافر ہوتا ہے اور یہ حضرت علی اور ابن عباس سے مروی ہے اس حطرت اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جنابت کی حالت میں مگریہ کہ مسافر اور راہی ہو لیعنی پانی نہ پاؤ تو الی مسافرت میں مگریہ کہ مسافر اور راہی ہو لیعنی پانی نہ پاؤ تو الی مسافرت میں مگریہ کہ مسافر اور راہی ہو لیعنی پانی نہ پاؤ تو الیں مسافرت میں مگریہ کہ مسافر اور راہی ہو لیعنی پانی نہ پاؤ تو

اور زجائے نے کہاکہ اس سے مراد ہے کہ راہ گیر مسافر ہو کیونکہ مسافر کوپانی نہیں ملتاہے اس لئے تیم کر کے نماز ہڑھو،اس طرح یہ تکم مسافر وں سے لئے مخصوص ہے،اور زخشر کی نے کہا ہے کہ لا تقر ہو الصلوۃ کے جملہ سے نمازی کے معنی مراد لینے ہوں گے اوراس سے مسجد مراد نہیں لی جاستی ہے اس دلیل سے کہ اس میں دومر اجملہ ہے جبی تعلموا ما تقولون کہ زیان سے اس دفت جو تم کہ رہے ہوا ہے سمجھنے لگو، کیونکہ اگر لفظ صلوۃ سے نماز مراد نہ لی جائے بلکہ مسجد مراد لی جائے تواس طرح ایک لفظ سے معنی حقیقی اور مجازی دونوں کا جمع کرنالازم آئے گا۔واضح ہوکہ شافعیہ کے کتاب شرح الوجیز میں نہ کورہے کہ حائض کا مسجد سے نکلنے اور عبور کرنے کی دوصور تیں ہوتی ہیں اس طرح پر کہ نہ اس کواس بات کاخوف ہوکہ خون کی زیادتی یا چھی طرح کرسف یا کپڑ ایند ھے نہ ہونے کی دوجہ سے مسجد تاپاک اور خون آلود ہوجا گئی تواس کو مسجد سے گذر نابالکل جائز نہیں ہے، یہی تکم کرسف یا کپڑ ایند ھے نہ ہونے کی دوجہ سے دین شاب جاری رہنے کی تیاری ہو۔

۲۔ مبجد کے ناپاک یاخون آلود ہونے کاخوف نہ ہو تواس صورت میں دو قول ہیں نمبرا۔اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث مطلق ہےادر نمبر ۲۔ بیہ ہے کہ جائز ہےاور یہی قول اصح ہے۔ مع۔

میں متر جم کہنا ہوں کہ حاکصہ کا منجد میں جانے ہے منع ہونے کا تھم بہت ی احادیث ہے تابت ہے ، چنانچہ ایک صیح روایت میں متر جم کہنا ہوں کہ رسول اللہ علی تھائے نے حضرت عائشہ سے منجد کی چنائی ما تی تو آپ نے عرض کیا کہ میں حاکصہ ہوں لانے سے معذور ہوں رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ ہاتھ برحاکر لینے سے کیا حرج ہے ہاتھ میں تو گندگی اور ناپاکی نہیں گئی ہے ، اب اگر منجد سے گذرنا جائز ہو تا تو اس طرح سوال وجواب کی تو بت نہ آتی کیونکہ جواب تو یہی ہے کہ ہاتھ برحاکر ہاہر سے ہی لو وہ مہ

مبسوط میں ہے کہ اگر کسی مسافر کو عنسل کی ضرورت ہوجائے اور پانی کہیں نہ ماتا ہو البتہ مسجد میں چشمہ جاری ہوجس ہے عنسل کیا جاسکتا ہو تواسے چاہئے کہ مسجد میں جانے کے لئے تیم کرلے کیونکہ جنابت اسے مسجد میں جانے سے مانع ہے، خواہا س میں تھہرنے کاارادہ ہویانہ ہو، نہایہ، صحح بخاری میں حضرت ابو ھریرہ سے روایت ہے کہ نماز جماعت قائم کئی گئی اور صفیں برابر کی گئیں تورسول اللہ علیقہ نماز کے لئے تشریف لائے، جب آپ مصلی پر کھڑے ہوگئے تو آپ کویاد آیا کہ حالت جنابت سے ہوں ای وقت آپ نے حاضریں سے فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو، پھر واپس جاکر عنسل فرماکر دوبارہ ہماری طرف اس طرح تشریف لے آئے کہ آپ کے سر مبارک ہے پانی فیک رہاتھائی وقت ہم اوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، ابن بطالؒ نے کہا کہ یہ حدیث ابو حنیفہؓ کے قول کے خلاف دلالت کرتی ہے، عینیؓ نے کہاکہ یہ حدیث مسجد سے باہر ہونے میں وار د ہوئی ہے، مسجد مسجد سے باہر ہونے میں وار د ہوئی ہے، مسجد مسجد منعلق نہیں ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آپ تیم کر کے باہر تشریف لائے، مع۔

میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے حضرت علیؓ کی حدیث گذر چکی ہے کہ رسول اللہ علی ہے خضرت علیؓ اور خوداینے الے استفناء فرمایا دیا تھا، لہٰذااس جگہ کو کی اعتراض نہیں کیا جاسکتا ہے ،م، سعید بن منصور نے صفحے سندول سے صحابہ آثار اور ان کے استفناء فرمایا دیا تھا، لہٰذااس جگہ کو اُن اعتراض نہیں کے واقعات نقل کئے ہیں کہ صحابہ کرام وضو کر کے مسجد میں جنابت کی حالت میں جیٹھا کرتے تھے ، مین کے کہاہے کہ کہیں یہ منقول نہیں ہے کہ اس واقعہ کی خبر رسول اللہ علی کے ہوئی اور آپ نے ان کواجازت دی ہو۔

میں متر نبم کہتا ہوں کہ سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ آٹار صحابہ میں اس بات کا کوئی ذکر نبیں ہے کہ ایسی حالت میں ان کو نہانے کی قدرت ہونے کے باوجود یے عسل معجد میں بیٹھا کرتے تھے ،ور نہ صرف تیم کرلیٹا ہی توان کے حق میں طہارت کے لئے کافی تھااور اس زمانہ میں اصحاب صفہ بلکہ اکثر صحابہ کرام کے لئے پانی ٹایاب ہو تا تھاائی اصل ان مبہم اور مجمل احادیث سے استباط کرنا اور انہیں جحت میں پیش کرنا در ست نبیں ہے ،م ، جس کے بدن پر نجاست گئی ہوئی ہو وہ معجد میں داخل نہ ہو ،ای طرح اگر معجد میں خروج رہے گاا حمال ہو تواہے ہوا نکالینے کے لئے خود معجد سے باہر نکل جانا چاہے ، یہی قول اصح ہے۔

اور اگر مبحد میں رہتے ہوئے احتلام ہو جائے تو تیم کر کے باہر نکلنا چاہتے ،اگر مبحد نے نکلنے کی صورت میں کسی ورندے وغیرہ کاخوف ہو تو وہیں رہنے کے لئے تیم کرناواجب ہے،ط۔

ولاتطوف بالبيت لأن الطواف في المسجد .....الخ

حیض کا تیسر اتھم ہیہ ہے کہ خانہ کعبہ کاطواف نہ کرے اگر چہ معجد حرام ہے باہر طواف کرنا ہو، کفایہ ،اگر چہ طواف شروع کرتے وقت حیض نہ ہو، بلکہ معجد میں داخل ہونے کے بعد لاحق ہوا ہواور اگر اس نے طواف کرلیا تو گئبگار ہوگی ،اور مجر مہ ہوگی لیکن اس کا احرام ختم ہو جائے گا، جیسے طواف زیارت اور اس پر بدنہ یعنی اونٹ لازم آئے گا، جیسے جنبی کے طواف ہے لازم آتا ہے، الفتح ۔ لان المطواف المنح الس کے کہ طواف معجد الحرام میں واقع ہوتا ہے، ف،اس جگہ اولی طریقہ یہ ہے کہ اس طرح بھی کہا جائے کہ اور اس وجہ ہے بھی کہ طواف میں طہارت واجب ہے ، یہاں تک کہ اگر وہاں معجد نہ ہوتی تو بھی حائفنہ پر اس کا طواف حرام ہوتا، الفتح

ولا يأتيها زوجها لقوله تعالى ﴿ولا تقربو هن حتى يطهرن﴾

ترجمہ: -اور اسکے پاس اس کا شوہر نہ آئے اس فرمان باری تعالے کی طرف سے کہ حیض والی عور توں سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ دوپاک ہو جائیں۔

توطيع:-ادكام حيض

ولا يا تيها زوجها لقوله تعالى .... الخ

جین کاچو تھا تھم یہ ہے کہ اس عورت کے پاس اس کا شوہر نہ آئے بینی اس سے مجامعت نہ کرے لفو لله تعالی اس آیت پاک کی دجہ سے کہ ان عور تول سے اسوقت ہر گز مجامعت نہ کرویہاں تک کہ دوپاک ہوجائیں، اس بناء پر اگر کس نے حلال سیجھتے ہوئے اس دفت مجامعت کرلی تو دہ کافر ہو گیا، اس قول پر اعتاد ہے ،ت، الفتح ، دع، بہت سے نقبہاء نے اس قول کو افتیار کیا ہے ، یہی تھم اس خص کا بھی ہے جو پائٹانہ کے مقام میں وطی کو حلال شبھتا ہو ، المجتنی، مگریہ قول بھی ہے کہ ان دونوں میں سے کسی میں بھی کفر کا تھم نہیں لگایا جائے مجا، یہی قول مسجح ہے، خلاصہ ، د۔ اوراگر حرام جانے کے باوجود ایسی حرکتیں کیس تو کبیرہ گناہ کا مر تکب ہوا،اور اس پر توبہ واجب ہے، نین توبہ واستغفار ہے ہی لیسے گناہ کے معاف ہونے کی امید ہے، یہی قول تابعین کی ایک جماعت اور امام شافعی کا قول جدید اور امام احمد و استغفار ہے ، کا ایک بیماعت اور امام شافعی کا قول جدید اور امام احمد ہوگا کہ ایک یانصف وینار صدقہ کر دیا جائے ، محیط سر حسی میں ایسائی فدکور ہے، اور زکوۃ کا جو مصرف ہے وہی اس کا مصرف ہے، ایک قول یہ ہے کہ اگر ابتدا ہے حیض کے زمانہ میں وطی کی ہو تو اسف دینار دیناہوگا، ف، جیسا کہ حضرت عبداللہ حیض کے زمانہ میں وطی کی ہو تو اسف دینار دیناہوگا، ف، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ عبد اللہ عبد اللہ این کی ہے کہ جو کوئی اپنی اہمیہ سے حالت حیض میں وطی کرے اسے جائے کہ ایک دینار مید قبد کر دے، ترقدی، نسائی اور این ماجہ اس کی روایت کی ہے، اور احکم نے عبد الحمید کے حوالہ ہے اس کو حسن کہا ہے، جیسا کہ ابود اور نے اس کی روایت کی ہے، ایک دوسر کی روایت میں ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔ ہوگا، جبھی۔

ایک سوال اس جگہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کفارہ دیناہ اوپ ہے یاسنت یعی اس کا کیا تھم ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ تھم وجوج پر
محمول نہیں ہے بلکہ استخباب پر ہے ، جیسا کہ رسول اللہ علی ہے مروی ہے کہ جو کوئی بغیر عذر جمعہ کی نماز چھوڑ دے تواہد
چاہئے کہ ایک دینار صدقہ کر دے اور اگر دوسر کی بار پھر جمعہ نہ ملے تو نصف دینار دے ، یہ صدیث ابو داؤد ، نسائی ، ابن ماجہ اور احمدٌ
نے روایت کی ہے ، استخباب کی دلیل ہے ہے کہ ایک ہی جنس کی تھوڑی اور زیادہ چیز وں میں اختیار نہیں دیا جاتا ہے ، مع ، مگر اس
بات کا اس مسئلہ میں اختال رہ جاتا ہے کہ شاید فرق ہونے کی وجہ یہ ہو کہ ایک دینار اس وقت دینا ہوگا جب کہ مالی استطاعت ہو
ور نہ نصف دینار میں واجب ہوگا، م، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس صورت ہیں صرف استغفار کا
تکم دیا ہے ، اور یہ کہ آئندہ ایسانہ کرے ، مع ، ذکورہ صورت میں عورت پر بھی صدقہ لازم ہوگایا نہیں ؟ تو ظاہر نہ ہب یہ ہے کہ
عورت پر صدقہ نہیں ہے جیسا کہ الضیاء میں ہے ، د۔

یہ احکام تواس وقت کے ہیں جب کہ عمد أحلال سمجھا ہو، لیکن اگر بھولے سے امیبا کیا ہویا اسے حرام ہونے کی اطلاع نہ ہو یا عورت کا حاکصہ ہونا معلوم نہ ہو، تواس پر کچھ بھی لازم نہ ہوگا، مع، اگر عورت نے کہا کہ میں حاکصہ ہوں لیکن شوہر نے کہا تو جھوٹی ہے ادریہ کہہ کراس سے وطی کی تو یہ حرکت جان ہو جھ کراور عمد اُہوئی کیو مکہ اس مجھ کااپنی اہلیہ کو جھوٹا کہنے سے وہ جھوٹی نہیں ہوئی، بلکہ اس کی خبر دینے کی بناء پر حرام ہو تا ثابت ہو چکا، انجیط، ف۔

البتہ جماع سے ماسوا لذت کی دوسر ی ہاتیں مشال بوسہ لیناہاتھ لگانا وغیرہ کا فائدہ اٹھانا جووطی کے علاق ہو ، وہ سب جائز ہیں بشر طیکہ ناف اور گھننے کے در میان نہ ہو کہ مر دول کے لئے بیہ حرام ہیں ، یہ امام ابو صنیفہ ، ابو یوسف وامام شافعی اور امام مالک ّ سب کا مسلک ہے ، اور میمی مر او اس حدیث کی بھی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ازار کے بیچے میں نفع حاصل نہ کرے ،ف لہٰذا یہ ممنوع ہے اگر چہ اس وقت شہوت بھی نہ ہو ، امام بغویؒ نے کہاہے کہ اکثر علاء کا بھی قول ہے ، ع۔

سیکن امام محمد بن الحسن کافہ ہب ہیہ کہ حرج کے ماسوابد ن کا کوئی حصہ بھی اس وقت مر دیر حرام نہیں ہوتا ہے اس صدیث کے چش نظر جے امام بخاری کے ماسواد وسری پوری جماعت محد ثیں نے روایت کی ہے کہ جب کوئی بہودیہ عورت حاکف ہوتی تو نہ اس کے ساتھ لوگ کھاتے نہ ایک کمرہ جس اس کوساتھ رکھتے تو صحابہ کرام نے رسول اللہ سے اس بارے جس سوال کیا تواللہ تعالیٰ نے اس کا جو اب نازل فرمایا ﴿وَيَسْئَلُو مَكَ عَنِ الْمُحِنْضِ﴾ الاید، پھر رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سوائے نکاح کے سارے کام کرود وسری روایت میں ہے کہ سوائے جماع کے سارے کام کرو، یہ حدیث بھی بہت سے محد ثین نے روایت کی ہے،اور لغت میں نکاح کے معنی جماع کے ہیں۔ اور مخبین کی دلیل وہ حدیث ہے جو عبداللہ بن سعد ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علاقے سے دریافت کیا کہ جب حالت حیض میں ہوا ہی وقت وہ میر ہے لئے کس حد تک حلال ہے تو آپ نے فرمایا کہ ازار کے اوپر سے سب حلال ہے ،ابوداؤر نے اس کی روایت کر کے سکوت اختیار کیا ہے لیعنی کسی مخروریا عیب کا اظہار نہیں فرمایا ہے لہذا ہے حدیث قامل جمت ہے ، بعضوں نے اس کی روایت کو سطح ہونا چاہئے کینی رجال نے اس صدیث کو سطح ہونا چاہئے گئی رجال مناد کے موافق سطح ہونا چاہئے ،اس سے یہ عابت ہوا کہ بیہ حدیث اس موافق سطح ہونا چاہئے ،اس سے یہ عابت ہوا کہ بیہ حدیث سطح ہے اس بناء پر بیہ حدیث اس روایت کی معارض ہوجائے گئی جوامام مجد کی دلیل ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے ،ف۔

تیز شخین کی دوسر کی دلیل حضرت عائش کی یہ حدیث ہے کہ ہم میں سے جب کو کی حاکمند ہوتی اور حضرت علیہ ان سے اپنا بدن ملانا چاہئے تو اسیں حکم دیتے کہ اپنا ازار مضبوطی سے باندھ داری طرح باندھ لیتیں تو آب ان سے اپنا بدن ملا لیتے ،اس حدیث کی روایت بخاری اور مسلم دونوں نے کی ہے، اس طرح ام المو منین حضرت میمونہ کی وہ حدیث بھی ہے جے ان دونوں محدیث میں روایت کی ہے، مسلم میں روایت کر دہ حدیث کی مرادیہ ہو بوسہ لینا چہرہ چھونا وغیرہ، مع ،اور اگر محارضہ مان لیا جب بوسہ لینا چہرہ چھونا وغیرہ، مع ،اور اگر محارضہ مان لیا جائے جب بھی ابوداؤد کی روایت کر دہ حدیث ہے، کیونکہ اس حدیث سے ممانعت اور مسلم کی حدیث سے ابا حت ثابت ہوتی ہے اس کئے احتیاط عمل کرتے ہوئے ایسے مقام پر ممانعت کو ترجیح دی جائے گی نیکن سروجی نے امام محد کے قول کو ترجیح کا بیان غلط اس طور پر کہ ہماری سے مطلب نکا لا جاتا ہے ،اور امام محد کے نزدیک جو منطوق ہے وہی مراد ہے ،گریہ ترجیح کا بیان غلط میں میں دیا ہے۔

ابن الہمائم نے بھی اپنی حدیث کے منطوق ہونے کے بارے میں بہت زیادہ بحث کی ہے اور یہ ثابت کیاہے کہ یہی چیز بہت زیادہ مفید ہے اور ازار کے اوپر سے نفع حاصل کرنا بھی اس کا منطوق ہے اور اس دعوی کی تائید اس طرح کی ہے کہ حضرت ام المو منین عائشۂ اور حضرت میمونہ کی حدیث جو بخاری و مسلم میں ندکور ہیں وہ خود رسول اللہ علی کا فعل اور بیان ہیں، مگر حق بات تو وہی ہے جوسر وجیؒنے بیان کی ہے کیونکہ امام محمدؓ کی حدیث منطوق ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

۔ اب بیرانگ بات رہ جاتی ہے کہ اس جگہ منطوق سے ترقیج کا مل ہو گی یا نہیں ،اس نجٹ بین طویل کلام کرنے کی ضرورت ہو گی، جس کا ماقصل میہ ہو تاہے کہ شیخینؒ کے قول کو ہی ترجیح ہو گی، واللہ تعالیٰ اعلم، م،اور مر د کوافتیارہے کہ وہ عورت کی تاف اور گھنٹوں کے در میان کپڑے ڈال کر بدن کے باقی حصہ سے بوسہ لے کر، سیاتھ لٹاکر جس طرح چاہتے لذت حاصل کرے۔

وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن لقوله عَلَيْتُهُ: لا تقرأ الحائض والجنب شئيًا من القرآن، وهو حجة على مالك فى الحائض، وهو باطلاقه يتناول مادون الآية، فيكون حجة على الطحاوى فى اباحته ترجمه: -اور حَيْض آئے والى اور جَنْبى اور نقاس والى عورت كو تلاوت قر آن پاك كرنا جائز نهيں ہے رسول! اللہ عَيْقَةً كے

اس فرمان کی وجہ ہے کہ جائضہ اور جنبی قر آن کا تجھ حصہ بھی تلاوت نہ کریں ،اوریہ روایت حائضہ کے بارے بیس امام مالکؒ کے خلاف دلیل ہے ،اور یہ حدیث اپنے مطلق ہونے کی وجہ ہے امام طحاوی کے خلاف جمۃ ہے آیت ہے کم حصہ کی تلاوت کو جائز کرنے بیں۔

# توضیح:- جنبی اور حائض کے احکام

وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن .....الخ

حاکصہ عورت اور جنبی شخص خواہ وہ مر د ہویا عورت ای طرح آس عورت کو جیسے نفاس لینی ولادت کے بعد کاخون آرہا ہو قر آن مجید کا پڑھنا جائز نہیں ہے ، وہ تلاوت خواہ پوری سورہ اور پوری آیت کی ہویا آیت ہے کم کی ہو تھم میں برابر ہے ،امام کر خیؒ ہے یہی منقول ہے،اور اکثر کتابوں میں بھی ہی تھی مذکور ہے یہی قول اصح ہے،الجو ہرہ، یہ تھی اس وقت ہے جب کہ پڑھتے وقت تلاوت کرنے کاارادہ بھی ہو، کیو نکہ اگر تعریف کے طور پریاشکریہ میں یاکام کرنے کی ابتداء میں یادعاء کی نیت ہے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے،الجو ہرہ، بہی قول اصح ہے،اور غایۃ البیان میں کہا کہ یہی قول مختار ہے، خ، حائض وجب کو دعا کمیں اڈان کا جواب اور اس جیسی چیزیں جائز ہیں،السر اجید، کیکن صاحب ھدایہ نے باب الاذان میں فرمایا ہے کہ اذکار وو ظا کف میں وضو کرلینا مستحب ہے،ف،اور ظاہر الروایت میں دعاء قنوت کی جلاوت بلاوضو سمروہ نہیں ہے،النمبیین،اسی پر فتوی ہے،الجنیس والظہیر ہے،دف۔

اور آگر جنبی مخض نے پڑھنے کی نبیت سے منہ وحوڈ الا ہوجب بھی اس کے لئے قر آت حلال نہیں ہے، محیط السر حسی، اور کبی سی سی سی ہے ہے، السر اج، کیو تکہ رسول اللہ علیہ کا فرمان ہے لا تقوا السحائی و البخنب شیئا میں الله علیہ تاکس مان اربعہ بل میں سے کچھ بھی نہ پڑھیں، اس حدیث کو تر نہ کی اور این ماجہ نے دوایت کیا ہے گریہ ضعیف ہے، لیکن سنن اربعہ بل حضرت علی ہے دوایت سے کہ رسول اللہ علیہ کہ اس میں ہوتی تھی سوائے جنابت کے امام شافی نے فرمایا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوایت کا نہ ار عبد اللہ فرمایا ہے کہ اس دوایت کا نہ ار عبد اللہ بن سلمہ پر ہے اور پڑھا ہے کہ اس دوایت کا نہ ار عبد اللہ بن سلمہ پر ہے اور پڑھا ہے ہیں ان کی عقل کمزور ہوگئی تھی، شعبہ نے کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوایت کا نہ ار عبد اللہ بین تامل ہے کہ و تکہ تر نہ گئی نے اس کی روایت کی موایت کی روایت ہے، لیکن ان تمام اقوال بین تامل ہے کہ و تکہ تر نہ گئی نے اس کی روایت کی ہوائی ہے کہ یہ حدیث حسن سیح ہے، اور ابن حبان اور حاکم نے اس کی موایت کی ہوائی ہے کہ یہ حدیث حسن سیح ہے، اور ابن حبان اور حاکم ہے اس کی سلم کے کہ رسول اللہ علیہ نے دوایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے دوایت کی ہے کہ انہوں نے جبی کے لئے قر آت کو کمروہ کہا ہے کہ اس شخص کے لئے قر آت کو کمروہ کہا ہے کہ اس شخص کے لئے تر آت کو کمروہ کہا ہے کہ اس شخص کے لئے تر قر آت کی تلاوت کی بھر فرمایا کہ یہ طریقہ اس شخص کے لئے ہے جو جنبی نہ ہو، کیونکہ جو جنبی ہے وہ قر آن نہ پڑھے نہ ایک آیت پڑھے، ابد بجل الموصلیٰ نے اس کی روایت کی ہے۔

' بینیؒ نے کہاہے کہ اس روایت کے سب راوی تقد ہیں ،اور یہ حدیث حضرت علیؒ پر موقوف مر وی بھی ہے ، جیسا کہ امام احمد اور طحاویؒ نے روایت کی ہے ، دار قطنی کی روایت میں ہے کہ جب تک تم لوگ جنبی نہ ہو جاوَاس وقت تک قر آن کی علاوت کرتے رہو ،اور اگر کوئی جنبی ہو جائے تووہ تلاوت نہ کرے اور نہ ایک حرف پڑھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس سے متعلق بہت ہے جدیثیں اور آثار موجود ہیں، جو تیسیر الوصول، مینی، فتح الباری وغیرہ میں ہیں ، جتنی بیان کردی گئیں وہ بہت کانی ہیں اس موقع پر چو نکہ امام مالک نے اختلاف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جنی اور حائض کے در میان تلاوت قرآن کے سلسے میں فرق ہے اس طور پر کہ حائض بغیر عنسل بھی تلاوت کر سکتی ہے، کیونکہ وہ معذور ہے گر جنی کے لئے عنسل کر کے پاک ہوجانا آسان ہے لہذاوہ قبل عنسل تلاوت نہیں کر سکتا ہے بہی قول سعید بن المسیب اور حماد بن ابی سلیمان سے بھی مروی ہے، یہ قول چو نکہ نص کے خلاف ہے اس لئے مصنف ھدائی نے اس کی تروید میں فرمایا ہے، و ھو حجہ علی ممالک فی المحافض لینی یہ حدیث جائض کے بارے میں امام مالک کے خلاف ہمارے لئے جت ہے، کیونکہ وہ حائف عورت کو معذور سجھتے ہوئے اس کے قرات قراآن کو جائز فرماتے ہیں حالا نکہ نص صریح کے خلاف ہے اس لئے عاراایشنا کے بارے میں گمان ہے کہ خلاف ہے اس لئے عاراایشنا کے بارے میں گمان ہے کہ خلاف ہے اس لئے فرق کر دیا ہے، واللہ اعظم۔

وهو باطلاقه يتناول مادون الآية، فيكون حجة على الطِحاوي في اباحته .....الخ

لیمنی صدیث ند کورچو تکد مطلق ہے اس لئے حرمت تلاوت کا تھم ایک آیت سے کم کے لئے بھی قائم رہے گااس وجہ سے امام طحادیؒ کے خلاف بھی بھی صدیث ہماری دلیل ہو جائے گی کہ وہ آیت سے کم کی تلاوت کو مباح سیجھتے ہیں، صدیث ند کورکی بعض روایتوں میں حرف واحد تک کی ممانعت کی تصریح ہے، لہذا مصنف ؓ نے جو حدیث ذکر فرمائی سے وہ اسیخ مطلق ہونے کی وجہ سے آیت سے کم کی تلاوت کو بھی مانع ہوگی،اور دار قطنی کی روایت میں بھی تضریح ہے کہ ایک حرف اس نہ پڑھے،ای بناء پر جو برہ، نیرہ وغیرہ میں لکھاہے کہ بوری آیت اور اس سے کم دونوں ممانعت کے تکم میں برابر ہیں کہ حائف، جنبی اور نفاس دالی عور ت سب کے لئے تلاوت قرآن حرام ہے لیکن خلاصہ میں لکھاہے کہ ایس جمعوفی آیت جو بول جال میں زبان برجاری رہتی ہیں مثلاً ثم نظر اور جیسے ولم بولد کہ اس کا پڑھنا حرام نہیں ہے،اور آیت سے کم کا پڑھنا جسے بسم اللہ اور الحمد اللہ کہ آگر اس سے تلاوت قرآن کی نیت ہو تو مکروہ نہیں ہے،اور آیت کا ہج سے تلاوت قرآن کی نیت ہو تو مکروہ نہیں ہے،اور آیت کا ہج کرنااور دعائے قنوت بڑھنا مکروہ نہیں، یہال تک خلاصہ کا قول ختم ہوا۔

بعضول نے قید لگائی ہے کہ یہ کتابیں ایی ہوں کہ ان میں تحریف نہیں ہوئی ہو، گریہ بات غلط ہے بلکہ سیح بات یہ ہو کہ مطلقان کی قر اُت جبیں اور حاکض کو ممنوع ہے اس وجہ ہے وہ کلمات جن میں تحریف نہیں ہوئی ہے ان کی بھی قر اُت توزبان پر ہوگی اور وہ بھی جائز نہیں ہے ہیں حال ان کے چھونے کے بارے میں بھی ہے ، کہ چھونا جائز نہیں ہے ، یہ بیات بھی یاور کھنے کے قائل ہے کہ ہمارے زمانے میں توریت ، زبور اور انجیل سب مفقود اور نایاب ہیں ، البتہ ان کے ترجے مختلف زبانوں میں تحریف کے ساتھ ہیں ، جن کے ترجے مختلف زبانوں میں تحریف کے ساتھ ہیں ، جن کے ترجے محال ترجے بھی ہوتے تو ان کے لئے بھی اس حرمت کا حکم نہ ہوتا جو اصل کا ہے یہ چیز صرف قرآن مجید اور اس کے ترجے کے ساتھ خاص ہے ، خلاصہ کلام یہ ہواکہ محدث کو بغیر ہاتھ لگائے ہوئے صرف زبان پڑھنا جائز ہے اور جنبی اور حائف اور نفاس والی کو جائز نہیں ہونا ہے ، اب آیندہ مصنف قرآن یاک کے جھونے کے بارے میں حکم بیان فرمارہ ہیں۔

وليس لهم مس المصحف الا بغلافه، ولا اخذ درهم فيه سورة من القرآن الا بصرته، وكذا المحدث لا يمس المصحف الا بغلافه لقوله عليه السلام لا يمس القرآن الا طاهر ثم الحدث والجنابة حلا اليد فيستويان في حكم المس والجنابة حلت القم دون الحدث فيفتر قان في حكم القرآ ة وغلا فه مايكون متجافيا عنه دون ما هو متصل به كا لجلد المشرز هوالصحيح

ترجمہ: -اوران اوگوں کو بغیر غلاف قر آن پاک کوہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ای طرح ایسے درہم کو بھی ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے جس میں قر آن کی کوئی سورہ لکھی ہوئی ہو، ہال تھسیل میں رکھ کر،اسی طرح محدث کو بھی بغیر غلاف کے جھوٹا جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ عظیمہ کا فرمان ہے کہ سوائے پاک آدمی کے کوئی بھی قر آن کوہاتھ نہ لگائے، پھر جب کہ حدث اور جنابت دونوں میں ہاتھ میں حلول کر جاتے ہیں اس لئے چھوٹے کے تھم میں دونوں ہی برابر ہوئے لیکن منہ میں حلول کر جاتے ہیں اور حدث منہ میں حلولم مہیں کر تاہیے اس لئے بیہ دونوں باتیں قر اُۃ قر آن کے معاملہ میں مختلف ہو گئیں ،ادر اس جگہ غلاف سے دو غلاف مراد ہے جو قر آن سے باسانی دور ہو سکتا ہوادر وہ غلاف مراد نہیں ہے جواس سے ملا ہوا ہو جیسے جلد مشر ز۔ وضعہ سے جسمت میں میں میں جسمت کے ساتھ میں میں میں میں ایک میں میں اور ان کے میں میں میں میں میں میں میں میں م

# توضيح: - جس در جم ياورق مين آيت قرآني لکھي ہواس کا چھونا

وليس لهم مس المصحف..... الخ

ادران حائض، نفاس والی، جنبی اور بے وضو کو بھی قرآن پاک ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اوراگر غیر عربی، فارسی وغیرہ میں لکھا ہوتو بھی امام اعظم اور ضیح قول میں صاحبین کے نزدیک بھی ہاتھ لگانا مکروہ تح بی ہے، الخلاصہ الا بغلافہ مگر غلاف کے ساتھ مستقل لگا ہوائہ ہو بلکہ ایسا ہوکہ وہ ہاسانی جدا ہو جاتا ہو جیسا کہ جزور النہوتا ہے، ولا اخذ در ہم، اور النالوگول کو ایسے در ہم، سکے (ہر تن وغیرہ) کا چھوٹا بھی جائز نہیں ہے جس میں کوئی سورہ یا آیت نکھی ہوئی ہو، اس طرح کسی ایس حتی یا کاغذ کا اٹھانا، لادنا، جس میں کوئی آیت یا سورہ نکھی ہو ایسا کرنا مکروہ ہے، در انہیں جو ہرہ نیرہ میں قید لگائی ہے کہ مکروہ اس وقت ہوگا جب کہ وہ پوری آیت ہو، مگر ہاں اگر در ہم کسی تھسیل میں ہو تو سے، در انہی میں جو تو کی صورت میں ضروری ہے کہ وہ ایسی چیز کے اندر ہو جو اس سے علیحدہ ہو سکتی ہو، اس کے ماتھ تھی ہوئی ہوئی چیا ہے۔ اندر ہو جو اس سے علیحدہ ہو سکتی ہو، اس کے ماتھ تھی ہوئی پیر ہے یا نہ دہو۔

وكذا المحدث لا يمس المصحف الا بغلافه لقوله عليه السلام لا يمس القرآن الا طاهر.....الخ

اسی طرح ہے وضوء محف بھی قرآن پاک کو بغیر غلاف ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ رسول اللہ علی ہے فرہایا ہے لا بھٹس الفرآن الا طاهو کہ بغیر طاهر بایاک محف کے دوسر اکوئی بھی قرآن پاک کوہا تھ نہ لگائے میہ صدیث پانچ صحابہ کرام ہے مروی ہے، ان میں سے ایک عمروین حزیم ہیں حسن سے نسائی نے اپنی سئن میں ابو واؤد نے اپنی مراسیل میں ابن حبان حاکم طرانی، وار قطنی، بیہتی ، اہام احمد اور اسحی بن راہویہ نے مرفوع روایت کی ہے، ان کی اساد صحیح اور بعض سندوں ہے مراس صحیح ہے، اس طرح ان میں سے دوسری روایت مرسل صحیح ہے، اس طرح ان میں سے دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے جسے طرانی، دار قطنی اور بیہتی نے روایت کی ہے، ان کی اساد صحیح ہے، ان میں سے دوسری روایت کی ہے، ان کوہا تھ نہ میں سے تیسری دوایت کی ہے ، ان کوہا تھ نہ میں سے بیاک ہو، حاکم نے اس بارے میں کہا ہے کہ اس کی اساد صحیح ہے، ان میں سے چو تھی حدیث حضرت عثان بن ابی العاص ہے ہے اور طبر انی نے اس کی دوایت کی ہے۔

اَسَ خَكُداكُر بِهِ اعتراضُ كِياجِائِ كَد مصنفٌ نے اس آیت پاک ﴿ وَإِنّه لَقُو آنٌ كُوبِمٌ فِي سِحَنَابِ مِكُنُون لا يَمُسُهُ إلا المُطَهَّرُونَ ﴾ سے استدلال كيوں نہيں كيا حالا نكديد آيت پاک قر آن پاک كوكوئى ہاتھ ندلگانے كے بيان بيں ظاہر الدلالت ہے، تويد جواب دياجائيگا كدچونكہ بعض علماءنے اس كے لفظ مطہر ون سے ملا نكد كرام براه مراد لئے بيں اسى احتمال كى بناء پر اس آيت سے استدلال نہيں كيا ہے۔

گر میں متر جم کہتا ہوں کہ یہ احتمال انتہائی کمزور ہے کیونکہ سارے فرشتے ہی مطہر ہیں اس لئے ان ہیں ہے صرف چند کو مخصوص کر لینا خلاف اصل ہوگا، مع، بلکہ اس آیت کا مقصد سے ہے کہ وہ حالمان قر آن جو وحی لانے والے ہیں وہ ظاہر باطن ہر اعتبار سے پاکیزہ ہیں اور وہ شیاطین وغیر وجیسے نہیں ہے لہذار سول اللہ علیہ کی رسالت اور وحی سب برحق ہے نیز اس میں کسی فتم کا احتمال وشک نہیں ہے اس بناء پر سے بھی کہا گیا ہے کہ بغیر طہارت قر آن مجید کوہاتھ لگانا حرام نہیں ہے بلکہ حرام عملی ہے اور یہی بات صبح ہے، م، ثم الحدث الح اب جب کہ صدث لیعنی آئے وضو ہونے کی کیفیت اور جنابت و ونوں نے ہاتھ میں ناپاکی کا اثر کرلیا تو قر آن پاک کوہاتھ لگانے کے تھم میں دونوں ہاتیں برابر ہو کئیں ،اگر چہ حدث اور جنابت کی تاپاکی میں کی اور زیادتی

ہواکرتی ہے تگرہاتھ دھونے میں دونوں یکسال واجب ہیں۔

والجنابة حلت اليد فيستويان في حكم المس....الخ

ان دونوں میں ایک فرق ہیہ کہ جنابت کی ناپا کی منہ میں از کرتی ہے مگر حدث صرف ظاہر کے اندرا پناکرتی ہے اس کئے قرآن مجید کے بڑھنے میں دونوں صور تول کے حکم میں اس طرح فرق ہو گیا کہ محدث کوہاتھ لگائے بغیر زبانی تلاوت کرنی جائز ہے کیونکہ وضوء کرتے وقت منہ کے اندر دھونا فرض نہیں ہے ،اس ہے معلوم ہوا کہ حدث نے اندر کے حصہ میں اثر نہیں کیا ہے گر جنبی کوابسی زبانی تلاوت ہے بھی منع کر دیا گیا ہے کیونکہ عسل جنابت میں کلی کرنا بھی فرض ہے ،اس ہے معلوم ہوا کہ جنابت میں کلی کرنا بھی فرض ہے ،اس ہے معلوم ہوا کہ جنابت نے منہ کے اندر بھی اثر کیا ہے ،اور یہی حال جیش اور نفاس والیوں کا بھی ہے ،م،اصح بیہ ہے کہ چھونا مکر وہ ہے، ھ۔

مصنف ؒ کے کلام سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنبی حائض اور زچہ کو قر آن مجید پر نظر ڈالناجائز ہے ،الجوہر ہ، کیونکہ اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے اور جنابت یا حیض آنکھ کے اندر اثر نہیں ڈالتی ہے ، فتح القدیرییں اس مسئلہ کی تصر سخ کر دی ہے ، م، قرآن کریم کے کنارے ،حاشیہ ،در میانی خالی جگہوں کو جہاں پر کتابت نہیں ہے ان سب کو چھوٹا صحیح قول کے مطابق ممنوع ہے ،التبہین۔

وغلافه مايكون متجافيا عنه دون ما وهو متصل به كا لجلد المشرز هو الصحيح". ...الخ

جس غلاف کے ساتھ قر آن کریم کوچھوٹا جائز ہے اس سے وہ غلاف مراد ہے جو کتاب سے جدااور علیحدہ ہواور وہ غلاف مراد نہیں جو جلد کے طور پر اس پر لگا ہوا ہو، جلد مشر ز ، شیر ازہ بندھی ہوئی اور مصحف مشر ز وہ مصحف جس کے اجزاءا یک دوسر سے سے ملے ہوئے ہوئی اور مصحف جس کے اجزاءا یک دوسر سے سے ملے ہوئے ہوئی اور کنارہ بھی ملے ہوئے ہوں، اگر کنارے اس کے ملے ہوئے نہوں نومشرش دونوں تین نقطوں کے ساتھ شین ہے، خلاصہ میہ ہواکہ جلد کی طرح مستقل اس کا حصہ بناء ہوانہ ہو بلکہ اس پر علیحدہ سے غلاف ہو، میں قول صحیح ہوائی ہوئی ہے الجو ہر ہ۔

ويكره مسه بالكم هو الصحيح، لانه تابع له بخلاف كتب الشريعة لاهلها، حيث يرخص في مسها بالكم، لان فيه ضرورة، ولا بأس بدفع المصحف الى الصبيان، لان في المنع تضييع حفظ القرآن، وفي الامر با لتطهير حرجا بهم، وهذا هو الصحيح

ترجمہ: -اور مکروہ ہے اس قر آن مجید کواپنی آسٹین ہے جھونا، یہی قول سیحے ہے کیونکہ آسٹین اس کے تابع ہے، بخلاف شرعی کتابوں کے جوابیے مستحق لوگوں کے پاس ہوں کہ ان لوگوں کواس بات کی اجازت ہے کہ ان کتابوں کواپنی آسٹیوں سے جھو بجتے ہیں کیونکہ اس کی ضروت ہے اور بچوں کو قرآن پاک ویئے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ان کو کتاب ہاتھ میں نہ دینے سے حفظ قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، نیز ان لوگوں کو پاک رکھنے کا حکم دینے میں ان کو سنگی میں ڈالنالازم آتا ہے، بہی قول صحیح ہے۔

### توطیح: -بغیروضو کے لڑکول کا قر آن پاک کو چھونا

ويكره مسه بالكم هو الصحيح، لانه تابع له ..... الخ

اور آسین نے قرآن پاک کو چھونا مکروہ لیعنی مکروہ تحریی ہے ،اسی لئے فاوی میں کہاہے کہ جائز ہی نہیں ہے،الفتح، 
ھوالصحیح المح نہ کورہ قول ہی صحیح ہے کیونکہ آسین اس کے تالع ہے، یبی قول بہت مختلط ہے،اور جنبی،حائض،زچہ اور 
محدث کو یہ جائز نہیں ہے کہ قرآن پاک کوالیہ کپڑے سے ہاتھ لگائے کہ اسے وہ خود پہنے ہوئے ہے،النہین،اور محیط میں ہے کہ عامہ مشار کا قول ہے کہ آسین سے جھونا مکروہ نہیں ہے، تو پر میں بھی بہی قول پندیدہ ہے،لین سیح قول وہی ہے جو

مصنف هدائيے نے ذكر كياہے ،اور يكى قول قرآن مجيد كے مطابق ہے۔

بخلاف كتب الشويعة لاهلها، حيث يرخص في مسها بالكم، لان فيه ضرورة.....الخ

بخلاف ان شرعی کتابوں کے جو علاء طبقہ کے پاس ہوں کہ ان او گول کوان کی استعمال کتابوں کے ہاتھ لگانے کی اجازت ہے کیونکہ انہیں اس بات کی مجبور کی اور ضرورت ہے، عامہ مشائخ کا یہی قول ہے، اور ذخیرہ میں ہے کہ بلااختلاف ایسا کرنا جائز ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ بغیر کسی آڑیا آستین کے ہاتھ سے فقہ، تفسیر اور حدیث کی کتابوں کا جھونا مکروہ ہے کیونکہ وہ تو قر آئی آیات ہے کہ صرف، نحو، معانی اور بیان قر آئی آیات ہے مطلب اور متیجہ نگلتا ہے کہ صرف، نحو، معانی اور بیان جسے علوم کی کتابوں کا جھونا بھی ممنوع ہو کیونکہ یہ بھی آیات قر آئی ہے خالی نہیں ہوتی ہیں، تف۔

اورایسے رومال سے جو گردن میں لینا ہوا ہواس کے ذریعہ سے قران پاک کو چھوٹایا پکڑنا محدث یا جنبی کے لئے جائز ہے یا نہیں اس بارے میں ابن البمامؒ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے یہ مسئلہ پو چھاگیا تھا تو میں نے جواب دیا تھا کہ مجھے اس خاص مسئلہ کا جواب معلوم نہیں ہے ،ویسے بظاہر یہ بات شمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس مخص نے آسٹین کے ایسے کونہ سے چھوا ہو تو اس کی حرکت سے حرکت کر تاہو تو جائز نہیں ہونا چاہئے اگر چہ اس کی حرکت سے حرکت نہ کر تاہو تو جائز ہونا جا ہے ،الخ، سف۔

کافر کو قرآن پر ہاتھ لگانے ہے منع کرنا چاہئے اگر چہ اس نے عسل کرلیا ہو، ایضاح، عُ، جُنبی اور حائض کو ایسی کتاب لکھنا کروہ ہے جس میں کہیں کہیں کہیں ہوں اگر وہ اس نے عسل کرلیا ہو، الم محد ہے کہ قرآن ککھنا کروہ ہے ، یہی قول مجاہد، شعبی اور ابن المبارک کا ہے۔ فقیہ ابواللیٹ نے بھی اس قول کو قبول کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر چہ اس وقت صفحہ کا غذ زمین پر ہو جب بھی مکروہ ہے۔ اس طرح اگر چہ آ بہت ہے کم لکھا ہو۔ مشایخ بخارا نے اس قول کو پند کہا ہے جیسا کہ الذخیرہ میں ہے۔ اور تاج الشریعة نے کہا ہے کہ اس قول پر فتوی ہے۔ مگر ابو پوسف ہے ایک قول منقول ہے کہ اگر کاغذ رمین پر رکھا ہوا ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ محیط میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ ع۔ قد ورگ نے بھی اس قول کو ذکر کیا ہے۔ قیاس کے اعتبار زمین پر رکھا ہوا ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ محیط میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ ع۔ قد ورگ نے بھی اس قول کو ذکر کیا ہے۔ قیاس کے اعتبار سے بھی یہ مسئلہ زیادہ مناسب اور قیاس کے بہت قریب ہے کیونکہ جب کاغذ زمین وغیرہ پر ہو تو اس کے جھونے کی نوبت نہیں آتی ہے میں بہت قریب ہے کیونکہ جب کاغذ زمین وغیرہ پر ہو تو اس کے جھونے کی نوبت نہیں آتی ہے میں بہت قریب ہے کیونکہ وار جد اچیز ہے ، اس لئے اس وقت امیا تھم ہوگا کو یا سے علیحہ ہی گیا ہوا ہو تو علی ہو تھ لگیا ہے ، ابت اگر واقعتا ہاتھ لگ جائے تو یقینا ممنوع ہوگا۔ انقع۔ اس کے اس وقت امیا تھم ہوگا کو یا سے علیحہ وار جد الحق ہے۔ اس کے اس وقت امیا تھم ہوگا کو یا سے علیحہ وار خور کیا ہے۔ اس کے اس کے اس کے اس کے تاب دین ہو تو اس کے تاب دور کا کہ اس کے اس کے اس کے تاب دور کیا گیا ہے ، ابتدار واقعتا ہاتھ لگ جائے تو یقینا ممنوع ہوگا۔ انقع۔

اور دہ چیز جس میں قر آن پاک کی آیتوں کے ماسواکسی اور طرح کاذکر اللہ ہو تو ہمارے مشائخ نے اس کو مطلق رکھا ہے۔ النہا یہ ، ہے۔ بعض نقبهاء نے اذکار کوہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں مانا ہے، مگر عامہ مشائخ کے مزدیک اولی یہ ہے کہ بغیر حائل کے ہاتھ نہیں لگانا چاہئے۔ ع۔ مگریہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ تول اصح یہ ہے کہ مکر وہ تحریمی ہے جیسا کہ الفتح کے حوالہ سے گذر چکا ہے۔ آیات قر آنی کا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا در ہم، دینار دوسرے سکوں اور محراب، درود یوار، بستر وں اور ان جیسی چیز وں پر لکھنا کمر دہ ہے۔

۔ پاخانوں، عسل خانوں اور حماموں میں قر آن پڑھنا مکروہ ہے۔ امام محد کے نزدیک حمام کے اندر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکدان کے نزدیک مستعمل پانی یاک ہے۔ افتح۔

سی سیر میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اگر تھام میں تلاوت قر آن کے جواز کی دلیل تھام کے پانی کایاک ہونا تسلیم کر لیاجائے تو پھر مفتی بہ قول کے مطابق وہاں قرائت مکروہ نہیں ہونی جاہے،اور اگر یہ کہاجائے کہ وہاں جنابت کی ناپا کی وغیرہ نھی دور کی جاتی ہے اور اس نجاست کی وجہ سے تلاوت مکروہ ہے تواس میں اتفاق ہونا چاہئے۔واللہ تعالی اعلم،م۔

اگر قر آن پاک یاصدیث وغیرہ سے لکھا ہوا تعویذا ہے غلاف کے اندر ہوجو تعویذ نے علیحدہ ہو تواس کولے کرپاٹخانہ میں جانا کمروہ نہیں ہے،لیکن ایسے کامول سے احتراز کرنا ہی افضل ہے۔ف۔ ولا بأس بدفع المصحف الى الصبيان، لان في المنع تضييع حِفظ القرآن..... الخ

اور بچوں کو پڑھنے کے لئے قر آن پاک دینے میں کوئی حرج نہیں ہے،اگر چہ وہ بے وضو ہوں۔السراج ۔ کیونکہ ان کو قر آن پاک دینے میں دفت ہوگی جائے ہوں کہ ان کو گئر ان کو گئر ان کا سلسلہ ہی ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا۔اگر بڑے حضر ات اس خیال سے بچوں کونے دیں کہ یہ تو بچے اور غیر مکلف ہیں مگر ہم لوگوں کا فرض یہ ہونا چاہئے کہ جب تک وہ عسل نہ کرلیں انہیں نہیں دینا چاہئے کہ دینے انہیں شراب پلانا، ریشی کپڑے پہنا تا یاسونے کے زبورات یا برتن استعال کرنے کو نہیں دینا چاہئے کہ دینے والے بی مجرم تھیر اے جاتے ہیں، یہائتک کہ بعض مشائ نے ای خیال کی وجہ سے منع کرنے کا تھم دیا ہے۔

وفي الامر با لتطهير حرجا بهم، وهذا هو الصحيح..... الخ -

اور بچول کو ہر وقت پاک رہنے کا تھم دینے میں ان کے حق میں سخت تکلیف ہوگی، حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کی بناء پر ان کو مشقت میں ڈالنے سے نفی کا اظہار کر دیا ہے۔ لہٰڈاان کو ہر وقت باوضو رہنالازم نہیں رہا۔ اور بالغ بھی گنہگار نہ ہوگا، کیونکہ قر آن کو طہارت کا ہر وفت تھم دینے سے آہتہ آہتہ لڑکے حفظ کرنا ہی چھوڑ دیں گے اور یہ بات تو تا قاتل ہر داشت ہوگی۔، مگر ان کو شر آب بلانا اور ریشی گیڑے استعال کرانا اور ایسے دوسرے کام چونکہ بغیر کسی خاص ضر ورت کے ہیں لہٰڈ اوہ ممنوع ہی رہیں گئے۔ اس بحث سے یہ فاکدہ بھی حاصل ہوا کہ ممنوع ہی رہیں گئے اور بھی حاصل ہوا کہ بچول کا وضوم میں بہی قول سمج ہے۔ اس بناء ہر ان کے والدین کو ان بچول کے باد ضور رہنے پر ثواب ملتا ہے، اب آیندہ حاصف ہوا کہ بی حاصف ہوا کہ بی ان کے احکام مصنف ؓ ذکر کرتے ہیں۔

واذا انقطع دم الحيض لاقل من عشرة ايام، لم تحل وطبها حتى تغتسل، لان الدم يدر تارة وتنقطع اخرى، فلا بد من الاغتسال ليترجج جانب الانقطاع، ولو لم تغتسل، ومضى عليها ادنى وقت الصلوة، بقدر ان تقدر على الاغتسال والتحريمة، حل وطبها، لان الصلوة صارت دينا في ذمتها، فطهرت حكما، ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث، لم يقربها حتى تمضى عادتها وان اغتسلت، لان العود في العادة غالب، فكان الاحتياط في الاجتناب

ترجمہ: -اور جب حاکصہ کاخون آناوس دنوں ہے کم میں بند ہوجائے تواس ہے وطی کرنا حلال نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ عسل کرنے ، کیونکہ خون تو بھی جاری ہوتا ہے اور بھی رک جایا کرتا ہے اس لیے اس کے لئے عسل کرنا ضروری ہوگاتا کہ بند ہوجائے کا پہلو غالب آجائے (اور بند ہوجانا بیٹی ہوجائے) اور اگر اس نے عسل تو نہیں کیا گروقتیہ نماز کا آناوقت گذرگیا کہ اس میں وہ عسل کرے کم از کم نماز کا تحریمہ بھی باندھ سکتی ہوجب بھی اس سے وطی طال ہوجائے گی کیونکہ اس کے ذہہ نماز فرض کے طور پر لازم ہوگئ لبند اوہ حکمایا کہ ان جائے گی اور اگر اس کی عادت سے کم گرتین دنوں سے زیادہ پر اس کا خون بند ہوا ہو تو جب تک کہ عادت کے دن نہ گذر جائیں آگر چہ اس نے عسل بھی کرلیا ہو کیونکہ عادت کی مدت کے اندر دوبارہ خون آنے گیا اکثر ہوتا ہو تا ہے ، اس طرح اس ہے بچے رہنے میں ہی احتیاط عمل ہوگا۔

## توضیح: کتنے دنوں پر خون بند ہونے سے وطی جائز ہوگ

واذا انقطع دم الحيض لاقل من عشرة ايام، لم تحل وطيها حتى تغتسل....الخ

لیعنی اگر جا نصبہ کا خون اس کی عادت سابقہ ہے مطابق دس دنوں سے کم میں بند ہو گیا تو جب تک کہ اس کے بعد وہ عنسل نہیں کرے گااس وقت تک اس ہے وطی جائز نہ ہوگ، کیو تکہ خون تھی جاری ہو جاتا ہے اور مجھی بند ہو جاتا ہے تو اس وقت دس دنوں ہے کم پر بند ہو جانے کی صورت میں اس بات کا حتال باتی رہ جاتا ہے کہ دوبارہ خون آنے لگے۔

فلا بد من الاغتسال .... الخ

، اس لئے اسے عنسل کر کیناضر وری ہوا تا کہ یہ بات بقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اب مزید خون نہیں آئے گا،اور جانب انقطاع کو ترجے ہو جائے گی،اور وہ انقطاع مکمل ہے لہٰ ذاوہ پاک ہو چکی ہے اس وقت اس سے وطی جائز ہو جائے گی اور اگر عنسل نہ کر سکے تو عنسل کے قائم مقام دوسر ی علامت پائی جائے بعنی۔ولو لم متعنسل المنح اگر عورت نے عنسل نہیں کیااور اس پر نماز کا تھوڑ اساوقت گذر گیا، بعنی نماز کاوہ آخری وقت جس کے بعد وقت نہیں رہتا ہے۔

بقدر الدتقدر على الاغتسال الخ

یعنی اتناوقت کہ عورت اس میں عنسل کرنے تحریمہ باندھ سکتی تھی تواس سے وطی حلال ہو جائے گی کیونکہ عنسل کرنے۔ کاوفت بھی اس وفت میں سے شار ہوتا ہے اور بعضوں نے کہاہے ضرورت کے مطابق کیڑا پہننا کاوفت بھی اس میں شار ہوگا،اور صرف نماز میں سے اتناساوفت بایا جاتا کا فی ہے کہ اس میں تکبیر شحریمہ باندھی جاسکے ،اگرچہ اس کے بعد نماز کا کوئی کام ادانہ کیا جا سکے تواتناوفت گذر جانے سے بھی اس سے وطی طال ہو جائے گی کیونکہ اس وفت کو عنسل تھکی مانا جائے گا۔

لان الصلوة صارت دينا في ذمتها، فطهرت حكما .....الخ

کیونکہ اس کے ذمہ نماز باتی ہو گئی ہے لہذاوہ حکمایا کہ ہوگئے ہاں وجہ سے کہ کس کے ذمہ میں نمازاس وقت مانی جاتی ہو جب کہ وہ پاک ہواس لئے وطی کے معاملہ میں وہ پاک ہوگئ ہے اور در میں ہے کہ اگر کوئی عورت عید کی نماز کے وقت پاک ہوئی تواس پر ظہر کا دفت گذر جانا ضروری ہے جیسا کہ السراج میں ہو، اور روزہ واجب ہونے کے لئے صرف مقدار تح یمہ باندھنے کے پاک ہونے کی شرط نہیں ہے ہیں اصح قول ہے ، مطلب سے کہ پورے طور پر عسل کر لینے او کیڑے بدل لینے کی مقدار پاک ہونا ضروری ہے ،اگر دس دنوں ہے کم میں خول رکا ہو تو مسل وغیرہ کا وقت بھی حیض ہی میں شار کیاجائے گا،اور کسی صورت میں تجمیر تح میہ کے کا وقت چیض میں ہے تار نہیں ہوتا ہے بلکہ حیض میں سے ہوتا ہے اور دس دنوں کے بعد نماز قضاء خون بند ہونے کی صورت میں عسل کا وقت بھی طہارت ہے شار ہوتا ہے ،اس بناء پر دس دن پورے ہوجانے کے بعد نماز قضاء واجب ہوئے کے گئے صرف مقدار تح میہ کا وقت ہوتا ہی کافی ہوگا، اس کے علاوہ عسل کر لینے کی مہلت کا ہونا ضروری نہوگا ، اس کے علاوہ عسل کر لینے کی مہلت کا ہونا ضروری نہوگا ، اس کے علاوہ عسل کر لینے کی مہلت کا ہونا ضروری نہوگا ، اس کے علاوہ عسل کر لینے کی مہلت کا ہونا ضروری نہوگا ، اس کے علاوہ عسل کر اینے کی مہلت کا ہونا خس رہوئے ہوگا ، اس کے علاوہ عسل کر اینے کی مہلت کا ہونا ضروری نہوگا ، اس کے علاوہ عسل کر اینے کی مہلت کا ہونا خس رہ تا کہ ایام چیض دس در بیادہ نہو جائیں۔

ولو کان انقطع الدم دون عادتھا فوق الثلاث، لم يقربها حتى تمضى عادتها وان اغتسلت النخ اوراگر عادت كے خلاف كم دنول ميں بى خون بند ہو گياہو گرتين دنوں ہے زيادہ ہو يكے ہوں تو عورت ہے ہمبسترى جائز نہ ہوگى جب تک كہ عادت كے مقررہ دن نہ گذر جائيں اگر چه اس عرصہ ميں عورت نے عسل بھى كر ليا ہو، پھر بعد مقررہ دن گذر جانے كے بعد بھى خون نہ آياہو تواب اس كا حكم بھى پہلے مسئلہ جيسا ہو جائيگا۔ لان العود المنح كيونكہ اكثر ايسا ہو تاہے كہ عادت كے دنوں ميں خون اچانك بند ہوكر پھر شروع ہو جاتا ہے، اس لئے احتياط اى ہات ميں ہے كہ ايسے وقت ميں ہمبسترى ہے انسان بچارہے، اور اليسے موقع پر تواحقياط واجب بھى ہوتى ہے جہاں كسى حرام كام ميں پڑجانے كا حتمال ہو۔

وان أنقطع الدم لعشرة ايام، حل وطيها قبل الغسل، لان الحيض لا مزيد له على العشرة، الا انه لا يستحب قبل الاغتسال، للنهي في القراءة بالتشديد الخ

آ ترجمہ: -اوراگر دس دن پورے ہو کرخون آنا ہند ہو گیا ہو تواس کے عنسل کرنے سے پہلے ہی اس سے ہمبستری کرنا جائز: ہو گا کیونکہ جیض کاخون اب دس دنول سے زائد اور بھی آنے کا اختال باقی نہ رہا،البتہ مستحب یہ ہو گا کہ عنسل سے پہلے اس سے وطی نہ کی جائے اس آیت پاک کی وجہ سے جو تشدید کے ساتھ (یَطَّهُرنَ) پڑھی گئ۔

# تو میں : - کتنے د نول پر خون بند ہونے سے حائضہ سے د طی جائز ہو گ

وان انقطع الدم لعشرة ايام، حل وطيها قبل الغسل .....النج الدين الله العشرة ايام، حل وطيها قبل الغسل .....النج ا ادر اگردس دن يورے مونے كے بعد خون رك كيا موتواس كے غسل ہے پہلے ہى اس سے وطى جائز موكى كيونك حيض کے دن مکمل ہو بچکے ہیں اور اب تھی مِزید ایک قطرہ کے آنے کا بھی احتیال باقی نہیں رہا کیو نکہ زیادہ سے زیادہ وس ہی دن ہو سکتے ہیں اور وہ ہو چکے ہیں، البتہ اس کے عنسل کر لینے سے پہلے اس سے وطی خلاف مستحب ہو گی۔اس ممانعت کی وجہ سے جو آیت پاک ﴿ فلا تقربوهن حتى يطهون ﴾ ميں ہے كه اس ميں طااور بادونوں كو تشديد پڑھى گئى ہے اس ميں مبالغہ مقصود ہو تا ہے لیخی جب تک که ده خوب پاک نه ہو جائیں۔ویسے دوسری قرائت میں بغیر تشدید کے یطیمر ن نے یعنی وہ صرف پاک ہو جائیں`، ادھر ظاہر ہے کہ دس دن گذر جانے سے وہ پاک ہو چکی ہیں،اس طرح دونوں قرائتوں میں ممل کے اعتبار سے موافقت ہو گئی کہ بغیر تشدید کی قراءت کے مطابقت صرف وی دلنابورے ہوجانے سے ہمیستر ی ہوجائے گی اور دوسری تشدید کی قرائت کی

وجہ سے دس دن پورے ہونے کے بعد مستحب طور پر عسل کر لینے سے پاک ہوجائے گیاور ہمبستری در سُت ہوگ ہے۔ اگر کسی کی بیوی یہودیہ یانصرانیہ ہوادر دس دنوں ہے کم میں ایس کا خون بند ہو کیااور وفت اس قدر ہوکہ وہ صرف عنسل کر سے توال کے عسل کرنے سے قبل ہی اس ہے ہمبستری جائز ہوگی،اور اگر اسے طلاق دی گئی ہو اور یہ تیسر احیض ہو تواس کا آخری دن کاخون بند ہوتے ہی اس سے رجعت کا ختیار شوہر کونہ ہو گا، نیز عورت کو بیرا ختیار ہو جائے گا کہ کسی اور سے شادی کرے ، کیو نکہ خون بند ہوتے ہی وہ حیض ہے پاک ہو گئی ہے اور اس پر عسل کرنا واجب نہ ہو گا گیونکہ وہ احکام شرعیہ کے بچالا نے کی مکلّف نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس وفت اسلام لے آئے توجب تک وہ عنسل نہ کر لے اس کے لئے تلاوت قر آن جائز نہ ہوگی، کیو تکہ وہ امھی تک جنبی کے تھم میں ہے۔

ند کورہ مسئلہ اس بات پر دلالت کر تاہے کہ اگر کا فرہ جنبی ہواوروہ اسلام لے آئے تواس پر عسل کر نالازم ہوگا۔ مع۔ابن الہمامٌ نے مذکورہ مسائل متن کی تشرِ سے کرتے ہوئے لکھے ہیں،اوریہ کہ ان کا حاصل میہ ہے کہ حیض کا خون یا تو پورے ویس ہونے کے بعد بند ہوا ہو گایا اس سے تم پر پھر تم کی صورت میں یا تواس کی اپنی پر انی عادت کے مطابق ہو گایا اس سے خلاف، تگر تین ونول سے زیادہ پر ،ان میں سے کہلی صورت میں لیعن دن پورے ہوتے ہی ہمبستری جائز ہوجائے گی اگر چہ عسل تک انتظار كرلينامستحب ہو گا۔

اور تیسری صورت بعنی جبکہ دیں ہے تم اور عادت ہے بھی تم میں بند ہوا ہو تو جب تک اس کی عادت کے دن نہ گذر جائیں اس سے ہمبستری جائزنہ ہوگی اگر چہ اس عرصہ میں عسل بھی کرلیا ہو۔

اور دوسری صورت میں لینی جب کہ وس ہے کم گرعاذت کے مطابق خون بند ہوا ہو تواس کے بعد عنسل کر لینے یا تماز کا و نت گذر جائے بعنی نماز کاو نت اس طرح نکل جانے ہے کہ اس پر نماز کی قضاء لاز م آگئی ہو تو وہ حلال ہو گیورنہ نہیں۔

نفاک میں بھی یمی تفصیل ہے کہ اگر بچہ بیدا ہونے کے بعد خون آنے کے دن معلوم ہول مگر کسی وقت اس ہے کم دنوں میں خون بند ہو جائے تو جب تک کہ اس کی عادت کے ون نہیں گذر جاتے اس سے ہمبستر ی جائز نہ ہوگی ،اور اگر عادت کے مطابق خون بند ہوا ہو تو جس میں وہ پاک ہو گی ہے اس دفت کے گذر جانے کے بعد دہ حلال ہو گی،اور اگر بورے حالیس دن گذرخ کے بعد خون بند ہواہو تووہ مطلقاً حلال ہوگی ، یہ معلوم ہو ناچاہئے کہ ادبی وفت نماز سے دہ وفت مر اد ہے جو خون بند ہونے کا آخری جزو ہو کہ اس جزوے وفت نکل جانے تک اتناد فت ہو کہ اس میں عنسل کر کے تجریمہ کی نیت کر سکے ادر اس ہے مر اد یہ نہیں ہے کہ اگروہ اول وقت میں پاک ہو تواس ہے اتناوفت گذر جائے کہ اس میں عنسَل اور تحریمہ کرنا ممکن ہو کیونکہ اس ے وہ شرعاً پاک نہ ہوگی،اس دلیل کی بناء پر کہ فقہاء نے اس کا سبب بیان کیا ہے کہ وہ نمازاس کے ذمہ بطور قرض کے ہوگئی ہو، اوریہ بات اسی وقت ممکن ہے کہ وہ وقت پورا نکل جائے ،اس لئے کافی میں اس طرح کہا ہے کہ یا نماز اس کے ذمہ دین ہوجائے،اس طور پر کہ نمازاد نی وقت جو عسل اور تحریمہ کو کافی تھاگذر جائے اس صورت ہے کہ وہ آخروقت میں خون آنے ہے باک ہو۔

ب بہت ہے۔ ہونے کہ ایک عورت حالت سفر میں حیض ہے پاک ہوئی، اور پانی نہ ہونے کی وجہ ہے اس نے تیم کر لیااس کے بعد پانی بھی اے مل گیا تواس کے شوہر کواس ہے ہمبستر کی جائز ہوگی لیکن وہ قر آن پاک کی تلاوت نہیں کر سکی گی، افتح، بخت د گی نے فرمایا ہے کہ یہی قول اسح ہے، السراخ، کیو تکہ اس عورت نے جب تیم کر لیا تو وہ حیض ہے پاک ہوگئی چر جب اس نے پانی پالیا تواب اس پر عسل واجب کوگیا، اور وہ جبنی کے علم میں ہوگئی۔ یہ قر آن کے حق میں ہے، الفتح، اور زاہدی نے نماز کے بارے میں لیجا ہے۔ جس عورت کو بالکل پہلی مرتبہ حیض آیا ہو اور دس دنوں ہے کم میں خون بند ہوگیا ہو یا عادت والی تھی گر اس کی عادت ہے کم میں خون رک گیا ہو یا وہ آخر وقت تک عسل میں تا خبر کر ہاس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ نماز کا مگر وہ وقت نہ کہ جب نماز کے فوت ہو جانے کا ندوشت تک انظار کرے یہاں تک کہ جب نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہونے گئے توصر ف وضو کرکے نماز پڑھ لے۔ الصدر ہے۔

اور خلاصہ میں ہے کہ جب عورت کاخون اس کی پر انی عادت ہے پہلے ہی بند ہو جائے خواہ حیض میں ہویا نفاس میں توجب نماز کے فوت ہونے کاخوف ہونے گئے تو عسل کر کے نماز پڑھ لے گر احتیاطاً شوہر اس ہے ہمبستری نہ کرے یہاں تک کہ عادت کے دن گذر جائیں لیکن ایسے دنول میں وہ احتیاطاً روزہ رکھ لے ، نیز اگر وہ مطلقہ ربعیہ ہو اور یہ تبیسر احیض کا زمانہ ہو تو احتیاطاً روزہ رکھ لے ، نیز اگر وہ مطلقہ ربعیہ ہو اور یہ تبیسر احیض کا زمانہ ہو قت احتیاطاً وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کرے گی ، لیکن اگر اس نے اس وقت دوسرے شوہر سے شوہر سے نک وہ اروخون نظر نہیں کیاتواں کا نکاح صحیح مانا جائے گا، لیکن آگر دس و دوسرے شوہر سے نظر نہیں آیاتواں کا نکاح صحیح مانا جائے گا، لیکن آگر دس و نظر نہیں تا نول کی خون نظر آگیا تو دوسر انکاح فاسد ہو جائے گا، کہی تھم استبراء رحم میں بھی ہے کہ جس کی دجہ سے استبراء کرنے کی ضرورت پڑی ہے اسے چاہئے کہ ان دنول ہمبستری سے احتیاط کرے۔ انتہی۔

اس نے جمل جو یہ قید لگائی گئی ہے کہ دس دنوں سے زیادہ وقت نہ گذرا ہو اس کا فاکدہ یہ ہوگا کہ اگر دس دنوں سے زیادہ ہوجائے کے بعد دوبارہ خون آئا تر وع ہوگیا ہوتو تول اصح کے مطابق یہ دوسرا نکاح فاسد نہ ہوگا ، ای طرح آئر پر انی عادت پوری ہوجائے کے بعد گر دس دنوں کے اندر ہی خون آگیا تو یہ سب خون بھی حیض ہی شار کیا جائے گالیکن اگر بار ہوس یا گیار ہویں دن خون آیا تو اور ت کس کاخون حیض میں شار ہوگا اور باتی کو استان کہ باب ہائے گا۔ اس کے اس صورت میں عادت کے مطابق دن پورے ہوئے اس خوان آگیا تو یہ سب خون بھی جیش ہوگا ہوگی کہ حیض کی مت مطابق دن پورے ہوئے سے پہلے خون کا ہز ہوت کی دیش کی مت ختم ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی وجہ سے نکاح فاسد ہوگا ، کیونکہ بعد میں یہ بات معلوم ہوگئی کہ حیض کی مت ختم ہوئے یا نہیں ،ف اس سلسلہ میں نہ بہب حق بہ وہ رنگ خون کے بند ہونے کا موجب نہیں ہے بلکہ پاک کی دلیل ہوتا معتبر ہوگا نہیں ،ف ،اس سلسلہ میں نہ بہب حق بھر جی کہ وہ رنگ خون کے بند ہونے کا موجب نہیں ہے بلکہ پاک کی دلیل ہوتا اسی وجہ ہے گرد وی کے اندر ہی خوان دوبارہ آئے ہوئے کی تو میش کہاجائے گا جبکہ دس دنوں سے زیادہ نہ ہوگیا ہو وہ اور آگر عادت سے پہلے یاعادت تک خالص سپید کی نہ دون رک گیا ہوتو عادت تک خالص سپید کی نہ دون رک گیا ہوتو عادت تک حیض ہوگا بہاں تک کہ دس دن کی دون بند ہواتو بھی آخر وقت تک انظار کرنا چاہئے گا ہوا ہونی ہو تو جائے گا جبکہ دس دنوں بند ہواتو بھی آخر وقت تک انظار کرنا چاہئے گرا تظار کرنا ہو جی گرا انظار ضروری نہیں ہو او آخر وقت تک انظار کرنا چاہئے گی میں ہو جائے کے بعد خون بند ہواتو بھی آخر وقت تک انظار کرنا چاہئے گرا تظار کرنا ہو ہو گا اس کا شوہراس سے جمائ کر سکت ہو جائے کا انظار ضروری نہیں ہے ، انتخاب

اگر کسی عورت کو نماز کے دفت کے اندر حیض کاخوان آناشر وع ہواتواس وقت کی نمازاس کے ذمہ ہے ساقط ہوجائے گ اگر چہ یہ خواناس وقت شر وع ہواکہ اس نے فرض نماز پڑھنی شر وع کر دی ہو لیکن اگر نفل نماز کے لئے تحریمہ صحیح کرنے کے بعد خیض آناشر وع ہوا ہو تو ہمارے ائمہ طلافہ کے نزدیک اس تفصیل کی قضاء بعد میں کرنی واجب ہوگی، الفتح، یہ عظم پہلے گذر چکا ہے، م، اگر کوئی لڑکا احتلام کے ساتھ بالغ ہوا، گر اس کی آنکھ نہیں تھلی یہاں تک نجر ہوگئی تو ند ہب محتار کے مطابق اس پر عشاء کی نماز کی قضاء لازم نہ عشاء کی نماز کی قضاء لازم ہوگی اگر اس نے سونے سے پہلے پڑھ لی ہو، مگر دوسر اقول یہ ہے اس عشاء کی نماز کی قضاء لازم نہوگی بھراگر دہ نجر سے پہلے یا جاتھ تی جاگاتواس پر عشاء کی نماز لازم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، الفتح۔

اس مسئلہ کی بنیاوی وجہ یہ ہے کہ بلوغ یاخواب ہے پہلے جواس نے فرض نماز پڑھی تھی وہ اس وقت تک اس پر فرض نہ تھی اب بعداحتلام اس پروہ فرض ہوئی ہے اور نجر کے پہلے اب بھی اس کی اوا سنگی کا وقت یاتی ہے اس لئے قضاء لازم ہوگی۔ فاقہم۔ والطبعہ افرا تعجلا یہ: اللہ بعد: فر معدۃ المحیض ، فرور کاللہ والمعند الی قائن ہوزہ احدی اللہ وادات ہی ، ان

والطهر اذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض، فهو كالدم المتوالي، قالٌ هذه احدى الروايات عن ابي حنيفة، ووجهه ان استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالاجماع، فيعتبر اوله وآخره كالنصاب في باب الزكوة، وعن ابي يوسفٌ وهو رواية عن ابي حنيفةٌ وقيل هو أخر اقواله ان الطهر اذا كان اقل من خمسة عشر يوما، لا يفصل، وهو كله كا لدم المتوالي، لانه طهر فا سد، فيكون بمنزلة الدم ترجمہ: -اور پاکی کا زمانہ جب جین کے دنوں میں دوخون کے در میان آجائے تو وہ بھی متواز خون کے دنوں کے حکم میں ہوگا،صاحب مدائیے نے فرمایا ہے کہ بیدروایت بھی امام ابو طبقہ کی روایتوں میں سے ایک ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیش کے دنوں میں خون کا ہر وقت جاری رہنا بالا تفاق شرط نہیں ہے، لہٰذااس کااول اور آخراییا ہوگا جیسا کہ زکو آکے مسئلہ میں نصاب ہوتا ہے، اور امام ابو یوسف ہے منقول ہے جو ابو طبقہ کا ہی ایک قول ہے بلکہ یہ بھی کہا گیاہے کہ بھی ان کا آخری قول ہے کہ جب پاک پندرہ دنوں سے کم ہو تو وہ دوخون کے در میان فاصل نہیں ہوتا ہے لہٰذاوہ پوراخون متوالی اور ایک ساتھ سمجھا جائے گااس لئے کہ یہ طہر فاسد ہے، لہٰذایہ طہر بھی خون کے حکم میں ہی ہوگا۔

### توضيح : طهر متخلل دغير ه

والطهر اذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض، فهو كالدم المتوالي.....الخ

اور مدت حیض میں دوخونوں کے در میان جب بچھ دن یا بچھ وفت خون نہ آئے تو دہ مت بھی ہے در ہے اور متواتر خون کے مانند ہو تاہے،اس جگہ لفظ ' ظہر'' ہے مر او شرع طہر مر او نہیں ہے بعنی متواتر بندر فتون کانہ آتا ہے، بلکہ اس ہے مر اوخون کا ظاہر نہ ہوتا ہے،اس بناء پر جب حیف کی مدت بینی دس دنوں کے اندر مشلا چاریا پی دن شروع میں خون آیا اور دو دن بندر ہا پھر دو تین دن خون آگیا تو خون نظر نہ آئے والے وقت کو طہر نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس وقت میں بھی حکما خون آتا ہی تشکیم کیا جائے گا، کیونکہ حیف کے لئے بیہ شرط نہیں ہے کہ خون متواتر ہی آتا رہے بلکہ اول اور آخر خون کا مدت میں آجاتا ہی کانی سمجھا جائے گا، چونکہ متن کی کتابوں میں اس طرح مسکلہ ذکر کیا گیا ہے اس سے بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام متن کی کتاب والوں نے اس کو جونکہ میں اتی ہے کہ تمام متن کی کتاب والوں نے اس کو جونکہ خون کا بیا ہے در مختار میں کہا ہے کہ اس کو یاد رکھنا چاہتے، مگر صاحب ہدائی ہے اس روایت کے الو وایات المح کہ اس مسکلہ میں امام ابو حنیفہ سے جو چندر واپیش منقول جیں ان میں سے یہ قول بھی مروی ہے اس روایت کے ماسواد و سری چار دوایتیں امام صاحب ہوا در بھی مروی جی مروی جیں، عب

#### ووجهه ان استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالاجماع .....الخ

اس روایت کی وجہ ہے کہ بالا نفاق حیض ہونے کے لئے اس کی پوری مدت میں بھر پورخون کا آتے رہنا کوئی شرط نہیں ہے بلکہ اس مدت کی ابتداء اور انتہا میں ہو جانا ہی کائی ہے ، یہ روایت امام اعظم کی امام محد ہے توسط ہے منقول ہوئی ہے ، اس روایت کا نقاضا یہ ہو تاہے کہ حیض کی ابتداء یا انتہا ایے وقت ہے نہ ہو کہ اس وقت خون نہ آرما ہو بخلاف آنے والی دو مری روایت کا نقاضا یہ ہو تاہے نہ کورہ روایت کے مطابق ایک عورت کو ابتداء حیض آیا اور ایک دن خون آگر بند ہو گیا اور آئمہ دنوں تک بند بی رہ آخر میں بھر ایک دن آگر بند ہو گیا اس طرح یہ پورے دن حیض کے مانے جائیں گے ، جیسا کہ المسوط میں ہے اس طرح اس لڑک کو بالغہ ہونے کا تھم دیا جائیگا ، اور آگر کسی کو عادت ہو چکی ہو اور دو ابتی عادت ہے ایک دن پہلے خون دیکھے مگر اس کے بعد اس نود نوں تک خون بالکل نہیں کہا جائیگا ، جیسا کہ المسوط میں ہے ، اب نود نوں تک خون بالکل نہیں کہا جائیگا ، جیسا کہ المسوط میں ہے ، کو نکہ لیام حیض کے دس دنوں کے دونوں طرف خون نہیں پایا گیا ، ابن المبارک نے ابو صفیفہ ہے روایت کی ہے کہ دس دنوں میں جنون ہوتا بھی معتبر ہے ، امام زفر کا بھی بہی قول ہے ، ف ، متن میں جوقول گذر اہے اس کی اصل دجہ گذر بھی ہے کہ حین میں جوقول گذر اے اس کی اصل دجہ گذر بھی ہے کہ دین دیش کیں دنوں میں خون کا متواتر آتے رہنا شرط نہیں ہے صرف اول اور آخر میں نظر آجانا کافی ہے۔

فيعتبر اوله و آخره كالنصاب في باب الزكوة .....الخ

جیسے ذکوۃ کے معالمہ میں نصاب کا عظم ہے چنانچہ مثلاً دوسو در ہم پر زکوۃ لازم آنے کی صورت میں پورے سال بھر ہڑ وقت اتناموجو در ہناضر ورکی نہیں ہے بلکہ ابتداءز کوۃ شروع ہونے کے وقت پائے جانے کے بعد در میان میں خواہ جتنے دن بھی کم ہو جائمیں گرسال کے اختیام پراتنے ہو جانے ہے ہی زکوۃ واجب ہو جائے گی، یہی بات حیض میں بھی ہے کہ پہلی مرحبہ خون دیکھنے سے حیض شر وع ہو کر بند ہو جائے مگر آخری دنوں میں یا آخری وفت میں آ جائے تو پورے عشرہ میں اسے حائصہ تصور کیا حائگا۔

وعن ابي يوسفُ وهو رواية عن ابي حنيفة مسس الخ

والاحذبهذا القول ايسر، وتما مه يعرف في كتاب الحيض.

ر حمہ: -اس قول کو قبول کرنا بہت آسان ہے۔اور اس کی بوری بحث اور تفصیل کتاب الحیض ہے جانی جاسکتی ہے۔ توضیح : طہر متخلل وغیر ہ

والا خذ بهذا القول ايسر ..... الخ.

طہر متخلل کے سلمہ کی نہ کورہ صورت کو تبول کرنا عمل کے لئے۔ عور تول کی سمجھ میں آنے کے لئے اور فتوے دینے والے کے لئے بھی بہت آسان ہے اور اس کی پوری بحث المام محمد کی کتاب کتاب الحیض میں نہ کور ہے (جس کاجی چاہنے وہاں دکھ لے اس قول پر بہت ہے متاخرین نے فتوی دیاہے۔العسدر التعبین،اوراس پر فتوی ہے،الفتح،اوراس پر صدر شہید حمام اللہ بن کی رائے قائم ہوئی ہے،الفتح،اوراس پر فتوی دیاجائے۔الحیط، معلوم ہونا چاہئے کہ وہ طہر جو حیض کی بحث میں معتبر ہے اس ہم اورہ کی رائے قائم ہوئی ہے ماز کو سے مرادوہ طہر ہے جس میں کم از کم پورے بندرہ و نول تک خون آنا بند ہوگیا ہو۔ کیونکہ اگر اس سے کم ہو ہو اس طہر تا تفس کہا جاتا ہے جو حقیقت میں طہر نہیں ہوتا ہے،اس طرح جب دوخون کے دومیان ایساطبر تا قص ہو تو وہ ایک دن سے چودہ دنول تک کا ہو سکتا ہے۔اگر تین دن سے کم ایک یا دو دن ہوتو ہال نفال اسے طہر فاصل نہیں کہا جاتا ہے بلکہ وہ جاری رہنے والے خون کے تکم میں ہوتا ہے۔اگر تین دنول سے زاکہ ہوتواس میں فتہاء کا اختلاف ہے۔

ہو تا ہے۔ اور اگر تین دنوں سے زائد ہو تواس میں فتہاء کا اختلاف ہے۔ میں مناسب سمحتنا ہوں یہاں اس بحث کا ترجمہ کر دول تا کہ طہر متخلل کا مسئلہ خوب واضح ہو جائے اگر چہ یہ کام میرے الترام کے خلاف ہے کیونکہ فتوی توای قول پرہے جو پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ اس مسئلہ میں فقہاء کے جتنے اقوال ہیں ان میں پہلا قول جوکہ امام ابو یوسف نے امام اعظم سے بیان کیا ہے یہ کہ اگر طہر ناقعی کو آگے اور پیچھے دونوں طرف سے خون گھیرے ہوئے ہو۔ خواہ ایک دن ہویازیادہ دس دنوں سے کم ہویااس ہے بھی زیادہ ہو۔ اب اگر عورت مبتدیہ ہویعنی پہلی مرجہ خون آرہا ہوتو پہلے دن سے دسویں تک پورے دس دن حیض کے ہیں مثلاً پہلی تاریخ خون آیااس کے بعد چود دون طہر تا قص رہایعی خون خیس آیا بھر ۱۱ کر سولہویں تاریخ خون آیا۔ تواگر اور کی کا یہ پہلا خون ہولیجی دہ مبتد اُہ ہوتو پہلی تاریخ سے دسویں تک دس روز تک حیض اور باتی استحاضہ ہے اور پھو نہیں ہور کے منہیں ہے۔ اس صورت میں اس حیف کا خات طہر پر ہوا۔ اور اگر عادت والی عورت ہواس کی عادت پہلی تاریخ سے تھی تواس کا حکم بھی بہی ہے کہ پہلی تاریخ سے اس کو حاب شروع ہوا پھر اگر عادت سات دن کی تھی تو سات ہی تک تک اس کا حیاب ہو اور اگر اس کی عادت سات دن کی تھی تو سات ہی تک تک اس کا حیاب شروع ہوا پھر اگر عادت سات دن کی تھی تو سات ہی تاریخ ہو چکا ہے بخلاف اس صورت کے کہ اگر دسویں ہی تک خون آتا تو باو جود اس کی عادت سات دنوں کی تھی تاریخ ہو چکا ہوا ہو چکا ہوا ہور بھر دوسر کی تاریخ ہو چک ہو اور اگر دس کی تعلیہ اور اگر اس کی عادت سات دنوں کی تعلیہ بھر دوسر کی تاریخ ہو چک ہو تو بہلا گذر چکی ہے اور اگر اس کی عادت سات دنوں کی تعلیہ بھر دوسر کی تاریخ ہو گی اب اگر اس کی عادت سات دنوں کی عادت سات دنوں کی تعلیہ بھر دوسر کی تاریخ سے جیش کا تعلیم ہوگا، اور یہ خوا کہ وار اگر دی تو کی ہوا کہوں ہوگی، اب اگر اس کی عادت سات دنوں کی خورہ تو کی تعلیہ بھر دوسر کی تاریخ کے بول سے ،اگر ان دنوں ہر وقت تازہ وضو سے نمازیں پڑھی تھی تو دہ ادا الی جا کی گی اور اگر خہ کورہ طریقہ ہے نہیں پڑھی تھیں تو ان کی تھاء کرتی ہو گی، خور دیا کرے اس صورت میں اور تو تعلیہ عون دیکھتے ہی نماز چھوڑ دیا کرے اس صورت میں تاریخ تک تھا، فلیفھے۔ کرتا تو ضرور آسان ہے گراس میں ایک ہورہ تول اس کے مطابق خون دیکھتے ہی نماز چھوڑ دیا کرے اس صورت میں تاریخ تک تول اضح کے مطابق خون دیکھتے ہی نماز چھوڑ دیا کرے اس صورت میں دیکھوڑ تی کر اس میں اس کی دوسر کی تاریخ تک تھاء کرتی ہوں تھی۔ کرتا کی مطابق خون دیکھتے ہی نماز جھوڑ دیا کرے اس صورت میں دوسر کی تو دوسر کی تو کی دوسر کی تو کی دوسر کی تو کر اس میں دوسر کی تو کر اس میں دی تو کر اس کی دوسر کی تو کر اس کی دوسر کی تاریخ کر اس کی دوسر کی کر اس کی دوسر کی دوسر کی کر اس کی دوسر کی دوسر کی کر دوسر کی کر دوسر کی کر دوسر کی کر دوسر کی کر دوسر کی کر دوسر کی کر دو

ادراگراس صورت میں اس عورت کی عادت ساتویں تاریخ ہے ہو تو بغیر خون کے ہی اس کا حیض شر وع ہو گاادر سولہویں تاریخ کوخون سے خاتمہ ہوگا، بیرروایت ابو بوسف ؒنے امام اعظمؒ ہے نقل کی ہے اور خود بھی اس کو قبول کیاہے۔

الحاصل اس قول کے مطابق سولہ دنوں میں اول اور آخر ایک ایک دن خون ہے اور در میان میں چودہ دن طہر ہاتھ ہے،
اس بناء پر دس ون یا عادت کے مطابق دن حیض کے ہوں گے ۔اس صورت میں جبکہ پورے پندرہ دن طہر ہونے کے بعد یہ صورت ہوئی ہے، دوسر اقول وہ ہے جوامام محد نے امام اعظم سے کیا ہے کہ یہ شرط ہے کہ حیض کے دس اور یا کم میں یہ صورت ہوکہ دونوں طرف خون ہواس لئے آگر مہینہ کی پہلی تاریخ خون پھر دوسری سے نویں تک طہر پھر دسویں کو خون دیکھا ہو تو ایس صورت میں وہ عورت مبتدریہ ہویا عادت والی اس کے لئے یہ دسوں دن حیض میں شار ہول گے ۔اور اگر ساتویں تک طہر پھر آگیا ہو ورنہ دسویں تاریخ کو خالص سفید رنگ نظر آئی ہو آگیا ہو ورنہ دسویں تاریخ تک حیض کے دن ہول گے خواہ وہ عورت مبتدیہ ہویا معتادہ بشر طیکہ گیار ہویں کو سپیدی نظر آئی ہو ورنہ مبتدیہ ہیں دسوں دن حیض کے ہو کر گیار ہول ہے استحاضہ کا تھم ہوگا۔اور معتادہ میں اس کی عادت کے پورے حیض کے ورنہ مبتدیہ ہویا معتادہ میں اس کی عادت کے پورے حیض کی مان کر اس کے بعد استحاضہ کا تھم ہوگا۔اور آگر دسویں تاریخ تک طہر اور گیار ہویں کو خون ہو تو چیش کا کوئی دن نہ ہوگا، یہی روایت متن حد ایہ اور متن کی دوسری کی کاری گئی ہے۔

حاصل کلام میہ ہوا کہ کیہ قول پہلے قول کے مقابلہ میں خاص ہے لینی دس دنوں میں دونوں طرف خون موجود ہواگر چہ صرف ایک ہی دن خون موجود ہواگر چہ صرف ایک ہی دن خون نظر آیا ہو، تنیسرا قول جوابن المبارک کے توسط سے امام اعظم سے منقول ہے ہیہ ہے کہ دس دنوں میں اس کیفیت کے باوجود مزید ایک شرط بیہ ہے کہ دونوں خون اقل مدت حیض کا نصاب لینی تمین دنوں سے کم نہ ہو ، چنانچہ اگر صرف پہلی اور دوسر کی دودن اور صرف پہلی اور دوسر کی دودن اور آگر پہلی اور دوسر کی دودن اور آگر پہلی اور دوسر کی دودن اور آخری آئیک دن یا حق کی دن اور نویں دسویں دودن مجموعہ تمین دن ہو جائیں تو اس مجموعہ تمین دن کاخون حیص کا ہوگا اور بقید سات دن طوں کے علاوہ ایک شرط بیہ اور بقید میں اور بقید سات دن طوں کے علاوہ ایک شرط بیہ

بھی ہے کہ خون کا مجموعہ جتنے دن ہوں استے ہی دن در میان طہر کے ہوں یاس ہے کم ہو ،اس بناء پر تیسر ہے قول میں جو مثال دی گئی ہے وہ اس قول کے مطلق حیف کی مثال نہ ہوگی کیونکہ اس میں خون تین دن اور طہر سات دن ہے البتہ اگر در میان میں پانچ دن طہر ہو اذر دونوں طرف خون کا مجموعہ پانچ ون ہو تو دونوں کا مجموعہ دسوں دن حیض کے ہوں گے ورنہ تین دن حیض اور باتی دن استحاضہ کے ہوں گے ، بشر طیکہ پورے پندرہ دنوں کے بعد حیض آیا ہو۔

اور اگر دس دنوں میں اس صورت سے دو طہر جمع ہو جائیں کہ ایک کے دونوں طرف کاخون اس طہر کے برابر ہو مگر دوسرے میں برابر نہ ہو مثلاً پہلی اور دوسر کی تاریخ کوخون آیااور تبسر کی چو تھی یاپانچو س کو طہر رہا پھر چھٹی تاریخ کوخون آگیا جس کی مثال سے ہو گی۔ ح ح ط ط ط خ ط ط خ ۔ اس میں چھٹی تاریخ تک مجموعۃ تمین دن خون اور تمین دن طهر ہے ایکن چھٹی تاریخ سے دو دن خون اور تمین دن طهر ہے ، ان میں سے اگر پہلے چھ دنوں کو خون مان لیا جائے تو ساتویں آٹھویں اور نویں تمین دنوں کا طہر خون کے مجموعہ ۲ دنوں سے بہت کم ہو جاتا ہے اس کے ابوزید تنے کہاہے کہ حرف مان کیا ہے کہ صرف پہلے تھے دوز حیض کے ہوں گے ، محیط میں کہا ہے کہ عرف اس کے بہت کی قول اضح ہے جیسا کہ الفتح اور العنی میں ہے۔

اوراگر پہلے دن خون اور دوسری تیسر کی چوتھی کو طہر پھر پانچویں کو خون پھر چھٹی ساتھویں اور آٹھویں کو طہر دیکھا۔اس
کے بعد خون برابر جاری رہا بہاں تک کہ دس ہے زیادہ ہوگیا اس طرح ۔خ ططط خطط ططخ خخ خے۔ تو ابو سہیل کے طریقہ پر
پانچویں تاریخ کے خون سے حیض شار کیا جائے تو متواتر آنے والے خون میں سے چھ دن حیض کے ہوئے لبذا پانچویں سے
چود ہویں تک پورے دس دن حیض کے ہوئے۔پانچواں قول حسن بن زیاد نے کہاہے کہ جو طبر تمین دن بیازیادہ کا ہوگا سے فاصل سمجھا جائےگا،اس کی روایت ابو صنیفہ سے بھی بتائی ہے، عینی نے لکھا ہے کہ تاج الشریعہ نے اپنی کتاب شرح صدا ایہ میں کہا ہے کہ
اس کی ایک مثال ایس دی جائے ہی ہے جو نہ کورہ پانچوں اقوال کی جامع ہے، اس طرح پر کہ ایک عورت کے ساتھ اس طرح معالمہ پیش آیا کہ اس نے ایک دن خون اور سات دن طہر پھر
پیش آیا کہ اس نے ایک دن خون دیکھا اور چودہ دن طہر پھر ایک دن خون اور آٹھو دن طہر پھر ایک دن خون اس طرح مجموعہ پیشتالیس دن ہوئے۔ جس کا نقشہ یہ ہے۔

<u> उं</u>ववयववववववववववर्ववववववववववं त्रवववववववववववं उंववव उंववव के विवन के विवर्

اس میں امام ابو یوسف کے قول کے مطابق شروع ہے دسویں تک حیض ہے۔اس کے بعد چو تھاعشرہ یعنی سات دن طہر میں سے آخری دن کے طہر جو بتیسویں ہے اکتالیسویں دن تک ہے یہ بھی حیض ہے اس کی ابتداءاور انتہاء دونوں طہر ہے ہاور امام محد کی روایت کے مطابق جو متن میں نہ کورہ ہے اس میں سولہویں سے پجیسویں تک عشرہ جس کی ابتداءاور انتہاء دونوں خون سے ہے جیش ہے،اور ابن المبارک کی روایت کے مطابق پجیسویں سے چونتیبویں تک دس دن حیض ہے۔اور امام محد کے نہ ہب کے مطابق سینیسویں سے از تیسویں تک دس دن حیض ہے۔اور امام محد کے نہ ہب کے مطابق سین تی کہ میں بناء پر بیالیسویں تک دس دن حیض ہے۔اور ابوزید کے قول کی بناء پر بیالیسویں تک دس دن حیض ہے اور حسن بن زیاد کی روایت کے مطابق صرف آخری جار دن (۲۳ تا ۲۵ مر) حیض باقی سب استحاضہ ہے۔البت اگر کوئی تمین دن خون کا نصاب ہو، طہر متخلل کا یمی مسئلہ ہے، یہ بیان طہر نا قص کا تھا اور اب طہر سیح کا مسئلہ بیان کیا جار ہاہے جو ہر صور ت میں دوخون کے درمیان فاصل ہو تا ہے۔

واقل الطهو خمسة عشر يوما، هكذا نقل عن ابراهيم النجعي، وانه لا يعرف الا توقيفا، ولا غاية لاكثره، لانه يمتد الى سنة وسنتين، فلايتقدر بقديو الا اذا استمر بها الدم، يعرف ذلك في كتاب الحيض . لانه يمتد الى سنة وسنتين، فلايتقدر بقديو الا اذا استمر بها الدم، يعرف ذلك في كتاب الحيض . ترجمه : -اور طهرك كم سے كم مدت پندره دن به ابرائيم كئي سے ايبائي منقول ہے، اور به بات اطلاع ياكر ہى كهي جاسكتي

ہیں،ادراس طہر کی اکثر مدت کی کوئی انتہاء نہیں ہے کیونکہ طہر سال دو سال تک بھی جاری رہتا ہے لہذا کسی طرح بھی اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا ہے،البتہ اس صورت میں کہ خون ہمیشہ جاری رہتا ہو اس کی تفصیل کتاب الحیض ہے (جو کہ امام محریہ کی تصنیف کر دہ ہے) جانی جاسکتی ہے۔

تتماب الطبارة

توضيح: طهر متخلل

واقلِ الطهر خمسة عشر يوما، هكذا نقل عنِ ابراهيم النخعي....الخ

اور سیح طہر کی کم از کم مدت پندرہ دن ہے، اہرا تیم تختی تابعی ہے جو ثقة ہیں ایسا ہی منقول ہے۔ اور یہ بات الی ہے جو عقل وقیاں سے نہیں کہی جاسکتی ہے بلکہ یہ تو وہ مسئلہ ہے جو اللہ در سول کے بتانے ہے ہی جانی جاسکتی ہے، لبنداراو کی بعنی اہرا تیم نختی نے یہ بات اپنی رائے ہے نہیں کہی ہوگی۔ حدیث و آثار نے یہ بات اپنی رائے سے نہیں کہی ہوگی ہوگی ہو گے ہند و آثار کی کتابوں ہے اگر چہ یہ بات اہرا تیم نختی ہے مروی و منقول ہونے کا پند نہیں چلنا ہے اس لئے بینی اور ابن الہائم نے اس روایت کو چھوڑ کر دو سرے طریقہ سے اس مسئلہ کو تابت کیا ہے ، بینی تول کو چھوڑ کر دو سرے طریقہ سے اس مسئلہ کو تابت کیا ہے ، بینی تول سفیان ثوری اور امام شافق و غیرہ کا ہے ، اور ابن المند رہ نے ذکر کیا ہے کہ ابو ثور نے کہا ہے کہ میر می سمجھ کے مطابق اس بارہ ہیں ان فقہاء کے در میان کوئی اختلاف نہیں۔

مہذب میں لکھاہے کہ مجھے اس مسئلہ میں کسی کے اختلاف کاعلم نہیں ہے۔ کامل میں کہاہے کہ بالا نفاق طہر کم از کم پندرہ دنوں کا ہو تائینہ یب میں بھی اسی قسم کابیان ہے۔امام نوو گٹنے کہاہے کہ اس میں اجماع کادعوی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں امام احمدٌ الحق الک اور دوسر وں کااختلاف مشہور ہے، مع۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ بظاہر اختلاف کا اٹکار کرنے والوں کی مر ادیہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے اندراس میں کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے، لہٰذابعد کے علاء کا افتلاف اس کے منافی نہیں ہوا، م، اور ابن البمام نے کھا ہے کہ حدیث میں ہے کہ کم از کم حیض تین دن اور زیادہ سے زیادہ وس دنوں کا ہوتا ہے۔ اور وو حیض کے در میان کم از کم پندرہ دن ہوتے ہیں ،اس مسئلہ کو غایبہ البیان میں ذکر کیا ہے اور قاضی القصاۃ ابو العباس ّ اس قول کو امام اعظم کی طرف منسوب کیا ہے اس سے پہلے حضرت ابو سعید خدری سے علی متابدرہ خدری ہے علی متابدرہ خدری ہے جو مدت اقامت جیسی ہے۔ الفتح۔ اس قیاسی دلیل میں تامل ہے، مع ،الحاصل سے بات تابت ہوگئی کہ صحیح طہر کی کم ہے کم میں بندرہ دن ہے۔

ولا غاية لاكثره لأنه يمِند الي سنة....الخ

اور طہر کی اکثر مدت کی کوئی انتہا نہیں ہے ، ہر خلاف جیش کے (کہ اس کی اکثر مدت دس دن ہیں )۔ لانہ یمند الی سنة النع یعنی طہر کی مدت ہی جو کہ ایک سال اور دو سال کی بھی ہو سکتی ہے بلکہ بھی ساری عمر بھی اس طرح گذر جاتی ہے لہذا کسی طرح بھی اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ البتہ بھی کسی خاص ضر ورت کے موقع پر ، اسی لئے مصنف نے اپنے اس قول الا اذا استعمر اللح ہے استثناء کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب کسی عورت کا خون ہمیشہ بی جاری رہتا ہواور بھی بندنہ ہوتا ہو، یہ مسئلہ امام محمد کی مصنفہ کتاب، کتاب الحیض ہے معلوم ہوتی ہے ، کیونکہ ایک عورت کا خون بالکل ابتداء وراحتام کا حکم کیو کر لگایا جا ہواور بہتا ہی رہاتی ورت کی نماز اور ہوزے وغیرہ کے مسائل جو حیش سے متغیر ہوتے رہتے ہیں ان کے لئے پچھ تو اجتہاد ہے فیصلہ سکتا ہے ، اس عورت کی نماز اور ہوزے وغیرہ کے مسائل جو حیش سے متغیر ہوتے رہتے ہیں ان کے لئے پچھ تو اجتہاد ہے فیصلہ کر نا پڑے گااس کے لئے این البمام نے کئی صور تیں کسی ہیں اول یہ ہے کہ مثلاً کسی کو بالکل پہلی مرتبہ خون آناشر وع ہو ااور وہ کرنا پڑے گااس کے لئے این البمام نے کئی صور تیں کسی ہیں اول یہ ہے کہ مثلاً کسی کو بالکل پہلی مرتبہ خون آناشر وع ہو ااور وہ کرنا پڑے گااس کے لئے این البمام نے کئی صور تیں کسی ہیں اول یہ ہے کہ مثلاً کسی کو بالکل پہلی مرتبہ خون آناشر وع ہو ااور وہ کرنا پڑے گااس کے لئے این البمام نے کئی صور تیں کسی ہیں اول یہ ہے کہ مثلاً کسی کو بالکل پہلی مرتبہ خون آناشر وع ہو ااور وہ کہ اس کی ایک کا اس کے لئے این البمام کے لئے این البمام کے لئے این البمام کے لئے این البمام کی مور تیں کسی ہیں اول یہ ہے کہ مثلاً کسی کو بالکل پہلی مرتبہ خون آناشر و عہوا اور وہ کی مور تیں کی کو بالک کی بیان کا کھوں کی کا اس کی کو بالک کی کھوں کی کرنا ہو کی کو بالک کی کو بالکا کی کو بالکا کی کور تی کی کو بالکا کی کو بالک کینے کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کی کو بالکا کو بالکا کو بالکا کی کو

بندنه ہواتو وہ استحاضہ کے حالت میں بالغ ہو گی۔

سوم ہید کہ کسی کو پار ہاخون حیض آ چکاہے اور اس کواپنی عادت معلوم ہو چکی تھی پھر اچانک خون مشقلاً ہینے لگااور وہا بنی پر انی عادت بھی بالکل بھول گئی، پس اگر بہلی صورت ہو یعنی استحاضہ کی حالت نبی میں بالغ ہوئی تو اس کے لئے ہر مہینہ میں نے دس روز حیض کے مانے جائیں گے اور باتی ایام طہر کے ہول گے ، مہینہ پور اہونے ہیں روز طہر کے ہوں گے اور اگر انتیس کا مہینہ ہو گا نیس روز طہر کے ہول گے ،اور دوسر می صورت میں جبکہ دس روز حیض آکر سال پھر خوان نہ آیا ہو تو قاضی ابو حاز سے کے نزدیک جینے دن اور انتہاء حیض وطہر کے و کیھے ہیں وہی رہیں گے۔

اور تیسری صورت میں جبکہ عادت ہو کروہ اپنی پرائی عادت میں ہے جین کے دناور ابتداءاور انتہاء بھول گئی ہو تواگر ان تین باتوں سے پچھ وہ بھول اور پچھیاد ہو تواگر اسے طہریا جین ہونے کے بارے میں اسے شک ہور ہاہو تو وہ ہر نماز کے دقت کے لئے وضو کرکے نماز پڑھے اور اگر اسے اس بات میں تر دو ہو کہ وہ ابھی طہر سے فارغ ہوئی ہے یا جین سے تواستی ناہر نماز کے وقت کے لئے وہ عسل کرے اور مجم النسٹی نے کہاہے کہ ہر وقت نہیں بلکہ نماز کے لئے عسل کرے ،المجط ،اور یہی اصح ہے ، مہسوط السر حسی، یہی صحیح ہے البحر الراکق۔

اور ماہ رمضان میں کسی دن بھی روزہ ترک نہ کرہے اور مہینہ گذر جانے کے بعد ایام حیف کے اندازے سے قضاء کرلے ،اگر اسے بیاد ہو کہ حیفن رات کے وقت شروع ہوتا تھا تو اس پر ہیں روزوں کی قضاء لازم ہوگی ،اور اگر دن کے وقت سے شروع ہوتا تھا تواصلیا طابا ہیں دنوں کی قضاء لازم ہوگی اور اگر رات یادن کا کچھ بھی یاد نہ ہو تو ہمارے اکثر مضائح کے نزدیک اس پر ہیں روزوں کی قضاء لازم ہوگی مگر فقیہ ابو جعفر کے نزدیک احتیاطاً بائیس روزوں کی قضاء ہوگی ، بھر وہ خواہ بعد رمضان ایک ساتھ ہی قضاء کرے یا تھوڑا تھوڑا،الا مام السر حسی کی کتاب المبسوط میں ایسا ہی ہے۔

اور اگراہے دنول کی تعداد اور ابتداء اور انتہاء سب مشتبہ ہو جائے تواسے واجب ہے کہ وہ تحری کرے بینی اپنے دل میں غور کر کے کسی جانب بھی رائے قائم کرنے کی کوشش کرے اور جو گمان غالب ہواسی پروہ عمل کرے ،اور اگر کسی بات پر اس کی رائے غالب نہ ہوسکے تواسی کو نحیر ہو کہتے ہیں اس کے واسطے کسی بات کو متعین کر کے خیض یا طہر کا حکم نہیں لگایا جاسکتا ہے ،اس بناء پر اپنے تمام شرعی احکام پر عمل کرتے ہوئے احوط یا حقیاط پر عمل کرے چنانچہ قرآن پاک کی تلاوت ،اس کے جھونے ، مجد میں جانے ،اور شوہر کے ساتھ وطی کرنے میں احتیاط اسپنے آپ کو جائفتہ شمجے ، یعنی ان میں ہے اس کے لئے کوئی چیز بھی جائز نہ ہوگی اور ہر نماز کے لئے یوہ عنسل کر لیا کرے ،الفتح ،دع ، یہی اضح ہے۔

وقت نماز کے لئے عشن نہ کرتے جیسا کہ مبسوط السر نھی نے حوالہ ہے گذر چکاہے ، م، اس عشل ہے وہ فرض اور ور پڑھے ، الفتح ، اور سنن مئو کدہ پڑھے ، البحر ، اور صرف اس قدر قر آن پڑھے جس سے نماز ہو جاتی ہے ، اور کہا گیاہے کہ سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھے کہ بیہ واجب ہیں ، الفتح ، دع ، اور کہی صحیح ہے اور الن دونوں کو آخر کی رکعتوں ہیں پڑھے بقول صحیح ، البحر ، اور مضان کے روزے رکھے ، چھر پچیس روزے تضاکر لے ، اور عدت کے بارے اصح قول یہ ہچ چھ مہینوں ہے پچھ کم ہے ، ص، مر مضان کے روزے رکھے ، پھر پچیس روزے تضاکر لے ، اور عدت کے بارے اصح قول یہ ہے چھ مہینوں ہے پچھ کم ہے ، ص، اکثر مشائح کا بہی قول ہے ، اور حاکم شہید نے مشقی میں کہاہے کہ اس کا طہر دوماہ کا ہوگا ، اور ہر بان الدین المرغینا گئے نے ذکر کیا ہے کہ حاکم شہید کے قول پر فتوی ہے ، فع ، اور عدت کے ماسوادہ سرے احکام کے بارے مثل تلاوت قر آن اور دخول مبحد وغیر د، اور اس کا حائف جن کا مول سے پر ہیز کرتی رہا کرے مثلاً تلاوت قر آن اور دخول مبحد وغیر د، اور اس کا حائفتہ جن کا مول سے پر ہیز کرتی رہا کرے مثلاً تلاوت قر آن اور دخول مبحد وغیر د، اور اس کا

شوہر اس سے مجھی وطی نہ کرے، مع، یہال تک حیض کے خون کی بحث بھی اب استخاصہ کے خون پر تنبیہ کی جاری ہے ، چنانچہ فرمایا ہے ، ( آئندہ )

ودم الاستحاصة كالرعاف لايمنع الصوم والصلوة، ولا الوطى، لقوله عليه السلام: تو ضأى وصلى وان قطر الدم على الحصير، ولما عرف حكم الصلوة ثبت حكم الصوم والوطي بنتيجة الاجماع.

تر جمہ :-اور استحاصہ کے خون کا تھم تکسیر کی طرح ہے جوروزے ، نماز اور وطی کسی کو بھی منع نہیں کرتا ہے رسول اللہ علیہ کے اس کی فرمان کی وجہ ہے کہ تم وضوء کر واور نماز پڑھواگر چہ چٹائی پر خون ٹیک رہا ہو،اور جبکہ نماز کا تھم جان لیا گیا تواس ہے روزے کا تھم بھی اور وطی کا تھم بھی آجماع کے متیجہ ہے ثابت ہو گیا۔

### توطیح:اہتحاضہ کےاحکام

ودم الاستحاصة كالرعاف لايمنع الصوم والصلوة، ولا الوطي..... الخ

کینی حیض کاخون تونمازر وزہ اور وطی کوروک ویتاہے مگر استحاضہ کاخون آن میں سے کسی چیز کو بھی نہیں رو کتاہے کیونکہ وہ نکسیر کے خون کا تھم رکھتاہے اور استحاضہ رگ ہے آتاہے، اس کے مستحاضہ عورت روزے رکھے، نمازیں بڑھے اور اس کا شوہر اس سے وطی کرے، اگر چہ استحاضہ کے عارضہ کی وجہ سے اس کے احکام دوسر ی بیار ہوں کی طرح خاص بھی ہیں جو عنقریب نہ کور ہوں تے، یہاں برصرف اجمالاان باتوں کی طرح اشارہ کر دیاہے۔ یہی قول اکثر علماء کا ہے، ع۔

لقوله عليه السلام: تو ضاي وصلى وان قطر الدم على الحصير .... الخ

رسول الله علی کے اس فرمان کی وجہ ہے جو آپ نے مستخاصہ عورت کو فرمایا تھا کہ توہ ضو کراور نماز پڑھ آگر چہ چٹائی پر خون فیک رہا ہے ، ابن ماجہ میں حضر ہا المو منین عائشہ ہے مروی ہے کہ حضر ہ فاطمہ بنت الی حیش رسول اللہ علی کے خون فیک رہا ہے ، ابن ماجہ میں ایس عور ہوں کہ مستخاصہ ہوتی ہوں انو پھر پاک نہیں ہوتی ہوں، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز ہو گھر ناک نہیں ہوتی ہوں، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے وضو کر کے نماز پڑھ اواگر چہ چٹائی پر خون ٹیکٹا ہو، اور اس کی روایت الوداؤر نے بھی کی ہے، ان دونوں کی سندوں میں حبیب بن الی تابت عن عروہ عن عائشہ ہے ، ابن ماجہ نے اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ ہیے وہ وہ کن الزبیر بیں، ابوداؤد نے کہا ہے کہ بچی بن معین نے اس حدیث کو ضعیف ، ابن ماجہ نے کہا ہے کہ حبیب بن تابت نے عروہ بن الزبیر کو نہیں دیکھا ہے، اور ابن عساکر نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور علی بن المدین نے کہا ہے کہ حبیب بن تابت نے عروہ بن الزبیر کو نہیں دیکھا ہے، اور ابن عساکر نے اس حدیث کو عروہ بن الزبیر کے بیان میں نہیں الم الموسنین عائشہ ہے روایت کرناذ کر کیا ہے، یہ حدیث اگر چہ بخالی بن عروہ عن اب عروہ من فیک بیان میں اس بی اس زیادتی کا بیان نہیں اگر چہ جنائی پرخون فیک رہا ہو بن الزبیر کی صحیح میں ہشام بن عروہ عن اب عروہ دو ایت ہے لیکن اس میں اس زیادتی کا بیان نہیں اگر چہ جنائی پرخون فیک رہا ہو

اہام احد یے بھی ابن ماجہ کی روایت کے مائند روایت کیا ہے ،اور اسٹی و بزار اور ابن انی شیبہ نے بھی اسے روایت کیا ہے
لیکن عروہ کے ساتھ عروہ بن الزبیر یا عروہ مزنی معبد بن الجاوفی نے کچھ نہیں کہا ہے لیکن ابن ماجہ اور ہزار نے ابن الزبیر عن
عائش کے بیان میں اس حدیث کو بیان کیا ہے ، جس کا مطلب سے بواکہ عروہ بن الزبیر ہی ہوئے ،اور دابن الجاشید نے اس اساد سے
حضر ت رسول اللہ سے روایت کی ہے کہ مستحاضہ نماز پڑھے آگر چہ چٹائی پرخون نیکے ،اور دار قطنی نے اس کو سنن میں روایت کیا
ہے ،ابو داؤد سے منقول ہے کہ حفص بن غیاث نے اس کو اعمش سے روایت کیا ہے ،اور صرف ام المو منین عائش پر موقوف
کیا ہے اور مرفوع ہونے ہے افکار کیا ہے ،اور اسباط بن جمد نے اعمش سے موقوف روایت کیا ہے ،اب الن تمام اعتراضات کا
تفصیلی جواب ہے کہ پہلااعتراض سے کہ اس میں سے جملہ "آگر چہ چٹائی پرخون میکے "نہیں ہے ، جواب سے ہے کہ خود ابن الی شیبہ

اور دار فطنی کی روایت میں مجھی میہ ٹابت ہے۔

دوسر ااعتراض مید که عروه سوائے این ماجد کے کسی نے منسوب نہیں کیا۔

جواب میہ ہے کہ ایک روایت میں دار قطنی نے اور ایک روایت میں ہزارنے منسوب کیاہے۔

تیسر ااعتراض مید که حبیب بن الی ثابت نے عروہ سے تہیں ساہے۔

جواب میہ ہے کہ ابو عمرو بن عبدالبرنے کہاہے کہ بلاشیہ صبیب نے عروہ کا زمانہ پایا ہے اور ابوداؤد نے اپنی کتاب سنن میں حمزہ الزیات عن حبیب عن عروہ بن الزبیر عن عائشۂ ایک حجے روایت کی ہے،اس طرح یہ ایک قوی دلیل ہے اس بات پر کہ صبیب نے عروہ ہے۔ اس طرح یہ ایک قوی دلیل ہے اس بات پر کہ صبیب نے عروہ ہے۔ اور انقال ہے،ساتھ بی یہ منفی نہیں بلکہ مثبت ہے اور اصول حدیث میں منفقہ یہ قاعدہ ہے کہ مثبت کو منفی پر مقدم کرتے ہیں۔

اور چو تھااعتراض کہ نہ کورہ روایت مو قوف ہے مر فوع نہیں ہے۔

جواب یہ ہے کہ اگر پچھ ثقتہ مثلاً وکیج وغیر ہ نے اسے موقوف روایت کیا ہے تو ان ہی جیسے دوسر ہے ثقتہ محدثین مثلاً جربری، سعید بن محمدانوراق اور عبداللہ بن نمیر نے اعمش ہے اسے مرفوع بھی روایت کیا ہے،اور یہ بھی مسلمہ قاعد ہے کہ ثقتہ کی زیادتی قابل قبول ہوتی ہے لہٰڈ ااس بات میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہئے کہ ام الحوَمنین عاکشہؓ نے ایک بات رسول اللہ علی ہے کہ حوالہ سے ذکر کی اور دوسر می مرتبہ بغیر حوالہ کے اس کا تھم خود کر دیا اور ایسا کرنے میں بالا تفاق کوئی ممانعت نہیں ہے۔اس طرح یہ بات ٹابت ہوگئ کہ یہ حدیث مرفوع تھیج ہے۔ مع۔

جب اس نصّ ہے نماز کا تھم نکلا آور اس میں روزہ اور وطنی کا تھم بھی موجود ہے تو مصنف ؓ نے فرمایا و لمعا عرف الصلوة المنح کہ جب حدیث سے نماز کا تھم نکلا توروزہ اور وطی کرنے کا تھم بھی بطریق اجماع ثابت ہو گیا، لینی ہم سب لوگوں کا جب اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز ، روزہ اور وطی کرنے کے تھم میں کوئی فرق نہیں ہے اور نماز کا تھم ثابت ہو گیا تو بالا تفاق بقیہ باتوں کا بھی تھم ٹابت ہو گیا۔

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ دونوں کے تھم میں اس طرح فرق ٹابت ہو تا ہے کہ الیں عورت جس کے حیض آنے کی عادت مقرر ہو کسی وقت عادت سے پہلے ہی اس کا حیض رک جائے تو وہ عنسل کرنے کے بعد نماز پڑھاکرے گر وطی نہ کرے، اس سے معلوم ہواکہ ان دونوں تھموں میں فرق کبھی ہے۔

جواب میہ کہ یہ تھم تو حیض کے بارے میں ہوا، گراس جگہ مر ادیہ ہے کہ جو خون مانع نماز ہے وہ روزہ اور وطی کے بھی مانع ہو تاہے، اور جومانع نہیں ہے وہ کسی کامانع نہیں ہو تاہے۔اس کے علاوہ وطی کے بارے میں دوسر می نص بھی موجود ہے۔ ابود اؤد نے ایک حدیث عکرمہ عن حمنہ بنت بخش ہے روایت کی ہے کہ وہ مستخاصہ تھیں اور ان کے شوہر ان ہے ہمبستر می کرتے تھے۔یہ حدیث صحیح ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ام حمیش مستخاصہ تھیں اور ان کے شوہر ان سے وطی کرتے تھے۔یہ حدیث بیمی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ حمنہ کے شوہر طلحہ بن عبید اللہ میں۔ع۔

ولو زاد الدم على عشرة أيام، ولها عادة معروفة دونها، ردت إلى أيام عادتها، والذي زاد استحاضة، لقوله عليه السلام: المستحاضة تدع الصلوة أيام أقرائها، ولأن الزائد على العادة يجانس ما زاد على العشرة، فلحة, به

ترجمہ: اور اگر خون دس دن سے زیادہ ہو جائے حالا نکہ اسے اپنی پر انی عادت میں سے کم کی معلوم تھی، تو وہ اس کی اپن عادت پر لوٹائی جائے گی،اور جو خون عادت سے زیادہ ہو وہ استحاضہ ہے، رسول اللہ علی ہے اس قرمان کی وجہ سے کہ مستحاضہ اینے حیض کے دنوں کی نماز چھوڑ دے گی،اور اس لئے بھی کہ عادت سے جو زیادہ ہے وہ اس کا ہم جنس ہے جو دس سے زیادہ ہے،

البذااى كم ساته اس ملادياجائكا

## توضیح: استحاضہ کے احکام

و نو زاد الدم علی عشر ہ آیام، و لھا عاد ہ معروفہ دونھا، ردت إلی آیام عادتھا.....النخ اگر کسی عورت کے جیش کے دس دنول ہے کم کی عادت پر انی اور معلوم تھی اور اس کا خون کسی مہینہ میں وس دنول ہے زیادہ آئیا تواہے اس کی اپنی پر انی عادت پر کوٹا دیا جائے گا۔ اس جگہ اس عورت کی تین صور تیں ہو سکتی ہیں۔ (۱) مبتدیہ ہوگی کہ خون آنے کی ابھی ابتداء ہوئی ہے۔ (۲) معادہ ہوگی کہ (کم از کم دوبار) اسے حیش آچکا ہے پھر اس کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں ایک بیہ ہے کہ اس کے خون آنے کا دن اور وقت مقررہے کہ مثلا سیاسی ۵ دن خون آتا ہے۔ (۳) یا یہ کہ اس کی عادت کوئی مقرر نہیں ہے مثلاً کبھی ۵ دن کبھی ۲ اور کبھی ۷ دن خون آتا ہے ان تین صور توں ہیں سے دوسر می صورت کہ ہر مہینہ خون آنے کا

وقت بھی مقرر ہے اور ون بھی متعین ہے اور اگر کسی وقت اس کا خوان اس دنوں ہے بھی زائد آتادہے تو ہمارے احتاف اس سلسلہ میں اس بات پر متفق ہیں کہ عورت اپنی عادت پر پھیری جائیگی مثلاً اگر اس کی عادت پانچے دن خون آنے کی تھی تو اب چو نکہ دس سے بھی زیادہ خون آگیا ہے لہذاوہ صرف ان مقررہ تاریخوں کے پانچے دنوں کو حیض شار کرے گی۔

والذي زاد استحاضة، لقوله عليه السلام: المستحاضة تدع الصلوة أيام اقرائها السالخ

اور جو وفت اس کی عادت مقررہ ہے زیادہ ہو وہ استحاضہ ہے آگر چہ وس دنوں سے تم ہو اس صورت میں اس کے پانچ دن حیض کے ہوں گے اور باتی دن استحاضہ کے ہوں گے اس لئے ابتے دنوں کی نمازوں کی وہ قضاء کرلے۔

اور اگر خون دس دن سے زیادہ نہیں آیا بلکہ دس پر ہی ختم ہو گیا تو بالا تفاق یہ دسوں دن حیف کے ہوں مے خواہ اس کی عادت معلوم ہویات ہواوروہ خواہ س کی خواہ اس کی عادت بدل گئی ہے۔ اور اگر اس کاخون عادت معلوم ہویاتہ ہواوروہ خواہ مبتدیہ ہوتو بالا تفاق دس دن اس کے حیف کے مانے جائینگے، اور باتی کو استحاضہ کہاجائیگا، اس حک مختلفہ کا مسئلہ آئے ذکر کیا جائیگا، یہ تو ظاہر ہے ، لیکن صرف اس نہ کورہ مسئلہ کی صورت کہ ان پر عادات معلوم نہ ہواور خون کوس دنوں سے زیادہ آئے اور باتی ایام استحاضہ ہوں گے، یہ کوس دنوں سے زیادہ آئی ایام استحاضہ ہوں گے، یہ صورت دلیل کی مختاج ہے۔

اسی بناء پر مصنف کے فرمایا ہے لفولہ علیہ السلام المنح رسول اللہ علی کے اس تھم کی بناء پر کہ مستخاصہ اپنے ایام حیض کی نماز کو چھوڑ دے (انکی قضاء بھی نہ کرے) اس میں صرف ایام حیض تک کی نماز چھوڑ نے کا تھم دیا ہے اور پورے دس دنوں کی قضاء کا تھم نہیں دیا گیا ہے۔ اور جب ہماری مفروضہ صورت میں عورت کا خوان دس دنوں سے زیادہ ہو گیا تو وہ مستخاصہ ہو چکی لہٰذاصر ف اپنے متعین دنوں کی نماز چھوڑ دے۔ اور بہی ہمارا مطلب ہے ، چنانچہ اگر اس عورت کے ایام شروع ہوں نہ بوت ہوں لیمی خوان دکھ کر بالغ ہوئی ہواور پہلے ہی حیف میں سے مطلب ہے ، چنانچہ اگر اس عورت کے ایام شروع ہوں نہ ہوئے ہوں لیمی خوان دکھ کر بالغ ہوئی ہواور پہلے ہی حیف میں سے کیفیت ہوگی ایو اس کی عاد میں مطلب ہے ، چنانچہ اس کی عاد میں معلوم نہ تھی، تواس کے حق میں حیف کے پورے دس دن مانے جا کہنگے ، میہ صدیف ابن حبان کے فیص کے پورے دس دن مانے جا کہنگے ، میہ صدیف ابن حیف نے اپن صبح میں دورت مان کر ایک ہوئے دورت وضو کر لیا کرے۔

دار تطنی نے اس مدیث کو دوسر می سند ہے ذکر کیاہے ، اور ام سلمہ ؓ نے فاطمہ بنت الی مبیش ؓ کے واسطے دریافت کیا تھا کیو نکہ دہ مستخاصہ ہو چکی تھیں تورسول اللہ عظیا ہے فرمایا کہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز کو چھوڑ دے۔اور عسل کرلے اور کیڑے ہے استد فاء کرے لینی اپنی شر مگاہ پر کپڑے رکھ کر مظبوطی ہے باند ھلے ادر نماز پڑھ لے۔دار قطنی نے اس کی روایت

كرنے كے بعد كہاہے كداس كے سب راوى ثقہ ہے۔

ولأن الزائد على العادة يجانس ما زاد على العشرة، فيلحق به..... الخ

اور اس قیاس کی بناء پر کہ عادت ہے جو زا کد ہے وہ اس کا ہم جنس ہے جو قیاس سے زا کد ہے لہذااس کے ساتھ اسے ملادیا جائز گاس سے اس قیاس پر تنبیہ ہے جو نص کے موافق ہو، اس بناء پر یہ وہم نہیں ہو ناچاہئے کہ نص کے ہوئے ہوئے قیاس کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کوئی قیاس نص کے مخالف نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ نص تو قیاس کے موافق ہے اور اس کی ممانعت نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی قیاس نص کے مخالف نہیں ہو سکتا اپنے رسوخ علم اور احتہاد کے زریعہ حکمتیں بیان کرتے ہیں اور کوئی بھی اے ناجائز نہیں کہتا ہے۔

وان ابتدأت مع البلوغ مستحاضة، فحيضها عشرة ايام من كل شهر، واليا في استحاضة، لانا عرفناه حيضا، فلا يخرج عنه بالشك، والله اعلم.

ترجمہ: -اور آگروہ عورت ایس ہوکہ پہلی مرجبہ جواسے خون آیااور وہ بالغہ ہوئی دواستحاضہ ہے ہی ہوئی تواس کے حیض کے ایام پر مہینہ میں دس مانے جا نمینگے۔اور باقی تمام استحاضہ کے ایام ہول گے کیونکہ ان دس دنوں کے خون کو ہم نے حیض کے خون سے پہچان لیاہے ،الہٰذااس میں کوئی شک ڈال کراس سے نہیں نکالا جاسکتاہے واللہ اعلم .

. توضیح: -ابتدائے بلوغ سے استحاضہ ہونا

وان ابتدأت مع البلوغ مستحاضة، فحيضها عشرة ايام من كل شهر ....الخ

اوراگر ایس عورت ہوا بھی پہلی مرتبہ اسے خون آتا شروع ہوااور وہ بالغہ ہوئی گرخون مسلسل آتار ہا یبال تک کہ وس دنول ہے بھی زیادہ آتار ہاتواس کے ہر ماہ پورے دس ون حیض کے ہول گے اور ہاتی خون استحاضہ کاہوگا۔ کیو نکہ اس کے خون کو جواپی اکثر مدت دس ونول تک آتار ہاہے اس لئے اسے حیض ہے ہی پہچاتا ہے، لہٰذااس جگہ یہ احتال نکالنا کہ اگر دس دن سے کم حیض ہوتا تو وہ ستحاضہ نہ ہوتی اس شک کی وجہ سے اس حیض ہے تہیں نکالا جائے گا اور دس دن حیض کے ہی شار کئے جائے۔ این البہام نے کہ میاس میں عورت کی عادت معلوم ہے اس نے اگر اپنی عادت سے زائد خون دیکھا کیاوہ زائد خون دیکھا کیاوہ زائد خون دیکھا کیاوہ زائد خون دیکھتے ہی اپنی نماز چھوڑ دیا کرنے تو اس مسئلہ کے جواب میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ ہاں چھوڑ دے کیونکہ اصل بات تو دیس ہو گیا تو بالا تفاق ہے دس وی علامت ہے اور ابھی باری کی وجہ سے استحاضہ پر محمول کر تا بعید ہے بہی تول اس سے معن موسی میں ہے کہ میں اور انہی باری کی وجہ سے استحاضہ پر محمول کر تا بعید ہے بہی قول اس سے معن موسی میں ہوگیا تو بالا تفاق ہے دس دن پورے حیض کا خون مر محبی میں ہے کہ جیش کے جو سے اور اگر خون دس دنوں پر ہی ختم ہوگیا تو بالا تفاق ہے دس دن پورے حیض کے ہوں گے۔

اب سوال یہ ہو تاہے کہ اس حیف کے بعد کیا مستقل طور ہے اس کے حیف کی مدت یہی دس دن کی ہوگیا ایک بار اور بھی ہونے کا انتظار کیا جائے گا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عادت کا بنتا ایک بار سے معلوم ہو جاتا ہے یا نہیں ، تو طرفین کے نزدیک ایک بار سے معلوم ہو جاتا ہے یا نہیں ، تو طرفین کے نزدیک صرف ایک بار سے بھی جانی جانکتی، مف، یہی قول امام شافی گا بھی ہے اور امام مالک کا تول اس کے قریب ہے ہے ، اور خلاصہ اور کافی میں ہے کہ امام ابویوسٹ کے قول پر فتوی ہے ، یہ اختلاف اصل عادت کے بارے میں نہیں ہے ، الشخاب مالک کا جو بارے میں ہے مارضی اور جعلی عادت کے بارے میں نہیں ہے ، الشخاب مالک کے بارے میں اور جعلی عادت کے بارے میں نہیں ہے ، الشخاب

اصلی عادت کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ہے کہ متواتر دوبار خون بکسانیت کے ساتھ اس طرح طہر بھی دوبار بکسانیت کے ساتھ ہوں، ع، میں مترجم کہتا ہوں کہ در مخار نے وہم کے طور پر کہا ہے اصلی عادت ثابت ہونے کے لئے صرف ایک بار ہوتا کائی ہے، حالا نکہ یہ بات عادت بر لئے کے سلسلہ میں ہے اس لئے جب دوبار بکساں طریقہ سے چین اور طہر دونوں ہوجا کیں تو وہ اصلی عادت ہوگی، م، مثلاً تین دن چین اور پندرہ دن طہر ایک ہی وقت میں اور ایک ہی طرح سے بوں، دوسری قسم یہ کہ دوبار خون اور دوبار طہر مختلف طور پر نظر آئے پھر مشتلاً خون آتا ہی رہے تو امام ابو بوسف کے نزدیک کہ آخری بار جیسا بھی خون اور طہر دیکھا ہے اس وجہ سے کہ مبتدیہ میں طہر دیکھا ہے اس وجہ سے کہ مبتدیہ میں اختلاف ہے اس وجہ سے کہ مبتدیہ میں ایک بارے عادت ثابت ہو جاتی ہے اور عادت عارضی یا جعلی کا مطلب یہ ہو تا ہے کہ تین بار خون اور طہر مختلف طور پر دیکھا حائے ،اس کے بعد خون مشتقاً بنے گئے۔ مع۔

اور عادت جعلی سے بید مر او کہ اس کی کوئی عادت فرض کرنی جائے، مثلاً کسی نے شروع میں یائے ون خون اور سترہ وان طہر کے دیارہ چار دن خون اور سولہ دن طہر کی بعد خون مستقلا جاری ہو گیا، تو محمہ بن ابراہیم میدائی کے قول کے مطابق تینوں کے اوسط پر اعتماد کیا جائےگا (۵، ۲۲، ۲۳ ساس طرح اوسط ۲۰ اوسط ۲۰ اور ابو عثمان سعید بن مزاحم کے قول کے مطابق آخری دومر تبول میں سے جو کم ہوگا اس کو اصل فرض کیا جائےگا اس طرح ند کورہ صورت میں قول اول کے مطابق میں اور چھوڑے اور سولہ دنوں کی نمازیں پڑھتی رہے ،اس حساب سے وہ محمل میں اور جو میں میں ای خور توں کی نمازیں پڑھتی رہے ،اس کو جعلی عادت بہیشہ نماز پڑھتی رہے ۔اور قول کائی کے مطابق وہ صرف تین روز چھوڑ کر بندرہ دنوں کی نمازیں پڑھتی رہے ،اس کو جعلی عادت بہیشہ بین جو ضروت کی بناء میں بنادی گئی ہے ، مصفی میں اس طرح نہ کور ہے ۔افتے۔اور فتوی اس آخری قول پر ہے ، کیو نکہ عور توں کے لئے اس کا حساب آسان ہے ،گ

اس بناء پراگر کسی عورت نے تین دن خون اور پند رہ دن طہر اور چار دن خون اور سولہ دن طہر پھر پانچ دن خون اور ستر ہ دن طہر دیکھے تو بالا نفاق مہمون خون اور سولہ دن طہر کے ہول گے ، بھر اس مسئلہ میں نقبہاء کا اختلاف ہے کہ اگر اصلی عادت پر جعلی عادت غالب آ جائے تو کیااصلی عادت ختم سمجھی جائےگی۔

متر جم کا کہناہے کہ اس موقع پر گفتگواں بات میں ہور ہی ہے کہ مستخاضہ کے کہتے ہیں اور کن وجبوں ہے استخاضہ کا تھم

ہو تا ہے ، تو یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ حیض ونفاس کے علاوہ جو خون عورت کو آتا ہے وہ استحاضہ کہلاتا ہے ،اس استحاضہ کے احکام آئندہ فصل میں مصنف ؒ نے بیان فرمائے ہیں اس لئے اس ہے متعلق کچھ ضروری باتیں جان لینا مناسب ہے اور وہ گئ صور تو ں سے ہیں مثلاً نو ہر س سے کم عمر کی لڑک کو جو خون آجائے وہ بھی استحاضہ ہے گر اس پر نماز فرض نہیں ہوگی،اور معتند قول کے مطابق نو ہرس کی لڑکی کو خون آجانے ہے اسے بالغہ مان لیاجائے گااور تمام شرعی احکام اس سے متعلق ہو جا کیگئے،اور عمر کے اعتبار سے بندرہ ہرس کی ہو جانے پر بھی پلوغ کا حکم ہو جاتا ہے خواہ دوسری کوئی علامت حیض یا احتلام کی پائی جائے یانہ پائی

اور نو پر کلیاس سے زیادہ کی گڑ کی کو جب خون آنا شروع ہواور دس دنوں سے زیادہ جاری رہے تو دس سے زیادہ دن کاخون استحاضہ کا ہوگا، اور اگر بھی پانچاور استحاضہ کا ہوگا، اور اگر بھی پانچاور استحاضہ کا ہوگا، اور اگر بھی پانچاور بھی سات دن خون آتار ہا بھر مستقل جاری رہا تو اسے جاہئے کہ پانچ دن ہو جانے کے بعد عسل کر کے نماز پڑھتی رہے مگر ہمستر کی نہ کر سے اور دور دز تک استحاضہ کے طور پر ہم ہوگا، اور آگر ایک دن خون ہور پر بہت کے طور پر ہمانوں کے اور اگر ایک دن خون ہندر ہا بھر ایک دن خون دیکھا تو اسے نماز پڑھتی رہے ، اور اب وطی حلال ہوگی اور آگر ایک دن خون آیا اور چو دہ دنوں تک خون ہندر ہا بھر ایک دن خون دیکھا تو اسے مبتدیہ کہا جائے گالبندا اس کے دس دن خون تک جوں گے اور باتی دنوں میں وہ مستحاضہ کے تھم میں ہوگا ۔ اس پر فتوی ہے ، اور آخر کے ہوں گے دہ ان میں مستحاضہ کے تھم میں موگر کے ہوں گے دہ ان

اور اگر بہ انفاق دس ہی ونوں میں ہو تو کل حیض ہوگا،اور گذشتہ کلام کی بہت سی صور تیں فتح القدیر ہے معلوم ہوئیں،ان
میں سے جس صورت میں حیض کا حکم نہ ہوگا دہاں استحاضہ کا حکم ہوگا،اب سن ایاس سن ایاس ۔ (حیض سے مایوس کا زمانہ ) کے
بعد عورت جو خون بھی دیکھنے گی وہ استحاضہ ہوگا لیکن اس سن ایاس میں امام اعظم سے ایک روایت یہ ہو چکی ہے تب وہ آئے۔
مقرر نہیں کرنی چاہئے ،عورت خود اپنے متعلق سمجھنے گئے اور اسے گمان غالب ہو جائے کہ وہ آئے۔ ہو چکی ہے تب وہ آئے۔
ہو جائی ، یعنی وہ الی عمر کو جہنے چکی ہے کہ عموماس عمر میں عورت کو حیض نہیں آتا ہے، البند ااسی عورت اب بجائے حیض کے
مبینوں کے اعتبار سے اپنی عدت گذارے گی، لیکن اس کے بعد بھی آگر بھی وہ خوان دکھے لے تو وہ حیض کا ہی ہوگا،اور اس کے بعد
مبینوں کے اعتبار سے جینے مہینے بھی اس نے عدت کے گذار لئے ہیں سب بیکار ہو جا بھینے اور اگر اس عرصہ میں دو سرے کس سے
نکاح کرایا ہے تو وہ فاسد ہو جائیگا۔ کفاریے و دت۔

اوراگر کسی کو مبھی خون آیا ہی نہیں یہاں تک کہ وہ اس صد تک پہنچ گئی کہ اس کی عمر کی تقریباتمام عور توں کو حیض آپکا ہے تواب اس کے ایاس کا تھم دیا جائے گا،اور جامع صغیر میں ہے کہ جبوہ تمیں برس کی ہو جائے اور حیض نہ آئے تواس کو آئے۔ کہا جائےگا اور محمد بن مقاتل نے کہا ہے کہ ایاس کی حدیجاس برس ہے،اگر اس کے بعد کوئی خون دیکھے تو وہ حیض نہ ہوگا بہی قول ابو عبد القد الز عفرانی و توری اور ابن المبارک گاہے،اسی قول کو فقیہ ابو اللیث اور نصیر بن سیحیؓ نے اختیار کیا ہے،اور یہی قول امام احمد کا بھی ہے، ع،اسی پر اعتماد،اور بھر وساہے،ت،اور ہمارے زمانہ میں اسی پر فتوی ہے،المجتبیٰ دغیر ہ۔

عدت کے معاملہ میں آگئے ہوئے کی صدیجین ہرس ہے، ضیاء میں کہائے کہ اس پر اعتاد ہے، ُد،اور محیط میں کہاہے کہ عامہ مشار نخ نے بچین ہرس کا فتوی دیاہے، تمام اقوال میں یمی قول سب سے مناسب اور قبول کرنے کے قریب ہے، مع، یمی مختار ،الخلاصہ ،اک پر اعتاد ہے،النہایہ ،السر اج، اور اس پر فتوی ہے، معراج، ع، لبذا بچین ہرس میں عورت جوخون دیکھے گیوہ ظاہر نم ہب کے مطابق حیض نہ ہوگا،اور مختار فہ ہب یہ ہے کہ اگر خالص خون سیاہ یا گہرے سرخ کے مانند دیکھا تو حیض ہوگا،الصدر ،شرح الجمع لا بن ملک، ف،الی صورت میں مہینوں سے عدت گذار تا ہے کاراور ہے اعتبار ہو جائیگا،لیکن اگر عدت گذار نے ک بعد دیکھا ہو تو عدت ہے کار نہیں ہوگی، ہی مختارہ ،الصدر ، دن ع، ہی صدر شہید کافتوی محیط میں ہے۔ مخص الکفایہ ۔
اور غیر سے نکاح کیا ہو نو وہ اسر نہ بڑھا اور ہیں فرل فترین کیا ہے ہے۔ ندیدہ ہے ۔ امجر ہرہ ، وہ بد سادست احتکام آسس حتت میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جب کہ آنسہ ہونے کا تکم اسے نہیں سنایا گیا ہو لینی ابیانہ ہوا ہو کہ قامنی نے کسی عورت کے آئسہ ہرنے کا حکم دیدیا ہو ، کیونکہ اگر قامنی نے کسی کے آئسہ ہونے کا حکم دیدیا ہو تو اس کے بعد وہ عورت جو خون بھی دیچھ گی وہ حیض نہ ہوگا، محیط میں کہا ہے کہ یہی قول صحیح ہے ،ع۔

فصل: والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقاً يتوضئون لوقت كل صلرة، فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ماشاءوا من الفرائض والنوافل، وقال الشافعي : تتو ضا المستحاضة لكل مكتوبة، لقوله عليه السلام المستحاضة تتوضأ لكل صلوة، ولان اعتبار طهارتها ضرورة اداء المكتوبة، فلا تبقى بعد الفراغ منها .

ر جمہ: - فصل اور مستخاضہ اور وہ محفی جسے پیشاب نمیکتے رہنے کی بیار ی ہواور جسے نکسیر لیننی ناک ہے ہمیشہ خون جاری رہنے اور جہ نکسیر لیننی ناک ہے ہمیشہ خون جاری رہنے اور جسے زخم ہو جواجھانہ ہوتا ہویہ سب نماز کے ہروفت کے لئے وضو کرینگے اور اس وضو سے اس وقت میں جتنی اور جسی فرائض اور نوا فل پڑھنی جا ہیں پڑھیں ،اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ مستخاضہ ہر فرائی ہے کہ مستخاضہ ہر نماز کے لئے وضو کرے گی ،اور اس وجہ ہے کہ اس عورت کے پاک رسول اللہ علی ہے اس فرمان کی وجہ سے کہ مستخاضہ ہر نماز کے لئے وضو کرے گی ،اور اس وجہ ہے کہ اس عورت کے پاک ہونے کا اعتبار فرض نماز کی اوا کیگی کے لئے ضروری ہے ،اس لئے اس سے فارغ ہونے کے بعد کوئی ضرورت باتی نہیں رہتی۔

توضیح: -مستحاضه، معذور، پییتاب کاقطرہ جاری رہنے والے اور نکسیر وغیرہ کے احکام

فصِل: والمستحاضة ومن به سلس اليول والرعاف الداء.....الخ

یہ فصل مستخاصہ اور معذورین کے بعض احکام کے بیان ہیں ہے۔ معذور کاسب سے پہلے عذر ٹابت ہونے کی شرط یہ ہے کہ ووعذر فرض نماز کے تمام وقت میں پایاجائے یاوقت کا ستیعاب کرلے عام کتابوں میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے،اس کی تغییر وہ ہو سکتی ہے جو کا فی میں لکھی ہوئی ہے کہ صاحب عذر انسان اس وفت ہوگا کہ جب نماز کے پورے وفت میں اس کو غذر سے خالی اتناز ماند نہ سلے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھنے کے زمانہ میں ضرور یہ عذر موجود ہو کیو تک یہ بات کم ہی ہوسکتی ہے کہ پور اوفت اس طرح گذرے کہ ایک سکنڈ کے لئے بھی وہ عذر ختم نہ ہو، نب بس اس کا مطلب یہ فورے وفت میں کوئی زمانہ عذر سے اتنا خالی نہ نکلے کہ کوئی وضو کر کے نماز پڑھ لے ، لبذا تمام وفت کے استیعاب میں ہو کیو تک صرف معمول سے وقت کے لئے عذر کانہ ہو تا بالکل نہ ہونے کے ہر اہر

چونکہ عذر کے ابتداء ٹابت ہونے کے لئے استیعاب وقت شرطہ اس لئے مشائخ نے کہاہے کہ اگر کسی کی نکسیر پھوٹی یا کسی زخم سے خون جاری ہواتو وہ اس وقت نماز کے آخر تک انظار کرے آخر اس وقت بھی وہ عذر ختم نہ ہوتو وقت نگلنے سے پہلے وضو کر کے نماز بڑھ لے اور وسری نماز کا وقت آگیا اور اس میں وہ عذر ختم ہوگیا تو کہا نماز کا اعادہ کر لے کیو نکہ استیعاب شہیں پایا گیا اور اگر دوسری نماز کے وقت عذر ختم نہ ہوتو کہا نماز دوبارہ بڑھا نماز دوبارہ لیے مشائح نے کہا ہے کہ اگر خون ہتے ہوئے حالت میں وضوء کیا بھر عذر ختم ہوتے ہی یا نماز پڑھتے ہوئے حالت میں عذر ختم ہوتے ہی یا نماز پڑھتے ہوئے حالت میں عذر ختم ہوتے ہی یا نماز پڑھتے ہوئے حالت میں عذر ختم ہوتے ہی یا نماز پڑھتے ہوئے حالت میں عذر ختم ہوتے ہی یا نماز پڑھتے ہوئے حالت میں عذر ختم ہوگے دی کیونکہ پورے وقت میں عذر داخم ہوگے ہوگے وقت میں عذر داخم ہوگے ہوگے کہا ہے کہ اگر خون ہتے ہوئے حالت میں وضوء کیا بھر عذر ختم ہوئے ہی کیونکہ پورے وقت میں عذر کا انقطاع نہیں ہوا

،اور دوسرے وقت میں وہ دوبارہ ظاہر نہیں ہو اتو پورے وقت اس کے نہائے جانے کی وجہ سے پہلی نماز دوبارہ پڑھنی لازم ہوگی ،ف،د،المضمر ات

خلاصہ سے ہوا کہ عذر ٹابت ہونے کے لئے ایک فرض نماز کے کامل وقت میں عذر کا بورے طور پر پایا جانا ضرور ی ہے،اگر چہ حکماٰہی ہو۔ای طرح عذر ختم ہونے کے لئے بھی ایک کامل وقت میں عذر نہ پایا جائے، مگریہ نہ پایا جانا ھیھۃ ہواور حکماٰ نہ ہو،اس بات کی تصرح کالتنویر میں کی ہے،م۔

یہ توابتداء کے قابت ہونے کے لئے شرط ہو کی اور عذر کے باتی رہنے کے لئے شرط یہ کہ ہر فرض نماز کاوقت گذر ہے کہ وہ جس عذر میں بنتلاہے وہ ضرور پایا جائے ، التعمین ، اگر چہ وقت کے سمی ہزء میں ہو ، ت، اب یہاں سے معذور کا حکم مصنف اس طرح بیان فرمار ہے ہیں المستحاصة و من به سلس المبول النج . لینی مستحاضہ کے علاوہ وہ مختص بھی جس کو بیٹاب ہمیشہ مکیتے رہنے یاناک سے خون بہتے رہنے یا ایساز خم ہوجس سے خون تصمتانہ ہویہ نماز کے ہروقت کے لئے وضو کر کے اس وضو سے وقت کے اندر فرض اور نفل نمازول میں سے جتنی جاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔وہ فرض وقتی ہویا تضاء ہواور سنن موکدہ اور نوا فل مستحبہ بھی پڑھ سکتا ہے۔

وقال الشافعيُّ: تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة ....الخ

اور اہام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ مستحاضہ ہر فرض نماز کے لئے وضو کرے ۔ لیعنی ہر فرض نماز کے وقت کے لئے نہیں بلکہ ہر نماز فرض کے لئے وضو کر لے ۔اس بناء پر اگر ظہر کے وقت وضو کیااور فرض نماز بڑھ کر سنن اور نوا فل وغیر ہ نمازیں بھی اوا کیس توسب ورست ہو گی کیؤنکہ ہمارے نز دیک جب تک ظہر کا وقت باتی ہے وضو بھی باتی ہے اور امام شافعیؒ کے نز دیک فرض پڑھتے ہی اس کی طہارت ختم ہوگئی۔

لقوله عليه السلام تتوضأ المستحاضة لكل صلاة .... الخ

رسول الله علی کے اس فرمان کی وجہ ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے لئے وضو کرے یہ حدیث آبن ماجہ وغیرہ نے روایت کی ہے،اس میں ضعف ہے،اور ابوداؤداور ابن ماجہ نے فاطمہ بنت انی حمیش ہے متعلق ام المومنین حضرت عائش ہے روایت کی ہے، اس میں ضعف ہے،اور ابوداؤداور ابن ماجہ نے فاطمہ بنت انی حمیش ہر مناز کے لئے وضو کر میں حبان اور ابو یعلی نے بھی روایت کی ہے، بعض روایت اس مند کل صلوق ہر نماز کے نزدیک واقع ہے، لہذا یہ حدیث ہر نماز کے لئے وضو کی دلیل ہے والان اعتباد طہار تھا اللے اور اس دلیل ہے والان اعتباد طہار سے کہ مستحاضہ کی طہارت کا اعتبار فرض کی ادائیگی کی ضرورت اور مجبوری ہے اس لئے فرض سے فراغت کے بعد طہادت باتی نہیں رہے گی۔

ولنا قوله عليه السلام: المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلوة، وهو المراد بالاول، لان اللام تستعار للوقت، يقال: آتيك لصلوة الظهر، اي وقتها، ولان الوقت اقيم مقام الأداء تيسيرا، فيدار الحكم عليه .

ترجمہ: -اور ہماری دلیل رسول اللہ علی کا یہ فرمان ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت کے لئے وضو کرنے گی اور پہلی حدیث سے بھی یہی بات مراد ہے،اس لئے کہ لام کووقت کے معنی کے لئے مستعار لیاجا تاہے چنانچہ محاورہ بس بولا کرتے ہیں میں تنہارے میں نماز کے وقت آول گالیجی نماز کے لئے آول گااور اس لئے کہ آسانی کے لئے وقت کواواء کے قائم مقام مان لیا گئی ہے،اس لئے اس بے تام محام مان لیا گئی ہے،اس لئے اس بے تام محام مان لیا گئی ہے،اس لئے اس بر تھم کامدار ہوگا۔

توضیح:مستخاضہ اور معذورین وغیر هم کے احکام

ولنا قوله عليه السلام: المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلوة..... الخ

اور جاری دلیل بیہ حدیث ہے کہ مستخاصہ ہر نماز کے وقت کے لئے وضو کرے ، بیہ حدیث ان الفاظ سے حضرت فاطمہ بنت ابی حیث کی بیش کی بعض روایتوں میں مروی ہے جیسا کہ ابن قدامہ حنبلی نے مغنی میں ذکر کیا ہے ، ع، اور سبط ابن الجوزی نے کہا ہے کہ امام ابو حفیقہ نے بیہ حدیث روایت کی ہے کہ امام ابو حفیقہ نے بیہ حدیث روایت کی ہے بشام سے انہوں نے اپنے والمد عروہ بن الزبیر ہے اور انہوں نے ام المو منین حضرت عائشہ سے کہ حضرت علی فاطمہ بنت الی حمیش ہے فرمایا کہ تووضو کر نماز کے وقت امام محمد نے بیر روایت اصل میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے اور ابن قدامہ نے مغنی میں اس کا قرار کیا ہے ،مف۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ ابو حنیفہ کی بیدا ساد صحیح ہے ، کیونکہ ابو حنیفہ کے ثقد اور امام مسلم ہونے میں کو کی شک نہیں ہے جن کے بہترین فضائل بہت مشہور ہیں اور ہشام بن عروہ راوی بھی ثقہ اور معروف ہیں اسی طرح عروہ بھی ثقہ اور مشہور ومعروف تاہی ہے ، للبذا بیہ حدیث صحیح ہے ، بس جب بیہ روایت ٹابت ہوگی تولکل صلوۃ اور لوقت کل صلوۃ کے ایک ہی معنی ہوئے ، اس لئے مصنف ؒنے فرمایا و ہو المعراد بالا ول اور یہی معنی مراد ہیں اول روایت میں۔

وهو المراد بالاول، لان اللام تستعار للوقت، يقال: آتيك لصلوة الظهر، اي وقتها.....الخ

ہوآک ندکورہ تھم استخباب کے طور پرے، ابن عبدالبر نے است ذکار میں کہاہے کہ یہ ند ہب سعید بن المسیب کا مشہور فر ہب ہے کہ مستخاصہ ہر زورا یک ظہر سے دو سرے ظہر تک کے لئے ایک عسل کرے، اس بیان سے سب سے بڑی کام کی بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ سب لوگوں نے جو ہر نماز کے لئے عسل یا ہر دن کے لئے ایک عسل یا ہر دو نماز ظہر اور عصر کے لئے ایک عسل کرنے کو کہا ہے اس میں سب اس بات پر مشفق ہیں کہ یہ عسل وقت کے واسط ہے نماز کے لئے نہیں ہے، گویا تمام علماء اس بات پر مشفق ہیں کہ یہ عسل وقت کے لحاظ سے ہماز کے لحاظ سے نہیں ہے، پس اول تو یہ خود تو ی بر مشفق ہیں کہ مستخاصہ کے حق میں طہارت کا اعتبار وقت کے لحاظ سے سے نماز کے لحاظ سے نہیں ہے، پس اول تو یہ خود تو ی دلیل ہے پھر المستحاصة نتو صال لکل صلوة کی تغییر نہ کورہ طریقہ سے صاف بٹلاتی ہے کہ وہ نماز کے وقت وضو کرے۔ ولان الموقت اقیم مقام الأداء تیسیوا، فیدار المحکم علیہ ..... النح

ادراس شرعی قیاس سے بھی کہ وقت کو مقرر کیا گیا ہے اوا میں آسانی دینے کی جگہ پر لہذا تھم کا مدار وقت پر ہوگا،اور نفس نماز پر نہ ہوگا، خلاصہ کلام یہ ہواکہ اواکر نے کا تھم بالا تفاق وقت سے متعلق ہوتا ہے۔ یبال تک کہ وقت کے اندر جس جزء میں بھی اداکی جائے وہ ادامقبول ہوتی ہے اگر چہ زید اول وقت میں اور عمر واوسط وقت اور حامد آخر وقت میں اداکرے مگر اداکا تھم جو سب پر لازم ہوا تھااس طرح کرنے سے سب سے تھیل تھم مان لی جاتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے وقت کو ادا کے قائم مقام بناکر آسانی پیداکر دی ہے لہذا تھم کا دار ومدار وقت پر ہی رہالبذامستی ضعہ بھی اس وقت کے لئے وضو کرے گی۔ م۔

واذا خرج الوقت بطل وضوءهم واستأنفوا الوضوء لصلوة اخرى، وهذا عند اصحابنا الثلاثة، وقال زفر استأنفوا اذا دخل الوقت، فان توضؤا حين تطلع الشمس، اجزأهم حتى يذهب وقت الظهر، وهذا عند ابى حنيفة ومحمد، وقال ابويوسف وزفر: اجزأهم حتى يدخل وقت الظهر، وحاصله ان طهارة الوضوء معذور تنتقضن بخروج الوقت بالحدث السابق عند ابى حنيفة ومحمد، وبدخول الوقت عند زفر، وبايهما كان عند ابى يوسف ، وفائدة الاختلاف لا تظهر الا فيمن تو ضأ قبل الزوال، كما ذكرنا، او قبل طلوع الشمس .

ترجمہ: -اوروقت نکل جانے پران او گول کا وضو باطل ہوجائے گا،اور وہ دوسر کی نماز کے لئے دوبارہ وضو کریٹے یہ تھم
ہمارے تیوں فقہائے احتاف کا ہے،اور امام زفر نے فر مایا ہے کہ جب وہ سر اوقت داخل ہواس وقت وہ وضو کریٹے، چنانچہ آگر
انہوں نے آفاب طلوع ہوتے وقت وضو کیا تو ظہر کا وقت ختم ہوجائے تک ان کا وضو باتی رہگا، حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ امام ابو
حذیفہ اور امام محمد کے نزدیک معذور کی طہارت پرانے تا قص سے وقت نکلنے سے ختم ہوتی ہے، نیکن امام زفر کے نزدیک دوسر ا
وقت داخل ہونے سے ختم ہوتی ہے،اور امام ہوسف کے نزدیک ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک سے بھی طہارت ختم ہوتی
ہے۔اس اختلاف کا فاکدہ صرف اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ کی نے زوال سے پہلے وضو کیا ہم جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا ہے یا
آفاب نکلنے سے قبل کیا ہو۔

# توضیح:معذورین کے احکام

واذا خرج الوقت بطل وضوءهم واستأنفوا الوضوء لصلوة اخرى..... الخ

ہمارے آئمہ مطاشہ کے نزویک معذوروں کاوضو اس وقت باطل ہوجاتا ہے جبکہ فرض نماز کاوفت نکل جاتا ہے لہذاوہ لوگ دوسری فرض نماز کے لئے دوبارہ وضو کریں، اور اگر ایس صورت ہوکہ جس وقت سے وضو شروع کیا اس وقت خون وغیرہ جو عذرہ ہواں کا بہنااور نکلنا بند ہوگیا یہاں تک کہ وقت نماز ختم ہوگیا تواس وقت بھی وضو باتی رہے گا، باطل نہ ہوگا جب تک کہ خون وغیرہ جاری نہ ہوجائے یا دوسر اکوئی صادث نیا جائے، القے، اور جب دوسر اکوئی صادث پیش نہ آیا تو وہ معذور ایس وضو سے دوسر کی نماز پڑھ سکتا ہے، التبین، اس کی صورت موزوں پر مسلح کرنے کی جیسی ہے کہ اگر وضو شروع

کرنے سے موزے بیننے تک عذر جاری نہیں ہوار کار ہا یہاں تک کہ پورے طور پر موزے پہن لئے تواس کے بعد موزوں پر مسح کرنے کے حق میں ایک تندر ست کی طرح ہے ،اس لئے دوسرے وقت اگر چہ وضو کرنا لازم ہو جائے مگر موزوں پر مسح کرنا ہی کافی ہوگا پیروں کو دھونالازم نہ ہوگا ،د۔

وقال زفر استأنفوا اذا دخل الوقت، فان توضؤ احين تطلع الشمس ..... الخ

اور الم م زقر نے فرمایا ہے کہ جب وقت واخل ہواس وقت جدید وضو کرنا جائے، اس مسئلہ میں صرف امام زقر مخالف ہیں گویاان کے نزدیک دوسرے وقت کا داخل ہو تاس معذور کے لئے نا تھ ہے پہلے وقت کا خارج ہوناتا تھی نہیں ہے، فان تفتیو وَ اللہ اگر ان معذور ول نے آفاب نکلنے کے وقت وضو کیا تو ظہر کا وقت ختم ہونے تک وہی وضو باقی اور کافی رہیگا کیو فکہ سورج نکلنے کے بعد وضو کرنے سے ظہر تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں آتا ہے بلکہ چاشت اور اشراق جیسی نفل اور سنت نمازوں کا باعید کے دن عید کی نماز کا وقت رہتا ہے اس طرح ظہر کا وقت داخل تو ہوا گرکسی فرض نماز کا وقت نہیں فکلا اس کے دضو باقی رہے کا دقت خارج ہوجائے۔

هذا عند اہی حدیقہ المنع سے محم اہام ابو حقیقہ اور اہام محر کے نزدیک ہے، وقال ابو یوسف و زفر المنع اور اہام ابوبوسف اور ذر کرنے کہاہے کہ ظہر کاوفت داخل ہونے تک ان معذور وں کاوضو باتی رہے گا۔ و حاصلہ ان طہار ہ المعذور المنع مختصر ہے کہ اہام ابو حقیقہ اور محمد کے بزدیک معذور کی طہارت پر انے عارض کی بناء پر وفت نگنے ہے اس کی طہارت باطل ہو جاتی ہے بعنی صرف وفت نگلنے ہے ہی، اس کی وجہ ہے اب وفت نگلے ہے موجود تھا، اس حدث کی وجہ ہے اب وضو کو باتی وفت کہا ہے موجود تھا، اس حدث کی وجہ ہے اب وضو کو باتی وضو کو باتی محدود فت تک اس کے وضو کو باتی رہنے کا حکم دیا تھا، لئند احدث کا اعتبار ہوگا، اس بناء پر اگر وضو کرتے وفت حدث نہ ہو اور نہ وفت نگل جانے تک بایا گرہ ہوگی۔ رہنے کا حکم دیا تھا، لئند احدث کا اعتبار ہوگا، اس بناء پر اگر وضو کرتے وفت حدث نہ ہو اور نہ وفت نگل جانے تک بایا گرہ ہوگی۔ یہلے بیان کر چکے جی کہ اس کی قضاء اس پر لازم ہوگی۔ حاصل یہ ہوائی ، اہام ابو حقیقہ اور محمد کا ایک مسلک ہے، م ، اور یہی صحیح ہے الحیط ، ھ۔

وبدخول الوقت عند زفر، وبايهما كان عند ابي يوسف .... الخ

آد را ام زقر کے نزدیک فرض نماز کا وقت واخل ہونے سے طہارت تحتم ہو جاتی ہے ، یہ روایت شخ اسلیل زاھد سے منقول ہو نے سے طہارت تحتم ہو جاتی ہے ، یہ روایت شخ اسلیل زاھد سے منقول ہے ، و با یھھا کان المح اور امام ابو یوسٹ کے نزدیک دونوں میں ہے کوئی بھی بات ہو لینی وقت خارج ہوا ہویا وقت داخل ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہو تا ہے ہی تو داخل ہوا ہوا ہو جاتی ہے اللہ منظر ہوا ہوا ہوا ہو ہوا ہو جاتا ہے ، اس منظر نہیں آتا ہے ، اس شبہ کو دور کرنے کے لئے مصنف نے فرمانے ہوا ہو جاتا ہے ، اس شبہ کو دور کرنے کے لئے مصنف نے فرمانے ہے۔

و فائدة الاختلاف لا تظهر الا فیمن تو ضا قبل الزوال، کما ذکرنا، او قبل طلوع الشمس النج الینی اس اختلاف کا فائده الاختلاف کا فائده معذور نے زوال سے پہلے وضو کیا ہو، آگر کسی نے اقاب نکلنے کے بعد اور زوال سے پہلے کسی وقت وضو کیا تو اس کے بعد صرف ظہر کا واخل تو ہوگا گر کوئی فرض نماز کا وقت فارج نہ ہوگا، اس لئے امام ابو یوسف اور امام زفر کے نزدیک ظہر کا وقت واضل ہوتے ہی اس کا وضو باطل ہوجا ہے گا، لیکن امام ابو حنیفہ اور محد کے نزدیک وقت فارج ہوگا جس نے آفاب نکلنے سے پہلے وضو کیا، اس لئے آفاب نکلنے ہے امام ابو حنیفہ اور محد کے نزدیک وقت فارج ہوئے سے اس کی طبارت زائل ہوجا سے گی ، اس طرح امام ابولیوسٹ کے نزدیک ہوجا ہے گا، مگر امام زفر کے قول کے مطابق جو نکہ ابھی کسی فرض نماز کا وقت واخل نہیں یوسٹ کے نزدیک ہوجا سے گا، مگر امام زفر کے قول کے مطابق جو نکہ ابھی کسی فرض نماز کا وقت واخل نہیں

ہواہے اس لئے اس کاوضو باتی رہے گا چنے استعیل الزاحد کے قول کے مطابق۔

لزفر ان اعتبار الطهارة مع المنافى للحاجة الى الاداء، ولاحاجة قبل الوقت، فلا تعتبر، ولأبي يوسف الحاجة مقصورة على الوقت، فلا يعتبر قبله، ولا بعده، ولهما انه لابد من تقديم الطهارة على الوقت، ليتمكن من الاداء كما دخل الوقت، وخروج الوقت دليل زوال الحاجة، فظهر اعتبار الحدث عنده، والمراد بالوقت المفروضة، حتى لو توضأ المعذور لصلوة العيد، له ان يصلى الظهر به عندهما، وهو الصحيح، لانها بمنزلة صلوة الضحى، ولو توضأ مرة للظهر في وقته، واخرى فيه للقصر، فعندهما ليس له ان يصلى العصر به، لانتفاضه بخروج وقت المفروضة.

ترجمہ: -اور آمام زفر کی دلیل یہ ہے کہ ناقف وضو کی موجود گی کے باوجوداس کے پاک ہونے کا اعتبار صرف ادا کیگ فرض کی مجبوری کی وجہ سے ہے ،اور وقت آنے سے پہلے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے ،للندااس طہارت کا اعتبار نہ ہوگا،اور ابو بوسٹ کی دلیل یہ ہے کہ وقت آنے پر ہی ضرورت ضرورت طہارت ہوتی ہے للمذاوقت سے نہ پہلے اس کا اعتبار ہوگا اور نہ وقت کے بعداس کا اعتبار ہوگا۔

اور طرفین کی دلیل بیہ کہ وقت سے پہلے ہی طہارت حاصل کرلینا ضروری ہے تاکہ وقت داخل ہوتے ہی فرائض کی ادا نئیگ ممکن ہوستے ،اور وقت کا نکلنا تو ضرورت کے ختم ہونے کی دلیل ہے اس لئے خروج وقت کے ساتھ ہی تف وضو کا اعتبار ظاہر ہوگا،اس جگہ وقت سے فرض نماز کے وقت کا اعتبار ہوگا،اس بناء پراگر کسی معذور نے عید کی نماز کے لئے وضو کیا تو طرفین کے نزدیک اس کے لئے بیہ جائز ہے کہ اس وضو سے ظہر کی نماز بھی پڑھ لے، بہی مسلک صحیح ہے کیونکہ عید کی نماز چاشت کی نماز کے برابر ہے اور اگر اس نے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز کے لئے وضو کیا پھر اسی وقت عصر کے لئے بھی وضو چاشت کی نماز پڑھ لے کیونکہ فرض کا وقت نکل میں نوٹو سے عصر کی نماز پڑھ لے کیونکہ فرض کا وقت نکل جانے واس کیا تو طرفین کے نزدیک اس کے لئے بیہ بات جائز نہ ہوگی کہ اس وضو سے عصر کی نماز پڑھ لے کیونکہ فرض کا وقت نکل جانے واس کا وضو باطل ہو چکا ہے۔

## توضیح:-معذورین کے احکام

لزفر ان اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة الى الاداء؛ ولاحاجة قبل الوقت، فلا تعتبر .....الخ

ولهما انه لابد من تقديم الطهارة على الوقت، ليتمكن من الاداء كما دخل الوقت.....الخ

اور طرفین لیعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی دلیل میہ ہے کہ وقت سے پہلے طہارت حاصل کر لیما ضروری ہے تاکہ وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھ سکے ، کیونکہ میہ بات تو بالا نفاق جائزہے کہ معذور آدمی بھی وقت آتے ہی نماز پڑھ سکتا ہے اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی مخض میہ تسم کھا بیٹھے کہ آج عصر کا وقت آتے ہی بلا تاخیر مصلی پر جاکر نماز پڑھوں گا، اس لئے یہ بات ضروری ہوئی کہ وقت آنے سے پہلے ہی دہ وضو کر کے تیار رہے تاکہ ابتدائے وقت میں نماز شروع کر سکے ، لیکن اگر بہلا وقت کسی دوسرے فرض کا وقت ہو تو وہ طہارت اس وقت کے لئے ہوگی۔

وخروج الوقت دليل زوال الحاجة، فظهر اعتبار الحدث عنده..... الخ

اور وقت کانگل جاتا اس بات کی ولیل ہے کہ اس کی ضرورت ختم ہوگئ ہے۔ اب یہ بات معلوم ہوگئ کہ پرانے عذر،

تا تفن وضو کااثر باتی تھا۔ اس تا تفن وضو کااعتبار ہونے سے طہارت ختم ہوگئ ہے۔ اس مسئلہ کی اصل وہ حدیث ہے جس میں

اس بات کی تصر تے ہے کہ ہم وقت طہارت سے برہنا چاہے ، اور اس سے یہ عظم نکالا گیاہے۔ فخر الاسلام اور دوسر سے علاء کرام کی

رائے یہ ہے کہ امام ابو صنیقہ ، امام محمد اور امام زفر سب اس بات پر متفق ہیں کہ معذور کی طہارت صرف وقت کا نکلنے سے ختم ہوتی

ہے۔ امام زقر کے نزدیک آفاب نکلنے سے طہارت ختم نہ ہونے اور باقی رہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ طہارت قائم رہنا ٹر یعت میں معتبر عذر ہے۔ اب ایک شبہ یہ وتا ہے صبح کی فرض نماز آفاب نکلنے کے بعد قضاء کرنے سے

وقت کا قائم رہنا ٹر یعت میں معتبر عذر ہے۔ اب ایک شبہ یہ وتا ہے صبح کی فرض نماز آفاب نکلنے کے بعد قضاء کرنے سے

پورے طور پرای وقت در ست مانا جاتا ہے جبکہ دوسر اوقت داخل ہو۔ اس بناء پر فجر کی سنت ظہر کے وقت قضاء نہیں کی جاتی

ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آفاب نکلنے کے بعد بھی شبہ باتی رہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے مناسب ہے کہ آسانی کے لئے عذر کی

طہارت باتی رہے ، اور اس صورت میں جبکہ ظہر سے پہلے وضو کیا ہو تو امام ابو یو سف کے نزدیک ظہارت حاصل کرنا غیر کی وجہ سے نہیں ہو کہ وقت آنے سے جبلے طہارت حاصل کرنا غیر مے۔ اس کی وجہ سے نہیں ہو کہ وقت آنے سے طہارت حاصل کرنا کے میں خور رہے۔ اس کی وجہ سے نہیں ہو کہ وقت آنے سے جملے طہارت حاصل کرنا غیر

اگریداعتراض کیا جائے کہ جب وقت ہے پہلے طہارت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے تویہ بات کس طرح درست ہوگی کہ دفت آ جانے سے بعد طہارت ختم ہوگئی؟ جواب یہ دیا جائے گا کہ اعتبار ند کئے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ وقتیہ فرض اداکرنے کے لئے جیسی طہارت کی ضرورت تھی و بسی طہارت یہ نہیں ہے۔ اور اس جملہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طہارت مطلقا نہیں پائی جارہی ہے کہ طہارت مطلقا نہیں پائی جارہی ہے کہ طہارت مطلقا نہیں پائی جارہی ہے کہ اس سے نوافل کی اوا نیکی اور پہلے کے باتی فرائض درست ہونے میں ،النہا ہیں۔

والممواد بالوقت ....الخ، اوروقت عدم ادلینی جس كرداخل اور خارج موف كااعتبار كيا كياب-

و قت المفر و صه ....المح، بعض فرض نماز كاوقت ہے۔ نقل اور واجب نماز ول كاوقت نہيں ہے، كيونكه اگر كسى معذور نے عيد كى نماز كے لئے وضو كيا توامام ابو حنيفة اور امام محمد كے مزد يك اے اختيار ہے كہ اس وضو سے ظہر كى نماز يڑھ لے۔ و هو الصحيح المخاور يہى قول صحيح ہے كيونكہ عيدكى نماز چاشت كى نماز جيسى ہے بعنى ان دونوں ميں سے كوئى بھى فرض نہيں ہے اگر چہ نماز عيد واجب ہوتى ہے۔

ولو ٍ توضأ مرة للظهر في وقته، واخرى فيه للعصر .....الخ

ادراگر معذور نے ظہر کی نماز کے لئے ظہر کے وقت میں وضو تکیا گھر دوبارہ اسی وقت عصر کے لئے وضو کر لیا تو امام ابو حنیفہ اور امام محکد کے نزدیک اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ اس وضو سے عصر کی نماز پڑھے کیونکہ فرض نماز ظہر کے نگل جانے سے وہ وضو باطل ہو گیاہے، یہی قول تیجے ہے ،السر اج، تمام اماموں کے نزدیک یہی تھم ہے ،اور ان دونوں آئمہ لیعنی طرفین کے نزدیک ناجائز ہونے کی وجہ بہے کہ اس صورت میں دخول وقت کے ساتھ خروج وقت بھی پایا جارہاہے ،الفتح۔ والمستحاضة هي التي لا يمضى عليها وقت صلوة الا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه، وكذا كل منَ هو في معناها، وهو من ذكرناه، ومن به استطلاق بطن، وانفلات ريح، لان الضرورة بهذا يتحقق، وهي تعم الكل.

ترجمہ: - دالمستخاضہ وہ عورت ہے جسے ایک ایساعار ضہ حدث لگ گیا ہو جو ہر فرض نماز کے وقت بلیا جاتا ہو اور کوئی وقت بھی اس عارضہ سے خالی نہ جاتا ہو ،اور یہی تھم ہر اس معذور کا ہے جواسی مستخاضہ کے معنی ہیں ہو ،اور مستخاضہ کے تھم میں وہ ہر ایک ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے ،اور اس کے تھم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جن کو پیٹے چلنے یعنی دست آنے اور ہو انگلتے رہنے کی بیار ک گلی ہوئی ہو ، کیونکہ ضرورت تواہیے عذر کے سیاتھ ہوتی ہے ،اور ضرورت بھی سب کوعام ہوتی ہے۔

### توضیح: جزوی مسائل

میں متر جم کہتا ہوں کہ ان بیار یوں ہے وضو ٹو نمااور د ضو کا اعادہ کرنا ہم نے کتاب زاہدی وغیرہ ہے نقل کر دیا ہے لیکن شخ ابن الہمائم نے کہا ہے کہ شاید وہ پہیپ ہو اس بات کی مقتضی ہے کہ یہ تھم استخبابی ہو کیو نکہ احتمال اور شک کے ساتھ اسے پہیپ ماننے ہے اس میں ناقض ہونے کی اتنی قوت ہاتی نہیں رہتی ہے کہ اس کی وجہ ناقض ہونے کا قطعی تھم دیا جائے کیونکہ یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا ہے،البتہ اگر تھیموں اور ڈاکٹروں کی خبر دینے سے گمان غالب ہوایا خوداس شخص (مریض) کو اینے تجربہ اور علامات سے بی گمان غالب ہوا توالی صورت میں وضو کا عادہ واجب ہوگا،مف۔

#### چند ضروری مسائل

(۱)اگر فرض نماز کے وقت میں کسی نے بلاضر ورت وضو کیا پھر خون وغیر ہ عذر کے طور پر بہنے لگا تو وہ وضو کرلے ،اسی طرح اگر اس قشم کے سیلان ادر تا قض کے علاوہ کوئی دوسر انا قض پائے جانے کی وجہ سے وضو کیا پھر مقررہ حادث بایا گیا تو د دبارہ وضو کرہے۔الکافی۔

(۴) ایک شخص کے چیک کے دانوں میں سے بعض دانے بہتے تھے اور بعض نہیں بہتے تھے ای حالت میں اس نے وضو کر لیا، د ضو کرنے کے بعد اب دودانے بھی بہنے لگے جو بہلے نہیں بہتے تھے تووضو اٹوٹ گیا،السر اج۔

(۳)اوراگر کئیز خم ہو باوران میں بھی یہی کیفیت ہو توان کا بھی یہی حکم ہو گا۔

(۳)ان کی اصل میں یہ تھم ہے کہ اگر کسی کے دو نتھنوں میں ہے ایک سے خون جاری تھاای حالت میں اس نے وضو کیا پھر دوسرے نتھنے سے بھی خون بہنے لگاتواس پر دوبار دو ضو لازم ہو گالفتح۔البحر۔ (۵)مستخاضہ نے آگر وضو کر کے نقل نماز شروع کی جب ایک رکعت پڑھ لی تووقت نکل گیا تووہ نماز فاسد ہو گئی اور احتیاطا اس پر قضاء لازم ہوگی۔انظمیرییہ۔

(۲)اس کی اصل ہے کہ معذور نے جس عذر کی دجہ ہے وضو کیاہے وفت باقی رہنے تک اس عذر کے جاری ہونے ہے وضوء نہیں ٹوٹے گااوراگر دوسر اکوئی حدث پیداہو گیا تووضو ٹوٹ جائے گا۔

(۷)ادر اگر دوسر احدث بھی عذر کے تھم میں ہو چکا ہوادر اور دونوں کی دجہ سے وضو ہو تو کئی وجہ سے وضو مہیں ٹوٹے گا۔اگرچہ کئی عذر ہوں۔م۔

(۸) اگر معذور کاز خم ایسا ہو کہ اس پر پٹی بائد ہو دینے سے یاز خم کے اندر پچھ ڈالدینے سے اس کا خون بہنا ہ قتی طور سے رک خباتا ہو یاابیاعذر ہو کہ بیٹھ کر پڑھنے سے وہ رک جاتا ہو مگر کھڑے ہو کر پڑھنے سے عذر جاری ہو جاتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ جس طور پر ہوسکے اسے روک دے ،اس کے بعد وہ معذور کے تھم سے خارج ہو جائے گا۔

(۹) البتہ حائصہ کاخون اگر تیزی کے ساتھ بہتا ہواور وہ پچھ کیڑے وغیرہ سے اس اس طرح روک دے کہ خون باہر نہ آئے گھر بھی وہ حائصہ باتی رہ گی اور اگر ادھر اوھر حرکت سے خون بہتا ہو تو اس پر واجب ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے کیونکہ اشارے سے پڑھنا صدث کے ساتھ پڑھنے ہے آسان ہے، کیونکہ بحض مواقع میں حالت اختیاری میں بھی بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے، مثلاً سواری کے جانور کی پیٹھ پر نفل نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن حالت اختیاری میں حدث کے باوجود نماز کا ثبوت نہیں ہے، اس بناء پر ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ایس حائت ہو کہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھنے سے خون جاری رہتا ہے لیکن جب لیٹ کر پڑھنے سے خون کا بہنا بند ہوجا تا ہے تو اس پر لازم ہے کہ کھڑے ہو کر حمل نماز پڑھے کیونکہ جس طرح حدث کے لیٹ کر پڑھنے سے خون کا بہنا بند ہوجا تا ہے تو اس پر لازم ہے کہ کھڑے ہو کر حمل نماز پڑھے کونکہ جس طرح حدث کے ساتھ خاص ضرورت کی صورت میں پڑھنا جائز ہے اس گئے دونوں خرابیاں برابر ہو ئیں پھر بھی ایسی حالت میں کھڑے ہو کر پڑھنے کو ترجے ہوگی، کیونکہ نماز کے تمام ادکان حاصل ہوں گے۔

(۱۰) نوازل میں ہے کہ کسی کے زخم سے خون بہتا تھااس لئے اس پرپٹی باندھ دیاد راس عرصہ میں ایک درہم ہے زیادہ اے خون لگ گیا،ادرالیی حالت میں خون لگ گیا،ادرالیی حالت میں خون لگ گیا،ادرالیی حالت میں خون لاھوے بھیر اس نے نماز پڑھ کی، تو یہ دیکھناہو گاکہ اگر اس خون کو دھو کا جاتا ہوگا گئر ہے اگر اس خون کو دھو کا جاتا ہوگا گئر ہے۔ اگر اس خون کو دھو تا جا کر ہوااور نماز تھی جو گئی لیکن اگر ہے۔ حالت نہ ہو تواس کا دھو تا داجب ہے۔ بہی مختار نہ ہب ہے،الفتح، مضمرات میں بھی یہی کھا ہے۔ م۔

(۱۱)اسی طرح اگر کوئی مریض ایسا ہو کہ وہ نماز نے لئے جس کپڑے کو بچپا تاہے وہ فور اُناپاک ہوجا تاہے تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے ، د۔

· مبسوط اور ذخیرہ وغیرہ میں ہے کہ (۱۲)اگر مستخاضہ کے کپڑے کو خون لگ گیا تواس پر لازم ہے کہ اسے دھوڈالے مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس کا دھونا مفید ہولیتنی اسے دوبارہ خون نہیں گگے گا، چنانچہ اسے نہیں دھویا حالا نکہ ایک درہم سے وہ خون زیادہ تھا تو جائز نہ ہوگا۔

(۱۳)ادراگر اس کاد عونامفیدنه ہو لیعنی دوبارہ خون لگ جانا کیٹی ہو جائز ہو گااور دھونا واجب نہ ہو گا جبتک کہ عذر باتی ہو،وہ ھخص بھی ہے جسے مسلسل بیبٹاب نمیکتے رہنے کی بیار می ہویاوہ مخفس جس کاخون رستاہوا ہو۔

(۱۴۷) حادی میں ہے کہ اگر کدی میں خون جذب ہوا تووہ بہتے خون کے علم میں ہے۔

(۱۵)اور محمد بن مقاتل کہتے ہیں کہ خون وغیر ہ میں معذور کوہر فرض نماز کے وقت ایک بار دھوناایسائی لاز م ہے جیسا کہ وضو لاز م ہے، لیکن دوسرے مشارخ نے کہاہے کہ لازم تہیں ہے۔ (۱۲)اس طرح زخم کے بند ھن کو دوبارہ باند ھنااور گدی وغیر ہید لنااور ہر نماز کے موقع پراستنجاء کرنا بھی حرج کی دجہ ہے۔ ازم نہیں ہے۔

(۷۷) معلوم ہونا جاہئے کہ خون ہنے یا کسی عارضہ کی دجہ ہے جو طہارت حاصل کی گئی ہو وووقت کے اندراس عارضہ کے یائے جانے سے نہیں ٹو نتی ہے لیکن اس کے علاوہ دوسر ہے حادث کے پائے جانے سے ٹوٹ جاتی ہے ،اور وقت نکل جانے ہے جھی ٹوٹ جاتی ہے۔

(۱۸) خون کے بہتے رہنے کی وجہ سے طہارت کرنے کا مطلب میہ ہے کہ وضو کے دفت اس کا بہناپایا جارہا ہویا بعد کو پایا گیا ہو ،اور اسی خاص مرض کی وجہ سے ہی د ضو کرنے پر مجبور ہوا ہو ، پھر وفت نکل جانے پر سابق حدث کا حکم ظاہر ہو جائے گا۔

(۱۹) ای بناء پر اگر وہ وضو کر کے نماز میں نمشغول ہو جائے تو اس نماز کو ابتداء سے پڑھے ، پڑھی ہو کی نماز پر بناء نہ کرے ،اوراگر وہ نماز نفل ہو تو چو نکہ اے شر وع کرنا صحیح تھااس لئے اس کی قضاء واجب ہو گی۔

(۲۰)ادراگر ناک کے ایک نتھنے سے خون بہنے کے لئے وضو کیا پھر دوسرے نتھنے سے بھی خون بہنا شر وع ہو گیا تواس کی طہارت باطل ہو جائے گا۔

(۲۱) کیکن اگر دونوں نقنوں سے خون بینے کی وجہ ہے وضو کیا بعد میں ایک نقضے سے بہنا بند ہو گیا، تواس کا وضو باقی رہ جائے گا جب تک کہ وقت باقی نہو ،ای طرح اگر چھوڑے پھنسیاں ہوں ،اور وضو کی حالت سے ان میں زیادتی ہو کی یا بعض سے خون بہنا بند ہو گیا تواس میں بھی یہی تفصیلی تھم ہے ، مع۔

(۲۲) جس شخص کو بے اختیاری کے ساتھ ہوائکل جانے کاعذر ہووہ ایسے شخص کے پیچے نہ نماز پڑھے جے پیشاب نہ تھنے کاعذر ہو ، کیو نکہ ہوا تو فی نفیہ پاک ہے اور کپڑے پر لگی بھی نہیں ہے اس کے ہر خلاف بیشاب خور ناپاک بھی ہے اور کپڑے میں لگ بھی جا تا ہے ، میں متر جم کہتا ہوں کہ نجاست کو حق الامکان کم کرناواجب ہے اس کناظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیشاب کا قطرہ نہینے والے کے پیچے نہ پڑھناواجب ہے ، کیان میرے نزدیک محقق یہ ہے کہ اس کے پیچے نہ پڑھناواجب نہیں بلکہ مستحب ہے ، کیونکہ اس کے پیچے نہ پڑھناواجب نہیں بلکہ مستحب ہے ، کیونکہ اس شخص کو اپنے حق میں کمی کی کوشش کرناواجب ہے پھراس کی نمازاللہ کے دربار میں مقبول ہوتی ہے ، بلکہ اس کے لئے دو گنا تو اب کا وعدہ ہے ایک طاعت کرنے کا دوسرے مرض پر صبر کرنے کا ،اور جب شریعت نے وقت ہے ، بلکہ اس کے عذر کو کا بعد ممان لیا ہے تو اس پر نجاست کی دلیل جاری نہیں ہو سکتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حق کی بات یہی ہے کہ بیان کردہ تھم استحبابی ہے۔ فائم ۔

' (۳۳) اس ہے یہ معلوم ہوا کہ معذورین کے احکام انکے حق میں مشقت، آزمائش،امتحان کے بڑھے ہوئے ہیں ،ساتھ ہی فرمان برادری کرنے پر ان کا ثواب بھی بڑھا ہوا ہو تاہے ، کیونکہ اس فتم کی مجبوریاں آسانی ہوتی ہیں ،اور صحیح حدیث میں تصر تے کے ساتھ بیان کیا گیاہے کہ آزمائش اور بلا کمیں انبیاء علیہم السلام پھر درجہ بدرجہ اولیاءاور نیک بندوں کے لئے لازم ہیں ،اور حضرت ابوب علیہ السلام کے آزمائش قصہ کو بروقت پیش نظرر کھنا جاہئے غور کرتے رہنا جاہئے ،واللہ تعالے اعلم۔

#### فصل في النفاس

والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، لانه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم، او من خروج النفس، بمعنى الولد، أو بمعنى الدم.

ترجمہ: یہ فصل نفال کے بیان میں ہے، نفال وہ خون ہے جو بچہ کے پیدائش کے بعد نکاتا ہے کیونک یہ لفظ مشتق ہے، تَنفَّسَ الْوحم ' باللاَّم کے محاورہ سے لیمیٰ رحم نے خون کو تھوک نکالا ہے، یانفاس ماخوذ ہے محاورہ خروج النفس سے جب کہ اس

میں لفظ نفس لڑ کے کے معنی میں ہے یاخون کے معنی میں ہے۔

## توضیح: نفاس کے احکام

فصل فیی النفاس المنع یہ فصل نفاس کے بیان میں ہے ،جو عور تول کے ساتھ مخصوص ہونے والے تین خون میں سے ایک ہے ، نفاس اور استحاضہ کی طرح ، اب تک حیض اور استحاضہ کے بیان گذر چکے ہیں اور ان کے ساتھے ،ی نکسیر اور ناصور اور معذور کے احکام اور ان کے مسائل بھی گذر گئے ہیں ، یہال ہے اب نفاس کوجو کہ تیسر می قتم ہے اس کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں۔

والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة..... الخ

تفاس وہ خون ہے جو ولادت کے بعد ہی آتا ہے۔ فقہ کی متنوں میں بہی تعریف ذکر کی گئی ہے، التهبین، مصنف نے ایک خون کانام نفیس جینا کہ جینی کی بحث میں ایک قول گذراہے لانہ ما حو فہ النے نقاس کی وجہ خون کانام نفیس الوحم بالدتم ہے مشتق ہے لیعنی رحم نے خون کو تھوک کر پھینک دیایا خروج النفس سے مشتق ہے اس میں لفظ نفس کے فاء کوسکون ہے اس جگہ نفس سے مراد خواہ بچہ ہویا خون ہو کیو نکہ وونوں معنول کی ہی مخوائش ہے الحاصل نفاس اس خون کانام ہے جو ولادت کے بعد نگاہے، اس سے بیات معلوم ہوئی کہ اگر عورت کو بچہ ہو مگراس موقع پر فون نہیں نکا تو وہ زجہ نہ ہوگا۔

لیعنی اس پر عنسل فرض ند ہو گا،اور صاحبین ہے بھی بہی مروی ہے،اور مفید اور جاوی میں بھی اس بات کو صحیح کہا ہے، لیکن وضو ضرور واجب ہو گااور امام محریہ کے نزویک احتیاطاً عسل واجب ہوگا، محیط میں ہے کہ اکثر مشائ نے امام اعظم کے قول کو قبول کیا ہے ،اور صدر شہید نے اس پر فتوی دیا ہے ، مضمرات میں ہے کہ ابو علی الد قات نے کہا ہے کہ ہم اس قول کو مانتے ہیں،اور جوہرہ نیرہ میں ہے کہ فناؤی میں لکھاہے کہ یہی صحیح ہے، عینی نے کہاکہ امام مالک اور امام شافق کے نزویک یہی اصح ہے، مفعرہ

میں متر جم کہتا ہوں کہ شخ ابن الہمائے نے مصنف حدایہ کے کلام ہے جواس بات کا فاکدہ اخذ کیاہے کہ "عورت نے ولادت کے بعد اگر خون ند دیکھا ہوتو وہ زچہ نہ ہوگی" میرے نزدیک بیا فادہ نہیں ہے کیونکہ مصنف نے یہ نہیں کہاہے کہ نفاس خون دیکھنے کانام ہے ، (المنفاس رویۃ اللہم )اگریہ عبارت ہوتی تو یہ سمجھاجا تاکہ خون ند کھنے ہے زچہ نہ ہوگی بلکہ یہ کہاہے ہو اللہم المنح اور یہ بات عام ہے کہ عورت خون نہیں دیکھا تو بھی اسے المنح اور یہ بات عام ہے کہ عورت خون نہیں دیکھا تو بھی اسے المنح المناطق عمل کرناواجب ہوگا، کیونکہ ولادت کے موقع پر معمولی سابھی تو خون لازمی طور ہے ہو تاہے اگر چہ پچھ زیادہ نہ ہو، امام ابو حذیفہ کیا بعینہ یہی تول ہے۔ فاقمی۔

شیخ ابن الہمائم نے اس بات کا اپنے فوا کد میں اضافہ فرمایا ہے کہ نفاس کی تعریف کرتے ہوئے بعد الولاد ۃ کے بعد لفظ من الفرج بھی بڑھانا چاہئے ، بعنی پیشاب گاہ سے ولادت کے بعد جوخون آتا ہے وہ نفاس ہے کیونکہ اگر عورت کی ناف کی طرف (سے بچہ ٹکالا گیا آپریشن کے ذریعہ یا) کوئی بڑاساز خم ہو گیا تھاوہ اس موقع پر ازخود بھٹ گیااور بچہ نکل آیا تو یہ نفاس والی نہ ہوگی بلکہ زخم کاخون نکلنے سے زخمی کہلائے گی۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ ظہیریہ یہ اور ، حبیین میں بھی یہی نہ کورہے ،اور در مختار اور طحطادی میں اس قید کا بھی اضافہ کیاہے کہ عورت اگرچہ زچہ نہ ہو ،البتہ اس کے معاملہ میں بچہ کے احکام نا فذہوں گے اسی بناء پراگر عورت سے کہا گیا ہو کہ اگر تھے بچہ بیدا ہو تو تختے طلاق ہے اس لئے وہ موجو دہ صورت میں مطلقہ ہو جائے گی اس طرح اگر وہ باندی ہواور اس کے مالک سے بہی اسے یہ بچہ پیداہواہو تووہ بائدیام ولد ہوجائےگا،اوراگر حالت حمل میں طلاق دی ہوئی ہواس ولادت سے وہ عدت ہے قارغے ہوجائےگی ، میں متر جم کہنا ہوں کہ بیہ مسئلہ ظہیر ہیہ ہے فتح القدیم میں ذکر کیا گیاہے گراس طرح استثناء کیاہے کہ مگرناف کی طرف سے بچہ نگلنے کے بعد اگر اس کی پیشاب گاہ سے خون آگیا تو وہ نفساء بھی ہو جائے گی، جبیبا کہ زیلعی میں ہے۔مف۔اور در مختار میں فرخ کی بچائے رحم سے خون آیا ہو لکھا ہے۔

۔ میں متر جم پیہ کہتا ہوں کہ یہی صورت اس دفت کو بھی شامل ہو گی جبکہ ناف کی راہ ہے ہیں رحم کا خون بھی آیا ہو ،لیکن دہ نفساء ہو گی یا نہیں مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے ،اور فتح القدیر اور تنبیین وغیر ہ میں فرج کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا ہے ،اچھی طرح سمجھ لیں۔

پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ من الفرج کالفظ بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ، کیونکہ عمومآولادت توپیشاب گاہ ہے ہی ہوتی ہے ،البتہ ناف سے بچہ نگلنے میں احکام کا ثبوت ہے اس طرح پر کہ عورت کی طلاق آگر بچہ نکل آنے پر مو قوف ہو تواس صورت میں وہ پالی جائے گی ، یہ قید وضاحت کی غرض ہے اچھی ہے۔ م۔

والدم الذي تراه الحامل ابتداء او حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة، وان كان معتدا، وقال الشافعي : حيض اعتبارا بالنفاس، اذ هما جميعا من الرحم، ولنا ان بالحبل ينسد فم الرحم، كذا العادة، والنفاس بعد انفتاحه بخروج الولد، ولهذا كان نفاسا بعد خروج بعض الولد فيما يروى عن ابي حنيقه ومحمد ، لانه ينفتح فيتنفس به .

ترجمہ: -اوروہ خون جے حاملہ ابتدائی دنول میں یاولادت کے وقت بچہ کے نکلنے سے پہلے دیکھتی ہے وہ استحاضہ ہے ،اگر چہ دیرِ تک وہ موجو درباہو، لیکن امام شافعیؓ نے فرمایا ہے کہ وہ حیض ہے نفاس پر اعتبار کرتے ہوئے کیونکہ بید دونوں خون رخم سے ہی آتے ہیں، اور ہماری دلیل بیہ ہے کہ حمل قرار پانے سے رخم کامنہ بند ہو جاتا ہے عادت یون ہی جاری ہے، اور بچہ نکل جانے کے ساتھ رخم کامنہ کھل جانے سے نفاس آتا ہے ،ای طرح تھوڑا بچہ نکل جانے کے بعد بھی نفاس ہو تاہے، امام ابو حنیفہ اور امام محکمہ سے ایسانی مر دی ہے ، کیونکہ اس سے منہ کھل جاتا ہے تو نفاس آنے لگتا ہے۔

توصيح: بچه جننے سے پہلے خون

والدم الذي تراه الحامل ابتداء او حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة ِ....الخ

اور دہ خون جے حاملہ اپنے ابتد ائی دنوں میں یاولادت کی حالت میں بچہ نکلنے سے پہلے دیکھتی ہے وہ بھی نفاس ہے،اگر چہ وہ ممت یہ بوء فون جے حاملہ اپنے ابتد ائی دنوں میں یادہ دنوں تک جاری ہو جو کہ حیض کے پائے جانے کی علامت بلکہ شرط تب بھی دھا تھا مت ہوجائے تو ابتدائے حمل سے ولادت ہوجائے تک جو بھی خون نظر بھی دہا تتا ہے کہ جب حمل ہا بت ہوجائے تو ابتدائے حمل سے ولادت ہوجائے تک جو بھی خون نظر آئے دہ استخاصہ ہے اگر چہ وہ تین دنوں تک یااس سے بھی زیادہ ہو،اور ولادت کی حالت میں جب تک بچہ پور ایااس کا اکثر حصہ نہ مند مناس نہیں ہے اس بناء پر سے خون نماز کے لئے نہ ان مع ہے۔

وقال الشافعيُّ : حيض اعتبارا بالنفاس، اذ هما جميعا من الرحم.....الخ

اور امام شافعی نے کہاہے کہ یہ بھی حیض کاخوت یہی قول ان کے ند ہب میں اصح ہے، عداعتبار آ بالنفاس کی دلیل اس خون کو نقاس ہونے سے مانع خون کو نقاس ہونے سے مانع خون کو نقاس ہونے سے مانع مہیں سے میں اور دم میں لڑکا ہو ناخون کے نقاس ہونے سے مانع مہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک حمل میں دو بچہ کے در میان جوخون آتا ہے دہ بھی امام ابو حقیقہ اور ابو یوسف کے نزدیک حیض ہوتا

احمّال باقی رہتا تو وطی حلال نہ ہوتی ، کیونکہ اس معاملہ میں احتیاط لازم ہوتی ہے۔مع۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بچہ کی بیدائش کے بعد بقینا نفاس کا خون ہو تاہے ، یہ بات بھی بیان کی جا چک ہے کہ بچہ کازیادہ حصہ لکل آنے سے ہی اس کا نکلنا ٹابت ہو جاتا ہے ،اب یہ ایک سوال باتی رہتاہے کہ کس حالت کی ولادت کو بچہ کا پیدا ہونا کہا جاسکتا ہے اس لئے اس کاجواب اس طرح دیاہے۔ ،

والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد حتى تصير به نفساء، وتصير الامة ام ولد به، وكذا العدة تنقضى به، واقل النفاس لا حد له، لان تقدم الولد علم الخروج من الرحم، فاغنى عن امتداد جعل علما عليه بخلاف الحيض

ترجمہ: -اور وہ ضائع شدہ جس کے بدن کا پکھ حصہ بھی بناوٹ سے ظاہر ہو چکا ہو وہ بھی بچہ ہے بیبال تک کہ اس کی وجہ سے وہ عورت نفاس والی کہلائے گی ،ادر اگر وہ اپنی باندی ہو تو وہ ام ولد ہو جائے گی ،ای طرح اس سے اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی ،اور نفاس کی کم سے کم کوئی مدت اور حد تمیں ہے۔ کیو نکہ بچہ کا پہلے نکل آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیہ خون رحم سے آیا ہے ، البذ اس بات سے اب استعناء ہو گیا کہ کوئی ایسی ولیل ہو جو دیر تک قائم رہ کر اس نفاس کیلئے علامت قائم ہو جائے ، بخلاف حیض کے۔

# توضيح: ضائع شده بچه ،نفاس کی مدت

والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد حتى تضير به نفساء.....الخ

اور گرا ہوایاضائع شدہ بچہ ایساجس کے بدن کے حصہ کی بناوٹ ظاہر ہو چکی ہو،وہ بھی بچہ کے تھم میں ہے،اس بناء پر وہ عورت نفساء کہلاتی ہے،اور وہ اگر باعدی ہے اور شوہر سے بچہ ہواہے تواس کی وجہ سے اب ام ولد ہوجائے گی اور ام ولد کے حقوق اسے حاصل ہوجائیں گے، مثلا اس آتا کے مرنے کے بعد وہ زندہ ذار تول کے لئے میر اشنہ ہوگی بلکہ آزاد ہوجائے گی ،اور فرد خت بھی نہ ہوسکے گی اگر وہ بچہ زندہ ج جاتا تو وہ اسپنے باپ کی طرح آزاد اور باپ کا دارث بھی ہوتا۔

وكذا العدة تنقضي بهي .... الخ

۔ اک طرح اس بچہ کے ضائع ہو جانے کے باوجود آگر عورت عدت حمل گذار رہی ہو تواب وہ آزاد اور اس کی عدت ختم ہو جاگھ گی،اور اے وضع محمل کہنادر ست ہوگا، م۔

بچہ کی بناوٹ ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کوئی انگی یا تخن یابال وغیرہ کی صورت بن گئی ہو، اور آگر صرف او تحر اہو
اور اس کی بناوٹ ظاہر نہ ہوتی ہوتو عورت کے حق میں نفاس کا عظم نہ ہوگا، پھر جو خون اس نے دیکھاہے آگر اسے حیض قرار دینا
ممکن ہو تو اسے حیض قرار دیا جائے گا، ورنہ وہ استحاضہ کے عظم میں ہوگا، نہایہ، اگر خون تین ون بیاس سے زیادہ ہو اور اس سے پہلے
طہر کامل ہو چکا ہو تو اسے حیض کہا جائے گا، م، اور اگر عورت نے اس اسقاط سے پہلے خون دیکھا اور استفاط کے بعد بھی خون دیکھا
اب اگر وہ ضائع شدہ ایسا ہو کہ اس کی پچھ بناوٹ ظاہر ہو چکی ہوتو جتنا اس نے پہلے دیکھا ہے وہ حیض نہ ہوگا مگر جتنا بعد میں دیکھا
ہے وہ نفاس ہے اور عورت نفاس والی کہلائے گی اور اگر اس کی بناوٹ ظاہر نہ ہوتی ہوتو استفاط سے پہلے اس نے جتنا خون دیکھا ہے
آگر اسے حیض قرار دینا ممکن ہوتو حیض قرار دیا جائے گا۔ النہا ہے۔

اور فنوی بیں ہے اگر ایک عورت دومینے پاک رہی اس لئے اسے شبہ ہوا کہ اس کا پیٹ رو گیاہے بینی حاملہ ہے چھر دومینے بعد وہ برباد ہو گیا،اس صورت سے کہ اس کی تجمہ بناوٹ ظاہر نہیں ہوئی تھی ادراس نے اس اسقاط سے پہلے دس دن خون دیکھا تھا تو یہ خون حیض کہلائے گا، کیونک یہ طہر سیجے کے بعد ہے ادر چونکہ عورت نے ایسالو تھڑ اگر ادیاہے کہ اس کی بنادث فاہر نہ تھی تو کسی تھم میں اس کی ولاد ت ثابت نہ ہو گی ،اس لئے اس کی تو جیہ یوں کی جائے گی کہ اس کے پبیٹ میں خون جم کر تھیل گیا ہے اور وہ حمل کاخون نہ تھا، الفتح۔

واقل النفاس لا حد له، لان تقدم الولد علم الخروج من الرحم.....الخ

اور نفاس کی تم ہے کم کوئی بھی مدت نہیں ہے، کیونکہ جب بچہ پہلے ہو چکاہے وہ اس بات کے لئے کافی دلیل ہے کہ یہ خون رخم سے ہی آرباہے، للبذاہیہ بات یفنی طور سے معلوم ہوگئی کہ یہ خون رخم سے آیا ہے۔ فاعنی عن امتداد النجاس لئے اس بات کی کوئی ضرور یت باقی نہیں رہی کہ ویر پاکوئی ایسی علامت پائی جائے کہ یہ خون رخم سے ہی آیا ہے، لہذا تین دن یااس سے زیادہ کی کوئی شرط ہاتی نہیں رہی۔

بعدلاف المعیض .....المنع بخلاف حیض کے کہ اس میں پہلے ہے الیی کوئی دلیل معلوم نہیں ہوتی ہے کہ یہ خون رحم ہے ہی آرہاہے، اس لئے اس میں اس بات کی شرط لگائی گئے ہے کہ زیادہ دنوں تک وہ خون جاری رہے جس میں کم از کم تین دن ہوتا ضرور ی ہے اور اس سے سہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ میہ خون رحم کا ہے کیو نکہ اس کے علاوہ اور علامت پہلے ہے نہیں پائی جاتی ہے ، اور نفاس میں اس سے پہلے بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے میہ یقین آجا تا ہے کہ خون رحم سے ہی آیا ہے کیو نکہ بچہ کی پیدائش کے بعد خون آیا ہو بھی خون آیا ہو بھی کہا جا گئے کہ اگر چند ساعت کے لئے بھی خون آیا ہو بھی کہا جا گئے کہ اگر چند ساعت کے لئے بھی خون آیا ہو بھی کہا جا گئے کہ اگر چند ساعت کے لئے بھی خون آیا ہو بھی کہا جا گئے کہا جا گئے کہا تھی ہے۔

واكثره أربعون يوما، والزائد عليه استحاضة، لحديث ام سلمةٌ أن النبي عليه السلام وقّت للنفساء اربعين يوما، وهو حجة على الشافعيّ في اعتبار الستين

ترجمہ: -اور اس نفای کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہیں اور اس سے زیادہ وہ استحاضہ ہے، حضر ت ام سلمہؓ کی حدیث کی وجہ سے کہ نبی کریم علظی نے نفساء کے لئے چالیس دنوں کا وقت مقرر فرمایا ہے،اور یہی حدیث امام شافعیؓ کے ساٹھ دن مقرر کرنے کے معاملہ میں ان کے خلاف دلیل ہے۔

### توضيح: مدت نفاس مع د لا ئل

واكثره اربعون يوما، والزائد عليه استحاضة ....الخ

اور اس نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے اکثر علماء کا بہی قول ہے۔ع،سر اجیہ بیس ہے کہ نفاس کم از کم اتناہی ہے جتناوہ پایا جائے ،اگر چہ ایک ساعت میں ہو،اس پر فتوی ہے ،ہمارے نزدیک اس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہیں،ھ، چالیس دنوں کے اندر دوخون کے در میان جو طہر متحلل ہو وہ امام ابو حنیفہؓ کے نزدیک نفاس ہے اگر چہ بندرہ دن یااس سے زیادہ ہو،اس پر فتوی ہے ،اگر نفاس کی کسی کو کوئی عادت ہواس کے بعد ایک دفعہ بھی اس کے خلاف پانے سے عادت کا حکم بدل جاتا ہے، یہ تول امام ابو یوسف کا ہے ، الخلاصہ ۔ھ۔

اس مسئلہ میں گفتہ دو گفتہ خون جاری رہنے کی بھی کوئی قید نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مخضر وقت اور لخط بھر ہے، جیسا کہ جمہور نے کہا ہے ،اور یہی قول صحیح ہے اس بناء پر ایک ساعت بھی اگر عورت نے خوان دیکھا پھر وہ بند ہو گیا تو وہ نماز پڑھنے سکے ،اور روز ہے بھی رکھے ،اس نے مخصر وقت میں بھی جو یکھے دیکھا ہے وہ نفاس ہے ،ہمارے انکہ کے در میان اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے ،اگر پچھ اختلاف ہے بھی تو اس صورت میں جب کہ عدت گذر نے میں کم سے کم نفاس کا اعتبار کرنا فران ہو، مثلا کی شوہر نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جب تمہیں بچہ ہوتم کو طلاق ہے ،اس موقع پر عورت نے کہا کہ میری عدت گذر گئی، تواس صورت میں نفاس کے لئے کم سے کم کئی مقد ارتین حیض کے ساتھ اعتبار کرنا ہوگا، توام ابو صنیفہ کے نزدیک

اس صورت میں عورت کی تصدیق کے لئے کم از کم پچیس دن اور امام ابویوسٹ کے نزدیک گیارہ دن اور امام محد کے نزدیک ایک ساعت ضروری ہے ،اور نماز روزے کے سلسلہ میں نفاس کی کم ہے کم خون کی مقد اروہ ہے جو نظر آ جائے۔ معے۔

اس طرح یہ بات معلوم ہو گئی کہ مصنف ؒ نے نماز روزے وغیرہ جو مدت کے سلسلہ میں بیان کیاہے کہ تم از تم کی کوئی صد نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ چالیس ون ہوں گے وہ عدت کی ضرورت کے ماسواہے۔

والزائد علیہ استحاصة، فحدیث ام صلحة ان النبی علیہ السلام وقت للنفساء اربعین یو ما اللہ النہی علیہ السلام وقت للنفساء اربعین یو ما اللہ اور چالیس دن اور چالیس دن اور چالیس دن سے زیادہ استحاصہ ہوگا، یعنی وہ عورت جسے گیم رتبہ ولادت ہو چی ہواس کے چالیس دن سے زیادہ کاخون نفاس کے اور اس سے زیادہ استحاصہ ہی ہو گاہی طرح اس کی اپنی عاوت سے بھی جو زیادہ ہوگاوہ بھی استحاصہ ہوگا، اب نفاس کی زیادہ سے زیادہ چالیس دن کی مدت ہو نے کہ دلیل مصنف نے اس طرح وی ہے۔ لحدیث ام سلمہ النج اس حدیث کی وجہ سے جو حضرت ام سلمہ سے متحقول ہے کہ رسول اللہ علیج نفاس والی سے لئے چالیس ون کا وقت مقرر کیا ہے، ابوداؤد نے مہ از دید کی حدیث سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ علیج کے زمانہ میں نفاس والی عور تمیں نفاس کے بعد چالیس دن وارب اس کی استرو ہو گیا۔ پھر وایت آلی کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دولی ہو کی دولی کی دوایت کی دولی کی دوایت کی دولی ہو کی دولی کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی کی دوایت کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولیت کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی کی دولی ہو کی دولی کی دولی کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی کی دولی ہو کی دولی کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی دولی ہو کی د

مولانا عبدالحق نے احکام میں فرمایا ہے کہ بیہ حدیث احسن ہے اور ابن القطان کے کلام پر کہ مسہ کو مجبول کہااور ابن حبان کے کلام پر کہ کثیر بن زیاد کو ضعیف کہاہے کوئی تو جہ نہیں دی ہے کیونکہ بخاریؒ نے اس حدیث کی بہت تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ مسہ آز دیہ عورت ہے اور کثیر بن زیاد ثقہ ہیں ،ابن معینؒ نے ابیہ ہی بیان کیا ہے ،امام نوویؒ نے کہاہے کہ حدیث ام سلمہؓ عمدہ اور جید ہے اور اسے ضعیف بتانے کا قول مر دودہے۔

میں مترجم کہتا ہوں کہ مسد میں میم کو پیش اور افیر نقط والے سین کو تشدید ہے یہ قبیلہ آزد کی عورت ہیں ان کی کنیت ام بھر (ایک نقط کے ساتھ ہی عورت ابوداؤد کی دوسری بھتہ (ایک نقط کے ساتھ ہی عورت ابوداؤد کی دوسری روایت میں بھی موجود ہے ، چنانچہ ابوداؤد نے کہا ہے ، حدثنا المحسن بن یعی معدنا محمد بن حاتم ، حدثنا عبدالله بن الممبارك عن یونس عن نافع عن کئیر بن زیاد بن سھیل قال: حدثت مسلم الازدیه قالت: مضیت فدخلت علی ام سلمة فقلت یا ام المفومنین ان سمیرة بنت جندب تأمر النفساء تقضین صلوة الحیض الح ، لین مسلم ازدیہ نے کہا ہے کہ میں حالفہ المومنین سمیرہ جو جندان کی بی ازدیہ نے کہا ہے کہ میں حالفہ ہو کی تو میں ام سلم کے پاس گی اور میں نے عرض کیا کہ اے ام المومنین سمیرہ جو جندان کی بی ازدیہ نواس کو حکم د بی ہو دی میں کی نماز تضاء کرتی رہیں ، تو ام المومنین نمازوں کے قضاء کرنے کا حکم نہیں دیے ہورت اپنے نفاس کے زمانہ میں عور تیں یوں ہی وہ بیں اور رسوالللہ علیہ انہیں نمازوں کے قضاء کرنے کا حکم نہیں دیے ہو

متر جم کا کہناہے کہ اس حدیث ہے ایک بہت عمدہ فائدہ حاصل ہواہے وہ سے کہ پہلی حدیث میں جو جالیس دن رات کا قذکرہ ہے۔ اس سے بید مراد خبیں ہے کہ تمام عور تیس اسنے ہی دن جیشی تھی، بلکہ مراد بیہ ہے کہ وہ نفاس میں اس کی آخری است تک رہیں اور ان کو نماز کی تضاء کا تھی خبیں ہوتا تھا۔ اگر بیداعتراض کیا جائے کہ رسول اللہ علیہ کی کوئی بھی عورت نفاس میں نہیں بیشی تھیں سوائے خدیج سے اور ان کا تو بہت پہلے ہی انقال ہو چکا تھا تو جواب بیہ ہوگا کہ اس جگہ عورت سے مرادوہ عورت ہے۔

جو محاورہ میں شامل ہے لیعنی رسول اللہ علیہ کے کنید کی کوئی بھی ہو علاوہ ازیں حضرت ماریہ قبطیہ کورسول اللہ علیہ صاحبزادے اہرا بیم کی ولادت کے موقع ہر نفاس ہواتھا۔

گیراس بات میں اور بھی دوسر کی حدیثیں ہیں چنانچہ حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علی فیے نے نفساء کے لئے چاہیں دن مقرر کیے سے گر اس صورت میں کہ اس سے پہلے طہر پایا جائے ، بیر دوایت این ماجہ اور دار قطنی نے روایت کی ہے کہ مرسل ہیں سلیم راوی کی دجہ سے دار قطنی نے اسے ضعیف کہا ہے ، اور حاکم نے عثان بن الی العاص سے روایت کی ہے کہ مرسل ہے ، اور دار قطنی وحاکم نے عبداللہ بن عمر اللہ عناء میں حضرت عائشہ سے اور دار قطنی وحاکم نے عبداللہ بن عمر اللہ داء اور دار قطنی نے سنن میں اور ابن حبان نے کتاب الضعفاء میں حضرت عائشہ سے اور طبی ہو ہے سے حدیث حسن کے درجہ تک بہتی گئی ہے ، ف۔ حدیثیں ایک دوسرے کی تقویت کرتی ہیں ، مع ، اور زیادہ سندول کی وجہ سے حدیث حسن کے درجہ تک بہتی گئی ہے ، ف۔ این المہند در نے بہی قول حضرت عرق اور زیادہ سندول کی وجہ سے حدیث حسن کے درجہ تک بہتی گئی ہے ، ف۔ این المہند در نے بہی قول حضرت عرق اور اس سنت پر ایسا کو افغان عابت بیں ہوا ہے ، اور ابو عبید تک کابانا ہے اس کے سات اس کی دلیل میں کوئی اسٹن کہا ہے کہ ساتھ دن کا قول کسی صحابی کا خبیں ، بلکہ ان کے حدیث تبیں ہادر نے دم کی کوئی حد نہیں ہے اور زیادہ سے اور ابو ہر بری ہے کہا ہے کہ ساتھ دن کا قول کسی صحابی کا خبیں ، بلکہ ان کے بعد کسی تاجی کا ہی اور نے دہ سے کہ ساتھ دن کا قول کسی صحابی کا خبیں ، بلکہ ان کے بعد کسی تاجی کا ہے ، ہمارے نہ ہم کی طرح آبوالدر داء اور ابو ہر بری ہے تول متقول ہے ، مع ، لہذا شیح بات یہی تھم می کی دنیاں کے کم کی کوئی حد نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ ہے لیس دور ہے ۔ حدیث کی حدیث کی وجہ سے ۔

وهو حجة على الشافعيُّ في اعتبار الستين....الخ

اور یہ حدیث اہام شافع کے خلاف دلیل ہے اس قول میں جس میں وہ ساٹھ دن کہتے ہیں، کیونکہ ساٹھ دن کی روایت کسی حدیث میں نہیں ہے، اور یہ خلاف دلیل ہے اس قول میں جس میں اور یہ بات مسلم ہے کہ نص کے ثابت رہتے ہوئے دوسر اکوئی قول قابل قبول نہیں ہوتا ہے، مسلم ہے کہ جالیس دن سے زیادہ استحاضہ ہوتا ہے، اب دوسر اکوئی قول قابل قبول نہیں ہوتا ہے، یہاں تک مصنف نے یہ تو فرمادیا ہے کہ جالیس دن سے زیادہ استحاضہ ہوتا ہے، اب اس سلسلہ میں گفتگو ہے کہ مجھی جالیس سے تم میں بھی تواستحاضہ ہوجاتا ہے، اس لئے آئندہ فرماد ہے ہیں۔

ولو جاوز الدم الاربعين، وكانت ولدت قبل ذلك، ولها عادة في النفاس، ردت الى ايام عادتها، لما بينا في الحيض، وان لم تكن لها عادة، فابتداء نفاسها اربعون يوما، لانه امكن جعله نفاسا، فان ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها من الولد الاول عند ابى حنيفة وابى يوسف ، وان كان بين الولدين اربعون يوما، وقال محمد من الولد الاخير، وهو قول زفر ، لا نها حامل بعد وضع الاول، فلا تصير نفساء، كما انها لا تحيض، ولهذا تنقضى العدة بالاخير بالاجماع، ولهما ان الحامل انما لا تحيض لانسداد فم الرحم على ما ذكرنا، وقد

نہیں آتا ہے کہ حمل قراریاتے ہی رحم کامنہ بند ہو جاتا ہے، جبکہ پہلے بچہ کی ولائت سے اس کامنہ کھل چکاہے،اور اسے خون بھی آچکاہے، لہٰذاوہ نفاس والی کہی جائے گی اور عدت کا تعلق وضع حمل ہے ہو تا ہے اس لئے بالا تفاق اس کی طرف نسبت کی جاتی

# توضیح: دو بچه جننے کی صورت میں نفاس اور عدت کا بیان

ولو جاوز الدم الاربعين، وكالت ولدت قبل ذلك، ولها عادة في النفاس، ددت الى ايام عادتها ..... النخ يعنى اگر عورت يہلے بھى ولادت ہونے كى وجہ سے اپنے نفاس كى عادت اور اس كے دن معلوم ہول مگر اس مر تبہ اسے چاليس ونوں سے زيادہ خون جارى رہا تو اس كے نفاس كے دن اس مر تبہ بھى وہى مائے جائيں گے جن كى اسے پہلے سے عادت ہو، (مثلاً ۱۰- ۱- ۱۵ وغيره) ان كے بعد چاليس ميں جينے دن باتى رہ جائيں گے وہ اور اس كے بعد كے بھى سب استخاضہ كے مائے جائيں گے، اس قول كى وليل اس سے پہلے حیف كے بيان ميں گذر چكى ہے، حاصل كلام بيہ ہواكہ نفاس كا عادت كے ونوں سے جارى رہنے كے لئے دوبا توں كى شرط ہوئى ہے (۱) عورت كى عادت اسے پہلے ہے المجھى طرح معلوم ہو۔ (۲) وہ خون اس مرجہ چاليس دنوں سے بھى نہ ہو تو ہے تھم نہ ہوگا۔

وان لم تکن لھا عادة، فابتداء نفاسھا اربعون يوما، لانه امکن جعله نفاسا.....الخ ادراگراس عورت کی خود بہلے ہے کوئی عادت یادنہ ہو تو ابتداء میں اسے چالیس دنوں کا نفاس با ننا ہوگا، کیونکہ ابتد اِلَ

کر دینے میں نفاس ہونے نہ ہونے کے معاملہ میں شک ہے اس لیئے چالیس ہی کو نفاس مانا جائے گا۔

قلاصہ یہ ہواکہ جب خون چالیس دن سے زیادہ ہو جائے تواکر بہلی بارائے آر ہاہو تواس کے لئے چالیس دن اور اگر اس کی عادت ہو اور اس کے ہوں گے ، ایساہی محیط میں ہے ، اور اگر چالیس عادت ہو اور اس کے ہوں گے ، ایساہی محیط میں ہے ، اور اگر چالیس دن پر ہی خون بند ہو جائے تواب وہ خواہ نئ ہو یا پر انی ہو عادت والی ہوسب نفاس ہیں اس لئے وہ عسل کر کے روزہ رکھے ، نماز پڑھے ، اگر اس کے بعد بھی چالیس دن کے اندر خون آ جائے تو وہ روزوں کی قضاء کرے ، تو چالیس دن جبکہ اس سے خون زیادہ بڑھا ہوا کتالیس دن نہ ہوئے ہوں تواب چالیس ون ہر عورت کے حق میں نفاس ہیں ، مع۔

فان ولدت ولدين اربعون يوما .... الخ

اب آگرایک ہی حمل سے دو نے کمی عورت کے ہو جائیں، تواس کا نفاس شیخین کے نزدیک پہلے بچہ کے بعد ہے ہی شروع ہوگا آگر چہ دونوں بچوں کے در میان حمل کی مور گا آگر چہ دونوں بچوں کے در میان حمل کی ہوگا آگر چہ دونوں بچوں کے در میان حمل کی ہور گا آگر چہ دونوں بچوں کے در میان حمل کی ہور گا آگر ہے دو نبچاس طرح پیدا ہوئے کہ پہلے ایک ہوا بجر اس وقت ہے جے مہینے ہیں ان دونوں کے در میان نہ ہوا بار کہ ہی جہا ایک بیٹ سے کہا جائے گا،اس کئے اس کے اس کو اس کے اس کے اس کو اس کے اس کو اس کو اس کو اس کے اس کو اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے کہا ہے کہ اس وقفہ ہیں امام اعظم کے نزدیک دوسر سے بچہ سے نفاس شر دع ہوگا،حالا نکہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح مسلک وہی ہوگا،اور آگر دونوں بچوں میں فاصلہ تمیں دن کا ہو تو دوسر سے بچے کے بعد نفاس کے دس دن ہوں گے رعے اور بہی صحیح ہوگا،اور آگر دونوں بچوں میں فاصلہ تمیں دن کا ہو تو دوسر سے بچے کے بعد نفاس کے دس دن ہوں گے رعے اور بہی صحیح ہوگا۔

اور اگر تین بچے پیدا ہوں اس طرح سے کہ پہلے اور دوسرے کے در میان چھ ماہ سے کم اور ووسرے اور تیسرے کے

در میان بھی چھ مبینے ہے کم ہیں لیکن پہلے اور تیسرے کے در میان تھ مہینے ہے زا کد ہیں تو تھیج قول یہی ہے کہ یہ تینوں بھی ایک ہی ہیٹ اور حمل ہے ہوں گے اور پہلے بچہ ہے نفاس شر وع ہو تا شیخین کا قول ہے ، اور یہی قول امام مالک کا بھی ہے ، اور امام احمد اور شافعیؒ کے نزدیک بھی اصح قول یہی ہے جیسا کہ امام الحریین اور امام غزائیؒ نے تھیجے کی ہے۔

وقال محمدٌ من الولد الاخير، و هو قول ذفرٌ، لا نها حامل بعد وضع الاوَّل، فلا تصير نفساء ..... الخ اورامام محدٌ نے فرمایا ہے کہ آخری بچہ سے نفاس کا حساب ہو گا، داؤد کا یہی قول ہے ، اورامام شافعی اوراحمہ کا بھی ایک ایک قول یہی ہے ، اور یہی قول زفر کا بھی ہے کیونکہ پہلا بچہ جننے کے بعد وہ حاملہ ہوئی ہے ، لہنر ااسے نفاس نہ ہو گا جیسا کہ اسے حیض نہیں ہوتا ہے۔

ولهذا تنقضي العدة بالاخير بالاجماع..... الخ

ای وجہ سے عورت کی عدت آخری بچہ جننے کے بعد پوری ہو جاتی ہے اور پہلے بچے سے عدت پوری نہیں ہوتی ہے لہٰذا آخری بچہ سے بی نفس بھی شر وع ہو گا،ولھماان الحامل الخ اور شیخین کی ولیل بیہ ہے کہ حاملہ کو حیض صرف اس وجہ سے نہیں آتا ہے کہ حمل قرار پاتے ہی رحم کامنہ ہو جاتا ہے جب کہ یہاں پہلا بچہ پیدا ہونے سے اس کامنہ کھل گیا ہے ،اور اس کے بعد خون بھی نکلا ہے لہٰذا یعینا وہ نفاس کا ہی ہوگا، کیونکہ رخم کاخون شفس کرتا ہی نفاس ہے اب اس سے عدت کے پورانہ ہونے کی وجہ بیہ۔

والعدة تعلقت بوضع حمل مضاف اليها فيتناول الجميع .....الخ

کہ عدت کا تعلق الیے وضح حمل ہے جس کی نسبت عورت کی طرف ہو لہذا وہ وضع کل حمل کو شامل ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے ، ﴿ وَاُو لاَتُ الاَ حَمالُ اِ اَ اللّهِ عَنْ خَملَهِ نَّ ﴾ ، حمل والی عور توں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل ضائع کریں، اس ہے معلوم ہوا کہ ان کی عدت اس وقت پور کی ہوجب ان کا وضع ہو، اور ان کا حمل صرف بچہ ہی نہیں ہے بلکہ جو بچھ بھی الن کے پیٹے میں ہے وہ سب حمل ہے خواہ وہ ایک بچہ بویا اس سے زیادہ وہ یا تین ہوں البذا جب سب بچہ پیدا ہو جائیں گے تو عدت پور کی ہو جائے گی ورنہ نہیں، م، بالفر ض اگر بہلی رمضان میں سی عورت کو بچہ پیدا ہوا اس کے بعد اس نے پورار وزہ رکھا پھر دوسر ایچہ رمضان کے بعد چھ مہینوں سے کم وقفے میں ہوا مگر دونوں بچوں کے در میان چھ مہینوں کا وقفہ ہے اس لئے وہ بہلے نصف مہینے کے روز در اور آخری نصف مہینے کی نماز قضاء کرے گی، ع، حیض یا نقاس کے جبوت کا علم صرف خون کے نظنے اور ظاہر ہونے سے ہو تا ہے ، ہمارے ایکہ کرام کا بھی ظاہر کی ند ہب ہے ، اور اس پر عامہ مشارع ہیں ، اور اس پر فتوی ہے ، امح کے عورت نے جب خون و یکھا تود کھا تو کہ می فور آدہ نماز چھوڑ دے ، اور فقیہ نے کہا ہے کہ ہم ای قول کو قبول کرتے ہیں ، بہی تھے ہے عورت نے جب خون و یکھا تود کھا تود کھات کی فور آدہ نماز چھوڑ دے ، اور فقیہ نے کہا ہے کہ ہم ای قول کو قبول کرتے ہیں ، بہی تھے ہے اس میں النا تار خانیہ ، وائد تعالے اعلم۔

باب الا نجاس وتطهیر ها: تطهیر النجاسة واجب من بدن المصلی و ثوبه و المکان الذی یصلی علیه ترجمہ: - یہ باب نجاستوںاوران سے پاکی حاصل کرنے کے بیان میں ٹیں نجاست کوپاک کر ناواجب ہے، نمازی کے بدن سے اوراس کے کپڑے سے اوراس کی اس جگہ ہے جس پر وہ نماز پڑھ رہاہے۔

تو قتیج: نجاستول اور ان ہے پاکی حاصل کرنے کا بیان

نایاک کیڑوں میں نماز، کیڑے میں نجاست کا مخفی ہو نا

باب الا نجاس المنع ، یہال تک مصنف ؒ نے نجاست حکمیہ یعنی حدث وضو اور جنابت عنسل، تیم، مسح، حیض اور نفاس کا تفصیلی بیان کیااور اب حقیقی نجاست اور اس ہے پاک کی بحث شر وع کی، تاج الشریعہ نے فرمایا ہے کہ انجاس نجس (نون کے زیر اور جیم کے زیر کے ساتھ) کی جمع ہے،اس کے معن ہیں ایسی چیز جے ناپا ک لگ گئی ہو،اور بخس جیم کے زیر کے ساتھ ایسی جوخود بذا تہد ناپاک ہو یعنی عین نجاست،اس جگد مر ادہے نجاست کی جگد پاک کرنے کا بیان جیسے بدن، کیڑ ااور جگد، توجب ان چیز ول ۔ سے ناپاک دور ہوگئی توان کی اصل حالت یعنی پاکی ان میں لوٹ آئی، نجاست ایسے معنی کو کہتے ہیں، کہ وہ جب کسی جگہ پائے جائمیں توانلہ تعالیے جل شانہ کے دربار میں نزد کی اور اس کی پور کی تعظیم سے مانع ہو جائیں۔ مع۔

اس جگہ چند باتوں ہے بحث کی جارہی ہے (۱) وہ دلیل جس نے پاک حاصل کرنا واجب ہو۔(۲) ایسی چیز جس ہے پاک حاصل کی جاتی ہے۔(۳) تاپاکیوں کی قسمیں۔(۴) پاک کرنے کی کیفیت۔(۵) ہر قسم ہے اتنی مقد ارجو کسی چیز کو ناپاک کر ویق ہے۔(۲) جس جگہ کوپاک کرنا مشکل پانا ممکن ہو۔النہاہیہ۔

تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي و ثوبه و المكان الذي يصلي عليه.....الخ

مصلی بدن ہے اور کپڑے ہے اور اس جگہ ہے جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے ان سب کوپاک کر ناواجب ہے، اس جگہ واجب ہے مر اد فرض ہے، ع، اس کامطلب یہ ہے کہ جس چیز اور جس مقد ار کوشر بیت نے ناپاک کہاہے اور اس کی نجاست کا اعتبار کیا ہے اور معاف رکھاہے اس کو دور کر نافرض ہے۔ م۔

' نجاست اگر غلیظہ ہو توایک درہم سے زائد ہو جانے سے اسے دھونا فرض ہے اس بناء پراس کے ساتھ نماز باطل ہوگی،اور اگر ایک درہم کے برابر ہو تو دھونا واجنب ہے اگر چہ اس کے ساتھ نماز پڑھ لینے سے نماز ہو جاتی ہے اوراگر درہم کے انداز س بھی کم ہو تواس کادھونا سنت ہے ،اوراگر نجاست خفیفہ ہو تو جب تک وہ فاحش (بہت زیادہ)نہ ہو وہ نماز کے لئے مالع نہیں ہے ،المضم ات۔

اور جگہ ہے مر ادصر ف اتن جگہ جس میں نماز اواکر رہاہے، م، ناپا کی کو دور کر ناجو فرض ہے اس کے لئے دو شرطیں ہیں۔
(۱) اس ناپا کی کو دور کرنا ممکن ہو۔ (۲) اس ناپا کی کو دور کرتے ہوئے نمازی کوابیاکام کرنے پر مجبور نہ ہوجو نجاست کے پڑھ لینے ہے بھی زیادہ خراب ہو، جیسا کہ اگر ایک محص الیں جگہ ہو کہ بغیر بے پر دہ اور منظمہ بات ہے کہ انسان دو آدمی نگانہ ہو بلکہ ناپا کی ہے ساتھ ہی نماز پڑھ لے کیو فکہ سب کے سامنے نگا ہو نا بڑا نسق ہے، اور مسلمہ بات ہے کہ انسان دو بلائوں میں اس طرح مجسل جائے کہ ایک کوافقیار کرناہی پڑے گا تو اس پر واجب ہے کہ ان دونوں میں ہے جو آسان اور کم ہو اس کو افتیار کرے، اس طرح مجسل جائے کہ ایک کوافقیار کرناہی پڑے گا تو اس پر واجب ہے کہ ان دونوں میں ہے جو آسان اور کم ہو اس کو افتیار کرے، اس طرح مجسل جو آسان اور کم ہو اس کو افتیار کرنے کا وہ تو تو نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو دہ تا کہ دونوں پاکیاں اسے خاصل ہو جائیں، اس جگہ پر لازم ہوگا کہ ناپا کی کو دھو کریا کہ کرے اور وضو کے قائم مقام تیم کرلے تا کہ دونوں پاکیاں اسے خاصل ہو جائیں، اس جگہ ہم نے ابھی ہی کہا ہے بعد میں تیم کرلے اس کی وجہ ہے کہ ایسا ہونے ہو بالا نقاق در ست ہوگا و بیے ابو یوسف کے نزدیک میلے بھی تیم کرلیا جائز ہے، افتے۔

اور اگر اس نے اس پانی ہے وضو کر کے ٹاپا کہ کپڑوں میں بی نماز پڑھ کی تو بھی نماز درست ہوجائے گی البتہ گنہگار ہوگا، م،
اور اگر کوئی فخص اپنے کپڑے کی ٹاپا کی دور کرنے میں اس وجہ سے معذور ہے ہو کہ اس ٹاپاک جگہ کا اسے علم نہ ہو یا یاد نہ ہو
حالا تکہ ٹاپا کی لگنا ہے بالبقین معلوم ہو تو کہا گیاہے کہ اس پر یہ واجب ہے کہ اس کپڑے میں سے کوئی بھی جگہ ایک انداز ہے وھو
ڈالے، تحری کے بعد یا بغیر تحری کے بھی جگہ دھو ڈالی گی تو اب وہ کپڑاپاک ہو گیا، غور کرنے سے بیر بات معلوم ہو تی ہے کہ اس
جگہ طہارت میں تحری کر کرنے کوکوئی دخل نہیں ہے، یعنی اس موقع پر تحری کی کوئی ضرورت بی نہیں ہے، صرف کنارے کو دھو
ڈالناکا فی ہے، کیو تکہ کپڑادر اصل پاک تھا اور اس کے ٹاپاک ہونے میں شک دشیہ بیدا ہو گیا ہے، اس لئے اس شک سے اس کے
ٹاپاک ہونے کا تھم نہیں دیا جائے گا، امام استجائی نے جامع کیر کی شرح میں ایسا بی ذکر کیا ہے۔

اگر کسی کپڑے کا کوئی کنارہ ناپاک ہو گیااور اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کا کوئی ایک کنارہ پکڑ کرد ہو ڈال تو وہ کپڑایاک سمجھا جائے گا، اور بہی قول مختارے ، الخلاصہ ، اگر چہ احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ پوراکپڑاد ہو ڈالے ، محیط السر حسی ، ظہیر سے بیں بھی ایسانی ہو ہے البتہ اس میں لفظ احتیاط کہتیں ہے ، جبیبا کہ الفق میں ہے ، اگر کسی نے ایسے کپڑے ہے گئی و تقول کی نماز پڑھی اور بعد میں کسی طرح سے بات یاد آئی کہ جس کونے کو دھویا گیا ہے وہ ناپاک نہ قابلکہ کوئی دوسر اکونہ ناپاک تھاالی صورت میں پڑھی ہوئی نماز وال کا اعادہ کرنا واجب ہے ، الخلاصہ ، لیکن ظمیر ہے میں ہے کہ مذہ بس مختار ہے ہے کہ پہلی نماز ول کا اعادہ داہر بند ہوگا صرف نماز کو وہ پڑھ رہا ہے اس کا اعادہ کرنا واجب ہے ، اگر بعد میں کسی طرح اس بات کا یقین آ جائے کہ یہ وہی ناپا کی ہے جو ذہن سے اتر گئی تھی تو خلاصہ کا تھم جو ذکر کیا گیا ہے کہ کہ اعادہ کرنا واجب ہے ) ظاہر ہے ، اور اگر اس نجاست کے بارے میں سے شہہ ہو کہ تعلی معلوم ہوئی ہو تو تین دن اور رات کی کہ معلوم نہیں کب یہ ناپاکی گئی تھی تو اس کا تعلیم ہوئی ہو تو تین دن اور رات کی نماز ول کی قضاء کرے اور خی معلوم ہوئی ہو تو تین دن اور رات کی نماز ول کی قضاء کرے اور غی معلوم ہوئی ہو تو تین دن اور واس وقت نماز ول کی قضاء کرے اور خی معلوم ہوئی ہوئی ہوتی ہیں تا کی پائی جانے کی صورت میں تھم ہے ، لیکن اس کے بہ بیل کی گئی جن نماز میں بیا کی پائی جانے کی صورت میں ہے ، لیکن اس کی بیل ہوئی ہوتی ہیں ان کا اعادہ کرے ، جیسا کہ خلاصہ میں ہے ، م

کٹین ہند یہ میں ہے کہ اگر کسی نے اپنے کپڑے میں آیک در ہم سے زائد نجاست غلیظہ لگی ہو کی دیکھی تگر اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کب لگی ہے توبالا نفاق کسی بھی نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے ،اوریہی قول اصح ہے ،المحیط الجوہر ہ۔

پھر ناپاکی میں ظاہر کی بدن کا اعتبار ہوتا ہے چنانچہ اگر کسی نے اپنی آتھموں میں ناپاک سر نسہ لگالیا ہوتو اس کا دھونا واجب شہیں ہے ،السراج ، نماز میں قد موں کے پینچے ناپاکی کا ہونا ، کپڑے کا ایک کوناپاک دوسر اکوناناپاک ہونا ،ایسا دوہر اکپڑا کہ اس کی تہدیاک اور دوسر کی ناپاک ہونا ،ایسا دوہر اکپڑا کہ اس کی تہدیاک اور دوسر کی ناپاک ہو ،اگر کسی نے اس حال میں نماز شروع کر دی کہ اس کے دونوں قد موں کے پنچے مقد ار در ہم سے زائد نجاست ہے تو اس کی نماز خاص ہوگی ،اور اگر اس نے اپنی دونوں جو تیاں ،اور اگر نہیں ہوگی ،اور اگر اس نے اپنی دونوں جو تیاں ،اور اگر اس نے اپنی دونوں جو تیاں ،بھادیں اور اس کے بیرول میں جور بین یا نعلین ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی ،اور اگر اس نے اپنی دونوں جو تیاں ،بھادیں اور ان پر نماز بڑ ھی تو نماز جائز ہوجائے گی بینی۔

آوراگر کیڑے نے بناپاک تری جوس فی تو نماز جا ترند ہوگی، اوراگر بناپا کی کیڑے میں ایک طرف ہواوراس کے دوسری طرف ماز پڑھی تو جا تر ہوگی، خواہ بلانے سے اس کا کونا ہتا ہو ہیں سیجے ہے، نے، یہی اضح ہے، ع، اس کے بر خلاف اگر کسی نے ایسا کیڑا بہن کر نماز پڑھی کہ اس کا ایک کوناز مین پر پڑا ہوا ہو تواگر اس کی حرکت سے بڑے ہوئے کو بھی حرکت ہوئی ہوتو نماز جا ترند ہوگی ورنہ جا تر ہوگی، اوراگر ایسے دو ہر سے کپڑے پر نماز بڑھی کہ اس کیڑے ہے گئی تہدیا استریااندر کی چیز ناپاک ہوا اور وہ خواہ او پر کی تہدیا استریااندر کی چیز ناپاک ہوا اور وہ خواہ او پر کی تہدیا استریالی جگڑ اسلا ہوایا تا اکا ہوا نہ ہو تو بالا نفاق نماز جا تر ہوگی، یہی اضح ہے ، انجنیس، محیط السر خسی، اوراگر کپڑا جوڑا ہوا ہو تو امام محرد کے نزد یک جائز اور امام ابو یوسف کے نزد یک نا جائز ہوگی، میں اصح ہے ، انجنیس، محیط السر خسی، اوراگر کپڑا جوڑا ہوا ہو تو امام محرد کے نزد یک جائز اور امام ابو یوسفٹ کے نزد یک نا جائز ہوگی، معن، م، اورامام محمد کا احوط قول ہے، القیاضیان۔

چوپایی پر نمازاس طرح که اس کے زین پار کاب میں نجاست گلی ہوئی ہو، پچی پکیا پنٹیں ایک طرف پاک دوسر ی طرف نامک ہوئہ -

اگرچوپایہ کے زین یار کاب میں ایک طرف نجاست ہوئی ہو اور اسے الٹ کر دوسر بے رخ پر نماز پڑھی جائے تو امام مجر ہے کے مزد یک نماز جائز ہوگی نیکن امام ابو یوسف کے نزدیک جائز نہ ہوگی، اور اگر سواری پر کوئی نماز پڑھے اور اس کے زین یار کاب پر اتن نجاست گئ ہوئی ہو جس سے نماز درست نہیں ہوتی ہے تو مبسوط میں ہے کہ ہمارے مشائخ کے نزدیک جائز ہوگی، الفتح ،اور یکی صحیح ہے، محیط السرخی، اگر کچی یا بکی اینٹیں ایک طرف ہے پاک اور دوسری طرف سے ناپاک ہوں اور ان پر کھڑے ہوکر کوئی نماز پڑھے تواگر فرش جی ہوئی ہو تو نماز جائز ہوگی،اور اگر وہ بچھی ہوئی نہ ہوں توامام محد سے جائز ہونے اور امام ابو یوسف ۔ سے ناجائز ہونے کی روایت ہے،ع،لیکنِ قاضحان میں مطلقا جواز کا تھم ثابت ہے۔

پاک جگہ پر نماز ہو لیکن اس کا کپڑا نجاست پر ہو،پاک جگہ پر نماز شر وع کر کے نایاک جگہ پر نماز شر وع کر کے نایاک جگہ پر نثمان کی جگہ یا ک ہو

اگر کوئی شخص پاک جگہ پر نماز پڑھے اوراس پر سجدہ بھی کرے لیکن سجدہ میں جاتے وقت اس کا پچھ کپڑاناپاک جگہ پر پڑتا ہو تو بھی نماز جائز ہوگی، الحیط، اوراگر پاک پر کسی نے نماز شروع کی بھر ناپاک جگہ منتقل ہو او ہال سے پھر پاک جگہ پر منتقل ہو گیا تو نماز صحیح ہوگی، البتہ اگر ناپاک جگہ پر اتن دیر تھہر اہو جس بیس کوئی بھی چھوٹار کن اواکر سکتا ہو تو صحیح نہ ہوگ۔ قاضحان، اوراگر ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے کے بعد دوبار دیاک جگہ پر سجدہ کر لیا تو نماز درست ہوجائے گی، ع، اوراگر زیادہ مقد ار میں ناپاکی سجدہ کی جگہ پر ہو تواضح قول میہ ہے کہ بالا تفاق جائز نہ ہوگی، م، فع۔

دونوں ہاتھوں کو اور دونوں گھٹٹوں کے بنچ اس وقت نجاست کا اعتبار نہیں ہوتا ہے جبکہ نمازی ان دونوں کو زمین پررکھے ہوئے نہ ہواس وجہ سے کہ ان کو زمین پرر کھناواجب نہیں ہے، لیکن جب اس نے ہاتھوں یا گھٹٹوں کورکھ لیا توان کی جگہوں کا یاک ہونا شرط ہے، م، لیکن فقیہ ابو اللیث اور مصنف ؒ نے یہ نہ جب اختیار کیا ہے کہ سجدوں ہیں دونوں ہاتھ اور گھٹنے زمیں پر رکھنا واجب ہیں، مگر ہمارے مشارکن کا فتوی ہے ہے کہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے، اس لئے اگر دونوں کھٹٹوں کی جگہ تاپاک ہو تو جا تزہے، لیکن فقیہ ابواللیث اس روایت سے انکار کرتے تھے،اور عیون میں ای کو صبح کہاہے،السران ے

اوراگرناک رکھنے کی جگہ ناپاک ہواور پیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہو تو بلااختلاف نماز جائز ہے،اس طرح اگرناک کی جگہ پاک اور پیشانی رکھنے کی جگہ ناپاک ہواور اس نے ناک ہی پر سجدہ کیا تو بلااختلاف جائز ہے،اور اگر دونوں کی جگہ ناپاک ہو تو زندولی گ نے ذکر کیا ہے کہ امام اعظمؓ کے نزویک ناک پر سجدہ کرنے ہے نماز جائز ہو جائے گی اگر چہ پیشانی میں کوئی عذر نہ ہو، لیکن صاحبینؓ کے نزدیک بغیر عذر کے صرف ناک پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے،الحیط۔

اوراگر موجودہ صورت ہیں ناک اور پیشانی دونوں پر سجدہ کیا تواضح قول کے مطابق جائزنہ ہوگی، محیط السر حسی،اگر نماز میں اپنے کپڑے پر مقد از در ہم ہے کم نجاست پائے اور وقت میں مخبائش ہے توافضل میرے کہ اسے دھو کر از سر نو نماز پڑھ لے ،اور اگر اسی صورت میں لینی دھو کر نماز پڑھنے میں بیہ خوف ہو کہ یہاں کی جماعت جاتی رہے گی البتہ کسی دوسر کی جگہ جماعت مل جائے گی تو بھی یہی عظم ہے ،اور اگر اس بات کا خوف ہو کہ جماعت مل نہیں بائے گی یا وقت نکل جائے گا تو نماز پور ی کرنے،الذخیرہ۔

اگر مقدار در ہم ہے کم تمی کے کپڑے میں ٹاپاکی گئی ہوئی ہواور وہ مسجد میں اس وقت بہنچا کہ لوگ جماعت ہے نماز پڑھ رہے ہیں ،اب اسے یہ خوف ہو تاہے کہ اگر میں اس ٹاپاکی کو دھو تا ہوں تو جماعت ختم ہو جائیگی ، تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ وہ جماعت میں شریک ہو جائے ،الخلاصہ ۔

د وہرے کُیڑے میں ایک کی ناپا کی دوسرے کپڑے میں پھوٹ جائے ، کپڑوں میں اور قد موں کے بنچے ناپا کی ، ناپاک جگہ نماز شر وع کر کے پاک جگہ پر منتقل ہو نا، چٹائی اور بچھونے پر نماز کہ اس کا ایک کو نا ناپاک ہو بچھونے میں ناپا کی ہے تکر ناپاک جگہ لا پہۃ ہے ، تر نجاست پر کپڑا، بچھاکر نماز پڑھنا، خشک نجاست پر کپڑاڈال کر نماز : -

' اگر دوہر نے کپڑنے میں ایک کی نجاست دوسر نے پر پھوٹ جائے اور دوا یک در ہم کی مقد ارسے زائد ہو تواہام محرّ کے قول کے مطابق اس پر نماز جائز نہیں ہوگی ،اور یہ قول احوط ہے ،القاضی خان، اگر ایک ور ہم دونوں طرف ہے ناپاک ہو تو مخار ند بہب یہ ہے نماز کے جائز ہوئے سے مالع نہیں ہے یعنی اس پر نماز جائز ہے، الخلاصہ۔

اگر ہر فقدم کے نینچے ناپا کی ایک در ہم ہے کم ہو مگر جمع کرنے بیں در ہم سے زیادہ ہو تو نمازنہ ہوگی قاضیان، یہی قول مختار ہے ،المضمر ات،اس طرح سجدہ کی جگہ اور قدم کی جگہ کی ناپا کیوں کو جمع کیا جائے گا،النقابیہ ،اور اگر کپڑوں میں در ہم ہے کم اور دونوں قد مون اللہ میں در ہم ہے کم الحلاصہ ،اگر دونوں قد مون کے نیچے بھی در ہم ہے کم ،لیکن ان کا مجموعہ در ہم ہے زیادہ ہو تو وہ نجاست جمع نہیں کی جائے گی،الخلاصہ ،اگر بچھونے پر نماز پڑھی اور اس کی جائے گی،الخلاصہ ،اگر بچھونے پر نماز پڑھی اور اس کا ایک کونا نجس ناپاک نہ ہو تو نماز جائز ہوگی خواہ بچھونا بڑا ہویا چھونا کہ ایک طرف کی حرکت ہے ،اگر اس کے قد موں اور سجدے کی جگہ تاپاک نہ ہو تو نماز جائز ہوگی خواہ بچھونا بڑا ہویا چھونا کہ ایک طرف کی حرکت ہے دوسر ی طرف محمد کے بھی متحرک ہو، یہی قول مختار ہے ،الخلاصہ ،کپڑے اور چٹائی کا بھی یہی تھم ہے ،السر ان ۔

کتاب جمت میں ہے اگر ناپا کی لگ جائے اور یہ معلوم نہ ہوسکے کہ وہ کہاں پر ہے تو جائز ہے کہ تحری کر کے ایس جگہ نماز پڑھے جہاں پر اس کادل مطمئن ہو کہ یہ جگہ پاک ہے ، تا تار خانیہ ،اگر کسی نے تر نجاست پر کپڑاڈال کر نماز پڑھی،اگر اس کپڑے کے عرض میں دو کپڑے بن سکتے ہوں تو امام محمدٌ کے نزدیک جائز ہے ورنہ نہیں اوراگر خشک نجاست ہو تو اس وقت جائز ہوگ جبکہ کپڑاڈھا تکنے کے لاکتی ہو،الخلاصہ۔

ایک کپڑے کو دوہر اگر کے پاک حصہ اوپر اور ناپاک کو نیچے رکھ کر نماز ، کواڑیا بھریا گاڑھے بچھؤنے پر نماز اور نیچے کا حصہ نا پاک ہو، ناپاک زمین کی مٹی چھیل ڈائی، بچھونے پر ناپا کی تھی اس پر مٹی بچھاد کیاور نماز پڑھ ٹی، ناپاک جگہ پر وامن یا آسٹین بچھا کر سحد ہ کیا: -

آرایک کپڑے کو دوہر اکر کے اوپر کارخ پاک اورینچے کا ٹاپاک بچھا کر اس پر نماز پڑھی جائے تو نماز جائز ہوگی المبعنی اور السرانی،اگر ایس چکی کے پاٹ پر یا کوارے یا گاڑھے بچھونے پر نماز پڑھی جس کا باطنی حصہ ناپاک ہے تو امام محکر کے نزدیک نماز جائز ہوگی،اور ابو بکر اسکاف ای پرفتوی دیتے تھے اور ترجیح کے لاکل یہی ہے، جیسا کہ امیر الحاج کی شرح منیہ میں ہے،اور یہی تھم نمدہ اور گبرہ کا بھی ہے،الحیط،اور یہی تھم ایسی کٹڑی کا جس کی موٹائی آئی ہو کہ وہ بچے سے چیری جاسکے،الخلاصہ۔

اگر نجس زمین کی مٹیاد پر سے جیمیل کراس پر کوئی نماز پڑھے تواگرینچے کی مٹی سو تگھنے نے بو آتی ہو تو نماز جائزنہ نہوگی اور بو معلوم نہ ہوتی ہو بہت جیمیلی گئی ہو تو جائز ہوگی، تا تار خانیہ ،اگر بچھونے پر نجاست ہواور اس پر مٹی بچھادی جائ حائز نہ ہوگی،السراج۔

میں مترجم کہتا ہوں کہ بیہ تھوڑی مٹی ہو گی اس لئے ناجائز ہونے کا تھم دیا گیاہے ورند اگر مٹی کی بوری ایک تہہ بچھادی جائے تواظہریہ ہے کہ نماز جائز ہوگی، م۔

اگر ناپاک جگہ پر اپنی آستین یادامن بچھاکراس پر سجدہ کیا تو نماز جائزنہ ہوگی، تا تار خانیہ بیہاں تک جو مسائل ذکر گئے ہیں دہ مقام کے لحاظ سے مناسب سمجھ کر بیان کئے گئے ہیں ،اور باتی شرطیں نماز کے بیان میں ذکر کی جائیں گی،حاصل یہ نکلا کہ مصلی کے بدن دکپڑے دجائے نمازے نجاست کا زوئل کرنا فرض ہے۔

لقوله تعالى ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهُّرُ﴾ وقال عليه السلام: حُتَّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، ولا تضرك اثره، واذا وجب التطهر في الثوب وجب في البدن والمكان، لان الاستعمال في حالة الصلوة يشمل الكل، ويجوز تطهيرها بالماء، وبكل ماثع طاهر يمكن ازالتها به، كالخل وماء الورد ونحو ذلك مما اذا عصر انعصر، وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسفُ

ترجمہ: -اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ ہے کہ تم اپنے کپڑوں کو پاک کرو،اور رسول اللہ عظیمی کے اس فرمان کی وجہ ہے کہ اس کو چھیل ڈالو پھر ناخن ہے اسے کھڑج دو پھر پانی ہے اسے دھوڈ الو،اور اس کا داغ یا نشان تم کو پچھ نقصان نہیں سمجھیا ہے گا ، اب جب کہ کیڑے کی پاکی لازم ہوئی توبدن اور جگہ میں بھی لازم ہوگی اس لئے کہ نماز کی حالت میں استعمال ان تمام چیزوں کا ہو تا ہے ، اور صحیح ہے نجاستوں کو دور کرنایاتی ہے اور ہر ایسی چیز ہے جو بہتی ہوئی ہو ، اور اس سے نجاست کا دور کرنا ممکن ہو جیسے سر کہ اور گلاب کاپانی اور اس جیسی ایسی کوئی چیز کہ جب وہ نچوڑی جائے تو وہ نچوج جائے یہ امام اعظم اور امام ابوبوسٹ کے زویک

توضیح:-نایا کیوں سے یا کی حاصل کرنے کی دلیلیں

لقولہ تعالی: ﴿وثیابِك فطهر﴾ النع ،فرمان باری تُعالی وَثِیاً بَكَ فَطَهِّر كی وجہ ہے اپنے كِبُرُوں كوپاک كرو، يہ عَكم امر وجوب كے لئے ہے۔

اس کا حاصل نیہ ہے کہ پہلے کسی چیز سے کھرچ کر مجھیل ڈالو پھر پانی ڈال کرنا خن ہے دھوڈالو پھر خالی پانی سے پاک کر دو، م،
اس روایت میں ثم اغسلیہ بالمتاء ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ حدیث ام قیس بنت محصن میں ہے کہ خکیہ بطلع و اغسیلیہ ہماء
و سیدر ، یعنی طلع (مجور کے سو کھے گا بھے ) سے اس کو کھرچ ڈالو اور پانی اور سدر (بیز کے سپتے ) سے اس کو دھو ڈالو، اور حدیث
سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ خوان ناپاک ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا انفاق ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ پاک کرنے میں
کوئی حدوشرط نہیں ہوتی بلکہ صاف شفر اکرنا مقصود ہو تا ہے، اس جگہ وجہ استدلال یہ ہے کہ حدیث میں بھی امر کے صیغہ سے
پاک کرنے کا تھم دیا گیا ہے لہٰذا ایہ واجب ہوا، مفع۔

واذا وجبُّ التطهير في الثوب وجب في البدن والمكان..... الخ

اور جب کپڑے کوپاک کر ناواجب ہواتو بدن اور جائے نماز کو بھی پاک کر ناواجب ہوا، کیونکہ نماز میں صرف کپڑا نہیں بلکہ ان تینوں چیز ول کی ضرورت پڑتی ہے ،وجہ یہ ہے کہ تھلی عبارت میں آیت پاک کے اندر اس بات کا تھم دیا گیا ہے و کیکا بک فطہو کہ جناب باری تعالے کے ور بار میں اچھی اور پاکیزہ حالت میں نماز میں داخل ہو، حالا نکہ کپڑا بدن ہے بالکل متصل نہیں رہتا ہے بلکہ بغیر کپڑے کے بھی بھی نماز میں جو جاتی ہے اس لئے بدر جہ اولی نمازی کے بدن اور جائے نماز کوپاک کرنا دلالت نص سے خابت ہوا ہے ، مفع ، پھر یہ بات معلوم کرنی ضروری ہے کہ طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں دھونا، رگڑنا، مل ڈالنا، کھڑ ڈالنا، فرک کرنا، خشک ہو جانا، جل جانا، بعیت بدل جانا، مثلاً شر اب کاسر کے بن جانا، لیکن یہ کام ہمرنا پاکی اور ہر صورت میں کافی نہیں ہوتی ہے ، البتہ پانی بالا نفاق عام ہے ، جس کی تفصیل مصنف نے مسائل کے اصول کے ماتحت آر بی

قال المصنف ويجوز تطهيرها.... الخ

اور جائز ہے یا صحیح ہے تعجاستوں کوپاک کرتایازا کل کرتایانی کے ساتھ بالا تفاق اور ہر ایسی چیز ہے جو بہتی ہو کی ہو،بشر طلیکہ

اس میں دوصفتیں ہوں۔(۱) طاہر لیعنی خود یاک ہو۔ (۲)اس ہے نجاست کو دور کرنا ممکن ہو جیسے کہ سر کہ ادر گلاب اور ان جیسی چیزیں جوالیی ہوں کہ ان کونچوڑنے ہے وہ نچوڑی جاسکیں، لینی تیل اور دودھ کی طرح نہ ہوں، کہ نچوڑنے ہے نہ نچڑیں،اور جو چیز نچوڑ نے سے نہ نچڑے اگر چہ وہ بہتی ہوئی اور پاک ہواس سے طہارت کرنا جائز نہیں ہے، جیسے تیل جیسا کہ کانی میں ہے،اور جیسے تاری ورودھ اور انگور کاشیر و جیسا کہ احتمین میں ہے،و ھذا عند ابی حنیفة النے یہ قائدہ کلیہ امام ابو حنیف اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے۔

وقال محمد وزفر والشافعي ۗ : لا يجوز الا بالماء، لا نه يتنجس باول الملاقاة والنجس لا يفيد الطهارت، الا أن هذا القياس ترك في الماء للضرورة، ولهما أن المانع قالع والطهورية بعلة القلع والازالة، والنجاسة للمجاورة، فاذ ا انتهت اجزاء النجس يبقى طاهرا، و جواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبد ن، وهذا قول ابي حنيفة واحدى الروايتين عِن ابي يوسفٌ ، وعنه انه فرق بينها، فلم يجوز في البدّن بغير الماء

ترجمہ: -اور امام محد وامام ز فراور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ پانی کے سواکسی اور چیز سے جائزند ہوگا، کیونکہ وہ چیزیں ناپاک ے ملتے ہی خود بی ناپاک ہو جاتی ہیں ،اور ناپاکِ چیز دوسرے کوپاک پرنے کا کس طرح فائد ورے سکتی ہے البتہ انتہا کی مجبور نی کی بناء پر پائی کے بارے میں اس قیاس کو چھوڑ دیا گیاہے ،اور ان وو نول شیخین کی دلیل یہ ہے کہ بہنے والی چیز دوسری چیز کوا کھیڑنے والی ہوتی ہے،اور پانی میں پاک کرنے والی صفت نجاست کو نکال بھینئے اور دور کرنے کی وجہ سے ہے اور یائی وغیرہ کا تایاک ہو جانا نجاست کے اجزاء کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے ہو تاہے، پھر جب جس کے اجزاء بہد کر ختم ہوگئے تواب پانی وغیر دیاک ہو گیا ،اور کتاب میں جو علم ند کور ہے وہ کپڑے اور بدن میں فرق نہیں کر تا ہے ،اور یہی قول امام ابو حنیفہ کا اور ابو یوسف کا بھی دو تولوں میں سے ایک قول ہے اور ابو یوسٹ کا دوسر اقول ہے ہے کہ انہوں نے بدن اور کپڑے میں فرق کیا ہے لہٰذا بدن کے پاک کرنے میں پانی کے سوائسی دوسری چیز کو جائز نہیں رکھاہے۔

## تو کتے: -ناپا کیوں سے پاکی حاصل کرنے کی دلیلیں

وقال محمد وزفر والشافعيُّ : لا يجوز الا بالماء.....الخ

اور امام محمد وز فروشا فعی اور مالک اور عامیہ فقہاء نے بھی کہاہے ، بینی ، کہ صرف پانی ہے پاکی حاصل ہوتی ہے ، کیونکہ پانی کے سواد وسری بہنے والیاک چیز ول سے جو گندگی کودور بھی کردیتی ہیں پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے۔

لا نه یتنجس ماول الملاقاة النجس لا یفید الطهارت .....النج کیونکه به ساری چیزی تاپاک چیزوں سے ملتے ہی خود تاپاک ہوجاتی ہیں لیتی جیب کہ پانی یادوسری چیزوں کو نجاست پر ڈالا جائیگااور نجاست کے کچھ اجزاء اس میں آئیں گے تو یہ چیزیں خور تاپاک ہو جائے گی، دابخس الخ اور جو چیز خودنجس ہو گئی ہو وہ دوسرے کو کس طرح فائدہ جمہنچائے گا،اب ایک سوال مدی کیا جاسکتاہے کہ یہی قباس توپانی میں بھی موجودہے،اس کی تحصیص کی کیاہ جہ ہوئی ؟جواب دیابات درست ہے۔

الا ان هذا القياس ترك في الماء للضرورة.....الخ

تکر ضرور بتادر مجبوری کی د جہ ہے یہ تیاس پانی کے معاملہ میں ترک کر دیا گیاہے ،اس جواب پر پھریہ اعتراض کیا گیاہے کہ جس بناء پر پانی میں سے قیاس چھوڑا گیا ہے ای بناء بر پانی کے سواد وسری پاک کرنے والی چیز وں میں بھی تجھوڑ وینا ہے جیا ہے النهايه، دوسرى دليل يه ب كرالله تعالى في فرمايات ﴿ وَيُعَرِّلُ لَكُم مِنْ السَّمَاءِ مِناءً لِيُطَهِّر كُم به إلاية، كه تمبارك لئے آسان سے پانی برسایا تاکہ تم کواس کے ذریعہ پاک کردے،اس سے معلوم ہواکہ پانی سے مقصود پاک کردینا ہے،ع،جواب

یہ ہے کہ خصوصیت نہیں ہے،م۔

" ' تیسری دلیل میہ ہے کہ 'جس طرح نجاست تھکی کے ساتھ نماز درست نہیں ہوتی ای طرح نجاست حقیق کے ساتھ بھی درست نہیں ہوتی ای طرح نجاست حقیق کے ساتھ بھی درست نہیں ہوتی اور جس طرح نجاست حقیق بھی ای پانی است نہیں ہوتی اور دوسر سے الفاظ میں میہ ہو تو ان چیزوں سے بھی ناپا کی دور کی جاسکتی ہو تو ان چیزوں سے زائل ہوگی، ع،اور دوسر سے الفاظ میں میہ ہے کہ اگر پانی کے سواد وسر کی چیزوں سے بھی ناپا کی دور کی جاسکتی ہو تو ان چیزوں سے دفتو سے جو ہمیں شریعت نے بتایا ہے ، بر خلاف نجاست حقیق ہے ، کہ دہ محسوس چیزہے اسے حدث پر تیاس کرنا جائز نہیں ہے ، م۔

ولهما ان المائع قالع الطهورية بعلة القلّع والإزالة، والنجاسة للمجاورة ..... الخ

اور آن دونوں یعنی امام آبو صنیفہ اور امام ابو یوسف کی دلیل ہے کہ پاک بہنے والی چیز جو نجاست کوزائل کرنے والی ہوتی ہے وہ در اصل اس ناپاکی کو قلع کرنے والی یعنی اکھیز کر دور کرنے والی ہوتی ہے والطھوریة النے اور پانی بیس پاک کرنے کی صفت بھی نجاست کو قلع اور زائل کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے ، اور یہی بات دوسر کی ان جیسی چیز وں میں بھی موجود ہوتی ہے ، بلکہ پانی تو بعض رنگ دار ناپاکی کے رنگ کو اس طرح دور نہیں کرتی ہے جس طرح سرکہ ہے کہ وہ رنگ کو بھی کاٹ ویتا ہے ، اب رہادہ سوال جو ہم سے کیا گیا ہے مطہر چیز خود ہی نجاست مل کرتاپاک ہو جاتی ہے تو یہ بات ہمیشہ کے واسطے نہیں ہے۔

والنجاسة للمجاورة..... الخ

اورپانی وغیرہ کے ناپاک ہوجانے کی وجہ ان سے اجزائے نجاست کا ملنا ہے اس لئے اگر کپڑے پر گئی ہوئی ناپاکی گائے بکری وغیرہ ماکول اللحم جانور کے بیٹناب سے وھوئی جائے نواس کپڑے کا وہی تھم ہوگا جواس کے پیٹناب سے ناپاک کپڑے کا ہوتا ہے ،ای بناء پر اگر انبی ناپاکی جو تھائی کپڑے سے کم لگی ہوئی ہواور نماز پڑلی جائے تو نماز در ست ہو جائے گی، تان الشریعہ ،اور صحح بات سے ہے کہ وہ پاک نہیں کر تا ہے جیسا کہ سر تھی گئے ذکر کیا ہے ،مف، بلکہ اصح قول الشریعہ کا ہے ،م، مستعمل پانی سے نجاست خفیفہ کوپاک کرنا جائز ہے اور اس پر فتوی ہے ،الزاہدی، ع، ف۔

اوراس طرح سیب اوراس کے جیسے دوسر نے پھلول کا نچوٹرا ہواپانی،اور در ختول کاپانی اور خربوزہ، ککڑی، تر بوز، صابون،

ہاقلاء (لوبیا) کاپانی،اور ہر وہپانی جس ہے کوئی پاک چیز مل کراس پر غالب ہوگئ ہو تو وہ بھی مائع ( بہتے ہوئے پانی ) کے تھم میں
ہے، جیسا کہ طحاویؒ نے ذکر کیا ہے بیہاں تک کہ تھوک بھی پاک کرنے والی ایک چیز ہے،ای بناء پراگر ہے نے مال کی چھاتی پر آن کردی اس کے بعد اس سے دو دھ بیتار ہا بیبال تک کہ اس پر سے قن کا اثر جاتار ہاتو وہ جگہ پاک ہوگئ، ای طرح آگر کسی کی انگلی میں شراب کی ناپاکی لگ گئی اور کسی شراب خوار نے اس کی انگلی چوس لی بیبال تک کہ اس کا اثر جاتار ہاتو وہ پاک ہوگئی،اگر کسی نے شراب بی اور بار بار منہ میں تھوک جمع کر کے نگلار ہاتو منہ پاک ہوگیا، یہال تک کہ اگر وہ نماز پڑھ لیے تو تھی جموجائے گی مگر امام محد ہے قول کے مطابق تھی حضی نہیں ہوگی، کیونکہ وہپانی نہیں ہے،مین۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ میہات ٹابت ہو گئی کہ پانی کے علاوہ وہ پاک چیزیں بھی جواٹرات کو دور کرتی ہیں وہ بھی پاک کر دین ہیں، بہی بات صحیح ہے، اور شیخین کے پاس بھی منقول ولیلیں موجود ہیں کہ حضرت ام المو منین عائشہ سے منقول حدیث میں ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی ایک ایک کپڑے کے سوادوسر اکپڑا نہیں ہوتا تھاای کپڑے میں حیض بھی آتا تھا، اس کپڑے میں اگر کسی کاخون لگ جاتا تواپنا تھوک لگا کراس کوناخن سے مجھیل دیتی تھی بخاری نے اس کی روایت کی ہے، اور ایک روایت میں کہاہے کہ اسے تھوک سے ترکر کے ناخن سے کھرچ دیتی تھی ابو داؤڈ نے اس کی روایت کی ہے، نیز اگر تھوک سے پاک نہ ہو تا تو تاپا کی اس سے مزید بھیل جاتی۔

اب ایک سوال رہتا ہے کہ پانی اور اس کے جیسی دوسری وہ ما تعات جو نجاست کے اثرات کو دور کردیتی ہیں کیا یہ چیزیں

بدن اور کیڑے سب کوپاک کر دیتی ہیں یاصر ف کیڑے کوپاک کرتی ہیں اور بدن کوپاک نہیں کرتیں، جواب یہ ہے کہ اس میں اختلاف اقوال ہے چنانچہ مصنف ہدائے نے فرمایا ہے، و جواب الکتاب لایفوق المخ اور کتاب میں عکم مذکورے وہ کیڑے اور بدن میں تفریق نہیں کر تاہے، کیونکہ عکم جواز کوعام رکھاہے اور بدن کا اسٹناء نہیں کیاہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پانی اور اس کے علاوہ وہ ما تعات جن کا ابھی ذکر ہواان ہے بھی بدن اور کیڑاسب کوپاک کرنا جائز ہے۔

وهذا قول ابي حنيفة واحدى الروايتين عن ابي يُوسف ".... الخ

یمی قول امام ابو حنیفہ کا اور امام ابو بوسف کے بھی دو قولوں میں سے ایک قول ہے، چنانچہ اس قول کی بناء پر ناپاک چھاتی کو بچہ کے چوسنے سے اور ناپاک انگلی کو کسی کے جاٹ لینے سے اور دوسر سے مسائل میں پاک ہو جانے کا عظم دیا گیاہے ، اور ابو بوسف ً کا دوسر اقول سے ہے کہ انہوں نے بدن اور کپڑے کی پاک کے سلسلہ میں فرق کیا ہے کہ بدن کے پاک کرنے میں پانی کے علاوہ دوسر کاما تعات کو جائز قرار نہیں دیا ہے ،اب آئندہ موزہ میں آدمی کے پیخانہ وغیر ولگ جانے کامسئلہ ذکر کیا جار ہاہے۔

واذا اصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم والمنى، فجفت فدلكه بالارض جاز، وهذا استحسان، وقال محمدً لا يجوز، وهو القياس الا في المنى خاصة، لان المتداخل في الخف لا يزيله الجفاف والدلك، بخلاف المنى على ما نذكره، ولهما قوله عليه السلام: فان كان بهما اذى فليمسحهما بالارض، فان الارض لهما طهور، ولان الجلد لصلابته لايتداخله اجزاء النجاسة الا قليل، ثم يجتذبه الجرم اذا جف فاذا زال ما قام به، وفي الرطب لا يجوز حتى يغسله، لان المسح بالارض يكثره ولا يطهره

ترجمہ: -اور جب موزہ کو کوئی ایس نجاست لگ جائے جس کے لئے کوئی جرم ہو جیسے گو براور آدمی کا پیخانہ اور خون اور منی کی چرم وہ سو کھ جائے اور اسے زبین پر کوئی رگز دے تو در ست ہو گا(وہ پاک ہو جا کیگی، اور بیہ تھم استحسان کے طور پر ہے، اور امام محمر فرمایا ہے یہ کام جائز نہ ہوگا، اور قیاس کا بھی بہی تقاضا ہے، البتہ خاص کر صرف منی بیں جائز ہوگا، اس لئے کہ موزے میں ناپائی اس طرح داخل ہو جاتی ہے کہ اس اس کا سو کھ جانا اور اس کار گردینا اس کی ناپائی کو دور نہیں کر سکتا ہے بخلاف منی کے جیسا کہ ہم اس مسئلہ کو عنقریب ذکر کریئے، اور ان دونوں (شیخین) کی دلیل کہ رسول اللہ علیا کے کہ فرمان ہے کہ اگر ان دونوں (جو توں) میں اذی (گندگی) گی ہو تو ان دونوں کو زمین سے بو نجے دواس لئے کہ زمین ان کوپاک کرنے والی چیز ہے، اور اس لئے کہ زمین ان کوپاک کرنے والی چیز ہے، اور اس لئے کہ زمین ان کوپاک کرنے والی چیز ہے، اور اس لئے کہ جڑے میں ان کی سختی کی وجہ سے ناپائی کے اجزاء داخل نہیں ہوتے سوائے تھوڑے اجزاء ان کے ماتھ تھے وہ بھی دور بھی دور بھی اور تر نجاست میں اس کے دھوے بغیر نہ ہوگا، اس لئے کہ اسے زمین سے رگڑ نے سے اجزاء کی ماتھ تھے وہ بھی دور ہو گئے اور تر نجاست میں اس کے دھوے بغیر نہ ہوگا، اس لئے کہ اسے زمین سے رگڑ نے سے اجزاء کھیل جاتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور دور گرا ہے یاک نہیں کرتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور دور گرا ہے یاک نہیں کر ہو جاتے ہیں اور دور گرا ہے یا کہ کہ اسے زمین سے رگڑ نے سے اجزاء کھیل جاتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور دور گرا ہے یاک نہیں کرتی ہے۔

# تو طنیج: - جرم دار نجاست موزّه میں لگی

واذا اصاب الخفِ نجاسة لها جرِم كالروث والعذرة والدم والمني.....الخ

اور جب نجاست لگ گئی موزہ کو، جو بالکل چڑے کا ہے یااس جیسا ہے جیسے جوتہ وغیرہ، ایس نجاست جس کا جرم ہے خواہ وہ ن نجاست خفیفہ ہویا تقیلہ، بڑم سے مرادوہ چیز جس کا جسد خشکی پر نظر آتا ہو، وہ جسد خواہ عین نجاست کا ہویہ مٹی وغیرہ وال کراس کو جرم دار کر دیا ہو، یہی صحیح قول ہے، جیسے ادث لیتن ہر طرح کا گو پر ،غذرہ آدمی کا پیغانہ ،اور دم، مٹی، بہتا خون اور مٹی فدلکہ وہ نجاست لگ کر خشک ہو گئی اور اس کو زمین سے مل دیا، رگڑ دیا، تو وہ پاک ہو گیا اور اس سے نماز صحیح ہوگی، اور اگر بجائے رگڑ نے کے اسے دھو دیا ہو تو بالا نفاق جائز ہے ، رگڑ نے اور ملنے سے پاک کرنے کا طریقہ ایسا ہے جس میں نہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور

نەتىسى ماڭغ كى بە

وهذا استحسان ، پاک ہوجائے کا تھم استحسان کے تبیل سے ہے۔ وقال محمد کی بجوز، وهو القیاس الافی المنی خاصة.... الخ

سر الم محد نے فرمایا ہے کہ جائز نہیں ہے ،اور قیاس کا تقاضا بھی بہی ہے البتہ صرف منی نگنے کا صورت بیں جائز ہوگ ، کیونکہ موزہ کے اندر جرم بیں جو ہوست ہوجا تاہے وہ نہ خشک ہونے سے اور نہ اس کے رگڑ نے سے زائل ہوتا ہے ، ہر خلاف منی کے ، جس کی وجہ ہم آئندہ ذکر کرینگے ،اور محیط بیں ہے کہ حصح یہ ہے کہ امام محد نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا،ع ،اور شخصین کی دلیل رسول اللہ علی کا یہ فرمان ہے کہ اگر دونوں موزوں میں نجاست ہوتوان کوز بین سے لل دو کہ زبین ان سب کو پاک کر وہ تی ہے ، حضرت ابو ہر برہ نے رسول اللہ سے کہ اگر دونوں موزوں میں نجاست ہوتوان کوز بین سے لاذی بحفیدہ الطہور لمھمنا پاک کر وہ تی ہے ،حضرت ابو ہر برہ نے رسول اللہ سے روایت کی ہے کہ اخا و طبی احد کیم الاذی بحفیدہ الطہور لمھمنا التر اب لیمن تم بیس سے کوئی این موزوں سے نجاست روند ڈالے توان کے پاک کرنے والی چیز مٹی ہے ،ابو داؤد نے اور ابن حبان نے اپنی حکیم میں اس کی روایت کی ہے اور کہا ہے کہ مسلم کی شرط صبح ہے۔اور امام نووی نے خلاصہ میں کہا ہے کہ ابوداؤد کی اساد حتیج ہے ، مع۔

ابوداؤد نے ابوسعید خدریؒ ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا ہے کہ تم میں ہے کوئی جب مسجد آئے تو دیکھے کہ اگر اس کے جو توں میں پلیدی یا گندگی ہو تواہے رگر دے اور ان میں نماز پڑھ لے، یعنی ان کو بچھ پہنے ہوئے پڑھ لے، چنانچہ اس قصہ میں بیہ حدیث ہے، اور ابن خزیمہ نے ابوہر بڑھ ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا ہے کہ جوتم میں ہے کوئی اینے جو توں یا موزوں سے نجاست کورو ندڑا لے توان دونوں کویاک کرنے والی مٹی ہے۔

واضح ہوکہ ان دونوں صدیثوں میں خشک در ،گاڑھی اور بنگی ہونے کا کوئی فرق بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ دونوں مطلق ہیں اور ہر نجاست کوشائل ہیں ،اس لیے ابویوسٹ نے اس حدیث کے اطلاق پر عمل کیا ہے سوائے پنگی ناپا کی کے ،اور امام اعظم نے اس کو جرم اور خشکی کے ساتھ مقید کر دیا ہے ، ہاں جزئیہ بیان کرتے ہوئے اس میں عموم پیدا کر دیا ہے کہ وہ جرم وجسامت خواہ خود نجاست کی ہویا دوسر می چیز ہے مل کر ہوئی ہو مثلاً موزہ پر شر اب بہت زیادہ لگ گی اور اسنے پہنے ہوئے بالویا مٹی میں اتنا چلا کہ اس میں مٹی لگ کر اس کی تہد بن کر بیٹھ گئی اور جرم بن گیا،اس کے بعد اے زمین سے رگڑ دیا جس سے وہ ساری تہد گر گئی تو اب وہ موزہ یا کہ وگیا۔

ولان الجلد لصلابته لايتداخله اجزاء النجاسة الا قليل..... الخ

اوراس وجہ ہے کہ کھال شخق کی وجہ ہے اس میں اجزاء نجاست نہیں ساتے مگر تھوڑے ہے پھر یہ کم بھی خنگ ہو جانے ہے ان کا جرم خودان کو جذب کر لیتا ہے ، پھر جرم کے زائل ہوتے ہی نجاست کے اجزاء جواس کے ساتھ موجود تھے خود زائل ہوگئے اور تر نجاست بغیر و صوئے پاک فہیں ہوتی ہے ، بہی ظاہر الروایت ہے ، قاضینان، کیونکہ تر نجاست کور گڑنے ہے وہ اور زیادہ پھیل جائے گی، کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو توں اور موزوں نے جب بیٹا ہیا ہر اب چوس لی تو مسلح کرنے ہے وہ ختم نہ ہوگئ میں اس بادیا مٹی ہے شراب یا بیٹا ہ بر تہہ جمادی اور وہ خشک ہوگئ تور گڑنے ہے وہ پاک ہو جا گئی ، معیاکہ سٹس الائم ہے کہا ہے اور بہی سیجے ہے ، مگر امام ابو یوسٹ نے خشک ہونے کی شرط نہیں لگائی ہے ، معی

وعن ابي يوسف الله اذا مسحه بالارض حتى لم يبق اثر النجاسة يطهر لعموم البلو ي، واطلاق ما يروى، وعليه مشائخناً ، فان اصابه بول فيبس لم يجز حتى يغلسه، وكذا كل ما لاجرم له، كالحمر، لان الاجزاء تتشرب فيه، ولا جاذب يجذبها، وقيل ما يتصل به من الرمل جرم له، والثوب يجزىء فيه الا الغسل، وان يبس لان الثوب لتخلخله يتد اخله كثير من اجزاء النجاسة، فلا يخرجها الا الغسل ترجمہ: -اور امام ابو یوسف ؒ ہے مروی ہے کہ تر نجاست ہونے کی صورت میں بھی جب موزہ کو زمین پر اتنارگڑا کہ نجاست کا اثر جاتا رہا تو وہ پاک ہو گیا عموم بلوی اور حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ ہے ، ہمارے مشائخ اسی قول پر ہیں بھر اگر موزہ کو بیشاب لگ گیا اور وہ خبک ہو گیا تو جب تک اسے نہ دھویا جائے پاک نہ ہوگا اور نماز اس میں جائز نہ ہوگا، بہی تعلم ہر اس چیز کا ہے جس کا جرم نہ ہو مثلاً شر اب، اس لئے کہ نجاست کے اجزاء اس میں جذب ہو جانے ہیں، اور ان اجزاء کو اندر سے بہر لانے والی کوئی چیز نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ جو بچھ مٹی یا بالو ہے گئی ہے وہ بیاں کا جرم ہے، اور کپڑے کے بہر لانے والی کوئی چیز نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ جو بچھ مٹی یا بالو ہے گئی ہے وہ بیاں کا جرم ہے، اور کپڑے کے معاملہ میں سوائے دھونے دوسر می کوئی چیز جائزتہ ہوگی آگر چہ وہ نجاست خشک ہوگئی ہو، کیونکہ کپڑے میں ڈھیلا بن رہنے کی وجہ ہے نجاست کے بہت سے اجزاء اس میں داخل ہو جاتے ہیں جنہیں نکال باہر کرنے کی دھونے کے سوائے دوسر می کوئی صور سے نہاست کے بہت سے اجزاء اس میں داخل ہو جاتے ہیں جنہیں نکال باہر کرنے کی دھونے کے سوائے دوسر می کوئی صور سے نہاست کے بہت سے اجزاء اس میں داخل ہو جاتے ہیں جنہیں نکال باہر کرنے کی دھونے کے سوائے دوسر می کوئی طور سے تھیں جنہیں نکال باہر کرنے کی دھونے کے سوائے دوسر می کوئی صور ت

توضیح:-موزه پر پیشاب لگ گیایاده نجاست لگی جس کاجرم نہیں ہے۔ چند جزوی مسائل

وعن ابي يوسف " انه اذا مسحه بالارض حتى لم يبق اثر النجاسة يطهر لعموم البلوي.....الخ

آور آبویوسف ؓ نے فرمایا ہے کہ ناپا کی جو تول اور موزول میں لگتے رہنا ایک عام بات ہے اور مجبوری کی کیفیت ہے اس لحاظ ہے بھی نیز صدیث مطلق ہے یعنی اس میں خشک وتر ہونے کی قید نہیں ہے اس لئے وہ جیسی کبھی ہور گڑ دیے ہے پاک ہو جائے گی، ہمارے مشارع بھی اس کے قائل ہیں،اوراس پر فتوی ہے، قاضخان، ملتی الابحر اور یہی مختار ہے۔

حاصل مسئلہ میہ ہوا کہ موزہ کو جو نجاست گل ہے وہ جر مدار ہو یا جر مدار ہو گئی ہو تینی پہلے تر بھی یا خشک جیسی بھی ہو،اب رگڑ دینے سے بھی موزہ پاک ہو جائے گا،اور اگر نجاست جرم وار نہ ہو جیسے پیشاب وغیر ہ تواس کے بارے میں فرمایا ہے فان اصابہ بول المنج لیتنی موزہ کو پیشاب لگااور وہ خشک ہو گیا تو بغیر دھوئے وہ پاک نہ ہوگا،اور بھی تھم ہر ایسی چیز کا بھی ہے جس کا کوئی جرم نہ ہو مثلا شر اب وغیرہ، فرق یہ ہے کہ جو چیز خشک ہونے کے بعد موزہ کے او پر نظر نہ آئےوہ ہے جرم ہے، جج۔

لان الاجزاء تتشرب فيه، ولا جاذب يجذبها .....الخ

وجہ بیہ ہے کہ نجاست کے اجزاءاس میں پیوست ہو جاتے ہیں اور کوئی چیز جذب کرنے والی ایسی نہیں ہے جو انہیں کرلے ، بخلاف جرم دار نجاست کے کہ جیسے جیسے اس کا جرم خشکی پر آتا گیاوہ اندر ہے اجزاء کو چو ستااور خشک ہوتا گیا۔ وقیل ما یہ اللہ اور کہا گیا ہے کہ اس نجاست کے ساتھ جو کچھ مٹی وغیرہ گل ہے وہی اس کا جرم ہے ہی صحیح ہے ،التہیں،اور ای پر ضرورت کی وجہ نے فتوی بھی ہے، معراج الدرابیہ حق بات بیہ کہ صدیث خشک اور ترکو عام ہے ای طرح بہلی اور گاڑھی کو بھی نعام ہے ،ای موقع پر شریعت نے مطلقاً مسح کو اس کے لئے طاہر کرنے والا بالن لیا ہے ،اور یہ بات جو کہی گئی ہے کہ جرم کشیف اندرونی رطوبات کو جذب کر لیتا ہے ، یہ وجہ عنایہ وغیرہ میں ہے ،اس کو فتح القد میر میں رد کر دیا ہے ،اس کے علاوہ موزہ پائٹانہ میں لتھڑ گیا اور خشک ہونے سے پہلے اس کے وجلے از خود گر گئے تو بظاہر یہ لازم آتا ہے کہ وہ مسے سے پاک نہ ہو حالا نکہ مسئلہ نہ کورہ کے خلاف ہے۔

#### چند جزوی مسائل

اصل مسئلہ میں مترجم نے قید لگائی تھی کہ پوراموزہ چڑے کا ہواس وجہ سے کہ فآوی ہندیہ میں ہے کہ ایک موزہ کے اندرونی ساق کے حصہ کااستر کیڑے کا ہے،اس کے شگافوں سے کسی طرح پانی اندرواخل ہو گیااور موزے کوہاتھ سے مل کروھو ویا،اور تین بارپانی ڈال کر جر کر بہادیا مگر کپڑے کو نجوڑ نہیں سکا تو موزہ پاک ہو گیا،المحیط۔

نوازل میں ہے کہ مخاریہ ہے کہ پان گراکر ہربار چھوڑ دے اتن دیر کہ اس سے قطرہ نیکنابند ہو جائیں۔ تا تار خانیہ۔ جس موزے کے چمڑے پر سوتی ڈورے کا جال دے کراتنا خوشنما بناتے ہیں کہ اوپر سے تمام سوتی بن جاتا ہے،اگر نجاست اس کے پنچ پیوٹ بلنچ تواسے تین بار دھویا جائے اور ہر بار چھوڑا جائے،ادر بعضوں نے کہاہے کہ ایکبار دھوکر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ اس سے ٹیکنا مو قوف ہو جائے پھر دوبارہ اور سہ بارہ بھی ای طرح کیا جائے، یہی قول اصح ہے گر پہلی صورت میں احتیاط زیادہ ہے، الخلاصہ۔

#### موزه کومنی لگ گئی

اگر خشک ہو تواہے فرک بعنی مل کر جھاڑ دینا جائز ہے۔الکانی۔ جس طرح موز دپاک ہو جاتا ہے اس طرح اگر پوستین میں ایسی نجاست لگ گئی جو جرم دارہے اور خشک ہو گئی تو مل ڈالنے سے پاک ہو جا تیگی ،المضمر ات۔

والثوب يجزى، فيه الا الغسل، وإن يبس لان النوب لتخلخله ..... الخ

اور كبر ادھونے كے ماسواكسى دومرے طريقة ہے پاك تبين كياجا تا ہے آگر چہ اس كى نجاست خشك ہو چكى ہو، يہ علم منى كے علاوہ دوسرى ناپا كيوں كا ہے كيو نكہ منى كا علم بعد بيں بالنفصيل آرہاہے ، كيونكہ كبڑے بيں اس كے تھوس نہ ہونے كى وجہ سے بہت سے اجزائے نجاست داخل ہو جاتے ہيں ،اس لئے ان اجزاء كو دھونے كے ماسوا دوسرى كوئى چيز نہيں نكال سكتى ہے ،اس بيں اصل دليل نصوص ہيں جن بيں دھونے كا تذكرہ موجودہ، م،اگر كبڑے كوزبان سے اتنا چا تا جائے كہ نجاست كے اثرات ختم ہو جائيں تووہ ياك ہو جائے گا، الحيط ،ھ۔

والمني نجس يجب غسله رطبا، قاذا جف على الثوب اجزاء فيه الفرك، لقوله عليه السلام لعائشة " فاغسليه ان كان رطبا، وافركيه ان كان يا بسا، وقال الشافعيّ المني طاهر

ترجمہ: -اور منی ناپاک ہے،جب تک کہ وہ تر ہواہے دھونا فرض ہے اور جب وہ ختک ہوجائے تواہے فرک کرنا کافی ہے کیونکہ رسول الله عظیمنی نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اسے دھوڈ الواگر وہ تر ہواور اسے فرک کر دواگر وہ ختک ہو چکی ہو،اور اہام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ منی پاک ہوتی ہے۔

## توضیح: منی کاد هو نااور مل کر جھاڑ دینا۔ سرخ خون لگ کر خشک ہو گیا

والمني نجس يجب غسله رطبا، فاذا جف على الثوب اجزأ فيه الفرك.....الخ

اور منی جب تک تر ہوائی کا و هونا فرض ہے جیسے دوسری نجاستیں د هوئی جاتی ہیں، پھر جب وہ کپڑے پر خشک ہو جائے تو اے فرک کرنا کائی ہے، یعنی مل کراہے جماڑ دینا، یہ بطریق استحسان ہے، العنایہ، بشر طیکہ ذکر کا بالائی حصہ پہلے ہے پاک ہوائی طرح ہے کہ پہلے پیٹا ب سے ناپاک ہوتو موجودہ طرح ہے کہ پہلے پیٹا ب سے ناپاک ہوتو موجودہ مورت میں منی کو صرف جھاڑ دینا کائی نہ ہوگا، محیط السر حسی، سمجے مسلک یہ ہے کہ مردو عورت کی منی کے در میان کوئی فرق نہیں ہے، اور فرک کے بعد بھی اگر پچھے اثر باتی رہ جائے تو کوئی فقصان نہ ہوگا، الزائدی، وع، اور اگر تازہ خون سرخ رنگ ہوتو سبوط بگر میں ہے کہ جب خشک ہوجائے تو منی کی طرح ہے بھی فرک ہے پاک ہوجائیگا۔ ع۔ اور یہی اظہر ہے، م، لیکن مشہور یہ سبوط بگر میں ہے کہ بغیر دجوئے پاک نہ ہوگا اور یہی احوط طریقہ ہے اور اگر منی استر تک نکل آئی ہوتو بھی فرک کائی ہے ، بہی سیجے ہے، الجو ہرہ، التحمیین۔

لقوله علیه السلام لعائشة فاغسلیه ان کان رطبا، وافر کیه ان کان یابسه اسسالخ اس جگه حدیث بیان کرنے سے مصنف کی مرادیہ ہے که رسول اللہ پھٹانے نے دونوں صور توں میں سے ہرایک کے لئے تھم فرمایا ہے ، ابن الہمائم نے لکھا ہے کہ صحیح ابوعوانہ میں ام المومنین حضرت عائش کی حدیث ہے کہ میں رسول اللہ علی کے کپڑے سے منی کھر چاور رگڑ دیا کرتی تھی جب وہ خشک ہوتی اور وہ جب تر ہوتی تواسے مسح کر دیتی یا دھودیتی ، اس جگہ مسح کرنے اور دھونے میں حمیدی راوی کو شک ہے کہ کون سالفظ فرمایا ہے ،اور دار قطتی نے بغیر کس شک کے صرف دھونا روایت کیا ہے ، یہاں تک توام المومنین صدیقہ کا فعل اور عمل نہ کور ہوا ، اب یہ بات کہ خو در سول اللہ علی نے بھی ویبا ہی تھم فرمایا تھا جیبا کہ مصنف نے بیان فرمایا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی بھی کوئی روایت موجود ہو۔

کیکن اول یہ ہے کہ حدیث میں یہ بات ظاہر ہے کہ جو پچھ ام المو منین گرتی تھیں رسول اللہ بھٹا کو بھی اس کی خبر ہواکرتی تھیں اول یہ ہے کہ جو پچھ ام المو منین گرتی تھیں رسول اللہ بھٹا کو بھی اس کی خبر ہواکرتی تھے اور تھی آپ کسی عمل سے بے خبر نہیں رہتے تھے اور آپ جان کر اس کو ہر قرار رکھتے گویا اس کی تائید اور تقدیق فرمادیا کرتے تھے اور مسلم میں ام المو منین کی حدیث ہے کہ آپ منی کو دھوتے پھر اس کپڑے میں نماز کو باہر تشریف ہے ۔ میں دھونے کا نشان دیکھتی تھی۔

اس صدیث میں اس بات کا اخمال ہے کہ خودر سول اللہ علی اس کے جود میں دھولیا کرتے، تواس سے یہ ظاہر ہوتا ہے منی ناپاک تھی، اور اس بات کا بھی اخمال ہے کہ آپ کے حکم سے دھولیا گیا اور آپ نے خود نہیں دھولیا تھا تو بھی ظاہر ہے، معنہ اور صحیح مسلم میں ام المو منین ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ علی ہے کہ رہے سے منی کورگر اور کھر جودی تی تھی اور آپ اس کی برے مور دوسری صحیح روایت میں ہیں کہ میں نے خود آپ اس کی برے کو دیکھا کہ میں رسول اللہ علی ہے کہ میں اور دوسری صحیح روایت میں ہیں کہ میں نے خود کو دیکھا کہ میں رسول اللہ علی ہے کہ خور سے خشک منی کو این تا خن سے کھر جود ہیں جنا نچہ این الی شیبہ نے حضرت مراو طودی کے علاوہ اور وال نے بھی حضرت عمرو عائشہ اور جابر اور تا بعین کی والدین موجود ہیں جنا نچہ این الی شیبہ نے حضرت او ہم ہوئی ہے کہ صحابہ کرام کے علاوہ تا بعین نے بھی منی کود ھویا اور اس کے دھونے کا حکم فر بایا، اس کے دھونے کا حکم ویا کہ منی نجس ہے جیسا کہ مصنف نے اس کی تقر ت خفر مائی ہے۔

### منی کی پاک اور ناپاک کی بحث

وقال الشافعيّ المني طاهر .....الخ

اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ منی پاک ہے ، نووی نے کہا ہے کہ شافعیہ کے اختلاف میں تصحیح یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں کی منی پاک ہے ، ان سب میں قوی دلیل حضرت عائشہ صدیقة کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علی تھے کے کپڑے ہے منی کھرج دیا کرتی تھی اس حالت میں کہ آپ نماز میں ہوتے تھے ، یہ روایت ابو بکر بن خزیمہ نے اپنی صحیح میں بیان کی ہے ، بیبی نے کہا ہے کہ اگر منی نجس ہوتی تو اس کے ساتھ نماز جائز نہ ہوتی ، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ام المومنین نے خود منی کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب کپڑے میں لگ جائے اور وہ تم کو نظر آ جائے تو اس کو دھوڈ الواور اگر نظر نہ آئے تو اس کو نضح کر و، طحاوی نے اس حدیث کی روایت کی ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے۔

اس جگہ آگر یہ اعثراض کیا جائے کہ تفتی ہے معنی ہیں پانی چھڑک دیناآگر وہ ناپاک ہوتی تو پورے کپڑے کے دھونے کا تھم ہو تااس کا جواب یہ ہے کہ نفتح کے معنی دھونے کے ہیں اور سیجے احادیث میں بھی موجود ہے، مع،اور امام شافعی کی دوسری ولیل حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ عقطیع سے منی کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ جب کپڑے کولگ جائے تو فرمایا کہ وہ تو ناک کے رینٹ اور تھوک کے جیسی چیز ہے چھر فرمایا کہ اس کے لئے یمی کافی ہے کہ اس کو کسی چیتھڑے انٹر گھاس ہے صاف کردے، بیمن نے کہاہے کہ صحیح ہے کہ یہ حدیث ابن عباس پر بی ختم ہو جاتی ہے اور رسول اللہ علیقیکھ تک نہیں مہمنچتی ہے یعنی ابن عباس نے خودا پی سمجھ ہے نتوی دیاہے لیکن ابن الجوزیؒ نے تحقیق میں کہاہے کہ اسختی ارزق نے اس کوابن عباسؒ ہے مرفوع بیان کیاہے اور جس رادی ہے صحیحین میں روایت آئی ہے دہراوی ثقہ ہے لہٰذاس کی زیادتی قامل قبول ہے ، الفتح۔۔

' جواب یہ ہے کہ سوال ابن عباسؓ سے کچھ اور ہوااور جواب دوسر ادیا ،اور اسمٰق ارزق نے رسول اللہ عَلَیٰ ہے سوال وجواب کوذکر کیااور اس جملہ کوزیادتی نہیں کہاجائے گابلکہ تغیر ،بات بدل دینا کہاجائے گا،ای بناء پر باوجود اس کے کہ بیہی نے پرزور تائید کرنی جابی مگر صرف یہی کہااس میں وقف ہی صحح یعنی ابن عباسؓ نے ازخود جواب دیاہے ،لہٰداابن الجوزی کے کہنے پر توجہ نہیں دی جائیگی۔م۔

دوسری غقل دلیل یہ پیش کی کہ انسان کی پیدائش کا مبد اُاور اصل منی ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی اصل نجس نہیں ہو سکتی ہے جو اب یہ ہے کہ ان کی بات قابل تسلیم نہیں ہے کیونکہ انسان کی پیدائش منی کے بعد خون پھر لو تھڑا اوغیر و مختلف حالات سے گذر نے کے بعد انسان پیدا ہوتا ہے اس میں خون جما ہوا بھی تو منی سے بی پیدا ہوا ہے حالا نکہ خون بال تفاق ناپاک ہے ، پھر اگر اس حدیث کو مرفوع صحیح مان لیا جائے تو ہماری روایت کر وہ حدیث کے معارض ہوگی اس وقت ہماری روایت ترجیح ہوگی کیونکہ اس سے منی ناپاک ہونے کو ترجیح دی جاتی ہے ، الفتح ، اس کے مصنف نے فرمایا ہے۔

والحجة عليه ما رويناه، وقال عليه السلام انما يغسل الثوب من خمس، وذكر منها المني، ولو اصاب البدن قال مشائخناً يطهر الا بالغسل، لان حرارة البدن قال مشائخناً يطهر الا بالغسل، لان حرارة البدن جاذبة، فلا يعود الى الجرم والبدن لا يمكن قركه

ترجمہ: -اور ان کے خلاف ہماری دلیل وہ ہے جو ہم نے اس سے پہلے روایت کی ہے ، نیز رسول اللہ علی ہے نے فرمایا ہے کہ پانچ چیز وں سے کپڑاد ھویا جاتا ہے ان میں سے ایک منی بھی ہے اور اگر بدن کو منی لگ جائے تو ہمارے مشارکنے نے فرمایا ہے کہ کھرچ کرپاک کیا جائے ، کیونکہ لوگ اس میں بہت مبتلا ہوتے ہیں ،اور ابو طبیفہ سے مروی ہے کہ بغیر دھوئے ہوئے بدن پاک نہیں کیا جاسکتا ہے ،اس لئے کہ بدن کی گرمی منی کو جذب کرلیتی ہے اس لئے وہ دوبارہ جرم نہیں بن سکتی ہے ،اور بدن کو فرک کرنا ممکن نہیں ہے۔

### توضیح: - منی ک یا کی اور نایا کی کی بحث

والحجة عليه ما رويناه، وقال عليه السلام: انها يغسل الثوب من خمس، و ذكر منها المنى .....الغ اورامام شافئ كے خلاف ہمارى وه دين به جو ہم نے پہلے بيان كردى ہے، اور دوسرى دليل وه حديث ہے جس ميں رسول الله علي نے فرمايا ہے كہ كرئر ايا كے چيز ول سے دهويا جاتا ہے، ان ميں ہے ايك منى كو ہمى ذكر فرمايا ہے اس حديث كو دار تطنى نے عمار بن ياسر سے روايت كيا ہے كہ ميں ايك كنو كيں پرياركيد (پانى والے كنوي) پر تفاكه آل حفرت علي ميں كم ميں ايك كنو كيں پرياركيد (پانى والے كنوي) پر تفاكه آل حفرت علي ميں مير كيا اور فرمايا ہے عمار إكياكررہے ہو؟ بيں نے عرض كيايارسول الله (علي الله علي الله علي الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

جواب دیا گیاہے کہ ایسی بات نہیں بلکہ طبر انی نے مبھم کبیر میں اس کو اہر اہیم بن زکریا عجلی کی متابعت ہے بھی نقل کیا ہے،اور اس راؤی کی دوسر ول نے کمزور اور ضعف کا اظہار کیا ہے،اور بزاز نے اس کی توثیق کی ہے دار قطنی نے کہاہے کہ علی بن زید بن جدعان راوی جست کے لاکق نہیں ہے۔

اور یہ بھی جواب دیا گیاہے کہ تر ندی نے کہاہے کہ وہ صد دق ہے ادراس کی گئی حدیثوں کو حسن کہاہے، عجلیؒ نے کہاہے کہ اس میں پچھ مضا نقذ نہیں ہے، امام مسلمؒ نے اس سے دوسر سے کو ملا کر روایت کی ہے، اور حاکم نے اس سے روایت کی ہے، مف، بلکہ امام احمد نے مندمیں اس سے اور بھی تو نہیں ہے مگر صفائی کے خیال سے اس کے دھونے کا تھم دیا گیاہے کیونکہ اس میں داخ بھی ہو تاہے اورا یک خاص بد بو بھی ہوتی ہے۔

جواب یہ دیا جائے گاکہ اس طرح احادیث میں توافق پیدا کرناشر می توانین کی مخالفت کرنی ہے، کیونکہ ایس صورت میں دھونے کا عظم وجوب اور لزدم کے طور نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس منی کے دھونے کو پیشاب اور پائخانہ میں بھی وہی احتال اُکال جاسکتی ہو سکتا ہے ، اس اعتبارے کہ اس کادھونا ضروری نہیں ہے ، اب ایک بات یہ قامل غور ہے کہ عام قاعدہ ہے کہ جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہوجا تا ہے تواس کی شدت خفت سے بدل جاتی ہے تو منی کے بارے میں اس کی خواست بھی تقیلہ باتی ندر ہے بلکہ خفیفہ ہوجائے۔ بارے میں اس جگہ جب اختلاف ہو جائے۔ بارے میں ان کے اس کی نجاست بھی تقیلہ باتی ندر ہے بلکہ خفیفہ ہوجائے۔ جواب یہ ہے کہ ام اعظم کے نزدیک اس مسئلہ میں ان کے اسلاف کا اختلاف تا بت نہیں ہو سکا ہے لہذا ان کے نزدیک نواست پر اجتباد باتی رہ گیا ہے ، فاضم۔

و لو اصاب البدن .... النح اگر منی بدن میں لگ کر خشک ہو گئ تو ہمارے مشاکع نے فرمایا ہے کہ وہ بدن بھی فرک کھر پہنے اور رگڑنے سے پاک ہو جائیگا، کیونکہ آدمی اس میں اکثر مبتلا ہو تار ہتا ہے، یہی ظاہر ند ہب ہے ،ت۔

وعن أبي حنيفة انه لا يطهر الا بالغسل، لان حرارة البدن جاذبة.....الخ

ادرامام ابو صنیفہ کا یہ ند ہب ہے کہ بدن صرف دھونے گے ہی پاک ہوگا، دوسرے کسی طریقہ سے پاک نہ ہوگا، وہ منی خواہ تر ہو یا خٹک ہو، جیسا کہ کافی میں اصل ہے منقول ہے ادر قاضخان و خلاصہ میں ہے، ھ، کیونکہ بدن کی گرمی منی کو جذب کرلیتی ہے اس کے بعد دوہارہ وہ جذب شدہ منی جرم نہیں بن سکتی ہے بعنی جو اجزاء منی بدن میں جذب ہو چکے ہیں وہ بدن سے نکل کر خشکی پر منی کے جرم دوبارہ نہیں بنیں گے، لہٰذاان کادھونا ہی لازم ہوا۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ بید دلیل قابل غورہے ، کیونکہ بدن کی حرارت اگر ایسی ہی جاذب ہے توجو اجزاءاس میں داخل ہو چکے ہیں متر جم کہتا ہوں کہ بید دلیل قابل عورہے ، کیونکہ بدن کی حرارت اگر ایسی ہو چکے ہیں وہ جس طرح کھر پہنے ہے نہیں نکل سکتے ہیں دھلنے سے بھی نہیں نکل سکتے ہیں اس معنی کے اعتبارے ممکن ہے کہ کھر جھٹک دیا جائے ،اور بہ جواب شاید درست ہو جائے کہ شریعت نے پانی کا یہ خاصہ تسلیم کیا ہے کہ وہ تایا کی دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لئے جذب شدہ اجزاء منی کو بھی پانی پاک کر دے گا، فاقعم ، واللہ تعالی اعلم۔

حاصل کلام، ظاہر ند ہب اور فتوی بھی ای پر ہے کہ خشک منی کے فرگ کرنے لیتنی کھر بنے اور رگڑنے ہے بدن بھی پاک ہو جائے گا، لیکن اس ایک شرط کے ساتھ کہ ذکر کاسر پاک ہو یعنی پہلے پیشاب کر کے دھودیا گیا ہو جیسا کہ کپڑوں میں ہوا کر تا ہے، م،ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے ندی نہ آئی ہو،اوراگر پہلے ندی گئی ہو تواس صورت میں بغیر دھوئے ہوئے وہ حصہ پاک نہ ہوگا،ان ہی مسائل کی بناء پر شمس الائمہ نے کہا ہے کہ منی کا مسئلہ مشکل ہے کیو مکد ہر ایک ند کر،اور مرد کو فدی آتی ہے بھر منی نگاتی ہے،البتہ اس کا جواب یہ دیا جا سکتاہے کہ اگر تھوڑی ندی مظلوب اور منی میں گم ہوگئی ہو تواس صورت میں ندی منی کے تابع کر کے پاک قرار دی جائے گی۔

ا بن البهمام نے کہا ہے کہ بیہ جواب ظاہر اور واضح ہے ،اور جب خشک منی کو شریعت نے صرف فرک لینی کھرج ویے ہے

پاک قرار دیا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ندی کو ضرورت کی بناء پر منی کے تالع اور اس میں لاپنة قرار دیا جائے ،اس کے بر خلاف آدمی نے جب پیشاب کرکے پائی ہے استجاء نہیں کیا ہو اور منی نکل آئی ہو تو یہ بغیر دھوئے پاک نہ ہوگ کیو تکہ اس صورت میں ضرورت اور مجبوری کا اعتبار نہ ہوگا ،اور ہہ بھی کہا گیا ہے کہ آگر کسی نے اس طرح پیشاب کیا کہ وہ پیشاب اپنے سورا خسے نکل کر سیدھابہ گیا اس شر مگاہ پر فرہ برابر بھی کہیں نہیں لگا اس کے بعد ہی کسی دفت منی بھی نکل آئی تو اس کے بعد ہی کسی دوت منی بھی نکل آئی تو اس کے بعد منی اس طرح کو ذکر جھیئے کہ سر ہو نگا کہ شر مگاہ کے سرے بر منتشر نہیں ہوئی تو بھی پاک رہی کہ بیشاب سے مخلوط نہیں ہوئی اور آگر کیڑے میں استر ہوائی کہ شر مگاہ کے سرے بر منتشر نہیں ہوئی تو بھی پاک رہی کہ بیشاب سے مخلوط نہیں ہوئی، اور اگر کیڑے میں استر ہوائی اللہ تک منی پھوٹ گئی تو تمر تا شی نے کہا ہے کہ سک یہ ہے کہ یہ موزہ بھی رگڑنے اور فرک کرنے سے پاک ہو جائیگا، الفتح۔

'' آگر منی کو کھرچ کر کپڑے کوپاک کیا گیا بھراس کپڑے پر کہیں ہے تری جہنچ گئی تو مختار ند ہب بیہ ہے کہ اس کی ناپا کی لوٹ کر کیڑ اناپاک نہ ہو گاہ الخلاصہ۔

والنجاسة اذا اصابت المرأة او السيف، اكتفى بمسحهما، لانه لا تتداخلهما النجاسة، وما على ظاهره يزول بالمسح، وان اصابت الارض نجاسة، فجفت بالشمس، وذهب الرها، جازت الصلوة على مكانها، وقال زفر والشافعي : لاتجوز، لانه لم يوجد المزيل، ولهذا لا يجوز التيمم بها، ولنا قوله عليه السلام: ذكاة الارض يبسها

تر جمہ ؛ - اور ناپاکی جب آئینہ یا تلوار بیں لگ جائے تو ان دونوں کو پوچھ لیٹا ہی کافی ہے ، کیونکہ ان دونوں بیں ناپا کی اندر ، داخل نہیں ہوتی ہے اور جو کچھاوپر گئی تھی دہ پوچھ لینے ہے ختم ہو گئی اور اگر ناپا گی زمین میں لگ جائے اور دھوپ ہے وہ ناپا کی سو کھا اور اس کااثر دنشان ختم ہوجائے تو اس جگہ پر نماز جائز ہوجا گئی ، اور اہام زفر اور شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ جائز نہ ہوگی کیونکہ اسے دور کرنے والی کوئی چیز وہاں پر نہیں پائی گئی ہے اس بناء پر اس زمین پر شخم کرنا جائز نہیں ہے ، اور جاری دلیل رسول اللہ علی ہے کا بیہ فرمان ہے کہ زمین کی پاکیزگی اس کاخشک ہوجانا ہے۔

> تو صلیے: - آئینہ اور تلوار کو نجاست لگنا، بچینے لگانے کی جگہ کو پوچھنا حیمری وغیرہ کوناپاک پانی سے دھار دار بنانا، حیمری کاناپاک ہونا۔

والنجاسة اذا اصابت المرآة..... الخ

ادر المپاکی خواہ خشک ہویاتر ہواور اس میں جرم ہویانہ ہو، التعمیین، جیسا کہ فتری دینے میں مناسب و پسندیدہ ہے، العنابیہ، جب آئینہ یا تلواریا چھری اس کے اور تاپاک پانی کا ملمع یا جنوار اس جیسی صیفل اور صاف ستھری چکدار کی ہوئی چیز کو جو کھر دری نہ ہوالبتہ اس کے اور تاپاک پانی کا ملمع یا چڑھاوانہ ہو تو جس طرح سے سب چیزیں دھونے سے پاک ہو جاتی ہیں اس طرح سے سب مسح کر دینے اور پوچھ دینے سے بھی پاک ہو جاتی ہیں ، اور جو ہو جاتی ہیں ، اور جو ہو جاتی ہیں ، الحیط ، کیونکہ ان چیز وال میں نجاست اندر ہوست نہیں ہوتی ہیں ، اور جو خواست ان کے اور گئرے سے بوجھ دی جائیں ، اکھیا ، کیونکہ ان چیز وال میں نجاست اندر ہوست نہیں ہوتی ہیں ، اور جو خواست ان کے اور گئرے سے تعمیر کر خی میں کہی نہ کورہے ، اور صاحب قدوری وصاحب خواست ان کے اور گئر ہے ، اور گڑنے سے پاک نہ ہوگا ہوگا ہو گئار ہے ، اور اگر ان میں سے کوئی چیز کھر در کیا نشش دار ہو تو دور گڑنے سے پاک نہ ہوگا۔

اگر پچھنے لگانے کی جگہ کو نیمن بار پاک بھیکے کپڑے ہے یو چھ دیا جائے تو پھر اس کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے ، دھونے

کی بجائے کافی ہے، کیونکہ یہ کیڑے بھی دھونے کاکام دیتے ہیں، محیط الرحس، اگر چھری و غیرہ کو ٹاپاک پانی ہے ملم کیا گیا لیعنی اس کی جبک اور مظوفی بڑھائی گئی ہو تو اس ہر تین بار پاک پانی ہے اس طرح ملم کر دینے ہے پاک ہو جائے گی، جسا کہ الحمیط ہیں ہے۔
اگر چھری ٹاپاک ہوگئی اور کسی نے اسے زبان سے جاٹ لیایا تھوک سے پوچھ لیا تو وہ پاک ہو جائے، تاضیان، ھ، واضح ہوکہ صبقل ہونے یادھار دینے کی قید اس مسئلہ میں معتبر ہے، اس بناء پر اگر کسی چھری یا تقوار پرتری گئی ہوئی ہوتو وہ بغیر دھو نے پاک نہ ہوگی، اور مصنف نے نے تبخیل مسئلہ میں معتبر ہے، اس بناء پر اگر کسی چھری یا محقق ہو چکل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ ماک فروں کو اپنی تلوار سے قبل کرتے تھے ، اس سے یہ عنہ کا فروں کو اپنی تلوار سے قبل کرتے تھے ، اس سے یہ مسائل فکالے گئے ہیں کہ اگر آ دمی کے ناخن پر ٹاپا کی گئی ہواور وہ اسے زمین پررگڑ دے تو وہ پاک ہو جائے گا، اس طرح رنگ وہ و غن اور خیلی ہوئی پر آ ثنی ہوئی گئری اور نرکل کی چٹائی کا بھی بہی صال ہے (کہ رگڑ نے ہے پاک ہو جائے گی)، الفتح، مسائل فکالے کے بوعے کہ وہ وہ گئی ہو اور زکل کی چٹائی کا بھی بہی صال ہے (کہ رگڑ نے ہے پاک ہو جائے گی)، الفتح، اس طرح میتل کیا ہوا محل کیا ہو ایک ہو جائے گا، د، بمری ذرج کر کے وہ خون آ لود چھری اس کے بالوں یا کھالوں پر گڑ دی گئی ہو تو وہ بیاک ہو گئی۔ ہو گئی ہو تو وہ بیاک ہو گئی۔ ہو جائے گا، د، بمری ذرج کر کے وہ خون آ لود چھری اس کے بالوں یا کھالوں پر گڑ دی گئی ہو تو وہ بیاک ہو گئی۔ ہو گئی ہی۔

وان اصابت الارض نجاسة، فجفت بالشمس، وذهب الرها، جازت الصلوة على مكانها ..... النح ادخ وان اصابت الارض نجاسة، فجفت بالشمس، وذهب الرها، جازت الصلوة على مكانها ..... النح ادراكر كسى قتم كى بهى ناپاكىز بين پر گر گئادرده آفآب كى روشني آگ جويا بولياسا بي يكى ادر طريقة سے ده خشك بوگئ، فع، البحو ،ادراس كى نجاست كااثر بهى جاتار بارجي واتار بارجي نقل پر نماز پر هنى درست بوجا يكى ،اس سے اس بات كى طرف اشاره كياہے كه تيم كرنااس مئى سے جائزند ،وگا، يكى ظاہر الرواية ہے،اور شافعيه بيس سے امام نودي بھى ہارے موافق ہيں اور خودامام شافئ كا بھى ايك قول ہمارے موافق ہے۔

وقال زفروالشافعيُّ: لاتجوز، لانه لم يوجد المزيل .... الخ

اور امام زفروشافعیؓ نے کہاہے کہ اس پر نماز مجھی جائز نہیں ہوگی کیونکہ اسے زائل کرنے والی کوئی دوسر می چیز نہیں پائی گئ ہے،ای وجہ سے اس مٹی سے تیم جائز نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ آگ سے جلانا بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہو تا ہے،اس طرح حرارت بھی خواہ تھوڑی ہویازیادہ سب نجاست کودور کرتی ہے اور وہ پائی گئی ہے، م۔

ولنا قوله عليه السلام: ذكاة الارض يبسها ....الخ

'اور ہماری دلیل رسول اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے ذکاہ الارض بیسلها کہ زمین کی پاک اس کا حشک ہوجانا ہے ، یہ حدیث مر مرفوع نہیں پائی گئے ہے ، بعض مشائخ نے اسے ام المو منین حضرت عائشہ کا اثر بیان کیا ہے ، اور بعضول نے محمد بن الحنفیہ کا اور ابن الفاظ سے ابی شعبہ نے بھی محمد بن الحنفیہ سے ان الفاظ سے ابی شیبہ نے بھی محمد بن الحنفیہ سے روایت کیا اور ابو قلابہ سے ان الفاظ سے روایت کیا ہے جفوف الارض طھور ھاز مین کا خشک ہو جانا اس کی پاکی ہے ، اور مبسوط میں مصنف کے بائد مرفوع حدیث ذکر کی ہے ، واللہ تعالی اعلم ، مف۔

اور عین نے کہا ہے کہ محمہ بن الحفیہ آگر چہ تابعین میں ہے ہیں لیکن صحابہ نے ان کافتری قبول کیا ہے، اب جبکہ انہوں نے زمین کے بارے بیل یہ فتوی دیا افاجھت الارض فقد ذکت اور ان کے اس فیصلہ کے خلاف کسی دوسر ہے صحابی ہے کوئی روایت مروی نہیں ہے، الہٰ داید ایک طرح ہے اجماع سکوتی ہوا یعنی خاموش کے ساتھ سبھوں نے ان کے فیصلہ کو تشکیم کر لیا ، بلکہ ابو جعفر محمہ بن علی بن الحسین اور ابو قلابہ ہے بھی اس کے موافق مروی ہے، بالخصوص جب کہ حضرت عاکشہ ہے مروی ہے لہٰ دائوں پر داروید ارجوا، اس کے علاوہ ہمارے بہت سے فقہاء نے ابو داؤو کی روایت سے اس مسئلہ کا استد لال کیا ہے، کہ ابن عمر نے کہا ہے کہ آل حضرت علیجے کے زمانے میں ہم رات مسجد میں سوتے تھے اور میں کوارہ نوجوان تھا، اور مسجد میں کتے بیشاب کرتے اور میں دو آیا جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ان کی وجہ سے مسجد کی کسی چیز کوپانی سے چھڑ کتے نہیں تھے۔

ابوداود نے سنن جی ہاب طہور الارض اذا یہ ست کین زبین جب خشک ہو جائے تواس کے پاک ہونے کے باب بیں اس حدیث کوذکر کیاہے،اس صدیث کوابو بکر بن خزیمہ نے سیح بیں روایت کیاہے،الخاصل زبین کے پاک ہونے کا خشکی کی وجہ سے اعتبار نہ ہوتا تو لازم آتا کہ اس کو ٹاپاک ہی چھوڑ دیا، حالا نکہ اول تو مسجد کے پاک رکھنے کا ایک واجبی اور عموی عظم تھا تو بھیا اور یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں جو اس وقت چھوٹی کی مسجد تھی اس میں سب کو نماز پڑھنے کا عظم تھا تو بھینا وہ لوگ ایسی جگہ پر نہ لوگ ایسی جگہ پر نہ لوگ ایسی جگہ پر نہ تھی جہال کول کی آمد ور فت رہتی تھی، ان کی حرکت آمد ور فت کسی مخصوص جگہ پر نہ تھی بلکہ مسجد کے متفرق مقامات میں تھی جیسا کہ آن کی عاوت مسلم ہے،اور الفاظ روایت ہے بھی اس کا پید چلاہے ،خطائی نے اس کی تاویل اس طرح کی ہے کہ بیہ تاویل باطل ہے کیونکہ مسجد ہونے کی تفرح کی معرجود ہے،اگر بہی بات تھی تو پھر پائی چھڑ کئے یاد ھونے کے الفاظ کے کیا مینی اور کیا ضرورت تھی۔ مسجد ہونے کی تفرح کی معرجود ہے،اگر بہی بات تھی تو پھر پائی چھڑ کئے یادھونے کے الفاظ کے کیا مینی اور کیا ضرورت تھی۔

اگریہ کہاجائے کہ صحیحین میں اعرافی کے پیشاب کرنے اور اس پر ایک ڈول پائی ڈالنے کا تھم روایتوں میں موجود ہے ، عنی نے جواج جا ہے کہ یہ یہ جا ہے کہ انداف کی بات نہیں ہے کیو نکہ ہمارے نزدیک زمین جس طرح خشک ہونے ہے پاک ہوتی ہے اس طرح پائی ہے بھی پاک ہوتی ہے اس الحرح پائی ہے بھی پاک ہوتی ہے ،اس لئے ہمارا عمل دونوں صور توں پر ہے ابن الہمائے نے فر مایا ہے کہ اعرافی کے بیشاب پر پائی ہمانے کا تھم اس وجہ ہے کہ وہ دن کا واقعہ تھا اور دن کے دفت متواتر اور مختلف جماعتیں ہوتی تھیا ہاور ممکن ہے کہ اس وفت اس کے سوکھنے کے لئے وفت کا فی نہ سمجھا گیا ہو اس لئے اس کو پائی ہے دھونے کا تھم دیدیا، ہر خلاف رات کے وقت کے کیونکہ اس میں ایک جماعت ہے وقت میں کافی فاصلہ ہو تا ہے اس لئے کول کا پیشاب ضرور خشک ہو جاتا، یا یہ وجہ اس میں ایک جماعت ہو جاتا، یا یہ وجہ اس میں ایک جماعت ہونے اور دھونے میں بہتر طہارت کا ادادہ کہا گیا ہو بانے ہو جاتا، یا ہو جاتا، یا ہو جاتا ہی کہ اگر خشک ہو جانے ہے زمین پاک ہو جاتی ہو تا وار دھونے میں بہتر طہارت کا ادادہ کہا گیا ہو بانٹر کیوں نہیں ہو تا ہے ،جواب سامنے نہ کو ہے ۔ اس کی گیا ہو جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہو جاتی ہو تا ہے اس کے کہا گیا ہو جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہو تا ہے ، جواب سامنے نہ کو ہے ۔ اس کی گیا گیا ہو جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہو تا ہیں ہو تا ہے ،جواب سامنے نہ کو ہے ۔ اس کی گیا گیا ہو جانے ہو جاتے ہو جوانی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جات

وانما لایجوز التیمم لأن طهار فرالصعید ثبت شرطا بنص الکتاب، فلاتنادی ہما ثبت بالمحدیث .....المخ ترجمہ: -اورویی مٹی سے تیم اس لئے ناجا کڑے کہ تیم میں پاک مٹی کی قید بطور شرط نص کتاب سے ٹابت ہوتی ہے اس لئے جو طہارت جدیمٹ (غیز مشہور) سے ٹابت ہوتی ہواس سے جائزنہ ہوگا۔

توضیح: -ناپاک زمین کوپاک مٹی سے چھپادینا، زمین کے تھم میں اس قتم کی چیزیں آتی ہیں زمین پر آئی ہوئی چیز، سو کھی گھاس کا ٹی ہوئی، لکڑی، نرکل وغیرہ، چھتوں پر کی نجاست کا تھم، وغیرہ

وانما لايجوز التيمم ..... الخ

ر سیابور سیمبر است کے بیات ہے۔ اگر چہ پاک ہو جاتی ہے اور اس پر نماز بھی جائز ہوتی ہے گر اس سے تیم کرنا صحیح نہیں ہو تا ہے کیونکہ تیم کے لئے سطح زمین کے بالکل پاک ہونے کا حکم کتاب اللہ میں بطور شرط بصورت نص ند کور ہے ،اور اس کی طہارت کا جموت جس حدیث نص قر آنی کے مقابلہ میں نہیں آئیگی ،اور اس کے ایک حدیث نص قر آنی کے مقابلہ میں نہیں آئیگی ،اور اس سے تیم ورست نہ ہوگا ،اور سب سے بہتر ولیل ہے کہ آیت تیم میں جس پاک مٹی یاصعید طیب کی شرط لگائی گئی ہے وہ اپنی مرسف میں جس پاک مٹی یاصعید طیب کی شرط لگائی گئی ہے وہ اپنی مرب کے پاک کرنے والی بھی تھی اس فرمان نبوی کی وجہ سے کہ جعلت لبی تاپاک ہونے کے وجہ الاَر ص مسجد او طبعود آ کہ روئے زمین میرے لئے معجد اور پاکی کاسامان بھی بنائی گئی ہے بھر اس کے ناپاک ہونے کے وجہ سے اس کی دونوں صفیتیں لیمنی پاک رہنے اور پاک کرنے کی ختم ہو گئیں ، پھر خشک ہوجانے کے بعد خشک ہونے کی دلیل ہے اس کی دونوں صفیتیں لیمنی پاک رہنے اور پاک کرنے کی ختم ہو گئیں ، پھر خشک ہوجانے کے بعد خشک ہونے کی دلیل ہے اس

کے وصف کے بائے جانے کاعلم ہوا، گریہ معلوم نہ ہوسکا کہ وہ پاک کرنے والی بھی ہوئی یا نہیں ،لہذایہ وصف جمہول رہا،اور جب اس کے پاک کرنے لیٹنی طہور ہونے کی صفت معلوم نہ ہوسے تو اس ہے تیم بھی جائز نہیں ہوا،الفتح میں ایساہی ہے۔

جب اسے پاک رہے ہیں مہور ہونے کی منعت معنوم نہ ہوتی تواس سے میم میں جائز ہیں ہوا، اس میں ایبا ہی ہے۔ اگر ناپاک زمین کے اوپر کافی مقدار میں پاک مٹی ڈال دی گئ تواگر اوپر سے نجاست کی بو معلوم نہ ہو تواس مٹی پر نماز جائز ہوگی ور نہ نہیں، جو چیز زمین پر اگی اور اس سے متصل بھی ہو جیسے در خت و چھال تواس میں اختلاف ہے ، ف، مگر لا کُل اعتماد یہ قول ہے کہ ان کا حکم زمین کے حکم کے مانند ہے، چنانچہ فرآوی ھندیہ میں ہے کہ زمین کے حکم میں ہر وہ چیز ہے جو زمین پر قائم اور موجود ہو جیسے دیواریں، در خت ، تر گھاس اور نر کل جب تک زمین پر گئی ہوں اور جب سو تھی گھاس، ککڑی، نر کل کاٹ لی گئ ہو، اور اس کو نجاست لگ گئی ہو تو بغیر دھوئے ہوئے میہ چیزیں پاک نہ ہوں گی، الجو ہرہ، اور تنویر میں اسی پر اِعماد کیا ہے۔

اور نرکل یا نرسل سے چھوں کے اوپر بعض مقامات میں چہار دیواروں کے طور پر بناتے ہیں اس کو بھی و یوار کے عظم میں شار کیا گیا ہے،اور در مخار میں کھر درے پھر کواگر چہ جدا ہو زمین کے عظم میں تصور کیا گیا ہے،م،اگر پکی اینٹیں بچھی ہوئی ہوں تو ان کا دھونا وہ زمین کے حکم میں ہوں گا،اور اگر دواس طرح رکھی ہوئی ہوں کہ ایک جگہ سے دوسر کی جگہ منتقل ہو سکتی ہوں تو ان کا دھونا واجب ہے،الحیط اور پچی اینٹول اور پچر ول کا بھی بھی حکم ہے،المدنیہ۔

اور بہجھی ہوئی کی اینٹیں اکھاڑی گئی ہوں تو کیاان کی تاپائی پٹی جگہ لوٹ آئے گی،اس مسئلہ میں دورواییتیں ہیں، قاضخان،اگر گئریاںز مین میں ہوں تو وہ زمین ہی کے تھم میں ہوں گی،اوراگر اوپر ہوں تو بغیر دھوئے صرف خشک ہو جانے ہے پاک نہ ہول گ،الحیط،المنیہ،جبز مین خشک ہو کرپاک ہوئی پھر اسے پانی لگ گیا تو تھیجے یہ ہے کہ اس کی تاپاکی نہیں لوٹے گی،اگر اس پر پانی چھڑک کر ہیٹھیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، قاضحان، کیکن مصنف ؒ کے نزد کیک تاپاکی لوٹ آ گیگ،اور یہی مختاط قول ہے،اورزیادہ بہتر ہے، واللہ اعلم ،م۔

اگر نیابر تن، نئ پاک بکی ہوئی اینٹ تاپاک ہو جائے اور تین بار دہ پانی سے دھوئی جائے اور ہریار وہ سکھائے بھی گئ تو دہ پاک ہو گئی، الحیط، اور اگر پر انی اینٹ ہو تو اے ایک بار ہی دھو دیتا کافی ہے ، الخلاصہ ،اگر بارش سے زمین ، در خت اور لکڑی کی تاپا کی دور ہوگئی تو دہ پاک ہو گئی، الحیط، اور آگر باپی بادیتے سے دہ پاک ہوگئی تو دہ پاک ہو گئی، اور اگر تاپاک زمین کو دھونے کی ضرورت ہوادر وہ نرم ہو تو اس پر سے تین بار پانی بہادیتے سے دہ پاک ، اور اگر سخت ہو تو کہا گیا ہے کہ اس پر پانی ڈال کر ملنا چاہئے بھر کپڑے سے پانی جذب کر لینا چاہئے اس طرح تین بار کرتا چاہئے ، اور اگر اس پر بہت ساپانی ڈالا گیا اتناکہ تاپاکی منتشر ہوگئی اور اس کارنگ و بو باتی ندر ہا، اور زمین خشک بھی ہوگئی تو وہ پاک ہوگئی، قاضحان۔

چٹائی ناپاک ہو گئی،اشنجے کاڈ ھیلا تھوڑے پانی میں گرا، بکری کاجوسر خون میں کتھڑا ہوا ہوا۔ جلادیا گیا، نجس گارے سے پیالہ ،ہانڈی وغیر ہ بناکر پکایا گیا، تنور کو بھیکے ناپاک کپڑے ہے بوچھا گیا، تنور کولید و گوبر ہے یکرم کیا گیا، کمرہ میں پانخانہ جلایا گیا،لو کھلی کے توے پر بلیٹ کرٹیکا

اگر چٹائی ناپاک ہوگی اب اگر وہ ناپائی خشک ہو تو اس کو مکنا ضروری ہے تاکہ دہ نرم ہو جائے ،اور اگر تر ہو پھر اگر وہ چٹائی، بانس یاس جیسی چیز کی بنی ہوئی ہو تو اس کو دھود ہے ہے بغیر کسی اختلاف کے وہ پاک ہو جا گئی ،اور مزید کسی کام کی ضرورت باتی جیسی چیز کی ہو تو امام ابو ضرورت باتی خیسی کیونک وہ نوام ابو ضرورت باتی خیسی کیونک وہ تو امام ابو کیسٹ کے نزدیک تین باراور ہر باردھو کر خشک کیا جائے ،اسی پر فتوی ہے، شرح المنید، جب ابتداء میں ناپاک پائی میں چٹائی ڈال دی جائے تو یونہی پاک ہو جا گئی، مشارخ اس کے قائل ہیں، قاضیخان، الخلاصہ۔

ا بن البمام نے کہاہے کہ اب تک یہ بات معلوم ہوئی کہ سی چیز کوپاک کرنے کے جار طریقہ میں سے ایک طریقہ ہوتا

ہے، دھونا، مل ڈالنا، خٹک کر ڈالنا، صیقل کرنے میں مسے کرنا، ای مل ڈالنے میں فرک کرنا لین کھر چنا بھی داخل ہے، اور مچھنے کی جگہ تین پاک کپڑوں سے ترکر کے مسح کردینے سے بھی پاک ہو جاتی ہے اس کی دجہ محل فصد پر قیاس کرنا ہے، کیونکہ پانی بہانے سے بھی زخم کے سوراخ میں پانی چلاجا تا ہے۔

اور پاک ہونے کاپانچواک طریقہ ہے کمسی چیز کی اصل کابدل جاتا جیسے شر اب کاسر کہ ہو جاتا کہ اس مسئلہ میں تمام فقہاء کا اجماع ہے البتہ شر اب کے علاوہ دوسر کی چیز میں ماہیت کے بدل جانے ہے پاک ہونے میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے در میان اختلاف، مصنف ؓنے تجنیس میں لکھاہے کہ کسی لکڑی کو چیشاب لگ جانے کے بعد وہ جل گئی اور جل جانے کے بعد اس کی راکھ کوئیں میں گرگئی تو اس کاپانی خراب ہو گیا، اور یہی جال آدمی کے پائٹانہ کا بھی ہے۔

ای طرح اگر سوریا گدھانمک کی کان میں گر کر مر کر نمک ہو گیا تو یہ نمک نہیں کھایا جائے ،یہ سارے مسائل امام ابویوسٹ کے مسلک کے ہیں، نیکن امام محمد کاان سب میں اختلاف ہے ،وجہ یہ ہے کہ راکھ نجاست کے اجزاء ہیں ،اور جب ایک جہت ہے وہ نجس ہے تو ہر جہت ہے اسے نجس مانا گیاہے ، کیونکہ احتیاط کا یہی تقاضاہے ،انتھی کلامہ۔ترجمہ۔

لیکن دوسر نے اکثر مشاری نے امام محر کے قول کو اختیار کیا ہے ،اور یہی مختار ہے ، ہیں متر جم کہتا ہوں کہ تاج الشرایعہ نے اپنی کتاب و قالیہ ہیں اس قول کو لیا ہے ، م ، کیونکہ جب ان چیز ول کی اصل اور عین باتی ٹہیں ہے تو ان ہیں وصف نجاست بھی باتی شہیں رہا ، کیونکہ نمک بن جانے کے بعد اب دہ گوشت یا ہڈی نہیں ہے ،اس بناء پر اب اس پر نمک کا تھم جاری ہوگا شریعت میں اس کی نظیر یہ ہے کہ نطفہ بھی ناپاک اس سے جمی ہوئی شکل علقہ وہ بھی نجس ہے لیکن جیسے ہی وہ گوشت کالو تھڑ ابنا تو وہ وہ کی اس کی نظیر یہ ہے کہ نطفہ بھی ناپاک اس سے جمی ہوئی شکل علقہ وہ بھی نجس ہے این مثالوں سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ چیز کی مالت بدل جانے سے وصف بدل جاتا ہے ، لیکن بعضوں نے اس پر ایک تفریع کرنے میں غلطی کی ہے کہ ناپاک ہو تو اس کا اعتبار ہوگا، چین خلاصہ میں ہے اگر ایک بھی ناپاک ہو تو اس کا اعتبار ہوگا، چین خلاصہ میں ہے کہ اگر دونوں چیز وں میں سے ایک ہوگا، اس تول کو فقیہ ابواللیث نے اختیار کیا ہے خلاصہ میں ہے کہ اگر دونوں چی ہے کہ اگر دونوں چی ہے کہ اگر دونوں چی ہے کہ اگر دونوں چی ہے کہ اگر دونوں چی ہے کہ اگر دونوں چی ہے کہ اگر دونوں چی ہے کہ اگر دونوں چی ہے کہ اگر دونوں چی ہے کہ اگر دونوں چی ہے کہ اگر دونوں چی ہے کہ اگر دونوں چیز وں جی سے ایک بھی تاپاک ہوگا، اس تول کو فقیہ ابواللیث نے اختیار کیا ہے ، الفتی ، قاضحتان میں کہا ہے کہ یہی تھی ہے ۔ م۔

ایک سوال یہ ہے کہ جب زمین خشک ہو جانے سے اور موزہ پر گی ناپا کی ملنے سے اور جھری ہو چھنے اور ناپاک کنوال کاسار اپانی نکال دینے سے باس کا پہلا پانی خشک ہو جانے سے اور مر دارکی کھال دھوپ میں یا مٹی لگا کر سکھلا کر دباغت دینے سے پاک ہو جانے کے بعد اگر پھریہ چیزیں پانی سے بھیگ جائیں تو کیاان کی ناپا کی دوبارہ لوث آئیگی۔

تواس کے جواب میں امام ابو حفیفہ ّے دوا قوال منقول ہیں، انی طرح بچھی ہوئی اینٹیں اگر ناپا کی گئنے ہے ناپاک ہو تکئیں چر خشک ہونے کے بعد وہ اکھاڑی گئیں تو کیاان کی ناپا کی لوٹ آگئی اس میں بھی دوا قوال ہیں، مف، اور علماء کے اپنے اپنا آوال ہیں، مور منحل ہیں، اور منمی کے کھر پنے اور پہندیدہ ہیں اور وہ مختلف ہیں، مصنف پانی اور کھانے کے سلسلہ کے مسائل میں احوط کو قبول کرتے ہیں، اور منمی کے کھر پنے اور چھری کے مسئلہ میں پوچھ کر اور کھرچ کرپاک کرنے کو دھونے کے قائم مقام سمجھتے ہیں، ای بناء پر قاضحان نے ابھی او پر مسئلہ کو جس طرح سمجے قرار دیا ہے وہ مسلک کے خالف نہیں ہے، شارح کنزنے کہا ہے کہ بظاہر سب مسائل میں نجاست معتبر ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ سارے مسائل میں اختیار کیا ہے، اس کے بہتر یہ ہے کہ سادے مسائل میں اختیار کیا جا ۔ اس کے بہتر یہ ہے کہ سادے دغیرہ ہے استخاء کیا اور تھوڑے سے پانی ہیں داخل ہواتو مشائح نے کہا ہے کہ پانی ناپاک ہوگا دی مسئلہ میں اختیار کرنے ہیں اور تھوڑے کیا اور تھوڑے ہے بات میں اختیار کرنے ہیں ہے، اور اختیار کرنے ہیں اختیار کرنے ہیں اختیار کرنے ہیں اختیار کرنے ہیں ہواتو مشائح ہے، کنز کے شادح اور ابن الہمائم کا دلی میان ان طہارت کے اختیار کرنے ہیں ہے، اور بی الرائق نے اس کی ابتار کی ہے یہ بات میادر کو کیس۔

ادر ہندیہ بیں ہے کہ گوہر جل کررا کھ ہو جانے سے امام محد کے نزدیک اس کے پاک ہونے کا تھم ہوتا ہے ،ای پر فتوی ہے

، الخلاصہ ، و قابیہ ، اور آدمی کاپا تخانہ کا بھی بہی تھم ہے ، البحر ، پھر مصنف ؓ کی تجنیس کے کلام سے ظاہر ہوا کہ اس میں استعال کے لئے توپا کی کا تھم ہو گالیکن اس کے کھانے اور اس کے پانی میں تھم نجاست کے شبہ کی بناء پر امام ابو یوسف ؓ کا قول اینا چاہے اس وجہ سے تھوڑ اپائی ناپاک ہو تاہے اور نمک کھانا مگر وہ ہے اور دوسر سے مشاک ٹنے طہارت کے عام تھم کو قبول کیا ہے اور یہی قول مختار ہے ، م، بکری کاسر جو خون سے تعفر اہوا تھا جلایا گیا اتنا کہ اس کا خون بالکل ختم ہو گیا تو اس کے پاک ہونے کا تھم ہوگا، ناپاک من ہوگا ور دو پاک میں کے گارے سے جو پیالہ یا ہانڈی و غیر ہ بنائی گئی تو وہ پاک ہوگا ، المحیط ، ناپاک گارے سے بچی اینیٹس بنا کر پکائی گئیں تو وہ پاک ہوگا ، المحیط ، ناپاک گارے سے بچی اینیٹس بنا کر پکائی گئیں تو وہ پاک ہوگا ، المحیط ، ناپاک گارے سے بچی اینیٹس بنا کر پکائی گئیں تو وہ پائے اس کا پائی جسل گیا تو اس میں روئی لگانے سے بہلے اس کا پائی جسل گیا تو اس میں روئی لگانے سے وہ ناپاک نہ ہوگی ، المحیط ۔

آگر تنورلیدو گوہر وغیرہ سے گرم کمیا گیا ہو تو اس میں روٹی پکانا مکر دہ ہے ، اور اگر اس پر پانی جیٹر ک دیا گیا ہو تو اس کی کر اہت جاتی رہیگی ، القدنیہ ، بیہ کر اہت بظاہر تنزیبی ہے اس دلیل کی وجہ ہے کہ اگر ناپاک چیز کا دھوال بدن یا کپڑے میں لگاتو صحیح ہے ہے کہ کسی کو بھی وہ ناپاک نہیں کرے گا، السر انج ، اگر کو تھر می میں گوہ پاپانی جائیا گیا اور اس کا دھوال اٹھ کر اوپر جاکر قطرہ ہو کر بلیٹ کر ٹیک گیا اور کسی کپڑے کو لگاتو استحسانا، ناپاک نہ ہوگا، جب تک کہ نجاست کا اثر اس سے ظاہر نہ ہو اور اس پر امام خمر بن الفضل نے فتوی دیا ہے ، العمابیة قاضیحان میں حمام یا تا بخانہ (وہ جگہ جہال روٹی پکانے کا تنور گڑا ہو ) کا تھم نہ کور ہے۔

ئے منکے میں شراب ڈائی اور وہ سر کہ بن گئی،شراب میں روٹی ملی بھر دھولی،شراب میں پیاز شراب میں پانی پڑ کر سر کہ ہو گیا، شور ہامیں شراب بھر سر کہ پڑ کر ترش ہو گیا شراب میں چوہامر گیا، کتے کالعاب پڑ کرشراب سرکہ ہوگئ

ہیئت بدل جانے کی صور توک میں سے چنڈ بیہ ہے۔ نے منکے میں شر اب ڈائی گئی اور وُہ اس میں سر کہ ہو گئی تو وہ بالا نفاق پاک ہو گئی، القدیہ ، لینی صاحبین کا اس پر انفاق ہے جیسا کہ گذر گیا، م، شر اب میں روٹی مل دینے سے صحیح قول بیہ ہے کہ وہ دھونے پاک نہ گی، اور اگر سر کہ ڈالا گیا کہ شر اب کا اثر جا تار ہا تو پاک ہو گئی، الظہیر ہے ، یہی صحیح ہے ، اسی طرح اگر بجائے روٹی کے شر اب کی پیاز ہو تو پاک ہو جائیگی، قاضحان، پائی میں شر اب یا شر اب میں پائی پڑا اور وہ سر کہ ہو گئی تو پاک ہے، الخلاصہ شر اب بھر سر کہ بڑا کہ ترش بے اثر شر اب ہو اتو پاک ہے ، الظہیر ہے۔

شُراب پھر سرکہ پڑاکہ ترش بے اثر شراب ہواتو پاک ہے، العلمير ہے۔ شراب ميں چوہا مرااور پھولنے سے پہلے فكا پھر سركہ ہو گئ تو حلال ہے، اور اگر اس صورت ميں پھننے كے بعد فكا تو حرام، اس طرح كنے كالعاب پڑكر شيرہ سے شراب پھر سركہ ہو كى تو حرام، جيساكہ قاضخان ميں ہے، اس طرح پيشاب كا قطرہ گرنے كے بعد شراب سركہ ہو گئى تو حرام ہے، جيساكہ خلاصہ ميں ہے، اس طرح ناپاك سركہ ڈال كر سركہ بنائي گئى تو حرام ہے كيونكہ ناپاكى ميں كسى فتم كى تبديلى نہيں ہوئى، جيساكہ قاضخان ميں ہے۔

سوریا گدھانمک کی جھیل میں گر کر نمک ہو گیا، چہ بچہ گیلی مٹی ہو گیا،اگور کاشیر ہ جوش کھا کر گاڑھا ہوا، جھاگ! تھی اور شراب بن گیا، شراب بھراکپڑاسر کہ سے دھویا،ناپاک تیل صابون میں ڈالا،عضو بدن میں ناپاکی لگی اور اسے گائے بکری وغیرہ نے چاٹ لیا، کپڑے میں نجاست لگی اور اس کو چاٹ لیا، نجس روئی، کھلیان ناپاک ہو گیا، نجس رائگ، نجس موم، کھی میں چوہاگر ااور مرگیا

سوریا گدھاایسی حبیل میں گراجہاں وہ نمک بن گیا ماچہ بچہ کیلی منی ہو گیاتو طرفین کے زُردیک پاک ہو گیا ،محیط السر نھی،اگرانگور کے شیر ہ کا مٹکاجوش میں آیا،گاڑھا ہوااور حباک جسینے پھراس کا جوش تھم گیا پھروہ شراب سرکہ ہوگی اب اگر دہ اتن دیر چھوڑی گئی کہ اس سے بخارات اڑ کر منظے کے مند پر مہنچ تو دہ پاک ہو گیا، ای طرح شراب کا بحرا کپڑاسر کہ سے دھویا گیا تو پاک ہو گیا، قاصحان، ٹاپاک تیل اگر صابون میں ڈالا گیا تو اس کے پاک ہونے کا فتوی دیا جائے گا کیونکہ وہ بدل چکا ہے، الزاہدی۔

یں متر ہم کہتا ہوں کہ صابون میں تیل اپن حالت پر باتی ہے،اور بظاہر اس کا قیاس اس مسئلہ پر ہے کہ نایاک سر کہ شراب میں پڑنے،یا ناپاک تیل مع سر کہ کے شراب میں پڑ کر سر کہ ہو جائے، لیکن ابن البھائم نے فتح القدیر میں اس کو نقل کر کے پچھ بحث نہیں کی،اور تنویر میں اس کی اتباع کی ہے،اور شارح نے کہاہے کہ اس پر فتو کی دیا جائے، کیونکہ عام بلوی ہے لین لوگ عموما اس میں مبتلا ہیں،اور تنویر میں اسے ایسے گارے پر قیاس کیا ہے جو ناپاک ہواور اس سے بیالہ بناکر آگ میں ڈالا گیا ہوکہ وہ پاک ہو جاتا ہے،ت، حلبی نے شرح میں میں شرط لگائی ہے کہ جلنے نے بعد نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو،د۔

بین مترجم کہتا ہوں کہ آگ ہے تاپاک اجزاءاور تاپاک پانی سب جل گئے ،اور صرف پاک مٹی باتی رہ گئی،اس کے ہر خلاف صابون بنانے کہ اس کے ناپاک اجزاءا پی جگہ باتی رہ گئے ہیں اور ان میں تغیر و تبدل بھی تہیں آیا ہے ،بال اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ ان میں بھی تغیر و تبدل ہو تاب حقیق علم توانٹ پاک کو جب کہ ان میں بھی تغیر و تبدل ہو جائے ہے اس کے علاوہ میر ہے ذہن میں ایک بات اور بھی آتی ہے ویے حقیق علم توانٹ پاک کو جب کہ پانی کی تاپاکی تو پانی کے جوش کھانے ہے اڑجاتی ہے اور جری نجاست مانند پاکٹانے، گودو گوہر وغیرہ کے رہ جاتی ہے، ہر خلاف بیالہ وغیرہ کے وقت کی ضرورت بیالہ وغیرہ کے جلانے کے اگر چہ حلی نے اس میں بھی شرط لگائی ہے کہ اثر خلاجر نہ ہو، قابل غور ہے کوشش کی ضرورت ہے، لہذا اس بات میں زیادہ احتیاط ہے کہ فتو ی دینے میں جلدی نے کہ جائے ، والٹد اعلی م

یہ بات مزید معلوم ہوئی جا ہے کہ ند کورہ طریقوں کے علاوہ پاک کرنے کے اور کہی طریقے ہیں ہو نیچے دیے گئے مثالوں سے معلوم ہوں گے ، بدن کے کسی حصہ میں نجاست لگ گئادراس کو ہری دغیرہ نے چاٹ لیاا تناکہ اس کااثر متم ہوگیا تو دہا ہوگیا ، جیسا کہ قاضی خان میں ہے ، کیرااس طرح چاٹاتو ہجی پاک ہوا ، کیلا ، خود چاٹ نے تو بھی پاک ہو جائے گا، کیرن ممنوع ہے اور بلی چاٹے تو اختلاف ہے اور بقول اس طہرت ہے ، م ، اگر دوئی نجس ہو گئادراس میں نصف تک نجس ہو تو اس کے دھن دینے ہیں وہ ان کہ اور اگر اس میں نصف تک نجس ہو تو اس کے دھن دینے ہم ہو گا، النہ اس سے معلوم ہوا کہ دھن انجی ایس سے اس طرح وہائی ہوا کہ دو منا بھی ایک طہارت ہے ، م ، جیسے کھلیاں پر جانور پھر ایا گیااور وہ نجس ہو گیا، اس کے بعد وہ فلہ اور سامان کا شکار اور ذمینداد کو مسام کی ایک طہارت ہے ، م ، جیسے کھلیاں پر جانور پھر ایا گیااور وہ نجس ہو گیا، اس کے بعد وہ فلہ اور سامان کا شکار اور ذمینداد کے در میان ، قسیم کیا گیا تو سب کی طہارت کا تھم ہوگا، سارا فلہ پاک سمجھا جائے ہیں ، اور وہ جانور گا، الخلاصہ ، اس طرح مطلق فد کور ہے ، اور لیکن یہ بات زیادہ فلا ہر ہے کہ کھلیان میں جانور کی تاپا کی پڑنے سے سارا فلہ باپ کہ کو اگر جائے ہیں ، اور وہ جانور وہ جانور کو باپ کی بیٹ نے دور کی تاپاک ہوجائے ہیں ، اور وہ جانور مطلق کو ایک ہو جائے تاب ، اس موقع پر مشائ نے کہ کہا ہے کہ اگر ان میں سے کچھ غلے فکال کر دھو کر بقیہ ہیں ملاد کے حوالی سے باک ہو جائے فکال کر دھو کر بقیہ ہیں ملاد کے جائیں تو سب پاک ہو جائے گیا اور سب کا کھانا جائز ہو جائے گیا، اس طرح ان میں سے پچھ فکال کر کسی کو ہدیاصد قد میں دیر ہے جائی تو بائی مدارج ہو جائے گیا در سب کا کھانا جائز ہو جائیگا، اس طرح ان میں سے پچھ فکال کر کسی کو ہدیاصد قد میں دیر ہے جائی تو بائیگا در سب کا کھانا جائز ہو جائیگا، اس طرح ان میں سے پچھ فکال کر کسی کو ہدیا صدر کے جائی ہو سے کھانوں سے بائی کہ مدارج ہو کہ کھائے کہا ہو جائیگا ہوں۔

یِ پاک رانگ کواگر پھولایا گیا تو ہاک ہو جائےگا، لیکن موم پھولانے سے پاک نہ ہوگا، القدید 🗅

تھی میں چوہا مر گیا، اگر تھی جماہوا ہو تو چوہے کے آس پاس سے گڈھا کر کے نکال کر پھینک دینے سے بقیہ حصہ پاک ہو جائیگا، اور وہ کھایا جاسکتاہے ، اور اگر تھی پتلا بہنے والا ہو تووہ کھایا نہیں جاسکتاہے لیکن اس سے دوسرے طریقہ سے تقع حاصل کیا جاسکتاہے جیسے چراغ میں جلانا اور کھال کی دباغت میں استعال کرنا، الخلاصہ۔

اس مسلدے معلوم ہواکہ اس کے آس پاس گذھاکرنے سے پاک ہو گیا ہے ،اب بیہ بات کہ اس سے چراغ روش کیا

یاد باغت کی تووہ چیز نچوڑنے سے نچڑ سکتی ہو تووہ دھو کر نچوڑی بھی جائے،اور نیمن بار ایسا کیا جائے،اور اگر نچوڑی نہیں جاسکتی ہو تو امام ابو یوسف کے نزدیک اسے تین بار دھویا جائے،اوروہ ہر بار خشک بھی کی جائے،البد الکع،اگر تھی میں سے تھوڑاسا بہا پھر اسی وقت مل گیا تو پتلاہے ورنہ گاڑھاہے،اب کچھ مزید نے مسائل بیان کے جارہے ہیں۔

وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار، جازت الصلوة معه، وان زاد لم تجزء وقال زفر والشافعي : قليل النجاسة وكثيرها سواء، لان النص الموجب للتطهير لم يفصل، ولنا أن القليل لا يمكن التحوز عنه، فيجعل عفوا، وقدرناه بقدر الدرهم اخذا عن موضع الاستنجاء، ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة، وهو قدر عرض الكف في الصحيح، ويروى من حيث الوزن، وهو الدرهم الكبير المثقال، وهو ما يبلغ وزنه مثقالا، وقيل في التوفيق بينهما أن الاولى في الرقيق، والثانية في الكثيف

ترجمہ: -اور مقدار درہم اور اس ہے کم نجاست غلیظہ مثلاً خون، پیٹاب، شراب، مرغی کی بیٹ اور گدھے کا پیٹاب ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ نماز جائز ہوگی، اور اگر اس ہے زائد ہو تو جائز نہ ہوگی، اور امام زفر اور شافتی نے فرمایا ہے کہ باور کی تصول نہیں کی تھوڑی اور زیادہ سب ہر اہر ہا سے کہ وہ واضح دلائل جو اس بارے میں ہیں، انہوں نے اس میں کوئی تفصیل نہیں کی ہے، اور ہماری دلیل ہے کہ تھوڑی ناپا کی سے بھی بچنا عملاً ممکن نہیں ہے لہٰ دان مقدار کو معاف سمجھا جائیگا، اور ہم نے اس تھوڑی مقد ارکا اندازہ مقدار در ہم ہے کیا استجاء کے مقام ہے اندازہ کے کر، پھر در ہم ہے اندازہ کیا جاتا ہے جوہا تھ کی ہم تھیلاؤ کے ہرابر ہو اور بھی وزن کے اعتبار سے ردایت کی گئی ہے، اور اس ور ہم ہم مراد ہے بڑاور ہم لیعنی مثقال اور اس سے مراد وہ در ہم ہے جس کا وزن مثقال کے ہرابر ہواکر تا ہے، اور دونوں قولوں میں موافقت کرنے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ پہلا قول اس صورت میں ہوگا جب کہ نجاست بتلی ہو اور دو مرکی صورت اس صورت میں ہوگا جب کہ نجاست بتلی ہو اور دو مرکی صورت اس

# تو ضیح : - نجاست غلیظہ اور خفیفہ ، کتنی مقد ار معاف ہے

وقدرٌ الدرهم وما دونه من النجس المغلط..... الخ.

اور نجاست غلیظہ پیشاب اور خون جیسی ہونے کی صورت میں مقد ارور ہم اور اس سے کم ہونے میں معاف ہو گی یعنی اگر بدن یا کپڑے میں نماز کی حالت میں اتنی مقد ارباپا کی گئی رہ جائے تو وہ معاف سمجھی جائی گی اور نماز صحیح مانی جائے گی اور اگر اس مقد ار سے بھی زیادہ ہو تو نماز جائز نہ ہوگ۔

اس مسئلہ کی شخصین و توضیح میں سے چند باتیں ضروری ہیں۔(۱) درہم کی مقدار کتنی ہونی جاہئے اور اس سے کیامر ادہے تو مصنف نے خود سے باتیں بتادی ہیں۔(۲) خون اور بیٹاب ہیں سے ہرا یک کی مراد۔(۳) نماز کے جائز ہونے سے کیامر ادہے، تو سے معلوم ہونا چاہئے اللہ م خون سے مراد بہتا ہوا خون ہے خواہ آدمی کا ہویا کسی حیوان کا البتہ اس سے دوخون مشتنیٰ ہیں،(۱) شہید کا خون اور دیلے کا خون، رگوں کا، کلیجہ، تلی اور دل کا خون ذرج کردیئے کے بعد، مصنف ؒ نے اس سلسلہ میں کلام کیاہے، اور نہ بہنے والا خون، جیلی کا خون، جوں، بیو، مجھر اور کھٹل کا ہے، اس کی وجہ سامنے آتی ہے۔

البول: آدمی کا بیشاب مطلقاخواہ اناج کھا تا ہویا صرف دودھ پیتا بچہ ہو خُواہ لڑکا ہویا لڑکی ہو اور دوسرے وہ حیوان جن کا بیشاب نجس غلیظ ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جا تا ہے ،اس کا بیان آئندہ ہوگا،انشاء اللہ،سوائے چیگاڈر کے پیشاب کے کہ وہ پاک ہے جیساکہ سنکہ گذر چکا ہے ،اور سوائے چوہے کے بیشاب کے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اس پر نتوی

ے،التا تار خانیہ ۔

اورا شیاہ میں ہے کہ بلی کا پیشاب بھی سوائے پانی کے بر تنوں کے اور چیز ول میں عفو ہے،اوراس پر فتوی ہے تو وہ بھی مشتنیٰ ہو ناجاہئے، تیسر ی چیز ہے نماز کا جائز ہو نا، تواس کی مرادیہ ہے کہ نماز کی فرضیت ختم ہو جائیگی، بالکل باطل نہ ہوگی،ویے اتنی مقدار کے ساتھ نماز مکر وہ تحریمی ہوتی ہے اور اس کا دھونا واجب ہے،اور جب در ہم کی مقدار سے زیادہ ہو تو نماز باطل ہے جیسا کہ شار حین اور اہل فاوی نے اس کی تصریح کی ہے۔

و قال زفو و الشافعي : قليل النجاسة و كثير ها سواء، لان النص الموجب للتطهير لم يفصل ..... النج اورامام زفر اور شافعي : قليل النجاسة و كثير ها سواء، لان النص الموجب للتطهير لم يفصل ..... النج اورامام زفر اور شافعي نے کہاہے کہ نجاست خواہ تھوڑی ہویہ زیادہ تھم میں برابرہ، کیونکہ وہ دلائل حدیث و قرآن کے جن کی وجہ سے نجاست سے پاکی حاصل کرناواجب فاہت ہو تاہے دہ عام بیں ان میں کی و بیش کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے، بلکہ ان میں تھم مطلق ہے اس لئے تھوڑے اور زیادہ سب کوپاک کرناواجب ہوگا، ٹیل متر جم کہتا ہوں کہ اس بناء پر ہر قتم کی نجاست خواہ غلیظہ ہویا خفیفہ سب سے پاکی حاصل کرناواجب ہے۔

ولنا ان القليل لا يمكن التحرز عنه، فيجعل عفوا، وقدرناه بقِدر الدرهم .....الخ

اور ہماری دلیل میہ ہے کہ تھوڑی ناپاکی توالیں چڑ ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے لبندامعاف انی جائیگی، یعنی وہ تھم میں واضل ہی نہیں ہے ،اور اس کا مطلب میہ نہیں ہے کہ تھم میں داخل تو ہے مگر مجبوری کی بناء پر تھم سے باہر کر دی گئی ہے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندول کواپنے فضل ہے انسان کے امکان کی حد تک مکلف کیا ہے ،اور یہاں تھوڑے سے کلی طور پر بچناامکان سے خارج ہے ،اس طرح میہ بات معلوم ہوئی کہ اس سے بچنے اور پاک رہنے کا تھم ہی نہیں ہے۔

و فَذَرُ نَاه ..... الْنَحَ اور ہم نے اس تھوڑی ئی جگہ کا اندازہ ایک در ہم ئے برابر کیائے کہ استجاء کی جگہ بھی تقریباً اتّی بی ہوتی ہے بعنی بالاتفاق موضع الستخاء معاف ہے تو ہم نے اس کی مقدار کا اندازہ کرکے ایک در ہم کے اندازہ کو بیان کیاہے ، مع،اس طرح اس میں بھی کوئی کلام نہیں ہو سکتاہے کہ مکھی کی بیٹ کے برابر نجاست کے ریزے جو عموماً نگاہ میں نہیں آتے اگرچہ دور بین سے نظر آجاتے ہیںوہ بالاتفاق معاف ہیں۔

الحاصل پاک کرنے کے سلسلہ کے احکام یقیناً مطلق اور عام نہیں بلکہ مخصوص ہیں ان ریزوں ہے جو نظر نہ آئی کہ ان کا پاک کرنا واجب نہیں ہے اس طرح جب آیت پاک ایک بارکسی حد تک بھی مخصوص ثابت ہوگئی تواب ہمارے لئے یہ ممکن ہوگیا مقد ار در ہم تک اسے مخصوص مان لیں اس نعم کی بناء پر جو ڈھیلوں اور پھر ول سے استنجاء کرنے کے جواز سے متعلق ہیں ﴿إِنَّ اللّٰه یُعجِب النَّوَّ ابین وَیُعجِب المُعَطَّقِرِین ﴾ کیونکہ استنجاء کا مقام ایک در ہم کے برابر ہے جب کہ ڈھیلوں سے استنجاء کرنے والا پورے طور پر پاک نہیں آتا کیونکہ اگر ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد کوئی شخص تھوڑے پانی میں حد تک چلا جائے تو وہ پانی تا پاک ہو جائے گا اور اس پر اجماع ہے ، مف

ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة..... الخ

پھر مقدار در ہم کے سلسلہ میں ایک مطلب یہ لیا گیاہے کہ تاپاکی در ہم کے اندازہ سے پھیلی ہوئی ہوجو تھیجے قول کے مطابق ہتھلی کے عرض کے برابر ہے، ہتھلی ہے مر ادانگلیول کے جوڑوں کے اندر کا گہراؤ ہے،اور بعضوں نے کہاہے کہ یہی معنی اور یہی اعتبار تھیجے ہے کیونکہ پھیلاؤ کے اعتبار سے دوسر اکوئی قول نہیں ہے۔

ويروى من حيث الوزن، وهو الدرهم الكبير المثقال، وهو ما يبلغ وزنه مثقالا..... الخ

اور مقدار درہم کے سلسلہ میں دوسر اقبال اس کے وزن کے برابر ہونے کا ہے جودر ہم کبیر مثقال ہے لینی دواتنا بزادر ہم جس کاوزن ایک مثقال کے برابر ہے ،ایک مثقال ۲۰ قیر اطاکا ہو تا ہے (گویا اگر نجاست ایک مثقال وزن کے برابر ہو تواس حد

تک معانی ہو گیاوراس سے زیادہ ہونے سے معانی نہ ہو گی)۔

وقيل في التوفيق بينهما ان الاولى في الرقيق، والثانية في الكثيف .....الخ

وانما كانت نجاسة هذه الاشياء مغلظة لانها تثبت بدليل مقطوع به، وان كانت مخففة كبول ما يؤكل لحمه، جازت الصلوة معه حتى يبلغ ربع النوب، يروى ذلك عن أبى حنيفة، لان التقدير فيه بالكثير الفاحش والربع ملحق بالكل في بعض الاحكام، وعنه ربع ادنى بثوب تجوز فيه الصلوة، كالميزر، وقيل ربع الموضع الذي اصابه، كا لذيل والدخريص

ترجمہ : -اور ند کورہ چیزوں کی نجاست غلیظہ اس لئے بتائی گئی ہے کہ وہ دلیل قطعی سے ٹابت ہوئی ہے ،اور اگر نجاست خفیفہ ہو جیسے ان جانوروں کا بیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہو، تو اس ناپا کی سے ساتھ بھی نماز جائز ہوگی یہاں تک کہ کیڑے کی چوتھائی مقد ارتک پیلائچ جائے ہیہ تول ابوصنیفہ سے مروی ہے کیونکہ اس میں زیادہ کا تخمینہ کیا گیا ہے فاحش ہے ،اور چوتھا حصہ بعض احکام ہیں کل کے برابر سمجھا جاتا ہے ،اور ان سے ہی دوسر کی دوایت ہے کہ اس سے مراداس کم از کم مقد ارکی چوتھائی جس بعض احکام ہیں کل کے برابر سمجھا جاتا ہے ،اور ان سے ہی دوسر کی دوایت ہے کہ اس سے مراداس کم از کم مقد ارکی چوتھائی جس سے نماز جائز ہو جاتی ہو جیسے تد بنداور کہا گیا ہے کہ اس کی مراد ہے اس کیڑے کی چوتھائی جس ہیں وہ نجاست گلی ہو جیسے دامن اور کیا گیا ہے کہ اس کی مراد ہے اس کیڑے کی چوتھائی جس ہیں وہ نجاست گلی ہو جیسے دامن اور کالی ہو تھائی جس ہیں وہ نجاست گلی ہو جیسے دامن اور کالی ہو تھائی جس ہیں وہ نجاست گلی ہو جیسے دامن اور کالی ہو

## توضیح؛ -خون دبیشاب وغیرہ کے نجاست غلیظہ ہونے کی دلیل

وانما كانت نجاسة هذه الاشياء مغلظة لانها تثبت بدليل مقطوع به.....الخ

یپیٹاب وغیرہ ند کور چیزوں کی نجاست غلیظہ ہونے کی وجہ دلیل قطعی ہے اس کا شوت ہے، عینیؒ نے نکھاہے کہ دلیل قطعی بعنی ایسی نص سے ٹابت ہو جس سے معارض ومقائل کوئی دوسر می نص نہیں ہے، خبازیہ میں ہے کہ قطعی سے مرادیہ ہے کہ ایسے اسباب دہال نہ ہوں جن سے تخفیف آ جاتی ہے بعنی ایک تھم کے بارے میں وومتعارض اور مخالف نص جمع نہ ہوں مثلاً ایک سے نجاست اور دوسر می سے طہارت ٹابت ہوتی ہو ،اور اس وقت کے مجتہدین اس کے بارہ مختلف الرائے نہ ہوں اور الیم ضرورت بھی نہ ہو جس سے نیچنے کی وجہ ہے حرج در چیش ہو تا ہو۔

میں مترجم کہنا ہوں کہ اُٹر کوئی نجاست اس طرح نجس ہو کہ جو نص اور دلیل اس کے حق میں ہے اس کے معارضہ اور مقابلہ میں دوسر ی کوئی دلیل اور نص نہ ہو اور اس زمانہ کے مجتبدین بھی اس میں مختلف نہ ہوں اور اس ہے بہنے میں کوئی حرج بھی نہ ہو، (لینی نہ کورہ ساری شرطیں پائی جارہی ہوں) چربھی اس سے پہلازم نہیں آتا ہے کہ وہ نجاست قطعی دلیل سے ثابت ہو، کیونکہ اگر صبح حدیث سے نجاست کا ثبوت ہو اور وہ حدیث مشہوریا متواتر نہ ہو تواس سے ثبوت تطعی نہ ہوگا، ای اصل اور بنیاد پر امام صاحب اور صاحبین کے در میان اختلاف واقع ہواہے کیونکہ امام اعظم کے نزدیک نجاست کا مخلظہ ہونا ایس نص سے بنیاد پر امام صاحب اور صاحبین کے در میان اختلاف واقع ہواہے کیونکہ امام اعظم کے نزدیک نجاست کا مخلظہ ہونا ایس نص

ٹابت ہے جس کے مقابلہ میں دوسر یالی نص نہ ہوجوطہارت کو ثابت کرنے والی ہو۔

ادر مخففہ ہونااس طرح سے کہ دونص آپس میں ایک دوسرے کی معارض موجود ہوں،اور صاحبینؒ کے نزدیک مغلظہ ہونا ایسی نجاست کے بارے میں کہ جسکے نجس ہونے پر اجماع واقع ہوا ہو،اور مخففہ ہونا ایسی نجاست کے بارے میں کہ اس میں اختلاف واقع ہوا ہو۔

اس اختلاف کا فائدہ الی نجاستوں میں ہے جیسے گوبر، کیونکہ امام اعظمؓ کے نزدیک بیہ نجاست غلیظہ ہے اس مدہ کی بناء پر جو عبد اللہ بن مسعودؓ ہے لیلۃ الجن کے قصہ میں منقول ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ علیظ کی فرمائش پر رسول اللہ علیظ کے استنجاء کے لئے دو پھر ادرایک گوبر لے آئے تورسول اللہ علیظ نے گوبر کو پھینک دیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ تورجس یا رکس بعنی بلید اور ناپاک ہے ادر دوسر می کوئی نص اس کے مقابلہ میں موجود نہیں ہے، لیکن صاحبینؓ کے نزدیک گوبر نجاست خفیفہ ہے کیونکہ امام مالک کے نزدیک پاک ہے۔

پھر مصنف نے جن چیز ول کوؤ کر کیا ہے ان میں سے بہتا ہوا خون ہے جو نص قر آئی ہے حرام خابت ہے اور اس کی نجاست ابھا کی اور بغیر کی اختلاف کے ہے ، مع ، میں متر جم کہتا ہوں کہ اس خون کے کھانے پر ابھا کی طریقہ سے حرام ہو نا نہیں بھی سلیم ہے ، نیکن اس کے نجاست غلیظہ ہونے میں شوافع کے نزدیک دوا قوال ہیں ،اور نوا قض وضو میں ہے اس کے ہونے کے بارے میں مسلم کی حدیث جو غروہ قات الرقاع میں ہے گذر پیکی ہے ، لہذا اس پر نظر خانی کرلیں ،ای طرح نجاستوں میں سے ایک بیشاب ،المول ہے قوبرے آدمی کا پیشاب تمام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ طریقہ سے نایا کہ ابن المن ذرّ نے حنفیہ اور شافعی سے بارے میں بھی غلیظہ ہونے پر تمام علاء کا انقاق ہے سوائے داؤد ظاہری کے ،ان کے اختلاف کا اعتبار نہیں ہو تا ہے ،لیکن امام شافعی کے نزدیک می تول عبداللہ بن وھب کا بھی ہے اور ایسے جانور کا بیشاب جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے تو کہ دو کھانا شروع نہ کروے ، یکی قول عبداللہ بن وھب کا بھی ہے اور ایسے جانور کا بیشاب جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے تو ہمارے اور شافعی اور مالک اور عامہ فقہاء کے نزدیک نجاست غلیظہ ہو ، مع۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ اس مسلم میں تفصیل ہے جو جانتی جا ہے کہ جو جانورا پی ناپاکی کی وجہ ہے نہیں کھایا جاتا ہے اس کا تھم کچھ دوسر اہے اس جانور کے مقابلہ میں جواس کی کرامت اور بزرگی کی وجہ سے نہیں کھایا جاتا ہو جیسے گھوڑا،اسی وجہ سے مصنف ؓ نے گدھے کے پیشاب کو خاص طریقے سے بیان کیا ہے کہ گھوڑے کا تھم اس کے مخالف ہے،اس طرح شراب کے حرام ہونے پر انفاق ہے لہذا اس کی نجاست غلیظہ ہے، مع، لیکن شراب کے علاوہ چنے کی دوسر می چیزوں کے بارے میں روایات مختلف ہیں بعض میں مغلظہ ہیں شراب کی طرح اور مختقہ ہیں اور بعض میں طہارت ہے، بحرالرائق نے مخلطہ ہونے کی روایت کو اور نہرالفائق نے مختفہ ہونے کو ترجے دی ہے، د

وان كانت مخففة كبول ما يؤكل لحمه، جازت الصلوة معه حتى يبلغ ربع التوب.....الخ

اوراگر نجاست خفیفہ ہو جیسے ایسے جانور کا پیشاب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے تواس کے ساتھ نماز جائز ہے یہاں تک کہ وہ چوتھائی کپڑے تک پڑتے جائے، معلوم ہو ناچاہئے کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہواس سے مرادیہ ہے کہ اپنی ذات کے اغتبار سے اس کا گوشت حرام نہ ہولہٰ ذایہ تھم گھوڑے کو بھی شامل ہوگا، اگر چہ اس کی بزرگی اور شرافت کے اغتبار سے گھوڑئے کو ذرج کرنا، اور اسے ذرج کر کے جہاد کا عمدہ سامان اور ذرایعہ کھونا کمروہ ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے سے کم پر ہو تو معاف

يروى ذُلك عن ابي حنيفةٌ، لان التقدير فيه بالكثير الفاحش ----الخ

امام ابو صنیف سے ایسی ہی روایت پائی گئے ہے معلقانی مطلقانی تھائی کیڑا کیونکہ نجاست خفیفہ کے بارہ میں اندازہ کثیر فاحش لیمی

بہت زیادہ ہونے پر کیا گیاہے کہ اتنا ہونے ہے نماز جائزنہ ہو کی،اور اس جگہ چوتھائی کا اندازہ کرنا اس بناء پر ہے کہ بعض احکام میں چوتھائی حصہ کوپورے حصہ کے برابر مانا گیاہے جیساکہ سر پر مسح کرتے دفت چوتھائی حصہ پر مسح کر لینے سے بورے سر کے مسح کا علم مان لیا جاتا ہے اس لحاظ ہے جو تھائی کیڑا کل کیڑااور کثیر فاحش ہو گیا،اس روایت کے مطابق بورے ہدن کا چوتھا حصہ اسی طرح ً بدن کے پورے کپڑے کی چوتھائی مراد ہوگی اگر چہ کپڑا بڑا ہو،ابن البیمائم نے کہاہے کہ ریہ حکم احسن اور بہتر ہے اور طبی نے شرح المدید میں ای قول کو مختار کہاہے ،ادر نہر الفائق میں اس کو ترجیح دی می ہے ،د۔

وعنه ربع ادني بثوب تجوز فيه الصلوة، كالميزر ..... الخ

۔ کیکن امام ابو حنیفہ ہے ہی اس بارے میں وو مر ی رواہت بھی ہے کہ اس ہے مراد بدن **کاوہ تم سے کم کی**ڑا جس کو میکن کر نماز رِدهی جائے ہو جیسے میز راس کی چوتھائی معتر ہوگی، میز ریین تہہ بند،اس میں اصلیاط ہے،اور ابو بکر الرازی نے کہاہے کہ جیسے ازار، البندااگر تہد بند کے چوتھائي حصہ میں نجاست خفيفه لگ گئي ہو تو نماز تھيج نہ ہو گي، محيط و تحفه ميں كہاہے كه يمي اصخ ہے، ع، بدائع، مجتنی وسر اج میں اس کو صحیح کہاہے،اور حقائق میں ہے کہ اس پر فتوی ہے،البحر، فتو کی کالفظار خ اور مختار ہے بہتر اور مقد م ہو تاہے، خ مط۔

وعن ابي يوسفُّ شبر في شبر، وانما كان مخففا عند ابي حنيفة وابي يوسفُ لمكان الاختلاف في نجاسته، أو لتعارض النصين على اختلاف الاصلين

ترجمہ : - اور امام ابویوسفٹ ہے مروی ہے کہ ایک بالشت لا نبائی اور ایک بالشت چرزائی ہے، اور یہ یعنی حلال جانوروں کا پیٹاب امام اعظم اور امام ابوبوسف کے نزدیک مجاست خفیف اس لئے ہے کہ اس کے مجس موٹے کے بارے میں مجتبدین کا اختلاف ہے ایاس لئے کہ اس کے ہارے میں دونص آپس میں متعارض ہیں دونوں اصلوں میں اختلاف ہونے کی بناء پر۔

توضيح: -خفيفه وغليظه كاجمع بهونا، غليظه وخفيفه كي تفصيل، كنوئيس مين نجاست خفيفه كاكرنا شہید کاخون، ذیج کئے ہوئے جانور کی رگول میں خون، گوشت میں خون، گوشت میں بہتا ہواخون کالگینا کلیجہ اور تلی کاخون، پسو، مچھر ، تھٹل، جوں کاخون، مچھلی اور پانی میں رہنے والے جانور کاخون سانپ کی کھال سانپ کی پکل، سوتے ہوئے آدمی کالعاب

و عن ابی یوسف شبر فی شہر .....الخ اور اہام ابویوسف سے مروی ہے کہ اگر ایک بالشتہ لا بنائی اور ایک ہی بالشت چوڑ ائی میں کسی کیڑے کے نجاست خفیفہ لگ جائے تواس کپڑے کے بدن پر رہے ہوئی نماز سیجے نہ ہوگ،اور اگر اس سے کم میں ہو تو جائز ہو جا بیگی، میں مترجم کہتا ہوں کہ جس قول پر فتوی ہے یعنی جس جگہ نجاست لگ جالے اس مکٹرے کی چو تھائی معتبر ہے جیسے دامن اور کلی تواس قول کے مطابق اس کپڑے کی مقدار مخلف ہو جائیگی ادر چوبغلہ ادر گریبان وغیرہ میں بہت زیادہ فرق ہو جائے گا کیونکہ یہ نکڑے تو خود ہی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔

وانما كانَّ مخففا عند ابي حتيفة..... الخ

اور امام ابو حنیفہ اور ابو بوسف کے نزد یک اس وجہ سے ان جانوروں کے پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے نجاست خفیفہ ہوگا کیونکداس کے نایاک ہوئے کے بارے میں مجتمدین کے در میان اختلاف ہے میاس کے بارے میں دو نص کے در میان تعارض ہے ، دونول کے اصل کے مختلف ہونے کی وجہ سے ، چنانچہ امام ابو بوسف کے مزد یک مجتمدین کے اختلاف کی وجہ سے اس میں تخفیف ہے لیکن امام عظم کے دواحادیث کے در میان اختلاف ہونے کی دجہ سے تحقیق ہے، کیونکہ عر نبین کی حدیث تو اون کے پیٹاب کے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے،اور اِستنزِ هُوا هِنِ البول کی حدیث دلالت کرتی ہے کہ اس کا بھی پیٹاب ناپاک ہے،اور قاعدہ ہے کہ جب نجاست غلیظ اور خفیفہ ایک ساتھ جع ہوجائیں تواحتیاطاً خفیفہ کو بھی غلیظ کے تابع کردیاجا تاہے، جیسا کہ الظہیر بیاورالتنویر میں ہے،ای بناء پر یہ تھم ہے کہ اگر نجاست غلیظ ایک درہم سے کم ہو گر خفیفہ سے مل کرایک درہم سے زائدیاایک درہم تک ہوجائے تو المالیاجائیگااوراسے ناپاک کہددیاجائیگا،م۔

بدن سے الیمی کوئی چیز نکلی جس سے وضو یا عسل لازم آیا ہو وہ نجاست غلیظہ ہے جیسے پانخاند، پیٹاب، منی، مذی، ودی، پیپ، کچ لہواور مند بھر کر قئی، البحر، اور حیض، نفاس اور استحاضہ کا خون، السراج۔

اور بچہ اور بچی کا پیشاب خُواہ وہ کھانا کھاتے ہوئیا مہیں،الاحتیار،شراب، بہتاہ واخون، مردار، جس جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہو اس کا پیشاب لید، گوبر، کتے کی گوہ،مرغی، بط، کی بیٹ یہ سب نجس غلیظہ بیں، قاضیخان،در عدوں، بلی،اور چوہے کا گوہ،السراج، بلی دچوہے کا پیشاب اگر کبڑے پرنگ جائے اور ایک درہم سے زائد ہو تواس کے ساتھ نماز فاسد ہوگ، یہی ظاہر ہے، قاضیخان، الخلاصہ، او پر گذر چکاہے کہ فتوی اس کے خلاف ہے، م۔

سانپ کی بیٹ، چیٹاب نجاست غلیظہ ہیں،اور جو تک کا گوہ بھی،التا تار خانیہ، چیچڑی، چیپکلی کا خون جب کہ بہنے والا ہو تو نجس ہے،الظہیریہ، پیپٹلی کا خون جب کہ بہنے والا ہو تو نجس ہے،الظہیریہ، بیپال تک کہ اگرایک ورہم کے ہرابر کپڑے میں لگ جائے تواس کے ساتھ نماز جائزنہ ہوگی،الحیط، وہ جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہوان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہم مالکنز ،اور ہر جانور کی بیٹ اس کے پیٹاب اور ایسے ہر ندے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہوان کی بیٹ نواست خفیفہ ہم جانور کی ہے کہ کسی نجاست کو خفیفہ کہنے کا اثر پائی کا ارتبائی کا ان ہوگی،الکانی، چنانچہ آگر کنو کمیں میں نجاست خفیفہ گر جائے تو سارا پائی نکالنا ہوگا،اب وہ خون جو نایک نہیں ہیں یہ ہیں، می شہید کا خون جد اس کے بدن ہے جدا ہو گیانا پاک ہو گیا ،الگر ہو گیا ،الگر ہو گیا اس کے بدن ہر ہے پاک ہے،اور جب اس کے بدن ہے جدا ہو گیانا پاک ہو گیا ،الگر ہیر ہے۔

ذرج خون اس کے بدن میں رو گیاوہ بھی تا وہ کیڑے کو ناپاک نہیں کر تاہ اگر چہ زائد مقد اویں ہو، قاضخان، اس طرح جو خون اس کے بدن میں رو گیاوہ بھی ناپاک نہیں ہے کیو نکہ وہ بہتا ہوا خون نہیں رہا، محیط السر نھی، بہتا ہوا جو خون گوشت کولگ گیا ہو وہ ناپاک ہے الرجہ کولگ گیا ہو وہ ناپاک ہے اگر چہ کولگ گیا ہو وہ ناپاک ہے الرجہ اور مجھلی اور جو جانور پانی میں رہنے والے ہیں ان کا خون طرفین کے نزدیک کیڑے کو خراب نہیں کرتا، قاضخان، سانپ کی کھلی اور جو جانور پانی میں رہنے والے ہیں ان کا خون طرفین کے نزدیک کیڑے کو خراب نہیں کرتا، قاضخان، سانپ کی کھلی کے بارے میں مجھے قول ہے ہے کہ پاک ہے ، الخلاصہ ، سوتے ہوئی آدمی کا لعاب آگر چہ بیٹ سے آئی اسران۔

ہے ، الخلاصہ ، سوتے ہوئی آدمی کا لعاب نکلے کہا گیا ہے کہ ناپاک ہے ، السران۔

ریشم کے کیڑوں کاپانی اور ان کی ذات اور بیٹ، وہ چنظ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے کی بیٹ اور میں گئی وغیرہ، گدھی کادودھ، چوہ کی مینگئی جوغلہ کے ساتھ پس گئی ہو،یا تیل میں گرگئی ہو،یاسر کہ یار ب میں گری ہو، بیس تیل میں گرگئی ہو،یاسر کہ یار ب میں گری ہو، بیس تیل ایک در ہم سے کم کیڑے میں لگا بھر بھیل کر بڑھا، مقدار نجاست کے مقدار کا وفت نجاست مغلظہ کا کنو تیں میں گرکر سیاہ مٹی بن جانا، ناپاک بھیگے کپڑے کوپاک سوکھے کپڑے میں لیدیٹنا، بھیگا پاول ناپاک مقام پر، گارے میں گوبر اور کہنگل لگائی جب خشک ہوئی اس پر بھیگا رومال رکھنا، خشک گوبر یا نجس مٹی ہواہے اڑکر کپڑے میں گی، ہواسے یا مخانہ وغیرہ ناپاک چیز اڑکر بھیگے کپڑے میں گی، ہواسے یا مخانہ وغیرہ ناپاک چیز اڑکر بھیگے کپڑے میں

لگ جائے ، پانی سے استخاء کرنے کے بعد رومال سے پوچھنے سے پہلے ہوا کا نکلنا ، لید کے الاؤ پر بھیگا بدن یا کپڑا سینکنا ، بستر پر سو تھی منی اس پر سونے والے کو پسینہ ، گدھے نے پانی میں پیپٹاب کیا پہر بھینے کا ، اس سے کپڑے پر چھینٹیں ، پائخانہ کی کھیاں کپڑے پر

ریشم کے کیڑوں کاپانی، ان کی ذات اور ان کی بیٹ پاک ہے، القدیہ ، جو پر ندے کھائے جاتے ہیں مثلاً کو تر، گوریاں ان کی بیٹ ہاک ہے ، القدیہ ، جو پر ندے کھائے جاتے ہیں مثلاً کو تر، گوریاں ان کی بیٹ ہمارے نزدیک پاک ہے، السراج ، صبح مسلک ہے ہے کہ گدھی کا دودھ پاک ہے، السمین ، المدید ، یہی اصبح ہالید مقلہ تیل شد جائے النہ اس بیں بینگئی تھی ، یا ایک مقلہ تیل شد جائے النہ اس بیں بینگئی تھی ، یا ایک مقلہ تیل میں مینگئی گرے تو آٹایا تیل خراب نہ ہوگا، جب تک کہ ان کا مزہ نہ بدل جائے، فقیہ ابواللیٹ نے فربایا ہے کہ ہم اسی قول کو قبول کرتے ہیں ، مسائل ابو حفص بیں ہے کہ اگر سر کہ یاراب میں چوہے کی مینگئی گر جائے تو اسے خراب اور ناپاک نہیں کرے گی، الحیط ، راب نبور کی ہو جو گاڑ تھی کردی جائے خواہ اگور کی ہویا سیب وغیرہ کی ہو، م۔

اگر کسی کیڑے کوایک در ہم ہے کم ناپاک تیل لگااور وہ پھیل گرایک ڈر ہم ہے زیادہ ہو گیا تو بعضوں نے کہاہے کہ اس سے نماز جائز نہ ہوگی، اکثر لوگوں نے اس قول کو قبول کیا ہے، السراج، اور یہی قبول کیا جائے، المہنیہ، بقول اکثر نجاست کی مقدار میں نماز پڑھنے کے وقت کااعتبار ہے نجاست کے لگنے کے وقت کااعتبار خبیں ہے، النہر، د، جو نجاست مغلظ کنوئیں میں گر کر اس کی تہہ میں پڑی پڑی سیاہ مٹی ہوگئ ہو تو وہ ناپاک نہ رہی کیونکہ اس کی ذات بدل گئی ہے، اس پر فتو کی دیا جائے، د۔

ا گرناپاک کپڑے کوجو بھیا ہواہو پاک خشک کپڑے میں لپیٹ کرر کھا گیا،ادراس کی تراوٹپاک کپڑے میں ظاہر ہوگئی لیکن اتنی نہیں کہ اسے نچوڑ نے سے بچھ بہے یا شیکے تواضح قول یہ ہے کہ دوسر اکپڑا ناپاک نہ ہوگا،ای طرح آگر پاک کپڑے کواس کی تری کی حالت میں خشک ناپاک کپڑے میں لپیٹ رکھایا سوتھی ہوئی ناپاک زمین پر بچھایا اور نجاست کا اثر کپڑے میں آیالیکن اتن زیادہ نہیں کہ نچوڑ نے سے بچھ بہے یا شیکے مگر تری کی جگہ معلوم ہوئی ہو تواضح نیہ ہے کہ وہ نجس نہ ہوگا،الخلاصہ،اس مسئلہ کوو قایہ میں بھی بیان کیا ہے،م۔

اگر آسی نے اپنے بھیلے ہوئے پاؤل کو ٹایاک زمین یا ٹاپاک بچھونے پر رکھا تو وہ ٹاپاک نہ ہوگا ،اور اگر سو کھے ہوئے پاؤل کو ٹاپاک بھیلے ہوئے بچھونے پر رکھا تو وہ ٹاپاک ہو جائےگا، لیکن صرف نرم ہو جانے کا اعتبار نہ ہوگا ، اور یہی مختار مسلک ہے ،السر ان الخلاصہ و غیر ہے ،اگر گارے میں گو ہر ڈالا اس سے جھت پر کہگل (بلاستر) کیااور وہ خشک ہوگئی ، پھر اس پر بھیگا ہوار وہال و غیر ہ رکھا تو وہ ٹاپاک نہ ہوگا، تا بھی سوکھ ہوئے گوہر کو ہوانے اُڑ ایا اور وہ کپڑے کو گلی تو جب تک اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو وہ کپڑا تا پاک نہ ہوگا، قاضیخان، ہوا اگر ناپاک چیز وں مثلاً کوہ گو بر کو اُڑ الاے اور وہ بھیلے ہوئے کپڑے کو سال میں اگر نجاست کا بوپائی جائے تو وہ تاپاک ہوگیا، اور تاپائی کے بخار ات اڑ کو جو کپڑ وں کو لگتے ہیں ان سے ہوئے کپڑا تاپاک نہیں ہو تھا کہ اس کی ہوا خارج کپڑا تاپاک نہیں ہو تھا کہ اس کی ہوا خارج ہوگی، تو عام علماء کے نزدیک اس کا گر د ناپاک نہ ہو گا، ان کا مرح آگر استجاء نہیں کیا لیکن اس کا پائخانہ لیسٹنے یاپائی ہے بھیگ گیا پھر اس کی ہوا خارج ہوئی تو بھی ہیں گا ہوئی تو بھی ہی تھی ہوگا، ان کھی ہوگا، اس کی ہوا خارج ہوئی تو بھی ہی تھی ہوگا کہ اس کی ہوا خارج ہوئی تو بھی ہی تھی ہوگا، ان کی ہوا خارج ہوئی تو بھی ہی تھی ہوگا، ان کا مرح آگر استجاء نہیں کیا لیکن اس کا پائخانہ لیسٹنے یاپائی ہے بھیگ گیا پھر اس کی ہوا خارج ہوئی تو بھی ہی تھی ہوگا، ان کا میں حرح گا، ان کی ہوا خارج ہوئی تو بھی ہی تھی ہوگا، ان کی ہوا خارج ہوئی تو بھی ہی تھی ہوگا، ان کا مہوگا، ان کا میاب کا تھا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کی تو کا کہ کا کہ کو کی تو کی تھی تو کہ کی تک کی تھی گیا کہ کا کہ کا کہ ہوگا ، ان کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کو کی تو کہ کی تو کی کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کی گا کہ کی کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کی کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گا کہ کو گ

ای طرح کوئی جاڑوں میں مرابط میں لیعنی جہاں لید گوہر سے آگ جلائی جار ہی ہوداخل ہوااس حال میں کہ اس کابدن ہمیگا ہواہے یا کوئی کپڑااس کی گری سے سو کھ گیا تووہ ناپاک نہ ہو گالبتہ اس صورت میں ناپاک ہو جائیگا جب کہ سو کھنے پر اس کااٹر مثلاً زردی وغیرہ کے جمیکی ازار اور پائخانہ وغیرہ پر ظاہر ہو،الذخیرہ،اگر بسترے پر منی لگ گئی اور خشک ہوگئ پھر اس پر سوگیا اور انتا پسینہ آگیا اس سے دہ بستر بھیگ گیا،اگر تری کااٹر اس کے بدن پر ظاہر نہ ہوا تو ناپاک نہ ہوگا،اوراگر بستر تر ہوکر اس کی تری بدن کو

ا تن لك كى كداس سے اثر ظاہر ہو كيا توبدن ناياك ہو كيا، قاضينان ـ

اگر گدھے نے پانی پر بیشاب کیایا پنی میں کسی نے پانخانہ بھینکا اور اس سے چھینظیں اڑکر کپڑے کولگ تمکیں تواگر کپڑے پر خواست کا اثر ظاہر ہو تو وہ ناپاک ہوگا ورنہ نہیں، یہی نہ ہب مختارے ، اور اس کو فقیہ ابوالدیث نے اختیار کیاہے، وہ پانی خواہ جاری ہویا شہر اہوا ہو، حلبی کی شرح مدید میں ہے، پانخانہ کی تھیاں کپڑے پر بیٹھیں تواس سے کپڑااس وقت خراب اور ناپاک ہوگا جب کہ بہت زیادہ ہوں، قاضحان۔

تجیز میں چل کر پیروھوئے بغیر نماز، نجس بھوساگارہ میں، کتے نے آدمی کابدن یا کپڑا پکڑا میاک چٹائی پر کتا کھڑا ہوا، ہاتھی کی ہڈی، ہاتھی کالعاب، شیر چینے کالعاب، ہاتھی نے اپنی سونڈ کپڑے میں لگائی، کتے کے بالوں کی گھنڈی، تکمہ، الیں تاپاک جس کے ساتھ نماز در ست نہ ہواور اس کی نسبت نمازی کی طرف ہو، ناپا کی سے بھرا ہوا لڑکا نمازی کے گود میں، یا ناپا کی سے بھری ہوئی کبوتری نمازی کے بدن پر بیٹھی ہو، د بلے پتلے کا گوشت، مترجم کی چند ہاتیں

اگر کوئی محف کیچڑیں چل کر بغیر پاؤل دھوئے نماز پڑھے اگر اس میں نجاست کااڑ ظاہر نہ ہو تو نماز جائز ہوگی لیکن احتیاط اولی ہے ، ھ، فناوی کے واسطے سے حسامیہ ہے ، ٹاپاک بھوسا اگر گارہ میں ڈالا گیا تو اگر وہ بھوسہ صبح وسالم موجود نظر آتا ہو تو وہ ناپاک ہو گااس شرط کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہو ور نہ نہیں ، قاضیجان، بھر جب وہ بھوسا بالکل سوکھ گیا تو اس کے پاک ہونے کا تھم ہو جائیگا، الحیط، اگر کتے نے آدمی کے بدن یا کپڑے کو منہ سے پکڑا تو جسبہ تک اس پر تری فیاہر نہ ہو ناپاک نہ ہوگا، خواہ کتے نے غصہ میں پکڑا ہو یا کھیل میں ، المنیہ اور میر فیہ میں کہاہے کہ یہی نہ ہب مختار ہے ، حلی کی شرح منیہ میں ہے۔

مسجد کی چٹائی پر کتا کھڑا ہوا تو آگر سو کھا ہوا ہو تو ناپاک نہ ہوگا،اور آگر بھیگا ہوا ہو اور چٹائی پر اثر ظاہر نہ ہو تو بھی ناپاک نہ ہو گی، قاضخان، ہاتھی کی نڈی پاک ہے بہی اصح قول ہے،المحیط، ہاتھی کالعاب ناپاک ہے جیسا کہ چھیتے اور شیر کالعاب ہے،اگر ہاتھی نے اپنی سونڈ ہے کسی کپڑے کو پکڑا تو وہ ناپاک ہو جائیگا، قاضخان، کتے کے بالوں سے اگر گھنڈی بنائی گئی تو نماز میں اس ہے کوئی حن جمنہ ہو گا،الخارصہ ۔

واضح ہوکہ بیخ محقق ابن الہمام نے مصنف حدایہ گیاس عبارت ولو اصاب النوب قدر المدر هم المخ کے متعلق لکھا ہے کہ اس مسئلہ بیں اس بات کا قائدہ ظاہر فرمایاہ کہ نجاست غلیظ ایک در ہم کے اندازہ کا بیان اور نجاست خلیظ و خفیفہ کے زیادہ (فاحش) نہ ہو نماز کے لئے نقصان دہ نہیں ہے ، اور در ہم اور حدسے زائد کے اندازہ کا بیان اور نجاست غلیظ و خفیفہ کے قاعدہ کا بیان ، پھر نجاست غلیظ بیں وہ وقت معتبر ہوگا جس میں نجاست کی ہو اس لئے اگر کسی کو ناپاک تیل ایک در ہم کے اندازے لگا پھر پھیل کر زیادہ ہوگیا تو مرغینائی (صاحب حدایہ ) اور نبھی کا ٹی لوگوں کا یہ نم ہب مقارہے کہ ناپاک نہ ہوگا اور نماز مسلحے موجو ایک محروم کی محروم کی اور پھیلنے کے کہر انباک بوجائیگا، لیکن اگر پھیلنے سے پہلے پڑھ لے تو جائز ہوگی اور پھیلنے کے بعد جائز نہ ہوگی ، اور اگر ایک ہی کپڑے کی دوسر می طرف نجاست پھوٹ گئی تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا ، کیو نکہ ایک ہی نجاست دونوں طرف نظر آر ہی ہے۔

اوراگر کیڑے میں دواستریاد و نہیں ہو اور دوسری طرف ناپاکی پھوٹ گئی ہو تو مانغ ہو جائیگا، اسی طرح آگر در ہم کی دونوں پشت ناپاک ہو گئی ہو تواس کے ساتھ نماز درست نہ ہو گی، پھر نمازے روکنے والی وہی ناپاکی ہوگی جوخو د نمازی کی طرف منسوب ہواسی وجہ سے وہ بچہ جواز خو داد ھر اُدھر حرکت اور آیدور فٹ کر سکتا ہواور اس کابدن اور اس کے کپڑے ناپاک ہوں وہ اپنی ماں باپاب کی گودیس آگراس وقت بیٹے گیا جب کہ وہ نماز کی حالت میں ہول یا با کی ہے لت پت کوئی کبوتر نمازی کے بدن پر آگر بیٹے گیا تو نمازی کے بدن پر آگر بیٹے گیا تو نمازی کی نمازی کی نمازی حالت میں ایسے کی بچہ کو گودیم لے لیا ہو جو تاپاک ہوا و نمازی کی نمازی کی خالت میں ایسے کی بچہ کو گودیم لے لیا ہو جو تاپاک ہوا و راہ ہو گی جب ہوا و راہ ہم اور فت نہ کو سکتا ہو تو اس کی تاپاکی نمازی کی طرف منسوب ہوگی، اور نماز جا کرنہ ہوگی جب کہ اگر وقت کے ختم کہ ایک در ہم سے زائد ہو، مقدار در ہم ہونے سے نماز اگر چہ جائز ہے گر مکر دو ہے اس بناء پر کہا گیا ہے کہ اگر وقت کے ختم ہوجانے کا خوف نہ ہویا کہیں بھی جماعت ملنے کی امید باتی ہو اور نماز ہی کی حالت میں اس ناپاکی کی خبر ہوجائے تو اس نماز کو تو ڈ

#### نحاست غلیظہ اور خفیفہ کے جاننے کا قاعدہ

اس کے لئے صاحبین نے یہ بتلایا ہے کہ جس نجاست کے بارے بیں علاء کا اختلاف ہور ہاہووہ خفیفہ ہے ، اور اہام اعظم نے
یہ اصل مقرر فرمایا ہے کہ جس نجاست کے بارے بیں نص کے در میان اختلاف ہو وہ خفیفہ ہے ، نہ کورہ اصول کی بناء پر خون
، شر اب ، مرغی ، بط ، مرغابی ، کی بیٹ ، آو کی اور اس جانور کا پائٹانہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہو ، آو می اور اس جانور کا پیشاب
جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہو سوائے گھوڑے کے اور قے کہ یہ ساری چیزیں بالا تفاق نجاست غلظہ ہیں ، کیو نکہ ان چیزوں کے
مغلظہ ہونے میں نہ اختلاف علاء ہے اور ان کے در میان نصوص کا اختلاف ہے ، اور خون ہے وہ مشتنی ہے جو ذرئے کے بعد رگوں
میں باقی رہ گیا ہو ، اس حکم میں دیلے جانور کا گوشت بھی واخل ہے کہ اس کے کا شنے کے بعد جوخون رہ جاتا ہے وہ تا ہا ہے کہ تا ہی جینیں ہی
مارہ مرح کلیجہ میں ایساخون جوخو دکلیجہ کا ہو ، ایسائی کہا گیا ہے ، گر مصنف نے تجنیس میں فرمایا ہے کہ اس جگہ تا ہل ہے کہ وکلہ
اگر وہ حقیقہ خون نہ بھی ہو جب بھی بلاشیہ وہ بہتے ہوئے خون کے متصل تو ضر ور رہا ہے ، اور ناپاک چیز کے ساتھ و رہنے ہے بھی چیز
ناپاک ہو جاتی ہے ، اور اہام ابو یوسف ہے اس خون کے متعلق روایت ہے جو باتی رہ گیا ہے کہ وہ کھانے کے معاملہ میں معاف ہے لیکن کیڑے یہ رہنے میں معاف نہیں ہے۔
لیکن کیڑے یہ ناور اہام ابو یوسف ہے اس خون کے متعلق روایت ہے جو باتی رہ گیا ہے کہ وہ کھانے کے معاملہ میں معاف ہے لیکن کیڑے یہ ناور کیا ہے کہ وہ کھانے کے معاملہ میں معاف ہیں ۔

'' '' متر جم کا کہناہے کہ مصنف ہدائیے نے جو دلیل بیان فرمائی ہے وہی قوی ہے کیونکہ وہ خون جور گوں میں یاتی رہ جاتاہے وہ تو بہتے ہوئے خون کا ہی بچاہواہے ،اوراگر اس سے بچاہوا خون نہیں ہے تو کم از کم بہتے ہوئی خون سے ملا ہواتو ضرور ہے لہٰدا ہے ناپاکہ ہو جائے البتہ اس کو ٹاپاک مان لینے کی صورت میں شاید حرج اور سخت تکلیف ہوگی،اگریہ وجہ صحیح مان لی جائے تو بہی عذر کانی ہوگا، واللہ تعالی اعلم۔

متنی خون میں ہے ایک شہید کاخون بھی بشر طیکہ وہ شہید کے بدن پر لگاہواہو، اسی بناء پر اگر شہید کو نماز کے لئے اس حال میں لایا گیا ہو کہ اس کے بدن پر خون لگاہواہو تو نماز سیجے ہوجا کی ،اس کے بر خلاف اگرا لیے متعقل کو لایا گیا ہو شہید شرعی نہ ہو اور اسے عسل نہیں دیا گیا ہویا کا فراگر چہ اسے عسل دیا گیا ہو کہ بی غسل سے پاک نہ ہوگا، بخلاف مسلم کے کہ وہ عسل کے بعد پاک ہو گیا ہے ،اور مشک بھی ایک مشتنی خون ہے کیو نکہ وہ ہر ن کا خون ہے ، فقہاء نے کہا ہے کہ مشک کا کھانا اور اس سے نفع افھانا جا کہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو کہ ایک مشہور کے مطابق وہ خون ہے گراس کی علمت جمھے معلوم نہ ہو سکی، لیکن میں نے اپنے کسی مغربی دوست ہو از کہا کہ متعلق دریافت کیا اس طرح پر کہ مشہور ہے کہ زبادا یک حیوان کا پسینہ ہے جس کا کھانا حرام ہے تو جو اب دیا کہ جس چر کو بدن انسان اپنی صحت کے لا کن بنالے وہ نایاک نہیں رہتی ہے جسے مشک، مشر جم کا کہنا ہے کہ مشک اور زباد کے بارے ہیں دلیل کو بدن انسان اپنی صحت کے لا کن بنالے وہ نایا کی تھیں گران کی اصلیت اب بدل گئی ہے ، اس کے ممکن ہے کہ اس میں کا خلاصہ یہ ہواک یہ دونوں چیزی اگر چہ در حقیقت ناپا کی تھیں گران کی اصلیت اب بدل گئی ہے ، اس کے ممکن ہے کہ اس میں کا خلاصہ یہ ہواک یہ دونوں چیزی اگر چہ در حقیقت ناپا کی تھیں گران کی اصلیت اب بدل گئی ہے ، اس کے ممکن ہے کہ اس میں کا خلاصہ یہ ہواک یہ دونوں چیزی اگر چہ در حقیقت ناپا کی تھیں گران کی اصلیت اب بدل گئی ہو ، اس کے ممکن ہے کہ اس میں

<sup>(</sup> حاشیہ )زبادہ ایک فتم کی خوشبو جو ایک جانور سے حاصل کی جاتی ہے اور یہ جانور بلی کی مانند اس ہے کچھ براہو تا ہے اورا ن جانور کو بھی الزباد اور قط الزباد کہاجا تاہے ،(المصباح،انوار الحق قاسم ۹۰، سم)۔

صاحبین کے درمیان اختلاف ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اتفاتی اور اجماعی ہو جیسے کہ شر اب کہ وہ سر کہ سے بدل جائے تو بالا تفاق چائز اور حلال ہے اور یکی صحیح بھی ہے ، کیونکہ مشک اور زباد سے بدل جانا ایسا بی ہے جیسا کہ خون کا کوشت سے بدل جانا ہو تاہے ،اس طرح عزر وغیرہ بھی اس حکم میں ہے ، م۔

پیو، چھر، چھلی وغیرہ کے خون کی کوئی اصلیت نہیں ہے لیمی پی ور حقیقت خون بی نہیں ہے اس لئے اے مشتیٰ بھی نہیں کہا جاسکتا ہے ،اور قئی اگر منہ بھر کر ہوتو نجاست غلیظہ ہے ،اور اگر اس ہے کم ہوتو امام ابو یوسٹ کے فرمان کے مطابق پاک ہے اور یہ مختار ہے ، بچہ نے اگر دووھ پی کر فئی کر دی اور وہ مال کے کپڑوں بیس لکی تواگر وہ منہ بھر ہویا اس سے بھی زیادہ ہوتو سے مناز میں کوئی خرائی نہ حسن نے اس سے متعلق امام اعظم سے روایت کی ہے کہ جب تک دو بہت زیادہ ،کٹر فاحش نہ ہواس سے نماز میں کوئی خرائی نہ ہوگ ، کیونکہ اس میں پورے طور پر تغیر نہیں ہوا ہے ، بہی بات ابو جعفر کی غریب الادیہ میں فہ کور ہے ،اور یہی سمجھ بھی ہوگ ، کیونکہ اس میں خواس میں ای کو صبح جمعی ہے ،مصنف ہدائی نے بھی جنیس میں ای کو صبح قرار دیا ہے ،اور نوا قص وضو کی بحث میں ہم نے جوذ کر کیا ہے اس کا تفاضا ہے کہ قئی یاک ہو خواہ کثیر فاحش ہویا نہ ہو۔

اس موقع پر مصنف نے جو قربایا ہے کہ نجاسیں دلیل قطعی سے ثابت ہیں تواس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دلیل سے ثابت ہے کہ اس موقع پر مصنف نے جو قربایا ہے کہ نجا ہے کہ اس پر عمل کرنا قطعی واجب ہے ، متر جم کا کہنا ہے کہ اس پر عمل کرنا قطعی واجب ہے ، متر جم کا کہنا ہے کہ اس تفصیل کی بناء پر غلیظہ اور خفیفہ میں فرق کرنا بہت مشکل ہوگا اس لئے سے نے کہاہے کہ اولی بیہ ہے کہ دلیل قطعی سے مراد اس جگہ اجماع ہو، مگر گوبر اور لیدوغیر ومیں اختلاف ظاہر ہو جائے جساکہ پہلے گذر چکا ہے، م۔

امام محمد آخری عمر میں جب کہ ''زی'' میں خلیفہ ہارون رشید کے سا تھ گئے اور بازاروں اور سر اے کولید گوبر سے بھر اپایا اور لوگوں کو عموماً مبتلاد یکھاتولید دیگو بر کو نجاست خفیفہ کہنے سے بھی رجوع کر لیا۔

متر جم کا کہناہے کہ اس موقع پر ایک سوال بیپیداہو تاہے کہ اکثر یہ کہاجا تاہے کہ عموم ابتلاء کی وجہ سے جواز کانتوی دید یا گیاہے کو کیا تربیعت میں جہند کو ایسی رائے کا اختیار دیا گیاہے کہ جہاں چاہیں جواز کافتوی دید ہے جواب بید دیا گیاہے کہ اس طرح کے کہ میں بات مخضر آاور تسابلاً کہی جاتی ہاں کا مطلب اور حمیقت ہے کہ اللہ تعالی نے نہا اللہ تعالی نے اپنے کہ اس پر عمل کرنا ممکن بھی ہوای بناء پر دین اس سے بچنابلاشبہ واجب ہوالیکن اس کے ساتھ اس بات کی شرط بھی رکھی گئی ہے کہ اس پر عمل کرنا ممکن بھی ہوای بناء پر دین میں حرج اور مشقت کو ختم کر دیا گیا ہے لیمنی اللہ تعالی نے اپنے فضل سے اس علم پر عمل کرنے کو ایسی شرط کے ساتھ مشروط کردیا کہ حرج نہ ہو ایک اس جب کہ گئی ہو تا گیا ہے کہ ویر ولید کی اتن نیادتی دیم بھی تو معلوم ہوگیا کہ اسے نجس نہیں رکھا گیا ہو تو سخت مشکل اور پر بیثانی بلازم آئی اور حرج کو افتد تعالی نے دور کر دیا ہے اس طرح معلوم ہوا کہ اسے نجس بی نہیں رکھا گیا ہے ، اس بناء پر مجمتہ کو ایک شرع کی واقعیار حاصل ہے۔

ای بناء پر گوہر کے کنڈے اور اُپلے جائز ہیں اور مسلمان گھوسیوں (لینی گوالوں) کے حق میں بھینیوں کا پیشاب اور گوہر وغیرہ ناپاک نہیں ہے ،اسی پر فتوی دینا چاہئے،م، اسی قول کی بناء پر مشائخ نے بخارا کی بچپڑ کو قیاس کیا ہے کیونکہ وہاں کے راستے پر آ دمی اور چانور چوپائے وغیرہ سب چلتے ہیں، اس کے بر خلاف ایسے شہر جہاں آ ومیوں کی سڑک علیحہ ہ اور جانوروں کی راہ علیمہ میں میں میں اور جانور چوپائے وغیرہ سب چلتے ہیں، اس کے بر خلاف ایسے شہر جہاں آ ومیوں کی سڑک علیحہ ہ اور جانوروں کی راہ

در مختار میں پر ند کی بیٹ کے سلسلہ میں ایک قاعدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو پر ندے ہوا میں بیٹ نہیں کرتے ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے جیسے مرغی اور پالتو بط اور جو ہوا میں بیٹ کرتے ہیں اگر ان کا گوشت کھایا جاتا ہو تو ان کی بیٹ پاک ہے ور نہ نجاست خفیفہ ہے اور پر ندوں کے ماسواء ہر حیوان کی لید و گو ہر اہام اعظمؓ کے نزدیک غلیظہ اور صاحبینؓ کے نزدیک خفیفہ ہے اور شر نمب الیہ میں ہے کہ صاحبین کا قول اظہر ہے، اور امام محدؓ نے تو آخری عمر میں اسے پاک، ی کہ دیاہے، یہی قول امام مالک کا بھی ہے اور وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاسکتا ہو ان کا پیٹا ب انہیں میں گھوڑا بھی واخل ہے، نجاست خفیفہ ہے، اور امام محدؓ کے نزدیک پاک ہے، اور جن جانور ول کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہو ان کی بیٹ خواہ وہ شکاری ہوں یانہ ہوں نجاست خفیفہ ہے، اور کہا گیاہے کہ اور کہا گیاہے ، اور گدھے و تجرکالعاب ند ہب میں پاک ہے۔

واذا اصاب النوب من الروث او من اختاء البقر أكثر من قدر الدرهم، لم تجز الصالوة فيه عند ابى حنيفة، لان النص الوارد في نجاسته وهو ماروي انه عليه السلام رمى بالروثة، وقال هذا رجس، او ركس، لم يعارضه غيره، وبهذا يثبت التغليظ عنده، والتخفيف بالتعارض، وقالا: يجزيه حتى يفحش، لان للاجتهاد فيه مساغا، وبهذا يثبت التخفيف عندهما، ولان فيه ضرورة لامتلاء الطرق بها، وهي مؤثرة في التخفيف، بخلاف بول الحمار، لان الارض تنشفه، قلنا الضرورة في النعال، وقد اثر في التخفيف مرة حتى تطهر بالمسح، فتكنفي مؤنتها، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيرمأكول اللحم، و زفر فرق بينهما، فوافق ابا حنيفة في غير مأكول اللحم، و زفر وأدى البلوى، افتى ان الكثير الفاحش لايمنع اللحم، وقاسوا عليها طين بخارا، وعند ذلك رجوعه في الخف يروى

ترجمہ: -اور جب گیڑے کولیدیا گائے کے گوہرے ایک درہم نے زیادہ لگ جائے تواس گیڑے میں نماز جائزنہ ہوگی، لام ابو صفیقہ کے زد یک کیو تکہ اس کی تایا کی کے بارے میں نص موجو دہے، لیخی وہ دوایت جس میں ہے کہ رسول اللہ علی تھا۔

کھینکہ دیا اور فرنایا کہ یہ تو رجس یار کس بینی پلید ہے اور کوئی دوسری صدیث اس کے مخالف بھی تیس ہے، ای وجہ سے ایک صورت میں نفیفہ ہونے کا، لیکن صاحبین نے فرمایا ہے کہ اس کی خوالف بھی تیس سال کے خوالف بھی تیس اجبین نے فرمایا ہے کہ اس کی خوالف بھی تیس صاحبین نے فرمایا ہے کہ اس کی خوالف بھی تیس مارہین نے فرمایا ہے کہ اس کی خوالف بھی تیس سال کی خوالش نگل آتی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کے نزدیک تخفیف کا تھم ثابت ہو جاتا ہے اور اس وجہ ہے تھی کہ اس میں اجبیاد کی مخوائش نگل آتی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کے نزدیک تخفیف کا تھم ثابت ہو جاتا ہے اور اس وجہ ہے کہی کہ اس میں ضرورت اور مجبوری بھی ہے کیو نکہ رائے اس لئے کہ رائے اس ہو ہے ہے اور اس نے ایک مرتبہ تخفیف کے معاملہ رائے الزار و کھا دیا ہے کہ ان تبیل و بی خوالف کر ہے ہے ہی کہ اس کی مرتبہ تخفیف کے معاملہ انبااثر و کھا دیا ہے کہ انہیں رگر دیا ہو بی تو ہو ہے ہی اور اس نے ایک مرتبہ تخفیف کے معاملہ جو اب ہو انہیں ہو جاتے ہیں اس طرح ہو بی تو ہو بی کہ ہو جاتے ہیں اس طرح ہو انہیں مرتبہ تخفیف کے معاملہ عائی ہو جاتے ہیں بی ضرورت کی نوبت میں وہ کائی ہو جاتے ہیں ان جانوروں میں فرق کیا ہو انہیں کہ ای ہو اس کی بیٹ کی خوالف ہو کہ مسلک کے موافق ہوئے ہیں ان جانوروں کے بارے میں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ،اور امام مختر کے مسلک کے موافق ہوئے ہیں ان جانوروں کے بارے میں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ،اور امام مختر کے مسلک کے موافق ہوئے ہیں جن کا گوشت نہیں کہ اس کے بعد مشلک نے مسلک کے موافق ہوئے ہیں وہ کہ کہ کے دوبر میں مبتالہا تو یہ فتح کی دونت امام مختر کا موزے کے مسلک میں فرق کی دوبر نے کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دولی ہیں دورے کرنے کی دوایت کی دولی ہیں دورے کرنے کی دوایت کی دولی ہے ۔

تُوضِيح: - ليد، گائے بھینس کا گوبر، گدھے کا پیپٹاب، جس راستہ پیں آدمی جانور بہت چلتے ہواس کی مٹی ۔ واذا اِصاب النوب من الروث او من اختاء البقر اکثر من قلد اللد هم ..... الخ

جب سی کیڑے میں مقدار ورہم سے زیادہ لیدیاگائے کا کو ہر لگ جائے توامام اعظم کے نزدیک اس کیڑے میں نماز جائزند ہوگی کیونکہ ان کامقررہ قاعدہ (کہ نص بغیر تعارض کے ہو توہ نجاست غلیظہ ہوگی)اس جگہ پایا جارہاہے لان النص الوار دالمخ کیونکہ وہ نص جولید کی نجاست کے بارے میں مروی ہے کہ رسول اللہ علیجے نے لید کو پھینک دیااور کہا کہ ہے رجس یار کس لینی پلید ہے اس نص کے معارض کوئی دوسر کی حدیث نہیں ہے ، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے ، رسول اللہ علیجے نے استجاء کے واسطے منگوائے ہوئے ڈھیلوں اور ایک لید میں سے لید کو یہ کہہ کر پھینک دیا کہ سے تو پلید ہے ، لہٰذااس سے ناپاک ہونا ثابت ہو گیا مگر اس سے ماسواد وسری ایک نص نہیں ہے جس سے اس کایا کہونا بھی ٹابت ہوتا ہو۔

وبهذا يثبت التغليظ عنده، والتخفيف بالتعارض..... الخ

اورایسی بی نص جس کے لئے معارض دوسری نہ ہوائی ہے ال کے اصول کے مطابق نجاست کا غلیظہ ہونا ثابت ہوتا ہے ، اور خففہ کا ثبوت اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ کوئی نص اس کے معارض و مخالف موجود ہو،اگریہ سوال کیا جائے کہ نصوص میں کسی طرح تعارض ہواہے تو جواب ہیہ کہ حقیقت میں تو کوئی تعارض نہیں ہے لیکن جوروایتیں ہم تک مہنجی ہیں ان ہے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔

وقالا يجزيه حتى يفحش..... الخ

اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ لید وغیر وچونکہ نجاست خفیفہ ہیں اس لئے کپڑے میں ان کے لگے رہنے کے باوجود نماز جائز ہوگی، البتہ بہت زیادہ ہو جانے کی صورت میں جائزنہ ہوگی۔

لان للاجتهاد فيه مساغا .....الخ

کیونکہ اس میں اجتہاد کی مخبائش ہے، اور اس مخبائش کی وجہ سے صاحبین کے نزدیک تخفیف کا ثبوت ہو تاہے اور یہی بات ان کے بال ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ہے۔

ولان فيه ضرورة لامتلاء الطرق بها .... الخ

اور تخفیف کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ضرورت اور مجبوری کی بات بھی پائی جاتی ہے کہ اس سے چلنے پھر نے کے سارے راستے بھر جاتے ہیں ،اس مجبوری کی وجہ سے بھی سختی اور تعلیظ کی جگہ نرمی اور شخفیف کا تھم دیا جاتا ہے ،کیونکہ بالا تفاق عموم بلوی ہونے کی صورت میں شخفیف کا تھم دیا جاتا ہے لہٰذ البید اور گوہر کی باپاکی میں بھی شخفیف ببید ابھو جا کیگی۔

بخلاف بول الحمار، لان الارض تنشفه .... الخ

یخلاف گدھے کے بیشاب کے (کہ وہ نجاست غلیظہ ہی ہے) کیونکہ زمین اپنا اندراسے جذب کر لیتی ہے، اگریہ سوال کیا جائے کہ عموم بلوی اور مجبوری وضرورت کی بناء پر توصر ف تخفیف ہی نہیں بلکہ اس کے نجاست ہی ختم ہو کر بالکل پاک ہو جاتا کہ عہوم بلی کا حرجہ وٹے کی طرح، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ شبہہ اپنی جگہ بالکل درست ہے البتہ بلی کے جمونے کی مجبوری تو ہر وقت اور ہر جگہ رہتی ہے اور اس کے ہر خلاف لیدو گوہر کی ضرورت اس جمونے کے مقابلہ میں بہت کم ہوتی ہے، اس لئے اس لید وغیرہ میں صرف تخفیف کا عکم دیا گیا ہے اور مطلقاً پاک نہیں کہا گیا ہے، جبیا کہ شخلا سلام کی کتاب مبسوط میں ہے، النہاریہ میں مترجم کہتا ہوں کہ ایک گھوسی (گوالا) کو تولیدو گوہر سے بلی کی بہ نبیت زیادہ سائقہ پڑنے کی دجہ سے مجبوری ہوتی ہے، غور

قلنا الضرورة في النعال، وقد الرفي التخفيف مرة .... الخ

ہم یہ کہتے ہیں ضرورت اور مجبوری آگر چہ مسلم ہے لیکن یہ مجبوری توجو توں کی حد تک موٹر ہے اس وجہ ہے اس نے اپناائر کیا بھی ہے کہ جو توں کو رگڑ دینے ہے ہی بغیر دعوے وہ پاک ہو جاتے ہیں ،اس طرح ضرورت کی حد تک تو تخفیف ہو گئی،الحاصل ضرورت کی وجہ ہے نفس نجاست میں تخفیف ہویا نجاست کی وجہ ہے جس جگہ حرج تھااس کی تطہیر میں تخفیف ہو، نجاست تواپی جگہ ہاتی رہ گئی لیکن جو تول کے پاک کرنے میں آسانی کردی تو یہی بات محنت دور کرنے کے معاملہ میں کافی ہے ، یہ کہاجا سکتا ہے کہ ضرورت صرف جو تول کے بارے ہیں ہی مخصوص نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ گھوسیوں اور گوالوں کے معاملہ میں مجبوری ظاہر ہے بلکہ ہندوستان جیسے بعض ملکوں میں ہر گھر میں بالحضوص دیماتوں میں ضرورت موجود ہے، اس بناء پر بل کے جھوٹے ہے اس کی ضرورت کم نہیں ہے اس بناء پر شر بسب اللیہ میں کہاہے صاحبین کا قول واضح ہے جیسا کہ در میں ہے، بلکہ امام محمد نے آخری میں عام ابتلاء دیکھ کراہے پاک ہی مان لیاہے، جیسا کہ امام مالک کا قول ہے، پھر مزیدیہ سمجھ لینے کی بات ہے کہ ہندستان (ویاکستان و غیرہ) کی ضرورت زیادہ ترگائے جینس اور کمری جیسے دور ھے جانوروں اور گھوڑ یوں میں بھی ہے۔

اس نے بعد مصنف ؒ نے فرمایا ہے و لا فوق ہین المنح اس معاملہ میں ماکول اللخم اور غیر ماکول الکھم کے در میان کو کی فرق نہیں ہے ، لینی جس طرح غیر ماکول اللحم مثلاً پالتو گدھے کی لید اور گو ہر وغیرہ نجس ہیں اسی طرح جن کا گوشت کھایا جا تا ہے ان کی لیدو گو ہرو غیرہ بھی ناپاک ہیں ، لیکن ہمارے یہاں مجبوری کے فرق کے ساتھ تھم میں بھی فرق ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔

و زفرٌ فرق بيتهما، فوافق ابا حِنيفةٌ في غير مأكول اللحم.... الخ

اورامام زفر نے دونوں قسموں میں تھم کے اعتبار ہے فرق کیاہے گینی غیر ماکول اللحم کی لید گو ہر وغیر ہ کو توامام اعظم کے قول کے مطابق نجس غلیظہ کہاہے،اور ماکول اللحم کی لید وگو ہر کوصاحبین کی موافقت میں نجاست خفیفہ کہاہے۔

وعن محمدً أنه لما دخل الري، ورأى البلوي، افتى أن الكثير الفاحش لايمنع ايضا..... الخ

اور امام محمدٌ جب ملک رَی میں خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ تشریف نے گئے اور وہاں کے لوگوں کو زیادہ تر ان ناپا کیوں میں مبتلا پایا کیونکہ وہاں کے رائے گھر کے صحن اور سر ائیس لید و گوبر ہے بھری تعمیں جیسا کہ ہمارے (پاکستان و)ہندستان وغیر ہ میں (بالخصوص دیہا توں میں) اکثر حبکہ میں کیفیت ہوتی ہے توامام محمدؒ نے فتوی دیا کہ بید اگر بہت زیادہ کثیر فاحش ہو جائیں تو بھی نماز ے مانع نہیں ہیں،ای قول کو مشار کو نے بہند کیا ہے۔

وقاسوا عليها طين بخارا.....الخ

اوراسی پر مشائخ نے بخارا کی کیچڑ کو جھی قیاس کیاہے ، مطلب میہ ہے کہ ایسے راستے جن میں آ دی اور جانور ملے جلے آمد ور فٹ کرتے ہوں جس کی وجہ سے راستے کی مٹی گو ہر دغیر ہ سے بالکل بھر جاتی ہو تو دہ بھی جننی زیادہ ہو نماز سے روکنے والی نہ ہوگ۔

وعند ذُلك رجوعه في الخف يروي..... الخ

اوراس واقعہ کے وقت اہام محر کا موزوں کے مسلہ میں بھی رجوع کرنے کی روایت بیان کی جاتی ہے، یعنی وہ پہلے کہتے تھے
کہ موزے رگڑ ویے سے ان پر گئی تایا کی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ نایا کہ بی رہتے ہیں اور اب موافقت کر کی ہے بعنی ان کے پاک
ہو جانے کے قائل ہوگئے ہیں، بلکہ میں متر جم کہتا ہوں کہ ان کے نزویک تولید و گوبر سے نایا کہ نہیں ہواہے، ای بناء پر الہداؤ سے بید سمجھاکہ انہوں نے پہلے موزوں کے پاک ہونے کا فتوی دیا پھر مطلقاعام فتوی کہ یہ چیزی تاپاک نہیں بلکہ پاک ہیں، اور یہ
اعتراض کیا کہ مانع نماز نہ ہونے کی وجہ سے ان کا پاک ہونا لازم نہیں آتا ہے کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ شاید تاپاک ہو کر بھی معاف ہو، مگر ہیں متر جم کہتا ہوں کہ یہ کلام محقیق کے بالکل خلاف ہے، اور فتوی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شرعاح رج ہیں بہتلا معاف ہو، مگر ہیں متر جم کہتا ہوں کہ یہ کلام محقیق کے بالکل خلاف ہے، اور فتوی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شرعاح رج ہیں بہتلا کرناممنوع ہے لہذا طہارت کے حکم ہیں یہ چیزیں ناپاک ہی نہیں ثابت ہوئی ہیں جیساکہ مفصلاً گذر چکا ہے، م۔

وان اصابه بول الفرس، لم يفسده حتى يفحش عند ابى حنيفة وابى يوسف، وعند محمد لا تمنع، وان فحش، لان بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده مخفف نجاسته عند ابى يوسف، ولحمه ماكول عندهما، واما عند ابى خنيفة فالتخفيف لتعارض الآثار

ترجمہ : -اوراگر نمازی کو گھوڑے کے پیشاب کی چینٹیں لگیں تواس کی نماز فاسد نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ مقدار کو

بہمنے جائے ، یہ نہ ہب شخین کا ہے اور امام محد کے نزدیک پیشاب کتنی ہی زیادہ مقد ار میں ہو پھر بھی نماز کو فاسد نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے نزدیک گھوڑے کا پیشاب پاک ہے ، اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور صاحبین کے نزدیک اس کا گوشت کھانا طلال بھی ہے اور امام اعظم کے نزدیک اس پیشاب کا خفیفہ ہونا اس بناء پر ہے کہ اس کے بارے میں احادیث میں تعارض پایا جاتا ہے۔

## توضیح: - گھوڑے کے بیٹاب ادر گوشت کا حکم

وان اصابه بول الفرس، لم يفسده حتى يفحش عند ابي حنيفة وابي يوسف، .... الخ

نمازی کو گھوڈے کا پیشابلگ جانے ہے امام اعظم اور امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک نماز کو فاسد نہ کرے گا ابلتہ بہت زیادہ جونے سے فاسد کردے گا، گر امام محمدؒ کے نزدیک بہت زیادہ جونے سے بھی نماز کے لئے مائع نہ ہوگا، کیونکہ ان امام محمدؒ کے نزدیک ماکول اللحم کا پیشاب نجاست نزدیک ماکول اللحم کا پیشاب نجاست خفیفہ سے ،اور الله الله کا پیشاب نجاست خفیفہ سے ،اور الله دونوں حفز است صاحبین کے نزدیک گھوڑے کا گوشت یاک ہے اور کھایا بھی جاسکتا ہے ،اور جمہور علاء کے نزدیک بھوڑ اللہ جائے اور کھایا بھی جاسکتا ہے ،اور جمہور علاء کے نزدیک بھی اس کا کوشت کھاتا جائز ہے جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے اور جمالے گھوڑ اللہ جائور کا پیشاب امام محمدؒ کے نزدیک پاک ہے لہٰداوہ جتنا بھی لگ جائے تاپاک نہ ہوگااور امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک اس کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے لہٰداجب تک بہت زیادہ نہ ہو نماز کے لئے مانع نہ ہوگا۔

واها عند ابي خنيفةٌ فالتخفيف لتعارض الآثار .....الخ

اور امام ابو صنیفہ کے فردیک اس کا پیشاب نجاست خفیفہ اس کے ہے کہ اس کے سلسلہ میں احادیث آپی میں متعاد ض بیں، اب اگر سوال کیا جائے کہ بیہ وجہ کیوں نہیں بتائی کہ گھوڑے کا گوشت امام اعظم کے فردیک مکروہ ہے تو جواب بیہ ہوگا کہ گھوڑے کا گوشت امام اعظم کے فردیک مکروہ ہے تو جواب بیہ ہوگا کہ سے جو قول بیہ ہے کہ گوشت کی کر ابت اس کی نجاست کی وجہ سے نہیں بلکہ آدمی کی طرح اس کی شرافت اور کرامت کی وجہ سے بہ اور وہ بالا نفاق پاک ہے جیسا کہ شخ الاسلام وغیرہ نے تھر سے کر دی ہے گراس کے پاک ہونے کے باوجود بیالزم نہیں آتا ہے کہ اس کا پیشاب پاک بھی ہو کیو مکھ آدمی بالا نفاق پاک ہے بھر بھی اس کا پیشاب ناپاک ہے ،اس لئے امام اعظم نے خفیفہ و تقیلہ ہونے کے سلسلہ میں جو تعاد ض ہورہاہے ایک حدیث است نو ہوا من البول النج اور دوسر می حدیث عربین کی ہے جس میں ان لوگوں کو او نوٹوں کا پیشاب بینے کا حکم دیا گیا تھا، ان میں است نو ہوا من البول النج سے پیشاب سے مطلقاً پر ہیز کا حکم ثابت ہو تا ہو با دو دو او او نوٹوں کا ہو لین البور کا ہوائی طرح وہ جانور پاک ہویا تا پاک ہو گر وہ ہوائی کہ ہو گر ہو تا ہو با کو رکا ہوائی طرح وہ جانور پاک ہویا تا پاک ہو گر بی تعاد ض فابرت ہو گیا است میں تخفیف ہو تا ہے ،اس بناء پر اکول اللم ماونٹ وغیرہ کے پیشاب کی نجاست میں تخفیف ہو تا ہے ،اس بناء پر اکول اللم ماونٹ وغیرہ کے پیشاب کی نجاست میں تخفیف ہو تا ہے ،اس بناء پر اکول اللم ماونٹ وغیرہ کے پیشاب کی نجاست میں تخفیف ہو تا ہے ،اس بناء پر اکول اللم ماونٹ وغیرہ کے پیشاب کی نجاست میں تخفیف ہو تا ہے ،اس بناء پر اکول اللم ماونٹ وغیرہ کے پیشاب کی نجاست میں تخفیف ہو تا ہے ،اس بناء پر اکول اللم ماونٹ وغیرہ کے پیشاب کی نجاست میں تخفیف ہو تا ہے ،اس بناء پر اکول اللم میں دو تو بی بیشاب کی پیشاب کی نہاں سے بیشاب کی نہاں سے پیشاب کی نجاست میں تعاد ض فائی کی سے بیشا ہو تا ہے ،اس بناء پر اکول اللم ماونٹ وغیرہ کے پیشاب کی نہاں دو نول کی بیشا ہو تا ہے ،اس بناء پر اکول اللم میں بیٹول کی بیشا ہو تا ہے ،اس بناء پر اکول اللم میں بیٹول کی بیشا ہو تا ہے ،اس بناء پر اکول اللم کا کو بیشا ہو تا ہو کہ اس کو بیشا ہو تا ہو کہ کو بیشا ہو تا ہو کہ کو بیشا ہو تا ہو کی ہو تا ہو کہ کو بیشا ہو تا ہو کہ کو بیشا ہو تا ہو کو بیشا ہو تا ہو کو بیشا ہو تا ہو کی کو بیٹول کی ہو تا ہو کی کو بیشا ہو تا ہو کی کو

لیکن یہاں تو نفس تعارض میں گفتگو ہے کیونکہ تعارض کی شر اکط میں یہ بھی ہے کہ دونوں نص اپنے ثبوت اور دلالت وغیرہ دوسر کی جہتوں میں مساوات ہوناضروری ہے ، مگراس جگہ بہت فرق ہے اس لئے کہ عربیین کی حدیث جس میں اونٹ کا بیشاب ان عربیوں کو پینے کا حکم دیا گیا تھاسب ہے اعلی مر تبہ کی صحیح ہے کیونکہ یہ روایت صحاح کی تمام کتابوں میں موجو دہاور اپنے معنی ومطلب کے اعتبار سے واضح محکم ہے ،اور است نو ہوا من البول کی اسناد میں بلکہ ای بات میں کلام ہے کہ یہ روایت رسول اللہ علی ہے مرفوعاً اور ہراہ راست منقول ہونا ٹابت ہے بھی یا نہیں ،اگر چہ حاکم نے اسے صحیح الا سناد کہا ہے اس طرح اسناد کے معاملہ میں یہ انہائی معمولی درجہ کی ہوئی ،اور معنی کے اعتبار سے بھی بھی کی کیفیت ہے کیونکہ استنز ہوا من البول اللہ میں بات کا احتال ہے کہ البول اللہ میں اس بات کا احتال ہے کہ البول اللہ میں بھی اصل بھی ہے کہ وہ عہد کا ہو، میں اس بات کا احتال ہے کہ البول ہے کہ وہ عہد کا ہو،

اس اختال کی تائیداس حدیث ہے ہوتی ہے جس میں بیان کیا گیاہے کہ رسول اللہ علیقہ وہ قبر وں کے پاس سے گذرے اور فرایا
کہ ان دونوں پر عذاب ہورہا ہے اور ان کا بیہ عذاب کی کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، پھر دونوں کی تفصیل اس طرح تبیان فرمائی
کہ ان میں ہے ایک بیٹناب ہے بچتانہ تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ پیٹناب کرنے میں پر دہ نہ کر تا تھا، اس طرح عسل خانہ
میں پیٹناب نہ کرنے کی ممانعت دوسری حدیث میں مروی ہے اس طرح ذکر کر دہ اختال کی وجہ سے اس بات کا اختال ہے کہ
ابول سے کسی خاص قسم کا بیٹاب مراد ہو اور اگر یہ مان لیا جائے کہ البول سے عام اور ہر قسم کا ہر جانور کا پیٹاب مراد ہو تو بھی یہ
عام قطعی نہیں ہے کیونکہ چیگاؤں، چو ہے اور اس کے ماند جو بیان ہو جیکہ ہیں ان کے پیٹاب اس تھم سے تخصیص ہو چی تو اب جائز
کہ اس عام سے تخصیص ہو گئی تو اس کی دلالت قطعی نہیں رہی بلکہ تھنی ہو گئی، اور جب ایک مرتبہ تخصیص ہو چی تو اب جائز
ہے کہ اونٹ اور اس کی طرح وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اس سے خاص کر دے جائیں جیسا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں
اس مسئلہ کو تصر تے ہے بیان کیا گیا ہے۔

امام اعظم کی جانب ہے یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ عمل کے موقع میں صحیح خواہ اعلی در جہ کی ہویادر جہ حسن کی ہو دونوں پر عمل واجب ہوتا ہے تو اس لحاظ ہے نہ کورہ دونوں صدیثیں مساوی ہوئمیں ،اور اس عام کی دلالت قطعی ہے اس طرح ہے کہ چہاؤر اور چو ہوں وغیرہ کا ظرے امام صاحب کے نزدیک مجس ہی ہے ،اور اگر اس کی طہارت کا تھم ہے تو ضرورت کی بناء پر ہے جب کہ امام اعظم کا قول ان کی طہارت کے بارے میں قابت ہو کیونکہ تجنیس میں ہے کہ اگر بلی کنوئمیں میں پیشاب کر دے نو بلا تفاق اس کا سارایانی نکالنا جائے ،اس طرح آگر کیٹرے میں پیشاب لگ جائے تو وہ تا یاک ہو جائے گا جیسا کہ الفتح میں ہے۔

اور خلاصہ میں ہے اگر بگی برتن یا کپڑے پر پیشاب کردے تو دہ ناپاک ہو جائے گا،اور یہی تھم چوہے کے پیشاب کا بھی ہے ،اور فقیہ ابو جعفرؓ نے کہاہے کہ ہرتن ناپاک ہو جائےگا مگر کپڑا نجس نہ ہوگا،انتی، یہ سارے مسائل اس بات کی دلیل ہیں کہ امام اعظمؒ کے نزدیک یہ پیشاب ناپاک ہیں،اس طرح یہ شخصیص اہل نہ ہب کے نزدیک ہے لہٰذاامام اعظمؒ پر اعتراض واردنہ ہوگا ،غور کرنے کامقام ہے،م۔

وان اصابه خرّء ما لايؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم، أجزأت الصلوة فيه عند ابي حنيفة وابي يوسف، وقال محمدً: لا يجوز فقد قيل إن الاختلاف في النجاسة، وقد قيل في المقدار، وهو الأصح، هو يقول إن التخفيف للضرورة، ولا ضرورة لعدم المخالطة، فلا يخفف، ولهما أنها تذرق من الهواء، والتحامي عنه متعذر، فتحققت الضرورة، ولو وقع في الإناء قيل يفسده لتعذر صون الأواني عنه

تر جمہ: - اور اگر نمازی کے گیڑے میں الناپر ندول میں ہے کسی کی بیٹ ایک در ہم ہے زائدنگ جائے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے تو ام اعظم اور امام ابویوسف کے مزدیک اس کیڑے کے ساتھ نماز صحیح ہوگی، لیکن امام محمد کے مزدیک جائز نہ ہوگی، اس موقع پر کہا گیاہے کہ اختلاف مقدار کے بارے میں ہے ہوگی، اس موقع پر کہا گیاہے کہ اختلاف مقدار کے بارے میں ہے اور یہی تول اصح ہے، وہ لینی امام محمد فرماتے ہیں کہ تخفیف تو ضرورت کی بناء پر ہوتی ہے مگراس جگہ کوئی جگہ ضرورت نہیں ہے کہونکہ آدمیوں کے ساتھ مخالطت اور تعلق نہیں ہے لہذا شخفیف نہیں کی جائیگی اور ان دونوں یعنی شخین کی دلیل میہ ہے کہ پر ندے تو فضاء میں بیٹ کردیتے ہیں جن سے بچنا بہت مشکل کام ہے اس طرح ضرورت ثابت ہوگئی، اور اگر برتن میں بڑجائے تو کہا گیا ہے اس طرح ضرورت ثابت ہوگئی، اور اگر برتن میں بڑجائے تو کہا گیا ہے اسے فاسد نہیں کرے گی کیو فکہ بر تنوں کو بھی اس سے بچانا مشکل

#### توضیح: -ایسے جانور جوز مین میں چرنے والے ہیں اور ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ ان کی ہیٹ کا تھم جب کہ بدن میں لگ جائے یا ہر تن میں گر جائے۔

وان اصابه خرء ما لايؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم...... الخ

ایسے پر غدول کی بیٹ کا تھم جو غیر ماکول الکھم ہیں ہے ہے کہ اگر مقدار در ہم سے زائد نمازی کے کپڑے میں لگ جائے تواہام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک اس کپڑے میں نماز جائز ہے، مگرامام محمدؒ کے نزدیک جائز نہ ہو گ۔

آمیں متر ہم کہتا ہوں کہ جمع الانھر میں لکھاہے کہ اس کیڑنے میں نماز جائز ہونے کا تھم صرف اما اعظم کے زودیک ہے کہ اس کیڑنے میں نماز جائز ہونے کا تھم صرف اما اعظم کے زویک ہے کہ وہ کیونکہ جن پر ندوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے وہ بھی ہوا میں اڑتے ہیں اور ان کی بیٹ سے بچنا بہت مشکل ہے اور شخ ابو جعفر ہندوائی کی روایت کے مطابق شیخین کے نزویک ہوندوائی کے نزویک ہوندوائی سینوائی کی دوایت کے مطابق شیخین کے نزویک ہوندوائی میں خواہ ان کے گوشت کھائے جاتے ہوں اور میں کوئی فرق نہیں ہے اس بناء پر غیر ماکول اللحم کی بیٹ بھی ان کے گوشت کھائے جاتے ہوں یا نہیں کھائے جاتے ہوں دونوں میں ابو صفیقہ کے ساتھ ہیں ، فخر یاک ہوندوائی میں ابو صفیقہ کے ساتھ ہیں ، فخر الاسلام نے بہی بات شرح جامع صغیر میں ذکر کیا ہے کہ ابو یوسٹ اپنی دونوں روایتوں میں ابو صفیقہ کے ساتھ ہیں ، فخر الاسلام نے بہی بات شرح جامع صغیر میں ذکر کیا ہے کہ ابو یوسٹ اپنی دونوں روایتوں میں ابو صفیقہ کے ساتھ ہیں ، فخر الاسلام نے بہی بات شرح جامع صغیر میں ذکر کی ہے ، م، خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں ہمارے فقہاء کے در میان کافی اختلاف ہے۔

فقد قيل إن الاختلاف في النجاسة، وقد قيل في المقدار، وهو الأصح..... الخ

چنانچہ اس اختلاف کے موقع پر سب سے پہلا قول یہ ہے اس کے پاک ہونے یانہ ہونے یاس کی نجاست میں اختلاف ہے اور یہ کھی کہا گیا ہے ہے کہ صرف مقد ار کے بارے میں اختلاف ہے اور یہی قول زیادہ سیجے ہے، لینی مشائ نے اختلاف کیا ہے شیخین کا قول حرام چر یوں کی بیٹ یا کہ بیٹ ہوئے کہ ان کی بیٹ یا کہ ہے یا اس بناء پر کہ نجس تو ہے گر تھی ان کی بیٹ یا کہ خفیفہ ہے اس بناء پر کہ نجس تو ہے گر تھی اس بلکہ خفیفہ ہے کہ ان چر یوں کی بیٹ شیخین کے زوی یا کہ ہے اور شیخ ابو جعفر ہندوائی نے کہا ہے کہ نماز اس خفیفہ ہونے کی بناء پر پاک ہوں کی بیٹ شیخین کے زوی پاک ہا اور شیخ ابو جعفر ہندوائی نے کہا ہے کہ نماز ہوائی سے مطابق بناء پر پاک ہوں کی بناء پر مشائخ اس بات پر مشفق ہیں کہ وہ نجاست غلیظہ ہے، پھر کر تی کی روایت کے مطابق ابو یوسف امام محمد کے ساتھ بیں ، اور فقیہ ابو جعفر کی روایت کے مطابق امام ابو یوسف امام محمد کے ساتھ بیں ، اور فقیہ ابو حفیقہ کے ساتھ ہیں ، اور فقیہ ابو حفیقہ کے ساتھ ہیں حالانکہ الی بات نہیں ہے ، ف۔

عبارت سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ وہ وہ وہ اور ایوں میں ابو حفیقہ کے ساتھ ہیں حالانکہ الی بات نہیں ہے ، ف۔

اور فخر آلاسلام نے جامع صغیر میں ابو یوسف کو نجاست اور طہارت دونوں قتم کی روایت میں ام ابو صنیفہ کے ساتھ رکھا ہے ، مصنف نے اس بات کو اس قرار دیاہے کہ مقدار کے بارے میں اختلاف ہے اور یہی بات جامع قاضخان اور محیط میں بھی صراحة بیان کی گئی ہے کیو نکہ حرام پر ندول کی بیٹ ایس چیز ہے کہ طبیعت حیوانیہ نے اس کو بد ہو اور خزابی کی طرف بڑھا دیا ہے ، لیکن مبسوطین اور محیط سر جسی میں اس کے خلاف ذکر کیا گیاہے اس میں کہا گیاہے کہ پر ندول سے جو بیٹ نطق ہاس میں کوئی زیادہ بد ہو بھی منبیں ہوتی اور اس سے کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی ہے ، یہی وجہ ہے کہ مسجدول سے پر ندول کو بھا یا نہیں جاتا ہے خواہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہویا کھایا نہیں جاتا ہے خواہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہویا کھایا نہیں جاتا ہو می کہا جاتا ہویا کھایا نہیں جاتا ہو می کہا جاتا ہویا کہا جاتا ہویا کھایا نہیں جاتا ہو می کہا جاتا ہویا کھایا نہیں جاتا ہو می کہا جاتا ہویا کھایا نہیں جاتا ہو ، حق کہ النا پر ندول کی بیٹ میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہو ا

حقیقت حال تواللہ ہی جانا ہے گر بظاہر وجہ یہ ہے کہ ہر ایک قول کے مطابق اس کے موافق روایتیں ہیں،اور ان کی بیٹول میں فرق نہ ہونے کا جواب یہ ہے کہ دونول کے گوشت میں حلال و حرام ہونے کا فرق معلوم ہے،اور اس میں ظاہر ہونے اور نجس ہونے کا ہی اعتبار ہے،لہٰذ ادونوں کی بیٹوں میں بھی فرق ہے،اسی بناء حرام چڑیوں کی بیٹ بجس ہے۔ هو يقول إن التخفيف للضرورة، ولا ضرورة لعدم المخالطة..... الخ

امام محمدٌ فرماتے ہیں کہ ہیٹ تو بالا تفاق نجس ہی ہے اور اس میں خفیفہ ہونے کا تھم ضرورت کی بناء پر ہے چو نکہ اس جگہ کوئی ضرورت اور مجبوری نہیں ہے کیونکہ آومیوں کے ساتھ ان کی رہائش اور آمدور فٹت نہیں ہوتی ہے اس لئے تخفیف کا تھم جو گا۔

ولهيا أنها تذرف من الهواء، والتحامي عنه متعذر ..... الخ

اور سیخین کی دلیل میہ ہے کہ میہ چڑیاں فضاء ہی ہیں بیٹ کر دیتی ہیں اور ان سے جمیں بچنا بھی محال ہے اس لئے بہر صورت مجبوری باتی رہتی ہے ، اور میہ مجبوری اس حد تک نہیں ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی نجاست کو کا لعدم مان لیا جائے کیو نکہ اختلاط اور ساتھ رہتی ہے ، اور میہ مجبوری اس حد تک نہیں ہے ، اس لئے نجاست کا تھم اپنی جگہ باتی رہیگا یعنی نجاست میں تخفیف رہے گی ، کنز میں بھی اس جو اور گھوڑے کا اور ان ، کنز میں بھی اس جانور کا پیشاب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور گھوڑے کا اور ان چڑیوں کی بیٹ جو کھائی نہیں جاتی ہیں نجاست خفیف ہے ، ترجمہ ختم ہوگیا، پھر نہ جب میں ایک قول میہ بھی ہے کہ ان چڑیوں کی بیٹ یا کہ اور ای قول کو میچ کہا گیا ہے ، جیسا کہ ور رمیں ہے۔

ولو وقع في الإناء قيل يفسده لتعذَّر صون الأواني عنه..... الخ

آوراگر اس تشم کی بیٹ کسی بر تن میں گر جائے تو کہا گیا ہے اس بر تن کو ناپاک کردیگی اور دوسر اقول ہے کہ بر تن پاک رہ جائے گاناپاک نہ ہوگا، کیونکہ بر توں کو بھی اس سے بچانا مشکل کام ہے،اب اگریہ کہا جائے کہ امام محد سے روایت ہے کہ بلی ک چونکہ عادت ہے کہ بچھونوں اور کپڑوں میں پیشاب کردیتی ہے اس لئے اس کا پیشاب پاک ہے،ف،اس قول کو ابونفر آنے اختیار کیاہے، گے۔

اوراس جگہ حرام چڑاہوں کی بیٹ کو نجس کہا توالیا فرق کیوں ہوا، جواب یہ ہے کہ ان چڑاہوں کی بیٹ بیں مجبور کی نہیں ہے ، کیونکہ بیٹ نظر آ جاتی ہے ہر کوئی اسے دکھ سکتا ہے ، بلی میں مجبور کی ٹابت ہے کیونکہ وہ ہر وقت ساتھ اور ،بلی ملی رہتی ہے ، کیکن میہ بخشاس وقت کی ہے جب کہ بلی کے لئے امام محر ؒ سے مر وی روایت میں طہارت کا جو تھم ہے وہ صحیح ہو ور نہ تحفیٰ میں میں ہے کہ اگر بلی نے کنو کمی میں بیشاب کر دیا تواس کا سار اپانی نکال پھینکا جائے ، کیونکہ اس مسئلہ میں تمام روایتیں متفق ہیں کہ بلی کہ پیشاب ناپاک ہے ، اور اگر کپڑے میں لگ جائے تواسے ناپاک کر دے گا، کیکن اس جگہ بلی سے مراد ایس بلی ہونی جائے ہو ہی عادت والی عادت والی بلی میں اور سرے مقام پر نقل کیا ہے کہ بیشاب کرنے کی عادت والی بلی میں مشارکے کا اختلاف ہے۔

اور خلاصہ میں ہے آگر بلی پر تن یا کپڑے پر پیشاب کردے تو وہ ناپاک ہوجائے گا،ادر چوہ کے پیشاب کا بھی یہی تھم ہے،اور فقیہ ابو جعفر ؒ نے کہاہے کہ بر تن تو ناپاک ہوجائیگا مگر کپڑاناپاک نہ ہوگا،انتی، ابو جعفر ؒ کا قول زیادہ عمد ہاور مناسب ہے کہ یون کو ڈھانکنے کی عادت جاری ہے،اور ایک روایت میں ہے کہ چوہ کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے،لیکن مشاکع کا غد بہب یہ ہے کہ وہ ناپاک ہوگا مگر مجبوری کی بناء پر اسے خفیف کا تھم دیا گیا ہے، لیکن مینگی کا تھم اس کے بر خلاف ہے کیونکہ گربوں اور اناج وغیرہ میں اس کی مجبوری ہے اس بناء پر مشاکع نے کہاہے کہ آگر غلہ میں مینگی کر گی اور غلہ کے ساتھ بس گی تو آٹا کھانا جائز ہے جب تک کہ مینگی کا اثر لیمن بواور مز وہ غیر ہاس میں خابر نہ ہو، معن، اور فقوی بھی اس کے بر جیسا کہ محیط کے حوالہ سے گذر گیاہ ہاں طرح بلی اور چوہ کے بیشاب کا بھی بہی تھم ہے جب کہ مقد اردر ہم سے زائد کپڑے کولگ جائے، تو خلاصہ اور قاضیخان میں کہاہے کہ اظہر روایت یہ ہے کہ اسے ناپاک کردے گا جیسا کہ افتح میں ہے،لہذا اس پر فتوٰی ہوگا، لیکن طلاصہ اور قاضیخان میں کہاہے کہ اظہر روایت یہ ہے کہ اسے ناپاک کردے گا جیسا کہ افتح میں ہے،لہذا اس پر فتوٰی ہوگا، لیکن اشاہ کے حوالہ سے گذر اسے کہ بانی کے ہر تن کے سوااور چیز وں میں معاف ہے اور اس پر فتوٰی ہے،م

اور ایضاح میں ہے کہ چیگادڑ کا پیشاب اور اس کی بیٹ کا کوئی امتبار نہیں ہے ،اور قاضیخان میں ہے کہ چونکہ اس سے بچنا سخت مشکل ہے اس لئے یہ چیزیں ناپاک نہیں کرتی ہیں،الفتح، میں متر جم کہتا ہوں کہ قاضیخان نے جوعلت بیان کی ہے اس سے پید چلناہے کہ وہ حقیقت میں ناپاک ہے،مستلہ کواچھی طرح سمجھ لیں،م۔

وان اصابه من دم السمك، او من لعاب البغل او الحمار اكثر من قدر الدرهم، اجزأت الصلوة فيه، اما دم السمك فلأنه ليس بدم على التحقيق، فلا يكون نجسا، وعن ابي يوسف ً انه اعتبر فيه الكثير الفاحش، فاعتبره نجسا، واما لعاب البغل والحمار فلانه مشكوك فيه، فلا يتنجس به الطاهر، فان انتضح عليه البول مثل رؤس الابر، فذ لك ليس بشيء، لانه لا يستطاع الامتناع عنه

تر جمہ: -اوراگر نمازی کے کیڑے میں بیٹی کاخون یا تمجر اور گدھ کالعاب مقد ار در ہم سے زیادہ لگ جائے جب بھی نماز صحیح ہوگی کیونکہ شخصیت کے مطابق وہ خون نہیں ہے، لہٰد اوہ ٹاپاک نہ ہوگا، اور ابو یوسف ؒ سے منقول ہے کہ اس میں بہت زیادہ مقد ار میں ہونے کا اعتبار کیا جائےگا اس بناء پر انہوں نے اسے خون مان لیا ہے، لیکن خچر اور گدھے کا لعاب تو اس کئے کہ وہ مشکوک ہے اس لئے اس سے بیتی پاک چیز ٹاپاک نہ ہوگی، اور اگر آدمی پر بیشاب کی چھیٹیں ہوئی کے ٹاکے بر ابر پڑجائیں تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، کیونکہ اس سے بیٹا ممکن نہیں ہے۔

> تو منیے: - مچھلی کاخون اور گدھے و خچر کالعاب، سوئی کے ناکوں کے برابر بیشاب کی چھینٹوں کا نمازی کے بدن پر پڑنا

وان اصابه من دم السمك، او من لعاب البغل او الحمار اكثر من فدر الدرهم.....الخ كيژے ين مجھلى كاخون يا گدھے اور څچر كالعاب مقد اردر ہم ہے زيادہ بھى لگ جائے تو بھى نماز صحيح ہو گى البنة اس خون اور لعاب كے در ميان ناپاك نہ ہونے كى وجہ ميں فرق ہے۔

أمادم السمك ..... الخ

وہ یہ 'ہے کہ مجھلی کے خون کے متعلق تحقیق سے بیہ پیتہ چلاہے کہ اصل میں بیہ خون ہی نہیں ہے لبذاکسی طرح وہ ٹاپاک ہو گا اگر چہ غیر محقق قول میں اسے بھی خون کہا سمیاہے

وعن ابی یوسف" ..... النح اور امام ابو ہوسف ؒ سے مروی ہے کہ انہوں نے مجھلی کے خون ناپاک ہونے کے لئے بہت زیادہ مقد ارکا اعتبار کیا ہے ، اس کا مطلب بیہ مواکہ انہوں نے اسے نجس مانا ہے ، اگر خفیفہ مو، لینی اسے خون مانتے ہوئے اسے ناپاک کہاہے یا بغیر خون کے موئے بھی ناپاک کہاہے۔

أما لعاب البغل..... الخ

کیکن گدھے اور خچر کے تعاب سے ناپاک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لعاب کے ناپاک ہونے میں شک وشبہ ہے جس کی وجہ سے وہ طہارت جو پہلے سے بیٹنی طور پر تھی زائل نہیں ہوسکتی ہے، یہ توان کے متعلق ایک روایت ہے مگر ان کااصل نمر ہب یہ ہے کہ وونوں کالعاب پاک ہے، اور شائی نے اس مسئلہ میں کافی بحث کی ہے، اور دلیل میں جوعلت بیان کی گئے ہاس کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھی کے لعاب میں بھی بعدید بھی تھم ہونا جا ہے، واقلہ تعالی اعلم

آور بلا شبہ (پاکستان و) ہندستان وغیرہ ممالک میں ان جانوروں کی جتنی ضرورت ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کے لعاب کو ناپاک نہیں مانناچاہیے اوراگر بالفرض نجس مانا بھی جائے تو نجاست خفیفہ سے زیادہ نہیں، دکیل کے اعتبار سے قول اول زیادہ قول ہے گریہ قول زیادہ قابل احتیاط ہے، م۔

فان انتضح عليه..... الخ

اباگر آ دمی پر سوئی کے ناکول کے برابر بیشاب کی چھینٹیں آٹر کر پڑجائیں تواس سے کوئی حرج نہ ہوگا کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے،اگر چہ وہ چھینٹیں کپڑے کو بھر جائیں،الجبیین،ای طرح اگر سوئی کے سر سے اور ناکے کے برابر چھینٹیں پڑی تو بھی مشائخ کے نزدیک معتبر نہیں ہوں گی، حرج سے زیجنے کے خیال سے،الکانی و فیسرہ، کیکن معلیٰ میں ہے کہ اگر ایس چھیٹیں پڑیں اور ان کا اثر دیکھاجا تا ہو توان کا دھو ناضر وری ہے،افٹیسی۔

اوراگریہ چھینٹیں سوئی کے سرول کے برابر نہیں بلکہ مونے سوول کے سرول کے برابر ہول تو عدم ضرورت کی وجہ سے مانع ہول گی،الکانی ،ع،الہحر، یعنی جب مقدار درہم سے زائد ہوں،اور مشائح کہا ہے کہ اگر پانی میں پائخانہ یا بیشاب ڈالا گیا اور گرنے سے پانی اڑکر کسی کولگ گیا تو جب تک نجاست کارنگ ظاہر نہ ہو کپڑے کوناپاک نہیں کرے گا،یا اسے یقین ہو جائے کہ یہ پیشاب ہی ہے،الفتح، رنگ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اثر ظاہر نہ ہو جدیا کہ گذر گیاہے اور میبی قول مخار اور زیارہ تعلیم ہے،م،اور مردے کے نہلانے والے پراس صورت میں کہ مردہ کو نہلانے سے ان کی محسیطیں الیسی پڑی ہول کہ ان سے بچٹا ممکن نہ ہو تو وہ بھی تا ہا کہ نہائے سے بالکہ ان کی محسیطیں الیسی پڑی ہول کہ ان سے بچٹا ممکن نہ ہو تو وہ بھی تا ہا کہ نہائے سے جو چھینظیں ہر تربی گڑی جن کے کرنے کا بھی نا پاک نہ کہ میں میں بھیے راستہ کی کپیڑ، نا پاک و صوال، گوہر کا غبار اور کتوں کے بیشنے اور رہنے کی جگہ کا غبار معاف ہیں، جسے راستہ کی کپیڑ، نا پاک و صوال، گوہر کا غبار اور کتوں کے بیشنے اور رہنے کی جگہ کا غبار معاف ہیں، د۔

والنجاستة ضربان مرثية وغير مرثية، فما كان منها مرئيا فطهارتها بزوال عينها، لان النجاسة حلت المحل باعتبار العين، فتزول بزواله الا ان يبقى من اثرها ما يشق ازالته، لان الحرج مدفوع، وهذا يشير الى انه لا يشترط الغسل بعد زوال العين، وان زال بالغسل مرة واحدة، وفيه كلام

ترجمہ: -اور تایا کی دو تشمیں ہیں (۱) نظر آنے والی، (مرئیہ) (۲) نظرنہ آنے والے (غیر مرئیہ) اب جو مرئیہ ہواس کی پاک اس کی ذات اور نفس تاپاک کے ختم ہو جانے ہے حاصل ہو جاتی ہے، کیو نکہ تاپا کی اپنی اس جگہ پر سر ایت کر چکی ہے اس لئے اس جگہ سے دور ہو جانے ہے وہ دور ہو جائیگی مگریہ کہ اس کا کوئی ایسا نشان باقی رہ جائی کہ اس کو دور کر نامشکل ہو کیو نکہ ہمارے لئے حرج کو دور کر دیا گیاہے ،اور یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عین تاپاکی کے ختم ہو جانے کے بعد اس کا دھوتا پاک ہونے کے لئے شرط نہیں ہے آگر چہ ایک ہی مرتبہ دھونے ہے وہ نجاست دور ہو جائے۔

تو صح: - نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی ناپا کی اور اس کے پاک کرنے کاطریقہ کپڑے یاہاتھ کوناپاک رنگ ہے رنگنے کے بعد پاک کرنا، ناپاک شہید کوپاک کرنا، شراب کا مٹکاپاک کرنا والنجاسنة ضربان مونية وغير مونية،.....النح نجاست کی دولتمیں ہیں، (۱) مرئیہ (۲) غیر مرئیہ، مرئیہ وہ نجاست ہے جو خٹک ہونے کے بعد ہم جائے اور نظر آئے جیسے خون میا مخانہ وغیر ہ، عنایہ، فعما کان المنے نجاست مرئیہ جو بھی ہواس کے دور کر دینے سے جس چزیر وہ نجاست ہووہ پاک ہو جائیگی، لینی اس نجاست کا جرم و جسم اور اس کی ذات کے ختم ہونے سے چیز پاک ہوجائیگی اگر چہ کوئی صفت مثلاً رنگ وبو وغیر ہ رہ جائے۔

لان النجاسة حلت المحل باعتبار العين، فتزول بزواله ..... الخ

کیونکہ نجاست نے اپنی ذات کے اعتبار سے محل اور مقام پر اثر کیا ہے اور اسے ناپاک بنایا ہے ،اس لینے اس ذات کے دور ہو جانے سے اس جگہ ہے نجاست کااثر بھی دور ہو جائیگا۔

إلا أن يبقى من اثرها ما يشق أزالته، لأن الحرج مدفوع .....الخ

لیکن یہ کہ نجاست کے اثر سے وہ چیز ہاتی رہ جائے جس کے دور کرنے میں اچھی خاصی محنت کرنی پڑے، معلوم ہونا جائے کہ الا ان بیقی المنح میں اثر کا استثناء ہے اور معنی لیکن کا کہ الا ان بیقی المنح میں اثر کا استثناء ہے اور معنی لیکن کا ہے، اور نہایہ میں میں نجاست اور اس کے اثر کو مشتنی کہا ہے، لیکن کے ہے، اور نہایہ میں نبواست اور اس کے اثر کو مشتنی کہا ہے، لیکن عیری نے اس پر یہ اعتراض کہا ہے کہ مشتنی مند اثر نہیں صرف میں نجاست ہے اور حذف جائز نہیں ہے۔

متر جم کے بزدگی شخین یہ ہے کہ لفظ مین کے دومعنی ہوتے ہیں ایک جمعنی ذات ہے اس کے مقابلہ میں لفظ اثر آتا ہے، اکثر شار حول نے بیال پر یہی معنی مراولئے ہیں، اس موقع پر استثناء کا اشکال پیش آیا ہے، اور دوسر سے معنی مین سے بعینہ وہی چز ہوتی ہے، یہال مراد ہے کہ مثلاً کپڑا جو پہلے نجاست ہے پاک وصاف تھا بعد میں اسے نجاست کی ذات اپنے رنگ وبو وغیرہ کے ساتھ لگی اب جس طرح وہ نجاست گی ہے بعینہ اس طرح ختم ہو جائے اور پھھ باتی نہ رہے تو اس کا بیر زوال ذات اور انشرسب کے ساتھ ہوگا لہذا میں نجاست کے بعینہ دور ہو جائے ہی کانام طہارت ہے، مگریہ کہ اس کا کوئی اثر ایسا باتی رہ جائے کہ جس کو دور کرنے میں مشقت ہو، اس بناء پر نہایہ میں جو مین واثر کو مشتی کہا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اثر محذوف ہے بلکہ ہیں کہ مین سے مرادیہ ہے کہ بعینہ وہی نجاست زائل ہو، یعنی اس نجاست کی ذات واثر سب زائل ہو۔

۔ اگریہ اعتراض ہو کہ اس صورت میں تومسکہ بدل جائے گا کیونکہ فقہاء کے نزدیک عین جمعن ذات کے زائل ہو جانے ہے۔ طہارت ہو جاتی ہے، جواب میہ ہے کہ مسکلہ نہیں بدلے گا کیونکہ محیط میں ہے کہ اگر نظر آنے والی ناپا کی ہو تواس کے عین واثر کے دور کرنے سے ہی نجاست دور ہو جاتی ہے بشر طیکہ وہ ایسی چیز ہو کہ اس کااثر دور ہو سکتا ہو،مسئلہ کا ماحصل یہ ہوا کہ عین داثر لعنی بعینہ نجاست کے دور ہو جانے سے نجاست مرئیہ ختم ہو جاتی ہے البتہ اگر ایسی نجاست ہو کہ اس کے اثر کو دور کرنے میں کافی محنت کرنی پڑے تواثر رہ جانے ہے بھی کوئی نقصان نہ ہو گا۔

لان الحرج مدفوع، وهذا يشير الي انه لا يشترط الغسل بعد زوال العين .....الخ

کیونکہ شریعت نے حرج کوامت سے ختم کر دیاہے،اور مشقت بر داشت کرنا بھی حرج کام ہے،اور مشقت کی تغییر یہ ہے کہ اثر دور کرنے کے لئے پانی کے علاوہ اور بھی کسی دوسر ی چیز کی ضرورت ہوتی ہو مثلاً صابون اور لیموں وغیر ہ،الکافی،ف ع وغیر ہ۔

اس طرح گرمیانی سے بھی دھونے کی ذمہ داری نہیں دی گئے ہے،السراج،اس دعوی کی دلیل وہ صدیث ہے جو حضرت ابو ھریر ہ سے مروی ہے کہ خولہ بنت میساڑنے رسول اللہ علی ہے جی سے خون کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ اسے دھوڈالو ،انہوں نے چرکہاکہ دھونے کے بعد بھی اثر باتی رہ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کواس اثر کے باتی رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہے،احمد،ابوداؤداور ترندی نے سند حسن کے ساتھ اس کی روایت کی ہے، لیکن منقطع ہے،اور طبر انی نے مجم کمیر میں خولہ بنت محیم ہے اس کی روایت کی ہے ،اور حضرت عائشہ کی حدیث میں پانی کے علاوہ بھی کسی چیز کے استعال کرنے کا تذکرہ ہے وہ استعاب پر محمول ہے ،اور ایک دلیل ہے کہ جب اثر زائل نے ہواتو مجبوری کی وجہ ہے اس کا اعتبار باتی نہ رہا،اوریہ ولیل نہی ہے کہ اثر رنگ ہو تا ہے جب کہ نجاست میں جرم ہوتی ہے اور رنگ نہیں ہے اور نجاست ختم ہو چکی ہے ، مع ،اب جب کہ اثر کا اعتبار نہیں رہامشان ختم ہو چکی ہے ، مع ،اب جب کہ اثر کسی نے اپنے کپڑے کو یا ہاتھ کو تایاک رنگ یا تاپاک مہندی ہے رنگا پھر دھولیا اتناکہ صاف بائی گرنے لگا تو وہ پاک ہو جائے گا،اگر چہ رنگ باتی رہ گیا ہو ،الفتح ،اور بھی تین میں میں بعضوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد بھی تین مر تبد دھولیا تاج ہے ،الفتح ،اس اختلاف کی بحث مزید آئے گی ہم۔

اوراگر کئی نے ابناہا تھ تاپاک تیل بیاناپاک جربی میں ڈالایا کپڑے میں ناپائی لگ گئی بھر ہاتھ یا کپڑے کو صابون وغیرہ کے بغیر ای دھویا اور تیل یا چربی کا اثر ہاتھ پر باقی رہا تو بھی پاک ہو گیا، فقیہ ابو اللیث نے اس قول کو قبول کیا ہے، اور یہی اس ہے الذخیرہ، تجنیس میں اس کی وجہ بیہ بتائی ہے کہ اس طرح دھونے سے تیل پاک ہو گیا اس لئے ہاتھ پر جو اثر باقی رہاوہ بھی پاک ہو گیا، جیسا کہ ابو یوسف ہے کہ اگر کوئی تیل تاپاک ہو جائے اور اسے ایک برتن میں رکھ کر اتناپائی ڈالا جائے کہ وہ قبل اوپر بہنے سگے اور کسی طرح اس تیل کو اوپر سے نکال لیا جائے یا چھان لیا جائے ، اور اسی طرح تین بار کیا جائے تو وہ تیل پاک ہو جائے گا، یہاں تک تجنیس کا کلام ختم ہوا، افتح۔

اب میں متر جم کہتا ہوں کہ زاہدی میں بھی اس طرح نہ کورہے ،ھ،م، لیکن مر دار کی چربی اس طرح پاک نہ ہوگی، کیونکہ وہ خود عین نجاست ہے، اس بناء پر کہ وہ خود عین نجاست ہے یہی وجہ ہے کہ اس سے کھال کی دہاغت جائز نہیں ہوتی ہے، اس تیل کوروشن کے لئے چراغ میں جلانے کے کام میں لایا جاسکتاہے پھر بھی مسجد میں نہیں جلانا جائے۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ مر داری چربی جیسا کہ حرام ہے تواس ہے کسی طرح بھی نفع حاصل ٹرنا نہیں جاہئے کیونکہ حدیث میں ہے بہودیوں کے بارے میں رسول اللہ عظامی ہے نہوں میں ہے بہودیوں کے بارے میں رسول اللہ عظامی ہے نہوں ہے اس کے مطابق اور نفع اٹھایا، جیسا کہ بہتی وغیرہ میں ہے،اب اگر کوئی دوسری دلیل اس کے مقابل ہوتو بھی ہمارے مسلمہ اصول کے مطابق احتیاط کا نقاضا بہی ہوگا کہ حرام کہا جائے ادر اس ہے منع کیا جائے،اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر فتوی بھی دیا جائے،وراس سے منع کیا جائے،اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر فتوی بھی دیا جائے،واللہ تعالی اعلم۔

اورناپاک شہد کوپاک کرنے کاطریقہ ابو ہوسٹ کے قول کے مطابق یہ ہے کہ اس میں بانی دے کر اتاجوش دیاجائے کہ پہلی مقدار کے برابر بہو جائے اس طرح قبن بار کرنے سے پاک ہو جائے گا، ف، زاہدی ٹے اس طرح ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ مشان نے نے فرمایا ہے کہ وہ بات کا مقدار کے برابر بہو جائے اس طرح قبن کی اس مور تول سے مشان نے نے فرمایا ہے کہ وہ بات کے ہوئے شر ہا کہ ہو سے شر ما کہ ہو تا ہے، اور وہ بجنیس کا یہ مسئلہ ہے کہ شر اب کے فکہ کو تین بار دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا، بشر طیکہ اس میں مزاب کی بد بونہ رہے ، وجہ یہ ہم اس میں شر اب کا اثر نہیں رہا پھر بھی آئر بد بورہ جائے تو اس میں سوائے سرکہ کے کوئی شر اب کی بد بونہ رہال کار کھنا جائز نہ ہو گا، اور سرکہ بھی اس لئے جائز ہے کہ شر اب کے ملکہ میں بغیر دھوئے ہوئے ہی شر اب وہ سے پاک ہو جاتا ہے، اس وہ ہے کہ اب بھی آگر اس میں شر اب کے جو پچھا جزاء باتی رہ گئے ہیں ان میں سرکہ ذالنے سے دوسرکہ بن جائیں گا، وہ باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی ہو باتی رہ جاتی ہو باتی میں متر جم کہتا ہوں کہ آخر بات کا تعلق صرف ہو ہے نہیں ہے جبیما کہ شخ محقق نے سمجھاہے بلکہ معنی یہ ہیں کہ بغیر دھوئے ہوئے میں جو کچھ شراب کے اجزاء ہیں وہ سر کہ ڈالنے ہے سر کہ ہو جائیں گا،اب جب کہ بغیر دھوئے برتن میں سر کہ رکھنا جائز ہے تو دھونے کے بعد بدر جہ اولی جائز ہوگا،اور یہ معنی نہیں ہیں کہ دھوئے کے بعد سر کہ رکھنا جائز ہے اس بناء پر کہ اس میں شراب کے جو پکھا تھاء ہیں وہ سر کہ ہو جائیں گاجس سے یہ لازم آئے کہ جو بوباتی تھی وہ اجزاء کی وجہ ہے تھی، سمجھنے کی کو شش کرنی چاہئے۔

آب یہ سوال ہو تاہے کہ آخری ہوباتی نہ رہنے کی قید کیول لگائی گئے ہے، تواس کا جواب یہ ہے کہ فادی قاضی خال میں یہ
مسئلہ اس طرح ہے کہ شر اب کلسکلہ جو پرانا مستعمل ہو تین مرجہ دھونے سے پاک ہوجائے گا،ھ،اور یہ کہ جب اس میں شراب
کی ہوباتی نہ درہے ، تا تار خانیہ الکبری کے حوالہ سے ، مشر جم کو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاکی تواسی صورت میں ہوجاتی ہہ جو
قاضی خان میں بیان کی گئے ہے،اور زیادہ ہونہ درہنے کی بات بڑی مصلحت کے ساتھ سے کہ ایسی چیزوں کا استعمال نہ ہوجس میں
شراب کی ہوسے الفت پیدا ہوجائے،اس طرح ہے کہ ایندائے اسلام میں شراب کے بر تنول کے استعمال سے ممانعت کی گئی
تھی اس لئے یہ بات واجب ہوئی کہ ولی حالت نہ ہو، پس اگر چہ نفس طہارت حاصل ہوگئی ہے لیکن آگر ہوباتی ہو تواسے استعمال
میں لانا مکروہ تحریمی ہوگا،الحاصل یمی تحقیق ہے،واللہ تعمال علم، م۔

اور خلاصہ میں ہے کہ اہام ابو یوسف کے نزدیک وہ پیالہ جس میں شر اب ہواس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں تین مرتبہ پانی مجراجائے اور ہر بارتھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیاجائے،بشر طیکہ وہ بیالہ نیاہو،اور امام محرائے کے نزدیک وہ بیالہ بھی نہیں ہوسکتا، نب،اس مسئلہ میں ایس کوئی قید نہیں ہے کہ اس میں بوباتی رہے یانہ رہے، لیکن زیادہ احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ تفصیل ہونی جاہئے،الفتح۔

نیں متر جم یہ کہتا ہوں کہ پاک توای مقدار میں ہو جائے گا البتہ استعال میں ای وقت لانا ہوگا جب کہ ہو ہاتی نہ ہو ، جیسا کہ مسئلہ کی تحقیق پہلے گذر پچل ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ گیہوں کا مسئلہ بھی ای طرح ہے کہ اگر شراب میں گیہوں کر پڑے اور وہ شراب میں پہول کر پڑے اور وہ شراب میں پڑا پڑا پھول جائے تواہام ابو یوسف کے بزدیک ایسے گیہوں کو پانی میں پھولنے کے لئے چھوڑ دیا جائے اور جس طرح شراب کو چوس کر گیہوں بھول گیا تھا پانی کو جوس کر بھی ویسا ہی ہو جائے بھر نکال کراہے خشک کر لیا جائے اور ای طرح تین بار کیا جائے اس کی جو اس کر بھول انہ ہو تو تین مرتبہ دھو کرادر ہر کیا جائے اس کی بوادر مز ہمیوں نہ ہو ، انحیا ۔

بار خشک کرنے سے پاک ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں شراب کی بوادر مز ہمیوس نہ ہو ، انحیا ۔

یں کہتا ہوں کہ پہلی اس صورت ہیں جب کہ گیہوں شراب میں بالکل پھول کے ہوں یہ لازم ہے کہ ان کے خشک ہونے بعد انہیں پانی بین اور خشک ہونے ہیں جسیا کہ موزے کے بعد انہیں پانی بین اور خشک ہونے ہیں کہ اس سے پانی ٹیکنا مو قوف ہو جائے جبیا کہ موزے پاک کرنے میں مختار ہے بلکہ خشک ہونے کے معنی حقیق بالکل سوکھ جانا مراد ہے ،اور بظاہر ابو یوسٹ کے قول پر فتوی نہیں ہے جیسا کہ نصاب اور کبری بین ہے کہ ایک عورت نے شراب میں گیہوں یا گوشت پکایا تو ابو یوسٹ نے فرمایا ہے کہ بانی میں تین بار اس بکانے موجائے تو دہ پاک ہوجائے گا، مگر امام ابو صنیف نے فرمایا ہے کہ بھی پاک ند ہوگا، اور اس پر فتوی بھی اس بے ،امضمر ات، ھا،اور جنیس میں ہے و بعد یعنی اس پر فتوی دیا جائے،اللے ،اور در مختار میں گوشت کے معاملہ میں امام ابو یوسٹ کے قول پر اکتفاء کیا ہے ،اور یہ مخالف فتوی ہے، م

خلاصہ بحث بیے ہے کہ پاک گرنے کے لئے نجاست مرکبے کادور کرنا لازم ہے سوائے ایسے اُٹر کے جس کے دور کرنے میں حشفت ہو تواس کے لئے صابون اور گرم پانی وغیر واستعال کرنے کی تکلیف واجب نہیں بلکہ مستحب ہوگی

وهذا يشير الى انه لا يشترط الفسل بعد زوال العين .....الخ

اوریہ کلام اس بات کی طرف اشارہ کر تاہے کہ عین نجاست کے بعد دھوناشرط نہیں ہے،آگر چہ نجاست ایک ہی بار دھونے سے دور ہوجائے،مطلب بیہ ہے کہ عین نجاست مر ئیہ ایک بار دھونے سے دور ہوجائے تو وہی کافی ہے،اوراگر دو تین بار بھی دھونے سے دور ہو تو اس دفت تک دھویا جائے کہ وہ دور ہوجائے،السر اجیہ،اور اس مسئلہ میں تین یاپانچ وغیر ہ کسی عدد یراکتفاء کرنے کا اعتبار نہیں ہے، الحیط، اوریکی اقیس ہے، ف، اوریہی اصح ہے۔

وفیہ کلام ، مثال کو اس بحث میں اختلاف ہے، یعنی بعضوں نے کہاہے مین نجاست کے دور ہونے کے بعد بھی تین مرتبہ دھویا جائے اسے نجاست غیر مرئیہ سیحصتے ہوئے،اور فقیہ ابو جعفر وطحادیؒ نے کہاہے کہ دومرتبہ دھویا جائے، فع جو نجاست غیر مرئیہ ہواسے تین بار دھویا جائے،الحیط، لیکن شخفی آبات وہی ہے جو مصنف ؓ نے بیان کی ہے۔

وما ليس بمرئى فطهارته ان يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل انه قد طهر، لان التكرار لابد منه للاستخراج، ولا يقطع بزواله، فاعتبر غالب الظن، كما في امر القبلة، وانما قدروا بالثلث لان غالب الظن يحصل عنده، فاقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرا، ويتأيد ذلك بحديث المستيقظ من منامه

ترجمہ: اور جو ناپائی اہیں ہوکہ نظر آنے والی نہ ہو تو اس کے پاک ہونے کی صورت سے ہے کہ اسے اتنا و هو یا جائے کہ دھونے والے کو دھونے کے لئے دھونے کے کام کو بار بارکر ہ فروں کے والے کو گمان غالب ہو جائے کہ یہ اب پاک ہو گئی ہے، کیونکہ گندگی کو دور کرنے کے لئے دھونے کے کام کو بار بارکر ہ ضروری ہے اور اس کے دور ہو جانے کاکسی وقت بھی قطعی تھی نہیں لگا جاسکتا ہے اس لئے صرف گمان غالب ہونے پر اکتفاء کیا گیا جسیا کہ قبلہ کے بارے میں تھی ہے، اور فقہاء نے تین مرتبہ کی قید اس لئے لگائی ہے کہ غالب گمان مہی ہوتا ہے کہ اتن مرتبہ ہے نجاست دور ہو جاتی ہے، اس لئے آسانی کی غرض سے ظاہری سبب کو غلبہ ظن کے قائم مقام کر دیا گیا ہے، اور اس بات کی تائیداس صدیث سے ہوتی ہے و نیندے جاگنے والے سے متعلق ہے۔

## توضیح: - نظرنہ آنے والی نایا کی کے پاک کرنے کاطریقہ

وما ليس بمرئى فطهارته ان يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل انه قد طهر ..... الخ

اورالی نجاست جو نظر آنے والی نہ ہو، جیسے پیشاب (سو کھنے کے بعد) تواس کے پاک کرنے کا طریقتہ یہ ہے کہ اے اتنا دھویا جائیکہ غالب گمان ہو جائے کہ وہ پاک ہو چکی ہے، اگر چہ اے کسی بچہ یا پاگل نے اتنی بار دھویا ہو کہ غالب گمان میں پاک ہو گیا ہو، مع۔

لان التكرار لابد منه للاستخراج، ولا يقطع بزواله.....الخ

اس لئے کہ اس نجاست کودور کرنے کے لئے تو بار بار دھونے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نظر نہ آنے والی ناپا کی ہونے کی وجہ ہے اس کے عین کے نگل جانے کامشاہدہ نہیں ہو سکتاہے ،اور اس نجاست کے زائل ہونے کا قطعی اور پورایقین بھی نہیں ہو سکتاہے

فاعتبر غالب الظن..... الخ

ای لئے غالب گمان کا اعتبار کرلیا گیا جیسا کہ جہت قبلہ کے مسئلہ میں ہے، لینی اس صورت میں جب کہ مسافر کو قبلہ کا ست معلوم نہ ہواور بتانے والا بھی کوئی موجود نہ ہو تو وہ دل ہے تحری کرے اور جس جانب کودل کی گواہی اور غالب ظن ہواس کے لئے وہی ست قبلہ کا معتبر ہوگا، اسی بناء پر اس طرح نماز پڑھ لینے کے بعد یہ تحقیق ہو جائے کہ سمت قبلہ در اصل دوسر اہے اور یہ غلط تھا تو نماز کے اعادہ کی ضرورت نہ ہوگی، آگر کوئی کہی کہ تمین مرتبہ کا کہنا تو معروف و مشہور بات ہے جیسا کہ محیط سے معلوم ہوا، جواب یہ ہوگا تمین کی قید کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے

وانما قدروا بالثلث لان غالب الظن يحصل عنده .....الخ

نقہاء کرام نے تین مرتبہ کی قیداس کئے لگائی ہے کہ تین مرتبہ سے غالب گمان حاصل ہوجاتا ہے اس لئے آسانی کی غرض سے سبب ظاہری کو غلبہ ظن کے قائم مقام کرلیا گیا ہے، چانچہ تین بار دھونے کے بعدیا کی کا تھم لگادیا جاتا ہے جیسا کہ

طہارت پر غلبہ کلن ہونے ہے ہی پاک ہوجانے کا تھم اصل تھا۔

اگر کوئی ہے کہ غلبہ ظن کی بجائے ٹین بار کو منعین کرناصرف اپنی رائے ہے ہور ہاہے حالا نکد اسباب میں رائے کو دخل نہیں ہے تو جواب ہے ہے کہ صرف رائے ہے ہیں ہویا گیا ہے بلکہ حدیث سے بھی اس خیال کی تائید ،ویتابد ذلک المنح اس حدیث سے ہوئی ہے جو نیند سے بیدار ہوتے والے کے بارے میں ہے ، کہ وہ جب نیند سے بیدار ہوتو بغیر تین ہار ہاتھ وصوئے بغیر اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالے ، تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ تین مرتبہ و حولینے سے گمان غالب ہو جا تاہے ،م ،اور اس جا کہ بید کے بارے میں ہوگی ، کیونکہ نجاست ہونے کا وہم ہونے کی وجہ سے اس بات کا لیفین ہے کہ یہ حدیث نجاست غیر مرئیہ کے بارے میں ہوگی ، کیونکہ نجاست ہونے کا وہم ہونے کی وجہ سے دھونے کا تھم استحبابا ہے اور اگر نجاست نظر آئی یاوہ نجاست مرئیہ ہوتی تو اس کا دھوناوا جب ہوتا ا

گراس استدلال میں بداعتراض ہے کہ اس حذیث ہے تو نجاست کے صرف وہم ہونے پر ہی تین ہار دھونے کا تھم ہے۔ اب نجاست کے بقینی محقق ہونے کی صورت میں لازم آتا ہے کہ دھونے کی مقدار تین سے زائد بڑھادی جائے ،اس لئے بہتر یہ ہے کہ یہ تائیداور استدلال چھوڑ دیا جائے۔ مجمع الانہر۔

میں متر جم اس اعتراض کا جواب یہ دیتا ہوں کہ جب ہاتھ میں نجاست لگنے کا دہم ہو تو تین بار دھونا مستحب ہوگا ، لیکن جب نجاست لگنے کا یفین ہو تو تین بار دھونا واجب ہو جائے گا۔اس دفت یہ لازم نہیں آتا کہ تین بارے مقدار بڑھا کر پانچ یاسات بار کر دی جائے جیسا کہ معترض نے خیال کیا ہے ، کیونکہ نجاست کا دہم ہونے سے دھونا اس بناء پر ہے کہ اگر نجاست ہوتو وہ دور ہو جائے۔اس سے یہ بات صافی معلوم ہوئی کہ اگر نجاست ہوتی تو تین مرتبہ سے دور ہو جاتی۔

الحاصل استد لال بہت صحیح ہے، اور نجاست کے وہم ہونے اور اس کے بیتنی ہونے کی صورت میں صرف اس قدر فرق ہوگا کہ بیتن کی صورت میں دھونا واجب اور نجاست کے وہم ہونے میں مستحب ہوگا۔ خلاصہ بحث بہ ہے کہ اس مسئلہ میں اصل غلبہ ظن ہی ہے۔ اور اس کے وائم مقام تمین بار دھونا ہے۔ البت اگر کسی کو غلبہ ظن ہی نہ ہو تو اس کی دو ہی وجہیں ہو سئیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے واسطے بچھے خاص نشانات خاہر ہول یا یہ کہ ایسا بھی اتفاق ہو جاتا ہو تو ایسا محف غلبہ ظن ہونے تک دھوئے یا وہ وہ سوے کہ اس کے واسطے بچھے خاص نشانات خاہر ہول یا یہ کہ ایسا بھی اتفاق ہو جاتا ہو تو ایسا محف غلبہ ظن ہونے تک دھوئے یا وہ وہ وہ ہوں کے ایسا بھی اتفاق ہو جاتا ہو تو ایسا محف غلبہ ظن ہوئے اس کو سے سے اس کو سے سے مرض میں گرفتار ہو تو اس کے لئے تین مرتبہ کی قید ضرور کی ہے۔ جیسا کہ التنویر میں ہے۔ یا اس کو سات مرتبہ تک کی اجازت ہے۔ الدر۔ ورنہ تین مرتبہ کا فی ہے۔

ثم لابد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية، لأنه هو المستخرج

ترجمہ: پھر ظاہر الرویہ کے مطابق ہر مرجہ نچوڑنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ نچوڑنا ہی تواس غیر مرئیہ کو نکالنے والا ہے۔ توضیح: دھوتے وقت نچوڑنا ، ناپاک فرش ، بڑی دری اور ٹاٹ ، ناپاک چیز کے پہلے بار کے دھوؤں کی چھیٹئیں ، گائے ، بکری وغیر ہ کے پاگرہ کا چارہ ، پرانے مستعمل برتن کی ناپاک حالت میں پاکی کی شرط ، شراب میں گیہوں پکائے گئے ، مرغی کوذرمح کر کے اس کے پردور کرنے کھلئے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالنا ، اگر انگور کے شیرہ میں کتاگر انگور کے ہوگر مرکہ ہوگیا

ثم لابد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية، لأنه هو المستخرج.....الخ

پھر ظاہر الرویۃ کے مطابق ہر مرتبہ ان چیزوں کو نچوڑ ناضروری ہے کیونکہ اس طرح نظرنہ آنے والی نایا کی دور کی جاسکتی ہے۔ ناپاک چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو نچوڑی جاسکیں جیسے کپڑے وغیرہ، دوسر ک دہ جو نچوڑی نہ جاسکیں جیسے جوتے وغیرہ جو چیزیں نچوڑی جاسکتی ہوں! نہیں ہربار نچوڑنا بھی ضروری ہے اور تیسری مرتبہ کچھ زیادہ نچوڑنا چاہئے اتناکہ اسے دوبارہ نچوڑنے سے پانی ندیجے،اس دفت ہر تھخص کی اپنی قوت اور طاقت کا اعتبار ہوگا۔انکانی۔اور اگر اپنی قوت کے اعتبار سے کپڑے کے کچھنے اور اس کے بچاؤ کے خیال سے آہت ہے نچوڑا تو جائز نہ ہوگا۔ قاضی خان۔ لیکن در مختار میں کہاہے کہ اگر کپڑا پہلا ہو تو اظہر یہ ہے کہ ضرور ڈمبالغہ نہ کرنا چاہئیے۔

ین متر ہم کہتا ہوں کہ یہ بات غور طلب ہے۔ اور اگر ہر بار نچوڑا اور تیسری بارا نتا مبالفہ بھی کیا کہ دوبارہ نچوڑ نے سے پائی نہ ہے ، پھر بھی اس میں سے کوئی قطرہ پڑا اور کی چیز اور اور ہاتھ اور دوسری چیز جھے قطرہ لگاہے سب پاک ہیں۔ اور اگر الیا نہیں کیا تو سب کی اور اگر الیا نہیں کیا تو ساری چیز یں ناپاک ہو گئی۔ انحیط۔ پھر مصنف ہدائیہ نے عظیہ کردی کہ ہر بار نچوڑ نے کی قید ظاہر الروایہ میں ہے ، یعنی اصولی کتب کی روایت ہے ، اور محیط میں کہا ہے کہ بہی احوط ہے ، لیکن ابن الہمائم نے کہا ہے کہ امام محرہ سے مروی ہے کہ فقط آخری بار نچوڑ ناکا فی ہے۔ الفتح ، اور میں بھی بہی ہے ، لیکن کافی میں لکھا ہے کہ روایۃ الاصل کے علاوہ دوسری کہا ہوں میں ہے کہ فقط ایک بار نچوڑ ناکا فی ہے ، اور میا بات عام ہے کہ ایک بار نچوڑ ناکا فی ہے ، اور میا بات عام ہے کہ ایک بار نچوڑ نے کاکام پہلی مرحبہ میں ہویا دوسری یا تیسری میں ۔ اور کہا ہے کہ یہ یہ روایۃ ارفی و آسان ہے ، اور کا تار خانیہ میں نواز ل سے نقل کیا ہے کہ ای پر فتوی ہے۔ ھے۔

یہ ساری گفتگوائیں چیزوں نے بارے میں تھی جونچوڑنے کے لاکق ہوئی اور اب ایسی چیز ان کا تھم جونچوڑی نہ جاسکتی ہوں یہ سے کہ وہ تین باردھونے اور ہر بار خشک کرنے سے پاک ہوں گی، کیونکہ نجاست کے نکالئے میں نچوڑنے کی طرح خشک کرنے کو بھی وخل اور اثرے۔ اور خشک کرنے ہوئی وخل اور اثرے۔ اور خشک کرنے کی صدیبال یہ ہے کہ اسے اتنی دیر چھوڑ دیا جائے کہ پانی ٹیکنا موتوف ہوجائے۔ اس کا بالکل سو کھ جانا شرط نہیں ہے۔ التعبین۔ اور نچوڑنے کی یہ قید اس وقت کی ہے کہ جب اس میں نجاست بہت اثر کی ہوئی ہواور چوس گئی ہو، کیونکہ اگر تھوڑااثر کیا ہویا مطلقا اثر نہ کیا ہوتو صرف تین مرتبہ دھونا ہی کافی ہے، محیط السر حس

ناپاک کپڑااگر تین بر تنوں میں دھویا گیااور ہر بار نچوڑاگیا تو وہ پاک ہوگیا۔ کیو نکہ دھونے کا عام طریقہ ہی ہے۔اگر پاک نہ ہو تو نوگوں پر تنگی ہوجائے گا۔الکا فی۔ تاپاک فرش یا بڑی دری وغیر ہاگر نہر میں ڈال کر کسی نے چھوڑ دی اور اس پر ایک رات پانی بہتار ہاتو وہ پاک ہوگئے۔الخلاصہ۔اس کے در میان اسے ختک کرنے کی قید نہیں ہے لیکن پانی جاری رہنا ضروری ہے۔م۔
اگر ٹاپاک چیز کو دھوتے ہوئے کہ بی بار میں اس سے بچھ چھیٹی اڑ کر کسی کیڑے پر پڑیں تو ظاہر نہ ہب میں اس کپڑے کو تین بار دھو تا وہ جب ہے۔اس کیڑے کو تین بار دھو تا وہ جاوی کی روایت اسے دوبار ہی دھو تا واجب ہے۔ع۔ بکری وغیر ہ کو بھی جانور دگائی کرتے وقت تین بار دھو تا واجب ہے۔اور طحاوی کی روایت اسے دوبار ہی دھو تا واجب ہے۔ع۔ بکری وغیر ہ کو بھی جانور دگائی کرتے وقت ایک بیٹ سے نکال کر جو منہ میں نکا لئا ہو تی اٹھائی کی ہوئی چیز کا علم اس کی لیدو گو بر کا ہے۔ جنیس میں کہا ہے اس کی وجہ ہے کہ اٹھال پیٹ میں شکل بدل ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہا وہ اس بھا جا تا ہے کہ انسان کے بیٹ میں جاکر جو چیز شکل بدل لیتی ہے مثلاً پانی پیااور اس کی قئے کردِی تو اس کا تھم پیشا ہوگی۔انتہی۔

اس سے بیہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی چیز کھا کریا ہی کر فوراقئے کر دی جائے تو وہ بھی نجس ہے، حالا نکہ نوا قض وضو ہیں صلوۃ الحسن سے ہم نے احسن نقل کیاہے۔اور خود مصنف نے دوور ق کے بعد لکھ کر تھیجے کی ہے کہ بچہ نے (دود ھینے کے ) نور ا بعد اگر تئے کر دی جب تک کہ بہت زیادہ نہ ہو نماز کے لئے وہ انع نہیں ہے۔الفتے۔ پھر شیخ ابن الہمام اور عینی نے اس موقع پر بہت سے جزئی مسائل بیان کئے ہیں جن کو بندہ میٹر جمنے دوسری معتبر کتابوں کے حوالہ سے اوپر نقل کر دیاہے۔

اب اور مزید پھے مسائل اس جگہ نقل کر تا ہوں، امام ابویو سف ؒ نے کہاہے کہ جس آزار کنگی کو پہن کر آومی عنسل خانہ میں نہار ہا ہواس پر بہت زیادہ یا فی بہادیے ہے دہ پاک ہوجائے گی اگر چہ اسے اتار کر مشتقانہ دھویا ہواور اس کے نچوڑنے کی بھی شرط نہ ہوگا۔ شمس الائمہ حلواتی نے عنسل خانہ کی اس کئی کے نہ کورہ مسئلہ پر قیاس کرکے کہاہے کہ اگر نجاست خون یا پیشاب ہواور اس پریانی بہایا توکافی ہے۔

آبن البهام في ابن پريه اعتراض كيا ہے كه مذكوره كنگى ميں صرف پانى بهاد ہے سے بغير نچوڑے ہوئے اس لئے كافى سمجما كيا

ہے کہ وہاں ستر عورت کی ضرورت اور مجبوری تھی اسلئے اس پر دوسرے بسائل کا قیاس کرنا درست نہ ہو گا۔اور نہ ظاہری روایتوں پر عمل چھوڑا جائے گاجن میں ہر بارنچوڑنا شرطہے۔الفتح۔

میں متر ہم کہتا ہوں کہ بھی بات سیح ہے، کیونکہ مجبوری کا حکم محدود ہوتا ہے۔ م۔مصنف ہدائیے نے لکھاہے کہ پرانی پختہ اینٹ ایک ساتھ تین بار دھونے سے پاک ہو جاتی ہے۔اسطرح مٹی کادہ برتن بھی پاک ہو حاتا ہے جو پرانا اور مستعمل ہو۔لیکن اس مسئلہ کو اتنا مقید کردینا چاہئے کہ ایسا برتن تری کی حالت میں تاپاک ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کا استعمال چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ خنگ ہوگیا ہو تو وہ الکل برتن کے حکم میں ہوگیا کیونکہ وہ ظاہری طور پرچیزوں کو جذب کرتا ہوگا۔

شجنیس میں ہے کہ اگر گیہوں شر اُپ میں پگائے گئے ہوں نوامام ابو بو سُفُٹ نے فرمایا ہے کہ وہ نین بارپانی میں پکائے جائیں اور ہر ہار خشک کر دئے جائیں۔اور گوشت کا بھی یہی تھم ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ ؒ نے فرمایا ہے کہ شر اب میں پکائے ہوئے گیہوں تھی یاک نہ ہوں گے اور ای ہر فتوی دیا جائے گا۔انتہی۔

اور اگر ذیج کی ہوئی مرغی کا پیٹ جاک کر کے صاف کرنے سے پہلے پااس کا اوجدد هونے سے پہلے اس کے پر صاف کرنے کی غرض ہے اسے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا تو وہ بھی پاک نہ ہوگی۔ الفتح۔ اور اس پر فتوی ہونا جا ہے۔ م۔ اگر انگور کے شیرہ میں کناگر انچر شراب ہو کر سرکہ ہوگیا تو اس کا ٹاپاک ہونالازم ہے۔ ع۔

میں متر جم کہنا ہوں کہ بیاس وقت ہو گاجبکہ کتا کسی گندگی ہے بھر اہوایا کتے کا منہ شیر ہ میں اس سے بھر گئی ہو۔ورنہ مفتی بہ قول کے مطابق نایاک نہیں ہو ناحیا ہے۔اگر چہ شیر ہ باتی رہ گیا ہو۔ م۔

### متفرق مسائل

آٹاشر اب میں ہمیگا ہوا، مشک پاک ہے۔ چہ بچہ کا تھودا جانا، انگور کے شیر ہ سے بھرے ہوئے حوض میں نجاست کا گرنا، مرغی کے پیٹ سے انڈایا جانور کے پیٹ سے بچہ پانی یا شور بہ میں گرنا، کھاٹ پر پانی تک تنفیۃ جڑے ہیں کوئی اس پر وضو کر کے نبیاست آلودہ پیر کے بعد چلا، کسی کا دانت گرااس نے فود اپنایادوسر سے کا دانت لگوایا، فاسقوں کے کپڑوں میں نماز، کفار کے گھر میں کی ہوئی کھانے کی چیزیں، دوائی جن میں شراب کا جزء ہے، مچھل کے جگر کا تیل، مردار کی ہڈیوں سے صاف کی ہوئی شکر وغیرہ۔

آٹا اگر شراب میں ہوگا تواہے نہیں کھانا چاہئے اور اس کے لئے کوئی حیلہ بھی نہیں ہے۔ میں مترجم کہتا ہوں کہ اس کا حیلہ یہ ہے کہ اے سرکہ میں خمبر کیا جائے اتنا کہ شراب کااثر اس میں باتی نہ رہے۔ تواسے پاک ہونا چاہئے تکر بقیاس امام افی بوسف۔ اور سمجھ تول کے مطابق صمیح نہیں ہے۔ م۔

مشک ہر حال میں حلال ہے۔ لیعن اُسے کھایا جائے یا دواہیں ڈالا جائے، آگر چہ وہ اصل میں خون ہو۔ ع، ہم نے پہلے تکھدیا ہے کہ مشک کاناف آگر ایسا ہو کہ پانی بگنے سے خراب نہ ہو گاتوپاک ہے ور نہ ٹاپاک ہے، نہ کورہ جھم اس وقت ہے جبکہ وہ نافہ مرے ہوئے ہرن سے نکلا ہو، اور آگر ذرج کئے ہوئے جانور سے لکلا ہو توہر حال میں پاک ہے۔ ف، مشس الائمہ حلوائی کے اشارہ ک مطابق اصح یہ ہے کہ سمانپ کی بیچلی پاک ہے۔ عف۔

سوتے ہوئے آدمی کے منہ نے رال اصح قول کے مطابق پاک ہے۔ ع۔اور ہم نے پہلے یہ بھی لکھدیا ہے کہ اگر وہ رال بد بوداریازر دہواور منہ بھر کر ہو تو تا قض وضو ہے۔

اور ظہریہ میں ہے کہ کہا گیاہے کہ مردے کے منہ کاپانی ناپاک ہے، وہ چہ بچہ یا گڈھاجس میں وضو وغیرہ کاپانی وغیرہ جن ہوتا ہے اگر اسے اتنا کھود دیا گیا جہال تک وہ پانی پہنچتا تھا تو وہ گڈھااب پاک ہو گیا تمر اس کے چاروں طرف کی مٹی ناپاک رہ جائے گی البتہ چوڑائی میں بھی چاروں طرف سے کھودا گیا تو سب پاک ہو گیا،اسے پانی کا کنواں بنایا جاسکتا ہے،اگر کسی حوض میں انگور کاشیر ہ بھراہواور اس میں نجاست گر جائے اب اگر وہ حوض دہ درہ بعنی دس ہاتھ لا نباادر دس ہاتھ چوڑا ہو لینی اتنابزا ہو کہ اگر بجائے شیر ہ کے پانی ہو تااوراس میں ناپا کی گر جاتی تو وہ شیر ہ بھی ناپاک ہوجائے گاور نہ نہیں۔

اگر مرغی سے انڈویامادہ جانور کے پیٹ نے بچہ نکل کر پانی یا شور بہ میں گرا تو وہ ناپاک نہ ہوگا، گھاٹ پر پانی تک تختے جڑے ہوئے ہیں اس کے بعد اس پر کسی نے وضو کیااور اس پر کسی نے وضو کیااور اس پر کسی نے وضو کیااور اس پر کئی ایسا شخص گذر اجس کے پاؤل میں نجاست بھری ہوئی تھی اس نے بعد اس پر کسی نے وضو کیااور اس پر نئے پاؤل چلا تو مجبوری کی وجہ سے یہ تھم ہے کہ جب تک بیہ بات معلوم نہ ہوجائے کہ اس نے بھی ان ہی جگہوں پر پاؤس رکھے ہیں جہال اس گندے آدمی نے رکھے تھے اس کے پاؤل کے ناپاک ہونے کا تھم نہیں دیاجائے گا،ای طرح جو شخص جمام کے پانی علی چلا تو اس کے پاؤل تا کہ ناپاک کا دھویا ہو اپنی ہے۔

میں چلاتواس کے پاؤل تاپاک نہ ہول گے جب تک کیے معلوم نہ ہو جائے کہ ٹاپاک کا دھویا ہواپانی ہے۔

ہیں چلاتواس کے پاؤل تاپاک نہ ہول گے جب تک کو جو کیچڑ گئی اور بغیر دھوئے ہوئے نماز پڑھ کی تو وہ نماز جائز ہوگی جب تک نجاست کا اثر معلوم نہ ہو گراحتیا طائے دھولینا چاہئے ، کسی کا دانت گر گیااور اس نے دانت بنوالیا تواس سے نماز میں کوئی خلل نہ ہوگا خولا اپنا ہی دانت گلولیا ہو یا کسی دوسر سے کا لگولیا ہو ، یہی اصح سے فاسقوں کے کیڑوں میں بعضوں کے نزد یک نماز مگروہ ہے کیو نکہ دہ شراب سے پر ہیز نہیں کرتے ہیں، مصنف نے کہ کہا ہے کہ اصح سے کہ مگروہ نہیں ہے کیو نکہ کا فرز میوں کے کیڑوں میں ان کے پائجام اور لنگی کوچھوڑ کر دوسر سے کیڑوں میں نماز جائز ہوتی ہے باد چود یک وہ شراب کو حلال جانتے ہیں لہذا فاسقوں کے کیڑوں میں بیزوں میں بددرجہ اولی جائز ہوگی۔

میں متر ہم کہتا ہوں کہ ہندستانی پاکستانی وغیرہ بے نمازی مسلمانوں کے کپڑوں سے بھی ان کے پائجاموں اور لنگیوں کا استثناء کرنا بھی ضروری ہے کیو نکہ یہ لوگ پیشاب کے بعد بھی پانی استعمال نہیں کرتے ہیں، م، یہ خبر موجب کے بر ظاف ہے، الفتح، اگر کسی فرخ کئے ہوئے جانور کے متعلق حرام ہونے کی خبر دی جائے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں طال ہونے کی خبر پر عمل کیا جائے، و، فارس والے جواطلس ودیباج بغتے ہیں ان کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ ان میں چک بوھانے کو شراب نگاتے ہیں اس لئے ان کپڑوں میں نماز جائز نہیں ہے، جیسا کہ انجھیس میں ہے، الفتح، اس طرح میں چک بوھانے کو شراب نگاتے ہیں اس لئے ان کپڑوں میں نماز جائز نہیں ہے، جیسا کہ انجھیس میں ہے، الفتح، اس طرح اگریزوں کے علاقوں سے جنتی چیزیں بن کر آتی ۔ ہیں اگر ان کی نایا کی خبر ملے اور خبر پرغالب گمان ہو تو ان کا استعمال جائز نہ ہوگا ایسی دوائی جن بی شراب گار ہے وائی میں مشارخ کا ۔ اور گھانا جائز ہے جب تک کہ اختلاف ہے، منع کرنے میں احتیاط اور جائز کہنے میں نرمی کا پہلو ہے، مجھلی کے مگر کا تیل یاک ہے اور کھانا جائز ہے جب تک کہ ان میں سے اس وقت جب کہ بٹریوں سے جو شکر صاف کی جاتی ہے وہ کمروہ تح کی ہے اس وقت جب کہ بٹریوں ک

غیر ملکی صابون، ہاتھ میں تر نجاست ہو اور پانی ڈالتے وقت ہاتھ برتن کے دستہ پر ہو، پھلے ہوئے روغن میں چوہامر گیا ، نجاست کے بخارات کا تھم ، پاؤل سے انگور نجوڑے گئے اور پاؤل خون آلود ہو گیا، ملکہ میں پانی شیر ہے اس سے کسی برتن میں نکال اور دوسر ب برتن سے بھی اس برتن میں نکالا بھر برتن میں مرا ہوا چو ہالما، لوٹے میں مرا ہوا چوہاملا، جو دانہ مینگئی میں یا سخت لید میں ملا، بد بو دار گوشت، بد بو دار روغن اور دودھ، فرج کی رطوبت، بکری کا تھن مینگئی سے بھرا چروا ہے نے بھیلے ہاتھ سے اسے دوہا

انگریزی صابون جو کہ چربی ہے بنتا ہے، چونکہ اس میں جرام اور مرے ہوئے جانوروں کی چربی بھی ملی ہوئی رہتی ہے اس لئے تاپاک ہے، اور جو تیل سے بنتا ہے ووپاک ہے، اور اصح قول کے مطابق تیل کا اعتبار نہ ہوگا، واللہ تعالیٰ اعلم، م ہاتھ پر تر نجاست لگی ہوئی ہے جب ہاتھ ڈالتا ہے ہاتھ پیالہ یا جگ پر ہو تا ہے ایسی صورت بیں تین بار ہاتھ وصونے سے پیالہ بھی پاک ہو جائے گا، ترکیڑے پر اگر خشک گوہر گرا تو تاپاک نہ ہو کا جب تک اس کا اثر ظاہونہ ہو، پھلے ہوئے تھی، تیل میں چوہا گرنے ہے تاپاک ہو جائے گا، ترکیڑے کہ وہ کثیر مقد ارمیں نہ ہولینی دہ در دہ یا خوداس کی دائے میں کثیر ہو،اوراس ہے ہم ہو تواس کے پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا جاچکا ہے، نجاست کے بخارات سے صحیح قول کے مطابق کیڑا تاپاک نہیں ہو تا ہے، س، جب تک کہ خوداس کی غالب رائے میں نجاست نہ ہو، پائی کو شراب میں یا شراب کو پائی میں ڈالا، پھر دہ شراب سرکہ ہوگی تو سمجے یہ تاپاک ہے،اس کے برخلاف جب سرکہ ہونے سے پہلے نکالا گیا ہو،افقی آگر چوہا پھولا پیٹا ہوا تھا پھر شراب سرکہ ہوئی تو بخس ہے ورنہ نہیں، جیسا کہ قاضی خان میں ہے،م۔

اگر کسی نے پاؤں ہے انگور نچوڑے اور پاؤں کے خون کسی طرح نکل کر شیرہ کے ساتھ بہہ گیا تو شیخین کے نزدیک بہتے ہوئی کی طرح ناپاک نبیں ہے ،ملکہ میں پائی یاشیرہ ہے اس سے کسی بر تن میں نکالا اور دوسر سے منکلے میں سے بھی اس بر تن میں نکالا پھر بر تن میں مراہوا چو ہا لما، اب اگر وہ تحض اس کے در میان تھوڑی دیر کے لئے بھی غائب ہواتھا تو یہ کہا جائے گاکہ چو ہااسی بر تن میں مراہے ، اور اگر بالکل غائب نہ ہوا ہواور سے معلوم نبیں ہو سکا کہ دونوں منکوں میں سے کسی مراہے تو فقط دوسر سے منگلے کو ناپاک قرار دیا جائے گا یہ تحکم اس وقت ہے جب کہ پہلے تحری کی مگر کسی ایک کی طرف رقب اور ہرائیک بہی کہتا ہو کہ ایک کی طرف رقب اور ہرائیک بہی کہتا ہو کہ میرے مؤلہ کا نہیں ہے تو دونوں یا کہ بوں اور ہرائیک بہی کہتا ہو کہ میرے مؤلہ کا نہیں ہے تو دونوں یا کہ بیوں اور ہرائیک بہی کہتا ہو کہ میرے مؤلہ کا نہیں ہے تو دونوں یا کہ بیوں ہوئے۔

لوٹے میں مراہواچو ہاملااور نیہ معلوم نہ ہو سکاکہ وولوٹے میں مراہ یا گھڑے میں اکنوائیں میں تولوٹے میں مراسمجھاجائے گا،و، مینگئی یالید میں جو سخت ہوتی ہے اس میں دانہ پایا گیا تواہے دھو کہ کھایا جاسکتاہے ،اور اگر گو ہر میں ہو تو نہیں کھایا جاسکتاہے کیو نکہ وہ نرم ہو تاہے ،البخنیس ،الفتح ۔

۔ گوشت جب بد بودار ہو جائے تواس کا کھانا حرام ہے ، لیکن تھی اور دودھ جیسی چیزیں بد بودار ہو جائیں توحرام نہیں ہو ق ہیں، امام اعظم ؒ کے نزدیک فرج کی رطوبت پاک ہے ، لیکن صاحبین کااس میں اختلاف ہے ، د ، امام اعظم ؒ کے قول پر فنوی دینا جاہئے ، م۔

۔ کمری کا تھن اس کی مینگن سے تھٹر اہوااور دو ہنے والے نے بھیکے ہاتھ سے دود ہدوہ لیا، تواس کے ناپاک ہونے کے بارے میں دوروایتیں ہیں،الفتح،ار فق قول مدہے کہ اسے پاک مانا جائے خواہاس کے اعتبار نہ کرنے کی وجہ سے یامجبوری کی بناء پر ہو،اور مزید احتیاط کا تقاضا ہے یہ کہ اگر اثر ظاہر ہو تو نجس ہوگاور نہ نہیں، م،اگر کسی نے پانی سے استنجاء کیااور اسے رومال سے نہیں پوچھافور آئی ہواخارج ہوگئ توعام مشارخ کے قول کے مطابق جوگر دہے نجس نہ ہوگا،اس طرح اگر استنجاء سے نہیں بلکہ پسینے سے یا پانی سے لنگی تر ہوگئ تجر ہواخارج ہوگئ تو بھی یہی تھم ہوگا،الخلاصہ۔

فصل: في الاستنجاء، الاستنجاء سنة، لأن النبي عليه السلام واظب عليه

ترجمہ :- یہ فصل استخاء کے بیان میں ہے،استخاء کرناست ہے کیونکہ رسول اللہ علی نے اس پر بیشکی فرمائی ہے۔ تو ضیح: -استنجاء کے بیان میں ، کاغذ کپڑے وغیر ہاحتر ام والی قیمتی چیز سے استنجاء کرنا، آداب استخاء، قضائے حاجت، گھاٹ پر،راستہ میں، سامیہ میں پاٹخانہ بھرنا،سوراخ میں پیشاب کرنا، پر دہ کرنا، پیشاب کے واسطے نرم جگہ کاامتخاب، ہواکے رخ پر، مہروالی انگو تھی اتارنا،اللہ تعالیٰ کاذکر پاٹخانہ میں

فصِل: في الاستنجاء، الاستنجاء سنة،.... البخ

یہ نصل استنجاء کے بیان میں ہے، سنن وضو میں نہیں؛ بلکہ جس طرح صاحب قدوریؒ نےامام محدٌ کی اتباع میں کیاہے اسی

طرح انہوں نے بھی کیا ہے، کیونکہ استنجاء کے معنی ہیں عین نجاست ھنیقہ کو دور کرنا،ان تین الفاظ استنجاء،استطابۃ اور استجمار کے معنی ہیں سبیلین پیشاب ویاخانہ نکلنے کی جگہ سے جو بچھ نکلے اس کواس کی جگہ سے دور کر دینا، پھر استخاءاور استطابت تواعم ہے کہ پانی سے ہویا کی اور پاک کرنے والی چیز ہے ہو، لیکن استجمار کے معنی خاص ہیں لیتن پھر وں اور ڈھیلوں سے پاک کرنا،اور استنقاء کے معنی ہیں پھر وغیرہ سے پاک کر لینااور استبراء کے معنی ہیں ذہین پر پاؤٹل پھنایا پچھ اور کرنا تاکہ قطرہ وغیرہ جو پچھ آتا ہو وہ صاف ہو جائے،اور استزاہ کے معنی ہیں چیشاب سے نزابت کینی صفائی چاہنا، مع۔

الحاصل ہر ایسی چز کورور کرناجو سنبلتین پر نجس چیز میں سے ظاہر ہواا ہے دور کرنا، افتح، تو معلوم ہوا کہ ہوا کے نگلنے یا نیند آنے سے استنجاء کا تھم نہیں ہے،اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پانخانہ یا پیشاب کی ہی کچھے خصوصیت نہیں ہے بلکہ خون نگلنے سے استنجاء کرنا ہوگا ،اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مقام مخصوص پر نجاست ہو خواہ اندر سے نگلی ہو یا کہیں باہر سے لگ گئی ہو اب مزید تفصیل آئندہ آئے گی،م۔

آب ان چیزوں کے بارے میں گفتگوہ جن سے نجاست زائل کی جائے، کسی ایک چیز سے جواحزام کے لائق ہویا قیمی ہو اس سے اس سم کا کام لینا مکروہ ہے جیسے کاغذ، کپڑااور روئی،اور پہ بھی کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کے استعال سے مخاجی آتی ہے،ف۔

پانی اگر چہ قبتی اور قابل احترام چیز ہے گر وہ مشتنی ہے، اور بقیہ کروہ چیزوں کا بیان بعد میں آئے گا، م، استجاء و قضائے عاجت کے آداب بہت سے ہیں۔

اول (۱) بہت دور نکل جانا لیعنی نظر دلمکت او جھل ہو جاتا ہے ، حضرت مغیر ہ کی روایت کر دہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عظیمی پہلات تک کہ ہماری نظروں سے او جھل ہو کر قضائے حاجت فرمائی، مسلم نے اس کی روایت کی ہے ،اور جس جاتے تو دور نکل جاتے ہتے ،اس کی روایت ابو داؤ د تر نہ کی اور دوسر وں نے بھی اس کی روایت کی ہے، میں متر ہم کہتا ہوں کہ گھروں کے پاخانے بھی اس تھم میں ہیں جب کہ نظروں سے غائب ہوتے ہیں۔

دوئم (۲) حضرت معاذبن جیل ہے ایک مرفوع حدیث ہے کہ لعنت کی تین جگہوں ہے بچو گھاٹ پر راستوں کے در میان اور کسی کے سابیہ میں پاخانہ کرنے ہے ،ابوداؤد وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے ،مطلب یہ ہے کہ ان جگہوں میں پاخانہ کرنے والوں پر عوام جوان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لعنت کرتے ہیں کیونکہ انہیں تکایف میں پچی ہے،اور لعنت کرنے میں وہ حق بجانب بھی ہیں اس لئے بیچنے کی کوشش کرو۔

سوئم (۳) کسی سوراخ میں چیٹاب کرنا کیونکہ حضرت عبداللہ سے روایت کر دہ ایک مر لوع حدیث میں ہے کہ سوراخ میں چیٹاب کرنے سے منع فرمایا ہے قادۃً نے اس سلسلہ میں رہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ سوراخ جنوں کے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ پیٹاب کرنے سے منع فرمایا ہے قادۃً نے اس سلسلہ میں رہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ سوراخ جنوں کے ٹھکانے ہوتے ہیں۔

چہارم (۷) پر دہ کرنے کے سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر سے روابت کردہ مر فوع حدیث ہے کہ رسول اللہ عظامہ کو تضائے کو تضائے حاجت کے موقع پر اونچے ٹیلول یا جھنڈ کے در ختول سے پر دہ کرنا بہت پیند تھا، مسلم اس کی روایت کی ہے۔

یجم (۵) حضرت عبداللہ بن عمرٌ سے مر فوع حدیث ہے کہ رسول اللہ علی جب قضائے حاجت کااراد و فرماتے تو جب تک کہ آپ زمین سے قریب نہ ہو جاتے اپنادا من نہ اٹھاتے ،ابو داؤ دنے اس کی روابیت کی ہے۔

نظشتم (۱) حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت کردہ صدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی جب پیشاب کرنا چاہے تو وہ نر م زمین الاش کرے (کہ سخت زمین ہونے ہے اڑ کر مصیفیں پڑیں گی)۔

ہفتم (2)حضرت ابوہر برِ ڈاور حضر مُکّا کی روایت کر دہ حدیث میں ہے کہ تم میں سے کو کی پیشاب کرے تو ہوا کے رخ پر نہ کرے کہ چیشا ب اڑ کر اس کوپڑے گا۔ ہشتم (۸) حضرت انسؓ کی حدیث ہے کہ جب آپ بیت الخلاء جاتے تومہر کی انگو تھی اتار دیتے ،تر نہ می نے اس بطیت کو سن صحح کہا ہے ہے۔

منم (۹) بیت الخلاء میں اللہ تعافی کاذکر مکروہ ہے، حضرت عبداللہ بن عماسؓ، عطاءٌ، مجابدٌ، شعبیؒ اور عکرمہ کا یہی قول ہے، اور ہمارے اصحاب نے اسی قول کو قبول کیا ہے اور اسی قول میں زیادہ احتیاط ہے اور اسی میں زیادہ تعظیم اللہ عزوجل کی مبارک نام کی ہے، مع، اور امام بخاریؒ نے حضرت ام المومنین عاکشہؓ کی صدیث ہے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ عظیمہ ہم حین نیعیٰ آن وہر وقت اللہ تعالیٰ کیاد میں لگے رہتے تواہی ہے یہ دلیل نگلتی ہے کہ پانخانہ میں یادالہی کرنا مکروہ نہیں ہے۔

بندہ متر جم کہتا ہے کہ استدلال محقیقی اور واقعی نہیں ہے، تحقیق یہ ہے کہ یاد اللی عزوجل کے دو معنی ہیں ایک زبان سے ذکر کرنا اور دوم یاد قلبی اور یہ بات معرفت کاملہ کی حالت کا نتیجہ ہے، کہ اس دفت سہو کرنا بھی محال ہوجاتا ہے یہال تک کہ غفلت بالکل ختم ہوجاتی ہے اور حضرت ام المومنین کی حدیث کا بھی یہی مطلب ہے،اسے یادر تھیں،م۔

منجد کے دروازہ پر بیشاب کرنا،اعتجاء کی حالت میں قبلہ رخ ہونایا اس کی طرف پیٹھ کرنا، تھہرے ہوئے پانی میں، عسل کی جگہ، قبر پر پیشاب کرنا،ان مقامات میں جاتے اور نکلتے وقت دعاء کرنا، کسی ضرورت سے برتن میں پیشاب کرنا،استجاء کرنا،مسنون ہونا

وہم (۱۰) حضرت مکول گی روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ہے معجدوں کے دروازوں پر پییٹاب کرنے سے منع فرمایا ہے بیرروایت مرسل ہے۔

یاز دہم (۱۱) ابو محبسلز سے مرسل روایت ہے کہ قبلہ رخ پیشاب کرنے سے منع کیاہے، مع، بیں متر جم کہنا ہوں کہ قبلہ کی طرف تضائے حاجت کے وفت منہ کرنایا چینے کرنا صحیح روایت میں موجود ہے، اس کابیان انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ دواز دہم (۱۲) تضہرے ہوئے پانی میں بیشاب کرنا مکر وہ ہے۔

سیز دہم (۱۳) مر فوع صدیث ہے کہ آپ نے عسل کی خبکہ میں پیثاب کرنے ہے منع کیا ہے،ابوداؤد، تر ندی، نسائی اور ابن ماجیؓ نے اس کی روایت کی ہے۔

چہارم دہم (۱۴) حضرت ابوہر بروؓ سے مرفوع صدیث ہے کہ جو کوئی قبر پر ہیٹے پیشاب بایا ٹخانہ کر تاہے گویادہ انگارے پر ہیٹھا ہے، بغوی وغیر ہے اس کی روایت کی ہے۔

شانزد ہم (۱۲) نگلتے وقت بھی دعاء کرنااور وہ بیہے : غفو انك د بنا واليك المصيو جيسا كہ بہلی کی سنن میں ہے۔ ہفت ہم (۱۷) صدیث سے ثابت ہے كہ رسول اللہ علي کے پاس كنڑى كا ایک پیالہ تھا آپ اس میں پیشاب كر كے اپنے تخت كے بيچے ركھ ديتے جيسا كہ ابوداؤداور نسائی وغیرہ نے اس كی روایت كی ہے ، مع ، لینی بیدبات جائزہے كہ سر دی گرمی یا سی اور وجہ سے ایسا كرنا جائزہے ، نم كورہ مكروہ بات كے علاوہ بچھاور بھی مكروہ بات ہیں جن كو آخر میں ذكر كیا جائے گاہ م۔

الاستنجاء سنة استنجاء کرناسنت ہے یہی قول امام الک اور مز فی کا ہے، مع۔ لان النبی علیہ السلام النح کیونکہ رسول اللہ علیہ نے اس پر بداومت اور ہیشکی فرمائی ہے، اسی وجہ ہے اصل میں مذکور ہے کہ استنجاء سنت موکدہ ہے ، اور اگر اسے چھوڑا تو نماز ہوجائے گی ، ف، اور امام شافعیؓ نے کہاہے کہ واجب ہے ، ع، اس مواظبت کی دلیل حضرت انسؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ جب استنجاء کے لئے تشریف لے جاتے تو میں اور میرے ما نند ا کے لڑکا ہرتن کاپانی اور بوری اور ایک عصا آپ کے ساتھ لئے پھرتے ، آپ پانی ہے استخاء کیا کرتے تھے ، جیسا کہ بخاری اور مسلم نے اس کی روایت کی ہے ،اس ہے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ پانی ہے مداومت فرماتے تھے ،اس کا لاز می نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ پانی ترک کرتا اور استعمال نہ کرنا مکروہ ہے ،ابن ماجہ نے بھی ای طرح حضرت ام المومنین ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی کے کہا ہے کہ جب بھی آپ بیت الخلاء ہے تشریف لاتے تو پانی ضرور استعمال کرتے ،ابن الہمامؓ نے کہا ہے کہ کہلی حدیث ہے استدلال پورا ہور ہاہے ، مگر یہ حدیث صرف استجاء کے لئے تخصوص نہیں ہور ،ی ہے کیونکہ اس ہے وضو بیان ہور ہاہے ، لیخی آپ وہاں ہے نکل کر ہمیشہ دضو کیا کرتے تھے ،الفتح ،اگر چہ بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے وضو نہیں کیااور فرمایا کہ مجھے ہر ہاراستنجاء کے بعد وضو کرنے کا تھم نہیں دیا گیا ہے۔

ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه، يمسحه حتى ينقيه، لأن المقصود هو الانقاء، فيعتبر ما هو المقصود، وليس فيه عدد مستون

ترجمہ: -اور استنجاء میں پھریااس کے علاوہ ہر وہ چیز جواس کے قائم مقام ہو اور اس جگہ کو بالکل صاف اسے استعال کرنا جائز ہو گا، کیو نکہ اس کامقصد ہی پاک صاف کرناہے لہذاجو مقصود ہے وہی معتبر ہو گا،اور اس کام کے لئے کوئی عدد مسنون نہیں

> توضیح: -استنجاء کے واسطے بیھر اور اس جیسی چیز کافی ہے،استنجاء کے ڈھیلوں کی تعداد ڈھیلوں سے استنجاء کی کیفیت،استنجاء کے بعد جو نجاست لگی رہی لپینے میں اس کااعتبار استنجاء کے دفت پائخانہ کے مقام اور پیشاب گاہ کی تقدیم اور تاخیر

> > ويجوز فيه الحجر ..... الخ

اور استنجاء میں پھر اور اس کے قائم مقام ایسی چیز کااستعال کرنا جائز ہے جو مقام مخصوص کو صاف کر کے پاک کر دے ، کیو نکہ استنجاء ہے مقصود انقاء ہے لیتن پاک صاف کر دیناللہٰ داجو مقصود ہے اس کااعتبار ہوگا،صاف اور چینے پھر استے استعال کرنا چاہئے جن سے پاک ہو جانے کااطمینان ہو جائے

#### وليس فيه عدد مستون....الخ

اس کام کے لئے کوئی عدد کہ مثلاً دو ہویا تین ہی ہو مسنون نہیں ہے اسی وجہ ہے اگر ایک ہی عدد سے پوراا طمینان ہو جائے تو بھی سنت کی تو بھی سنت ادا ہو جائے گی، نیز اگر تین پھر وں ہے بھی بوری صفائی نہ ہو اور دل کو اطمینان نہ ہو تو اس تین ہے بھی سنت کی ادائیگی نہ ہوگی ، المضمر ات ، لیکن اگر کسی وسوسہ ہوتا ہو اور اس ہے کم میں بلاوجہ اطمینان نہ ہوتا ہوتو اس کے بارے میں اختلاف ہے ، الحاصل جن چیز وں سے صفائی کرتا جا کرتا ہو دویہ ہیں ڈھیلے ، مٹی ، کٹری ، کپڑا ، کھال وغیر ہ ، الحبیبین ، لیکن ایسی چیز جو احترام کے لاکن ہو مثلاً اچھے کاغذ کہ اس کی تو بین ہونے کی وجہ ہے اس کا استعال مکر وہ ہوگا ، اسی طرح کپڑ ااور کھال وغیر ہ کہ ان کے استعال میں بلاوجہ قیتی چیز کا استعال آتا ہے لہذا ان کا استعال بھی مکر وہ ہوگا جیسا کہ گذر گیا ، م۔

ادر پھر کے قائم مقام آبی چیزوں ہے جن ہے کی وجہ ہے پوری صفائی حاصل نہ ہوتی ہو مثلاً پھناشیشہ، برف، پختہ اینٹ، پختہ اینٹ، پختری، کو کلہ، پیساری مقام آبی چیزوں ہے خارج ہیں، مصنف ؒنے ''المقصود'' کااضافہ فرماکریہ بتادیاہے کہ کتابوں ہیں جو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ استجاء کی کیفیت ہوئی چاہئے مثلاً جاڑوں میں چھیے ہے آ سے کی طرف اور گرمیوں میں آ گے ہے چیچے کی طرف ڈھلے کو لیے جانا چاہئے حقیقت میں یہ کوئی قید نہیں ہے ،اور مجھی میں ہے کہ جب استجاء ہے مقصود صفائی ہے تو ایسے ہی کام کرنے چاہئے جن سے خویب صفائی ہوساتھ ہی نجاست میں لتھڑنے کی بھی نوبت نہ آئے،انہی۔

الہذا بہتر صورت یہ ہوگی کہ مقام کو خوب ڈھیلا اور نرم کر کے پیٹے ،البتہ روزے کی حالت میں ایسانہ کرے ،ای طرح پائی سے استخاء کرے ،روزے میں سانس نہ لے ، بھی انگی اندر داخل ہونے سے بچے ، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور خلاصہ میں ہے کہ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جبکہ اس جگہ تک میں کچے جائے جو حقنہ کی جگہ ہے گر ایسا بہت کم ہوتا ہے ،انہی ،اٹھے وقت پائی ہو جے لے ،الفتح ،اور سیخے قول میں اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو چیز دونوں شر مگاہوں سے نکلے وہ عادت کے مطابق ہو مشلا پا گانہ اور بیشاب یا عادت کے خلاق ہو جسے خون ، بیپ وغیرہ ، چنانچہ اگر استخاء کے مقام سے خون یا بیپ نکلا تو وہ بھی ان بھر و نہی ہو بھی ان بھر و نہی ہو ہو ہے گا اس طرح آگر استخاء کے مقام سے نون یا بیپ نکلا تو وہ بھی ان بھر و نہی ہو ہو ہے گا ،اس طرح آگر استخاء کے مقام میں اوپر سے کوئی نجاست لگ جائے تو وہ بھی پھر و غیرہ سے پاک ہو جائے گا ،اس طرح آگر استخاء کے مقام میں اوپر سے کوئی نجاست لگ جائے تو وہ بھی پھر و غیرہ سے پاک ہو جائے گا ،اس طرح آگر استخاء کے مقام میں ،ملتہ طات میں بھی اس طرح بیان کیا گیا ہو ، لیکن مرغینا گی ہو جائے گا ،اس طرح آگر است کی صورت میں صحیح ہے کہ ڈھیلوں سے پاک نہ ہوگی ،عور کرنے کے بعد یمی بات قوی معلوم ہوتی ہے ، اللہ اعلم ،م ۔

پھروں ہے استاء کی صورت ہے کہ بائیں جانب زور دے کرادر قبلہ کی طرف رخ بدل کراور ہوائے رخ ہے پھر کر اور چاند وسورج کے سامنے سے ستر عورت کر کے آدمی بیٹھے تین ڈھیلے پاس رکھ لے،ان میں ایک سے آگے سے پیچھے کی طرف بیجائے، پھر دوسر ہے ہے جس طرح مر د جاڑوں میں طرف بیجائے، پھر دوسر ہے ہے جیچھے ہے آگے کی طرف لائے،اور عورت ہمیشہ ای طرح کرے جس طرح مر د جاڑوں میں کر تاہاں کے متاخرین فقہاء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ استجاء کے بعد جو پچھے نجاست لگی رہ گئی اس سے پہنے پر کوئی اثر نہ پڑے گا،اس و جہ سے اگر بیٹھے بیٹھے بیٹے مقام مخصوص تک لگ گیا یا یہ ہمنے گیا تو وہ ناپاک نہ ہوگا، لیکن پانی کے معاملہ میں اس لگی ہو جائے گا،ات وہ بانی بات میچے ہے،الذ خیر و میں بوئی نجاست کااٹر ہوگا، چنا نجہ اگر وہ تحق تھوڑ ہے پی بیٹے مقام کی معاملہ میں دھولے،اور مناسب ہے ہے کہ استجاء سے پہلے چند قدم چلے،اس کا مقصد بھرا ہے باتھوں کو استجاء سے پہلے اور بعد میں دھولے،اور مناسب ہے کہ استجاء سے پہلے چند قدم چلے،اس کا مقصد

ہے استبراء (لینی پوری صفائی) معینی میں ہے کہ استبراء واجب ہے،الفتے،استبراء کے معنی ہوئے یہ معلوم کر لینا کہ پیشاب کا قطرہ اس داستہ میں اب بھی پچھ باقی ہے یا نہیں، م،ہندیہ میں ہے کہ استبراء واجب ہے اتنی دیر تک کرنا جائے کہ دل کواس بات کا اطمینان ہو جائے کہ قطرہ آٹا بند ہو گیا،الظہیر یہ ،استبراء کی آخری حدیجی صحح ہے، کیونکہ لوگوں کی قلبیعتیں مختف ہیں لہٰذا جس کے دل کواس بات کا اطمینان ہو جائے وہ استجاء کر لے کیونکہ ہر شخص اپنے حال کو خوب جانتا ہے،التا تار خانیہ ،الظہیریہ، محمر ات، شرح المنیہ لامیر الحاج، ھ۔

اور مختیق بہ ہے کہ آستبراء سے آگر یہ مراد ہے کہ سب نکل جانے پراطمینان ہو جائے توابیا کرناواجب ہے جیہا کہ ظہیریہ وغیرہ کی مراد ہے،اوراگراستبراء کی مراویہ ہو کہ اس کے لئے چند قدم چلنایاز مین پرپاؤل مارنا، تھنکھارناوغیرہ، توان میں ہے کوئی بات واجب نہیں ہے اور نہ اس بارے میں کوئی روایت منقول ہے،اس معنی میں شیخ این البمام نے واجب ہونے کا انکار کیا ہے، کیونکہ استبراء کو واجب کرنے کی وجہ چیشاب کے قطرہ کا باقی رہناہے اور صرف اس کا حمال ہونا موجب نہیں ہے، کیونک ہی

ان تمام باتوں کے باوجود اگر شیطان دل میں کسی فتم کی تایا کی کا دسوسہ پیدا کرے تواس پر دھیان نہ دے، جیسا کہ نماز میں تھم ہے ،اور پیشاب کی جگہ پر پانی چیٹر ک دے تاکہ اگر کسی فتم کی تر می ہو تو یہ سمجھے کہ میرے چیٹر کے ہوئے پانی کی تر می ہے،الظہیر یہ،جب تک اس کے برعکس کا یقین نہ ہو،ف،یہ طریقہ حدیث میں بھی موجودو منقول ہے،م۔

استنجاء کرنے میں تین انگیوں سے زیادہ نہ لگائے، تین انگیوں کی چوڑائی سے استنجاء کرے الن کے سرول سے نہ کرے ، محیط السر حسی، نرمی سے بانی کا چھڑ کاؤکرے تختی سے نہیں، المضمر ات، اور آ ہستگی سے ملے، تمام مشائ نے کہا ہے کہ انگلی اور کی کئے بغیر ہمشیلی سے کرلیا کانی ہے ، اور عام مشائ نے یہ بھی کہا ہے کہ عورت کشادہ ہو کر بیٹھے جس قدر ظاہر ہو سکے اور مختلی سے دھوئے اور اپنی انگلی اندر داخل نہ کرے، السراج، اور یہی مختار مسلک ہے، الثار تار خانے عیر فیہ کے حوالہ سے، امام مختر کے نزدیک اس کا برغش کرے، اور غزنوی کے مختام کودھوئے، اور صاحبین کے نزدیک اس کا برغش کرے، اور غزنوی کے اس قول کو اختیار کیا ہے ، اور یہی اشبہ ہے، امیر الحاج کی شرح المنیے، استنجاء کا مقام پاک ہوتے ہی ہاتھ بھی پاک ہوجاتا ہے ، السراجیہ ، اب دوسر ہے مستجبات کا بیان ہوگا، م۔

' الحاصل اس سلسلہ میں کوئی عدد مسنون نہیں ہے صرف یہ مسنون ہے کہ اسے ڈھیلے استعمال کرے جن ہے خوب صفائی اور پاکیزگی ہو کر دل کواطمینان ہو جائے۔

وقال الشافعيّ : لا بد من الثلاث لقو له عليه السلام وليستنج منكم بثلاثة احجار، ولنا قوله عليه السلام من استجمر فليوتر، فمن فعل فحسن، ومن لا فلاحرج، وما رواه متروك الظاهر، فانه لو استنجى بحجر له ثلاثة احرف، جاز بالاجماع

ترجمہ: - اور امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ تین عدد کا ہونا ضروری ہے رسول اللہ عَلِیا ہے کے اس فرمان کی وجہ ہے کہ تین پھروں نے استنجاء کیا کرو،اور ہماری دلیل رسول اللہ عَلِیا ہے کا بیہ فرمان ہے کہ جو شخص پھر استعال کرے تو طاق عدو استعال کرے، جس نے اس پر عمل کیااس نے اچھا کیااور جس نے ایسا نہیں کیااس نے حرج کا کام نہیں کیا،اور امام شافعیؒ نے جوروایت پیش کی ہے وہ ظاہر کے اعتبار سے متروک ہے کیونکہ اگر کسی نے ایک ہی ایسا پھر لیا جس کے تین کونے تھے تو یہ بالا تفاق جائز ہوگا۔

## توضیح: -استنجاء میں تین ڈھیلے استعال کرے

و قال المشافعی یا لا بلد من الثلاث لقو له علیه المسلام ولیستنج منکم بیثلاثة احجاد ..... النج

اورامام شافعی نے فرمایا ہے کہ تین عدد پھر وغیرہ کا ہونا استخاء میں ضروری ہے رسول اللہ علی ہے اس فرمان کی وجہ ہے

کہ تم میں ہے کوئی استخاء کرنا چاہئے وہ تین پھر ول سے استخاء کرے ،اس میں لفظ 'لیستنج" نفل امر کا صیغہ ہے جو وجوب کے
لئے ہو تا ہے ،اس کی وجہ سے تین سے کم پر عمل درست نہیں ہو سکتا ہے ،حدیث کا یہ گزادراصل لا نبی حدیث کا نکڑا ہے جیسے
ہیسی ،احمد ،ابن حہان اور احادیث سنن والول نے حضرت ابو ہر برہ ہے ہے دوایت کیا ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا ہے کہ میں
تبہارے واسطے مثل باپ کے ہوں جب تم میں سے کوئی پانخانہ جائے تو پیشاب وپائخانہ میں قبلہ کو نہ سامنے رکھے اور نہ بیچھے
درکھے ،اور تین پھر ون آستخاء کرے اور گو پر ،لید اور ہڑی ہے منع کیا اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ آدمی دائنے ہاتھ سے
استخاء کر سر

اور سیج مسلم میں حضرات سلمان کی حدیث سے ہے کہ ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہم یا گانہ یا بیشاب میں قبلہ رخ ہوں یا ہم دائیں ہاتھ سے استخاء کریں یا ہم کم سے کم سے تین پھر وں سے استخاء کریں، اس طرح ابود اؤد کی حضرت عائشہ گی حدیث میں سیج اساد میں تین پھر وں کا تھم ہے اور بخاری کی حدیث میں ہے جو حضرت عبد اللہ بن مسعود سے مر وی ہے۔

ولنا قوله عليه السلام من استجمر فليوتر، فمن فعل فحسن، ومن لا فلاحرج.... الخ

اور ہماری دلیل رسول اللہ علی کا یہ فرمان ہے کہ جواستجاء کرے وہ طاق مرتبہ کرے ہوجس نے ایسا کیااس نے اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا تو اس نے اپھا کیا اس نے روایت اور جس نے نہیں کیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ،اس حدیث کوامام محمہ ،ابوداؤد ،ابن ماجہ ، بیکی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے البتہ بجائے لفظ ''فضل '' کے لفظ ''ففداحس'' ہے لینی تو اس نے بہت اچھا کیا ،اور صحیحین میں ایک حدیث میں صرف اس کیا ہے البتہ بخائے لفظ ''ففداحس'' ہے لینی جواستجاء کرے وہ طاق عدد ہے کرے ، بیہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ طاق عدد خواوا کیا ہویا تین ہویا یا بی جواس طرح تین تک کی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے یہاں تک کہ اگر ایک ایسے پھر سے جس کے تین کو نے ہوں استجاء کیا تو بالا تفاق بام شافتی کے نزدیک بھی جائز ہے۔

وما رواه متروك الظاهر، فانه لو استنجى بحجر له ثلاثة احرف، جاز بالاجماع..... الخ

اور جو صدیث امام شافعتی نے روایت کی ہے وہ بالا تفاق ایسی ہے کہ اس کے ظاہری معنی متر و کے ہیں ،اس بناء پر اگر ایک ایسے پھر ہے جس کے تین کونے ہوں استخاء کیا تو بالا تفاق جائزہے ، بیبیتی نے اول تو اس صدیث کے سیجے ہونے کے بارے میں کہ ہی گفتگو کی ہے جو ہمار می حجت ہے ، حالا نکہ ان کی گفتگواور کلام بہت ہی تعجب خیز ہے ایسی صورت میں کہ ابن حبان نے اس کو صبحے قرار دیاہے۔

اس کلام کے بعد انہوں نے اس کی تاویل اس طرح کی ہے کہ تین پھر وں سے زیادہ استعال کرنے میں طاق ر کھنا مراد ہے، گریہ تاویل کسی طرح ماننے کے قابل نہیں ہے،اس بناء پر امام شافعیؒ کے نزویک بھی انقاء ( مکمل صفائی) ہو جانے کے بعد زیادتی کر تابد عت ہے تو پھر کس طرح تین پھر وں کے استعال کے بعد طاق کی زیادتی بہت اچھی ہوئی، پھریہ بھی ظاہر ہے کہ اگر تین پھر دں کا بی استعال واجب ہو تو جن ملکوں میں پھر کمیاب یا تایاب ہیں وہ سب گناہ گار ہوں، حالا تک کوئی بھی فقیہ اس مسلک کامانے والایا قائل نہیں ہے لہٰذ ااس کا طاہر قابل عمل نہ ہوا بلکہ متر وک ہو گیا۔

اور بیم فی نے جس طرح الناحادیث میں تو فیق دینے کی کو شش کی ہے وہ درست نہیں ہے چنانچہ اگر کوئی شخص اکاون (۵) ڈھیلوں سے استخاء کرے جو طاق عد دہے تو کسی کے مزد یک بھی پہندیدہ عمل نہیں ہوگا، حالا نکہ ان کی اس طرح تو فیق دینے کا مطلب تو یہ نکاتا ہے کہ یہ عمل مستحب ہو، وہ حدیث پوری اس طرح ہے کہ ابو ہر ہرہ ہے نے رسول اللہ علیا ہے کہ ہو کوئی مر مہ لگائے وہ طاق مر تبہ لگائے جس نے ایسا کیااس نے بہت اچھا کیااور جس نے نہیں کیا تو اس پر گناہ بھی نہیں ہے اور جس نے استجمار کیاوہ طاق مر تبہ کرے، جس نے کیااس نے بہت اچھا کیااور جس نے نہیں کیا تو اس پر گناہ نہیں اور جس نے کھایا تو جو ظال ہے نکا لے اسے پھینک دے اور جو زبان ہے نکا نے اسے نگل جائے، جس نے ایسا کیااس نئی ہو اگر کوئی پر وہ کر یے ایسا کیااس نے بہت اچھا کیااور جس نے ایسا کیااس نے بہت اچھا کیاات بھی کیا تو اس پر گناہ نہیں ہے، اور جو پاکٹانہ جائے اس کو چاہیے کہ پر وہ کر ہے گئی ہواگر کوئی پر وہ کی چیز اس نے بہت اچھا کیااس نے بہت اچھا کیااس نے بہت اچھا کیا تو اس پر گناہ نہیں ہے، یہ حدیث ابن حبان خیا ہے کھیا ہے جس نے ایسا کیااس نے بہت اچھا کیااور جس نے تھیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ حدیث ابن حبان خیان نے اپنی حج میں روایت کی اس کیا اس نے بہت اچھا کیا تو اس نے کہت نے بیس کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ہو کہ پر نہی واجب نہیں ہے، اور حدیث میں طاق مر تبہ کرتا اس کے معنی بالکل ظاہر ہیں کہ سر مہ لگانے اور استجمار کرنے میں طاق مر تبہ کرتا اس طرح خلال کے سلسلہ کا تھم وغیرہ سب ستحب ہیں اور ران میں ہے کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے، اور وہ مستحب ہے اور اس مستحب کا تھم خود حدیث میں منصوص ہے کہ جب کہ یہ فرمادیا کہ نہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ اور وہ مستحب کا تھم خود حدیث کیا سنتجاء کر لینے پر طاق کا اطاق سے وہ کہ بو سکت ہو مواضح ہوں کہ ہو ہوگی استجاء کہ صرف ایک مرتب بھی گناہ نہیں ہو تا تھی ہو گناہ نہیں ہے اور وہ کہ ہو کہ کی احد میٹ کی اصل مر او تو یہ بات در ست نہیں ہے کوئل حدیث کی اصل مر او تو یہ بات در ست نہیں ہے کوئل حدیث کی اصل مر او تو یہ بات در ست نہیں ہوگی کہ ایک مرتب نہ بھی نہ کر نے میں تو استجاء کر کا تا ہو گاہ تا ہو جو کوئی استجاء کر کے اس کے اور جو کوئی استجاء کر کے بو کوئی استجاء کر کا تا ہو کہ کیا ہو تھی کہ تو کوئی استجاء کر کے بی تو بھی کہ دی کوئی کے حدیث کی احداث میں تو بھی تو کہ کی کوئی کیا ہو تو کہ کیا تو کہ کیا ہو تو کہ کیا ہو تھی کیا ہو تھی کی اس کی کیا ہو تھی کی کیا ہو تھی کیا ہو تھی کیا تو کہ کیا گوئی کی کی کیا تو کیا گوئی کی کوئی کی کی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کی کی کی کی

میں متر جم کہتا ہوں کہ اگر دو سے استخباء کیا تو گناہ بھی نہ ہو ادر طاق مر قبہ بھی نہ ہو ، م، دلیل کے مکمل ہونے کی یہی صورت ہے کہ کل ند کور جس میں اصل استخباء بھی داخل ہے اگر نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہو ناچاہے اور جس حدیث کولهام شافعیؓ نے اپنے لئے دلیل بنائی ہے اس کا ظاہر مر اد نہیں ہے کیو نکہ ایک پھر کے تین طرف سے استخباء کرنے سے استخباء ہو جاتا ہے ، تو معلوم ہوا کہ تین کاعد دمقرر کرناصرف غالب گمان حاصل ہو جانے کی وجہ سے ہے، اور تین ہی مر تبہ ہو نااصل مقصود نہیں ہے ، ان لئے۔

اور عینی نے تکھاہے کہ ہماری دلیل میہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے رسول اللہ علیہ نے استجاء کے لئے پھر مائے تو وہ دو ہی لائے اور تیسر اند ملا توایک سو تھی ہوئی لید کا عکڑا لیتے آئے، آپ نے دونوں پھر لے لئے اور لید کے محرّے کو پھینک دیا اور فرمایا کہ میہ تو پلیدی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر تین ہی عدد کا ہو نااگر ضروری ہو تا تو آپ دوبارہ حکم فرما کرایک اور بھی متلوا لیتے کیونکہ بخاری کی روایت میں صرف اتنا ہی ہے، البتہ دار قطنی نے جو روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے کہ میرے واسطے تیسر اپھر تلاش کرو، عینی نے کہا ہے کہ بخاری کی روایت میں یہ زیادتی ند کور نہیں ہے، اختصار کے ساتھ روایت میں این حجر سے ، اختصار کے ساتھ روایت میں این حجر سے ، اور این محری لیکن ابن حجر سے دار قطنی کی روایت کی حجم اور سے ، اور این محری کی ایک روایت میں بھی اس طرح ند کور ہے ، اور روایت کی اساد مسیح تابیت ہو جانے کے بعد ابن المقصار کا اسے ضعیف کہنے سے کوئی نقصان نہیں ہو تا ہے۔

اس جگداصل تحقیقی جواب ہے ہے کہ نص سے صرف آئی ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ انقاءاور صفائی حاصل ہونی چاہئے البتہ تین بھروں سے بدیات علام ہو جائے ہے۔ اب اگر تین بھروں سے بم سے بھی یہ مقصد حاصل ہو جائے تین بھروں سے بم سے بھی یہ مقصد حاصل ہو جائے تو وہ کانی ہے بہال تک کہ شوافع کے نزدیک بھی جائز ہے باوجودیکہ اس کے بارے میں کوئی مستقل نص موجود نہیں ہے، ای طرح اگر تین پھرول سے انقاء حاصل نہ ہوتو شوافع کے نزدیک زیادتی واجب ہے جیسا کہ عین نے ذکر کیا ہے ، الحاصل تین کا تحکیم اور اختیار کے طور پر ہے کہ صفائی میں کی بھی نہ ہواور استخباب پر عمل ہو۔

وغسله بالماء افضل، لقوله تعالى ﴿ فِيهِ وِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَّتَطَهَّرُواً ﴾ نزلت في اقوام كا نوا يتبعون الحجارة الماء، ثم هو ادب، وقيل سنة في زماننا، ويستعمل الماء الى ان يقع في غالب ظنه انه قد طهر، ولا يقدر بالمرات الااذا كان موسوسا، فيقدر بالثلاث في حقه، وقيل بالسبع

ترجمہ : -اوراسے پانی ہے دھوتازیادہ بہتر ہے کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اس میں پکھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پاک رہنا پسند کرتے ہیں سیے آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہو کی جو پھر استعال کرنے کے بعد پانی بھی استعال کرتے تھے، پھر یہ مشخب ہے اور کہا گیا ہے کہ ہمارے زمانہ میں سنت ہے ، پانی اتنا استعال کیاجائے کہ استعال کرنے والے کے دل میں غالب ہو جائے اس بات کا دہ پاک ہوگیا ہے ، اس میں بار اور تعداد کا اعتبار نہیں کیاجائے گا، مگر صرف اس صورت میں جب کہ وسوسہ کی بیماری ہو تو اس کے حق میں تین مرتبہ ہونے کا اعتبار کیاجائے گا، اور سے بھی کہا گیا کہ سات مرٹنہ کا اعتبار کیاجائے گا۔

توضيح: - یانی ہے استنجاء ، یانی استعمال کرنے کی مقد ار

وغسله بالماء افضل، لقوله تعالى ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يُتَطَهَّرُوا ﴾ ....الخ

پیٹاب ویافانہ کے مقام کویانی سے دھونا آیت ہاک ﴿فِیه رِ جالٌ یعبون أَن ینطهر وَا ﴾ الآیة نازل ہونے کے بعد سے افضل ہے اس کے معنی ہیں اس معجد میں لوگ ایسے بھی ہیں جو خوب یاک رہنے کو پہند کرتے ہیں، اس آیت کا نزول ایسے لوگوں کے بارے میں ہوا جو پھر ول سے استنجاء کرنے کے بعد پانی بھی استعال کرتے تھے، مصنف ہدایہ کی اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ صرف پانی سے دھونا ہی افضل ہے، حاصل کلام یہ ہوا کہ ڈھیلوں کے استعال کر لینے کے بعد پانی سے دھونا افضل ہے، حاصل کلام یہ ہوا کہ ڈھیلوں اور پانی دونوں کو جمع کرنا پاستعال کرنا افضل ہے، جیسا کہ دلیل ہے واضح ہے، م۔

یہ حدیث برار نے روایت کی ہے مگر ضعیف ہے ،اور روایت کے لائق دلیل ابن ماجہ کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ علی نے فر مایا کہ اے جماعت الصار! اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہارے میں طہارت کے ہارے میں تعریف کی ہے تو پاکی حاصل کرنے کے سلسلہ میں تمہارا کیا طریقہ عمل ہے ،انہوں نے کہا کہ ہم نماز کے لئے وضو کرتے اور جنابت کی صورت میں مسل کرتے اور پائی ہے استخاء کرتے ہیں،اس پر آپ نے فر مایا کہ بہی وہ بات ہے اس لئے تم اپنی اس عادت پر قائم رہو،اس کی اساد حسن ہے،اگر چہ اس کے تم اپنی اس عادت پر قائم رہو،اس کی اساد حسن ہے،اگر چہ اس کے ایک راوی عتبہ بن ابی قلیم کے بارے میں گفتگوہ، چنانچہ نسائی نے اسے ضعیف کہاہے،اور ابن معین ہے دور وابیتی ہیں، لیکن ابو حاتم نے کہا کہ حسامید ہے کہ اس میں کوئی خلل نہیں ہے،اور حاکم نے اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد حسی کہا ہے۔

حاصل میے ہواکہ ڈھیلوں اور پانی کا جمع کرناسب سے بہتر ہے، آخر میں صرف ڈھیلے استعال کرنا وغیرہ، الفتح، طحاویؒ نے فرمان باری تعالے ﴿ویعب المعطهرین﴾ سے استدلال کیائے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے ، یعنی پانی کے ساتھ استنجاء کرنے کو، جیساکہ یہ تغییر حضرت علیٰ وعظاسے مروی ہے، گا۔

(نم هو ادب) پھر پائی ہے استنجاء کرنا ادب ہے، لینی پھر وں سے پاک ہوجانے کے بعد ، کیونکہ ام المومنین حضرت صدیقہ ہے ردایت ہے کہ رسول اللہ علی ہیں بارپائی ہے دھوتے تھے، یہ روایت ابن ماجہ نے بیان کیاہے، اور ام المومنین ہے مروی ہے کہ اے عور توں! تم اپنے شوہروں کو کہو کہ پانخانہ اور پیشاب کے اثر کوپائی ہے دھوڈ الیس کیونکہ رسول اللہ علیہ ایسانی کیاکرتے تھے، یہ روایت احمد اور ترفدی نے بیان کی ہے اور اسے میچے بھی کہاہے۔

وقيل سنة في زماننا .....الخ

ر بین اور یہ بھی کہا گیاہے کہ ہمارے زمانہ میں پانی ہے استنجاء کرنا سنت ہے ، حضرت علیٰ سے روایت ہے کہ تم سے پہلے لوگ تو ا یک طرح کی سینگنیاں پائخانہ میں ڈالتے تھے تگرتم پتلا کرتے ہو،اس لئے تم پھر وں کواستعال کرنے کے بعد پانی ہے استناء کر لیا کرو، پیماتی ہے یہ روایت سنن میں ند کورہے،ای طرح حضرت حسن بھر کی ہے مر وی ہے،ف،اور کہا گیا ہے کہ پانی ہے استناء کر نامطلقا بمیشہ ہے سنت ہے،اور یہی صحح ہے،اوراس پر فتوی ہے،السراج۔

اور حضرت انس وعائش ہے جو حدیثین ذکر کی جاتی ہیں ان ہے آئی بات کا فائدہ حاصل ہو تا ہے کہ پانی ہے استخاء کرنا ہر زمانہ میں سنت مؤکدہ ہے کیونکہ دونوں حدیثوں ہے مواظبت اور ہمیشہ کا عمل تابت ہو تا ہے، پانی ہے اس وقت استخاء کرنا صحیح ہے جب کہ ایس جگہ میسر ہو جائے جہال ہے پردگی کے بغیر بھی استخاء کرنے کا موقع ہو،ورنہ صرف ڈھیلوں ہے ہی استخاء کر لیناکا نی ہوگا، جیسا کہ قاضی خان میں ہے۔

اوراً گربے پر دہ ہو کر تھلی ہوئی ستر کی حالت میں استخاء کیا تو مشائخ نے کہاہے کہ ایسا مختص فاسق کہاجائے گا،الفتح، یہاں تک کہ اس کی گواہی قامل قبول نہ ہوگی، م،اور اگر پائخانہ کرنے یا جنابت سے نبانے کے لئے مجبور اُکوئی بے پر دہ ہواتو اس کے فاسق ہونے کے بارے میں ابن الشحنہ نے گفتگو کی ہے، د، محیط میں ہے کہ پانی سے استخاء کرنے میں کوئی تعداد اور مرتبہ ہوتا مقرر نہیں ہے۔

#### ويستعمل الماء الى ان يقع في غالب ظنه انه قد طهر .....الخ

آدمی اپنی صفائی اور پاکی کے خیال سے پائی اتنااستعال کرتارہے کہ اسے غالب گمان ہو جائے کہ اب وہ پاک ہو گیا ہے ،اور
اس میں تین پانچ وغیرہ کاکوئی اعتبار تبیں ہے بال اس وقت جب کہ کسی کو وسوسہ کی بیاری ہو جائے تواس کے لئے تین بار دھوتا
لازم کر دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سات بار لازم ہے ،اور خلاصہ میں ہے کہ بعضوں نے پیٹاب کے لئے استخاء میں تین
بار اور پائخانہ کے استخاء میں پانچ مر جے کی شرط کی گئے ہے ، کیکن سیح قول بیہ ہے کہ دھونے والے کی رائے کے مطابق ہوگا یعنی وہ
دھو تارہے بہاں تک کہ اس کے دل کو پور اپاک وصاف ہو جانے پر اطمینان ہوجائے ،تر جمہ ختم، اس میں تر ددہے کہ وسوسہ
ایک بیاری ہے تواس وجہ ہے اس کے لئے ایک مرتبہ کا ہوتا مناسب ہے اور تین بار ہویا در میانی انداز ہے ،م۔

آس شرط کے لازم کرنے مقصدہ سنت کی اُدا شکل، کیونکہ اگر اُ یک بار جمنی کوئی نہ دھوئے تو اتنی مقدار معاف ہونے کی وجہ سے نقصال دہ نہیں ہے، افتح، میں مشرجم کہتا ہول کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ بیہ شرط طبارت حاصل کرنے کے لئے لگائی گئ ہے کیونکہ ان کے نزدیک نماز ساقط ہونے کے باجود دھونا مقدار در ہم ہونے کی صورت میں واجب ہے، اور اگر کم ہو تو اگر چہ داجب نہیں ہے لیکن تھوڑلیانی اس سے نایاک ہو جائے گا۔

واضح ہوکہ پانی سے استجاء کرنے کی صورت میں خواہ ڈھیلے بھی استعال کئے جائیں جو کہ افضل صورت ہے یا صرف پانی سے بی ہونیہ علم النادونوں صور توں کوشامل ہے اور صرف ڈھیلوں سے بھی استجاء کرنا اگر چہ جائز ہے اور پیننے وغیرہ کے معاملے میں طہارت مانی جاتی ہے لیکن پانی ہے بارے میں متاخرین کا قول تو یہی ہے کہ صرف ڈھیلوں سے استخاء کرنے والا اگر تھوڑ ہے میں طہارت مانی جاتی ہو جائے تو دویانی نجس ہو جائے گا، میسوط میں بھی یہی ند کور ہے اور یہی صحیح ہے، اور فقیہ ابو جعفر نے کہا ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف یہ کے کہ پانی تایاک نہ ہوگا تو اس کی کوئی وجہ ہے، جیسا کہ عینی میں ہے۔

ائن الہمائم نے کہاہے کہ اگر کوئی دلیل دے ڈھیلوں ہے استخاء کرنے والے سے تھوڑ اپانی ناپاک ہو جاتا ہے تو ڈھیلوں ہے پاکی حاصل ہی شہیں ہوئی، توجواب دیا جائے گا کہ یہ بات ماننے کے لا کتی شہیں ہے کیو نکہ شریعت نے مسح کرنے اور رگڑنے ہے تھی پاک ہو جانے کا اعتبار کیاہے جیسے دھونے سے پاک ہونے کا اعتبار کیاہے۔

اوراگرز مین ناپاک ہو کر خشک ہو جائے اس کے بعد وہاں پانی لگ جائے یا کپڑے کو خشک مٹی کور گر دیا جائے بھر وہاں پانی لگ جائے ،ان جیسے دوسرے مسائل میں بھی ناپاکی کا اعتبار نہیں کیا گیاہے ،اور یہاں تیاس بھی یہی ہے کہ استنجاء کرنے میں ڈھیلوں سے بھی ململ طہارت حاصل ہواور وہ تاپاکی پائی میں نوٹ کرنہ آجائے،اس میں کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس بات کے یہاں سے ناپاک ہو جاتا ہے،ان مثانوں میں اکثر متاخرین کے نزدیک یہی مختار ہے کہ ناپاکی نہیں لوٹے گا،ان کے قوالیانی اس سے دیازم آئے گاکہ تھوڑ لپانی بھی لوٹے گا،ان کے قول کااستنجاء کے بارے میں بھی یہی تیاں ہے کہ نجاست نہیں لوٹے،اس سے میدلازم آئے گاکہ تھوڑ لپانی بھی ناپاک نہ ہو،لیکن اس کے خلاف ہونے پر تصر سے موجود ہے۔

اور جس روایت سے بیہ دلیل ٹابت ہوتی ہے کہ شریعت میں پھر اور اس جیسی چیز سے طہارت صحیح ہو جاتی ہے وہ روایت دار قطنی میں حضرت ابو ہر برو سے نہ کورہ کہ رسول اللہ علیہ نے لیدو کو ہر اور ہڈی سے استخاء کرنے سے منع فر مایا ہے اور یہ بھی فر مایا کہ بیہ دونوں چیزیں پاک نہیں کرتی ہیں، دار قطنی نے بیہ کہا ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہے ،اس سے معلوم ہوا کہ جن چیز ول سے استخاء کی اجازت ہوتا، الفتح۔

میں متر جم کہنا ہوں کہ اس ظرح نص سے مفہوم نکال کر استدلال کیا گیاہے حالانکہ اصول میں یہ بات مسلم ہے کہ نصوص میں مفہوم کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ شریعت میں پھر وں سے طہارت معتبر ہے لیکن صرف کیٹرے اور پینے وغیرہ کے بارے میں ، لیکن پائی میں چو نکہ یا کی بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے اس لئے احتیا طااس پائی کے بارے میں طہارت معتبر نہیں ہے ، اور اس کو صحیح کہا گیاہے ، یہ ساری تفصیل اس صورت میں ہے جب کہ نجاست نکل کرا پی ہی جگہ پر اور آگے بوطی نہ ہو۔

ولو جاوزت النجاسة مخرجها، لم يجز الا الماء، وفي بعض النسخ الا المائع، وهذا يحقق اختلاف الروايتين في تطهير العضو بغير الماء على مابينا، وهذا لان المسح غير مزيل الا انه اكتفى به في موضع الاستنجاء، فلا يتعداه ثم يعتبر المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند ابي حنيفة وابي يوسف، لسقوط اعتبار ذلك الموضع، وعند محمد مع موضع الاستنجاء، اعتبار! بسائر المواضع

ترجمہ: -اوراگر نجاست اپنی جگہ ہے آگے تھیل جائے اس وقت پانی کے علاوہ دوسر کی چیز سے جائز نہ ہوگی، اور دوسر ہے نخر جس بجائے اور کی جائے اس وقت پانی کے علاوہ دوسر کی چیز سے جائز نہ ہوگی، اور دوسر ہے نخر جس بجائے اور پہلے اور پہلے ان دونوں روایتوں کے در میان اختلاف کی جو پانی کے بغیر عضوء کے پاک کرنے کے سلسلہ بیں ہو بہ جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا ہے، اور بہاں لئے ہے کہ مسح کر نااور پوچسانجاست کو دور کرنے والا نہیں ہو تاہے مگریہ کہ اس سے اکتفاء کیا ہے استجاء کے مقام بیں لہٰذااس سے تجاوز نہیں کرے گا، پھر دہ مقد ارجو نماز سے روکنے والی ہو تاہ بیل امام ابو پوسٹ کے فرد یک اس حصہ کا اعتبار ہے جو استجاء کی جگہ کے ماسوا ہو اس مقام استجاء اور کی مقام استجاء اور کرنے ہو جائے گا اعتبار ختم ہوجائے کی وجہ سے ، لیکن امام مجہ کے فرد یک مقام استجاء کے ساتھ اعتبار ہوگادوسر کی جگہوں پر قیاس کرتے ہوئے۔

## توضى : - مخرج سے نجاست كا تجاوز كر جانا

ولوِ جاوزت النجاسة مخرجها، لم يجز الا الماء.....الخ

اوراً گر نجاست اپنے نکلنے کی جگہ ہے بڑھ جائے تو پانی کا استعال کرنا یعنی دھونا ضروری ہے ،وفی بعض النسنے المنے اور بعض تنخوں میں اس جگہ ہے ہوئے والم اللہ " ہے لینی سوائے بہنے والی چیز کے جو پاک کرنے والی ہو مثلاً سرکہ وغیرہ کے دوسر کی چیز سے جائز نہیں ہے (الحاصل ایک نسخہ میں صرف پانی سے اور دوسر سے نسخہ کے مطابق پانی اور اس کے علاوہ پچھ دوسر کی چیزوں سے بھی نجاست دور کی جاسکتی ہے البتہ غیر مائع سے نجاست دور نہیں کی جاسکتی ہے۔

وهذا يحقق اختلاف الروايتين في تطهير العضو بغير الماء على مابينا.....الخ

بید لفظ مائع جو ہدایہ کے بچھے نسخوں میں موجود ہے یہ جاہت کر تاہے کہ پاتی کے سواد وسر کی پاک کرنے والی چیز سے بدن کا عضوء پاک ہو جانے بانہ ہونے میں دونوں مختلف رواینتیں موجود ہیں جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے باب الانجاس کے شر دع میں بیان کر دیاہے ،اب اس بات کی دلیل کہ پائخانہ وغیرہ کا اس کی اپنی جگہ سے نگل ، کر بھیل جانے کی صورت میں دھو تا واجب یعنی فرض کیوں ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ قیاس کے برخلاف استخاء طہارت ہے۔

وهذا لأن المسح غير مزيل الا انه اكتفي به في موضع الاستنجاء.....الخ

اور یہ بات اس وجہ سے ہے کہ پوچھنے اور مسے کرنے سے نجاست بالکل ختم نہیں ہو جاتی ہے گر استخاء کے موقع میں اس مسے پر اکتفاء کیا گیاہے یعنی نماز پڑھنے کے لئے شریعت نے اس پر اکتفاء کرنے کی اجازت دے دی ہے اس وجہ سے یہ حکم اس خاص مقام سے نجاست آ گے بڑھ جانے کی صورت میں متعدی نہیں ہوگا کیونکہ عام قاعدہ یہ ہے کہ وہ حکم جو مجبوری کی وجہ سے ہو اور خلاف قیاس ہو وہ اپنی اس جگہ پر باتی رہتا ہے اور اس سے آ گے نہیں بڑھتا ہے، اس بناء پر جب نجاست استخاء کے مقام سے بڑھ گئی ہو وہ اپنی کا اصل حکم لوٹ آئے گا

ثم يعتبر المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند ابي حتيفة وابي يوسفُّ ....الخ

پھر وہ مقدار جو نماز پڑھنے میں مانع ہو وہ امام ابو هنیفہ اور ابو بوسٹ کے نزدیک موضع استخباء کی نجاست سے علاوہ ایک در ہم سے زائد ہو تو معتبر ہے کیونکہ استخباء کی جگہ کا عنبار کرنا ختم کر دیا گیا ہے اور اب اس کاسوال ہی نہیں ہے، لیکن امام محد سے نزدیک استخباء کے مقام کے ساتھ اگر مقدار در ہم سے زائد ہو تو وہ بھی نماز کے لئے مانع ہو، دوسر سے مواقع کے قیاس کے مطابق، نیعن دوسر سے مواقع میں مقدار در ہم معاف ہو تا ہے اور جب اس سے زائد ہو تو نماز کے لئے مانع ہو تا ہے اس طرح جب موضع استخباء میں ہو تو قاعدہ کے مطابق مقدار در ہم معاف اور اس سے زائد ہو تو مانع ہو ناچاہئے، عب

اس بات پڑسب کااجماع ہے کہ پیٹاب و پانخانہ کے راستہ کے علاوہ مقد ار در ہم سے زا کد ہو توا سے پانی سے دھونافر ض ہوتا ہے ،اور پھر اور ڈھیلے اس کی پاک کے لئے کانی نہیں ہوتے، جیسے پیشاب زا کداگر پانخانہ یا پیشاب کی راہ سے مقد ار در ہم سے کم ہو یا مقد ار در ہم ہو لیکن جب اس کے ساتھ خاص جگہ کی نجاست تھی ملائی جائے تو مقد ار در ہم سے زا کد ہو تو امام ابو صنیفہ اور ابو پوسف کے نزدیک پھر اور اس چیز سے پاک کرنا جائز ہے اور مکروہ نہیں ہے ،الذخیر ہ،اور یہی تھیجے ہے، الزاد، ہو۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ اس بیان میں سہو ہے، اور سیجے یہ ہے کہ اگر مخرج کے علاوہ در ہم سے کم ہو گر مخرج للا کر نجاست در ہم سے زائد ہو تو جائز ہے مکروہ بھی نہیں ہے، اور اگر مخرج کے ساتھ مل کر در ہم سے زائد ہو تو جائز نیکن مکروہ ہے کیونکہ یہ بات باربار گذری ہے کہ مقد ار در ہم کو دھونا واجب ہے، اس لئے عینی نے ذخیرہ سے اس طرح نقل کیا ہے کہ جو نجاست مقعد کی راہ سے بڑھ گئی اور مقد ار در ہم سے زائد ہے تو بالا تفاق اسے دھونا ضروری ہے وہاں پھر وغیرہ کا استعال کا فی نہیں ہے، اس طرح مر دکے پیٹا ہو تو اسے بھی بالا تفاق دھونا جائے۔

آوراً گر مقدار در ہم ہے زائد نجاست پائخانہ یا پیٹاب کی راہ ہے مل کر ہو تو شیخین کے نزدیک اس کے لئے پھر کااستعال جائز ہے لیکن امام محد کے نزدیک جائز نہیں ہے بلکہ صرف پانی کااستعال جائز ہے، ع،اور امام محد کے قول میں احتیاط بہت زیادہ ممالا فقدار روہ۔۔۔

مسب واختی ہو کہ مقدار در ہم نجاست کے معاف ہونے کا جو مسئلہ گذراہے اس کی اصل یہی مقام استنجاء ہے ، کہ اس کی نجاست کا اندازہ ایک در ہم مقرر کیا گیاہے ،اب موجودہ مسئلہ بیہ ہے کہ اگر مقعد کی راہ پر نجاست تجاوز کئے بغیر ایک در ہم سے زیادہ ہو تو اگر کسی کی مقعد ہی ہوئی ہواتن کہ اس پر مقدار در ہم سے زائد ہو حالا نکہ اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھی ہو تواختلاف ہے،اور امام طحاویاور ابو شجاع سے روایت ہے کہ پھر ول سے استنجاء جائز ہے،اور یہی قول نشخین کے قول کے زیادہ مشابہ ہے،اور ہم اس قول کو قبول کرتے ہیں،التعبین میں ایساہی ہے۔

مستخاضہ پراستنجاء، بیار مر د کواستنجاء اور وضو کی طاقت نہیں ہے اور اس کے لئے ایسی کوئی عورت بھی نہیں جو اس کے لئے حلال ہو، بیار عورت کا شوہر مگر بہن یا بٹی ہے

مستخاضہ پر ہر نماز کے وقت استخاءواجب نہیں ہے اگر اس عرصہ میں اس نے پیشاب پاپائخانہ نہ کیا ہو، اکسراجیہ ، بیار مرد جس کی ہاندی یا ہیو بینہ ہولیتنی وہ جس سے جماع حلال ہو وہ موجود نہ ہو نگر بیٹا یا بھائی موجود ہواور مریض کوخود وضو کرنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹا یا بھائی صرف وضو کرائے استخاء نہ کرائے کہ اس کو مریض کی شرم گاہ چھوٹا جائز نہیں ہے،اور استخاکا تھم اس سے ساقط ہو گیاہے،انحیط۔

اوراگر بہار عورت کا شوہرنہ ہواور وضو کرنے سے معذور ہو گراس کی بہن یا بٹی ہو تواسے وضو کرادےاور استنجاء کا تھم تھم اس سے ساقط ہو گیا، قاضی خان،اب آئندہ استنجاء کے مکروہات اور مستجات کاذکر شر دع ہو تا ہے،اس لئے مصنف نے مکروہات میں سے صرف بڑی،لید، کوبر، کھانااور داہنے ہاتھ کا بیان شر دع کردیا ہے۔

ولا يستنجى بعظم ولابروث، لان النبي عليه السلام نهى عن ذلك، ولو فعل يجزيه، لحصول المقصود، ومعنى النهى في الروث النجاسة، وفي العظم كو نه زاد الجن، و لا بطعام، لانه اضاعة واسراف، ولا بيمينه، لان النبي عليه السلام نهى عن الاستنجاء باليمين.

رجہ: -اور ہڑی اور ٹری اور ٹری اور ٹری کے استخاء نہ کرے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے، کیکن اگر ایسی چیز سے
استخاء کر لیا تو بھی جائز ہو جائے گامقصود حاصل ہو جانے کی وجہ ہے ،اور گو بر سے منع کرنے کی وجہ اس کی ناپا کی ہے اور ہٹری سے
منع کرنے کی وجہ اس کا جنوں کا توشہ ہونا ہے،اور کھانے کی چیز وں سے بھی استخاء نہ کرے کیونکہ اس میں بر بادی اور نفسول
خرجی لازم آتی ہے اور داہنے ہاتھ سے بھی استخاء نہ کرے کیونکہ خو در سول اللہ علیاتے نے داہنے ہاتھ سے استخاء کرنے سے منع
فر ہایا ہے۔

نوضیح: -بڑی اور گوہر سے استنجاء، غلہ اور روٹی وغیر ہسے استنجاء واہنے ہاتھ سے استنجاء، بایاں ہاتھ شل ہویا فی الحال عذر ہو، گھر اور جنگل میں منہ اور پیٹھ کرنا ولا یستنجی بعظم ولاہروٹ، لان النبی علیہ السلام نھی عن ذلك .....الخ

اور ہڑی لید سے استنجاء نہیں کرنا جائے کیونکہ رسول اللہ عظامی نے اس سے منع فرمایا ہے جیسا کہ حضرت سلمان کی حدیث میں ہے کہ رجیج یا ہڈی سے استنجاء کرنے ہے منع فرمایا ہے ، بخاری کے علاوہ دوسر ہے بہت سے محد ثین نے اس کی روایت کی ہے ،اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہیں ہے کہ تم لوگ لیداور ہڈی سے استنجاء نہ کرو کہ وہ تمہارے جن بھائیوں کا توشہ ہے ، جیسا کہ صبح مسلم میں ہے ، یعنی لید کو ہر تو جنول کے جانوروں کے لئے اور ہڈی خودان کے لئے ہے۔ولو فعل المع اور اگر کسی نے باجود ممانعت کے استنجاء کر لیا تو استنجاء ہو جائے گا مقصود حاصل ہو جانے کی وجہ سے لینی صفائی ستھر انی حاصل ہو جانے ک وجہ ہے،امام مالک کا یہی قول ہے،ع،اوراگر چہ کا فی ہو گیالیکن مکروہ ہے،ف،لیکن مکمل طور پر سنت ادانہ ہو کی، یح ومعنى النهى في الروث النجاسة، وفي العظم كونه زاد الجن.....الخ

اور لید میں ممانعت کی وجہ اس کی نجاست ہے، اور ہڈی میں وجہ یہ ہے کہ وہ جنوں کے لئے تو شہ ہے، بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ دونوں چیزیں جن کا توشہ میں جیسا کہ گذر گیا، م،اس جگہ کوئی ہیا ستدلال کر سکتا ہے کہ لیدیا ک ہے جیسا کہ امام الک کا قول ہے کیونکہ ناپاک ہونے کی صورت میں وہ جنوں کا کھانانہ ہوتا، کیونکہ عام شریعت جن اور انسان کسی کے حق میں مختلف نہیں ہے، جواب یہ ہو گا کہ لیدیے ناپاک ہونے کی دلیل پائی گئے ہے اور وہ حضریت عبداللہ بن مسعودٌ کی وہ حدیث ہے جو پہلے گذر چکی ہے، جس میں رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بدر جس یعنی پلیدی ہے، استحر

میں مترجم کہتا ہوں کہ سوال وجواب وونوں تحقیق کے خلاف ہیں سوال میں توبیہ عیب ہے روث یعنی لید خود جنوں کا کھانا اور خوراک ٹہیں ہے بلکہ ان کے جانوروں کا کھانا ہونے کی تصر رج ہے، پھر بھی دوسری حدیث بنیں ثابت ہے کہ جب جنوں نے ر سول الله علی ہے اپنا تو شہ اور کھانا ہا نگا تو آپ نے دعاء کرنے کے بعد فرمایا کہ جب تم ہڑیوں کے پاس سے گذر و تو تم کو ہڑی کے نزدیک رزق ملے ،اس سے یہ بات صاف معلوم ہوئی کہ ندہڈی خودان کارزق ہے اور ند آبید کوان کے جانور کھاتے ہیں،اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر ایسا ہی ہو تا تو ہڈی اور لید وغیر ہ کوئی چیز بھی چینکی ہوئی نظرینہ آتی بلکیہ ہڈی کے پاس معنوی طور پر کو کی چیز ان کے واسطے رزق ہوتی ہے اور جس طرح جنوں کی ذات ہماری نظروں سے مچھیں ہوتی ہے اسی ظرح وہ رزق بھی

ہارے نظروں سے مخفی ہے، سوال سے متعلق اتن ہی بات کا فی ہے اس سے زیادہ کلام کی بہاں معنجائش شبیں ہے۔

اور جواب سے متعلق بیر گفتگو ہوتی ہے کہ "رجس'کالفظ ایسے معنی میں مستعمل ہوتا ہے جس سے نفرت اور کھن معلوم ہو اگرچہ یہ چیز اپنے طور پر حقیقتا ناپاک ادر نجس نہ ہوای بناء پر انصاب واز لام کو بھی قر آن پاک میں رجس فرمایا گیا ہے حالا نکہ ان میں خقیقی نجاست نظر تک نیمیں آتی ہے،اس لئے بدر جس کی نجاست حقیق پر دلیل نہیں ہوسکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ امام محر مجمد ایسے جانوروں کی لید کو ہر مینکنی کوپاک کہتے ہیں،امچھی طرح سمجھ لو، پھر ناپاک چیز وں ہے بھی استجاء کرنا منع ہے اس طرح جس پھر سے ایک مرتبہ ایک مخص نے استنجاء کرلیاخواہ استعال کرنے والاخود ہو پاکوئی دوسر اہود و ہارہ استعال کرنا منع ہے، کیکن اگر اس پھر کا کوئی کونہ ایساہو جے استعال نہیں کیا گیا ہو تواس ہے بلا کراہت جائز ہے

#### و لا يطعام، لانه اضاعة واسراف.....الخ

اور نہ کسی کھانے کے لائق یا کھانے سے استنجاءِ کر ہے، مثلاً غلہ روٹی وغیرہ سے ، کیونکہ غلہ کی ہر بادی اور فضول خرچی ہے اور بید دونوں باتیں ہی حرام ہیں ،ع،اس طرح بیہ عمل مکروہ تحریمی ثابت ہوا، م،اوراس طرح اس کی اہانت بھی ہوتی ہے اور جبکہ فقهاء کرام روٹی پر نمکندان رکھنے کو بھی مکروہ تہتے ہیں توبیہ عملؒ بدر جہ اولی مکروہ ہو گا، تگر اس دلیل سے کراہت تنزیمی ثابت ہوتی ہے ای لئے مصنف نے اس کاذکر نہیں فرمایا ہے، مگر ضائع کرنے اور بے جاخرے کاذکر فرمادیا ہے اس طرح ایک قاعدہ کی طرف انثارہ فرمادیا ہے کہ وہ چیز جو کھانے کی قتم سے ہو خواہ انسان کے لئے ہویا حیوان کے لئے جس ٹیں ہربادی لازم آتی ہویا امر اف ہواس ہے استنجاء مکر دہ ہے، م۔

ای بناء پر استنجاء کرنا مکر دہ ہو گا گوشت ہے آجمینہ ، مٹی کے برتن ، در ختوں کی بیتیاں اور بالیوں سے احتمییین ، اور چانور ول کے چارہ سے،اور پختہ این اور کو کلہ سے اور الی چنر سے جس کی خاص قیمت ہویا احرام ہو جیسے دیاج قیمتی ریشمیں كپٹرے،المبسوط،ع،اور كاغذے اگرچہ بغير لكھا ہوا ہو،المضمر ات،ايك عبارت ہے، پانی ہے استنجاء كرنے نہ باوے تو بقر ہے نہ یادے تو نین منفی خاک ہے ،ان کے علاوہ رو ٹی اور اس جیسی چیز ہے استنجاء نہ کرے،امام محمدٌ کے مزد یک لکزی کے کلزے ہے استنجاء جائز ہے،اور دور دایتوں میں سے اظہر روایت کے مطابق سونے اور جائدی سے جائز ہے، جیسے ویباج کے فکڑے سے جائز

ہے،ع، یعنی جائز مگر مکروہ ہے،م

ولا بيمينه، لان النبي عليه السلام نهى عن الاستنجاء باليمين ....الخ

اوراپ و استیا تھے سے نہ چھوئے،اور جب پانخانہ کرے تو داہتے ہے استجاء نہ کرے،اور جب پانی پیئے توایک سانس میں نہ بیٹے، بخاری اور مسلم اور دوسر ہے ایک سانس میں نہ بیٹے، بخاری اور مسلم اور دوسر ہے ایک ہے تھی اس کی روایت کی ہے،اور حضرت سلمان کی حدیث میں بھی ممانعت کا حکم گذر چکاہے، یہ تو خصوصی طور سے پاخانہ اور بیٹیاب کے بارے میں ممانعت ہے، اور حضرت عثان کی روایت میں ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب سے میں نے رسول اللہ علیقے سے بیعت کی ہے بھی اپناذ کر اپنے داہنے ہاتھ سے نہیں پکڑا ہے، مع،اگر کسی کا بایاں ہاتھ شل ہویا معذور ہو چکا ہواور بائیں ہاتھ سے استجاء کرنے کی طافت نہ ہو اور الیا آدمی بھی نہ ہو جو بے پردگی کے بغیر اس پر یا فی ڈال سکے تو وہ استجاء نہ کرے،اور اگر نہ کی وہ دو اپنے ہاتھ سے بی استجاء کرلے،الخلاصہ،الی مجبوری میں بلاکر اہت جائز ہے،السراج۔

پیشاب و پائخانہ کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ کرنا پیٹھ کرنا کمروہ ہے،الو قابے،خواہ ہے ہوئے مکان میں ہویا میدان میں ہو ہمارے بزدیک سب بر ہبر ہے شرح الو قابیہ،اما احمد کے بڑی بھی بھی بھی ہے تاہم البد ان کے بزدیک ہے مکان میں پیٹھ کرنا جائز ہے حفر ت عبداللہ بن عمر کی صدیث کی بناء پر کہ میں ام المو منین حفر ت هوئے کو قطے پر چڑھاتو میں نے رسول اللہ علاقے کو قبلہ کی طرف پیٹھ کے قدر شام کی طرف منہ کئے ہوئے دو اینوں پر پائخانہ کرتے ہوئے دیکھا، جیسا کہ صحیح میں ہو،اورامام شافئی کے بزدیک اس حدیث ہے باورامام شافئی کے بزدیک اس حدیث ہے جو گذرگی کہ پائخانہ اور پیشاب کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ کرناء ونوں جائز ہے ،اور ہمار ی دیل حضر ت سلمان کی حدیث ہے جو گذرگی کہ پائخانہ اور پیشاب کی حالت میں قبلہ دی خانہ اور پیشاب میں قبلہ کی طرف منہ نہ کہ اور زسانی و تبر و کی مختلف صور توں اور متعدد سند وں سے احاد بیث ہیں کہ پائخانہ اور پیشاب میں قبلہ کی طرف منہ نہ کرواور پیشاب میں قبلہ کی طرف منہ نہ مشرق یا مغرب کا حکم دیا ہو اور معلم دیا تھا ہے کہ اور زسول اللہ علیہ کی کی طرف منہ مشرق یا مغرب کا حکم دیا ہو اس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم ملک شام میں گئے تو ہم نے وہاں پاخانے قبلہ رخ بی حضر ت ابوایو ب انسار کی جو اس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم ملک شام میں گئے تو ہم نے وہاں پاخانے قبلہ رخ بی حضر ت ابوایو ب انسار کی جو این ایران کے حکمار ہوئے اور اللہ تعالے کے ہیں استعفاد کرتے تھے۔

ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ ہماری ولیل قولی ہے (کہ رسول اللہ علیاتی نے رخ پھیر نے کا تھم دیا)اور حضرت ابوابوب انصاری کا رسول اللہ علیات کے بعد اس قول پر عمل پایا گیا،اور دوسر ہے ائمہ کی ایک ولیل فعل پر ہے اور زبانی اجازت کچھ نہیں،اور یہ بھی اس حدیث این عرامیں نہیں ہمایا گیاہے کہ رسول اللہ علیہ کا اس طرح بیٹھناعذر کے بغیر تھا کیونکہ یہ بات بہت ممکن ہے کہ آب کا اس طرح بیٹھنا ہوا کرتی ہو، جب کہ عذر کی حالت ہمیشہ مشتیٰ ہوا کرتی ہو، جب کہ عذر کی حالت ہمیشہ مشتیٰ ہوا کرتی ہو،اس بناء پر ہمارے مزدیک بھی یہ عظم ہے کہ آگر کمکن ہو تواسی حالت میں اپنار خ بدل لے، جیسا کہ التبیین میں ہے،اور اگر دخ بدلنا ممکن نہ ہو تو پھر مجوری ہے کوئی حرج نہیں ہے، ت، خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے نہ ہب میں بہت التبیین میں ہے،اور اگر ویڈ بدل کے بیا بات مروہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پیشاب پاپائخانہ کراتے وقت قبلہ کی طرف بٹھادیں،السرانج۔

ینچے زمین میں بیٹھ کراد پر کی طرف پیشاب کرنا، کھڑے ہو کریا لیٹے یا ننگے کرنا، پیشاب کی جگہ پروضو اور عنسل کرنا، جن کپڑوں میں نماز پڑھنی ہوان کے ماسواد وسرے میں استنجاء کرنا، سر ڈھانکنا، بایال پیر پہلے بڑھانا، پیروں کے در میان کشادگی ر کھنا، ہائیں طرف زور دینا، بات کرنا، چھینکنے والے کو جواب دینا، سلام کا جواب وینا،اذان کا جواب دینا،خود چیمنیکنے پر کھنکھارنا،ادھر اُدھر دیکھنا،اپنے بدن سے کھیلنا، آسان کی طر ف دیکھنا،دیر تک یاخانہ میں تھہرنا، جس کی کانچ نکل آئے،روزہ دار ہونا، مٹی سے ہاتھ ملنا

الیں آگو تھی جس پر اللہ تعالے کانام ہو یا پچھ آیات قر آنی ہونیا تخانہ میں ساتھ لے جانا نکروہ ہے، هف سر اج،اور بحر الراکق میں ہے کہ تھہر ہے ہوئے پانی میں پیشاب باپا تخانہ کرنا نکروہ تحر میں ہے، لیکن بہتے پانی میں نکروہ تنزیہی ہے، د،پانی میں پیشاب یا یا تخانہ کرناخواہ بہتا ہوا ہویا تھہر اہوا ہو نکروہ ہے۔

یہ بھی مکر وہ ہے کہ آ دمی جہال وضو یا عنسل کرے وہیں پیشاب کرے ،السر اج،اوریہ بات مستحب ہے کہ اگر آسانی کے ساتھ ممکن ہو تو نماز والے کپڑوں کو بدل کر دومرے کپڑے میں پا خانہ کرنے جائے،ورنہ کپڑوں کا خاص خیال رکھے اور سر مجمی ڈھانگ کر جائے،السر اج۔

داخل ہوتے وقت آدمی ہول کیے اللهم إنی اَعُو ذبك مِن النحبُث والنحبانِ اور بايال پاؤل پہلے بڑھائے،اور نظتے وقت وقت آدمی ہول کے اللهم إنی اَعُو ذبك مِن النحبُث والد با مَن پاؤل پر زور دے، ہاتیں نہ کرے،اور اللہ تعالیٰ اللہ کا جواب نہ دے اور نہ سلام کا جواب دے،اور نہ اذان کا تعالیٰ اللہ کا جواب نہ دے اور نہ سلام کا جواب دے،اور نہ اذان کا جواب کے اور جواب کے اور جواب کے اور جواب کے اور جواب کے اور جواب کے اور ایک کا جواب کے اور ایک کا جواب کے اور جواب کے اور ایک کا جواب کے اور ایک کا جواب کے اور جواب کے اور جواب کے اور جواب کے اور جواب کے اور جواب کے اور ایک من اور کے اور جواب کے اور جواب کے اور ایک مکن ہو و ہے اور کے ایک من ہو و ہے تھے اور جواب کے اور نہ کا کا جواب کے اور نہ کا کے اور اور کے اور نہ کا کے اور ایک اللہ کے اور نہ کا کے اور نہ کا کے اور ایک کا دور ہوال کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کی کے اور کے اور کے اور کے اور کے کہ کے اور کے کہ کے اور کیا کی کا دور کے اور کی کی کا دور کے اور کے کا دور کے کے اور کے اور کا کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے

اور وہال سے نگلتے وقت یوں کے المحمد الله الذی آخو ج عنی ماراؤ فرینی وابق ما یَنفَعنی ،ید دعاء حدیث میں منقول ہے، م، باکاند سے نگل کر مٹی سے ہاتھ ملناحدیث میں مروی ہے، ایسائی الجنیس میں ہے، اور یہ سیح اور مستحب ہے، م، نہر کے کنار سے استنجاء کرنا مشائ بخاری کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور اگر کسی کی کانچ (پانخانہ کے مقام کا پچھ حصہ باہر نگل آٹا) نگل آئی اور اس نے وحولی تو کیڑے سے بوچھ کر کھڑا ہو، ع، اگر روزہ دار ہوتو ضروری ہے، یہاں طہارت کی بحث محتم ہوئی، اب صلوق کی بحث شروع ہوتی ہے۔

# كتاب الصلاة (نمازكابيان)

توضيح: - نماز كابيان، نمازكى فرضيت، نماز سے انكار، عمد أنماز كا چھوڑنے والا

كافرنے اگر نماز پڑھ لى، بعد تھم اگر مر تد ہو، ہر مومن پر نماز فرض اگر چداہے وقت نہ یا

طہارت نمازی شرطول میں سے باور وہ نماز سے پہلے ہواکرتی بین اسی لئے انہیں پہلے بیان کر کے اب مقصود اصلی یعنی نمازی بحث شروع کی گئے ہے، نفت میں صلوۃ دعاء کے معنی میں ہے، قرآن پاک کے لکھنے کا جو مخصوص طریقہ ہے اس کے مطابق صلوۃ کو واو کے ساتھ لکھاجاتا ہے لیکن دوسر سے مقامات میں لکھنے وقت صلاۃ زکاۃ الف کے ساتھ لکھنا چاہئے ،امامر ازی نے اس بات کی تقر سے کی ہے، مینی نے کہا ہے کہ نماز شر کی کو صلاۃ اسی دجہ سے کہاجاتا ہے کہ اس میں دعاء کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، تمام لغت والوں نے اس کو مجمع کہا ہے، نماز کا ثبوت قرآن و صدیث اور اجماع سے ہے، قرآن سے ثبوت میں ہے آیت ہے۔ ھوان المطاف قرکانت علی المؤمنین کتابا مؤلو تا کہ لین نماز مومنوں پر فرض وقت کے ساتھ ہو چکی ہے۔

میں کہنا ہوں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوح محفوظ اور ام الکتاب میں اللہ تعالے نے مومنوں کے واسطے بیہ
معراج موقت کردی ہے ،اس آیت کے علاوہ اور بھی دوسری بہت سی آینوں سے فرضیت کا ثبوت ہوتا ہے ،اور حدیث سے
فرضیت کا ثبوت اس طرح ہے کہ فرمایا حمیا ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے لا اللہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرتا، زکوۃ
دینا، رمضان کے روزے رکھنا،اور جس کو طاقت اور حیثیت ہو اسے خانہ کعہ کا حج کرتا، بخاری اور مسلم نے اس کی رواہت کی
ہے،اور اجہاع کے جوت کے لئے یہ بات ناہر ہے کہ رسول اللہ عظیم کے زمانہ سے ابتک امت میں سے کسی نے بھی اتکار نہیں
کیا ہے، مع، نماز فرض میں ہے اس کو ترک کرنے کی کوئی منجائش نہیں ہے ،انخلا صہ۔

کیاہے، ج، نماز قر مل بین ہے اس نوٹر ک کرنے کی لوی تھا مل جی ہے، اکلا صد۔ بیہ ہر اس مخض پر فرض ہے جو عاقل دہالغ ہو ،ت، لینی اسلام لانے کے بحد نماز ہر عاقل وہالغ پر فرض ہے خواہ مر دہویا عورت ہو ،اگر کوئی بیہ کمچے کہ بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ دس برس کالڑ کاہو تو نماز کے لئے ہارو جیسا کہ

ابوداؤداور ترندی نے سبرہ بن معید جین اور ابو داؤد نے عبداللہ بن عمرہ بن العاص سے روایت کی ہے۔

جواب میہ ہے کہ مارنے کا تھم نیکی کی عادت ڈالنے اور نماز سے نفرت اور گھبر اہث کی عادت بپیدانہ ہونے کے لئے ہے، جیسا کہ اختیار شرح الحقار میں ہے، نیز دوسر می تطعی دلیلوں سے اس کا ثبوت ہوا کہ بلوغ شرط ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے،اور جامع الر موز میں زاہری کے حوالہ سے ہے کہ جیسے بچہ کو نماز کے لئے مارا جائے اس طرح روزے کے لئے مارا جائے،اور یبی صبح ہے۔ میں متر ہم کہتا ہوں کہ بچہ کی قوت اور پر داشت کی صلاحیت کو دیکھناضر ورک ہے تگر اصل مقصود روز ور کھنے کا وہی ہے، جوافتیار میں ہے،م۔

نماز کا اٹکار کرنے والا کا فرے ،الخلاصہ ،ت،جو محص نماز کی فرضیت کا مانے والا تو ہو مگر نفس کی مستی وغیر ہے قصد انہیں پڑھتا ہے وہ فاس ہے ،ت،ابیا مخص قمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ قید کر لیا جائے گا یہاں تک کہ تو بہ کرلے،شرح المجمع لا بن الملک،ت،اگر نماز کی فرضیت کاا نکار کر کے مریتہ ہوا تواہے قتل کیا جائے گا،اس صورت میں جب کہ پہلے اس کااسلام خاہر ہو چکا ہوخواہاس کے اقرار سے یانماز پڑھنے سے یاکسی اور طرح سے مسلمان ہونا معلوم ہوا ہو،م۔

اگر کسی کا فرنے زبان سے مسلمان ہونے کا قرار نہیں کیا گر (۱) وقت کے اندر (۲) جماعت کے ساتھ ،اور (۳) مقتدی بن کر ، (۴) نماز پؤری پڑھ ٹی تو اس کے مسلمان ہونے کا تھم لگایا جائے گا،اور اگر ان چار شرطوں میں سے کوئی نہ ہو لیعی وقت نہ ہو جماعت نہ ہویا مقندی نہ ہوا ہو بلکہ امام ہویا تھوڑی پڑھ کر چھوڑ دی ہو تو اس کے مسلمان ہونے کا تھم نہیں دیا جائے گا،اور اگر وقت کے اندراذان دی یا تلاوت کا سجدہ کیا، یا جانورول کی زکو قدی تو بھی مسلمان ہونے کا تھم دیا جائے گا،اور دوسری عباد تیں کرنے سے تھم نہیں لگا جائے گا،موں۔

مسلمان ہونے کا تھم لگادیے جانے کے بعد اگر مرتہ ہواتو قتل کیا جائے گا،واضح ہو کہ ایمان لانے میں یہ بانا بھی لازم آنا ہے کہ نماز بھی ایک فرض ہے دوسرے فرائض کے ساتھ ،ادر بھی سب سے پہلے اور اصل فرض ہے اس وجہ سے ہر موسن پر نماز فرض ہے آگر چہ اداکر نے کا وقت نہ ملے ، مثلا آفا ب نکلنے پر کوئی مسلمان ہو اور اس کی نمیت یہ رہی کہ اپنی بقیہ پوری زندگی عبادات کی ادائیگی میں گذاروں گا تواس کا یہ عمل اس کے لئے موجب تواب ہے،اسے چاہئے کہ ظہر کا وقت آنے پر تمام شرائط کے ساتھ ظہر کی نمازاداکر لے،ادر اگر ظہر کا وقت آنے سے پہلے اسے موت آگئی تو بچھلی خالص نمیت ہونے کی بناء پر ہمیشہ کے لئے ساتھ ظہر کی نمازاداکر لے،ادر اگر ظہر کا وقت آنے سے پہلے اسے موت آگئی تو بچھلی خالص نمیت ہوئے کہ بعد سے ہر روز ہر است تواب ہو جائے گا،ادر اس دن کے ظہر ادانہ کرنے کا اس سے کوئی مواخذ ہوگا، بھی تحقیق ہے، م،اس کے بعد سے ہر روز ہر نماز کا وقت سے شروع ہوگا گر گنجائش کے ساتھ نماز کا وقت سے شروع ہوگا گر گنجائش کے ساتھ اور جب وقت آخر ہونے پر آئے گا گا وہ وہ وقت لازمی سب ہوگا، مزید تفصیل عنقریب آئے گی، عبنی کی شرح میں ہے کہ پانچوں نماز دل کے واجب ہونے کا سب ہوگا، مزید تفصیل عنقریب آئے گی، عبنی کی شرح میں ہے کہ پانچوں نماز دل کے واجب ہونے کا سب ہوگا، مزید تفصیل عنقریب آئے گی، عبنی کی شرح میں ہے کہ پانچوں نماز دل کے واجب ہونے کا سب اوگا، مزید تفصیل عنقریب آئے گی، عبنی کی شرح میں ہے کہ پانچوں نماز دل کے واجب ہونے کی سب ان کا وقت ہے۔

## شر ائط نماز ،ار کان نماز ،ادائے نماز کا نتیجہ ،وجو بادائے نماز کاونت

نماز کی شرطین چیر ہیں، (۱)طہارت ، (۲)ستر عورت یعنی شرم گاہ ڈھانپنا، (۳) استقبال قبلہ ، (۴) وقت ، (۵) نیت ، (۲) تکبیر تحریمہ ، وقت کے اندر دونوں باتیں ہیں ایک تو وہ شرطاداء ہے اس بناء پر اگر ظہر کا وقت موجود نہ ہو تو ظہر کی ادائیگی در ست نہ ہوگی ، دوسرے یہ کہ دود جوب کے لئے سبب بھی ہے اس بناء پر آئندہ کل کے ظہر کی نماز آج کے ظہر کے وقت میں ادا کرنا صحیح نہ ہوگا، کیونکہ دہ نمازاس وقت واجب ہوگی جب اس کا وقت آئے گا۔

نماز کے ادکان یا پنج ہیں (۱) کھڑا ہوتا، (۲) قرات کرتا، (۳) کر کوع کرتا، (۴) سجدہ کرتا، (۵) مقدار تشہد تعدہ اخیرہ کرتا۔

نماز اداکر نے کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس پر نماز کا جو کام لازم تھا وہ ادا ہو گیا، اور آخرت میں اس کا تواب بہت زیادہ ہوگا ہا نیجوں نماز اداکر نے کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس پر نماز کا جو کام لازم تھا وہ المصلیٰ و قلو موالیلہ فانیٹ کی (پ۲ نماز دن کا لازم ہوتا اس آ بت پاک کی وجہ ہے ہے (سیسکھان اللہ جین تُکھیٹوں کی وجہ ہے ہے (سیسکھان اللہ جین تُکھیٹوں کو جین تھیٹے کوئی و لکہ المحتملہ فی المسلم کی اور تاہیں مشہور المحتملہ فی المسلم کی اور اس کی فرضیت کے سلسلہ کی حدیثیں مشہور ہیں اور ان پر عمل متوازے میں فیر اور عمر کی نمازیں فرض تھیں، می خاھر اسب سے پہلے جو چیز فرض ہوئی ہے وہ نماز ہے، اور حرفی نے زیر کیا ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے جو چیز فرض ہوئی ہے وہ نماز ہے، اور حرفی نیر ان میں ذکر کیا ہے کہ معراج سے تبل فجر اور عمر کی نمازیں فرض تھیں، می خاھر اسب سے پہلے جو چیز فرض ہوئی ہے وہ فرض دی پھر ان میں زیادہ ہو تی بیل ہر اور عمر کی اتن ہی بی بیل و خرض ہوئی پھر عالی تی ہی جر سب میں مین کی نماز میں کوئی کی فرض ہوئی پھر عدید میں حضر کی نماز میں کوئی کی فرض ہوئی پھر عدید میں حضر سے کہ کہ میں وہ رکی جوئی تی ہی جر سب میں کہ کہ میں وہ رکعت فرض ہوئی پھر عدید میں جر سب میں کے کہ میں وہ رکعت فرض ہوئی پھر عدید میں جر سب کے کہ میں وہ رکامت فرض ہوئی پھر عدید میں جر سب کے کہ میں وہ رکعت فرض ہوئی پھر عدید میں جر سب

کے بعد حضر کی نماز چار رکعت ہو گئیاور سفر کی نماز آپی جگہ ہاتی رہی،مند احمد میں ہے کہ مغرب کے ماسوا نماز دو دور کعت ہے کیونکہ مغرب کی شروع میں بھی تین ہی رکعت تھی۔

میں گہتا ہوں کہ اس تفصیل سے بیربات ظاہر ہوتی ہے کہ معراج میں پانچ وقتی نمازیں فرض ہوئیں، لیکن رکعتوں کی تعداد میں اس وقت تغیر نہیں ہوا، عینگ نے لکھاہے کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پانچوں نمازیں شب معراج میں فرض ہوئی ہیں ،اور اس بات میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ام المومنین خدیجہؓ نے نماز فرض ہونے کے بعد رسول اللہ علی ہے۔ ساتھ نمازیز ھی ہے،حالا نکہ مدینہ میں ہجرت سے تین ہرس پہلے ان کا انتقال ہوچکا تھا۔

میں کہتا ہوں کہ ججرت ہے ایک سال یا تھارہ مہینے پہلے ستر ہویں رمضان دوشنبہ کی رات کو معران کا واقعہ ہوااس سے ظاہر ہوا کہ واقعہ معراج سے پہلے سے نماز فرض تھی،اور دود در کعت تھی،اور یہ بھی ظاہر ہو تا ہے کہ فجر وعصر کے علاوہ مغرب کی بھی تھی، جبیبا کہ امام احمد کی دلیل سے معلوم ہو تا ہے اور ججرت کے بعد رکعتوں کے تعداد بڑھی ہے،اس کے بعد نبوت کے وقت سے وقی کے ذریعہ وضوءاس کے ساتھ کچھاور فرض نمازیں بڑھی ہیں۔

اور بعثت نے قبل آپ کاغار حراء میں جانا اور عبادت کرتا تھیج گابت ہے اس لئے قول مخار کے مطابق آپ بچھلی شریعت کے پابندنہ تھے، بلکہ کشف شریعت ابرا ہیں علیہ انسلام یا جس طرح اللّٰہ کی مرضی ہوئی آپ عبادت فرماتے تھے، خلاصہ بحث یہ ہے کہ اب یہ بات متعین ہو چکی ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہو ئیں اور ان کی رکعتیں تو قیفی لیعنی منجانب اللّٰہ مقرر ہیں ان میں اجتبا داور قیاس کوکوئی دخل نہیں ہے اور آپ کواللّٰہ کی طرف ہے ہر وقت کی رکعتوں کی تعداد بتادی گئے ہے، ان کا ثبوت قطعی اور ان پر عمل متواز ہے، اور ان کا انکار کفر ہے، اور اقراد کے ساتھ ان پر عمل ترک کرناحرام اور گناہ کبیر ہے۔

حضرت جابر نے رسول اللہ علی کوید فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ترک نماز آومی اور شرک کے در میان ہے ، مسلم ،ابود اؤد اور ترندی نے اس کی روایت کی ہے لیکن ترندی کی روایت میں اس طرح ہے کہ کفروا بمان کے در میان ترک نماز ہے ،اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس نے عمد أایک نماز بھی چھوڑی وہ کا فراور واجب قتل ہے ،اس سے ان کی بید مراد نہیں ہے کہ اسے فور أقتل کردیا جائے ،اس کے باوجود وہ اسے کفر پر باقی رکھتے ہیں اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک ایسا شخص آگر منگر نماز نہیں ہے تو وہ کا فر نہیں ہے البت وہ فاس ہے ،اور یہی تحقیق ہے۔

کسی کوان بات کاوہم نہیں ہوتا چاہئے کہ یہ بات تو خلاف حدیث ہے کیو تکہ یہ حدیث کے عین مطابق ہے، میر ہے نزدیک اس کی تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں بہت سے لوگ جہاد کے ڈرسے منافقت کے ساتھ اپنا ایمان خاہر کرتے اور دوسر ی حدیث میں ہے کہ کوئی جب لاالمہ الا اللہ کہہ دے تواس نے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیا، لہذا نفاق کے طور پر کلمہ تو حید کہتے اور نمازوں کی ادائے گی میں بے پروائی کرتے کیونکہ انہیں دل سے اعتقاد تو نہیں تھا، اس لئے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ بین الرجل و بین الشرک نے در میان علامت نماز مجبور دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ حالت اسلام اور حالت شرک میں بظاہر بکسانیت ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف نماز کا ہے کہ جب نماز کو ترک کروے تو وہی صورت شرک کی ہے۔

ای لئے بریدہ گی حدیث میں ہے رسول اللہ علیہ علیہ نے فرمایا ہے کہ العقد اللّذی بیننا وبینهم الصلّوہ فَمن تو کَها فَقد کَفُو جارے اور النَّ کُر میان جو عبد ہے وہ نماز ہے اس لئے جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا ترندی نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح بھی قرار دیاہے اور نسائی نے بھی روایت کی ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ ایمان نام ہے دل سے اللہ کوائیک جانئے اور اس کی تقیدیق کرنے اور زبان ہے اس بات کا اظہار واقرار کرنا، تاکہ دوسرے مسلمان اس کے ساتھ اچھاسلوک کریں اور لوگ اسے کا فرنہ تشجھیں اور نہ اس کے ساتھ جہاد کریں بلکہ اس کے ساتھ نکاح وبیاہ کے تعلقات قائم کریں، انہیں بھائی جانیں، اس بناتا پر اگر کسی کے دل میں الیمی تصدیق ہو گرکافروں کے خوف ہے اس کا ظہار نہیں کیا تو بالا تفاق ایسا مخض اللہ کے نزدیک مو من ہے، صرف اس صورت میں اختلاف ہو گاکہ بلاوجہ اور بغیر خوف کے اپنے ایمان کا ظہار نہیں کیا، اور جس مخض نے زبان سے تواظہار اور اقرار کیا گردل میں کوئی یقین نہ ہو تو وہ منافق کہلا سے گا، اور اس کی صورت اور کافرو مشرک کی صورت اور حالت میں صرف نماز کا فرق ہے کہ منافق بظاہر نماز بھی پڑھتا ہے اور جب اس نے نماز بھی چھوڑ دی تو ظاہری صورت اور جا سے دل کی کیفیت تو صرف خداکو ہی معلوم ہے۔
میں اس کے اور کافر کے در میان بھی کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اس کے دل کی کیفیت تو صرف خداکو ہی معلوم ہے۔

مختصر بات سے ہوئی کہ نماز کے ذریعہ بی ایمان و کفر کے در میان فرق کیاجا تاہے ،ادر جب نماز بی نہیں رہی نو پچھ فرق باقی نہ رہا، نگراس کا مطلب سے نہیں ہے کہ نی الحقیقت باطن میں بھی وہ کا فرہو جائے گا، بلکہ سے مطلب ہو گا کہ اگر وہ منافق تھا تو باطن میں بھی کا فرادر اگر مومن صادق تھا تو باطن میں بھی ایمان ہے لیکن ظاہر میں بھی فاسق ہے ،البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جس مخض نے عمد آب وجہ نماز چھوڑی تواس کے نور تصدیق پر تاریکی چھاگئے۔

اور حدیث میں ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور تو بہ نہیں کرتا ہے تواس کے ول پرانیک سیاہ نقط پڑجاتا ہے اس کے بعد کے ہراس ہرا لیے گناہ ہے جس کے بعد تو بہ نہ ہووہ نقط بڑھتا جاتا ہے اس کے بعد الیاہ فت آتا ہے کہ اس کاساراول سیاہ ہو جاتا ہے پھراس میں نیکی کرنے کی بالکل صلاحیت باتی نہیں رہتی سیے حدیث صحیح وغیرہ میں ہے، اور نماز نہ پڑھنے کا گناہ بہت بڑا ہے کہ و نکہ نمازائی جز ہے کہ دوسرے گنا ہوں کو بالکل مٹادیت ہے جیسا کہ صحیح بخاری وصحیح مسلم وغیرہ میں حصر سانس کی حدیث میں ہے کہ ایک صحیح مسلم وغیرہ میں حصر سانس کی حدیث میں ہے کہ ایک صحف نے آگر عرض کیا کہ مسلم و غیرہ وجد چاری فرمائیں اس کے بعد اس محفل نے مصلی اللہ علیہ کے مساقہ جماعت سے نماز پڑھی پھر فراغت کے فرر آبعد رسول اللہ علیہ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی پھر فراغت کے فرر آبعد رسول اللہ علیہ ہے تی سز اے واسطے عرض کیا اس خیال سے کہ ونیا میں سز ایا کر جان جاتی ہو جاتی ہے تو جاتے کیکن عذاب جہنم سے تو نجات ملے، اس نے کہا آپ بجھے قر آن کے قانون کے مطابق سز ادیں جو بھی ہو، تب آپ نے فرمایا کیا تم نے ہماری ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے انہوں نے کہا جی بال پڑھی ہے، آپ نے فرمایا تو پھر جاؤ کہ الیند تقالے نے تمہاری اللہ بھی جر آئ کے تمہاری حد بحش دی ہے۔ آئی ہے تمہاری اللہ بھی ہو، جب آپ کے تمہاری حد بحش دی ہے۔ اس نے کہا تمہاری اللہ تو کہا کہا تھا اللہ بھی ہو، جب آپ کے تمہاری حد بحش دی بحش دی ہے۔

ای فٹم کی صحیح مسلم میں حضرت ابوالمد ہے بھی روایت ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اون الحک سنات پُذُهِبُنَ السَّیِّآتِ ﴾ لین نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں ،اور ایک حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ کرام نے سوال کیا کہ میہ نفتل واحسان صرف آئ فض کے لئے ہے باہر محفل کے لئے ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کے ہر فرو کے لئے ہے، یہ بھی صحاح کی حدیث میں ہے ،اور ابوہر برہ ہے بخاری اور مسلم کے علاوہ بچھ اور کتابوں میں روایت ہے کہ نمازوں سے گناہوں سے دور ہوجانے ہے دی ہے۔
گناہوں کے دھل جانے کی مثال تجری نہر میں بارچ وقت نہانے ہے میل کچیل کے دور ہوجانے ہے دی ہے۔

اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پانچوں نمازی اور جعہ ہے جعہ تک اور رمضان سے دوسر ب رمضان تک اپنی درمیانی مدت کے لئے گناہوں سے کفارے ہیں ،بشر طیکہ ان او قات میں بڑے گناہ سر زدنہ ہوئے ہول، یہ روایت مسلم اور ترنہ کی نے بیان کی ہے ،اس روایت کا مطلب بیہ ہوا کہ مثلاً نجرکی نماز پڑھی تھر ظہرکی نماز تک جینے پڑھی تو یہ دونوں نمازی ان کے درمیانی وقت کے گناہوں کے لئے کفارہ ہیں اس طرح ظہر کی نماز کے بعد عصرکی نماز تک جینے گناہ بشریت اور انسانیت کی بناء پر صاور ہوگئے ہول کے عصرکی نماز پڑھ لینے سے معاف ہو سے تھے ،اس طرح سے ایک جعہ سے دوسر سے جعہ تک وغیرہ،ان سب میں ایک شرطیہ ہے کہ اس عرصہ میں کبیرہ گناہ اس سے سرزد نہ ہوا ہو، کبیرہ کے سرزد ہونے دوسر سے جعہ تک وغیرہ،ان سب میں ایک شرطیہ ہم کرشرک سرزد ہونے میں کوئی اختلاف نمیں ہے، معلوم ہوتا چاہئے کہ ایمان سے مختمر جامع کے بارے اور اس تفصیل میں بچھ اختلاف میاد ہوں جامع کے بارے اور اس تفصیل میں بچھ اور ہر نماز کے لئے بے شار نصیاتیں منقول ہے ، میں نے ان میں سے مختمر جامع الانے کے بعد سب سے بڑی عباد سے نماز ہے ،اور ہر نماز کے لئے بے شار نصیاتیں منقول ہے ، میں نے ان میں سے مختمر جامع اللہ نے کہ بعد سب سے بڑی عباد سے نماز ہے ،اور ہر نماز کے لئے بے شار نصیاتیں منقول ہے ، میں نے ان میں سے مختمر جامع

فضائل کردی ہیں ہم۔

یہ معلوم ہوتا چاہئے کہ نماز کی اوائیگی کا وجوب ہمارے نزدیک آخری وقت سے متعلق ہے، یعنی ابتداء سے کم ہوتا ہوا جب
کہ اتنارہ جائے کہ اب اس میں صرف فرض اواکر نے کا وقت باتی رہ گیا ہوتو ہمارے نزدیک اس کی اوا واجب ہوجائے گی اور مزید
تاخیر جائز نہ ہوگی، چنانچہ ایک محض کو صرف اتناوقت ملاکہ اس میں وہ تحریمہ بائد ھ سکے تو ہمارے نزدیک اس فرض کی اوائے گ
ضروری ہوگی، للذا فناوی ہندیہ میں ہے کہ مقدار تحریمہ کے اندازے سے بچے ہوئے آخری وقت کے ساتھ ہمارے نزدیک
وجوب متعلق ہوجاتا ہے، چنانچہ اگر ایسے وقت میں جب کہ صرف مقدار تحریمہ باندھنے کے وقت باتی رہ گیا ہوکو کی کا فراسلام لایا
اور بچہ بالغ ہوگیا یا دیوانہ کو ہوش آگیا یا حاکفتہ پاک ہوگئی تو ہمارے نزدیک ان لوگوں پر اس وقت کی نماز واجب ہو جائے
گی، المضمر ات۔

اس کا مطلب سے ہوگا کہ اس کی قضاءاس پر لازم ہوگی، م،اسی طرح نہ کورہ با ٹیس نماز کے ایسے بی و فت میں پیدا ہو جائیں اور اس و فت تک نماز ادانہ کی ہو تو بالا تفاق وہ فرض اس کے ذمہ سے ختم ہو جائے گا، مخار الفتاوی، اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ فرس یا بچہ جنانے والی دائی نماز میں مشغول ہوتی ہے تو بچہ مر جائے گا تو اس کے لئے سے بات جائز ہوگی کہ اس نماز کو مؤخر کردے،اگر چوروں، ڈکیتوں اور ان جیسے دشنوں کے وجہ ہے نماز میں تاخیر کرنا پڑے تو جائز ہوگا، الخذاصد۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ میں نے اس کی وجہ اور علت کسی کتاب میں نہیں دیکھی ہے، لیکن میر سے نزدیک اس کا ظاہری سبب غزوہ خندق کا واقعہ ہے جس میں رسول اللہ عظافہ کے ساتھ صحابہ کرائم کی جار نمازیں فوت ہو گئیں تھیں، جس کی وجہ کفار قریش کے ظلم وزیادتی اور قتل وغارت گری ہے بچاؤکی فکر تھی اس کئے جہال کہیں میہ وجہ پائے جائے گی وہاں تاخیر سے پڑھنا جائز ہوجائے گا، مثلاً بچہ جنانے والی کی تاخیر بچہ یازچہ کی مدت کے خطرہ کے وقت اور چوروں یا ڈاکووں کے خطرہ سے ور ہانوں اور مخافظوں کی تاخیر ،خوب سمجھ لیس ، واللہ تعالیٰ اعلم ،

اب چونکہ ونت یمی نماز کے واجب ہونے کا سبب ہے اس مسلہ کوا چھی طرح جا نناصر وری ہوااور ای کو پہلے بیان کرنا بھی لازم ہوا،ای بناء پر مصنف ؓ نے آئندہ عباهت باب المواقیت سے شر وع کی ہے۔

#### باب المواقيت

#### (بیہاب نمازول کے او قات کے بیان میں ہے)

اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثاني وهو المعترض في الافق، وآخر وقتها مالم تطلع الشمس، لحديث إمامة جبريل عليه السلام انه أمَّ رسول الله عليه السلام فيها في اليوم الاول حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين اسفر جدا، وكادت الشمس تطلع، ثم قال في آخر الحديث: ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك.

ترجمہ: -یہ باب نمازوں کے او قات کے بیان پی ہے ، فجر کا پہلاو تت اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کہ دوسری فجر مثر وع ہو جائے اس سے مرادوہ فجر ہے جوافق کی چو ڑائی میں پھیلتی ہے اور اس کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک آفاب طلوع نہ ہوا مامت جبر کیل علیہ السلام کی حدیث کی وجہ ہے ، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیا ہے کی امت فرمائی کہا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیا ہے کی امت فرمائی کہا ہے کہ انہوں وشنی آئی تھی کہ قریب تھا کہ پہلے دن میں اس وقت جب کہ اتنی روشنی آئی تھی کہ قریب تھا کہ آفاب نکل آئے ، پھر اس حدیث کے آخر میں حضرت جبر کیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان دونوں وقت کے در میان جو وقت ہے وہ آپ کے امت کے لئے ہے۔

## توضیح: - نمازول کے او قات، فبحر کااول و آخر وقت

باب المواقبت النع، یہ باب نمازوں کے او قات کے بیان میں ہے مواقبت میقات کی جمع ہے، ایس چیز جس ہے کس چیز کی صد مقرر کی جائے خواہ زمانہ سے ہوجیسے مواقبت نمازیا جگہ سے ہوجیسے جم میں مواقبت احرام، مع.

اول وقت الفجر أذا طلع الفجر الثاني وهو المعترض في الافق.....الخ.

وقت فجر اس وقت سے شروع ہوتا ہے جبکہ دوسری فجر شروع ہو،اوراس دوسری فجر سے مرادوہ فجر ہے جوافق کی چوڑائی
میں پھیلتی ہے اوراس کا آخراس وقت ہے جب تک کہ آفاب طلوع نہ ہو،اس وقت کی ابتداء وانتہا کے بارے میں سی امام کا کوئی
اختلاف نہیں ہے اور معراج میں نمازیں فرض ہونے کے بعد یمی پہلی نمازہے کیونکہ حضرت انس سے روایت ہے کہ شب معراج
میں رسول اللہ عوالیہ پر بچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر گھٹا کریا تھے تک کردی گئیں پھر اللہ کی طرف سے آواز لگائی گئی کہ اے محمدا
میں رسول اللہ عوالیہ کی نہیں ہے،اس لئے اب ان پانچے نمازوں ہی کے عوض پچپاس نمازوں کا تواب ہے، یہ حدیث احمداور ترندی
نے بیان کی ہے ساتھ ہی ترندی نے یہ بھی کہاہے کہ یہ حدیث حسن صبح ہے۔

یہ معلوم ہونا چاہنے کہ فجر اول سے مر ادوہ روشنی ہے جو لا نبائی میں بھیٹرئے کی دم کی طرح بلند ہوتی ہے اس کے بعد تاریکی ہو جاتی ہے بھر افق کی چوڑ انک یعنی پورب میں اتر سے دکھن کی طرف پھیلتی ہے (اور زروشنی بڑھتی جاتی ہے)اس کو فجر ٹانی فرمایا گیا ہے،اور بالا تفاق یہی معتبر ہے اس سے طلوع آفتاب تک نماز فجر کا کامل وقت ہے،طلوع آفتاب سے مراد ایک جزوہے اس بناء پر اگر آفتاب کا ایک جزو طلوع ہواتو گویا پورا آفتاب طلوع ہو گیا۔

لحديث إمامة جبريل عليه السلام انه أمَّ رسول الله عليه السلام فيها في اليوم الاول .....الخ

اس صدیث کی بناء پر جس میں حضرت جبر ئیل کارسول اللہ علیہ کو اہام بن کر نماز پڑھانے کی تفصیل ہے،اس طرح ہے کہ حضرت جبر ئیل علیہ السلام نے اہام بن کر دونوں میں سے پہلے دن میں فجر کے وقت میں نماز پڑھائی فجر اول کے شروع ہوتے ہیں، اور دوسرے دن اس وقت جب کہ خوب ببیدی ہو گئا اور آفاب طلوع ہونے کے قریب ہو گیا بھر صدیث کے آخر میں کہا کہ الن دونوں ان دونوں کے در میان جو وقت ہے وہی آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے، یعنی جبر ئیل علیہ السلام نے کہا کہ الن دونوں وَ تقول میں پہلے دن طلوع فجر سے دوسرے دن کے طلوع آفاب کے در میان فجر کی نماز کا وقت ہے، مصنف ھدائیہ نے اس کی تفسیر اس طرح کر دی کہ یہ دوسرے دن کے طلوع آفاب کے در میان فجر کی نماز کا وقت ہے، مصنف ھدائیہ نے اس کی تفسیر اس طرح کر دی کہ یہ دوسرے دوہم نہ ہو کہ شاید یہ دوسرے بالبتہ مصنف نے یہ تفسیر اس انداز سے بیان کی ہے جس سے یہ وہم شاید یہ دوہم سے بیاد تا ہو تا ہی صدیث میں داخل ہے۔

اسی بناء پر شار حین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ لفظ حدیث میں ند کور نہیں ہے، م، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے رسول اللہ علی ہے نہ فرمایا ہے کہ جبر کیل بار جمجے ظہر کی نماز برحائی ، جب کہ جوتے کے برابر تھا بھر آفآب ڈو ہے برخھائی، جب کہ جوتے کے تمہ کے برابر تھا بھر آفآب ڈو ہے تاں مغرب کی نماز پڑھائی، جب کہ جرچیز کا سامیہ اس کے برابر تھا بھر آفآب ڈو ہے تاں مغرب کی نماز پڑھائی، فرخیر غانی کے جیکتے بی اور مورد دار پر کھانا جرام ہوتے ہی بھر فیمر ظہر کی دورہ کھول لیا، پھر شنق غائب ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھائی، پھر فیمر ظہر کی دورہ کی برابر تھا جسے گذشتہ روز مورک اور میں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر جب کہ جرچیز کا سامیہ دوگنا ہوگیا تو عصر کی نماز پڑھائی، پھر پہلے دن کے وقت کے مانند ہی مغرب کی نماز پڑھائی، پھر جب تبائی رات گذر گئی تو عشاء کی نماز پڑھائی، پھر جب زمین پرخوب روشی بھیل گئی تو فیمرکی نماز پڑھائی، پھر جب نیل بے متوجہ ہو کر کہا کہ اے محمد یہ بتایا ہوا وقت گذشتہ انبیاء کرام کا وقت ہے اور دونوں دقتوں کے در میان نماز کا وقت ہے ، یہ

روایت ابوداؤد اور ترمذی نے بیان کی ہے ،اور ترمذی نے کہاہے یہ حدیث حسن ہے ،ع،اور یہ حدیث حسن صحیح ہے ،ف،اس حدیث کوائن حبان نے اپنی صحیح میں ،ف،اور ابو بکرین فزیمہ نے اپنی صحیح میں ،ع،اور حاکم نے مشدر ک میں روایت کیاہے ،اور حاکم نے کہاہے کہ اس کی اساد صحیح ہے۔

اس جگداگر بیاعتراض کیاجائے کہ ایک راوی عبدالر حمٰن بن الحارث ہے جس کے بارے میں انام احد نے کہاہے وہ متر وک الحدیث ہے ،اور نسائی،ابن معین اور ابو حاتم نے کہاہے کہ لین الحدیث (کمزورہے)، جواب یہ ہوگا کہ گر ابن حبان اور ابن سعید نے انہیں ثقتہ کہاہے،ابن عبدالبر نے کہاہے کہ بعض نے انہیں ثقتہ کہاہے،ابن عبدالبر نے کہاہے کہ بعض لوگوں نے بلاوجہ اس میں گفتگو کی ہے حالا نکہ اس کے سارے راوی علم کے ساتھ مشہور ہیں،اور اس حدیث کو عبدالرزاق نے دو طریقوں سے معزمت ابن عباس سے سائر میں کہاہے کہ گویا عبدالر حمٰن کی روایت کی مضبوطی دوسرے راوی کی متابعت کی وجہ سے قرار پائی ہے، ایسے یہ متابعت اچھی ہے،مف۔

اس بارہ میں حضرت ابو ہر میں ہاور جابڑ وغیر حم صحابہ کی آیک جماعت سے روایت کیاہے ، مع ،ان میں سے جابڑ کی حدیث بھی نہ کور حدیث کے معنی میں ہے ،اوراس میں دوسرے روز کی فجر میں اس طرح ہے بھر جبر کیل علیہ السلام صبح کواس وقت آئے جب کہ روشنی خوب بھیل گئی،اور کہا کہ اے محمد (علیقہ) کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ لیں اس کے بعد صبح کی نماز پڑھی اور کہا کہ ان (دونوں کے) وقتوں کے درمیان میں نماز کا کل وقت ہے ،یہ روایت ابن حبان، حاکم ،احمد،اسٹی نے بیان کی ہے اور تر نہ کی نے کہا ہے کہ مواقیت کے سلسلہ میں جابڑ کی حدیث سب ہے اصبح ہے ،مفع۔

پھر انبیائے سابقین کی نمازوں کا دفت جو ابن عبائ کی حدیث میں ہے اس کی مرادیہ ہے کہ ان میں ہے جس نبی پر جو نماز فرض ہوئی اس دفت میں ہوئی کیونکہ ان پانچ نمازوں کا مجموعہ ہمارے زمانہ میں ہیں یہ تو اس امت کا خاصہ ہے، مع، بلکہ میرے نزدیک تو یہ کلمہ صرف صبح کی نماز کے بارے میں ہے کیونکہ یہ نماز تمام انبیاء پر لازم تھی، م، ''ان دونوں و قتوں کے بچ میں ہے'' جملہ کا مطلب میہ ہے کہ اول و آخر کے ساتھ لیخی پورا تکمل دفت کیونکہ اول آخر او قات میں تو خود ہی نماز پڑھی ایکے ساتھ در میانی دفت ملالیا گیاہے، مع،اور عصر صرف دو مثل تک مستحب دفت کے اعتبار سے ہے کیونکہ اس کا مکروہ دفت تو مخرب تک باتی رہتا ہے۔۔

ولا معتبر بالفجر الكاذب، وهو البياض الذي يبدو طولا، ثم يعقبه الظلام، لقوله عليه السلام: لا يغرّنكم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، وانما الفجر المستطير في الافق، اي المنتشر فيها، واول وقت الظهر اذا زالت الشمس، لإمامة جبريل عليه السلام في اليوم الاول حين زالت الشمس، وآخر وقتها عند ابي حنيفة اذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال.

ترجمہ: -ادر فجر کاذب کا کوئی اعتبار نہیں ہے،اس سے مراد وہ سفیدی ہے جولا نبائی میں (پور ب سے پچھم کی طرف) ظاہر ہوتی ہے،اس کے بعد پھر تاریکی چھاجاتی ہے رسول اللہ عظیم کے اس فر مان کی وجہ سے کہ بلال کی اذان تہہیں دھو کہ میں نہ ڈالے اور نہ لائی صبح،اور حقیقی فجر تو دہ ہے جوافن میں مسطیر یعنی اس میں منتشر ہوتی ہے،اور ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب کہ آفآب ڈھل گیا ہواس دلیل سے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے پہلے دن ظہر کی امامت اس وقت فرمائی تھی کہ آفآب ڈھل گیا تھا،اور اس کا آخری وقت ابو حنیفہ کے نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہرچیز کاسا یہ فئی زوال کے علاوہ دوگرنا ہوتا ہے۔

> توضیح: - فبحر صادق اور کاذب، ظهر کااول اور آخر و فت مردن بایس برین زیران می می برینان می این بایس تند.

سایہ زوال کے پہچانے کاطریقہ، سایہ زوال کی تعریف ولا معتبر بالفجر الکاذب، وهو البیاض الذی یبدو طولا، ثمہ بعقبہ الظلام.....الخ اور صح کاذب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، (رات کے آخری حصد میں پہلے سیدی نمودار ہوتی ہے پوٹر ب سے پچتم کی طرف جس سے عوباً سے اس کے یہ صبح جموثی ہوتی اور اسے جس سے عوباً سے اس لئے یہ صبح جموثی ہوتی اور اسے جموثی صبح تو وہ ہے جو اتر ہے دکھن کی طرف پھیل جاتی ہے (اور بھی روشنی بڑھتے بڑھتے دن نکل جموثی سے کہا جاتا ہے) اور حقیقی اور بھی صبح تو وہ ہے جو اتر ہے دکھن کی طرف پھیل جاتی ہے (اور بھی روشنی بڑھتے بڑھتے دن نکل آتا ہے اس لئے یہ صبح صادق کہلاتی ہے اس حدیث کی بناء پر کہ تمہیں بلال کی اذان دھو کہ میں نہ ڈالے سے حدیث سمج مسلم، سنن تر ندی اور نسائی کی کتاب الصوم میں ہے البتہ ان کے الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں مگر منہور ہیں قریب قریب ہیں۔

صاصل یہ ہے کہ تم سحری کھاتے رہو، بال کی اذان ہے دھوک نہ کھاؤ، اور صحیح بخاری ہیں ہے کہ وہ رات ہے ہی اذان دیتے ہیں، ابوہر سے کی آب مر نوع حدیث ہے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی ہو وہ اللہ کی ذمہ داری ہیں ہے الختر نہ کی دغیرہ ہیں یہ روایت ہے، حضرت عمارہ بن روہیہ کی مر نوع حدیث ہے کہ امیاکوئی آدمی بھی جہنم کی آگ میں واخل نہ ہوگا جس نے آفاب نکلنے ہے بہتے اور آفاب ذو بنے سے پہلے نماز پڑھی ہو، اس کی روایت مسلم وغیرہ نے کی ہے، ان دونوں نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہی بین نماز فجر مشہود ملائد تعالی نے کہا ہے ﴿إِنَّ نَمَالُ بِيُنْ مَنْ مَنْ ہُو دَا کِي اور عصر تنہیں ہے۔ ان اللہ تعالی نے کہا وہ حصہ تنہیں ہے بخل نے عصر کے دو مثل جس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ اس کے بعد مکروہ وقت کا مل ہے، اس وقت کوئی بھی مکروہ حصہ تنہیں ہے بخل نے عصر کے دو مثل جس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ اس کے بعد مکروہ وقت آ جاتا ہے جس کا بیان عنقریب ہوگاہ م

واول وقت الظهر اذا زالت الشمس، لإمامة جبريل عليه السلام.....الخ

اور ظہر کااول و قت اس و قت ہوتا ہے جب کہ آفاب کو زوال ہوجاتا ہے نیمی ٹھیک دو پہر سے پہم کی طرف تھوڑا ساؤھل جاتا ہے، الا مامة جبوئيل پہلے دن حضرت جبر ئيل كے امامت كرنے كى وجہ سے جو اول وقت بيان كرنے كے واسطے تھى . حين زالت المشمس آفاب ڈھلتے ہى، اس معلوم ہوا كہ يہى اول وقت ہے ، مبسوط عن ہے كہ اس ابتدائے وقت ميں كوئى اختلاف نہيں ہے ، گر بعض او گول كہنا ہے كہ پہلا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب كہ سايہ قدر شراك (جوتے كے تسمه) كے برابر ہوئى نے نقل كيا ہے كہ انقاق كاد عوى فقہاء كے قول كے ظاف ہے ، مع ،اگر كہاجائے كہ امامت جبر ئيل كا واقعہ جو حضرت ابن عباس كى روايت ميں ہے اور اوپر ذكركى گئى ہے ،خود اس ميں بقدر شراك كى تصر تى ہے ،جواب كہ وہ وقت نماز ہے فارغ ہونے كا بيان ہے ،نووگ كے نمار اللہ كا مطلب بحد اتن تا خيركى تھى كہ سايہ اتنا ہو گيا تھا۔

میں متر ہم کہتا ہوں کہ اس تاویل کی وجہ یہ ہے کہ ابن عباس ؓ کی دوسری روایت میں اور حضرت جابر،عمرو بن حزم، بریدہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص، ابو ہر برہ، اور ابو موس ؓ کی احادیث میں جو صحاح اور سفن میں سب میں نہ کورہے کہ ظہر کی ابتداء اس وقت ہے جب کہ زوال آفتاب ہو، اور آیت پاک ﴿ أَقِمِ الصَّلُوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ لیعنی نماز زوال آفتاب کے وقت برقائم کرو صحیح تشیر واقع ہور ہی ہے۔

وآخر وقتها بعند ابي حنيفةٌ اذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. ..... الخ

اورابو حنیفہ کے زویک ظہر کا آخری وقت اس وقت ہے جب کہ ہر چیز کا سابیہ دوگناہو جائے اس کے فئی زوال (سابیہ اصلی ) کے علاوہ ، یہ وقت اتنا آخری ہوتا ہے کہ اس وقت کے آتے ہی وقت ختم ہو جاتا ہے ،اگر بیہ سوال ہو کہ نہ کور حدیث میں توایک مثل سابیہ تک کا بیان ہے ،اس کا جو اب یہ وگا کہ ایک مثل کا تھم خانہ کعبہ کے علاقہ کے لئے ہے جو مین خطا ستواء پر ہے اور وہاں دھی پہر کے وقت سابیہ الکل نہیں ہوتا ہے اور شالی مگول میں ہوتا ہے جو زوال پر برختا ہے ،اس لئے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب خانہ کعبہ کے علاقہ میں سابیہ زوال کے علاوہ ایک مثل ہوتو جن علاقول میں دو پہر کے وقت مثل کے قریب سابیہ ہو وہاں آخر

وقت میں دوگنا ہوجائے گا،اس حساب سے ان احادیث میں مطابقت بوری پائی جارہی ہے کوئی قول حدیث کے مخالف نہیں ہے، بلکہ مفہوم حدیث کے مطابق ہے، یہ بحث اس مقام کی بہترین اور اعلی ہے۔

میں متر مجم کہتا ہوں کہ اس بحث میں کوئی کام نہیں ہے، بلکہ کام تو سایہ اصلی کے علاوہ و گنا ہونے میں ہے، اچھی طرح سمجھ لیس، م، سایہ زوال کے بیچانے کا طریقہ محمہ بن شجاع ملجی سے اس طرح مروی ہے کہ برابر زمین پر ایک لکڑی گاڑی جائے، اور اس لکڑی کاسایہ گھٹ کر جہاں بہو نچاس جگہ پر جائے، اور اس لکڑی کاسایہ گھٹ کر جہاں بہو نچاس جگہ پر کوئی نشان لگادیا جائے، اس کے بعد جب تک سایہ خطاور علامت سے کم ہو تارہے تب تک زوال نہ ہوگا، اور جب تفہر جائے اور سمجھ بیشتی نہ ہو تو وہ دقت استواء کا ہوگا، چر دھس اور مرغیبانی تا ہے، سر نھسی اور مرغیبانی تا ہے، سر نھسی اور مرغیبانی تا ہے، مر نھسی اور مرغیبانی تا ہے، مر نھسی اور مرغیبانی تا ہے، مر نھسی اور مرغیبانی تا ہے، مر نھسی اور مرغیبانی تا ہے، مر نھسی اور مرغیبانی تا ہے، مر نھسی اور مرغیبانی تا ہے، مر نھسی اور مرغیبانی تا ہے، میں مسیح ہے، مع ، صدر الشریعہ نے اس دائر و ہندید بنایا ہے۔

مخضرانیہ ہے کہ برابرز بین پرایک گول دائر ہ بناکراس کے مرکز پراس دائرہ کے تظرہ سے چو تھائی مقدار کیا یک مکوی کھڑی کردی جائی ہی کہ وقت آفاب کے نکلتے بی اس دائرہ سے باہر ہوگا، اور جسے جسے آفاب بلند ہو تا جائے گاہ ہایہ کم ہو تا جائے گاہ بہاں تک کہ ایک وقت الیا آئے گاکہ اس ساہی کا آخری حصہ دائر سے پر بوگا، جب سابی باہر سے کم ہو کر ٹھیک گول دائرہ پر ہواس جگہ ایک نشان یا نقط ڈال دیا جائے ، اور اس نقطہ کی جگہ سے ایک سید بھی لکیر مرکز تک تھنے وی جائے ، بھر وہ سابی گاہ تھنا ہوا دائرہ کے ایک وقت آفاب کے سابی گھنتا ہوا دائرہ کے ایک وقت آفاب کی سید بھی لکیر مرکز تک تھنے وی وقت آفاب کے سابی گول دائرہ پر بھی گاہ تھیں ہوئے کا اور سابیہ کم ہو تا ہوا آخر ایک جگہ پر پہونچ کر درک جائے گا، ٹھیک وہ ہی وقت آفاب کے نصف پر قائم ہونے کا وقت ہوگا ہی ہوئے گا، وسابیہ جس جگہ دہوئے کی دو سابیہ اس سابیہ کو ایک ایک ہوئے ہوئی ایک ہوئی ہوئی ہائی یا ہو بیش ہے اگر چو تھائی تھا تو اس پر بھی نشان لگادیا جائے بھر وہ سابیہ بر سے فاتو اس پر بھی نشان لگادیا جائے بھر وہ سابیہ بر جھے دائر سے کہ دو سرے حصہ پر بہونچ جائے گا تو وہاں بھی نقطہ دینا چاہئے اور وہ سابیہ بھی دائر سے ہو دائر سے کہ دو سابیہ بھر بھی لکبر نصف النہار کی جائے گااس وقت دائر سے کے دو کناروں پر جوایک ایک نقطہ لگاپا گیا تھاوہ نوں کو سید بھی لکبر سے ملادیا جائے ، بھی لکبر نصف النہار کی جو تھائی کے برابر ہوگا وہ بی وقت ظہرے کہ اس نہ کورہ روابیت کے مطابق اہام اعظم سے خو تھائی کے برابر ہوگا وہ بی وقت ظہر کے کہ اس نہ کورہ روابیت کے مطابق اہام اعظم سے خو تھائی کے برابر ہوگاہ بی وقت ظہرے کے کہ وہ سے کا موجو کے کا ہوگاہ اور ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ `

وقالا اذا صار الظل مثله، وهو رواية عن ابى حنيفه ، وفيء الزوال هوالفيء الذي يكون للاشياء وقت الزوال، لهما امامة جبريل في اليوم الاول للعصر في هذا الوقت، ولابي حنيفه قوله عليه السلام: إبردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم، واشد الحر في ديارهم في هذا الوقت، واذا تعارضت الآثار لاينقضى الوقت بالشك.

ترجمہ: - اور صاحبین ؒ نے کہاہے کہ جب کہ ہر چیز کا سابیہ ایک مثل ہو ،اور یہی ایک روایت امام ابو حنیفہ ؒ کی بھی ہے،اور زوال کا سابیہ وہ ہو تاہے جو ہر چیز کے لئے زوال کے وقت ہاقی رہتاہے ،صاحبین ؒ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جبر کیل نامیہ السلام نے پہلے دن عصر کی نماز میں اس وقت امامت کی تھی ،اور ابو حنیفہ کی دلیل رسول اللہ علیقیہ کا یہ فرمان ہے ظہر کو شنڈے وقت میں پڑھو کیو تکہ گرمی کی زیادتی جنم کے سانس لینے کی وجہ ہے ہور ان علاقوں میں سخت ترین گرمی اسی وقت ہوتی ہے اب جب کہ احاد بیٹ میں تعارض ہورہاہے اس لئے شک کی وجہ ہے وقت خارج نہ ہوگا۔

توظیح - ظہر کے وقت میں فقہاء کااختلاف اوران کے دلا کل

وقالا اذا صار الظل مثله، وهو رواية عن ابي حنيفهُ .....الخ.

اور صاحبین ؓ نے فرمایا ہے کہ جب ہر چیز کا معابیہ اس کے برابر ہو جائے تو ظہر کاوفت اس وفت ختم ہو جائے گا بعنی سابیہ زوالِ

کے علاوہ سامیہ اس کے برابر ہور ہاہو، یہی ایک روایت ابو حنیفہ سے بھی مر وی ہے اور یہی قول امام زفر شافعی،احمد اور مالک کا بھی ہے .

وفيء الزوال هوالفيء الذي يكون للاشياء وقت الزوال.....الخ

فنی زوال وہ سامیہ ہے جو سامیہ والی چیز و ل کازوال کے وقت ہو تاہے ، لہذا آیہ سامیہ معتبر نہیں ہے ،اس کے علاوہ جب سامیہ روگنا امام اعظمؓ کے نزدیک اور ایک گناصاحبین اور بقیہ دو سرے اٹمہ کے نزدیک ہو جائے تو ظہر کاوفت فتم ہو جاتا ہے۔

لهما امامة جبريل في اليوم الاول للعصر في هذا الوقت.....الخ

صاحبین کی دلیل میرے کہ حفرت جبر ئیل علیہ السلام نے پہلے روز عصر کی نماز کیلیے اس وقت امامت کی تھی، یعنی پہلے روز عصر کی نماز اس وقت پڑھائی تھی جب کہ ہر چیز کا سامیہ ایک مثل تھا،اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس وقت عصر کا وقت شروع ہوجا تا ہے،اس طرح ظہر کا وقت ختم ہونا تھین ہو گیا .

ولابي حنيفة قوله عليه السلام: ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهتم ....الخ

اور اہام ابو حنیفہ کی دلیل رسول اللہ عظی کا یہ فرمان اَبدِ دوا بالظهر ہے لیکی ظہر کی نماز مسترے وقت میں پڑھو کیو نکہ حرارت کی زیادہ فی خاردت کی زیادہ فی کا بہت کے دارت کی زیادہ فی کی وجہ سے ہے میہ حدیث صحیحین اور سنن وغیر دمیں مختلف طریقول سندوں سے اور بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے میہ صرح کا دلالت ہے کہ ظہر کی نماز ایسے وقت میں پڑھی جائے کہ وقت مشدا ہوجائے۔

واشد الحر في ديارهم في هذا الوقت.... الخ

اور صحابہ کرام کے زمانداور علاقہ میں ای وقت سخت گری ہو تی تھی، لینی ایک گونا تک سایہ ہونے پر بھی سخت گری موجود ہوتی اس لئے وقت اس کے بعد ہی ہو گااور صرف ایک مثل پروفت ختم نہ ہوگا۔

واذا تعارضت الآثار لايتقضى الوقت بالشك.....الخ

اور جب آثار میں تعارض ہو گیا لیعنی ایک قتم کی صدیثیں وہ ہیں جن میں دو مثل ہونے پروقت کا پید چانا ہے اور یہ وہ ہیں جن میں اُبو دُو ا بِالطَّهر کا تعمیا جاتا ہے ، تو دونوں میں تعارض اور اس کی وجہ سے شک پیدا ہو گیا اور شک کی وجہ سے دو مثل کاوقت خارج نہ ہوگا ، ف، بلکہ ظاہر کی حالات سے معلوم ہو تا ہے کہ حدیث امامہ جبر کیل مقدم اور ابر دواکی حدیث مؤخر ہے اس لئے یہ دوسر کی صدیث بہلی حدیث کیلئے ناتخ ہوگی ہو۔۔

اور بہتر بات تو یہ ہے کہ ابراد کی حدیث ہے مراد تضندک کے دفت میں پڑھنا ہے کیونکہ گرئی یاسر دی کی زیادتی اضافی چز ہوتی ہے کہ ایک کی نسبت سے کماور دوسر کا کی نسبت سے زیادہ معلوم ہوتی ہے، مثلاً ٹھیک دو پہر کے دفت کی گرئی بہت چز ہوتی ہے لیکن وہ بھی آگ کی گرئی کی نسبت سے کم معلوم ہوتی ہے، اس طرح اس دنیا کی آگ کی گرئی جہنم کی آگ کی گرئی کی نسبت سے بہت کم ہوتی ہے، جیسا کہ ایک دوایت میں ہے کہ دوذخ کی آگ ستر ہار سر دکر کے دنیامیں بھیجی گئی ہے۔

حاصل میہ ہوا کہ ظہر کی نماز اول وقت میں بہت سخت تھی اس لئے اس کو تاخیر کر کے آخر دفت میں پڑھی کہ یہ آخر وقت کی نماز اول وقت میں بڑھی کہ یہ آخر وقت کی نماز اول وقت کے مقابلہ میں سخت گرم نماز اول وقت کے نماز سے مقابلہ میں سخت گرم ہونا جا ہے ، اور وقت کی نماز سے بھی روایت مشہور ہے کہ ظہر کا آخری وقت ہو مشیل کہ مصنف نے کہاہے کہ بہی صحیح ہے ، اور بحل اور بحل الرائق دومثل سامیہ ہونے تک رہتا ہے ، اور متن کی کتابول میں بھی نہ کور ہے ، محیط السر حسی میں کہاہے کہ بھی صحیح ہے ، اور بحر الرائق میں ہے کہ بدائع میں کہاہے کہ بھی صحیح اور ظاہر الروایة ہے ، اور محیط میں اس کو صحیح کہاہے ، اور محبوبی نے اس کو مقتار کہا اور نسلی نے اس پر اعتماد کیا ہے ، صدر الشریعہ نے اس کو ترجیح دی اور غیا ہیہ میں کہا ہی مقار ہے اور شرح الحجمع میں ہے کہ متن کی کتابوں میں اس کو سے مدر الشریعہ نے اس کو ترجیح دی اور غیا ہیہ میں کہا ہی مقار ہے اور شرح الحجمع میں ہے کہ متن کی کتابوں میں اس کو سے دھوں کے متن کی کتابوں میں اس کو سے دھوں کی سے کہ متن کی کتابوں میں اس کو سے کہ میں ہے کہ متن کی کتابوں میں اس کو سے کہ بدائع میں ہے کہ متن کی کتابوں میں اس کو سے کہ میں ہے کہ متن کی کتابوں میں اس کو سے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ متن کی کتابوں میں کہا ہی مقار کیا ہوں میں اس کو سے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ بدائع میں اس کو سے کہ بدائع میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہوں کی کتابوں میں کا کو تربی میں کہا ہوں میں ہوں کی کتابوں میں کہا ہوں کی کتابوں میں کیا ہوں کی کتابوں میں کیا ہوں کیا کہا کہ کتابوں میں کی کتابوں میں کو تو کو کیا ہوں کی کتابوں میں کی کتابوں میں کیا ہوں کیا کہ کتابوں میں کتابوں میں کیا ہوں کی کتابوں میں کتابوں میں کیا ہوں کی کتابوں میں کی کتابوں میں کی کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں کی کتابوں میں کتابوں میں کتابوں کی کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں کتابوں کی کتابوں میں کتابوں میں کتابوں کیا کتابوں کتابوں کی کتابوں کتابوں کتابوں کی کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتا

بھی ای قول کو نقل کیا گیاہے،اور شار حین نے بھی اس قول کو پسند کیا ہے،ط۔

اور درالخار میں ہے کہ اہام صاحب ہے ایک مثل کی بھی روایت ہے چنانچہ وہی روایت صاحبین زفراور باقی متیوں اہاموں کا قول ہے ،اور قول ہے کہ بھی آور ہوں ہے کہ یہی قول قبول کیا گیا ہے ،اور قول ہے ،اہام طحادیؒ نے کہا ہے کہ ہم بھی ای قول کو قبول کرتے ہیں ،اور غررالاذ کار میں ہے کہ یہی قول قبول کیا گیا ہے ،اور بربان میں ہے کہ بہی قول اظہر ہے ،کیونکہ جبر کیل علیہ السلام کا قول موجود ہے ،اور وہی قول اس مسئلہ میں نص کا تعلم رکھتا ہے ،اور فیض میں ہے کہ آج کل لوگوں کا عمل اس پر ہے ،اور اس پر فتوی دیا جائے ،الدر ترجمہ ، بر الرائق میں کہا ہے کہ جن معتبر کیا ہوں کا عمل اس پر ہے ،اور اس طحادی کا قول بالکل منفر داور تنہاء ہے ،اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک منفر داور تنہاء ہے ،اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مشرد اور تنہاء ہے ،اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مشرد اور تنہاء ہے ،اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مشرد اور تنہاء ہے ۔

یں مشر ہم کہتا ہوں کہ صحیح اور تحی بات بہ ہے کہ جن حضرات نے صحیح ہونے کا وعوی کیا ہے انہوں نے اپنے وعوی پر کوئی ولیل پیش نہیں کی ہے صرف" صحیح ہے "کہد دیا ہے ،اس لئے اگر بلادلیل کے بات مان لینے کی بات ہواور تقلید پریدار ہو تو مقلد کو اختیار ہے کہ بات مان کر عمل کرے، نیکن اگر دلیل ضروری ہے تواس میں کوئی شک تبیس ہے کہ امام اعظم کی ایک مثل کی روایت جس پر صاحبین اور دوسرے ائمہ نے عمل کیا ہے صحیح کہلانے کی زیادہ مستحق ہے، جیسا کہ ورانتخار میں کہاہے۔

اور کیری کی تعدیل الارکان کی بحث میں ابن الہمام کا قول بہت عمدہ ہے کہ لاینبغی العدول عن الدرایة اذا وافقتها دوایة، یعنی درایت اور شرعی ثبوت کے ساتھ آگر ند بہب کی کوئی روایت بھی اس کے موافق پائی جائے تواس کو نہیں چھوڑنا چاہتے بلکہ اس پر عمل کرنا چاہئے ،اس کے قبل مقدمہ ہدایہ میں ایک حد تک اس پر بحث گذر چک ہے، جارے مشارخ نے کہاہے کہ اب ہمیں اس طرح عمل کرنا چاہئے کہ ظہر کی نماز کو ایک مثل کے بعد نہیں اور عصر کودو مثل سے پہلے نہیں پڑھنا چاہئے اس طرح اس طرح عمل اور اختلاف سے بہلے نہیں پڑھنا چاہئے اس طرح احتیاط پر عمل اور اختلاف سے بحثے کی صورت ہوگی، شرح المجمع میں ،از میسوط و سراج ، ط۔

واول وقت العصر اذا حرج وقت الظهر على القولين، وآخر وقتها مالم تغرب الشمس، لقوله عليه السلام: من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها.

ترجمہ: -ادر جب ظہر کاونت دونوں قول کے مطابق نکل جائے اس ونت سے عصر کے وفت کی ابتداء ہوتی ہے ،اور اس کا آخر وفت وہ ہو تا ہے جب تک آفآب غروب نہ ہو جائے ،رسول اللہ عَنْظَة کے اس فرمان کی وجہ سے کہ جس نے عصر سے ایک رکعت پالی آفآب غروب ہونے سے پہلے قواس نے عصر کی نمازیالی۔

## توقیح: -عصر کااول و آخر وقت، جس نے آفاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پائی

واول وقت العصر اذا خرج وقت الظهر على القولين ..... الخ

اور عصر کا دفت اس وقت شر وع ہوتا ہے جب کہ ظہر کا وقت تحتم ہوجاتا ہے دونوں تو موں میں اپنے اپنے ند ہب کے مطابق لینی صاحبین وغیر هم کے نزویک ایک مثل کے بعد سے اور امام اعظم کے نزدیک دومثل کے بعد سے شر وع ہوتا ہے .

و آعو و قتها مالم تغرب الشهمس المنع اوراس كا آخرى وقت يعنی ختم وقت جب تك وقت تحتم نه موه ور مخاريس لكها ہے كه آفاب دو ہے ہے ايك لمحه پہلے تك وقت باقى رہتاہے، يہ شايداس وجہ ہے كه غروب كے قريب كاوقت مكروه او قات ميں ہے ہے، مگراس خيال ميں تامل ہے ، اصح بات يہ ہے كہ جب تك آفاب بالكل ند دو ہے مطلقا وقت باقى رہتاہے كيو تكداى بناء پر عصراور فجر كى نمازوں ميں فرق كياجا تاہے، م، يہى تول اكثرائل كاعلم كاہے اور امام شافتى ہے بھى يہى سيحى روايت ہے، مع

لقوله علیه السلام: من ادرك ركعة من العصر قبل إن تغرب الشعس فقد ادر كها.....الغ رسول الله علی کی اس قرمان کی وجہ سے كه آفآب غروب بوجائے سے پہلے جس نے بھی عمر کی ایک دكعت پالی اس نے عصر کی نماز پالی،اور ہمارے نزدیک اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز کاو جوب پایا یعنی اس نماز کاادا کرنا اس کے ذمہ لاز م ہو گیا،ای بناء پر اگر کافر اسلام لایا پا بالغ ہوایاد یوانہ کو ہوش آیا یا حائصہ پاک ہوئی ایسے وقت میں کہ صرف ایک رکعت اوا کرتے ہوئے آفتاب غروب ہوجائے گاتوان سب پر اس عصر کی نماز کی قضاء لازم ہوگا۔

اس جگدر کعت کابیان صرف سمجھانے اور آسانی کے لئے ہواہے کیونکہ پوری رکعت پانے اور رکعت کا کچھ پانے سب کا تھم برابرہے یہاں تک کہ بعض شوافع نے کہاہے کہ اس سے نماز کا کوئی جزو مرادہ، تھبیر تح بہد کا تھم ایک رکعت کے برابر ہے،امام احمد نے ابو ہریرہ اور مسلم نے حضرت عائش سے جوروایت کی ہے اس میں بجائے لفظ رکعت کے سجدہ بیان کیاہے،اور سجدہ سے رکعت مراد ہوتی ہے، تواس طرح بھی بعض جزو مراد ہوا،ای بناء پر امام شافع کے نزدیک بھی جب کہ رکعت سے کم پانے کی امید ہو تواس وقت بھی نماز لازم ہوجائے گی،اور حدیث سے بیہ بات ٹابت ہے کہ جس نے عصر کی ایک رکعت پڑھی اور سلام سے پہلے کی وقت بھی آفاب ذوب گیا تواس کی نماز باطل نہ ہوگی،اس پراجائے ہے۔

کین اگر صبح کی نماز میں ایک رکعت پڑھنے کے بعد آفناب نکل آیا تواماً مابو صیفہ کے نزدیک نماز باطل ہوجائے گیاس لئے طلوع آفناب ہوجانے کے بعد اس کی قضاء کرنی ہوگی، لیکن امام مالک، امام شافعی، اور امام احمد کے نزدیک وہ نماز باطل نہ ہوگی اسے چاہنے کہ اسے پور کی کر لے، ان حضرات کی دلیل وہی حدیث ہے جو مصنف نے بیان کی ہے، کیونکہ یہ حدیث حضرت ابوہر رہ ہ سے صحاح سنہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس نے آفناب طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت فجر کی نماز پائی اس نے صبح کی نماز پائی اور جس نے آفناب غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت عصر کی پائی اس نے نماز عصر یائی۔

اس جگہ اگریہ کہا جائے کہ اس حدیث کا مطلب ہے ہے کہ یہ نمازی اس کے ذمہ اوم ہو گئیں جیسا کہ اوپر کہا جا چکاہے تو جواب یہ ہوگا کہ یہ تاویل اس حدیث کی موجود گی میں درست نہیں ہو سکتی ہے ، جو نسائی نے ابوہر ریڑھے مر فوعار وابت کی ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے فرمایا ہے کہ تم میں ہے کسی نے صبح کی نماز کی رکعت پڑھی آفتاب نکل آیا تو وہ اس رکعت کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لے ،اور نسائی نے ہمائم ہے روایت کی ہے کہ قادہ ہے بوچھاگیا کہ ایک مخص نے صبح کی ایک رکعت نماز پڑھی تھی کہ آفتاب نکل آیا تو اس کے لئے کیا تھم ہے ، قادہ نے بلا عن ابی رافع عن ابی ہر برہ روایت کی کہ رسول اللہ علیاتھے نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی نمازیوری کر لے۔

اس کا بھی اس طرح جواب دیا گیا کہ اس جگہ معارضہ اور مقابلہ نہیں ہے کیونکہ دونوں حدیثوں ہیں اس طرح موافقت پیدا کرنا ممکن ہے کہ جس نے ابھی نماز شروع نہ کی ہووہ طلوع آفاب کے وقت نماز شروع نہ کر سے رکادہ جیسا کہ عبداللہ بن عمرات ہوا جس نے ایک رکعت پڑھ لی ہو وہ پوری کرلے جیسا کہ حضرت ابوہر بڑھ کی حدیث سے سمجھا جاتا ہے،اس کے مطابق عبداللہ بن عمرات کی صدیث سے سمجھا جاتا ہے،اس کے مطابق عبداللہ بن عمرات کی صدیث ہے کہ لا یت حرات احد سے ایوداؤد کے علاوہ نسائی نے بھی اس کی روایت کی ہے لیمن تم سے کوئی بھی بالقصد آفاب نگلتے اور آفاب فوستے وقت نماز نہ پڑھے، یہی صدیث ام الموشین حضرت عائش کی بھی ہے کہ لا تعاموراً بصلاتِ کہ عبد طلوع الشمس و لا غروبها فونها نطلع بین عدیث ام الموشین حضرت عائش کی بھی ہے کہ لا تعاموراً بصلاتِ کہ عبد طلوع الشمس و لا غروبها فونها نطلع بین قونی الشیطان، مسلم اور نسائی نے اس کی روایت کی ہے،اس بات پر سب متفق ہیں کہ اگر کسی نے عصر کی نماز کا مل وقت میں لین قونی الشیطان، مسلم اور نسائی نے اس کی روایت کی ہے،اس بات پر سب متفق ہیں کہ اگر کسی نے عصر کی نماز کا مل وقت میں لین

کروہ وفت آنے سے پہلے شروع کی اور اس طرح پڑھتار ہاکہ آفآب ڈوب گیا تواس کی نماز ہو جائے گی امام طحاویؒ نے فرمایا ہے کہ ابوہر بروؓ کی حدیث مقدم ہے اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ وغیرہ کی حدیثیں موخر ہیں جن سے او قات مکروہہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت نابت ہوگئی ہے۔

اور میں متر جم کہنا ہوں کہ طحاویؒ کے کلام میں دو طریقہ ہے گفتگو ہادل ہے کہ مقدم دو فر کہنے کا جب جوت نہیں ہے تو ای آغ اور منسوخ کس طرح سطے کیا جاسکا ہے ، علاوہ ازیں تن کا تھم اس وقت لگا جاتا ہے جب کہ دو نوں میں تو فیق دینے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو مگر یہاں تو تو فیل کی صورت پہلے بنادی گئی ہے اگر چہ تخصیص بھی شخ کی بعض صورت ہے مگر بالا جماع وہی مقدم ہے ، دوسرے یہ کہ اگر اسے منسوخ بان بھی لیا جائے تو غروب کا وقت بھی طلوع کی طرح مروہ ہاں گئے غروب کے وقت بھی طلوع کی طرح مروہ ہاں گئے غروب کے وقت بھی نا جائز ہو تا چاہئے ، صدر الشریعہ ؓ نے (شرح و قابیہ میں) اس طرح دو نون میں فرق کیا ہے کہ فجر سے طلوع آفاب تک پوراوقت کا مل ہے اس میں کوئی بڑو محروہ نہیں ہے ، بر ظاف عصر کے دفت کے کہ اس میں آفاب کی روشنی میں زردی آجائے سے ڈوج نک کا وقت میں نماز شروع کی تو غروب ہو نے تک کا وقت میں نماز شروع کی تو غروب ہو نے تک کا وقت میں میان اور وقت ہوا کہ تارہ کی نئی مروہ ختم کی اس لئے جب می نماز ہوگئی آئی ہو تا ہے اس لئے جب می اقاب ناد میں ہوگیا اس کے جب می افروب بھی ہوگیا گئی فجر میں چونکہ کوئی بڑو بھی تا قاب نہیں ہو تا ہے اس لئے بید مغرب کا چھاوقت آئی ہو گئی اس کے میں ہوگیا ہی تو قرب ہو بھی تا قبل نہیں ہو تا ہے اس لئے اگر نماز پڑھی ہو نے آفاب نکل آیا جو کہ مروہ تو کی اور ممنوع وقت ہو اس لئے یہ نماز ہو بھی تا قبل نہیں ہو تا ہے اس لئے یہ نماز کوئی کی اور ممنوع وقت ہو اس لئے یہ نماز باطل ہو گئی میں نہوں کہا ہے بر ظاف عصر کی نماز ہی کہ نارہ کہ کہ اس وقت کے کس حصہ کو کروہ نہیں کہا ہے بر ظاف عصر کی نماز ہی کہ اس وقت کے کس حصہ کو کروہ نہیں کہا ہے بر ظاف عصر کی نماز ہی کہ اس وقت روش تی بر وہ تا ہے اس کے باوجود آفاب فوج تک اس کے اور تا ہیں کہا ہو جو آفاب فوج تک اس کے اور وہ تو تک اس کے باوجود آفاب فوج تک اس کا وقت تارہ اس کے باوجود آفاب فوج تک اس کے باوجود آفاب فوج تک اس کے اور تا ہیا ہیں کہا ہو تا ہے اس کے باوجود آفاب فوج تک اس کے اور تا ہو تا ہے اس کے اور تا ہے اس کے اور تا ہو تا ہے اس کے باوجود آفاب خواب کے تک اس کی تارہ کیا ہو تا ہے اس کے اور تا ہو تا ہے اس کے باوجود آفاب خواب کے تارہ کی تارہ کے تارہ کی تارہ کے تارہ کیا ہو تا ہے اس کے تارہ کی نماز کی کہ تارہ کی تارہ کی تارہ کے تارہ کی تارہ کے تارہ کی تارہ کے تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی

یبال تک کی بحث صدر الشراید وغیرہ کے کلام سے انتشار کے ساتھ ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ نعی صریح جو کہ حضرت ابوہر برہ کی روایت نبائی میں نہ کور ہے کہ مقابلہ میں یہ قیاس اور توجیہ مقبول نہ ہوگی، کیونکہ اصول فقد کے مسلمہ قواعد اسلام نہیں کرتے ہیں، بندہ متر جم کے نزدیک اصول نہ بہ کے مطابق اس مقام کی حقیق اس طرح ہے کہ وہ حدیثیں جن ہے تین مکروہ او قات میں نماز کی ممانعت تابت ہوتی ہو وہ معروف، مقبول اور مشہور ہیں اس لئے ان کی قوت کے لحاظ سے ان پر عمل قطعی اور بھی ہوئی چاہئے دی گئی ہوئی چاہئے ہم نے یہ کہا قطعی اور بھی ہوئی چاہئے جنانچہ ہم نے عصر کی نماز میں ویکھا کہ مکروہ وقت میں نماز کی اجازت کا احمال ہواس لئے ہم نے او قات مکروہہ کی حدیث پر عمل کیا، اور نسائی کی روایت کروہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی جزو آخوال ہواس لئے ہم نے او قات مکروہہ کی حدیث پر عمل کیا، اور نسائی کی روایت کو معارضہ آخاد میں کہ اس کے ہم نے او قات مکروہہ کی حدیث پر عمل کیا، اور نسائی کی روایت کو معارضہ تعلیم نہیں کیا یہ بحث اصول کے قواعد کے موافق ہے۔

کین اب یہاں دوسر ک گفتگو ہوتی ہے اس طرح ہے کہ نسائی کی دوروایت آحاد میں سے ہے جس میں ہے کہ کسی نے ایک رکعت فجر کی پڑھی اور آفیاب نکل آیا تو وہ دوسر کار کعت ملالے ، لیکن جب یہی روایت مَن اُدر کا در سحماف من الصبح قبل آن تطلع النسمس فقد ادر ک الصبح کی تفییر ہو یعنی جس نے آفیاب طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت صبح کی پالی تواس نے مبح پالی، اس کے یہی معنی ہیں جو نسائل کی روایت میں فذکور ہے ،اس طرح اس میں معارضہ کی قوت پائی گئی ،البتہ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ دونوں روایتیں حضرت ابو ہر برق سے مروی ہیں اور اس کے بر خلاف او قات مکرو ہہ میں نماز کی ممانعت کی حدیث تو وہ بہت ہے محاب سے مروی ہے البندائی ذیادہ قوئ ہوئی ،واللہ اعلم ،میرے نزد یک یہ بحث بہت قوی ہے اور یہی آخری کلام ہے۔

واول وقت المغرب اذا غربت الشمس، وآخر وقتها مالم يغب الشفق، وقال الشافعي ": مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات، لان جبريل عليه السلام امَّ في يومين في وقت واحد، ولنا قوله عليه السلام: اول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وآخر وقتها حين يغيب الشفق، وما رواه كان للتحرز عن الكراهة.

ترجمہ : -اور مغرب کے وقت کیا بتداءاس وقت ہے ہے جب کہ آفتاب غروب ہو چکا ہواوراس کا آخر کیوفت جب تک کہ شغق غائب نہ ہو جائے ،اور امام شافعیؓ نے فرمایا ہے کہ صرف! تناو فت ہے کہ اس میں تین ر تعتیں پڑھی جاشمیں کیونکہ جبر ئیل علیہ السلام نے دودن ایک ہی ونت میں امامت کی تھی ،اور ہماری دلیل رسول اللہ علیا کا پہ فرمان ہے کہ مغرب بھےونت کا پہلا حصہ اس وقت ہے جب کیہ آفآب غروب ہو جائےادراس کا آخراس وقت ہے جب کیہ شفق غائب ہو جائے ،اوراہام شافعیؓ نے جو روایت کی ہےوہ کراہت ہے بیچنے کے لئے ہے۔

### تو سيح:-مغرب كااول اور آخرونت

واول وقت المغرب اذا غربت الشمس .....النع ادر مغرب كاونت جب كر آفاب غروب موجائے، لعض شارحین نے تکھاہے كيراس وقت پر سب كا اجماع ہے، رسول الله عَلَيْكَ ہے اتن حدیثیں مروی ہیں جو تواتر کے مرتبہ تک پہونچ گئی ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْقَ مغرب کی نمازاس وقت پڑھتے جب کہ آفتاب پر دے میں حصیب جاتا تھا،اور بہت کا لیکی جدیثیں ہیں جن میں آپ نے نماز مغرب میں جلدی کرنے کی تر غیب ولائی ہے کہ میر کیامت بھلائی ٹیراس وقت تک باتی رہے گی جب تک وہ نماز مغرب میں اتنی تاخیر نہ کریں کہ تارے حیکنے لگے ، یہ ر وایت ابود اؤد اور حاکم نے مسلم کی شرط کے مطابق روایت کی ہے، مع أ

وآخر وقتها مالم يغب الشفق....الخ

اور مغرب کا آخری وفت شغق غائب نه ہونے تک ہے، یہی قول سفیان توری،احمر،ابوٹوری،اشخق، داود اور ابن المنذر کا ہے،اور امام شافعیؓ کا قول قیریم بھی یہی ہے ،اور اس قول کو شافعیہ میں ہے اہل حدیث مشلاً ابن خزیمہ ،خطابی، بیہتی،بغوی،اور غز الى نے قبول كياہے ،اور عجلي ابن الصلاح اور نوويٌ نے اس قول كو صحيح كہاہے۔

وقال الشافعيِّ : مقدار ما يصلي فيه للاث ركعات، لان جبريل عليه السلام امَّ في يومين.....الخ

اورامام شافعیؓ نے اپنے قول جدید میں فرمایا ہے کہ مغرب کا وقت صرف اس قدر ہے کہ جس میں تین ر کغتیں نماز برحی جاسکیں کیونکہ جبرئیل علیہ السلام نے دوبوں ون ایک ہی وقت میں امامت کی تھی،اب اگر اول اور آخر وقت ہو تا تو وہ بھی فرق کر کے بتلادیتے کیونکہ جبر ٹیل علیہ السلام توای تعلیم پر مقرر کئے گئے تھے ،ع، مغرب کی دور کعت سنت مؤکد ہ غالبًا فرض کے تالع ہیں، کیکن یہ دلیل اس کے لئے مقو یاور مفید نہیں ہے، نیز حدیث کے آخر میں یہ لفظ کہ وفت دونوں و قتوں کے در میان ہےاس ہے بھی اس بات کی تائید حاصل ہوتی ہے کہ مغرب کی نماز میں بھی اول اور آخر دواو قات تھے۔

ولنا قوله عليه السلام: اول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وآخر وقتها حين يغيب الشفق.....الخ اور ہماری دلیل رسول اللہ عظیمہ کا میر فرمان ہے کہ مغرب کاادل دفت وہ کخلہ ہے، جو آفتاب غروب ہونے کے بعد ہو تاہے ،اوراس کا آخر دفت وہ ہے جو شفق غائب ہونے کے بغد ہو تاہے ،ف، محد بن فضیلؓ نے اعمش عن ابی صالح عن ابی ہر بر ہّر وایت ک ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز کے لئے اول اور آخر ہے،اور اول دفت ظہر کا جس وفت آفتاب ڈھلے اور اس کا آخر ونت جب که عصر کاونت آئے اور عصر کااول دنت جب که اس کاوفت آجائے اور آخرونت جب که آفماب زرد ہوجائے ،اور مغرب کا اول وفت جب که آفماب غروب موادراس کا آخروفت جب که افق حیب جائے اور عشاء کا اول دفت جب که افق

حجیب جائے اور اس کا آخر و قت جب کہ آفآب طلوع ہو، یہ روایت تر ندی، نسائی اور ابن ماجہ نے بیان کی ہے،اس میں مستحب او قات کابیان ہے، آفآب کی زر دی کے بعد عصر کا مکر وہ وقت ہے جیسے آو ھی رات کے بعد عشائے مکر وہ وقت ہے۔

اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بخاری اور دار قطنی نے اس حدیث کی روایت میں محمد بن فضیل پر وہم کیا ہے کیونکہ اعمش کے دوسرے شاگر دول نے اس طرح روایت کی ہے اعمش نے مجابہ سے مرسل روایت کی ، ابن الجوزی اور ابن الحطان نے جواب دیا ہے کہ محمد بن فضیل ثقتہ علاء میں سے ہیں ، لہذا صورت حال ہوں ہوگی کہ اعمش نے مجاہد سے اس حدیث کومرسل استاداور اعمش نے ابو صالح سے مندیایا للبذا ہے حدیث دوسندول سے مروی ہوئی ، ف وغیرہ ، بیہ حدیث اس بات پر ولا لت کرتی ہے کہ مغرب کے اول اور آخر میں کوئی وقت مکروہ نہیں ہے ،یادر کھ لیں۔

وما رواه كان للتحرز عن الكراهة.....الخ

اور جس حدیث سے امام شافعیؒ نے استدلال کیا ہے بعنی امامت جبر ئیل کی حدیث تواس میں کراہت سے بیچنے کی وجہ سے تاخیر تاخیر کابیان مہیں ہے، نب، نوویؒ نے بھی کہاہے کہ چونکہ اول وقت سے تاخیر کرنا مکر وہ ہے اس لئے جبر ئیل علیہ السلام نے تاخیر مہیں کی کیونکہ وہ مباح وقت سکھانے کو آئے تھے، اس بناء پر سہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عصر کی نماز انہوں نے مؤخر کرکے نماز نہیں پڑھائی حالا تکہ تاخیر کرنے کے لئے وقت باقی تھا، اور مغرب کاوقت غروب شفق تک باقی رہنا ہی میچے ہے، اس کے سوادوسری کوئی صورت درست نہیں ہے، مع۔

میں متر جم کہتا ہول کیے مغرب میں تاخیر کی کر اہت کی وجہ اگریہ بات ہے کہ آخر وفت مکر وہ ہے جیسے عصر کا آخر وقت یا عیثاء کا آدیھی رات کے بعد توبیہ سیح نہیں ہے،اور اگر یہ مرادہے کہ مغرب کی نماز کواول وقت سے تاخیر کر کے پڑھنا کمروہ ہے تو سیح ہے لیکن او گول کی تعلیم کی نیت سے بھی تا خیر کرنا مکروہ ہے تویہ بات قابل تسلیم نہیں ہے ،اس سے یہ بات طاہر ہو لی کہ مغرب سے غروب شفق تک کاوفت زیادہ نہیں ہے اس لئے امامت کی صدیث میں گویا دونوں کو ایک ہی وفت بیان کر دیا ،اور دوسر کی صدیث میں اس کی و ضاحت بھی موجود ہے، چنانچہ حضرت ابو موسی اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی مسائل میں مخان قاتماز جانے کے لئے آیا تو آپ نے لفظول میں اس کا جواب نہ دے کر حضرت بلال کو تھم دیا توانہوں نے فجر کی ا قامت کہی طلوع فجر کے فور اُبعیر کمی اس وقت لوگول کو ایک دوسرے کو پہچائے میں وقت ہو اہی تھا، پھر ظہرے وقت تھم دیا توانہوں نے آقاب وُ صلح ہی اقامت کہی،اس دفت بعض محابہ یہ بھی کہنے گئے کہ ابھی تو دوپہر ہے ظہر کاونت بھی نہیں ہواہے حالا نکہ اس معاملہ کوسب سے زیادہ جانے والے رسول الله علی خودان میں موجود سے (کہ اگر وقت نیہ ہو تا تو آپ فور اُمنع فرمادیے) پھر آپ نے تھم دیا تو بال في عصر ك ليحا قامت اس وفت كهي جبكه آفاب او نجائي پر تها، پهر تهم ديا توبلال في اس وفت مغرب كيليخ آفاب وويت ہی اقامت کہی، پھر تھم دیا توبلال نے شفق کے چھپتے ہی عشاء کی اقامت کہی،اس کے بعد دوسرے دن آپ نے فیر کی نماز میں اتنی تا خیر کی که بعض نمازی میں کہنے گئے کہ شایر آفاب نکل آبایا نکلنے ہی والا ہے ، پھر ظہر کی نماز میں اتنی تاخیر کی اس وقت گذشتہ روز کے عصر کے قریب کا دفت ہو گیا ، پھر عصر کی نماز میں اتنی تاخیر کی نماز سے فارغ ہونے کی فور اُبعد کہنے والے یہ کہنے لگے کہ آ فآب میں سرخی آ چکی ہے ، پھر مغرب میں اتنی تاخیر کی کہ شفق بالکل غائب ہونے کے قریب ہو گئی متحی،اور ایک روایت میں ہے کہ شفق غائب ہونے ہے پہلے مغرب کی نماز پڑھی ،پھر عشاء میں اتن تاخیر کی رات کے پہلی تہائی کاوفت آگیا ،اس کے بعد صبح کے وفت اس مخص کو بلولیا جس نے او قات نماز کے متعلق دریافت کیا تھااور فرملیا کہ ان وونوں کے در میان وفت ہے ، پیر روایت مسلم ،ابوداؤداور نسائی نے بیان کی ہے۔

اس طرح حضرت برید ان نے بھی روایت کی ہے کہ ایک مخص او قات بوچھے آیا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ دودن نماز پڑھ کر دیکھ لو،اس حدیث میں بیہ ہے کہ پہلے دن مغرب غروب کے وقت اور عشاء کی نماز شفق ختم ہونے کے وقت

پڑھی،اور دوسرے دن ظہر کی نماز اہراد میں بعنی شندے وقت میں پڑھی،اور وقت کو خوب شند اکر دیا،اور مغرب کو غروب شفق سے پہلے پڑھا، مسلم، ترندی اور نسائی نے اس کی روایت کی ہے،اور سخت گرمی میں ظہر کو شند اکر کے پڑھنے کی حدیث صحاح ستہ وغیرہ میں بھی ند کورہ،اس طرح حضرت ابوذر ہے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول الله علیقے کے ساتھ سفر کررہ سے ،راستے میں ومؤذن نے اذان کہنی جابی تو رسول الله علیقی نے فرمایا ذراوقت شین شمندک ہونے دو،انہوں نے پھر اذان کہنی جابی تو رسول الله علیقی نے فرمایا کہ گری دوبارہ بھی ای طرح تا خیر کرنے کے لئے کہا، یہاں تک کہ ہم نے نیلوں سے سامیہ ہوتے دیکھا تورسول الله علیقی نے فرمایا کہ گری کی خوارد تی جہم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے،اس لئے تم جب گرمی میں زیادتی پاؤتو نماز کو تضہر کر تھندے وقت میں پڑھنے کی خوشش کرو،صحاح سنہ میں نے نے بیروایت کی ہے۔

ثم الشفق هو البياض الذي في الافق بعد الحمرة عند ابى حنيفةً ، وعندهما هو الحمرة، وهورواية عن ابى حنيفة، وهو قول الشافعي، لقوله عليه السلام: الشفق الحمرة، ولابى حنيفة ً قوله عليه السلام: وآخر وقت المغرب اذا اسود الافق، وما رواه موقوف على ابن عمرٌ ، ذكره مالك في الموطا.

ترجمہ: - بھر شفق سے مراد دہ سفیدی ہے جو آفق میں سرخی کے ختم ہونے کے بعد چھاتی ہے یہ مسلک امام ابو حنیفہ کا ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک شفق سے دہ سرخی ہی ہوں ہے ، یہ بھی امام ابو حنیفہ کی ایک روایت ہے، اور یہی قول امام شافئ کا بھی ہے رسول اللہ علی کے اس فرمان کی وجہ سے کہ شفق سرخی ہے، اور امام ابو حنیفہ کی دلیل رسول اللہ علی کا یہ فرمان ہے کہ مغرب کا آخری وقت اس وقت ہے جب کہ افق سیاہ ہو جائے، اور اوپر کی روایت کر دہ حدیث حضرت ابن عمر پر موقوف ہور ہی ہے اور امام الگ نے اے اپنی مؤطا میں ذکر کیا ہے۔

۔ توضیح: شفق کی تعریف

ثم الشفق هو البياض الذي في الافق بعد الحمرة عند ابي حنيفة "....الخ

امام ابو صنیفہ کے نزدیک شفق ہے مراد وہ سپیدی ہے جو غروب کے بعد مغرب کی کی جانب میں سرخی ختم ہونے کے بعد نظر آتی ہے ،اس بناء پر جب تک سپیدی کے ختم ہونے کے بعد سیابی نہ آئے تب تک مغرب کاوفت باتی رہتا ہے اوراس سے پہلے عشاء کی نماز در ست نہیں ہوتی ہے ،م، یہی قول حضرت ابو بکر الصدیق وانس و معاذین جبل اورام المومنین عائشہ کا ہے اور ایک روایت ابن عباس وابو ہریر ہے ،اور یہی قول عمر بن عبد العزیز واوز وی وز فرومزنی وابن المنذر والحظافی کا ہے اور اس قول کو مبر داور ثعلب نے بھی اختیار کیا ہے ، وراسی مبر داور ثعلب نے بھی اختیار کیا ہے ، ع

وعندهما هو الحمرة، وهورواية عن ابي حنيفة.....الخ

اور صاحبین کے بزدیک شفق سے مراد سرخی ہے، ف ،اور یہ تول حضرت عمر، عبداللہ بن عمروشداد بن اوس وعیادہ بن الصاحت کا ہے، اور ساحبین کے بزدیک شفق سے مراد سرخی ہوتی ہے، ع، و هورواية الصاحت کا ہے، اور سرخی وسپيدى بس شار موتی ہے، ع، و هورواية النح اور بيروايت بھی امام ابو حنيفہ سے منقول ہے، ف، اسد بن عمرو نے ابو حنيفہ سے بہی روايت كی ہے كہ شفق سرخی ہے، تاج الشريعہ نے و قايہ بس كہاہے كہ اس بر فتوى دينا چاہئے، يعنی اى بر فتوى ہے اور اى بر فتوى موگا.

وهو قوِل الشافعي، لقوله عليه السلام: الشقق الحمرة..... الخ

آیام شافعی کا قول بھی یہی ہے، آب، بلکہ یہی قول امام بانک اور احمد کا بھی ہے، اور شروح الجمع وغیرہ بیں ہے کہ اہام ابو صنیفہ نے اس قول کی طرف رجوع کیا ہے، البذا یہی قول احناف کا نہ بہ قرار پایا ہے، اللدر، لقو له علیه السلام المخ اس دلیل کی وجہ سے کہ رسول اللہ عنظی نے منن بیں حدیث عنیق بن یعقوب عن مالك عن نافع عن ابن عمو "عن النبی علی کہ ہے، ف، اس حدیث کو دار قطنی نے سنن بیں حدیث عنیق بن یعقوب عن مالك عن نافع عن ابن عمو "عن النبی علی کہ الشفق المحموة ، اسی طرح كتاب غرائب مالك میں ذکر کرنے كے بعد كہا ہے كہ يہ حدیث غریب ہے اس كے سارى راوى اللہ بیں، اور سنن بیں اسے ابن عمر پر موقوف كيا ہے، بيبی نے معرفت میں تکھا ہے كہ يہ حدیث خریب ہے اس كے سارى راوى اقتہ بیں، اور سنن بیں اسے ابن عمر پر موقوف كيا ہے، بيبی نے معرفت میں تکھا ہے اس كہ يہ حدیث خروں ہے تگر حضرت علی ہے۔ اس میں بچھ ثابت نہیں ہے، نووى نے ایسانى کہا ہے، اور ظیل و فرائے ہے نقل كرتے ہیں كہ شفق سرخی ہے اور از ہرى نے كہا ہے كہ عرب كے زد دیک شفق سرخی ہے، اور از ہرى نے كہا ہے كہ عرب كے زد دیک شفق سرخی ہے، اور از ہرى نے كہا ہے كہ عرب كے زد دیک شفق سرخی ہے، ور

ولابي حنيفةٌ قوله عليه السلام: وآخرٍ وقت المغرب اذا اسود الافق.....الخ

اورامام ابو صنیقہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی ہے کہ حضرت علی ہے کہ مغرب کا آخر وقت جب کہ افق سیاہ ہو جائے ، ن ، ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ جبر کیل علیہ السلام نے آگر جھے او قات نماز کی خبر و کا الخ ، ای میں ہے ویصلی العشاء حین اسود الافق بعنی عشاء کی نماز اس وقت پڑھی جب کہ افق سیاہ ہوگیا، یعنی سپیدی جاتی ، اور اس حدیث کو ابن حبات نی سیح میں روایت کیا ہے اور بعض شار حین نے کہا ہے کہ شنق کا لفظ بیاض سے زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ شفقت سے بمعنی رفت (باریک) ہواور بولئے ہیں کہ توب شفق یعنی باریک کپڑا۔ مع ۔ اگر میہ کہا جائے کہ یہ توجیہ تو نص کے مقابلہ میں ہے کیونکہ پہلے بتایا جاچکا ہے الشفق الحمر ق،جواب میہ کہ وہ حدیث مرفوع ثابت نہیں ہے۔

وما رواه موقوف على ابن عِمرٌ، ذكره مالك في الموطا.....الخ

اور وہ جوروایت ہے کہ اکشفق الحمرۃ تو وہ این عمر پر موقوف ہے ،اس روایت کوامام مالک نے مؤطایس ذکر کیا ہے۔ف۔یہ روایت موطاء جو موجود اور مشہور نمخۃ بچیٰ بن یجیٰ المصودی الاندلی یا نسخہ محمد بن الحسن کے کسی اور نسخہ میں ہے آگر چہ ان کہ مند اول نسخوں میں یہ روایت نہیں ہے آگر چہ ان کہ مند اول نسخوں میں یہ روایت نہیں ہے عین نے کہا ہے کہ یہ کلام بعید ہے کیونکہ امام شافع کے نزدیک آگر چہ یہ دلیل نہیں ہے مگر امام اعظم کے نزدیک توریک توریک ہورا اعتمادے ان کی روایت بی بھارے عمل ویقین کے لئے کانی ہے۔مع۔

الہدادّ نے جواب دیا ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق یہ گمان کرنا کہ انہوں نے رسول اللہ علیجے سے من کر روایت کی ہے ای
وقت ہوتا ہے جب کہ وہبات ایسی ہو کہ سے بغیر کسی اور طرح معلوم نہ ہو سکتی ہو، گر شفق کا پہچا نتا تواس سنے پر مو توف نہیں ہے
بلکہ اہل زبان سے شفق کے معنی اور محل استعال کا علم حاصل ہو سکتا ہے، ترجمہ ختم، میں مترجم کہتا ہوں کہ اہل زبان سے شفق کے
معنی اور استعال کا محل ضرور معلوم ہوگا گریہ بات کہ اس جگہ سرخی مر او ہے یاسپیری اہل زبان سے معلوم نہیں ہوسمتی ہے، اس
جگہ اس پر بحث ہے کیونکہ اگر سرخی مر او ہے توسپیدی کا وقت مغرب سے خارج اور عشاء میں واخل ہوگی، اور اگر سپیدی کے معنی
میں ہوتو مسئلہ برغلس ہوجائے گا، اب جب کہ وقت کا عتبار عقل سے نہیں بلکہ شارع کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ معاملہ توقیق
میں ہوتو اس میں رائے اور زبان کو دخل نہیں ہو سکتا ہے، الہذا صحابی کا قول یقینا مرفوع کے تعلم نیس ہوگا، جیسا کہ ظہر کو اخت سے تھیمیں
کہ آفتا ہونے میں بھی کوئی حرج نہ ہوگا، مصنف ہوائیہ نے اس مسئلہ کو مزید اس طرح واضح کیا ہے۔
موقوف ہونے میں بھی کوئی حرج نہ ہوگا، مصنف ہوائیہ نے اس مسئلہ کو مزید اس طرح واضح کیا ہے۔

وفيه اختلاف الصحابة، واول وقت العشاء اذا غاب الشفق، وآخر وقتها مالم يطلع الفجر.

ترجمہ : - اور اس شفق کے بارے میں صحابہ کرام کااختلاف ہے،اور عشاء کا اول وقت وہ ہے جب کہ شفق غائب ہو گیا · ہو،اوراس کا آخروفت اس وقت تک ہے جب تک کہ نجر صاد ق طلوع نہ ہو۔

توضیح: - شفق کے بارے میں صحابہ کااختلاف، عشاء کااول اور آخروفت

وفيه اختلاف الصحابة ..... الخ

اور شفق کی مراد کے بارے میں صحابہ کرام کااختلاف ہے۔ف۔ نویہ اختلاف صحابہ ایک مستقل دلیل ہوگئی، کیونکہ تیجھ . صحابہ کا بیہ کہنا کہ شفق سپیدی کے معنی میں ہے بیہ بھی مر فوع کے حکم میں ہے ،اس طرح دونوں اقوال بمعنی سرخی ادر متعارض ہوگئے اور اس بناء پر کہ شفق یعنی سرخی صحابہ کی ایک جماعت کا قول ہے اور شفق ہمعنی سپیدی دوسری جماعت کا قول ہے دونوں میں تعارض ہونے کی دجہ سے عملاً دونوں ساقط ہوگئے۔

اور امام اعظم کی دلیل حدیث حین اسود الافق باتی رہ گناوراس کا معارضہ کی سے نہیں ہے لہذا ہے قابل ججت باتی رہی اس وقت اگر ہے کہا جائے کہ اس حدیث ہے تو صرف اس بات کا ثبوت ہوا کہ عشاء کی نماز اس وقت پڑھے جب کہ افق سیاہ ہو جائے گراس بات کا ثبوت نہ ہوا کہ اب وقت آیا کیونکہ ہے ممکن ہے کہ ہمر خی کے بعد ہی وقت آئیا ہو گرعشاء کی نماز اب پڑھی تو اس بناء پر سپید کی تک موقع کی ہے لہذا شروع کا بھی وقت ہوا اس بناء پر سپید کی تک مغرب کا وقت تھا تو وہی شغل ہے ،اس کھا ظرے ہے ہے ترجے امام اعظم کے ند جب بیس قوی دلیل ہے ،اس کھا ظرے بہتر نہے امام اعظم کے ند جب بیس قوی دلیل ہے ،اس لیے شخ ابن البہا ہے نہ کہا ہے کہ بعض مشاخ نے ضاحبین کے قول پر اور اسد بن عمروعن ابی صنیفہ کی روایت پر جو صاحبین کے موافق ہے نوی دیا لیند کیا ہے۔ البت یہ بات نہ عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ تاک کو گن روایت اس کی تائید کرتی ہو نہیں ہے کہ ہم نے محمد بن فضیل کی حدیث ذکر کروی ہے اس بیس ہو روایات طاہر و کے خلاف ہے اور خل کی تائید اس وج ہے نہیں ہے کہ ہم نے محمد بن فضیل کی حدیث ذکر کروی ہے اس بیس ہو تو شک ہونے کی وجہ ہو تائی جو اور ہو تائی ہو اور جب سرخی یا سپیدی کے جم بن فضیل کی حدیث ذکر کروی ہے اس بیس ہو تو شک ہونے کی وجہ ہو وقت نکل جانے کا حکم نہ ہوگا ،اور جب سرخی یا سپیدی کے ہونے میں تر دو پیدا ہو گیا تو زیادہ قرین قیاس ہو جو اے کی وجہ سے وقت نکل جانے کا حکم نہ ہو گیا ہوں ہے اس میں ہو سکتا ہے اور عشاء کا وقت اپنی وی عشاء کا وقت اپنی وی عشاء کا وقت اپنی وی عشاء کا وقت اپنی دولات باقی رہے ہوئے کیونکہ مغرب کا وقت اپنی رہے ہوئے عشاء کا وقت داخل نہیں ہو سکتا ہے اور عشاء کا وقت اپنی رہ عشاء کا وقت اپنی ہیں ہو سکتا ہے۔ النج ۔

شیخ کے شاگر د قاسم بن قطار بعانے بھی تصحیح قدوری میں امام صاحب ہی کے قول کو ترجیح دی اور آخر میں کہا کہ اس سے ثابت ہوا کہ امام صاحب کا بی قول کو جی بی اور میں مترجم کہتا ہوں کہ امام صاحب کے مسلک کی دلیل اور تائید میں میرے نزدیک سب سے بہتر بات یہ کہ یہ بات مسلم ہے اور حدیث سے بالکل ثابت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے مغرب میں سورہ اعراف سب سے بہتر بات یہ کہ یہ بات مسلم ہے اور حدیث سے بالکل ثابت ہے کہ رسول اللہ علی ہوئے مغرب میں سورہ ہے ) اسے مسنون طریقہ سے پڑھتے ہوئے شفق بمعنی بدیری بقینا ختم ہوگی، مبسوط میں ہے کہ صاحبین کا قول اوسع یعنی زیادہ گنجائش کا ہے اور امام صاحب کا قول احتیاط پر مبنی ہے۔ ع۔ السر اج۔ البحر۔

معنوم ہونا چاہنے کہ و قابیہ اور درروغیرہ میں صاحبین کے قول پر زور دیا ہے اور اور تنویر میں ند ہب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ شفق سرخی ہے، نوح آفندی نے کہا ہے کہ صاحب کی شفق سرخی ہے، نوح آفندی نے کہا ہے کہ صاحب کی دختی سرخی ہو گئی ہوں کہ یا توامام صاحب کی دلیل کمزور ہویا کوئی خاص ضرورت شرعیہ آن پڑی ہویا ہو گول کا عام عمل ہویا اختلاف زبانہ کی وجہ ہے رواج میں فرق آگیا ہو، اور یہاں ایک کوئی نہیں ہے، بلکہ امام صاحب کے قول میں احتیاط زیادہ ہے طحادی نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے خلاف او گول کا عمل موجود ہے۔ ط۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ تعامل کادعوی تعجب خیز ہے ، کیونکہ تعامل کا مطلب سے ہوتا ہے نوگوں کے آپس کے معاملات کاان کی رضامندی کے ساتھ عام ہو جاتا، مثلاً کسی کار گر ہے کوئی چیز ہوائی تواسے شرعی قیاس کے مطابق آپس کے اختلاف اور دوسر ہے فتنوں کے خوف کی وجہ سے جائز خہیں ہوتا چاہئے لیکن عوام کااس پر عام عمل ہونے اور فریقین کواس طرح مال لینے اور دینے کا معلوم ہونے اور اس پر راضی رہنے کی وجہ سے شرعااس کے جواز کا حکم ویا گیا ہے ،اور موجودہ مسئلہ میں تعامل کے معنی ہیں لوگوں کا عملدر آمد ،علاوہ ازیں یہ تعامل بھی خہیں ہے ، بلکہ فتوی دینے کی بناء پر اس پر عمل ہے ، سیحے بات یہ ہے کہ نوح آفندی نے جیسا کہ عملار آمد ،علاوہ ازیں بیت تعامل بھی خبیس ہے۔

اس جگد ایک سختیق بات سے بے کہ جس مقلد کو غور و فکر اور ولا کل میں غور کرنے کی صلاحیت ہے وہ اپنے خلوص نظر اور خلوص نظر اور خلوص دل کے ساتھ جس کو قوی سمجھے اس پر عمل کرے وہ مختار ہے ،اور جو محض مقلد ہے بعنی احادیث کے ولا کل میں غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہے وہ امام صاحب کا قول دریافت کرلے اس پر عمل کرے یا جس کے مسلک کا پہلے سے مقلد ہے اس پر اعتباد کرے اور عمل کرے اور عمل کرے اس صورت میں دونوں قتم کے مقلد تقلید سے باہر نہیں سمجھے جائیں گے۔مصنف ہدائی نے تجنیس میں کہا ہے کہ میرے زودیک تو بہر حال امام صاحب کے قول پر ہی فنوی دینا چاہئے۔ اُنٹی۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ اعمال کا تعلق چو تک نیت کے ساتھ ہے، اس لئے اگر کسی مقلد کے ول میں اس کے غور و فکر کے بعد
یہ بات جم کئی اور یقین ہو گیا کہ بہی بات قوی ہے تواہے چھوڑ کر دوسر ی بات پر عمل کرنے میں گناہ کو ف ہے اور ایسے مخفل کے
بارہ میں سخت وعید آئی ہے، اور ترک کر دینے میں یعنی دوسر ی بات پر عمل نہ کرنے بلکہ اسپنے یقین پر عمل کرنے پر کوئی گناہ نہیں
ہے، اور امارے نہ جب میں مسلمہ قاعدہ ہے کہ طال و حرام یا حظر واباحت کے در میان کسی مسلم میں تعارض ہونے کی صورت
میں حظر اور حرمت کو ترجیح و بناواجب ہے، پس نہ جب کے تقاضے کے مطابق اس پر یہ لازم ہوگا کہ اپنے یقین پر عمل کرے اور
چو نکہ یہ یقین اس مخف کو صاصل ہوا ہے لہذا اس پر یہ واجب بھی نہیں ہے کہ دوسر وال کو بھی اس پر عمل کرنے کے لئے فتوی
دے، بلکہ اصل نہ جب بیان کر کے صرف یہ ظاہر کر دے کہ میرے فرد کیک یہ قوی ہے، واللہ تعانے اعلم بالصواب۔

میں نے اس شفق کے مسلد کو پورے دلا کُل کے ساتھ یہ واضح کر دیاہے کہ میر سے نزدیک امام اعظمُ کا نہ بہب توی ہے اور جس مسلد میں علاء کا قوی اختلاف ہواس میں یہ لازم ہو تاہے کہ ایسے اختلاف سے حتی الامکان نیچنے کی کوشش کی جائے ،اس بناء پر موجودہ مسلد میں یہ بہتر ہوگا کہ مغرب کی نماز توسر خی خائب ہونے سے پہلے پڑھی جائے گر عشاء کی نماز سپیدی ختم ہونے کے بعد پڑھی جائے ،اگر کسی نے یہ متم کھائی کہ میں آج فلاں مسجد میں جاکر مغرب کی نمازاداکروں گا،وہاں پہو ٹیخے پرسر خی جاتی رہی مگر سپیدی موجود تھی توامام اعظم کے قول کے مطابق وہ حائث نہ ہو گالیکن صاحبین اور دوسر سے ائمکہ کے نز دیک وہ حائث ہو حائے گا۔

اگرید کہاجائے کہ فتوی تو صاحبین کے قول پر دیا گیاہے، توجواب یہ ہوگا کہ نوح آفندی نے کہا کہ اس فتوی پر اعتباد کرناجائز نہیں ہے۔ط۔اور ابن بخیم نے کہاہے کہ قول سیخ اور مفتی ہام صاحب کا قول ہے ، بی اور یہ بات پہلے معلوم ہو پیک ہے کہ مشارخ کی ایک جماعت نے امام اعظم کے قول کو احوط کہاہے اور خود مصنف صدایہ بھی امام صاحب کے قول پر ہی فتوی دیتے بیں،اور ابن البہام اور ان کے شاگر و قامتم نے امام صاحب کے قول کو ارجج واحوط اور اصح کہاہے ، پس اب اس کے خلاف فتوی نہیں دیتا چاہئے ،واللہ تعالی اعلم۔م۔

واول وقت العشاء اذا غاب الشفق..... الخ

عشاء کااول دفت جب شفق حجے جائے، ف، لیتنی صاحبینؐ کے قول پر جب سر خی جاتی رہے ،ادر امام صاحبؓ کے قول پر جو قول اصح ہے جب کہ سپیدی جاتی رہے ،اس دفت عشاء کااول دفت شر وع ہو گا۔

و آخر وقتها مالم يطلع الفجر .....الخ

اور عشاء کا آخری و فت اس و فت تک باتی رہے گاجب تک کہ صبح صاد ق طلوع نہ ہو، ف، ظاہری کام سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے کا اعتبار ہو تا ہے ، لیکن مشائ نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ صبح دوم بعنی صبح صادق کے طلوع ہونے کا اعتبار ہے باس کے پھیل جانے اور منتشر ہوجانے کا اعتبار ہو تا ہے۔ انحیط۔

جن مشائ نے پھیل جانے کا اعتبار کیا ہے ان کے قول میں زیادہ و سعت ہے، اور اس قول کی طرف اکثر علیاء کار جمان ہے۔
مختار الفتاوی۔ لیکن زیادہ احتیاط اس بات پرہے کہ روزہ اور عشاء کے وقت میں تو قول اول کا اعتبار کیاجائے اور نماز فجر میں قول دوم
پر عمل کیاجائے ، ابوالمکار م فی شرح النقابیہ ، صاحب ہدایہ کے کلام ہے بھی بہی ظاہر ہوتا ہے کہ عشاء کا وقت صرف فجر کے طلوع
ہوتے ہی ختم ہو جائے گا، اس لئے اگر اس وقت بچھ کھا پایپیا تو اس دن کاروز دف ہوگا، اس جگہ الفجر سے مر اد صبح صادق ہے کیونکہ صبح
کاذب ظاہر ہونے سے روزہ دار کے لئے کھانا پینا ممنوع نہیں ہوتا ہے جیسا کہ نماز فجر کے وقت کے بیان میں گذر چکا ہے۔ یہ بات
بھی یا در کھنے کے لائن ہے کہ الفجر والظہر وغیر ہ الفاظ کا اطلاق (جس طرح ان کے او قاب پر ہوتا ہے اس طرح ان کی نماز پر ہوتا
ہے اس طرح) جسے نقباء کے کلام میں ہوتا ہے اس طرح احادیث میں بھی ہوتا ہے، چنا نچہ یوں کہا جاتا ہے اقام الفجر اور اقام
المظہر وغیرہ۔ م۔

لقوله عليه السلام: وآخر وقت العشاء حين لم يطلع الفجر، وهو حجة على الشافعيّ في تقديره بذهاب ثلث الليل، واول وقت الوتر بعد العشاء، وآخره مالم يطلع الفجر، لقوله عليه السلام في الوتر: فصلوها ما بين العشاء الى طلوع الفجر، قالٌ : هذا عندهما .

ترجمہ: -رسول اللہ علی کے اس فرمان کی وجہ ہے کہ عشاء کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو،اور یہی فرمان امام شافعی کے خلاف ولیل ہے اس بات میں کہ انہوں نے عشاء کے وقت کے لئے ایک تہائی شب کے ختم ہو ناور متعین کیا ہے،اور وتر کا اول وقت عشاء کے بعد ہے اور اس کا آخری وقت بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو وقر سکے بارے میں دسول اللہ علی کے اس فرمان کی وجہ ہے کہ اس نماز کو عشاءاور طلوع فجر کے در میان پڑھو۔ مصنف نے کہا ہے کہ ریہ تھم صاحبین کے ند ہب کے مطابق ہے۔

### توضيح: وتركااولى اور آخرى وقت عشاءاول اور عشاء آخره

لقوله عليه السلام: وآخر وقت العشاء حين لم يطلع الفجر .....الخ

رسول الله علی کے اس فرمان کی وجہ ہے کہ عشاء کا آخری وقت اس وقت کے ہے کہ فجر طلوع نہ ہوں ۔ف۔ یہ عبارت کی حدیث میں نہیں پائی گئ ہے ،اور یہ غریب ہے ، مبسوط میں ابوہر بر اُن کی روایت کا حوالہ دیا گیا ہے ، مگر کسی بھی شارح نے اسے بیان نہیں کیا ہے ،اور یہ حوالہ بھی صبح نہیں ہے۔

وهو حجة على الشافعيُّ في تقديره بذهاب ثلث الليل.....الخ

الم شافی نے آپی طور پر عشاء کے آخروفت کو تہائی شب ہونے پر تختم کر دیا ہے توان کے اس خیال کے خلاف ہمارا تول جہت ہے۔ اسٹی شارح اکمل اور دوسر ول نے بھی یہ کہا ہے کہ ام شافعی نے حدیث الدامة سے تہائی رات عشاء کے وفت کی حد مقرر کی ہے ،اور پیٹی نے اس کا انکار کیا ہے کہ ام شافعی کا امام شافعی کا خدید میں فد کور ہے ہے کہ عشاء کا متحب وفت کی حد مقرر کی ہے ،اور پیٹی نے اس کا انکار کیا ہے کیو نکہ امام شافعی کا فد ہم میں ہے نصف شب تک ہے اور امام احد ہم یہی ایک فد ہم ہیں ہے نصف شب تک ہے اور امام احد ہم یہی ایک روایت ہے ،لیکن عشاء کی نماز روایت ہے ،لیکن عشاء کی نماز روایت ہے ،لیکن عشاء کی نماز سے جائز ہونے کا وقت جب تک فجر صاوق طلوع نہ ہواس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ ہمارے اور امام شافعی کے در میان کوئی اختیا ہے۔ اور امام شافعی کے در میان کوئی اختیا ہے۔ اور ال وقت کے ہاتی رہنے پر سب کا اجماع ہے۔ واول وقت کے ہاتی رہنے پر سب کا اجماع ہے۔ واول وقت کے ہاتی رہنے پر سب کا اجماع ہو اور ل وقت الو تر بعد المعشاء، و آخرہ مالم بطلع المفجر .....النح

اور وتر کااول وقت عشاء کے بعد کا ہے ،اور وتر کا آخری وقت جب تک طلوع فجر نہ ہو۔ف۔امام ابو حنیفہ کے نزدیک وتر فرض عملی ہے ہیں اعتبار سے وتر بھی مثل عشاء کے طرح قطعی نہیں ہے، تگر عمل کے اعتبار سے وتر بھی مثل عشاء کے فرض ہے، تگر عمل کے اعتبار سے وتر بھی مثل عشاء کے فرض ہے، حرار صاحبین اور ان کے علاوہ باتی نئیوں ائر آئے مشاء کے فرض ہے، جبیاکہ المناسع والمنافع والمنتق کے حوالہ سے عینی میں ہے ،اور صاحبین اور ان کے علاوہ باتی نئیوں ائر آئے میں مصنف نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وتر کا وقت بعد عشاء یعنی بعد عشاء یعنی بعد عشاء یعنی بعد عشاء یعنی مصنف کے طلوع فجر تک ہے۔

لقوله عليه السلام في الوتر: قصلوها ما بين العشاء الى طلوع الفجر.....الخ

ان کی دلیل رسول اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے اس کو عشاء سے طلوع فجر تک کے در میان کسی وقت بھی پڑھ لو۔ف۔یہ تکمل حدیث الوبھرہ غفار کی سے اس طرح مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالے نے تمہارے واسطے ایک نماز زیادہ کی ہے جو وقر ہے ، تم اس کو پڑھا کر و نماز عشاء سے نماز فجر تک کے در میان میں اس کی روایت حاکم نے متدرک میں این لہیمہ کی سند سے کی ہے ۔ع۔اور خار جبین حذافہ نے رسول اللہ علیہ سند سے کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالے نے تم کو ایک سند سے کی ہے ۔ جہارے لئے عشاء آخرہ سے طلوع فجر تک کے نماز کا حکم دیا ہے ،ابو داؤد اور ترفہ کی نے اس کی روایت کی ہے ، تیسر الوصول میں ہے کہ عشاء آخرہ سے مراد نماز عشاء ہے جسے در میان کر دیا ہے ،ابو داؤد اور ترفہ کی نے اس کی روایت کی ہے ، تیسر الوصول میں ہے کہ عشاء آخرہ سے مراد نماز عشاء ہے جسے عشاء ادنی ہے مراد نماز عشاء ہے جسے عشاء ادنی ہے مراد نماز مغرب ہے۔

قَالٌ : هذا عندهما ....الخ

مصنف ؓ نے فرمایا ہے کہ یہ صاحبینؓ کے نزدیک ہے ،ف، لینی وتر کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے ، کیونکہ ان کے نزدیک وت سنت ہے اس لئے یہ عشاء کے تانع ہوئی ،اور اس میں اس بات کی طرف اشار ہ ہے کہ وتر کے بارے میں صاحبین کا نہ ہب مرنج ہے ،واللہ اعلیم

وعَند ابي حنيفةٌ وقته وقت العشاء الا انه لا يقدم عليه عند التذكير للترتيب.

ترجمہ: -ادر ابوصنیقہ کے نزدیک اس وتر کا وقت عشاء کا وفت ہے ،البتہ یاد ہوتے ہوئے اسے عشاء پر مقدم نہیں کیا جاسکتا ہے،تر تیب ضرور کی ہونے کی وجہ ہے۔

## تو شیح: - نماز و تر اور نماز عشاء کے در میان تر تیب ہے۔

وعند ابي حنيفة "وقته وقت العشاء.....الخ

ادر امام ابو صنیفہ کے نزدیک و ترکاوفت عشاء کاوفت ہے، ف، امام صاحبؓ کی دلیل یمی روایت ہے اس طرح ہے کہ بعض روایتوں میں یوں متقول ہے فیجعلھا لکم فیما ہیں العشاء المی طلوع الفجر، و ترکو تمہارے لئے عشاء سے طلوع فجر تک کے در میان کردیاہے میداس بات کی دلیل ہے کہ وفت عشاء سے طلوع فجر تک و ترکادفت ہے۔م۔ادر ایک وفت میں جب دونمازیں واجب ہوں تو وہ وقت ان دونوں کے لئے ہو تاہے۔

لیکن ایک اعتراض میے ہوتا ہے کہ اگروہ وقت دونوں کے لئے ہے توعشاء کی نماز پر وتر کو مقدم کرنا جائز ہو گا ،اس کا جواب میر ہے کہ ایک وقت ہو نااور بات ہے اور مقدم ومؤخر ہونے میں ترتیب کا لحاظ رکھنااور بات ہے اس طرح دونوں کا وقت ایک ہی ہوا۔

#### الا انه لا يقدم عليه عند التذكير للترتيب ....الخ

گریادر ہے ہوئے در کوعشاء پر مقدم کرناتر تیب واجب ہونے کی وجہ سے جائز ند ہوگا۔ ف۔ کیونکہ و ترفن من اعتقادی ہے اس لئے ان دونوں کے در میان تر تیب واجب ہوئی، لیکن تر تیب واجب ہونے کے لئے گئ شر طیس بھی ہوتی ہیں اس کی تفصیل قضاء نمازوں کی بحث میں آئیگی ،ان شر طوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یاد بھی ہو،اس لئے یہاں یہ بات بتادی گئی کہ یاد ہونے کی حالت میں بے تر تیمی جائز نہ ہوگی، م،ای لئے مبسوط شخ الاسلام میں ہیں کہ اگر کسی نے وتر کو عشاء سے پہلے تصد آپوھاتو بغیر کسی اختلاف کے اس پر اس نماز کو دہر اناواجب ہوگا۔النہایہ۔

امام صاحبؓ کے نزدیک اعادہ اس لئے واجب ہوگا کہ اس نے تر تیب واجب کی خلاف ورزی کی ہے اس لئے اس کا اعادہ واجب ہوگا ،ادر صاحبینؓ کے نزدیک اس لئے کہ ان کے نزدیک وتر عشاء کے تا بع ہے اس لئے بدہر حال میں عشاء کے بعد ہوگی اس سے پہلے وترکی نماز اگرچہ سنت تھی گر اس کوشر دع کر دینے کی وجہ ہے اب اس کی قضاء واجب ہوگ۔ فاقہم۔م۔اگر کوئی بھول کر وترکی نماز عشاء سے پہلے پڑھ لے یا کوئی ہے وضو صرف عشاء کی نماز پڑھ کر سوگیا بھر اٹھ کر تازہ وضو کر کے وترکی نماز پڑھی اس کے بعد اسے یاد آیا کہ بیس نے بے وضوعشاء کی نماز پڑھی تھی اس لئے امام صاحب ؒ کے نزدیک وترکو دوبارہ پڑھنے کی ضرور ت نہ ہوگی (کہ بھول کریہ نماز عشاء سے پہلے ہوگئ ہے) لیکن صاحبینؒ کے نزدیک اعادہ کرے (کیونکہ عشاء سے پہلے ہونے کی وجہ ہے اس کاونت ہی نہیں ہواتھا)النہا ہے۔

اگر تبجد کی نماز پڑھنے کے بعد کسی نے وترکی نماز پڑھی اس کے بعد اسے یاد آیا کہ میری عشاء کی نماز بغیر وضو کے ہوگئی تشی تواقوال فقہاء کے ظاہر کی بناء پر تبجد کی نماز کااعادہ ضروری نہ ہوگا، لیکن محققین کے قول کی بناء پر جن میں سے شخ عارف ہیں تبجد کی نماز بے جوڑر کعتیں ہوتی ہیں جب کہ صحاح کتب کی حدیثوں سے یہی ظاہر بھی ہوتا ہے تو صاحبین کے قول کے مطابق اعادہ مونا چاہے ، واللہ تعالے اعلم بالصواب۔

### جن ملکوٰل میں عشاءوورز کاوفت نہیں ہو تا

لینی غروب شفق سے پہلے صبح ہو جاتی ہے تو کیاان لوگوں پر عشاء کی نماز لازم ہوگی یا نہیں ، نیز امام صاحب ؒ کے قول کے مطابق وتر بھی واجب ہو تی نہیں ، نیز امام صاحب ؒ کے قول کے مطابق وتر بھی واجب ہوئی نہیں ، تواس سلسلہ میں وواقوال ہیں ایک سے کہ ہاں دونوں لازم ہیں اس لئے صبح طلوع ہوتے وقت ہی اندازہ کر کے جس میں دونوں نمازیں ہوسکتی ہواس وقت کو عشاء اور وترکاوقت مان کر دونوں نمازیں پڑھ کی جائیں اس کے بعد سے صبح کی نماز کاوقت سمجھا جائے ، بعض فقہاء نے ای قول کو ترجے دی ہے ، دوسر اقول سے کہ دولوں نمازیں لازم نہ ہوں گی اور پچھ فقہاء نے اس قول کو ترجے کہ کہا ہے۔

اب میں مترجم مناسب نسمحتا ہوں کہ اُن دونوں اقوال کی شختین ونوشیح کردوں ،ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزيز الحکیم، معلوم ہونا چاہیے کہ بہت دور شالی علاقوں میں ملک صقالیہ میں ایک شہر بلغار ہے، بحر الرائق۔

امداد الفتاح میں ہے کہ گرمی کے ابتدائی دنوں میں تحویل آفتاب برج سر طان میں ہوتی ہے تو وہاں ۲۴ تھنٹوں میں سے ۲۳ تھنٹے آفتاب نظر آتا ہے اور صِرف ایک گھنٹہ غائب رہتا ہے۔حط۔

ادر مجھے ایک یلغاری مختص نے کہاہے کہ ہماری ہاں شخت گرمی میں لال شفق غائب ہونے سے پہلے فخر طلوع ہو جاتی ہے اور وہاں کے لوگ روزہ کے دنوں میں رات کا اندازہ فرض کر کے ایک دوبار کھاتے ہیں ،اور اس جگہ سے دور رہنے والے نے مجھ سے بیان کیاہے کہ وہاں اندھیرہ ہالکل نہیں ہو تاہے اس طرح بعض دوسرے مک ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں صرف چراغ وغیرہ روشنی ہوتی ہے اور آفتاب کی روشنی بالکل نہیں ہوتی ہے۔

پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیات علم ہیات کے بہت قریب ہیں اور قطب کے علاقوں میں آفاب بہت کم وقت کے لئے عائب ہوتا ہے ، بہر صورت آگر ایس ہی بات ہو کہ وہاں عشاءاور و ترکاوفت نہیں مانا ہوتو بھی یہ دونوں نمازیں بڑھی جائیں اور ان کا غائب ہوتا ہے ، بہر صورت آگر ایس ہی بات ہو کہ وہاں عشاءاور و ترکاوفت نہیں مانا ہوتو بھی نہیں کریئے کیونکہ ان کو اداء کا بھی وقت نہیں مانا ہے ، بر بان کہتر نے ای پر فتوی دیا ہے ، اور ابن البہام نے اس قول کو اختیار کیا ہے ؛ بن الشحة نے اس کو صبح کہا ہے ، اور تنویر میں اس کو فتہ جب قرار دیا ہے ، اور کھا ہے کہ و بال کے لوگوں پر نہ عشاء فرض اور نہ و ترکاز م ہے۔ ت کے ہو نکہ ان دونوں کو فتہ بی نہیں ہوتا ہے جو نماذکی قرض سے ۔ ت کیونکہ ان دونوں کو فتہ بی نہیں ہوتا ہے جو نماذکی قرضیت کا سبب ہوتا ہے کئٹر میں بھی اس قول کو اختیار کیا ہے بہی قول دور اور ملتی الا بحر میں ہی اس کو ترجے دی کے ایک فتوی دیا ہے اور حلوائی نے اس کی موافقت کی اور مرغینائی نے بھی اس پر اتفاق کیا ، اور شر مبرا کی اور حلی نے اس کی موت کے دی ہے ۔ دور اور شرفیالی اور حلی گئے اس کی موت کے دی ہے ۔ دور کی ہے۔ دو

مجتبی شرح قدوری میں ہے کہ برہان الائمہ کے وفت میں ان کے پاس ایک استفتاء آیا کہ ہم لوگ اپنے شہر میں عشاء کاو قت نہیں پاتے ہیں تو کیا ہم پر عشاء کی نماز لازم ہے تو جواب دیا کہ ہاں تم پر عشاء کی نماز لازم ہے، مگر ظہیر الدین مرغینائی نے فتوی دیا کہ واجب نہیں ہے بھر پلغار سے ای مضمون کا استفتاء میں الائمہ طوائی کے پاس آیا تو انہوں نے فتوی دیا کہ تم پر عشاء کی نماز واجب نہیں واجب ہے ،اورسیف السنہ بقائی سے بھی خوارزم میں ای سوال کا جواب ما لگا گیا تو انہوں نے لکھا کہ تم پر عشاء کی نماز واجب نہیں ہے ،جب یہ جواب طوائی کو پہونچا تو انہوں نے اپنے شاگر دکو لکھ بھیجا، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اس مخفل کے بارے میں کیا فرض نمازوں سے کی ایک کا انکار کرتا ہو بقائی اس سوال کا مطلب سمجھ کے پھر فر مایا کہ تم ایسے مختص کے بارے میں کے بارے میں کیا نہوں کہ تو ہو ہو کے کہا تھا کہ تم ایسے مختص کے بارے میں کیا کہو گئے جو اپنے ہوں کہ اس پر وضو کے کے بارے میں کیا کہو گئے ہوں کہ اس پر وضو کے جو اپنے فرض کی اور نے جواب دیا کہ صرف تین فرائض باقی رکھنے ہیں کیو نکہ چو تھے فرض کی وقت ہی نہیں ماہ ہے لئے تو اس کے پاس عشاء کا وقت ہیں بات اس کے پاس عشاء کا وقت ہی نہیں ملاہے لہذا عشاء کی نماز لاز م نہ ہوگا۔

جب بیہ جواب منس الائمہ حلوائی کو پہو نچا توانہوں نے اسے بہت پہند کیااس کے بعد اس مسئلہ میں اپنے پہلے قول ہے انہوں نے رجوع کر کے بقائی کے ساتھ موافقت کرلی۔المنے۔

ابن الہمام نے تمام اتوال کے نقل کرنے کے بعد امام برہان الکبیر کے قول کو ترجے دی اور بقائی کے جواب میں کہا کہ جو مختص تحقیقی نظر سے غور کے ساتھ دیکھے گاس کواس بات میں شک باتی نہیں رہے گا کہ وضو کے فرض کے محل میں اور نماز کے سب بعلی بعنی وفت نہ ہونے ہونے وقت کواس سب حفی کی عبد بعضی یعنی وفت نہ ہونے ہوئی وفت کواس سب حفی کی علامت اور ظاہر کی سب مقرر کر دیا گیا ہے اس لئے اس سب ظاہر کی وجعلی کے نہ ہونے سے اصلی اور حقیقی سب جو نفس المام میں ہوہ وہ ختم اور معدوم نہ ہوگا جہ دوسر کی دلیلیں موجود میں ہے وہ ختم اور معدوم نہ ہوگا جب کہ اس کے بائے جانے پر دوسر کی دلیلی چار ہی ہو، جیسا کہ اس جگہ دوسر کی دلیلیں موجود میں بعضی وقت ہوں جو مشہور اور مشقیض میں کہ پہلے بائی نمازیں قرض کی گئی تھیں پھر آہتہ آہتہ کم کرتے ہوئے وہ بیا کہ اس بیا بی نمازیں رکھی گئی جس اب ساری دنیا والوں کے لئے صرف بائی نمازیں کی فرضیت اس طرح باتی رہ گئی ہے کہ ان میں کس ملک علاق بازمانہ کی کو تی تفصیل اور تفریق نہیں ہے حال تکہ رسول اللہ علیات کی رسالت تو ہمیشہ کے لئے اور ساری و نیا کے لئے عام ہے دوران میں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئے ہے کہ کن ملکون کے لئے باخ اور کن ملکوں یا کس زمانہ والوں کے لئے چار نمازیں علی ہو گئی۔ افتح۔

ادر جب کوئی مخفس اسلام لے آتا ہے تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیے نے چو ہیں تھنٹے میں پانچ تمازیں فرض فرمائی ہیں ۔ م-اور خردج د جال کی حدیثوں میں ہے کہ صحابہ کرامؓ نے عرض کیایار سول اللہ علیقے وہ د جال زمین میں کتنے د نوں تک رہے گا فرمایا کہ وہ ایسے چالیس د نوں تک رہے گا کہ ان میں ہے ایک ون ایک سال کے برابراور ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابراور باقی دن تمام د نوں کے برابر ہوں گے۔

اس پر پھر سوال کیا گیا ہے کہ یار سول اللہ عظامیہ وہ جوا یک سال کے برابر ہوگا کیا ہمیں اس میں ایک ہی دن کی نمازیں پڑھنی ہوگی اور ایک ہی روز کی نمازیں کافی ہوگی آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کے لئے تہہیں اندازہ کرنا ہوگا مسلم وغیرہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے ،اس سے ظاہر ہو تاہے کہ سال کے ساڑھے تمین سوسے زائد دنون میں ہر روزایک عدد کی نماز کا اندازہ تواس خاص دن کی عصر کے شروع ہونے سے پہلے کرنا ہوگا خواہ ایک مثل کے اعتبار سے ہویاد و مثل کے اعتبار سے ،اس طرح و قت کے پائے جانے کے وجہ سے وجو ب کے معنی تواس وقت محقق نہیں ہو سکتے۔ م۔ اس طرح اس پر دوسری نمازوں فجر ظہر و غیرہ کو بھی تیاس کیا جا سکتا ہے۔ الفتح۔ اس طرح ہر نماز ساڑھے تمین سوسے زائد نمازیں دس دن اواکرنی ہوگی ، حالا تک آفیاب غروب ہو ای نہیں

ہے، خلاصہ بیہ ہوا کہ مقرر او قات وجوب نماز کے ایسے اصلی سب ثابت نہیں ہوئے جن کے نہ ہونے سے نماز لازم ہی نہ ہو، لا محالہ وجوب نماز کااصلی سبب حقیقت میں ایک معنی خفی جیں ،اور پیاو قات خسیدان کے لئے صرف علامات مقرر کردئے سکتے ہیں

اس تفصیل کے جاننے سے یہ بات و ضاحت کے ساتھ معلوم ہو گئی کہ پانچوں نمازیں حقیقت میں عموماً ہر مخض پر اور ہر حال میں لازم ہیں ادر ان میں ایسی کوئی تفتیم نہیں ہے کہ جب یہ او قات نہ ہوں جب بھی ان نمازوں کا وجوب ختم نہ ہوگا، ملکہ عمومی طریقہ سے واجب ہیں،حدیہ ہے کہ آگریہ او قات نہ ہول جب بھی ان نمازوں کا وجوب ختم نہ ہو گااس طرح خود رسول الله عليه عليه نے بھی فرمادیا ہے کہ پانچ نمازیں ہیں کہ اللہ تعالے نے اپنے بندوں پر لکھ دیا ہے بعنی فرض کرچکا ہے۔الفتح۔اس میں ر سول الله عظی نے بیہ نہیں فرمایا ہے کہ پانچے او قات ایسے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیے نے نمازیں فرض کی ہیں ،بلکہ نماز کی اصلی فر ضیت او قات کی قید کے بغیر ہی ہے ،اس سے میہ بات ٹابت ہوئی کہ یانچوں نمازیں وجوب کی اصل سبب کی بناء پر لازم ہیں اگر چہ اد قات میں تغیرو تبدل ہو تارہے ،اوراس کی تائیداس بات ہے بھی ہو تی ہے کہ ان کی قضاء بھی لازم آتی ہے ،حالا نکہ نسی چز کا ذمه اس کے سبب ادا کے حتم ہو جانے سے ساقط ہو جاتا ہے۔م۔

اب سوال کاجواب کہ اہل بلغار جن کا تذکرہ گذر چکاہے اور ان کے جیسے دوسرے وہ لوگ جو کسی نماز کاوفت شہیں باتے ہیںوہ ان نمازوں کو پڑھتے وفت تضاء کی نیت کرینگے یاادا کی نیت کرینگے، تواس میں صحیح قول یہی ہے کہ وہ قضاء کی نیت نہیں کرینگے کیونکہ اداکرنے کاونت ہی تہیں پایا گیاہے ،اللقے۔

اس موقع پر جلبیؓ نےاعتراض کیاہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ یانچوں نمازوں کی فرضیت توہم نے مان لی نمیکن ان کے واسطے کچھ اسباب اور شروط بھی تو فرض کئے گئے ہیں،اب اگر اس جگہ یہ مراد ہو کہ پانچوں نمازیں اپنے اسباب اور شروط کے ساتھ واجب میں تو بات صبح ہے، لیکن اہل بلغار جیسے لوگوں کے بال وقت جوالیک سبب ہے وہ نہیں پایا جارہا ہے اور اگریہ مراد ہو کہ اسباب کا کحاظ کئے ہر محض پر مطلقالازم ہیں تو یہ بات تشکیم نہیں ہے کیو نکہ مثلاًاگر کوئی حائصہ عورت طلوع آفاب کے بعد پاک ہوتی ہے تواس پر اس فجر کو چھوڑ کر صرف جار نمازیں ہی فرض ہوتی ہیں ،ادر دجال کی حدیث خلاف قیاس ہے اس پر قیاس کرنا

اختصار کے ساتھ جواب بیہ ہے کہ اسباب وشر وط کے ساتھ مراد ہیں لیکن وقت سبب اصلی نہیں ہے بلکہ صرف علامت ہے جبیها که حدیث د جال میں اس بات کی تائید موجود ہے کہ او قات اصلی سبب نہیں ہیں ،اور یہ بات قیاس کے بچھ خلاف بھی نہیں

ہے۔ م۔ علامہ حسکتی نے خلاف قیاس کے اعتراضِ کو چھوڑ کر اس طرح اعتراض کیاہے کہ حدیث دجال کے دن میں نتین سو ہے میں میں میں میں ناریف کے مدح ، بوری الدی میں متر ذیادہ عصر کازمانہ تو موجود ہے البتہ علامت موجود تہیں ہے،اور اس مسئلہ میں زمانہ اور علامت دونوں غیر موجود ہیں۔الدر، میں متر جم کہتا ہوں کہ بیاعتراض تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ زمانہ تو مسلسل جلا آرہاہے ایک وفت آتا ہے تو دوسر اونت جاتا ہے بلکہ وجال کے دن میں تو سینکٹز وں عصر تک کوئی علامت نہ ہوگی ،اور اہل بلغار کے یہاں تو صرف ایک ہی نماز کے علاوہ علامتیں یائی جاتی ہیں۔ اس لئے طحادیؓ وغیرہ نے بھی اعتراض کور د کر دیا ہے اور اقرار کر لیا کہ وقت مقرر کر کے عشاء کے فرض ہونے کی دلیل بہت ہی وانضح ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ ہال وہ بہت واضح دلیل ہے،واللہ تعالیٰ اُعلم۔م۔

یہاں تک مطلق او قات کا بیان تھااب ان او قات میں سے مستحب او قات کا بیان شر وع ہو گا۔

فصل: ويستحب الإسفار بالفجر، لقوله عليه السلام:أسفروا بالفجر، فانه اعظم للاجر.

ترجمہ : -اور فجر کے وقت میں اسفار کرنا مستحب ہے رسول اللہ علیے کے اس فرمان کی وجہ سے فجر میں اسفار کرو کیونکہ سے

عمل اجر كوبهت زياد وكرفي والاب-

# توضيح:-فصل مستحباو قات

فصل: ويستحب الإسفار بالفجر .....الخ

یہ فصل مستحب او قات کے بیان میں ہے فجر کی تماز کواسفار کے دفت میں پڑھنایا فجر کی نماز کواسفار کرنا مستحب ہے۔ ف اسفار کے معنی ہیں روشن کرنا اور اسفار بالفجر کے معنی ہوئے نماز فجر کو اسفار کے دفت میں اواکرنا، مبسوط، مفید، تحذ، قنیہ میں ہے کہ ہمیشہ ہر زمانے میں صبح کواسفار میں اواکرنا تغلیس (اند هر ہے) میں اواکر نے ہے بہتر ہے مصنف کے کلام ہے بہی ظاہر ہے محیط اور بدائع میں لکھا ہے کہ جب آسان صاف یعنی ایر وغیر ہنہ ہو تواہیے وفت میں اسفار افضل ہے سوائے اس صورت کے کہ حاجی مز دلفہ میں ہوکہ وہاں تغلیس ہی افضل ہے، ع، جیسے عورت کو ہر جگہ تغلیس افضل ہے اور نماز فجر کے علاوہ دو سرے او قات میں عورت کے لئے یہ مستحب ہے کہ مر دول کے جماعت ہے فارغ ہوجانے کا انتظار کرے والقنیہ ہے۔

اوراتی تاخیر بھی نہ کریں کہ آفتاب کے طلوع ہونے میں بلکہ اس میں زردی ظاہر ہونے کاشبہ ہونے گئے یہاں تک کہ اگر کسی وجہ سے نماز میں کوئی ایسی خرابی ظاہر ہو جس سے نماز لوٹانا ضروری ہو تو مسنون قرائت کے ساتھ اسے دوبارہ پڑھنا ممکن ہو،اور قاضی خان کے جامع میں ہے کہ چالیس آیتوں سے ساٹھ آیتوں تک آیتوں کوتر تیل قرائت سے پڑھنا بھی مسنون قرائت ہے، بعضوں نے کہاہے کہ آخری حد تک تاخیر کی جائےگی اور فساد نماز کااندیشہ دل میں نہیں لایاجائے گا کہ بیدہ بھی بات ہے اس وہم کی وجہ سے تاخیر مستحب ترک نہیں کیاجائے گا۔

اور طحاویؒ نے سائب بن پزیڈ سے روابیت کی ہے کہ بیل عمرؒ کے پیچھے ضبح کی نماز پڑھی ہے انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی اورا تی تا خیر کی کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تولوگوں نے سورج کی طرف نظر اٹھاکر دیکھناشر دع کیااور کہا کہ آفاب طلوع ہو چکا اورا تی تا خیر سے منبیں پایا (کہ ہم عباوت میں مشغول سے نیندگی ہے حضرت عمرؒ نے فرمایا کہ اگر طلوع ہو چکا ہے تواس نے ہمیں عافلوں میں سے منبیں پایا (کہ ہم عباوت میں مشغول سے نیندگی حالت میں نہ سے )اور مبسوط و بدائع میں ہے کہ طحاویؒ نے کہا ہے کہ جس کا ارادہ قرائت طویل کرنے کا ہوا ہے چاہئے کہ تعلیس میں شروع کرے اسفار میں خم کرے و رنے اسفار ہی میں شروع کرے اور کہا ہے کہ امام صاحبؒ اور صاحبینؒ سب کا بہی قول ہے ، لیکن فلا ہم الراویۃ تو یہ ہے کہ اسفار ہی میں شروع کرے اور اسفار ہی میں خم بھی کرے۔ مع ۔ بہی مختار ہے۔ د۔

اسفار بالفجر نے معنی بھی بھی بھی ہیں کہ نماز کو اسفار میں اواکرے تو تکمل نمار کو اسفار بی میں ہونا چاہیے۔ف۔ یس کہتا ہوں کہ طحاویؒ ائم۔ ثقات میں سے جلیل القدر میں ان کی روایت بھی بہت زیادہ قائل اعتاد ہے،اور ان کی روایت اور ظاہر الروایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور میں عقریب انشا اللہ تعالے اس کی شخیق کروں گا جس سے ظاہر ہوگا کہ تعلیس اور اسفار کی احادیث میں کچھ بھی تعارض نہیں ہے،م۔

لقوله عليه السلام :أسفروا بالفجر، فانه اعظم للاجر .....الخ

ر سول الله علي كاس فرمان كي وجد الله فجركي نماز كواسفار مين براً هو كداس مين ثواب بهت زياده الله م

وقال الشافعي: يستحب التعجيل في كل صلوة، والحجة عليه ما رويناه، وما نرويه.

ترجمہ: -ادراہام شافعی نے فرمایا ہے کہ ہر نماز میں جلدی کرنامستحب ہے ان کے خلاف جاری وود کیل ہے جوہم پہلے روایت کر پچکے ہیں ادر جوہم روایت کریں گے۔

توضیح: - فجر کی نماز میں جلدی کرنے کی امام شافعی کی ولیل

وقال الشافعي: يستحب التعجيل في كل صاوة .....الخ

ا ام شافعی نے فرمایا ہے کہ ہر نماز میں تعجیل کرنا یعنی اول وقت میں پڑھنااور تاخیر نہ کرنا مستحب ہے ان کے خلاف جاری دلیل وہ حدیث ہے جو ہم نے فجر کے بارے میں روایت کی ہے اور وہ حدیث بھی ہے جو ہم آئندہ روایت کرینگے ،ف\_ یعنی مثلاً گری کے وقت ظہر کی نماز میں ابراد کی حدیث وغیر ہے ،انتلاف کا حاصل نماز فجر کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اسفار تک تاخیر کرنامتحب ہے اور امام شافعیؓ کے نزویک نماز کو مقدم کرنااور علس یعنی تاریکی میں پڑھنامتحب ہے ،بلکہ ہر نماز کو اول ونت میں پر هنامتحب ہے،مصنف ؓ نے ان کے خلاف وہی حدیث قرار دی ہے جواسفار بالفجر میں روابیت کی ہے کیو نکہ اس سے سے معلوم ہوا کہ تعجیل کی حدیث عموماً صحیح کلیہ نہیں ہے بلکہ بعض میں تعجیل کرنا مستحب ہے اور بعض میں کچھ تاخیر سے پڑھنا ہی متحب ہے جیسے کہ اس حدیث سے فجر کی نماز میں دیر کرنا ہی متحب ہے۔

ان دونوں فقہاء کرام (شوافع اور احناف ؓ) کے ولا کل مختصر طریقے ہے یہ ہیں کہ امام شافعیؓ نے اپنے اس عام وعوی پر کہ کل نمازوں میں تعجیل مستحب سے اس طرح استدلال فرمایا ہے اول مید کہ اللہ تعالے نے فرمایا ہے ﴿ سَادٍ عُوا اللّٰي مَعْفِورَةٍ مِتَن وَ مُكُمُّ ﴾ الا بیہ، بعنی طاعات کی اوائیگی ٹیں جلدی کرو کہ بیہ مغفرت کرانے کے اسہاب ہیں اس کاجواب بیہ ہے کہ اس آیت کی مرادیہ ہے کہ تم آئیے فر انکف کی اوا لیگی میں کا بلی اور لا پر واہی کور اہنہ دواور وقت جانے سے پہلے ادا کر نواور اس میں جلدی کر وابیانہ ہو کہ موت آ جائے اور محروم ہو جاتا پڑے چنا نچہ احادیث میں بھی فرصت کے او قات کو غنیمت جانے کی تاکید اور ان میں طاعات کے ذخیرہ کرنے میں جلدی کرنے کے بہت سے احکام موجود ہیں ،اور نماز فخر میں کا بلی اور بے پروائی کی تاخیر مقصود نہیں ہے بلکہ علم کی

ووسری دلیل میہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ ہے مروی حدیث میں ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا تمام اعمال میں ا فضل عمل ہے اس کی روایت ترندی،ابن حبان،ابن خزیمہ ،ادر حاکم نے کی ہے اور سبھول نے اس کو تشجیح کہاہے اور ابو داؤد ادر تر ندی میں ام فردہ ہے یہی حدیث مروی ہے ،اور ابن السکن نے اسے صحیح کہاہے جواب بیہ ہے کہ اس حدیث میں اگر چہ مطلقا اول ونت میں ادائیگی کا تھم ہے مگر اس سے اول وفت کا آخر ونت سے مقابلہ مقصود ہے وہ آخر وفت جو محروہ مواکر تاہے، جیسے نماز تاخیر کرنا تمروہ ہے لیعنی مستحب و قت ہے تاخیر کرنا تمروہ ہے یہی معنی حضرت عائشہ گیاس حدیث کے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے دوبارہ مھی بھی نماز کو آخر وفت میں ادا نہیں کیاہے جیسا کہ ترندی وغیرہ میں ہے اور یہی معنی حضرت علی کی اس حدیث کے بھی ہیں کہ اے علیٰ تین باتیں ایس ہیں کہ تم ان میں تاخیر نہ کروان میں سے ایک نماز ہے کہ جب اس کاوفت آجائے۔ الخ۔

ترندی نے اس کی روایت کی ہے اس صدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے اس کے علاوہ احمد وحا کم اور ابن ماجہ نے بھی اس کی روایت کی ہے اس حدیث کا مطلب سیر ہے کہ نماز کا جو عمدہ اور مستحب وفت ہے اس سے تاخیر نہ کرواو هر دوسری صدیثوں سے ہمیں معلوم ہے کہ مثلاً نماز فجر کاعمرہ وقت اسفار ہے اس سے تاخیر ممنوع ہے ہم نے ابھی جو پچھ کہاکہ اول و نت اور تا خیر نہ کرنے کے معنی میہ جیں کہ تکروہ و فتت نہ ہواس کی دلیل میہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو تم اول و تت کے افضل ہونے کی دکیل لاتے ہواور حصرت عبداللہ بن مسعودؓ ہے ہی سی مجمی ایک مسیحے روایت ہے کہ فجر کی نماز وفت اُسفار میں متحب ہے اس سے صاف معلوم ہوااول وقت سے مراد وقت متحب ہوادر آخر وقت عمر دہ نہ ہو جیسا کہ صحیحین میں ابن مسعورً سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علقے کو تمہمی بھی آپنے وقت کے ماسواد وسرے وقت میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے سوائے دو نمازوں کے حج کے زمانہ میں کہ عرفات میں عشاءاور مغرب کوغیر وقت میں پڑھااوراس دن کی فجر کی نماز بھی اپنے وفت ہے پہلے پڑھی۔

اگر کسی کویہ وہم ہوکہ شاید ونت ہے پہلے ہی پڑھی ہو، توجواب سے ہے کہ ایسی بات ہر گز نہیں ہوئی ہے کیونکہ وقت سے سلے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے اور بخاریؓ کی روایت میں اس بات کی تصر تکے ہے کہ اس دن کی نجر کی نماز پڑھ کی جو ہی فجر کا وقت شر وع ہوااس سے زیادہ نصر تے مسلم کی روابیت میں ہے کہ اس دن اپ وقت سے پہلے غلس میں ہی فجر کی نماز پڑھ لی، اس سے بیہ بات وضاحت کے ساتھ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ علیہ ہوگئ بات وضاحت کے ساتھ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ علیہ کے لئے غلس میں پڑھنا ہمیشہ کا معمول نہ تھااس طرح یہ بات ظاہر ہوگئ کہ بالا جماع طلوع فجر ہوتے ہی فجر کا اول وقت شر وع ہو جاتا ہے اس کے باوجوداس وقت نماز پڑھنے کو افضل نہیں کہااور معمول کے خلاف قرار دیا اب یہ بات صاف طریقہ سے معلوم ہوگئی کہ اس جگہ اول وقت کا مقابلہ تا خیر نماز اور آخر وقت کا مقابلہ وقت کر وہ سے ہے اور دقت مستحب اول ہی وقت ہے۔

اب انیک بات سے باتی رہی کہ باتحضوص فجر کے بارے میں تغلیس یعنی اند عیرے میں پڑھنا مستجب ہے یا اسفار لیعنی روشن کرکے تاخیر سے پڑھنا مستجب ہے توامام شافعی کے نزدیک تغلیس مستحب ہے حضرت ابو مسعود انصار کی کی حدیث کی وجہ سے کہ رسول اللہ علیجی نے ایک بار صبح کی نماز علس میں بڑھی اور دوسر کی بار اس کو اسفار میں ادا کیا اس کے بعد سے آخر تک یعنی دنیا کو الوراع کہنے تک تغلیس میں آپ کی نماز رہی اس کی روایت ابود اؤد اور ابن حبان نے کی ہے ،اور خطابی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سادہ مسجح ہے اور اس دکیل سے بھی کہ ام المو منین حضرت عائش کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیجے میں می کی نماز پڑھ کر جب فارغ ہوتے تو عور تیں اپنی اوڑھنوں میں لیٹی ہوئی اپنی موئی اپنی گھروں کو واپس ہو تیں کہ تاریخی عنس کی وجہ سے بہچانی تبیں جاتی تھیں بخاری اور مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔

اوراس ولیل کی وجہ ہے کہ حضرت ام سلم ہ گی حدیث بھی حضرت عاکشاً کی حدیث کی طرح ہے جیسے طبر انی اور عبدالر زاق نے سند صحح کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس ولیل کی وجہ ہے بھی کہ حضرت جابراً اور ابو برز ہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صحح کی نماز غلس میں پڑھا کرتے تھے ،اور اس ولیل کی وجہ ہے بھی کہ حضرت ابن عمر کی حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن الزبیر ہے جیجے صحح کی نماز غلس میں پڑھی بھر انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علی ہے ساتھ اور ابو بکر وعمر کے ساتھ ہاری نماز اس طرح ہوتی تھی بھر جب عمر شہید ہوگئے تو حضرت عثمان نے صبح کو اسفار میں اوا کیا،اس کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے۔

اور امام ابو حنیفہؓ کے نزویک اسفار مستحب ہے اس حدیث کی وجہ سے '' اَسفِرو ا بِالفَحوِ فَانِه اَعظَمُ لِلاَحوِ '' لعنی رسول الله عظی نے جمر کی نماز کواسفار میں اواکرنے کا تھم ویا ہے اتن زیادتی کے ساتھ اس میں تواب بہت زیادہ ہے۔

یہ حدیث صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت سے مختف الفاظ سے مروی ہے، چنانچہ رافع بن خدی کے ترندی، طبرانی فی الکبیر وطحاوی وابود اؤداور صحیح ابن حبان نے روایت کی اور ترندی نے کہاہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ہلال ومحمہ بن اسد و قادہ بن النعمان سارے راوی تقد ہیں اور ابن مسعودٌ وابوالد رواء ان کے چند اور بھی انصار صحابہؓ اور ان کے علاوہ دوسر ول سے بھی مروی ہے، اور ابو برزہ الا سلمیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ نماز سے اس حال میں قارغ ہوتے اور سلام بھیرتے کہ آدمی این ساتھی آدمی کوجس کو پہلے سے بہچانا اس وقت بہچان لیتا، یہ روایت نسائی طبر انی اور طحاوی نے کی ہے۔

اور طحاوی نے یہ روایت بھی کی ہے حدالنا محمد بن حزیمہ حداثنا القعنبی حداثنا عیسی بن یونس عن الاعمش عن ابر اہیم قال: ما اجتمع اصحاب رسول الله علی شیء ما اجتمعوا علی التنویر ، یعنی ابر اہیم تابعی کیر کہتے ہیں کہ اصحاب رسول الله علی شیء ما اجتمعوا علی التنویر ، یعنی ابر اہیم تابعی کیر کہتے ہیں کہ اصحاب رسول الله علی جس طرح مسئلہ شور یعنی اسفار بالغجر پر مشفق ہوئے ایک کی چیز پر مشفق نہیں ہوئے ، یہ اسناد سنج ہی اور اس حدیث اسفار کی قول ہے ، اور اس حدیث اجماع صحابہ کو تابت کرتی ہے ، اور ان احادیث ہوئی ہے ، اور اس حدیث سے حرص الجم یعنی مز دلفہ کی نماز کے سلسلہ میں فدکور ہوئی گئیں اسفار ثابت ہوتا ہے اور اثر ابر ابیم سے صحیبین کی حدیث ابن مسعود ہے جو صح الجم یعنی مز دلفہ کی نماز کے سلسلہ میں او پر ذکر کی گئیں اسفار ثابت ہوتا ہے اور اثر ابر ابیم سے اس پر اجماع کا جو سے الجم یعنی مز دلفہ کی نماز کے سلسلہ میں او پر ذکر کی گئیں اسفار ثابت ہوتا ہے اور اثر ابر ابیم سے اس پر اجماع کا جو ت ہوتا ہے۔

' پس صغیبہ نے کئی طرح ہے جوابات دیے ،اول ہیہ کہ تغلیس سے مراد وقت کی وجہ سے تغلیس مراد نہیں ہے بلکہ مسجد کے

اندر کی تاریکی مراد ہے کیونکہ باہر اسفار تھا، چنانچہ ہم اب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹی مسجد کے اندر حجست کے بینچ تاریکی ہوتی ہے حالا تکہ باہر ضحن میں روشنی تھیل جاتی ہے، یہ تاویل اس لئے کرتی پڑتی ہے کہ اسفار کے رادی لائق ترجیح ہیں بالخصوص حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے جیسے آدمی کہ جماعت اور نماز کے حال ہے بہت زیادہ دانف سے فتح القد مریس ایسا ہی تکھا ہے۔

دوسر اجواب یہ ہے کہ او قات نماز توالیے ہوتے ہیں جن پر عام وخاص سب کو وا تفیت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہئے ایسے میں نجر کے اول وقت اور حالت غلس کوا کثر نہیں بہچان سکتے ہیں لہٰذااسفار ہی زیادہ مناسبِ اور معتبر ہے۔

تیسر اجواب یہ ہے کہ حدیث اسفار قولی حدیث ہے بینی زبان ہے اس کا صراحۃ تھم دیا گیا ہے اور تغلیس کا کوئی تھم زبانی نہیں ہے، بلکہ فعلی روایت ہے کہ ایسا ہواہے، اور اب جو کام کیا جائے یا عمل میں آئے اس کے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ متحب ہونے کی وجہ ہے وہ کی جام صرورت کی وجہ ہے ،ای بناء پر اصول حدیث میں یہ بات طے پاپھی ہے کہ قولی حدیث کی وجہ سے دی کو فعلی حدیث میں یہ بات طے پاپھی ہے کہ قولی حدیث کو فعلی حدیث پر ترجیج ہوگی۔

بیں مترجم کہتا ہوں کہ ان جوابات میں کئی طرح کا تردو ہے ، جواب اول میں اس لئے کہ مذکورہ تغلیس کو مسجد پر محمول کرنا درست نہیں ہے کہ اس میں روشنی تھی یا تاریکی ، یہ بات تو بالکل واضح ہور ہی ہے اس میں کوئی کلام کرنا انصاف ہے بعید ہے ، اور الل ایمان ، الل صدق وعدل انساف ہوتے ہیں ان کے دلوں میں آپس میں کینہ و طرفد اری اور تعصب کامر ض نہیں ہوتا، اور دوسر ہے جواب میں تردواس وجہ ہے ہیں کہ طلوع فجر کو تو ہر مخص جانبا اور بہیاتا ہے کیونکہ اس پر ہر عام و خاص روزہ دار کا کھانا چینا موقوف ہے اس لئے ہر شخص طلوع فجر کو جانبا ہے بلکہ اس میں تو جانب کی بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے ، اور نماز طلوع فجر کے بعد ذراا طمینان سے شروع کرنی ہوتی ہے اس میں توکوئی درت اور اہمیت ہے ، اور نماز طلوع فجر کے بعد ذراا طمینان سے شروع کرنی ہوتی ہے اس میں توکوئی وقت نہیں ہے بہی وجہ ہے کہ بالا تفاق غلس میں اور طلوع فجر کے ابتدائی حصہ میں بھی نماز جائز ہے ، اس جگہ تو صرف استخباب وقت میں گفتگو ہے۔

تیسرے جواب میں تر دواس وجہ ہے کہ بلاشہ حدیث قولی کو فعلی پر ترجیح ہواکرتی ہے گرایسے فعل پر جوا تفاقیہ اوراجا تک واقع ہوا ہو جب کہ اس بحث میں تعلیس کارسول اللہ علیاتھ ہے وفات تک کے لئے حضرت ابو مسعود انصاری اور ام المؤمنین حفرت عائشہ اور ام سلمہ ہے ،اور ایسے ہوتی ہے ،اور ایسے دائری فعل پر قول کو ترجیح دیتا تھیجے نہیں ہے ،اور ایسی تل بے راہ روی بعض شافعیہ نے بھی اسفار کی حدیث میں کہا ہے کہ میج اول بعنی بعض شافعیہ نے بھی اسفار کی حدیث میں کی ہے، چنانچہ خطائی ہے منقول ہے کہ انہوں اسفار کے معنی میں کہا ہے کہ میج اول بعنی فجر کاذب اور میج صادق میں اس طرح فرق کر لو کہ انہی طرح صادق طاہر ہو جائے اور کوئی شک باتی نہ رہے ،ان کی یہ تاویل بالکل جمل اور لغو معلوم ہوتی ہے کیونکہ جب تک کہ میج صادق ہوتا واضح نہ ہوگی نماز صبح صیح نہ ہوگی ، پھر اس کے ثواب کے زیادہ ہوئے کا خیال ہی بہت دور کی بات ہوگی ،اس ہے زیادہ تعجب خیزیات امام نووئ کی ہے کہ میج صادق سے پہلے جلدی کرنے کی نیت ہوئے کہ مناز میج نہ ہوگی۔

جواب یہ ہوگا کہ اعظم الاجر یعنی بہت زیادہ تواب تو نماز فجر کاعوض ہے نہ کہ نیت کرنے کا،جب نماز صبح صبح نہ ہوگی تو نماز جیشہ کے لئے ہاتی رہ جائے گی اس وجہ ہے اس پر گناہ عا کد ہوگا،اور تواب کی امید بھی نہیں کی جاستی ہے،اس قتم کی تاویل کرنے ہے اعتدال پندی اور فرمان باری تعالے ﴿إِعْدِلُوا هُو اَقْرَبُ لِلْتَقُوٰی ﴾ کے خلاف کرنالازم آتا ہے۔

چوتھاجواب بعض خفی علاء نے اس طَرحَ تکلف ہے کام لیا ہے کہ تعلیس کی اکثر روایتیں ضعیف ہیں ،اور جن سے تعلیس کا ثبوت ہو تا ہے وہ منسوخ ہیں مگریہ جواب بھی انصاف پیندی سے بہت دور ہے اس مسئلہ میں حق بات یہی ہے کہ تعلیس کا تھم ملاشد ثابت ہے۔

یا نجوال جواب سے سے کہ روایات تعلیس مجی فابت ہیں اور روایات اسفار مجی فابت ہیں جب دونوں فابت ہو عیں تو آپس

میں متعارض ہو گئیں اس لئے ہم نے مجبور اقیاس سے کام لیااس طرح پر کہ تغلیس کے مقابلہ میں اسفار کرنے میں جماعت کے افراد کی زیادتی ہوجاتی ہے اور ہر طاقتوراور کمزور کو جماعت میں شریک ہوجانے کی سہولت اور گنجائش ہوجاتی ہیں میں کہتا ہول کہ اس جواب پر دوقتم کاالزام عاکد ہو تاہے اول یہ کہ اس مسئلہ میں قیاس کود خل نہیں ہے اور بالفر ض اگر قیاس کو صحیح بھی مان لیس تو ان فواکد کی بناء پر زیادہ ہے زیادہ اسفار کی بہتری ثابت ہوئی مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

دوم پیر کہ جب تغلیس اور اسفار کی حدیثوں میں جب توفیق دینا ممکن ہی نہ ہو تو جمجوراً قیاس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے گر یہاں تو توفیق بھی ممکن ہے اس طرح ہے کہ ابو مسعود انصاریؓ کی حدیث جس سے تغلیس پر عمل کرنے کا ثبوت واضح طریقہ سے ہے ،اسی طرح دوسر کی حدیثیں جیسا کہ ام المؤمنینؓ اور دوسر وں کی حدیثیں جو تغلیس کے علم کو لازم کرتی ہیں ان کے معنی یہ ہوں گے کہ تغلیس ہیں نماز شروع کرتے تھے اور اسفار کی حدیثیں اسی طرح ابراہیمؓ کے اجماع کا اس بات پر وعوی کہ ہمیشہ اسفار ہی میں نماز ہوا کرتی تھی ان کے معنی یہ ہوں گے کہ نماز کو مسنون قراءت کے ساتھ پڑھتے ہوئے نماز کی ادائیگی اور اس کا خاتمہ اسفار ہیں ہوتا تھا اس طرح کی تاویل ہے کوئی تعارض باتی نہیں رہااور دونوں قسم کی حدیثوں پر عمل ممکن ہوگیا، طحادیؓ نے ہمارے متیوں الموں کا یکی قول نقل کیا ہے۔

ہارے تینوں اماموں کا یمی قول نقل کیا ہے۔
اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ تغلیس کی یہ مراد نہیں ہے کہ فجر ٹانی طلوع ہوتے ہی نماز شروع کی جائے اس لئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے رجے کے دنوں میں ایک مرتبہ فجر کی نماز کو وقت سے قبل خلاف معمول قرار دیا ہے حالا تکہ بخاری ؓ کی روایت یہ اس بات کی نضر سے کہ یہ بھی فرمایا کہ جب فجر طلوع ہوگی اس وقت فجر کی نماز پڑھی، اس ہوایت سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ طلوع فجر کے ساتھ ہی نماز کی ادائیگ کی عادت نہیں تھی، اس سے زیادہ نضر سے خود ابن مسعود ؓ کا ایک قول جو سمجے بخاری کی آئی سے دیادہ نشر سے معلوم ہوگئ کہ طلوع فجر کے ساتھ معصلا اوا نہیں فرماتے سے بخاری کی آئی کی عادت نہیں فرماتے سے سے اس خاص دن کے ساتھ معصلا اوا نہیں فرماتے سے سواے تجے کہ رسول اللہ علیہ فجر کی نماز طلوع فجر صادق کے ساتھ معصلا اوا نہیں فرماتے سے سوائے تجے کے اس خاص دن کے۔

اس تنصیل سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگئ کہ تغلیس کے معنی ہر گزید نہیں ہیں کہ طلوع فجر کے فور آبعد ہی نماز شروع کردی جائے بلکہ روشن ہو جائے اگر چہ کچھ ستارے ظاہر ہوں اور جہاں وہ ستارے ایک ساتھ ہوں ان کی چک معلوم ہور ہی ہو، یہی معنی حضرت عمر کے اس قول کے ہیں"والنجوم ہادیۃ مشتب کہ" کیونکہ جب روشنی کھیل جاتی ہے اس وقت بھی جہاں ستارے اکھتے ہوں اپنے اجتماع کی وجہ سے اپنی چنک کے ساتھ ِ طاہر ہوتے ہیں۔

اور سیبات بھی انچھی ظرح معلوم ہوگئی کہ نہیلی حدیث جو نماز کشکسکہ میں ہے اور ابن مسعود ؓ ہے مروی ہے اس کے معنی بھی سیس ہیں جو شافعیہ نے سمجھے کہ وقت آتے ہی نماز شروع کروی جائے کیونکہ حضرت ابن مسعود ؓ نے خود ہی فجر کی نماز وقت شروع ہوتے ہی جج کے موسم میں بھی بڑھنے کو خلاف معمول فرمایا ہے ،اس تحقیق سے سیبات بھی معلوم ہوگئی کہ جب طلوع فجر ہوتے ہی فجرکی نماز نہیں پڑھتے تھے توروشنی پھیل جانے پر پڑھنا ہی ابتدائے اسفار ہے اور اس کے ختم ہونے پر انتہائے اسفار

ای دجہ سے بدائع وغیرہ میں ہمارے ائمہ خلافہ سے طاہر الروایۃ یہ بیان کی کہ ابتدائے نماز بھی اسفار میں اور ختم بھی اسفار میں ہو ، ای سے یہ بات بھی معلوم ہوگئ کہ طحاویؓ کی روایت میں اور ظاہر الروایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے ، کیونکہ اسفار کے آخری وقت کے مقابلہ میں اس کے ابتدائی وقت میں ایک تاریکی رہتی ہے ، چنانچہ طحادیؓ نے اس کوغلس کہا ہے ، اور اشارہ کیا کہ ابن مسعود مہاجر گ وغیرہ کی حدیث میں بہی غلس مراد ہے ، اور وہ غلس مراد نہیں ہے جو طلوع فجر کے ابتدائی وقت میں ہوتا بن مسعود مہاجر گ وغیرہ کی حدیث میں بہی غلس مراد ہے ، اور وہ غلس مراد نہیں ہے جو طلوع فجر کے ابتدائی وقت میں ہوتا ہے ، کیونکہ وہ تو این مسعود گ کے مطابق خلاف معمول وقت ہے ، اب یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ تغلیس اور اسفار کی اصادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے ، اور جس وقت کو آپ نے اسفار فرمایا یعنی یہ فرمان اصفو و ابالفہ و النا ہو اس کو ایعضے صحابہ نے اصادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے ، اور جس وقت کو آپ نے اسفار فرمایا یعنی یہ فرمان اصفو و ابالفہ و النا خور اس کو ایعضے صحابہ نے اسفار ویث میں کوئی تعارض نہیں ہے ، اور جس وقت کو آپ نے اسفار فرمایا یعنی یہ فرمان اسفو و ابالفہ و النا واسم کی ایک کوئی تعارض نہیں ہے ، اور جس وقت کو آپ نے اسفار فرمایا یعنی بید فرمان اسفو و ابالفہ و ان کی ایک کوئی تعارض نہیں ہو بالفہ و کوئی تعارض نہیں ہو تا

غلس کہا ہے کیونکہ اس وقت ایک طرح کی تاریکی ہوتی ہے،اور اسفو و اہالفجو النح کی حدیث سے بیہ مراد ہوئی کہ رسول اللہ علی ہے اوگوں کوارشاد فرمایا کہ فجر کے طلوع ہوتے ہی نماز شر وع نہ کروبلکہ اسفار ہونے دواور اول وقت اسفار میں شروع کرو،اس طرح اسفار کامل کے آخر میں نماز ختم ہوگی اور اس وقت بچھ بھی تاریکی نہ ہوگی، بر خلاف اسفار کے ابتدائی حصہ کے کہ اس وقت بچھ تاریکی بھی ہوگی اور اس کو ابو مسعود العساری اور دوسر ول نے غلس سے تعبیر کیا ہے، حق سجانہ و تعالے نے الی عمدہ تحقیق اس بندہ مترجم عفااللہ عنہ فی الدنیا والا خرق کو محض اپنے فضل سے الہام فرمائی ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ فجر کی نماز میں مستحب وقت یہ ہے کہ نماز طلوع فجر کے بعد نور اشر وئ نہ کی جائے بلکہ اسفار ہونے پہلے حصہ کا انتظار کیا جائے ،کہ اس وقت ایک طرح کا غلس بھی باتی رہتا ہے ،اور احادیث غلس میں اس کو غلس کہا گیا ہے ،اور اسفار کی احاد یث علس میں اس کو غلس کہا گیا ہے ،اور اسفار کی احاد یث میں اس کو اسفار کہ اس اور اس خلاص مرر سول اللہ علی کیا ہیں ہو گا ہمیشہ عمل رہا،اور اس اسفار پر صحابہ کرام نے اجماع کیا ہے اور علائے شافعہ میں ہو تاہے کہ علائے ہوئے ،کی فرک نماز کے بالکل ابتداء میں ہو تاہے کہ وہ وقت مستحب نہیں ہے اور خلاف محقق بھی ہے ،فافعہ واللہ تعالی اعلم.

والابراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء لماروينا، ولرواية انسُّ قال: كان رسول اللهُ عَلِيَّةُ اذا كان في الشناء بكر بالظهر، واذ كان في الصيف أبرديها.

ترجمہ: -اور مستحب ہے گری کے دنول میں ظہر کو شھنڈے وقت میں ادا کرنااور جاڑے کے دنول میں اسے مقدم کرنا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے اپر بیان کر دی ہے،اور انس کی روابیت کی وجہ سے کہ رسول اللہ عظیمی جب جاڑے کا موسم ہو تا تو جلد کی فرماتے ظہر میں اور جب گرمی ہوتی تو ظہر کو شھنڈک میں ادافرماتے۔

توضیح: - ظہر کی نماز کو گرمی کے دنوں میں شنڈے وفت میں اور جاڑے کے دنوں میں جلدی اداکر نا

والابراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الثناء لماروينا.....الخ

اور متحب سے گرمی کے دنوں میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرنا، یعنی ایسے موسم میں کہ حرارت پوری ہو
یاروئی، لحاف،اور تاہیخ کی پھے حاجت نہ ہو، و تقدیمہ فی الشناء اور جاڑے میں اسے مقدم کرنا، یعنی ایسے موسم میں کہ پوراجاڑا
ہو یاروئی اور آگ تاہیخ دونوں کی ضرورت ہو، ہر خلاف موسم رہے اور خریف کے کہ ان میں صرف ایک چیز کی ضرورت
ہے،الخلاصہ ط،خواہ ظہر کو تنہا پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے،شرح المجمع لا بن علک۔ھ۔ یعنی مطلقاً کرمی کے موسم میں خواہ
گرمی سخت ہویانہ ہو،اور ملک گرم ہویانہ ہو،اور جماعت کا قصد ہویانہ ہو بلاشر ط تاخیر مستحب ہے، جیسا کہ المجمع وغیرہ میں ہے،اور
جو ہرہ نیرہ میں اس شرط کے ساتھ تاخیر کو مستحب کہا ہے، مگریہ غور طلب بات ہے۔د۔

میں کہتا ہوں کہ مصنف اور دوسر وں کے ظاہر کلام میں علی الاطلاق ہے اور بھی بات زیادہ سیح ہے اگر کہا جائے کہ جوہرہ میں جوشر طہ خاہر نص کی دلیل اس کی تائید کرتی ہے، کیونکہ مصنف نے لمادو بنا فرمایا ہے بینی اس دلیل کی بناء پر جوہم نے اوپر بیان کر دی ہے، اور اس سے مرادر سول اللہ علیہ کالیہ فرمان ہے ابر دو ابالظھر فان شدہ الحو من فیح جھنم کہ ظہر کی نماز نمشنرے وقت میں اداکر و کیونکہ کرمی کی زیادتی جہنم کی بہت زیادہ حرارت کی وجہ ہے ، یہ روایت بخاری کی ہے، اور اس میں حرارت کی زیادتی کی قید ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ مطلق ہونے پر صحابہ کرام سے یہ روایت پائی گئی ہے، اور اس میں حرارت کی زیادتی کی قید ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ مطلق ہونے پر دوسر کی دیل بھی موجود ہے، جو مصنف نے اس طرح اپنے الفاظ میں بیان فرمائی ہے ولو واید انس النے اور اس دلیل کی وجہ سے کہ حضرت انس سے دوسر کی دیارت کی نماز کو جلد کی ادا فرماتے سے اور گرمی کے ونوں میں اس وقت ظہر کو شعنڈے وقت میں ادافرماتے سے اور گرمی کے ونوں میں اس وقت ظہر کو شعنڈے وقت میں ادافرماتے سے اور گرمی کے ونوں میں اس وقت ظہر کو شعنڈے وقت میں ادافرماتے سے اور گرمی کے ونوں میں اس وقت ظہر کو شعنڈے وقت میں ادافرماتے سے اور گرمی کے ونوں میں اس وقت ظہر کو شعنڈے وقت میں ادافرماتے سے اور گرمی کے دنوں میں اس وقت ظہر کو شعنڈے وقت میں ادافرماتے سے دولی دیارہ کی ہور کی ہور کی میں تارہ کو میں تارہ کو شعنڈے وقت میں ادافرماتے سے دولیا کی دولیا میں اس وقت ظہر کو شعنڈے وقت میں ادافرماتے سے دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی

اس دلیل ہے دوم ہے کہ جاڑے اور تھنڈے دنوں میں ظہر کو جلدی ہے اداکرنامتخب ہے،اس دلیل کی وجہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ اور سے بیل کی وجہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ ہے ایک حدیث روایت کی کہ ہم نے آپ ہے سخت گرمی کی شکایت کرتے ہوئے عذر خواہی کی تو آپ نے اسے قبول فہیں کیا، زہیر نے ابواسحاق ہے بوچھا کہ کیا ظہر کی ہما عت جلد اوا کر لینے کے سلسلہ فہیں کیا، زہیر نے ابواسحاق ہے بوچھا کہ کیا ظہر کی ہما عت جلد اوا کر لینے کے سلسلہ عیں نے رہایا کہ ہاں۔ بوچھا کہ کیا ظہر کی ہما عت جلد اوا کر لینے کے سلسلہ عیں نے رہایا کہ ہاں۔ مسلم اور نسائی نے اس کی روایت کی جا اور ام المو منین ام سلم سے روایت کردہ حدیث کی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے تیادہ جلد کی کرنے والے ہو، ترید کی اور ام المومنین صدیقہ ہے زیادہ جلد کی کرنے والے ہو، ترید کی اور ام المومنین صدیقہ ہے روایت کردہ حدیث کی وجہ ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ اور ابو بکر صدیق اور عمر فار وق اسے بڑھ کر بہت جلد کی کرنے والا کی کو نہیں دیکھا ہے،الترید کی۔

جواب یہ ہے کہ پہلی حدیث منسوخ ہے حضرت مغیرہ ہے روایت کردہ حدیث کی وجہ سے کہ ظہر کی نماز جلدی پڑھنے اور دیر کرکے پڑھنے کا برادیعنی شنڈاکر کے دیر سے پڑھنے کا تھا،احمہ وغیرہ نے اسلمہ میں دونوں کا موں سے آخری کام رسول اللہ علیجے کا ابرادیعنی شنڈاکر کے دیر سے پڑھنے کا تھا،احمہ وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے، بخاری سے اس حدیث کی بابت دریافت کیا گیا، تو بتایا کہ بیہ حدیث محفوظ (قابل قبول) ہے،اور امام احد نے بھی کہاہے کہ اسے حجے ماننے بی کو ترجیح دی جاتی ہے،اس طرح یہ شخ کی کھی ہوئی دلیل ہے،اور بیہی نے خود بھی اسے منسوخ قرار دیاہے،اور طحادی نے کہاہے کہ مغیرہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم لوگ ہاجرہ (شروع زوال، ٹھیک دو پہر) میں ظہر کی نماز پڑھو) اس سے معلوم ہوا تبجیر (شھیک دو پہر) میں نماز پڑھو) اس سے معلوم ہوا تبجیر (شھیک دو پہر) میں نماز پڑھو) اس سے معلوم ہوا تبجیر (شھیک دو پہر) میں نماز پڑھو کا حکم پہلے تھاجو منسوخ کر دیا گیا۔

میں مترجم کہنا ہوں کہ خود ابو دوا بالصلوۃ کی حدیث بھی ننخ کی تھلم کھلا ولیل ہے،اور دونوں ام المومنین (ام سلمہ وصدیقہ ) کی حدیثوں سے تو صرف تعجیل کا تھم معلوم ہو تا ہے لیکن ہمیشہ تعجیل کا تھم نہیں معلوم ہو تا ہے چنانچہ ہم بھی بہی کہتے ہیں ہمیشہ تعجیل کا تھم نہیں معلوم ہو تا ہے چنانچہ ہم بھی بہی کہتے ہیں کہتے ہیں تعجیل کا تھم مستحب ہے حضرت انس کی اس حدیث کی بناء پرجو پہلے بیان کی جاچکی ہے اور وہ ایت تھے بخاری کی ہے ،اور حضرت ابوموئ کی حدیث اِذَا سیان العَمْر اَبُو دَ بِالْصَلُوۃ وَ إِذَا سیان البورۃ عجال کی وجہ سے بعن جب سردی ہوتی تو جلدی فرماتے تھے ، نسائی بینی جب سردی ہوتی تو جلدی فرماتے تھے ، نسائی نے اس کی روایت کی ہے ،اسطرح تمام احادیث میں انقاق ہوگیا کوئی اختلاف باتی نہ رہا، م۔

صیف کالفظاذ کر کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس موسم کے علادہ دوسرے موسم رکھ و خریف میں جاڑے کے موسم کی طرح ظہر کی تجیل مستحب ہے۔ ط۔ابراد کی حدید ہے کہ ایک مثل سامیہ سے پہلے نماز ہو جائے، کیونکہ خزانہ میں ہے کہ کر وہ وقت وہ ہے جوانتلاف کی حدییں داخل ہو،اورا یک مثل سامیہ ہو جانے پر ظہر کے وقت کے بارے میں اختلاف ہے اس لئے۔ اس کے اتنی تاخیر ہونے سے مکروہ وقت ہو جائے گا، لہٰذا ابراد کے حکم پر اسی حد تک عمل ہو کہ نماز ایک مثل سامیہ ہونے سے پہلے ختم ہو جائے۔ط۔م۔

مسئلہ جمعہ کا تھم اصل اور استجاب کے بارے میں مثل ظہر کے ہے۔ت۔ لیعنی جمعہ کااصل وقت مثل ظہر کے وقت ہے اور جمعہ کا مستحب وقت بھی مثل ظہر کے ہے،اس لئے جس موسم اور وقت میں ظہر کاابر اواور تغیل کا تھم ہے جمعہ کا تھم بھی اس کے مثل ہے۔م۔مراشاہ میں ہے کہ جمعہ کوابر او کرناسنت نہیں ہے، شاید کہ اصل مسئلہ میں یہی دور دایتیں ہوں، پھر مشہور تول یہ ہے کہ جمعہ بھی ایک مستقل فرض ہے اور اس کی تاکید ظہر سے زیادہ ہے۔ط۔

و تا خیو العصر مالم تتغیو الشمس فی الصیف والشتاء، لما فیه من تکثیر النوافل لکواهتها بعده. ترجمہ:-اورعصر نماز موخر کرناجب تک کہ آفتاب کارنگ نہ بدلے گرمی میں بھی اور جاڑے میں بھی کیونکہ اس تاخیر کی وجہ سے نوا فل کازیادہ موقع ہے کیونکہ عصر کے بعد نقل نمازیں مکروہ ہیں۔ تو ضیح: - نماز عصر میں تا خیر

وتا خير العصر مالم تتغير الشمس في الصيف والشتاء.....الخ

محر می اور جاڑے لیعنی ہر موسم میں جب تک کہ آفتاب کارنگ نہ بدلے اس وقت تک موخر کرنا متحب ہے، یعنی ہر موسم میں مستحب ہے کہ عصر کی نماز اتنی تا خبر سے اوا کی جائے کہ مسنون قراءت کرتے ہوئے نماز سے فارغ ہونے پر آفتاب کارنگ نہ مدلے۔

لما فيه من تكثير النواقل لكراهتها بعده ....الخ

کیونکہ اٹن تا خیر کر لینے سے جانے والے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نوا فل کی ادائیگی کا موقع بل جائے گا، کیونکہ عصر کے بعد تو نوا فل پڑ حنا کر دہ ہے۔ ف۔ مصنف کی یہ مراد نہیں ہے کہ نماز کو دیر سے پڑ حنا کسی عقلی دلیل سے ثابت ہواہے، کیونکہ او قات کی تعیین اس قتم کی صرف عقلی با تول سے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی تاخیر کے مستحب ہونے کا تھم تواحادیث سے بی ثابت ہواور وہ یہ ہے کہ اس طرح زیادہ سے زیادہ نوا فل کی تنجائش نگلتی ہے، اور اس لئے بھی کہ اس وقت سے غروب آ فاب تک ذکر الہی میں بہت بڑی فضیلت کے جیسا کہ نجر کی نماز کے بعد آ فاب نگلنے تک عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت کی بات ہے ان میں سے ایک ہی ہوئی ان کے ساتھ میر ابینے منالیے جار غلامول کی جو جو اولاد استعمل سے ہوں آزاد کرنے کے مقابلہ میں زیادہ محبوب ہے، ابوداؤد اور ابو یعلی نے اس کی روایت کی ہے اور جائی کی وایت کی ہو اور جائی کی دوایت کی ہے اور جائی کی وایت کی ہو اور جائی گ

لبذائج نے او قات ان میں زیادہ بہتر ہیں، اور اس پر دلیل ابوداؤد کی یہ روایت ہے کہ ہم مدید میں آئے تورسول اللہ علیہ عمر کی تاخیر فرماتے تھے جب تک کہ آفاب سپید رہا(رنگ میں زردی نہیں آئی)، رافع بن خد تی نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ اس نماز لینی عصر کی تاخیر فرماتے تھے ، دار تعلق نے اس کی روایت کی ہے گر خود ہی اسے ضعیف بھی بتلایا ہے اور بخاری نے بھی ابی تاریخ میں اسے ذکر کیا ہے ، حضرت ام سلم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ قلم کی نماز میں تم سے زیادہ عجلت کرتے تھے اور تم عصر کی نماز میں آئے خصر تھے اور ایو ہواکہ رسول اللہ علیہ تعمر کی نماز میں تاخیر فرماتے تھے ، اور این ہو تھے اور این مسعود اور ابو ہر برہ کا اور ابیم نحفی و توری اور این خص کی تھیل افضل ہے ، اور ایام احمد کا بھی شہر مہ کا اور ایک روایت امام احمد کی بھی ہے ، اور لیٹ و اوز ای و شافعی و الحق کے نزدیک عصر کی تھیل افضل ہے ، اور امام احمد کا بھی ظاہری قول بہی ہے ، اور وہ ان احد سے استد لال کرتے ہیں :

(۱) حضرت ابو ہرزوالا سلمیؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی عصر کی نماز پڑھتے پھر ہم میں ہے اپنے گھر جانے والا واپس چلا جا تا اور اس وقت تک آفناب زیرہ (روش ، بلند) رہتا، بخاری اور مسلم نے اس کی روایت کی ہے ، جواب یہ ہے کہ اس سے یہ بات تو معلوم نہیں ہور ہی ہے کہ وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھ لیتے تھے ، بلکہ تاخیر سے پڑھتے پھر آدمی وہاں سے نکل کراپنے گھر آجا تا اور آفناب زندہ رہتا۔

(۲) حضرت انس کی حدیث ہے کہ آپ نماز پڑھتے پھر ہم سے عوالی کا جانے والا وہاں اس حال میں پینچنا کہ آفیاب او نیا ہوتا تھا، بخاری اور مسلم نے اس کی روایت کی ہے، اور بریدہ کی روایت میں ہے کہ اس حال میں کہ آفیاب سپید مکھر اہوتا تھا، مسلم نے اس کی روایت کی ہے، اور جواب سے ہے کہ طحاوی وغیرہ نے کہاہے کہ اوٹی عوالی کی ووری ویا تین میل ہے، اور میل سے مرادوہ ووری ہے جو تیم میں گذری جب کہ بے دوری پچھے زیادہ نہیں ہے، اتنا آنا جاتا تو اوسط وقت میں بھی ہوگا، اس شروع وقت میں نماز

یز هناکس طرح ثابت بوا۔

(٣) حفرت رافع بن خدتج کی حدیث ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ عظافہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے تھے پھر اونٹ ذکح کر کے اس کر کے اس کے دس حصد لگائے جاتے بھر پکائے جاتے، پھر آفتاب ڈو بنے سے پہلے ہم الناکا پکا ہوا گوشت کھا لیتے تھے،اس کا جواب ابن الہمامؒ اس طرح دیاہے کہ اجتھے ماہرین بلاشہ سے سب کام آفتاب کارنگ بدلنے سے پہلے شروع ہونے سے اس کے ڈو بنے تک میں کر بجتے ہیں جیسا کہ امیروں کے ساتھ سفر کرنے میں اس کا مشاہدہ ہو تار ہتا ہے۔

میں مترجم کہتا ہوں کہ حدیث میں ایس عمرہ مہارت رکھنے وائے باور چی مراد نہیں ہیں، اس کئے میرے نزدیک اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ رافع کی حدیث ہے ایک فاص واقعہ کی نماز کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ ہر روز عصر کے بعد اونٹ ذرخ نہیں گئے جاتے تھے، اور صحاح میں حضرت انس کی حدیث ہے کہ بنوسلمہ کا ایک محص آیا اور عرض کیا کہ ہم نوگ اپنے اونٹ ذرخ کرتے ہیں اور خواہشند ہیں کہ آپ بھی تشریف لا عمیں، اس لئے آپ عصر کی نماز پڑھ کر وہاں تشریف لے مجے ، اس کے بعد کا واقعہ حضرت رافع کے واقعہ ہوتے ہوں تو آپ جد کا واقعہ حضرت رافع کے واقعہ کے ماند ہیاں کیا گیا ہے، اس لئے یہ ممکن ہے کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہوں تو آپ جلدی اواکر دیتے ہوں۔ اور ہماری گفتگو عام حالات میں مستحب وقت کے سلسلہ میں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ عین ہے مبسولہ میں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ عین نے مبسولہ میں ہے۔ اس جیباجواب نقل کیا ہے، المحملہ فاقع علی ذلك.

اور طحاویؒ نے کہاہے کہ ہمیں رسول اللہ علی اور آپ کے صحابہ کرامؒ ہے متعلق متواتر خبریں معلوم ہوئی ہیں کہ وہ عصر کی نماز کو آفاب متغیر نہ ہونے تک موخر کرتے تھے ، میں کہتا ہوں اس کا مطلب سے ہے کہ وہ آئی تاخیر سے نماز شروع کرتے تھے کہ فارغ ہونے پر عصر کا وقت شروع کرتے تھے کہ فارغ ہونے پر عصر کا وقت شروع ہوا اور کوئی فارغ ہونے پر عصر کا وقت شروع ہوا اور کوئی نفل نمازیں پڑھتا رہا اور پھر دیر گفر ارہے گا ، امام مالک نفل نمازیں پڑھتا رہا اور پھر دیر گفر ارہے گا ، امام مالک کا قول سے ہے کہ تھوڑی تاخیر مستحب ہے ، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اتنی تاخیر کرنا کہ آفاب کارنگ بدل جائے مکر وہ ہے۔

والمعتبر تغير القرص، وهوان يصير بحال لاتحار فيه الاعين، هو الصحيح والتاخير اليه مكروه، ويستحب تعجيل المغرب، لان تاخيرها مكروه، لما فيه من التشبه باليهود، وقال عليه السلام: لا يزال امتى بخير ما عجلوا المغرب واحر وا العشاء.

ترجمہ: - اور تغیرے مراد آفآب کی کلیہ کابدل جانا ہے اس طرح پر کہ اس میں آکھ چکا چو ندنہ ہو، بہی صبیح ہے، اتن ویر تک تاخیر کرنا مکروہ ہے، اور مستحب ہے مغرب میں جلدی کرنا، کیونکہ اسے موخر کرنا مکروہ ہے اس لئے کہ اس میں یہودیوں سے مشابہت ہوتی ہے، اور رسول اللہ عقط نے فرمایا ہے کہ میری امت اس وقت تک بہتری کے ساتھ رہے گی جب تک کہ وہ مغرب میں جلدی اور عشاء کومؤخر کرتی رہے گی۔

## توضیح: - تاخیر عصر کی حد۔ مغرب کی نماز میں جلدی کرنا

والمعتبر تغير القرص، وهوان يصير بحال لا تحار فيه الاعين، هو الصحيح.....الخ

بدلنے سے مراد آفآب کی نکیہ اور اس کی روشنی کا بدلنا معتبر ہے لیتن ایسی حالت ہو جائے کہ اس پر نظر کرنے سے آنکھ چکا چوند نہ ہو، بھی تعریف صحیح ہے اور اتن و ہر تک نماز مؤخر کرنا مکر وہ ہے۔ف۔ یعنی مکر وہ تحریمی ہے۔القنیہ۔اور مشائ نے کہا ہے کہاں وتت فعل نماز مکر وہ نہیں ہے۔کیونکہ بندہ کواس وقت تھم ہےاور کسی چیز کا تھم ہوتے ہوئے اس کی ادائے گی مکر وہ نہیں ہوتی ہے،ع۔اورا گرتغیرے پہلے نماز شروع کی اور اتنی دیر نماز میں لگاوی کہ مکر وہ وقت آگیا توالیا کرنا مکر وہ نہیں ہے،البحر غالیہ کے حوالہ سے، عمارہ بن رویبہ م ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہ جس نے آفتاب نگلنے ہے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھ لی وہ دوذخ کی آگ میں کیمی داخل نہ ہوگا،ان نمازوں ہے فجر اور عصر کی نماز مر ادہے، مسلم وابو داؤداور نسائی نے اس کی روایت کی ہے۔

ويستحب تعجيل المغرب، لان تاخيرها مكروه.....الخ

اور مغرب کی نماز میں جلدی کرنا متحب ہے۔ف۔ خواہ جاڑا ہو یاگری، کیونکہ اس نماز کو تاخیر سے پڑھنا مکروہ ہے،اس بناء کہ اس میں بہودیوں سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ف۔ایساہی روافض کے ساتھ بھی مشابہت ہوتی ہے۔ۓ۔

تعجیل کرنے کے معنی یہ ہیں کہ دفت پر اذان اور اقامت کے در میان سوائے ایک معمولی بیٹھک یاسکوت کے دوسر اکوئی فعل نہیں کرناچاہئے، اتنی تاخیر کرنی کہ اس میں دور کعت نماز پڑ پہیجا سکے نکر وہ ہے البتہ اس میں اختلاف بھی ہے۔ف۔اور منیہ میں ہے کہ سفر کی حالت میں تاخیر کرنا بہت زیادہ بھوک گئی ہوئی حالت میں کھانے کے لئے تاخیر کرنا بما بدل کے دن میں تاخیر کرنا مکر وہ نہیں ہے،اور اگر قراءت طویل کرنے کے لئے تاخیر کی تواس میں اختلاف ہے،اور حسنؓ نے امام اعظم ؒ سے روایت کی ہے کہ جب تک شفق غائب نہ ہو تاخیر مکر وہ نہیں ہے،مفع۔

معلوم ہونا چاہئے کہ تج کے موسم میں لیلۃ النحر (وسویں تاریخ کی رات) میں مز دلفہ جانے کے ارادہ میں تاخیر کرنا مکروہ خبیں ہے، مبسوط میں ہے کہ عیسی بن ابان کہتے ہیں کہ مغرب میں جلد کی کرنا تو مستحب ہے لیکن ویر کرنا مکروہ نہیں ہے، جیسا کہ بھار اور مسافر کے لئے یہ بات جائز ہے کہ مغرب کو دیر کر کے اس کے آخری وقت میں اور عشاء کو ابتدائے وقت میں ملاکرا بیک ساتھ پڑھ لے تو آگر مطلقا تاخیر کرنا ہمارا نہ ہب بی ہو تا تو سفر وسر ض میں تاخیر کرنا کیوں جائز ہوتا، حالا نکہ عصر کی نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ روشنی میں زر دی آ جائے جائز نہیں ہے۔ ع

وقال عليه السلام: لا يزال امتي بخير ما عجلو ا المغربُ واخر وا العشاء .....الخ

اور رسول الله علی فی خرایا ہے کہ میری است اس وقت تک جمیشہ بہتری کے ساتھ رہے گی جب تک کہ مغرب کی نماز میں جلدی اور عشاء پڑھنے میں دیر کرے گی۔ف۔ یہ روایت ابوداؤد نے مر عدین عبدالله سے اس طرح روایت کی ہے، ابوابوب انساری جہاد میں جانے کی نیت سے ہمارے ہاں آکر اترے، اس وقت مصر کے حاکم عقبہ بن عام سے، عقبہ نے مغرب میں تاخیر کی توابو بیوب انساری نے ان کو فرمایا کہ اے عقبہ یہ کون کی کسی نماز ہے، انہوں نے کہا ہم کام میں مشغول سے، ابوابوب انساری نے ان کے جواب پر کہا کہ کیا آپ نے سنے یہ نہیں سنا ہے کہ رسول الله علی الفطرة نے ان کے جواب پر کہا کہ کیا آپ نے سنے یہ نہیں سنا ہے کہ رسول الله علی الفطرة مالم یو حوو المعنوب المی ان قشنب کا النجوم یعنی میری است ہمیشہ بھائی پر اس وقت تک رہے گیا یہ فرمایا کہ فطرت پر یا مست پر رہے گی جب تک کہ وہ مغرب کی نماز میں تاخیر نہ کرے، یہاں تک کہ ستارے گیجان چکیں، اور حاکم نے بھی اس کی مدت ہمیں اور حاکم نے بھی اس کی دوایت کی ہے اور کہا ہے کہ مسلم کی شرط کے مطابق یہ سے جے، اور ابن ماجہ نے اسے عباس بن عبد المطلب سے روایت کی ہے۔مع۔مع۔

ابو واؤدگی روایت کی اسناد میں محمر بن اسخن راوی میں اور جن بات یہ ہے کہ یہ محمد بن اسخن تقد ہیں، ان کے سلسلہ میں جو یہ بات مشہور ہے کہ امام مالک نے محمد بن اسخن کے بارے میں کلام کیا ہے تو یہ خابت نہیں ہے بالفرض آگریہ خابت بھی ہو تو بھی ماہر بن فن اسے قبول مہیں کریٹے، کیونکہ شعبہ نے فرمایا ہے کہ محمد بن اسخن تو فن حدیث میں مومنوں کے سر دار ہیں، اور ثوری وشافعی وجماد بن زید اور بزید بن زر بھی اور ابن علیہ اور عبد الوارث اور ابن المبارک ان کے علاوہ و وسرے اور امام بخاری نے کتاب القراءة خلف الامام میں طویل بحث کر کے ابن اسخن کو تقد کہا ہے، ابن حبات نے بھی انہیں ثقات میں سے شارکیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ امام مالک نے ابن اسخاق کے خلاف گفتگو کرنے سے رجوع کرنیا ہے۔ اور دونوں نے ایک دوسرے سے مصالحت کرلی ہے کہ امام مالک نے ابن اسخاق کے خلاف گفتگو کرنے سے رجوع کرنیا ہے۔ اور دونوں نے ایک دوسرے سے مصالحت کرلی ہے

پھر ابن اسخق کو ہدیہ بھی بھیجاہے ،الفتح ،اب جب کہ حدیث صبح ہو کی تواس سے صاف طور سے مغرب میں جلدی کرنے کا ثبوت ملا۔

بعضوں نے اس حدیث ہے مغرب میں تاخیر کے مکروہ ہونے پر دلیل حاصل کی ہے، گر ابن الہمام ؒ نے کہا ہے کہ حدیث کے نقاضا کے مطابق جلدی کرنااگر چہ مستحب ہے مرکس کے نقاضا کے مطابق جلدی کرنااگر چہ مستحب ہے مرکس کرنے سے مکروہ ہونا تولاز م نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ مباح ہو سکتا ہے جیسا کہ عشاء کی تاخیر تہائی رات تک اگر چہ مستحب ہے لیکن تاخیر نہ کرنا کوئی مکروہ کام نہیں ہے،اور نماز مکروہ نہیں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ بیہ بات درست ہے،اور اگر یہ کہا جائے کہ ابوابوب انصاری ؒ نے عظیہ بن عامر پر تاخیر کرنے میں اعتراض اعتراض اعتراض اور انکار کیا تواس سے معلوم ہوا کہ تاخیر کرنا مکروہ ہے،جواب یہ ہے کہ مستحب کام کو چھوڑ نے پر بھی انکار اور اعتراض کرنا مناسب ہے۔م۔

وتأخير العشاء الى ماقبل ثلث الليل، لقوله عليه السلام: لو لا أن اَشُقَّ علَى امتى لأخرت العشاء الى ثلث الليل، ولان فيه قطع السمر المنهى عنه بعده، وقبل في الصيف تعجبل كيلا تتقلل الجماعة.

ترجمہ: -اور متحب ہے عشاء کو تہائی رات آنے سے پہلے تک مؤخر کرنار سول اللہ عظی کے اس فرمان کی وجہ سے کہ اگر میں! پی امت پر شاق محسوس نہ کرتا تو عشاء کی نماز کو تہائی رات تک موخر کرتااوراس لئے کہ اس میں عشاء کے بعد قصہ کوئی کے سلسلہ کو ختم کرنا ہے جس کی ممانعت حدیث میں ہے ،اور کہا گیاہے کہ گرمی کے موسم میں جلدی کی جائے تاکہ جماعت تھوڑی نہ مہ

# توضيح عشاء کی نماز میں تاخیر کی حد

وتأخير العشاء الى ماقبل ثلث الليل ....الخ

عشاء کی نماز کو تہائی رات ہے پہلے تک موخر کرنامتحب ہے، لقولہ علیہ المسلام النے رسول اللہ علیہ کے اس فرمان کی وجہ ہے کہ اس فرمان کی مشاء کی نماز کو تہائی رات کے موخر کرتا تو اس غدر کی وجہ ہے کہ اگر میں اپنی امت پر شاق محسوس نہ کرتا تو اس کے لئے عشاء کی نماز کو تہائی رات تک موخر کرتا۔ ف۔ بینی اس غدر کی بناء پرتا خیر لازم کی کہ لازم نہیں کرنے میں امت پر مشقت ہوجائے گی جب کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا ملہ ہے اس امت مرحومہ سے مشقت دور کردی ہے، اس لئے آپ نے تاخیر کرنے کو مشحب رکھا، یعنی اس عدیث میں تاخیر کی فعلیت بیان کردی۔ م۔

یہ حدیث حضرت ابوہر میرہ وزید بن خالد جہنی وعلی بن ابی طالب ادر ابوسعید خدریؓ سے مر وی ہے، اور ابوبر دوؓ ہے اس مضمون کی حدیث مر وی ہے کہ رسول اللہ علی عشاء کی نماز جس کولوگ عتمہ کی نماز کہتے ہیں موخر کرنے کو پہند فرماتے تھے، یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، حضرت جابر بن سلمہؓ ہے مر فوع روایت ہے کہ رسول اللہ علی عتمہ (عشاء) کو تاخیر سے ادا فرماتے تھے، بیرروایت مسلم کی ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے آگر چہ ہے بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ علی ہے تاخیر عشاء کو پہند کرتے تھے اور خود بھی تاخیر کرتے تھے گر تہائی رائت تک تاخیر کرنا معلوم نہ ہو سکا پھر بھی شوافع کے خلاف ہمارے لئے یہ جست ہیں کہ وہ اول وقت میں شر دع کر نہائی رائت تک تاخیر کا ثبوت معنر ت ابوہر ہے گئی مر فوعا کرنے کو مستحب فرماتے ہیں کیونکہ آپ علی تاخیر کیا کرتے تھے ،اب تہائی رائت تک تاخیر کا ثبوت معنر ت ابوہر ہے گئی مر فوعا روایت کر دہ اس حدیث ہے ہو تا ہے کہ آگر میں اپنی امت کو مشقت میں ڈالنا گوارہ کرتا تو عشاء کو تہائی رائت تک یا آدھی رائت کی ہے،اور زید تک مؤخر کرتا، ترفی کی نے اس کی روایت کی ہے،اور زید بین خالد کی مرفوع صدیت میں ہر نماز کے وقت سواک اور تہائی رائت عشاء کی تاخیر نہ کور ہے، نسائی نے اس کی روایت کی ہے اور

تر ندی نے بھی ساتھ ہی اے حسن صحیح بھی کہاہے ،اس جیسی بزارؓ نے حضرت علیؓ سے مر فوع روایت کی ہے ،اور ابن ماجہ نے حضرت ابوسعیدؓ کی عدیث روایت کی اس پس شطر اللیل کالفظیمہ کورہے بعنی نصف شب کے قریب۔

ادر بخاری و مسلم نے ابن عباس سے روایت کی آپ علی ہے۔ عشاء کی نماز میں اتنی تا خیر کی کہ رات میں سے اللہ نے جتنی چائی گذر گئی۔الخ۔اس میں ہے کہ اگر شاق نہ ہو تا تواس وقت ان لوگوں کو نماز کا (ہمیشہ کے لئے ) تھم دیتا،اور مسلم کی حدیث جو ابن عمر سے مر وی ہے اس میں تہائی رات یا اس سے زیادہ گذر تا نہ کور ہے،اور صحیحین کی حدیث جو انس سے مر وی ہے اس میں آدھی رات تک تاخیر کاذکر ہے، تلخیص العینی۔م۔

یہ ساری روایتیں جمت ہیں، کیکن تہائی رات تک تو جماعت قائم کرنا ہے اور آو ھی رات تک جو تاخیر کرنانہ کورہے وہ اس صورت میں کہ جماعت ہوتی رہے ، چٹانچہ اس بات کی طرف اشارہ خود حدیث میں پایا جاتا ہے کہ میں لوگوں کو عظم دیتا، اب تہائی رات ہونے میں چونکہ جماعت میں کی کا حمال ہے اس لئے ہمارے نقہاء نے بعد کے حصہ کوذکر نہیں کیاہے ،اچھی طرح سمجھ لو الحاصل نص صحیح کی دلیل سے تاخیر عشاء کا مستحب ہونا ثابت ہوگیا۔

ولان فيه قطع السمر المنهى عنه بعده.....الخ

ادراس وجہ سے بھی کہ اس تا خیر کی وجہ سے دہ قصہ کوئی جو بعد نماز عشاء ممنوع ہوہ ختم ہو جائی ان، کو نکہ تہائی رات

کے بعد نیند کا غلبہ ہو جائیگا، اور عوام قصہ کوئی نہ کر سکیس کے بلکہ سب سور ہیں گے اور ابو بردہ سے روایت کر دہ حدیث ہیں ہے کہ
ر سول اللہ علیہ عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا پند فرماتے تھے ، حدیث کے انکہ ست سمحول نے بی کمابوں ہیں اس روایت کوؤکر کیا
سور ہے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپند فرماتے تھے ، حدیث کے انکہ ست سمحول نے بی کمابوں ہیں اس روایت کوؤکر کیا
ہے، معلوم ہونا چاہئے کہ طحادیؒ نے فرمایا ہے کہ عشاء سے پہلے ایسے شخص کو سونا کروہ ہے جس کے بارے ہیں وقت کے یاجماعت
کے جاتے رہنے کا خوف ہو ، اور اگر کسی کو جگانے والا کوئی آ دمی موجو د ہوا سے عشاء سے پہلے سونا جا تر ہے ، ہمارے علاء نے عشاء
کے بعد نیکی کی باتیں کرنے اور بھلائی کے سلسلہ میں گفتگو کرنے کو مباح قراد دیا ہے اس حدیث کی دلیل سے جو ابن عراسے منقول
ہے کہ در سول اللہ علیہ گائی آ فری زند کی میں عشاء کی نماز کے بعد سلام پھیر نے کے بعد فرمایا ہے کہ بھلا کیا تم اپنی ہر رات دیکھی
ہے کہ رسول اللہ علیہ گائی سے موجود ہیں ، ان میں سے کوئی بھی اس صدی کے ختم ہونے پر زندہ نہیں رہے گا، لہذا ہے تھم ان او گول پ

اس روایت سے یہ نتیجہ نکلا کہ عشاء کے بعد مجھی عبرت دنصیحت اور بھلائی کے سلسلہ میں گفتگو کرنا منع نہیں ہے،اور حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقبی کے رات تک ابو بکرؓ کے شاتھ مومنوں کے بارے میں گفتگو فرماتے رہتے تھے،اور میں بھی ان دونوں کے ساتھ ہو تاتھا،تر نہ کی اور نسائی نے اس کی روایت کی ہے۔

وقيل في الصيف تعجل كيلا تتقلل الجماعة ....الخ

اور کہا گیا ہے کہ گری کے موسم میں عشاء کی نماز میں جلدی کی جائے تاکہ جماعت میں لوگوں کی شرکت کم نہ ہو۔ ف۔ شخ الاسلام خواہر زادہ نے کہاہے کہ جارے علماء کے نزدیک جاڑے کے موسم میں عشاء کو نہائی رات تک موخر کرناافضل ہے،اور گرمی میں تاخیر کرنے کے مقابلہ میں تعیل کرناافضل ہے اور اس طرح جامع قاضی خان میں جاڑے اور گرمی کی تفصیل نہ کور ہے۔رع

والتأخير الى نصف الليل مباح، لان دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة عارضه دليل الندب، وهو قطع السمر بواحد، فيثبت الاباحة الى النصف، والى النصف الاخير مكروه، لما فيه من تقليل الجماعة، وقد انقطع

السمر قبله.

ترجمہ: -اور عشاء کو آدھی رات تک موخر کرنامہارج ہے اس لئے کہ کراہت کی دلیل یعن جماعت کا کم ہونا کامقابلہ کیا ہے مستحب ہونے کی دلیل نے یعنی ایک محض ہے بھی قصہ کوئی کانہ ہونا ہے اس طرح مباح ہونا ثابت ہوتا ہے آدھی رات تک ،اور آدھی آخری رات تک موخر کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس طرح جماعت کو تھوڑا کر دینا ہے جب کہ اس سے پہلے ہی قصہ کوئی ختم ہو چکی ہے۔

# توضیح: تاخیر عشاء کامباح ونت۔ تاخیر مکروہ

والتأخير الى نصف الليل مباح، لان دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة عارضه دليل الندب.....الخ.

ف. حاصل یہ ہے کہ آو ھی رات تک عشاء کی نماز کو مؤ خر کرنے میں ایک بھی باتیں کرنے والاند ملے گااس نے زیادہ افراد
کا تواخال بھی نہ رہے گااور قصد کوئی بالکل ختم ہو جائے گی، ساتھ ہی نماز کی جماعت میں بھی بہت کی ہوگی ہیں جماعت کی کی کا
ہونا تو کر اہبت کی دلیل ہوگی، ادرا تن تاخیر سے قصہ کوئی کا معالمہ ختم ہونا استخباب کی دلیل ہوگی۔ اور جب آو ھی رات عشاء کی
نماز کو موخر کرنے سے ایک دلیل کر اہت کی ہواور دوسر کی دلیل استخباب کی اس طرح کی دود لیلیں جتم ہوگئیں تونہ کر وہ رہی اور نہ مستخب رہی بلکہ در میان میں مراح رہیں ہونا چا ہے کہ کوئی جانب بھی مرج نہیں ہوتی ہے۔ افقے۔
دی جاتی ہے لہذا اسے مباح بھی نہیں ہونا چا ہے کیونکہ مباح میں کوئی جانب بھی مرج نہیں ہوتی ہے۔ افقے۔

میں مترجم کہتا ہوں کہ نصف شب تک تاخیر کرنا تو حدیث ہے ثابت ہے لہذایہ مستحب ہوگی البتہ لوگوں کی کم ہمتی پایاروں
اور کمزوروں میں قوت برادشت کانہ ہونا جماعت کی کی کاسب ہوگا جو کہ مکروہ ہے اور اس کا مقابل قصہ گوئی کے ختم ہوجانے کی
وجہ سے اس کا سخباب موجود ہے اس لئے دونوں باخیں کر اہت اور استحباب بر ابر ہو کر پائی گئیں لیکن چھوڑنا مر نحج ہو االبتہ اصل میں
سنت ہونے کھے جُوت نے اس کر اہت کی ترجی کو مفلوب کر دیا اس طرح آخر میں اس کا مباح ہونا باتی رہ گیا، یا بوں کہا جائے کہ
اصل میں نصف شب تک تاخیر کرنا مر غوب مسنون مستحب ہے ،اور لوگوں کی بہت ہمتی ہے اس کا استحباب ختم نہیں ہو سکتا
ہے ،ساتھ ہی ہمیں اس بات کا تھم بھی ہے کہ قصہ گوئی اور دوسری ممنوعات و منہیاہ کورو کئے کی کوشش کرتے رہیں اس بناء پر
اس تعم کی بجا آور کی بغیر جماعت کی کی کے ممکن بھی نہیں ہوگی، اس لئے ہمارے لئے یہ مباح کر دیا گیا اس بناء پر اس استحباب اور
فعل مسنون پر عمل نہ کرنے سے مستحق ملامت یا ہے پروائی میں شار نہیں کیا جائے گا۔ فافھ مو واللہ تعالی اعلم .

والى النصف الاخير مكروه، لما فيه من تقليل الجماعة .....الخ

اور عشاء کی نماز کو آخری آدھی رات تک مؤخر کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس طرح کم لوگوں کو جماعت میں شریک ہونے کا موقع دیناہے ، حالا نکہ قصہ گوئی کاسلسلہ تو پہلے ہی بند کیا جاچکا ہے ، لینی پہلی آدھی رات کے بعد تک تاخیر کرنے ہے یہ کراہت تو پیدا ہو ہی گا سلسلہ تو پہلے ہو تا تھا وہ بھی تو پیدا ہو ہی گئی کہ جماعت میں کی آگئی ساتھ ہی اس طرح تاخیر کرنے ہے قصہ گوئی کے ختم ہونے کا فائدہ جو پہلے ہو تا تھا وہ بھی اب نہ ہوگا کیونکہ اس کا فائدہ تو اس صورت میں معلوم ہو تاکہ اس وقت اکثریا بچھ لوگ بھی اپ شغل میں مشغول پائے جاتے حالا فکہ اتنی رات گذر جانے کے بعد تک لوگوں میں اس قصہ گوئی کی عادت نہیں ہے ، اس طرح یہ بات معلوم ہوئی کہ اس تاخیر ہے کوئی مفیدیا متحب بات کے ہوئے ہی کہ اس تاخیر ہے کوئی مفیدیا متحب بات کی ہوئے ہی ہی ہوئی کہ اس تا ہوئی ہی کہ کہ کوئی مفیدیا متحب بات کی ہی ہی ہوگی ، اس لیے بینی ترجیح ہوتی ہے اب تو متحب بات کی ہی ہیں رہی ادر صرف مکروہ سبب تنہا پایا گیا اس لیے بدرجہ اوٹی اس کراہت کوتر جی حاصل ہوگی ، اس لیے بینی ترجیح ہوتی ہیا ہے کہ بیتا خیر مکروہ تو کہ کہ دور سبب تنہا پایا گیا اس لیے بدرجہ اوٹی اس کراہت کوتر جی حاصل ہوگی ، اس لیے بینی ترقیل کیا ہے قدید میں کہا ہے کہ بیتا خیر مکروہ تحر بی ہے ، اس طرح ہے حوالہ ہے کہ بیتا خیر مکروہ تحر بی ہوئی ہے اللے کے دورالہ ہے کہ بیتا خیر مکروہ تحر بی ہوئی ہے اللے کو اللہ ہے کہ بیتا خیر مکروہ تحر بی ہوئی سے اللے کو اللہ ہے کہ بیتا خیر مکروہ تحر بی میں ابھرے حوالہ ہے ہے

اب بدبات مجمی معلوم مونی جائے کہ اس وقت نفس وقت میں کوئی کراہت نہیں ہے اس وجہ سے اس وقت میں وترکی نماز

مستحب حالاتک بالاتفاق و تراور عشاء دونول کا ایک بی و تت ہے ، گر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے اور جماعت میں کی یا جماعت نہ ہونے کی وجہ ہے اس میں عارضی کراہت آگئی نیکن اس کراہت کو تحریک کہنا مشکل ہے کیونکہ ان کے نزدیک جماعت واجب نیں البنت سنت مؤکرہ ہے بھراگر یہ جماعت واجب ہونے کے قریب بھی ہوجب بھی کراہت تحریکی مرف اس صورت میں ہوگ جب کہ اعت واجب نیک البنت تحریک تھوڑی جماعت ہونے ہے بھی تو جماعت کا وجود باتی ہے اور بالاتفاق جماعت میں زیادتی مستحب ہے البنة اگر کسی سجد میں ہمیش آدھی رات کے بعد بھی نماز با جماعت کی عادت بنالی جائے تو الکی میں ہمیش آدھی رات کے بعد بھی نماز با جماعت کی عادت بنالی جائے تو الکی ان میں ہمیش آدھی ہوت کی کا دعوی کرنے کی مخبائش پیدا ہو جائے گی ویست جب فی الوتر فیل النوم ، لقوله علیہ ویست جب فی الوتر فیل النوم ، لقوله علیہ اللہ میں خاف ان لا یقوم آخر اللیل فلیوتر اوله ، ومن طمع ان یقوم آخر اللیل فلیوتر اللیل .

ترجہ :-اور وترکی نماز کے لئے وقت آخر رات متحب ہاں مخفس کے لئے جورات کی نماز (تہجد) کو آخر رات میں پڑھنے کاعادی تہو،اور اگر بروقت اٹھ جانے پر اطمینان نہ ہو تو دہ سونے سے پہلے ہی وترکی نماز پڑھ نے،رسول اللہ عظافہ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ جس مخفس کو آخر رات میں نہ اٹھنے کاخوف ہو دہ سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لے،اور جس محفس کو آخر رات میں اٹھنے کی طبح ہو وہ آخر رات ہی میں وتر پڑھے۔

### توضيح: - نماز وتر كامتحب ونت

ويستجب في الوتر لمن يألف صلاة الليل آخر الليل ....الخ

اور جو مخض پرانی عادت رکھتا ہواور عادت مالوف ہورات میں نماز کی ،اس جملہ میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ رات میں تبجد کی نماز محبوب اور مالوف چیز ہے ،اور اس بات کی طرف بھی واضح اشارہ ہے کہ تبجد کی نماز کسی قدر سوکر اشخے کے بعد ہونی چاہئے ،اور اس طرح مسنون طریقہ ثابت بھی ہے۔

آگر کوئی محض یہ سوال کرے کہ امام ابو حنیقہ کے فضائل ومناقب میں یہ بات مجی ذکر کی جاتی ہے کہ وہ عثاء کی نماز کے وضوء ہے ہی فخر کی نماز مجی پڑھتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہوگا تو میں اس کا یہ جواب ووں گا کہ بالا تفاق وضوء ہر نماز کے لئے افضل ہے لہٰذااس کے معنی یہ تہمیں ہوئے کہ امام اعظم ہر نماز کا وضوء نہیں کرتے تھے بلکہ اس سے عبادت وطاعت کی زیادتی مراو ہے ،اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ عثاء کی نماز کے بعد خاقلوں کی طرح پاؤں پھیلا کرنہ سوتے ہوں بلکہ اس طرح سے سوتے جس سے وضوء نہیں ٹو فا ہے ، جیسا کہ روایت میں ہے کہ آپ حاضر وغائب (سفر وحضر میں ، کہی بھی ) پاؤں وراز نہیں کرتے تھے اور اس سے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اتنی تھوڑی ویرسوتے تھے کو پالکل نہیں سوتے ، فاقہم۔

اب اصل مسائل بیان کرتے ہیں، حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ جس مخض کورات میں نمازی عادت ہوا دراسے جا گئے پر پورا بھروسہ بھی ہے تو اس کے حق میں مستحب سے سے کہ وتر کوآخر رات میں تبجد کے بعد پڑھے، اور اگر جا گئے پر پورا اطمینان نہ ہویا رات کو اٹھ کونماز پڑھنے کی عادت نہ ہوتو وہ سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ کے

لقوله عليه السلام: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله.....الخ.

ف. حضرت جابڑے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ابو بکڑے فرمایا کہ آپ وترکی نماز کس وقت پڑھتے ہیں جواب دیا کہ رات کے پہلے حصہ میں عشاء کے بعد ، تب آپ علی نے فرمایا کہ آپ نے قربت کو اختیار کیا ہے ، پھر عمڑ ہے پوچھا کہ آپ کہ رات کے پہلے حصہ میں عشاء کے بعد ، تب آپ عقوق کر بت کو اختیار کیا ہے ، پھر عمر ہے ہو چھا کہ آپ میں وقت و تر بوٹ کو تبول کیا ہے ، بید روایت کم کہ جو کہ مرفوع کے تھم میں ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہ ہمارے اور مین فقین کے درمیان فرق عشاء اور فجر میں جاضر ہونا ہے کہ منافقین ان دونوں میں حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ،مالک ا

نے اس کی روایت کی ہے ،اور حضرت عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت ہے پڑھی کویاوہ آدھی رات عبادت میں مشغول رہا ہ سلم کویاوہ آدھی رات عبادت میں مشغول رہا ہ سلم والک والوداؤد اور ترفدی نے اس کی روایت کی ہے ،ایک اور حدیث میں ہے کہ من صلمی المبودین دیل المبعنیة ، جس نے دونوں مشترے وقت کی نماز مراد ہے مشترے وقت کی نماز مراد ہے مشاءاور فجر کی نماز مراد ہے ۔اور یہی قول صحیح میں ہے ، بظاہر لفظ" بردین "سے عشاءاور فجر کی نماز مراد ہے ۔اور یہی قول صحیح ہے ،واللہ اعلم۔م۔

استحباب کے مذکورہ او قات اس صورت کے بیان کئے گئے ہیں جبکہ آسان ابر وغیرہ سے صاف ہو، اور جب آسان پر ابر ہو تو اس میں استحباب کا تھم اس قاعدہ کے مطابق ہو گا کہ جس دقت کے نام کے شروع پی حرف عین ہو، لیمیٰ عصر اور عشاء تو ان وقتوں میں جلدی اور بقیہ وقتوں میں تاخیر کرنی چاہئے۔ ع۔ جیسا کہ مصنف نے اس کے بعد لکھاہے۔

واذا كان يوم غيم، فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب تاخيرها، وفي العصر والعشاء تعجيلها، لان في تاخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر، وفي تاخير العصر توهم الوقوع في الوقت المكروه، ولا توهم في الفجر، لان تلك المدة مديدة، وعن ابي حنيقة التاخير في الكل للاحتياط، الا ترى انه يجوز الاداء بعد الوقت لا قبله.

ترجمہ: -اور جب ایر کادن ہو تو فجر وظہر اور مغرب کی نمازوں کی جماعت میں تاخیر کرنااور عصر اور عشاء کی جماعتوں میں تغیل کرنا مستحب ہے کیونکہ عشاء کو مؤخر کرنے کی صورت میں بارش ہونے کے احمال کی بناء پر جماعت کو مخضر کرنالازم آئےگا اور عصر کو مؤخر کرنے کی صورت میں مگر وہ وفت کے داخل ہونے کا احمال ہوجائے گااور فجر کے وفت میں اس قسم کا کوئی وہم پیدانہ ہوگاءاس لئے کہ یہ وفت طویل ہوتا ہے ،اور ابو صنیفہ سے مروی ہے کہ احتیاطاتمام نمازوں میں تاخیر کرنا چاہئے، کیونکہ وفت کے بعد بھی نماز کی ادائیگی جائز ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے تو مطلقا جائز نہیں ہوتی ہے۔

تو منیج: ابر کے دنوں میں نمازوں میں جلدی اور و ہر کرنا

واذا كان يوم غيم، فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب تاخيرها.....الخ

ابر کے دنول میں عصرادر عشاء کی نمازول میں جلدی کر نااور بقیہ نمازول میں دیر کرنا مشخب ہے۔ ف۔ کنزاور و قابہ وغیرہ میں یہی لکھاہے۔ مزاور بنائے، تخد اور محیط وغیرہ میں بھی یہی لکھاہے۔اور مبسوط میں ہر موسم کی مغرب میں جلدی کرنا لقل کیا ہے۔ابر کے دن تاخیر کرنے کاذکر نہیں کیاہے۔ع۔

لان في تاخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر .....الخ

کیونکہ عشاء لی جماعت ہے مؤخر کرنے میں بارش ہونے کے خطرے کی دجہ سے جماعت میں کی کرنی لازم آئے گا۔ف۔
اور بادل جب بھیگ جائے تواس کے بارش کا سب ہوجانے کی دجہ سے لوگ سستی کریں ہے ،اور گھرول میں پڑھ لینے کی رخصت پر عمل کریں ہے ،اور گھرول میں بڑھ لینے کی رخصت پر عمل کریں ہے رسول اللہ عظیم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ جب جوتے تر ہوجائیں تو گھرول میں ہی نماز پڑھ لورع ن جب بارش کادن ہو تا تورسول اللہ علیہ اذان ہی میں میا اعلان کرادیے آلا صلوا فی دحالکم لیمن خبر دار ہوجاؤ کہ اسپنا ہے ٹھکانوں میں نمازیں پڑھ لو، جیسا کہ سیح میں موجود ہے۔م۔

وفي تاخير العصر توهم الوقوع في الوقت المكروه..... الخ

ادر عمر کی نمازمؤ فر کرنے میں اس بات کا وہم ہو جاتا ہے کہ نماز مکر وہ وقت میں ادا ہو جائے۔ ف۔ کیونکہ عمر کا آخر وقت محروہ ہو تاہے۔ ہر خلاف فجر کے (کہ اس کا پوراوقت صحح اور کائل ہوتا ہے)۔م۔اور فجر میں اس کا وہم نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس

مجر کاونت دراز ہو تاہے۔ف۔اس لئے اس ہات کاخوف نہیں ہوگا کہ آفاب نظنے ونت جماعت ہورہی ہو۔م۔ اس

وعن ابي حنيفةُ التاخير في الكل للاحتياط..... الخ

اور ابو منیفہ سے احتیاطا تمام نمازوں میں تاخیر کرنے کی روایت ہے۔ف۔ حسن نے نام ابوصنیفہ سے ابر کے دن تمام نمازوں میں تاخیر کے مستحب ہونے کی روایت کی ہے۔ مبسوط میں ایسا ہی ہے۔اور اسی قول کو فقیہ ابواحمد عیاضی نے اختیار کیا ہے۔اور نماز کے مسجح اور فاسد کاخیال کرنے کے اعتبار سے اسی میں احتیاط ہے۔مع۔

الاترى إنه يجوز الاداء بعد الرقت لا قبله .....الخ

کیا نہیں دیکھتے ہوگہ وقت کے بعد نجمی نماز کی اوائیگی ہو جاتی ہے لیکن وقت سے پہلے کوئی نماز صیح نہیں ہوتی ہے۔ گراس بحث میں تھوڑا تاکل ہے کیونکہ عصر کی نماز میں تاخیر کرنے ہے اس بات کا حمال ہو جاتا ہے کہ مکروہ وقت ہوگیا ہویا آفاب ڈوب رہا ہو۔ اور نآوی ہورہ میں ہے کہ ابر کے دن بھی فجر کو ویسے ہی روشنی میں اداکر سے جیسا کہ صاف دن میں ہوتا ہے۔ اور میں تاخیر کرے تاکہ زوال سے پہلے نماز نہ ہو جائے ، اور عصر میں جلدی کرے تاکہ نماز مکر وہ وقت میں واخل نہ ہو جائے۔ اور مغرب میں تاخیر کرے تاکہ غروب سے پہلے نماز نہ ہو جائے۔ اور عشاء میں جلدی کرے تاکہ بارش ہو جانے سے نماز کی جماعت میں کی لازم نہ آئے۔ محیط السر حسی۔

یہ پورٹی تغصیل اس صورت کی ہے کہ اکثر مقامات میں اکثر یہی حالات ہوتے ہیں۔اس لئے جن ملکوں میں جاڑا بہت زیادہ اور اس طرح ابر بھی اکثر چھائی رہتی ہے اور او قات نماز کی پوری دیکھ بھال یااس کا پورا پورااندازہ نہیں ہو تاوہاں ابر کے او قات کا خیال رکھنا ہوگا۔ لیکن ہمارے ان علاقوں میں جہاں اکثر فضاء آسانی صاف رہتی ہے وہاں جلدی اور دیر کرنے میں انہیں احکام پر عمل کرنا ہوگاجو صاف فضاء ہونے کی صورت میں بیان کئے جانچکے ہیں۔ مع۔اور یہی قول پسندیدہ ہے۔النہر۔ط۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ ہمارے علاقوں میں سال کے چار ماہ بلکہ زیادہ تک برسات کا موسم رہتا ہے اس لئے یہاں کے او قات میں ابر کے دنوں کے احکام کی رعابت زیادہ مناسب بات ہے۔ م۔

فصل: في الأوقات التي تكره فيها الصلاة، لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس، ولا عند قيامها في الظهيرة، ولا عند غروبها، لحديث عقبة ابن عامرٌ قال: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله عليه أن نصلي وأن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وجبن تضيف للغروب حتى تغرب، والمراد بقرل في المراد بقار صلاة الجنازة، لأن الدفن غير مكروه.

ترجمہ: -فصل ان او قات کے بیان میں جن میں نماز کروہ ہوتی ہے ، نماز جائز نہیں ہوتی ہے آفاب نکلتے وقت اور نہ اس وقت جبکہ دو پہر میں آفاب سر پر ہواور نہ بی اس کے ڈو ہے وقت ،حضرت عقبہ بن عامر سے مروی اس حدیث کی بناء پر کہ جس میں انہوں نے فر مایا ہے کہ تین او قات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ علی ہے نہیں نماز پڑھنے اور اسپے مرووں کو ان میں قبر میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے ، آفاب نکلتے وقت یہاں تک کہ وہ او نچاہ و جائے اور اس کے زوال کے وقت یہاں تک کہ وہ ڈوب جائے اور اس کے زوال کے وقت یہاں تک کہ پوراڈ حمل جائے اور اس وقت جب کہ وہ ڈوب کے اور آپ کے اس قول "و ان نفید" کہ ہم قبر میں ڈالیس سے مراد جنازے کی نمازے کیو نکہ اس وقت و فن کرنا کروہ نہیں ہے۔

توضیح: - نصل برن و تقول میں نماز مکروہ ہوتی ہے

فصل: في الأوقات التي تكره فيها الصلاة.....الخ

جن او قات میں نماز مروہ ہے .ف. قیام فی الظهیر و سے تھیک دو پہر کاونت مراد ہے،ان تیوں او قات میں نماز پر صنا

جائز نہیں ہے۔لمحدیث عقبہ المنع حضرت عقبہ بن عامر کی مروی حدیث کی وجہ سے کہ رسول الله عظامی ہنیں منع فرمایا ہے کہ ہم ان تین او قات میں نماز پڑھیں اور اپنے مردوں کو دفن کریں آفماب طلوع ہونے کے وفت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے اور زوال آفماب کے وفت یہاں تک کہ ڈھل جائے ،اور جبکہ غروب ہونے لگے یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ف۔ یہ حدیث صحاح ستریں سے بخاری کے ماسواد وسرے تمام ائمہ نے روایت کی ہے۔ئ۔

ان او قات کے مگر دہ ہونے کے سلسلہ میں کی صحابہ کرام ہے احاد بہٹ مروی ہیں النا میں سے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں جن سے صحیحین، موطا، اور نسائی نے اور عبداللہ السنا بحق ہے موطا، نسائی نے اور عمر و بن عنبہ ہے سنن ابو داؤد اور نسائی نے بیان کیا ہے جن میں بیہ بات بھی ہے کہ طلوع آقاب کے در میان طلوع کی اس کے مگر دہ ہے کہ وہ شیطان کے دو قرن (سینگ) کے در میان طلوع ہوتا ہے اور دہ کفار کی نماز (عبادت) کا دفت ہے، لہذا اس وقت نماز چھوڑ وین چاہئے اتن دیر کہ آفتاب ایک نیزہ کے اندازہ کے برا برا و نبیا ہو جائے اور اس کی شعاع جاتی رہے۔ الحدیث۔ اور حضرت عائشہ ہے صحیح مسلم اور نسائی میں حدیث مر وی ہے، اور ان تخوی اور تعارف کا دورہ کے علاوہ دوسر ہے مگر دہ اوقات کے بارے میں بھی کئی صحابہ کرام سے احادیث نہ کور ہیں اور بیہ غریب مشہور ہیں۔ مر

پھراصل میں مذکورے کہ جب ایک نیز ہیاد و نیزے آفاب بلند ہو تو نماز مباح ہے۔ ج۔ اہام ابو بکر محمد بن الفعنل نے کہا ہے کہ جب تک انسان کو آفاب کے گولے پر نظر رکھنے کی قدرت ہواس وقت تک وہ طلوع کی حالت میں ہوگا۔ الخلاصہ۔ ایک نیزہ بلند ہونے کی اصل حدیث عمر و بن عنبہ میں گذری ہے۔ م۔ مگر اس طلوع کے وقت عوام کو نماز دغیرہ سے نہیں رو کنا چاہئ کیونکہ وہ اس وقت نہ پڑھنے سے پھر دوبارہ تھی نہیں پڑھیں گے اور مطلقاً چھوڑ دیکے ،اور یہ مکروہ نماز جو امامول کے نزدیک جائز مجمی ہیں بالکل چھوڑ دینے سے بہتر ہے، جیساکہ القدیہ دغیر ھاہیں ہے۔

والمراد بقوله: وأن نقبر صلاة الجنازة، لأن الدفن غير مكروه.....الخ

اس حدیث میں "مردے دفن کرنے ہے "مراد نماز جنازہ ہے کیونکہ صرف دفن کرنا نکر وہ نہیں ہے۔ ف۔ میں مترجم کہتا ہوں کہ اس مسئلہ میں علاء کی مختلف رائیں ہیں، ایک جماعت نے ظاہری حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہاہے کہ الناو قات میں دفن کرنا مکروہ ہے، پیمٹی نے کہاہے کہ دفن کرنے کی ممانعت ہا جنازہ نئی ممانعت ہا بت نہیں ہوتی ہے، اورابو داؤڈ نے ایک باب با تدھاہے کہ وہ حدیث جو طلوع وغروب کے وقت دفن کرنے کے سلسلہ میں مروی ہے پھر بہی حدیث عقبہ کی روایت کی ہا۔ باوراکٹر علاءان او قات میں نماز جنازہ کے مکروہ ہونے کے قائل ہیں، حضرت ابن عمر ہے مہی قول منقول ہے، اور بہی قول عطاء، توری، نختی اوراوزائی کا ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہ اوران کے اسحاب اورامام احمد واسخی کا بھی ہے، اورامام ترفد کی نے اس بروی حدیث کو محمول کر کے باب با ندھاہے کہ جوحد شیس طلوع وغروب و آفاب کے وقت نماز جنازہ کی کراہت کے بارے میں مروی ہیں، جبی تی کے کلام کاتر جمہ ختم ہوا۔

آگر کوئی یہ سوال کرے کہ قبر میں دینے کو نماز جنازہ پر گیوں محمول کیاہے، توجواب یہ ہو گا کہ امام ابو حفص عمر بن شاہینؒ نے کتاب البحائز میں لیٹ بن سعد کی حدیث عقبہ بن عامرؓ سے روایت کی کہ جمیں دسول اللہ علی ہے نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ جما پی مر دول کی ان قبن او قات میں نماز پڑھیں، طلوع آ قاب۔الحدیث۔ بہتی نے کتاب المعرف میں کہاہے کہ اس روایت کو روح بن القاسمؒ نے لیٹ کی روایت کی مانند روایت کیا ہے،اس میں اتن بات اور بھی زیادہ کی ہے کہ علیؒ نے کہاہے کہ میں نے عقبہؓ سے بوچھا کہ اگر رات کے وقت دفن کے گئے۔ن ع نے اس کے میں نے عقبہؓ سے بوچھا کہ اگر رات کے وقت دفن کے گئے۔ن ع نے ا

والحديث باطلاقه حجة على الشافعيُّ في تخصيص الفرائض بمكة .

عين الهداب جديد جلدالل

ترجمہ :اور صدیث اینے مطلق ہونے کی وجہ سے امام شافق کے اس مسئلہ کے خلاف ہماری دلیل ہے کہ یہ تھم فرائض اور مكه معظمه كے ساتھ مخصوص ہے۔

تو صبح -امام شافعی کے نزویک اوافت منہیہ میں بھی فرائض کی اور مکہ معظمہ میں اجازت ہے

والحديث باطلاقه حجه على الشافعيُّ في تحصيص الفرائض وبمكة .....الخ

یہ حدیث اپنے مطلق مونے کی وجہ سے جماری ولیل اور امام شافع کے خلاف ججت ہے۔ ف۔ یعنی حدیث میں تو مطلقان نتیوںاو قات میں نمازے ممانعت ہے کہ کہ وہ نمازیں فرائض ہوں یانوا فل ادر ہر جگہہ کی ممانعت ہے کہ خواہ مکہ معظمہ میں نمازی ہویا کہیں اور ہو۔ م۔امام شافعی کا ند ہب یہ ہے کہ حدیث ند کورے ممانعت ثابت ہوتی ہے وہ فرائض کے سواد وسری نمازوں کے لئے ہے کیونکہ صحیح مدیث میں ہے کہ جو کوئی نمازے عافل ہو کر سو گیایا نماز پڑھنی بھول گیا توجس وقت بھی یاد آئے وہ اس وقت نماز پڑھ لے کہ بی اس کاوقت ہے، یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے،اس سے معلوم ہواکہ فرض کی ممانعت نہیں ہے، چنانچہ ان اد قات عمروہہ میں بھی ہر شہر میں فرض نمازیں جائز ہیں، قاب نفل نمازیں تووہ مکہ معظمہ کے ماسواء دوسری تمام جگہوں میں تمروہ ہیں جس کی دلیل ابود اؤد کی وہ حدیث ہے جس میں ان او قات میں نماز کا مکر وہ ہو تابیان فرمایا ہے مگر مکیہ یعنی سوائے مکہ کے۔مفع۔ اور اِس دلیل سے بھی کہ حضرت جبیر بن مطعم کی مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عظی ہے فرمایا ہے کہ اے بنو عبد الهناف! تم کسی بھی ایسے مخفس کو منع نہ کروجواس بیت لیعنی خانہ کعبہ کا طواف کرے اور اس میں نماز پڑھے جس ونت چاہے رات ہویادن میں۔ف۔اور ابوقادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی تھیک دوپہر نماز پڑھنے کو مکروہ جانتے تھے سوائے جمعہ کے دن کے اور فرمایا کہ جہنم جعہ کے علاوہ دوسرے ونول میں بھڑ کائی جاتی ہے، میدر واپت ابوداؤد کی ہے، اور نووی کے روصہ میں فرمایا ہے کہ ان عمر وہ او قامت میں فرائض ادر ان کی قضاء اور ایسے سنن ونوا فل جن کو کسی نے پڑھنے کے لئے اپنار وزانہ کا معمول بنالیا ہو جائز ہیں ،اور نماز جنازہ و سجدہ تلادت و سجدہ شکر و طواف کعبہ کی دور کعتیں اور نماز کسوف (سورج گر بمن کی نماز ) جائز ہیں ،اور قول اصح کے مطابق نماز استہقاء بھی تمروہ نہیں ہے۔انتیٰ۔

نوا قل مطلقه لیتن جن کا کوئی سبب نه جو مکروه ہیں ،اور مکه معظمه میں نوا فل مطلقه بھی جائز ہیں

ا مام شافی کے ان دلاکل کے جواب تغصیل طلب ہے لیکن اختصار کے ساتھ ان کا جواب یہ ہے ، کہ مَن دَام عَن صَلوةٍ لِین جو کوئی نماز کے وقت سو تار ہاالح کی وجول ہے ان وعوے میں مفید نہیں ہے (۱) اگر اس کے یہ معنی ہیں کہ جب بھی آھے یاد آگئ خواه رات بیں ہویاد ن میں اس طرح او قات مکر وہہ میں ہویاصیحہ میں تو حضرت عقبہ بن عامر ؓ سے اس کو خاص کر لیناہو گا کیو بکیہ من نام عن صلاق کی مدیث عام ہے اور عقبہ بن عامر گی حدیث جس میں تین او قات کی ممانعت ہے خاص ہے تواس عام کی محصیص کیوں نہیں کی گئی۔ مفع۔

اور میں مترجم کہتا ہوں کہ جو محض نیندے آفلب نکلنے کے بعد جاگا تویہ ونت اس کے لئے اداکا ہوگایا قضاع کا،اگر ادا ب تو او قات کی تخصیص تبیں ہو کی کیونکہ یہ بھی نماز فجر کی اداکاونت ہے،اور اگر قضاء ہے توبالا تفاق اس کے لئے بیہ نیکلی نبیس ہے الیس صورت میں او قات محروب کی حدیث کوترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے واس کے علاوہ ''جو نماز سے سویا'' یہ محکم عام ہے جو نماز فرض اور ان نوا فل کو بھی شامل ہے جو روزانہ کے معمول میں داخل ہوں ایس صورت میں اس حدیث کو ایسے نوا فل بر کیوں محمول نہیں کیا، چنانچہ دوسری صحیح حدیث میں موجودہے کہ جس کورات کے وفت کسی شیع و نظل وغیر ہ پڑھنے کی عادت ہواوروہ سمی راتِ کوسو تارہ گیااوانہ کر سکا تواہے جاہتے کہ وہ طلوع آفاب سے دوپہر کے در میاناسے اداکرے ،اور رسول اللہ علی میں وجہ سے کمی رات تبجد کی نمازنہ پڑھتے تواس طرح آفاب نکلنے کے بعد پڑھ لیتے،اس سے ظاہر ہوا کہ اس مدیث سے استدلال

میں الزام ہے، بلکہ عمدہ جواب میرے پاس میہ ہے کہ آپ نے مئن مُام کی حدیث ہے یہ حکم نکالا کہ جو شخص آفیاب نکلتے وقت نیند سے جاگا تواسِ حدیث کی بناء پراس فرض نماز کواسی وقت پڑھ سکتاہے۔ ۔۔۔ جاگا تواسِ حدیث کی بناء پراس فرض نماز کواسی وقت پڑھ سکتاہے۔

اور میں کہتا ہوں کہ اس کے مقابل صعیعین وغیرہ میں این عرش کی حدیث اور صحیح مسلم میں ام المو منین عائش کی حدیث میں

ذرکورہے کہ تم میں سے کوئی شخص البیانہ کرے کہ بالقصد آفاب نظتے وقت یاڈو ہے وقت نماز پڑھے اس حدیث میں صراحت کے

ساتھ ممانعت ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو شخص طلوع کے وقت جاگا تو وہ شخص اسی وقت نماز پڑھے سے عمر آہی پڑھے گا، اس
صورت میں ہمارے واسطے حضرت عقبہ کی حدیث بلامعارضہ باتی رہ گئی جس سے ٹابت ہوا کہ فرض نماز ہویا نقل تینوں او قات
میں مکروہ ہے، متر جم۔

یں سروہ ہے۔ سربہ میں مطعم کی حدیث جو طواف اور مکہ معظمہ میں نماز کے سلسلہ میں ہے، کہ اس حدیث کو ترقدی کی نے صحح کہا ہے اور ابن حمان اور ابن خزیمہ نے بھی اپنی کیا ۔ صحح میں اور حاکم واحمد وابود اور دائرد وابن ماجہ و نسائی نے اس کی روایت کی ہے ابندااس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شہر نہیں ہے لیکن سے عام او قات کے بارے میں ہے اور عقبہ کی حدیث خاص ہے لہذااس عام کے لئے خصص ہوگی بالخصوص امام شافع کے اصول کے مطابق، و سے ہم سے بھی فرض کر لیتے ہیں کہ خصیص نہیں ہے بھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حضیص نہیں ہے بھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت جیر بن مطعم کی حدیث سے ظاہر ہو تا ہے کہ وہ حدیث او قات مگر و ہد میں جواز کو ہمی شامل ہے اور عقبہ کی حدیث سے مراحة سے بات معلوم ہوئی ہے کہ دوالن او قات میں نماز کو حرام کرتی ہے اور جب و لا لت سے مباح کرنے والی نص اور صراحت کے ساتھ حرام کرنے والی نص میں کسی جگہ تعارض ہو تو حرام کرنے وائی نص کو دوسر ی پر ترجیح ہوتی ہے، اس طرح حضرت عقبہ کی حدیث مقدم ہوگی، اور چو نکہ عقبہ کی حدیث اور او قات تائد میں ممانعت کی حدیث کا قومی ہو تا اور مشہور طرح حضرت عقبہ کی حدیث مقدم ہوگی، اور چو نکہ عقبہ کی حدیث اور او قات تائد میں ممانعت کی حدیث کا قومی ہو تا اور مشہور ہونا محلوم ہے اس بناء پر بعض روایات میں جو سوائے کہ کہنے کے ساتھ استفایا جاتا ہے اس کو ترجیح نہیں دی جائیں۔ مدعل و قت الزوال

ترجمہ: -اور ند کورہ حدیث جو ہمارے حق میں ہے ابو یوسٹ کے خلاف بھی دلیل ہے جمعہ کے دن زوال کے وقت نقل نماز کے مباح ہونے میں۔

# توضیح: - جمعہ کے دن زوال کے وقت نفل نماز پڑھنے کا تھم

وحجة على أبي يوسف في اباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال .....الخ

اور جمعہ کے دن زوال کے وقت نقل نماز پڑھنے کواہام ابو پوسٹ جائز فرہاتے ہیں ان کے خلاف بھی نہ کورہ حدیث ہماری دلیل ہوئی۔ ف۔ اہام ابو پوسٹ کی متدل حدیث ابوداؤد میں حضرت ابو قاد ڈاور حضرت ابوسعیدی خدرگ ہے مروی ہے، جواب اس کا بیہ ہے کہ ہم بھی آپ کے منتدل حدیث کو ضیح تتلیم کرتے ہیں اس کے باوجو دیے حدیث مما نعت کی معارض نہیں ہوسکتی ہے کیونکہ دونوں حدیث مما ابق حالت کی حدیث ہے کیونکہ دونوں حدیث یں راجہ میں برابر نہیں ہیں بالغرض آگر درجہ میں بھی مساوی ہوں تو عام قاعدہ کے مطابق حلت کی حدیث کو جو ہماری منتدل ہے ترجے ہوگی ایک قول یہ بھی ہے کہ عظم اور واقعہ ایک ہونے کی صورت میں دونوں جدیثوں سے ایک ہی مطلب نگلنا جا ہے لہذا جمعہ کے دن کو مما لعت کی حدیث ہم مطلب نگلنا جا ہے لہذا جمعہ کے دن کو مما لعت کی حدیث ہم مستنی کرنا ہوگا۔ مف۔

ب بناء پر اشاہ میں ہے کہ جمعہ کے دن زوال کے وقت ابو بوسٹ کے قول کے مطابق لفل نماز جائز ہے ، بی قول صبح اور لا کق اعتاد ہے ، اور منیہ کے شارح حلیؓ نے حاوی ہے نقل کیا ہے کہ اس پر فقوی ہے۔ دیہ میں متر جم کہتا ہوں کہ قوت دلیل کے اعتبار ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا قول اصح ہے ، یعنی زوال کے وقت نفل نماز جائز نہیں ہے ، واللہ تعالی اعلم۔ ہدایہ میں بھی یمی فدکور ہے اور تمام متون میں بھی یمی ہے ، لہندااشاہ و غیر ہ کی ممانعت قابل قبول نہ ہوگی۔ فاضم۔ اگریہ اعتراض کیا جائے کہ متون لین وہ کما ہیں جو اصول اور متون مانی جائی ہے ان کا کسی حدیث کو سیح کہنا الترامی ہے اور یہ سیح صرح کی ہے ایسی صورت میں صرح نیادہ قوی ہوتی ہے۔ جیسا کہ شامیؒ نے ور مخار کے فرائف کے ایک مسئلہ میں تصرح کی کے برواب یہ ہوگا کہ سیجے الترامی کے اگریہ معنی ہیں کہ ولالت منابقی یہ لالت صرحی ہوتی ہیکہ الترامی کہنے ہے اس جگہ یہ مرادہ کہ متون عابت ہوتی ہے تواس معنی کے لحاظ سے بھینا الترامی سے ولالت صرحی قوی ہوتی ، بلکہ الترامی کہنے ہے اس جگہ یہ مرادہ کہ متون والوں نے اپنے اور میں کہا ہے کہ سی وفور ہیں ہوتی کہ اول خود صحیح و مرے الترام کر لینے کہ دو مرے الترام کر لینے کہ دو مرے الترام کر لینے کہ دو مرے الترام کر لینے کہ تون کی کہ اول خود صحیح و مرے الترام کر لینے کی دجہ سے سیجے ہوئی کہ تین کی دجہ سے سیجے ہوئی کہ تین اور شامی کا قول مجب سے خالی نہیں ہے۔ فائم میں مراکہ قوی دیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تین او قات طلوع، غروب اور استواء کے وقت نماز جائر نہیں ہے۔

اب اس سوال کاجواب کہ صاحب ہدائے نے او قات کر وجہ سے کیام اولی ہے، توابن الہمائے نے لکھا ہے کہ اس جگہ کراہت سے انوی معنی مراد ہیں جونا جائز وغیر ہالیے تمام کاموں کو شامل ہے جن کونہ کر نااور نہ ہونا جائے ، یا کر وہ سے فقہاء کے اصطلاحی معنی مراد ہیں ،اور کراہت تحریمی مراد ہے، کیو ظمہ اصول الفقہ کی کمابوں ہیں یہ بات متعین ہوچی ہے کہ کوئی ایسی مما نعت جو قطعی نہ ہو بلکہ ظنی یواگر کسی وجہ سے اس کے دوسرے معنی متعین نہ کے گئے ہوں تواس سے کراہت تحریمی ثابت ہوتی ہے ،اور اگر دلیل تطعی سے ممانعت فابت ہوئی ہوتواس سے حرام ثابت ہوتا ہے جو فرض کے مقابلہ ہیں ہوتا ہے ، جیسا کہ کراہت تحریمی واجب کے مقابلہ ہیں ہوتی ہے۔اور کراہت تنزیمی مندوب کے مقابلہ ہیں ہے۔اور یہاں جس نمی کاذکر ہوا ہے وہ کہلی فتم یعنی فلنی ہے لہٰذااس سے جس کراہت کا فہوت ہوگا وہ کراہت تحریمی ہوگی اور وہ اس وقت جب کہ نماز ہیں ہو۔ اور اگر وقت ہیں کسی فلنی ہے جب کہ نماز کا فروجہ سے نہیں کہ کراہت تحریمی ہوگی اور دہ اس وجہ سے نہیں کہ کراہت تحریمی ہوگی ہوگی ہوگی۔اس بوجی نہ ہوگی۔اس وجہ سے نہیں کہ کراہت تحریمی ہوگی۔اس وجہ سے نہیں کہ کراہت تحریمی ہوگی ہوگی۔اس بوگی۔اس وجہ سے نہیں کہ کراہت تحریمی ہوگی۔اس وجہ سے نہیں کہ کراہت تحریمی ہوگی۔اس وجہ سے کہ جو نماز کا مل واجب ہوئی ہو وہ تا قص ادانہ ہوگی۔اس بناء پر مصنف نے فرمایا ہے لا یہ جوز الصلو ہ

اب ایک موال یہ ہوتا ہے کہ ناجائز ہونے ہے کیامر او ہے؟ توایک مر او توبہ ہوسکتی ہے کہ کوئی نمازان مکروہ او قات میں بالکل درست ہی نہ ہوتو یہ بات سیح نہ ہوگی، کیونکہ اگر کسی نے ان مکروہ او قات میں نظل نماز شروع کی توشر وع کرنا صیح ہے، ای بناء پراسے قصد افاسد کر دینے ہے کسی غیر مکروہ وقت میں اس کی قضاء لازم آئے گی۔ بہی طاہر الروایہ ہے۔ اور اگر مکروہ او قات میں نماز شروع کر دینے کی وجہ ہے جو نمازاس پر لازم ہوئی میں دہ اس کے فر وع کر دینے کی وجہ ہے جو نمازاس پر لازم ہوئی ہوگا۔ تش وہ اس کے فر مدسے ساقط ہوگی اور وہ بری الذمہ ہوگیا۔ الفتح۔ لیکن اس نے براکام کیااور کوئی جرانہ وغیرواس پر لازم نہیں ہوگا۔ شرح الطحاوی۔ م۔ اور اگر ناجائز ہونے کی وجہ سے طال نہ ہونام او ہو تو یہ عدم صحت سے عام ہے۔ الفتح۔ یعنی لا بحو ذ کے معنی یہ ہوں گے کہ شرعائس کا کرنا طال نہیں ہے۔ پھر بھی آگر ایسے کام کو شروع کر دیا تو وہ لازم ہوجائے گا جیسا کہ کہاجاتا ہے کہ ختی فاسد کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ شرعائی ہوجائے گام طال نہیں ہے۔ لیکن اگر بیج فاسد کر لی تو چیز اس طرح خریدی ہو اس کر قبائد کرلی تو چیز اس طرح خریدی ہو اس کر قبائد اس پر قبلنہ کہا کہ تو ہو اس کی اگر اپنے کے بعد اس پر ملکیت ثابت ہوجائی ہے۔ انہ ایہ بید۔ پس الن او قات معہد میں آگر کسی نے نظل نماز شروع کردی تو وہ لازم ہوجائے گی اور اواکر لینے سے وہ تھی بھی ہوگی آگر چہ کام براکیا ہے۔

ے اصل بحث یہ ہو گی کہ لا یہ جو ذ کے معنی سے ہوئے کہ النااو قات میں نماز نہیں پڑھنی چاہئے خواہ نماز تھل ہویا فرض ہو، اس طرح وہ نماز دتر ہویانڈر ہو۔

قال ولا صلوة جنازة لما روينا، ولا سجدة تلاوة، لأنها في معنى الصلوة إلا عصر يومه عند الغروب، لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت، لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده، ولو تعلق بالجزء الماضي فالمؤدى في آخر الوقت قاض، وإذا كان كذلك فقد أداها كما وجبت.

ترجمہ: -اور نہیں جائز ہوگی نماز جنازہ اس حدیث کی بناء پرجو ہم نے پہلے روایت کردی ہے۔ اور سجدہ تلاوت بھی جائز نہ ہوگی۔ اس لئے کہ یہ بھی نماز کے حکم جس ہے۔ مگراسی دن کی عصر کی نماز آفآب ڈویتے وقت، اس لئے کہ اس کاسب وہی وقت ہے جو تمام او قات میں سے اس وقت موجود ہو۔ اس لئے کہ اگر اس کے وجوب کا سبب کل وقت سے تعلق رکھتا ہو تو وہ نماز وقت کے بعد واجب ہوگی۔ اور اگر اس کا تعلق گذر ہے ہوئے وقت سے ہو تو جس قفص نے نماز کو وقت کے آئری جزومیں اوا کیا توایسا شخص اس نماز کو اوا کرنے والانہ ہوا بلکہ وہ اس کی تضاء کرنے والا ہوا۔ اور اگر ایسا ہی ثابت ہوا کہ موجود وقت ہی سبب ہو تو جیسی اس پر واجب ہوئی اس نے اوا کردی۔

# توضيح: - نماز جنازه اور سجيده تلادت كانتكم

ولا صلوة جنازة لما روينا..... الخ

مذبکورہ صدیث کی بناء پر نماز جنازہ بھی تنہیں پڑھنی چاہئے۔ف۔ یعنی حضرت عقبہ بن عامر گی وہ صدیث جس میں تین او قات منوعہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت گذر چکی ہے، کیونکہ اس میں اولاً مطلقاً نماز سے ممانعت ہے ثانیّا اس میں مر دے دفن کرنے کی مجمی ممانعت ہے، پھر دفن سے مراد نماز جنازہ ہے جیسا کہ گذر گیاہے۔

ولا سجدة تلاوة، لأنها في معنَّى الصلوة إلا عصر يومه عند الغروب....الخ

اور سجدہ طاوت بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سجدہ بھی نمازے معنی میں ہے،ف۔ نمازے معنی یا تھم میں اس طرح ہے کہ نماز میں جوشر طیس لازم ہوتی ہیں مشلاپاکی،ستر عورت،استقبال قبلہ وغیرہ وہ سب اس سجدہ میں بھی شرط ہوتی ہیں،آگر چہ ایک قول اس میں ممانعت کا یہ ہے کہ اس میں آفاب پرستوں سے مشابہت ہوتی نے،جیسا کہ مبسوط میں ہے۔

اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر سجدہ تلاوت نماز کے تھم ہیں ہے تو سجدہ تلاوت میں قبقہہ کرنے سے وضوء کیول نہیں ٹوشا ہے جب کہ نماز میں قبقبہ ہونے سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے جواب یہ ہوگا کہ حدیث سے جس نماز میں قبقبہ کرنے سے وضوء ٹوشا معلوم ہوتا ہے اس سے رکوع و سجو دوالی نماز مراد ہے کیو نکہ الصلوۃ سے اس قتم کی نماز مراد ہے، جیسا کہ النہا یہ میں ہے۔ معلی معلوم ہوتا ہوں کہ قبقبہ سے وضوء ٹوشا آیا ہی کے خلاف ہے اس لئے جس موقع پر قبقبہ سے ٹوشنے کا تھم دیا گیا ہے اس موقع کے متر جم کہتا ہوں کہ قبقبہ سے وضوء ٹوشا آیا ہی کے خلاف ہے اس لئے جس موقع پر قبقبہ سے ٹوشنے کا تھم دیا گیا ہے اس موقع کے لئے اس کے تھم کو باتی رکھا جائے گا، اور سجد و تلاوت تو نماز کی طرح سورت اور معنی میں نہیں ہے اور صرف معنی میں نماز کی طرح ہونے سے عین نماز نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہ سوال معقول نہیں ہے ، کیونکہ اس میں قبقبہ سے غفلت کی بناء پر تھم ہے۔ م۔ خلاصہ سے ہوا کہ ان نہ کورہ او قات میں نماز اور جو چیز نماز کے تھم میں ہے وہ مجمی جائز نہیں ہے ،

عمركى نماز بخرب آفتاب تحدوقت

[لا عصر يومه عند الغروب، لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت.....الخ

سوائے ای روز کی عصر کی نماز کے کہ وہ غروب کے دفت جائز ہے۔ ف۔ یعنی اگر کس نے عصر کی دفت ہے نماز غروب آفاب کے دفت پڑھ کے دفت پڑھ کے دفت پڑھ کے دفت پڑھ کے دفت پڑھ کے دفت پڑھ کے دفت پڑھ کے دفت پڑھ کے دفت پڑھ کے دفت پڑھ کے دفت ہوگیا تو دہ اس دفت پڑھ کے دفت ہو گا۔ اور آگر کسی ددمر ہے دفت ظہریا نجر کی نماز ہویاد دسرے دن کی عصر کی تضاء اس پر باقی ہو توالیے مکر دہ دفت میں اس کی قضاء جائزنہ ہوگی، اس کے اس جگہ من عصر یو معاس دن کی قیدنگادی ہے۔ لان المسبب المنح کیونکہ نماز داجب ہونے کا سبب تو پورے دفت میں سے دبی جزء ہو تا ہے جواس دفت موجود ہو۔ ف۔ پوراد قت سبب نہیں ہوتا ہے۔

لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده.....الخ

کیونکہ اُگر کل وقت نماز کے واجب ہونے کا سبب ہو تو وقت کے ختم پر اس واجب کوادا کرنا لازم ہوگا۔ ف۔ کیونکہ سبب

ہمیشہ مسبب سے پہلے ہوا کر تاہے اور جب ہورے وقت کو سبب مانا جائے تو پوراوقت ختم ہونے کے بعد ادائے نماز واجب ہونا چاہئے۔ حالا نکہ بالا تفاق یہ باطل ہے، پھر نماز قضاء بھی ہو جائے گی۔

ولو تعلق بالجزء الماضي فالمؤدى في آخر الوقت قاض ..... الخ

اوراگراس بزء کوسب انوجو گذر گیاہے تو جس مخص نے نماز کو وقت کے آخری بزء بیں اداکیا تو وہ ادا نہیں بلکہ قضاء کرنے والا ہوا۔ فید کیو نکہ جو سب تھااس کے ساتھ نماز ادائد ہوئی ، اور جب وہ وقت گذر گیا تواس کے بعد ایسے وقت میں ادا ہوئی جو داجب کرنے والی نہیں ہے ، ایکہ واجب کرنے والے جزء کی وجہ سے جو نماز لازم ہوئی تھی اسے اب اداکیا ہے ، اور قضاء نماز کے معنی بھی بی ، اور اگر اس نماز کا تعلق اور سب اس جزء سے ہواب آنے والا ہے تو وہ سب اب تک نہیں آیا ہے اور جب وہ آئے گاتب اس بی گفتگو ہوگی کہ اس کے گذر نے کے بعد ہی وہ سب ہے گایا ہی موجود گی ہی بیں سبب ہے ، پھر اگر گذر جائے تو بھی وہی جزء اس نماز کا سب بنائے۔

ف۔ توجس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ بالکل آخری وقت آگیا تو ہی آخری جزءاس کے لئے واجب ہونے کا سبب ہو گااور اب مزید تاخیر کی عمر کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ بالکل آخری وقت آگیا تو ہی ہو گااور جب اس نے نماز اوا کرلی جیسی اس پر واجب ہوئی تواس نے اپناخی اوا کر دیا۔ ف۔ وہ نماز تا قص وقت جس اس پر لازم ہوئی اور اس نے اس وقت اوا کر دی مطال نکد اس کے حق میں شریعت نے اس نا قص وقت کو بھی عصر کا وقت قرار دیا ہے۔ م۔ البذااب کر اہت جو پائی گئی وہ تاخیر کرنے میں ہوئی نفس نماز میں کراہت نہ ہوئی کیونکہ وہ تواس نے حکماشر بعت کے مطابق اوا کی ہے، جیسا کہ عنی وغیرہ نے اس کی تصریح کی سے۔ م۔ ۔ م۔ م

بخلاف غيرها من الصلوات، لانها وجبت كاملة، فلا تتادّى بالناقص، قال: والمراد بالنفى المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة الكراهة، حتى لوصلاها فيه، او تلا سجدة فيه، وسجدها، جاز لانها اديت ناقصة كما وجبت، اذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة .

ترجمہ: -اور اسی دن کی عصر کی نماز کے علاوہ دوسر می جنتی نمازیں ہیں وہ سب اس کے بر خلاف ہیں، کیو نکہ وہ تو کالل لازم ہوئی ہیں اس لئے تاقص دقت کے ساتھ ادانہ ہو تگی۔ مصنف ؒ نے کہاہے کہ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت میں جو ناجائز ہونے کا تھم لگایا گیا ہے اس سے کراہت مر ادہے اسی بناء پر آگر اسی وقت اس جنازہ کی نماز پڑھ کے یا آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ بھی کر لیا تو دونوں کام جائز ہوں گے کیونکہ وہ جیسی ناقص واجب ہوئی تھیں ولیی ہی اداکی گئیں۔ کیونکہ جنازہ آ جانے اور سجدہ تلاوت کر لینے سے بیدواجب ہو جاتی ہیں۔

# توطیح: - غروب آفاب کے وقت وتستیہ عصر کے علاوہ دوسری نمازوں کا حکم

قال: والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة الكراهة..... الخ

مصنف ؒ نے (خود کو غائب کرتے ہوئے) فر مایا ہے کہ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت میں جو ناجائز ہونے کا تھم دیا گیا ہے اس سے
کراہت مر اد ہے ، یعنی یہ دونوں کام ان او قات میں مکروہ ہیں (بالکل حرام نہیں ہیں) ای بناء پر اگر مکروہ وقت میں ہی جنازہ تیار
ہوکر آگیا اور مکروہ وقت میں ہی اس کی نماز پڑھ کی گئی ہیا مکروہ وقت میں آیت سجدہ تلاوت کر کے اس وقت سجدہ او انہی کر لیا تو
دونوں کام صحیح اور اوا ہو جا سمینگے ، کیونکہ نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت جس طرح ناقص وقت میں واجب ہوئی ولی ہی اوا کروی گئی،
کیونکہ جنازہ کے حاضر ہونے پر یا سجدہ تلاوت کرنے پر ہی ان کا دجو ب ہوا تھا۔ ف۔ اور جب جنازہ کا حاضر ہونایا تلاوت کرنا اس وقت میں ہواتو وجو ب بھی اس وقت ہوا، پس جس طرح ناقص وقت میں دوجو ب ہوا اس طرح ناقص اوا کی مجمی ہوئی۔

معلوم ہونا چاہئے کہ مصنف خود قال کہہ کریہ بتانا چاہئے ہیں کہ نمازوں کے فرائض وواجبات کے بارے بیں ناجائز کہنے کا یہ مطلب ہو تاہے کہ ان ممنوعہ او قات بیں وہ چزیں منعقد ہی نہ ہوں گی، سوائے وتسدیہ عصر کی نماز (عصریوسہ) کے، لہذا کوئی فرض یا واجب نمازاس وقت جب منعقد ہی نہ ہوگی اواس کی اوائیگی کے باجو دوہ ادانہ ہوگی، اس طرح ان چزیں مباح وقت میں واجب ہوں مثلا جو فرض کے معنی میں شامل ہیں جیسے نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت، اس بناء پر اگریہ دونوں چزیں مباح وقت میں واجب ہوں مثلا کروہ وقت سے پہلے جنازہ حاضر ہو جائے ، یا ایسے وقت سے پہلے تلاوت قرآن کے دور ان آیت سجدہ کی تلاوت کی، مگر ان کی ادائیگی بیں اتنی تاخیر کی کہ مکروہ وقت آگیا اور اس وقت ان کی ادائیگی کرنی چاہی تو ہر گزادانہ ہوں گی بلکہ وہ تو منعقد ہی نہ ہوں گی، اور اگر اس مکروہ وقت میں تلاوت کے دور ان آیت سجدہ کی تلاوت کی یا سی محروہ وقت میں تلاوت کے دور ان آیت سجدہ کی تلاوت کی یا ہی وقت جنازہ حاضر ہو گیا توان دونوں کو اس دقت میں ادا کر دیناجا تزہے لین مکروہ تحریکی نہیں ہے، جیسا کہ السراج ، الکانی السسم بین ، دت میں ہو سے۔

اس نے یہ ظاہر ہواکہ مکروہ تزیبی ہے،ای لئے کہا گیا ہے کہ بہتریہ ہے کہ سجد ہ تلاوت کے بعداتی تاخیر کرئی جائے کہ مباح وقت آ جائے اس کے بعد یہ سجدہ ادا کیا جائے لئین نماز جنازہ کی ادائی میں تاخیر کئے بغیر فی الفور اداکر لی جائے کہ اس میں تاخیر کرئی مکروہ وقت میں فرضیاواجب نماز مثلاً وتر شروع کی تاخیر کرئی مکروہ وقت میں نفل نماز شرا مثلاً وتر شروع کی اور قبقہہ مارا تو وضوء نہیں ٹوٹے گا کیونکہ نماز تو منعقد ہی نہیں ہوئی تھی،اوراگر ایسے وقت میں نفل نماز شر وئ کر کے قبقہہ مارا تو وضوء ٹوٹ جائے گا کیونکہ نفل ایسے وقت میں منعقد ہو جائی ہے، جیسا کہ قاضی خان میں ہے ان او قات میں نفل نماز جائز لیکن وضوء ٹوٹ جائے گا کیونکہ نفل ایسے وقت میں منعقد ہو جائی ہے، جیسا کہ قاضی خان میں ہے ان او قات میں نفل نماز جائز لیکن مناور کر مباح وقت میں نفل نماز جائز لیکن ہو جائز ہے گر گناہ کام کیا۔ محیط السر خسی۔ ہی ظاہر الروایة ہے،الفتح۔اور آگر نہ توڑے اور آگر نہ توڑے اور آگر نہ توڑے اور آگر کی قد مبیں اداکی تو جائز مگر مکروہ ہے،اور واجب یہ کہ غیر مکروہ وقت میں اداکی تو جائز مگر مکروہ ہے،اور واجب یہ کہ غیر مکروہ وقت میں اداکی تو جائز مگر کی وجہ اور واجب یہ کہ غیر مکروہ وقت میں اداکی تو جائز کی مورت اوجہ ہے کہ غیر مکروہ وقت میں اداکی تو جائز کر مباح وقت کی نگر کی قید نہیں لگائی تھی پھر اسے مکروہ دوقت میں اداکی تو جائز کی مورت اوجہ ہے،اور امیر الحان کو تا ہوں مباح وقت کی قبد نہیں لگائی تھی پھر اسے مکروہ دوقت میں اداکیا تو اداکہ ہوگی،اور یہی صورت اوجہ ہے،اور امیر الحان کی شرح المہذہ۔۔۔

ضلاصہ کلام ہیں ہے کہ جس عمل کو نماز کہا جاتا ہے خواہ وہ نماز جنازہ ہی ہواس کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) فرض (۲) واجب (۳) نظل۔ پھر پہلی قسم یعنی فرض کی بھی تین قسمیں ہیں۔ (۱) فرض قطعی جیسے پٹو قتی نماز اور جمعہ کی نماز اور (۲) فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ اور (۳) فرض عملی جیسے ور بھول امام ابو صنیقہ ،اور بعض چیزیں نماز قطعی کے معنی ہیں ہیں جیسے وہ سجہ ہو نماز کے اندر واجب ہوا لیس جو کر دہاد قات میں ان فرائض ہیں ہے کوئی اندر واجب ہوالی جو کر دہاد قات میں ان فرائض ہیں ہے کوئی اندر واجب ہوالی جو کر دہاد قات میں ان فرائض ہیں ہے کوئی بھی منعقد ہی نہیں ہو تاہے تو کوئی بھی ادانہ ہوگا البتہ وہ جنازہ جو اس وقت صحیح ہوگی جو اس دن کی ہو یعنی پہلے کسی دن کی قضاء نہ ہواسی الفور بلا تاخیر اسے اداکر دینا چاہئے ،اسی طرح اس عصر کی نماز بھی صحیح ہوگی جو اس دن کی ہو یعنی پہلے کسی دن کی قضاء نہ ہواسی طرح اس دن کی کوئی دوسر کی نماز نہ ہو، لہٰذا اسی دن کی عصر تو غروب آفتاب کے دن بھی منعقد ہو جائیگی،اور اس نماز کا توڑتا بھی جائز نہیں ہے بال اتن دیر تک قصد آتا خیر کرنے کی وجہ ہے گنہگار ہوگا۔

دوسری فتم یعنی نماز واجب کی بھی دوقتمیں ہیں اول واجب ذاتی یعنی جس کا وجوب شریعت کی طرف ہے ثابت ہو جیسے بقول امام اعظم نماز وتر اور عیدین ای بیس مجد و تلاوت بھی داخل ہے، ٹانی واجب غیر کی وجہ ہے داجب ہوئی ہو مثلاً بندہ نے آئی کی چیز واجب کی اور شریعت نے بھی اس کی خواہش پوری کر کے وہ چیز اس پر لازم کر دی جیسا کہ نذر کی نماز ہے، اب اس نے آئی پر کوئی چیز واجب کی اور شریعت نے بھی اس کی خواہش پوری کر کے وہ چیز اس پر لازم کر دی جیسا کہ نذر کی نماز ہے، اب اس نے بندر اس طرح کی ہو کہ فلال کام ہو جانے کی صورت میں مجھ پر دور کعت نماز لازم ہے اس میں کسی وقت کی قید نہیں لگائی بلکہ وقت کو مطلق رکھا اور خواہ اس طرح نیت کی ہو کہ مجھ پر ظہر کی نماز کے بعد دور کعت نماز لازم ہے اس صورت میں وقت متعین

کردیا ہے جب کہ وقت مباح تھا، اور خواہ اس ظرح کی نذر مانی ہو کہ غروب آفانب کے وقت دور کعت نماز مجھ پر لازم ہے اس صورت میں وقت مکردہ متعین کر کے اپنے او پر لازم کی ہے۔

الحاصل واجب غیری میں یہ نماز نقر ہے۔ اور توڑی ہوئی لفل نماز یعنی شروع کر کے توڑو ہینے کی ممانعت ہونے کی وجہ سے
اس پر اس کی قضاء لازم آئی ہے، اب وقت مگروہ میں شروع کر کے نماز توڑی ہویاہ فت مباح میں توڑی ہو وہ وصور تیں ہیں، اس
طرح طواف کے موقع پر وور کعت نماز بھی واجب غیری ہے اس تھم میں سجدہ سہو بھی واضل ہے بس فتم واجب خواہ ذاتی ہویا
غیر کالناہ قات میں عمل شروع کرنے سے منعقد نہیں ہوگا، البتہ ان او قات میں اسلامنعقد ہو جائے گاجس کو انہیں او قات میں
اداکرنے کی نذر کی ہواور ایس نفل نماز جس کو اس ممنوع دفت میں شروع کرکے توڑا ہو اس کی واجب قضاء اور وہ سجدہ تلاوت جو
انہیں او قات میں تلاوت کرنے سے واجب ہوا ہو، یہ تینوں صور تیں (۱) نذر ۔ (۲) قضاء کے نقل (۳) سجدہ جو تلاوت کرنے ک
وجہ سے ہو کر اہت تح کی کے مماتھ ادا ہوگی مگروہ محض گنبگار ہوگا، اس بناء پر یہ واجب ہے کہ غیر کروہ یعنی صحیح وقت میں ان کو

سن من نماز نقل خواہ وہ سنت مؤکدہ ہویا غیر مؤکدہ یا عام نقل یہ سب ان او قات میں منعقد بھی ہو جائیگی اور اوا بھی ہو جائیں گی لیکن مکروہ تحریمی ہول گی، اس لئے ان کو قوڑ کر مباح وقت میں اوا کرنا واجب ہے، امتخاب از حواش ہے۔ ان او قات میں قرآن پاک کی تلاوت کونے سے رسول اللہ علیہ کے دور و بھیجنا بہتر ہے، کویا جو چیز نماز کارکن ہواس کو بھی نہ کرنا بہتر ہے البحر منیہ کے حوالہ سے، یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ نہ کورہ او قات کے سواء دوسر سے او قات اور اسباب بھی جیں جن کے ساتھ نماز کی بچھ قسموں میں کراہت آتی ہے، ان میں سے بعض کو مصنف ؒنے کتاب میں ذکر کیا، اور اس طرح کہا۔

ويكره ان يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، لماروى انه عليه السلام نهى عن ئ .

ترجمہ: -اور مکروہ ہے فجر کے بعد نقل پڑھنا یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہوجائے اور عصر کے بعد بھی یہاں تک کہ آفتا ہے غروب ہوجائے اس روایت کے بناء پر کہ رسول اللہ علیہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

توضیح: - طلوع فجر کے بعداور عصر کی نماز کے بعد نفل نماز کا مکر وہ ہو نا

ويكره ان يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس الخ

ججر کے بعد نقل پر صنایہاں تک کہ آ قباب طلوع ہو جائے اور عصر کے بعد بھی یہاں تک کہ آ قباب غروب ہو۔ ف۔ لینی نجر کی نماز کے بعد اور عصر کے نماز کے بعد سمی قتم کی نقل خواہ مؤکدہ ہویا کوئی اور ہو پڑھنا مکروہ ہے۔

لماروي انه عليه السلام نهى عن ذلك .....الخ

کیونکہ روایت ہے کہ رسول اللہ عظافے نے اس سے منع فرمایا ہے۔ف۔اس مسئلہ کے بارے حضرت ابن عباس سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ خواں جن ہے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نبعہ آفاب فار میں اللہ علیہ کان میں میں میں میں میں سب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع کیا ہے،اور میرے نزدیک ان تمام بندگان حق میں سب سے زیادہ پسندیدہ حضرت عمر بن افتحاب میں، بخاری اور مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔

ف ۔ اس روایت جیسی صحیحین میں حضرت ابوہر سرڈ وابوسعید خدر گل کی روایت ہے، اور ترندی نے ابن عباس کی روایت کے بعد فرمایا ہے کہ اس باب میں حضرت علی وابن مسعود وابوسعید ابوہر سرہ وعقبہ بن عامر وابن عمر وسمرہ بن الاکوع وزید بن ثابت ومعاذبین عفراء کعب بن عجر ہوابوا ہامہ وعمر بن عنبہ ویعلی بن امیہ ومعادبہ اور صنا بحق سے مر وی ہے، اور ابن حجرت نے

ان کے علاوہ اور بھی چند صحابہ کرامؓ کے نامول کا اضافہ کیا ہے ، اس طرح یہ حدیث بہت مشہور تو ی اور اعلی ہے۔ م۔

اور کوئی حدیث اس سے متعارض بھی نہیں ہے لیکن وہ حدیث جو حضرت عائشؓ سے مروی ہے کہ دور کعتیں ایک ہیں کہ رسول اللہ علیات ان کو نہیں چھوڑتے تھے نہ پوشیدہ اور نہ علائیہ لیعنی نماز صبح سے قبل اور نماز عصر کے بعد دور کعتیں ، بخاری اور مسلمؓ نے اس کی روایت کی ہے ، ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیات جب بھی میرے پاس عصر کے بعد تشریف لائے تو آپ نے اس دوت دور کعتیں بڑھیں ، اس کی روایت میں ام المو منینؓ سے متعارف میں ہو ایک موایت میں ام المو منینؓ سے متعالب کی رسول اللہ علیات نے اس دوت دور کعتیں بڑھیں ، اس کی روایت بھی بخاری اور مسلم نے کی ہے ، اور مسلم کی ایک روایت میں ام المو منینؓ سے متعالب کہ ترسول اللہ علیات نے ان دوتوں رکعتوں کو مورد اور صبح بخاری میں ام ایمنؓ سے کہ حضرت عائشؓ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ علیات نے ان دوتوں رکعتوں کو میروں ایک کہ وفات فرمائی اور وفات اس کے بعد فرمائی کہ آپ پر نماز پڑھنی گراں معلوم ہونے گئے می آب ان دوتوں کو حتوں کو وات کی جو ایکن حالے ان دوتوں کو حتوں کو وخر در پڑھئے گرم جد میں نہ پڑھیے اس خوف کی وجہ سے کہ آپ کی امت بران کا اضافہ ہو کر یہ بھاری ہو جائمیں حالا نکہ رکعتوں کو ضرور پڑھئے گرم جد میں نہ پڑھیے اس خوف کی وجہ سے کہ آپ کی امت بران کا اضافہ ہو کر یہ بھاری ہو جائمیں حالا نکہ

آپ ہیشدائی امت پر تخفیف اور سہولت کو پہند فرماتے ہے۔

اس تفقیلی بحث سے جو حفزت عائش مروی ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ علیائے نے عصر کے بعد دور کعتول کے پر التزام فرمایا ہے۔ تواس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ دور کعتیں آپ کے لئے مخصوص کردی گئی تھیں جیسا کہ الفتح سے معلوم ہوا ہے۔ طحاویؒ نے فالدین جہی مثل عائش کے قول کروایت کی ہے۔ اور حفزت عائش وام سکم ومعاویہ سے معلوم ہوا ہے۔ طحاویؒ نے فالدین جہی مثل عائش کے آور عین نے مارودی وخطائی شافعیہ سے بھی نقل کیا ہے کہ یہ دور کعتیں رسول اللہ علیائے کی خصوصیات سے تھیں۔ م۔

اوراس وی کی پردلی ہیں۔ کہ اس کی اصل ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک باروہ سنیں ہوظہر کے فرض کے بعد پر ھی جاتی ہیں و فد عبد القیس کے آنے کی وجہ ہے بروقت نہیں پرھ سکے ہے اس لیے آپ نے ان کے عوض عصر کے بعد گویاان کی تضاء فرمائی تھی۔ اور چو نکہ آپ کی بید عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کوئی عمل کرتے تواس پر بینی فرماتے ساتھ ہی ووسروں کو ان کو تواس پر بینی فرماتے ساتھ ہی ووسروں کو ان کو عبد اللہ ابن عباس وعبد اللہ ابن عباس معلم اور بخاری شریب کر بھیجا کہ میں ان سب کی طرف ہے آپ کو عبد اللہ ابن عباس معلم ہیں وی ان کہ میں ان سب کی طرف ہے آپ کو عبد اللہ ابن کی خدمت میں ہی ہو نیا دی مروں کہ ہم لوگوں کو یہ خبر کی ہے کہ سلام پہو نیاوں اور عمر کے بعد کی دور کعتوں کا حال آپ ہے دریافت کروں، اور عرض کروں کہ ہم لوگوں کو یہ خبر کی ہے کہ لوگوں کو یہ خبر کی ہے کہ لوگوں کو یہ خبر کی ہے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو یہ خبر کی ہی ہو ان کہ ہم لوگوں کو یہ خبر کی ہم اوگوں کو یہ خبر کی ہے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو یہ خبر کی خدمت میں عاضر ہو کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم ام سلمہ کے کیا سیادا اور عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے والی آکران کو جواب سادیا تو انہوں نے جھے ام سلمہ کی فدمت میں جمیعا، وہاں میرے سوال کر نے پرام سلمہ کی فدمت میں جب نے فرمایا کہ میں نے درسان کی جو اب سادیا تو انہوں نے عصر کے بعد نماز سے ممانعت فرمائی ہے ، پھر میں نے دیکھا سے کہا کہ میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میر سے اسلام لاتے ہو ہے اس لیے ظہر کی دور کعتوں کے پڑھے موقع نہیں ہل سے ادار رہا ہوں)۔ اس دوایت کو بخاری نے مغازی میں ذکر کیا ہے۔ دور کعتیں وہ سے اسلام لاتے ہو ہے اس لیے ظہر کی دور کعتوں کو بین ان دور کعتوں کواس وقت اداکر رہا ہوں)۔ اس دوایت کو بخاری نے مغازی میں ذکر کیا ہے۔ دور کعتیں وہ کواس کواس کو ان کے اس دوایت کو بخاری نے مغازی میں ذکر کیا ہے۔

اور ابوسلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین صدیقہ سے ان دو رکعتوں کے بارے میں دریافت کیا جن کو حضرت علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ مسلم کے بعد پڑھاکرتے تھے، پھر ایک مرتبہ کسی مشغولیت کی بناء پر انہیں نہ پڑھ سکے یا آپ انہیں پڑھنا بھول سکے اس لئے ان کو عصر کے بعد پڑھا۔ بھران دونوں کو ہمیشہ عصر کے بعد آپ پڑھا کے اس کے ان کو عصر کے بعد پڑھا۔ بھران دونوں کو ہمیشہ عصر کے بعد آپ پڑھے ہی رہے۔ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی نماز پڑھے تواس پر ہمینگی فرماتے۔ مسلم نے اس ک

روایت کی ہے۔

اس طرح النار وانتول سے میہ بات معلوم ہو ئی کہ الن دونوں رکعتوں کی اصل دہی ظہر کی دور کعتیں تھیں۔ادر جب الن کو عصر کے بعد ایک باریڑھ لیا توان پر مداد مت فرمالی۔

اب یہ بات باتی رہی کہ ان کو آپ نے اپنے ہی لئے مخصوص رکھا، تواس کی دلیل حضرت ذکوان کی صدیث کہ ام المومنین حضرت عائش نے فرمایے کہ رسول اللہ علیہ خود تو عصر کے بعد دور کعتیں پڑھتے مگر دوسر ول کوان سے منع فرماتے اور آپ خود تو ہمرے بعد دور کعتیں پڑھتے مگر دوسر ول کوان سے منع فرماتے اور آپ خود تو ہمارے اس تول تو پہر دز پر دفتے می مگر دوسر ول کوالیے روزول سے منع فرماتے تھے۔ الوداؤد نے اس کی روایت کی ہے۔ ہمارے اس تول کی تائید میں سائب بن پزید نے جفرت عمر بن الخطاب کود کھا کہ وہ مکدر کو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے مارتے تھے۔ مالک نے اس کی روایت کی ہے۔ اور واقعہ صحابہ کرام کے سامنے ہوا اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا، لہٰذا اس پر اجماع صحابہ خابت ہو گیا کہ رسول اللہ علیہ کے بعد اس پر مقلہ عمر کے بعد نماز چڑھنے کے بعد اس پر مقلہ عمر کے بعد نماز چڑھنے سے اتھوں پر مار دیا کرتے تھے، جیسا کہ مسلم نے روایت کی ہے۔

اس سے بدبات معلوم ہوئی کہ حضرت عرکا پیے طریقہ ہی تھا،اب بدوہم باقی ندرہا کہ شاید مجھی مارا ہو پھرا ہے عمل سے رجوع کرلیا ہو۔اور شاید بعض محابہ کو یہ بات معلوم ہوئی ہواور ووسر وں کو معلوم نہ ہوئی ہو، جبیبا کہ الفتح میں ہے۔ یہ بات عصر کے بعد کے سلسلہ میں بہت زیادہ قامل اعتاد ہے،اب صرف اس بات میں گفتگو باقی رہی کہ ظاہری نصوص، اور احاد ہے میں تو نجر اور عصر کے بعد تومطلقا ممنوع ہے مگر فقہاء کے در میان اس میں کلام ہے۔ چنانچہ ہمارے نزدیک بھی فرائض کی قضاء ممنوع نہیں ہے جیبا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

پھر فجر کی سنت میں ایک اختلاف ہے، چنانچہ قیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اپنے جرے سے تشریف لائے تو نماز کے لئے اقامت کہی گئی، میں نے بھی رسول اللہ علی ہے ساتھ یہ نماز صحیح پڑھی، جب آپ فارغ ہو کرواپس تشریف لے جانے لئے اور مجھے نماز پڑھتے ہوئے ویکھا تو فرمایا کہ اے قیس! بھلانے نماز کیسی ہے دو نمازی ایک ساتھ کیوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی ہیں نے فجر کی دور کعتیں نہیں پڑھی تھیں، فرمایا کہ "تواب نہیں" نے روایت ابود اور ترفدی کی ہے۔ یہ صدیث اس بات پردلالت کرتی ہے کہ فرک دور کعت سنت فجر کے بعد اواکی جاسمتی ہے۔ بعضوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ صدیث میں حضور علی ہے کہ جہ کہ اب نہیں پڑھو۔ حضور علی کے اجو یہ مقول ہے "فلا اذن" جس کا ترجمہ "تواب نہیں" ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نہیں پڑھو۔

ش کہتا ہوں کہ اس طرح ترجمہ کرنا تاویل جمیں بلکہ نخریف ہے، کیونکہ عرب کے محاورہ بیں اس کے معنی یہی جن کہ فلا باس إذن یعنی إذا کان کذلك فلا باس مطلب یہ ہوگا کہ جب یہ بات ہے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ م۔ بیٹی نے یہ جواب دیا کہ دوسری احادیث تو منع پر دلالت کرتی ہے اور یہ حدیث جواز پر۔اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب علال کرنے والی نص اور حرام کرنے والی نص کے در میان تعارض ہو تو حرام کرنے والی نص کو ترجے دی جائے گی۔اور ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کراہت تحریمی کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں۔ ترجمہ ختم ہولہ خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے ائمہ کی بھی اس میں روایات موجود ہیں۔اس مسئلہ کی مزید بحث انشاء اللہ آئندہ آئے گی۔

اب ایک مسئلہ یہ باتی رہا کہ اگر کسی کی فجر کی سنت چھوٹ گئی اور کسی فقری یا قیس کی حدیث کی بناء پر فجر کے بعد سنت پڑھی تو کیااے اس نمازے منع کیا جائے گا؟ قوجواب یہ ہوگا کہ میں نے اس کا واضح جواب کسی کتاب میں منہیں دیکھاہے۔البنۃ سراج کی اس روایت کی بناء پر جو پہلے گذر چکی ہے جواب یہ ہوگا کہ اسے نمازے روکانہ جائے ، کیونکہ سراج میں ہے کہ طلوع آفاب کے وقت عوام کو نمازے منع نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس وقت منع کرنے ہے وہ اس نماز کو پھر بھی نہیں پڑھیں گے۔اس طرح ان کا نماز کو کلیۃ چھوڑ دینے کے مقابلہ میں کر دہ اداکر لینے سے بہتر ہوگا جو بعض فقہاء کے نزدیک درست بھی ہے۔ پھر جب ٹھیک طلوع ہوتے وقت منع نہ ہو تو طلوع سے پہلے بدرجہ ادلی اس کی ممافعت نہ ہوگ۔ بھی بات میرے نزدیک صلح ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ولا بأس بأن يصلى في هذين الوقتين الفوالت ويسجد للتلاوة، ويصلى على الجنازة، لأن الكراهة كانت لحق الفوض ليصير الوقت كالمشغول به، لا المعتى في الوقت، فلم تظهر في حق الفوائض، وفيما وجب لعينه كسجدة التلاوة، وظهر في حق المنذور، لأنه تعلق وجوبه بسبب من جهته وفي حق ركعتى المطواف، وفي الذي شرع فيه ثم أفسده، لأن الوجوب لغيره، وهو ختم المطواف وصيانة المؤدى عن البطلان.

ترجمہ: --اوراس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان و وول و قول میں فوت شدہ نمازیں پڑھی جائیں اور علاوت کا سجد واوا کیا جائے اور جنازہ کی نماز پڑھی جائے ، کیونکہ کر اہت تو حق فرض یعنی نماز فجر یا عصر کی بناء پر تھی تاکہ پوراو قت اس وقت ہے فرض کی اوائیگی میں مشغول رہے ،اور خاص و قت میں کسی بات کے پائے جانے کی وجہ سے نہ تھی ،اس بناء پر اس کر اہت کا ظہور فرائن اوائیگی میں مشغول رہے ،اور خاص و قت میں کسی نہ ہوا ،اور ان چیز وں میں بھی نہ ہوا ،وو اتی واجب میں جیسے سجدہ تلاوت ،اس طرح وہ کر اہت نہ کورہ نذر مانی ہوئی نماز میں بھی خاہر ہوئی طواف میں بھی ظاہر ہوئی کے اعتباد سے متعلق ہے اس طرح کر اہت ظاہر ہوئی طواف کے دونوں رکست کواس نمازی نے شر و کا کر کے فاسد کیا ہو۔ کیونکہ اس کا وجوب اپنی ذات کے وجہ سے نہیں بھی کر اہت ظاہر ہوئی جس کواس نمازی نے شر و کا کر کے فاسد کیا ہو۔ کیونکہ اس کا وجوب اپنی ذات کے وجہ سے نہیں بلکہ دوسری وجہ سے بے یعنی طواف کو ختم کرنا ہے ،اس طرح شر و کا کئے ہوئے عمل کو بر باد ہونے سے بیجانا ہے۔

تو ضیح: - فجر اور عصر کی نماز کے بعد نماز جناز ہاور سجد ہُ تلاوت ادر ان دونوں و قتوں میں نذر کی نماز

ولا بأس بأن يصلى في هذين الوقتين الفرائت ويسجد للتلاوة.....الخ

نہ کورہ دونوں و قتوں میں قضاء نمازوں کو پڑھینے اور سجد ہ تلاوت کرنے اور جنازہ کی نماز پڑھنے میں کو کی مضائقہ نہیں ہے۔ ف۔اگر چہ احادیث میں نجر اور عصر کی نمازوں کے بعد مطلقا نماز پڑھنے کی ممانعتِ موجود ہے، مگر قضاء وغیرہ کی اجازت بھی پائی گئے ہے۔

لأن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به.....الخ

کیونکہ ان کی کراہت تو نماز فجر لور عصر کے فرض کاحق اداکرنے کی بناء پر تھی تاکہ پوراونت گویاای دفت کے فرض ( یعن دفت میہ فرض ) کی ادائیگی میں مشغول رہے ،اوراس کی مشغولیت کو کم کر کے دوسر می نماز کی مشغولیت کو مکر وہ سمجھا گیا۔

لا لمعنى في الوقت، فلم تظهر في حق الفرائض ....الخ

یہ کراہت کی الی وجہ سے نہیں ہے جو طاص اس وقت میں پائی جاتی ہو۔ ف۔ یعنی خوداس وقت میں کراہت کی کوئی وجہ نہیں ہے اس طرح پڑھتا اس بناء پراگر کوئی محض عصر کی نماز بالکل ابتدائی وقت میں پڑھناشر وع کرے اور اطمینان کے ساتھ اس طرح پڑھتا رہے کہ غروب کا وقت قریب ہوجائے تو بالا تفاق اس میں کوئی کراہت نہ ہوگی ، اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ اگر واقعۃ وقت میں کوئی کراہت ہوگئی کہ اس کی کراہت فرض کی اہمیت میں کوئی کراہت ہوئی کہ اس کی کراہت فرض کی اہمیت کی بناء پر ہے۔ع۔البتہ میں غروب یا طلوع کے وقت کی کراہت خود وقت میں نقص پائے جانے کی وجہ سے کہ شیطان کے دو سینگوں کے در میان سورج ان وقت میں طلوع وغروب کرتا ہے لیکن اس طلوع وغروب کرتا ہے لیکن اس طلوع وغروب سے پہلے اور فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد کے در میان خود وقت میں ہوگئی کراہت صرف اس لئے ہے کہ ان میں وتستیہ فرض نمازوں میں بعد کے در میان خود وقت میں بچھ کراہت نہیں ہے بلکہ ان میں کراہت صرف اس لئے ہے کہ ان میں وتستیہ فرض نمازوں میں

مشغول رکھنے کی اہمیت ہے۔

فلم تظهر في حق الفرائض، وفيما وجب لِعينه كسجدة التلاوة .....الخ

ای بناء پر فرانفش کے بارے میں یعنی قضاء فرائفل میں کراہت کا ظہور نہیں ہوا ہے، وہ فرائض خواہ قطعی ہوں پاعمل جیسے ِ کہ وتراوران چیزول میں بھی جوذاتی واجب ہیں جیسے سجد ہُ تلاوت۔ف۔ذاتی واجب سے مراداییاواجب ہے جو پہلے تو نقل تھا مگر کسی سبب اور عارض کے بغیر ہی اس کا وجوب ثابت ہو گیا ہو۔ ف۔ چٹانچہ تحجد و تلاوت کہ اس کا وجوب ولیل سمعی (لیعنی احادیث) سے ہواہے (ولیل عقلی سے نہیں ہواہے)

اِس جگہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سجد ، تلاوت کا وجرب قربت مقصورہ (ایک نیکی جو مقصود بالذات ہے دوسرے کے لیے ذرامیہ نہیں ہے) کی وجہ سے ہواہے ، یہی وجہ ہے کہ اس کی جگہ پر رکوع بھی کیا جاسكا ہے بخلاف نماز كے عدد كے كه اگر كوئى مخص ركوع كھے بجائے نماز ہى ميں سجدہ كرلينا جاہے تو نہيں كر سكتا ہے كيونكدركوع کے بدلہ نماز کاسجِدہ نہیں کیا جاسکتا ہے،اس بناء پراس بات کاشبہ ہوتا ہے کہ تجدہ تلادت واجب ذاتی نہیں بلکہ واجب غیری ہے لینیاں کاوجوب کسی دوسری وجہ ہے ہے لیتنی قربت مقصورہ ہے۔

اس کاجواب سے ہوگاکہ یہان واجب ذاتی سے مراد ہروہ چزے جس کاوجوب ابتدائی ثابت ہوااور برمراد مہیں ہے کہ شروع میں تووہ نفل تھی پھر کسی خاص وجہ سے واجب ہو گئی ہومشان نمیاز ظہرے بعد دور کعت نماز نفل پڑھنے کی نذر مانی تو نذر ماننے کی وجہ سے یہ نماز واجب ہو کی پھراس جگیہ جو واجب ذاتی مراد ہے بھی تو دہ خود اپنی ذات میں اپنے طور پر قربت مقصودہ ہوگی جیسے فرض نماز اور فرض روزے وغیرہ،اور مجھی اپنے طور پر قربت مقصورہ نہ ہوگی جیسے سجد ؤ تلاوت کہ وہ اس اعتبار سے کہ وہ داجب ہی مشر دع ہواہے واجب ذاتی ہے اور اس اعتبار ہے کہ اس کا دجوب انبیاء علیہم السلام اور ملا نکہ وغیر ہ کی موافقت اور کفار اور فجار کی مخالفت کے لئے ہواہے للبذایہ خود مقصود نہ ہوا،اس فتم ہے نماز جنازہ بھی ہے، کیونکہ بیہ مر دے کاحق ہونے کی وجہ ہے واجب ہے مگر چونکد واجب ہو کر ہی سجدہ تلاوت ثابت ہواہا س لئے اس کا شار واجب ذاتی میں ہے۔ مع۔

وظهر في حق المنذور، لأنه تعلق وجوبه بسبب من جهته. الخ

اور نذر کی ہوئی نماز میں کراہت نہ کور طاہر ہوئی کیونکہ اس نذر کی ہوئی نماز کے وجوب کا تعلق نذر کرنے والے کی طرف سے ہے۔ ف۔ کیونکہ نذر مانے ہی کی وجہ سے وہ نماز اس مخص پر واجب ہوئی ہے جیسا کہ کوئی نفل کو شر وع کر کے اپنے اوپر لاز م کر تاہے، اس حیثیت سے ان او قات میں منذور کو اوا کرنا مکر وہ ہوگا، اور امام ابو یوسٹ سے ایک روایت میں ہے کہ محروہ نہیں

وفي حق ركعتي الطِّواف، وفي الِّذي شُرع قيه ثم افسده..... الخ

اور طواف کی دونول رکعتول میں بھی کراہت ظاہر ہوئی۔ف۔ یہاں تک کہ فجر اور عصر کے بعد بھی ان کااواکر نا مکر وہ ہے كيونكهاس كايخ فعل يعي طواف كوختم كرنے كى دجه سے ان كا دجوب مواہد وفي الذي شوع فيه المخ اور الي تماز كے بارے میں بھی ظاہر ہوئی جس کواس نے شروع کرے فاسد کردیا۔ف۔اس بنام پر بعضوں نے فجر کی سنت کے سلسلہ میں جو یہ ا یک حیلہ بتایا ہے کہ وقت کے اندرانے شروع کرکے فاسد کردے تاکہ دواس مخف پر واجب ہوجائے اور اس وجوب کی بناء پر فرض کے بعد اے پڑھ لے ، مگریہ حیلہ مفید نہیں ہوگا کیونکہ آفاب کے نکلنے سے پہلے تواس لئے ادا نہیں کر سکتا تھا کہ وہ داجب ذاتی نہیں اور طلوع کے بعد اداکرے گا، لیکن کسی عمل کو محص اس لئے شر وع کرنا کہ اسے فاسد کردینا ہے یہ عمل خود ممنوع اور مردہ ہاور عینی میں ہے کیداگر سنت فجر کو کسی نے شروع کر کے فاسد کیا پھر نماز کے بعداسے قضاء کیا تو جائز نہ ہوگا،الحیط، خلاصہ یہ ہوا کہ طواف کی دونوں رکعتیں اور جن نماز ول کوشر وع کر کے فاسد کیااور خود پراسے لازم کیادونوں کوان دونوں و قتول میں ادا

كرنا مروه بلان الوجوب النح كيونكدان كاواجب موناذاتى نبيس بلكه غيركى وجدي ب

وهو بحتم الطواف وصيانة المؤدى عن البطلان.....الخ

اوروہ ختم طواف ہے۔ف۔ طواف کی دونوں رکعتوں میں جو کہ طواف کرنے والے کاعمل ہے۔و صیانة المودی النے اور جیسے شروع کیا تھا ہے۔ و صیانة المودی النے اور جیسے شروع کرکے توڑ دیا ہو، پھریہ عظم اس وقت ہے جب کہ اسے متحب دفت میں شروع کیا بھر توڑ دیا ہو۔

اب خلاصہ مسئلہ بیہ ہوا کہ فجر اور عصر کی نمازول کے بعد نفل پڑ ھناکروہ ہے اگر چہ وہ نماز تحییۃ المسجد ہواوروہ نماز جو واجب غیر کی ہو لیجنی واجب ذاتی نہ ہو جیسے نذر کی ہوئی نمازاور طواف کی دور کعت اور سجد ہ سہواور وہ نماز جسے مستحب یا سمروہ وقت میں شروع خراب کیا ہواگر وہ فجر کی سنت ہی ہو کہ بیہ سب کام مکر وہ ہیں، واضح ہو کہ اس بحث کا حاصل بیہ نکلا کہ فجر وعصر کی نماز کے بعد کی نماز میں تفصیل ہے کہ فرائض کی قضاءاور واجب ذاتی کی اواتو مکروہ نہیں ہے، البتہ واجب غیر کی اور نفل مکروہ ہے۔

یں نے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کردیا ہے کہ جن احادیث میں ان باتوں کاذکر ہے ان میں صراحت کے ساتھ اس بات کی مطلقا ممانعت ہے کہ عمر و نجر کے بعد کوئی نماز جائز نہیں ہے اور کسی قشم کی اس سلسلہ میں تفصیل نہیں لیکن صاحب ہدائی نے تفصیل کی وجہ یہ بتائی ہے کہ کر ابت کی وجہ یکھ وقت کو یا پنے وقتی تفصیل کی وجہ یہ بتائی ہے کہ کر ابت کی وجہ یکھ وقت کو یا پنے وقتی فرض میں مشغول ہو جائے اس لئے اس کے بعد دوسر می نماز مگروہ ہے ،اس وجہ سے پر کر ابت ایسی نماز ول میں بھی پائی گئی جو محض نفل ہیں یا کسی غیر سے اس میں وجوب آگیا ہے ،اور ایسی نماز ول کو شامل نہیں ہوئی جو فرض ہیں اگر چہ قضاء ہول یا واجب ذاتی ہول۔

اس توجیہ پر ابن الہمام نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالے ہی خوب جانتا ہے کہ اس کے اختیار کرنے کی کیاد کیل ہے بھے معلوم نہیں ہے اور جب اس بین غور کرتے ہیں تواس بتیجہ پر وینتی ہیں۔ کہ فتہاء نے اپ قول کے ظاف کیا ہے کو نکہ ان کا قول تو بیس ہے کہ علم منصوص علیہ ہیں غین نص کا اعتبار ہو تا ہے اور منی نص کا اعتبار ہو تا ہے اور منی نص کا اعتبار ہو تا ہے اور در میان ہویا فتی اور ان نمازوں کے در میان ہویا کہ ویا اور قضاء ہویاد تسید ہے نمازے ممانعت ہونے کے باوجود فقہاء تواس میں تفصیل معنی لیتے ہیں اور ان نمازوں کے در میان تعنر بی کرتے ہیں اس طرح وہ معارضہ کرتے ہیں اور سیات جائز نہیں ہے پھر جب ہم منصوص میں غور کرتے ہیں تو ہمیں ہیات در ست معلوم ہوتی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد فرائض کی تضاء بھی ممنوع ہے کیو نکہ ممانعت تو عام ہاس میں کسی فتم کی حتصیص نہیں ہے ،اور ان اور ان اور ان میں کسی فتم کی تضاء بھی ممنوع ہے کیو نکہ ممانعت تو بی ہیں اگرا نہیں تھی بھی در سی منصوص ہیں ممانعت کا بی تکم دیا جائز البیت کے جائز کہا جاتا ہے کہ ممانعت کا بی تکم دیا جائی البیت کے مطابق میں اگرا نہیں ہے جب کہ ان معلی اس کے جائز کہا جاتا ہے کہ ممانعت کا بی تم منازوں کی دونوں میں کوئی بھی ممل نماز دیں ہے کہ کہ ان حقیق نماز میں ہے کہ ان اور دوسر کی فرض نمازوں کی دونوں میں کوئی بھی مکمل نماز نہیں ہے کہ کہ ان وقتوں میں اپنے طور پر کراہت کے کوئی معنی نہیں پائے جاتے ہیں البتہ جائز ہو کر کر کر وہ بھی ہوگی ،کیونکہ ممانعت کی حدیث میں مطلقانماز ہے ممانعت کی حدیث نہیں ہوگی ،کیونکہ ممانعت کی حدیث میں مطلقانماز ہے ممانعت کی حدیث میں مطلقانماز ہے ممانعت کی حدیث نہیں ہوئی کے جائے بیں البتہ جائز ہو کر کر دو بھی ہوگی ،کیونکہ مماندت کی حدیث میں مطلقانماز ہے ممانعت کے دوئی مدیث نہیں البتہ جائز ہو کر کر دو بھی

میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ ہماری یہ گفتگو بہت بہتر ہے گر بہت باریک اور نازک ہے، اس مقام پر فقہاء اور ائر ہے نے جو تفصیل پیش کی ہے اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ عمر بن عنبہ کی مر وی حدیث سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ وقت میں بالذات عمر گی اور بہتری ہے جبیبا کہ ابود اور آور نسائی کی روا تھوں میں ہے، اس مسئلہ کی اصل عصر کی بعد کی وہ دور کعت ہے جور سول اللہ علی پر واجب ہوگئ تھی (کہ آپ اس بناء پر بعد عصر نفل اوا فرماتے تھے) اور ہم امت محمد یہ کے لئے نفل شروع کر کے توڑ و سینے کی وجہ سے اس کا وجوب ہوا جو وجوب بالغیر ہے مگر خود رسول اللہ علی ہے حق میں اس وقت وجوب ذاتی ہوگیا تھا، اس طرح یہ تفریق اور اس

طرح توجید بہت بہتر ہے جواس مترجم کواللہ کی توفیق خاص ہے سمجھ میں آئی ہے، اللہ اعلم.

ويكره ان يتنفل بعد طلوع الفجر باكثر من ركعتى الفجر، لانه عليه السلام لم يزد عليهما مع حرصه على الصلاة، ولايتنفل بعد الغروب، قبل الفرض لما فيه من تاخير المغرب، ولا اذا خرج الامام للخطبة يوم الجمعة الى ان يفرغ من خطبته، لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة.

ترجمہ: - اور فجر صادق کے طلوع ہوجانے کے بعد فجر کی دور کعت سنت سے زائد کفل پڑھنا کمروہ ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ نے ان سے زائد کوئی نماز نہیں ادا فرمائی تھی باد جودیکہ آپ ایسے نوافل کے پڑھنے کے بہت زیادہ حریص تھے، اور آفاب کے غروب ہوجانے کے بعد مغرب کے فرض سے پہلے کوئی نفل نماز ادانہ کی جائے، کیونکہ اس میں مشغول ہونے سے فرض کی ادائیگ میں تاخیر ہوجائے گئی، ای طرح جعہ کے دل امام جب خطبہ کے لئے نکل آئے تو اس وقت سے خطبہ سے فارغ ہوجائے تک نفل نماز نہ پڑھی جائے کیونکہ اس میں مشغول ہونے سے خطبہ کی طرف کال لگا کر ہننے سے منہ موڑ کردوسر سے کام میں مشغول ہونے سے خطبہ کی طرف کال لگا کر ہننے سے منہ موڑ کردوسر سے کام میں مشغول ہونے سے خطبہ کی طرف کال لگا کر ہننے سے منہ موڑ کردوسر سے کام میں مشغول ہونے سے خطبہ کی طرف کال لگا کر ہننے سے منہ موڑ کردوسر سے کام میں مشغول ہونے سے خطبہ کی طرف کال لگا کر سننے سے منہ موڑ کردوسر سے کام میں مشغول ہونے سے خطبہ کی طرف کال لگا کر سننے سے منہ موڑ کردوسر سے کام میں مشغول ہونے سے خطبہ کی طرف کال لگا کر سننے سے منہ موڑ کردوسر سے کام میں میں مشغول ہونے سے خطبہ کی طرف کال لگا کر سننے سے منہ موڑ کردوسر سے کام میں کال کا گا کہ کروں کے کہ کی کہ کردوسر سے کام میں کردوں کردوسر سے کام کی کردوں کردوسر سے کار کردوسر سے کی کردوسر سے کردوسر سے کام کردوں کردوسر سے کار کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے کردوسر سے ک

تو ہنے : -غروب آفاب کے بعد مغرب کے فرض سے پہلے نفل نماز پڑھنی اور نفل نماز یعنی جب کہ امام جمعہ کے خطبہ کے لئے نگلے خطبہ کے ختم ہونے تک

ويكره ان يتنفل بعد طلوع الفجر باكثر من ركعتي الفجر .... الخ

باد جود یکہ رسول اللہ علی اور وہ بیشتر نوا فل ادافر ماتے بلکہ حرص کی حد تک شوق تھا پھر بھی آپ نے صبح صادق ہونے سے طلوع آفیاب کے در میان صبح کی دور کعت سنت اور دور کعت فرض کے علادہ کوئی دوسر کی نماز نہیں پڑھی اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت نقل پڑھنا مکروہ ہے۔ ف. حضرت عبداللہ بن عرِّ ہے مر فوعار وایت ہے کہ طلوع فجر کے بعد صرف دور کعت نماز خابت ہے ، بید روایت ترفہ کی اور ابو داؤد کی ہے ، حضرت هصہ ہے مر فوعام وی ہے کہ فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد رسول اللہ علی دور کعت نماز سے زیادہ نہیں پڑھتے ، بید روایت سلم کی ہے اگر کسی نے آخری شب میں نماز شروع کی اور صرف اللہ علی کہ دور کعت نماز سے زیادہ نہیں پڑھتے ، بید روایت سلم کی ہے اگر کسی نے آخری شب میں نماز شروع کی اور صرف ایک رکعت کے بعد ہی فجر طلوع ہو گئی توایک رکعت ملاکرات پورائم لینا فضل کیونکہ بید نقل بغیر نیت کے ادابور ہی ہے ، الجنیس للمصنف ع اور کعتیں بقول اصح فجر کی سنت کے قائم مقام ہو گئی۔ الخز اند۔ سیت کی ہو تو طلوع فجر کے بعد جو دور کعتیں اوا ہو کی وہ قول مخارے مطابق فجر کی سنت کے قائم مقام ہو گئی۔ الخز اند۔

طلوع فجر کے بعد جو بھی نفل پڑھی جائے گی وہ بغیر نیت بھی فجر کی سنت شار ہو گی،اس طرح واجب غیری مکروہ ہے لیکن فرض اور واجب شدہ کی ادائیگی اس وفت مکروہ نہیں ہے، جبیباد رر میں ہے، طلوع فجر کے بعد بھلائی کے سواکوئی بھی بات کرنی کر وہ ہے جب تک کہ نماز ادانہ کرے، نماز کے بعد کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایک قول میں طلوع آفاب تک کلام کرنااور حاجت میں جانا کروہ ہے، بھلائی ہے مرادوہ کلام ہے جس میں کچھ ٹواب ہواوراگر مباح ہو تونہ عذاب ہوگانہ ٹواب، الفتح.

ولابتنفل بعد الغروب، تنبل الفرض لما فِيه من تاخيرِ المغرب....الخ

اور آفاب غروب ہونے کے بعد فرض کی اوائیگ سے پہلے نقل نہ پڑھے۔ف۔کہ یہ کروہ ہے۔ت۔کیونکہ اس وقت نقل پڑھنے سے فرض کی اوائیگی میں تاخیر لازم آئیگی۔ سریہ تاخیر کروہ تنزیبی ہے۔ جیسا کہ گذر گیا۔ سراج۔ابن العربی نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی اختلاف روایات ہیں ،ولا اذا حوج کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی اختلاف روایات ہیں ،ولا اذا حوج المنح اس طرح جب امام جمعہ کے دن خطبہ کے لئے نگلے اس وقت سے خطبہ سے فارغ ہونے تک نقل نہ پڑھے ،کیونکہ اس مشغول ہونے سے فطبہ کے شخص میں فرق اور خلل لازم آئیگا۔ف۔اور سے کروہ تحربی ہے،ابن العربی نے کہا ہے کہ جمہور کا میں مشغول ہونے سے فطبہ کے شخص میں فرق اور خلل لازم آئیگا۔ف۔اور سے کروہ تحربی ہے،ابن العربی نے کہا ہے کہ جمہور کا

یمی قول ہے کہ بفل نہ پڑھے اور یہی سیمج ہے۔

بی میں مافعی واحمہ والحق نے تحیۃ المنجد کی دور تعتیں جائز رکھی ہیں حدیث جابڑ کے پیش نظر جس کا ماحصل یہ ہے کہ آل حضرت علیہ کے خطبہ کے دور ان سنکیک الغطفانی آئے تورسول اللّہ علیہ کے انہیں مخضر سی دور تعتیں پڑھ لینے کا عظم دیا ہے۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے ،اس حدیث کے کئی جوابات دے گئے ہیں۔

(۱) خطبہ میں کلام ٹرنا ممنوع ہے کیونکہ خطبہ بمنز لہ نماز کے ہے اس لئے ممکن ہے کہ نماز میں کلام کرناحرام ہونے سے پہلے واقعہ ہوا ہو۔

۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت غطفانی کاایمان لانااور اسی دوران کلام ہے منع کرنادونوں فلاہری باتیں ہیں، نیز حضرت عمر کااپنے دور خلافت میں حضرت عثان ؓ ہے اس همو قبط میں کلام کرنا بھی ٹابت ہے جبیہا کہ بخاری میں ہے۔

(۲) یہ کہ دوران خطبہ کلام کرنے ،اور خطبہ کے سننے کی حدیثیں مشہور ومعروف ہیں لہذا حضرت سلیک کی نہ کورہ حدیث ان کے مقابلہ میں دووجہوں سے متعارض ہونے کے لاکق نہیں ہو گی اول اس لئے کہ معارضہ برابر نہیں ہے ،ووم یہ کہ ممانعت کواباحت پر تقدیم ہے (یعنی تعارض مان لینے کی صورت میں بھی اباحت کے مقابلہ میں ممانعت ہی کوئر جج دی جا گیگی )۔

(۳) یہ کہ جب خود رسول اللہ عبی نے سنت پڑھنے کی اجازت دے دی تواس وقت خطبہ کاسنا واجب باتی نہ رہا، بلکہ بظاہر ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ خود اتن دیر تک خاموش رہ اور خطبہ نہیں دیا ہے جلد سے جلد بین تخفیف کے ساتھ اداکر لینے کو فرمایا۔ مع ۔ خلاصہ یہ ہواکہ ظاہر فد جب یہی ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے وقت نماز نہیں ہے۔ م۔ اگر کسی نے خطبہ سے پہلے کی جار رکعتیں شروع کیں اس کے بعد امام خطبہ کے لئے لکلا تواہے جا ہے کہ دہ چاروں رکعتیں پوری کرلے (اور اپنی نماز باطل نہ کرے) اور یہی قول صحیح ہے، صدر الا جل جہام الدین شہید کامیلان ای قول کی طرف ہے۔ الظہیرید۔

خطبہ کے دوران نمازے ممانعت نفل کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن فائنۃ اور تضاء نمازوں کا تھم یہ ہے کہ اگر فائنۃ ایسی ہو کہ جمعہ سے پہلے بی اسے تر تبب کی وجہ سے مقدم کرلیماضر ور پی ہو تو اس کو اسی وقت پڑھ لیما مکر وہ نہیں ہے ورنہ مکر وہ ہے ۔ ت۔ صدر اصغر کے نزدیک بلا تفصیل مطلقاً مکر وہ ہے جیسا کہ نفل نماز مکر دہ ہے،اور یہی قول اقوی ہے، کیونکہ تر تیب اگر چہ پہلے سے واجب ہو مگر وہ بھی ایسے موقع پر حتم ہو جاتی ہے، لہٰذا خطبہ کے سننے کا وجوب اس سے ساقط نہ ہوگا، واللہ اعظم۔م

جمعہ کے لئے جب اقامت کبی جائے اس وقت بھی مگروہ ہے، اس طرح کسوف اور دونوں عید اور استیقاء کے خطبہ کے دفت بھی نفل پڑھنا ممنوع ہے، امیر الحاج کی دفت بھی نفل پڑھنا ممنوع ہے، امیر الحاج کی شرح المنیہ ہے دفت بھی نفل پڑھنا ممنوع ہے، امیر الحاج کی شرح المنیہ ہے ہم خطبہ کے دفت مگروہ ہے۔ ت۔ جج کے تین خطبہ اور نطبیہ ختم قر آن سب ملاکردس مواقع ہوئے۔ وط۔ ج

جب کی نماز کی اقامت ہوتو نقل کروہ ہے سوائے فجر کی سنت کے بشر طیکہ جماعت کے جھوٹ جانے کا خوف نہ ہو۔ ابھر۔ جس کی دلیل یہ حدیث ہے اذا اقیمت المصلوۃ فلا صلاۃ الاالممکنوبۃ الا سنۃ الفجر ۔ لیکن بیبتی وغیرہ نے تصر تک کی ہے کہ فجر کی سنت کا اشتفاء موضوع باطل ہے۔ م۔ اس لئے نہرالفائق میں ظاہر نہ بب کوافقیار کیا ہے کہ اقامت کے بعد دہ سنت نہیں پڑھی جائے، ط، میں متر جم کہتا ہوں کہ وقایہ وغیرہ میں فجر کی سنت کا استثناء کیا گیا ہے اور یہ سنت عملی واجب کے تعملی واجب کے تقم میں ہے تواس کے استثناء کیا گیا ہے اور یہ سنت عملی واجب کے تقم میں ہے تواس کے استثناء کی بدائی ہوائے کا خوف نہ ہو فجر کی سنت اداکر لینی چاہئے، بالخصوص عوام اور ان لوگوں کو جو محنت و مز دوری کر کے روزی کماتے ہیں (کہ محنت میں لگ جانے کے بعد انہیں سنت کی ادا یکی مشکل ہو جا گئی ) واللہ تعالی اعلم۔ م۔

کیکن اگر جماعت کے چھوٹ جانے کاخوف ہو تو سنت نہیں پڑھنی جاہتے ،ور مخار میں ہے کہ سنت کو بالکل ترک کر دے لیمنی

فرض کے بعد یا طلوع سٹس کے بعد کسی وقت بھی نہ پڑھے ،ویسے میں نے پہلے کہدیا ہے کہ عوام کو فرض کے بعد پڑھ لینے سے منع نہیں کرنا چاہئے ،اس مسئلہ پر قیاس کر کے جو سراج میں ہے کہ مکر وہ او قات میں عوام کو منع نہیں کیا جائے، تواس صورت میں بدرجہ اولی سنت کی اوائیگی جائز ہوگی ،اور فرض اور قضاء میں قیاس سے فرق کر کے تفریق کرنا باطل ہے ، فافہم م ، اور عیدین کی نماز سے پہلے خواہ گھر میں ہویا عمیدگاہ میں نفل پڑھنا مکر وہ ہے ، لیکن بعد نماز عمید گھر پر مکر وہ نہیں ہے البتہ عمیدگاہ میں پڑھنا مکر وہ ہے۔ابحر۔اور میں اصح قول ہے۔ د۔

ادر عرفہ ومز دلفہ کی دونوں نمازوں کے جمع کرنے کے درمیان نفل پڑھنا مکروہ ہے جیبا کہ بعضوں نے لکھا ہے۔ ف اہمحزت۔ اس طرح جمع کرنے کے بعد مکروہ ہے۔ د۔ جب وقتی نماز کاوفت شک ہو جائے توونستیہ نماز کے ماسوا تمام نمازیں مکروہ ہوں گی، شرح المینیہ للامیر بحوالہ جاوی۔

جب پیشاب آیا گخانہ کی ضروت ہو تو نماز پڑھنا مکر وہ ہے۔البحر۔ یعنی اگر چہ و قتی فرض ہی کیوں نہ ہو ،اور یہی تھم ہوا نکلنے کے تقاضا کا ہے ،اور جب کھانا موجو و ہواور اس کے کھانے کی خواہش بہت ہو نیز ایسے وقت میں بھی جب کہ کوئی ایسی بیدا ہو گئی ہو جس سے نماز کی اوائیگی میں دل آچاہ ہو کر خشوع اور خضوع میں خلل ہونے کا حمّال ہو خواہ ایسی کوئی بھی چیز ہو اس وقت نماز مکر وہ ہے ،اور عشاء کی نماز آ دھی رات کے بعداد اگر ناکر وہ ہے۔البحر۔

(مر ابض) لغنم) بعنی جبال بکریاں بینفتی ہوں اس میں اجازت دی ہے ، اس بناء پر بکریوں کی جگہ میں کراہت نہیں ہے اس بناء پر بجائے بکریوں کے تھینسوں کو شار کرنا چاہئے ، واللہ تعالے اعلم۔

مسئلہ: - ایک دفت میں دو فرضوں کو کسی عذر کی وجہ ہے بھی جن کرنا جائز نہیں ہے سوائے موسم جے ہے عرفہ اور مز دلفہ
میں ، و قامیہ ت خواہ عذر سفر ہویامر ض وغیر ہ کا ہو ، اور احادیث میں جو اس بارسے منقول ہے کہ رسول اللہ علی ہے نی میں تو
ان کا مطلب ہیا ہے کہ عذر سفر میں مغرب میں اتنی تاخیر کی کہ شفق جب غروب ہونے کے قریب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی اور
اس سے فارخ ہونے تک مغرب کا وقت ختم ہو کر عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو عشاء کی نماز بھی پڑھ لی پھر وہاں ہے آگے
روانہ ہوگئے ،اس طرح ہر ایک نماز اسپنا سپنے وقت پر ہی اوا کی گئی ایسا کرنا بھی صرف عذر کی بناء پر جائز ہوا کہ آوں کے دفت
کے بالک آخر میں اور دوسری کو اول وقت میں اوا کیا جائے اس بناء پر بھی صورت نجرکی نماز میں ممکن نے ہوگی۔ م۔

سے باری مثلاً عصر کی نماز کو مقدم کر کے ظہر کے وقت میں اواگر لے تواس عصر کی نماز اوانہ ہوگی،اوراگر بالقصد ظہر کو موخر کر کے عصر کے وقت اوا کر لے تو حرام ہو گااور ظہر کی نماز بطور قضاءاوا ہو گی، جسیا کہ الدر اور التحویر میں ہے، حاجیوں کے لئے عرفہ اور مز ولفہ میں جمع کرنا جائز ہے۔ت۔

مسئلہ۔اگر کوئی خفی ضرورت کی بناء پر نمسی مسئلہ میں نمسی دوسرے امام مثلاً امام شافعی کی تقلید کرلے تو جائز ہو گااس شرط کے

ساتھ کہ دوسرے امام کااس مسئلہ میں جو بچھ اجتہاد ہو سب کو بورے طور پر مان لے ،الدر ، مثلاً امام شافعی کی تقلید میں حالت سفر میں بالخصوص سفر حجاز میں جمع بین الصلو تین کرے تو جائز ہو گا کیونکہ قافلہ والے وہاں نہیں مخبر کتے ہیں، اور حنہا ہو جانے کی صورت میں جان اور مال دونوں کا خطرہ ہو تا ہے۔ م۔امام شافعیؓ سے نزد کی جع مین الصلو تین کی دوصور تیں ہوتی ہیں۔ (۱) یہ ہے کہ آنے دالی نماز مثلاً نماز پڑنھی جائے اور ظہر کی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی عصر کی نماز کو فور اس کے ساتھ بھی جع کرنے کی نمیت کی جائے ،اوران دونوں نماز دل بیں اتنا فاصلہ نہ ہو کہ عام لوگ اسے فاصلہ کرنا پاجدا کرنا سمجھ لیں۔ (۲) یہ ہے کہ مثلاً ظہر کی نماز میں اگر تاخیر کرنی ہو تووہ عصر کے وقت میں عصر کی نماز کے ساتھ پڑھ کی جائے اس صورت میں فقلاتی کی شرط ہے کہ ظہر کے وقت ہی میں اس طرح تاخیر کر کے پڑھنے کی نبیت کرلی جائے،مسافر کو جاہئے کہ وواپی منزل میں رہتے ہوئے جمع تقذیم کرے کہ ای کے لئے ہی افضل ہے اور سفر کے دوران جمع تاخیر کرے کہ اس کے لئے یہی افضل ہے، مسافر کو اکثر الی صورت در پیش ہوتی ہے، بالخصوص حجاز کے سفر میں،اوراس کے لئے دوسرے کی تقلید کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔النہر۔اس جگہ ضرورت کی قیدلگانے سے بظاہر یہ سمجھاجا تا ہے کہ صرف ضرورت کے وفت دوسرے امام کی تقلید جائزے حالاتکہ یہ توایک قول ہے، کیونکہ دوسر اقول جو مذہب میں مختارے وہ ہے کہ بغیر ضرورت کے بھی دوسرے امام کی تقلید جائز ہے،اگر چہ ایک ایک امام کے قول پر عمل کرنے کے بعد بی ہوا ی طرح کی جگہ قیام کر لینے کے بعد بھی ہو، کا۔ نکین میں مترجم کہتا ہوں کہ اس موقع پر بلاضر ورت کے قول سے ایک وہم پیدا ہو تاہے اور اس ہے یہ تشویش بھی ہوتی ہے کہ اس صورت میں جسب کہ کسی حلال اور حرام میں اختلاف ہو تو ضر ورت کے مطابق ہرا یک کام حلال اور جائز ہو نا چاہتے اور اس پر شریعت کی جانب ہے کسی ایک کے کرنے کی تکلیف نہیں ہونی جائے حالا تکہ یہ بات غلط اور باطل ہے ،انشاء اللہ تعالے اس بات کی مزید تفصیل آئندہ کتاب القعناء وغیرہ میں آئیگی، ساتھ ہی ابن الہمامٌ کا کلام تبھی ہم بیان کریٹے،اللہ تعالے سے ہی تو نیق كردر قواست ولا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم \_م\_

### باب الأذان

### یہ باب اذان کے بیان میں ہے

تو صنح - فضائل إذ ان، دعاء بعد اذ ان

یوں تو اؤان کے فضائل بہت ہے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں، حضرت ابوہر برہ سے ایک مرفوع روایت میں ہے انہوں نے حضرت بلال گیا ذان بیان کرنے کی بعد فرمایا مَن قال مِثل هذا یقینا دُخلَ المجند یعنی جس شخص نے اس اذان کی مائند یقین کے ساتھ کہاوہ جنت میں داخل ہوا، نسائی ، ای طرح مسلم اور ابود اؤد میں ہے ، اذان کی آواز سے شیطان کو سول دور ہما گا ہے یہ صحح مسلم میں حضرت جابر گی مرفوع روایت ہے کہ رسول الله عقاقہ میں حضرت جابر گی مرفوع روایت ہی ہے حضرت عبد الله بن عمر بن العاص سے مرفوع روایت ہے کہ رسول الله عقاقہ فرماتے ہیں کہ جب تم اذان سنوجووہ کہتا ہے لئی کی طرح تم بھی کہو پھر جمھ پر درود پڑھو کیو نکہ جو شخص ایک بار مجھ پر دروو پڑھتا ہے اللہ تعالے اس کے عوض اس پروس بار درود بھیجتا ہے پھر میرے گئے اللہ تعالے سے وسیلہ ما گاو کیونکہ و سیلہ جنت میں ایک ایک در جب جو اللہ تعالے کے بندول میں سے صرف کس ایک ایک ہو گئی، یہ روایت مسلم کے علاوہ اور ویاروں سنن میں بھی ہے، جس نے میرے واسطے وسیلہ ما نگان کا طریقہ حضرت جابر گی روایت میں اس طرح نہ کور ہے کہ رسول الله عقاقیہ نے فرمایا ہے کہ جس نے اذان سن میں بھی ہے، وسیلہ ما نگنے کا طریقہ حضرت جابر گی روایت میں اس طرح نہ کور ہے کہ رسول الله عقاقیہ نے فرمایا ہے کہ جس نے اذان سن کریہ وعالی بو میں :

الْلهُمْ ربُّ هذه الدعوة الثَّامةِ والصلوةِ القائمَةِ، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودان الذي وعدته، لوّاس كرواسط تيامت كروز ميريشفاعت طال بوكي\_

مصنف حدایہ نے او قات نماز کے بیان کے بعد اذان کا بیان شروع کیا ہے کیونکہ او قات نماز حقیقت میں نماز کے لئے علامت اور کویا سباب ہیں اور اذان وقت ہوجانے کے اطلاع دینے کے لئے وی جاتی ہے، لغت میں اذان کے معنی مطلقاً خبر دینے کے لئے وی جاتی ہے، لغت میں اذان کے معنی مطلقاً خبر دینے ہیں۔ لئین شریعت میں اس کے معنی ہیں خاص قسم کی خبر وینی جو مخصوص طریقہ اور مخصوص الفاظ سے ہو۔ مت لہذا زبان عربی میں خاص میں فالن دینا درست نہیں ہے، قاضی خان، اور یہی اظہر اور اصح ہے، الجو ہرہ، اگر جہ سب لوگ یہ جان لیں کہ یہ اذان ہے، سراج۔ش۔

الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الاالله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدًا رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله.

اس طرح باتی کلمات ترجیج کے بغیر ہی بیان کئے راوی عبداللہ بن زیدؓ نے کہا کہ اس محف نے تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے کہا ہے کہ جب تم نماز قائم کرنے لگواس وقت اللہ اکبراللہ اکبر لیخیا قامت کہو،اوراس اقامت کے الفاظ کو بیان کرتے وقت مفر دیان کیاالبتہ قد قامت الصلوۃ کو دوبار کہا، عبداللہ بن زیدؓ نے کہا کہ جب صبح ہوگئی تو میں رسول اللہ علیجے کی خدمت میں حاضر ہوااور اپناخواب بیان کیا، آپ نے فرمایا بفضلہ تعالیٰ یہ خواب بالکل ہے ہے اس لئے تم بلالؓ کے ساتھ کھڑے ہوکران کو یہ اذان بتلاتے جاؤ اور وہ کہتے جائیں کیونکہ تہارے مقابلہ میں بال کی آواز بلند ہے چنانچہ میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر پوری اذان بتادی، جب یہ آواز حضرت عمر بن الخطابؓ نے اپنے گھر میں می تو وہ جاور گھسٹتے ہوئے نکلے اور آکر عرض کی کہ یار سول اللہ علی اس پاک ذات کی قتم کھاکر کہتا ہوں کہ جس نے آپ کو نبی ہر حق بناگر بھیجاہے کہ میں نے بھی اسی جیسا خواب و یکھاہے جو عبد اللہ بن زیرؓ نے دیکھا ہے یہ سن کر رسول اللہ علی ہے نے فرمایا فللہ المحمد ،اللہ تعالیٰ بی کے واسطے حمد ہے، ابوداؤد اور ترفدی دونوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔

ایک دوسری روایت میں اذان دود و بارا قامت ایک ایک بار ہے ایک اور روایت میں اذان وا قامت دونوں ہی ایک ایک بار ہے، حضرت ابو محذور ہی ہے ایک اور موایت میں اذان وا قامت دونوں ہی ایک ایک بار ہے، حضرت ابو محذور ہی ہے دوایت ہے کہ ایک بار میں نے رسول الله علی ہے سے عرض کیا کہ آپ جھے اذان کی سنت سکھلادیں تو آپ نے میرے سر کے انگلے حصہ پر ہاتھ بھیرااور فرمایا کہ تم اس طرح کبواللہ اکبراللہ البراکہ ویکریوں کہو:

اشهد أن لا الذالا الله، أشهد أن لا أله ألا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اوران کے ساتھ اپنی آواز بیت کرو، پجر بلند آواز ہے کیو: اشہد ان لا اله الا الله، اشہد ان لا المه الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حی علی الصلاة حی علی المصلاة، حی علی الصلاة، الفلاح،اور فجرکیاذان ٹیںالصلوة خیر من النوم دوبار کہہ کر، پجرالله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله ا

ید وایت سیح مسلم اور سنن اربعہ میں ہے۔الت یسیر۔ابن الہمامؒ نے حضرت عبد اللہ بن زید گی حدیث ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ امام ابن فزیمہؒ نے اپی صحح میں اس کور وایت کر کے کہاہے کہ میں نے محد بن یجی الذیلی کو فرماتے ہوئے سناہے کہ عبد اللہ بن زید کی حدیثوں میں اس روایت سیح ور مرکی کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی کہاہے کہ محمد بن اسحی کی یہ روایت سیح ثابت ہے، ترفدیؓ نے کہاہے کہ محمد بن اسحی کی بیر روایت سیح ثابت ہے، ترفدیؓ نے کہاہے کہ میں نے محمد بن اسمعیل بخاریؓ سے اس حدیث کے بارے میں یو چھا تو فرمایا کہ وہ میرے نزویک سیح حدیث ہے، سات ہے۔منب۔

ای حدیث کواحد نے دوایت کیااور ترفدی نے اس کی تصبح کی ہے،اور ابو عمرو بن عبدالبڑنے کہاہے کہ عبداللہ بن زید کے اس قصہ میں رسول اللہ علی ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے مختف الفاظ ہے اس کی دوایت کی ہے مگر ان کے معانی قریب قریب ہیں، پھر ان ساری روایتوں میں اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ علی نے اس وقت اذان کا علم دیا،اس سلسلہ کی ساری روایتیں حسن متواتر کے درجہ میں ہیں، مع ،اور براڑ نے حضرت علی کرم اللہ دجہہ ہے جو یہ روایت کی ہے کہ اذان کی ابتداء شب معراج میں ہوئی ہے تو یہ روایت فرج کی معارض ہے،اور اہام شخ تقی الدین نے کہاہے کہ سے جو بات سے ہے کہ اذان کی ابتداء معراج میں ہوئی ہے۔ مفع۔

اور صیح مسلم میں ہے کہ مسلمان جب مدینہ میں آئے تو جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے وقت کا اندازہ کرتے اور جمع ہو جاتے، نماز کے لئے کوئی بھی اذان نہیں کہنا تھا، ایک مرتبہ انہوں نے اکٹے جمع ہو کر اس سلسلہ میں آپس میں مشورہ کیا ۔ الحدیث اور شخ ابو بکر الرازیؒ نے احکام القر آن میں کہاہے کہ شب معراج کا واقعہ تو مکہ معظمہ میں پیش آیا تھا، جب کہ رسول اللہ عقاصہ نے مدینہ منورہ میں بھی بغیر اذان کے نماز پڑھی ہے، مع، اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ تنویر میں جو اذان کی ابتداء کا وقت شب معراج کا وقت مقرر کیا ہے وہ ضعیف ہے۔ م۔

الاذان سنة للصلوات الحمس والجمعة لا سواها، للنقل المتواتر، وصفة الاذان معروفة، وهو كما اذن الملك النازل من السماء، ولا ترجع فيه، وهو أن يرجع فيرفع صوته بالشهادتين بعدما خفض بهما، وقال الشافعيُّ فيه ذلك لحديث ابى محذورة ان النبي عَلِيكُ امره بالترجيع .

ترجمہ: -اذان دیناسنت ہے پانچوں نماز وں اور جمعہ کے لئے ،اس کے ماسوا کسی اور نماز کے لئے سنت نہیں ہے ، کیونکہ متواتر نقل ہونے والی روایتوں سے یہی ثابت ہے ، اور اذان دینے کا طریقہ مشہور ہے ، اور اس ططریقہ نھیک وہی ہے جو آسان سے نازل ہونے والے فرشتے نے اذان دے کر سکھلایا ہے ، اذان دینے میں ترجیج کرنے کا تھم نہیں ہے بعنی تحبیر کے بعد دوبارہ کہنا اس طرح پر کہ شہاد تمین کو ایک مرتبہ بہت آواز ہے کہے پھر دوسری مرتبہ بلند آواز سے ، تگرامام شافق نے ترجیج کرنے کو کہا ہے حضرت ابو محذورہ مروی حدیث کی وجہ ہے کہ انہیں رسول اللہ عظامی بات کا تھم دیا ہے۔

توضیح: - پنجالند نماز وں اور جعد کی نماز کے واسطے اذان کامسنون ہونا، اذان میں ترجیع نہ کرنا

الاذان سنة للصلوات الخمس والجمعة لا سواها.....الخ

اذان دیناصرف پانچوں و قتول کی نماز اور جعد کی نماز کے لئے سنت ہے کسی اور نماز کے لئے ٹابت نہیں ہے ،اس موقع پر ب چند ہاتیں ذکر کی گئی ہیں :

(۱) اذ ان ویناسنت ہے اور واجب نہیں ہے۔

(٢)صرف يانجول نمازول اور جمعه كے لئے ہور او قات كى نہيں ہے۔

(m) یہ حکم مر دوں اور عور تول دونوں کے لئے ہے یاصرف مر دول کی خصوصیت ہے۔

(۴) ند کورہ چیے او قات کے علاوہ کے لئے سنت نہیں ہے تو کیا جائز بھی ہے یا نہیں۔ تو ند کورہ عبارت سے صرف بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ سنت نہیں ہے۔

للنقل المتواتر .....الخ

نقل متواتر کی دلیل ہے، ف ، مینی اس وجہ ہے کہ رسول اللہ عظیمی کے زبانہ ہے اور آپ کے بعد تمام اماموں اور فقہاء ہے ابتک یہی بات متواتر طریقہ ہے منقول ہوتی چلی آئی ہے کہ صرف پائیدل، تی نماز وں اور جمعہ کے لئے اذان دلوائی جاتی رہی ان کے علاوہ کی اور نماز کے لئے نہیں دلوائی گئی ہے۔ مع۔

وصفة الاذان معروفة، وهو كما اذن الملك النازل من السماء.....الخ

اذان کے الفاظ اور الن کے کہنے کاطریقہ توہ ہی ہے جو معروف و مشہور ہے کیونکہ آسان سے اتر نے والے فریشتے نے بھی ای طرح اذان دی تھی ف یعنی حضرت عبداللہ بن زید گی حدیث میں جو بچھ پہلے ذکر کی گئی ہے، اور مزید اس سلسلہ کے چند ضروری مسائل بھی ہم عقریب بیان کرینگے۔م۔

مسئلہ اذائن سنت ہے بینی سنت موکدہ ہے۔ ج۔ اکثر فقہاء کا یہی قول ہے۔ اہام محد ؒنے ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی گاؤل ہاشپر والے اذائن نہ دینے پر متفق ہو جائیں تو میں ان ہے قال کروں گا، ان کا یہ فرمان اذان کے واجب ہونے کی دلیل ہے کیونکہ کسی واجب کے ترک پر ہی قال کا تھم دیاجا تاہے، تحفہ و محیط میں ہے کہ اذائن سنت موکدہ ہے اور بدائع میں کہا ہے کہ ہمارے عام مشارخ کے قول کے مطابق اذان واقامت دونوں سنت موکدہ ہیں، مع، کیکن امام محد ؒکا قول بظاہر اس کے واجب ہونے سے متعلق سے ف

امام محدٌ کے قول کا جواب یہ ہے، تارکین اذان سے قبال کرنااذان کے واجب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اذان اسلام سے شعائر اسلام میں سے ہیں اس ہے کہ اذان اسلام کے شعائر اسلام میں سے ہیں اس بناء پر اگر کسی شہریا گاؤں یا محلے کے باشندے متفقہ طور پر ان وونوں چیزوں کو چھوڑ دیں تو مسلمانوں کے امام کو لازم ہے کہ ایسے لوگوں کو همکی دے اور اگر اس سے بھی وہ نہ مانیں توان سے قبال کرے۔ معد اور صحیح بیہ ہے کہ اذان سنت مؤکدہ ہے، الکافی، اثمہ

مثائخ ہی کے قائل ہیں۔الحیط۔

دوسری بات بیہ ہے کہ اذان کا سنت ہونا نمازیوں کے داسطے ہے وفت کے داسطے نہیں ای بناء پر ظہر کے وقت کو مُصندُ ا کر دینے بعنی ابراد کے بعد نماز کے لئے اذان کہی جاتی ہے اور اگر قضاء نماز ہو تواس کے داسطے بھی جماعت بیں اذان دا قامت ہے ، حبیباکہ رسول اللہ عنظیمتے نے فجرکی نماز کی قضاءاذان وا قامت کے ساتھ پڑھی۔م۔

تیسری بات میہ ہے کہ اذان مردول کے واسطے سنت مؤکدہ ہے۔ نجر اور عور تول پر اذان وا قامت کچھ نہیں ہے اور اگر عور تیں جماعت سے نماز اذان وا قامت کے ساتھ پڑھیں تو نماز جائز ہوگی مگر برائی کے ساتھ جیسا کہ الخلاصہ میں ہے،اور بیہ اذان صرف آزاد مردول کے واسطے سنت مؤکدہ ہے۔ م فا مول پراذان وا قامت کچھ لازم نہیں ہے،السسمین ۔

چوتھی بات یہ ہے کہ پانچوں فرض نمازوں اور جمعہ کے سوادوسری نمازوں کے لئے نہیں ہے لیعنی مسنون نہیں ہے، مثلاً سنتوں اور وتر اور نوا فل اور تراتح اور عیدین وغیر ھاکہ ان کے واسطے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے، الحیط، ای طرح نذر اور نماز جنازہ اور استبقاءاور چاشت اور کسی خوفناک بات کی نماز ہے الست بیین، اسی طرح چاند کہن اور سورج کہن کی نماز کا تھم ہے، بینی علی الکنز ۔

حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ اذان سنت مؤکدہ ہے صرف آزاد مرووں کے لئے پانچوں نمازوں اور جمعہ کے واسطے آگر چہ قضاء ہوں ان کے سواکسی اور نماز کے لئے اذان دینے کا حکم ٹمبیں ہے۔م۔

ولا ترجيع فيه، وهو إن يرجع فيرفع صوته بالشهادتين بعدما خفض بهما.....الخ

ف کونکہ کروہ ہے۔ المنتقی و ترجیع کے معنی یہ بین کہ تخبیر سے بعدلونانا، یعنی دونوں شہاد تول کواپی آہتہ آ وازے ادا کرنا پھر زور سے کہنا۔ ف۔ یعنی پہلے لفظ اللہ اکبر کو چار بار، اور امام شافق کے مسلک کے مطابق وو بار کہہ کر پہلے وو بار اشھد ان لاالہ الا اللہ اور دوبار اشھد ان محمداً رسول اللہ بہت آواز سے کہہ کرووبارہ وو وبار اشھد ان الا الله الا الله واشھد ان محمداً رسول اللہ کو بلند آواز سے کہناکہ یہ ہمارے نزدیک ترجیع ثابت نہیں ہے۔

وقال الشافعيُّ فيه ذلك لحديث ابي محذورة ان النبي عَلِيُّكُ امره بالترجيع .....الخ

اور شافعی نے فرمایا ہے کہ اذان میں ترجیح کرنا ٹابت ہے۔ ف۔ یعنی جو طریقہ اوپر بیان ہوااس طرح کہنا صدیت ہے ٹابت ہے ،البتہ اگر کوئی ترجیح نظرت ابو محذورہ کے صدیت ہے ہا۔ بہت اگر کوئی ترجیح کا جوت حضرت ابو محذورہ کے صدیت ہے ہا ہت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے انھیں بعنی ابو محذورہ کو اس ترجیح کا تھم دیا ہے۔ ف۔ حضرت ابو محذورہ کی حدیث ابھی اوپر ذکر کی جاچکی ہے لیکن تھیجے مسلم میں پہلی مرتبہ کی تعبیر بھی دوہی مرتبہ منقول ہے البتہ ابوداؤدادر نسائی میں چار بار منقول ہے ادر اس کی جاچکی ہے لیکن تھی مسلم میں پہلی مرتبہ کی تعبیر بھی دوہی مرتبہ منقول ہے البتہ ابوداؤدادر نسائی میں چار بار منقول ہے ادر اس کی جاچکی ہے تھی تھی تھی تار بھی تھی ہے ،اور بعض رواجوں میں ہے ادر جع فیصد بھا صوتك ، لیعنی ابو محذورہ کورسول اللہ علی کی اساد بھی تھی جیں ، جیسا کہ الشح میں ہے ،اور بعض رواجوں میں ہے وقت اپنی آواز بلند کرواور یہی معنی ہیں رسول اللہ علی تھی ہے تھم دیت اس کے صیفہ کے ساتھ فرمایا کہ تم دوبارہ کہواور شھاد تین کہتے وقت اپنی آواز بلند کرواور یہی معنی ہیں رسول اللہ علی تھی دیت اپنی آواز بلند کرواور یہی معنی ہیں رسول اللہ علی تھی دیت کی سے کے سے کے سے کہ ساتھ فرمایا کہ تم دوبارہ کہواور شھاد تین کہتے وقت اپنی آواز بلند کرواور یہی معنی ہیں رسول اللہ علی ہے کہ دیت اپنی آواز بلند کرواور یہی معنی ہیں رسول اللہ علیہ کے تھی دیت اپنی آواز بلند کرواور یہی معنی ہیں رسول اللہ علیہ کی کھی دیا ہے کہ سے کہ دو بارہ کہواور شھاد تین کہتے وقت اپنی آواز بلند کرواور یہی معنی ہیں دوبارہ کی میں دیا ہے کہ دی کہ دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کھوا کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کیا تھوں کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ

ولنا انه لا ترجيع في المشاهير وكان مارواه تعليما، فظنه ترجيعا.

ترجمہ: -اور ہماری ولیل یہ ہے کہ مشہور حدیثول میں ترجیج کا بیان نہیں ہے اور ابو محذورہؓ کی حدیث تعلیم کے طور پر تھی لیکن ابو محذورہؓ نے ترجیع خیال کیا ہے۔

توطيح: -اذان مِي ترجيع كابيان

ولنا انه لا ترجيع في المشاهير وكان مارواه تعليما، فظنه ترجيعا.....الخ

ہماری دلیل یہ ہے کہ مشہور حدیثوں میں ترجیج کا عموت نہیں ہے، رسول اللہ علیہ نے ابو محذورہ کو اذان کا طریقہ سکھاتے وقت بطور تعلیم کے بید بات کہی تھی جے ابو محذورہ نے اسے طور پر ترجیع خیال کر لیا۔ ف۔ یعنی ابو محذورہ نے شعاد تین کہتے وقت آوازا تی بلند نہیں کی تھی جتنی رسول اللہ علیہ نے جاتی تھی اس لئے ان ہے دو بارہ لوٹا نے کے لئے کہا تا کہ دہ بلند آواز ہے کہیں اور اس بات کو انھوں نے یہ گمان کر لیا کہ مجھے ہمیشہ کے لئے پہلے آئتگی کے ساتھ پھرزور سے کہنے کہ تھم دیا گیا ہے، امام طحادی اور اس الجوزی نے اس طرح کی تعلیل بیان کی ہے، لیکن سے بات جانے کے لئے لائت ہے کہ ابو محذورہ کی دہ روایت جو میں نے اوپر ذکر کی ہے اس میں تواس بات کی تصرح کے کہ ان کلموں کو پہلے بہت آواز سے پھر بلند آواز سے کہو، یہ اعتراض فتح القد رمیں بھی موجود ہے۔

اور بین مترجم بیہ کہتا ہوں کہ مصنف پراعتراض دارد نہیں ہوتا ہے کیونکہ مصنف بیہ کہتے ہیں کہ بیر دایت تو ضرور ہے لیکن ابو محذورہ منی بیان کرتے وقت رسول اللہ علیہ اللہ مقالیہ علیہ کے متبرک فرمان کا ضرور خیال رکھتے اس کے علاوہ وہ مکہ معظمہ میں حضرت عطاب بن اسید کے ما تھ موذن کی حیثیت سے رہ بیں اسید کے متبرک فرمان کا ضرور خیال رکھتے اس کے علاوہ وہ مکہ ورق سے ایک دوسر کی دوایت جوتر جھے کے معارض ہے موجود ہے اس طرح میں اسیاء پر شخ ابن الحصام نے فرمایا ہے کہ خود ابو محذور ہ قال سمعت جدی عبدالله المبغدادی حدثنا ابو جعفر النفیلی حدثنا ابو اهیم بن اسمعیل بن عبد المملك بن ابی محذور ہ قال سمعت جدی عبدالملك بن ابی محذور ہ یقول النفی علی دسول اللہ اللہ الذان حوفا حوفا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے کہ کر مثل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی دوایت کے معارض ہو کی اور اس میں المرح مجھے اذان دینے کا طریق موفی کی وجہ سے یہ دونوں روایت میں تو جھے ایک ایک حرف کہہ کر مثل اللہ این ایر اور تک موادش ہو کی حدیثیں ہیں بغیر افراس اخرانی عروغیر حم کی حدیثیں اور جمع کی تذکرہ نہیں ہے ابندا ہو روایت کہ موادش ہو کی حدیثیں ہیں بغیر اخرانی اور اس کی بیان کی ہو کہ کہ کر مثل اللہ این این عمروغیر حم کی حدیثیں ہیں بغیر اخرانی اور اس کی بیان کی ہے کہ طرانی نے ابوداد دے بیان کی معارض ہو کی مدیثیں ہیں بغیر اخرانی نے ابین کی میات کی ہوئی سے کہ طرانی نے ابوداد دے بیان کی ہے کہ طرانی نے ابوداد دے بیان کی ہوئی کی کہ ماری کے کہ کمل روایت دہ ہے جو ابوداد دے بیان کی ہے۔

میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ روایت میں اختصار کرنے کاطریقہ اگر چہ جاری ہے لیکن طبر الی نے ایسے طریقے ہے روایت بیان کی ہے جو اس روایت میں کی اور اختصار کرنے کا انکار کرتی ہے کیونکہ اس میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے مجھے ایک ایک حرف کہہ کراذان کی تعلیم دی ہے اس صورت میں یہ بات بہت بعید ہے کہ دوصرف ترجیح کوذکرنہ کر کے در میان سے ساقط

کر دیں اور بیہ ظاہر ہے کہ ابوداؤد کی روابت میں دواحمال ہیں غمبر ایک بیہ کہ اس سے ترجیع بھی مراد ہو دوسری بیہ کہ رسول انڈ علیقے نے جس کیفیت ہے تعلیم فرمائی ہے ابو محذورہؓ نے اسے بیان کیا ہے لہٰذاھےاد تین کے الفاظ میں تکرار نہیں ہے ہاں تعلیم کے دفت البتدر سول اللہ علیقے نے پہلے آہتہ کہلوائی پھر بلند آواز ہے کہلوائی۔

اس بناء پر ہم کہتے ہیں کہ طبر انی کی روایت دوسر ہے اختال کی تائید کرتی ہے کیونکہ پہلے اختال پر تعارض لازم آتا ہے یا یہ کہ دوسر کی روایت نا قص ہے لیس دونوں روایتیں بلاوجہ کیوں متعارض سمجھی جائیں ای لئے ہمارے نزویک دونوں روایتوں کا مطلب ایک ہے البتہ پہلی روایت میں اس کیفیت کا بھی بیان ہے جس کیفیت سے مسنون اذان کی رسول اللہ علیات نا تعلیم فرمائی ہے اور دوسر کی روایت میں صرف اذان کا بیان ہے لیعن کیفیت کا تذکرہ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے جو این الھمام اور ان کے علاوہ دوسر وں نے کہی ہے جو این الھمام اور ان کی طریقوں سے علاوہ دوسر وں نے کہی ہے کہ عبد اللہ بن زید بن عبد ربائی منتول حدیث اذان کے باب میں اصل ہے اور وہ کئی طریقوں سے مروی ہیں اسے ابود اؤد، نسائی ، ابن خذیمہ اور ابن حران نے روایت کیا ہے اس میں ترجیح کاکوئی ذکر نہیں ہے اور ابن عمر کی حدیث میں اسے ابود اؤد، نسائی ، ابن خذیمہ اور ابن حران نے روایت کیا ہے اس میں ترجیح کاکوئی ذکر نہیں ہے اور ابن عمر کی حدیث ا

جو صحیح ابن عوانہ اور دار قطنی میں ہے اور حصرت بلالؓ کی حدیث ان میں ہے کسی میں بھی ترجیج منقول نہیں ہے اس طرح ابو محذور ؓ کی حدیث حصرت بلالؓ کے معارض ہوئی جب کہ حصرت بلالؓ مدینے میں رسول اللہ عقیقی کی موجود گی میں اذان کہتے اور حضرت ابو محذور ؓ رسول اللہ علی ہے ہی چھے مکہ معظمہ میں کہتے تھے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت عبد اللہ بن زید کی حدیث اصل ہونے کی بناء پر اور حضرت بلال کی حدیث رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہونے کی بناء پر حضرت ابو محذورہ کی حدیث کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور قابل ترج ہے ،اس مضمون کو انہی طرح مجھے لینا چاہتے ، سب سے زیادہ داشت ہات ہے جو ابن الجوزی کے تحقیق کرتے ہوئے کہی ہے کہ اس دفت تک ابو محذورہ کو بھی وحدانیت خدداندی کا یقین نہ تھا اسی طرح کے والوں کو بھی توحید کا یقین نہ تھا اس لے ان الوگول کے دلول میں عقیدہ توحید اللی اور رسالت کی شھادت کے عقیدے کو ان کے دلول میں رائے کی خدد اور بھانے کے لئے شہادت توحید ورسالت کو مکر رکیا ہے ، فضائل کی بحث میں یہ بات گذری ہے کہ ان باتول پر یقین کرنے سے انسان جنت میں داخل ہو تاہے۔

اس موقع پر ایک تبیلی کے طور پر علاء سوال کرتے ہیں کہ وہ کون می سنت ہے جسے خود رسول اللہ عظیمی نہ کیا ہو،
اس کا جواب یمی ہے کہ وہ سنت اذان ہے مگر اس پر کسی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک حدیث سے رسول اللہ علیہ کا ذان دینا بھی ثابت ہے لہٰذایہ جواب درست نہ ہوا مگریہ اعتراض درست نہیں ہے کیونکہ سنت کے لئے مواظبت ادر مداومت ضروری ہے اس کے بغیر کوئی سنت نہیں ہو سکتی،اگر اس اعتراض کا جواب یہ دیا جائے کہ اگر چہ رسول اللہ علیہ ہو سے مملی طور سے مداومت نہیں ہوئی مند مند مند مند کہ کہ تھے اس طرح اس کا مسنون ہونا ثابت ہو گیا اور اس کہیل میں تامل ہو گیا۔ م

ويزيد في اذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين، لان بلالاً قال: الصلاة خير من النوم حين وجد النبي عليه السلام راقدا، فقال عليه السلام: ما احسن هذا يا بلال، اجعله في أذانك، وخص الفجر به لانه وقت نوم وغفلة، والاقامة مثل الاذان الا انه يزيد فيها بعد الفلاح: قد قامت الصلوة مرتين، هكذا فعل الملك النازل من السماء، وهو المشهور، ثم هو حجة على الشافعي في قوله أنها فرادى فرادى الا قوله قد قامت الصلاة.

تر جمہ: -اور فجر کی اذان میں جی الفلاح کے بعد الصلوۃ خیر من النوم دوبار زیادہ کرے، کیو تکہ ایک مرتبہ حضرت بلال ؓ نے رسول اللہ علیہ تاہیہ کو سوئے ہوئے پاکر الصلوۃ خیر من النوم کہا ہے جملہ کتنا ہی عمدہ ہے اس لئے اے بلال تم اسے اپی اذان میں واضل کر لواور فجر کی اذان کو اس کے لئے مخصوص کر لو کیونکہ یہ وقت نیند کے آنے اور غفلت کے طاری ہونے کا وقت ہے ،اور اقامت بھی اذان میں کی طرح ہوگی البتہ اس قامت کے کہتے وقت جی علی الفلاح کہنے کے بعد قد قامت الصلوۃ بھی دوبار زیادہ کہہ دے ،اس طرح آسان سے اتر کر آسنے والے فرشتہ نے کیا ہے اور بیہ مشہور بات ہے، پھر یہ روایت امام شافعی کے خلاف ہماری دلیل ہے اس بات میں کہ اقامت ایک مرتبہ ہی کہنی جاہے سوائے جملہ قد قامت الصلوۃ کے۔

### توضيح: –اذان فجر،ا قامت نماز

ویزید فی اذان الفجر بعد الفلاح: الصلاۃ خیر من النوم مرتین .....النح فجر کی اذان بھی دوسر ی اذانوں کی طرح کہی جاتی ہے البتہ اس میں حی الفلاح کے بعد دومر ہے الصلوۃ خیر من النوم کہنا ہو تا ہے کیونکہ صحیح مسلم اور جاروں سنن کی کمآبوں کے حوالہ ہے حضرت ابو محذورہؓ کی روایت گذر چکی ہے۔م۔اور اس کے اضاف کرنے کی وجہ حضرت بلال کاوہ واقعہ ہے کہ وہ بعد اذان فجر رسول اللہ عظیم کا تکھ نہ سکھلنے کی وجہ سے جب بیداد کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو بھی جملہ کہد کر آپ کو بیدار کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو بھی جملہ کہد کر آپ کو بیدار کیا تو آنخضرت عظیم کوان کی بات بہت پیند آئی اور فرمایا کہ اے بلال آئندہ اے اپنی اذان کے جملوں میں شامل کرلو۔ ف۔ طبر انی نے بیر روایت حضرت بلال سے روایت کی ہے اس طرح ابن ماجہ نے بھی حضرت بلال سے روایت کی ہے اس طرح ابن ماجہ نے بھی حضرت بلال سے روایت کی ہے اس طرح ابن ماجہ نے بھی حضرت بلال سے روایت کی ہے۔

وخص الفجر به لانه وقت نوم وغفلة ....الخ

اس (الصلوة خير من النوم نيند نمازے بہتر) زائد جملہ كو فجر ہى كى اذان ميں مخصوص كرنے كى وجہ يہ ہے كہ فجر كاوقت ہى عموماً نيند اور غفلت كا ہو تا ہے ۔ف۔ بعض احادیث ميں اس جملہ كے كہنے كو سمویب كہا گيا ہے، يہ بات ياور كھنے كے لائق ہے۔ م

والاقامة مثل الاذان إلا انه يزيد فيها بعد الفلاح: قد قامت الصلوة مرتين .... الخ

اورا قامت کے کلمات بھی اذال کے جیسے ہی ہوتے ہیں ،اوراس کا تھم بھی اذال کے مثل ہوتا ہے کہ یہ بھی مثل اذال فقط فرض نمازوں کے واسطے مسئون ہے۔ البحر۔الااند المنح البتداتی بات کا فرق ہوتا ہے کہ اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد جملہ قد قامت الصلوة دومر تبد کہنا ہوتا ہے ، ف، اسطرح اذال میں عموماً پندرہ کلیے اورا قامت میں سترہ کلیے ہوئے ہیں ، جیسا کہ قاضی خال میں ہے ،اوراذال نجر اوراقامت نجر دونوں کے کلئے برابر ہی ہوتے ہیں ، لیکن اگر اذال میں ترجیع کی جائے تینی شہاوتین دودو مرتبے وہرائی جائیں توکل انیس (19) کلئے ہو جا ممثلے۔ م۔

هكذا فعل الملك النازل من السماء، وهو المشهور .... الخ

آسان سے نازل ہونے والے فرشتے خواب میں ایسا ہی کیا تھا،اور یہی مشہور ہے۔ف۔ابن الی شیبہ نے عبدالرحمٰن بن ابی لیگ سے روابیت کی ہے کہ صحابہ کرام نے ہم سے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید انصار کی نے رسول اللہ علی ہے کہ کہات اور آکر عرض کیا کہ ایک ایسا شخص جس پر سبز رنگ کی دو چادریں تھیں وہ ایک دیوار پر کھڑ اہوااور دودو مر شہداذان کے کلمات اور وودو مر شبہ اقامت کے کلمات اور دودو مر شبہ اقامت کے کلمات اور دودو مر شبہ اقامت کے کہا تا ماہ میں لکھا ہے کہ اس اساد کے وہی راو کی ہیں جو صحیحیین کے راوی ہیں، لیکن ابن ماجہ میں حضرت ابو محذورہ سے دوایت میں بھی ہے کہ ستر ہ کلے گن کر عضرت ابو محذورہ سے دوایت میں بھی ہے کہ ستر ہ کلے گن کر عشرت ابو محذورہ سے میں بھی ہے کہ ستر ہ کلے گن کر عشرت ابو محذورہ سے۔

ثم هو حجة على الشافعي ۖ في قوله إنها فرادي فرادي الا قوله قد قامت الصلاة.....الخ

ند کوروروایت ہمارے موافق اور امام شافعی کے فلاف جمت ہے جس ہیں وہ اقامت کے بارے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کے کمات ایک ایک مرتبہ ہی ہے جاتے ہیں سوائے کلمہ قد قامت الصلوۃ کے کہ وہ و مرتبہ کہاجا تاہے ،اس کے بارے ہیں اہام شافعی کی دلیل بخاری کی یہ حدیث ہے کہ بلال کو تھم دیا کہ افاان کے کلمات بعن دور وبار کم اور اقامت کے کلمات طاق مرتبہ کم ، اس طرح صحیحین کی ایک اور روایت ہیں توقد قامت الصلوۃ کا استفاء بھی نہیں ہے ،اس کے پیش نظر امام مالک نے یہاں اس کلے کو بھی بقیبہ کلموں کی طرح ایک ہی مرتبہ کہاجاتا ہے ،اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ ہماری ند کورہ حدیث ہو جمت میں پیش کی گئی اس سے عدد کلمات کے سر وہونے کی تصر تے ہوادراس میں کلمات افاان بھی بیان کے تی ہیں اس کی وجہ ہے دوسرے کسی معن کے لینے کا احتمال نہیں ہے بر خلاف اہام شافعی کی چیش کر دہ صدیث کے کہ اس میں طاق کرنے کا بھی احتمال ہے کہ آواز اختمال ہے کہ آواز اختمال ہے کہ آواز اس کی مراد صرف ایک مرتبہ کہو اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آواز ہیں ایتار ہو یعنی جلد جلد کہو جیسا کہ اقامت میں جلد جلد کہو جیسا کہ اقامت میں جلد جلد کہو جیسا کہ اقامت میں جلد جلد کہو جیسا کہ اقامت میں جلد جلد کہنے پر عمل بھی ہے لہذا اس معنی پر محمول کرناچا ہے تا کہ دونوں صدیشوں میں موافقت ہو جائے۔ حدید۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ ایس تاویل کرنی بہت بعید ہے کیونکہ طاق میں یہ ایک احتمال کہ اقامت پوری ایک ہویہ باطل ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اذان دو مرتبہ نہیں کہی جاتی لہذا یہ احتمال لینا باطل ہے اس طرح دو سر ااحتمال اکانا کہ طاق سے مراد آواز کو جلدی سے نکالنے کے معنی یہ ہوئے کہ سوائے قد قامت المصلوة قد قامت المصلوة کے بقیہ کلموں کو جلدی مت کہو حالا نکہ یہ کسی کا قول نہیں ،اور شخ الاسلام عیتی نے زور دے کر کہاہے کہ بلال کی حدیث منبوخ ہے اور طحاوی کی اور آثار اقامت کے دوبار کہنے کے سلسلے میں بہت طوالت کے ساتھ بیان کے ہیں ،ابن الہمامؓ نے نکھاہے کہ امام طحادیؓ نے کہاہے کہ حضرت بلالؓ سے متواز طریقے سے حدیثیں وارو ہو کی جی بی کہ اقامت اذان کی طرح ہوئی تھی یہاں تک کہ نبی اُمیہ کے بادشاہوں نے اقامت کو ایک ایک بار کہنے کا تھم دیا تاکہ وہ جلدی سے فارغ ہو جائیں ،ابن الجوزیؓ نے بھی تحقیق ہیں بہی کہاہے ، عینیؓ نے سند کے ساتھ ایسی طرح ہوئی کی کہاہے ، عینیؓ نے سند

میں متر جم کہتا ہوں کہ میر نے نزدیک اس مقام پر حق بات یہ ہے کہ اذان کو جفت اور اقامت کو طاق کہنے والی حدیث صیح ہے لیکن وہ اس بات پر محمول ہے کہ کسی خاص وقت مثلاً سفر وغیر ہیں تھم دیاہے للبذا اس سے مواظبت لینی بمیشہ عمل کرنے کا تھم نہیں پایا جا تا اور سنت وہ عمل ہے جس پر بھیکی ہو ، اس مفہوم پر محمول کرنے کی پہلی ولیل ہے کہ حضرت ابو محذورہ کی حدیث میں ہے کہ یار سول اللہ عیاضہ مجھے اذان دینی سکھلائے اور اس میں اقامت کو دودو بار کہنے کا ذکر ہے لہذا یہی اذان مسنون ٹابت ہوئی۔

اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو محذورہ نے اقامت کے کہتے ہوئے کلمات سر ہ بتائے ہیں جیسا کہ ترفہ کی نے روایت کرکے کہاہ کہ یہ حدیث حسن صحیح ہواوریہ صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خذیمہ میں موجود ہے اس کے بعد امام بیمی کایہ فرمانا کہ یہ حدیث محفوظ نہیں ہے کو مکہ امام مسلم نے اس کوروایت نہیں کیا ہے ، الخے کاکوئی اعتبار نہیں ہے ، جیسا کہ انصاف لبندوں کے نظر میں پوشیدہ نہیں ہے ، اس طرح یہ بات معلوم ہوئی کہ مسنون اقامت دودوبار کہنا ہے اور ابوداؤد کی دوسری روایت میں جو ابو محذورہ ہے اقامت دودوبار سکھلائی ہے پھر تفہر کے ساتھ مے رسول اللہ علیقی نے مجھے اقامت دودوبار سکھلائی ہے پھر تفہر کے ساتھ میں نے ابو محذورہ کو دودوبار اذان دیتے ہوئے اور اقامت کہتے ہوئے اور اقامت کہتے ہوئے اور اقامت کہتے ہوئے درا قامت کہتے ہوئے درا تامہ کی ہے کہ میں نے ابو محذورہ کو دودوبار اذان دیتے ہوئے اور اقامت کہتے ہوئے درا تھ دورہ بار اذان دیتے ہوئے اور اقامت کہتے ہوئے درا تھ دورہ بار ادان دیتے ہوئے اور اقامت کہتے ہوئے درا تھ دورہ بار ادان دیتے ہوئے دورہ بیں دیا تھ جیں۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر بلال کو اذان دود وبار اور اقامت ایک ایک بار کہنے کا عظم بمیشہ کے لئے ہوتا تو بلال کاعمل ای طرح ابت ہوتا حل است معماد عن ابت ہوتا حالات کے خلاف ثابت ہے جیسا کہ عبد الرزاق نے اپنے مصنف یس روایت کیا ہے احبونا معماد عن حماد عن ابر اهیم عن الاسود ان بلالا کان یشنی الاقامة، و کان یبدا جالت کہیر وی محتم بالت کہیر، لین اسود نے کہا ہے کہ بلال دود وبار اقامت کہتے او تکبیر ہی پر ختم بھی کرتے تھے یہ سبراوی ثقتہ ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہواکہ حضرت بلال اور دو مرے صحابہ کرام سے روایات متواتر کے پائے جانے کے علاوہ تابعین کے ذکورہ بالا اقوال سے یہ بات واضح طریقہ سے خابت ہوتی ہے کہ اقران وا قامت میں مسنون طریقہ وہی ہے جو ہمارا نہ ہب ہ، البتہ حضرت بلال کی اس حدیث ہے جس میں اقامت کو ایک ایک بار کہنے کا ذکر ہے وہ کسی خاص وقت اور حالت کے چیش نظر کہا گیا ہے اس روایت سے دوام اور بیشکی کا حکم خابت نہیں ہو تا ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ یہ خابت ہے کہ ایسا بھی کہنا جا کڑ ہے، جبکہ ہماری گفتگو سنت معمولہ یامؤکدہ میں ہے کہ آپ اکٹر ویشتر اس پر عمل کرتے رہے ہوں اور گاہے گا ہے اس ترک بھی کر دیا ہو، کیو ککہ بخیر ترک مواظبت سے وجو ب کا حکم خابت ہوتا ہے، بلکہ حضرت بلال کی حدیث سے یہ بھی خابت ہوگیا ہے کہ بھی کھی دوبار کہنے کو ترک کر کے صرف ایک بازیر اکتفاء کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی خابت ہوگئی کہ ابراہیم تختی نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے کہ ترک کرکے صرف ایک بازیر اکتفاء کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی خابت ہوگئی کہ ابراہیم تختی نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ ہی ذات میں دوبار کہا جادہ وہ حضر شنے معاویہ ہیں، ساتھ ہی خاب خطر سے معاویہ گابد عت نہیں کیونکہ اس کی آب اصل حضرت بلال کی حدیث ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے سنت فعل حضر سے معاویہ گابد عت نہیں کیونکہ اس کی آب اصل حضرت بلال کی حدیث ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے سنت اعلی کوترک کیا ہے۔

## چند مختلف مسائل

مسجد میں اذان وا قامت کے بغیر فرض نماز کی ادائیگی۔ موذن کی صفتیں موذن کی موجود گی میں اقامت۔ اذان میں ترسیل کرنااور اقامت میں حدر کرنا۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ فرض کی ادائیگی اذان وا قامت کے بغیر کر دو ہے، قاضی خان۔

مؤذن کے لائن پانالائن ہونے ہیں قبلے کی رخ کوا چھی طرح پیچائے اور نماز کے اوقات کو پیچائے کا عتبار ہوتا ہے۔ ق۔ مؤذن کو مردہ عاقل، صالح، متنی اور سنت ہے واقف ہوتا جائے۔ انتحابہ۔ اور مناسب ہے کہ مؤذن رعب دار اور لوگوں کے حالات کی خبر گیری کرنے والا اور جولوگ جماعت ہے ستی کرنے والے ہوں ان کو جھڑ کئے والا ہو۔ القنیہ۔ اور اذان و بینے ہیں ہمیشہ پابندی کرنے والا ہو۔ البدائع۔ اذان دے کر ثواب رکھنے کی امید رکھتا ہو۔ النہر۔ یعنی صرف ثواب کی نبیت رکھتا ہو دینوی عوض یالا کی نہ رکھتا ہو۔ المعراج۔ اور وہی اقامت بھی کہدا لگائی۔ عوض یالا کی نہ رکھتا ہو۔ المعراج۔ اور وہی اقامت بھی کہدا لگائی۔ اگراس کی عدم موجود گی ہیں کی دوسر سے نے اقامت کہددی تو ہلا کر اہت جائز ہاور وہاگر موجود ہواورد ومر سے کی اقال کو راضی ہو تو بھی درست ہے لیکن اگر اس کو ناگواری ہو تو ہمارے نزدیک غیر کی اقامت کروہ ہے۔ انتحابہ۔ اس محق کی اذان کو ظاہر الروایہ میں ہلا کر اہت صحیح کہا ہے اور نا سمجھ بچہ یاگل کی طرح ہے کہ اس کی اذان جائز نہیں ہے۔ انتحابہ۔ اس محق کی اذان کو بھی کر وہ ہے۔ ونشہ میں مست ہو۔ استعمالیہ۔ اس محق کی ہیا گل کی طرح ہے کہ اس کی اذان جائز نہیں ہے۔ انتحابہ۔ اس محق کی اذان جھی کم وہ ہے ونشہ میں مست ہو۔ است میں دور سے است میں مست ہو۔ است میں دور سے است میں میں مست ہو۔ است میں میں مست ہو۔ است میں دور سے است میں کہوں کو سے میں میں دور سے دور شد میں مست ہو۔ است میں دور سے میں میں دور سے میں میں دور سے میں میں دور سے دور شد میں میں دور سے میں دور سے میں دور سے میں دور سے میں میں دور سے دور شدید میں دور سے دور شدیدی میں دور سے دور شدیدی میں دور سے دور شدیدی میں دور سے دور شدیدی دور سے دور سے دور شدیدی دور سے دور شدیدی دور سے دور شدیدی دور سے دور شدیدی دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور

عورت کی اذان مکر دہ اور اس کا اعادہ مستحب ہے۔ الکائی۔ فاس کی اذان بھی مکروہ ہے گئر اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ الذخیرہ۔ غلام ، دیباتی ، حرامی لڑکے اور اندھے اور اس مخص کی بھی اذان جو صرف بعض او قات میں دیتا ہو کس کر اہت کے بغیر در ست ہے۔ گر بہتر نہیں ہے۔ الحیط۔ اگر اندھے کا کوئی ایباسا تھی ہو جو اس کو نماز کے او قات بر ابر بتا تار بتا ہو تو اس معاملہ میں وہ اندھا آئھوں والوں جیسا ہے ، النہا ہے ، اول وقت بیں اذان دے کر اوسط وقت میں اقامت کہنا چاہئے تاکہ جے وضوء کرنا ہو وہ وہ وہ وہ کرے ، اور جو نوا فل اداکر رہا ہویا جے استخاء وغیرہ کرنے کی ضرورت ہوسب فارغ ہو جائیں۔ التا تار خانیہ عن الحجۃ۔ عربی علادہ کی دو سرکی دو سرکی ذبان میں اذائن نہیں کہنی چاہئے۔ قاضی خان۔ بہن مول اظہر اور اضح ہے۔ الجو ہرہ۔

اذان کے پندرہ اور اقامت کے سترہ کلے ہوتے ہیں۔ قاضی خان۔ اذان واقامت میں آواز بلند کر ناسنت ہے گرا قامت میں بہ نسبت اذان کے پست ہوئی چاہئے ، البدائع والنحاب ، مگرا پی طاقت سے زیادہ آواز بلند کر ناکر وہ ہے ، المضمرات ، سنت یہ ہے کہ اذان اونجی جگہ پر جو اس کام کے لئے بنائی گئی ہو، یامسجد سے باہر ہونا چاہئے۔ پر دی جائی۔ اقامت مسجد کے اندر برابر جگہ پر ہوئی چاہئے۔ ابھر۔ القنیہ۔

ويترسل في الاذان، ويحدر في الاقامة، لقوله عليه السلام: اذا اذنت فترسل، واذا اقمت فاحدر، وهذا بيان الاستحباب، ويستقبل بهما القبلة، لان النازل من السماء اذن مستقبل القبلة، ولو ترك الاستقبال جاز، لحصول المقصود، ويكره لمخالفة السنة، ويحول وجهه للصلاة والفلاح يمنة ويسرة، لانه خطاب للقوم فيواجههم.

ترجمہ: -اور اذال کہنے میں ترسل کرے اور اقامت کہنے میں صدر کرے اس بناء پر کہ رسول اللہ علیاتی نے فرمایا ہے کہ تم جب اذال دو تو ترسل کر دادر جب اقامت کہو تو حدر کرو، مگر بیان استحبابی ہے، اور الن دو نوں او قات میں کہنے والا اپنے چہرہ کو قبلہ کی طرف رکھے۔ کیو نکہ آسان سے اتر کر آنے والے فرشتے نے بھی اذال کہتے وقت اپنامنہ قبلہ کی طرف ہی رکھا تھا، اور اگر قبلہ کی طرف منہ نہ کرے تو بھی اذال صحیح ہوگی کیونکہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے البتہ سنت کی مخالفت کی بناء پر بیہ عمل مکروہ ہوگا، اور حی علی الصلو قاور حی علی الفلاح کہتے وقت اپنے چہرہ کو داہنے اور باغیں طرف پھیر دیا کرے کیونکہ اس میں قوم کو خطاب کرنا ہوتا ہے، لہٰذالن کی طرف منہ کرلینا چاہئے۔

> توضیح: -ترسل اور صدر کی تعریف-الله اکبر کہتے وقت شروع میں مد کے ساتھ کہنا حیّ علی الصلو قاور حیّ علی الفلاح کہتے وقت چرہ کو بھی گھمالینا

> > ويترسل في الاذان، ويحدر في الاقامة.... الغ

لقوله عِليه السلام: إذا اذنت فترسل، وإذا اقمت فاحدر، وهذا بيان الاستحباب.....الخ

یعنی وہ حکم رسول اللہ علی ہے اس فرمان کی وجہ سے ہے کہ تم جب اذان کہو توتر سل کر واور جب آقامت کہو توحدر کرو، یہ خطاب حضرت بلال کو تھا، ف، تر نہ گ نے اس حدیث کی روایت کرنے کے بعد خود اسے ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی اساو مجہول ہے ،اورامام دار قطنیؓ نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کیا ہے جب کہ بیہیؓ نے ابن عمرٌ کاعمل نقل کیا۔

وهذا بيان الاستحباب....الخ

لیعنی پیرایک متحب فعل کابیان ہے، ف، پیراد کام چو نکہ متحب ہیں اس لئے اذان میں حدر اور اقامت میں ترسل یا دونوں میں حدر کرنابلا کراہت جائز ہے جیسا کہ الکافی میںے، ویسے ایسے کلے کو مکر وہ ہی کہا گیاہے، اور قاضی خان نے اقامت کو دوبارہ کہنے کا بھی تھم دیاہے ابن الہمائم نے اس تھم کو حق کہا ہے کیو نکہ اس پر تمام مسلمانوں کا عمل ہے، لیکن حق بیہ ہے کہ بیرافع اور غابت اختلاف نہیں ہے کیونکہ اس جگہ کراہت تحر بی کا تھم نہیں دیا گیاہے بلکہ کراہت تنزیبی ہے اس وجہ سے کہ بدائع اور غابت المتر وہی میں دوبار کہنے کو افضل کہا گیاہے، اور ولیل تنزیبی پر غور کرنے سے یہ معلوم ہو تاہے کہ اعادہ کا تھم صرف اذان میں تھیج ہے جیساکہ قاضی خان میں ہے۔ ف۔ الحیط عم۔

تحبیر لین اللہ اکبر کہتے وقت اللہ کی الف کو مدوے کر آللہ کہنا کفر ہے اور آخر میں اکبر کو مددے کر اکبار کہنا بہت بزی غلطی ہے ، الزاہدی کیونکہ آللہ کہتے سے معنی ہو نگے کیا اللہ بڑا ہے ؟ اس طرح شبہ کرنے سے کفر ہوتا ہے اور اکبار کہنے سے اگر چہ کفر نہیں ہوتا گر بڑی غلطی ہے کفر کہنے کا تھم اس وقت ہو گا جب کہ قصد اُکہا ہو لیکن اگر کسی نا سمجھ موؤن کی زبان سے ایسانگل جائے تو اگر چہ بڑی غلطی ہوگی مگر کا فرز ہوگا ، اچھی طرح سمجھ لوے م اذاك اور اقامت کے کلمات جس طرح ثابت ہیں اور الن پر عمل ہے اس طرح کہنا چاہئے۔ محیط السر جسی۔ اگر بعض کلمات کو کسی نے آگے چچھے کردیا افضل بیہ ہے کہ جس کلے کو مقد م کیا ہے اس کا اعتبار نہ کر کے آگے اس کا عادہ کر لینا چاہئے اور اگر نہ کیا تو بھی نماز جائز ہو جا لیگی۔ الحیط۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلمات کی تر تیب کا خیال مرحل میں تغیر آجائے کر وہ ہے ، خیال مرحل میں تغیر آجائے کر وہ ہے ، شرح المجمع ہو ایک میں تغیر آجائے کر وہ ہے ، شرح المجمع ہو ایک کر ایس اس ملک۔ یہ کر اہت تحریمی ہے جیسا کہ الدئر میں ہے۔ لیکن اذاك کو خوش آواز کی کے ساتھ کہنا چھا ہے۔ السراجیہ اور الصدر۔

ويستقبل بهما القبلة، لان النازل من السماء اذن مستقبِل القبلة.....الخ

تعنی اذان واقامت کہتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا۔ ف۔ یہ علم مسافروں کے سواد وسرے کے لئے ہیں، م، کیونکہ آسان سے آنے والے فرشتے نے قبلے کی طرف منہ کر کے ہی اذان کہی تھی۔ ف۔ جیسا کہ ابوداؤد وغیرہ میں اس کی تصر سے کی ہے۔ ولو ترك الاستقبال جاز، لحصول المقصود .....الخ

تعنی آگر قبلے کی طرف منہ کئے بغیر بی اذان دے دی تو بھی اذان جائز ہو جائیگی کیونکہ اذان کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے البتہ سنت طریقے کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکر وہ ہے۔ ف۔ یعنی تنزیبی ہے۔ و۔ ابن الممنذ بڑنے کہا ہے کہ علمانے اذان میں قبلہ روہونے پر اجماع کیا ہے۔ع۔ مسافر کو سوار کی پر اذان کہنا آگر چہ قبلہ رونہ ہو جائز ہے لیکن اقامت کے وقت سوار ک ہے اتر جاتا چاہئے جیسا کہ قاضی خان اور الخلاصہ ، اور اگر نہ اترا تو بھی صححے ہے ، الحیلا ، حالت حدر میں سوار کی پر اذان دینا ظاہر الروایہ کے مطابق کمروہ ہے مگر دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الخلاصہ۔ بیٹھ کراذان دینا کمروہ ہے۔ قاضی خان۔

ويحول وجهه للصلاة والقلاح يمنة ويسرة..... الخ

یعنی جی علی الصلوۃ کہتے وقت صرف آپنے چیرے کو داہنی طرف ادر جی علی لفلاح کہتے وقت صرف اپنے چیرے کو ہائیں طرف پھیر ناچاہئے، ف، مگر دونوں قدم اپنی جگہ پر جے رہیں خواہ نماز تنہا پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ اور بھی بات سیح ہے یہاں تک کہ مشائخ نے کہاہے کہ چھوٹے بچے کے کان میں اذان کہتے وقت بھی ان د دنوں کلموں پر اس طرح چیرہ گھمالیما چاہئے۔ الحیط۔

لانه خطاب للقوم فيواجههم ....الخ

كيونكداس جمله كالخاطب قوم بالهٰ دااك كي طرف منه كرنا چاہئے۔ف-اس ميں خطاب اس بات پر ہے كه نماز كي طرف آو

ادر دونوں جہاں کی کامیابی کی طرف آؤ۔ م۔اس کا طریقہ وہی ہے کہ حی علی الصلاح پر دائیں طرف اور فلاح پر بائیں طرف منہ پھیرا جائے۔ بھی سیجے ہے۔الت بیین-اور یہ بھی کہا گیاہے کہ ہر ایک کلمے میں دونوں طرف منہ پھیرا جائے اور بھی او جبہ ہے۔ الفتح۔

وان استدار في صومعته فحسن، و مراده اذا لم يستطع تخول الوجه يمينا وشمالا مع ثبات قدميه مكانهما، كما هو السنة بان كانت الصومعة متسعة، فاما من غير حاجة فلا، والافضل للموذن ان يجعل اصبعيه في اذنيه، بذلك امر النبي عليه السلام بلالا، ولانه ابلغ في الاعلام، وان لم يفعل فحسن، لانها ليست بسنة اصلية.

ترجمہ: -ادراگر مؤذن اپنے صومعہ میں گھوم گیا تواچھاہے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن کے لئے اپنے دونوں قدم کو زمین پر جما کر رکھتے ہوئے چبرے کو دائیں بائیں طرف مند چھبر ناجو کہ مسنون طریقہ ہے ممکن نہ ہواس وجہ ہے کہ مثلاً صومعہ کشادہ ہو، لیکن بغیر ضرورت کے اپنے قد موں کو ہٹانا اور گھما نا نہیں چاہئے، مؤذن کے لئے افضل یہ ہے کہ اذان دیتے دفت اپنی دونوں انگیوں کو اپنی ادان سے کہونکہ رسول اللہ علیہ نے حضرت بلال کو اس بات کا تھم دیا تھا ادراس لئے کہ ایسا کرنے ہے آواز دور تک جاتی ہیں، اوراگر ایسانہ کیا تو بھی درست ہے کیونکہ یہ سنت اصلیہ نہیں ہے۔

کرنے سے آواز دور تک جاتی ہیں، اوراگر ایسانہ کیا تو بھی درست ہے کیونکہ یہ سنت اصلیہ نہیں ہے۔

تو ضیح: -اذان بلند آواز سے ہولی چاہئے، اذان پر اجرت لینا

وان استدار في صومعته قحسن، و مراده اذا لم يستطع تحول الوجه يمينا وشمالا .....الخ

اوراگر مؤذن اذان کے وقت اپنے صومعہ میں گھوم گیا تواجھاہے، ف، جب کہ وہ کائی کشادہ ہو، البدائع، البذااس کے دائیں روشندان سے اپنا سر نکال کر دوبارہ حی علی الصلاۃ کہے پھر بائیں روشندان سے سر نکال کر دوبارہ حی علی الفلاح کہے، ابو المکارم، وحو ادہ المنجدر میں امام احمد کے کلام نہ کور کامطلب سے ہے کہ صومعہ جب اس طرح بنا ہوا ہو مثلاً کافی کشادہ ہواور ایک جگہ کھڑے ہو کر اذان دینے سے ہر طرف آواز نہ جاتی ہو تواس بات میں کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہی ہے کہ اس میں گھوم گھوم کر اس کے دائیں اور بائیں طرف ہے ہوئے روشند انوں سے منہ نکال کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بلکہ ایسا کرنا چھا ہے ضرورت کی بناء پر۔م۔لیکن بغیر ضرورت کے اپنی جگہ سے قدم ہٹانا چھا نہیں ہے بلکہ سیدھے کھڑے ہو کرادر قدم جما کر ہی کہنا جائے۔ف۔

ا قامت کہنے میں ان کلمات پر منہ پھیر ناند کور نہیں ہے گر بعض قوم کے لئے جود کھتے ہیں۔ تمر تاشی ع۔ صومعہ کے معنی عہادت فانے کے ہیں جورا وہ اور اندان کی جائے ہے موسطہ کے معنی صومعہ کے معنی صومعہ کی طرح ہوتا ہے بہاں پر اس ہے مراد وہ بلند مقام ہے جس پر کھڑے ہوگانان کی چوٹی پر ہوتا ہے۔ اس صومعہ کبھی تنگ کو تھری اور آبوان کی جوٹی و تا ہے۔ اس بلندی پر اذان کا جوت جوابو داؤد اور بیکی وغیرہ نے بنو نجاری ایک عورت سے حضرت بلال کی اذان سب سے او نچ گھر پر روایت کی ہے اور ابل شرورت اپنی جگہ سے نہ پھر ناصحیحین کی ہے اور ابل ضرورت اپنی جگہ سے نہ پھر ناصحیحین کی ہے اور ابل ضرورت اپنی جگہ سے نہ پھر ناصحیحین وغیرہ کی روایت میں مشہور ہے البتہ ضرورت کے وقت قدم کو گھمانے کا ثبوت ابو تجیفہ کی حدیث سے تابت ہے جو یہ ہے درایت بلالا یو ذن ویدور ویتبع فاہ ھھنا و ھھنا و اصبعاہ فی اذنیہ ، یعنی میں نے بلالا یو ذن ویدور ویتبع فاہ ھھنا و ھھنا و اصبعاہ فی اذنیہ ، یعنی میں نے بلالا یو ذن ویدور ویتبع فاہ ھھنا و ھھنا و اصبعاہ فی اذنیہ ، یعنی میں نے بلالا کود یکھاکواذان دیتے اور چکر لگاتے اور وائی میں تھیں ،اس حدیث کو ترقہ کی نے روایت کر کے کہا ہے دس صحیح ہے۔

اور بین کی کایداعتراض کہ اس میں عبدالرزاق نے وہم کیا ہے ہمیں تشکیم نہیں ہے کیونکہ عبدالرزاق جوصاحب مصنف ہیں

ثقد اور جمت ہیں اور دوسری وہ روایت جو ابو جمید گئے ہے جس میں یہ ند کور ہے کہ انہوں نے چکر نہیں لگایا دہ دوسرے وقبت پر محمول ہے جب کہ اس کی ضرورت نہ تھی اور یہی ہمازاند ہب ہے۔ع۔م۔

والاقضل للموذن ان يجعل اصبعيه في اذنيه .....الخ

مؤذن کے واسطے لینی اذان دیتے وقت افضل ہے، ف، آقامت کہتے وقت نہیں، افسیر الله الله الله و تو انگلیال السین دونوں انگلیال اللہ دونوں کانوں میں ڈال لے کیونکہ آنخضرت علی ہے۔ ف حضرت بلال کواسی بات کا عظم دیا ہے اور اس لئے بھی کہ عام او کوں کو خبر دینا جواذان کا مقصود ہے اس طرح کہنے سے پورا ہو تا ہے۔ ف چنانچہ ابن ماجہ وطبر انی و حاکم نے یہ حدیث روایت کی ہے اس جملے کی زیاقی کے ساتھ کہ ایسا کرنا کہ تیری آواز کو بلند کرنے والا ہے، بلکہ ابوشنے نے کتاب الا ذان میں عبد اللہ بن زید کی حدیث میں فرشنے کا بھی اس طرح کرناروایت کیا ہے۔

الحاصل اذان میں یہ کام لینی کان میں اُنگلی ڈالنا بہتر ہے تاکہ آواز بلند ہو،اور اگر مؤذن نے ایسانہ کیا تو بھی اذان میں کوئی خرائی نہ ہوگی، صبح ہوگی، مغنے کیونکہ یہ اصلی سنت نہیں ہے۔ ف۔انزاریؒ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنن الہدی میں سے نہیں ہے بلکہ سنن الزوائد میں سے ہے۔م۔ کیونکہ آواز دور تک پہنچانے کے لئے یہ ایک اچھا طریقہ ہے اور اگر دونوں ہاتھ دونوں کالوں پررکھ کرکے تو بھی اچھاہے،السسینین، کیونکہ امام احدّی حدیث جوابو محذور ہ ہے مروی ہے اس میں جاروں اٹھایاں ملا کر کانوں پررکھنا منفول ہے۔ ج۔

اگر اذان یا قامت میں تھوڑی دیر کے لئے عثی طاری ہوجائے یا بھول کر کہنا بند کردیا تواسے ازسر نو کہنا افضل ہے، وونوں کے کہتے وقت در میان میں با تیں کرنا، سلام کاجواب وینااور بغیر عذر کے بیضنا کر وہ ہے، اقامت شروع کرنے کے بعد آیک ہی جگہ پر ختم کرنا چاہئے خواہ لمام ہویانہ ہواور بھی اضح ہے، جیسا کہ البدائع میں ہے، ایک مؤذن کو دومسجدوں میں اذان دینا کر وہ ہے، ایک صدیث میں ہے مؤن اذ فہو یقیم بعنی جواذان وے وہی اقامت کے، اس کی روایت ترندی اور ابن ماجہ نے کی ہے، مینی نے کہا ہوں کہ اس کے ایک راوی عبدالر حمن افریقی ہیں جو ضعیف ہیں، لیکن میں مترج کہتا ہوں کہ حق بدہ کہ یہ راوی تعقد ہیں، ای بناء پر شخو برئی نے کہا ہے کہ مؤذن کی اجازت سے کوئی دوسر اا قامت کے توجائز ہیں۔ م۔

### مؤذن كيسابونا حابية

چاہئے کہ مؤذن مرد، عاقل، بالغ، تندرست، متقی، سنت اور او قات نماز کا عالم ہو ادر اس کی آواز بلند اور ہمیشہ یعنی پانچوں وقت کامؤذن ہو اور اس پر اجرت نہ لے، اور اگر اجرت مقرر کر لی تو وہ اس کا مستحق نہ ہوگا، حدیث میں ہے کہ ایسامؤذن مقرر کرے جواپی اذان پر اجرت نہ لے ، اس کی روایت ترندی، ابن ماجہ اور ابود اؤد نے کی ہے، یجی قول امام اوز اعی، احمد اور ابن المنذرّ کا ہے، کیکن امام مالک اور پچھ شوافع نے بھی اجرت لینے کو جائز کہا ہے۔ معداور بہتر یہ ہے کہ اگر وہ مختاج اور ضرورت مند معلوم ہو تو بغیر شرط کے از خود اس کی مدد کرتی چاہئے ، اور جس نے اذان کہنے پر اجرت مقرر کرلی وہ فاس ہے، اور اس کی اذان بھی مکر وہ ہے، محیط بیں وخیر واور بدائع کے ہر خلاف مؤذن کی اذان کو مکر وہ تکھا ہے ، مع۔

واضح ہو کہ حدیث میں جو بھویب کرنے کابیان ہے اس سے مر اوالصلوۃ خیر من النوم دوبار کہناہے،اور صحیح یہ ہے کہ بھویب کاوفت اذان کے در میان میں تھاجیبا کہ اب بھی اس پر عمل ہے اور اذان ختم ہوجانے کے بعد کہنے کا نہیں ہے،۔یادر کہ لیں۔

والتتويب في الفجر: حي على الصلوة حي على الفلاح مرتين بين الاذان والاقامة حسن، لانه وقت نوم وغفلة، وكره في سائر الصلوات، ومعناه العود الى الاعلام، وهوعلى حسب ماتعارفوه، وهذا تتويب احدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة لتغير احوال الناس، وخصو الفجر به لما ذكرناه، والمتاخرون استحسنوه في

الصلوات كلها، لظهور التواني في الامور الدينية .

ترجمہ: -الور فجر میں اذن واقامت کے در میان دوبارہ تھی یہ کرنا یعنی کی علی الصلوۃ اور کی علی الفلاح کہنا ہمبتر ہے کیونکہ یہ وقت بیند اور غفلت کا ہوتا ہے، لیکن دوسر کی نمازوں میں مکروہ ہے، اس تھی یہ سے معنی ہیں دوبارہ فجر دینا، اور میں ای طرح سے ہونا جیا ہے جاری کی اتحا جیا ہے جی اس وقت لوگوں میں معمول ہو، اس تھی یہ کے عمل کو صحابہ کرائم کے زمانہ کے بعد کوفہ کے علماء نے جاری کیا تھا کیونکہ اس وقت لوگوں کے حالات (عبادت کے بارے میں) بدل بیجے تھے بالخصوص فجر کے بارے میں کیونکہ یہ وقت نیند اور خفلت کا ہوتا ہے، اور متافرین نے تمام نمازوں میں ہی تھی یہ کرنے کو بہتر سمجھا ہے، کیونکہ دین (اعمال کی اوائیگی ہیں) عام لوگوں ہیں سستی غالب آگئ ہے۔

# توضیح: -اذان کے بعد تھویب

و التنویب فی الفجو: حی علی الصلوة حی علی الفلاح موتین بین الاذان و الاقامة حسن ..... النخ لینی اذان کهدکر کچی توقف کر لینے کے بعد اقامت اورازان کے درمیان دوبارہ حی علی الصلوقاور حی علی الفلاح کیبرکر عویب کرلینا بہتر ہے اس بناء پر کہ بید دفت فینداور خفلت کا ہو تاہے اور بقید نمازوں میں ایسا کرنا مکر دوہے ،ف، آئندہ بیب کو تی آتی ہے کہ متاخرین نے تمام نمازوں میں بخویب کو بہت خیال کیا ہے اور تنویر میں ای قول کو فد جہ قرار دیا ہے۔

ومعناه العود الى الاعلام، وهوعلى حسب ما تعارفوه.....الخ

وهذا تنويب احدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة لتغير احوال الناس....الخ

ادروہ تھی بہ جس میں فی الحال ہماری گفتگو ہور ہی ہے بعنی اذان وا قامت کے در میان توات علماء کو فہ نے صحابہ کرامؓ کے بہت بعد اپنایا اور گڑھاہے کیو نکہ اعمال کی اوائیگی میں پہلی ہی بات اور مستعدی باتی نہیں رہی تھی، پھر فجر کے وقت کی تخصیص اس وجہ ہے ہوئی جو ہم نے پہلے بیان کردی ہے کہ وہ نینداور غفلت کا وقت ہو تاہے ،اور شاید کہ یہ بھی وجہ ہو سکت ہے کہ پہلے ہے اس وقت میں ایک مر شہراس کا ثبوت اور اس پر عمل بھی جارہی ہے .

والمتاخرون استحسنوه في الصلوات كلهاء لظهور التواني في الامور الدينية .....الخ

اور بعد کے فقہاء کرام نے نماز کے دوسرے او قات کیے بھی اجھا سمجھا ہے، کیونکہ تمام دین کاموں کی ادائیگ میں پہلے زمانہ کے بالقائل سستی بہت بڑھ گئی ہے،ف، سوائے مغرب کی نماز کے جیسا کہ شرح الثقابير میں ہے، لہذا نیندکی غفلت کی بناء پر سویب درست ہوئی تو کام کاج کی زیادتی کی وجہ سے غفلت اور سستی زیادہ لاحق ہو جانے کی بناء پر سویب صرف جائز ہی نہیں بلکہ بدر جداولی جائز ہونا جائے۔

متاخرین فقہاء نے احداث پر احداث کیا ہے کیونکہ اصل میں پہلی ہو یب تو نجر کی اذان کے در میان جی علی الفلاح کے بعد شر دع ہوئی تھی اور علاء کو فد نے اذان کے بعد اور اقامت ہے پہلے ایک اور ہویب کا طریقہ جاری کیا اور بہلی ہویب کو بھی باتی رکھا اور متاخرین فقہاء نے تو تمام نمازوں میں ہویب کا اضافہ کر دیا لہٰذا یہ احداث پر احداث ہوا، النہایہ وغیرہ، میں متر جم کہتا ہوں کہ بلکہ امام ابو یو سفٹ نے چو تھا احداث بھی کیا جیساکہ صاحب حداثہ نے اسکے جملے میں فرمایا ہے۔

وقال ابويوسفٌ: لا ارى بأسا ان يقول المؤذن للامير في الصلوات كلها: السلام عليك أيها الأميرو رحمة الله وبركاته، حي على الصلوة، حي على الفلاح يرحمك الله، واستبعده محمدٌ، لان الناس سواسية في امر الجماعة، وابويوسفٌ خصهم بذلك لزيادة اشتغالهم بامور المسلمين كيلا تفوتهم الجماعة، وعلى هذا القاضى والمفتى.

ترجمہ: -ادرامام ابویوسفٹ نے فرمایا ہے کہ میں اس بات میں کوئی مضائقہ نہیں یا تا ہوں کہ مؤذن تمام نمازوں میں امیر کو ۔
یعنی مسلمانوں کے مر دار اور حاکم کو یہ جملہ کہا السالام علیك ایھا الامیو ورحمۃ الله وبو گاته حی علی الصلوۃ حی علی الفلاح، نیکن امام محد نے اس کہنے کے جائز ہونے کو بہت ہی مستبعد سمجھا ہے کو نکدانہوں نے جماعت کے مسئلہ میں تمام انسانوں کو برابر سمجھا ہے، اور ایام ابویوسف نے ان امر اء کے لئے جو یب کو مخصوص سمجھا ہے کیو نکہ یہ لوگ مسلمانوں ہی کے کاموں میں بہت ہی مشغول رہتے ہیں، اس طرح کہنا جائے تاکہ ان لوگوں کی جماعت فوت نہ ہو، اور یہی حکم قاضی اور مفتی کا بھی ہے۔

تو صلح - مخصوصین کے لئے تھویب کانماز میں حکم

وقال ابويوسفٌّ: لا ارى بأسا إن يقول المؤذن للامير في الصلوات كلها.....الخ

ادرالم ابوبوسف ؓ فرماتے ہیں کہ مخصوص امر اء کے لیے اگر موذن ان کی یاد دہانی کے خیال سے یہ جملہ کہ دیا کرے اے امیر! آپ برانڈ کی طرف سے سلامتی اور اس کی رحمت نازل ہو نماز ادر کامیانی حاصل کرنے کے واسطے تشریف لئے آئیں تواپیا کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں۔اور ان کامیہ کہنا تیسری تھویب ہوگی۔

واستبعده محمدٌ، لان الناس سواسية في امر الجِماعة.....الخ

امام محمدٌ نے اسے ناجائز سمجھا ہے کیونکہ نمازوں کی ادائیگی ادر جماعت کی پابندی میں امیر ہو پامامور اور حاکم ہو پامحکوم سب

برابر ہوتے ہیں۔ف۔ چرامیر کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کے لئے کوئی فاص اہتمام کیا جائے۔

وِابويوسفُ خصهم بذلك لزيادة اشتغالهم بامور المسلمين كيلا تقوتهم الجماعة .....الخ

کیکن امام ابو پوسف ؒ نے امر اء کوان کے عام مسلمانوں کے سلسلہ میں مشغول رہنے گی وجہ سے مشنقی کیا ہے اس لئے مخصوص طور سے انہیں جماعت کھڑی ہونے کی اطلاع دیدی جائے تاکہ وہ بھی جماعت میں شریک ہوجائیں اور جماعت کی تماز سے وہ محروم نہ رہیں۔ف۔ صاحب ھدائیہؒ نے ابو پوسف ؒ کے قرمان کی روشنی میں اور بھی چند صور توں میں مخصوص ہونے کا حکم لگایا ہے جو یہ ہیں۔

وعلى هِذَا القَاضي والمفتي..... الخ

اور وہی تھم قاضی اور مفتی کا بھی ہے۔ ف۔ کیونکہ یہ لوگ بھی جا کہوں ہی کی طرف مسلمانوں کے فلا می کاموں میں بہت مشخول رہے ہیں۔ قاضیاں نے فادی میں کہا ہے کہ امام ابو ہو سف کا قول ان کے اپنے زمانہ کے امراء مسلمین کے بارے میں تھا گراب ہمارے زمانہ کے امراء تو مسلمانوں کے کاموں میں نہیں بلکہ ان پر تھر انی کرنے میں مشغول رہے ہیں۔ ع ہیں۔ کے کام ہے ای طرح قاضی خان و قیرہ کے کام ہے یہ فاہر ہو تاہے کہ انہوں ابو پوسف کے قول کو ترقیح دی ہے۔ تو یہ افزان کے بعد تقریبا میں آیوں کی تلاوت کر لینے کے اندازے سے تھم کر کر کی چاہتے ہیں اور کو قیاس نہیں تی ہواتی ہونے کی خبر دیے کو افزان کے بعد قراس نہیں آیوں کی تامید میں کہا ہے کہ خود رسول اللہ علیہ کو بھی جماعت تیار ہونے کی خبر دیے کو حضرت بلال جاتے تھے، گر اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ دسول اللہ علیہ کے پر سول اللہ علیہ کے کہ دول ایس نے بونا الزم آتا تھیں مومنوں کو بد کمان کر نااور بڑائی حکومت اور امامت حاصل کرنے کے لئے ان کے دلوں میں نے بونا الزم آتا ہو جو دے کہ خراس نہیں بلانے کے اور انہیں سوتے ہوئے دکی دلیل یہ ہے کہ حضرت عرب کہا ہے، اس استدال کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ مومنوں نہیں بلانے کے اور انہیں سوتے ہوئے دکھی کر الصلو ہ خور من النوم کہا ہے، اس استدال کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ دورت کہ بیں اور کو قیاس نہیں کیا جاسکا ہے، اور دیا گیا ہے میں موجود ہے۔ کہ مقرب تم پر ایس امراء مقرر ہوں گے جو نماز دں میں تا خیر کریتھ ان کہ اس خیر کریتھ ان کہ دورود میں کی جو نماز دں میں تا خیر کریتھ انہ اس کا کہ دورد میں کی طرح بھی تو یہ بیات فراس کے کہ عشری ہیں۔ کہ دورود میں کی طرح بھی تو یہ بیات فراس کی طرح بھی تو یہ بیات فراس ہے۔

عینیؒ نے اس سمویب پر بیداعتراض کیا ہے کہ احداث تو براکام اور ند موم ہے، پھر بیہ جواب دیا ہے کہ بیہ بدعت حسنہ ہ رسول اللہ علیلی کے اس فرمان کی بناء پر کہ مار اُہ المعومنو ن حسن فہو عنداللہ حسن لیعنی موسنین جس چیز کو بہتر جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے لَہٰذا یہ سمح بہتر ہو کی آور بدعت حسنہ بھی ہوئی۔

میں مترجم کہتا ہوں کہ اس مقام کی پوری محقیق کے لئے توا کی دفتر چاہئے اور وہ ہماری ذمہ داری ہے باہر بھی ہے، پھر بھی اسے مختبر ابیان کرنااس لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مسئلہ میں اکثر گفتگو اور علاء میں بحث ہوتی رہتی ہے۔

واضح ہو کہ علامہ عینی نے مار آہ المؤمنون حسنا المع ہے جو استدلال پیش کیا ہے،اس بیس المؤمنون ہے بعض مو من مراد ہیں یاسب،اگر بعض مو من مراد ہیں یاسب،اگر بعض مو من مراد ہیں تواس سے لازم آتا ہے کہ فرقہ معتزلہ کے وہ اقوال بھی جو ہمارے نزدیک باطل ہیں صحیح مانے جائیں کیونکہ ہمارے نزدیک قول صحیح یا مسلک صحیح ہیں معتزلہ کی تکفیر صحیح نہیں ہیں، البذاوہ بھی بعض مو من طابت ہوگئے ،اوراس مقولہ کے مطابق کہ جیسے بعض مو من اجھا سمجھیں وہ اچھا ہے اس لئے ان کی وہ باتیں بھی جو ہمارے نزدیک غلط ہیں صحیح اورا چھی ہو جائیں، حالا نکہ یہ بات باطل ہے اوراگر یہ کہاجائے کہ المومنون سے مومن کا مل مراد ہیں تو ہمارے لئے ان کی شکل ہے ہو کہا ہے اس بناء علی مشکل ہے، کیونکہ نی الواقع کون کیسا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے ہمارے لئے ظاہر شریعت پر عمل کر لینا ہی کا فی ہے اس بناء

یر ظاہر ابو بھی کلمہ توحید کا قرار کرے گاہم اسے مسلمان تنلیم کرلینگے اور حقیقی فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے اس پر سب کا اتفاق بھی ہے ، سوائے صحابہ کرام کے جن کے بارے میں خود اللہ تعالی نے ہواُولٰینگ تھی المُومِنُونَ حَقابُ اور ہواُولٰینگ تھی السَّادِ قُونُ نَ کھی کہ دیا ہے اور ان جیسی اور بھی بہت می آیتیں ہیں جن سے ان کے سچے اور کا مل مو من ہونے کاہمیں علم حاصل ہوتا ہے ، اس بناء پر صحابہ کرام ہی ہیں ہے ، اس لئے حدیث مار اہ المعومنون حسنا اللح کی تفسیر کرتے ہوئے خود حضرت عبد اللہ بن مسعود ہے فربایا ہے او لئك اَصحاب محمد لینی وہ لوگ اصحاب محمد اور صحابہ کرام ہی ہیں کرتے ہوئے خود حضرت عبد اللہ بن مسعود ہے فربایا ہے او لئك اَصحاب محمد لینی وہ لوگ اصحاب محمد اللہ بھی اور ان اُس کی بھیا واخل اس کے بعد کسی مسلمان ایران کرلیں تو وہ حسن ہوگا کیونکہ تمام مسلمانوں میں توصاد قین وکا طبین ہمی بھیا واخل ہوجا کینگے اگر چہ ہم فروا فرد اُس کے متعلق اس بھین سے ساتھ نہیں کہہ سکتے ، اور یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں، البندایہ اجماع بھی بھی ہوگا۔

اب اصل بعنی بھویب میں بحث شر دع ہوتی ہے اس طرح سے کہ افعال دوقتم کے ہوتے ہیں ایک وہ افعال ہیں جو مشر وعات میں سے ہیں کہ اگر چہ ان مشر وعات میں سے ہیں کہ اگر چہ ان کا جائز دمباح ہوتا ہمیں ہمیں شر وع سے ہیں معلوم ہواہے، پس جوافعال مباحات میں سے ہیں اگر ان میں ہے کہی کو کسی فعل مشر وع سے ملایا جائے تو اس کے لئے اجازت کی ضرورت ہوگاں صورت میں جب کہ اس کی وجہ سے فعل مشر وع میں پچھ اور فرق اور تغیر ہور ہاہے۔

اس تنفیل کے بعداب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہویب فعل کوشر النع کی قتم سے کہاجائے تواس کے لئے کمی شرع دلیل کی ضرورت ہوگی، جبکہ نہ کورہ حدیث مار آہ المعومنون حسنا النے بطور دلیل کے مکمل نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم سے اس کا جوت نہیں ہے اور ان کے بعد عام مؤسنین نے بھی اس پر اجماع نہیں کیا ہے اس لئے اسے زیادہ مباحات کی قتم سے شار کیا جائے اور اس کا بڑا مقصد یہ ہوگا کہ محلّہ کے زیادہ سے زیادہ افراد جماعت میں شامل ہو کر فرض اوا کریں جس کی دو صور تیں ہو گئی اور اس کا بڑا مقصد ہے ہوگا کہ محلّہ کا اضافہ کر دیا جائے تو بالا جماع نا جائز ہے ، اس وجہ سے کوفہ کے علماء نے بھی ایسا نہیں کیا ہے ، دو سری صورت یہ ہے کہ معجد کے اندر سے لوگوں کو آ واز دے کر بلایا جائے اس طرح پکار نے سے اذان سے ایک فاص مناسبت یائی گئی کہ دہ بھی معجد کے اندر سے دی جاتی ہے۔

اس بناء پر عینی نے مبسوط سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک مؤذن کو دیکھا کہ اس نے عشاء کی نماز کے لئے بھو یب کبی توانہوں نے فرمانا ہے کہ اس بدعتی کو معجد سے نکال دو،اور مجاہد نے کہا ہے کہ میں ابن عمر کے ساتھ ایس معجد میں داخل ہواجس میں اذان دے وی گئی تھی اور ہم نماز پڑھنا چاہتے تھے،استے میں انہوں نے مؤذن کو بھو یب کرتے ہوئے سناجس سے وہ سخت ناراض ہو گئے اور فرمایا اٹھو یہاں سے چلو تا کہ ہم اس بدعتی کی جگہ سے نگل جائیں، بالآ خروہاں سے نگل گئے اور نماز نہ اداکی،ابوداؤد والزیدی۔

اور دوسر کی روایت میں ظہریا عصر کی نماز کا تذکرہ اور تھیب تورسول اللہ علی کے زمانہ میں صرف فجر کی نماز کے لئے ہوا
کرتی تھی ، اس سے صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں مسجد کے اندر سے تھیب کرنے کا حال معلوم ہوا، اور مسجد سے باہر ہو کر تھیب
کرنے کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ مؤذن نے باہر جاکر حضرت عمرؓ کو جماعت کے تیار ہونے کی اطلاع دی ہے ، اس طرح
یہ علم دوسر دل کے لئے بھی ثابت ہو گیا، اور صحابہؓ میں سے کسی نے بھی اس سے منع نہیں کیا کہ منع کا کہتا ہے جبوت نہیں ہے۔
کیچھ لوگوں کا یہ کہتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے پاس جاکر اطلاع دیناان کی خصوصیات میں سے ہے در ست نہیں ہے کیو تکہ اس
میں خصوصیت کی کوئی وجہ نہیں ہے ، خلاصہ بحث یہ ہے کہ کوفہ کے متاخرین علاء نے تھی یہ کو شرائع کی قسم سے شار نہیں کیا ہے
بلکہ مباحات کی قسم میں سے شار کیا ہے ، یکی وجہ ہے کہ اس تھویب کواذان سے باہر کہتے ہیں اور اس کہنے میں لفظ حی علی الصلاۃ کہنے

کی بھی کوئی خصوصیت نہیں رکھی ہے، بلکہ مطلقا لفظ کی بھی شخصیص نہیں کی گئی، کھنکھارناوغیرہ جو تھی جگہ معمولی طریقتہ ہواس میں ہے بھی کام لیاجا تاہے، جبیہاکہ مینی میں ہے۔

ا تنی ہاتیں معلوم ہونے کے بعد اب صرف یہ بات معلوم کرنی باتی ہے کہ کیامبحد کے اندر ہے بھی ایسا کر نادر ست ہے یا نہیں کیونکہ مبجد کے باہر سے جماعت کے تیار ہو جانے کا تو ثبوت ہے اور اس میں کوئی اختلاف ہونا بھی نہیں چاہئے ،لیکن مبجد ہے باہر جاکر بٹویب کرنامشکل اور اس کا فائدہ کم ہے ، ،اس لئے مبجد کے خاص حدود سے نکل کرعام اعلان کرتازیادہ مفید ہوگا،علاء نے بھی اسی طریقہ کواغتیار کیاہے۔

اگر کسی کے دل میں بید وہم پیدا ہوکہ معجد سے باہر ہونے کی تید کہاں سے لگائی گئی ہے، تواس کا جواب بیہ ہے کہ اوپر یہ مسئلہ الکھا جاچکا ہے کہ اذان معجد کے اندر سے نہیں بلکہ باہر ہو کر دینی چاہے، جیسا کہ قاضی خان میں ہے، ادر منارہ، میذنہ، صومعہ معجد سے باہر ہوتے ہیں، حجح بخاری میں حضرت عثمان ہے مقام زوراء میں تیسر کی بار تداء دینے کی زیادتی کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے جب جعد میں نمازیوں کی زیادتی ہوئی تو حضرت عثمان نے تیسر کی بار آواز لگانے بینی اذان دینے کا مقام زوراء پر تھم دیا اور بیچ جب جعد میں نمازیوں کی زیادتی ہوئی تو حضرت عثمان نے تیسر کی بار آواز لگانے بینی اذان دینے کا مقام زوراء پر تھم دیا اور بیچ ہم معجد سے باہر ہوتے ہیں تو یہ تھویب بھی مسجد سے باہر ہی معجد سے باہر ہی فران کیا جاچکا ہے کہ بیچ جائز طریقہ ہے۔

اگر کوئی چرید وجم کرے کہ اسے مباحات ہیں ہے کیو نکر کہا گیا ہے حالا نکداصل عبادت تو یول ہے استحسنوہ لینی اس کو ا اجھا تجھا ہے اور وہ مستحب ہوتا ہے ، جواب یہ ہے کہ استحسنوہ کے وہ معنی نہیں کئے گئے بلکہ اس کی مراد ہے دلیل استحسان سے اسے اخذ کیا گیا ہے ، اور بھی مباح کو بھی مشخسن اس وجہ ہے کہ دیا جاتا ہے کہ اس کے بتیجہ میں کوئی مستحب عظم نکل آتا ہے ، جیسے اس جگہ جماعت کی زیادتی وغیرہ ، اس بھی اس معنی کے اعتبار سے مستحسن ہوئی ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ سمویب اس معنی کے اعتبار سے مستحسن ہوئی ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ سمویب کرنے ہے تواب زیادہ ملے گا، یہ سادی تحقیق ہماری اپنی ، اللہ تعالی سیدھی اور تھیجے راہ پر چلنے کی توفیق دینے والا ہے ، والیہ المرجع والممآب .

ويجلس بين الاذان والاقامة الا في المغرب، وهذا عند ابي حنيفة، وقالا: يجلس في المغرب ايضا جلسة خفيفة، لانه لابد من الفصل، اذ الوصل مكروه، ولا يقع الفصل بالسكتة لوجودها بين كلمات الاذان، فيفصل بالجلسة، كما بين الخطبتين، ولابي حنيفة ان التاخير مكروه، فيكتفي بادني الفصل احترازا عنه، والمكان في مسألتنا مختلف، وكذا النغمة، فيقع الفصل بالسكتة، ولاكذلك الخطبة، وقال الشافعي: يفصل بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات، والفرق قد ذكرناه، قال يعقوب: رأيت ابا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس بين الاذان والاقامة، وهذا يفيد ما قلناه، وان المستحب كون المؤذن عالما بالسنة، لقوله عليه السلام: ويؤذن لكم خيا، كم.

ترجمہ: - مغرب کے سواء دوسری نمازوں کے لئے اذان اور اقامت کے در میان بیٹے، اور یہ مسلک ابو حنیفہ گاہے اور صاحبین ؓ نے فرمایاہے کہ مغرب کی نماز میں بھی تھوڑی دیر بیٹے، کیونکہ دونوں میں فصل کرنا خروری ہے، اور دونوں میں وصل کرنا مکر وہ ہے، صرف سکتہ کرنے سے فصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اذان کے کلموں میں توفصل ہوتا ہی ہے، اس لئے تھوڑی دیر بیٹے کر فصل کرے جتنی دیر دو خطبوں کے در میان بیٹھتے ہیں، ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اس نماز میں تاخیر کرنا مکر وہ ہے اس لئے اس کر اجاب لئے اس کر اجت سے نہیں دیونوں کے معمولی سافرق اور فصل کر لینا کافی ہوگا اور ہمارے اس مسئلہ میں (اذان وا قامت کی) جگہ اور دونوں بھی اختیاف ہوگا اور دونوں کے ہوئے ہوئے اس میں تبیس ہے، (کہ دونوں خطبے اور دونوں کی آداز ایک می قصل سمجھا جا سکتا ہے لیکن سے بات خطبہ میں تبیس ہے، (کہ دونوں خطبے اور دونوں کی آداز ایک می گورایک می گورایا ہوگا۔ کی آداز ایک می گراہے کہ دوسری نمازوں پر قیاس کرتے ہوئے اس میں

بھی دور کعتوں سے فعل کرنا چاہئے، مگر ہم نے ان کے در میان فرق کو بیان کر دیا ہے، اور یعقوب (ابو یو سف ) نے فرمایا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کودیکھناہے کہ وہ مغرب میں افران ویٹے کے بعد ہی اقامت کا عظم فرمادیتے اور ان و ونوں کے در میان پچھ قصل نہیں کرتے، یہ بیان ہمارے اس قول کی تائید کر تاہے اور یہ بات مستحب ہے کہ موؤن سنت کا عالم ہو کیونکہ رسول اللہ علی تھے نے فرمایا ہے کہ تم میں جو بہتر ہو وہی تمہارے لئے افران دیا کرے۔

# توطیح: -اذانوا قامت کے در میان بیٹھنا، جواب اذان

ويجلس بين الإذان والاقامة الافي المغرب، وهذا عند ابي حيفة ..... الخ

لعنی سوائے مغرب کے ہر نماز میں اوال واقامت کے در میال کچود ہر بینھنا چاہئے۔ف۔ کیو تکہ بالا تفاق اوال ہے اقامت کو ملادینا مکر دہ ہے،المعراج، یہال تک کہ مغرب میں بھی فصل کرناضر دری ہے۔العابیہ۔اس لئے مغرب کے ماسوابقیہ نماز دل می ایک دویا چار رکعتوں کے اندازے سے فاصلہ ہونا چاہئے کہ ہر رکعت میں دس آ بتوں کی قرائت ممکن ہو۔الزاہدی۔اور مؤون کو اس کے در میان سنت یا نفل پڑھنا اولی ہے۔ الحیف مگر مغرب میں امام اعظم کے نزدیک افضل میر ہے کہ ایک بوی آ بہت کے اندازے سے کھڑے ہو کر فصل کرے ویسے بیٹھ جانا بھی جائز ہے،اور صاحبین نے نزدیک اس کے بر عس ہے، جیسا کہ نمایہ میں ہے،اس بناء پر مغرب میں نہ بیٹھنائی افضل ہے۔ و ہذا عند ابی احدیقہ تنہ کورہ تھم امام اعظم کے نزدیک ہے۔

وقالا: يجلس في المغرب ايضا جلسة خفيفة، لانه لابد من الفصل، اذ الوصل مكزوه.....الخ

اور صاحبین نے کہا ہے کہ مغرب میں بھی جلسہ کرے مگر مختمر سااس لئے کہ اذان وا قامت کے در میان تھل کرنا ضروری ہے کیو تکہ ان دونوں کو ملادینا مکروہ ہے، اور صرف خاموش رہ جانے سے فاصلہ شار نہیں ہوتا ہے کیو تکہ اذان کے کلمات میں بھی تو سکتہ پایا جاتا ہے، البذا تھوڑی بیٹھک سے فاصلہ کرنا جاہے جیماکہ دوخطبوں کے در میان ہوتا ہے۔

ولابي حنيفة أن التاجير مكروه، فيكتفي بادني الفصل احترازا عنه .....الخ

اور ابو صنیفہ کی ولیل یہ ہے کہ مغرب میں تاخیر کرتا کروہ ہے لینی معمولی تاخیر تو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اس لئے کم سے کم فاصلہ پر اکتفاء کر کے تاخیر سے بچنا چاہئے، اور ہمارے اس مسئلہ میں اوان اور اقامت کی جکہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے اور دونوں کی آ داز اور اندازے میں بھی فرق ہوتا ہے اس لئے صرف سکتہ سے فاصلہ ہوجائیگا، مگر خطبہ میں یہ صورت نہیں ہوتی ہے اس لئے مسئلہ میں فاصلہ نہ ہوگا۔ م۔

وقال الشافعي: يفصل بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات، والفرق قد ذكرناه.....الخ

اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ بقید نمازوں کے مطابق اس نمازیں بھی افاان وا قامت کے در میان و ور کعتوں کے انداز سے
افلہ کرنا جائے، گر ان نمازوں اور مغرب کی نمازیں فرق کرنے کی وجہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ف۔ بعنی امام شافعی کاباتی
نمازوں پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، وجہ فرق بیہ ہے کہ دوسری نمازوں میں تاخیر کرنا مکروہ نہیں ہے لیکن مغرب میں تاخیر
مکروہ ہے، لہذا مغرب کودوسری نمازوں پر قیاس کرنادرست نہیں ہے۔ م۔

قال يعقوب: رأيت ابا حيفةٌ يؤذن في المغرب ويقيم ولايجلس بين الاذان والاقامة..... الخ

یعقوب لیخی امام آبو ہوسف ؒ نے فرمایا ہے کہ میں نے امام آبو صنیفہ گود یکھا ہے کہ مغرب میں افران دیے اور اقامت کرتے اور ان دونوں کے در میان نہیں بیٹھتے تنے امام ابو ہوسف ؒ کے اس بیان سے دوبا توں کا فائدہ حاصل ہواایک دوجہے ہم نے ابھی او پر بیان کر دیا ہے۔ ف۔ لینی امام ابو حنیفہ ؒ کے نزویک مغرب میں افران واقامت کے در میان جلسہ نہیں ہے، عمالیہ، دوم ہی کہ وان المستحب المنع لینی مستحب یہ ہے کہ افران دینے والما عالم بالنہ ہو۔ ف۔ لیعنی شریعت کے احکام جات اہو۔ گ۔ لقوله عليه السلام: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم اقرأ كم ....الخ

اس کی دلیل ہے ہے کہ لقو لہ علیہ السلام المع یعنی اس حدیث کی وجہ ہے جے ابوداؤد، ابن ہاجہ اور طبر انی نے حضرت عبداللہ بن عبال ہے مر فوعار وابت کی ہے بعنی لیو ذن لکتم خیار کم ولیؤ مکم اقوا کم کہ تمہارے لئے اذان وہ محص دے جو تم میں ہے بہتر ہواور تمہاری ہامت وہ کرے جو تم میں ہے اقر اُبولینی کتاب اللی کوا چھی طرح پڑھا ہوا ہوا ہے ہے معلوم ہوا کہ وہ عالم باعمل ہو کیونکہ فاسق عالم دو تولول میں ہے بہتر قول میں ہے کہ فاسق جائل سے بھی زیادہ مستحق عذاب ہے اس لئے ایسا محض خیار یعنی اجھول میں شارنہ ہوگا، جیسا کہ بہت کی صحیح حدیثوں سے اس کی شہادت ہوتی ہے، اور فقہاء نے بھی اس بات کی تقر سے کہ فاسق کی اوجہ سے عالم اور جائل دونوں قسم کے فاسق اس تکم تمہار اکوئی ایسالڑکا تمہار امؤذن نہ ہوجو بالغ نہ ہو ابن الہمام نے کہا ہے میں داخل رہے۔ فیا ہرانہ کو کہا ہے کہ فاہر الرویة میں اسے جائزر کھا گیا ہے۔

کیکن میں متر جم کہتا ہوں کہ میں نے نہایہ کے حوالہ سے بلا کر اہت جواز کو نقل کیا ہے ،اور بظاہر کر اہت کے ساتھ جائز ہونا ظاہر الروایت کی مراد ہوگی جیسا کہ غیر ظاہر الرونیة سے منقول ہے ،اس میں مصلحت اور بنیادی بات یہ ہے کہ کلمہ توحید کااثر صالح اور اچھے کر دار کے مؤذن کی زبان سے زیادہ ہو تا ہے اس لئے نابالغ شخص کومؤذن نہیں ہو ناجا ہے ،اچھی طرح اس مضمون کو سمجھ نو۔ دالتہ اعلم۔

ای لئے اذان پر اجرت لینے کی ممانعت آئی، جیسا کہ حدیث میں بھی موجود ہے،اور بحر الرائق سے نقل کر کے در مخار میں کہاہے کہ اجرت لینے سے تواب کا مستحق ہوگا، مگریہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ خود بحر الرائق نے اسے احتمال کے طور پر لکھاہے اور دوسرے مشائخ کے کلام کے مخالف بھی ہے،اور مؤذن جب نماز کے او قات کاعالم نہ ہوگا تومؤذنوں کے لئے جس ثواب کا استحقاق بتایاجا تاہے اس کاوہ مستحق نہ ہوگا۔انتی۔

اور فخق القد رمیں ہے کہ طبرانی نے اوسط نے عمدہ سند سے حضرت ابن عمر سے جر فوعاً روایت کی ہے کہ تین فتم کے وہ لوگ ہول گئے کہ قیامت کے فزع اول سب سے برطی ہوئی اور پہلی عام پر بیٹانی کے وقت بھی انہیں گھبر اہث اور ہول محسوس نہ ہوگا، اور قیامت میں ہول گے یہاں تک کہ ساری مخلوق کے حساب اور قیامت میں حساب و کتاب کا نہیں کوئی ڈرنہ ہوگا، اور وہ مشک کے اونے مقام میں ہول گے یہاں تک کہ ساری مخلوق کے حساب و کتاب سے فراغت ہو جائے، ان میں ہے ایک وہ مخص ہے جس نے خالص اللہ کی رضام عمری حاصل کرنے کی نبیت سے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہو، اور ساتھ ہی لوگوں کی امامت بھی اس طرح کی ہو کہ وہ اس سے راضی بھی ہوں، دو سر انتخص وہ مؤذن ہے جو محض اللہ کی رضام ندی کے لئے نمازوں کے او قات میں اذائ دیتا ہو، تیسر المختص وہ غلام ہے جس نے اپنے اور اپنے اللہ کے در میان اجھام عاملہ رکھا، اس کی روایت مجم کمیر نے بھی کی ہے، اس روایت میں قرآن والے کی امامت کاذکر نہیں بلکہ صرف رضائے اللہ کا بیان ہے۔

فتح القديم ميں لکھا ہے کہ اذان وا قامت کے وقت کھنگھارنا گلا صاف کرنے کی غرض سے مکر وہ اور بدعت ہے، لیکن بح الرائق میں ہے کہ آواز درست کرنے کی غرض ہے مؤذن کے لئے بیہ جائز ہے، در حقیقت پہ قول سراج کا ہے۔م۔اور قاوی ھند بیہ مل ہے کہ مؤذن لوگوں کا انتظار کرے،اور نمازیوں میں ان کمزور وں اور بوڑھوں کی رعایت کرتے ہوئے اقامت کے جونما زمیں جلدی جاہتے ہوں اور محلّہ کے رئیسوں اور بڑے آدمیوں کا انتظار نہ کرے،المعراج، و کذافی انفتح۔

ادرائی جگہ پر ہی اقامت کے ، پھراگر قد قامت الصلوة کہتے وقت نمازی جگہ جائے تو جائز ہو گاگر وہ اہام ہو و سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اہام ہو یانہ ہو مطلقا جائز ہو گا ،اگر اذان کے در میان بات کرلی تواذان دو ہرادینی چاہے ،اور مختلف جگہوں میں یہ سئلہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اہام ہویانہ ہو سے ایک سے المحمد الله کہایا ہواہے کہ اگر اذان دیتے ہوئے ایک کی نے سلام کیا ،یائی صالت میں کسی کو چھینک آئی اور اس موقع پر اس نے المحمد الله کہایا

کوئی مخفس نماز پڑھ رہا ہویا تلاوت قرآن کریم کر رہا ہویا خطبہ وے رہا ہو تو مشائخ نے امام ابو پوسٹ کے قول پر عمل کرتے ہوئے کہاہے کہ یہ لوگ جواب نہ دیں نہ فارغ ہوئے سے پہلے اور نہ فارغ ہونے کے بعد نہ زبان سے اور نہ دل ہیں۔ ف۔ مؤذن فارغ ہوکہ بھی جواب نہ دے کہ بعد نہ زبان سے اور نہ دل ہیں۔ ف۔ مؤذن فارغ ہوکہ بھی جواب نہ ہو کہ بھی جواب نہ ہمارے کہ ایک اسلام کا بھی اور نہ اور نہ اور نہ اور فرا اور نہ فرا فوت کے بعد ،اور فرآدی قاضی خان ہیں ہے کہ آگر قاضی کو بوقت قضاء اور مدرس کو بوقت ورس کی نے سلام کیا تو مشائح نے کہاہے کہ اس پر جواب واجب نہیں ہے۔ اس کے سلام کیا تو مشام کا بھی جواب واجب نہیں ہے۔ اس کے سلام کیا تو مشام کا بھی جواب واجب نہیں ہے۔ اس کے سلام کا بھی جواب واجب نہیں ہے۔

#### أذان كاجواب

جو جی البت کی الصادة، اور کی علی القلاح کے جواب میں النے مؤذن جو کلے کہتا ہو سنے والا بھی اسے کیے البتہ کی علی الصادة، اور کی علی القلاح کے جواب میں لاحول و لاقوة الاباللہ کے ، الفتی، لینی جمعے بھے بھی قدرت اور طاقت نہیں گر اللہ تعالی کے ساتھ ۔ یعی اللہ کی مرض اور قدرت کے ساتھ ہی مماز اور قلاح میں حاضر ہوں گا، کہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ تھم حضرت عراب میں کیے صدفت صدیث میں فہ کور ہے، اور غرائب میں کہا ہے کہ بہی سیجے ہے۔ م۔ اور المصلوة خیر من النوم کے جواب میں کیے صدفت و بور دت ۔ یعنی تم نے تی کہا اور اچھی اور عمرہ لفیوت کی، محیط السر حسی، اور حدیث میں ہے افا سمعت المئو ذن فولو مشل ما یقول یعنی تم جب موذن کی اذان سنو تو تم بھی اس کے کہنے کے مطابق کہتے رہواں بناء پر فتہاء نے کہا ہے کہ اذان کا جواب دیا واجب ہے یا داجب ہے یا متحب، تو این الہمات نے کہا ہے کہ حدیث کے طابر کی الفاظ سے وجو ہی کا میں حدیث میں نہیں طابر کی الفاظ سے وجو ہی کا صد اور تخد سے بھی بہی تھی مسمجھا جا تا ہے۔ اور اس وجو ہی کو جو و کر دوسر انتم مانے کے لئے کوئی قرید بھی اس حدیث میں نہیں ہے، پھر یہ بھی لکھا ہے کہ خلاصہ اور تخد سے بھی بہی تھی مسمجھا جا تا ہے۔

یں مترجم کہتا ہوں کہ نہایہ اور محیط سر جس کے ظاہر سے بھی نہی سمجھاجا تا ہے،اور غرائب میں کہاہے کہ بھی صحیح ہے مگر
میں مترجم کہتا ہوں کہ اس علم کا فیصلہ کرلینا مشکل ہے کیو تکہ ایک مر نیہ ایک مؤون نے جب اللہ اکر اللہ اللہ تو آپ علی افیصلہ کے بات مراب کہ ایک مروز ن نے کہا شہدان لاالہ المااللہ تو آپ علی ہے نے بن کر فرمایا کہ یہ
ماتو فرمایا علی افیصلہ کو کہ ہے افراد فطرت کے مطابق ہے کہ امام طحادی نے کہاہے و مجھو کہ خودر سول اللہ علی ہے نے مؤون سے
اڈال کے کلمات سن کر انہیں دہر ایا نہیں بلکہ دوسر اجواب دیاس سے یہ معلوم ہوا کہ مؤون کا جواب دیا سخب کے مؤون کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے اور قاضی خان کے فادی میں ہے کہ جس نے اذان سی اس کے لئے یہ بات مستحب کہ مؤون کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے اور قاضی خان کے فادی میں ہے کہ جس نے اذان سی اس کے لئے یہ بات مستحب کہ مؤون نے طرح کلمات کہتا رہے، مگر جب وہ جی علی العلوۃ والفلاح کیے،ادر بخاری نے حضرت معاویہ سے روایت کی ہے کہ جب مؤون نے حس نے الماسادۃ کہا توجواب میں لاحول و لاقوۃ الا بما اللہ کہا۔ مع۔

اور سمس الائمہ طوائی نے کہاہے کہ مؤذن کا جواب زبان سے نہیں بلکہ قدم سے دینا لینی جماعت میں شرکت کے لئے مہد
کی طرف روانہ ہو جانا ضروری ہے ،ای بناء پر اگر زبان سے کوئی جواب دے گر چل کرنہ جائے تواسے جواب دینے والا نہیں کہا
جائےگا، اور اگر سننے والا مسجد ہی میں ہو تواس پر زبان سے جواب دینا واجب نہیں ہے ، اور مشاکح کی ایک جماعت نے ای بات کی
تصر تک کی ہے ،اور کہا ہے کہ زبانی جواب دینا مستحب ہے بعن اگر کہے گا تو تواب پائے گا ورنہ گناہ نہ ہوگا۔مف۔ حدیث میں جس
تواب کا تذکرہ ہے اس سے مرادیہ ہے کہ جس نے بچول سے کہاوہ جنت میں واظل ہواجیہا کا سیح مسلم میں ہے اور بی سیح ہے،اور تنویر میں ای تول
ویند کیا ہے ،اور کہا ہے کہ اگر کھر میں کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہوتو تلاوت بند کردے اور اگر میجہ میں ہوتو تلاوت بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے
میں مشر جم کہتا ہوں کہ اس قول کے مطابق سلام کا جواب واجب ہوگا کیونکہ زبانی جواب مستحب بتایا ہے جب کہ جواب سلام

واجب ہو تا ہے لیکن خود سلام کرنے والے کو چاہئے کہ ایک حالت میں سلام کرنے ہے احتراز کرے ،اور علامہ عینی نے کہاہے کہ مؤذن کے کہنے کے مطابق ہر شخص کو زبانی جواب دیتا جائے خواہ دہ ہے و ضوء ہویا جنبی ہویا عورت حائضہ یا بچہ والی ہو یعنی نفاس والی ہو کیون نفاس والی ہو کیونکہ یہ کھات تو ذکر اللہ ہیں مگر اس تھم سے یہ لوگ منتیٰ ہیں یعنی وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہو یہ جو پانخانہ کے لئے بیٹھا ہوا ہویا وہ جو ہمیستری میں مشغول ہو،اور فرآوی صندیہ میں ہے کہ سننے والے کو اذان وا قامت کے در میان گفتگو نہیں کرنی چاہئے،اور اگامت اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو تلاوت روک کرکان لگا کر شنے اور اے قبول کرنے میں مشغول ہو تا جاہئے،البد الح ،اور اقامت کے وقت دعاء میں مشغول ہو نا چاہئے،البد الح ،اور اقامت کے وقت دعاء میں مشغول ہونے میں کوئی ترج نہیں ہے،الخلاص۔

اور اقامت کا جواب مستحب ہے، ف، چنانچہ ابوداؤد میں حضرت ابوامات ہے مرفوعاً دوایت ہے کہ حضرت بلال کی اقامت کے وقت اس طرح جواب دیا جیسا کہ حضرت عمر کی روایت میں اذان کا جواب قد کور ہے البتہ قد قامت الصلوق کے جواب میں اقامی بھا افلہ واَد امیها ما دامت السموات والارض کہا، لین اللہ تعالی اسے قائم دوائم رکھے جب تک آ سان وزمین قائم میں، جیسا کہ السموات کی اللہ وایت کو مخارسمجھا گیاہے اور کہا گیاہے کہ اقامت کا جواب نہ دے۔ تداورای بیست کی صرف جواب کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے بہندیدہ جواب ہے۔ م۔

پھر قدم ہے چل کر اذان کا جواب دینے کے سلسلہ میں نہ کورہ تھم وجوب صرف پی مسجد کی اذان کے لئے ہے، جیسا کہ الما تار خانہ میں ہے، جعد کی پہلی اذان کا جواب بالا تقاق عملی طور ہے قدم ہے چل کر جانے ہے ہے۔ انہر وغیرہ دخلیب کے سامنے جو اذان کہی جاتی ہاتی کا جواب وینائی وقت مکروہ ہو جاتا ہے جب وہ خطبہ شروع کر دیتا ہے، اس لئے یہ جواب اور دعا وغیرہ سب چھوڑ کر صرف خطبہ سننے میں حاضرین کو مشغول رہنا چاہئے۔ م۔ تفاریق میں ہے کہ جب ایک معجد ول ہے اذان کی دیگرے کئی مؤذن اذان دیں تواس میں صرف پہلی اذان کے احترام کا تھم ہے۔ ک فد۔ اور اگر گھر میں کئی معجد ول ہے اذان کی دیگرے کئی مؤذن اذان دیں تواس میں صرف پہلی اذان کے احترام کا تھم ہے۔ ک فد۔ اور اگر گھر میں کئی معجد ول ہے اذان کی قواب کا تواب کی مجد ول ہے اذان کی جواب کا تواب کا تواب کا تواب کہ جر ایک سن ہوئی اذان کا جواب دے کر وہ تواب بایا جاسکتا ہے جس کا جواب کا تواب حاصل کرنے کے لئے عبی نے فرمایا ہے کہ جر ایک سن ہوئی اذان کا جواب دے کر وہ تواب بایا جاسکتا ہے جس کا حدیث میں دعدہ کیا گیا ہے، اس طرح ہر ایک جواب کا مستقل اور علیحہ ہوا اسٹے اسے بیٹھ جانا چاہئے اسکے بعد جب مکمر حی علی افلاح پہنے جو وہ حض کھڑا ہوجائے، المضمر ات۔ '

اگر امام اور نمازی پہلے سے مسجد بیں موجود ہوں تو جب مکبر اقامت بیں جی علی الفلاح پر پہونی اس وقت سب کھڑے ہو جائیں، یہی سیح ہے، اور اگر امام مسجد سے باہر ہو اور اقامت کے وقت صفول کی طرف سے آرہا ہو تو وہ جس صف سے آگر برص صف کھڑے ہیں صف کھڑے ہیں صف کھڑے ہو اور اگر امام صفول کے سامنے سے برسے وہی صف کھڑی ہو جائے ،ای تول کی طرف ہم سالا تمد طوائی اور خواہر زادہ کامیلان ہے، اور اگر امام صفول کے سامنے سے آرہا ہو تو امام کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہو جائیں، اور اگر مؤذن ہی امام ہو تو وہ جب مسجد بیں اقامت کے تو جب تک دہ اقامت سے فارغ ند ہول گا سے براہ وہ ہوں اور جب دہ سبح میں انسان پر اتفاق ہے کہ وہ جب تک اندر ند آئے لوگ کھڑے نہ ہول، اگر مؤذن خود امامت نہ کر رہا ہو بگہ کوئی دوسر المحض امامت کر دہا ہو تو وہ قد قامت الصلو تا کہ جانے سے ذرا پہلے تکمیر کے، امام طوائی نے فرمایا ہے کہ بھی قول صحح ہے۔ المحیط۔

محلّه والول نے جب اُپی مسجد میں اذاک اُور جماعت سے نماز پڑھ گی ہو تواس میں دوبارہ اذاک اور جماعت سے نماز پڑھنی مکروہ ہے، اگر محلّه کے پچھ نمازیوں نے مسجد میں آگر اقامت اور جماعت کر لی اس کے بعد مؤذن اور امام کے ساتھ دوسرے بقیہ نمازیوں نے آگر جماعت سے نماز پڑھی تومستحب جماعت بعد والول کی ہوگی اور پہلی جماعت کمروہ ہوگی، المضمر ات۔ اور اگر محلّہ کے باہر کے لوگوں نے اس مسجد میں اپنی نماز جماعت سے اوا کر لی تو محلّہ والوں کواپٹی نماز دوبارہ جماعت ہے اوا کرنے میں کوئی مضائفتہ نہیں ہے۔ محیط السر حسی۔

مسجد کے نمازیوں میں سے پچھ لوگوں نے اتنی آہتہ اذان دی کہ ان کے سواکس نے نہیں سن پھر بقیہ نمازی آئے جنہیں ایک مرتبہ اذان دی جانے کی خبر نہ تھی اس لئے انہوں نے ہا واز بلند اذان دی اس اذان کے ختم ہونے کے بعد انہیں پہلی اذان کی خبریل کئی توان لوگوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جس طرح جا ہیں نماز پڑھ لیس، کیونکہ پہلی جماعت کا اس وقت پچھ اعتبار نہ ہوگا۔ قاضی خان۔

اگرایی کوئی مجد ہو جس کے لئے نہ کوئی مؤذن متعین ہواور نہ امام متعین ہو بلکہ وقفہ وقفہ وقفہ ہو گی آگراس میں جماعت سے نماز پڑکر جاتے رہے ہیں تواس صورت میں افضل ہے ہے کہ ہر فریق علیحدہ اپنی اذان وا قامت کیے۔ قاضی خان۔ آگران لوگوں کواذان اور جماعت کے بعد مگر وقت کے اندر نماز کے فاسد ہونے کا پنتہ چلا تو دوبارہ اذان وا قامت کیے بغیر ہی جماعت کے ساتھ سما تو اور اس کی سمجد میں اذان وا قامت کے ساتھ سماتھ اور اس کی میں اور کی سمجد میں اذان وا تامت کے ساتھ جماعت سے ساتھ نماز اور کرلیں، الزاہدی، میں متر ہم کہتا ہوں کہ اس کی کوئی وجہ طاہر نہیں ہے اور عام مشاکم کے کلام سے اس معید میں نماز اور کرلین جو تاہے، اور یہی قول اظہر ہے۔ واللہ اعلم

ويؤذن للفائنة ويقيم، لانه عليه السلام قضى الفجر غداة ليلة التعريس باذان واقامة، وهو حجة على الشافعي في اكتفائه بالاقامة.

ترجمہ :-اور فوت شدہ نماز کے لئے اذان وا قامت دونوں کیے کیونکہ نبی کریم علی نے لیلۃ العریس میں نجر کی نمازاذ ان اور اقامت کے ساتھ قضاء فرمائی،اور یہ حدیث امام شافق کے خلاف جمارے دلیل ہے اس مسئلہ میں کہ صرف قامت پراکتفاء کرلینا بی کافی ہے۔

### توضيح: - قضاء نماز کے لئے اذان وا قامت کہنا

ويؤذن للفائتة ويقيم، لانه عِليه السلام قضي الفجر غداة ليلة التعريس باذانٍ واقامة.....الخ

الله علي مجل جا گے۔

یہ واقعہ کس سفر میں پیش آیا تھااس سلسلہ میں بعض روایت سے ثابت ہو تا ہے کہ صلح حدید سے واپسی میں ،اور ایک روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی میں اور دوسر ک روایت میں ہے کہ خیبر سے واپسی کے دقت پیش آیا تھا،اسی بناء پر بعض علاء نے کہاہے کہ ایساواقعہ تین بار مذکورہ تفصیل سے پیش آیا تھا، لیکن اکثر علاء کے نزدیک صرف ایک ہی مرتبہ ہوا،اور ابن عبد البرِّ نے کہاہے کہ صحیح یہ ہے کہ خیبر سے واپسی میں ہواہے۔

بہر صورت رسول اللہ علی ہے ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت بلال کی کو تاہی ہوجانے کے باوجود انہیں کوئی ملامت نہیں فرمائی،

بلکہ جاگئے کے بعد حضرت بلال کے پچھ کہنے سے پہلے آپ نے خود ہی ساری یا تیں بتادیں کہ ان کے ساتھ یہ صورت ویش آئی
تھی، اس کے بعد بلال کو بلا کر واقعہ پوچھا تو انہوں نے عذر خواہی کرتے ہوئے وہی واقعہ بیان کردیا، پھر صحابہ کو تسکین دلاتے
ہوئے فرمایا کہ فیند کی حالت میں قضاء ہوجانے میں کو تاہی نہیں ہوتی ہے، یہ کو تاہی تو جاگتے ہوئے بروقت ادانہ کرنے کی
صورت میں ہواکرتی ہے، پھر اس جگہ ہے جہال شیطان نے ان پر اپنااثر ڈالا تھانگل جانے کا تھم دیا، اور وہ لشکر آگے اترا، اور بلال کو
اذان دینے کے لئے تھم دیا گیا، و ہیں پر سموں نے پہلے سنتیں پڑھیں پھر رسول اللہ علی ہے نے جاعت کی امامت فرمائی اس طرح
اذان وا قامت کے ساتھ جماعت کرنے کی دوایت کی صحابہ کرام سے مختلف سندوں سے موجود ہے، چنانچہ حضرت ابو ہر برہ سعود ہے
ابوداؤد ہیں اس طرح عمران بن حصین سے بھی ابوداؤد اور ابن خزیمہ اور ابن حیان اور حاکم میں ہے نیز حضرت ابن مسعود ہے
ابوداؤد میں اس طرح عمران بن حصین سے بھی ابوداؤد اور ابن خریمہ اور ابن حضرت بلال وغیرہ سے منقول ہے، ان میں سے ہر ایک کی
دیرے میں اذان وا قامت کا تھم ہے اور یہ ساری سندیں صحیح بھی ہیں۔ م۔

وهو حجة على الشافعي في اكتفائه بالاقامة ... .. الخ

یہ حدیثیں امام شافی کے خلاف جت ہیں اس مسئلہ میں کہ وہ صرف اقامت کہنے پر اکتفاء کرتے ہیں، ف، اس دلیل ہے کہ حضرت ابوہر برہ ہے ایک الی روایت بھی ہے جس میں صرف اقامت کا بیان ہے اور وہ مسلم میں موجود نے ، اس روایت کا جواب ہم احناف کی طرف سے یہ ہے کہ راوی نے اذان کا ذکر نہیں کیا ہے حالا نکہ دوسر ی صحح روایتوں میں اذان بھی نہ کورہ ہے، اس لئے ای اذان کی زیادتی کی روایت پر عمل کر نااولی ہے، اور اگر بعضے علاء کے کہنے کے مطابق بید واقعہ کی بار ہوا ہو تو اس صورت میں از ان کی زیادتی کی روایت پر عمل کر نااولی ہے، اور اگر بعضے علاء کے کہنے کے مطابق بید واقعہ کی بار ہوا ہو تو اس صورت میں اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ صرف اقامت ہی پر اکتفاء کیا ہو، اور اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اذ ان نہ ہونے ہے بارے میں نہیں ہے کہ اذ ان نیس ہے کہ اذ ان اور اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اذ ان اقامت کے ساتھ رہم اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اذ ان اقامت کے ساتھ رہم حال کو مقید پر محمول کرتے ہیں اور زیادیتوں کو ایک دوسرے میں ملادیتے ہیں۔

فان فاتنه صلوات، أذَّن للاولى واقام، لما روينا، وكان مخيرا في الباقي، ان شاء اذن واقام ليكون القضاء على حسب الاداء، وان شاء اقتصر على الاقامة، لان الاذان للاستحضار، وهم حضور، قال: وعن محمدُّ انه يقام لمابعدهما، قالوا: يجوز ان يكون هذا قولهم جميعا.

ترجمہ: -اب اگر کسی کی کئی و قتول کی نماز نوت ہو جائیں تو پہلی نماز کے لئے اذان بھی کہی جائے اور اقامت بھی کہی جائے اور بقیہ او قات میں اختیار ہو گاکہ اگر چاہے تو اذان وا قامت و ونول کے تاکہ قضاءاداکے مطابق ہواور اگر چاہے تو صرف اقامت پر اکتفاء کرے ، کیو نکہ اذان کا مقصد دور کے لوگول کو بلانااور حاضر کرنا ہے ،اور وہ پہلے سے حاضر ہیں اور صاحب حدایہ نے فرمایا کہ امام محمد سے مردی ہے کہ نہلی نماز کے بعد کی نماز ول کے لئے صرف اقامت کہی جائے (اذان کی ضرورت نہیں ہے ) فقہاء نے کہا ہے کہ بیات جائز ہے کہ نہ کورہ قول صرف امام محمد کانہ ہو بلکہ ان تینوں ائمہ احناف کا ہو۔

#### توطیع: - کئی و تنول کی فوت شدہ نماز ول کے لئے اذان وا قامت

فان فاتته صلوات، أذَّن للاولي واقام، لما روينا..... الخ.

اب آگر کئی و قتوں کی نمازیں فوت ہو جائیں تو صرف بہلی نمازے لئے اوان واقامت کے ،لیلة العریس کی حدیث کی بناء پرجوا بھی اوپر ذکر ہو چکی ہے ،اور اس کے بحد کی دوسری نمازوں کے پڑھتے وفت آدمی کو اختیار ہو گاکہ آگروہ چاہیہ تو اوان واقامت وونوں سم کے جاکہ اور اس کے بحث ہو جائیں اور آگر وہ چاہے تو صرف اقامت کہہ لینے پر اکتفاء کرے کیونکہ اوان وینے کی غرض ہے دور کے لوگوں کو حاضر کرلینا، جبکہ یبال سارے مصلی پہلے ہے سوجود ہیں۔

وعن محمدٌ انه يقام لما بعدهما، قالوا: يجوز ان يكون هذا قولهم جميعا.....الخ

خود مصنف حدایی نے کہا ہے کہ اہام محمر کے فرمایا ہے کہ پہلی نماز کے بعد دوسر ی نمازوں کے لئے صرف قامت کی جائیگی یعنی افران کہنے کی ضرورت نہیں ہے یااس کا افتیار نہیں ہے ، مشار کے نے فرمایا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ نہ کورہ قول صرف امام محمد کانہ ہو بلکہ ان کے علادہ امام ابو یوسف اور امام ابو صنیفہ سب کا ہو ، ف ، چنانچہ ابو بکر الرازی سے اس بات کی نضر سح بھی موجود ہے ، جیسا کہ عینی میں ہے ، اور ابن البمام نے کہا ہے کہ ابو یوسف سے سندول کے ساتھ ''املاء'' میں نہ کورہے کہ جنگ خندق کے موقع پر جار نمازیں قضاء ہو جانے کی وجہ ہے آپ نے ان میں سے ہرایک نماز کواذ الناور اقامت کے ساتھ اداکیا ہے۔مف۔

اور نسائی نے حضرت ابوسعیدی خذری کی سند سے غزدہ خندق کے سلسلہ کی حدیث روایت کی ہے اس بیں ہے کہ پھر آپ نے بلال کو حکم دیااورا نہوں نے ظہر کی نماز کے لئے اقامت کہی اقامت کے بعد آپ نے دہ نماز اس طرح اوا کی جس طرح آپ ہمیشہ وفت کے اندر پڑھاکرتے تھے، اس کے بعد نماز عصر کے لئے اقامت کہی اور اسے بھی آپ نے اس طرح اوا کیا جس طرح ہمیشہ وقت کے اندر پڑھاکرتے تھے، آخر حدیث تک، بھٹی نے اس موقع پر کہا ہے کہ چو تکہ ہر نماز کواپنے وقت میں افران واقامت کے ساتھ پڑھاکرتے تھے اس طرح اس وقت بھی افران واقامت کے ساتھ نماز پڑھی۔

سی مترجم کہتا ہوں ہے کہ یہ مطلب بیان کرنا مشکل ہے کیو تکہ پہلی نماز کی کیفیت تو اس طرح بیان کردی ہے کہ اقامت کہی اس کے بعد کی کیفیت حسب معمول رہی یعنی ظہر وعصر کی نماز چار چار رکعتیں آ ہتگی کے ساتھ اور مغرب کی نماز زور سے تین رکعت اوا کی کیونکہ مجد نبوی ہیں سنن و نوا فل اوا کر نیکی پوری کیفیت تو یبال قطعاً مراو نہیں ہے ، لبذااس کا سیح جواب یہ ہے کہ ترفری نے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت کی ہے کہ خندق کی لڑائی کے دن آ تحضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت کی ہے کہ خندق کی لڑائی کے دن آ تحضرت عبداللہ فی چار نمازیں قضاء ہو نی پہاتک کہ رات کے وقت میں ہے۔ جس قدر اللہ عبالی گذر گیا، اس کے بعد آپ عبد آپ علی نوعسر کی نماز پر ھی، اور ایوس نوعسر کی نماز پر ھی، اور اور میں اور بیان نوعسر کی نماز کر ھے ، لیکن نوعسر کی نماز کر ھے ، لیکن نوعسر کی نماز کر ھے ، لیکن نوعسر کی نماز کر ھے ، لیکن نوعسر کی نماز کر ھے ، لیکن نوان وا تو امت کہی تو عصر کی نماز سے میں سے میں سے کہ نوان وا تو امت کہی تو اور پیض روایوں کے لئے صرف اقامت کہی تی ہے ، لبذا اس اختلاف میں اس طرح مروی ہے کہ پہلی نماز میں اؤان اور باتی نمازوں میں اختیار ہے لیخی اوان وا قامت دونوں یا صرف اقامت دونوں یا صرف اقامت دونوں یا صرف اقامت کہی تھی ہے ، لبذا اس اختیار میں اختیار ہے لیخی اوان وا قامت دونوں یا صرف اقامت دونوں یا صرف اقامت دونوں یا سے کہ پہلی نماز میں اؤان اور باتی نمازوں میں اختیار ہے لیخی اوان وا قامت دونوں یا صرف اقامت دونوں یا صرف اقامت کہی تھی ہے ، معے کہ بہلی نماز میں اؤان اور باتی نمازوں میں اختیار ہے لیخی اوان وا قامت دونوں یا صرف اقامت کمی تھی۔

سی مرحق بات یہ ہے کہ اس اختلاف روایت کے ذریعہ ند کورہ توفیق لازم نہیں آتی،اس لئے جس صدیث میں باتی نمازوں کے لئے صرف اقامت کے اس کا مطلب یہ لیاجائے کہ اس میں بھی اذان کا بیان تھا البت اے ذکر نہیں کیا گیا ہے بیایوں کہا جائے کہ جس صدیث میں اذان وا قامت دونوں ند کورجیں اس کی تفییر دو سری صدیث سے اس طرح کی جائے کہ پہلی نماز کے لئے

اذان کھی گئی مگر بقیہ نماز دں کے واسطے صرف اقامت پر اکتفاء کیاہے ،ای بناء پر ابو بکر الرازی البصاصؒ نے یہ دعویٰ کیاہے کہ یہی قول سارے علاء کاہے ،خود مصنف ہدائیؒ نے بھی ای طرف اشارہ کیاہے ،اور شوافع کا یمی ند ہب مختار ہے ،لیکن ہمار اظاہر ند ہب وہی ہے جوابھی اوپر ذکر کیا جاچکاہے ، فہاو گی ہندیہ میں ہے کہ ہر نماز کے لئے اذان وا قامت بہتر ہے تاکہ قضاء نمازیں اوا کے طریقے سے ہو جائیں ،المبوط للسر حسی۔

" پہلی نماز کے بعد دوسر ی بقیہ نمازوں کے لئے صرف اقامت پر اکتفاء کرنے کا جکم اس وقت ہے جبکہ سب کی ادائیگی ایک ایک جملس میں ہو،اس لئے کہ اگر مختلف او قات میں وہ اداکی جائیں تو اذان و اقامت دونوں کہنی ہوگی، ابھر، ہمارے نزدیک ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز خواہ وہ اداء ہویا قضاء اس کے لئے اذان واقامت دونوں کہنی جاہتے، خواہ اے تنہا اداکر رہا ہویا جماعت کے ساتھ ماتھ ماتھ ماتھ ماتھ ماتھ ماتھ ماتھ کے ساتھ ماتھ کے ساتھ ماتھ کے ساتھ کے ماتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کہ ایک صورت میں اذان واقامت سے پڑھنا کر دہ ہے ، استعمال کے ساتھ کے دوسر کی نماز کے لئے اذان دینے کا تھم نہیں ہے، جبیہا کہ نآو کی قاضی خان وغیرہ میں ہے، م

اگر کسی نے گھر میں تنہا نماز پڑھی اور اس نے مسجد کی اذان وا قامت پر اکتفاء کیا لینی خود نہ اذان کہی اور نہ اقامت تو بھی جائز ہوگی، لیکن اگر صرف اقامت کہدی تو بہتر ہے، یہ مسئلہ کتاب الاصل میں ند کور ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہے ایک روایت ہے کہ ہم نے حضرت علقمہ واسودؓ کے ساتھ بغیر اذان وا قامت کے نماز پڑھی ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہاہے کہ ہمارے لئے محلّہ بی کی اذان وا قامت کافی ہے، مع۔

وينبغي ان يؤذن و يقيم على طهر، فان اذن على غير وضوء جاز، لانه ذكر وليس بصلوة، فكان الوضوء فيه استحبابا كما في القراءة ويكره ان يقيم على غير وضوء لما فيه من الفصل بين الاقامة والصلوة، ويروى انه لاتكره الاقامة ايضا، لانه احد الاذانين، ويروى انه يكره الاذان ايضا، لانه يصير داعيا الى مالا يجيب بنفسه.

ترجمہ: -اور مناسب ہے کہ طہارت کی حالت میں اذان وا قامت کبی جائے، اس بناء پر اگر کسی نے وضوء نہ ہونے کی حالت میں اذان دی تو جسی جائز ہو جائے گی، کیونکہ اذان یا البی یاصرف ذکر ہے اور وہ نماز نہیں ہے، اس بناء پر اس کے لئے اذان کا ہونا ایک مستحب کام ہے جیساکہ خلاوت قر آن میں وضوء کا ہونا مستحب ہے، لیکن بغیر وضوء کے اقامت کبنی کروہ ہے، کیونکہ ایساکر نے ہے اقامت بھی (مثل اذان) کروہ نہیں ہے کیونکہ سے اقامت بھی (مثل اذان) کروہ نہیں ہے کیونکہ میں دوایت ہے کہ خود اذان وی بھی (بلاوضوء) مکروہ ہے کیونکہ ایسی صورت میں ہے لازم آتا ہے کہ وہ دور سروں کوالی چیز کی دعوت ویتا ہے جو ذور نہیں کرتا ہے۔

#### توضيح: -اذانوا قامت کے لئے طہارت کاہونا

وينبغي ان يؤذن و يقيم على طهر، فان اذن على غير وضوء جاز .....الخ

اذان واقامت وونوں باوضوء ہونے کی حالت میں دینی چاہئے، لیکن اگر کوئی بلاوضوء اذان دے والے تو بھی اذان صحیح اور چائز ہوگی، کیونکہ اذان کا در جہ صرف ذکر الی کا ہے جس کے لئے وضوء کا ہونا شرط نہیں ہے البتہ مستحب ہے جیسا کہ زبانی تلاوت قرآن کے لئے وضوء کا ہونا شروری نہیں ہے، صرف مستحب ہے، ف، امام شافعی، احمد اور عام اہل علم کا بھی یہی ند ہہ ہے، لیکن بعض شوافع اور امام اوز این کے نزدیک طہارت کا ہونا شرط ہے، ترفدی نے حضرت الوہر برہ گایہ قول لفل کیا ہے کہ لایو ذن الا متوضی کہ اذان وہی محض دے جو باوضوء ہو، گراس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ ایسا کرنا مستحب ہے، اور ابوالشیخ نے واکل سے

روایت کی ہے حق اوسنہ ان لاہؤ فان الا و هو طاهر بعنی حق ہے یا یہ کہا کہ سنت ہے یہ بات کہ حالت طہارت ہی ش اذان دے عدر به روایت بھی منتخب ہونے کا ہی تقاضا کرتی ہے، مع۔

ً اگر کسی کواڈ ان یاا قامت کہنے کی حالت میں ہے اختیار صدت ہو جائے اور وہ وضوء کرنے جائے تو چاہیے کہ دوسر المحف از سر نو کہدے یاخود واپس آگر پھر سے کہے، قاضی خان،اور ہمارے مشاک نے کہاہے کہ حدث ہو جانے کی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اذان یاا قامت جو بھی ہواہے پوراگر کے وضوء کرنے کو جائے،الحیط۔

ويكره ان يقيم هلي غير وضوء لما فيه من الفصل بين الاقامة والصلوة..... الخ

اور بوضوء ہو کرا قامت کہنی مکروہ ہے ،ف، یعنی بوضوء شروع کرنا مکروہ ہے کیونکہ آگر در میان میں حدث ہو جائے تو مشائخ کے قول کے مطابق اولی پر ہے کہ اسے پورا کر کے وضوء کے لئے جائے، جیسا کہ ابھی الحیط کے حوالہ سے گذر چکاہے۔ فیما فیدہ المنح کیونکہ بغیر وضوءا قامت میں اقامت اور نماز کے در میان فصل کرنالازم آئے گا، کیونکہ اسے نماز کے لئے وضوء کرنے کو جانا ہوگا۔

ويروى انه لاتكره الاقامة ايضا، لانه احد الاذانين، ويروى انه يكره الاذان ايضا.....الخ

اور عبی کے حوالدے ہے کہ امام کر تی نے روایت کی ہے کہ گرایباکرنے ہیں یہ خرابی توضر ورلازم آئے گی کہ اقامت اور ممان نصل لازم آجائے گا حالا نکہ فصل نہیں ہونا چاہئے ،اس بناء پراس روایت کواس صورت ہیں محمول کرنا مناسب ہے کہ حالت اقامت ہیں ہے اختیار حدث ہو گیا ہو تاکہ دو سری روایت سے اس کی موافقت ہو جائے ، جسے اس طرح بیان کیا ہے ویو وی اند یکی وہ المنے اور عبی کے حوالہ سے ہے کہ امام کر خی نے یہ بھی روایت کی ہے کہ اذان بھی بے وضوء کر وہ ہے کو نکہ ایساکر نے سے یہ لازم آئے گا کہ دولوگوں کوائی چزکی طرف بلاتا ہے جس پر وہ خود عمل نہیں کرتا ہے۔ ف۔ لیکن انصاف کی بیات یہ ہے کہ یہ علمت لازم نہیں آتی ہے کیو نکہ یہ محمول وہ مرول کی طرح وضوء کر جو دومرول کی جو دومرول کی بیات یہ ہے کہ یہ علمت لازم آئے والا ہے ،البت فی الحال وہ نماز میں شرکت سے معذور ہورہا ہے۔

ويكره أن يؤذن وهو جنب رواية وأحدة، ووجه الفرق على أحدى الروايتين هو ان للأذان شبها بالصلوة، فيشترط الطهارة عن أغلظ الحدثين دون أخفهما عملا بالشبهين، و في الجامع الصغير أذا أذن على غير وضوء وأقام لايعيد، والجنب أحب الى أن يعيد وأن لم يعد أجزأه، أما الأول فلخفة الحدث، وأما الثاني ففي الأعادة يسبب الجنابة روايتان، والأشبه أن يعاد الإذان دون الاقامة، لأن تكرار الإذان مشروع دون الإقامة، وقوله أن لم يعد أجزأه يعنى الصلوة، لانها جائزة بدون الإذان والأقامة.

ترجمہ: -اور یہ بات کروہ ہے کہ کوئی حالت جنابت میں اذان دے ہیا ایک روایت ہے،اور دوراویتوں میں ہے ایک روایت کے مطابق وجہ فرق یہ ہے کہ اذان کو نماز کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت بھی ہے،اس لئے دو حدث میں جو زیادہ غلیظ ہے بینی جنابت ہونے کی صورت میں طہارت کی شرط لگائی گئی ہے گر جو خفیف ہے اس میں شرط نہیں لگائی گئی ہے تا کہ دونوں قسموں کی مشابہت پر عمل ہو جائے،ادر جامع صغیر میں ہے کہ اگر کسی نے بغیر وضوء اذان وا قامت کہدی تواسے نہ دہر ائے،ادر جنبی ہونے کی صورت میں محدث کی صورت میں صورت بعنی محدث کی صورت میں صورت بین محدث کی صورت میں اعادہ کرنے میں دو اوان ہونے کی صورت میں اعادہ کرنے میں دو روایت ہی بین اعادہ کرنے میں دو براہ کہ اور دوسری صورت بین جنبی کی اذان ہونے کی صورت میں اعادہ کرنے میں دو براہ بین اعادہ کرنے بین اعادہ کرنے ہیں اعادہ کرنے ہیں اعادہ کرنے ہی خات اور اتا مت کا عادہ نہ کیا جائے، کیو نکہ اذان کا وہارہ ہوتا خات اور مشروع ہے کہ ان لم یعد اجزاہ آگر ادات وہ مشروع ہے کہ ان لم یعد اجزاہ آگر ادات کے اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ان لم یعد اجزاہ آگر اعادہ نہ کیا تو دہ کیا تو ایک کی کو کہ نماز تو بغیر اذان وا قامت کے بھی جائز ہے۔

## توضیح: - جنبی کی اذان وا قامت

ویکوہ ان یؤ ذن و هو جنب روایة واحدة، و وجه الفرق علی احدی الروایتین النظ اور جبی کے اذان کروہ ہے ایک ہی روایت ہے۔ ف۔ یعنی جتنی سندول ہے یہ روایت ہے ان کا مضمون یہ ایک ہی ہے، ای لئے کائی میں کہاہے کہ یہ تھم انفاق روایت ہے ہاں کا مطلب یہ ہوا کہ مخلف روایتیں ہونے کے باوجود سب ایک ہی ہوئیں۔ م۔ و وجه الفوق النج محدث کے بارے میں دوروایتوں میں سے ایک روایت کہ بلا کراہت کے جائزے اس میں اور جنبی کے درمیان فرق کرنے کی وجہ یہ ہے ہو ان للا ذان النج کہ اذان کو نماز سے ایک اعتباد سے مشاببت ہے مگر دوسر سے اعتبار سے مشاببت نہیں ہے اس لئے حدث میں سے جوزیادہ غلظ ہے یعنی جنابت اس سے پاک ہونے کی ہم نے شرط لگائی ہے تاکہ
دونوں طرح کی مشاببت یہ ممل ہو جائے۔

ف\_اس لئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اذان چو نکہ نماز کے مشابہہ ہے اس لئے جنابت کی ناپا کی کی حالت ہیں اذان فہ وی جائے، کہ یہ مکر وہ ہے، آگر چہ اس ہے بھی اذان کا مقصد بعنی اطلاع عام حاصل ہو جاتا ہے، اور کافی میں ہے کہ اشبہ یہ ہے کہ جنسی کی اذبان کا اعادہ کیا جائے، اور اذان کو چو نکہ ایک اعتبار ہے نماز سے مشابہت نہیں ہے بلکہ یہ بھی دوسر سے اذکار کی طرح ہے اس لئے نحاست حدث کی حالت میں اذان دینا جائز ہے، کافی میں کہا ہے کہ ظاہر الروایة میں کروہ نہیں ہے اور جو ہرہ میں ہے کہ بہی قول علیج ہے، اور اس کی اقامت آگر چہ محروہ ہے مگر اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، اور کافی میں ہے کہ اشبہ قول ہیں ہے کہ جنبی کی اقامت میں کہا ہے کہ جنبی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کافی میں ہے کہ اشبہ قول ہی ہے کہ جنبی کی کا قامت میں ہے کہ اشبہ قول ہی ہے کہ جنبی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ذخیرہ میں ہے کہ فاسق کی اذان مکر وہ ہے مگر اس کے اعادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ذخیرہ میں ہے کہ فاسق کی اذان مکر وہ ہے مگر اس کے اعادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

آور در مختار میں کہائے کہ جاہل شق ہے عالم فاس کی اذان وامامت اولی ہے، میں مترجم کہتا ہوں کہ عالم کی امامت اس لئے اولی ہے کہ اس سے تصبح قراءۃ ہوتی ہے، لیکن عالم فاس کی اذان کے اولی کہنے میں یہ قول مرجوح ہے رائج نہیں ہے، چنانچہ فتح القد ریے حوالہ سے گذراہے کہ دوقول میں سے بہتر قول یہ ہے کہ ایسے عالم فاس جاہل سے بھی بدتر ہے۔ م-اور تعمین میں ہے کہ نشہ میں مست انسان کی اذان مکر دہ ہے اور اس کا اعادہ کرنامتحب ہے۔

و في الجامع الصغير اذا اذن على غير وضوء واقام لايعيد....الخ

لیعنی جامع صغیر میں ہے کہ اگر کوئی بغیر وضوءاذال دے اورا قامت کے تواس کو دوبارہ نہ کہے اوراگر کوئی جنبی اپنی ناپائی کی حالت میں اذان دے اور ا قامت کے تو مجھے یہ بات پسندہے کہ دوبارہ کہے ،اوراگر دوبارہ نہ کہی تو بھی نماز درست ہوجائے گ، اها الاول المنے پہلا سئلہ لیتی بے وضوءاذان وا قامت کاجائز ہونا توحدث کے خفیف یا کم درجہ ہونے کی دجہ سے ہے۔ ع۔

واما الثاني فقى الاعادة بنسبب الجنابة روايتان، والاشبه ان يعاد الاذان دون الاقامة.....الخ

اور دوسر امسئلہ تیعنی عنسل کی حاجت ہونے کے باوجود اذان وا قامت کہنے ہے اس ہے اس کو دوبارہ کہنے کے سلسلہ میں دو روایتیں میں، کیلی روایت یہ ہے کہ دوبارہ کہنی چاہئے اور دوسر کی روایت میں ہے کہ دوبارہ کینے کی ضرورت نہیں ہے۔ع۔ والاشبہ المنے بعنی فقہ کے زیادہ قریب یہ بات ہے کہ عنسل کی حاجت ہونے کی حالت میں اذان دوبارہ کہی جائے لیکن اقامت دوبارہ نہ کہی جائے۔ف۔میں مشرجم کہتا ہول کہ کرخی شنے بھی اس قول کی ا تباع کی ہے،اور تنویر نے بھی اس قول کواپنا نہ ہب بنالیا

لان تكرار الاذان مشروع دون الاقامة، وقوله ان لم يعد أجزأه يعنى الصلوة ..... الخ كيونكه ايك سے زاكد بار اذال كهنا توشر يعت من ثابت بے ليكن اقامت كوكئ باركمنے كا ثبوت تهيں ہے۔ف-اذال كا ايك سے زائد کہنااس طرح ثابت ہے کہ حضرت عثانؓ نے مقام زوراء سے جو کہ حضرت عثانؓ کا حلقہ تھااس معمول سے زائد دوسر ی
باراؤان دینے کا اضافہ فرمادیا تھا، جیسا کہ بخاری میں ہے، تان الشریعہ، در مختار، عینی وان لم یعید النبح اوراگر اذان کا اعادہ نہیں کیا
تولیام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر اس نے اعادہ نہیں کیا تو بھی کافی ہے، مطلب سے ہے کہ اس کے بغیر بھی نماز کافی ہے
کیو نکہ اذان وا قامت کے بغیر بھی نماز جائز ہوئی ہے۔ ف۔ لہذا بغیر اعادہ بدرجہ اولی نماز جائز ہوگی کیکن اڈال کا اعادہ نہ کرنا مگر وہ
ہے، جیسا کہ بغیر اذان وا قامت کے بغیر مکر وہ ہے۔
کی ادار فرض نماز
کی ادال وا قامت کے بغیر مکر وہ ہے۔

اور تمبین میں ہے کہ شہر میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص بغیر اذان داقامت کے نماز تنہا پڑھے یا جماعت سے بشر طیکہ محلّہ کی محمد میں ایک بار اذان اقامت ہو چکی ہو تو نماز مکر دہ نہ ہوگی، اور تمر تاشی میں ہے کہ اذان واقامت کے ساتھ بر مناافضل ہے۔ دے۔ اور اگر اس محلّہ میں اذان واقامت نہ ہوئی ہو توان دونوں کو چھوڑ دینا مکر دہ ہے، اور صرف اذان چھوڑ تا مکر دہ نہیں ہے۔ المحیط۔ اور صرف اقامت چھوڑ نامکر دہ ہے۔ التمر تاشی۔

قال وكذلك المرأة تؤذن، معناه يستحب ان يعاد ليقع على وجه السنة، ولايؤذن لصلوة قبل دخول وقتها، ويعاد في الوقت، لان الاذان للاعلام، وقبل الوقت تجهيل، و قال ابو يوسف وهو قول الشافعي يجوز للفجرفي النصف الاخير من الليل، لتوارث اهل الحرمين.

ترجمہ: -اور صاحب ہدائی نے فرمایا ہے کہ عورت نے جواذان دی ہواس کا بھی یہی تھم ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ اس اذان کو دوبارہ کہنامتخب ہے تاکہ سنت کے مطابق اذان واقع ہو جائے، اور کسی نماز کا دفت ہوئے سے پہلے اس کے لئے اذان نہیں دی جائے اور (اگر اذان وی گئی ہو تو) وقت آنے پر دوبارہ کہی جائے، کیونکہ اذان دی جاتی ہے خبر یہو نچانے کے لئے جبکہ قبل ازوقت اذان تو جبالت میں مبتلاء کرنے کے لئے ہوتی ہے، اور امام ابو یوسف نے فرمایا ہے اور یہی قول امام شافعی کا بھی کہ رات کے دوسرے آو ھے جھے میں صبح کے لئے اذان وینا جائز ہے کیونکہ حربین والوں میں اس پر عمل جاری ہے۔

توضيح: - عورت كي إذ ان اور قبل از وقت اذ ان كالتعكم

وكذلك المرأة تؤذن، معناه يستحب ان يعاد ليقع على وجه السنة .....الخ

اور جس جنبی کی اذان دوبارہ کہنے کا تھم ہے اس طرح اگر کوئی عورت اذان دے تواس کی اذان بھی دوبارہ کہنے کا تھم ہے،
مطلب یہ ہے کہ عورت کی اذان کو دوبارہ کہد لینا مستحب ہے تا کہ اذان سنت کے مطابق اداہو جائے کیو نکہ مر دول کی اذان کا ہونا
مسنون ہے، الحاصل عورت کی اذان مکر وہ ہے اور اس کا اعادہ مستحب ہے۔ الکافی۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ چو نکہ کسی عورت
کی آواز بلند کر ناایک حرام کام ہے اس لیے اس کی اذان کی کراہت شدید ہوگی، پھر بھی اس کے جائز کہنے کی وجہ غالبایہ ہوسکتی ہے
کہ بہر صورت اذان کا مقصود (اعلام) حاصل ہو جاتا ہے، البتہ غور کرنے کی بات یہ ہوگی کہ یہ اعلام ایک فعل حرام کے ذریعہ حاصل ہوا ہے لہذا بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ ایسی اذان کو کا لعدم (نہ ہونے کے برابر) مان کر دوبارہ اذان دینے کا تھم بطور واجب کہنا چاہے بالحقوم اس بناء پر کہ بول بھی اذان کو دوبارہ کہنا مشر وگے ہے۔ م۔

علامہ ابن البمام ؒ نے فر ملیہ حاصل یہ ہے کہ نا سمجھ بچہ ، عورت ، جنبی ، نشہ میں مست ، مجنون اور معتوہ سب کی اذان مکر وہ ہوتی ہے اس کے ان مکر وہ ہوتی ہے اس کے ان میں ہوتی ہے اس کے ان میں ہوتی ہے اس کے ان میں ہوتی ہے اس کے ان میں ہوتی ہے ، نیادہ سے زیادہ ہے زیادہ یہ ہوگا کہ اسے فاس کہا جائے گا ، حالا تکہ اس کی تقرر سے میں ہوتی ہے ۔ جائے گا ، حالا تکہ اس کی تقرر سے موتی ہے کہ فاس کی اذان آگر چہ مکر وہ ہوتی ہے تکمرہ وہارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔

اور خلاصہ میں ہے کہ جس اذال یا قامت میں الن پانچ باتول میں سے کوئی بات پائی جائے اسے از سر نو کہنا واجب ہوتا ہے جو یہ

نمبرادادان يا قامت كتي بوئ كى يربحى عش طارى موجائيا

نمبر۲\_موت آجائے۔

نمبر سا۔ یا ہے اختیار کوئی صدث ہو جائے اور دہ و ضوء کرنے چلا جائے۔

نمبر سمایا بھول جانے کی وجہ ہے کہنا بند کر دے اور وہال پراسے بتانے والا کوئی موجو و نہ ہو۔

نمبر۵۔یاوہ کو نگاہو گیا ہو،اور قاضی خان میں بھی اس طرح ہے،اس بناء پر غور طلب میہ بات ہے کہ اعادہ کو داجب کہنے کا مطلب ہواکیو نکہ آگر میہ داجب لاکت ہونے کے معنی میں ہو جب تو خیر ہے اور اس دجو ب سے شرعی وجو ب ہو تو شاید کہ مراد میہ ہو کہ شروع کر دینے کی وجہ سے داجب ہواہو۔مف۔

میں مترجم کہتا ہوں کہ قاضی خان نے توخود اس بات کی تصر سے کی دہ شخص خودیا کوئی دوسر اشخص ہی اس اذان یا اقامت کواز سر نو دوبارہ کہدے،اب اگر شر دع کر کے تمام نہ کرنے کی وجہ سے اعادہ واجب ہوتا جیسا کہ نقل کا تھم ہے تواس کا تقاضایہ ہوناچاہئے کہ خودای شخص پراعادہ لازم ہوگااور کسی دو مرے پراس کاالزام نہ ہو۔

ہاں دوبارہ کینے کی یہ وجہ ہوسکتی ہے جو بیان کی گئی ہے کہ لوگ تھوڑی اذان من کر شبہ میں پڑھے ہوں گے اہذاان کا شبہ دور کر نالازم ہوا، اہذایہ بات ضرور کی ہوئی کہ سیج طریقہ سے پھر سے اذان دی جائے، لیکن اس کے جواب میں بھی یہ شبہ ہو تا ہے کہ لوگوں کا شبہ تواس صورت ہے بھی دور ہو سکتا ہے کہ صرف بقیہ اذان دوبارہ کہی جائے، الحاصل حق بات یہ نکتی ہے کہ اس کا وجوب لائت ہونے کے معنی میں ہواور شر کی وجوب نہ ہو، چنا نچہ در مخار میں سرائے ہے نقل کیا ہے کہ از سر نو کہنا مستحب ، اور یہ بات بھی واضح ہونی چاہئے کہ ان میں سے کسی بھی اقامت کا اعادہ نہیں کرنا چاہئے، ور مخار میں یہ بھی مصنف تنویر نے صاف طور سے کہا ہے کہ مجنون، معتوہ اور تا سجھ بچہ کی اذان مجھ نہیں ہوتی ہے، میں متر جم کہتا ہوں کہ یہ قول بہت عمدہ ہو البتہ اس صورت میں جبکہ نوگوں کو اصل حال معلوم ہو جائے، اس بناء پر شخ محق ابن البمام کا فربان ہے کہ اولی یہ ہے کہ اگر لوگوں کو موزت میں جبکہ نوگوں کو اصل حال معلوم ہو جائے، اس بناء پر شخ محق ابن البمام کا فربان ہے کہ اولی یہ ہے کہ اگر لوگوں کو موزت میں جبکہ نوگوں کو اصل حال معلوم ہو جائے، اس بناء پر شخ محق ابن البمام کا فربان ہے کہ اولی یہ ہے کہ اگر لوگوں کو موزت میں جبکہ نوگوں کو اصل حال معلوم ہو جائے، اس بناء پر شخ محق ابن البمام کی خراف نابت ہو جائے۔ م۔ و لایؤ ذن النے موزت ہونے نے سے بہلے اذان نہیں دین چاہئے۔

ف۔ چنانچہ آگر کسی نے وقت سے پہلے اذان کہدی ہو تواس کااعادہ کرناچاہئے۔ م۔اس پر فتو کی ہے۔الناز خانیہ عن المجہ۔اور بالا تفاق از وقت اقامت کہنی جائز نہیں ہے۔الحیط۔اور صرف فجر کے وقت کی اذان میں اختلاف ہے، کہ امام ابو حنیفہ اور امام محکہ ً کے مزدیک قبل از وقت جائز نہیں ہے۔

لان الاذان للاعلام، وقبل الرقت تجهيل..... الخ

کیو نکہ اذان کا مقصد نماز کی ادائیگ سے لئے وقت آجانے کی لوگوں کو مطلع کرناہے ،اور قبل از وقت اذان ہونے سے لوگوں کو جامل بنانااور دھوکہ دیناہے ، مگر امام ابو بوسٹ کا قول اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے کہ رات کے آخری نصف حصہ میں فجر کے لیتے اذان دیناجائز ہے۔ف۔ یہی قول امام مالک اور امام احرکا بھی ہے۔

لتوارث اهل الحرمين....الخ

کیونکہ حرمین بعنی مکہ مکر مداور مدینہ منورہ کے باشندگان کا بمیشہ ہے یہی معمول ہے کہ نجر کی تماز کے واسطے اخیر رات ہی میں اذان دید بدیتے ہیں اور اس حدیث کی بناء پر بھی جو حضرت عبداللہ بن عمر ہے مر فوع ہے کہ بلال رات ہی کو اذان دیت ہیں اس المی شئے تم روزے کے لئے سحر کھاتے چیتے رہو یہائٹک کہ عبداللہ بن مکتوم اذان دیں ( تو کھانا بند کردد)اگر چہ شخ تقی الدین شافئ نے لکھاہے کہ صحح بات سے کہ بیہ حدیث مرسل ہے،اس لئے امام شافئ کے نزدیک حدیث مرسل قابل ججت نہیں ہے، گر ہمارے نزدیک ججت ہے،اور صحیحین میں بھی ای جیسی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ ؓ سے مرفوعا ثابت ہے،اس میں اتنی بات کی زیادتی بھی ہے کہ رسول اللہ علی ہے ووموزن یعنی بلال ؓ اور عبداللہ بن مکتوم ہے۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ ابن ام کمتو م کانام عمرو بن قیس یاعبداللہ بن قیس تعاادر وہ آنکھوں ہے اندھے تھے، انہیں رسول اللہ منافق نے اپنے جہاد میں جانے کے موقع پر تیرہ مرتبہ مدینہ منورہ پر اپنا خلیفہ مقرر کیا تھااور یہ حضرت عمر کی خلافت میں قاد سید کی لڑائی میں شہید ہوئے، جبیہا کہ عینی میں ہے۔

والعجة على الكل قوله عليه السلام لبلال: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا، والمسافر يؤذن و يقيم لقوله عليه السلام لابني ابي مليكة: اذا سافر تما فاذنا و اقيما.

ترجمہ: -تمام علاء کے خلاف بماری دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت بلال ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہ جب تک کہ فجر کا وقت تم پر بالکل خلام نہ ہو جائے اس وقت تک فجر کی اذائ نہ دو، اور یہ فرماتے ہوئے آپ علی ہے نے اپنے دونوں ہاتھ جو ران میں پھیلا دیے ، اور مسافر اذائ بھی دے گا اور اقامت بھی کے گا، رسول اللہ علی کے کیاس فرمات کی وجہ سے جو کہ آپ علی کے ابوملی کے دونوں بیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم دونوں سفر میں جاؤ تو تم اذائ وا قامت کہ لیا

## توضيح:-مسافر كواذان دا قامت كائتكم

والحجة عِلى الكل قوله عليه السلام لبلال: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر .....الخ

اذان فجر کو قبل از وقت کہنے کی ممانعت میں دوسرے تمام ائمہ کے خلاف امام ابو صنیفہ کی دلیل وہ صدیث ہو حصرت بلال سے منقول ہوئی۔ ف۔ اس حدیث کو ابوداؤڈ نے روایت کر کے سکوت کیا لینی اس کی کوئی برائی نہیں گی ہے، لیکن بہتی نے کہا ہے کہ راوی شداؤ نے بلال کو نہیں پیا ہے اس بناء پر بید اسناد منقطع ہوئی، اور ابن القطان نے کہا ہے کہ بید شداد بھی مجبول ہیں، عینی نے کہا ہے کہ ابوداؤڈ نے جادبن سلمہ عن ابوب عن نافع عن ابن عرر دوایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال نے طلوع فجر سے پہلے کہ ابوداؤڈ نے حادث نقر میں فیر دار ہو کہ یہ بندہ اللی سے بندہ اللی سے بندہ اللی سے اذان قبل از وقت کہدی گئی ہے)۔

میں مترجم کہتا ہوں کہ ندکورہ اساد صحیح ہے، اگر اس موقع پر یہ اعتراض کیا جائے کہ حدیث ندکورہ بالا جس میں رات کے وقت ہی اذان دینے کا جُوت ہے وہ تو خوو صحیحین کی روایت ہے اس کے خلاف یہ دوسر کی حدیث جست کس طرح ہوگئ ہے، میں مترجم کہتا ہوں کہ یہ حدیث جست ہو سکتی ہے اس تفصیل کے ساتھ کہ رسول اللہ علی اور حضرت بلال اور ابن ام محتوم اور دوسر سے صحابہ کرام سب دوگر وہوں میں منقسم سے یعنی ان کا عمل دوشتم کا تھا بچھ تو وہ سے جو تنجد کی نماز رات نصف اولی میں بڑھ لیستہ سے اور چھا وہ تھے جو تنجد کی نماز رات نصف اولی میں ہڑھ لیستہ سے اور چھا وہ تھے جو آخری حصہ میں پڑھتے سے اور دونوں کو وقت بنانے اور چھانے کے لئے وہ موذنوں لیمن حضرت بلال اور حضرت ابن ام محتوم نے باری باری آپ نے اذان کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی تھی ان دونوں کی اذانوں میں معمولی سی شخول ہوتے تھے وہ آرام لینے کے لئے لیٹ شا خت ہوتی تھی، ہی حضرت بلال کے اذان ہوتے تھے دہ آرام لینے کے لئے لیٹ جاتے اور جولوگ اس وقت تک سوئے ہوئے تھے دہ آرام لینے کے لئے لیٹ جاتے اور جولوگ اس وقت تک سوئے ہوئے تھے دہ آرام لینے کے لئے لیٹ جاتے اور جولوگ اس وقت تک سوئے ہوئے تھے دہ آرہ میں مشغول ہوجاتے تھے۔

اس دعوی کی دلیل صحیحین کی وہی نہ کورہ صدیث ہے کہ بلالؓ کی اذان سے تم لوگ دھو کے بیں نہ آؤ کیو تکہ دہ رات ہی کے وقت میں اذان دیتے ہیں تاکہ تم میں سے جولوگ عبادت میں مشغول رہے ہوں وہ لیٹ کربدن کو آرام پہنچالیں اور جولوگ اب کے سورہ ہوں وہ اٹھ کر تبجد کی نماز پڑھ لیں، اور دوسر کی حدیث میں ہے کہ بلال گی افران تم روز ہے کے لئے سحر کی کھانے سے مانی نہ ہو جائے یعنی یہ سمجھ کر کھاناتہ چھوڑو و کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے لہٰذائم سحر کی پور کی کھا کر فارغ ہو جاؤہ کیو تکہ بلال ارت کے وقت میں ہی افران دیں ہے سمجھ کر کھانا چھوڑو و ۔ پھر میں ہی افران دیں ہے سمجھ کہ اور کھانا چھوڑو و ۔ پھر میں ہونی جائے کہ یہ محصوص واقعہ رمضان کے مہینہ کا تھا، اور اس رمضان میں رات کو افران دینے کی جاری ہوائی تھی اور و مرسر سال کے رمضان میں اس باری بلال کی تھی اور فجر سی نماز کے لئے افران دینے میں حضرت عائشہ ہے دوایت کی تھی، اور و و مرسر سال کے رمضان میں اس کے بر عکس ہوا تھا، جیسا کہ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ ہے دوایت کی ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ ابن خریاہے کہ ابن جب تک کہ فجر کا وقت واضح طور پر نہیں وکھے ہیں حضرت عائشہ ہیں دوایت کی ہے کہ رسول اللہ علی ہی اور بلال جب تک کہ فجر کا وقت واضح طور پر نہیں وکھے لیتے اس وقت تک وہ افران نہیں دیتے ہیں، اور بیان کے بھی اپنی صحیح میں بیان کی ہے اور اس میں رات کے وقت افران دین ابن میں کہ بھی اپنی صحیح میں بیان کی ہے واران میں اس مقوم کی تھی، اور ہوائی تھاؤٹ ہے مر فوعار وایت ہے کہ جب این ام مکتوم افران دیں تب تم لوگ کھاؤ ہو تم وہ دیا ہو کہ اور اس کا اس میں ہوا کہ اس میں ہوا کہ ای معنی نہ کور کے اعتبار سے رسول اللہ علی تھاؤٹ ہو بہی ہوا کہ ای معنی نہ کور کے اعتبار سے رسول اللہ علی تھاؤٹ ہو بہی ہوا کہ ای معنی نہ کور کے اعتبار سے رسول اللہ علی تھاؤٹ ہو کہ مستقل مؤذن ہے اور اس کا مطلب بیر نہیں تھاکہ بلال میں بھی ذان دینے کام چھوڑو دیا کرتے تھے، نماز فجر کی اذان کا بیان تو

اور ابن عبد البر نے ابر اہم تاہی ہے روایت کی ہے کہ صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ جب کوئی موؤن (بے وقت) رات میں اذان دید یتا تواس سے وہ فرماتے کہ اللہ تعالی سے ڈرواور اپنی اذان کا اعادہ کرو، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات ان لوگون میں عام تھی کہ رات کے وقت فجر کی اذان دینے سے اظہار نارا ضگی فرماتے اور اس کئے قبل فجر اذان دینے پر رسول اللہ علی اذان پر غصہ کا اظہار فرمایا تھا۔ ف۔ فہ کورہ احادیث سے یہ بات واضح ہوگئی کہ امام ابو بوسٹ و شافی کی لین عظرت بلال کی اذان پر غصہ کا اظہار فرمایا تھا۔ ف۔ فہ کورہ احادیث سے یہ بات واضح ہوگئی کہ امام ابو بوسٹ و شافی کی لین حضرت بلال کی وہ صدیث جس میں رات کے وقت اذان دینے کابیان ہے، سیح ہے گر اس سے دہ بات ہوجاتی ہا جو ہماری مراد ہے لہذا یمی مراد ہے البذا یمی مراد ہے البذا یمی مدیث کے خلاف حجت ہے۔ واللہ تعالی اعلی م

معلوم ہونا چاہے کہ اقامت و نماز سے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا ہے جیسا کہ گذراہ اور فراوی ہندید میں ہے کہ اگرا قامت

کے تھوڑ کادیر کے بعدایام آئے یااس کے بعد سنت فجر پڑھ کر آئے توا قامت کا عاد دواجب نہیں ہے، القنید۔ والمسافر یؤذن و یقیم لقوله علیه السلام الابنی ابی ملیکة: اذا سافر تما فاذنا و اقیما .....الخ

مسافر کواذان وا قامت دونوں کہنی جاہئے کیو نلہ رسول اللہ علیہ نے فربایا ہے کہ جسب تم دونوں سفر کر و تو دونوں اذان ادر دونوں ا قامت کہو۔ف۔

یں متر جم کہتا ہوں کہ اس کی جگہ صاحب ہدائیہ گایہ فرمانا کہ یہ جملہ رسول اللہ علی فی ابوملکیہ کے دونوں بیٹوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، تو بات غلط ہے، کیو نکہ میرا گمان ہے ہے کہ مصنف ؓ نے یہ کتاب اپنے شاگر دول کو تکھوائی ہے بعنی وہ بولئے گئے اور ان کے تلانہ ہ تکھتے گئے جیسا کہ خطبہ کماپ میں اس کی نصر سی موجود ہے، اس پر جابجا قال ؓ بینی مصنف ؓ نے فرمایا ہے کا جملہ اس کماپ میں پیا جاتا ہے ، حالا نکہ یہ جملہ خود مصنف ؓ کا فر مودہ نہیں ہے بلکہ شاگر دکی طرف سے بڑھایا ہوا ہے، اس کے بر عکس مصنف ؓ نے کہا اس حدیث ہی ہیں اس حدیث کو صبح طور سے اس طرح بیان کیا ہے تکمل حدیث ہے کہ مالک بن الحویرث ؓ نے کہا ہوئے گئے میں اور ایک میراسا تھی دونوں رسول اللہ علی ہے کہا سے حاصر ہوئے، جب ہم آپ علی کی خد مت سے واپس ہونے گئے ہے کہ علی اور ایک ہواور تم میں جو بڑا ہو دہ تو آپ علی ہواور دونوں ، کی اقامت بھی کہواور تم میں جو بڑا ہو دہ امامت کرے، اس کی دوایت بخاری ، مسلم نے کی ہے۔

ا اور ترفدی کی روایت بین اس بات کی تصر تک ہے کہ ان کاساتھی ان کا چازاد بھائی تھا،اور و ووں کواذان وا قامت کا تھم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں اپنی اپنی افران وا قامت کہا کریں بلکہ صرف ان دونوں کو مخاطب کرنا مقصود تھا بینی تم دونوں اذان کے ساتھ اور اقامت کے ساتھ نمازیں اوا کرنا،او، دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کاساتھ سنر میں رہنا کچھ ضروری تو نہیں تھا لہذا یہ تھم ہرایک کو ہو گیا کہ اگر تنہار ہو تب بھی اذان وا قامت کہ لیا کرو،اوراس کی وجہ سے امامت کا تھم بجالانے کے لئے تشنیه کا صیغہ نہیں فرمایا ہے۔ م۔ف۔ع۔ الحاصل اگر مسافر نے اذان دی اور اقامت بھی کہی تو اچھا کیا،اسی طرح آگر اذان نہیں کہی بلکہ صرف اقامت کہی اور اقامت جھوڑ دی تو کر اہمت کے ساتھ صرف اقامت کہا وہ تا میں میں اور اقامت جھوڑ دی تو کر اہمت کے ساتھ درست ہے، شرح الطحادی۔

فان تركهما جميعا يكره، ولواكتفى بالاقامة جاز، لان الاذان لاستخصار الغانبين، والرفقة حاضرون، والاقامة لاعلام الافتتاح، وهم اليه محتاجون، فان صلى فى بيته فى المصر يصلى باذان واقامة ليكون الاداء على هيأة الجماعة، وان تركهما جاز، لقول ابن مسعودٌ اذان الحى يكفينا.

ترجمہ: -اور اگر ان دونوں کو چھوڑ دیا تو کروہ ہوگا، اور اگر صرف اتامت کہنے پر اکتفاء کیا تو جائز ہوگا، کیونکہ اذان دینے کی غرض غائب لوگوں کو خبر دے کر حاضر کرناہے، جبکہ مسافر کے ساتھی حاضر اور قریب ہی میں ہوتے ہیں، اور اقامت کہنے کی غرض نماز کے شروع ہوجانے کی خبر دیتاہے اور اس کام کے سب مختاج ہیں، اور اگر شہر کے اندر اپنے گھر میں نماز پڑھنی ہو تو بھی اذان وا قامت کے ساتھ پڑھے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ محلّمہ کی اذان ہی ہمارے لئے کافی ہے۔

توضيح: -اگرمسافرنے اذان ند مجی ماا قامت ند کہی، گھر میں نماز پڑھنے کے لئے اذان وا قامت کا تھم

فان تركهما جميعا يكره، ولواكتفي بالاقامة جاز.....الخ

سافرکے لئے غیر آباد علاقول میں اذان واقامت دونوں کوترک کرنا کر وہ ہے ،اور صرف اقامت کہنا کافی ہے ، کیونکہ مقصد اذان لینی غما' ئبوں کو حاضر کرنا پہلے ہے موجود ہے کہ وہ سب قریب قریب ہوں محے ، اور مقصد اقامت جماعت قائم ہونے پ متنبہ کرناہے تواس کے سب محتاج ہوتے ہیں۔ف-لہنراترک اذان جائز اور ترک اقامت مکروہ ہے۔ واضح ہو کہ ترک اذان کی اجازت انسان ساتھیوں کے خیال ہے ہے درنہ انسان کے علاوہ دوسر کی مخلو قات اور جنات وغیرہ کے لحاظ ہے بہتر نہیں ہے اس دلیل کی وجہ ہے کہ موذن کی اذان جہاتک پہو پختی ہے اتن جگہ کی ہر چیز اس کے واسطے گواہ ہوتی ہے ، اس بناء پر ابوسعیڈ نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن کو جنگل میں بلند آواز ہے اذان کہنے کی تاکید فرمائی تھی، جیسا کہ صبح بغاری وغیرہ میں موجود ہے ،اور ابود اؤد اور نسائی کی صدیث میں ہے کہ میرے رب کو وہ چروب ہے جو بہاڑ کے چوٹی پر اذان دے کر نماز قائم کر تاہے ،وہ مجھ سے ڈرتا نماز قائم کر تاہے ،وہ مجھ سے ڈرتا ہے اس کتے ہیں کہ میرے اس بندہ کود کھو کہ اذان دیتااور نماز قائم کرتاہے ،وہ مجھ سے ڈرتا ہے اس کتے ہیں کہ میرے اس بندہ کود کھو کہ اذان دیتااور نماز قائم کرتاہے ،وہ مجھ سے ڈرتا ہے اس کتے ہیں کہ میرے اس بندہ کے گئا ہوں کو بخش کر کے جنت ہیں دوخل کر دیا۔

ادر سلمان فاری سے مرفوعاروایت ہے کہ آدمی جب کسی میدان میں تنہا ہواور نماز کاوفت آجائے تووہ و ضوء کرے اور اگر ا پانی نہ پائے تو تیم کرے پھر اگر اس نے صرف اقامت کہہ کر تنہا نماز پڑھی تواس کے ساتھ دو فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اگر اس نے اوزان دے کرا قامت کہی تواس کے چھے اللہ تعالیٰ کی مخلوفات میں سے اشکروں کی شکل میں اتنی زیادہ تعداد میں پڑھتے ہیں کہ جن کے دونوں کتاروں کو وہ دیکھ بھی نہیں سکتا ہے یہ روایت مصنفہ عبدالرزاق میں ہے، اس جیسی حدیثوں ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ اذال کا مقصد صرف عام انسانوں اور مسلمانوں کو خبر وینا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کی وحدانیت کی تعلیم عام اور بلند ہو، اور جنگلوں اور میدانوں وغیرہ میں اس کے بندوں میں سے جن وانسان وغیر ہا جن کو وہ موذن اپنی آئھوں سے نہیں دیکھتا ہے سب کو تو حیدیا دولانی ہے۔ کمانی افتح۔

اور ترک اذان کے جواز کے سلسلہ میں نافع نے ابن عمرؓ کے اثر کی روایت کی ہے کہ آپ عالت سفر میں صرف قامت پر اکتفاء کرتے البتہ فجر کی اذان میں اذان دا قامت دونوں کہتے تھے ،اور یوں فرماتے تھے کہ اذان تواس امام کے لئے ہے جس کے پیچیے لوگ زیادہ جمع ہوں گے اس کی روایت مالک نے کی ہے۔

فان صِلى في بيته في المصر يصلي باذان واقامة ليكون الاداء على هيأة الجماعة.....الخ

اگر کوئی شہر کے اندرانیے گھر میں پڑھے تو وہ بھی اذان وا قامت کہہ کر پڑھے تاکہ جماعت کی طرح اس کی نماز کی ادائیگ ہو۔ف۔اوریہ افضل ہے، جیسا کہ التمر تاثی میں ہے، برابر ہے کہ تنجا پڑھے یا جماعت سے پڑھے،الت ببین، اور اگر دونوں کو جھوڑ دیا تو بھی جائز ہو گا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اس قول کی وجہ ہے کہ ہماری قوم کی اذان ہمارے لئے کافی ہے۔ف۔

#### چند ضروری مسائل

نمبرا۔ جس گاؤں میں مسجد ہے وہاں بھی گھر میں پڑھنے کا بھی تھم ہے۔ نمبر ۲۔اوراگر مسجد نہ ہواس کا تھم مسافر کا ہے جیسا کہ الشمنی میں ہے۔ نمبر سا۔اوراگر کھیت یاباغ میں ہو تو گاؤل اور آبادی کی اذان کافی ہے بشر طبکہ قریب ہو ور نہ نہیں۔ نمبر ۷۔قریب سے مر اوا تنافاصلہ ہے کہ وہاں تک گاؤل کی اذان کی آواز جاتی ہو، مخار الفتاو کی۔ نمبر ۵۔اوراگر میدلوگ بھی اذان دیتے تو بہتر ہو تا،الخلاصہ۔

نمبر ۲- امامت اذان دینے سے افغل ہے کیونکہ رسول اللہ علیاتی اور خلفائے راشدین ؓ نے ہمیشہ امامت ہی کی ہے، اور ظہیر الدین نے مبسوط سے نقل کیاہے کہ اقامت اذان کی نسبت سے زیادہ مؤکد ہے، افقتے سے منقول ہے۔ نمبر کے۔ جس شخص نے مبحد بنائی ہواس کواذان واقامت کہنے کا پوراحق ہے خواہوہ عادلہویا فاسق، اور اسی کوامامت کا حق ہے بشر طبکہ عادل ہو۔ د۔

نمبر ٨- حضرت ابوامات سے روایت ہے كه رسول الله عليہ نے فرمایا ہے كه جو مخص خوب یاك صاف ہوكر نماز كے لئے فكلا

تواس کا ثواب احرام بائد مد کرج ادا کرنے والے کے مثل ہے الحدیث ،ابود اؤد۔

نبره ابوہر کری تھے مرفوعاروایت ہے کہ جماعت کے ساتھ مرد کی نماز گھریابازار کی نماز سے پھیس گونہ بردھ جاتی ہے اس طرح ہے کہ جب اس نے وضوء کیااورا چھی طرح پاکی حاصل کی پھر معجد کی طرف چلااس نیت ہے کہ نماز پڑھنے کے علاوہ اس کی ووسری کوئی نیت نہ تھی جو اس فاصلہ کے طے کرنے میں اس نے جتنے قدم اٹھائے ہرا یک سے اس کا ایک ورجہ برحایا گیااورا یک گناہ اس سے دور کیا گیا، پھر جب نماز پڑھی توجبتک کسی کو تکلیف نہ دے گااورا پی جائے نماز پر موجود رہے گا، فرشتے اس کے لئے برابروعاءر حمت و مفقرت کرتے رہیں ہے ان الفاظ میں الملھم صلی علیہ، الملھم او حمد، الملھم تب علیہ، یعنی اے اللہ ااس پردروجہ بھیج، اس پردحم کر، الجی اس کے حال پر توجہ فرما، اور اس کی توجہ قبول کر، جبتک حدث نہ ہو لیمنی آ ہمتگی ہے ہویا آ واز کے ساتھ ریاح خارج نہ ہو۔

نمبر ۱۰۔اور جب تک تم میں سے کو کی بھی نماز کے انظار میں ہو وہ نماز کے بی کے تھم میں ہوگا، نسائی کے علاوہ صحاح ستر کے محد ثین نے اس کی روایت کی ہے۔

#### باب شروط الصلاة التي تتقدمها

يجب على المصلى ان يقدم الطهارة من الاحداث والانجاس على ماقد مناه، قال الله تعالى ﴿و ثيابك فطهر و قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا﴾.

ترجمہ: - یہ باب نمازی ان شرطول کے بیان میں ہے جو نمازے پہلے ہی لازم ہوتی ہیں، نمازی کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ اصدات اور انجاس سے طہارت یعنی پاک حاصل کرنے کو مقدم کرے ای طریقہ سے جمے ہمنے پہلے بیان کردیاہے،اللہ تعالیٰ نے احداث اور انجاب سے طہارت یعنی اپنے کپڑول کو پاک کرلو،اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایاہے کہ اگر تم جنبی ہو توخوب پاک ہوجاؤ۔ نے کہاہے و ثیابات فطهر یعنی اپنے کپڑول کو پاک کرلو،اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایاہے کہ اگر تم جنبی ہو توخوب پاک ہوجاؤ۔ تر وط نماز

باب شروط الصلوة التي تتقدمها ..... الخ وه شرطيس جونمازے پہلے ہی لازم ہو جاتی ہیں۔

ف۔ ایسی شرطیں ہمارے نزدیک سات ہیں، نمبرا۔ طہارت حاصل کرناحدث سے ، نمبر ۲ طہارت حاصل کرنا نجس سے ، نمبر سوستر عورت ، نمبر سمہ استقبال قبلہ ، نمبر ۵ ۔ وقت کا ہونا ، نمبر ۲ - نیت کرنا ، نمبر ۷ - تحریمہ۔

اصطلاح میں شرط ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کاپایا جانا مو قوف ہواور وہ چیز اس دوسر ی چیز میں واعل نہ ہو، نماز کی شرطیس تین قسم کی جیں۔

نمبرا-منعفَّد ہونے کی مثلاً نیت، تحریمہ ،وقت، جعد کاخطبہ ،اور جماعت،

نمبر ٢ ـ يعني آخر تك باقي ر هناطهارت ،استقبال قبله اور جمعه كاوفت.

نبر س۔ جس کا آخر ونت تک باتی رہناضر وری ہے لیکن نماز کے شروع ہے ہی پایا جانایاد وام ضروری نہیں ہے،اور وہ قراء ت ہے کیونکہ یہ بذات خود رکن ہے اور بقیہ تمام ار کان میں اس کا پایا جاناشر طہ آگر چہ تقدیم آئی ہو اور هیجة نہ ہو،اس بناء پراگر قاری لیعنی ایسے امام نے جسے قرائت قرآن پاک کی صفاحیت ہوا خیر کی وور کعتول میں (جن میں قراءت فرض نہیں ہے) سی ام کواپنا قائم مقام بنادیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، میں متر جم کہتا ہوں کہ اگر چہ تھماہی ہو کیونکہ جو قراءت امام کی ہوتی ہے وہی مقتدی کی قراءت ہے۔ م۔

يجب على المصلى ان يقدم الطهارة من الاحداث والانجاس.....الخ

مصلی پر واجب یعنی لازم اور فرض ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے طہارت عاصل کرلے من الاحداث ہر قتم کی حدث سے ۔فب وہ حدث ایساہو جس سے وضوء لازم آتا ہویا عسل لازم آتا ہو، جسے پیٹاب وپائخاند اور حیض و نفاس اور جماع وغیرہ کہ ان سے وضوء یا عسل کی پاکی حاصل کرلے من الانجاس یا نجاس سے بعنی طہارت اس طرح سے جو ہم طہارت کے بیان میں تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کرچکے ہیں۔

ف۔ لینی وضوء، عسل یا تیم اور نجاستوں کاپاک کرنا پس طہارت بدنی ہے مراد ظاہر بدن کی پاک ہے، بدن کے اندرونی حصہ کی پاکی ضروری نہیں ہوگا، حدث اصغر واکبر سے کی پاکی ضروری نہیں ہوگا، حدث اصغر واکبر سے طہارت خواہ وضوء سے ہویا عسل باپانی نہ ہونے کی صورت میں تیم سے ہواور چہرہ پرزخم ہویا ہاتھ پاؤں ہے کار ہوں تو یہ طہارت ساقط ہو جائے گی صرف نمیت باتی رہے گی، اور حبث یعنی نجاست غلیظ سے پاک ہونا جبکہ وہ قائل محافی مقدار سے زائد ہویا کی ساقط ہو جائے گی صرف نمیت ہو مثلاً نگلے ہو کر سب کے چھیلاؤ کے برابر ہو بشر طیکہ کسی ار تکاب فتیج یا بڑی خرابی میں جتلاء ہوئے بغیر دھونا ممکن ہو مثلاً نگلے ہو کر سب کے سامنے استفاء کرنا منع ہے توالی نجاست کو چھوڑ دے۔

بدن کی پاکی کے علاوہ کیڑے کاپاک ہونا کہ وضوء سے پہلے ہی اسے دھو کرپاک کرلینا ضرو ری ہے، کیڑے سے مراد اتنا کیڑا ہے جومصلی کے بدن پر ہو یہائنگ کہ اس کی حرکت سے وہ بھی حرکت کر تاہو وہ جھی اس دھونے میں شامل ہو گا،اورا تنا جھوٹا بچہ جو اپنے قد موں پر کھڑاند ہو سکتا ہو وہ بچہ اس کے بدن کے لباس کے تھم میں مانا جائے گا۔

آگر کتے گامنہ بندھاہواہواس ظرح پر کہ اس کالعاب دغیرہ نہ بہتاہو تو بقول اصح وہ مش گندے انڈے کے علم میں ہے جے وہ ہا تھوں میں لئے ہوئے ہوئے ہو کہ وہ پاک ہوگا، در نہ نہیں، ایساہوگا جیے پیشاب کا قار ورہ، اور جائے نمازی پاک بھی ضروری ہے لینی مصلی کے دونوں قد مول کے بنچ پاسجدہ کی جگہ پر اتنی نجاست نہ ہو جو مائع نماز ہے اور ظاہر نہ ہب میں دونوں ہا تھوں اور گھٹوں کے دکھنے کی جگہ پر نجاست ہونے کا بھتیار نہ ہوگا لیکن فقیہ ابواللیث کے نزدیک اعتبار ہے، چنانچہ عیون میں اس کی تقریح موجود ہے، اور متن کی کتابوں میں الفاظ کے مطلق ہونے ہے اس کی تائید ہوتی ہے، اور یکی قول ابوالسعود کا نہ بب مخار ہے، اور اگر کوئی ایسے، اور میں گول بول سے مسائل بالنفصیل پہلے ہی گذر چکے اسے ہا تھوں پر سجدہ کرتا ہو تو بغیر ظاف ان کے بنچ کی جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، یہ مسائل بالنفصیل پہلے ہی گذر چکے ہیں۔ م۔

قَالَ الله تعالى ﴿ وَ ثِيَابُكَ فَطَهِرٌ ﴾ .... الخ

لین اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ائیے کپڑوں کو بھی پاک کرو،اس طرح اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَاِنُ سُکُنتُمُ الاید یعنی جب تم جنی ہو توخوب پاک ہو جاؤ،وہ پاک خواہ پائی سے حاصل ہویا تیم ہے۔

ف۔اس جملہ سے اس اصل نص کی طرف اشارہ ہے جس سے یہ شرط ماخو ذہے،اور تمام نصوص میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اصل یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ اس اللہ علی ہے کہ اس اللہ علی ہے کہ اس اللہ علی ہے کہ اس اللہ علی ہے کہ اس کے اللہ علی ہے کہ اس کے بعد نماز صحابہ کرام اور سلف و خلف صالحین کی جماعت جس تو ھیداور عقائد پر گذر ہے ہیں ان پر خود یقین اور پھنگی کر لے اس کے بعد نماز کے لئے ظاہری چیزوں کی پاکی شرط ہے،اور دوسری (سامنے آتی ہے)۔

ويستر عورته لقوله تعالى ﴿ حَدَّوُا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ أى ما يوارى عورتكم عند كل صلوة، و قال عليه السلام: لاصلوة للحائض الا بخمار، أى لبالغة، و عورة الرجل ما تحت السرة الى الركبة، لقوله عليه السلام: عورة الرجل ما بين سوته الى ركبته، و يروى ما دون سرته حتى تجاوز ركبت مو بهذا يتبين أن السرة ليست من العورة، خلافًا لهما يقوله الشافعي.

ترجمہ: -اور ستر عورت كرے، الله تعالى كے اس فرمان كى وجہ سے كه لوائي زينت كو نزديك ہر مىجد كے لينى وہ چيز جو

تہماری عورت کو چھپائے ہر نماز کے نزدیک (یا نماز کے لئے) اور اس دلیل کی وجہ سے کہ رسول اللہ علیقی نے فرمایا ہے کہ طاکشہ لینی بالغہ کے لئے بغیراوڑھنی کے نماز نہیں ہے ، اور مر د کے لئے عورت یعنی بدن کے جس حصہ کو چھپانا ہے وہ ناف کے نیچ ہے گھٹند تک کا ہے رسول اللہ علیقی کے اس فرمان کی وجہ سے کہ مر د کے لئے عورت وہ حصہ ہے جواس کے ناف اور اس کے گھٹنے کے در میان ہے ؛ اور یہ بھی روایت ہے کہ وہ حصہ جوناف کے نیچ سے ہمائتک کہ اس کے گھٹنے سے آگے بڑھ جائے اس روایت ہے بیاتک کہ اس کے گھٹنے سے آگے بڑھ جائے اس روایت سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ ناف ستر عورت میں واطل نہیں ہے ، ہر خلاف قول شافعی کے کہ وہ عورت ہے۔

توقیع:-مرد کے ستر عورت کی مقدار

ويستر عورته لقوله تعالى ﴿خُذُوا زِيْنَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد ﴾ .... الخ

اور مرداینے بدن کے اس حصہ کو چھپائے جس کا کھل جانا انتہائی بے شرقی کی بات ہے۔ ف۔ یہ احناف شوافع احد اور دوسرے تمام فقہاءادراہل حدیث کے نزدیک شرط ہے۔ ع۔ فقو له تعالی ﴿ تُحدُّوا زِیْنَدَکُم ﴾ الابعا بی زینت کو لو یعنی وہ چیز استعال کر وجو تمہاری عورت کو چھپائے ہر نماز کے لئے۔ ف۔ اس سے قبل یہ معلوم ہو چکاہے کہ اس جگہ لفظ عورت سے مراو بدن کاوہ حصہ ہے جس کا کھلنا ہے شرق کی بات ہے، اور یہ عورت مرد کے مقابلہ میں نہیں ہے، بلکہ جس طرح مرد کے لئے پچھ حصہ بدن عورت ہے، نیکن دونوں کی مقدار میں فرق ہے جس کا بیان عقد بدن عورت ہے، نیکن دونوں کی مقدار میں فرق ہے جس کا بیان عقد بدت عورت ہے، نیکن دونوں کی مقدار میں فرق ہے جس کا بیان

الحاصل اس آیت کے مطابق مر داپنے جسم عورت کی مقدار اور عورت بھی اپنے جسم عورت کی مقدار نماز کے وقت ضرور را ۔ یَا

و قال عليه السلام: لاصلوة للحائض الا بخمار، أي لبالغة.....الخ

رسول الله علی نے فرمایا ہے کہ کسی حاکف کی نماز بغیر اوڑ ھنی کے نہیں ہوتی ہے، اس جگہ حاکف ہے حالت حیض کی عورت مر او نہیں ہے بلکہ وہ عورت ہے جس کی عمر حیض آنے کی ہے یعنی بالغہ فی ۔ جیسے لڑکا محتسلم ہے مر اد بالغ ہے، پس بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑ ھنی کے درست نہیں ہے، یہ حدیث ان تمام کتابول میں مر وی ہے، سنن ابی واؤد، ابن ماجہ، تر نہ کی صحح ابن حزیمہ ، منداحمہ، الحق، طیالی وغیرہ ہمل صحح ہے۔ مفع۔

ادر جہم کے حصہ عورت کا چھپانا نماز سیح ہونے کی شرط ہے بشر طیکہ اس کی قدرت بھی ہو، محیط السر حسی، اس حصہ کو دوسر ول کی نظرول سے چھپانا بالا جماع فرض ہے، اور عام مشارکنے کے نزدیک اپنی نظر سے چھپانا فرض نہیں ہے، الشابان، اور بھی صحیح ہے، الزیلعی، اور در مخاریں ہے کہ سیح قول کے مطابق اپنی ذات ہے بھی چھپانا فرض ہے، لیکن پہلا قول معتداور اس پریقین سر میں

' ہاں تک کہ اگر کسی نے لنگی پاپا مجامہ کے بغیر صرف لانے کرتے میں نماز پڑھی اور اس کے چاک ہے اور اس ممنوعہ حصہ کو دکھے لیا تو عام مشائخ کے نزدیک نماز فاسدنہ ہوگی،اور یہی قول صحیح ہے،اور اگر کسی نے اپنا کپڑایا اس میں رکھے ہوئے ہونے ہوئے کے باوجو داند جیری کو تھری میں بھی ننگے ہوکر نماز پڑھی تو بالا جماع یہ نماز جائز نہ ہوگی۔السراج۔

ایساباریک کپڑا جس سے بدن ظاہر ہو تاہواس سے ستر عورت کر کے نماز پڑھنے سے دہ جائز نہیں ہوتی ہے،التهبین،اور گندہ کپڑاایسا چست ادر بنگ کہ اس سے اندرونی عضو کاپیۃ چلنتا ہواس سے نماز درست ہو جائے گی،نا جائزنہ ہوگی،اگر چہ یہ خلاف سنت ادر عکر دہ ہیائت ہے۔م۔ستر کرنے سے مراد چاروں طرف سے بے نیچ کی طرف سے بھی ستر ہونا ضروری نہیں ہے۔ط۔ازار کے بغیر صرف لا نبے کرنے میں سجدہ کے وقت بیچے سے نظر کر کے آدمی دکھے سکتا ہو تواس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔الحیط۔ مر دادر عورت کے درمیان جسم عورت میں فرق ہے جس کی تفصیل میہ ہے عود ۃ الموجل النع مر د کا جسم عور ایمین کی ناف کے بنچے سے گفٹنے تک ہے۔ف۔اس بناء پر ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مر د کے لئے ناف عورت نہیں ہے لیکن گھٹنا عورت ہے۔امحیط۔ مگر گھٹنا عورت خفیفہ ہے اس سے بڑھ کر ران ہے ادراس سے بڑھ کر آلہ تناسل اور مقعد عورت غلیظہ ہے۔ھ۔ط۔ تکم بالغ کے بارے میں ہے، بچہ کا بیان بعد میں آئے گا۔م۔

لقوله عليه السلام: عورة الرجل ما بين سرته الى ركبته ....الخ

اس دلیل کی وجہ نے کہ رسول اللہ علی کا فرمان ہے کہ مرد کا جسم عورت ناف اور اس کے گیننے کے در میان ہے، اور دوسر کی روایت بھی ہے کہ جواس کے ناف کے در میان ہے بہات کہ دونوں گھٹنوں سے تجاوز کر جائے، اس روایت سے یہ بات فاہر ہوگئ کہ ناف عورت میں شامل نہیں ہے، امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ناف بھی عورت میں شامل ہے۔
شامل ہے۔

## توضیح: - گھٹنا بھی عورت میں داخل ہے

والركبة من العورة خلافاً أيضا، وكلمة الى نحملها على كلمة مع عملا بكلمة حتى....الخ

ہمارے بزدیک مرد کے عورت میں داخل ہاوراس مسلّد میں ہمی امام شاقعی کا اختلاف ہے۔ ف۔اس جگہ اگریہ شبہ ہوکہ افغلالی رکہتیہ میں تولفظ الی حدوانتہاء ہے جیسے کہ ناف ہے ابتداء ہونے کی وجہ سے ناف عورت میں داخل نہیں ہے لہذا گھٹتا ہمی داخل عورت نہیں ہو سکتا ہے توجواب سے ہوگا کہ اس مقام میں اضباط کی بناء پر تھٹے اور ناف کے حکم میں فرق کیا گیا ہے اور اس بناء پر بھی کہ دوسری روایت میں فرق ہے ، و کلمہ ''الی''کو ہم ''مع'' کے معنی پر محمول کرتے ہیں بعنی سے کہ الی رکہتیہ معنی میں مع رکہتیہ کے ہوں تاہے کہ مع دونول گھٹوں کے عورت ہے تاکہ بدروایت اس روایت کے موافق ہو جائے جس میں حتی رکہتیہ موجود ہے اس طرح اس روایت پر بھی عمل ہو جائے جس میں الوسحیة من العود ہے بعنی گھٹتا عورت میں داخل

ف۔ واضح ہو کہ یہ ساری بحثیں اس بات پر مو قوف ہے کہ ند کورہ دونوں صدیثیں ہی لاکق ججت ہوں، کیونکہ پہلی حدیث کو حاکم نے روایت کر کے سکوت کیا ہے اور اس بیں اسحق بن واصل اور اصر م بن حوشب کذاب اور متر وک اور اس پر حدیث وضع کرنے کا بھی الزام ہے ، اسی بناء پر ذہبیؒ نے کہاہے کہ بیس اس صدیث کو موضوع خیال کر تا ہوں، لیکن ابوایو بُ ہے مر فوعار وایت ہے کہ گھٹوں کے اوپر قائم حصد عورت ہے اور ثاف ہے جو حصد ہے وہ عورت ہے ، یہ روایت دار قطنی نے بیان کی ہے۔

اور عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مرفوعار وایت ہے کہ تم میں سے جو کوئی اپنی باندی کی اپنے غلام یانو کر کے ساتھ شادی کردے تو پھراس کے گھٹنے سے اوپراور ناف کے بینچے نہ دیکھے کیونکہ ناف کے بینچے سے گھٹنے تک عورت ہے، یہ روایت دار قطنی کی ہے،اس کی اسناد بھی اچھی ہے،اس روایت کوابود اذاور احمد نے مختصر روایت کیاہے، لیکن اس سے گھٹنے کاعورت ہونالازم نہیں آتا ہے،اور حق بات یہ ہے کہ عورت نہ ہونا بھی لازم نہیں ہو تاہے، کیونکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ اس کلام سے اس بات کا کنا یہ ہے کہ دوسرے سے باندی کی شادی کردینے کے بعداب خود اس کے ساتھ جماع نہ کرے اور اس کی ران وغیرہ سے لطف اندوزی نہ کرے کیونکہ عرب کادستور تھاکہ وہ ران کو چھو کراور اس سے تعلق رکھ کر لطف اندوزی کرتے ، پس تھٹنے کے اوپر کے حصہ سے لطف اندوزی منع کیا گیاہے۔

ابن الہمائے نے کہا ہے کہ حضرت علی ہے مرفوعار وارت ہے کہ الموری لیعنی معنی کھٹنا بھی جسم عورت ہے ، لیکن اس کاراوی عقبہ بن علقیہ ضعیف ہے ، اور دوسری روایت حتی شجاوز رکہتیہ بھی غیر معروف ہے ، لہذا گذشتہ ساری بحثیں ختم ہو گئیں ، کیونکہ وہ سب اس بات پر مو توف ہیں کہ حدیث الرکبۃ جمت کے لائق بھی ہو ،البتہ اس تھم کا مجوت اس طرح ہے ہوتا ہے کہ رکبہ وہ بڈی ہو بالبتہ اس تھم کا مجوت اس طرح ہے ہوتا ہے کہ رکبہ وہ بڈی ہے جہال پر عورت اور غیر عورت لین ران اور بنڈلی کی جوڑیا ملان ہے اس بناء پر وہ حال وحرام کے در میان کی جگہ ہے ،اور حقیقی حدفا صل وہال پر کوئی چیز نہیں ہے اس لئے یہ جگہ احتیاط کے لائق ہوئی اور الی الرکبتین میں شک ہے کیونکہ کمی انہاء ماقی میں واضل ہوئی ہوئے اے حرام لیعنی ران کے عظم میں واضل کر لیا ہے۔ مف ہوں اخل کہ بین ہوئی ہوئی اور الی اگر کیا ہوئی ہوئے اے حرام لیعنی ران کے عظم میں واضل کر لیا ہے۔ مف

اور میں مترجم کہتا ہوں کہ تھنٹوں ہے اوپر تو صراحۃ ممانعت ٹابت ہے کیونکہ ناف کے بیچے سے تھنٹوں تک تو عورت بتایا ہی گیا ہے اور جب ان سے سالذہ کی ممانعت ہوئی تورانوں سے سلزہ کی ممانعت ہوئی تراس سے بیال نام نہیں آتا ہے کہ تھٹا عورت نہ ہو چنانچہ ہم نے احتیاطا سے بھی عورت کا حکم دیاس کیماتھ ہی حضرت علی کی مروی حدیث جواپی جگہ پر ضعیف ہی ہو اس سے بھی تائید حاصل ہوتی ہے ، ران کے عورت ہونے کے بارے میں حضرت علی سے مرفوعار وایت ہے کہ ان سے کہا گیا ہے کہ ان سے کہا گیا ہے کہ اور سے بھی ایک راویت کی ہے ، اور سے بھی مرفوعار وایت ہے کہ ران عورت ہے ، ترزی نے اس کی روایت کی ہے۔ اور ابن عباس سے بھی مرفوعار وایت ہے کہ ران عورت ہے ، ترزی نے اس کی روایت کی ہے۔

ہاں یہ بات بھی جان لینے کی ہے کہ الن روایتوں کے خلاف بھی قوی روایتیں موجود ہیں، چنانچہ صحیح مسلم میں ایک مرفوع روایت میں حضرت عائش سے یہ قصہ مروی ہے کہ رسول اللہ عصلے ایک مرتبہ اپلی رانیں کھولے ہوئے تھے استے میں ابو بکڑنے آنے کی اجازت جابی تواسی حالت میں انہیں آنے کی اجازت دیدی، آخر حدیث تک۔

ادر تشیح بخاری میں حضرت انس ہے ایک مر فوع روایت میں ہے کہ پھر آپ نے اپنی جادرا پنی ران سے ہنادی اس طرح کہ گویا آپ کی ران کی سپیدی کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، اس طرح گفتے کھولنے کا ثبوت حضرت ابو موسی اور ابوالدر داؤگی حدیثوں میں ہے، لیکن طحادیؒ نے اس کے مقابلہ میں حضرت عائشہ وغیر ہماہے اس حدیث کی روایت کی ہے گران میں ران کھولنے کاذکر نہیں کیاہے۔

جت بات سے کہ الن دایات میں اس کے ذکر نہ ہونے سے نہ ہونالازم نہیں آتا ہے، اور اگر کسی ایک روایت میں زیادتی ہو اور دوسر ی میں زیادتی نہ ہو تواس کو معارض نہیں کہا جاتا ہے، البتداس دایت سے معارض ہو سکتی ہے جو او پر میں حصرت علی اور حضرت ابن عباس کی نہ کور ہوئی ہیں، اگر اس واقعہ پر یہ کہا جائے کہ اس تعارض کو اس طرح رفع کیا جاسکتا ہے کہ رانوں کو دُھانچا ادب یا سنت ہے اور کھو لنا جائز ہے، تو اس کا جو اب یہ ہوگا کہ الن دونوں حضرات یعنی علی اور ابن عباس کی روایت سے تو ران کا عورت ہو تا تا ہے، اور عورت ہو اور اس کے دیکھنے کی ممانعت ہمی ہے، اس طرح عورت کے ستر کا حکم تو اس سے لازم ہو جاتا ہے، اور عدیث قول پر عمل بجالا تاضروری ہو تا ہے کیونکہ اس کے معارض جو روایتیں ہیں دہ قعلی ہیں، اور اس کو کھول کر رکھنے ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کہی مجبوری سے ایسا کیا گیا ہو، اس کے علاوہ قولی حدیث کو ہم نے نماز پر محمول کیا ہے، اس ملاء کر ام کے نزدیک نماز میں سر عورت ضروری ایسی ہیں اور واجب ہے، اور اس کے معاد ض جو روایتیں ہیں ان کو خارج نماز ہر محمول کیا گیا ہے، انہی نردیک نماز میں سر عورت ضروری اور واجب ہے، اور اس کے معاد ض جو روایتیں ہیں ان کو خارج نماز ہر محمول کیا گیا ہے، انہی کی بہت طرح مسئلہ کو سمجھ لو، الحمد لللہ کہ اس مشکلہ میں دلیل کو دوسرے شار حین نے ضعیف کہہ کر چھوڑ دیا ہے تھر میں نے اس کی بہت طرح مسئلہ کو سمجھ لو، الحمد للہ کہ اس مسئلہ میں دلیل کو دوسرے شار حین نے ضعیف کہہ کر چھوڑ دیا ہے تھر میں نے اس کی بہت

عمدہ توجیہ کردی ہے۔ م۔

و بدن الحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها، لقوله عليه السلام: المرأة عورة مستورة، واستثناء العضوين للابتلاء بابدائهما، قال : و هذا تنصيص على ان القدم عورة، ويروى انها ليست بعورة، وهو الاصح.

۷.,

ترجمہ: -اور آزاد عورت کالپر ابدن ہی عورت ہے سوائے اس کے چمرہ اور اس کی دونوں ہتھیا ہوں کے ،رسول اللہ علی کے اس فرمان کی دونوں ہتھیا ہوں کے ،رسول اللہ علی کے خاہر اس فرمان کی دجہ سے کہ صف عورت مستورہ ہے،اور اس کے بدن سے دونوں عضووں کو مشتی کرناان دونوں کے خاہر کرسنے پر مجبور رہنے کی دجہ سے ہے،صاحب ہدائی نے فرمایا ہے کہ اس دعویٰ کی داختے دلیل ہے کہ قدم بھی عورت ہے؛ اور بہ بھی روایت ہے کہ یہ تو کہ یہ قدم عورت نہیں ہے اور یہی قول اصح ہے۔

### تو منیح: آزاد عورت کا کتنابدن ستر ہے؟

و بدن الحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها..... الخ

آزاد عورت کے لئے اس کے چہرہ اور اس کے دونوں ہتھلیوں کے ماسواسار ایدن عورت ہے رسول اللہ علی کے اس فرمان کی وجہ سے کہ المعر اُہ عور ہ صنف عورت عور ہ مستورہ ہے ، و استثناء المعضوین اور ان دونوں عضو کا استثناء اس وجہ سے کیا گیاہے کہ ان کے ظاہر کرنے ہیں مجبوری ہے۔ ف۔ یعنی بوقت ضرورت دونوں اعضاء کے ظاہر کرنے ہیں مبتلاء ہو ناپڑتا ہے کیا گیاہے کہ ان کے ظاہر کرنے ہیں مجبوری ہے۔ ف۔ یعنی بوقت ضرورت دونوں اعضاء کے ظاہر کرنے ہیں مبتلاء ہو ناپڑتا ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ لین دین اور کام کاج کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ، اس حدیث کو ابن مسعود ہے تر نہ کی نے مرفوعا روایت کیا ہے کہ المحر اُہ عور ہ فاذا حرجت استشر فیھا الشیطن (کہ عورت سرایا پر دہ ہے جب دہ نگتی ہے تو شیطان اس کی تاکہ جمائک ہیں لگہ جاتا ہے ) اس روایت ابن خزیرہ ، ابن حبان ، بزار نے بھی کی ہے ، مصنف کی روایت ابن خزیرہ ،

اور حضرت عائشہ صدیقة کی روایت بیس ہے کہ رسول اللہ علیقے نے اساع کو فرمایا ہے کہ اے اساء اجب لڑکی جوان ہو جائے یا حد بلوغ کو پہو ہے جائے تواس کے بدن کے کسی حصہ کو سوائے اس کے اور اس کے نہیں دیکھنا چاہئے ، یہ کہتے ہوئے اپنے چہرہ اور و دونوں ہضیلیوں کی طر ف اشارہ کیا، ابواوؤ دنے اس کی روایت کی ہے، اور یہ منقطع ہو کر بھی ہمارے نزدیک جحت ہے، اور قادہ کی ایک مرفوع حدیث میں دونوں ہتھیلیوں کی بجائے دونوں ہاتھ پہو نچے تک کا جملہ ہے، اسے ابوداؤ دنے اپنی مراسیل میں ذکر کیا ہے، اس مناوی سے اس مصلحت سے ہے کہ ان دونوں کھولنے کی ضرورت اور ان کے پردہ میں حرج ومشقت ہے، اس کے علاوہ لوگوں سے استثناء ای صرورت اور ان کے پردہ میں حرج ومشقت ہے، اس کے علاوہ لوگوں سے درج و تکلیف کو دور کرنا نصوص سے ثابت ہے۔

قالُّ: و هذا تنصيص على ان القدم عورة، ويروى انها ليسبت بعورة، وهو الاصـح....الخ

مصنف ؓ نے فرمایا ہے کہ نین کابیہ قول اس بات پر نفس مرتے ہے کہ عورت کا قدم بھی عورت ہے۔ ف۔ کیونکہ تمام بدن سے صرف چبرہ اور ہتھیلیوں کا استثناء ہے ، اور یہ بھی روایت کی جاتی ہے ، بعنی حسنؒ نے امام ابو حنیفہؓ سے روایت کی ہے۔ ع۔ کہ دونوں قدم عورت نہیں ہیں اور یہی طبیح ہے۔ ف۔ اور اقطع سنے بھی ظاہر حدیث کی بناء پر پہلے قول کو صبیح کہا ہے ، یہی قول مرغینا نی اور اسبیجائی کا بھی ہے۔ مع۔ مع۔

گر حق بات سے ہے کہ جبکہ عام نص سم سارابدن عورت سے ہے دوسرے نص کی وجہ سے کہ ہتھیلیوں اور چرہ کو مخصوص کیا گیا ہے اس وجہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کے ظاہر کرنے پر انسانی مجبوری مسلم ہے تو یہ مجبوری قد موں میں بھی بلکہ زیادہ بی پائی جاتی ہے لہذا بدرجہ اولی ہے بھی مشتیٰ ہیں، پس یہی قول زیادہ صبحے ہوااور اسی پر تنویر میں اعتاد کیا گیا ہے، اور متن کی دوسر ی کتابوں میں بھی یہی ند کور ہے ،ابن البهامؒ نے کہا ہے کہ متن کے ظاہر قول سے بیہ بات صاف طور سے معلوم ہو تی ہے کہ جھیلی کی پشت بھی عورت ہے مگر حق بات میہ ہے کہ کف سے صرف جھیلی ہی مراد ہواکرتی ہے ،اس کی پشتِ مراد نبلس مدتی ۔۔۔

اور قاضی خان کے مختلفات میں ہے کہ ظاہر الروایة میں ہھیلی کی پشت عورت ہے، لیکن ہھیلی کا ظاہر و ہاطن عورت ہے۔ اس میں ہے، اور میں اضح واظہر ہے نہیں ہے۔ رہ اس طرح قاصی خان نے ظاہر الروایة کے خلاف یہ اختیار کیا ہے کہ وہ عورت نہیں ہے، اور میں اضح واظہر ہے حضرت قادہ گی اس حدیث مرفوع کی وجہ ہے جو اوپر گذری ہے جس میں و ونوں ہاتھ پہونچوں تک مشتیٰ ہیں، اور حرج و مشقت میں پڑنے کی ولیل کی وجہ سے بھی کمہ صرف ہھیلی کو ظاہر کرنا دراس کی پشت کو چھپانا ہا کھنوص لین وین کے معاملات اور نبض و کھلانے اور بھی دوسری خاص ضرور توں میں مشقت اور حرج سے خالی نہیں ہے۔

اور تعجب کی بات یہ ہے کہ کلائی کے بارے میں اختلاف ہے، چنانچہ ابن الہمائ نے نکھاہے کہ مبسوط میں ہے کہ کلائی کے بارے میں اختلاف ہے، چنانچہ ابن الہمائ نے نکھاہے کہ مبسوط میں ہے کہ کلائی کے بارے بین دور وابیتی ہیں، اور اصح یہ ہے کہ وہ عورت ہے، اور اختیار شرح مختار میں ہے کہ اگر آزاد عورت کی کلائی نماز میں کھل گئی تو وہ جائز ہوگی کیونکہ وہ بھی ظاہری زینت کی جگہ ہے لین کنگن کے استعمال کی جگہ ہے، اور عورت کو اپنے کام کاج اور ضروریات کی وجہ ہے اس کے کھولنے کی ضرورت ہوتی رہتی ہے، مگر اس کاڈھا نکنا افضل ہے، اور بعض فقہاء نے اس بات کو صحیح کہاہے کہ وہ نماز کی حالت میں توعورت ہے مگر نماز کے علاوہ عام حالات میں عورت نہیں ہے۔

#### چند ضروری مسائل

ا بن البهامؒ نے لکھاہے کہ یہ واضح رہے کہ نمبرا۔ جو عضو عورت نہ ہو تو یہ لازم نہیں آتا کہ اسے عمداد کیفنا بھی حلال ہو کیو نکہ دیکھنے کے حلال ہونے کی بنیاد الناد وہاتوں پرہے۔

نمبر الهشهوت كاخوف نههويه

نمبر ۱۔ اور وہ عضو بھی عورت نہ ہو، اسی بناء عورت کا چبرہ دیکھنا بشر طیکہ شہوت کا خوف ہو حرام ہے کیونکہ وہ محل شہوت ہے، اسی طرح وہ جوان یانا بالغ جس کی داڑ معی اور مونچھ نہ ہو، اگر اس کے دیکھنے سے شہوت کا خوف ہو توا ہے بھی دیکھنا حرام ہے۔ اگر چہ یہ عضو عورت نہ ہو، لیخی نہ عورت کا چبرہ اور نہ امر و (لیعنی قریب البلوغ) کا چبرہ، اب اگر شہوت کا خوف ہو تو حرام ہے۔ نمبر ۱۔ اور عورت کے بال جو سرسے لگے ہوئے ہول تو بالا نفاق عورت ہیں لیکن جو بڑھ کر لئکے ہوئے ہوں توان میں دو روایتی ہیں، الحیط نے نبی اصح ہے، اسی پر فتو ک ہے، المعرائے۔ روایتی ہیں، الحیط نے۔ یہی اصح ہے، اسی پر فتو ک ہے، المعرائے۔ نمبر المدین بالنہ سے بالمعرائے۔ الفتاح اسی لئے دوارل میں بالنصر تک ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ الفتاح اسی لئے یہ کہا گیا ہے۔ نمبر المدین کی عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ الفتاح اسی لئے یہ کہا گیا ہے۔ نمبر المدین کو عورت سے ہی قرآن پڑھنا بہتر ہے، اسی لئے دسول اللہ عبد اللہ فاللہ ہے۔ نمبر المدین کو عورت سے ہی قرآن پڑھنا بہتر ہے، اسی لئے دسول اللہ عبد اللہ فاللہ عورت کی قرآن پڑھنا بہتر ہے، اسی لئے دسول اللہ عبد فرمایا ہے:

نمبر ٦ ۔ التسبیح للو جال والتصفیق للنساء یعنی نماز میں مثلا امام بھول کر بجائے کھڑے ہونے کے بیٹھ جانے تواس کو تنبیہ کرنے کے لئے مرد توبا واز سجان اللہ کہیں گر عورت آواز نہ نکالے بلکہ تصفیق کرے یعنی اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی بیٹت پر مارے ، خلاصہ بیہے کہ بیہ بات بہتر نہیں ہے کہ اجنی مرداس کی آواز ہے۔ ترجمہ ختم ف نمبر میں مسئلہ بھی مفید ہے کہ ضرورت کی بناء پر عورت کا مردے بھی قرآن پڑھنا جا کڑے۔ م۔ اس بناء پراگر:

نمبر^۔ کہاجائے کہ بلند آواز سے عورت کے نماز پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی توغلط نہ ہو گا، بلکہ قول مدلل مانا جائے گا۔ الفتح۔ کیونکہ اسے آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ، جس سے نماز میں کراہت ضرور لازم آئے گی،اور میں متر جم کہتا نمبر کا بدترین اور سب سے برحی ہوئی کر اہت عورت کی اذان ہے، اس بناء پر میں نے عورت کی اذان کے مسلہ میں اس بات کی تنبیہ کر دی ہے کہ اسے کا کمعدوم مانتے ہوئے اذان دوسری بار دینی ہوگی، اور بحر الرائق وغیرہ کی اتباع کرتے ہوئے در مختار میں لکھا ہے کہ عورت کی آواز عورت نہیں ہے، اور طحادیؒ نے لکھا ہے کہ عورت کی آواز کا بلند کرنا جو حرام ہے وہ فتنہ کے خوف سے حرام ہے، میں مترجم کہتا ہوں کہ نہ کورہ مسئلہ ایک عام اصوفی بات کے موافق ہے۔

نمبر اک رسول اللہ عَلِیْ اُور آپ کے بعد کے زمانے میں بے پروگی، عور توں کامتجد میں آنے اور جماعت میں شریک ہونے کی طرح آواز بلند کرنے میں بھی ایک حد تک جواز تھا، مگر جب عور توں کی طرف سے فتنہ کاخوف زیادہ ہوگیا تو جماعت کی شرکت کی ممانعت کر دی گئی، اور بھی علت اس کی آواز میں بھی پائی جانے کی وجہ ہے اس سے بھی منع کر دیا گیا، البذراس پر فتویٰ دیا جائے گاجو نوازل میں مذکور جیں، اور بقیہ مسائل بھی اس پر متفرع ہوں گے جیسا کہ اذان، نماز کی قراءت سے اتی بلند آواز سے کہ اجبی شخص اسے بین سکے، اس طرح مطلقا آواڈ بلند کرنا، یہ مسائل چھی طرح سمجھ لو۔

نمبراا۔ اگر کو کی ایسانہوجس کے اندر عورت اور مر درونوں کی علامت ہو اگر بالغ ہو کروہ عورت ٹابت ہو تواس کا تھم بھی مثل عورت کے ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے بالصر سے بیان کیا گیاہ۔ م۔

فان صلت و ربع ساقها مكشوف، او ثلثها، تعيد الصلوة عند ابي حنيفة و محمد، و ان كان اقل من الربع لا تعيد أنها و قال المن الربع لا تعيد، و قال ابويوسف: لا تعيد ان كان اقل من النصف، لان الشيء انها يوصف بالكثره اذا كان ما يقابله اقل منه، اذ هما من اسماء المقابلة، و في النصف عنه روايتان، فاعتبر الخروج عن حد القلة اوعدم الدخول في ضده، ولهما ان الربع يحكى حكاية الكمال، كما في مسح الرأس والحلق في الاحرام، ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته، و ان لم ير الا احد جوانبه الاربعة

ترجمہ: -اس لئے اگر کسی عورت نے اس طرح نماز پڑھی کہ اس کی پنڈلی چوتھائی یا تہائی تھلی رہ گئی ہو تو دہ اپنی نماز دوبارہ پڑھے گی، امام ابو صنیقہ اور امام محمد کے نزویک، لیکن امام ابو یوسف ٹے فر مایا ہے کہ آگر نصف ہے کم ہو تو بھی اعادہ نہیں کرے گی، کسی مقد اریا عدد کو کثیر اس وقت کہاجا تاہے جبکہ اس کے مقابلہ میں قلیل ہو کیونکہ بید دونون الفاظ مقابلہ میں سے ہیں، اور اگر نصف بی ہو تواس مسئلہ میں ان سے دوروایتیں ہیں یعنی اعادہ کرے میں ان کرے اس مسئلہ میں ان سے دوروایتیں ہیں یعنی اعادہ کرے اس طرح قلت کی حدید نکل جانے کا یااس کی ضد یعنی قلیل میں داخل نہ ہونے کا، اور ان طرفین کی دلیل ہیہ کہ رفع کو بھی کا مل کہہ کر بیان کیا جاتا ہے جبیسا کہ سر پر مسمح کرنے میں یا حالت احرام میں سرکا حلق کرنے میں اور دیکھنے کے بارے میں کہنا اگر چہ اس نے دوسرے کو چاروں طرف سے نہیں دیکھا ہو بلکہ صرف ایک رخ یعنی سامنے سے دیکھ لیا ہو۔

## توطیح: - آزاد عورت کی نماز میں تہائی پنڈلی کا کھل جانا

فأن صلت و ربع ساقها مكشوف، او ثلثها، تعيد الصلوة عند ابي حنيفة و محمد .....الخ

آزاد عورت کی نماز میں تہائی پوتھائی پنڈگی رہ جانے سے نماز کے بعداس نماز کووہدو بارہ پڑھے گی۔ ف۔ کہا گیا ہے کہ امام محمد کی کتاب میں تہائی کالفظ کا تب کی غلطی سے لکھا گیا ہے، اس بناء پر فخر الاسلام وغیر واکثر مشائ نے نقل نہیں کیا ہے، یا امام محمد نے چوتھائی کالفظ فرمایا ہے یا تہائی کا ع۔ ع۔ اور بہی امام محمد نے چوتھائی کالفظ فرمایا ہے یا تہائی کا ع۔ اور بہی جواب دے گئے ہیں، انہیں یہال بیان کرنا غیر مفید ہے، الحاصل ایک چوتھائی جو تھائی محلی ہو تو تھائی کھل جو تھائی کہ محملی ہو تو ہو تھائی ہے بھی کم محملی ہو تو امادہ نہیں کہا ہے جو تھائی ہے بھی کم محملی ہو تو امادہ نہیں کرے گی یعنی آعادہ واجب نہیں ہے۔

وِ قَالَ ابويوسف: لاتعيد ان كانِ اقل من النصفِ.....الخ

نین امام آبو ہوسٹ نے فرمایا ہے کہ اگر نصف سے کم تھلی ہو تواعادہ واجب نہیں ہے، کیونکہ کسی مقدار کوکٹیر ای وقت کہا جاسکتا ہے جبکہ اس کا مقابل اس سے قلیل ہو کیونکہ قلیل و کثیر دونوں نام اضافی ہیں بعنی ایک کے مقابلہ میں دوسر اہوتا ہے۔ ف۔ کم ہونایازیادہ ہوناایک دوسر ہے کے مقابلہ ہیں اس لئے جب ایک کے مقابلہ میں دوسر ازاکہ ہو تو دوسر ہے کوزائد کہا جائے گا،اب اگر کوئی تیسر ی چیز اس سے بھی زائد ہوگی تو پہلے کی زائد چیز کو اب کم اور دوسر ی کوزائد کمیں گئے جیسا کہ مثلاً چار کے مقابلہ میں چھ کو کیٹر کہتے ہیں،اس مثال سے معلوم ہوگیا کہ قلیل و کثیر آپس میں کے مقابلہ کے نام ہیں اس لئے پنڈلی میں جب نصف سے کم ہو تو وہ اقل ہے جے کثرت کی صفت سے مصف نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس کا مقابل اس سے کم نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس کے مقابل اس سے کم نہیں ہے۔

وْ فِي النَّصِفَ عنه روايتان، فاعتبر الخروج عن حد القلة اوعدم الدَّحول في ضده.....الخ

اوراگر بالکل نصف ہو تواس صورت میں ان کے دو قول منقول ہیں۔ ف۔ ایک یہ کہ جب نصف ہو تواعادہ واجب ہوگااس ولیل سے کہ وہ قلت کے حدے نکل گئے ہے کو نکہ جس قدر نہیں تھلی ہے دہ بھی نصف ہے اس لئے جتنی تھلی ہے دہ نہ تھلنے دالے کے مقابلہ میں کم نہیں ہے، جب اے کم نہیں کہا جا سکتا ہے توا تنا کھل جانے ہے اس کا عادہ واجب ہوگا، اور دوسر اقول یہ ہے کہ نصف کھل جانے سے بھی اعادہ واجب نہ ہوگا، اس قاعدہ کی بناء پر کہ جتنا حصہ چھیا ہوا ہے اس کے مقابلہ میں کھلا ہوازا کہ نہیں ہے بکہ فوہ بھی تک برابر ہی ہے اس لئے وہ حصہ اکثر نہ ہو سکا لہذا اس کا عادہ ہوا ہے جس خوا کہ جس عضو کا ڈھا تا اس کے مقابلہ ہوگا، اور امام عضو کا ڈھا تا سکتا ہو تو نماز کا اعادہ واجب ہوگا، اور امام ابو یوسٹ کی رائے میں اکثر کل کے نمتا میں ہوتا ہے۔

ولهما ان الربع يحكى حكاية الكمال .....الخ

اور طرنین بعنی امام ابو صنیفہ اور امام احمر کی دلیل ہے ہے کہ بہت ہے مسائل میں چوتھائی حصہ کو بھی کل کے تھم میں رکھا جاتا ہے مثلاً پورے سرکے مسل کے تھم میں رکھا جاتا ہے مثلاً پورے سرکے مسل کے صرف چوتھائی سر کا من بھی کائی ہے، اس طرح صرات احرام میں چوتھائی سرکا مندانا بھی ہے۔ ف۔ اس طرح سر کے مسل میں چوتھائی سرکامبھی کل کے مسل کے برابر ہے، لیکن اس پریہ اعتراض ہوسکتا ہے کہ پورے سرکا مسلح تو واجب ہی نہیں ہے کہ اس کی چوتھائی کو کل کے قائم مقام کافی تسمجھا جاسکے، لہذا ہے مثال درست نہیں ہوئی۔ ف۔ ع۔

تومترجم کی طرف سے یہ جواب ہے کہ مصنف ؒ نے توصرف اتنافر مایا ہے کہ چوتھائی کو بیان کرتے وقت بھی کا مل ہی بیان کیاجا تاہے جیسا کہ سر کے مسح میں چوتھائی صحد پر مسح فرض اس کے باد جود اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہے و امستعوا بر وسیکم اس جگہ رکے کاذکر بغیر کامل ذکر کیا کیا ہے ، انچھی طرح سمجھ لو۔

اور دوسر استلہ یہ ہے کہ اگر محرم کے احرام کی حالت میں پوراسر منڈوانے سے جس طرح قربانی کرنی واجب ہوتی ہے اس طرح صرف چوتھائی سر منڈوانے سے بھی قربانی واجب ہوجائے گی،ای طرح محاورات میں بھی چوتھائی کو کل کے قائم مقام استعال کیاجا تاہے، مثلاً کمی نے کسی کے صرف چرہ کو دیکھائی کے باوجودوہ کہتاہے کہ میں نے اسے دیکھاہے حالا تکہ اس نے سوائے سامنے کے ایک سمت کے دوسر سے سمتوں کی طرف نہیں دیکھاہے ۔ف۔اس سے یہ بات ٹابت ہوگئی کہ اس نے چوتھائی کو دیکھ کرکل کے دیکھنے کا تھم لگایا ہے۔م۔یہ سئلہ پنڈلی کے بارہ میں تھا،اب کچھ دوسر سے اعضاء کا تھم آتا ہے۔

والشعر والبطن والفخذ كذلك، يعنى على هذا الاختلاف، لان كل واحد عضو على حدة، والمواد به النازل من الرأس، هو الصحيح، و انما وضع غسله في الجنابة لمكان الحرج، والعورة الغليظة على هذا الاختلاف، والذكر يعتبر بانفراده، وكذا الإنثيان، وهذا هو الصحيح دون الضم.

ترجمہ: -اور ہال اور پیٹ اور ران کا بھی بہی تھم ہے لین اس افتہ الف کے مطابق ہے ،اس لئے کہ ان میں ہے ہر ایک عضو علی حدہ ہے ، بال سے مر اووہ ہے جو سر پر سے لئکا ہوا ہو ،وہی صحح ہے ،اور جنابت کی صورت میں اس کے دھونے کے عظم کو تنگی اور مجبور ک ہونے کی بناء بر ساقط کیا گیا ہے اور عورت غلیظہ کا عظم اس اختلاف کے مطابق ہے ،اور آلہ تناسل کو مستقل ایک عضو شار کیا جائے گاای طرح بیفتیں کا بھی تھم ہے (کہ یہ بھی مستقل عضو ہیں) یہی قول صحح ہے ،دونوں (آلہ تناسل اور بیفتیں) کو ایک ساتھ نہیں طایا جائےگا۔

## تو ختیج:-سر کے بال اور ران کا تھم

والشعر والبطن والفخذ كذلك، يعني على هذا الاختلاف.....الخ

سر کے بال، پیٹ اور ران بھی تھم نہ کور کے مطابق ہیں، یعنی اختلاف نہ آور کی بنیاد پر ہیں۔ف۔کہ طرفین کے نزدیک چو تھائی حصہ کے کھل جانے سے بھی نماز کے فاسد ہونے کا تھم دیا جائے گا جیسا کہ حصہ کے کھل جانے پر فساد کا تھم لگایا جاتا ہے، لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک نصف یااس سے زائد کے کھلنے سے کل کے کھلنے کا تھم لگایا جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گا، لہٰذااگر نہ کورہ اعضاء میں سے چو تھائی حصہ بھی کھل گیا تو طرفین کے نزدیک اس نماز کا اعادہ واجب ہوگا، اور امام ابو یوسف کے نزدیک نصف سے زائدیا نصف ہوئے سے بھی اعادہ نماز کا تھم ہوگا اس سے تم پر اعادہ نہ ہوگا۔

لان كل واحد عضو على حدة .... الخ

کیونکہ ان میں ہے ہر ایک علیحدہ عضو ہے۔ ف۔ لہذا پنڈلی کی طرح ہر ایک میں طرفین اور ابو یوسف کا اختلاف ہاتی رہے گا، پھر سر کے بال دوقتم کے مانے گئے ہیں ایک تو وہ جو سر ہے بالکل نیلے ہوئے ہوں توبیہ بالا تفاق ستر ہیں، دوسر ہے وہ جو سر سے لئے ہوئے ہوں کہ ان ہی کی مقدار انہمہ کا اختلاف نہ کور کئے ہوئے ہوں کہ ان ہی کی مقدار انہمہ کا اختلاف نہ کور ہے، اور یہی صحح ہے، سر سے ملے ہوئے بال مر او نہیں ہونے چاہئے، کیونکہ عسل میں توان کا وھونالازم نہیں ہے، تو جو اب یہ ہوئے ہوئے ہوئے کہ وہ کے باوجو و صرف عوام کے مشقت میں پڑجانے کی وجہ ہے کہ لئے ہوئے بال ہی مر او ہیں البتہ عسل جنابت میں ان کے وھونے کے باوجو و صرف عوام کے مشقت میں پڑجانے کی وجہ ہے ختم کیا گیا ہے۔ ف اور اس وجہ سے معاف نہیں کیا گیا ہے کہ وہ سر کے بال نہیں ہے۔

### عورة غليظه كالمحكم

والعورة الغليظة على هذا الاختلاف.....الخ

اور عورت غلیظہ بھی اسی اختلاف کے مطابق ہے۔ ف۔ لینی پیٹاب و پائخانہ کے مقام بھی طرفین کے نزدیک چوتھائی کھلنے سے نماز کااعادہ لازم ہوگا، لیکن ابولیوسف گائی میں بھی اختلاف ہوگا۔

والذكر يعتبر بانفراده، وكذا الانثيان، وهذا هو الصحيح دون الضم الناخ

اور مردوں کے آلہ تناسل کو ای طرح ان کے خصیتین کو بھی علیحدہ مستقل عضو سمجھاجائے گا، یہی تھم سمجھ ہے،اور ایسانہ ہوگا کہ ان دونوں آلہ تناسل اور خصتین کو طاکر ایک عضو کہا جائے۔ف۔ان تمام باتوں سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ عورت ایسانہ ہوگا کہ ان دونوں آلہ تناسل اور خصتین کو طاکر ایک عضو کہا جائے۔ف۔ان تمام باتوں سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ عورت کی بند لی جو خفائی کھلنے کی بند لی جو خفائی سے مردونوں قسموں میں چو تھائی کھلنے کا منتبر کا منتبر ہے۔ مدینی تھوڑ اسا کھلنا تا بل معانی ہے، اور اس تھوڑی کی مقدار چو تھائی سے کم ہے، یہی تھجے ہے،الحیط، چو تھائی معتبر ہے خواہ عورت غلیظہ (انتہائی درجہ کی) ہو یہی اصح ہے، الخلاصہ یعنی چو تھائی عضو نہیں ہے۔ م۔ ایک عضو میں چو تھائی ۔ م معاف ہے، اور اگر دو عضویا زیادہ میں فی نفسہ تو کم ہو تگر ان کے جمع کرنے سے ان دو میں سے ایک عضو میں چو تھائی ۔ ان دو میں سے دان دو میں سے دوسانہ ہے۔ ایک عضو میں چو تھائی ہے کہ معاف ہے، اور اگر دو عضویا زیادہ میں فی نفسہ تو کم ہو تگر ان کے جمع کرنے سے ان دو میں سے دوسانہ ہو تھائی ہے۔ اور اگر دو عضویا زیادہ میں فی نفسہ تو کم ہو تگر ان کے جمع کرنے سے ان دو میں سے دوسانہ کیا جو تھائی ہے۔

جیموٹے عضو کی چوتھائی ہوجائے تو نماز جائز نہ ہوگی، شرح المجمع لا بن الملک، مثلاً پنڈلی ایک عضو ہے اس بیں چوتھائی سے کم کا تھل جانا قابل معافی ہے۔

المراس کے علاوہ تھوڑا ساعضو عورت کے پیٹ ہے اور پچھ حصہ گردن سے بھی کھل کرا تناہو کہ وہ گردن کی ایک چوتھائی کے برابر ہوجائے تواتی مقدار بھی مانع نماز ہوگی۔ م۔اگر نماز میں عورت کی چوتھائی پنڈلی از یادہ کھل گئی گراس نے فور آپھیائی تو بالا تفاق الی نماز جائز ہوگی ،اور اگر کھلی ہوئی حالت میں نماز کا کوئی ایک رکن اوا اگر لیا تو بالا تفاق نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن امام اواتو نہیں کیا گراتن و برکر دی کہ اس میں کوئی رکن اوا ہو سکتا تھا، تو امام ابو یوسف کے بزدیک نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن امام محمد کے بزدیک فاسد نہ ہوگی ،اور امام اعظم سے کوئی روایت نہیں پائی گئی ہے ،صاحبین کے در میان اختلاف ہے ، جیسا کہ شرح الائمار میں ہے ، رکن اوا ہونے کی مقدار اتنی مدت ہے جس میں تین بار سجان اللہ کہا جاسکے۔ط۔اگر نماز شروع کرتے وقت چوتھائی حصہ کھلا ہوا ہو تو نماز منعقد ہی نہ ہوگی ،اور در میان میں عمد اکھول دے تو فوراً فاسد ہو جائے گی، ط۔ بدن کے بودسرین رچوتی میں ہے ہوئی کے مقد ہی علیدہ عضو ہے ، بھی صحیح ہے ،شرح الحمح لا بن الملک داست بیان۔

ر پوس کے ہمرایک میں بھارہ معلوم کے اس بیان است معلوم ہیں ہیں ہوئی اور کھٹنے کہلے ہوئے حالت میں نماز پڑھی جائے تو گفنے سے ران کے آخر تک ایک عضوم ہاں بناءاگر رانیں ڈھکی ہوئی اور کھٹنے کہلے ہوئے حالت میں نماز پڑھی جائے تو قول اصح کے مطابق نماز جائز ہوگی۔ اجنس اس سے معلوم ہوا کہ ستر میں سے مخنہ پنڈلی کے ساتھ ایک عضوم ہشرح انجمع لا بن الملک۔ ناف اور عانہ (پیٹرو) کے در میان علیحدہ عضوم ہوا کہ ستر میں سے مجاور سینہ ان میں سے ہرایک علیحدہ عضوم ہوا النا تار خانیہ بحوالہ عمایہ ، پہلو پیٹ کے تابع ہو تا ہے۔ القائیہ۔ لڑکی کی چھاتیاں اگر ابھار (یا ابتدائی حالت) میں ہوں تو دہ سینے کے تابع مانی جائے گی ، ادر اگر ابھار پور کی ہو چکی ہو بیابڑھ چکی ہوں تو ان میں سے ہرایک علیحدہ عضو ہے۔ الخلاصہ۔

ہر کان ایک علیمدہ عضو ہے۔ الزاہدی۔ بہت چھوٹی اڑکی کے بدن میں کوئی سر نہیں ہے، وہ جب ذرا بڑی ہو جائے اور قابل شہوت نہ ہو تواس کے بیٹیاب وپاخانہ کی جگہ جھپانی چاہئے، پھر دس برس کی عمر میں صرف اندور نی جگہوں کو چھپانا واجب ہے، اس کے بعد سارابدن ہی قابل متر ہے۔السراج۔ بہت چھوٹی کی حد چار برس تک ہے۔الحلی۔ط۔

آگر قریب البلوغ کوئی نظی ہو کریا بے وضوء کے نماز پڑھ لے تو وہ نماز کااعادہ کرے گی،اور اگر وہ بغیر اور هنی کے پڑھ لے تو استحسانااس کی نماز صحیح ہوگی۔ محیط السر جھی۔احوط یہ ہے کہ الی لڑکی جو قابل جماع ہواس کا پور ابدن قابل ستر ہو، جس لڑکے کواحتلام ہو گیا ہویااس کی عمر پندرہ برس کی ہوگئی ہووہ اجنبی عور تول میں نہ جائے۔و۔ط۔ یہائٹک کہ مردوں اور آزاد عور تول کی ستر کا بیان ہوچکا ہے، آئندہ باندی کی ستر کا بیان کیا جائے گا۔

وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الامة، و بطنها وظهرها عورة، وماسوى ذلك من بدنها ليس بعورة، لقول عمر: الق عنك الخمار يادفار اتتشبهين بالحرائر؟ ولانها تخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة، فاعتبر حالها بذوات المحارم في حق جميع الرجال دفعا للحرج.

ترجمہ: --اوربدن کا بھتنا حصہ مر دول کے لئے ستر ہے دہی حصہ باندی کے لئے بھی ستر ہے، اس کے علاوہ اس کا پید اور
اس کی پیٹے بھی ستر ہے، اتنے حصہ کے علاوہ اس کے بدن کا کوئی حصہ ستر نہیں ہے، حضرت عرش کے اس فرمان کی وجہ ہے کہ
اولونڈیا تم اپن اوڑ حنی اتار ڈالو کیا تم آزاد عور تول کی مشابہت کرنی جاہتی ہو، اور اس وجہ ہے بھی کہ وہ اپنی آ قا کے کام اور اپنی
فرائف کی انجام دہی کے لئے عموما ہے روز مرہ کے استعامی کمیروں ہی میں گھرسے باہر تکلا کرتی ہے، اس لئے دفع حرج کے
خیال سے باندی کو تمام مردوں کے حق میں ان عور تول میں سے سمجھا گیا ہے جو مردوں پر حرام ہوتی ہیں۔

## توضیح -لونڈی کے ستر کی تفصیل،لونڈیوں کے اپنے آتاکی ضرورت کے لئے اپنے استعال کے کپڑوں میں نکلنا

وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الامة.....الخ

ایک مرد کا جتنا بدن ستر ہے وہ باندی کے لئے بھی ستر ہے آس کے علاوہ اس کا پیپ اور اس کی پیٹھ بھی ستر ہے۔ ف۔ بدن کا پہلو پیٹ کے تابع ہو تا ہے۔ س۔ د۔ فہ کورہ اعضاء کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ بدن ستر نہیں ہے، حضرت عمر کے اس قول کی بناء پر جو آپ نے کسی باندی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اولونڈیا!اپنے بدن سے اپنادو پٹہ اتار دو کیاتم آزاد عور تول کی مشابہت کرنا جاہتی ہو۔

ف۔ یا دفار انتشبھین بالعوائر کے الفاظ تو کہیں نہیں سلے ہیں البتہ اس کے معنی اوریہ مفہوم مصنف عبدالرزاق میں انس سے منقولہ روایت میں ہے کہ ایک باندی کو حضرت عمر نے اس لئے مارا کہ وہ اور هنی اور ھے ہوئے تھی اس کے بعد فرمایا کہ تم اپناسر کھول دو،اور آزاد عور توں کی مشابہت اختیار نہ کرو، بیٹی نے صفیہ بنت انی عبید ہے روایت کی ہے کہ ایک عورت اور شنی اور جاور بدن پر ڈال کر نکلی تو عمر نے حاضرین ہے بوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ فلال شخص کی باندی ہے، یعنی عمر کی اور دور تھی اور جواب دیا گیا کہ یہ فلال شخص کی باندی ہے، یعنی عمر کی اور دور والد وی میں ہے کی ایک تم نے اس عورت کو جارت کو جارت کو جارت کو ایک آزاد عورت کے مشابہہ نادیا ہے بیا تک کہ میں نے اس کوایک آزاد عورت اس حال میں خیال کہ سے سزاد سے کا ارادہ کر لیا تھا، تم اپنی باندیوں کو آزاد عور توں کے مشابہہ نے بناؤ، تیبنی نے کہا ہے کہ حضرت عمر سے اس بارہ میں حجو آ خار موجود ہیں۔ مفع۔

اس سے یہ معلوم ہواکہ وہ بندیوں کواوڑھنیوں سے اس خیال سے حضرت نمڑ منع فرماتے کہ ان کو تو ننگے سر بھی اپنے کام بورے کرنے کے لئے نکلنے کی اجازت ہے ،اس کے برخلاف کو کی آزاد عورت اس طرح اگریے پر دہ ہو کر نکلے گی تووہ سز اکے مستحق ہوگی،اس طرح آزاداور بانوی کے در میان فرق باتی رکھنے کی تاکید معلوم ہوئی، حاصل سے نکلا کہ صحابہ گااس بات براجماع ہوگیا تھاکہ باندیوں کے لئے گردن سے گھٹنے کے در میان کا حصہ بدن ستر ہے اس کے ماسوا کچھ نہیں ہے۔

ولانها تخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة ... الخ

کے افضل ہونے میں ہے ،النہر۔

یہ معلوم ہونا چاہئے کہ قدرت اور اختیار کی حد تک ستر پوشی کرنی فرض ہے، جیسا کہ پہلے گذر چکاہے، اسی بناء پراگر کسی کو کوئی ایسی کھال ملی جو کسی مر دار کی ہے مثلاً مرسی ہوئی گائے کی جوابھی تک دباغت نہیں دی گئی ہے مقصد ہیہ ہے کہ وہ ابھی تک اصل تھم کے اختبار سے ناپاک ہو تواس پر لازم ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق پاک کپڑے نہ پانے کی صورت میں اسی ہے ستر پوشی کرتار ہے اور بدن کواس سے چھپائے رکھے، ننگے بدل نہ پھرے، گمر بالا تفاق اس کو پہن کر نماز نہ پڑھے۔و۔وغیر وہ اور اگر ستر پوشی کا لباس اصل تھم میں نجس نہ ہو البتہ نجاست لگ جانے کی وجہ ہے وہ ناپاک ہو گیا ہو، تواسے پہن کر نماز پڑھنے میں اختلاف ہے۔

قال ولو لم يجد ما يزيل به النجاسة، صلى معها و لم يعد، وهذا على وجهين : ان كان ربع اللوب او اكثر منه طاهرا يصلى فيه، ولو صلى عربانا لا يجزيه، لان ربع الشيء يقوم مقام كله، وان كان الطاهر اقل من الربغ، فكذلك عند محمد، وهو احد قولى الشافعي، لان في الصلوة فيه ترك فرض واحد، وفي الصلوة عربانا ترك الفروض، وعند ابي حنيفة و ابي يوسف يتخير بين ان يصلى عربانا و بين ان يصلى فيه، وهو الافضل، لان كل واحد منهما مانع جواز الصلوة حالة الاختيار، ويستويان في حق المقدار فيستويان في حكم الصلوة وترك الشي الى خلف لا يكون تركا والافضلية لعدم واختصاص الطهارة بها.

ترجمہ: - مصنف نے کہا ہے کہ اگر نمازی کوئی ایسی چزنہ پائے جس سے وہ ناپائی کو دور کر سکے تو وہ ای ناپائی کے ساتھ نماز
پڑھ لے پھرا سے دوبارہ نہ پڑھے ،اوراس کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں ایک ہید کہ اس کپڑے کاچو تھائی حصہ یااس سے زیادہ پاک ہو تو
لازی طور سے اسے پین کر نماز پڑھے اور اگر اسے چھوڑ کر نگے بدل ہی نماز پڑھ لے گا ثووہ نماز صحیح نہ ہوگی ، کیو تکہ بہت سے
مقامات میں چو تھائی کو کل کے مقام مانا جاتا ہے دوسری صورت ہیہ ہے کہ کپڑا چو تھائی حصہ سے بھی کم پاک ہو تو امام محر کے قول
کے مطابق اور امام شافعی کے بھی دو اقوال میں سے ایک تول میں وہی تھم نہ کور ہوگا ، کیو تکہ اس ناپاک کپڑے کو پین کر نماز
پڑھنے سے صرف ایک فرض یعنی طہارت کا ترک کرنا لازم آتا ہے ، لیکن اسے چھوڑ کر نگے بدن ہو کر نماز پڑھنے سے کی
فرضوں کا ترک کرنا لازم آئے گا ،اور شیخین یعنی امام ابو صنیقہ اور ابو ہوسف کے نزد یک اس نمازی کو دو میں سے ایک بات کا
اختیار دیا جائے گا کہ نمبر اسٹے بدن ہی نماز پڑھ لے ، نمبر اراس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھے ،اور بید دوسری صورت ہی افضل
ہو بی کو تکہ دونوں صور توں ہی پاک کپڑے کہن کر بازے تھے اور بے ستر ہو کر نماز پڑھے باور سے دور کی صورت ہی افضل
مقدار کے حق میں دونوں برابر ہیں اس بناء پر نماز کے تھم میں دونوں برابر ہیں ،ادر کی چیز کواس طرح چھوڑ نا کہ اس کا قائم مقام
موجود ہواسے چھوڑ نا نہیں کہا جاتا ہے اور افضل ہونا اس بناء پر ہے کہ ستر پوشی کا عمل صرف نماز کی صالت کے ساتھ مخصوص
نہیں ہے ، لیکن پاکی کے لازم ہونے کا تھم نماز کے ساتھ مخصوص ہے۔

توطیح: -ستر پوشی کے لائق کیڑا تونہ ہو مگر سر دار کی کھال موجود ہوناپاک کیڑے میں نماز، ننگے نماز پڑھنا

قال ولو لم يجد ما يزيل به النجاسة، صلى معها و لم يعد .... الخ

اس عبارت کامطلب ترجمہ ہے واضح ہے۔ ف۔ تھم ند کوراس صورت میں ہو گاجبکہ اس کے علاوہ دوسر اکپڑانہ ہو، و ھذا علی و جھین المنے بعنی ناپاک کپڑااہیا ہو کہ اس کی چوتھائی یااس سے زیادہ پاک ہو تواس کو پہن کر پڑھنی ہوگی بعنی اسے چھوڑ کر ننگے بدن ہو کرنماز صحح نہ ہوگی۔ ف۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، کیونکہ رہے اکثر کل کے تھم میں ہواکر تاہے تو گویایہ بورا کپڑائی یاک ہے، اور پاک کپڑائ میں رہتے ہوئے نظے ہو کر نماز پڑھنا بھی تھے نہیں ہوتا، ان کان اقل المنے اوراگر چوتھائی ہے بھی کم پاک ہو تو۔ ف۔ تواہیے بی ناپاک کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنے کے واجب ہونے میں اختلاف ہے لینی امام محد کے نزد یک پہلاہی تھم ہوگا۔ ف۔ کہ ای کو پہن کر نماز پڑھنی واجب ہے، نظے پڑھنا جا کر نہیں ہے اور بعد میں اس نماز کو دوبار ہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، امام بالک کا بھی بہی نہ ہب ہے، اور امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے۔ ف۔ اور اسر ارمیں لکھا ہے کہ یہی قول احسن ہے، لیکن ابن البمام سے اس کی دلیل پر اعتراض کیا ہے، اور امام شافعی کا دوسر اقول یہ ہے کہ اسے چھوڑ کر نظے ہو کر نماز پڑھے، اور یہی قول ان کا ظاہر المذہ ہب ہے۔ ع

لان في الصلوة فيه ترك فرض واحد، وفي الصلوة عريانا ترك الفروض.....الخ

امام محد کے قول کی دلیل میں ہے کہ ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنے سے صرف آیک ہی فرض یعنی طہارت کا ترک کرنالازم آتا ہے،اور ننگے ہو کر نماز پڑھنے سے کمٹی فرضول کا ترک لازم آتا ہے۔ف۔ کیونکہ ننگے ہو کر پڑھنے سے بیٹے کراشارہ سے نماز پڑھنی ہوتی ہے اسی صورت میں (۱) قیام (۲) رکوع (۳) ہجود تین فرضوں کا ترک لازم آجاتا ہے۔م۔

ابن الہمام فی اسر ارسے یہ دلیل تقل کی ہے کہ پانی نہ پائے جانے کی مجبوری کی بناء پر ناپاک گیزے کو پاک کرنے کا تھم ساقط ہوا ہے ، لہذا یہ ناپاک کیڑاپاک کیڑے کے تھم میں ہو گیا، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب صرف ایک چو تہائی پاک ہونے سے تین چو تھائی کی نجاست ہونے کے باوجو داس کی ناپا کی مانع اور نقصان دہ نہیں ہوتی ہے تواس کا پوراناپاک ہوتا بھی مانع نہ ہوگا کیو نکہ حالت اختیار میں بعنی پانی پر فقد رہت ہونے کی صورت میں دونوں صور تیں بعنی کم ہویازیادہ برابر ہیں، اس دلیل کا جواب یہ ہونا کیڑا بہننے کے تھم میں ہوگیا اس کے بعد جب جو تھائی کیڑے کا پاک ہونے کی صورت میں ساقط ہوگیا اس لئے اس کے حق میں نگا ہونا کیڑا بہننے کے تھم میں ہوگیا اس کے بعد جب جو تھائی کیڑے کا پاک ہونا ٹا بہ ہوگیا توا کی انداز سے اسے پر دہ پوش کا پھر تھم ہوا ساتھ ہی اس کے ناپاک کے انداز سے پہننے کا تھم ساقط بھی رہا تو اب پہننے اور شکے رہنے میں استعباہ ہو گیا، اور پہن کر پڑھے میں چو نکہ ایک حد تک احتیاط پائی جاتی جاس لئے اس لئے اس کے تا کی تھی کو واجب رکھا۔

ابن الہمائم نے جواب کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک مرتبہ جب پاک کیڑے ہے بدن کے ڈھا نکنے کا علم ساقط ہو گیا تو ناپاک کیڑے ہے بدن کے ڈھا نکنے کا علم ساقط ہو گیا تو ناپاک کیڑے ہے بدن ڈھا نکنے کے لئے ایک دوسر احکم ہو ناجا ہے اور وہ موجود نہیں ہے لہذا پہننے کی نفی یعن نہ پہننے کا علم ہاتی رہ گیا، یہ سب فتح القد رہے مخضر کر کے بیان کیا گیا ہے، اور حق بات یہ ہے (واللہ اعلم) کہ (حَدُونُ ا زِیْنَتَکُمُ ہے) خطاب تو صرف بدن کے ڈھا نکنے کا ہے، اور اس کاپاک ہونا تو اس کی شرط مقرر کی گئے ہے بشر طیکہ اس کی قدرت ماصل ہو، اور جب یہ قدرت نہیں یا کی تو یہ شرط بھی ساقط ہوگئ مگر ڈھا نکنے کا علم بر قرار رہا، یہی وجہ ہے کہ نماز کے علاوہ بھی بدن ڈھا نکے رہنا واجب ہے اگر چہ کیڑا ناپاک بلکہ نجس اصلی ہی کیوں نہ ہو، ای بناء پر اسرار میں اس قول کواچھا کہا گیا ہے۔ م۔

و عید ابی حنیفہ و ابی یو سف ؓ بتحیر بین ان بصلی عریانا و بین ان بصلی فید، و هو الافصل .....الخ اور شخینؓ کے نزد کیا ایسے مخض کویہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جاہے تو نظے بی نماز پڑھ لے اور اگر جاہے تواسی ناپا کی کپڑے کو بہن کر نماز پڑھ لے بلکہ یکی افضل ہے۔

لان كل واحد منهما مانع جواز الصلوة حالة الاختيار .....الخ

کیونکہ جس طرح ستر بدن کا نماز میں کھلنامانع نماز ہے اس طرح بدن کے کپڑے کا نجس ہونا بھی مانع صلوۃ ہے اس وقت جبکہ بدن کا ڈھا نکنااور کپڑے کا دھونا ممکن اور آسان ہو ،اور مقد ار میں بھی بید دونوں چیزیں برابر ہیں لینی تھوڑا سابد ن کا کھل جاتا اس طرح تھوڑ اساکپڑے کاناپاک رہنا قابل معافی ہے اور زیادہ ہونے کی صورت میں کوئی بھی قابل معافی نہیں ہے۔ فداب ایک شبہ بدرہ گیا کہ بدونوں خرابیاں برآبر کمی طرح ہو سکتی ہیں جبکہ نگے پڑھے ہیں کئی فرضوں کا ترک کرتا لازم لازم آتا ہے، تواس کا جواب بد ہوگا کہ فرضوں کا ترک کرنا لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ قوالے المشنی النح کس چیز کا اس طرح ترک کرنا کہ اس کا قائم مقام موجود ہوا ہے ترک کرنا نہیں کہاجا تا ہے۔ ف لیعنی اسے عمل طور پر ترک کرنا نہیں ہوگا، اب اس سوال کا جواب کہ پھر بدن کو ڈھانکنا بھی افعنل کیوں ہے۔ والافصیلة النج یعنی افضلیت کا تھم اس لئے ہے کہ ستر بدن کا ڈھانکنا صرف نماذ کی حالت ہی میں لازم نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں لازم سے لیکن بدن کے پاک ذکھنے کا تھم تو نماز کے لئے مخصوص ہے۔ ف۔ اسی لئے ہم نے یہ کہا ہے کہ ناپاک کپڑے ہے، ہی ڈھانکنا فضل ہے۔ م۔ ظ۔

پھر ہمارے مزویک مذہب ہے کہ ناپائی کا دور کرنا کپڑے، بدن اور جائے نماز سب کے لئے اس صورت میں شرط ہے جبد اس کی قدرت بھی حاصل ہو،اور اس بات میں پچھ فرق نہیں ہے کہ یہ جان بوجھ کر ہویا بھول کر ہوای طرح وہ نماز فرض ہویا نقل ہوای طرح نماز جنازہ کی ہواور سجدہ تلاوت ہویا سجدہ شکر ہو ہر حال میں شرط ہے،اور یکی قول امام شافعی،احد ،سلف و خلف کے تمام فقہاء کا ہے۔ ع۔ ستر عورت اس صورت میں واجب ہے جبکہ ایسی چیز بالے جس سے بدن کا حصہ ڈھک جائے خواہ دہ کوئی بھی چیز ہولیکن نماز کی حالت میں اس کاپاک ہونا بھی شرط ہے۔ م۔

ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يؤمى بالركوع والسجود، هكذا فعله اصحاب رسول الله عَلَيْكُ، فان صلى قائما الجزأه، لان في القعود ستر العورة الغليظة، و في القيام اداء هذه الاركان، فيميل الى ايهما شاء، الا ان الاول افضل، لان الستر وجب لحق الصلوة وحق الناس، ولانه لاخلف له، والايماء خلف عن الاركان.

ترجمہ: -اورجو کوئی کپڑانہ پائے وہ بیٹے کراس طرح نماز پڑھے کہ رکوع اور سیود کے لئے صرف اشارہ کرتارہے ، کیونکہ بعض صحابہ کرائے نے بھی اسی طرح نماز پڑھی ہے ،اوراگر کھڑے ہو کر ہی پڑھ لے تو بھی نماز اس لئے صبیح ہوگی ، ، کیونکہ بیٹے کر پڑھ لینے میں عورت غلیظہ کو چھپانا ہو تاہے اور کھڑے ہو کر پڑھ لینے میں نماز کے لئے بقیہ تمام ارکان کو اواکر ناپایا جاتا ہے اس لئے جس کی طرف ول کا میلان ہو وہی کرلے ،البتہ مہلی صورت انصل ہے ، کیونکہ پروہ کا تھم حق نماز اور حق انسان ووتوں کا خیال کر کے کیا گیا ہے ، دوسری بات یہ ہے کہ تھم پروہ کا کوئی قائم مقام نہیں ہے جبکہ اشارہ سے پڑھنا تمام ارکان کے قائم مقام ہوتا ہے۔

توطیح: - نظے نماز پڑھنا، نظے کو کپڑاما نگنا،اگر نماز کے بعد کپڑامل جائے اگر کپڑے مانگنے میں حرج اور ذلت محسوس ہو، کپڑے ملنے کی امید ہو

ومن لم يحد ثوبا صلى عربانا قاعدا يؤمى بالركوع والسجود .....الخ

ترجمہ سے مطلب واضح ہے، هکذا فعله النے چنانچہ کچھ صحابہ کرام نے بھی آی طرح نماز پڑھی ہے۔ف۔ چنانچہ ظال ابن عرف م ابن عرف روایت کی ہے کہ ایک قوم کی کشتی ٹوٹ کی تووہ لوگ کسی طرح سمندرے نظے باہر آئے اور وہ اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھتے کہ رکوع اور مجود کا اپنے سرول سے اشارہ کرتے تھے۔ع۔ سبط ابن الجوزی نے بھی اس کو خلال کی روایت بیان کیا ہے۔ف۔

' نینیؒ نے لکھا ہے کہ اس کے خلاف کوئی اثر مروی نہیں ہے، اور یہی روایت این عمرؓ، این عباسؓ، عطاءؓ، عکرمُدُ، قاده، ا اوزائی اور احمدؓ ہے مروی ہے، اور عبدالرزاقؓ نے مصنف بیں اس طرح کہا ہے کہ اخبو تا ابو اہیم بن محمد عن داؤ د بن الحصین عن عکومه عن ابن عباس ؓ قال الذی یصلی فی السفینة والذی یصلی عویانا یصلی جالسا، لیمی ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کشتی میں نماز پڑھے اور جو ننگے نماز پڑھے وہ بیٹھ کر پڑھے ،اور ابراہیم بن مجرؓ نے ابن عباسؓ ہے روایت کی ہے کہ ننگا اگر ایسی جگہ ہو کہ لوگ اسے دیکھتے ہول تو وہ بیٹھ کر پڑھے اور اگر ایسی جگہ ہو جہال لوگ اسے نہیں دیکھتے تو وہ کھڑے ہو کر پڑھے۔ع۔

فان صلى قائما اجزأه، لان في القعود ستر العورة الغليظة، و في القيام اداء هذه الاركان.....الح

اگر نظے نے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھ کی تواس کے لئے جائز ہے۔ ن۔ یعنی کھڑے ہو کر رکوع اور جود کے ساتھ ، بیٹھ کر پڑھنے کا حکم اس لئے ہے کہ اس طرح ہے عورت غلیظہ کی حتی الامکان پر دہ پوشی ہوتی ہے ، اور کھڑے ہو کر پڑھنے ہے تیام ، رکوع اور بچو د ، اہم ارکان کی ادائیگ ہوجاتی ہے لہٰذا دلی کا میلان جس کام کی طرف ہو وہی کرے اسے اختیار ہوگا، گر پہلی صورت افضل ہے ، کیو نکہ پر دہ کرنا نماز کے حق میں اور لوگوں کے حق میں دونوں طرح واجب ہے ، ہر خلاف طہارت کے کہ وہ نفظ نماز کا حق ہے کہ نماز کے علاوہ دو مرے او قات میں پاک رہنا ضرور کی نہیں ہے ، اور اس وجہ ہے بھی کہ پر دہ کا کوئی قائم مقام نہیں ہے گر اشارہ کرنا تو تمام ارکان کا خلیفہ موجود ہے۔ ن۔ حاصل یہ ہوا کہ بیٹھ کر اشارہ سے پڑھنا کریا کھڑے ہو کر رکوع و بچو د کے ساتھ نماز پڑھنے کے مقابلہ میں بہت بہتر ہے۔ ت۔ الکافی ۔ خواہ رات ہویاد ن ہو کو تھری ہویا میدان ہو ، کہیں اور کی حال میں فرق نہیں ہے ، اور یکی قول صبح ہے۔ البحر۔

اصل مسئلہ میں اوپر جو یہ کہا گیا ہے کہ جس نے کپڑا نہیں پایا، سے مراہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے بدن ڈھانکا جاسکے، یہائٹک کہ اگر کسی نے وقتی طور سے پہننے کے لئے کپڑے کی پینکش کی ہوتو قول اصح یہ ہے کہ اسے قبول کرناداجب ہے۔ الجو ہرہ۔اگراس کے پاس ایسا کوئی مخص ہو جس کے پاس اس کے استعال اور ستر پوشی کے لئے کپڑا موجود ہو تواسے جاہئے کہ اس سے عاریۃ مانگ لے اگر وہ نہ دے تو ننگے ہی پڑھ لے ،اگر در میان نماز میں کپڑا مل جائے تواز سر نو نماز پڑھنی ہوگی، تا تار خانیہ بحوالہ سر اجبیہ ،اس میں اس بات کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ اگر نماز کے بعد کپڑا ملے تواعادہ کی ضرورت نہ ہوگی اگر چہ اس نماز کا وقت باتی نج گیا ہو۔ م۔اگر دوسر ے سے کپڑا مانگئا ضروری نہیں نماز کا وقت باتی نج گیا ہو۔ م۔اگر دوسر ے سے کپڑا مانگئا ضروری نہیں ہو تواس وقت باتی نج گیا ہو۔ م۔اگر دوسر ے سے کپڑا مانگئا میں دفت تک نماز میں تا خیر کرنی چاہئے جبتک کہ وقت نکل جانے کا خطرہ نہ ہو جائے۔القنیہ۔

ُ اگر کئی نظے نماز پڑھنے والے ہوں،اگر نظا چٹائی یاسو تھی یا ہری گھاس پی یا کیچٹر پائے ،یاالیں چیز پائے جس ستر کا پکھے حصہ چھپاسکے ،یاکسی مخلوق کے خوف سے وہ چیز عاصل نہ کر سکے جس سے نجاست دور کی جاسکے ،یاپانی ایک میل دور ہویاخود بیاس میں ضرورت ہو، کپڑانایاک ہو۔

جب ننگے پڑھنے والے گی افراد ہوں تو سب ایک دوسرے سے دور دور ہو کر تنہا تہا نماز پڑھیں،اور اگر جماعت سے پڑھیں توامام مصف کے اندر در میان میں رہے،اگر آگے ہو کر کھڑے ہو جائے تو بھی نماز جائز ہوگی،اوران میں سے ہر ایک اپنے باؤں کو قبلہ کی طرف بھیادے اور دونوں ہاتھ دونوں رانوں کے در میان واکر رکھے اور سر سے اشارہ کرے،اور اگر اس کے بر خلاف کھڑے ہو کراشارہ کیایا بیٹھ کرد کو ج و بحدہ کیاتو بھی جائز ہے۔ن۔ا مجتبی۔

سے باتیں اس وقت کی ہیں جبکہ کو گی ایسی چیز نہ لے جس نے بدن جھپایا جاسے۔ ند ورنہ ننگے نہ ہڑھے، اگر چٹائی، فرش،
بات یا ہو تھی گھاس، الباتار خانیہ ، باہری گھاس۔ ند یا در خت کے ہتے ، بہاتنگ کہ کیچڑ جبکہ اس کے متعلق یقین ہوکہ وہ لگانے
سے لگی رہ جائے گی، توای سے چھپانا واجب ہے، تنیہ ،اگر ایسی چیز پائے جس سے بچھ ستر پوشی ہو سکتی ہو اس کا استعال واجب
ہوگا، اور اس سے آگے سامنے کی شر مگاہ چھپانی چاہئے ، ہی میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ و رایہ میں ہے، اور اگر اس سے
صرف ایک حصہ جھپ سکتا ہو تو بعضوں کے نزدیک سامنے کے حصہ کو دوسر ول کے نزدیک سیجھلی شر مگاہ چھپانی

عايث -السراج-

اس موقع پرایک ضابطہ بیہ ہے کہ دونوں میں سے جو کم ہوای کواختیار کرناواجب ہے اور اگر دونوں ہی برابر ہوں توجیے ع عاہے اختیار کرے،اس جگہ اختلاف صرف افضلیت میں ہے کیونکہ آمے چیچے دونوں مقام برابر ہیں،اس مقام سے متعلق کچھ مسائل باب الانجاس میں نہ کور ہو کیکے ہیں۔م۔

اگر کسی مخلوق کی رکاوٹ یاخون کی وجہ سے ایسی چیز پانی وغیرہ کے حاصل کرنے سے معذوری ہو جس سے کپڑے سے ناپا کی دور کی جاسکتی ہو تو صاحب بر الرائق نے اس پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس صورت میں مناسب یہ ہے کہ نماز کااعادہ کرے جیسا کہ جیم کی بحث میں گذر گیا ہے۔ ط۔ اگر پانی ایک میل دور ہویا پیاس کی مجبوری ہو تو دہ نہ کئے تھم میں ہے کہ ایس صورت میں ناپاک کپڑے کے ساتھ ہی نماز صحیح ہوجائے کی ،اوراگر ایسی چیز سے سلے جس سے گلی ہو کی نجاست کم کی جاسمتی ہو تو کہ کرلینی چاہئے۔ د۔ (اگر نجاست تھیقیہ گلی ہو اور وضوء بھی کرنا ہو اور پانی سے صرف کوئی ایک کام کیا جاسکتا ہو تو) نجاست تھیقیہ کو دھوناد ضوء کرنے سے مقدم سمجھا جائے گا، جیسا کہ تیم کی بحث میں گذر چکاہے۔ م

اگر ننگے کے پاس ریشی کپڑا ہو تواگر چہ اس کا استعال مر دول کے لئے حرام ہے تگر جب اس کے ماسواد و سر اند ملے توای کو پہن کر نماز پڑھ لئے۔ ف۔اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے ہے اتناسر کھل جاتا ہو جو مائع نماز ہواور بیٹھ کر پڑھنے ہے ستر نہ کھاٹا ہو تو بیٹھ کر بی نماز پڑھے۔السسینین۔اگر سجدہ کر پہنے ہے ستر کاچوتھائی حصہ کھل جاتا ہو توسجدہ نہ کرے۔العما ہیں۔

مستحب ہے کہ مرو نین کپڑتے ازار، تمین اور عمامہ میں نماز پڑھے اور اگر ایک ہی کپڑے سے تمام بدن ڈھانک کر نماز پڑھے تو بھی بلا کراہت جائز ہے،اور صرف ازار کے ساتھ نماز پڑھی اگر چہ جائز ہے مگر مکروہ ہے، الخلاصہ، یعنی اس وقت جبکہ اس کپڑے کے علاوہ دوسر اکپڑاموجود ہوہ نیادہ بہتر قول یہ ہے کہ اس کی کراہت تنزیبی ہے۔م۔

عورت کے لئے تین کپڑے ازار، ممیض اور اوڑ هنی میں نماز مستحب ہے اور وو میں جائز ہے ، الخلاصہ۔ د۔ اور صرف ایک کپڑے میں اس وقت جائز ہے جبکہ اس سے تمام بدن اور سر تھی ڈھنگ جائے ورنہ عالت اختیار میں جائز نہیں ہے۔ محیط السر حسی۔

دومر دا یک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھیں کہ ہر ایک اس کے ایک کونہ سے اپنا بدن ڈھانئے رکھے تو جائز اس طرح یہ بھی جائز ہے کہ ایک مخض اپنے بدن کی چادر کے ایک حصہ سے نزدیک کے سس سونے والے مخض کو ڈھانک رکھا ہو۔الجو ہر ہ۔ اگر کسی عورت کا کپڑااس کے بدن اور چو تھائی سر کو ڈھانکتا ہو تگر اس نے اپناسر نہیں ڈھانکا تو نماز جائزنہ ہوگی ،اوراگر چو تھائی سر سے بھی کم کو ڈھانکتا ہو تگر اس نے سر کھلار کھا توابیا کرنا مصر نہیں ہے البتہ ڈ ہانکناا فصل ہے۔السسبیین۔

اگر کئی نظے مخص نے اتنا چھوٹا کیڑ اپایا جس سے وہ نماز کے لئے اپنے بدن کے سب سے چھوٹے عضو کو ڈھانک سکتا ہو گر اس نے نہیں ڈھنکا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر اتنا بھی نہ ڈھانک سکتا ہو تو فاسد نہ ہو گی۔القنیہ۔اگر کوئی نزگا مخص اسنے گندے پانی میں نمیاز پڑھتا ہو کہ اس میں اس کاستر بدن نظر نہیں آتا ہو تو جائز ہے ،اوراگر نظر آتا ہو تو جائز نہیں ہے۔السراج۔

اگر کمی کے گیر بے پاک اور ناپاک سب مل سے اس طرح سے کہ ان میں تمییز مشکل ہوگئ ہو تو وہ تحری کر کے امتخاب کے اور انہیں پہن کر نماز پڑھ لے ،اگر جہ ناپاک کپڑے مقدار میں زیادہ ہوں۔السراجید۔اگر کسی کے پاس ایک جوڑار بیٹی کپڑا ہے اور وہر اجوڑاسوتی ہے مگرا کی در ہم کے پھیلاؤے زیادہ ناپاک ہو تو وہ رہتی ہی کو پہن کو نماز پڑھ لے۔الخیا صد۔

اگر کسی کے کیڑے میں مقدار در ہم ہے زیادہ نجاست مغلظہ تگی ہو کی ہو تگریبے معلوم نہیں کہ وہ کب تگی تو دہ بالا جماع کسی نماز کااعادہ نہ کرے ، یمی اصح ہے ، محیط السر حسی۔الجو ہر ہ۔ اگرامام و مقتری بیں امام کے کپڑے میں مقدار در ہم نجاست گل ہو ئی ہو توان دونوں میں سے جس کسی کا یہ مذہب ہو کہ مقدار در ہم نجاست معاف ہے تواس کی نماز صحیح ہوگی، قاضی خان،اور شیخ نصیرؒ نے کہاہے کہ ہم اس قول کو قبول کرتے ہیں۔ الذخیر ہ۔

لباس اور بدن کے مختلف مقامات کی نجاست جمع کی جائیگی اس کے بعد اگر نجاست ایک در ہم کی مقدار سے زا کد ہو جائے تو نماز کے لئے مانع ہوگی، جیسا کہ خلاصہ میں ہے۔ بخلاف ایسے کیڑے کے جس کی دو خہیں ہوں اور ایک کی نجاست کی چھاپ دوسرے پر لگ گئی ہو تو بالا نفاق وہ جمع نہیں کی جائے گئی، جیسا کہ قاضی خان میں ہے، جیسے ایک در ہم کے دور نے یاد و خہیں نجس جس السراجیہ۔ یہی صحیح ہے۔ قاضی خان۔اوراگر کیڑے پر مقدار در ہم سے کم ہو مادر قدم کے بیچے بھی در ہم سے کم ہو السراجیہ۔ یہی صحیح ہے ذاکد ہو تو دونوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔افخلاصہ۔

قال وينوى الصلوة التي يدخل فيها بنية لايفصل بينها وبين التحريمة بعمل، و الاصل فيه قوله عليه السلام: الاعمال بالنيات، ولان ابتداء الصلوة بالقيام، وهو متردد بين العادة والعبادة، ولايقع التميز الا بالنية، ولمتترم على التكبير كالقائم عنده اذا لم يوجد ما يقطعه، وهو عمل لايليق بالصلوة، والمعتبر بالمتاخرة منها عنه، لان مامضي لا يقع عبادة لعدم النية و في الصوم جوزت للضر ورة.

ترجمہ: - ماتن نے کہا ہے : اور جس نماز میں واخل ہونے یعنی پڑھنے کاار آدہ کرتا ہواس کی نیت کرے اس طرح ہے کہ اس نیت اور اس کے تحریمہ کے در میان کسی بھی کام سے قصل نہ کرتا ہو، اس نیت کے سلسلہ میں اصل رسول اللہ عظامی کا یہ فرمان الاعمال بالنیات ہے اور اس وجہ ہے بھی کہ نماز کی ابتداء تو کھڑے ہو جانے سے ہی ہو جاتی ہے گریہ کھڑا ہو ابطور عادت اور بطور عبادت ہر طرح ہو سکتا ہے ، اور تنہیں سے میاد و اور بطور عبادت ہر طرح ہو سکتا ہے ، اور تنہیں سے میادہ کسی اور طرح فرق نہیں کیا جاسکتا ہے ، اور تنہیں سے مراد ہونے والی چیز ایس تھی جاتی ہے گویا تنہیں کے وقت قائم ہے جبکہ ایس کوئی چیز نہیں پائی گئی ہو جو اسے شم کردے اس سے مراد ایسا عمل ہونے والی چیز ایس تھی جاتی ہو ہوا ہو، اور اس نیت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا جو اس تنہیں کی جاسکتی ہے نیت کے نہ پائے جانے کی بناء جو اس تنہیں کی جاسکتی ہے نیت کے نہ پائے جانے کی بناء پر ، البتہ ضرور ہی ہو کیون کی بناء پر ، البتہ ضرور ہی ہو کیون ہیں ایسا کرنے کو جائز رکھا گیا ہے۔

توضيح: - نماز کی نبیت، توضیح مترجم

قال وينوى الصلوة التي يدخل فيها بنيَّةً لايفصل بيَّنها وبين التجريمة بعمل.....الخ

ترجمہ سے مطلب واضح ہے، نیت اور تحریمہ کے در میان کسی اور کام کا فصل نہ کرنا۔ فی۔ لیتی دلی نیت اور تحریمہ کو اس طرح ملانا کہ ان کے در میان اور کوئی کام نہ ہو والا صل الخ اس نیت کے لازم ہونے کی اصل رسول اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے، الاعمال بالمنیات۔

ف ۔۔ یہ حدیث سیح صحاح ستہ میں ہے مشہور اور متوائز کے قریب ہے لفظ اندما الاعدال بالنیات بھی صحاح میں ہے اور الاعدال بالنیات بھی صحاح سنہ ماہ اور مند امام ابی طرح سیح ابن حبان اور اربعین حاکم اور مند امام ابی حنیفہ میں ہے، اس طرح سیح ابن حبال اور اربعین حاکم اور مند امام ابی حنیفہ میں ہے، جبیاکہ فتح القدیر میں ہے، امام صاعاتی نے بھی مشارق میں اس قول کا انتخاب کیا ہے، حالا تکہ انہوں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ اس کتاب میں صرف رسول اللہ علی ہے کہ الفاظ اور اقوال پر بی اس میں اکتفاء کرول گا، اس بناء پر کہ الاعمال بالنبات میں الف لام استغراق کے لئے ہونے کی وجہ ہے ادما الاعمال پر شمر و پائی کے لئے اصل ہے مطلب ہے کہ اعمال کا تواب پانسے قات نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بغیر کا تواب پانسے قات نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بغیر

عبادت بھی نہیں ہے،اس طرح قرآن پاک میں جس وضوء کا تھم ہے اس کی کقیل بھی نہ ہوگی،لیکن اس کا تھیچے ہونانیت پر ہی موقوف نہیں ہے،اس بناء پر ایباوضوء جس کی نیت نہ ہو تھیچے ہو تا اس حکہ کہ اس سے نماز تھیچے ہوگی اور اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی، کیونکہ وضوء جب بغیر نیت کے عباد ت نہ ہو سکا تووہ دوسرے ایک کے لائق ہوگیا یعنی نماز درست ہونے کے لئے ایک جائی یاسامان بن گیا، ہر خلاف نماز کے کیونکہ اگر کوئی نماز بغیر نیت کے ہوگی تو وہ کسی کام کی نہ ہوگی، یہائتک صدر الشریعہ وغیرہ کے کام کا خلاصہ ہوا۔

ولان ابتداء الصلوة بالقيام، وهو متردد بين العادة والعبادة .....الخ

اور نیت اس وجہ سے شرط ہے کہ نماز کی ابتداء قیام سے ہوجاتی ہے۔ف۔ قیام سے مراد نماز کے لئے پہلی مرتبہ کھڑا ہو جانا ،اور کھڑا ہونا بھی اپنی عادت اور ضرورت اور خواہش سے ہو جانا ،اور کھڑا ہونا بھی اپنی عادت اور عبادت کو متعین کرنے سے لئے کہ اس وقت کا کھڑا ہونا کس لئے ہے اس کی تمیز جائے۔
اس کی تمیز جائے۔

ولايقع التميز الابالنية .....الخ

اور ندکورہ وونوں قتم کے کھڑے ہونے میں سوائے نیت کے کسی اور چیزے ایک دوسرے سے تمیز نہ ہوگی۔ف۔ کیونکہ بظاہر دونوں ایک ہی طرح کے ہیں،اب ایک سوال یہ ہوسکتاہے کہ کس وقت سے اس نیت کا عتبار ہوگا، توجواب یہ ہوگا کہ وہ قیام جو تکبیر سے متصل ہو۔

ولمتقدم على التكبير كالقائم عنده اذا لم يوجد ما يقطعه .....الخ

اور جو نیت کہ محمیر سے پہلے ہو پھی ہوہ تحبیر کے متصل ہی سمجی جائے گی، بشر طبکہ ان دونوں کے در میان ایسا کو لی کام نہیں پایٹ یا ہو جو اس میں مائل ہانا جاسکے، بینی ایسا عمل جو نماز کے مناسب نہ ہو۔ف۔اس جگہ کا یہ جملہ کہ عمل لا پیلین بالصلوة بہتر این جملوں کے مقابلہ میں جو دوسر ہے مشابخ نے اس جگہ بیان کیا ہے بینی ایسا عمل جو جنس نماز سے نہ ہو، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ مثلاً اگر کسی نے وضوء کرتے وفت بی نیت کرلی اور بعد وضوء دہ چل کر صف تک یا مبحد تک آیا تو یہ چلنا ایسا عمل بایا گیا جو جنس نماز سے نہیں ہے اس جگہ مرادیہ ہے کہ وہ عمل میں جو بین ہناوغیرہ۔

والمعتبر بالمتاخرة منهم عنه ، لان مامضي لا يقع عبادة لعدم النية .....الخ

ادراس نیت کا کوئیا متبار نہ ہو گا جو تکبیر کے بعد کی گئی ہو، کیونکہ نیت سے پہلے جو عمل گذراوہ نیت نہ ہونے کی وجہ سے عبارت شارنہ ہوگا۔ ف۔

و في الصوم جوزت للضر ورة.....الخ

اور روزہ میں پہلے گی نیت کیول جائز مانی جائی ہے توجواب یہ ہے کہ وہ ضرور ڈ جائز مانی گئے ہے، ف، کیونکہ طلوع فجر صاوق کا وقت نینداور غفلت کا ہوتا ہے ای وقت نیت کو لازم کرنا تکلیف دہ اور سخت تکلیف کا کام، اور چونکہ اللہ تعالی نے مشقت کو ہم ہے دور کر دیا ہے اس ہے ہمیں قطعی طور پر معلوم ہو گیا کہ ای وقت نیت کرنا شرط نہیں ہے، الحاصل اس ضرورت کی بناء پر اس نیت کو جائز رکھا گیا ہے بر خلاف نماز کی نیت کے کیونکہ یہ نماز تو بیداری کے عالم میں پڑھی جاتی ہے۔ ع۔م۔ لیکن امام کرفی نے نماز میں بھی کچھے تاخیر نیت کو جائز رکھا ہے، اور مشاخ نے کرفی کے قول کی بناء پر اختلاف کیا ہے، یہائتک کہ رکوع کرنے تک نیت کے مؤخر کرنے کو جائز رکھا ہے۔ اور مشاخ نے کرفی کے قول کی بناء پر اختلاف کیا ہے، یہائتک کہ رکوع کرنے تک نیت کے مؤخر کرنے کو جائز رکھا ہے۔مند۔ تمام عباد تول میں نیت کو مقدم کرناا صح قول کے مطابق جائز ہے۔ط۔
والنیة ھی الارادہ، والمشوط ان یعلم بقلبہ ای صلو ق یصلی، اُما الذکر باللسان فلا معتبر بہ، ویحسن ذلك

تر جمہ: -اور نبیت ارادہ ہے،اور شرط یہ ہے کہ اپنے دل ہے یہ جان نے کہ کون می نماز پڑھنا چاہتا ہے، کیکن زبان ہے بولنا تواس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن اس کواچھا سمجھا جاتا ہے کہ اس کا عزم قلبی سمجمع ہو جائے۔

## توضیح: شرط نیت، زبان سے نیت

والنية هي الارادة، والشرط ان يعلم بقلبه اي صلوة يصلي ....الخ

نیت سے مراد صرف ارادہ کے بیں لینی خاص کام کا ارادہ ہے۔ ف۔ ت۔ لیعنی اللہ تعالی کی رضامندی کے لئے نماز کا ارادہ۔ د۔ صرف جان لینے کانام نیت نہیں، شخ الاسلامؒ نے کہاہے کہ یہی قول اصح ہے، کیونکہ کفر کوصرف جان لینے ہے انسان کافر نہیں ہوجاتا آئندہ کفر کرنے کی نیت رکھنا کفرہے بلکہ فوری طور سے مر تکب کفر ہوجاتا ہے۔مفع۔الحاصل کسی ج کا جانا کچھاور بات ہے اور اس کاارادہ کرلینا کچھاور بات ہے، ہاں اس کا جاننا ہی کواسطے شرط ہے، اس لئے یہ کہا گیاہے۔

والشرط ان يعلم بقلبه اي صلوة يصلي .... الخ

اور نیت کی شرط میہ ہے کہ اس کے دل کو یہ پہتہ ہو کہ تن الحال کون ہی نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ف۔اس شرط کا مقصد ہے ہے ک تمیز ہوجائے کہ اس کاعمل بغرض عبادت ہی ہے اور یہ تمیز بغیر جاننے کے نبیں ہو یکتی ہے ،اور جاننے کی نشانی میہ ہوگ کہ اگر اس سے اچا تک میہ یوچھا جائے تو بلا تامل صحیح غرض بتا سکے۔ع۔ف۔ اگر فی الفور جواب دے گا تو پھر مید دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے بوقت وضو اس نے نیت کی تھی یا نہیں اگر نیت کرلی ہواور در میان میں کوئی ایسی بات نہیں پائی گئی جس سے نیت کا قطع کرنالاز مہ آتا ہو ، مگراب اس کے دل میں نیت باتی نہ ہو تو بھی پہلی نیت مفیداور نماز صحیح ہو جائے گی، جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے ،اور اگریہ کھی نہ تھا تو نماز صحیح نہ ہوگی،الحاصل نیت دلی ارادہ کانام ہے۔

أما الذكر باللسائ فلا معتبر به، ويحسن ذلكِ لاجتماع عزيمته .....الخ

اور زبان سے اس کی نیت کرنایا طاہر کرنا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ف۔ مثلاً یوں کہنا نویت ان اکھلی یاار دو میں کہ میں نے نیت کی اس بات کی کہ میں فلال نماز پڑھوں، الخ۔ م۔ یہائتک دلی ارادہ تو صحیح ہو گر لفظوں میں زبان سے یوں کہدیا کہ ظہر کی نیت کرتا ہوں حالا نکہ عصر کی نیت کرئی چاہتا ہو، تو اس سے پچھ نقصان نہ ہوگا، شرح مقدمة ابی اللیث۔ القنید۔ کیونکہ زبانی ذکر توزبان کا فعل ہو، اور نیت تو قبلی فعل کانام ہے، لہذا نہ کورہ نیت بالکل غیر معتبر ہوگی، البت دلی نیت کا اظہار ہوا ہے، ابیار کی فی اور تی نیت ہو تو اس کا ظہار پچ ہے، درنہ جموث ہے، پھر اگر پچکی صورت پائی گئی تویہ دیکھنا ہوگا کہ اس اظہار کا میں نیت ہو تو اس کا ظہار تھے ہو درنہ جموث ہے، پھر اگر پچکی صورت پائی گئی تویہ دیکھنا ہوگا کہ اس اظہار کا میں اپنی اس مقصد ہوا، کیونکہ عالم الغیب تو ذات خداوندی ہے، اور اس فعل کا شوت بھی نص سے چاہئے کیونکہ نماز کے بارے میں اپنی رائے سے دخل دیا صحیح نمیں ہے۔

ابن البمام نے لکھا ہے کہ پیچھ حفاظ نے فرمایا ہے کہ زبان سے نیت نماز کو ظاہر کرنے کا جُوت رسول اللہ علی ہے کسی طرح بھی نہیں پایا گیا ہے ، نہ کسی صحیح صدیت سے اور ضعیف حدیث ہے ، اور نہ صحابہ اور تابعین سے جُوت ملا ہے ، رسول اللہ علی ہے ہے مرف بیر دایت منقول ہے کہ جب نماز کو کھڑے ہوئے تو تکبیر کہی زبان سے کہنا نعل بد عت ہوا۔ انہی ۔ ف۔ جامع کر دری ہیں ہے کہ زبانی ذکر والفاظ میت اداکر نابعضول کے نزدیک مکروہ ہے کیونکہ حضرت عرفاس سے منع فرماتے تھے ، اور اس وجہ سے بھی کہ نیت کرنا قلب کاکام ہے ، اس کی خبر کہ اس کے دل میں نیت ہے یا نہیں اللہ تعالی کو ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے لہذا پھر زبان سے کہنا مکروہ ہوا۔ مع ۔ چونکہ بیر روایت عقل کے بھی مطابق ہے اس لئے بقول ابن البمائم کے جس روایت موافقت ودایت کو قبول میں قاضایہ ہوا کہ ای روایت کو قبول مرکز کے اس پر عمل کیا جائے۔ م۔

البتہ اگر کسی کے دل پر پریشانی ہویا خاطر جمعی نہ ہو وہ اگریہ جاہے کہ زبانی نبیت بھی کرلے تاکہ ظاہر وباطن میں موافقت ہو جائے تواس کے لئے رہے بھی جائز ہوگا،ای بناء پر یہ کہاہے۔

ويحسن ذلك لاجتماع عزيمته .....الخ

اور زبان سے کہدلینا اس مقصد سے بہتر ہے کہ خاطر جمعی حاصل ہوجائے۔ ف۔ شجنیس میں کہاہے کہ جس نے مشاخ کے اس قول کو کہ زبانی نبیت کرنے قبول کیا ہے وہ اس لئے قبول کیا ہے تاکہ اسے جمعیت خاطر حاصل ہو جائے۔ اسمی۔ اور کافی میں بھی یہی نہ کورہ، اس سے یہ بات واضح ہوگئ کہ اگریہ نبیت نہ ہو تو کہنا چھا نہیں ہے۔ الفتح۔ فراوئ ہندیہ اور در مختار میں لکھا ہے کہ جو قفص قلب حاضر کرنے سے عاجز ہوا ہے زبان ہے کہ لیناکافی ہے، الزاہدی فی الجنبی، شیخ ابوالسعود نے اس قول کور و کردیا ہے اس خیال سے کہ اپنی رائے سے نبیت کا بدل مقرر کرنا ہے، جبکہ یہ ممنوع ہے، اور مطمعاوی نے کہ یہ نبیت کا بدل نہیں ہے بلکہ زبان پر اکتفاء کرنا ہے۔

تمر مترجم کہتا ہے کہ یہ خیال فلط ہے، صحیح بات وہی ہے جو شخ ابوالسعودؓ نے فرمائی ہے کیونکہ کوئی نیت بھی زبان سے نہیں ہوتی ہے،اس طرح فعل نیت کے عوض زبان کے کلام کو قائم مقام بنایا ہے، ابن الہمامؓ نے اس مسئلہ میں کہ گو نگے کے لئے تنہیر کینے کی بجائے صرف زبان کو حرکت دینائی کافی ہے، یوں کہا ہے کہ جب اصل واجب لینی زبان سے تنہیر کہنا مشکل اور متعذر ہو گیا توکسی اور چیز کو بغیر دلیل قوی کے اس کا عوض سے مقرر کرنا صحیح نہیں ہے، جس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ واضح ہوکہ نماز کے لئے نیت جزواعظم ہے،اور چونکہ کوئی کام بغیرارادہ کے صادر نہیں ہوتا ہے اس لئے نہ کورہ مہمل بھی ہوئی اس کے علاوہ معزلی زاہدی کے قول کے مطابق نماز کے لئے ایک بہت بردار کن ہے ایسا کہ اس کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی ہے،اس لئے یہ بات کس طرح جائز نہیں ہوگی کہ مسئلہ پراعقاد کیا جائے، یہی وجہ ہے کہ فقہائے اہل سنت ہیں ہے کسی کا بھی یہ قول نہیں ہے، اور زاہدی معزلی سے یہ بات قابل تعجب نہیں ہے کیونکہ وہ امام اعظم کو اپنے اعتقاد کے موافق جانتا ہے، لیکن مقلدین کے اس طقہ سے تعجب ہے جنہوں نے زاہدی معزلی کے قول کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیا ہے، جیسا کہ قبستانی وغیرہ ہیں۔

میں نے فاوی ہندیہ کے مقدمہ میں زاہدی کا یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ جادو کرنے کے لئے تعویز لکھنے کی مز دوری لینی جائز ہے، اس طبقہ کے بہت ہے لوگوں نے اس مسئلہ کو تسلیم کرلیا ہے، حالا نکہ زاہدی کا یہ فتویٰ اس کے اعتزالی کی وجہ ہے ہے، کیونکہ معتزلہ کے نزدیک جادو مہمل اور ایک بے حقیقت چیز ہے اس لئے یہ شعر اور مشنوی وغیرہ لکھ کر اجرت لینے کی برابر ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک اس کی مز دوری باطل ہے، اس طرح اسلام میں زبانی اقرار کو اعتبار کرے اس پر نیت کے مسئلہ کا استخراج کیا ہے، اور اس پر بعضول نے یقین کرلیا ہے حالا نکہ اس زبانی اقرار بالکل صبح نہیں ہے، اب تم عقیدہ حق پر قائم رہو، الشہ تعالیٰ جی سیح اور سیدھے راستہ پر قائم رہنے کی قوئی دینے والا ہے۔ م۔

اگر کوئی متحدیث آیاادرامام کور کوع کی حالت میں پایا، آس لئے اس نے کھڑے ہو کراللہ کہااورر کوع میں جا کرا کبر کہا تواس کی نماز شر وع نہ ہوگی،ادراس بات پر اجماع ہے کہ اگر امام کے فارغ ہونے سے پہلے مقتدی تھبیر کا کلمہ اللہ کہہ کر فارغ ہو گیا تواظہر الروایة کے مطابق اس کی نماز شر دع نہ ہوگی، جیسا کہ خلاصہ اور قاضی خان میں ہے۔

ثم ان كانت الصلوة نفلا، يكفيه مطلق النية، وكذا اذا كانت سنة في الصحيح، وان كانت فرضا، فلابد من تعين فرض كالظهر مثلا، لاختلاف الفروض.

ترجمہ: - بھراگر نفل نماز ہو تواس کے لیے مطلق نیت کافی ہے،ابیاہی جبکہ وہ نماز سنت ہو قول صحیح ہے،اوراگر نماز فرض ہو تواس فرض کو متعین کرناضر ورٹی ہے، مثلاً ظہر کی نماز، کیونکہ فرض مختلف او قات کے ہوتے ہیں۔ یہ صدر نہ نہ

توضيح: نماز نفل اور سنت میں مطلق نبیت

ثم ان كانت الصلوة نفلا، يكفيه مطلق النية .....الخ

اور آگر نیت نفل نماز کے لئے کرتی ہو تو اس کے لئے مطلق نماز کی نیت (کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں) گافی ہے، اس طرح مطلق نماز کی نیت (کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں) گافی ہوگا، اور یہی تکم مطلق نماز کی نیت سنت نماز کے لئے بھی کافی ہوگا، (یعن میں نفل پڑھتایا سنت پڑھتا ہوں کہنا ضرور کی نہ ہوگا) ف۔ اور یہی تکم تراوی نماز کے لئے بھی ہوگا، اور ظاہر الجواب یہی ہے اور عام مشاکح نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، الجنیس۔ اور سنت نماز کی نیت کے لئے سنت وقتی ، یا سنت کے لئے سنت وقتی ، یا سنت تراوی کیا قیام شب کی نیت کرنی چاہئے۔ المنید۔

# ادائے جمعہ میں شک، نماز فرض میں تعین نیت،وفت نکل جانے کا شک اور نیت

واضح ہو کہ جس جگہ جمعہ کے صحیح ہونے ہیں شک ہو دہاں جمعہ کے بعد جو جار رکعتیں (سنت) پڑھی جاتی ہیں ان کے لئے یہ اس طرح نیت کرنی چاہئے کہ میں آخر ظہر کی نماز پڑھتا ہوں وہ ظہر جس کا میں نے وقت پایا پھر بھی اہمی تک نہیں پڑھی ہے، اس طرح نیت کرنے چاہئے کہ میں آفر ظہر کے فرض سے اب سبکدوش طرح نیت کرنے سے آگر جمعہ کی نماز صحیح ہو پچکی ہوگی تو یہ سنت ہوجاسے گی ورنہ پڑھنے والا ظہر کے فرض سے اب سبکدوش ہوجائے گا،البتداس کے لئے یہ شرط ہے کہ کسی ظہر کی نماز اس پراب تک قضاء باتی نہ ہو۔ف۔

وان كانت فرضاء فلابد من تعين فرض كالظهر مثلاً، لاحتلاف الفروض.....الخ

اوراگر فرض نماز ہو تواس کی تغین کی نیت کرنی ضروری ہے مثلاً میں ظہر کی باعمر کی نماز بڑھ رہا ہون۔ ف۔ اور صرف نماز کی نیت کرنے ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہون۔ ف۔ اور صرف نماز کی نیت کرنے ہے کہ میں نماز پڑھ نا چاہتا ہوں فرض ای طرح واجب کی بھی اوا نیگی نہیں ہوتی ہے۔ الغیاشہ ۔ پھر اگر ظہر کے ساتھ آج کی بھی قید لگادی تو بالا تفاق آج کے ظہر کی نماز اوا ہو جائے گی، اگر چہ ظہر کادقت نکل چکاہو، کیونکہ اگر اس میں کو تا ہی باشہ ہو سکتا ہے تو صرف اس لئے کہ اس نے اوا کے بجائے نہیت میں لفظ قضاء کہدیاہے جبکہ اپنی تھی جائز ہے۔ ف۔ جس مخص کو اوا تھی نماز میں وقت کے رہنے اور ختم ہو جائے کا است جا ہو رہا ہوا ہے جائے گا۔ است جا ہے کہ نیت کرتے وقت ہوں کے مثلاً آج کے ظہر کی نماز پر ھتا ہوں اس طرح اولو تھناء کے است جا ہے گا۔ است بیان۔

اوراگراس طرح بهدیااس وقت کے ظہر کی نماز تو بھی اس سے جواز پراتفاق ہے،البتہ اس شرط کے ساتھ کہ ظہر کا وقت باتی بوکیو نکہ اگر وقت نکل چکا ہوگا تو بھی جائز ہوگا ہوگا تو بھی جائز ہوگا ہوائے جعد سے کہ وہ وہ قتی فرض کا عوض ہے خود کوئی نیا فرض نہیں ہے،البتہ اگر اس کا اعتقادیہ ہو کہ جعد ہی وقتی فرض ہے تو جائز ہے۔مداور ہے۔ ف نہ کورہ صور تیں اتفاقی ہیں،اب اگر کس نے صرف ظہر کی نیت کی جیسا کہ کتاب میں ہے تواس میں اختلاف ہے۔مداور فاوگ متابی ہیں ہے کہ جائز ہے،اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس کی ظہر قضاء ہوگی اور اس نے عصر کے وقت میں ظہر وعصر کی نیت کی قوان میں ہے کہ اگر وقت میں دونوں کی تھائش ہو تو ظہر کی صحیح ہوجائے گی، میں ظہر وعصر کی نیت کی توان کی تعظیم کی میں ہوئی کہ بس کی قوان میں ہے کہ اگر وقت میں دونوں کی تعجائش ہو تو ظہر کی صحیح ہوجائے گی، طلامہ میں ہے کہ اگر وقت میں دونوں کی تعجائش ہو تو ظہر کی صحیح ہوجائے گی، طلامہ میں ہے کہ اگر دونو سفت کے زند یک فرض اوا ہوجائے گی، اور امام مجد کے زند یک نیت بی باطل ہوگی۔ ف

# نماز یول کی چیه فشمیں ہیں

نمبرا۔ وہ جو فرض اور سنت تمام نمازوں کے فرق کو جانتا ہوا دریہ ہر ایک کے تھم اور انجام کو بھی سمجھتا ہو، لینی فرض کے کرنے میں تواب مظیم اور نہ کرنے میں عذاب نہیں کرنے میں تواب مظیم اور نہ کرنے میں عذاب نہیں کرنے میں عذاب نہیں ہے ، اور سنت کے کرنے میں عذاب نہیں ہے ، خلاصہ بیہ ہے کہ وہ فرض و سنت کو پیچانتا ہو، تواگر ایسے شخص نے ظہر کی یا عصر کی نبیت کی توبیہ نبیت اس کے لئے کافی ہوگ۔ نمبر ۲۔ فرض اور سنت کو تو جانتا ہواور فرض میں فرض اور سنت میں سنت کی نبیت بھی کر تا ہو لیکن اسے یہ خبر نہ ہو کہ کون کی افرض اور کون میں سنت ہے تو بھی پہلی نبیت کافی ہوگی۔

نمبر ۳۔ فرض کی نیت توکر لیتا ہے لینی زبان ہے کہ لیتا ہے گراس کے معنی نہیں جانتا ہے تواس کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ نمبر ۷۷۔وہ صرف اتناجانیا کہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان میں کچھ فرص اور کچھ نفل ہیں،اور لوگوں کو دیکھادیکھی وہ نمازیں پڑھتار ہتا ہے،لیکن فرض اور نفل کی شناخت یااہے تغریق نہیں ہے تو نمازاس کے لئے نہیں ہے۔

. نمبر۵۔وہ تمام نمازوں کو ہی فرائض جانتاہو تواس کی بھی نماز سیح ہوگی، نمبر۲۔اے یہ خبر ہی نہ ہو ہم بندوں پراللہ کے پچھ فرائفن بھی ہیں اس کے بادجود وہ فرض نمازوں اپنے وقت پر ادا کرتا ہو تو یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے۔ف۔ القنیہ۔ ھ۔اور الاشاہ۔

جو محض فرض اور نمازوں کے در میان تفریق نہ کرتا ہو نیکن انٹی ہر نماز میں فرض ہی کی نیت کرتا ہو تواس کی اقتداء اسک نمازوں میں درست ہوگی جن کے پہلے ان کی جیسی سنتیں ہوں مثلاً نماز عصر، مغرب اور عشاء اور الی نمازوں میں اقتداء درست نہ ہوگی جن کے لئے پہلے وہی ہی سنتیں ہوں مثلاً فجر اور ظہر، جیسا کہ قاضخان اور شرح مدید (للامیر) میں ہے، نماز جنازہ کی نیت اس طرح کرنی چاہئے؛ نماز خالص اللہ کے لئے اور دعاء میت کے لئے ہے۔ اور عیدیں نماز عید الفطریا عید الاصخیٰ کی نیت ZIA

اوروتریس صرف نمازوترکی نبیت کرنی چاہیے ،الزاہدی۔

جامع کردری میں ہے کہ جمعہ کے لئے جمعہ کی نیت کرنی چاہئے ،وقتی فرض کی نیت نہیں کرنی چاہئے کیو نکہ اس میں اختلاف ہے ،ای طرح ورّ کے لئے صرف ورّ کی نیت کرنی چاہئے اور ورّ واجب کی نہیں کیو نکہ اس میں بھی اختلاف ہے ۔گ۔الت بہیں۔ الغابہ کے حوالہ ہے ،اور نماز طواف اور نذر میں تعین شرط ہے ؛ ابحر ،اور جس طرح نماز اواء میں تعین شرط ہے ویہے ہی نماز قضاء میں بھی شرط ہے ، یہائتک کہ اگر بہت می نمازی قضاء میں تواس وقت اس بات کی بھی ضرور ت ہوگی کہ نیت کرتے ہو وی کئی سے ماور یہی اصح ہے ،الت بہیں ، یا کے ساتھ وان کی بھی تعیین کی جائے ، مثلاً فلال روز کے ظہر کی ، جیبا کہ قاضی خال ظہر ہے میں ہے ،اور یہی اصح ہے ،الت بہیں ، یا آسانی سے سے کہنی یاسب سے بہلی یاسب سے بھی نماز کی نیت آسانی سے سے بہلی یاسب سے بھی نماز کی نیت کرتا ہوں ، کو نکہ ان میں سے سب سے کہنی یاسب سے بھی نماز کی نیت کرتا ہوں ، کو نکہ ان میں سے جو اوا کر چکا ہے اس کے بعد والی نماز اول اور اس سے پہلے کی نماز آخر ہو جائے گی ،اور اگر قضاء نماز میں معین نہ کیا تو بھی جائز ہو گی ، افر اگر کہنیہ۔

روزے کی قضاء کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ اگرا یک رمضان کے دونوں کے روزے ہاتی روگئی ہوں اور ان میں سے ایک کو بغیر تغین کے بھی ادا کر لیا تو یہ صحیح ہوجائے گا، لیکن نماز میں روز اول پاروز دوم کو معین کر دیاجائے کیونکہ وجو ہ نماز کا سبب محتلف ہے ، لیکن رمضان کے روزے ہوں تو رمضان اول یا ٹائی کہہ کر تعین واجب ہوگی، جیساکہ قاضی خان میں ہے ، مگر کتاب الصوم میں اختلاف کے ذکر کے بعد کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ بلا تعین بھی جائز ہے اگر چہ دور مضان کے ہوں ، الفتح ، نماز میں تعدادر کھات دویا چار وغیرہ نیت میں کہتا شرط نہیں ہے ، الصدر یہال تعین بھی جائز ہے اگر چہ دور مضان کے ہوں ، الفتح ، نماز میں تعدادر کھات دویا چار وغیرہ نیت میں بجائے چار کہنے کے پانچ رکھتیں کہدیں اور چو تھی پر قعدہ کر لیا تو نماز صحیح ہوجائے گی اور وہ نیت لغو ہوجائے گی اور اس بر فتوئی ہے ، المضمر ات ہے ۔ المبدائع۔ مگر اختیان ہوجائے گی، شرح المنیہ لا میر ، اور نیت کھیہ شرط نہیں ہے ، بھی صحیح ہے اور اس پر فتوئی ہے ، المضمر ات ہے ۔ المبدائع۔ مگر اختیان ہو نے کی وجہ سے نیت کرلینی اولی ہے ۔ الخدام ۔ صدہ ۔

اور عمادت کعبداور جمراسود کی نیت کرنے ہے نماز جائز نہیں ہے۔ ج۔ اگر مقام ابراہیم کی نیت کی ہو تو صحیح یہ ہے کہ نماز جائز نہیں ہے۔ ج۔ اگر مقام ابراہیم کی نیت کی محراب ہے تو نماز صحیح یہ ہو۔ افتح۔ اور اگر یہ نیت کی کہ میرا قبلہ میری محبد کی محراب ہے تو نماز صحیح نہ ہو گی، مفع۔ حاصل یہ ہے کہ قبلہ کا استقبال بھی فرض ہے ، اور اس کی موجود گی میں استقبال کی نیت کرنی ضروری نہیں ہے ، کما فی العینی عن المبسوط۔ اس کو صحیح کہا گیا ہے ، اور اس پر فتوی ہے ، اور مطلقا نیت نہ کرنی تو جائز ہے لیکن قبلہ کے خلاف کی نیت کرنا مثلاً عماد سے کہ نیت نہ کرنے میں تو بغیر نیت کے بھی مثلاً عماد سے کہ نیت نہ کرنے میں تو بغیر نیت کے بھی موافقت ہے ، دور فلاف قبلہ کی نیت کرنا مضد صلوق ہے ، فرق کی وجہ یہ ہے کہ نیت نہ کرنے میں تو بغیر نیت کے بھی موافقت ہے ، دور فلاف قبلہ کی نیت کرنا مضر فیان آئے گا، اس میں کفر کا فوف ہے ، جیسا کہ اس کا بیان آئے گا، اس وجہ سے جن لوگوں کے نزد یک استقبال قبلہ ہو ناہی نیت ہے مستغنی کر دیتا ہے اور نیت کی ان کے نزد یک شرط نہ تھی ان کے نزد یک شرط نہ تھی ان کے نزد یک شرط نہ تھی ان کے نزد یک شرط نہ تھی ان کے خود کی صور توں میں نماز کا فساولاز م آتا ہے۔

۔ اس سے بیہ بات واضح ہو گئی ہے کہ در الحقار میں جو بیہ سمجھا گیا ہے کہ ممارت کعبہ ومقام ابرائیم اور محراب مسجد کی نیت کے مسائل میں مرجوح اور ضعیف تول سے متفرق میں کہ نیت قبلہ شرط ہے،ابیا سمجھنا ضعیف ہے بلکہ بیہ مسائل تو شفق علیہ ہیں، حبیبا کہ او پر میں دلائل کے ساتھ بیان کیا جاچکا ہے،واللہ تعالی اعلمہ۔م۔

جیسا کہ اوپر میں دلاکل کے ساتھ بیان کیاجاچکا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ م۔ اگر کسی نے فرض کی نیت کر کے نماز شروع کی گراہے خیال نہ رہاور نقل کا گمان کرتے ہوئے نماز ختم کی تو فرض ہی ادا ہوگی،اوراگر برعکس نقل کی نیت سے نماز شروع کی اور بدخیالی کی وجہ سے فرض پر نماز ختم کی تو وہ نقل ہوگ، قاضی خان۔ ف۔اگر ظہریا نقل کی نیت سے نماز شروع کی، پھر عصر کی یا جنازہ کی یا نقل کی نیت کرلی تو اگر تئبیر بھی کہدی تو پہلی نیت سے بدل گیا ورنہ پہلی نیت ہی باتی رہے گی،التا تار خانہ وغیرہ۔ اگر ظہر کی رکعت پڑھ کر پھر ظہر کی نیت کی اور تھبیر بھی کہدی تو بھی پہلی نیت پر ہاتی ہے اور پہلی رکعت شار بھی ہوگی، یہ اس صورت میں جبکہ صرف قلبی نیت کی ہو،اور آگر ایک رکعت کے احد زبان سے بھی اس طرح کہا کہ میں ظہر کی نیت کر تا ہول تو وہ تکبیر کے بانہ کے وہ نماز ختم ہوگئی اور رکعت بھی ہے اعتبار ہوگئی،الخلاصہ، اب یہاں سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر مقتدی ہو تو اے اپنے اقتداء کی اور اگر امام ہو تو اسے اپنی امامت کی بھی نیت کرنی چاہئے یا نہیں تو آئندہ یہ بحث آر ہی ہے۔

وأن كان مقتديا بغيره ينوي الصلوة ومتابعته، لانه يلزمه فساد الصلوة من جهته، فلابد من التزامه.

ترجمہ: -ادراگر وہ دوسرے کی افتداء کرنے والا ہو تووہ اپنی نماز کی نبیت کے ساتھ اس کی افتداء کی بھی نبیت کرے گا، کیونکہ اس مقتذی کو امام کی جانب سے فساد نماز لازم آتا ہے اس لئے امام کی متابعت کو لازم کر لینا بھی اس پر ضرور می ہوا۔

توضیح: -مقتذی کی نبیت، تنها پڑھنے والا، نبیت اقتداء، امام کی نماز میں شروع کرنے کی نبیت، اور وقت نامعلوم، صرف اقتداء امام کی نبیت، غیر معین شخص کی اقتداء کی نبیت، معین شخص کی اقتداء کی نبیت وان کان مقتدیا بغیرہ بنوی الصلوۃ ومتابعته .....الخ

اگر نماز پڑھنے والا تنہانہ ہو بلکہ دوسرے کی اقتداء میں جماعت سے پڑھ رہا ہو تو دہ اپنی نماز کی نبیت کے علادہ دوسرے کی افتداء کی بھی نبیت کرلے۔ ن۔ مقتدی پر لازم ہے کہ وہ دوباتوں کی نبیت کرے ایک اپنی نماز دوسر کامام کی اقتداء۔

لانه يلزمه فساد الصلوة من جهته، فلابد من التزامه .... الخ

کیونکہ امام کی نماز کمے فاسد ہونے ہے جب اس کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے تواس پر یہ ہواکہ اس کی اقتداء کو اپنے اوپر لازم کرلے ۔ف سا کہ اس کی نماز میں جو فساد لازم آیا ہے اس کا ضرراس پر اس کے قبول کرنے اور لازم کرنے ہے ہو، انہا یہ جیسے اسے نفع اہام کی طرف ہے ماصل ہوتا ہے کہ اس کی نماز میں کمال آجاتا ہے ، تو نفع و نفصان دونوں لہام کی جانب سے ہونے کی بناء پر اقتداء لازم ہوئی۔ م۔ لہذا بغیر نبیت کے اقتداء جائز ند ہوگی، قاضی خان، اور تنہا پڑھنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور نماز کے متعین کرنے کا ذمہ دار ہوگا، اور وہ قبلہ کی بھی نبیت کرلے تاکہ کسی کا اختلاف باقی نہ رہے اور سب کی نزدیک اس کی نماز صحح ہو جائے ، جیساکہ الخلاصہ بیں ہے بر خلاف شرح طحاوی کے کیونکہ یہ نماز بغیر امام کے تنہا بھی پڑھی جاسکتی ہے اس کے باوجود اس نے اقتداء کی نبیت نہیں کی ہے، اس کے جمعہ جنازہ اور عیدین میں بقول مختار نبیت ضرور کی نہیں ہے ؛ کیونکہ یہ نمازیں بغیر جماعت کے خہاضیں پڑھی جاتی ہیں۔

میں مترجم کہتا ہوں کہ اگر ول کی دیت ہی متابعت ہے تو پھر زبان ہے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہئے اگر چہ وہ امام کی نماز کا ہیں مترجم کہتا ہوں کہ اگر وہ اور اگر اقتداء امام کا قصد نہیں ہے تو وہ زبان سے متابعت کہنے اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور عینی میں ہے کہ اگر چہ مخصوص اشارہ کر کے اس امام کی اقتداء کی نیت کی اور وقت نماز مثلاً ظہر کی تعین نہیں کی یا متعین المام کی نماز جس شریک ہونے کی نیت کی تواضح قول کے مطابق نماز صحح ہوگی، اقتداء کرنے کی نیت اس طرح کرنی چاہئے کہ یا اللہ میں وقتی فرض نماز کو قبلہ روہو کر اس امام کی اتباع واقتداء میں پڑھنا چاہتا ہول، المفید، اگر امام کی نماز میں شرکت کی نیت کی مگر اسے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ نماز ظہر ہے یا جمعہ کی نماز ہو جائے گی، اور المم نماز کو نیت کی حالا نکہ امام کی نماز میں شرکت کی نیت کی مگر اسے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ نماز ظہر ہے یا جمعہ کی نماز پڑھا تھوں کی نماز کو خابو کی نیت کی حالا نکہ امام کی نماز میں کی نماز پڑھا ہوگی کی نیت کی حالا نکہ امام کی نماز کر نماز کر خاب کی نماز پڑھا ہوگی کی نماز کر نماز کی نماز کی نماز کی نماز کر خاب کی نماز کر اللہ کی نماز کر نماز کی نماز کر نماز کی نماز کر نماز کی نماز کر نماز کی نماز کر نماز کی نماز کر نماز کی نماز کر نماز کی نماز کر نماز کی نماز کی نماز کر نماز کی نماز کی نماز کر نماز کی نماز کر نماز کی نماز کر نماز کی نماز کی نماز کر نماز کی نماز کی نماز کر نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کر نماز کر نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کر نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کر نماز کی نماز کی نماز کر نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی

ادراگر صرف امام کے اقتداء کی نبیت کی مگراس میں اس کا خیال نہیں رکھا کہ وہ زید ہے یا عمر ویا کوئی اور تو بھی نماز تصبیح ہوگی،

ای طرح آگریہ مگمان کیا کہ شاید وہ زیدہے مگر بعد کو معلوم ہوا کہ وہ بمرہ تو بھی صحیح ہے،اور آگر زید کے اقتداء کی نیت کی مگروہ کر نکلا تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ مع۔ بہتریہ ہے کہ امام کو متعین نہ کرے بلکہ مطلق امام کی نیت کرے کہ وہ خواہ کوئی بھی ہو، جیسا کہ ظہیر یہ بین ہے،ای طرح روزہ کی نیت کی مگر در حقیقت وہ ظہیر یہ بین ہے،ای طرح روزہ کی نفیاء میں بھی دن کا تعین نہ کرے کیونکہ اگر قضاء کی نیت کر لے،ای طرح جنازہ کی نماز جعرات تھی توروزہ سیح نہ ہوگا،اس لئے بہتر بہی ہے کہ قضاء روزہ کی یا پہلے دن کی قضاء کی نیت کرلے،ای طرح جنازہ کی نماز میں میت کی تعین نہیں کرنی چاہئے کہ وہ زیدہ بیا بحریاوہ سردے یا عورت بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ امام جس کی نماز پڑھتا ہے میں بھی اس کے بڑھتا ہوں۔مف

و قت اقتداء، نماز جمعہ میں جمعہ و ظہر کی نیت، امام قعدہ میں ہو، ادر نیت میں قعدہ ادلیٰ کی نیت یا قعدہ فرض یا نفل کی نیت، ایسی نیت کے اگر عشاء کی نماز ہو توافقد اعسے اور اگر تراو تح میں ہو تو نہیں، امام کواما ست کی نییت، عورت کی اماست۔

ذخیرہ میں ہے کہ ہمارے مشائع کے نزدیک اقداء کا بہتر وقت یہ ہے کہ امام تکبیر سے فارغ ہوجائے ،اگر امام اپنی امامت کی جگہ کھڑا ہوااور اسی وقت مقدی نیت کرے تو ہمارے عام علماء کے نزدیک جائز ہے۔ ع۔ مقندی کے لئے بہتر صورت یہ ہے کہ امام کی نماز اور اس کی اقداء کی نیت کرے ،یالم جو پڑھتا ہے اس کی اقتداء کرے ،الحیط ،اگر نماز جمعہ میں جمعہ اور ظہر دونوں کی نیت کی توبعضوں نے اسے جائز کہاہے ،گر نماز جمعہ کو ترجیح دی ہے ، قاضیخان ،اگر کسی نے امام کو تعدہ میں ویکھ کریہ نیت کی کہ اگر یہ تعدہ اولی میں ہے تو میں نے فرض اولی میں ہے تو میں نے فرض کی اقتداء کی ورثہ نہیں ، تواقد استحقی نہیں ہے اور گراس طرح نیت کی کہ اگر قعدہ اولی میں ہے تو میں نے فرض کی اقداء کی ورثہ نفل کی تو فرض کی اقداء کی حقوم نہیں ہے ، انجنیس ۔

اور اگر عشاء کی نماز میں ہے تو میں نے اقتداء کی اور اگر تراو تح میں ہے تو نہیں، تواگر چہ اہام عشاء کی نماز میں ہو پھر بھی اقتداء صحیح نہ ہوگی، اور اگر اس طرح نیت کی کہ اگر اہام عشاء میں ہو تب بھی میں نے اقتداء کی اور اگر تراو تح میں ہے جب بھی میں نے اقتداء تو کوئی بھی نماز ہوا قتداء صحیح ہوگی، الخلاصہ ، اہام کو اپنی اہامت کی نیت کرنی عام فقہاء کے نزد کی شرط نہیں ہے۔ ع۔ یہانتک کہ اگر یہ نیت کی کہ میں فلاں محض کی اہامت نہ کروں گا، پھر بھی دوسرے شخص نے اس کی اقتداء کرلی تو بھی جائز ہے، قاضی خان، لیکن عور تول کی اہامت بغیر نیت کے صحیح نہ ہوگی، الحیط، بعضوں نے کہاہے کہ صحیح ہوگی۔ ت۔ جیسا کہ جنازہ کی نماز میں عور تول کی اہامت کی نیت کے بھی بالا تفاق صحیح ہوگی، د، جمہور کے نزد یک جمعہ اور عیدیں میں بغیر نیت کے درست نہیں ہے۔ ط۔ اور اضح قول میں درست ہے ، الخلاصہ د۔ د۔

یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ عورت نے کئی مرد کے محاذی (یا متصل) ہو کرافتداء نہ کی ہولہٰذااصح قول کے مطابق اس کی نماز درست ہوگی،اوراگر سوائے جنازہ کی نماز کے دوسر می نماز میں عورت نے مرد کے متصل (محاذی) ہو کرافتداء کی تو یہ بات بالا تفاق شرطہے کہ امام نے اس عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو۔ت۔واضح ہو کہ کسی کے لئے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ فرض یا نفل یا بجدہ تلادت یا نماز جنازہ میں قبلہ رخ ہوئے بغیر کسی اور رخ کی طرف نمیاز اداکرے۔السرائے۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ قول ند کور معتز لہ کاہے ،اور ہارے نزدیک اس مسلہ میں تفصیل ہے جس کی تفصیل انجمی استقبال قبلہ کی بحث میں آر ہی ہے۔

قال و يستقبل القبلة لقوله تعالى ﴿فَوَلَوْا وَجُوهُكُمْ شَطُرَهُ ﴾ تَمَمن كان بمكة ففرضه اصابة عينها، ومن كان غانبا ففرضه اصابة جهتها هو الصحيح، لان التكليف بحسب الوسع.

ترجمہ: -اور قبلہ کی طرف متوجہ ہو،اس فرمان ہاری تعالیٰ کی دجہ ہے کہ تم اپنی چروں کواس مسجد حرام کی طرف پھیرلو، اب جو شخص مکہ ہی میں ہواس کے لئے عین مسجد کی طرف رخ کرنا فرض ہے،اور جو شخص عین کعبہ سے دور ہو تواس کے لئے صرف اس کی جہت کی طرف منہ کر نافرض ہے یہی تول صحیح ہے،اس لئے شریعت میں وسعت کے مطابق ہی

تکلیف دی جاتی ہے۔

توضیح: -استقبال قبلہ فرض، نفل، سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ میں بھی ہے، قر آن پاک ہے دلیل، باندی نماز میں سر کھولے ہوئے تھی کہ آ قانے اسے آزاد کر دیا، قبلہ کے بارہ میں ایک آدمی کی خبر، بالقصد قبلہ رخ ہونے کو چھوڑ دینا، نماز میں قبلہ کی طرف سے چبرہ یاسینہ پھیرنا، مکہ میں نماز، جہت کعبہ کا پہچا تنا،

بیت اللہ کے اندراور اس کی حبیت پر نمازی<sup>ر</sup> ھنا

قال و يستقبل القبلة لقوله تعالى ﴿فَوَلُّوا وَجُو َهَكُمُ شَطُرَهُ ﴾ ....الخ

یعنی شرط نمازیہ بھی ہے کہ قبلہ کی طرف نمازی متوجہ ہو۔ ف۔ یہ توجہ خواہ حقیقتا ہویا حکماً جیسا کہ عاجزاور مجبور حکامتوجہ ہوتے ہیں۔ د۔ یعنی مریض یاخا نف یادل سے کسی رخ تحری کرنے والے کارخ شریعت کی نظر میں قبلہ ہی کی طرف ہوتا ہے ، قبلہ کی طرف متوجہ رہنے کا حکم حقیقت میں نمازی کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ اس بات کے باوجود کہ اس کے اعتقاد میں اللہ عزو جل کے لئے کوئی جہت نہیں ہوتی ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے ایک ہی طرف متوجہ رہتا ہے ، وہی توجہ کہاں شریعت لینی یہود و نصاری میں بیت المقدس کی طرف تھی، اور شریعت صنیفیہ (محمد میہ) میں کعبہ ہے ، اس سے اصل مقصود اللہ تعالی کو سجدہ کرنا ہے ، اور کعبہ تو صرف المقدس کی طرف تھی، اور شریعت صنیفیہ (محمد میہ) میں کعبہ ہے ، اس سے اصل مقصود اللہ تعالی کو سجدہ کرنا ہے ، اور کعبہ تو صرف جہت عبادت ہے ، میں وجھ ہے کہ عین کعبہ کو سجدہ کرنا گر ہے۔ د۔ ش۔ ط۔ اور میہ استقبال واجب (لازم) ہے اس تھم خداوندی ﴿
فُولُوا وُ بِحُو هَدُیْمُ مَسْطَرَ وُ ﴾ کہ تم اپنے چہروں کو المسجد الحرام کی جانب کر لو۔ ف۔ اس آیت سے نماز میں استقبال فرض ہوگیا نمازی جی ہوں۔

اور حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی جب بھرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تواللہ تغالی کے تھم ہے سولہ یاسترہ مہینے بیت المقدس کی طرف متوجہ رہ کر نماز اداکرتے رہے، مگر آپ کی طبعی خواہش ہوتی تھی کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہوجاتا، بعد بیل آپ کی بید دلی مراد پوری ہوگئ، پھر سب ہے پہلی نمازجو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے مدینہ منورہ بیل اداکی گئی وہ عصر کی نماز ہوئی، آپ کے ساتھ پڑھنے والول بیل ہے ایک محض باہر کی طرف گیاراستہ بیل ایک محبد میں نماز بول کو نہیت المحد میں ایک محبد میں نماز بول کو بہت المقدس کی طرف منہ کر کے رکوع کرتے ہوئے بایا تواس نے با واز بلند کہا بیل اللہ کو گواہ بناکر کہتا ہول کہ بیس نے رسول اللہ علیہ کو ساتھ کو ہوئے جانب کعبہ پھر گئے، مرسول اللہ علیہ کو ساتھ کو ہوئے بانب کعبہ پھر گئے، بخاری دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی ماز میں تھے۔ گے۔

رسول الله علی تعلیہ کی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا تھم ظہریا عصر میں نازل ہواتھا گراہل قباکواس کی خبراس شخص کی شہادت پر صبح کی نماز میں ہوئی تھی، میں نے اس بحث کو کافی و ضاحت کے ساتھ ار دو تغییر میں لکھا ہے۔ م۔اس سے یہ فائدہ معلوم ہوا کہ ایک معتند علیہ ثقہ شخص کی خبر بھی قبول کرلینی چاہئے، جیسے خبر آ حاد قبول کرلی جاتی ہیں،اور یہ بھی معلوم ہوا کہ باندی آگر کھلے سر نماز پڑھ رہی ہواور اس کامالک اس وقت آزاد کردے اور وہ فور اُلیناسر ڈھانگ لے تو نماز پوری ہو جائے گی،اور یہ ہے کہ ایک ہی شخص کی خبر پر قبلہ کے بارے میں عمل درست ہے۔ مع۔

اور آیت پاک ﴿فُولُوا وَ جُو هَکُمُ ﴾ المح سے استقبال کی فرضیت ثابت ہوئی،ای بناء پراگر کوئی شخص قصد اقبلہ کی طرف استقبال نہ کرے توابو صنیفہ کے نزدیک اس پر کفر کا تھم صادر ہو گااس شرط کے ساتھ کہ اس نے ایبا تحقیر اور استخفاف کے طور پر کیا ہو،اور اگرید نبیت نہ ہو تو صرف فرض کو عمد اُترک کرنے کی وجہ سے کفر لازم نہیں آئے گا، ہاں اگر فرضیت سے ہی انکار کردے، ٹیمی تھم اس مخض کے لئے بھی ہے جس نے ناپائی کی حالت میں نماز پڑھی ہو، یانایاک کیڑوں میں نماز پڑھی ہو، گر قاضی ابد علی سعدیؓ نے ناپاک کی حالت میں نماز پڑھنے پر کفر کا تھم دیا ہے، اور صدر شہیدؓ نے بھی اس قول کو قبول کیا ہے۔ف۔ مگر حق بات ہیے کہ استہزاءاور استخفاف کے بغیر فد کورہ کسی صورت میں بھی کفرلازم نہیں آئے گا۔ م۔

آگر قبلہ کی طرف سے صرف چرہ پھیردیا تو نماز فاسد نہ ہوگی،اوراگر سید نہی پھیردیا تو فاسد ہو جائے گی، مگر کہا گیاہے کہ یہ قول امام اعظم کا نہیں ہے بلکہ صاحبین کا ہے کیونکہ نمازی جب تک معجد بیں اور چھوڑ وسینے کی نیت سے مند نہ پھیرااورا سے خیال آگیا کہ تک اس کی نماز نہیں تو نتی ہے، چنا نچہ آگر اس نے نماز مکس کر لینے کے کمان سے قبلہ کی طرف سے منہ پھیرااورا سے خیال آگیا کہ ابھی تک نماز مکس نہیں ہوئی بلکہ دو ایک رکھت باتی رہ تی ہے،امام اعظم کے نزویک وہ جب تک معجد بیں ہوای پر بناء کر کے باقی نماز مکس کرلے، لیکن صاحبین کا اس بیں اختلاف ہے، مگر حق بات یہ ہے کہ یہ تو عذر کی وجہ سے ہے کہ اسے یہ گمان تھا کہ میری نماز مکس ہوچکی ہے، بخلاف قصد آ قبلہ کی طرف سے سینہ پھیرد سے کے کہ یہ تو بالا تفاق مفسد نماز ہے۔ من الفق الحاصل نہ ان از اس تفیل قبلہ نہ کرنا کفر ہے،اور اس کے بغیر چھوڑنا حرام اور استقبال قبلہ فرض ہے، خواہ جہت کعبہ ہویا عین کعبہ کی طرف ہو،اس تفصیل کے ساتھ ۔

عن كان بمكة ففرضه اصابة عينها .... الخ

جو پختص مکہ معظمہ میں موجود ہواس کا فرض ہے کہ عین تعبہ کو قبلہ بنائے ای طرف توجہ کرے۔ ف۔اس بات پر اتفاق ہے اور مکہ والوں کو عین کعبہ کی طرف توجہ کر نالازم ہے، قاضی خان، خواہ اس کے اور کعبہ کے در میان کو کی دیوار وغیرہ حاکل ہویا نہ ہو،الت بھین، یہائنگ کہ اگر مکہ والے نے اپنے گھر ہیں نماز پڑھی تواس پر لازم ہے کہ اس طرح پڑھے کہ در میان مکان و دیوار دور کر دی جائے تو کعبہ کا حصہ اس کے سامنے آئے۔الکانی۔اور حطیم کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھنا جائز نہیں ہے،الحیط۔

و من کان غانبا ففر ضه اصابلة جهتها هو الصحيح ..... ال اور جو کو کی مکہ سے غائب ہو۔ ف۔ لیخی باہر ہو اس طور سے کہ وہ نظر نہ آتا ہو تو اس کا فرض ہے جہت کعبہ کی طرف رخ کرے۔ ف۔ یبی قول عام مشارکخ کا ہے۔ البتین ۔ یبی صحح قول ہے۔ ف۔ الحاصل جو محض کعبہ کو دیکھ سکتا ہو اس پر لازم ہے کہ عین کعبہ کی طرف رخ کرے ،اور جود کیھنہ سکتا ہو وہ جہت کعبہ کی طرف رخ کرے ،اور یبی مختار ہے ،احجنیس للمص ّ۔

لان التكليف بحسب الوسع.....الخ

 معلوم ہوئی کہ اگر کسی نے عمارت کعبہ کی طرف توجہ کا قصد کیا تواس نے استقبال قبلہ کا خیال تحو کر دیااس لئے اس کی نماز نہ ہوگ۔ م۔ خانہ کعبہ کے اندریااس کی حیست پر جس طرف بھی ہو منہ کرنے سے نماز ہوجائے گی، اور دیوار کعبہ پر صرف اس کے اندر ونی حصہ کی طرف منہ کرنا چیجے ہے۔ الحیط۔

ومن كان خالفا يصلى الى اى جهة قدر لتحقق العذر فاشبه حالة الاشتباه فان اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد لان الصحابة تحروا وصلوا ولم ينكر عليهم رسول الله عليه السلام ولان العمل بالدليل الظاهر واجب عندانعدام دليل فوقه والاستخبار فوق التحرى.

ترجمہ: -اورجو هخص ڈرنے والا ہواہے جس طرف بھی موقع اور قدرت ہواسی طرف منہ کرے نماز پڑھ لے کیونکہ اس کا عذر ثابت ہے، البذااس کے مشابہہ ہوگیا جے استباہ کی حالت ہو،اگر اس پر قبلہ مشتبہ ہوجائے اور سامنے ایسا کوئی بھی نہ ہوجس عذر ثابت ہے، البذااس کے مشابہہ ہوگیا جے استباد کی حالت ہو،اگر اس پر قبلہ مشتبہ ہوجائے اور سامنے ایسا کوئی ہمی نہ محابہ کرائم بھی تح می کرکے تماز پڑھی اس کے باوجو ور سول اللہ علی تعلق نے اس پر کوئی تاراضگی کا ظہار نہیں فرمایا اور اس وجہ ہے بھی کہ ظاہر کی دلیل پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے جبکہ اس سے بوجہ کردلیل ہے۔
کردلیل نہ ہواور دوسرے دریافت کر لینا تح کی کرلینے سے بھی بڑھ کردلیل ہے۔

توضیح: -خوف کی حالت میں نماز، قبلہ میں شبہہ ہو نا،اور دوٹسر اکو کی موجود نہ ہو، دلیل قبلہ ہتلانے والے کی شرط، تحری کاواجب ہونا

ومن كان خائفا يصلي الى اي جهة قدر لتحقق العذر فاشبه حالة الاشتباه.....الخ

اور جو مخض خانف ہو وہ جس طرف قدرت پائے نماز پڑھ لے۔ ف۔ وہ خوف خواہ جان کا ہو یا ال کا۔ د۔ خواہ کسی انسان و سخن کا خوف ہویادر ندہ کلیاڈ کیتوں کا پچوروں کا است میں اور خانف کے ہی تھم میں ہر وہ مخض بھی ہے جس سے نماز کے ارکان مثلاً قیام رکوع ساقط ہو گئے ہوں بڑھا ہے وغیرہ کی وجہ ہے۔ ش۔ و۔ لتحقق المعلاد المح لینی جس طرح قبلہ مشتبہ ہونے کی معذوری صورت میں حقیقی توجہ اور استقبال کا تھم باقی نہیں رہتا ہے اس طرح اس شخص کے لئے بھی حقیقی استقبال کا تھم اور باقی نہیں رہتا ہے اس طرح اس شخص کے لئے بھی حقیقی استقبال کا تھم اور باقی نہیں رہتا ہے اس طرح اس شخص سے لئے بھی حقیقی استقبال کا تھم اور باقی مورت میں بی جو سوار رہ اس سلم میں خطرہ الاحق ہو۔ مع۔ اگر کوئی محص اپنی سال سے میں خور نہ ہونے کی صورت میں جس پر وہ سوار فقا صرف ایک تختہ پر سوار رہ حمیا، اور اب نماز میں قبلہ رخ ہونے کی صورت میں است غرق ہو جانے کاخوف ہو تو وہ جد حرق اور ہور خ کر کے نماز پڑھ اے۔ است میں دھے۔

کوئی قخص اتنازیادہ بیار ہو کر بستر پر پڑ گیا کہ دہازخود قبلہ رو نہیں ہو سکتانیے ،اور اس کے پاس ایساکوئی شخص بھی نہیں ہے جو اسے قبلہ روکر سکے تواس کے لئے بیہ جائز ہے کہ جس طرف جاہے مند کر کے نماز پڑھ لے ،الخلاصہ ،اوراگر اس کے پاس آدمی ہو اور وہاس کی مدد بھی کر سکتا ہو مگر رخ درست کرنے میں اسے تکلیف اور نقصان ہو تو بھی بہی تھم ہے ،الظہیر ہیں۔

اگر کوئی فرض نماز کو عذر کی وجہ سے اور نظل نماز کو بغیر عذر بھی سواری پر پڑھتا ہو تو وہ جد مربھی متوجہ ہو جائز ہے۔ المدید۔
کیچڑ وغیرہ کا عذر استقبال کے سلسلہ میں تابل قبول نہیں ہے ، اس پر استقبال لازم ہے ، اور ظمیریہ بیں ہے کہ میرے نزدیک بیہ تھم اس وقت ہے جبکہ جانور کھڑ اہوا دراگر چل رہا ہو تو وہ جد ھر چاہے پڑھ سکتا ہے ، اور ایر بھی کہا جاسکتا ہے کہ اگر نماز کے لئے سواری کو روک لینے سے اپنے سفر کے ساتھیوں سے جموت جانے کا خوف ہو تو جائز ہے ، اور اگر ایساخوف نہ ہو تو جائز نہیں ہے ،
جیسا کہ امام ابو یوسٹ سے ایسے خوف میں جیم کا جائز ہونا مروی ہے ، اور مشائ نے اس تول کو عمرہ کہا ہے۔ مف- مشق میں فرض یا نظل نماز بڑھنے والے کے لئے استقبال قبلہ واجب ہے ، الخلاصہ ، یہائنگ کہ اگر نمازی حالت میں کشتی تھوم جائے تواسے بھی قبلہ کی طرف تھومنا ضروری ہے۔ شرح المدید للا میر۔

فان اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد..... الخ

پھراگر نمازی کے لئے قبلہ مشتبہ ہو جائے کہ تمس رخ پر ہے اور اس کے سامنے ایسا کوئی موجود نہ ہو جس سے ست قبلہ معلوم کر سکے تو دل سے پوچھے اور کو شش کرے۔ ف۔ یعنی سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اور علامات سے ست قبلہ معلوم کرنے کی پوری کو شش کرے۔

لان الصحابة تحروا وصلوا ولم ينكر عليهم رسول الله عليه الصلاة السلام.....الخ

اس دلیل کی وجہ سے کہ صحابہ کرائم نے بھی ای طرح تحری کر کے نماز پڑھی ہے،اور رسول اللہ علیہ نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ف۔اور چو نکہ رسول اللہ علیہ پریہ تھم لازم تھا کہ غلط کا موں پر تغیر فرمائیں اس سے معلوم ہواکہ آپ نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے۔

ولان العمل بالدليل الظاهر واجب عندانُعدام دليل فوقه والاستخبار فوق التحري.

اوراس وجہ ہے بھی کہ ظاہر دلیل پر غمل کرناس وقت واجب ہوتا ہے کہ اس ہے بڑھ کر دلیل نہ ہو۔ ف۔ پس جب کی سے دریافت کرنے کا موقع نہ ہو۔ و۔ لیکن ای شخص کی جمیدت تحری کرنے کا موقع نہ ہو۔ و الاستخبار النج اور دریافت کرنے کی اہمیت تحری کرنے ہے زیادہ ہے۔ فی المین تحق کی خبر زیادہ قابل قبول ہوگی جو وہال کا باشندہ ہو مسافر نہ ہواگر چہ وہ عادل بھی ہو، اس اختلاف کا نتیجہ مندر جہ ذیل مسائل میں ظاہر ہوگا، لبندا تحری کا عکم ای وقت تلیج ہوگا جبکہ قبلہ مشتبہ ہو، دوم وہال ایساکوئی آدمی نہ طے جواسے قبلہ بنا سکے ، اور جو ہرہ نیر وہیں ہے کہ وہال موجود رہنے یا آدمی طبحہ اور تعبین میں کہ وہال موجود رہنے یا آدمی طبحہ کہ دہاتی دور میں ہو کہ اسے آ واز وینے سے قدا تھی۔ ھ۔ اور تعبین میں یہ قبد لگائی گئی ہے کہ خبر دینے والا وہی کا باشدہ ہو اور قبلہ کو ستاروں کی مدر سے نہ بہجائے تب تحری کرے؛ اور اگر وہال کا باشندہ کوئی موجود ہو اور اس سے دریافت سے بغیر نماز پڑھی تا واگر قبلہ کو ستاروں کی مدر سے نہ بہجائے تو دہ نماز صبح ہوگی ورنہ نہیں۔ شرح الطحاوی۔ المدنیہ۔

لیکن اگر کسی نے بغیر تحری اور کوشش کے نماز پڑھ لی تو نماز جائز نہ ہوگی بلکہ اہام اعظم سے ایک روایت میں کافر ہو جانا بھی منقول ہے ،اور نواز ل میں ہے کہ اگر قصد انخالف قبلہ نماز پڑھنے کا خیال کر کے نماز پڑھی تو اہام اعظم نے فرمایا ہے کہ وہ کافر ہے اگر چہ جہت قبلہ صحیح ہو جائے ،اور فقیہ ابواللیٹ نے کہاہے کہ یہی صحیح ہے بشر طیکہ اعتقاد کے ساتھ ایسا کیا ہو۔ع۔ابن الہمام نے نمار محراب موجود ہو تو تب بھی تحری جائز نہ ہوگی ،اگر کوئی مقامی یا شندہ نہ ہویا قبلہ جاننے والا نہ ہویا مسجد محراب کے بغیر ہواں کے اوگوں نے نہیں بتایا ہو تو تحری کرنی چاہئے ، مصنف نے اپناس قید سے کہ وہال کوئی حاضر نہ ہواس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حاضر نہ ہونے کی صورت میں اوھر اوھر ہے تلاش کرنے کی ضرود سے نہیں ہے ،واجب نہیں ہے۔مفع۔

کیکن زیادہ قابل قبول صورت ہے ہے کہ اگراس مجد کے نمازی اس گاؤں بیں رہتے ہوں اگر چہ نی الحال دہاں موجود نہ ہوں پھر بھی ان کو تلاش کر کے ان ہے دریافت کرناداجب ہے کو نکہ تح ی ای صورت میں جائز ہوتی ہے کہ قبلہ کو دریافت کرنے ہے عاجز ہونے کی بہی شرط ہے عاجز ہونے کی بہی شرط ہے عاجز ہونے کی بہی شرط فاکر کی ہے، مگر متر جم کے نزدیک ہے صحیح شہیں ہے، کیو نکہ امام محد نے حاضرین سے نہ پوچھنے پر یہ دلیل ذکر کی ہے، اب جبکہ لوگ فاکس ہیں تو یہ شخص عاجز مان لیا گیا ہے ہی وقت میں پائی گئی جبکہ وہ عاجز ہو چکا ہے، اور قاضی خان نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص عاجز مان لیا گیا ہے الہذائی تح کی ایسے ہی وقت میں پائی گئی جبکہ وہ عاجز ہو چکا ہے، اور قاضی خان نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے محلہ کی مجد میں تح کی کر کے نماز پڑھی اور وہ مخالف قبلہ ہوئی تو بھی نماز جائز ہو جائے گی، کیو نکہ قبلہ پوچھنے کے لئے لوگوں کے در وازے گئکھٹانا واجب نہیں ہے۔ انہیں۔ اس مسئلہ سے اس بات کا فائدہ حاصل ہوا کہ گھر کے لوگ جو آئی دور کی پر جونے سے نماز جائز ہو جائے گی۔

قان علم انه اخطأ بعد ما صلى، لايعيد ها، و قال الشافعي: يعيدها اذا استدبر لتيقنه بالخطأ، و نحن نقول

ليس في وسعه الا التوجه الى جهة التحرى، والتكليف مقيد بالوسع، وان علم ذلك في الصلوة استدار الى القبلة، لان اهل قباء لما سمعوا بتحول القبلة استداروا كهيأ تهم في الصلوة، واستحسنه النبي عليه السلام.

ترجمہ: -اگر تحری کر کے نماز پڑھ لینے کے بعدیہ معلوم ہوا کہ استقبال قبلہ میں اس نے غلطی کی ہے تب بھی اس نماز کااعادہ نہیں کرے،گا، مگر امام شافئی نے فرمایا ہے کہ اگر بعد میں یہ معلوم ہوا ہو کہ نماز کی حالت میں اس نے قبلہ کی طرف پشت کرلی تھی تو اس نماز کو دوبارہ پڑھے گا کیونکہ اس صورت میں اس کی غلطی تھنی طور سے ٹابت ہوئی ہے، مگر ہم احزاف کہتے ہیں کہ اس کے افتیار میں صرف اتن بات تھی کہ وہ اپنی تحری کے مطابق ہی متوجہ ہواور اس کی تکلیف کو اس کی طاقت اور افتیار پر ہی مقید کیا گیا ہے، اور اگر اس خلطی کا نماز کی حالت ہی میں علم ہوا ہو تو اس وقت قبلہ کی طرف گھوم جائے کیونکہ قباء کی میچہ والوں نے اپنی نماز کی جانب بدل جانے کے متعلق سنا اس حالت میں وہ قبلہ کی طرف گھوم کے، اور نبی کر یم چھی ہے بیند فرمانا۔

توضی : - نماز ختم ہو جانے کے بعد جہت قبلہ میں غلطی کاعلم ہونا، نمازی حالت میں جہت قبلہ معلوم ہونا

فالأعلم انه اخطأ بعدما صلى، لايعيد ها ..... الخ

نماز پڑھنے کے بعد آگر نمازی کو معلوم ہوا کہ میں نے قبلہ کی تعین میں غلطی کی تھی تو اب اس نماز کو دوبارہ پڑھنے ک ضرورت نہیں ہے۔ ف۔ کیونکہ شرعااس دفت اس کے لئے قبلہ تو ہ بی جہت ہے جواس کے تحری میں آئے، چنا نچہ اس شرع عظم کے مطابق بی اپنی نماز پوری کی ہے۔ م۔ اس بناء پر آگر اس نے بغیر تحری کے بی نماز پڑھی تو اس نماز کا اعادہ کر نااس پر واجب ہوگا، اور اگر بغیر تحری کے نماز پڑھ کر فارغ ہو جانے کے بعد یہ معلوم ہو کہ نماز قبلہ بی کے ست میں اوا ہوئی ہے تو اس کی نماز ہوگئ کیونکہ دہ چیز خود فرض نہ ہو بلکہ دوسر ہے فرض کے لئے لازم کی گئی ہو اس کا کسی طرح الیا جانا ہی کافی ہو تا ہے، جیسے کہ نماز جعہ فرض ہے اور اس کے لئے چل کر جانا بھی فرض کیا گیا ہے۔ ف۔ ای طرح آگر کوئی شخص شتی پر سوار ہو کر نماز جمعہ کے جارہا ہواگر اس میں سوار دوسر سے شخص سے اسی دوران کوئی کار وباری معاملہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کیونکہ اصل مقصود کے حصول میں کوئی

آگر تحری کرنے کے بعد جو جہت سمجھ میں آئی اے جھوڑ کر دوسری جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کی تو نماز سمجے نہ ہوگی اگر چہ نماز کے بعد معلوم ہو کہ بہی جہت ٹھیک ہے، جسے کہ سمی نمازی کویہ خیال ہو کہ اسے وضوء نہیں ہے یااس کا کپڑاناپاک ہے یا ابھی فرض کا وقت نہیں آیا ہے، اس کے بادجود نماز پڑھ لی تو یہ نماز در ست نہ ہوگی، اگر چہ اصل واقعہ اس کے خیال کے خلاف ہو، اور فناوی عمائی میں ہے کہ اگر اس نے تحری کی مگر تحری میں بھی کوئی جہت متعین نہ ہوسکی، توایک قول میں وہ تھہر کر مزید انتظار کرے، ایک اور قول میں وہ چاروں طرف پڑھ لے، اور ایک تیسرے قول میں ہے کہ اسے اضار ہے۔ الفتح۔ لیعنی پڑھے یانہ پڑھے۔ م۔ مگر سب سے بہتر یہ ہے کہ نماز اداکر لے۔ المفتمر ات۔ اس کے بعد اگر کسی رخ پر نماز پڑھی بھر آگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ قبلہ ٹھیک تھا تو جا کڑے ، ای طرح آگر یہ ظاہر ہوا کہ قبلہ ٹھیک نہ تھایا کوئی فیصلہ نہ ہو سکاتو بھی جا کڑے ، الظہیر ہے۔

و قال الشافعي: يعيدها اذا استدبر لتيقنه بالخطأ.....الخ

ادر امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اگر تحری کرنے کے بعدیہ ثابت ہو جائے کہ نماز میں اس کی پیٹے قبلہ کی طرف تھی تواسے دو بارہ پڑ ھناواجب ہے، کیونکہ اپنی غلطی کا یقین ہو چکا ہے۔ف۔امام شافعی کا بھی طاہر مذہب ہے، گر ان کا دوسر اقول ہم احناف کے قول کے مطابق ہے،اور بھی ان کا مذہب مخارج، جیسا کہ الحلیہ للشافعیہ میں ہے،اور جب اپنی غلطی کا یقین ہو جائے اور اسے دوبارہ پڑھناممکن ہو تو دوبارہ پڑھ لے، جیسے دو کپڑ دل یادو بر تنول میں سے ایک کے پاک رہنے اور دوسر ہے کے ناپاک رہنے میں استباہ ہو جائے،اور تحری کر کے ایک کی طرف دل کامیلان پاکراسی میں نماز پڑھ لی اور بعد میں اپنی غلطی کا یقین ہو گیا یعنی نماز کا یہ برتن یا کپڑا ایاپانی سب ناپاک تھا تو بالا تفاق اس نماز کااعادہ واجب نے تو یہی تھم تحری کی تمام صور توں میں ہوگا۔

و نحن نقول ليس في وسعه الا التوجه الي جهة التحري..... الخ

اور ہم کہتے ہیں۔ ف۔ کہ قبلہ کی صورت میں تح کی کرنے سے عین قبلہ پانے کا اعتبار ہوگا۔ لیس فی و صعه النجاس مخض کے اختیار میں اس سے زیادہ اور کھے نہیں ہے کہ تح کی کے بعد جس طرف دل کا میل پائے ای طرف نماز میں استقبال کرے ، اور الند کی طرف سے بھی تکلیف تو طاقت اور اختیار کے مطابق ہی دی جاتی ہے۔ ف۔ اس لئے اس بندہ نے بھی اپنی و سعت کے مطابق حق ادا کیا ہے اس لئے اب دوبارہ اے نماز پڑھنالاز منہ ہوگا۔ م۔ گر کپڑے اور بر تن دغیرہ میں اس کی تح کی کر نے سے مطابق حقیقت میں وہ چزیں پاک نہیں ہو جاتی ہیں، البت و تحق طور سے اس کے حق میں ان چزوں کوپاک مان لیا گیا ہے ، اس وہ جہ ناد رہا ہونے کی صورت میں اس پر گناہ لاز منہیں آتا ہے ، لیکن جب خلطی ظاہر ہو جائے تواست دوبارہ ادا کرنا ضرور ک ہے ، اور پائی نابر ہو جائے تواست دوبارہ ادا کرنا ضرور ک ہے ، اور پائی عورت میں اس کی علاوہ ہجائے وضوء کرنے کے تیم کر لینے کی مجمی خبائش موجود تھی ، اس طرح سے ہرا کیا صورت میں اس کی غلاوہ ہم تواب کے تھا کہ وہی قدرت اور اختیار میں تعاب کے علاوہ بر تن اور کپڑے کی صورت میں اس کی غلام ہم مجبور کی اور تفضیر کی ایک دجہ تھی ، لیکن قبلہ سے معالمہ میں تو بالکل ہی ہے اختیار کی اور پورے طور پر مجبور کی ہو جائے کی صورت میں علی خلطی کا ہونا طور پر مجبور کی ہو جائے کی صورت میں معی غلطی کا ہونا طور پر مجبور کی ہو جائے کی صورت میں میں علی خلطی کا ہونا سے میادہ ہونے کی صورت میں بھی غلطی کا ہونا سے معاب ہو جائے کی صورت میں بھی غلطی کا ہونا سے معن ۔ مساب کے معاب ہونے کی صورت میں بھی غلطی کا ہونا سے معن ۔ متاب ہونے کی صورت میں بھی غلطی کا ہونا ہے۔ مت ۔

وان علم ذلك في الصلوة استدار الى القبلة؛ لان اهل قباء لما سمعوا بتحول القبلة.... الخ

اگر تحری کرنے والے کو نماز کی حالت ہی ہیں اپنی علطی کاعلم ہو جائے تووہ فور آاس حالت میں قبلہ کی طرف پھر جائے۔

لان اھل قباء النح كوئكہ الل محد قباء نے نماز كى حالت ميں جب يہ سن لياكہ اب ہمارا قبلہ شام ميں بيت المقدس مبيں رہا بلكہ خانہ كعبہ ہو گياہے تودہ اى حالت يعنى ركوع كى ہى حالت ميں كعبہ كى طرف گھوم مسئے تھے، ادر رسول اللہ عليہ نے اس تعم پر انكار بھى نہ كركے اسے ہميشہ كے لئے صبح قرار ديا۔ف۔ جيساكہ صبحين لينى بخارى ولمسلم كى حد يث كے حوالہ سے اوپر ميں واقعہ بيان كيا گياہے۔م۔ گھوشنے كى صورت يہ ہونى چاہئے كہ دائيں كی طرف سے انسان گھوے بائيں طرف سے نہ گھوسے۔ الكانى۔

وكذا اذا تحول رأيه الى جهة اخرى، توجه اليها لوجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبل من غير نقض المؤدَّى قبله.

کے ترجمہ: -اور ایسانی اس قوت بھی جبکہ تحری کرنے والے کی رائے دوسر ی ست کی طرف بدل جائے تواسی ست کی طرف متوجہ ہو جائے ، کیونکہ ادا کی ہوئی نماز کو برباد سے بغیر نماز کے بقیہ میں اپنے اجتباد اور تحری کے مطابق عمل کرناواجب ہے۔ توضیح: - چند جزومی مسائل جو تحری سے متعلق ہیں

وكذا اذا تحول رأيه الى جهة اخرى....الخ

اگر نماز ہی حالت میں اس کی رائے استقبال کے سلّسلہ میں بدل گئی تووہ فورااس طر ف! پنارخ بدل لے۔ف۔ کیو تکہ اگر اس نے پچھ تاخیر کی تو نماز فاسد ہو جائے گ۔

لوجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبل من غير نقض المؤذَّى قبله.....الخ

کونکہ نماز کے بقیہ حصہ میں اپنے نئے خیال اور تحری کے فیصلہ پر عمل کرنااس کے لئے واجب ہو گیا ہے، اور اس وقت تک اوا کی ہو کی نماز کو برباد بھی نہیں کرنا ہے۔ف۔ اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے بعد ادا لیگی ہے پہلے رائے بدل دیا جائے تو بھی اپنا رخ بدل کر سجدہ اداکرے بہاتک کہ اگر نماز میں ایک ایک رکعت پر اس کی رائے بدلتی دی تو بھی وہ اپنار خ بدل آرہے اور یہ سمجے ہے۔ د۔

## چند ضروری مسائل

اگر کسی کو ستاروں کی مدد سے قبلہ کارخ بہجانا آتا ہواور نضاء بھی صاف ہو تواس کے لئے تحری کرتا جائز نہیں ہے۔ محیط السر جس۔ اگر کوئی ایی متجد میں گیا جہاں محراب نہیں اور قبلہ مشتبہ ہاس لئے اس نے تحری کر کے نماز پڑھی بعد میں اپنی خلطی کا سے علم ہو گیا تواس نماز کا اس پراعادہ واجب ہوگا کیونکہ اس نے وہاں کے باشندوں سے تحقیق کیوں نہیں کی الیمن اگر بعد میں جہت قبلہ صحیح ہوتا معلوم ہوا ہو وہ نماز ر درست مانی جائے گی۔ قاضی خان داور اگر اس نے محلہ والوں سے دریافت تو کیا گر انہوں نے نہیں بتلایا اس نے تحکہ والوں سے دریافت تو کیا گر انہوں نے نہیں بتلایا اس نے تحکہ والوں سے دریافت تو کیا گر انہوں نے نہیں بتلایا اس نے تحری کر کے نماز پڑھی تو کی تو تو میں کا بعد میں علم ہو پھر بھی اس کی زائے بدل گی تو دوسری رکعت اس دوسری طرف پڑھ لی، پھراسے پہلا ست بی تصحیح معلوم ہوا تو مشائ کا اس صورت میں اضلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ وہ ان روسری طرف پڑھ لی، پھراسے پہلا ست بی تصفی معلوم ہوا تو مشائ کا اس صورت میں اضافہ ہے۔ واللہ اعلم۔ انرس نو نماز بڑھی اور دوسرے محض نے بچھ تحری کے بغیر اس کی اقبداء کری انبی صورت میں اگر قبلہ ایک مورت میں اگر قبلہ والیک مورت میں اگر قبلہ ایک مورت میں اگر قبلہ ایک مورت میں اگر قبلہ ایک مورت میں اگر قبلہ میں ایک محض نے بچھ تحری کے بغیر اس کی اقبداء کری انبی صورت میں اگر قبلہ ایک میں ایک میں ایک میں کے بغیر اس کی اقبداء کری انبی صورت میں اگر قبلہ ایک میں کی ایک میں کو ایک کے بغیر اس کی اقبداء کری انبی صورت میں اگر قبلہ

ا یک شخص نے ایک طرف نماز پڑھیاور دوسرے مخص نے پہلے تحری کئے بغیراس کیا قتداء کرلیائی صورت میں اگر قبلہ درست ہوا تو دونوں کی نماز درست ہوگی اوراگر غلط ثابت ہوا تواہام کی نماز درست ہو جائے گی تکراس مقتدی کی درست نہ ہوگ۔ ملاںہ

مکہ معظمہ میں کسی شخص پر قبلہ مشتبہ ہو مثلاوہ کسی کم ہ میں مقید ہواور رات بھی تاریک ہواور وہاں ایسا کوئی نہ ہوجس سے وہ دریافت کرسکے اس لئے اس نے تحری کرکے نماز پڑھی اور بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ درست نہیں تھا توامام محمر نہیں ہے کہ اس پر اعادہ کرتا ضروری نہیں ہے ، اور قباس کے بھی بھی قول بہت قریب ہے، یہی تھم مدینہ منورہ میں رہ کر پڑھنے کا ہوگا، اللہ پر یہ ،اگر تحری کرکے ایک طرف ایک رکعت پڑھ لی، پھر رائے بدل گی اور دوسری طرف دوسری رکعت پڑھی اس طرح تیسری اور چوتھی رکعت بیں کسی کویاد آیا تیسری اور چوتھی رکعت بھی گھوم کر پڑھی تو جائز ہے۔ قاضی خان۔ اور اگر دوسری یا تیسری ایچوتھی رکعت میں کسی کویاد آیا کہ میں ایک رکعت میں ایک تجدہ چھوڑ دیا ہے تو مشائح کا پس میں اختلاف ہے گر تھیج قول ہے ہے کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ القدید۔ اظہریہ ہے کہ فاسدنہ ہو۔ م۔

کسی نے تحری کر کے ایک رکھت ایک طرف مند کر کے نماز پڑھی جودر حقیقت غلط تھی اور اسے اس کا خیال آگیا اس لئے نماز ہی ہیں اس نے اپنارخ قبلہ کی طرف کر لیا، اس کے بعد ایک شخص آیا جس کواس کا پہلا عال معلوم ہے اس کے باوجو واس کی افتداء کر لی تو صرف امام کی نماز تھج جوگی اور مقتدی کی درست نہ ہوگی۔ ایسے ہی اگر کسی اندھے نے غیر قبلہ کی طرف ایک رکھت پڑھی پھر کسی نے آکراسے قبلہ روکر دیا اس کے بعد دومر ہے خص نے اس کی اقتداء کر لی تو مقتدی کی نماز فاسد ہوگی اور اگر اس اندھے نے وہاں کسی کو یائے کے باوجود اس سے بوجھے بغیر نماز شرد کی کردی تھی تو اس کی بھی نماز فاسد ہوگی ورت اس کی نماز صحیح ہو جائیگ۔ قاضی خان اگر پچھ پر قبلہ مشتبہ ہوا اس پر کہ وہ لوگ ایسے گھر ہیں ہو ل جہال ایساؤ مہ دار کوئی شخص نہ ہو جس سے وہ دریا فت کر سئیں، اور نہ کسی دومر کی علامت سے خود قبلہ کارخ معلوم کر سکتے ہو ل یا وہ لوگ جنگل میں ہوں اس لئے ہر شخص نے اپنے طور پر تح ی اور نہ کسی دومر کی علامت سے خود قبلہ کارخ معلوم کر سکتے ہول یا وہ لوگ جنگل میں ہوں اس لئے ہر شخص نے اپنے طور پر تح ی کی اس کے بعد اگر ہر ایک نے اپنے خیال کے مطابق تنہا تنہا نماز پڑھی تو سب کی نماز جائز ہوگی خواہ حقیقت ہیں ان کا قبلہ در ست

ر باہویاغلط ہو گیا ہو،اوراگر سب نے جماعت ہے نماز پڑھی تو بھی سب کی جائز ہوگی سوائے اس محف کے جواپے امام سے آگے بڑھاہواہویائے نماز کی حالت ہی بیں اپنے امام کے قبلہ سے مخالفت کاعلم ہوگیاہو،یا نماز کی حالت بیں ہی اس بات کا یقین ہوگیاہو کہ میں امام سے آگے ہوں،یالمام کے مخالف ہو کر دوسرے رخ پر نماز پڑھی ہے۔

اگر پنجھ لوگوں نے بنگل میں تحری کر کے نماز پڑھی اور ان لوگوں میں منبوق اور لاحق بھی ہوں،اور امام کے فارغ ہونے کے بعد مسبوق اور لاحق اپنی اپنی نماز اوا کرنے کے لئے کھڑے ہوگئے اس وقت ان کویہ معلوم ہو گیا کہ امام کے قبلہ کے مخالف ست میں نماز پڑھی ہے تو مسبوق کی نماز درست ہو سکتی ہے اس طرح سے کہ وہ قبلہ کی طرف اپنارٹ کرے مگر لاحق کی نماز فاسد ہوجائے گی۔الخلاصہ۔

ومن أمَّ قوما في ليلة مظلمة، فتحرى القبلة، وصلى الى المشرق، و تحرى من خلفه، فصلى كل واحد منهم الى جهة، وكلهم خلفه، والايعلمون ما صنع الامام، اجزأهم لوجود التوجه الى جهة التحرى، وهذه المخالفة غير مانعة، كما في جوف الكِعبة، ومن علم منهم بحال إمامه، تفسد صلوته، النه اعتقد امامه على الخطأ، وكذا لوكان متقدما على الامام، لتركه فرض المقام.

ترجمہ: -اگر کمی نے اند چری ارات میں کچھ لوگوں کی امات کی اور امام نے تحری کر کے مشرق کی جانب نماز پڑھی، اور امام کے ویچھے کے لوگوں نے بھی اپنے اپنے طور پر تحری کی اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی تحری کے مطابق جہت پر نماز پڑھی اس طرح سے کہ وہ حقیقت میں تو امام کے بیچھے ہی ہیں گر انہیں یہ نہیں معلوم کہ امام نے کیا کیا ہے بینی کس طرف رخ کیا ہے تو سب کی نماز صحیح ہوجائے گی، کیونکہ ہر ایک کی توجہ اپنی تحری کی طرف پائی گئے ہے، اور امام کی مخالفت جہت قبلہ میں نقصان دہ نہ ہوگی جیسا کہ خاند کعب کے مسئلہ میں ہے، اور جس کسی کو اپنے امام کا حال معلوم ہوگیا ہو تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی کیونکہ اسے اس بات کا علم ہو چکاہے کہ اس کا امام خططی پر ہے، اور اس طرح فاسد ہوگی اگر وہ امام سے آگے ہو کیونکہ اس نے فرض مقام لینی اپنی جگہ کھڑے ہونے کا فرض جھوڑ دیا ہے۔

توضیح: -امام نے اندھیری رات میں تحری کر کے مشرق کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھائی اور قوم اس کے حال سے بے خبر تھی، یاان میں سے صرف چندلو گوں کوامام کاحال معلوم ہو سکا ومن أمّ قوما فی لیلة مظلمة .....الخ

اگر کسی مختص نے اند چری رات میں بچھے لوگول کی امامت کی۔ ف۔ خواہ کسی مکان میں ہویا جنگل میں اور وہال کوئی ایسا کوئی مختص نہ ہو جس سے قبلہ کے متعلق دریافت کیا جاسکے پاستاروں سے یا کسی اور چیز سے بھی کوئی سمت متعین کرنے والانہ ہو جیسا خلاصہ کے حوالہ سے گذر چکا ہے اور ایسی مجبوری متعین ہو پھی ہو جس کی بناء پر تحری کرنی جائز ہو گئی ہو۔

فتحرى القبلة، وصلى الى المشرق، و تحرى من خلفه.....الخ

اس لئے امام نے تحری کرے ایک جہت مشرق کی جانب متعین کرلی ہو۔ ف۔ خواہ وہ جگد الی ہو کہ حقیقت میں قبلہ وہاں سے مشرق کی جانب ہویانہ ہوو تحوی من المنے اور امام کے پیچھے جتنے ہیں انہوں نے بھی تحری کرلی،۔ ف۔ کیونکہ ہر ایک پر تحری لازم ہے اور اس کے باوجود سب امام کے پیچھے رہے۔

فصلي كل واحد منهم الي جهة، وكلهم خلفه ....الخ

 کوئی بھی امام ہے آ گے نہ ہواخواہ دہ امام ہے آ گے نہ ہونے کو جانتے ہو ل یانہ جانتے ہوالبتہ انہیں اتنایقین ضرور ہو کہ امام ہمارے آ گے ہے۔

وكلهم خلفه، ولايعلمون ما صنع الامام، إجزأهم لوجود التوجه الي جهة التحري.... الخ

سر تہیں جانے میں کہ اہام نے کیا گیاہ یعنی کس طرف رق کیا ہے۔ ف۔اس موقع پر آگر کوئی کے کہ رات کی جماعت میں تواہام قراءت ہا وازبلند کر تاہے جس ہا اہام کاست اس کے مقتدی کو معلوم ہونا چاہئے توجواب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ قضاء نماز ہویا وقتی نماز ہی ہو گر اہام قراءت کرنا بھول گیا ہویا آ وازے صرف اتنا معلوم ہو سکا ہو کہ وہ آگے توہے مگر اس کارخ کس طرف ہے یہ معلوم نہ ہو سکتا ہو۔ ع۔ زیادہ ترگمان یہ ہو تاہے کہ دشمنوں یا ڈاکووں کے ڈر کے مارے انام نے انتہائی آ ہمتگی ہے قرا عرف میں جہر کیا ہو جس سے صرف جہر کی تعریف صادق آ جائے ،اور لوگول نے بھی آ ہمتگی ہے پڑھنے کی کوشش کی۔م۔ توان کی بیت میں جہر کیا ہو جہ المنو جہ المنے کیونکہ تحری کے رخ پران کی توجہ پائی گئے۔ ف۔اور صرف نہ کورہ بات لینی تحری اور سرمل ضروری تھا۔

وهذه المخالفة غير مانعة، كما في جوف الكعبة.....الخ

اوراس مخالفت کا ہونا کہ۔ف۔امام کارخ کس طرف ہے اور مقتری کارخ کس طرف ہے تواس ہے کوئی ممانعت یا نقصان خہیں ہے۔کہما فی المع چیے جوف کعیہ کے مسئلہ جس ہے۔ف۔ کہونکہ ہم احناف کے مزد کی کعیہ کے اندر ہر فتم کی نمازیعنی فرض ہوخواہ نقل ہوسب جائز ہے ؛ای لئے جب لوگوں نے کعیہ کے اندر جماعت سے نماز پڑھی اور امام کے چار وال طرف اقتداء کر فن ہوخواہ نقل ہوسب جائز ہوگی،ای طرح جس کا منہ امام کی پیٹے کی طرف ہوگااس کی نماز جائز ہوگی،ای طرح جس کا منہ امام کی پیٹے کی طرف ہوگااس کی نماز جائز ہوگی،ای طرح جس کا منہ امام کے منہ کی طرف ہوگا اس کی جمہ تو اس کی منہ کی طرف ہوگا اس کے در میان کوئی چیز حاکل نہ ہو ،اوراگر اپنی پیٹے امام کے منہ کی طرف کس نے کی ہو تواس کی نماز جائز نہوگی۔الجو جرہ۔السراج۔

، اورجو بخض امام کے دائیں بابائیں ہوگائی کی نماز سیج ہے بشر طیکہ جس دیوار کی طرف امام کا چیرہ ہوائی کی طرف کی صف میں سے کوئی فخص امام کے دائیں بابائیں ہوگائی فنار سے زیادہ قریب نہ ہو۔الزاد۔ مبسوط السر حسی۔اگر کسی نے خانہ کعبہ کے اندرایک میں سے کوئی فخص امام کے اعتباد سے دوسری طرف رئ رکھتے ہوں اور دوسری طرف رئ میں اور دوسری طرف رئ میں ایس کے دوسری طرف رئ میں میں کہ خانہ کعبہ کے اندرامام کے رخ کے مخالف جان ہو چھ کر عمد ادوسری طرف رئ کر کے نماز پڑھنے ہوئی ہے تواس مسئلہ ندکورہ میں بھی ایس مخالف بالقصد کے مافع نہ ہوگی۔م۔

ومن علم منهم بحال إمامه ، تفسد صلوته ....الخ

ادر ان مقد یول میں ہے جس کسی کواہام کاحال اور اس کارخ معلوم ہوااور جان ہو جھ کر رخ اس کے مخالفت ست پر رکھا ہو تواس کی نماز فاسد ہوگ۔ف۔ کیونکہ جس کسی نے تحری کر کے اپنارخ جس طرف رکھا ہے اس نے اس ست کو صبح جاتا ہے اور باقی کوغلط توالی صورت میں امام کے غلط رخ کی تقلید در ست نہ ہوگی۔

لانه اعتقد إمامه على الخطأ، وكذا لوكان متقدما على الامام، لتركه فرض المقام ... الخ

کیونکہ اس نے اپنے امام کو غلطی پرمان لیا ہے۔ف۔اوراگر امام کے رخ کا پیتہ تو معلوم نہ ہو مگراس کے ول میں بیاب جم گئی۔ ہو کہ امام کے رخ کی مخالفت ہور بی ہے، پھر بھی نماز فاسد ہوگی، بیہ ساری صور تین اس وقت کی جب نماز کے اندر پائی گئ ہوں کیونکہ اگر نمازے فارغ ہونے کے بعد بیہ صور تیں پائی گئ ہوں تو نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔و محذا لو کان النج اس طرح اگر وہ امام سے آگے ہوجب بھی نماز فاسد ہوگی کیونکہ اس نے فرض مقام یعنی اپنی جگہ کھڑے ہونے کا فرض چھوڑ دیا ہے۔

## چند ضروری مسائل

جس طرح نماز کے لئے تحری کارخ صحیح ہے اس طرح سجدہ سہو کے لئے بھی تحری کارخ مان لینا بھی صحیح ہے۔السراج۔اگر قبلہ رخ ہونے کی صورت میں شک میں پڑے ایک رخ پر نماز شروع کر دی اس کے بعداسے شک ہوا تواسے درست ہی سمجھا جائے گا بہانتک کہ اس کواس رخ کے خطاف دوسرے رخ کا لیقین ہو تب اس نماز کا عادہ داجب ہوگا۔ الخلاصہ۔اگر در میان نماز میں اے اپنی نماز پوری میں اے اپنی نماز پوری میں اے اپنی نماز پوری میں اے اپنی نماز پر سے ،ادراگر یہ معلوم ہوا کہ جہت قبلہ ٹھیک ہے تو صحیح قول ہے ہے کہ اپنی نماز پوری کر لئے۔ قاضی خان ۔اوراگر شک ہوا پھر بھی تحری کئے بغیر ہی نماز شروع کر دی گر نماز کے اندر دہ شک ختم ہوگیا اس طرح سے کہ جتنی رکھت پڑھی صحیح پڑھی ہے بااس طرح ہے کہ غلط پڑھی ہے ، تو دونوں صور توں میں اپنی نماز دم رادے ،اوراگر نماز کے آخر تک ختم نہ ہوا گر فراغت کے بعد اپنی غلطی کا علم ہوگیا یا پچھ معلوم نہ ہوسکا تو بھی از سر نو پڑھے ،اوراگر اپنی صحت کا بھین ہوگیا تو بھی از سر نو پڑھے ،اوراگر اپنی صحت کا بھین ہوگیا تو بھی از سر نو پڑھے ،اوراگر اپنی صحت کا بھین ہوگیا تو بھی از مر نو پڑھے ،اوراگر اپنی صحت کا بھین ہوگیا تو بھی از مر نو پڑھے ،اوراگر اپنی صحت کا بھین

اوراگر جنگل میں تحری کر کے ایک جانب کو متعین کرلیااور بعد میں دوغاول آدمیوں نے آکراہے خبر دی کہ قبلہ دوسر ی طرف ہے تواگر وہ دونوں مسافر ہوں توان کی بات پر توجہ نہ دے ،اوراگر وہ دونوں و ہیں کے باشندے ہوں توانہیں کی بات پر عمل کرناضر وری ہوگا۔الخلاصہ۔

اس مسئلہ ہے اس بات کی تصریح معلوم ہوگئی کہ ایسی خبر جے تحری پر ترجیح دی جاتی ہے وہی خبر ہوتی ہے جس کا خبر دینے
والا وہاں کا مقامی باشدہ ہو۔ م۔ فقاوئی کی تمابوں میں اس بات کی تصریح ہے کہ فبلہ ہے منحرف ہونے ہے نماز فاسد ہوتی ہے اس
ہے مراداس طرح منحرف ہونا ہے جس میں مغرب کی طرف ہے مشرق کی طرف ہو جائے۔ ف۔ بہارے نزدیک تمام عباد توں
میں نیت کرنا شرط ہے رکن نہیں ہے، اس طرح الی نیت جس میں خلوص نہ ہو وہ در حقیقت عبادت ہی نہیں ہے، اگر چہ وضوء
کے مانند مقاح صلوۃ ہو جاتی ہے بعنی صرف اتن صحیح ہو جاتی ہے کہ اس ہے نماز درست ہو جائے۔ م۔ د۔ ش۔ فرائض میں ریا کا نر
نہیں ہو تا ہے۔ الخلاصہ اس بناء پر ریاء کے خوف سے فرائض نہیں چھوڑے جاسکتے ہیں۔ م۔

اگر کوئی عبادت خلوص کے ساتھ شروع کی گئی بعد میں ریا کاری کا خیال دل میں ساگیا تو اس سے نقصان نہ ہوگا ،اور جس خلوص کے ساتھ شروع کی گئی تھی وہ اپنی حکمہ باتی رہے گا، ریاء کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر تنبائی میں ہو تو بالکل نہ پڑھے لیکن لوگوں کی موجود گی کی وجہ سے پڑھ لیا کرے،اوراگریہ صورت ہو کہ لوگوں کی موجود گی میں بہتر طریقہ سے اداکر تا ہے اور تنبامیں امچھی طرح نہیں پڑھتا ہے تو یہ تکمل ریا نہیں ہے اس لئے صرف نماز پڑھنے کا تواب مل جائے گالیکن امچھی طرح کا پورا تو اب نہیں ملے گا۔المضم ات عن التقابیہ۔

اگر کسی نے کسی کہاکہ تم اگر ظہر کی نماز پڑھ لوتو تم کوایک روپیہ دول گا،اوراس نے ایک روپ کی لاٹی میں نماز پڑھ لی تواس کی نماز کے جو جانی چاہئے اور دوروپیہ کا مستحق بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نماز تواس پر فرض تھی، جیسا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی خدمت کے لئے ملازم رکھا ہوتواس کی اجرت باپ پر لازم نہ ہوگا۔ ش- مختارات النوازل میں ہے کہ اس نیت سے نماز پڑھنی کہ اللہ تعالی سمیرے حقداروں کو راضی کردے تو یہ بدعت ہے اور درست نہیں ہے۔ ش۔ ایک نماز کے لئے ووقتم کی نہیں کر والے گا،اوراگر دونوں برابر ہوں تو وہ نماز لغو ہو جائے گا گویا نماز شروع وہائے گا گویا نماز شروع بی ناور قبی ناز اور جنازہ کی نہیں کو تھے ہوگا،اور اگر دونوں برابر ہوں تو وہ نماز لغو ہو جائے گا گویا نماز شروع بی ناور قبی ناور قبی نور جے ہوگا،اور کی نہیں ہوگا۔ خان کی ایمیت کے پیش نظر اس کو ترجیح ہوگا،اور

فرض و نفل کی بیتوں میں فرض کی اہمیت کی بناء پر فرض کی نیت ہو گی ، اسی طرح ایک و قتی فرض اور دوسر اکوئی اور فرض میں و قتی فرض کی ، اسی طرح و قضاء نماز د ل میں ہے جو مقدم ہوگی اس کا اعتبار ہوگا ، اچھی طرح سجھ او۔ واللہ اعلم۔

> وهكذا تم المجلد الأول من عين الهداية الجديدة بعون الله تعالى وحسن توفيقه، ويليه المجلد الثاني،

## سيرة اوسوالخ يردارا أعت يراك كم طبوعة نكت

ميرة النئ يرنبايت مفتل ومستندتعنيف المام برحال الديل سسلي يان موسورا برايب شانداد على فسينف مشرقين سع برامسيح براه ملائرسنسبل نوانی ترمیدسسیمان دیمی عشق يرسر شار بركه كلى مان والى ستندك ب فكمنى ككرسيمان منعثوبيش خليمية الوداح ب استشادا ويستشرين سراعة القاسح جزا والحرما فلأمسدثال وموت وتيلغ عدر أاصر كركسياست اوم كالمسلم د انوعور الآ حسو الدرس شمال وعادات مبارك معيل يرسندكات وتناكدت مزرة فخامحسب ندذكرا اس ابدكى بركزيده نوائين سيرها لات وكارتهول برشتمل المغلب ليمعة أبعين سے دور کی تمانین م م م م م م أن نواتين كاخرك جنهوب فيصنورك والمصابي فيخيرك إلى حنور نبي كريم في الدُوليك لم كا زوان كاستندم وع واكثر ما فكاحت أن مبان قادري اسبيارهيبم الشدام كما ذواع سيمالات برميل كناب احسد فليل مجعة مملر کوام می از واع سے مالات وکار اے. يودالعزم السنسناوي واكثر صب الحق مارني برشد: ذیرگی بی آنحدیث کانوپسسند کسان و ان بی . معنوداكم معتقبيم إذهم واستعمار كوام كالسوه. تناوسسين الدين لمرى محابیات سرحالات اوداسوه برایک شا دارهمی کمات. محابر کام گذشگ ستندمانات برها لوست نے داد ناکاب مولانا کو یرمف کا خطوی مصوراكوم فالشرايك لم كالعيمات طب يمين كآب الام ابن قسسير" . معدهالت اديمل بقسائد من المريش من دارين ولي تعيف مولا المداشف على تعالوي بجل سكسك آسان زان بين شنرييز طايس مي داخل أصلب مواذ أمنى كوشيغي مشہوکاب پریوائنی سے معتف کی بجر سے لئے آسان کاٹ سیدسسیاں ندوی ا مولانا حداست كولكنوي . مفقراندازی ایک مایع کات حنرية عمرفاروق يفنح حاللت أوركار بعرق بيمققاز ككتب مستح عظارسشسبلي فعالى معزية يعثَّان المن معزن المن عثماني

ية مَنْبِية أردُو اعل ١٠ ملد اكبيرترا سيرة النبي من سعير بي يصعب درا علد رخمة اللغالمين فأعلوم احد بجاركبيرا عَنِن إِنْسَانِيتُ أُورالْسَانِي مَعْوُلُ • يُنُولِ أَكُمْ كَى سستيا يى زندگى حثْ مَاكُ رِّمَدِيَّ عَبَدِبُوسِهُ كَى رُكُرِنيهِ فَوَانِينَ دُورَ بَابغين كِي مَامُورْ خُوالَيْن جَنْت كِي وُرْخِرِي إِسْنَ وَالْي نُوَالِينُ أزواج مطهرات إزوارج الانسبستيار ازواج صحت تدكرام أشوة رشول أقرم من المعليوم أشوة صحب نير المبديهل بجا النوة متمابيات مع سنبرالصمابيات حسيساة الفتخانبر المدال طِلت نبوي مل تدمير الم نشرالطيب في ذكرالنبئ الحبيب ما أعديم يست بية فَاتْمُ الانب يَارِ تخمت غالم ولله لميتول ميرة فلفاكة واشدين الفسس رُوق حَصَرُتُ عَمَالَ ذُوالنُّورَين

مفقروآسان ذبان میں حذیت ناہ ولی انگر پیٹائیے بیٹی کی پیٹائری صاحبراقیال ڈاکٹر حالی ہیں۔
س درا جدیوں آفان سلام ہے آخری غیف کے دول تک کی سنداری مشاحبراقیال ڈاکٹر معاوی ہندوگا مندوگا ہندوگا مسئل میں مشاحبر کی مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مولانا میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل میں مسئل م

سَقُو اُرْسُولَ مِنْهِمِيدِم مَعْرِداً مَا تَارِيخُ إِستُ لام جسس را بدرس اخت رالاخت ا مَالا بِيُصِنْفِينَ دَرْسِ لَطَامِيْ مَالا بِيُصِنْفِينَ دَرْسِ لَطَامِيْ نَعْشُ حِسَتِ جَهْرُسِ رِوانِ رَافِي

اً الله و الرال ها عرب الدوو بالزارائي لي جناح رود المرازي و المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي ا وعجاداد سري كت دستياب بن فيرن كار مع المان المان المرازية المرازية المرازية المرازية المرازية المرازية المرازي